

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | , |  |
|  |  |   |  |

# اردو دائرهٔ معارفِ اسلامِیّه

زيىرِ اهتمامِ دانش <sup>و</sup>گامِ پنجاب، لا**مور**ر



جلل ۱

(بای \_\_\_\_ بوزنطی) ۱۳۸۹ه/۱۳۸۹ طبع اول

### ادارة تحرير

| رئیس اداره<br>حباب). پی ایج دی (کینٹب) | ڈاکٹر سیّد محمّد عبداللہ، ایم اے، ڈیلٹ<br>ڈاکٹر محمّد نصراللہ احسان الٰہی رانا، ایم اے، پی ایچ ڈی (پ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معاونِ اداره                           | دا نتر بعدد بعبرالله اهسال العبي راده ايم الله الها الها                                             |
| مدير                                   | سید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)                                                                  |
| مدير                                   | عبدالمنّان عبر، ایم اے (علیک)                                                                        |
| مدير                                   | عبدالمنّان عمر، ایم اے (علیک) اللّٰہ پروفیسر عبدالقیوم، ایم اے (پنجاب)                               |
| معتمد اداره                            | قا کثر نصیر احمد ناصر، ایم اے (پنجاب)<br>Rows                                                        |
|                                        | 297 73                                                                                               |
|                                        | ا ۱۵۵ الان مجلس انتظامیه                                                                             |

- ر پروفیسر محمد علا الدین، ایم اے، ایل ایل بی، ستارهٔ امتیاز، وائس چاسلر، دانش گلم پنجاب (صدر مجلس)
- ، جسٹس ڈا کٹر ایس ۔ اے ۔ رحس، هلال پا کستان، سابق چف جسٹس سپر م کورٹ، پا کستان، لاهور
  - س .. لفشنٹ جنرل ماصر علی خان، سابق صدر پبلک سروس کمش، معربی پاکستان، لاهور
  - س ـ حناب معزّالدين احمد، سي ـ ايس ـ بي (رينائرد)، ٢٠٣٠ ـ شارع طفيل، لاهور چهاؤني
- ه . جناب الطاف گوهر، سي ـ ايس ـ بي، سعة پاكستان، ستارة قائد اعطم، ستار باكستان، هلال قائد اعظم، ڈائر كثر فعانس سروسر اكيدمي، لاهور
  - ب معتمد ماليات، حكومت مغربي پا كستان، لاهور
- ے۔ سید یعقوب شاہ، ایم اے، سابق آڈیٹر حنرل، پاکستان و سابق وریر مالیات، حکومت مغربی پاکستان کے سید یعقوب شاہ، ایم اے، سابق آڈیٹر حنرل، پاکستان و سابق وریر مالیات، حکومت مغربی پاکستان کے سید
  - ۸ مسٹر عبدالرشید حال، ساس کنٹرولر پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری، معربی یاکستان، لاهور
- و ـ داکثر سید محمد عبدالله، ایم اے، ڈی لٹ، پروفیسر ایمریطس، سابق پرنسپل اوریننٹل کالج، لاھو
  - . ١ پروفيسر ڈاکٹر محمد باقر، ايم اے، بي ايچ ڈي، پرسپل اوريئنٹل کالج، لاهور
- و و بروفيسر محمّد علاه الدّين صدّيقي، ايم اسے، ايل ايل بي، ستارة امتياز، صدر شعبة علومِ اسلامي دانش كاه پنجاب، لاهور
  - م ، \_ سید شمشاد حیدر، ایم اے، سمجل، دانش کا پنجاب، لاهور
  - م ، جناب ایم اے شہید، بی کام، ایس اے ایس، خارن، دانش کام پنجاب، لاعور

## اختصار ات و رموز و غیر ه

اختصارات (4)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات جن کے حوالے اس کتاب میں مخترت آئے ھیں

ورد الله ایا با آسائیکلوپیدیا او اسلام، انگریری، بار اول یا دوم، لائدن.

اسائمکلوپیڈیا او اسلام، ترکی.

روء ع مد دائس والمعارف الاسلامية (مد السائيكلوبيذيا او السلام، عربي).

ابن الأبّار = كَتَاب نَكُملَة الصِّلهُ، طبع كوديرا F. Codera ابن الأبّار = كَتَاب نَكُملَة الصِّلهُ، طبع كوديرا

M. Alarcony-C A González = ابى الأمّار : تُكُملُة به Apéndice a la adición Codera de : Palencia المائد. de estudios y textos árabes در المائدة والمائدة وال

ابن الأبّار، جلد اوّل = ابى الأبّار: تَكُملَة الصّلة، Texte معتدد من الأبّار: تَكُملَة الصّلة، arabe d' aprés un ms. de Fés, tome I, complétant

A. Bol بتمنعيح (les deux vol. édités par F. Codera و معتد بن شنب، العزائر ۱۹۱۸ و ۱۹۰۱.

این الأثیر ایا آیا آیا آیا اسیار اوّل، کتاب الکامل، طع ٹورنْدرگ C. J. Tornberg، لائلان ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۹ء؛ بار دوم، کیآب الکامل، قاهره ۱۳۰۱ه؛ بارسوم، کتاب الکامل، قاهره، ۱۳۰۸ه؛ بارچهارم، کتاب الکامل، قاهره ۱۳۳۸ه، و حلد.

ابن الأثير، ترجمهٔ فاينان = Annales du Maghreb et ، الجزائر و دعه از فاينان E. Fagnan الجزائر ، الجزائر

اين بشكوال = كتاب العبلة في اخبار آئية الأندلس، طع كوديرا F. Codera ، ميذرة عممه عام (BAH, II).

این بطّوطه - تعند النطّارالخ، مع ترحمه از C. Defrémery تا افز B R. Sanguinetti به ساد، پیرس ۱۸۰۳ تا

این تغری بردی = النجوم الراهرة فی ملوک معبر و العاهره، W. Popper ، در کلیولائڈن ، ۱۹۳۹ و ع. اس تعری بردی، قاهره = وهی کتاب، قاهره ، ۱۳۸۸ هم بیعد.

ان حُوفًل - كتاب صورة الأرض، طبع J. H. Kramers ان حُوفًل - كتاب صورة الأرض، طبع BGA, II)، بار دوم. الائلان عُرداذيه - السالسك و الممالك، طبع لا خويه M J. de Goeje ابن خُلدون: عرر (يا العر) = كتاب العبر و ديوان المتدأ و الغَر الخ، دولاق ١٢٨٨ه.

ابن خَلُدُون : مقدمة == Prolégomènes d'Ebn Khaldoun ابن خُلُدُون : مقدمة == (E. Quatremère ملع (Notices et Extraits, XVI-XVIII))

ایی حَلْدُون : مقدمة، ترجمهٔ دیسلان = Prolégoménes این حَلْدُون : مقدمة، ترجمهٔ و حدواشی از دیسلان از دیسلان می (۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۹۳۸ تا ۲۹۳۸ تا ۲۹۳۸

این خُلدُون: مقدّمة، ترجمهٔ روزتهال = The Muqaddımah معدد از اعمد از ۱۹۰۸ معدد از ۱۹۰۸ معدد اندن ۱۹۰۸ معدد اندن ۱۹۰۸ معدد این خُلکان – وَفَیَات الأعْیان و اَنْاه آناه الزمان، طبع وسنْنفلْك ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰ معدد المعدد المع

آین خَلْکان، نولاق - وهی کتاب، بولاق ه ۱۲۵ ه. ۱۹۸ این خَلْکان، قاهره وهی کتاب، قاهره ۱۳۱ ه.

این خَاکَلُ، ترحمهٔ دیسلان = Bingraphical Dictionaly ، محلد، پیرس ۱۸۳۳ ترجمه ار دیسلال ۱۸۳۳ ، محلد، پیرس ۱۸۳۳ ما در دیسلال دیسلال ۱۸۳۳ ما در دیسلال ۱۳۳۳ ما در دیسلال ۱۸۳۳ ما در دیسلال ۱۳ در دیسلال ۱۳

ان رُسْلَه الأعلاق العَرِّسَه، طبع لا خوبه، لائدُن ١٨٩١ تا (BG A, VII) .

اس رُستُه، ویب Les frour précueux Wiet ، ترحمه از G. Wiet ، فاهره ه ه و د ع .

أس سعد " ثنات الطبقات الكدر، طبع رحاق H Sachau

اس عذاری دا مالسان المه به طبع توان G S Colm المه به ما معذاری پروواسال E Lévi-Provençal لائڈن ۱۹۸۸ باتا به ۱۹۹۹ می برووانسال، پیدس م

اس العماد: شدارت شدارت الدَّمَب مى أَدُّنار مَى دَمَّن، قاهرَه . ١٣٥١ تا ١٣٥١ ه ( مين وفيات كے اعتبار سے حوالے دیے گئے هس) .

ابن الفَّقه محمصر تاب البُلدان، طبع لا حوده، لائدن (BGA, V) - ١٨٨٦

ان قَيْمَهُ: شعر (يا الشعر) كاب الشعر والسُعراء، طع لل خويه، لأثلن ١٠٩٠ تا ١٠٩٠.

ا مَنْ تَعَيَّبُهُ وَمَعَارِفِ (يا المعارف) ... تتاب المَعارِف، طبع أو مِنْ مُمِلك، كوثنك من من الم

ابن هشام کتاب سیره رسول الله، طع وسیمیك، گوژنگ ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰.

ابوالفداه : تَتْوِيم تَقْوِيم السُلْدان ، طمع رِجُو T.Reinaud و ديسلان M. de Slane ، بيرس . ١٨٨٠ .

ابوالفداه: تتریم، ترجمه - Géographie d'Aboulféda و ۲ / ۱ ار ۱ ار ۱ ار ۱ او ۲ / ۱ او ۱ / ۱ او ۲ / ۱ او ۲ / ۱ او ۱ / ۲ او ۱ / ۲ او ۲ / ۲ او Description de l'Afrique et de

l'Espagne نجع أوزى R. Dozy و لا خويه، لائلان

الادريسى، ترجمه جوبار Géographie d'Édrisi ترجمه الادريسى، ترجمه جوبار ۴ و Géographie d'Édrisi ترجمه المراجمة ا

الاشتاق ان درند: الاشتاق، طع فور ملك، كوثمكن مراكن كوثمكن مراء (الماستاتيك).

الإصانه ابن حجر العشقلاني: الاصام، به خلد، كلكته

الأصْطَعْرى المَسَالِک و المَسَانِک، طبع ذَ حديه، لائدُن • ١٨٤ء (BGA, I) اور نار دوم (نقل نار اول) ١٩٢٤ء، الأغلى أ، نا أ، يا أ- انوالمَرَّح الإصمهاني: الأعاني، نار اول، نولاق ه ١٣٨٥ه، نار دوم، قاهره ١٣٢٣ه، نار سوم، قاهره ه ١٣٨٥ه نعد.

الأعامى، ، وتو كتاب الأغابى كى اكسوين حلد، طع رونو R. E Brunnow، لائذن ٨٨٨ه/٩/١٩.٩ الأنبارى: ترهه نرهة الألباء في طبقات الأدباء، قاهره

البعدادى: القَرْق الْفَـرُق سَ الْفَـرُق، طبع محمّد مدر، قاهره ١٣٢٨، ١٩١٠،

الْكَلَّدُرَى: انْسَاب آنساب الأشهراف، ح یم و ه، طبع Solidssinger و DF Goitein میت العقدس (بروشلم) ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸.

اللادري: آسات، ح ، \_ أنساب الأشراف، ح ، ، طبع محمد مددالله، قاهره و ه و ، ع.

الكردرى. فتوح = أنتوح اللذان، طبع لا مويه، لائلن

بيهةى: تاريح بيهق = الوالحسن على س زيد البهةى:

تأريح بيهق، طع احمد مهمنياز، تهران ١٣١٥هش،

يهقى: تتمة الوالحسن على بن ريد البيهقى: تتمة

صوال الحكمة، طع محمد شميع، لاهور ١٩٣٥ء.

ييمتى، ابوالفصل = الوالفضل بيمتى: تاريخ مسعودى، Bibl. Indica

مَاحَ الْعَروس = معمّد مرتملي بن معمّد الرّبيدي: تاخَ العروس.

تأريخ بغداد الحطب البعدادى: تأريّع بقداد، س، حدد، قاهره وسم، ه/ ١٣٠٠ ع.

باریح دمش این عساکر ، باریح دسش ، ے جند، دمش ، میراد ، اور میراد ، می

تهدیب - اس حجر العسقلادی: نهذیت التهدیت، ۱۲ جلد، حیدرآباد ۱۳۲۰ه / ۱۹۰۰ تا ۱۳۲۰ه/

الثعالي، تَتَمْه = يَتَيْمَةُ الدَّهُرَ في مُعَاسِ اهْلُ العُصْرَ، دسيَّى بِرَبِهِ.

اا المعالمي: يتسمة، قاهره - وهي كتاب، قاهره ١٩٣٨. ع. حاجي خليفه: حمال أما = استاندول ١٩٣٨ هـ ١٤٠٠. ع. حاجي خليفه - كَشْفَ الطَّنُونَ، طبع محتد شرف الدس يَاثَتْقَايا ع Yaltkaya و محمد رفعب بيلكه الكليسلي Rıfat Bılge Kilıslı اسناندول ١٩٣١ تا ١٩٣٣. عاحي حليمه، طبع فلو كل - كشف الطبوت، طبع فلو كل

حدود العالم : The Regions of the World: ترجمه از منور سُکي ۷. Minorsky لندن ۱۹۳۵ او (GMS, XI) منور سُکي بادی دید).

حمد الله مستوفى: مُزْهَة - مُرْهَد العُلُوب، طع لستريع، لاتدن، ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII).

خواند امير =- هَبِيت السِيَّرِ، (۱) مهرال ۱۲۲ه؛ (۲) بستى ٢٥٠٠ هـ؛ (۲) بستى ٢٥٠٠ هـ؛ (۲)

الدرر الكامنية = ان حجر العسقلاني : الدرر الكاسية، حيدراباد ١٣٥٨ تا ١٣٥٠.

الدَمْيرى = حيوة العيوان (كتاب كے مقالات كے عنوانوں

کے مطابق حوالے دیے گئے ہیں).

دولت شاه = تَذْكَرَة الشعراه، طع براؤن، لندُن و لائدُن و لائدُن

دهبى: تُعفّاط - الدُّهني: تُدُكره التُعفّاط، م جلد، حيدرآباد

رحمن على تدكرة علمائ هذ، لكهمؤ مرووء. رومات الجنات، ومات الجنات، طهران برسوان برسوان

رامباور، عربی -عربی ترجمه از محمد حسن و حسن احمد محمود، بر جلد، قاهره ۱۹۹۱ تا بربه ۱۹۰

السَّكَى عَطَمَاتِ الشَّاقِعَيْدَ، به حلد، عاهره به ١٣٠٨ه. سحل عثماني، استادول ٣٠٨٠ تُلَّ درس، هـ.

سركيس سركيس: معجم المطوعات العربية، قاهره المركيس 197٨

السَّمَعانى - السمعانى: الآسات، طبع عكسى باعتناه مرجلسوث D S. Margoliouth ، لاثلثن ١٩١٣).

معاد مده مه مه ما معلقه الوعاد، قاهره ۱۳۲۹ه.

الشَّهْرَسُتَابى -- المِلْل و البَعْل، طبع كيورثن W. Cureton ،

الصَّبِّي - يَعْيَةَ الْمُلْتَمِس في تأريح رجال اهل الْأَنْدُلُس، طبع كوديرا Codera و ربيره J. Ribera ، ميڈرڈ سمرہ تا ممرع(BAH, III).

الشُّوءَ اللَّامع - السَّخاوى: الصَّوهِ اللَّامع، ١٦ جلد، قاهره

الطبرى = تأريخ الرسل و الملوك، طع لد خويه وغيره، لائدن و مدره تا ١٩٠١.

عثمان لي مؤلف لرى = بروسه لى محمد طاهر: عثمانلى مؤلف لرى، استانبول ١٣٣٣ه.

المُقد الفريد = ابن عدربه: المقد الفريد، قاهرة ١٣٧١ه، على حُواد = ممالك عثمانيس تاريخ و جغرافيا لغاتى،

استانبول ۱۳۱۳ه/ ۱۸۹۰ تا ۱۳۱۵ ۱۳۱۹. ۱۸۹۹. هوئی: نُبَّب= آبآب الالباب، طع دراؤن، للذن و لائذن س. ۱۹۱۹ تا ۱۹۰۹ء.

عيون الأنباء علم مل مل A. Müller ميون الأنباء علم مل مل مل مل الماء مل مل الماء م

غلام سرور، معتى: خريته الاصفياه، لاهور ١٢٨٠ه.

هوئی ماندوی و گلزار آبراز، ترحمهٔ اردو موسوم به اذکار آبراز، آگره ۱۳۲۹ ه.

فرشته محمّد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، طبع سنگ، بدیشی ۱۸۳۲ء.

قرهنگ -- قرهنگ جعرافیای ایران، از انتشارات دایرهٔ جعرافیائی ستاد ارتشی، ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۹هش.

قرهنگ آنند راج مشی محمد بادشاه: قرهنگ آمد راج، س حلد، لکهنو ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳.

فقير محمّد : حدائل الحسية، لكهنؤ ١٩٠٩.

Alexander S Tulton and Matrin المُثنَّنُ و لِنُكُسرُ Second Supplementary Catalogue of Arabic: Lings السلان Printed Books in the British Museum

فهرست (یا الفهرست) =. این الدیم : کتاب العهرسب، طبع قبلوگل، لائب رگ ۱۸۱۱ تا ۱۸۷۲.

ابن التنطى - - تأريخ الحكماء، طبع ليرف J. Lippert ابن التنطى - - تأريخ الحكماء، طبع ليرف

الكُتْبَى: فوات ابن شاكرالكُتْسى: فوات الوقياب، بولاق

لسَّانَ آلَعربَ عدائن منظور: لسان العرب، ، ب جلد، قاهره ، ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ه.

ما ترالأمرا، عشاه نواز خان: ما ترالأمراء، Bibl. Indica. مُجالس المؤسين عندورالله شوسترى: مُجالس المؤمنين، تهران ١٢٩٩ هش.

مَرَّاةَ اَلْجِنَانَ = اليانعي: مرآة الجنان، م جلد، حيدرآساد

مرآة الزمانَ = سبط ابن الجوزى: مرآة الزمانَ، حيدر آباد ١٩٠١م.

مسعود کیما عجفرانیای مفصل ایران، به حلد، تهران

المسعودى: مروح عدمروج الذهب، طبع باربيه د مينار و

پاوه د کورتی، پیرس ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۵. السمودی: التنبه = کتباب النبیمه و الاشراف، طبع د خویه، لاندن م۱۸۹۵ (BGA, VIII).

المندسى - احس التقاسيم في معرفة الاقاليم، طبع لا خويد، لائلان عدد على (BGA, III).

المُتْرِى, Analectes عَنْمَ الطَّيْبَ فَى غَمَنَ الأَنْدَلِينَ الرَّطِيبِ،

Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes

المُعْرِينَ مُورِدُ اللّٰهِ المُعْرِينِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

المَّرَى، بولان وهي كتاب، نولاق ٢٠٢ه (١٨٦٧ء. منَّم ناشي ـ صحائف الأخبار، استانبول ١٣٨٥ه.

مر خواند - روصة الصّعاء، معبثى ١٢٩٩هه ١٨٨٥. نُرهة الخواطر - حكيم عبدالحى : نزهة العواطر، حيدرآباد

ے ہو وع بیعد.

نسب - سصعب الزبيرى: نسب قبريش، طبع ليوى في المروانسال، قاهرة موم وع.

الوافی - الصَفَدی: الوافی دَالوفیات، ح ، علیم رِبِّر Ritter،
استاسول ۱۹۳۱ء؛ ح ۲ و ۲، طع ڈیڈرنگ Dedering،
استانبول ۱۹۸۹ و ۲۰۱۹،

الهُمُداني - صفة جَزيره العَرْب، طبع مُلِّر D H. Müller لائلن مهمد تا المهاد على الماد ال

ياةوت = مُعْجَم البُلْدان، طبع وسيفك، لائب زك ١٨٦٦

تا مهروع (طع الاستاتيك، مرووه).

یافوت: ارشاد (یا ادباء) = ارشاد الاریب الی معرفةالادیب،
طبع مرجلیوث، لائٹن ک ، و و تا ۱۹۲۷ و (GMS, VI)،
معجم الادباء (طع اناستاتیک، قاهره ۱۹۳۹ و تا ۱۹۳۸ میمقویی (یا الیعقویی) = تأریخ، طبع هوتسما . Th.

یمقویی (یا الیعقویی) = تأریخ، طبع هوتسما . Houtsma
بخت ۱۹۵۸ ه و بالد، بیروت ۱۹۵۱ م ۱۹۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸

یعتوبی : ملدّان (یا البلدان) -- طبع لم خوید، لائڈن ۱۸۹۰ م (BGA, VII)

یعقوبی، Wict ویت = Ya'qubi. Les pays ، ترجمه از G. Wict ، قاهره ۱۹۳۵ و ۲۰

- کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وغیره کے اختصارات جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے هیں
- Al-Aghānī: Tables = Tables Alphabétiques du Kitāb al-aghāni, rédigées par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger = F. Babinger. Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanımlar = Ömar Lûtfi Barkan · XV ve XVI inci Asırlarda Osmanlı İmparat orluğunda Zıral Ekonominin Hukuklı ve Muli Esaxları, I. Kanunlar, İstanbul 1943.
- Blachère : Litt = R. Blachère Ilistoire de la Littèrature arabe, 1, Paris 1952.
- Brockelmann, I, II = C Brockelmann Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplemen-banden angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI,II,III = G d A L, Lester (Zweiter, Drutter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Browne, i=EG Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902
- Browne, 11=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, m = A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, w= A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali = L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographic = V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quellen=B. Dorn · Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen Meeres, St. Petersburg 1850-58
- Dozy: Notices=R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51.
- Dozy: Recherches 3 = R. Dozy: Recherches sur

- l'histoire et la litterature de l'Espagne Pendant le moyen-âge, 3rd ed., Paris-Leiden 1881
- Dozy, Suppl.=R. Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan Extraits = F. Fagnan · Extraits inédite relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch des Qor. = Th. Noldeke Geschichte des Qorāns, new edition by F Schwally, G. Beigsträsser and O. Pretzl, 3 vols, Leipzig 1909-38
- Gibb Ottoman Poetry = E J.W Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09
- Gibh-Bowen -- H A.R Gibb and Harold Bowen.

  Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldzihei Muh St.- 1. Goldzihei: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
- Goldziher · Vorlesungen = I Goldziher Vorlesungen iber den Islam, Heidelberg 1910.
- Goldziher Vorlesungen' == 2nd ed., Heidelberg 1925
- Goldziher · Dogme = Le dogme et la loi de l'islam, trad. J. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall). Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: GOR<sup>2</sup>= the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall *Histoire, the same*, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43
- Hammer-Purgstall. Staatsverfassung = J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols, Vienna 1815.
- Houtsma Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.
- Juynboll: Handbuch = Th W. Juynboll: Handbuch der islämischen Gesetzes, Leiden 1910.

- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohommedaansche wet, 3rd ed, Leiden 1925.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat = S Lane-Poole: Catalogue of
  Oriental Coins in the British Museum, 1877-90
- Lavoix . Cat.=H. Lavoix . Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887-96.
- Le Strange G. Le Strange . The Lands of the Eastern Caliphate. 2nd ed. Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint 1965)
- Lévi-Provençal: Hist Esp. Mus. = E Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa == D Lévi-Provençal:

  Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: Matériaux-=J. Maspéro et G. Wiet

  Matériaux pour servir à la Géographie de
  l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI)
- Mayer · Architects = L A Mayer · Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L A Mayer. Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.
- Mayer: Metalworkers L A Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.
- Mayer: Woodcarvers=I A. Mayer. Islamic Woodcarvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance = A Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez: Renaissance, Eng. tr.=A. Mez: The Renaissance of Islam, Translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

- Nallino . Scritti = C.A. Nallino : Raccolta di Scritti editi c inediti, Roma 1939-48.
- Pakalin = Mehmet Zekı Pakalin : Osmanlı Tarih seyumleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols , İstanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowan = Realenzklopuedie des klassischen Alteriums.
- Pearson = J.D. Pearson Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues Ensavo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni = D Santillana. Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer= John L Schlimmei Terminologie medico-Pharmaceutique et Authropologique, Tehran 1874.
- Schwarz · Iran P Schwarz . Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896
- Smith W Smith . A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography, London 1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr Geschr. C, Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. -- Henri de Castries: Sources inédites de l'histoire du Maroc, Paris 1905 f, 2nd. Series, Paris 1922 f.
- Spuler · Horde B Spuler Die Goldene Horde, Leipzig 1943
- Spuler: Iran = B. Spuler, Iran in fruh-ıslamıscher Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen<sup>2</sup> = B Spuler. Die Mongolen in Iran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR = Stephan and Naudy Ronart: Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan-Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey: Persian Literature: a biobibliographical survey, London 1927.
- Survey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford

1938.

- Suter = H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Taeschner: Wegenetz = F. Taeschner · Die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek = W.Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- Weil . Chalifen = G Weil : Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.
- Wensinck Handbook = A.J. Wensinck . A Hand-

- book of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927
- Zambaur = E. de Zambaur : Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahabad 1946 (reprint Lahore 1968).

(ج)

مجلات، سلسلة هائر كتب(١) وغيره جن كے حوالي اس كتاب ميں بكثرت آئر هيں

AB = Archives Berbers.

Abh G.W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissens. haften zu Göttingen

Abh. K. M.=Abhandlungen f d Kunde des Morgenlandes.

Abh Pr Ak. W = Abhandlungen d preuss. Akad. d. Wiss.

Afr Fr.=Bulletin de Cometé de l'Afreque française

Afr Fr. RC = Bulletin du Com de l'Afr franç, Renseignements Coloniaux.

AlÉO Alger = Annales de l'Institute d' Études Orientales de l'Université d'Alger

AIUON - Annali dell' Istituto Univ Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocames.

And. = Al-Andalus.

Anth = Anthropos.

Anz Wien = Anzeiger der philos.-histor. Kl. d Ak. der Wiss. Wien.

AO - Acta Orientalia.

Arab. = Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS = the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dil ve laiih-Coğrafia Fakültesi Dergisi.

As Fr. B. = Bulletin du Conntéde l'Asie Française.

BAH=Bibliotheca Arabico-Hispana

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell = Türk Tarih Kurumu Belleten.

BFac Ar = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or = Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Français de Damas. BGA = Ribliotheca geographorum arabicorum.

BIE = Bulletin de l'Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Carre

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletin de la Real Academia de la Historia de España

BSE - Bol'shaya Soretskaya Éntsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia) 1st ed

 $BSE^2$  = the same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Societé de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Jaal-, Lund-en Volkenkunde (van Ned-Indie).

BZ - Byzantinische Zeitschrift

COC == Cahiers de l'Orient Contemporain.

CT - Cahiers de Tunisie.

EI1-Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

E12= Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM - Epigraphia Indo-Moslemica

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA: Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ == Geographical Journal.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr I Ph Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI = Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp = Hesperis.

IA = Islâm Ansıklopedisi (Turkish)

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergesi.

IG=Indische Gids.

IHQ=Indian Historical Quarterly.

(1) انہیں رومن حروف میں لکھا گیا ہے.

IO=The Islamic Quarterly.

IRM = International Review of Missions.

Isl.= Der Islam.

JA = Journal Asiatique

JAfr. S. = Journal of the African Society.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I=Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS - Journal of the Bombay Branch of the Royal
Asiatic Society.

JE=Jewish Encyclopaedia.

JESHO = Journal of the Enconomic and Social History of the Orient.

JNES=Journal of Near Eastern Studies.

JPak.HS=Journal of the Pakistan Historical
Society

JPHS=Journal of the Panjah Historical Society

JQR=Jewish Quarterly Review.

JRAS-Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB=Journal and Proceedings of the (Royal)
Asiatic Society of Bengal.

J(R) Num.S=Journal of the (Royal)Numismatic Society.

JRGeog.S=Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO = Journal de la Société Finno-ougrienne.

JSS-Journal of Semitic Studies.

KCA⇒Körösi Csoma Archivum

KS = Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE = Kratkie Soobshčeniya Instituta Étnografiy
(Short Communications of the Institute of Ethnography).

LE=Literaturnava Éntsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash. - Al-Mashrik.

MDOG = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDPV=Mitteilungen und Nachr. des Deutschen Palästina-Vereins.

MEA-Middle Eastern Affairs.

MEJ = Middle East Journal.

MFOB = Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth.

MGG Wien=Mitteilungen der geographische Gesellschaft in Wien.

MGMN=Mitt z. Geschichte der Medizin und i Naturwissenshaften.

MGWJ = Monatsschrift f. d. Geschichte u Wiss schaft des Judentums.

MI -- Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominic d'Études Orintales du Caire.

MIE - Mémoires de l'Institut d'Égyptien.

MIFAO = Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Cair

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç au Caire.

MMIA = Madjallat al-Madjma' al-'ılmi al'Arabi
Damascus.

MO -Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya—(Str Soviet Encyclopaedia).

MSFO = Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL - Mémoires de la Société Linguistique de Pa

MSOS Afr.=Mitteilungen des Sem. für Orienti Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As.=Mittellungen des Sem. für Orientu Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM -- Mili Tetebbü'ler Medjmü'asi.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyp chen Gesellschaft.

MW=The Muslim World.

NC=Numismatic Chronicle.

NGW Gott. = Nachrichten von d. Gesellschaft Wiss zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC=Oriens Christianus.

OCM = Oriental College Magazine, Lahore.

OCM P = Oriental College Magazine, Pamima, Lahore. OLZ = Orientalistische Literaturzeitung.

OM = Oriente Moderno.

Or = Oriens.

PEFQS=Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement.

PELOV = Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt = Petermanns Muteilungen.

PRGS = Proceedings of the R Geographical Society.

QDAP = Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine

RAfr = Revue Africaine

RCEA = Répertoire Chronologique d'Épigrapic arabe

RE1 = Revue des Études Islamiques

REJ - Revue des Études Juives.

Rend Lin = Rendiconti della Reale Accad dei Lincei, Cl di sc mor, stor. e filol.

RHR = Revue de l'Histoire des Religions.

KI - Revue Indigene

RIMA = Revue de l' Institut des manuscrits Arabes

RMM Revue du Monde Musulman

RO = Rocznik Orientalistyczny

ROC = Revue de l'Orient Chrétien.

ROL = Revue de l'Orient Latin

RRAH -= Rev de la R Academia de la Historia,
Madrid

RSO -- Rivista degli Studi Orientali

KT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid.=Sitzungsberichte der Ak der Wiss zu Heidelberg.

SBAK Wien:=Sitzungsberichte der Ak der Wiss zu Wien

SBBayr. Ak = Sitzungsberichte der Bayrıschen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erly = Sitzungsberichte d Phys-medizin Sozietät in Erlangen.

SBPr Ak W = Sitzungsberichte der preuss Ak. der Wiss zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography).

SI = Studia Islamica.

SO = Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica

S. Ya = Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Linguistics),

SYB=The Statesman's Year Book.

TBG—Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi instituta Étnografiy (Works of the Institute of Fthnography)

TM = Türkiyat Meenwas!

TOEM - Ta'ribi-ı Orhman' (Türk Ta'rikhi) Endiument medimü asl.

TTI V - Tijdschrift. v Indische Tual-, Land- en Volkenkunde.

Verh. Ak Amst - Vernandelingen der Koninklijke Akademie van Westenschappen to Amsterdam

Versl Med. AK, Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

11 -- Voprosi Istoriy (Historical problem )

WI - Die Welt des Islams

WI, NS = the same, New Schies

Wiss Veroff. DOG = Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft

WMG World Muslim Gazetteer, Karachi

WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeitschrift für Assyriologie.

Zap. = Zapiski.

7.ATW - Zeitschrift für die alitestamentliche Wissenschaft.

ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschuft.

ZDPV - Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.

ZGErdk. Berl.=:Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin

ZK = Zeitschrift für Kolonialsprachen.

ZOEG = Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichte.

ZS = Zeitschrift für Semitistik.

۲ رموز إ كتاب مذكور op. cit = f., ff., sq , sqq. -بذيل مادة (يا كلمة) ملان قب (قارب يا قابل) cf. = دیکھیر (کسی کتاب کے ق م (قبل مسيعً) B. C. == = متوقى حوالے کے لیے) رَكُ نَان (رجوع كنيد نَان ' q v, ... loc. cit --مہ وو کے کسی مغالے کے حوالے وهي كتاب ıbid. -A H. --ه (هجری) ح لير) سنه ه/سهء -= (سه هجری مطابق سه عبسوی) ء (عیسوی) AD =٣ اعراب = aı (Sair اسير (1) (ح) Vowe!s ہ . e کی آوار دوطاهر کرتی ہے (بن: pen) كسره ( : ) • \_ o کی آواز کو ظاهر کرتی مے (مول : mule) ا عدل كى آواركوطاهركرتى في (توركيه: Türkiya) وا عدة كى آواز كو طاهر كرتى هـ (كوال: Köl) **(u**) Long Vowels يا a-i كي آوازكو طاهر كرتي هي (آرمُب: aradjab: -- ق (آج کل: a) الم (a) الم 1 " (radjab : رَمَّب رسيم : Sīm --ي ف مع علاست سكون ما حرم (يسمل : bismil) = u (Airun' al-Rashid ، هارون الرشيد) 8 متبادل حروف غ ' د، ڈ <u>ـــ</u> <u>dh</u> = 2 ; d = j ; ż = th 🖘 ع ح E = k أ دن sh, ch = ي h = ح kh = ż

بای: (Bey = سر، بیک) لقب، جو تونس کے حکمرانوں کے لیر ۲۹ جولائی [لیکن World Muslim Gazetker من مهم، مين وع جولاني] ع Gazetker تک استعمال هوتا رها، جب که خاندان حسینمه کے انیسوس حکمران الامین بای کو معزول کرکے

ملک میں حمہوریہ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا.

سولھویں صدی کے اواخر کی طرف رحوع کرنا پڑتا | عمل میں آنے لگیں. ھے۔ اسی رمانے میں عتمان مای نے مات عالی کے مشور ہے کے بغیر، حس کا وہ محکوم بھا، منصب بای (ترکی میں بیک) کی طرح ڈالی ۔ اس نیر اس منصب کے حامل کو مائل کی سرداری سونپی اور امن عامه قائم رکھے اور محصولات وصول کرنے کا محاز کیا' چاہجہ ال وسیع اختمارات کے باعث بای ملک کی اهم ترین شحصیت بن گیا۔ اسکے بعد یمپی لقب میر سپاہ حسین س علی، مانی سلطت حسسید، نیے . ١ جولائي ٥٠١٥ ع كو دونس مين اپني رسم مسند ىشىنى پر احتيار كر ليا.

> ورثامے بخت کی برسب اس کے بعد ایک منشور نے دربعے مقرر کی گئی، حو تونس کے آئین مجریه ۲۹ ابریل ۱۸۹۱ء میں شامل تھا۔ اُس کی دمعه کی رو سے '' تخب نشیمی کا حق حسینی خاندان کے شہزادوں میں بلحاط عمر ملک میں نافذ الوقب قواعد ٢ بموجب موروثي قرار پايا" -یه دراصل ایک قدیم دستورکی باضابطه شکل تهی، حس پر بجز دو صورتوں کے حاکمان تونس کی تحت نشینی کے سلسلر میں سلطنت کی ابتدا سے پابندي هوتي چلي آئي بهي.

> حکمران کی تخت نشنی ایک دوگونه رسم کے ساتھ عمل میں آئی تھی: پہلا مرحله خاص ہوںا تھا، جو اکابر سلطنت اور مصاحبین کے لير مخصوص تها اور دوسرا عام، جس مين تمام

رعایا شریک هو سکتی تهی ـ یه اظهار وفاداری كى قديم رسم دوكانه (البيعة الخاصه اور البيعة العامه) کی تجدید نهی - تونس میں "حکومت زیر حمایت" (- معمبه Protectorate) قائم هوئي تو اس کے نتیجر میں بای کی رسم سریس آرائی وهاں قرانس کے نمائندے سے وابستہ ہو گئی، جس کے ہا بھوں محافظ اس لقب کی اصل معلوم کرسے کے لیے ، (=''حامی'')سلطسکی جانب سے نئے بای کی تشریفات

۲۶ اپریل ۱۸۹۱ع کے مشور کی دفعه س اور س میں درج تھا: "بای صدر مملک هوگا اور ساتھ هی شاهی خاندان کا سردار بهی - اسے اپنے خاندان کے شہزادوں اور شہزادیاوں پر پورا پورا اختیار حاصل ھوگا۔ مای کی رضامندی کے بعیر ان میں سے کوئی بھی اپسے حقوق داں یا ملکیت ستقل نہ کر سکے گا۔ ان پر مای کو پدرانه اختیار ہے۔ اسے لازم ھے کہ وہ اپنی اس حیثیت سے انھیں مستفد کرمے اور افراد حاندان کا فرض ہے که اس کی فرزندانه اطاعت کریں''.

ہای کو جو خطابات حاصل تھے ان میں کئی ایک ایسے الفاط شامل بھے جن سے اس کے منصب شاهی کی صراحت هوتی تهی ـ سرکاری دستاویزات میں اسکے القاب یہ تھے: ''سیّدنا و مولانا . . . . . . باشا باى، صاحب المملكة التونسيه'' ـ قديم طرر كے ان القاب ميں، جو جزہ بنو حمص کی بادگار تھے اور جزء اٹھارھویں صدی کے وسط سے چلر آ رهم تھے، ایک نئے لقب یعنی "مشير" (Marshal) كا اضافه هوا، جو باب عالى کی جانب سے تقریباً ۱۸۳۹ء میں عطا هوا تھا، لیکی یه لقب صرف تین حکمرانون تک محدود رها ـ حفصی خطابات کے برعکس ان کے هاں شخصی نوعیت کے القاب نہیں ملتے.

حکومت و سلطنت کی خاص نشانیوں میں

تخت شاهی کے علاوہ اس رسمی ہوشاک کا ذکر ضروری ہے جو اهم تقریبات پر بای پہنتا تھا۔ جاہ و جلال کے ان ظاهری لوارمات پر حکمران کے هاته کا بوسه، جو تونس کی رعیت پر واجب تھا، جند دوسری شاهی علامات سبتزاد بیس ۔ بای کا شاهی وظیفه مقرر تھا اور اس کا ایک حفاظی دسته اور ایک پرچم هوا کرتا نها۔ وہ امتیازی نشابات (مثلاً نشان الدم، عہد الامان اور نشان الافتخار) کے علاوہ اعزازی فوجی عہدے عطا کرتا بھا۔ آخر میں میر لگانے کی وہ رسم بھی قابل دکر ہے جو هر جمعرات میں حکومت کے قصلوں پر بای فرمان کی مورت میں حکومت کے قصلوں پر اپنی سپر ثبت کرنا تھا اور اس طرح انھیں عملی جوار مل جانا بھا۔

ولیعهد کا لقب 'بای الأمحال' تها۔ اس لقب کی انتدا اس کے اس فرص سمسی سے هوئی حس کی تکمیل کے لیے اسے سال میں دو مرببه فوجی مهم پر ملک کے جنوب و شمال میں جانا برڑتا تها ناکه وہ ایک تو مرکزی حکومت کا اقتدار قایم رکھے اور دوسرے ان قبائل کو مرعوت کرے جن کے خراج ادا کرنے سے انکار کا احتمال هو۔ بای الأمحال اپنے تقرر کی ننا پر فوج کا سردار هوا کرتا بها، لیکن 'حمایة' (Protectorate) قائم هوئی دو اس کا لیکن 'حمایة' و اکوری

[مآخذ: بیر دیکهے، World Muslim Gazetteer ، مرتبهٔ مؤتمر عالم اسلامی، کراچی ۳۹۹، ۵۰ ص ۹۹۹، بیعد؛ مرتبهٔ مؤتمر مالهٔ تُوسْ، و آردو].

(CH SAMARAN)

بایزید: (طوغو بایسرید Doğu-Bayarıt) جمهوری در کیه کا ایک چهونا سا قصبه، جو کوه اراراب راغری طاغ) (Aghri-Dagh) سے کسی قدر جنوبی جانب ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے۔خیال رائل کی اس کا نام سلطنت عثمانیه کے ا

فرمانروا بايرند أول رويه/ ويسرع تا ويهم/ س.م، ع) کے نام پر رکھا گیا تھا۔اس مطریر کے مطابق سلطان موصوف نے اس مقام کو تیمور بیک سے مفائلر کے وقت بطور ایک دیدہاں چوکی کے مستحکم کر دیا تھا ۔ زیادہ قریب زمانر کی توجید به مے که یہ نام جلایری خاندان کے ایک شاہراد بے یعنی سلطان احمد (سمرعه/۲۸۲ عتا ۱۸۸۸ مرد) ع بھائی کے نام سے مأخوذ ہے۔ آل عثمان نے اس قصبے أ كو . ٩٩ه / ١١ ه ١ع مين فتح كر لما يها، لمكن وه سلطان سلیمان کی ایران سے معرکه آرائیوں . س و ه/ : " " | LOWA / BOOK | COPA | COPA | تا بههه / بههاء اور .بهه / بهها عا ٩٩٢ه / ٥٥٥ ء سے پہلر اس علاقر پر قطعی قیمه حاصل نہیں کر سکے۔ بایرید اور اس سے ملحقہ علاقے سلطب عثمانیہ کے دور حکومت میں ایک سجاق سا دیے گئے تھے، جو معض اوقاب تووان کی ایالت (ے صوبر) لیکن زیادہ تر ارز روم کی ایالب کے سابحت رھے۔ روسیوں سر درکوں کے خلاف اپنی لڑائیوں میں ۱۸۲۸ء، سه ۱۸۵، عدم وعمین اور بهر م ۱۹۱۱ میں اس قصبے ہر قبضه کر لیا تھا۔ بانزید اب بر کی مبوسهٔ آغری Agii میں شامل ھے۔ و۱۸۳۰ عسی اس کی آبادی ۱۸۹۰ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے مقابل پوری قضا کی آبادی بس هزار نفوس سے کچھ ھی زیادہ بھی۔ان میں سے بیشتر ترکی یا محردی سل کے میں۔ اس علاتے کے خاص خاص معاشى مشاعل بهير بكرى پالنا، اون، كهال ؛ اور چیڑے کی مصنوعات تیار کرنا اور مالین ىافى ھيں.

مآخذ: (۱) حاجی خلیمد: حیال نما، استاسول همر ۱۱ ه/ ۲۳ مراء من ۱۱ مرا بعد، (۲) اولیا جلی: سیاحت نامه، استانبول ۱۳۱۰ ه، ۱ مرد ۱ (۳) سامی: قاموس آلاعلام، استانبول ۱۸۸۹ ۱۸۸۹ ۲ (۳) ۲ ۱۳۳۲؛

(ه) علی جواد: تاریح و جعراقیه لعتی، استانبول به جواد: تاریح و جعراقیه لعتی، استانبول به استانبول به استانبول ۱۳۱۳ می ۱۳۱۳ می ۱۳۱۳ کیمبرج بهرس ۱۸۹۰ می ۱۳۱۳ تا ۲۲۲ کیمبرج (Caucusian Battlefields P Muratoff و ۱۳۱۳ می ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ کیمبرج به ۱۳۱۳ می ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ کیمبرج به ۱۳۱۳ می دائرة المعارف، ه ۱۳۱۳ بهروس ۱۳۱۳ ای ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ مغرس به دار کوت Besim Darkot به مغرب به دار کوت Besim Darkot مغرب کی ریاده جدید سعر نامول میں به یزید کے شهر اور قصا سے معلی متعرب حوالے ملتے هیں معلی متعرب حوالے ملتے هیں معلی اشاراب در آگو، بذیل مادّه ارمیدا ه ارز روم

### (V. J PARRY)

بایزید: (ماینید) اول، الملتب به یدورم (بجلی کا کژکا)، عثمانی سلطان (مدَّب حکومت ۱۹ جمادي الآحرة ١٩٥١م ١ جون ١٣٨٩ء تا ١ ١ شعبان مره / مراج ۱۲۰۳ میل - (د۱۳۰۳ میل ۱۲۰۳ میل مراد اوّل کے هاں گُل چِچِک خانون کے نطن سے پیدا هوا - ۱۳۸۱ میں اس صوبے کا گورنر مقرر هوا جو خاندان گرمیانیه (Germeyanids) سے اس کی ہوی سلطان حاتوں کے جہیز کے نام سے حاصل کیا گا تھا \_ کوناهمه Kutahya میں سکونت اختیار کرنر کے بعد مشرق میں عثمانی مفادات کی ديكه بهال اس كيسيرد هو كئي - اس نر٨٨ م ١٣٨٩ م ١ ع میں قرممانیوں (قرممان اوغلو Karaman-Oghlu) کے خلاف افرنک یازیسی Efrenk-Yazîsi) کی لڑائی میں اپنے سپاھیانہ تہور کی بدولت ناموری حاصل کی (اور اسی وجه سے اس نے یلدرم کا اللب پایا ) ۔ اس مفروض كى كه وه أماسيه كابهى پهلا والى مقرر هوا تها (كمال پاشا زادہ) اصل یہ ہے کہ اماسیہ کے مغرب کا کچھ علاقه اس زمانے میں عثمانی ترکوں کے زیر نگین ہو ، گیا جب انھوں نے قسطمونی [ رک باں] کے جان دار خاندان کے سلیمان کی اس کے ماپ (۸۶ے ۱۳۸۸ءء

تا. 9 \_ ه / ۳۸۸ ع) اوراحمد کے خلاف، جو امیر اماسیه تها، مدد کی ـ اس امیر سے قاضی برهان الدین کے مقابلے میں عثمانی ترکوں کی حفاظت میں آنا قبول کر لما تھا (بزم و رزم، ص ۳۰۰، ۳۰۰).

حب ۱۰ جول ۱۳۸۹ء کو توصوہ Kossovo آرک بان آ جب ۱۹ جول ۱۳۸۹ء کو کاری زخم ایا تو اس نے اپسے پاشاؤل سے کہا کہ وہ اس کے سب سے بڑے اور نامور بیٹے بایرید کو سلطان بسلیم کر لس (دسورنامہ، ص ۱۸٪ 'سی گمام مصنف کی تواریح، ص ۲۰) ؛ چنانجہ ابھول ہے ایسا ھی کیا اور اس کا ایک ھی بھائی، جو اس وقت ریدہ نھا (۔و آور بھائی یعنی ساوجی آللہ کو اسراھیم پہلے ھی وفات پا حکے سے)، قتل کر دیا گا تا کہ خانہ جبگی بہ ھونے پائے۔ سربیا کا رئس لا ارتحادی بھی سدان جنگ میں فتل کر دیا گا تا کہ خانہ جبگی بہ ھونے میں فتل کر دیا گا .

نئے سلطان ہے فوراً اپنے دارالعکومت فروسه کی طرف کوچ کر دیا (Stanojević) ص ۱۷م)، کسوںکه اناطولیا کے باج گزار رئیسوں نے بغاوب کر دى تهى؛ چنانچه ترسان اوغلو علاؤالدين على، جو ان کا سرکروہ ہا، سے شہری Beyshehri کو فتح کر کے اسکی سہر تک بڑھ آیا، گرسان اوغلو یعقوب ثابی نے اپنی موروثی ریاست واپس لے لی اور قاصی سرهان الدس سر قدرشهری Kir-Shehn فتح کر لیا (بزم و رزم، ص \_ , م) \_ بایرید نے سرسا والوں سے صلح و مصالحت در ل اور انھوں سے لارار کی دیثی اولورا (Despina) کو اس کے عقد میں دینر اور سٹیفن لزاروچ Stephen Lazarevič کے زیر قیادت ایک امدادی موج نهیعنے کا وعدہ کر لبا۔ هنگری کے مسلسل دباؤ کے ناوجود سٹیفن بایزید کا وفادار رها اور اس کی سہموں سی اس کا ساتھ دیتا رھا۔ ليكن بالأئي سرىيا ( Prishtina, Skoplje وغيره) میں Vuk Brankovič سے ترکوں کی مزاحمت کی۔

باشا یکت Pasha-Yigit نے اس کے خلاف فوحی 'schmidt ' ص ےے) ۔ یه مہم سلیمان کے سارے کارروائیاں برابر جاری رکھیں اور بعد میں آسمت (Skoplje) فتح کسر لیا (۹۴ ے ھ / ۱۹۹۱ء) اور ! حسم هوئی ۔ اس کے بعد برهان الدس کی دهمکیوں اسے بوسنیا اور البانیا ہر حملوں کے لیر اپنا فوحی مستر با ليا.

سوسم سرما فاللاذاعا (ألا سهر Alashehii) آج فلع دربر اور برکی ریاستوں کا اماطولما سے الحاق درنر میں صرف الماء جل کے نام به هیں : آیادین Asdin، صاروحال Sarukhan، منتشأ Menteshe ، حميد اور گرمان - اس مهم می حامدان جامداریه کا سلمان اور Manuel Paloologus اس کے ساسھ بھر ۔ جمادی الآحره ۲۰ م م م م م م م م م م م م م وه وره حصار ، هو کما ـ معامی حاندانون مثلًا ناج الدین اوغللری ( \_ أُمَّيون) مين مرممان اوعلو كے حلاف موح كسى کی ساردوں میں مصروف بھا۔ اس نے بے سہری Beywhehri پر دوباره سفه در لبا اور قوسه کو معاصرے میں لے لیا۔ اس وقت سلمان نے قسطمونی واپس بہیچ کر فرممان اوعلو دو امداد دینے کے لیے بانرند کے خلاف قامی برهال الدین سے انتخاد در لاا۔ نظاهر اسی حطرے کے پش نظر نایرید نے مونده کا محاصره اثها لما اور فردسان اوعلو سے ایک معاهدہ کر لیا حس کی رو سے وہ دریاے چار شبه Carshanba کے پورے معربی علاقے سے دست بردار هو گیا ۔ آئندہ سال (۹۳؍۵ / ۱۳۹۱) نایزید ہے سلبمان پر حمله کر دیا، لیکن برهان الدس سے اپنے ایشے اور شریک سلطنت مینوئل Manuel کو (۱۹ حلیف کی طرفداری میں سلطان کا مقابلہ کیا ۔ موے ہ / ۱۳۹۱ کے موسم بہار میں بابرید ، کے ساتھ اناطولند کی مہم میں شریک ہو کر اپنی نے سلیمان کے خلاف بڑی تیاریاں کیں ۔ وینس کی ۱۲ جمادی الاونی ۱۳۵۸ میریل ۱۳۹۲ء کی ایریل ۱۳۹۰ء کی ایرید مشرق میں اناطولیه ایک اطلاع یه تھی که بایزید کے باج گزار کی کے معاملات سلجھانے میں مصروف تھا تو اس حیثیت سے Manuel Palaeologus بھی اسوب (Sinop) کے آج ہے (اوز ہے؟ Udj-beyis ) دشمنوں پر چھاہے کی بحری مہم میں شریک هونے کو تھا (-Silber ؛ ماریے رہے اور انھوں نے مغربی سرحدوں کو قابو میں

علاقر (بحر اسوب) کے الحان اور اس کی موت پر اور احتجاجات کے باوجود ناپرید نے عثمان جی · Osmandjîk بر قبضه كرليا، لبكن آخر كار برهان الدين مایرید نے ۲۹۲ه / ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ کا ایر چوروسلو Corumlu (= جورم) کے فریب مایزند الرحملة در کے اسے پسائی پر محبور کر دیا۔ برهال الدس کے حمام آور دستے انفرہ اور سبوری حمیار Sivri-hisar مک حا پابنچیے د سرهان الدین کی افواح کے محاصرے سے محاور ہو کر امیر اماسیہ ر به فلعه در دول تے حوالر در دیا (مهمهما ١٣٩٣ ع) \_ اكلر سال مايريد آيا اور شهر مين داخل (رود چارشسه کی وادی مین) مشان اوغددری (مررسون کے علامے میں) اور سرہ کے حاکم مے بایزید کی سادت سلیم در لی ؛ لیکن برهان الدین یے وایس جانے ہونے عثمانی افواج دو نہت پریشان آشا (برم و رزم، ص ۱۸ م با ۲۰۸).

پھر نایرید نے مغرب میں حالات کو فوری بوحیه کے فاسل پایا ۔ قبوصوہ Kossovo فتعج کرنے کے بعد اس نے بوزیطہ (Byzantium) پر اپنا اتتدار اور راها لیا مها ـ اسی کی بائد سے پہلے تو ا جاں هفتم کو بحب ملا (۲۷ رسع الثانی ۹۹؍ه/ ، س، اپریل ، ۱۳۹ ) اور پھر جان پنجم اور اس کے أ شوال ١٥/٥ متعبر ١٩٣١ع)، جس نے سلطان ا وفاداری ک ثبوب دیا تها (Johannes: Fr Dolger

رکھا۔ پاشا یگت نے وک Vuk کو مطیع و منقاد کیا؛ اورنوس آرک بان) Evrenus نے چتروس (Kitros) اور وودسه کو مسخر کیا اور تهسل Thessalv میں پیش قدمی کی؛ فیروز بیگ نر ولاشیا Wallachia میں جہاہر مارے اور شاهین البانيا مين سركرم عمل رها \_ ليكن Miraca cel Batran نر سنستر Silstre کو کسی نه کسی طرح وابس لر لیا ۔ اور اس نر جب بایزید اباطولیا میں بھا تو قارں اوومسی (Karnohat) میں اس کے آقىجيوں [حمله آور دستون] پر کامیاب حمله کیا . ایک طرف سوریا، البانیا اور بوزنطه می وینس والوں کی سر کرمیوں سے اور دوسری جانب ولاشہا اور ڈیسیویی بلغارہا کے علام بین هنگری کی اپنا اثر و اقتدار برهانے کی مساعی کے باعث بایزید نے فیصله کیا که اپنی کوششوں کو بلقان میں مربکز کر دے۔ اس مے پہلے (ے رمضان السارَك ہوےہ/ے، جولائی سوس ع) کو ترنوو Traovo پر قبضه کر لیا، جو . و ی ه / ۱۳۸۸ ع سے آل عثمال کے زیر اقتدار رہا بها، اور زارسشی Czar shishman کو برکوں کے باح گرار کی حیثیت سے نکوپولس Nicopolis کی طرف منتقل هونا پڑا۔ ۴۹٪ه/۱۳۹۳ - ۱۳۹۳ طرف کے زمستان میں بابزید نر ملقان کے سمام حکمرانوں اور پلیولوگس بهائیول (Palacologi) کو سرس Serres میں طلب کیا اور یہاں ان کی باح گزاری کی بندشیں ریادہ مصبوط کرنے کی کوشش کی ۔ اس کی بالخصوص به کوشش بهی که تهیوڈور پلیولوگس موریا میں اپنے بڑے بڑے شہر وینس کے مقاملر کے لیر سلطان کے حوالے کو دے۔ عالم ما یوسی میں پلیولو کی یعنی تھیڈور اور اس کا بھائی مینوئل بایزید کے خلاف ہو گئے اور مغرب میں، بالخصوص وینس میں، اعانت کے خواهاں هوہے؛

Thessalonica دوباره فتح کر لیا (نشری، ص ۸۸ اس كى تاريخ و معادى الأخرم بو عمر و البريل م وم وعبتاتا هے - شمر مذكور ايك مرنبه و م م ١٣٨٤عمين بهي مسخر كبا كيا بها اور غالبًا ١٩٥٨ ١٣٨٩ء مين وه هاته سے نكل كيا تها) ـ بايزيد نر تهسلی کو بھی فتح کیا، جو Salone, Neopatraı کا علاقه بها \_ اورنوس Evienuz موريا مين داخل هوكيا لیکن نھیوڈور وینس والوں کو آرگوس Argos دے جکا تھا (ے ب مئی جو ہو) (J Loenertz) در REB ای در ۱: ۱۱، نا ۱۸۵) - ایک دوسرے ترکی لشکر نر جنوبی البانیا کو براہ راست ترکی حکومت کے ماتحت کر دیا اور شاهین نے وینس والوں کے البانوی ساحلوں کے مقبوضات پر دباؤ ڈالا (رک به آرناودلق Arnawutluk) - ما يسريد نے قسطنطينيه كى بھی ناکه بندی شروع کی ( ۴۹ مرهم بهار س و ۱ مو سات سال تک جاری رهی ـ ع م م ہ ۱۳۹ء میں اس نے هنگری پر حمله کیا اور واستے میں Slankamen ٹیٹل Titel، بکسکرک Slankamen تمشور Temeshvar، كراشووا Carashova، كرنسييش Caransebegh) معدیه Mehedia کے قلعول پر یورش کی ( دیکھیر Actes du X. Congrès Int. d'Et. Byz) ص ۲۰۰) - ۲۹ رجب ۱۹۵ه/ ۱۵ منی ۱۳۹۰ کو اس نے مرسیا Mircea کو ولاشیا میں دریاہے ارجیش Argesh ہر شکست دے کر ولاشیا کے تخت ہر ولاڈ Vlad کو بٹھا دیا ۔ پھر دریامے ڈیمیوب عبور کرکے نکوپولس پہنجا اور ۱۳ شعبان ہے ہے ۱۳ جون ه ۱۳۹۰ کو ششمن Shishman کو گرفتار کر کے قتل كرا ديا.

عالم مایوسی میں پلیولوگی یعنی تهیڈور اور اس کا ان دلیرانه فتوحات نے هنگری اور وینس کو بھائی مینوئل بایزید کے خلاف هو گئے اور مغرب میں، بالغصوص وینس میں، اعانت کے خواهاں هوہے؛ یورپ میں ترکوں کے خلاف ایک مذهبی جنگ کرنے تب ایسا معلوم هوتا هے که بایزید نے تسالونیکه پر آمادہ کر دیا، چنانچه ۹۹۵ه/ ۱۳۹۳ء میں جب

تھا تو صلیبیوں نر Sigismund کے ماتحت نکوپولس کا محاصرہ کر لیا۔ باہرید ہسرست تمام ادھر پہنجا اور ۱۲ ذوالحجه ۸۹ م سمير ۲۹ مء كو انهیں ایک تباه کن شکست دی اور آخری خود مختار بلعاری حکمران Stratsimir سے ودں Vidin چهین لیا ـ اب ممالک ملقان اور مسططینیه کی قسمت ہایزید کے هاتھوں میں تھی ۔ اس شہنشاهی دارالسلطنت میں قیصر مبوئل کو یہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارهٔ کار به رها که بایزید ایک ترکی نوآبادی مع ایک قاضی کے وہاں قائم کرے ۔ ادھر اس کے سبد سالار اورنوس Evrenuz نے آرگوس اور ایتھر لے لیے (۱۳۹۵/۱۹۹۹) ـ اس کے بعد سلطان نے قرممان اوغلو کی معابدانه سر کرمیوں کے باعث، جو اسسے مکوپونس کی پر حطر معر نه آرائی کے رمایے میں سرزد هوئی بهیں، اناطولیه کو مراجعت کی ۔ اس نر آق جای کے میدان میں قرمهان اوعلو کو شکست دے کر فتل کر دیا اور اس کےعلامے کو فوہد میں ضم کرلیا(. . ۸ ه / موسم خزاں ہے ہے اندہ سال اس بے جانبک Djanik کا خطه اور برهاں الدیں [رک بال] کے علامے کا بھی الحان كر ليا اور سمور أرك مان] (Famerlane) كے خلاف مصر سے اپنے ابعاد دو نظر انداز کر کے البستان، ملطیه Malatya یہسی Behisni كُنْهته Kahta اور ديوركي Divrigi متح كر ليے.

مارشل Boucicaut کا درکی ساحلی علاموں پر حمله اور وه قوجي جمعبت جو وه اپس همراه مسطنطسه لایا تھا اس شہر پر دباؤ کم کرنے کے لیے کافی نه تهى (٨٠٠ ه/ كرما ٩ ٩٣١٤ [كدا؟ ١٣٩٨])، لهذا مینوئل ثانی مزید اعانت حاصل کرنے کے لیے یورپ گیا ، (۱. ربيع الثاني ۸۰، ه/ ۱۰ دسمبر ۱۳۹۹ع) - ; نهين كيا. په ۱ م کے موسم خزال میں تیمور ایک مرتبه پهر

ہا پرید قسط مطینیه فتح کرنے کی کوشش میں مصروف استرقی اناطولیا میں نمودار ہوا اور اس کے (۹۹ ء م ا م م م م ع میں) ایشیاے کوچک پر پہلر حملے کی طرح اس موقع پر بھی مغرب (یعنی یورپ) والوں کو ہڑی ہڑی امیدیں پیدا ہو گئیں۔ ووس عسے تیمور جنگیزخانیوں کے نمائندے کی حشیت سے اماطولیہ کے تمام فرمانرواؤل پر اینر حاکمانه اقتدار کا دعوے دار رها تها، جبكه بايزيد ان علاقول مين سلجوقبول كا وارث هونے کا دعوی رکھتاتھا۔ تیمور کو بہلرسلطان پر حمله کرنے میں مائل رھا، مگر اس نے ان تمام اناطولی حاکموں کو جمھیں بایزید نے نکال دیا تھا اپنر ھال بناہ دے دی، جس کے جواب سیں باہرید نے قرہ یوسف اور احمد جلائر کو اپنی حفاطت سیں لے لیا۔ اس نر تیمور کو مضطرب کر دیا اور اس نر (۸۰۲ه / ۰۰، ۱۹۵۰ کو سواس پر قبصه کر کے اسے تاراج کر ڈالا۔ بانزید نے اس کے انتقام میں امیر ارزنجان مطهّرتی نامی کو قید کر لیا، جو بمور کے زیر حمایت بھا۔ ہالآحر ے، دی الحقہ ہے، ۸ھ/ ۲۸ جولائی ۲۰،۳ء کو انقرہ کے فریب جوہوں اوومسی Chbuk-Ovasi کے مقام پر تیمور اور مایزید ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ سمور نے ماہرید کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس نے آن شہر کے معام پر قید کی حالت ھی میں وفات ہائی (۱۳ شعمان ۵۸۰۵ / ۸ مارچ ۲۰۱۰ مارچ ۱۳۰۱ طرح مایرید کی بعجلت قائم کرده سلطنت کا سیراره بکهر كما ـ اناطولى واليان رياست نر، كه انهون بر اينر ايسر علاقر دوراره حاصل كرلبر تهر (م. ۸ هـ ۲ . م ۱ ع)، سر عثمانی سلاطین بر، جنهوں نے باقی ماندہ ملک كوباهم متسيم كرليا تها، تيمور كو اپنا حاكم اعلى تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد محمد ثانی کے عہد حکومت سک آل عثمان نیر مشرق میں کوئی جارحانه اقدام

مرکزی عثمانی حکومت کی بنیاد رکھنے کا

سہرا بایزید هی کے سر هے ۔ یه نظام ''قول''
اور نظم و نسق کے ال روائتی طریعوں پر مبنی تھا
جس کی تکمیل مشرق وسطٰی میں مسلم ترکوں کے
ھاتھوں ھوئی۔

مآحد: (۱) عمانی مؤرمین راحمدی، شکر الله، اوروح، انوری، عاشق پاشاراده، روحی، نشری، گشام معنف: تواریح، هشت سهشت، کمال پاشاراده) کے لیے دیکھیے: Fr Babinger؛ در (۲) ناس مجر العَسْقلاني : اثْباء الْعُدْر، اقتباسات در AUDTC ، فاكولتهسى درگیسی Fakültesi Dergisi جلد ششم، عدد س تا ه؛ (٣) تاريحي تتويملر Tarshi Tak simler، طبع O. Turan القره م ه ه ع : (م) عزير استر آبادي ب برم و رزم (طبع كوابرولو Köprulu)، استانبول ۱۹۲۸ ع؛ The Bondage and Travels . J. Schiltberger (.) Die Biographic Stefan Lazarevic's von Konstantin .P. Wittek (2): mr Al m. 1.1 A 'Archiv f. Slav. Phil. (A) : استاسول Das Fürstentum Mentesche Das orientalische Problem M. Silberschmidt لائيزگ ـ بران ٣ ، ١٩ ، ١٤: (٩) Johannes vii : F. Dölger (٩) Pour : R J. Loenertz (1.) : +7 4 71 : 1 'BZ 3 (REB ; ) (l'historie du Peloponèse au XIV siècle The Crusade : A. S. Atiya (11) : 197 : 1 .M. M. Alex- (۱۲) فلدل ۱۹۳۸ للدل of Nicopolis La campagne de Timui en andrescu-Dersca Anatolie، بعارست ۲م و ۱ع: (۱۳) حليل سانچ M Halil Yinanç در رو، ت (بدیل ماده).

(HALIL INALCIK)

بایزید ثانی: عثمانی سلطان (۱۳۸۸ه/۱۳۸۱ء تا ۱۹۱۸ه (۱۰۱۲ء)، عالبًا شوال یا دوالقعده ۱۵۸ه/ دسمبر ۱۳۳۷ء یا جنوری ۱۳۳۸ء سیل بیدا هوا (مگر بعض مآخذ اس کی تاریخ پیدائش

٣٥٨ه/ ٢٥١م عيا ١٥٨ه/ ١٥٥٨ عبتلانر هين) -ا پنر والد محمد ثانی کی رندگی میں وہ صوبة اماسیه کا والی تھا۔ وہ آق قویونلو ترکمانوں کے سردار اورون حسن کےخلاف جنگ سی شریک رہا اور مرم ه/ ٣١٣ ء كي اوتلوق بلي كي لڙائي مين موجود بها ـ ۸۸۸ ، ۸۸ ء میں محمد ثانی کی وفات کے بعد اس میں اور اس کے چھوٹے بھائی جم کے درسیاں، جو اس وقت قرمان كا والى اور مونبه سي سكونت ر دھتا تھا، تخت کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ ینی چری فوج اور باب عالی کے اعلٰی عمدہ داروں کی ایک طاقتور جماعت کی اعادت سے تخت بایزید کو مل گیا۔ جم نے ینی شہر Yeni-Shehir کے نزدیک ربيع الثاني ٦٨٦ه / جون ١٨٨١ع مين شكسب کھائی اور پہلے شام اور پھر مصر چلا گیا۔ وهاں اس نر مملوک سلطان مایت مای کی رضامندی سے نئی فوح جمع کی لیکن انقرہ اور مونیہ کے خلاف ہے نتیجہ معر نه آرائی کے بعد کامیابی سے مایوس ھو کر اس نے جمادی الآخره ۵۸۸ م / جولائی ۱۸۸۲ ع کو رودس Rndes میں سینٹ جان کے صلیمی جبک آزماؤں (Knights) کے هاں پناه لی، جنهوں نے اسی سال ستمر میں اسے فرانس بهجوا دیا۔ اس وقت سے اس بدنصیب شاهزادے کی موب (فروری ہ و م م ع) تک بر کوں کو برابر یه خدشه دامن گیر رها که مسیحی حکومتوں کا " دُوتْي وفاق جم كو اپنا آلة كار بنا كر ان كي سلطن پر حمله کر دے گا۔جب مک جم رندہ رہا ہایزید اپسی فوجوں کو مشرق یا معرب کی کسی بڑی مهم میں اس طرح الجهانے کا خطرہ مول نه لے سكا كه جهال سے انهيں واپس لانا دشوار هو.

هرزی گووینا Herzegovina هرزی گووینا میں پوری طرح سے عثمانی اقتدار کے ماتحت آگا۔ دریامے ڈینیوب کے دیانے پر قلعہ کلیہ اور دریامے نیستر Dniester کے دیانے کا قلعہ آن کرمان ۹۸۸۹

Moldavia کے موسم گرما کی مولداویه Moldavia کی مہم کے دوران میں باہزید نر لر لیا اور یه کامیابی اس کے لیے خامی اهمیت رکھتی تھی، کیونکه حکومت کریا بها، عثمانی اقتدار مضبوط هو گیا .. لیکن نر یوں کے لیے ان کی ، ۸۹ م ۱۹۸۰ ما مهره/ روم رع کی مصر اور شام کے سملو کول کے حلاف جنگ میں حو وافعات پیش آئر ان کا نتیجه ادا خوش کوار نه نکلا ـ یه جنگ اس امر کا فیصله حکار کے لیر لڑی گئی بھی کہ حریف حکومتوں میں سے اون سلیشیا اور اس کے منصل کوهستان طارس کے سرحدی اعطاع پر اپنا افتدار فائم ر کھے۔ مبدال حنگ میں آل عثمان کو سہدسی هرسنیں اٹھانا پڑیں ۔ان میں سب سے زیادہ سخت رمصان سهمه/ اگست ۸۸۱، ع مین آدنه کے قریب اغا چائری کی شکست تھی ۔ ۲۹۸ه/ ۱۹۹۱ء میں ایک صنح نامه لکها گیا، جو در حصف اس بات کی علامت بهی نه سلیشیا پر مؤثر افتدار حاصل کربر میں عثمانی ناکام رہے ۔ بایی همه یه امر پیش نظر رهنا چاهیر که اس وقت نک حم زنده بها اور عیسائیوں کے ها مهوں میں اسر، اس لیر بایزید اس جنگ میں اپنے تمام وسائل کے استعمال میں آزاد نه مها اور اسی لیے اس نے یه لڑائی صرف چند محدود مقاصد کے پیش نظر شروع کی بھی۔ مزید برآل ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ عسی بعض فتوحات کے حاصل کر لینے کے باوجود سملو کوں کے لیے بھی سرحد طارس کے حالات کسی طرح بھی اس سے زیادہ سازگار سہیں هوے جتنے که جھے سال پہلے تھے.

دریامے ڈینیوب کے کنارے اور ہوسنیا کی سرحدوں پر اس مسلم جنگجو کی عیسائی سرحدی حکمران کے ساتھ غیر مختتم آویزش آخرکار

ے ۸۹ ه/ ۱۹۹ ء . . و ه/ ه وم رع میں پوری شدت کے ساتھ بھڑ ک اٹھی۔عثمانی مجاهدوں نر دریا مے ڈینیوب ا اور ساوا Sava کے پار آسٹریا کے اندر سٹی ریا Sava ، اس سے کریمیا (قرم) کو جانے والی خشکی کی راہ پر، ز کارسالا Carniola اور کارسجہا Carinthia ک جہاں ماتار خاں سلطان کے باج گزار کی حیثبت سے ، ریاستوں پر کثیر فوجوں سے ناختیں کیں ۔ ، ۸۹۷ ۲ انهیں ولاج Villach کے مقام پر انهیں شکست ہوئی لیکن اس کے برعکس ۸۹۸ھ / ۹۳،۳۹ میں ادبئے Adbina کے معام پر آئروٹیا افواح کا انہوں نے قریب فریب صفانا کر دیا ۔ ھنگری والوں کےسا بھ بین سال زلیے عارمی صلح سے . . p ه/ه pm اع میں ان اویرشون کا حامه هوا، لیکن اب سلطنت عنماسه اور پولیند سی لژائی شروع هو کئی ـ عثمانی سرک اور قرم باتاری گویا ایک ایسی سد سکندری بن گئے بھے حس سے اہل پولینڈ پر بحیرہ اسود تک پہنچے کی راہ مسدور کر رکھی بھی۔ پولینڈ نے ٧. وه/ ١٩ ميم اعمين ايك مهم كا آغار كيا جس كا معصد یه مها که کلیا Kila اور آق کرمان پر قبصه کر کے اور سولداویا کو پولینڈ کی ایک باج گزار ریاست بنا کر اس سد کو توڑ دیا جائے؛ مکر مولداوی وجوں نے عثمانی بیگوں کی مدد سے نشیبی ڈیسیوب کے کنارے کنارے کاساب مراحمت کی۔ اهل ہولینڈ قلعه سکیوا Suceava کے ساسے پسپا ھوے اور اس پسپائی کے دوران میں انھوں نر بکووینا Bukovina کے صوبے میں Kozmin کے مقام پر شکست فاش کھائی (اکتوبر ہوم مع) ۔ دریا مے ڈینیوب کے علاقے کے عثمانی غازیوں نے اب ممم اع کے موسم گرما میں مولداوی اور تاباری رسالوں کی کمک سے پوڈولیا Podoha اور کالیشیا Galicia کے بہت سے علاقوں کو بالکل تاراج کر دیا، لیکن اسی سال کے موسم خزاں کے اواخر میں کالیشیا کے خلاف ایک یورش کاربیتهیا کے پہاڑوں پر شدید برف باری کے دوران میں تباهی پر منتج هوئی۔

نهرحال پولینڈ نے اپریل ۱۹۹۹ء میں مولداویا کے ساتھ صلح کرلی۔ اس معاهدے کے تھوڑے دن بعد هی ترکوں اور پولینڈ والوں کے ماین بھی اس کے سابقہ معاهدۂ صلح کی تجدید هو گئی.

مملوکوں کے خلاف جنگ میں ناکامیوں سے دو چار ھونے کے بعد مایزید نے اپنی افواح کو زیادہ ممند و کارآمد اور ان اسلحه سے جو اب یک مسر مهر مسلّح کرنر کا فیصله کیا، اس کے سابھ هی ریادہ سسعد اور قابل سهاهیول کا ریاده سریع الحرک روب خامه دیار کرمر کی کوشس کی - مرید برآن دری سڑے کی قوت اور بعداد بڑھائر کی سساعی بھی کی کنب، چنانعیه بحیرهٔ ایعین اور معیرهٔ ابدریانک کی سدرگاھوں میں ہمت سے جنگی حمازوں کی بعمیر شروم آلردی گئی۔ در اصل ایک نئی حنگ سرون پر منڈلا رہی نھی، جس میں ال اسلحہ کی افادیب اور سلطان کی محری امواج میں کثیر افرائش کی مهی آرمائش هونے والی تھی ۔ موریا، البانیا اور ڈالمیشیا Dalmatia کے ساحلوں پر مقبوضات غیر میں گھرہے ھوے وبس کے بعص علامے بھے ۔ ان علاقوں کی سرحدوں پر یونانی، کریٹی اور البابی اجیر سپاھیوں کے ساتھ، جو ساٹنوریا Signoria کی ملازمت میں بھے، سرک غازیوں کی جیعلش ہوسی رہی بھی۔ ادهر آثر دن سمندرول میں بعض ناگوار واقعات بار بار پش آ جاتے تھے۔ ان سب امور نے بایزید کو س ، و ھ / و وس اع مس وينس كے خلاف اعلان جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس فیصلے کا محرک یہ امر بھی ہوا کہ ہوہ وع میں جم کی موت کے بعد سے باب عالی کے بڑے بڑے عہدمدار عیسائیوں نے خلاف زیادہ جارحانه روش اختیار کرنے کے لیے بایرید پر دماؤ ڈال رہے تھر ۔ شہر لیپانٹو Lepanto کو جب سمندر کی طرف سے کسی کمک کی امید نه رهی، کیونکه وینس کے بیڑے کو پسپا هو کر زانطا

Zante سیں اپنے توپ خانے کی بناہ لینی ہؤی تھی، تو محرم ہ . و ھ / اگست و و م ر ع میں اس نے ترکوں کے آگے هتیار ڈال دیر ۔ اسی اثنا میں نوسنیا کے سرمدی مجاهدین نے فری اولی Friuli کے علاقے میں ایک عظیم یلغار شروع کر دی اور جب لسائلو کی تسخیر کے بعد انہیں مزید کمک مل گئی تو انھوں نے وینس کے علائے میں Vicenza مک تاخت و تاراح کی ـ موریا میں موڈن Modon کورن Coren اور نیورنسو Navarino سے ۹.۹،۹،۹۰۹ نرکول کے سامنے هشار ڈال دیے ـ نیر دورازّو Durazzo نے، جو ىحر ايڈرياٹک کے ساحل پر ھے، ١٠٠١ه / ١٥٠١ع سیں اطاعت قبول کر لی ۔ اهل وینس نے جب جنگ کے احراجات بہت بڑھتے دیکھر تو انھوں نے ۹۰۸ میں صلح کی خواهش کی اور آخری معاهدے میں، جو و، وه/ ١٥٠٠ء میں پایئ تکمیل کو پہنچا، وہ لیہائو، موڈن، کورن، نیورسه Navorno اور درازو Durazzo سے بالکل دستبردار ہوگئے۔ اس جنگ کے نتائج سے با يزىد ىحا طور پر نهايت مطمئن هوسكتا تها، كيونكه اسے موریا میں اور محیرۂ ایڈریاٹک کے ساحلوں پر خاصے وسیع علاقے مل گئے اور سب سے بڑھ کر یہ هوا که اس جبک سے یه حقیقت اور بھی واضح هو گئی که اب ترک سمندر پر بهی ایک زبردست قوت کے مالک ہو گئر ہیں.

کامیاب هوئی که ایران کی جدید حکومت کی فوجوں میں بکثرت سپاھی انھیں تبائل میں سے لیے گئے تهر - اس سے انهیں به سنگیں سیاسی خطره بیدا هوا که اگر صفویوں کو اپنے اثر و نفوذ کو مرید بڑھانے کا موقع دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ، ۱۳۸۱ء تا ۸۸۵ / ۱۸۸۹ء میں بایرند اور حم تھا کہ ایشامے کومیک کے بڑے بڑے علاقے ترکوں کی اطاعب سے نکل کر ادرانیوں کے زیر نگیں ، ہو جائیں گے.

> ع. و - ۸ . و ه / ۲ . ه و عبي بهت سے عناصر كو ایشیا مے کومک سے موریا کے جدید فتح کردہ علاقوں میں منتقل در دبنے کا حکم دے دیا ۔ جب سروه/د. ۱۰.۸ مره مین شاه اسمعیل نے، جو اس وقت علاء الدوله والى البستان سے سرسربكار نھا، دیار نکر اور کردسان کے طیبے طیب علاقوں در منضه کر لبا دو بادرید نے اپی مشرقی سرحاد پر بھی باڑی بعاداد میں فوجین متعین كير ديں ۔ اس وقت كي صورت حال كي سراكت كا كجه انداره ١١٥هم / ١٥١١ع كي اس عظم بعاوب سے ہوسکتا ہے جو لگہ Tckke میں سرپا ہوئی۔ ، نکّہ ایشیا ہے کوچک کا علاقہ اور ایک عرصے سے مخالفانه عماید کا مرکر مشہور بھا۔ باغی کوتا ہے کو لوٹنے کے بعد بروسہ کی طرف بڑھے، لیکن اپر سے اعلٰی فوجی طاقت کے مقابل پسپا هـو مے اور قبصری اور سنواس کے درسیان مام م ١٠٥١ء کے موسم گرما میں شکست فاش کھائی -اسی لڑائی میں مرکی کا وزیر اعظم علی پاشا اور ماغیوں كا سردار شاه قلى دونون كهيب ره.

ادهر اسی زمانے میں خود سلطنت عثمانیه خانه جنگی کے کنارے پہنچ گئی ۔ اس معمول کی بدولت که نثر سلطان کو سریر آرامے سلطن هوتے هی اپنر سب مهائیوں اور ان کی اولاد نرینه کو تبه

تیغ کر دیا چاهیے، ایک سن رسیده سلطان کے فرزندول پر یه الم نا ک سجبوری عائد هو جاتی تھی که وہ اپنر باپ کی وفات پسر یا اس سے پیشتر هی جنگ کے لیے بیار هو جائیں ۔ ۸۸۹ / میں باقاعدہ جنگ رھی۔ اب اسی قسم کے براع کا فيصله والى اماسيه احمد اور دور افتاده صوسة طرابزون کے حاکم سلیم کے درمیان عونا تھا ہایزید نے اس خطرے کو مہاس کر (قور قود کو، جو بایرید کے تین باقی ماندہ سٹوں میں سے نڑا تھا، باب عالی میں سہب کم مقبولیت حاصل تھی اور آئندہ پیش آنے والے واقعاب میں اس کا حصه سهب غير اهم سا تها) ـ سليم طرانزون سے ۲ ، ۹ م/ ۱ ، ۱ ء میں بحری راستے سے کریمیا میں کفه کے مقام پر آیا اور تاتار خال کی بائید حاصل کر کے اپنی فوحوں کو دربے ڈیبیوب سے پار لر آیا۔ پھر اس نے اپنے والد سے ملقاں کے ایک صوبے کی حكومت كا مطالبه كيا ـ نايريد سهين جاهتا تها كه اہر سر کے خلاف سیدان جنگ میں اترے، بیز وہ ایشا ہے کوچک میں شاہ قلی کی بغاوت سے پریشان بھا، لہذا اس نے اپنے بہٹے کی خواهش کو بادل ںاخواستہ قبول کر لیا اور ایک ناضابطہ عہد نامے کے ذربعر سے سمندریہ کے بڑے سرحدی صوبے کی حکومت اسے عطا کر دی۔ اس اطلاع سے که وزیر اعظم علی پاسا کو، جو احمد کے دعوی تخب کا حاسی مھا، سیچىرى فوج كى ایک بڑى حمعیت کے ساتھ بغاوت مرو کرنے کے لیے نہیجا گیا ہے، سلیم کے دل سیں يه خدشه پيدا هو گيا كه اگر شاه قلي شكست كها گیا تو سمکن ہے علی پاشا احمد کو بخت نشین کرنے کی دلیرانه کوشش کرے ۔ سلیم نے اب ادرنه کی طرف کسوچ کیا، جہاں اس وقت اس کا باپ مقیم تھا ۔ بایسزید نے استانسول کی طرف مراجعت کی مگر پھر جورلی Çorlu کے قریب

اغراش درسی Ughrash deresi کے مقام پر ڈٹ گیا۔
ینی چری اگرچہ سلیم کی طرف مائل تھے لیکن وہ
ہوڑھے سلطان کے وفادار رھے۔ یہاں ۸ حمادی الاولٰی
۱۹۹۵ اگست ۱۹۱۱ء کو ان کا فن سپہگری
اور نظم و ضبط سلیم کے ماتاری سواروں کو شکست
دیسے میں کامیاب ہوا اور خود شاہزادہ (سلیم)
میدان سے فرار ہو کر کریمیا میں ہاہ گرین
ہوگیا۔

ادھر شاہ قلی کی ھزیمب کے بعد احمد اس امید کے ساتھ استانبول کی طرف بڑھا که وہ آبنا مے (باسفورس) کو عبور کر کے اپنی تخب نشینی کو یقسی بنا لرگا، مكر جمادى الاولى مروه/ اكسب روورء مين دارالسلطت میں یی چسری فوج کے فسادات نے باب عالی میں احمد کے حامیوں کو ڈرا دیا۔ احمد نر مد دیکھ کر کہ سی چری نے اس طرح سلیم کی طروداری کا اور احمد کو اپنا سلطان نه تسلیم کرنر کا اعلان کر دیا ہے ایشیائے کوچک کا بڑا حصه اپنے زیر نگین کرنے کے لیے موجی قوت استعمالک، اور اسکا یه طرز عمل اپنے والد کے خلاف کھلم کھلا بغاوب کے مترادف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان، سلبم کو کُفّہ سے واپس بلائر اور سمندریه کا صوبه دوباره اس کے حوالے کر دینے پر رضامند هو گا ۔ پهر بھی باب عالی میں یه خدشه برهتا رها که احمد ایران کی حکومت سے سمجھوتا کر لرگا۔ اس خوف اور اس کے ساتھ یمی چری فوج کے اس مطالعے سے که احمد کے خلاف منهم میں ، جو اب ناگریر هوگئی بھی، سلبم ان کی قیادت کرمے واقعات کا فیصله اور بھی جلد رونما هو گیا۔ صفر ۱۸ ۹ ه/ اپریل ۱۵۱۲ میں مایزید، سلیم کے حلی میں تخت سے دست برداری کے لیر مجبور ہو گیا۔ ہوڑھے سلطان نے اپنے مولد دموتكه Demotika مين عنزلت نشين هو جانا

پسند کیا تھا، لیکن وہ اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا کہ راستے ھی میں ، ، ربیع الاول مدی ۹۱۸ کو وفات پاگیا.

مَآخِلُ : (1) عثماللي دريخي دستاويرات، مثلاً Die altosmanischen anonymen Chroniken ( ) طسم F. 977 Breslau IF. Giese نييز .Abb. K M. حلد ١١، عدد ١، لاثيزك ١٩٥٥. خاد ( ) عاشق باشا زاده : تماريخ، طم F Giese لائیزگ ۱۹۲۹ء: (۳) نشری Neshri تمهان نماء طع R Unat و M. A Köymen الله وبرورع، طع Bde 'F. Taeschner Bde' حلد ر و با لاثهرگ ١٩٥١ع، ٥٩٩٥ع؛ (م) ادريس تُليسي؛ هشت تهسُت؛ (ه) ابن كمال (يعمى كمال باشا زاده): (تاريخ آل عَثمان، دمتر ے، طع شرف الدین توران، القره م ه و و ع (Transkripsiyon [لاطيني حروف مين] طبع شرف الدين نوران، انقره ۵ م م ع، قب وهی کتاب، جر ۲۲ و اشاریه ديل مادّة نايرند)؛ (٦) على : كُنه الأخبار ؛ (١) سعد الدين: ماج التواريح، استانبول ٩ ١٠٨٠-١٠٨. مت قب عمومی طور پر ان مؤرمین کو جنهون سے بایرید ثابی کی حکومت کا تد کرہ کیا ہے: Die F. Babinger (۸): Geschichisschreiber dei Osmanen und ihre .Werke لائيرگ ربوري

Historia Turchesca · Donado da Lezze (٩) مثلاً المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

(ح) سلطب عثمانيه كي حديد مسيد تاريحين: :FIATA Pest (r (Hammer-Purgstall (14) 'r 'J W. Zinkeisen (IA) : 720 L ro. (N. Lorga (14) :077 5 848 161A08 Gotha (r.) : +1+ 4 rr1: +19.9 Gotha 'r اوزون چارشیلی از I. H ا اzunçarşı : عشمادلی باریحی Osmanli Tarihi بالتقرم وسهواء: مور سا م م م ۔ بایزید ثانی کے عہد حکومت کی دستاویرات ال میں دستیات هیں: (۲۱) Osmanische F. Kraelitz Urkunden in türkischer Sprache aus der zweiten des SBAk Wien, Phil.—Hist. Kl. > 415. Jahrhunderts P Lemerle (++): = 19+ 1 il + 2 Abh. +194 Bd. Recherches sur l'histoire et le statut . P. Wittek 3 des monastères athonites sous la domination 'Archieves d'Histoire du Droit Oriental > 'turque (TT) : FTT LT FT. : T F19FA Wetteren · Srpska Akademija Turshi Spomenici: G. Elezović سلسلهٔ اول، ۱/۱، سلکراد بهواء: ۱۸۷ تا ووه (اعداد بو تا ۱۹۱)، و ۱۱/۱، بلكراد ا

: A Bombacı (قب نيز ) ۱۰۸ لا هم ۱۰۸ د Il "Liber Graccus," un cartolario veneziano comprendente inediti documenti ottomanni in Greco (1481 - 1504) ، در Westöstliche Abhandlungen طبع - (r. r i TAA o 1519 or Wiesbaden 'F. Meier مرید معلومات کے لیر دیکھیر: (۲۳) H. A. von Burskı: Kemül Re'is: ein Beurag zur Geschichte der türkis-.V. Corović (r a) : = 1 9 r A Bonn Up "chen bloue Der Friedensvertrag zwischen dem Sultan Bavazid 1. 'ZDMG الك در 'Il und dem Konig Ladislaus Il (Neue Folge =) حملد ه و : لائيرگ ۲۹۹۹) و ۲ Civil Strife in the S N Fisher (ra) : 09 6 The Journal of 33 Ottoman Empire 1481 - 1503 "Modern History" ما شکاکو ۱۹۳۱ (Modern History) تا ۲۶۰ نیسر The Foreign Relations of Illinois Studies in the Social 32 (Turkey 1481-1512 Sciences بلد. س، عدد ، (Urbana) بلد. س، حدد ، Sciences Un Bulletin de Victoire de G Vaida (12) יב אין אבריע אין יבריע Aajazet II Vier Bauvorschläge .F Babinger (TA) : 1 . V L AZ Leonardo da Vinci's an Sultan Bejezid II (1502-Nachr. Akad Wiss. Gotingen, Phil-Hist > (1503 Zwei diplomatische Zwis- بير ۲۰ الله ۱۹۵۲ عنص ۱ تا . ۲۰ بير chenspiele im deutsch - ormanischen Staatsverkehr Westöstliche 32 'unter Bajezid II (1497 und 1504) Abhandlungen فلبم (Abhandlungen) من الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء م ما تا ۲۱۰ تا ۲۱۰ The New Cambridge וראל 'The Renaissance' ו 'Modern History تا . ۱۵۲ )، کیمبرح ۵۵ و ۱۹ ماب مرد و ۱۹ تا Nieznany Zywot Bajezida . O. Górka (r.) : 61. II ... (Une biographie inconnue de Bayezid II comme source historique pour l'expédition vers la

Mer Noire et pour les invasions turques aux temps (Kwartainik Historyczny راه Jean Albert (۲۱) نام ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸ اله ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ تا ۱

#### (V J. PARRY)

با يزيد أنصارى: (\_ بازيد جيسا كه ان كي مهر بر کنده هے، بد کره آلابرار، ورق ۸۸ الف) بعر روشال (يا روشن) س عبدالله فاضي بن شيح محمد، افغانوں کی ایک مدھی اور فوسی تحریک کے باسی، جبھیں عض مغل مؤرخین حاجی سلا محمد کے ستبع میں، پیر تاریک لکھتے ھیں (تد کرم، ورن ۹۲) ۔ حاجی ملامعمد مذکور ملا زنگی کے نام سے مشہور اور پر رؤشان کے سب سے بڑے مخالف آخوند درویزہ کے استاد تھے، انھوں نے ھی سب سے پہلے انھیں یه لىب ديا تها ـ بايربد اير پانجويي جدّ سراج الديي تے واسطے سے اپنے آپ کسو [مشہور صحابی] حضرت ابو ايوب انصاري م آرك بان ] كي اولاد میں سے نتاہے تھے (ان کے اکیسویں جد امجد) ۔ سر روشان کی والدہ ایسه (دوسرے مام سمبین، سین، مآثر الامراه، ب: ۳، ۲)، ان کے والد کی یک جدی عمزاد بهن، الحاج ابوبكر جالندهري كي بيثي تهيى -ہایزید جالندھس میں ۹۳۱ھ/ ۲۵۵ء کے قریب بادر کی سلطنت کے قیام سے ایک سال قبل پیدا ھو ہے۔ ابھی وہ چالیس دن کے بھی نه تھر که ان کے والد اپنے آبائی شہر کانی گورم (گرم) (وزیسرستان)

جلے گئے ۔ مغلوں کی سیادت کے قیام سے خوف زدہ ھو کر بابزید کے خاندان کے لوگ (تقریبًا ۲۰۹ هر ١٥٢٩ء مين) نواح بهار كي جانب فرار هو كتر اور وھال سے ایک تافلر کے ھمراہ کانی گورم ا ( گرم) وزیرستان چلے گئے۔ عبداللہ جن کی ایک دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی، اب اپسی بینوی ایمنه سے کچھ بینزار سے ہوگئر اور اسے طلاق دے دی ۔ اس وقت بایزید کی عمر کوئی سات برس کی نھی ۔ انھیں اب گھر کی زندگی وبال معلوم هونے لکی اور رفته رفته ان کے تعلقات اپنر والدین اور سوتیلے مہائی سے عمر مهر کے لیے کشیدہ ہو گئے۔ گھر نار کے کام کاج کی دیکھ بھال اور تجارت وغیرہ کی مصروفبت کی وجہ سے ان کی ابتدائی تعلیم ادهوری ره گئی ـ تاهم جب كمهى بهى انهين موقع ملتا وه تهوؤا بهت مطالعه کر لیتے تھے، اگرچہ یہ مطالعہ همیشه ان علوم تک محدود رہتا حل کا بعلق عبادت الٰمبی کے مسائل سے نها ـ اب وه صوفيانه رياضتون اور دوسرے مذهبي فرائض کے بارے میں نفصیلی معلومات حاصل کرر اور انھیں پائندی سے بجا لائر میں منہمک رھنر لگے، لیکن انھیں ہر طرف سے اپنے راستے میں رکاوٹ اور مزاحمت نظر آئی، کیونکه آن کے والد نه تو انھیں حج کرنے کی اجازت دیتے نه کھیں اور جا کر مزید تعلیم حاصل کرنے کی اور نه اس بات پر رضامند ہونے کہ وہ کسی پیر کی بیعت کر لیں۔جب ان کی عمر کوئی سوله برس کی هوئی تو ان کے والد انھیں اپنے همراه کسی کاروباری سفر پر لے گئے۔ اس کے بعد بایزید نے کئی اور سفر کیے۔ انھیں سفروں نے دوران میں غالبًا ان کی ملاقات اسمعیلی سلیمان سے هوئی (تذکرہ، ورق ۸۸ب)، کیونکه اس کی تعلیم کے اثرات دوسری چیزوں کے علاوہ عقیدة بیر کامل پر ضرورت سے زیادہ زور دینر اور تاویل کے

بكدرت استعمال مين ، مثلًا اركان خمسه، غسل وغيره كى بحث مين ، جو بعض حرومي عقائد مين پايا جانا ھے، دیکھے جا سکتے ھیں (دیکھیے حال، ص ۲ م سعد، رہ سعد، ے دم) ۔ تد سرہ میں مایریاد کے حو گیوں کی صعب میں رہے کا بھی د در ہے، حسسے انہوں ہے تماسح ارواح (آوا گون) اور حلول (او بار) کے عقائد سیکھر ۔ حال باسہ دیں ہو اس کا دوئی واضح ذکر سہیں ہے لیکن ا کر جالیا، هر کے انصاریوں کی بات پر يقين الما حائر له بادرند حدد وه وحد هيل حس نر شلوب مراس المر الهر (دیکھیر اولوریانه: '' وجبد حی دے الماءِ ف ' لاہور، بدوں باریے) بو انهی هندوؤں کے لو ن گنبوں کا انہا حاصا عام مها اور حال نے سؤلف آئے دعض ار مار اص ۲. ه ببعد) با بو ہرا، راسب دلمو دوں کے ایران ۵ سه -ھیں اور یا حیرالباں کے ہو عاسے ۔ [احرید اوریو كايد عول له ١٠٠ يد مندوسان لئے اور و عال سلمان اسمعلی سے ملاقات ک، مس سے انہور داور مطابی بنادا اور به با ره حوالول کی صحب سی رہے، جبهموں مر ان کے دل میں سعمدہ ساسے الارواح شھارا درست يهي هو يا (يس ولي مسعود) [.

مدکورهٔ مالا سر کره موں کے مادی عی سادی انهاس الا دهی سعلوم هوا ده وه حود هی " دیر کامل" هیں ۔ اور ادهیں حواب بطر آنے لکے حس میں سے انک حواب میں انهوں نے حنسرت حصر" سے ملاقات کی اور ان سے آب حیات لے کر بیا (حال، ص مهه) ۔ بعد میں اُن کے مردد اس واقعے دو اس دن روزہ رکھ کر منابے لگے ۔ انهیں عالم عسب سے آوازیں سائی دننے لگیں، اس طرح انهوں نے روحانی دوی کے دننے لگیں، اس طرح انهوں نے روحانی دوی کے آنهوں مدارح قدم تقدم طے کئے (رک نه روشنیه) ۔ وہ ذکر خفی (اسماے الهیم کو دل میں یاد کرنے) میں منہمک هو گئے اور کچھ عرصے کے بعد حراسم اعظم" کے ورد میں دھی ۔ جب وہ اکتالیسویں میں اعظم" کے ورد میں دھی ۔ جب وہ اکتالیسویں

برس میں لگے تو انھیں ھاس نے ندا دی کہ اب انھیں طہارب شرعی کو ترک کر دیما چاھیے، اور مسلمانوں کی نماز کی حکمہ انبیا کی نمار پڑھنا چاھیے (حال، ص ہم) ۔ [حال ناسه میں ھمیں یہ باب اس طرح نہیں ملی، اس کے سرعکس بایرید نے معصود المؤمنین میں لکھا ھے کہ شریعت درخت کی چھال کی مانند ھے اور درخت کی نقا جھال کے بغد یادمکن ھے، ص سم ہ، نسخه کس خادہ ا مه پنجاب (میر ولی مسعود)].

ات وه أور سب كو سه ك و سايل سد دهر لگے اور جله کانمی شروع آر دی، میز اب اور ہوگوں میں سلم دریے کا وقت أ "دا مہا ، وہ ایک نا لمر کے سارتھ ہندوستاں کا رہے ریسر لکن فیدھار نمی سے ارس کھر وانس ا گئے۔ نہاں انہوں سے رمیں دور ایک حجرہ داءس درایا، جس میں انہوں نے شروع دی اسی دوی اور چد دوسرے افراد سے حام دئی ا درائی داس کے بعد انھیں سلاء له طور پر سلم درنے کا حکم ملا ۔ ال کے اپنے اور چید دیکر آوراد کے حوانوں کی سا ہر لوگ انہیں ''سال روشاں'' نہر لكر بد الهاس مهد كجه معامى معالف كل سامنا كرما ہڑا، جس میں ان کے والد اور والد کے شا کردوں نے ما مال حصه لما: وه نمهر بهر له مالص علم ع سانه درم الٰهي كي نفسير و ناوسل كا انهين دوئی حق به بها، اگرچه وه ان کی خیر معمولی دھانت، اور ساحسوں میں روز دار ، نطی کے معترف و مداح میے۔ اسی طرح وہ ال کے دعوا سے سہدویت و البهام ربانی پر بھی معرض بھے [بایزید نے خود اس نات کی تردید کی ہے کہ وہ سہدی میں اور یہ تردید اس مباحثے کی سرگرشت میں موجود ہے جو ان کے اور کابل کے ماصی خاں کے درسیان ہوا تھا (میر ولی مسعود)] اور دوسرے مسلمانوں کو کافر یا مناف کہنر پر بھی ان کی مذمت کرتر تھر، لیکن وہ ان کے

اعتراضوں کا ترکی به ترکی جواب دیتے رہے، اگرچہ بعض موقعوں بر ال کا روید قدر مے مصالحانه بھی ھو حاتا تھا ۔ ان کے سریدوں کی تعداد میں روز افزوں برقی هویے لگی اور انهوں نے بعص دو اپنا خلیمه مقرر کر دیا نا که وہ سلیغ کے کام کو اُور زیادہ وسم دریں ۔ وہ جہال کہیں ۔ ایر مقامی پیروں سے ان کا تصادم هو جاں، جو هر حکمه اس سے طریقے ، کے مالاف عوام کے جدبات ابھاریے رہتے تھے.

سعماییم : بایرید کے مرکزی عقسے کو محمصر طرد رر دول بال کبا حا ، کتا ہے (دیکھیے صراط: حلد ، الله كي حقانس كا ماننا فرص عين هے ، دہ معرف حس کے نعیر طاعب، عبادت، حبرات اور احمال مرالحه خدا کی عارون میں عیر رمول عیں، ہیں کامل تے موسط کے تعیر حاصل نہیں ہے و انکسی ۔ ﴿ پیر کامل وہ هے جو صاحب شریعت، صاحب طریقت، 🍐 صاحب بديستاه فيناحب معرفيده فبأحث فردسه صلعب ودلماء فبأحب وحدث صاحب سلاولت (سكنته، درصراط، ص ١١٠) هو . وه كاسف اسرار الهي اور تخلّق باخلاق الله کا ، نامر ہے ۔ اس کی روح صفاب الْهمه حاصل كر لمتى هـ الله وهي كتاب، ص ه م) \_ هر اسال بر ا ، كي بلاش اور اطاعت فرض هے \_ اطاعت خدا ۔ ان کا عقیدہ مے له ادسا ایک ہدر کاسل حود بايرا له هے، حسے يه باب عالم رؤيا اور عالم بیداری دوبوں میں بتائی گئی ہے اور حو لوگ دل سے اس کا اتباع درس کے انھیں وہ مذکورہ مالا مدارج سے گزار در موحد مک پہنچا دے د (نب صراط، ص م ۲ ببعد).

نوآموز سالکوں کے لیے بوبد، عزلت گرینی (یعنی حجره نشینی یا اعتکاف)، سال بهر میں ایک دفعه چلّه کشی، ذکر حمی، مراقبے اور اسی طرح کی دیگر ریاضتوں پر خاص زور دیا گیا ہے ۔ جب وہ

اپنی روحانی معراح کی آخری منرل پر پہنچ جاتے هيں تو فياس يه هے که وه اهر آپ کو شريعت کي عائد " درده حمله پابىديوں سے آزاد سمحهنر لگنر هيں (مَ نَذَكُره، ص ٨٨ الف) [لكن بايزيد كي بالنفاب سے اس کی دائمد نہیں ہودی (میر ولی مسعود)].

دستان، ص ۱ ه ۲ ( نظر، ص ۲)، میں نایزید کے حواصول وعقائد دان کسے گئے میں وہ عالماً ان کے سوابط سنگ هیں جو اس رمانے سے سعای هی جب وہ معلوں اور اپیر محالف افعال دائل سے ا در سرد کار تهر.

انسے اسائس سمہر سے ساھر تسلسفسی کام: اانے سلمعی کا کی انسدا انہموں نر ایک کؤں سے کی حو کابی کہ رم (گرم) سے ایک دل کی مساف پر دیا ۔ یہاں ان کی شدید مجام، هوئی ازر وه اپیم آمائی شهر مان وادس بهاگ آئر۔ المال دھی ال کے حارب کادید ردّ عمل حوا اور ا یس رادری سے عردا خارج در دیا یاء لیکی الهول سر وواداری کا طور عمل احمار دا اور اس ا عارج عيه عربيم دك صورت حال دو ددير هوم يه دیا ایا ان کے ادک داعی نے سمالی وزارسان میں وادی ٹوسی کے داوریوں (نا داوری) میں ، س هموار اس کی اطاعت، اطاعت رسول خدا ہے، اور اس طرح ا آثر لی دو وہ وہاں حلے گئے اور ہ ماں حا در انھوں نے دحم دراسیں مھی د دھائیں۔ اھر ان کے اسک اور هسار تارندے نے اور آنے اوھ در ان کے لیے ا ممدال هموار در دیا۔ نجھ عرصه بعد ان کی رسائی مبائل سکش مک هو کئی، بعد ازاں انهوں نے مزید کاسابی حاصل کی اور اور ف رئیوں، سرا همون اور آمریدیوں کو بھی اپنا جانب دار بنا لیا۔ وھاں سے پشاور کے علامے میں سر زمین سُقربین سے گزرتے ہونے انھوں نے ہےشمار قبائلیوں یعنی خلیل، مهمد، داؤدزئی، ککیانی، یوسف زئی، توئی اور صافی قبائل کے لوگوں کو مربد بنا لیا ۔ جب ان

کے خلاف دربار کابل میں شکایتیں پہنچیں تو اُ سید علی ترمذی کے پاس بھی ایک داعی حاضر ہوا شہنشاہ آکبر کے جہوئے بھائی میرزا محمد حکیم (پيدائس ر ۴ و ه / سه ه رعه وفات . و و ه / سه ه رع) نر، جو وهاں کا نوجوان صوبیدار تھا، ان سے سخب ا حنوات هشیاری سے دیے اور انہیں پشاور واپس جا ہے کی اجازت سل کئی ۔ اب انھوں سے متہمند زئیوں میں اپنا سلعی کام شروع دیا اور وہ ان کے حود ابھوں نر، ان کے سٹون نر اور ایک بیٹی بر فیدیار کے علاقر کے کاسبوں اور بالحصوص فندیار کے شنواربون اور مهمندون اور کچه بریجون اور صافیون دو شامل سلسله کر لیا ۔ ان لوگوں میں چند سال کام کرنر کے بعد به داعی سندھبوں اور بلوچبوں میں آیا اور حیدر آباد سده کے بردیک سید پور کے مقام پر اس بر ایدا ببلنغی مرکز فائم کیا۔ پیر اور اس کے داعبوں کو (جنھیں صرف پیر کے مام پر ھی کل کام کرنا پڑیا تھا اور وہ اپنے نام پر کچھ نہ کر سکتے بھے) ابتدا میں هر جگه مد معابل پیروں اور علما ک انتہائی مخالف کے باوجود حبرت انگیز کامیابی هوئی، بیراه میں بھی، جہاں بظاهر اس مسم کے حریف موجود نه نهے ۔ اس مرحلے بر نایزید نے اپنے داعی اور سبلغ ( کله دهیر واقع هشت نگر سے، مغزن، ورق س ، ، ب) هسایه ممالک کے حکمرانوں، امرا اور علما کے پاس اس غرض سے بھنجے که وہ انھیں اس کے دعاوی کے مان لیے کی دعوب دیں ۔ ان میں سے ایک داعی شہنشاہ اکبر کے دربار میں بھی بھیجا گیا؛ دوسرا میرزا سلیمان والی بدخشان کے ياس بهنجا \_ كجه داعى هندوستان، بلخ اور بخارا کو بھی روانه کیر گئے اور اخوند صاحب کے مرشد

ا (تد کره، ورق ۹۱ می) [احونددرویره کی اس کتاب مين همين اس باك كا ذكر نهين ملتا (مير ولي مسعود)]. سغلوں سے جنگ : اس زمانے کے بعض باز پرس کی اور بایزید دو قامی کابل قاضی خال کی دور اندیش لوگوں نے ان کی بڑھتی ھوئی طاقت کا عدالت میں پیش ہونا پڑا، باہرید نے سب سوالوں کے ، اندازہ لگا کے یہ بھانے لیا کہ اب باہزید شمشیر بکف هو کر خونریری کریر بر آماده هیں (حال، ص ۲۳، ۲ ۲ ۳، ۲۳ م) - ان کی جنگی کارروائیوں کا موری سبب حال، ص ریم میں یوں بیان هوا هے: خلوص اور عنبدت مندی سے اپنے متأثّر ہوئے ۔ نہ | ایک فاقلہ جو ہندوستاں سے لوٹتے ہوئے کابل کی طرف ا جا رہا بھا ایک ایسر کاؤں کے فریب رکا جہاں ان کے انھیں میں سادی کر نی۔ ان کے ایک داعی ہے ؛ مریدوں میں سے غالی سعصت مسم کے لوگ رہتے بھے۔ یه لوگ اس خیال سے که اهل قافله امور عقبی کے نارہے میں محرمانه عفلت نوب رہے ہیں برحلہ غضبا ک هو گئے اور انهوں نے اهل فاقله کو لوث لها اور ال کے مال و اسباب کو بیاہ کر دیا ۔ اس پر حكّم كابل أن ير ير حد عضبها ك هوم أور وه أس گاؤں کے باشدوں کو مہ سے کر کے ان کے بیچوں کو قید کر کے لیے گئر۔ جب بایرید نے اس واقعر کے متعلی احتجاح کیا دو معصوم خاں حاکم پشاور کو حکم هوا که وه مایزید کو گرفتار کر لر، لیکن وہ بچ لر یوسف رئی کے علاقے کی ایک پہاڑی میں کے جار گئر اور جب وہاں ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو وہ کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہونے حیبر اور تبراہ کے علامے میں جا پہنچے ۔ اس پہلے میدان جنگ کا نام ابھوں نر آغار ہور رکھا ۔ جنگ ان کی بقایا زندگی میں کوئی اڑھائی سال کے قریب جاری رھی، یہاك یک که ۱۰۵۰ -۱۰۵۸ میں ان کا انتقال هو گیا ۔ اس جنگ کی تفصیلات حال ناآمه میں تو نہیں ملتیں لیکن ملا درویرہ نے بتائی ہیں ۔ اس کا بیان ہے کہ بایزید کو آخر کار محسن خالہ غاری نر تراغه (توراغه) کے مقام پر شکست دی، جو

اں کے خلاف جلال آباد سے ایک سہم لر کر جلا تھا۔ پیر یا بیادہ پہاؤوں کی طرف بھاگ نکلر، تھکان اور بھوک پیاس کی سخت مکلیفیں اٹھانے کے ىعد وه آخركار كالا پانى كے مقام پر موت ہو گئے، لیکن دفی مشت نگر میں هوے (بَذَ کره، ورق م وب) ـ چند گوجروں کو دیکھا گیا که وہ راب کے وقت اں کے مرارکی در حرمتی کر رہے ھیں ۔ اس در ہابرید کے سٹے اور جانشین شیح عمر نے ال کے نابوت کو وهاں سے نکلوا لیا اور کوچ کے وقت وہ اسے عمیشہ اہے ساسے رکھا کریا تھا۔ یہاں یک که ایک جنگ (۹۸۹ه/۱۵۰۱ء) کی گؤیئر میں وہ دریا مے سدھ میں کر پڑا ۔ کہتر میں که بعد میں مه تاموت دسنباب هو گما اور اسے بھٹه پور میں دفن کیا گیا (حال، ص ۸۸۳ ببعد؛ ۴۹۳ ما ۲۰۰ ببعد)۔ به معام بطاهر کانی گرم سے کوئی تین دن کی مساقب پر واقع تها (حال ، ص ١٥٩).

ادبسی اور دیگر ثقافتی سرگرسیان : بایزید ہے اپسے سوانح حیات اور اپنی ببلنغی بحریک پر ای*ک* كتاب اور منعدد رسالي لكهي، جن مين انهود ني ا پر بنا کردہ فرقے کے اصول و عقائد کو شرح و سط کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ان رسالوں میں سے صرف دو [باكه تين، ديكهير مخرن الاسلام، . ه ١] موجود هير-اں رسالیوں میں ان کا طریق یه ہے که وہ ایک یا چند آیات قرآنی نقل کر کے ان سے متعلق کچھ مواد حدیث (جس کی صحت یا عدم صحت میں وہ کوئی امتیاز سہیں کرتے )سے لیے کر اضافہ کرتے هیں اور جہاں کہیں سکن هو ان کی تاثید سیں بررگوں کے اقبوال بھی بیان کرتر جاتر ہیں۔ یه سب باتیں اکثر ایک کے بعد دوسری تصنیف میں دھرائی گئی ھیں۔ منقوله احادیث میں بعض ایسی بھی شامل ھیں جنھیں وہ احادیث قدسی کے نام سے تعبیر کرتے میں (مثلاً دیکھیے حال، ص ۱۹۰،۸۰)۔

وہ اُن چیزوں کا بھی ذکر کرتے ھیں جو آسمانی آوازوں نے ان سے عربی یا فارسی زبان میں کمی تهين (ديكهير مثلاً حال، ص ٨٨، ١١٠، ١١٠٠ ه ۲ ) ۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ھوتے بھی کہ ان کی تصانیف کے جو مخطوطات ہم تک پہنچسر میں وہ بہت بعد کے زمانے کے نقل شدہ میں، وہ عربی ربان اور اس کی صرف و نحو میں ، کمزور نظر آتے ھیں ۔ ان کے سب سے دڑے حریف اور هم عصر ملّا درویزه (تدکره، ورق ۹۸ س) نے لکھا ہے که ان کی تصنیف خیرالیان میں بعض عربی الفاظ کو ملا ادراک ترکیب ایک دوسرے سے جوڑ دیا گا ہے ۔ ان تصانیف کو وہ اپنے خاندان کے لوگوں (حال، ص ۹۸۹) اور دوسرے مریدوں کو خود پڑھ کر سناتے اور ان کی تشریع کرتے تھے۔ ان میں سے خیرالیاں اور مقصود المؤمنین بالخصوص ان لوگوں کے نردیک نیم مقدس کتابوں کا حکم رکھتی تھیں۔ آن کا دعوٰی تھا که خیرالبیان ان پر بدریعة الهام دارل هوئی مهی ـ ایک دفعه رات کے وقت جب یوسف زئی پٹھان ان کا بڑی سختی سے تعاقب کر رہے بھے تو ان کے بیٹے شیخ عمر نے فوراً اپنی فوج کو رک جانے کا حکم دیا اور اس وقت تک رکا رها جب تک که یه کتاب جو وه راستر میں کمیں بھول آیا تھا واپس دوبارہ نه مل گئی (حال، ص ۸ م م) \_ معصود المؤمنين کے متعلق روایت ہے کہ اس کے طفیل بایرید کے ایک آور بیٹر (جلال الدين) كي جان بحي، كيونكه جب وه اسے لير جا رھا بھا تو دشمنوں کے خنجروں اور تلواروں کے وار کے خلاف اسی کتاب نے ڈھال کا کام دیا۔ ایک درویش کو هاتف غیبی نے ندا دی که وه اپنر گهر میں گوشه نشین هو کر ان دونوں کتابوں کا مطالعه کرے (حال، ص . ۹۹) اور اسی طرح کی کئی دوسری روایتیں ان کے متعلق مشہور ھیں ۔ ان کی

انغانی (پشتو) نثر سیں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے فارسی اور عربی زبانوں کے بمونے پر مسجّع شر لکھنے کی کوشش کی ہے، خواہ بعض اوقاب وہ پشتو زبان کے محاورے سے الگ ہو۔ انھوں نے جن مضامیں (یعمی مذہب تمبوف و اخلاق) پر بعث کی ہے ال کی بوعیت کی وجہ سے انھیں پشتو کی یوسم زئی اور فدھاری بولیوں کے سابھ سابھ عربی اور فارسی کی مابوس و متداول اصطلاحاب کثرت سے استعمال کرنا پڑیں ان کی مندرجۂ دیل تصانیف کا پتا چلتا ہے:۔

خير البيان : جو جاليس ابوات (بيانات) پر مشتمل ہے (حال، ص سم) ۔ ار روی بد کرہ اس کی ہمض عبارنیں عربی اور فارسی میں بھیں اور کچھ افغانی اور هندی میں (لیکن قب دہستان، ص ۵۱،۰۰۱ س ۱٫۰)، کو ۱۰اس کے نمام بیان ناسوروں اور ناموافی تهر،، \_ اخودد کا تو یه مهی دعوی هے که اس کاب کا ایک حصه ملا ارزانی خویشگی مصوری نے لکھا تها، جو پیر روشاں کا خلیمه مها ـ جب وه بستر مرگ ہر نہر ہو ان کے مریدوں پر ان سے درخواست کی کہ وہ کوئی آخری وصت کریں ۔ اس ہر انھوں سے ابھیں خیرالبنان کی طرف رجوع کرنے کو کہا، حس میں انہوں نے هر بات صاف صاف لکھ دی ھے (حال، ص سرمه) - كما جادا في كه اس كتاب مين عقیدهٔ وحدت وجود کی دوثیق و تصدیق کریے کی کوشش کی گئی ہے (مآثر الامراء، ب: ۱۹۳۷) -اس کے صرف ایک سخر کا علم بھا جو (۱۰۶۱ه/ ١٩٥١ء مين نقل هوا، اوراق ١٦٥) ـ يه نسحه كسي نے سر ڈینی سن راس Sir Denison Ross کو مستعار دیا بها اور جس کا اب کچھ پتا بہیں چلتا Morgenstierne، اوسلو Olo نے اس کے کچھ اقتباسات انگریزی ترجمے سمیت شائع کیے تھے [اب یہ کتاب طبع هو چکی ہے]۔

٧ ـ مقصود المؤمنين : (عربي) صرف دو سمخون كا پتا چلنا ہے ۔ ایک راقم مقالہ کے پاس ہے، جس میں بين السطور فارسى ترجمه بهى هے؛ يه نسخه بر ٧٠٠ ه/ ومهراء مين نقل هوا تها ــ دوسرا آصفيه مين هے، جو کوئی ایک سال بعد نقل ہوا (دیکھیے فهرست، ۱: ۳۹۰ مر؛ براکلمان: تکمله، ۲: ۱۹۹) ـ سلسلة رو شنيه کے اصول و عقائد پر مشتمل یه کتاب بایرید بر اپرے سب سے بڑے سٹے عمر کی درحواست پر (جسر وه بعص اوقات اس کتاب س "اے میرے پیارے بیٹے" کے الفاط سے مخاطب کرتے میں) اپنے معلص مریدوں کے فائدے کے لیے لکھی تا کہ وہ اسے پڑھیں ، باد رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے اکیس ابوات یا حصر هيں \_ پہلر تيره ماہوں ميں جو تقريباً كتاب كا معف حصه هین، وعط و نصحت، عمل و ایمان، حوف و امید، نیس و شیطان، دل و روح، دنیا و عقبی، مو کل علی اللہ اور توبہ کے موصوعات سے بحث کی گئی ہے۔ آخری آٹھ مصول میں آٹھوں سارل یا مدارج کا ذکر هے (دیکھیے اوپر)، یعنی شریعه سے سکونه نک [یه تتاب اب میر ولی مسعود خان نر ایدت کرلی هے، دیکھیر نسحه موجود کتب خانه جامعه پنجاب]. س \_ صراط التّوحيد (عربي: فارسي): به رساله، جس کا ایک حصّه خود نوشت سوانع پر مشتمل ہے، مصنّف کے ارتقامے روحانی کی آن مختلف سازل کے بیاں سے شروع هوما ہے جن سے گررنے کے بعد اسے یہ سعلوم هوا که وه خود هی پیر کاسل هے۔ یه کتابچه انک رساله [مکتوب] پر حتم هوتا هے، حس سین حاص طور پر ملوک و امرا سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں سلاطین کو تببه کی گئی ہے اور ریاست کے مختلف مدارح کا دکر ہے، جو روح انسانی کی معراج کے لیے ضروری هیں۔ يه معراج، صرف پير كامل کی مدایت هی سے ممکن هو سکتا هے، لهدا وه آن

پر زور دیتے هیں که وہ کسی ایسے هی پیر کاسل کے هاته پر توبه کر لیں (صراط، ص ربے ببعد، ص سمر ببعد)۔ جن لوگوں نر ان کی یا ان کے خلفا کی نگرانی میں ریاضت و مجاهدہ کیا انهیں باہزید یقین دلاتے هیں که انہوں بے بقدر اپنے طرف کے قرب الٰہی حاصل کر لیا، کیونکه ظرف و استطاعت اور خلوص معراج روحانی کے لیر لاہدی هیں ۔ خاتمۂ کتاب میں کہا گیا ہے کہ ید کناب مرده مر . ١٥٥٠ ١٥٥١ء مين لکھي گئي بھي "اور جو اسے پڑھ کر اس پر کاربند هوگا وه علم التوحید سے آگاه هوحائے گا''۔ اس کتاب کی ایک جلد سمنف نے ایک خاص قاصد کے هاتھ شهشاه آکبر کو بهیجی تھی، جو اسے وصول کر کے خوش هوا (حال، ص ۲۸۸) ـ اس كتاب كوايم . اے ـ شكور نے بشاور سے ٢ ٥ ٩ ء ميں طمع كروايا ـ اس كامتن احمل نسخر پرمسني هے جو ابتدا میں قدرے ناقص ہے ۔ (م) فخر (، خطوطے میں نحر یا نعر هے) الطَّالين (حال، ص ١٩٨ ببعد) : ايک رساله جو بایزید نر آس رمادر میں جب انھوں نر اپنی تصانیف کئی سلاطین کو بھیجیں شہزادہ سلیمان والی بدخشان کو ارسال کیا تھا۔ اس کے کسی نسخر کے وجود کا علم نہیں۔ (ہ) حال نامہ (فارسی): ہابرید کے خود نوشت سوانع حیات، جنھیں علی سحمد 'مخلص' س اسا بکر قدیاری، اولاد بایرید کے خانه زاد اور خلیفهٔ سلسله نر اضافر کے ساتھ دوبارہ طبع کیا۔ اس کتاب کا ایک نسخه (۲۰ ورن)، جس پر کوئی تاریخ درج سہیں، علی گڑھ میں موجود ہے (سحان الله اوريئشل لائتريري، شماره . ۹ و \_ ۹۳ و) \_ پنجاب یاونیورسٹی کا نسخه اسی نسخر سے نقل كرايا كيا تها (اوراق ٥٨٥، ٢، ٢٠) اور جو حوالر اس مقالر میں دیے گئر هیں وہ اس نقل شدہ نسخے کے هیں ۔ اس کتاب کے کسی آور نسخر کے موجود هونے کا علم نہیں، اگرچه کاونٹ نوثر Count Noer

'A S Beveridge ترجمه اے ۔ ایس نیورج 'A S اس کا دکر (۱۳۸۱) اس کے چد اجرا کے وجود کا ذکر کرنا ہے .

علی محمد کے باپ ابادکر سے نر کہی کے زمانے میں جلال الدین کی حدست کی تھی اور اس کے بعد احد داد کے مابحت فوج کی کمان بھی کرما رھا۔ پھر اس کے بعد وہ بایزید کے خاندان کے چند افراد کے همراه، جو هندوستان میں مسئل هو گئے بھے، همدوستان بھی آیا ۔ علی محمد بازید کے پونے رشید خال کے پاس دکی میں ملازم رھا اور پھر آگر ہے کے قریب سمس آباد مئو کے گاؤں رشید آباد (Gazet of) میں سکونت پدیر هو گیا (حال، ص م بے؛ مائر الامراه، بن میں ب

على محمد ايس ديباچر ميں كمهتا ہے كه مرور رمانه سے حالنامة ما يريد كا متى مسح هو گيا تھا اور علاوہ ازیں آن کے سٹوں اور پونوں کے فوجی کارناسوں کے ذکر کا اصافہ بھی صروری بھا، نہدا اپنے حید دوستوں کی درخواست پر [اور رشید خاں کی هدایات کے مطابق جو اس نے اپنی وہات کے بعد خواب میں دیں (حال، ص مر ۱)، اس سے بعربری اور ربانی مآخذ سے استفادہ کردر هو ہے یه صروری اضافه کے دیا ۔ واقعات کا یہ بیان، جو اورنگ زیب کی تحب نشيمي (١٩٠١ه/ ١٥٠٩ع) (حال، ص ٢٩١) نک پہنچتا ہے، معتدمه ادمی صدر و قیمت کا حاسل هے، اگرچه اس میں طول طویل منثور اور سطوم دور ارکار عبارتین (آکش اس کی خود تصیف) موجود هیں، جن میں اس فرقے کے اصول و عقائد اور مریدوں کے ستعلق بعض غیر اہم واقعاب کا ذکر مے \_ کتاب کے ابتدائی مصر میں ، جس میں مایزید کی زندگی کے مفصل حالات بیان کیر گئے ہیں، تاریخیں کم هیں اور ان میں سے بعض میں ، بمقابله ان کے جو بعد کے حصے میں درج هیں، شک

ہایرید کی زندگی سے متعلق بیان میں ان کی مغلوں سے ان جنگوں کی تعصبلات معقود هیں جو انھوں سے ا اپنی زند کی کے آخری اڑھائی سال میں لڑی بھیں ؛ وجود میں آئیں :۔ اور یه بیان سک لحب حسم همو جاما هے، لیکن تعصیل سے لکھا ہے اور ان کے سب نامر بھی دے میں .

حال نامه (ص موم ببعد) کا دعوٰی ہے که ماسرید سے افغانوں کی نقافی مرمی کے لسر نڑا کام نما جبھوں نے پشنو میں فصائد، عرابات، رباعبات، فطعات ایک نو یہ کیفنت بھی کہ اس نے موسقاروں کو اور مسومان اکھیں، محالمکه اس سے پہلے لوگ صرف ملازم راکھا ھوا تھا، حو اس کی مفریع کے لیے رات ایک یا دو سعر نہے پر انتفا نیا نربے سے ۔ ا دن باری باری سے کابے اور بجانے رہنے بھے (حال، ناهم یه سال منالغه استر هے، نسونکه ان کے زمانے اِ ص ۸۱، ببعد؛ نیر دیکھیے ص ۲۵، ۹۸، وغیرہ). سے کہیں پہلر پشتو قصیدوں کا وجود ملما ہے۔ ا السَّه يه بات درست هو سكتي هے كه بايزيد كے پير روشان كے سر هے. نعش قدم ہو چلمر ہونے اس کے تیٹوں اور مریدوں سے سنعدد پشتو دیواں مربب نے، جو بلند حقائق مو کر نیر علما کی شدید مخالف کے باعث اور اور عمدہ حیالات سے پر ھیں۔ دوسرے افغانول نے ؛ اس لیر بھی کہ وہ هدوستان کے مختلف حصوں میں بھی، حو اس فرقر سے ماہر نھر، انھیں بمونوں کی تقلید کی اور اس طرح ایک ادبی رمان کی حیثیت سے پشتو كا استعمال زياده عام هو گيا.

کے لیے بھی بڑا کام دیا۔ حاجی محمد، خلمهٔ میر فضل الله ولى (حروفي؟ م ٩٩٥ه/ ١٣٩٣ع) نے رباب میں کچھ تاروں کا اصافہ کیا تھا اور اسی کی م ۱۸۹۵ - ۱۸۹۸ء، ص ۲۰ قت هدایات کے تحت افغان سفیوں نے نئی دهیں، عموماً ، Asiatic Researches). رقص کی دھنیں ، وضم کیں ۔ لیکن سارندے چونکہ ا انهیں صحیح سر تال کے ساتھ نہیں بجا سکتے تھے، 🦂 بالبحصوص ماثرالامراء، ۲ م ۲۳۲ (Bibl. Ind.) کے لہٰذا بایزید نے ان کی سر تال کی اصلاح کی اور اسی کی رهنمائی میں افغان موسیقار ''سرود سلّوک''<sup>ا</sup>

وشبهه کی گنجائش بھی سوجود ہے؛ علاوہ ازیں (ترانهٔ تصوف، ایک قسم کا مناجاتی نغمه) اور دیگر خوش آئند دهين سانر مين كاساب هو گئر ـ سدرجهٔ ذیل جهر راکنیان (Modes) بهی معرض

ن، آ، س، ا، ر، ی (دهاسری؟)، پنج پرده؛ مؤلف نے پیر روشان کی اولاد کا حال اہے زمانے سک ا جہار پردہ؛ سه ہمردہ؛ فوجی ترانے یا نفعے (میدان جنگ کے اسر) اور ''مقاء شہادت'' ۔ ما پرید لڑ کیں ھی سے موسیقی سے بہت متا کر ہونے بھے اور حب کت گائر حامر موسی سے رقص کرنر لگٹر تھر (مال، ص سم سعد) ۔ ان کے سعدد سٹر اور پوتر مشاق ھے۔ اس تمسس کے مطابق وہ پہلے شخص بھے ، موسفار ثابت ھو ہے۔ ان میں سے ایک بیٹے احد داد

افعاني رسم الخط كو مقبول بنانر كاسهرا بهي

اندروبی اور سروبی جبگوں کی وجه سے خسته حال ا بتریتر ہو گئر اس فرفر کے افراد کم ہوتر ہوتر ا بالآخر بعريبًا بايند هو گئر - كنها جانا هے كه اس ا فرمر کے عمائد کے ماسر والر اب صرف ووہانی فرقه پیر روشان نے اس علاقے کی موسیقی کی اصلاح ا کے صلبی اخلاف حو بیراہ اور کوھاٹ میں رھتے هیں اور بعص سکس اور اور ک رئی پٹھان' وہ • Gazetteer of the Peshawar District) گئر هيں

مآخذ: معل رمانے کی مستند تاریحی تعبانیف علاوه مدرجة ديل اهم هين:

(۱) على معمد بن ابابكر قدهارى: حال ناسة

بير دستگير (مخطوطه، كنب خانه حامعة بنجاب)؛ ( ب ) بايزيد انصاري و مقصود المؤمنين، مملوكة واقم مقاله [مير ولي مسعود نير اس نسخر كي تدوين كي اور اب يه كتب حالة جامعة ينجاب مين هي إ! (٧) وهي مصنف : صراط التوحيد، طم محمدعبدالشكور، يشاور و و و ع : (م) اخواد درويزه ؛ مخرن الاسلام، نسخه سملو کهٔ رائم مقاله، ورق ۸ ب، ۱ ه ۱ س. نیر The Cat of Persian Mss in the Library of the India Office اعداد ۱۹۴۴ تا ۱۹۳۸ (۹) وهي مصف بدكره الابرار و الاشرار (قارسي)؛ مخطوطه كبب حانة جامعة پحاب، ورق ۲۸ ببعد، مرقومه تقریبًا ۲۰٫۱هـ؛ (نیز ديكه J Leyden (ع) (۲۲۲ Or -۲ A. 1 'Cat. 'Ricu ديكه On the Roshenian Sect and its Founder, Bayazid (A) : ( January 1) (Ansari Asiatic Rescurches) الكريزى (الكريزي ) المد (الكريزي المد الكريزي ترحمه از A. S. Beveridge کلکته . ۱۸۹ عنه ۱۳۸: Notes on an old Pashto . G Morgenstierne (4) Manuscript containing the khair-ul-Bayan of Bāyazīd Ansāri در New Indian Antiquary (بجثي) ج ب، شماره ۸ (نومه ۱۹۳۹): ص ۲۹۵ بعد؛ (۱۰) معارف (اعظم گؤه)، ح و، شماره و (١٩٢٥): ص ١٣٠٠ ( , , ) سيّد عبدالحبار شاه ستهانوي عبرةً لأولى الأبصار (اردو)، ص مم بعد (مصنف کے اپنے هاته کا لکھا هوا نسحه) بير ديكهيم مادّة روشنيه ـ [مير ولي مسعود كے اصافات متن مين].

(معمد شعیم)
بایزید البسطامی: رک مه ابویزید البسطامی:
\*

ایران کے خانوادہ آق قویونلو سے تھا۔ یه سلطان ایران کے خانوادہ آق قویونلو سے تھا۔ یه سلطان بعقوب کا بیٹا اور جانشین تھا۔ اس نے ایک مختصر سی مدت (۲۰۸۹ میرور ۱۳۹۸ میرور اس کے جچا زاد بھائی رستم نے اس کی حکومت کا تخته الك دیا.

(W. BARTHOLD)

بايسْنغر : غياث الدين، شاه رخ كا بينا اور امير . تيمور كا پوتا [ ١ ٧ دوالعجد ع ٥ ع ه / ٥ ٧ ستمبر ٣ و ٣ ، ع کو هراب میں پیدا هوا]، جسے اس کے والد نے . ۸۲ م م اع مين دربار كے قاضي القضاة [44] ت زمیر دیوان عالی] کے عہدے پر سامور کیا ۔ ٣٨٨ه/ . ٢٣ ، ٤ مين قره يوسف كي وفات پر اس نير تبریز پر قبضه کر لیا اور صعر ه۸۵ / اکتوبر ۱۳۸ ء میں اپنے اُسترآباد کا حاکم مقرر کیا گیا۔ لیکن وه کبهی تخت پر نهیں بیٹھا ۔ جونکه نجومیوں یر اس کے متعلق پیش گوئی کی تھی که وہ چالیس برس سے زیادہ ریدہ بھیں رھے گا اس لیر اس نر عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لی اور چهتیس برس کی عمر میں شبه ے جمادی الاولی عمره / ور دسمیر سسه، ع كو اس كا انتمال هو كيا \_ اسے كوهر شاد کے مغیرے میں دفن کیا گیا۔ وہ خود فن کار اور فنکاروں کا مربی تھا۔ وہ ترسبم کاری اور تدهیب میں مہارت رکھتا تھا اور اس کے بنا کردہ کتب خانے میں چالیس خطاط، جو میر علی کے شاگرد تھر، مخطوطات کی نقل کرنے میں مشغول رہتے تھر ۔ اس کی مثال سے تیموری عہد کے ایران میں فن نقاشی کی ترقی پر سبت اثر پڑا ۔ ۹ ۸۸ م ہ ۲ ہم ۱ ۔ ۲ میں اس نے شاهنامة فردوسی کا ایک نسخه بڑے اهتمام سے تیار کرانا شروع کیا اور اس کا ایک دیباچه مهی لکھوایا، جو شاهنامر کے ان دو دیباچوں میں سے جو همارے پاس موجود هیں طويل تر ہے.

مآخذ: (۱) مطلع سعدین، طبع معمد شفیع لاهوری،

Calligraphes et miniatu-: Cl. Huart (۲) : ۲۰۲: ۲

J. Mohl (۳) : ۳۳٦ ' ۳۲۳ ' ۲۰۸ ' ۹۵ ' ristes

در فردوسی: (Shah nıma) جالد اور فردوسی: (در فردوسی: (در فردوسی: در فردوسی: (س) میر خواند: روضة الصفاء

و و و و و ای ماشید و (۵) خواند امیر: حبیب السیر، ج ۳

جزو ۳: ص ۱۱۹ (۱۲۳ (۱۲۳) برای ذکر همر پروری میرزا دیکھیے دولت شاه: تدکره، ص ۲۰۰۰ لطائب نامهٔ فَنْری، در اوریئنگل کالع میگرین، ص ۲۰۰ دوست محمد : حالات هروزان، طع عندالله چفتائی، لاهور، ص ۱۱۰ (CL. Huart)

بايسنغر: سلطان ابوسعيد [رك بآن] [ن سحمد بن میران شاه س بیمور] که بوتا اور سمرقند کے سلطان محمود کا دوسرا بنا، جو ۸۸۲/ عدم ١ - ١٣٥٨ ع مين بسدا هوا اور ١٠ محسرم م و ه / ير اكست سوس وعكو مارا كيا - ايس والد كى زندگى سيى وه بخارا كا حا كم تها، ليكن رسع الثابي . . و ه/ . س دسمبر سه س ، ع ( يا ٢٠ جنوري ه ١٠٠٩ ) میں جب اس کے والد کا انتقال ہوا ہو اسے سمرقد ملواليا كيا ـ ١٠٩١ - ١٣٩٦ - ١٣٩٦ مين اس كے بھائی سلطاں علی در اسے ایک مختصر عرصے کے لیے معرول كر ديا اور اواخر رسع الاول ٩.٣ ه / تومير ے میں اس کے چچا زاد الائی بادر نے اسے ہمشہ کے لیے تخت سے محروم کر دیا۔ بایسنغر نے اب حصار کا رخ کیا، جہاں کے بیگ خسرو شاہ کی مدد سے، جو اس کا حمایتی بن گما بھا، وہ اپنے بھائی مسعود کو شکست دینے اور اس علاقے پر قبضه کر لنر میں کامیاب هو گیا۔ مهوڑے هی عرصر بعد اسی بیگ نے اس کے سابھ دغا کی اور اسے قتل کروا ڈالا۔ بایسنغر کے متعلق اس کا حریف بابر لکھتا ہے کہ وہ ایک بہادر اور انصاف پسند سلطاں تھا۔ وہ ایک فارسی شاعر کی حیثیت سے بھی مشہور نھا اور عادلی بحلص کریا نھا؛ اس کی غزلیں سمرقند میں اسی هر دلعزیز مهیں که قریب قریب هر گهر سین موجود مهین (نآنر نامه، طبع بیورج Beveridge ورف ۲۸ ب) .

(بارٹولڈ W BARTHLOD) بایقر ا ( ــ بای قرا، بیقرا، بیقره)، خاندان تیموری

کا ایک شہرادہ اور بانی خاندان کا ہوتا ۔ اپنے دادا تیمور کی وفات (شعبان ۵۸۰۵ فروری ۵۰۰۵) کے وقت اس کی عمر بازہ سال تھی ۔ اس حساب سے اس كا سال بيدائش تقريبًا ه و عرام ١٠٩٣٠، ع هونا چاهیر ـ اس کا باپ عمر شیخ، تیمورکی زندگی هی میں فوت هو گیا تها ـ مامقرا کو دولت شاه (طم براؤن Browne، ص سرح) نے حسن و حمال میں يوسف ثاني اور شجاعت و سالت مين رستم ثاني کہا ہے، وہ عرصهٔ درار بک بلخ پر حکمران رھا۔ ١٨١٤ مرم ١ مرام ع مس اسم شاه وح كي طرف سم لرستان، همدان، نهاوند اور بروجرد [قب مطلم، وروجرد] کی ولایت عطا هوئی؛ اگلے سال اس نے اپنے بھائی اسکندر کے خلاف علم بغاوت بلد کیا اور شعراز پر منبه کر لنا، لیکن بعد مین اسے شاء رح ہے مغلوب کر لیا اور اس کا معبور معاف کر کے شاهرادہ میدو کے پاس قندیار اور گرمسیر حانے کی اجازب دے دی ۔ اس نے وهاں پہنچ کر بھی مغاوت ی آگ بھڑکائی اور قُندُو نے اسے ۱۳۱۹/۱۳۱۹ -١٨١٥ عمين گرفتار کر ليا ـ شاه رخ نے اس مرتمه نھی اسے معاف کر دیا اور ھندوستان بھیع دیا؛ اس کے بعد اس کے متعاق باریحوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یه بیان، جس کامأخذ حافظ آنرو ہے، دولت شاہ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مؤلم الذكر كے بیان کے مطابق (حوالہ مدکور) وہ اپنی مرضی سے مُکران سے شاہ رح کے باس گیا، شاہ رخ نے اسے سمر قند بھیح دیا اور وہاں اُلّٰع ملک کے اشارے سے وہ قتل کر دیا گیا ۔ دوسری روایات کے مطابق اسے خود شاہ رخ نے هراب سی سر دربار قتل کرایا بھا۔ اس کی وفات کا سال دوسرے راویوں نے بھی ۹ ۸۱۹ ھی بتایا ہے۔ مامر کے بیان کے مطابق (طبع بیورج Beveridge، ورق ۱۹۳ ب) اس شاهرادے کے ایک ہوتے کا نام بھی بایترا تھا [رکے به حسین میرزا

بن منصور بن بایقرا] جو سلطان حسین کا بڑا بھائی تھا۔ بایقرا ثانی کئی سال تک بلغ کا والی رھا [یہاں مقاله نگار کو سہو ھوا ہے، یه بایقرا ثانی، سلطان حسین خود تھا۔ اس کا بڑا بھائی نه تھا، پورا نام، ابوالغازی سلطان حسین میررا بن غیاث الدین منصور بن بایقرا (اول)، دیکھے زاماور و لینہول:

مآحل (۱) نویں صدی/پندرهویں صدی کے انتدائی زمانے کے واقعات کی تاریخ کے لیے عبدالرزاق سبر قبدی آرائی بان) کی کتاب مطلع سعدی دیکھیے، حو حافظ الرو (: زَبدة التواریح) کے بعد کی تعینف هے [وطع معمد شفیع لاهوری ۱۹۹۹ء]، سنین ۱۸ متا ۱۸ محمد شفیع لاهوری ۱۹۹۹ء]، سنین ۱۸ متا ۱۸ کے لیے قب اقساسا در Quatremère حالم ابرو کے امیل متن کے لیے، حو دوؤلیں Bodleian کتب حالے میں متن کے لیے، حو دوؤلیں Bodleian کتب حالے میں در المظمریه (Elliot کتب حالے میں Sbornik state)، ص ۱۹۲۱، می نارٹولڈ Sbornik state)، در المظمریه (ایلیٹ Sbornik state)، می نارٹولڈ L'empire mongol . L. Bouvat (۲): ۲۹۱۱ می در الروم)، پیرس ۱۹۲۱، می ۱۹۲۱، می ۱۸۰۱ الله الروم)، پیرس ۱۹۲۱، می ۱۹۲۱، می ۱۹۲۱، می ۱۸۰۱ اله المعاوری (Cavaignac

( [واداره] W. BARTHOLD)

- بایقرا: (ثانی) رک به حسین مبرزا بن منصور
   بن بایقرا.
- یایقرا: (ثالث) بن عمرشیح بن پیر محمد بن ا عمر شیخ بن بیمور حکمران همدان ۱۸۱۵ م ۱۸۱۸ م ۱
   کے لیے دیکھے زاماور بعدد اشاریه.
- بیغاء: (نیز بینا)، طوطا، نرو مادہ اور مفرد و مؤخر الذکر کے قدم اچھی طرح سے حلب میں جمع سب کے لیے یہی ایک صورت مستعمل ہے ۔ جم گئے نہے، یعنی ۳۳۳ھ / ۱۳۳۳ء کے بعد ۔ اس نے صرفی (اشتقاقی) لحاظ سے جاحظ کے نزدیک امیر کی شان میں قصیدے کہ اور اس وقت شہر یہ لفظ پرندے کی صوت سے مشتق ہے ۔ یہ میں جو ادبی حلقه موجود تھا اس میں نمایاں شہرت یا اس سے ملتا حلیا لفظ ان تمام رااوں میں پایا ماصل کر لی ۔ وہ المتنبی [رک بان] کا پر جوش

جاتا ہے جو بنیادی طور پر افسانوی میں۔ مشلا Provençal سین Papagaı مین Papagayo اور قديم فرانسيسي مين Papagayo Roman de la Rose کا papagan کا papagan کا نویں صدی میں عراق طوطوں کی صرف انھیں افسام سے شناسا نھا جو مجمع الجرائر هند چینی میں پائے جاتے بھے ۔ الدمیری سنز اور سرح طوطوں کے علاوہ سفید ناجدار طوطوں کی ایک مسم کا د کر کرتا مے ۔ مشرق میں شعرا بعص اوقات اس شاندار برندے کا ذکر کریے هیں، مگر هسپانوی مصفوں کے پہاں کم از کم پانچویں/گیارہوبں صدی نک ان کا ذکر نہیں ملتا. مَآخِذُ: (١) الجاحفُ، كتاب العيوانَ، ج ، و ٣: ١٦ ٥ و ١٠٠١؛ (٦) الدمير ي: حيوة العيوان، عاهره بدون تاريح، ۱ : ۱۹۹ (۳) La : H Pérès Poésie andalouse, en arabe Classique بار دوم، پیرس سوه و عن ص جم با تا بسب.

## (R BIACHTRE)

البغا: (لغوی معنے طوطا)، یه مشهور عرب شاعر اور انشا پردار (= مترسل) (Lotter-writer) ابو الفرج عبدالواحد بن نصر [بن محمد المخزوبی] کا القب في [انک روایت کے مطابق اس کا نام عبدالملک بهی في: قب برا کلمان] - وه ۳ سره (ه ۲ و ۲ مین وفات پائی - هوا اور ۱ و ۳ هر ۱ مین وفات پائی - المحزوبی کی سب سے اس کا عربی سب جعلی معلوم هونا في البغاء نصیبین کا باشده تها ایسا معلوم هونا في البغاء نصیبین کا باشده تها ایسا معلوم هونا في که وه امیر سیف الدوله حمدانی که دربار سے اس وقت منسلک هو گیا تها حب مؤخر الذکر کے قدم اچهی طرح سے حلب مین مؤخر الذکر کے قدم اچهی طرح سے حلب مین امیر کی شان میں قصید ہے کہا اور اس وقت شهر میں جو ادبی حلقه موجود تها اس میں نمایاں شهرت میں حو ادبی حلقه موجود تها اس میں نمایاں شہرت حاصل کر لی ۔ وه المتنبی [رک بآن] کا پر جوش حاصل کر لی ۔ وه المتنبی [رک بآن] کا پر جوش

مداح بها اور وه اس سے بغداد میں دوبارہ ملا۔ موصل میں تھوڑا عرصه قیام کرنر کے بعد وہ بغداد میں مستقل طور پسر اقاست پذیر هو گیا اور وهیں اس كا انتقال هوا.

اس النديم کے بيان کے مطابق جوتھی / ، دسوس صدی کے احتتام پر البغاء کے اشعار بین سو ا صفحات پر مشتمل بهر ـ ان نظمون کا وه انتحاب جو الثمالبي سے نیا هم بک پہنچا ہے ۔ اسي انتخاب ، كننده نے السُّعاء کے حطوط میں سے بعض بلیع اور : طویل اقتباسات بھی ہیس دہے ھیں ۔ بطور قصید منگار البیّغا اُسی دہساں سے معنی ردھا ہے جس کی مائندگی البحتری یا السنتی کرنے هیں ـ اس <u>کے</u> ہرعکس اس کے مراثی اور خمریات ایک مخصوص ، مسم کی جادیت ر دھتے ھیں ۔ لیکن مسجم اور ذوق صحبح اور پرمایکی کے لیر سمتاز هیں اور وہ اپے اندار حاص میں ایک اساد کی حیثیت رکھتا ھے، خصوصًا اپنے دورسی اس کی اهست سلم ھے. مآخذ: (١) العبرسب، ص ١٩٥؛ (١) الغطيب البعدادى: باربح بعداد، ۱۱:۱۱:۱۱ مُملَّكُون، فاهره . ١٣١٥، ١: ٩٩٨؛ (م) السمعاني: الانساب، ١٠٠٠: ( ٥) بديعي: الصبح المسيّ س حيثيه المتنسّ، فاهره ٨ . ٣٠ ه (عُکُری، کی شرح دیوان متنتی کے حاشیے پر)، ص مے سعد؛ (٦) الثعاليي: يتيمه الدهر، دمشق س. ١٩٠٩: ١ ١١ بيعد، ٣١١ تا ٣٠، ٢٠ . ٧٧ و ٧: ١٥١، ١٩٧ (٥) 'Un Poète arabe due IVo/Xo S . R. Blachère (A) زی مبارک : La Prose arabe au IV° s. H. بیرس رم و رع، ص و برر بعد؛ (و) وهي مصنّف: النَّثْر الفنّي، قاهرة مهورع، ۱: ۲۸۶ تا ۱۹۹ و ۱: ۲۲۹ تا ۱۹۹۰ بقیه مآخد کے لیے دیکھیے: (۱۰) براکلماں Brockelmann : M. Canard (۱۱) : ۱۹ ص ۱۹۰۰ تا ۱۲ و تکمله، ص ۱۹۰۰ تا ۱۲ 'Receuil de textes relatifs à l'émir Sayf al-Daula

الجرائر - برس مهم و عن ص . . م تا . . م، عدد و؛ [(١٢) المتطمّ، ع: ١٣٠؛ (١٣) نزهد الجَلْس، ٦: ورس؛ (سر) محمد صدر الدين: Saifed Daulah and His Times (بمدد اشاریه) لاهور . ۳ و و ع] . (R. BLACHERE)

البَّدَّاني : اسكا پورا نام ابوعبدالله محمد بي جابر

بَشْتُر رك به بربشتر. أنت و ولك مه يك .

بن سنان السَّاني العرَّابي الصَّابيُّ هِ ـ ا سِم ارْمنهُ وسطَّي کے معربی مصنفین نے Albatenius یا Albatenius لکھا ھے۔ اس کا شمار بڑے کرے عرب ھیئٹ دانوں میں هونا هے \_ وہ سم ۲ ه / ۸۵ م مع يه پهلر غالبًا حرّان یا اس کے قرب و جوار میں پیدا ہوا ۔ البتانی کی وجہ سمه سب هي عير يتيي هے ـ اگرچه په مسف مرتم شر میں اس کے لکھے ھوے خطوط پاکبرگی، اسلمان بھا لیکن اس کے حابدان کا مذھب پہلر صابی بھا، جس کی وجه سے اسے بھی الصابی کہا جاتا ھے۔ اس نے تعریباً اپنی ساری رندگی الرَّقْه هی میں بسر کر دی، جو دریاہے فران کے بائیں کنارہے ہر وامع ہے اور جہاں کئی خامدان حرّان سے آ کر آماد هو گئے بھے ۔ ۲۹۳ ۸ م ۸۷ مع سے وہ اجرام سماوی کے مشاهدے میں مشغول هو گیا اور بقید ساری عمر باقاعدگی کے سانھ اسی مطالعے میں مصروف رھا ۔ اسے کسی کام کی غرض سے بغداد جانے کا اتفاق هوا، مگر واپسی میں قصر الجص کے مقام پر، جو دجلے کے ذرا مشرق میں اور سامرا سے زیادہ دور نهيں هے، ٣١٤ / ٩٧٩ء سي دون هو گيا. اس کی مصنیفات یه هیں: (۱) کتاب معرفة مطالع البروج في ما بين أرباع الفُّلِّك، يه كتاب کیرہ فلکی کے ربع دائروں کی درسیانی فضاؤں میں روج کے ارتفاع کے بارے میں ہے؛ یعنی یه منطقة البروج کے ان نقطوں کے ارتفاع کے ستعلق ایک کتاب ہے جو کسی مفروضہ موقع پر چہار اوتاد میں

سے سہیں ہونے [رك بند علم تجنوم] ـ اس میں وف کے حکمران سیارے کی سمت کے ہمئتی مسئلے معقق أقدار الاتمالات: هيئتي بطيقاب كي كميتون کے صحیح تعین پر ایک رسالہ، یعنی مطرح الشعاع proiectio ladio um کے مشلت کا علم مثلث کی رو سے ناصانطه حلّ [ رك ده علم دجوم]، حب مد کورہ ستارے عرص سماوی رکھیے ھیں (یعنی مب معلقه العروم سے باهر هوتے هيں) ـ (m) شرح المعالات الاربع لبطلموس . يه بطلميوس كي Terrabilon کی شرح ہے ۔ (ہم) الرَّبْح : علم ہیٹ کا رسالہ اور جداول، النتابي كاسب سے بڑا علمي كارنامه ہے اور سہی اس کی سہا نالیم ہے جو ہم تک پہنجی ہے۔ اس میں اس کے مشاهدات کے نبائج درج هیں \_ اس کیات بے به صرف عربی علم هیئت پر بلکه یورب میں بھی ارمنۂ وسطٰی اور تحریک احیامے علم کے شروع میں علم هیئت اور کروی علم المثلثات کی درقی پر کہرا اثر دالا ہے۔ اس کتاب کا ترجمه لاطینی میں Robertus Retinensis یا (حو هسپاسه میں بملونه کے مقام پر سم راء کے بعد موت هوا، يه ترجمه ضائع هو چکا هے)، پهر Plato Tibastirus نے نارھویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں اس کا ترحمه کما (اس کے متن کی هندسی جدولوں کے نغیر ایک طباعت نورمبر گ Nuremburg میں ۲۵ م مین اور بولوبیا مین هم ۱ مین شائم هوئی) ـ العونسو دهم شاه قشتاله (Alphonso X of Castile) (۲۰۲ تا ١٢٨٦ع) ير اس كا درحمه دراه راسب عربي سے هسپانوی زبان میں کروایا تھا (جس کا مامکمل قلمی نسخه پیرس میں محفوظ هے) ـ علم هیئب پر تین غير اهم رسالي، جن كا لاطيني درجمه كثي مسودون میں ملتا ہے اور جن پر Bereni, Boetem, Bethem, میں ملتا ہے اور Bareni کے نام بطور مصنف کے درج هیں ، غلطی

سے البتانی سے منسوب کر دیے گئے هیں . البتاني نے بڑي صحت کے ساتھ منطقة البروج کے هندسی حلّ کے متعلّق بحب ہے ۔ (۲) رسالہ فی کے اعوجاح (obliquity of the ecliptic)، منطقهٔ حارّه کے سال اور موسموں کے طول، سورح کے صحیح اور وسطی مدار (mean orbit) کی تعیین کی ہے ۔ اس نر عملا یه د کها کر که شمسی اوج حرکب رجعیه اعتدالیه (precession of the equinoxes) کا بانند ہے اور نتیجة وقت کی تعدیل بھی دورانی انحرافات کی پابند ہے immobility of the) بلاشمه شمسی اوح کی برحرکتی solai apugee) کے نظلمنوسی عقیدے کی دھجیاں اڑا دیں ۔ اس بے بطلموس کے نظریے کے برعکس سورح کے طاهره راونه دار قطر (apparent angular (diameter) کے انحراف اور سالانہ گرھنوں کے امکان کو ثابت کر دیا ۔ اس نر جامد اور سیاروں کے کئی مداروں کی تصحیح کی اور رؤیت هلال کی شرائط کا ایک نبا اور بڑا هی نادر نطربه پیش کیا ـ اس نے حرکب رجعیہ اعبدالیہ کی بطلمیوسی قدر کی بهی تصحیح کر دی ـ چاند گرهن اور سورج گرهن کے متعلق اس کے بلید پاید مشاهدات سے Dunthorne نے استفادہ کیا ہے، تاکہ جاند کی ندریجی حرکت کا مطالعه کیا جا سکر ۔ آخر میں اس نے اسلائی تسطیح orthographic projection کے ذریعر کروی علم المثلث کے بعض مسائل کے Regiomontanus عمده حل پیش کیر، جن سے

مآخد: (۱) Opus : al-Battanı sive Albatenıı astronomicum . Arabice editum, Latine versum. Mediolanicadnotationibus instructum a C A. Nallino ۱۸۹۹ Insubrum تا ۱۸۹۵ م جلد ـ البتاني کے متن کی جو غلط تشریحات هوئی هیں (۱: ۳۱ تا ۳۲ از C. A. Nallino) ان کے متعلق دیکھیے وہ تصحیحات جو

(۱۳۳۹ ما ۲۵،۹۱۹) واقف تها اور جن کی اس نے

جزوي طور پر تقليد مهي کي هے.

(C A NALLINO)

بِنْجَن: الدُوسَيا [رك بآن] میں حطّ استواكے قربب طول بلد ١٠٠ مشرق میں ایک چهوٹا سا جریرہ شروع کی سلطنتوں اور اسلامی ببلیع کے مر دروں میں سے ایک ۔ بطور ایک گرم مسالے کے جزیرے کے اس کی اهمیت . ه ۱ء کے قریب حیم هو گئی، جب یہاں کے سلطان اور ولندیری ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ایک معاهدے کے نتیجے میں کمپنی کے مابین ایک معاهدے کے نتیجے میں یہاں کے درحت برناد در دیے گئے [دیکھیے 16، ع

(C C BERG)

بیدین : معامی دولی میں سب الدین کی محمف صورت، سریابی میں بیت دینا Beth - Dina ایک مقام، حس کی آبادی آٹھ سو نموس ہے اور جو سطح سمندر سے آٹھ سو منٹر کی بلندی ہر بیروت سے پسالس کیلومنٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے گرد طبق ہر طبق اراضی میں زیادہ در انگور کی بیلوں اور زیتوں کی کاشب ھوتی ہے۔ تدین اور دیار القمر دونوں مل کر شوف کے دروری علاقے میں گھرا ھوا پر گمہ بن گرے ھیں، جس کا نظم و نسق مارونی فرقے کے

عیسائیوں کے هاتھ میں ہے۔ اس کی خوش حالی اس واقعے کی مرهونِ مست ہے که امیر بشیر شہاب ثانی آرک بان] (۱۸۸۸ ما ۱۷۸۸ء) نے ۱۸۰۵ میں اسے اپنا مقام سکونت بنایا اور ۱۸۱۲ء اور ۱۸۱۰ء کے درسان ایک پخته نہر کے ذریعے سفه Sala کا پانی یہاں پہنچایا۔ اسی باعث اس ناؤں میں کچھ سرکاری دہانر کی عمارییں بن گئیں اور سامی هی ایک محل تعمیر هو گیا۔ بنانے والا معمار اطالوی اور کام کرنے والے مردور شامی تھے اور عمار مختلف اسالیب کا عجیب مشرقی امتزاج ہے۔ محل مختلف اسالیب کا عجیب مشرقی امتزاج ہے۔ محل بہت گہرے پہاڑی نالے کے اوپر سلامی دار چٹانوں بہت گہرے پہاڑی نالے کے اوپر سلامی دار چٹانوں کا میمیر کیا گیا بھا اور ۱۸۱۳ء سے شاعروں کا ملجا و ماوی رها ہے (نکولس نرک Nicholas the ملح کیا گیا بھا اور اس کی طولانی کیفیت همارے لیے لکھ گیا اور اس کی طولانی کیفیت همارے لیے لکھ گیا ۔

به ۱۸۸۰ عین مصری قبصے کے اختتام کے قریب یہ محل ویران ہو گیا بھا اور اس ویران عمارت کو ۱۹۲۰ میں سخت آنشرد گی نے آور بھی خرات کر دیا بھا۔ . ہم ۱۹ عمین اس کی جزوی مرمت کی گئی۔ ۱۹۸۸ عمین امیر نشیر اعظم کی راکھ کو استاندول سے بہاں منتقل کر دیا گیا۔ آح کل بتدین حمہوریه لبنان کے صدر کا گرمائی مقام ہے.

اللّـانية، جوه اع، ص (۱) قريعه : أسماء المدّن و الدة رى

Voyage Lamartine (۲): ۲ من من المرّب و الدة رى

اللّـانية، جوه اع، ص المح Hachette به واع، المراب والمراب وا

(N ELISSÉLFF)

اَلْبُتُرُ: برسر قبائل کے ان دو گروهوں میں سے ایک کا نام، جن سے مل کر بربر آرک باں] قوم بنتی ہے۔ دوسرے گروہ کا نام البرانس [رک بال] ہے.

البتر کے گروہ میں جو نبیلے شامل ھیں ان میں سے بڑے بڑے یہ هیں : لَواتَد، نَفُوسُد، نَفْزَاوَه، بنو ماتن اور مخناسه ـ ان کا قدیم درین مقام سکونت وه کف دست مندان اور سطح مربعم کا وه علاقه ہے حو دریاے نیل سے لے کر تونس بک پھیلا ھوا ہے۔ اس لحاظ سے وہ در اصل قدیم لینا کے دربر ھیں، مگر بہد قدیم رمانے میں ان کے چند قبیلے (مکناسه، بنوفاتی اور لوانه کا کجھ حصه) مغرب کی طرف عل مکانی کر کے الجزائر (وہ علاقہ جو اوراس Awras تیارب Tierce اور لمسان (Tiemcen) کے گرد و سواح میں واقع فے) اور سراکش (طاس مولوية (Moulouya basin)، سجلماسه Sidjimasa فیکگ Figig اور نواب Twat کے درمیان کے میحراثی علاقر اور طاس ساؤ (Sebou hasin) چلر گئر بھر اور پھر مغربی معرب سے ان کے بہت سے عناصر ہسپانیہ میں داخل ہوگئے ۔ البتر کو خانه بدوش اور اعلٰی درجے کے ساریاں بربروں کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاید ابتدا میں ان کا طرز رندگی ایسا هی هو اور ملا شبہہ یہی وجہ ہے کہ عرب مؤرّخوں نے ان لوگوں کو، جن کا طرر زندگی خانه بدوشون کا تھا، اسی گروہ میں شامل کر لیا ہے ،مثلًا هوارہ اور رنامہ ـ تاهم ایسا معلوم هوتا ہے که نَفُوسه، نُفْراوّه اور لوانه كا ايك حصه قديم زمانر هي س مستفل طور پسر لیبیا کے پہاڑوں میں آباد ہو گیا تھا، عالمًا عرب فتوحات کے وقت ایسا ہوا۔ رہے وہ لوگ جو الجزائر اور مراکش چلے گئے بھے بو وہ بہت جند وهاں مستقل طور پر آباد هو گئر اور انهوں نر دجھ چھوٹے چھوٹے شہر بھی بسائے.

اس گروہ کے قبائل کی ایک بڑی تعداد کے اپنے نام ابھی نک ہامی چلے آتے ھیں، لیکن سارے گروہ کا قدیم نام البُثر اب نامی نہیں ہے۔

البتر اسم صعت الأبتر كي جمع هے، جس كے متعلق كمها كيا هے كه وه مادغيس Madghis كا لقب تها، جسے یہ لوگ اپنا مشترک جّد اعلٰی مانتے تھے۔ الابتر کے معی هیں "دم کٹا، یا جس کا کوئی عضو انثا هوا هو يا جس كي الوثي اولاد به هواار اس آحری مفہوم کے اعتبار سے به ایسے شخص کا لقب نہیں ھو سکتا جسے سہت سے قبیلے اپنا جد اعلٰی مانتے ہوں ۔ اعظ کے پہلے دو مفہوم عیر ماہوس هیں۔ المته دوسرے گروہ کے قبائل کے جد اعلٰی برس کا مام ایسا ہے جو ایک عربی لفظ سے مطابقت ر کھتا ہے (جو رسانۂ قدیم هی میں مونانی لفظ hirros سے مستعار لیا گا دھا) اور وہ اس لمبر لباس یا جعر کا نام ہے حسے یورپ سی برنیوس burnous کہر ھیں ۔ اس اعتبار سے برانس کے معنی برنوس یا لمبر جعے پہننے والے کے هو سکتے هیں اور پهر اس کے مقاملر میں بتر ال لوگوں کو کہا جا سکتا ہے "حو اونچے اور جھوٹر کپڑے پہنر ھوں"۔ در حقیقت شمالی مغربی مرا کش کی عربی بولی میں ایک اسم صفت قُرْطیط ہے (جو مادّہ فرط کی چہار حرقی دوسیع ہے)، جس کے معنی هیں ''وہ شخص حس نر اسر لباس كا نمچير كا حصه كاف كر جهوا كرايا هـو" اور اس كا اطلاق خصوصيت سے دوهستانوں کی جلاّت jellabus پسر هـونا هے، جو بهت هي حهوثی سی هویی هے (قب Textes de : W Marçais) · Tanger ص ۲۹س).

دوسرے نسلی القاب جو لباس کی خصوصات کی بنا پر لوگوں کو دیے گئے هیں ان میں سے صنبہاجه بربر [رک بّان] کا لقب فائل نوجه هے، جو المشمون کہلانے هیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے سه پر نقاب ڈالے رهتے هیں، اسی طرح مصمودہ [رك بّان] دروں کا لقب بھی قابل توجه هے، جنهیں 'شلوح' کہا کا لقب بھی قابل توجه هے، جنهیں 'شلوح' کہا جاتا هے (قب Mélanges Gaudefroy-Demombynes

قاهره وجوورع، ص ه.ج).

العر] المحلون [: كستات العر] بالمحلون [: كستات العر] ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ ، ۱۵۰ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ :

(G & COLIN)

بِثُرُونِ (يَا نُرُون، أَنَّ يَامُون، ١ : ٩٣ -) السي یونائی اور روسی مصنفین نے Boscrys لکھا ہے اور صلیمی حکم ووں سے Boutron ۔ یه أشال کے ساحل پر بیروں سے شمالی جانب ، جہیں کیلوسٹر کے فاصلے در ایک چهوٹا سا سمر ہے جس سے هر فاتح لشكر ٥ كرر هوما رها؛ اس لير نه راس شقّه (The suprosapon) کے جنوب میں حو سڑ ک بیروب سے طرابلس گئی ہے اس کی زد سی ہے۔ یوسفس الم ( Antig ) کی روانت سے ( Antig ) کی روانت سے نو یہ معلوم هونا هے له اس کی سباد صور (Tyru) کے بادشاه اثو بعل (Ilhohaal) بر راهی بهی لیکن حقیف ! میں نہ سہر نہت برانا ہے، کیونکہ بل العمريَّة کے مکنونات (پندرهوین صدی عسوی) مین اس کا د کر آ بائسلوس Byblos (جینل) کے مقبوضات میں آیا ہے۔ انک رمایے میں نه مقام نجری قرافوں کا اڈا نھا، حں کا فلع فعم Antiochus III Megas نے کیا ۔ تُثُرُون کی ایک وسیع بمضوی مماشا گاہ کے آثار کو دیکھر بو ابدارہ هو جايا ہے كه يه شهر، حو انگور كے ناغاب کے لیر پہلر ھی سے مشہور بھا، رومیوں کے عهد میں بھی خاصا اہم هوگا۔ ١٩ جولائی ١٥٥١ کے رارلے اور سمندر میں جوار بھاٹے کی ایک لہرسے حمله ساحلي شمهرون کي طرح يه شمهر مهي برياد هو گيا. صلیبی جنگوں کے زمانے میں بترون طراہلس کے انتظامی ضلم ( کاونٹی County کے ماتحت ایک اسقفیه کا صدرمقام تها، جهال بحیثیت ایک مندرگاه

کے اهل پیسا Pisa کو کئی ایک مراعات حاصل

الله الله الله عرص تک پرووانس Provence کے خاندان ڈ اگو Agout کی حکومت رھی۔ کے خاندان ڈ اگو Agout کی حکومت رھی۔ (Franks) کی باہ میں بترون کا دارالامارت فرنگیوں (Franks) کی باہمی لڑائی کے باعث ھیکلئین (Templers) کے ھابھوں نباہ ھو گیا۔ ۱۲۸۹ء میں سلطان قلاؤن نے اسے باسانی فتح کر لیا۔ ممالیک مصر کے عہد میں برون طرابلس کی باب سے منحق بھا۔ انیسویں صدی عسوی میں اسے اسفیح کی بحارت کی بدولت قدرے حوشحالی بھی حاصل ھو گئی۔ لیکن اب اسمیح یابی چید کشتیوں بک محدود رہ گئی ہے۔ اس وقت بیروں کی ابادی بقریا بیں ھزار بفوس پر مشتمل ہے، حن میں آکثریت مارونی (Maronite) فروے کے عیسائیوں کی ہے.

האלבל (ו) טולפיי שלפא ליני (ו) באר ליני (ווי אות אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) אוריי (ווי אוריי) איי (ווי

بتک، بتگیچی: (ت) 'بتی' مصدر بمعنی لکھنا سے مشتق ہے، تک حاصل مصدر بمعنی الکتابة، (لیکن آورخون کے کتباب اور نرقان کے ترکی متون میں بتگ بھی آیا ہے، بطور اسم مفعول، بمعنی هوا (مجموعة دستاویزان، نیز دیکھیے Redhouse)۔ بدیل ماد، تک Bilik معنی = (written documents)۔

تکچی اسم فاعل ہے، جس میں چی علامت فاعل ہے (سعنی لکھنے والا، ناقل، کاسب، دبیر)، جو تُسَدِّیو بِلُک میں 'ستکچی، کی شکل میں ملتا ہے ۔ چانچہ درمیانے دور کی ترکی بالخصوص چغتائی وغیرہ شاخوں سے ان شکلوں (ستک، ہتکچی وغیرہ) کی بغوبی نصدیق ہو جاتی ہے .

بحریری مغول زباں میں فعل لکھنا کے لیر لفظ ''پچی'' مستعمل ہے اور یہ شکل ترکی زبان کے نتی سے ملتی جلتی ہے۔ حاصل مصدر بچک سعی "تحریری دستاویز، تحریر، خط، سرکاری مراسله" کے وجود کا سراغ ''مغول کی خفیہ ناریح'' کے وقب سے ملتا ہے اور اس کا اسم فاعل مجگجی معنى محرّر، كاتب، نقل رويس، ايلخاني حكمرانون کی سرکاری دستاویزات میں موجود ہے ۔ اسی اثنا میں نظاہر معول کے زیرِ حکومت ایران میں ترکی شکل بتکچی کو اس لفظ کی سعولی صورت پر ترجیح دی جاتی تھی ۔ اس سے یه قیاس کیا جا سکتا هے که مغول نظم و نسی حکومت میں اویغور [ = اتالت] كا اثر و رسوخ بهت زياده نها ـ جديد بولیاں میں ادبی معول زبان کے یه دولفظ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں؛ مثلاً جدید خَلْخَا میں بچگ اور بِجِيْجِي، بَرَيْت ميں bəsəg اور دةدفاط قَلْمُوق ميں بِجِيْک

اور بحیجی اور اوردوس Ordos میں بچک اور بچیجی.

تنگر میں قدیم ترین شکل جُورچن بِتگه(ی)

bithe بمعنی "کتاب" هے منجو کا بته bitge (i)

بمعنی "تعریری دستاویز" بطور "کتاب، دستاویز،

خط" غالبا مستعار لفظ هے؛ اس لیے که اس کے

اشتقای کی نشریح و توضیح منحو زبان کے حفائق سے

نہیں هوتی دوسری طرف بته سی bithes بمعنی

کانب و دبیر، منحو زبان کا ایک بانمابطه اسم فاعل

فران و دبیر، منحو زبان کا ایک بانمابطه اسم فاعل

اور بچیکا Evenka زبان میں بحی تام معنی "لکها"

اور بحیکا biciga "تحریری دستاویز" مغولی ربان

سے مستعار هیں ، بحالیکه اورح Oroch کا بتیمو bitho اور اولچه bitho کا بشہوا botho بمعنی "تحریری

دستاویر، حط" براہ راست منجو شکلوں سے تعلق دستاویر، حط" براہ راست منجو شکلوں سے تعلق دستاویر، حط"

اس سے یہ نتیجہ نکالنا فرین عقل ہے کہ وہ ترکی الفاط جمهیں اویغور کاتبوں نے مغولی زبان میں داخل کر دیا تھا اس زبان میں مغول فتوحات کے بعد آثر اور اسی لیے وہ نظم و نسق کی مخصوص اصطلاحات کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ یہ الفاظ ہو جن اور مَنْجُو كى نهايت نرتى يافته رياستوں ميں بھى فورًا رائع هو گئے (نیز رُكَ به برات) ۔ [تركوں كى تاریخ کے مختلف ادوار میں نتکچی کا منصب خاصا اهم رها هے، چنانچه اولوغ بتکچی بمعنی باش کاسب ایلخانیوں اور قرہ خانیوں کے ھاں نتريبًا وزير كاهم بله سمجها جاتا تها اور برى شاهى مہر (بیوک تمغا) کے صندوقچے کی چابی اسی کے پاس رهتی تهی؛ وه اپنی مرضی سے اپنے ماتعت اتکعی اور بخشی منتخب کر سکتا تھا ۔ سلجوق سلاطین کے زمانے میں بتکعبی کو اکثر صاحب طغراء طغرائی، نشانچی اور پروانچی بھی کہتے تھے۔ لفظ بتک سے مرکب بعض اصطلاحات یه تهیں: بتكلُّك بمعنى تحرير كرده، صاحب سند؛ بتكلُّك

ہمعنی کتابوں کی الماری یا لوارمات کتابت؛ ہتگ دلی ہمعنی نحریری یا ادبی زبان اور بتگ اوسته سی معلم مکتب؛ دیکھیے آآؤ، ب، زیر ماڈمل

[16] (D. SINOR)

- بتليس؛ رك ٨٠ مدليس.
  - ، بَتْمَن : رَكَ له وَرْد.
- المنجد المنجد المنجد المورائية روس كے ساورا مے قنقار سين المنجد المسود كى ايك بندركه، اجرسان كى بااحتيار المتحر السود كى ايك بندركه، اجرسان كى بااحتيار المتحراكي شورائيمة كل دارالحكومت مين ايك هيدريس Hadrian كے عهد حكومت مين ايك برابي روسي بندركاه Bathys كے معام پر بعمير هوا لبكن آگے چيل در اسے پٹرا Petra كے بوزنطي فلعے كى خاطر بر ك در ديا گيا ميٹرا Petra كى بياد فلعے كى خاطر بر ك در ديا گيا ميٹرا Petra كى بياد مشين كے مسطبين عمال مين موجوده Tzikhis Tziri كى جگه ر دهي أكنى.

حطّة آتمی (ضلع احر) پر، جو پہلے مملک لاز کا مقدومہ بھا، عربوں کا قبصہ رھا۔ لیکن وہ اسے دیر بک اپنے قبصے میں به رکھ سکے۔ نویں صدی عیسوی میں بو یه توکار حتی Tuoklardicti کی قلمرو اور دسویں صدی کے اواخر میں اس کی حابشیں گرجستاں کی مملک متحدہ میں شامل عوگا۔ والمحددہ میں شامل عوگا۔ دکمرابی کریا رھا۔ آٹھویں صدی محری/چودھویں حکمرابی کریا رھا۔ آٹھویں صدی محری/چودھویں صدی عیسوی میں جب گرجستان کی مملک متحدہ کا شہرازہ بکھیر گیا تو بتمی گوریا Guria کے قصر میں آگیا۔

نویں صدی هجری / پدرهوس صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے جب یہاں سُور کَخَبَر گوریلی میں عثمانی ترکوں نے جب یہاں سُور کَخَبَر گوریلی Kakhaber Gureili حکومت کر رہا تھا اگرچہ تتمی کا شہر اور ضلع فتح کر لیا گبا تھا لیکن وہ اس پر قابض نہ رہ سکے البتہ اس سے ایک صدی کے تعدوہ پھر

ایک لشکر کے ساتھ واپس آئے اور سوخوسته Sokhorsta کے مقام پر گرجی اور امریٹی (Immeretian) عساکر کو فیصله کن شکست دی۔ بایں همه ہتمی کو دوبارہ ان سے چھپن لیا گیا۔ پہلے بو (متور) روستما گرائی میں اس پر پھر سے قابقی هو گیا لیکن یه جلد هی اس کے هاتھ سے نکل گا، مگر پھر ہی، ہاء میں میاگرائی نے اسے صح مگر پھر ہی، ہاء میں میاگرائی نے اسے صح کر لیا ۔ ہی، ہا کہ است تمی عمایی سلطب میں شامل کر لیا گیا،

ترکی فتح کے ساتھ ھی آخر میں، جو ابھی بک ایک عیسائی علاقہ بھا، اسلام پھیلنا شروع ہوگیا۔ چانچہ اٹھارھویں صدی عبسوی کے اواخر یک یہ سارا علاقہ اسلام قبول کر چکا تھا.

ترکوں کے زیرِ حکوست ہتمی جو ایک وسع قلعہ بند سہر بھا (آبادی ۱۸۰۵ء میں دو ھزار اور ۱۸۵۵ء میں پانچ ھرار سے زائد) بڑی سرگرم سدرناہ اور ماورائے قفعار میں . . . تجارت کا سب سے برا می کر بن گیا .

یه شہر، جسے ساں سنیفانو San Stefano بعاهدے کی رو سے روس کے حوالے کر دیا گیا بھا اور حس پر ۲۸ اگست ۱۸۷۸ء کو روسیوں نے اپنا بیضه جمالیا بھا، ۱۸۸۹ء بک بطور ایک آزاد بندرگاہ رہا ۔ خطّهٔ احر کو اوّل اوّل نو ایک حود اختیار انتظامی وحدت کا درجه حاصل تھا لیکن ۱۲۸۷ء کو اس کا الحاق گتیس Kutais کی حود موں حکوست سے کر دیا گیا اور آخرالاسر یکم جوں میں شامل کر کے براہ راست سے گرجسان کی حکومت عمومی کے سابعت کر دیا گیا۔

1 میں بتمی حہ تِفْلِسْ ﴿ لَمُفْلَسُ ﴾ حہ باکو ریلوے کی معمیر کے ساتھ بتمی کی توسیع بھی شروع

هو گئی اور . . ، ، ، ، ، ع تک باکو ۔ بتمی پائپ لائی کی تکمیل کے ساتھ پایڈ نکمیل کو پہنچ گئی ۔ یوں سمی بحر اسود پر روس کی بہت بڑی بیل کی بندرکاہ بن گیا، چنانچہ شہر بھی غیر معمولی حد نک پھیل گیا اور اس کی آبادی میں بھی بڑی تبزی سے اصافہ هوا: ۱۸۸۲ء میں ۱۸۸۲ء میں ۱۲۰۸۱ء اور

شہر کی آبادی میں هر طرح کے لوگ شامل هیں اور اس کی حشیت بین الملّی ہے۔ مسلمان (اجر، لاز اور ترک) بمعابله روسیون، یونانہوں، ارسون اور گرجستانیوں کے اقلبت میں هیں۔ باهم یہ خطّه سر تا سر اسلامی ہے۔ ۱۹۱۱ء میں اس کی کل آبادی یہ ۱۷، ۱۵۰ نهی، جن میں سے ۱۹۱۸ء اجر تھے اور نافی ۱۹۲ می مسلمان (لاز، درک اور کرد وعیرہ) تھے۔

اپریل ۱۹۱۸ میں پھر ترکوں نے بتمی پر مبضه کر لبا لیکی اگلے موسم بہار میں اس پر انگریر قابض ہوگئے اور جون ۱۹۱۹ عمیں اسے خالی کر کے جئے گئے ۔ حمہوریہ گرجستان کی شکست کے بعد آر۔ایس ایف ایس آر اور برگی کے درمیان بہ مارچ آردگال Ardgan کے حظے ترکی کو واپس میل گئے ۔ گنردگال مارچ معاہدے کی روسے قارص میل گئے ۔ لیکن بتمی روسیوں ہی کے پاس رہا ۔ شورائی (روسی) حکرانی کا اعلان ۱۸ مارچ ۱۹۲۱ء کو ہوا ۔ اسی مال بر جون کو اس علاقے میں اجرسان کی شورائی مارٹ کی جمہوریہ عائم ہو گئی اور گرجستان کی شورائی شورائی اشراکی جمہوریہ کے مابحت بسی اس کا شورائی اشراکی جمہوریہ کے مابحت بسی اس کا مرکز حکومت قرار پایا .

بسمی میں اکثریت اجروں کی ہے۔ ۱۹۲۹ء تک انھیں گرجیوں سے الگ ایک جدا گانہ قوم تصور کیا جانا تھا۔ ان کی سرشماری بھی علمحدہ ھی کی جانی تھی۔ اس وقت ان کی تعداد ۱۳۹۰ء

سی - سب (حمنی سنی) مسلمان تھے اور گوری ہولی بولتے بھے، جس پر برکی اور عربی زبانوں کا بہت زیادہ اثر ہے ۔ مادی اعتبار سے اُن کی ثقاف (مثلاً ''چُدرا'' (چادر) جو عورتیں اوڑھتی ھیں) ترکوں سے ملتی جستی ہے اور اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اجر وسیع بیمانے پر دو زبانیں (گوری بولی اور برکی) بولنے ھیں.

۱۹۲۹ء کی سرشماری کی رو سے اجروں کو نسلا گرجستانی قوم ہی کا ایک حصہ سمجھ کر گرجستانی قرار دیا گیا.

۱۹۰۹ عدی خود معتار جمهوریه اجر (رسه ۱۹۰۸ مربع کیلو مبٹر) کی آبادی ۲۳۸۰۰۰ بهی اور اس سی مسلمان اکثریت میں بھے - چرخ Coruch کی وادی میں آجر اور لار (نفریباً دو هزار) کرد (اجر اور بز دلی کی بلند وادی میں ۱۹۲۸ میں بین هرار حابه بدوش) اور بتدی کے فریب انحرون بین هرار حابه بدوش) اور بتدی کے فریب انحرون کی ایک، نو ابادی (۱۹۲۹ء میں پانچ هزار).

(CH QUILQUEJAY)

بتول: رك مه (حضرت) مريم (علمهاالسلام) [اور (حصرت) فاطمه الرهرا (عليها السلام)].

نَدُولجه: رَكَ به مُناسِّر.

.ر. بثروں: رك ساروں.

البثنية: ملك شام كا ابك صلع ( كوره)، جس کا صدر معام أُدْرَعات هے اور جس کے مشرق میں حَمَلُ الدُّرُوْرِ، شمال مين تَعْمَه كا مندان اور جَندُور، مغرب میں جُولَان اور جنوب میں اُلْجُمَل کی پہاڑیاں واقع هیں، لیکن یہاں اس کی حدود کسی مدر غیر واصح هو جاتی هیں ـ اس علاقے کا، جسے النّـقرّه ( نھو کھلا) بھی کہا جایا ہے، محلّ وقوع عدیم بتنید Batanaca کے عیں مطابق ہے، جس کا ذکر عهد نامهٔ عتیق میں تراخونتس Trachontes) اورونیتس Auronites اور گولائیتس Gaulanites کے سابھ ش کی قدیم پادشاہت کے ایک مصر کے طور پر آیا ہے ۔ النَّنیَّة سرسبر علاقه ہے، جیسا که اس کے نام هی سے، جو لفظ بثنه (بمعنی هموار اور غیر سنگلاخ) سے مشتق ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آبادی قدیم ایام هی سے بڑی گنجان تھی: چنانچه کس قدر کتبر اور قبروں کے ڈھیر کے ڈھیر هیں جو اب بھی یہاں ہائے جاتے هیں اور اس اسر کا

ثبوت هیں۔ زمانۂ قدیم هی سے اس علاقے کو شام کا اماح گھر سمجھا جاتا رھا اور اب بھی ہے۔ عرب جغرافیه دانوں کا کہنا ہے کہ ازمنۂ متوسطہ میں یہ سارا علاقہ دیہات سے بٹا پڑا تھا۔ یوں بھی یہ سلسلہ رسل و رسائل کی اس شاھراہ پر واقع تھا حو دمشق کو آردن سے ملابی ہے ۔ اس شاھراہ کا وجود مملوک حکمرانوں کے ڈاک کے محکمے (مرید) اور شام کے قافلہ ھائے حجاح کا مرھون ست بھا۔

عربوں سے اسسہ کو ۱۳ اس عرباح میں فتح اللہ اور مورال کی طرح اسے بھی ارض خراح قرار دیا۔ بعد میں اس کا الحاق مند دمشق سے ھو گا، گو بالمعوم اس کا بعلی حورال ھی سے قائم رھا۔ صلیبی مسکوں میں اس حظے کو فرنگیوں کی تاخب و تاراج سے بڑا بمسان پہنچا۔ آگے چل کر عثمانی عہد حکومت میں دو اھم واقعاب اس علامے پر اثر اندار ھوئے۔ اول عَنَازَه اور رواله کے خابه ہدوش قبائیل کی بورش، حس سے بد بطمی اور بد امنی کا جو دور دوره شروع هوا وه انیسویں صدی کے آخر تک قائم رھا۔ دوسرے حورال کے ان کو هستانیوں کا یہاں آگر آباد مونا جنھیں دروریوں نے ان کے وطن سے نکال دیا تھا، دروزی سترھویں صدی عیسوی ھی سے حوران میں داخل ھو رہے تھے متی که الم ۱۸۲۱ء میں لنان کے داخل ھو رہے تھے متی که الم ۱۸۲۱ء میں لنان کے بعض عاصر بھی ان میں شامل ھوٹے گئے۔

النَّنَيْه لو اس چهوٹے سے میدانی خطّے سے میسر کرنا ضروری ہے جو جَبَلُ الدُروز کے شمال مشرف میں واقع ہے اور جسے قدیم زمانے میں Saccea اور عربوں کے عہد میں اَرْضُ البَّنَیْه کہا جاتا تھا۔ مہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ''بثنیہ کی سرحد'' لیکن اس کا ایک علاقائی نام بَثَیْنَه بهی خو ہی جس کی بیا پر مہم ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ اس رقبے کو ''بَتَنِیْه کوچک'' کہا جاتا تھا۔

مَأْخَذُ: (١) يَعْنُونِي : البُّلْدَان، ص ٢٧٦ (ترجمه ص مدر ١) ؛ (٢) السلاد ري : قسوع، ص ١٢٠ ؛ (٣) الطبري، بدد اشاریه، BGA؛ (م) الهَروى : كَتَابُ الزّيارَة (طع Sourdel-Thomine دمشق ۱۹۰۳ من مار (ترجمه دمشق ٥٥١ من مم اور تعليقه م) ؟ Palestine · Le Strange (٦) : ١٩٣٠ : ١ مانوت، ١ : ١٩٣٠ (١) Textes géographiques arabes . A. S. Marmardji sur la palestine גיניש ו פף ו عه خصوصًا ص مر ! La Sirie à . M. Gaudefroy - Demombynes (A) Gèographie de la Palestine , F. M. Abel (1.1) پیرس ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ء، حصوصاً ۲: ۱۱۵: (۱۱) 'Lopographie historique de la Syrie R. Dussaud برس ے ۱۹۲ عاص ۲۲۲ أا ۲۲۲ (۱۲) J. Cantineau (۱۲) ישניט די Ara שניט ויאף ובי יי Les parlers arabes du Horân سعد: (۱۳) Les cultes du Hauran . D Sourdel י אין יין יין יין יין a l'époque romaine المرس 'Histoire des Croisades R. Grousset (۱۳) جهم، تا ۱۹۳۹ (بعدد اشاریه نذیل کامهٔ Der'at): إ(١٥) السناني: دائرة المعارف، ه: ١٩٨ تا ١٩٨٠ رور) وو ع بديل ماده].

(D. SOURDEL)

رَقَيْنَه : جَميْل [رَكَ بَان] كى معبوبه.

بُجَاق : جنوبی سسربیا Bessarabia (قبل ازیں سربیا ہے صرف بجای ھی مراد لیا جاتا تھا)۔ مرک لفظ بجاق (کوس برکوں کی زبان میں، جو رمانه قدیم میں یہاں سکونت پذیر ھو گئے تھے، مُجْعَق) کے معی ھیں: کونا، گوشه.

پسهر آگے جبل کر ۸۰۲ه / ۱۳۰۰ء کے قریب شہزادہ (Voyvode) بغدان [رك بان] کے قبضے میں جبلا گیا۔ مگر پهر جب آل عثمان اور کریمیا کے ماتوں نے باہم مل کر قوج کشی کی تو اول ملاحدہ میں آق کرسان Ak-Kirmān اور کلی الله اور کہی اور پهر همه همهه وادر کلی الله اور پهر همه همهه وادر کی براہ راست دولت عثمانیه کے ماتحت آگیا [رك به بعدان].

دولت عثمانيه مين بجاق كا علاقه أق كرمان أرك بان] كي سنجان أي شامل بها \_ اس كي حدود سولکجہ Solkuča سے لے کر، جو دریا ہے توثیه کے کنارے واقع ہے، گرادشته Gradishte سے هوتی هوئی کلی Kilı تک حاتی بهیں ـ خان کریمیا (= قرم، حس نے ہم و ھ/مہم، وع کی مہم کے دوران میں سلیمان اوّل کے دوش بدوش حصه لیا نهاء بجاق میں تفائی قائل (منصور، أوران، قسائر، مماے (معمد)، تعموز، یدیسک، حمبوی آتی) (قب السُّم السيَّار، ص ١٠٠) كو آباد كيا اور يون ان مغول باشندوں کے لیر تقویت کا باعث ہو ہے جو پہلے سے یہاں آباد تھے۔ اولیا چلبی نے ۱۰۹۵ ھ / ۱۹۵۷ء میں بیان کیا مے (م: ۲۰۱) که ان تاتاری باشندوں کے دوسو گاؤں تھے اور وہ بہت مال دار نھے۔ ندر Bender کی جانب کے دیہات میں مغول کی تعداد الته بهت کم تھی۔ پھر ان کی آبادی تمامتر ولاشيا والول پر مشتمل تهي - اسماعيل کے گاؤں کاملا مغول تھے ۔ ۱۵۸ ه/ ۱۵۰ عسين بندر اور آن کرمان آوزیو Özü کے بیگلربیگی کی ماتحت سنجانوں کے سراکز تھے لیکن صوبہ دارکا صدر مقام آق کرمان یا سلستره Silistre مین هوما تها .. بجاق کے مغول ایک یلی آغاسی کے ماتحت تھے، جس کا تفرر خان کریمیا سے ہوتا تھا۔ آگے چل کر اس منصب پر خان کے وارث ثانی (الملقب به نورالدین) کا تقرّر هونے لگا، جو بِنْدر کے جنوب میں خان بَیْشُلّسی

Kishlasi کے مقام پر رہا کرتا تھا.

اور پولینڈ کے خلاف جبگوں میں نفائیوں کے بیک
اور پولینڈ کے خلاف جبگوں میں نفائیوں کے بیک
فن تیمور نے بڑا امتیاز حاصل کیا۔ چنانچہ خان کریمیا
کے مقابلے میں آل عثمان نے اس کی حمایت کی اور
اس خیال سے کہ خان کے هاتھوں بعائی معول کی
سربراهی چهین لی جائے اسے اوزیو کا بیگلر بیکی بنا
دیا۔۱۱۱۱ه/ ۱۹۹۹ء سے ۱۱۱۳ه/۱۰۱ء تک
بجاق کے نفائیوں (چھے هرار کسوں) نے حان کی اطاعت
کا جوا اتار پھیکا اور درمواسب کی کہ ابھیں سلطب
عثمانیہ کی رعایا بنا لیا جائے۔ اس سوقع پر باب عالی
نے ان کی قطعا حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لہذا
دولت گراے (Gerey و Giray) نے ساب سے آٹھ سو
دولت گراے (ردیمیا میں منتقل کر دیے
دالسم السار، ص ۲۹۲ با ۲۹۲).

چید روزه حمله هیوا اور اس کے بعد آربھوڈ کس عیسائی کا گیوز بر دوں اور بلعروں نیے دوبروجه عیسائی کا گیوز بر دوں اور بلعروں نیے دوبروجه آرک بان] سے بجای میں بعل مکابی شروع کر دی۔ معاهدۂ بخارسٹ (۲۸ مئی ۱۸۱۳ء) کی رو سے بیاب عالی سے بحیای کا روس سے الحاق قبول کر لیا: چانچه باباریوں کی آکثریب دہرجہ، بلغاریہ اور اناطولیہ میں نعل مکابی کر گئی،

(HALIL INALCIK)

بجانه = (هسپانوی Pechina) ایک قدیم

هسبانوی شهر، جس کی حیثیت اب ایک چهوٹر سے قصبر کی رہ گئی ہے ۔ وادی نعانه (Rio Andara) جو سیرانوادا کے جنوبی فاصل آب سے اثمر کر بَجَّانَه کے درمیان مہتے هو بے درا اُور نشیب میں سوا ساٹھ میٹر (دس کلوسٹر) کے فاصلر پر دیدماں (مَارِيَه نَجَانُه) كے پاس سمدرسين حا كرنا هے؛ حالجه يهي وه مقام هي جمهال ألماريه [ = المريه ف عنایت الله: جعرافیه] (هسبانوی Almeria) کے واحد مام سے اندلس میں بحر متوسط کی سب سے زبادہ بر رونق اور خوشحال سدركه بن گيا ـ وه ملاح جو لقنت (Alicante) اور آفله (Aguilas) کے درسان آباد بهر ال کا قاعده بها که موسم خرال سی سواحل افریقه کا رح کردر اور سردیال حاس بو موسم مهار میں سہت سا مال عجارت ساتھ لے کر اندلس وابس آجامے ۔ ان میں سے بعض بے شمالی افریته کی سدر کا هوں میں سکونٹ اختیار کر لی اور علاوہ دوسرے شہروں کے ۲۲۲ه/ه میں سس جدید Ténà کی ساد رکھی ۔ دہی وہ زمانیہ بھا حب بیاہ کے علاوے میں تمی عرب آباد بھے اور حمدین عبدالرحم البابي بے اس حیال سے ته المحوس (نارسوں) أرك به المجوس] كے حملوں سے ساحل كو ! حو حطرہ ہے اس کے سدنات کے لیر انھیں ایک چھاؤیی (رماط) قائم ر ٹھر کی ذمر داری کے عوص الدراش (Andarax) کی ررحمز اور شادات وادی عطا کر دی ۔ یوں جو اندیسی ملاح سیس سے واپس آئے انھوں نے ال عربوں سے روابط پیدا کیے تاکہ ساحل سمندر پر ایک طرح کی جمهوریه فائم عبو جائے۔ اس ریاست کا صدر مقام نجانه مها، جہاں عربوں کے ھاتھوں ایک وسیع مسجد اور ملاحوں کے تعمیر کردہ دمدسوں پر مشتمل ایک ایسا شهر قائم هو گیا حس کی وسعت اور خوشحالی میں اس کے تجاربی بیڑے کی وجہ سے، جو آلمریہ

Almeria میں لنگر انداز هموتا، بیزی سے ترقی هبوتي گئي ـ ليكن سينتيس ساله نيم خود مختاري کی مدب میں اسے السرہ Elvira کے عرب محالفر سے خطرہ بندا ھنو گا اور اس لیے . ۱۳۹۱ ۲۹۶ میں اسے اموی سلطب میں شامل کسر لب گا \_ چونهی صدی هجری / دسوین صدی مسوی کے نصف اول کے دوران میں سجّانہ کی شاداسی اور حوشحالی برمرار رهی تا آنکه عبدالرحمٰن الثالث سے سمم م م م م ع میں المریّه Almeria کو اس علافر کا صدر معام فرار دیا اور قصه بندی کے بئے بئے سصوبے اپنے عابھ میں لر لیر ۔ الحکم الثانی کے عہد حکومت میں بحانه کی اهمیت اور مهی گهٹ گئی اور پانجویس صدی هجری / گیارهویس صدی عیسوی سی اس کی حشیب ایک معمولی سے گاؤں کی رہ گئی ۔ ادھر المرية Almeria ملو ف الطوائف كي ايك رياست ا صادر معام بن گيا.

(A Huici Miranda)

بَجَاوَه: رَكَ نه نِجِه.

بجایه: (Bougie) سمندر کے قریب الجزائر کا \* ایک شہر، جو شہر الجزائر سے مشرق کی جانب تقریبًا ایک سو پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یه شهر جبل جورایه Guraya کی سب سے نیحی ڈھلانوں پر اس طرح بعمیر ھوا که ایک وسیم اور عیں معمولی طور پر محفوط خلیج اس کے نیچر واقع ھے۔ اس میں شبہ نہیں کے دوسا اور کارتھبح کے جہار سالدی Saldae (ایک قدیم شہر) میں لنگر انداز هوا کسرتے مهر - سنه عسوی کے شسروع میں یه جوبه Juba شاه شرشل کی عملداری میں داخل مها ۔ [آگر حیل کر] قبصر اگسٹس نے یہاں ایک ہو آبادی قائم کی اور اپے آزموره کار سپاهنوں کو وهال بسا دیا ـ دوسری صدی عیسوی کے ایک کتیر میں سالدی Saldae کی بعریف "شهر پـرشـو َلْب" (Civitas splended issima) کیه کر کی گئی ہے۔ بایں همه اسلامی عهد سے پہلر اس شمهر کو کوئی نمایاں حیثبت حاصل مهیں هوئی ـ البكرى نر اس كا ذكر پانجویس صدى هجرى / گیارھوں صدی عیسوی میں کرتر ھونے کہا ہے کہ یه ایک بهت پرانا شهر اور خوشگوار سرمائی مقام هے، جہاں اهل اندلس آباد هیں \_ يہی زبانه نها جب مسلمانوں یعنی قبله بجایه (جس کے نام پر اس شہر کا نام بحایہ رکھا گا) کے پہلو بہ پہلو هسپانوی نمایاں طور ہر انھر رھے بھے لیکن وہ خاص واقعه جس سے بجایه کو ناریخ میں شہرت هوئی . ٣ ۾ ه/ ١٠٠٠ء ميں پش آيا۔عملا اس كى كيميت يه هے كه پانچویں صدی هجری / گارهویں صدی عسوی میں قیرواں کے زیسری اور مصر کے فاطمی خلفا میں ناجاتی پیدا هوئی دو اس علاقے کوان کارروائیوں کا سامنا کروا پاڑا جو تادیبا یہاں کی گئیں؛ یعی هلالیوں کا حمله اور اس ناعی مملکت پر قبضه کرنے کے لیر مصر سے بدوی عربوں کا آنا۔ یه انتقامی

کارروائیاں بڑی خونیاک تھیں ۔ بدوی عربوں ر ولا س افریقمه کے دیمات کو تاخت و تاراح کر دیا ۔ اندرون ملک کے ناراج شدہ قصبے بھی ایک حد نک حالی در درے گئے۔اس افراتفری سے جن لوكون برسب سے سهر فائده اٹهایا وه بنوحماد مهر۔ چانجد کارهاویل صدی کا آخری زمانه ان کے دارالحکومت علعه کا عمد عروح هے ـ لیکن بدوی عربول بر بھی معرب کی جانب پھیلے میں کمی دھیں کی بھی۔ لہذا یہ لبوگ قلعة بنو حماد کے لیے حد درجه خطرے کا سب بن رہے تھے۔ اس پر سو حمّاد در میمله کیا که آن کا دارالحکومت کسی ایسی جس طرح ریریوں نے قروان دو چھوڑ در ساحلی شہر ، مهدیه کو اپنا دارالسطب بنایا بها اسی طرح قلعه کے حالم بھی ساحل کی طرف ستقل ہو گئے۔ ے ۔ ، ، ع میں الناصر حمّادی در محاید کی سر رمیں پر فبضه کر لیا اور اسے اپنا صدر مقام ساتے هو ہے جاها نه اس کا مام الماصريه رئه دے ـ هر چند که میں بھی گزارہا نھا۔ یا ہم شے صدر معام کی توسیع دو مقدم سمجها اور پوری نوشش کرنا رها که لوگ یہاں آئیں اور آباد ھوں ـ چبانچه اس سے نجایه میں ایک محل (قصراللؤلؤ) بعمیر کیا۔ اس کے يثر المنصور (٣٣٨ه/٠٠ ١٠ تا ٨٩٨ه/ ١٠٠٠) نرتو سابقه دارالحکومت (قلعه) دو بالکل خیر باد کمه دی (گو اس کے حس و زیبائش کے لیے بعض نئی اُ عمارنین بهی تیار کروائین) اور مستقلًا مقل مکانی كرتا هوا أبنى فوجول اور درباريول سميت بجايه میں آگیا ۔ یہاں اس نے ایک جامع مسجد کی بنا رکھی، باغ لگائے اور اپنے لیے دو محل اسیمون اور قصرالکوکب کے نام سے بعمیر کیر ـ علاوہ ازیں شہر میں پانی پہنچانے کا بندوست کیا ۔ جو جبل

توجه Judja سے بذریعهٔ نهر آتا تھا۔ مشہور ہے که اس شهر میں اکیس محلر اور بهتر مسجدیں تھیں ۔ بلاشسہد اس میں کچھ مبالغه ہے مگر اتمی ات يقيمي هے که جهٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی کا پہلا نصف بجایه کا سنہری زمانه بھا ۔ حمّادیوں کے اس دوسرے صدر مقام کو بہت سی حیریں پہلر صدر مقام سے میراث میں ملیں۔ اس نر روال بافته قلعه کے چیدہ حیدہ علما، دولت مند شهریون، ارباب دانس و حکمت اور اهل من کو بؤے بھاک سے اپنے بال جگه دی ۔ شہری رندگی بڑھے ا آرام اور خوسحالی میں گزرتی بھی، کسی مسم کی سختی حکه هونا چاهیے دو ابنا غیر محموط به هو ـ لهذا ، اور بیکی بهیں بھی ـ چنانچه اس پرتکلف لباس سے جو بحایہ کے سُمہری پہنتے بھے یعنی عماموں کی بااهتمام ریائس سے لے در سبہری متوں نے سدھی ھوئی جوبيون تک کو ديکه در اين توسرت کو بهت د که هوا ـ ١١١٨ء کے قریب اس ہے اپنا کچھ وقت بجایه هی میں گرارا مها اور کوشش مهی کی مهی له اس شہر کے رسم و رواح کی اصلاح کرے ۔ ابن تومرت وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ پہلے کی طرح فلعے کے قیام کی طرح اندلسی صوفی سیدی تومدیں کا یہاں آکر ٹھیرنا اور دوران قیام میں یہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا اس باب کی کامی شہادت ہے کہ یه شہر مذهبی تعلیم کا ایک اهم مرکر بن گیا تها .

یہ سجایہ کی بندرگاہ ہی بھی جس کے دریعے سمدر پار کے ممالک سے مجاربی اور ثقافتی روابط قائم هوے، لهذا بجابه نرایک ایسرم کزی حیثیت اختیار کی جس سے مشرقی بربر کی نہدیت اور علم وھنر کی شعاعين مسيحى يورپ بالخصوص صقليه اور ايطاليه میں پھیلیں۔

جعرافیه نویس الادریسی کی راہے میں سجایه ریاست حمادیه کا مرکری شهر تها اور اس کے لیر بسزلہ جشم ۔ بھر یه باور کرنے کے لیے ا بھی معتول وجوہ هیں که پلرمو Palermo کی شاهی

قیام گاهیں بجایه هی کے ان ایوانات شاهی کے زیر اثر نی تهیں جن کا صقلیه کے شاعر ابن حمدیس نے دلی جوش و ولوے سے نقشہ کھینچا ہے۔ اس اس کی مرید شہادت اس مکتوب سے ملتی ہے حو پوپ گریگوری هفتم نے شنقیط (Mauritanea) اور صوبۂ سطیف کے ادشاہ الناصر کو محت بھرے الفائل میں لکھا تھا (Traités de paix et de · Mas Latrie) لکھا تھا (۲۳:۲۳ دومسترد

ہجایہ میں ، ماضی کے دارالملک کی حیثیت سے، سہت کم نشان رہ گئے میں جن سے اس کی عظمت کا پتا چلے۔ بابی همه حمادیوں کے تعمیر کرده قلعوں کی مه معن نشاندھی کی جا سکتی ہے \_ قصر امیمون یقینا سیدی تواتی Tuati کے مقرمے کے قریب سا هوگا \_ قلعهٔ برّل (Fort Barral) نر قصر الكوكب کی جگه لر لی ہے ۔ قصر اللؤلؤ (Castle of Pearls) وهاں تھا جہاں اب برجیه کے قوجی حجر بے بن گئر هیں ۔ بعض تالاہوں اور شہر کی فصیلوں کے ایک حصر (مشرقی رخ جہاں دیوار شہر، چار میٹر موٹی ہے اور بازوؤں پر اونچے نیچے برج رہ گئر ھیں) کو مارھوس صدی کے انھیں فرمانرواؤں سے منسوب کیا جا سکتا ہے ۔ ایسے هی وہ دروازہ مهی مو باب العرب (Saracen Gate) كهلاتا اور اس وسیع محراب پر مشتمل ہے جس سے جہاز اندرونی ىندرگاه مين داخل هو سكتر هين.

حمّادی عهد کا یه شهر یقینًا اس سے کهیں زیادہ وسیع هوگا جتنا اب هے ۔خصوصًا اس پهاڑی حصے کی طرف جهاں اب 'کهنڈروں کا ڈیلا'' اللے واقع ہے ۔ همیں اس کے سات آٹھ دروازوں کے نام معلوم هیں ؛ ان میں بعض کا معلم بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ باب امسیوان Amsiwan مشرق کی طرف اس سٹرک پر جو وادی القرود مشرق کی طرف اس سٹرک پر جو وادی القرود (= بندروں کی وادی) کی طرف جاتی ہے؛ باب البُنود

سوجودہ فوکا گیٹ (Fouka Gate) کے مقام پر؛
باب اللوز a:-Lawz اسی جگہ لیکن باب البنود
سے زیریں جانب ۔ شہر کے باہر رود سُمّ ممسمسے
کے دونوں کاروں پر وہ مشہور باغات پھیلے ہو ہے
تھے جو بارھویں صدی میں لگائے گئے اور تیرھویں
صدی عیسوی میں انہیں پھر سے درست کیا گیا،
معربی کنارے پر البدیم اور مشرقی پر الرفیع.

ہمہہ کر لیا اور حمادیہ خاندان کا آخری فرمان روا جہاز میں بیٹھ کر صقلمہ چلاگیا۔ اس طرح یہ قدیم پائے نخت الموحدون کے ایک صوبے کا، جو مراکش کے تحت تھا، صدر مقام بن گیا۔ اس کا زوال اس کے لیے بھی المناک ثاب ہوا، اس لیے کہ الموحدون ان کی تالیف قلب نہیں کر سکے۔ نئے فرمانرواؤں کی یہی عدم مقولیت شاید اس امر کا باعث ہوئی کہ بنو غانیہ نے بجایہ کو اپنا مرکز توجہ بنایا اور دولت مرابطون کو بحال کرنے کی کوشش میں دولت مرابطون کو بحال کرنے کی کوشش میں جہازوں کے ذریعے اپنی فوح وہاں اتار دی.

مگر بنو غانیه کے لیے نجایه کی حیثیت معض ایک جنگی مستقر کی بھی، جسے الموحدون نے حلد ھی دوبارہ فتح کر لیا اور پھر جب نک خاندان مؤسیه [موحدون] کا خانمه نہیں ھوا اسی کے زیر حکومت رها۔ مؤمنیه [عندالمؤمن بانی دولت الموحدون کی اولاد] کے بعد بجایه اور اس کے اطراف و جوانب کا علاقه تونس کے خاندان حقصیه کی مملکت کا ایک حصه بن گیا۔ یه صوبه ایک دور دراز خطّے میں واقع تھا، اس لیے تیرھویں صدی سے لے کر پندرھویی صدی عیسوی تک ممالک بربر کی تاریخ میں اس نے جو حصه لیا اس کی وجه بھی بظاھر یہی دوری تھی۔ بجایه کی صوبه داری بھی دارالحکومت سے دور اور بجایه کی صوبه داری بھی دارالحکومت سے دور اور بھر فاصلة دراز کے باوجود کئی بار ایسا بھی ھوا اور پھر فاصلة دراز کے باوجود کئی بار ایسا بھی ھوا

که بجایه کی فوج بے تونس پر جڑھائی کر دی تاکه ولی عہد کا دعوی منوایا جائے، جسے آرزو ھوتی تھی کہ بلا باخیر بخب پر متمکن ھو جائے ۔سرحدی صوبه ھونے کی وجه سے تلمسان کے سلطان عبدالواد بھی اسے للچائی ھوئی نگاھوں سے د کھتا بھا ۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اسے فتح کر لے مگر کامباب نہ ھو سکا.

اں سب بادوں کے اوحود تجانہ کی حیثیت ایک دولت مند نجاری شہر کی رھی، جہاں ویس، اھل ہیسا، اھل جوا، مارسلر اور فطلونیہ کے اهر اور فطلونیہ کے سودا گر یورپ کی مصوعات لے کر آتے اور مقامی پیداوار خصوصًا قشر ترنج کا مربا، موم، پھٹکری، سیسہ اور کشمس اپنے ھاں لا کر دوسرے ممالک میں بہتھے ۔ اس تجارتی سافع کے علاوہ انہیں ریادہ لوٹ کے قیمتی مال کا بھی لالچ رهتا بھا جو فرنگی ناجروں کے جہار کہی کبھی تحری فرافی سے حاصل ناجروں کے جہار کہی کبھی تحری فرافی سے حاصل کر لیتے ۔ اس خلاوں کی مشہور مصیف دائل اللہ اللہ کر دوسیف داری کے مطابق طریقے کی شکل اختیار کرلی تھی اور اس میں جو کامیابی طریقے کی شکل اختیار کرلی تھی اور اس میں جو کامیابی طریقے کی شکل اختیار کرلی تھی اور اس میں جو کامیابی ھوئی نعجب انگیز ہے.

چانچه پد رونواری (Pedro of Navarre) کا ۱۹۹۹ مرا ۱۹۱۹ میں اس شہر ہر حمله اور ۱۹۱۹ سی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس پر قبضه اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بجایه اب ایک هسپانوی شهر بها اور ۱۹۹۹ مرا ۱۹۵۰ نک هسپانوی هی رها ۔ لیکن یه پستالیس ساله مدت اس کے نئے مالکون کے لیے بڑی مصیبت سے گرری ۔ ایک طرف ان کا 'سررمین کفار' کے ساحلی علاقے پر پڑاؤ ڈال کر سٹھے رها اور اندرونی علاقے سے جیسے روابط هوا کرتے هیں ان کا انقطاع، دوسری جانب کوهستانی بربر قبیلون کے حملون کا هر وقت خطره اور اسی کے ساتھ ساتھ ساحل ہوری قزاقوں کا ڈر، جو ساحل کو گھیرے ہوری قزاقوں کا ڈر، جو ساحل کو گھیرے

رهتے تھے، مه سب مصیبتین ان کے سر آ پڑی تھیں: چنانچه ایک سهادرانه مقاومت کے بعد Don Luis de چنانچه ایک سهادرانه مقاومت کے بعد Peralta کو یه سارا علاقه واپس کرنا پڑا مگر اس وقت حب یه علاقه تباه و برباد هو چکا بها.

بھر حب مجایه الجرائری مرکوں کے زیر اقدارآیا تو اس سے بھی اس کی حسته حالی میں کوئی فرق سی آیا، اس لیر که دشمن حمازوں کی لوث مار سے فائده المهامر كاحقوه ابنر لرمحموط ركهتر بهر - البته اس علاقر کی تھوڑی سہد اہمت اور کرسته '' Karasta یعمی جہاز سازی کے لیر جنگل سے لکڑی کی فراھمی کے ناعث فائم رھی۔ جہار ساری کا یہ کام نائباں حکومت نر اہی نگرانی میں لر رکھا تھا۔ اس کا انتظام امو کران خاندان کے ایک مقاسی مدھی پشوا کے ذمے نہا۔ بایں ہمہ شہر کو اس کارونارسے لوثى خاص فائده مهين پهنچنا دها ـ پسونل سيّاح لکهما هے الهرجس لهندر ستى جلى جا رهى هے "-ممرء میں حب ورانسسی فوج جنول ٹریزل کی رىر قمادت بجايه مين داخل هوئى يو وه ايک برى ، گھٹیا اور صرف دو ہرار نفوس کی ستی بن چکا بھا، جس کی حمادات پچاس یمی چری سپاهی کرنے بھے. مآخد: (١) اس حَوقَل، طع د حويه، در BGA، ٢: ١٥٠ سرحمه از Slane، در ۱۸۳ ، ۱۸۳ : ۱۸۳ ؛ (۲) البَكْرى: (المعرب Description of North Africa) الْحَراثِر ۱۹۱۹ ع، ص ۲۲، برحمه أز Slane ، ۱۹۹۳ ص ۲۹۱ : رم) اس الأثمر، ١: ٣٠ و ١: ٣. ١، ترحمه ار Fagnan، ص ١ عه ١ ع م : (م) اس حَلْدُون : [العر] Histoire de Ber. bères ، : ۲ م ۲ - ۲ م ۲ ترجمه ۲ : ۱ ه - ۸ ه ؛ ( ه ) الادريسي:

ٱلْمَغُرِّب، . و تا وو؛ ترحمه ه. ١؛ (٦) السرَّرُ كَشِي:

تَارِيحُ الْدُولَتِينِ، تونس ١٢٨٦ه، ترحمه Fagnan؛

(ع) الحسن بن محمد الوزان الزياتي (ع) الحسن بن محمد الوزان الزياتي

Epaulard : ۲ : ۲۹۰ الممد] العبريني :

الدراية، طع محمد بن شنب، الجزائر ، ١٩١٠ عنوال الدراية، طع محمد بن شنب، الجزائر ، ١٩١٠ عنوال الدراية، طع محمد بن شنب، الجزائر ، ١٩١٠ الدراية، طع محمد بن شنب، الجزائر ، ١٩١٠ الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية الدراية ا

بجة :[ \_ بجاء، بجاء]، (عام عربي صورت بجه) حابه بدوش قبائل، جو دریا ہے نبل اور بحر احمر کے درمیان قمه تُصَیْر کی سڑک سے لے کر اس زاویے تک حو عُطَّبَرہ اور ایرٹریا اور سوڈاں کی سرحدی پہاڑیوں کے ملر سے بنتا ہے بود و ماش رکھتے ھیں۔ اس زمار میں ان کے بڑے قبلے یہ میں: عَباللَّه [رَكَ بآن]، سَارِيْنِ أَرِكُ بَانٍ ]، أُشْرار، هَدُنْدُوهُ اور بنو عامر .. عباسده اب عبربی بولتے هی ، باقی قبائل (سوا سو عاسر کے اس حصر کے جہال تجری Tigre بولی حاسی هے) تو نصویه Tu-Bedawiya بولنے هیں، حو ایک حامی زبان ہے ۔ بجه کی گرران زیادہ سر اونٹوں، مویشیوں، بھیڑ اور بکریوں کے گلوں پر ہے ۔ جونکه چراگاهیں جگه جگه نکھری هوئی هیں اس لیے وہ عمومًا چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگه منتقل هوتر رهتر هیں۔ نجه کے انتدائی حالات معرض خفا میں هیں، لیکن حاسی زبان بولنے والا گروہ قدیم زمانے سے یہیں رهتا چلا آیا ہے۔ مه اس که انهیں قبل اسلام کے بلمیه (Blemmies) قرار دیا جائے بیکر Bocker نے تسلیم نہیں کیا [رك به يجه، در 21، لائذن، باراول].

اسلاسی سمسر سے سعلقات: عبدالله بن سعد دوب سے واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کی بجہ کے کجھ لوگوں سے مڈبھیڑ ھوئی (۳۱ھ / ۹۰۱ -۲۰۹۰)، لیکن اس نے سیاسی اعسار سے انھیں کوئی اهمت نهين دي ـ عرب اور نجه كا پهلا معاهده هشام کے عمد حکومت میں عبیداللہ یں حُنحاب سے ھوا۔ اس کی رو سے بجہ اور مصر کے درمیان بافاعدہ تجارب قائم هو گئی اور مسلمانوں کو ان کی باحث و تاراح سے محمّط مل گیا۔ عرب بجه سین سونر اور زسرد کی بلاش میں داخل عومے تھر ۔ زمرد تو صحرامے قفط سے نکالا جانا مھا اور سوبا وادی العلاقي [رك بان] س ملتا بها ـ شمالي بحه كا سب سے طاقتور قبله حدارت تها. حو ارروم روايات ان اوگوں کے احلاف بھر جو طہور اسلام سے پہلر حضر مون سے درک وطن کر کے آئے تھے ۔ ان میں گرچه باهم ناجامی رهتی مگر کمهی کمهی اس امر کے شواہد بھی ماتے ہیں کہ ان کا ایک سردار اعلٰی بھی ھونا، جس کا فیام حجر نامی گاؤں میں رھا۔ اس سے زیادہ کثیر التعداد مگر غلامانه ذهبیت ركهنر والا ايك أور قبيله زُناوج كله باني كرما مها-مسلمانوں کے وہاں حا کر بسنے کا نسجه یه هوا که حدارب مسلمان هنو گئے اور عرب اور بعد آیس میں شادیاں کرنے لگے۔ بجه نے جب بالائی مصر پر حملے شروع کیے بو مسلمانوں کی ایک وج ان کو دبانے کے لیے بھی گئی، جس نیے ان کے سردار کنون کو شکست دی اور انھیں معاهدہ صلح پر مجبور کر دیا (۱۹ م ۸ مره)، جس کی روسے انهوں نے خلفه کو اپنا حاکم اعلٰی سلیم کر لیا اور اس اس کا ذمه لیا که بجه کے علاقر میں مسجدوں كا احترام ملحوظ ركها جائر كا، مسلمان سوداكر اور سیاح صحیح و سلامت تمام علاقے میں آ جا سکیں کے اور محصلین زکوۃ نو مسلموں سے زکوۃ

ہے۔ الأسوال كہتا ہے بجه كے اقصامے ملك كا حصة جهوٹے جهوٹے بت بسرست گروهوں میں بٹا هوا ہے، جن میں سے هر ایک کا اپنا کاهن ہے، جو جراگاهوں اور حملوں کے معاملر میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. حدارب كازوال اور قبائل كى تشكيل: آڻهوين صدي هجري/ جودهوين صدي عيسوي مين سونے کی کانیں متروک هو گئیں تھیں اور عیذاب کی حالت مهی گرنے لگی تهی ـ يمي وه اقتصادی حالات تھے من سے مجبور ہو کر حدارب نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور بظاهر جنوب کی سمب نقل مکانی کر گئے اور وهاں بلاو Balaw کی ایک حکمران جماعت کی حیثیت سے ان بجه قائل پر مستولی هو گئے جو سواکن Suakin اور مصوع Massawa کے عتی علاقوں میں آباء تھے ۔ جب بالائی نیل کے علاقوں میں عرب قبائل پھیل گئے اور فنج کی اسلامی سلطنت قائم هوئي (تقريبًا . ٩ ٩ ٨ / م ، ه) تو بجه قبائل بالعموم كم ازكم ظاهري طور بر مسلمان هو گئر، جنانچه اس کا ایک ثبوت یه هے که انهوں نے اپا سلسلهٔ نسب عربوں سے ملانا شروع کر دیا۔ کچھ نسب ناہے تو واضع طور پر جعلی ھیں (مثلًا شاريْن، أُمّرار، اور عبايده كا سلسلة نسب خالدرخ من الولىد يا زبيرة بن العوام سے ملانا) \_ بعض قبائل مثلاً هَدُندُوه كا دعوى هے كه وه كسى غير معروف حجازی پناه گزیں کی اولاد میں ، جو عثمانیوں کے علاقر سے بھاگ آبا تھا۔ سمکن ہے یه دعوی اس قبیلے کے نشو و نما کے بارے میں کسی قدیم روایت پر سنی هو ـ موجوده تبائل فنج کے عمد میں نمودار هومے اور اد هر اد هر پهيل گئے ۔ فنج كا اقتدار انتہائي جنوبی گروه، معنی بنو عامر نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ بنو عامر میں بجائے خود مختلف قسم کے لوگ شامل تھے، جن میں سوڈانی عرب نسل کے افراد یعنی نبتاب کا غلبه تها، جنهوں نر تقریباً

وصول کرنر کے لیر بلا روک ٹوک بہاں آ سکیں کے۔ منجمله دوسری شرائط کے بجه نے یه بھی تسلیم کیا که وہ عیسائی نوبیه سے کوئی بعلق قائم نہیں کریں گے ۔ بعد اراں جب بجه نے دوبارہ حملے شروع کردیے اور سونے کی کانوں کا خراج دینا بند کر دیا تو سواروں کا ایک دسته سمندر کے راستر روانه کیا گیا، جس نر بجه شتر سوارون کو شکست دى؛ چنانچه ١٨٠١م/ ٥٥٥ - ٢٥٨ء مين ال كاسردار اظمار اطاعت کے لیے [خلیمه] المتوکل کے دربار میں حامر هوا ـ باین همه بهوای هی مدت گرری بهی که بجه نر حود القسطاط پر حملے شروع کر دیے۔ اس مسم کے ایک اسہائی شدید حملے کے بعد عبدالرحس العُمرى نے ایک لشکر جمع کیا اور ایک حمله آور گروه کو راستے هي سين جا ليا۔سردار لشكر مارا گیا اور [بنو] رتبعه اور جبهسه کی مدد سے العمری نے معدنی اصلاع پر اپنا نسلط جما لیا (تعریبًا ، ، ، ه/ ٨٦٨. و٨٦٩) \_ العمري كي وفات كے بعد [بنو] ربيعه نے، جس کے حدارب کے سابھ شادی بیاہ هونے لگے نہے، اس علاقے پر علبه حاصل کر لیا ۔ المسعودی لكهتا ه كه ٢٣٣ه/ ١٨٠٠ - ١٨٨ وء مين بنو ربيعه کا سردار معدنوں کا مالک تھا اور تین هزار عرب اور سی هرار بجه شتر سوار اس کے ماتحت تھے۔ عربوں اور بجه شتر سواروں کا یه تناسب ان کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ معنی خیز ہے ۔ پانچویں صدی هجری / گیارهویی صدی عیسوی کے وسط میں عَیْداب [رك بان] کے عروج سے حدارب کی اهمیت آور بڑھ گئی، کیونکہ وادی النیل سے بندرگاہ کا راسته انهیں کے علائے سے گزرتا تھا۔ ان کا ایک سردار، جسے ابن بطّوطه نے الحدربی کہا ہے، عیذاب کے محصول جنگی میں حصه دار تھا ۔ جنوبی بجه کے متعلق هماری معلومات بہت کم هیں۔ الیعقوبی نے بجہ کی جھے ''سلطنتوں'' کی فہرست دی

سولھویی صدی کے اواخر میں بلاو Balaw پر موقیت حاصل کر لی تھی ۔ اٹھارھویں صدی میں الرار قبائل نے معرب کی حانب پھیلنا شروع کیا اور مدندوه کو قاش اور عَطْبَرا کی طرف دهکیل دیا ۔ (نیز راک به عبایده اور شارین) - سواکن نے اس دوران میں اس علائے کی سب سے بڑی بندرگاہ کی حیثیت اختیارکر لی تھی، جو علاقۂ بعبہ سے گزرنے والی سعدد سڑ کوں کے ذریعے سوڈانی نیل سے ملا ھوا بها ۔ ١٥١٤ ميں سواکن پر عتمانبور، کا قبصه هو گیا، مگر ایسویں صدی کے اوائل میں یه بىدرگاه رجه کے ایک گروہ حدارب کے تصرف میں آ گئی۔ یه گروه، جو غالبًا ان حدارب سے الگ تھا جو ترون وسطی میں برسراقتدار تھے ماھم انھیں کی طرح نه لوگ بھی اہل حصرموت سے اپنا سلسلہ سب ملاتے تھے۔ ان پر پانچ اَرتَیقی خاندانوں نے مکوست کی .

مصری فتوحات سے موجودہ زسانے تک: اهل مصر سے نیل کے متصل سوڈان کے علاقیر فتح کر لیے (۱۸۲۱-۱۸۲۲) تو اس سے نجہ پر كوئى اثر مه پڑا ـ التاكه (علاقة قاش) پر خراج کی وصولی کے لیے حملے هوئے ۔ مگر هدندوه کو همیشة کے لیے نه دبایا جا سکا۔ بہر حال کسالهٔ میں ایک انتظامی مرکز قائم کر دیاگیا (۴۱۸۳۰)، جو ایک مجارنی مقام اور حَتْمیَّه ایسے عظیم ''طریقے'' کا مرکز مھی دھا۔ امرار قبیله سواکن اور بربر کے درمیانی سجارتی راستے کا محصول لینے لگا ۔ وہ بھی هدندوه کی طرح ادهر ادهرمال لے جاتے۔ باوجودیکه انتظامی امور مامکمل تھے۔ یه زمانه امن و امان اور اقتصادی ترقی کا تھا۔ برکہ میں آرتقیوں نے رراعت کو سبسے زیادہ ترقی دی ۔ یہاں ان سے پہلے بنو عامر معمولی کاشت کرتے تھے۔ یہ کوشش بھی کی گئی کہ قاش اور ہر کہ کے ڈیلٹوں میں تجارتی پیمانے پر کیاس بیدا | بہرحال پرانا طریقۂ زندگی آهسته آهسته بدلا کرتا

کی جائر \_ لیکن تحریک سهدیه کے باعث امن و امان اور خوش حالی کی نژهتی هوئی رفتار رک گئی ـ بجه نر اس تحریک کی حمایت صرف اس وقت کی جب مرمره عي عثمان بن ابي بكر دفية ان مين آملا ـ اسے جو کامیابی هوئی اس میں اس امر کا حصه تو بہت کم تھا کہ اس کے آباو اجداد کسی حد تک بجه قبائل کے هم نسب بهر - اس کی بڑی وجه یه بھی که اس علامے کے ایک ''طریقے'' کا پیشوا اس کا طرفدار بن گیا، کیوں که وه طریقهٔ ختمیه کو، حسر حکومت کی حمایت حاصل بھی، اپنا حریف سمجهتا تھا ۔ عثمان دقنه نے سواکن اور بربر کا درمیانی محارتی راسته منقطع کر دیا اور بجه کےعلاقے کی تمام سرکاری چوکیوں پر قابص ہوگیا۔ اس صورت حال نے سواکن کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا ۔ اس کے پیرو زیادہ تر هدندوہ اور امرار قبیلوں کے افراد پر مشتمل دھے، جنھوں نے اس کی امداد میں تذبذت سے کام لیا؛ چنانچه ۱۸۹۱ء میں جب ایک مصری اور انگریزی موج نے تو کر Takar میں اس کے صدر مقام پر قبضه کر لیا تو بجه میں مهدویت کا روال شروع هو گیا ـ انگریزی مصری مشترک حکومت (۱۸۹۹ تا ۱۹۹۹ع) کے تعت یهاں پهر ابن و امان اور ترقی کا دور دوره شروع هوا \_ قبائلی تنظیم کی پھر سے طرح ڈالی گئی \_ امن و امان مؤثر طریقے پر قائم هوا - شهروں میں مدرسے اور شفا خانے کھولے گئے۔ اقتصادی ترقی کا نتیجه یه هوا که بجه اور بیرونی دنیا کے درمیان راه و رسم بڑھ گئی ـ بندر سوڈان کا معرض وجود میں آنا، وادی نیل کو کساله اور ساحلی علاقر سے ملانے کے لیے ریل کا جاری هونا، قاش اور برکه کے ڈیلٹوں میں تجارتی پیمانے پر روئی کی پیداوار، یه سب ترقی کے سامان تھے جو سہیا ہوتے گئے۔

ه ، چنانچه جدید جمهوریهٔ سوڈان کو به مسئله بھی در پیش هے که بجه کو سوڈانی ریاست میں پورے طور پر کیسے شامل کیا جائے.

مآخذ: صرف اهم حوالے دیے جاتے هیں: قروں وسطی کا سب سے بڑا ماحد ہے: (١) المقربزي: الخطط، طبع G Wiet، عاهره ۱۹۲۳ تا ! . ۲۲۸ جس میں دسویں صدی نے وہ حالات و معلومات درح هیں جو اہل سلیم الاسوای اور دوسرے مؤرخیں سے حاصل عودی هیں۔ Wiet نر اپیر حواشی میں کتابیات کے قابل قدر موالے دیے هس، عصه ع ک کے جدید دورہی باخد کے لے دیکھیے: (۲) Bibliography R L Hill of the Anglo-Fgiptian Sudan انڈن ۱۹۳۹ عا: بیز The Fung Kingdom of O G S Crawford (+) · A. Paul (a) : 1901 Gloucestor Sennar A History of the Beja Tribes کیسرے میں و و ع ؛ نیز Sudan Notes and Records میں دیل کے مقالات: A History of Kassala and DC Cumming (a) רק נ : (בו מדב) 1 / r . (the Province of Taka و سه/١ (٠٨٩١٠): ١ تا ٥٠ و ١٠/١: ١٠٠ تا ١٠٠١ Manners, Customs and Beliefs . W F. Clark (7) ir. U 1 : (519TA) 1 / T1 fof the Northern Bija Notes on Beni Amer Society S. F Nadel (4) : A. Paul (A) : 9 5 5 01 : (-1900) 1/77 G TTT: (6190.) T/TI Notes on the Beni Amer ony: (۹) نے جو مجموعه Sır Douglas Newbolt تیار کیا ہے اور جس کا نام History and Archeaology of the Beja Tribes of the Eastern Sudan کے اور جو آج کل آو کسفڑڈ کے Griffith Institute Ashmoleian Museum میں محموط هے، اس میں قبائل اور دوسرے امور کے متعلق اطلاعات شامل هیں؛ (١٠) سهدیه کے زمانے کے بجه کے حالات مہدیوں کے دفاتس وقائع میں بکثرت موجود هیں، جو وزارت داخله، خرطوم کی

ملكيت هيى: [ (١١) على سارك: الغطط العَديدة، بولاق مرسوع، و مرسوع، و مرسوع، و مرسوع، و السمادي: دائرة المعارف، بذبل يعام].

(P. M. Holf)

بجه: لك به باجه.

بجث: رك به ميزانيه.

بَجْكُم : [بجْكُم تب 17 ع]، (ابوالعسين)، ، اصلاً " باج كام " (Bäčkám) (ايك ابراني لفظ، جو ترکی زبان میں داخل ہوا، اس کے معنی گھوڑے یا پہاڑی بیل (Yak) کی "دم" کے میں، دیکھیر ا Benveniste در المراه مه و ۱ع، ص ۱۸۳)، ایک سری امیر کا نام جو اصلاً ایک علام تھا۔ یه ابتدا میں ماکان کا ملارم تھا لیکن آگے چل کر ایک اُور ڈیلمی [سردار] مرداویج کی، جو گبلان، طبرستان اور جبال کا حاکم تھا، ملازمت اختیار کر لی۔ مرداویج کے ترکی علاموں مرجب اس کی دھمکیوں سے تنگ آ کر م ۳۲۳ م هم و ع میں مرداویج کو قتل کر دیا تو ، بجکم ان کا سردار بنا اور انھیں کے ساتھ فرار ہو گیا ۔ ، پہلے تو اس نے اپنی خدمات حسن بن ھارون کے حضور پیش کیں، جسر وزیر ابن مقله نیر چند روز کے لیے جبال کا والی مقرر کر دیا تھا، اس امید پر که اسے خلیفه کی فوج میں لے لیا جائے گا پھر بغداد کا رخ کیا ۔ مگر خلیفہ کے حجری پہرہ داروں کے حسد کی وجه سے اسے وہاں سے بھی کورا جواب سل گیا \_ بعد ازیں ابن رائق نر، جو ان دنوں واسط اور ، بصرے کا والی تھا، اسے مع اس کے ترک ساتھیوں کے : اپنی ملازمت میں لرلیا ۔ اور یہی زمانه ہے جب اس کا نام ہجکم رائقی ہو گیا۔ اب وہ ایک جتھے کا سردار تھا، جس میں اس کے غلام اور دوسرے ترک اور دیلمی جنهیں اس نے جبال سے بلا لیا تھا، شامل تهر.

م ٢٧ه/ آغاز نومبر ٢٣٥ء مين جب خليفه

الراضى نے ابن الرائق کو امیرالامرا کے عہدے پر فاثر کیا تو بجکم خلیفه کی بر قاعده ناتربیب یافته محافظ دستر کے ساجی اور حجری سیاهیوں اور الاهواز (خوزستان) کے جاہ طلب والی ابو عبداللہ البریدی کے خلاف حد و جہد میں ابن الرائق کا دست راسب بن گیا ۔ جنانچہ اہل الرائق بعداد پہنچا تو اس نے موراً ساجیوں کے خلاف سحت تدابیر اختیار کیں۔ آغاز ہ موھ / آخر دوبیر ہےء میں وہ خلیمه کے سابھ واسط پہنچا اور یہاں بجکم کی مؤثر امداد کی ہدولت اس نر حجرہوں سے، جو خلبفہ کے ہمراہ گئر تهر، گلوخلاص کرا لی ـ خیلفه اور سجکم بغداد واپس آئے تو وہ صاحب الشّرطة اور مشرقی صوبوں كا والى مقرر هوا (فروری ۳۷ م ع) - ابن الرائق چونکه البریدی سے، جس کا مقصد زیریں عراق پر قبضه جمانا اور اس کے بعد امیرالامرا کی جگه «نبھالنا تھا، کوئی سمجهوتا نبين كرسكا تها لهذا فسله هواكه اس کے خلاف جنگی کارروائسی کی جائے، لیکن ابن الرائق نر شکست کهائی اور البریدی کو بصریم میں داخل ہونر سے روک نہ سکا۔ ہجکم کو البتہ اس سے کمیں زیادہ کامیابی ہوئی ۔ اس نے البریدی کی فوج کو، جو اس کی اپنی فوج سے تعداد میں زیادہ مهی، دو مرتبه شکست دی اور سارا خوزستان اپنے قبضے میں لے لیا ۔ اس ہر البریدی مجبور ہو گیا کہ بھاک کر ہمرے میں پناہ لے۔ اس کامیابی کے بعد ابن الرائق نے بجکم کو واپس بلالیا ۔ چنانچہ بصرے کے معاذ پر وہ ابن الرائق سے آ ملا، جہاں دونوں کے دونوں قید هوتے هوتے بچے ۔ البریدی ان دنوں فارس مين تها، تاكه على بويبي (عماد الدوله) سے امداد طلب كرسكے \_ اس پر على نے اپنے بھائى احمد (معزالدوله) کو اس کے ساتھ کر دیا ۔ مطلب یہ تھا کہ خوزستان واپس لے لیا جائے \_ ابن الرائق کی استدعا پر بجکم بھی دوبارہ وھاں جانے پر راضی ھو گیا۔ مگر اس

شرط پر که اسے خوزستان کا بااختیار حاکم تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن اس مرتبه قسمت نے اسکی یاوری نه کی اور بویہی کے مقابلے میں پسپا هو کر وہ واسط لوث آنے پر مجبور هو گیا۔ اور ابن الرائق نے بجکم کے اس مطالبے پر که فوج کی تنخواہ واجب الادا مے بعداد کا رخ کیا تا که روپیه فراهم کر سکے (۲۲۹ه/آغاز ۲۲۹ه)۔ گو بجکم اس اثنا میں واسط هی میں بیٹھا رها اور اس نے بویہی سے خوزستان واسط هی میں بیٹھا رها اور اس نے بویہی سے خوزستان واپس لیے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، جیسا که ابن الرائق کی خواهش بھی.

بجكم كے دماغ ميں اب يه خيال جاگزيں هو چکا تھا کہ ابن الرائق کے خلاف اٹھے اور اس کی جگه خود حاصل کرلے ۔ ادھر واقعات کی رفتار ایسی تشویش انگیز تھی که ابنالراثق نے البریدی سے مصالحت کر لی ۔ اس پر ہجکم نر کچھ دو البریدی کو ابن الرائق سے توڑنے اور کچھ اس لیر کے اس کی اطاعت کا یقین هو جائر البریدی سے وعدہ کیا که اگر دارالخلافت کا افتدار اس کے ہاتھ آگیا تو واسط کی ولایت البریدی کو دے دی جائر گی، جسر چند ھی دن پہلر وہ اجکم سے به زور لینر کی کوشش میں ناکام هو چکا تھا۔ چنانچه دونوں (سجکم اور البريدى) كا اس بات پر معاهده هوگيا ـ علاوه ازين سابق وزیر اس مقله نے مهی اس الرائق سے بدله لینے ى خاطر، جس نيراس كى املاك ضبط كرلى تهيى، عجكم سے مراسلت شروع کر دی اور اسے همت دلائی که النر ارادے پر قائم رہے، حتّی که خلیفه الراضی سے یه سمارش بهی کر دی که بجکم کو ابن الرائق کا جانشین بنایا جائر۔ الراضی نر ابن مقله کی راہے مان لی اور خفیه طور پر بجکم کا حوصله برهایا، جیسا که مؤرّخ الصُّولى (جو که خليفه اور بجکم دونوں کا معتمد علیه اور رازدار تها) کے بیان سے ظاهر هوتا هے(ص ۲م ببعد؛ ترجمه، ۱:۹۰۰۹) لیکن اس کے

میں واپس آگئر.

بجكم كرلير اب اس بويسى خطرككا دفعيه بهى ضروری هو گیا نها جو عراق زیرین پر چها رها نها ـ لہٰذا اس کے اور البریدی کے درمیان چند روزہ مفاهمت ہوگئی ۔ البریدی کو واسط کی حکومت مل گئی اور وہ سُوس کے علامے (خورستان) میں ہویمیوں کے خلاف معرکہ آرائی میں بھی کامیاب رها۔ البریدی نے اس کے بعد اگرچه وزیر کا عہدہ حاصل کر لبا بها لیکی خود واسط هی مین مقیم رها اور بعداد میں فرائض وزارت اپنر ایک و کبل کے دريعے سر انجام ديتا رها۔ ٣٢٨م/ ٩٣٩ . . ١٩٥٠ میں بجکم نے اس کی ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی ۔ ادھر ہویمی (علی عمادالدوله) کو، حس کی جاهطلمی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اپنر انک بهائي حسن (رك الدوله) حاكم جبال كي اعانت حاصل هو گئی ۔ لہذا رکی الدولہ ہے واسط پر چڑھائی کر دی اور دجلے کے بائیں کنارے پر شہر کے بالمتابل ہڑاؤ ڈال دیا۔لیکن ہجکم اور خلیفه کی آمدکا س کر واپس هٹنے پر مجبور هو گیا ۔ دوسری جانب سجكم نے جو لشكر اسى حس [ركن الدواله] كے معابلے میں جمال بھیجا مھا اسے وہاں شکست ہوگئی.

کچھ زیادہ دن نہیں گزرے بھر کہ بجکم اور البریدی کے درمیان پھر نزاع پیدا هوگئی ۔ البریدی نے اپنے اس ارادے کو کبھی سخنی نہیں رکھا تھا که وه امیرالامرا بی جائر؛ چنانجه اس نر اس بان کا پورا خیال رکھا کہ بجکم کا جو لشکر جبال میں ھے اس کی مدد نه کرے ۔ ٣٣٨ کے اواخر/ اگست . سموء میں بجکم نے البریدی کو وزرات کے عہدے سے الگ کر دیا اور فیصلہ کیا کہ واسط کے خلاف تادیمی کارروائی کی جائے ۔ بات یہ ہے که البریدی کا رویه کچھ دنوں سے بجکم کے لیے باوجود بجكم نے ابن مقله كو ابن الرائق كے حوالے کر دیا۔ ذوالقعدہ ۲۳۳ه/ ستمبر ۲۳۸ء میں فوجوں کی تعذواہ وصول کرنے کے مہانے ہجکم نے دارالخلافت کی طرف پیش قدمی کی اور بغداد میں داخل ہوگیا؛ کو ابن الرائی سے مہر دیاله میں نہروان کی نہر کا پانی جھوڑ کر اور ایک پل کے انہدام سے اسے رو نغر کی ناکام کوسش بھی کی، این الرائق نے جان بچانے کے لیے بغداد سے راہ فرار اختیار کی تو خلیفه نر بجکم دو بلاتاخیر امیرالامرا مقرر کر دیا. امیرالامها بجکم کو موصل کے حمدانی

گورنر حسن بن عبدالله سے بھی مقابلہ کرنا پڑا ؛ کیونکه وه اپر سالی واجباب ادا نبین کر رها بها \_ ١٣٧٨ في آعاز / اكنوبر.بوبير ١٣٨٥ من بجکم نے خلفہ کو ساتھ لے کر اس پر چڑھائی کر دی اورشہر کے نیچے حمدانی مزاحمت کا حاتمه کرنے کے عد وہ سوصل میں داخل ھوگیا؛ گو حس کو، جس سے بھاگ کر جزیرہے میں پناہ لی بھی، گرفتار نه در سکا اور اس کا معامب بھی بےسود رھا، لیکن ہجکم کی فوجوں کو جونکه موصل میں برابر پریشان کیا جا رہا تھا لہٰدا ابنالبرائی نے اس صورب حال سے فائدہ اٹھایا اور ایک فوج لر کر یکایک بغداد میں داخل هو گیا ـ ناچار بجکم نے حمدانیوں اور ابن الرائق دونوں سے مامه و پیام شروع کر دیا ۔ چنانچه ۹۳۸ء کے اواخر میں حمدانیوں سے صلح كا معاهده هنوكيا اور وه واجب الادا خراج كا کچھ اُور حصه نظور ابتدا کے ادا کرنے پر راضی هـ کئے ـ ابن الرائق بھی، اس شرط پر که طریق الفرات، ديارمُصر، جبد قِنسرين اور عواصم [رك نان] کی حکومت اسے دی جائے، بغداد چھوڑنے پر آمادہ ھو گیا ۔ چنانچہ اس سمجھوتے کے بعد ۲۸ جنوری ومهوء کو ابن الرائق بغداد سے چلا گیا اور فروری وجوء کے شروع میں خلیفه اور بجکم پھر دارالخلافت ، پریشانی کا باعث هو رها تھا۔ وہ جبال میں بویمیوں

کے خلاف جو فوجی کارروائی کرنا چاھتا تھا جولائی میں اسے ملتوی کرتر ہونے بعجلت بغداد لوٹ آیا۔ بیر واسط پر نوج کشی کی اور شہر پر، جسر البریدی حهور کر بهاگ گیا تها، قابض هو گیا ـ مرتر دم لك اس كا فيام مهين رها؛ جنائعه ربيع الاول و ٢٠ه/ دسمبر . بم وء مين جب الراضي كي وفات هوئی هے نو بجکم واسط هی میں تھا۔ خلیفه الستقى نر اسے امیرالامرا کے عہدے پر بدستور قائم رکھا۔ اپریل ، ہوء میں ہجکم نر واسط سے روء کا، کیونکه اس کے نائبوں نے، جو واسط کے حبوب مشرقی علاقے مذار Madhar میں البریدی ی نوجوں سے برسرپیکار بھے اور شکست انھیں ہو گئی سی، درحواست کی بھی که وہ ان کی مدد کو ہہنچے جنانچہ وہ اسی ارادے سے گھر سے مكلا تها مكر جب باذبين Badhbin بهمجا ہو خبر ملی کہ البریدی ہے شکست کھائی ہے۔ نہٰذا اس نر واپس جانر کا فیصله کیا ۔ لیکن راستر میں شکار کھیل رہا بھا که کرد قزاقوں کی ایک ٹولی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، جن سے الزائی کے دوران میں ایک کرد کے ماتھوں عقب سے نیزہ لگا اور اسی زخم سے ۲۱ رجب ۹۳۹ه/۲۱ ابريل ومهوء اس كي وفات هو گئي.

یه ترکی غلام بجکم، ماکان کا تربیت یافته تها جس کا وه همیشه بے حد شکر گزار رها ۔ سجکم عربی زبان سمجهتا تها مسگر اسے بولتے هوئے جهجکتا تها که کمیں غلطی نه کر بیٹھے۔ اس لیے وه ترجمان سے کام لیتا ۔ تاهم فاضل علما اس کا ادب کرنے ۔ اس کو الصولی اور طبیب سنان ابی ثابت جیسے لوگوں کی صحبت نصیب تھی۔ یه دونوں اس کے بیش بہا تذکرے همارے لیے چهوڑ گئے هیں۔ اس نے ان کے فیاضانه وظائف مقرر کیے ۔ بجبکم کو حصول اقتدار اور مال و زر

کی حرص تھی؛ جنانجه وہ اپنر مقاصد کے حصول میں دھوکے اور فریب، رشوت ستانی اور سخت گیری سے دریم نے کرتا بھا۔ کبھی کبھی اس سے قساوت فلبی کا اطہار بھی ہوا لیکن اس کی شجاعت کی کهانیان زبانزد هو چکی تهین اور کردار مین بھی وہ این رائق سے زیادہ دیانت دار اور بہتر تھا؟ يسى وجه تهى كه خليفه الراضى اسم ابن رائق ہر ترجیح دیتا۔ بجکم رعایا کی خوش حالی کا خیال رَ کھتا؛ چانجہ اہل واسط بھی اسے عزیر رکھتر تھر گو اهل بغداد کے یہاں اس کی کبوئی زیبادہ قدر نه بھی ۔ اس نبر قحط کے دبوں میں واسط میں ایک سهمان خانه (دارالضیافت) قائم کیا اور بغداد میں ایک شفاخانه بعمیر کروایا ۔ اس نے قرامطه کو بڑی بڑی رقمیں پیش کیں که حجر اسود خانهٔ کعبه میں واپس کر دیں مگر اس میں کامیابے، نہیں هوئی ـ ايسران سے قديم روابط كى با پر اس نے اسرانیوں کے تہوار سدک Sadhak اور نورور الستور رھنے دیے۔ ان سکون کی بابت جن پر اس كى تصوير في ديكهيس المسعودى: مروج،

(ع) این خلدون: الغبر، به بهد؛ (م) ابوالعداه، طبع خلام الم به بهد؛ (م) این تغری بردی: طبع بهد؛ (م) این تغری بردی: ۲ د ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ بهد؛ (م) این تغری بردی: ۲ د ۱۹۰۰ بهده الم به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱

(M CANAPD)

البَجلی: الحس بن علی بن ورسد، مراکش کے بربروں کے ایک فرقے کا پسوا، جس کے معقدیں بجلیّہ کے نام سے معروف ھیں۔ البکری لکھا ہے کہ وہ ابو عبداللہ الشعی [رک بان] کے (قبل از ۲۸۰ھ/ ۲۸۰۵) افریقیہ میں آنے سے پہلے وہ اپنی زیدگی کی انتدا کر چکا بھا ۔ البحلی اعل بقطہ سے بھا ۔ اسے بولماس میں سے بکثرت معتقد میل گئے ۔ اس کی بعلیم نور دیتا تھا کہ امامت صوف [امام] حسن کی اولاد کا حق ہے ۔ یہی البکری اور اس حزم کا بیان ہے، ابن حوقل (طبع De Goeje، ص ۲۰) کے برعکس ابن حوقل (طبع کہ وہ موسوی بھا یعنی امام موشی جس نے لکھا ہے کہ وہ موسوی بھا یعنی امام موشی حبی نے انہام حسین جمیر الصادی وہ کی امامت کا قائل بھا، حبو امام حسین جمیر الصادی وہ کی امامت کا قائل بھا، عبداللہ بن یاسین نے مغلوب کر کے فنا کر دیا .

مَأْخَذُ: (١) ابن حزه: البلل و البَّعَل، م:

Tescription de l'Afrique Sep- : البكرى (۲) أبكر (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (طولات المائي) والمائي (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (طولات المائي) المائي (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲) أبكري (۲

(1-10)

مآخذ: (۱) ياقوت، ۱: ۱۹۹۵، ۲۰۰۹: (۳) Recueil Houtsma (۳) با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰ با ۱۳۰

(1-10)

بُجُنُور : هندوستان کے صوبہ انربردیش میں ۔ مسم رهیلکهنڈ کے ایک سہر اور ضلع کا نام، حس کا کل رصه ۱۸۹۷ سرم سل اور آبادی ۹۸۹۹ ھے ۔ اس میں چھتیس فی صد مسلمان ھیں۔ حود شہر کی آبادی ( سر شماری ۱ ه ۹ ۱ع کے بطاس ) ۲ م ۲ س ھے ۔ ضلع کی عدیسم داریسے کی بابت معلومات اداے نام ھیں ۔ ۱۳۹۹ء میں اسے بیمور نے ماراح لیا ۔ اکبر کے رمایے میں یہ صوبہ دھلی میں سسهل کی "سرکار" کا ایک حصه بها۔ جب معلوں کی سلطنت کو زوال آیا تو روھلوں سر على محمد کے بحب اس پر تاحب کی ۔ اس صلع میں شہر نجیب آباد بھی ھے، جو بقریباً . 120 میں نجب الدوله بے بسایا مھا ، جس نے آگے چل کر دہنی میں ورارب کا عہدہ حاصل کر لیا بھا۔ اس کا بیٹا مابطه خان روهبلون کا سردار تھا۔ سمے معا میں جب روهیلوں کو شکست هوئی دو بجنور کا الحاق اودھ سے ہو گبا ۔ ١٨٠١ء ميں اسے

انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں ضابطہ خاں کا ہوتا محمود خاں بھی انگریروں کا ایک قوی دشمن تھا۔ [سر سید احمد خان نے تاریخ سر کشی تعنور لکھی تھی، جو ۱۸۵۷ء کے اقلاب میں ضائع هو گئی۔ اردو کے چند نامور ادیب بجبور ھی کے بھے، مثلا ندیر احمد، عدائر حس (محاسن کلام عالب کا مصم وعمرہ].

ه الله آماد . . و الله آماد . . و الله آماد . . و الله آماد . . و الله آماد . . و الله آماد . . و الله آماد .

(C COLIEN DAVIES)

بجنورد: (بوجنورد) (۱) خراساں کا ایک شہر، مو کوہ الاطاع کے شمالی دامن سی ہے درحہ ہے، دقیقه طول ملد (گریں وچ) اور سے درحہ به دقیقه عرض بلد پر سطح سمدر سے چھے سو اٹھانویں میٹرک ملدی ہر واقع ہے .

همیں اس شہر کے بارے میں ایسی معلومات حاصل نہیں حن کا تعلق صفویوں سے پہلے کے زمانے سے هو۔ صفوی عہد میں شاہ عباس اوّل نے کردوں کے ایک قبیلے نام نہیں اور کیا تھا۔ یہ امر نہی یعنی نہیں کہ اس زمانے سے نہلے نجبورد، بورنجرد کے نام سے مشہور تھا لکن انک قدیم قلعے (ارگ) اور دوسری عمارتوں کے کھندراس نات کی شہادت دیتے هیں که یہ ایک پرانا شہر ہے۔

(۷) اس نام کا ضلع، جس کا صدر مقام بجنورد ہے۔ شہرستاں کی آسادی سخمساً ڈیسرھ لا کھ ( مومء) ہے، حو ترکمانوں، کردوں اور ایرانوں پر مشتمل ہے۔

بجيله : ايک عرب قيله، جسر خَتْعُم کي طرح ، انماری ایک شاخ تسلیم کیا گیا ہے۔ بَجَلی اس کی طرف مسبوب ہے۔ اس کے متعلق بعض اوقات کیا گیا ہے یہ کوئی عورت نھی ۔ سب اموں سے اس کی صحیح حشت کا یتا سہیں جلتا (قت F Wusten-U . . . Register zu den genealogischen Tabellen : feld ۱۰۳ نیز Die Chroniken der stadt Mecca لائیرگ ١٨٥٨ء ٢: ١٣٠١) - بعص علما بے انساب كى رامے ہے که رجله ایک یمنی قبله تھا۔ بعض نر کہا ہے که أنمار، برارين مُعَد بن عدمان كا بيٹا بها (ابن حجر: آسُدالغابة، ١: ٩٤٩ بديل جرير بن عبدالله؛ ابن دريَّد، طبع وستنفلك، ص١٠١ ببعد ) ـ اس قسلر کو کمی کمهی اس بات پر چڑایا جایا بھا که ان کا سب مشکو ک مے (المسعودی: مروح، م : ٣٠٨ ) - قائل خَثْعَم، تَميْم، بَكُر اور عبدالنس کے ساتھ مل کیر بحملہ نے بھی عمراق ہر حملہ کر دیا، جو شاپور دوم ( نقریبا ۲۱۰ ما ۲۷۹۵) کے رير حكومت تها، لكن جب اس نر بلك لر حمله كما سو اس قبار نر سخت نقصان الهاما ـ آبعضرب صلّی الله علمه وسلّم کے رسانے میں وہ السّراة کے سلسلہ کوہ کے ایک حصر میں موجود بھر، حو سكر سے جنوب ميں لسى قدر فاصلے ہر ھے .

بجله کی برادریوں (جیسے آخمی، قسر، زید اس العُوْث، عُربُه) میں خانه جبگی اور همسایه قدائل سے جنگ و جدل رهنے کا نتیجه یه هوا که بعدله لوگ بتربتر هو گئے اور اس کے بہت سے حصوں نو ریادہ نوی قبیلوں کی حماس (جوار) دُهوردُنی پڑی (قب المعصلیّات، طبع اله علیه وسلّم کی ۱: ۱ اسعد) ۔ حصرت محمد صلّی الله علیه وسلّم کی حیات کے آخری زمانے میں جریر بن عبدالله البجلی ایک سو پیچاس آدموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر هوے اور اسلام قبول کیا تھا۔ آپ فر آنھیں حاضر هوے اور اسلام قبول کیا تھا۔ آپ فر آنھیں

موضم باله کے س ذوالغَلَصه کے تباہ کرنے کو بھنجا، جس کی رجیله اور خنعم پوجا کیا کرمے تھے۔ حریر سے اور بھی مختلف کام حبو ان کے دمیر لمر گئر بڑی مسعدی سے سر انجام دیر ۔ حضرت الولکرام اور حسرت عمرام کے زمانے میں وہ ایک مماز عسکری قائد مھر \_ معلوم ھونا ہے جریر اور ان کے زیر مادب رجیلہ کے اور لوگوں کی حیثیت کچھ عرصر مک ملیعة المسلمین کے آزاد حلیفوں کی سی بھی، جنھیں حضرت عمر<sup>رم</sup> سے از روے معاهدہ مفتوحه علام [کی آمدی] کا جوبهائی همه ملتا تها اور جس سے بظاہر سواد کی اراضی مراد ہے (البلادری: فتوح، مرم، ، ۲۹۷)، تین سال کے بعد انہیں اس باب ہر رائی کر لیا گیا کہ زستوں سے دست بردار ھو حاثیں اور ان کے مدلے نقد وطبعے لینے منطور لریں ۔ مضرب عمر م بر اس قبیلے کے ان گروھوں کو جو دوسرے قبائل کے ریرحمایت (جوار) بھر یہ بھی حکم دیا تھا کہ حریر کے سابھ ملحق ہو جائیں (المعصّلبات، موضع مد دور؛ نس اسد الغابه موضع مذکور) ۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس رمانر میں هُرْثُمه، نجیله کا سردار با هوا نها حالانکه وه صرف ال کا حلیف تھا ۔ ہواسیہ کے متأخر رمار کا شمورة آماق خالد بن عبدالله القُسْري، بجيله هي کے قبیلر سے بھا۔ کو اس کے مخالمین اس بارے میں اکثر جرح کرتے تھے (قت I G. Goldziher . (y . . : ) Muhammedanische Studien

مآخذ: متن میں جن مآحد کا دکر ہو چکا ہے ان Essai A.P Caussin de Perceval (1): 934 £ שנים 'sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme عمروع؛ (٧) الاغاني، بار اول، ١٠ : بم ببعد؛ (r) عود : ١٢ ، ZDMG (٣) العُرَرُدُن : دَيُوان (طبع (e) בעל זאי ידב א די אידי (Hell s Boucher

ابي حزء ، جمهرة انساب العرب وغيره.

(W. MONTGOMERY WATT) بَچْق: رَكَ به بُجاق.

البَحْتُرِي: ابوعباده الوليد بن عبيد (الله) عرب شاعر اور تیسری صدی هجری / بویی صدی هیسوی 6 (5A9A - A9Z / BYAN LI SATI / BY.7) ایک ادیب، جس نے ستخب اشعار کا ایک مجموعه العَمَاسه سار کیا۔ وہ مُنْبِج میں پندا هوا (بعض کے نزدیک اس کی ولادت موضع خردفنه کے نواح میں هوئی) ۔ وہ معتر خاندان سے تھا، جو طبی کی ایک شاح ہے۔ اس نے اپنے وطن مالوف سے کبھی فطم تعلق مہیں کیا اور اس دولت سے جو مدت درار مک درباری شاعر کی حیثیت سے اس نر کمائی جائداد بھی وہیں پیدا کی۔ بھی نہیں بلکہ اپنر تبائلی رشتے سے مائدہ اٹھانے ھوے مفید مطلب إ نعلقات مهى قائم كر.

شعر و شاعری کے میدان میں اس نے ابتدائی کوششیں اپنے قسلے کی مدح کے لیے وقف کر رکھی بهين (٢٢٣ه / ٨٣٨ء تا ٢٢٦ه / ١٣٨٩) - ليكن مسلهٔ بارو ( جو اُرْد کا ایک حصه مها ) کا عُرْفَجه س ب جب اسے کسی مربی کی تلاش هوئی تو ایک طائی سهه سالار انو سعيد يوسف بن محمد، حو الثّغرى [رك ناں] کے لقب سے مشہور تھا، سر پرستی کے لیر سل گیا۔ ابو سعید هی کے گهر بر اس کی ملاقات ابوتمام سے هوئی، جسے خود بھی طائی هونے کا دعوی تھا، نوجوان بعتری کی انهربی هوئی قابلیت دیکه کر ابوتمام نے اس کی خداداد صلاحیتوں کو اجاگر کررے ہر توجه دینا شروع کر دی اور معلوم ہوتا ہے که ابوتمام هي نر معرة النعمان كرمشاهير سے اس كي سفارش کی که وہ اسے اپنے ثنا خواں کی حیثیت سے اپنا لیں، چنانچه البحتری کے لیے انھوں نے جار هزار درهم وظیفه مقرر کر دیا مگر اس دوران میں اس نے ا جو اشعار کہے ان میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔

تاهم البحتري كي مستعدى مين كوثي فرق نهي آيا اور چند هی دنوں میں وہ ابوتمام کے ساتھ اس کے سرپرست مالک بن طوق، والی عراق کے مصاحبوں میں شامل هو گیا اور بهر ابو تمّام کے همراه بغداد پہنچا، جہاں اس نے نامور فضلا (خصوصًا ابن الاعرابي) کے حلقۂ تدریس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ وہ دارالخلافہ کے آداب سے آگاھی حاصل کرنر کی مھی کوشش کرما رہا، ماکه ملمد پایه اعظاص کی مدح سرائی کر کے مالآخر حلیعہ کے دربار میں رسائی انے کئی مدحیہ قصدے بھی لکھے۔ پھر اگرچہ اس نے حاصل کرنے کے قابل ہو حائے.

> بایں همه ابن الزیاب کے یہاں اسے بہت ریاده کاسیاس به هوئی ـ لهذا اسالزیات کو چهوژ کر اس نے اپنے هی قبلے کے ایک خاندان سو حُمبد سے رشبہ قائم کر لیا، جس کے کچھ افراد مداد س س کثر تھے ۔ المحتری نے ان کے سردار الوسمشل کی مدح میں چند قصیدے لکھے ۔ اس کے نعد ،٣٣ ه/ سمرع، یعبی اسی زمانے میں جب ابوتمام بغداد سے روانه هوا المعترى مهى عبراق چهور كر دوماره النفرى کے یہاد، چلا آیا، حو اس وقد موصل میں مقسم تها.

> ابوسمام کی وفات ۲۳۱ه/ همهم میں هوئی ـ لبكي خلاف توقع البحتري كو اس كي موب پر مطلق غم نہیں هوا؛ حالانکه یه انوتمام هی تها جس نے سب سے پہلے اس کی همت افزائی کی اور جس سے شعر گوئی میں بھی اس نے کچھ به کچھ تربیت حاصل کی تھی۔ چانچہ یہ اس کی ناشکری اور موقع پرستی ی پہلی مثال تھی جس کا آگے چل کر اس نے خاصا ثبوت پیش کر دیا.

[خليفه] المتوكّل كے تخب نشين هوتے هي بعترى بفداد چلاآیا اور ابن المنعم كى سفارش سے اسے الفتح بن خاقان [وزير]كي نظر عنايت حاصل هو گئي ــ جس کے ذریعے غالباً سم ۲۳ م ۸۸۸ میں اس کی

رسائی خلیفه المتو کل کے دربار میں هوئی اور یوں درباری شاعر کی حیثیت سے اس کی رندگی کا درخشندہ دور شروع هوا.

[وریر] الفتح اور البحتری کے تعلقات میں اگرچه کبهی کبهی سرد مهری بهی پیدا هو جاتی تهی لیکن اس کے باوجود الفتح کی سرپستی اسے مستقلاً حاصل رهى - جنائجه اس نر ابني كتاب الحماسة اسی کے نام سے معنون کی اور اس کے علاوہ اس کے الئى ايك مشاهير وعمائد سلطت كى مدح سرائي بهى کی لیکن اس کی شاعری کا ربادہ حصہ خلیفہ هی کے لیر وقف رھا۔ دوں بھی حلفه سے اس کے معلقات ہے دکلفانہ بھے اور اسے اس کا اعتماد بھی حاصل بها ـ وه بهی سرکاری حکمت عملی کی تائید کرتا تها، حتّی که ان صورتون میں بھی جہاں اس کے ذائی حیالات اسسے متصادم بھر' چنانچه اس کا اپنا رجعان شمعیت کی طرف بھا مگر وہ عباسوں کے فضائل اور حقوق کا اعلان کریا رہا۔ اس زمانر کے قصائد میں سیاسی حوادث کی طرف بھی به کثرت اشارات ملتر ھیں، مثلاً دمشق کی بغاوب (۳۹ م ه/ ، ۲۸۵)، ارمینیه میر، شورش اور فساد (۲۳۵ه/ ۸۸۹)، حمص کی مغاوب (. بر ۲ ه/ بره)، حلمه کا سعر دمشق (بربر ۲ ه/ ٨٥٨ع)، المتوكَّمة كي تعمير (٥٣ ٢-٣٨ هم ٥٥٠ م . ۲۸۹) وغيره.

اس وقب یک المحتری کے قصائد کی تشبیب محض ایک رسمی محموله هند کے نام سے هوتی رهی، مگر اب ال میں ایک حقیقی اور زندہ عورت عُلُوم بنت رَرْیقه حلوه کر هونے لگی، جو رهتی تو حلب میں تھی مگر اس کا اس ضلع کے موضع بطّیاس میں ایک دیماتی مکان بھی تھا۔ البحتری جب شام کا سفر کرتا تو اس سے ضرور ملتا، کیونکه عراق میں اس کا قیام کبھی مسلسل اور غیر منقطع

نہیں رہا . هو سکتا ہے که اس کے دل میں واقعی علوه کا شدید جذبهٔ محب موجزن هو، تاهم اس نر اپنی ایک مبتذل سی نظم میں علوه کا استهزا بھی کیا ہے.

المسعودي کے بہان کے مطابق المتوکل اور الفتح کے قتل (١٨٥١/ ٨٩١) ميں البحتري كا بھي کچھ ھاتھ تھا ۔ اس کے بعد اس نر مصلحت اسی میں دیکھی که منبع میں جاکر گوشه نشین هو جائے۔ لیکن زیادہ دن گذرنے نه پائے تھے که اس نے المستنصر كي نبال مين ايك مدحيه قصيده لكها اور بغداد آگیا ـ بعد ازال اس نر احمد بن الخصیب وربر سلطنت کی مدح میں بھی کچھ قصیدے لکھر لیکن ضمی طور پر۔ یہ باب دلچسپی سے خالی نه هو کی که آ کے چل کر اس نے المستعین کو اس کے قتل پر بھی ابھارے میں بامل به آنیا ۔ المعتر کے عمد میں اسے ہے جس کے داعث اس وقب سلطست کا ہرگوشہ خوں ریزی سے دو چار بھا ۔ لیکن وہ خلیفه المهتدی کا اس انداز میں خیر مقدم کریا ہے جیسے کچھ ہوا هی نهیں ۔ جانچه شیر خلیمه کی خوش نودی مراح کی خاطر اس نر اپنی شاعری میں سقوٰی کی للتین بھی کی ہے ۔ المعتمد کے زمانے میں اس کی شهرب ماند پڑ گئی، حتی که خلیفه کی مالی حکمت عملی کے باعث اسے مال و دولت کے بار مے میں کچھ پریشانی بھی ھونے لگی ۔ آخری قصیدہ، جو اس نے کسی خلیفه کی شان میں لکھا، المعتضد کے لیر بھا ( م م م م م م م م على الس كے بعد البحثرى نے عراق سے ترک وطن کیا اور ایک بار پھر خمارویه بن طولون کا درباری شاعر بن گیا ۔ بالآخر اس نے وطن کی

ے و مع میں وفات پائی.

اپنی شاعری کی ابتدا میں البحتری صرف فخریه نظمیں لکھتا یا ان میں اپنی صحرا نوردی کا حال بیان کرما تھا۔ اس کی نمایاں مثال گیدڑ سے متعلَّن مشهور نظم (طبع قديم، ٧: ١١٠) هـ -لیکن جونمیں وہ دربار سے منسلک هوا اس کی شاعری صرف قصیده خوانی تک محدود ره گئی، جس میں اس نر اس صنف کے وہی تین حصر قائم رکھر جو ابتدا سے چلر آ رہے تھر؛ کو اپنی زندگی کے آخری ایّام میں اس نر شاید یه طرز بدل دیا تھا۔ وہ قصائد میں اپنے مختلف ممدوحوں کی رسمی بصویریں کھیںجتا ہے لیکن اس کے قصائد میں جو کیمیاب (خصوصا محل شاهی کی) بیان کی گئی هیں ان سے قصیدے میں ہڑا زور آ گیا ہے اور اس کا سبب شاعرانه تصویر کشی اور جرئیات نگاری کا وہ نمیس شعور ہے حس میں ایک بار پھر شہرت نصبب ھوئی جیں کی مدح میں اس \ البحری کا کوئی حریف پیدا نہیں ھوا۔ پھر بھی رے متعدد قصیدے لکھے ۔ المعتری کے ان قصائد میں ، اس امر کی نوب ایک عرصے کے بعد آئی که وہ اس اصطراب اور بدامنی کا عکس جهلکتا هوا نظر آما ؛ ایک بورا قصیده ایک محل کی تعریف میں لکھے، یعی ابوان خسروان کے بیان میں (عبدالقادر المعربی، در ۱۹۱۸ ۲۰۱۹ می می کامم، رسم نا ۲۰۱۰ ١٣٦ ما ١٣٣٦، ١٥ ما ٥٨٥) - اگرجه ان خيالات مين جبھیں وہ اس میں بیان کرما ہے کوئی جدب نہیں لیکن اس کے اسلوب کا خاص وصف یه ہے که سادہ اور سہل الفاظ کے باوجود اشعار میں ایسا برتم اور صوبی رنگ پیدا ہو گیا ہے که دوسرے درباری شاعروں کے کلام کی نسبت، جن سے اسے پہلر پہل مقامله كمرنا پژا، اس كي اس نظم كا مرتبه بلند هو جاما ہے ۔ اسی طرح مرثیسے کے میدان میں بھی وہ اپنے معاصر شعرا پر سبقت لے گیا ہے لیکن ہجو کے میدان میں اسے کامیابی نہیں ہو سکی، کیونکہ هجو اس کے هاں مدح کا ایک ضمنی حصه هی تها۔ راہ لی اور وهیں ایک طویل بیماری کے بعد سم م م ا مجوید نظمیں اس نے زیادہ تر ان لوگون کے

خلاف لکھیں جن سے کبھی اسے اسداد اور قدر دانی کی توقع تھی لیکن پوری نہیں ھو سکی مرید برآن یہ بھی کہا جاما ہے کہ بستر می پر اس نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ''میرے ھجویہ اشعار ضائع کر دیے جائیں''۔ البحتری کے دیوان میں خاص موقعوں کے بارے میں بہت کم نظمیں ملتی ھیں۔ عشقیہ اشعار بھی قصیدوں کی تشبیب کے سوا اور کہیں نہیں ملتے ۔ اور محض اس زمانے کے مداق کی رعایت سے اس نے چند نوجوان شہردوں کی مدح سرائی بھی کی ہے .

مغربی نقاد، جهنوں نے مجموعی طور پر البحتری ی طرف کم توجه کی ہے. اس کا شمار متأخّر معیاری شعرا کے زمرے میں کرتے ہیں اور یه درجه فی الواقع اس کے ساسب حال ہے ۔ مشرقی اهل نظر اسے ابو ممّام اور المتنبّى کے سابھ شامل کرتے اور عہد عباسی کے سمتاز ترین شعرا میں جگه دیتے هیں ـ اساد ابولمام سے اس کا موازنه ایک دلچسپ موضوع بحث ہے، جو البحتری کی زندگی هی میں ایک متازع میه مسئله بن گیا تھا ۔خود البحتری کی اپنی رائے یه تھی کہ اس کا بہترین کلام ابوتمام کے سہترین کلام سے کم درمر کا فے لیک اس کے معمولی سے معمولی اشعار بھی ابو تمّام کے ادبی سے ادنی کلام سے بہتر ھیں۔اس سلسلے میں دو کتابوں میں سیر حاصل حث کی گئی ہے ان میں سے ایک میں ابوسام کو اور دوسرے میں البعتری کو بہتر قرار دیا گیا ہے ۔ یعنی ایک الصولی کی اخبار ابی تمام، فاهره ۱۳۵۸ه / ـ ١٩٣٠ ع اور دوسرى الآمدى كى الموازنة بين [شعر] ابي تمام و البحترى (قاهره ١٣٩٣ه/ مم ١٩٩١ [طبع احمد صُقّر ١٣٨٠ هـ/ ١٩٩١ع)] مين.

البعتری اور اس کے اکثر رفقا میں یہ اس مشترک ہے کہ انھیں ہمیشہ حصولِ زرکی خواہش رھی۔چنانچہ وہ اس کے لیے جو بھی ذریعہ ہوتا اختیار

کرتے ۔ منفعت ذات، حرص اور طمع کا یہی جذبہ ہے جس نے اس کے اخلاقی کردار میں پختگی کے بجائے اسے ریاکاری کے راستے پر ڈال دیا تھا ۔ چنانچہ وہ اپنے سرپرسب خلفا کی بدلتی ہوئی مذھبی روش میں غلاموں کی طرح ان کا ساتھ دیتا رھا .

درباری شاعر بننے کا اعزار حاصل کونر کے بدلے اسے لازمی طور پر اس منصب کے دوسرے خواهشمندوں کی دشمنی مول لینی پیڑی، کو معلوم هوتا هے "له شبعی شاعر دعبل [ رك بان ] سے اس كے مراسم اچھے تھے ۔ دربار خلافت میں رسائی کی وجه سے اسے اعیان سلطنب، وزیروں، سپه سالاروں واليان صوبه، اهل دربار، شاهي كاتبون اور علما و فضلا سے ارتباط کا موقع مل گیا ۔ ان روابط کی بدولت اس نر کئی ایک سیاسی حقائی کے متعلق معلومات بھی حاصل کیں، جن کی صدا ہے نارگشت اس کے ' دیوان ' سے سنی جا سکتی ہے اور جس کی ادبی قدرو قیمت کے علاوہ اس کی حیثیت بجائے خود ایک ناقابل ایکار تاریخی دستاویر کی مے (قب Canard س Les allusions à la guerre byzantine ches les poètes A. A Vassiliev كر Abū Tammam et Buhturl : ۴۱۹۳۵ با برسلز Byzance et les Arabes ے ہم نا س. س) ۔ در اصل یه دیوان اس زمانے کے وقائم کا ایک مفید تکمله هے، جس میں بعض ایسی تفصیلات بھی ملیں گی جن کا مؤرخوں نے کوئی ذکر نہیں کیا؛ مثلاً مشاهیر کے پورے پورے نام، یادگار عمارتوں کا دکر اور ان کی کیفیت یا بعض حوادث كا تذكره.

البحتری کا دیوان ۱۸۸۲ء میں قسطنطینیه میں طبع هوا ۔ پهر بیروت اور قاهره میں ۱۹۱۱ء میں میں ۔ یکن یه نسخے ایک حد تک ناقص اور نامکمل هیں ، لهذا اگر اس کے متفرق مخطوطوں کو (بالخصوص اس مخطوطے کو جو

Bibliotheque Nationale یرس کے کتب خانمہ ملّی میں موجود ہے) سامنے رکھتر ھوسے ایک جدید نسخه ترنیب دیا جائے تو اس کا سب خیرمتدم کریں گے۔ انوالعلاء المعری کی ایک شرح (دیوان المعتري بعنوان عبث الوليد دمشق (ه ه م ۱ ه / ۲ م و ۱ ع) مين جهيى تهى \_ البته اس كى الحماسة كا صرف ایک مخطوطه (لائذن یونیورسٹی) میں دستیاب ہوا ہے اور نہ بات اس کی غماز ہے کہ العتری کی 🕝 كتاب الحماسه كو مقبول عام هونركا شرف نصيب نه ھو سکا۔ اس میں اشعار کی درست مطالب کے اعتمار سے کی گئی ہے نہ کہ بااعسار اصاب حسا کہ ابوتمام کے الحماسه مين هـ البحتري كي الحماسة بين بار طبع هوثي (لائذن و و و ع ، بيروت . و و ع ، قاهره و و و و ع ) -[مرید سعصیلات کے لر دیکھر سراکامان: (بعریب عبدالعلیم النجار) ۱:۱ [۱۰ نیسری تمنیف، جو البحتری سے بسوب کی جانی ہے، معانى الشعر (يا الشعراه) هـ، حو ضائع هو حِكى هـ. مآخذ: (١) الأعاني، ١٨: ١٢٥ تا ١١٠؛ (١) ابن المعتز وطبقات الشعراء، للذن وم ورعه ص ١٨٦ تاعمد : (س) المسعودي : مروح، بمدد اشاريه ؛ (س) ابن حلَّان : ترحمه de Slane : عوم تا ٢٦٦ (٥) ماقوت : منحم الأدباء، و : ١٠ ٨ م تا ٨ م ٢ (٦) الوالعلام المعرى : رساله الغُفران، مقامات متفرقه؛ (م) Margoliouth Abul-Ald أو كسعرة مومرع، مقاسات مسرقه ! (٨) زُهْرالاًداب، بمدد اشاريه ؛ (٩) المهرس، مطوعة قاهره، ص وم م ؛ ( . ) اس رشيق : ألَّعمده ، مقامات متعرقه ؛ ( ١ ) حرجي كنعان : السحترى، حماه [١٣] ؛ (١٣) له مسين : من حديث الشعر و الشرء قاهره بلا تاريخ [ ۱۳۴ و ۱۹۴] ، ۱۳۳ و ۱۳۳ و از (۱۳ و مبری : الو عبادة

البحترى، قاهره به به و وع اله السلام رستم: طيف الوليد

آؤ حیاة الحری، قاهره عمه اع؛ (۱۱) سید العَثَل: عبتریّة الحری، بیروت ۱۹۰۳؛ (۱۱) براکلمان: تکملة، عبتریّة الحری، بیروت ۱۹۰۳؛ (۱۲) براکلمان: تکملة، السی موضوع پر ایک نفیس مقاله Un poète arabe du III e siècle de l'hégire (IX e s ۱۹۰۳ می الکاری کی فرگری حاصل کرنے Sorbonne میں فراکٹری کی فرگری حاصل کرنے کے لیے بیش کیا تھا.

## (CH PFLLAT)

بَحْث : (ع) ماده سحِث كا اسم مصدر، اعوى معنی : کریدنا، کهودما، مثی کو اوپر تلر درنا (کسی چیز کی ملاش کے لیر)، اسوال و جواب کرما، ً قبُ لسانہ ]۔ اسی سے آگے چل کر مکری اور دهی بابون میں بجسس، بعجس اور تعمّق کا مفهوم نكل آيا، حتَّى أنه يه لفظ بقريبًا نَظَر [رَكَ بان] کا مرادف هو گا، چنانچه 'بعث' اور 'نظر' دوبون الفاظ آکثر یکعا ملتے میں (مثلاً المسعودی: مُرَوِّج، ٦ : ٣٦٨ : اهل البحث و النظر أرك به اهل النظر]، يعنى فلسفانه تفحص اور مباحثر كي ماهریں) ۔ ایک نصیف کتاب البحث جابر بن حیّاں سے منسوب ہے، جس کا زمانہ تیسری / نویں صدی هے (قب براکلمان: نکمله، ۱: ۹ مم) ـ اس وقت سے لفظ 'بعث عس كي جمع 'أبعاث عي، يرشمار تصسفات کے بادوں میں آ رہا ہے، بمعنی اسطالعه و موازنه و محقس و تفتيش (نبز سُبْعَث (جمع : مباحث) كي شکل میں بھی، حس کا مفہوم 'موضوع و مقصود نحقیق'، بلکه خود 'نحقی '، بھی ہے) ۔ امام رازی کی كتاب المباحث المشرقيه معروف ه\_ جديد عربي میں بھی مبحث کا لفظ بحقیق کے معنوں میں استعمال هو رها هے، مثلًا بشر فارس: مباحث عربية، قاهره وجورع.

[مآخذ: سن مين درح هين].

(F. GABRIELI)

بَحْدَل بن أَنَيْف بن وَلْجة : [ ـ دُلَجَة، دبكهيم جمهرة أنساب العرب، ص ١٥٨] بن تُنافَة كا تعلق فسلة منو حارثه بن جناب سے تھا، جن كا شمار ٱلْبَيْت يا کاب کے اشراف میں ہوتا ہے۔ اپنر قبیار کی بھاری اکثریت کی طرح تعدل بھی عیسائی بھا۔ اس کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یزبد اول کی ماں میسوں کا باپ نہا۔ اس کا بدوی قبیله بدمر (Palmyra) کے قدیم شہر کے جبوب میں دود و ہاش رکھتا تھا۔ میسون نے بزید کی زمانهٔ طفلی میں پرورش یہیں کی۔ مرح راهط کی نثرائی اور جابیه کے اجتماع کے بعد ہو امیہ یمیں از سر نو متحد ہوئے تھے۔ بنو کلب کو اموبوں کے سارے دور میں جو خوشحالی حاصل رھی اس کا باعث یمی بعدل بها، البته اس بر حود سیاست میں عملی طور پر کوئی حصه نہیں لیا۔ یرید اول کے زمانۂ خلاف میں بحدل کے بیٹے [ابان] ہر عیسائی هونركا الزام لكا تها ـخاصى برى عمر ياكر بعدل غالبًا جنگ صفین سے پہلر فوت ہوا۔ اس جنگ میں اس کے ایک بیٹر نر دمشق کے بنو قضاعه کے سالار کی حیثیب سے حصه لیا نها۔ اس کے سٹوں نے اس کی جگه سنهالی اور حکوبت سین اعلٰی مرتبر پر فائز هو ہے ۔ یمی وجه هے که بسی امیّه کے طرفداروں کو بَعْدَلیّه کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کا پوتا حَسّان، جو یزید اول کے بیٹوں کا ولی اور ابالتی تھا، معاویہ تانی کے بعد اس کی جانشنی کے خواب دیکھیے لگا تھا۔ حدلیّہ اور بنو کاب کا یہی ہے جا اقتدار بڑی حد تک مرح راھط کی لڑائی کے بعد عربوں کو دو فریقوں یعنی قیس اور یمنی عربوں میں تقسیم کرنے کا سبب بنا [بحدل کے پوتوں وغیرہ کے لیے دیکھیے: ابن هزم: جمهره انساب العرب، ص ٥٥،].

العقد: ۲ : ه . ۳ : (ه) الدينوري (طع Guirgass) ، ص ۱۸۳ ، ه د ۲ : (۶) المسعودي : التنبيه، ص ه . ۳ .

(H. LAMMENS)

بحر: رَكَ به عَروض.

بُحْر : (ع) سمندر، نيز مستقل طور پر بهنے والا \* هر سؤا درياً ـ اگل مقالات ان سؤے بؤے سمدروں سے متعلق هيں جن کا عربوں کو علم تھا۔ خال کیا مانا ہے کہ کوہ قاف ، جس نے رہم سکون کا احاطه کر رکھا ہے، بجائے خود سان ہم مرکر اور باهمدگر مربوط سمندروں سے گھرا هوا هے، جى كے نام يه هيں: (١) نيطس (يا بَيْطَش)؛ (٧) قَيْنَس (يا قَيْسٌ)؛ (٣) الأَصَمُّ؛ (٨) السَّاكِي: (٥) المُغَلِّب (ياالمُظْلم)؛ (٦) المُونْس (يا المَرْماس) اور آخر الامر (ع) الباتي \_ قياس هي كه ان نامون كي كوئي نه کوئی اصل ضرور هوگی ـ در حقیقت نیطس (یا  $=\pi \acute{o}v \dot{r} o c = 1$   $= \pi \acute{o}v \dot{r} o c = 1$ بحیرة اسود) کی مسح شده حرمی شکل هے اور قینس (اور اس كى متبادل صورب) أوقيانوس - : في متبادل صورب البحر) سي مشتق ہے۔ دوسرے ناموں کی امتیازی تشخیص کے لیے دیکھیے P. Anastase و Marie de St. Elie ك شوء النعة الدربية، قاهره ١٩٣٨ عن ص ٨٣ ما م اور الجاحظ: ترسيسم (طمع Pellat)، بذيل ماده نحر ستس Buntus.

مآحذ: (۱) الغزويم: [عمائب المغلوفات] « Cosmog م م ۱: (۲) الكسائى: قصص الانبياء، لائدُن ۲۹۲۱ - ۱۹۲۳ ع، ص و انيز ديكهيم مآخذ بذيل مادة قاف (كوه).

(اداره)

بَحْرِ أَبْيَضٍ: رك به بعرالرُّوم.

بَحْر أَدْر ياس: ىحر ايدريائك كا عربي نام.

بَحْر أَسُوّد: ديكهيے بحر بُنتُسَ و قره دِنز \* Kara Deniz.

ا بُحْرُ البُنات: عرب اس مجمع الجزائر كو اس نام سے پكارتے تھے حو خليج فارس كے مغربي ساحل سے پرے واقع ہے۔ الادریسی اسے بحرالكثر كمتا ہے.

مأخذ : ۱۲ 'Erdkunde Ritter : أخد مأخد .

بحر بنفس: المستنظس (Pontus Euxinus) یا حیر السود [البحر الأسود (آل ع)] ، جسے غلطی سے بحر نیطس (نیطش) لکھا جاتا رہا ہے۔ ملحقہ قوموں یا شہروں کی نسبت سے اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے؛ مثلاً بحر الخزر یا خرروں کا سمندر (ابی خرداذبه، ص ه . ۱ ، شاید کیسپین سے انتباس کی بنا پر [رك به بحر الخرر]) بحر الروس (روسیوں کا سمندر)، بحر الرغر المراثر نام بحر البرغز (بلعاروں کا سمندر)، بحر طرائر نده (بحیره طرائر نده (بحیره نام بحر السفائل الارمنی (ارمین ہاری (اومین Pontus)) بحر السفائل میں اور بحیره گرز نان بحر الاسود کا نام بہت بعد میں دیکھیے میں آیا ہے .

المسعودی کے نردیک، جس کا سان هم ۱۳۵۸ میں لازقه (السمه، ص ۲۹ سا ۲۵)، یه مشرق میں لازقه (یونانی Lizikë) سے قسطنطینی نک میں لازقه (یونانی بھیلا ہوا ہے اور اس کا عرض نین سو میل یک پھیلا ہوا ہے اور اس کا عرض بین سو میل ہے۔ به مایوطس نامی حمیل یا سمدر (بحیرة آزوف (Sca of Azov) [ رك به بحر مایوطس]) سے ملا ہوا ہے۔ جو دریا اس میں آ کر گرنے هیں ان میں دریا ہے طبائس(ڈان Don) اور ڈیوب بھی شامل ان میں دریا ہے طبائس(ڈان انا ہے قسطنطینیه (یا آننا ہے قسطنطینیه) بحر تنشس میں نے نکلی ہے، یعمی باسفورس، بحیرة مار مورا اور دردانیال سے؛ جو بحیرة روم (یا یونانیوں کے سمدر) سے ماملتی ہے۔ آسا ہے مذکور کی لمبائی تین سو پچاس میل جاملتی ہے۔ آسا ہے مذکور کی لمبائی تین سو پچاس میل ہے ایک اور بیان میں، جو اس سے قبل کا لکھا ہوا ہے (مرقع در بنتس کا

طول گیارہ سو میل بتاتا ہے اور دریا مے ڈان کا طول تين سوفرسح ـ اسي طرح كا عام دكر ابن رسته (ص ٨٥ تا مر، نقریبا ، و ۱ م/م، وع میں) کے هاں بھی ملتا هـ من الوكون، مثلًا ابن خرداذيه (ص س. ١) كا خيال هےكه بحر سس بحر الخزر (كيسپين) سے دكاتا ہے ـ المسعودي اس سے انكار كرما ہے (مركوح، ١: ٣٤٣) اور صرف یه کهتا ہے که دونوں سمندر آبس میں منر هو ہے هين (السبيد، ص ٦٦) - مروح (١٠: ١٨ سعد) ك مطابق بحر بنتس سے بحر الحبزركا راسته حليح سُطَس (آباے کرچ Kertch )سے هو کر جاتا ہے ۔ دریا نے ڈال اور دریا مے والگا 'ڈان ، والگا گزرگہ' اختیار کرتر هیں، یعنی وه راسته جسر نسی دوسری جگه "حرری گررگاہ" کہا گیا ہے۔المسعودی نے ان جغرافید دانوں كى به نسب جن كا بعلى البلخي اور الاصطخري دستان سے ھے، بحر ستس میں زیادہ دلجسپی لی اور ید حیال طاهـر كما هے كه يحـر اسود اور يحر اوقيانوس كے مادیں براہ راسہ معلق ہے ۔ آگے چل کر الببروسی نے بھی یہی خال ظاہر کیا ہے (القزویمی: عجائب، ا ص س ۱۰).

جول جول وق گزرنا گیا نحر بنش کے شہروں کے نئے نئے نام سامے آتے گئے، مثلا ایشیا کے کومک کی سلحوقی تسخیر کے بعد وہ شہر جو پہلے یونانی بھے، جیسے سوب (Sinope) اور سامسون (Amisus)، جب کا دکر ابوالفداء نے کیا ہے۔ اسی طرح البویری قبچاق کے شہروں سوداق اور قرم کا ذکر کرتا ہے، جس میں اول الذکر ساتویں/ تیرھویں صدی میں تعمیر ھوا اور جس کے نام پر اس سمدر کو نحر سوداق کہا گیا۔عثمانی دور کے لیے رک نه قره دنز Kara Deniz.

مآخذ: ان حوالون کے علاوہ جو مقالے میں آگئے میں دیکھیے: (۱) یاقوت، ۱: ۳۰۳ تا ۲۰۰، ۱۰،۱۰ میں دیکھیے : (۲) ابوالعداء: تقویم، ص ۲۰، ۲۹۳ تا

سهم؛ (م) المُوَيْرَى: نهامه الأرب، ۱: ۱۹ تا ۱۹۰۰؛ (م) حدود العالم، ص ۲۰، ۱۸۱ تا ۱۸۰۰

(D M DUNLOP)

بحر الحَزر: ١٠ خررون كاسمدر "، بحيرة كيسيين ( Casman ) کا ایک عام عربی نام اسے یحر الخرری بھی کہتے بھے۔ ان کے علاوہ اس کے آور مهي كئي نام هين : البحر الغراساني، بحر جُرجان، البحر طَبرستان وعيره ـ يه سب مقاسي نام هن، حو پورے سندر کے لیے استعمال ہوتے نہے (ب المسعدودى: مروح، ١: ٢٦٣) ـ الدمشقى (طسم Mehren ، ص ١٣٠) كبها هے كه اس كے رمانے (۲۳ م ه/ ۲۳۰ ع) میں مرک اسے بعیرہ قررم کہنر بھے \_ حمدالله مستوفی (برهه، ص ۴۳۹؛ برحمه، ص ٣ ٢) كا سان هے كه بعص اوگ غلطى سے ئىسپى كو ىحر تُلْرُم كمه ديتي هين، حالاكه حقيقت مين يه ام بعیرہ احسر ( Red Sea ) کا ہے۔ المقدسي كيسيين كو محض البحيره (=جهل) كهنر بر اکتفا کرتا هے (BGA) - شاید اس در اسے اور معیرہ آرال [رك بان] (معیرہ خوارزم) لو ایک هی سمجه کر ایسا کیا ہے۔ مرقبه نام بعرالغرر غالبًا خرروں کی حکومت کی یادگار ہے، جو قرون وسطی کے ابتدائی دور میں قفقاز کے شمال میں ساحل سمندر سے ایل (والگا) یک بلکه آور زیادہ شمالی اور مغربی حصّے پر قابض بھے۔البلخی کے دبستان کے جعرافیہ نویس بحرالخرز پر قلم اُنھاسے هیں تو ان کے بیانات کا بیشتر حصه خرری سلطت کے احوال پر مشتمل ہوتا ہے.

دورِ خلافت میں بحر الخزر پر مسلمانوں کا قضه، مغرب میں قفقاز اور مشرق میں جرجان سے آگے کبھی نہیں بڑھا اور اگر باب الابواب [رك بان] سے كوئى شخص پہلے جنوب اور پھر مشرف كى طرف سفر كرتا دو وہ شِيْروان، آذربيجان كے

علاوہ مُقان، جِیْلان (جِیْل)، طَبَرِسْتان (حسے بعد میں مَازُنْدَرَان کہنے لگے) اور جُرْجان سے گزرتا۔ آثر ک کے شمال میں، جو مؤخّرالذکر صوبے کی حد تھی، عُرِّ درکوں کا صحرا واقع نها اور اس کے پرے غالبًا اُسْت اُرْسن Ust Urst کی سطح سرىعع کی دوسری جانب پھر خزروں کی زمینیں واقع تھیں.

محرالخزر میں گررنے والے حاص خاص دریا یہ معے: شمال میں دریا ہے جم (جم، اسا) اور جیح (آرال)، سمال مغرب میں اَدل (والگا)، مغرب میں کُرّ (Cyrus) اور أرس [ = اراس مسحول] (Araxes) باهم مل کر اور حنوبی مشرقی کونے میں جرجان اور أُنْرَك ـ يه ايك نهايت هي عجيب اور نظاهر مسلّم واقعه هے (فَتَ Le Strange) ص ه ه ما ۸۵۸) که خوارزم پر معول کے حملر (۲۱۵ه/ . ۱۲۲،ع) کے وقب سے کئی صدیوں تک دریاہے جَيْعُوں (آمُو دريا [رك بان] Oxus)، حو اس وقت تک بحيرة آوال مين گرتا دها، نحر كيسين مين گرنر لكا۔ يوں كويا دريا نے پھر اپنا وهي اصلي رخ اخسار کرلیا جس کا ذکر سکندر اعظم کے حملوں کے حالات میں ملتا ہے ۔ سولھویں صدی میں کسی وقت اس نے اپنا رخ پھر بدلا اور اب وہ پہلے کی طرح بحيرة آرال هي مين كرتا هي.

رڑے رڑے جزیرے، جن کے نام اس حوقل اور حدود العالم میں ملتے هیں، یہ هیں : سباہ کوہ یا سیاہ کویا، جس کے متعلق عام خیال یہ هے که یه وهی جزیرہ هے جسے آج کل منگش لَک Mangishlak کہتے هیں اور جزیرہ باب الاُنواب، جس کی تعیین اب ممکن نہیں، (قب حدود العالم، ص ۱۹۳) ۔ جنوبی اور مغربی ساحلوں کے کچھ حصے کو چھوڑ کر بحر الخزر کا مغربی ساحل عام طور سے نشیب میں ہے ۔ بَنْخان کلان اور کرسنووڈ سک Krasnovodsk کے مشرق میں واقع بَنْخان

کے ہہاڑی سلسلے اگرچہ بہت زیادہ اونجے نہیں لیکن اورین کی جانب سے دیکھے تو بہت نمایاں نظر آئیں گے ۔ کیسپین کے طول کا موجودہ اندازہ سات سو ساٹھ میل ہے ۔ المسعودی نے اس کا طول آٹھ سو میل اور عرض چھے سو پچاس میل یا کچھ زیادہ بتایا ہے(التنبیة، ص ، ہ)، لبکن مؤخر الدکر اندازہ انتہائی مبالغہ آمیز ہے ۔ المسعودی اس بات سے پوری طرح باخبر ہے کہ بحر الحزر بحر ما یوطس (=بحیرۂ آزوف Sea of Azov) بحر الحزر بحر ما یوطس (=بحیرۂ آزوف Sea of Azov) سے اور بحر بنتس (=بحیرۂ اسود) سے ملا ھوا دہیں ا

بڑی مدت نک شمالی علاقوں اور اسلامی ملکوں کے باشدوں کے درمیان خزروں کو ثالث کی حیثیب حاصل رهی ـ اس باب کی وافر شهادت موجود ھے کہ دونوں علاقوں کے درسیان خاصی تجارتی سرگرمی موجود نهی ـ یه مجارب امل (والکا) اور بحر خزر کے راستر ہوتی بھی ۔ آگے حل کر روسی جنگی جہاز اُتل سے اتر کر اور خرروں کے علاقر سے مو کر کیسپین میں آنے جانے لگے۔ . . ، و سے پہلے عرصهٔ دراز تک ان قراقوں کی موجودگی دنیا کے اس حصر کی تاریخ کا ایک نهایت نمایال پهلو رہی ہے ۔ مغولی حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ | کیسیین کے شمال اور جنوب دونوں اطراف میں نئر مسلمان خاندانوں کا عروح هـوا ـ مدّتي گزرين که روسی پیش قدمی نے ان لی و دی صحراؤں کے خوانین کی قوت کا خاتمه کر دیا ہے اور اب سمندری ساحل پر روس کا انتدار خزروں کے دور عروح کے انتدار سے کہیں زیادہ ہے.

مآخل: (۱) الاصطغری، ص ۲۱۰ تا ۲۰؛ (۲) ابن حُوّل، طع د خویه، ص ۲۵۰ تا ۲۸۰ و طبع (۳) المسعودی: (۳) المسعودی: (۳) المسعودی: التبیه، ۲۰ تا ۲۰؛ (۳) الادریسی، ترجمه Jaubert (۳) حدود العالم، بمدد اشاریه:

(۱) زکی ولیدی طوغان: ۱۹۳۹ ولیدی طوغان: ۲) زکی ولیدی طوغان: ۱۹۳۹ و (چوتهی/دسویی در ۱۹۳۹ میل ۱۳۰۱ (پرک ۱۹۳۹ و (چوتهی/دسویی کی مشرق میں واقع علاقول کے مشرق میں واقع علاقول کے الفت و احوال)؛ (۱) واقع علاقول کے الفت و احوال)؛ (۱) اس در ۱۹۳۱ کیسیں ساحل پر روسی حملول کے لیے: (۱) اس کیسیں ساحل پر روسی حملول کے لیے: (۱) اس مشکویه: تجارت الاسم (در ۱۹۳۱ کیسیدی الاسم (در ۱۹۳۱ کیسیدی ۱۳۰۱ کیسیدی مشن ۲: ۲۲ با ۱۳۰۱ ترجمه، ۱۰ کیسیدی در ۱۹۳۱ وهی مصنف: به ۱۹۳۱ کیسیدی مصنف: (۱) وهی مصنف: در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ وهی مصنف در ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ کیسیدی ۱۹۳۱ کیسیدی ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۹۳۱ کیسیدی در ۱۳۳۱ کیسیدی در ۱۳۳۲ کیسیدی در ۱۳۳ کیسیدی در ۱۳۳۲ کیسیدی در ۱۳۳۲ کیسیدی در ۱۳۳۲ کیسیدی در ۱۳۳۲ کیسیدی در

(D M. DUNI OP) بحر خوارزم: [بحر بُوْرَال يا بحيرة آرال] رك مه آرال.

بَحْر روم: یا البَحْرُ الرومی، یعنی بحر متوسط
(Mediterranean) - مذکورهٔ بالا دونون نام زمانهٔ قدیم
هی سے مستعمل تھے، بالخصوص مشرقی بحر متوسط
(Mediterranean) کے لیے، جبہاں بوزنطی بیڑے سےمقابلے
کا امکان رهتا نها ـ جون جون اسلامی فتوحات کا دائرہ
وسیع هوتا گیا اس نام کا اطلاق ہورہ بحر متوسط پر
کما جانے لگا اور آج تک وہ بحر روم هی کہلاتا ہے۔
بحر متوسط کو البحر الشامی یا بحر الشام اور

عربی جغرافیه نگاروں کی رائے کے مطابق یه سمندر، جس کے مذکورۂ بالا مختلف نام رکھے گئے، آسائے جبل الطارق (Gibralter) (الزقاق) سے خاصی دور معرب سے شروع ہوتا تھا اور یہ (البحر المحیط یا البحر المغربی Western Ocean کی ایک خلیج تھا۔ بحر روم کے بارے میں افسانوی روایات یہ ہیں: آج کل جہاں یہ واقع ہے وہاں

پہلر خشکی تھی اور بنو دُلُو کہ نے اپنے رومی بادشاہ کے درمیان ایک روک حائل کر دیر کے لير آلنا ع جبل الطارق كو كاث ديا تها (القزويني: عَجَالُب، ص ١٢٣) ـ يه سودُلُو كُه اس ملكة دلوكه ی اولاد بھر حس کے بارے میں فرض کیا حایا ہے کہ وہ عمید حروح کے فرعون کے بعد مصر کی قرمائروا هونی تهی (المسعودی: مروج، ۲: ۹۹۸) ـ دوسری روایت ده هے که هسپانسه کے اصلی باشدون (انبیال) کی درمواست پر، جو بربرول سے علمدہ مونا جاهتر مهر، سكندر اعظم نے البحرالرومي اور البحر المحيط كو باهم ملا دينے 2 ليے آنتا ہے حل الطارق كهدوائي (النُّويْري: نهايه الأرب ١٠: رسم تا ۲۴۴) ـ اس سوقع پر سكندر نے حم افسانوى يل نعمير كرايا دها اس كا نقشون سميت مصيل راں النّمشقی نے درج کر دیا ہے (Cosmographie) طبع Mchien ، ص ١٣٧).

سحر روم کی کسفیس: به بافاعده طور پر معرب سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتا ہے اور معمولًا جنوبی کنارے کے سابھ سابھ سلا بلکہ السوس الاقصى يس شروع هو در طَنْجُه اور سُبْنَه سے گزرتا هوا طَرَاتُكُس اور اسكندرسه بك پهنچا ھے اور پھر نیل کے دیادوں سے گزرنا ھوا شامی ساحل کے ساتھ شمال کی جانب پلٹتا اور انطاکیہ اور اس کی بندرگاه السویدید سے النُّعُور ( بسرحدوں) کی طرف بڑھا ہے اور نہر مغرب کی جانب ساحل بلادالروم (ایسیاے نوچک) سے گررہا ہوا مسطنطنیه، الارض الصعيره ("the Little Land" بعني يونان حاص)، مَوْمُ مَ بَلْبُونَسِ (the Peloponnese)، فَلُورِيَهُ (Calabria) الْأَنْكُورَدُهُ إ (Lombardy) اور افرنجه (قراس) حانا هے اور بھر دوباره جنوب كي جانب الأندُلُس (هسباسه) آجايا ع (مثلاً دیکھیے اس حوال، طبع کرمرز Kramers؛ ص . و ، ما ، و ) ۔ كم از كم نظرى طور بريه طح

ہے کہ اگر کوئی شخص پورے بحر روم کا چکر لگائے تو بالآخروه ساحل هسپانمه پر ایک اسے مقام بر پهنچ جائے گا جو اس کے مقام روانگی کے عین مقابل واقع هوگا۔ دوسرے اس کیفس سے نہ بھی معلوم ہوا کہ اس سمىدر کے جنوب کی جانب نو مسلمانوں کے ملک نھے اور سمال کی حانب عسائبوں کے ۔ سعر روم کا عرص و طول بھی محتلف طور بر دیا گیا ہے۔ المعودي کے ایک اندارہے کے مطابق اس کا طول کم ونیش بانچ هرار مل اور عرض چھے سو سے آٹھ سومیل نک ہے، مگر اسے ایک اور نخمینر کا بھی علم هے. جو مشہور و معروف فاضل الكندى اور اس كے بلمد السُرِّحْسيكا بتانا جاتا ہے، بعني طول چهر هزار مىل اور عرص چار سو ميل (التّبيّه، ص ٥٩، مَكَ مروج ، ۱ : ۹ ، ۲) . اس الفقيه (ص م) ير البحر الرومي کی لمبائی انطا کنه سے حزائر السَّعَادَه (The Fortunate Canaries - Islas) دک اڑھائی ھرار فرسع جانجی هے اور چوڑائی بانسو فرسخ: البُحَنَّسي (ص ۾ ١) نر بھی یہی لکھا ہے اور شہادت میں ابن العقبه کے قبول کا حبوالہ دیا ہے۔ ایک مقام پر السَّعُودي لكهمًا هے كه ملاح اپنے عملي تجربے كى بنا پر فلاسمه سے متفی سہیں هیں اور انهوں نر المحرالرومي کا طول و عرص زیاده نتایا ہے (مروج، ۱: ۲۸۲)۔ (مى المواقع اس كا طول نقريبًا دو هرار چار سو ميل ھے اور عرص ریادہ سے ریادہ نفرساً ایک ہرارمیل) ۔ اس سمندر کے طول کا قریب مریب بالکل صعبے اندازہ هینت دان المرا کشی ر ساتویں /سرهویں صدی میں لكايا تها (ابوالفداه: نَقُويْم، دياچه، ص cclxxvii).

بحر روم کا شمار همیشه سے کرۂ ارض کے بڑے سمدروں میں هونا رها هے۔ المقدّسی کہتا ہے که اسے کل دو بڑے سمندروں کا علم هے: ایک مشرفی، یعنی البحر المدوسط اور دوسرا مغربی، یعنی نحر هند، جسے وہ البحرالمینی (چینی سمندر)

کہتا ہے۔ بہر وہ ذکر کرتا ہے کہ اللّٰخی نے ان پر البحرالمحمط کا اضافہ کما ہے اور العیبہائی ہے جونهے اور دِاچویں، یعی بحر الغَرَر (Caspian) اور حلبج قسط ملسد، يعني بحر أَسُود مين داخلي ع سعدر كا عبر المؤلّسي نے كما ہے كه اس كى اپسی رامے مران سحمد کے سطاعی: [سَرَجُ البَحْرَيْس يلُسُعُسُ سُهُمَا رُزِحُ لا تَنْفِينِ عَا جَلاَئْے دو سمدر س کر چلے والے۔ ان دونوں میں ہے ایک پردہ، جو ایک دوسرے بر ریاد می نه کرے [(ه ه [الرحمٰن]: p ، ما . ٢) \_ المقدسي (ص - ١) يبهال مزرخ سے مراد وه خَا لَنَا مِي لَمَّا فِي حَوِ القُرْمَاهِ (Pelusium) أُورِ الْقُلْزُم (Clysma) (موجوده سودر Suer) کے درسال واقع ہے اور یه حرالروم نو المعرالصنی سے حدا نربی ہے ۔ وہ ہمه بھی بنان آئسرنا ہے که بعض علما سے مران محد کی ایک اور آیب [ولو اُنّ سًا مِنَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهِ أَفْلَامُ وَ الْسَجْرَ يَنْمُنَّاهُ مِنْ أَ بعد سعة أعجر ما بعد كامت الله (س [لقمن]: ے ) .. اور اکر جنسے درحت هیں زمین میں علم س حائیں اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اس کے پمچھے ہوں سات سمندر، مه نمام هول ما مين الله كى .. قت ترجمان القرآن (نامیاب)، ص ۳۱) کی ناویل کرنے ہونے سابق الد کر پانچ سمىدروں ميں المقلوبة ( ـ الثا بحره، يعمى تحيرة مردار Dead Sca [بحر لوط]) اور الخوارزميه ( \_ بحيرة خوارزم يا بحر آوال Aral Sea ) شامل كے هيں ـ ساب سمندروں کی اس سے ریادہ فرین عقل فہرست مه هے: بحر اُخْفُر (مشرفی سمندر)، معربی سمندر، بحر عظیم یا بحر هند، بحر متوسط، نحر خزر، بحر اسود اور يحر آرال (حددو العالم، ص ١٥ تـا ٥٠) -المسعودي ايک جگه يو الجَيْهايي كے بتبّع ميں پانچ سمندر گنوانا ہے: بحر هند، بحر متوسط، بحر خرر، بحر اسود اور بحر محيط (التبيه، ص . ه نا ١ م م) اور ایک جگه کہتا ہے که بہت سے لوگ چار هی ، ابن حوقل کے دیے هو سے نقشوں سے عیاں ہے .

بحر روم سمندر شمار کرتے هيں (مروج، ١: ١٠٠)؛ اس ميں بحر اسود اور بحر خزر کو بظاهر ایک هی سمندر شمار کیا هے(مگرقب ابر الفقیه، ص م تا م) - بهر حال سمندروں کا شمار جاہے کچھ ھو عام رامے یہی ہے كه قرآبي اصطلاح "مجمع البحرس" ( عدو سمندرون كا ملماه ١٨ [الكَمْهُف] : ١٠) خا كا بحسوير بر واقع نها ا گرچه معض ير اس سلسلرسين الرقاق (آبار عجبرالثر) كا نام بهى لنا هـ [ نفصيل ك ليح رك به البعرين]. بحر روم کے مختلف حصّے مخصوص ناموں سے موسوم کیے جانے بھے ، مئلا پحرسران(=The Tyrrhenian Sea (الرازى) ، جُون البناد مِيْن (Sea (اس حويل) سا العليم البنادقي ( = The Venetian Gulf) (الادریسی)، جس سے در حقیقت سارا مراد ع، غلیج (Adriatic Ocean) مراد ع، غلیج العسط شاط العام (Guif of Constantinople =) بعر اسود میں داحلے کے راستے ۔ حود بحر اسود نیطس لہلانا بھا، جسے بعریش Pontus کی صدیوں سے بگڑی هوئی شکل سمجها چاهیے، جو شاید بعض محطوطات میں باقی رہ گئی ۔ بحرآروف (The sea of Azov) كو مايطس Macotis لكهتے تھے ـ مؤخرالدكر دونوں سمدروں کے بارے میں یہ بجا طور پر سمجه لیا گیا نها که ینه ایک دوسرے سے بیر بحرالروم سے ملے هونے بھے، مگر کچھ نو عدم بیمن اور کچھ علطی کے باعث بحر اسود اور بحر الخزر [رك بان] كا باهمي نسبب كے اعتبار سے محل وقوع متعین نہیں ہو سکا اور اسی سبب سے بحر اسود اور مالٹک (بحر الورنک = Sea of Warangians) یا بحر منجمد (Arctic) کا بھی، کیونکه آخرالذکرکی

بایب یو عربوں کی براہ راست معلومات نه هوتر کے

برابر نھیں ۔ مؤخّرالڈ کر سمندروں کے بحرالروم سے ملے ھوے ھونے کے نظریے کی طرف رجحان کی مثال

بعر روم کے مختلف جزائر کا علم قدیم زمانے ھی میں ہو گیا تھا ۔ حن دو جزیزوں پر سب سے ہدر امیر معاومه بخ کے عہد میں قبصه هوا وہ قبرص (Cyprus) اور ساحل شام کے بالمقابل ایک چھوٹا سا حریره آرواد (Aradus) بھے ۔ حصرت ابیر معاویه رص کی وفات (۱۲ه / ۸۸ م) سے قبل رودس Rhodes اتر بطش (Crete) بلکه صفله (Cicily) بھی حملوں کا ساء س چکر تھے ۔ بحر متوسط کے چد اور سرائر کا ذکر این خرداذبه (ص ۱۱۲) نے کیا ہے ۔ اللحي كي روايب پر چلنے والے جعرافيه نوس عدر روم میں معددوے جند جزیروں کا ذکر کریے هیں ۔ المقدّسی (ص ۱۵) نے ۳۵۰ میں سرف دین بڑے جزیروں ، یعنی صقلیه، اقربطس اور مرص کا نام لیا ہے۔ ان بینوں کا دکر اس سے مبل الاصطحري (ص . ١) کے هاں بھی آ چکا هے، ليکن اس نر ان میں ایک جوبھے جزیرے، حبل القلال (مُتَ یافوب، ۱ : ۳۹۳) کا بھی اصافه کیا ہے، جسے Remaud (مراصد الاطّلاع، طبع Juynboll، ه: ٢٠) نے وراكسي بيثم Fraxinatum ٹھيرايا ہے، جو آج كل Garde-Freinci کہلاتا ہے اور سرزمین فراس میں مارسیلر Marseilles کے مشرق کی طرف واقع مے ۔ یہیں سے تقریبا سم م اور ۲ے و کے درسیان عربوں نے سوئٹزرلینڈ Switzerland ک لشکر کشی د نهی (قب Hist Esp Mus. · Lèvi Provençal کی بھی ( مات ه) \_ اس شناخت کی اس حوقل (طبع Kramers) ص ہر س سے تصدیق هوتی هے، جو اس مقام کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ فرانس کے بواح میں اور مجاهدین کے قبضے میں ہے (''بنواحی افرنجة بایدی المحاهدین' )۔ اس حوقل کے نقشے میں اسے ابک جریرہ دکھایا گیا ہے (طبع دوم میں هر جگه اسے جبل الفّلال لکھا ہے، قب نیز مراصد، ۱:۹۹)، جو ایک بڑے دریا کے مقابل واقع ہے؛ دریا صریحا

رهون Rhône هے (اسی نقشے میں جینوا Rhône کو بھی ابک جریرہ دکھایا گیا ہے)۔ اس سمندر کے دوسرے جزیروں کا ذکر انقزوینی (عجائب، ص ۱۲۰۰ ما ۱۲۰۰) نے کیا ہے۔ ان کا بہترین بیان الادریسی کے [جعرافیے] اور [اس کے] نقشوں میں ساتا ہے (دیکھیے مآخذ).

بحر روم کی وہ خصوصیات حو [عربوں کے لیے! جادب توجه هوئیں به تهیں که اس سی أور سمندروں کے مقابلے میں مد و جرر سهت کم آتا تھا اور اس کے ساحل پیچھر کی طرف ڈھلواں نه نھر۔ المسعودي ني ال دونيول بايول کيو درج کيا ه (التبيد، ص . ١ ٣٧٠٤) - مؤحرالذ كر كيفيت كا مشاهده اس سر شمسر افسوس [ فت یاقوب ] Ephessus میں کیا بھا (جس کی بصدیتی بہیں ہوئی) ۔ المسعودی نے کوہ اٹنا Etna (جبل الترکان، اطعمة صِمِلَّيَة، مَرَوحُ، ٢ : ٢ ؟ : التسه، ص ٥ ٥) كي آتش فشاني کا ذکر بھی کیا ہے ۔ وہ یہ بھی بیان کرنا ہے کـه هارون الرشید بحر روم ً دو بحرقلزم (Red Sca) سے ملانا جاہتا نہا مگر بحبی بی خالد البرمكي نر اسے اس اقدام سے یہ گرارش کر کے باز رکھا کہ اگر آپ سے ایسا کیا تو روسی اس میں سے گزر کر آ جائیں کے اور حم بیت اللہ میں رکاوٹ ڈالیں گے (مروج، ۲۰ م ۱۹۹).

پہلے پہل یونانیوں کا اس سمندر (بحر روم) پر غلمہ قائم رھا اگرچہ خشکی میں وہ شکست کھا چکے تھے، لیکن جلد ھی یہ غلبہ بھی ان کے ھاتھ سے نکل گا، کیونکہ مسلمانوں کو بحری لڑائیوں میں فتح پر فتح نصیب ھوئی چلی گئی، جن میں ذات الصواری (۔''مستولوں کی'' لڑائی) سب سے زیادہ مشہور ہے (جو ساحل لکیا Lycia پر ۳۳ھ/ دورہ میں لڑی گئی)۔ معلوم ھوتا ہے کہ شام اور مصر میں واقع ہوڑنطی بحری الگوں اور ان کے

تربیت بافته عملر کو اب انھیں کے خلاف استعمال کیاگیا تاکه مشرقی بحر روم کو عربوں کے زیر انتدار لایا جا سکے ۔ ان کا یه اقتدار نڑی حد تک بنو اسیه کے پورے عہد میں اور بنو عباس کے ابتدائی دور میں قائم رها اور اس زمانر میں قسطنطینیه پر ہار ہار حملے کیے گئے۔ایسا نظر آتا ہے ک ھارون الرشيد (قب سطور بالا) کے ايّام خلاف ميں یونانی بحری طاقت میں دوبارہ کچھ جان پڑ گئی تھی اور یونانی جنگی جہازوں بر، جو مسلمان قیدیون کو ان کا رر فدیه وصول دریے کے لیے ۱۸۹ھ/ ه. مع مين اللاسس Cilicia) Lamus لاتر بهر، خاصا رعب دالا (المسعودى: التبيه، ص ١٨٩) ـ ابهم / سهوع يا بهم مهم ع مين ايك مسلم جبکی سڑا، جس سین بصرے اور شام کے دستے شامل بھے، ایک اسر البحر ('متولی الغزو می البحر') کی سر کردگی مین طرسوس روانه هوا اور ہحرالروم کے شمالی حصے میں بڑی کامیابی سے جنگی کارروائیاں سرانجام دسے کے بعد وینس کے مقبوصه علاقوں مک جا پہنچا، حمال اس بر تلعاروں کے ایک فوحی دستے سے رابطہ سدا کیا، جس کے کچھ افراد ان کے سانھ طرسوس لوٹ آثر (المسعودی: مروح، به : به ر ما بر ر؛ ابن الأثير، مذيل روس هـ) ـ کچھ اُور آگے چل در المدر کے عہد خلامت (ه ۹ م ۸ م م م ع تا ۲۰ م ۱ م ۱ م ۱ می یونانی جہاز وسیع پسمانے پر باقاعدہ ساحل شام ہر چھاہے مارتے رھتے بھے، چنانچہ اسی کی خلام میں مشرقی بحر روم کا اقتدار عامه سے بکل گا (ابن حوقل ، طبع لأخويه، ص ١٣١ تا ١٣٢؛ طبع Kramers ص ١٩٤، - سظاهر يون نطر آسا هے که همه ۱ مهم ۱ موء تک (المسعودی: التنبیه، ص ١٨١) ان حصول مين مسلمانون كا كوئي بيرا باقی نہیں رما تھا۔

بحر روم کے مغرب میں ۹۲ھ/ ۱۱ء م هسپانیه در حملے کے خاصے عرصے عد مسلمانوں بعض انتهائى شاندار كاربامر دكهائر ـ جبل القا (Fraxinetum) پر مدب درار تک مسلمانون فبضر کا مد کره اوپر آ جکا ہے۔ ۲۲ م ۱۰۸۰ مرام میں سمالی افریقه کے اغلبی فرمائرواؤں کے ایا آزاد شده غلام نر جنوبی اطالبه میں ماری Harı قبضه کر لیا۔ اغالبه اس زمانے میں سب سرا عمل تھے۔ ہاری برسوں نک عملاً خود محتار علا ریا (البلاذری : فیوح، ص به ۱۳ با ۱۳۵۵ حس اں الأثير نے سبع كيا ہے، ديكھيے بديل واقه سال مد کور) - ۲۲۸ ه/۲۸۸ میں جب ایک اعا سید سالار نے مسیسی (Messina) کا محاصرہ رکها بها بو نائل با بابس (Naples) لوگوں نے درحواست کی که انھیں زیر حمادت لنا جائے اور اپنی فوجیں مسلمانوں کے ساتھ شاہ كر دين (ان الأبير، بديل وافعاب سال مد نور مهوڑے هی عرصر بعد روما اور ونس حملر کی رد م آگئے اور روما کو نو یہ حطرہ متعدد نار پیا (ابن حلدون، م : ۲۰۱) ۔ ایک عرصے کے بعد ۲۰۱ ممهو ۔ هموء میں صقلیه کے ایک جبکی دستر جینوا Genna پر حمله کر لیا؛ وقب صفلت پر فاطمی قانص نهیے (الدهم دول الاسلام، بذيل سال مدكور) ـ اس كے بعد اطا ہر مسلمانوں کے حملے کا خطرہ دھیما پڑ گا.

تحر روم پر شارلمان Charlemagne رسانے سے عسائیوں کے تحری اقداسات سہادیں ملے لگتی ہیں۔ جوں جون صد گزرنی گئیں ان اقدامات کی اہمیت میں بہتدریح اصافیه ہوتا چلا گیا، ناوجودیکه نوزن سلطنت پر زوال آ گیا اور مسلمانوں نے نئے سر

سے پیش قدمی کی اور وہ یوں که دسویں صدی هجری/
سولهویں صدی عیسوی میں ترکانِ آلِ عثمان سے سواحلِ
محر روم پر، جسے وہ بحرِ ایفی (آق دِنز) کہتے تھے،
جنوبی یونان (Peloponnese) سے الجزائر تک قضه
کر لیا.

مآخذ: (١) الاصطعرى، ص ٦٨ تا ١٨؛ (١) ان حوقل، طبع لا خویه، ص ۱۲۸ تا ۱۳۷ و طبع Kramers، ص. و ا تا ه. ب اور متملقه نقشے، بالبمایل ص بر و ۱۹۰ نیز ص ۹۴ و (س) المقدسی، ص سرو با ۱۹؛ (س) باقوت، : ج . ء تا . . ه ؛ (ه) الغزويمي عمالت المحلوقات، ص ١٢٣ تا ١٢٠ ؛ (٦) النُّويْرَى: بِها يَهَ الْأَرْب: ، : ١٣٠ تا ٣٣٠؛ (٤) الادريسي، مترجمة Jaahert ر: و تا بو و ب : ر تا جر، بر با به ، ، و با ١٨م، ٨٦ يا ١٣٥، ٢٢٦ تا م.٣، وغيره (سب سے زياده تعمیلی بیاں لیک انتدائی زمانے کے لیے کم کار آمد)؛ الادریسی کے نقشوں کے لیر دیکھیر: (۸) K. Miller Mappae Arabicae شنك كارك ١٩٢٦ (۹) ۱۹۲۹ء اور اس کے بعد صقلیه کے واقعات پر ایک گمنام مصنف کے وقائع، در Biblioteca: Amarı Arabo-Sicula ، متن ص ١٦٥ تا ١٦٥ و ترجمه ص ي تا · History of the Arabs : P. K. Hitti (1.) '40 بار ششم، پرنسٹن ۱۹۰۹ء، بعدد اشاریه،

## (D. M. DUNLOP)

سلطنب عثمانیه کے دور میں بعر متوسط [یا بحر روم]
آق دنر، یعنی بعر ابیص، کے نام سے مشہور تھا اور
اسی بنا پر یه فارسی میں بعر سفید یا دریائے سفید کہلاتا
ہے اور غالبا اسی لیے یوناں کی عوامی بولی میں θάλασσα
ہے اور غالبا اسی لیے یوناں کی عوامی بولی میں اسطلاح
میں اس کے نام سے موسوم ہے ۔ عثمانی اسطلاح
میں اس کے اندر بحیرۂ ایجین (Aegean Sea) شامل
تھا، بلکد بعض اونات تو معلوم هوتا ہے کہ یہ نام محض
اسی کے لیے مستعمل تھا، چنانچہ اس میں جو حزیرے
واقع تھے وہ جزائر بعر سفید کہلاتے تھے ۔ اس نام کی

اصل کے دارہے میں تیتن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا،
کیونکہ قبل ازیں یونانی، ہورنطی یا اسلامی دور میں
ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا حسے اس کی اصل قرار دے
سکیں۔ ھو سکتا ہے کہ یہ نام قرہ در (ہحر اسود) کے
مقابلے میں اخراع کر لیا گیا ھو، حو استاسول کے
دوسری سمت واقع ہے۔ بحرالروم کی مکمل تفصیل (نقشوں
کے ذریعے) اس اٹلس میں سالے کی حو . ۹ ہم ۱۹۳۸ء میں
بہری [معیالدیں] رئیس [رک باک] نے سلطان سلیماں کی ندر
بہری [معیالدیں] رئیس آرک باکی نے سلطان سلیماں کی ندر
بہری اولیا چلی کے سفر نامے (سیاحت مای
سعدو ۸: ہموامع کئیرہ)، حاجی حلیفہ کی تاریح سیاحت های
سعری (تحفه الکبار، ص س بعد، انگریری ترجمه از مچل
سحری (تحفه الکبار، ص س بعد، انگریری ترجمه از مچل
جہاں مما (ص ۲ م) میں ملے گی.

(اداره، أور)، لائلن، طبع دوم)

بَحْرِ الزُّنْجِ : عرب بحر الرَّنع سے بحر الهند [رك بآن] كا مغربي حصّه مراد ليتے هيں ، جو خليع عدن (خلیع بربری) سے لے کر سفانه اور مدعاسکر تک، حو آس وقت عرب کے حغرافیائی علم کا منتما نها، افریقه کے مشرقی ساحل سے ٹکراتا ہے۔ یه نام بلاد الزنج نا زنجبار (\_رنج کا ملک) کے اس ساحل کے نام پر رکھا گیا ہے جو اس سے سلحتی ہے۔ عربوں کے هال سیاه فام بنتو حبشیوں کو زنح کہا جاتا تها ، حو دربروں يا اهل سنيا سے بالكل مختلف هیں۔ زبع کا لفظ سہت پرایا ہے، یہاں تک که بطلموس ( Ptolemy ) بهی Ζίγγις ( Ζήγγισα) Cosmas & το καλούμενον έχει Ζίγγιον اور Τίκρα Indicopleustes کے نام سے واقع تھا، مگر نے نرسی ساسانی کے ایک کتبے سیں جو ژىد افريك شاه Zhandafrik shah پڑها مے (Zhandafrik shah برلن ۱۹۲۸ء: ۱۱۹) اسے آج کل صحیح تسلیم نہیں کیا جاما ( فب W. B. Henning نہیں کیا جاما (\$ 1907 BSOAS) Spresented to Vladimir Minorsky

۱۳ / ۳ : ۱۰ ) ـ اس لعظ کی تشریع سیں کہا گیا ہے کہ یہ فارسی لفظ زنگ ''زنگی'' (زردشتی بہلوی: زنگیک عبشی) سے نکلا ہے، لمكن غالبًا اس كي اصل معاسى هي هے - آج كل يه نام جزيرة زنجبار Zanzıbar اور درياك زمیسی Zambesi کے ایک معاون کے لیے، جس كا نام رنگو Zangu هـ، استعمال كما حاتا ھے ۔ عربوں نے سحر الزنج اور اس کے ساحل کا خاصا ذکر کیا ہے اور یہ سانات کسی حد یک ہا مم متادی میں۔ عرب اس سمدر سے ڈریے اور دور رھتے تھے ۔ عارب ساحوں سین سے صرف المسعودي اور ابن بطوطه نر اسے پار کیا، لیکن یه دونوں سمندر کے سعل کچھ لکھے کے نجامے اس کے ساحل اور باشندوں کا د کر زیادہ کرنے ھیں۔ کبھی کمھی وھیل مجھلی اور اس کے سکار کا دکر بھی آ جاما ہے، لیکن ید بات قابل موجه ہے که وهسل کے لیے جو لفظ (وال، اُوال) انھوں سے استعمال کا ہے وہ شکل میں اس نام سے ملنا ہے جو سمالی یورپ کی زبانوں میں اس مچھلی کے لیے استعمال هوما هے (سلیمان ماجر، عربی مس، طبع Langles من س، ١٣٨ ما ١٣١، در Langles des voyages faits par les Arabes et les Persans etc پیرس هم۱۵، منرجمهٔ Voyage du G. Ferrand marchand arabe Sulayman پرس ۱۹۲۲ ع، ص . ۳، ۱۳۲ نا ۱۳۳؛ قب المسعودى : مروح، ١: س ۲۰ س کتاب W Tomaschek . . . (۳۳۳ نریس Die topographischen Capitel des indischen Seespiegels Mohit (وی اما ۱۸۹۹ع) میں عربوں کے جغراضائی تصورات پر سنی ایک نقشه تیار کر کے درج کیا ہے۔ ہعر زنج اور سر زمین زنج کے بارے میں اور اس کے ساحل کے متعلق عرب جغرافیه نویسوں کے ملاحظات Le Pays des Zendjs فيدس Le Pays des Zendjs

حددو العالم، ص رے م ببعد اور T.A. Shumovsky حددو العالم، ص رے م ببعد اور Tri nerzvestine Lotsu Akhmada ibn Mādzhidu, Arabر ماہ کے اس حصے میں جہازوں کی آمد و رف کا انعصار متررہ اوقاب پر چلنے والی موسمی هواؤں پر فی اور جنوبی عرب، شمال مغربی هدوسان اور افریقه کے مشرقی ساحل کے درمیان دیریمه تعنقات کا سب بھی یہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے راک به بعر هند؛ بعراارنج.

(D M. DUNLOP .] [ و D M. BECKER) بحرظُلمات . رَكَ به بَعْر معيط .

بَحْوالْعُلُومْ: (علوم كاسمندر)، ايك اعرارى . لفب (صبح وطن، ص سم)، جو ملّز عبدالعلى محمّد بن نظام الدّين محمّد بن قطب الدّين الانصاري لکھموی دو دیا گیا ۔ وہ ابیسویں صدی کے هندوستان میں بٹرے پائے کے عالم گررے میں۔ ان کا نسب مشهور و معروف حواجه عبدالله انصارى هروى [رك به الصارى هروى] سے ملتا هے، جل كے احلاف میں سے شمح علا الدین (عدالعلی کے دسویں حد) هراب سے هندوسان چلے آئے بھے اور اب ان کا مرار متهرا اور دهلی کے درمیان ایک موضع ر ناوہ میں مے ان کے بعد ان کے اخلاف سہالی میں ، مو لکھنؤ کے بزدیک ایک قصبہ ہے، آئے [اور ایک صدی بک وهیں مقیم رہے]۔ عہد اورنگ زیب سی اس خاندان نر ''فرنگی محل''، لکهنؤ مین سکونت اختار کی (دیکھے رمان علی: تذکرہ، بار دوم، ص ۱۹۸، قب الندوم) . عبدالعلى كے دادا ملا قطب الدين (م ١١٠ه/ ١٦٩١-١٦٩٢ع) اور ان کے والد ملا نظام الدین (م ۱۹۱۱ه/ ۲۹۵۸ع) اپنے علم و فضل کی وجه سے بہت سمبور تھے (آزاد [بلگرامي]، جو لكهنـو مين ملا نظام الدين سے ما بين المالية المالية المالية المالية

ديكهير سبحة المرجان، بمشي ١٣٠٣، ص ٩٠) -ملا نطام الدين هي اس خامدان كي همدوستان مين شهرت کی بنا ڈالیے والے هیں ۔ به خاندان مبدیوں تک سلا بعد نسل علم و فضل مين شهرة آفاق رها ـ ١١٨٨ هـ / ١٩٣٠ ، ١٥٣١ مين عبدالعلى فرنگى محل مين يبدا هوے \_ وہ اپنر والد سے تحصل علم میں ممروف ہوے اور انھیں کی زیر نگرانی سترہ برس کی عمر میں علوم اسلامی کا متداول نصاب مکمل کر لیا۔ والد كي وعات كے بعد انھوں نر ملا كمال الدين المالوی فتحسوری (م ۱۱۷۵ / ۱۲۹۱ع) کی شاگردی اختیار کی، جو ان کے والد کے بلامدہ میں سے . پر (دیکھیر براکلمان: بکملة، ب: ۱۲۳) - اس کے عد انہوں در لکھنؤ میں ایک مدرس اور مصف کی حشیب سے اپنی زندگی کا آعاز کیا، لیکن ایک سی سيعه سازعر سے سزار هو كر لكهنؤ چهوڑ ديا اور بہلے شاہ جہان پور گئے حہاں انھوں نے بیس سال یک قیام کیا اور بھر رام پور چلے گئے (قت نجم الغنى: أَخْبَارَ الصِنَادَيْدَ، لكهمؤ ١٨ و ١ع، ١٠٠٠، - p a)، جہاں وہ چارسال ٹھیرے \_ یہاں سے وہ نہار (ىردوان، بنگال مير) پهنچر اور آخر کار نواب کرماٹک (نوابوالا جاه محمد على خان، م . ١٧١ ه/ه ١٥٩ ع، جو اسلاً لکھنؤ کے مریب ایک قصبر گوپامل کے تھے) کے بلانے پر مدراس چلے گئے ۔ مدراس جاتے وقب ان كے همراه چهے سو فاصل (رجال العلم) بھے، والا حاه یر ان کی بہت آؤ بھگت کی اور ان پر اور ان کے رفقا پر انعام و اکرام کی بارش کر دی؛ ان کے لیے ایک عالی شان مدرسه تعمیر کیا اور ان کے اصحاب و ملامذہ کے لیے، جو وہاں دور و نزدیک سے آ کر جمع هو مے تھے؛ نقد وظائف مقرر کردیے ۔ نواب کے جانشین بھی ان سے بدستور اسی لطف و کرم سے پیش آتے رہے، تاآنکہ والا جاھیوں کا دور ختم ہوا اور مدراس پر انگریزی حکومت مسلّط هو گئی، تا هم

اس زمانے میں بھی ان کے اور ان کے مدرسے کے دیگر معلَّمین و متعلَّمین کے ما ہانہ وطائف اور عطیے بدستور جاری رہے ۔ عبدالعلی مدراس سے پھر لکھنؤ نہیں لوٹے اور مدراس هی میں بتاریح ۱۲ رجب ه ۱۲۲ه/ ١٠ اگست ،١٨١٠ ان كا انتقال هو گيا [حديقة المرام مين لفظون مين "الثالث عشر من رجب" لكها هے؛ كتابحاسة سعيدينه، حدر آباد میں نُواریح اکابر اسلام ایک قلمی کتاب ہے، جس س "از جهان عيى علم و عقل مرف " (= ١٢٢٥) سے ان کی ناریح وفات نکالی ہے] اور وہیں شہر کی مسجد والا حاهي کے پہلو میں مدفون هو ہے. (ان كى اولاد كے حالات كے ليے ديكھے الطاف الرحمٰن: آحوال، ص مه، ببعد اور ان کے ممتاز تلامذه کے لیے حدایّ العُنفه و حدیقةالمرام) \_ ان کا لعب بحرالعلوم والا جاه هي كا عطا كيا هوا بها (عام طور پر یمی بان کا جانا ہے، تاهم قب الطاف الرحمٰن: أحوال، ص ه،، جهال يه لكها ہے کہ یہ خطاب ان کو شاہ ولی اللہ دہلوی [رك بان] نر بخشا تها ـ علاوه ازين نواب نر انهين ملك العلماء كا خطاب بهى ديا تها يهلا لقب شمالی هند مین زیاده مشهور هے اور دوسرا حنوبی هد مين [قب محمد غوث خال: نذكرة صبح وطن، مدراس وه ۱۲ ه، ص سم، ۳۹ و ۸۸؛ واقعات آظفری، مدراس عمورع ، ص ۱۷۹: اظفری اور ملک العلماء رسضان و ۱۲۱ ه/ دسمبر س. ۱۸ ع میں ایک هي معلس مين جمع تهر].

علوم دیبی کی تعلیم دینے کے علاوہ ان کے والد نے انہیں علوم باطبیہ سے بھی آشنا کر دیا تھا (الطاف الرحمن) ۔ وہ ابن العربی کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور شیخ کے ارشادات پر، جو ان کی نصوص اور الفتوحات میں درج ھیں، انھیں پورا پورا یقین تھا ۔ ان کی شرح مثنوی مولوی روم

(لکھنؤہء، ہ جلدیں) کی اصل غایت هی یه تهی که شیخ کی مذکورۂ بالا دونوں تصانیف کی روشنی میں مثنوی کے اسرار معنوی کی وضاحت کی جائے (دیکھیے ملّا صاحب کا اس شرح کا عربی مقدمه) ۔ انھوں نے قصوص کی ایک فصل (الفص النومی، براکلمان، ۱: ۳۹۱) کی شرح بھی لکھی ہے [یه کتاب میدر آباد دکس میں جھپ چی ہے] ۔ انھوں نے بستر مرگ پر بھی جو بیان دیا وہ یه تھا که مجھے شیخ کے عقائد (''اعمان') کی صداقت کا ادراک هو رها ہے.

لوگ ان کی جرأب، سخاوب، ترک لذات اور زاهدانیه منش کے بہت سداح هیں [وہ عالم ربانی اور عارف حقّانی اور اهل وجد و حال میں سے تھے (حديقه ألمرام)] - اپني عمر دراز كا برا حصه انهون نے تدریس و تعلیم اور مصنیف و مالیف میں صرف کیا ۔ هندوستان میں ان کا اپنے هم عصروں پـر بهن گهرا اثر تها اور ان سب بر وه تبعر علمی اور نقد و فراسب کے لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے۔ " هندوستان کے اندر آئندہ زمانے میں ان کا ثابی پیدا ہونا محال ہے'' (نزهة الخواطر) \_ آپ کے مطالعے کا خاص موضوع ایک طرف تو فقه و اصول فقه بهے اور دوسری طرف علوم فلسفه [مكر صاحب التاج المكلل (ص ٣٧٩)، كو اس سے اختلاف ہے] ۔ آپ نے بہت سی کتابیں عربی ــ اور غیر معمولی طور پر اعلٰی پائے کی کلاسیکی عربی۔ اور فارسی میں لکھیں ۔ زمانے کے دستور کے مطابق یه سب تمنیفات دراصل مرقّجه کسب نصاب کے متنون پر شروح، حواشی یا حواشی بر حواشی هین.

آپ کی دیگر اهم نصنیفات یه هیں :(الف) فلسفه: (۱) شرح سلم العلوم (منطق پر محب
الله بهاری، م ۱۱۱۰ه/۱۰۰۱ع، کی مشهور تصنیف
سلم کی شرح)، دولی ۱۸۹۱ع [اس کا خطی نسخه
کتاب خانهٔ دانش کله پنجاب کے مجموعهٔ شیرانی

میں ہے، دیکھیے شمارہ ۱۹۰۰]: (۲) التعلقات (یامنہید) علی شرح سلّم العلوم (زید احمد، ص ۱۳۰۰)؛ (۳) العاشیة علی الحاشیة الزاهدیة الجلالیة، لکھنؤ ۱۸۷۲ء (۱۹۵۸ء ین ۱۹۳۰)؛ (۱۹) العاشیة علی العاشیة الزاهدیة القطبید، دهلی ۱۹۲۹ه/ مای العاشیه علی العاشیة الزاهدیة القطبید، دهلی ۱۹۲۹ه/ علی العبدرا (صدر الشیرازی الانهری: هدایة العکمة کی شرح از صدرا الشیرازی الانهری: هدایة العکمة معلی سرح از صدرا الشیرازی پر حاشیه)، لکھنؤ معلی سد کور؛ (۱۹) التعلیقات علی الافق البین، معلی سد کور؛ (۱۹) التعلیقات علی الافق البین، (سراکامان: تکمله، ۲: ۱۸۰۰، س س، جہاں ۱۹۳۹ (براکامان: تکمله، ۲: ۱۲۰۰، س س، جہاں ۱۹۳۹ کے بجاے ۱۹۳۹ پر هنا جاهیر).

(ب)علم العقائد و الكلام: (۱) الحاشية الزاهدية على الامور العامة (زبيد احمد، ص ٣٣٨)؛ (٧) الحاشية على شرح العقائد الدواني (حوالة سابق)؛ (٣) شرح مقامات المبادي (حوالة سابق)؛ (٨) العاشية على شرح المواقف (حوالة سابق، براكلمان: تكملة، ٢ : ٩٠٠)، لكهنؤ ٢ ي ١٨٠٤.

(ح) اصول الفقه: (۱) فوانح الرحموت (شرح مسلم الثبوب، از محب الله بهاری (م ۱۱۹ه/ه/ ۱٬۱۵ مراکات براکلمان: بکمله، ب: ۱۳۳۳) ؛ (۲) رساله الارکات الاربعة (فقه) (براکلمان: بکمله، ب: ۱۳۳۵) [مطبوعه لکهنؤ ۱۳۲۸ه]؛ (۳) تنویر المبار شرح المنار (فارسی مین) (براکلمان: تکمله، ب: ۱۳۳۳)؛ (۱۳ تکمله شرح مین) (براکلمان: تکمله، ب: ۱۳۳۳)؛ (۱۳ تکمله شرح التحریر (اپنے والد کی شرح التحریر فی اصول الدین الابن همام کا بکمله (زبید احمد، ص ۱۲۸۳؛ ۱۲۳۳).

(ه) رياضى: شرح المجسطى (زبيد احمد، ص ٣٨٧). (و) اخلاق: رسالة التوحيد الكافية لصوفى المتلى

(فارسی میں) ( رحمٰن علی، ص ۱۲۳؛ قاسوس جبور Djar اور بحرالعرب کے پانی سے بنی هیں، جو المشاهیر، بذیل مادّ، عبدالعلی ۲۸۲).

(ز) مواعد عربي: هدآية الصرف . مَآخِدُ : (١) ولى الله قربكي معلى : الْأَعْصَالَ الأَرْبُعَةُ للشُّخَرِهِ ا لَطُّنَّبِهِ دَرِ العوال علماء فرنكي محل كمالاً و نسبًا وعلمًا، معطوطة [كمات خامة ] مدوه (در لكهمؤ ورق . و تا سرور كتاب كا نسخة مطبوعة لكهدؤ ١٢٩٨ ١٨٨١ع راب رقاله كو دستياب نهين هوا)؛ (٧) صديق حسن مال : العد العلوم، بهويال مه ١٢ه / ١٨٨٨ع، ص \_ , , , (4) عمر محمد حهلمي . حداثق الحميد، الكيسة ١٨٩١ء، ص ١٣٠٤ (٦) الطاف الرحمن: احوال عنماء فرنكي محلّ، [لكهمؤ] ١٠٠٠، ص ١٩٠ ببعد؛ (ه) عبدالبارى: آثار الأول، ص س، (راقم مقاله كو نهيى ملى) ؟ (٦) عبد الاول جوبيورى : معيد المفتى، الكهدؤ ۲ ۲۲ مر ۱ ۸/۸ و ۱ عه ص ۳ و سعد؛ [(ع)محمد مسهدى واصف مدراسي: حديقه المرآم (تصيف و ٢٠ ه)، مدراس و ١٠ ه ه ص ٥٠٠] (٨) رحمٰن على: تَدَكرة علما ع هَنْدَ، بار درم، نکهنؤ ۱۲۲ م ۱۹۳۱ می ۱۲۲؛ (۹) مدانعي لكهنوى (حكيم): نرهة العواطر: (١٠) الندوة (حريدة ندوة العلماء، لكهنؤ ، الهريل تا جول ١٠٩٠)؛ The Life and Works of : معمد هدایت حسین (۱۱) Bahr-ul-Ulum ، در JASB ، در Bahr-ul-Ulum ۳۹۳ تا ۹۹۰؛ (۱۲) براکلمان : تکمله، ۲ : ۱۹۲۳ ( و بمدد اشاریه )؛ (ب ) زید احمد: The Contribution יונה דוב החף a of India to Arabic Literature او لاهور ٨٦٥ وعه بمدد اشاريه].

(محمّد شفیع)

بحر غزال : (۱) بحر الجبل (بالاثي نيل ابيض) كا ايك معاون، جو ايك نهايت وسيع دلدلى رقم كي بانى كي نكاس كي ليے كهاڑى كا كام ديتا هـ يه دلدلين نيل اور كانگو كي درميانى علاقے سے نكانے والے كئى درياؤں (شلاً بوئج Tondy

جور Djar اور بعرالعرب کے پانی سے بنی هیں، جو خانه بدوشوں کے علاقه بقاره [رک بال] کی جنوبی حد ہے ۔ بعر عرال کی کھاڑی مشرع الریک (اس نام کے مختلف هجیے اور مصادر بتائے جاتے هیں) سے ایک سو چوالیس میل تک پھیلی هوئی هے، جہاں یه جھیل نو (Lake No) بر بعرالجبل سے جا ملتا هے، جس میں یه عرض بلد و درجه سے دقیقه شمالی پر جا گرنا هے.

(۲) وہ خطّه جو ال سدّبوں کی گزرکاھوں سے بنا هے، جو مالأخر بحر عزال سیں جا گرتی هیں \_ یه ایک مے قاعدہ سی مثلث ہے ، جس کے شمال میں بحر عرب هے، جنوب مغرب میں نیل اور کانگو کا درمیانی علاقه اور جنوب مشرق میں دریا مے نعام یا رَّهُل Rohl هے۔ ان ندیوں کے زیری حصوں میں مستقل طور پر دلدل (عربی: سد) رهتی مے (جیسے که نحر غزال اور بحرالجَبْل میں)، جس نے، حبسا که اس عربی لفظ (سد) کے لفوی مفہوم سے ظاهر هے، ایک عرصهٔ دراز سے دریامے نیل کی راه سے اس خطّر پر آمد و رفت کا دروازہ بند کر رکھا ھے۔ اس خطّه کا معربی حصّه سنگ آهن کی سطح مرىغع پر مشتمل ھے۔اس سطح مرتفع اور سد کے درمیان ایک میدان هے، جس میں سیلاب کا بانی جمع هوتا ہے۔شمال اور مشرق میں یہاں کے قدیم ساه فام مشرک باشدے آباد هیں ، جو زیادہ تر نیم خانه بدوشانه زندگی بسر کرتے هیں، مویشی چراتے هیں اور ڈنکه کہلاتے هیں۔ اس سطح مرتفع کے شمالی حصے [دار فرینیت] میں فروقی اور کریش تبیلے آباد میں اور انتہائی جنوب کے علاقے میں ، جسے بلجین کانگو کی سرحد تقسیم کرتی تھی، أُزنّده (نیم نیم Niam-Niam) عربی: نمانم) رهتے هیں. (٣) جمهورية سوڈان کا ایک صوبه، جو مذكورة بالا خطر سے ملا هوا هے، اس كا رقبه

۸۲۰۳۰ مربع میل اور آبادی ۹۹۱،۲۲ هے۔ اس صوبے کے چار ضلع هیں اور اس کا صدر مقام ele wau ع.

علائے کی تاریخ: Burckhardı (مررم) پہان کرتا ہے کہ دارفرسید وہ علاقہ ہے جو دار فور کو تجارب کے لیے علام مہیا کرتا ہے۔ بحر غزال میں نیل کی راہ سے مفود سلیم قبودان کی بحرالجبل کی طرف مہمات (۱۸۳۹ تا ۲۸۸۲ع) کے ہعد سے شروع ہوا۔ . ، ۱۸۵ عشرے میں متعدد باجر، حن میں یورپی بھی شامل تھے، ھاتھی دانت کی تلاش میں بیل کی راہ سے بحر غزال میں داخل ھونا شروع ھومے، لیکن چونکہ اس کے حصول میں دنسواریاں پیس آئیں اس لیر انھوں نے بردہ فروشی کا پیشه اختمار کر لیا اور یه مجارت بڑی نفع بخش ثابت هوئی ـ دار فرتیب سی ها مهی دانت کے باجروں کی آمد کرد دفان اور دارفور کے برده فروشوں (جَلّابه) کے لیر ممد و معاون ثابت هوئی ۔ ١٨٦٠ء کے بعد سے جب یورپ کے لوگوں نے اپنے مرکز اپنے عرب نائبین کے هاتھ فروخت کر دیے تو بردہ فروشی میں بہت ترقبی هوئی ـ په لوگ سعیدیون، قطیون اور دریامے نبل (البحر) کی راہ سے آنے والے دوسرے لو گوں پر مشتمل تھے اور بتارہ کے نام سے موسوم بھے۔ ان کے پاس مسلّع محافظ هونے نهے، جو بالعموم شمالی علاقے کے قبیلۂ دناقله سے بھرتی کیے جاتے بھر یا پھر غلاموں ھی کے فوجی دستر (بازنقر) ھوتر تھے ۔ اس کے علاوہ مستحکم گڑھیاں ( زریبه) سا كر رهتے تھے ۔ يه لوگ اپنے علاقوں ميں سطلق فرمانروا کی حیثیت رکھتر تھر اور وہاں کی تجارت ير ان كا اجاره هوتا تها.

مغربي بحر غزال مين سمتاز ترين شخصيت الزبير | فتح هو كيا. رحمت منصور کی نظر آتی ہے۔ ۱۸۵۸ء میں اس نے ایک خود مختار تاجر کی حیثیت سے اپنی زندگی کا / اسے خدیو نے نظر بند کر لیا ۔ اس کا بیٹا سلیمان

آغاز کیا اور مغرب میں اس علاقر کی سبت بڑھتا ھوا جس کی طرف اب تک توجه نہیں کی گئی بھی وه آخر کار نیم نیم Niam - Niam تک جا پہنچا، جہاں اس بے اپنی ایک نجی فوج تیار کرلی۔ وهال سے نکالے جانے پر اس سے ١٨٦٥ء میں دارفرتیت میں اپنی حکومت قائم کر لی ۔ ١٨٦٦ء میں اس سے شمال میں رزَیْقات بقارہ کے ساتھ معاهدہ کر لیا اور اس طرح شكّا كى راہ سے دارفور تک مجارت كا راسته کهل گیا ـ ان دنون خدیو اسمعیل بردهوروشی کے استیصال اور بحرالجبل اور بحر غزال دونوں کو حکومت مصر کے مابحہ لانر کی تدبیر کر رہا تھا۔ ١٨٦٩ء ميں حكومت خرطوم نے دارفور كے ایک تسمی آزما محمد اللّٰلالی (ما الهلالی) کے ما بحث ایک فوجی میم روانه کرنر کی اجارت دے دی، لیکن اسے الربیر کے هاتھوں شکست نصیب هوئی۔ اس سے الربیر کا اقتدار بڑھ گیا۔ آگر جل کسر سرسموثل بيكر Sir Samuel Baker كي بحر الجبل کی مہم (۱۸۶۹ ما ۱۸۹۹) کے باعث اس شمال مغربی گزرگاه کی اهمیت میں جو اس کے زیر سلّط تھی اُور بھی اضافه ہوگیا۔ بہر حال جن دىون الزّبير ييم نيم Niam-Niam سے مصروف جنگ بھا (۱۸۷۲ء) رزینات سے شکّا کے راستے ہر آنر جانر والر ناجروں ہر حمله کر دیا۔ اس کے بعد رزیقات کے ساتھ الزہیر کی لڑائیوں کا نتیجہ یہ ھوا کہ اسکی ان کے فرماں روا، یعنی دارفور کے سلطان ابراهیم سے ٹھن گئی۔ اب الزّبیر نے مصری ارباب حکومت کے ساتھ مل کر دارفور پر حمله کرنے کا منصوبه بنایا، جنانجه اسے بحر غزال اور شکّا کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور سهمه ع میں دارفور

اس سے اگلر سال الزبیر قاهره حلا گیا، جہان

بعر غزال هی میں رها، جہاں مصری حکومت برا مے نام تھی - ع میں گورڈن C G Gordon در گورنر جنرل، نر سلیمان کو بحر عمزال کا گوربر معرو کر دیا ۔ اپنر ایک حریف سے اس کی لڑائی هو گئی، جس کا یه نتیجه بکلا که سیلمان نر بغاوت ئر دی ۔ ۱۸۵۹ء میں وہ گورڈن کے اطالوی نائب [جسّی باشا] R. Gessi کے ها بھوں شکست کھا کسر مار، گیا، جسر اس کی جگه وهان کا گورنر بنا دیا گیا ـ اس نر ۱۸۸۰ء مک، جب که اسے واپس بلا لیا گ، صور می امن و امان قائم کرنرکی اسهائی کوشش بی ـ اس کا جانشین ایک انگریسر [لبتون نکس] F. M. Lupton هوا، جسر مسهدی کی مغاور، کے معالف اثرات سے دو چار هويا پڑا ـ جب مهدى يے الاً يتص کی سخیر کے بعد شیکان ، یں فتح پائی (۱۸۸۳ع) رو گیٹن کے پاس نمک پہنچنے کا سلسلہ سنطع ہو گیا۔ اس کے بیب سے افسر سمالی سوڈاں نے باشند نے بھر ، حس کی همدردیاں مهدی کےسابھ بھیں ۔ اپریلس ۱۸۸۸ء میں آپش نے صوبائسی صدر مقام دیمالزیر ایک مهدوی فوجی دسیر کے حوالر کر دیا، جو درم اللہ کرویوساوی کے ریر کماں تھا؛ لیکی یہاں مہدوی حکومت مؤثر طور پر فائم نه هو سکی اور ۱۸۸۹ء میں کرم اللہ اپنی فوج کو دارمور کی طرف واس

اب بحر عرال یورپی شهشاهی استعمار کی آماجگاه س گا ۔ ۱۹۹۰ میں کانگو فری سٹیٹ کی دو فوجی مہمیں دار فربیت میں داخل هو گئیں اور فبیلۂ فروعی کے سردار نے حکومت کانگو کی حمایت میں آنا فبول کر لیا ۔ اس پر دارفور کے مهدوی کورنر معمود احمد نے الفتیم موسی کو بھیجا که وہ ممام یورپی باشندوں کو وهاں سے نکال دے، تاهم وہ اس کی آمد سے قبل هی وهاں سے جاچکے تھے، کیونکه اگست ۱۹۸۰ء میں فرانس اور کانگو کے مابین ایک

معاهدے کی روسے بعر غزال فرانسیسی استعمار سیں آ چکا دھا۔ ایک فرانسیسی مسہم نے J B. میں آ چکا دھا۔ ایک فرانسیسی مسہم نے Maichand کے زیر کمان اس علاقے کو عبور کر لیا اور جولائی ۱۹۸۸ء میں نیل اییض کے کنارے فشودہ میں واپس آ گئی، کیونکہ انگریزی۔ مصری حکومت میں واپس آ گئی، کیونکہ انگریزی۔ مصری حکومت کے سوڈاں کو دوبارہ فتح کر لیا تھا۔ ۲۱ مارچ میں فرانسیسی معاهدے کی روسے فرانسیسی معاهدے کی روسے فرانسیسی بعر غزال پر اپنے حقوق سے دست بردار سے فرانسیسی بعر غزال پر اپنے حقوق سے دست بردار میں فرانسیسی بعر غزال پر اپنے حقوق سے دست بردار میں فرانسیسی بعر غزال اسرحد قرار پایا۔ سرحد کا مطعی بعین میں واب

صوبے کا نظم و نسق از سر مو اس وقت شروع هوا جب، دسمبر . . و وع مین سیار کس W S Sparkes کی سر کردگی میں ایک مہم مشرع الریک پہنچی ۔ اگلے چند سال کے دوران میں مواصلات کا سلسله نسروع ہو گیا، کیونکه سند کو صاف کر کے سڑ کیں بنا دی گئی تھیں۔ قیام اس اور نفتیش ملاد کے لیے گشتی دستے روانہ کیے کے اور سرکاری چو کیاں مائم کی گئیں۔ ، ، و ، ء میں رومن کیتھولک مشن کی سرگرمیاں مغربی بحر عرال میں شروع ھوئیں اور اینگلیکن چرچ کے سلفین ہے ،، ۹، ء سے مشرقی علاقے میں اپنے کام کا آغاز کیا ۔ ان مشنری جماعموں نر ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جو ١٩٢٥ء سے سرابر حکومت کے زیر اختیار آما جا رہا ہے ۔ اس کے بعد کئی سال مک وثتًا فوقتًا قبیلوں کی شورشیں جاری رهیں، تاهم ان سے قطع نظر بحر غزال کی حالیه باریخ هنگامے سے خالي ہے.

مآخذ: دیکھیے ۱۹۳۵ء تک کے مواد کے لیے: (۱)

A Bibliography of the Anglo - Egyptian: R L Hill

Sudan

مطبوعة لنلن؛ وهاں کے ممتاز افراد کے

A Biographical (r): ہارے میں معتصر شذرات کے لیے Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan Sudan Notes and Records (r) := 1901 ٨٠ ٩ ١ م، سى متعدد مقالات، بالحصوص فنائل تے نارے میں موحبود ہیں ۔ ۲۰۱۸ء سے اس مجلّے میں سالانہ کتابیات شائع ہو رہی میں ؛ الرّبیر کے حالات زندگی کے لیے دیکھیے (س) معوم شَعَد : تاریح آلسودان، قاهبره س. ۱۹۹ س : ۱۳ با ۱۸۱ برجمه و حواشی از M Thilo بعنوال Ez - Ziber Ruhmet Paschus ، بعنوال Autobiographie, ein Beitrag zur Geschichte des Sudan ، بون و لائپز گ ۱ م ۱ ما بنحی نمود پر دیکھے: "La Grande Chronique de Bomu ' 1 I otar (.) Momoires, Section des Sciences Morales et Politiques, Institut Royal Colonial Belge مطبوعة برسلر و Traduction de documents . A Abel (٦) برسلر Bull de 1' > carabes concernant le Bahr-el-Ghazal (+190m) ro Acad royale des Sci. coloniales The M. F. Shukry (4) :15.9 6 1500: Khedive Ismail and Slavery in the Sudan قاهره مهم وء عام مطالعر کے لیر ایک معید کتاب ہے. (PM Holi)

بحر فالرس: حلح فارس، جس میں المسعودی نے خلیج کمان کو بھی شامل کیا ہے۔ الاصطخری اور اس حوفل اس نام کا اطلاق پورے بحر هند پر کرتے هیں۔ حدود العالم میں خلیج عراق (=خلیج فارس) کو خلیج پاڑس (= خلیج عمان) اور بحیرہ عرب سے متمیز کیا گیا ہے۔ المسعودی بنگ بریں مقام پر اس کا عرض ڈیڑھ سو میل بتانا ہے [حالانکه] آننا ہے هرمر کا پاٹ در حقیقت بعریا انتیس میل آنا ہے۔ مسلمان جغرافیه نویسوں کے یہاں موجودہ آلاً هساء کو بحرین کہا گیا ہے اور آوال کا نام ان جزیروں میں سے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے ان جزیروں میں سے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے

جو آح کل معرین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یه حغرافیدنویس هندرایی کو انرون، کشم کو لانتُ، جزيرة بني كاوان يا بَرْكُوان اور شَيْخ شُعَيّْب کو لاوان، لاں یا لار کے نام سے موسوم کرتیر نھے. السعودي كا سال هے كه عبدالمسيع نامي ایک شخص نے، جس کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی، · حصرت حالُدٌ بن وليد كو بتايا تها (كه اس نر اپني زندگي میں) نجف کو سمندر میں ڈویا ہوا اور جہازوں کو العیرہ کے جبوب میں دریاہے فراب نک آتے جاتے دیکھا ہے ۔ المسعودی حوام اس داستان کو سچ به سمجهتا هو لیکن اس کی جغرافیائی حقیقت کو , صرور تسليم كرما هـ بهب سے علمام [جغرافيه] ا یه باب بسلیم کر چکر هیں که جو مثی دریاؤں کے سابھ بہد بہد کر آبی رھی اس سے بحر فارس بتدریج بھرنا رہا ہے۔ عُـادان کی ساریسے سے اس امر کی بصدیق هونی هے ۔ المندسی اور [صاحب] ا حددو العالم کے بیال سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ساحل پر واقع ہے۔ اس کے درخلاف ناصر خسرو کے ا نزدیک وہ حوار کے رمائر میں سمدر سے تقریباً دو كوس هوتا هے ـ اس بطوطه نے اس كا فاصله سمدر سے بین میل نایا ہے ۔ اب یه سمندر سے تیس ا میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے .. باین همه یه دعوی کیا گیا ہے (G.M Lees و N. Falcon : 'The Geological History of the Mesopotamian Plains در GJ ،۱۹۵۲ ع) که اگرچه سطح زسین مقامی طور پر بلند ہو گئی ہے اور دریاؤں نے بھی اپنے رح مدل دیے میں (رک به دجله؛ فران؛ کارون) تاهم عرب کےسلسله هاہے کوه اور ایرائی پہاڑوں کے درمیانی رقبے کی زمین طبقات الارض کی نبدیلیوں کے ماعث بیٹھ گئی ہے۔ دریا کی مٹی کے جمع هو جائے سے جو رد عمل هونا چاهيے الها اس کے بجامے زمین کی سطح اُور نیچی ہو گئی ہے۔

دهله اور ورات اپنی مٹی دستر القرنه کے اوپر دلدلوں کا سلسله درهم درهم هو گیا۔ اور بطاهر چونهی مئی کا اثر پڑیا ہے جو دریا ہے کارون اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اس بات کی کوئی ارضائی شہادت نہیں که طفات الارض میں جدید ترین بدیلبوں کے بعد سے مو گیا۔ اس بات کی کوئی موثق شہادت موجود طفات الارض میں جدید ترین بدیلبوں کے بعد سے بحر فارس کے دھانے کا جو محل و قوع جلا ارها ہے عیسوی کے اوائل میں منگ Ming بھی چینی جہار بعدة فارس میں آتے جائے مورس میں واقع رها ہو (دیکھیے مراسلات، در سے انتدائی اسلامی عہد میں سب سے بڑی شرو میں واقع رها هو (دیکھیے مراسلات، در بھی بیان بیان تھی، جو طاهری کے نواح میں میں اور میں یہ زیادہ جوب بیان میں منگ کا اور بیان سب سے بڑی بھی ہی جو اور میں یہ زیادہ جوب بیان میں واقع رها هو (دیکھیے مراسلات، در

بحر فارس کو اپنے محل وقوع کے باعث بڑی اهمیت حاصل رهی هے، کو اس کی نوءت همیشه بدلتی رهی ہے۔ اس کی تاریخ کے متعلق همارا علم بالكل ادهورا هـ متعدد مقاسي وفائع هنوز مخطوطات كى صورت مين ملي هن اور نحيرة قارم اور وسط ايشيا میں مسادل تجاربی راستوں کے باہمی مقابلر کی داسان کا محقیقی مطالعه ابھی مامی ہے۔ یہاں صرف مر سایاں واقعاب درج کیے گئے ہیں۔ مزید معصلات کے لیر ان مقالات کا مطالعه کیا جا سکتا مے جو محملف بندرگاھوں کے متعلق لکھر گئے ھیں۔ عربون کی فتوحات سے پہلے بھی تجارت خوب رونی ر بھی اور ایران کے تجاربی تعلقات جیں سے فائم بھے ـ چنى دستاويزاب ميں جس " پوسو" Po ssu ک ذکر فے اسے اهل فارس یا ایرانی سمجھنے میں الل كيا كيا هے، اس ليے كه اس نفظ سے اهل ملایا کی طرف بھی اشارہ ھو سکتا ہے، لیکن ایک حوالے (۱۹: ۸ 'Chou T'ang Shu) سے اس کی نائىدھوتى ھے۔ اس سين ١٠٣-١٠٨ه / ٢٢٦ع ک ایک Possu سفارت کا ذکر کیا گیا ہے حو هدية شير ببر لائي مهي اور ملايا مين شير ببر سہیں هویے \_ هوانگ چاؤ Huang Ch'ao کی بغاوت اور ۱۹۲۳- ۲۹۵ میں اس کے هاتھوں

كا سلسله درهم برهم هو گيا۔ اور بطاهر جونهي صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں ایران سے چین کی جانب بحری سعروں کا سلسله سنقطع هو گیا۔ اس بات کی کوئی موثق شہادت سوجود نمیں ہے کے نوس صدی هجری/پہدرهویں صدی عیسوی کے اوائل میں منگ Ming نحری سفروں سے پہلے بھی چیسی جہار بحدر ، فارس میں آتر جا سر بھر۔ انتدائی اسلامی عمد میں سب سے بڑی معارتی مدرگاه سیراف تھی، جو طاهری کے نواح میں وامع تھی ۔ آل مویہ کے متأخر مرمانرواؤں کے عہد میں اس بر زوال آگا اور اس کی حکومت عرب قیلهٔ انو قبصر کے ہابھوں سیں چیلی گئی، جو ہی قیس (در اصل کیش، کیس) کی ایک شاخ بهر. آگر چل کر مارس کے سلعری اتابکوں نے اسے اپنے زیرنگیں کر لیا۔ ١٢٢٩ مين والي هُرَمز يے، جو كريان كا باجگرار بها، فس كو مسخّر كرليا ـ دنو قىصر كاخا بمه هو گیا اور اگلی صدی میں هرمر کا افتدار مسلّم هو گبا۔ ۹۹۹ه/ . ۱۳۰۰ میں جعنائی دستوں کے ایک حملے کے بعد دارالساطت کو اصل سر زمین سے جزیرۂ حِرون Djirun میں منتقل کر دیا گیا۔ یوں جب عران کی بجارہی اهست کم هوئی تو بحر فارس کا بجارتی مرکز جبوب کی طرف منتقل هو گيا.

قرون وسطٰی کا یورپ هرمز کی اهمیت سے
اچھی طرح واقف تھا، چنانچه دوسرے بہت سے
سیّاحوں کے علاوہ اودور ک، متوطن ہوردی نون Odoric نے بھی
میّا of Pordenone اور مارکو پولو Marco Polo نے بھی
یہاں کا سفر کیا ۔ اور یه بات ان کی تحریروں
سے ابت ہے ۔ ۹۳ ۸ ۸۹۳ ۱ ۱۳۸۹ میں شاہ پرتگال کا نمائندہ Covilha یہاں آیا تھا۔ وہ
ایشیا کی جانب تجارتی راستوں کے متعلق معلومات

فراهم کر رها تها \_ يه معلوم نهين هو سکا که اس کی رہورٹ لزین Lishon پہنچے یا نہیں (رك به بحر القليزم) ـ پرتكالي بحر قلزم كي به نسبت بحر فارس میں زیادہ کامیاب رہے، اول تو اس لیے که یه هندوستان میں ان کے صدر مقام سے زیادہ قریب بھا اور دوسرے اس لیے که ایران اور حکومت عثمانیه میں سے کسی کا اقدار اِس کے ساحلوں پر مؤثر اور مضبوط نہیں تھا، حتّی که بصرہ بھی اکثر منتفق شیوخ کے ماتحت نیم خود مختار هو جاتا تها \_ البوقرق Albuquerque نير ١٣ هم / ١٥٠٤ مين هرمز كو زير كر ليا تها، ليكن اہر سبه سالاروں کی سے وفائی کی وجه سے اسے پیچهر هٹنا پیڑا۔ ۱۹۹۱ه/۱۰۱۰ء میں اس نیر یہاں کے بااثر وزیر رئیس حامد کو قتل کر کے اس پر پوری طرح قابض هو گیا اور بهان ایک مستحکم قلعه تعمیر کیا۔ پرنگالی نهوڑے تھوڑے وقعے کے بعد بعرین پر قابض ہو کر بصرے کے معاملات میں مداخلت کرنے رہے ۔ ۱ م ۹ ه/م ۱ م میں بغداد پر آلِ عثمان کے قبضے کے معد سے الاَحْسا اور بالخصوص القطيف پر تركى اثرات نمايان طور پر نظر آنے لگے۔عباس اول نے پرتکالیوں کے قدیم حریفوں کی حوصله افزائی کی، چنانچه اس کے عهد میں وهاں انگریزی اور ولندیزی کارخانے قائم هو گئے۔ ، ۱۰ ه / ۱۹۲۷ء میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیڑے کو مجبور کیا کہ وہ هرمز واپس لینے میں اس کی مدد کرے۔ شاہ نر بندر عباس کی بنیاد رکھی، جو اهل یورپ میں گمبرون Gombroon کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد هرمز بہت جلد ختم ہو گیا ۔ پرتگالی ابھی تک بصرے آتے جاتے کے وسط میں جب عمان سے ان کے قدم اکور کئے / مشتمل تھا اور یہ ہوت کے کے سفل مل

نو بحسر فا،س عملی طور پر ان کے وجود سے خالی ھو گیا۔ اسی زمانے میں ولندیزیوں کو اس علاقے میں تجارتی تفوق حاصل تھا، لیکن صفویوں کے آخری عهد میں یه تفوی آهسنه آهسته انگریزوں کے هاتھ میں چلا گیا۔ حسین کے عہد کی طوائف الملوكي كے دوران میں اهل عمال نے بحرین اور کشم پر قبضه کر لیا، حمال سے نادر شاہ نے انہیں نکالا، لیکن جب اس سے خود عمان میں مداخلت کی مو مكمل تباهى كاسامنا كرما پارا (١٠٥ ه/١٨٨) -۱۱۵۹ ه / ۲۹۱ء میں بندر ریگ کے بحری قراموں کے سردار نے بحر فارس میں ولندیزہوں کا آخری قلعه خارک فتح کر لیا ۔ اس صدی کے اواحر میں آلِ حلیفه اور آلِ صَاّح نامی عرب خاندانوں نے على التربيب بحرين اور كويب مين ايمي حكومب قائم کر لی ۔ مؤخرالذ کر نر بصرہ پر ایران کا قبضه هو حانرسے (١٩١ه/ ٢٥١١ءتا ٣٩١١ه/ ٢٥١٥) خوب بجاربی منفعت حاصل کی د فرانسیسی اب انگریروں کے واحد حریف رہ گئر تھر، لیکن جب ۱ Mauritius ان میں ماریشیس ۱۸۱۰/ه کے ہاتھ سے نکل گیا نو ان کے اثر و رسوخ کا بهی خاتمه هو گیا.

بحرفارس كى سياسيات مين انكريزون كى مداخلت كا مقصد [اپنی توسیع سلطنت اور زیادہ سے زیادہ نوآبادیاں قائم کرکے سیم و زر سمیٹنے کے علاوہ ایک حد تک یه بهی مها که برده فروشی اور قنزاقی کا استیصال کیا جائے .... سمندر میں تاخت و ساراح کرنے والوں میں کویٹ کے بنی رحمة بن جاہر اور قواسم (جواسم) کے بنی سلطان بن صفر خاص طور ر ا قابل ذکر ہیں۔ مؤخرالذکر قبیلہ اس علاقے ہ تھے اور کچھ عرصے تک جَلْفه ( رُأْسُ الغُیمة ) میں / قابض تھا ، جسے ساحلِ تُوزاقین (Puate Coast ابک تلعے پر بھی ان کا قبضه رہاء لیکن اسی مبلی / کہتے تھے۔ ان کا بیڑہ تریشہ بڑے جہاوں ا

کا باعث بن گیا تھا، جو اب بندر عباس کی جگه بعر فارس کی سب سے نڑی بندرگاہ بن چکی بھی۔ م ۱۲۲ه/ ۱۸۰۹ء میں حکومت هد نے ایک فوجی جمعیت بهیجی جس نے رأس الخیمه پر گوله ناری الركے قواسم كو اندرون ملك كى طرف بهكا ديا \_ تقریبا ایک سال کے بعد وہ پھر لوٹر اور از سر نو غارت گری شروع کر دی ـ ۱۲۳۵ م ۱۸۱۹ میں ہمبنی سے ایک زبردست موح روانه کی گئی، جس کے سابھ عمائی فوج کے دستر بھی آ کر سل گئر ۔ اس جمعیت ہے رأس الخسم کو دوبارہ فسح کر لیا اور ساعل کے سارمے قلعوں اور جہازی الاوں کو تماہ کر دیا۔ اس کے بعد/ہم، ممر، ممر، عبر، وهاں کے سرداروں اور شنخ بحرین نے ایک معاهدے پر دستخط کیر اور علاموں کی تجارب اور نعری قراقی نرک کردر کا عہد ایا۔اس کے بعد بعض اُہ ر ضمی معاهد ہے هوہے اور بالآخر ۱۳۹۹ه/۱۸۵۳ میں ابھوں سے حکومت برطانیہ کی ریر سرپرستی سمندر میں همشه امن و امان قائم رکهنر کی سرط قبول کر لی ، انتدا میں رأس الخیمه کی قواسمی ریاست سب سے ریادہ اہم تھی، جس کے ساتھ الشارقه (شرجه) كا يزاكمرا وابطه مها ملكه معص اوقات بورى طرح ممحد ھو جا با بھا ۔ اس مستقل معاهدے کے نصف صدی بعد اس سام ساحل پر سب سے زیادہ بااقدار شخصیت الوطبي كے لنو باس كے شبخ زايد [11 ريد] بن خلفه كى تھی ۔ نجارتی طور پر دبی سب سے ریادہ باروت اور خوش حاا، مدرگاه بن گئی جو اسی کے هم قوم آل بوملسه کے قبصے میں بھی۔دوسری ریاستیں عجمان، ام الكويس اور (١٢٨٥ هـ/١٨٨٥ ع كے بعد) قطر نهيں -حلمج عمان کے ساحل پر کلبا اور نجیرہ کی جداگانه حیثیت کو ایک قلیل مدت کے لیے تسلیم کر لیا گیا، الميكن ١٩٥١ء مين اول الذكر الشارقه مين شامل ر لی گئی ۔ خشکی پر یا سمندر کی ته میں تیل

کی موجودگی یا اس کی موجودگی کے اسکان کے ماعث کو ماعث کچھ عرصے سے ان [ساحلوں کی] سرحدوں کو، حو پہلے کمھیت حاصل عو گئی ہے.

مآخذ: ععر فارس کے مآحد کی فہرست بہد طویل ہے اور تعمیل کے سابھ بہیں دی جا سکتی۔ مسلم حعراقیه نویسوں میں ، حن کے بیانات کا خلاصه Le-Strange اور Iran · Schwarz نے دیا ہے، (۱) حدود العالم كا اصافه كر لينا جاھيے۔ فرون ویاطی میں بنجر قبارس کی تباریخ کے ساخد کے لیے دیکھیے (۲) Quellenstudien: W. Hinz · ZDMG >> · zur Geschichite der Tumuriden ١٩٨١ ت ١٩٣٩ م ١٩٩٠ تا ١٨٩١ Les Princes d' Ormuz au XVe : J. Aubin (r) riècle ، در JA ، ۱۳ مه ، عن جس مين سويد حوالے اور رم) محمد شبال الكارثي : محمّ الأنساب ك متعدد اقتباسات در م میں ؛ نؤے بڑے سیاحول کے تذکرے کے لیے دیکھے The Persian Gulf . A.T Wilson(6) حس مين حطّة مذكوركي جديد تاريح كا خلاصه ديا كيا هي، ليكن حاما علط اور عبر صحيح ؛ تحارت اور بحرى حماز راني ير ديكهي L'élèment persan dans les : G Ferrand(٦) Instruc-(2) := 197 ~ 'JA > 'textes nautiques arabes tions nautiques et routiers arabes et portugais (٨) هادي حسن: History of Persian Navigation (۱) نے بڑے (۱) Arab Seafaring . G.F. Hourani د کالی بآمد به هین: Castanheda (Couto (Barros) Barbosa 'Correa' البوقرق كي خطوط، الدوقرق حورد کی تشریحات (Comentarios) اور (بربان هسپانوی) Teixeira اور Faria y Souza (۱۱)ولنديزيون De Opkomst der Westerk- : H. Terpstra : 3 (17) : wartieren van de Oost-Indische Compagnie Bronnen tot de Geschiedenis der : H. Dunlop

Oostindische Compagnie in Perzië! اور حمار رای کی موجوده تنفس پر (۱۳) A Villiers (۱۳): Sons of Sinhact 2 عهد حاصر کے عام حالات کے لیے Countries and Tribes of the S B Miles (14) Persian Gulf ، شر ولسن Wilson : فتاب مد كه ر؛ أولين انگریری تاحرول پر ۱۰۱ England ، Sit W Foster (۱۰۱ پر Quest of Easiern Trade اور اس سے بھی کمیں ریادہ مواد کے لیر (۲۹) Th' English Lactorics in India: انگریری دور افتدار پر دو سهایت قیمتی مآخذ هین، حبهت "کسی حد یک بطر ایدار نیا گیاہے، یعنی (۱۲) from the Records of the Bombay Government جديد،عددم ye (۱۸) - The Annual Report in the Adminis tration of the Persian Gulf Political Residency and Muscat Political Agency - یه مطبوعه رپورٹیں سے ۱۸۵ هيں۔اس کے اسم، ۱۹۰۹ء بر مستمل هيں۔اس کے بعد کی رپورلس عوام سے مخمی رکھی گئیں، قوابین اور معا عدات کے لیے (۱۹) A Collection (۱۹) of Treaties, Engagements and Sanads relating to 5 174: 17 India and Neighbouring Countries ۱۸۶ - (۲ - Persian Guzelle (۲ - ) شماره ۱۱ صميمه باس اكتوبر ١٩٥٩ع؛ [(٢١) محمد حس خان؛ مرآه البلدان، ١: ٢٠١ تا ١٩١١ (٢٣) ابو القداء؛ تقويم اللدان، ص ٢٠، ٩٠٩، ٣٥٠؛ نير رك مه العرب، حريره (قت ماده هاى راس العيمة ؛ الشارقه ؛ دبي ؛ ابوطى) .

(CF BECKINGHAM)

بُحْرِ قُلْمَرْم : قديم ايام مين بحيرة احمر كا سب سے زیادہ عام اور معروف عربی نام، جو قلزم [رَكَ بَان]، يعنى قديم كليسما Clysma، سے مأخوذ ہے اور سویز کے قریب واقع ہے۔ حب خالی شہر کا نام لکھا جائے تو عمومًا حرف تعریف کو حذف كر ديا جاتا هے، ليكن جب سمندركا ذكر مقصود هو

بهی کهلا ا بها اور یهی نام عام طور پر موجوده رمائے تک رائع رھا۔ اس کے علاوہ اسے الخلیج العربي اور نركى ربان مين شاب دييزي (<u>Sh</u>āb deāizi == Sh Şap denizi - مونگوں کا سمندر) بھی کہتے هين - حليع ايله Avia جو في التحقيق خليع عمله في اور تحبريمين، حين كا اطلاق ميرف بعر احمر کے حبوبی حصر ھی پر ھو سکتا ہے، دو ایسر نام هیں حمهیں کمهی کبھی پورے سمندر کے لیر اسعمال کر لیر بھر۔ایک زمانر میں سمجها حاما مها دله به سمندر باب المسلّب كي سک بائے ہر حمم هونا هے اور کسی زمائر میں احیسا که یاقوں کا حیال ہے ، اس میں حلیح عدن کو بھی شامل سمجها جانا نها، حو خليج برنزا يا الخليج البرنزا کے نام سے موسوم بھی ـ بورپی اثر کے بحت اب اسے کم وہیش همیشه بحر احمر با اس کے کسی هم معنى نام (مئلاً فزيل دبيزي Kizil Deniz وغيرها کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.

بحر قلزم میں مخالف هواؤں اور لہروں، بیز ریر آب چھپر ہونے پتھریلر ساحل کی وجہ سے حمهار رانوں دو بڑی دقّ پیش آنی ہے ۔ اس لحاظ سے شمالی حصّے کو جبوبی حصّے کے مقابلے میں ریادہ خطرناک سمجها حانا نها، اور لوگ رأس محمد کے ملحقه علاقر، یعنی جریرہ نما مےسینائی کے جنوبی سرے، سے بالخصوص خانف رهتے بھر کیونکه بہاں خلیح سویر اور خلیج عقبه کی هواؤں کا اتصال هوتا تھا۔ مقامی کشتی بابوں کے ھال ھمیشہ سے به دستور چلا آرها ہے کہ وہ کشمی یا جہاز کو ساحل کے برابر برابر لیے جاتے ہیں اور لنگر ابدار صرف رات کے وقت ہوتے ہیں۔ ان دشواریوں کی سا پر اور اس خوف سے که کمیں وہ وطی واپس لر حامے والی موسمی هواؤں سے محروم به هو حاثیں هدوستان تو حرف تعریف قائم رکھا جاتا ہے ۔ یہ بحر حجاز | کے جہاز شاذ ھی شمال میں سویز تک جانے کی هس

کرتر تھر اور اپنا مال عمومًا عدن يا جد ہے كى، پھر گیارهویں/سترهویں صدی میں مخاکی بندرگاهوں پر امار دہتر تھے ۔ جدے کے ساتھ قافلوں کی تجارت ھی ، کی بدولت نویں/ پندرهویں صدی میں مگے مکرمه دو مجارنی اهمیت حاصل هوئی تهی، ناهم بیشتر ساسان صرف چھوٹے جہاروں یا کشتیوں کے ذریعے منفل کر دیا جایا تھا۔ ابو زید کے بیاں کے مطابق حور غامی کشتیاں اس غرض کے لیر جدے میں استعمال هوري تهين قلزمي كشتيال كهلاتي تهين ـ اس طرح عرب جہار رانوں کو بحر قلزم کے متعلق نہایت ہ سم بجربہ حاصل تھا اور جہاز رائی کے موضوع پر ال کے رسائل سے ان کے کھوے عملی علم کا تُسوت منتا ہے۔ Ferrand کا حیال ہے کہ اس ماجد نے اپنی مصنف کتآب آلفوائڈ میں مختلف محسری سمروں کی جو مناسب سمتیں سائی هیر، وه عرض بلد کی بعض اغلاط سے قطع نظر ایسی هیں ئہ اس علاقر کی مہاز رائی کے متعلق اہل یورپ کی سائی هوئی سمتوں کو ان کے مقابلر میں پیش نہیں کیا حا سکتا \_ مسلمان جغرافیه نویس بحرقلنزم کا طول سی دن کے جہازی سفر کے برابر یا چودہ سو سے بىدرە سو ميل كے درميان قرار ديتے هيں اور يه اندازه خاصی حد یک صحیح ہے، لبکن اس کے عرض کے معلى ان ك سات سو ميل كا تخميمه اصل عرض سے دیں گئے سے بھی زیادہ ہے.

آبنا ہے باب المندب کے اندر کا پورا رقبہ کسی ایک زرخیز علاقہ سمجھا جاما تھا تاآنکہ ایک بادشاہ نے اس میں ایک نہر کاٹ دی تاکہ سمندر کے پانی سے دسمن کا علاقہ تباہ کیا جا سکے ۔ تحرقلزم کے متعلقی ایک آور داستان یہ مشہور ہے کہ قلزم کے جنوب میں ایک مقناطیسی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے مقامی طور پر بنائے جانے والے جہازوں کے کسی حصے میں بھی لوھا نہیں لگایا

جا سکتا تھا۔ یه داستان شاید اس مقیقت کی ایک خیالی توضیح کے طور پر وضع کی گئی که بعر قلمزم اور بحر هند کے مغربی حصر کی کشتیاں جوبی تختوں سے بنائی جاتی تھیں ، جنھیں کبلوں کے ذریعے جوڑے کے سجائے آپس میں باندھ دیا جاتا تھا۔ کشتی سازی کا یه طریقه اب فقط بهت دور افتاده مقامات میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنانر کے لیر استعمال هوتا ہے۔ بحر قلزم کے متعلق ایک عام خیال یه بھی ہے کہ اس میں ایک جزیرہ ہے جہاں الجساسه ﴿ ﴿جَاسُوسُ ﴾ رهتے هيں اور وہ ايک ايسي مخلون هے حو دجال کے لیر معلومات اور اطلاعات فراہم کرتی ہے ۔ فرعون اور اس کا لشکر جس سمندر میں غرق ہوا تها اس کے متعلق بھی به سمجھا جاتا تھا که وہ بحر قلرم هی کا کوئی حصه تھا ۔ باقوت کے خیال میں یه واقعه قلزم کے مقام پر پیش آبا اور دوسروں کے نردیک ، جن میں العلقشندی بھی شامل ہے، يه والعه مركه العُرندل مين پيش آيا جو قلزم اور الطُّورِ كَ درمياني ساحل پر واقع هے؛ مؤمد الذكر كو ا قرون وسطّی کے مسیحی زائرین سرندله Surandala یا ا ارندره Arandara کے مام سے جانتے تھے.

حہاز رابی کی سکلات ، اچھی بندرگاھوں کی قلب اور ساحلی علاقے کے بنجرین کے باوجود بعر قلزم کی تجارتی اھیت ھیشہ سلّم رھی ۔ لارم ہے کہ شمالی حبشہ کے سامی حملہ آوروں نے اسے حنوب کی طرف سے عبور کیا ھوگا اور پھر چند صدی بعد اهل حبشہ نے اس کی مخالف سمت سے جنوب مغربی عرب پر حملہ کیا ھوگا۔ ابتدائی اسلامی زمانے میں اس علاقے میں بعری قزاقوں کا بئو زیاد کے عہد میں عربی اور افریقی سواحل کے بنو زیاد کے عہد میں عربی اور افریقی سواحل کے درمیان مسلسل تجارت ھوتی تھی اور افریقہ میں بعض مسلمان نو آبادیاں تھیں، جو وھاں کے مقامی

فرمانرواؤں کو خراج ادا کرتی تھیں ۔ ایک نہر کے بن جانے کی وجه سے ایک زمانے میں بحرقلزم، وادی نیل اور بحیرہ روم کے درمیان آمد و رفت آسان هو گئی تھی۔ اس نہر کو بعض اوقاب فراغنه (با شراجن Trajan) کی نہر کہا گیا ہے ۔ عرسوں میں یه خلیج امیر المؤمنین کے نام سے مشہور تھی اور قلزم کے مقام پر سمندر میں جا گربی تھی۔ اس نهر کا ایک حصه، یعنی وادی طُوسیلاب، ایک وقت میں دریامے نیل کی ایک مدربی شاخ تھا اور جھیل تمساح تک جاتا تها، لیکن زمین کی سطح بلد ھو جانر سے اس میں جہاررانی سمکن نہیں رھی ـ قدیم الایّام میں اسے کئی مرتبه صاف کرایا گیا ۔ اس کے بعد اس کی صفائی کا حضرت عمرو بن العاص<sup>رخ</sup> نے اہتمام کرایا ۔ وہ [حصرت] عمره بن الخطّاب کے عہدِ خلافت میں غلّے کے جہاز الجار تک نہیجا کریے بھے، جو اس وقت مدینۂ منورہ کی بندرگاہ تھی۔ کہا حانا ہے کہ حلیمہ المسلمین او عمرو بن العاص رم كو جهيل مساح سے بحر روم مك نہر کھودنے سے منع فرما دیا تھا که کہیں اسی طرح بوزنطیوں کو بحر قلمزم میں داخل ہونے کا موقع نه مل جائر \_ عمرو رخ [ابن العاص] كي بهر صرف اس وقت جہار رائی کے قابل ہوتی بھی جب دریا ہے نیل میں پانی زیادہ هوا تھا۔ اس نہر کو المهدی نے ایک بار پھر صاف کرایا، لیکن کچھ عرصے بعد وه پهر بيکار هو گئی، اگرچه جب کبهی عير معمولی طوفان آنا تو یه بهی جاری هو جایی نهی.

فاطمیوں کے عہد میں مصر کی قوت کے ہڑھ جانے اور اس کے ساتھ ھی عراق پر زوال آ جانر کے باعث بحرقلزم کی تجارت کو بہت فائدہ پہنچا ۔ صلیمی جنگوں نے یورپ میں مشرقی مصنوعات کی مانگ بہت بڑھا دی اور یه ''ملک یار'' کی تجارت (transit trade)

ایک اهم سبب بن گئی - ۵۵۸ - ۵۵۹ مر ۱۱۸۲ -Renaud de Châtillon نے بہلے سے تیار کردہ جہاز بحر روم کے ساحل سے آبله مهیجر .. وهان انهین جوڑ کر اس مجارت کو نباہ و برباد کرنے کی غرض سے استعمال کیا گیا ۔ فرانکوں (Franks) نے عیدات [رائع باں] ير حمله كياء ليكن سمدر ير حسام الدين لؤلؤ كے ھاتھوں شکست کھائی اور جن لوگوں نے حجار میں الرزر کا منصوبه بنا رکها نها انهین تباه و برباد کردیا گیا ۔ بعد ازاں ہورپ میں وهاں کی ہدرگاهوں میں غیر ملکی جہازوں کے داخلے پر پابندی لگا کر اس تجارب کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گیں ؛ لیکن پوپ کے احکام امتناعی کے باوصف اس پر مؤثر طریق سے عمل درآمد نه هو سکا ـ آثهویں صدی ھجری / چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں آدم Guillaume Adam ر تحریک کی که ایک مسیحی بحری بیڑے کو سقوطری آرک بان) پر قبصه کر کے بحر قلرم میں داخلے کا راسته بند کر دیبا جا عر - ۹۳ م هم/۸۸ ع کے قریب Pero da Covilha سمدر کے راستے سے الطّور سے عدن گیا۔ بعد میں وه مکّهٔ معظمه اور مدینه منوره بهی گیا اور نجارتی راستر سے متعلی شاہ پر کال کے لیر معلومات فراھم کیں۔خود اسے حبشہ میں سطر بند کر دیا گیا اور اس باب کا پتا نہیں جل سکا کہ اس کی رپورٹ کبھی لزبی Lisbon پہنچی یا نہیں ۔ ۳ . و ه/ ۸ ۹ سراء سیں هدوستان پمهنچ کر پرنگالبوں نے بحر تلزم اور خلیج فارس کے راستے ہونے والی ملک ہار کی ساری تجارب خود اپنے نعع کی خاطر راس [امید] کے راستر کی طرف زیردستی منتقل کر دیر کی کوشش کی۔ اس کوشش کے نتیجر میں انھیں جو جنگ پہلے مصریوں اور پھر عثمانی ترکوں کے خلاف منجسمله آور اسباب کے مصر کی خوشحالی کا ا لڑنا پڑی اس سے انہیں بعر هند میں بعری تفوق حاصل

اهمیت کا عام احساس نیپولین کے مصر پر حملے کے وقت سے شروع ہوا اور نہر سویز کے انتتاح (۱۲۸۹ ه/ ١٨٦٩ع) سے اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گیا . مآحل: (١) اس خرداديد، ص ١٠٠٠ (٧) المقلسى، ص ، ١ ؛ (٣) المسعودى : مرقيع، ١ : ٢٣٧ و ٣ : ١١٣٠ ه ٣٠ ( س) حدود القالم؛ ص ٥٠ ( ه) الادريسي، ص سه ١٠ (٩) القلوت، ١: ٣. ٥ و سن ١٥٨؛ (١) القلَّقُسُندي ب صوة الصبح ، صم ٢٠٠ (٨) المقريري : الحطط، قاهره م ٢٠٠ و تا ٣ ٣ ٢ هـ ، ٠ م ٦ تا ٢ ٦ ؛ (٩) ابن الوردى : خريده العجائب، عاعره ١٠٠٦ه، ص ٩٩ بمد؛ (١٠) ابوزيد: اخبار الصّين و الهند، طم و مترجمهٔ J. Sauvaget، پیرس ۱۹۸۸ ع ؟ Instructions nautiques et routiers. G. Ferrand (11) arabes et portugais بمواضع کنیره! (۱۲) Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age La Mer Rouge, l'Abyssinie et . A Kammerer (14) (۱۳) ناهره ۱۹۲۹ تا دره ۱۹۲۹ این: (۲) (۱۳) O.G.S. (10) : Arab Seafaring : GF Hourani The Fung Kingdom of Sennar Crawford كاوستر ، ه ، ، ع میں سوڈائی ساحل کی تاریخ پر مواد ملتا ہے۔ مشرقی سجارت نے متعلی فاطمیوں کی روش پر دیکھیے:( B Lewis(1 -1) The Fatimids and the Route to India: در استاتبول اتسماد ويكلتسي محموعه سيء . و و ١٩ ع Renaud de Chatillon بر ديكهي: The Crusaders in the . Sir D. Newbold (۱۷): ديكهي Sudan Notes and Records > Red Sea and the Sudan E Cerulli(או) יבין נפק בען נע Antiquity יבין בפן בין ניפה בען און יבין בין ניפה בין און יבין בין בין בין בין בי . G Adam (19) trall r.: 1 'Etiopi in Palestina Recueil des 33 (De modo Sarracenos extirpandi 'T & 'historiens des Croisades Documents arméniens ۲. ۹. ع : ( . ۲) پرتکالی بیانات اس قدر زیاده هی که ان کا احصاء ممكن نهيى - اهم حوالے حسب ذيل افراد كى تحريرون دیں ملتے میں: Castanhada 'Couto 'Barros': Osorio 'Góis 'Correa' البوقرق کے خطوط، البوقرق خورد

هو كيا- ٩ ١ ٩ ٩ ١ ٥ ١ ع مين البوقرق سر، جو الي سينيا والوں سے مل کر مکّهٔ معظمه پر حمله کرر کے منصوبر بنا رها تها، عدل كا محاصره كيا، مكر ناكام رها اور بحر قلزم میں داحل هو گیا ۔ اس کا بیڑہ کامران میں روک لیا گیا اور اسے سعت حانی قصان اٹھانا پڑا۔ اس کے حاشین کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی اور اگرچه یه و ۱۸۸۰ ه/ ۱۸، ۵۱ مين D Fylevão de Gama [اينا بياؤه] لر كر سویسز کے بانعقابل پہنچ گیا اور سومالی مسلم حمله آور احمد گران کے خلاف اهل ابی سبیا کی مدد کی غرض سے اپنی کچھ موج بھی مصوع Massawa میں اتار دی لکس برنگالیوں نے آسامے باب المدب میں ترکی بعدوں کو کبھی نہیں للكارا \_ دسويل صدى هجرى /سولهويل صدى عيسوى کے وسط کے بعد پیرسگالی جہار بحر فلزم میں کمھی "نبھار عی آسے بھے اور پرنگالی مسافر، حو عام طور پر مسیحی مشری هویے تھے، بھیس بدل در ملکی جهازوں میں سفر کرتر بھر ۔ گیارھویں صدی هجری / سرهویں صدی عیسوی کے اوائل میں الگريري (١٠١٨ ه/٩٠٦ع) اور ولنديري (ه٠٠١ه/ ۱۹۱۹ ع) جمهازوں نے تجا سیں تجارت شروع کر دی۔ وہ عموماً زیادہ شمال کی طرف دیوں جانے نھے۔ اكرچه مخا [رك بآن] كو يمن كى كامى (رك به مهوه) کی برآمد کے لیر عارصی اهمیت حاصل هو گئی، لیکی هندوسان اور مشرق اقضی کی نجارت اب بیشتر راس [امد] هي كے راستر سے هوتي تهي ـ اثهارهويں صدی میں لنڈن اور پیرس کے مابین سریع مواصلات کی ضرورب، نیز عندوستان میں انگریزی مقبوضات کی رور افزوں دوسیع کی سا پر بحر قلزم کے راستے پر ایک بار پھر تجارب کی گرم بازاری نظر آنے لگی، جس کی بالكل التدائي مثال دانيال Danial كا سفر تها ـ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جبکی اور تجارتی

کے حواشی (Comentarios) نیز حبشه پر اور Castanhoso کی تمایی ، Castanhoso Rerum کے مجموعے Roteiro (aethiopuarum scriptores Occidentaies inedia . و و تا عرور ع مين الموترق كي Comentarios أور Alvares اور Castanhoso کے انسگریری میں منعشی تراجم Hakluyt سوسائٹی نے شائع کر دیے ھیں ۔ دسویں صدی هجری / سولهویں مبدی عیسوی کے نصف اول کی معلومات کے لیر دیکھیر: (۲۰) R S Whiteway The Rive of Portuguese Power in India! وللديرول ير Korte Historiael P. van den Broecke(۲۲): دیکهیر ende Journaelsche Aenteyckeninghe, otc. سهه رع (ترحمه و سرید حوالحات، در JRAS ، ۱ م و رع ص : H Terpstra ( + + ) ) ( 1 1 1 1 12. ( 1 4 9 + De Opkomst der Westerkwartieren van de Oostindische Compegnie! اسدائی انگریری روابط کے لیے دیکهیر: (۳ م) Englund's Quest . Sir W I oster of Eastern Trade حس میں بہت سے مزید حوالے موجود هين؛ Daniel کے سفر پر دیکھیے: (a Daniel کے Account of William Daniel کلان ۲۰۵۱ء و ناردوم، مع حواشی، در The Red Sea and . Sir W Foster adjacent countries at the close of the seventeenth Hakluyt 'century سوسائشی نے شائم کر دیے هیں، وم و و ع.

(C.F. BECKINGHAM J C.H. BECKLR)

بحراً وط: بحيرة مردار (Dead Sea) كا جديد عربي نام، حسے عرب جغرافيه نويس عمومًا البحيره الميّة (ببحيره الميّة (ببحيره المُتّلوبة (باوندها سمندر، اس ليے كه يه الارض المقلوبه، يعنى وه حصة زمين جس كا تخته الله ديا كيا هو، يا ارض قوم لوط مين واقع هے)، بحيرة الصّوغَر Zoghar كمتے دهيرة بحيرة مدوم اور كمّرة Gomorra كمتے دهي

هیں۔ معلوم هوتا ہے که ناصر خسرو (پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی) پہلا ایرائی جغرافیه نویس ہے جسے "بحیرة لوط" کے نام کا سلم هوا.

بعر لوط کے نام کا اشارہ بائبل کتاب پیدائش (ساب م،) کی اس کہانی کی طرف ہے جس کا ذائر قرآن مجید میں بھی متعدد بار آیا ہے، گو سمندر کا نام نہیں لیا گیا.

اس وقب بک بھی بھیرہ مردار کے گرد و بواح کے بعض ناموں سے مثلا جبل سدوم (اسدم) اور مقامی طور پر ربان رد حکایات سے اس سانعے کی یاد بازہ ھونی ہے جس کا دکر کتاب پیدائش (باب ۱۹) میں آیا ہے، لیکن ان حکایتوں کی بیاد علمی روایت کے بجانے عمومًا عام مروجہ روایت پر ہے۔

جندرافسه: "صحرائ بهوذا Judah" کے لاھلواں اور بحر شیبوں اور سوآس کی پہاڑی سر رمین کے درمیان بحیرہ مردار ایک نملگوں آئینے کی طرح سمندر کی سطح سے ، ۱۱ فٹ نیچے شمالاً جنوباً پھیلا ھوا ہے ۔ اس کا طول تقریباً پچاس میل اور درمیانی عرض تقریباً آٹھ میل ہے اور اس کا گوٹی مخرج نہیں ہے .

اس کا عمق بریں مقبہ سطح سمندر سے . . ۲ ہو فٹ نیچے ہے۔ ایک خاکنا ہے، جو اس سے مشرقی جانب (ربان کی طرح) باھر نکلتی ہے، اس کے جنوبی مصے کو، جو بالکل پایاب ہے، شمالی حصے سے جدا کرتبی ہے۔ اس کے مشرقی اور معربی ساحلوں پر پہاڑ ھیں، جو تین ھزار فٹ تک کی بلندی نک چلے گئے ھیں، لیکن شمال میں دریا ہے اردن کی جانبے پر رمیں بالکل نشیب میں ہے اور حدوب میں، جہاں سَبْخَه کے مشرقی کناریے ہر بنتبول (Pentapolis) [سدوم ؟] (کتاب پیدائش، پر بنتبول (Pentapolis) اسدوم ؟] (کتاب پیدائش،

ماب ۱۹۰۱ ه ۱) کا محل وقوع تلاش که جا سکتا هے، یه صرف الغور اور العربه میں کمیں کمیں تھوڑی می بلد هو جاتی ہے ۔ اس کے پانی کی کیمیائی سر کیب، جس میں نمک کی انتہائی کثرت ہے، ماددار مخلوں کے لیے قطعی ناموزوں اور جہاز رائی کے ناقابل ہے۔ ساحل در صرف چند ایک مقامات هی ایسے هی جو آباد هیں اور ان کی حیثیت بھی کم و دئی استوائی نخلستانوں کی سی ہے .

طمقاب الارضى كينيت : بعيرة مردار سوریائی مطام کے ان نسیبوں کے سب سے گھر مے نشیب و بهريا هے جو عهد ثالث (Tertiary Period) کے حادم ير پيدا هو گيا نها \_ عهد طوفان مين خشک سالی اور دارش کے جو زمانے یکے بعد دیگرے آئر اں میں بڑی بڑی طغیانیوں نے وادی اردن کے بیستر حصوں اور عرب کے ایک حصر کو پر کر کے انک حهل با دی، جس کا کسی دور میں بھی حرالقلزم سے اتصال نہیں ہوا۔ چونکہ اس سٰیبی رمین کے پانی کا کوئی مخرج نہیں اور اس کا ایک منبع وہ چشمے تھے جن میں معدنیات کی کثرت بھی، اس لیے عمل نبخیر سے اس میں ایک خاص ُ بیمیائی نوعیت کے نمک کا تناسب بہت زیادہ سر گیا ۔ ادوار تاریح کے خشک سالی کے دنوں میں سمدر سمت کر اس رقر میں محصور هو کر رہ گیا حمال به آح کل واقع ہے۔ به بات اب محقیق کو ہہے چی مے که گزشته صدی میں سمندر کی سطح ہتدریج اونچی هوتی رهی هے ـ طبقاتی تبدیلیاں گرد و نواح کے تمام علاقر کو اس وقت تک برابر متأثر کرتی رهی هیں۔ جنوبی طاس کی تشکیل اس طرح کی نازہ ترین سدیلی کی ایک مثال ہے.

بعیرہ مردار سے ''رال'' (قیر معدنی asphalt کا نکالنا قدیم زمانے کی طرح (قب نام بعیرۃ الاسفلت کا نکالنا قدیم زمانے کی طرح (قب نام بعیرۃ الاسفلت) (lacus Asphaltitis) قرونِ وسطٰی میں بھی

ایک اچھا کرویار رہا ہے۔ بہ"رال" انگور کے باغوں میں کیڑے مکوڑے مارنے کے کام آتی تھی اور اسے دہت سی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بجائے خود سمندر کے پانی میں بھی صحت بخش عماصر بنائے جاتے تھے۔

رُخَر (موجودہ غَوْر الصافیہ کے قریب) کے نحلسان کی قیمتی پیداوار بعیرہ مردار کے راستے دساور کو جاتی تھی۔ فرانسیسی صلیمی جگجو بھی اس سمندر میں سعر کرتے تھے.

مآخذ: (۱) Das Tote Meer . Meusburger Programme میں تمام قدیم مواد جمع کر کے اس سے استفادہ کیا گیا ہے ؛ عربوں کے بیانات: (۲) الاصطحری، د: ۱۹۰۰ ان حوقل، ص ۱۲۳ سعد؛ (م) المقلسى، ص ۱۲۸ سرو بعد؛ (a) ابن العقيد، ص ١١٨ ؛ (٦) اس خردادند، ص و ع ؛ (ع) التعقوبي، ص م ۲۰۰۰ (۸) المسعودي و التنبيه، ص م يتعدو (p) المسعودي: مروج، ١: ٩٥؛ (١٠) الادريسي، در ۲: ۸ (ZDPV ، ۱۱) یاقوب، ، : ۱۹ و ۲: ۱۹۳۳ (۱۲) الدمشقى (طع Mehren)، ص ۱۰۸ ؛ (۱۲) ابوالفداه : تقویم، ص ۲۲۸ (م.) اس نیطار (مترجمهٔ Sontheimer)> ۳.9:۲ امر عام ۱۸۳۲ کنیر علی فارسی میں: (ه ١) باصر خسرو (طبع Schefer)، ص ١٤ بيعد اور تركي مين ٠ (۱۹) اولیا چلی: سیاحت نامه، ۱۹: ۱۹، ۱۹، و (١٤) حاجي حليفه : جهال سا، ص ٥٥٥ : حسب ذيل کمانوں میں مسلم مآخد کو اکھٹا کرکے ان کا ترجمه کر دیا گیا ہے: Palestine under : G Le Strange (19) יום או ש ארי ל זאר ל ארץ ל (11) (19) יום או יום ארי ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ ל ארץ Textes géographiques arabes sur A.S. Marmardia יו אניש וויין שי וויין יו זו אוי 'la Palestine

(R. HARTMANN)

بحرِ ما يوطِس : يا بحيرة ما يوطس، قديم جهيل ها ميوطس Macotis ، موجوده بحيرة ازوف (Sea of Azov) ؛

اس نام کی دوسری اشکال ماؤطیس اور ماؤطیش هیں۔
بعر مایوطس کا ذکر همیشه بعر نیطس یعنی بعر بنتس
[رک بان] کے ساتھ سامھ آما ہے، جس کے ساتھ یه خلیج نیطس (آبنامے کرمج Kertch) کے ذریعے ملا هوا ہے.

المسعودي (التنبية، ص ٢٦) كے بيان كے مطابق بحيرة مايوطس تين سو ميل لمبا اور ايک سو میل چوڑا ہے۔ به طول و عرض، جو خاسے مبالعه آمیز هیں ، صل ازیں ابن رسته (ص ۸۹) نے دیے تھے ۔ المسعودي كا بيان يه بهي هے كه يه مسكونه دنيا کے بالکل سرے پر شمال کی جانب تُولید (Thule) کے نواح میں واقع ہے۔ اس بات میں که تولیة بحر ازوف کے شمال میں واقع ہے، ان الفعید (ص٨) مهى اس کا هم خیال ہے۔ اس الفقیه کی راے میں چار رؤے سمدرون (قب مقالهٔ بحرالروم، جوتها پیرا) می سے ایک وہ ہے جو روم اور حواررم کے درسان جزیرہ بولیه یک واقع ہے اور اس سمندر میں کبھی کوئی جهاز مهیں جلایا گیا (ابن الفقیه بحر الخضری یا كبسيين كو اس سے الگ سمجهتا هے) ـ كسى دوسرے مقام پر المسعودی لکھتا ہے کہ دریاہے طنائس Tanāıs (ألون Don)، جو شمال میں واقع ایک بڑی جہیل (نام نہیں بتایا گیا) سے نکلتا ہے، تقریباً بین سو فرسح بک مزروعه علاقے میں گزر کر بحر مایوطس میں جا گربا ہے (مروج، ۱: ۱، ۲) ـ شمال سي جو بري جهيل واقع ہے اور جسر بظا ہر بحر ما یوطس کے سابھ خلط ملط کر دیا گیا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے الکندی، اس کے شاگرد السُّرخْسي اور دوسرے لوگ کر چکے تھے (مروج، ۱: ۲۵۰) - آگر چل کر اسے اور بعر الورنک \_یا زیادہ صحیح طور پر بحیرۂ مالٹک \_ کو ایک هی سمندر ٹھیرایا گیا، چنانچه تقریبًا ۱۱۵۰ کے ایک سوریائی نقشر میں بحیرہ ازوف کو بحیرہ

ورنک 'Warang Sea' لکھا ہے (Warang Sea' نے حدود العالم، ص ۱۸۲، کا حوالہ دیا ہے، قد عالی: گُنّه الإخبار، ۱: ۱۰).

البلخي [ رُكُ مَال] كے دستان كے جغرافيه بويسوں كي به نسب المسعودي بعر مايوطين اور بعر ينتير میں ریادہ دلجسی کا اطہار کرتا ہے۔ اس کی به رامے مے که درحمیقت یه دونوں مل کر ایک سمندر ہنتر هیں۔ اس سمىدر میں سفر کرنے والے تاجروں كى سند پر وہ ان لوگوں کی بردید بھی کرنا ہے جو کہتے هين كه بحر الخضر، يعني كيسيين، براه راست بحر ما يوطس سے ملا هوا هے (مروج، ١:٣٠٣) ـ دریائی راسته صرف ایک ہے حو آبنا ہے کرچ، ڈون اور ایل (والگا) سے هو کر جایا ہے، یعنی اس میں ڈون-ہ والگا راہ، جو عام طور سے "خضری راہ" بھی کہلائی ہے (قت مروج، ۲: ۱۸ نبعد) اختیار کی جانی ہے۔ بحر مانوطس کے متعلق اس کا اپنا بیاں کسی طرح بھی علطی سے خالی بہیں قرار دیا جا سکا (قب متذكره الصدر) \_ بطاهر اس كا خيال مه مهى معلوم هوتا هے کے پھیلاؤ اور گہرائی دونوں اعتبار سے به بحر نیطس یا بحیرہ اسود سے زیادہ ہے (مروح، ۱: ۳۲۳)، حالانكه صورت حال اس كے الكل برعكس هــ يه الحهن اس بات سے بهى پيدا هو گئى ھے کہ المسعودی کبھی کبھی عام خیال کے مطابق بحر ما یوطس کا ذکر بالکل اس طرح کرتا ہے، جیسر وه بحر الخضر هو (مثلاً التنبية، ص ١٣٨).

رمانهٔ مابعد میں بحر مایوطس کو بحر آراق اور عثمانلی مرکی میں ازق دمیزی مهی کہنے لگے.

مآخذ: ان حوالوں کے علاوہ من کا دکر متن مقاله میں آ چکا ہے، دیکھیے حدود العالم، ص ۱۸۰ تا میں و اشاریه.

(D. M. DUNIOF) البحر المحيط: جسر بحر أوتيانوس المحيط:

یا صرف اوقیانوس بھی کہتے ھیں ، یعی ''یوانیوں کا محیط الکل سمدر' ( بعض یہ یعنی میں کہتے ہیں ۔ بعض سے البحرالاَخْفر ( = سبز سمدر) یہ بھی موسوم ''ساھے ۔ اس سمندر کے متعنق ایک خیال یہ بھی تھا کہ اس نے چاروں طرف سے یا کم از کم بین سمتوں یعنی مغیرب ، شمال اور مشرو سے ربع سسکوں کو گھیر رکھا ھے (المسعودی: التنید، ص ب) ، نی آبد دنیا کی جبوبی حد خط اسوا بھا۔ کعب الاَحْبار [رك بان] کے سان کے مطابق، حس کا راوی فزویی ھے(عجائب المحلوقات، طبع وسلملہ ، کا راوی فزویی ھے(عجائب المحلوقات، طبع وسلملہ ، کا راوی فزویی ہے(عجائب المحلوقات، طبع وسلملہ ، کو ایس میں اور ان میں سے آخری نے باقی سب کو ایس گھیر میں لے رکھا ھے .

اس ہر عام طور سے انفاق رامے تھا کہ نڑے بؤے سمندر براہ راست المحرالمحیط سے ملر عور م هين، البته اس مين چيد مستثنيات بهي هين جن مين حاص طور پر فائل د در بحر الحرر في؛ لبكن [ان مستثنى سمندرون مین] بحر اسود (بحر بنش با ریاده مروج مام بحر بيطس [رَكُ بآن]) كو شامل بهين كيا جا سكتا، جو حسب ديل سمندرون كي طبرح الحرالمحيط كى شاخ يا خلج سمجها حاتا بها: بعر المغرب، يحر الرّوم، بحر ورنک (بالثک)، بحر الرّنج، بحر فارس، بحر الهند اور بحر المين (ان مين سے آخري چار بحر هند اور بحر الکاهل کے ایک حصر میں آ ماتے هیں) ۔ عام طور سے ان شاخوں یا خلیجوں کے سعن سمجھا جاما تها که وه مشرقی اور معربی دو نظام هین (یاقوب، ۱: ۲۰۰۰)، جو خا کنامے سوسز پر ملتر یا کم از کم ایک دوسرے کے قریب پہنچ جاتر هين، البته شبهه تها تو اس بات مين كه يه خلیجیں بحر محمط سے نکلتی هیں (عالب راہے) یا اس کے ہالکل برعکس دنیا کے تفریباً ممام دریا اس میں گرتر هیں .

اگرچه نظری طور پر النجنر المحیط ومحیط الكل سمندر " بها، ليكن اس سے عام طور پر محض اوقیانوس هی مراد لتر هیں۔ ایک دوسر ہے نعطه بطر کے مطابق اوقیانوس کا وہ حصه جو هسیانیه اور سمالي افريقه سے متصل هے، بحر المفرب كا حصه هے (العروبي : عجائب المحلوفات، ١ : ١٧٣ ) -بطور اوفيانوس البحر المحيط كو البحر المُظّلم يا ىحر الظُّلُمه يا بحر الظُّلُّمان ( ياريكي كا سمندر) كا مرادف سمجها حاتا ہے اور اس کا اطلاق شمالی اوساموس پر موسم کی خرابی اور پر حطر حالب کی بنا پر هويا هـ (Géog d'Edrisi Jaubert) هويا هـ قب الدمشقى، طبع Mehren ، ص م ١١ ) - Thule كو چھوڑ ً سر (حس سے عموماً شك ليلا Shetlands مراد لى حامى هـ) البحر المحيط كے من جزيروں كا علم عربوں دو بطلمیوس کے برجموں سے ہوا، ان میں سب سے سایاں اور ممتاز جرائر السعادہ (Canaries) اور برطانیه (مختلف هجوں کے سانھ) ھیں۔ ایک متوابر روایت کے مطابق، جو مدیم عہد سے مأخوذ معلوم هویی هے، جزائر سرطانیه کی بعداد ہارہ ه (Al-Battani . Nallino ؛ قت ، ۲۶ المسعودي : التنبية ، ص ٩٨) .

عرب مصنین اس ساب ہر متفق هیں که البحر المحلط جہازوں کے لیے باقابل عبور هے (مثلاً الکدی، بحوالهٔ یاقوب، ، : . . ، ، بطاهر بحر منجمد کا دکر کرنا هے؛ قب المسعودی: مروح، ، : ٥٠٢؛ البتانی، موضع مذکور؛ یاقوب، ، : س. ه ؛ البتانی، موضع مذکور؛ یاقوب، ابن حلدون : Berbères ، پیرس هم المحلدون : Berbères ، پیرس هم المحلدون : عملی کے متعلق شاید اصولاً یہی سمجھنا ٹھیک هے که اس کا نعلق افسانوی بحر محیط الکل سے هے۔ بہر صورت یه نعلق افسانوی بحر محیط الکل سے هے۔ بہر صورت یه بحر اوقیانوس میں آئے جاتے بھے۔ ہمر صورت کے جہاز بحر اوقیانوس میں آئے جاتے بھے۔ ہمر محرد بحر اوقیانوس میں آئے جاتے بھے۔ ۱

میں اهل ناروے (Norsemen) کے هسپانیه میں وردو کے بعد اموی لشکر کے دستر بحر اوقیانوس کے ساحل پر حلیع سکے Biscay تک گشت کرنے رهتر تھے ۔ ہوہ م / ہوہ ء میں ڈنمارک کے واٹکنگ (Alcacer do Sal) لزين اور قمبر ابي دانس (Vikings ہر حمله آور هو ہے۔ شلب (Silves) کے سقام ہر اموی بیڑے نر ان کا مقابله کیا اور انھیں شکست دی ـ عمیره / عوم میں اسی بیڑے نر اوقیانوس کی مذکورہ بالا بندرگاہ قصر ابیداس سے المنصور [ رَكَ بَان ] كي پياده موج كو بحرى راستر سے بريقال (Oporto) پہنچایا (ان واقعاب کے لر دیکھیر Hist. Esp Mus Jevi-Provençal ، قاهره جرم وع، 1: 201) 417 477 477 199).

جن وافعات کا د در کیا گیا ان میں فیاس ہے لمه معض ساحلی دخل و حر کب مقصود دهی ـ اوقات پورے بحر [هند] پر کر لیا جانا هے. بحر اوبیانوس میں بعض بحری سفروں کا بھی سراغ ملتا ہے۔ سہمء کے بعد ساہ ناروے کے دربار یک یحیی الغزال کے سفر کے علاوہ، جسر معض حثلینڈ Jutland یا آثر لینڈ Ireland کے مختلف معامات نک محدود سمجها گیا ہے (حوالوں کے لیے دیکهبر برا کلمان: بکمله، ۱: ۸۳۸، بیر H Munis: Contribution à l'étude des invasions des Normands en Bulletin de la Société Royale d'Etudes 32 Espagne Historiques, Egypic ، ج ۲، کراسه ۱، ، ه و ۱ع)، قرطبه کے اشخاص کا دکر بھی پڑھر میں آنا ہے جو الحرالمحيط مين جمازون مين سوار هوتے تھے اور بے شمار مال غنیمت لے کر واپس آنے تھے (المسعودى: مروج، ١: ٨ ه ٢ ، قب Lévi-Provençal . . ۳ 'Hist. Esp. Mus. ۳۳۲ : ۳ 'Hist. Esp. Mus. سهم جوؤن (المُغَرّرُونـاسي طرح پڑھا جاتا ھے) کا بھی، جو کئی کئی دن تک اوقیانوس میں مغرب

ا نام ہر ان کے آبائی شہر میں ایک کوچر کا نام بھی : ۲ · Géog. d'Edrisi · Jaubert) ع الح ۲۶ تا ۲۷، قب ۲:۰۰۰) - آثر لینڈ کے نواح سیں وھل مچھلی کے شکار کے متعلق ایک بیان بهي قابل ذكر هي (قيزويسي: عجائب المخلوقات ۲: ۱۳۸۸ حس نے گیارهویں صدی کے اندلسی حغرافيه نوس العدري كاحواله ديا هي).

## (D.M DUNLOP)

بَحْرُ الْمُعْرِبِ: رَكَ مَهُ مَعْرَالُرُومِ.

بحر الهند: عربوں کے هاں Indian Ocean ا کے لیے عام طور پر سہی نام مروج ہے۔ اسے اپنے معربی سواحل کی رعاس سے بحر الربع بھی کہتے ہیں اور جرو کوٹکل پر سطبق کرنے ہونے البحر العبشي بھی۔ بعر مارس کی اصطلاح کا اطلاق بھی معض

اس رسته (ص ۸۷) کے بردیک تیز مکران سے ا اس کے مشرقی اور عدن سے معربی سواحل شروع ہوتے هيں ۔ ابوالعداء (بقويم، برجمه، بن ٢٥ = متن، ص ب ب) بحر الصّين كو اس كي مشرمي حد بيان كرتا هے، الهند كو شمالي اور اليس كو مغربي، ليكن جنوبي حد سے وہ لاعلم هے.

مختلف ساحلی علاقوں اور جریروں کے ناموں یر اس سمندر کے مختلف حصوں کے خاص خاص نام یر کثر هیں۔ اگر هم شمالی اطراف یعنی محدود سفهوم میں بحر القلرم اور بحر فارس کو نظر الداز کر دیں، جن کا دکر علیحدہ مقالات میں آچکا ہے، نوسب سے پہلے بحر الیمن آتا ہے، جو عرب کے مغربی ساحل پر جزائر خریان مریان(Kuria Muria) اور سُقَطْری تک پھیلا موا ہے۔افریقی ساحل پر آبیا ہے باب المندب سے شروع ہو کر پہلے سر زمین بردرا ہے، یعنی سمالی لیٹ سے دندر کاہ مرک (منکه؟] اور جنوب کی سمت جہاز رائی کرتے تھے اور جن کے ا تک، بسہر سر زمین زنج (دیکھیے بمعرالزنج)

جس میں براوہ ملندہ اور سمباسہ کے شہر اور جزیرہ زنیمار شامل هیں، یعنی قربب قربب کینیا اور نانگاسکا کے علاقے سے لے کر جزیرہ قنبلو تک ۔ انگاسکا کے علاقے سے لے کر جزیرہ قنبلو تک ۔ اسالہ قنبلو سے ملا ہوا ہے سب سے آخر میں الوان واق (مدغاسکر) واقع ہے، جس کا فاصلہ تحقیق طلب ہے .

اگر کوئی شخص بحر فارس سے نیز مکران کے مقام سے چلے تو وہ السند [سندھ] کے ساحل بہنجے گا، حس میں دریامے سندھ (مہران) کا ٹیلنا اور الدیبل کا بجارتی شہر واقع ہے۔ بحرلاروی ر۔ بحیرۂ لار یا بحدۂ گجراب، هندوستان کے مغربی ساحل پر) کے کمارے کھمایہ (Cambay) سوبارہ، مشمور اور سندا بورہ (گوا) کے شہر واقع ہیں ۔ محمع الحرائر ''الدیبجاب'' (لکا دیو و مالدیو) بحیرۂ ہرگند (خلیج بگالہ، مع ال پائیول کے جو جنوب میں میں) سے جدا کریا ہے۔ کہا جاتا کے جو جنوب میں میں نمر لپتی (Remaud) یا ہری کل عے لہ عربی میں نمر لپتی (Remaud) یا ہری کل کو غلطی سے ہرگند لکھ دیا گیا ہے۔ الادریسی کو غلطی سے ہرگند لکھ دیا گیا ہے۔ الادریسی نمر نما لکھا ہے کہ یہ نام هندی ہے نے صوف ایم کا ایکھا ہے کہ یہ نام هندی ہے نے صوف ایم کا ایکھا ہے کہ یہ نام هندی ہے نے صوف ایم کا کیا ہے۔ الادریسی (Jauber)

ساحل مالابار پر آخری بندرگاه گولم مالی (Qualon) اور اس کا سب سے آخری بیرونسی جزیره سرابدیپ (لبکا، سیلون) ہے ۔ معلوم هونا ہے که مرائر شرق البہد کو جانے کے لیے بحیرۂ هرکند سے گرر کر جزیرۂ الرّائنی جانا پڑتا ہے، جس سے بحیرۂ شرکند اور بحیرۂ شلاھیط دونوں کے بانی ٹکراتے هیں۔ الرّائنی (الرّائی، الرّائین ہے اللّائری جس کے میں۔ الرّائنی (الرّائی، الرّائین ہے اللّائری جس کے مام پر وهاں کے سمدر کو بحر لاّمری کہتے هیں) سماٹرا کا دوسرا نام ہے یا زیادہ صحیح یه که شمال مغربی سماٹرا کا (قب Relation de la: J. Sauvaget) مغربی سائرا کا (قب Chine et de l'Inde

Malacca ہے - چین کو جانے والے بحری مسافر شمالی سمت کچھ فاصلے پر سے گزرتے هوں گے کیونکه وہ حزائر لَنْقَالُوس يا لَنْجَالُوس (جزائر نْݣُوبار) سے هوتر هوے جاہے تھے، جس کے شمال میں جزائر انڈمان واقع هیں اور وهان سے وہ کلاء سار (کدته Kedah) پہنچ جانے مھے، جو جزیرہ نماے ملایا پر واقع ہے۔ آننامے مالوکا کو اسی لیے بحر کلاہ (کلاہ بار) کہتے هیں اور بحر شلا هیط کو حب بحر کلاه سے معیز کیا حائر ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سندر ہے جو اس کے ساتھ جنوب میں ملا ھوا ہے۔اب ھم بلاد سَہُراج میں پہنچ گئے هیں جس کے مرکز میں الزّابج کی سر زمین ہے۔ اسداہ اس نام کا اطلاق وسطی اور جنوبی سماثیرا پر هوتا تها، جهال سربوزه Sribuza (Ferrand کا تلفظ) یا پالمبانگ Palembang واقع تھا، اس لیے که اس زمانے میں اس کا استعمال وسیع مر مفهوم میں هونا تها اور اس میں جاوا (جابا) بھی شامل سمحھا جایا تھا اور اگر سباسی اعتبار سے دیکھا جائر ہو اس میں جھوٹر جھوٹر حریروں کا ایک سلسله اور ساحل مالوکا بهی شامل تها ـ ان جریروں سے پرنے بحیرہ کردانج یا کدرنج، خلیج سيام (جو نحر صَّنف (چَمْها) مين ساحل قِمار (خُسر كمبوذيا) مك حلى كئي هـ)، بحر امّام اور وه سمندر واقع هیں جو جنوب کی سمت اس سے ملحق هیں جزيرة مَندر قولات (؟ هينان Hai-nan) سے گزر كر هم بحر صَنْغَے Sankhay [صنحی ؟] (بحر جین) میں پہنچ جاتے هیں ، جہاں مغرب کے ساتھ تجارت کی عظیم الشان منـلی خانفو <u>Kh</u>ānfu (هـانگ چو Hang-chu، كيشن) واقع هـ \_ الشِّيلاء السَّيلا (کوربا) اور جزائر واق واق (؟ جابان) کے متعلق عربوں کا علم بہت محدود اور مبہم تھا.

هم جوں جوں مشرق اور جنوب کی طرف ہڑھتے جاتے میں همیں اندازہ هوتا ہے که بحرالهند سے

متعلق دسویں صدی کے عربوں کے تصورات زیادہ مبہم اور ان کے بیانات کی ناویل زیادہ غیر یقینی ھوتی جلی گئی ہے۔ کئی ایک مقامات پر انھوں نر محض اپنے یونانی پیشروؤں کی تقلید کی ہے۔ مزید برآن انھوں نے خود اپنر بحری سفروں کے احوال سے استفادہ کیا ہے۔ مختف مآخہ سے حاصل کی ہوئی 🔋 بحال ہوگئر نہر . معلومات کو پوری طرح سمجھنے اور ان کی بنا پر یہاں کی ایک واضع تصویر پیش کرنے سے وہ قاصر رہے میں ۔ بعض اوقات ان کے بیانات سے یه ظاهر هوتا ہے گویا بحرالےند، بحر طلمات میں مدغم هوگیا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے که راه گم کرده ملاح همیشه یهان بهٹکتے رهتے هیں۔ بعض مصنعین کی راے یہ ہے که بحر هند بحیرة اسود (یا البحر السزنتی) سے ملا ہوا ہے اور اسی طرح بعض نحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی ایشیا اور جبوبی افریفہ آپس میں ملے ھوسے ھیں، جس کا ثبوب یہ ہے کہ الواں واں کے مام کا اطلاق جاپان (یا سمائرا، قب حددو العالم، ص ۲۲۸) پر بھی ھونا ھے اور مدغا سکر پر بھی۔ الادریسی بھی اس خیال کی تائید کرتا ہے اور اس کے نزدیک جرائر زابع سر زمین زُنْج کے بالمقابل واقع هیں.

ایرائی اور عرب موسمی هواؤں سے قائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے بحری سفر کا آعار خلبج فارس سے کیا کرتے تھے۔ وھاں کی اھم بندرگاھیں سیراف اور صحار ھیں۔ معلوم ھونا ہے کہ اھم بریں بجارئی مراکز میں ایک ہو سر رمین زنج تھی، جہاں تاجر الزّابج تک سے بحری سفر کر کے آئے تھے ناجر الزّابج تک سے بحری سفر کر کے آئے تھے نوآبادی بنا) اور دوسرے خود الزابج، جس کے روابط نوآبادی بنا) اور دوسرے خود الزابج، جس کے روابط چین سے قائم تھے۔ ایک بغاوت (سم ۲ م م ۸ ۸ ۸۸) کے دوران میں کینٹن کے بیاہ و برباد ھو جانے کے دوران میں کینٹن کے بیاہ و برباد ھو جانے کے بعد چین سے مسلمانوں کی تجارت بالکل ختم

هو گئی (ابو زیدالحسن السیرافی، در G. Ferrand: بعد؛ بعد؛ ابو دی بعد؛ ابو نه دی بعد؛ ابو نه دی بعد؛ ابو نه دی به سعودی: مروج، ۱: ۳.۳ تا ۳.۸)، لیکن ابن بطوطه کے سفر نامے سے معلوم هونا ہے که منگولوں کے عہد میں یه بجارتی تعلقات کسی قدر بعدال هوگئر نهر.

مآخذ: (۱) BGA (۱): مم تا ۲۹ و ۲ (ماراول): هم ما ۱۸ وم (باردوم): ۱م تا ۱۹ وس: ۱۰ تا ۱۹ و ه : ١، ٩ تا ١ و ١ : ١ ب تا ٢ (نيحمه، ص . ١٠ نا ١٠) و ١: ٢. ٢ ببعد؛ (٣) المسعودى: مروح، ١: ٣٠ تا ١١ به و ٣٠٠ ما ووم ؛ (م) بررگ بن شهر يار : عجائب الهد (طع Van der Lith) مع فرانسيمي برجمه از M. Devic) لائلن ١٨٨٣ تا ١٨٨٩ع)؛ (٥) القرويي، طبع Remaud (ק) יוי ויי איז : ו 'Wustenfeld Introduction، در ابوالمداع: بقويم، ترجمه، ص CCCIXXVII Relations de voyages G. Ferrand (4) :cdxiv u et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extreme-Orient du vine au vine siècles ح ، و ۲، پیرس ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳ (مکمل مطوعه): Vovage du marchand arabe : وهي مصنف (٨) Sulaymán en Inde et en Chine, rédigé en 851, suivi de remarques par Abû Zayd Hasan (vers 916) Relation . J. Sauvaget پیرس ۱۹۲۲ (مترحمه و طبع de la Chine et de l' Inde بيرس ٨ ۾ ۽ ۽ بعدد اشاريه) ؛ Le Tuhfat al-Albab de Abū: وهي سمتّ (#1970 'JA }> 'Ḥāmid al-Andalūsi al-Gharnāti س رو تا ۱۱۱ م م تا ۲۹۸؛ (۱۰) وهي مصلف : Instructions noutiques et routiers arabes et portugais ים אי אבש אוף ז י des XVe et XVIe siècles Persian Navigation : هادی حسن (۱۱) هادی لندن ١٩٢٨ من وه ما ١٦١٠ (١١) حدود العالم،

(D. M. DUNLOP J. R. HATMANN)

بَحْران: (بعض کے نردیک تحران) مدسة منوره سے لچھ فاصلے پر موسع الفرع كى حاسب سو سُلَّيم کے علامے میں حجار کا ایک مشہور مقام، جہاں سوسے کی کان (سَعْدن) بھی جو ایک معرد صعابي حضرت الحجاج س علاط س حالد النهزي م كي سلکت نهی داسی مقام بدر حصرت عندالله بن جعس را کے سُریّہ میں ال کے دو سابھبوں، حضرت سعد بن إبي وماص رح اور حضرت عُسُه بن عُروان رم، كا ايك اونتُ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کے تعاقب میں سا تھیوں سے بنچهر ره گئر بهر اس مقام کی اهست اسلامی باریخ ۔س اس لیر ہے کہ آنحصرد، صلّی الله علمه وسلّم رسع الاول سم کے آخر میں مریش کے ارادے سے دکلے، اور مدینۂ منورہ میں حصرت ابن ام مکتوم <sup>رخ</sup> کو اپنا نائب مفرز کیا۔ آپ حران کے مقام بک پهنچىر، ليكن جنگ كى نوب نه آئى ـ آپ<sup>م</sup> وهان دو ماہ (ربیع الآخر اور جمادی الاولی) قیام فرمانے کے بعد مدینے واپس بشریف لے آئے۔ البلاذری اور بعض دیگر مؤرخین بر عروهٔ سو سلیم اور عزوهٔ حران میں التماس بعدا كر ديا هے (انسآب الاشراف، ۱: ۱،۳۱) -بعص نے مدینے سے روانگی کی باریخ میں بھی احتلاف كيا هـ(المعبر، ص ١١٢).

مآحد: (۱) ان حيب: المحر، ص ١١٠؛ (٧) اس حزم: جوامع السيره، ص ١٠٥٠، ١٥٣، ١٥٦، (٣) وهي مصتف: جمهرة انسات العرب، ص ٢٦٠؛ (٣) ابن سعد: الطبقات، ١/١: ٣٠؛ (٥) ابن سيّد الناس: عيون الأثر،

۱: ۳. ۳؛ (۶) ابن القيم: رآد آلمعآد، ۲: ۹۱؛ (۵) اس كثير: البدآيه و النهآيه، به : ۳ (۸) ابن خلدون: تأريخ (اردو نرحمه، از شيح عبايب الله، مطبوعة لاهور، ۱: ۳۳)؛ (۶) اس هشام: آلسيره، ۲: ۵؛ (۱) اللاذرى: آد، اب الاشرآف، ۱: ۱، ۳، سه» (۱۱) الديار البكرى: تاريخ الحميس، ۱: ۳ س، (۲) المقريزى: امتاع آلاسماع، تاريخ الحميس، ۱: ۳ س، (۲) الواقدى: المغازى، ص ۱۹، (۳) يامور، معجم الملدال (ماده بحرال).

(عد القيوم)

ہحرق

تحرق: جمال الدین معمد بن عمر بن مبارک بن عبدالله س علی العثیری العضرمی الشافهی، جنوبی عرب کے عالم اور صوفی ۱۳۸۵ میم ۱۳۸۵ میں معقام سوون پیدا هو ہے اور انهوں نے ۳۰ هم/۲۰ میں هندوسان میں وفات پائی عد کچھ دن کے لیے وہ شعر تعصبل علم کرنے کے بعد کچھ دن کے لیے وہ شعر کے قاضی عوبے، پھر عدں میں آباد هو گئے اور وهاں کے عامل امیر مراجاں کے مفرین میں داحل هو گئے۔ کے عامل امیر مراجاں کے مفرین میں داحل هو گئے۔ کے بعد وہ عدوستان چلے گئے اور وهاں انهیں گجرات کے بعد وہ عدوستان چلے گئے اور وهاں انهیں گجرات کے سلطان مظفر شاہ کی سرپرستی حاصل هو گئی، کے سلطان مظفر شاہ کی سرپرستی حاصل هو گئی، کیا نہوڑے ھی دنوں کے بعد دربار کو خیرباد لیکن نهوڑے ھی دنوں کے بعد دربار کو خیرباد اور احمدآباد میں وفات پائی۔ شاید انهیں رهر دیا گیا .

اپنی گران قدر ادبی نصفات مین انهون نے دینی اور دنیوی دونون طرح کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے ۔ بظاہر ان کی طبع زاد تصانبف حسب ذیل ہیں:

(۱) سُواهِبُ الْقَدُوسِ فِی مَاقِبِ ابن العَیْدُروسِ
(۱) سُواهِبُ الْقَدُوسِ فِی مَاقِبِ ابن العَیْدُروسِ
(قب Materials · Serjeant ، ص ۲۸۰ ؛ ان کے اس اساد کے متعلق رائے به عیدروس، عدد ب)؛ اس اساد کے متعلق رائے به عیدروس، عدد ب)؛ الدین؛ (۲) حلیه البنان و البنین فیما یحتاج الیه من آمرِ الدین؛ (۳) عفد الدروفی الایمان بالقضاء و القدر؛ (س) العقد الدین فی ابطال القول بالتقییح و التحسین؛ المعقد التمین فی ابطال القول بالتقییح و التحسین؛

(م) التَّبَصِرَةُ أَلاَ حَمَد يَهُ فِي السِّيرَةِ النَّبُويَةِ؛ (٦) تَرْبَيب السُّلُوكَ الى سَلَك المُلُوك (قب راكلمان، ١ : ١٠٨٨)؛ ( \_ ) العُروهُ الوُثْقي، مع شرح العَدْيقة الآنيقة (براكلمان: تَكُملَّهُ، ج: ٥٥٥)؛ تلخبصات: (١) الأسرار النَّبُويَّهُ، اختصار الآدْكار البُّـوويَّة، يعمى حِلْيَة الأَبْرار (براكلمان، ١: ٥٩٥)؛ (٧) ذخيره الاخوان، اختصار كتاب الاستغناء بالشرآن، (٩)؛ (٣) متعة الأسماع، اختصار الأستَّاعَ في أَحْكام السَّمَاع للأَدْفُوي: (سراكلمان: بکمله، ۲: ۲۲)؛ علاوه ازس انهوں نے العسکری کی "كتاب الأوائل ( براكلمان : نكمله، ، : ١٩٨)، السُّخاوي كي المعاصدُ الحَسُّمة (براكلمان، ب ٣٠) اور المندري كي الترعيب و النرهيب (براكلمان، ١: ١٠٠) كى بهى نلخص كى: شروح: (١) العَمْيُدُهُ الشَّافعْية، الیافعی کے مشہور قصدے کی شرح (براکلمان، ی: ٢٠٠٠) ؛ (٢) تعقة الأحباب و طُرقه الأصحاب، الحريري كي مُلْحَهُ الأعراب كي شرح (براكلمان[: تكمله]، ١ ،٨٨١)؛ (٣) سَشْرُ العَلْم مي شرح لاميَّه العجم (سر كبس، ص ٣٥٠ ؛ جو در حقبقت الصّفدى كى شرح كى ملخيص في)؛ ابن مالک کے لامیّه الافعال کی شرح (وهی کتاب؛ قب ىراكلمان، ١: ٠٠٠ و دكمله، ١: ٢٠٥) ـ مزيد برآن انھوں نے حساب، علم ھئت اور طب پر چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھے ہیں۔ ان کا نمونہ کلام العيدروس اور السَّقَاف نر ديا هـ (ديكهير نيچر) .

مَآخِذُ: (۱) براكلمان Brockelmann : تكمله، ب: مره ببعد؛ (۲) العيدروس: النُّورالسَّافِر، ص ۱۱، ۱۱ المعد؛ (۲) السَّقَاف: ناريخ الشعراء الحضرميه، ١: ١٢١ بعد؛ (م) سركيس، عمود ۲۰۰ بعد.

(O. Löfgren)

" بَحْرِين : رَكَ به البحرين . ⊗ الْبَحْرَيْن : (=دوسمندر [دودريا])، كائنات اور

اس کی در کیب سے متعلق ایک تصور، جو قرآن محید میں پانچ جگه آیا ہے (ایک جگه حالت رفعی میں [: وَمَا يَسْتُوى الْبُحْرَنِ ....]، وم [الفاطر]: ١٠). [ ان دو سمدرول کے متعلق قَرآنَ سجید ميس كها كما هـ: (وَ سَا يَسْتُوى الْبَحُونُ هٰذَا عَدْبُ قُرَاتُ سَابِعُ شَرَابُهُ و هٰذَا ملح أجام ( ٥٠ [المعاطر] : ١٢)=اور دونون دریا برابر نهین، ایک دو شیرین خوش ذائفه ه اور ایک کهاری بلخ: و هُمُوالْـذَی مرج البَحْرَيْنِ هُذَا عَذْتُ قُراتُ وَ هُدا مِلْحُ أَجَاجٌ وَ جَعْلَ سَنْهُمَا بَدْ زُحًا وَ حَجْدًا شَهْجُورًا (٥٧ [الفرقان]: م م) = اور وهي قادر سطلي هے حس سے دو سمندرون (یا دریاؤں) کو آپس میں ملادیا، ایک کا پائی شیریں اور خوش دائقه ہے اور ایک کا کھاری کڑوا، پھر دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل اور روک رکھ دی که دونوں باوجود ملنے کے الگ رهتے هيں؛ اور همر ایک سمندر سے مازہ گوشت اور زیور نکالا حاما ہے اور ان کی سطح پر حماز نظر آتے ھیں۔ وَ مِنْ كُلِّي نَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيّا وْ تَسْتَخْرُحُونَ حَلْيَةً نَلْبُسُو نَهَا ۚ وَ نَرَى الْفُلْكَ فَيْهِ مَوَ اخِرَ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ و لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ (٥٠ [الفاطر]: ١٢) = أور تم هر ایک میں سے تازہ گوشت کھا سر هو اور زیور نکالتر هو، جسے نم بہنتے هو اور تم کشنیوں کو اس میں دیکھتے هو که وه پانی کو پهاؤتی هوئی چلتی هیں تاکه تم روزی ڈھونڈو اور تاکه تم شکر کرو ۔ اسی طرح سورة الرحمٰن (ه ه : ۹ ، تا ۲۷) مين دو سمندرون كا ذكر کر کے فرمایا کہ ان سے مونی اور مونگا نکلتا ہے]۔ الطبرى نے ٥٠ [الفرقان]: ٥٥ كى تفسير ميں لكها ہے که تازہ اور شیریں پانی سے بارش اور دریاؤں کا پانی مرادمے اور کھاری اور تلخ پانی سمندر کا ہے۔ دونوں بعروں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ ا جسے برزغ (٢٥ [الفرقان]: ٣٥؛ ٥٥ [الرَّحمن]: ٢٠

اور ماجز (۲2 [النمل] ۹۱ کما گا ہے ۔ علما نے اس تصور یا اصطلاح (المحرین) کی کئی طرح نشریع کی ھے۔ سحمله ان کے ایک رائے یہ ھے که ایک بعر اسمان پر ہے اور ایک رسین پر اور ان دونوں کے درسان ایک روک حائل مے (الطبری: نفسیر، ہم إالمسا: ٩٢)، مكر زياده وائين جغرافيائي يصوّر سے ورس در هیں اور ان س بھی غالب راہے یہ ہے کہ ا کہ بحر سے بحر متوسط اور دوسرے سے بحر ہند مراد ہے حس میں بحر احمر بھی شامل ہے ...

دو بحروں کے معام انصال، محمم البحرين ے ۔ در فرآن مجمد میں صرف ایک جگہ آیا ہے (م، [الكَنُّوم]: ٩٠ ] - عص مفسرين نے اس سے بعر فارس اور بحر روم [با بحر اردن اور بحر قلزم] کے انصال کا معام مراد لیا هے (البیصاوی، الطبری، النسفی، ا رسحشری وعیره) - دوسرول نے بحریل سے دو حر مراد لير هين، جو باب المندب [ولا بآل] پر حر اردن اور بحر احمر کے مقام ابصال پر یا آبنا ہے جل الطارق پر ملتر هين (مثلًا القرطمي) ـ جيسا كه وسبك Wensinck نر لكها هے (مادّة الخضر، در (١/): "ايك دور اركار بوحيه يه هي كه البحرين سے مراد حضرت موسى اور حضرت خضر عليهما السلام ل ملاقبات ہے، کیونکہ یہ دونوں بعر حکمت يهي''؛ [نسر ديكهير الشوكاني: فتح القدير، ٣: ٢٨٥؛ الو الاعلى سودودي: تعهيم القرآن ، بذيل آيب مد كورة بالا].

البرين و البحرين كا لقب اختيار كيا اور يه ان اعاب میں بھی شامل ہے جو بعد کے سلاطین آل عثمال مے اسعمال کیر.

﴿ قطعهٔ زمین کی سلکیت پر اختلاف جلا آتا ہےجو مِرآهُ الممالكَ مين ايسر مقامات كي خليج فارس میں نشان دہی کرتا ہے جہاں آب شور کے اشمال مغربی قطر میں الزبارة کے گرد واقع ہے۔

ز نبچے آب شعریس کے چشمے میں اور جن سے وہ خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرما رها تها ـ موجوده رمایے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب سی ڈیل بکالنے کا کام شروع کیا ہو اسدا میں وہ بھی خلیج فارس کے انھیں حشموں سے پانی حاصل نرتی بھی ۔ بعد میں ظهران میں کنویں کھود کر پانی حاصل کیا گیا (تعميم القرآن، ٣: ٨٥٨)].

مآخل: بديل آيات مدكوره د كهير (١) مختلف تعاسير [مثلاً الطبرى، البيصاوى؛ الرمحشرى؛ الرارى؛ الشوكاني؛ الطبطاوي؛ امير عني ، سواهب الرحس؛ اشرف على مهانوى : بنان القرآن: انوالاعلى مودودى • مهم القرآن؛ عبدالماجد دريا آبادي · تفسير ماجدي]؛ (۲) J H Kramers (۲) مادّة حمراه م، در 16، بكمله (طع اول)؛ (۲) وهمي مصنف: Geography and The Legacy of Islam در The Legacy of Islam او كسفؤلا ع اع ؛ (٣) وهي مصف : L'influence de la tradition (ה) נני (יייי : iranienne dans la géogrptue arabe La littérature géographique classique des Musul (•)! אולט היין יאין 'Analecta Orienialia בי יישיי יישיי יישיי The Ocean in the Literature of the A J Wensinck Western Semites ایمسٹرڈم ۱۹۱۸

(و اداره]) WE MULLIGAN) البَحْرَيْنِ: ( عَنْحَرَيْنِ) خليج فارس مين ايک ه ریاس، جو جزیزہ نماے قَطْر اور سعودی عرب کے فتع قسطنطینید کے بعد محمد ثانی نے واسلطان درمیان واقع اسی نام کے ایک مجمع الحزائر پرمشتمل ہے۔ علاوہ اربی اس میں جریروں کا ایک اُور مجموعه بہی شامل ہے جو قطر کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور جس کا سب سے ہڈا جریرہ حوار ہے ۔ البحرین اور [ترکی امیر البحر سیدی علی رسمیس اپنی کتاب ا قطر کے فرمانرواؤں کے درمیان ایک چھوٹے سے

[البحرين كا مجموعي رقبه ٣٣١ مربع ميل هـ.]

البحرین کے نام کے بارے میں عربی مآخذ میں مغتلف توجیہات ملتی هیں، جس میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اصل اب تک نامعلوم ہے۔ زمانہ قبل اسلام اور ابتداے اسلام میں اس نام کا اطلاق مشرقی عرب ہر هوتا تھا، جس میں القطیف اور العجر (موجودہ العساہ؛ رک به الاحساء) کے نخلستان شامل هیں۔ آگے چل کر یہ نام معض اس معمع العزائر کے لیے معموس هو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے ہر واقع معموس هو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے ہر واقع

سب سے بڑا حریرہ (جو عربی کے قدیم مآخذ مين أوال يا أوال [قب ياقوب، ١: ٥٩٥] اور آج كل البحرين كهارتا هے) مقريبًا نيس ميل لمبا اور زياده سے زیادہ بارہ مل جوڑا ہے۔ اس کا دارالحکومت المُنَامَّه، جو نبمال مشرفي ساحل پر واقع هے، ڈیڑھ میل لمبر ایک سنگ ہستہ راستر کے ذریعر شمال مشرقی جانب المُعرّق کے جزیرے اور شہر سے ملا هوا هــ دوسرے جریرے یه هیں: (١) ستره [البحرین کے مشرف میں ؛ میں میل لمبا، ایک میل جوڑا]، جہاں سے تیل لادنے کا ایک پخته گھاٹ سمندر کے اندر تك جلا كيا هے؛ (٢) البيه صالح [ النبي صالح ، مب 11 - ع]؛ (٣) أمّ الصَّان؛ (٨) جدا (جهان بهلے پسھر کی کان بھی اور اب مجرموں کی اصلاح کے لیے ميد خانه عي) اور (ه) ام نَعْسان، جسے اب النَعْسان بھی کہتے ھیں ۔۔ [یہ البحرین کے مغرب میں واقع ہے اور ساڑھے تین میل لعبا، اڑھائی میل چوڑا ہے.]

یہاں کی آب و هوا گرم مرطوب ہے حالانکه
یہاں اوسطا صرف سات سینٹی میٹر سالانه بارش هوتی
ہے ۔ یہاں کئی بہنے والے چشمے (عیون) هیں، جن
سے بڑے جزیرے کے نصف شمالی ساحل کے ساتھ
ساتھ زُلاق سے جُو تک ایک قوس کی شکل میں پھیلے

هو مے قطعے کی آب پاشی هوتی ہے۔ اس قطعے میں مقابلة زیادہ وسیع پیمانے پر زراعت کی جاتی ہے۔ کئی دوسرے جزائر کی بھی یہی کیفیت ہے۔خلیج فارس کے کھاری پانی کے درمیان ساحل کے قریب هی میٹھا پانی بھی چشموں (کواکب) سے پھوٹتا ہے ۔ کھجور، برسیم (alfalfa) ہے فصفصہ) اور سبز ترکاریاں یہاں کی خاص پیداوار هیں۔ دوده کے سبز ترکاریاں یہاں کی خاص پیداوار هیں۔ دوده کے لیے کچھ گائیں یھی پالی جانی هیں.

ارضیاتی نقطهٔ نظر سے دیکھا جائے تو جزیرہ البحرين كي شكل ايك لمبويرے كوهابي قبر كي سي ہے، جو ته نشسته چٹانوں سے بنا ہے ـ جزبرے کے وسط میں ایک بارہ میل لمبا، چار میل چوڑا طاس ہے، جس میں سے الدّحّان کی پہاڑی ابھر کر کوئی ساڑھے چار سوفٹ کی بلندی مک جا پہنچے ہے۔ تیل نکالنے کا کام بحرین پیڑولیم کمپنی (Bapco) کے ھابھ میں ہے جو اس یکی سرمانه داروں کی ملک هے - ١٣٦٤ه / ٨٨٩ وء سے نيل كي اوسط پيداوار تین هزار پیپر، روزانه هے مگر "بیکو" کے تیل صاف کرنے کے کارخانر میں دو لاکھ پہر نیل روزانه صاف کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ حصه خام تیل کا ہے، جو سعودی عرب سے سمندر کے زیر آب نلوں کے ذریعے جہاروں میں بھر کر بھیجا جاتا ہے۔ "بپکو" کے دفاتر اور غیر سلکی عمل کے سكونتي مكان العوالي مين هين.

قبل ازیں بحرین کی سب سے بڑی صنعت صدف گیری نھی، لیکن اب اس کی جگه تیل نے لے لی ہے ۔ پہلے یہاں موتی نکالنے والی تقریبًا پانچ سو کشتیاں اسی کام میں مصروف رهتی تھیں، لیکن ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۲۹ کی بینالاقوامی کساد بازاری اور جاپانی مصنوعی موتیوں کے روز افزوں رواج کے باعث ان موتیوں کی قیمت بہت گر گئی، چنانچہ ابگتی کی چند کشتیاں موتی نکالنے کا کام کرتی ھیں،

پہرمال ماھی گیری آج بھی بہت سے لوگوں کی روزی کا ذریعہ ہے ۔ بیشتر معجھلباں جوار بھائے کے وقت سمندر میں بال لگا آئر پکڑی جاتی ھیں۔ آئسی سازی، کشتیوں کی مرمن، بادبان سازی اور حال بنانے کا شمار اب بھی یہاں کی چھوٹی صنعبوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مئی کے برتنوں، سمیدی اور پلاسترکی صنعب بھی ہے .

[بحرین کی کل آبادی . . . و و هے ا جس میں یہ اکسٹھ فی صد لوگ المامه [آبادی . . . یہ ا المحرّق اور الحدّ کے شہروں میں آباد هیں ۔ یہاں کی آبادی و بین ایرانی، هندوسایی اور پا نسانی نیز (تین هرار کے قریب) بوربین اور امریکی شامل هیں ۔ مسلمان یہاں کی کل آبادی کا ۹۹ فی صد هیں، جی میں سے بقریباً آدھے شیعه (بیشتر جعفری اثنا عشری اور کچھ شیخی) هیں اور باقی، جی میں اور کچھ شیخی) هیں اور باقی، جی میں اور کچھ حنلی هیں ۔ ستی آبادی بڑے دکمران خاندان بھی شامل هے، ستی (زیادہ در مالکی اور کچھ حنلی) هیں ۔ ستی آبادی بڑے بڑے شہروں میں هے اور شیعه زیادہ تر ایسے دیہاں میں آباد هیں جہاں زراعت هوتی هے ۔ سعودی عرب

کے مقامات القطیف اور الحساء میں آباد شیعوں کی طرح بہاں کے شیعہ بھی تعارنة (واحد : بعرانی ) کہلاتے میں ۔ النباس سے بچنے کے لیے البحرین کے سی عموماً اپنے لیے اب بحرینی کی نسبت استعمال کررہے ھیں۔ معلوم ھوتا ہے کہ شیعہ اس علاقے کے قدیم باشندون کی اولاد ھیں اور اس مفروضے کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز نظر بھیں آتا کہ وہ ایرانی السل ھیں ۔ البحریں کے سنّی یا تو عرب میں یا ان عربوں کی اولاد جو کبھی ساحل ایران پر سکونت بدیر تھے ۔ مؤخرالد کر هواله Huwala

سارسع: نقريبًا بصف صدى سے محققين المحريي کی انتدائی ناریخ کا سراغ لگانے کے لیے مدفنوں کے ان مودوں کو کرید رہے ہیں جو بڑے حزیرے کے نصف شمالی حصر میں تکھرے پڑے میں اور تعداد می عالبًا ایک لاکھ هیں۔ ۱۹۹۹ه/ میروع بی کیش ڈیورنڈ E Durand نر ایک بڑے تودے کو اور چند چھوٹے چھوٹے تودوں کو کھودا ۔ اس کے بعد دوسرے تودیے مسٹر اور مسر بنٹ T Bent دوسرے بریڈیو F. Prideaux اور کارنوال P. Cornwall سے نھودے۔میکے E Mackay نے کھدائی کے بعد سختاب نمونوں کے ایک سلسلہ مقاہر کے بارے میں معلومات فراهم کس متعدد تودے، جن میں سے ایک غالبا ئسی قسم کا سدر رها هوگا، آثار قدیمه کی اس سهم کے ارکان کے زیر مشاهده و مطالعه رہے جو دنمارک سے آئی بھی ۔ اس جماعت نے ۱۳۲۳ ما۳ ہ و ۱عمیں گلوب P. Glob اور بتى T. Bibby كى قيادت ميں اپنا كام شروع کیا ۔ قدیم کھدائی کرنے والوں کا خیال مھا کہ یہ مقبرے فینیقیوں کے وقت سے چلے آ رہے هيى، ليكن اب عام طور پر يه نظريه قابل قبول نہیں رھا ۔ جو چیزیں اِن تودوں سے برآسد هوئی هیں یا ڈنمارک کے اهل سهم کو دوسرے

مقامات، مثلاً برباد شدہ پرتگائی قلعے \_ قلعة عجاج \_ \_ قلویب سے اور بار مار سے ملی ہیں ان میں کانسی اور لوھے کی بنی ہوئی اشیا، مہر لگانے کے پتھر، سنگ جراحت کے برس، ہاتھی دانس کے ٹکڑے اور ایسے گلی ماہوب شامل ہیں جی پر رال کی نه چڑھائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی مقبرے وسطی نجد میں اور ساحلِ عرب کے سابھ سانھ واقع ہیں، جانچہ بہت بڑے معمال میں جاوان کے مقام پر ایک بہت بڑے معبرے کی کھدائی ۱۲۲۱ھ/ ۲۰۹۱ء میں وڈال F. Vidal سے کی بھی، اور اس کا زمانه میں وڈال انگ بھگ متعین کما گیا ہے۔ ایسے علاقوں میں بودوں کی بھیلی ہوئی کثیر تعداد سے ظاہر ہونا ہے نه بودے بنانے کی رسم ایک مدی درار سے جلی آئی ہے۔ بہت سے بودے بقنا میں درار سے جلی آئی ہے۔ بہت سے بودے بقنا حدوں کے معاملے میں بہت برانے ہیں۔

کئی ایک فصلا اس بات میں رالسن ا ال ال ۱۸۸۰ ، ۱۳۸۵ کے هم نوا ال ال ۱۸۸۰ کے هم نوا ال کی البحرین وهی مقام هے جسے عراق کی میخی دستاویرات میں دلس Dılmun بتایا گیا هے، سکی ان دونوں کا ایک هونا یقنی طور پر الب بہی هوا، مثلاً S. Kramer کا حبوب البحری ایران میں هونا سب سے زیادہ فرین قباس هے .

یونائی اور لاطیئی مآخد میں قدیم ساحل البحرین کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ھیں۔ اننا پتا چلتا ہے کہ وھاں بندرگاہ گرھا Gerrha اننا پتا چلتا ہے کہ وھاں بندرگاہ گرھا واقع معین واقع بھی، لیکن اس کی بھی صحیح جائے وبوع معین بہیں کی جا سکی۔ جنوبی عرب کے جو چند ایک کتبات ات تک دستیاب ھوے ھیں ان سے بھی اس علاقے کی تاریح قبل اسلام کے بارے میں ھماری معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ بہیں ھویا.

البته عرب کی عوامی روایات میں البحریں کے

کچھ گم شدہ عرب قائل کا نشان ملتا ہے۔ قدیم اریخی قبائل میں سے بنی قعطان کے قبیلۂ الازد کا ذکر آبا ہے، جس کے بہت سے افراد عمان میں منتقل ہو گئے۔ اس کے دیگر افراد تبوخ کے قبائل وفاق میں شامل ہو گئے، جسے کہا جاتا ہے کہ البحریں میں تشکیل دی گئی بھی۔ بعد کے تارکان وطی بمسم، بکر اور بغلب جیسے عدنانی قبائل کے مسوسلین میں سے بھی جی میں سے بکر اور تغلب نے مسائی مذھب قبول کر لیا بھا۔ ببی کریم صلّی الله عسائی مذھب قبول کر لیا بھا۔ ببی کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم کے رمانے میں یہاں کی آبادی میں ریادہ بعداد ہو عدناں کے فبلل عبدالقیس میں ریادہ بعداد ہو عدناں کے فبللہ عبدالقیس ارک بھی۔

اردشیر اول کے رمانے سے البحریں میں ساسانیوں کے عمل دخل کا آغار ھوا، چنانچہ جب نی کریم صلی الله علمه وسلم نے العلاء رضی العظیرمی کو مشرق کی طرف مہم پر بھبجا ہو البحریں ایک ایرانی مرزبان کے مابعد بھا۔ زمان ڈرڈہ [رک بان] میں جب که البحریں کے لخمی حکمران نے حلافت کی اطاعت سے سربایی کی دو بنو عبدالقیس کے بہت سے افراد الجارود رخ رجوعسائی سے مسلمان ھو ہے بھر) کی زیر قیادت اسلام پر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں جواثا کے مقام پر شکست دی اور اسلامی فوجیں سمندر پار کر کے جزیرہ داریس، حو القطیف کے مقابل ہے، جا پہنچیں، بلکہ غالبا اوال میں بھی داخل ھو گئیں.

پہلی صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی میں خارجیوں نے نجدہ یں عامی [رک بان] اور ابوقدیک [رک بان] کی زیر قیادت البحریں میں اپنے اقتدار کا ایک می کز قائم کیا ۔ عیسائیت اور یہودیت ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی بھی اور نسطوری عیسائی بھی ابھی تک خاصے سرگرم عمل بھے، چانچہ ہے۔ ہے میں ابھوں نے دارین میں ایک مذھبی محلس منعقد میں ابھی محکومت قائم،

موثی، لیک عربی مآحذ یه بتایے سے قاصر هیں محمع الجرائر کے لیے کب استعمال هونا شروع هوا الم اس علاقے میں اس کی حدود اور افتدار کی کیا ، جو اس کے قریب ھی واقع تھا، لیکن سمولت اسی ليمس تهي.

> فسة زُنْع [رأك بال] كے بانی على س سحمد ر. جو غالبًا عبدالمس كي سل سے مها، عراق جانے أ اطلاق هوتا ہے. ہے بہتے البحرین میں شورش برپا کی۔ ۲۸۱م/ ا بهمهم میں الحرین کے عباسی عامل محمد ۔ سور سے عمان کی اباصی امامت کے خلاف موم کشی کی .

> > مراه طه [ركة به قرمطي] كو النحرين كي بدوي مر سبری دوبوں طرح کی آبادی میں حال نثار پیرو مل گنر ـ ٩٧٠ / ٩٠٠ مين حجر اسود مكة معظمه ي البحرين لاما كيا، حمال وه سن سال مك دارا رها .. ۸ عصر المتعلى كي فتح سے اكرمه مر مطه کی کمروری طاهر هو گئی، لبکن اس عے استه سال بعد جب باصر حسرو سياحب كرتا هوا المحرس بهمجا دو وهال كا نطم و سب ابهى تك الهين کے هانهوں ميں نها ۔ . هم ه/ ٨٥٠ ١-٩٥٠ ع مين اسو السَّهْلُولُ العَسُّوام بن السرَّجَّاجِ نْمِ، جو سو عبدالفیس میں سے بھا، اوال میں عباسی خلیفہ کے ام پر دوباره صحیح العنیده اسلامی حکومت قائم ر کے قرامطیه کو دعوب مساورت دی۔ ہو عُقیل ارك بان] كے ميلة عامر رسعة كو جو قرامطه كي طرف سے اس جریرے کا مگمہان دھا، القطیف کے بالمقابل و ای جریرہ کسکوس کے مریب ایک بحری لڑائی میں سکسب ھوئی ۔ اس کے بعد چید سال کے اندر اندر قرامطه پر همیشه کے لیے زوال آ گیا۔ یه زوال الحساء کے ایک نئے شاهی فرمان روا خاندان یعنی مدالمیس کے بنی عیون [رک بان] کا مرهون منت رجا، حمهیں سلاجقهٔ عراق کی اعانت بھی حاصل بھی. گو اس کی کموئی صحیح تاریخ نہیں بتائسی حا سکتی که البحریل کا مام "ابرعظیم" کے بجاے اس

میں رہے گی کہ البحرین کی ماریخ کو ان جزیروں نک محدود رکھیں جن ہے آج کل اس نام کا

حرائر البحرين پر اپنے اوائل عہد ھی میں سی عیوں کی مکومت فائم ہوگئی، منھوں سے مختلف ادوار می القطیف کو اینا دارالحکومت بنایا ـ حب عامر رسعه کی سرکشی کے باعث بنی عیون کے اقتدار کو صعف پہنچا ہو البحریں مشرقی خلیج فارس کے جزیرہ قس کے ہی قیصر کا ناج گرار ہو گیا۔ ٣٣٣ه / ١٢٣٥ء مين المحربي أور القطيف بمر فارس کے سلعری ابابک اسوبکر یں سعد کی صوح نیر قبضه كرليا، ليكن ١٥١ه/١٥٩ مين عامر ربيعه کی ایک ساخ بنی عصفور کے بحب البحرین آزاد اور خود مختار هو گیا.

طیبیه، یعنی جریرهٔ قسر کے سر در آورده ناجر، البحرين کو دوبارہ اپنے جربرے کے حلفہ اصدار میں اے آئے، لیکن جب مزید مشرق کی جانب هرمز جدید کو عروج هوا تو ان کی سیادت پر روال آ گیا۔ تقریباً . سے ۱۳۳۱ء کے قربب هرمر کے حکمران نَمُّم نَّم [كدا، بهمت ؟] ثاني نر جريرة مس اور الحرين دونوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کے كوئى يندره سال بعد هرمر كا فرمانروا توران شاه خود البحرين آيا ـ موجوده دارالحكومت المنامه كا د کر پہلی مرتبه اسی زمانے میں ملتا ہے.

نویں صدی هجری/ پندرهویں صدی عیسوی کے وسطمس عامر ربيعه مين ايك نيا فرمانروا خاندان جبريه [رَكَ مَان] پيدا هوا ـ أُجُود بن زامل اس كا معتاز ترين شیخ تھا۔ اس نے البحرین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور مالکیوں کو شیعوں پر غلبه حاصل کرنے میں مدد دی ۔ اس بدوی فرمانروا کے شاندار دور حکومت میں البحرین کی شہرت مصر اور پرتگال جيسے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی.

پرتکالی . ۹۹ ه/۱۰۱۰ ع هی میں بحر هند سے البحرين بهنج گئر تهر، ليكن اس پر ان كا قبضه جند سال بعد اس وفت هوا جب انهوں نے هرسز سے رشته اتعاد قائم کر کے آجُود کے چچا مُکرم کو شکست دی ۔ ان کی حکومت وقفوں کے ساتھ تقریبًا اسی سال تک قائم رهی اور اس دوران میں ان کا انعصار زیاده تر آن امرانی سنیون بر رها حنهین وهان کا گورنر مقرر کیا جانا تھا ۔ دسویں صدی هجری / سولھویں صدی عیسوی کے وسط میں عثمانی سرکوں نے خلیج فارس میں پرنگالی مهادت کو للکارا، لیکن ان کے امیر البحر، ، حنبلیّت کے حامی نہیں ہوسکتے تھے . جو نطم و نسل سے کہیں زیادہ بعری جنگوں کے ماهر مهر، المعرين مين كسى جكه مستقل قبضه برقرار نه رکه سکر

> میں ایرانبوں نر البحرین لر لیا اور چند وقفوں سے قطع نظر اس بر ڈیٹھ سو سال سے زیادہ قابض رھے۔ ایرانی قبضے کے ماوجود یه نہیں کہا حا سکتا که اس دوران میں ایرانی اثرات بھی پوری شدت کے سابھ کار فرما رہے هوں گے اس لیے که وهاں کے انتظامی امور اکثر هواله Huwala یا ان عربون کے هاته میں رهتے تھے جو ساحل ایران پر آباد تھے، جیسر ہارھویں صدی ھجری/ اٹھارھویں صدی عیسوی میں طاهری کے جبارہ اور بوشہر کے ناصر اور نصر آل مذكور

ے ۱۱۹ ه/ ۱۱۹۶ء میں احمد بن خلیمه نے، جو بنو عُتبه (العُتُوب)، يعني ان عربوں ميں سے تھا قَطَر میں الزّبارہ کو نقل مکانی کر گئے تھے، نصر آل مذكوركو البحرين سے نكال ديا اور خاندان خلىفه ا

البحرين كے مستعد تاجروں نے، جن كے هاتھ ميں موتیوں کی قیمتی تجارت تھی، خلیج فارس کے اس تجارتی اقتدار کے لیے جو حال ھی میں مسقط کے قبصر میں آیا تھا، اس کا مقابله شروع کیا، جس سے برافروخته هو کر آئنده بینتالیس برس نک مسقط کے الماضي فرمانروا برابر البحرين پر حملے کرتے رہے۔ بهلا حمله ١٠١٦م مين هوا ـ اس مين نجد کے آل سعود بر آل خلیفه کی مدد کی، لیکن آل سعود كا ساسي اقتدار وهال زياده عرصر قائم نه رها، اس لیے که البحریں کے مالکل رجعان رکھنے والے سنی کسی طرح بھی محمد بن عبدالوهاب کی

مرده/ ۱۸۲۰ میں آل خلیفه نر حکومت برطانمه سے معاهدات کا ایک سلسله شروع کیا، جن کی بدولت ۱۳۳۲ه/ م، ۱۹ ع سک البخرين بوري ۱۰۱۱ه/ ۱۹۰۲ء میں شاہ عباس اول کے عمد : طرح برطانیه کے زیر حمایت آگیا اور ایک طرف تو اس کے حارجی معاملات پر پورا اختیار برطاسه کے ھاتھ سیں آ گیا اور دوسری طرف اس کے قدربی وسائل کی نرقی کے جملہ حقوق اسے حاصل ہو گئر ۔ ایران کی طرف سے سرطاسہ کے اس روز افزوں اثر و افتدار کے خلاف احتجاح کرتے ہومے ایک صدی سے زیادہ عرصه هونے کو آیا م اور آح بھی حکومت ایران البحرس کی سیادت کا پورے زور سے دعوٰی کر رھی ہے۔ اگرچه عثمانی ارکوں نے ساحل عرب اور قطر پر نبرهویی صدی هجری / انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں قبضه کرلیا مها اور اس طرح پهلي جنگ عظيم نک البحرين کو اہر گھیرے میں لیر رکھا، تاھم وھال برطانوی جو ترک وطن کر کے پہلے نجد سے گوئت اور پھر ، انتدار کی سوجودگی کے ناعث وہ ان حریروں کو اپنی سلطنب میں شامل به کر سکے.

ایک هزار سال سے زیادہ غائب رهنر کے بعد کی سلطنت و هاں قائم کی، جو آج تک قائم ہے۔ ا ، ۱۳۱ م ۱۸۹۳ء میں عیسائیت اپنی رسمی شکل

میں دوبارہ البحرین میں نمودار ہوئی جب کہ میں دوبارہ البحرین میں نمودار ہوئی جب کہ کے American Dutch Reformed Church کے مستفوں نے وہاں اپنا انک اڈا قائم کیا۔ ۱۳۵۱ھ/ ۱۳۵۱ کیا۔ میں مرکزی جزیرہے میں بیل دریافت کیا گیا۔ حلیح فارس کے عربی ساحل در واقع ان علاقوں کا یہ پہلا کہواں تھا جہاں سل کے ذخائر دکترت ہائے میں .

ک البحرین خلیج فارس کا سب سے نڑا نحری اڈا تھا۔ ۱۳۹۰ه میں خلیج فارس میں برطانیہ آتھا۔ ۱۳۹۰ه میں خلیج فارس میں برطانیہ آتھا۔ ۱۳۹۰ه میں خلیج فارس میں برطانیہ آتھے پولیٹیکل ریدیڈسٹ کا عبدر دفیر بھی نوشہر سے البحرس مسقل کر دیا گیا۔ ۱۳۹۱ه / ۱۳۹۲ عبی شیح سلمان سے یہاں کی حکومت سبھائی اور شیح سلمان سے یہاں کی حکومت سبھائی اور ساہ سعودی عرب کے سامہ ایک دوستانہ معاہدہ کیا، حس ساہ سعود کے سامہ ایک دوستانہ معاہدہ کیا، حس معن کر دی گئی۔ اس کی روسے حریرہ نما ہے عرب معن کر دی گئی۔ اس کی روسے حریرہ نما ہے عرب واصح حد بندی عمل میں آئی.

[الحرین کا سوجودہ حکمران شیخ عیسی س سلمان الخلیفه (ولادت: ۱۹۳۹ء؛ مسند نشنی. ۲ بومبر ۱۹۹۱ء) اپنے خاندان کا گیارهوان فرمانروا ہے۔ انتظامیه کا سربراہ سیکرٹری ہے۔ حکومت کے مختلف اهلکار مشاورتی مجالس کی مدد سے بہاں کا سفم و نسی چلانے ہیں۔ چار شہرون اور دو جزیرون میں بلدیاتی ادارے قائم ہیں، حن کے نصف ارکان متخب اور نصف ناسزد کیے جاتے ہیں۔ ۱۹۹۰ء میں چونتیس لڑکون کے اور سوله لڑکیوں کے مدرسے موجود تھے۔ رعایا کا علاج مفت کیا جاتا ہدے۔ بیشتر آمدنی تیل اور درآمدی محصول سے هوتی ہے۔ سہم ۱۹۹۱ء میں کل آمدنی تقریباً ساڑھے مات کروڑ ہونڈ تھی].

مآخل: (الم) عربی، فارسی اور ترک: (۱) البلافری: فتوع: (۰) البهدانی؛ (۳) حَسَد بن وَزَیْق: الْفَتْع الْمِین، مترحمهٔ G. Badger کا لان درمهٔ نام به نامه؛ (۵) این بطوطه: سر بامه؛ (۵) این حوقل (۲) المسعودی: مروح الدهب؛ (۵) ناصر حسرر: سفرنآمه، طبع Schefer پرس ۱۸۸۱ع؛ (۸) الطبری در کره الملوک، طبع ۷. Minorsky برس ۷. سهو ۱ع؛ (۱۱) البی الطبری در کره الموک، طبع بامداد اشاریه؛ (۱۱) اسی الریعانی در مدوک العرب، بار دوم، بیروت ۱۹۹۹ع؛ (۱۱) اسی حمد بن الریعانی در مورد العرب، بار دوم، بیروت ۱۹۹۹ع؛ (۱۱) معمد بن حافظ و همه : جربره العرب، بار دوم، بیروت ۱۹۹۹ع؛ (۱۱) معمد بن محمد السّهانی: تحریره العرب، با شامی، محمد السّهانی : انتحمهٔ السّهانیه، قاهره ۱۹۳۳ه، ه؛ (۱۲) معمد سی، محمد السّهانی : انتحمهٔ السّهانیه، قاهره ۱۹۳۳ه، ه؛ (۱۲) استانبول ۱۹۳۳، ه،

R. Aigrain (۲۹): انسوین حدی کی تاریخ: (۲۹) انسوین حدی کی تاریخ: (۲۹) 'Dict. d'hist et de géog. ecclés: ۲۹ (Arabie ایدا ۱۹۹۳ نام اید که Les princes d'Ormuz : J. Aubin Caetani (۲۸): ۱۹۳۵ نام نام نام ایدا ایدا ۱۹۳۵ نام (۲۹) (۲۹) (۲۹) (۲۹) (۲۹) ایدا ۱۸۰۵ نام ایدا ۱۸۰۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳۵ نام ۱۹۳

(د) البحريس كي سوجوده كيعب : (وم) برطانوی بحریه : A Handbook of Arabio ، لسکن ۱۹۱۳ - ۱۹۱۵: ( . . ) وهي اداره: Iray cnd the Persian Gulf ، للذن Persian Gulf of Treaties دار پنجم، ح ۱۱۱ طبع Attchison دار پنجم، ککنه ۱۹۳۳ (۲۹) حکومت بحرین اور بحرین پٹرولیم نمینی کی سالابه رپورٹس؛ (۲۰۰۰) C. Belgrave، ( " ) := 19" A : JCAS 12 J Belgrave Welcome to Bahrain ، دار سوم، بحریں ہے ہوا ع Revue Egyptienne de גי גע J. Brinton (מים) O. Carco ( ~ 7 ) 11964 Droit International Wells of Power للذن (مع) :1901 (wells of 1919 مللان عام Fifty Years in a Changing World Parsia G. Curzon (مم) المثل ۱۸۹۲ اع La golfe persique et les. M. Esmailı اسمعيلي (مع) tles de Bahrein؛ پرس ۲ ۳ و ۱ ء :( . ه) فروغی A.Faroughy ؛ The Bahrein Islands بيوبارك ١٥٩١؛ (١٥) برطابوي Handbook on the Persian Gulf: محكمة خارجه لسلن ۱۹۰۳: (۲۰) L Fraser (۵۲) در ICAS در British Documents on the Origins of (04):519.A the War ج ۱۰ حصه ۲۰ طبع و H. Temperley ، لنتلن ۱۹۳۸ (سره) المال ۴۳. المال ۴۳.

Eastern: H. Hazard (00) :51900 (MEJ ) : H. Hoskins (عم) : المجاول جمه اعتار المجاه British Routes to India نيويارک ۲۸ و و ع؛ (۵۵) وهي سعبت در H. Liebesny (مم) ۱۶۱۹۳۰ (MEJ) در S Longrigg ( o q ) : Figor J Figor (MEJ Oil in the Middle Easi الندّن موه عن Oil in the Middle Gazetteer of the Persian Gulf, Omân J Lottmer (71) := 1910 L 19. A ASS and Central Arabia # History of the Indian Navy : C Low Remarks on the Tribes, Trade and 1. Pelly (57) Resources Around the Shore Line of the Persian Gulf בו אוד 'Transactions of the Bombay Georg Soc בי A Rihani (٦٣) = 1 900 'MEJ > 'F Qubain (٦٣) Around the Coast of Ar بوسش . ۱۹۳۰ ما ۱۹۴۰ tuons from the Records of the Bombay Govt. ح به به بسمسشی ۱۹۰۹ : ( ۲۹ ) A. Toynbee G Kirk وعره : Survey of Int'l Affairs) لنلن عره : G Kirk و ما بعد : ( ع S Hydrographic Office (ع ما بعد ): Directions for the Persian Guif ، نار چهارم، واشتكثن Transactions of Bombay 3 'R. Whish (7A): = 1907 : S Zwemer (19) 141A17 6 1A1. Geog Soc. Arabia، بيويارك ، ١٩٠٠

Bahrein: F. Adamıyat (عربی دعویی : (ه) ایرانی دعویی : (ه) ایرانی دعویی : (ه) ایرانی دعویی : (ایرانی دعویی : (ایرانی دعویی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (ایرانی : (

(داداو] W E MULLIGNAN J G. RENTZ)

کرنی پڑی .

''کرمے بھے ·

البحریة: مصر میں مملو کوں کا ایک فوحی دسته ۔ یوں تو ابوبی سلاطی میں سے بیستر کے هاں مملو ک ملازم تھے، لیک انھیں کثیر تعداد میں ۔ مطال الصالح نجم الدیں ابوب (ہمرہ ہے ۔ مردی کیا ۔ اس نے مدس فبحیاق اور اس کے واحی علاقوں کے ترک علاموں کے مسلم منڈیوں میں املڈ آنے سے فائدہ انھانا اور ان کی ایک منتخب فوج رکاب نھرنی کر لئا، حس میں آٹھ سو سے ایک ھرارتک اسپ سوار مدین سے دیاں نہوں کی بیش قدمی نے ایم آبائی وطوں سے ذکال باھر مہول کی پیش قدمی نے ایم آبائی وطوں سے ذکال باھر نہا الحرید رکھا، کیوںکہ اس نے ان فوجوں کی جھاؤنی دریا ہے نیل (بحر النبل) کے کیارے جریرہ الروصة میں قائم کی بھی ،

الحرية مے اپنے قيام کے مالکل ائتدائی زماير ھی سے ممالیک کے ایک عسکری معاشرے کی ممام ایجابی اور سلبی خصوصیات کا مظاهره شروع در دیا، یعی ایک طرف تو بیرونی حملون اور دوسری طرف الدروسي خلفشار کے مقابلر میں غیر معمولی فوجی استعداد، شعباعب اور اتحاد كا سظاهره ـ المنصوره (عبه ه/هم م رع) اور عين جالوب (٨٥ ٩ ه، ١ ٢ م) کی جنگوں میں فتح کا سہرا انھیں کے سر ہے، لیکن مؤحرالذ کر لڑائی سے جھے سال مبل ان کی صفوں میں ایسا انتشار پیدا هوا نها که ان کی هستی نک معرض خطر میں پڑ گئی تھی۔ جب انھیں میں سے ایک شخص ایبک سلطان هو گیا تو چند هی دنون بعد انہوں نیر اسے معرول کرنا چاھا، مگر ناکام رھے ۔ اس کشمکش میں ان کا سردار اقطای مارا کا اور ان کے تقریبا ساں سو افراد کو مصر سے فرار هو کر شام کے متعدد ایوبی فرمانرواؤں اور ایشیا ہے کوچک کے سلجوق حکمرانوں کے ھاں ملازمت اختیار

ایبک کی وفات کے بعد البحرید کے جلاوطن مملوک جھوٹے چھوٹے گروھوں میں مصر واپس آگئے، لیکن چونکد یہ لوگ اب عمر رسیدہ ھو چکے بھے اور ان کی بعداد بھی کم عو گئی تھی، لہذا ابھیں پہلے سی وقعت پھر کبھی حماصل نه ھوسکی ۔ ان کے آخری فرد نے ے . ۔ ہ / ۔ ۔ ، ۔ ، م محبوری وفات پائی ۔ بہر حال بحرید کا نام نویں صدی هجری / پندرھویں صدی عیسوی بک چلتا رھا، کبونکہ اس کا اطلاق شام کے مختلف محافظ دستوں پر کیا جاتا کا اطلاق شام کے مختلف محافظ دستوں پر کیا جاتا تھا ۔ اس کی وجه یہ تھی کہ اس زمانے میں اور بالخصوص سطان قلاؤن کے عہد میں ان قلعوں کی بالخصوص سطان قلاؤن کے عہد میں ان قلعوں کی

حفاظت کے فرائض اصلی بحریہ کے ساھی انحام دیا

التحریه کی اهمیّت اس حقق میں مضمر ہے کہ اس کی تشکیل بالاّحر مملوک سلطت کے بیام پر مستح هوئی۔ مگر مملوک بادشاهی کے ابتدائی عبهد (۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ میں ۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ میں میں قبچافی عبصر کا علبه دھا، ''عبد بحریه'' سے موسوم کریا صحیح نہیں۔ مملوکی مآخد میں اس عبد کو عام طور پر ''دولة التّرک'' لکھا ہے تاکه اسے چرکسی عبد (۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ لکھا ہے تاکه اسے چرکسی عبد (۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ لکھا عنا ۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ بیارک به ایم کی شدرکس) کہتے ہیں، معیر رکھا حائے.

Le régiment D. Ayalon (۱): مآخذ ه ۱۹۹۲ (RÉI) نام ، Bahriya dans l'Armée Mamelouke ، (۱۹۵۲ (۱۹۵۲) ناده این ماده این در این ماده این در این در دیکھیے (۲) [آور دیکھیے (۲) و آور (۱۹۵۲) در این دیکھیے (۲) و آور (۱۹۵۲)

## (D. AYALON)

بَحْرِیّه: صحرا ے لیبیا میں نخلستانوں کا ایک ، مجموعه ـ نحریه صحرا مے لیبیا کا انتہائی شمالی علاقه مے ـ واحماب بحریّة (نیر صیغه واحمد میں)، یعنی شمالی نخلستانوں کو واحمات قبلیّة، یعنی

[رك بان] \_ سے متميز كيا جاتا ہے ـ ان دونون محموعوں کے درمیان ایک چمھوٹا سا نخلستان . فرفره یا الفرافره واقع ہے (حسے بعض لوگ داخله هی میں شامل کرتے هیں) ـ البکری اور الیعقوبی نر اسے الفَرْفُرُون لکھا ہے۔ مدکورہ بالا مین بڑے مخلستانوں میں استیاز قائم رکھنے کے لیے انھیں واح اولی، واح وسطی اور واح قصوٰی بھی کہا جایا ہے۔ واح اولی بعریه ہے، حسے واح صغری بھی كمتے هيں۔ اسے دعض اوقات الب مسية دهى كمتے هیں، کیونکمه یهاں اهلِ بَهنّسا کی آمد و رف رهني تهي ـ سُنسا الصّعيد اور سُهنسا الواحات سين بہد بہلے، یعی البکری (المغرب، ص م ١) کے زمانے سے فرق کیا جاتا ہے۔ Boinet Bey عصور کیا جاتا Geographique کے مطابق بحریّه صوبة المنیا کا ایک ضلع ہے۔ اس کی آبادی حصے هرار ہے اور یه مدرجة ذيل چار قصبوں پر مشتمل هے: الباويط، القصر، منديشة اور الذبو.

دوسرے نخلستانوں کی طرح بحرید بھی انتہائی زرخیر هونے کی وجه سے مشہور ہے۔ مرون وسطی میں یہاں کی کھجور اور منقٰی کی نڑی شہرت بھی۔ علاوه ازس یهان اناح، چاول، نیشکر اور بالحصوص نیل کی کاشب هموسی تهی اور پهٹکری اور سر سوسا مهی یهاں پایا جاتا تھا، اگرچه مؤخرالذکر کے خاص بحریّہ سے دستباب هوسر کا د کر سہیں آیا کیونکه اس قسم کی معلومات میں سبھی نخلستانوں کا مجموعی طور پر حوالہ ملتا ہے۔ اس نخلستان کی شادابی اور زرخیزی کا ناعث وہ گرم چشمر هیں جن سیں مختلف کیمیائی اجزا پائے جاتے هیں.

بحریه کی باریخ کے متعلق هماری معلومات ببت قلیل هیں \_ کہا جاتا ہے که ۳۳۲ه/ ۳۸۹\_ سم وء میں یه نخلستان ایک بربری امیر عبدالملک

جنوبی نخلستانوں داخله [رائے بآن] اور خارجه ابن مروان کے زیر نگیں آزاد و خود مختار تھے۔ فاطمى دور حكومت مين ايك مصرى عامل ابو صالح كا نام سننے ميں آتا ہے ـ المقريبزي اور الملقشدي کے زسانے میں ، یا یوں کہیے که مملو کسوں کے عهد میں ، یہاں کا نظم و نسق براهراست مر کزی حکومت کے سابعت نه تها بلکه جاگیرداروں کی وساطت سے چلایا جان بھا۔ ان نخلستانوں کو بعریباً هر دور میں عرب اور بربر بدوؤں کے قزافاند حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعص اوقاب زیادہ جبوب کے مخلستاں (اور عالبًا محریه مهی؟) شاهاں نوبیه كى باختوں كے هدف سے ـ صرف ادوار حاصرہ ميں ال نخلستانوں کے مصری حکومت سے گہرے روابط قائم ھوے ھیں۔ گزشنہ صدی کے سابویں عشرے میں : Schweinfurth وهال گیا اور اس کے معد سے یورپی سيّاحون كا وهان اكثر جانا هوا هي

قدیم رمانوں میں ان تحلستانوں کی اهمیت آح کل کے مقابلے میں یمینا سہت زیادہ ہوگی، چناجہ اهل روما کے تعمیر کردہ کئی قدیم سدروں اور چھٹی صدی عیسوی کے ایک کیسا کے کھنڈر اس کی گواھی ، دیتے میں ۔ قبطی گرجا سے طاهر هوتا ہے که یه زمانهٔ مابعد میں بھی خاصی مدب یک بہایت آباد رھا۔ سنا جاما ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ایک حواری کا جنازہ سیلوں کی جوڑیوں پر ماہوت میں رکھ کر ایک باوقار جلوس کی صورت میں شہر کے باراروں میں ىكالا جاتا تھا ـ بلا شبه يہاں حوارى سے يا تو سينث بارثلمي St. Bartholomew مرادهين (چنانچه الكري، ص مرا، کی رواید کی اسی کے مطابق اصلاح کرنا) هو کی یا غالبًا سیٹ جارج st. George یا دونوں.

مآخذ: (١) الكرى: المعرب، طع de Slane ص ١٨ سبعد؛ (٦) الادريسي : المعترب، ص مهم؛ (٣) انوصالح، طبع Evetts، ورق ٩٣ الف، ٥٥ الف؛ (س) المقريري: المخطط، ١ : ٣٣٠ ببعد؛

(ه) القلقشدي (مترجمهٔ وستعلف Wistenfeld)، ص ۲۰۱:

(٦) ابن دُقْماق، ه: ١١ بسد؛ (١) على سارك : الخطُّطُ الجَديدة، ي ، : ٩ - بعد ؛ (٨) Baedeker (٨) بار ششم، ص . . . ۲ (ع) Géographie de l' Egypte . Amélineau (ع) د ع Prof. Dr Ascher -: Schweinfurth (1.) : 79. Petermanne 32 (sons Reise nach der kleinen Oase : Guides Bleus (11) trag : Tr Georg Mitteil . ס. איניש פוף בי ש ב. ס تا א. ס. . ל Egypte

(C.H. BECKER)

بحريه: [بحرى ساره يا نحرى موح].

(۱) عهد بی فاطمه تک عرب بحرید [ديكهيم تكمله (و و، لائذن، طع دوم)].

(۲) سمالیک کا سحریه: نعیرهٔ روم سین مسيحي يورپ كا بحرى نفوق مسلمه طور بسر فائسم هو حاير کے بہت عرصه بعد مملو ک سلطب وحود میں آئی، لیکن اس سلطی کے سارے دور میں یہ بقوق اور بھی مستحکم ہونا گیا۔ ان حالات میں مملوک سلاطین کو اس اس کا کچھ زیادہ موقع نه سل سکا اله وه اپسی هستی کا ثبوب پیش کر سکیں۔ همارے مأحد میں ان بحری سر گرمیوں کا دکر صرف اس وفت تمایان طور پر ملیا هے جب هم ٩٦٦ه / ١٠٢٥ / اسے عام حربی مسائل پر عیر معمولی قدرت حاصل میں تبرص پر سلطاں الظّاهر بیبرس کے ماکام حملے، یا שדתם / חדחום ט פדתם / דדחום ופנ שחתם/ سمم اع میں فیرص اور حریرة ردوس Rhodes پر سلطان ترسای کی سم مات، بیز ۱۳ ۹ ه / ۱۰ ، ۱۵ اور ۱۹۲۱ء میں پرنگالیوں کے خلاف بحری معر نه آرائیوں کا مدکرہ بڑھتے ھیں۔ ان سے قطع نظر ﴿ سے دو چار ھوا تو اس سے شاہ قبرص کو ایک ایسی سرگرمیوں کا حال شاذ و نادر هی دیکهنر میں آتا ہے: لہذا سوجودہ معلومات کی سا ہر مملوکی بحری بیڑے جیسر بھی بھے، ان کی باریخ یا ان کی ہیئٹ اور فرائض کے متعلق کچھ لکھیا محال ہے۔ مملوک بحریہ کے بعض فٹی پہلوؤں کے مآخذ کے

حوالے کتابیات میں دیر جائیں گر.

باس همه سملوی مآخد میں بحریه سے متعلق فتّی معلومات فراهم کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلامی بڑی حد مک یوں هو جانی ہے که ان کے دریعے همیں ان معاشری اور نفسیانی اسباب سے گہری آکاہی حاصل ہونی ہے جو بحریہ کے ہارے میں سمانیک کی روش کے دسر دار تھر ۔ جونکہ یہ اسباب 'سی طرح بھی صرف مملوک معاشرہے تک محددود به بهر، لهذا ان كا مطالعه قرون وسطى کی عام اسلامی تاریح کے مطالعے میں بھی مفید ثابت هو سکنا ہے.

بهال مندرجهٔ دیل دو موضوعول پر مختصر بحث کی جائر گی حو ایک دوسرے سے بہت مربوط بھی ہیں : (الف) بحریہ سے متعلق سملو کوں کا طرر عمل اور اس کے نائع؛ (ب) اپنی بندرگاهوں اور ساحلی استحکامات سے متعلق ان کی حکمت حملی .

(الف) حبسا که ایک اسپ سوار سبکری جماعت سے بوقع ہو سکتی ہے ، سمندر کے متعلق مملوکوں کی روش بہایت سفیانه قسم کی بھی ۔ بیبرس اول بک اس کلیر سے مستشی نبه تھا حالانکه بھی اور دوسرے مملوک سلاطین کی به نسبت اس یے بحریہ پر کہیں ریادہ نوجہ دی؛ چنانچہ اس کے عہد میں سملوکوں کی بحری قوت اپنے انتہائی عروح پر پہنچ گئی بھی - ١٢٧٠ء ميں اللمسون (Limasol) کے ساحل کے سامعے جب اس کا بیڑہ تباھی حط لکھا جس میں اس نر خشکی پر حاصل ھونے والی سواروں کی فتح کی برتری اور فضلیت کشتی راسوں کی بحری کامیابی ہر جتائی تھی ۔ بھر مسلمانوں کی قوت اور یورپی مسیحیوں کی بحری طاقت کے درسیان اصلی فرق کو ان مختصر

مگر جامع الفاظ میں واضع کیا تھا کہ تم گهوڑوں کا کام جہازوں سے لیتے ہو اور ہم جہازوں کا کام گھوڑوں سے لیتر ھیں (سلوک، ۱: ۱۹ و ۱ ماشیه ۳) د اسی معری شکست کی خبر ملنے پر اس کا فوری رد عمل بھی کچھ کے ممیرت افروز نه نها ۔ اس نے خداے عر و جل کا شکر ادا کیا که اس ذات پاک نر اتبی کثیر فتوحات دینر کے بعد نظر بد کو صرف اسی قدر اجازت دی که ایسا هلکا ساچشم زخم اسم پهنجائر! کیونکه اپنی ممام بری فوح کو نظر بد سے بچانے کے لیے اسے صرف حند جہار اور ان کا عمله بهنت چـرُهاما یرُا اور به جهازی مهی فقط فلاّحن اور عوام بر مشتمل تهر (الخطط، ب: به و را سلوک، ر: م وه: النهج السديد، در Patrologui Orientalis م ۱۲ : ۲۲ ه اس س كنوني كلام نهين كنه متذ کرہ الصدر لوگوں سے بلد تر طقر اور حیثیت کے افراد بھی بحربہ میں ملازم بھے، لیکن اغلب یه هے که ان میں مملوک شامل به بهر، حنهیں بلد برین معاشریی طبقر مین شمار کیا جانا نها۔ حب اللمسون Limasol کے ساحل پر مملوکی سڑہ برباد ھوا تو مملو کوں کے سب بحری سردار بھی فرینکوں ( Franks ) مے اسیر در لیے۔ ان سی بینوں بندرگاھوں۔ سكندريه، دساط اور روزيته ــ كے رئس (يا كپتان) بھی شامل بھے ۔ فیدیوں کے ناموں کی ایک طویل فہرست ابن شداد الحلبي كي مشهور سوانح بيبرس میں محفوط ہے (کتاب خانهٔ سلیمیه، ادرنه، عدد ١٥٥٥، وقائع ٣٥٦ه؛ قب تركى نرجمه، از شرف الدين يلتقايا، استانبول ، مه و ع، ص هم، جس میں ناموں کی فہرست حذف کر دی گئی ہے) ۔ اس فہرست میں کسی ایک مملوک کا بھی نام نہیں ہے اور ان تمام قیدیوں میں سے کوئی شخص بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کے حالات

زندگی تحربر کیے جاتے۔ صرف یہی نہیں ، مملوک عہد کے باریخی ادب میں سوانح عمریاں اور تذکرے هزاروں کی بعداد میں ملتے هیں ، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بحری کماندار کے نام سے معنون نہیں۔ المقریزی کا قول که ''اسطولی'' (۔ بحریه کا آدمی) کا لقب سلطان صلاح الدین کے بعد ایوبی عہد حکومت میں باعث توهین سمجھا حایا بھا (حطط، ۲: ۱۹) سملوکی عہد پر بھی صادی ایا ہے .

لکڑی اور دھا بول کی قلت و کم یابی بھی مملو دوں کی بحری قوت کے صعف کا بڑا باعث ہوئی۔ مصر کے ''حنگلاب''، جو همیشه سے سهایت نهوڑے رمے پر محدود بھے، مملو کوں کے عہد میں عملت و رے پہروائی کے ماعب عملاً ختم ہو گئے۔ شام کے سمال معربی حصر اور بیروت کے نواح میں کچھ چھوٹر چھوٹے حنگلات بھے، مہاں سے جہاز بنانر کی لکڑی مل جاتی بھی۔ نبویں صدی ھجری / بندرھوں صدی عیسوی کے وسط میں مملوک سلاطین الجوں سے بڑی مقدار میں عمارتی لکڑی سگواہے تھے، حو که جنوب مشرقی اناطولیه میں واقع ہے۔ یه لکڑی ان کے اپیے جہاروں میں مھاری فوج کے ریر حمالت درآمد هونی تهی معاصر مؤرخین یورپ سے عمارتی لکڑی کی درآمد کا دکر شاذ و نادر هی کرنے میں حالانکہ اس کی مقدار یقینا معقول ہوگی. سملوکوں کی ساری سلطنت میں خام لوہے کا واحد مخزن بیروب کے قرب و جوار میں ایک چهوٹی سی کان مھی، حس کی ساری پیداوار مقامی کارخانهٔ جهاز سازی هی میں صرف هو حاتی تهی۔

حہار سازی کی راہ میں سب سے نڑی رکاوٹ خام مسالے کا یہ فقدان یا قلّت تھی، تاهم یه بھی اس نفرت و اعراض کے مقابلے میں جو مملو کون

دوسری دهانی سلطنت بهر مین ناپید نهین.

کو سمندر سے تھی بالکل ثانوی حیثیت رکھتی تھی. حقیقت به ہے کہ مملوکوں کا کوئی سستقل بعری بیڑہ سرمے سے موجود ہی نہ تھا ، جب کبھی اں کے ھال کوئی چھوٹا سا بیڑہ تیار کیا جاتا ہو اس ك معصد محض به هوتا كه فرينك بحرى ذا كوؤل كے عصال رسال اور ذلّب آمیز حملوں کے حواب میں قرار وامعی اسقامی کاروائی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سے رڑے کے تیار ھونر مک پہلا سڑا مدتوں پہلے ممدوم هو چکتا بها۔ اندرس حالات صحیح معنی میں کسی بحری فوج کو ملازمت میں رکھا ناسمکن ريا، نُهُدا يه امر هرگز لائق بعجب بهن كه مریبک (Franks) جب چاهتے مسلمانیوں کے سواحل پر ڈاکے ڈالتر اور پھر بغیر نقصان اٹھائر وایس چلے جانے بھے۔ یه حملے مسلمانوں پر عموماً ے خبری میں کیے حامے تھے اور جب کبھی وہ اپنے مملے کا اعلال بھی کریے بھے تو عمومًا اس سے فریب سنا معصود هويا بها.

جوں جوں زمانه گررما گیا سملو کوں کی بعری موت أور بھی ہے حقیقت ہوتی گئی، نه صرف اس لیے که سلطنب میں عام زوال آگا بھا بلکه اس لیر ىپى (اور ىژى وجه يىهى ىهى) كه بحرى جنگ مېن آشين اسلحه كا استعمال رور برور برهتا جا رها بها ـ حیرہ روم میں فرینکوں کا مسلم سواحل ہر دباؤ سدند نر هو گیادادهر بحر هند مین حدید قسم کے محری جہاروں کے جھوٹے چھوٹے پرتکالی بیڑے، حو اعلٰی درجر کے توپ خانے سے مسلّح ہوتے تھے، اں مملوک جہازوں کو ہلادقت تباہ کر ڈالتے جو ال کے مقابلے کے لیے بھیجے حامے تھے۔اس طرح انھوں سے هدوستان اور مشرق اقضی کے بحری راستون پر کئی صدیوں کے لیے اقوام یورپ کے سلطکا راسته هموار کیا .

آ رہا تھا، چنانچہ اسی سے مجبور ہو کر انھوں نے بعبد تامل شامى و فلسطيبي بندرگاهمون اور ساحلي استحکامات کو تباہ کر ڈالا۔ صلیمی جنگوں سے وہ رفته رفته اس نتیجے در پہنچیے که ان کے سچاؤکی صرف یہی ایک صورت رہ گئی ہے۔ ان استحکامات کی تناهی کا آغار ایوسوں کے هابهوں هوا، سگر ایسے پایهٔ مکمیل مک مهمچانے کا کام زیادہ در مملوکوں نے سر انجام دیا۔جبک حطّین (۱۸۵ه/ ۱۱۸۵ع) اور اس کے چند سال بعد روبما هورے والے واقعات نر مسلمانوں کے رویر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا کیونکه اب ال پیر پیه ثابت همو گیا که مرینک خشکی پر ان کے هانهوں کامل شکست کھا جار کے باوجود اپسی محری فوفیت کی مدولت جنگ کا یانسه پلٹ دیر ہر قادر هیں، جنانجہ ابوبیوں کی اس حکمت عملی کا أعاز يون هوا که ٥٨٥ ه/١٩١١ء میں سلطان صلاح الدین کے حکم سے عسقلان کو منهدم کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک در مثال عزم کے سابھ [حفاظی تداسر اختیار کی جابی رهیں].

مملو کوں سے ہر سراقتدار آ جائر کے بعد شامی فلسطین کے ساحل پر سے ھو بے تمام استحکامات یکے بعد دیگرے سہدم کرا دنے ۔ به اقدامات تیر هویں صدی عیسوی کے وسط سے ۲۲ے ه/ ۱۳۲۲ء مک کیر گئر اور اسی دوران میں انھوں نے الاسكىدرون كے حوالى ميں اياس بھى فتح كر ليا ـ کثیر التعداد ساملی قلعوں میں سے ایک بھی باقی ند سیا۔ ان میں سے چند ایک کے کھنڈروں پر بروح (مفرد: برج) تعمير كر ديے گئے، جن كى عُرض و عاس زیاده تر یه تهی که سمندر پر نظر رکهی جائے اور مرینکوں کی کسی امکانی یورش کے اولین حملے کی مزاحمت کی جائر.

مزید برآن مملوکون نر اپنا ساحلی دفاع محکم (ب) مسلمانوں کی بحری قوت پر مسلسل زوال اکرنے کے لیے یه کوشش بھی کی که ساحل کے

آس پاس ان کردوں، خوارزمیوں، ترکمانوں اور یورنوں (Oirats) وغیرہ کو آباد کر دیا حنهوں نے ان کے ملک میں پناہ لی مهی اور واقدیہ کہلاتے تھے۔ مگر یه کوشش عمومی طور پر ناکام رهی کیونکه واقدیه جلد هی مقامی آبادی میں گهل مل گئے اور ان کی جداگانه حیثیب ختم هو گئی، البته خاصی بڑی مدن تک صرف برکمانوں کا ساحل کے محافظوں کے طور پر ذ در آبا ہے.

شامی فلسطینی سواحل کے کئی شہر نہایت زوال کی حالت میں رہے ۔ ان میں سے بعص تو بالکل نابود ہوگئے اور بعص ما هی گیری کی چھوٹی چھوٹی بندرگاهیں بن کر رہ گئے، البته معدودے چند ایسے تھے جن کی رونق بہت جلد بحال ہو گئی.

ساحل کا مکمل طور پر تباہ شدہ اور انتہائی ویران حصّہ وہ بھا جو صَیدا کے جنوب سے شروع مور العریش نک، بعنی اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو فلسطین کے ساحل پر پھبلا ہوا ہے۔ عسقلان، اَرسُوف، فیسارید اور عَثلث کی ستیاں زمانهٔ قریب تک ویران رھیں ۔ حَمْفا کے احیا کا آغاز سلطنت مملوک کے کئی سال بعد ہوا۔ اسی طرح یافا اور عمّا مملوک کے کئی سال بعد ہوا۔ اسی طرح دور حکومت نک صرف معمولی سے گاؤں بھے۔ یافا اور عمّا مملوک کے عہد اور ابتدائی عثمانی اس ممام علاقے کی مکمل بربادی کا بڑا سبب بلاشبہ ید بھا کہ ساحل کا یہ حصہ بیبالمقدس کے قریب واقع بھا اور اس سے ملحقہ میدان ہموار اور مقابلة وسیع و عریض تھا اور اس لیے یہ سمندر سے فوجیں امارنے کے لیے ایک مثالی جمّه بن گئی بھی.

اس نخریب کے بعد بیرون اور طرابلس هی ایسے شہر تھے جو بقریباً جلد هی دوبارہ آباد هو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دفاعی استحکامات پہلے کی طرح مستحکم نه بن سکے ۔ مؤرخ صالح فین یحیٰی لائق تشکر ہے کہ اس کی ہدولت بیروت

کے استحکامات کے متعلق همیں اتنی معلومات حاصل هیں که شام و فلسطین کی اور کسی ہندرگاہ کی نسب میسر نہیں۔ اس دفاعی نظام کی جو کمروریاں اس نے بیان کی هیں وہ فیالواقع نہایت یاس انگیز هیں(تاریخ بیروت، ص ۲۸ تا ۲۸، ۵۸، ۵۸، ۵۶ ما ۹۵، . . و تا ۲۵، ۱۱۲، وغیره).

اس کے برعکس مصری ساحل کو بجنسه سلامت رهنر دیا گیا تھا۔ تبرهویں صدی عیسوی کے نصف اول میں بیس کو مستقلاً برباد کر دیا گیا، لیکن دمیاط کو منہدم کرنر کے بعد جلد ھی اسے از سر ہو بعمیر کر دیا گیا ۔ مصری بندرگاهوں اور ساحلی استحکامات دو محفوط رکھنر کے اساب یہ نھر: (۱) مصر پر صلیبی جنگجوؤں نے بہت بھوڑے بهوڑے اوقات کے لیر حملر کیے؛ (۲) ہیروی ملکوں سے نجارت بحال رکھا ملک کے وجود کے لیے انتہائی صروری تھا (بیروب اور طرابلس کے احسا میں بھی اقتصادی معبالع کا بلاشمه فیصله کن دخل تها)؛ (س) مملوک فوح کے ممام چیده دستے مصر میں (بلکه زیاده صحیح یه هے ھے که قاهره سیں) جمع کر دیے گئے نھے اور دارالحکومت سے وہ مصری ساحل پر کہیں بھی صرورت محسوس هونے پر فوراً بہنچائے جا سکتے تھے. مندرجة بالا بيان سے يه نتيجه نهيں نكاليا

مندرجة الا بیال سے یه نتیجه نہیں نکالہ حاهیے که سملو کوں کی توجه سصری ساحل پر مبذول رهی ۔ واقعه یه ہے که اسکندریه اور دوسری مصری مندرگاهوں میں بھی ادنی درجے کی فوجیں متعین تھیں، جو ''حاقه'' کہلانے والی روبه تنزل غیر مملوک جمعیت اور قرب و جوار کے بدویوں پر مشتمل نہایت پرانی وضع کے اسلحه سے مسلّح تھیں۔ کسی شدید خطرے کے موقع پر مملوک سلاطین کو ان بندرگاهوں میں حفاظتی فوجیں متعین کرنا پڑتی مھیں تو وہ محض تھوڑے عرصے کے لیے وہاں ٹھیرتیں،

حتی که ه۱۳۹۰ عمیں جب اسکندریه کو فرینکوں کے خوفاک ترین حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد بھی وہاں کے دفاعی نظام میں کوئی مؤثر بدیلی لانے کی ضرورت محسوس نه کی گئی .

اہمی مملکت کے اندرونی حصوں میں ، حن سے میری مراد ربادہ نر ام اور شام و فلسطین کے کو هستانی اقطاع هیں ، مملوک سلاطیں ایک بالکل محتلف مکمت عملی سے کام لیتے رہے .. وهاں انهوں نے ان تمام قلعوں کو پورے بطم و برسب کے سابھ از سر نو بعمیر کیا جبھیں مسگولوں کے ها بھوں بنا صلیبی جنگجوؤں سے نازائیوں کے دوراں بس نقصان پہنچا تھا یا ممہدم هو گئے بھے ، حدیجہ نقصان پہنچا تھا یا ممہدم هو گئے بھے ، حدیجہ میں بھی نہیں آبی بھی ، اندروبی علاقوں پر سنے میں بھی نہیں آبی بھی، اندروبی علاقے میں بہت دور درار اور میر ،عروف مقامات بک کے لیے انگر استعمال هوبی رهی ہے .

مآخد (الع) (١) اورون چرشسلي: عثمانيلي دولتي تشكيلاتية مدحل Osmanlı Desleti Teskilarina Mednal : Teskilarina The M. M. Ziada مياده (۲) , ياده Memluk Conquest of Cypius in the Fifteenth Bulletin of the Faculty of Arts 32 Century مصر، ۱ (۱۹۳۳) : ۹ تا م. ۱ و ۲ (۱۹۳۳) : ۲ ما ے و، قب اس مقالے میں "نتاسات مد متعلق مفصل حواشی؟ The Wasidina in the Mamluk D Ayalon (r) Kingdoms د ( Kingdoms ) ۲۰ (Islamic Culture کر تا م . ر ؛ (م) وهي مصنف : Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom الملان وه و عن ص عدما مع امملوکوں اور برتکالیوں کے درمیاں بحری حمک و حدل). (ب) مصری (سمول مملوک) حریه اور جهار ساری کے کارخانوں کے بارے میں: (۱) المقربری: العطط، ۲: ۹۹ تا ہے و ؛ قبرص اور روڈس پر سہموں کے متعلق زیادہ کے

مذكورة بالا مقالے مس اس ك ملاحظات كے علاوہ ديكھيے (۲) ابي عرى بردى: النجوم (طبع Popper )، ۲ . . ۹ ه سعد و ١٢٢٠ سعد؛ (٣) السخاوي : التر، ص ٢٦ سعد، Add عدد (م) اس حجره محطوطة مورة بريطانيه، عدد Add ١٢٣٢١ ورق ٢٦٠١ د يا سهوب؛ بعريه، عملة جهار، جهار ساری اور جهارون کی تعداد وغیره پر : ( ه ) این مماتی : مواس الدواوين، ص و سه تا . س : (م) Beiträge zur Zetters ten المجادة Geschichte der Mamlukensultane ص ٩ و س ١ و تا م ٧ ؛ (١) المفصّل بن ابي الفصائل : النّه السّديد، در Patrologia Orientalis ، س ۸۲ س ۲۰ م ۲۰ س م: (۸) ابوالمداء : كمّاب المحتصر، ہے: ہاس ہم یا ہم؛ (و) اپن کثیر: الندايد، س، : ١٠٠ س ، ٦ تنا ٩٠ ؛ (١٠) المقريري : السلوك، ١: ١٥ س با ١٠ ١ عيس ١٠ تا ١٠ ٨٠ س و تا . وه ب و س بر با ه وه س ب س بوتا سود سهم س ۱ و ما سرد ، وم س د و ما سرد سه و مس د تا س، مرب س س تا . ۱، مهمس باتا . ۱، ۱۲۸ س ۱، س ٨٠س ١١٠ و ٢ : ٣٣ س ١٠ تاه ؛ (١١) اين تعرى بردى : المحوم، قاعره، ب : ٨٠ س ب تا ع: ٩٠ س ب تا ۱۱ و ی : ۱۵ س ۸ ما ۱۱ ۲۲۶ س ۸، وهی کتاب (طع ר. שמו לי און פון און של און די אי אפשי די אי אפיי די אי אפיי די אי אפיי די אי تا ۲۸، دوه س و، ۲۰۷ س ۲۰۰ س ۲، ۲۰۸ س را وے: ۱۳ س ۱۲ تا ۱۳ ، ۲۰۸ س ۱۱،۱۲ س ۱۱، ٨٨ ه س م ما ١، ه ٢ ي (حواشي)؛ (١٢) ابن تَعْرى بردى: المُنهُل [السَّافي]. ٢: ورق ٥٥ الف؛ (١٣) وهي مصَّف: حوادث، ص اسم س س ما دا، ۲۳۳ س ۱۱، عسم س و ا ؛ (۱۱) وهي معبنف : التّروص يه س و اتا و ا ؛ (١٥) ان العرات: تاريخ الدول و الملوك، و: ووم س ١٠٠ (١٦) ابن اياس: بدائع الزهور، طبع Kahle ، س: ١٠٠٠ س بتا به ببب س بتا مه مببس وره بهبب س ره مهم س ما و، سمع سمرة تا ور، ومع س ر تا 71 51 N W MAZ (1. 5 4 W FAZ (17 W 727 (1)

#### (D AYALON)

س عشمانی بحریه: سلطند عثمانیه کے قیام سے باینزید اول (۱۳۸۹ ما ۱۳۸۹) کے زمانے تک بحیرۂ مارمورا (Marmara) اور سواحلِ بحر ایحه (Aegean) کا ایک حصه اس کی حدود میں شامل رہا ہے ۔ سمندر کے اُس پار صوبۂ

روم ایلی پہنچنر کے لیر امارت قرمسی کے بار بردار جهازوں سے کام لیا جاما تھا، جن کا اڈا جزیرہ نمامے قبوطاغی Kapidaghi کے ساحل پر تھا۔ بحری سڑے کی ضرورت کا احساس پہلی مرتبہ بایزید کے عہد سلطت کے انتدائی سنین میں هوا جب وہ صارو خان، آیدین اور منشا کی اماریوں پر، جو مغربی ایشیا ہے کوچک کے ساحلی اقطاع میں پھیلی ہوئی بھیں قبضه کرنے کے بعد بحیرة روم تک پہنچ کیا ۔ مدوضه ریاستوں کے بیڑوں سے کام لیا گیا اور اس کے ساتھ ھی کلپولی (Gallipoli) میں ایک اسلحه خاسه سایا گیا اور نحیرهٔ ایجه میں بحری سرگرمیوں کا آغار ہوا۔ گلیپولی کو ایک سنجق (ضلم) قرار دیا گیا اور وه عثمانی امارت بحریه (Admirality) کا مرکر بن گیا۔ آگے چل کو چند اور سنجاق بھی اس کے ساتھ ملا دیے گئے اور اسطر- قیتان (قپودان) باشاکی ایالت (صوبه) تشکیل پائے ۔ جہاز سازی صرف گلبولی سک هی محدود سیں بھی بلکه بحیرہ مارمورہ اور بحیرہ ایجه کے سواحل پر بیر بحیرہ اسود کے ساحل کے بعص مقامات پر بھی ہوئی بھی؛ لہدا بحری سرگرمیوں۔ مين اصافه هوا.

پہلی عثمانی بحری جنگ اهلِ ویس کے خلاف اسرام ۱۳۱۹ میں عثمانی اسمام ۱۳۱۹ میں هوئی، جس میں عثمانی قبتان پاشا گلیپولی کی سنجق کا حاکم چالی بسے تھا۔ یہ لےڑائی جزیرہ سرمرہ اور گلیپولی کے درمیان کسی مقام پر هوئی۔ عثمانی بیڑے کو شکست هوئی اور چالی بے مارا گیا۔ وینس کا امیرالبحر پیترو لوریدانو Pietro Loredano ہے آنکھ پر رخم کھایا۔ دوسرے سال بوزنطی شمہنشاہ کی ثالثی سے صلح هو گئی۔

اس کے معد عثمانی بیڑہ برابر ترقی کرتا گیا ۔ پہلے دو اس سے سواحل بحیرۂ ایجہ کے سامنے کے ان

سلطب عثمانیہ کے سڑے کی دھاک مہلر سے بيثه چلى بهى حب كه حيرالدين ("ماربروسه")، والى الجرائر، اس كى ملارمت مين منسلك هوا ـ اس کی عدا داد فانایت نے سلطنت عثمانیه کی بحری طاقت و اعلى ترين مقام پر پهنچا ديا اور پروزه Preveza كى حمك (م جمادي الاولى [هم و ه]/ بستمبر ٢٨٥ وع) سے وہ بحیرہ روم پر کاملا مسلط هو گئی۔ لیپاسو Lepanto كى سُكس (و ، و ه / ، د ، و) مين سلطنت عثمانيه كا سره ملف هو گما مها، ليكن آئين أَجَفَّلي odjaklik كى دولت انتهائي قليل مدّت، يعني صرف پانج سهينے سی ایک بیڑہ وجود میں آگیا (آئین مذکور کی رو سے هر مقررہ علاقه اسلحه کے ذخیرے کے علاوہ د ہار ساری کے لیے کوئی حاص جنس سہیا کریے کا ساس هویا نها، مثلًا جزیرهٔ ثاسوس Thasos کے دسے لمنوس کے کارخانہ جہاز سازی کے لیے صنوبر کی لَارْی کا فراهم کرما بها: دیکھے اورون چرشیلی: عثمانی دَوَلتننَ مَر كَزَ و بعریه نشكیلانی، انقره ١ ١٩ ١ ع، بالخصوص حاشية ص ١٩٨٩) - اس نشر سڑے نے اہلِ وینس کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا اور انھیں ایک ایسے معاهدے پر دستخط ثبت

کرنے پڑے جو ان کے لیے نہایت شرمناک تھا.

سولھویں صدی عسوی کے اواخر میں قبتان پاشالی، یعنی بحری افواح کی قدادت، پر ایسے لوگوں کے بے بکے تقررات سے عثمانی بیڑہ کمزور هو گنا جنھیں بحریہ کا کوئی تعجربہ نہ بھا۔سترھویں صدی عبدوی کے آغاز سے اھل ویس نے جبو سے چلنے والی کشسون کے بحابے باد بانی حباروں کا بیڑہ نیار کرلیا، مگر عثمانی بعریہ کو چپوؤں کے استعمال ھی بر اصرار رھا۔ کچھ بو اس بنا پر اور کچھ اس لیے کہ جہاز کا عملہ ایسے افراد پر مشتمل بھا جو بعجبر بھربی کئے گئے تھے اور جنھیں جہار رابی سے کوئی بھربی کئے گئے تھے اور جنھیں جہار رابی سے کوئی واستگی نہ بھی، وہ کچھ کامیاب بہ رہ سکا، حتی کہ تی دوس (تیدوس (تیدوس (تیدوس کے قبضے میں چلے گئے.

الآحر۲۸۲ عمیں قرہ مصطفی باشا مرزیفونی کی ورارت عظمی کے دور (۱۹۲۱ ما ۱۹۲۳) میں یہ اصول تسلم کر لیا گا کہ تحریہ دادنانی جہازوں هی پر مسی هوگا (اور یه وہ اصول نها جو بہت عرصر سے سلطنت عثمانیه کی نامگزار ولایت الحرائر کے بحری سڑے میں احتیار کیا جا جا بھا) ۔ اس طرح تحیرہ روم میں اهل ویس والوں کے معابلے میں طاقت کا توارن قائم ر نہنے کی صورت نکلی اور ۲۰۱۱ه/ ۱۹۰۰ء میں ال سے جزیرہ خیو نکلی اور ۲۰۱۱ه/ ۱۹۰۵ء میں ال سے جزیرہ خیو همایونی نادبانی حہازوں، ان کے کپتانوں اور عملے همایونی نادبانی حہازوں، ان کے کپتانوں اور عملے کے متعلق جاری کیا گیا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اھل وینس سے، جن کی نحری طاقب کمزور ھو چکی تھی، کے وئی لڑائی نہیں ھوئی، البتہ مغربی بحیرۂ روم میں بحری سرگرمی ریادہ تر انگریزی اور فرانسیسی بیڑوں کی طرف منتقل ھو گئی۔ روس و ترکیه کی جنگ اکے دوران میں، جو ۱۱۸۲ھ/۱۱۸۸ء میں شروع

هوئی، روسی بیژه، جسے انگریزوں نے بحیرہ بالثک میں تیار کیا تھا، بعیرۂ روم میں داخل ہو گیا اور ۱۱۸۳ / ۱۷۵۰ میں چشته کی بندرگاه میں عثمانی بیڑے کو عملاً ختم کر دینے میں کامیاب هو گیا۔ ۱۱۸۸ مارم دے اعمیں معاهدة كوچك قينارجه کے بعد اسور بحریہ کو نمایاں اهمیت دی گئی اور دارالصنائع حربی (Arsenal) سی ایک مدرسهٔ مهندسی (engineering) کهولا گیا، جس کے عملے کے لیے یبورپ سے ماہرین بلائے گئے۔ سلیم ثالث کے عہد حکومت ( و ۸ ع ر تا ع ۱ ۸ ع ع میں کوچک حسین پاشا کی پر جوش مساعی کی بدولت عثمانی بیڑے کو جدید ترین طریقوں سے مسلّع کرنر کے مسئلر کو بہت زیادہ احمیت دی گئی ۔ مدرسة مهند سیهٔ بحریه کو وسعت دی گئی اور ایک سیا مدرسة مهندسية حربيه جارى كيا گيا ـ محمود ثاني کے دور حکومت میں سڑے کی طرف سے تغامل تو نهیں برما کبا، مکر گوناگوں داخلی و خارجی اساب کے باعث اس کی ترقی رک گئی ۔ بایں همه مدرسة مهندسية بعريه مين بحرى كماندارون اور جهاز سازوں کی تربیت جاری رھی ۔ ۱۲۳۳ ه/ ۱۸۲ ع میں موریه (Peloponnese) کی بغاوت اور اس مدد کی بنا پر جو اسے برطانیہ ، فرانس اور روس کی طرف سے ملی، عثمانی بیژه خلیج ناوارین (Navarino) میں ساہ کر دیا گیا ۔ اس عظیم مقصان کے باوجود سحری سرگرمی موقوف نهیں هوئی اور ۱۲۸۸هم ۱۸۸۸ء میں Heybeliada [?] میں ایک محری تعلیم گاہ (اکادمی) کا افتتاح کر دیا گیا ۔ سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت (۱۸۹۱ تا ۱۸۷۹ء) میں سلطان نے فوج اور بحری بیڑے کو بہت اهمیت دی، چنانچه عثمانی بحریه میں ایک بار قوت اور استحکام پیدا ھو گیا ۔ مگر سلطان عبدالحمید ثانی کے عمد (١٨٤٩ تا ١٠٩٩) مين يه بيره بهي، جو اس

قدر جوش و خروش سے بنایا گیا تھا، اس تساهل کے باعب جو ان دنوں عام تھا، تغافل کا شکار ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت عثمانیہ کو، حو تیں براعظموں کے طویل ساحلوں پر قابض تھی، شدید علاقائی نقصانات کا ساسا کرنا پڑا،

چپّووں سے چلے والے جہازوں کے دور این عثمانی جہازوں کی بڑی بڑی اقسام قادرغه (galley)، قسالیت (frigate) اور فِرقته (galliot) تھیں۔ ایک ایک جنگی جہاز کا کماندار رئیس، چھوٹے بیڑے کا کماندار فیتان(Kaptan) اور پورے بیڑے کا سالار قپودان دریا کہلانا بھا۔ قپودان دریا یا قپتان پاشا کے بڑے جنگی جہار کو مشتردہ کہیے تھے۔ پاشا کے بڑے جنگی جہار کو مشتردہ کہیے تھے۔ قادر غلری اور نے قادر غلری ۔ اول اند کر کو حکومت ہوائی اور مؤخرالذکرکی تعمیر کا کام ایا ب وپتان پائدا تھی اور مؤخرالذکرکی تعمیر کا کام ایا ب وپتان پائدا کے حاکمان سیجالی کے ذہے تھا۔

بادبانی جہازوں کو بیڑے کی اساس قرار دیے کے بعد اسے قبودان دریا کے مابحت بین امرامے بحر کے سپرد کیا گیا، حو حسب مرانب بالترتیب قپودانه (امیرالبحر)، پترونه (مائب امیر البحر) اور ریاله ("عمی" امیر البحر) کہلانے بھے۔ بڑے مادمانی جہاز یہ اعتبار جسامت محتلف ناموں سے موسوم تھے: نسله لڑے جہاز قروت کہلاہے تھے اور چھوٹے مِرْقَتِیْن ۔ اسی طرح دو سم کے بادبانی جہار اقی امبرلی قبق (ikî ambarlı kapak) اور آج امبرلی (UČ ambarlı) کے نام سے معروف مھے۔ آخر الذکر جہاروں کے عملے کو قلیوں جو (Kalyondju) کہتر تھے اور اس میں عارضی ملاح (ایلق جی ayalkdjîs)، جهارران (marinars ؛ جو اسیران جبک هوتر تهر)، بادبانوں کی دیکھ بھال کرنے والے (ghabyars)، صنعت کار (رنگساز، برهنی، لهار، درردوز) اور توبعی (sudaghabos) شامل هوتے تھے.

استانبول کے دارالصنائع حربیہ میں قیان پاشا کے تحت ترسانہ کتخداسی اور درسانہ امینی کے عہدے تھے اور اُن کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے عہدیدار آنے تھے۔ دارالصنائع کے محاسب کا لقب بانیب افتدی تھا۔ بادبانوں کا استعمال شروع ھونے تک ترسانہ کتخداسی کا درجہ بائٹ امیر البحر کا ھوتا اور دارالصنائع میں نظم و صط قائم رکھنا اس کا فرض نھا۔ ترسانہ اسی کو بات عالی میں تربیت دی جاتی بھی اور وہ بیڑے اور دارالصنائع تربیت دی جاتی بھی اور وہ بیڑے اور دارالصنائع تربیت دی جاتی بھی اور وہ بیڑے اور دارالصنائع تربیت دی جاتی بھی اور وہ بیڑے اور دارالصنائع تربیت دی جاتی بھی اور وہ بیڑے در دارالصنائع کے سامان کی بہم رسانی اور آمد و خرچ کا ذمے دار کے فرائض قیتان پاشا کو بعویص کر دیے گئے۔

اسم اع میں بری اور بحری افواح دوروں میں نئے عہدے دکلے گئے۔ ۱۸۵۱ء میں وراب بحر مد (بحربه نظاریی) کا دام عمل میں آیا اور اسکی نحویل میں وہ نمام مالی اور انبطامی امور دیے گئے جو اس سے قبل ترسانہ امینی کے ذمے بھے۔ وہودان دریا کا خطاب بھی منسوح کر دیا گیا اور اسکی جگہ بیڑے کی ایک مجلس حاکمہ بنا دی گئی۔ جون بیڑے کی ایک مجلس حاکمہ بنا دی گئی۔ جون گیا۔ بالآخر ۱۸۸۱ء وریر بحریہ اور سپہ سالار اعظم بحریہ کے مناصب یکجا در کے ایک ھی شخص کے بحریہ کے مناصب یکجا در کے ایک ھی شخص کے سپرد کر دیے گئے، جسے ''مشیر'' کا رب حاصل سپرد کر دیے گئے، جسے ''مشیر'' کا رب حاصل تھا۔ ملطنتِ عثمانیہ کے اختیام بک یہ انتظام برابر حاوی رہا۔

مآخل: (١) نوري كرت اوغلي Fevzi Kurtoğiu : تورک لون دنر معاربه لری، استانسول ۱۹۳۰ تا . ۱۹۸۰ ؛ ( ۲ ) اوزون چرشیلی : عثمانی دولتنن مركز و بعريه تشكيلاتي، انقره بربه ، ع؛ (م) وهي معلف: عثمانلي تاريخي، ح ، و ب، انقره وسه ، كا سه و اع؛ (س) كانب حلبي: تُعفَّه الكبار في أسفار النجار، استانبول ٢٠٨٥، و ۱۹۱۳ء (ابواب ، تا به کا انگریسری ترجمه، از J Mitchell و معوان: History of the Maritume Wars of the Turks لمنان ۱۸۳۱ (۵) سعمد شکری: اسعار البحرية عثمانيد، استانبول . . . ه ؛ ( - ) سليمان نطفي : قاموس العرى، اسنانبول ١٩١٤؛ ( ١) مرمراوعلى: ماتنحس دونتنمه سي و دنمر شواشلري، اساسهمال ۲ میل در وف میل ۲ میل میدر وف میلی تا Türklerın (ع) في استابول مع demz harp sanatina hizmeil باشوکال ارشوی: مهمد دمرلی، عدد ۱۱۱۰ برد، ۱۲۱، ۱۲۹ (۱.) دستاویرات حریه، در معلّم جودت. تمسيَّف؛ (١١) [مختلف] خطَّ همايون؛ (١١) دنر مكتبي تاریحچه سی: (۲۳) Records of Sir Adolphus Slade בובי 'Travel in Turkey, Greece, etc · Naval Wars in the Levant . R C Anderson (10) پرسش ۱۹۵۲ ع:(۱۹۵) Kemal-Re'ıs HA von Burskı 'ein Beitrag zur Geschichte der türkischen Flotte رون Das Fürstentum · P Wittek (۱٦) نون Mentesche اساسول مم و ۱۵، مدد اشاریه (بذیل مادّه (Korsaien ؛ (۱۷) (Riyāla J. Deny)؛ دروو، طبع اول؛ Lettres sur la Turque Ubicini (1A) عدد . ۲ .

# (I. H. Uzunçarşîlî)

بَحْشَلِ: [ابوالحسن] اسلم بن سَهْل [بن اسلم هى سَ رياد بن حَيْب الرَّزَّازى الواسطى، محدّث، حافظ، مؤرح اور] واسطى ايك تاريخ كا مؤلّف اس كى رندگى كے متعلق كچھ معلوم نهيں، البته اس كے

سد رواة کے نام ملتے هیں، جن میں سے وهب بن بَقِیة (ه۱ه ۱۹ م ۲۵۷ء ما ۱۹۹۹ (۴۸۵۳ء) کے باریخ میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کا نانا تھا (لیکن قب الخطیب البغدادی: تأریخ بغداد، ۱۳: ۸۸۸ س ۳ تا س) اور یه ده اس کی وفات کی تحمینی تباریخ ۸۸۸ م ۱۰۹ ع اور ۹۲ م ۱۹۰۹ م ۱۹۰۹ کے درمیان معلوم هوتی ہے.

واسط كى مد كورة مالا تاريخ همين ايك نامكمل مخطوطر کی سکل میں دستباب ہوئی ہے جو فاہرہ میں موجود ہے (بیمور: تاریح، عدد ۱۳۸۳) - اس مخطوطے کی اپنی تاریح بہت دلچسپ ہے اور اس کا جں لوگوں سے تعلق رہا ہے ان کی ہدولت یہ اچھی حاصی قدر و قسب کا حاسل ہے۔ همارے پاس یه مدیم نرین ناریخ ہے جو رواہ کی تعاهب جانچیر کے سلسلر میں علمامے حدیث کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ۔ واسط اور اس کے گرد و پیش کی محتصر ان علما مے دیں کا مذ کرہ ملتا ہے جن کا واسط کے ساتھ کوئی تعلق رھا ہے اور جو مصنف کے سابھ رواہ کے ایک غیر منقطع سلسلے میں منسلک بھی ھیں۔ یه سوانع علمامے حدیث کی "قرون" کے مطابق به نرسب زمانی مربب کی گئی هیں (کتاب میں زیادہ عام لفظ ''طبقہ'' کے بجایے ''قرن'' کا لفط استعمال کیا گیا ہے) ۔ ان رواہ کی ذات کے متعلق معلومات مهت هي كم دى گئي هين اور بذكرے كو اصولاً محدّث كے نام، اس كے رواۃ و ملامنہ اور ال سے مروی ایک (کبھی کبھار ایک سے زیادہ) حدیث سک معدود رکھا گیا ہے۔ بھوڑے هی دنول بعد دیاہے اسلام میں تاریخی و سوانحی ادب کی جس مخصوص صنف پر نہایت شرح و سط سے قلم اٹھایا گیا اس کتاب کا معلق اگر اس کے

مرحلے سے صرور ہے.

([واداره]) F. ROSENTHAL)

البَحُوث : قرآن مجمد كى نوين سوّره [التوبه] كا ايك أور نام [رك نه البراءًه].

کے سلسلے میں علما ہے حدیث کی رہنمائی کے لیے ایک سسائی راهب، بوراب و انجبل کا بڑا عالم؛ ایک سسائی راهب، بوراب و انجبل کا بڑا عالم؛ سی انتدائی باریخ بیاں کرنے کے بعد اس کتاب میں ان علما ہے دیں کا بذکرہ منتا ہے جن کا واسط کے پادری جو عسائی علما کا بڑا ببلیغی اور دیی می کن ساتھ کوئی تعلق رہا ہے اور جو مصنف کے سابھ رواہ کے ایک غیر منقطع سلسلے میں منسلک بھی رواہ کے ایک غیر منقطع سلسلے میں منسلک بھی اور جو مصنف کے سابھ میں۔ یہ سوانع علما ہے حدیث کی ''ترون'' کے وسلم کی باب بہت سی بشارات اور علامات اپنی مطابق بیہ نرسب زمانی مربب کی گئی ہیں کتابوں میں پڑھی بھیں اور اسی وجہ سے اہل کتاب میں زیادہ عام لفظ ''طبقہ'' کے بجا ہے ''ترن'' کے باخر حلقے ایک نی موعود کے منتظر تھے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے) ۔ ان رواہ کی ذاب کے نام، اس کے رواہ و الدارہی، مقدمہ، باب ا، اسکے رواہ و الدارہی، مقدمہ، باب ا، اسکے رواہ و الدارہی، مقدمہ، باب ا،

الامند اور ال سے مروی ایک (کبھی کبھار ایک میں اپنے چچا ابو طالب کے همراه ملک شام کو سے زیادہ) عدیث مک معدود رکھا گیا ہے۔ بھوڑے میں اپنے چچا ابو طالب کے همراه ملک شام کو هی دنوں بعد دیا ہے اسلام میں تاریخی و سوانعی ادب کی جس مخصوص صنف پر نہایت نسرح و سط منرل کے قریب بحیرا راهب کا گرحا تھا۔ بحیرا ادب کی جس مخصوص صنف پر نہایت نسرح و سط منرل کے قریب بحیرا راهب کا گرحا تھا۔ بحیرا سے قلم اٹھایا گیا اس کتاب کا نعلق اگر اس کے اکثر وهاں سے گزرنے والے قافلوں سے بات چیت کا آغاز کار سے نہیں تو اس کے سادہ اور انتدائی روا دار نہ تھا، مگر اس مرتبه خلاف معمول به

فافله اس کی توجه کا مرکر بن گیا ۔ اس کا سبب یه تیا که بعیرا نے دیکھا که رسول اللہ صلّی اللہ علمه وسلم بر ادل سابه افکی هیں ـ حب قامله ایک الک درخت کے نیچے مرو کش ہوا نو بادل اس درخت ہر بھی سابه کیے نھا اور درخت کی ٹمندال بھی ساز و شادات هو کر آنجنبرت و جهک گئیں۔ نه حیرتماک مات دیکه کر بحیرا نر ان کی دعوت کا الطام كنا - كهاما سار كرا، فاقلر والول سم حا درمواس کی که چهوٹے سڑے ، آزاد عالام سب میرے عال تشریف لا کر عرب افرائی کرس ۔ ایک اسی ہے پوچھ ھی لیا : "اے معیرا ایہلے ہو مہ ہے کمھی ایسا نہیں کیا نھا، آج کیا وجہ ہے؟" بعیرا نے جواب دنا: "میں نمھاری عرث و نکریم کے پیش نظر ایسا کر رہا ہوں ۔ نم اس عزب و تعظیم کے حقدار هو''؛ چنانچه قریش اس کے هال جمع ھوے، اور آبعضرت م کوکم سنی کی وجہ سے پیجھے حہوڑ گئے کمونکہ سارے قافلے میں آب سے کم عمر اور کوئی نه تها ـ حب محیرا نر نگاه دوڑائی نو ان علامات سی*ن سے کوئی علامت ن*ہ پائی جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا؛ پوچھا : ''کون عبرحاصر ہے؟'' قریش نے کہا: ''صرف ایک لڑکا سہاں موحود نہیں ہے ۔ وہ سب سے چھوٹا ہے اور امال کی حفاظت کر رہا ہے"، بعیرا نے آپ کو ملانے ىر رور ديتے هومے كہا: "كتبى برى نات ہے كه سم دیر سے ایک آدمی سیچھے رہ جائے''؛ چنانچه آپ کو للا کر دستر خوان پر نثها دیا گیا ۔ بادل بھی اپ کے ساتھ چلا آیا ۔ بعیرا آپ کو بغور دیکھتا رعا ۔ اس نر آپ کے جسم اطہر بر بھی نگاہ ڈالی اور وہ سب علامات و صفات موجود پائس حل سے وہ آگاہ الها - جب لوگ کهاما کها کر چل دیر تو معیرا آپ کے پاس آیا اور لاب و عربی کا واسطه دے کر ہوچھنےلگا۔آپ م نے لات و عزی سے بیزاری کا اظہار

کیا تو اس نے اللہ کا واسطہ دے کر بہت سی ماتیں دریافت کیر ، حتّی که نیند تک کا حال ہوچھ لیا اہ رآپ م کے جوابات کو اپنی معلومات کے مطابق پایا۔ پھر دونوں آنکھوں کے درسیاں دیکھا، نیز کپڑا اٹھا کر پشت مبارک در دونوں کندھوں کے درمیان سمر نبوت دیکھی اور اپنے ھاں کی پیش گوئیوں کے مطابق پا کر اس کو نوسه دیا ۔ قریش یه دیکھ کر حه سکوئنال کونر لگر۔ ابو طالب نر بھی خدشه سا محسوس کیا۔ بھر راعب کے سوال پر ابوطالب یے بتایا کے یه لؤکا میرا سٹا ہے۔ اس نبر کہا: "يه تمهارا سٹا مهيں هو سکتا ـ اس کا باپ يو زنده سهين هونا جا هر" ـ اس پر 'بو طالب بر نتايا كه اس كى مال حامله بهى جب كه اس كا باپ فوت هواء پھر حمد برس بعد اس کی مال بر بھی وفات پائی ۔ یہ س کر بحیرا نے انھیں وطن واپس جانے اور یہودیوں سے محتاط رہر کا مشورہ دیا اور سامھ ھی ساتھ یہ بهي نتايا كه نه لؤكا نؤا بلند اقبال اور عظيم الشان انسان هوگا، اس کے حالات و علامات هماری ا نتابوں میں موجود هیں، يموديوں كے حسد سے اسے سجائیر۔ انوطالب آپ کو واپس لر آئے اور پھر کمھی سفر میں ساتھ نه لے گئے (ابن سعد، ١/١: ٩ ٩ ما ١٠١). ابن سعد کی یه روایت باختلاف الفاظ و تفصيلات الطبرى، الله الاثير، الله هشام، السهيلي، اس خلدون، جامع الترمذي، مستدرك حاكم، ميزان الاعتدال، رآد المعاد، اصابة، اور حجه الله البالغة میں موجود ہے ۔ امام ترمذی نے روایت درج کرنے کے بعد اسے '' حسن غریب'' کہا ہے۔ ان کی روایت میں آنعضرت م کی بھٹری سے واپسی کے سلسلے میں حضرت انونکر رہ اور بلال رہ کا نام آیا ہے حو بقول ابن القبم غلط هے، باتی حصه درست هے ۔ مسئلہ بزازی روایت میں حضرت ابوبکر فر و بلال می حکه رجل (ایک آدمی) آیا مے (زادالمعاد، ۱: ۱۵) -

حافظ ابن حجر کے نزدیک ترمذی کی اس روایت کے سب راوی ثقه هیں، البته کسی راوی کی غلطی سے حضرت ابو کرام اور ملال م کے نام اس روایت میں درح ہو گئے میں حالانکہ وہ دوسری روایت کے الفاظ هیں ، حس کے مطابق آپ نے بیس برس کی عمر میں حضرت ابوبکرام کےسابھ شام کی طرف تحاربی سفر کبا۔ اس سفر میں بھی بحیرا راهب سے ملاقات اور علامات و آثار نبوت کا ذکر آبا مے (اصابة، ۱:۱۰۳)۔ امام ذهبی نے امام ترمذی کی روایت کو موضوع خبال کیا ہے اور بعض حصوب کو باطل ٹھیرایا مے (تلخیص المستدر ک، ۲: ۲: ۵) ۔ شلی نعمانی کے نزدیک بھی یه روایت مرسل هوبر کی وجه سے فابل اعتبار سهي (سيرة السيّ، ١:١٣١) حالانكه حافظ عراقی ایسے ماہر علماہے اصول حدیث کے نزدیک "مراسیل صحابه صحبح مدهب کی رو سے موصول کے حکم میں ھیں''۔ امام مرمذی کی روایت میں بحیرا ہے آبحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کے لیے ''سیدالعالمین''، ''رسول رب العالمین'' اور ''رحمة للعالمين'' کے القاب استعمال کیر ہیں، نیز پتھروں اور درختوں کا سجدے کرنا علامت نبوب بتایا ہے ۔ سزید برآن حضرت طلحه روز بن عبیداللہ كا قصه بهي اس ير روشني ڈالتا هے كه وه سوق بصرى میں شریک ہونے نو راهب نر ان سے آنعضرب م کی نبوب کے اعلان کے بارے میں استفسار کا، جس کے باعث وہ مکر واپس آ کر حضرت انوبکر <sup>رخ</sup> کی وساطب سے اسلام لر آثر (ابن سعد، س/ ۱: . (104

مؤرخین و محدثین کی کثرت کے پیش نظر بحیرا راهب سے ملاقات کا واقعہ تو درست ہے البتہ بعض تفصیلات غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو گئی ہیں جن کی علما ہے کرام نے وضاحت اور تنقیح کر دی ہے.

مآخذ: (١) اس سعد: طَقَاتَ ١/١: ٣٠، ٣٠، ت ٩٠١١ ٢٠١٠ ٨٠١ ١١١ ٩٩ تا ١٠١ و ١٠١٠ ٣٠٠٠ (۲) الترمدى : العام (ابواب الساقب، باب ب ما جاء في نده سوة السي)، اردو ترحمه از بديع الرمان : جائرة الشعودي بترحمه حامع الترمدي، طع مريضوي، دهلي و و ۲ و ه : (ع) اس هشام : لَسَيْنَ م، مصر ه ه و وعد : ١٨٠ تا ١٨٢؛ (م) اس معر: اصلة، ١: ١٥٠؛ (٥) اس القيم: راد المعاد، مصر ۱۹۲۸ عند : ۱۵: (۴) ابن الأثير : الحمل، بيدوب ١٩٩٥، ٢: ٧٠؛ (٤) ابن كثير البداية و النهايد، مطعة السعاده، مصر ١٩٩٩ وع، ٢ . ٢٠٨٣ ٣٨٦؛ (٨) السهيلي، روض الالف؛ (٩) الدهم بميوال الاعتدال، ۲۰ م ، ۱ : (۱) وهي مصف : بلعيص المستدرك ٢: ١٩٠٩ (١١) شلي: سَيْره السيءَ ١ : ١٣٠١ (١٠) محمد الراهيم مير : سرب المصطعى، مار دوم، ١٠٠٠ م. ١٠٠ ٢٠٠٠ (٣٠) شاه ولي الله: حجه الله البالغة، طبعه المسريه، مصر ه ۱۳۵ ه، ۲: ۵ . ۲؛ (۱۲) محمد حضري : يوراليمين، مصر ١٩٣٠ء، ص ١٠؛ (١٥) ابن حلدون: باريح. ٢٠ ١٩٢، اردو درحمه ار شبح عبايب الله، لاهور ١٩٦٠: (۱۹) الطعرى: بأريح، ١:٣٣: بعد: (١٥) الواهدي: فترح السَّام، قاهره مه ووع، و: و تساس ١٠؛ (١٨) امين دويندار: صور س حساه النرسول، مطبوعة دارالمعارف، مصر ۵۰ و عن ص سے با سے ؛ زور) اس الحورى: صعه الصعوه، مطبعه دائر المعارف العثمانيه، حیدرآباد (دکی) ۱۳۵۵ : ۲۰ تا ۲۰ .

(عبدالقيوم)

بَحِیْرة: چرے هوے کانوں والی اونشی یا بھٹر ہم اور نکری ۔ [یه لفظ نَحر سے مشتق ہے، جس کے معی هیں کانوں کو چیر دینا ۔ انن سیدہ کا قول ہے کہ نَحر کا مطلب ہے اونٹنی یا بھیڑ بکری کا کان درمیان سے چیر دینا ۔ بعض نے به بھی کہا ہے کہ لمبائی میں دو برابر حصوں میں چیر دیا! چنانچہ البحیرة اس اونٹنی یا بھیڑ بکری کو کہتے تھے

جس كا اس طرح كان چير ديا گيا هو (قب تاج، مذيل مادة بحر) - بعص نے يه مهى كها هے كه محيره سائبة كى بجى كو كهتے هيں اور معض كے نرد يك محيره صرف مهير بكرى (ساه) كے ليے حاص هے، اومثنى اس ميں شامل نهيں قب ( ماح و لسان، مديل مادة محر)؛ نير ديكھيے معردات؛ السجستانى : عرب القرآن.

مرآن سجید اور قدیم شاعبری (اشعار جاهلیب، قب اس هشام) سے پتا چلتا ہے کہ إبام جاهلیت میں عربوں کے هاں سویشوں سے سعلق نعض مذھبی رسوم کا رواح بھا، جی میں سے ایک ہو یہ بھی کہ جائور کو بالکل آراد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کچھ کام بہیں لیا جاتا بھا اور دوسری به آبه (حابور کے مرحابے پر) اس کا گروشت کھانے کے محار صرف مرد عودے مهر - مختلف صوردوں میر، حادوروں کے محتلف ناء هودر نهر (بحرة، سائمة، وصيله، حامى؛ ان بامون ي سلسلر مين ديكهر ولهاؤرن Wellhausen كا حواله، در ساحد) \_ اهل لغب میں اس مات پر اختلاف راہے ہے کہ اوشنی یا بھیڑ بکری کے کاں کن حالات س چیرے جار بھر۔ بعض کے نردیک کان اس وقب چیرے جاتے تھے جب مادہ دس بچے حی چکتی نھی ۔ دوسروں کے بردیک کان اس صورب میں جیرے جاتر تھر جب اس کا ہاسچواں سچمه ساده هوتا تها وغيره وغيره [ديكهر لسآن] ـ مرآز، مجید نے ان رسوم کو ختم کر دیا اور انھیں بدعت قرار ديا : [مَا مَعَلَ اللهُ من أُنحيرَه وَّلا سَابِمَه وَّلا وَصِيلَة وَّلا حَامِلًا وَّلْكُنِّ الَّذَيْنَ كَمَفَرُوا يَسْمُتُووْنَ عَلَى الله الْكُدُبُ اللهِ و ٱكْشَرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ـــ]'' يحيره اور سائبة اور وصيله اور حامی میں سے کوئی چیز بھی خدا ہے مہیں ٹھیرائی ہے، لیکن جن لوگوں سر کفرکی راہ احتیارکی وہ اللہ پر جھوٹ کہہ کر افترا کرتے ھیں اور ان میں ریادہ تر ایسر هی لوگ هیں جو سمجھ بوجھ سے

محروم هين ( [المائدة ] : ٣ . ١)؛ [وَقَالُ وَا هَذَّهُ أَنَّعَامُ وُ حَرْثُ حَجْرٌ فَ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاهُ بِزَعْمِهُمْ وَ أَنْعَامٌ مرسب طهورها و انعام لا يَذْ كَرُونَ اسمَ الله عَلَيْهَا أُفِرَاهُ عَلَيْهُ مُسَجِّرِيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونِهِ وَقَالُوا مَانِي لَّطُّوْنَ هَٰذَهُ الْأَنْعَامِ حَالَصِهُ لَذُ كَوْرِنَا وَ مُتَحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَّا عَ و إِنْ يَكُنْ مُبَتَّةً فَهُمْ فِيهِ شَرِكًا ٥٠ سَيْجِزْيْهِمْ وَصَفَّهُمْ ۖ أَنَّهُ حَكَيْمُ عَلَيْمٌ ـ ] "اور كمها كه يه كهيت اور جارپائر ممنوع هیں۔ انهیں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا حسر هم ابر خال کے مطابق کھلانا چاهیں اور اسی طرح کچھ جانور ھیں کہ (ان کے حیال میں) ان کی پیٹھ (پر سوار هونا یا سامان لادنا) حرام ہے اور کجھ جانور ایسے عیں که (دیج کرنے هوے) ان پر خدا کا نام بہیں اشر نبوبکه حدا پر افترا کرکے انھوں نے یہ طریعہ نکال لیا ہے۔ وہ حیسی کچھ افترا پر دازیاں کردر رهتر هیں، قریب مے که حدا انهیں اسکی سرا دے ۔ اور کہتے ھیں که ان چارہا ہوں کے پیٹ میں سے جو زیدہ نچه مکلے وہ صرف همارے مردوں کے لیر ہے، هماری عوربوں کے لیر حلال نہیں۔لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو ہو اس کے کهار میں (مرد و عورب) سب شریک هیں۔ قریب ھے که خدا انہیں ان کی علط سانسی کی سزا دے گا۔ بالشبهة وه حكمت والا اور جاسر والا هے" (- [الانعام]: ۱۲۸ و ۱۳۹).

مآخذ: (۱) قرآن معید کی متدکرة الصدر آیات مبارکه کی تفاسیر؛ (۲) لسال العرب، بدیل مادّهٔ بعر؛ (۳) مبارکه کی تفاسیر؛ (۲) لسال العرب، بدیل مادّهٔ بعر؛ (۳) Einleitung i.d Studium d arab Sprache · Freitag Reste arab. Wellhausen (۳) ببعد؛ (۳) Rasmussen(۵) طبع ثانی، ص ۲۱ ببعد؛ (۵) المانانی، ص ۲۱ و درجمه؛ ص ۲۰ و درجمه؛ ص ۲۰ و درجمه؛ ص ۲۰ و درجمه؛ ص ۸. J. Wensinck)

بُحَیْرَة :(ع) بمعنی جهیل، یه بُعْر (سمندر) کی په نمیر بلکه بُعْرَة کی غالبًا تصغیر ہے۔ اس کا اطلاق ایک

هو؛ چنانچه شمالی اقریقه میں مشرقی الجرائر، شمالی تونس اور جنوبی مراکش کے ایک حصر میں بعیرة (جمع : بعاير) ايک بست سيدان کو کمتے هيں ـ ليکن اس کے سب سے عام سعی هیں ''سبزی درکاری کے ماغ، منڈی کے لیے برکاری بونے کے کہس' یا''وہ کھست جس میں خیارات (بالحصوص خربورے) ہوئر جانیں " (دیکھیر Texies grabes de : W. Marçais) Tanger بيرس ١٩١١ع، ص ٢٢٠.

(161,0)

بعرہ (حهیل) مقامات کے ماموں کے طور پر هسهانبه اور پرتگال کے اکثر اسما کے ساتھ نظر آتا هے، حسر معدرجهٔ دیل سکلوں میں: (۱) Albufcra ( \_ المحره، يعمى [اضلاع] بلنسية Valencia، الفنت Alicante ميورقه Majorca المين) ( Alicante (المربة Albuera (س)): (ما مين) Albuera (المربة Almeria مين) و يطلبوس Badajor مين): (٣) (المريه أ كراثي تهي. Albufeira (پرنگال) اور (a) Albufeira میں) اور (a) میں ایک ساحلی قصبه ہے۔ اس اسم کی تصغیر التصعیر (٦) Albufereta (١) مين بهي ملتي هے . مد کورہ بالا جھیلوں میں سب سے اہم بلنسیہ 🕆 ۔ [رك باں] كى جھيل ہے، حو اس شہر سے ۽ كيلوميٹر کے فاصلے ہر خشکی سے گھرے ہوے سمندر کا ا ہوسکتا ہے کہ اس کا نام جھیل ابوتیرکی نسبت سے امی مانده حصه هے (رفعه: تقریباه سر مربع کیلومیٹر) ـ به پایی زمانهٔ قبل تاریخ مین "بوریه" Turia اور شقر أ Jucar کی گہری وادیوں پر محبط هـ و حاتا نها ـ يه سپین کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے بھی، مگر ازمنة وريب مين اس كا پهيلاؤ كم كرديا كيا هے ما له شمال مغربی اور جنوبی ساحلوں پر چاول کی کشب ، کی ایک شاخ ] فرع رشید (Rosseta) کے مغربی جانب کے لیے زیادہ زمین سہیا ہو جائے ۔ آج کل اس کا اُ واقع بھا اور مثلثی دنانے کے سرے سے شروع قطر فقط ۽ کيلوميٹر هے.

ایسے نشیب پر ہوتا ہے جس میں پانی جمع ہو سکتا اُ اس کی رعایا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس نے تخب و تاح سے محروم هو يے اور مر جانے سے تهوری دیر پہلے اپنی بس کے دو بچوں کو اسی جھیل میں ڈنو دیا تھا ۔ جب بلنسیہ کے حصے بخرے ہو گئے نوحيمر اول (الفاتح ، م ٢ ي م ) نرالمحيره (Albufera) کی جاگیر اپنے لیے مخصوص کر لی ۔ انیسویں صدی ا کے شروع میں شاہ ہسپانمہ نے اپنی یہ نفیس جاگیر گوڈائے Godoy کو دے دی اور نپولین نے اسے مارشل سیوسر Suchet کو پش کیا۔ آگے چل کر یه ایک دفعه پهر قومي ملكيت قرار دے دي گئي.

الموحدون کے رمانے میں لفظ معیرہ ایک نہری ناع کے معنی میں آیا بھا۔ مہرہ ھا۔ ہراء میں المرابطون نر الموحدون كو جس جنگ مين شكست فاش دی وہ جنگ ''نحیرہ مرّا کش'' کہلاتی ہے۔ بعیرہ اشبیلیه کی، جسے آگے چل کر Huerto del Rey کہیے لگے، یوسف اول خلف عبد المؤس نے درستی

#### (A Huici Miranda)

بَحْيِرَة : (نحره)، مصرى الأيلثا " كے مغربي ، صوبے [مدیریة] کا نام \_ پہلے یه ایک کوره (pagarchy) پرگمه) تها، جس کا رقمه مختصر اور مضافات اسکندریه کے محض شمال مشرقی حصے نک محددو تھا۔ پڑا ھو، جس کو بحیرۃ الاسکندریہ بھی کہتر ھیں؛ چنانچه یاقوت اس امرسے باخیر تھا که مؤخرالذ کر نام کا اطلاق شہر کے متعدد نواحی پر گنوں پر هوتا تھا.

فاطمیوں کے زمانر میں جب صوبوں کی مقسیم ا هوئی تو بحیره ایک وسیم علاقه اور [دریامے نیل ا هو كرخاص اسكندريه بك بهنجتا تها، مكر اسكندريه جب ابن مردنیش [رك بآن] نے یه دیکھا که ا اس میں شامل نه بھا۔ نظم و نسق کے اعتبار سے

طرآنہ کے خطے اور اس کے آکے شمال میں وادی مطرون میں حام شورے کے ذخرے مھے، جنھیں قرون وسطی میں دکالا جاتا تھا

العَمري اور القلقشدي نر بحيره كي (خالص) عرب آبادی کی بانت بالکل صحیح معلومات فراهم کی هیں. مملوکوں کے عہد میں مغربی صعرا کے عرب ا قمائل اور بدويون كي شورشون كا د كر مار مار ملتا هـ به نعاوتین نوس صدی هجری/ پندرهوس صدی عیسوی کے اواحر میں شروع عوثیں۔ال کی پاداش میں بڑی حودناک سزائیں دی گئیں، مثلاً سرسری سماعت کے بعد موت کی سزا، عوردوں اور بچوں کا لونڈی غلام دائر جانا اور موہشیوں کی ضبطی ۔ عثمانی ترکوں کے زمانے میں اں شورشوں کی وجه سے بسا اوقات تادیبی سہمات کی نوبت آئی اور جیسا که دمنهور مین متعینه فرانسیسی فوج کے چھوٹر سے دستر کے قتل عام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فراسیسیوں کے قبضر کے بعد بھی اس صوبے میں امن و سکون کے قیام کا پتا نہیں جلتا۔ فرانسیسیوں کے رخصت هو جانے کے بعد اس ضلع کے بدویوں کو بڑی اھمیت دی گئی اور ان کے حق میں ایک شاھی فرسان شائع ھوا جس میں ان کی اپنر علاقر کی ملکیت کی دوثین کر دی گئی ۔ بایں همه ان کی شورش کو دبایا نه جا سکا اور مملوک بے محمد الفی نبے وقتی طور پر اسسے فائدہ بھی اٹھایا۔محمد الفی نے محمد علی کے خلاف اپنی جد و جہد کے دوران میں اس صوبے کے عربوں کی دلجوئی کی کوئی کوشش نہیں گی.

مآخذ: (۱) Maspero و Maspero مآخذ: (۱) Maspero النام التارك و التارك و Maspero (۱) و Maspero التارك و التارك و التارك و التارك و التارك (۲) العمرى (۲) العمرى (۲) العمرى (۲)

التعريف [بالمصطلح الشريق]، ص ٢٠٠ (م) القلتشندى: صبح الاعشى، ١٦٠ تا ١٦١؛ (م) ابن تَغْرى بردى: الشيخوم، طبع Popper ، ٢٠٨٠ تا ٢٦٩ و ع: ١٠٠٥، مصف:] حوادب الدهور، [كيليفورنيا ٢٠١١] ص Venture de Paradis من المترحمة Venture de Paradis من ه ه ، م ١٠٠ (١) ابن اياس، طع دولاق، ١ : ٢م، ١، ٩م، ٢، ٥٣٠٠ ٨٣٢١ ٨٠٣ وطبع مصطفى، ص ١١٠ ١١٠ ٨٠٠ Kahle وطع ۱۵۲ (۱۳۱) ۱۳۱) وطع Kahle و مصطفیء ۳: ۱۱: ۲۱ (۲۱ ۸۳) ۱۱: ۲۲۵ (۲۹۵) ۱۳۸۸ ۲۸۸ تا ۲۸۸ نوم، د ۱۳۹۱ میر اوسی ۱۳۸۸ ۲۸۸ نوم و مترحمهٔ ۲۰۸۱ : ۱۲ و ۱۱ و ۱۱ مود ۲۲ ، ۲۲ و ۲۰ مردمهٔ ۲۰۸۱ و ۲۰ مردمهٔ مصطفی س: ۲۰۹ تا ۲۰۸؛ (۸) Journal d'un . West (9) نام ۲۳۹ س bourgeois du Caire 191 : Mémou es sur l'Egypte : Quatremère تا ۱۹۳، ۱۹۳ تا ۲۰۱، ۲۱۱؛ (۱۰) الجبرتی، ۱: 44: 001 477) PAT CY: 401 PILL POLLE 771 1772 1779 17.7 5 7.0 1,11 10 5 02 14 و سن ۱۸ ۱۱ ۱۸ ا ۱۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۸ تا ۱۸ ۱۳۲۱ ۷ به به و فرانسیسی ترحمه، ۱: ۵، ۲۲۱ و ۳: ۲۵٬ ۸۸ و אן: . סו׳ אוץ פס: אז׳ שאו פר: רוו ש בוו פ ١٠:٨٥ ٣٦٠ ت ١٩٥١ ١٥٣ تا ٢٦٠ لد ١٥:٨ (122 11. 15 29 127 121 171 15 72 171 17# 119 Histoire de (11): 172: 9 9 7. . . 11. 5 129 Georges (17) : 677 : • 'la nation française (۱۳): ۱۳۰ Mohamed Aly, pacha du Caire . Douin السخاوى: الصوء، ۲: ۱۰۱۸، عدد ۱۰۱۸ و ۳: عدد 'REI > 'Révoltes Populaires : Poliak (1~) : TTA History of (10): 777 5 771 (709 1702) ۱۵ • ۲۳ : ۱ . 'the Patriarchs, Patrologia orientalis

(۱٦): [۵٦٩ تا ٦٣٩] (٥٢٥) ابن الفرات، و ممره (۱٦): [۵٦٩ تا ٦٣٩] اقتباس ار Alexandrie musulmane: Combo (۱۵)

Bulletin de la Société rovale de Géographie d'

المراكزة معربة (۱۸): مراكزة معربة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة ال

### (J WIET)

البَحْيْرة المَيِّلَة : (يا المُنتَنَة) رَكَ مه بحرلوط.

بخارا: [دخاری؛ عاام اسلام اور وسط ایشیا میں بالخصوص اسلامی مہذیب و تمدن کا عظیم الشان می کز] جو دریا بے رر افشاں کی زیرس گزر کاہ پر ایک بڑے نخلستان میں واقع [اور آح کل ازبکستان میں شامل] ہے۔ سطح سمدر سے اس کی بلندی ۲۲ مث (م ۲۲۲ میٹر) ہے اور یہ طول البلد مشرقی مہ درجہ مہ دقتہ (گرین وج) اور عرض البلد شمالی وس درجہ سم دقیتہ پر واقع ہے.

اسلام سے پہلے کے بخارا کا ذکر شاذ و نادر هی کہیں ملتا ہے۔ اسکندر اعظم کے زمانے میں می کہیں ملتا ہے۔ اسکندر اعظم کے زمانے میں می دریاہے زرافشاں کی زیریں گرر گاہ پر ایک اور شہر بھی آباد تھا، لیکن اس کی موجودہ بخارا سے تطبیعی نہیں ہوتی۔ مدکورہ نخلساں بہت قدیم رمانے سے آباد چلا آتا بھا اور یقیناً یہاں کئی ایک شہر آباد ہوں گر.

بخارا کا قدیم ترس دکر ساتویں صدی عیسوی کے چنی مآخذ میں ملا ہے لکن شہر کے مقامی نام ''پوھو'' (پوھر؟) ''ہسء سے، جو سکوں پر شن ہے، قدیم تحریروں کے پڑھنے کے فن کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نام اس سے بھی صدیوں پہلے مستعمل تھا۔ پھر باوجود لسانی مشکلات کے سنسکرت لفظ ''وھارا'' (= خانقاه) سے اس لفظ کا اشتقاق غیر اعلب نہیں، کیونکہ شہر نومج کُث Numidikath [ نقول یاقوت بومجکث

(بدنیل بخاری): نمو جکث، نومجکث (المقدسی): نیز دیکھیے The Lands of the Eastern: Le Strange نیز دیکھیے [Caliphate] کے قریب میں ایک ''وھارا'' موجود مها اور بظاهر یہی شہر بخارا کا پیشرو تھا، جو آگے چل کر اس میں مدغم ہوگیا (قب : Frye؛ حواشی، در HJAS، دیل میں).

اسلامی مآحذ میں بخارا کے مقامی حکمران خاندان کو بخار خدات (یا بخارا خداه) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سکوں پر ۱۳۵۶ ۱۳۳۹ مرقبوم ہے۔ صغدی زبان میں اس سے مراد شاہ بخارا ہے۔ اس سے یہ بھی طاحر ہونا ہے که بخارا کی مقامی زبان کم از کم صغدی زبان کی کوئی شکل بھی۔ اگرچہ قبل از اسلام کے متحدد حکمرانوں کے نام کتوں اور بعد کے مآخذ (قب Frye، در محلة مذکور) میں ملتے ھیں، لیکن اس شہر کی باریخ عربوں کی فتوحات کے بعد ھی سے مرتب کی جا سکی ہے .

ماورا النهر پر عربوں کے اولیں حملوں کے ہار ہے میں مختلف بیابات ملتر هیں ۔ کہا جاتبا ہے که سحارا میں عربوں کا پہلا لشکر ہے ہ/ ہے ہے میں عبیدالله بن زباد کی قیادت میں نمودار هوا ـ اس وقت مخارا میں سابق فرمانروا بیدون یا بیدون کی بیوه حکومت کرتی بھی (لیکن الطبری، ۲: ۹، ۹، مین اس کے سجامے قبع خامون کا نام درح ہے، جو اس زمانے میں ترکوں کے بادشاہ کی بیوی بھی ۔ شاید اس نام کو بطور ترکی قبائلی نام کے قیخ یا قیغ (مایغ؟) پڑھا چاھیے) ۔ الرشخی (طبع Schefer س 2) ترجمه از Frye، ص و) کا بیان ہے که اس ملکه نے پندره سال تک اپنے کمسن بیٹے مُغشادہ کی طرف سے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کی (الطسری، ۲: ۹۹۳) نر اس كا نام "طُوق سياده" لكها هے؛ قب بعث K. imenii sogdiyskogo ikhshida: O. I. Smirnova 'Turdi Akad. Nauk Tadzhikskoy 'Tukaspadaka

سٹالی گراڈ ۱۹۰۳ء ص ۲۰۹ ـ الطبری میں یہی بغار خدات بعیثیت ایک نوجوان کے مذکور ہے، جسے ، و ھا ، ، ے عمیں قتیبة س مسلم نے اپنے دشمسوں كو شکست دے کر شاہ خاوا کی حیثت سے سند نشین كيا \_ يه فنيبه بن مسلم هي تها حس نر بخارا مي اسلامی حکومت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا تها ـ رسصان ۱۲۱ ه/ اگست - ستمبر ۲۹ ع مین طعشاده حراسان کے والی نصر می سیّار کی لشکر تنه میں قبل هو گیا ۔ اس کے طویل عہد حکومت میں عربی سادت کے حلاف کئی مغاوتیں موٹیں اور کئی مرتمہ برکوں نر ملک پر فوج کشی کی، حتی که ۱۱۰ه/ ۲۸ے۔ ۲۹ء میں سفارا کا شہر عربوں کے ھاتھ سے مکل گیا اور انھیں اس کا محاصرہ کرنا ہڑا، تاھم دوسرے سال وہ اسے دوبارہ حاصل کرنر میں کامنات هو گئر .

طغشاده کا بیٹا اور جانشیں، حو فانح نخارا کے اعراز میں قتیبه کے نام سے موسوم تھا، شروع شروع میں ایک اچھر مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا رها ـ ۳۳ ه/ .ه ع مين حب ايک عرب سردار شریک بن شیخ نے نوزائیدہ دولت عباسیه کے خلاف سخارا میں بغاوت کی مو ابو مسلم کے مائب زیاد ہی صالح نر بحارخدات کی مدد سے اسے فرو کر دیا : لیکن کچھ عرصے کے بعد مؤخرالذکر پر اسلام سے ارتداد کا الزام عائد هوا اور وه ابو مسلم کے حکم سے قبل کر دیا گیا ۔ اس کے بھائی اور جانشین تنیاب کا بھی (اگرچہ ممکن ہے اس اثبا میں اس کے ایک اور بھائی سکان نر بھی حس کے بام کے بارے میں شبہد مے چند سال حکومت کی هو) خلیفدالمهدی کے زمانے میں یہی حشر ہوا (عالبًا ١٦٦ه/ ٢٨١ع میں)، کیونکه خلیفه نے اس الزام میں که وه المَقْنَع ایسے ملحد کا پیرو ہے قتل کوا دیا تھا ۔ اس زمانے کے بعد معلوم تو یہی ہوتا ہے که بخارخدات خاندان اسے لے کر ان کے زوال تک بخارا سامانیوں کے ماتحت

کا سلک کی حکومت میں کوئی دخل نہیں رہا، لیکن ان کی بڑی بڑی جاگیروں کے ساعث ان کا رسوخ قائم رھا؛ چنانچه اسمعیل سامانی کے عہد حکومت میں ایک سخارخدات کا د کر اما ہے جسے اس کی زسوں سے تو محروم کر دیا گا تھا، مگر سرکاری خرابے سے اس کے لیے اتنی رقم (بیس هزار درهم) معبن کر دی گئی تھی جتی اس سے پہلر وہ اپنی جا کیروں سے حاصل کر رہا تھا، البتہ یہ معلوم نہیں کہ حکومت نے اس دیتے داری کو کتنی مدت نک يورا کيا.

قببه بن مسلم کے عمد سے یه دستور هو گیا که بخارا کے ملکی حکمران کے علاوہ وہاں ایک عرب امیر یا عامل بھی رهیر لگا، جو امیر خراسان کے ماتحت هوتا تھا ۔ امیر خراسان کا صدر مقام ان دنوں مرو تھا۔ معل وقوع کے لحاط سے بخارا کا تعلق سمرقند کی نسبب مروسے زیادہ تھا؛ یہاں نک که محارخدات نے مرو میں بھی اپنے لیے ایک محل بنوا ركها تها (الطّبرى ٢: ١٨٨٨ س ١١، ١٩٨٨ س ے، ۱۹۹۲ س ۱۹) ۔ جب نیسری صدی هجری/ نوس صدی عیسوی میں امراے خراسان نے اپنا مستقر نبشا پور منتقل کر دیا تو بخارا کا نظم و نسق ماوراء النهر کے باقی حصوں سے الگ رھا۔ . ۲۹ ھ/ م ٨٤ تک بحارا ساماني علاقے ميں شامل نہيں هوا، بلکه ایک الگ والی کی تحویں میں رہا، جو براه راست طاهریون کو جواب ده مها۔ طاهریون کے زوال (وه م ه/ مهرم) کے بعد بخارا سی یعقوب بن لیث کو صرف ایک مختصر عرصے کے لیے خراسان کا امير تسليم كيا گيا، چانچه نصر بن احمد ساماني نے، جو اس وقت سمرقند میں حکومت کر رھا تھا علما اور عوام کی درخواست بر اپنے جهوٹے بھائی اسمعیل کو بخارا کا والی مقرر کردیا؛ لهذا اس وقت

تک بدستور بخارا میں متیم رھا حتی که سارا ماوراه النهر اس کے زیر نگیں هو گیا ۔ ۲۸۵ه/. . ۹ ء میں وہ عمرو بن لیث ہر بھی فتح حاصل کر چکا بھا، اس لیے خلیفہ نے امیر حراسان کے منصب کی توثیق اس کے حق میں کر دی تھی۔ یوں بخارا ایک بہت بڑی سلطنت کا پامے تخت س گیا، اگرچہ وسعت اور دولت و ثروب کے اعتبار سے وہ اس دور میں کبھی سمرقد کا هم بله نہیں هوا۔ جدید فارسی کے ادبی احیا نے بخارا ھی میں فروغ پایا.

سامانی عہد کے بخارا کی کیفیت عرب جغرافیہ نویسوں نر تعصیل سے بان کی ہے۔ علاوہ ازیں همیں النّرشخي اور اس كي تصنيف كے متأخر مرتبين سے اس ہارے میں کافی معلومات حاصل هوتی هیں ـ اس کے بیاناب کا مقابلہ موجودہ شہر کی کیفیت (جس کا خاص طور پر بالتعصيل بيان Opisanie . N. Khanikov خاص طور پر Bukharskago Khanstva سیٹ پیٹرز برگ Bukharskago Khanstva ص وے ببعد، میں ملتا ہے) سے کسیا جائر تو یہ بات واضح هو جاتی ہے که مرو، سمرقند اور دوسرے شہروں کے بسرعکس بخارا کے شہری رقبر میں توسیع تو هوتی رهی مگر یه نهین هوا که ایک جکہ سے دوسری جکہ منتقل ہوتا رہے۔ بخارا جب بھی نئے سرے سے تعمیر هوا اسی قدیم محل وقوع پر هوا اور اسی طرز پر جس کا وه تیسری صدی هجری/ نویں صدی عیسوی میں حامل تھا.

ایران کے بیشتر شہروں کی طرح جغرافیہ نویسوں نر بخارا کے بھی تین بڑے حصوں میں امتیاز کیا هے: (١) قلعه (قَهْنْدُزْ؛ [فارسی میں کُمْن دز؛] ساتویں صدی هجری / تیرهویی صدی عیسوی سے معروف به ارگ):(۲) خاص شهر (عربی: مدینه؛ فارسی: شهرستان) اور (س) مضافات شهر (عربی: رَبُّض)، جو قدیم شهر اور اسلامی عمد میں تعمیر شدہ فصیل کے درمیان واقع

رھا۔ اسمعل اپنے بھائی نصر کی وفات (وے ۲ھ/ ۹۹ء) تھے۔ قلعہ قدیم تریں زمانے سے اسی جگه واقع تھا جہاں آج کل ہے، یعنی اس چوک کے مشرق میں جسے ابھی مک ''ریکستان'' کہا جاما ہے۔ قلعے کی چار دیواری کا گھیرا تقریباً ایک میل ہے اور اس کا اندرونی رقبه تقریباً ۳ م ایکڑ - بخارخدات کا محل يمين واقع نها اور جيسا كمه ألاصطَخْرى (٣٠٩) نے بیان کبا ہے شروع کے سامانی حکمران اسی میں رهتے تھے ۔ المقدسی (۲۸۰ م) کے بیان کے مطابق بعد کے سامانیوں کے صرف خزائر اور قیدخائر یہاں ھوا کرتر تھر ۔ محل کے علاوہ قلعر میں قدیم ترین اً جامع مسجد بهي نهي [ اور بقول ياقوب يه جامع مسجد قلعهٔ القهندز کے دروازے پر واقع تھی] ۔ یه قلعه چهٹی اور ساتویں صدی هجری/ ہارهویں اور بیر هویی صدی عیسوی میں کئی مرتبه تناه هو کر دوباره تعمير هوبا رها.

دوسرے بہت سے شہروں کے برعکس عارا کا قلعه شہرستان کے اندر نہیں ملکه اس کے باعر واقع تھا۔ ان دونوں کے درمیان، قلعے کے مشرقی جانب ایک کشاده میدان نها، جهان جهٹی صدی هجری/ بارهویں صدی عیسوی تک بعد کی بنی هوئی جامع مسجد قائم رهی ۔ اس اس کا اندازہ ممکن ہے که موجوده شهركا كونسا حصه كبهى شهرستان تهاء کیونکمه بقول الاصطخری ( ۲۰۰۵) قملعے اور شہرستان میں کہیں پانی نہیں بہتا تھا اس لیے که دونوں اونحی جگه واقع تھر - Khanikov کے پیش کردہ نقشے کے مطابق شہر کا بلند حصه قلعے سے دو چند بڑا تھا۔ اس کے گرد ایک فصیل تھی، جس میں سات دروازے تھر ۔ ان دروازوں کے مام النرشخي اور عرب جغرافيه نكارون نے قلمبند كيے هيں. النرشخي کے بیان کے مطابق (متن: ص ۹ ۲۰ ترجمه : ص . س) عربوں کی فتح کے وقت پورا شہر صرف

شهرستان پر مشتمل تها، اگرچه اس سے باهر بعض

ستفرق سسال بھی موجود تھیں جی کو عد ازاں اسہر سیں ملا لیا گیا۔ النرشخی نے سہرستان کے سعرافیائی کوائف و حالاب بڑی تفصیل سے بیان لیے ھیں۔ مرہ مرہ ۱۲۱ عمیں ارسلان خاں محمد اس سلیمان نے شہرستاں میں ایک نئی حامع مسجد غالباً اس کے جنوبی حصے میں بنوائی حمال مدرسة میں عرب، جو دسویں صدی عمری/ سولھویں دبدی میسوی سی تعمیر ھوا، اور ایک بڑا سنار اب یک نئی ھیں .

بعول السرمخی هم ۱۹ م ۱۹ میں شہرستان اور اس کے مصافات کو ملا سر ایک شہر بنا دیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک عصل بعمیر کی گئی ۔ حودھی صادی هجری / دسویں صادی عسوی میں ایک اور دیوار بعمیر کی گئی جس کی بدولت اور زیادہ وسیع رفید اس میں شامل هوگنا ۔ اس فصل میں گنارہ دروار۔ بھے، حس کے نام البرشحی اور عرب حعرافید بویسوں نے محفوظ کیے هیں،

اس محل کے علاوہ جو قلعے کے اندر تھا ایک محل رمانہ فیل ار اسلام سے ریگسان میں موجود بھا۔
سامای فرمانروا نجر ثانی (۲۰۳۱م) و عالم ۱۳۳۵ میں سہوء) دے بھی وھاں ایک محل دوایا بھا، جس میں حکومت کے دس دفتروں (دواویں) کے لیے جگہ نھی۔
المرشحی ہے ان کے نام بھی صط کیے ھیں (متن: ص مہ، برجمہ، ص ۲۰) ۔ کہا جاتا ہے کہ منصور بن بوح (۰۰۳ھ/ ۱۳۹۵) کے عہد حکومت میں یہ محل آگ کی نذر ھو گیا، لیکن حکومت میں یہ محل آگ کی نذر ھو گیا، لیکن المقدسی کے قبول کے مطابق ریگستان میں یہ دارالملک بدستور موجود بھا اور وہ اس کی بڑی بعریف کرتا ہے۔ معلوم ھونا ہے کہ سامانی عہد میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر

منصور بن نوح کے عہد حکومت میں

الک نئی عیدگاہ ( مُصَلِّی) تعمیر کی گئی کیونکہ [سیدگاء] ریگستان نمازیوں کے عظیم اجتماع کے لیے ناکافی بھی ۔ یہ نئی عیدگاہ ، ۳۹ ھ/ ۹۸۱ء میں سَمَتِین کے گاؤں کو جانے والی سٹر َ ن پر فلعے سے سَمَتِین کے گاؤں کو جانے والی سٹر َ ن پر فلعے سے سَمَّ فرسح (عریبًا دو سل) کے فاصلے پر تعمیر هوئی تھی.

چوبھی صدی هجری / دسون صدی عیسوی میں یہ سہر نوا گنجان بھا اور خراب پانی اور دنگر نائص کے باعث بہاں کی فصا مضر صحب تھی۔ المقدسی اور عض شعرا (الثعالی: یسمه الدهر، من سال کی کیفس انتہائی مدس کے پیرائے میں سال کرتے ھیں .

البرشخي اور عرب جعرافيه بويسول بر خارا کے نواحی علاقوں اور قربوں کے بارے میں کامی معلوسات دراهم کی هس ـ الاصطخری (ص . س) نے ان مہروں کے نام نتائے ھیں جو دریاہے زرافشاں سے لھتوں سیں پانی دینے کے لیے نکالی گئی بھیں۔ النرشعي کے قول کے مطابق ان میں سے بعس نہروں کا تعلق رمانهٔ قبل از اسلام سے ھے۔ ان میں سہت سے مام اب بھی باقی ھیں۔ علاوہ ازیں ان لمبی لمبی فصیلوں کے آثار بھی موجود ھیں جو شہر اور گرد و پیش کے دیہات کو بر کول کی باحث و باراح سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھیں ۔ النرشخی کے بیان کے سطاسی (سس: ص و ۲۹ ترجمه: ص ۳۳) ان فصیلون کی بعمر ۱۹۹۸/ ۱۸۲ میں سروع هوئی اور ۲۱۵ / ۸۳۰ میں پایهٔ تکمیل کو پهنچی ـ خود شهر مهی مرکز میں نہیں ملکہ مصل کے امدر گھرے عومے رقبے کے معربي بصف حصے مين واقع بها ـ اسمعيل بن احمد کے بعد ان دیواروں کی مرسب اور درستی کا کام موقوف کر دیا گیا ۔ آگے چل کر یه دیواریں (ا کُنیزک" کے نام سے موسوم ہو گئیں، چنانچہ ا وو كَمْيِيْر دُوال" ( \_ بڑھيا كى ديوار) كے نام سے ان كے آثار بخارا اور کرمینا [ \_ کرمینه ] کے مزروعه علاقوں کے ماین لق و دق صحراؤں کی سرحد پر موجود هیں.

سامانیوں کے زوال پر (۹۸۹۹ / ۹۹۹۹) اس شہر کی قدیم سیاسی اهمیت بڑی حد تک ضائع هوگئی۔ اب یہاں ایلک خابی یا قراخانی فرمابراؤں کے نائب حکومت کرتے بھے۔ پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں شمس الملک نصر بی ابراهیم نے شہر کے جنوب میں ابراهیم نے شہر کے جنوب میں ابراهیم ایک معل تعمیر کیا اور ایک شکارگاہ بھی تیار کی، جسے شمس آباد کہا جاتا تھا اور جو اس کے جانشین خضر خال کی وہاب کے بعد ویران ہو گئی۔ سے میں شکار گاہ کی جگہ ایک عیدگاہ بنا دی گئی۔

انعطاط کے زمانر میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکر رہا اور اس حیثیت سے اس کی شهرت اور ناموری قائم رهی ـ چهٹی صدی هحری/ بارهویی صدی عیسوی میں علما کا ایک سر برآورده حاندان، یعنی آل برهان (رك به برهان)، سخارا میں ایک قسم کی دیمی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا اور یہ علاقہ کچھ عرصے کے لیے آزاد ہو گیا ۔ قَطُوان کی جنگ (ه صفر ۳۹ه ه/ ستمبر ۱۱۸۱ع) کے بعد قراختای فرمانروا بخارا پرصدر (جمع: صدرو)، یعنی سربراہ خاندان ، کے ذریعر حکوس کرتر رھے ۔ ان کے معلمات ان غیر مسلم آماؤں سے نہایت اچھے بهر ـ ١٣٠٤ مين جب ايک عوامي (شيعي؟) نفاوت کی وجه سے انہیں شہر سے نکلنا پڑا دو وہ انہیں کے هال پناه گزیں هوے (عوقی: لباب، ۲: ۳۸۵) - اسی مال یے شہر محمد بن تکش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آگیا ۔ اس نے قلعے کی از سر نو مرست کرائی اور دوسری عمارتین بنوائین.

ابن الاثیر ۱۰: ۲۳۹ کے بیان کے مطابق بیخارا نے سے ذوالحجه ۱۰/۸۹۱۹ فروری

. ۱۹۲۰ء کو چنگیز خان کے لشکر کی اطاعت قبول کی۔ قلعے پر قبضه بارہ دن کے بعد جا کر ھوا۔ شہر کو تاراج کیا گیا اور جامع مسجد اور چبد محلاب کو چھوڑ کر اسے پورے طور پر بدر آتش کر دیا گیا۔ لیکن بخارا جلد ھی پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا، چنانچہ چنگیر خان کے جانشین کے عہد میں اس کا ذکر ایک گنجان آباد شہر اور علم و دانش کے مرکز کے طور پر آتا ہے.

کی قیادت میں، حسے ایک مذھبی رھما ھونے کا دعوٰی تھا، کسا۔ ول نے نغاوت کی۔ چند انتدائی کامیابیوں کے بعد، جو زیادہ تر امرا کے طبعے کے حلاف حاصل کی گئیں، اس بغاوت کو مغولوں نے فرو کر دیا (قب جوینی ۱: ۸۹، ترجمه Boyle میں۔ دوسرے مذاھب نغازا میں مغولوں کی انتدائی حکومت کے بارے میں همیں دہت کم معلومات حاصل ھیں۔ دوسرے مذاھب کے علما کی طرح مالا اور سید ھر قسم کے ٹیکس سے مستشٰی نھے یہاں نک که ایک عیسائی مغول شہزادی نے بغازا میں اپنے خرچ سے ایک مدرسه دوایا، شہزادی نے بغازا میں اپنے خرچ سے ایک مدرسه دوایا، جو خانیه کہلاتا تھا (قب جویبی میں: ۹، ترجمه ار Boyle

ے رجب ۱۲۵ه/جنوری ۱۲۵۵ کو ایران کے مغول ایلخان آبافا نے بخارا پر قبضه کیا تو شہر باہ و درباد هو گیا اور آبادی بھی بہت کم باقی رہ گئی۔ بخارا پھر تعمیر هوا، مگر رجب ۱۱۵ه/۱۱ ستمبر یا ۱۹ کتوبر ۱۳۱۱ء میں ایران کے معولوں اور ان کے معاون چغتائی شہزاد ہے یَساوور نے اسے دوبارہ تاخت و تاراج کیا۔معلوم هونا ہے که چغتائی خاندان یا آگے چل کیر تیموری حکمرابوں کے ماتحت ماوراہ النہر کی سیاسی ریدگی میں بخارا کو ماتحت ماوراہ النہر کی سیاسی ریدگی میں بخارا کو تعمیف کوئی اهمیت حاصل نه رهی تھی۔ معین الفقراہ کی تعمیف کتاب مالا زادہ سے، جو نویں صدی هجری/

پندرهویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، اس دور کے محارا کے متعلق معلومات ملیں گی ( فُت Frye، در عصارا کے متعلق معلومات ملیں گی ( فُت ۴۲۷۰ در علام الدین نقشدی (م ۱۹۵۱) کلکته ۱۹۵۹ و ۱۵ کلکته ۱۹۵۹ و ۱۵ کلکته دوویشوں کے حلقے ارک به مقشبندیه اکو تحارا میں مروغ حاصل عوا ۔ الّغ بیگ مقشبندیه اکو تحارا میں مروغ حاصل عوا ۔ الّغ بیگ ایک مدرسه تعمیر کیا.

ہ . و ہ / موسم گرما . . ہ ، ء کے احتتام کے قریب محارا ہر شیبانی خال کی سر کردگی میں اربکوں کا قبصه هو گیا اور دو مختصر رمانوں کے سوا ( یعنی ایک دو ۱۹ ۹ ه ۱ ، ، ه ۱ کے بعد حب ، سیائی قبل هوا اور دوسرے ۲۰۱۸ ه/. ۲۰ ع میں) روس کے انقلاب بکہ وہ انہیں کے ریز بگی رہا۔ اربکوں کے مقبوصہ علامر سارے حکمران خاندان کی ملکیت سمجھے حالے بھے اور سعدد حھوتی حھوتی ریاستوں میں سقسم بھے ۔ حان کا (حو عام طور ہر حکمران خاندان کا سب سے ریادہ معمر ر کن ھویا بها) اے بعب سمرقد بها۔ جس ادیر کو حان منتخب كما حاتا وه اپني آمائي رياست بهي مدستور اپنر مصرف میں رکھتا اور آئیر وهیں اقامت رکھتا ۔ شبابی عاندان کے دو حکمرانوں، عسداللہ س محمود (۱۸ م م ١٠٥٠ع تا ٢٠٩٩ه/ ٩٣٥١ع) اور عدالله بن اسكندر [رك بال ] (مهه ۱۰۰۹ مرده ۱۰۰۹ ما ۱۰۰۹ مرده کا دارالسلطت بخارا تها ـ ان كي بدولت بخارا دوباره سیاسی و فکری زندگی کا مرکز س گیا ۔ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے امرا، یعنی جانی یا آشتراخانی مرمانروا بھی بخارا ھی سے حکومت کرتے بھے ۔ اس طرح سمروندكي اهميت لحتم هو كئي.

آزبک عمد حکومت میں ماریخ سخارا کے بیشتر مصادر و مآخذ مخطوطات کی شکل میں ہیں، مثلاً تاریخ میر سید شرف راقم (از ۱۱۳هم ۱۱۳هم)؛

واصفی: بدائم الوفائم: امیر ولی: بحر الاسرار فی مناقب الاخیار (ان تصانیف پر دیکھیے Storey، می مناقب الاخیار (ان تصانیف پر دیکھیے A. A. Semenov می سمناوف ۳۸۱ نے ازبکت تاریح پر دو اهم تصنیفوں کا ترجمه روسی زبان میں کیا ہے، جو بخارا کے سلسلے میں بالخصوص زبان میں کیا ہے، جو بخارا کے سلسلے میں بالخصوص بیش میمت هیں، یعنی میر محمد امین بخاری: عبیدالله نامه، تاشقند ے ۱۹ ور محمد یوسف منشی: هیدالله نامه، تاشقند ے ۱۹ ور محمد یوسف منشی:

عنوان سے قلم بند کیے ھیں۔ اس کے جانشین دانیا رہیگ ہے اتالیق کے لقب پر قباعت کی اور چنگیر خان کے خاندان کے ایک ورد کوشاھی لقب سونپ دیا، ماھم اس کے بیٹے مراد [۔ میر معصوم] نے ۱۹۹ ھا مدی کرکے امیر کہلوانا ندوع کیا.

[مراد اور] آس کے جانسین [اسر] حیدر کے عہد حکومت (۱۲۱۵/۱۲۱۵ میں امراء میں امراء میں امراء میں پیشرو حکمرانوں کے مقابلے میں نہت زیادہ سختی سے پشرو حکمرانوں کے مقابلے میں نہت زیادہ سختی سے کی گئی۔ بحارا کے امرا میں سے وہ آمری حکمران تھا مس نے سکول پر اپنا نام ثبت درایا۔ اس کا حانشیں نصراللہ (۱۲۲۱ء میں ۱۲۲۱ء میں ۱۲۲۱ء اس کا حانشیں امرا و شرفا کے مقابلے پر شاھی تخت کے افتدار کو مستحکم کرنے اور ابنی سلطنت کو وابعت دینے میں کاسات ھو گا۔ ملکی وقائع نویس اور یورپین سیاح اس پر متعق ھیں کہ نصراللہ انک حون آسام اور حادر حکمران نہا۔ اس نے قبائلی لشکروں کے بجائے، حبیس عارضی طور پر طلب کر لیا جانا نہا، انک مستقل فوج نبار کر لی

ما ۱۲۰۸ میں حوقد کی مد معابل خانی سلطب کے پائے بخت پسر فیضہ کر لیا گیا، لیکن یه کامنایی دیر پا ثابت نه هوئی۔ جب بصرالله کا جانشین مطفرالدین (۱۸۹۰ ما ۱۸۹۰ء) مسند سلطت پر بیٹھا تو اس وقت بک روسی ماورا النہر میں کھانے کے بعد امیر بخارا کو روسیوں کی اطاعت قبول کو نفی اور وہ سیر دریا [۔ دریا سیحوں] کی وادی بر، جسے روسیوں نے فتح کر لیا بھا، اپنے بمام دعاوی ترک کر دینے پر مجبور هو گیا۔ اسے اپنی سلطت کا ایک حصه روسیوں کے حوالے کرما پڑا، جس میں جڑی، اورہنوبه، سمرقند اور کتہ قرغان کے شہر واقع بھے:

ماهم ۱۸۵۳ء میں سخارا نے مغرب کی طرف خیواکی سلطنت کے کچھ حصے پر قبضہ جما کر اپنے علاقے میں اضاف کر لیا ۔ عبدالاحد کے عبد (۱۸۸۵ تا ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰) میں سخارا اور افعانستان کے درمیان سرحد کی سعیں کی گئی اور اسگلستان اور روس نے دریائے پنج کو سرحد سلیم کر لیا .

بخارا اور روس کے باہمی تعلق کی وصاحت بھی اس عہد میں کی گئی۔ ١٨٨٤ء ميں ایک ريلوے لائں کی انتدا کی گئی، حو اسر کی مملکب میں سے گزرىي ىهى - بخارا كے ليے حو سٹيش دس مىل کے واصلے پسر سانا گیا بھا وہ سعامے خود ایک شہر بن گیا ہے اور کاغال Kagan کے نام سے موسوم ہے۔ میر عالم سینٹ پیٹرزبرگ [کے مدرسة حربنه] میں ریر نعلم رھے کے نعد ، ۱۹۱ عین ا پے والد کا جانشین هو در حدوست کرنے لگا، یہاں یک که اعلاب روس کی وجه سے اسے افغانسان میں پناہ لیبی پڑی اور وہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمر سک کابل ھی میں مقیم رھا۔ زمانۂ انعلاب کے بعد بخارا جمهورية شورائية اشراكمة ازبكستان كا ايك جز س چکا ھے، جس کا صدر مقام تاشمند ھے۔ اس علاقے میں روثی بہت بیدا هوئی هے اور روثی کی پیداوار میں وہ فرغانه اور وسط ایشیا کے دوسرے حصوں کا حریف بن گیا ہے۔

بخارا کے آثارِ قدیمه اور مقامی جعرافیے کے بارے میں سلسلیهٔ بحققاب کو . ۱۹۳۰ء اور . ۱۹۳۰ء کے درمیانی زمانے میں بہت برقی هوئی اور Shishkin اور دوسرے محقین کی بحقیات نے هماری معلومات میں بڑا اضافه کیا ہے۔ بخارا کے آثارِ قدیمه میں سے سدرجهٔ ذیل باریخی عماری خاص اهمیت ر کہتی هیں : (۱) چوبھی صدی هجری / دسویں صدی عسوی کی ایک عمارت، حسے اسمعیل سامانی کا مقبرہ بنایا جاتا ہے ؛ (۲) مینارهٔ

کلان، ۱۳۸۱ فی (۲۰۰۰ میرسیش) باند (تعمیر: چهشی صدی هجری/بارهویی صدی عیسوی)؛ (۲) مسجد مگای مطار (جو آخری باریه ۱۶ میں تعمیر هوئی)؛ (۸) مسجد عیدگاه (مصلّی)، تعمیر شده ۱۱۹ء؛ (۵) سیف البدین بخاری (م ۱۲۹۱ء) کا مقبره؛ (۲) مقبرهٔ چشمهٔ ایوب (چودهویی صدی عیسوی کے آخر کا تعمیر شده)؛ (۱) الّغ بیک کا مدرسه، جو ۱۹۸۵ میں از سرِ نو تعمیر هوا؛ (۸) مسجد کلان، جو میرا از سرِ نو تعمیر هوا؛ (۸) مسجد کلان، جو فدیم ترمینار بهی هے؛ (۹) مدرسهٔ میرعرب (۱۰۰۰ عدیم ترمینار بهی هے؛ (۹) مدرسهٔ میرعرب (۱۰۰۰ عداد مین شهر کے باعر واقع هیں از سرِ بو تعمیر کی گئی هے۔ دوسری باریخی عمارین، بڑی تعداد مین شهر کے باعر واقع هیں اور ان میں سے زیادہ برشکسه حالت میں هیں.

مآخذ : [(١) الرشخى: ناريح بخاراً، طع Schefer معجم البلدان، ما ياقوب : معجم البلدان، ما يال ماده؛ (٧) المقدسي : احس التقاسيم؛ طع لد حويد؛ ص ٢ ٢٠ بعد؛ (٣) الاصطخرى: المسالك و الممالك، قاهره ١٩٩١ ع، ص 1 ع : تا ع م ا ؛ ( ه ) اليعقوبي، البلدان، طبع د شويه، ص ٢ ه ٢ ، سهم: (٦) الملادرى: فتوح البلدان، بمدد اشاريه؛ (١) الطبرى، بامداد اشاريه؛ (٨) بطرس الستاني: دائره المعارف، سروب ١٨٨١ع، ٥: ٣٢٣ تا ٢٢٩؛ (٩) وَوَ (ع)، س: ١. ، تا ١١ ، ١٠ ان الأثير: الكَّامل، بمواضع كثيره؛ ( History of Bukhara · Arminius Vambery( 1 ) كثيره؛ لىلى جى،، ع؛ (١٠) وهى مصنّف: تاريخ بخارا ( اردو ترجمه أر نعيس الدين احمد)، لاهور ٩ ه ٩ م؛ (١٣) عولى: المان، ہامداد اشاریہ؛ ] مغولوں کے حملے تک سخارا کے ذکر اور فہرست مآخذ کثیرہ کے لیے دیکھیے (R.N. Frye (۱۳) The History of Bukhara (میساچوسٹس) هم و و (الرخشي [ : تاريح بعاراً ] كا ترجمه ؛ بعارا پر روسی مآخذ کے لیردیکھیر (ه ر) O. A. Sukhareva : ناشقند ،K. istorii gorodov bukharskogo khanstva

Notes on the Early Comage. Frye (۱٦) کیکھیے دیکھیے (۱٦) نوبارک میں ہو دیکھیے (۲۱) نوبارک میں مزید حواشی در Transo viana نوبارک میں دیکھیے (American Numismatics Society Notes : Frye (۱۵) کے لیے دیکھیے (۱۵) کی دیکھیے (۱۵) کا اراسلام کے لیے دیکھیے (۱۵) کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی المعامن کی دیکھیے (۱۹) کی نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کے نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کے نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کے نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کی نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کی نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کا کانگلید کی دیکھیے (۲۰) کی نقشے اور سیاحیوں کی رهمائی کے لیے دیکھیے (۲۰) کانگلید کی دیکھیے (۲۰) کانگلید کی دورو

. [واداره] R.N FRYEJ W. BARTHOLD

بخارست : [Bucharest: تركى سين \*⊗ نَّحُرش] ولَّاشيا Wailachıa [=: تركى: افلان (رَكَّ ہاں)] کا ایک شہر، جو دریا ہے ڈینیوں سے تقریباً پچاس کیلومیٹر شمال میں دیمبویچه (Dambovita) ندی پر واقع ہے۔ اس کا ذکر سب سے پہلے E Cetatea Dambovitei Um FITTA / A279 نام سے آنا ہے ۔ بخارسٹ کے ساتھ سانھ یه نام بھی پندرهویی صدی عیسوی تک مستعمل رها تاآنکه یه شہر فرمانروایان ولاشیا کا پاے تخت ین گیا ۔ ولاد (Vlad the I mpaler) نے وهال سے ۲۹۸ه/ ۹ هم ۲ اور ۵۸۹۵ / ۲۹۱۱ء میں دستاویزات جاری کیں اور رادو (Radu the Handsome) نے، جسے سلطاں سعمد ثانی نے ۲۸۹۸ مرم و ع میں گدی پر بٹھایا تھا، اس شہر میں اپنر آپ کو جورجیا Giurgiu سے آئی هوئی قلعه نشین تسری فوج کی حفاظت میں متمکن کر لیا۔ دو صدی سے زیادہ عرصے نک بخارسٹ کی تاریخ رومانوی حمکرانوں کے

باب عالی سے تعلقات کے ساتھ واستہ رھی۔ ترکی سیادت کے خلاف علم مغاوب بلند کرنے والے حکمران ا بڑھتی رھی. شهر ترغویست Targovişte کو برجیح دیتر بهر، بغاونوں اور ان کے علاوہ وہاؤں اور آتش زدگوں کے معالب سہنر کی وجہ سے اس شہر کی باریخ ا پر آشوب رهی ہے۔ معاهدہ برلن (١٨٤٤ع) پر دسخط هو گئے۔۱۹۱۳ء میں تحارست میں جو صّلح کی کانفردس منعمد هوئی اس بر ترکی کو اس کے بیشتر یورپی مقموضات سے محروم کر دیا۔

ابتدائی ادوار کے دوران میں یہاں کی آبادی کے بارہے میں معلومات مفقود هیں \_ متعلقه مآخذ میں یونانی، ارمن اور معامی ماجروں کی موحودگی کا ذَ لسرملتا هي . . . . . ١ ٩ . م ١ ع كے قريب بخارست میں بارہ هرار سکان مھے، لیکن پندرہ سال بعد صرف چھر ھزار مکانوں کا دکر ملتا ہے۔ اولیا چلبی نے باره هزار مکانوں اور ایک هرار دکانوں کا ذکر کیا ھے ۔ سر هویں صدی عیسوی میں بلقائی اصل کی آبادی میں اضافه هو گیا اور اٹھارهویں صدی میں اس نر نمایاں اهمیب حاصل کر لی ۔ [اس دور سی جو] عوامی بغاودیں رونما ہوئیں ان کے محرک تجاربی انجمنوں کے ارکان بھے۔ ان کی ناخوشی کا باعث (م ۱۸۸ نا ۱۸۹۹ء) میں تیار ہوئی تھی اور اس کا یہ تھا کہ ان کے مقابلر میں ایسر غیر ملکی باجر آ گئر تھر جبھیں فناری (Phanariot) حاکموں کی حمایت حاصل تھی ۔ ستر ھویں صدی کے اختتام پر شہر کی آبادی پچاس هزار هو گئی ـ اٹھارهویں صدی کے آخر میں یه تعداد بیس هزار اور ساٹھ هزار کے درمیان اور انیسویں صدی کے نصف اول میں

پچاس هرار اور ایک لاکه کے درمیان گھٹتی

تبن صدی مک نرکی سلطب میں مدغم رهنر جو تسرک حملوں سے نسبة محموط بھا۔ سولھویں | کی وجہ سے بحارسٹ نے ایک ایشیائی رنگ اختیار صدی کے خانمے در بخارسٹ نر سخائیل (Michael / کرلیا تھا، جو اٹھارھوس صدی عبسوی کے دوران the Brave) کے قبرض خواہوں کے قتل عمام اور اس اور زیادہ پخته ہو گیا جبکه فعاری حکمرانوں سنان ہاشا کے سلط کا منظر دیکھا۔ تر لوں کے خلاف رکے مابحت یہ شہر یوبانی زبان کی تعلیم کے لیر ایک اهم مرکر س گیا . ان حکمرانون نر سلطنت برکبہ کے عیسائنوں کے لیے مذھبی کیا وں کی اشاعت کا آغار کما اور آتوس Athos، قسطنطیسه، ثبت هونے بر ترکی سادب کے آخری آثار غائب الطربرون اور ارض مقدس ( فلسطین ) کی خانقا هوں کے لیے آمدنی کا انتظام کیا۔ آسٹریا اور روس کے مبضر سے یہاں مغربی اثراب پھیلر لگر اور فرانسیسی زبان سے واقفیت کی ابتدا ہوئی، جس نے انیسویں صدی کے نصف اول میں یونانی کی جگه لے لی تھی۔ القلاب فرائس نبر جن نصورات کو جنم دیا مها اں کے زیر اثر یہ شہر رومانیا کے سیاسی اتّحاد کے لیے حد و جهد کا مرکز بن گیا جس کی بدولت مولداویا Moldavia اورولاشها Wallachia کا وفاق ظمهور میں آیا .

[ ١٨٦١ ع مين بحارسك رومانيا كي نئي سلطنت کا دارالحکومت قرار پایا تھا۔ شہزادۂ جاراس کی تخت نشنی (۱۸۹٦ع) کے بعد شہر میں تعمیرات كاكام وسيع بيمانے پر شروع هوا اور سهت جلد اسے یورپ کے صدر مقاسات میں سمناز حیثیت حاصل هو کئی ـ اس کی فصیل (محیط: ۸۸ میل) گیاره درس مقشه ایک بلجمی انجینر جنرل برائلمونث Brialmont نے تیار کیا تھا۔ اسے یبورپ کی مضبوط تریں فصیل خیال کیا جاتا تھا، لیکن ۱۹۹۹ء میں یه جرس حملے کی تاب نه لا سکی ـ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بھی بخارسٹ پر جرمنوں نے قبضہ کر لیا تها، تاهم رومانیا نر محوری طاقتون کی صف میں

شربک هو کر کم از کم ظاهری طبور پر اپنی آزادی برقرار رکھی۔ . س دسمبر برم و و کو شاه بائی سرقرار رکھی۔ . س دسمبر برم و و کو شاه بائیکل Michael عوام کے دباؤ کے بحث تخت سے دستبردار هو گیا اور اسی روز رومانیا کی عوامی حصیبوریه وجود میں آگئی۔ سلک کی ساری اراضی، سک اور کارخانے وغیرہ موسی ملکس میں لے لیے گئے۔ . و و و و میں رومانیا کو عوامی جمہوریہ کے بیجائے اشتراکی جمہوریہ قرار دیا گیا.

يحارسك آحكل جمهورية اشترا دية رومانيا كا دارالحكومت هے . اس كا رقبه ، يه مربع ميل ھے اور آبادی "یرہ لا کھ بہتر ھزار (یکم حولائی سهم و ع) هے . يه تعلم، بجارت اور صنعت كا مركر ہے۔ اخارست یوبیورسٹی سہم، عدی فائم هوئی بھی ۔ قومی کتاب خابه، جو مشرقی علوم کی کتابوں کے لیر مشہور ہے، یونیورسٹی کی عمارت میں واقع ہے۔ مغارست پٹرول، عمارتی لکڑی اور ررعی پیداوار بالحصوص گندم اور مکئی کی منڈی ہے اور یہاں ..راب کشد کرنے، پٹرول صاف کرنے، جمڑا رنگر، سل مكالنر، كيرًا سر اور محتلف مشيين تماركرسر ے بیسیوں کارخانر ہیں ۔ ہوائی اڈا شہر سے ن**مریباً** چار سیل دور بانیسا Băneasa کے مقام پر واقع ہے۔ یہاں کئی گرجا گھر ہیں جو عموما چھوٹر چھوٹر اور ہوزنطی طرز پر بنر ہونے میں۔سب سے مشہور گرجا میٹرو یولیٹن ہے، جو ١٩٦٥ء میں نعمیر هوا بها ـ بخارست مین هر سال سات روز تک ایک رُا میلا لگتا ہے].

ישלותים ווארסיים וו

## ([وادارة]) N. Beldiclanu)

بخار اک : (یا سائس با کے بخاری)، ایک پہوٹا سا مسلمان قبیلہ حوان تاحروں اورساربانوں کے اخلاف پر مشتمل ہے جو شروع میں ترکستان سے آئے تھے اور سولھویں صدی میں، جب بخارا کی ادارت اور سائیریا کے مادن بجاری معلقات فروغ پر تھے، مذربی سائیریا میں مقیم ہوگئے تھے.

بحاراک سائیریا کے تاتاریوں سے قریبی مراسم رکھتے ھیں جو ان کے ذریعے سلمان ھوے اور جن میں وہ بتدریج خلط ملط ھویے جا رہے ھیں۔ وہ زیادہ تر تولید Tara کے تولید آباد ھیں۔ بخارلک کا ایک گروہ، جو دوسروں سے الگ ھے، ٹوئسک Tomsk کے قریب ہایا جاتا ھے.

ہ ۱۹۲۹ء میں سوویٹ روس کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد بارہ هزار بارہ نفوس تھی۔ بحارلک مقامی تاتاری زبانیں بولتے هیں، لیکن فرق یہ کہ ان کی اپنی بولی میں فارسی کے بہت سے الفاط اب تک باقی هیں۔ قازان کی تاتاری کو وہ ادبی زبان کے طور پر استعمال کرتے هیں.

(A. Bennigsen)

البخارى المام ابو عدالله محمد بن اسمعيل برض ابن المغيره بن بُرد زُبّه البخارى فارسى الاصل ناسور محدّث نهر \_ ان کا خاندان بمان الجمفی کے هاتھ ہر اہمان لایا تھا، جنانچه اس نسس ولا سے وہ بھی الجَعفى كهلائح. متول بعض ان كے جد امجد بردزیه کے معنی بزبان اهل بخارا "کسان" تھے، لیکن دوسروں کے نزدیک یه لعظ قدیم فارسی میں واباغبان ، كمعنى مين آما هي اور مؤخرالـذكر معنى کو ترمیح دی گئی ہے (ماریخ آلادب العربی، س: س ہ ر) ۔ امام بخاری کی پیدائش بخارا میں بعد از نماز جمعه، سر شوال سه ره/ و ۸ م کو اور وفات خرتنک میں جمعه و هفته کی درمیانی شب، یکم شوال ب و ب ه ( ۱ س اگست . مرع) کو بعمر تیره دن کم باسٹه ہرس هوئی اور تدفین عیدالفطر کے روز هوئی ۔ ان کے والد اسمعل بن ابراهیم حدیث کے ثقه راوی تھے۔ والد بحبن میں فوت ہو گئے۔ ماں کے زیر نگرانی تربیت بائی ۔ ایک مین تھی، ایک بھائی بھی تھا جس کا نام احمد تھا۔ بچپن میں امام بخاری کی آنکهیں جاتی رهی تهیں، لیکن ماں کی دعا اور گریه و راری کی بدولت بصارت پهر لوف آئی ـ حافظه بلاكا بايا تها اور ذهانت مين ضرب المثل تهر-گیاره برس کی عمر میں عالمه داخلی ایسر متبحر عالم اور محدّث کو ایک سند پر ٹوک دیا اور تصحیح کرا دی \_ ابتدائی تعلیم بخارا کے جلیل القدرشیوخ، مثلاً محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبدالله بن محمد مسندى اور ابراهيم بن الاشعث سے حاصل کی ـ سوله برس کی عمر میں عبدالله بن المبارک (م ١٨١ه) اور وكيع بن العبراح (م ١٩١ه) كى كتابون / وجه سے هـ. کو حفظ کرلیا ۔ طالب علمی کے زمانے میں سولہ روز / تک بغداد میں قیام کیا اور اس دوران میں پندرہ هزار ک سے زائد احادیث حفظ کرلی (طبقات العنابله، ۱: ۲۵۹)-

کیا اور بصرمے کا جار مرتبه - حجاز میں جهر سال مقیم رہے۔ کوفے اور بغداد میں تو آمد و رفت بکثرت رهی ـ امام بخاری کو ایک لاکه صحیح حدیثیں ازبر تهين اور دو لاكه غير صحيح (طبقات التحنابله، ۱: ۵-۲) ـ امام بخاری نے ایک هرار سے زائد اساتذہ و شیوخ سے حدیث لکھی۔ اپنے سے بڑے، اپنے برابر اور اپنے سے کمتر راویوں سے حدیث کی روایت و کتابت کی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے شیوخ پانچ طبقات میں نقسبم کے جا سکتے هیں: (١) وه جو تابعین سے روایت کرتر هیں؛ (۲) وہ جو ان کے زمانر میں تھر، لیکن ثقاب تابعین سے نہیں ملے: (س) وہ جو کبار تع تابعین سے روایت کرتے ہیں' (س) اسام بخاری کے رفیق اور ان سے ذرا بڑے؛ (م) وہ جو سن و اساد میں امام بخاری کے شاگردوں کے برابر هیں، لیکن ان سے فائدے کے لیے سنا، اگرچہ اس طقر سے بہت کم روایات هیں.

علوم و فنون حدیث کے شیوخ و ماہرین نے امام بخاری کی ذہانت، فقاهت اور حافظے کا اعتراف کیا ہے۔ السبکی نے انہیں شافعی مسلک سے اور ابن ابی یعلٰی نے حنبلی مسلک سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یه نسبتیں محض رسمی ہیں۔ امام بخاری امام مجتہد کے بلند مقام پر فائر هیں۔ بقول ابن حجر وہ فقہ حدیث میں دنیا کے امام هیں (تقریب) ، علل حدیث میں انہیں بڑی دستگاہ اور مہارت تھی اور اهل الحدیث (رآک بآن) کی امام امامت کا بلند مقام حاصل تھا۔ امام بخاری کی زیادہ تر شہرت ان کی کتاب الجامع الصحیح کی زیادہ تر شہرت ان کی کتاب الجامع الصحیح کی

تو حفظ کرلیا ۔ طالب علمی کے زبانے میں سوله روز / پیشرو محدثین کے مجموعوں کو پڑھا اور روان میں معدم اور اس دوران میں پندرہ هزار کیا تو محسوس کیا که ان کتابوں میں معدم امام بخاری نے شام، معبر اور جزیرہ کا دو مرتبه سفر اور ضعیف سب قسم کی احادیث موجود هیں اور ضعیف سب قسم کی احادیث موجود هیں ا

حانجه انهوں نر ایک ایسی کتاب حمع کرنے کا اراده کیا جس میں سب حدیثیں صحیح هول ـ یه ارادہ اور بھی قوی تب ہوا جب امام بخاری نےایک مجلس میں اپنے شیح الحدیث اسحٰق بر، راهویه ا : ۲ م ۲). (ربر تا ۸۳۲ ه؛ دیکهر الاعلام، ر: ۱۸۸۲) سه سا که تم ایک ایسی محتصر کتاب حمع کروجس میں رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كي صرف صحيح الماديث هوں ۔ يه بات امام تحماري کے دل ميں گھر كر كتى .. اس عرم سميم كو أور نقويت يون مل كئى کہ امام بحاری ہے حوات میں دیکھا کہ وہ آبحضرت صلّ الله عليه و آنه وسلم كے حضور مير، كهڑك هيں اور ھانھ میں پیکھا لیے آپ سے مکھا داڑا رھے میں۔ معرس دے اس حواب کی یه معیر نتائی که مم بي كريم صلّى الله عليه و آله وسلّم سے مسوب مهوثي حدیثوں کو مکھیوں کی طرح ہٹا دو گے اور ان کو رد کر دو کے۔ اس خواب نے امام سخاری کے شوق مديث كو ميز تركر ديا اور وه الجامع الصحيح كي تالیف و بدوین میں همه بن مشغول هو گئے.

امام بخاری سفر و حضر میں صر جگد برابر اپنی کتاب الجامع الصحیح کی بالیف کرتے رہے، البته تبراجم ابواب کی تربیب و تہذیب، هر باب کے بعد اعادیت کے اندراح کا کام ایک مرتبه تسو حرم پاک میں انجام دیا اور دوسری مرتبه مسجد بوی میں مسر و محراب کے درمیاں، اور یه وہ جگه هے جسے روض مِنْ رَیاضِ الْجَنّه ( حبنت کے باغاب کا ایک حصه) کہتے هیں۔سوله برس کی مسلسل محس کے بعد کتاب کہتے هیں۔سوله برس کی مسلسل محس کے بعد کتاب تیار کی جس میں صرف صحیح احادیث درح کیں تیار کی جس میں صرف صحیح احادیث درح کیں اور امام احمد بی حنبل می من مدینی اور یعنی مامنے پیش کی۔سب نے بنظر استحسان دیکھا اور مامنے پیش کی۔سب نے بنظر استحسان دیکھا اور مامنے پیش کی۔سب نے بنظر استحسان دیکھا اور کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کیا کا کام

الله عليه وسلم و سنمه و ايامه " ركها ـ كتاب كو هر طرف سے حسن قبول حاصل هوا . نوے هزار آدميوں نے امام بخارى سے اس كتاب كو سنا (طبقات العنابله،

صحيح بخارى مير همى فوائد اور حكيمانه نکاب بکثرت موجود هیں۔ امام مغاری صرف صحیح حدیث هی بیان نهیں کرتے بلکه بقول امام سووی ان كا مصد احاديث سے استنباطِ مسائل هے؛ وہ ان سے فائم کردہ ابوال کی تائید و تشریح کا کام لیتے ھیں اور یہی وجد ہے که وہ ایک متن حدیث سے کئی مطالب اور مسائل کال کر کتاب کے مختلف ابوات سی ان کیو حدا جدا کر دیتر هیں اور ان آیاب پر بھی بوجه دیتے ہیں جو احکام بیان کرتی هیں۔ چودکه استخراح مسائل فقه امام سخاری کا اهم مقصد ہے، اس لیر بہت سے ایواب میں صرف "افید عَنْ مَلَاں" سے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیتر هیں جو پہلے گزر چکی ہے ۔کھی کسی باب کے نحب متن حدیث مذکور ہے، لیکن اساد محذوف اور کمی حدیث سعلی روایت کرتے میں ، کیونکه ان کی غرض سو انواب کے مقصود مسائل پر دلیل قائم كرنا ہے.

بعض ابواب میں بہت سی صحیح احادیث مندرح هیں اور بعض میں صرف ایک هی حدیث بعض میں آیپ قرآن مجید اور بعض میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے یه اسلوب قصدًا اختیار کیا ہے اور مقصد یه ہے که اس باب میں کوئی حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ملی.

امام سخاری ایسی صحیح حدیث بیان کرتے میں جس کو ثعه روای نے ثقه راوی سے روایت کیا هو اور اس کا سلسله مشہور صحابی تک پہنچایا هو اور قابل اعتماد و ممتاز ثقه راویان حدیث اس حدیث میں اختلاف نه کرتے هوں ۔ اس کا اسناد متصل هو اور



غیر مقطوع ۔ اگر صحابی سے دو شخص راوی هوں، مو بہتر، وربه ایک هی معتبر (تقد، عادل اور ضابط) راوی کافی ہے ۔ امام بخاری نے حدیث صحیح کے ضمن میں اِنصالِ سد، اِنقانِ رجال اور عدم عِلَل کا بڑا حال رکھا ہے.

وبحت بحاری کی ایک خصوصیّت اس کے براجم ابواب هیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے که فقہ الْبِخَارِیِّ فِی براجِمِ ابوابه، یعنی امام بخاری کی فقاهب ان کے ابواب کے عبوانوں سے ظاهر هوتی ہے۔ عطیم المربت شارحین نے اپنی شروحِ بخاری میں اور جلیل القدر محدثین نے مستقل بصابیف میں براحم کے مقاصد و مطالب کی بشریحات قلمبند کی هیں۔ اس سلسلے میں شاہ ولی الله دهلوی (رك تان) كا اهم، مفند اور جامع رساله شرح براجم ابواب صحیح البخاری (طبع دائرہ المعارف، حیدر آباد، د كن) خاص طور پر قابل د كر ہے.

صحیح بحاری کی قبولیت و اهمت کا اندازه اس کی شروح، تعلیهات اور حواشی کی کثرت سے بآسانی لگایا حا سکتا ہے۔ اس مجموعۂ احادیث کو سمجھے اور سمجھانے کے لیے هر دور کے علما مساعی جمیله کو بروے کارلانے رہے ۔ کسی نے مختصر شرح لکھی اور کسی نے مطوّل و مفصّل، کسی نے رجال پر بحث کی اور کسی نے تراجم ابواب پر، کسی نے اس کی تجرید کی اور کسی نے انتخاب و اختصار، کسی نے اس کی تعریب الفاظ کے لغات لکھے۔ تیسری صدی هجری سے غریب الفاظ کے لغات لکھے۔ تیسری صدی هجری سے

لے کر آج یک صحیح بحاری پر علماے اسلام کی توجه مرکوز رهی؛ مفصیلات کے لیے دیکھیر كشف الظنول، استاسول ١ مه ١ع، ١: ٥م، تا هه، تسهيل القارى، ١ : ٣٠ ما ٣٠ سيرت التحارى، ص ٢٠٦ تا ٨٨٦؛ باربع الادب العَربي (تعریب براکلمان)، س: ١٦٤ با ١٧٨، کے علاوہ بھی کتب سیر و تراحم میں شروح و حواشی کا ذکر آما هے، حن کی کل تعداد دوسو سے رائد هے۔ اس خلدون کی تما تھی که صحیح بحاری کی ایک ایسی هی عمده شرح لکھی جائے حس میں اس کا پورا حق ادا کیا جائے. کیونکہ اس نے اپنے اکثر اساتدہ سے سن رکھا بھا کہ ایسی شرح بخاری است کے ذمے قرص ہے (مقدمه، ص ۱۹۸۳) ـ حافظ اس حجر العسفلاني كي شرح فتح الماري کے بعد یہ قرض ادا ہوگیا، کیونکہ علمامے حدیث نے اس شرح کو بہترین قرار دیا ه (صبحى الصالح: علوم العديث، ص ١٩٥).

صحیح بخاری کی افادی حیثیت کے پیش نظر
کئی علما ہے اس کی مفتاح مربب کی، مثلاً الشریف
محمد بی مصطفی التوقادی (آستانه ۱۳۱۳ه)، شکری
ابن حس (استانبول ۱۳۱۳ه) اور محمد فؤاد عبدالباقی
(القاهره ۲۰۱۰ه) - مؤخرالذکر مصنف نے مفتاح کمور
السمة میں دیگر کتب حدیث کے ساتھ محیح بخاری

کے مضامین کی تفصیلی فہرست باعتبار حروف سہجی درح کی ہے، جو بڑی کار آسد ہے .

عصر حافر میں بھی صحیح بخاری کے کئی اختصارات شائع ہو چکے ہیں ، جن میں عمر صیاء الدی کی ربدہ البحاری (الفاهرہ ۱۳۳۰)، محمد مصطفی عمارہ کی جواہر البحاری (القاهرہ ۱۳۳۱)، جس میں سات سو مسخب احادیث مم محمد مارون کی الانف آلمختارة من صحیح البحاری (قاهرہ ۱۹۵۱)، اور حدالسلام محمد هارون کی الانف آلمختارة من صحیح البحاری (قاهرہ ۱۹۵۱)، دس مختصر شرح و دخریحات، دس مختصر شرح و دخریحات، حاس طور پر قابل ذکر ہیں .

عہد ممالیک میں صحیح جاری کی فرام اور حتام کو حاص اهمیت دی حائے لگی۔ دسوس صدی همری کے آعاز میں ماہ رمصان میں فاءوہ کی عام محملوں میں پڑھی حالی اور ختم بخاری پر بڑا احتماع هونا بھا۔ اسی صدی کے آخر میں شہر ربید میں یہی رسم مروج تھی ۔ الجرائر میں لوگ صحیح بخاری کی قسمیں کھایا کرتے بھے اور جھوٹی مسم کھانے والے کے لیے عداب اور ھلاکت یقیی هونی تھی۔ العبعید میں صحیح بخاری کو باعث شفا سمجھا جانا بھا۔ معرب میں ایک فوحی حماعت شفا سمجھا جانا بھا۔ معرب میں ایک فوحی حماعت وحی حدمات کے سیاهی فوحی حدمات کے لیے صحیح بحاری پر حلف اٹھانے فوحی حدمات کے لیے صحیح بحاری پر حلف اٹھانے بھر (براکلمان) بعریب، س، ۱۹۰۵).

امام بخاری کی بصابی میں بیس پچیس کتابوں کے نام ملتے هیں (دیکھیے سیرہ البحاری، ص ۱۹۹ با ۱۹۹ بی میں کچھ تو ناپید هیں، کچھ مخطوطات کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں محفوظ هیں اور کچھ طبع هو چکی هیں: (۱) التأریخ الکیس میں امام بخاری نے صحابہ سے لے کر اپنے عہد تک کے چالیس هرار راویانِ حدیث کے حالات قلمبند کیے هیں۔ علمی اور فنی لحاط سے کتاب بڑی

قیمتی اور مستند ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے۔ دائرہ انمعارف العثمانية حيدرآباد، دكن ( ١٣٩١ه تا ١٣٩١ه) مين آله جلدوں میں شائع هوئی ـ امام مخاری نر اس کتاب کو سسجد نبوی میں روصۂ سوی کے پاس بیٹھ کر جالدىي را دول مين لكها (الرسالة المستطرقة، ص ب ما . . . ؛ السنة صل التدوير، و ٣٠)؛ ( ٢) التأريخ الصغير، اسماء الرحال پر معتصر مگر مستند کتاب هـ سنين کے سعب حالات قملند کیے گئے میں (طبع الله آباد ه ٢٠٠ هـ) (م) كتاب الضّعتاء الصغير (طبع الله آباد ه ۱۳۲ ه)؛ (س) كتاب الكلى مين ايك هرار راويان حدیث کی کنیتوں سے بحث کی گئی ہے (طبع حدرآباد، دكر ١٣٦٠ه)؛ (٥) كتاب خلق افعال العباد مين فرقه جهميه وغيره كا رد كيا هــ آباب و احادیث کے ساتھ آثار صحابه اور اقوال بابعین بھی درج کے ھیں (طبع شمس العن عظیم آبادی، ديلي ١٣٠٩): ( ٩ ) كَتاب الأدب المفرد ( آكره ، ، ، ، ع: بعد مين بهي كئي مرتبه شائع هو چكل هـ: اردو ترجمه بهى چهپ چكا هے) ( ( ) قضآيا الصحابة و التابعين ، الهاره برس كي عمر مين لكهي، ليكن اب ناپند معلوم هوتی ہے.

مآخل: (۱) انن الديم: العبرست، ص ٣٠: (٧) انن ابي يعلى: طبعات الحابله، طبع محمد حامد الفقى، مطبعة السبه المحمدية ١٣١ه / ١٩٠٩ عن ١: ١١٦ تا ٢٤٠؛ (٣) اس خلدون: مقدمه (البات السادس: العصل السادس في علوم الحديث) المكتبه التحاربه الكبرى، مصر، ص ٢٨٨ تا ٣٨٨؛ (٨) اس حجر العسقلاني: هدى السارى (مقدمة وتح البارى)، اداره الطباعه المبيرية، مصر ١٣٨٤، (١) (٣) اليامعي: مرآه الجبآل، ٢: ١٦١ تا ٢٠١؛ (١) ابي المبلاح: علوم الحديث (المعروف به مقدمة ابن المبلاح)؛ (٨) السيوطي: ذيل طبقات الحماط، ص ٢٠؛ (٩) وهيمصت تدريب الراوى؛ (١) السبك: طبقات الشافعية؛ (١١)

احمدامين: ضحى الاسلام، قاهره ٨٣٥ و عدي . ١ و تا ١ و ١ ؛ (١٢) سركيس معجم العطبوعات العربية، عمود ١٠٠٠ (١٠) دَأَثُرهُ الْمعارفِ الأسلامية، ٣: ٩ إم تا ٢ ٢م؟ (م١) ترجمه جامع صحيح البخاري، ادارة الطباعه المنبرية، مصر ٨٣٨ هـ ( ١٠) وحيد الرمان: تسهيل القارى (اردو ترحمه و شرح صحیح مخاری)، مطبع صدیقی، لاهور ۱۳۰۰، ۵، ١: ٣ تا ١٦؛ (١٦) محمد بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفه، كراچي. ١٩٩٠، ص ١٠، ٢٩، ١١٨، ١١٨؛ (١٤) صبحى الصالح: علوم الحديث، بيروب ١٩٦٥ (المداد اشاريه)؛ (١٨) حمال الدين القاسمي: حياه المعارى، صيدا . ١٣٣ هـ ؛ (١٩) صديق حس خان : اتحاف السلاء، مطبع تظامى، لانبور ١٢٨٨ه؛ (٠٠) وهي مصلف: الحطَّه فيذكر الصحاح الستّه، مطم نطامي، كانبور ١٣٨٣ هـ (٢١) السخاوى : صع المعيثُ بشرح الفية الحديث، مطبع انوار محمدي ١ . ٣ . ١ هـ ؛ ( ٢ ٢) عبد الحي الحسني ؛ الثقافه الأسلامية في الهند ( معارف العوارف في أنواع العاوم و المعارف)، دمش عدالعرير: ستان دمش عدالعرير: ستان المحدثين (اردو برجمه از عبدالسميم، مطبوعة كراچى، ص ١٤٠ تا ١٤٠)؛ ( ٣٣) القسطلاني: ارشاد الساري (شرح النخاري، مقدمة)، بولاق ه. ١٣٠ه؛ (١٥) حامي حليمه : كشف الطنون، مطبعة المهية، استانبول ١٣٦٠ه/ ۱ ۱۹۱۱ و بموامع کثیره؛ (۲۶) عدالسلام مساركپورى : سيرة البحارى (بربان اردو)، بار دوم، الله آساد ١٣٦٥ه؛ (٢٥) براكاحان: تأريخ الادب العربي (تعريب عبد الحليم الحار)، دارالمعارف، مصر ۱۹۳ و ۱۹۳ با ۱۹۳ با ۱۹۳ (۲۸) كل ما في المغارى صحيح (جمعية الا صلاح الاجتماعي)، الكويت ١٣٨٩ ه/ ٩٩٩ وع؛ (٩٩) محمد استُق: India's \*Contribution to Hadith Literature الأهور ، اعتا (٣٠) النرشخي : تأريخ بحارا (طبع شيفر)، پيرس ۱۸۹۲ء ص ۲۰۰۷ ـ امام بخاری کے حالات زندگی ہر ایک كتاب الدرارى اسمعيل بن محمد بن عبدالهادى العجلوني

(م ۱۱۹۲ه/ ۲۰۸۸) نے لکھی، دوسری کتاب ترجمة البخاری عنیف الدین علی بن عبدالمحسن ابن الدوالیسی (م ۲۰۸۸ه/ ۲۰۰۸ء) نے اور تیسری رسالة می مناقب البخاری عبدالفادر بن عبدالله المیدروس (م ۲۰۸۸ه/ ۲۰۲۸ه/ ۲۰۲۸ء نے لکھی.

### (عبد العيوم)

بخت خان: محمد بخش، المعروف به \*، بخد خان، هندوستان کی ۱۸۵۵ عکی حنگ آزادی میں آزاد فوجوں کا سپه سالار اعظم، جسے بہادر شاه ظفر نے بخت بلند خان کا خطاب بخشا، سلطان پور(اوده) میں تخمیناً ۲۱۲هم/ ۱۹۵۵ عمیں پیدا هوا مان کی طرف سے وہ نواب شجاع الدوله اور باپ کی طرف سے غلام قادر روهیله کے خاندان سے تھا مافظ رحمت خان کی موت پر روهیله افواج کے انتشار کے باپ عبداللہ خان نر لکھنؤ میں اقامت بعد اس کے باپ عبداللہ خان نر لکھنؤ میں اقامت

النتيار كولى - اپنى عمر كے بيسويں سال (خمناً ؛ شكست فاش دى ـ اگر وه حالات پر قابو له يا ليتا تو ۳۲۰ ه/ ۱۸۱۵) میں وہ ''آٹھویں پیدل توپ خاند'' میں، حو ہربلی برنگیڈ کے نام سے مشہور ہے، نظور صوبیدار بهرسی هوا ـ اس حشیت میں وہ حسک آرادی کے آغاز یک جالیس سال ملارم رھا۔ یورپس ،ؤرخین نے اس کی بہت عریف کی ہے۔ اس کا قد ماسم فئ دس انچ اور چهاسی مم انچ نهی اور وه نهایت دهیں اور بارعب سخصیت کا مالک تھا۔ بعص مصمیں کا کہا ہے کہ مولوی سرفرار علی نے اس کے حیالات میں انقلاب پیدا کیا اور اسے انگریزوں سے سزار کر دیا۔ مولوی سرفرار علی وهانی عفائد رکھتے نھے اور اسی سا پر حکیم احس اللہ نے اپنے ساں سیں ىخت خال كو بهى "وهابى العقيده" بتايا بها .

> مبدائی توپ خایر نر، جس کا وه سردار تها پهلی حمک افغانستان (۱۸۳۸ تا ۱۸۳۹ع) میں جلال آباد کے مقام پر کارھائے نمایاں انجام دیے تھے ۔ اس میں بغت خاں نے اپنی شاندار خدمات کے صلے میں ہمت سے امتیازات اور سغر حاصل کیر بھر.

اس مئی ۱۸۵۵ع کو دردلی میں دیسی فوجوں یر انگریزوں کے خلاف اپنی آزادی کا اعلان کیا مو بحب خال فوراً مربلی آ گیا اور نمایال کردار ادا سیا۔ اس نے بریلی کو برطانوی سلط سے آزاد کر کے حافظ رحمت خال کے ایک پوتے خان بہادر حال کو ''نواب ناظم'' بنایا۔ اس صلے میں بخت خال کو بریکیڈیر کا رب ملا۔ بعد ازاں وہ براسته رام پور، مراد آباد اور رجب پور دو جولائی کو دبلی پهسچا. 🔻 حیال مغل بادشاه بهادر شاه ظفر نر اسے مرزا معل کی جگه شاهی فوجوں کا کمانڈر انجیف بنایا اور فررند کے خطاب سے نوازا اور مرزا معل کو Adjutant General کا عہدہ دیا گیا ۔ جنرل بخت خال نر شاھی موجوں کو از سر نو منظم کر کے 9 جولائی کو <sub>ا</sub> دس هزار فوج کی معیت میں انگریزوں کو ایک

انگریز جولائی کے شروع ھی میں، جب پنجاب سے ا ان کو مستفل کمک آنی شروع هو گئی تھی، سارا ملک فتح کر لہتے۔ اسی کے ایما سے انگریزوں کے خلاف جهاد کا صوی شائع کبا گیا، جس پر دارالحکومت کے مقتدر اور سربرآوردہ علما، و مشائخ کے دستخط بهر ـ ال مين صدراسين آررد، [رك بان] اور فضلحى خسرابادی بھی شاسل بھے ۔ بعض خود عرض افراد اور شہزاد ہے ، حو اس سے حسد رکھتے تھے اور خفیه طور بر انگریروں سے سل گئر تھر، ھر کام میں اس کی محالف کرتر نہے، جنانچه دربار میں اسے انتہائی باسساعد حالات میں کام کرنا پڑتا تھا: نتجه شاعی موحوں کو سکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فتع دیلی کے بعد بخد خاں نے بادشاہ کو پیشکش کی که وه اس کی پانج هرار موح کی معتب میں اگر چاہے ہو روهیل کھنڈ روانه هو جائے، مگر بادشاه حيونكه المهي بخش اور حكم احسن الله ( مو انگريزون سے در پردہ ملے هو ے مھے) کے زیر اثر مھا اس لیے اس نے ان کے اصرار پر دخت خال کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ بخب خال نے ۱۹ ستمبر کو دہلی چهوڑی اور لکھٹو روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد حالات صحت کے ساتھ بحریر میں نہیں آئے۔اس سلسلے میں مختلف روایتیں سلمی ہیں، سُلاً ایک روایت یہ ھے کہ وہ اودھ کے قصبۂ نواب گنج کی جنگ میں ومهرء میں مارا گیا۔ بعض کہتے هیں که اس نر اولًا حلال آباد (ضلع هردوئي) مين پڙاؤ ڏالا، پهر بلگرام (رك مان) اور مرزا گهاك مين بعض مصنّفین سر لکھا ہے کہ وہ فقیر کے بھیس میں نیال کی طرف مکل گیا جہاں اس جنگ آزادی کے چید اور رہنما بھی پناہ گزیں تھے.

Alistory of the · Charles Ball (1): مآخذ (۲) ندن، بدون تاریخ، ص ۱۰۰ (۱۳) (۱۳)

A History of the Indian Mutiny, T. Rice Holmes ندن ۱۸۹۸ء، ص ۲۰۰ تا ۳۰۳؛ س ۱۸۹۸ History of the Sepoy War in India Punjab Government Record Office: (a) : 3 er : v Parliamentary ( ) : Publications Monograph No 15 Insurrection (7): 77: 13 (5) As q Uil Papers in the East Indies presented to both Houses of Parliament الله ١٨٥٨ع، ص م ١٠١٠ (٤) نحم العبي رامیوری: اخار الصادید، بکهن م. و وع، ح ۲: (۸)سیده اسیس ماطمه بریاوی در ۱۸۵ کے هیرو، علی کره ویه و رعه صور بعد: (و) ماور کر V.D. Savarkar 1857 904 Sin The War of Independence 1857 ص وه ب و اشارید؛ (۱, ) سریدر باته سین : Eighteen 1.1 'AP 6 AT 00 151906 1.3 1 [1/1] - SEVEN ما بدرور برس و انباریه، (۱۱) علام رسول منهر: مرمرع کے مجاهد، لاهور مره وع، ص مرو تا وور ع (م،) اسطام الله شهائي: مشاهير جنگ آزادي، كراجي .. ه و و ع ، ص ج م م ع ، (۱۳) طمير دبلوى: داسان غدر، طبع ثاني، لاهور هه و عاص ١٣٥٠ . ١ تا ١١٠٠ (١١٠) شمس العلماء مشى دكاء الله : عروج عمد سلطنت أنكلشيه، دبلي سر ، ١٩٠٩ ص ٢٩٠١، ١٩٨٦ ، ٩٩٦ ؛ (١٥) حس نظامي : دېلي کي جانکني، دېلي 'The Crisis in the Punjab . F. Cooper (17): 51970 للذن ۱۸۰۸ عن ص ۲۰۱ (۲۰۱ Bourchier (۱۷) تا months' Campaign against the Bengal Sepoy .... Army، للذن ٨٥٨ ع، ص جم؛ (٨١) كمال الدين حيدر: قيصر التواريخ، لكهنؤ ٢٥٨٩، ٢: ٣١٣ (١٩) رئيس احمد جمعرى: بهادر شاه طعر آور ال كا عهد، لاهور ، بدون باریخ، ص ه م ۸ تا ۱۸۰۳ (۲۰) Sir William Intelligence Records of the Indian Mutiny: Must of 1857 ) طع Goldstream ، ايذنبرا ١٠٠٢ و ١ع، ٢١١٠٢: Selections from letters, . G. W. Forrest (+1)]

despatches, and other state papers preserved in the Military Department of the Govt of India (1857-58) \*City of Delhi during the Siege (++) := 1917 ats G. F (77) 11 O. L MSS. Furopean B-188 ·The Campaign in India, 1857-58 للذن ١٤٥٦ . Bonham James (٢٣) في الله Oudh in 1837 . Bonham James (٢٣) للان ۱۹۲۸ ع: (۲۰) William Howard Russell (۲۰) . Indian Mutiny Diary المار اول . ١٨٦٠ و بار دوم، طع Michael Edwards لسدِّن ١٩٥٤ (٦٦) The Seroy Mutiny and Revolt . R C. Maiumdar :122 (177 62m 107 00 151 902 ASS 105 1857 Bahadur Shah II . Mahdi Husain بهدى هسين (٢ ح) and the War of 1857 in Delhi ديلي ص . ٢٠ تا . ١٠ ١ و ١٠ م و ٢٠ ١ و ١٠ ( ٨٠) سداللعيف: روربامجة (فارسم) ،اردو ترحمه ارحليق احمد نظامي، ىعىوال تاريخي روزىامچه، ديىلى ۸مه،ع؛ (۲۹) محلّهٔ العلم، کراچی، حنگ آرادی نمبر، ص و ما ۱۸؛ (٠٠) ميال محمد شعيع : ٥٥٨ ع - پهلي حَنگ آزادي، لاهور ع. ( م. ا ع: ( المور ع. Two Narra : C. T. Metcalfe 

(سرمی اسماری [و بار محمد خان])

بختاو رخان: اورنگ زیب (رکت به عالمگیر) ه
کا سظور نظر حواجه سرا، معتمد علیه اور خدمتگار
خاص، جس نے اس کے عہد شاهرادگی هی سین اس
کی ملازمت اختیار کرنی تهی (۱۰۹۰ه/۱۰۹۰) اورنگ زیب کی نخب نشینی کے وقب اسے خان کا
مقرر کیا گیا اور ایک هراری کا منصب عطا هوا۔
مقرر کیا گیا اور ایک هراری کا منصب عطا هوا۔
اورنگ زیب کی تیس سال تک وفاداری سے خدمت
اورنگ زیب کی تیس سال تک وفاداری سے خدمت
کرنے کے بعد ۱۰ ربیع الاول ۹۹، ۱ه/۱۹۸۵ کو
بختاور خان نے صرف چد روز علیل رہ کر احمد نگر

هوا، سفس نفیس اس کی نمار جناره پڑھائی اور اس کی بیّب کو اپیے کندھوں پر اٹھا کہ چند قدم چلا۔ اس کی میت دیلی لائی گئی اور ایک قصے میں، جس کا نام اس کے مام پر بحناور پورہ مھا اور جو اب بستی نبی کریم کہلاتی ہے، خود اسی کی بعمیر کردہ وبر میں دنن کی گئی.

يحاورخان نهايت علم دوست، فنون لطيفه كا سریرست اور شاعر تها . محمد اسلم بر اپنی بصنف ورمت الماطرين ميں اس کے شاعرادہ محاس کی بہت عریف کی ھے۔ اس کی حسن سعی سے شیخ رصی الدین مها گلپوری کو، جو ''فتاوی عالمگیری'' (رّک بار) ، می (Rieu) س : مهم الف؛ (به تصحیح) آصفیّه، کے مؤلمن میں سے ایک مؤلف میں ، درار شامی مس باز ملا.

> عفوان شاب هي سے بخاور خال داريخ کا بڑا سرگرم طالب علم بھا اور اس نے شسته ، اسلوب بحرير كى مشق بهم پهنچائى بهى ـ محمد ساقی مستعد خال، مؤلف مآثر عالمگیری، بخاور خاں کے هاں اس کے کانب خاص اور محاسب کے طور پرملازم نها ـ بختاورخال هي کو ه ١٠٨٥ ه/١٠٨٠ ع میں یه کام نعویض کیا گیا که احکام شرعی کی روسے شاهی متجمین کو آئندہ کے لیے جسم پریاں اور حتریاں تیار کرنر کی ممانعت کر دی حائے۔ اس کی باليف صرآه العالم (جو ١٠٤٨ه / ١٨٦٤ مين لکھی گئی، مگر بعض جگه مهم، وه / ۱۹۸۳ء سک واقعات کا مذکرہ بھی ملتا ہے) ایک عمومی اریخ ہے، لیکن اورنگ ریب کے عادات و حصائل اور اس کے عہد کے پہلر دس سال کے واقعات پر مستد کتاب سمجھی جاتی ہے (مرآہ العالم کے مصنف پر رامے زنی کرتے ھومے سٹوری Storey ریو Rieu اور ایلیٹ Elliot و ڈاؤس Dowson لکھتے میں که كو بظاهر اسكتاب كا مصنّف بختاور حال هي ه، لیکن در حقیقت اسے محمد بقا (۱۰۳۵ه/

١٦٢٤ء تنا ١٩٠٠ه/ ١٦٨٣ع) نے اپنے دوست ختاور ماں کے نام پر لکھ کر اسے پیش کیا) ۔ خاتمهٔ کتاب پر بحتاور خاں اپرے کارناموں کا تفصیل کے سابھ دکر کرما ہے۔ اسے مندرجة ذیل كتابوں كى مصنف كا دعرى هے: (١) جار آئد يا آئينة بغت (١٠٦٨ / ١٠٦٨)، جس مين ان حار لؤائيون كا د کر ہے جو اورنگ ریب عالمگیر ہ نے لڑ کر تخت شاهی حاصل کیا (Browne تکمله، ص ممر): ( y ) "رياض الاولياء" (. و. و ه/ ١٠٩٥)، مسلم اولیا اور مشاهس کے سوانح حیات، چار ''چمنوں'' ۱: . ۲۰ عدد ۱۱۰ Browne نکمله، ص ۲۸ (۲۲ Corpus)؛ (۳) انتخابات از: حديقة سنائي"، منطق الطير عطّار" و مثنوي مولانا روم" ناريخ المي و أخبار الأخيار و دينوان صائب .. اس كى "ساض" ("بدكرة الشعراء")، جو بامور شعرا کے منتخب کلام سع حالات زندگی کے علاوہ مشاهیر اولیا و صوفیه کی تصیفات و تالیمات کے اقتباسات پر مستمل ہے، قلعہ دہلی کے اثار قدیمہ کے عجائب خانے س محفوظ ہے۔ بختاور خال ''ماریخ ہندی'' کا بھی مؤلف بھا۔ یه باہر سے اورنگ زیب کے عہد تک کی ماریخ هندوسنان هے (Princeton) ص ۲۸۸ و Storey، ص ١٥) - مختلف مصنفين نے اس كے لے ایک کمان فتاوی، بعموان همدم بخت، مرتب کی تھی، جو فعہ حنفی کا خلاصه ہے اور ایک ادبی ا کشکول کی حشیت رکھتی ہے.

مختاور خاں نر ان تعمیرات کا ذکر بھی کیا ہے حن کی اس سے رفاہ عامّہ کے سلسلے میں بنیاد رکھی ما انھیں پایة تكمیل تک پہنچایا، مثلاً قصهٔ بختاور پوره، متعدد مساجد، کاروان سرائین (جن میں بختاور نکر بھی شامل ہے جو فسرید آباد جانے والى سٹرک پر واقع تها)، بعض بل اور طلبه كي

اقامت گاهیں۔ اس نے دو باغ بھی لگوائے: ایک لاهور میں ، میں شالامار کے نزدیک اور دوسرا اخر آباد میں ، جو شاہ جہاں آباد (دہلی) سے نین میل کے فاصلے پر واقع تھا.

مآخذ: مآثر عالمتكرى، . Ind. مآخذ: مآثر عالمتكرى، مآخرى "افرائش" (حو اشاريه؛ (م) مرآه العالم، آخرى "افرائش" (حو اشاريه؛ (م) مرورى تا مئى جهم وع، مين منقول هے)؛

(ام) نزهه الحواطير، ه : ۱۹۹ (سورى ۲۵۲ الامراه، مين ماده؛ (م) شدراين داس: بدكرة الامراه، بذيل ماده؛ (م) شدراين داس: بدكرة الامراه، بذيل ماده؛ (م) «Rieu (م) المام الماده؛ (م) «مرات كاس خانه بالكي يور"، ب : ١٦٥ الماده؛ (٥٠ (م) الماده؛ (٥٠ الماده؛ (١٠ الماده؛ (١٠ الماده) در درماده؛ (١٠ الماده؛ (بزمی انصاری [و یار محمد خان])

بخیگان: ایران کے صوبۂ فارس میں کھاری ہائی کی سب سے بڑی جھیل، جو شیراز کے مشرق میں تعریبا پچاس کیلومیٹر کے فاصلے پر اور [سطح سمندر سے] تقریبا ایک سو میٹر بلند واقع ہے ۔ اس کا طول و عرض باعتبار موسم بدلتا رہتا ہے، لیکن شمالاً جنوباً زیادہ سے زیادہ ایک سو کیلو میٹر اور شرقا غرباً تیس کیلومیٹر ہونا ہے ۔ پانی حدسے زیادہ کھاری ہے اور جھیل بھی بڑی اتھلی ہے ۔ یہ جھیل دراصل دریا ہے جھیل دراصل دریا ہے ۔ یہ جھیل دراصل دریا ہے ۔

قرون وسطی کی عربی کتب جغرافیہ میں جھیل بختگان کا ذکر بہب کم آتا ہے۔ ابن خُرداذہہ (ص س ہ) نے اس کا ذکر جھیل جُوبانان کے نام سے کیا ہے۔ الاصطخری (ص ۲۰) کے نزدیک اس کا نام بَجُکان ہے۔ اس نے اس کا ایک آور نام بَجُنُورْ بھی دیا ہے۔ ابن حوق (طبع Kremers) ص ۲۵) نے اسے

البغنیکان لکھا ہے۔ الاصطخری، ان حوقل اور المقدسی
(ص ۱۳۹۹) نے صوبہ فارس کی پانچ جھیلوں (ہعیرات)
کی جو فہرست دی ہے وہ حسب ذیل ہے: (۱)
بغتگان، ضلع (= کورہ) اصطَغر میں ؛ (۱) دشت ارزن،
ضلع سابور میں ؛ (۱) توز، ہمقام کازرون (ضلع سابور)؛
(۱۱) جنگان، شیرار کے قریب، جسے ان حوقل نے جھیل
مور لکھا ہے؛ (۵) باسفہوبته (المقدسی: باشنویه؛
ابن حوقل: البشفریه)، ضلع اصطخر میں.

آج کل جهیل بختگان کو نیریز کہتے ہیں۔
دوسری جهیلوں کے نام Herzfeld نے یوں متعین کیے
ہیں: (۲) جهیل دَشْبِ اَرْجان، (۳) جهیل فَمُور یا
شیرین یا کاررون، (۸) جهبل شیرازیا مهارلو۔ بَاسفُویه
غالبًا جهبل بختگان کے ایک مصبے کا نام ہے اور شاید
بخفوز اور یه ایک هی جهیل هیں ۔ جهیل سختگان
همیشه سے متعدد حصوں میں منقسم رهی ہے جو
پانی کی ننگ شاخوں سے باہم دگر ملے هوے هیں۔
اس کا شمالی حصه باسفویه یا حبانان [یجوہامان]
کہلانا تھا اور جنوبی حصه صحیح طور پر بختگان
یا نیریز۔ اس کی مساحب کپتان ولز Capt. H.L. Wells

(R.N. FRYE)

بُخْت نَصَر: [ = بُخْتَنَصْر] فارسی کے بخترشه [نیز \* ا بُوخت نرسی (الاخبار الطوال)]، بالبل کے نبوکد نضر [نبو شاد نصر] Nebuchadnezzar اور یـونانی کے انبو شاد نصر] Na βουκοδρόσοροs اسکی املا کچه اس طرح سے ہے: Nabu-Kudurri-usur)

جس کے معنی ہیں: "نبو! میری حدود مملکت کی حفاطت کرو ''- اس نے ۸۹ و قبل مسیح میں یروشلہ پر حمله الر کے اسے ساہ کر دیا ۔ علامہ آلوسی نے لکھا ه كه آيت قرآبي: أَوْ كَالَّـذِي مَرَّ عَلْمَ قَرْيَـهِ وَهِيَ حَاوِبَةً عَلَى عَنُرُوشِهَا (٧ [البقرة]: ٥٥٧) مين جس شبر کا داد هے وہ عکرسه، ربیع اور وَهب کے ردیک یروشدم [ب بیب المقدس] هے جسر بخب نصر ير برياد كر ديا بها (رَوْحَ آلَمَعاني، بذيل تعسير آيب الا اور حسے حب بصر کے بعد شتاسب (گشتاسپ این کمراسپ مے آناد سا ۱ الطبری: ماریح، ۱: ۵۰۰) -بروسالم کو برناد کرنے وقف بحث نصر نے نہیں ہے یمودنول دو قبل دروا دنا؛ ایک بؤی تعداد کو، حس د سمار ایک روایت میں ۲۰، س اور دوسری میں اٹھارہ ھرار ہے، مد کر کے بابل لے گیا اور بورات اور یمودی کتب ایک دنوین مین پهنکوا دیں ـ یرو. لم کو برباد بربر کے بعد بحت نصر پر مصر پر حملہ لمااور وهاں کے فرعون الاعرج کو قتل کر دیا۔ ایک سرصر کے بعد حب سی اسرائیل کو بھر سے شتسب بر آباد دیا ہو ابھوں بر پھر سے تورات کی تدوس کی ۔ سامریوں کا دعوٰی ہے که یه حدید تورات وہ نہ بھی جو حضرت موسی ؓ نے اپنی قوم کو دی بھی، بلکہ اس کا ایک محرف و سڈل نسخہ ہے [بير رك به بورات] \_ اس سلسلم مين المسعودي لكهتا ھے: سامریوں کا دعوی ہے که آج کل جو یہود کے هاله میں بورات ہے یہ وہ نہیں جو حضرت موسٰی ا بر سی اسرائیل کو دی تھی ۔ وہ اصل سخه تو جل گیا تھا اور بعد والوں ہے اسے بدل ڈالا بھا اور اس میں تعیر و تبدل کر دیا مها اور یه جدید نسخه اس مذکورہ بادشاہ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی زمانی بادداشتوں سے تیار کروایا تھا جنھیں تورات یاد تھی مروح الدهب، بمدد اشاریه).

مسلمانوں کی کتابوں میں بخت نصر ایک بہت / ۱۳۵ سال بعد (کتاب مذکور، ص ۲۳).

الجهی هوئی شخصیت ف [دیکهیے الطبری ۱: همه:
الاحبارالطوال] - اس کی وجه به فے که اس کے ہارے
میں بیشر معلومات اسرائیلیات سے بعلق رکھتی هیں
اور اس ادب میں اس کی تقریباً وہ سب ممتاز خصوصیات
برقرار هیں جو بائیل میں بیاں هوئی هیں، خصوصا
وہ بیانات جو کتاب برمیان اور دانیال میں موجود
هیں - بائبل میں یه نام کوئی ایک سو مرتبه
استعمال هوا هے.

بعد بصر کے باپ کا نام Nobopolassar ہتایا مسیح حانا ہے، جس کی وفات کے بعد ہم ، بہ قبل مسیح میں بغد بصر بابل کے تخت پر بیٹھا ۔ اس نے تقریبا بیتالس درس حکومت کی اس کا سال وفات ، بہ قبل مستع ہے ،

بحب بصر کلدائی سل سے بعلق رکھتا ہے بلکہ یہاں بک کہا گیا ہے کہ یہ حصرت سلیمان اور بلفیس کی نسل سے تھا (Media) (الجیال) (Media) کی ایک شہزادی سے ہوئی .

بعث نصر سے ایک سند کا آغار بھی ھونا ہے اور البیرونی اور السعودی نے اس سند کی وجه سے تاریخ میں ترتب رسانی کی بعص مشکلات کو سلجھانے کی کوشش بھی کی ہے (مثار قب التبیت والاشراف، ص ۱۲۹ ببعد) ۔ المسعودی نے ذیل کی تقویموں کی بطبیق دی ہے: ۱۵۹ ہے [= ۲۰۹ ] = تقویموں کی بطبیق دی ہے: ۱۲۹۸ اسکندری = ۲۰۹ اردشیری = ۱۲۹۸ بیدا تول ہے کہ حضرت آدم سے نے کر بخت نصر کے سریر آرا مسلطنت ہونے تک ۱۲۸۰ سال بخت نصر کے سریر آرا مسلطنت ہونے تک ۱۲۸۰ سال کا عرصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیدائش بخت نصر کے آغاز حکومت سے ۱۳۱ سال بعد ہوئی (کتاب مذکور، ص ۲۲۸) اور بعثت نبوی بعد ہوئی (کتاب مذکور، ص ۲۲۸) اور بعثت نبوی

مآخذ: (۱) الطبرى: تأریخ، ۱/ ۲: ۳۳۳؛ (۲) و می المسعودی: التنبیه و الاشراف، بعدد اشاریه؛ (۳) و می مصنف: مروح آلدهب، بعدد اشاریه؛ (۳) این تتبیه: کتاب آلمعارف، ص ۲۰ بیعد؛ (۵) الشعالی: عرائش المتبالس، ص ۲۰ بیعد؛ (۱) البیرونی: الآثار، ص ۲۰ بید، ۱ ۲۰ (۱) البیرونی: الآثار، ص ۲۰ بید، ۱ ۲۰ (۱) البیرونی: الآثار، ص ۲۰ بید، ۱ ۲۰ (۱) البیرونی: الآثار، کی طرف منسوب هے، ۲۰ سامی: کی طرف منسوب هے، ۲۰ سامی: گاموس آلاعلام، ص ۱ ۲۰ (۱) آلبید، و التباریح، مو البلغی قاموس آلاعلام، ص ۱ ۲۰ (۱) آلبید، الله و التباریک، طبع اول، نیل ۲ (۱) الدینوری: الآسار الطوال؛ مامداد اشارید].

([و اداره]) G. VAIDA)

" بَخْتَى: سلطان احمد اول كا تخلص [قاموس الاعلام، اسنانبول ٢٠٠٩ه، ص ١٥٥٥]، قب Gibb. . ٢٠٨٠

بَخْتَيار : شاهزاده، [عراب، اهواز اور كرمان كے بويمي فرمانروا] معزالدوله [رك بآن؛ ٣٠ ه/ ٣٠ ۽ تا دهمه/ ١٤٠٥ع) كا بينا، جو ممهمه/ ٥٥٥ مين ولي عهد مقرر هوا اور ٥٠ مه/ ١٥ مع مين عزالدوله کا لقب اختیار کر کے ایران میں اپنے باپ کا جانشین قرار پایا ۔ معلوم هوتا هے اس میں حکمرانی کی صلاحیت بہت کم تھی، چنانچه اپنے باپ کے برعکس اس نے حکومت کا سارا کام اپنے وزرا کے سپرد کر رکھا تھا (جن کے انتخاب میں اس نے کبھی مصیرت سے کام نہیں لیا) تا کہ خود ہے فکری کی زندگی سر کرے؛ تاهم وہ اپنی جلد مازی اور تند خوئی کے باعث زبانی یا عمار کاروبار سلطنت میں رکاوٹ ڈالتا رہتا تھا۔ ابتداے حکومت میں وہ موصل کے امیر ابو نَغْلَب الحَبْداني اور نَطَيْحه کے خود مختار رئیس عمران بن شاهین کے سانھ مخاصمت میں اپنے باپ کی حکمت عملی پر قائم رها ۔ پھر جب شام میں

فاطمیوں کا اثر پھیلنے سے نئے مسائل پیدا ھوے تو وہ قرامطه کی طرف مائل هو گیا، جو اس وقت فاطمیوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ بختیار میں به نقص تھ که وه اپنے عساکر میں ضبط و نظم قائم نہیں رکھ سکتا تھا حالانکہ یہ چیز کسی حکومت کے استحکام کے لیر لازمی شرط ہے۔ دیلمیوں اور برکوں کی ناجابی نر نؤهتر نؤهتر تلخی کی صورت اختیار کی تو بختیار اور ترک کھلم کھلا ایک دوسرے کے مخالف هـوگئے ـ اس میں بغداد کی سی شعیه آویرشوں نے جں میں عَیّارُون (رَكّ بَاں) مھی كـود پڑے مھے اُور زیاده پیجندگی پیدا کر دی، جنانچه وه اپنر عم زاد بھائی عضدالدوله، والی فارس، سے استعانب کے لیے مجبور هو گیا ـ عصدالدوله نے اسے بچا تو لیا، مگر اس کی نا اهلی کو دیکھنے هوے خود اس کی جاتمه لیر كى فكر كرنر لكا \_ اگرچه عضدالدوله ابر باپ ركن الدوله كي محالفت كي باعث، جو اس وقب خاندان تویه کا سردار بها، عارمی طور پر رک گیا، لیکن رکن الدوله کی وفات کے بعد وہ اپنی تجویز کو بروے کار لابر میں کامیاب ہوگیا۔ بختیار ابوبعلب اور شاهین کے همراه اس کے خلاف صف آرا هوا اور شکست کها کر مارا گیا (۲۹۳۹/۲۹۹۹) -اس لڑائی کی تفصیل کے لیے راک به عضدالدوله ۔ یه جنگ هو رهی تهی جب خلیفه المطیع کی جگه الطَّائع نے لی۔ وہ در کوں کا آوردہ نھا اور اسی لیے اس نے بختیار کی مخلصانه حمایت نہیں گی .

مآخذ: مقالات ''(آر) بویه'' و ''عضدالدوله'' کے علاوہ اهم تربی مأخذ: (۱) اس مسکویه : تجارب الآسم هے، حو هلال الصّابی کی نایاب تاریح پر مبنی هے - دوسرے درجے کے وقائع میں (۲) یعنی الانطاکی (Patrol Or. axiii) بالخصوص ورق میں (۲) یعنی الانطاکی (قابل دکر ہے ۔ مارے دستاویزی مآخذ میں (۳) الصّابی (آبواسختی) کے مکاتیب (جزوی طور پر طبع شکیب ارسلان، خلافت کے مکاتیب (جزوی طور پر طبع شکیب ارسلان، خلافت کے

مقطة نظر سے) اور (س) عدالعزیز بن یوسف کے مکاتیب (تحریه از Cl Cahen در Levi کا در Stude Orientalistici . Levi کے دا مطلق نظر اور محدالدوله کے نقطة نظر اسے) بہت ممتاز هیں۔ نیر دیکھیے (م) ابی عاد کے مکاتیب، طبع عدالوهاب عرّاء و شوقی فَیْف، ہم ۱۹ عام میں عدد ے .

(CL CAHFN)

بَخْتِیار خَلْجی: رَكَ به سعمد بعتیار خلعی. بَخْتِیار کاکی: رَكَ به مُطْب الدّین.

بَخْتِيَارِ نَامَه : جو دس وزيروں كى تاريح كے نام سے بھی مشہور ہے اور سد باد آرک به سند باد بامه] یا سات وزیروں کی هندی داستان کا اسلامی حربہ ہے۔ سدناد نامه کی طرح یه کتاب بهی ایک ایسی داستان پر مشتمل ہے جس کے اندر کئی ایک دوسری کمانیاں داخل کر دی گی هیں ، لبکن به کمانیاں اصل داستان سے بخوبی مربوط هیں \_ مونبوع نهایت مختصر ہے: بادشاہ آزاد مخب کے بیٹر کو پبدا ہو ہے چند دن هی گررنر بانر هیں که اس کے والدین اساے قرار میں اسے راستے هی میں حهور جاتے ھیں ۔ وہ راھزنوں کے ھانھ لگ حاتا ہے اور وھی اس کی یرورش کردر هیں. انجام کار بادشاہ کے سپاھی ا سے گرفتار کر لیتے هیں ۔ بادشاه اسے پسند کرتا ہے اور محتیار کے نام سے اپسے ہاں ملازم ر کھ لیتا ہے۔ آخرالامر بادشاه اييم ايك اونجير منصب يرفائر نربا ہے تو اس کے وزرا، جو ختیار سے جلتے ہیں، ابک العاقى واقعر سے فائدہ اٹھاتے ھوے بادشاہ کے حضور اس پر سهمت لگارے هل، جس پر لختيار اور سلكه دونوں قید کر دیر جاتر ہیں۔ ملکه اپنی جان بچانے کے لیر کہتی ہے کہ بحبیار اس پر مجرمانہ حمله کریا چاهتا تها ـ دس دن بک دسوں وزیر باری باری بادشاہ کو مختیار کے قنل کر دینے کی برغیب دیتے هیں اور بختیار هر بار ایک مناسب حال کمانی سنا

کر مہلت حاصل کر لیتا ہے۔ گیار ھویں روز، جب که اسے قتل ھونا ہے، دربار میں راھزیوں کا وہ سردار حاصر ھو جانا ہے جس نیے مختیار کو پالا پوسا بھا اور بادشاہ کو بتاتا ہے که بحتیار اس کا بیٹا ہے۔ وزرا فتل کر دیے جاتے ھیں، بادشاہ تخت سے دست بردار ھو جانا ہے اور بختیار اس کی جگه بادشاہ ب

ید کتاب اصلا فارسی میں لکھی گئی تھی ۔ نواللہ کہ Nöldeke (دیکھیے مآخد) ہے اس کے معتلف نسخوں اور ان کی نرتیب زمانی (جسر قبل ازیں Basset متعیں کر چک بھا) کی چھاں سن کے دوران میں قدیم برین فارسی سحے (محطوطه، ه ۹ ۹ ۹ م ۹ ۹ ع) کے اقتباسات مع مرحمه شائع کیے ۔ اس کتاب کا اسلوب نہایب اعلٰی درجے کا ھے، چنانچہ اس کی دھوم مچ گئی ۔ مصنف کا بان ہے که اس نے به داسان سمر فند کے کسی امیر کے لیے لکھی بھی۔ ا ن اسر كى شخصت متعين نهين هو سكى، داهم نوالل كه كى تحمیں کے مطابق وہ چھی صدی هجری / ہارهویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں زندہ نھا۔ متأخر نسخر خواہ عربی میں هوں (جن میں سے ایک نسعے كوالف ليله و لله مين داحل كرليا كيا ها، خواه فارسی میں ، باعتبار اسلوب ریادہ سلیس کر دیے گئے هيں، ليكن جهاں تك كهانيوں كى نظم و ترسب کا معلق ہے ان میں احتمالاف پایا جانا ہے۔ یهی کیفیت اویعوری نسخیر (مخطوطه، ۱۹۸۸م همه ۱ع) اور پناهی (نوین صدی هجری/پندرهوس صدی عیسوی؛ دیکھیے Bertels، در مآخذ) کی ہے۔ . لایائی ربان کا نسخه اور کتخدا مرزبان کا فارسی Mss India Office ، عدد ۲۵۲۹) نسبة قريب رمايے كے هیں۔ سعینیت مجموعی ان کہانیوں کا مقصد یہ ہے کہ ا عاجلانه فیصلوں کے نقصانوں اور خطروں کو واضح

کیا جائے ۔ سحر و ساحری اور مافوق الفطرت عناصر ان میں تقریبًا مفقود هیں اور نثر مهی عام طور پر لفاظی اور حسو و زوائد سے پا ن ہے .

אר: א 'Bibliographie: Chauvin (י) : שולבל

با عرد (مختلف طبعات و تراجم) و م : ۸۵ تا ۹۸ Notice A. Jaubert (r) '(كهانيون كي بلخيمات) et extrait de la version turque du Bakhtyar Name, (JA ) d'après le ms. en caractères ouigours : 470 5 774 . 7 . Gr. Ir Ph Ethé (4) !(51047 (-) دوالله الله Noldeke در ZDMG ، در الله كه على الله الله Historia decem Vezirorum et . G Knoes (a) 11 - 7 (عربی سن ، ۱۸۰۵) ( اعربی سن ، ۱۸۰۵) ( hlu regis Azad Bacht Bakhtlar (4) Histoire des dix vizirs R. Basset ۱۸۸۳ ، Namch ع، فرانسیسی ترجمه، مع اهم مقدمه: ال. . . يه تصحيح شده نسحه اس انهام كے عين مطابق ہے جو Habicht سے الف لیلة و لیلة (۲:۱۹، تا The Bakhtiyai . Ouseley (مين ليا بها): (۲۳۳ Nanich فارسی میں مع انگریسری ترحمه، ۱۸۰۱ء (یه سرجه Clousten نے ارسر نو سرتب کیا اور اس پر معدمے اور حواشی کے اصافه کیا، ۱۸۸۳ع)؟ Bakhtyar Nameh ou le favori de la: Lescallier (4) fortune، ترجمه از فارسی، ۱۸۰۵ (حو متن کے لحاظ سے زیادہ حامم اور ادبی اعتبار سے بلندتر حیثیت ك حاسل هـ - ترجمه سهايب دلاّويز هـ)؛ (١٠) Bakhtiār-Nāme persidskij teksti : J. E. Bertels Slovur لیس کراڈ ۱۹۲۹ (ایک مقبول عام نسعه، سم فرهنگ ) ، (۱.) وهی مصنّف : Novaja versija الاعتدار Izvestija Akademu Naul SSSR عاد Bachtiar Name وجورعه س وجرح تا ٢٥٠٠ (١١) مواد دوريرولو M. Fuad Köprülü، در 14، ب (بدیل مادّه).

(H. Masse و J Horovitz) بَخْتَيارى: مختلف السل افراد كا ايك گروه،

جو دسوس صدی عیسوی میں شام سے ترک وطن کرکے ایران آیا اور جہاں وہ پندرھویں صدی عیسوی تک ''بررگ لُر'' کے نام سے معروف رھا۔ عختاریوں کا دعوی ہے کہ وہ ایرائی الاصل نمیں۔ اگرچہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے آباو احداد بلخ (باختر اسی لیے ان کا نام بختاری عوا، لیکن یہ معروضہ انھی تک معتاح ثنوت ہے۔ تختیاری عالباً کردی الاصل ھی۔

عمدے کے اعبار سے وہ شیعی مسلمان هیں اور ان کی ربان ایرانی الاصل ہے، مگر ان کی ایک اپنی عوامی سولی بھی ہے۔ آسادی بقریبا جار لاکھ ہے.

وہ جس حطّے میں رھتے ھیں اسے بعتیاری علاقہ لہتے ھیں اور یبه اصفہان سے لے کر حورستان میں مدائی مُفْتُون بک پھیلا ھوا ہے۔ یه سارا حطّه کوھسانی ہے اور اس میں تیل کے بڑے بڑے قدربی دخائر موجود ھیں .

بختاری قوم دو نڑے نڑے گروھوں میں منقسم ہے: (۱) ھٹ لنگ اور (۲) جہار لنگ ۔ ان میں اھم در گروہ ھند اسک ہے، جو پچیں ذیلی فیب میں اھی میں بٹا ھوا ہے ۔ چہار لنگ گروہ کے ذیلی قسلے چوبیس ھیں۔ بختیاربوں میں تھوڑے بہت لُر اور عرب بھی شامل ھیں، مثلاً موری، تَلِکی، بُودی، گُندلی، چربری، مشرزاوند، لوسی اور کتکی وغیرہ، بودی، گندلی، چربری، مشرزاوند، لوسی اور کتکی وغیرہ، بودی، گندلی، چربری، مشرزاوند، لوسی اور کتکی وغیرہ، بودی، کا عادی، ھیں اور

ہختاری مل جل کر رہے کےعادی ہیں اور کھلی فصا میں زندگی سر کرنے ہیں۔ گھاس اور چارے کی تلاش میں انھیں سال میں دو ہار دور دور کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے انھیں اھل گیاہ بھی کہتے ہیں.

ان کے دولت سد خوانین یا سرداروں کے گھر شہروں میں هوئے هیں ۔ وہ نسبة سرد مقامات میں

بھی اپنے مکان بنا لیتے ھیں اور موسم گرما گرارنے کے نیے وھاں چلے جاتے ھیں ۔ بختیاری خود نو لکھنے پڑھے سے عاری ھوتے ھیں لیکن اپنے ھاں میرزا یا مشی ملازم رکھتے ھیں۔ اس کچھ دنوں سے ان میں به احساس پیدا ھو چلافے که تعلیم بھی ایک اھم چیر ھے؛ چنانچہ انھوں نے اپنے بچوں کو حصول تعلیم کے لیے یورپ بھنجا شروع کر دیا ہے۔ نعلیم کی طرف ان کا رحجان روز بروز بڑھ رھا ھے.

بختیاری عوربیں پردہ نہیں کرتیں اور ماٹلی علاقے میں آزادانہ گھوسی پھرتی ھیں۔ بعینیہ خان کی عدم موجود گی میں ماٹلی معدمات کی ساعت کربی ہے۔ مقدمات میں اس کی بجاویر اور فیصلے قانونا جائر اور واجب النماد ھونر ھیں.

مبائلی عورتیں اپرے خسے اور گلبم بھی بہتی میں ۔ نسک وہ مخصوص انداز کے جوتے جنھیں گیوہ دسے ھیں ۔ قبائلی علاقے میں اللہ کا اپنا ایک براے ام معالج ھوتا ھے، جو بعص حرّی ہوبیوں سے ان کا علاج کرتا ھے اور بعض موتعوں پر جھاڑ پھونک یا تعوید گنڈے سے بھی کام لیا ھے.

ولادب، شادی، بیاه اور مون سے متعلق بعثیاریوں کی اپنی جداگانه رسوم هیں۔ طلاق سے وہ عملاً ماآشنا هیں۔ ان کے هان ان کی اپنی مخصوص نظمین ، غزلیں اور مرشے موجود هیں ۔ اسی طرح بعض دلجسپ کھیل اور طرح طرح کی مریدار عوامی دہانیاں بھی ان سے مخصوص هیں.

"The Bakhtiaris . V. Melkonian (1) : אלכ בלי יות בפחי ישת החיף ואין בפחי ישת החיף ואין בפחי ישת החיף ואין בפחי ישת החיף ואין בפחי ישת החיף ואין בפחיף ואיים ואין בפחיף ואין בפחיף ואין בפחיף ואין בפחיף ואין בפחיף ואין בפ

(V. MELKONIAN)

بَخْدِیشُوع: بَخْتِیشُوع، مشہور و معروف به عیسائی خاندان، جو ابتدا میں جندیسابور میں مقیم تھا اور جس کے متعدد اطبا اس نام سے موسوم تھے۔ امھیں میں سے جُرجِیس بن جِریل بن بَخْتِیشُوع گزرا ھے، جو اس شہر کے شفاخانے کا مہتمم تھا اور اپنی علمی نصانیف کی وجه سے مشہور ھوا۔ ۱۳۸۸ھ/ ۱۳۵۵ میں اسے خلیفه المنصور کے علاج کے لیے بغداد طلب کیا گیا، جو معد ہے کی کسی شکابت میں بغداد طلب کیا گیا، جو معد ہے کی کسی شکابت میں اعداد حاصل ھو گیا، حس کی فرمائش سے اس نے امساد حاصل ھو گیا، حس کی فرمائش سے اس نے دارالسلطب ھی میں اقامت احتیار کر لی، لیکن دارالسلطب ھی میں اقامت احتیار کر لی، لیکن جانے کی خواھش پیدا ھوئی .

جانے کی خواہش پیدا ہوئی ۔
اس کے بعد بحیشوع بی جرچیس کو، جسے
اس کے باپ نے بغداد جانے وقب جندیسابور کے
شفاخانے کا انتظام سونیا تھا، اس وقد بغداد بلایا گیا
جب الہادی، حسے آگے چل کر خلیفه بننا تھا،
حطرناک طور پر بیمار ہو گیا ۔ خیزران کی مخالفت
کے بادئ، جو ایک آور طبیب ابو قرنس پر مہربان
بھی، بحتیشوع مستقل طور پر وہاں سکونت اختیار نه
کر سکا؛ ناهم اے ا ھ / ہے عمدے میں ہارون الرشید نے،
جو کسی شدید درد میں مبتلا تھا، اسے بغداد واپس
بلا لیا اور طبیب اعلٰی کے عہدے پر مامور کر دیا؛
چانچه هم ا م / ۱ م میں جب اس کی وفات ہوئی
تو یہ عہدہ اس کی تحویل میں تھا.

صادر کر دیا، لیکن الفضل بن الربیع نے اس حکم کی تعمیل نه هونے دی اور اس کی جان بچ گئی ۔ جبریل بعد ازال الامين كا طبيب خاص بن كيا \_ المأمون کی فتحیایی پر اسے قید خارے میں ڈال دیا گیا، جہاں سے وہ کمیں ۲۰۰۸ / ۸۱۵ میں جا کر اس وقت رها هوا جب الحسن بن سُهل دو اس کی خدمات کی ضرورت پیش آئی ۔ تین سال گزرنے کے معد وہ بھر معتوب هوا اور اس کی جگه اس کے داماد میخائیل کو دے دی گئی، لیک ۲۱۲ه/ ۸۲۲ میں جبریل کو دوبهاره طلب کیا گیا، کیونکه خلیفه کدو حو شکایت تھی اسے میحاثیل رفع کرنے سے ماصر رھا بھا۔جبریل کو اس کی حکه پر سال کر دیا گیا اور اس کی املاک بھی، جو اس کی معزولی کے بعد ضبط کر لی گئی تھیں، اسے پھر واپس مل گئیں؛ مایں همه اسے خسروانه عنایات سے سہرہ الدوز هونے کی زیادہ سہلت به سلی، کیونکه اس نسر اسی سال وفات پائی اور اسے سرجس Sergius کی خانقاه، واقع المدائن، میں سپرد خاک ک دیا گیا.

اس کا سٹا بختیشوع اس کا جاشین ہوا اور ایشیائے کوچک میں المأمون کی سہمات میں برابر اس کے ساتھ رہا ۔ الواثق کی خلاف کا زمانہ آیا ہو اسے جندسابور بھیع دیا گیا ۔ جب خلفہ کی آخری علالت میں اسے دوبارہ طلب کیا گیا تو اگرچہ وہ بروقت بغداد به پہنچ سکا، تاهم المتو کل کے عہد میں بارہ سال بک وهیں مقیم رہا اور اس کی بڑی قدر و سزلت هوتی رهی، باآنکہ اپنی موب سے پہلے، قدر و سزلت هوتی رهی، باآنکہ اپنی موب سے پہلے، جو ۲۰۵۸ ، ۸۵ میں هوئی، اسے بحرین جلا وطن کو دیا گیا .

بختیشوع کا ایک آور بیٹا عبید اللہ تھا، جو خلیفه المتقدر کے عہد میں صغهٔ مالیات میں ملازم تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا مال و متاع خبط کر لیا گیا ۔ عبیداللہ کی بیوہ نے ایک طبیب سے

شادی کی ۔ اس کا بیٹا بھی اپرے اجداد کے نقت قدم بر چلتا رہا، لیکن اس کی تعلیم و تربیت بغداد بک ھی محدود رھی، جہاں اپہی ماں کے انتقال کے بعد وہ مفلس و قلاش رہ گیا، البتہ جب اس نے کیرمان سے آئے ھوے ایک سفیر کا علاج کاسابی سے آئیا ہو ہویہی تاجدار عصدالدولہ نے اسے سیراز بلالیا کلک وہ پھر بغداد واپس آگا اور جب کبھی طبی مشورے کی ضرورت ھونی نو بھوڑے دبوں کے لیے باھر چلا جاتا۔ اگرجہ اس نے قاھرہ سی اقامت اختیار کر لیے جاتا۔ اگرجہ اس نے قاھرہ سی اقامت اختیار کر لیے کی ضرورت بھی باھی خلیفہ العرس کی دعوت بھی رد کی دری تھی باھی میواندی فیرمانسروا میمیدالدولہ کر دی تھی باھی میروانسی فیرمانسروا میمیدالدولہ ابو منصور نے اسے میافارِقین میں اپنے پاس رو ک لیا اور یہیں میرمصان ۴۳۹ھ/ہ جون ۴۰۰۰ء کو اس کا انتقال ھو گیا۔

ابو سعد عدالله بن حربل، جو ابن بمطلان [رك بان] كا دوست بها، بيافاروش هي مين رهتا بها واس كي وفات پانچوين صدى عجرى / گيارهوس صدى عيسوى مين هوئي - بعض معروف تصانيف اس كي بادگار هين، بالخصوص فلسفے اور طبّ كي مشتر كه اصطلاحات كي ايک لغت اور عشق و معبت پر ايک رساله - اس حابدان كا ايک آور رکن بختشوع بن رساله - اس حابدان كا ايک آور رکن بختشوع بن بحيٰي خليفه الرّاضي كا طبيب تها - ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ مين اسے شهزاده هارون كي موت كا ديے دار ٹهيرايا گيا.

Medicine ، کیمبرج ۱ ۹۲ اع، ص ۲۲ ، ۵ ؛ (۹) براکلمان، ر : - سرد و نکمله ر زیروم و مرم تا درم .

## (D SOURDEL)

النَّخْر اء: بالمرىنة Palmyrena كا قديم معلُ وفوع ، سو سواسیه کے عہد میں بخوبی معروف تھا، جاسجه وليد دائي الأمر وهال قيام كربا بها اور ١٠٢٨ / ١١٨ ع مين اس سے وهين وقاب پائي ـ مومی چھاؤنی (قسطاط) کا، جسے کہا حایا ہے کہ فدیم زمایے میں ابرانیوں نے آباد آئیا بھا اور انہ روبی علمر (قصر) كا، جهال رسول الله صلى الله عليه و سلّم کے صحابی حضرت نعمال بن بشہرام اقامت گریں عوے اور جہال حلیمہ نر باغیوں سے گھر کر پاہ لی بھی، عربی مآحد میں دکر ملتا ہے۔ پالمائرا [ ۽ بدمر ] سے پچيس کيلوميلر سوب ميں يہي وہ مقام ھے حس کا حال A. Musil نے ساں کیا ہے۔ A. Musil ١٩٠٨ء ميں يمال سے گرر هوا بها۔ اس كے نزدیک النعراء کے کھنڈروں کا محل واوع یہی ہے۔ عربی منون میں اگرچه نه نام آتش مسخ در دیا گیا في (الخصوص بشكل النَّحرا، با النَّجرا) تاهم ابخراہ کے ملفظ میں شک و شمہ کی گنجائش سہیں، المونكمة "وقدائع مويسون كے اشتقاقى فيداسات سے اس کی تائید هویی ہے۔ وہ اسے مادّہ سخ رسے مشتق ا مرار دیتے هس " (H Lammens) - یه دیـواروں سے گھرے ھومے ایک وسم حاطمے کے آثار ہیں، جس میں بنرج ( ۱۰۵×۱۰۰ سٹر) بنے هونے هیں اور ا اس کے شمالی اور جنوبی سمت کئی ایک دبوؤں کے ارد گرد سکونتی عماریوں کے نھنڈر ملتے ہیں۔ یہ رومیوں کے رمانے سے یہاں اگر بقول H. Lammens "ایک سرحدی قلعه" نہیں تو کم از کم بصری سے ر من بانے والی صعرائی گزر گاہ در ایک ''قلعہ بند آب کاہ'' ضرور موجود تھی، جہاں آگے چل کر ایک ، کہیں لاما موجود ھیں۔۔۔ یعنی قُلْماق [رَكَ بَاں]

اموی محل بی گا؛ لیکن زیاده عرصه نه گزرا تها که اس جگه کو مرک کر دیا گیا؛ لهذا قرون وسطی کے مصفین بھی، حوالحراء کے قامر (حص) کی موجود کی کا دکر کرتے هيں، اس كي اصل حكه متعين كرسر سے فاصر رہے.

مآخد: (۱) Palmyrena · A. Mustl ، سويارک דאש ואר ואר ל שאו אא ידי דאר א تا ۱۹۰، و تا ۱۹۹۹ نقسه ۲۸ (ماکه)؛ (۲) La trace de Rome dans le désert de A Poidebard (ד) : אני איז אין בי שי איז אין בי ואר ול בי (א) (א) איניש איז אין בי שי (~): 1 . 9 . . . Chronographia islamica L. Caetani الطبرى : مأردخ ، مدد اشاريه ؛ ( ه ) الأعابى ، مدد اشارمه ؛ (١) المسعودي: المنبيه، ص ١٠٠٠ ( ١) وهي مصّف: مروح، ۲: ۳، (۸) ياقوت. ۲: ۳،۵؛ (۹) الكُرى، Das geographische Worterbuch ، اطنع

## (J SOURDH - THOMINF)

يَخْشي : يه لفظ عهد مغول ( ترهويں صدى . عیسوی) سے اسرابی اور تسرکی ادبیات بالخصوص کتب ناریخ میں ملا ہے ۔ اپر اصل اویعوری لعطکی طرے اس کے معنی بھی شروع میں بدھ پروھب با راهب [= مهكشو] (تبتى: لاما) كے مهے، چنامچه جن دیوں خاندان ایلحانیہ [رك بان] کے فرمانروا بدھ سے ہ ملتف تھے ایران میں بخشیوں کی تعداد اور ان کا اثر بہت حاصا بھا ۔ ایران میں بدھ سے کے سدّبات (سههه ۱ مهه ۱۹۹ ع) کے بعد ایران، وسط ایشیا، هندوستان اور "دريميا سى بحشى كا لفط صرف منشى کے معمی میں استعمال هوتا بها اور اس کا کام ترکی سب آثار زبان حال سے سہادت دے رہے ہیں کہ اور مغولی میں وقائع قلم بند کرنا تھے۔ یہ وقائم ابتداء اویغوری رسم خط میں لکھے جاتے تھے، جسے عمومًا بتُكجى كهتر تهر - سولهوين صدى عيسوى مين طیب (جرّاح) کو بخشی کہا جاتا تھا ۔ جہاں

(Kalmucks)، معول اور مانشو (Mandjurs) وغیره کے بہاں سب بخشی کا لفظ بیسویں صدی تک اپنے اصلی یعنی بدھ مب کے پروھب کے معنوں ھی میں استعمال ھوتا رھا۔ بر کمانوں میں، نیز پندرھویں اور سولھویں صدی عیسوی میں اناطولی بر کوں میں بھی بخشی کے معنی آوارہ گرد مطرب کے ھو گئے۔ قیر غیز [رک بان] زہاں میں اس کے معنی شعمدہ گر فی مین شمی یہی شعبدہ گر فی معنوں میں بشمی اور ہمسہ کی شکل میں بولا جانا تھا.

اس لفظ کا اشتعاق محلّ براع ہے۔ قبل ارین بقریباً سبھی (E. Blochet و W Barthold) تسلیم کرنے تھے کہ یہ سسکرت لفظ بھکشو سے مشتی ہے، لیکن اس رائے سے P. Pelliot اور بعض دوسروں نے اختلاف دیا ہے اور ابھیں بڑی حد تک یقین ہے کہ یہ چسی نصط ہو۔ چہ po-chi بھی عاقل، اچھا پڑھا لکھا) سے رہو۔ شی Po-Shi بمعی عاقل، اچھا پڑھا لکھا) سے

(B SPULER)

ا بَخْشُیْش: یا بَخْشِش، فارسی مصدر بخشیدن
(=عطا کرنا) سے حاصل مصدر اور فارسی هی سیں

نہیں بلکہ برکی اور [عبّاسی عہد کے بعد کی] عربی میں بھی مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم ہے کسی اعلٰی کا اپنے سے ادنٰی کو انعام یا عطیہ دینا اور کسی سودے میں رعایب کر دینا۔ اگرچہ یه استعمال صحیح نہیں مگر اسے رشوت کے معنی میں بھی بولتے ھیں، بالخصوص وہ رشوب جو عدالت کے حکام یا سرکاری عہدیداروں کو پش کی جائے۔ اس لفظ کا ایک لائق ذکر اطلاق عثمانی حکومب میں اس عطتے پر ھوتا تھا جو سلطان اپنی بخب نشیبی کے وقت عمائد سلطب اور ینی چری سپاہ، دبر مستقل فوج کی دوسری جمعتوں کو مرحمب کرتا نھا اور اسے ''جلوس بخشیشی'' کرتا نھا اور اسے ''جلوس بخشیشی'' کر مرحمب کرتا نھا اور اسے ''جلوس بخشیشی'' مشکل ھی سے برداشت کر سکنی نھی.

مآخذ: (۱) سید مصطفی نوری: متالج الوَقوعَات، ۲: ۹۸؛ (۲) احماد راسم . عثما لی تاریخی، ۱: ۹ ه ۳ تا ۱ ۲ ۳ ، حواشی؛ [(۳) و و عرا عندیل مادّم].

(H. BOWEN)

آبخل: اپنے حاصل کردہ ذخائر کو وہاں سے وہ رو کیا جہاں انہیں رو کنا نہیں چاھیے (امام راغب: المفردات، بعب مادہ) ۔ اس کی دو صورتیں ھیں: اول یہ کہ انسان خود اپنی چیزوں کو روک لے اور انہیں صرورت کی جگہ پر صرف نہ کرے؛ دوم یہ کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے یہ کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے (دیکھیے ہم [النساء]: ہم) ۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی معس کی کمائی میں سے اپنی جائز ضررویات پر صرف کرنے کے بعد جو کچھ ہاتی رہے اسے رفام عامد کے لیے کھلا رکھے (دیکھیے ہاتی رہے اسے رفام عامد کے لیے کھلا رکھے (دیکھیے ہاتی رہے اسے رفام عامد کے لیے کھلا رکھے (دیکھیے کہ اس کی ضد ہے۔ بغیل موسوں نہ ھو اور اگر ھو یو محض اس کی ضروریات پر ۔ اسے دوسروں کی ضروریات اور تکالیف کا کوئی احساس اسے دوسروں کی ضروریات اور تکالیف کا کوئی احساس

نہیں ہوتا' چنانچہ دیا کی دولت کا بہت ہوا حصہ سعیلوں کی وجہ سے ہے کار پڑا رہتا ہے اور یہ دولت ایک خوسگوار اور خوشحال معاسرے کی تشکیل میں ممد و معاون ننے کے تحاہے ایک رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے نه اللہ تعالٰی نے ان لوگوں کو دردنا ک عداب کی خبر دی ہے حوسونے اور جاندی کو سینت میس کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حرج نہیں میس کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حرج نہیں کرتے (ہ [التونة]: ه)؛ ''جو لوگ اس جیز پر تخل کرنے ہیں ہو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، کرنے ہیں ہو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، میں مہتر کہ ان کے حق میں مہتر میں انہوں نے حق میں نہا نہا نہا فامت کے دن ان کے میں کون نہیں انہوں نے نخل نیا نہا فامت کے دن ان کے گلوں میں طوق نسا نہر ڈالا جائے گا' (۳

بهو دون دو دهلابا، سگون کو پیمانا، يتمور اور سكسول كو پاليا، معتاحول ي مدد كرنا، مدروفول کا نوجه هنک درنا، یه وه سکیال هیں حل پر اسلام سے بڑا رور دیا ہے، لیکن حمین ایک بخسل همسه بصرابدار کر دیتا ہے۔ حقمت یه ہے که بحل ایک اساسی بداخلانی ہے، حس سے کئی آور براثباں جمه لتی هین ، مثلًا دنائب، خیانت، بر مروّبی، یروسمی، بدسلوکی، حود غرصی، دنگ بظری، کم همتی، حرص، المم وغيره ـ اس طارح بحل شريعت كے الک بڑے حصّے کی عدم بعسل کا باعث بنیا ہے۔ یہے وحد ہے کہ قرآن مجید میں بخل اور بخیل کی نڑے سحب الفاط میں مدسّب کی گئی ہے: ''حو شعص یتیم کو دهمکاریا اور مسکین کو کهانا کهلار کی ملقیں نہیں کرتا وہ دین کو جھٹلاتا هے" (١٠٠ [الماعون]: ١ تا ٣)؛ "جو مال جمع كرتا ہے اور اسے شمار میں لاتا ہے، وہ خال کرتا ہے که اس کا مال اسے همیشه رکھے گا ۔ هرگز نہیں، وه ضرور المعلَّمة على ذالا جائر كا ( م. ١ [الهمزة]:

سخل کی شدت ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہو اور اس سے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے؛ جنانچہ ارشاد ربانی ہے: ''حب انھیں الله نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں مخل سے کام لیا اور اعراض کریے ہو ہے پھر گئے ۔ سو الله نے انھیں بدله دیا دہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا (به [التوبة]: ۲٫۱) ۔ الله نعالی کا دائمی قابون یہ ہے کہ دنیا میں تا اسی کے لیے ہے جو بوع انسانی کے لیے منعم بحض ہے (۱۳ [الرعد]: ۱٫۱)؛ لہذا جو قوم منعم بحض ہے اسے بساط زندگی سے علیحدہ کر دیا حاما ہے اور اس کی جگہ کوئی آور قوم لے لسے ہے اور اس کی جگہ کوئی آور قوم لے لسے ہے (۱۳ قوم الے السی ہے (۱۳ قوم الے السی ہے (۱۳ قوم الے السی ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم الے اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ سے ۱۳ قوم اللہ ہے (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ سے ۱۳ قوم اللہ سے (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ سے (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می در (۱۳ قوم اللہ می

نعل کی سب سے نؤی مثال قرآن معید میں فاروں (رک نان) کی ہے (نفصیل کے لیے دنکھیے ۲۸ [العنکوت]: ۲۹؛ ۳۹: ۳۹: ۱لمؤس]: ۲۹: ۳۹: ۱لمؤس]: ۲۹:

حدیث نبوی مے کہ دو خصلیں سچے موہن میں جمع نہیں ھو سکتیں: بخل اور بد خلقی (الترمدی، کتاب البر، باب اس) ۔ ایک حدیث میں بخل کو سب سے بری بیماری قرار دیا گیا (البخاری، کتاب المغازی، باب سے؛ احمد: المسند، س: ۸.۳) ۔ ایک موقع پر آپ نے مرمایا کہ بخیل جنب کا وارث نہیں ھو سکتا (احمد: المسند، ۱: س) ۔ ایک اور مسوقع پر ارشاد ھوا کہ بخیل عابد سے اللہ تعالی کو سخی ارشاد ھوا کہ بخیل عابد سے اللہ تعالی کو سخی جاھل زیادہ پسند ہے (الترمذی، کتاب البر، باب. س) ۔ آپ سے جو دعائیں منقول ھیں ان میں سے ایک یہ آپ سے جو دعائیں منقول ھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الٰہی! مجھے بخیل ھونے سے بچا (البخاری، کتاب الجہاد، باب سے؛ المسند، ۱: ۲۰).

رهی ہے۔ایک ارحضرت علی اور نے یہ شعر پڑھاتھا:
لاّ تَبْغُلُنَّ بِدُنْیَا فَهُی مُقْبِلَةٌ
فَرُدُ دُورَ اُنْ وَمُورِ اُنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورُ اِنْدُورِ اِنْدُورِ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ اِنْدُورُ الْدُورُ اِنْدُورُ الْدُورُ الْنَالِمُورُ الْنِمُورُ الْمُورُ ا

(احياً)

اسلامی عهد میں بعفل کی مذمت اور بعنیلوں کی حکایات ہمر مشتمل مستقل کتابیں بھی تصبیف ہوئیں، جس میں سے العاحظ (م ه ه به ه): کتاب البغلاء (مطبوعة لائڈن . . ب و ع) اور العظیب البغدادی (م سبہ ه): کتاب البغلاء (معطوطة مورة بریطانیه، عدد ۱۳۲ و تتمه ۲۲ ه و ) بالغصوص قابل ذکر هیں ۔ ان کے علاوہ ان عبد ربه: العقد القرید: الابشیہی: المستطرف اور الغزالی: احیاء میں بخطوں کے المستطرف اور الغزالی: احیاء میں بغطوں کے متعلق فرآنی آیات، احادیث اور حکایات و اشعار نقل کیے گئے هیں .

مآخل: س میں دی هوئی کتا ول کے علاوہ دیکھیے (۱) المعجم المفہرس لالفاط العدیث، ۱: ۲۹۱ و ۳۰ و ۳۰: ۲۱: (۲) معتاح کنور السنة، بدیل مادها مے حل و غنی و تصدّق: (۳) سلیمان ندوی: سیرہ البی، (بار دوم)

(اداره)

بَدَاء : (عربی)، بروزن سَمَاه، مصدر هے، بمعنی ظاهر هونا یا وجود میں آبا، همزه کے ساته (بَدَاه ) اور همزه کے بغیر همزه کے بغیر (بَدَا) دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ اصطلاحًا کسی امر کے سلسلے میں نئی یا دوسری رائے یا خیال پیدا هونا ۔ بقول الجوهری بَدَاه کا مطلب هے پہلی رائے کو بدل کر بئی رائے قائم کرنا، الفرّاء کے نزدیک پہلی رائے یا ارادے سے مختلف دوسری رائے یا ارادہ ظاهر هونا (تاج العروس و لسان العرب، بذیل ماده) ۔ بَدَاه کی جمع بَدُوات آتی ہے۔ عرب کثیر الآراء شخص کو ''دُو بَدُوات'' کہتے عرب کثیر الآراء شخص کو ''دُو بَدُوات'' کہتے هیں۔ ان کے نزدیک ایسا آدمی محتاط اور دور اندیش هوتا ہے کیونکه اس کے دماغ میں بہت سی آرا

پیدا ہوتی رہتی ہیں، جن میں سے کچھ تو وہ مسترد کر دیتا ہے اور کچھ منتخب کر لیتا ہے(تاج العروس، بذیل مادہ).

فارسی کسب لغت میں بَداً، کی تشریح بھی بائر غور ہے: بَدَاہ (بفتح با) ظاهر اور عویدا هونا، با کسی رائے کا پیدا هونا، یا کسی معاملے میں دوسری رائے یا نئے خیال کا ظہور پدیر هونا (فرهنگ عمد، بذیل ماده)، کسی معاملے میں دوسری رائے کا پدا هونا، یا کسی ایسی بات کا دل میں آنا حو اس سے پہلے کبھی نه آئسی تھی ۔ الٰہیات کی بعد میں باری تعالٰی کا ایسا ارادہ یا ایسی رائے طاهر هونا جو پہلے والی رائے اور ارادے سے مختلف هو فرهنگ فارسی بذیل مادہ).

قرآن کریم میں بھی به لفظ کئی مقامات پر استعمال هوا ہے مگر اللہ نعبائی کے متعلق نہیں، مثلاً ثمم بندا لکم مس بعد ساراوا الآیت (۱۲ یوسف]: ۳۰) یعمی پھر نشانیاں دیکمھ لینے کے بعد ان کی راے طاهر هوئی ۔ اس آیس کی تشریع کے صس میں مفسرین و علماے لغت (مثلاً باج العروس، بذیل مادہ بَداً) نے سیبویه کا حو قول نقل کیا ہے اس سے معلوم هوتا ہے که یماں بَدا نقل کیا ہے اس سے معلوم هوتا ہے که یماں بَدا نما معنی ''راے تبدیل کرنا'' استعمال هوا ہے (بیر دیکھیے الشھرستانی: الملل و النحل، ص ہے و ۲۸).

شیعه علم کلام اور عقائد کی رو سے بدا سے مراد آفعال باری تعالی میں ایسے افعال کا ظہور پدر عوال جو کسی مصلحت سے پہلے پوشیدہ تھے (اصول آلکافی، تہران، ص ۱۹۰۹ حاشیه) - صاحب صافی شرح اصول الکافی کے مزدیک بدا بفتح با و الف ممدودہ باب نَصَر یَنصر سے مصدر ہے اور کئی ایک معول میں استعمال ہوتا ہے: (۱) بَدَا جب الله کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی ہیں کسی چیز کا صادر ہونا اور جب الله کی جانب سے ہو بایں طور که هونا اور جب الله کی جانب سے ہو بایں طور که

بہلے اس کے ظہور پذیر ہونے کا علم اللہ کے سوا کسی خو نه بها ـ اس صورت من بداء كا معصد امام زمان ئے طن (گمان) کو رائل کرنا یا علم کو پخته آئرا ہے (صافی، ص ۲۲) - بداء کے ان معنی کی ائید حضرت علی کرم اللہ وجھة کے اس ارشاد سے ھوسی ہے که مخلوق کا ارادہ یہ ہے که دل میں ایک خیال ا ہرے اور پھر اس کے بعد فعل کا طہور ھو، لیکی اللہ کے ازادے سے مراد صرف فعل کا طاهر هوبا هے (بحوالهٔ سابق، ص ١١٠) ـ شيعه علما كے بردیک اللہ کے ارادے میں بداء کے اثبات سے ایک یو بہود کے اس فول کی نردید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سام امورِ فضاه و قدر سے عارغ ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس نچھ نہیں (ید الله مُعْلُولَة ، الله کا هاته يو اب بيؤيون مين جكڙ چكا هے (ه [المأثدة]: ١٣)، اور دوسرے اس سے اسلام کے بسادی اصولوں کی بائد نهی هونی هی، مثلًا یه نه الله کی قدرت نرپناه اور عالب هے اور یه که به کائنات حادث و بوپیدا کرده ہے اور اس کا بمانا اور مثانا خدا کے قبضۂ مدرب سیں ہے (صافی، ص ۲۲)؛ (۲) کسی شخص کو ایسا معامله پش آ جائے جس کا علم پہلے سے امام زمان کو بھی نه مها \_ بداء كي اس صورت كي اثبات سي بعض صوفه کے اس قول کی بھی دردید ھو جانی ہے کہ جب اسان کامل هو جائے ہو اسے تمام معلومات حاصل هو جابی هیں اور اسے اکتساب و سماع اور اسساط کی حاجت بهين رهتي (بعوالة سابق، ص ٢٧١)؛ (٣) کسی شخص کے لیے کوئی ایسا عجیب و غریب اس طہور پذیر هو جو اس سے پہلے اکثر لوگوں کے وهم و گمان میں بھی به بھا۔ اس کی ایک مثال یه روایب هے: بدا يَسْ فِي أَبِي سَحِيدِ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرَ مَالَمُ يَكُنَّ يعرف له ( = ابو محمد کے بارے میں ابو جعفر کے بعد اللہ نے ایک ایسی صورت نکالی جو پہلے كسى كو معلوم نه تهى؛ بحوالة سابق، ص ٢٢٨)؛

(ہ) کسی شخص کے لیے ایسی شے کا ظہور پذیر ھونا جو پہلے اس سے پوشیدہ تھی، اس ظاھر ھونے والی شے میں کسی امر کی سصلحت ھو یا فساد (حوالة سابق).

شیعه عقائد سین بداء کی بڑی اهمیت مے (دیکھیر الکلننی: الکامی، ص ۲۸)، مثلاً امام انو عبدالله على روايس هے كه اس وقب مك كوئي نی نہیں بھیعا کیا جب بک اس بے اللہ کے لیر ان بانچ نانون کا افرار به کرلیا: بداه، مشیب، سجود، عبوديت اور اطاعب (الكافي، ص ٩٨) ـ امام رضارم كا قول ہے کہ اللہ بعالی بر کوئی بھی ایسا نبی سعوث نہیں کیا جسے شراب کی حربت کا حکم نه دیا اور اس سے بداء کا افرار به لیا هو (حوالة سابق) ـ شیعه مطه نطر سے عقیدہ دداء کی بوصیع و بشریح کے لیے الکّافی کی دو روایات کافی هیں: (١) امام جعمر یے فرمایا که علم کی دو فسمین هیر، : ایک وه علم ہے حو اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس پر اس نے اپنی مخلوق میں کسی کو مطلع مہیں کیا، اور دوسرا علم وہ ہے جو اس ہے اپنے فرشتوں اور رسولوں کو عطا در دیا ہے۔ جہانچہ وہ علم جو اس نر فرشتوں اور رسولوں کو سکھا دیا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح اس سے سکھایا ہے اور اللہ تعالٰی اپنے آپ کو، اپنے فرستوں کو اور اپنے رسولوں کو جھوٹا ہرگر سہیں ہونے دے گا، اور جو علم اللہ کے اپسے حرامے میں معموط ہے سو اس میں وہ جس طرح چاہے نقديم و ياخر اور محو و اثبات كرتا رهتا هـ (الكافي، ص ۲۸) ( ۲) جب امام حس عسکری مسے اللہ کے علم ک کیفیت دریاف کی گئی تو انھوں نے فرمایا : علم (اسے علم هوا)، و شاء (اس بے چاها)، وَأُرَاد (اراده كيا) وَقُدَّرَ (الدازه مقرر كيا)، و قُلْمي (فيصله كيا) و أَسْضَى (اور پهر نافذ َ ديا) ـ چنانچه الله تعالى نےجو فيصله فرمایا اسے نافذ کیا اور جس چیز کا اندازہ فرمایا اسکا

فيصله كيا اور جس كا اراده فرمايا اس كا اندازه بهي مقرر کیا۔ سو اللہ کے علم سے مشیت طاہر ہوئی، مشیت سے ارادہ ظاہر ہوا، ارادے سے بقدیر ظاہر ھوٹی، بعدیر سے قضا طاہر ہوئی اور قضا کے نتیجے میں نعاد (اسماء) کا ضہور ہوا ۔ علم مشیت پر مقدم ھے. مشیت کا دوسرا درجه هے اور ارادے کا بیسرا۔ قضا ہر امضا کی شکل میں بعدیر واقع عودی ہے۔ جو نجے اللہ کے علم اور ارادے میں فے اس میں بداء ہے مکر حب امصاء کے دربعر قضا واقع هو جائے سب ہداہ نہیں ہے ۔ معلوم نسے کے وجود سے پہلے هی حدا کو اس کا علم هونا هے۔ اسی طرح هر جیر کے وجود حققی میں آرے سے پہلے ھی اس کے متعلق الله كي مسب اور اراده موجود هوتا هي اسي طرح ممام امور کی عدیر مهی نفصل و تکمل سے قبل طر هوني هـ اور قضاء بالامصاء بو بترم اور بطعي هونی هے۔ جب یک کوئی حیز عین حقیقت به سی ھو اس وفت تک اللہ کے لیر بداہ ہے، مگر جب عین حميت س جائر يو پهر بداء يهين هے (حوالة سابق) ـ سی بات درا بعصل سے امام ابوالحسن الاشعری نے بیال کی مے (دیکھر مقالات الاسلامین، ص مس) ـ ابھوں نے ایک ایسے گرو کا بھی دکر کیا ہے جو الله معالى كے ليے مداء كو جائر فرار نہيں ديتا (حوالة

بعض مستشرقین ہے یہ دعوٰی کیا ہے کہ مؤرخین اس بان پر متفق هیں که بدا کو بطور عقدہ سب سے پہلے مختار [راك مان] نے پیش كما، جو بعد میں اس کے پیروکاروں یعنی شبعة کیسانہ کا دینی عمده بن گیا ۔ اگرجه بعد میں وہ کئی فرقوں میں سے گئے مگر دو بیادی عمیدے سب میں مشترک رھے: ایک امام محمد ہی الحقید علی امامت ا اور دوسرا الله تعالی کے لیے بدا کا جواز ۔ اس ا تھے، علم الٰہی کے بارے میں فاسد عقائد رکھنے ک عقیدے میں وہ حد سے اس قد تجاوز کر گئے کہ | بنا پر شیعهٔ امامیه اور ابن حزم نے کافر گردانا ہے

اسی کی نتیاد پر بداء کو جائز نه سمجھنے والے تماہ لوگوں نر کیسانمہ کو کافر قرار دیا (الفرق، ۲۷) ۔ مختار سے عقیدۂ بداہ کو اپسی سیاسی اغراض کے لیے : استعمال کها، وه کهانب اور وحی کا دعوی کرنر لکی جس کے باعث اس کا ایک طاقتور حامی ابراهیم بر الأنْستر اس سے برگشمہ هو گیا ۔ مُصَعّب بن الزبیر نے اس موقع کو عسمت سمجھتے ہوئے مختار پر کاری ضرب لگانر کا فیصله کیا ۔ محتار نر فتح و مصرت کی بشارب دے کر لشکر ارسال کیا مگر عبرتاک شكست عونى ـ سالار لشكر احمد بن شميط اور دوسرے قائدس مارے گئر اور بچبر کھچیر سپاھی حب مخارکے پاس پہنجر اور کہا کہ آپ کی وہ بشارت کیا ہوئی؟ سو اس پر محتار ہے کہا کہ بیشک الله بر محم سے اس کا وعدہ کیا تھا مگر بعہ مبى اس بر اپها يه فيصله بدل ديا (بَدًا لَهُ)، اور قُرآنَ كى اس آيت سے استدلال كنا: يُمُحُوا الله مَا يَشَاءُ و يَثُنُّ (٣٠ [الرعد]: ٣٩) (= الله جو چاهے مثا دبتا ھے اور حو چاہے قائم رکھتا ھے) ۔ يہيں سے عقدة بدا كيسانيه مرسر كے عقائد ميں شامل هو كيا (العرق، ص ٣٦) الشهرستاني، ص ٦٦)، مرمد بحث کے لیے رك مه مدر.

بداء کے مسئلے میں ایک شیعی عالم هشاء اس الحكم [رك بأن] اور اس كے پيروكاروں نے كجه علوسے کام لیا۔ هشام بن سالم الجوالیتی نے بھی اپنے هم نام کی طرح اس مسئلے میں حمد سے نجاور کیا۔ یه دونوں هشام کئی باتوں میں مشترک تھر، مثلاً ان دوبوں سے الک الک فرقر منسوب هیں (العرق، ص ہم)، اللہ کے علم و ارادے کے بارے میں دونوں كا عقيده بهى ايك بها (حوالة سابق، ص، م)، وغيره -هشام بن الحكم كو، جس كے پيرو هاشمنه كملاتے

(المرق، ص . ه ؛ الفصل، ١٣٢).

عقیدة دداه کی شدید ترین مخالفت یهود نے یہود جونکه نسخ شرائع کے قائل دیوں تھے او ان کا خیال تھا کہ بداه کے اثبات و اقرار سے درخ شرائع کا اثبات لازم آدا ہے اس لیے یہودی علما نے اس سلسلے میں مسلمان علما سے مساطرے بھی ترے، جس کی ایک مثال یہودی عالم یعنی بن زکریا انظرہ الطعرابی اور مشہور مؤرخ المسعودی کا مناظرہ ہے انظرہ کتاب آلسیه و الآشراف، ص ۱۱).

،سئلة بداه كا بعلق مسئلة بقدير سے بہت كهرا ھے ۔ مدیر کی دو قسمین سان کی جانی ھیں : معرم اور معلَّى، پہلى قسم الل في اور اس مين تبديلي بہی، دوسری مسم الل نہیں بلکه مشروط ہے اور اس سی سدیلی ممکن ہے۔ بداء بھی تقدیر معلق کی ایک مسم ہے اور اس کے مؤیدیں میں علما ہے ا من سند بھی شاسل ھیں اور ان کے پاس س کے سہب فوی دلائل ہیں، مثلاً اس شر سے ألحصرت صلَّى الله علمه وسلَّم كا يناه مانكما جو خدا كي طرف سے سدر هو يا اپ كا شديد طوفاني را بوں ميں مه مرسانا که مجهر فر هے که قیاست به آ جائر، حالانکه اں کے لیر شرائط ظاہر سیں ہوئی تھیں۔ اس طرح اگر نتدیر میں ببدیلی ممکن نه هو بو دعا کا بھی کوئی فائده سمين رهتا (ديكهي روح المعانى، ١٢: ١١٠ تا ٢١٠؛ ابن الميم: كتآب التقدير؛ اشرف على تهانوى: م عله تقدير).

مآخذ: (۱) اس منطور: آسآن آلعرب، (بذیل ماده)؛ (۱) الربیدی: تاج آلعروس، (بذیل ماده)؛ (۱) فرهنگ عبرد. طهران ۱۳۵۰ ه ش؛ (۱) فرهنگ فارسی، طهران ۱۳۳۰ ه ش؛ (۱) الرازی: مفاتیح آلفیب (تفسیر کبر)، تو ۱۰ (۱) الآلوسی: روح المعانی، ج ۱۳ (۱) شاه عبدالقادر: موضح آلقرآن، کراچی ۱۹۹۹ ؛ (۱) ابوالحسن الاشعری: مقالات آلاسلامیین؛ (۱) عبدالقاهر البغدادی: آلفرق بین مقالات آلاسلامیین؛ (۱) عبدالقاهر البغدادی: آلفرق بین

الفرق، قاهره . 191ء؛ (، 1) ابن حزم: کتاب الفصل فی السلسل والاهمواء و النحل، قاهره ۱۳۱۵ه؛ (۱۱) الشهرستانی: المفل و النحل، بمشی ۱۳۱۸ه؛ (۱۲) الکلینی: المسعودی : کتاب التنبیه و آلاشراف؛ (۱۲) الکلینی: الکافی، ایران ۱۲۸۱ه؛ (۱۲) مگل شیرازی: صافی شرح اصول آلکافی، بمبئی؛ (۱۰) دلدار علی: صآة العقول فی علم الأصول، لکهند ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹.

(ظهور اظهر [واداره])

بداؤں : (بداؤں یا بدایوں) ایک قدیم شہر، مو دریاہے سوت سے بقریباً ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے اور بھارت [آئر پردیش] میں اسی نام کے ایک ضلع کا صدر معام ہے ۔ محل وقوع ۲۸ درجے ہدتیتے عرض بلد شمالی اور ۹ے درجے ے دقیتے طول بلد مشرقی ہے ۔ مقامی مؤرخین نے اسے بیدامثوں، بھداؤں اور بداؤن بھی لکھا ہے ۔ ۱۹۹۱ء میں آبادی ۱۹۳۹ء تھی۔

بداؤن کے سلسلرمیں سلطان اینک [رك بان] کے حملے اور فتح (مهوه ه/١١٩٠ -١١٩٨) سے پہلے کے مستند حالات بہت کم ملتے هیں۔ روانت هے که بداؤں ، ہمھ/ ، س، ، ع میں مسعود سالار غازی [رائ به غازی میاں] کے هاتھوں فتح هوا، جو ایک نیم تاریخی شخصیت ہے اور جس کے سعلق کہا گیا ہے که وہ محمود غزنوی کا بھتیجا یا بھانجا تھا۔ بهر حال ۱۱۲ه/ ۱۲۱۵ میں جب التتمش [رك بان] نر تاج الدين يَلْأُ.وز (= يُلْدُز = ايُلْدُوز) كو لا هور كي قریب شکست دی تو گرفتاری کے بعد اسے بداؤں بهیج دیا گیا، جہال ۹۲۸ /۱۲۲ میں اس نے وفات پائی ـ خلجيوں كا زمانه آيا تو بداؤں ايك جهاؤنی بن چکا تها ـ . ۹۹ه/ ۱۲۹۱ء میں جلال الدین خلعی ایک لشکر جرار لے کر بداؤں پہنچا تاکه ملک مهجوکی بفاوت فرو کرے۔ محمد تفلق ہداؤں کو نوجی جھاؤنی بنانے کے حق میں نہیں تھا، لہذا اردگرد کے سرکش قبائل بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ھوے۔ ۱۳۸۰ء میں فیروز تغلق نے بداؤں کی طرف کوچ کیا اور بغاوت فرو کرنے کے بعد قبول حان شروانی کو اس کا فوجی گورنر مقرر کر دیا اور واپس آگیا۔ خاندانِ سادات کا آخری بادشاہ علاء الدیں حب ہمہ ۱۳۵۸ / ۱۳۵۱ء میں تحت شاھی سے دست بردار ھوا (احمد یادگار: تحت شاھی، Bibl Ind، سی کراری اور وھیں تو اس نے ابنی باقی عمر بداؤں میں گزاری اور وھیں تو اس نے ابنی باقی عمر بداؤں میں گزاری اور وھیں

اکبر کے عہد میں بداؤں کو صوبۂ دھلی کی ایک سرکار سا دیا گیا (۱۹۹۳ھ/ ۱۹۵۹ء) - یہاں ایک دارالضرب بھی فائم کیا گیا، جس میں صرف تانبے کے سکے مضروب ھونے تھے - ۱۵۹۹ھ/ ۱۵۵۱ء میں بداؤں میں ایک زبردست آگ لگی، جس سے سارا شہر جل گیا اور باشندوں کی ایک بڑی تعداد ھلاک ھو گئی.

ساھجہاں کے عہد میں بداؤں کی اھیب جانی رھی۔ بداؤں اور سبھل دونوں سرکاریں ملا کر کیا ہیں۔ بداؤں اور سبھل دونوں سرکاریں ملا کر گئھیر Katchr نام رکھا گیا اور بریلی اس کا صدر مقام فرار پایا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد بداؤں پر روھلوں کا قبضہ ھو گیا۔ پھر جب علی محمد حان نے روھیلوں کوشکست دی نو۱۱۹ھ/ میں چلا گیا، جن سے ۱۲۱۲ھ/ ۱۸۰۱ء میں انگریزوں نے گیا، جن سے ۱۸۰۱ء میں اس شہر میں چھین لیا۔ ۱۸۰۱ء کے منگلے میں اس شہر میں بڑی گؤ بڑ مچی، می کری جیل خانے پر حملہ کیا اور انگریزوں کے گھر جلا دیے گئے۔

بداؤں مشہور مؤرخ عبدالقادر بداؤنی [رك به بداؤنی] كامولد هـ حضرت نظام الدين اوليا [رك بآن] بهي يہيں پيدا هو هـ كه رضى الدين حسن المبنائى كى ولادت بهى يہيں هوئى تهى، ليكن

یه امر حقیق طلب ہے۔ پرائے شہر میں تاریخی اهمیت کی چند عمارتیں موجود هیں ، مثلاً پرانا قلعہ جو اب کھنڈر بی چکا ہے ، مسجد فطبی ، جامع مسعد شمسی ، جسے التنمش نے . ۲۲ه / ۲۲۳ ء میں تعمیر کیا۔ان کے علاوہ بھی کئی ایک مسجدیں اور مقبہ هیں ، جس میں مذکورۂ بالا علاء الدین ، شاہ دهی ، : مقبرہ بالخصوص قابل ذکر ہے .

مآخذ: (١) طبقات ناصري، طبع عبد الحي حيي، ج ١، كونته ٩٨٩١ و ج -، لاهور ١٩٥٩؛ (٠) بداؤني : مستعمات التواريخ، طبع كلكته، Bibl. Ind. (انگریزی ترحمه، کلکته ۱۸۹۸ء، ۱۹۲۳ ه ۱۹۲۹ (٣) آئين آکبري، کلکته ١٨٤٦، ١ : ٢٥، ١٩٩٩، س ۱۰۱، ۲۰ (انگریزی ترجمه، کلکته ۱۹۲ و ۱۹۰ س ۲۲) (س) حس نطامي : تاح المأثر (مخطوطه)، سواضع كبير. (1) :-19.4 'Gaz of the Buda'un District (0) المبع جديد) : سه تا ٢٠٠٠ (طبع جديد) : ٣٣٠ تا ٢٠٠ (٨) ١٩٣٠ من Epigraphia Indica (٤) المراد المراد (٨) JASB (روداد)، ۱ م (۲ م ۱۹۰۹) : ۹۹۱ (۹) تاح العروس، سديل سادة ب د ن؛ (١٠) امير حسن سجرى: موائد العؤاد، بار سوم، لكهنو ١٣١٧ ١/١٩٨٩، من س. ١ ما م. ١؛ (١١) اكرام الله معشر : روصة الصنا (مخطوطه)؛ (۱۲) عبد الولى: ماقيات المالحات (مغطوطه)؛ (م ١) عبد الكريم : ناريح بدأيول (مغطوطه)، تي جلدس؛ (١٠٠) عبدالحي صفا عمده التواري، مراد آباد ١٢٩٥ / ١٨٤٩؛ (١٥) رضي الدين بسمل ع كسر التأريخ، بماينون ١٩١٤ع؛ (١٦) وهي مصنف : تدكره الواصلين ، بدايون ١٣٣٥ ه/١٨٩٩ و بار دوم ۱۹۳۰ ع، (۱۷) وهي مصلّف : آسات فرشوری (مخطوطه)؛ (۱۸) محمد یعقوب حسن ضیا: اكمل التأريخ، بر حلد، بدايون ١٣٣٣ه/ ١٩١٠؛ (٩ ١) وهي مصف : مجنوعة هفت احمد، بدايون ١٣٦٠ه/ مهم و ع ؛ (٠٠) نظام الدين حسين: بدايون قديم و جديد،

بدایون ۱۳۳۸ ه / ۲۰ و ع؛ (۲۱) بحتاور سنگه: تاریخ بدایون، برطی ۱۲۸۵ (۲۲) ع؛ (۲۲) محمد فصل اکرم : اكار بدايون، مدايون ه ١ م ، ١ (٣ ٧) انوار الحق عثماني و طوالعُ الْانُوار، سيتا يور ١٨٨٠ع؛ (٣٣) الرار حسين قادرى : ميات شبح شاهي، بدايون وسوره/ . ١٩٠٠ (۵۰) شاه مدالقادر: تاریع بدایون (معطوطه)؛ (۵۰ سنعان حيدر حوش : نوات فرند، بدانون ١٩١٤ ع ١١٠١) على احمد حال سير: حياب عبدالقادر بدانوني (محصوطه)؛ (۲۸) هعب روزه اردو مجله دوالفريس، شمارة خصوصي، الهريل ١٩٥٦.

(پرسی انعباری)

بداؤنی: (بدایوبی) عبدالعادر، عهد اکبری [۱۹۴ ه/ ۲۵۵۱ء ما ۱۱،۱ ه/ ۲۰۱۵] کا مشهور عالم اور مؤرخ، قصبه تُوذُا (قديم رياست حر پور) مين ے ہم ہ م م م م ع میں بیدا هوا ۔ اس کی انتدائی رندگی بساور میں سر هوئی، جو ٹوڈا سے شمال مشرق کی جاسب الهاره ميل كے فاصلے پر واقع هے . . ٩ ه / ٣٥٥١ء [كذا، ٢٥٥١ء؟] مين اسے شنخ حانم سنبھلي اورشنخ ابوالمتح کی شاگردی میں محصیل علم کے لیر سبهل بهیجا کیا ۔ ۹۹۹ه / ۱۵۵۸ - ۱۵۵۹ میں بداؤسی اپنے والد ملو ک شاہ کے ہمراہ آگرے چلا گا۔ اور وهمال ابوالفضل اور فیضی کے والد شیخ مبارک باگوری سے بحصیل علم کی۔ حنفی فقه اس نے قاضی الوالمعالی سے پڑھی ۔ ۹۹۹ه/ ۱۵۹۱-٣٠ ه م ع ميں وه باپ کے انتقال پر بداؤں حیلا آیا اور پهر ۲۵۹ه/ ۱۵۹۰ - ۱۵۹۹ میں پٹیالیه، جہال سعیثیت صدر نو برس اس نے حسین خان کی ملازس ، پیش آمدہ واقعاب اور ابوالفضل کی مذھبی سر گرمموں میں گرارہے۔ اسی کے همراه اس نے کانت وگولا کا ، کے بارے میں بداؤنی کے جو خیالات و افکار ملتے سفر بھی کیا۔ ۱۹۸۱ ه/۱۰۵۳ - ۱۵۵۳ میں دونوں ا هیں ان کے پیچھے یقبناً یه امور بھی کارفرما تھے۔ آپس میں لڑ پڑے اور بداؤنی اس سے الک ھو گیا ۔ یہی زماند تھا جب فرصت کی گھڑیوں میں اس ہے علوم دینیه کی تحصیل جاری رکھی اور اس سلسلے

بداؤني مين شيخ نظام الدين اسيثهوى، شيخ أبّن امروهوى، سیخ الله بخش گذه مکتسری اور سکندره کے شیخ محمد حسین جسر در گون کی خدمت میں حاضری دی . ٩٨١ه/ ١٥٥٨ مين جلال الدين قورجي بنج صدى سصب دار اور حكيم عين الملك شاهی طبیب کی مہرمانی اور مساعی سے بداؤنی کو ا انبرکے حضور پیش کا گا، جس سے یه دیکھتے ھومے کہ اسے بحث و جدال سبر بڑی قابلیت حاصل ہے ٩٨٢ ه/مهره١ - ٥٥ وء عدي اسے امام مقرر درديا اور حکم دیا که بحیثت سب سواری منصبدار گھوڑوں کو داغ دیا کرے۔ اسی زمانے سیں ابوالفضل کو بھی دربار آ لبری میں نار حاصل هوا، حس کے ساسے بداؤنی کی کعم نه چلی ۔ اکبر کا تمرّب حاصل کرے میں ابوالعضل بازی لے گیا اور بداؤنی سکستہ خاطر ہو کر دربار سے الگ ہو گیا۔اس بے بطور مدد معاش ایک هرار سگه زمین قبول کر لی (جو ابندا میں ساور میں ملی تھی، لکن ہو ہ ہ/ ١٥٨٨ - ١٥٨٩ عس اسے سداؤل ميں منتقل كر دیا گیا) ۔ یه ایک غلطی بھی جو بداؤبی سے سررد هوئی، چنانچه حب اس نے دربار میں اپنا سابقه

بقدّم حاصل کریے کی دوبارہ کوشش کی، جس کا وہ

اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مستحن سمجھتا تھا ہو

اسے مایوسی اور ناکامی کا ساسا کرنا پڑا۔ [مزید برآں

ابوالفضل کے ریر اثر اکبر کا دھن جس طرح بدلا اور

دربار اکبری میں جو بیا رنگ پیدا هوا اسے بداؤنی

کا اسلامی ذھن قبول کرنے سے فاصر تھا ۔] دربار میں

دربار سے عیر حاصری کے باعث مریب تھا کہ اس کی

رمين صبط هو حائي، مكر خواجه نظام الدين، معسف

طبقات آکبری، کی سعی و سفارش سے بداؤنی کی جائداد

بداؤنی کی علمی تصنبفات حسب ذیل هیں: (١) شاب الحديث: مائع هو چكى هے ـ فضليت جهاد کے موموع پر جالس احادیث کا به مجموعه ۹۸۹ ه/ ٨٥٠١-٩٥١ء مين اكبركے حصور پيش كيا گبا بها؛ ( ۲) نامهٔ خرد افرا : سنگهاسن بتیسی کا ترجمه، جس میں مالومے کے راجا نکرماجیت کے متعلق بنیس دہانیاں شامل میں۔ اس کے برجمے کا حکم اکبر نے سموه/ سمره ع مين ديا دها؛ (م) رزم نامه: مهابهارت کا برجمه، حو ا دبر کی فرمائش پر . ۹ ۹ ه/ ١٥٨٢ء مين شروع كيا كنا: (س) نرجمة رامائن: اس کی اسدا ہو ہ م / سمرہ وع میں اکبر کے حکم سے هوئی اور اسے ۹۰ و ۱۹۸۹ مورع میں اس کی خدمت میں پیش کیا گیا؛ (ه) ناریخ اللی: اسلام کی هزار ساله باریح، جس کی نصف کی فرمائش اکبر نے ۹۹ و ۱ م ۱ م ۱ ع میں کی ۔ اس کی پہلی دو جلدوں پر بداؤسی سے ۱۰۰۰ھ/ ۱۹۰۱-۱۹۹۹ء میں نظر ثانی ک؛ (٦) نجاه الرشيد: تصوف، اخلاق اور بداؤني کے زمامے کی سہدوی تحریک کے متعلق ایک کتاب؛ اورق موم الف ـ ب). (ے) ملا شاہ محمد شاہ آبادی کے نرجمهٔ تاریخ کشمیر (غالبًا راج مرنکنی) کی اصلاح اور اختصار؛ (۸) یاقوت کی معجم البلدان کے فارسی درجمے کا ایک حصه: (۹) رشدالدیں کی جامع التواریخ کا ملخم ترجمه، جس کی فرمائش اکبر نے . . . ۱ ۸ / ۱۹۹۱ - ۹۲ - ۱۹ میں ى: (١٠) بحر الاسماء كي تكميل ـ يه سنسكرب كي ، ایک کہانی (بظاہر کتھا ساگر) کا ترجمہ ہے، جو |

اس سے پہلے کشمیر کے سلطان زین العابدین کے لیے شروع کیا گیا تھا اور جس کی تکمیل کا حکم اکبرنے س. ، ۱ ه/ ۱۹۰۰ - ۹۰ و و میں دیا؛ (۱۱) ستخب السواريخ : هدوستان مين مسلمانون كي عام تاريخ، عمد سبكتكين سے م . . ١ ه / ٥٩٥ - ٩٩٥ م نک ـ يه کتاب و و و ه/. و ه ۱ ع سين شروع کی گئی اور اس کے آخر میں علماء فضلاء اطباء شعرا اور شیوخ کے عالات رندگی بھی شامل ھیں۔ جہاں تک ، . ، ، ه/ موه رء بک کے حالات و واقعات کا تعلق ہے مسخب النواريح کي بنياد بڙي حد نک [تاريخ مبارک شاهی اور خواجه نظام الدین احمد کی طبقات آکبری پر ھے، لیکن اس میں بداؤنی کے اپنر ملاحظات بھی شامل هیں۔ اس تصنیف کا مخصوص پہلو یہ ہے کہ اس میں آکبر کی دیبی سر گرمیوں ہر نہایت کڑی اور مخالفانه نکته چسی کی گئی ہے ۔ یه بھی خیال ہے کہ اس کات کو کم سے کم عہد جہانگیری کے دسویں سال مک بیخفی رکھا گیا۔ ملّا عبدالباقی بہاویدی نے حب ۱۰۲۵ ه/ ۱۹۱۹ء میں مآثر رحیمی تصنیف کی نو اسے اس کا مطلق علم نه تها ـ شیخ محمد بقا سہارہوری نے مرآہ العالم میں، جو ، ۸ ما ١٩٦٨ء مين نصنيف هوئي تهي، لكها هے كه ہداؤنی کے بچوں نے جہانگیر سے کہا تھا کہ انھیں اس نصنع کے وجود کا کوئی علم نہیں ("فہرست مخطوطاب فارسى، موزة بريطانيه،، عدد ١٩٥٥،

مآخل: (۱) معصل مهرست کے لیے دیکھیے: Storey: (۱) رام نامه
۱/۱: ۵۳۸ تا ۵۳۸ و ۱/۱: ۱۳۰۹؛ (۲) رام نامه

British Museum کے لیے دیکھیے کے ایک اور نسخے کے لیے دیکھیے (۳): ۲: ۳: ۳: ۳: ۹۲۱ محمد حسین آزاد: (۳) محمد حسین آزاد: دربار آکبری، لاهور ۱۳۹۹ء، ص ۱۳۹۳ تا ۲۳۳۰

(P. HARDY)

بَدَجُوز : (Badajoz) رَكَ به بَطَلْيُوس.

بدخ: رك مه شاه طاغ.

بَدَخْشَان : ( = نَذَحْشَان ؛ بَدَخْشَانات بهي آتا هي) ،ک کوهستانی علاقه جو آمو دربا (یا زیاده صحیح العاط میں اس دریا کے سبع، بعنی پنج) کے بالائی حصوں میں اس کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ مدخشان هی سے اسم منسوب مدخشانی یا بدخشی بنا م ـ عقول J Marquart بَدَّحْش يا بَلَّحْش كِ معمی هیں ایک قسم کا لعل، حس کے متعلق کہا عاما ہے که صرف مدخشان هي ميں دريا پي گو دُچه ر ملیا ہے (Eranshahr) ص وے ب) \_ بایں همه ربادء در اسکال ده هے که بدخش (حس سے فرانسیسی . اور انگریری Bala الفاط سر هیر،) ایک مقامی لفظ ہے جس کا اطلاق شروم میں ایک محصوص علافر پر هوتا نها، ليكن حو بعد مين مد کورہ بالا لعل کے لیر بھی استعمال عوثر لگا ۔ انوب (۱:۸۲۱) کے بزدیک لفظ بدخشان عام طور پر اس علاقے هي كے ليے استعمال هويا هے ۔ ماركوپولو ے بھی یاں کمی ہے۔ جن کانوں سے یہ لعل کاے مانے هیں ان کے نارے میں مارکوپولو پہلر ھی لکھ حیکا ہے کہ وہ خاص بدخشان کی حدود سے ناعر، آمو دریا کے دائیں کنارے پر، شغبان میں والله عيى ـ جهال تك ماريح كا معلق هي، معلوم هوتا ہے کہ اس علاقر پر وہی حکومت قائم بھی جو سحسال میں تھی۔ قرونِ وسطی میں لعل سخشانی (سرى: لعل؛ فارسى: لال (ديكهير لغت الفرس، مذيل ماده ساری دنیا می مشهور تھے ۔ فارسی شاعری میں "لعل بدخشی" اور "لعل بدخشانی" کے مجاری معى شرابِ انگورى يا لبِ مِحدوب هين ـ وسطى ايشيا میں یه ترکیب آج کل بھی هر جگه عوام میں ستعمل هے، البته وہ علاقه جس میں کانیں موجود هیں اب بخارا کے منحقات میں سے ہے، جہاں سوویٹ حکومت قائم ہے اور جن میں اب بھی انھیں

طریقوں پر کام ہوتا ہے جیسا اس سے پہلے ہوتا تھا۔ بورپ کے بازارِ جواہرات میں ان لعلوں کو ابھی تک کوئی اعمیتِ حاصل نہیں ہو سکی.

دریا ہے کو کجہ (کیو کچہ)، جسے حدود العالم
امر دریا کا معاون ہے اور یہی وہ دریا ہے جس سے
امر دریا کا معاون ہے اور یہی وہ دریا ہے جس سے
بدخشان کو پائی ملتا ہے۔ معاشی اعتبار سے دیکھا
جائے نو اس علاقے میں کو کچہ اور اس کے معاونوں
کی وادی ھی نہان اھم رھی ہے۔ یہیں بدخشان کے
شہر جرم اور کئم سلاشبہہ موجودہ صدر مقام
فف آباد کے قریب آباد ھیں ۔ بدخشان کا
لاجورد (lapis lazuli)، حس کی قرونِ وسطٰی میں
لاجورد (apis lazuli)، حس کی قرونِ وسطٰی میں
لاجورد (apis lazuli)، حس کی قرونِ وسطٰی میں
میں بدخشانی کی طرح نڑی شہرت تھی، انھیں
کانوں سے برآمد ھوتا تھا جو کو کچہ کے بالائی
میدانوں میں واقع ھیں۔ آح کل ان جواھرات کی
سازی تجارب حکومت افغانستان کے ھانھ میں ہے اور
صرف ھندوستان کو برآمد ھونے ھیں۔ ان کے علاوہ
بدخشان میں لوہے اور تاہم کی کانیں بھی ھیں .

[زیانهٔ قبل اسلام میں بدخشان کے نام کی مختلف شکلوں کے لیے دیکھیے وو، لائڈن، بار دوم،

پانچویی صدی عیسوی میں یه علاقه هاطله
(جنهیں بوزنطیوں نے Hephthalites لکھا ہے) کے قبضے
میں تھا۔عومی نے اپنی کتاب [غالبًا حوامع العکایات؟]
میں، جو ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی
عیسوی میں لکھی گئی، ایک حکایت دی ہے،
جس میں کہا گیا ہے که هیاطله کے ایک
بادشاہ نے ایک تقریب میں اپنے فرزند کو جرم اور
بدخشان بطور جاگیر دیے (Turkestan · Barthold)
بدخشان بطور جاگیر دیے (عیسوی میں مغول نے سلطنت
هیاطله کا خاتمه کر دیا۔ جیسا که عربی اور چینی
دستاویزات سے ظاهر هوتا ہے، عربوں کی ابتدائی یلفار

کے وقت بہنا رستان (زیادہ وسیع ممہوم میں) کے فرمانروا كِالْأُوكِيْ لَقْبِ يَنْغُو (عربي: جُنْغُويْه) تَهَا اور دوسرے ممالک کے بادشاہ جن میں شہ بدخشان بھی شامل تھا، اس کے ساجگزار بھے۔اس سلسلے میں که عربوں نے کب بدخشان فتح کیا اور وہاں اسلام کی اشاعت کیسے هوئی، همیں پوری معلومات حاصل نہیں۔ الطبری کے هاں بدخشان کا نام صرف ایک ہار آیا ہے۔ ۱۱۸ م/ ۲۹ء کے واقعات میں اس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جبغویہ کی مملکت میں کشم اور اس سے بھی زیادہ دور دراز کے مقامات میں جنگیں موئیں ۔ الیعقوبی (السلدان، ص ۲۸۸) کے بزدیک بدحشان کا شهر جرم اسلامی سرحد پر ببت (براسته وَخان) کی مجارتی شاهراه پر واقع مها .. اسی عبارت میں اس نر ایک عیر معروف مغل شاھزاد ہے خُمار بیک کا دکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ شقنان و سدخشان كا بادشاه مها ـ الاصطحرى (ص ۲۷۸) دیما ہے کہ بدخشان ''ابوالفتح کی مملكت" مين تها \_ يهان اشاره بلاشبهه شاهراده ابوالفتح الیُّمتُّلی کی طرف ہے، جس کے بیٹے ابونصر نے، بقول السمّعاني (Turkesian · W. Barthold) و السمّعاني (٦٩:١ یاقوں (م: ۱۰۲۳) سامانیوں کے عامل قرّہ تگین (م . ١٠٥٨ / ١٥٥ - ١٥٩ مب اس الأثير، ٨: ١٥٥ تا رہے) سے جنگ کی۔ ان واقعات کے علاوہ ہمیں اس زمانے کے مدخشان کے سیاسی حالات کا کوئی علم نہیں ۔ پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عيسوى مين مشهو شاعر ناصر حسرو اسمعيلي عقائد لرکر بدخشان پہنچا اور کامیابی سے ان کی تلقین کرتا رھا ۔ اس کی قبر کو کچہ کے بالائی میدان میں آج بھی موجود ہے اور تعلیمات بھی آج تک بدخشان اور سرحدی علاقر میں محفوظ هیں۔ چھٹی صدی هجری/بارهویی صدی عیسوی میں تخارستان (جس میں بدخشان شامل ہے) خاندان غور کی ایک دور کی

شاخ کے ریرِ حکومت آگیا تھا۔ یہ شاخ نامیان میں مقیم تھی اور اس خاندان کی دیگر شاخوں کی طرح ساتویں صدی عیسوی کے آعاد میں اس کا خاتمہ بھی محمد خواررم نناہ نے کیا۔

بدخشان البته مغول تاخت و تاراح سے سے کب اور نویں صدی هجری/ یىدرهویی صدی عیسوی تک مقامی شاهی خاندان کے زیر حکومت رہا۔ رہا وہ افسانه جو اس خاندان کا سلسله سکندر اعظم سے ملانا ہے سو اسے پہلی دفعہ مارکو پولو نے نقل کما اور اس کے بعد مسلمان مؤرخوں نے بھی به کثرب اس کا ذكر كيا هے ـ محمد حيدر [ميررا دوغلات] مارىم رشیدی، ترجمه E D. Ross می ۲.۳) اس روایت دو اس خاندان کے آخری فرمان روا کی بیٹی سے منسوب کرتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد بین ہزار سال تک بدخشان پر حکمران رهے؛ حنانحه تیمور اور اس کے جانشین بھی نہایت شدید لٹرائیوں کے بعد صرف اتنا كرسكركه وهال اپنا اقتدار منوا ليل تسموري مملکت کے ساتھ اس کا الحاق تیمور کے ہرہوتر انوسعید کے عہد میں عوا۔ یہاں کے آخری فرمانروا سلطان محمد بدخشی نے پہلے هی سکندر اعظم کے وضع کرده دستور العمل سے انحراف کر لیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لالی کا تخلص اختیار کر کے اپنے فارسی کلام کا دیوان مرتب کرے (باریح رشیدی، ص ممر): چنانچه اس نے ابو سعمد کی بھیجی ہوئی نوح کی بلامزاحمت اطاعت اختيار كرلى اور خود هرات چلا گیا۔ اس کا لڑکا بھاگ کر کاشغر پہنچا۔ ابو سعید کے بیٹے میزرا ابوبکر کا نام شاہزادہ بدخشان رکھا گیا۔ اس کے تھوڑے ھی دن بعد لالی کے فرزند ہے کاشغر سے واپس آ کر ابوبکر کو نکال باہرکیا ۔ اب بدخشان کا دوباره فتح کرنا لازمی هو گیا ـ اس مقصد کے تحت ابو سعید نے ۱۸۵/ ۹۲۹ میں شاہ سلطان محمد كو قتل كروا ديا (دولت شاه: ٢٥٣)-

اس سے معلوم ہوتا ہے که اس کتر کی عبارت بؤهنر میں سمو هوا هے جو ه١٨٨٥ ميں انگريزون ز دریاف کیا تھا اور جس کی رو سے بتایا جاتا ہے نه سلطان محمد مدكور نے ۸۸۸ م/ وعم ١٠٠٠ ممر دع میں پتھروں کا ایک پل طوایا تھا (تاربح رشیدی، س ۲۲۱) - آگے چل کر ابوبکر کو اس کے بھائی سلطان محمد، فرمانروام حصار بے بدخشان سے نکالی دیا۔ حصار کو ازدکوں نے سولھویں صدی عیسوی کے أعار سين فنح كبا اور اس وقت تك مدخسان حصار عم کی حدود میں شامل رہا ۔ بدخسان میں ازبک فاتحل کے خلاف ایک مقامی تحریک سروع حوئی ۔ اس تحریک کے سرعنہ سار ک شاہ اور زُنین راغی تھے ۔ کہتے ھیں کہ انھوں نے اپنا صدر معام ایک قلمر کو قرار دیا تھا، جو کوکچه کے مائیں المارے پر واقع تھا اور جس کا نام اب نک "قلعة امر" هے۔ یه نام سارک شاہ نے رکھا بھا۔ ازبک نکال دیشر گشر اور بابر کے بھائی میرزا بیموری کو، حس سے باغیوں ر مدد حاصل کی تھی، مدخشان کا حاكم مقرر كياكيا ([رمضان] . ٩ ٩ / فرورى ٥ . ٥ ، ع): مگر بعاوب کے قائدیں سے اس کا کوئی سمجھوتا نه هو سکا، چانچه دو سال عد اسے بھی وهاں سے ىكدا پڑا ـ ١٥٠٨ مر ١٥٠٨ ميں بابركي احازب سے محمود سررا کا سٹا سلطان ویس سیرزا مدحشان کما اور قلعه ظفر میں اس کا اسقبال کیا گیا۔ اس سے تھوڑے ھی دن بہا مبارک شاہ کو اس کے ساتھی زبیر نے قتل کر ڈالا تھا۔ زبیر نئے حاکم (ویس میرزا) کے پہچے کے بعد بھی اقتدار حکوس اپنے هاتھ میں رکھنا چاهتا تھا، لیکن اسے موں کے گھاٹ اتار کر جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ بهوارے هي دن بعد كوهستان كے اسمعيليوں كا قائد شاہ رکن الدیں مدخشان میں نمودار هوا اور اپنے گرد اسمعیلیوں کو جمع کر کے ملک کا کچھ حصہ

بهى فتح كر ليا ليكن [ ه م م م ] و . ه ١ ع كے موسم بهار میں اسے قتل کر دیا گا اور اس کا سر قلعۂ طفر نے جا کر میرزا حال کے آگر پیش کر دیا گیا۔ مع ما مين ميرزا حال بدخشان ك سخت يخت شاهی پر حان بحق هوا ـ نابر نے میرزا خان کے سٹر ا سلیمان کو. حو ابھی حورد سال بھا، اپنے پاس ملا لما اور بدحشان میں اپنے لڑکے همانوں کو تخب پر بٹھا دیا ۔ مہم ھ/ ۲۸ ہ ۱ ۔ ۹ ۲ م عمیں ھمایوں کو اس کے باپ نے واپس بلا کر هندوستان مهیج دیا ۔ اس کے بعد کاشغر کے حاکم سعدد حاں نر کوشش کی که بدخشاں کے علاقر ہر قبصہ کر لر، لیکن کامیاب مہ هو سکا اور سلیمان دو بایر اور سعید خال دونول نر شاه مدحشان سلم کر لیا (۲۹ و۔ ۱۹۳ هـ/ ۲۰۱۰) ـ سلیمان نے وہاں ۹۸۳ ھ/هے وہ وع تک حکومت کی۔ اسی سال کے نصف آخر میں اس کے پونے شاہرے نے اسے نکال باہر کیا اور وہ گوشہ گیری کے لیر ہدوستاں اور پھر وھاں سے سکھ معظمہ چلا گیا، نیکی اس کے ىعد وه پهر اپے ملک ميں واپس آ گبا ـ [٩٩٩ ه/] سمه م عدين مدحشان دو ارتكون سے عدالله خان ي سركردگي مين فتح كر لما ـ سايمان اور شاعرخ دونوں ناچار هندوستان مهاگ گئر، ليكن تنجه دن بعد واپس آئر اور فابعیں کو اپنے ملک سے با عر نکالنے کی کئی دار کوشئی کی۔سترھویں صدی کے آعار میں وها، ایک أور شورش برپا هوئی، جس کا ماني شاهرخ كا بيثا بديع الرمان تها ـ [٢٠٠١ه/] و۱۹۹ء میں سیموریوں نے بلخ اور بدخشان دونوں ير قبضه كر ليا، ليكن [١٠٨٠] ١٩٦٩ع كے موسم خراں میں ان دونوں سلکوں کو ازبکوں نے آخری بار ا فتح كر ليا.

سترهویں صدی عیسوی کی ازبک سلطنت اس وقت یک چند خود مختار ریاستوں میں منقسم تھی ۔ بدخشان میں ایک فرمائروا خاندان کی بنیاد یاربیگ

نے رکھی اور فیض آباد بسایا ۔ اس خاندان کے افراد بھی سکندر اعظم کی اولاد هویے کے مدعی بھے۔ یه دعوی انیسوین صدی عیسوی میں بھی قائم تھا ۔ انبک شاہزادے میر کے لقب سے باد کیر جاتر تھر، جو امیر کا مخفف ہے۔ ١٨٢٦ء میں میر محمد شہ کو مراد بیک فرماہرواے مُدّر نے تخت سے امار دہا اور مراد بیگ کے ایک متوسّل میررا کلاں کو شاہ بدخشاں مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ اپنے سربرس بادشاه کی وفات کے بعد میررا دلاں خودمختار بن سٹھا اور کچھ دن کے سر فدز کا مالک مھی هو گا ـ اس کا فرزند اور جانشین میر شاه نظام الدین مهررء میں وفات یا گیا اور اس کے بیٹر جہاندارشاہ کو مرمزء کے بعد ایک مدت تک تخت حاصل درنے کے لیے اپنے می حامدان کے ایک شاہزادے محمد ساه سے مقابله کرنا پڑا۔ و ۱۸۹۹ عمیں جہاندار دو قطعی طور پر پسیا در دیا گیا۔ ۱۸۷۲ء میں آخری معاہل کے بعد وہ روس کی مملداری میں پناہ کزیں ہو گیا ۔ فرعانہ میں موضع آچگرگان اسے رہے کے لیے دے دیا گیا اور ۱۵۰۰ روبل اس کی پنش مفرر کر دی گئی، لبکن ۱۸۵۸ء میں چند نامعلوم حمله آوروں نے اسے مثل کر دیا۔ ۱۸۵۳ء میں حکومت افغان نے محمود شاہ کو معزول کر دیا۔ اسے کابل بھیج دیا گیا اور وہ مرتے دم تک وهیں رھا ۔ اس کی مملکت کو افغانستان میں شامل کر کے صوبة نركستان كا ايك حصه بنا ديا گيا.

معلی اور لاجورد کی اطلاعات ملتی هیں۔ اسی طرح لعل اور لاجورد کی اطلاعات ملتی هیں۔ اسی طرح سونے چاندی کی متوقع کانوں کی خبریں بھی پہنچتی هیں۔ هیں۔ وسط ایشیا سے متعلق روسی منصوبے میں یہ تجویز شامل تھی کہ ''بدخشان کے دولتمند ملک کو فتح کیا جائے''، لیکن عملاً روس کا عمل دخل وهاں ۱۸۵۹ء میں شروع هوا۔ ۱۸۸۰ء

میں دریا ہے مرغاب کے کنارے پامیرسکی کی فوجی چوک (Post Pamirskii) قائم کی گئی اور ۱۸۹۱۔ ۱۸۹۲ بر ایک فوجی ۱۸۹۲ میں یشل کول Yeshil-kol پر ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے تمام مشرقی پامیر پر قبضه کر لیا جو فرغانه کے علاقے (Oblast) کا ''ضلع پامیر میں متعینه روسی فوحی دستے کے کماندار کے سپرد کر دیا گیا.

۱۱ مارچ ۱۸۹۵ء کو برطانبه اور روس کے درمیان لنڈں میں یہ طے پایا که افغانستان اور حکومت روس کی ریرِ حفاظت ریاست بخارا کے درمیال پامیر کی سرحد کو ار سر نو متعین کیا جائے ۔ خاص مدخشان شاهان افغانستان کے قبصر میں چھوڑ دیا گیا اور پاسر کے علاقے کا مغربی حصّہ، جو پَنْج کے شمال اور مشرق میں واقع ہے، بخارا کو واپس کر دیا گیا ، ۱۹۱۸ ع کے انقلاب روس نر ریاست بعفارا کو نوژ دنا، لیکن سوویٹ اقتدار پامیر میں مضبوطی کے سانه کمیں ه ۱۹۲ ع سین جا کر قائم هوا اور وه نهی بسمچی (Basmacis) آرك به نشتكش اور گوری نسل کے درمیان چار سال تک جنگ رھنر کے بعد. سوویٹ گورنـو \_ بدخشان کا خود مختار علاقه r جنوری ه ۱۹۲ کو پاسیر کے دونوں حصول (شرمی اور غربی) کو ملا کر "علاقة خاص پامیر" کی شکل دی گئی اور انتظامی حیثیت سے اسے سوویٹ جمهوریة اشتراکیة برکستان کی مرکزی مجلس عامله کے ماتحت کر دیا (جس کی بیاد ہم، اکتوبر ہ، ۱۹۲ کو رکھی گئی) ۔ اسی سال دسمبر میں اس کا نام بدل کر ''خود مختار علاقهٔ گورنو بدخشان'' رکھا گیا اور اسے ''تاجکستان کی خود مختار سوویٹ جمہوریہ اشتراكية باجكستان" (جس كا يه نام ه دسجر و ۱۹۲۹ عکو قرار پایا تھا) کا حصّه بنا دیا گیا۔ اس کا صدر مقام خاروغ Khorog ه.

گورنو ـ بدخشان مین سوویت پامیر کا سام

علاقه شامل هـ - اس كا حدود اربعه يه هـ : شمال مين Trans-alai كا سلسلة كوه؛ مشرق مين جيسي سکیاگ؛ حنوب میں افغاستان کے مقبومات اور عمرت میں بہج، دروار اکادمی Academy کا سلسلة نموه . [اس كا موجوده رقعه ٢٠٥٠ مربع كلوميثر ( . وه م ۲ مربع ميل) في اور آبادي جنوري ه ۲ و ۱ ع میں جھیاسی همرار تھی (تراسی نی صد تاجیک اور کیا ہ می صد کرعیر) ۔ صدر مقام خاروع کی آبادی دس هرار هے ] ۱ به ۱ع میں یه حود محار علاقه بات البلاع (تُسَ عظه) مين مقدم بها: (١) سمان (انتظامی مرکر: دارونم)، جس سین وادی تُعَدُّد شاسل هے ( ) استكاشم (اسطامي مر كو: اشكاسم)، حس میں بہتے کی بالائی وادی اور وحان اشکاشم اور عاران، معنی پنج اور شاخدرہ کے سگم سے اوپر کی طرف کے علامر شامل هيں ؛ (٣) روست قلعه (انتظامي سُ در : روست علعه )، شاخدره کے طاس میں: (س) روسان (انتظامی مر در: روشان)، وادی پنج میں خاروع سے نیچیے کی طرف؛ (م) بڑسگ، جس میں درنا مے برینگ اور اس کے معاون کدرہ Kudara کا طس جهیل ساریز یک شامل هے: (٦) مرغاب (انتظامی مرکز: مرعاب یعنی ساس پامیرسکی کی مرحى حوكى)، جس ميں پورا مشرقي پامير شامل هے؛ ( \_ ) وَنْجِ (انتظامي مركر: ونچ)، جس ميں وُنْجِ اور ہ ر عُلام کی وادیاں شامل ھیں۔

ہمہ وہ میں برتنگ کا صلع ختم کر دیا گیا اور اس کے علاقے کو روشاں اور ویچ کے اصلاع میں مالا دیا گیا.

یسویں صدی کے شروع میں پامیر کی مجموعی
آدی (روسی اور بخاری حصوں کو ملا کر) بیس
هرار سے زیادہ نہیں بھی، لیکن ۱۹۲۵ کے بعد سے
درائع آمد و رفت کی ترقی اور رراعت کے جدید
طریقوں کے رواج کی بدولت اس میں اضافہ ہوگیا،

چنانچه ۱۹۲۹ء کی سر شماری میں یہاں کی آبادی ۲۸۹۲، ۲۸۹۹ء کی سر شماری میں المرادی میں تقریباً ۲۲۰۰۰ تھی۔

نسلی اعتبار سے گورنو (۔ بدخشان) دو بالکل جدا حدا علاقوں پر مشتمل ہے: (١) مشرقي پامير كے بلند مدانوں میں تھوڑے سے کڑغز خانه بدوش آباد هس - ۲ ۹ ۲ میں دو هزارچهر سوساٹھ نفوس اچ کلگ قبائل سے بعلی ر کھتے بھے، جو مندرجة ذیل خاندانوں ، میں سٹے هوے بھے: کسک: ۱۳۰۰: تی اِت Tiet: ٨٠٠؛ تيچاف : ٣٠٠٠ ير مال : ١٠٠ - ١٩٣٩ عمين ان کی تعداد تقریباً . . . و یا اس علاقر کی دل آبادی کی نقریبًا گیارہ می صد مهی ـ به کرغز براے نام حنفی سنّی عقائد کے پیرو هیں ؛ (م) عربی پامیر کی وادیوں میں ایرانی لوگ رهتر هیں، جنهیں ان کے تاجیک هسائے غُنچه کہتے هیں اور روسیوں نے ان کا نام گورىيە ئاھىكى Gornyje Tadjiki (بە ئام درست نہیں ۔ اس سے دروار، قرہ مگیں اور ررافشاں کے کوهسانی علاقوں میں رہنے والے تاحیک کے ساتھ التماس پیدا هوتا هے) یا پامیرسکو نرودی (Pamirsku Narody) یامیر) رکھ چھوڑا ہے۔خود یہ لوگ اپنے آپ کو تاجیک کہتے هیں (ید مام بھی باعث التباس ہے) اور درواز کے رہنے والے مسابوں کو (مر چند که وہ تاجیکی بولتے هیں) پارسی گوی (= فارسی بولیے والے) کہتے هیں۔ ان کی مجموعی تعداد پچاس هزار سے زیادہ یعنی خود مختار علاقے کی کل آبادی کا پچاسی ی صد ہے۔ برتنگ کے تھوڑے سے باشندوں، نیز باز علامی کی اکثریت اور ونیج کے سب باشندوں کو چھوڑ کر ، جو حنفی سنّی ہیں ، اسی علاقے کی بیشتر آبادی نزاری استعیلی [رک به نزاریه] هم.

باشندگان پامیر چند گروهون پر مشتمل هین :

(۱) شغنان : روشان گروه : یه اپنی تعداد کے لعاظ سے بہت اهم هے(پینتیسهزارسے چالیس هزار تک) ۔ اس میں یه لوگ شامل هیں : (۱) اضلاع شغنان آراک آن) و روشت قلعه (غد پنج اور شاخدره کی وادیان) کے شغنی (هگنی)، جس کی تعداد بیس هزار کے درمیان هے؛ (ب) ضلع روشان کے رهنے والے روشانی (تقریباً آله هزار)؛ (ج) ضلع برتنگ (وادی دریا ہے برتنگ روشور Oroghor (جو رقتریباً دو هرار) اور (د) آوروشور Oroghor (جو صوری کروه ایسی

ملتی جلتی هیں .

(۲) وُخی Wakh (وَخُ Wakh (وَخُ Wakhgad, Wukh آرك به وَحَّال] : ال كی تعداد چهے اور سال هزار کے درسیان هاور یه لوگ ضلع اشكاشم میں رهتے هیں، جو روسی پامیر کے جنوبی حصے، یعنی پنج اور وخان دریا کی وادیوں میں واقع هے (وخیوں کی اتنی هی بعداد افغانستان میں آباد هے).

بولیاں بولنے هیں جو ایک دوسری سے سہت زیادہ

افغانستان میں آباد ہے) .

(م) یاز غلامی (یرزم Zgamik, Yuzdom):

ان کی تعداد دو هزار سے زیادہ نہیں ہے۔ یه لوگ دریا ہے یاز غلام کی وادی (ضلع ونچ) کے تیرہ دیاب میں پھیلے ہوے ہیں .

(س) اشکاشمی (اشکاشمی): روسی بدخشان میں ان کی بعداد چار سو مے (افغانستان میں اس برادری کے ڈیڑھ دو ھزار افراد رھتے ھیں اور زیباکی اور سنگلیجی زبانیں بولتے ھیں) ۔ یه لوگ آروسی بدخشان میں] صرف ایک گاؤں رم Rym میں آباد ھیں، جو بنج کے بالائی حصّے (ضلع اشکاشم) میں واقع ہے.

(ه) وُنعی: یه لوگ خود مختار علاقے کے انتہائی شمال میں دریاہے ونچ کی وادی میں رہتے ہیں اور پورے طور پر تاجیک ہو گئے ہیں۔ ان کی زبان کا رواج ختم ہوے ایک صدی سے بھی زیادہ کا

ا عرصه كرر حكا هـ.

پامیر کے باشند ہے مشرقی ادران کے لسانی گروء

سے تعلق رکھتے ھیں۔ ان زبانوں میں سے کوئی زبان

کتابت کے ذریعے متعین نہیں ھوئی ہے، اگر حہ

سوویٹ حکام نے ۱۹۲۱ء میں کوشش بھی کی کہ

شغنی میں لاطیی ابجد مستعمل ھو اور وہ ایک

ادبی زبان نیں جائے ۔ ۱۹۳۱ء میں نچوں کے لیے

مثالن آباد میں ایک قاعدہ شائع کیا گیا (۲۹۳۹ء میں میں) اور ۱۹۳۹ء

میں حکومت تاجکستان کے شعبہ مطبوعات نے

میں حکومت تاجکستان کے شعبہ مطبوعات نے

میں اپنی پہلی تصبیفات شائع کیں (دیکھیے

تاجیکی سہذیبی (یعنی انتظامید، عدلید، مدارس اور صحاف کی) زبان ہے۔ اس علافے میں دو زبانوں کا استعمال عام ہے (مقامی سولی اور تاجیکی)۔ بعص زبانیں، مثلاً شُکاشمی، تیزی کے ساتھ مٹ رھی ھیں اور محض '' گھریلو زبان'' کی حیثیت سے باقی رہ گئی ھیں۔ کچھ اور زبانیں (بُرتنگی، روشانی . . .) تاجیکی کے اثراب بڑی شدب سے قبول کر رھی ھیں۔ ان کے مقابلے میں یازعلامی، جو بالکل الگ بھلک زبان ہے، اور وَخی [دونوں] ان اثرات کا بوڑے مؤر طریقے سے مقابلہ کر رھی ھیں .

مره و و میں گورنو . بدخشان میں سات احدار موجود تھے ۔ ان میں سے دو اخبار علاقائی بھے اور حارف سے نکلتے تھے۔ Krasnyf Badakhshan (روسی زبان میں) اور بدخشان سرخ (ناجیکی زبان میں)۔ چار اخبار مقامی نھے، جو تاجیکی میں شائم ہونے تھے۔ روشان سے)، حَقَیقَتِ وَنْج سے)، بیرق سرخ اور ایک اخبار کرغر مرغاب سے .

تاجیکی اثر بعلیم کے ذریعے بھی بھیلا -

گورنو۔ بدخشان، جو پیشتر ازیں [بافی ملک یے] بانکل سقطع علاقہ بھا، ہمہ اع سے وادی اور غانه سے انک موٹر کی سڑک (آوش حہ مرعاب حہ ماروغ؛ طول: .ہم کلومیٹر) کے ذریعے ملا دیا کی ہے۔ اسے .ہم اع سی حاروغ حہ سٹالن آباد میرک کے ذریعے، جو وادی پنج کے ساتھ ساتھ چلی میرک کے ذریعے، حکمل کر دیا گیا ہے۔ بایں همه اس علاتے کا انتصادی ڈھانچا اب تک قدیم طرز کا ہے اور بدوی اندار سے حادوروں (بھیڑ، بکری) کی پرورش، ڈھلواں اندار سے حادوروں (بھیڑ، بکری) کی پرورش، ڈھلواں رمینوں برطقه درطقه باغ لگانے اور علاقے کے مغربی معدنی دولب سے مالا مال ہے، چنانچہ بعص معدبات معدنی دولب سے مالا مال ہے، چنانچہ بعص معدبات شخدرہ میں نیلم اور فہرورہ اور پورشنیف Porshniv

اس علاقے کا دارالحکوست خاروغ مے (آبادی موروع میں نوسوستائیس اور مرہ و وع میں دو هزار اور بین هرار کے درمیان) یہاں چد چھوٹے چھوٹے مسعنی کارحانے بھی قائم ھیں .

مآخذ: حاص طور پر دیکھیے: (۱) تاریح رشیدی، مرجمهٔ E D. Ross بنیع اور N Elias بنیع الله ۱۸۹۰ اور اسرجمهٔ Beveridge در سلسلهٔ یادگار گب، ح۱، لندن و لائدن و ۱۹۴۰ میں ۱۹۰۰ میں اشاریه بین موجود هے؛ علاوہ ارین (۳) عبدالرزاق سمرقیدی : مطلع سَعَدین حاص طور پرمفید هے۔ عوری سلطت کے بارے بین دیکھیے: مامی طور پرمفید هے۔ عوری سلطت کے بارے بین دیکھیے: (۳) مسهاح سراج الحوز جانی: طقات باصری، لندن ۱۸۸۱ء و دیگر متبون ۔ ایسویں صدی عیسوی بین جو علاقے

آمودریا کے بالائی میدانوں میں واقع تھے ان کے حالات Swjedjenija o stranach : J Minajew(ه) ببت احتياط سے po verchovjam Amu Darji سينٹ پيٹرزبرگ و ممرع، میں جمع کر دیرے گئے ہیں اور یہ انگریر سیاحوں کے بیانات بر مسى هين - سريد برآن بارثولد Barthold كو ١٨٥٨ یں یہاں کا سفر نربے والے دو روسی سیاحوں کے بدایات سے استدادہ کرنے کا موقع ملا حو عام طور پر دستیاب نہیں ھوتے ۔ ال علاقوں کے انقلاب روس سے درا قبل کے حالات يد كهير نالحسوس : (٦) Count A. Bobrinskoj (٦) جو حزوى طور بر Dardistan in 1866, R Leitner (1893 and 1893)، اورمصف مد كور: ن Dardistan in 1843) پر منی ہے۔ ١٩٥٤ء ميں جمهورية اشتراكية تاحیکستان کی سائس اکاڈمی نے ایک سبت اجھی کتاب شائع کی، یعنی (\_) Materyali . A. M. Mandel 'stam k Istoriko-geografičeskomi obzaru Pamira i Pripumirskich oblastec ، شالل آباد ے ، ۹ م ع (ج س ، روداد ادارهٔ تاریخ، آثار قدیمه و سلیاب، حمهوریهٔ تاجیکستال) ـ اس میں یونانی، چینی اور عرب مؤرخول اور حعرافیه دانوں کے پامیر کی بادت دسویں صدی یک کے بیانات شامل هیں.

گورنو . بدخشاں پر عام تصابیف کے لیے دیکھیے .

[(۸) آآؤ، لائٹن، در دوم، ماخد بدیل مادة مدخشاں اور زمانوں کے لیے بهی یہی حوالے معید هوں گے ۔ بدخشاں اور بخارا کے لیے دیکھیے: (۹) Persian Literature . Storey (۹)، ص ۳۸۱ بعد] .

A. BENNIGSON J ] W BARTHOLD)

([ H. CARRERF D'ENCAUSSE J

بد: (ع: جسم: بددة، فارسی 'بت' [کامعرب])
تین مختلف معنوں میں استعمال هوتا هے، یعنی مندر،
پگوڈا یا [گوتم] بده یا کسی بھی بت کے لیے
(جو ضروری نہیں که وه [گوتم] بده هی کا هو) ـ
(آسان میں هے: البد بیت نیه اصنام و تصاویر... یعنی

ت حانه؛ بقول ان درید: البد المبنم نفسه ...)] ... پگوڈا کے معنوں میں اس کے استعمال کی سب سے نمایاں مثال [عجائب الهند] (Merveilles de l'Inde) ، ترجمه و طبع M. Devic ، شهر الله معنی ملتی هے، لکن ان معنوں میں اس کا استعمال شاذ هے، گو لسان العرب میں یہی اس کے اصل معنی بیاں کیے گئے هیں.

العامظ ( كتاب التربيع، طبه Pellat ص 2)، المسعودي، البيروبي اور الشهرساني جيس مصنعين کے هاں بد کے معنی [گونم] بدھ کے هیں۔ ملمال میں جومندر "سونے کا گھر"[۔ فرج بیب الدهب، دیکھیے البلادری: فتوح] کے نام سے مشہور بھا، اس کے بارے میں ذکر دربر هوبے المسعودی (التنبید، ص ١٠٠، قب البيروبي: نتاب الهند، طبع Sachau، (JA ) (Remand : 1A : 7 9 77A : 1 سسرر . مسرر ع) لکھتا ہے کہ هديوں کے هال بده كا ظهور نينتس [ورأ، مار اول، مين چهتيس] هرار سال کے بارہ هزاروس نار (یعنی ۳۳۰۰۰ [۲۰۰۰۰] کے سال [یعنی کڑوروں برس پہلے]) هوا تھا۔ البرونی کو برهس مت کے بارے میں بو بڑی اچھی معلومات تھیں لیکی بدھ سب کے متعلق وہ کچھ زیادہ سہیں جانتا \_ الشهرستاني (طبع Cureton ، ص ۲۱۹، مطبوعه برحاشية اس حزم، بن ٢٠٠٠) كا معامله البته اس کے مالکل مرعکس ہے ۔ وہ بدھ کی تعریف یوں کرتا ھے: بدھ اس دنیا ھی کا ایک فرد ھے، جو نـ تو پیدا هوبا هے ، نه شادی کربا هے، نه کهاتا پیتا هے، مد بوڑھا هوتا هے، نه مرتا هے \_ پہلا بده، جو هجرت ببوی مسے پانچ هرار پہلے ظاهر هوا، شاكمين (= چا کیه منی (= ساکیه منی) کملایا ـ الشمرستانی بده استوا Budhisattava کو بودیسمیة کهتا ھے۔اسے علم تھا کہ ان کا درجه بدھوں سے کم ہے اور یہ کہ ان سے وہ لوگ مراد میں جو

راه حق کی تلاش میں دس نیکیوں پر عمل کرتر اور دس برائیوں سے احتراز کرتے میں اور یوں اپنے لیر ایک اعلٰی و ارفع مقام حاصل کر لیتے ہیں ۔ یہی مصف لکھتا ہے کہ بدھ سن کے پیروں کا عقید مے که دنیا کو دوام حاصل ہے اور انساں اپنے اعمال 🔻 کی سزا و جزا دوسری زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ 🧍 پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ هندوستان کے راجاؤں کے محلوں میں مدھ کا ظہور مختلف صورتوں میں ھوتا رهتا ہے۔ وہ اس کا موازیہ مسلمانوں کے بصور حصر [رك به الحصر] سے كريا ہے ـ مسلمانوں كى معلومات بدھ مت کے بارے میں اگرچه بالکل ابتدائی نہیں بایں همه یه امر قابل ذکر ہے که کوه آدم [رک به سرندیب] کے بارے میں ندھ مسکی اس روایت کو اپنا لباً گنا ہے جس کی رو سے اس چوٹی کا تعلق [گویم] بده سے بتایا جاتا ہے (دبکھیر اخبار السین و آلهند، طبع و درجمه Sauvaget ، ص ۳۹).

جيسا كه پهلر ذكر آيا هے لفظ بد بسا اومات بّ کے معنوں میں اسعمال کیا جاما ہے۔ الجاحط (التَّربع، ص . م) کے هاں 'بُدّ کُویْر' سے عالبًا لُویْر Kuvera کا ب هی مراد هے - صاحب اخبار الصّیر و الهد (س سم) لد لوبت بتاتا هے ، جس كي ھندوستان میں پوجا کی جانی ہے اور اس پر بیسوائیں بھینٹ چڑعائی جانی ھیں۔ سومنات کا بت مسلمانوں میں بخوبی معروف تھا (دیکھیے سعدی: سوستان، طبع Platts، ص ۲۳۸ ببعد؛ انگریـزی سرجمه ار R Levy ، لنڈن ۱۹۱۸ ص ۲۰ ببعد، فرانسیسی ترجمه از Barbier de Meynard ، ص ۱۳۳۳ ) . الدمشتي ([بخبة الدهر في عجائب البر و البحرية] (اعا - ۱۵۰ ملبع Mehren من ، ۱۵۰ ا نے اس کا حال باؤی صحت کے ساتھ قلمبند کیا اور خاص پرستش کی جانے والی شے ہی کو آیڈ کہا هے، جو دو پتهروں پر مشتمل مردانه اور زنانه

ہدر

اعضا مے تناسل کی مورتیاں تھیں۔ صابیوں (Sabacans)
کے مذھب کے سیب بانی بوذاسف / بوداسف بودھ ستوا کے بارے میں رك به تُلُوهر و بُود آسف.
مآخذ: ستن متاله میں درح هیں .

## (B CARRA DF VAUX)

بدر :[مگر اور مدبر کے درمیان حجاز کا مشہور مشمد اور] معام جهال عمهد ببوی ع پهلا اهم غروه ہسں آیا، مدینۂ منورہ کے جنوب مضرب میں بندرگاہ انعار سے ایک سانہ سنزل پر واقع ہے [شلی نے لکھا ہے دہ مدینۂ معورہ سے نقریباً ، ۸ میل کے فاصلر پر ه ادىكھير سيره النبي، ١: ٥ ٣١٥] ـ رمانة جاهلبت ہے بھی اس کی یہ اهمیت تھی که یکم ذوالقعدہ ہے آئه دل بك سهال هرسال ايك برا سيلا لكتا مها \_ أج َ ذل بھی یہاں ہر حمعے کو انک سلا لگتا ہے۔ ابی، نهالین، روغن تلسان، اوسی، نکریان، اونی سائیں وعیرہ فروخت کے لیے آتی ہیں۔ [یاتوب نے کها هے که یه بَدْر بن یَخْلُد س النَّضْر بن کِنانه کی طرف مسوب هے، نیز دیکھیے اس حرم: جمهره، ص ۱۱ و ۱۰ ، ایک خیال یه بهی ہے که ندر بنو نہمرہ کا اک ورد تها، جس نریهان سکونت اختیاری تهی] - بدر سد پہاڑیوں سے گہرا ہوا ایک دشوار گذار مقام ہے لک محل وقوع اور پائی کی موجود کی کے باعث شام دوحائر والر قاقلون كي ميرل رها هے [بدر ما مشهور س مكة و المدينة، دبكهير ياقوب] - آغاز اسلام مين بہاں منو صمرہ آباد ہے۔ ان کی ایک شاخ بنو نجفار بھی، حس کی اصلاح کے لیے حضرت انوڈر غفاری رط مامور کیے گئے تھے.

راقم مقاله نے ۱۹۳۹ء میں یہاں ایک گاؤں دیکھا، جہاں عموما ایک منزله پتھر کے کئی سو مکان (قَصْر جمع قَصُور) تھے۔ بستی میں دو مسجدیں تھیں : ایک صرف نماز پنجگانه کے لیے، جس میں ایک ماذنه هے، دوسری، جسے مسجد عریش نیز مسجد غمامه

کہتے میں، یہاں کی جامع مسجد ہے۔ اس میں جمعے کی نماز هوتی هے، اور یه اسی مقام ہر تعمیر هوئي هيمهال غروة بدر كروقت آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلّم کے لیے ایک سائنان (عریش) بنایا گیا تھا۔ مه ایک ٹیلے ہر ہے، جہاں سے میدان کارزار صاف نظر آتا ہوگا، اگرچہ اب نئے ناغ حائل ہوگئے ہیں۔ ہدر ببصوی شکل کا ساڑھے پانچ میل لعبا اور ساڑھے چار میل جوڑا وسیع میدان ہے ۔ میدان کے اردگرد اونچے اوسچے پہاڑ ھیں۔ مکے، شام اور مدینر جانے کے راستر جنوب، شمال اور مشرف کی وادیوں سے آ کر بدر پر ملتر هیں۔ ترکی دور کے ایک سابق والی حجاز شريف عددالمطلب كا بنايا هوا علعمه اب كهندر هو گیا ہے - Burckhardt کا بیان ہے کہ یہاں کچی مٹی کی ایک بکمی سی فصل تھی، مگر اب اس کے آثار نظر نہیں آثر ۔ بدر ربتلا اور سنگلاح ھے؛ مگر جنوب مغربی حصر کی رمین پولی ہے، اسی جگه قریش مکه کا بااؤ تها، حو غروهٔ مدر کے دن ہارش میں دلدل هو گئی تھی۔ یه آج کل سرسبز نخلسان ہے ۔ یہاں آبیاشی ایک چشم اور کاربر سے ھوسی ہے، جس کا مہاؤ شمال مشرق (مدینے کے راستے) سے جنوب معرب (سکر کے راستر) کی طرف ہے۔ اسی لیر اسے کاف کر لشکر قریش کو پانی سے محروم کر دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کے لیے سمکن تها .. بَدر وادي يَلْيَلُ [فَبَ ياقوت] مين واقع هـ اس کے دونوں سروں (شمال مغرب اور جنوب مشرق) پر ریت اُڑ آڑ کر جمع ہوئی رہتی حتّی که خاصے بلند ٹبکرے بن گئے۔ ان کے قرآنی مام العُدُوّةُ الدنيا اور العدوة القصوى [اذ أنتم بالعدوة النُّدُنيا وَهُمْ بِالْعَدُوهِ الْقُصُوى : (٨ [الانفال]: مم)] اب بھی برورار ھیں ۔ ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک خاصا بلند پہاڑ ہے، جو اب بجبل أسفل كهلاتا هے اور يهال سے سمندر

ماف نظر آتا ہے۔ اُلبکری اور اُلمقدسی کی کتب جغرافیہ میں یہاں کی زرخبزی اور عملہ کھجور کا ذکر ہے۔ الْمقدسی نے لکھا ہے: ''یہاں چند مسجدیں ھیں جو مصر کے بادشا ھوں نے تعمیر کی ھیں''۔ ۱۹۳۹ء میں راقم مقالہ نے مسجد عریش میں تین کتبے دیکھے۔ ایک ٹوٹ چکا ہے، حسے تعمیر جدید میں محراب کے باس ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں ''کان الفراغ'' کا لفظ ماف پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا محراب کے اوپر نصب ہے اور خط طغرا میں ہے اور پڑھا نہیں گیا۔ تیسرا منبر کے اوپر نصب ہے اوپر نصب ہے۔ ایہ مملوک ترکوں نے کندہ کرایا تھا ۔ اس میں املا کی غلطیاں بھی ھیں وہ کتبہ تھا ۔ اس میں املا کی غلطیاں بھی ھیں وہ کتبہ

سطر اول : سم الله الرحمن الرحيم سطر ب : أنشأ حصر هدا المكان المبارك سطر ب : خُشقدم امير عسره (؟) مديار المصرية مشده العمارة السلطانية

سطر ، وكانل (ــ كان) الفراغ س هذا البنية المبارك ربيع الول احد و عشرين في سنة ستة و سعماية

(ترجمه: بسمالله الرحل الرحيم ـ اس مبارک مقام پر حصار تعمير کرنے کا آغاز خشقدم نے کيا جو سلطنت مصر میں امیر عشرہ (؟) اور سرکاری میر عمارت تھا اس مبارک عمارت کی تعمیر سے ۲۱ ربیع الاول، ۲۰ میں فراغت ہوئی).

غزوہ بدر: مکے میں بعثث نبوی اور تبلیغ اسلام

پر قریش کی روز اوزوں تعدّی، آنحضرت صلّی الله علیه

و آله و سلّم کے قتل کی تیاریاں، جن کی وجه سے

آپ مجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مہاجر مسلمانوں

اور واقعے کا اظم

کی جائدادوں کو ضبط کر لینا اور حبشہ کے

مکمران کو، پھر مدینے کے با اثر لوگوں کو ان

مہاجرین کو پناہ نہ دینے کی درغیب دینا [غرض سے نکلے - اور قریب پہنچے.

مسلمانون کو ختم کر دینے کے منصوبے بنایہ ایک طرف، اور دوسری طرف قرنش کے حارما ، ارادون کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے مسلما ول ؛ قریش پر معاشی دباؤ ڈالنا اور قریش کے محارب قاملون کی آمدورفت کو اپنے ریر اثر علاقے میں رو ۔ دینا، یہی ہدر کی لڑائی کے موجبات ہو سکتے میں انیز دیکھیے شبلی : سیرہ آلبی، ۱: ۱۱۰ بعد مودودی : تعہیم القرآن، ۲: ۱۱۸ بعد].

[آنحصرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قريس مكَّه كِ ناپاک عزائم سے ماخبر تھے۔ آپ ان کی نقل و حر لب ہر کڑی نگاہ رکھر کے لیر کئی مرتبہ اپر محالدہ کو مختلف ٹولیوں میں بھیجتے رہتے بھے تا رہ ، کہیں مدینة البی دشمنوں کے اجانک حملر کا شکار نه هو جائے ۔ اسی دیکھ بھال کے سلسلے میں عمرو ہر العضرمي کے قتل کا واقعه رجب ، ه میں پیش آیا۔ اس سے قریش مکہ بڑے مشتعل ہونے اور بنول ابی خلدون عمرو بن الحضرمی کے قتل سے جبگ بدر ک تمهید پڑی (تاریخ) \_ مزید برآن ماه شعبان میں مربش کا ایک تجارتی قافله مال و دولت سے لدا هوا شام یے آ رها مها اور کسی طرح یه غلط خبر بهی مشهور هو گئی که مسلمان شام سے واپس آنے والے قافلے -حمله کرنا جاهتر هیں ۔ سردار قافله ابوسفیال ے پیش قدمی کے طور پر شام هی سے مکے کو قاصد ده دیے بھے ۔ ان سب باتوں کی وجه سے قریش ک بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھنے لکے.

آنعضرت صلّی الله علیه و سلّم کو جسات و العمات کی اطلاع هوئی تو آپ نے صحابه رخ کو حمم ساور واقعے کا اظہار فرمایا ۔ صحابه کرام رخ سے سنور۔ کے بعد م (بقول دیگرال ۱۲ رمضان) ۲ ه کو ساتین سو سے کچھ زائد جال نثاروں کے ساتھ نے سے نکلے ۔ اور منزل به منزل ۱ رمضان کو مدر ۔

ادهر صورب به پیش آئی که شام کا قافله صعيع وسلامت واپس مكر پهنچ گيا نها۔ اس وجه سے قیبس کے سرداروں نے کہا کہ اب لڑائی ضروری مہیں رھی؛ مگر الوجهل نے لڑائی پر اسرار کیا۔ قریس کو آمادہ منگ دیکھ کر مسلمانوں کے لیے اب لڑائی ناگزیر هو گئی ـ آنحصرت صلّی الله علیه و آله و سلّم ر بڑی دانشمندی سے مندان نَدُر میں ڈیرے ڈالے۔ پانی کے چشمر در قبضه کر لیا۔ ملت تعداد و اسلحد کے ناوجود آپ م اپنر نہادر ساتھیوں میں اعتماد و یمن فتح پیدا کر دیا۔سدان جنگ میں گھوم پھر کر صفیں درست کیں اور نشال دہی فرمائی که کول کون دشم کہاں کہاں قتل ہو کر گرے کہ الراثي کا آعار بول عوا که کفار میں سے سلےعامر الحَضّرمي (عمرو س العَضْرمي مقتول كا بهائي) آگے راها ـ اس كے بعد کچھ دیر بک اکیلر آکیلے آدمی کے درسیان حمک ارمائی هونی رهی اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوگئی۔ لیکن جب عتبہ اور ابوجہل مارے گئر تو قریس کے پاؤں اُکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فلبل بعداد اور کمتر سازو سامان کے باوجود فتح نصبب هوئي].

اس میں تائید ایردی کے علاوہ آنحضرت صلّی الله الله و سلّم کی تدبیر بھی کارورما ھوئی، مثلاً جب آبحصرت صلّی الله علیه و آله و سلّم بے صف بندی کی تو سورج کو پشت پر ر کھا اور ھدایت کی که بلا اجازت حملے کے لیے آگے نه بڑھیں ۔ دشس دور ھو بو تیر مائع نه کریں بلکه رد پر آئے تو تیر چلائیں، آور قریب آئے تو نسزے سے کام لیں، آئے تو نسزے سے کام لیں، پھر تلوار چلائیں ۔ ''ھر کام کو خوبی سے انجام دینا بھر تلوار چلائیں ۔ ''ھر کام کو خوبی سے انجام دینا مرض ہے حتی که کسی کو قتل بھی کرو بو اچھے طور میں تتل کرو''۔ خواہ مخواہ ایذا رسانی سے اجتاب کرنے کا حکم فرمایا اور مقابلے کے ناقابل لوگوں (زخمیوں، بچوں اور لڑائی میں حصہ نه لینے والے عورتوں، بچوں اور لڑائی میں حصہ نه لینے والے

نو کروں اور غلاموں) پر ہتھیار اٹھانے کی سختی سے سمانعت کی ۔ آپ کی هدایت پر مسلمانوں نے امتیاز کے لیر اولی کلفال لگائیں اور سرید اطمینان کے لیر ہر المرادي مقاطر مين اپنا بعره معرر كيا . پهر آپ ابک ٹبلے ہر چڑھ گئے اور سائباں میں سے معرکے کی مگرانی کرنے لگے۔ شروع میں حسب معمول انفرادی معاہلے هوہے، حن میں مسلمان کامیاب رہے، پهر عام لژائی هوئی ـ چنانچه بهوژی دیر سی دشس ہاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں قریش مکہ کے سٹر آدسی کھیب رہے اور اتنر ھی ربدہ گرفتار ھونے ۔ اس کے مقادلے میں بارہ مسلمان شہید ھوسے ۔ دہت سے اونٹ اور دہس گھوڑے مال غنیمت میں ھاتھ آنر ۔ آنحصرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے فورًا فتح كے مشر مدينة منوره بهبحر . مسلمان شهدا اور دشمن كي لاشوں کو دس کیا ۔ قیدیوں سے عمدہ برتاؤ کی تا کید فرمایر هوے انهیں حفاظت کے پیش نظر اپنر سیاهیوں میں نقسم کر دیا۔ دو قیدیوں کو، جو مکے میں مسلمانوں کی ایذا رسانی میں پیش پیش تھے اور اس سلسلے میں بطاهر قبتل کے مریکب هو چکر بھر، سزا میں متل کر دیا گیا، مانی کے لیر ایک محلس شوری کر کے فدیر پر رہائی کا فیصلہ کیا۔ پڑھے لکھے تیدیوں کا فدیہ یہ مقرر نیا "ند ھر ایک دس دس مسلمان بعوں کو لکھنا بڑھنا سکھائر ـ چد ایک دو تو آئندہ نه لڑر کے اقرار پر مفت بھی رها کیا گیا.

اس جنگ کا قرآن مجید میں بالصراحت ذکر

عے [دیکھیے سورۃ الانفال]۔ یہ جنگ نہ صرف فن حرب
کا ایک لا انی کارنامہ ہے بلکہ تاریخ عالم میں
ایک، عہد آفرین واقعہ بھی ہے۔ اس مومع پر آنعضرت
ملّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے دعا میں یہ فرمایا تھا کہ

"اے خدا ہے واحد! اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک
مو گئی تو پھر روے زمین پر تیری عبادت نہ ھو گی:

خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کر" [فضائل اصحاب بدر اور ان کی تعداد کے ہارے میں معلومات کے لیے رکے به اصحاب بدر؛ ان کے اسما کے لیے دیکھیے جوامع السیرہ، ص ۱۱۳ ما ہے۔ ا

[جنگ بدر اس اعتمار سے بڑی میصله کن ثابت هوئی که کفر و اسلام کو میدان جبک میں پہلی مرتبه قوت ازمائی کا موبع ملا اور کثرت بعداد و اسلحه کے باوجود کفر کو ذلّت آسیز اور عبربناک شکست کا سامنا کرما پڑا ۔ کفار مکّدکا رور ٹوٹ گیا، حوصلر پست هو گئر، مسلمانوں کی همتیں بڑھ گئیں اور عرم بلند ہوگئے ۔ جریرہ العرب کے قبائل دو مسلمانوں کی قوت، سر بلندی اور سجائی و حقانیت کا یقین آگیا۔ساتھ ھی یہ راز بھی سکشف ھو گا که حتی کے مقابلے پر بعداد اور ساز و سامان جنگ کی کثرت کام نہیں آ سکتی، نتح و کامرانی صرف حن کو ہوا کرنی ہے۔ اگر مسلمان اس معرکے سے بچے کی کوشش کرتے تو ایک طرف یہود مدینه ان کے لیے جینا محال کر دیتے اور دوسری طرف قربش مکه ان کے لیے هر روز مصیبت سے رهتے ۔ پهر ایک فائدہ یه بھی هوا که مسلمانوں کو امداد غیبی اور اپنی قوب ایمانی پر یقین محکم هو گیا ـ غرص که معرکة بدر نے همشه کے لیے مسلمانوں کی دھاک بثها دی اور کفر کی بیاهی و بربادی کا پیش خیمه ثابت هوا.]

مآخذ: (۱) ابن عشام: سیره، طع وسیمان، در مام وسیمان، در ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸؛ (۲) ابن سعد: طبقات، طبع زخاف، ۱: ۲ ۱۸۹۸ لائلن ۱۹۹۸؛ (۳) الطبری: تاریخ، طبع در حدید، ۱: ۱۳۲۱ ببعد؛ (۳) الیعقوبی: تاریخ، طبع هوتسما، ۲: ۵، تا ۲، لائلن ۱۸۸۸ ع؛ (۵) البلادری: انساب الاشراف، ۱: ۲۸۸ بعد، طبع محمد حمیدالله، انساب الاشراف، ۱: ۲۸۸ بعد، طبع محمد حمیدالله، قاهره ۱۹۹۹ ع؛ (۱) السقیلی:

الروض الأنف (۱۹۱۳)، ج ۲: (۸) المسعودي: التنسيد، طبع لد خويد، لائذن جهم ١٨٤ (٩) ياقوت: معجم اللَّذَانَ، بذيل بدر؛ (١٠) المقدسى، طبع لد خويد، لاثلن ١٨٥٤ (دديل بدر)؛ (١١) البكرى، بذيل بدر؛ (١٠) محمد حمید الله : عهد سوی کے میدان حنگ (باتصویر)؛ (١٠) شبلي: سيرة السي، جلد اول؛ (١٠) محمد سليمان؛ رحمه للعالمين، حلد اول و دوم، لاهور؛ (٠١) 'Orientalishe Studien (Nöldeke jubile vol ) : F. Buhl Reise in Arabien : Burckhardt (17) 17 4:1 : Ch Doughty (12) 119 5 718 00 11 117. : Caetani (1A) :17. o Travels in Arabia سديل ماده؛ (. ) ابوالكلام آزاد: ترحمان القرآن، ح ،، بديل سوره الانعال ، (۲۱) مودودی : بنجيم القرآل، بديل سوره الانفال؛ (۲۷) أدير حان مديد دفاع، ص ٢٨١ ببعد، لاهور ١٩٥٠ ع؛ (٣٧) معتاح كبور السة بديل مادّه؛ (مم) دائرة المعارف الاسلامية، بديل مادّه؛ (ه ج) ابن حرم: حمهرة انساب العرب، ص ۲۱۱ ، ۲۱۱ و مواصع کثیره ؛ (۲ م) وهیمصف: جوامع السیره ، ۱ م ۱ م ۱ و ۱ م (٢٤) ابن كثير البدايه و البهانة، ٣: ٩٥٠٠ (٢٨) ابن سيد الناس : عيول الأثر، ب : ١ م ٢ : (٩ ٦) ابن القيم : زاد المعاد، ٢٠٥٨ ببعد، مصر ١٩٠٨ء؛ (٣٠) القَسْطَلَابي. المواهب اللدنيه؛ (٣١) الرزقاني: شرح المواهب؛ (٣٧) الديار بكرى: تاريح الخميس، ، : ٣٩٨؛ (٣٣) اس خلدون: تَآريخ (اردو برجمه ارعايت الله) ١: ٣٢٣ تا و به، لاهور . به و وع: (سم) محمد عبدالفتاح ابراهيم: محمد و القائد، ص ۲ تا عم، مصر هم وع؛ (۳۵) محمد حمال الدين سرور: قيام الدولة العربيه الاسلامية، مصر؛ (٢٦) امين دويدار: صورتن تمياه الرسول، ص ١٩٥٠ تا ١٣٠١ مصر ١٩٥٨ء؛ (٢٥) بطرس الستاني : دَائرة المعارف، ه: ٢٣٤ تا ٢٣٩)].

(محمد حميد الله [و اداره])

بَدْر (پیر): شیخ بدرالدین بدر عالم، سلسله حیدیّه کے ایک ولی، حن سے مہار و بنگال کے باشندوں رہ سہد عقدت ہے۔ سکال سین ان کے مارے سین مشہور ہے کہ وہ سنار کاؤں کے بانچ پس (راک نه یج پیر] کے ساتھ مل کر بانی پر حکومت کرنے ہیں ، حامعه دیگالی ملاح سمدر میں کشتی ڈائے سے پہلر ره بعوه الكامر هين: "الله، بنبي، بانچ پس، بدو. بدر". يىر ىدركا اصلى وطن سرته (موجوده الرپردىش، بهارت) میں بھا، جہاں ال کے پردادا شیح فخر الدس اھد م به ریم این به در ایک بهت بری خاماه قائم ا در رکھی بھی ۔ ان کے دادا شبح سہاب اندس ا یمی گو کو محمد س نعلق (۲۵٪ه / ۲۲۰٪ عا ہور ھا، ادا ہا عالے مروا ڈالا بھا، المونكة انھوں مر بادساه کے مدھی عقائد پر اعبراضات کے بیر ۔ ہیر بدر نے روحانی برسہ اپنے والد محرالدیں ثانی، بیر سد نه سهروردیّه کے ایک بررگ سند حلال الدیں بعاری سے حاصل کی۔شیح شرف الدیں یعیٰ سے انهیں سہار آنے کی دعوب دی، لیکن وہ اس وقب وهال سهجر حب شدح کا اسقال هو چکا مها (۸۲ه/ . ۱۳۸ ع) \_ انھوں نے بہلی شادی بہار کے ایک ھندو کھرائر میں کی اور بعد اران حوبپور کے حکمران حابدان کے ساتھ سلملۂ اردواج میں مسلک ھو گئے ۔ سنرمی سکال میں اہمی سیر و سیاحت کے دوراں میں انہوں سے هندو ماحول کی ایک نڑی بعداد کو مشرف مه اسلام نیا اور سار گاؤن مین مسلمانون کا اقتدار معربی علاقے میں ان کا چلّہ شہر کی حفاطب اور سلامتي كا ضام سمحها حاتا تها اور هدو اور مسلمان یکساں طور پر یہاں زیارت کے لیے حاصر ہونے تھے۔ سمندروں اور درباؤں پر حکمرانی ان کے حانداں کی حاص روحانی صف مانی جاتی ہے۔ روایس ہے که

فخر الدین زاهد نر ایک جماعت کو دریامے جمنا میں ڈوبرے سے سپایا تھا۔ یہ سمی بیان کیا جاتا ہے کہ میر بدر ''ایک چٹان پر تیرنے هوے'' چٹاگانگ پہنچر بھے - انھوں نے ساریغ یرب رجب سہرھ/ ۲۷ دسمبر . ۱۳۳۰ مهار میں وفات پائی، جهاں ان کا مقبرہ چھوٹی درگاہ کے نام سے مشہور ہے (بڑی درگاہ شرف الدین یعنی منسری کے معبرے کو کہتے هیں). مآحذ: (١) عندالحي: ترهه العواطر، حيدرآباد ١ ٥٠ ، ٩٠ ، ٣٦ (٢) عد الحق : تدكرة اوليا عد سكاله، بواكهلي اعجم عن مه تا عد: (م) JASB عصد ا، شماره م، ۱۸۵۳ من ۲۰۰ ما ۲۰۰ پیر بدر کے اسلاف کے لیے: (م) محد عوثی : گلرآر ادرار (ایشیاٹک سوسائٹی بكال. مرتبة Ivanow ، عبدالحق دبلوی: احدار الاحیار، دہلی ۱۸۹۱ء، ص ۱۲۹ (۳) علام معین الدین: معارح الولایه (مقاله نگار کے ذاتی ئتاب حايے ،يں)، ۲: ۳۹ه .

(کے ۔ ایم ۔ نظامی) بَدْر بن حَسَنُويه: رَكَّ به حَسَنُويه، بنو. بَدْرُ الجمالي: ناطميون [رآك به فاطمه، بنو] كے .. عهد كاسيه سالار اوروزير - سلطن بمو فاطمه ، جسر كسى زمار مين بزا شكوه حاصل مهاء خليفه المستمر ( ٢ م ه/ ٢٣٠١ع ما ١٨٨ه/ ٩٩٠١ع) كے دور حكومت ميں ساهی کے کنارے پہنچ چکی نھی۔ شام میں آل سلجون پش قدمی دریے لگے تھے ۔ مصر میں ترک غلاموں کی موج حشنوں کے لشکر سے بر سر پیکار تھی۔ فائم کرنے میں بھی مدد دی ۔ انھوں نے کچھ عرصہ | معمد ساله فعط نے ملک کے وسائل کا گلا گھونٹ چٹاگانگ میں بھی قیام کیا، جہاں بحشی بازار کے ، دیا بھا ، اس عام کشاکش میں حکومت تمام احسارات کھو جکی تھی ۔ بھو ک اور بیماری سے عوام موت کا شکار مو رہے سے ۔ مطلق العنانی اور تشدد ر حوشحالی کا خادمه کر دیا تھا اور یوں معلوم هوتا تها که فاطمی سلطت اب حتم هو کر رہے گی اور بد عملی اور فتنه و فساد کا دور دوره شروع هو جائےگا۔

بدر الجمالي نےفوج کے ساتھ سامھ حکومت کي ماگ ڈور بھی سبھالی اور ہڑی ھمت اور کوشش سے، جس میں جا سکتا ہے، عوام اب یک جُبّل الجیوشی کہتے ھیں۔ تشدّد کا عنصر بھی شامل تھا، تمام نگڑے ہوے ، اسی کے ایک کمارے پر بدرنے ایک مشہد تعمیر کرا، حالات سنوارے، جس کی بدولت صحیح معنوں میں اسمیں ایک عام روایت کے مطابق سیدی الجیوشی سلطنت فاطميه كي نسان وشوكت كا دوسرا دور إ شروع هوا.

بدر ایک شامی امیر حمال الدوله ابن عمار کا ایک ارمن غلام تھا اور اسی کی سبب سے وہ جمالی کے نام سے مشہور هوا ۔ وہ پانجویں صدی هجری/ گیارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں پیدا هوا، کیونکہ ممہ م / م و ، وء میں وفات کے وقت اس کی عمر اسّی برس سے سجاوز بھی ۔ وزیر نننے سے بہت پہلے وہ شام میں بڑا مام پیدا کر چکا نھا۔ جنانچہ اسے دو بار دمشنی کا عامل مقررکیا گا، لیکس یہاں ھر بار اسے نگڑے ہوئے فوجی دستوں کے خلاف کڑے اقداماں کے باعث مشکلان سے دو جار ہونا ہڑا۔ اس کے بعد اسے عکا میں سپه سالار مقرر کیا گیا اور اسی حیثیت سے اس سے ملک شاہ کی فوجوں سے سع آزمائی کی ۔ اس کا ایک ذابی حفاظتی دسته بھی بھا، جو ارمنوں پر مشتمل بھا ۔ اس کی سپاہ بڑی قابل اعتماد بهي ـ ٢٩٨ه/ ٣٥. وع مين جب خليمه نے اسے جاہر و مستند نرک اہلکاروں سے نجاب دلوانر کے لیر طلب کیا بھا تو وہ ابھیں سپا ھیوں کو اپنر سابھ لر کر گیا تھا اور چونکہ ترکوں کے دل میں اس کے متعلق کوئی شک و شبہه نہیں تھا لہٰدا وہ اس کے سچھائر ہونے جال میں پھنس گئر اور ایک راب سب کے سب لقمۂ اجل سن گئے۔ اس کے بعد بدر سیاہ و سعید کا مالک بن گیا۔ اب اسے یکر بعد دیگرے کئی عہدے تفویض هوے، يعنى سهه سالار افواج يا امير الجيوش (عوامي زمال مين مسركوش )، قاضي القضاة، داعي السَّعاهُ اور

اس موقع پر خلیفه کی دعوت پر شامی سپه سالار أ وزیر سلطت ـ ان میں مشهور بریں لقب امیر الحیوش تھا۔مقطّم کو، جس کی بلندی سےپورے قا ھرہ کا نظارہ کی مدمون هیں۔ دارالحکومت کی شورش ختم کرنر کے بعد اس نر پہلر تو ڈیلٹا کے مشرقی اور پھر معرب مک کے علاقے میں از سر نو اس و امان قائم کیا ـسکندریه بر جنگ و جدال کے بعد قبضه کرلیا۔ بالائی مصر کی فتہ میں بھی کچھ دشوارباں ہس آئی، کیونکه وهاں عرب قبائل نر اپنی خود مختاری قائم کر رکھی تھی . ، شام میں خوش بختی اور کامیابی بر اس کا اس مد سانه نهیں دیا، کیونکه یہاں بدیظمی اور بر تدبیری کے باعث ۸۲ ہم 🕹 🕒 ، ء میں دمشق آل سلحوق کے بیصے میں چلا گیا اور ننو فاطمه اسے پھر نمھی حاصل نه كر سكر - اكلر سال سلعوتي سيه سالار اتسير خود قاهره نک پهنیج گیا، لیکن اس عرصے میں مدر کو اپنی فوجیں جمع کرنے کی سہلت سل گئی تھی؛ چانچه اس نے سلجوقی لشکر کو پسپا کر دیا ۔ بدر نے -1. A7 -1. A0/AMAA (41. 49-1. 4A / AMA) اور پھر ۸۸م ھ/ ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ میں یکے بعد دیگرے کئی مرببه لشکر کشی کی، لیکن وہ دمشو اور شام پر دوباره قبضه کرسر مین کامیاب مه هو سکا جنانچه اس کی وفات کے وقب جبوبی شام میں صرف چند ایک قصبے فاطمی سلطنت کے ریر نگیں وہ گئے تھے۔مصر میں اس کے ایک بیٹر کی تحریک سے مسلسل شورش رونما هوتی رهتی بهی، اس لیے ساء سين اس كا اقتدار جاما رها.

ایک عامل اور منتظم کی حیثیت سے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں همیں مهت کم معلومات حاصل هیں، لیکن یه واقعه هے که اس کی سبھی ا لوگوں نے بعریف کی ہے۔مالیانہ کے ذریعے مصر کی

آمدنی اس کے دور میں بیس سے بیس لاکھ دینار کی بڑھ گئی تھی۔ اس نے آل سلحوق کے حملے سے بوسق سیکھے بھے ان پسر وہ اسی لئیر آمدنی کی بدولت عمل در آمد کر سکا۔قاهره کی دوسری قصیل سی فی بعمر کردہ ہے۔ اسی طرح شہر کے تین بمسوط دروازے، یعنی بات رویله (رویله)، بات النصر اور بات الفتوح بھی، جن کی آج بھی بعریف کی مارچ البریل ہم ہ ، و میں حب اس کی سرگرم اور مارچ البریل ہم ہ ، و عمیں حب اس کی سرگرم اور کماب رددگی کا حاتمہ ہوا ہو وہ اس بات کا انتظام در چکا بھا کہ اس کے بعد اس کے بمام عہدوں پر اس کا حاشیر، اس کا بنا الافضل کا هنشاه [رک دان] مو کے اس کے جد ساہ بعد خلیمہ المستصر بھی، مو اس وقت ساٹھ برس تک حکومت نے جہا بھا، موب ہو گیا،

مآحل (١) ابن القُلاسي [: ديل تاريح دمش]؛ (٧) اس تعرى بردى و النحوم الزاهره، (مطبوعة قاهره) ح ه، بمدد اشاریه : (م) ابن العَبرُ مي : الاشاره الى سَ نال الوزاره ، عاهره جهم وعد (ه) المقريرى: العطَّط، و: ٣٨٠ بعد: (٦) ابن حلدون - العبر، بولان ١٩٨٨ه، س : ١٦٣٠ ( ) اس الأثير، سرسمه Fagnan، الجرائر ١٩٠١ء، Corpus Inscript Arab, . M van Berchem (A) epypte شماره ۱۱ - ص ۲۲، ۲۳ تا ۲۳، ۲۳ ١١٥، ١٨، بعد، بير جو مآخد وهال درح هين؟ (٩) جمال الدين الشيّال: محموعة الوثائق العاطميّه، ح ١٠ نامره ۴۰ مه و ۱ ع، بمدد اشاریه؛ (۲۰) F. Wüstenfeld: Geschichte des Fatımiden-Chalifen بعد؛ (۱۱) History of Egypt: S. Lane-Pocle (۱۱) (۱۲ ) Histoire de l'Égypte: Marcel ं र टु 'Memoires sur l' Egypte : Quatremère (। r) مدد اشاریه ؛ (A History of the Crusades (۱۳) مرتبة

(C. H. BECKER)

بدرچاچ: سلطان محمد بن تغلق [رك بآن] ⊗ قصيده گو شاعبر، جو تاشعند (چاچ يـا شاش) كا ومير والا بها، شوق سباحت مين وطن چهوژ كر ايران آيا ـ بالآخر هلاكو كے جانشنوں كے زسامے ميں ايبران آيا ـ بالآخر هلاكو كے جانشنوں كے زسامے ميں ايبران كيو خيرباد كه كر همد كا رخ كيا اور يہيں مستقل سكونت اخسار كى ـ قصيده گوئى كى بدولت سلطان محمد بن بعلق كے دربار سے وابسته هوا اور جيسا كه اس كے بعض اشعار سے پتا چلتا هے بادشاه وقت نے اسے "فخرالزمان" كے لقب سے سرفراز كيا [قصاً لَد، ص ه ه ].

بدرچاچ کی یادگار اس کے قصائد کا مجموعه هے، جسے محمد هادی علی المتخلص به اشک نے قصائد بدر چاچ کے نام سے مرتب کیا اور منشی نولکشور نے اپنے مطبع کابپور میں طبع کرایا۔اشک نے چاپ اول کی باریخ ''طبع نو شاهد معنی آراست'' (۲۷۹ه/۱۹۸۹) سے نکالی ہے۔ دوسری مرببه یه قصائد ۱۲۸۹ه/۱۹ اکتوبر ۱۲۸۹ء میں اسی مطبع سے شائع هوے۔ ان میں حمد و نعت کے بعد چھتیس شمیدے سلطاں محمد بن تغلق کی مدح میں کھے قصیدے سلطاں محمد بن تغلق کی مدح میں کھے

خلیمه المسلمین (مصر) کی شاں میں ہیں۔ بعض واهل ساختی پادشاہ آن نقعه'' (ص م ۲) سے بتا ہا: قصائد دارالسلطنت دیهلی کی بعریف میں کہر ھیں۔ قصائد کے مطالعر سے بنا جلنا مے که قصیدہ نگار نر بادشاه وقت اور حليفه المسلمين كے علاوه أور السي صاحب اصدار الو در خور اعتنا نهين سمجها.

ىدر چاچ فلسفه و فلكياب سے بهت شعف ر فهتا بها: جنانجه قصائد میں ان علوم کی اصطلاحی تثرب سے استعمال کی هیں ۔ اس انداز سان کی یه وجه بھی هو سكتي هي نه اسكا ممدوح سلطان محمد نعلق طب، فلسفه اور فلکیات میں منهارت رکهتا بها اور شعرو سخی كا يمي انداز اسے بسد بها . قصائد بدر چاج ميں اس دور کے ماریخی حالات ہر روشمی پڑنی ہے ۔ ان میں سے بعص کا د کر درج دیل ھے: خرم آباد میں بادشاہ کے حکم سے ایک عطیم الشان علمه نعمیر هوا دو بدر چاچ در قصده "در نعریف عمارت قلعهٔ خرم آباد و باریح او" لکها (بار دوم، ص م م) ۔ اس سے طاہر هونا هے نه فلعے كى تكميل سہے ھ/مہم اع میں ھوئی ۔ ایک اور مصدے سے پتا چلتا ہے کہ قلعہ نعمیر کرنے والے معمار کا ام ظهیر الدین بها (بار دوم، ص . و) ـ قصائد میں بادشاه کی اکثر مهموں کا دکر آیا ہے، جو اسے مختلف بعاویوں کو فرو کرنے کے سلسلے میں پیش آئیں ۔ نگر کوٹ کی سہم پر ندر چاچ سے جو قصیده لکها (بار دوم، ص ۲۸) خصوصیت سے قابل ذکر ہے ۔ مہاءالدین گشتاسپ کی مغاوب فرو هوئى بوسلطان محمد بن تغلى كو خيال آيا كه ملك كا دارالحكومت ايسر مقام كو بنايا حائر جو مملك کے درمیان واقع هو ماکه شورشین مرو کرنے اور نظم و نسق قائم رکھنے میں آسانی هو؛ چنانحه دیوگڑھ (دولت آباد)کو مرکزی دارالسلطنت بنانےکا فرمان صادر هوا اور انتقال آبادی کا کام شروع هوگیا ـ

بھی سمدوح کی تعریف و توصیف کی ہے۔ چار قصیدے اَ قصیدہ ' در کیفیت رفت نقلعهٔ دنوگیر (دیو گؤیر ہے کہ بدر چاچ کو بکم شعبان ہمے ھ/ممس اء کو ا دیو گڑھ جائے کا حکم ہوا تھا۔ فصیدے میں قلعہ دیو گڑھ کی نعریف و نوصیف کی گئی ہے جو ملک عنر ر ایک پہاؤی ہر بنوانا بھا۔ بعض قصائد میر خلفه المسلمين کے ساتھ بادشاہ کی عقدت کا د کر آیا ہے ۔ خلاف بعداد ہو ھلاکو کے ھاتھوں عہ إ هو چکی تھی (۵۰ م م م م م ع د ع)، لمکن همگاسی حالات میں اب خلاف عباسه مصر میں قائم هوئی بھی (وعه ه/۱۲ و ع م ۱۲ و ۱۵ و ۱۵ و مید سلطان محمد یں بعلق نے بھی دوسرے سلاطین کی طرح بوجو، حلامت سے ربط قائم ر کھا صروری سمجھا اور حلیما , مصر الحا دمام الله ثاني (١٨٥ه/١٨٨ عدا ٨٨٥ه ے ہے ایک حدمت میں سفیر بھیم کر بیعت هوبر اور مشور سلطنت حاصل کریے کی حواہش کی۔ ، حليقة المسلمين ير بادشاه هندكي حواهش كا احترام 🔞 کرر ہونے ایلجی کے دریعے منشور سلطنت، عباسی إ خلعت اور عُلم ارسال کیا ۔ بدر چاچ بر اس بقریب ہر قصیده '' در مهنبت رسیدن حلعت و فرمان حلیم ا عاسيان شاه هد" لكها (ص ه ١).

سلطان محمد بن خلق ٥٥٥ه/ ١٣٨٩ مير علیل ہوا ہو بدر چاچ نے ایک قصیدہ (ص م ہ ہ ، ا دوم) میں اس کی بیماری اور ضعف کی کمیت بیال کی. سلطان کی وفات موره/۱۵۵۱ء میں هوں ھے لیکن مصائد سدر چاچ میں اس کے ممدوع ث وفات کا کمیں ذ در بہیں آیا ۔ اس سے طاعر مد ھے کہ سلطان کی وفات سے پہلے وہ حود را عی سک بقا ہو چکا بھا ۔ مؤلّف جامع اللغات ہے ۔ در جان ﴿ سال وفات هم عد/ ممم وعلكها هـ ، سيكن له درست نہیں ، کیونکہ ہمےھ/ ہمس وعدی اس نے حدید المسلمین کی طرف سے منشور حکومت اور علمت آبر کی نقریب میں قصیدہ لکھا تھا، حس کا اوپر دکر | جلاوطنی کی حالت میں اڑھائی سال بسر کیر ـ . & Ka!

> مآحد: (١) آغا مهدى حسار سلطان الهند محمد شاه س تعلُّق ( ١٠) قمائد بدر جاج ، مطبوعة يول تشور، اكبوبر ١٨٩٩ع؛ (٣) صناء الدين بربي : عاريح فيرور ساهي؛ (س) سعردمة ابن بطوطه؛ (بم) محمد والمها فاسته : تاريخ فرشته ( و العدل تاسه ( و) عبدالقادر مانومي مسعب التواريح: (ع) Buldings of H Sharp ( م) the Tughlag ، شمس سراح عميم : سافت ساطان محمد هي مصف ، تاريخ فترورشاهي؛ (١٠) عندالمحيد ؛ حامم التعاب.

(معبول بیک بد مشابے )

بَدْر خانی: تُربّا (۱۸۸۰ ما ۱۹۳۸) اور ملادت (مهم ،عدا ،ه و ،ع) اسر امین علی کے سٹر بھر ۔ یه امیں علی (جزیرۂ اس عمر) کے حابدان اعربران " تے فرمانروا بدر حال (م ۱۸۹۸ع) کا سب عد ناوا بیٹا بھا، جس سے نردستاں کی آزادی کی حاطر سر دوں سے حگ کی (۱۸۳٦ سا ۱۸۳۵) ۔ به دویوں بھائی مُقَلَّه (شام) میں بیدا هونے بھر ۔ اں میں سے نڑے ار پیرس میں وفات پائی اور چھوٹا مشق میں ایک حادثے کا شکار هو گیا۔ دونوں بھانبوں پر اپنی ریدگاں درد قوم کی آزادی کے لیر وصد کر دی بھیں۔ تریّا کی سرگرماں سطیم اور سیاسی پروپیگندے میں اور حلادت کی زیادہ ہر ثقاف کے میدان میں بطر آبی هیں.

العیشرنگ کی سند حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی پرآشوں رندگی کا آغاز کیا حسے اس کے مم وطنون کی قومی تحریک آزادی کا آئینه دار لها حا سكتا هے ـ م . و و ع مين اس پر حكومت ر الله کے خلاف سازش کا الزام ثابت ہوا اور وہ حیل میں بھیع دیا گیا۔ اس نے جیل میں اور

جب دوجوان ترکون در انقلاب بریا کیا تو وه مسطعطنه لوث آیا اور کردی اور ترکی زبان میں اپنا روردامه کردستان جاری کیا ـ و و و ع میں اس روربامرک اشاعب معطل کر دی گئی اور اسم ایک باد بهر حیل میں ڈال دیا گیا اور ایک فوجی بغاوب کی سازی میں حصہ لسے کے الزام میں سرامے موب سنا دی گئی ـ بعد اران اسے معافی مل گئی اور . ۱۹۱۱ء میں اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ ۱۹۱۴ء مبن وه پهر دارالحکومت دین واپس آگیا، جهال اس نر ایک حصه کرد انقلابی انجس بنائی، حس پر اسے سراے موں سلم اور یوں نسری دار اس سے قیدحائے کا سه دیکھا ۔ یہاں سے وہ درار ھو گیا اور بالآخر ۳ ا و ا ع میں سرزمیں نرکی کو حسر باد کہد گیا۔ س ا م ا ع کی جنگ میں ثریا نر فاہرہ سے اپنا اخبار دوبارہ جاری نیا۔ یہاں اس رے کردوں کی ارادی کی ایک انحس بھی قائم کی، جس بے معاهدہ سیورے | Sèvres (۲۰۰۱۹۱۹) کی بیاری سین بڑا حصه لبا۔ حویکه اس سر کاری دستاویر کی حیثیب، جس میں ایک س الاموامی کردی آئین کی تجویر پیش کی گئی تھی، ایک بر جاں کاغد سے بڑھیے نه پائی، اس لہے الريّا بر معاهدة لوران (۲۹۹۹) پر دسنخبط هو جار کے بعد اپنی انقلابی سرگرمیوں کو دویارہ جاری کر دیا اور ۱۹۲۷ء میں اپنے سابھیوں کے همرا دردوں کی قومی جماعت 'خوی آبون' Khoyban میں نریّا نے قسطنطینیہ کی یوبیورسٹی سے ررعی اشامل ہوگیا، جو انھیں دنوں وجود میں آئی تھی۔ و م و رع مين وه واپس شام پهنچا، ليکن . ۳ و وع مين (یعمی جس سال تر کیه میں کردوں کی عظیم بغاوت روسا هوئی) اسے ایک امتناعی حکم کے ذریعے فرانسیسی ا انتداب کے ماتحت علاقوں میں رہنے سے روک دیا ا کیا اور وہ متوق شہریت سے دست بردار ہو کر ہیرس ا جانر پر مجبور هنو گیا، جهان اس نے خوی ہون کی

نمائندگی کے فرائض سرانجام دیے ۔ دوسری باتوں کے علاوه کردوں اور ارمنوں کی ازسرنو مفاهمت کا آغاز بھی اسی زمانے سے ھونا ہے، جس کے سلسلے میں اسے ایک قابل اور هوشیار قائد تسلیم کیا گیا۔ عام طور پر یه کمها جا سکتا ہے که امیر تربّا کردوں میں سے پہلا معب وطن تھا جس نر ایک لائحة عمل کے مطابق اور جدید سیاسی دلائسل سے مسلّع هو کر زبان اور قلم دونوں ذریعوں سے ایک سهم حلائی ۔ مختلف زبانوں میں اس کے لکھر ھوے متعدد رسالر ملتر هين.

جلادت کی زندگی ثریا کے مقابلے میں اس قدر پرآشوب ند تھی ۔ اس نے قسطسطینبد سے قانون کی اعلٰی ترین سند حاصل کر کے میونخ میں اپنی تعلیم مکمل کی \_ ۱۹۲۷ میں وہ خوی دون کا پہلا صدر ستخب هوا . . ۹۳۰ ع میں اس نر کردوں کی ایک مغاوت میں حصہ لیا، جسے ترکیه میں برہا کرنے کی لوشش کی گئی تھی۔ پہاں وہ حاجو آغا کی معیب میں داخل ہوا تھا۔ اس سہم کی ناکامی کے بعد اس نے دمشق میں سکونت اختیار کرلی ۔ یہاں اس نبر اپنا وقت ادبی مشاغل کے لیے وقف کر دیا اور ه، مئی ۱۹۳۲ سے ۱۹۳۵ء تک اور پھر ۱۹۹۱ سے جہ و اء تک اس نے فرانسیسی اور کردی رمانوں میں اپنا رسالہ هُوار شائع کیا (جلادب نے لاطینی رسم الخط میں ایک کردی ابجد بھی پیش کی بھی، جس سے مکرمانجی محردی وحدت کا کام شروع ہوا)۔ علاوہ ازیں اس رسالے کے ناعث ایک نار پھر عوامی ادب نرزندگی ہائی۔ قبائلی سرداروں اور ادیبوں کے درمیان، جنهیں اول الذکر شک و شبهه کی نگاه سے دیکھتے تھے، مفاهمت کی راهیں استوار هوئیں اور تعلیمی سرمایه تیار هوا ـ اس سلسل میں کچھ کتابچے بھی شائع کیے گئے (کتب الهجاء، درسی

گزشته حنگ کے دوران میں بھی جلادت نے ایک ہ رساله رُماهي (\_روشني) شائع كيا تها.

مآخذ: (،) امير ثريًا كي خود نوشت حالات زندكي، The Emir Jaladet Aalt : W. G Elphinston (7) Bedr Khan در Bedr Khan در 190) او تا ۱۹۳ او ۱۹۳ شَلَيْطَة و مَلَك: ذَكُر الْآمَير جَلاَدَت بدر خان (١٨٩٥ تَمَ R Rondot (س) ندارد؛ و تاريح طم ندارد؛ France Méditerranéene et 32 (Les Kurdes de Syrie Africaine ، ج ، ، و ج و ، ؛ (ه) شرف نامة ، مطبوعة قاهره. ص ١٥٩ تا ١٩١ (٦) محمد امين زكى: تاريح الدول و الامارات الكُرديَّه، قاهره مهم وعه ص جوج تا وجود ، بديل مادّه ، Les Kurdes : B Nikitine (د)

## (B. NIKITINE)

بَدُرِ الْحَرْشَنِي: ایک امیر، جو غالبًا کَبدوتیه Cappadocia کے مقام خرشنه کا رهے والا تھا۔ اس معض اوقات (ایک جعلی نسب نامے کی منا پر) بذر ہر عَمَّارِ الاسدى كے نام سے بھی موسوم كيا جاتا ہے۔ وه خليفه القاهر [بالله انو منصور . ٣٣ه/ ٣٣٠ ع تا أ به ۱۳۷ مرسه وع کا حاجب مها اور الرّاضي کے عمر ز حكومت [ ٢ ٢٣ ه/ ١٩٣٦ تا ٢ ٢٣ ه/ ١ ١٩ عين وه ١ شاهي عنايات كا مورد رها - جب امير الأمراه اس رائق Histoire de la dynastie des · Canard) [رك بـان] Hamdanides الجزائر ١٩٥١، ص ١١، سا م ٢ م) كو العزيرة اور شامى فلسطين كى حكومت سپرد کی گئی تو وہ ابن رائق کا جانشین مقرر ہوا۔ ابن رائق کے نائب کی حیثیت سے بدر کو اردن کے جَد کی حکومت تفویض هوئی اور وه طَبریه (Tiberias) میں رهبے لگا (اوائل ۳۲۸ه/ اواخر ۱۹۹۹) -اسی زمانے میں المتنبی آرک باں انے اس کی مدح میں قصائد لکھر ۔ ابن رائی اور موصل کے حمدانی امیر ناصر الدوله کی با همی حیقلش کے دوران میں بدر کتب اور سذھبی تصانیف، کل بارہ کتابیں) ۔ ا بھی عراق لوٹ آیا، جہاں ایک قلیل عرصے کے

لير اس بر خليفه المتقى [وجهم/. بهوء با جههم/ سب سے اسے بھاک کر مصر میں قسطاط کے مقام پر حمد الاحشيدي [رك به احشيديه] كے هال بناه ليني یڈی ۔ . ۳۳۰ / ۱ م و ۲ م و ع کے اواخر میں اس در ومات پائی.

مآحذ : (١) اس الأثير: "الكاسل، عاهره . . ١٠ ه، ٨ : ١١٩، ١٣٩؛ (٦) ابن مسكويه: تَجَارَب آلامه، I'm R. Blachère (r) to . 4 'm. o 'Am to 'GMS Poète arabe du IVo/Xo siècle, Abou o-Tayyih al-ناه. برس هجه وعن ص هه تاه. و .

(R BLACHERE)

بِذُرُّ الدُّولَةِ : رَكُّ بِهِ أَرْتُقَيْهِ . بِدُرُ الدِّينِ: رَكَ مِه لُؤلُو.

بدرالدين بن قاضي سَمَاوْنَه :عهد عثمانه كا ایک مشہور فقیہ اور صوفی، حس بے بالآخر حکومت کے حلاف ناوت میں حصه لیا۔ بدرالدیں محمد س قاضی سماونه کی ولادت [یکم محرم] . ۲ م ۱۳۵۸ دسمبر ۱۳۵۸ ئوسماونه [ ع صماونه ، قب قاموش الاعلام ، ص م ه ١٠ ما ه ه و المرب موئي (جو ادرنه كے قريب وهي مقام هے جسے یوبانی میں εἰς ، Αμμόβουνον لکھا گیا ہے) ۔ وہ قاضی غازی اسرائیل کا سب سے بڑا بیٹا نہا، قاضی موصوف کا شمار اپنے زمانے کے بزرگ برین محاهدین س موتا تھا، اسے آل سلجوق س سے موبے کا دعوی نھا ۔ ىدرالدين كى مال يونانى تھى، جس نے مسلمان هونے کے بعد اپنا نام ملک رکھ لیا بھا۔ بدر الدین نے اپنی جوابی کے دن ادرنہ میں بسر کیے (جو [۲۰ ۵/ ١٣٦١ء کے موسم بہار میں فتح هوا تها)۔ اس نے دین و فقه اسلامی کی مبادیات کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر یوسف اور شاہدی دو فیہوں کے سامنر زانوے تلمذ ته کیا - تکمیل علم کا شوق اسے اپنے دوست موسی جلبی [راک بان] کی معیت

میں بروسه لے گیا، جو زیادہ تر کاضی زادۂ روسی کے نام مرمه عا کی نظر عبایت رهی، لیکن پهر سازشیون کے اسے مشہور اور ریاضی اور علم هیئت کا نامور عالم تھا۔ [۱۳۸۱ [۱۳۸۸] کک اس نے قونیه میں ایک شحص فیض الله سے منطق اور علم هیئب پڑھا۔اس کے بعد بدرالدین بیتالمقدس چلا گیا۔ وهاں اس نے ان العسفلاني كي نگراني مين كام كيا، جو (مشهور [محدث و فقيه] ابن حجر العسفلاني [رك مآن] سے الگ ہے اور) ربادہ مشہور نہیں ۔ یہاں سے بدرالدین كو سارك شاه المنطقي، حاجي باشا طبيب، على بن محمد السيد الشريف الجرجاني (رك بآن) فلسفي و فقيه اور عداللطیف جیسر مشهور علماء و فضلاکی شیرت قاهره کھینچ لائی ۔ [٥٨٥ه/] ١٣٨٣ کے قریب مدرالدیں حج کے لیر مکة معطمه گیا۔ وهال سے واپس آیا تو مملوک سلطان برقوق [رك بان؛ سمره/ ١٣٨٢ء ما ٨٠١ه/ ١٣٩٨ع] نير اسم ايني بيثر أوج [رك نان؛ فرح، قب قاموس الأعلام، ص بههم، و وو، ت، بذيل بدرالدين سماوي كا ، جو آگر چل کر اس کا جاسیں هونے والا نها، اتالیق مقرر کر دیا ۔ اتماق سے سملوک سلطان کے دربار میں بدرالدین کی ملافات صوفی شیخ حسین اخلاطی سے هو گئی، جس کے اثر سے اس نے تصوف کا مسلک اختیار کر لیا (حالانکه اس سے پہلے وہ اس کا سخت مخالف تها) ۔ قاهره میں چند سال سک خانقاهی زندگی بسر كربر كے بعد بدرالدين نر [٥٠٠ه/] ١٣٠٠-م ، ہم ، ع میں تبریز کا سفر اختیار کیا ۔ سمکن ہے کہ آردبيل کے سلسلة صَفُويّه کی شهرت اسے وهال کھینج لرگئی هو \_ تبریر میں وہ تیمور کی نظروں میں آ گیا، جو اسی زمانے میں اناطولیہ سے لوٹا تھا۔ سمور نے اسے اپنے ساتھ وسط ایشیا لے جانے کی کوشش کی مگر اس نے وہاں سے بھاگ کر جان بچائی ـ وه اپنی خانقاه کا شیخ اور حسین اخلاطی کا (جس کا اس دوران میں انتقال هـ و گیا تھا) جانشین

کی حمیم اشتراکی بحریک سے بھی ہوا (مکر کس طریقر سے، اس کی وضاحت انھی تک نہیں ہر سکی)۔ اسی تحریک کی تدولت ۱۹م، ع میں وہ وس بغاوب رویما هوئی حس کا بطریانی اعتبار سے سربرا بدرالدین بتایا حاما هے۔ جہاں ایک طرف بدرالدی کی سوابع عمری میں (جو اس کے پوتے خلیل کی تصیف هے) اسے ان تمام واقعات سے مکمل طور ر بری الذَّمه قرار دیا حاما ہے وہاں عہد عثمانی کے سرکاری مؤرخ اس پر اس بعاوب میں عمالہ حصہ لیے ملکہ اس کی سادت کرنے کا الزام لگانے ہیں. جس ومب نؤر کلؤجہ مصطفٰی اور تُورُلُق تُمُو کمال ہے معربی ایشاے کوچک میں ابنر حملر کا آغاز ک (جہاں شروع شروع میں انہیں خاصی کاسابی نہی هوئی) تو بدرالدین ارنبی سے مکل کر سلوپ sinope کے عیر مطمئن فرمانروا کی حمیہ مدد سے روم اہل پہنچ گیا۔ ہور کلوحہ مصطفی اور تورلق ہو کمال کی معاوب انتہائی سحمی سے دیا دی گئی ہو روم ابھی میں بھی بعاوب فرو ہو گئی ۔ ساھی فوج نے بدرالدیں کو گرفتار کر لیا اور اسے گھسیٹتے ہوے سِرِس (Serres لے گئے، جو مقدونیه میں واقع ہے ۔ وهاں سلطان محمد الاول "مصطفى كاذب" (دورمه مصطفى [رك بأن]) سے بر سر پبكار تھا \_ بدرالديں پر مقدمه چلا (جس کی کارروائی کسی حد یک فابل اعتراض ہے) 🕝 اور اسے غداری کے جرم میں [شوال ۱۹۸۹] ۱۸ دسمبر ۱۱، ۱۹ و سرس مین بر سر عام دار پر لٹک دیا گیا۔ ابھی بک یہ بات واضح نہیں ہو سکل کہ ، تصنیف و تدریس میں مشعول هو گیا اور کہا جانا اس بغاوب میں بدرالدین کا کیا حصد تھا؟ بہرحال ھے کہ آق شمس الدیں آرک باں]، جس سے بعدازاں ، یہ امر یقینی ہے کہ یه بغاوب اس کے فلسفے کے شیح بیرامیه کی حیثیت سے شہرب پائی، کچھ عرصے عین مطابق بھی اور اس کے عقائد کے اثرات دبرہ ثاب هوے۔ اس بات کی دستاویزی شہادت موجود ہے

تسلیم کیا گیا، لیکن اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ | Burkludje مصطعی اور ایک اَور شحص تُورُلَق هو کہال اختلافات کے ناعث اس نے قاعرہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایشاہے کوچک اور روم ایل کی جانب نبلیعی دورے پر روانہ مو گیا۔ توبیه اور گرمیان کے فرمانرواؤں کو اس کے ساتھ بہت همدردی پیدا هو گئی ۔ اسی طرح حاسد بن سوسی القَیْصُری ہے، جو سلسلهٔ صعویه کا رئن مها اور آگے چل کر حاحی بيرام ولى أرك به تشرامته كا مرشد هوا، اس پسر بوجه کی۔ اپنے صوفیانه عقائد میں کامیاب هموسے کے بعد ىدرالدىن علانيه طور پر مسلمه عقائد سے تندریج دور ھوتا حلا گا۔ چنانعہ اس نے مسترکه ملکیت کے نطریے کی نلیغ کی اور ہڑے رور اور سلسل کے سابه مشهور صوفي محى الدين ابن العربي [رك بآن] کے مصورات او ترقی دینے لگا۔ ایشامے کوچک میں اس نے حس معنو ک الحال لوگوں کو متأثّر کیا ان کی بعداد اجھی خاصی هو گئی ۔ اسی طرح مسیحی بھی اس کے حلقۂ اثر میں شامل ھو گئے، بلکه المها جاما تھا کہ اس بے کیوس Chios کے حکمراں سے بھی رابطہ فائم کر رکھا بھا، جو اہل جینوا سے نها ـ بالآحر ىدرالدين ايك مار پهر ادرنه پهنچ گيا اور یہاں ساب سال یک اس بے اپنی ریدگی سہائی اور مطالعر میں سرکی۔ . ۱۳۱۰ع کے قریب اس کی مرضی کے خلاف مدعی سلطنب موسی سے اسے فاضی عسكر مقرر كر ديا؛ ليكن جب سلطان محمد الاول ير حِمرلو Čamurlu کے قریب فتح پائی (۱۳۱۳) سو اسے اس عہدے سے برخاست کرکے خاصی ذلت کے سامه ازنیق مین جلاوطن کر دیا گیا۔ یہاں وہ کے لیے بدر الدیں کے شاگردوں میں شامل رھا۔ غالبًا یہیں اس کا بعلق ایک شخص بور کلوجہ اکہ سلیماں عالیشان کے عہد [۲۹۹ھ/.۲۰۹۰ ا

سرم مرم مراه ع میں بھی بدرالدین کی تحریک کے بیرو رومایلی میں موجود مھے۔ اپر بطل جلیل کی وہات کے بعد ان میں سے کئی ایک بو سلسلهٔ صفویه ، یں شامل ہو گئے، جو سیاسی اعتبار سے اب سرکرمی د کھانے لگا اہا اور بائی متغرق فرفول، بالحصوص | جھوٹا سا قصنه، جو وسط عراق کے مشرقی حصر میں بکتائسه کے ساتھ سسلک هو گئے۔ بدرالدیں کے ین بیٹوں یعنی احمد، اسمعمل اور مصطعٰی کے علاوہ اس کے اخلاف میں سے مسہور برین اس کا ہونا | فرنت واقع ہے ۔ اس کی آبادی چھے هوار بقوس حلیل راہی اسمعیل) ہے، جس سے درالدیں کے حالات | بدكي لكهر هين.

> اگر ایک ادیب کی حبیب سے دیکھا جائر ہو بدرالدین ایک کثیر التصانب مصّب بها اس بر ئم وہس پچاس حامع نمائیں لکھی ہیں، حر میں سے سشر فقہ پر ھیں۔ علم نصوف میں اس کی اعم برین كتاس واردآب اور بورالقلوب هين.

Schejch Bedr ed- . F. Babinger (۱) آخلا 'Der Islam > 'Din der Sohn der Richters von simāw ، ( اور ع): , سعد اور تكمله حاب در Dor Islam ، ، Beitrage zur Frühges- و المعد و ۱۰۰۰ (۴۱۹۲۰) chichte der Türkenherrschaft in Rumelien (14th -Südosteuropāische Arbeiten (15th century) شماره س، بر میونج - وی انا بهم و ۱ع ص ۸ معد؛ [ (۲) سامي بك : قاموس الاعلام، بذيل ماده بدرالدين صماونوي: ] (٣) محمد شرف الدين يلتمايا ؛ صَماوَنه قاصيسي اوعلى شيح بدرالدين، استاسول د ١٩٠٠ع؛ (م) وهي مصنف: مقاله Bedreddin در (رأم تعصيلات، متعلقه عمائد بدرالدين) ؛ Das Menagybname Scheich Bedr: H.J. Kissling (.) ed - Din's, des Sohnes des Richters von Samāvna در Z.DMG، حدود . ه و وعد ص و و و بعد (سنى برحليل: د اقت نامه، طبع F. Babinger و ع) ؛ (٦) وهي مصف: 'Zur Geschichte des Derwischordens der Bajramijje در Sudostforschungen ) ، هد

(بدرالدین اور مفویه، خلوتیه و بیرامیه کے باهمی روابط تے متعلق) . . .

## (H. J. KISSLING)

بدره: [= بأدرايا، قت ياقوت، : وهم] ايك ( ٣٠٠ درجه، ٣٥ دعبقه طول بلد مشرقي، ٣٣ درجه، ے دفیقہ عرص بلد شمالی) اسران کی سرحد کے پر مشتمل هے، جو تعریبا سب کے سب شیعی مسلمان هیں اور آن کی رگون میں عرب اور لر خون کی آمیرش ہے۔ یہ لوامے کوب العمارة کی ایک عضاه کا صدر مقام هے ( جس میں زرماطیّة کی نامیه شاسل هے) ۔ سرکاری دفائر کی ایک نئی عمارت سے عطم نظر کردر عومے بدرہ میں عصر حدید کی برقی کی کوئی جهلک نظر مهیں آئی۔ اس کی گلیاں تنگ هیں، سکال سعمولی علی اور پانی کھاری ہے۔ یہاں اداج کی کاشت ہوئی ہے اور بھل اور کھجور کے باغ ىكترى ھيں اور ' بيدرايا' كھجور بہت مشہور هے۔ آب پاشی ایک مدی گلال سے هوتی ہے، جو ایران سے نکلتی ہے۔

[باریخی اعتبار سے] اس قصر کا سلسله قرون وسطی کے بادرایا (یعمی سب درایا، ایک قبیلر کا ام) سے جا ملتا ہے، جس کا ذکر سریانی مصانیف میں اور عرب جغرافیه نویسوں کے هال بکثرت آیا هے۔ یه با کسایا کے ساتھ ضلع تندنیجین میں شامل تھا۔ [بندنیحین کا نام اب مقشے پر نظر نہیں آتا ، لیکن سا ئسایا کا گاؤں ابھی تک موجود ہے۔ قصبہ بدنیجین غالبًا اسی گاؤں کے آس ہاس کمیں واقع هو كا \_ بقول ياقوت اسے فارسى ميں وُندنيكان کہتر تھر ۔ المستوفی کے زمایر میں اس کا تلفظ نْدُنِيكَانَ تَهَا، ليسٹرينج، ص ٢٠] ـ يه ضلم نَهْرُوان ا ﴿ وَكُو بِأَن } كَ نظام انهاركي [شمال] مشرق مين صوبة

ترقی پائی عصر حاضر سے کہیں زیادہ قرون وسطی کی مرہون منت ہے۔ اسے ایک علمی مرکز سمجھا 📗 ہیں۔ آخری تین شہروں میں اس کی تجارت مذہ 🕯 حاتا تھا اور یہاں خُسْرُو اوّل انوشروان نے شمالی شام سے پکڑے ھوے قیدیوں کی ایک بستی بسائی بھی۔ موجودہ بدرہ اور اس کے گرد و نواح میں جو ٹیلر واقع هیں ان سے قدیم شہر کا سراغ ملتا ہے، جو سیلاب، طاعون یا جنگ سے تباہ هو کیا نها.

> مآخذ: (١) Bibl Geogr. Arab طع في حويه بمواضع کثیره \* ( ۲) باقوت، ۱ : ۹ ه م : ۲ (۳) اثبرگ ، Auszüge aus syr. Akten pers Märtyrer ن المراعة ص ١٦٥ (٣) 'Nöldeke (٣) على المراعة على المراعة على المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة وهي مصبع: (٥) وهي مصبع: Gesch d Araber (FINAS und Perser zur Zeit der Sasaniden ص ۲۳۹ ( م Le Strange ( م ) : ۲۳۹ ص ۲۳ F. Herzfeld در Memnon ی ۱۹۰۰ س ۲۶۱۹ . ١٠٠٠ (٨) عبدالرزاق العسني العراق قديمًا وحديثًا، صدا ممورع.

(S H LONGRIGG)

بذری ظروُف : دهان کی سرصّع کاری، جو بیدر [رک بان] سے منسوب ہے، جہاں، بیان کیا جا ما ہے که یه ظروف سب سے پہلے تیار کیے گئے بھے۔ اس مرمع کاری میں بائے اور جست سے مرکب بھرت استعمال ھوتی ہے (جس میں ان دھاتوں کا باهمی بناسب مختلف مقامات پر بدلتا رهتا هے) ـ اس میں کبھی کبھی قلعی، سیسے یا مولاد کا برادہ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ ظروف کی سطح پر مرصع کاری چاندی یا سونے سے کی جاتی ہے اور آخر میں صیقل کر کے، اس پر نوشادر، شورے اور دیگر اجرا کے مرکب سے سیاهی مائل سز یا سیاه رنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نمونر عموما کل بوٹوں پر مشتمل هوتر ھیں۔ اس کا ایک قدیم ترین اور سب سے زیادہ چلتا |

جبال کی سرحد پر واقع تھا ۔ اس قصبے نے جو \ هوا نمونه مکل لاله کا هے۔ اس صنعت کے بڑے ہؤے م كر بيدر، پورينه، لكهنؤ، دهاكا اور مرشد آناد ساری کی ساری مسلمانوں کے هاتھ میں ھے.

או account : Benjamın Heyne (1) : مآخذ of the Biddery Ware in India د 4sigtic Journal عند المانة عنه 4sigtic Journal عنه 4sigtic Journal عنه 4sigtic Journal George Smith (۲) : ۱۸۱۷ مند، لندن ۲۲۰: ۳ (2) Description of the manufacture of Biddery ware Fig. . . . Madras Journal of Literature and Science Sir George Birdwood (r) 'Ar 5 At 114 Bidrie . T.N Mukharii (~) 'Industrial Arts of India Journal of Indian Art ر الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة الممارة Indian Art of Delhi 1903 · Sir George Watt (•) ہے یا ہم، لنڈن ہے ہے ۔

(اداره [وركم، لائذن، بار اول])

بِلعَة : (ع)، لغوى معنے : هر ىئى بات، (لسّان میں ہے، البّدغ: الشی الدی یکون اولا)۔ ابن السكيب كا قول هي، البدعة كُلُّ مُعْدَثَه ـ اسمام حسمي میں ایک نام البدیم بھی ہے، اس سے سراد ہے الخالق المُخْتَرَعُ لا عن مثال سابق [السهاية] -المفردات مين هي: ايجاد الشي بعير آله و لا زمان و لا مكان؛ ىثى باب، كوئى نيا عقيده يا معمول جو دین میں نیا داحل کیا گیا ہو، یعنی جس کی سد فرآن و سنّت سے نه سل سکتی هو۔ زیادہ خاص معوں میں بدعة كا لفظ ست كى فبد ھے ـ دين ميں بعد ''الاكمال'' كوئي نيا عقيده يا عمل داخل كر دینا، جو قرآن و سنب کے خلاف ہو۔ یہ محدثہ کی هم معنى هـ ـ النهايه مين حصرت عمره كي ایک قول کی منا پر بدعت کی دو قسمیں بیان کی گئی هين : (١) بدعة هدى؛ (٦) بدعه خبلال ـ اس ما ہر مدعت کی قسموں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ لدعة حسنة يا قابل تحسين (محموده) اور بدعه

سَنة يا قابل ملامت (مذمومه) \_ اس بارسے ميں مام اصول يه هے "نه جو نئى بات قَرآن، سُنّه، اجماع ا اثر (وہ روایب حو کسی صحابی با تابعی سے . بہوب کی جا سکر) کے خلاف ہو وہ ادعة سيئة ہے اور جو اچھی بات رائج مو جائے اور جار آحد مد کورہ کے خلاف به هو بدعة حسبه ہے۔ بعض ر چیرس حو قرآن و ست کے عین مطابق هیں ، مثلا عنوم وغيره، أن مين أضافه و جلاب، بدعث سيَّتُه بمين یکہ اگر بدعت ہے بھی ہو اسے بدعت حسم دیہا ما عير ـ بدعات محرّسه مين وه عقائد شامل هي حو سُه [اور قَرآن] کے خلاف هیں۔ بدعات مدونه (سندیده) مین محتاج خانون اور مدارس جیسر اداروں کا قسام شامل ہے۔ بدعیات مکروہ، (بایسندیده) میں وہ باسی شامل هیں جو فرآن و سنب کی رو سے حرام نو نہیں مگر مکروہ ھیں۔ متدعین يو اهل البدع إور اهل الأهواه كما كنا هـ اس سع سرشح هوما هے که مبتدع وہ هے جو کوئی چيز اہی دائی رائے کی بنا ہر جاری کرے اور اس کی ساد اسلام کے مسلّمه اصولوں پر به هو۔ بهرحال دمه حسنه اور بدءه سنَّه کا امتياز ضروري هے ، جبسا نه مضرب عمره والى مذكورة بالاحديث سے ظاهر ہ، یا ہے۔ زندگی کے سرتنوعات کو جو قرآل و سنت کے خلاف ند ھوں بدعت نہیں کہا جا سکتا (سر رك به سب، إهل الأهواه).

Muslim: D. B. Macdonald (4) بمدد اشاریه: ۲۲ (۱.) بمدد اشاریه: Bid'a and mubtadi' 'Theology Some observations on the significance. B. Lewis Studia ک (a) بمدد اشاریه: ۲۲ Studia ک (a) بمدد اشاریه: ۲۶ ماهای در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در استان کا در است

((J Rosson) [واداره])

بادل: (سرک: بدل، جمع: بدلات Bedelat ایر ابدال، قس (Redhouse) ایک اصطلاح جس سے عثمانی عہد حکوب میں وہ رقم مراد لی جاتی تھی جو کوئی محصول گزار حکومت کی کوئی محسن بجا لانے یا اس کے لیے کوئی سامال رمبیا کرنے کے بجائے ادا کرنا بھا۔ سلطان کی رعایا کے بعص طبقے واجبات اور ٹیکس سے اس شرط پر مستشی کیے جانے تھے اگر وہ مفوصہ فرائض انجام دینے میں ناکام رهتے یا اگر وہ مفوصہ فرائض انجام دینے میں ناکام رهتے یا تمو اس صورت میں عام محصولات کے بجائے ان پر مخصوص سادل رقوم کی ادائی واجب ہوتی سخصوص سادل رقوم کی ادائی واجب ہوتی میں۔ ممکن ہے کہ بدل کا لفظ پہلے پہل انھیں مسادل رقوم کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔

سولهویں صدی عیسوی کے آخر سے حکومت عثمانیہ کے مرکزی خزانے میں اکثر کمی ہو جایا کربی تھی، اور اس سلسلے میں دور بینی سے کام لینے کے بحاہے ایسی بدابیر اختیار کی جاتی تھیں جن سے نہ مسئلہ وقتی طور پر حل ہو جائے، چانچہ آکثر اوقان به ہوتا تھا کہ پریشان اور بدحواس دفتردار لوگوں کو سرکاری خدمات یا فراھمی سامان کی شرط سے شنتنی کر کے ان سے زر نقد وصول کرنے پر آمادہ ہو جاتے بھے اور اس امر کا خیال نہیں کرتے بھے کہ آگے چل کر ان خدمات اور سامان پر اتنا ھی روپیہ مرید صرف کرنا پڑے گا۔سترھویں صدی کے وسط تک یہ بوبت آ پہنچی تھی کہ ''میری'' میں

حصه البدلات كى بهت سى صورتوں ميں حاصل ، اس كے كچھ دن بعد لكايا كيا، جو مدت دراز مك ھونے لگا (دیکھیے 'میرانیہ' از طَرخُونجی احمد باشا | جاری رھا۔ اس کا نام 'بدل چیلی' بھا، اور جیسا در عبدالرحمٰن وفیق : تُکَالَیْف قـواعدی، ۱ : ۳۲۷ که نام هی سے ظاهر هے اُسے وہ لوگ ادا کرر ببعد و احمد راسم : عشماً للي تاريخي، ٢ : ١٠ ٢ ببعد، النهيم جن کي مالي آمدني ايک مقرره رقم سے معاو حواشی) ۔ ان بدلات میں سے سب سے زیادہ مشہور 🕆 در جاتی تھی ۔ اس رقم کی حد شروع شروع میں جاری مها، اور سکونت گاه اور سامان رسد کی فراهمی أ وصول کی جانی تهی جن پر لازم مها که میدان جند کے بجامے مقامی باشندوں سے لیا جانا نھا، جو قدیم ، میں اپنے سانھ انک یا ایک سے زیادہ مسلّح سوار قاعدے کی رو سے اس بات کے پانند بھے کہ اپنے اُ لے کر حاضر ہوں۔ یہ بدل اسی کے عوض بھا۔ علاقے میں دورہ کرنے والے سرکاری امسروں اور ملارموں کو یہ سب چیریں بلا معاوضه مہیا کریں۔ : میں بہت سے قدیم رواج سر ک کر دیے گئے زر مقد کی وصولی کا یه رواج اس قدرعام هو گیا مها 🕆 که بعض دفائر حساب میں اسے عوارض آرک بال] کی مد میں درج لیا گیا ہے۔ یہاں 'قدیم دور ، چناسچہ ۱۲۵۲ھ / ۱۸۵۹ء میں تاعانی عَسْکری' حکومت کے دو یا تین ایسے بدلات کا د کر کیا جانا ہے حو خاص طور پر اھم ھیں ۔ ان سیں سے ایک 'بدل جِریّه' تھا، جو ڈیبیوب کی ریاستوں ا کے رئیسوں (Hospodars) اور رغوصه Ragusa کی ا جمهوریه سے وصول کیا جاتا بھا۔ یہ ایک : ایسی رقم بھی جو کسی مقررہ خدمت کے بجامے نہیں بلکہ جزیے کے بدل میں وصول کی جانی ا تھی، جس کی ادائی ان علاقوں میں سے والے هر ذمّی [رك به ذمه] پر واجب مهی ـ دوسرے مدل كا نام 'بدل تمر' بها \_ پہلے پہل یه بدل ۱۰۹۹ه/ ۹ و ۱۹ و میں بظاهر ان سرداروں (جاگیرداروں) ، عملًا بات عالی کو یه پسند نه تھا که ذمیوں کو سے وصول کیا گیا جنھیں فوحی حدمت کے عـوض ، جاگیرین عطا هوئی نهین اور جو اب یه حدمت انجام نہیں دیتے مھے۔اس بدل کی مقدار ان کی حاکیر کی نصف آمدنی تک هوتی بهی ـ سکن ہے که اس معصول نے ایک مستقل حیثیت احتیار نه کی هو، تاهم یه ایک حقیقت هے که پانچ سال بعد بھی یه

وصول ہونے والے نقد محاصل کا کم و بیش نصف | بدستور عاید بھا۔ جاگیرداروں ہر ایک اور محصول

کو محمود ثامی اور اس کے اخلاف کے <sup>ر</sup>شر دور بھے تاہم انسویں صدی کے نصف آخر تک بھی بدلات کی طرف کئی لحاظ سے رجوع کرنا پڑیا بھا' کے نام سے ایک حاص محصول عائد کیا گیا، جس ک د کر بعد میں عموماً الدل عسکری کے نام سے ملا ہے۔ اسی سال کے مشہور و معروف 'خط همادوں' کے دریعر [رک به عدالمجید] عثمانی اصلاح پسدوں رے سلطان کی مسلمان اور دسی رعایا کے درمیان ساء مانونی اسیازات مسوح کرانے کی کوشش کی؛ جامعه اس طرح ایک طرف تو ذمیوں سے جریه وصول کرہ موقوف کر دیا گا اور دوسری طرف انهیں پہلی اار وجبی خدمت کا اهل قرار دیا گیا۔ مایں همه اس سے عمل طور پر کوئی نتیجه برآمد نه هوا، کیونکه جهاد موح میں بھرتی کیا جائے وہاں ذمیوں کو بھی بھرتی هونے کی کوئی خواهش نه بهی ـ لهدا فیصله کیا گ کے ذمی اس کے عوض 'مدل' ادا کریں اور بوں مدل تمام اغراض کے لیے جزیے کا متبادل قرار پایا۔ ابتدا میں بدل هر شخص سے سرکاری اهلکار وصول کرتر تھر، لیکن بعد میں اس کی وصولی ہر فرقے کے

مدهبی پیشوا کوسونپ دی گئی، تاآنکه . . . . . عمین ایس سسوخ در دما گیا.

اسی قسم کے دو اور محصول، جو بعد کے زمانر سیر وصول کیے جانے لگے، 'بدل عدی' کے نام سے موسوم هوسے - ان میں سے پہلا ۲۰۰۱ م / ۲۸۸۹ ع کے فرمان ہمایونی کی رو سے مقرر کیا گیا ۔ اس ماریخ سے هر وه شعص جس کا نام جبریه موحی بهربی کے لیے قرعه میں مکل آئے بدل نعدی ادا کر کے پوری مدت ملاریب کے لیے یا کچھ عرصه حدمات انجام دینے کے بعد نامی مدت کے لیر اس سے معافی حاصل کر سکتا بھا۔ پوری مدت کی معافی کے لیے سویے کی یچاس عثمانی اشرفال وسسالادا عوبي تهين - ١٣٣٢ ه/١١١٩ م عيركاري مرماں کی رو سے بطور بدل یہ پچاس اشرمیاں ادا۔ تربے والوں کو چھے ماہ تک لازمًا فوحی خدمت انحام دیما بڑنی بھی ۔ اس کے بعد انھیں چھٹی دے دی جانی بھی اور وہ 'سپاہ محفوظ' میں شمار کیر جائر بھر ۔ سعانی نامر کی یه خرید و فروخت جمهوریه کے قیام کے عد بھی جاری رھی ۔ ۲۳،۹۱ھ / ۱۹۲ ع کے سرکاری مرمان مے مدب حدمت کی نخفیف کے لیے چھے سو لیرہ معاوصه مفرر در دیا.

' بدل بقدی' کی دوسری صورت یه بھی که کسی علائے کے وہ لوگ جن پر مانوں کی رو سے اپنے اپنے علائے کی سڑ کوں کی نگہداشت کرنا صروری تھا نقد عاوصه ادا کر کے اس خدمت سے سبکدوش ہوسکتے تھے۔

بدیل بدل عسکری و بدل نقدی (هردو از S.S. Onar): (۱) Gibb و Gibb (۸) و Gibb (۸) و Islamic Society and The West مجلد از (مصة دوم)، بعدد اشارید

## (H. BOWEN)

نَدُل : رَكْ مه أَبْدال [یه نعوکی ایک اصطلاح اهی ہے].

بدل عسکری: رَكَّ به بَدَل.

يُدِل نقُدى: رَكَ مه بدل.

بُدلاء: (ع) مَدِين كى جمع، رَكَ مه أَبْدال.

بذلِيْس : (Biths) [بتليس، قب قاسوس الأعلام، ص ١٩٣٩]، مشرقي اناطوليه مين اسي مام ا کی ولاس کا سرکزی شہر، جو دریامے بتلس کے کارے اور جھیل وان (۳۸ درجر ۲۰ دفیقه عرض بلا، شمالی اور ۲م درجر ه دقیقه طول بلد مشرقی) کے انتہائی معربی گوشر کے جبوب مغرب میں حهیل سے پیس لیلومیٹر کے فاصلر پر سطح سمندر سے جودہ سو سٹر اور بعص کے نردیک ایک هرار پانجسو بحاسی منٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اہل ارسینیه اسے نگس (پکش) کہتے بھے، عرب بدلیس [قب ماموت و البلادري] اور مديم تركي تصانيف مين اسے سدلیس لکھا مے ۔ یہ شہر اس عمیق اور تنگ وادی کے نسبہ عریض حصّے میں واقع ہے جو دریامے بتّلیس ر الجريره كے بالائى حصے ميں داحل هونے سے قبل جبل طاوروس شرقی لو کاٹ کر بنا دی ہے۔ اس شہر کے گلی کوچیے تنگ اور ہے بربیب ہیں۔ گھروں کی دیواریں پتھر اور چھتیں کچی مٹی سے بنی ھیں۔ وادی کی زیریں سطح بید اور میوهدار اشجار سے ڈھکی ھوئی ہے اور کلی کوچر اور گھر یہاں سے طبق ہر طبق بلند موسے موے پہاڑیوں کی ننگی ڈھلانوں تک پھیلتے چلے ا کر میں۔ شہر کے اندر دریا اور اس کی شاخیں ایک ا دوسرے کو قطم کرتی ہوئی بہتی میں جنھیں ہاوں کے ذريع عبور كما جاتا هے - ان نديوں كى بدولت شهر كے

معلم ایک دوسرے سے علیحدہ هو گئے هیں ۔ اگرچه کهسنے میں ناکام رها ۔ اب لیس بے اسے بتایا ک سیاحوں نے همیشه اس شہر کے خوش منظر هونے کی اسیں ہے آپ کے حکم کی کیسے حرف به حرف بعیل تعریف کی ہے مگر محلّ وقوع کے ناعث اس کی ہے۔ اس پر اسے معافی دے دی گئی اور سہر آب و هوا ناخوشگوار هے ـ موسم گرما میں سخت زكا نام اسى كى يادگار رها ـ يه شهر ارمينيه كى دريد گرمی هوتی هے \_ موسم سرما طویل هوتا هے، جس میں باری اهمیت رکھتا ہے اور وهاں کے مدسہ شدید سردی اور سخت برفاری هوتی هے۔ بارش بھی ; تاریخی مآخد میں اس کا دکر بکثرت آیا م بہت ہوتی ہے (سالاند ایک سٹر کے قربب)، خصوصًا ﴿ Geogr Cypr. . Gelzer)، لائپزگ . ۱۸۹ ع، ص ۱۹۸، موسم بهار میں ، بعالمکه موسم گرما میں عموماً امساک بارال رهتا ہے.

کے طاس سے جبل طباوروس عبدور کرنے کی واحد ؛ حطّه فتح کیا - Streck (19) لائڈن، بار اول، بذیل ساڈہ گزرگاہ ہے، جس سے گزر کر دیار بکر کی سطح مربقع بدلیس) سے قلعے کی دیواروں پر عربی کبات کا دد اور الجزیرہ کے میدانوں میں پہنچتے ہیں ۔ زمانہ کیا ہے مگر Lynch کے قبول کے مطابق وہ ضائد قبل تاریح ھی سے جنوب کی سمب سے ارز روم اور : ھو چکے ھیں اور ان کی نقل کہی نہیں لی گئی وهاں سے بحر اسود تک جانے والے کارواں اسی راستے سے گزرا کرتے بھے اور یبھی وہ راستہ ہے جسے ، زینوفن Xenophon اور اس کے دس هرار سیدسالار بھے، ارزن کو بسخیر کرنے کے بعد بدلیس بونانیوں نے اختمار کیا تھا۔ تاریخی رمانے میں مدلیس کے حاکموں نے همیشه یہاں سے گزرہے ؛ فتوح، طبع ڈخوید، ص ۱۷۹ کی طرف بروہ والے مسافروں سے محصول راہداری وصول کیا اور ، اخلاط کے بطریق نے شرائط صلح قبول کیں اور جب بڑے اھتمام سے موش کے میدانی علاقے پر اپنا قبصہ · عیاض م وھاں سے لوٹے تو بدلیس کے بطریق نے بھر جمائے رکھا ۔ یہاں سے انھیں غدائی احناس ملتی اُخلاط والی شرح پر خراج ادا کرنا منظور کر لہ تھیں، جو ان کے اپنے چٹیل پہاڑوں میں میسر نه آ سکتی تهیں.

یه شهر کس نے اور کب بسایا؟ اس کا همیں علم نہیں ۔ ایک قدیم حکایت میں آتا ہے کہ سکندر اعظم نے اپنے ایک سپه سالار کو، جس کا نام لیس Lis تها، اس مقام پر ایک ناقابل بسخیر قلعه تعمير كرنر كا حكم ديا ـ جب قلعے كى عمارت مکمل هو گئی تو لیس Lis نے سکندر کو اس میں داخل مونے کی اجازت به دی۔ سکندر نے تلعے كا محاصره كر ليا، ليكن اس كے اندر بزور شمشير ، يكے بعد ديگرے ديار بكر كے مختلف فرمانروا خاندانوں

لیکن ان سے یه قطعًا معدوم نہیں ہونا کہ مسلمانوں نے اسے کب قبح کیا؟ ھاں اتنا پتا ضرور جس وادی میں بدلیس واقع ہے وہ جھیل وان چلتا ہے که انھوں نے ۱۳۲۱ء میں سوش (Daron) دَ مسلمان مؤرخین بیان کررے هیں که عناض رح د غم، حو حضرت عمر<sup>رخ</sup> کی طرف سے الجزیرہ کے اور پھر وھاں سے آخلاط [(رَكَ بان)، یا حلاط (البلادرى: فتوح، قاهره ١٠١١ء، ص ١٨٨٠ الواقدى: كَتَاب الفتوح، قاهره ١٣٠٠ه، ٢: ١٥٠ سه ۱) ـ انهی ریاده عرصه نه گزریے پایا تها که ۱ علاقه پھر بورنطی حکومت کے هابھ میں چلا گیا حصرت امیر معاویده رط نیے اسے دوبارہ مطیع کیا لیکن ان کی وفات کے بعد پھر مسلمانوں کے قسم سے نکل گیا، یہاں تک که عبدالملک کا دور آد اور اس کے بھائی محمد نے اس کا الحاق صوباً الجزيره كے ساتھ كر ليا۔ عهد عباسيه ميں ب

یعی شیخیه، حمدانیه اور مروانیه، کے زیرِ حکومت جب ایلخانیوں پر زوال آگیا تو کردوں کے ایک رو سیمرجس (Vasporakan) یعنی وال کے طاس کے ایس بادشاہ نے سلمانوں کی سیادت سر سے الار بهینکی اور حکومت قسطنطینیه کی اطاعت مول کر لی ۔ اس رد و بدل سے اعلاط کی طرح بدلس ، رمامة حكوس مين مختلف يُكرد قبيلے اس خطّے ميں پھیل گئے، خصوصاً حبیدی، حل سے سروانی بعلی ا رکھے بھے۔ ناصر حسرو ہے، جس، وعدیں، یعنی ا ر کوں کے بڑے حملے سے ایک سال پہلے، مہاں كى سباحت كى \_ وه لكهتا هے (سفر نامه، برلى | مشاهدات ميں مندرجة ديل امور شامل هيں : ۳۸، ع، ورق ۸) که اخلاط میں عربی، فارسی اور ارس رہائیں بولی جاتی بھی ؛ لہذا ھم فرض کر سکتے هیں که بدلیس میں بھی یمی حال هوگا۔ محرالدوله محمد بن جمير بي، جسے سلجوتيوں نيے کی حکومت کا حاتمه کر دیا اور ان کی اراضی اور ملعوں کو ترکوں میں تقسیم کر دبا ۔ بدلیس وهان ۸۸۵ه/ ۱۹۹ ع تک حکومت کردی رهی، اس کے بعد اس پر اخلاط کے امیر نے قبضه کر لیا۔ میں حلال الدین خوارزم شاہ ہے احلاط کو برباد ؛ گھیر رکھا تھا۔شہر کے سترہ محلے اور ان میں کر دیا، لیکن وان اور بدلیس میں خوشحالی کا دور ا پانچ هـزار گهر تھے۔ مضافات شہر میں میوے کے مرکر بن گیا اور مغول کی یورش تک برابر بنا رہا۔ ا بنے تھے۔مساجد کی کل تعداد ایک سو دس تھی۔

رها۔ مؤخرالد کر دو خاندانوں کے عہد میں جب قبیلے رُزِی (Ruzheki) نے بدلیس میں ایک حکمران بربطیوا، نے دریاے قراب کے طاس پر قبصہ کر لیا ؛ خانبدان کی بنا ڈالی، جو متعدد حوادث اور انقلابات کے باوحود ایسویں صدی کے وسط تک کسی اله کسی طرح قائم رها، گو اپنے عبد میں وه نوس به نوبب بموريول، قراقويونلو، آق قويوثلو، صفویوں اور عثمانیوں کی سیادب بسلیم کرتا رہا۔ بھی ایک سرحدی شہر ہوگیا۔ مسلمانوں کی یورش ا سولھویں صدی میں اس خاندان کے ایک صرد اہمے ساتھ بکر س وائل اور تغلب قبائل کی بعض اسرف خان سے (حس کا شرف نامه ۹۹ م اع میں مکمل ماحوں دو اس علاقمے میں لے آئی اور مروان کے | هوا اور جو دردور، کی تاریخ کا عظیم مأخذ ہے) دعوى كيا كه وه ايوسوں كي اولاد سے هے! ليكن اس کے ہوئے عبدال (عبدالله) خال نے اولیا چلبی لو بتایا که وه عباسیوں کی اولاد میں سے فے۔ اولیا چلی وهاں ه١٩٥٥ میں گیا تھا۔ اس کے

اس شہر مبن کررنے والے کاروانوں سے وصول هویروالا ناح (محصول راهداری) خان کو پهنچ جاتا ا تھا۔ مراد جہارم نے موش کے میدانی علاقے کا ا خراح (ماا ٤) حان كو حين حيات ديے جانے كا فرمان ہم. رح میں دیار نکر کا حاکم مقرر کیا، مروانموں | جاری کر دیا تھا۔خان اسی میں سے محافظ فوج اور ا قلعه دار کی تنحواهیں ادا کرتا بها۔ دوسری جانب یعقوبی فرقے کی عیسائی اور عرب رعایا ہے شہر جو محمد بن دلميج يا دمليج كو ملاء اور اس كي اولاد أجزيه ادا كمرني نهي اسم وان كي قول (انتظامي ا قسمس) کے لیے محفوظ رکھا جاتا۔ یه جزیه ایک ا آعا وصول کیا کرنا نها، جو هر سال کے شروع ١٠٠٠ء ميں يه دوبوں شہر ايوبيوں كے قبضے ميں | ميں وان سے اسى كام كے ليے آتا تھا ـ كم و بيش آ گئے اور انھوں نے اس علاقے میں کردوں کی ایک ، ستر قبیلے خان کے زیرِ نگیں تھے۔ قلعے کے اندر ائری معداد لا کر آباد کر دی۔ اگرچہ ۱۲۲۹ء ا بین سو گھر تھے، مگر آدھا رقبہ خان کے محل نے آ کیا ۔ مدلیس خاص طور پر علم و فضل کا ایک اهم ، هزار ها باغ تھے اور هر ایک میں چھوٹے چھوٹے بنگلے

سب سے زیادہ اہم مسجد شرفیہ تھی، جسر شرفخاں نے سنایا تھا۔ ٹَیورْنیر Tavernier جس نے اسی زمانر میں یہاں کی سیاحت کی، لکھتا ہے کہ مدلیس کا "بہے" کسی شاہ یا پادشاہ کو مسلیم نبين كرنا تها اور بيس بحبس هنزار سوار فوح میدان جنگ میں لا سکتا مھا ۔ اس رمایے میں آبادی زیاده سر کردون اور ارمنون پر مشمل بهی ـ جہاں مما میں لکھا ہے کہ ارمن اکثریب میں بھر ۔ ۱۹۸۳ میں جن یسوعی (Jesuits) پادریوں نے اس شہر کی سیاحت کی وہ لکھر ھیں " نه ہر کی طرف سے عثمانیوں کی براہے نام اطاعت محض اسی قدر رہ گئی بھی کہ وہ اپنی مسد نشنی کے وقت ابھیں خراج بهیجا کربا نها (Estat présent , Fleurian dc l'Arménie پیرس م و ۱ ع ) - تکرد فرمانرواؤن کی فوٹ کو برک ہمراء بک نه بوؤ سکے۔ اس کے بعد انسویں صدی کی شورشوں میں بهی به شهر تُردوں کا سیاسی اور مدھبی (مقشبدی) مرکز رها.

سرکوں کا مکمل اقتدار قائم هو جانے کے بعد بدلیس [بتلیس کو ارر روم کی وسیع ولایت کی سجاف موش کی قضاء بنا دیا گا، لکن ۱۸۵۸ میم ۱۸۵۸ کی دوس و برکبه کے بعد اسے ایک اولایت قرار دیا گیا، باکه یه بمایاں هو جائے که یه علاقه مرکزی حکومت کے بحت ہے ۔ به ولایت چارسنجاموں، یعنی بتلیس، موش، سعرد اور کنج (دیا گئج) پر مشتمل تھی آفی قاموس آلآعلام، بدیل مادہ اور آبادی کم و بیش چار لاکھ ۔ Cunet کے بیان کے مطابق مرکزی سنجاق کا رقبه پانچ هرار پانسو مربع کیلومیٹر تھا ۔ اور اس کی آبادی ایک لاکھ آٹھ هزار کیلومیٹر تھا ۔ اور اس کی آبادی ایک لاکھ آٹھ هزار تھی، جس میں ستر هزار مسلمان، تینتیس هزار ارس، چار هزار شام کے یعقوبی عیسائی اور ایک هزار یزیدی

تھے۔ سالسہ، بابت ، ۱۳۱ ھ / ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ء، میر اس سنجاق کی آبادی ستتر ھرار درج کی گئی ہے، میں چھیالیس ھزار مسلمان اورباقی ارمن بھے۔ کہتا ہے کہ اس میر جس نے یہ بعداد نقل کی ہے، کہتا ہے کہ اس میر بیرہ می صد کا اضافہ کر لینا چاھیے تا کہ وہ کئی ہے پوری ھو جائے جو دفتری اندراجات میں رہ گئی ہے انسویں صدی میں اس شہر کی آبادی کے بار میں مستند اعداد و شمار دستات نہیں ھوتے ۔ اس کا اندا نے اپنی سیاحت کے وقت (۱۸۹۸ء) اس کا اندا سیس ھزار کیا ہے، جس میں دس ھرار ارس، دو ۔ شامی اور بافی گرد ھیں ۔ بیسویں صدی کے آئے شامی اور بافی گرد ھیں ۔ بیسویں صدی کے آئے گھروں کی تعدا کیا رہموں کی بیں ھزار آکردوں کی اور پندرہ ۔ گھر در کوں کی بیں ھزار کردوں کی اور پندرہ ۔ گھر در کوں کی بیں ھزار کردوں کی اور پندرہ ۔ گھر در کوں کی ملکیت بھر

ابیسوس صدی میں بدلیس کی، حاص صعب پارچه بامی اور اس سے متعلقه صبعب رنگائی بهی شهر اور نواح کی دیگر اشیا می برآمد ماجو پهلا چهپائی اور دواساری کا گوند (gum tragacanth مجنه، بما کو، شهد اور مویشی بھے.

اسسویں صدی کے هنگاموں سے پہلے ترک کرد، ارمن اور یعقوبی عیسائی بدلیس میں پہلو بہ پہر رہے چلے آنے بھے ۔ ۱۸۶۳ء میں یسوعیوں (suits) بنے وهاں اپنا تبلیعی ادارہ قائم کیا بو بدلیس کے بے اس کا حیر مقدم کیا ۔ اٹھارھویں صدی میا اطالوی پادری Maurizio Garzoni کردوں ۔ درسان اٹھارہ سال تک کام کربا رہا ۔ ایک امریکی پروٹسٹنٹ مشن ۱۸۵۸ء میں وهاں قاا هوا ۔ ارسوں کی شورش اور اسے فرو کرنے کی ندایم فیا میاب کی بنا پر یہاں کی آبادی میں ہے ۔ اس سب اسباب کی بنا پر یہاں کی آبادی میں ہے ۔

۱۹۲ عمیں اس شہر کی آبادی نو هزار پچاس اور ۱۹۰۱ع کی طرف سے بایےزید ثانی (۱۹۸۸ مراء علی است سے بایےزید ثانی اللہ میں گیارہ هزار ایک سو باون تھی.

[ترکیه مین] جمهوریت قائم هوئی تو ابتدا مین ولایت بتلیس کے چاروں سنجاق الگ الگ چار ولایت بتلیس کے وابی سنجاق الگ الگ چار ولایت اقصاه سنا کر ولایت موش میں شامل آبر دیا گیا۔ ووج و علی مردم شماری کی رو سے موش کی سر میصد آبادی گرد تھی۔ وجو و عمیں بتلیس نو دوبارہ ولایت بنا دیا گیا اور آح کل بنه پانچ دوباؤں میں منعسم هے: بتلیس، بانوان، اخلاط، موطیکی اور خیراں۔ اس کا روبه پانچ هزار چارسو بیاسی مراح کیلومیٹر هے۔ ابادی (. وو و عدین) اٹھاسی هزار جارسو باسی جارسو بائیس تھی.

الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد الماسد

(G L. Lewis)

یدلیسی: ادریس، مولانا حکیم الدین ادریس اردیس مولانا حکیم الدین ادریس سی مولانا حسام الدین علی البدلیسی، عنمانی ترکون ک مؤرخ، غالبًا کر دی سل کا تھا۔ دربار آق قویونلو میں اسے نشائعی کا عہدہ ملا اور . ۹۸۹ م ۱۳۸۸ میں اس نے یعقوب بیگ [۸۸۸ م ۱۳۸۸ عتا ۹۸۸ م

۱۳۸۱ء تا ۹۱۸ و ۱۲/۰۱۹ کے نام ایک تہنیت نامہ الها، جس بهت بسد کیا گیا (Hammer-Purgstall ٢ : ٠٠ ) - جب شاه اسمعيل [. ٩ ه / ٢ ، ٠ و تا . ٩٩ هـ / ٩٢ هـ على تـ و على تـ و ع. ۹ ه/ ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ سی ادریس بهاگ کر مرکیه چلا آیا، جہاں بایربد نر اس کا خیر مقدم کیا اور اسے فارسی زمان میں آل عثمان کی تاریخ لکھے پر امور کر دیا۔ اس کی کتاب اس بنا ہو ھدف مقید دنی که ایرانیوں کے بارے میں اس کا انداز صرورت سے ریادہ روادارانہ ہے ۔ یہی وجه تھی که اسے اس در موعودہ صله نه مل سکاراس نر مع بت الله پر حانے کی اجازب چاهی، لیکن یه اجازت بھی اسے ربیع الآخر ، ۹ ۹ م جولائی ۱ ۱ ه ۱ ء میں وزیر اعظم خادم علی کی وفات کے بعد ھی مل سكى (معلوم هوتا ہے كه وہ اس كا سب سے بڑا دشمی بھا)۔ مگہ معظمہ سے اس سے باب عالی کو ایک خط لکھا. جس سین دھمکی دی که اس کے سابھ جو یے ایصافی هوئی ہے اگر اس کی تلاقی نه کی گئی تو وہ اپس باریخ کے دیباچے اور خاتمے میں (جو اس وقت مک لکھے نہیں گئے تھے) اس ماشکر گزاری کا مهامدًا بهور دے گا۔ سلیم اول نے اپنی بعب شینی [۱۹۱۸ه/ ۱۹۱۹] کے تھوڑے دن بعد اسے واپس بلا لیا اور یه تاریخ مکمل صورت میں سلطان کے حضور میں پیش کسر دی گئی۔ حالدران کی سهم (. ۹۲ه/ ۱۵۱۸) میں ادریس سلطان سلیم کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد اس نے عثماسوں کی ایک بیش بہا خدمت یه انجام دی که سنّی کرد حکمرانوں کو ان کا طرفدار بنا دیا۔ سعدالدین (۲: ۳۲۳) نے جو فرمان نقل کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے گردوں کے علامے کی تنظیم کا پورا اختیار دے دیا گیا تھا۔ وہ سلطان

سلیم کے ساتھ مصر بھی گیا اور کہا گیا ہے که وھاں اس نے عثمانی عمّال کی غلط کاریوں کے خلاف در المتجاج بلند کی (Hammer-Purgstall) : ۲ ۱۸ ه) - سلطان سلیم کے تھوڑے ھی عرصے بعد ادریس نی بھی استابول میں وفات ہائی (ذوالحجه ٣ ٢ ٩ ه / نوببر . ١٥٠ [أب قاموس الأعلام: ۱ ۲ م ه]) اور جوار ابوب رط می اس مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا ہو اس کی زوجه زینب خاتون نے بىوائى تهى.

اس کی عظیم ناریح هشت تهشت [یا کتاب المهنّات النَّمانية في اخبار العباصره العثمانية | هشت بهشت كا ترى مين ترجمه كيا ـ اسم بورے طور (حاجی خلیمه، طبع فلوگل Fligel) عدد ۲۱۳۱، نیز قب عدد ۲۱۵۷ اور ۲۰۸۸) عثمان سے لر کر بایزید دوم تک آٹھ سلاطین کے عہد کے وقائم پر مشتمل ہے۔ فارسی انشاء کے سب سے دقیق اور پر تکلّف اسلوب نگارش میں اور بین طور پر جوینی، ومَّاف، معين الدين يزدي اور شرف الدين يزدي کی سواریخ کے نمونیے پر لکھی گئی ہے۔ اگرچه سعدالدین (جو بار بار اس کا حواله دیتا ہے، قب خصوصًا ۱: ۱۰۹) اور Hammer-Purgstall (آب : XXXIV) دونوں اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے میں، باہم ابھی تک یه شائع نہیں ہو سکی ۔ اس کی بالبف کا آعار ۸. ۹ ھ/ ۱۵۰۲ - ۲۵۰۳ مین هوا اور تیس ماه مین مکمل هوئی ۔ آخری سیاسی واقعہ، جسے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، سدتی Midilli کو ے . و م میں معاصرے سے چھڑانا ہے ، اگرچه آخری تاریخ جو درج کی گئی ہے وہ ۱۲ م ہے۔اس تاریخ کا طویل 'خاتمه'، جو تماتر منظوم عے، اس نے مَكُهُ معظمه مين لكها (قب CPM: Rieu ، الف) -اس میں اس خانه جنگی کا ذکر ہے جو بایزید کے عہد سلطنت کے اواخر میں ہوئی ۔اس کا اختتام ایک

'شکایت نامه' پر هوتا ہے جس میں ادریس بر ابنر مصائب كا حال بيان كيا هـ.

[هشت بهشت کا تکمله ذیل هشت بهشت پ سلیمان نامه هے، جسے ادریس کے بیٹے ابوالفصا (دیکھیے Babinger) ص وہ ببعد) بر سے ہ ۱۹۹۸ء ا میں مکمل کیا ۔ اس میں سلطان سیم اول کے عہد 1 مروه/ برورء تا بهوه/ . به رع ] كر واتعاب بیان کیے گئے میں (دیکھیے Persian Literature Storey? ص ۱ م)]۔ ایک شخص عبدالباقی سعدی نر ۲ م ۱ ره سم ا - سم اع میں محمود اول کے حکم سے پر قابل اعتماد نمیں کہا حا سکتا (ب M. Sükru ، در العدان و روسه وع): ١٣٨ - كمال باندا زاده [رك بآن] کی داریخ، جسر بعض اوقات هشت بهشت کا درجمه کہا گیا ہے، اس کے 'نظیرہ' کے طور پر لکھی گئی ہے، تاهم وه ایک مالکل علیحده اور مستقل تصنیف هے.

ادریس نے سلیم نامه بھی لکھا ہے، حو ش اور نظم دونوں میں ہے، لیکن وہ مصنف کی وفات کے وقت ادھورا رہ گیا نھا اور بعد میں ابوالفضل نے اس کی تدویں کی (یه ابوالفضل کی دیل سے مالکل الک بصنیف هے، قب F. Tauer در ۱۹۳۷، س: (۲۹۹۳). ص م ، ، ؛ [سلیم نامه کے درمے میں تعصیلات کے لیے دیکھیے ربو Rieu ، ۱ : ۲۱۸ و ۲۱۹]).

[ادرس بدلیسی] شاعر اور خطّاط بهی نها (أَتَّ مستقيم زاده: تحفة المخطّاطين، استانبول ١٩٠٨ء ص ، ، ، ) \_ اس نے محتلف موضوعات پر متعدد رسائل لكهر، جن مين سے بعض حسب ذيل هيں: (١) الاباء عن مواقع الوباء (حاجي خليفه، عدد . ٣٥ ه (؟ اور ١٨ ٢٢)٠ براکلمان، ۲: ۲.۳ و قب تکمله، ۲: ۲۰۰)؛ (۱۲ اربعین' (جبهل حدیث) کے دو فارسی ترجمے (حاحی خلیفه، عدد ے . و ی اور قب slam-Turk : A. Karahan Edbiyatinda Kırk Hadis استانبول م و و ع، ص ۱۱

تا ب، ۱)؛ (۳) فصوص العكم كى شرح (حاجى خليفه مدد ب، ۹)؛ (۳) شبسترى كى كلس واركى شرح (حاجي حليفه المحمي حليفه، عدد ١٠٨٩)؛ (٥) شبسترى كى حتى المين كي اليك شرح، موسوم به حتى المبين؛ (٤) ابن العارض كے العمرية كى شرح (براكلمان: كمله، ١: ٣٠٩)؛ (٤) رسانة في النفس (براكلمان: كمله، ١: ٣٠٩)؛ (٨) نفسير البيضاوى كا حائيه كمله، ٢: ٣٠٩)؛ (٨) نفسير البيضاوى كا حائيه العموال كا فارسى ترجمه (قب المديرى كى حيوه بن ١٨، و عثمانلي مؤلفارى، ٣: ١٤ جس مين مصمف بن ١٨، و عثمانلي مؤلفارى، ٣: ١٤ جس مين مصمف كم ايك خودنوشت نسعے كا اندراج هي) ـ درسلي معمد طاهر نے پانچ مريد تاليفات كا ذكر كيا هي ـ قيا بي هي كه يه كتابين اس كى نظر سے گرى هودكى.

مآخذ: (۱) Babinger؛ ص هم سعد اور وه حوالر حو وهال دار هوم هين ، حصوصًا Rieu حو وهال دار (of Persian Manuscripts in the British Museum ص ۱ ۲ ۲ و ۲ ۱۲ (۲) Hammer-Purgstall (۲) نوم عد، دردستال میں ادریس کی سرگرمیوں کے لیے (حس میں ا نثر الوالعضل کے ذیل کا تسم کیا گیا ہے)؛ (م) [سرف حال بدلیسی :] شرف نامه، طع ولیامینوف . ررنوف Véliaminof-Zernoi ص بهم سعد، ترحمهٔ فرانسيسي ار Charmoy ،۱/۷ (Charmoy) بیعد (جس میں هشت سهشت کو غالبًا سلیم نامة کے ساتھ النباس کی وجه سے اسی هرار اسعار کی ایک منطوم کتاب لکھا ہے۔ اسی علطی کا C Huart عے اپنے مقاللہ بدلیسی (وور، لائلاں، بار اول، مقالهٔ ادرس بتلیسی، در أرق، ت) میں اعادہ کیا ہے؛ (م) (Isl ) Das Hest Bihist des Idris Bitlesi . M Şükrü ١٩ (١٩٣١ع) : ١٣١ تا ٥٥ (استانبول سي مخطوطات كا حائره، بشمول مصنف کی قلمی تحریرین، مؤرخه ۹۱۹ه، نیر اورمان کی وفات مک کے سدرجات کا تحریه)؛ (٥) سب ع (۱۲۰۲) (سب عد) (۱۲۰۲) (سب عد)

آخری اور سب سے مکمل جائزۂ مخطوطات)؛ (٦) عبدالباتی کے ترجمے سے کچھ عبارت F. Babinger نے مثل کی ہے، در Islam اور (۱۹۴۶) : ۲۸ بیعد اور (م) فارسی متن سے متعدد عبارتیں F. Giese نر نقل Die Verschiedenen Text-rezensionen des ) 4 4 5 المنه و اعاء السفه و Abh Pr Ak W عاء السفه و اعاء السفه و تاریح، جلد ہے؛ (٨) سليم دامة کے کجھ اقتباسات ترجم کی سکل س H. Massé نے دیے میں، در Mélanges 33 (1et en Syrie, d'apres le Sélim-namè יביש (Syriens offerts à M. René Dussaud ۲: ۹ ۵ ۵ تا ۸۹ ۵ موپ میو سرای کے قدیم محافظ خانے س وه حط محفوظ هے جو ادریس در حج کی اجازت مانگے کے لیے لکھا تھا (عدد 3156 E) اور وہ بھی حو اس نے سکہ سعظمہ پہنچ کر وہاں سے لکھا تھا (عدد 5675 £ نحسے F R. Unat یے (E 5675) ١٩٨ مين عمل كيا هـ اور ساته هي تركي دير اس كا ملعص بھی دیا ہے؛ (٥) ادریس نے ایک خط سلیمان اول کو لکها تها. وه اور ادریس کی سهر دونوں کی شیه ن ج ب القرره Osmanli Tarihi · I. H Uzunyarşılı ويه و وعد لوحه ، ۲، مين دي کئي هـ: [(١٠) 15 ع، يذيل ماده].

(واداره]) V L MFNAGE

بدلیسی: شرف الدین خال، جو عام طور پر شرف شرف خال کے دام سے مشہور ہے؛ ایک کردی الاصل فارسی مؤرخ، بدلیس (بتلیس) کے امیر شمس الدین خال کا بڑا [بیٹا (آ آ : بهائی)، دیکھیے شرف نامد، ۱: ۲]، ۲ ذوالعقدہ ۱۹۹۹ ﴿[۲] فروری سره ۱ء کو اپنے والد کی جلاوطنی کے زمانے میں تم کے نزدیک کرہ رود کے مقام پر پیدا ہوا ۔ اس کے خاندان کو شاہ طہماسپ صفوی (۳۹۹ ﴿

اس کے بچوں کے ساتھ بلا اور تعلیم حاصل کی ۔ مکومت سے اپنے بیٹے کے حق میں دست بردار ہارہ سال کی عمر میں اسے کردوں کا امیر مقرر کیا | نہیں ہوا تھا بلکه اس سے بہت قبل کاروہا، گیا۔ نین سال تک اس عہدے پر فائز رہا [اس کے اسکومت اسے سونپ جیکا تھا۔ خاتمہ کتاب (۱: ۲۰۰۹) بعد مرید تربیت کے لیے اسے سحمدی بیگ حاکم همدان کے سپرد کر دبا گیا، جس کی بیٹی سے اس کا عقد هو گيا، شرف نامه، ١:١٥م] - جمادي الآخره ٥١٥ه/ جنوری ۱۰۹۸ء میں اس نے گیلان کی اس فوجی مسم میں حصه لبا حو کیبائی خاندان کے آخری حكمران خان احمد خال (۱۳۹ه/ ۱۵۹۹ عا . ۱۰۲ ه / ۱۹۱۱) کے خلاف بھنجی گئی بھی۔ خان احمد خال اس سے پہلر بھی کئی بار صفویوں سے بغاوت کر چکا تھا۔ یہ مہم حان کی گرفتاری پر منتح هوئی اور شرف خان پهر دربار میں واپس آگیا ـ شاہ اسمعیل دوم ہے اپنی بخت شبنی (ممموه/ ١٥٤٦ع) كے موقع پر اسم صوبة نَخْجُوان و شُروان كى حکومت عطا کی اور کردوں کے امیر الامراء کے خطاب سے سرفراز فرمایا ۔ جب نرکوں نے سراد سوم کے زیر قیادت ۹۸۹ھ / ۱۰۵۸ء میں اس علاقے پر حمله کیا تو شرف خال فتح مند خسرو پاشا کی فوح میں شامل ہو گیا اور ہوں اسے بدلیس کی آبائی گدی يهو مل گئي.

١٠٠٠ مين وه اپي مررند شمس الدیں خال کے حلی میں دستبردار ہوگیا اور فارسی زبان میں شرف نامه کے نام سے کردوں ؛ رواج؛ صحیفه اول : ان کُرد اسرا کی تاریخ جو ى تاريخ لكهنا شروع كى ـ [ليكن يهال مقاله نكار كو سلاطين تهے (بابچ فصلول ميں) ؛ صحيفة دوم : ان تاریخ تصنیف کے بارے میں غلط فہمی هوئی ہے کرد امراکی تاریخ جو فرمانروا نو تھے مگر امھیں جس كي بنا غالبًا شرف نامه كا وه نسخه هے جو اسطان كا لقب حاصل نهيں بها (پانچ فصلوں ميں)؛ سر جان میلکم کی ملکیت تها (شماره ۲۷۳۸ add ۲۷۳۹) موزهٔ بریطانیه) اور جس کے آخر میں تکمیل نصنیف | فرقوں میں)؛ صحیفهٔ چہارم: فرمانروایان بدلیس، كى تاريخ معرم هه ، ، ه درج هے ، حقيقت به هے كه يه تصنيف ذوالحجه مين مكمل إيان احوال مصنف جلد دوم مين سلاطين آل عثمان هو چكى تهى ـ علاوه ازين شرف الدين ه . . ، ه سين / (از ابتدا تا محمد خان سوم) اور ان كے هم عصر

پر اس کا اپنا بیان یه هے: "امروز که تاریخ هجری در سلخ شهر ذي الحجه سنه حمس و الفست، بهم دولت خافان عالى شال الوالمظفر سلطان محمد حال حفظة الله معالى عن الآفات حكومت موروثي در تصرف فقير است اكرچه بالطبع ارين امر خطير اجتناب مموده اشغال آن را در عهدهٔ ولد ارشد و مرزيد امجد موفق باحلاق نبك ابوالمعالى شمس الدير بیک . . . کرده منا در شفقت پدر فرزندی جناسیه دات مؤلفاست چند بیت در نصیحت فرزند از خردیامه مولانا جامي عليه الرحمة درين مقام بشت افتاده. . . ". سلطان محمد خال سوم کا عمد س . . ۱ ه / ه ۱ و ۱ ع يم ١٠١٧ه / ١٩٠٣ء مک هے اور اسی کی مدح و دع پر اس کتاب کا حادمه هونا هے (۲: ۲.۵)-یہی وجد ہے کہ ربو Rieu (۱: ۲.۹) سے سخه میلکم میں مندرجه ماریخ کو کاتب کی غلطی قرار دیا ہے.

شرف نامه کی دو جلدیں هیں ۔ جلد اول ایک مقدس، چار صعیفوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے ا جس کی مصیل درج ذیل ہے:۔

مقدسه بحکرد قبائل کی ابتدا اوران کے رسوم و صحیفهٔ سوم: دیگر کرد اسرا کی باریح (تیر یعنی اسلاف مصنف کی تاریخ اور آخر میں ڈیل در

ہادشا هان ایران و توران کے حالات و وقائم سان کیر كثر هين - اس كا متن وليد مير ملقب به ولماميمون رسوف V Veliaminof Zernof نسر سربب نسر کے سن پیٹرربرگ سے شائع کیا (جلد اول ۲۰۱۹) . ٢٨ ، ع؛ جلد دوم ٨٥ ، ٩ / ٢١٨ ، ع) - يهل جلد دهسری باز قاهره مین ۱ سه ۱ع مین طبع هوئی]. اس کتاب کا نرکی برحمه سب سے پہلر ١٠٠٨ ه/١٦٦١ -١٦٩٨ عسين محمد يع من احمد يع مبرزا نر کیا، بھر ہور ہ ، ۱ م / ۱۹۸۳ء میں شمعی ہے (شمعی ؟ خود نوشت سحه كتابجانة بودلين Bodleian مين محموط مے) - F B Charmoy یر اس کا فرانسیسی میں برهمه کیا (سرف نامه یا تاریح ا دراد، درجمه مع

حواشی وغیره، ب جلدین (س کتب) سنٹ پیٹرر برگ

مدمد نا مهمرع).

مآخذ: (۱) Notice sur l'ouvrage (ال ۱۸۲۹) م (JA کا persan intitule scheref Name) در 'Scheref-Namch: Véliaminof-Zernof (r) : Y 9 AUT 9 1 Geschichtliche Skizze · H A Barb (۲) ؛ معلد ۲ : ۱ Geschichte der Kurdischen == SBAk. Wien 3 . ~ 5 Fürstenherrschaft ص ۹۹ ببعد؛ (س) وهي مصف: Über die unter dem Namen "Tarich el Akrad" SBAk.Wien > bekannte Kurden-Chronik von Shorof. fran i ren : 1. 1 to 1 Nor il co iphil-hist Class. ( ه) وهي مصنف:-Geschichiliche skizze der 33 verschie SBAk ¿ 'denen Kurdischen Fürstengeschlechter Wien وی انا عهراع، ۲۲: ۲۲: (۲) وهی مصف: (SBAk-Wien ) (Geschichte fünf Kurden-Dynastien وی انا ۱۸۰۸ع، ۲۸: ۳ تا ۱۹۰ (۵) وهی مصف: SBAk. 34 Geschichte von Weitern Kurden-Dynastien Wien وى انا وهم عند ، ١/٠٠ (٨) وهي مصنف: Geschichte dur Kurdischen Fürstenherrschaft in 'SBAk.Wien مجلد، در Bidlis. Aus dem Scherefname

: Morley (4) : 10 . 1 100 : TY (6100 4 11 65) A descriptive catalogue of historical manuscripts in the Asiatic and Persian Languages preserved in the نلان ، Library of the Royal Asiatic Society . Cat. of: C. Rieu (1.): 10. 1 104 00 16 1 100 the Persian MSS. in the British Museum لندن 777 : 1 (Storey (11) 11.4 5 1.4:1 151429 تا ۲۹۹؛ (۱۲) سعید نفیسی : باریح محتصر ادبیآت اسرال، در سالباسهٔ بارس، ۱۳۸۸ ه ش/ ۱۹۹۹ عه (سعد نفیسی [و اداره]) بَدَنْ : رَكَ به جِسْم. ص ۳۹.

ندن: رَكَ به بوديي.

بُدُن بابا: ایک ولی، جس کے نام سے بابا 😦

بدن کے پہاڑ موسوم ھیں ۔ ان پہاڑوں کو، جو س، درجه سم دقيقه و س، درجه وس دميقه عرض بلد شمالی اور ه درجه یس دقیقه و ه درجه م د دیقه طول بلد مشرمی کے درمبان واقع هیں ، سطح مرتفع ميسور كا باند تربى سلسلة كوه قرار ديا جا سكتا ھے۔ روایت ہے که سترهویں صدی عیسوی میں بابا بُدِّن می نے حج بیت اللہ سے واپس آ کر اهل هند کو پہلی بار قبوے کی کاشت سے آشنا كما تها . مسلمان بابا بدن كا مقبره ايك غار مين بتاتر میں۔ اس کے برعکس مندوؤں کے نزدیک اس غارمیں رشی دَتَّانْدِیَّه غائب هو گئر تهر اور یہیں سے وہ ایک بار پھر وشنو کے آخری اونار کی آمد کی خبر دینر کے لیر ہر آمد هونگے ۔ یہی وجه ہے که ید غار هندوؤن اور مسلمانیون دونون کے لیے

مأخذ: : Gazetteer of Mysore and : L. Rice Coorg ، بىگلور دى ١٨٥، ٢: ٢٠٩٠

(B. CARRA DE VAUX)

بَدُو: رَكَ به بَدُوى.

الرض اللينة الواسعة، ديكهي لسان] ايك مصنوعي الأرض اللينة الواسعة، ديكهي لسان] ايك مصنوعي طلمساتي لفظ، جو حسب ذيل ساده سه سطري طلسمي مربع [المربع الوَقْتي] كم اجزاء سے بنایا گیا هے:

7 P 7 C 2

اسے حروف ابجد میں یوں لکھا جائے گا :۔

ا صطد ز • ح و ا ح

اس مربع کے حروف کے دیگر مجموعے بھی اسی طرح مستعمل هیں ، لیکن اسے عام طور پر نہیں ، مثلاً بدط، زمج، واح اور ان سب کو ملا کر بھی، یعنی بطد، زهع، واح ـ بعض حروف کے اضامے سے نڑے مربع بھی بائر گئے ھیں، جیسے چہار سطری مبنی پر 'ب د و ح' اور شش سطری مبنی بر 'ب ط د و اح' ـ سحر و طلسمات کی قدیم عربی کتابون (مثلاً البُوني (م ٩٧٢ه): شمس المعارف مين اس نقش کی اہمیت نسبہ کم ہے، لیکن جب سے الغرالی ؓ نے اسے اپہا کر المنقذ (قاہرہ ۲۰۰۳ء، ص ۲۰ و . ه) ميں نقل كيا اور اسكى بابت كما كه ولادت کی مشکل صورتوں میں اس سے مدد ملنا یقینی ہے، کو اس کی وجه نہیں بتائی جا سکتی، اس وقت سے دنیا بھر میں به الغزالی کے سه سطری طلسم یا ممر یا المَيْدُول، المَيْلُث، الخاتَم، الجَدُول، المثَلَّث للغزالي) کے نام سے مشہور ہو گیا اور بالآخر سارے علم [اسرار] الحروف كي بنياد اور نقطة آغاز بن كيا ـ كما جاتا ع كه الغزالي م نراس نقش كو المام غيبي

کے تعد کے میتم اور حم عسق کے حروف مے مرتب کیا تھا، جن سے قرآن مجید کی انسیوبی سورة [مريم] اور بياليسوين سورة [الشوري] شروع هوتی هیں اور یه حروف بجائے خود ننول نعویدی کے طور پر استعمال کیرجاتے هیں (Remand Monuments musulmans ، ۲ ، ۳۹ کا۔ اس نقش کی عمز ترتیب و ترکیب کے لیے دیکھیے سفناح الغیر (قاهره ١٣٢٥)، ص ١٥٠ ببعد)، مصفة احمد موسى الزرقاوی، جو عصر حاصر کا ایک مصری عاسر ہے اور اس موضوع ہر عمومی بعث کے لیے اس كتاب كا جهثا اور ساتوال رساله .. بعض دوسر لوگوں نے اس نقش کا موجد حضرت آدم علیہ السلاء کو مرار دیا ہے، جن سے یه الغزالی تک پہنج (العناية الرَّبانية، ص سم أور الأسرار الرَّبانية، ص م ). یه دونوں کتابیں یوسف محمد المندی کی نمینم ، هیں، جو اس زمار کا ایک مصری مصنف نیرنجاب ہے۔ اس کا ایک خاص رساله اس وفق [نقش] پر بھی ! ہے، لیکن یه میری نظر سے نہیں گزرا ۔ معلوم هوں ا ھے ان تمام روایات میں ماھر علوم روحایات کی حیثیت سے الغزالی کی شہرت اور بالخصوص ان ک کتاب الجفر کا بھی حصه ہے (Journ. Am. Or. Soc.) ا بعداء (Ibn Toumert . Goldziher : ۱۱۳:۲. اس نمش کی انتدا کے متعلق به خیال بھی ظاهر کیا گیا هے که یه مشهور سارے اور دیوی زهره (Venus) کے آرامی الاصل ایرانی نام بیدخت سے مأخوذ ہے Auszuge aus syrischen Akten persischer G. Hoffmann) Martyrer ، ص ۲۸ و سعد) ، اگرچه الفهرست (۲:۱۹۱ میں اس نام سدخت اور اس کے سحری جناتی خصائص کا ذکر موجود ہے اور کہیں کہیں زھرہ کے سلسلے میں بھی اس کا حوالہ آتا ہے (مثلاً المقریزی: الخطط، قاهره بر١٣٢ه، ١: ٨؛ الثَّعْلِي: قصَص، مطبوعه ۱۳۱۸، ص ۲۹؛ دونون مین طباعت کی

غلطیاں هیں)، تاهم سحر اور جنات سے متعلق کتابوں امام ہے؛ Upper Egypt : Klunzinger میں امراد مين اس كا ذكر قطعًا نهين ملتا ـ بهر حال اتنا ظاهر أ اس لفظ كا استعمال انتهائسي مختلف صورتـون ہے کہ یہ کلمہ انتدائی زمانے ہی سیں جنوبی عرب ا میں کیا جاتا ہے اور اس سے سعد اور نحس دونوں میں پہنچ گیا تھا اور عوردوں کے ام اور لقب کے اسم کے اثراب سرتب کرنے کے لیے کام لیا طور پر مستعمل تھا، حسے عربی مادّہ (ب ذخ) کے جاتا ہے ؛ چانچه Doutte (کناب مذکبور) لکھتا سامه ملتبس كر ديا كما (لسان، ٣ : ٨٨٨ و عد كه اس سے كثرت حيض (ص ١٩٣١)، درد معده ماتم العروس، ۲: ۲۰۲۱ بدیل مادّهٔ مدح و مدح ) \_ إ (ص ۲۲۹)، اور عارضی نامردی (ص ۴۹۰) كو دور علاوہ ازس بدوح کو جب بھی کسی سیارے سے مخصوص تيا جاتا هے دو وہ زحل هے اور اس كي دهات سيسا ، كريے (ص مرء) كا كام ليا حاتا هے ـ لين Lane نے ہے مه که تانبا، جو که زهره کی صورت دیں هونا | جس مصری عامل کا ذکر کیا ہے وہ بھی اپنے چاھیر (معاتیح، اوپسر، س . ١٥) - فان هامر Von 'سیاهی کے آئسر' کے سابھ اس کا استعمال کرتا تھا Hammer کا یه خیال که 'ندوح' اللہ بعالٰی کا ایک نام | (Modern Egyptians نام ۱۷) ـ متعدد رسائل سعر و ع (١٨٣٠ ، Journ As.) قابل لحاظ سهين، اگرچه سمکن ہے که یه ترکی الاصل هو (دیکھیر بير د ساسي de Sacy سطور ذيل) ـ ايسا هي ناقابل موجه اس کا بیان مرده اشتقاق ہے اور وہ کمانی بھی مع نیل صباغ Michel Sabbagh نے د ساسی de Sacy كو سنائي تهي ( Chrest ar ] [ المتخاف العربية]، س بهه سودا گركا نام مها، جس کا مال و اساب اور خطوط کبھی گم نه هوتر بھے، اگرچہ ھو سکتا ہے کہ شام میں عام طور پسر اس کی توجیه یونهیں کی جاتی هو۔ سحر و طلسمات کی کانوں میں کمیں کمیں اس کلمے کو شخصی نام کے طور پر بھی استعمال کیا کیا ہے (مثلہ ''یا بدوح' ، در العابُّ سُعُدُون : الْمُتَحِ الرَّحماني، ص ٢١)، مكَّر عوام کے ذھن میں یه سما گیا ہے که بدوح ایک جی ہے اور اس کا نام اعداد میں یا حروف میں نکھ کر اسے تابع فرمان بمایا جا سکتا ہے(¿Journ. As سلسلهٔ چهارم، ۱۲: ۱۲ م بیعد؛ Vocabulary . Spiro Magie et · Doutté : דק 'of Colloq. Egyptian Religion [ \_ كتاب السعر والدّين]، ص ٩ ٦، جبهال وه ''تیوم'' کے ساتھ مدکور ہے، گویا یه بھی الله کا

کرنے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے عائب طلسمات میں بھی اس کے استعمال کا دکر ملتا ہے۔ اس کلمرکو نگینوں، دھات کی محتیوں اور انگوٹھیوں پر کھدوا کر ہمبشہ اپے پاس رکھا جاتا ہے۔ کتابوں کی حفاظت کے لیے اسے ان کے سروع میں لکھ دیا جاتا ہے(حیسے کبٹکرع کا لفظ)، مثلاً فتح الحلیل، نونس . ٩ ٢ ٩ ه، سين؛ ليكن اس كا عام استعمال خطوط اور مرسله اشیا کے مه مفاظت پہنچ جانے کے لیے کما جاتا ہے۔ مدکورہ حوالیوں کے علاوہ نیز دیکھیر ربعد، ۲ مر : ۲ Monuments musulamans Remaud ا ۱۵۱ ببعد و ۲۵۱.

## (D. B MACDONLD)

[دائرة المعارف الاسلاميه (عربي) كے تعليقه نكار نے علامه شرف الدیں اس عبدالله بن ست ابی سعید: مُستوجِبة المحامد في سُرح حَاتم ابي حامد كے حوالے سے لکھا ہے که بعص مسلمان حصول مقصد اور دفع مبرر کے لیے انگوٹھیوں اور 'طلسمات' کا سہارا لیے رہے هيں؛ جنانجه وه ا نثر اپني انگوڻهيون پر خاتم ابي سعيد کنده کرا لیتے تھے اور کاغذ یا جھلّی پر ایک ھرن کی تصویر ناہے، جس کی گردن سی ایک ورق آویزاں هوتا اور اس پر مذکورهٔ بالا نقش کے هند سے درج

هوتر تهر\_اگر متصود حصول حير هوتا تو صرف جفت اعداد لکھر جاتے:

اور اگر دفع شر مقصود هوتا بو صرف طاق اعداد:

ے ہ ا ۳ یعنی ر ا ۰ ح

چنانچه جب جفب اعداد جمع نسے حاتے تو لفظ ا بدوح ا برآمد هوتا اور حب طاق جمع کیے جائے يو 'احهزط'.

اگر کوئی سخص کلمهٔ بدوح لکھ کر اپنے پاس ر نهتا تو اسے مهكن كا احساس به هوتا اور اگر کسی مرسله شے پر لکھتا ہو وہ صحیح و سلامت مرسل الیه کے پاس بہنچ جانی۔ اس طرح ماجروں کے هاں اسے اشیامے تجارت پر اعداد کی شکل میں لکھنے کی ابتدا ھوئی، یعنی ۸۹۳۲.

مزید برآں حب کے لیے حسب ذیل کلماب کسی خوشبودار کاغذ پر بحریر کرکے ان کی بلاوت کی جاتی:

> يا بدوح يا بدوح يا بدوح أَلِّفُ بَيْنُ الرَّوحِ وِ الرَّوحِ بحق القلم و اللوح و آدم و حوا و نوح

(مأخوذ از محمد مسعود: تعليقه بذيل مادَّه بدوح، در 19، عربي)]

کا ایک لقب ۔

خاص جریرہنما ہے عرب کے علاوہ ایران، روسی ترکستان، شمالی افریقه اور بلاد سوڈان کے مختلف حصوں میں پائے جاتے هیں۔ مقالة زير نظر میں اس امر سے بعث کی گئی ہے کہ اپنے وطن مالوف میر ال کی طرز زندگی کیسی ہے۔ عدیم زمانر میں خانه بدوش شکار کریے اور گری پڑی چیزیں جمع کریے بھے۔ اس کے برعکس آج کل چروا ہوں کی گله بانی ایک ایسا دانشمندانه نظام ہے جس میں ناقابل كاشب اراسي سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ گله بابی زراعب کے بعد وجود میں آئی، جس میں ساب قسم کے پالتو حانوروں سے کام لیا جاتا ہے، یمی بھیڑ، بکری اور بیل (جو عمهد متأخّر حجری کے آحری دور میں معربی ایشیا میں گله بانی اور کھبتی باڑی کا جبرو قرار پائے)، گدھا (جسے نقل و حمل کے لیر دھات کے زمانے میں استعمال کیا جاتا بھا) اور اوىك، كھوڑا اور بهىس ( جو پىهلر پىهل تاریخی زمانے میں استعمال میں آئے).

شکار پر گزارا کریے والے لوگ ، جن کی هرن، باره سنگها، پهاؤی بکرا، شتر مرغ، تغدار (bustard) اور بٹیر وغیرہ پر بسر اوقات نھی، تقریبًا . . . . ق م نک غالبًا صحراؤں کے واحد باشندے نھے - جب عہد ستاخر حجری کے کاشتکاروں نے غیر مزروعہ اراضی کے کنارے بستیاں بسانا شروع کیں تو بھیڑ بکریاں پالنے والوں کی دوجہ موسمی گھاس پات کی طرف هوئی اور وہ موسم سرما اور بہار میں اپنے گلے خاصی دور مک لے مانے لگے۔ جب ۱۱۰۰ ق م کے وریب اونٹ سے کام لیا جانے لگا نو همهوتنی خانه مدوش مقريبًا پورا سال صحراؤں میں بسر کرنے بَكُولَت : كاشغر [رك مان] ك امير يعقوب بيك إلى قابل هو كئے، تاهم كرميوں كا زمانه وہ كنووں، نخلستانوں اور دوامی ندیوں کے آس پاس بسر کرتے بَدُوى: خانه بدوش، گلهبان يا چروا هے جو ، تھے - جب . . . ق م کے بعد بلکه شايد حضرت نسل، زبان اور ثقافت کے لحاظ سے عرب میں، عیسٰی کے عہد میں گھوڑا استعمال میں آیا تو

ادید عرب کے سترمانوں کے هامی ایک ایسا جانور اکیا جس بر سوار ہو کر اپنے دشمنوں سے کامیابی پے منگ کر سکتے بھے اور بوں صحرا میں دوی ید کی کے عہد رزیں کا آغار ہو سکا .

محرامے عرب کے بہت سے آثار ابھی بک سطر عام پر نہیں آئے ۔ علاوہ ارس اونٹ کے استعمال یں آئے کے رمانے سے سلک کی طرحتی هوئی خسکی اور سل ار اسلام کے ادبی مآخد کے تاریحی حوالوں سے ا يتا جيما هے أنه عرب خانه بدوشول سي سے اكثر ال کاشکارون، ماجرون اور فافلر والون کی اولاد میں سے بھر جنھوں در اس رمایے کی اسدائی صدروں یں، جب بجارت اور کاشتکاری دونوں پر اوال آیا، بھڑ نکریوں کے ریوڑ پالے شروع کر دیے بھے۔ مه بالکل ویسے هی هے جیسے ریاسهامے متحدة اور حروا ہے ال رراعت پیشہ اور شہری لوگوں کی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بھی ـ عربوں کی رمانه ہے.

ھیں جہاں سے فصل کاٹی جا چکی ھو۔ یہ لوگ انہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اونٹ اپنے کوھانوں

انس اور چٹائی سے بنائے ہوسے نیم اسطوانی شکل کے گھروں میں رھتے ھیں، جنھیں وہ موسم بدلنے پر مھوڑے مھوڑے فاصلے پر منتقل کر لیتے ھیں: (۳) صعرا کے کنارے کے علانوں اور خصوصا کویت کے سواح میں جروا هوں کے فیلے اور خاندان، جو گدهون بر سوار هو کر اپنی مهبر پکریون کو ایک جراگاہ سے دوسری جراگاہ یک لیر حابے رهتے هيں؛ (م) خالص بدو، حو صحرامے عرب میں رہتے میں ۔ یه لوگ اونٹ پالتے میں اور موسم سرما اور بہار میں ایسے علاقوں کی طرف ستقل ہو حاتے ہیں جہاں بازہ بازش ہوئی ہو ا اور گرمیاں ایسے معامات پر گرارہے ھیں جہاں پایی فریب هو اور مستقل طور پر من سکر.

اهل بادیه کی یه چارون فسمین آن کے پالتو امریکہ، کینڈا اور اسٹریلیا کے گوالے (Cowboys) ، جانوروں کی جسمانی ضروریوں اور صلاحیتوں پر سوقوف هیں ۔ کوهان دار جانور کو سر گھاس اور سل سے هیں جمهوں نے نئے دریاف سُدہ علاقوں | روزانه پانی کی صرورت هونی هے ـ نهینسیں کیچڑ س لوٹنر کے لیر مدیوں یا آب پاشی کے نالوں بدوی ریدگی ہے جس رمایے میں برقی پائی اور ایک ! کی ضرورت محسوس کرنی ھیں ۔ ان کے مقابلے منين صورت اختمار كي وه حصرت عيسى عليه السلام ، مين بهنر بكريان سال كا ايك حصه سوكهي نبانات ورحمبرت محمد صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کا درسانی پر گرار لیتی هیں ۔ وہ آهسته رو هیں اور انهیں ایک دو روز سے ریادہ پانی سے دور سپین رکھا عرب کے اهل بادید کی چار قسمیں هیں: جا سکتا۔جن دبوں درجة حرارت ، ، ، فارن هائث ١١) حبال القاره اور طَفَار کے لوگ، جو بحر هند کے ، هونا هے، اونٹ سره روز نک بغیر بانی کے ره سکتا ا اراج آباد هبی اور "مهری مقطری" قسم (-Mahri هے اور بیک وقت تیس گیل پانی بی سکتا هے -Socotian) کی سامی زباس بولتے هیں اور کوهان والے ، صعرا کی صعوبتیں برداشت کریے کی صلاحیت اونٹ عانور چراتے ھیں ۔ وھاں سوسم گرما میں میں معض اس لیے نہیں کہ وہ اتنا پانی ہی لیتا موں سوں کے باعث نارش کثرت سے هوتی ہے، ہے ملکہ اس لیے بھی ہے کہ وہ یہ پانی اپنے اندر حس سے جانوروں کے لیے گھاس سمیا ہو جاسی ہے ؛ اسحفوط رکھ سکتا ہے۔ اونٹ اپنے طبیعی درجه (۲) جبوبی عراف کے جی علاقوں میں کاشت هوئی ، حرارت سے ۱۱ فارن هائٹ زیادہ حرارت برداشت ہے وھاں چرواھوں کے بعض خاندان بھیسیں پالتے ، کر سکتا ہے اور پسینے کے ذریعے کچھ زیادہ پانی ضائع

کے اندر جربی کی صورت میں قوت بھی محفوظ رکھتر هیں۔ عربی گھوڑا جب صحرا میں پالا جاتا ہے يو اس کے لیے پانی باعر سے لایا جاتا ہے۔اسے دانه کھلایا جاتا ہے اور بالکل انسانوں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی جانی ہے۔ بھیڑ نکریاں، گائیں، بهیسیں اور اونٹ سب دودھ دینر والر جانور ھیں۔ بکری کے بالوں سے خیمر اور بھیڑ اور اونٹ کی اون سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ان تمام جانوروں کا گوشب بھی کھایا جانا ہے ۔ گھوڑا حمل و نقل کے کام آتا ہے اور میداں جبگ میں مہترین سواری ثابت هونر کے علاوہ مالک کے وقار اور شان و شوکت میں اضافر کا باعث بھی ہے ۔ چونکہ ایک بادیہ نشین عرب کے لیر معاشر ہے میں ناعزت مقام اور آزادی کو سب سے زیادہ اھمیت حاصل ہے اس لیر کھوڑے | کو بھی مناسب احسرام کا مستحق سمحھا جایا ہے. صحرانشینوں میں قدیم بریں صلیب [رک بان]

ھیں جو غالباً قدیم شکاریوں کی نسل سے ھیں ۔ یہ ہم نسل لوگ کالے رنگ کے ہیں ان میں بحبرہ روم کی نسل کی آسیرش ہے اور انھوں نے اپسے آپ کو صحرائی زندگی کے سطابق ڈھال لیا ہے۔ وہ شمالی عرب کے معزز بدویوں کے درمیان رمتے میں آواور رمنماؤں، ٹھٹیروں اور لکڑھاروں کی هیئیت سے ان کی خدمت کرتر هیں ۔ بعض اوقات

تفریح مہیا کرتی هیں ۔ قدامت کے اعتبار سے دوسرا / خیمه کاهیالا کامالا بنایا جاتا ہے تا له ما ؟ درجه ان قبائل کا ہے جو بھیڑ بکری پالتے ہیں، | آمد و رفت ہوتی رہے۔ اس کے نار گئے س مثلاً شرارات اور منتفق قبائل ـ به لوگ زیاده سر شترہان قبائل کے زیرنگیں ہیں، کیونکہ وہ نسبةً ادھر ادھر گھومنے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں  $\mid$  اشد ضرورت ہوتی ہے ـ خیمہ دونوں طرف سے  $^{1}$ اور اسی لیے مقاومت کے قابل بھی نہیں ۔ ان تبائل کے افراد شتربان بدویوں کے ہاں چرواہوں کی حیثیت

اونٹوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ نقل مکانی کے وزر انهیں هانک کو یا ان پر سوار هو کر سفر کرر هیں اور جب اونٹ چرتر چکتر هیں تو ان کی دیکر بھال اور حفاظت کرنے ہیں ۔ موسم گرما میں ، بعض اوقات نخلستانوں میں کھجوریں چنتے ہیں موسی نکالنے کے لیے ساحل سمندر پر چلے جانے ہیں

ان قبائل کے هاں لهار بهی ملازم هوي هیں، جو بیشتر حبشی هوتے هیں اور آباد علاتهی سے آتے ھیں۔ بعض اوقات شہروں سے دکاندار آر هیں ، جو بدویوں تے پڑاؤ میں اپنے خاص خیمے نصر کر لیتے ہیں اور اپنی چیزیں فروحت کرتے میر۔ اسی طرح اونٹ خریدنر والی بڑی بڑی کمپنیو کے سعری ایجنٹ کم عمر اونٹوں کا سودا در نیز هیں اور جوان هوہے پر انهیں یہاں سے لے جانے هين ـ اس قسم كا لين دين رياده تر بريده (واد نجد) جیسی اونٹوں کی منڈیوں میں هوبا ہے معزز قبیلوں کے ارکان اکثر سعودی عرب، اری، شام، عراق اور کویت کے شہروں میں آدر عار رھتے ھیں، جہاں ان میں سے بعص کے داتی سکالا۔ ا بھی ھیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں ر سہرہ زندگی اختیار کر لی ہے اور چند ایک سعنامہ ۔ ۔ ملکوں میں اعلٰی عمدوں پر فائر هیں .

مادی اعتبار سے بدوی ثقافت کا سعور ال وہ شکار بھی کھیلتے ہیں ۔ ان کی عورتیں سامان / دائمی نقل و حرکت ہے۔ بکری کے مالوں \* -پر پھول جاتے ھیں جس کے ناعث ارس سے 🕊 ا رہتا ہے ۔گرمیوں میں یہ سایہ مہیا کر ا ہے جو ک رہتا ہے تاکہ ہوا آتی رہے۔ سردیوں میں س اطراف اور عتبی حصّه بنـد کر دیا جانا نح سند احدث د کام کر تر هدی - معزز قبائل کر ادکان از ته مه کرم رویا هر سند. م سندن کر علاقه

حو صرف دیوانوں یا استقبالیہ کمروں کے طور پر ، اوقات بر نقاب رہتی ہیں اور بسا اوقات [طلاق یا استعمال کیے حابے هیں، هر حبمه پسردے کے دريعر دو حصول مين تقسيم هوسا هے۔ ايک کو رناں خاند' ما 'امدرون حانه' کہا جا سکتا ہے، ، حس میں عورتیں اور بچے رھیے ھیں اور دوسرے رو ' سهمان خانه ' کها حا سکتا هے، جہاں گهر کا سربراء اپنے دوسنوں کو بٹھاتا ہے ۔ باورجی مانے ، چرا کاء میں جانے ھیں ۔ اس قسم کے کئی خاندان ج برس دھات اور لکڑی کے سے عوے ھوتے ھیں ، إ لیکن ہر گھر میں آکٹر مہوہ پینے کے لیے چینی کے ، ہیالوں کا ایک سے بھی ہونا ہے، جسے نڑی احساط سے ایک خانے دار جوبی صدوق میں سمال كر ركها جاما هه .. عربول كا لباس دهملا دهالا اور کشادہ هوتا هے، جو سرديوں مير گرم اور گرسون میں سرد رہنا ہے، کیونکه یه سرا اور گرم خشک دونوں طرح کی هوا سے محفوظ رکھتا 🕴 اور دوسرے عرب مستعربه هیں، جو حضرت ابراهیم۳ ھے ۔ مردوں کے سرکا لماس اور عورتوں کے سرکی بوسش اور نقاب مهی آنکهون، ناک اور کانون کو گرد اور ریت سے نجانا ہے۔ بدویوں کو تمام اشیاہے سرورب ناھر سے حریدنا پڑتی ھیں اور ان میں ربر جامی، اوزار اور رتن بهی شامل هیں۔ یہی حال ان کی اکثر اشیاے حوردنی کا مے، مثلاً گیہوں، حامل، کهجورین، قهوه ٔ صرف دوده اور گوست ا اپر هال سے حاصل هوتا هے.

دوسری ساسی افوام کی طرح بدوی بھی شجرہ نسب | سخت ضابطے کی پابندی کرتے ھیں. ئے لحاط سے بہت سے قبائل ھیں اور انسانوں کے ا رجه دیتے هیں۔ چچا زاد بیٹی کے ساتھ ازدواجی آپ کی طرف سے شمار ہوتی ہے۔ طلاق آسانی سے ، دی جا سکتی ہے۔ کثرت ازدواج کا رواج ہے اور ایک سے زیادہ بیویاں بیک وقت بھی هوتی میں اور یکے بعد دیگرہے بھی ۔ بدوی عورتیں اکثر اُ وہ لوگ کام کرتے میں جن کی زندگی کا وہ سمپلوا

ہیوگی کی وجہ سے ایک سے زیادہ بار شادی بھی کرتی هیں ۔ شہروں اور مخلستانوں کی عورتوں کے مقاملے سیں انھیں زیادہ آزادی ساصل ہے۔ اینر گھر کے لوگوں کے علاوہ ان کا ایک خاندان ترہیے رشته داروں پر مشتمل هونا هے اور به سب مل کر سوسم گرما اکھٹے گرارہے ھیں ۔ مفتول کا بدلہ لینر کی ذمرداری بھی انھیں رشترداروں پر عائد هوتی ہے ۔ خاندان کے بعد قبیلہ آتا ہے اور اس کے بعد قبائل کا جتھا ۔ خالص بدویوں کے ھاں، جنھیں أعراب بهي كبتر هي، دو نسلين سليم كي جاتي میں ، ۔ ایک ہو وہ لوگ ہیں جو تحطان کی نسل سے هیں جس کا زمانه حضرت الراهیم اسے پہلے کا ہے ا اور حصرت هاجره کے فرزند حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے هیں ـ حضرت هاجره مجاز (؟ مصر) کے ایک بادشاہ کی بیٹی مھیں ۔ خالص ہدویوں میں عنرہ کے مائل سامل ھیں، جن میں رویلک سب سے مشہور قبله هے ـ سمر اور مرة العربع الخالي ميں اور اس کی سرحدوں پر آباد ھیں۔ ان کے علاوہ عجمان اور بنو خالد هيں ـ يه تمام قبائل باهمي جنگ و جدال کے وقت شجاعت کے ایک نہایت

صحرا کے یہ معررین اونٹ پالتے ہیں اور ا می روابط میں خونی رشتے کو سب سے بلند | ایک جگه سے دوسری جگه نقل مکان کرتے رہتے هیں ۔ ان کو زیادہ سر ایسی جرا گاهوں سے سروکار ملقات قائم کرنے کو ترجیع دی جاتی ہے اور نسل | رہتا ہے جو سرما اور بہار میں انھیں میسر آ سکیں۔ ان حراكاهون كا محل وقوع هر سال بدلتا رهتا هـ، کیونکه جهان بارش زیاده هوتی هے وهان چراگاهیں بھی پیدا ھو جاتی ھیں ۔ ان کے پڑاؤ میں زیادہ تر

هيں، مثلًا غلام، صليب، أجرت پر كام كرنے والے حديد آج بھى ان كى رسوم ميں شامل ہے. جروا ہے اور لہار ۔ ان سب لوگوں کو غیر متعارب سمجها جاتا ہے۔ ایک ہدوی سیح اپنر وسیم خیمر میں بڑے اعلٰی پیمانر ہر خاطر و مدارت کرتا ہے، جہاں اس کے قبیلر، کے لوگوں کو سہمانوں کے لیر بڑی کثیر معدار میں کھانے پینے کی چیریں مہیا کرنی پڑتی هیں ۔ قہوہ نوشی کی رسم استہائی وصعداری کے سابھ نساھی جاتی ہے اور نصریاً ھر وقب جاری رهی ہے۔ دوسرے قائل کے لوگ [دشمن کے] انتمام سے بچے کے لیے اس کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ مسافر اس کے ماتحت علاقے میں اس کے محافظوں کی حفاظب میں سفر کرمے هیں ۔ قبائل کی باهمی لڑائی کے دوراں میں، جبو عمومًا کسی جراگہ کے حقوق کی حاطر لڑی جانی ہے، وہ میداں حنگ میں اپنر قبیلر کی خود مبادب کرتا ہے۔ شحاعب، سخاوب اور صائب الرام هونا شيخ كي روايتي صفات سمجهي جاتی هیں ۔ شیخ کا رسه ورثر میں سمیں ملتا ملکه اس کا انتخاب اعلٰی بریں گھرابر میں سے اور اکثر شدید مقابلر کے بعد کیا جانا ہے ۔ ٹرکوں، بسوں، ریل اور ہوائی حہازوں کے استعمال میں آنے سے پہلے جہاں مک صحرائی تجارب کا معلق مے مدوی رهبری کے فرائض سرانجام دیتے بھے ۔ وہ بعض قاملوں کی

حفاظت کردر تھے اور بعض کو لوٹتے بھے، حس میں حاجیوں کے بڑے بڑے قافلر بھی شامل ھوسر بھر. ہدوی مسلماں ھیں اور عقائد کے اعتبار سے سنّی ۔ بہت سے (خصوصًا مشرقی عرب میں) مالکی عقیدہ رکھتے ھیں، لیکس وھابی سب کے سب حنبلی هیں ۔ کہا حاتا ہے که شہریوں کے مقابلے میں بدوی مذھی مرائض کی ادائگی میں سبتہ کم وقت اور همت صرف کرتے هيں، ليکي بعض اوقات هم اس سے بالکل برعکس صورت سے بھی دو جار هوتے هيں ـ اسلاف كى عرب اور احترام كا ؛ مشيبوں كو جلانے والے ماهر هيں اور اپنے بچوں

بدویوں کی سیاسی حیثیت مختلف زمانوں میں بدلتی رهی هے ـ جب مرکزی حکومتیں، حر کے سابه مبائلي علاقر ملحق هوتر هين، كمرور هو حاتم هیں تو اعلٰی مرتبر کے شیوح عملًا بادشاہ بن جامر هیں. حتی که شهری بهی انهبی خراج ادا کرتے هیں۔ جد کبهی مرکری حکومتین مستحکم هوتی هین تو ال شيوح كا احتيار اور اقتدار ابهر ابهر علافر تك محدود هو کر ره جاتا ہے۔ بدوی آح کل حسب دیل حکومنوں کی حدود میں آباد هیں: سعودی عرب، یس، عدن مسعط، عمال، كويب، عراق، شام، لبنال، اردن فلسطين، مصر اور شمالي افريقه کے ممالک ـ يه حکومتیں اکثر کوشاں رہتی ہیں کہ ان کے علام کے بدوی اینر ایسر مقام ہر ٹھیرے رهیں۔ چند ایک ملکوں میں بعص بدویوں کو تازہ مرروعه اراضی پر آباد کربر کے منصور بھی بنائر گئر ھیں ۔ ریر زمین سونوں کے سابھ سابھ بٹر پانی کے بالاہوں کو متعدد قبیر استعمال کرے هيں جي ميں رويله بھي شامل هيں.

قبلهٔ دواسر کا اصلی وطن نجد مها ـ اس کا ایک حصّه حلیح فارس اور وهال سے جزیرہ بعریں میں ستقل ہو گیا۔ ۱۹۲۳ء میں یہ لوگ اپسے اصل ملک میں لوٹ آئے اور الغُبر اور دمام میں آباد هو گئے۔ گزشتہ تیس سال میں بعض دُواسر ہے عريبين امريكن آئل كميى (Arabian American Oil Company) میں کام کرنے کے بعد اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا ہے، جن میں معمیرات اور حمل و نقل کا کارومار مھی شامل ہے.

آج کل ہدوی ایک انقلابی دور سے گرر رہے میں ۔ ان میں سے بعض اب تک گوشت، کھال اور اوں کی فروخت کے لیے اوست پالتے میں ا باقی تھٹیرے ھیں، کاریگر ھیں؛ بیل نکالنر والی

1 . .

ج وہ مشیعی دور میں بھی ایسر آپ کے نشر<sub>ا</sub> بالبحول ماں اسی طرح ڈھال رہے ھیں جس طرح ترسم رماح میں موقع ملے پر انہوں ہے اپنے آپ | Arabia before Muhammad : D L O'Leary، لنڈن یو محراثی رندگی کے مطابق ڈعال با بھا۔ مآخذ بالحصوص بدونون کے بارہے میں Bedoute love law Aref el Aref (1) . ........... and legend ، بيد المقدس برسم و اع؛ [(٧) وهي مصف · العماء بن الدوا (٣) Tribus semi- T Ashkenazi (٣) ችላ ዓቀለ ውጭ (nomudes .ic ia Palestine du Nora Bedouin tribes of the Euphrates Lady A Blunt (m) Notes on the J. C Burckhardt (a) 12 12 12 W Caske! (コ) ニュハティンはい Bedouins and Wahab)s Amer Anthro- > "The Bedownization of Arabia וא א פוס וי א פון בי א פון בי ש רץ ל רא ' (ב) Memoir ווא א פון בי ש רץ ל רא ' (ב) Les tribus moutonnières du Moyen H Charles Euphrate ، بروب ۱۹۳۹ ؛ (۸) Euphrate :- 1 9 0 % 'Freiburg 1 B 'Als Beduine unter Beduinen Pre-Islamic Arabia . G. Levi Della Vida (9) : The Arab Heritage) پرنسٹن میں ہو یا ص ہے یا • The Arab of the Desert H.R P Dickson ( ) : 02 ليدن وجرو رعد (١١) The Sealand R P Dougherty الحاد، ملك ، Yale Oriental Series 'of Ancient Arabia ۱۹ م ب بيو هيون؛ ( Travels in . Chas M. Doughty (۱۲) La tente C G Feilberg (17) 'Arabia Deserta Etnografisk יכן noire, Nationalmuseets Skrifter ، Raekke ج م، کوپی هیگن سه ۱۹: (۱۸) H. Field و The Yezidis, Salubba, and other tribes J.B Glubb سلسلهٔ عموسی، در Anthrop، شماره . ۱، Menasha Wis The seven pillars T E. Lawrence (10) 161907 La civilisation du R. Montagne (17) f wisdom désert . nomades d'Orient et d'Afrique d'

الله مكولون أور كالجون مين تعليم دلوا رهي هين ـ ا ١٩٥٤ (١٤) Arabia Deseria . A. Musil (١٤): نبويارك ع ۱۹۲٤ ع : (۱۸) وهي مصنف: Manners and customs of (14): 17 'Am Geog. Mem. >2 'the Rwala Redouins Vom Mittelmeer M. von Oppenheim(T.) 1972 'zum Persischen Golj' وهي ، ١٩٠٠ وهي وهي سصف · Die Beduinen ، سلد، لائیرک وجورع و Tribal areas of the . C.R Raswan ( + + ) 190 -Am. Geog Rev 2 (north Arabian Bedouins Prinkers of the wind : وهي سمنف (٢٣) وه لندن . م و ر ع : (Black jents of Arabia (۲ م) ؛ د م و اع ا . 51972

عموسي بصنيفات: (The Arabian peninsula (١): عموسي انگریری میں رسائل، کتب اور مقالات کی منتخب معشی مهرست، لائبریری آو کادگرس، واشبکش روورد: (ب) Arabia Felix . Thos Bertram نيويارك ٢٠٠٥ ع Personal narrative of a pilgrim- . Sir R Burton (r) ندن ۱۸۹۸ نین age to al-Madinah and Meccah ا، للذن In unknown Arabia R E Cheesman (م) Southern Arabia, a problem C.S Coon ( ): - 1977 UINA: 1 . Peabody Museum papers for the future ۲ - ، مخطوطات کسمبرح (امریکه) ۲ م و ۱ ع (۲) وهی مصف: Caravan, the story of the middle east نيويارك Arabian journey and G de. Gaury (4) := 1901 V. H W. (م) ندن ، other desert travels J.R. Cent. A.S., 'The Date and the Arab Dowson J. Heyworth - Dunne (٩) امر الآمر القرام المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المر Bibliography and reading Guide to Arabia فاهره The Penetration: D G. Hogarth (1.) : 41907 of Arabia بيويسارك س. ١٩٠٩: (١١) وهي سمست : Arabia ، أوكسفرو ١٩٢٧ : (١٢) Report on the social economic and H. Ingrams

political conditions of the Hadhramaut مطبوعة H M. Stationery Office دهی نار J.R. Cent. A.S در A Journey in the Yemen: Coutumes 'A. Jaussen (1 m) : 7 9 " 0 A O (5 1 9 m7 (۱۰) ۴۱۹۰۸ نیرس ،des Arabes au pays de Moab Saudi: M. Steineke J G Rentz J R. Lebkicher Arabla، بيويارك ۱۹۵۲: (۱۶) L Lockhart J. R Cent 32 Outline of the History of Kuwait Aden to . D. van der Meulen (14) : 1964 (A. S the Hadramaut, a journey in South Arabia انتذن Countries and tribes of . S B Miles (1A) '51964 H St J Philby(19) ニュリカン ine Persian Gulf Heart of Arabia ننڈن ۱۹۲۳؛ (۲۰) وهي مصنّف: The Empty Quarter نلال ۱۹۳۳ ع؛ (۱۱) وهي مصنّف: Arabian Highlands: بيويارك ٢٥٠ ؛ (٢٧) Literature on the Kingdom of Saudi: G. Rentz (YY) := 1 90. 'Middle East Journal > 'Arabia وهی مصنف: Recent literature on Hadramaut ، در محلَّهُ مذكوره ١ و ١٩ ع، ص ١ ١ ع تا ١ ١٠٠ (٣٠) The Arabian Peninsula : R. H Sanger (نيويارك) م و و ع : ( و Saudi K. S Twitchell F. S Vidal(۲٦) : دوم، پرسٹن ۲۰ وم ع : (۲۲ Arabia, etc. Middle ' ' Date culture in the Oasis of al-Hasa Sons . A J. Villiers (14) 1-19- 'East Journal of Sinbad نيويارک و م و رعا.

(CARLETON S COON)

۲- جسراسیائی اعتبار سے خانه بدوشی کی ابتدائی تاریخ

- ( ﴿ ) بهیڑ نکری والے خانہ ندوش.
  - (ب) اسپ سوار خانه بدوش.
- (ج) عرب کے بدویوں کی خانہ بدوشی.
- ظهور .

(٥) بهيڙ بکري والر خانه بدور آ 'خانه بدوش' (Nomad) اور 'خانه بدوش (Nomadism) کی اصطلاحوں کو اگر ان کے مخصور مفہدوم، یعنی 'جراگاہ کی تلاش میں ایک ہے سے دوسر ہے مقام کو منتقل ہونا' (meise Oxford) (Dictionary)، میں استعمال سه کیا جائے ہو عدم اعتبار سے ان کا اطلاق مشکل ہو جایا ہے خامه بدوشي كا مطلب هے غير مستقل سكونت كي رسيًا اور جا بجا اپسے پالتو مویشیوں کے ریوڑوں کو جرار پھرنا ؛ لہذا گری پڑی چیریں جمع کرنے وار حانه بدوشوں، شکار پر بسر اوقات کرنے والوں ، حا مجا نقل مکانی کرکے کاشت کررے والی اقوام (لد<sup>ی</sup> ladang ، مأبه milpa ديكهيے خانه بدوش کها درست بهیں ۔ اگر هم ساور (٥) (Sauer) کے نظریر کے مطابق (یووورع) پرانی دنیا س رراعت کی انتدا کے سلسلے میں عور کریں، جس ہ مصنفین نے اپنے مقالوں ( ۹ م ۹ و ۵ م ۹ میں معمر بحث کی ہے، دو معلوم ہوگا که اپر معدور مفہوم کے اعتبار سے مدویت درخت لگامر او گهریلو جانور، مثلا کتر، سور اور مرغیاں وغیر، پالنے کے بہت بعد ظہور میں آئی (ساور lauer ؛ ا نے گھریلو جانوروں اور ریوڑ والے جانوروں کے ، درميان امتياز كيا هے).

ساور کی بشریح کے مطابق کاشتکاری ار جانوروں کے پالنے کے مراکز (جن کا تسلسل تاحال ا ایک مفروضه مے) دریاؤں کے کناروں اور حلم سکال کے اردگرد مرطوب جنگلوں کے کناروں ہ ا شروع هوے جو خط استوا پر واقع هيں اور جهاد ماهی گیر آباد تھے ۔ ان ماهی گیروں نے شکار کھیلنے اور پودے اور سیبیاں جمع کرنے کے علاد (د) شمالی افریقه میں شتر سوار مدویوں کا گھریلو جانور (مثلاً کتّے، سور اور مرغیاں) پالنے اور کھمبیاں اور پھل دار جھاڑیاں اور پیڑ لگانے شروع

نر دیر (قب سز Werth Menghin Hettner E. Hahn کا تعلق ہے ۔ گلگت میں َشن (شنا) قوم کی . (Smolla Dittmer (6190 16190)

احد اران نخم دار پنودون (اساجنره) ... یہ اصطلاح جھوٹے جھوٹے بیج والے علّے کی مختلف ، باشندوں میں) مقدس سمجھا جاتا ہے، جنھیں ان کے افسام، بیر دانوں اور ایسے پودوں کے لیے بھی استعمال ، خیال میں ''دیویاں پالتی هیں'' ۔ پالتو نکری بھی، موے ہے من سے تیل نکالا حاما ہے) کی کاشت بھی سب ر یے بہار مندوستان کے ایسے حکلوں اور گیا هستانوں | قابل نعظیم ٹھیرنی ہے۔ س (شنا) کی معیشت ان میں هونر لگی جو سردیوں میں خشک هو جانے هیں اور جی میں آسانی سے آگ لگ سکی ہے ۔ ان (ردوں | میں دروٹین اور روغی هونا هے، جس سے انسال سانوروں کے گوشب اور بالحصوص مجھلی سے بر بیاز عو جاتا ہے.

> معیشت کی اس مسلسل برتی رے انسبال کو کاثبات کا سردار' دیا دیا اور اب اگلا عدم یمی معلوم هوتا هے که وہ بکریال اور (بھر) بھٹوس اں علاقوں میں بالتا نھا جو هدوستاں کے شمال معرب میں کوہ ہندوکش کے گرد و نواح میں واقع میں ۔ اس کی تحریک غالبًا اس امر سے بھی هوئی که تخم دار پودوں کی کاشت کریر والوں اور بہاؤی شکاریوں کے درمیاں قریبی رابطه سوحود تھا، جن کی نظروں میں حگلی نکری یا بھٹر کو ا معدس حانور کا درجه حاصل بها ۔ اس طرح ایک ایسی مقافت ظہور میں آئی حس سے کاستکاروں اور شکاریوں کے سابھ ریوڑ پالنے والوں کا بھی اصافه موگیا ۔ اگر ملاحت میں همارے نردیک کھیتی باڑی اور جانوروں کی پرورش دونوں شامل ھیں تو اسے 'مھیڑ بكرى بالنے والى معيشت ("Kleinvich-Bauerntum") کی ابتدائی منزل سمحها چاهیر.

انسانی نسلوں کی نحمیق کے لیے وریڈرش (A. Friedrich) جس سهم پر کیا تھا اس کے تنائج (Jettmar) ص ١٩٥٤ ب) سے اس مفروض کی تائید هوتی هے، خصوصًا جہاں تک بکری

دور افتاده واديون مين مار خور، يعنى پيچ دار سينگون والر جنگلی بکرے اور پہاڑی بکرے کو (غیر مسلم جو اس علاقر کے جبکلی بکرے کی نسل سے ہے، حیروں ہر مشتمل ہے: کمہن کمیں ماجرے کی معمولی کاشت، بڑے پیمانے پر بکریاں پالنا اور مار خور اور یہاڑی بکرے کا شکار ۔ جثمر Jettmar ر اس دعوے کی بائند میں بہت سے شواہد پیش كير هين كه بكريان بالركا آغاز انهين علاتون <u>سے</u> ھوا.

سڑے بیع والے غیے ("Halmgetreide") کی مشیت سے ' دو رویہ جو ' (Hordeum spontaneum) کی کاشت اس علاقر میں اس سے پہلے می ترقی کے مراحل سے گزر چکی ہوگی۔ اگر اس سے پہلے نہیں ہو کم ار کم اسی مرحلے پر چھوٹے پسمانے یر آب باشی کا سلسله بھی غالبا جاری ہوگیا تھا.

لیکن آثار قدیمه کی روسے ترقی کے حسب ذیل سرحلر کے مارے میں، جس نر زندگی کے معاشرتی و معاشی انداز سین ایک دو قلمونی پیدا کر دی تهی، اب ثبوت مهیا هو چکر هیں۔ مغربی ایشیا کے کوهستانی علاقوں اور پہاڑوں میں ، مغربی ایران اور شام کے درمیان کسی جگه سویشی بالے جاتے تھے اور یہاں بهیر نکریان بالنر کی بنیادی فلاحت میں یه اضافه هوا که قدیم گندم (Triticum dicoccum 'emmer) T monococcuni اور جس کی املا T monococcuni کی صورت میں بھی ممکن ہے) کی کاشت ہونے لگی۔ اس سے ایک مکمل نظام کاشتکاری کی بنیاد ہڑی، جو آگر جل کر عراق اور مصرکی قدیم تهذیب اً کی اساس ثابت هوا. یه چار بڑی ثقافتیں، جن میں جانور پالے اور پودے لگائے جاتے تھے، ایک دوسرے پر منی بھیں ۔ انھیں معض ایک متحرک مرکز سمجھنا چاھیے، حو حلیج بنگال کے قریب طہور پدیر ھوا اور بیڑھتے بالآخر عبراں کے اطراب کوھستانی علاقوں اور بہاڑوں بک بہنچ گیا۔ ان چاروں مرحلوں سے (ثقافتی) دھارے بکل کر دنیا کے چاروں مرحلوں سے (ثقافتی) دھارے بکل کر دنیا کے بڑے وسیع علاقوں کی پھیلے ۔ ان بخلیقی مراکز کے مفابلے میں دوسرے بمام علاقے کم و بیش ساکن و حامد دکھائی دیے ھیں ۔ وھاں اپنے ساکن و حامد دکھائی دیے ھیں ۔ وھاں اپنے اپنے ثقافتی یا موسمی حالات کے مطابق ان اثراب کو بیسہ یا به برمیم قبول کیا گیا یا رد کر دیا گیا.

معیشب کے مد کورۂ مالا مراحل کی بربیب زمانی کے لیے همیں حو اوّلیں مواد ملتا ہے وہ مثی کے سرن بنانے کے زماسر سے پہلر کی ستیوں کا ریڈیو کاربن مواد ہے۔ ان میں سے بعص سیوں میں کاشتکاری کا مکمل بطام مموجود بھا؛ مثلاً . دے ہوں م کے وریب ایک ستی قلْعَهٔ جُربُو کے نزدیک پہاڑیوں میں کر کو ک کے مشرقی جانب واقع بھی، جس میں آب پاشی کا کوئی نظام رائع نه تها (Braidwood)، یا اریحا (Jericho) کی ستی، جو حضرت مسيح السي يقريبًا ساب هرار سال پہلے بھی ۔ یه بستی قلعه بند تھی اور یہاں آب پاشی کا انتظام بھا۔ البرائٹ W F Albright کے بزدیک مؤخرالذكر باريع مشكوك هے (زبابي اطلاع)۔ قلعهٔ حرات و میں جو قدیم گندم (emmer) اگائی گئی وہ بعد کے زسانے کی کاشب سدہ گدم (cmmer) کے مقابلے میں جنگلی فسم کے قریب در بھی (Helbaek و Schiemann، بذریعهٔ سراسله) ـ اس سے پتا چلتا هے که اس وقت قدیم گندم (emmer) کی کاشت کے آغاز ہر کچھ زیادہ زمانیہ سمیں گررا مھا۔ اریحا میں دریافت شدہ نخلستانی بستی کے قدیم ارصی

طقے کا سراغ سات ہزار سال ف م پسرانا ملتا ہے، منوز ہمیں Kenyon اور Zeuner ہے (بکری کے سوا وہاں کے پالتو جانوروں اور کاشب شدہ تعظم دار پودوں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات میہا نہیں کیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اربیحا کے قدیم بریں طبح سے بھی ریادہ قدیم اور غالبا فلسطین کی باتبوی سے بھی ریادہ قدیم اور غالبا فلسطین کی باتبوی (Natufian) ثقافت ہے۔ ساور Sauer اور البرائی مرس (Propla) کی طرح ہم بھی فرص کسر سکتے ہیں کہ بحصم دار ہودوں کی زراعد (عالباً باجرے کی بعض اقسام کی کاشب) باسوی مرحلے میں پہلے ہی سے حاری ہو جکی بھی (قب مرحلے میں پہلے ہی سے حاری ہو جکی بھی (قب

دوسری طرف هم یقین سے کہد سکتے هیں اله حضرت مسيح عسے نو هرارسال پهلے کا زمانه دسا م میں سے حد سردی کا زمانہ بھا (برف کے بودے placiers آگے لڑھ رہے بھے، مثلاً شمالی یورپ میں سلپوسلکی Salpausselkae ' کے، الیس میں شلیرن ' Salpausselkae کے اور شمالی امریکه میں 'بڑی جهیلوں' (Great lakes) یک سکاٹو 'Mankato' کے بودے ؛ اسی طرح مشرفی پٹنگونیا Patagonia میں پیڈمونٹ Piedmont جهیلوں کے گرد برف کے چشمے کے ساتھ به در آئے ھوے چٹانوں کے ٹکڑے)۔ اُس وقب آج کل کے مقابلے میں خط یخ . . ٨ میئر بلكداس سيم بهى زياده نعچرواقع مها (Firbas Caldenius) (Butzer 'Rathjens 'Gross 'Deevey)، ليكن تقريب . . ه ه ق م سے . . ه وق م تک درجهٔ حرارت زمانهٔ حال کے مقابلے میں ساری دنیا میں زیادہ بھا! جانجه خط یح، عمارتی لکڑی کا خط (tumber line) اور قوت بحش علي (potential cereal) كا خط موجوده زماني کے خطوط کی نسبت تقریبًا چار چار سو میٹر بلند واقع تهے (Mittlere Warmezeit : Thermal Maximum) عبا باب مجھے معید از قیاس نظر آسی ہے کہ برف کے ا تودول (glaciers) کی پیش قدمی یا سخت یخ بستگی

کے دور میں ہندوستان کے شمال معرب کے پہاڑوں میں او تمدن کی اشاعت کے لحاظ سے، نیز قبائل میڈ بکریوں کے رپوڑ پالسر والی تفاقب ظہور میں ائم هو ـ ميرا حال هے كه يه حير تودوں كي رجعت ے دور میں اور غالباً اس دور کے نصف اول میں واس موٹے ہوگی ۔ یه رحمت . . . ۸ م م سے . . ه هام نک 🕆 رار حاری رهی ـ درجهٔ حرارت یک لحب بره کیا اور عماريي لكرى اور توب بخس علر كے حطوط ان سدیوں تک پہنچ گئر جن کا دکر اس سے پہلر آ چکا ہے۔ انتہائی درحهٔ حرارت (Thermal Maximum) (قس von Wissmann) ـ عالمًا يهال 'شش رويه ; و von Wissmann) ـ عالمًا يهال 'شش رويه ; هدروستان میں پھیل گئیں اور نمالباً هندوستان سے اعسار سے ثانوی مرکر س گیا) اور وھاں سے بالائی سصر میں پہنچیں ، حبهاں کاست شدہ قدیم گندم (emmer) شام سے پہنچی اور حضرت مسیح <sup>۲</sup> سے نقريبًا پانچ هرار سال پهلے شش رویه جو کے سابه بوئی حاتی تھی (Caton Thompson و Gardner (Kees Arnold Libby Brunton

معلوم هوتا هے که حو راسته هندوکش اور مشرقی ایران سے جنوبی عرب اور پھر وھاں سے افریقه کو جاتا تھا وہ ایک مدب دراز تک تہدیب ، نخلستانوں سے تھا۔ ان تمام علاقوں کی زمین هلکی

(Poech) کے انتشار کے اعتبار سے بہت ھی اھم رها هے، حصوصًا ان زمانوں میں جب کاشتکاری اور بھیڑ نکریوں کی پرورش کا رواج نڑھا ۔ عرب اور حشه سی حنگلی بکریاں قطعًا موجود سیس تھیں، لیکن ان ملکون میں بھی پہاڑی بکروں کی تقدیس اور مدھبی رسوم کے لیے ان کے شکار کا مصور پھیل گیا بها - آحری عهد هزارساله قم مین جنوبی عرب میں بہاڑی نکرے کی ہوجا ہوتی بھی اور پہاڑی کے دور کے فریب اور اس کے دوران میں بھیڑیں ، بکرے کی شکل کا دیوما ' تعلب' بھیڑ بکریوں کا یالسر کی معسنت بیت بهدر میں پھیل گئی، معافیط سمجھا جایا تھا (Höfner (Beeston) ۔ یونکه اس زمامے میں وہاں کا موسم اس کام کے لیے ۔ حصر موت میں آج تک پہاڑی نکرے کا شکار مذھبی کہیں ربادہ سوروں بھا۔ یہ ثفاف خالص بُدوی به بھی ، رسوم میں شمار ہوتا ہے (van der Meulen حو' (Hordeum vulgare) یعیی (hexastichum) کی اِ هے که نگری (Badarian) ثقاف میں نیر كاست ،روع هدوئي، حس كي حنگلي قسم عالبًا إ . . . به فيم كے بعد بالائي مصر كي نتاده ثقافت ميں Hordeum agriocrathon هے، جو هميں لاسا کے ايل کے سابھ پہاڑی مکرے کو دہی حيثيت گرد و دواح اور مشرمی سب میں دستیاب هوئی هے احاصل مهی (Brunton جدولیں) ـ یہاں اس امر کا Agatharchides مرم اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا مو اعن ا معلوم هوما هے که شش رویه جو کی معام کاشب شده ا . ۳ ، ق م : Geogr Graec. Min. . C Müller (۱۵۳: ۱ 'Geogr Graec.) امسام اسی قسم سے مکلی هیں ۔ یه اقسام چین اور نے معیرۂ فلرم کے مغربی ساحل کے دردیک غاروں میں ا رہنے والوں (Troglodytes) کا ذکر کرتے ہوے عبوبی عرب اور حشه (جو انحراف انواع کے از (جو بُلْمِیّه Blemmyes اور بیجا کے نام سے مشہور ا میں) لکھا ہے کہ وہ بیلوں اور مینڈھوں کو اپنا باپ اور گابوں اور بھیڑوں دو اپنی ماں کہتے تھے.

بھیڑ بکریاں پالنے اور باجرے کی کاشت کرنے والى تقامت، نيز مويشي بالنرك مكمل نظام معيشت اور بڑے بیج والے اناج کی کاشت کاری کی ثقافت کی ابتدا دم و بیش ایسی آب و هوا اور نباتات تک محدود تهی جن کا تعلق جهدرے جنگلات سے ڈھکے ھوے سیدانوں اور نیم صحرائی علاقوں، نیز طبعی اور مصنوعی

رمتی ہے ۔ جنگلات والے میدان زراعت اور چراگاهی دونوں اعتبار سے اجھے هوتے هیں اور خشک میدان اجهی جراگاهین ثابت هوتر هین ـ یه قابل زراعت ھونے ھیں ، لیکن حوبکہ زراعب کا انعصار بارش ، قدیم بدوی لوگ عرب معاشرے کی جدید صف ہے. یر هوتا ہے اس لیر خشک سالی خطرنا ک ثابت هوتی ہے ۔ صعرائی سیدان اور نسم صعرائی علاقر ا انے حشک هویے هیں که یہاں اس قسم کی زراعت ممکن نہیں ۔ بہر حال یہ علاقے بھیڑ بکریوں کے لیے معمولی جراکاهوں کا کام دے جاتے هیں، لیکن کامے بیل ان سے مستفید نہیں ہو سکتر ۔ غار کے خط کے اوپر کوهستانی علاقوں میں بھی اچھی چراگاهیں ملتی هیں .

صحرائی میدانوں کے علاقوں میں جہاں نخلستان موجود مہیں ہونے یا اکا دکا نظر آنے ہیں وهال مویشی نهیل بلکه بهیر بکریال پالر والر جرواهے میدانی علاقے کے رراعت پیشه قبائل سے کٹ کر خود مختار بدوی بن جایے هیں ؛ ناهم ایسے بدوی لوگ حو نیم صحراثی علاقوں میں بھیڑ بكريان بالتر هين مرطوب علاقون ما نخلستانون والر خطّوں کے تبائل کے معاہلے میں ہمستہ مفلسی کا شکار رہے میں ۔ ان مؤخرالذ کر خطّوں کے تبائل ا میں بعض لوگ زراعت پبشه رہے اور بعض حروا ہے (جو مدویت هي کي ایک حزوي صورت هے) ۔ ا اس طرح سے میدانی فلاحوں حتی که نخلستانی اسے ہو سو پیکار رہتا ہے، مگر اسے نه کبھی مکس فلاحوں کی ایک شاخ ہے ایک خالص بدویت کو پیدا کیا (یه طرز معبشت کسی حد تک جنوبی یورپ کی transhumance سے مشاہد ز تهى) - البرائك W F Albright (٢٠٠١ الف و : ب، وبهورع، ص عبرا، بهور، ۱۹۲ ببعد، ے ۵۲) کا خیال ہے که جب سیریوں نے اپنی تہذیب کی ابتدا میں زیریں عراف کے علاقے میں

اور زرخیز هوتی ہے جہاں کاشت کاری میں آسائی اُ آب پاشی شروع کی تو ان کے سامی همسائے اسی تس کے گله بان قبائل تھے اور نیم بدوی زندگی ۔۔ کردر تھر - معربی سامی (آموری) بیشتر . . ، ، و ، سے . . و و ق م مک اهل بابل کو دباتے رہے ۔ . ا خواه وه بدوی هون یا نیم ندوی یا صلیب (ملد. مختلف بھر ۔ ان کے پاس بھیڑ بکریاں اور گدیر مھے ۔ شکار کرنا اور فصلیں لوٹنا ان کے اہم مشاعر تھے۔ وہ پیدل چلے مھے اور پیدل ھی جنگ در بھے ۔ اسی وجہ سے موسم بہار کے علاوہ پورے صد کو طے کونا ان کے لیے سمکن ند بھا۔ وہ پانی وال جگه سے ایک روز کی مساف سے زیادہ فاصل تہ جانے کی جرآب نہیں کر سکتر تھے ( بعبی سے کیلومیٹر تک) ۔ گرمیوں میں انھیں یا تو نخلستا وں د دوسرے مستقل آناد علاقوں پر انحصار کرنا پڑنا ب يا وه ان قامل كاشب خطول مين ريو فر پالتر تهر جمهير اهل یورپ مے 'Fertile Crescent' [ 'هلال زرخير'] ک ماء دیا ہے۔ اس خانه مدوش آبادی کے لیے ، نیز مشرو میں ان کے سرحدی نظم و نسو کے ہارے میں مصری رویے کے لیے قب Kees مس م ہ بعد، ۱.۹ بعد بالخصوص [مخطوطة] بيبيرس (papyrus) بيثرربرك، واق ١١١٦ الف، سطر ١٥ ببعد: "وه (ايشيائي) كبهي ابك جگه ره کر زندگی نمین گزارتا بلکه هورس Horus کے رمایر سے وہ سیلانی خصوصیت رکھتا ہے، دوسروں فتح حاصل هودي هے اور نه وہ پورے طور پر معلوب هی هوتا هے'' \_ بدویوں، نیم بدویوں اور جروی بدويون، ميداني فلاحون اور چهوٹر نخلستام ملاحوں کے درمیان بہت تھوڑا فرق تھا اور بعد کے زمانوں کی به نست اس زمانے میں ایک طرز معیشت کا دوسری طرز معیشت کے ساتھ خلط ملط هو جانا عام تها (رك به W.F. Albright) من الما

سعد؛ بالخصوص ١٩١٩ء ص ١٣٩ ببعد، صحرا إلى بكريال جرائع والع المنع خاندان اور قبائل سع بالكل کے سی اسرائیل، انسا اور عبرانیوں یا خرو کے بارے میں) ۔ ان میں سے بیشر کو ہدویوں کی اُ طور پر ترک کر دیا ھو ۔ به نسبت گله بان کهنا ریاده میاسب هوگا.

میں بھی ایسی طرز معشب کبھی بہیں پھیلی جس ا مدار ہورے طور پر گاے بیل پر ھو، جسی کہ ا کہ مٹی کے برتن والے دور سے پہلے اربحا میں اس قسم محراے اعظم کے جبوب میں افریقه کے بعض حصول ا کے آب ہاشی والے گاؤں شہروں کی طرح بہت قدیم زمانے، دیں پھہلی، البتہ ماک پالے والے حانہ ، دوش ا یعنی ساب هرار سال قبل مسیح میں (Zeuner 'Kenyon)، عمارای لکڑی کے حط (timber-line) کے اوپسر ان ا مورچه بند هوا کرنے تھے۔ یه معیشت غالبًا، چار هزار Tien Shin اور نَبَّت میں واقع هیں۔ دراصل | جو عراق کے ربویں علاقوں کے تحلستانوں میں ظہور ہم صحرائی علاقے مویشی چراہے کے لیے موروں اُ پدیر ہوئی، جہاں آپ پاشی کی بڑی بڑی تجاویز کو بہیں ۔ اسی طرح موسم سرما میں معربی سائبیریا ا عمل جامه پھانے کے لیے باھمی تعاون، مرکزیت اور حیسے لن و دو سدادوں میں بھی، حہاں برف تی اویاسنوں کی تشکیل ضروری بھی، جہاں بڑے ہیمانے ته حمی رهمی هے، مویشی چر نہیں سکتے (قت Potapov و Hančar ص ۹۰).

سے کاشتکاروں کی معیشت کا لارسی جزو رہی ہے۔ هم به بهی دیکه چکے هیں که مویشیوں کے ربوڑ بالر اور انهیں حرائر کی ابتدا سب سے پہلے غالباً ار، بخم دار پودوں کی کاشت کرنے والوں نے کی حو ئوہ هندو کش کے علاقے میں پہاڑی نکروں، جنگلی کریوں راور عالبًا بھیڑوں) کا شکار درنے والوں ا دونوں کے حال رائع بھی. سیں گھرے ھونے بھر ۔ اس جدب کا تعلق گھرے مدهبی احساس سے بھا اور اسی جدّب کے باعث تعمدار پودوں کی کاشب کرنے والے میدانی فلاح سے ۔ اپسے اپسے قبائل کی گله بان شاخوں کی وجه سے مد میدانی فلاح تخم دار پودوں کی کاشت کریے | ڈبیبوب کی تہذیب ریڈیو کارین مواد کی رو سے والوں کی بد سبت کہیں زیادہ نقل و حرکت کے ا . . . موم سے ہے)۔ نیسرے عہد هزار ساله ق قابل ھوں کر\_مکمل بدویت کا وجود ھم صرف انھیں مقامات پر قرار دے سکتے ھیں جہاں بھیڑ | مغرب میں) ثقافت سے گزر کر روس اور سائبیریا

کٹ گئے ہوں اور زراعت کو انھوں نے قطعی

جب کوئی مخلستان وسیع هو جاتا اور بستی معلوم هوتا ہے که ایشیا کے کسی حصے | پھیلی دو اس کی آبادی روز بروز خانه نشین هوتی حلى جاسى - اريحاكى نئى كهدائيون سے بتا جلتا م نوهستانی علاقوں میں موحود مھے حو سش ش اسال قبل مسیح کی اس تہذیب کا اوّلیں نقش تھا پر عام مردوروں کی اور پھر اس سلسلے میں مقسیم کار، تعصیص کار اور شدت کار کی حامت تھی اور هم دیکھ جکر هیں که گله بانی ابتدا هی | جهال کنیکی ایجادات ظهور سیں آئیں ( پہیا، چهکزا، هـل) ـ اس برقي کا نتيجه يه نکلا کـه میدانی کاشتکاری اور مخلستانی تهذیب کے ،ابین امتیاز بڑھتا گیا اور ال دونوں کی مشترکه میراث اسہا ماتا دیوی ٔ (Magna Mater) اور بیلوں کے بتوں کی پرستش کی صورت میں همارے سامنے آئی، جو

اس دوران میں میدائی کاشتکاری اپنے مام شابی خصائص کے ساتھ ایشیائے کوچک کے راستے جنوب مشرقی یورپ اور پھر وسطی یورپ کے دیودار رے میدرے جنگلات مک پھل گئی تھی (دریاہے سے یہ ٹریپولائی Tripolye (دریاے ڈینپیر کے

کے ان جنگلات سے ڈھکے ھوے میدانوں میں سرایت ، جو مناظر دیکھنے میں آتے ھیں وہ دوسرے مہد کریے لگی جن پر اس رمانے میں ترقی یافته شکاری ، هرار ساله ق م سے متعلق نہیں ، حیسا که Hančar آبادی کا قبضه تها (Hančar) - یه تمام خطّے | بے قیاس کیا بها، بلکه . . . فام سے . . . قام کے نخلستانی زندگی کے لیے سوزوں نہیں تھے، کیونکہ ، زمانے کے ھیں (بیچیے ملاحظہ کیجیے). یمان سردی بهت تهی اور گرمیون کا موسم مهت معنتصر هونا تها

> انسان نے جن محلیقی سراکز میں دوسرے ا حیوانات بر مدریجی طور پر غلبه حاصل کیا ان کی مفروضه بربیب کا یه ایک خاصه هے که اسے ا ثقافتوں کے اس تسلسل کے ساتھ بحوبی مطابقت حاصل 🗎 ہے جسے انسانی نسلوں کے ماہریں (مثلاً Dittmer): نر پیش کیا ہے۔ اس کی ایک حوبی یہ بھی ہے 🕯 کہ اس سے محتلف ایجادوں کا بیک وقب طہور میں آنا غير ضروري ٹهيرتا هے (Sauer).

هم یهال اس مفرومے پر بحث نہیں کرنا ، چاہتے جو بعض علما (مثلاً W Schmidt 'Flor '' Pohlhausen ، وغيره) نرپيش كما هے كه پالتو جانوروں إ کے ریوڑوں میں سب سے پہلا مام ریڈیر ، کا آتا ہے، چنانچہ بدویت کا آغار ان شکاریوں سے ا ھوا جو يـوريشيا كے شمالي صوب كے حنگلات (muskeg 'taiga) میں کے پالتے تھے اور پھر وهاں سے جنوب کی طرف پھیل گئی؛ مگر جب سے اور دوسرے محقین بے اور دوسرے محقین بے ہتایا ہے کہ رینڈیر پالنے کی تعریک اسپ پروری ! سے ہوئی، جس کا تعلق زمانۂ سا بعد سے ہے، اس وقب سے اس نظریے کے مؤیدین کی تعداد کم هوگئی ہے۔ Hancar کی یه راہے بھی ہے وقعت هو چکی . ھے که رینڈیر کو ...ه فم کے قریب سواری اور کالی یا ہوجہ کھینجنر کے لیر استعمال کیا جاتا تها (ص يم و جدول ٣٠) - وجه يه هے كه Jettmar (مه و و الف) اور Okladnikov نر بتایا ہے که ، خطهٔ لینا Lena کی دریافتوں میں رینڈیر پر سواری کے ا

From the Stone . W F Albright (1): 15-10 Age to Christianity، بانٹی مور ہم و وعد الف ( ۲) وهي Archaeology and the religion of Israel : مصنف بالثي مور ٢ م ١ ع د : (٣) وهي مصن : - Von der Stein (ה) Antonius (ה) בי ובי יבט יבו zeit zum Christentum Grundzüge einer Stammesgeschichte der Haustiere W F J J. A Arnold (a) : 51977 Jena Science 117 (Radiocarbon Dates II The fossil: D. M. A Bate (٦) : ٢٩١ ص ٢٩١) الم antelopes of Palestine in Natufian times with 44 (Geolog. Mag ) description of new species (۱۹۳۰): ص ۱۸ تا ۲۰۱۳ نا ۲۰۱۳ (۲۰۱۹ ا : (+, 9 m) 41 'Muséon > 'The Ritual Hunt The "Ta'lub Lord of : وهي مصف : (٨) وهي مصف :(61900) 12 C 'BSOAS > 'Pastures' Texts The Near East . R J Braidwood (4) : 107 5 107 Condon and the Foundation of Civilization Lectures) عدد ه، يوسن (Oregon) ۲ه و ۱۹: (۱۱) The Achievement . Ch A Reed J R J Braidwood 33 and Early Consequences of Food Production Cold Spring Harbour Symposion on Quantitative 'G. Brunton (11) : 71 1 1 9 : (61 404) 77 (Biology Mostagedda and the Tasian Culture ، مشرق وسطَّى میں برٹش میوریم کی سہم، لنڈن ے ۱۹۹ء؛ (۱۲) Late Glacial and Postglacial Chmatic . K W. Butzer 11 (Erdkunde ) Vuriation in the Near East C. C. Caldenius (17) : 70 5 71 : (21904) Lus glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y

نوم تا من (دروروم) و Archaeol., Ann Report. Die Nomaden von Tibet . M. Hermanns (YA) Der Gang der : A. Hettner (+4):=19m4 1 cs 1 7 'Kultur über die Erde, Geograph Schriften لائبرگ ۱۹۲۳: (۲۰) Ta'lab als : M. Hofner Patron der Kleinviehhirten, Sesta Cantabi igiensiu Zu den Anfängen: K. Jettmar (\* 1) : = 1 9 = ~ Wiesbaden ( der Rentierzucht Review of : F. Hancar : وهي مصن (٣٢) (٢٠) (٩٠) ٨ (دیکھیے سطور بالا)، در Central Asiatic Journal) ے وہ وعد العد، ص و دو تا ، ووج و و مصنف د Heidnische Religionsreste im Hindukusch und Karakorum در Wissenschaft und Weltbild ، وي انا س ه و رعد ب (حون)، ص به در با رس ( الرس ) H. Kees 15 1 9 9 7 Das alte Ägypten, eine kleine Landeskunde ¿Excavation: at Jericho . K. M Kenyon (۲۰) Palestine Exploration Quarterly الف ص يه تا ٨٨، ١٠٩ وء، ص ١٠١ تا ١٠٠؛ (٣٦) وهي Jericho and its Setting in Near Eastein: History در Antiquity ب ن م ۱۸۳ ب م ۱۸۳ ب م Frühe Nomadenkutur F. Kussmaul (74):190 5 Tribus, Jahib. des Linden- ייו בין Innerasien :Muscunis شنك كارك عوه و - عوه وع، ص ه . ب تبا \*Radiocarbon dates II: W F Libby (TA) (TT. در Science ، ۱۱۰ (۲۹۱ ع): ص ۲۹۱ (۲۹) Weltgeschichte der Steinzeit O. Menghin وى انا H. von 9 D. van der Meulen (r.) !=1971 (سر) الانكان Hadramaut Historia ל Hirten, Pflanzer, Bauern : K. J. Narr ים אי F. Valjavec של Mundi Archäologische Hinweise : وهي مصف : ۱۰۰ (Paideuma ) 2 (zur Frage des ältesten Getreidebaues

Tierra del Fuego در Geograph. Annaler ، سٹاک هوم ا عن ص ، قا سه دا ؛ (سر) G Caton-Thompson و The Descrt Fayum . E. W. Gardner ع ملاء Die Mittlere : 1 G. D. Clark (10) 11970 UL F. Valjavec طم Historia Mundi و Steinzeit יוס אוש זו באש ! (ון) Deevey (ון) אוש זו באש זו בא אוש זו (Climatic Change ) - Palaeolimnology and Climate طع H. Shapley هاورد Harvard سه و وه و من سريم Allgemeine Volser- K Dittmer (12) '- 14 Li H. Field (14) 's 190 me Tunde Ancient and Modern Mar in Southwestern Asia بطبوعهٔ بیاسی پریس ۱۹۵۹ء (۱۹) ۱ Tutas (۱۹) Spät-und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mittel (7.) := 19~9 Jena europas nordlich dei Alpen I Haustiere und Hittenkulturen, Wiener F. Flor Beiträge zur Kulturgeschichte عراء وي الم ١٩٣٠، عا Die phylogenetische Bedc-. R. Freisleben (+ 1) \*(+19m.) 17 (Züchter) > (utung asiatischer Gersten D M A. J D A. E. Garrod (77) : 747 " 704 1) The Stone Age of Mount Carmel : Bate آو کسمڑ کے اور عا (۲۳) Dus Allerod- H Gross Interstadial als Leithorizont der letzten Vereisung Eiszeitalter und jo in Europe und Amerika (רא) יא יש ואן ז' אין 'Gegenwart Les pays tropicaux : P Gourou : Das Alter der wirtschaftlichen E. Hahn (r.) Kultur der Menschheit، هائدُل برگ ه ، ۱۹: (۲۶) Dus Pferd in prähistorischer und his- . F. Hančar Wiener Beiträge zur Kultur- ¿ (torischer Zeit geschichte und Linguistik' ح وى اما و ميونح Archaeology and . H. Helback (14) 191907 Univ. of London Institute of Agricultural Botany

the Latest Investigations, Address to 2nd Internat. (وع) إدر عدر Congr. of Hist., Sc. and Techn. Angewandte ¿ ¿Zur Geographie der Hirsen : E. Werth Botanik ، ۱ ( ۱۹۳۷ ع) : ۲۸ تا ۸۸ ؛ (۵۵) وهي مصفي Südasien als Wiege des Landbaus شنخ کارث . و و ع: (مه) وهي مصنف: ( Grobstock, Hacke und Pflug, · Versuch einer Entstehungsgeschichte des Landbaus Ludwigsburg ك وكسبرك سهواء؛ (وه) Die Klima-und Vegetationsgebiete: H v. Wissmann Eurasiens در ZGErdk. Berl. ۱۹۳۹ عاص و تا سون (۲.) وهي مصنف: Arabien und seine kolonialen Lebensraumfragen europäischer > 'Ausstrahlungen O. Schmieder ، طم Völker II، لائيزك رمو ع ص مهد تا ۸۸۸ ؛ (۱۱) وهي مصف : Ursprungsherde und Ausbreitungswege von Pflanzen-und Tierzucht und ihre Abhängigkeit von der Klimageschichte در Erdkunde ) ۲ (۴۱۹۰۷) ۲ (Erdkunde ک ۳۰ ( ۲۲) Wissmann-Höfner دیکھیے آخرالذ کر؛ 'G. Smolla 'H. Poch 'H. v. Wissmann (37) On the Role of Nature and Man in ; F. Kussmaul 'Changing the Face of the Dry Belt of Asia 'Man's Role in Changing the face of the Earth طع W. L. Thomas، شكاكو وه وع، ص مرء تاس. ب در 'The Goats of Early Jericho: F. E Zeuner (۱۳) Palestine Exploration Quarterly ابريل هه و اعا (۱۰) وهي سميف : The Radiocarbon Age of Jericho در Antiquity . « Antiquity : ص ه ۱ بعد.

(ب) اسپ سوار بدوی

اسپی حیوانات میں سے افریقی گدھا (Equus) اور جنوب مغربی و وسطی ایشیا (Asinus کا گورخر (Hemionus زیر جنس Equus) قدیم زمانے سے حمل و نقل کے لیے استعمال ہوتے تھے۔

: H. Poch (rr) : ro. " rrr " : (+1907) 7 Über die äthiopide und gondide Rasse und ihre Anthropologischer Anzeiger >> Verbreitung ع ۱۹۰ ع ص ع ۱ تا ع ۱ و لوح ۲ ( ۲ سم) H Pohihausen Das Wanderhirtentum und seine Vorstufen, Kulturg-(mo) := 190 m Brunswick 'eschichtl. Forschungen & Das Schlernstadium und der Klima-. C. Rathiens ir. cablauf der Spüterszeit, Erszeitalter und Gegenwart م و و دعيم د م و تامم و المراث ( م م المراث م Agricultural .C O. Sauer ·Origins and Dispersals, Bowman Memorial Lectures سلسلمه م، نیویارک ۱۹۵۰ (۲۳) E. Schiemann: Ergebnisse der 32 Entsichung der Kulturoflanzen (سم) نه ۱۹۳۳ ، Biologie 19 من تا ۲۵۰۲ (سم) Weizen, Roggen, Gerste, Systematik, : وهر مصنف (~1) := 11 m > ウェ 'Geschichte und Verwendung وهي معب : Neue Gerstenfunde aus Ost-Tibet und ein weiterer Fund von Hordeum agriocrithon Berichte der Deutschen Botanischen 2 (Aberg (0.) (49 5 04 : (61901) 7m (Gesellschaft Rassen und Völker in Vorgeschichte: W. Schmidt Lucerne '- " und Geschichte des Abendlandes Zu den Anfängen der : وهي مصف (١٥) وهي Herdentlerzucht در Ztschr. f. Ethnologie در (۱۰۹۱ع): رتا رس، ۲۰۱ ببعد؛ ۷۵/ ۲۰۹۱ع؛ (۲۰) (Völker und Kulturen: W. Koppers ) W. Schmidt Bemerkungen . G. Smolla ( ) : 1 9 ~ 1 Regensburg zur Frage der Herausbildung neolithischer Kulturerscheinungen مخطوطه مه وع؛ (س) . M. Sorre Les céréales alimentaires du groupe des Sorghos : = 1 9 m 7 (0) (et des milléts Annales de Geogr. The Problem of the : N. I. Vavilov (00): 99 5 A1 Origin of the World's Agriculture in the Light of مجر Hančar کی راے ہے کہ قلعہ جرمو میں | تھی) اور هند اروپائی اقوام نے بڑا اهم حصه لیا ـ الک گورخر کی جو هذیاں برآمد هوئی هیں (تقریبًا سريم قام) وه اس ضمن مين اهميت ركهتي هين ـ مجر Hancar کے بان کی رو سے گھوڑ ہے کی ایک ادنی قسم (Equus) زیر جنس (Caballus) ئی و دی میدانوں میں اور شمال کے کم گلجان حنگلاد، سین جنگلی حالب سین پائی حاتی تھی اور اس کا سراغ بیسرے عہد هزار ساله قبل ار مسیم یے اوائل میں طرابلس (I ripolye) کے کاشتاروں کے هاں سل سکتا ہے، جو کاربیتھی (Carpathians) اور دریامے ڈنہیر Dnieper کے درسیان جنگلاسی میدانور سی رهتے نهر.

> جب ، ، ۲۳۰ فم کے قریب درجۂ حرارت سی كمي هوثي اور دارش مين غالبًا اصاف هوا (نی Tolstow و Butzer کے مختلف نظریر) نو وسطی ایشیا میں برفستان کی حد جنوب کی طرف بڑھ آئی اور اس طرح توران کے نخلستانی علاقر کی حدود خاصی وسیع ہو گئیں، جس کے ناعث اس علاقے میں (جو قبل ازیں صحرا بھا اور اس کی زمین بے حد سحر تهی) کاشتکاری، گله بانی اور نخلستاسی تهذیب رے ترقی بائی ۔ معلوم ہونا ہے کہ یہ صحرا کم ار نہ چند صدیوں تک ایک حد فاصل کے طور پر حائل نهين هو سكا (Wissmann) دهو عا-جنانچہ شمال کے شکاریوں اور جنوب کے کاشتکاروں اور نحلستانی تہدیب کے درمیان ایک طویل سرحد پر ہاہمی رابطہ پیدا ہوئے لگا۔ معلوم ہونا ہے کہ اس میل جول سے دونوں آپس میں مخلوط ھونے لكر اور ايك نئى جاندار اور طاقت ور ثقافت ظهور میں آنے لگی، جس میں دوسرے عہد هزار ساله قبل از مسیح کے اوائل سے گھوڑے، حنگی رتھ (جس ک ایجاد غالبًا ارمینیه [رك بآن] کے گرد جنوب مغربی ایشیائی کوهستانی علاقول میں کسی مقام پر هوئی

اس عمل میں هرن کے بقدس کے بجائے، جسے شمالی شکاربوں کے اساطیر اور مدھی عقائد میں مرکزی ا مقام حاصل تھا، گھوڑے کو مندس ماننے لگے اور بھر اس کے ڈانڈے جبوب مغربی ایشائی Chthonic بازآوری اور بیل (bucranion) کی پرستش کے ساتھ بهی سل گنر (Kussmaul) ۳۰۴ و م، ب).

اگر هم اس وسیع ثقافتی عمل کو مجموعی حیثیت سے دیکھیں نو هم کہه سکتر هیں که اس کے باعث اکثر اوقات تہذیب کو نخاستانی عرل سے رہائی ملی، جہاں اس کے جامد، ساکن اور سے نمر ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ یہیں ہم دونوں شاحون يعنى ميداني فلاحت اور نخلستاني فلاحت کے مابیں خط امتیاز کھینچ سکتے میں ۔ جب شانگ Shang نیے، جو اسی ثقافتی اختلاط و امتزاج کی پیداوار تهر (Kussmaul) سوه رع، الف)، . . ه و قم کے لگ بھگ وسط ایشا سے اٹھکر چین پر قبضه کیا اور وهاں کے حکمران بن گئے تو اس وقت وہ زیادہ م نحلستانی فلاح هی تھے (Eberhard) اور Wissmann Bishop Franke اور Wissmann Wishop ے وہ وہ عا ۔ تاهم تقریباً اسی زمانے میں أريا نے دریا مسنده کی تهذیب نباه و برباد کر دی مهی اور وہ سیدانی فلاح هو گئے تھے ۔ سہر حال انھیں بدوی نہیں کہا جا سکتا.

آثار قدیمه کی کهدائیوں سے پتا چلتا ہے که ذریعهٔ حمل ونقل کےطور پر باختری اوب کی پرورش کی ابتدا بوران میں تیسرے هرار ساله دور قبل مسیح کے نصف آخر ما ربع آخر مین هوئی تهی (Walz اور بالخصوص Hančar) - جس زمانے میں همیں اسی علاقے میں گھوڑے پالنے کا سراغ ملتا ہے اس سے یہ چند مدیاں قبل کی بات ہے، حتی که عراق میں گھوڑے ا پالنے کے قابل اعتماد ثبوت همیں . . . ، قام کے قریب

یا اس سے کچھ بہلے ملتے هیں (Hančar 'Boessnek). شمال کے شجردار میدانوں اور ان کے کنارے کنارے کے کم گنجان جگل میں (جہاں کی مثی سیاه (chernosem) اور زرخبیز ہے اور جو روس سے سائبیریا یک پھیلے ھوے ھیں) شکار اور گله بانی کے ساتھ سابھ رراغت بھی بتدریج اھمیت حاصل کرنر لگی ۔ دوسرے عہد هـزار ساله کے وسط میں مغربي سائسريا مك كا علامه فلاحب پيشه لوگون (Andronovo culture) سے پہلر کی بد نسبت کہیں زیاده آباد هو چکا مها ـ ایسے خطیے میں حمال نخلستان نہ ہوں اور وسیع پیمانے پر گله بانی نیز خالص ميداني فلاحب موجود هو وهان معاشرتي طبقه بسدی کے علاوہ قبائسل، جبک جبو اسرا کی حماعتوں اور خانداری و موروثی میادت کی تشکیس کے لير سازگار حالات پيدا هو جاير هي (Kussmaul) -سیاہ مٹی کے خطر کی یہ فلاحت اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کھلے میدانوں میں عدم جمانے لگی، جمال ناگریر طور پر شبانی اور نقل مکانی کرنے والی شاخ پهلنر پهولنے لکی (Hančar) .

بہر حال جن لوگوں کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا بہت فائدہ مند ثابب هوتا ہے وہ غالبًا فلاح قبلر کی کسی مضبوط شبانی ساخ سے بعلق رکھتے نھے اور کوهستانی علاقوں اور پہاڑوں کے دامن میں رہتے تھر جہاں جنگی رتھوں کا استعمال سہب کم ھوتا هوگا .. یه بات شاید ماورا بے قفقاز یا کارپیتھیوں (Carpathians) کے علاقوں میں پیش آئی هوگی (Jettmar و Jettmar) - غالبًا ان قبائل كي حیثیت وهی رهی جسے هم نے میدانی کاشتکاروں کا نام دیا ہے ۔ هنچر Hančar کے خیال میں تین شن اور آلتای [رك بآن] كے پہاڑوں كے شمالى سرحدى علاقے ھی وہ خطّے تھے جہاں پہلے پہل اسپ سواری \ کاشتکار معاشرت کے لحاظ سے مختلف طبقات میں

کی ابتدا هوئی (ص ۱۹۵ - لیکن Litmar کی ابتدا (دوووء) نیے داری وضاحت سے ثابت کیا ہے کہ اس مسئلے میں هنچر کی بنیادی دلیل ہے بنیاد م (رک سه سطور بالا) ـ رینڈیر کی سواری اسپ سواری سے کمیں بعد میں جا کر شروع ہوئی۔ اکثر دوسرے مسائل میں هنچر کی بنیادی مسیر اعتراضاب سے سے رہتی ہے.

جب اسپ سواری شمال کے کھلر میدانوں میں پھیلی ہو اس وقت وہ سریع الاثر انقلاب رونما عب جسے هم اسپ سوار بدویت که سکتے هیں ـ اس اسرکا پتا چلنر پرکه گهوڑے پر سوار ہو کر حکہ کرنے کو دوسرے پراسے طریقہ ھامے جنگ خصوب جبكي رتهون مين سوار هو كر لؤسر پر فوقيت حام ہے، 'شمال کے ایرانی' قبائل ہے، جو غالبًا دریاہے والگا اور دریا مے ارتش کے درسیانی علاقے میں آباد بھیے، یعنی سیتھی اور ان کی همسایه ساکا اتوام نے میدانی کاشتکاری قطعًا ترک کر کے ریوڑوں والے جانور اور بالخصوص گھوڑے پالنے کو اپنا خصوصی ا شعار بنا ليا ـ غالبًا . . وق م يا ٨٠٠ ق م مين و. اولین اسب سوار بدویون اور اولین اسب سوا، تیر اندازوں کی حیثیت سے ظاهر هوے (Hančar ص . وم ببعد) \_ يه پهلے لوگ تھے جنھوں سے همسایه ملکوں پر نشکر کشی کی اور مقیم آبادیوں میں خوف و هراس پهیلا دیا۔جب هم بدوی کا لفظ استعمال كرتر هين تو همارے بيش نظر بدوبول کی یہی اسپ سوار قسم هوتی ہے۔ اس تباه کر انقلاب نر نه صرف کهلے میدانوں کو بلکه فلاحوں کی گنجان آبادیوں والے شجردار میدانوں کو بھی متأثر کیا بلکه اس سے تیکا Taiga کے جنگل کے شکاری قبائل کو بھی تحریک ھوئی اور انھوں نے بھی اس نئر طرز زیدگی کو اختیار کر لیا ۔ میدای

مسم هو گئے اور ید معاشرتی نقسیم ایسے قائدین کے نہور کے لیے سبب س گئی ہو اعلٰی سیاسی اور حربی ، الاحيسون کے سالک هونے کی وجه سے زار افرون ائم هور والرگروهون كو مجتمع كريركي صلاحب کهتر بهر ـ حو کاستاد اور شکاری بسه عربت ھر وہ گھوڑے پالے والے طبقة اسرا کے ساتھ امل هویر پر مجور هو گئر؛ چنانچه ایک ایسی کروہ سدی منظر عام ہر آئی جو اس سے پہلے "نبھی جمود سرس بهی اور جو سار دهار من و عارب، وسرے لوگوں دو علام منازر اور رغیب و درهبت ع دریعے دوسرے اسرا بالخصبوص دوسرے س سواروں کے گروھوں کو زیر سادت لانے کے اعت رور برور ترمی کرنر لگی - حموب کی گرم ب و هوا اور وهان کی شسته تهدیب، جس کا پتا ے لو کوں سے حیلا حو وہاں دخواہدار سباھیوں کی شیب سے ملازمت کر کے واپس آئر بھر، ایر معرب ل معتدل آب و هوا اور رومانیه اور همگری کے کھلے یدانوں نر انھیں ان علاقوں پر لشکر کشی کی رغيب دي.

یه بات بعید از قیاس هے که جبوبی روس میں سیتھی قوم کے پیشرو سومیری (Cimmerians)

ر وقت ،کمل طور پر ندویت احسار کر چکے تھے ۔

علوم هونا هے که وہ میدانی قلاح بھے، ان کی ایک خسوط شبابی شاح تھی اور ان مبن خطبرناک حد کمد کہ جبھو اسپ سواروں کے جتھے بھے (Kussmaul) میں جبھوں کے جتھے بھے (Hančar '۳۰۲' میں ایران کے سلطے میں میڈیا کے ان قدیم باشدوں (Medes)

ا ذکر ممکن ہے جنھوں نے اس زبانے میں ایران کے بھی نوهستانی قلاحوں کو زیر کر لیا تھا (قب ایران کے بھی بادراند تعبورات یعنی اسپ سواری، تیر اندازی اور بادراند تعبورات یعنی اسپ سواری، تیر اندازی اور باتھی دیں کی تھی.

مشرقی جانب کوه آلتای [رق بان] کے دامن میں زیکارید Dzungaria کے ننگ راستے کے ذریعے بدویت ایک قوم سے دوسری فوم میں پہیلتی گئی ۔ ''شمالی ایرانسوں" بالخصوص سیتھی موم کے بعد ووسن wu-sun آشر، جو عالبا وسطى اور مشرقى تيان شان Tien-shan بیں وهتے بھے ۔ هم یه فرص کر سکتر هیں له سکونا کے ارد گرد پھیلر ہوئے کھلر یا جنگلاتی مادا دوں کے گروہ شکاری اور فلاحی بدویت کی زندگی احتیار کرنے در مجبور ہو گئے بھے۔ یہ بھی ممکن ا ہے کہ کاسو Kan-su کے نحلستان کی آبادی پر ووسن Wu-sun کا حو دباؤ بڑا وهي چين پر ايک فلاحب پیشه فوم بننی زهنگ Zhung کی آحری لئکر کشی کا سب با هو، حس سے معربی جاؤ Chou کا شاهی حاندان تاه هو گا ( دے ق م) ـ چینی روایات میں بدویت کا سب سے نہلا سراغ سیونگ نو Hsiung-nu کے هاں تقریباً پانچویں صدی قبل مسیح میں ملتا هے ـ یه نوک نه دو ایرانی مهر اور نه تدیم ترک، لگیتی Ligett کے مول کے مطابق ان کی زبان بالكل انگ :هلگ معلوم هوتي هے .. ممكن هے که بنسی اوسٹیا ک (Yenissei-Ostyaks) قوم نے مسونگ نو Hsiung-nu کی زبان کی خصوصیات اس زمانر میں اختیار کر لی هوں جب دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی مھے۔سیونگنے کی زاد موم تدیم چین اور صحرا ہے گوبی کے ماس تھی اور وھاں ابھوں نے شمالی ایرانی بدویوں کی ثقافت کے خاصے عاصر مجموعی طور پر اپنا لیے بھے ـ سیونگ نو کی رندگی کے بعض پہلووں سے ثابت ہونا ہے کہ پیش ازیں ان کا دار و مدار چیں پر تھا ۔ دوسرے یہ پتا چلتا ہے که مانچوریا کے قدیم غیر بدوی قبائل سے ان کے ثقافتی نعلقات قائم تھے (Kussmaul)-کئی صدیاں خونریز جنگوں میں بسر هوئیں اور اس ا زمانے میں چینیوں نے سیونگ نو کا مقابله کیا اور

دیوارِ عظیم تعمیر کی۔ علاوہ ازیں اهلِ چین نے چند ثقافتی عناصر شمالی ایرانیوں سے اخذ کیے، مثلاً لوها، اسپ سوار فوج، ہاجامه، خیمے کی صورت میں آسمان کا تصور۔ ایک ہرانی چینی ضربالمثل ہے که دو گھوڑے کی ہشت سے ریاست و حکومت قائم هوتی ہے''.

سلطنت سیونگ نو کے زمار میں اور اس کے ہمد حین کے شمال مشرق میں صحرا اور جنگل کے درمیان پھلر ہونے سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ ہدویت کے شعار بر نبری سے مختلف قبیلوں کو یکر بعد دیگرے اپنی لپیٹ میں لر لیا۔ چین خود ایک ایسا ملک فے جس کی آکثر ارانبی پر دریاؤں کی لائی هوئی زرد سئی کی ته جمی هوئی هے اور وسیم لق و دو میدان هیں ۔ اس کے زرعی اور دیمی علاقے نے اس دماؤ کا مقابلہ کیا یا اسے برداشت کیا یا باجگرار س گئے یا حزوی طور پر مطیع ہو گئر یا کنارہے کنارے کے علاقر چراکاھوں میں تبدیل کر دیر اور یه سب کچه ان طویل ادوار میں پیش آیا جب وہ یکے بعد دیگرے دفاع، پسپائی یا زراعت کے لیر اراضی کی بازیافت میں مصروف تھر ۔ چونکه اس مقالے کا معصد بدویت کی ابتدا کی باریخ کا ایک خاکه پش کرنا مے اس لیے هم ایسی كم و بيش مختصر العمر بدوى حكومتون اور سلطنتوں کے عروح کا ذکر نہیں کر سکتے جن کے هاں یه رجعان پایا جاتا مها که سلطت چین کے عالمگير اور كائناتي نظرية رياست كو نمونه سمجهين ـ اسی طرح هم مغرب کی جانب وسیع پیمانے پر متعدد بار هونے والی اس مقل مکانی اور لشکرکشی کا دکر بھی نہیں کر سکتے جس کے دوران میں "خشک منطقے" نے ایک ایسی گلیاری (Corridor) کا کام دیا جس میں سے گزر کر حملہ آور جنوب مغربی ایشیا کے ان ممالک میں جو قدیم نخلستانی تہذیب کے حامل تھے یا

قرون وسطی کے وسطی اور مغربی یورپ میں پہنچے، جب که وهاں جبگلی نهذیب کا آغاز هو رها تھا اور جہاں وہ دیگر اقوام کی هجرت کا ایک سبب نے (Spuler 'Grousset).

کھلے یا شجردار مبدانوں میں کاشتکاری کے جو بچے کھچے آثار رہ گئے نہر انھیں ال تعربکوں نے تمام و کمال برباد کر کے رکھ دیا۔ شمال میں سکولیا کے گرد و نواح کے پہاڑی اور کوهستانی خطّے، جن میں میدان، مرغزار اور جمکل شامل بهر، ملجا و ماوی بن گئر، جهان ایسی قوم کی ار سر بو تخلیق هوئی جو شکار، مویشیوں کی پرورش نیر کاشتکاری پر گزر اوقات کرتی نهی (نب Latumore). دریاہے کان Gan اور ارگون Argun کے قربب منگولیا کے میدانوں کے شمال مشرقی گوشے کو کاٹتی هوئی ایک دماعی دیوار کے کھنڈروں سے ظاهر هوتا هے که کسی زمانے میں اسی قسم کے زراعب پیشه لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں آباد هوگی (Plaetschke) ـ تاریخی اعداد و شمار سے معلوم هو سکا ہے که اس قسم کے پہاڑی سرحدی علاقر جهان جنگل هون کس طرح بار بار ایسر لوگوں میں گروھوں اور جنھوں کی شکیل کی بنیاد بنتر رہے جو شکار، مویشیوں کی پرورش اور کاشتکاری پر بسر اوقاب کرتے اور بڑے ناساز گار حالات میں زندگی گرارتے تھے۔ ان لوگوں میں همیں بعض صلاحیتوں کے حامل افراد بھی نظر آمے هیں جنهیں سرداری کی قابلیت ودیعت هوئی تهی اور وه مار دهانی لوك مار اور اسرا كو باجگزار سا کر مختلف قسم کے گروہ منظم کر لہتے تھے -کبھی ا کبھی کسی گروہ یا قبیلے کے نام پر ایک ترقی پذیر حکومت بلکه ایک وسیع و عریض سلطنت کا نام بھی رکھ دیا جاما تھا ۔خوش قسمتی سے مغول کی ایک خفیه تاریخ Secret History of the

Mongois معفوظ ره گئی ہے(Haenisch) - یه چنگیز خال از تسزی سے بھیل جانے والی ندویت کا گہوارہ بنا اور اس کے تبیلر کی داستان ہے۔ اس میں یہ بتا ما گیا ہے که اس نے کس طرح مغوثی سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ اس سرگزشت کو . ۱۲ میں ایک مغل نے ایک ساده اور براه راست روداد کی صورت میں لکھا تھا۔ یہ نیم حضوی قبله اپنے اسلاف کے زرانے میں کیٹئی Kenter کے پہاڑوں سی رہتا بھا اور اس کے یاس بید گهوڑے، مویشی اور بھبڑیں بھیں ۔ کمیں کہیں عُسكاري بهي هوتي بهي اورجنگلي نيارات حمم در لي حالے نہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر حنگ کرنر دو الحرى اهميت حاصل مهي ساهم پهاؤوں سے ماهر نھلے ، یدانوں میں رھر والر ان کے الحوسی صحیح معموں میں اسپ سوار بدوی بھر اور ان کے بڑے رے ریوڑ اور گروہ تھر ۔ بعض کا دل مار دھاڑ سے سیر هو حکا تھا اور وہ ان آسائشوں کے عادی هو گئر تهر جو تمدن کا لازمه هیں ـ اس سمدن سے وہ اپنی مار دھاڑ کے دوران میں آشا ھوے تھر۔ چگیر حان کا نو خیر قبیله کنٹینی کی پہاڑیوں اور حمکلوں کی کمین گاھوں سے نکل کر میدانوں کے دولت مند بدویوں کے درمیاں لوئے مار کرما مھا۔ مال عنس مين گهوڙے، مويشي، بهنڙين، عورتين، سم اور غلام شامل ہونے بھے۔ اس طرح اس قبیلے ر مکمل طور پر بدویت اختیار کر لی اور خوب ووغ پانے لگا ۔ اس کے نئے نئے باجکرار پیدا ہوگئے۔ سردار کے نام سے قبیله مشہور هو گیا اور اس کی لولی مارکی صلاحیت کے مطابق اس میں قوب آسی کئی۔ بالآخر مشہور و معروف قبائسل و اتوام کی حود مختاری کے ساتھ ان کا نام بھی نیست و نامود هو گیا اور سب مل کر عطم ''مغول'' قوم میں مدغم هو گئر .

منگولیا کے خشک خطّے کے کارے عملاً ایسا کوئی علاقه نہیں جو کسی زمانے میں اس

ھو اوز پھر اس نے مکمل طور پر بدویت قبول کر لى هو با حهال نار بار بدوى حماعت كى تشكيل عوتي رهي هو .

اسب سوار ہدویوں کے ساہ کن حملوں اور ان کی عل مکانی سے خشک سطقے کے خالی حصوں میں زىردست توسيع هوئى ـ اگر هم ميداني كاشتكارى كى اصللاح کا اطلاق شمالی چیں اور ھدوستان کے بعص حصول بر نه کریں تو معلوم هویا هے که کوهستاسی علاموں کو چھوڑ کر بوریشیا Eurasia میں هر جگه اس کا خاتمه هم گیا ـ نخلستانـ تهذیب وبادی کی حد تک کمزور اور معدود هو کر ره گئی . یه درست هے که ناری باری بدوی ریاستوں در درّاعظم کے مخلف علاقوں میں تبادلة اشا اور تبادلهٔ حیالات کے سلسلر میں بڑا کام کیا۔ لیکن اگر ان کی شو و نما دور اس و امان میں هوتی تو یه بادله کمین زباده مستحکم بنیادون پر استوار هوبا \_ تاهم يه كهنا مشكل هے كه انسان كے دل و دماع میں جو اچھی اور جاندار باتیں ھیں انھیں زوال اور سادی سے اجائر کے لیر آزمائشیں اور مصائب کسی حد تک ضروری هیں.

مآخذ: (۱) Die geistigen Grund : A Alfoldy Forschun- > 'lagen des hochasiathischen Tiersuls (۲) عن ۲۵۸ من ۱۹۳۱ gen u Fortschr Weltgeschichte Assens im griechischen: F. Altheim Zeitalter ، عجلا، Halle ممه اع؛ (۲) وهي Die Nomaden und die griechische י Staatenbildung in Ostiran שינו in Inaien برن Berne (ملح F. Valjavec برن Historia Mundi Types: E. E. Bacon (\*) 'YTT 5 YTT : 1907 of Pastoral nomadism in Central and South - West South - Western Journal of Anthropol المادر Asia

Das Pferd in Prähistorischer und : F Hančar fulher historischer Zeit, Wiener Beitr z. Kulturgesch u Linguistik ح و، ويانا وميونج ٢٥٠١ ع سع مقصل مآخد ؛ (۲۱) Haussig الم reemamsche und altaische Nomadenvölker im Grenzgebiet Irans در F Valiavec طعم) Historia Mundi) ، gebiet Irans K. Jettmar (דר) : רס. ל דשר : בו אסץ טו Berne قب سطور بالا: (۲۳) ه هي معبنف: Fntstehung des Handb d Weltgeschichte 32 (Reiternomadentums Olten 'Trn تا A. Randa (طسع) Review of : (my) (my) 190m Freiburg (دیکھیے سطور بالا)، در Hancar Journal، ج س، شماره ب، عه و و ع: ص ه ه و تا بر ( o ۲ ) F. Kussmaul (۲ م) تب سطور بالا ؛ (۲ م) وهي مصتب Zur Frühgeschichte des inverasiatischen Reiternomudentums، تحقيتي مقاله Tubingen، و جلد، نقشر ٣٥٩ و الف (ثائب كيا هوا)؛ (٢٥) وهي مصف ٠ Aus der Heimat 32 Das Pferd in der Geschichte د ۲ سه و و عرب ۱ س ۱ ر / ۲ س) وهي مصف : Einige Bemerkungen zur Geheimen Geschichte der Gottinger Völkerkundliche Studien 33 . Mongoien O Lattimore (۲9) 177 3 179: 51902 17 33 The Geographical Factor in Mongol History ری، (۲۰) نا ، : ۱۹۳۸ (۹۱ Geograph. Journal Mots de civilisation de Haute Asie en . L. Ligeti Acta Orientalia Acade- כ transcription chinoise 'IAA G IGI : I 'miae Scientiarum Hungaricae بوڈا یسٹ . ه و ۱ - ۱ و و اع: (۳۱) B Lundholm 'Abstammung und Domestikation des Hauspferdes (rt) := 1902 'Zoologiska Bidrag fran Uppsala 32 53) Histoire de la Yakoutie: A. P. Okladnikov Die Welt:H H. von der Osten (۲۲): ١٩٥٥ (سيم

The: C W Bishop (0) : 71 5 67: 51900 11. Rise of Civilization in China with Reference to its Geograph, Review 3 Geographical Aspects 36 Bericht d. Röm- 30 Boessnek (7) : 9 9 77 German Kommission 1955 برلی ۱۹۰۹ ع، ص The Aryans, a Study of . V. G. Childe (4) : بعد (A) : الذن ۱۹۲۶ الله Indo - European Origins Kultur und Siealung der Randvolker: W. Eberhard Chinas کمله Pao کمله Chinas ، ح ۲۹ لائل ۱۹۳۲ الف؛ (و) وهي مصنف: Lokalkulturen un alten China! حصد، تکسلهٔ T'oung Pao عرب لائڈں ہم و عن ب، Anonumenta Serica, Monograph نا در د Monumenta Serica, Monograph پىكىگ بىم و رەء، لائلان؛ (١٠) وھى مصف: ·Geschichte Chinas bis zum Ende der Han · Zeit (ון) 'ז - ז פרס יד פרס יד י און ידי פרס ידי פרס ידי און) 'ז ידי פרס ידי Die nordeurasischen Reitervölker M de Fernandy طم Historia Mundi در und der Westen frr 5 140: figor Berne (o (F. Valiavec Geschichte des Chinesischen . O Franke (17) Reiches ، درل و لائپرک، ح۱، ۹۳۰ء؛ ح۳، ۹۳۵ء؛ The Horse Riding Nomads in : A. Gallus (10) 'Human Development An Essay in Human Destiny در Buenos Aires Ann de Hist. Antigua y Medieval Harmondsworth 'Iran . R. Ghirshman (10)' = 1907 'L' Empire des steppes : R. Grousset (17): 51900 پیرس ۸سم و ع (نار دوم) ، (۱۷) وهی مصنف: Die Steppenreiche در Hdb. d. Weltgeschichte طم Freiburg 9 Olten '79. 5 709 : 1 'A. Randa م ه و و ع : (۱۸) وهي مصف : Orient und Okzident im geistigen Austausch؛ شنك كارك Stutgart و و ع : Die geheime Geschichte der : R. Haenisch (19) Mongolen لانبزگ ۸مه و ع، (بار دوم)؛ (۲۰)

Grosse Kulturen der Frühzelt 33 der Perser (طعر) : جروء Stutgart .H. T Bossert (ملع) Landschaftliche Wesenszüge der . B. Plactschke Wissensch, Veröft d. Deutschen 32 Göstlichen Gobi Museums f Länderkunde ، لاثيرك ٢٠١٩ ع، سلسلة Septhien M Rostowzew (rs)! 1 rati 1 . r ' 2 chia B Sputer (מן) 'בן פעלט ושף וש' q cuna der Hesi crus Geschichte Asiens >- Geschichte Mittelasiens S P (rx) 's, 90. Munich & Waldschmidt & Auf den Spuren der altehoresmischen Beilieft zu "Sonjetwissenschaft" (ve Kulture مشرقی بران از د و و عاد (اهم) The Mongols G Vernadsky and Russia ییل یوز ورسٹی پردس، and Russia Le regime social . G. Vladimittov (79): 413 mr des Mongols) le féodalisme nomade سترحسة ים זים ייתיש 'Bibliothèque d' Études ב זים ייתיש 'M Carsov ۸ (۱ م) R. Walz (۲ م) مراه د عد المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المر Südwest Frangsu, der Wuhu- . H v. Wissmann 'Taihu-Kanal und das Problem des Yangdse-Deltas در Wissensch Veröff d. Deutschen Museums f I and .erkunde لاثورگ .مهواء، ساسلهٔ حدید، م: به مر المراث ( ۲۲) وهي مصنف: Die Entwicklungsräume : + 1967 '1 'Universitas > 'r = 'dos Menschen 'H Poech 'H v Wissmarin (~r): ~ 7 ~ 5 ~ ~ On the Rôle of Nature . F Kussmaul G Smolla and Man in Changing the Face of the Dry Bell Man's Rôle in Changing the Face 32 of Asia of the Earth ملم و ١٩٥٦ ملم W L Thomas شکاکو ٥٠١ عنه ص ۱۷۸ تا ۲۰۸۰

(F. KUSSMAUL J H. SON WISSMANN)

(ج) عرب کے ہدوی

تیسرے عہد هزار ساله قبل ار مسیح تک شمالی افريقه اور مشرق قريب مين ايك كوهان والا جنكل اونٹ مله تها، جو آگے پل در عرب کے سوا هر حگه ناپىد ھوگيا \_ معلوم نمين كه شمالي افريقه مين يه حانور كب معدوم هوا.

مصر میں تیسرے شاھی خاندان کے عہد کی الک ڈوری ملی ہے حو اونٹ کے بالوں سے بنی حولی ہے - حیمز James نیر مصری منسکاری كا ايك موده شائع كما هـ (١٩٥٥)، جس مين دوسرے جبگلی حانوروں کے ساتھ سانڈنی بھی نطر آبی ہے۔ اس کے اسلوب کو دیکھ کر کہا جا سکتا ھے کہ "نئی بادشاہی" کے دور کی ہے۔ اونٹ کو پالو جالورکی حیثیت سے به نو وادی نیل میں ہالا گیا، جہاں آپ و ہوا اس کی صحت کے لیر مضر ہے اور نہ شمالی افریقہ کے صحرائی خطّر میں ۔ والز Walz نسر اس مسئلر پر بڑی مفصل کے ساتھ ر بحث کی ہے (۱۰۹۱ع).

عرب کے اس علافر کے بارے سی حو بحیرہ روم کے کیارے واقع ہے آغا ثرخیدس Agatharchides (دو روانتوں میں، قت Georgr. Graec. C Müller (دو روانتوں میں، Artemidorus اور ارنيمگورس (۱۲۹:۱۰ Minor نر معلومات سهم پهمچائي هين، حو قابل اعتماد هين-ان سانات میں اس نے یه بھی لکھا ہے که موجوده رمائے کے سمالی حجاز کے ساتھ ساحل کے اندرونی علاقر سي جيكلي جانورون، مويشيون، كورخرون (۵٬۸۵۷ (ημιόνων: αμύθητος αριθμός ημίονων και Βοών جنگلی اورشون (καμήλων άγρίων)، هرنسون اور عرالوں کے ربوڑ نبر متعدد شیر، چیتے اور بھیڑیے بائر جاتر هیں - ان سانات کا مأخد غالبًا ایک هی هے اور وہ شاید ارسطون d'Ariston کا بیان ہے، جس کا زمانیه تقریباً ، ۲۸ ق م مے (قب Torn همیں اس امر کے اشارے ملتے هیں که حوالة مدکور، ما بعد کی رپورٹ، ص ۱۱۰) - میوسل

Musil (۲۹۹۹ء، ص ۲۰۰ ببعد) کی راہے میں یہ اونٹ عالبًا جنگلی نہیں تھے (اس نے غلطی سے گورخر کو خیر سہجھا ہے اور درست کہا ہے کہ خچر جنگلی نمین هو سکتے) - Littman ( دم و ع، ص س) نے بتایا ہے کہ ثمود کے نقوش دیوار کے مظاهر (قب سطور ذیل) کے سلسلے میں چٹانوں پر بنی هوئی جو نصویریں منظر عام پر آئی هیں ان میں بالتو جانوروں (اونٹوں، گھوڑوں اور کتوں) کے علاوہ بڑی بعداد میں شکاری جانور مثلاً غرال، بقرالوحش (نیل کاے)، پہاڑی بکرے، جبکلی شور، خرگوش، شترمرغ، شیر بہر، بھیڑیے اور لگڑ بگڑ بھی د کھائر گئر ھیں۔ ان میں صرف ایک جگه بکری کی تصویر ملتی ہے ۔ لیکن بھیڑ یا کسی اور پالتو جانور کی بصویر کھینجنر کی کوشش نہیں کی گئی ۔ مدیں (Midian) اور حوران کے درمیانی علاقے میں رہنے والے خانه بدوش بہت گرم جوش هوں گے، لیکن معلوم هونا ہے که انهیں اپنی بھٹر بکریوں (عنم) کی تصویریں کھینچنے کا ربادہ شــوق نــه نها ـ اسى طـرح زينوفـن (Xenophon : ۱: ۱ / ۱ نیل کورخرون، نیل گاہے، شتر مرعوں اور تغداروں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر گورخر کے شکار کرنے کا دکر بھی کیا ہے ۔ للہذا نیسری صدی قبل مسلح تک صحرامے عرب میں جنگلی اونشیال بهی موجود مهین.

هم یه نهیں کہه سکے که ایک کوهان والا اونٹ عرب کے کس سقام پر سب سے پہلے سدهایا گیا ۔ البرائٹ Albright کا خال ہے که وسیع جنوبی محرا کے قریب جنوبی عرب میں کسی جگہ کو یه شرف حاصل هوا هوگا (۸۰ ۹ ۹ء، حاشیه م) ۔ گیارهویں صدی قبل مسیح سے پہلے همیں جنگلی ناقمه کا ذکر پالتو جانور کے طور پر نہیں

ملما (البرائث Albright) والز Walz ) و ١ ع، ٩ ه و ١ ع، ٩ ه و ع، بخلاف Dussaud، ص 2.7) بائبل کے سفرالقضاء (Judges) میں لکھا ہے کہ اهل مدین، عمالته اور اهل مشرق اونك پـر سوار هو در دریامے اردن کے ہار فلسطین میں داخل ھوے تھے۔ یہ واقعہ گیارھویں صدی قبل سیع کے تقريبًا وسط مين پيش آيا تها اور البرائث اور والر کے خال کے مطابق یہی وہ زمانہ ہے جس میں پہلی بار پالتو باقبہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی زمار میں فلسطین پہلی ہار لوہے سے آشا ہوا تھا۔ البرائث ( Arch ) مع دع، ص عرب، حاشيه ام) كى رامے ينه هے كنه ناقبه كو صحيح معنوں ميں سولهوین و پندرهوین اور تیرهوین و بارهوین صدی قبل مسیح کے مابین عرب میں سدھایا گیا۔ جوبی عرب نک سامیوں کا پھیلنا غالباً اس سے بھی کہیں پہلے رمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنا ج مبب کاری کے جو نمونے مُشیبیت Hatshepsut کی ہونت Punt کی مہم (تقریبًا ہوم، قم) میں ملے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ بحیرۂ روم کے خطّے کی نسلوں کی مشرقی شاخ (خالص بحیرة روسی ــ مشرقی ایرانی مندی کونڈی: قب von Eickstedt . Pöch نامان Field 'Coon Biasutti عرب کے سامیوں میں بقول موسکاتی Moscati بہت پرانی نسل شمار هوتی هوگی، کی نمائندگی اس زمانر میں بھی جنوبی عرب یا کم از کم وھاں کے حکمران طبنے میں نظر آنی ہے (Dr. Hella Poech کا زبانی تبصره) \_ یسه رامے کونتی روسینی Conti Rossini (ص ١٠١، قب ص ٢٨) كے قياس كے مطابق ه که پونب Punt کے جن سرداروں کا ذکر هُتشپست اور رئسیس دوم (Ramses II) کے هاں ملتا ہے ان کے نام سامی تھے (پر یہو فریح، نہس = نهاس، نب فب Brunner - Traut ص ١٠٠٠ ١٩٥٥ع) - سيرا خيال هے كه حب هم بانجويں پہاڑى علاقوں ميں گهوڑوں كى افزائش نسل پر حامدان (سہورے، قب Kces س و م) کے عہد کی سری منبت کاری کے مونوں میں ہوسے کے باشدوں کے مسمانی خط و خال دیکھتے ہیں تو یہ کہنا کچھ غلط معلوم نهیں هوه که به کم او کم جروی طور پر سمندر کے عربی ساحل والے علامے میں آباد عوگا۔ اہل ہونٹ کے حط و خال مصربوں کے مطوحال سے مشابه هيں (قب Poch عا.

> البرائث (W. F Albright) كأ انداره هـ آمه امن کے کو هسانی علاقوں کے اندرونی داس کے سابھ سابھ صحرائی آب و هوا میں پندرهویں صدی قبل مسیح کے لگ بھٹ نہذیب کا آغار ھو رها تها ـ اس كا قياس \_هي " له اس كا باعب شمال كي طرف سے لوگوں کی مقل مکاسی مھی ۔ اس سے زمانے کی جو تعیین کی ہے وہ اس اسر پر سبنی ہے کہ [علاقہ] مَجْرِ س مُحَمَّد (قب سطور ذیل) کی کھا،ائی سے طاهر ھوا ہے کہ بستی کی بنیاد سے پہلے چار پانچ میٹر رراعتی (سیرات شده) مثی کی مه موجود ہے۔ یہ سیاد ۱۰۰۰ ق م کے قریب رکھی گئی ہوگی، جہاں ۸ میٹر مٹی کی مه نقرنبا . . . ، ق م اور تقریباً . . ، ء کے ماہی ستی کی موجودگی کے دوران میں حمی هوگی .. وهاں نیچے کی چار پانح میٹر کی ته نقریبًا .. . مال کے زمانے کو ظاهر کرنی مے (R. Le Baron) Bowen ، ص ١٦٠ ع ١١؛ البرائث A'Albright ، ١٩٥٥ م ١٩٠).

ید ایک عجیب بات ہے کہ شتر سواری اور اسب سواری دونوں کے رواج کا آغار دوسرے عہد هرار ساله قبل مسیح کے نصف آخر میں نظر آیا ھے۔ شتر سواری کی ابتدا عرب سے هوئی اور اسپ سواری کی غالبًا ماورا مے تفقاز کے پہاڑوں سے -هنچر Hančar اس سلسلے میں یه رامے طاهر کرتا ہے کہ دھات کے حمل و نقل کے لیے حمل بردار ٹٹوؤں کی مانگ میں جو اضافہ هوا اس سے غالبًا | باب ، ۱، میں (نویں یا آٹھویں صدی قب Albright:

ضرور اهم ادر هوا هوگا (ص ١٩٥) ـ اسي طرح عرب میں ایک کوھان والے اونٹ کی پرورش کے سلسلے میں حو سرگرمیاں پدا هوئیر اس کی وجد ید تھی که جوبی عرب اور سمرۂ روم کے خطے کے علاقوں، نیز حراق کے درمیان ذرائع حمل و نقل کی مانک بڑھ گئی بھی، کیونکه مغربی عرب میں لوبان، کالی مرج، صمی پتھر اور سوبا جنوب کے ملانے سے ہند اور مشرقی امریقه کا سامان اور شمال کے علاقر سے کپڑا، ارائشی ساسان، موں لطیفه کے نمونر (Segall) موں اور غالبًا لوهے كا سامان دوسرے مقامات مك لے جانا پڑتا بھا۔ جنوبی عرب میں آب پاشی کی نالیوں اور حوصوں کی معمیر میں پانی روکنے والر پلاستر کے استعمال کے آغاز سے، جو قبل ازیں ملک شام میں . . ، ، ونم سے مرقع هو چکا تها، زرعی ترقی میں نڑی مدد ملی لیکن یه واقعه غالبًا دسویں صدی ف م سے پہلر پیش نه آیا هوکا (البرائٹ Albright) . (6,901

جہاں گلوٹک (N. Glueck) کے زیر اهتمام ازیون گبر Ezion-Geber کی کهدائیوں (Smithson) (619mr 'rao) Publ. (619m) Inst., Ann. Rep سے ثابت ہونا ہے کہ آومیر Ofir کی سونر کی سر زمین کے بارے میں حضرت سلیمان " اور جیرام Hiram ک سعری مهمّات کی روداد کا معلّق تاریعی امور سے ھے۔ کتاب الملو ک باب ہ تا ، ، میں اوئیں کی مهمّات کے سلسلے میں ملکه سَماً کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ بھی لارمی طور پر ناریخی پس منظر ر كهتى مع (أب البرائث البرائث م م م ع م س) -کم از کم اس سے اتبا تو پتا چلتا ہے که دسویں صدی قبل مسیح میں جبوبی عرب اور فلسطین کے درمیان اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے۔ کتاب پیدائش،

. هم و و عن ص ع س الله اوفير اور حويله ع نام یکر سعد دیگرے بھائیوں کےطور پر آئر ھیں۔ علاوہ ازیں حضرموب کا نام يَقطان[يَقطَن ?]بن عابر كے بيٹوں ميں نظر آیا ہے۔ میں اس مفروضر کی تائید میں یہ کہه سکتا ہوں کہ آونیر کی سونے کی سرزمین (الملوک اول، ۹:۸، و ۱:۱،۱:۹، تواریخ اول، ۹، م؛ تواریخ دوم، ۸: ۸، و p : ۱، ایوب، ۲، به و ۲۸: ۱۹ ، سرامس هم : ۱ ؛ یسعیا، ۱۳ : ۱۷) جنوب مغربی عرب میں محیرہ علزم کے کنارے ذَهَان کے گرد عسير مين واقع تهي (Delbrueck 'Moritz Sprenger) ص ۲ ؛ Wissmann ، ۱۲ و و ع : قت Glaser و ع : قت ص عوم بأ جمع : Albright عوم عن ص ۲ ، ۲ ، حاشیه س ر) \_ سمالی لینڈ میں ، جمال چند ایک مصنفین آؤنیر کا محل وقوع بتا رے هیں، صاف شعاف چنا نوں اور ان کے شگافوں میں انھری ھوئی دھات کی پرت اور ان ٹکڑوں کا جن میں سوما پایا جاتا ہے اگر عسیر کی جٹانوں سے مقابلہ کیا جائے تو اول الدکر کے پرب حجم کے اعتبار سے نسبہ بہت چھوٹر نظر آتر ھیں (قب ) - سبأ كي سونا بهيجنے (د) و و او او اللہ بھیجنے کے بارے میں (قب الملوک اول، باب ، ۱؛ بسعیا، ٠٠: ٢؛ حزقي ايل، ٢٧: ٢٧؛ مزامير، ٢٥: ١٥ (لیکن قب J Ryckmans (لیکن قب

پیدائش، ۲: ۱۱ و ۱۱: ۱ و ۱۱: ۱ و ۲۹: ۱۰ و ۲۹: ۱۸ اور سموئل اول، ۱۱: ۱ سی جو حویله کے سونے کی سرزمین کا ذکر آیا ہے اس کی سب سے زیادہ قرینِ قباس سطابقت میرے خیال میں نیز مالان الله اور دوسروں کی Moritz (Sprenger (C. Ritter والے میں خُولان سے هوتی ہے ۔ اس نام کا پتا المهمذانی کے هاں نیز کتبات سے بھی چلتا ہے اور یه نام آج بھی رائع ہے ۔ شمالی خُولان اونیر کی سرحد پر واقع تھا ۔ جنوبی خُولان سبا سے جا ممالی خُولان اپنی اعلی درجے کی سونے کی ماتا تھا ۔ شمالی خُولان اپنی اعلی درجے کی سونے کی ماتا تھا ۔ شمالی خُولان اپنی اعلی درجے کی سونے کی

بائبل کی کتاب پیدائش میں جو انساب مدکن ھیں ان میں جنوبی عرب کے باشدوں کو گوش اور عاد دونوں کی نسل سے بتایا گیا ہے۔ عابر اور اس کے بیٹر يقطان كي اولاد ''مشرقي جانب كےايك پهاڑ'' 'سعار یک آباد هو گئی تهی . عام طور پر اس سفار ک ظَفًا رسمجها جاتا هے، جو يمن ميں حمير كا دارالحكومت تھا۔لیکن اس شہر کی نیاد غالبًا ہ. اق میں رکھی گئی تھی (نب سطور ذیل)، جب جمبر اس علاقے پر قابض هوے تھر ۔ يه جنوب مغربي من كے کو هستانی علافر میں ایک بہاڑی پر واقع ہے اور "مشرقی جانب کا ایک بهاژ" نهیں۔ Fresnel Tkač ،Rödiger ،C. Ritter کا فیاس ہے (اور میرے خیال میں ان کا ا قماس صحیح ہے) کہ سفار سے مراد ظَفّارکا شہر اور علاقه ہے، جو حضر موت اور سرزمین ممره کے مشرو میں واقع ہے، لبکن اس کا ذکر قبل از اسلام کے كتباب اور ادب مين نهين آيا، بلكه صرف ابتدائي عہد کے عرب حغرافیہ نویسوں کے زمائر ھی سے ملا ہے ۔ لوبان (بخور) کی پیداوار کے اعتبارسے یہ جنوبی عرب کا بہتریں علاقہ ہے ۔ اس کے مشرق میں جد پہاڑی حصہ سمندر کے اندر تک چلا گیا ہے اور اس علاقے کی راس در حقیقت خشکی کا وہ آخری ٹکڑا ہے جہاں قدیم زمانر میں هدوستان کو جانے والے جہاز مون سون کا فائدہ اُٹھاتے ہوے ساحل سے لنگ آٹھاتے تھے (Frisk ، Schoff) آخری معلمذکور) - اس طرح یه جنوبی عرب کا مشرق کی جانب وه آخری علامه ہے جہاں همیں غیر بدوی حضری آبادی ملتی ہے۔

اس کے مشرقی جانب صحرائے اعظم عَمَان تک سمندر ا اوچھوتا ہے(قب Lagarde) ص ۱۹، حاشیه) - Vollers: ا عودکہ کر Zischr کی راہے میں ا پیدائش، بات ، اسیں مذکبورہ سفار کو سفار سمجھنا چاھیے جو بحرین میں ہے ۔ لبکن سفاد الہ للہ '' (یاقوت، س: ۹۰ بحوالة ابن الفقید) به بو سحدی مقام تھا اور نه پہاڑ ،

میرے خال میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا یہ کہ ''شعرہ اقوام'' (یہوست دوم) میں ''فررندان یتطان'' سے سراد مبوبی عرب کے رزاعت پیشہ لوگ میں اور میرا خیال ہے کہ پندائش، ۲۰ : ۱۸ سس وسطی اور شمال مغربی حرب کے شتربان بدویوں کو وسطی اور شمال مغربی حرب کے شتربان بدویوں کو 'مرربندان اسمعیل'' میں شمار کیا گیا ہے اور پندائش، یہ: ۲۰ ، ۲۰ اور القصام، ۱۸ : ۲۰ میں ان کا ذکر اسمعیلوں کے نام سے آیا ہے ۔ بندائش دی در آشور تک آباد تھے جو مصر کے مشرق میں لے کر آشور تک آباد تھے جو مصر کے مشرق میں وہ اس مثلث نما لی و دن صحرا میں آباد تھے جو مصر اور شام کے زرعی ملکوں کے درمیان واقع ہے'' (قب کہ درمیان واقع ہے'' (قب Skinner کے درمیان واقع ہے'' (قب Skinner کورکی)، مصر اور شام کے زرعی ملکوں کے درمیان واقع ہے'' (قب Skinner کورکی) درمیان واقع ہے'' (قب Kautzsch-Bertholet)

اونٹ محرا کے حالات سے بے حد ساسب اور مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں پیاس کو بعسن و خوبی برداشت کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اور وہ طویل مسافت کو بہت تیزی سے طے کر سکتا ہے۔ یہ یقینی اس ہے کہ جنگ کے موقع پر اونٹ حیسے جانور پر سوار ہو کہ جنگ کے موقع پر اونٹ حیسے جانور پر سوار مو کسر لڑنے والے دستے گھوڑوں والی جبگی رتھوں میں سوار فوجوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہوں گے۔ البرائٹ Albright لکھتا ہے (Stone Age) : هول گے۔ البرائٹ ۱۲۰، شوری کھتا ہے (عربوں کی بدوی زندگی اونٹ پالنے پر مبنی ہے۔ "عربوں کی بدوی زندگی اونٹ پالنے پر مبنی ہے۔

اسی کی مدولت ہدوی اس قابل ہوتا ہے کہ معض اپنے اونٹوں کے ربوڑ کے سہارے زندگی بسر کر ا سکر ۔ وہ ان کا دودہ بیتا ہے، ان کا دہی اور گوشت سُهاتا هے، ایسر علاقوں میں جہاں صرف اونٹ می زندہ رہ سکتا ہے گھومتا پھریا ہے اور ہے آب و کیاہ صحراؤں میں کئی کئی روز سک بڑی تیری سے سهر کر سکتا ہے۔ اونٹ ایسی ایسی صحرائی جڑی بولیاں اور جھاڑماں کھا ٹیٹا ہے حنھیں بھیڑ بکریاں چهوما بهی پسد نهیں کرسی'' ـ طویل مسافتوں میں سواری کے اولٹ کی رفتار کھوڑ مے سے تکنی هونی هے ۔ مه مین سو کیلو منثر کا فاصله ایک روز میں طر کر لیتا ہے۔ قاملر کے ایک اونٹ پر دو سو كيلوگرام بوجه لادا جا سكتا هي اس كے مقابلر من گهوڑا ایک سو بجاس کیلوگرام تک بوجه آثها سکتا ہے۔ عرب میں صرف نشیبی علاقے کے باربردار یا سواری کے اونٹوں ھی کی پالتو نسلیں موجود نہیں بلکه پہاڑی اونٹوں کی نسلیں بھی پائی جانی هیں، جو عسير (Tamisier) ٢ : ١٩٤ مه، ١٩٤) يا علاقة عوالى اور مضر موت جيسے خطوں ميں خاميے سید ہے ڈھلواں راسترں پر سفر کر سکتے ھیں ۔ جب میدانی علاقے سے سفر کرتے ہونے پہاڑوں کے کسی درے (عُقبه) کے پاس بہنجیں تو اس درمے کے دامن میں قافلے والوں کے لیے یه صروری هو جاتا ہے که وہ پہلر اونٹوں کی جگه دوسری نسل کے اونے بدل لیں ۔ عرب میں صرف یس کے کوهستانی علاقے کی معربی ڈھلان ھی ایک ایسا خطّه ہے جہاں کی آب و هوا ضرورت سے زیادہ سرطوب ہے اور اس وجه سے وہاں اونٹ نہیں پالے جا سکتے۔ همیں بہاں یاد رکھنا چاھیے که اونٹ سدھانے سے پہلے کے زمانے میں صرف کدھا (اور شاید کورخر) ھی ایک ایسا جانور تھا جس سے بلاد عرب میں حمل و نقل کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ

عرب میں سبه خاموش طبع ناقه کے سدھائرجانر سے تقریباً ایک هزار سال قبل باحتری اونٹ بوران میں سدھایا حا چکا تھا، لیکن اسے سواری کے اونٹ کی حیثیت سے کبھی اہمیت حاصل نه هو سکی اور يه جانور لدُّو هي رها.

یوں نظر آنا ہے جیسے نافہ کے سدھانے كا عمل اور بطور سوارى اس كا استعمال ساته سايه جباری رہا یہ بات کسی اور جانور کے بارے میں ! مهیں کمی جا سکتی ۔ چونکه عرب میں جو کھدائیاں ، هوئي هين وه ابتدائي ادوار کي مه مک مهين پهمچين اُ اس لیر هماری معلومات صرف ناریحی مواد هی پر منی هیں ۔ انهی ت هم یه معلوم نهیں کر سکر که اونٹوں کو سدھانے کے جدیے کا محرک کیا بها \_ والنز Weisner (د و وع) نر وائسر Weisner (ه و و و ع) سے اختلاف کرنر هوے اس بات پر زور دیا ہے که ایک کوهان والے اونٹ کی بربیب باختری اونٹ اور گھوڑے کے سدھائر نے بالکل الگ تھلگ هوئي ـ بهر حال معلوم هونا هے كه متوارى احتراعات كى مثال تاريخ اور رماية قبل از تاريخ مين عادر هي (Saucr) محل مذکور، ص ۲) ـ گھوڑا کم ارکم ا ... ، و م کے لک بھگ سے عراق میں ریر استعمال مھا، لیک ۱۱۳۰ ف م سے پہلے فوجوں کے گھوڑوں پر سوار هونے کا دکر نہیں ملتا (بحث بصر اول، شاه بابل Thomson در Pauly-Wissowa : د و ، ، ببعد) \_ حونکه ماخسری اونت کم از کم تقریبًا . . ، ٢ ف م سے جنوبی موران میں پالا جا رہا بها اس لیر یه بات بعید ار قباس هے که دوسرے عہد هزار ساله ق م کے انتدائی اور وسطی پر آشوب ادوار میں اسے وقتاً فوقتاً عراق عرب بلکه اس سے بھی جنوب کے علاقوں میں نه لایا گیا ھو۔ غالبًا اسی سے ایک کوهان والر اوسے کو پالر اور سدهانر کا خیال پیدا هوا هوگا ـ جنوبی عرب میں بیحان / نخلستانی باشندے تھر ـ گرومن Grohmann افد

(قدیم سبان) کے مقام پر حجر بن حمید کی کھدائر کے دوران میں الرائث (W. F. Albright) کو ایک اونٹ کا سر سلا ہے جو مٹی کے ایک سرتباں یا آ حصه ہے۔ اس نے اس کی تاریخ تحمیداً آٹھوس . . . نویں) صدی قبل مسیح متعین کی هے (nan Beek ۱۰ و وع، ص عود Walz ، ۲ و و وع، حاشیه ص می البرائك Albright مكتوب عده وع) - حجري حمید کے ایک ریریں پرت کے لیے ایک ریڈیو کاری تاریخ کی اشاعت سے پتا جلتا ہے (an Beck) ۲۰۹۹ء) که اس کهدائی سے برآمد شده ایک ا لمغربے کی انتدائی کننہ خوانی سے البرائٹ نے مو ناریخ متعین کی مے وہ اسی قدیم مہیں بلکه شاہد تقریباً ایک صدی بعد کی ھے .

ایل حکاف میں ایک نافه سوار کی مصویر منبّت کاری میں ملی ہے، جو نویں صدی کی ہے (والر Walz) ـ خط ميخي مين شتر سوار خانه بدوشون کا جو حال ملتا ہے وہ آرامی ہدویوں کا معلوم عوما ہے جو آشور نصر پال کے ایک جاگیردار کے حلاف اِ . ۸۸ ق میں جنگ کرنے هونے نظر آنر هیں، اس سے کچھ عرصے کے بعد س م م میں جندب (Gindibu) العربي، جو عرب کے ایک علاقے کا رہنے والا بھا، ایک هرار شتر سواروں کے دستے کی قیادت کرتا هوا سلماسر Salmanassar سوم کے سابھ نبرد آرما هوا \_ معاله العرب (١) مين كرومن A Grohmann نے نویں سے سابویں صدی قبل مسیح نک دیار عرب اور اهل عرب کے حالات کا حلاصه دیا ہے ، جو خط میخی سے مأخوذ ہے ۔ اس زمانے میں عرب كا انتهائي شمالي حصه جو شام اور عراق (ميسو بوثيميا) کے درسیان واقع ہے عربی کہلاما نھا اور اس میں بدسر (Palmyrene) کا علاقه اور وادی سرحان بھی شامل تھے ۔ عرب اس علاقے کے بدوی اور

بوسل Musil (۱۹۰۱) مرادی سول الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل ا

یه طاهر ہے که قاملوں کے راستے ساسی اعتبار سر الري اهميت كرحامل تهر، بالخصوص عزم(Ghazzet) سے جو بحیرۂ روم ہر واقع بھا انے والا '' بخورات کے لابر کا راسنه'' اور دمشق سے آنے والا وہ راسه جو مَعَان (مسوسل Musil ، ۲ م و وعد صسم م) دَيْدان (العُكرم) اور يثرب (المدينه) سے هونا هوا رَحْمَب (نَجْران)، معين اورسَما تك حاما نها (قت الرائث Albright ، ١ ٩ ٥ ٤ ع) Wissmann ، (۱۹۰۷ کورو)، مثلاً جب عرص م مكلث بلسر Tiglath-Pilesar سوم كے خلاف ریاست سبأ شاه دمشق تسماه کے اهم نخلستان اور بیماء کے آس پاس کے قبائل اور دیدان کے عطیم الشال انعاد میں عرب کی ملکه سمسی شامل هوئی۔خط سیخی کے کتباب میں سبا کے جس مادشاہ کا نام پہلے پہل آما هوه غالمًا ایک مکرت (راهب بادشاه) تها، جو ه ۱ عقم میں سارگون Sargon دوم کے پاس خراج لے کر آیا تھا (قب البرائث Albright ، در BASOR ، ۱۹۰۲ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۲ ، Albright ، در BASOR ، ۱۹۰۲ ، ۱۹۰۲

بوسل Musil (۱۹۰۱) من وام سعد) کی را ہے اور میں مصف، ۱۹۰۸ اور میں شامی بادشاهوں نے عرب کے شمالی یہ سرکہی بخلستان آدسو Adummatu دورہ الجندل اس دور میں شامی بادشاهوں نے عرب کے شمالی ہے جو جوف میں واقع ہے جن بادشاهوں نصف حصے کے بادشاهوں اور نسرادیوں سے جو خراج کا دکر آبا ہے وہ کچھ تو بخلستای آبادیوں کے وصول نیے ان سے طاعر هونا ہے کہ طویل مسافت سیرج میں اور کچھ بدوی قبائل کے ، برساہ، ۱۰۰۰ نفے کرے والے قافلوں کی بعداد خاصی تھی ۔ اور سیرج میں اور کچھ بدوی قبائل کے ، برساہ، ۱۰۰۰ نفے کرے والے قافلوں کی بعداد خاصی تھی ۔ اور سیر میں بھی اسی صورت حال کا در آبا ہے ۔ بویشی، سوبا، چاندی، جست؛ لوها، هانهی کی کھالیں، سیرب کے بادشاہ اور عربوں کے بمام بادشا، حسر هاتھی دایت، اور کپڑا وغیرہ سب چیزوں کی محدرا میں رعبے بھے'' (باکسل میں اعبراب کا حمل و عل هوتی بھی (Cuskel) ،

سہاں اس امر پر زور دیما ضروری ہے کے جبوبی عیب، حس کا ذ کر کم ارکم دسوس صدی سے سَبَأَ كِي نَامِ سِے هونا آنا ہے (فُلَ السرائث Albright) در BASOR : در BASOR ا در الم در در الم در الم در الم ایسا ملک بها حس کی آبادی کثیر التعداد اور رراعب پشه دهی، جهان بدویت کا شان بهب کم تها اور اسم كوئي اهست حاصل به تهي يه خوسبودار مسالي خصوماً لوبان بندا كرني والا ملك بها (حروح، ۳۰ : ۳٠) المُلوك. ١٠) يسعيا، ٢٠ : ٣٠ يرمناء، ۲.۰ ، ۴ قب Ryckmans (۴) - يه بات یمن کے مانہ کہی جا سکتی ہے که جنوبی عرب اہی بندر ٔ اهوں میں عندوسان اور مشرقی افریقه کی ، مصنوعات در آمد کرما بھا اور صروری ہے کہ اس زمایے میں اس سے کسی حد تک شمال مغرب کو ا اور وسط عرب سے هوتے هو بے شمال مشرق نو جانے والے ''مخورات لانے والے راستوں'' کی احاره داری ماصل نر لی هوگی (آٹھویں سے چھٹی صدی مک سا کے استحکام کے مارے میں نب von Wissmann ، عالمًا ان ادوار مين کلدانی عمان میں رہتے تھے اور عراق پر قابض ہونے سے پہلر، جہاں کلدانی بادشاھوں کی حکومت کا ه ۱۲۰ میں آغاز هوا مها، وه سَبّاً اور عراق (اور هندوستان ؟) کے درسیان مصالحت کراتے تھے (دیکھیے

البرائث Albright نے یه خیال ظاهر کیا ہے (نی جانب کی جانب کی جانب کی جانب جبشه تک اپنی تجارت وسیع کرنے کے لیے دسویں صدی ق م کے لگ بھگ سے بہتر زمانہ کبھی سبا کو میسر نہیں آیا۔ "مصر کو قبل ازیں حبشه اور ہونت Punt میں بحری اور ہری تجارت کے کلی حقوق حاصل تھے، مگر نئی سلطنت کے زوال کے بعد وہ جبوب کے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم نه ركه سكا" - البرائث Albright كيان ك مطابق آکسوم کے مشرق میں شمالی حبشه کی سطح مرتفع پر اُوم «Awa کے مندر یا سوجودہ زمانے کے یعا میں جو سبائی کتباب پائے گئے میں (Littmann) ۳۰ D.H Muller و D.H Muller . وه اپنی كتابب (Epigraph. Denkmäler, Yeha 5) وه اپنی کی رو سے پانچویں صدی قام سے تعلی رکھتے ھیں (مکتوب منجانب W. F. Albright مارچ ۱۹۵۷) قب Conti Rossini من المحمد مين مين ایک خاصا پراما بّت مُقلّ Makalla میں ملا ہے (Drewes و Drewes)، جس کی بنا پر لکھا ہوا کتبه کسی حد تک قدیم تر زمانے کا معلوم هوتا هـ ـ حنانجه بيستن A F. L. Beeston (در BSOAS ، م ه و ع اور Pirenne ) اور BSOAS ، در جو جنوبی عرب کی قدیم واقعه نگاری کی تجدید پر زور دیتر هیں، ان کی نئی تاریخوں میں بھی پانچویں صدی قبل مسیح کچھ زیادہ قدیم نظر نہیں آتی ۔ اس زمانے میں سبائی استعمار نے پورے استحکام کے ساتھ اس علاقر میں پاؤں جما لیر تھر ۔ یعا کی موجودہ عبادتگاہ کا قرین قیاس نام آوم سبا کے سرکاری دیوتا کے اس عظیم الشان بیضوی مندر کا نام بھی تھا جو مارب کے قریب واقع تھا ۔ حبشہ میں مُقَلَّى کی قربان کاہ ہر خوشبو جلانے والے چبوترے پر ایک قابل ذکر boustrophedon کتبه ملا ہے،

ا جو ہائیں طرف سے دائیں طرف اور بھر دائیں سے بائیں طرف لکھا ھوا ہے (Caquot and Drewes)، ص ٣٠ تا ٣٠) اس سے معلوم هوتا ہے كه "دُعْمُــ (زمانهٔ ما بعد کے آگسوم کے قریب ایک مقام) اور سَمّا کے ایک مُکّرّب نے (قربان گاہ) کو المعد : کے مام سے معنون کیا تھا، جو جنوبی عرب میں سا ک سرکاری طور پر بڑا دیوتا تھا۔ رکمن Ryckmans نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مارب اور صرفح میر اولین دریافت شده کتبات (جن کی تاریخ غالباً آثهویر صدی قبل مسیح هے؛ Wissmann عه اع) سے پہلے کے دور میں سبا کا مرکز موجودہ جنوبی ہم کے پہاڑوں اور کو هستانی علاقوں میں جبل نعداں اور جبل حميم (ذات بعدان اور ذات حميم سبأ كل اهم ترین سورح دیویاں تھیں) کے قریب واقع تھا اور جنوب مشرق میں مارب کا علاقه اور مغرب میں شمالی حبشه دونوں کے دونوں اسی خطے کے لوگوں نے آباد کیے تھر (J. Ryckmans) عا قب · (6) 90 A 'Albright

گلازر Glaser کا خیال ہے کہ بحد هند پر جنوبی عرب کی دو بہترین قدرتی بندگاهیں قنا اور جنوبی عرب کی دو بہترین قدرتی بندگاهیں قنا اور عدن حزقیایل، یہ: ۳۲ (چھٹی صدی قبل مسیح کے اوائل میں) میں کنہ اور عیدن کے ناموں سے مذکور هیں۔ حزقیایل نے کہا ہے ''حاران [۔حران] اور کنه اور عدن' (م) ''تاجران شیبا' یا (ترجمهٔ سبعینیه کے مطابق) ''وہ تیرے تاجر'' تھے۔ بیشتر اوقات میں تینوں مقامات کی شمالی عراق میں تلاش کی جاتی ہے، جہاں قدیم زمانے میں ایک مقام حاران مشہور ہے (قب Int. Crit. Comment.: Cooke بنی عدن کے ساتھ یسعیا، یہ: ۱۹ اور الملوک ثانی، ۱۹: ۱۹ میں اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ

ہنے، عدن تَل اسار میں " ۔ لیک الادریسی نے حاران القريز كو جنوبي عرب مين شمالي خولان اور وريشت [ ينشم ؟ ] بعطان " (يه نام ينس كي شلط صورت هے: Grohmann : درمیان بنایا ہے ۔ اس کا محل وقوع بہامد کے نشیبی علاقر میں، جو یمن کی موجودہ شمالی سرحد کے شمال ،۔۔ واقع ہے، موجودہ رمائے کے ابو عریش کے قربب انسی جگه هے - رثر Arabien Ritter انسی جگه ۱۹۲) او، Busching کا سیاس تھا نه یه وهي حاران ہے جس کا ذکر مزقی ایل میں ایا ہے ۔ دشواری یه ہے که قدامه اور حرداذیه نے اس ،استے پر اس رام کے کسی بقام کا د کر نہیں ک بلکہ اس کے معامے العرش (ابو غریشر) کا دائر کیا ہے۔ مجھر الادریسی کے ،تس میں علطی کا سبه هوما ہے لیکی جنوبی عرب کے قدیم کتاب میں مختلف مقامات ملتے ھیں جی کے نام سین ح ر ن کے حروف آمے هیں، جیسے حرّان قعطبه کے نزدیک عدن کے شمال میں ، حِرّان مَعیّٰں کے جنوب مغرب میں اور حِرّان دّمار کے سمال میں (آخر الذکر کے لیے فک W B Harris کے ص عدد (Septuagint) عالبًا سبعينه عدد الماسكة على الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الما مرجمین نے متں میں ترمیم کر کے "تاحران شیبا" كى جكه "وه تير بے ماجر نهے" لكه ديا، ليونكه وہ صرف شمالی حاران سے واقف نھے اور انھیں حوبی حاران اور عبدن کا کوئی علم نه بها؛ يهي وحد هے كه وه اس كے معنى نه سمجھ سكر ـ "تاجران شيا" كے سلسلے ميں هميں يه ياد ركهنا چاهیر که سباً (شیما) ایک رباست بهی، شهر به تها اور هو سكتا هے كه مدكوره بالا بينوں مقامات اس رياسب مين شامل هول .

حزقی ایل، ۳: ۳، میں "شباو دذان [ید د دان] اور تاجران ترشیش " (Sardinia یا Sardinia) حزقی ایل کے خطۂ معلومہ کی بالمقابل سرحدی چوکیسوں

کا پتا چلما ہے (ددان وہی مقام ہے جسے جنوبی مرب کے کشات میں دیداں لکھا ہے).

اس رمانے میں جنوبی حرب کے معل وقوع کی اس اهست اور بحری آمد و رفت والے قدیم تریں علاقے بھی بحر هد میں اس کی مرکری حیثیت کو پسی نظر رکھتے هوئے هبی یه بات یاد رکھنی چاهیے که شمالی اور وسطی عرب، جوشتربان بدویت کا گھر بھا، چاروں طرف سے نہذیب یافته مزروعه ممالک سے گہرا هوا تھا، جسے سمندر کی موجیں نہیں جھوسکی بھیں .

جن معامات در پانی دستیاب هو سکتا مها وه ایک دوسرے سے طویل فاصلر بر واقع تھر۔ محرا میں ان طویل فاصلوں کو طے کرنے کی دشواری پر صرف تربیب باسہ اوشوں کے ذریعے ھی قابو پایا جا سکتا تھا۔ آمد و رہ کے اعتبار سے اہم ترین صحرائی راستر وہ بھر حو عراق عرب کو شام سے ملاتر بھر ۔ لیکن ان کے علاوہ عرب سے عراق اور بحیرہ روم کے سواحل سے جنوبی عرب کے زرخیز کوهستایی علانوں یک سفر کرنے میں جو مشکلات پیش آتی تھیں ان پر بھی اونٹوں کے قاملوں کے ذریعر باسانی غالب آیا جا سکتا تھا۔ عرب کے شمالی حصر میں جہاں بشمر اور کبویں واقع تھے ان مقامات کو قاملوں کے سستانے کی جگه اور تجارتی اور سیاسی مراکز س جانے کے باعث بڑی اہمیت ماصل هو گئی تهی ـ چونکه بدوی قافلول کی خروریات پوری کرنے کے لیے اوٹ پالتے تھے اس لیے ان کے قبائل کا فائدہ اسی میں تھا کہ آمد و رفت اس و امان سے هوتي رہے ـ چنانچه وه اسي مصلحت کے پیش نظر آپس میں وفاق کرنے تھے اور ان نخلستانی قصبوں کی ریاستوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتے بھے جو شاھراھوں پر واقع تھے.

شمال مغربی عرب، جس میں دیدان سے غزہ

جانر والى بخورات كي شاهراه كا شمالي حصه شامل تها، تكلث پلسر سوم (Tiglath-Pilesar III) بسر قا ، و در عمد سے اشوریه (Assyria) کے هاتھوں اور بعد ازاں بائل جدید کے هاتھوں مفتوح هونے کے بعد اس کا رشته الحاق ال ملکوں کے ساتھ اُور زیادہ سفسوط ھو گیا ھوگا۔ عربوں کے ثقافتی اور مذهبی اربقا کی رو سے یه بات بڑی اهمیت ركهتي هـ \_ بُنُّو نَهْد [ = بنو ناذيوس؟] Nabonidus نر . ه ه ی میں نیما فتح کیا تھا اور اس نے وهاں آٹھ ہرس بک حکومت کی اور بثرب بک لشکر کشی کی تھی ۔ اس نر نشماہ میں ایک محل اور ایک معبد بهی نعمیر کرایا اور اس مقام کو ایک قدیم مذهب اور مسلک کا سرکر بنایا حس میں آرامیوں کے چندر دیوتا سین Sin کو ننیادی حشب حاصل نهی ـ ھلال کے اندر دھری ھوئی قرص خورشد عالباً اس مذهب کا نشان نها (Ary و من س ۱۳۲۳ خوراک تهی ". بعد: Segall 'Moortgat - اس سذهب اور حنوبی عرب اور حبشه کے مذهب کی ناهمی قریبی مشاہمتوں کے بارے میں تحقی کرنر کی ضرورت ھے ۔ حضرموں کی ریاست کے قدیم نریں کتبات کے زمانر هی سے ''س ی ن''(SYN) کو وهال کا سرکاری ديوبا تسليم كيا جاتا تها (البرائث Albright مه و وء، حاشیه م، ال وجوهات کو پیش کرتا ہے جی کی با پر حضرموب میں اس دیبوبا کی پرستش كا قديم زمانے ميں مرقح هونا ثابت هويا هے) ـ حبشه کا فرمانروا ''عثرَانَا'' جب عیسائی هو گیا تو اس نے صلیب کا نشان کنده کرایا ( Littmann ، ۱۹۱۳ او ۱ع،

هو سکتا ہے کہ نیما، کی وقتی طور پر اس غیر معمولی حیثیت سے صحرامے عرب کے نخلستانوں کی دوسری قصباتی ریاستوں کو اس امرکی تحریک ا J. Pirenne ، مهم ۱۹۵۰ میں مہم ببعد) ۔ اس

ملي هو نه وه کسي نه کسي طبرح هميشه ايس آزادی قائم رکھنر یا اسے دوبارہ حاصل کرنر کے ساتھ سانھ شمال مشرق، شمال مغرب اور جنوب ح ممالک کی تہذیب میں ایک حد مک شرکت کرر رهين ـ چنانچه مختلف رسم خط مستعمل هويے او، ابھوں نے ترقی پائی۔حتّی که بدوی قبائل بھی لکھ، جانتے تھے ۔ تاهم حالص شری بدویت عام مھی ۔ اً عاثر حيَّدْ سAgatharchides اور ارتيميدُ ورس (Diod) در Geogr. Grace Minor · C. Muller ، حر ۱۸۳ (Strabo ) نے عُسیر کے نشیبی علامے (سہامه) کے میلهٔ دیبائی Debai [صه ؟] کے حالات ببان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''وہ محض اسے اونٹوں پرگرر اوقات کرتے مھے ۔ انھیں کی مدد سے وہ جنگ کریے نھے۔ انھیں پر سوار ھو کر سفر کرتے تھے اور انھیں اونٹوں کا دودھ اور گوشب ان کی

صحرامے اعظم کے ہدونوں نے چٹانوں پر حو نموش مرتسم کیر هیں ان کے نمونر دمشق کے جنوب میں علاقة صفائی سے نیز جزیرہنما ہے سینا سے لے کر جبوبی عرب میں تجران کی سرحدوں سک پھیلے هوے هيں۔ شديد قسم كے علاقائي (اور غالبًا رماني) اختلامات سے قطع نظر کربر ہونے ان کا رسم خط یکساں ہے۔ اگرچہ تقسیم کے اعتبار سے انھیں ثمودی رسم خط کہا جاتا ہے لیکن ان تحریروں کا صرف ایک حصه قسلهٔ ثمود نر اپسر علاقر میں لکھا بھا، جو دیدان کے گرد و نواح میں واقع تھا (Littmann هالال اور قرص خورشید کی جگه اپنر سکر پر ایم J. Ryckmans wan den Branden : هالال اور قرص خورشید کی جگه اپنر سکر ۹۰۹ء) ۔ کئی لحاط سے یه رسوم خط حصری آبادیوں کے رسوم خط سے زیادہ قدیم هیں (اور قدیم نھے ؟) جو یادگاری کتباب کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو گئے (ہے

رسم خط کے تعونے جنوبی عرب میں بھی اور بالخصوص صعرا کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں پائے جانے میں (فت Höfner اور Jamme ، عام اعراس اسر یے که نمام "المودی" کتبات بدویوں کے لکھر ھومے سعلوم ہونے ہیں یہ بتا چلتا ہے کہ بدوی مائل ایک دوسرے ک سہارا لسے کے مصور سے روشاس مهر \_ اور ان میں ایک حاص حد تک د ظیم و استعکام کا نصور تھی موجود تھا اور ان پی ہدگی بخلسانوں کی قصبائی ریاسوں سے الگ بھیگ اور ان سے آزاد وہ در سر ھونی بھی۔

به طاهر هے "که عرب کے شیر سوار بدونوں ی ید طرر رندگی یوریشا کے میدانوں کے اسپ سوار ، (Arabia Eremos) میں نقسیم کیا ہے۔ یہ اصطلاحات خاسه بدوسون سے بہت محتلف بھی ۔ اس شدید اختلاں کی ایک نڑی وحہ نو بقسًا نہ ہے کہ شمالی عرب میں سردی کا موسم طویل اور \* دید هوتا ہے اور نسبه رطوس زیاده هویر کے باوجود بھی ایک سے ریادہ فصلوں اور نخلستانوں کی ترقی میں ماسم ہے۔ جہاں کہیں نیم گرم صعرا ،یں محدود رمے کے بخستان پائے حابے هيں، جيسا كمه عرب ميں وادی نیش سے نُحْرَان مک اور رہم الخالی کے شمالی علاتوں کا حال ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بدوی مائل اور قصباتی ریاستوں کے تاجروں کے درساں اقتدار کا نوارں فائم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عالمًا محلستانی کاشتکاروں ئے آئٹر اوقاب شہریوں <sup>ما</sup> ىدويوں كى اطاعب احتيار كرىي پژتى ىھى.

عرب میں تاریح مدویت کا لفظ أعراب سے مڑا قریمی بعلی ہے ۔ سامی ربانوں میں اور زمانۂ عمل ار اسلام میں یه لفظ صرف ان بدویوں اور نخلسانوں کے باشندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ربع الخالی کے شمال میں آباد تھے ۔ اس کے محصوص معی تھے 'شتر بان بدوی' لیکن اس کے مفہوم میں نخلستانی باشندے بھی شامل کر لیے جاتے تھے - قرآن کریم

ا سے بھی اُعراب کا لفظ صرف بدویوں کے لیے استعمال كيا هـ (قب و [الشوية]: عو: وم [الححرات] : ١٠٠٠) - يه يوماني تهي حمهون نے غالبًا ا دارا (Scylax) کی سہمات کے بعد هی اس لفط کا اطلاق بورے حربرہنما پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ أسوفرستوس Theophrastus ( عدم ما مرم ق م) سے عرب کو κῶν ᾿Αράβων χερρόνησος لکھا ه ( Hist Flant ) ح و، الب ب : ص ب) ـ Leatosthence (بیسری صدی قبل مسیح کا ا اواخر؛ ۱۰۱۱ ۱۵۱ ۱۵۱ م، ۲) تیر عبرت کیو عرب يـودُيمون (Arabia Eudaimon) أور عبرت أريموس روسیوں کے عمد کے Arabia i clix اور Arabia Deserta تے مترادف هی \_ لیکن اس سے پہلے بھی Euripides نر اپنی تصنیف Bacchae (۱۸ ما ۱۸) میں عرب یوڈ ممون کا اور Aristrophanes (Aves) ہم ، ببعد) نے شہر یوڈیمون کا د کر کیا ہے۔ جو ہحیرہ اری تھریین "Polis eudaimon on the Erythraean Sea" بر واقع بها اوریه دونون مصف پانجویی صدی قبل مسیح کے هیں ۔ جبوبی عرب کے باشندوں نے اپنے آپ کو أ كنهي اعراب نهين كها.

همیں زمانة صل از اسلام کے ان بدوی فبائل کی ماریح کے بارے میں کچھ معلوم نہیں جسو ربع العالى کے جنوب، حضرموب کے شمال اور مشرق اور عمان کے مغرب میں آباد بھر ۔ موجودہ زمانے میں به لوگ شمالی قبائل کی طرح خالص شترہان بدوی میں ، من کے پاس کچھ بھیڑ نکریاں بھی هیں ۔ آج بھی ان کی مقدس چٹانیں هیں اور کنووں کے قریب مقدس مقامات هیں، جہال وہ اپنے مردے دفی کرتے هیں(van der Meulen، ذاتی تجربه: Thesiger) - لیکی یه خیموں میں نہیں رهتے -ان کا لباس گرمائی ہے اور وہ جنوب کی سامی ہولیاں

بولتے هيں \_ پہاڑی علاقوں ميں وہ غاروں ميں پناه ليتے هيں \_ ان كے پاس گهوڑے نہيں هوتے \_ شمالی ايفوروں كے در عكس به لوگ هر قسم كے دوابط اتحاد ييے هميشه دور رہے هيں .

عرب میں شتربان ہدویوں کی قسمت قاملوں کی نجارت سے واہستہ تھی اس لیر اس تجارت کا زوال ان کے لیر بڑی اھمیت کا حاسل رھا ھوگا۔ یه زوال آهسته آهسته چونهی یا تیسری صدی سل مسیح سے شروع ہوا جب جنوبی عرب مختلف ریاستوں میں سیاسی طور پر سے گا اور اس وجه سے شاهراهوں پر آمد و رفت کے ٹیکس میں مسلسل اضافه هونر لگا (Pliny) ۱۲ : ۱۲ ، ۲۰ مر) - اس زوال کی رمتار میں اس وقت تبزی آ گئی جب تعریباً و ۱۱ فم سے آبناہے بات المُدّب کے کھل جانے سے مصر اور هندوسان کے درسان براہ راست آسد و رفت هونے لکی ۔ جب ہمقم سے روسی سلطنب اور هندوستان کے درمیان بحری آمد و رفت کا راسته اهمیت اختیار کر گیا تو خشکی کے ذریعے بخورات کی تجارت تقریبًا مفقود همو گئی (Strabo) : ۲ : ۱۲۵ کتاب مذکبون ۱۵: ۱۱ Pliny ۱۳،۱ Pliny ۲۳: س ، ۱) ۔ یه ایک کاری ضرب بھی جو جنوبی عرب کی بادشاهت اور اس سے بھی زیادہ ان بدویوں کو سمنی پڑی جو خشکی کے راستے آمد و رفت میں حصه لیتے اور اس غرض کے لیر اونٹ فروخت کرتر تھر.

اعراب یعنی (شمالی عرب کے) بدویوں نے دوسری صدی عیسوی کے قریب جبوبی عرب کے جبھگڑوں میں دخل انداز ہونا شروع کر دیا تھا (T. Ryckmans) میں اعراب اور ۱۹۰۹ء) سے میں اعراب اور خ می س کئی مقامات پر اکھٹے آئے ہیں ۔ شاید خ می س (خیس ؟ غالبًا خنس سے مشتق) کا مطلب باقاعدہ فوج ہے (M. Höfner) اس کے

مقابلر میں اعراب کا مطلب ہے شمالی بدویوں ر شتر سوار یا اسپ سوار دستر ـ کتبهٔ نامی ، یم تا س تیسری صدی عیسوی کا مے (شاہ الہان نبهان، تر Mordtmann-Mittwoch ، مرح تا . ۲۱ – ایک کتبه جسر کتبهٔ «Ryckmans 535» کا نام دیا جاتا ہے اور جو اسی زماسر کا ہے اس سے بتا ہد ہے کہ جنوبی عبرب کی فوجوں میں گھوڑے اور اونت اسعمال هوير تهر (G. Ryckmans) در Muséon، ۱۹۳۹ء، ص مرور ببعد؛ اس دور کے ناریخ وار واقعات کے لیر قب ۷. Wissmann ع) ۔ یه ابر بھی محقیق طلب ہے کہ آیا قدیم زمانر میں بھی جنوبی عرب میں شتر سوار دستوں کی موجودگی کے ، Wissmann-Höfner مستحكم دلائل ملتے هيں (قب ص ، ۱، ۳۹) ـ ایک کتبه جسے کتبهٔ ۱agrams I' کا نام دیا گیا ہے اس سے ان حالات کا بتا نہیں چلتا ۔ هم نے v. Wissmann-Höfner ، ص ۳۳۳ میں جو ابتدائي ترجمه پيش كيا تها وه غلط تها (أب . (Drewes

سین جبل حوران کے مشرق میں ہے (RES)

مین جبل حوران کے مشرق میں ہے (RES)

ص ۱۹۸۳) پتا چلتا ہے ''یہ امرؤالقیس (مراقیس)

ان عمرو تمام اعراب کے بادشاہ کی قبر ہے جس نے

. . . شمر کے دارالعکومت نجران کے محاصرے

کے لیے کامیائی (؟) سے پیشقدمی کی بھی''

اپنے آپ کو تمام اَعْرَاب کا بادشاہ کہلواتا بھا

اپنے آپ کو تمام اَعْرَاب کا بادشاہ کہلواتا بھا

حالانکہ نجران اس کے قبضے میں نہیں تھا، جو

جنوبی عرب کے مرروعہ علاقے کی شمال مشرقی سرحہ

پر واقع تھا۔ البتہ وہ غالباً خیمہ نشین بدویوں کا بادشاہ

تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان دنوں نجران شمر کا ایک

شہر تھا۔ شمر غالباً شمر یہر عش [=یرعش] ہے (قب

وه و عن ص ۲ ۲ عاشيد؛ Pirenne عن و و عن ص و و ، حاشه م)، حس نے ''شاہ سَا و دُوْ رَبْدَان و حَضَرَمُوْں ، بَمْنَتُ '' ك لقب اختيار كر ليا تها ريمان دُوريدُان سے مراد حمیر ہے ۔ یُشْت غالبًا حضرموت کے حنوب سن سامني علاقر كا نام في (Wissmann) و دورع) . اس لقب کا مطلب یه ہے که شمر حموبی عرب کے سام روعي علاقر كا وافع بادساه بها يا اسم باداماه هوير ١ دعوي ها.

سئتر حصے جنوبی عرب کے بادشاہ ابو کرب اسعد کے رور مگین تھے، حس نے روایت کے مطابق ایرانی الامے میں فوج کشی کی بھی ۔ پھر اس کے لفب ، ین يو ، مع ييدا هوني اور اب اسے يوں كما جانے لكا: شاه سَنا و دوریدان و حضرموب و یمنت اور ان کے يمام (حمع تفخيم Ploralis majestatis) أعراب جو دو هسانی علاقون (وسطی عرب) اور تهامه (حجاز اور عسیر کے نشیمی علاقر) میں میں ۔ یہاں بھی اعراب سے مراد صرف صحرائے عرب کے باشندے هیں.

روم و ایران اور حشه و سَاً کی باهمی مسلسل حکوں، محیرہ روم کے علاقوں کی اقتصادی مد حالی، خشکی کے راستر آمد و رف اور تجارت کے سادھ عرى آمد و رفت (جس ميں جبوبي عرب کا کوئي حصه به رها بها) کی روز افرون مسابقت، حنوبی عرب کے حاگیردارانہ نطام کے زوال اور وھاں کی حاگیردارانه اور مدهبی جنگون کی وحه سے حو، تبسری سے چھٹی صدی تک جاری رهیں، عرب میں انتهائی بدامنی بیدا هو گئی (قب Beston) م ه و اع: زرخيز – (رخيز عن س) برخيز J Ryckmans Sidney Smith ھلال کے جن علاقوں میں سیدانوں کی سی آب و هوا پائی جاتی ہے وهاں کے بدوی قبائل ال علاقوں میں جا کھسے جہاں بارش کی وجه سے زراعت ہوتی ہے۔ ہتی کہ نخلستانی علاقوں کی 🖟

حالب بگڑگئی یا انھیں کلیة جهوڑ دیا گیا حیسا که خاص طور پر جنوبی عرب میں صحرا کے کنارے " ننارے اور حصر مون سین هوا اقب v. Wissmann اله س ۱۲۱ بیعد ' Le Baron Bowen 'اله ما در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در اله در وه علاقر بهر حمال شتر سوار بدوبت شمالي جابب سے حملوں یا بتدریح داحلے کے ذریعے رواج پذیر ھوئی ۔ سأ کے قدیم دارالحکوس مارب کے بند نے بارے میں در دروائی، اس کا پھٹا اور مسمار ہو پانچویں صدی کے اوائل سر سمای عرب کے ! حانا سز اس شہر اور اس کے محلستان کی مکمل مربادی اس کی واشح مثال ہے ۔ یمن اور عمان میں کوهستانی فلاحون کی مستحکم جاگیرداری اور تبائل کی اسر مورچه سد فلعه نما مکانون مین سکونت کے باعث ان کی قوب زائل ہوگئی بلکہ طوائف الملوک بهل گئی اور اس قسم کی قبائیلی سطیمین اور حا گریں وحود میں آ گئیں جو وحشیانه خصائل والر شر سوار الدوياون سے مماثل بھين ۔ آھسته آهسته بدوی آبادی ایسر مقامات کی طرف نقل سکانی ا کرنے لکی جو جزیرہ نماے عرب میں ایک دوسرے سے طورل فاصلوں پر واقع تھے ۔ پورے کے پورے عبائل کی اس نوعس کی مقل مکانی رمادہ تر جنوب سے شمال کی طرف هوئی ۔ جنوب میں زراعب پشه آبادی کا ایک حصه بدوی بن گیا اور شمال میں سالبًا روم و ایران کی جنگوں نے ان ہدویوں کو کھینچ بلایا جو قاملوں کی رو مه روال محارب کے ماعث اپنے اوبك مروخت نہيں کر سکتے نھے لیکن شمال میں دونوں متحارب وریقوں میں سے کسی کے شتر سوار دستوں میں ملازم هو سکتے بھے ۔ ایک عربی صرب المثل هے "يس عربوں كا مهد هے اور عراق عربوں کی لحد'' ۔ اور اس کا اطلاق اس زمانے پر ھو سکتا ہے، تاهم اس کے مخالف سمت بھی نقل سکانی هوئی؛ مثلاً چهٹی صدی عیسوی میں بنو کنله حضرموت میں پہنچے، جن کی تعداد بقول الهمدانی

تس هزار افراد سے زیادہ بھی (Forter) ص۱۳۳۰ س۱۳۳۰ بعد) ۔ حب گرد و بواح کی ان ریاستوں پر زوال آیا جن کا انعصار زراعت پر بھا اور جہاں کی آبادی کہیں زیادہ گنجان بھی بو بدوی اثر و رسوخ میں اصافه هونے لگا ۔ Caskel (۴۱۹۰۳) نے بیان کیا ہے کہ کس طرح اس دور بربریت سے قبل وہ معاشرتی اور اقتصادی طرر زندگی جسے هم بدویانه زندگی اور اقتصادی طرر زندگی جسے هم بدویانه زندگی عام پر بہیں آئی بھی جن سے هم Doughty عام پر بہیں آئی بھی جن سے هم Doughty کے بنایات کی بدولت واف ہو نے هیں ۔ اب بدویوں کے هاں لکھنے کا فی معقود هو گیا تھا، البته زبانی روایات برقی پر رهیں .

کے دوران میں طویل مساعت طے کرنے کے لیے اویٹوں سے اور آخری حمله کربر ویت گھوڑوں سے مشتر که طور پر پہلی بار کب کام لیا گیا۔ یه ایک برا ماهرانه عمل بها، جس دو عصر حاصر میں [سلطان] عبدالعريز بن سعود نے بھی اسعمال کیا ہے۔ الانباط (Nabataeans) کے بادشاہ مالک (Maichus) دوم نر نقرباً عجم میں بیت المقدس پر طبطس Titus کے حملے کے وقب اس کی مدد کے لیے ایک ھرار سوار اور پانچ هزار بیادے بهجر بهر (حتّی Hitti، ص ۹۸) ـ ان صفائی (Ṣafāitic) کتسوں سے جو دمشق کے جبوب مشرق میں حرہ کے معام پر ملر هیں اور جو دوسری سے چوبھی صدی عیسوی یک بلکه اس سے بھی پرانے هس (قب Littmann ، م م ع) اور چٹا بوں پر بنی هوئی مصویروں سے پتا چلیا ہے کہ یه حالص بدوی گھوڑے اور اوسٹ دوبوں سے مشتر که طور پر جنگ کے وقب کام لیتے بھے ۔ همیں Ammianus Marcellinus (چوتھی صدی عیسوی) سے بھی پتا چلتا ہے کہ بلمیہ Blemmyes قوم کے لوگ اپنے حملوں میں بھی طریبی اختیار کرتر تھر (۱۰: ۳/۳).

معلوم ہونا ہے کہ گھوڑے کو جنوبی <sub>عرب</sub> میں شمالی عرب کی به نسبت همیشه کم اهمیہ حاصل رھی ہے۔ اس کے ناوجود ھمیں اس امر آ شہادت ملتی ہے کہ وری ق م میں سَمَّا کے بثاعمرو Yith 'a 'amar [ = يَاسرعَمُرو يا يَثِيْعُ عَمْروا) ني سارگو، Sargon کے پاس جو محاثف بھنجر تھر ان میں گھوڑ\_ بهي شامل تهر- The Periplus Maris Erythraei بهي شامل نک) سے معلوم هونا هے که يوناني ناجر مصر سے سمندر کے راسنے مورہ (موسج) میں گھوڑے لائے نهر (قب Wissmann و وووع) \_ سترابو ماره (۱۹: ۱۹/۱، ۲۹) سے جبہاں جدوبی عرب کی ، رراعت كا محتصر ليكن بهت اجها حال فلمد كنا هے وهاں وہ لكهتا هے كه گهوڑ بے اللہ بھر اور ان کا کام اونٹوں سے نیا جانا بھا جوبی عرب میں گھوڑے کو غالباً اسی زمار سے ریادہ اہمت حاصل ہوئی جب فوج میں بدویوں کا استعمال شروع هوا، یعنی کم ار کم تیسری صدی عیسوی سے ۔ کتبه حی رکمیس ه ۳ ه (در Muséon ) ۲ ، و و و ع ، ص ، م و ببعد) سے ، جو تسری صدی عیسوی ا کا ہے، یه معلوم ہوتا ہے که جبوبی عرب کی فوجوں میں گھوڑے اور اونٹ استعمال کر جاہر نھے اور بافاعدہ فوجی دستوں کے علاوہ اسپ سوار بھی هوا كربر بهر.

Albrecht المآخذ: (۱) المآخذ 'Dedan W F Albright (۱): مآخذ 'Alt Festschrift, Geschichte und Altes Testament 16

From the Stone Age: وهي مصند (۲) وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲): وهي مصند (۲

سا ١٩٥٧ء (جس مين عرب بهي شامل هـ) ؟ Die Bedeutung der Beduinen in . W Caskel (19) Arbeitsgemeinsch ider Geschichteder Araber if. Forschung d Lances Nordrhein - Westfalen ح ۸، Cologne س و ۱۸ (۲۰) وهی مصنف: "Die Beduinen III: M v. Oppenheim 3 'Finfeitung H. Charles (۲۱) '۲۶ مل ه تا ۲۹ Processus de la sédentarisation des norrades Actes du 16° Congrès sen steppe stappe syrienne Internat de Sociologie 1954 کے استہ س م م The Races of Europe C S Coon (TT) : A1 6 بيوياركب برمه وعد بالحسوص ص . م تا ه ه ؟ Milano (Storia d' L'.opia I. C Conti Rossini (vr) Südasiatische Seefuhrt. R Delbrucck (7 m) := 1 9 7 A ım Altertum در Bonner Jahrbücher ص ه و ۱ Travels C.M Doughty ( + o) : + 1 9 0 7 - 1 9 0 0 1 0 7 A J. Dreves (77): +197 A ULL (In Arabia Descita Some Hadrami Inscriptions [فر] Biblioth Orient. : R Dussaud ( 12 ) : 47 : 5190 11 La ; énétration des Arabes en Syrie avant l'Islam پيرس ه ه و و ع : (۲ م Rassenkunde L. von Eickstedt und Rassengeschichte der Menschheit ششك كارك Camel Brands and Graffiti. H. Field (+ 9) := 1940 Suppl. >> (from Iraq, Syria, Jordan, Iran and Arabia "to Journ Amer Orient Society شماره ۱۹۵۲ (۱۹۵۰) Ancient and Modern Man in South- : وهي مصب (٠٠) : L. Forrer (۲۱) فياسي پريس ۲۰۹ و ع : ۱۹۰۱ مياسي پريس ۱۹۰۹ Südarabien nach al-Hamdani's "Beschreibung Deutsche Morgenl > 'der Arabischen Halbinsel" Ges, Abh z. Kunde d Morgeni بسلد ، ۲۷ شماره r ، ۲ م ا ۱۳ ( ۲۲ ) The Camel in : N George Ancient Egypt در Brit. Veterin Journ ادر

وهي سميَّف : 4rchaeology and the Religion of Israel بالثي مور ١٩٠٣ء (بارسوم)؛ (٩) وهي مصلّب 2 Zur Chronologie des vorislamischen Arabien Festschaft für Otto Won Ugarit nach Gumran Eissfe'dt ، درل ۱۹۰۱ع، ص ا تام : ( Lissfe'dt Krise der Alten Welt im 3 Jh n Ztw. نولی ۲۵۰۰ Irrigation in Ancient: R Le Baron Bowen j. (a) Archue ological discoveries 12 (Qataban (Bethan) im South Aran a من الله كردة Amer. Foundation f th ار ج (W F. Albright مل) Study of Man التي مورا Johns Hopkins وعن سم تا يم ٠٠ Recovering the Ancient G W van Beek (4) ( Bibl Archaeologist > Civilization of Arabia - ه و رع: ص ريام : ( . . ) وهي مصنف " A Radio-carbon Bull, Amer 32 Date for Early South Arabia School Orient Research : 51904 (1880) Problems of: A F L. Beeston (11) iq iq : 51900 117 BSOAS 13 Sabaean Chronology Le Razze e 1 · R Biasutti (17) for b r2 Popoli de la Terra ب جلد، شيورن ١٩٥١ء: Der Orient als sozialer Lebensraum: H. Bobek (17) (10): 190. Louvain inscriptions thamoudeennes Der Gesellschaftsaufbau der Bedu- · E Braunisch יורי ארן ל IAT יווי ארן ל יורף 'Islamica יותרי Die Krankheit der furstin E Brunner-Traut (17) von Punt در Die Welt des Orients ، گوشکل ۱۹۰۵ ع ص ے . ب سعد؛ (۱۷) A. Caquot و Les : J Drewes Annales d'Ethio- 'Monuments recueillis à Maqallé Carte Géolog (1A) : MT 4 14: 51 900 61 spic Bureau d' ملين، 'Internation de l'Afrique i 1979 اجرس Études Géol. et. Min. Coloniales

Map of the Arabian Pininsula ، بيمانه و: Misc. Geolog. "190A 'US. Geolog Survey ji Invest. 1-270 B-1 اسماء منقول از عربين اميريكي كمير Von-Arabic: C. D. Mathews (01) (ARAMCO) Internat 'Place Names in Central South Arabia .Orientalist Congr ميونخ Munich ده و رع، زير ترتيب . 4dcn to the Hadhramaut . D van der Meullen(0 x) \ Scharff > 'Vorderasiens bis zuin Hellenismus Agypten und Vorderasien. A Moortgat 3 um Altertum ميونخ ١٩٥٠ Munich جورع: (a) (4) 977 Hanover (Arabien : B. Moritz The Semites: a Linguistic. T S. Moscati Catholic Biblical > 4Ethnic and Racial Problem (07) : MTM U MT1: \$1902 (19 'Quarterly Amer. Georg. ינ The Northern Hegaz . A. Musil Soc., Orient Expl. und Studies م ، نيوبارك ۳ ۲ م اع : (۵ م) وهي مصنف: Arabia Deserta وهي مجله ۲ ک ۲ ک ۱۹۲۲ (۵۸) وهي مصف : Northern Neged وهی مجله، ج ه، ۹۲۸ و ع؛ (۹ ه) وهی مصنف : Man of (۳) ان Northern Arabia پیمانه روز Northern Arabia Die Beduinen · M. v. Oppenheim · M. v. Oppenheim Wiesbaden (۲ عمه و و ۲ ج ۳ ممه و و ۲ عمه و و ۲ 33 (La Grèce et Suba : J Pirenne (71) :=1907 Mém prés. à. l' Akad. des Inscriptions et Belles Lettres ح ۱۰ پیرس ۱۹۵۰ (۲۲) وهی مصنف. L inscription "Ryckmans 535"et la chronologie Sud-Arabe ، در Muséon ، ۱۹۰۶ الف، ۹۹ : ۱۲۰ Paléographie des Inscriptions . وهي مصنف Verhandl. Vlaamse Acad. d. Wet. > 'sud-grabes, I. Brussels عدد ۲۲ برسلز Cl d. Lett. ، v. Blegie - د و و و عن ب ازم ر) وهي مصنف: Chronique d'archéologie

Skizze der : E. Glaser (rr) : 1 5 27 :=190. Geschichte und Geographie Arabiens ح ہ، برلن Südarabien als : A. Grohmann ( Ym ) : = 1 A 1 1 Wirtschaftsgebiet II (Schr. Phil Fak. Dtsch. Univ. (هم) وهي مصنف: (هم) Prag. vol. 13) وهي مصنف: Al- 'Arab, the Arab: (I) The uncient history of the Arabs [رك به عرب]: Hančar (٣٦) عتاب مذكور؛ (۳۷) History of the Arabs : P. K. Hitti (۳۷) للذن م و و بع ! Magische Zeichen : M. Höfner (۲۸) في المان م و المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان aus Sudarabien Archiv f Orientforschung 1 : W B. Harris (79) 17A7 5 741 17 17 (س.) نان ۱/۱۹۵۰ للذن المراع: (س.) الملان Journey through the Yemen James در Brit. Mus. Quarterly ه ه و وع، لوحه ي: An Archaic South-Arabian: A. Jemme ( ~ 1 ) # (BASOR عز Inscription in Vertical Columns) در ١٣٠، ١٩٥ ع: ص ٣٦ تا ٣٨؛ (٢٨) وهي مصف: : Figo 4 (100 (BASOR ) ) (On a Drastic etc. : A. Bertholet ש E Kautzsch (מד) בין טוף: Tubingen 'Die Heilige Schrift des Alten Testaments The Arabs in the Peace . L. Kawar (mm) :=1977 : בּוּץ ידי 'Arabica ב' Treaty of A.D. 561 Seven: T E Lawrence ( ) : TIT U IAI (ביק) : אולי Pillars of Wisdom Ephemeris für semitische Epi- M. Lidzbarski Namāra - イマス イア いかいより 9・A Giessen rgraphik II Zur Geschichte: E. Littmann ( ~ 4) ! Inschrift ال ۲۰:۱ 'Dtsch. Aksum - Expedition ا : Aksums . ب درلن ۱۹۱۹؛ (۸۸) وهي مصف: Sabāische griechische und altabessinische Inschriften و י די אלט או Dtsch. Aksum Expedition Abh. f. d. در Thamud und Ṣafā ( ومي مصف : Thamud und Ṣafā ( . . ) : ج ه ۱ ، شماره ۱ ، م ۹ م ع : ( . . ) Kunde d. Morgenl.

:4196A (111 Geogr. Journal 32 Empty Quarter (م) : الما الما الكرية (م) ¿Zafūr : J Tkač Zum Problem des Zeitpunktes der 12 Domestikation der altweltlichen Camenden = م نا عد؟ ( ٨٢) وهي مصف : Beitrage zur altesten Geschichte der eltweltlichen Cameuden unter besonderer Berücksichtigung des Problems de Actes du 4º Congrès 33 Domestikationspanktes Internat, des Sciences Authropologiques et Ithnologiques وى الما ١٩٥٢ Vienna وى الما (۱۹۵۹ء سی سائع هوئی) ؛ (۱۲۸ Wiesner ) : Fahren und Reiten in Alternopa und im Alten "Orien' בנ Der Alte Orient ים אה אלפזי Pra Alte Orient יב (سم) وهي معمن : Probleme dei Truhzeitlichen Actes >> Domes'ikation in Lichte neue: Forschung 4 Congrès Inscinat des Sciences Anthropologiques =1900) T = (=1907 bles cet Ethnologiques ميں ـ ائم هو لي) ؛ (ه م) الله De Marı : H v Wissmanıı (٨ه) Stutt- (Lautensach - Festschrift ) (Lrythroco : = 1902 (79 11 garter Geographische Studien و م ی تا ی م ی و هی مصل و Arabien : H Gille nach Ptolemaus ربر ترتیب براے الادسی، در Mainz : M. Höfner J H. v Wissmann (AZ) := 1909 Beiträge zur historischen Geographie des vorislamis-·Akad d Wiss u d Literatur ichen Sudgrabien Mainze Abh d. Geistes-und Sozialwiss Kl., Jg. R.B.Serjeant H.v. Wissmann ( م م ) و و عن شمارهم : Map of Southern Arabia from Shuqra to al-Shihr and Baihān to Hadramaut ، بيمانه ب اوراق، Roy. Geogr Suc، للذن ١٩٥٨ ع، مع مقالات از هر دو مصنی، در Geograph. Journal از هر دو

Annales d' Éthiopie 32 141407-1400 (sud-arabe Uber die . H Poch (70) : 74 6 74 :41904 17 fathiopide und Rondide Russe und ihre Verbreitung L 102: \$190214 1 (Anthropologischer Anzeiger 3 Vergleichende Erdkunde Von . C. Ritter (77): 103 Alabien و جلد، برل يهم، ع، دلحصوص Die geographische Verbreitung des Kaniels in der Alten G Ryckmans (72) : 209 to 7.9; r Well "Inscriptions sud arabes, 2 m à 11 m serie לנ Muscon) ב סמי זידן עם בסידסף ובי (אוני) L'assistation monarchique en 3. Ryckmans Loavar Arabic Méridionne avart ! Ishin (2.) : 1 A T'Bibl du Museon (94). = 1901 وهي مصلت : Aspecis couveaux du probleme Thomoudeen ، در Stud Isl ، مرس وه و وعالف وه با ے ۱ : ( ر ہے) وهی مصف : La persecution des Chréticus Nederl Hist - 32 (Himyarites au sixième siecle Archacol Irgi. اسالبول - ه و وعاب ( در) وهي مصف : Petits royaumes Sub-Arabes d'après les auteurs fay to 20 : 2. is 1902 (Milséon ) classiques (۲۲) وهي مصف : Zuidarabische Kolonisutie. در If I 90 A 'EN Oriente Lux (10 ) Juai bericht س ۲۳۹ با ۲۳۸ (۲۳۸) C O. Saucr (۲۳۸) وهي کتاب؛ 'The Arts and Kings Nabonidus B Segall (20) בן Anci Journ, of Archaeo! בן ه ۱ تا ۲۱۸؛ (۲۱) وهي مصف : Sculpture Ais 33 from Arabia Felix The Earliest Phase Orientalis ، ۲۰ ۲۰ تا ۲۸، م الواح؛ Events in Arabia in the 6th : Sidney Smith (44) MYO : 4190M (17 'BSOAS JO 'Century A. D · Vo) age en Arabie : M. Tamisier (LA) : 675 5 م جلد، پیرس و ۱۸۳ ع : (۱۹) Across the. W. Thesiger

٠ ١٤١ ١ ١٦٣ : ١٩٠٨

(د) شمالی افریقه سین شتر سوار بدویوں کا ظہور

دریائی نخلستان کی تہدیب اور اس کی سلطنت نر کیا تھا۔ آغاثر خیندس Agatharchides (عالیا اتے طویل عرصے تک اونٹ پالے اور شتر سوار مدویوں کے پھیلر کو روکے رکھا۔ یہاں سرحدوں پر کڑی نطر رکھی جاتی نھی اور ایشیائی بدوی زندگی کے حلاف ماہسدیدگی کا اظہار کیا حاما تھا۔ اونٹے کے لیے ہمیں کوئی سخصوص مصری زبان کا اوگ آگے چل کر سلسینہ یا بیجا کہلائے) لفظ نهى مدا (Préaux به و و عن مب Albright).

عام طور پر یه خال کیا جانا ہے که جب آخری عہد هرار ساله قبل مسمع کے نقریباً آعاز میں کسی وقت اہلِ سَباً نے حبشه کو اپنی نوآبادی سایا اور وهان اپنر ساته هل، کهلوان زمین کو مسطّح کرنے اور مصنوعی آب پاشی کے طریقے لائر تو انھوں نے شمالی حبشہ کے نشیبی علاقوں کو اونٹ سے آننا کرایا ۔ ہم اوپر بتا چکر ہی که پانچوین صدی قبل مسلح مین یه نو آبادی پوری طرح فائم بلکه غالبًا بهت قدیم هو چکی نهی ـ حتى كه روسسى (Conti Rossini) كا بهي خيال جنوبي عرب مين صرف لفظ "ابل" استعمال هوا ھے که یہاں اونٹ اسی قدیم زمانر میں لایا گیا هو کا (ص ۲۰۰۳، ۲۰۰۹) ۔ تاهم اسے اس کا کوئی واصح ثموت نهى مل سكار حبشه ع سائى كتاب (رکے نه سطور بالا) میں اونٹ کا کوئی ند کرہ سمیں ملتا ۔ لیکن اسے کچھ زیادہ اھمیت نہیں دی حا سکتی ۔ کیونکه ان کتباب کی نعداد سه کم هے۔ مهر حال همیں یه نہیں مهولنا چاهیے که آج مهی حبشه کے کوهستانی علاقر اونٹ سے آشنا نہیں ۔ اور اس کا استعمال صرف نشیمی علاقوں اور نیچیے کی ڈھلانوں میں عام ھو سکا ھے۔ مغربی یمن کی طرح یه علاقه بهی ایک تنگ حمیر پر مشتمل هے.

همیں اس سلسلر میں تھوڑی سی معلومات او الساني ثبوت ايسا ملا هے جس سے هم يه نتيمه نکال سکتر هیں که اهل سبأ نر بحیرهٔ ملزم ج یہ بات تعجب حیز ہے کہ مصر کے عظیم ، افریقی ساحل والے علاقے کو اونٹ سے آشنا نہیر ۱۳۰ ق م کے لگ بھگ نر بدوی غار نشیوں (Troglodytes) کا ایک بہت اچھا اور مفصل حال فلم بند کیا ہے، جو بحبرہ قلزم کے افریقی ساحل ئے عقب میں اور حشہ کے شمال میں رہتے تھے (، یہاں اس نر اورٹوں کے سہیں بلکه صرف مویشوں اور مکریوں کے پالنے کا ذکر کیا ہے (Diodor) ن ، · Geogr Graec. Mmor. : C. Muller ب م و ) - أغاثر خينس Agatharchides نے يه حال غالا کسی قدیم تذکرے سے اخذ کیا ہوگا (قت . (=1904 'von Wissmann

لسانی ثنوب یه ہے که اونٹ کا نام شمالی ساسی زبانوں اور مصر کی طرح جعری زبان سز حبشه كي تمام سامي زبانون مين جمل (تلفّظ كمل) ه اور اس کے بر عکس قدیم زمانر میں اس کے لیے بها (Höfner، بذریعهٔ مکتوب) ـ صرف نیسری صدی عسوی کے ایک کتر میں (G. Ryckmans) عدد همه) اور پسهر چهنی صدی عیسوی میں (يوسف ذونواس، G Ryckmans) عدد ، ه) مين لعظ "حَمَل" [ اونك] جبوبي عرب ك كتباب مين مستعمل عوا ہے۔ حبشی زبان میں اونٹ کا ذکر پہلی بارچوں می صدی عیسوی میں ملتا ہے (راك به Littmain .(=1917 '9 'Aksum

ھمیں اونٹ کا ذکر نہ تو مصر کے تصویری خط (هیرو عَلینی) میں ملتا ہے اور نه یونانی اور رومی مصنفین کے هال اور نه مصر یا شمالی افریقه

کے کسی حصے میں عہد یسونانس کے مجسموں ما جنانی تعبود رون میں ۔ اس سلسلر میں همیں صرف ا کے استثناکا بتا چلتا ہے: حب مطلمیوس ثانی (Ptolemy کی تجارت کا راسته بدل دیا تھا ۔ اس وقت تک اس کا دریامے سل جمع تا جمع ف مے دریامے سل سے قبطوس Koptos کے مفام سے بحدرہ مازم کرو جارر والی سڑکوں (۱۷۳ کملو میٹر) کی مرسب ارائی اور ا می مقام سے اپنی نئی سار داہ کے شہر Beienike اسمبر نک جانبے لگیں (قب Tarn ضمعه از Troglodytuke مک ایک زیادہ طویل سڑک ( ۲۸ کلوبیش) عمس کرائی اور اس پر گار، براؤ دوائر سه الرک صرف بدل جلنے والے مسافروں هي کے لر نہیں ملکه شتر سوار تاحروں کے سر بھی سوائسی گئی مهی (Strabo) ۱۶: ۳، ۲۰ و ۱: FIRA CLAY : A h.n. (Pliny To Go C) سردكى تسرو گلوديد يكسى Berearke Troglodyuke مليع سعت بندر الكبير مين "٢٣ / ١ پر واقع هـ) -سترادو Strabo کا بیاں ہے که قبطوس Koptos ایسا شہر بھا جو عربوں اور مصریوں دوبوں کے رير تمرف تها اور عرب قبطوس اور Myos Hormos ! کی درمیاسی کانوں میں کام کرتے بھے۔ پلسی Pliny یے سربکی Berenike کے علامے کے عرب قبیلوں کا مھی د کر کیا ہے ۔ فیلادلفوس Philadelphus سے دریا ہے سل اور بعیرۂ قلزم کے درمیان نہر دو دوبارہ کھلوا دیا تھا ۔ اس نے سعیرہ فلزم کے مغربی ساحل کے سادھ سادھ بحری اڈے نعمیر کرائر (رک له سطور ذيل) \_ عين ممكن هي كه فيلادلفوس ھی قاطے کے اونٹوں اور ان کے عرب مالکوں کو يبهال لايا هو اور وه شمالي حجاز کے ساحل سے Myos Harmos ' Philotera اور Berenike میں دیسے لایا گیا تھا۔ میر بے خیال میں اس کے Troglodytike میں سمندر کے راستے لائے گئے هوں دو قیاس پیش کیے جا سکتے هیں ـ اسے یا تو (Ptolemy) - معلوم هوتا هے که اطلبیوس (Ptolemy) ثانی یا اس کے جانشین اور یا سطلمیوس (Ptolemy) دوم نے دیدان کے ساتھ، جو مغورات کی شاهراه پر واقع تها، دوستانه تعلقات ا کے قریب یہاں لائے هوں گے.

استوار کر کے شمالی حجاز کے اس ساحل پر اپنا أ اثر و افتدار تائم كيا تها اور اس طرح اس نے بخورات ا راسته سُما اور مُعين سے بحدرۂ روم پر غرہ تک تھا ا اور یه پیرس دُندان سے بحیرہ قلزم کی ایک نئی ا بدرگاه (دشب؟) یک اور وهان سے کشتی کے ذریعر Delbruck 'Sidney Snoth - چیونکه دیدان المطنب معن كي نو آبادي تها، جو سبأ كے شمال ميں فائم هوئی بھی، اس لیے غالبًا ہم ہم ق م میں سُمْفس میں معیم معین کے ایک ماحر بخورات کے سنگیں تابرب پر لکھی ہوئی عبارت سے اس کی سوثيق هوس هے (Albright ۲۰۹۳ ماشيه ۲ ,) .. یه تاجر اپنے جہاروں پر مصر میں سیاہ مربع اور دوسرا سامان لاتا مها اور عرب مین ریشمی کیڑے وغیرہ لر حاتا تھا (Rhodokanakis و -Korten beutel) .. حونكه بطلموس (Ptolemy) ثانى اور اس کے جاشین سعیرہ ملزم کے راستے بڑی بڑی کشتیوں پر شابھی لانے کے قابل تھے اس لیے وہ بڑی آسانی کے سانہ اورٹ بھی لا سکتے بھے . مصر میں جو عرب اپنے اورٹوں کے ساب لائے گئے تھے وہ ا غالبًا شمالي حجاز كا وه رسم خط جانتے تھے جسے ثمودی کہتے ھیں ۔ متعدد نمودی کتبات مصر ، کے مشرقی صحرا میں بالخصوص سڑکوں کے اطراف میں ملے هیں (Littmann) عین ملے ا J. Pirenne بذریعهٔ مکتوب).

پهر سوال يه پېدا هويا هے که اونت حبشه پھر مُبشّاب کے شاھان اکسوم دوسری صدیعیسوی

بطلمیوس (Ptolemy) ثانی نے ساحل حبشہ کے انتہائی شمالی حصر یہ بطلیمائس ٹیروں (Ptolemais Theron) د فیلد که سیمسر بساییا تها ( تب معمر میں Prihom ک شده ) ـ موجوده کے زمانے کے حریرہ مصرع کے حبوب میں Adulis کے مقام پیر حبو کسے Cosmax Indicopleusies سے دریاف شے میں (Winsed) ال می سے ایک السريد بيد بتا چلما هے الله اس علاق ميں علموس ثالث (Ptolemy III Lucrgetes) ، به با ۱۲ و ف ما اور اس کے باپ بر عابیتوں ہ سخر نہالا بہا ۔ همین معلوم نبهان الله (ایرنکی هی السه سنس) ه نهر ( Beienike la kita Sabis Berenike Epidires Jensen 12 18 9 . \* Pliny 1. Centi Rossini تعارف (Korienbeutal معمرده عبدات Assab، کے فریب کت نشایا نیا دیا اور اس جبوبی برنکی کی حکمه ارسوبی ظ۸۲ mob بامی بوآبادی نے لیا لی بھی ( Conti Rossini )، س رہ بعید' Arsmoe 9 Pitschmann 'ver er : 19 "Strabo Ada و Pruh-Wissowi ) - عم صرف اما حامتے هيں الله بطلموسي باشناه بعيرة علرم کے مارے افریعی ساحل دو زبادہ سے زیادہ اسے بحری افتدار میں لامر کئر ۔ بطالمہ کے عہد میں حہار راہی اور تحارب مکمل طور ہر سر ٹاری نظم و نسق کے بحث سهى ـ هو سكسا هے نه اس رماسے سے مہلے سبًا نو حشمه کی برانی بو آبادی میں اور حصوصًا ساحلی علاقے میں اثر و رسوح حاصل عود اگرچه اسے اپنے محل وقنوع کی بنا پر نہت سی مشکلات کا سامنا بھا، ئیونکہ یہ جنوبی عرب میں شمال کی جانب معیں اور حبوب کی جانب تشان کی دو نئی اور مستحکم ریاسوں کے درسان گھرا ھوا بھا اور قتباں كى حدود يو عدن اور آياے باب المُنْدَب تك بهنچتی تهیں۔ بطلیمائس ثیروں Ptolemais Theron

کے مسوب میں ایک Sabaitikon Stoma نها (Artemidorus) - جزیرهٔ مصرّه ح ناخال سد (سد) نام کا ایک مقام تها (Cl. Piolemy و Pliny و Strabo) موحوده حلىج عيدات Assab مين سبائي Sabal ك دولت ، ۱۰ سېر آباد بها ( Strato ) دولت ، ۱۰ سېر . ، ' تَ Conti Rossini نقشه لوهه ١٦)-حوی سرب کی ہلا لیہ آفریں حنگوں کے ماعث بطلسوسی بادساهول کو ساحل حبشه کے علامے می دخیل اندازی دنے کا موقع رآسانی مل گیا عہ : ۔ چوںکہ یہ لو ت اس ساحیل سے بڑی بڑی نشتوں کے دریعے هانهی مصر میں لے آئے نھے، ا ں اسر ممکن ہے نه وہ اس ساحل کے ہاسدوں کے ایے اویب بھی شمالی حجار سے لے آئے ہو**ں ۔** تقریباً مرر ورم سے بہلر مدن کی بدرگاہ مبان جہازوں کا مال آبارسر حرُ هار کے لیر ایک اهم جگه نسلیم کی حابی بھی ۔ یہاں مصر اور هندوستان سے سامان آنا ، لها (ألب على Wissmann على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا سی قبال کی جگه حمیر کی نئی ریاست کی حکومت عائم هوئی اور عال برباد هو گیا دو اس زمامے میں الطلمنوسي جهار هندوستان لك براه راست سفر كرس س رور افرون کاسانی حاصل کر رہے بھے.

معلوم هو با هے نه سملکت ا نسوم (حبشه)، جس تا د شر Periplus of the Frythraean Sea جس تا د شر من د شر مین سلتا هے، اس رمانے مین ایک طاقب ور ریاست بن چکی تھی اور اس نے بعیرہ علرم میں یونانیوں اور رومیوں کی جہاز رانی سعیرہ علرم میں یونانیوں اور رومیوں کی جہاز رانی سعیرہ علرم میں یونانیوں اور رومیوں کی جہاز رانی سعیرہ علم میں کے وسط سے بھر اکسوم کے ایک بادساہ ہے، جو غالباً دوسری صدی عیسوی کے وسط میں موحود بھا ( Römische: Mommsen: Winstedt ) میں موحود بھا ( Geschichte Monumentum )، اپنی بعمیر کردہ یادگار ( Monumentum )

Adulitanum کے مطابق ایک عظیم الشان سلطنت ہائم کی بھی، جو مصر سے شمالیلینڈ بک بھیلی هوئي تهي (قب Dittenberger) ص ۲۸۷ تا ۲۹۶؛ . . . ( نبعت ۲۰۰۱ و ۱۰ ۱۹۱۳ (Littman وہ بتایا ہے کہ اس نے اس فتح کے سلسلے یں اپنی بحریہ سے کام لیا تھا۔ اس کا نام علوم سہیں ۔ یادگار مذکور سے پنا جلتا ہے کہ ں زمانے میں اکسوم کا شمار بحری طاقتوں میں هوما تھا، جسے غالبًا روم کا تعاون حاصل تھا۔ مه یاد تاریونانی زبان اور رسم خط میں لکھی هوئی بھی ۔ پہلی صدی عیسوی ھی میں (Periplus) کسوم میں ہونانی زبان کی طرف توجه سروع هو گئی بھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہی Monumentum Adulitanum والا بادشاه هي اپني سمالی عبرب سے پہلے پہل اونٹ حبشہ میں لایا هو گا ـ غالبًا یه وهی زمانه هو گا جب حبشه یں قومیت کا شعور بڑی تیزی سے پیدا ہو رہا نھا، جس کے دوران میں غالبًا ایک سرکاری رسم خط ظهور میں آیا، حو یادگاری اور شکسه سائی رسم خط پر مبنی مها اور یونانی (بائیں سے دائیں، اعداد) اور ثمودی رسم خط سے متأثر : Ullendorff : المارة (J. Ryckmans بالمارة) لها Drewe) \_ معلوم هونا هے که بیسری صدی میں حیرہ فلزم کا جنوبی حصه حبشه کے زیر اقتدار مها اور روبی سلطنت اور هندوستان کے درمیان براہ راست نجارے میں کمی آ گئی تھی (Sir M. Wheeler) . (c, 902 'Wissmanr

بطلمیوس ثانی (Ptolemy II) جن عربی قبائل Myos اور Berenike Troglodytike اور Hormos میں لایا تھا ان کے بعد جن افریقی اشندوں نے سب سے پہلے شتربانی شروع کی علوم ہوتا ہے کہ وہ پیجا یا بلمید Blemmyes

- (Sethe ) Blemmyes Pauly-Wissowa) Strabo کیا: ۱۱، ۱۹۰۱ اور حبشه کے کتبات کی رو سے یه لوگ دریائے نیل اور بحیرهٔ قلزم کے سابین سیی Syene کے جدوب مشرق میں رعتے بھر ۔ ستراسو Strabo کے رمانے میں یہ لوگ ''نه تو کثیر التعداد هی مهر اور نه جگجو'' (۱:۱۷ مه) اور بهیژین، بکریان اور سویشی پالتر بھے۔ اس زمانے میں یه لوگ سلطنت کے لیر اس قدر خطرے کا باعث نه تهر ـ آنر والی صدیوں میں وہ لازما اپنے عرب همسایوں سے اس حد یک شتریانی سیکھ گئے هوں گے که وہ صحیح معنوں میں "بہترین" شتر سوار بدوی بن گئے۔ دیکیوس Decius کے عمد (وہم ما رہع) میں ان شتر سواروں کے دھاوے رومی سلطنب کے لیر درد سر بن گئے ۔ بیس برس بعد وہ دریا ہے نبل اور تحیرہ قلزم کے درمیانی راستوں کے مکمل طور پر مالک بن چکے تھے۔ مصر سے هندوسان تک کی نجارت کلیه بلنیه Blemmyes کے رحم و کرم پر موقوف هو كبر ره كئي تهي (قب Bensch) ص س ۲ ببعد) \_ پرویس Probus کے عمید (۲۵۲ نا جمع) میں Koptos اور Ptolemais پر بیجا کا عارضی قبضه هو گیا ۔ ۹۹ ء میں سیسی Syene کی سرحد پر دیوقلیطئین Diocletian کو انھیں خراج دینا پڑا ۔ اس شہنشاہ ہے پیجا کے مقابلے کے لیر نبطیوں (Nobatae) نوبیدیوں (Nobades یعنی نوبیون (Nubians ؟) کو طلب کنا بها اور ان کی سو آبادی مائم کرنے کے لیے دودیکاشیوں (Dodekaschoinos) کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔

چوتھی صدی عیسوی میں بلید اور مصر کے عرب قبیلے، جن کے پاس اونٹ اور اب گھوڑے بھی آ چکے تھے، اپنے حملوں کی وجہ سے سلطنت

کے لیے ایک دائمی خطرہ بن گئے تھے (Ammian کے لیے شخر سوار دسنے بھری برنا بڑے ۔ شہنشاہ کے لیے شخر سوار دسنے بھری برنا بڑے ۔ شہنشاہ فالیس Valens (عیب مکرسہ ، عم) کے زمانے میں عربوں کے نئے قد بل ما شاہے سوبر کو عبور کر خالیا نئس Thebes کے مطّے بک دل کے مشرق میں متعراف عبوب کے شمالی حصے بیر فابض ہو چکنے ہے ۔ ال او کون نے اکرنا مصر کے فابض ہو چکنے ہے ۔ ال او کون نے اکرنا مصر کے گرد و نواح نے علاقوں میں شہر سوار بدونت اور فوت پر سوار مو نر حک درنے نے طربی عمل نو نویہ بہ جائن ہو گی،

وبلار HA. Winkler لسو دریامے دل کے مشرق میں میں اپنے سرب میں جو چٹائوں پر دی هوئی بصویری دل های ال بدی اس نے بلمنه کا ایک اسا کروه دریاف نبا فی حو سربایی اور اسلام کے درمانی دور سے بعلق رائھما ہے۔ به بات بالکل بسم بطر انی فے نه یه گروه اسی دور سے بعلق رئها هو ۵ (یوبائی اور قبطی حدوف، یوبانی اثر، محصوص بشابات) ـ آل بصاویر مین زياده ير ( كمان، نيزه، بلوار اور مثلب سكل كي لاهال سے) مسلّم لوگ اونٹوں اور کھوڑوں در سوار ہس کر گئے هل ۔ جال اونٹ اهم برس پالتو جانور کے طور ہر کھوڑے، گدھر اور مویشدوں کے سابه د دهایا گا هے \_ ونکلر Winkler (۱۹۳۸ ص ١٨) لهتا هے: "جانبول بدر سي هوئي مام مصویروں میں امن و امال یا دور دورہ ہے اور شتربانوں کی بصاویر میں ہر جگہ جبک کا بیشد بطر آما ہے ۔ وہ حمهاں مهی گئے اپنے سامھ جنگ کی تباہ کاریاں لے گئے'' .

دیکھتے ہیں تو خیال گررتا ہے کہ مه صرف بعد کے رمانے میں هوا اور یه وہی طریقه تھا جو قدیم دیکھتے ہیں تو خیال گررتا ہے که مه صرف بعد کے رمانے میں هوا اور یه وہی طریقه تھا جو قدیم سوڈان اور مشرقی افریقه کے لق و دق میدانوں میں مصفوں نے اپنے زمانے میں شمالی افریقه کے

بلکه صعراے اعظم کے علاقوں میں بھی اس سے پہلے مویشی پالنے والوں کا ایک قدیم دور ہو گا۔ اگر هم ید مان بھی ایں کہ اس قسم کے دور وہاں آرے رہے ھیں اور موحودہ زمانے کی به نست وهاں کی آب ، هوا کچه مرطوب هوگی، ناهم یه امر مشكور وها هے كه ان صحرائي علاقوں ميں سیکوں والے حانور ہائے جاتے ہوں گے، کیونکہ وهاں کی اب و عوا ان کے لیے موروں نہیں ہے ۔ المته يه هو سكما هے كه يمال بهير بكريوں سے سہا ے اور بیل لائے گئے ھوں ۔ یه مات قرین قیاس بطر آمی ہے کہ وہاں بدوی ربدگی مکمل طور پر فائم هو حکی بھی۔ چٹانوں کی تصویروں میں گلے اور سل دو متس ک جانور کے طور پر پیش کیا گیا ھے، حالانکه ندویوں کی اقتصادی حالت کے اعتبار سے انہیں بہٹر بکریوں کے مقابلر میں ثانوی حیثیت حاصل سی ۔ یہاں همیں به امر یاد رکھنا چاهے که سود کی بائی هوئی چنابی تصویروں میں، جو معربی عرب میں ملی هیں، شکار شده جانور اور اونث و نظر آہے ھیں لبکن بھیڑ بکریاں بہت کم دکھائی - ی هیں ـ حالانکه همیں بتین هے که ان علاقوں کے مدوی ان جاموروں کے ربوڑ کے رموڑ رکھتر تھر.

نقول لوئے Lhote علاقے میں جو چٹانی بادوب)، بران، سیلی اور آھٹر کے علاقے میں جو چٹانی دسویریں برامد ھوئی ھیں ان سے معلوم ھونا ہے کہ وھاں گھوڑا اور جبگی ربھ بہت قدیم زمانے سے رواح بدیر ھو چکے بھے ۔ اور لوئے Lhote کے مفروضے کے مطابق اس کا رواح دینے والے ۱۲۰۰ قام کے لگ بھگ ملاقۂ آیجید کے ''بعری باشندے'' تھے ۔ ان جنگی دبھوں میں لوگوں کے سوار ھونے کا رواح، جس میں لگام اور دیانے کا استعمال نہیں ھوتا تھا، کسی قدر بعد کے رمانے میں ھوا اور یہ وہی طریقہ تھا جو قدیم مصفوں نے اپنر زمانر میں شمالی افریقہ کے مصفوں نے اپنر زمانر میں شمالی افریقہ کے

محرا نشینوں کی اسپ سواری کا بتایا ہے (Strabo) محرا نشینوں کی اسپ سواری کا بتایا ہے (Silius Italicus (Polybius میں تیسری صدی قبل مسلح سک گھوڑے نے پوری طرح جنگی رتھوں کی جگہ لے لی تھی۔ مدوی، گھوڑے پر سوار ہو کر چھاہے مازا کرتے تھے.

یه عجیب سی بات ہے که همیں ابھی بک اس مارے میں کچھ بتا نہیں جلا که شمال مغربی امریقه اور صحرامے اعظم میں اونٹ کیسے پہنچا مها۔ ادبی تصنیفات میں اونٹ کا ذکر پہلی مار راب De bello Africano : Caesar على من قيصر میں ملتا ہے جب شاہ جوبہ Juba سے وصول کر هوے مال غنیت میں بائیس اورٹوں کا ذکر بھی آیا ہے ۔ لیکن جوبہ ایک ایسا شخص نھا جسر سائس اور بالخصوص جغرافیر کے میدان می بہت سی مختلف باتوں سے دلچسپی تھی اور بونانیوں کی طرح نوادر جمع کرنے کا شوق بھا۔ یه بات قرین قیاس نظر آتی ہے که اس نریه دیکھنر کے لیر ان جانوروں کو در آمد کیا ھو که یه کس حد تک شمالی افریمه میں مفید ثابب هوسکتے هس ـ اس زمانے میں صرف سیرنیکا Cyrenaica هی ایسی جگه تھی جہاں اونٹ بڑی بعداد میں پالے جاتر هوں گر - L. Lollius کی ٹکسال کے سکوں پر پوسپئی Pompey کے بحت سیرنیکا Cyrenaica میں ایک کمانڈر دکھایا گیا ہے۔ اُس کے بعد تاریح کی کڑیاں کم هیں ۔ هیڈرومیٹم Hadrometum (سوسه Sousse، تونس) کے گورستان میں دوسری یا شاید نیسری صدی کے ایک شتر سوار کا بت اور منبت کاری كا ايك نمونه ملا هے، جس ميں ايك ميدان میں اونٹوں سے کھینچر جانر والی رتھوں کی دولح دکھائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ادب میں دوسرا اشاره ٣٩٣ء كا ملتا هـ موبة افريقه كا رومي گورنر (= comes) ليبطي مجنه (Leptis Magna) كے

باشدوں سے، جوسرتیه Syrte میں واقع تھا، باربرداری کے چار هرار اونٹوں کا مطالبه کرتا ہے (.Ammian کی چار هرار اونٹوں کا مطالبه کرتا ہے (Marcellin کی شماره و: ص ہ: ج م م، شماره ہ: ص ہ ہ ۔ . . م ع کے قریب Synesius کا ایک بیان منتا ہے که اوسٹوں اور گھوڑوں کے ربوڑ اس زمانے میں سیرنیکا کے ماشندوں کی دولت تھے ۔ پانچویں صدی میں پتا چلتا ہے که شمالی افریقه اور زیادہ تر سرتیه Syrtes کے علاقوں میں اونٹ همبشه سے سرتیه چالر جار رہے هیں .

نہا سے مصنف بالخصوص گویے Gautier (ص ، ۱۹ ، بعد)، گسیل Gsell اور دوسروں نے ان نہوڑے سے باخذ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اونٹ بحیرۂ روم کے اس پار سے شمالی افریقہ بیں لایا گیا ہوگا۔ اس کے برعکس نیسری صدی عیسوی میں بالائی مصر میں بلمہ کی حیثیت کو دیکھتے ہوے (قب سطور ہالا) ہمارا خیال یہ ہے کہ مصر کے مغرب میں نخلسانوں کا جو سلسلہ چلا گیا تھا وہ بھی ایک قربن قیاس راستہ نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہے کہ صحراے لیبیا کے جنوب میں جو راستے پائے جاتے ہیں وہ ایسے علاقے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں جگہ نہیں پا سکے ،

غالباً آئندہ هونے والی لسانی تحقیقات اور کھدائیاں ان مسائل کا حل پیش کرنے میں هماری مدد کر سکیں گی ۔ بیجا (بلمیه) کی زبان میں اونٹ کے لیے جو لفظ عام طور پر مستعمل هے وہ قام (کیم kam) هے ۔ اور شمالی نوبه (Nubia) میں کم (کمتی) (بحوالهٔ Professor Dr. O. Rossier بذریعهٔ مکتوب) ۔ تبو اونٹ کیو گونی کمتے هیں ۔ بدریعهٔ مکتوب) ۔ تبو اونٹ کیو گونی کمتے هیں ۔ معلوم هوتا هے که یه نام ان لوگوں کے باعث سوڈان کے مشرقی حصے تک پھیل چکا تھا جہاں روایت کے مطابق تبو کی بدولت اونٹ پہنچا تھا

مَأَحِدُ : (،) F. Alb pph : معلَّ مد دور ' BISCOP ,2 (Vinacar Kings) : (7) Reisen und H Baith (m) 141 que 117 que \*1 No 2 1 Acchinger in Nord and Central Afrika يمد: (س) Le nom du chameau chez les R Basset Actes du XIV Congres des Orientalis- 32 Oberhores P Bunsch (a) tar to ma : \_ maken is 1 q . a iles Die Intwickling des Nomadentums in Afrika 18 داری کے اسر مقالم ثالب میں لکھا عوام کوشکن و مو و ع (اهم هے): (Li. A J Drewes + A Caquot (ع) Aur >- (monuments recu illes à Magalle (Ingré) (4) : ~ 1 17 : 1 161900 'd'Ethiople ין ל Storia d'I tiopia C Conti Rossini Sudusiatische: R Delbrucck (A) : 4147 A Milano ! so Bonner Jahrbucher 32 Seefahrt im Altertum A. J Drewes (4) 141907 - 1900 1107 Ann 33 (Problèmes de Paléographie Éthiopennes (1.) :1+7 5 171 : 1 41900 'd' Éthiople Le passé de l'Afrique du Nord : E. F. Gautier

Notes on some . F. W. Green (11/ .51172 J. ... · - (PRAS ) sinscriptions in the Ethai District .S. Gsell (۱۲) :۳۳ ۱۲۲ لموج ۱۲۲ مرم ا Histoire ancienne de l'Afrique du Nord Chart of South: A Jamme (17) : 41 51 977 Qataban and : W Phillips 32 Arabia Letters Sheba: لذن و و وعن صوء ؛ (م) Sheba Der agyptische Süd-und Osthandel in der Politik Diss Berlin eder Ptolemaer und romischen Kais r Le cheval et le chameau . H Lhote (10) : + 1971 15 'dans les pennures et gravates de Suhe a Bull. de l'institut Français d'Afrique Noire : 1774 6 1184 00: = 1904 IIAN Dakar (1 1)0 E Littminn (۱٦) محل مد کور؛ (۱۵) Bull de Corresp. J. Pré-histoire sah name J. H. Mordt- (1A) fer and Dakar 11 + subarien Sabāische Inschriften : E. Mittwoch به mann 'v 7 'Rathjens-v. Wissmann'sche Sudarabienre ise همار که بوایورستی، -Abh. a.d. Gehiet d. Ausland Les: C. Préaux (19) : 1971 (77 : skunde 'Mus helvet > 'raisons de l, 'originalité de l'Égypte ح. ۱، آگراسه م ما م، موه و ع؛ (۲۰) C Rathjens \*Landeskundliche Ergebnisse H v Wissmann در R.-v. W' sche Südarabienreise عب هسرگ يوبيورستي، Abh. a.d. Gebiet d. Auslandskunde) ح. ۳٠ Die Sarko-: N. Rhodokanakis (r.) : 14 r-'Zeitschr. f. Semitistik > 'phaginschrist von Gizeh : C. Ritter (rr) : 177 1 117 : 41977 "TZ معني مدكور ( G. Ryckmans ( ۲۳) : معلّ مدكور ؛ ( ۲۳) Inscriptions historiques sabéennes · J Rychmans : 1907 (77 (Muséon ) de l'Arabic centrale ۱ تا ۱۰ ( ۲۰ ) وهی مصن : L'origine et

La population du Sahara anté: L G. A Zöhrer Bull. Soc. 32 'rieure à l'apparition du chameau .51907-1907'01'Neuchâteloise de Géographie (H. VON WISSMANN)

۳ ـ عـرب قبيل از اسلام (1) ماخذ

- (ب) تاریح
- (ج) ساسی رواط
- (د) اخلاقی نظریه
  - (ه) مذهب
- (1) ماخد : عرب قبل از اسلام کے بدوؤں کے بارے میں هماری معلومات زیادہ در دو مآخذ ہر مبنی هیں ۔ پہلا مأخذ تو قبل از اسلام کی شاعری ہے، جس کا کجھ ذخیرہ محفوظ رہ گیا ہے۔ دوسرا مأخذ وه بشریحات و حواشی اور بیصرے هیں جو ظہور اسلام سے ایک صدی ملکه اس کے بعد بھی اس شاعری اور قدیم عربی ضرب الامثال بر لکهر گئر اور جن میں زمانۂ قبل از اسلام کے واقعات کے بارے میں روایات کا اچھا خاصا مواد شامل ہے۔ اس مواد کو دوسرے علما نے بھی اپنی خصوصی تصنیفات میں جمع کیا ہے۔ عہد قبل از اسلام کی شاعری کے معتبر و مستند ھونر سے عصر حاضر کے [چید] علما نر، جن میں مارگولیته Margoliouth اور طُهُ حسین کے نام فاہل ذکر ہیں، انکار کیا ہے لیکن ان کے نظریات کو اکثر علما نر قبول نہیں کیا ۔ اگرچه وہ اس سلسلر میں تحریفات کے قائل ھیں لیکن ان کی راہے میں بحیثیت مجموعی قبل از اسلام کی شاعری هم تک صحت کے ساتھ پہنچے ندلن (The Seven Odes : A. J. Arberry ندلن) کے ے وہ وہ عن مرح ما وہم ج) ۔ اسی طرح تاریخی روایات کے بارے میں بھی، جنھیں مستشرقین بالكل بيكار سمجهتر تهر، اب يه كما جاتا هے كه

اع در cl'ordre des lettres de lalphabet éthiopien دهی (۲٦) این ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ وهی (۲٦) وهی La persécution des chrétiens himyarites : -----Nederl. Histor. Arshaeol 'au sixième siècle Inst. in het nabije Oosten استانبول ۹۰۹ ع: (\_ ۲) 'The Periplus of the Erythruean Sea . W H Schoff نبويار ك Frage der A. Staffe (٧٨) أبويار ك ١٩١٢ Zeitschr f. ¿ 'Herkunft des Kame's in Afrika : - 19 - . ' - 7 (Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Ptolemy II and . W W Tarn ( 1) : 101 1 170 ۱۰ 'Journ. of Egypt. Archaeology کر Arabia Eudoxus van . J H Thiel (r.) : r . L q : 51979 Mededel. Nederl. Akad. Afd Letter- >> (Cyzicus The: E Ullendorf (+1) :=19+9 'A: r'kunde N R. Bibl. Orient. > Origin of the Ethiopic Alphabet SIF M (47) : 119 5 712 : 51900 (17 Rome beyond the Imperial Frontiers; Wheeler للن م و و ع: Rock Drawings : H A Winkler (٣٣) أ of Southern Upper Egypt المدِّن مهم وع: (مع) وهي مصف: - Völker und Völkerbewegungen im vorgeschich tlichen Oberägypten im Lichte neuer Felsbilderfunde ششف کارف E.O. Winstedt (۲۰) (۱۹۳۷ Stuttgart : E.O. Winstedt (۲۰) 'The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes كيمبرح 19.9 ع: (٣٦) Arabien H v Wissmann Lebens- ¿ 'und seine kolonialen Ausstrahlungen raumfragen europäischer Völker ' الأثير ك H v Wissmann (r4): ren 5 747 : 1981 و M Hofner بمحل مد كور؛ (۳۸) H v. Wissmann بمحل مد كور؛ Lautensach - Festschrift > 'De Marı Erythraueo و ۲۰ شنگ کارف Stuttgrater Geograph. Studien Nord : D J Wölfel ( 49) : 44 5 1 49 : 51 902 Die: H. A. Bernatzik ני und 

افی کے پس منظر میں حقیقی واقعات ہیں اور صحیح تاریخ مرتب، کسرنے کے لسے اگرجید ناکامی ہیں بھر بھی ان سے رمانۂ جا ملہ کی معاشرتی زندگی ہر روشنی ہڑتی ہے ۔ بعض مہدریوں میں ال روانات کی توثیق آیاب برآنی اور ان سے احد کردہ بتائج سے هنونی فے اور سوجودہ زسائر کے ماحرین آثار قدیمه در جو متعدد کتبات عرب مه دریافت کیے هیں وہ ان کے لیے نکہ ل و نائند ؛ در دسے هیں (ب) سارسع: داریع کے اعار هی سے عرب

کے لئی و ف مندالوں میں رھنے واپنے بدوی کرد و نواح کے سمدت سلکوں تر اپنا دباؤ ڈالٹر رہے ہیں۔ ہمض ادوار میں ہو یہ دباؤ بڑی شدب احتبار دیا رها ـ حمري علاقول مان بدويون كا داخله قود یکڑیا رہا اور بعض روایات کے مطابق بدودوں کے ، "ربلے" وهاں دہنچے رہے ۔ حضرت ،۔ حضرت ،۔ علمه السلام أبر منتى بها أور ال کے پاس كوئى ايسا شهر نهيں یے پہلر عبرانی ، آرامی ، عرب اور بنطی شام اور عراق میں داخل ہوے اور محرب سے جہر صدی پىشىر خربول اور اهل بدمى (Palmyrenes) كا داؤ اور بھی بیڑھ گیا بھا۔ آعبار کار میں ہو بدوی کے لگ بھگ عراق میں بنو بنوخ نے سکون احسار کی سخضری بدویون اور حسب سابق صحرائی زیدگی سر کرنے والے بدوروں کے ماین روابط کے باعث بجارب میں بڑی آسانال پندا هو جانی بهیں ۔ کیونکه صرف بدوی هی سامان بجارت کے قافلوں نو صحرا عبور درا سکتر مهر اور صرف بدویوں هي کي مضبوط اور طامور جماعت ان قاملون کی محماطت آمد و رف کی صامل هو سکتی تهی ـ اسی طرح بوزنطی اور ساسانی سلطستون کی ناریح مین بدوی دو حیثیتوں سے ظاہر ہوتے ہیں ۔ حمله آور اور تاجر

ان دونوں سلطتوں نے مدویوں کے حارماند

ا اور سعاکانه حملون سے نجنے کے لیے بہت سے طریقے اخبیار کیے ۔ ان طریقوں میں سب سے زیادہ مفید طریقه یه ثاب هوا که حدود سلطنت پر رهنے والے بیم بدوی سرحدی فرمانرواؤں کا تقرر عمل ا میں لایا جائے یا کہ ریکسانی سدانوں کے اندر سے آے والی حمله أور حماعتوں سے شمہری علاقوں ر محموظ رکها حا سکے۔ عراق کی سرحد پر یه كم بعريبًا . . وعد سے الحيره كے لخمى بادشا هوں سے اس مانداں کے احسام یعنی ۲۰٫۶ء تک لیا جاتا رها .. نورنطیوں کی سرحد پر یه کام غسانی بادشاهوں ر سر الحام دیا، لیکن الهای به اهمیت ذرا دیر کے بعد حاصل عو سکی (و ۲ وء مس قَسطَنطين نے عُسّانی بادساه دو بعض خطابات عطا كير تهر) ورنه ان كا دارالحكومت بطاهر محص ايك منزل يعني كبمب بھا حس کا مواربہ الحیرہ سے کیا جا سکے۔ دفاع کا یه طریعه اسلامی صوحات کے آغار سے مهوری دیر بہار ک فائم رہا۔ الحیرہ میں ایک ایرانی شاھی کماشته اس عرب ورمانروا کی نگرانی کے لیے مقیم محص غاربگری درنے کے لیے آیے بھے لیکن ا دین ارمتا بھا جس پر لخمی بادشاھوں کی جگه لر لی تھی۔ اوقات وہ بہاں مقیم بھی ھو جانے بھے (حیسے ہ ٢٠٦٠ ؛ دوسری طرف بوربطیوں نے غشابیوں کو جو جا گیریں عطا نر رکھی بھیں وہ ایرانی حملے (۹۱۳ یا وجوء) کے ساتھ ھی حتم ھو گئیں جو بعد میں لىھى ىحال نە ھو سكيى .

هر چد که همیں اس بات کا علم ہے که عرب مدویوں نے مجارب میں نؤے پیمانے پر حصہ لیا بها ماهم اس تجاربی لین دین کی نعصیلات پر ابھی یک دوئی کام بہیں کیا جا سکا ۔ بدویوں کا صرف سورطی اور ایرانی سلطنتوں سے هی تعلق نه بها بلکه جنوبی عرب کی حمیری بادشاهب سے بھی رابطه قائم تھا (یه سلسله هموء کے قریب اهلِ حشه کے هاتھوں اس بادشاهت کا تخته الثنے

تک جاری رها) ۔ جنوبی عرب کے مدن کی ترقی کا الحمار تجارت پر بھا اور تجارت پر زوال کے ساتھ هي ( جس كا باعث يه تها كه بحيرة فلزم پر ان كا اتر باقی نه رها تها) اس پر بهی زوال آ گیا ـ عربی ،وایت میں سد مارب کے ٹوٹے کو حنوبی عرب کے مدن کا شیرازہ بکھر حانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن آثار قدیمه کے اکتشافات سے پتا جلتا ہے که آب پاشی کے نظام کا خادمه ایک سلسله واقعات کے باعث ہوا اور فیاس نہ ہے کہ یہ جنوبی عرب کے روال کی علامات تھیں اس کی وجوھات نه تھیں۔ پھر عربی روایت مارب کے بند ٹوٹنے کا رشته سب سے ہدوی قبائل کی شمال کی جانب حرکب سے بھی ملاتی ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یه بان بھی شامل ہے کہ وہ مضری زندگی کو بکثرب برک کر رہے تھے ۔ اسی زمانے میں یس، شام اور عراق کے درمیان خشکی کے راستے اونٹوں کے فافلوں کے ذریعے بجارت پھلنے پھولنے لکی اور . . ۲۹ نک یه زیاده تر قریش مکه کے هاتھ میں آ گئی بھی۔ خود فریش کے پاس مکر کا شہر بطور ان کے صدر مقام کے تھا۔ اور اس اعتبار سے وہ اب بدوی سیں رہے تھر لیکن ان کے تجارتی مفاد کا تقاضا به تها که وه متعدد بدوی قبائل کے حلیف بنے رهیں اور ان کے ساتھ دیگر روابط قائم رکھیں -سجارتی قافلوں کی آمد و رفت اور پر امن راستوں کی صمانت سے بدویوں کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچا ۔ سلوں ٹھیلوں (اسواف) کے باعث، جہاں یہ قافلے سامان تجارت لے کر آتے تھے اور خرید و فروخت هوبی تهی، بدوی ایسی بهت سی چیزین حاصل کر ليتر تهر جن كا لق و دق ميدانوں ميں پيدا هونا سكن نه تها.. بحيثيت سجموعي يه كها جا سكتا

ھے کہ اسلام سے پہلے عرب کی اقتصادی حالت

زیاده خراب اور حنیر نه تهی [نُبَ جواد علی :

تاريخ العرب قبل الاسلام].

(ح) سیاسی روابط: معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو عرب کے ہدویوں کی وحدتیں تعداد کے اعتبار سے چھوٹی بڑی تھیں ۔ مغربی مصنفین انھیں اکثر اوقات ''قبائل'' کہتے ھیں اور اگر گروہ چھوٹا ھو نو اسے ''ذیلی قبلہ'' (sub-tribe) یا ''بطس'' (clan) کہتسے ھیں ۔ لیکن نه اصطلاحات عربی کے مستعمله الفاظ کے لیکن نه اصطلاحات عربی کے مستعمله الفاظ کے معاشرتی اور سیاسی وحدتوں کے لینے متعدد الفاظ موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں ایکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں ایکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں ایکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں ایکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل موحود ھیں ایکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل ایکن جو نفلاں کے بیٹر) کہہ کر پکارا جائر.

علم الانسان کے معاشرنی شعبر نے زمانہ حال میں حو ترقی کی ہے اس کی روشنی میں ابھی تک زمانة قبل از اسلام کے قبائل کے ڈھانجوں کا مطالعہ پوری طرح نہیں کیا جا سکا ۔ عربوں کا دستور یه ہے کہ باپ کی طرف سے رشتہ جوڑا جائے، البتہ اس سلسلے میں کمیں کمیں استثنا بھی پایا جاتا ہے۔ ایک شخص جس کا قبیلے کے ساتھ خونی رشته نہیں هوتا تها (جو صحيح يا صميم نهين) وه بعض ايسى مراعات سے مستفید هو سکتا تها جو صرف ارکان قبیله کو حاصل تھیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے حماظت کی ضمانت دے دی جاتی تھی۔ یہ مراعات اسے بحیثیت حلیف (انحادی) یا جار (زیر حفاظت همسایه) یا مولی (مؤکل) حاصل هوتی تهیں ـ حلف کے پابند گروہ حیثیب کے اعتبار سے مساوی سمجھے جاتے تھے لیکن جب محض ایک فرد کسی قبیلے یا بطن میں حلیف کے طور پسر رہنا تھا تو اس کی حیثیت کمتر اور ماتحت کی سمجھی جاتی تھی -اس کے ہرعکس جوار (زیر حفاظت همسایکی) میں کسی حد تک اس شخص کے لیے برتری کا مفہوم شامل هوتا بها، جو مفاطب شربا بها اور اس کی نوعیت کم از آنم عاربی تو صرور هوتی تهی به حفاظت عاربی بهی هو کتی بهی اور مستقل بهی به غلام کو "سولی" که درجه آراد هو جانے پر ملتا تها به قبیلے کے انجه بالات بهی هویے بهے بالات بهی هویے بهے کوئی عرب صرف اسی عبو ب بین خلام بن سکتا تها جب وہ بجین هی بیر دسی حملے کے دوران بهی هوا دریے بهے ال کے عادی بیسی غلاء بهی هوا دریے بهے بال کے عادی بیسی غلاء کسی قرا کے قبل یا قسلے کے معاد دو نقصال بہمچانے کے درہ میں قسلے کے معاد دو نقصال بہمچانے کے درہ میں قسلے بے معاد دو نقصال بہمچانے کے درہ میں قسلے بی حارج دیا جا سکتا بہمگا بهرنا دیا با دسی اور قسلے سے جاریعی معمد طور در مساک، عو حایا بها.

اس مان کی باد درین مستحکم دلائل موجود هیں نه یه روایتی نظرته بوری طرح درست نهیں بیٹھا نه نسی فسلے کے سارے اربازہ اب کی طرف سے ایک دوسرے کے رئسه دار هونے بھے اللہ چد ایک فائل کی شکیل اسی بساد پر هوئی بھی۔ اول نه نه عہد رسالہ میں اس امر کی متعدد شہادیی ملتی هیں نه بعض عرب فبائل کی تشکیل مادری رئستے داری پر مسی هونی بھی اور چد واقعاب سے بنا چلنا هے نه پدری رئستے نے اس کی جگه نے لی بھی۔ اگرچه اس بارے میں بیتین کے سابھ نچھ بہیں نہا جا سکتا که مادری رئستے کی حدود کہاں بک وسیع بھیں اور عملاً اس کا کیا درجه بھا آراک به باعله].

دوم یه دیها حاما هے که بعض قبائل کے ماہ در اصل مقامی یا سیاسی سا پر رکھے گئے بھے جن سے مشتر که جد کا پتا مہیں چلتا (قب Nallino جن سے مشتر که جد کا پتا مہیں چلتا (قب Raccolta di Scritti عالبًا چند صورتوں میں ضرور پیش آئی ہوگی اور

اسی کی بنا پسر زمانهٔ ما معد کے ماہرین انساب نے ان گروھوں کے ناموں کو اسی نام کے بانی سے مسوب در دیا هوکا لیکن اگر هم نمام نسبی شجرون کی موضع اسی با پر کربا شروع کر دیں تو به باب حطرناک ہوگی ۔ صرف اسی نات کو یقبنی سمعه ا چاهے ده متحرائی قبائل کا ڈھانچه مسلسل مدلة وهتا مها \_ معص فبائل خوشحال هو جامع بھیے اور بعداد بڑھ جانے کے باعث حب ایک وحدب کی صورت میں کام چلانا دشوار هو حاتا تو وہ دو ا زیادہ فرسوں میں سے جانے سمے ۔ غالبًا یسی وحه عے له عهد رسالت میں عرب بعض گروهوں کو ایسے ماموں سے پکارہے تھے جو متعدد مائل یر مشمل هوبر بهر (مب Nallino : كتاب مذكور ' ص ۲ ع) \_ دوسری طرف حب ایک قبیلے کو خوشحالی نصب به هویی دو اس کی تعداد میں کمی واقع هو جایی ـ اس صورت سی یا بو وه کسی طاقتور قسلر کا سہارا ڈھونڈیا، یا دوسرے کمزور قبائل کا حسب سے کی کوسش کرما، یا پھر قطعی طور پر معدوم هو جاما ۔ اسی لیر مکر کے قریب چدد کمرور قبائل زیادہ بر فریس کے دست نگر ہو کر رہ گئے بھے۔ چند قبائل حو آور بھی زیادہ کمرور مھے آہس میں مدعم هو گئے تھے اور ان کا نام احاسيش أرك بأن] بر كما مها، جس كا مطلب عالبًا ایک محلوط گروه هے (Lammens کا یه نظریه که احاسش حشى غلام بهے، اس هشام (ص ١٠٥٥) اور اس سعد (۱ / ۱ : ۸۱) کے بیانات کے منافی ہے۔ اس لے اس کے حق میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ' Muhammad at Medina: Montgomery Watt ص ۸۱ و M Hamidullah ، در M Hamidullah . (۱٬ Onore di Giorgio Levi della Vida قبیلے کے معاملات تمام ارکان کی مجلس با

اجتماع میں طے ہوتے تھے۔ یوں تو سبھی اپنی

راے دے سکتر تھے لیکن سب سے زیادہ وزن ان اشخاص کی راہے کو دیا جاتا تھا جن کا اثر و اختیار مسلم هونا تها . قبيلر كي سردار يا شيخ بعني سيد كا غرر مجلس میں باواز بلند اعلان سے هونا تھا۔ عام طور ہر وہ ایسے خاندان سے هوتا نھا جسے سب سے زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا کوئی قانون ، وجود نه تها جس کی رو سے صرف حلف آ دیر (بڑے بیٹر) کو یہ حق پہنچتا ہو۔ صعرائی زندگی کے نامساعد حالات کے پیش نطر یه صروری سمجها جاتا تها که شیخ قبیله اعلٰی قیادت ك اهل هو اور ظاهر هے كه ايك نابالغ بچه اس قابل سهيل هوتا \_ سيد پر بعض فرائض عائد هوتر تهر، جن میں وہ تعنقات خاص طور پر قابل ذکر ھیں جو اس تیلر ما بطن کے دوسر سے قبائل یا بطون کے سانھ ھوتر تھر۔ وه معاهد ہے کر سکتا تھا، جن کا پورا قبله پائد ھوتا تھا۔ قیدیوں کے فدیر اور قصاص کی ادائی اسی کی ذمر داری سمجھی جاتی تھی ۔ عموماً اجنبیوں ی خاطر و مدارت اسی کا حق تھا اور اس سے یه توقع کی جابی تھی کہ وہ اپنے قسلے کے نادار اوگوں کی مدد کرے۔ ان تمام فرائض کے بدلے سی اسے لوٹ مار میں آئے ہونے مال غنیمت کا چونھا حصه لینے کی رعایت حاصل تھی۔ قبیلے کے ارکان کے باھمی جھگڑے طے کرانے کے لیے سید هي سے رجوع کیا جاتا تھا لیکن بعض اومات اس کے لیے مُکّم (ثالث) بھی مقرر ھو جاتا تھا۔ عرب کے مختلف حصوں میں عموماً ایک دو آدمی اپنی مكمت و دانش اور غير جانب دارى كے باعث شہرت رکھتے تھے اور ثالث بننے کے لیے اکثر اوقات انھیں سے درخواست کی جاتی تھی۔ ثالث کے فیصلوں کے سامنے اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرنے اور معاهدے س شامل حلیف تبائل کے اتحاد کی رکنیت کے علاوه هر قبیلے کو ایک خود مغتار سیاسی وحدت کی

حیثیت حاصل تھی۔ کبھی کبھی کسی طاقتور قبیلے کا سید اپنی شخصیت کے زور یا فوحی طاقت کے بل ہوتے پر دوسرے متعدد قبائل پر اپنی سادت قائم کر لیتا تھا اور اس طرح وہ تمام قبائل اس کے حلیف بن کر اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے لیکن اس بات پر اکثر ناراضی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ چانچہ طاقنور شخصیت کے گزر جانے کے بعد یہ اتحاد بھی پارہ پارہ ھو جاتا نھا۔

(د) اخلاقی نظریه: ایک بدوی کی زندگی ایسر طبعی حالات میں سر هوتی تهی حنهیں برحد نامساعد كما جا سكتا هي ـ اكثر اوقات خوراك کے ذرائع و وسائل آبادی کے اعتبار سے کافی نہیں هوتے تھے؛ چنانچه هرطاقبور کے هاں يه رجعان پایا جانا تھا کہ کمرور کے پاس اس قسم کے جو ذرائع و وسائل اور بالخصوص اونك هين انهين بہتھیا لیا جائے ۔ اسی چنز نے مدویوں کو ایسے قبائل اور بطون کی شکل میں منظم هوتر پر مجبور کیا جن کی جماعتی تنظیم استحکام کے اعتبار سے بہت اعلٰی درجے کی هوتی تھی ۔ ظاهر ہے که بڑے گروہ زیادہ طاقتور ہوں گے لیکن مشکل یہ تھی کہ بعص اوقات اونٹوں کی جراگاھیں ملاش کرنر کے لیر انھیں بکھر جانے کی ضرورت محسوس ھوتی تھی۔ اسی لیے بطور ایک وحدت کے کوئی گروہ اسی وقت تک درست طریقر سے کام کر سکتا نھا جب تک اس کے ارکان کی تعداد ایک خاص حد سے متجاوز نه هوتي؛ چنانچه جیسا که اوپر بیان کیا جا چکا ہے بڑے اور خوشحال قبیلوں میں مختلف قسمتوں میں بٹ جانے کے رجحان کی یہی وجه تھی.

اونٹوں کے لیے چھاپہ مارنا بدویوں کے لیے ایک کھیل تھا لیکن خون بہانے سے اجتناب کیا جاتا تھا ۔ تاھم جب دشمنی کی جڑیں گہری ھو جاتیں تو چھاپہ مارنے کی نوعیت بھی بدل جاتی ؛

اور بجیے پکڑ لیے جانے اور مدید وسول ہونے تک پاس رکھر جائر، ورند عام ما کر فروحت کر دیے جاتے تھے۔ آنکھ کے بدار انکہ کا فانون امر حکہ والع نها اور اس سے حواہ معواہ اور سیر دمر دارانه فتل کی واردایس وه نیز مین مدد ملتی بهی . بیونکه فبيلر کے افراد ما اس یے مسلک اسحاص بی مفاطب فرنا اور آن ۱۵ انتقام بنيا قسل کي خرب و نامون كاسوال مها ـ قديم وما يرمان مان الأيدلة جال عي برقی دینے کی ٹوسس فرمائی اور وہ بہ بھا۔ تہ جان ہے بدار مساص (د سہ یا خوں نہا) وصول نر لبا حائر اور مساس ر سدار عام طور بر ایک بالع مرد کے لمر سه او ت مینی . میر حال بعض اوقاب اس احساس با اطهاد نیا جایا بها نه "خون کے بدلے دود ہ لما" مردائی لے حلاف ہے.

بدوی کی نظر دیر وه صفات فایل بخشی و بعاریف عوبی بهان من کے سہارے لی و دی مندانوں کی سعب اور جما نشی والی رندگی میں کامیابی حاصل کی حا سکر۔ اہر قسلر کے ساتھ وفاداری در بهت بلند مریده حاصل بها اور اس ک مطلب یہ بھا نہ احسی کے معاملے میں اپنے فسلے کے آدمی کی هر موقع پر مدد کرنے کے لیے بنار رہا جائے۔ اس کے ساتھ عی استقلال اور مردانگی (حماسه) کی صفاف بھی لازمی تھیں ۔ حماسه کا مطلب به مها که میدان جبک مین شجاعت د نهایا ، معیبب کے وقب صر لربا، انتقام کے لیے مستقل مزاج رهناء كمزوركي حفاطب اورطاقتوركا مقابله كربا A Literary History of the Arabs : R A. Nicholson) كيمبرج ١٩٣٠، ص ٢١).

عہد قبل از اسلام کے عربوں کی زندگی میں

باللغ مرد موس کے گھاٹ آتار دے جاتے، عورتیں شعرا نے اہم دردار ادا کیا۔ قصیدہ عمومًا قابل فخر کارناسوں (مفاحر) یعنی شجاعت و حماسب اور دیکر معاسن کی با پر اپنے قسلے کی مدح یا معائب و مثالب کو سامنے رکھ کر اپنے مخالف مائل کی عجو پر مشتمل ہونا تھا ۔ یہ نات ،سلّم دهی ده اعلٰی درجے کی انسانی صفات کی سودودگی یا ان کا عداں سہت حد تک اجداد کی میراث پر .وتوں ہے ۔ ایک طل جلیل کے کارنامے اس کے حامدان، مطن اور صلے کے اعلیٰ درجے کی صفات ھو سکا بھا ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علمہ کے آئسہ دار ھوے ھیں۔ اس طرح کسی قسلے کی عام و آله و سدّه اے اسے عمد میں ایک اور رحمان دو سمرت خو نؤی اهمیت دی جانی تھی۔ شاعر کی وو دو اس اعتبار سے بہت بڑا سمجھا حاما بھا کہ وہ اسے مسلے کے اندر اس کی قدر و قیمت کا احساس و عمور بیدار کرما اور اپنے دشمن کے احدر مدید مود اعتمادی اور اس کی اخلامی حالت کو بریاد دردیا بھا۔ موجودہ زمایر کے مقابلر میں زمانہ میل ار اسلام میں عالماً شعرا کو سهب زیاده اثر و رسوخ حاصل مها ـ عربوں کا خیال مها که ان کے اندر کوئی ماقوق القطرب با ساحرانه قوب مضمر هي

اگرحه حسب و نسب كو يهب اهميت حاصل ىهى لىكن (حسا ً له هم اوبر ديكه چكے هين) يه باب وابع بہیں ہوبی کہ اس سلسلے میں کس حد یک پدری سب اور کی حد یک مادری نسب کی قدر و قسب سنجهی جانی نهی .. البخاری (۲۵، Muhammud . Montgomery Watt رجمه، در at Medina ص ۲۵۸ فر عهد قبل از اسلام کی سادىرى كى چار قسميى بيان كى هيى ـ ان ميى سے دو میں المعاری کے بیان کی رو سے نسب پدری هی پر رور دیا جانا تها...

سدهب: عهد قبل ار اسلام کی شاعری سے پتا چلتا ہے کہ مدوی قبائل میں اپنے قبیلے کی اعلی انسانی صفات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے

ایک نیم مذهبی تحریک پدا هوتی نهی ۔ ان کے امعال کے لیے پاس عزت و شہرت (حسب) قوت معرکه کا کام دیتا تھا ۔ اس اعتبار سے یه کہا جا سکتا ہے که بدوی کا حفیقی مذهب قبائلی انسانیت بھا ۔ ندیر پر ایمان عربوں کے هاں عام تھا ۔ لکی اس عقید ہے کی بنیاد مذهب سے کہیں زیادہ حالات و واقعاد، پر تھی، یعنی یه که دنیا کی کچھ اس طرح شکیل هوئی ہے که تعدیر کی لائی هوئی مصبت نو کوئی انسانی تدییر نہیں ٹال سکتی ۔ مگر تعدیر نو دیویا بنا کر پوجا نہیں جاتا تھا.

اس کے علاوہ عرب میں متعدد مداھب رائج مھے اور ان مس سے ھر ایک کا مرکر ایک مخصوس ریارت گاہ ھوئی بھی (رائ به اللات، مناب وغیرہ)۔
ان میں سے چد ایک کی معاشرتی اھمیت تھی کبونکہ ھر زبارت گاہ کے ارد گرد کا علاقد مقدس (حرم) سمجھا جانا تھا۔ اسی طرح مکے میں مقدس مہینے کا احترام فرض سمجھا جاتا بھا۔ ایسے مقدس اوقات و مقامات سے جہاں خونریز حھگڑے عارضی طور پر بند ھوجاتے تھے بدویوں کے لیے تجارت یا دوسرے افراض کی خاطر مل بیٹھنے کے امکانات پیدا ھو جانے بھے۔ بہر مال اگر غور سے دیکھا جائے یو بدوی کی زندگی میں اس قسم کی رسومات کو کوئی مدھبی اهمی عاصل ند تھی.

رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کی بعثت کے وقت کچھ بدوی قبائل کم از کم برائے نام مسیعی هو چکے تھے۔ یہودیت بھی وهاں پائی جابی تھی اور جن لوگوں کا ذکر کتابوں میں یہودی کے نام سے آیا ہے ان میں سے چند ایک غالبًا عرب هی تھے، جنھوں نے یہودی مذهب اختیار کر لیا تھا، لیکن بدویوں سے قریبی تعلقات رکھنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے بدوی کہا جا سکر ،

مآخذ: (متن میں سدرجه تصنیفات کے علاوه) [(١) سيد سليمان بدوي و تاريخ ارض القرآن، سر جلد، اعظم گؤه؛ (٧) ذاكثر جواد على : تاريح المعرب قبن الأسلام، ٨ حلد، بعداد ١٥٥ مع، (٣) محمود شكرى آلوسى: بَلُوغَ آلارت، قاهره ٩٣٩ ع: (س) عارف العارف: القضاء بين الدُّور، قاهره؛ (ه) الاصمعي: تاريح العرب قبل الاسلام، قاهره و و و و ع ( و) جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام، قاهره ١٩٠٨؛ (٤) الهمداني: صَفهُ جَريرهُ العَرَبُ ﴿ ﴿ ﴾ وهي مصنَّف ؛ ٱلْأَكْلَيْل؛ عداد ١٩٩ وع؛ (٩) عمر قروخ : تَاريت العاهلية، بيروت م١٩ وع؛ (١٠) حافظه وَ هُمَّـه ؛ جريره العرب في القُرن السعشرين، ه ۱۹۹۰؛ (۱۱) الطرى : تاريخ؛ (۱۲) ابن الأثير: آلكامل في التاريخ ، بيروت و و و ع : (١٣) . H. Lammens نيروت ۱۹۲۸ L' Arabie Occidentale avant l'Hégire الخصوص ص . . ، نام و ۲ : (م ، ) وهي مصنف : Le Berceau Muhammeds لائيرگ . ۳ و ۱ ع، بالخصوص ، ۲ تا . . ! ؛ Storia e Cultura degli Arabi M. Guidi (۱٦) فلورنس W. Robertson(12): ١٣٣١ م ١٢٢ م منالخصوص ص ٢٢ م الله ١٢٥٠ Kinship and Marriage in Early Arabia: Smith بار دوم، للذن ١٩٠٤ (١٨) Farès (١٨): بار دوم، للذن יביע ירוב les Arabes avant l'Islam 'Arabia before Muhammad: De Lacy O' Leary(19) Pre-: G. Levi della Vida (۲.) : ١٩٢٥ كلان Islamic Arabia خرج The Arab Heritage طبع : I. Goldziher (۲۱) فرنسش سهم و اعد 'N A Faris (TT) : 1 : 1 'Muhammadanische Studien (Abhandlungen zur arabischen Philologie : وهي مصنَّف Introdutsion a' l' Histoire de l'Orient Musulman ص م ، ، تا ، ، ، مين مزيد حوالے ملين كے ؛ [نير رك مه عرب] . (W. MONTGOMERY WATT)

البَدّوى: رَلَّهُ به احد الدّوى.

الْبُلُويَّة : رَكَ به بدوى.

بَدْعَ يعنى الله إلى الله الله الله يدا كل وغيره، لسان مين هي البديم و البدع الشي الدى يكون اولاً مين هي البديم و البدع الشي الدى يكون اولاً يعنى وه شي جو سب سي بها ميني هو (اس سي بهلي كجه نه هو) . بدئم يه معنى أمد عبى الله عدا المعدث العحب كم بهي هين ديم بمعنى أمد عبى الله عدا كم قران مجد مين هي عديم السموت والأرض حمد البعد مين هي مديم السموت والأرض على الله المعنى عالى المعنى عالى المعالى المعنى عالى سابى .

تديّم بر ١٠٠ فعيل بمعنى فاعل ميل فدير ہمعنی فادر بھی ہے۔ به خداے تعالٰی کی صفاف وس سے ایک صفت ہے ؛دُبُّ لساں، ادیل ماڈہ و مفردات، بذيل ماده) ـ مفعولي معاول من يديم بني معلوم کی هوئی یا نئی انجاد کی عوثی حسر نه بھی کنہے ھیں۔ اسی ۱۰ پر عباسی عہد میں بٹی سی ادبی بشبیهون، استعارون، اور مسعتون دو اندیم ٔ کمہے لگے اور اکے دیل در بہ اصطلاح اپنے وسع بر مفہوم میں عر ادبی حسن کے لیے استعمال هورے لكى؛ جنانچه علم البديع علم البلاعه كى اس شاح یا شعبے کا نام قرار پایا جس کا معلق ادبی اسلوب من حس پیدا کرنے سے ہے۔ دوسری صدی محری/ آٹھویں صدی عیسوی میں عہد عباسی کے بعص شعيرا جيسے بشار، مسلم بن الوليد اور العثابي نر بعض کلاسیکی اسالیب کلام سے (حاص کر استعارہ و تشبیه کے استعمال میں) انجراف کر کے اپنے اسالیب کو اس قدر وسعت دی نه اس کی نظیر قبل اسلام کی شاعری میں کہیں مہیں ملتی ۔ بہیں سے عہد عباسی کے بعص مقادوں کو خیال ہوا کہ یہ نیا اسلوب ایک جدّت اور اختراع ہے، اس کے لیے انھوں نے لفظ ابدیع استعمال کیا؛ چنانچه یه

لفط اپنے عام معموم میں تیسری صدی هجری / نویں مدی عیسوی سے تنقیدی تحریروں میں استعمال هونے لگا۔ الجاحط کی بحریروں میں یه کئی جگه ملتا مے ۔ ایک معام در وہ ایک شعر نقل کرتا ہے، حس میں ایک بئی صعت لائی گئی ہے اور کہنا ھے کہ اسی کو راوی (ناقلان شعر) 'بدیم' المهتم هين (البيان و النبين، قاهره ١٩٨٨ عن ١: ره و س ، ه ه) - مديم كو بهلي بار جس مصنف ير ایک ادبی من کی حشید دی اور اس کے انواع مقرر در کے هر نوع کی تعریف و تحدید کی وہ ابن المعترّ عاسی (عمره/ ٨٩١٩ ما ١٩٩٨/٨٠٩٩) نها ـ اس سے اپنی کتاب البدیع میں به ثابت کرنے کی دونس کی ہے کہ حس چیز کا نام نئے نقادوں نے بدیم رکھا ہے وہ بشار اور اس کے هم عصروں کی احتراء نہیں ۔ اس نے اپنے دعوے کی تائید میں مرآن مجد، مدنث، اهل البدو كي بول حال اور حاهلت کی شاعری سے بکٹرت مثالیں نقل کی هیں ۔ شار وغیرہ کا کارناسه محض یه ہے که انھرں نے شعری صنعت گری کے اس فن کو جو پہلے سے موجود بھا وسعب دی؛ چنانعیه صنائع کا استعمال وسع پیمانے ہر هوہے لگا اور لوگوں نے اسے ایجاد و اختراع خیال کرکے اس کا نام بدیع ركه ديا ـ اس ك بعد ابو تمام (م ٢٣١ه / ٥٨٠) [ كذا؟ صحيح هممع] آيا جو صنعت كرى كا بهت شائق مها ـ اس نے صائع کے استعمال میں بہت افراط سے كام لما، جس سے مختلف متائح و اثرات مترتب ہوہے. اس المعتز نے ' بدیع ' کو پانچ بڑی انواع مين نفسيم كبا هـ: (١) استعاره؛ (٧) تجنيس؛ (٣) طباق و مضاد؛ (م) رَدَّالْعَجْرِ على الصَّدر؛ (ه) لف و نشر - وہ پہلے ان سب کی تشریح کرتا ہے اور فنی اعتبار سے اچھی اور بری دونوں طرح کی مثالیں دے کر ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے

که "بدیم" کی اصطلاح سے شعرا اور ناقدیں تو روشاس هیں لیکن ماهرین لغب اور شعر جاهلیه کے علما کے هاں اس کا استعمال نظر نہیں آبا۔ اس کے بعد وہ دعوٰی کرتا ہے که اس سے پہلے کسی نے بھی نی بدیع سے بحث نہیں کی اور نه اس کی تصیف نہیں کی اور نه اس کی تصیف فی بدیع سے بہلے کسی نے اس فن پر فی بلے کسی نے اس فن پر فی بلے کسی نے اس فن پر فیم المهایا .

فن بدیع کو پانچ انواع میں نقسیم کرنے کے باوجود اسے اس کا احساس ہے کہ یہ تعداد کم یا زیادہ نہی ہو سکنی ہے۔ اسی احساس کی نیا پر اس نے نارہ محاسِن کا اصافہ کیا.

قدامه بن جعفر (٥٥٠ ه/ ٨٨٨ء تا ٢٣٠ه/ ٩٦٨) [كذا؟ ٨٨ وء] ابن المعتز كا هم عصر هـ اور تعقید شعر عربی میں پہلی کتاب نقد الشعر کا مصنف ۔ اس کتاب میں اس نے می شعر کے بیس محاسن سے بحث کی ہے، جن میں اس المعمز کے ایان کرده بعص صنائع بهی شامل هیں لیکن وه اصطلاحًا لفظ بديع استعمال نهين كريا ـ اس كے ایک صدی بعد ایک آور نقاد ابو هلال العسکری (م ہ ہ ہ ہ ہ ، ، ، ع) نے بدیع کے فن کو ایک قدم اُور آگے بڑھایا اور اس کی انـواع چھتس تک پہنچا دیس، جن میں سے سترہ وهی هیں جو اس المعتز نے مقرر کی تھیں ۔ العسکری نے کتاب السَّاعتين(= دو فنون، نثر و نظم) کے نام سے ایک کتاب لکھی ۔ به علم بلاغت عربیه کے بمام شعبوں ہر مشنمل شاید سب سے پہلی منظم اور مرتب کتاب ہے۔ العسکری نے 'بدیع' کی بصریح اور اس کے ابواب و انواع سے ایک طویل مصل میں بحث کی ہے۔ ایک ماہر ہلاغت الرمّانی المعتزلی (۹۹ مام ٨٠ وء تا ٢٨٩ ه/ ٩ و وع) كمهتا هـ كه بلاغة [رك بآن] سات وجوہ اعجاز قرآنی میں سے ایک ہے ۔ وہ بدیع کا فام ليربغير بعض صنائع كواقسام بلاغت سين شاسل كرتا

هـ اس کے برعکس الماقلائی (م س س م / س ۱ م ع) [رك بان] نے اہى كتاب اعجار القرآن كے طويل باب میں 'بدیع' کے بارے میں بتعصبل لکھا ہے ۔ اس کا خیال ہے که مدیع سے اعجاز قرآن کا صحیح اندازه لگانے میں سو سدد ملتی ہے لیکن یہ ہذاب حود وجوہ اعجارمیں سے کوئی مستقل وجه نہیں هـ أ ان رشيق ابني كتاب العمدة مين "المخترع و البديع" كے عنوان كے بحب ساٹھ سے زيادہ انواع کی توصح کرما ہے۔ ابن حلدون کہتا ہے کہ مغرب (یعنی ممالک اسلامیه)، شمالی افریقه اور الدلس مين الل رشبق كي العمدة بهت مقبول هوئي؛ حنامچه وهان علم مدیع کی بڑی قدر دانی اور نرویج هـوئي ـ السكّاكي (ههه ه / ١١٦٠ ما ٢٧٩ه / ١٢٢٨ع) كي بدول علم بلاغت كي تاريخ كا عمومًا اور ایک جداگانه شاح کی حشبت سے علم عدیع کی تاریح کا خصوصًا ایک نیا دور شروع هوا ـ السکاکی نے اپنی کتاب مفتاح العلوم میں ادب کے جمله معاون علوم (علوم آلیه) کی نقسیم کے لیے ایک منطقی نظام مرس کیا اور علم بلاغت کے شعبے میں ان ٹھوس فلسفیانہ اصولوں سے کام لیا جنهين قبل ازبن عبدالقاهر الجرجاني (م ١٥م ٨ مه 1.4٨ع) نے مقرر کیا دھا۔ السکّاکی کے زمانے سے آح تک عربی علم بلاغب پر حتنی کتابیں لکھی گئی میں ان کا دار و مدار مفتاح العلوم کے متن، اس کے ملخصات اور ان سب کی طویل و مفصل شروح پر ہے ۔ مفتاح کے خلاصه نـویسوں اور شرح نكارون مين الخطيب القرويني (١٩٦٦ه/ ١٢٦٤ع ا وسره / ۱۳۳۸ع) اور التفتاراني (۲۲۵ه / ٣٠٢ عنام و ١ هـ ١ م وم عنام و ١ م وما قابل ذكر هير -عبارت کو فصاحت اور بلاغت کے نئے نئے طریقوں سے آراسته کرنا اور فن بدیع سے شغف رکھنا ادب عربی کے اس عہد کی خصوصیت ہے ۔ اس عہد کے

البَدْيُعُ الأسطَرُلابِي: الوالفاسم، هَنَّةُ الله در الحسين من أحمد ( يوسف) ، مادور عرب فاضل. طسب، فلسفی، هنت دان اور شاعر، جس کی اسماری حصوصیت یه مهی که وه اَصطرلاب اور دیگ آلات ملکی سے پوری واقفیت رکھا بھا اور انہیں ا بھی کریا تھا۔ اس کی باریخ پیدائش معلوم سر البته اما يتا چلما هے كه ١٥٥٠ / ١١٦٠ ١١١٥ء مين وه اصفهان مين تها اور عسائي ١ امیں الدولہ ابن التلميد سے اس کے دؤے گئے \_ رواط بھے ۔ اس کے بعد وہ بغداد میں رھا اور حاما ہے کہ وہاں اس نے خلفہ المسترشد کے رسے میں اہے فن کے مطاهرے سے حاصی دولب کمائر انوالقداء کا قول ہے کہ سلجومی سلاطیں کے سہ میں ان کے بغداد کے محل میں اس کے زیر هد سم ٥٠٠ مين ستارون کے بعض مشاهداد كير كئے تھے - كمان غالب مے كداس كى مرسد [ربيء ( = جداول محمودی)، جو سلطان ابوالعاسم محمود محمد (۱۱۱۸ تا ۱۱۳۱ع) کے نام سے معلوں ' گئیں، انھیں مشاهدات فلکی کی مرهوں س ، تھیں ۔ اس نے ۱۱۳۹/۵۰۳۳ ۔ ۱۱۳۰ سی بغداد میں وفات پائی ۔ روایت ہے (اور اس رواس کا واحد راوی ابوالفرج ہے) کہ اسے سکتہ ہو 🦥 تھا اور اسی حالت میں اسے دفن کسر دیا گیا۔ أ اس كى منظوم تصانيف كے بارے ميں ابن القِفْطِي

بعض شعرا ایک هی قصیدے میں هر طرح کے صنائع و بدائم استعمال كردر دو كمال فني سمجهتر تھے۔ یہ قصائد ابدیمیہ کہلانے بھے اور ان کے لکھے والے صفی الدین الحلِّی وعیرہ سے ۔ اس امارے میں علوم بلاغت [مثلاً علم ، هاي ، ملم يان اور علم بديه] كوتهايت صعت اوردفت إيسامه مال لما كما ومعلم جو كسى امر كومقتضا بي مال ير واس درا حكها ما اور ایسی غلطیان درنر سے بعاباہے حس بن دلالب سطانتی کے موافق آ اللام کا مفہوم سمحہ نے میں دوسرے شحص كو دقت هو علم معانى كملايا هي با بشبيه و استعاره سے بحث علم المال (طردی ادا) کا دوموع ہے[ شونکہ سان اس علم ، ٥ مام هـ حو ايک هي بات دو مختلف پیرایوں میں داں درہے ئے طریموں سے بحث درتا ہ ھے]۔ علم دیم میں دلام کی آرائس و زیبائش کے مختلف طریقوں کی بحث ہے [اس کے دو حسر هیں: (١) صنائع و دائم لفظى؛ (٧) صائم و بدائع معنوى]. مآسيل ؛ (١) ابو علال العسكري، نمات العساءتش، . ۱۳۰ هـ: (۲) او بكر الماقلاني: اعجار المرآل، قاعره و مرم و ه (ابواب متعامة شعر سے محت اور ان يا [الكريري] A Tenth : ال E von Grunebaum ترجمه، از Century Document of Arab literary Theory and Criticism، شكاكو . وورع)؛ (٣) الحاحظ: البيال و التبيين، قاهرة ٨م ١٩٤؛ (م) عدالناهر العرجاني: اسراراًلبلاغة، طبع رار H. Ritter اساسول م و و ع، قاعره . ١٣٧ه / ١٩٠٨ عن (ه) احمد مصطفى المراغى : تاريغ علوم البلاغة، قاهره بلا تاريخ؛ (٦) العطيب التزويني؛ تلخيص المنتاح و كتاب الاينماح (مع التمازاني و · معتصر الممالي) قاهره ٢٨٧ م ٩١ م ١٤ (ع) ابو يعتوب السكائ: ملتاح العلوم، قاهرة بدون تاريخ :(٨) التفنازاني: الشرح الكيرة استانبول بدون تاريخ ؛ (٩) وهي مصف رُّ الشُّرِخُ الْعِمْدِةِ مطبوعةُ قاهره و كلكه : (١٠) عبدالله النالمعتز: ا ندلن ١٠٠٠) الديم و طبع I. Kratchkovsky الدن ١٠٠٠)

کی راہے ہے که وہ حسین اور سہرین هیں، لکن ابن خُلَّکان کہتا ہے کہ وہ عربانی اور نحش گوئی کی حد تک جا پہنجی ھیں ۔ ابن خُلَّكان ور ابن ابی اُصِیْبعه نے اس کے بہترین کلام کے سویے پیش کیے هیں۔ اپنے کلام پر مشتمل ایک دبوان کے علاوہ البدیع الاسطُرُلاسی نے اس الحَجاح کے ستخب اشعار کا ایک مجموعہ بھی ڈرّۃ التّاح من شعر اس العجاح کے عنوان سے ایک جلد میں مرنب کیا نبھا، جس کے ایک سو اکتالیس ابواب، عر (برا کلمان: تکمله، ۱: ۱۳۰) - عرب سیرب مکار نبدیع الاَسْطُولایی کی سے حد مدح و ثنا کرمر ب، لیکن محض اسی بنا پر اسے البیروی وغیرہ کے سالم مين سهت اونجا مقام نهين ديا جا سكتا ـ ساتوين ای هجری / تیرهویی صدی عیسوی کے عام مؤردوں ور سرت نگاروں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ، اپے قریب تر زمانے کے علما کے کام کی معریف ں سالغر کے مربکب ھو جابر تھر، جس سے ان س کی قدر و سراب کو نقصان پہنجتا تھا جو حرب علوم کے آسمان پر ان سے پہلر مہر نیم روز در چمکر \_ البديم الاسطرلايي کي تحسين و اورس جس فصاحت و بلاغت سے کی گئی ہے وہ آی، ابوالوفاء اور البیرونی کے سلسلے میں کہیں سر نہیں آتی، حالانکه حقیقت یه هے که وہ وگ فضیلت و علم میں البدیع الأسطرلایی سے لهين زياده ممتاز هين .

لَّهُ يُعُ اللَّهُ يُن : الملقّب به قُطُّبُ الْمَدَار، جو . عوام میں شاء مدار کے نام سے معروف هیں ـ عندوستان میں اولیا کے حالات و کرامات ہر مشتمل تدكرون مين انهين متوشالح (Methuselah) [ابن اخنوخ، جد نوح عليه السلام] كي حيثيت دى کئی ہے [غالبًا طویل العمری کے باعث]، ان کا سُمار ہندوستان کے مشہور ترین اولیاء اللہ سیں ہوتا ھے ـ بیان کیا جاما ھے که وہ حلب میں . ه م ا سم ٨٦ ميں پيدا هو بے بھے ۔ اور نبي كريم صلى الله علیه وسلّم کے مشہور صحابی حضرت ابو هریّرہ رخ [رك بان] كى اولاد ميں سے مھے - مِرا مدارى کی اس رواید کی دیگر مآحد سے تائید نہیں ہوتی که وه اصلاً یهودی نهے اور انهوں نے مدینهٔ منوره میں اسلام قبول کیا یہا۔ ان کے نسب کی طرح ان کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، جنانجه تذكرة المتنين مين يه ماريخ يكم شوال ۲۳ ه/ ۱۹ فروری ۱۰۰۱ء دی گئی مے اور مرآة مداری میں ۱۵ه/ ۱۳۱۵ اور یمی [دوسری] تاريخ قرين قياس هـ - كتاب الأعراس افع سَنِّينَ جہاں تاب کے بیانات کے مطابق اندک والدہ جن کا نام سيد على تها، حضرت امام محمد الباقره [والم بالمال] کی نسل سے تھے .

ان کے متعدد مرشدوں میں شام کے ایک موقی طینور الدین بھی تھے۔ یدیع الدین نے اچھی تعلیم بائی تھی ۔ لیکن وہ نیرنجات، اور الگیمیا

وغيره ميں خاص طور سے ماھر بھے .

شاہ مدار بڑے جہاں کرد بھے۔ وہ لئی نار اسرف جہاں کرد بھے۔ ایک حج ابھوں نے اسرف جہاں کر الیشنائی آرائے اسرف جہاں کی الیشنائی آرائے اسرف جہاں گیر الیشنائی آرائے اسرف جہاں گیر الیشنائی آرائے اسرف جہانہ مدورہ ، ابھول سے ابنی ساحت کے دہرال میں مدینہ مدورہ ، بغداد، نجف اور دنلمبر کی ربارت کی ۔ حب بغداد، نجف اور دنلمبر کی ربارت کی ۔ حب جہاز باہ ھو گیا۔ عدوستان میں انہوں نے جابحا میٹر لیے اور بالآخر مکن پور دین سکون احتیار کر لی، مو کادور سے جالس میل کے فاصلے در ایک کور کی، مو کادور سے جالس میل کے فاصلے در ایک کور کی، مو کادور سے جالس میل کے فاصلے در ایک کاؤرہ ہے ۔ ، ، حمادی الاولی سمیر ہے ا دودر میں وہاں، ہائی،

اس کے باوجود بدونتی شیهات الدین دولت آیادی (رک یان) اور ساه مشار کے ماس سع و سد مناظرہ هونا رها خون سور نا سلطان ابراهیم شاه، خو قاضی بند لور کا سر برست اور مرتی بها، شاه مندار کی بہت بعظیم و سکریم کرنا دھا۔

شاہ مدار بہت خوبصورت بحص بھے اور اس اندیشے سے له لوگ ان کے حس سے مسجور هو کسر نہیں ابھیں سحدہ به نبر بنٹییں همشه اپنے جہرے پر نقاب ڈالے ر نھتے بھے ۔ ان کا نماندار بدار، جو ابراهیم شرقی ہے بعس نرایا بھا، آج بک مرجع عوام ہے اور وهان عرس کے موقع پر عقیدت مبد کثیر تعداد میں هدوستان کے هر حصے سے پا پیادہ چل کر آتے هیں اور نہیے لمے بانسوں پر ونگا رنگ کے کپڑے اور پھریرے بابدھ کر سابھ ونگا رنگ کے کپڑے اور پھریرے بابدھ کر سابھ ونگا رنگ کے کپڑے اور پھریوں سے عجیب و لاتے هیں، جنھیں 'شاہ مدار اور ان کے بیرووں سے عجیب و

شاہ مدار اور ان کے بیرووں سے عجیب و غریب کرامات منسوب کی جانی ھیں۔ ان کے پیرو مداری کہلاتے ھیں اور عموماً بھارت اور **پاکستان کے دیمات و قصبات کے گ**لی کوچوں میں ،

اپنے شعبدے د کھاتے نظر آنے ھیں ، بلکہ عرف عام میں مداری کا مفہوم اب گلی کوچوں میں تماشا دکھانے والے ھی کا ھو گیا ہے.

مَآخِذُ ٠ (١) عدالعق معدَّث دهلوي: أَهْمَارُ الأَهْيارَ، دهلی ۱۳۲۷ه/ ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ ص ۱۹۲۰ (۲) محمد غُوثی : كُلرارِ أَرْارِ: شماره . ب ؛ (م) داراشكوه : سَفَيْنَه الأولياء، ص ١٨٨ تا ٨٨٨ ؛ (م) غلام سرور لاهوري : خزيمة الأصفياء، الكهافر ١٩١٣، ٢: ١٠ تا ١١٣؛ (٥) الوالفضل: آس اکبری ( سرحمهٔ انگریری، از حیرف Jarrett )، س: ۲۰: (۲) امبر حسن مداري فنصوري: تذكرة المتنس، کان بور حلد ۱، ۱۳۱۵/۱۹۱۸ و حلد به ۲۳۳ ه/ ه . ۹ ، ع ؛ ( ع ) د بستال مداهب (الكريري مرجمه) ، نيويارك ۱۹۳۰ من ۲۰۰ (۸) طمیر احمد طمیری: سیرالمدار (اردو)، ح ۱، لکھئو . . و م ج ب بداؤں . ۱۹ اعد (٩) عدالرَّحْسُ عَنَّاسَى \* مِرْآةَ مَدَّارِي (فارسي معظوطه)؛ اردو برحمه از عبدالرشيد طبهور الاسلام: تُواقِبُ الانسوار سمطالع القطب المدار، فرح آباد، ١٣٧٨ه/١٩١٠ (, ,) محمد بجيب ماكورى : كتاب أغراس، أكره . . . ٨ ١٨٨٣ء؛ (١١) مسدالتي ندوى : مُزَّمَه العَواطُر، حيدر آباد (د کر) ۱۳۷۱ه/۱۹۹۱، ۲۰ تا ۲۳ تا ۲۳ کارسال د ناسی Mémoire sur... la religion . Garcin de Tassy Musulmane dans l'Inde ٥٠٠ (١٣) عوث محمد حال : سيرالمعتشم، جاوره ١٢٦٨ / ١٨٥١ع، ص ٢٨٨ تا ٢٩٢؛ (١١) شَعَيب وردوسي: مُسَاَّةِتُ الْأَصْعِياءَ، كَاكُمَةُ هُ ١٨٩٥؛ (١٥) آفتاب مرزا: تَتَحَمَّهُ الْبُرارِ، دهلي ١٩٢٣هـ/ ١٩٠٠، ٢٨: ٢٨: (١٦) صياءالدس: مرآه الأنساب، جي پور ١٣٣٥ه/ Cawnpore District Gazetteei (۱۷): ۱۹۱۹ می د ۱۹۱۹ A Glossary of the Tribes and Castes of the Panjab and North-West Frontier Province ١٩١١ء)، بامداد اشاريه و ج س (لاهور ١٩٣٦ء)،

بذیل مادّهٔ مداری؛ (۱۹) محمد صادق کشیری همدایی: کلمات صادقین (مخطوطهٔ مانکی بور)، عدد ۲۰؛ (۲۰) عبدالباسط قنّوجی: دارالاً سرار فی خوارق شاه بدیم الرّمان مدار (مخطوطه، بشاور عدد [۱۹]، ۵، ۱۹). (درمی انصاری)

بديع الزمان: رك به الهَمداني [بديع الزّمان]. ب بَدِيْل: رك به أبدال.

بدر بدر الله الله الله و بدر ورقاء [الخزاعي] : رسول الله سلّ الله عليه و آله و سلّم كے اصحاب كے اس طبقے سے تعلق ركھتے هيں جو فتح مكه سے پہلے يا بعد مشرف باسلام هوا بيكن شرف هجرب سے محروم رها، يا عہد رسالت ميں صغيرالسن تها .. اس طبعے كے حالات حديث بلكه طبقات كى كتابوں ميں بهى مهت كم ملتے هيں .

ر.. بدیل بن ورقاء بن عمر و بن ربیعه بن عبدالعزی اہں رسعہ بن جزی بن عامر بن مازن، بنو خزاعہ کے رئيس تھے \_ يه قبيله مكة معظمه كے قريب رهتا تها؛ اگرچه اس نر اسلام قبول نهیں کیا بھا تاهم وه ان مخالفانه منصوبوں سے مسلمانوں کو مطلع کرتا رهتا تھا جو کفّار بالخصوص قریش تیار کرتے تھے۔ - ه میں رسول اللہ صلّ اللہ علیه و آله و سلّم عمرے کے قصد سے عازم مکّه هوے تو قریش نر احابیش [رك بآں] کے اجتماع میں اعلان کیا کہ محمّد صلّی اللہ عليه و آله و سلم مكر مين داخل نهين هو سكتر اور آپم کو روکنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا۔ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كو بهي اس كي اطلاع مل گئی اور آپ نےمکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیه میں قیام فرمایا \_ یہاں بدیل بن ورقاء اپنے چند رفقا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ھوے، کقار کے ارادوں اور تیاریوں کی تفصیل عرض کی-آپم نر فرمایا: "قریش سے جاکر کہه دو که هم کسی سے لڑنے نہیں آئے ، محض عمرہ کرنے

آئے هيں اور اس کے بعد لوٹ جائيں گے۔ بہتر ہے کہ قریش ایک معینہ سدت کے لیر صلح کا عهد و پیمان کر لیں، لیکن اگر وہ اس پر رضا مند نہیں تو میں یہاں مک لڑوں کا که میری گردن الگ هو جائے اور اللہ تعالٰی هی کی مشیئت پوری هو" ـ بديل نے يه پيغام قريش كو پهنچا ديا ـ پھر چند سفارتوں کے تبادلے کے بعد صلح حدیبیہ کا معاهدہ طر یا گیا۔ اس معاهدے کی رو سے قریش اور ان کے حلیم قبیلة بنو خزاعه پر، جو مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تھے، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ بنو مکر نر بنو خراعه پر حمله کما اور قریش نر بنو بکر کو علانیه مدد دی، حتّی که حدود حرم سین بهی خزاعه کا خون بہانے سے احتراز نه کیا گیا ۔ آنعضرت صلَّى الله عليمه و آلهِ وسلَّم كو اطلاع پهنچي مو آپ م نے قریش کے پاس قاصد مھیجا کہ با تو مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائر یا قریش بنوبکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں یا اعلان کر دیں که معاهدهٔ حدیبیه کالعدم هو چکا هے ۔ قریش نے تیسری شرط منظور کر لی، لیکن قاصد کے رخصت هوتر هی اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگے اور سجدید معاهده کے لیر ابو سفیان کو مدینهٔ منورہ روانه کر دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات بدیل سے هوئی اور انهیں يتين هو گيا كه وه رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم کے پاس شکایت لر کر گئر تھر وہ بعجلت مدینر پهنچا اور حضرت انوبکر<sup>رم</sup>، عمر<sup>رم</sup>، علی<sup>رخ،</sup> فاطمه<sup>رخ</sup> کو پیچ میں ڈال کر تصفیه کرنا جاها مگر ان بزرگوں نے کسی قسم کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور ابو سفیان کو ناکام لوٹنا پڑا.

فتح مکه (۸۸) کے بعد بدیـل مشرف باسلام هوے۔ رجال کی بعض کتابوں میں مذکور ہے که وہ فتح مکه سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن

به روایت مستند نهین؛ عالبًا راوی دو آنحصرت سلّی الله علية و آله و سلم كرحصور مين تديل كي آدد و رفت سے غلط مہمی ہوئی ہے ۔ او اصل بدیل مسلمان هونے کی وجه سے دمیر الله الک حدم کی حشیب سے آنے حامے شھے۔ اموں آبالاء کے وقت بدیل مہت ہوڑ ہے ہو چکے دیرے لکن عال ساہ مھے۔ آنحصرت صَّلَى الله علمه و سُلَّم برعمر داحهي و حرص تناسا و \_ برس - فرمایا : حدا بههار نے حمال او با وی کی ساھی میں آور برقی دے۔ [بدیل ج رہے بدیر اور ساستدان مهر (جمهره، ص ۱۹۷۹ ادرا يير أبحمرت صلى اللہ علیہ وسلم ہے ملک تھے۔ دی العضرب مل الله عليه واله وسلم ير اعلال فيهايا الله جو شحس ابو معال، مأمو بن حرام اور بديل بن ورماه کے گہروں میں ماحل ہو حاثر کا اسے اس مل حائر کام به بدون حسرات اسلام لائر اور انهون بر آپ کی دعت کی اپ سے ان سوں نو اعل مکد کی طرف مبلغ اسلام دا در همجه (سس اعلام السلاء، .1(++ :+

سع مکہ نے عد حصرت بدیل رم نے حید عروات میں بھی سُر اب کی، جانجہ عروہ حیث (۸ھ) میں بو ھوارن کی سُکست کے بعد مال عسمت اور مشر ک عدیوں کی نگرانی ابھی کے سرد کی گئی بہی۔ حجہ الوداع (۱۱ھ) میں بھی وہ رسول اللہ صلّ الله علیہ و سلّم کے عمر کات بھے اور حصور م کے ارشاد کے مطابق میں میں اعلان درنے بھرنے بھے کہ آج روزہ نہ رکھا حائے۔

حضرت بدیل رحم نے وصال بیوی (۱۱ه) سے قبل (۱۱ یا ۱۱ه میں) وقات پائی ۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیه و سلّم نے انہیں ایک مکتوب بحریر فرمایا تھا جسے وہ بہت عریر رکھتے اور باعث خیر و برکب سمجھتے تھے .

[مضرت بديل م كا ايك بينا عداللهم حضرت على م

کی رفاقت میں حنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا بیٹا بافع جو س بدیل بھی صحابی تھا، حو نثر معونہ [رکے بان] میں شہید ہوا، تیسرا بیٹا حصرت عثمان جو کے محاصرین میں سے بھا (جمهرہ)۔ دیل جو سے بین حدیثیں مروی هیں (جوامع آلسیرہ، ص ، ۹ ۲)].

بَلَّهِ بِن : رَكَّ مه پا كستان.

بلدین: بودیس [بدون، بدون، بدیم] شهر بودا کو وه نام هے حو برکان عثمانی نے اپنے قبضے (۱۵۳۱ سے ۱۵۳۱) کے دوران میں اسے دیا بھا، لیکن اس کی باریح اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ یہ جگہ، جہاں رمانہ ما بعد کی سنیاں آباد ہوئیں، فلی (Celtic) قبائل کے زیرِ تصرف تھی۔ انھوں نے اس مقام کو 'آک ۔ انک' Ak-Ink کے نیر اس مقام کو 'آک ۔ انک' مطلب ہے 'فراوان پانی' نام سے موسوم کیا، جس کا مطلب ہے 'فراوان پانی' اور حقیقۂ اس کے سارے گرد و نواح میں جا بجا معدنیاتی چشمے موجود ہیں اور عظیم الشان دریا

ڈینیوب ان پر مستزاد، جو یہاں کے آبادکاروں کو ماھی گیری اور زراعت کی صورب میں ذرائع معاش مہا کرتے تھے.

۱۹ عے تریب اهل روما نے پانونیا Pannonia بعنی مغربی هنگری، پر اپنا قصه مکمل کر لیا، آک-امک کی قدیم قلتی ہستیوں نک جنگی ضرورت کی سڑ دیں بنوائیں اور دریاہے ڈینیوب کے کنارے فوجی استحکامات تعمیر کے۔ دریائے ڈینموب اور دریاہے تسّا ۱۱۶۵ کے درمیان کی سیلابی زمس میں، جہاں ہیم وحشی لـوگ ہستے نھے، یــہ رومی ستی ان کے حملوں کے خلاف ایک قلعے کا کام دیتی بھی اور بھوڑی ھی مدت میں ترقی کر کے ایک شاندار شہر کی صورت اختیار کر گئی، کیوںکہ جشموں کو کام میں لا کر اور زرحیز نواحی علاقے کی نجارتی سہولتوں سے اس نے فائدہ اٹھایا ۔ رومیوں نے ستی کے اصل مام آک \_ انک کو رهنے دیا اور اسے لاطینی لفظ آ لـوئن كم Acquincum بنا ليا، جس كے عوامی زبان میں معنی هیں : پانچ چشمے (Acquae Quinque) - اس بستی کے حو کھنڈر ابھی باقی ھیں اں میں مکاناب، حمّام (جن میں بعض سہن پر تکلّف هیں) اور ساشا گاہ کے آثار ملتے هی ، جہاں چالیس هرار ماشائی بیٹھ سکتے تھے۔ اسی طرح یہاں دو روسی لشکروں کا مقیم ہونا شہرکی نجارتی اورسیاسی اهمیت کا ثبوت ہے۔ چونکه یه ایک سرحدی شهر تھا اس لیے ناطم شہر کو اس اندیشے سے کہ بداندیش عماصر نه گهس آئين بهت محتاط رهنا پاؤيا تها؟ چنامچه غیر ملکی ناجروں کو حکم تھا کہ رات کے وقت شہر سے نکل کر دریا کے پار اتر جائیں اور ہائیں کنارے پر راب بسر کریں.

چوبھی صدی عیسوی کے بعد سلطنت روما کے عام زوال کا اثر دور افتادہ اضلاع پر بھی پڑے بغیر نه رخصت نه ره سکا ۔ آک۔ انک کے باشندے بتدریج رخصت

هوتے گئے اور اپنی بستیوں کو جرمانی (Germanic) نسل کی اقوام، مثلاً قوطی (Goths)، ونذال (Vandals)، سواستانی (Suaviane)، آلانی (Alanians) اور لمبارڈ قـوم (Longobords) کے وحشی گروھوں کے حوالرکر گئے ۔ انھیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے من [سبه سالار] اثبلا [يورپ مين] داخل هوا تها ـ اپنے موطی قسم کے نام کے باوجود اس نے اپنے علم کے سچے مختلف افوام پر مشتمل تھوں کا ایک بهاری مانح لشکر مجتمع کر لیا مها ـ اثیلا کا مرکزی مقام عالبًا موجوده هنگری کا وسیع سدان مها، جهان دوربطی سفیر پرسکوس رهیٹر Priscos Rhaetor اس کے پاس حاضر ہوا بھا، لیکن اٹیلا کے عاربگرانہ دهاوے اطالیه کے اکوئیلیا Aquilia اور فرانس سک جا پہنچر تھر، یا آبکہ متلونبہ (Catalaunum) کے علافر میں شالوں (Chalons sur Marne) کی خونریر جنگ ہے اس کی سرید بیش مدسی کا سد بات کر دیا۔ ۔ هنوں نے اکوئن کم کے موزوں محل وقوع

ھنوں نے آکوئن کم کے موزوں محلِ وقوع سے بھی عائدہ اٹھایا۔ اسی طرح آگے چل کر اوار (Avars) نے بھی، جو نرکی بولنے والی اور ترکوں کی سی عادات رکھنے والی قوم نھی اور ساقہ روبی صوبۂ پانونیا کے بشتر حصے پر قابص ھو گئی سی، اپنی ستیوں کے گرد فصیلیں بنائیں، جس میں سے چد ایک کے آثار ابھی مک ملتے ھیں۔ بہر حال یہ جنگجو لوگ بطور مجموعی خانہ بدوش اور ماخت و ماراح پر بسر اوقات کرنے والے تھے، شمالی سلاقی (Slavonic) قوم کے لوگوں کو شمالی سلاقی بلقان میں آباد کیا تھا۔ سلاقی بلقان میں آباد کیا تھا۔ سلاقی بلقان میں آباد کیا تھا۔ سلاقی بلقان میں آباد کیا تھا۔ سلاقی بلقان میں اباد کیا تھا۔ سلاقی بلقان میں آباد کیا تھا۔ سلاقی نشیبی دھاریں میں سے ھوتے ھوے دریا ہے ڈینیوت کے مرکزی استر (Ister) کہلاتی ھیں۔ یہ دونوں ھی نام آباتی کہلاتی ھیں۔ یہ دونوں ھی نام قبلتی (Celtic)

کاربیتهی (Carpathian) پیهاؤیوں [حبال کارباب] کے درمیان گھرے هوے وسیع میدان میں سلافیوں کی بستیاں هر طرف بکهری بڑی تهیں، کیونکه یهان انهین چراکاهین میشر تهین اور وه اپنی اقامت گاهیں بھی بنا سکتر تھر۔ بہت سے دیہاں کے نام، جو آگر جل کر اہم شہروں کی صورت اختیار کر گئے، سلامی زبان کے هیں، حسے درباے ڈینیوب کے دائیں آننارے پر بودا اور بائس ہر یسب (Pest) اول الدير كا مطلب في بابي اور ، وخرالذكر كا اینٹوں کی بہتی با ہراوہ.

١٨٩٩ء کے قریب ایک آور برک بما فوم، جو ساساسی ادانی طرز کے عتماروں اور دیگر فوحی سار و سامان سے مسلح بھی، کارپہتھی بہاڑیوں کے درسان مشرقی مندانیوں میں نمودار هوئی۔ به لوگ محار (Magyerz) نهے، یعنی هنگروی (برک قبائيل موسوم به "هن ـ اگروی" (Hon-Ugrian) سے هنگروی (Hungarins) بنا هے) ـ به سعدد قبائل یا مشمل بھے اور اپنے پش رو ھوں اور اواروں (۸۷٬۱۲۸) کی طرح انہوں نے غارب گری سے اپنی سر اوقات حاری ر دھی، حتی که حرمانی شهشاه در انهاس شکست دی، جبراً عسائی سایا اور میدانی علامے میں ہر امن طریق سے سنے پر محمور کیا۔شاہ سٹیمن Stephen (م ۱۰۳۸ع) بے مجار قبائل کو ایک قوم کی صورت میں منظم کیا اور فريك (Frankonion) شهشاه چارلس اعظم كا سايا هوا أئين ، جسر اس زماير سي مثالي تصور كيا حاما تها، اختيار كيا.

رفته رفته نکلے هیں اور آکثر اوقاب ان کی حیثیت ، Sigismund ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۷ء) شهندشاه روم نئی مملکت کے دارالحکومت کی سی رهی هے .. مجار مملکت عیسائیوں کے رومن کیتھولک اور کلیساے یونان مشرقی کے درسیان ایک عاصل (buffer)

ریاست تھی۔ اس کے لیے اپنی خود مختاری سلامت رکهنا ضروری تها، لهذا اس نر اپنی قوم میں بہت اً سى افوام، يعنى سلانى (Slavs)، المانوى (Germans) اور نمانی (Cumanians) مدغم کر لین ـ تیرهویی صدی کے وسط میں معول کی یلفار نر ھنگری کو بھی اہی لینے میں لر لیا اور ہست کو باراح اور کیبیوب کو عبور کر کے بودا کو بیاہ و برہاد کر دیا ۔ شاہ بیلا Bela جہارہ بر اپنی پناہ گاہ سے واپس آ کر بودا کی پہاڑی پر ایک فلعه تعمیر کیا، لیونکه حمکی بدائیر کے تحریر سے اسے معلوم ہو چکا بھا له معول مورچه نند شهرون کا محاصره نهیں کر سكتر . دو نعمير دودا كا بيشتر عمارتي مسالا ا نوئں کم کی قدیم رومی بستی سے لیا گا ہے ۔ بودا ایک ملعه سد پہاڑی هونے کی وجه سے پست کے ماشندوں کے لیے جائے پاہ س کیا اور شہر کے ال دونوں حصوں کے درسیان رابطے کا کام جزیرہ مارگرٹ سے دیا ۔ یہ نام شاہ سلا جہارم کی بیٹی کے نام بر اس جریرے کا ہو گیا تھا، کیونکہ اس بے وهاں سول کی ایک خابقاہ تعمیر کی تھی ۔ دریا ہے ڈیبیوں کے کناروں پر آباد بودا اور پست نے رمه رمه اقتصادی اعتبار سے بڑی اهمیت حاصل کر لی اور مجارتی سرگرمی بر بہاں کے باشندوں کو حوشحال با دیا ۔ شاھال ھنگری اس شہر کے نواحی میدان میں اسے امرا کے ساتھ مشاورتی جلسے ُنیا کریے بھے ۔ پہلے یہ جلسر میدانوں میں کھوروں کی بیٹھ پر بیٹھے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن آگے جل کر یہاں شاھی خاندان کے افراد کی اقامت ہودا اور پسب گمناسی کے ہردے سے کے لیے معل بھی تعمیر ھونے ۔ شاہ سجسملا سنخب ہوگیا تھا اور اپنی اس حیثیت سے اس نے ھنگری کی بادشاھی اور قوم کے سیاسی وقار میں بڑا اصافه کیا ۔ یه لوگ اب آهسته آهسته اپنی

بدين

مانه بدوشانه عادات ترک کر چکے بھے اور ان کی سهب سری معداد قلعهبند شهرون مین بس گئی بھی ۔ اس مسقل سکوب گزیمی کو غیر ملکی عاصر، یعی بوسریا Bavaria اور اوستمارک Ostmark سے آیے والے المانویوں اور اطالیہ سے آر والر اطانويوں كى آمد سے بڑى مدد ملى، كيوبكه اں موواردوں نے (جو صنعتی بیشوں سے تعلق ر کھنے نھے) سہر بسائے ۔ ھنگری کے شاہ سجسمنڈ ہے حکومت کو استحکام بخشا۔ زرعی پیداوار اور بلاد معرب و ریاستہا ہے ملقاں کے سامھ نجارہی لیں دین سے اسے بھاری آمدی هوئی بھی، سانچه اس بر بودا کی بہاڑی پر ایک پرشکوہ شاهی معل تعمیر شرانا ، حو اس زمانے کے مروحه فوطی طرز بعمیر می بھا ۔ آگے چل کر شاہ سھیاس Mathias (۱۳۵۸ تا ۹۰۹۰ ع عمد میں اس معل میں اباوے هوے اور اسے دور احما کے معیاری طرز نعمیر کے موافق کر دیا گیا۔علما اور ادبا اس شہر میں آئے اور اس عطیم الشان محل کے نواح میں آساد ہوگئے ۔ اس محل نے یہ پہاڑی پوری طرح اپنے احاطر میں لے لی، حو ''بودا کی محمل والی پہاڑی" کہلانے لکی ۔ نو ایجاد جھاہر خار کی مطبوعہ کتابوں کی ایک بہت بڑی لائریری یہاں فائم هوئی، جس نے اس شہر کو المگير شهرت دے دی.

ساہ متھیاس Mathias کی وفات کے بعد دیوی دبوتاؤں ۔ ڈیانا Diana اپالو الوی کتابیں، یونانی جب رمام حکوبت پول سل کے بادشاھوں کے اور هرقل (Hercules) کے درنجی مجسمے، دو شوک آئی دو دودا کی سیاسی اور ثمافتی شان و بلند و بالا لاکھ کے بنے ھو ہے جھاڑ اور دوسرے مام سیاسی انعظاط کا دور شروع ھو گیا ۔ امرا انوادر می مسطیعید لے جائے گئے، جو اس زمانے سے مرکزی حکوبت سے درسر پیکار ھونے لگے ۔ قوم اپنے اصل نام استانسول ("eisteen polin") سے مقسم ھو گئی اور درکانِ عثمانی کے حملوں کا معروف ھوا ۔ لاکھ کے بے ھوے جھاڑ مسجد مقابلہ کرنے کے قابل نہ رھی ۔ ترکوں نے ادرنہ آیا صوفیا کی معراب کے قریب لگا دیے گئے اور مقابلہ کرنے کے قابل نہ رھی ۔ ترکوں نے ادرنہ آیا صوفیا کی معراب کے قریب لگا دیے گئے اور

(Adrianople) میں اپنے قدم جما کر بالآخر قسططینیه فتح کر لبا تها (۱۳۵۳ع) اور اپنی مملک میں بلغاریا اور سربیا کو شامل کر لیا تھا۔ شاہان منگری اور سلاطین عثمانیہ کے درمیان کئی لزائيان لؤى كثين باآبكه سيمان اعظم شاه لوئي (Louis) دوم کو موهاک (Mohacs) کے میدان میں شکست دے کر (۱۵۲۹ء) شہر بودا میں داحل هوا اور هنگری کے مر کری حصّے پر قابض هو گنا ـ شهر من بژی زیردست آگ لکی اور عثمانی وزیر اعظم الراهیم پاشاکی هرار کوشش کے باوجود سهر کا نارا حصه اس کی بدر هو گبا ۔ قصر شاهی اور مسمعی دلیساؤں سے بہت سا مال غنیمت اور بیش سها حزابه عثمانی فانحین کے هانه آیا ـ سلطان محمد ثانی العامع نے مسطیطینیه کا محاصرہ بہت بڑی بڑی سوپوں کے ساتھ کیا تھا ۔ ان کا دیانہ هم سٹی سٹر یک بھا اور یہ ایک ھنگری کاریگر اورس Orban مامی کے همر کا نمونه مهیں ۔ بعد ازال يهى دوبين محاصرة للغراد (٢٥ م ١٩) مين استعمال هـوئي ىهى، حـهان جان هنيادي John Hunyadı نے سلطان کو محاصره اٹھا لیے اور دو بڑی توہیں حهور جایر پر مجبور کر دیا بها ـ ان بوپوں کو بدیں (شمهر مذ کور کا سرکاری طور پر نرکی نام) میں لا کر بطور یاد کارفتح نصب کر دیا گیا مها ـ اب سلطان سلیمان کے حکم سے یه توپیں ، نیز شاہ متھیاس کے با کرده کب خانر کی اطالوی کتابین ، یونانی ديوى دبوتاؤل \_ لاياما Diana اپالو Apollo \_ اور هرقل (Hercules) کے سرنجی مجسمے ، دو بلند و مالا لاکھ کے بنے ہونے جہاڑ اور دوسرے نوادر می مسطیطنیه لے جائے گئے، جو اس زمانے سے اپنے اصل نام استانسول ("eisteen polin") سے معروف هوا ۔ لاکھ کے بے هومے جھاڑ مسجد

مذکورۂ بالا مجسمے ابرا ہیم پاشا کے محل کے بالمقابل ! چھے ہفتے بک جاری رہا، جس کے دوران میں چه ک المدان (اصلا hyppodrome کینز دوز کا مبدان) میں نعبب کیے گئے.

بدین کی عسائی آبادی دو حروی طور در وہاں سے لا در استاسول کے معلقہ بدی کلہ میں بسایا گیا اور یمودی سالونیکا میں آباد در گئے۔ سلطان سلمان بدیں میر، سی چربیوں کے جما دستے ستعین کر کے وطر اول کیا۔ ھنگری ۔و حصوں میں اقسبم کر دیا گیا ۔ معربی حصر شہشاہ چارلس پنجم کے بھائی مرڈینٹ (Arch-Duke Ferdinand) کے مطبع بھے اور وسطی اور مشرقی افظاع جاں ربھولیا۔ John Szapolyu کے، حس سے سلطان سے درخواست کی فہ اسے اپنی حفاظت میں لے نر اس کی حکومت ليو سلم در لا حاني - فرديسة Ferdinand نے بدین کی طرف ایک فوج روایه کی (اگست. ۲۵ و و و)، حس نہے ہمر یا محاصرہ نرکے اسے صع در لیا ساطان سلماں نیے بدس سے معرومی لدو اسے ہو مصوحہ مصوصات نے لیے خطریا ک سمجھتے ہوئے وجوود من الك مهم كا اعار لنا و بدس بك جا پہنچا اور معنصر سی لڑائی کے بعد سہر میں فانجانه داخل هو در اس کے قلعر بر فائض هو گا۔ سلیمان ر زیفولیا دو میگری کا حائر بادشاه نسلیم ئا، بدین پر مضه ادرے کے لیے انچھ دستے اس کی بعویل میں دیے اور حدد وی ابا کی طرف کوج ئیا۔ شہر کیوس زک Koszeg کے معامط کپتان Yurisich کی بدولت یه مهم باکام رهی اور فرڈینیڈ نے، جو اپنے آپ کو عنگری کا جائز بادشاہ تصور کرتا بھا، روجی ڈورف Roggendorf کی فیادب سی لیے روانه کی۔ اهل هگری اور ترکوں نے، جن کی کرنے کے لیے ایک مذهبی جنگ کا آغاز کر دیا اور مدد ایک اطالوی اسجیئر گرتی Gritti کسر رها تها، بڑی دلیری سے سُہر کا دفاع کیا۔ محاصرہ ، هوا؛ لیکن یه محاصرہ قطعی طور پر ناکام رها۔

ترکوں نرکئی هنگروی قلمر، جو انهی تک هیسترگ ا Hapsburg خاندان کے بادشاہ فرڈیننڈ کی اطاعر کا دم بھریے بھے، اپنے قبضے میں کر لیے ۔ ۱۳۸۱ء یک کئی برس لڑائیوں اور محاصروں میں گزرہے۔ ا بهي كوني جبتا، كمهي كوني، ما آنكه سليمان اعظم ہے ددیں پر حتمی طور پر قبصه کرنے کا قبصله کیا ۔ سطان اپے ۱ و بیٹوں اور رستم پاشا کی معت میں شہر میں داحل هوا اور اعلان کیا الد بدين أور أس كا سارا تواحي علاقه سلطبت عثمانيه کا حصه ہے۔ یسی چری اعتقاداً فرملہ بکتاشی ہے بعلق رکھتے بھے۔ ان کے مدھی پیشوا کل بایا شہر ہر قسر کے ایک ہفتر بعد وہاں ہا گ اور ان کا حسد فانی فانح سلطان کی موجودگی میں مہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گا۔ یہ پہاڑی اب یک (گل بیه) 'گلاب کی پنهاڑی' کے نام سے مشمور ہے.

اس وقت سے بدین ایک ترکی ۔ اسلامی شہر س گا۔ آلِ عثمان سے احکام شریعت کے مطابق عبر مسلم باسندون کے ساتھ انتہائی عمدہ سلوک روا رکھا اور انھیں مذھی اور شہری آزادی کی ضماس دی - سهال کا پهلا گورنر سلیمان پاشا خود ایک هنگروی دو مسلم تها ـ هنگری کی عدالت عالیه ک صدر مشهور و معروف وربو کزی Werboczy هی رها، جس ہے اہم قانوبی فیصلے کیے۔ وہ ہمگری کے محموعة قوابين كا مصف تها.

کثیر ترکی سپاھیوں کی تعیباتی کے باوجو۔ ندین میں اس و امال برقرار نه ره سکا۔ فتح کے ایک امدادی فوج بدیں کو دوبارہ فتح کرنے کے ایک هی سال بعد پوپ پال Paul سوم نے اسے فتح اس کی فصیلوں کے سامنر ایک بہت بڑا لشکر آ نمودار

ھنگری کے زرخیر علاقوں کو جو خطرہ مستقلاً لاحق رهتا تھا اس کے پیش نظر سلطان سلمان نے مجبور ھو کر کئی قلعے اپنے تصرف میں لے لیے، جن سے س کن کی طرف راستے حاتے تھے۔ قلعه جات أَشْرُكُوم Estergom، فِيهِيرُوار Fehérvár، وسيكراذ Visegard، هشوان Hatvan، نوگرافی Visegard، . الله Szolnok سزولتوك Szolnok فولك Szoged اور دیگر مقامات کی فتح سے بدس کے اردگرد ابک دفاعی فصل تیآر هو گئی، حتٰی که معاصرهٔ سزگتوار (۲۰،۱۹) نر هنگری کی اس عظمم فاتحانه منهم کو پوری طرح مکمل کر دیا ۔ سلطان سلیماں نے قلعۂ سزگتوار کے آخری سقوط سے چند ھی روز قبل اس کے سامنے داعی اجل کو ليک کها تها.

مدین ایک وسیع صوبے کا صدر مقام س گیا اور اس کی سیاسی اهمیت برقرار رهی، حالانکه شاهان هیسبرگ Hapsburg اور ان کی حکومت کو حاأر سمجھنے والے ھنگروبوں کے ھاتھوں مختلف ملمے نار بار ہانھ سے نکلتے اور دونارہ فتح کیے جاتے اور دور کے اضلاع میں مسلسل جنگیں اور انقلابات رہا ھونے رھے ۔ بدین کے علمے میں مدافعت کے جمله انتظامات کیے گئے۔ ناوح۔ودیکه وسطی میدان اور اس سے پرے دور دور یک ھنگری کے بشتر علاقے میں حکومت عثمانیه تسلیم کر لی گئی تھی، بدین کو ایک سرحدی شہر کا سا کام کرنا پڑا ۔ ۹۸ میں اسے ایک بہت سخت محاصرے کا سامنا کرنا پڑا جب آرج ڈیوک متھیاس کی قیادت میں ایک آسٹروی فوج ہڑھتے بڑھتے خود مدین کے بالمقابل گورز الیاس تبه (Gellert-hill) نک آ پہنچی ۔ وهاں سے اس نے قصیل پر گوله باری شروع کر دی اور پھٹنے والے ہموں سے ملحقہ مکانوں میں آگ لگ گئی۔ ۱۹۰۲ء میں ایک بار | ترکوں کی حکومت کے انجام کا آغاز ثابت ہوئی۔

پھر ایک آسٹروی فوج دریا ہے ڈینیوب کے ہائیں کنار مے پر پسب میں داخل ہوئی اور بدین کا محاصرہ کر لیا، یا آنکہ آل عشمان کے ایک باجگذار حلیف ملک ٹرانسلوانیا Transylvania سے یمشجی حسن پاشا نے آ کر بالآمر مریف کو بدیں کے نواح سے نکال باعر کیا ۔ ان تمام جنگوں کے دوران میں نرکوں نے بڑی بڑی توپوں سے چھڑے دار کولے چلائے جو آلِ عثمان کی ایک الوكهى ايجاد مهى ـ مسلسل لرائيوں نے عثماني ترکوں کو ٹرانسلوانیا کی خود مختار ریاست کا حلیف بی جانر پر مجبور کر دیا، جس کے فرمانروا استوان ہو کسکر István Bocskay کی شاہ ھنگری کی حیثیت سے ترکوں نے اس شرط پر تاجبوشی کی که جب بھی آسٹروی بدین کو دوبارہ فتع کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کے دفاع میں برکون کی مدد کرے گا۔ ہوکسکے کی وہان کے بعد عثمانیوں نے امیہ تھو کولی Imre Thokoly کو ھنگری کا بادشاہ تسلیم کیا، جس نے پروٹسٹنٹوں پر جبر و تشدد اور محروم الارض هنگروی کسانوں پر حد سے بڑھے ہوہے معاصل کا مداوا کرنے کے لیے شاهان هرسبرگ کے خلاف خود انھیں کی مدود سملکت میں بغاوت کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ان مساعی میں اعانب کرنے کے لیے باب عالی سے قرہ مصطفی پاشا کو بھیجا گیا۔ یہ لشکر جرار پیش قدمی کرتا ہوا وی انا کی شہر پناہ تک جا پہنچا اور شہر کا نڑا خطرناک محاصره کر لیا ۔ ۱۹۸۳ء میں شہر پر نرکوں کا قبضہ ہونے ہی والا تھا کہ شاہ پولینڈ جان سوبی اسکی Jan Sobieski کی غیر متوقع آمد سے پانسا پلٹ گیا اور نه صرف یه که محاصره ختم هو گیا بلکه ترکوں کو تباه کن شکست برداشت کرنا پڑی ۔ یه شکست وادی ڈینیوب میں

يورپ اڻه کهڙا هوا۔ آل عثمان اپني معاملة بهتر عسکری منظیم اور مستمل موح کے باعث مشرقی یورپ کے وسطی حصر میں ارتی حکومت قائم رکھ سكيے نہے ۔ ان عے برمكان معربي ممالك اسے ہادشاھوں کی ناھمی رمانبوں کی ننا ہر نار ھو ہے بھے اور اصلاح مدھب (Reformation) کی حسک کے باعب ایک یکساں منظم فوج دار فرنے ہو ستر هوس صدی کے آخر مک فادر مه عو سلے ، وی انا کے ناکام معاصرے اور نسجہ بر بوں کی غریمت کے بعد آسٹرودوں، المانونوں اور فرانسستوں پر مشتمل معربی ممالک کی ایک متحده فوح چاراس اف لورس Charles of Lorrain کی سیدسالاری میں لدین فی طرف بڑھی، حس بر سم۸۹ عامیں تمام دور دراز کے دیہات اور ملعه ما سب ول دو صح سر سا ۔ معافظ فلعه ورا محمد باسا نے دریائے [ڈیسوب] کے ہائیں کہارے ہر واقع پست سے عالم انہا لیا اور اس کے دفاعی استحکمات برباد کر دیے یا مه دشمن ال سے فائدہ نه اُٹھا سکے یا مہر حال دول مغرب کی موح پست میں داخل عو کئی، کو ملعة بدس سے اس بر شد د گوله باری عوبی رهی ـ اس دو ساله مهم کے دوران سی نوئی سسله نی سحه برآمد به مو سکا۔ بات عالی نے فلعے میں کئی امدادی افواح بھیجی اور اس کے نواح میں کئی شهرون اور ملعون دو ساهی اور سادی کا ساسا کرما بڑا۔ ١٨٦٥ء ميں افواح معرب کو عارصي طور پر پسپا ھونا پڑا، جو مداقعین کے لیے ہے حد مسرّب کا ناعت هوا ـ اب سلطان تر معتر اور تجربه کار البانوی عبدالرهم پاشا کو برکی موح ک سهدسالار مقرر کیا ۔ ۱۹۸۹ء میں نوے هرار سها عیون کے کثیر لشکر نے بدین کا ار سرِ بو محاصرہ شروع کیا، جبکه قلعے کے اندر صرف سولہ ہوار برک

آل عثمان کی حکومت کو ختم آدرنے کے لیے پورا ، مدامین تھے۔ محاصرہ کرنے والی فوج میں اس بار بھی یورپ کی ہر ایک فوم کے لوگ شامل تھر ۔ اس کے ساتھ ہوپ نے اسا ایک حصوصی نمائندہ مار کو د ایویانو Marco d' Aviano نهی بهیجا تها تاکه اس معاصرے کو صلمی جنگ کا رنگ دیا جا سکے۔ مدافعین کے سپه سالار عبدالرحم پاشا کا حرم حریرہ مارکرٹ میں سہا۔ اسے بلغراد لے جانے کے لیے جہاروں ہر سوار کیا گیا، لیکن بد فسمتی سے ھگروی دپتاں Batthanyı سے سڑے پر قبضہ کر کے حرم دو گرفتار در لبا اور بر ک عوربول کو سهاهاول کے ھانھ فروحت کر دیا ۔ معاصرہ یکسان شدّت سے حارى رها ـ صدر اعظم سلىمان پاشا برهمے برهتے فلعے کے نواح ک آ پہنچا، لیکن قلعے کے اندر صرف بانج سو در ف سپاهی بهنج سکا اور قلعے کو محاصرہ سے نکالے کے سلسلے میں کوئی قابل درد دوسس نے بغیر ہنچھے ھٹ گیا۔ عبدالرحمٰن اسا ہے اپنے سے کئی گیا ریادہ غنیم کی مراحمت الرب هوے ایک شهد کی سوت پائی۔اس کی شهادت کے سابھ به صرف بدیں بلکه سارے مشرقی یورپ میں مسلماں در کوں کی حکومت کے بدریجی زوال کا بهي آمار هو گيا .

مر دوں کے مصے کے دوران میں بدین میں مسلمانوں کی کئی اور ستمال بظر آ سکتی بھیں ۔ اس ک مرکری حصه "معل کی پیهاڑی" پر واقع بھا، حہاں سے معربی حانب بہاڑیوں کا بہت عمدہ سطر د نهائی دیتا مها ـ یه پهاؤیان ایک میدان میں واقع بھیں ، جو دریاے ڈیمیوب کے بائیں کمارے بر بهیدا چلا گیا تها ـ مسیحی آبادی کا بیشتر حصه اسهر چهوار چکا تها ـ نئے آباد هونے والے زیادہ س برک سپاهی اور اهلکار بهر، جن میں سے اکثر نوسیا کے اور ناقی سلامی الاصل نو مسلم تھے۔ رفته رفته تاجر اور دستکار بھی بدین میں آباد ہونے

لكر ـ ياد ركهنے كے قابل بات يه هے كه اسلامي معلیمات نے ان کرک مو آبادکاروں کی ثقامتی زمدگی ہر کئی طرح سے اثر ڈالا۔ یہ لوگ رہنے کے لیے همیشه ایسے مقامات کو ترجیح دیتے بھے جہاں معدنباسی چشموں کی کثرب ھو۔ بدیں کے معدناتی چشموں کو نڑے وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا اور ڈینوب کے کنارے ایسے پر تکلف حمام نعمیر لیر گئے جبھیں عرف عام میں ندری حمام کہا ماتا ہے اور جہاں بھاپ سے غسل دیتے ھیں۔ یہ آج بھی اسلامی طہارت کی عظمت کے شاہد ھیں ۔ بطور ایک اهم سرحدی شهر کے بدیل بیز السوب کے بالمقابل کنارے پر بسب کے گرد مسلين تهين اور ان شهرون مين مورجه بند دروارون کے دریعے داخلہ هوتا تھا۔ خود قلعے می اور اس کے باہر کم ملمد نواحی پہاڑیوں پر درویشوں کے متعدد تکیے (نکّه) سے هوہے سے، جہاں لوگ ہاہ لتے تھے اور ''بابا'' (یعنی درویش) جمعے کے روز آنر والر زائرین کو تسکین اور تسلی دیتر تھر ۔ بکتاشی لوگ اپنے مرحوم پیر کل بابا کے مزار (برب) کی سبت عزب و حرمت کریے تھے۔ چند قدم 'کر گلرٹ کی پہاڑی (Gellert-hill) پر، جسے ترکی س گورز الیاس تپه کمها جاتا هے، مفتاح باما کا احاطه ایک آور نگتاشی درویش گورز الیاس کی شہادت کی یادگار ہے ۔ جامع مسجد کے نواح میں عاری احمد ہر کی قبر ایک زیارت کاہ ہے۔ اس سے آگے مخار بانا کا مقبرہ ہے ۔ اس کے علاوہ آور بھی کئی ایک بزرگوں کے مزار هیں، جنهوں نے محاصرے آد، لڑائیوں میں جام شہادت نوش کیا نھا.

ایک اهم معاشی مرکز کی حیثت سے بدین میں مشرقی فن پر مبنی صنعت اور بجارت نے ترقی پائی ۔ هفت روزہ هاٹ کی جگه ترکی شهروں کے ''چرشی'' نے لے لی تھی اور وهاں کی آبادی اپنی اشیا مے ضرورت

هر روز بلکه جمعے کو بھی خرید سکتی تھی۔ بعض مآخد کی روسے (بدین میں) مساجد کی تعداد چالیس نهی کئی نفیس معل ("کونک" [کذا ؟ كوشك]) پهاري تلعر كي زين برهاتير مهر ـ صوقللي مصطفى پاشا، والى ىدين (١٥٦٦ تا ١٥٥٨ع) نے خاص طور پر شہر کو، جو آس زنی کی وقتًا موقتًا زىردسى وارداتوں اور ایک زلرلے (۱۵۵۸ع) سے تاه و بریاد هویا رها تها، از سر یو بسائے اور مزّین کرنے میں حدمات عظیم سر انجام دیں ۔ اولیا چلبی [رك بان]، جو سنر هويں صدى کے نصف آخر ميں اپنى طویل سیر و سیاحت کے دوران میں بدین پہنچا تھا، لکھتا ہے کہ شہر اور جربروں کے اردگرد پھلوں کے رے شمار باغات لگائے گئے ہیں اور نواحی علاقے سیں بلاد مشرق کے کئی پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے ۔ ان میں بعض کے آثار آح بھی گورز الباس تپه کی جبوبی ڈھلان پر ملتے ھیں.

بدین میں روحانیت اور مذهبی سر گرمیوں کا بھی زور تھا، حالانکہ یہ اسلامی ثقامت کے مراکز سے بہت دور واقع تھا، مگر یہاں کی آکثر عمارتیں قدیم نمونوں کا محض چربه تھیں ۔ بایں همه مساجد میں مغطوطات کی بہت بڑی معداد موجود تھی۔ مدیں کی فتح کے فوراً بعد کاؤنٹ مار سکلی Count Marsigli نے ان پر قبضه کر کے بہت سی کتابیں بولونا Bologna کے کتب خانے میں بھیج دیں۔ ترک حکّام اور مقامی ہنگرویوں کے درسیان اچھے روابط قائم تھر اور مدین میں مقیم بہت سے ترک پاشاؤں نے اس حد یک ہنگروی زبان سیکھ لی تھی که وه اس میں خط و کتابت کر سکتے تھے ۔ دوسری طرف بہت سے ھنگرویوں نر ترکی زبان کی تحصیل کر لی تھی۔ علاوہ ازیں ازدواج باھمی کے ذریعے بھی دونوں قومیں آپس میں خلط ملط هو گئی تھیں ۔ ترکی قہوہ خانوں میں مغنی ایسی رزمیه نظمیں

كاتر تهر جن مين جنگون اور فتوحات كا مد لره هوتا نھا۔ اس کے برعکس مقاسی شعرا اہمی میک سدیاں " لرتے تھے .. سہر حال ترکی اور هنگروی عوامی ساعری اور عوامی گبتوں کے موصوعات میں حو ادل بدل هوا اس نیر هنگروی عوامی ادب په ال دخ اثراب جهم رے هیں اور وهال کی میدائی آبادی کے مشرقی خط و حال آج بھی اردواج ناھمی کے عمّار ھیں ۔ هنگروی زبان انهی در شون کے طویل اور حکومت کی سہادیں پیش ٹرنی ہے۔ علاقہ ارس ھنگری کے سهرة آفاق باوزهي خارج كي سهرت بهي انهان لھاروں کی مر هول مثب ف حن سے در لول سے مورب دو آسا کیا۔ دیں کے مصنوں میں سے پچوی، جس در معامی دفتر حاله (نامی محصول حایر) میں ملازم عوزے کے سابھ سابھ ایک باریخ بالث کی بھی، منفرد مشب ر بھا ھے۔ درکی حکوبت کے دور میں جن ساحوں بر بلدیں کی سیر کی ہے وہ بہال کے کل دوچوں میں ریدگی کی کہما گہمی کا ایک دوسرے سے اڑھ د یہ درم دربر نظر آبر ھیں ۔ شادی آباه کی هنگروی کارچونی بوسا شون میں خاص مشرقی لباس، پکڑیاں، گهبردار شلواریں اور جرمی ربر پائیاں بیوع کی دیمیت بیس دربی میں ۔ مسلم حوامین نمات بہے، سڑ ک کی ہٹڑی ہر حما کے سامھ دیواروں سے اکی لکی خلا نربی بھیں ۔ دوسری طرف هگری کی عسایی عوردین اوبعی ٹوہان پہنتی بھی، حن میں ریشمی بھندنے لگے عوبے بھے۔ جمڑے اور سوبی کپڑنے کی صعنوں بر بدین میں حاص فروغ بانا اور یہاں کے مشہور دبّاغ خانوں کی باد همکروی لفظ "tabacos" ( . . رنگر چمڑے کا کاریگر) کی صورت میں باتی ہے۔ هنگروی کمش ساز "czimadia" اپنے نام کے لیے ترکی ۔ فارسی ، عربی لفظ چزمه کا مرهون سب ھے ۔ ہدین کے باشندوں کی تعداد بڑھ کر ساٹھ عزار کے قریب

ا هو گئی؛ فومی دستے ان کے علاوہ تھے، حن کے افراد کی بعداد وقتاً فوقتاً بدلتی رهتی تھی۔ بدیں کے سقوط کے بعد برک آبادی سہاجرب کرکے جنوب کی حساسہ مستقبل هو گئی اور بئے آباد هونے والے همکماتے اور ڈرنے هوئے شہر کی برباد شدہ فیسل اور مکاب یک آ ہہیجے۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، بیک موبا ک وحد سے یہاں کی آبادی گھی کر سوف ایک هرار ک رہ گئی۔ اٹھارهوں صدی کے صف ثالی میں شاعاں هیسرگ کی بطروں میں حمد شای میں شاعاں هیسرگ کی بطروں میں هدگری کی اهمیت بہت بڑھ گئی اور میریا تھریسا هرار ایک محالات عمیر عوے ، میکاب عمیر عوے ،

سہنشاہ حورف دوم ہے ہنگری کے بادشاہ کی حشب سے اپنی باحبوشی کرانے سے انکار کیا اور خاندان هپسبرگ کی نمام مفنوضه مملکتوں کو جرس رنگ ، س راگنے کی حکمت عملی شروع کو دی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ نویسریا Bavaria اور وراسرک Wurtemberg کے جبرمن آساد کاروں کو ھگری کے سعدد حصول سیں، جو برکول سے خالی در دیے بھے، سانے لگا۔ اس طرح بدبن اور پسب المابوی شهر س کر ره گئے، حو موسم گرما میں اکشتوں کے ایک بل کے دربعے باہم مربوط تھے۔ اسسوس صدی کے آعار میں ایک ثقافتی اور سیاسی استلاب روسما هوا، حو رياده تر انعلاب قرائس اور ماعد کی جبک ھانے سولین کے زیرِ اثر بھا۔ ھگروی فوسب سدار هوئی اور کچھ حد و جہد کے بعد هگری کی پارلسنٹ ہے ۱۸۲۰ء میں مروحه لاطنی کے بحابے ہگروی زبان کو تمام کاروبار کا دریمهٔ اطهار قرار دیا \_ هگروی طبقهٔ امرا نر اپی اقام کے لیر بدین کا انتخاب کیا اور ترکی مکانات کی حکه سئے طرز کے چھوٹے جھوٹے محل تعمیر ہو گئے۔ طبقهٔ امرا کی سدولت [ ندین] هنگروی زبان کا

مرکز بن گیا۔ اس کے برعکس بست عرصر نک المانوي هي رها.

وہم وعلی جبک آرادی کے دوران میں ماتح ھنگروی فوج نے قلعہ بودا کا محاصرہ کر کے اس در دهاوا بول دیا (۲۰ مئی)، لیکن هیگروی فوج کی آخری شکست کے بعد ھنگری کی حیثیت کم ھو کر آسٹریا کے ایک صوبے کی سی رہ گئی ۔ گورز الماس تیہ ہر ایک مہت نڑا فلعہ ہر قسم کی بعریک آزادی دو خودردہ کرنے کے لیے ساما گیا اور بودا کے عسکری دفاتر سی نظم و سق کا نظام مرکر کے ، یعنی هندووں کا بادشاه بھی کہتے هیں . بعب رہا یا آنکہ مفاہبت کی رو سے ھیگرویوں کو اسٹریا کی ایک حلیف ریاست کی حیثیت سے آرادی عط کر دی گئی ۔ بودا شهنشاه جورف Joseph اوّل کا صدر مفام قرار پایا، جس کی بحشب شاہ هنگری اج پوشی هوئی ـ جو محل اشداً میریا تهریسا ر بنوایا تھا اسے وسعت دیے کر صحیح معنوں س ساهی اقامت گاه مین تندیل کر دیا گیا۔ بودا اور یسب کو آپس میں ملاز کے لیر کئی سر بل تعمير هو م اور اس شهر نر اقتصادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی سہت ىرتى پائى.

> دوسری عالمی جنگ کے دوران میں بودا پر ،ریوں کا قبضه هو گیا اور آئی ماه یک اس کا معاصرہ جاری رھا، جس سے اس کے معل، مکالت اور صعتی نوادر کو بر انتہا نقصان پہنچا۔ آزادی کے بعد ہم و و سے یہاں بئی عماریں نعمیر هو کئی هیں اور ناریخی یادگاروں کی تجدید و حفاظت کا کام ان تھک سرگرمی سے ھو رھا ہے ۔ آج کل کے بودا اور اس کے همسائے پست کو ایک بار بهر ''ڈینیوب کی ملکه'' کی حیثیت حاصل هو گئی هے [نیز دیکھیر ہوڈا ہسٹ].

مآخذ: (١) وو، لائثن، بذيل ماده Budin، از سي هـ.

L. Fekete (ترکی)، بذیل مادّهٔ بودین، از جاوید بیسون، حس میں تمام ترکی اور دیگر مآخذ دیر گئر هیں. (عبدالكريم جوليس جرمانوس)

بَذْ شَاه : كشمير كے 'نناه ميرى سلاطين'' 🛇 (۱۳۲۹ - ۲۰۰۱ء) کا آٹھواں بادشاہ، سلطان زين العابدين، جس نے ١٨٥٨ ١٨٨ عسم ١٨٨٨ م ۲ ے ہم ا ع تک (فرشته) کشمیر پر حکومت کی ۔ اسم عیر معمولی کارناموں اور قابلیت کی بنا پر کشمیری ا بین بد ساه یعنی برا بادشاه اور هندی مین بده شاه

سلطان سکندر کی ومات کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلطان على شاه عف نشين هوا (١٩٨٩ م ١١٨١ع)، جس نے اپنے منجھلے بھائی شاھی خان، شاہ رخ مرزا المعروف بد شاه كو وزير اعظم بنايا ـ بقول ابوالفضل (آئينَ آكبري) على شاه ورسوء میں عنان حکومت شاھی خان کو سونپ کر عارم حع هوا اور جمول کے راجا سے، جو اس کا خسر بھی بھا، ملیے گیا۔ جس نے ترک حکومت پر علی شاہ کو سمجهایا اور کشمیر پر دوباره قبضه کرنر کی ترغیب دی ـ جنابچه علی شاه ایس خسر اور واحوری کے راجه کی معیّب میں آگر نڑھا۔ اوڑی کے مقام پر شاهی خال کو شکست دی ـ جو کشمیر چھوڑ کر جسرت گکھڑ کے پاس سیالکوٹ بھاگ گیا ۔ فرشتہ کے بیان کے مطابق علی شاہ ایک بڑی فوج کے ساتھ آگے بڑھا، لبکن جلد ھی جسرت ککھڑ اور شاھی خان کی مشتر که کوششوں نے على شاه كو شكست دى (جون. ٢ م ١ ع) ـ تخت نشيني کے وقت زین العابدین کی عمر ایس برس تھی۔ اس نر باون سال حکومت کر کے بقریباً ستر سال کی عمر میں . ے ہم اع میں وفات پائی ۔ اس کی قبر، جسر مقبرة لل شاه كهتر هين، مزار سلاطين سرينگر

ہجین میں مولانا کبیر شاھی خاں اس کے استاد مقرر ہوئے۔ جنھوں نے اسے علم تفسیر و حدیث پیڑھایا۔ اعد میں بد شاہ کے عہد میں مولانا كبير شيع الاسلام سائي كني ـ ١٣٩٩ء مين تیمور کے هدوستان پر حمار نے بعد شاهی خان اپنے باپ کی طرف سے حالف لیکر تسمور کی خدست میں دیلی میں حاصر ہوا اور سمور کے ساتھ ہی سعرقند جلا گا۔ جہاں ساب سال کے قیام کے بعد واپس كشمير آيا.

بادشاہ بسے کے بعد بڈ سا، نے اپنے چھوٹے بهائی محمد حال ً دو وزیر اعظم بنایا، هلُّبُ رائبا اور احمد رائبا فوج کے دمالڈر بنائے کانے ۔ مرزا احس "كو وزير عرا له (Treasure: General) كا رسه ملا ۔ محمد حال کی وقاب کے بعد اس کا شا ، بھا لیکن قانون کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے یا بھائی حبدر خال، بد شاه ذ وردراعظم سا.

> ریدر دیکین عملامے: سلطان بڈ شاہ کی صوح ایک لاکھ پیدل اور نیس ہرار سوار ہر مشمل بھی۔ ا پشاور سے سر ہند مک کا علاقه کہ شاہ کے تحب بھا ۔ جسرت ککھڑ کی مدد سے سڈشاہ دیلی کی طرف بڑھا مگر اسے فتح مہ کر سکا۔ مترل مولوی ڈکاہ اللہ مصنف ماونج هند بهت سي خونرير لؤائيون كے بعد دیلی کے بادشاہ سلطان سہلول لودھی (۱۳۵۱ ۔ ۹۸۸ عید مه طر باما نه سلطان میرور شاه د کر ملتا هے. (1801 - 1801) کے رمانے کے "عہد ماسة ہے دم سرع عن کے مطابق سر هد سے کشمیر تک کا علاقہ بڈ شاہ کے بحب رہےگا۔ ہڈ شاہ فتح پنجاب کے دوراں میں امرتسر ٹھیرا، جس کا ثبوب وہ لنواں ہے جسے ''سڈ کھوہ'' یا "بن کهوه" کمتے هیں (Islamic Culture in Kashmir) - كاشىغىر، لىداخ، سكىردو اور كُللُو کے علاقے ۱۳۹۰ اور ۱۳۷۰ء کے درسیان متح كو ليم كنم \_ ابوالفضل اور نظام الديس احمد

لکھتر ھیں کہ دریائے سدھ کے اس پار تک کا علاقه بد شاہ کے زیر ائر تھا۔

سظام حکوست: انتظامی لحاظسے تمام ملک محتلف صوبول مين مقسم تها، حن پر ناطم مقرر کیے جانے تھے۔ توهستانی دروں ہر پولیس جو کان سوائين، جو سوجوده معكمة كسلمز كے فرائص بھی ادا دربی تھیں ۔ بڈشاہ نر مقامی ڈمیر داری کا طریں ماری کا، جس سے چوری اور ڈا که زبی سد هو گئی ۔ بال نباہ کشمیر کا پہلا مسلمان ادناء تھا جس بے ایک صابطۂ قانون سایا اور ا اس کے جادہ حبدہ قوامین پستل کی نٹری نٹری ہتریوں سر نده نروا نر شهرون اور دیهات مین نصب درائر ، رونه راح لکهتا هے که گو بادشاه نرم دل سے بھی رعابت مد برتتا تھا۔ قیدیوں کو داعنر کو طریق مد کر دیا گیا اور ان سے کوزہ گری کا کاہ لما حانے لکا ۔ حرب اور گر کی لمبائی میں اضافه انا ـ رمين كي بسمائش از سر نو كرا ح مالمه مقرر لبا \_ صروریات رندگی کی فیمتین سرکاری طور در مقدر کی حامی مهیں اور هر ماه ان کی پرتال کی حابی تھی ۔ ذرائم آمد میں تانیے کی کان، لداخ کے دریاؤں میں سوما ملی ریت اور نمروں سے آمدنی کا

عسدوؤں کے ساتم سرتاؤ: بد شاہ لاا کراہ فی الدیں کا قائل بھا۔ اپنر باپ اور بھائی کے عہد کے ممام قوانیں جو غیر مسلموں خاص طور پر هندوؤں کے خلاف بھے یکسر موتوف کر دیے۔ شروع شروع سی مدوؤں سے جریه وصول کیا جاتا تھا مگر بعد میں موقوف کر دیا گیا۔ ملک سیف الدین وزیر مملک کی متعصانہ پالیسی کی وجہ سے جو ہندو کشمیر چھوڑ کر چلے گئے تھے بڈ شاہ نے ایک عام اعلان کے ذریعے انھیں واپس آنے کی دعوت دی ۔

اور هندو بىدتون كےوطائف مقرر بهر اس كى روا دارى کی وحد سے ملک میں مکمل مذھی آرادی نھی۔ اپسی صدو رعایا کی حوشبودی کی خاطر گاو کشی بد کر 🕴 سوم پنلان (مصاحب، شاعر و مترجم). دی اور عض اور اصدامات بھی کیے۔ طبقات آ تبری ، بي لكها هي كه لله شاه بر هندوؤن سے به عهد ليا بها کہ وہ اپنی مدھی کتا وں میں لکھر ھوسے موانین کے ملاف کچھ نہ کریں کے ۔ سدھ پور کے پرانے مندروں یے علاوہ کئی اور سدروں، مثلاً شبکر اچارے، حترا مما نیشو، ششه شائی نیشو اور امرب کیشو کی مرمب کروائی۔ پاٹھ شالر بنائر کئر، جہاں هدوؤں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ سسکرت کی اعلٰی تعلیم نے سے هندوؤں ادو دائن اور کاشی (سارس) سرکاری وطائف پر بهمجا گیا۔ خود بلد شاہ مددوؤں کے مقدس تیریہ یعی امر نابہ اور ساردا (صلع مظهر آباد) گئاه بقول راج برنگی مدوؤں کے لیر هندو عدالتیں مفرر کی گئیں ۔ رهمون کو فارسی پڑھوائی۔ کشمیری پنڈب، جبھوں سے مارسی بڑھی، ''کارکن'' کہلائے ۔ ان کے راسے، جنھوں نر مذھبی زندگی اختبارک، "باجہ بٹ" المهلائي ـ بهت سي سنسكرت اكتاسول كا فارسي میں مرجمه کروایا مهابهارت اور پورانوں کا فارسی میں درجمه سب سے پہلر نڈ شاہ کے عہد میں عوا۔ سلا احمد ہے کلتہ پیدس کی راح ترنگی کا ماری رسان میں برجمه کیا۔ فارسی برجمه عالمًا مكمل نبه تها كمونكه بداؤني نر اكبر کی درخواسب پر دوبارہ مکمل ترجمه کیا۔ اس کے عہد کے حالات پر دو مشہور سنسکرت کتابیں لکھی کئیں ۔ زونہ راج نے ریمہ سرنگی اور سوم پیڈت نے زید چرب لکھیں ۔ محمد دیں فوق سے بلد شاہ کے درباری پنڈنوں کا ذکر مصیل سے کیا ہے۔ یہاں چید ایک کے نام دیرجاتر هیں: پیڈب شری بن (شاهی حکیم)، پندت بودی سے (مترجم)، پندت

ا سرابشو (حوتشي و مسجم)، پسلب گوپال كول (صدرقانون كو)، يندف ساد هو كول (هانون كو، كامراج)،

نعممیرات: بد شاه کو عمارس، ماغ اور پل سانر کا بہت شوق بھا۔ مذھبی عمارتوں میں سے حامع مسعد باره مولا، حامع مسجد سری نگر، مسجد ا كالحه مار، حاسع مسحد نوشهره، حانقاه چرار شريف، حاماه برحوردار سريبكر، خانماه شبخ العالم، خامقاه سد مدنی مسمور هیں ۔ ناعوں میں سے ناع زینه کر، باع بوشهره، باع زينه پور، باع ريسه كوك كا ا ذ کر ملیا ہے۔ یکوں میں سے ریبہ کدل، بلہ شاھی همت پل، پل باله مار فابل د کر هیں ـ نهروں میں سے سہر رین گنگا (مگر فتحماب کبرویہ میں اسے نالهٔ مار هي لکها هے) اس کي يادگار هے.

شاهی عمارات: (۱) ویری ناگ پر ایک سهایت خونصورت عمارت تعمر کرائی، جسر رید لیکا کہتر میں اس کے اردگرد مساجد اور ناعبات بهر: (۲) زيمه كوك ـ راج تربكني مين اسے جیٹی کوٹ لکھا گیا ہے؛ (م) زینہ دب یا بوشہرہ؛ دب یا دیپ کے معمی محل یا منرل کے هیں ۔ کشمیری نوشهره کو راجدهانی بهی کهتے هیں۔ بوشهره میں بارہ منرلیه عمارت کا دربار عام سوایا ۔ هر سزل میں پچاس کمرے اور هر کمرے میں پانچ سو آدمی سما سکتر بھر۔ نمام عمارت لکڑی کی ہے۔ پتھر اور چونا بالکل اسعمال بہیں هوا ۔ ماریح رشیدی کے مصنف سے اس کی بہت بعریف کی ہے اور کشمیری صعب کاری کا ہے مثل نمونه قرار دیا ہے۔ دیگر عمارتوں میں زیمہ پٹن، ریمه کندل، زینه ماسه، رینه پیور، زینه تلک، زینه گیر اور رینه کام کے نام آتے هیں .

علمي سرگرسيان: كشميري رمان علاوه بد شاه فارسی، تمتی، سنسکرت اور هدی بهی جانتا

## کشمیر کے شاہ میری سلاطین (۱۳۳۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹)

قورشاه

طاهر

( , ) شاه مير يا ميروا المعروف سلطال : مس الدين

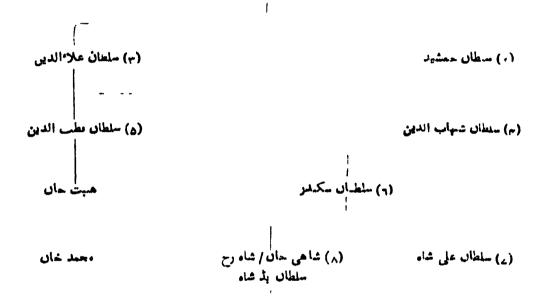

نھا۔ فارسی کا شاعر نھا۔ اس نے ایک کتاب فوائد ہر منی کتاب سوال و جواب لکھی ۔ اس کے ذاتی کتب خانے میں کتابوں کا ایک ذخیرہ جمع تھا۔ به کتب خانه فتح شاه کے دور (۱۰۱۰ - ۱۰۱۹) ک یعنی نڈ شاہ کی وفات کے ایک سو سال بعد تک قائم ریا ـ دارالحکومت میں ایک دارالعلوم بھا۔ مولانا کیر اس کے صدر نھر ۔ طلبہ کے لیر ابک دارالاقامت بھا۔ اس دارالعلوم کے مشہور اسانده میں پارسا، ملّا احمد، مولانا نادری، ملّا مدیحی، ملا ضیائی اور ناریخ کشمیر کے مصنف حمیدالدین کے نام آتر ہیں ۔ ملا بہاءالدین تحریر كرتے هيں كه مادشاه علما و مشائخ كو اپنے اخراجات پر غیر ممالک سے بلوانا رہتا تھا۔ مولانا محمد باقر روسى اور مولانا احمد روسي بادشاه كي درخواست ہر کشمیر آئے ۔ دربار کے دیگر علما س قاضى القضاه جمال الدين، سيد حسين رضوى، حافظ نقدادی اور بابا حاحی ادھم کے نام آمر ہیں.

حارمه بالیسی: بدشاه کے غیر ممالک، مثلاً خراسان، ترکستان، آدر بیجان، گیلان، سیستان، برگ، مصر، دکن، مالوه، خاندیش، گجرات اور سنده کے حکمرانوں سے دوستانه مراسم نهے۔ تت کے بادشاه نے هنس کا ایک ایسا جوڑا بهیجا که اگر دوده میں پانی ملا دیا جائے یو وہ دوده پی جاتا تھا اور پنی باتی وہ جانا تھا.

کردار: توزک جہانگیری کے مطابق بڈشاہ نے زبید لیکا میں کئی بار چلّه کشی کی، اور معجزات دکھائے، لوگ اسے ولی سمجھتے تھے ۔ نظام الدین احمد بخشی لکھتا ہے کہ بڈشاہ کی نگاہ کبھی نا محرم عورت پر نہ پڑی ۔ شاھی خزانے پر کبھی وہ بار نہ بنا ۔ سونے کی کان سے، حو اس نے خود دریاف کی تھی، اپنے اخراجات پورے کریا بھا۔ عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کو لباس

تبدیل کر کے باہر نکل جاتا تھا۔ بادشاہ کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سیّد تاج الدین کی ہیٹی تاح خاتون تھی، جسے بیہتی بیگم بھی کہتے ہیں۔ اس کی صرف دو بیٹیاں بھیں۔ چونکہ اس کی کوئی نریبہ اولاد نہ تھی اس لیے بڈ شاہ نے دوسری شادی کی، جس سے چار بیٹے پیدا ہوئے، یعنی ادھم خاں، حاجی خان، جسرب خال اور بہرام خال۔ بادشاہ رمضان میں گوشت نہ کھایا بھا۔ اور چوری کی سرا پر سخت بعریر کرتا تھا۔ اس کے عہد کے سرا پر سخت نمینی سرا پر سخت نمینی اور بالآخر حاجی خال کو الے حنگ ہوئی اور بالآخر حاجی خال کو ولی عہد قرار دیا گیا، جو بعد میں سلطان حیدر شاہ ولی عہد قرار دیا گیا، جو بعد میں سلطان حیدر شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا.

مآخذ : (١) مرزا حيدر بيک دوغـلات٠ تاريح رشيدى ؛ ( م) نظام الدين احمد مغشى : طبقات الكرى ؟ (٣) الوالفصل: آئين اكبرى؛ (٣) وهي مصنف: اكر مامه؛ (ه) عزيزالدين مفتى : احسنَ التواريخ، . ١٣٠٠ه ؛ (٦) عدالماتي: مآثر رحيمي؛ (١) محمد دين فوق : مَكْمَلُ تاريكُغُ كَشَمَيرُ، لاهور ١٩١٠؛ (٨) وهي مصف: شبات كشمير، لاعور ١٩٢٨ء؛ (٩) بىلت ھىرگوپال كول : كالستة كشمير، ١٨٨٠ء؛ (١٠) دكاه الله: تآريح هد، دبلي؛ (١١) محمد اعظم: واقعات كشمير (قلمي)؛ (١٢) بيرسل كاچر: مجمع التواريخ (قلمي)، كتب خابة جامعة پنجاب؟ (١٣) نرائن كول عاجر: تاريخ كشمير (قلمي)، كتب حالة جامعة پحاب؛ (م، ١) غلام محى الدين صومى : در ۱۹۳۸ ج ، الأهور Kashir : G. M. D. Sufl (۱۵) وهي مصن : Islamic Culture in Kashmir وهي مصن Short: Pandit Gawasha Lal (17) : -1970 'Rajatarangini . Kalhen (12) 'History of Kashmir انگریزی ترجمه از Mark Aurel ، ج ۱ و ۲ ، . . و ۱ع؟ (۱۸) البيروني: كتاب الهند، انگريزي ترجمه از

(۱۹) : ۱۹۱۰ : af-Biruni's India : E C. Sachau

ر الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الما

(بار محمد)

بدهن است حوبوری ساملان سکندر اودهی رمایے کے رمایے کے ایک بررگ، حن کا مشرب سطاری آرک به شطاری الاحیار، ص ۱۹۳ بیر اذکار الابرار، ص ۱۹۸ سعد) و مست عبدالله شطاری (م ۱۹۸۵/۱۹۸۱ء، بیمام مابدو) کی اولاد میں سے بھے، حن کا سب حقے واسطوں سے سب شہاب الدین عمر بن محمد السهروردی تک پہنچنا شہاب الدین عمر بن محمد السهروردی تک پہنچنا عیسوی میں ایران سے عبدوستان آئے بھے (دیکھیے عیسوی میں ایران سے عبدوستان آئے بھے (دیکھیے عبدالله خویشکی: معارب الولاید، ورق ۱۳۸۸ عبدالله خویشکی: معارب الولاید، ورق ۱۹۵۸ عبدالله ی نرعه انخواطر، حبدر آباد د نن، ۱۹۹۱ء، عبدالله ی نرعه انخواطر، حبدر آباد د نن، ۱۹۹۱ء، سی میدالله ی شمانی عبدالله ی شمانی میں سب سے بہلے عبدالله ی شطاری مشرب کو متعارف کنا،

شیخ بد می می می حافظ حوبپوری سے رسی علوم حاصل کے اور سلسدہ مطاربہ میں ال سے بیعب کی، یہ بررگ شیخ عبداللہ کے حلیمہ بھے اور انھیں اس سلسلے کی بعلیم دینے اور بیعب لینے کی اجازت تھی ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اجازت تھی ۔ شیخ عبدالحق مشتاتی (م ۱۹۸۹ مرا

(محمد شفيع)

البَّذُنْدُوْن : سرستى (پوزستى (Pozantı) ع چک حای Cakitens بر واقع هے (حو اپنی بالائی گرردهون میں بورنتی سویو Pozantı suyu کہلانا هے)۔ یه اس مشہور درے سے حو سلسله کوه طورس Tourus کے درسان واقع ہے شمال شمال مشرق کی حالب بیرہ کیلومیٹر کے فاصلے پر گرزتا ھے۔ مه درے سلسا کے بھاٹک (Pylae Cilicae) نہلاے هیں، اس خُردازیه نے اسے درت السلاسة لکھا ہے اور آم دل ترکی میں کملک ہو غاری Kulak Bogazı دملايا هے \_ روما والر اور يوزيعي اسے سوڈینڈوس Podandos کہتر بھر (Booavoos) (Ποδενδός, Ποδυανδός, Ποδανδέυς, 'Ρεγεπιουνδός اور عرب حغرافیه دانون نے البدندون (بدندون، لَدُنْدُونَ) لکھا ہے ۔ قبرون وسطٰی کے معربی مآخذ اس نام کو نہب سی مختلف صورتوں میں پیش 'Opodando 'Poduando 'Podando کرتے هيں ، شكر 1

Bothentrot Botantron - ظہور اسلام کے بعد جب مسلمان سلسیا کے دروں سے گرر کر ایشیا ہے کوچک پر مار مار تاخب کرنر لگر مو یه موزنطیون نهایت اهم مورجه هو گبار اس وقت به کیدوقیه Κλεισομρο کے ضلع میں شامل تھا مگر ایسا معلوم ہونا ہے کہ آگر جل کر اسے مستقل ضلم ما ديا كما \_ البدندون (بربتي) هي وه مقام بها جهال ۸ : ۲ ه / ۲۸۳۹ میں عباسی حلیقه المأمون کی وفات هوئی، حب که وہ بوربطنوں سے معر که آرائی کرنر کیا بھا۔ یوزنطی سلطیب کے زوال اور یرکوں کے مغرب کی طرف انشیاے کوچک میں پیش قدمی سے البذندون ی اهمیت زائل هونی شروع هوگئی ـ رفتار زمانه کے سانھ پہلر وہ سلجون سلاطین روم کے اور آگر جل کر عثمانی ترکوں کے زیر حکومت آگا۔ جب عثمانیوں ر شام اور مصر میں مملوکوں پر فتح حاصل کر لی (۲،۶۵/ ۲،۵۱۵ با ۲۰۶۸/ ۱۵۱۸) بو سیجه یه هوا که سلسلهٔ کوه طُورس کوئی بڑی اهم سیاسی سرحد نه رها اور پهر البذندون کی رهی سہی اهمیت، جو اسے سلیشیا کے شمالی دروازے کے نگہان سرحدی شہر ہونے کی حیثبت سے حاصل تھی، حامی رهی ـ اولیا چلبی ایک سرل گاه کی، حو "سلطان خانه" كملاتي تهي، محتصر سي كيفيب س کرنا ہے اور سعلوم ہوتا ہے کہ یہ سرل گاہ دراميل البذندون هي تهي مكر وه اسكا اس نام سے د کر نہیں کریا ۔ انیسویں صدی کے وسط میں البذندون س ایک نخان (بیسرام)، ایک ڈاک جوکی اور ایک جنگی خانه تها ـ اس وقب یه ایک معمولی سا گاؤن ره گیا بها، جو آطنه کی سجای اور ولایت میں طرسوس کی 'تصا' میں واقع تھا ۔ آج کل یه جمہوریهٔ ترکی کے صوبۂ آطنہ میں شامل ہے.

مآخل: (۱) ان حرداذبه، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱؛ (۲) السعودى: مروج، ١: ۱۱، ۹۹؛ (۳) ياقوت، ١:

. ۳۰ بعد: (م) الطبرى، ۳: ۱۱۳۸ ببعد: (۵) عاجي خليمه : جنهال مماء ص ١٠٠ (١) اوليا چلى : سياحت نامه، استانبول، ۱۳۱۰ ه، ۲۰ : ۲۹ : ۲۹ استانبول، ۱۳۱۰ ه، ۲۹ Fine . Bonn 'De Thematibus : Porphyrogenitusu Reise in den cilicischen: Th. Kotschy (A) : 14 (1) : المرتها Taurus ، عن ص ١٨٥٨ Gotha ، اعن ص Voyage dans la Cilicie et dans les . V. Langlois רבי שי ביב יי ארע יי ארע יי ארע יי איז Montagnes du Faurus Cilicia petermanns : F X. Schaffer (1.) (در Erganzungsheft عدد اهر) 'Mitteilungen گوتها Weil (۱۱) نم. س ۱۹.۳ Gotha: The: W. M. Ramsay (17) 'r 97 ; Y 'Chalifen Historical Geography of Asia Minor ، سلان، م ص جسم سعد؛ (۲۳) Zur histori-: W Tomaschek schen Topographie von Kleinasien im Mittelalter (ונ SBAk. Wien, Phil. - Hist., Cl. בי) وى انا ١٨٩١ع، ص مه . (١٣) The : E W. Brooks Arabs in Asia Minor (641 - 750) from Arabic sources در Journal of Hellenic Studies، در 177 0 (Le Strange (10) : 197 : 10 4 1090 Itineraria Romana : K. Miller (۱۶) :بعد شنك كارك ١٩١٦، ص ١٦٦، (١٤) عن ص L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886 אַבייט 1919 عا ص Das anatolische F. Taeschner (1A) irr Türkische (در) Wegenetz nach osmanischen Quellen יה איז צייל דוף ו: ודי Biblinthek : C. F. Lehmann Harpt و J. Karst (۱۹) د (Beiträge zur alten Geschichte) کا Buzanta ح ۲۰ (= سلسلة جدید، ح ۸)، لائیزگ ۹۳۳ ء: ص 'des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071

ه ۱۹۳۰ Brussels ص ۵۳۰ (بمدد اشاریه بدیل ماده Histoire de la . M. Canard (11) (Hobavoc Dynastic des H'amdanides de Jazira et de Svrie (++) :2+. 17A= 6 +A+: 1 151904 UNA Lu Turquie d' Asie : V. Cuinet : Y \*(=1901) 1 / + 1 = \*Pauly - Wissowa (++) : +9 بذیل مادّه Podandos: عمود ۱۹۳۱ نا ۱۱۳۹ (۱۹۳۱) 194 ت، بديل مادّه Pozant [(ه م) الم م م ب ل مادّه].

(V J PARRY

البر اءرمبن عارب بس العارث الاوسى الانصارى . حضرت الو عُمَّاره، رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے صعابی، مروة بدر [اور آحد] میں خرد سالی کی وحه سے شریک باہ ہو سکر، لیکی دوسرے (پندرہ) حروات میں آنحضرب صلّی اللہ علمہ وسلّم کے ساتھ رہے۔ بعد ازاں انھوں نے اسلامی حبکوں میں بھی حصّه لنا، رئے اور قروین [فومس] انھوں ھی نے اسلامی مملکت میں شامل کے بھے۔ اگنے چل کر وہ حصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عبد کے حامی رہے اور جنگ حمل أرك دا الجمل] سز صعَّى أرك سأن] اور نہروان [رک بان] س بھی آپ عی کے حھڈے کے سچر لڑے ۔ بین سو پانچ حدیثیں ان سے مروی ھیں ، جی میں سے نائس صحیحین میں عیں ـ غدير الخم أرك بان] كي مشهور حديث الهين سے مروی ہے [ان کا شمار مفتی صحابه میں هوتا ھے]۔ دومے میں عزلت کرس موبے کے بعد آحری عمر میں ال کی مصارب جانی رهی نهی ـ [اللّٰی برس سے اوپر عمر با در] ۲ے ۱۹۹ - ۹۹۳ میں وفات پائی [ال کے والد قدیم انصاری تھے؛ اور جار ہیٹر کوفر کے محدّثین میں سمار ھوتر ھیں].

مآخذ: (١) الملادري: موح، ص ١٠٥ سعد، (٦) ابن سعد، بم / ۲: ۸ سعد؛ (س) الطرى، ١ : ١٣٥٨،

١١ و٣: ١١ وم : ٨١٠؛ (٥) وهي مصف : أسد العابة، ر: ١١١ تا ١١٠؛ (٦) النَّووي: تَهَذَّيت، ص ١١٧ تا ٧ ي . ؛ ( م) الصَّعدى : [نكُ الهُميّان في نكت] العميان، ص م م ر ؛ (٨) السمجر: الأصاله عدد ٨ م م ر ؛ (٨) السمجر: Annah : Caetani (1.) 117: 7 Muh. St سدد اشاریه؛ [(۱۱) این حبیب : المعبر، ص ۹۸، سرم (۱۰) ابن عدالر: الاستيعاب، ١: ٨٥ (١٠) الن عرم معهره اساب العرب، ص وبهم؛ (به و) وهي مصن : جوامع السيره، ص ٢٤٦، ١٣٢١ ٢٣٦؟ (١٥) ان التسراني: الحمَّع بين رحال الصحيحين، ١: ١٠٠ (١٦) الدَّهي : سرُّ أعْلام النَّلاء : ١٠٩ تا ١٣٠٠ (١٤) الدهني : بارتع الاسلام، س: ٩٣٠ (٨٠) الملادري أساب الأسراف، حلد اول (بامداد اشاریه)]. (K.V. ZETTERSTÉEN)

البَرَاء مِ بن مالك: س النَّفْر بن ضَمْضَه، و الانصاری، النجاری، المدنی، نامور صحابی، نرے سهادر، ڈر، خطروں میں کود جانے والے مجاهد، عطل آدرار، آمحضرت صلّی الله علیه و سلّم کے خادم حضرت انہ رم کے بھائی، عزوہ آخد میں شریک ہونے، اور حدیسه میں درحت تلے بیعت کی ۔ مسیلمه کذاب سے حسک کے دوران میں حصرت دراءرم نر اپنرسانھیوں سے نہا کہ اپر نیروں کی نوکوں پر ڈھال رکھ کر مجهے اس بر اٹھا کر دشمی کے ماع (الحدیقه) میں بهیسک دو ـ چنانچه وه دشمنون مین جا گهسی، سعب حمله نا اور بہادری کے جوهر دکھاتے هوے ماع کے دروازے پر قبضه کر لیا ۔ اس دن انھیں اسى سے اوپر زخم آئے اور حضرت خالدہ بن الوليد مہیدا نہر ان کی مرهم پٹی میں مصروف رھے ـ جب حضرت عمر فاروق<sup>رخ</sup> بر حضرت ابو موسٰی الاشعری<sup>م</sup> کو لشکر دے کر نصرے کے محاذ پر روانه کیا تو اس میں حضرت براءرط بھی شامل تھے-ر مرور تا ۱۳۷۴؛ (م) این الأثیر: الکاس، ۲: ۲، ۱، ۱، ۲ هجری مین محاصرهٔ تُسْتَر کے دوران میں اسلامی

لشکر کا میمنه (دایان بازو) حضرت براه رخ کی قیادت مین تھا ۔ جب مسلمانوں نے ایک زمین دوز نالی (سربگ) کے ذریعے شہر میں داخل هونے کی تدبیر کی تو حضرت براہ رخ حضرت محزاہ رخ بن ثور کو ساتھ لیے اس سرنگ میں داخل هو کر شہر کے وسط مین جا نکلے ۔ حضرت مجراہ راج کو تو سرنگ سے باهر نکلتے هی دشمنوں نے ایک راز پتھر مار کر شہید کدیا، لیکن حضرت براہ رخ نے باهر بکل کر بڑی محرکری سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں بک که شہید عرکری سے الازنا شروع کر دیا، یہاں بک که شہید حضرت براہ رخ نے کہ حسل اول نے شہر فتح کر لیا ۔ حضرت براہ رخ نے کہ حسان کے معرکوں میں بہت سے حضرت براہ رخ نے کہ حسان کے معرکوں میں بہت سے دخس تو بہادروں کو موت کے گھائ اتارا بھا، ان ایک سو بہادروں کو موت کے گھائ اتارا بھا، ان میں مہرنان الزارة بھی تھا ۔ حضرت براہ رام مجیب میں مہرنان الزارة بھی تھا ۔ حضرت براہ رام مجیب الدعوات بھی تھے .

مآخذ: (۱) ابن سعد: الطقات، ١/١: ٩؛ (٧) ابو حنيعة الديمورى: الاحبارالطوآل، ص ١١٨، ١٣٠ (طبع عبدالسعم عامر)، قاهره . ٩٩ وع؛ (٣) ابن الأثير: المدالعابة، ١: ٣١١؛ (٣) ابن حرم: حمهرة الساب العرب، ص ٥٥٦؛ (٥) الدهبى: تاريح الاسلام، ٣: العرب، (٦) وهي مصنف: سير اعلام النبلاء، ١: ٣٦١ تا سمر؛ (١) ابن حجر: الاصانة، ١: ١٣٨٠ تا

(عبدالقيوم)

البَرَاء بن مَعْرُور: [ن صَغْر، حضرت ابوبشر، الانصارى، الغُرْرَجى، السّلمى، العَقَى، النّبيْب] رسول الله صلّى الله علمه وسلّم كَ صحابى، [متّقى، فاضل اور فقيه]، ٢٩٢٠ع كے موسم كرما ميں حع كے موقع پر مه مقام عَقبه جو پچهتر انصار باركاه نبوت ميں رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سے بيعت كرنے آئے تھے ان ميں معمر شيخ البرا، بن معرور الخزرجى كو خاص اهميت ميں معمر شيخ البرا، بن معرور الخزرجى كو خاص اهميت حاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصل تهى اور جب رسول الله صلّى الله عليه يه يبعت لينا

چا ھتے ھیں کہ وہ آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنی ازواج و اولاد کی تو البرا، نے آپ کا ھاتھ تھام لیا ۔ سب کی طرف سے آپ کی مفاظت کا وعدہ کرکے معاہدے پر مہر ثبت کر دی۔ اسی مجلس میں، جو عقبة ثانیه کملانی ہے، یثرب کی نئی آبادی کے بارہ سردار (نقیب) منتخب ہونے اور اس موقع پر العرامه کو بموسلمه کا سردار مقرر کیا گیا ـ باریخ اسلام میں ان کی شہرت اس واسطے بھی ہے که وہ تحویل قبلہ سے پہلے ہی مکّہ معطّمه کی طرف رح کر کے نمار پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ عليه وسلم نے انهيں روكا اور فرمايا كه بيت المقدس ھی صحیح قبلہ ہے تو انھوں سے آپ کا کہا مان لیا لیکن بایں عمد بستر مرگ پر وصیّت کی که ان کی میں کا رخ مکّهٔ معظمه کی طرف رکھا جائے ۔ ان كي ومات ماه صفر مين رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم کی هجرت مدینه سے ایک ماہ قبل مدینة منورہ ھی میں ھوئی ۔ وہ قبلہ رخ مرے اور پہلے شخص تھے جو قبلہ رُخ دفن کیے گئے ۔ [جب آنحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم مدينر مين تشريف فرما هوي تو آپ م نران کی مبر پر جا کر دعامے مغفرت کی] \_وفات سے پہلے انھوں نے اپنی جائداد کا تیسرا حصه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كے نام وصيت كر دیا تھا [لیکن آپ م نر ان کے وارثوں کو واپس کر دیا۔ ان کے بیٹے حضرت شروع بدری صحابی نھے۔ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے انھیں بنو سَلمة کا سردار نامزد فرمایا \_ حضرت بشروخ نر آنحضرت مبل الله عليه و آله وسلّم کے ساتھ زهریلی بکری کا گوشت کھا لیا، جس کے باعث ان کی وفات هـ و گئی تھی ـ البراه کے بھائی قیس بن معرور بھی صحابی تھر، جو حدیبیه میں شریک ہونے تھر۔ان کی بیٹی ام بشر بھی صحابیه هیں اور دو حدیثیں ان سے مروی هیں]. مآخذ: (١) ابن سَعْد، ٣ / ٧ : ١٩٩١ بعد: (٧)

ابن هثام، و: ۱۱۹ بعد: (م) الطَّبرَى، و: ۱۲۱ بعد: (س) ابن الأثير، ب: ۲ یا ۸۱؛ (ه) وهی مصلّف، اسد الغايد، ر : سهر سعد (م) المر Müller المد الغايد، و المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار ال · Cactani ( ) : A4 : : 'em Morgen-und Abendland Annali، بعدد اشاریه! [(ی) این حبیت: المحتر، . ی ب، ورب بورج، ووبر؛ (و) ابن عجر: الأصاب، و: وجود (١١) اس حرم: جوامع السيرد، ١١٥، ١١، ١٩٠١ (١١) وهني مصنف إحمهده أساب التعديد ووجا (١٠) ابن سيداساس ؛ عرون الاثر، ١٠ : ٥ ه ، ١ (١٠) ابن حلدون : العبر (اردو ترجمه ار ۱۵ كثر شبح عباسه الله) ، ۱ : ۹۳: (س) ابن العبير وإدالمعاد، ب: ١٥٠ (٥١) البلادري: انساب الاشراف، علم اول (بعدد اشاریه) ، (۱۹) الدهی: البلاه، ١: ٩٩١ تا ٩٩١؛ (١٨) المقريري: الاساع، ص وم: (١٩) احمد: السند، م: ١٠م با ١٩٠]. ((د اداره) K > Zeitirsiein

کے مام (رک به برا ه (م)) کے علاوه یه لفظ ایک اور سكه بهي أيا هے: أم لكم راف مي الرُّر (و [االقمر]: سم) \_ لیکن اس ماڈے کے دوسرے مشتقاب کئی جگه آئے هل - براء كا لعط ب رئ ماد ے سے ه (بُرِی یَبُری بُرُورا و بُراهُ و بُرانه) \_ عرب کہتے هیں : نَرِئُ مِنَ الْمَنْبِ أُو الدُّنْ ( نَحُلُّصَ وسَلَّمَ مِنْهُ) يعنى عيب اور قرصے سے نجاب ہائی۔ بری من التھمه یعنی الرام سے نجاب پائی، الرام سے پا ک ہو گیا۔ بَریْ بعنی نجاب پانے والا، عیب سے پاک ہونے والا وغیرہ۔ ایک ا أور شكل هـ: نَرِي يَبْرَأُ (بَرَى يَبْرَأُ) رَبُّ و بُرًّا و بُرًّا و بُرًّا و بُرُّا مِنْ الْمُرْضِ (بیماری سے سفا ہائی)، الباری سے بیماری سے نجاب پانے والا۔ نَبُراً مِنَ الدُّنْبِ ( ـ تخلُّص) بعبی گناه سے باک هوا، الک هوا.

امام واعب نے مغردات میں لکھا ھے: اُمُلُ الْبُرْهِ وَالْبَرَّاءِ التَّبَرِّي الْتَفْعِي مِمَا يُكُرِّهُ مُجَاوَرُتُه يعني كي شكل بهي اختيار كر كيا هے ـ اس كا مطلب

کسی نا پسدیده و ناگوار چیز سے نجات حاصل کرما، جدا هوما \_ اسى ليے كها جاتا ہے، بَرَأْتُ مِنَ الْمَرْضِ و رأب من قلان و برأب يعنى مين نير مرض سير نجاب ماس کی' میں نے فلاں سے چھٹکارا پایا، سی فلاں سے بیرار ہوا۔ قرآن مجید کی چند آیتوں سے اس آخری معنی کی نائید ہونی ہے، نثلا: وَ آنَا بُری، مَّمَا يَعْمُلُونَ ( . ] يونس ] : ٢٠٠ ) = مين ممهارے أعمال سے سرار هوں ۔ أَنَّا بَرَاهُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْدُونَ سَ دول الله (. ٦ [الممتحد]: ١٨) = هم مم سے اور أل سے من کی ہم عبادت کرنے هو بیراز هیں،

سبعية مصمين و معسريين، سوره الدراءه سے سریه، سرو اور ببرا کا عقده نکالتر هیں، حس ۵ ماریح الاسلام، ۱ : ۱۸۱ : (۱۱) وهی مست : سر اعلام ، مطلب هے ان اشخاص سے بیزاری یا ہے معلقی جمهول ر اهل ست اور حضرت على رم سے دوستى يا وہ كا حق ادا نہیں کیا اور ان کے خلاف جلے۔ سرو کے سلسلے میں شیعد کے مختلف گروھوں کا مختلف عميده هے ـ بعض بهت غالى هيى اور بعض اعتدال بسد، عالی حضرات بؤی دور تک جایے هیں اور بڑی سُدّت برتتے هيں، البته اعتدال بسد مثلاً ریدیوں کے فرقے سلیمانید، مبتریه اور یعقوبیه وغیره حضرات ادوبکرم اور حضرت عمره سے تبرو کے قائل سين (الاشعرى: مقالات الاسلاميين، ١: ٨٦، ٩٩، استانبول وم و مع عدم علم علم علم سے برا کے لیے دیکھے: مہدی علی خان: یوم الغدیر، پله ٢٠٠١م، ص ١٨٩ ما ١٦٦؛ ابن مامويه القمى: رساله الاعتقادات، نجب جهم ١ ه/م ١٩ ١ع، ماك ٢٦٠؛ مدح صحابه و تبرا (ایسٹ کمیٹی) مارچ ۱۹۳۸ كچهوا (سهار)؛ تعمد القارى ترجمه صحيح المغارى، لدهانه ١٧٨٥، زين العاندين : مجموعة اعمال روز عاشورا، مطبع دادو میان، ۹۹ ، ۹ ه.

براه کا لفظ مقمی کتابوں میں ایک اصطلاح

آبیادی طور پر کسی ذمّے داری سے سبکدوشی ہے۔
زین العابدین کی کتاب الآشاہ و النظائر میں براہ ہ کو
اصول مان کر وہ صورتیں شمار کی گئی ہیں جی میں
کوئی مسئول ذمّے داری سے سبکدوش ہو جا ا ہے،
مثلاً کسی فعل میں شک سے مسئول کو فائدہ
بہنجتا ہے اور اس سے ذمّر داری سافط ہو جانی ہے ۔

اس سلسلم مين بيز ملاحطه هو السيوطي : "كتاب الاشاه

والنظائر، ص وم، فاهره ١٣٩ ع.

وقہا ہے 'الاصل براع الذہ 'کے بارہے میں طویل بحثیر کی ھیں۔ امام غرائی المستصفی (۱: ۹۳، بولاق ۱۳۲۲ء) میں شرع کے نفاد سے بہلے کے افعال کے بارے میں افعال کی دئے داری کو زیرِ بحث لائے ھیں اور مختلف آرا نفل کی ھیں: بعض کے سردیک ایسے اعمال مباح ھیں، بعض کے خیال میں معطور اور بعص کے نردیک موقوف۔ اسی سلسلے میں معترله کا یه عقیدہ بھی ہے کہ انسانی اعمال کی قانونی اساس عقلِ انسانی ہے اور شرع سے بہلے کے اعمال، جن کی عقلِ انسانی سے تبائید نہیں ھوتی، ممنوع ھیں، لیکن امام غزالی نے معترله کی ان خیالات کی تردید کی ہے۔ الامدی کی کمات الاحکام میں اس کی مردد کسانی سے تاریخ مشریح ملتی ہے (۱: ۱۳۰۰ مصر ۱۳۰۰ء).]

براء کا ماده کئی آور مشتقات میں بھی اصطلاح کی حیثیت میں سوجود ہے: مثلاً مباراًه و بریة یعنی با همی رضامندی سے طلاق، جس کی رو سے روجین آپس کے تمام حقوق سے برصا و رغبت دستبردار هو جاتے هیں (لسان؛ جرجانی: التعریفات، بذیل ماده؛ نیز دیکھیے الشافعی: کتاب آلام، بذیل ماده؛ نیز دیکھیے الشافعی: کتاب آلام، مدایة آلمجتہد، ۲: ۲۰، بولاق ه ۱۳۲ه؛ این رشد: بدایة آلمجتہد، ۲: ۲۰، قاهره ه ۱۹۵ه) ۔ آلاستبراه یعنی لونڈی کے نکاح کےوقت یه تیقن حاصل کرنا که عدم حمل کا وحامله تو نہیں، یا اتنا وقفه دینا که عدم حمل کا

بيتن حاصل هو جائے [لسآن، بذيل مادّه؛ وو، اردو، بذيل آمّ ولَد].

استنجاء کے ضم میں بھی استبراء کا ذکر آنا عد، حس سے مراد یہ ہے کہ رفع حاجب کے بعد کلی طہارت حاصل کی جائے (لسان، ۱: ۲۰ و کتب فقہ، بذیل کتاب الطہارت) ۔ بیع البراءۃ اس سے کوئی ذمّے داری عائد نه هوتی ہو۔ مثلاً اگر کسی فروخت کردہ چیز میں کوئی ایسا نقص نکل آئے جس کی وجه سے عام حالات میں بیع فسخ ہوسکتی ہے اور اس کے نارے میں بوقت معاہدہ یہ سہا جائے کہ یہ بیع براءۃ ہے اور وروخت شدہ شے کی کوئی ذمّے داری بیچنے والے اس کا ور وروخت شدہ شے کی کوئی ذمّے داری بیچنے والے پر سہیں تو اس صورت میں بیچے والا اس کا ذمے دار نہیں ہوگا۔ احتلف العلماء فی جوار هذا البّع یعنی بیع البراء حائز ہے یا باجائر اس بارے میں علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، علماء میں احتلاف ہے (ابن رشد: بدایہ المجتہد، المجتہد، المحتہد، المحتہد، المحتہد، المحتہد، المحتہد، المحتہد، المحتہد، قاهرہ ۱۳۳۳ء (المحتہد، المحتہد، یمیں البراء اس حلف کو کہتے ہیں جس میں یه کہا جائے که اگر فلاں بان میرے قول کے سرعکس هوئی تو میں اسلام سے الگ هو جاؤں گا۔ ایسی قسم کی آنحصرت صلی الله علیه و سلم بے ممانعت فرمائی ہے (ابوداؤد: سُنَنَ، عدد ۲۰۵۸؛ النسائی، کتاب الآیمان و النّدور).

تبریه کا مطلب هے مختلف صورتوں میں عدالتوں کے ذریعے قرار دیے جانے والے دستوری نوعیت کے وہ کل قوانین جن کا مقصد پابندی سے سبکدوش کر دینا ہو؛ مثلاً مراکش کے بدویوں کا تبریہ ۔ یہ ایک تاوان ہے جو قائل کے والدین مقتول کے والدین کو ادا کرتے ہیں تاکہ وہ قبیلے میں شامل رہ سکیں(Taxtes arabes des Zaer: Loubignac) میں موہ میں بیرس ۱۹۰۳) ۔ بیت لحم کے علائے میں براء قراج بگر کر برا بن گیا ہے) کا اسی قسم کا براء قراج بگر کر برا بن گیا ہے) کا اسی قسم کا

استعمال پایا جاتا هے (هداد، در ZDP۱، ص ۱۲۳۰ میں Portuguese 'Albalá میں Alvará جن کے یہی . (61912

> ہراہ سے مراد مختف اقسام کے وثائق بھی ھیں ۔ (جمع برادات) \_ اس کے معنی هس = "سکدوشی" با ومالى نظام مين سكدوشي الخوارزسي. معاتمع العنوم، ص يه، قاهره. ٣ و و عا Islamic Tavation Lokkegaard در و و عا ص وه ۱، کوپن هیگی . ه و اع ۱۹۵۰ کوپن -(monitranie 1 40 . Wiesbaden Frilhislam, Zeit اس کا انتدائی استعمال محصول منکی کے ان معاهدوں میں ملر کا جو عبسائی حکومتوں کے سابھ قرون وسطٰی، خاص کر حقصیوں کے عہد (جودھویں و پندرھویں صدی عسوی) سے هونے سروع هو ہے۔ لاطینی یا روسی سی اس کے لیے Albara یا Arbara کے العاط استعمال لیے گئے هين (Iraités de Paix et de commerce : Mas-Latrie) يبرس ١٨٩٩ - ١٨٨٤، بمدد اشاريه)، سابه هي اس میں در زوری احارب نامر کا معموم بھی المل هے، جو اس لفظ نے احتیار کر لیا بھا۔ اس وقت بلا مأمل يه لفط ان متعدد محريري دستاويرون کے لیر استعمال کیا جانے لاگا بھا جبھیں ھم آح کل كي اصطلاح مين "الائسس، سرئىفىكىك، دېلوما" کہتے میں اور اس میں وہ سب تحریریں شامل ھیں جو افسران ادارہ کی طرف سے حاری ھوں با انھیں بھیحی جائیں، مثلاً اداے رقم یا اجراہے حکم کا مطالبه، پروائه راه داری (Suppl Dozy)، ۱ : ۹۳)، امین (محویل دار سرکاری) کی جٹ، جو وہ مال تجارت کی کسی کائٹھ پر لکائے (سَقطی: 'Lévi Provençal و Colin الله Maruel de Hisba ص ۲۹، پیرس ۱۹۹،ع)، درخواست یا عرض داشت، جو کسی بادشاہ کے سامنے بیش کی جائے (Brunschvig ـ ( ۳ ماشيم ۱۳۳: ۲ 'Berbérie Orientale جزیرہ نمامے آببیریا Iberia کی لعاب سی اسی قسم کے الفاظ ملتم هين : Catalian بين Albará الفاظ ملتم

معنى هين .

جدبد عربى مين اصطلاح الراءة التغيذ سفراه کے اعتمادی اساد (exequatur) کے معنوں میں اور ایراه ف النَّقه سیاسی اسناد اعتماد کے لیر مروج میر (دیکهر Bercher اور Wehr کی کتب لغاب).

شمالی اوریقه کے روزمرہ میں لفظ براءة (جو بگڑ در برا ہُرہ ہو گا ہے) به کثرت استعمال ہویا ھے، بیشتر بصورت بصغیر بریّه Breyya، حس کے بعی معمولی چٹھی، مراسله با رقصه کے هیں (اور اسی سے بربری لفظ برات ہے، حو اسی معنی میں مستعمل هے) \_ مقام فاس میں معنوی تغیرات کے زیر اثر بریه عربی میں ایک قسم کی مٹھائی کا نام هو گیا ہے، جسے چٹھی کی طرح لپیٹ کر ڈبوں میں بند ا Textes arabes de Rabat · Brunot) عالم المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الم ج، . به ، بمد فرهنگ، بیرس ۲ ه و و ع) .

عنمایی تر کوں کے عہد میں اس لفط کا دمتری اسممال به شکل برت ( \_ براب) وائع هوا [معمیل کے لر رک به براب، 10، اردو].

مآحذ: معالے کے متن عی میں موجود هیں. (اد اداره] R. BRUNSCHVIG

براءة (٧): (ع، مصدر)، ب ره سے مشتق، ج براً، يبراً، برها بمعنى بيدا كرنا، عدم سے وجود سي لاما، اسى سے اسم فاعل البارئ (٥ و [الحشر]: ٣٠) بمعنی پیدا کرنے والا؛ (۲) بری، یبرا، نره بمعی مرض سے صحب یاب ہونا، بری، ببرا، براءۃ بمعنی آزاد هونا، بیزاری کا اطهار کرنا، بری هونا، کسی شے سے مکل حاما اور الگ هو جانا، ذمر داری اور بابدی سے سبکدوش هو جانا (لسان العرب: مفردات؛ غريب القرآن، بذيل ماده؛ نير رك به براءة) \_ براءة كا لعط قرآن مجيد مين دو جكه آيا هے : سورة النوبه (۹: ۱) کا آغاز کرتے هوے اور سورة القعر

(۱۹: ۲۹) ميل.

بَرُّ الله قرآن مجيد كي نوين سورة التوبة كا دوسرا مشہور نام ہے، جو اس کے لفط آغاز سے مأخوذ هـ - اسم سورة النوبة اس ليم كهتم هين که اس میں نوبه کا ذکر بکثرت آیا ہے، مثارٌ اَلَمْ بعلموا أنّ الله هو يقبل التوبة عن عباده . . . الآية (آيب ۾ . ١) = کيا به لوگ نهين جانتر که خدا هی اپنر سدول سے توبه قبول فرماتا اور صدقات و خیرات فبول کرتا ہے اور ہے شک خدا ہی توبہ تبول کرنر والا ممربان مے (سر دیکھیر: و: ۳، ۵، - (112 112 117 11.7 128 172 111 اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ھیں ، مثلاً الْعَاضَحَه، ٱلْعَدْاب، النَّحُوث، الْمُقَشَّقَة، ٱلْمُقْرَة، الْعَافِرَة ، ٱلْمُثْرَة ، ٱلْمُدْمَدَّمَه ، الْمُحْزِيَّة ، ٱلْمُكِلَّه ، ٱلْمُشْرَّده ، أَمْمُ عُثَرَة م سورة الفائحة كى طرح ينه سورت بھی کٹرت اسماء کے لحاظ سے منفرد ہے۔ دو چار آبنوں کے سوا اس کے مدنی هونے پر اجماع ہے، س میں ایک سو انتیس آیات هیں ۔ اور یمی تنها سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے سہیں کیا گیا۔ مول حضرت على كرم الله وجهة سوره براءة كے آعاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں آئی که بسم الله الرحمٰن الرحيم تو امان اور سلامتي كا اعلال ہے اور سورة براعة تلوار جلانے اور جهاد كرنے كا حكم لے کر آئی ہے، اور عربوں میں دستور بھی تھا که حب معاهده ختم كرنے اور اس كى ذبّے داريوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کرتے تو نہ بسم اللہ لکھتے اور نه امان اور سلامتی کے الفاظ سے آغاز كرتي (القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ١١:٨، معبره م و وع) \_ جمهور مفسرين كا يمي مذهب هے كه سورہ براہ ، مستقل سورت ہے اور اس کے ناموں کی کثرت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے(نیز رائ به الانفال) ۔ اراءة العضرت م كي زندگي كے آخري برسوں ميں نازل

ہونے والی سورتوں میں سے ہے، کچھ حصہ غزوہ تبوک (رک باں) میں اور کچھ بعد میں نازل ہوا.

اس سورت كا آغاز بَرَاهُةً بَّنَ اللهِ وَ رَسُولِهُ إِلَى الدين عَاهَدُتُم من المشركين سے هونا هے يعنى الله اور اس کا رسول ان مشرکوں کے معاهدات سے بری الذمه هیں جن سے تم (مسلمانوں) نر معاهده کیا نها۔ ات یه تهی که مسلمانوں نے عہد نبوی میں مشرکین مکه اور دوسرے مشرکین سے مختلف معاهدے کے نھے، بعض معاهدوں میں مدب کا بیان تھا اور بعض مطلق، یعنی نغیر کسی سان مدس کے مھے ۔ اس آیب میں ان عہد والوں سے براس یعنی ذہر داری سے دست برداری کا اعلان کیا گیا ہے جن کا عہد مطلق ہدون قیدِ مدت تھا، یا جن سے چار سینے سے کم مدت تک عہد تھا۔ ایسے مشرکوں کے لیے چار ماہ کی میعاد دی گئی ھے ۔ البته جن کے ساتھ اس سے زائد کسی مدت معلومه تک عهد تها ان کا عهد اسی مدب تک باتى رها، جساكه ارشاد فرمايا : فَأَتَّمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ الى مدَّتهم (و [التوبة] : م) = جس مدت تك ان سے عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ البتہ جن کا عہد جار ماه سے زائد مدت معلومه تک تها اور انهوں نے کسی شرط کو توڑ کر بد عہدی کی بو ان کا عہد بھی باطل ہو گیا۔ اصحاب عہد کو اجازت دی گئی کہ وہ چار سمینے اس سے چلیں پھریں اور یہ چاروں سمینے مسلسل تھے یعنی گیارھویں ذوالحجّه سے لے کر ربیع الآخر کی دسویں تاریخ تک ۔ یه مدت اس لیے دی گئی تھی که مشرکین اپنے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ انھیں اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم رهنا هے يا توحيد كى نعمت سے بهره مند هو كـر حلقه بگوش اسلام هونا ہے ـ چـونكه بیت الله اسلام کا مرکر اور دارالسلام تھا اس لیے ایسے مرکز میں دشمنان اسلام کے قیام کے جواز

معاملات سے فارغ ہورے کے لیے سہد کافی تھی.

نو هجری میں الحصرت صلّی الله علبه و سلّم ئے حضرت انو بکر صدیق رسی اللہ عبد کو اسیر جح بنا کر بیت الله کو روانه کنا، بعد میں مشر دوں پر ا مام محت کی حاطر حصرت علی کرم اللہ وحهه دو بھی سورہ براہ کے اعلان کے لیے روایہ ارما دیا، کنونکه عربون تا به دستور بها ده عبید کی بست کا پیغام سردار فیله خود سائے یا اس کے گھر کا کوئی فرد ـ چانچه حصرت علی<sup>رد</sup> اور دیگر محاله نے میں مرمانی کے دن (یوم النجر) به اعلان در ديا كه دوئي كافر جنَّب مان داخل نهين هو د. دوئی مشر ف اس سال نے بعد حج نہیں کرے د، کوئی شخص عربال حالت میں خابہ لعمه کا طواف نہیں۔ تربے دا، اور جس کسی سے المصرب صلّی الله علمه و سلّم کا عمید نها اس ، عمید اس ک مدت یک فائم رہے کہ اس اعلان میں کسی قسم کی بد عہدی یا عہد شکی کا شائبہ بک بہیں ہے کیونکہ یہ اعلان ہزار ها مسلمانوں اور مشر دوں کے اجتماع میں دھلے سدوں کیا گیا با کہ عمیشہ کے لیر ان دشمنان اسلام کی شراریوں کا سد باب در دیا جائر ۔ پھر اسے فوری طور ہر نافذ العمل قرار نہیں دیا بلکه چار ماه کی مدت مقرر در دی گئی، ما که ھر آدمی ہسہولت اپنی راہ متعین کر کے اس ہر عمل پیرا هونر کے لیے انتظامات بھی کرسکے، چنانچه آئنده سال دس هجری میں حبّعه الوداع کے موقع ہر کوئی مشر ک شامل حج نه بها ـ یه تهی مروی هے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے براءہ کے بعد کسی مشرک سے معاهدہ نہیں کیا.

اس سورت میں یه مهی فرمایا که حاجی لوگوں کی سہمان نواری اور مسجدوں کی بعمیر کوئی اتنی بڑی باب نہیں؛ اصل حیز لله کی راہ میں جانی و ،

کی کوئی وجه نه تھی اور یه چار ماہ کی مدت اپنے ' مالی قربانی مس کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف اھل نتاب کی سارشوں اور شراربوں کے ذکر کے بعد غلبة اسلام كى بيس كوئى فرمائى - اسى سورت مين ساسوں کا تردارط ان بام کیا گیا ہے اور ان کی ایک ایک در ک سافقانه کا د کر کیا می مسحد صرار کی وصاحب فرمائی ہے ۔ جہاد کے اُحکام کا تفصیلی د در درر هوے ماکید فرمائی ہے که حب کفار، مشر دوں، ساھوں اور دیگر بد عہدی کرتے والے مائل سے حنگ حهڙ جائر يو حوب ڏٺ کر مقابله کرو اور دشمنوں بر کاری صرب لگاؤ ۔ نیز فرمایا آنه حدمت دين فرت اللهي عُ ذريعه هے اور سورت ختم درے ہوئے آبحسرت صلّی اللہ علمہ و سلّم کا حقمی منصب بنایا که آپ و بمهارے نڑے خیر خواہ هیں ، ممهاری مکلیم آپ پر شاق گدرتی هے ، آپ م اسر سنيو و سهربان هن كه جاهتر هين كه ج لوگوں دو هلاکت و بربادی سے نجاب دلائیں .

مآحل بديل سوره يراهه : (١) الطّبرى: تمسير : (٦) ال الدر: تعسير؛ (م) الرمحمُرْق: الكَشاف؛ (م) تعسير المراعى؛ (٥) القاسمي: بفسير القاسمي، ٨: ٣٠٩٠ سعد، مصر؛ (٦) السنوطى: لناب النقول؛ (١) امير على مواهب الرحس، ١: ٩ م ينعد؛ (٨) لسَّان العرب؛ (٩) ممرداب؛ (١٠) السحستاني: عربب القرآن، بذيل ماده ب ر ، (۱۱) اسین دویدار: صور مِنْ حَیامِ الرسول، حره نا ۱۸۸ مصر ۸ و و ع؛ (۱۲) ابن هشام، بم : ۱۸۸ (۱۳) اس سعد، ۱/۱: ۱۲۱ (۱۳) الطبرى: تاريح، ۳۰ م ١٠ (٥ ،) اس كثير : المدايه و المهايّة، ه : ٣٩ (١٠) أن العيم: زاد المعاد، ب: وب، مصر يهم، ه؛ (١٠) المتريرى: أمناع الأسماء، ص ١٩٨٨؛ (١٨) تاريح الغيس، ب: ١١١؛ (١٩) البحارى، كتاب التفسر، تعسير سوره براءه؛ (. ) الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب سورة التوبة.

(عبدالقيوم)

قِرابُره : (جو اصل میں برابرہ ہے، مفرد ترتری) نُّوبی زبان بولنر والر مسلمان، جو دریامے نیل کے کناروں ہر پہلی اور تسری آبشار کے درمیان ستے ھیں ۔ برابرہ میں کنوز، سکوت اور معس بھی شامل ہیں، لیکن عام طور پر یه لوگ خود اپنے لر راره كا نام استعمال نهين كرتر عبانعه لين Lane (١: ١٥٤) عمود ٢) كا خيال هے كه اس العط کا اطلاق، جسے شروع کے مصنفین معرب کے ربر مبائل کے لیے کرتے تھے، سہب آگے چل کر ملکه حال هی میں آن لوگوں ہر هوبر لگا اور آب یک هو رها هے، دنافلہ [رآك بآن]، حو تسرى آبشار كے الائی علامے میں رہتے ہیں، زبان اور ڈیل ڈول کے ! لعاط سے مُکور سے ملے علے هیں لیک اپنے آپ کو را ہوہ میں شمار نہیں کرہے ۔ آج کل جس علاقے میں درادره آباد هیں بھلے یه مُفره [ ی مُفره ] کی نوبی عسائی سنطنت کا شمالی حصه تها، جس کا ۳۱ ام ۲۰۰۶ میں عبداللہ بن سعد سے ایک عہد نامه هو گیا تھا۔ عربوں کی نوآبادی یہاں ۹۸۹۹ میں اس وقب شروع هوئی جب بنو ربیعه برک وطن کر کے بہاں آئے اور اُسُوان کے علاقے میں بس گئے۔ ۲۹۹۸ ١٠٠٦ء ميں جب ابو رَكُوه كو شكسب هوئي تو كهتر هين كه ماطمي خليمه الحاكم نر اسوان مين سو ربیعہ کے شیخ کو کنزالدولہ کا خطاب دیا (المقريدي : البيان والاعراب عَمَّا مارض مصْرَ من El. Macrizi's: Wustenfeld الأغراب، طبع و ترجمه از Abhandlung über die in Aegypten eingewandertien : 4 / Y 'Göttinger Studien 3 ' arabischen Stamme בא פבא (בו ארב Göllingen 'הצם יהדם בה ہے که اس علاقر کے آس پاس کے برابرہ جو عربوں اور نوبیوں کی اولاد میں سو کنز یا کنوز کہلانر لگر۔ آڻهوين صدي هجري/جود هوين صدي عيسوي مين مقره کي ملطنت کا عربوں کے دباؤ کے باعث خاتمه هو گیا

ا اور ان میں ناہمی ازدواح کا سلسلہ شروع ہوا اور ا عیسائیوں کے مقابلر میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی۔ پھر حب سلیم اوّل نے 'مصر فتح کیا اور بوسنیائی Bosnia پلٹنوں (جنهس مقامی لوگ غز کہتر ہیں) کے فوجی اڈے اسوان، ابریہ اور سائی میں قائم هو گئے اور برابرہ کا علاقه ایک "کاشف" کے تحت کر دیا گیا تو پھر بھی ایک دوسرے سے باہمی ساکعت اور نوبی زبان اختیار کر لینے کے باوجود ایسویں صدی تک غُر کا جداگانه وجود قائم رھا۔ اٹھارھویں صدی میں شمال کے برابرہ مُوّارہ کے طافنور شیخ حمام ابو یوسف کے ریر اقتدار تھر ۔ محمد علی پانا کے سوڈان پر حملے کی تیاری کے وقت برابره كا علاقه (برابره "كاشف لك") نبن بھائیوں کے مبضر میں مھا اور ان کا صدر مقام در تھا، اسوان، انریم اور سائی کی غز آمادیاں اپنر اپنر آغا كما تحت بهين محمد عثمان الميرغني نر، جو سلسله خَتْمَيَّه كَا بَانِي هِي ، محمد على پاشاكى فتح سے چند سال پہلر اسوان سے دنقلہ کا سفر کیا، جہاں بہت سے لوگ آں کے مرید ہو گئے۔ برابرہ جس علاقے میں ستے هیں ویاں کی مفلوک العالی انهیں کھر بار چھوڑ کر باھر حانے پر برابر انھارتی رهی هے؛ چنانچه سولهویں صدی کے اندر نیل ازرف (Blue Nile) پر متحسى نو آباديال قائم ہو چکی تھیں، یہ لوگ اپنی دینداری کے لیے مشہور تھے اور انھوں نے قرآبی مدارس قائم کر رکھر تھر۔ اکثر بربری سیاحوں کی یادداشتوں سے پتا جلتا ہے کہ اٹھارھویں صدی سے بربری ملازم قاهره میں موجود تھے.

A History of: H.A. MacMichael ( , ) مآخذ ( the Arabs in the Sudan ( با تا به با با با با تا به با با با با با اور بمدد اشاریه: ( با با با با با با با دونون الله به با با نا دونون الله به با بان دونون

تعانیف میں مآخذ کا به کثرت ذکر ہے۔ انیسویں مدی کا L. Burckhardt((\*): کے ایے دیکھیے: (۲) Travels in Nubia

(P.M. HOLT)

برات: [مض علما عے مردیک یه لفظ عربی کے لفظ ہراءہ کی سکڑی هوئی شکل ہے (دیکھے فرهنگ ابند راج بدیل مادّہ براب و براس ۔ خواررمی نے مقانيع العلوم مين لكها هي الراء مجه ينذلها الجهبد و العارب للمؤدّى بما يؤيه الله (ديكهم بذيل مادم لكن به اس بحقيق طلب في أور سمكن في نه فارسی الاصل هو ] ۔ فارسی میں اس کے معنی مكم اعطائ رورينه بيز مكم يا احارب نامه في، اردو میں معنی حصه، معره، فسمت، نصیب، مهاحی ه ( فرهنگ أصفه، بذيل ،اده) د سركي يا عيرزبانون کے لئی اُور الفاط بھی اس مغہوم میں مسعمل ہیے، مثلاً مركى العاط: بتى، مُرلم، ميورولدو، عربى العاط. أمَّى، حكم، بوقع، مشور، مال، اراده اور قارسي العاط: مرسان، سان ـ ان مين يد بعض العاط آل عشمان کے پوریے عہد میں استعمال ھونے رہے اور بعض صرف جد حاص ادوار میں۔ اسی طرح ان میں سے بعض ایک عام معهدوم میں اور بعض صرف شمی مخصوص و معدود مفهوم مین مستعمل رهے ـ ایک هی دستاویر میں ''عرمان سلطانی'' کے لیے کئی ، الفاط استعمال كي حا سكتے تھے اور ان سے وسع مفہوم میں کوئی فرماں بھی مراد لیا جا سکنا تھا ۔ اور مخصوص و محدود سفهوم مین بهی کوئی خاص فرمان.

فرمانِ سلطانی کے معنوں میں بتی کا لفظ

. . ، ، ء کے بعد زیادہ مستعمل نہیں رھا۔ اس
[امر] ( - آمر) سے جو چار سو سال تک مستعمل
رما صرف سلطان کے نام سے جاری شدہ ایک عام
فرمان می مراد نہیں لیا جاتا تھا بلکہ ایک ایسا

مخصوص فرمان بھی جس کی رو سے اجرامے برات کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر همیں تمهیدات براب مين ايك اصطلاح "إلى إمْرِلُو" [= اولو الامر] ملتی ہے یعنی وہ جس کے عاتبہ میں اجرا بے ہرات سے متعلق حکم هو .. لفظ حُکم (مُکم) هميشه عمومی قسم کے فرمان کے معسوں میں آیا ہے. لدكن اس سے مخصوص قسم كا فرمان بھى مراد لیا حاماً مها، حس کی دستاوسرات پر حکومت علیحده کارروائی کرنی بھی اور جن کا اندراج آج کل ترکی محافظ خانون (archives) من ایک علیحده شق کے طور پسر هونا ہے (احکام دفتر لری) ۔ نشان سے بلا مد موصوع ایسے ممام احکام مراد لیے جاتے تھے جی میں طُغْری (مشاں) بنا ہوا ہو۔ لیکن دسویں / سولھوس صدی سے وہ احکام خاص طور پر اس نام سے موسوم هوے حو سلطنت کا اعلٰی برین محکمهٔ مالبات (دفتر خاصه) مرتب تدرتا نها اور جو مالي معاملات سے متعلق هوتے نھے ۔ نشان کی مترادف اصطلاح يوقم ( \_ توقم ) تهي يه بلا كسي مزيد قد کے ایسی دستاویزاں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جو سومیع کے ساتھ جاری کی گئی ہوں (ان کے ھم معی ھونے کا ثبوت ان دونوں لفظوں سے ہے ھوے انط توقیعی اور نشائجی سے ملتا ہے، جو عم معمی هیں) ۔ کسی زیادہ اونجبر درجر کے حکم کے لیے نادر الاستعمال الفاظ منشور، مثال اور ارادہ (صرف انیسویں صدی سے) مستعمل نہر ۔ برات کا ایک محدود مفہوم بھی تھا، یعنی "عطیے کی دستاویز" یا "کسی عہدے پر نقرر کا فرماں" -حکومت کے اداروں میں اس قسم کے فرامین پر کارروائی بھی علیحدہ هوتی تھی ـ مض سرکاری دستاویزات کے ناموں میں اس کی یاد باقی ہے، مثلاً "رُوْم لَرِن بِرات دِمْتِرى" بعنى "ان براتوں كا دفتر (رجسٹر) جو یونانی کلیسا سے متعلق مسائل کے

بارے میں جاری هو ہے'' ۔ ''نتولک سرات دفتری'' وغیرہ (مدّحت سرت اوغلو: معتوی باقمندن ماش وکالت ارشیوی Muhteva bakimindan Başıkâlet میں ۲۲ ۲۳).

چودکه سلطنی عثمانیه میں ممام عطبات کا مصدر سلطان تھا اس لیے برات همیشه سلطان کے نام سے جاری هوتی تھی اور اس کے ساتھ ''شریف'' یا ''همایون'' کی صفت بھی همشه اسعمال کی حابی تھی.

سلطنت عثمانمه في مام تقرّرات "عطيي" كي ذريعر هي هوتر بهر، خواه ان كا مشاهره وقبي طور پر کسی جاگیر کی ملکیب سے ہو یا نقد روپیے کی صورت میں ادا کیا جانا ہو۔ چنانچہ غیر موحی سلازمتوں میں تمام تقررات خواہ وہ پاسا ایسے اعلٰی منصب کے لیر هوں یا مسجد کے کسی ادنی درجے ي خادم كے ليے، برات هي كے ذريعے عمل ميں آتر تھر ۔ شام کے استفون کو بھی بارگاہ سلطانی سے اجارت نامے برات کی صورت ھی میں ملتے تھے ( وورات، طبع اول، ص عدم، مذيل مادة مراءة)، حتى که سلطنت کے باجگذار، مثلاً ٹرانسلوینیا کے فرمانروا، اپنی ریاست میں براب هی کے ذریعے سلیم کیر جایر تھر ۔ فرق صرف یه نها که ان کے نام جاری ہونے والی سند کے مضمون میں اس قسم ی عبارت کا اضافه کر دیا جاما تها <sup>رو</sup> بو برات همايون و عهدنامهٔ صدق مشعون ويردم" يعني میں نر یه شاهی برات اور عهد نامهٔ صدق جاری کیا ۔ اس طرح ہرات کے نام سے بہت رؤی تعداد میں احکام جاری ہوتے تھے جن کی تقسیم ان کے مضمون کے اعتبار سے کی جا سکتی تھی: وزیر لک التي، تيمار براتي، مالكانه براتي، التزام براتي اور اگر برات کسی جماعت کے فائدے کے لیے جاری هوتی تو اوجاق لق براتی وغیره.

تیمار کی جاگیروں کے انتظامات کے سلسلے میں استعمال هونر والی بهت سی تعبیرات کا لفظ برات حاص طور پر ایک جرو بن گیا، مثلاً (ابرات عالى شان ايچول ندكره ويدرلدي" يعني حكم (سند) المعروف به مدكره جو كسى اعلى برات كے اجرا کے لیے دیا گیا ، "ورات شریفم ویرلمک فرمانیم أولمعین ' یعنی از انجا که ایک اعلی برات کے اجرا کے لیے میں نے اپنا شاھی فرمان جاری کو ديا هي ، "بذكره براب إنّر مك" يعنى دستاويز المعروف به مدکره کا تبادله برأت سے کرنا، "تجدید برات اولنمى بابنده خطّ همايون صادر اولمغين " يعنى چونکه تجدید براب کے لیے فرمان سلطانی صادر هو گیا ہے (ایسی کارروائی کا حکم عموماً سلطان کی دخت نشنی کے بعد جاری کیا جاتا تھا [یعی هر سلطان نخت نشنی کے بعد از سر نو برانوں کی تقسیم یا تجدید کرنا تها، دیکھیے آآؤ، برکی، بذيل ماده])، "الى براىلى" يعنى برات كا هاته مين هونا (یه درکیب مدکورهٔ بالا إلی امراو کے هم معی هے)، ''اهل رات'' يعني جس كے پاس كوئي بران هو . سرکاری دستاوینزاب مین اکثر اجرا شدہ براب کے حوالے بھی ملتے ھیں۔ باھم اکثر اوقات عطایا کی دستاویزات میں لفظ برات استعمال نہیں هوتا تھا اور اس کے مضمون هی سے یه نتیجه اخذ کیا جا سکتا تھا که یه بیک وقت برات ہے بهی یا نہیں.

عطیے کے چھوٹے یا ہڑے ھونے کے مطابق
برات کی دستاویز سادہ یا زیادہ پر تکلف ھوتی تھی
لیکن یہ ھمیشہ دیوان کی طرز میں لکھی جاتی تھی
اور اس کے اجزاے ترکیبی اور ان کی ترتیب بھی
عموماً وهی هوتی تھی۔ دعائیہ کلمات اور طُفری کے
بعد، جو عبارت متن سے خارج ھوتے تھے، متن کا
آغاز دو طریقوں سے ھوتا : ایک میں رسمی آداب

سے زیادہ کام لیا حاما، "سان شریف عالی سال سلطانی . . . حکمی اولدر که " یعنی اعليحضرب سلطان والا شان ٥ نشان . . . جس كا حكم يه في ده؛ دوسرا انداز نسد ساده هونا تها، "سب بحرير حروف اولدُر كه" بعني اس دستاوینز کے لکھنے کا سبب به ہے کہ۔ رسمى الدازكي دستاويز مين سلطان محصوص ايرابي طرو کی نعبیرات استعمال کریا ہا، بعنی دد که "اس اخسار کی ما پر جو داب باری کی طرف سے اسے ملا ہے وہ اپنی وفادار رمانا دو واربا اپنا قرض نصبور دريا في، لبدا اس ، منه باريح سے وه اپنی رعایا تے ایک فرد اسہاں اس کا مام مد دور هوما مها) دو فلان عهده با ملارمت با ملكست عطا فرما ہے''۔ اگر نسی عہدے یا ملارس کے سابه بعض حاکر ن بهی وابسته هو ی بهای (اور بسا اومات صورت نهی هونی دینی) دو نهال آل کی بشراح در دی جایی بهی (دادر و سرح و سان اولیور) ۔ به شرح و بنال خارجی اعتبار سے میں کے سب سے بمایال حصہ عودا بھا، اس کے لیے دفتری خط (خط ساقت) استعمال عوبا بها، جس سن معمولي إ عربى هندسے لكھے جانے بھے اور وہ دستاونىز كا الگ حزو بن جانے بھے۔ اس کے بعد متعلقه عام ہائسدوں کے لیے مناسب بنیمہ کے للماب هورج که وه "امامبرده" دو صوباشي يا سحاق سکي وغیرہ کی حیثت سے سلم کرس ' پھر حاسم پر سلطان کے احکام کی یہ عام عدارت لکھی جانی بھی که دوهر شخص به احکام سلیم کرے اور نشان سلطامی یعمی طُعری پر اعتبار کرے" ۔ بعض صورتوں میں دستاویز براب پر ماریخ کا اندراح مه هبوتا اور بعص میں هوتا تها دو متن سے مختلف لکھائی میں کسی اور شخص کے ماتھ کا لکھا موتا، یعنی تاریخجی قلمی (شعبهٔ اندراج تاریخ) نامی

دفتر کے کسی آدمی کا۔ دستاویر کے آخر میں کاغذ کے ہائیں دورے ہر مقام اجرا درح ہوتا تھا (حقام، ما اگر سلطان میدان جبک میں ہوما تو بیورت).

وارسی کی دستاویزات عطبات کی بنا پر، جن کی عداد اور بھی لم ہے (firial i ukazi Muzera (ruzu دیا موروزی اور بھی لم ہے (firial i ukazi Muzera (ruzu شیاس ور اور بھی اور سلمان سلمان سلمان سلمان اور سیمتر حسلے بھی ایسے ہوتے بھے جیسے اور سیمتر حسلے بھی ایسے ہوتے بھے جیسے اور سیمتر حسلے بھی ایسے ہوتے بھے جیسے بھی موبا کیون کیون میں استعمال موبا ہے یہ اس کے معی وہ نہیں رہتے جو برکی موبا ہے یہ اس کے معی وہ نہیں رہتے جو برکی میں ہیں۔

مآخذ: براب کے بارے میں معلومات کے لیے دیکھیے:

Einführung in die osmanischturkische L. Fekete (۱)

Diplomatik der turkischen Botmässigkeit in Ungarn

نوذا پسٹ ۱۹۲۸، ص ۱۹۳۹ تا ۱۳۰۸ (۲) اسمعیل حتّی

آوزن چارسُیلی: طُعْری و پنچه لر Tugra ve pençeler اُوزن چارسُیلی: طُعْری و پنچه لر Belleten

مصعت: عثمانلی دولتک سرای تشکیلاتی، انقره ۱۹۳۱ مدّه ۱۹۳۵ مدّت مصعت عثمانلی دولتک سرای تشکیلاتی، انقره ۱۹۳۹ مدّد (۵) مدّدت

(L. FEKITE)

براتلی : بمعی صاحب برات، جسر براب دی گئی ہو۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر اور ابیسویں صدی کے اوائل میں یه لفط سلطت عثمانیه کی ایسی غیر مسلم رعایا کے لیے استعمال ہوتا تھا حل کے پاس معقول تجارتی اور مالی مراعات کی ہراب ہوتی بھی۔ یہ برایس یورپ کے سفارت خانر ایے امتیازی حقوق (Capitulations) سے ناجائز فائده اثها کر تقسیم کر دیا کربر بهر ـ ابتدا میں یه معامی طور پر بھرتی کیے ھوے فنصل خانوں کے عمّال اور گماشتوں کے لیے ہوئی تھیں، لیکن بعد ازاں یه مقامی سودا گروں کے هانه، جن کی بعداد رور بروز بڑھتی گئی، فروخت یا عطا کی جانر لگیں، اور اس طرح انهیں امتیازی اور زیر حفاظت جماعت کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ عثمانلی حکام نے یہ کاروبار ختم کرنے کی سعی کی؛ چنانچه اس صدی کے آخر میں سلیم ثالث نیر یورپی قنصل خانوں کے مقابلر میں مقامی عیسائی اور یہودی تاجروں کو براتیں خود جاری کرنا شروع کر دیں۔ پندرہ سو پیاسٹر ادا کرنے پر ان براتوں کے! ذریعے یورپ سے تجارت

کرنے کا حق اور اہم قانونی، سالی اور تجارتی مراعات مل جاتی بهیں اور براب لی کئی پابندیوں سے مستثنی قرار پاتے تھے۔ ان عطیات سے عثمانلی ذميوں كو غير ملكى (مُستامن) تاجروں كے ساتھ، کم و بیش مساوی سطح پر، مقابله کرنر کا موقع مل گیا اور اس سے ایک بہا طبقه وجود میں آیا جسر مراعات حاصل تهین اور جو اوروپه تجاری کے نام سے مشہور ہوا ۔ اس طبقے میں یونانیوں نے خاص امتیاز حاصل کر لیا کیونکه انهیں بحری سفر کی مہارت بھی اور دیگر مواقع حاصل تھے ۔ مزید برآن نپولین کی جنگوں کے زمانے میں ایک مدت تک وہ اپے جہازوں پر غیر جانبدار سلطنت عثمانیه کا جهنڈا استعمال کر کے بھی فائدے میں رہتر تھر۔ انیسویس صدی کے شروع شروع میں مسلمان سوداگروں کے لیر بھی مراعات کی بوسیع کر دی کئے؛ حیاسیه وہ بارہ سو پیاسٹر رقم ادا کرنے پر تاجروں کی ایک اسی قسم کی انجمن خیریّه تجاری کے رکن بن سکتر تھر۔ سگر جن لوگوں نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ىنظيمات كے نفاذ كے بعد يه انجمن اور مذكورہ نام دونوں متروک هو گئر.

مآخذ: (۱) مودت: باریح، ۲: ۲۹: تا ۳۰: ۱۳. تا ۳۰: (۲) عثمان نوری: مجلّهٔ امور بلدیه، ۱، استانول ۲۹: ۱۹: ۱۳: ۱۳: مثمانی تاریخ دیملری می Osmanli Tarih Deyimleri و ترملری سوز لوغو ve Terumleri Soziligü تا ۱۱: ۱۱: ۱۱۵ و Gibb (۳) تا ۲۸۰ تا ۲۸۰ تا ۲۸۰ در ۳۱ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ تا ۲۰۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ د

(B. LEWIS)

بَر اثا : نغداد قدیم کے ایک مخلّے کا نام، جو ، شہر کے مغربی حصّے میں محله باب مُحَوَّل کے جنوب میں واقع تھا اور ابتدا میں بغداد قدیم سے

" کوئی تیں کیلومیٹر کے فاصلے پر بھا۔

بغداد کی معمیر سے پہیر براثا ایک ذؤں بھا۔ بعض لو گون کا دعوی هے نه ایک میده حصرت علی اج ابن ابی طالب اس کاؤں سے گررے سے اور آپ ہے اسی جگه جهان بعد مین مسجد بنائی کئی بمار پڑھی نھی ۔ دراثا ایک سریائی لفظ ترینه Baraytha سے مشتق ہے، جس کے معمی 'ایروی'' کے هیں۔ لئی اهل علم و فصل الرابي كي بسبب يني ، شهور هن . مآحذ: (۱) باتوب، ۱: ۲۰۰ د ۱۳۰۰ (۲) مراصده فاعره سره و وحد و مرود (م) الصُّولَى: احَّمَار ... الرامني و امتني (لمنه Dunne)، فاهره ١٠٥ م ١٠٠١ ص ١٠٠١، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ه ۸ و (فرانستای ترجمه از M Canard ن الجرائير جمه و ١٠٠٥ و و ١٠٠٠ بمدد اساريه) (م) الحطيب التعدادي: تاريخ عداد ومهدمه مستمل يو د ار معامات) (طلع Salmon)، دیرس میرور به ص ۱۹۱۹ ایا ۱۹۱۹ ما ١٥١، ١٩٨٠؛ (٥) اس حوَّمل، ص ١٣٦١ (٦) اليعموس: النُّلُدان، من بهم و الري الله الْحَوْرِي : سامت بعدال (طبع الأبرى)، بعداد بالمجارات ص و و و و و و و و و و و و الحمد هاديد الصّراف ؛ السّبك، بعداد مره و وعاص ٢٠٠ يا ٢٨٦) (4) على بن الحسن الأَمْسَمَا في باريخ مسجد براثا، بعداد بروه و وعرض و ۲۰ ( ، LeStrange ( ، ) کا during the Abbasid Caliphate Bahylomen nich den Arab Geographen : Streck (17) : 100 4 101 190 4 90 19. 121 107 : 1 Die Aram Fremdworter in Arab Fränkel ص ۲۲۰

(G AWAD)

بَرَ الْمُؤْسِت: (برادُسُ) دردوں کے دو صلعوں کا نام، ال میں سے ایک حبوب کی حالب آسُو، واید اور روائدوز کے درمیاں ہے، جس کا بڑا شہر کانی رش ہے۔ یہ شہر ایک چٹان کی چوٹی پر

واقع ہے، جس کی بلندی بایہم فٹ ہے۔ اس صلم کی سُمالی سرحد گردی (شُمْدیّان)، مغربی سرحد شروان اور مشرقی سرحد للناس سے جا ملتی ہے۔ قُلدیل کا بهازی سلسله (C J. Edmonds، ص مهم، عاشده) اس صلم دو چاروں طرف سے گھیرے هوے هے . رات ۔ رد (لاوں اس کے بعد ایرانی علاقے میں کلو) کے سر چشمے اس علانے میں واقع هیں ۔ کِل سُین کی مشہور آزرنو (لاٹ) بھی بہیں ہے اور اس مام کے درّے بر واقع ہے ۔ اس کے علاوہ ایک برا دوست اور بھی ہے، جو صومای رادوست کملایا ہے، یہ سال کی جانب نَرُ تُور اور مُوتُور کے درمیاں واقع ہے اور اس کا صدر مقام چہرک قلعہ ہے (B Nikitine) من ور، ۳۹۳) ـ يميي وه مقام هے حہال [علی محمد] ناب لو تبریر سین مثل سے جانے سے نہلے محموس دیا گیا تھا ۔ برادوست کی اتدائی باریح همین اجهی طرح معلوم بهین ـ رکی M F Zaki کا ساریح، ص ۳۸۸ ۴۸۸) کے ساں کے مطابق اس ریاست کے بائی آل حس ڈید (۲۳۸ ء / ۱۰۵۹ عا ۲۰۰۹ ه / ۱۰۱۰ عنی ناصر الدوله بدر اوراس کے تیں بیٹے بھے۔ اس حالدان ک سب سے زیادہ مشہور امیر عاری قرال بی سلطان احمد بها \_ سروع میں اس سے شاہ اسمعیل [صفوی] کی محالمت کی ، لیکن آگر جل کر دونوں کے بعلقات درست عو گئے؛ چانچه شاہ سے اسے عاری مران کا لعب عطا نما اور نرگور میومای اور دول کے اصلاع نظور افظاع دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ به بهادر اسر جنگ چالدیران (۲۰۹۰ مر۱۰۱ع) مک اپے داحلی امور میں حود معتار رہا اور اس کے بعد دوسرے میکرد امیروں کی طرح وہ بھی عثمانلی سلطان کے سابھ مل گیا ۔ سلطان نے اس کی قدر دانی کی اور اسے اربل، بغداد اور دیارنگر کی ولایتوں میں سہد سے اصلاع عطا کیے۔ امارت صومای کی بنیاد

شاہ محمد بک بن غاری قرال نے راکھی اور وھال اس خاندان کے حانمے بک اسی کی اولاد حکومت آدرتنی رهی - ه و م ه/ه. . و مین صومای کا امیر اولیا بک تھا۔ ترگور کے اسر بھی اسی طرح ترادوست میلے کے افراد بھے۔ شرف خال نے لکھا ھے کہ اس کے رمایے (دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی) میں اس حطّے کا امیر ماصر مک بن خارس مک بن شبح حسن مھا ۔ خاں بُکُدس قسلّے کی اس شاح کا سب سے رباده مشهور شخص تها .. اس نر تنعه دمدم مین اہی حفاظت کی بھی اور یہ واقعہ درد عواسی گلتوں اور کماسوں کا ایک بڑا سیصوع س گیا۔ وہ شاہ عبّاس اول کے عہد کے آغار میں اپنے علامے کا امیر بھا اور اس کے خلاف بعاوب کرکے وہ علمهٔ دمدم میں پماہ کرس ہوگیا مھا۔ید واقعاب کے ۱۰۱ء میں ظہور پذیر ہوہے۔ نرادوست کے دیگر کرد د دارون مین قابل د کر یه هین: حبوبی علافر مین صص الله نے، جس کا Layard (ص سےس، سرع) سے د در کیا ہے، اور یوسف بک، جس سے سمدینان کے میں سعمد سے جنگ کر کے نام پیدا کیا ۔ به دونوں ایک باھمی معاهدے کے پائند تھر، لیکن بہر بھی یوسف بر غداری کر کے اسے قتل کر ڈالا اور اسی بنا بر یه کنهاوب مشهور هو گئی که برادوست ر أى دوست ( م برادوس ايك مهينر كا دوسن) -شمال کی طرف صادق خاں بھا، جس نے خاندان قاجار کے ہر سر اقتدار آنے میں نماباں حصّه لیا۔ آگے چل کر یه فتح علی شاه کے خلاف هو گیا (۱۲۱۱ه/ 1297ء)۔ همارے زمانے سے قریب در اسمعیل آغا میمقو عبدوی کا نام قابل ذکر ہے، جس نے پہلی عالمی جنگ کے زمانر میں اور اس کے فورا بعد روسی ترکی محاذ اور عراق میں خاصا نام پیدا کیا۔ فروری ۱۹۱۸ عمین صیمقو نر نسطوری بطریق بیامین مارشمعون کو ایک پهندے میں پهسا کر

قتل کروا دیا ۔ کچھ عرصے کے لیے صیمتو جھیل آرسه کے مغرب میں واقع ممام علاقر کا مالک رها، لیکن ۱۹۲۹ء سی ایرانی حکومت نر ایک تادیی مہم بھیع کر اسے اس علاقے سے نکال دیا ۔ اس بر رواندور کے قریب بناہ لی اور کچھ دن بعد ایران واپس آنر اور اپنا اعتدار دوباره قائم کرنر کی ا کوشش کی، مگر آشتو کے قریب قتل کر دیا گیا (TIO (TIT (T.O (TOT O (C J Edmonds) ) ه ٢- ) - برادوست کے بڑے بڑے قبیلوں میں اس نام کا قبیلہ اپنی اہسہ کھو دینھا ہے۔ آج کل قبیلہ بالکی حبوب میں سب سے ریادہ طاقتور ہے، جس کے نقریبآ ، دس هرار گهرایے هیں ۔ ان کا علاقه، جو مدیل کے پہاڑی سلسلے کے اندر ہے، دشوار گرار ہے۔ اس کا مر در شہر رایت ہے۔ پہلے یہاں امیر سهران کو غلبه حاصل مها: اس کا معمول مها که هر گهرانے میں سے ایک آدمی کو اپنی فوح میں بهرتی در لیتا بها . جب سهران کا خاندان ختم هو گا يو اس قبيلے بے دوبارہ اپنی خود مختاری حاصل کر لی، جو آج یک (۲۰۹۹) ہر قرار ہے۔ اس کا موجودہ سردار عریز سک فے (اسم ۔ ای ۔ رکی: خَلاصة، ص ٩٩٣) \_ شمال مين شقاق سب سے نرا قبیلہ ہے، جس کے گھرانوں کا شمار دو ہزار کے قریب مے (ایم . ای . زکی: خلاصه، ص ۱۳ س) \_ بقول تاریح جودب، جس کا زکی سے حوالہ دیا ہے (کتاب مد کور، ص ۳۳۸) به قبیله اور میدرانگو دونوں ایک هی نسل سے هیں ۔ ان کا اصل وطن مَبّا فارقس کے قرب و جوار میں مھا.

## (B. NIKITINI)

برار: بہلے به برطانوی هد کا ایک مونه نها۔ یه چار اصلاع یعی آمراؤی، ا ڈولا، بلدانه اور یوب مال (۔ آیوب محل) پر مشمل بها۔ روبه ایدی ۲۳،۳۸۹ جس میں ۱۵۸۰۹ مسلمان بھے (مردم شماری ۱۹۹۱)۔ برطانوی حکومت میں اس کا بطم و نسو صوبجات متوسط کے حصّے کے طور پر آبا جانا بها۔ حال میں ایسے ریاست بمنی میں شامل در دیا گیا ہے.

خاندان گیتا کے هم عصر واکانک راجاؤن کا علاقه کم و بیش موجوده برار کے مطابق بھا۔ مسلمان پہلے پہل اس پر مہ ۲ وہ میں حمله آور هوے لیکن ۱۳۱۸ء تک وہ مستقل قبضه نہیں کر سکے۔ دکن کی بہمنی سلطنت کا یه انتہائی شمالی صوبه (طرف) بما لبکن نویں / پندر هویں صدی کے اواخر میں یہاں عماد شاهی خاندان کی خود مختار سلطت قائم هو گئی، جس کا العاق مے وہ وہ میں احمد نگر کے نظام شاهی بادشاهوں نے اپنی سلطت سے کر لیا۔ اکبر نے اپنے دور حکومت کے آحری ایام میں ایسے فتح کیا اور م ۲ ے وہ تک یہ سلطت مغلیه کا

ایک صوبه بنا رها با آنکه آصف جاه نظام الملک حيدر آباد مين حود مختار هو گيا ـ جب تک ٢٠٨٠ ع میں آرمهرولرلی نے اسئی Assaye کے مقام بر مرهاوں کو شکست نہیں دی یه مرهانه فوجوں کی بالحب كا بارها نشابه بنتا رها (ديكهير ناگ پور). ہ، ۱۸۰ میں برار کے علاقے، جن پر ناگ پور کے سیوسلا راجا کا قبصہ ہو چکا تھا، نظام کے حوالر کر دیے گئے۔ لارڈ ہیسٹنگز کے دور حکومت میں اً "نجه مدت تک نزار یا نظم و ستی پامر اینڈ کمبی ا کے ساھوکار ماجروں کے سپرد رہا ( سروے Preliminary Report on the Russel Correspondence The Indian . C Collin Davies (relating to H) drabad Archives ) ح ۸، شماره ۱، ۱۹۵۳ ببعد) ـ مه ۱۸۵۳ میں سرار ایسٹ اسڈیا کمپنی کے حوالر أ أبر ديا گيا اور اس كي آمدني كچه يو نظام كے قرصون ی ادائی میں اور کجھ حمدر آباد کی امدادی فوح (Contingent) بر صرف هونر لگی - ۲۰۹۰ ع سیر ایک عمدامر کی رو سے لارڈ کرزن نر برار سر نطام کے استحقاق کی تو دوبارہ توثیق کی لیکن صوبر كا بجس لاكه رويمه سالانه مالير پر حكومت همد كو استمراری پشا یعنی دوامی ٹھیکا دے دیا گیا۔ لارڈ ریڈنگ وائسراے کے عہد میں برار کی بحالی کے مارے میں نظام کا مطالبه ماکام رھا۔ بعد ازان لارڈ ولیکدن اور لیلتھکو کے عہد میں اگرچہ نظام کے حق میں بعض اقدامات کیے گئے لبکن آزادی هند کے بعد ۱۹۵۹ تک برار کا نظم و نسق بدستور صوبجات متوسط کے ماتحت ھی رھا۔

Parliamentary Papers (م) : 1919. مرار ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ و ۱۹۲۰ (۲۰۰۰ و ۱۹۲۰ (۲۰۳۹ Cmd.

(C COLLIN DAVIES)

البراق: [(ع) ب رفسے سشتی ہے، وہ سواری جس پر حضرت رسولِ اکرم صلّی اللہ علمه وسلّم شب اسراہ (رک به اسراء و معراح، رک بان) سریف لے کئے تھے۔ سفید بے عیب، ردگ اور چمک دسک بیر اپنی برق رفتاری کے باعث اسے البراق کہا گیا ہے (لسان العرب؛ نیر السہایه، بدیل ماده)۔ ورآن محید کی آیت ذیل کے صمن میں مفسرین نے البراق کا ذکر کیا ہے: سبخن الّذی اُسری بعدہ لَیلاً مَن الْمسْجِد الْعُوما الّذِی بُرکنا حولَه لَبریة من المسْجِد الْعُوما الّذِی بُرکنا حولَه لَبریة من النت المرام الی المسجد الاقصا الدی برکنا حولَه لَبریة کو راتوں راب مسجد حرام (یعمی مسجد لعبه) سے کو راتوں راب مسجد حرام (یعمی مسجد لعبه) سے کردا گرد هم نے برکتیں کر رکھی هیں لے گیا ناکه هم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں .]

الطبری نے اپنی نفسیر قرآن میں اسراء کے مارے میں بہت سی احادیت نقل کی ھیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں رسول الله صلّی الله علمه وسلّم کی سواری کا جانور محض ایک گھوڑا بیان کما گیا ہے رہا: ہم بعد)؛ تاھم ابدائی دور کی آکثر احادیث میں آسے البراق کہا گیا ہے اور اس کی تعریف یه کی گئی ہے کہ وہ خچر اور گدھے کے مین بین جسامت کا ایک جانور تھا، بعض اوقات اس کی مزید تھمیل یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا رنگ سفید تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لمبا تھا (مسلم، تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لمبا تھا (مسلم، کتاب الایمان، حدیث ہ ہ ہ)، اس کی کمر اور کان لمے تھے (ابن سعد، ۱/۱: ۱۰۳)، اس کے کان لمے تھے (الطبری: تفسیر، ۱۰: ۱۰) اور یہ زین اور لگام سے مُزین تھا (وھی کتاب، ص ۱۰) ورجز گو

شاعر العجّاج نے حصرت اسراهم علیه السلام کے سلسلے میں "لگام والے" البراق کا ذکر کیا ہے (طبع Ahlwardt ، ۳۰ ، ۹۳) رسول الله صلّى الله عليه وسلم سے قبل دوسرے انبياء كى بھى اس طرح کی سواری کا ذکر آبا مے (الطبری: نفسیر، ور: . ر؛ ان هشاء، ص ٢٦٣) \_ بيان كيا جاتا ه که اس کی معمولی رفتار به تهی که" اس کا هر قدم اس کی حد نظر تک کا فاصله طر کرتا تھا ([ابن كثير: تفسير، ه: ١٠٩] ابن هشام، ص سهم ابن سعد، ١/١: ٣٠٠) - الطبرى: تفسير ه : ١٠ ميں يه بهي درح هے كه البراق كي ا ''پٹدلسوں پر پر نھے جن کے ذریعے وہ اپنی ٹانگیں آگے نڑھانا بھا (بیز دیکھیر امیر علی: مواهب السرحمن، ١٠:١٥ ما ٣٠) ـ أن الفاظ كا مطلب درحقیقت یه هے که البرای اپنی ٹانگیں بہت سُرعت سے چلا سکتا تھا۔ صرف متأخّر زمایے میں اسے حقیقی پروں سے مزّس بتایا گیا ہے، قلمی تصویروں (یا مرقعوں) میں اسے مالعموم پردار حیوان کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، نحوی اعتبار سے البراق کے لیر صیغهٔ تدکیر اور صبغهٔ تانیث دونوں أ مستعمل هين.

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ملّی اللہ علیہ والہ وسلّم اس پر سوار هونے لگے تو اس نے مُنه زوری میں دُم هلائی، اس پر حضرت جبرائیل مُنه زوری میں دُم هلائی، اس پر حضرت جبرائیل من نے مم پر کبھی سوار دہیں هوا (ابن هشام، ص ۲۳۰؛ [ابن کثیر: تفسیر، ه: ۱۱۲]) - کہا جاتا ہے که بیت المقدس پہنچ کر رسول الله اس سے آترے اور اسے ایک چٹان (''صغرة''، الطبری: تفسیر، ه: ۱) یا اس '' کلئے'' سے بانده دیا جس سے انبیا اسے باندها کرتے تھے (مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۹۰۲؛ الترانده کرتے تھے (مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۹۰۲؛ التراندی، ابواب تفسیر القرآن، سورة بنی اسرائیل]؛

رای کے بصور نے آگے چل کر حو ارتقائی مراحل طے کیے ان کا پتا ادبی بصیبات سے زیادہ اس کی بصویروں میں ملیا ہے ۔ البرای کی حو قدیم ترین بصویر همیں مل سکی ہے وہ مرامی کی ہے ایک قدیم ترین بصویر همیں مل سکی ہے وہ مرامی کی ہے (یه رنسداالدین کی جامع التواریح کے ایک معطوطے میں ہے)۔ بہر حال یه بات واضح ہے کہ اس بعبور میں جو سدیلی پیدا هوئی وہ ان فنوں کی مرهون منت ہے جن کا بعلی بصربات سے ہے۔ مرهون منت ہے جن کا بعلی بصربات سے ہے۔ فارسی منظومات بالحصوص نظامی کی مشویات کی نصویروں میں البرای اپنے سوار اور رهما جبرائیل منسویروں میں البرای اپنے سوار اور رهما جبرائیل کے سابھ نہایت مقبول موصوع بن کیا تھا۔ بطامی کے قلمی مخطوطے (۲۲۹۰ مورہ بریطانیہ) میں جو شانداز بصوبر تیار کی گئی ہے اسے کمالِ فن حمیجہا جا سکتا ہے.

مآخذ: (۱) ابن هشاء، ص ۲۲ تا ۲۰ (۲) ابن سعد، ۱/۱: ۳۲ به بعد؛ (۲) البحاری، بده الخلی، ص ۲۰ مناقب الایمار، ص ۲۰۱۹: (۳) اسعائی، کتاب الایمار، ص ۴۰ ۱۰ ۱۰۰۰ (۵) السائی، کتاب العبلوه؛ (۲) احمد بی حسل: السند، ۳: ۸۰۱ و ۳: ۱۰، ۲۰، ۸۰۰؛ (۵) الطبری: تعسیر، تاعره ۱۳۲۱ اس الرائیل]: ۱: (۹) این کثیر: تعسیر، بذیل ۱۰ [سی اسرائیل]: ۱: (۹) این کثیر: تعسیر، بذیل ۱۰ [سی اسرائیل]: ۱: (۹) این التیم: البلاذری: آنساب الاشراف، ۱: ۵۰۲؛ (۱۱) این التیم: البلاذری: آنساب الاشراف، ۱: ۵۰۲؛ (۱۱) این التیم:

الاستاء ، ص و م ؟ ] (م و) الترمدي ، الواب تعسير القرآل ، باب سورة بني اسرائيل؛ (١٠) البويي؛ شرح مسلم، قاهره ٣٨٠ ، هن ، و جرج بنعد: (١٥) ابن البلخي و قارس نامه، طبع R. A. Nicholson و R. A. Nicholson للكري ۱۹۲۱ (سلیلهٔ بادگارگ ، ۱: ۱۲۹)، سرجمه ای متربنج، در JRAS ۱۹۱۹ من س به بنعد؟ (۲۹) الدبيرى: حيوه العَيوان، بولاق مهم و وه و : ٢ مم و ببعد ؛ Muhammadunische Eschatologie M Wolff (12) لائپزی ۱۰۱ ص ۱۰۱ بعد (عربی متی، ص ۵۰)؛ -T -T - F1A99 'F - RHR 33 (E. Blochet (1A) B Schucke (۱۹) ۲۳٦ در ور الاندن، مار اول، مذيل مادة احراه : ( Mohammed's Beihefte A A Bevan ( د . ) المادة العراه المادة العراه المادة العراه المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام المادة العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العرام العر (Y & T (ZATW ) Cur. Ascension to Heaven · J Horovitz (+ 1) (+ 1 - + 9) مرا و اعام ص و عرب الم : +1919 (9 (Isl. ) Muhammeds Hurmel fahrt Laescatolo- . M Asin Palacios (7-) : IAT - 109 gıa musulmunaen la Dıvına (omedia) بار دوم، ميڈرڈ۔ Il "Libra della : E. Cerulli (++) ! + 1 9 + + Ablight "Scalu" و فيكن وم و رع ( = Studie Testi = )؛ Where was al-Masyid al-Aqsa A Guillaume(v ~) درالاسلس، ۱۸، جهورع: ۲۲ - ۲۳۳ (۵۲) Die "ferne Gebetsstätte" in Sure 17 . R Paret ر در ادا ۱۵۰ می اومورع : . مر تا ۱۵۰ (۲۶) Painting in Islam W. Arnold أوكسفرد مروء ص ۱۱۷ - ۱۲۲ (۲۷) R Ettinghausen (۲۷) در (TA) : ... - ... T (F1904) Ars Orientalis وهي مصف : Persian ascension miniatures of the Accademia Nazionale dei) fourteenth century Lincei, XII Convegno "volta" Promosso dela classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche روما ١٩٥٤ع، ص ٢٦٠ - ٣٨٧) .

اس کے دل میں اس کی طرف سے کیچھ بدگمانیاں بھی تھیں ۔ ۱۲۲۹ء میں جب وہ تفقاز میں سرگرم پیکار تھا اسے خبر ملی که براق نر بغاوت کر دی ہے ۔ جوینی کہتا ہے کہ اس باغی کی عاجلانہ سرکوبی کے لیے سلطان فورًا مفلس سے کرمان روانه هوا اور ستره دن مین سرحد کرمان پر آ پهنچا ـ مگر بھر اس لیے واپس چلا گیا که براق بے صلح پسندانه رویه اختیار کیا یا اس وجه سے که براق نے مدافعت کے زبردست انتظام کر لیے تھے۔ ۱۲۲۸ء میں غیاث الدین اپنے بھائی سے جھگڑا کرنر کے بعد کرمان میں پاہ گزیں کی حیثیت سے پہنچا۔ یہاں اس کی ماں کو مجبور کیا گیا که وہ اپنی مرضی کے خلاف براق سے شادی کر لر ۔ اس کے بعد اس پر الزام لگایا گیا که وه اور اس کا بیٹا (غیاث الدین) ایک سازش میں شریک تھے جو براق کے قتل کرنے کے لیے کی گئی تھی ۔ اس الزام کی بنا پر ماں اور بیٹے دونوں کو قتل کر دیا گیا ۔ قتل کی تفصیل میں جوینی اور نُسُوی کا اختلاف ہے۔ جُویْس لکھتا ہے که بہلر غیاث الدین کو قتل کیا گیا، نسوی کہتا ھے که وہ ماں کے قتل کے بعد کچھ دن قید میں رها اور یه بهی انواه تهی که وه (سج کر) اِصفهان بھاگ گیا تھا۔ جوینی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد براق خلیفه کے پاس پہنچا اور اپنے مسلمان هو جانر کا اعلان کرتر هوے خلیفه سے درخواست کی که اسے خود مختار سلطان تسلیم کر لیا جائے ۔ خلیفہ نے اس کی درخواست منظور کی اور اسے "تُعْلَم سلطان" (خوش نصیب سلطان) کا خطاب دیا ـ . ۹۳ م / ۱۲۳۲ ـ ۱۲۳۳ ع میں مغول سبه سالاروں نے، جو سیستان کے علاقے میں سرگرم کار تهر، براق کو پیغام بهیجا که وه خان اعظم کا مطیع و منقاد هو جائے ۔ ہراق نے ہذات خود منگولیا تواس نے براق کے منصب کی توثیق کر دی، اگرچہ | جانے سے عذر کیا لیکن اپنے بدلے اپنے لڑکے

براق حاجب: (معیع در: برق)، کرمان کے مرات متلم خانوں کا پہلا خان \_ اصل میں قرہ ختائی نھا اور جویسی کے کہنے کے مطابق قرہ خطائیوں کی، ۱۲۱ء میں تَلَس پر شکست کے بعد وہ سلطان محمد خوارزم شاہ کے سامنے لایا گیا اور اس سلطان کی ملازمت میں داخل کر لیا گیا اور هوتر هوتے وہ "حاجب" (Chamberlain) کے درجے پر بہنچ گیا۔ نسوی کا کہا ہے کہ گورحاں فرمانروا مےقرہ ختای کے درمار میں بھی وہ اسی عہدے پر سرفراز تھا۔ اسے سلطان حمد کے پاس بطور قاصد مهیجا گا تو سلطان نے اسے رسردستی اپنے پاس روک لیا اور قرہ ختای حکومت کے قطعی خاتمے کے بعد اسے اپنی ملازمت میں لے لیا ۔ جب سلطان خوارزم شاہ سے تاتاری نوحوں کے مقابلے میں فرار کی حالت میں وفات پائی نو اس كے لڑ كے جلال الدين خوارزم شاه [رك به جلال الدين سکو برتی] نے هندوستان میں پناه لی لیکن اس کے ایک آور لڑکے غیاث الدین پیر شاہ نے عراق عجم سر ابنا قبضه جما ليا (زمستان ١٣٧١ - ١٢٧٨ع) ـ يہيں براق بھی اس سے آ ملا اور غياث الدين نے اسے اصفہان کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد براق کا عات الدين کے وزیر سے جھگڑا ھو گیا اور اس نے هدوستان جانر کی اجازت حاصل کر لی ما که وهاں سلطان جلال الدين كي ملازمت مين داخل هو جائيے ـ راستے میں کرمان کے گورنر نے اس پر حمله کر دیا مگر براق نر حمله آور کو شکست دی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاقے پر قبضہ جما کر یٹھ گیا اور پھر ھندوستان جانے کا ارادہ فسخ کر دیا (۱۲۲۳ ـ ۲۲۲۳) ـ یه جوینی کا بیان هے، سوی براق کی بابت کہتا ہے که وہ شروع هی سے کرمان کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب س ۲۲۳ء میں سلطان جلال الدین کرمان میں نمودار هوا

ھی میں تھا کہ اسے باپ کے انتقال کی خبر ملی۔ اِ صوبےدار کو جسی برکستان سے نکال باہر کیا اور اس کی ومات ہ ۲۲ء کے اوالہ، کرما یا اوائل خران ﴿ مين واتع هوئي.

> مآخذ: (۱) مُونى ، ترجمه از J A Boyle . The Histry of the World Conquerer جلد، سانچسٹر ۲۰ ۱۹۰۸ نسوی، طع اور ترجمه O. Houdas : ۲ · Historov du Sulian Djelal ad-Din Mankobirti B Spiler (۲): ۱۱۹۰ - ۴۱۸۹۱ بیرس ۲ Die Mongolen in Iran والى عام و الم

([JA BOYLE 3] W. BARTHOLD) براق خال: (با صحح در درُّق حال)، جمائي ریاست کا ایک فرمان روا .. یه Mo'etuken ہوتا بھا، حو بامنان در او در ہونے مارا کیا ۔ اس کے باب بسؤن مؤا Yesun-Tota نو جاز وطي نر کے چین بھیح دیا، کیونکه وه اس سازش سی حو حال اعظم ممكو (Mongke) كے مل لريے كے لير كى گئی بھی شریک بھا۔ براق نے اپنی عملی زندگی منکو کے جانشیں مبلای خال (۱۲۹۰ نا م و ۱۲۹ کے دربار میں شروع کی ۔ حب مارح ۲۲۹۶ میں قرہ علاکو Kara-Hülagu کا سٹا مبارک شاہ چھائی رہاست کا خاں ستحب ہوا مو تبلای نے براق کو ایک فرمان (''یُرلْع'') دے کر ماوراہ النہر بھیجا کہ وہ بھی مالای کے بهتیجر نائب السلطان ( .. مبارک شاه) کے ساتھ شریک حکومت رہے ۔ براق نے پہلے ہو فرمان (" برلین ") کو چهپائے رکھا اور اس کے بعد جب فوج اس کی مدد کار هو گئی تو مبارک شاه پر حمله کر دیا اور اسے شکست دے کرستمبر ۱۲۹۹ء میں مُجند کے مقام پر گرفتار کر لیا.

اگرچه براق تخت حاصل کرنے میں تملای كا مرهون منت تها مكر بهت جلد وه خان اعظم

وکن الدین کو بھیع دیا۔ رکن الدین انھی راستے ﷺ سے نر سر پینکار ہو گیا۔ اس نے خان اعظم کے قلای کی موج کو، جو اس نر اپنر صویر دار کو سال درنر کے لیر روادہ کی بھی، شکست دی ۔ قبلای کے غرے حریف مدو کے سا بھ، جو حاندان او کتای (Ogeder) ا سردار بها اور Semircčye بر ابنا قنصه جمائے بیٹھا مها، جبک دربر میں براق کو زیادہ کامیابی نصیب مه هوئی \_ ابتدا میں دو اسے فتح هوئی مگر پهر قدو نے التون اردو ([ اردوے سطلاً] (Golden Horde)) ی مدد حاصل کر کے براق کو سٹر دریا (سیعون) مر سکست دی اور وہ ھٹ کر ماورا، النہر کے اندرونی حمر میں چلا گا، جہاں اس نے حان توڑ در لڑے کی ساری کی لیکن دونوں حکمرانوں میں مصالحت ہو گئی اور ۱۲۹۹ء کے موسم بہار مبر نس میں ایک 'مورلیای' ( مجلس شوری) کا انعقاد ھوا، جس سی مدو کے ریر اقتدار ایک سلطسہ مرتب کی کئی، جو خان اعظم کے اقتدار سے بالکل آزاد بھی ۔ قیدو اور براق دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ''اُندا'' یا اُندہ (یعنی حقیقی بھائی) کے نام سے پکارا اور سمجھوتا ھو گیا کہ دونوں حکمراں پہاڑوں اور نیم صحرائی علاقوں میں رهیں گے اور ا پے گھوڑوں کے گلوں کو مزروعہ اراسی سے ناھر رکھیں گے اور رعایا سے کوئی چیز سجر جائر مالگزاری کے وصول مه کریں گے ۔ ماوراء المهر کا دو تہائی حصد برای کے لیے جہوڑ دیا گیا لیکن مرروعه علاموں کی حکومت مسعود بیگ کے سپرد کی گئی، جو قیدو کا مقرر کیا ہوا تھا.

مجلس شوری کے موقع پر براق نے اپنا ارادہ ایران کے ایل خاں اباقا خاں کے علاقر پر یورش کرنے کا ظاہر کیا تھا اور قیدو نے اس کی تائید کی تھی اس امید پر که اس طرح ایک خطرناک حریب دور هو جائےگا ۔ مسعود بیگ کو ایران به ظاهر

تو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ براق اور قیدو کے لیے زمین کا لگان وصول کرے نیکن در حقیقت وہ اس ملک کی خفیہ نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ براق نے واپس آنے ھی آمو دریا (جیعوں) کو پار کر کے خراسان اور افغانستان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن قیدو کی بھیجی ھوئی فوج نے اس کی برائے بام مدد کی اور تھوڑے ھی دن میں براق کو مشکلات میں پھنسا ھوا حھوڑ دیا۔ یکم نوالعجم میں ہونیا ھوا حھوڑ دیا۔ یکم نے اپنے مدمقابل کو شکست ماش دی اور برای فقط پانچ ھرار سیاھوں کے ساتھ جیعوں عبور کر کے پسیا ھوا.

براق نر اپنی زندگی کا آخری سال کسیر گرارا اس کے ہارے میں سختلف بیانات هیں ۔ وصّاف کہا ہے کہ اس نے زمستان بخارا میں گزارا حهاں اس نر اسلام اختبار کیا اور اپنا لقب سلطان غیاث الدین رکھا۔ دوسرے سال اس نے سیستان پر حمله کما لیکن بعض والمان ریاست کے محرف هو جار کی وجه سے اسکی تدبیروں پر پانی پھر گیا اور اس نر مجبور ہو کر اپنے آپ کو قیدو کے رحم و کرم پر حهوا دیا اور قیدو نے اسے زهر دلوا دبا \_ رسيد الدين، جس كا بيان زياده مشرّح، ه كمتا هے که رؤسا کا انجراف اسی وقب ظاهر هو گیا تھا جب براق پسپا ہوا اور جیحوں عبور کر کے ادھر ایا بھا۔ اس نے قیدو سے مدد کی التجا کی۔ قیدو ایک لشکر جرار کے ساتھ آهسته آگے بڑھا۔ اس کا خیال یه نه مها که براق کی مدد کرے بلکه يه تها كه اس موقع سے خود فائدہ اٹھائے۔ اس درمیان میں براق بغاوت فرو کرنے میں کامیاب ہو کیا تھا اور اس نر اپنر بھائی (اندا) سے درخواست كى كه وه واپس جلا جائر ليكن قيدو نژهتا هي جلا آیا ۔ آخر کار اس کی فوجوں نے براق کے فوجی پڑاؤ |

کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دوسرے دن صبح کو جب قیدو کی افواح پڑاؤ میں داحل ہوئیں تو انھیں معلوم ہوا کہ براق رات ہی کو اور جبسا کہ کہا گیا ہے حوف کے مارے چل بسا۔ جمال القرشی کے بیان کے مطابق اس کی وفات ، ہے۔ ہے آغاز میں یعنی ہا گست ۱۲۲۱ء کو یا اس کے بعد ہوئی۔ قیدو کے حکم سے اس کو ایک بلند پہاڑ پر مغول طریقے کے مطابق دفن کیا گیا۔ اسلامی طریقے سے تدفین مہیں کی گئی.

( ) تاریح وصاف طع مآخذ: ( ) تاریح وصاف طع مآخذ: ( ) رشید الدین: ( ) رشید الدین: ( ) رشید الدین: ( ) رشید الدین: ( ) رشید الدین ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید اور ۱ مید ( ) نام التواریح ، طبع لا نام التواریح ، طبع کا مید ( ) تاریخ التواریخ ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ، دوم ،

# ([J. A. BOYLE ]] W. BARTHOLD)

براکلمان: [= بروکلمن بستور بروکلمن ایستام روستوک مشهور جرس مستورن ۱۸۹۸ عبی بمقام روستوک پیدا هوا اور ۲۰۰۹ عبی وفات پائی ـ اس کی شهرت کی نقیب اس کی کتاب Geschichte Der Arabischen از آریخ آلادب العربی، عربی ترجمه از عبدالعلیم النجار مصری، الناشر الاداره الثقافیة عبدالعلیم النجار مصری، الناشر الاداره الثقافیة تجامعة الدول العربیه، دارالمعارف، مصر ۱۹۹۹ مین شائع هو چکی هے (طبع اول، ۱۹۱۱ ۱۹۳۱ء) مین شائع هو چکی هے (طبع اول، ۱۹۱۱ ۱۹۳۱ء) مین شائع هو چکی هے (طبع اول، ۱۹۱۱ ۱۹۳۱ء) کمله اول، یا ۱۹۳۱ء، کمله اول، یا ۱۹۳۱ء، کمله سوم، کمله اول، یا ۱۹۳۱ء، نکمله سوم، کمله اول، یا ۱۹۳۱ء، نکمله سوم، مشهور کتاب الطبقات آلکبیر کی طباعت کا آغاز هـ مشهور کتاب الطبقات آلکبیر کی طباعت کا آغاز هـ مشهور کتاب الطبقات آلکبیر کی طباعت کا آغاز هـ

اس نے کتاب کی بین جلدیں م. وو با ۱۹۱۷ء میں شائع کیں ۔ اس کی شائع کردہ بعض دیگر كتب درح ذيل هين : (١) كتاب لبيد شاعر؛ (٧) حكايات مصر جدياء و مصر ميسلاميس Miscellamies (ہمورع)' (م) زکریا رازی نے پیچانومے رسائل جو طب، تعوم، طبيعيات، ماورا مطسعيات اورحكمت البي وغيره بر مشتمل هيں؛ (س) ابن قبيه الدسوري (م ٢٥٩ م) كي عيون الاخبار؛ يه كناب براكلمان نر استانیول اور بیٹرو گراڈ کے کتب حانوں کے دو مخطوطوں کی مدد سے مرسب دی ھے؛ (ه) کنات خانهٔ ایاصوفیه کی مهرسب؛ (۹) ابو المظفر انیوردی اور (ی) اس حجر العسقلابی پر ایک ایک محقیقابی رسالمه؛ (٨) عربي رمان في لي الاطبئي رسم خط (۹) کتب حادث برسلاؤ کے عربی، فارسی، بر کی اور عبرانی مخطوطات کی فہرست؛ (۱۱) همترک کے کتب ماہے کے مشرقی مخطوطات کی فہرست (ما سوائے عبرانی مخطوطات)؛ (۱۱) اس الأثير کی نباب الکامل اور الطبری کی ماریح الرسل والملو ک میں باہم کیا بعلق مے اس پر تحقیقی مقاله: (۱۲) ان لوگوں کے حالات جن سے محمد بن اسعی بر اپنی لماب المعارى مى روايت كى هے؛ (م ر) ديوان ليد كے حواشي؛ (م ١) ابن الجوزيكي نتاب بلقيح مهوم اهل الاثر کی طباعت؛ (۱۵) ارمنی زبان میں یونانی کے دخیل العاط، (۱۹) سرمانی لغب؛ (۱۷) اس الجوزی کی کتاب الوماء کی طباعت؛ (١٨) علم الاصواب و العبرف پر ايک رساله؛ (۹ ) الجهشياري كي كتاب الوزرا، والكتّاب كي طباعب؛ ( ، ، ) ابن جنى كى نتاب سِرُّ العساعه كى طباعت؛ ( ، ، ) حبشی زبان کے بولنے پر چند ملاحظات؛ (۲۲) عرابی زبان میں مفعول مالم یسم فاعله کی بحث؛ (۲۳) ابن هزم کی طوق الحمامه کی طباعت؛ (م م) کیا حامی زبانوں کی اصل موجود ہے: (۵۷) ساسی اور تدیم مصری زبانوں کے مشتقات؛ (۲۹) عربی کا لاطینی

رسم حط میں لکھا، (ع۲) البلاذری کی انساب الاشراف پر ملاحظات؛ (۲۸) ساریخ الشعوب والدول الاسلامیه ملاحظات؛ (۲۸) ساریخ الشعوب والدول الاسلامیه ترکی میں بھی تراحم هو چکے هیں؛ (۹۳) کنعانی زبان پر چند ملاحظات؛ (۳۰) دائرۂ معارف اسلامیة لائڈن میں ایک سو سے زائد مقالات حبرحی زیدان نے تاریخ آداب اللعه العربة اور سر آنس نے اپنی معجم المطوعات کی مالیف میں برا کلمان کی نگارشات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ سرا کلمان نے متعدد یورورسٹیوں میں کام کیا ہے، متلاً برسلاؤ، بران، یورورسٹیوں میں کام کیا ہے، متلاً برسلاؤ، بران،

مآخل: (۱) الوالقاسم سعات :فرهنگ خافرشناسان، تیران ۱۳۰۰ ه ش ، ص ۱۷ سعد؛ (۲) سرکیس: معجم المطوعات، عدد ۱۵۰۰ (۳) المستشرقون، ص ۱۷۵ سعد، (۱۱) فرددبان توتل: المنجد (معجم الاعلام الشرق والعرب، ۱۹۵۹ م ۱۵۰۱ ص ۱۷

(عبدالمان عمر)

البرامكه: با آل نُرْمَك، خلافت عباسيه كے التدائى دور میں ایک ایرانی خاندان گزرا ہے جس كے افراد حلما كے كاتب اور ورير رہے ہیں.

رمک، جو روایس کی روسے خاندان کے مورث اعلی

ام ام ہے، معض عرب مصمین کی رائے میں کہی
حاص شحص کا نام مہیں ملکہ ایک لقب ہے جو ملخ

کے بردیک بو بہار کی برستش گاہ کے پجاریوں کے رئیس
کو، جس کا عہدہ موروثی تھا، اعزازًا دیا جاتا تھا۔
اس شریح کی بائید لفظ کے اشتقاق سے بھی ہوتی
ہے، جسے آح کل سب نے مان لیا ہے، بنابریں لفظ
برمک سسکرب کے لفظ برمک سے نکلا ہے، جس
کر معنی ''اعلی و افضل، سردار'' کے ہیں۔
مرید بران خود لفظ نوبہار بھی سنسکرت کے توا و ھار
مرید بران خود لفظ نوبہار بھی سنسکرت کے توا و ھار

النشي خانقاه اکے هيں ۔ يه نام اس مشہور بدھ مندر ی یاد دلاتا ہے جس کی پہلی صدی هجری/ ساتوین صدی عیسوی میں چینی سیاح هیون سانگ Hiuan Ts'ang نير يو - هو po-Ho مين ، جو بلخ الادوسرا نام هے، زیارت کی (Hiouen Thsang) سترجمه Memoires · St. Julien بيرس ١٨٥٤ ،: . س - ۳۷) - اس کے عالاوہ بعض عارب جغرافیه دان بهی لکھتے هیں که نوبہار بتوں کی پوحا (عباده الاوثان) کے لیر وقف تھا۔ اس الفعیه (ص ۳۲۲ - ۲۵) کے بران سے بھی یہی ظاہرهوتا ہے که وهار مدهون کا ایک سلوپا Stupa هوگا، اليونكه اس كى خصوصيات سے يہى بتا چلتا ہے۔ اگرچه اس کے نام کو مکاڑ دیا گیا ہے۔ بعد کے مصنفین (باقوت، س: ۱۹۸۹ این خلکان، قاهره ۸سه ۱ع، ۳: ۹۸ ۱)، جنهول نر اسے زرتشتی آتش کله کها ہے ، بلا شبہ اس روایت سے متأثر هومے هیں جس سین خیال ظاهر کیا گیا ہے که برامکه سلطنت ساسان کے وزرا کی اولاد هیں (دیکھیے نظام الملک: سیاست نامد، ترجمه Schefer ص به ۲ ) ـ اس امر ک تحقیق مشکل ہے کہ وہ خیالی تعبیرات کس رمانے میں پیدا هوئیں جو بعد کی تمام ادبی تصنیفات سي پائي جاتي هين (خصوصًا مقامي ادب مين ، دیکھیے قصائل بلغ، در Ch. Schefer (4):14 ANT WY Chrestomathie persone اور جنھیں زمان حال کے علما نر بھی مدت دراز تک احتیار کیر رکھا۔ اس سلسلر میں یه بھی کہا گیا ہے کہ ہرامکہ کا ظہور منصور کے عہد میں هوا تاهم ربادہ صحیح شاید یه هے که وہ منصور کے زمانے کے بہت بعد نمایاں ھومے.

اسلام کی پہلی صدی میں نوبہار اور اس کے بڑے پجاریوں کی بابت همارے پاس صحیح معلومات بہت هی کم هیں ۔ جو زمین اس مندر کے نام تھی

اور جس کا رقبہ تقریباً پندرہ هزار مربع کیلومیٹر هوگا اسی خاندان کی ملکیت رهی اور معلوم هوتا ہے که وہ اس کے ایک حصے کے وہ اس کے ایک حصے کے مسلسل مالک رہے ۔ اس میں موضع روان، جو بلغ کے قریب بھا، یعنی بن خالد کی ذای ملکیت میں تھا (یاقوب، ۲: ۲سم).

البلاذری کے قول کے مطابق (فتوح، ص ۹.۳)

نوبہار پر، جو مقامی مرکز مدافعت تھا، امیر
معاویه رض کے زمانے میں حمله کیا گیا اور اس سے
اسے بہت نقصان پہنچا۔ یه حمله غالبًا ۲۹٫۳ مرم

۲۹۲ مرم کے بعد هوا۔ الطّبری (۲: ۰،۲۱) کا
کہا ہے کہ مقامی امیر نیزک Nizak اس کے
زمانے تک (۹۵/۸۰۰، ۹۰۵) وهاں عبادت کیا
کرتا تھا۔ اموی خلیفه هشام کے زمانے میں ۱۰۵ کو
کرتا تھا۔ اموی خلیفه هشام کے زمانے میں ۱۰۵ کو
کرتا تھا۔ اموی خلیفه هشام کے زمانے میں ۱۰۵ کو
کو برمک کی کوشش اور اسد الله بن عبدالله (عامل کو برمک کی کوشش اور اسد الله بن عبدالله (عامل بلخ) کے حکم سے دو ہارہ بسایا گیا۔ برمک کے
آخری نمائندے خالد کے باپ کی ہاست جو اطلاعات
اخری نمائندے خالد کے باپ کی ہاست جو اطلاعات
همارے ہاس هیں وہ بڑی حد نک افسانے کی حیثیت

انهیں میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ علم الادویہ سے واقف تھا اور دیگر مریضوں کے علاوہ اس نے اموی شاھزادہ مَسْلَمہ بن عبدالملک کا علاج بھی کہا (الطّبری، ۲:۱۸۱) ۔ ایک روایت سے معلوم ھوتا ہے کہ خالد کا باپ برمک نہیں عبداللہ بن مسلم تھا، جس نے اپنے بھائی قتیبہ کے ھمراہ ۴۸ھ/ ہ. ے میں بلخ کی بغاوت فرو کرنے میں حصّه لیا تھا ۔ شاید اس روایت کی بنا اس امر پر ھو کہ عبداللہ بن مسلم کے بیٹوں کو فائدہ بہنچ جائے (الطبری، محل مذکور) ۔ اس کے علاوہ ہمنچ جائے (الطبری، محل مذکور) ۔ اس کے علاوہ همیں اس کا علم نہیں کہ برمک، جو ے ۔ ۱ھ/ میں دوبارہ پہنچا، وھاں مدید میں بلخ میں دوبارہ پہنچا، وھاں

ہمنچنے سے پہلے خلما کے دربار میں باریاب ھو چکا تھا، جیسے بعض کا خیال ہے، اور وھاں اسلام قبول کر چکا تھا۔ بہر حال اس کے بیٹے خراسان چھوڑ کر عراق چلے آئے اور ہصرے میں سکونت پذیر هومے اور وهال قبیلة ازد کے موالی بن گئے Wiesb- Westostliche Abh. Tschudi . L. Massignon) aden م ه و و و و و ر ۱۹۸ ) \_ ایسا معلوم هونا ہے که اس جگه بہلر خالد نر اور پهر اس کے بھائی سلماں اور العس نے اسلام قول کیا . مآخذ: (۱) Bouvat (۱) عاخذ الارس ۱۶۱ من من ۲۰ - ۲۰ (۱) S Nadvi (۱) در الا ·H W. Bailey (r) 'rabig . 7 figre 'Culture در BSOS، سم ۱۹۰۹: ۱۱: س (لبط برمک پر بحث)، اور

وہ خوالے جو اوہر دیے گئے میں۔

([D SOURDED] W. BARTHOLD)

ب خالد در ترمک : خالد کی اسدائی سر کرمیوں کا حال همال دجھ معلوم بہال ۔ باریح میں اس کا نام پہلے پہل بنو است کے عہد آخر میں هاشمی بحریک کے سلسلر میں آیا ہے۔ اس وقب باشندوں میں اسے بڑی هر دلعزیزی حاصل هوئی۔ اسے به کام سبرد هوا نه وه تُعطَّنه کے لشکر میں مال غیمت کی نفسیم کا دمه لر ۔ اس کے بھوڑے هي دن بعد بنر خلفه السُّعاح نر اسے دیواں الجُّند و الغراح كا ناطم اعلى ممرر كيا \_ بعد اران سلطنت كے ـ تمام اداروں کا اسطام اس کے سیرد کر دیا، یہاں تک که ایک مؤرح کے قول کے مطابق اسے وزیر کی حبشت حاصل ہو گئی۔ حلیفہ کے عملۂ خاص سے ہ گیا اور اسے موصل کے صوبے کا والی بنا دیا گیا، متعلق هونے کے باعث اسے یه اعراز حاصل هو گیا که اس کی بیٹی رو السماح کی بیوی نے اور اس کی بیوی نے السفاح کی بیٹی کو دودہ پلایا ۔ المصور چانچہ ۱۹۳ھ/ ۲۵۹ - ۲۵۰ میں اس نے اور کے زمانے میں بھی وہ نمایاں خدمت سر انجام دیتا ۔ اس کے فرزند یعنی نے سمالو کے معاصرے میں ، جو رہا، لیکن جیسا کہ مؤرخین نے بیان کیا ہے وہ

کم سے کم ایک سال مک محکمهٔ خراج کا مستعم اعلٰ رها، تاهم ابو ایوب کی دخل اندازی کی وجه پیر اسے حلد مرکری حکومت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ فارس کا گورٹر مقرر کر دیا گیا، جہاں وه دو سال تک مقیم رها ـ کچه عرصے بعد وه بغداد پہنچ گیا۔ یه روایت بہت مشہور ہے که وهاں اس نے خلیفہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ ایواں کسری بریاد به کیا جائے ۔ ۱۳۸ ه / ۹۲۰ - ۲۵۰ ع میں اس نے ال مساعی میں حصه لیا جن کا انجاء عیسی بن موسی کے حق خلافت سے دست بردار هویے پر هوا ـ اور علاوه ارین اسی زمایے میں اس یے ابو عبداللہ معاویہ دو اپنے مشوروں سے مستعبد لیا جو الرّے سے واپس آ رہا تھا۔آگر جل ک اسے طبرسان کا والی معرر کیا گیا اور وہ وہاں بقرابًا ساب سال رها (٥٠١ه/ ١٥٠٥ اور ١٥١ه/ ١١١ء كے اس كے نام كے لاھلے ھوے سكر محموط هیں) ۔ اس سے قلعہ اُستونا وَنْد پر، جو دَمَّاوَرُد کے قریب ہے، بیضہ کر لیا اور اس علاقر کے اس نر وهال ایک سا شهر المنصوره بسایا ـ غالباً الهين دنون مين اس كا يونا الفضل بن يحيى، مہدی کے ورزند ھارون کا رضاعی بھائی بنا ۔ یہ مھی یا چلتا ہے کہ ۱۰۸ھ/ ۲۰۵۰ میں منصور کی ومات سے کچھ دن پہلر خالد پر ایک مہاری جرمانه عائد کبا گیا ایکن بعد میں وہ معاف کر دیا جہاں میردوں سے مغاوت کر رکھی تھی۔ سہدی کے عہد خلاف کا آغاز ہوا تو وہ فارس میں تھا، موزىطى علاقے ميں وامع مها، بڑا نام پيدا كيا؛ تاهم خلیقه کا دست راست نهیں بنا \_ معلوم هوتا هے که وه . اس کے تهوڑے هی دن بعد ١٦٥هم ١٨٥ - ٢٨٥ع

میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقريبًا يجهتر سال نهي.

مآخذ: Les Barmécides : L Bouvat (1): مآخذ ے تا ہم؛ (م) الطرى، بمدد اشاريه؛ (م) الجهشياري كتاب التوزراه سدد اشاريه؛ (م) المسعودي: مروح، و : مهم : (و) ابن الفقيه، ص س, ۳: (۵) یافوب، ۱: ۲۲، (۵) ان خلکان، . J. Walker (۸) : ۲۹۶ ت ۲۹۰ : ۱ نه ۱۹۸۸ مره .LXXVI of 19 19 1 131 Arab Sassanian Coins

س ـ سراسكه كي ورارس اور ان كا زوال: هاروں الرسید رحب ورارب کے لیر یعنی بن خالد کا انتخاب کیا سو وہ عرصهٔ دراز سے حکومت کی حدمات حليله انجام ديتا چلا آ رها مها شروع سروع میں وہ اپنے والد کی سعدد عہدوں میں اعانت دريا رها ـ پهر ۱۵۸ ه / ۲۵۵ مين وه آدريحال کا والى مقرر هوا ـ خلافت المهدى كے آعار مك وه اپنے والد خالد هي کے ساتھ علاقة مارس سس تھا۔ ١٦١ه / ٢٥٨ء مين وه أبان بن صَدَقَه كي جگه ھارون کے زمانہ شہرادگی میں اس کا اتالیق مقرر ہوا۔ وہ شہزادے کے ساتھ سَمَالُو کے حملے میں شامل ہوا، جہاں اسے خاص طور پر لشکر کے سامانِ رسد کا انتظام سپرد هوا \_ کچھ مدب بعد جب اس کے شاکرد ھارون کو دوسرے درمر میں وارث خلافت تسلیم کر کے مغربی ممالک آدر بیجان اور آرمیساکا والی مقرر کیا گیا تو یحیٰی نے سلطس کے اس حصّے کا صبط و نظم اپنے هانه میں لیا۔ اگرچه المهدی کی وفات کے بعد وہ اپنے عہدے پر حال رہا ناہم اس نے محسوس کیا که نثر خلیفه الهادى كى نظر التقات اس كى طرف نهين \_ الهادى ے یعنی پر الرام لگایا که وہ اس کے مقابلے میں هارون کی حمایت کرتا ہے اور اسے اکساما رہا ہے

ھو۔ اس عباد کے باعث یعنی تباھی کے دیانے پر پہنچ گیا، لیکن کہتے ہی که اسی رات جب یعیٰ کو، جسے قید کر لیا گا نها، سزامے موت منے والی بھی الہادی اپنے محل میں مردہ پایا گیا.

سهر حال جونهی هارون کو خلیفه هونر کی سارک باد دی گئی اس نے فوراً بعیٰ کو بلا بھیجا اور اسور سلطت کا انتظام اس کے سپرد کر دیا اور عض روایتوں میں آیا ہے که خلیفه نے اس بارے میں اسے عام احتیارات دے دیر ۔ اس ما هر کار پرداز کو وزیر کا لقب عطا هوا ۔ اس بر سروع هي سے اپنے دو سٹوں العضل اور جعفر كو اپنے انتظامی اور سرکاری فرائض کی ادائی میں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ اس کے سابھ اکثر صدارب کی کرسی پر سٹھتر اور ایسا ظاهر هونا ہے که انهیں بھی وزیر کے لقب سے یاد کیا جانا تھا۔ یحبی اپنے اس عہدے پر سترہ سال، یعمی . ۱۵ ٨٨٥ء سے ١٨٥ه/ ٨٠٠٩ نک فائر رها ـ اس مدب کا ذکر معص مصنفین نے دور آل مرمک (سلطان آل سرمک) کے نام سے کیا ہے۔ خلیفه کے مدارالمہام کی حیثت سے اس کا فرض بھا که بدعبوانیوں کی اصلاح کرہے؛ چنانچه ایسر معتمدین کا انتخاب اس کے اپنے اختیار میں بھا جو اس کے نائب کی حیشت سے کام کریں، اس لیے حمیقب میں حکومت کے سارمے اداروں کا سر براہ وھی تھا، گو سرکاری مهر بردار کا عهده اسے ابتدا میں نہیں دیا گیا بھا لیکن سهت جلد یه سهی اسے مل گیا ـ روایتوں میں یہاں بک آیا ہے که رشید نے اپنی ذاتی مہر بھی اس کے حوالے کر دی اور یه وزیر کو نثر اختیارات عطا کیر جانر کی علامت تھی ۔ یہ مہر، جو جعفر کے سپرد کی گئی تھی، آخر کار یعیٰی کو واپس دے دی ۔ اور یعیٰی نے اس کا قبضه اس وقت که مسند خلافت پر اپنے دعوے سے دستبردارنه اجهوڑا جب وہ ۱۸۱ه/ ۱۹۵ء میں مکه معظمه

النفسل کے قسمے میں آئی اور اس کے بعد اس کا محافظ جعفر قرار بایا اور اس سے بحی نر مکه معظمه سے واپس آنے پر لے لی.

یعیی کے دونوں بٹے المصل اور جعفر محص اپنے والد کا هانه بٹائے ہر فائم نہیں رہے، بلکه انهیں بھی ہٹری اہم درےدارماں سونیی گئیں ۔ شروع شروع مين يعني ذيرًا منا العميل، حو هارون کا رضاعی بهائی بهی بها، کاروبار سلطت میں پیش پیش رها \_ - ۱ م/ ۹ م ع میں با شاید اس سے بھی پہلے اسے ادراں کے مغربی صوبوں کا ماطم اعلٰی مقرر کیا گیا . ملیمه سے اسے بحثی س سداللہ علوی کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے علم نغاوب بلند نیا بھا۔ یعنی نو اس ہے گفت و شنبد کے دربعے هتهیار ڈالر ہر راسی در لیا۔ اس سے اکلر سال اسے خراسان کا والی معرر نیا گیا، جہاں اس سے لوگوں کے لئی مہکڑے جکائے اور بعمیر ملک میں حصہ لبا۔ اس نے کامل کے علاقے ، س ابن و امال فائم نبا اور وهال ایک مقامی اشکر بهرسی کیا .. روایت ہے نه اس لشکر کا ایک حصّه بعداد بهیجا گیا ۔ جب وہ دربار بعداد میں واس آیا ہو اس نے اپنے صوبے میں اپنا ایک قائم معام مقرر کیا اور اسے ۱۸۰ه/ ۹۹ ء مک قائم رکھا ۔ معلوم هوتا ہے کہ اس سے اپنے والد کی عدم موجودگی، یعنی ۱۸۱ه/۱۹۵ عن مین سلطس کا انتظام سبهالا، باین همه سب سے پہلر وهی خلیمه کے التفات سے محروم هوا ـ اس نے هارون کو خطرناک طور پر ماراض کر دیا، جنانجه اس سے تمام عہدے چھین لیے گئے، لیکن وہ مدستور شہزادہ محمدالامین کا معلم رها، جسے اس نے ۱۵۸ سم م ع مين ولي عهد تسليم كروا ليا تها.

میں کچھ روز قیام کرنے کے لیے گیا۔اب یہ سہر ا دکر مصنیں بڑے ذوق و شوق سے کرتے چلے آثر هیں ۔ ۱۷۹ م ۹۹ میں اسے مغربی صوبوں كا والى سايا كيا، ليكن اس ير بهي وه دربار هي مين رها اور وهاں سے فقط ۱۸۰هم/ ۹۹ ء ع میں ناهر گیا تا که شام میں جو بغاوت ہو گئی بھی اسے فرو کر ہے ۔ اس کے بعد اسے عارضی طور پر خراسان کا کورنر مقرر کیا گیا اور خلیفه کے ذائبی محافظ دستے کا سردار سایا گیا، نبر ڈاک اور ٹکسال کے محکمر بھی اس کے سبرد کیے گئے (می الواقد ۲۵۱ه/ ۲۹۵ سے اس کا نام مشرقی سکوں پر پایا حاما ہے اور بعد میں مغربی سکوں پر بھی ملتا ہے) ۔ اس کے علاوہ وہ شہرادہ عبداللہ المامون کا اتالیق بهی دها، حو ۱۸۲ه/ ۹۸ ع مین ولی عهد ثانی مقرر هوا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ بات تھی که اگر ایبے خلیفه کا ساقی خاص به بھی مانا جائر (حالاتکه اکثر روایات سے اسکی تائید هوتی هے) دو بھی وہ حلیفه کا سطور نظر تھا اور اس کی معملوں میں نارے شوں سے شریک هوتا بھا۔ حالانكه يه باب اس كے بهائي كو بسند نہيں تهي.

یحیٰی کے دو سیٹے دونوں ولی عہدوں کے الالس بھے اور عام خیال یہی تھا کہ ہالآخر سملک انهس دوسول میں نقسیم هو کی ـ اس صورت میں اگر هارون الرشيد کي رضا هويي تو زمام حكوست ایک طویل مدت مک بڑی آسامی سے آل برمک کے هامه مین ره سکتی بهی، مگر ۱۸۹ه / ۸۰۲ مین حب خليفه سع خدم و حشم فيريضة حع ادا کر کے واپس آیا تو اس نے یکایک فیصله کر لا که رامکه کے رسوخ و اقتدار کو ختم کیا حائیر یکم صفر ۱۸۷ه/ ۲۹ - ۲۹ جنوری ۲۸۰۵ کی رات کو اس نے جعفر کو قتل کرا دیا، الفصل اور اس کے بھائی قید کر لیے گئے، یعیٰی کی نگرانی ہوے جعفر کی خوش ہیانی اور قانونی موشکافیوں کا ، لگی اور باستشامے محمد بن خالد سب سرامکه ک

حاصر عرصر تک منظر عام پر لئکتی رهی ـ الفضل اور خود یعنی کو، حس نر ایس لڑکوں کے شریک مال رهنر کی خواهش طاهر کی، قیدیوں کی حیثیت سے الرقه روانه كر ديا كا، جهال محرم ، و و ه/ الومعر ه . ٨ ع مين يعني كا انتقال هو كيا ـ اس وقب اس کی عمر ستر سال تھی ۔ اس کے بعد محرم م و و ھ / آکتوبر - نوه بر ۸۰۸ء میں الفصل نے بھی بینتالیس سال کی عمر سین وهین وفات پائی.

برامکه کا جس طور پر خاسه هوا وه ان کے ھوا خواھوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ انھیں ایسی دوثي اطمينان بخش وجه نظر نهين آتي نهي جس کی سا پر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا؛ جانچه ابهوں نے طرح طرح کے افسانے تراش لیے، مثارً عباسه أرك بآل] كا قصه، اور ايك مدت تك الهاس معتبر سمجها جانا رها ـ برامكه كے زوال كا اصل سبب کسی حد تک زمانهٔ حال کے مؤرخوں کے لیے بھی صغهٔ راز هی میں ہے ۔ به نسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ خلیفہ کو فوری طور پر ایک خیال ایا اور اسے عملی جامه پهنا دیا گیا۔ بارٹولڈ W. Barthold کی راہے میں یمه تجویر خوب وچ سمحه کر پہلے هي نيار کر لي گئي بھي۔ اگر مه باب نه بهی مانی حائے تب بهی اتبا ہو کہنا | المان بادشاه ایک ایسے عطیم الشان بادشاه نے دماغ میں بہت پہلر سے نشو و نما پا رھا ھوگا، حس کا پیمانۂ صبر ایک مدت تک اپنے وزیروں کی حكوست برداشت كرتر كرمر لبريز هو چكا هو اور حو رقتًا فوقتًا أن يريه الزام بهي عائد كرما رها هو له ان کی حکمت عملی اس کے مفاد کے منافی ہے.

برامکه کا دور وزارت جیسا که اسے بعد کی ئہابیوں اور انسانوں میں پیش کیا گیا ہے كامل اتفاق اور اتحاد كا زمانه نه تها ـ اس مسئلے

جائداد ضبط کر لی گئی ۔ جعمر کی لاش معداد میں امیں مہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود خلیفه اور اس کے سابق اتالیق [یعنی] میں اختلاف رامے کے اسباب موجود تھے جن کی وجہ سے اسے حکومت کرنے کی کامل آرادی کبھی نصیب نه هو سكى - جيسا كه بارتولد نر لكها في اپني وزارت کے ابتدائی دور میں اسے الغَیزران کے روبرو اپنی سام کارروائیوں کی وضاحت پیش کرنا پڑیی تھی، لیکن وہ سہر حال عمر بھر اس کی ممدو معاون رھی۔ اس کے بعد اسے اکثر خلبفه کی حواهشاں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اپنی اس فطانت سے کام لیا پڑنا نھا جس کے لیے وہ اس قدر مشہور ہے۔ بعض صوربول میں اسے اپنی بات منوانے میں ناكامي كا سامنا كرنا پژتا تها، مثلاً ١٨٠ه/ ٢٥٥٩ میں اس کی مرضی اور مشورے کے خلاف خراسان میں الفضل کی جگه ایک آور شخص مقرر کیا گیا۔ کئی بار اسے مفاهمت کی حاطر اپنے اصولوں کی قربانی بھی دیا پڑنی تھی ؛ شار سمرھ / ووء میں الفصل کے سرسے خلیفه کا غصب ٹالنر کے لیر اسے بڑی برق رفتاری کے ساتھ بغداد سے الرقد جانا پڑا اور صرف اس وفت کامیاب ہو سکی جب اس سے اپنر ورزند کے طرز عمل کی سحت مدمت کی ۔ اس سے بھی سبب پہلے اس کے مرتبے کے گھٹانے کے لیے ریشه دوانیان شروع هو چکی تهین – خلیفه کی بطر التفات ایک مدب سے الفضل بن ربیع پر تھی جو في دربار داري مين كمال ركهتا تها ـ اپني والده کے انتقال کے بعد خلیفہ نے اس پر نوازشاں کی بارش كر دى ـ و ١ ه / ه و ١ ع سي اسے محمد بن خالد برمکی کی جگه حاجب مقرر کر دیا گیا۔ اس نشے حاجب کا اثر و رسوخ دربار میں روز بروز برها گیا اور وہ اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کا پردہ چاک کر کے خلیفہ کی آتش غضب کو بھڑکانے لگا.

اسی طرح یعنی کے بیٹوں کے ساتھ بھی خلیفه

کے معلقات همیشه خوشگوار سہیں مھے۔ علویوں کے حق میں الغضل کا رجحان الرشید کو بسند سہیں تھا اور معلوم هونا ہے که العصل کے مراج میں وہ لچک موجود نہیں بھی جس سے اس کا باپ بهردور تها - ۱۸۳ م / ۱۹۵۹ میر، یعی اپنر خانداں کی آحری دلت و رسوائی سے جار سال قبل، اسے سرکاری منصب سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ جعفر بظاهر خلفه کا پورا معتمد علمه نظر آبا بها اور خلفه ہر اس کا اثر بھی (اپنے ۱۰ دان کے دوسرے افراد کے مقابلے میں) ربادہ مدت یک رہا، سکی وہ بھی اہر کشہ دراج آما کے شکو ک و شبہات یہے محفوظ به بها اور وہ موقع به موقع اپنے احسارات كوسجا كام مين لابر پر حهر ديان سيا رهيا بها.

در حقیمت به ایک طبعی بات بهی که برامکه کے سرہ سالہ دور افتدار میں الرشید کا رویہ آل کے بارے میں ہالما جلا گیا ۔ اپنی بحب نشسی کے وقب خلیقه کی عمر صرف بیش برس بھی ۔ اس وقت وہ بخوشی اس کے لیے بنار ہو گیا بھا کہ اپنی وابدہ کی هدارات پر چلے اور اپنی بعض دیے داریاں بعنی کے کندھوں ہر ڈال کر خود سکدوشی حاصل کر لے۔ لبكي آگر جل لير به دلب أميز صورب حيال اس ہو گواں گررہے لگی اور عمر کے ساتھ اس کی یه خواهش بهی برمی کربی گئی که سب کام 🖟 اس کی مرصی کے مطابق طرے عول ۔ دوسری طرف یہ 🕯 کیفیت بھی کہ برامکہ نے سلطت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے رشنے داروں اور حاسوں کو فائر كر ركها تها اور وه يه منصوبه كالله رهے بهر كه وزارب کے عہدے ہر ایک طرح کی اپنی حامدانی

مستراد ان کی شہرہ آماق فیاضی تھی، جس کے باعث ان کی دولت و ثروت برابر بوجه کا مرکر ستی ما رهی بھی ۔ برامکه کے روال کے خواہ کتنے می مخلف اساب سال کیے جائیں، یہ بہر حال ایک حقیقت ہے کہ خلیمہ نے جعفر کو جن بینہم نوازشات كا مورد نهيرا ردها تها ان كا تاوان اس سلوك هي کی صورت میں ادا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر عالیا برامکه کا آخری انجام یو بهیں ٹلیا رہتا.

دوسري جانب يه درست هے كه ال ایرانی السل ورزا کو ایران و هدوستان کے ادبی ساهكارون سر محتلف ديني عمائد اور فلسفيانه ا نطریات سے گہری دلچسپی بھی اور ابھیں شوق بھا۔ له ان بر بحث و بمحمص كي حائر، ليكن به ذوق اس سائے میں بعداد کے معاشرے میں عام نہا اور اس سے به هرگر لازم به آبا بها که ایسر با دوق لوگوں کے حالات بھی ملحدانه هوں ـ علاوہ بریں برمکنوں سے اپیر آپ کو دربار بعداد کی رسوم و آداب کے عیں مطاس ڈھال لیا تھا۔ ان کے دل میں ا عربی شعرا اور مصنعین کی نژی وقعت بھی اور دیگر کشرالتعداد موالی لے مائند وہ بھی عربوں کی بدوی روایات سے متأثر ہو کر انتہائی سخاوت کا مطاهرہ الما كرام الهراء الكرجة [عير عربي] صوبول كے باسدوں اور بعض باجگرار ریاستوں کے ساتھ ال کا سلو ك مراعاب اور خاطردارى كا تها ليكن به ظاهر سہیں ھونا کہ انھوں نے اسامون کی، جو ایک ایرانی خاتون کے نظن سے نھا، اس کے بھائی کے ، مقابلے میں حمایت کرنر کی کوشش کی ہو۔ ا سیادی طور ہر ان کے ساسر همیشه یمی بات رهی وراثت قائم کر لیں ۔ اس طرح انہوں نے سلطت کے کہ خلافت کی حدمات مستعدی اور وفاداری کے اندر گویا اپنی الگ سلطت با رکهی تهی - مرید ، ساته انجام دی جائیں اور اسی کے پیش بطر ہوآں انھوں نے اپنے پاس دولت کے انبار اکھٹے کر ' انھوں بے مشرقی ایران میں امن و امان قائم کیا، لیر تھے، جن پر خلیفه کی اپسی نظر تھی۔ ان سب پر أ شام بلکه امریقه تک میں شورشیں فرو کیں،

باغیوں کو، جن میں علوی بھی شامل بھر، اطاعت پر مجبور کیا، انتظام سملکت میں ایک ماقاعدگی اور نظم و ترتیب پیدا کی، سرکاری آمدنی کے اهم ذرائع کو استفلال اور استحکام بخشا، رفاه عام کے کاموں کو ترقی دی (نہر قاطول اور سیحان معمیر کی )، اسلامی شریعت کی روشنی میں عدل و انصاف کے ساتھ بدعنوانیوں کی اصلاح کی اور قاضی القضاة کا عمدہ قائم کر کے عدلبہ کو مستحکم بنایا۔ عہد عباسیہ کے آعاز ھی سے ایرانیٹ کا رنگ غالب آبے لگا تھا اور اس میں شک نہیں که ان کے طرز عمل سے یه عمل تیز تر هو گیا۔ انهوں نے حبدة وزارب كو وه اهميت اور وقار بخشا كه بعد میں آنر والر مناثر ہو کر ان کی نقالی پر سعبور ہو گئر ۔ ان کے امتیازی اختیارات اور شان و شوکت کے با وصف ان کا اثر و رسوخ خالص شخصی اور انفرادی حیثیت رکھتا تھا اور یہی بات اس المیر کے بارہے س کہی جاسکتی ہے جس نے ان کا خاتمہ کر دیا ۔ به بهی کها نهیں جا سکتا که وه وزارت کو اس نمونے پر ڈھالنا چاھتے تھے جو ساسانیوں سے مسوب کیا جایا ہے.

رامکه کی کارگزاریاں محص سیاسی اور انتظامی شعبوں سک محدود نہیں بھیں بلکه ایک اهم ثقافتی اور فنی کارنامه بھی ابھیں کا مرهونِ منت هے۔ اس میں کوئی شبہه نہیں که شعرا کی سر پرسنی ان کا شعار بھا، جنھیں ان کے قصائد مدحیه کے صلے میں انعامات ایک خصوصی محکمے کے ذریعے تقسیم کیے جاتے تھے، جو ''دیوان الشعر'' کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ انھوں نے علما و مصلا کی قدر دانی کی اور اپنے محلات میں علماے دیں اور فلسفیوں کو جمع کر کے وقتاً فوقتاً ایسی معالی معالی منعقد کیں جن کی شہرت اب تک چلی معالی معالی معالی منعقد کیں جن کی شہرت اب تک چلی آربی ہے۔ انھوں نے فنون کی سر ہرستی کی۔

عمارتیں بنانے کا انہیں ہے حد شوق تھا، چنانچہ انہوں نے بغداد میں دہت سے محلاب تعمیر کرائے جن میں سے مشہورتریں قصر جعفر تھا، جو بالآخر خلعا کا مستقر با.

یہ سہیں کہا جا سکتا کہ برامکہ کا اثر ان کے زوال کے بعد بالکن سعدوم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اثر آئندہ کئی برس تک ان وزیروں اور دبیروں کی معرفت جاری رہا جو المامون کے عہد میں ان عہدوں پر فائر تھے اور جس میں سے زیادہ تر برامکہ کے مانحت اور متوسّل رہ چکے تھے۔ اس کی نمایاں مثال مشہور و معروف الفضل نن سہل ہے۔ یہ باب پورے وثوں سے کہی جا سکتی ہے کہ الرشید کے [برمکی] وزرا نے اپنے دور اقتدار میں باکمال (رسیتاب" کا ایک گروہ اپنے گرد جمع کر لیا تھا اور انھیں اپنی مرسی کے مطابق تربیت دی تھی، اور ان لوگوں سے پورے مطابق تربیت دی تھی، اور ان لوگوں سے پورے مطور پر اپنا پیچھا چھڑانا بعد کے خلفا کے لیے ممکن نہ تھا.

آخر میں یہ اس بھی قابلِ ذکر ہے کہ ادبی تصنیفات کو برامکہ نے ہے حد متأثر کیا، چنانچہ مصنین ان کے خوب کن گاتے تھے اور ان کے محاس کا ذکر کرنے سے کبھی نہیں تھکتے تھے اور رسا اوقات اس میں مبالغے کا بھی دخل ہو جاتا تھا (یحیٰی کا فہم و ذکا اور اس کا ملکۂ پیشین گوئی، الفضل کی خود داری اور قابلِ فخر فیاضی، جعفر کی طلاقت لسانی اور خوش بیانی) ۔ علاوہ بریں بعض طلاقت لسانی اور خوش بیانی) ۔ علاوہ بریں بعض حکایات کے ذریعے بھی جعفر کی شخصیت کو قبول عام حاصل ہوا ۔ مثال کے طور پر ان کہانیوں کا نام حاصل ہوا ۔ مثال کے طور پر ان کہانیوں کا نام کر آلف لیآئ میں شامل کر لی گئیں اور جن میں جعفر کو هارون الرشید کے وزیر اور بے تکلف ندیم کے طور پر پیش کیا گیا ہے .

(r) Les Barmécides : L. Bouvat (1) : مآخذ

اسقالے کی معربر (سقالے کی معربر ) Les vizirat 'abbaside D. Sourdal نك وقب زيرطع)؛ (م) الحبشيارى: كتاب الوزراه، مدد أشاريه؛ (م) ابن عبدريه ؛ العقد، قاهره هم و را جه و دء ج : ٢٠ ما مم؛ نيز ديكهم مدد المارمة (م) الطه ي (١) اليعقوني؛ (م) المسعودي، اور (٨) اس حدَّدك، بديل مادَّه.

م ۔ بسرسکنی شاہدان کے دینگر افسوار : یعلٰی کا ایک بھائی محمد بن حالد بیا، حو دیده / ۸۸ عسم وی ۱۹۵ مورد دی حاجب کے عہدے پر سرفرار رہا اور مارداں کے روال کے وقت سے ایک فرد بھا ہو سلفہ کے عابہ سے بچا۔

القميل اور حمير کے علاوہ يعنى کے دو اور بیٹر محمّد اور موسی بھی بھے، جو دکاوب سی ہو اپنے بھائنوں کے ہم سر یہ بھے باہم دربار خلاف میں ان کا بھی ایک معام دیا ۔ ان میں موسی مسکری قابلت اور شجاعت مین مشهور بها اور ۲۵،۵۸ ہ ہے ہے میں شام کا والی رعا۔ ان دونوں کو بھی ان کے باب اور بھائبوں کے ساتھ ١٨٥هـ ١٨٠٠ع میں تمد حانے میں ڈال دیا گیا بھا، لیکن الامیں نے از راہ درم انہیں رہا در دیا۔ موسی عراق ھی مين رها اور خليفه كي فوح مين سامل هو در لڙائمون مين حصّه لما رها \_ بعد اران وه المامون سے حا ملاء جس نر آگر میل در اسے سدھ کا والی معرر در دیا۔ ۱۳۹۱ مهرع میں اس کا انتقال عو گیا ۔ اس نے ایک لڑکا عمران جهوڑا، حو اس کا جاشیں هوا اور جس نے چند معر دوں میں مام بندا کیا۔ دوسری جانب محمد مرو میں المامون کے درار سے واسته ہو گیا، جس پیے قبل ازیں اس کا بیٹا احمد اور اس کا بهتیجا العباس بن الفضل مسلک هو چکر تهر.

ہرمکنوں کے کثیر التعداد اخلاف میں سے ایک فرد خاص طور پر فائل ذکر ہے، جس نے ایک مغنی اور ایک مصف کی حیثیت سے شہرت حاصل

[َ رَكَ بَانًا] سے ہے۔ وہ موسٰی بن بحیٰی كا ہوتا ، اور خليفه المقتدر كا مقرب رها.

مآخذ: (۱) Les Barmécides L Bouvat ١٠١ بعد؛ (٦) الجهشيارى: كتاب الورراه، قاهره، م \_ ٩ - تا ٨ ٩ - ١ ((٦) الرركلي؛ ] (م) محمد عبد الرراق: البرامة ه ـ البرمكي كي سسبب: بعص ايسر اور كي نسب بهي البرمكي لهي جن كا البرامكه دوئی رسه نه نها ان مین ایک طبقه بو آن متوسلس ، موالی اور ان کی اولاد کا مے ۔ دوسرا ط بعداد کے اس سعلے کے باشندوں کا ہے، جس مام هي البرامكه پڙ كا بها ـ اس طفح مين مشم سعتَّى دَنَانِدُ اور ممار هئيت دان اور مصفَّ مح اں حمم هو گررے هن مؤخرالد كر سَمَالُو . محاصر مے میں موجود بھا اور سامانیوں کا وزیر ا غراويون كا سعير هوا.

أكر جل كر أبران أور شمالي أفريقه مي معدد خاندایوں نے دعوی کیا که وہ آل برت کے اخلاف هیں (خراسان میں سُریداران اور وا Iouat میں تورامک) علاوہ ازیں آخر میں ایک أَ قسلے دو بھی ان کی نسل سے ھونے کا دعوٰی بھا ابھی بھوڑے دن پہلر بک مصر میں اس فسلے : رقاصائی بهربی کی حابی بهیں ، جنهیں عوازی ک حایا بھا۔ ان رماصه لؤ نبون کی شهرت نے سوجو مصری ربان میں بعص اوقات لفظ برمکی سے حو بحد آمیز معی واسته کے جانے هیں وہ بلاشبم ان رقاصاؤں کی دولت ہے.

مأخذ : Les Barmécides: L Bouvat: مأخذ سعد [سر رک به عوازی].

(D. SOURDEL)

آلبر انس: قائل کے ان دو گروهوں میں : ایک کا نام جو ناهم مل کر بربر [رک بان] نو کی ۔ هماری مراد احمد س جعفر الملقب به حجظه ، کہلاتے هیں ۔ دوسرے گروه کا نام آبٹر ہے

البرانس ال دونول گروهول کے مشترک جد امجد کے نام سے اس کی عمع ہے، حس کے نام سے اس کی اولاد مشہور هوئی ۔ اس نام کی اصل کیا هو سکتی ہے، اس کے لیے وقت به البُشر.

ابن خلدوں کے مطابق البرانس میں پانچ مومیں شامل هیں: اورته، عَجِسْه، آرداجه، مَصْمُوده عُماره، کُتامَه زواوه، صِسْهاحه، هواره ـ لیکن آخری تین موموں کی ماس اختلاف ہے که آما یه اس گروه میں سامل هیں یا نہیں ۔ بعض لوگوں کا خال ہے که یه حمیر کی اولاد هیں اس لیے درد نہیں هیں ـ ان سے اور مصموده سے یہاں بحث نہیں کی حائے گی

صحیح سعسوں میں ہرائس کا قدیم برین مسكن أوراس كي بمهاؤينون كا سلسله، موبة فسنطينه كاشمالى حصه اور بلادالقبائل ( - قبائلیه ) هی ، جهال وه عزلت گزین بہاڑی لوگوں کی طرح رہتے سے ۔ پہلی صدی عجری/سا بویں صدی عسوی کے ربع اوّل میں عرب کے پہلے حملے کے وقت مشہور و معروف کسیلّہ Kusayla الاوربي [رك بان] كو جب شكس هو كئي اور ان کا سردار مارا گیا دو انهیں آوراس چهوڑ در مھاکنا پڑا اور وہ شمالی مراکش میں چلے گئے اور وھاں زُرُھُون کی پہاڑیوں سے لے کر دریا ہے وَرُغُه سک آباد ھو گئر ۔ ان کے بعض قدیم قبلوں کے ام آح بھی اس دریا کے کاروں کے ساتھ ساتھ کی الادیوں میں پائے حابے هیں ـ لَجایه Ludjaya مزیات ( \_ مزیاته)، رغیوه Raghīva نے ادریس اول أرك بان] کے ساتھ معاملات میں جو کارگزاری رکھائی وہ سب کو معلوم ہے.

ان حالات کا ہمیں کچھ علم نہیں جن کے بحب نازا [رَكَ بَاں] کے شمال میں کچھ برانس آ کر بسے ۔ بہر حال البَّکرِی برانس اور اورتّه کا سلطنت نگور ارکے باں اسلامی متعلق ہونا ظاہر کرتا ہے ۔ اس

نام کے موجودہ قبیلے میں (جو مقامی دولی میں البرانص I-Baranis کہلانا ہے اور جس کا اسم منسوب البرنومی I-Barnosi ہے) ایک صنی قبیله وَرْبه کمام بھی شامل ہے ۔ آوریه کے اس شہرادے کی جس نے ادریس اول کا استقبال کیا تھا (وَلَیْلی میں) بادگار فائم ہے نیز اس کے محل کے کھٹر وہاں دکھائے جاتے ہیں.

رانس اور آورته ہے اس مہم میں حصه لما جو مراکش کی طرف سے جزیرہ نمامے ایمیریا پر کی گئی ۔ بعض ان سیں سے وهیں رہ پڑے اور انهیں کے نام پر قرطبه کے شمال کے پہاڑ کا نام جبل البرانس رکھا گبا، جو اب Sierra de Almadén کہلاتا ہے۔ اور ورطبه کے شمال میں واقع ہے۔

تازا Taza کے شمال کے بعض برانس ریف کے اس دستہ فوج میں شامل تھے جس نے طنجہ پر قبضہ کا (مممرد ع) ۔ طحبہ کے علاقے میں فَحص کا گاؤں انھیں کے نام سے مشہور ہے .

آزداَحه (اور مسطّاسه Missittasa) برانس کے بارے میں تعجھ معلوم نہیں که انھوں نے آورن Oran کے علاقے میں سود و باش کن اسباب کے تعد اختیار کی۔ کچھ مسطّاسه سادیس آرک ہاں] کے علاقے میں اس مک رہتے ھیں۔ اسی طرح ما نئش کے کتامه کی بابت بھی پوری طرح معلومان حاصل نہیں.

"Histoire des Berbères: ان حَلْدُون (۱) ان حَلْدُون (۲) (۲) ان حَلْدُون (۲) (۲) ان حَلْدُون (۲) (۲) ان حَلْدُون (۲) (۲) افر ۲۵۲ تا ۲۵۹ افر ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵۹ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ ت

BIFAO >> 'arabe du Nord de la région de Taza Sayyidi Ahmad: وهي مصف (٤) ٢٢: (٤) ١٨ 'Rivista della Tripolitania > 'Zarrug al-Burnusi

#### (G. S. COLIN)

بر اؤن: ای - حی ، دراؤن Edward Granville Browne (ولادب ے فروری ۱۸۹۲ ع، وفات ہ جون م الم عن الدين كي خواهش كے سطابق طب كى اعلى تعليم بائى ـ اسى اثنا مين ادبيات السنة اسلامى، بالخصوص ادبیات فارسی سے مدرتی ساسبت هورے کی وجه سے فارغ اوفات میں فارسی، عرسی اور ترکی زبان کی تحصیل میں بھی مصروف رھے۔ ۱۸۸۲ء مین طب اور علوم طبیعیه مین اور س۱۸۸۰ عبین السبة شرقيه من اعلى سد حاصل كي، قارع التحصيل ھوتے کے بعد سبنٹ ہاربھولو میوز St. Bartholomews کے هسپتال میں طب کی آخری بربیت بھی حاصل اِ کا گہری دلیجسپی سے مطالعہ کیا۔اس سلسلر میں كى، لىكن اس سے كوئى لكاؤ نه تها، اس لير جب کیمبرج پسوئیــورسٹی میں عربی و فارسی کے استاد ٰ مقرر ہونے تو طب کو ہمیشہ کے لیر خیر باد کہہ دیا۔ اب ان کی تمنّا ایران دیکھنے کی تھی حس نے سعدی و حافظ کو جنم دیا تھا۔ یه تمنا ۱۸۸۵ء میں پوری ہوئی۔ ایران میں ایک سال تک قيام رها.

ہراؤن کا نام مسشرقین کی صف اوّل میں آتا ، ھے۔ انھوں نے قارسی زبان و ادبیاب کو موضوع تحقیق بنایا اور گران قدر کتاب A Luerary الريخ ادبيات ايران) History of Persia جلدوں میں لکھ کر فارسی کے طلبه اور اهل تحقیق کی رہنمائی کی۔ اس کتاب کی تالیف کے دوران میں فارسی، عربی، انگریزی، فرانسیسی، روسی اور جرمن زبانوں کے اکثر مآخذ ان کے پیش نظر تھے۔ اس ا محمد عوفی، حصّه اوّل و دوم (سال طباعت س. ۹ عه

زمانر میں بعض اور کتابیں بھی لکھیں، مثلاً year ہم Amongst the Persians ("ایک سال ایسرانیسوں کے ساته")\_ یه ان کی یک ساله سیاحت ایران کی سر گذشت هے ( طبع ۱۸۹۳ء) - اس میں بعض تحقیقی مسائل بھی زیر سحت آئے میں ۔ سقدسه بصورت سوانم سرای ـ ڈیمی سن راس نے لکھا ہے۔ Persian Revolution (القلاب ایران) ایران کے دور مشروطیت (ه. ۹ ، تا ہ ، ہ ، ع) کی یادگار ہے ۔ اس میں قاچاری بادشاھوں کے استبداد کے خلاف آزادی پسد عالموں، شاعروں، ادینون، اخبار نویسون اور عوام کی جد و جهد آزادی پر سیر حاصل بعث کی ھے (سال طباعث ، ۱۹۱ ع) . ایران حدید) Press & Poetry of Modern Persia کا ہریس اور شاعری) ایسران کے دور مشروطیت کے آزادی ہسندشعرا کے کلام پرمشتمل ہے، جوسیاسی بداری اور حب وطل کے جذبات سے معمور ہے (سال طباعب م ۱ م ع) ـ براؤن نے باہی مذهب [رک به باتیت] جو کماہیں تالیف و ترجمه کیں ان میں سے معمر کے نام یه هیں: ترجمهٔ مقالهٔ سیاح (سال طباعت (سال طباعت ١٩٨٦ع)، متن مقالهٔ سباح (سال طباعت ١٩٨١ع) -ترجمهٔ تاریح جدید، مؤلفهٔ میرزا حسین همدایی مع حواشي (سال طباعب ١٨٩٣ع)، متن نقطة الكاف، مؤلفة حاحى ميرزا جاني كاشاني (سال طباعب ١٩١٠ع) - اس کتاب کے شروع میں دراؤن کا عالمانه مقاله بهی هے، جو بایی مذهب پر بذات خود ایک سُستقل تصنیف کا درجه رکهتا ہے۔ Materials for the Study of the Babi Religion طباعب ١٨ و ١ع) - ال كے علاوہ تذكرة الشعراء، مؤله أ دولت شاه (سال طباعت ه. و مع)، داريخ طبرستان، مولفة محمد بن العسن بن اسفنديار كا ملخص (سال طباعت ه. ٩ ، ع) اور تذكرة لباب الالباب مولفة

١٩٠٩ع) كا متن صحيح كركے شائع كيا - جهار مفاله مؤلفهٔ نظامی عروضی سمرقندی کا ترجمه و ۱ و ۱ و ع میں شائع کرایا۔ اسی سال عربوں کے علم الادویه پر چار لیکچر دیے، جو ۱۹۲۱ء میں کتابی صورت میں شائع هومے - A Persian Anthology (بیاض فارسی) سیں براؤن نے فارسی کے بعض نامور شعرا کے منتخب کلام کا ترجمه کیا ۔ اس سے ان شعرا کے فکر و اسلوب کا بتا جلتا ہے (سال طباعب ١٩٠٤ع) ـ آخری عمر میں دراؤن اپنر سملوکه گرال قدر معطوطات کی فہرست مرتب کرنے میں مصروف رہا ۔ ادبی سرگرمیوں کے علاوہ اس نر بہت سا وقت کیمبرح یونیورسٹی میں علوم شرقیه کی ترویج و رقی میں صرف کیا ۔ م . و ، ع میں اپنے ایک دوست ای ـ حی . دہلیو ـ کب کی یاد میں ، کب کی بیوہ اور دوسرے پانچ علما کے سابھ مل کر گب میموریل ٹرسٹ قائم کیا، جس کے زیر اہتمام متعدد صخیم کتابیں اور تراجم شائع هوئے۔ براؤن کی گران قدر علمی خدمات نر متمدن دنیا کے هر حصر سے خراج تحسین وصول کیا ۔ ان کا اعتراف اس طرح بھی ہوا کہ گیارہ مختلف اقوام کے مستشرقین نر مل کر محققانه مضامین کا مجموعه عجب نامه (EG,B کی نسبہ سے) مرتب کر کے ان کی ساٹھویں سالگرہ کے موقع پر ے فروری ۱۹۲۲ء کو بطور ارمغان عقيدت پيش كيا.

مَآخَدُ: (۱) وهي مصنّف: A Persian Anthology: (۲) بوهي مصنّف: Persians (۲) فهرست معطوطات، مرتبة براؤن؛ (۱۰) دولت شاه: مَذَكَرَةَ الشَعَرَاء، طع براؤن؛ (۵) عجب بامد.

(مقبول ىيگ بدخشاىي)

پراهمه: برهمن کی جمع، عربی مصنفوں میں سے البیرونی کے و برهمن اور بسرهمات سے خصوصی واقفیت حاصل تھی لیکن عرب بدھوں سے، جنھیں

وه سمنيّه كهتے تهے (نب لفظ Samanaici جو یونانی متأخرین نے بدھوں کے لیے استعمال کیا، مثلاً Alexander Polyhistor نر)، براه راست زیاده واقف بهر، کیونکه وه ایران اور مشرقی عراق تک پھیل گئے تھے ۔ مسلمانوں کی کتابوں میں جو اعتقاد برهموں کی طرف به تواتر منسوب کیا گیا هے، ابن حرم سے لے کر تھانوی (کشاف اصطلاحات الفنون) تک، وه انکار رسالت هے ـ اس حزم اور الشهرستاني نر اس كي بابت جو كيه كما هے وہ غالبا ایک می بیان کی مختلف شکلیں میں ۔ ابن حزم کے مطابق برهمن يه خيال ظاهر كربے هيں كه خدا مے انسانوں کو اگر رسولوں کی معرفت هدایت کی تھی و اس کے ساتھ ایسا کیوں ند کیا کہ هر شخص کی عمل کو سچ کے پہنچان لینے پر بھی مجبور کر كر ديتا؟ الشهرستاني كمتاه كه ان كانكار رسالت کی نیاد اس پر ہے که عقبل انسانی خود هر بان کو سمجھ سکتی ہے۔ البیرونی (طبع زخاؤ، ص ره - ۲۰) كمهتا هے كه هندو، رسولوں كا انكار صرف قانون اور شعائر دینیه کے سلسلرمیں کرسر هیں، کیونکه آن کے رشی، جو ان کے نزدیک عقلمند اور مقدس هستیاں هیں، تانون همیشه کے لیے اور ایک هی دفعه مقرر کر چکر هیں۔ لیکن وہ رسولوں کی ضرورت ان خاص اوقات کے لیے تسلیم کرتے ہیں جب کہ برائی هر جگه سر اثها لے اور نوع انسانی کی روحانی حالب کے درست کرنے کی حاجت ھو.

لفظ برهمن کے اشتقاق کی بابب ابن حزم
کہتا ہے کہ برهمن اپنے آپ کو ایک پرانے بادشاه
کی اولاد بتا ہے هیں، جس کا نام برهمی (یا برهمی) تھا۔
المسعودی کا خیال ہے کہ وہ برهمن کی نسل سے
هیں اور وہ ایک بادشاہ تھا جو علما و فضلا کی مدد
کرتا تھا، جس نے اپنے دور کی مقدس هستیوں کی مدد
سے هندو مذهب، علم نجوم اور دیگر علوم کی بنیاد

كرتا هے، جس ميں كہا كيا هے كه برهس برهم (یا براهم) کے سر سے بندا هونے - جس سے ان کی مراد مطرب (بیچر) ہے اور اسی وجه سے وہ اپسے آپ لو نوع انسال کا بهترین حصه سمجهتے هیں ـ بهانوی ( لبات مذ كور) نے سال ديا هے له وہ اپنے آپ دو الراهيم " پلغمبر كي اولاد بتائے هيں إنبز ديكھيے نعمت الله کوهر: محمله هند و بورب، ۸ م و و عا (و انگريري برجمه)] ۔ اس بطریر میں ھدوؤں کی اس رائے کی حهلک بطر آبی ہے جو قددم زمامر کے بہت بعد کی معلوم هودي هے، حس كا مدّعا به هے له اس بركريده هستی کو حو بهودید، عیسائبت اور اسلام میں ومع مرنبه ر دهتی هے اپنا سا در ر دها جائے.

براهمه کے بارے میں مستد مأحد بلا شک و شبه البیرونی هے، حس نے اپنی الماب اكرجه غرنه مين لكهي (معرساً ١٠٠٠ء مين) لیکن اس سے پہلے وہ ہر صغیر پا ت و عبد سی رہ جوا بھا۔ اس نے سسکات زبال سیکھ لی بھی اور اس کی بہت سی نمانوں کا برجمہ کر جکا بھا ، نہیں ہو مورد شک و شبہہ ضرور سمجھا گیا ہے. اور ھندوؤں کے فلسفر ، مدھب ، فانون ، ادب ، معاشرت کے حالات اور دیگر علوم مثلًا علم نحوم وعبرہ کا خوب مطالعه کیا بھا۔ اپنی کتاب کے دیناچر میں وہ اس کی سُکانت کرنا ہے کہ اس پر صغیر کے مندوؤں کی بانت كوئى فابل اعتماد بصيف موجود نهين ـ ينهال بك که ابوالعباس الایرائشہری یک بھی، جس سے یمودیت اور عیسائیت کی بات صحیح وانعات قلم بند کیے میں، مندوؤں کی بایب کچھ لکھے میں ناکام رھا۔ اب میں اپنی یہ کتاب ھدوؤں کے حالات كى بابت اپنے آقا الوسلمل عبدالسَّعِم بن على بن نوح کی فرمائش سے لکھ رہا ہوں (المسعودی، ابوالقاسم البُلْخي اور العسن بن موسى النُونَخْتي كي تصانیف کا ذکر کرتا ہے) ۔ البیرونی انتدا میں

ڈالی ۔ الببرونی ایک هدو افسانوی روایت کا ذکر ' وہ مشکلات بیاں کریا ہے جو ایک باهر کے ا طالب علم کو اس بارے میں پیش آتی میں : اول تو سنسکرت کے رسم خط اور اس کی پیچیدگی کی مشکل، دوسرے هدو سب اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق اور اس پر مزید یه که هندو جانی کی طرف سے با هر والوں کو اپنی زبان اور علوم سکھانر کی کئی معانعت ۔ ممہید کے بعد کتاب کے چھر بات ھیں ، حن مين هده مذهب، المهياب وعبره كا بيان في مصّب برهموں کی عادات و حصائل اور ان کے طريقة زندكي وعيره كا تعصيل كيسايه دكر كريا في. براهمه کے حالات و کوائف هدوستان میں آمے والے دیکر سیّاحوں کی تصانب میں ملتے هیں۔ عموماً جوگیوں، ان کی ریاضتوں اور طرز رمدگی کو بمایاں طور پر بنان کیا گیا ہے۔ ان میں هدو فلسفه اور برهموں کا د در محض برامے مام ہے۔ جوگ (یواه) کی ریاضتیں، جو روحانی لدّب یا علم حاصل کرنر نے لیر مقرر هیں، ایک رمانے میں جادب

[مآحذ متن مين آكنے هن.]

موجه رعی هاس، لیکن عموماً انهین اگر بالکل قابل معرب

(R RAHMAN)

براهو ئى : (= ىراهوئى، بروهى) 1 - يە مغربى ن پا ئىسال كے قلاب ڈويۇں كے صلع فلاب كے ماشندے عیں اور ان کی مخصوص ربان بھی انھیں کے نام سے موسوم ہے۔ ضلع فلاّت کے شمال میں کوئٹه ڈویرں، حبوب میں مکراں اور لس بیلا، مشرف میں کبوه کیربهر Kirthar اور سنده اور مغرب میں مکران اور خاران واقع هیں۔ یه ضلع ایک مستطیل ہے، حو سُمالًا حنوبًا زیادہ سے زیادہ ، سم میل لما اور سُرقاً غرباً زیادہ سے ریادہ ، ، میل چوڑا ہے اور اس کا مجموعی رقبه ۲۹۸۰۲ مرتع میل هے-یه صدیوں سے دو حصول میں منقسم چلا آ رہا ہے۔

جُهلاواں ۔ سراوان سراسر پہاڑی علاقه ہے، جس کے پہاڑ سطع سمندر سے گیارہ هرار فٹ تک بلند هیں، جن میں ساڑھے پانچ ھرار فٹ سے لے کر ساڑھے جهر هزار فث تک بڑی بڑی وادمان، جسر قلات، مُستوبك وعيره اور جهوثي جهوثي واديان، حسر حوهان، مرو، زُرخو، ترمّک وغیره پائی جاتی هیں۔ ان کے علاوہ کشان، روبدار وغیرہ میں کارپریں موجود ہیں، جہال گلہ انی کے علاوہ کاشتکاری اور باغبائی بھی ممکن ہے۔ کوہ براھوئی وسطی ہورے صلعے میں کھڑا ہے اور اسی کی شاخیں ماكاؤ، أسكلزنَّى، كرد، سأنكرني، هَرْبوتي، ساه ماران، سيّلي اور زبرا سراوان مين شرقًا غربًا واقع هين ـ حَهلاوان کے پہاڑ شمالًا جنوبًا هیں .. هربوئی کے علاوہ جاربر کی بہاڑیاں میں، جو زیادہ سے زیادہ دُهائی هزار فٹ تک بلند هیں اور جنوب کی طرف مایے جاتے صرف پانچ سو فٹ اونچی رہ جاتی هیں۔ ان میں بھی وادیاں موجود هیں ـ بیشتر آبادی خانه بدوشی، گله بانی اور خیمه برداری پر مجبور هے، لمكن براهوئي قبائل كا حكمران طبقه واديون اور ذریزوں کی وجه سے بہت متمول ہے ۔ متوسط طبقر كا وجود هي نهين، اقليت نهايت امير اور اكثريت اشہائی غریب ہے.

یه جغرافیائی ماحول کم ار کم سکدر کے حملے کے وقب سے انسا ھی ہے، لیکن اس سے ہیئتر اس علاقر میں نکثرت بارش ہونے کے شوا هد دریاف ہو مے هیں \_ جهلاوان میں ما قبل ماریخ رور کے سنگین بند پائے گئے هیں، جمهیں براهوئی کبر بند کہتے هیں ۔ وادي مشکے میں دو بند ملے میں، جو پہاڑوں کا سرساتی پانی جمع کر کے کھیتوں تک پہنچاتے تھے، درہ لا کو رئین Lakorian کے ہاس تو ایک باقاعدہ بند کے نشاناب ملر میں

شمالی حصّے کو سراوان کہتے ھیں اور جبوبی کو | جو تین سو اڑتالیس گر لمبا تھا، ان سے ثابت ھوتا ھے کہ سا قبل تاریخ دور میں یہاں ہارش زیادہ ھوتی تھی ۔ ان کے علاوہ کھدائی کے اکتشافات نے یه ثابت کیا ہے که وادی نال میں ایک خود کفیل زرعی معاشرہ پیدا هوا، جو وادی سدھ کے وسع تر اور می کریب پسند ممدّن کا پیشرو اور هم عصر دھا۔ اسسے قباس کیا جا سکتا ہے کہ ماقبل ناریخ دور میں ضلع قلاب میں خاصی بارش هوتی تھی۔ بعد میں بارش کی دمی اور آب و هوا کی تبدیلی کی وجه عالبًا یه تهی که جبوب مغربی مون سون هواؤن کا رخ درا مشری کی طرف پھر گیا اور ضلع قلاّت پر کم و بش سوا دو هزار سال سے سوجودہ آب و هوا مسلّط ۾ هو گئي.

٧- سراهوثسول كاحسب و نسب اگر براهوئیوں کا نسلیاسی تجزیه کیا جائر تو وه برا حرب انگيز معلوم هويا هـ براهوئي تيس ہتبس قبائل پر مشتمل ہیں، جو اکثر و بیشتر محتلف السل هين اور هر برا قبيله اپني اپني جگه مختلف اور متنّوع نسل پاروں سے مرکب ہے ۔ لیکن کسی قبیلے اور آن قبائل کے کسی جزو کا ذاتی نام براهوئی نهین مگر مجموعی طور پر یه سب قبائل اور ان قائل کے اوراد اپنے آپ کو براھوئی کہتے ھیں۔ لفظ براهوئی کےمأخذ و ابتداکی باریخ معلوم نہیں ۔ برا ہوئی کی مختلف وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں، مثلاً (۱) براهوئی بروهو سے بگڑا ہے، جو ابراهیم کا مخس ہے۔ سمکن ہے یہ اشارہ حضرت ابراهیم" کی طرف هو یا کسی اور ابراهیم کی طرف، جو براهوئیوں کا حقیقی یا روائتی مورث اعلی هو؛ ( ۲) کرد قبیلهٔ براخوئی کا نام بگڑ کر براهوئی بن گیا؛ (۳) براهوئی کوجرا قبائل کے ایک حصّے بروہ یا براہ سے مأخوذ ہونے کی وجه سے براھوئی کہلائے ؛ (س) براھوئی کے لفطی معنی مرد کمستانی هیں اور چونکه براهوئی پہاڑی

علانے کے رہنے والے میں اس لیے برا ہوئی کہلائے؛ (ہ) براہوئی کوہ البرز کے باشندے ہونے کی وجه سے بہلے بہل برز کوهی اور بھر براهوئی کہلائے؛ (٧) مختلف النسل اور مختلف الخيال ليكن ايك هي ماهول میں رهنے والے قبائل دو باهم مربوط کرنے اور رکھنے کے لیے غائباً یه عموسی اصطلاح وصع كى كئى \_ زياده قربن قباس به هم كه لفظ براهوئى سیاسی اور جغرامائی بنا هی پر وضع کما گیا هو یا هو گيا هو.

مخلف اور متضاد نظریاب پیش کے گئے هیں ۔خود جہاں وہ آج یک اپنے مخصوص نمدن اور زبانوں براھوئی خوانین کی روایات انھیں حضرت حمزہ کی اکے مالک ھیں۔ ان کے برعکس سراھوئی چونکہ اولاد بتاہی هس، مؤرخین اور معممین نے آنهیں ، گدر که پر آباد بھے اس لیے ان میں وسطی اور مغری عرب، کرد، ایرانی، کوسر، برک، مغول اور بلوح بتایا ہے، لیکن یہ سب مذکورہ لوگ کرہ ارص کے آن کی زبان و ثقاف اور وضع و معاشرت پر نو واردون اس افریشیائی علامے سے معلی رکھے ہیں جو فاصلوں کے باوجود تھوڑے سے بعیر کے سابھ ایک ھی قسم کے طبعی ماحول کا مالک لہٰدا سہب مى مشترك خصوصات كا حامل هے اس ليے ان میں سے کسی راے کو بھی قطعی نہیں سمجھا جا سکتا ـ ثانيًا به سام مد كوره سل بارى دراهوئى جمعیت میں واقعی کھلے ملے هیں اس لیے ان میں سے کسی ایک نسل ہارے کے ساتھ انھیں مخصوص عیسوی) سے قبل ان کی قدیم اور اصل سعاشرتی و معدود کرنے کا جواز سہیں ہے.

کے لیے همیں در اصل ان کے نسلی عناصر سے مم معنی الفاط هیں، لہذا ان کے قبیلے کی تشکیل و زیادہ ان کی زبان پر توجه دینی چاهیے جو تنظیم کو سمجھا از بس ضروری ہے. منفرد اور جداگاسه ہے ۔ لیس Lassen ارتست ٹرمپ، گرئیرسن ، جان آبوری Avery، سر ڈینس مدارح میں منظم کیا تھا۔ اس کی قدرتی نیادی ہرے وغیرہ نے انہیں اسی نظریے سے جانچا ہے اور براهوئی زبان کو اصلی و اساسی طور پر دراوڑ کہتے هیں ۔ پرا کا سردار اس کا معمر ترین زبان ثابت کیا ہے، جو جنوبی مہارت کی دراوڑی ، فرد ہوتا تھا، جو اپنے پرا کی معاشی ضروریات کا

زمانوں سے خاصی مشابہت رکھتی ہے؛ لہذا براهوئی دراوڑوں می کے اخلاف میں، جنھوں نے تین هزار سال قبل مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب کے علاوه دوسرے چھوٹے چھوٹے زرعی معاشرے مال، مُكِلِّي، كوئنه اور ژوب وغيره مين قائم كهي تهي او. حو ، ، ، ، قبل مسیح کے قریب آریوں سے شکست کھا کر آن کے مطبع ہو گئے۔ ان میں سے جو مطبع ا مد هونا چاهتے نھے وہ صلع قلات کے پہاڑوں میں پناه گزین هویے لکن اکثر و بیشتر ایک طویں برا موثیوں کے حسب و نسب کے متعلق بھی اسفر کے بعد جبوبی بھارت میں اقابت پدیر عوث، ایشیا کے مختلف نسل پارے مخلوط ہوگئے اور کے گھرے اثراب مرتسم مو گئے ۔ لیکن ان اثراب کے داوجود ان کی زبان سے ان کی دراوڑ اصلیت ک اب بھی صاف صاف پتا چل رہا ہے.

۳- دراهوئی معاشریی و سیاسی تنظیم

براهوئیوں کی معاشرتی تنظیم ان کے سیاسی و انتصادی نطام سے ماگریر ربط و ضبط رکھتی ہے۔ قارب کی میری یا خامی کے ظہور (پندرھویں صدی تنظیم قبیلے کے گرد گھومتی بھی۔ یه اس معی ان کی منفرد اور جداگاند هستی کو سمجھنے خیز ہے کہ براہوئی اصطلاح میں قبیلہ اور قوم

قدیم براھوٹیوں نے اپنے قبیلے کو مختلف اکائی خاندان تھا، جسے براھوئی اصطلاح میں ہوا

کفیل بھی تھا اور ان کی سماجی بقریبات کا رہنما بھی ۔ ھر دور کا قانوں اس کی اس حیشت کو ملا جون و جرا تسليم كرما تها، لهدا آثر دن كے حملوں اور بغیرات کے باوحود اپنے اس اٹل بنیادی خاندانی استعكام كي وحد سے برا هوئي معاشره شكست و ريخب سے سیا رہتا تھا۔ لیکن جب سہت سے خاندان ایک دوسرے کی تربت اور هسائگی میں رهتر هوں تو ان کے داخلی نسوارں کے باوجود ان میں اختلامات هو سكر هين، يا انهين مشتركه مسائل بحفظ و ما ہش آ سکتر میں، لہٰذا براموشوں بر 'پرا' سے اوپر 'شَلوار'، یعنی برادری، کی بنظیم کی، جو مختلف حامدانوں کا مجموعہ مھی۔ ' پرا' کے در عکس 'شلوار' کا دوئی قدری فائد به هو سکتا بها، اس لیر انهول نر بالواسطة اصول انتجاب سے كام ليا \_ يمام 'پروں' كے فائدیں نے اپنے میں سے افضل ترین قائد کو اس سا ہر اشلوار کا فائد چن لبا کہ اس کا خانداں شجاعت و سخاوب اور پابندی دستور مین ممتار ترین بها ـ يه قائد معتبر يا "كمّاش كهلايا - اگر كماش دستور کی ہابندی ند کرے یا روز جنگ بھاگ جائر تو اسے معرول کر کے اسی کے خاندان کے کسی اور فرد کو كماش منتخب كيا جا سكتا بها، كويا يـ عهده سی مرد کے بجائے ایک حابدان میں موروثی طور پر مستقل کر دیا گیا.

مختلف 'شلواروں' یا برادریوں کے باہمی احتلافات کو نمٹانے کے لیے انھوں نے ٹھگر کی سطیم کی، جو چند ہرادریوں کا مجموعہ تھا۔ ٹھگر یا طائفے کا قائد کماشوں سی سے منتخب ھوا اور اسے اصطلاحًا ٹھکری یا میر کہتے ھیں۔ ٹھگروں کے مشتر کہ مسائل اور باھمی اختلافات کو نمٹانے کے لیے اُنھوں نے قبیلہ منظم کیا اور افضل تریں ٹھکری کو کماش کے اصول و شرائط پر قبیلے کا قائد چی لیا اور اسے اصطلاحًا سردار پکارنے لگے۔ اس طرح

ایک قببله ٹھگروں، شلواروں اور پروں میں منظم هو کر سکیل ہا گیا.

برا هو ثیوں کے متعلی عمومًا یہ کہا اور سمجھا جایا ہے کہ وہ سردار پرست هیں اور اپنے سرداروں کے اندها دھند مقلد، لیکن مذکورہ تنظیم سے یہ بات عیاں هو جایی ہے کہ براهوئی معاشرۃ ایسے نہیں هیں؛ اسی لیے وہ سماجی اور سیاسی اقتدار کو اوراد کے بعائے حاندانوں میں مرکوز رکھتے هیں، لیکن کسی حد تک حانی قلاب کے زیر اثر اور بہت حد یک انگریری دور میں سردار ان پر مسلط هو گئے.

اختلاف کیو نمٹانے کے لیے بھی کماش، ٹھکری اور سردار خود مختار نہ بھے بلکہ اپنے اپنے حلمے میں جرگوں کے ذریعے مصلے کریے تھے۔ کماش کا جرگہ حابدانی قائدیں پر، ٹھکری کا جرگہ کماشوں پر اور سردار کا حرگہ ٹھکریوں پر مشتمل موبا تھا اور جرگے صرف روایتی قانون کو نافذ کریے بھے جو صدیوں سے ھر قبائلی کا جانا پہچانا ھوبا بھا اور ان کا معصد سزا دینا نہ تھا بلکہ اسباب جرائم کا سد باب کرنا اور فریتین کی باھمی منافرت کو دور کرنا تھا.

ایک آور اس جبو اس سلسلے میں پیشِ نظر رهنا چاهیے یه ہے که براهوئی قبیله ایک نسلی سنظیم نہیں بلکه ایک ما فوق السلی سنظیم ہے۔ یه بنادی اکائی، یعنی خاندان، نسلیت پر ضرور مبنی ہے اور کسی حد تک نسلوار بھی، لیکن ٹھکر اور قبیلے میں وہ تمام مختلف النسل لوگ شامل هو سکتے تھے جو اسی علاقے میں سکونت پذیر هوں اور شمولیت کے خواهاں هوں۔ اس کے علاوہ قبیلے کے دروازے نوواردوں کے لیے همیشه کھلے رهتے تھے۔ نووارد اگر نوواردوں کے لیے همیشه کھلے رهتے تھے۔ نووارد اگر موتا تھا تو اسے قبائلی زمین میں سے حصه تفویض کر دیا جاتا تھا اور کچھ عرصه بعد اس کی شادی بھی

قیلے کی کسی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی اور اس طرح اس کی شمولیت پر سهر دوام ثبت هو جانی مهى - كويا براهوئى تبائلي معاشرتي تنظيم جامد نه تھی ہلکہ اس میں لچک، وسعت پدیری اور سوع کے اوصاف موجود بھے؛ اسی لیے مختلف نسل پارے اس میں جنب ہونے گئے،

ليكن اگر حاندانون، شلوارون اور تهكرون میں اختلاف هو سکتے بھے با بعض مشتر که مسائل ابھیں باہم مربوط درنے کے متنافی بھے بو قسلوں میں ایک دوسرے کے درسیاں مھی اختلافات هو سکتے تھے اور مشتر نه مسائل ابھیں انعاد و اشترا ف ہر ا اسا سکتے میے، لہدا مرور رمال کے سانه سامه براهوئيون مين ايك مافوق القبيله نظام كا احساس يبدأ هوأ.

اس کی پہلی داری دو امطلاعًا '' پاُو سُرے'' یا ''بَلُوی'' نہے هیں، بعنی وه قبائل جو اسی معصوص ساحب با روایات یا سرداروں کے باوجود ایک می علامے میں رمیے کی وجه سے دوسرے کے داس كير ما هم پله و هم پاله هين ـ يه قبائل اپے سے موی مسلے دو اینا میلة اول ماں لتے مھے اور جنگ و اس اور شادی و عم میں ایک دوسرے کا سابھ دہتے بھے۔ سراواں کے پانچ پلوی مندرحة دیل مھے: (۱) رئسانی: گرد، لانگو، سانکوئی؛ (۲) شاهوانی: محمد شهی، سرپره! (۴) لهڑی اور بنگلزئی؛ (س) رند اور ڈومبکی؛ (ه) مری، نکٹی، نوشیروایی، سنجرابی اور جمالدیسی - جھلاواں کے پانچ پُلُوی درج ذیل تھے: (۱) زهری، رُر د زئی، نیچاری، بندرانی، جَبِّک؛ (۲) شاهی رئی مَیْنگل، برنجو، خدرانی، ساجدی، محمد حسنی؛ (۳) مُکسی، دیباری، لاشاری؛ (س) میر والی، قمبرالی، ایلتازئی، ذکر سینگل (0) كركناؤى، تلندراؤى، سمالاؤى، رودينى -ہراھوئیوں کا یہ اقدام یقیباً ان کی سرکر پذیری کی ، ھوتے تھے ۔ خان کا جرگه سرداران قبادل پر مشتمل

نشان دہی کرما ہے، لیک حالات جس س کزیت کے متناضی تھے پلوی اسے پسورا نه کسر سکتے تھے۔ یه یاد رکها ضروری هے که پندرهویں صدی عیسوی میں بلوح مکران میں تارہ دم اور منظم هورے کے بعد پیش قدمی کے لیے بیار هو رہے تھے ور وسط ایشیا ییم مغول کا سیلات بیژها جلا آ رها بها، لهدا قائل کے سرداروں نے اپنے میں سے ممار بریں حانداں کے معتاز ترین سردار کو اپنے برایے اصول و شرائط انتخاب پر اپنا قائد ستخب در لنا، حسے انہوں نے پہلے میر اور بعد میں خان نہا۔ پہلا میر یا خان میرو قمبرانی بھا اور اس نے مه صرف قبائلي سطيم اور دسور بر قرار ركها اور اسم مسنحكم ليا بلكه جدكالون (جاثون) سے جنگين لڑ در ال کے بہت سے علامے قبائل میں تقسیم نر دیے۔ یہاں سے بعص مؤردوں کو غلط فہمی هوئی هے نه براهوئيوں كا قائلي و جركائي نظام قمبراني فانون ہر مربب هوا، حالاتکه اصل بات یه هے له مسرانیوں نے دستور و روایات قدیم هی کو اپنا عامون ما کر انھیں مستعل حیثیت دیے دی۔ بعد میں میر نصیر حان اول (۱۲۹۹ - ۱۲۹۳) نے سراواں اور جھلاوان کے لیے الک انگ سر سرداراں کا عہدہ قائم کر کے پلّوی اور خان کے درمیان ایک آور لڑی قائم کی تا که بصورت جنگ خان دو دم سے دم لیکن طاقتور ترین سرداروں می سے سروکار یا رابطه ر کھنا بڑے ۔ مہر حال خانی کے قیام سے برا ھوئیوں کی معاشرتی اور سیاسی تعطیم یک وقب پایهٔ نکمیل کو پہنچ گئی ۔ خان سردار خیلوں (حکمران خاندانوں) کے مقدمات کے علاوہ ایسے اهم داحلی مقدمات ستا تھا حی سے وسیع نقض اس کا خدشه هو سکتا تها، لیکن اس کے نیملے اکثر و بیشتر انفرادی یا آمرانه بلکه جرگائی

نگہبان تھا اور تمام خارجی حنگیں اسی کے احتی کے 1912 میں سر شمس شاہ اس کا زبر تيادت هوئين.

اپنے قیام سے لے کر ۱۹۹۹ء نک ریاست ملَّات کا ابتدائی تشکیلی دور تھا، جس میں اس کی اُ شروع هوا ۔ سر شمس شاہ کے خالاف سردار تاریح بہت الجهی هوئی اور تاریکی میں ہے۔ کم و بیس چار میر ــ میرو، میرعمر، میر بجار اور ا سردار شهباز حان گرگناؤی اور سردار سلطان محمد میر حسن ۔۔ اس عرصر میں حکمران رہے۔ داخلی طور ہر ریاست حدگالوں سے مسلسل نبرد آرما رھی ، اُ تھا ۔ ید تعریک دسمبر ۱۹۱ے میں نورا مینگل حتّی که یه سب سیاسی و عسکری طور پر شکست | کو انگریزوں کے حوالے کرنے سے دب گئی، لیکن کھا کر پلٹ گئے یا براہوئی ہیئت اجتماعیہ میں مدغم هوتے گئے.

> دوسرا دُور ۱۹۹۹ء میں ، سر احمد خان اوّل سے شروع هوا اور انتدار مستقلاً قمبرانی قبلرکی شاخ احمد زئی کے پاس آگیا۔ اس کی معراج مبر بصر خان اول (وس مر مره مرد) کا دور تها، حس نے برا ہوئیوں اور بلوچوں کو متحد کرنے کی پوری دوشش کی اور اپنی نوب و عطمت کا ستّحه نه صرف الموجستان الكه ايرال و افعانستان اور سنده و پنجاب پر بھی شھا دیا اور اپنی رعایا میں اتنا هر دلعزیز هوا که أج تک اسے ولی اور نوری سمجها جاما ہے.

> میر محراب خان دوم (۱۸۱۵-۱۸۹۹ع) سے ریاست کا تیسرا دور شروع هوا، جب انگریری افتدار پہلی جنگ افغانستان کی وجه سے بلوچستان کو بھی اپر شکنعر میں لر آیا اور میر معراب ا انگریز میر شاهنواز خان انگریز میر شاهنواز خان کو ہر سر اقتدار لائر، لیکن قبائل نر میں نصیر خان کا ساتھ دیا اور اس نے قلات پر قبضه کرلیا اور انگریزوں نے چار و ناچار تسلیم کر لیا ۔ اس کے باوجود انگریزی اقتدار روز افزون رها . میر خداداد حان کے وقت مستقل بغاوتیں ہوئیں اور انگریزوں کو مزید مداخلت کے مواقع ملتے گئے۔ یہی صورت حال

ھوتا مھا۔ اس کے علاوہ وہ تمام خارجی امور کا | میر محمود خان دوم کے زسانے میں چلتی رھی، وزير اعظم بنا.

ے ۱۹۱۹ء میں براھوئی ریاست کا دور حاضرہ معمد خان ررك زئى، سرسدار نورالىدىن مينگل، نے سر اٹھایا ۔ نورا مینگل اس نحریک کا سالار اعلٰی آگ سلکتی رهی ـ دوسری مذهبی تحریک عراق کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کے خلاف چلی ۔ ٹکراؤ میں سینتالیں مخالف مارے گئے اور اکانوے گرفتار هوم، لیک انگریزون کو سردار نور الدین مینگل اور سردارشہباز خان گرگناؤی کو بحال کرنے ہی بنی ۔ تیسری وسیع تر معریک آرادی نواب زاده یوسف علی عزیزمگسی خان کی زیر قیادت کبھی خفید، کبھی سر ملا، لیکن مسلسل جیلتی رهی - ۱۹۳۳ء سے میر احمد بار خان ریاست کے خان ھوے اور انھوں نر تعریک پاکستان کی حمایت میں پر جوش حصه لیا.

ے ہم و وع میں قیام پاکستان سے یه ریاست همارے ملک کی برقیاتی سرگرمیوں میں برابر کی حصه دار هے ـ سكول اور شعاخانے وسيع تعداد ميں کھولے گئے ہیں ۔ کراچی سے کوئٹے تک براستہ خُضدار شاهراه زیر نعمیر ہے۔ مستونک میں انثر کالج اور خُمندار میں ڈگری کالج قائم کیے گئے هیں ۔ ۱۹۰۸ء کے بعد سے اس علاقے پر خصوصی يوجه کي گئي ہے.

راهوئيون كي سياسي تنظيم عموماً چند اصولون پر کام کرتی رهی هے: (۱) عام قبائلیوں نے سیاسی اقتدار مستقلاً حکمران خاندانوں میں مرکوز کر کے کسب معاش کے لیے فراغت پائی ۔ اس حکمران

خاندان کے افراد برا هوئيوں کے امبر ترين لوگ هيں۔ انھیں حکمراہی کے علاوہ بہگار، بذرائر وغیرہ کی مراعات حاصل هين، ليكن حكمران طفر عموماً اپنے قائلبوں کے نبص شماس رھے؛ (ج) خوانی قلاب نے اقتدار کے ہے ضرورت اطہار سے حتی الوسع کریز کیا اور ممام اختیارات اپنی ذاب با دربار مین مر کوز کرنے سے احتراز کرنے رہے ۔ انھوں نے اپنی ریاست ئو ایک نوم کا وفاق سمجها ۔ ان کی دیکھا دیکھی سردار، ٹھکری اور دماش بھی اسے اسے دائروں میں کام درمےرہے: (م) اپنے قبائل کی اقتصادی خوشحالی کے لیے هر اچھے خان نے نوسع سلطس کے درنعے مرید ارامی حاصل کی اور اس طرح براهولیوں کا اجتماعی دردار بهی پخمه دا: (س) خان کی کاسایی اس میں مضمر رھی ته وہ نس عد بک اپنے گرد و بہش کی ریادہ طافنور سلطسوں کے مقابلے پر اپسی داحلی آرادی بچاما ہے اور دس حد مک آن کے سامنر مهک در اسی اور اپنے سائلیوں کی جتری در سکتا ہے۔

نیا براهوئی معاشرے میں داب پاب کی نمیر هے؟ شعوری طور بر ایسی نسی نمبر کا پتا نہیں پات لیک اقتصادی لحاظ سے براهوئی معاشرہ چب طبقوں میں بٹا ہوا ہے ؛ اولا بالائی حکمران او; امیر طبعہ، حس کا اختیار و افتدار گو فنائلوں ہی کا مرهون منت ہے باہم صدیوں سے اپنے حلمے میں بسب و نشاد کا مر در و محور هونے کی وجہ سے بہت طاقتور هو گا ہے۔ اس طبقے کی طاقب اس وقت بڑھنے کے آور امکان هونے هیں جب خان کمرور هو یا حکومت بالا اسے کمزور کر دے۔ یه طبقہ براهوئی علاقے کی بہتریں رمینوں کا مالک ہے۔ وادیاں، کاریز، چشمے، باعات، اور جگلات عموماً اسی کے تصرف میں هیں۔ ان کے علاوہ اسے بیگر اور نذرائے وغیرہ کی مراعات حاصل هیں، لیکن اور نذرائے وغیرہ کی مراعات حاصل هیں، لیکن

غالبًا اس کی توب و شو نت کا جزو اعظم اس کے قبائلیوں کی عملا غیر مشروط حمایت و اطاعت ہے ۔ دوسرا طبقه زيريى، محكوم اور غريب طبقه هے، جو عام قبائلیوں ہر مشتمل ہے۔ یہ لوگ برا ہوئی معاشرے کی ا کثریب هیں۔ یه لوگ سارا سال محنب شاقه سے کام اے هیں، لیکن پھر بھی بادار، خانه بدوش، حیمه بردار اور کله بال هی رهتر هیں۔ عام قبائلیوں ھی میں سے لیکن سماحی لحاظ سے کمٹر درھے کے اوگ بھی ھیں، حمھیں لوڑی تمہتر ھیں ۔ سہ نه صرف سحریاے سب کے حافظ هیں بلکه قومی تاریخ و ممدّن کے داستان سرا ھیں ۔ انھیں کی وجہ سے مديم مائلي اور حارجي حكين، سهمّات، هر دل عرير سرداروں کے کارسامے، اولیامے اسلاف کے قصمے، لو َ ادب حصومًا لو ب كس، عظيم سردارون کے نوحے اور مدھی و اخلاقی منطومات غرض کہ اسانی اور قا کی زید کی کے اہم واقعاب زیدہ و پائندہ ھیں۔ وہ اس علاقر کے سئیب و فرار میں گھومتر بھرنے میں اور ان کے گب امیر و غریب کو نکسال طور در متأثر کرے هيں \_ افسوس يه ه لد آج یک ان ٹوڑیوں کے سینوں میں محفوط سعر و ادب کو بحریر میں لابر کی کوئی باقاعدہ دوسُس مهیں کی گئی ۔ مہر حال امهیں میسرا طقه الها جا سكما هي - الراهوئي معاشرے كا جوبها طبقه علما پر مشمل هے، جو فلا کت زده اور جهالت زده مائلیوں میں علم و ادب کا شوق پیدا کرنے کے لیے براهبوئی ربان میں مصروف مصنیف و تخلیق رہے هیں ۔ ان میں سر مہرست ملّل مُلک داد س آدیں عرشیں مدیاری ثم قلاتی هیں، جنهوں نے ١٥٥٩ء سیر سیر نصیر خان اول کے دور حکومت میں اپنی شهرة آفاق كتاب سحف العجائب لكهي - ملا موصوف کا مقصد یه تها که وه براهوئیون کو اسلام کے اعتقادی و اخلاقی نظام سے روشناس کرائیں اور

ان کی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ اس رُمے میں دوسرا بڑا نام شیخ بلوچستان مولایا معمد فاضل کا ہے، جن کی روحانی تعریک نے براھوئیوں کو عیسائیت سے بچا لیا اور جن کے تلامذہ راشدہ نے براھوئی زبان کو مذھبی و اخلاتی علم وادب اور شرو نظم سے مالا مال کر دیا۔انعلما کا اثر بھی علائے کے نشیب و فراز اور امیر و غریب پر یکساں ھوا ہے.

انگریز مصنفوں نے بہت محنت و حانفشانی سے یه سمجھے کی کوشش کی که براهوئیوں کو کون سے اصول عزیز ار جان تھر، جنھیں وہ کبھی اپها دستور يا ضابطهٔ حيات كهتر هين اور كبهي 'میار' (معیار): چانچه انهون نے براه راست مشاهدات یسے آٹھ نو اصول دریافت کیر، مثلاً: (۱) بیر، بعنی انتقام لبنا؛ (٧) با هوك، يعمى بناه كزير كي آخرى دم سک حفاظت؛ (م) انامب (امانت)، یعنی دوسرے کی اماس کی مرتر دم تک حفاطت؛ (س) سهمان نوازی، جسے غریب سے عریب دراھوئی بھی اپنا مرض سمجهتا ہے اور ہر گاؤں میں مستقلاً سہمان داری کے لیے خیمے لگے رہتے ہیں؛ (ه) عورب یا کمین یا کمسن بھر یا هندو کو مارنے سے احتناب؛ (٦) مجرم یا فامل قبیلے کی کسی عورت کی مداخلت پر جرم معاف کر دیبا یا کم از کم اسے پوشاک دے کر عرت سے لوٹا دینا، سیاہ کاری جیسے حراثم کے سوا؛ (م) زیارت، یعنی کسی مررگ کے مزار پر کسی کو نه مارنا؛ (٨) ملّا يا سيّد يا كوئى عورت قرآن مجيد سر پر رکھ کر آ جائے یا ھاتھ میں ننگی تلوار لے آئر تو لڑائی فورًا بند کر دینا؛ (۹) سیاه کار مرد اور سیاه کار عورت کو قتل کر دینا ۔ کو اب نئی تعلیم کے زیر اثر ایسر جرائم میں بھی جرمانے اور جلا وطنی کی سزائیں تجویز کر دی جاتی هیں ۔ ان اصولوں سے ہراھوئی دستورکی مکمل تصویر سامنے

نہیں آتی ۔ یہ صرف چیدہ چیدہ اصول ھیں ۔ دستور اصل میں مہد سے لعد تک براھوئیوں پر کارگر اور کارفرما ھے اور اس کے دیگر اصول جنگ میں پامردی و جانبازی، اپنے سرداروں کی حتی الوسع تقلید، جرگے کے فیصلے کا احترام، ھسائے کی حفاظت اور بصورت جنگ اسے اپنے قبیلے کے پاس جانے اور اس کی طرف سے لڑنے کی ضمانت، شادی بیاہ کی رسموں میں سادگی، مذھبی روا داری اور ایک حیرت انگیز اخلائی و جسی ضبط وغیرہ ھیں .

برا هوئی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے؟ مذكورة بالا دستور سے يه ثابت هو جايا هے كه براهوئى نطام عورب كى توقير كا قائل بها ـ براهوئى حتى الوسع اس بر هامه نهين الهانر اور اسكى مداخلت پر عمومًا جرم معاف کر دیتے تھے، حتّی که اگر وہ قرآن مجید سر پر رکھ کر آ جائے تو لڑائی بھی فورا بند کر دیتر تھے ۔ براھوئیوں کے یہاں زمین انفرادی ملکیت کی بجائے قبائلی ملکیت سمجھی جاتی تھی ۔ چونکہ لڑکیوں کو جہیز کے طور پر زمینوں کی پیداوار کا حصه بخشنے سے تبائلی اور اقتصادی توازن بگڑ جاما مھا، لہذا میر نصیر خان اوّل نے اپے دور حکومت میں لڑکیوں کو زمیمی پیداوار کا حصّه دیا بند کر دیا ۔ انگریزی دور میں جب یه قبائلی نظام خود کار رہنے کے بجانے انگریروں کی منشاء کے مطاس چلے لگا نو عورتوں کو دیگر حقوق و مراعات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ لیکن براھوئی ناریخ اور اصلی نظام میں ان کا بہت اھم حصّہ بھی ہے اور بهب عزت و احترام بهی .. براهوئی عورتین خود جبکوں میں حصہ لیتی تھیں، جس سے مردوں کے حوصلے بڑھتے تھے اور وہ جان توڑ کر لڑتے تھے.

برا ہوئیوں کا قدیم مذھب غالبًا وادی سندھ کی تہذیب کا مذھب ھی تھا، جسے وادی نال کے ما قبل تاریخ زرعی معاشرے کے مطابق ڈھال لیا

گیا تھا، یعنی ایک ایسے دیوتاکی پوحاکی جاسی بھی حو حکمران بھی هو ۔ ایک دیوی غالبًا دهرتی دیوی كا تصور موجود تها، جو الهين سامان خور و نوش مبيًّا كربى بهى ، بيل، درخب، باگ، دريا اور ندى وغیرہ کی پرستش بھی کی جانی بھی ۔ به عقائد خاصے راسخ نهے اور ویدک آریه مذهب خود بهی ان سے متأثر هو مے بغیر نه ره سیا ۔ وید ک آریه مذهب کی مظاهر پرستی کا اثر بھی ان لوگوں بر هونا لازمی تھا ۔ ﴿ اس کے کمروز ہوئے کے بعد بدھ میں بنیاں پر سر اقتدار رھا، لیکن مدھ مت دو بھی یہاں کے ماحول اور لموگوں کے سزاح کے مطابق ڈھلنا پیڑا ۔ آس ہرستی کے آثار بھی اس علامے میں بائے گئے ھیں۔ما صل ماریخ کے بندآے بھی مھلاوان میں گبر بد نہلانے ہیں، جو غالبًا آئش پرستی اور آئش ہرستوں ع اثر کے عمار هن - برا هوئی كب مسلمان هو يے؟ غالبًا وه عربول کے قبصه مکرال کے بعد بور اسلام سے مشرف هویے ۔ اسلام نے براهوئی سات اجتماعیہ بر دعى اثراب مرسم الميء مثلا: (١) لئى مسلمان سل ہارہے براھوئی جمعیت میں داخل ھونے، حیسے بلوج، اعفان وغیرہ؛ (۲) اسلام نے انهی پہلی دفعه رشتهٔ وحدب میں پرویا اور وه صائل سے ماورا هو کر ایک م کز کی طرف مائل هو ہے؛ (س) وہ فرآل مجد کی انبی عرب درنر لکر که قائلی لڑائی یک بند کر دیتے جب کوئی خانون اسے سر پر اٹھا کر آ جانی ۔ آج بھی قرآل محمد ھی پحته عہد و پیمان کا ذریعه هے ؛ (م) اسلام کی تعلیمات پھیلانے کے لیے علما کا طبقه وجود میں آیا، جس بر براھوئی زبان و ادب کی بھی گراں مدر خدمات انجام دیں؛ (۵) اسلامی تعلیمات کے ریر اثر هی ان میں ایک ہے نظیر اور حیرت انگیز حنسی و احلاقی ضط پندا هوا اور وه عریانی، فعاشی اور جسی نے راہ روی کو بدنرین گناه سمجهنر لکر؛ چنانچه براهوئی زبان و ادب مین

حسر و عشق کے قمیے صرف خال خال ہی ہیں.

لیک آن آثرات کے ناوجود عام قبائلیوں میں فدیم توھمات موجود ھیں، گو ملّا مُلک داد کی تعلیغ، میر نصیر حان نوری کی شرعی اصلاحات اور درخانی تحریک، نے آن کے توھمات کو معقول حد تک کمرور کر دیا ھے.

### ہ ۔ سراھوٹی زیان

براهوئی دوں دو اپنے فیلے کی درجه پدرجه سطیم، مافوق العمله نظام، خانی قلات میں ریاستہا ے متحدہ کے بحیل، اپنے معیار و دستور اور اپنے جرگئی بطام انصاف میں بھی سعدد و منفرد خصوصیات کے حاس ھیں لیکن انکا مماز ترین نقش ان کی رہاں ہے اور اسی کی بنا پر وہ نه صرف مغربی پاکستان کے دیکر نسلی عناصر سے معیر آئیے جا سکتے ھیں بلکه وادی سدھ کی بہذیب اور اس کے ھم عصر و ماقبل زرعی بمدون کے سابھ همارا بلا واسطه رشته استوار کرتر ھیں .

سراهوئی زبان به دو هد و اروپائی قدیم و مدید السه، از قسم سنسکرب، فدیم فارسی، یونانی، لاطیبی اور انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، روسی، فارسی اور هندی وعیره کی طرح بصریعی زبان هے، حو ابسے قواعدی رشتوں کو طاهر کرنے کے لیے لاحقوں، سابقوں با میابوں کے ذریعے الفاظ کی انتہا یا ان کی صورت بک کو بدل ڈالتی هے اور به لاحقے، سابقے اور میابے اسما کے سابھ مل کر اپنے معانی اور اپنی افر مینی اور بنی انفرادیت هی کھو بیٹھتے هیں با که ایک نیا معی پیدا کر سکیں اور به براهوئی زبان چنی اور بنی عرب فرین هے که عرب فیلا اصافه ایک نیادی خیال کا مظہر هو بلکه یہ التصاقی یا امتزاجی یا غیر تصریفی زمرے کی زبان هے اس زمرے میں قدیم و جدید سامی و حامی زبانیں از قسم بابلی، آشوری، کنعانی یا آرامی یا زبانیں از قسم بابلی، آشوری، کنعانی یا آرامی یا

فیقی، عبرانی، کلدانی، عربی، مصری، قبطی اور بورالی الطائی زبانیں از قسم ترکی، مسگولی، هنگروی شامل هیں۔ دراوڑی زمر ڈانسنه کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان تمام السنه کا اصول مشترک یه ہے که دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ایسے جوڑ دیتی هیں نه وہ تصریفی السنه کے لاحتوں کی طرح ایک دوسرے میں کاملاً جذب نہیں لاحتوں کی طرح ایک دوسرے میں کاملاً جذب نہیں نئے معنی ضرور پیدا کر دیتی هیں اور اس طرح نمبرینی السنه کے مقصد کو یا لیتی هیں۔ گویا نمبرینی السنه کے مقصد کو یا لیتی هیں۔ گویا ہراعوئی اور دیگر دراوڑ السنه کا قدیم سامی و ہراعوئی اور دیگر دراوڑ السنه کا قدیم ہے اور سامی اسی السنه سے رشته نه صرف قریبی بلکه قدیم ہے اور میاس عالی ہے کہ مزید تحصیقات کے بعد محققیں کو یه سامی و میاس عالی ہے کہ مزید تحصیقات کے بعد محققیں کو یه سلم کرنا هی پڑے گا که دراوڑ نسل ہو سام و بو حام سے متعلق ضرور بھی.

دراوؤ زمرة السنه میں جو اهم مشترکه عماصر پائے جاتے هیں وہ مندرجة ذیل هیں :۔

ا ـ ان زبانوں میں مشتقاب دہت کم اور سدھے سادے ھوتے ھیں اور مرکباب ھی پر ان کا زبادہ تر دارومدار ہے ـ یه مرکباب دو یا دو سے ربادہ اسما کو ملا کر بنتے ھیں .

ہ ۔ به تمام زبانیں واضح طور پر التصافی
ہوعیّ کی هیں ۔ ان کی گرام کے نعلقات ان کے
مادّوں سے لاحقے، سابھے اور میانے چسپاں کرنے سے
طاهر هوتے هیں ۔ به زائد پارے ان کے مادّوں میں
بوں جذب نہیں هوتے جیسے باهم موڑ بوڑ سے پیدا
مونے والی تصریفی زبانوں میں هوتے هیں.

ساسے صفت غیر تصرف پذیر هوہے
 میں اور اسما کے سابھ سابقوں کے طور پر لگا دیے
 حاتیر هیں .

ہ ۔ ان زبانوں میں اسماے موصولہ نہیں موتے ۔ اس کے برعکس افعال مثبت اور منفی دونوں

هی صورتوں میں پائے جاتے هیں .

و ـ ضمائر و اعداد میں یه زبانیں حتّٰی الوسع دخیل الفاط سے معرا هیں .

ہ ۔ صفاتِ مقابلہ میں لاحقے کا مقدان ہے لیکن تفضیل ظاہر ضرورکی حانی ہے.

یه خصوصیات براهوئی زبان میں یوں طاهر هوتی هیں :۔

ا - براهوئی میں بھی دارومدار زیادہ تر مرکبات پر ہے، مثلاً جان مشوکا، یعنی جان سوز، جان لیے والا، جان لیوا، و سه بروکا یعنی زندگی دینے والا یا جان بخش - بادل لانے والی هوا کو جهمر بروکا. یعنی ابر آور کہتے هیں - هرن کی آنکھوں والی حسینه کو خرم خنی یا آهو خی کہتے هیں - والی حسینه کو خرم خنی یا آهو خی کہتے هیں - لیبی گردن والی محبوبه کو کونج لیخی کہتے هیں - چاند کو شرمانے والے چہر نے یا حس کو ماہ لیج کہه دیتے هیں - دل میں بیٹھ والے حسن کو ماہ بھوس کہتے هیں - دل میں بیٹھ والے حسن کو ماہ بھوس کہتے هیں - دل میں بیٹھ جانے والی یعنی دل نشیں بات کو آسب نا تہٹی هنو کا انگریری زبان میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی هیں انگریری زبان میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی هیں الیکن آس ہر مشتقات بہت غالب هیں .

ہ ۔ بعص آریائی زبانوں کا عامدہ ہے کہ ساتے، میانے اور لاحقے اسما کے ساتھ مل کر اپنے معنی اور اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ھیں اور کاسلاً انھیں میں ضم ھو کر نئے معانی دے دیتے ھیں، لیکن براھوئی میں سابقے، میانے اور لاحقے اسما کے ساتھ مل کر نئے معنی تبو پیدا کر دیتے ھیں ماھم اپنا وجود اور اپنے ذاتی معنی بھی برقرار رکھتے ھیں، جیسے:۔

ید کیر و تانیث ظاہر کرنے کے لیے 'نَرَنگا' اور 'ماداعا' سابقوں کے طور پر لگا دیتے ہیں ، جیسے نرنگا میک (۔نر پرندہ) اور مادا غامیک (۔مادہ پرندہ)، گھوڑے)، تغضیل بعض اور تفضیل <sup>می</sup>ل ظاہر کرنے <sup>ا</sup> کے لیے زیاسنی (۔ زیادہ سے) اور کھالاں (۔ گل سے) بطورسابقه لگاتے هيں، جيسے بہتر کو طا هر کرنے کے ليے زیاستی جوان (۔۔زیادہ سے اجہا) اور بہترین کو ظاهر کرنے کے لیے کھلان جوان ( یم کل سے اچھا) کہتے ھیں. اسما میں اضافت با انتساب، نفریق اور عطیر کی

حالتیں طاعر کرنے کے لیے ان کے درساں نا، آن، اب، نے اے کے میانے چسپاں در دیتے ھیں، حسے درامے انتساب یا اضافت: هُلی نا گرّا ( گھوڑے کا بچہ)، باوانا مُسڑ ( \_ باپ كى سئى)، حبك بالر زيرا ( آبكهون أ مشب معى کی لرزش)؛ برائے عربق : مگلی آن دیر ( .. گھوڑے سے خون)، آستت دعا ( دل سے دعا) اور براے عطیه سر دیرایتے ( . مجھے پائی دیدو)، ددے اسے ( عد اسے ديدو) ئيت هين.

> اسما مين آله، حال، ذوالحال، شموليت، اندار، سمب، بالائي حالب، رفاقت وغيره كي حالتين طاهر کرنے کے لیے ان کے آخر میں ایٹے، آن، ٹی، اب، ،، ہ، آ وعیرہ لاحتوں کے طور پر لکا دیتے ہیں، حیسے اسم کو آله سامے کے لیے زُغم ایسے یا زغمینے ( عاوار سے یا تلوار کے ساتھ)؛ اسم کو کسی حالت کی وجه ہانے کے لیے ٹھپ آل یا ٹھال ( = زحم سے یا رخم کی وجه سے)؛ شمولیت ظاهر درنے کے لیے اسم کے آخر میں لاحقہ ٹی لکا کر شہرٹی (۔ شہرمیں)، آوراٹی (۔ گھرمیں)؛ سمت ظاهر کرنے کے لیے ای حیدر آباد ، کوا (۔میں حیدرآباد کو جاؤنگا)؛ بالائی حالت کو طاهر کرنے کے لیے ملی آ (ے گھوڑے پر)، کٹا (ے کھاٹ پر) مشا ( ۔ پہاڑ ہر) بولتے اور لکھتے ھیں.

س ۔ براهوئی میں اسمامے صفت سابقوں کے طور پر ھی چسھاں کیے جاتے ھیں ، مثلًا شَرنکا نرینه (۔ اجها آدمی)، جوانو پوشاک (۔ عمدہ پوشاک)، مونو ، ایک بین ثبوب هیں اور یہاں فارسی ضمائر وعیره

اسی طرح زیادہ تعداد طاہر کرنے کے لیے بّر، ہمعنی ا خَاخو (۔۔۔۔۔۔اہ کُوا)، بِیُونو بَرّ ک(۔۔سفید تنلی)، چُنکو ہمت، بطور سابقه لکاتے هيں ، جيسے برهلي (ـ بهت سے اويش ( ـ جهدري داؤهي) ، رببو زائفه ( ـ حسين عورت) ، منے نو دبر (\_ میٹھا پانی)، پوسکنوسو(= تازه گوشت). مَثُكُنُوكُدُهُ ( ـــ بوسيده كَپُرْ ـــ )، تَهلُو بِر ( ــ موسلا دهار الرش)؛ جوا سكا اخلاق ( ـ. نيك اخلاق) وغيره.

ہ ۔ براهوئی میں مصادر مثبت اور منفی دوبوں هي صورتوں ميں ملتے هيں۔ براهوئي مشت مصادر کی عمومی شائی صوئی لعاظ سے انگ اور تحریری لحاظ سے نگ ہے اور منعی مصادر کی پُننگ یا صرف پنگ ہے۔ ذیل کی مثالوں سے یہ واصح هو جائيگا :-

سفى معنى نه جايا ميىنك هسک حانا **پائیپنگ پارنگ** بوليا ند بوليا موسك هوغيتنك نه رونا رونا یا گیننگ جاگتی جاگا نه جاگا -احپنن**گ** خَاچِنگ سوبا نه سونا

ه ـ براهوئي پر فارسي کي اتني دبير تبهه حم گئی ہے کہ اس کے صرف پہلے نین اعداد می دراوڑی رہ گئے ہیں ۔ ایک کو اسٹ، دو کو اُرٹُ اور بین کو سٹ کہتے ھیں۔ اس کے بعد فارسی کی گتی ہے، یعنی جہار، پنع، شش وغیرہ؛ لیکن ہر دس کے پہلے تین اعداد کو خالص فارسی گتی میں بھی ظاہر کرتر میں اور مارسی دراوڑی گتی مس بھی، مثلاً گبارہ، بارہ اور تیرہ کو یازدہ، دوازد،، سیرده بهی کہتے هیں اور ده است، ده ارف اور ده مست بهی کهتر هیں ـ توصیفی و ترتیبی اعداد میں پهلا = اوليكو، دوسرا = ارثميكو، تيسرا = مسك ميكو ، اور اس کے بعد عموما فارسی عدد کے بعد میکو ک لاحقه لكا كر ادا كرتے چلے جاتے هيں .

لیکن براهوئی ضمائر اپنی دراوڑی اصلیت ک

اثر براے نام ہے۔استفہامیہ ضمائر، مثلاً در (= کون؟) دور میں، جب که ان ناهم متخالف و متضاد سلطنتون دنا ( ے کسکا؟) درے ( ۔ کسے ؟) درآن ( ۔ کسے ؟)، درآن ( ۔ کسے ؟)، درآن ( ۔ کسے ؟)، خالص دراوڑی ھیں۔ نہی، نراھوئی میں عربی اور فارسی کے بے شمار الفاظ اسما نے ضمائر کے نقابلی مطالعے سے یہ نات آور بھی داخل ھوگئے۔ان کے علاوہ خانہ بدوشی اور میل ملاپ واضح ھو جائیگی.

#### دراوڑی زمرہ

براهوش مایالم مامل کماری ٹوڈا اردو آل نانو مان میں ij اي ستيا ايباذر ناندو سدو سرا ايثر نسو ئى تو ئى نی سي الساڈو سدو تیرا بيىدا اوناڈو نيود نو يم ئيرو سينن تمايدو تمدو تمهارا أماذو نسائذا اوان اوانو او وه او یا اود اوان اوان اوان آس کا اوانرے اوائڈو ہ ۔ براھوئی میں دیگر دراوڑی السنه کی طرح صفات مقابله نهن هين كو نفضل سابقر

لگا کر طاہر کی جا سکتی ہے، مثلاً :۔
تعنیسل نفسی دا جُوان اے (، وہ احها ہے)
مفصل بعض دا زباستی جوان اے (۔وہ بہتر ہے)
مفصل کل دا کھلان حوان اے (۔وہ بہتریں ہے)

براهوئی زبان چونکه ضلع ملاب کے حفرافیائی
ساحول میں محدود و مقید رهی، جہاں صرف
حانه پدوشانه اور مائلی طرزِ حیات هی ممکن بها،
اس لیے وہ جبوبی بھارت کے مختلف ماحول میں پرواں
جڑھے والی دیگر دراوڑ السنه سے مختلف هو گئی
اور اپنی وہ ماهیت بھی پوری طرح درقرار نه رکھ
سکی جو وادی سندھ میں اس کے لیے مخصوص تھی۔
زبان لازمًا جغرافیائی ماحول اور سماحی نظام کا پرتو
ہوتی ہے اور دراهوئی اس سے مستثنی نہیں ہے۔
ٹانیا پاک و هند اور ایران میں قائم هونے والی
طاقتور سلطنتوں کے زیر اثر حصوصًا ما بعد اسلام

دور میں، جب که ان ناهم متعالف و متعاد سلطتون میں ایک ناگریر لسانی و تمدّنی یکانگٹ پائی جانی بھی، براهوئی میں عربی اور فارسی، کے بے شمار الفاظ داخل هو گئے۔ ان کے علاوہ خانه بدوشی اور میل ملاپ کی وجه سے بلوچی، پشتو اور سندهی کے متعدّد الفاظ بھی اس کا حزو ننتے رہے ۔ پھر ریاست قلاب کی سرکاری، درباری اور دفتری زبان فارسی تھی لہٰذا براهوئی صرف بول چال کی زبان رہ گئی اور تامل وغیرہ کی طرح آ دوئی ادب پیدا نه کر سکی ۔ لیکن عربی فارسی الفاظ کی بھرمار کے باوجود براهوئی کی اساسی لغب اب بھی دراوڑی ہے، جسا کہ ہم اوپر لکھ چکے هیں ۔ لعب میں بھی براهوئی اور دراوڑی کی بافائل انکار مشابہت اور یک مخرجی نمایاں ہے، حسا آنه ذیل کے الفاظ سے ظاهر هو گا:۔

## (الف)

ىراھوئى نامل اردو اردو ىراھوئى تامل خل نىر،ىھنىر پايى تکل پتھر دير کُرّا کُندرو، کدرای بچهڑا مله مله الما الماء آدنیک لمآن خاخو البال مال "ڏوا کاھکے ىپكى سدون یک أنكه ستحق ؞ڂؙڹ ای(نُن – هم) نن بورنم مكمل پورا مَين (**L**)

دراوإی السنه اردو براهوئي میک سكم (چنگم) حوبكي پڼڈ پيٺ پوڻا باوا (انا) ایا (بایی) باپ در کان تركهان تكان كذيا گاڑی کاڑی الد مله حمله (هله) خاندان پرپوارم پرا ء خن کن (کنو، کهن) آنكه ر. لماں المان (امبوء امان) ماں

| اردو                  | تامل                   | براهوئي           |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| پانی                  | بير (نيل)              | دير               |
| غدا                   | أيَّد                  | هپه               |
| پروانه                | ري<br>ٍ) پرو نو (مچهر) | بر <b>د</b> (متلی |
| <sup>-</sup> کهو کهلا | ہ<br>پُل ٽُو           |                   |

اس بقابلی مطالعے کو اُور آگے بڑھایا جائے اور الساقی زمرے کی قدیم و جدید سامی انسته سے براھوئی کا مقابله کیا جائے ہو اُور بھی ہر اسکان اور انقلاب انگیز نتائج ہرآمد ھوتے ھیں، جسا که مدرجه ذیل بعشوں سے ظاھر ھوگا:۔

(العب)

ديگردراوژي السه ىراھوئى اردو ایا، بابی ابًا، باوا ابا النان، البان، السو ر. لماں ہاں ديكرسايي السنه عبرابي عربي السوء الله السون اُب أب امّو، ايما، امّون أم، الم ایم

براهوئي عبرانی و فنیقی عربی اردو موف ( کال کا حف قاب کان بالائي حصه) قو، فوه منه دار أوراء شہر ہمعنی کھر طريق دريجه، درىچ راسته ىمعى كھڑى

(دیا)

آبکھ خن عین عین عین می میں ٹی ہی می مولما،زبان دُوی دُوورِ \_\_ سے آن \_\_ عَن، من

عبرابی و فینیتی لفظ قاف براهوئی میں اس لیے خف بنا ہے که براهوئی حروف تہجی میں ق

نہیں ہے اور عربی عبرائی لفظ عین براھوئی میں اس لیے خر بنا کہ براھوئی کے حروف تہجی میں ع نہیں ہے۔ دراھوئی کے لسانیاتی مطالعے میں ابتک سامی السنہ سے متذکرۂ بالا خطوط پر تقابی مطالعے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، اس لیے مستقبل میں اس مطالعے کی سمت بڑھا نہ صرف سحہ خبز بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے چارسو سال سحہ خبز بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے چارسو سال سحہ خر بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے جارسو سال سحہ خر بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے جارسو سال سحہ خر بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے جارسو سال سحہ خر بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھنے جارسو سال سامنے آریائیت کو جو فروغ حاصل ھوا ہے وہ ماند پڑ سکے اور تہذیب اور نمدں کے جائر خالی سامنے آسکیں،

موجوده براهوئی کی لغب ریاده سے زیاده دس باره هرار الفاظ پر مشتمل معلوم هوتی ہے۔ تخمیاً ایک عام السان کو اپنی رندگی میں دو تین هزار الفاظ کی صرورت پڑتی ہے۔ براهوئی کی لغت متمول بو نہیں، لیکن وہ صلع قلاب، مکران، خاران، چاغی کوئٹه، نچھی، کراچی، سدھ، جنوبی افغاستان اور مشرقی ایران میں سنے والے تقریباً بیس لاکھ السانوں کی بول چال کا دریعہ ہے اور ان کے علم و ادب، سماجی نقریبات، معاشی نظام اور ان کے کائلاتی مشاعدات و نظریات کی مظہر ہے۔ علاوہ ارس میں وسعت پذیری اور بر کیب سازی کے جوهر میرت انگیز طور پر موجود هیں اور اب اس میں متوانر اردو اور انگریری کے الفاظ داخل ہو رہے ھیں متوانر اردو اور انگریری کے الفاظ داخل ہو رہے ھیں نا کہ اس کی نشنگی اظہار پسوری ہو سکے اور نوب انلاع نؤھ سکے ،

ه ـ سراهنوئي علم و ادب

موضوعاتی اعتبار سے براھیوئی زبان و ادب کے چار مکاتب ھیں، جو کبھی علیحدہ علیحدہ اور کبھی مل جل کر کام کرتے رہے ھیں اور کر رہے ھیں - به چار سکول بحقیقی، کلاسیکی، علمی اور حالیہ ھیں اور ھم ان کا مختصر سا جائزہ یہاں پیش کرتے ھیں:-

تحقیقی سکول: اس سکول کا آغاز انگریز سیاح سرهنری پوٹیگر Sir Henry Pottinger کی کتاب Travels in Baluchistan and Sind سے هوا، جو ١٨١٦ میں لیڈن سے چھیں ۔ اس وقت تک (سابق) پیجاب، بهاولپور، سده، بلوچسان اور صوبهٔ سرحد انگربرون ک زىر ىگيں نه تهے، ليكن كچھ تو وسعت پدير انگرېزى سامراج کے مقاضوں کے نحب اور کچھ مشرق شاسی اور علم اندوزی کے جذہر کے تعب پوٹنگر ان علاقوں میں مصروف سیاحت رہا تھا۔ اس سفرنامر میں اس نر براهوئی قبائل کا سرسری سا مطالعه پیش کیا، مراهوئي زبان كي طرف اشاره كيا اور اهم قبائل سے رابطر کے بعد بلوجوں اور افعانوں سے موازنہ کرتر هوے را هوڻيوں پر من حيث القوم نبصره کيا ۔ اس كے خیال میں مستعدی، جسمایی قوّب، دلیری، جرأب، كوه پيمائي، نشانه مازي، وعده ومائي، حليم الطبعي، مهمان نوازی، جفاکشی اور جنگ جوئی براهوئیوں کی سایان خصوصیات هیں؛ وه سردی اور گرمی دونون کی شدب برداشت کر سکتے هیں؛ مد و قامت میں انعانوں سے کچھ ھی کم ھیں، لیکس بہادر انهیں جیسے هیں اور جرأب و تحمّل میں ان سے اله کر هيں.

پوٹنگر چونکه ایک سیّاح تھا، اس لیے اس کی معص معلوسات سطعی بھی ھو سکتی ھیں، لیکن براھوئیوں کے متعلق اس کا نبصرہ اتنا دلاّویر تھا کہ یورپی علما و فضلا نے نہایت اشتیاف سے یکے بعد دیگرے براھوئیوں کو محور توجّه بنا لیا۔ پہلی جبک افغانستان سے پیشتر لیفٹیننٹ آر ۔ لیچ Lt. R جبک افغانستان سے پیشتر لیفٹیننٹ آر ۔ لیچ Icoch نے پہلی دفعہ براھوئی زبان و ادب کی طرف توجّه کی اور اپنے مطالعات lournal of the Royal نے پہلی دفعہ براھوئی زبان و ادب کی طرف توجّه کی اور اپنے مطالعات Asiatic Society of Bengal کیے ۔ جلد دوازدھم میں انھوں نے ''قلات کی مختصر تاریخ'' قلمبند کی اور اسے قبلات کی

أشاهى خانداني دستاويزات اور اينر ذاتي مشاهدات پر سنی کیا ۔ جلد هفتم کے مقالر (مطبوعه ممرع) میں اس نر انگریزی گرامر کی روشنی میں براھوئی گرامر لکھی، جو جنزوی طور پر غلط ہو گئی، لیکن دو کمهانیاں، دو گیب اور بول چال کے کچھ فقراب انھوں نے براہ راست ہرا ھوئیوں سے اخذ کیر اور یہی همارے پاس براهوئی لوک ادب کا اب مک مدیم ترین سرمایه هین ـ لیچ کے بعد چارلس میسن Charles Masson نے ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۳ء میں اپے دو سفرنامے چھپوائے اور دوسرے سفرنامے میں براھوئی فرھنگ بھی پیش کی۔ میسن کے بعد ایک جرمن عالم ليسن Lassen نر اپني كتاب مطبوعة سهروء کی جلد پنجم سین ''براهوئی اور اس کی بول چال'' پر تفصیلی نظر ڈالی اور تقابلی مطالعے کے بعد یه فیصله پهلی دفعه صادر کیا که دراهوئی اور دیگر دراور السنه اساسی طور پر ایک هیں \_ میسن Z بعد ریورینڈ راسرٹ کالیڈویل Rev. Robert Caldwell نے ۱۸۰۹ء میں اپنی کتاب "دراوڑی یا جنوبی هدکی السنه کی تقابلی گرامر" شائع کروائی، جس سے لیسن کے مذکورہ نظریّے کو مزید تقويت ملي.

ان کے بعد ایک اطالوی عالم فیزی فیلس Finzi Felice نے براہوئی زبان و نسل پر کام کیا لیکن اس کے کام کی بنیاد لیج کی تحریریں تھیں.

سرداع میں ڈاکٹر بیلو Dr. Bellow نے اپنی کتاب''دریائے سدھ سے دجلہ تک'' کے ایک ضمیمے میں براھوئی گرامر اور فرھنگ درج کی ۔ اسی سال ایک آور کتاب ''ھندوستان کی زبانوں کے نمونے'' مصفة سر جارح کیمبل Sir George Campbell کا ذکر شائع ھوئی، جس میں براھوئی زبان کا ذکر بھی تھا.

١٨٥٥ء مين الله بخش رهري دراهوئي كي

کراچی Handbook of the Brahol Language کراچی سے چھپی ۔ اس میں اس نے براھوئی فرھنگ اور براہوئی گرامر کو نظرز احسن نبان کیا ہے اور اُ پیجاسی صفحر کی نیشر بھی لکھی ہے۔ یہ کدساب سد سمعهی حاتی ہے.

١٨٤٤ء هي سين الله بخش زهري کے ايک هم عنصر اور رفسق کار کیشان نکلس Captain Nicholson نر دراجی سے اپنی تس تمسمات شائع <sup>-</sup> دروائیں، یعنی ''-راهوئی ،بڈر'' سرجارلس نسٹر كى كياب " فتح سده " كا براهوئي برحمه أور گرانت لف کی التاب "مرهند تاریح" یا براهوئی

. ۱۸۸ء میں ممونخ بونمورسٹی کے مشہور مستشرق ڈاکٹر ارسٹ ٹرمپ Dr. I rnest Trumpp تر ''براهوئي گرامي'' ناليف کي، جي کا يرجمه کا کثر تھوڈور ڈوکا نے ۱۸۸۷ء میں انگریزی میں کیا۔ اس میں ڈا کٹر موصوف سے لسن کی مائند کی اور برا هوئی کی دراوژی اصلیب در رور دیا.

Rev G Shirt عميں بادری حی ۔ شرک المرک نے Indian Antiquary، ح ۱۱، میں ایک براہوئی اُسے اسی مشہور و معروف کتاب ''براہوئی زبان'' نغمه شائم نیا اور اسی سال لیڈن سے میک گریگر McGregor کی نتاب '' بلوچستان کی ساحب'' کی دراوڑ اصلیّب بر زور دیا ۔ انھوں بے براھوئیوں منظر عام پر آئی.

> ١٨٨٤ء مين امريكي بروفسر جان ايوري The American Antiquarian and i John Avery Oriental Journal) ح و، میں اپنا مقالہ ''راهوئی زبان'' شائم کروایا اور براهوئی اور دراوژی السنه کی بانگریری نرجمے کے سانھ پیش کیں. مشترک خصوصیات سے بحث کی.

> > F Wither Bigg میں ایف و در نگ نے الٰہ آباد سے ''مراہوئی کے مطالعے کی گائڈ'' شائع کی ۔ ۱۹۰۹ء میں ڈاکٹر حی، اے . گریئرسن Dr. G. A. Grierson نے کلکتے سے چھپنے والی

ا اینی کتاب Linguistic Survey of India اینی کتاب تا ۱۳۹، میں برا هوئی گرام کا ذکر کیا اور قلاب و کراچی کی براہوئی کے تین نمونے روس حروف میں انگریری برحمه کے سابھ پش کئے.

Rev. T. J. L. میں ریورینڈ میٹر ،۱۹۰۸ Mayer نے مصوں میں A Brahol Reading Book الدهانے سے شائع کی ۔ حصة اول ۳۳، حصة دوم ٨٨، اور حسّة سوم ١٠ صفحات بر مشتمل بهر\_ حصّة اول و دوم من اثهاره كمانيان، آثه مضامن اور نظمین درج مهین اور حصّهٔ سوم ایک معنص ماول نھا ۔ لیچ کے بعد دراھوٹیوں سے دراہ راست استفادے کی بنہ دوسری کیوشش بھی اور گو اس كا بيشتر حصه الجها هوا في تاهم اس كي اهميت و افادیب سے انکار نا ممکن ہے.

ے. و رع سی برٹش اینڈ فارن بائسل سوسائٹی نر العمل كا ترجمه تراهوئي زبان مين شائع كما .. اور اسی سال راہے صاحب لاله حمعیت راہے نے Notes on the Study of Brahot Languege شائع كي.

Sir Denys Bray میں سر ڈیس برے وہ وہ ع میں كا حصَّهُ اوَّل للكتي سے شائع كيا اور براهوئي کے نسلی و لسامی مسائل پر مفصل محث کی اور برا هوئی گرام اور فرهنگ بهی دی ـ ان کی کتاب کی دوسری جلد سم و وع میں دلّی سے شائع هوئی اور ۱۹۳۸ء میں انھوں نے براھوئی لوک کہانیاں

۳ و و ع سی بادری ڈیکن ڈ کسی Duncan Dixy نے سو اوراق پر مشتمل انگریزی ـ براهوئی لغت لکھی، جس کا مسودہ برٹش میوزیم میں موجود ہے.

۱۹۹۱ء میں میر رحیم داد مولائی شیدائی

سے کروائی ۔ ۱۹۵۷ء سی فرانسسی کتاب طبع کروائی ۔ ۱۹۵۷ء سی فرانسسی کتاب ایڈیش شائع ہوا ہو الے لیکو دو موددے'' کا سا ایڈیش شائع ہوا ہو اس کے صفحات ۱۹۸۸ سے ۱۰۰ مک براھوئی زبان و گرامر پر مفید معلومات شامل کی گئیں ۔ ۱۹۹۱ء میں ممر گل خان نصیر رگرمنگل نے باریح بلوچسان کا پہلا حصّه کوئشے سے چھہوایا اور براھوئی خانی ملات بر اچھی خاصی روشنیڈانی .

اری کتاب بلوچسان کوئٹے سے چھبوائی، جس کا مواد ریادہ تر Gazetteers سے مأحود بھا ۔ اس میں رباست ملآت کی تاریح اور براهوئی قبائل بر روشنی دَالَى كُئي هي ١٩٥٩ء من راقم مقاله كا مقاله معرنی با نستان کی سادی وحدب چهٹی آل پا استان هستری کانفرس معده و و و ع کی کارروائی میں چهیاء حس میں اس نے براھوئیوں دو تہدیب و بمڈن کے اوّلی بانی ساسوں کا وارث قرار دیا ہے ۔ ۱۹۵۸ء میں اس نے لیچ Leech کی دی هوئی دونوں براهوئی لو ب نہاہوں کے آزاد سرحمر امرور (لاھور) کے وه ساله يمين اور استقلال يمين مين شائع فروائے ـ . ۹۹، ع میں پا نستان هسٹارنکل سوسائٹی دراجی نر اس ک ایک طوسل مقاله The Brahois of Quetta - Kulat Region کتابچیے کی صورت میں شائع نا، جس میں ان کے سماجی اور ساسی نظام، زبان، الدى، باريخ وعيره بر تبصره شامل بها - ١٩٩٥ع س براهوئي كي لوك نهاييان شائع هوئي.

مه و و میں سد کامل القادری نے اپنا مقاله براهوئی قبله اور آس کی زبان روز ناسهٔ امروز میں سائم کروایا، حس میں انہوں نے براهوئی کی دراوڑ اسلی اور اس پر آریائی ربابوں کی یلعار اور اس کی سخت جانی کا ذکر کیا ہے ۔ ۱۹۹۱ء میں انہوں نے براهوئی ضرب الامشال پر کام کیا ۔ ۱۹۹۲ء

میں براہوئی لغت پر ابتدائی کام کیا۔ اور اسی سال اوریشٹل کالح میگزیں میں ان کے دو مقالے براہوئی رہاں و ادب اور براہوئی اور اردو شائع ہوہے.

مازچ ۱۹۵۹ء میں براھوئی بور محمد پرواند یے اتنا مضمون وادی سدھ کی بہدیب اور اس کے وارث روزبامۂ امروز، لاھور، میں سائع کروایا اور پھر سم مروزی ۱۹۹۰ء کو مسونگ سے براھوئی کا پہلا اور واحد ھفت نامہ اللم حاری کیا۔

M B Emericane عمیں ڈا کٹر ایمی نبو ۱۹۹۲ عمیں ڈا کٹر ایمی نبو اور دراوڑی کی نماہلی تواعد'' شائع کی .

تحممی سکول کی به روایت اب بهی جاری و ساری ہے ۔ میک گل یوسورسٹی نسمڈا کے ڈاکٹر عبدالرَّحمٰ بار در بر سر فیس برے کو بنیاد بیا کر کام شروع کیا بھا اور وہ سر ڈینس برے کی فرھنگ کے علاوه آثه سو مريد مشر َ الفاط ماسين براهوئي و دیگر دراوژی السه دریاف کر چکے هیں ۔ ١٩٦٦ء میں دوئٹے هی سے ایک داب ثقاف و ادب وادی بولال میں شائع هنوئی هے، جس میں عبدالرحمٰن ور اور نور محمد پروانه کے مقالے براھوئی ادب اور سراهوئی ثقاف چھے ھیں ۔ ان کے علاوہ براب براهوتي، عين الحق فريد كولي، عبدالرحمن براهوئی، میر عبدالقادر شاهدایی، سردار غبوث بخش رئسانی، حبور کب جهالاوانی وغیره بهی کام کر رھے ھیں ۔ ضرورت اس بات کی ھے کہ نه صرف براهوئي اور دیگر دراور السنه کا تقاملي مطالعه حارى ركها حائم بلكه دراوؤى السنه اور قديم سامی السنه کے تقابلی مطالعر کی طرف فوراً اور زیادہ سے ریادہ نوجہ دی جائے .

السلاسیکسی سکسول: براهوئی زبان و ادب کا کلاسیکی سکول براهوئی لوک ادب پر مشتمل ہے۔ اسے غیر تحریری ادب بھی کہا جاتا ہے،

اس لیے کہ اس کا عشرِ عشیر بھی ابھی یک بحریر میں نہیں لاما جا سکا۔ اس کی مشاں دہی یورپی ، خواتیں اپرے عربر و اقارب کی جدائی میں گاتی ہیں' علما و فضلا نے کی ہے، جن میں سر فہرست ليغثينك آر لبج هے، حس بر ابنر مقاله مطبوعة ۲۸۳۸ ع میں دو کمانیاں اور دو گیت روس حروف میں مع انگریری برجمه دیے۔ اس کے بعد ریوزیلا میٹر Rev T J I Mayer سے ۱۹۰۸ میں اس ادب کی طرف نوری نوجه دی اور ستره دنهالبان، ا آله سطومات اور آٹھ متعرفات جمع سے اور ان کے علاوه ایک محمصر ناول بهی فلمسد کیا ـ ان دونون ، کے کام میں سریع عص مد ہے که انہوں سر ان لہانیوں اور گیتوں کے مصفوں کے نام نہیں دیر ۔ اگر مصموں کے نام معنوم نه نهے يو نهي علمي ، مشتر که طور پر کاتي هيں ؛ احلاق کا معاصا به دیا که وه ان کے راویوں اور مطربوں کے نام ضرور دیتر ۔ دونوں کے کام کا موازنہ ً لما جائے ہو معلوم ہونا ہے نہ لیج کا مطالعہ بہت حد یک بافاعده اور سائسی بها اس کی دوبون دیانبال اور دوبول کب اپنی اپنی حکه مکمل هین، لبكن ميئر نر رطب و ياس دو سلا محصص و امتیاز ا نهٹا در دیا ہے۔ انٹر نہاںاں اور گیب با مكمل هين اور ان كا نقطة نظر علمي و سائسي سي زیادہ عیسائیں ہوار ہے ۔ سہر حال اب یک ہرا ہوئی لو ف ادب کا جو بھوڑا سا حصّہ منظر عام پر آیا ہے 🧎 اس میں رزمیہ اور رومانی بطمین سرے سے معمود هیں ۔ غالبًا اس رمے کا ادب ابھی تک لوڑیوں کے سیموں عی میں معلد ہے ۔ براھوئی لو ت نہاموں کا بیشتر حصه معربی با نستان کی دیگر زبانوں کے ساتھ مشتر ک معلوم هونا ہے۔ اس کی خالص براهوئي اصناف سدرجة ذيل هين :\_

۱ - برا هوئی لو کید، حن کے بہت سے سر هیں -ان میں سےلیلی مور، برمارنا اور کھلوئٹرا یا کھلوئٹرا جبت مشبهور هين، خصوصًا ليلي مور مقبول برين هے:

٧ - الى وكو"، يعنى فراقيه اشعار با كيت، حو س ـ 'موده' يعني مرثيه يا نوحه يا بين، حو حوالین اپنے ایسی عربر کی سوب پر گانی هیں ۔ سردار کی موت کا نوعه بھی اسی میں شامل ہے: س \_ اشرهینگ یا الولی عنی لوری: ه - 'چاجا'، يعني پهيليان يا تجهارتين؛ - ' وسائس'، یعنی ایسی صرف المثل جس کے ساته وامعر کا بد دره بطور بمثل میروری هوبا هے: ے ۔ 'متل'، یعنی صرب المثل: ٨ ـ ' هالو'، يعني حوشي كا كيب، حو عورتين

 ہ - 'مورو' طویل بریں اور مقبول تربی صف ھے اور اس میں ھر قسم کے مضامین اخلاقیہ و عشقیه اور طرسه و حربیه ۵ثر جابر هین.

هاله بنا در في البدينه يا كسي قديم هالو كو

سراهوئى لو ك كيب: ليچ كے مقالے س سے ایک گیب اللی مور درج دیل ہے: او ریبوا سے دیر ایسے مادیک ھے تو، سے دیر اپتے گودی گداں ما، سے دیر اپتے

ماددک پھدے آو، سے دیر ایتے

اے حسینہ همیں پانی دیدو سرے ها بهول كا پائى شيريں هے، هميں پانى ديدو اے حسمے کی ملکه همیں یابی دیدو سرے عامهوں کا پانی حسک هے، همیں بانی دیدو اس مختصر سے کیب میں درا ھوئیوں کی سماحی اور وجدابی رندگی کی کئی حهلکناں همارے ساسے آ حاتی هیں ، مثلاً به گیب ان کی شاہی ملکه حامه بدوشامه رندگی کا سطهر ہے اور اس کا باسلیقه اطہار عشق طاهر كردا ہے كه اس كے ظہور كے وقت

ان میں حاصی شائستگی آگئی تھی اور ان کی رہاں یعنی فراق اور انداز بیان کئی ارتقائی مراحل طے کر چکے تھے۔ دیکھتی راهوئی زبان نه صرف شبانیت اور حابه بدوشی بلکه هوئی اونش قلب انسان کے لطیف دریں حذبات کے اطہار پر قادر بھائی یاد ہے، براھوئیوں کا سب سے بڑا د نھ ان کے علاقے دیتی ہے ۔ میں بانی کی کمانی بلکه بایابی ہے اور یه گممھیر میں بھی ابھر آیا ہے اور اس سے کیا دکھ اس گیت میں بھی ابھر آیا ہے اور اس سے کیا دیوبی آسکار ھو حاتا ہے کہ براھوئی غیر بحریری ہے۔ ادب میں عظیم سعری حلقات منتظر شہود ھیں۔

ابرمازنا کا ایک نمومه درج دیل هے:۔

رُمارنا، رنارہ اے می محدود ہو آ جا .
اُستے درینے بارہ ہو نیا ہے ۔
اُستے درینے بارہ سور کا دل موہ نیا ہے ۔
اِسْ کُر ک بی رارہ میرے سامھ رار و سار کی ۔
مانیں کر ک

ربازیا، برنازنا اے میرے محبوب تو آ جا. رباگچیس چاوہای میں جانتا ہوں که بیرا بابی بہیں

گُلے مالٹ سازما اور بیری آوار سارکی ماسد ھے مرازما، برمازنا اے میرے محبوب ہو آجا کا نمویہ حسب ذیل ھے:۔

بر کما کھیلو جان کھیلاک با پارہ کے پھی آھٹاک کاریمان شارہ کنے بعی آ میں کھیلو جان کہ بمھارے اندار ھی مجھے کچھ کہ سکتے ھیں اور بمھاری بر محل باتیں ھی مجھے گرفتار دام کر سکتی ھیں ۔ گویا محبوبہ اپنے محبوبانہ اندار و گفتار کا سہارا لیکر اپنے پاس بلانے کی ترغب دے رھی ھے.
لیکر اپنے پاس بلانے کی ترغب دے رھی ھے.
لیکر اپنے پاس بلانے کی ترغب دے رھی ھے.

کسرے زهری ما میکے (زهری) کی سٹر ک ہے او ایکم جان اے مهائی جان دهنزے نا مهری ما آپکی مهری (اوشی) کی گرد اوشی کی گرد اوشی کے گرد اوشی ہے .

یعنی فراف زده بهن اپنے میکے (زهری) کے راستے کو دیکھتی ہے اور اس پر ایک سر رفتار، گرد اڑاتی هوئی اونشی کو دیکھتی ہے تو مے اختیار اسے اپنا مھائی یاد آیا ہے اور وہ راستے میں آنکھیں بچھا دیتی ہے .

'سودہ' کا نمونہ یہ ہے :۔

دما ایکم کے الاس آرانگی آھاس ہی

ھُمٹرے دیر کے آن دوست حناس ہی

یعمی اے میرے بھائی مجھے یوں چھوڑ کر تو کہاں

چلا گا؟ وھاں وہ دوں ہے جسے ہو نے مجھ سے

بھی عرب ہر ورار دے دیا.

'شرهیگ'کا ایک دول ہے:۔

تا پری آم کے دوستے، تیک ہی

وَلے دشمل ناسونان آم سلک ہی

یعنی اگرچہ میں تمهارا بڑھایا بھی چاھتی ھوں،

ناھم کال دھول درس لو دہ یہ بھی ضروری ہے کہ

دشموں کے معادلے پر سینہ سپر ھو جاؤ.

'چاچا'کی ایک دو مثالیں درج ذیل ہیں :۔ اِسی پِٹی آسکن نَتی چھوٹی، میٹھی، پاؤں کی پتلی، سعی مورنِک یا چیونٹی.

شَهْك مشے ٹی ایک چرواها پہاڑوں میں، یعی دُوشا یا سانپ

مردہ بیش مّر آ ک مردہ انهتا ہے رندہ دو پکڑنا ہے،
زندہ هلک یعنی دمک یا کڑکی یا پہندا
گڑا سے نئے ڈغارٹی ایک چیز انسی ہے جو نہ زمین
نئے آسمان ٹی، پر ہے اور نہ آسمان پر مگر اس کی
خورا ک دِترے خورا ک لہو ہے، یعنی فکر
انسانی،

'وسائن' کا ایک نمونه یه هے:۔
اے باکه هیں کرینے خان تو
داسا آمر هین کے شوان تو
یعنی جس منه نے خان جیسے عطیم المرتبت

ہات کرہے، گویا سرمان معامی :

مرغر دردارد ارجم أسمال بصب گردایهٔ نباعب از رمین چه با ب

وافعه يون هے نه انک مالي براهوئي خان یہے ہم تلاء ہوا ہو شام دو گھر سی شسی سے نه بولا دمونکه اس میں اس کی اپنی اور حال کی ہے جرشی بھی ۔ اہل جانہ سے نہاب اصرار ہو، بو اس بے مد دورہ بالا سعار باڑھا ۔ حب انسان ایک دفعه لمدی توجهوار بو هر بسی تنهال بهانی ف ۲

اسل کے دہ حار بمونے درج دیل عین۔ هُمج ُنادَّري گهو دلائي آٺ مفک، يعني اويب کی جوری گھٹنوں کے بل ملتے سے بنہیں ہوتی ۔ ممهوم به هے به عظم مناصد کے لیے عظم دل و دماع کی دروزت هونی هے.

رہدُ نامُسان سنفے، نعنی بنت نا ت سے تعمیر ہے۔ مقموم ہے کہ لالح میں آ کر اسی حرب ند گيواؤ .

نوسے مسرے اسد مرازے ند بدال ام تولیک نُس نی آب، بعنی اوبی دری اس جکه دے جهال بعد ه من يو حود بهي اس بر بيته سكر ـ مقهوم به هوا نه رشبه اسر برابر دو دو حهان بآسائی نماه هو سکے ۔ به باد رقے که اوبی دری براهوئی خوادین خود بنتی هی اور بهای اوبی دری كا استعمال سمرله ستى كے هے.

لشكر با حلو ك آباد مر ك، بديا حلو ك آباد مُفَّک، بعنی فوج کے مارے ہوے نو آباد ہو سکیر ھیں لیکن ست کے مارے عوے آباد بہیں عوبر؛ گویا حملے کے ناوحود قوسیں ہنپ سکتی ہیں لیکن پېځ پوچا درمر والي قوم کمهي سېر پيپ سکتي .

خشکا وہ گورنا شکاراے، معنی مارابی رمین

انساں سے گفتگو کی ہو وہ اب چروا ہے سے کسے کی کاشب اسی ہی مشکل ہے جتنا گورحر کا شکار . بادساء به حن آف، خف آے، بعنی بادشاہ کی أنكهس نهين هين السه كان هين كويا وه رعاباكي نگاهدانس بو بہیں در سکتا لیکن ال کے حالات سے ا حر رها هے با بادشاہ کا دائی مشاهدہ نو هے هی سهیں ، سنی سائی سر حلتا ہے .

عرص دراهوليون من سيكرون مهرب الامثال ربال رد خاص و عام هی جو سفر حیاب کے هر قدم ہر انہاں درس عبرت دیتی ھیں اور به صرف ال کے طعی و حعرافیائی ماحول کی مظهر هیں بلاله دانس مشرق کے بہترین بمولے بھی ہیں.

ا براھوئی لو ب ادب کے مد نورہ بمونوں کے مصَّف دول هال لا دولي نهيل حانتاء يه چيرين صدنوں سے ال کے نہاں سنہ نہ سنہ چلی آ رہی ہیں۔ اور آل سے هر حاص و عام ايتي روزمرد زندگي سي اسی صروریات کے مطابق استفادہ دریا ہے ۔ لوڑی حاص طور سر ان کے حافظ ہیں ۔ صرورت اس بات کی ہے نه ان نماء پاره هاہے فکر و دانش آذو ا نها لها جائر.

لبكر اس كا به مطلب نهين كه اب اس ادب کی تعلی بند ہے ۔ الاسیکی روایت جاری و ساری هـ ـ ريكى نوشكوى براهوئى ربان كا بهت عظم الاسكى شاعر بها، حس كے كلام كا تهوڑا سا حصه هي الهي بک سلک بحرير مين پرويا گيا هے. اس کے به اسعار بہت مشہور هیں ب

وَخْرِے حَسِر حَالَ وَلَى عَلَى مِمَامِ اَنْ تَرَهُ كُرِے أينو سوے دے ديگرے پگه نے و ارس س اے نصیر خال ولی گھوڑا ہے قانو ھو گیا ہے، آج عمارے لر شام ہے، کل هماری باری بھی آئے گی؛ گویا رھوار وقت ہر ھمارا قابو نہیں رھا، هماری قوب و شوکت حتم هو گئی هے \_ آح همارے لیے تاریکی هی تاریکی اور شکست هی شکست هے

پھر بر سر اقدار آ جائیں گے۔ ریکی کی ملهمانه رجائیت کی رے ساخته داد دیبا پڑنی ہے۔ تاح محمد مستونکی بيكل زئى المعروف به تاجل (س١٨٣٠ - ٥١٩٥) بهي ہراہوئی کے کلاسیکی شاعر بھر ۔ وہ آستمانی بعنی عوامی شاعر کنہلاہے ہیں۔ ان کا شعر ہے :۔

تاجل پارے تونہ او راری کرنی بیر پخیر تن یاری یعنی ناجل کہنا ہے کہ گؤ گڑا کر نوبہ کرو اور پیر و متس سے رابطه بڑھاؤ یا ده دل کی تدورت دور هو \_ افسوس في نه ان كا بيشتر كلام بھی ابھی بک ہوگوں کے سبوں ھی میں معفوظ ہے ۔ بہر حال کلاسکی ادب کی روایت اب بھی رواں دواں ہے.

علمی سکول: مدرب سے علم و ادب اور دانش و حکمت کے دروازے کسی قوم پر سد نہیں کیے اور براھوئی بھی اس سے مسشی نہیں ، لیکن ان کے فکر رسا کے ا نثر شہ پارے ابھی بک خود باشیاس ىراھوئىوں ميں ھى چھپے پڑے ھيں ۔ ١٩١٥ء میں ایک عطم براہوئی عالم حق میرلانا نبّو حان نے لاهور سے ایک کتاب تحفه العجائب جهبوائی اهى - چونكه ليچ اور ميئر كے برعكس وه صادق المشرب بھر، للہدا ابھوں نر اس کتاب کے سبع یا اصل کو من و عن پیش کر دیا به کناب ملا ملک داد بن کا روزی رسان ہے آدیں غرشین قندیاری ثم قلاتی کی بصنف تھی، حو ۱۱۵۳ه/ ۱۵۹۹ء میں شائع کی گئی بھی۔ اس وقت براهوئموں کے عظیم بریں خان میر نصیر حان بوری کا دور حکومت تها، جو هر لحاظ سے برا هوئی هیئیت اجتماعیه کا نقطهٔ معراح تها ـ یه کتاب ایک قلمی نسخے کی صورب میں ملّا موصوف کے خاندان اِ اسی سے پہاڑ سے چشمے اور کاریز پیدا کیے میں محفوظ رہی حتی کہ اس کا مسودہ سو جان کے هامه لگ گیا ـ موصوف نر اصل نسخر میں كچھ أ تاكه موستان كشت زار و پالير آماد هوں. اصلاح کر کے اسے چھپوا دیا، لیکن اب اصل اور اُ

لیکن مستقبل قریب میں مهت جلد، ملکه کل هی هم | صحیح شده نسخه دونون مخطوطے ناپند هیں۔ آثار و قرائن سے پتا جلتا ہے کہ دونوں کا رسم خط فارسی مها اور املا کی طرز پشتو کی مهہد کتاب کی رہان سے پتا چلنا هے که یه همارے پاس براهوئی زبان و ادب کی قدیم تریں کتاب ہے، کیوبکہ اس کے بہت سے الفاط اب متروکب ہو جکر ہیں۔ ملا ملک داد براهوئی کے علاوہ پشتو. بلوجی اور فارسی میں بھی لکھے بھے؛ لیکن ان کا مانی سارا کلام مائع هو چکا ہے۔ تُحفه العَجانب میں دو سو پیھتر اسُعار ہیں، جن سے بتا چلتا ہے کہ ملّا موصوف راسح العقده سنى مسلمان بهر اور اپني طبع رساكو دینی درس و بدریس کے لیر ویف کیر ہونے نہر ۔ التاب باليس الواب بر مشتمل هے مدد، نعت اور سس کے بعد بہشت، دوزخ، وجه بصیف کتاب اور موائد حصول علم دیں کا سان ہے ۔ پھر پانچ الواب مين دارك مماز، نماز با حماعت، صف ايمان، ایمان مفصل اور ایمان مجمل بیان هومے هیں ـ بارهوس باب سے آکتالبسویں باب تک فقه حنفی کے مسائل سان کیے گئے ھیں اور آخری باب دعا پر مشتمل هے ـ حمد کے چند اشعار درج ذیل هیں: ـ آے حمد ثنا کُلّی حدانًا روزی بیک او شاہ گدانا ساری حمد و ثما خدا کے لیے ہے که وهی شاه و گدا

عجب رحمان رحیم پرورد گارے وہ عجب رحمان و رحیم اور پالنہار ہے اله خُرْن كَيْك او بارْن دْغارے ته دجر زمینوں کو سرسبز کر دیتا ہے مَشان پیدا کُرینے چشمه و کاریز که آبادی مرک بستان و پالیز آخري دو شعر هين ــ

ملک داد عالما با حاکیائر ملک داد عالموں کی خا ک یا ہے خداعان خواهك ايمان د عطائر

اور الله معالي سے ايمان كي سلامتي جاهتا ہے هرا مومن شه خبوابا دا نتابر جو مومن میری په نتاب پڑھے

دعا دا عامر تن هم ثوابر وہ اس عاجر کے لیے بھی دعا دیئے جو ثواب ہے. چھٹر باب میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وه جاهل داهوئنون دو شریعت شناس ساما جاهتر

براهئی تسان باز حاهلا کنو به دینے تپسه نا قابلا دو براهوئی بہت جاهل هيں اور ديں دو سمجھے کے ماہل نہیں میں

ارے محفه عجائب بن کتاب ما برا هوئي دوي أب محص ثواب نا کے لیے سرا ھوئی زبان میں لکھی ہے۔

ا ثنات کے سند نصیف اور اپنے متعلق لکھا ھے:۔ ارے دا سدہ سائس فی القلابر کہ ابن آدیں باعر شیں دایے هرار و یک صد و هفاد و سه سال رسول نا هجر مان اے نمکو اعمال

ملّا ملک داد سے پہلی دمعت سراعوئی ربان کو عملم و ادب اور شریعت اسلام کے اطہار کا ذریعه سایا ۔ اس کی مصنیف کا اسنا اثبر هوا له نصیر خان نوری نے ١٧٧٦ء میں جهلاوان کے "ہراعوثیوں کی جہالت دور کرنے کے لیے متعدد اخلاقي وشرعبي اصلاحات نافذ كين ـ ا نه صرف یه ملکه ملا موصوف کا اثر اتبا همه گیر اور جاودان ثابت هوا که انیسبویس صدی

ا کے آخر میں درحان سے اٹھے والی تعریک نشاق ثانیہ ملّا موصوف کی روایت کی علمبردار بن کر آنھی۔ براهوئي زبان كا سوجوده فارسى رسم خط بهي ملّا موصوف کا مرهون منت معلوم هونا ہے.

ملا ملک داد کے بعد برا هوئیوں نے جو کچھ لکھا وہ هموز برد؛ خفا میں ہے ۔ یه تو با سمکن ہے ہے که براهوئیوں کا جشمهٔ ذهن و تخیل خشک هو گيا هو ، ليکن ايسوس هے که کوئي أور تحرير دستیاب نهیں هو سکی.

ابیسویں صدی میں انگریز سامراج بلوچستان دواپنے شکنجے میں لایا تو عیسائی مبلّہ جون در جون اس عبلاقر میں وارد هوے۔انهیں یقین مها که وه پسمانده، غریب اور حاهل براهوئیون کو ابنر داه میں بھسا لیں گر، لیکن اس چیلنج پر براعوثبوں میں محمد فاضل رئيساني بسدا هوم حو دلا منالعه شع بلوچستان کہلا سکتے هیں ۔ ان کی پیدائش .۱۸۳۰ کے قریب هوئی اور وفات ۱۸۹۹ء میں۔ تعقد مجائب نامی کیاب ( میں ہے ) محض ثواب ، نوخوانی کی عمر میں وہ انگریزوں اور ال نے حواربوں کو اپنی تاخب و ناراح کا نشانه سانے رہے ۔ پھر وہ سدھ میں همایوں کے دینی مدر سے اور اس کے مؤسس عبدالغفور همایوبی سے فیص یاب هو کر اپر آبائی کاؤں درخان پہنجر، مسجد بنوائی، سرامے تعمیر کروائی، لگر حاری کیا اور درس و تدریس کے علاوه روحانی فیوض کا سلسله شروع کیا ـ ساطرون کے علاوہ ببلیغ حق کے لیے وہ ایک گدھے پر سوارہ ستو اورگڑ نے کر، اپسے شاکردوں کی معیت میں برا ھوئی علامه کے اطراف و اکناف میں غیر اسلامی رسوم و شعائر اور بدعات کے خلاف جہاد کرتے رہے' لیکن ال کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے ارشد، تلامذہ، حیسے محمد عبدالله، نبو جان، عبدالحي، وغيره تهي-امسوس مے کہ ان کی سب مصانیف اب ناپید هیں ، لیکی ان کے ارشد تلامذہ اور ان کے متبعین نے سرا هوئی

تصنیفات و تالیفات کے انبار لگا دیر.

محمد عبدالله (۱۲۹۸ه/ ۱۸۸۱ع تا ۱۳۹۳ه/ ۵ مم و ، ع)ان کے جانشیں هو ہے اور انهوں نے افارة المصلّى، شمائل شريف، معجزات شريفه، سفر حجاز درخابي الهت مشهور هين. (فارسى مين)، تنجفة التعوام، راه باسه وغيره نت تصنبف کیں ۔ ان کی کتاب کنزالاخار کا مخطوطه اب بھی ان کے صاحب رادے و جاستن عبدالباقي درخاني کے پاس محفوط هے ۔ سو جان مهي ماصل درحانی کے بلمد رشید بھر ۔ انھوں ھی بر ملا ملک داد کی کتاب تحمه العجائب بلاش کر کے جهبوائی ـ وه خود ایک جید عالم اور جلیل العدر مصنف تهر ـ ان كي مشهور ترين تصانيف ناصح البلوج اور تحقه الغرائب هين، جو براهوئي شاعرى كا بہترین نمونہ بھی ھیں ۔ مولاما کی تاریخ پیدائش كا علم نبير، البته وفات همم ١ ٩ ٢ م ١ مين

مولانا فاضل کے بیسرے مایة ناز شاگرد عبدالحی تھے، جبھوں نے محمد عمر دین پوری کی ٹرنیت کی۔ محمد عمر نے بچاس کے قریب براھوئی کتب لکھیں، جن میں سے پچیس تیس تو چھپ چکی هیں اور بتایا مسودات کی صورت میں سوجود هیں یا صائع هو چکی هیں ۔ براهوئی زبان کے سب سے ر ہے مصنف وهی هيں - ١٣٣٨ه / ١٩١٥ء ميں ابهوں نر قرآن مجید کا براهوئی ترحمه چهپوایا - ان کی شعری تخلیقات کا مجموعه سود آئے حام کے نام سے جهها \_ ان كى كتب مفتاح القرآن اور ميثاق المدينة کے نسخر انڈیا آئس لائبریری لنڈن میں موجود هیں۔ ان کی عطیم ترین شری تخلیل آئیله قیاست ہے، جو ومورع کے کوئٹر کے زلولر پر واحد کتاب ہے۔ موصوف ۱۸۹۲ء میں پیدا هوسے اور ۱۹۹۸ء میں فوب هوسے.

جَنُّونَى بن نبُّو جان تھے، جو بیک وقت مولانا موصوف اور اپنے والد ماجد سے فیض یاب ھوے۔ ان کی دو كتب معرّج القلوب اور كلشن راغين و غزليات

محمد عمر دیں پوری کی صاحبزادی تاج بائو هیں، جو اردو، فارسی اور عربی کی عالم هیں۔ انھوں نے براھوئی خواتین کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا۔ ان کی مشهور برس تصنيف تسويع الساء هـ، جو ١٣٥٣ه/ سم و عدي چهي اور اس مين انهول نے عورتوں كے مسائل پر فاضلانه بحث کی ہے۔ وہ حمد، نعت، سمبت، مرثیه، اخلاقی غزل اور دینی لوری کے میدانوں کی شہسوار هیں.

عبدالله کے صاحبزادے عبدالباقی درخانی هیں، جو خطبات درخانی، عملیات درخانی (مسوده)، مجرَّنات درخاني، تَعويذات درخاني (شر)، ناصراللوچ، كشف المهدور، كشف الخصائل، كَاعْذَابَ دَرْخَانَي، خَاكُسار مَا عَلَطَ مَذْهِبِ (نَثر)، تَرَقَّى مَا رَفْتَار، آخَرَى مَنْزِلَ (مسودة نثر) وغيره کے مصف هيں.

عدالحی کے صاحبرادے ابوبکر تھے، جن کے صاحبزادے عدالغفور درخانی هیں اور مکمل سوانع عمری حصرت عوث پاک، محمد بن قاسم، عروات مقدس اور سيد الشهدا، (هنوز مسودات) كے مصف هين.

غرض درخابی تحریک نر براهوئی زبان کو مذهبی و اخلامی ادب سے مالا مال کر دیا اور نقينًا يه اسى كا فيض تها كه عيسائي مبلّغين کروڑوں روپے خرچ کرنے، ایڑی چوٹی کا زور لگانر اور حکومت کی سرپرستی کے باوجود ایک براھوئی کو بھی عیسائی نه بنا سکے۔ اس میں کوئی شک نهیں که اس مذهبی و اخلاقی تعریک کی وجه سے درا ہوئیوں کا اپنے قدیم ترین ماضی سے رشته مولانا فاضل کے چوتھے شاکرد عبدالمجید ا ٹوٹ کیا اور سادہ و ہے تکلّف شاعری اور اسلوب

دب کر رہ گئے، لیکن حو تماضے اس بحریک کی ۔ ہیدائش کے ذمیے دار بھے وہ سب اس نیے ہورے كردير اوراس كا اثر اتنا همه رس بها كه موجوده ہرا ہوئی معاشرہ اس رنگ سے سہب متاثر ہے۔ درخانی تعربک کی روایت اب بھی حاری و ساری فے اور بیسیوں فلمخار اس سے بالواسطة متأثر هس ـ ان میں حاجی عبدالحکم بھی بھے، جبھوں سے ۲۰۱۹ھ مين نصحت نامه دباب لکهي، حو ۱۳۳۸ه/ ه ۱۹۱۹ مس جهیی محاجی عددالکردم مینگل بهی مناتر بهر ـ افسوس في نه ال كي سرف دس عرليات ھی دستبرد رمادہ سے بج سکی ھیں ۔ ال کے علاوہ محمد استعمل داكر مسكل "ساعر بلوچيسان"، محمد يعموب شرودي، عبدالجليم حادمي هير زئي وغیرہ اسی تحریک سے عمر شعوری طور پرسائر ہیں۔ حالب دور: هم اوم اشاره دمه آئے ها به

مد دوره بسول سکول دور حاصره مین بهی براهوئی علم و ادب کے سلسلے میں مصروف کار علی ۔ بحمق سکول کی نمائند کی اس وقت شای فورتنا یوسورسٹی کے ڈا ٹٹر ایم . ہی۔ اسمی سیو، ماشرمال ( نینڈا) کی مک کل یو مورسٹی کے ڈا نٹر عدالرحمٰں بار در، پروهسر انور رومان، سید کامل العادری، عین الحق فر لد ' اوٹی اور خود برا ہوئیوں میں سے برات براهوئي لاؤكانوي، مير عبدالقادر شاهوابي، سردار غوث بحش رئساني، عبدالرحين كرد، يور محمد پروانه اور عندالرحس براهوئی وغیره در رهے هیں ـ ان کے سامنے به صرف براعوثی اور دیگر دراہ ڑ السبه كا معابلي مطالعه هے بلكه اس سے مهى زياده وسيم، روح پرور اور القلاب حيز مسئله دراور اور قديم سامى السه كا بعابلي معائنه هے۔ كلاسيكي سكول کے جیتے جاگتے اور چلتے بھریے نمائندے راھوئی خطر کے هزاروں لوڑی هیں، جو صديوں سے براهوئي لوک ادب خصوصًا لوک شاعری کو اپنے سینوں أ مہر دل پندراؤی، نبی داد خان لانگو رئیس،

میں نیے پھر رہے ہیں اور اسے شمالاً جبوباً کوئٹے سے لر در مکراں و لسیالا تک اور شرفا غربا دوہ دیر بھر سے لے در کوہ برا ہوئی وسطی مک گنگاتے ھوے اس علاقر کی اٹل وحدت کو قائم رکھے ھوے هيں ۔ صرورت ہے کہ اس ادب کو ان سے سن کر معفوظ درايا حائر - علمي روانت عبدالباقي درخاني عبدالعمور درماى، عبدالحليم خادسي فتير رئي نوشکوی وسیره میں زنده و باننده هے۔ گویا به سوں سکول موجودہ دور میں بھی رواں دوال ھیں ۔ طہور پا نسال کے عد علاقائی ربانوں کی حو سربرسی کی کئی ہے اس کے نتیجے کے طور پر براہوئی ک بهلا اور واحد هفت روزه اخبار ایلم سرم فروری . ۱۹۹۰ سے مسبوبک سے مکل رہا ہے۔ یہ اخبار بدات خود براهوئی زبان کی برویح و بوسیع اور براهوئی ارب کی محلیق و عا کے لیر ایک سگ میل کا درجه ر نها ہے ۔ براھوئی ک حدید رسم حط، جو اردو رسم حط سے مسامہ ہے، اسی احبار کا آوردہ و پروردہ هے اور بور محمد پروانه حسا صاحب قلم اس ک مدیر ہے \_ ریڈنو ہا ئسان کوئٹه کے سام نے براھوئی زبان و ادب کو سرید بقویت دی هے اور ۱۹۶۵ء سے محکمهٔ مائلی نشر و اشاعت کے بلوچی ماہامہ آلس میں براہوئی حصے کا اصافہ سمند شوق کے لیے ایک بازياله هـ.

اسوقت مد کورہ سیوں سکولوں کی روایات کے ا علاوه براهوئي بطم و بير مين حالص ادبي اور بخليتي کام بھی ھو رھا ہے اور قومی شاعری بھی وجود میں آ رهی هے ۔ ان میں نبور محمد پروانه، اسمعیل د گر مینگل، براب لا رکابوی، پیرل زبیرانی، محمداسخق سوز، ظفر میرزا، رستم مینگل، حکیم حاحی خدا مرحم، امير الملك مينكل، حضور بغش مسامه، فيض الله ميكل، معترمه تاح بانو، معترمه حيات السا،

نیا کائم تسورے نم وطن کن تینا قوم و ملت نانم امن کن شہید مسورے للبلاک تم چمن کن اینو صیاد هم بائک تماسلام شہید آک سلام اے شہیداک سلام (حصور بخش مستاند، وہ و وعلی جنگ پر)

(حصور بعش مستانہ، ہم ہم ہے فی جند هر صبح سلام، هر شام سلام شہیدو سلام، اے شہبدو! سلام اپنا سر اپنے وطل کے لیے کٹوایا اپنی فوم و ملّب کے اس کے لیے اے ملبلو! ہم چمن کے لیے شہید ہوے آح صیاد بھی نمھیں سلام کہتے ھیں شہیدو سلام، اے شہیدو سلام

نئے شعرا میں سے پیر محمد زیرانی معروف به '' پیرل'' غالبا سب سے سربرآوردہ اور منفرد ہے ۔ وہ نہایت لطیف اور انتہائی دقیق مضامین کو بھی خالص براھوئی زبان میں نہایت سلیتے اور روانی سے ادا کرنے پر قادر ہے سه

َهُتُم مَخْفُے پُھلْنَا عُنِّی، فصل بہار نے پھول کی کو ہنسا دیا کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا دیا ہے۔ کی کو ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی ہنسا ہے۔ کی

کرے چیڑ چوٹی نقے گُلّی ہے۔ اسے بناما سنوارا اور چوٹی باندھ دی

ملا ناہ گواڑے کرے گل لاله اس پر مسکرایا مخوتس اور لب کشا هوا که مختیکٹی پھلما کھٹی ہے ۔ که هنسی میں تو پھول کا زوال ہے .

غرض موجوده براهوئی ادب هر قسم کے مضامین و خیالات اور جذبات و احساسات کو اپنے اندر سموئے هوے هے۔ مذهبی تعلقات، اخلاقی اقدار، عشقیه جذبات، واردات قلبی، عسکری رجحانات، وطنی جذبات اور تجربات حیات سب کی آئینه داری کے رہا ہے اور اس سلسلے میں اردو فارسی کے کے

عبدالغفور خارانی قلیل، عبدالقادر شاهوانی، عبدالرحس محمد شهی، عبدالحلیم خادمی، حاحی قیض احمد فیض، موسی طور، حاجی گل محمد نوشکوی، واحد بخش جمال بادبنی، فتح محمد سمالاژی، معمد عارف جگر مینگل، بادر قمبرانی، میراکرم مسکل، عسکر بلوچ، گل محمد بوشکوی وعبره کاربرداز هیں ۔ ذیل میں هم موجوده شاعری کے جد نمونے پش کرتے هیں :۔

(1)

اوکیا محبوب ای تعفه اس آمرو تروف اس محبوب میں تجھے کونسا تحدہ پیش کروں ؟ سیمان ای ماخرس با بنا فکر ابا شہار اپنے سینے (سیم غان) کی آگ یا اپنے نفگراس کا انبار؟ یا مدہ قصّہ کہ تمروو سازنا آواز ٹی یا چند قصے حو سار کی آوار میں پوشیدہ ھوں ؟ یا کہ پاوای شیر ٹی پیوکا یا اُستانا توار یا لوئے ھوے دنوں کی آواز ؟ (محمد موسی طور)

عمر گدریگا ها بس انتظاری ٹی فقط
ساری عمر فقط تیرے انتظار هی میں گذرتی گئی
صد ٹگرمس است عمان، زُو بَر ک دلداریی
سرے عم سے دل صد بارہ ہے، اے محبوب! تو
حلدی آ۔

(محمد اسحی سوز)

(4)

وطن ننا پاکستان همارا وطن پاکستان کلان ارے ننکن جوان سب ملکوں سے اچھا ہے وطن کے قربان هم وطن کے قربان وطن ننا پاکستان همارا وطن پاکستان وطن پاکستان (رستم مینگل)

(~)

هر مسوب سلام هر شام سلام شهید اک سلام اے شهید اک سلام ہے شمار الفاظ اس میں جذب هوتے جا رہے هیں۔ ا ضرورت اس امر کی ہے که براهوئی زبان و ادب ا براهوئیوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے بیان پر آ یکسان قادر هو سکے.

Baluchistan District Minchen (1): Jalo Gazelleer ، ج ۲ (سراوال) و ح ۲ ب (ماهلاوال)، ٹائمر پرس، ہمئی ہے، و رہ: (۲) Prefusione · Piggett India ، مطبوعة يسكونن بكس، . و و رع، م و و رد؛ (س) رشید احتر بدوی بر مغربی یا کستان کی باریخ، ح ،، مرکری اردو بورڈ، لاهور ۱۹۹۹ء؛ (س) میر کل حال مصدر : تاریخ بلوچستان، ح ،، کوئٹه ۱۹۰۰ء؛ (م) رام بهادر هتو رام، سي آلي اي: ناريح بلوجستان، لا هور ١٠٠٤ (٦) ملك صالح محمد حال لهري بلوجسال، كوئشه ٥٥٥، ع؛ (٤) استقلال نمس همته واز براهولی احبار ایلم، مستوبک، اکست ۴۹۹ و عد The Barahus of Queta-Kallat : ہروئیسر اور رومان Region ، مطبوعية يا لسبان هستاريسكل سوساتشي، الراجي . . ج به المال The American Peoples Encyclo (م) المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي pacdia مطبوعیهٔ سیسر پریس، شکاکو ۱۹۸۸ و ۱۹ وه و و ع د ( . ر ) سيد كامل قادرى . براهوني ربان و ادب (۱۱) وهی مصنّف: براهوئی اور اردو، در اوریشش کالم ميكرين، لاهور، نومبر ١٩٦٧ء؛ (١٦) الله يحس رهرى : A Handbook of the Barouhl Language ، مطوعة ئمشارز پریس، کراچی ۱۸۷۵؛ (۱۳) Lt R. Leach . Epitoume of the Grammers of the Brahoiki, the GRAB 33 Balochiky and the Punjabi Languages شماره ۲۵، جون ۲۸۳۸، و مطبوعهٔ معید عام پريس، لاهور . . ٩ ، ٤؛ (م ،) عين الحق فريد كوثي : وادَى سيده سي دراوزي ربان كي باقيات، در ایلم، مستونگ (آثه قسطون مین)، ۲۹ اکتوبر تا ے ا دسمبر Don M. De Zilva (۱۰) : 4 م م م Tamil Self Taught : Karam Singh نطن و ، و اع:

(١٦) عدالرحس براهوئي براهوئي زبان أور آدب، در سالنامهٔ ماه نو، کراچی، مارچ ۱۹۹۹، در سالنامهٔ ماه نو، ثقافت اور ادب وادی بولان میں، مطبوعة بزم ثقافت كوئنه، ٩٦٩ وع؛ (١٨) جور ك جهالاواني : سرآهوني متل، در ایلم، مستونگ، . ۱ حون، ۲ م اکتوبر، . ۱ نومبر، ۱۵ بوسر و ۲ م بوسر ۲ ۹ و ۱ ع ؛ (۱ و ۱) ملا ملک داد تلاتی اس آدين غيرشين : سعمة المعالث، ١١٤٣ / وهدرع، لاهور هرورع، ٨٠٥ وع؛ (٠٠) عدالرحم عور : علامه محمد فاصل درمانی، در ماهیامه ملوچی دنیا، ملتان مارچ وه و و ع ؛ (۲۱) Sir Denys The Brahu: Language · Bray ، ح ر، کلکته ح ج، دیلی سم و راء؛ (۲۷) هفته وار آیلم، مستوبک (از ١٩٠٠)؛ (٣٠) ماهناسه السَّن، كوثله (ار حبوری ۱mperial . R H. Buller (۲۳) :(۴۱۹٦٥ حبوری (۲ م) إدام ، م أو كسفوط ، Gazetteer of India The Balochees . Mir Khuda Bakhash Bajanani Mani Through Centurics کوئٹھ م ہ و و عزو ہ Through Centurics ا کوئٹہ و رو رعا The Frontier Regulations : Jamiat Rai The glory that was Gujarat Desa · K M Munshi (7 7) يمنى ۱۹۳۳ : R E M Wheeler (۱۷) : ۱۹۳۳ ! درور ، Thousand Years of Pakistan Culture: F B Kniffen , R J. Russell (TA) Worlds، بيو يارک ه و و ع ؛ (۲۹) Worlds History of Baloch Race and Balochistan Baloch كراجي ٨ ه ١ ، ٤: ( . ٠) Life History . Sir Denys Bray Royal Asiatic Society مطوعة of a Brahvi .51918

(ابور رومان)

بُرْباً: مصریوں نے تمام عبادت کاھوں اور قدیم یادگار عمارتوں کا یہی نام رکھ چھوڑا تھا۔یه ان جیرکابیان ہے اور یاتوت سے اس کی تصدیق ھوتی

ہے ۔ باقوت کہتا ہے کہ بُربا، جو ایک قبطی نفظ ہے، ان پخته مضبوط عمارتوں کو کہتر بھر حو صم پرستوں کے زمانر میں تعمیر کی گئی تھیں اور حو جادو کے معلموں اور کار گاھوں کی حیثیت سے کام میں لائی جانی تھیں ۔ یہ حیرت انگیز عمارتیں بھیں، جو نقش و نگار اور سگ براشی کے کام سے پر تھیں ۔ عبداللطیف اپے رمانے میں ان معاہد کی ساخت کی نفاست کا ذکر کرتا ہے، ان کی ساوٹ کے تباسب کی طرف بوجہ دلایا ہے، ان کے بنائر کے لیے حو باقراط سامان مهيا كيا اور كام مير لايا كبا اس ہر اظہار تعجب كرتا ہے اور ان كے كتبات، مماویر اور کهدیے هوے اور آبهرواں بقش و نگار کی کثرت ہر حیرب زدہ رہ جاتا ہے ۔ بعض عرب مصنفین کی مگاہ میں ان عمارتوں کی تعمیر کا ایک مفید مطلب نتیجه به مهی هوا که مخملف صنعتوں کے مخصوص طريقه باے کار اور آلات ایک جگه اکھٹر مل گئر، جنهوں نر سائس کی کارگراریوں کو آئدہ نسلوں کے لیر محفوظ کر دیا.

اسکندریه کے بطارقه کا عیسائی مؤرخ سویروس دی دوبودس کنه آشمونین، برنا کا لفظ صنم پرستوں کے سدروں هی کے درست معنی میں استعمال کرتا ہے، جو عیسائیوں کی سائی هوئی عمارات سے بالکل ایک علیحدہ جسر هو جاتی ہے ۔ عربی لفظ تُرباً درحقیقت قبطی لفظ بنریے p'erpé (مندر) کی بدلی هوئی شکل ہے اور عام ریان میں اس کی جمع بھی ''برایی'' عربی زبان کے تامطابق استعمال هوئے لگی ۔ لفظ ''برہا'' کا استعمال [الحسن بن محمد الوّزان الزّیاتی] (Leo)

سہت سے مصنفوں نے ان مندروں سے متعلق ا مکن الوقوع حکایات لکھی ھیں ۔ بعض نے کہا ہے کہ ملک کو ہیرونی دشمنوں کے حملوں سے ان طلسمات کے ذریعے بچایا جاتا تھا۔ بعض کہتے ھیں

که پوشیده خزانوں کے دریافت کرنے کے لیے ان طلسمات سے مدد لی جاتی تھی۔ پھر ان خزانوں کو بڑے میں. بڑے مزے میں.

صرف ایک مندر آخمیم کی بابت این جبیر کا دیا هوا حال موجود هے، جس میں مقابلة سنجیدگی پائی جاتی هے، لیکی اس کا اب نام و نشان بھی موجود نہیں.

(G WIET)

بربر: (سربر)، (۱) قبائلی علاقه: یه نام ابتدا میں میر میرفاب کے علاقے کے لیے استعمال هوتا تھا۔ یه ایک عربی بولنے والا قبیله بھا، جسے جعلیین کے هم نسب هونے کا دعوٰی تھا۔ یه دریاے نیل کے دونوں کماروں پر پانچویں آبشار (عرض بلد ۱۸ درجه سر دقیقه شمالی) سے لے کر دریاے عسطبره تک پھیلا هوا تھا۔ میرفاب میں دریائی مزارع اور نیم بدوی دوبوں شامل تھے۔ اس علاقے کا اور نیم بدوی دوبوں شامل تھے۔ اس علاقے کا حاکم (مک) سنار کے قنع سلطان کا باج گزار تھا۔ مگ کی وفات پر اس کا جانشین فنج سلطان هی وهاں کے فرمانروا تمساح خاندان سے نام زد کرتا تھا۔ وهی هر چار یا پانچ سال کے وقفے کے بعد سونے،

گهوڑوں اور اونٹوں کا خراج لیتا بھا - Burckhardt (سروع) نر علاقه میرفاب کے انتہائی جنوبی حصر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں ایک علیحدہ جھوٹی سی ریاست راس الوادی کے نام سے مشہور تھی اور اس پر بھی خاندان تمساح کا کوئی فرد حکیران بها ـ بربر کا یه علاقه ایک اهم تجارتی م، كز تها ـ بالائي مصر سے آنے والى ايك شاهراه صحرامے نوبلہ سے گرر کر یہاں دریا نے نیل تک پہنچتی تھی اور سنار اور شدی سے مصر کو جائے والے قافلے بربر سے گرزا ک بے نھے۔ دیقله Dongola کی تجارب کے نکاس کا راستہ بھی برہر سے بکل آیا بھا۔ لیکن انسویں صدی کے اوائل تک دنقلہ سے بربر جانر والا راسته، جو محرائ سومه سے کررہا بھا، خطرناک نها اور اس پر نہت هي کم آمد و رقب هویی بهی - سواکل Suakin اور اَلْتُاکه (موجوده کَسُلُه Kasala کا نواحی علامیہ) سے نجارت نجّه اور بشارس کی وجه سے، حو غیارت کر قبائل بھے، بہت کم جاری بھی۔ ملک کی آمد کا بشتر حصه ایک محصول پر مشتمل هوتا بها حو مصری قافلون کے وہاں سے گررنے کے سلسلے میں وصول کیا جایا تها \_ فسلهٔ میرفات مکّ کو رمین یا پنداوار پر كسى قسم كا لكان نهى دير بهر، حالانكه وه سنّار کی طرف سے عائد کردہ خراج ادا کیا کرنے تھے۔ جو قافلے جبوب (یعنی علاقۂ مح) سے آبے وہ کسی طرح کے ''رسوم'' ادا نہیں کرتر بھر، البته مگ کو کچھ تعالف پش کر دیتے بھے۔ بربر سے نجارتی روابط کے باعث دُنَافَلُه، عَبَابُدُه اور دوسرے ہا هر والوں كى نو آبادياں قائم هوئيں \_ عبايده صعرامے نوبیہ سے گزرنے والے قاملوں کے لیے رہنماؤں اور محافظوں کا کام دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نَصیر الدین نے، جو آخری مک تھا، تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے محمد علی پاشا سے مدد کی ازاد داری وصول هوتا تھا وہ صوبائی خزانے کی آمد کا

درخواست کی بھی اور یہ تو واقعہ ہے کہ جب ه مارچ ۱۸۲۱ء کو ترکی و مصری فوجین وهان پهنجیں تو اس نر ان کا خیر مقدم کیا.

(۲) صوبة سربر: تركى مصرى عهد حكوس میں علاقهٔ میرفاب صوبهٔ بربر میں شامل تھا ۔ یه حَجْر العسل (عرض ملد ١٠ درجه م ٧ دقيقه شمالي) سم شمالی جانب دائیں کنارے پر ابو حمد یک اور بائیں کنارے پر گربی بک پھیلا ہوا تھا اور اس میں گرد و نواح کے صحرا اور ان کے خانه بدوش قبائلی شامل بھر ۔ بجہ ہر محمد علی کی حکومت کی نوسیع سے سواکن کی طرف حانے والا ایک مستقل بجارتی راسته کهل گا، جس سے صوبائی دارالحکومت کی خوش حالی میں اصافہ ہوا ۔ حدیو کا آحری والى ایک عبادی سردار حسین پاشا خلیفه تها، مه فروری ۱۸۱۸ء سی گورڈن Gordon کی بحیثیت گورنر جنرل آمد کے وقت سہدی کے حامیوں کی سر گرمنوں کے سد بات میں مصروف نھا۔ مہدی کے سابھ بطاهر دوستانه تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں گورڈن کی کوششوں، ہر عاقبت یا اندیشی سے سخلیهٔ سولمان کا اراده ظاهر کر دیسر کے باعث اس کے اسدادی اقدامات کو ضعف پہنچا۔ اپریل سم۸۸ء میں سہدی ہے محمد الغیر عبداللہ خوجلی کو ہرىر میں جہاد كى قيادت پر مقرر كيا اور مئى س صوبائی دارالحکومت پر قبصه هو گیا، جس سے گورڈن خرطوم میں بن نسها کٹ کر رہ گیا.

مہدی کے زیر حکومت علاقۂ بربر کا بطم و سق ایک فوجی حاکم کے سپرد تھا اور یہاں ایک صوبائی فوح متعین تھی اور خزانه تھا۔ تجارت میں کمی آ جانے سے ماشندوں میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی، لیکن بالائی مصر اور سواکن کے ساتھ مترلرا، سی تجارت جاری رهی ۔ اس سلسلے میں جو محصول

ایک ذریعه تھا۔ آخری مہدوی حاکم محمد الزک عثمان تھا۔ جب انگریزی اور مصری افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے اس کی استمداد کا کوئی سجه برآمد نه هوا دو وہ صوبائی صدر مقام کو خالی کر گیا اور ستمبر ۱۸۹۵ میں اس پر انگریزی و مصری افواج کا قبصه هو گیا۔ اس کے دوبارہ فتح کیے حانے کے بعد درسر کی دوبارہ نشکیل کی گئی اور اس کی حدود مہدی کے عہد کی نست کم اور اس کی حدود مہدی کے عہد کی نست کم کر دی گئیں اور پھر بالآخر حَلَفا اور دُفَتَلَة کے ساتھ ملا کر اسے موجودہ شمالی صوبه بنا دیا گیا.

(۳) شبهبر بربر: برکی و معبری دور حکومت سے قبل برس نام کی نظاہر کوئی آبادی نه نهی ـ بروس Bruce ( 1227ء) نے دریر کے صدر معام کا نام "Gooz" (يعني قُورُ المُنْمِ) نتايا في - Burckhaidt کی آمد کے وقب (سرمرع) اس مقام پر روال آ حکا مها اور دارالحکومت ایک گاؤں میں، جو آور بھی شمال کی حانب واقع مها، منعل هو چکا تها ـ اس کا نام اس ر Ankheyre ستایا ہے۔ سمکن ہے کہ یہ المعيرف (المغير Mckheyr) در Cailliaud) كى عاط اللا هو، جو ترکی و مصری عهد میں صوبائی صدر مقام کا مام مھا ۔ ممدی کے متبعیں کی ضح کے بعد المخيرف جهوار ديا گيا ـ بيربر كا موجوده فصبه اس سے بھی شمال میں اس جگه واقع ہے جہاں مهدوی لشکر کا پڑاؤ بھا ۔ اس علاقے کی دوبارہ فتح کے بعد قصبہ بربرکی اہست کم ہو گئی۔ ہ. و وع مين صوبائي دارالحكومت الدامر مين منتقل هو گيا اور دوسری طرف رسل و رسائل کے س کز کی حیثیت سے عَطْبُرہ کے جدید قصر نے، جہاں ریلوے سٹیش بھی موجود ہے، اس کی جگہ لر لی.

(The Fung Kingdom of Sennar . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Crawford . O.G S Cra

بربر: (قوم)، اس نام سے بالعموم وہ لوگ ، موسوم کیے جاتے هیں جو مصری سرحد (سیوه أرك بان]) سے بحر اوقبادوس کے ساحل اور دریا ہے مائیجر کے بڑے موڑ تک آباد اور ایک ھی زمان مرہر کی بولیاں (یا یوں کہر کہ اس کی مقامی صورییں) تولیر هیں با عربی رنگ میں رنگر جانر سے قبل بولا کریے بھے۔ غالبًا یه کلمه یوبانی (بربروی Barbaroi) اور لاطینی (بربری Barbaroi) نبر عربی (نُرْدُر، واحد نُرْدُى حمم نرادر، نُرادره) مين استعمال هوتا مها اور جسا که بعض لوگه کا کهنا هے کسی فوسی نام کا مرتبه مهن رکھتا (قب نبر ۴۱۸۸۳ 'La Tunisie · PH Antichan وہ بربر کروہ حو نوبیہ میں اور بربری سمالی لینڈ میں مقامی ناموں سے موسوم هیں و GS Colin . Appellations données par les Arabes aux peuples - (97 " 97 : 4 GLECS 13 Chétéroglosses آسزغ یا آسمه (اور اس کی متبادل شکلی)، جمع امزعین یا آمهن (اور متبادل شکلین) کی اصطلاح سے عمومی طور پر بردر مراد لیے جا سکتے هیں لیکن خود ہرں جب اہا دکر کرسے میں تو اپنے قائلی نام استعمال کرتر هیں یا کسی نه کسی حد تک (رضامندی هی سے [؟]) غیر ملکیوں کے دیے هومے نام قبول کر لیتے هیں (جیسے Kabyles) Chaouia وغیرہ) ۔ کلمهٔ آسزغ کے معنی هیں "آزاد انسان" (تاهم دیکھے Sult origine: J. Sarnelli 'Mémorial André Basset د 'del nome Imazigen

تک یه خاصے وسع رقبے میں اسعمال هونا ہے۔ اس کی بانیٹ تَمَرِغُت (مازحت) یا تَمَهُی (اور اس کی مصنّفوں کی تصنیعات بھی موجود ھیں پھر بھی اس متبادل شکلیں) مرمر زمان کے لیے استعمال ہوتی ہے .

> برہروں کے عمومی حالات پر صرف ایک بصنیف בוש ביין יLes Berbires : G H Boursquet ہے، جو گو مختصر ہے مگر اس میں بہت عمدہ مقبول عام کوائف بنان ہونے ہیں .

> > (۱) تاریخ:

(الف) آغاز

(ب) قبل از البلام

(ح) عد از اسلام

(۷) دوجوده نتسم

(۲) مذهب

(بم) رسوم؛ اجتماعی و ساسی تنظیم

(ه) ران

(٦) ادب اور س

(اامر) آغار

اس وتب زبان هي وه واحد معار هي جس كي با پر دردروں کو متمنز کیا جا سکنا ہے، وربه علم الاسان کے نعطۂ نظر سے ان کے چہرے سہرے کی ساخت میں طرح طرح کی جدا ۵دہ بلکه اس درجه متبائن خصوصیات منکشف هوتی هیں جن کے پیش نظر کسی هم جس واحد و بردر نسل کا آن سب بر اطلاق کرنا محال ہو جانا ہے۔ دوسری طرف اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو به لوگ همیشه سے اس قدر منتشر و منقسم رهے هيں که صحيح معى میں ایک علیحدہ قوم نہیں بن سکے۔ اگرچہ اس وسیع و عریض خطهٔ ارض میں حسے هم اپنی سهولت کے آیے ''سمالک سرسر'' (Barbary) کے نام سے پکارتر میں ازمنهٔ قبل از تاریخ کے آثار نسبة Paurès، قسطینه م.۱۹، اور بری دلیری سے

پیرس ے ۱۹۹ ء، ص ۱۳۱ تا ۱۳۱) اور ابھی ' زیادہ کثرب سے پائر جانر ھیں اور اگرجه همارے پاس کتبوں کے شواہد اور یوبانی، لاطینی اور عرب مین طور پر مخلوط قوم کی پوری ماریخ پر ابھی تک تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے انکار عبث ہوگا که بربر زبان، جس کا ایک هوبا دو بهر حال ایک امامی مسئله هے، (دیکھیر حصه ه) خود اس کی اصل ابھی یک ایک رار ہے۔ نہذا اس معام کا معین کرما بھی نا سمکن بات ہے جو اس زبان کے بولىر والول كا گهواره تها ـ باين همه اس دل جسب موصوع پر کتابیات کی کوئی کمی نہیں اور بربروں کی اصل کے دارہے میں کئی مفروصات کو بعض اوقاب حقائق کے طور پر پیش کیا حاتا رہا ہے۔ مديم يموماني اور لاطيني مصفون نے انھيں باختلاف رائے اس دیس کے پراچین یا ایشبائی یا ایجین Aegean کے قدیم بانسدے بتایا ہے ۔ عبربوں کی رامے بالعموم یه ہے که بربر، ایشیائی کیعائی یا حمیری بھے۔ اس آخری مفروضے کی تائید میں حال هی میں حاصے معقول دلائل پیش کئے گئے هیں (Helfritz) ـ بعض جديد العصر مصنّفون (Helfritz) (Slouschz ، Daumas) سے ان کے کعانی الاصل ھونے والے مفروصے کی مجدید کی ہے ۔ دوسری طرف المچھ لوگوں نے یہ رامے طاہر کی ہے کہ دردر یہاں کے اصل مدیمی بائسدے بھے (Carette)، حس میں لجه ایشیائی، مالخصوص فیمیتی خون کی آسیزش هو گئی بھی (Mercier ، Fournel) ۔ بعض لوگ، جو عمومًا معتّق نهين مكر شوقيه لكهنے والے هيں، يہال بک بزھے کہ انہوں نر ممالک بربر کے عہد عتیق ک آبادی کے جمله اجراے ترکیبی از سر نو (Les origines berbères : Rinn) مرتب کیے هیں الجزائر و ۱۸۸ ع: Monographie de . Col de Lartigue

ان کا رشته قدیم کیلٹ (Celts)، باسک (Basques) اور ا منتازی (Caucasians) اتوام سے جا ملاتے میں (Caucasians) Les Origines coucastennes des Touareg Cauvet در Bull Soc. Geog Alger؛ وهي مصنف: La Formation celtique de la nation targine ، در مجلة مذ کوره، ۱۹۲۹ع)، حتى كه انهين بحر اوتيانوس کے ہارکی دیسی اقوام سے مربوط کر ڈالٹر ھیں (وھی مصنف: Les Berbères en Amérique ؛ الجزائر. ٣ م ع)-نسلبات انسانی کا علم اس سلسلر میں هماری کوئی ا مدد نہیں کرنا۔ گورے ربگ کے برہروں کی موجودگی سے بھی یہ مسئلہ سلحھانا کجھ آسان نہیں ہو جاتا ۔ مستند رامے رکھنر والر علما رامے آ دینر میں احتیاط کرتر ہیں۔ عام طور پر ان کا خیال یه هے که جبوب مشرق اور عالبًا شمال کی جانب سے بھی مختلف عناصر یہاں پہنچیر اور اصل آبادی میں ان کا اضافه هوا اور یه اصل باشندے کم و بیش اسی قسم کے تھر جس طرح کے بچیرہ روم کے آ شمالی سواحل پر آباد بھر ۔ لیکن یا سب دجھ اتے قدیم زمانے میں وقوع پذیر هوا که اب همارے لیے مختلف میرونی نقل مکامی کی تاریخ متعین کرنا ممکن نہیں رھا۔ سہر حال ان تمام باتوں کی حیثیت معروصات سے زیادہ نہیں ۔ ہربروں کی اصل کے راز سے برده الهانر مين شايد لساني مواد كارآمد هو جائر ورنہ بیسویں صدی کے نصف مک تو یہ بات پورا مَعْمَا بِني هُوتُي ہے .

Chi sono i Berberi ? · Beguinot (ه) : ابتعد على المراكبة والمراكبة المراكبة es hommes fossiles . M. Boule(٦) := ٩٢١٠ OM کر پیرس ۱۹۲۱ع، ص ۳٫۳ بیدا؛ (۲) R. Peyronnet: Le problème nord - africaine ، بأز دوم، بيرس م ١٩٢ ص من المدار (م) L' Algèrie A. Bernard المرس و ، و ، و ، ع ، ص ، م بعد ؛ ( S. Gsell ( و G. Marcais و G. Marcais و "Histoire de l' Algèrie . G Yver اعن ص "Les Races humaines : A C. Haddon (١٠) عبد ع بيرس . ١٩٣٠ م ٦٦ بعد؛ (١١) : V. Piquet Les civilisation de l'Afrique du Nord بار سوم، پيرس Le problème. E Leblanc (۱۲) بعد! و من س بعد! Le Pays . H. Helfritz (17) := 1971 ' des Berbères sane ombre بحرس ١٩٩٦ من ٢٥ بنعد! (١١) أسليم ا الاس ١٩٣٤ : Allah est grand ! : Essad Bey 'L'Afrique blanche : E F. Gautier (10) : Y TY ييرس [و م و ر ع] ، ص . بر : ( Gen Brémond (١٦) : ر Berbères et Arabes La Berbèrie est un pays curopéen پیرس بہواء (اس کے مطالعے سیں احتیاط اور ناقدانه نظر کی ضرورت هے) ؛ (دانه نظر کی ضرورت هے) ؛ Touaregs du Hoggar پیرس ۱۹۳۳ عا ص ۲ے بیعد؛ 'Histoire de l'Afrique du Nord : Ch A. Julien (1A) بار دوم، ج ۱، پیرس ۱۹۹۱ء؛ (۱۹) L. Balout (۱۹) Préhistoire de l'Afrique de Nord. Essai de chrono-Préhistoire R. Vaufrey (ז .) ואַרש פּפּף וּשִּי 'logie . [د م ع ا ا الحرس (Le Maghreb عدر اعلى المحرس أ (CH. PELLAT)

# (ب) قبل از اسلام

پورے یفین کے ساتھ س اتنا ھی کہا جا سکتا ہے که انتہائی قدیم زمانے سے بربر شمالی افریقه میں آباد ھو چکے تھے۔ قدیم [یونانی و لاطینی] مؤرخوں اور جغرافیه نویسوں نے ان کا ذکر مختلف ناموں کے تحت کیا ہے ۔ لیکن یه نام باقی نه رہے،

گروهوں نے اپیر لیر وہ نام استعمال نہیں کیر، جيسے نسامون (Nasamonians) اور پسيلي Psylli جو برقه (Cyrenaicae) اور طرابلس کے باشندے تھے؛ گرمانت (Caramantians)، جو صعرا میں بدوی زندگی سر درتے تهر، ما کیل (Machlyans) اور ما کسی (maxyans)، جو تونسی ساحل پر آباد بهر، [مسولان (Musulans)] اور نومبدی (Numidians)، هو المغرب کے مشرقی حصر میں رہتے بھے، نتول (Getulians)، حو صحرا کی سرحدوں اور بلند علاقوں کے باساں بھے اور آخر میں مور (Moors)، حو مغرب اوسط اور معرب اقضى كے علاقوں میں پھلر عوے بھر ۔ مسعی، قرطاحتی اہر بوبانی غیر ملکی نو آبادیوں کا وعال کی تمام مقامی آبادیوں ہر ۔ غالباً فرطاجیہ کے بالکل واحی علاقر کے سوا \_ محص محدود طو، بر اثر پڑا \_ به آبادیاں مختلف خریف فنائل میں بٹی ہوئی بھیں، جو غیرملکیوں کے مقابلے میں عارسی طور ہر ممحد ہو سكى بهين لمكر لمهى اس حد مك نهين كه ان كا انحاد طافتور اور پائدار ریاسوں کے قیام کا موجب هو سكتا ـ النته Punic [ يا فرطاجيه كي] جبكون کے زمائر میں، حب کہ مشرق میں وہی بدیطمی پھیلی رھی، می در اور مغرب میں سیاسی تنظیمات کے Masacsylae مسلمه Massylae کا زکا (مسلمه اور موریتانا Mauritania کے بادشاھوں کا طہور) بتا جلتا ہے ۔ ماسنیسا Masinissa کی اعلٰی ذھاس کو روما کی اعاس نے اتبا ابھار دیا کہ اس حکمران نے پورے نومبدیا کو اپنے زیر نگین متعد کر کے چند هی برس تے اندر ایک ایسی سلطب وجود میں لانے کا موقع پا لیا جو ملویه Moulauya سے خلیج سرب Syrtes تک پهیلی هوئی ساری بربر آبادی پر مشتمل تھی۔ لیکن اس سلطنت کی زندگی صرف چند روزه ثابت هوئی ـ ۲۸ قبل مسیح میں یه

کیونکه یه یقینی اس هے که خود بربروں کے متعلقه منعی سے سٹ گئی اور مشرقی نومیدیا سلطنت کروهوں نے اپسے لیے وہ نام استعمال نہیں کیے، اورا کا ایک صوبه بن گیا ۔ چند سال بعد نومیدیا کی جیسے نسامون(Nasamonians) اور پسرلی اور پسرلی الاشاهی کی پهر بشکیل هوئی مگر وہ معض سلطنت روما کی ریر مفاظت ریاست رهی ۔ موریتانیا کی بادشاهی (Cyrenaicae) ، جو صعرا میں بدوی زندگی سر ترتے کی حیات اس سے بھی زیادہ مغیصر ثابت هوئی ۔ ایسے تھے ، ما کیل (Machlyans) ، جو صعرا میں بدوی زندگی سر ترتے کی حیات اس سے بھی زیادہ مغیصر ثابت هوئی ۔ ایسے تونسی ساحل پر آباد بھے ، [مسولان (Musulans) کے واسطے قائم کیا بھا اور یہ جمء میں اور نومیدی روما کی مشرقی حصر ایک رومی صوبر میں تبدیل ہو گئی .

افريقه مين روما كي سلطب بالجودر صدى عیسوی یک فائم رهی ـ اس دوران مین بربر باشدید صوبة افریمنه اور توسدنا کے اندر نو گھل مل گئر لمکن کو هسمانی علاقوں میں بلدی کے خطّر میں صحرائے اعظم کی سرحدوں ہر اور موریتان سر ان کے حال میں بہت کم تبدیلی پیدا ہو سکی۔ اس مدت ع سشر حصر میں رومنوں نر اسی بات پر ا نما کما که وه لوگ بافاعده طور پر خراح ادا اور امدادی افواح مها کرمے رہا کریں۔ جہاں بک مائلی نظم و نسق کا نعلق بھا اسے انھوں نے مقامی نسوح (Principes)، عاملين (Praefecti) اور ناظمى (Reguli) کے سیرد کیے رکھا ۔ بہر حال مرموں نے سے میں آرادی کا شعله سرد نه هو سکا ۔ اس کا اطهار مختلف اوقات مين هونا رها ـ كبهى نوشورشون کی صورت میں، جن کی رہنمائی ماکفاری اس Tacfarinas (۱۷ ادا ۱۷) حیسے ایک حد تک رومی رنگ میں رنگر هونے دیسی باشندے کرتے بھے اور کمھی کبھی مدویوں یا امدرون ملک کے مراہ ام ستمدن قبائل کے حملوں کی صورت میں -اغسطس اور دوستان Domitian کے عمد میر، نساموں اور گرمانت کے حملوں، مدریان Hadrian انطونيسوس Antoninus اور كومودوس Commodus ك عہد میں موروں کی بغاوتوں اور فوجی بد بطمی کے زمانے میں کتول کی اور تیسری صدی کے اواخر

میں جرجرہ کے قبائلیہ کی سرکشی کی نوعیت یہی نهی - جون جون روسی اقتدار مین بتدریج زوال آنا گیا اسی نسبت سے ہربروں میں روز افروں اور عملی رجعت هوئی اور ملحدانه عقائد کے ذریعے انھوں نے اپنی انفرادیت کا مطاهرہ کیا، مثلاً شمهید پرستی کا دوناتی [مسیحی] مذهب (Donatism) [حس نے چوتھی صدی عیسوی میں قرطاجنه میں کلسکیانوس کے استفی انتخاب کے موقع پر جنم لیا اور حس کا یه نام اس کے مائی دوما دوس کے نام پر ھے اختیار کر لیا؛ جنانجه چوتهی صدی عیسوی میں جن مدهمی جهگڑوں نر افریقه میں نباهی پهیلائی وہ کئی اعتبار سے نسلی جبگیں تھیں ۔ الکر کمسلنون (Circumcellions) اسی قسم کی کسانسوں کی بربر نغاوت معلوم هوتی ہے جسی چودھویں صدی کے ورانس میں هوئی (عacquerie مرموس Firmus) ورانس میں هو ئی ه عسم) اور کیلدون (Gildon) (۸ و ۲۰۰۰) کی سی شورشوں نر مقامی باشندوں کے هیجان کا مزید ثبوب ممها کیا ، لیکن حسب سابی برہر مشترکه دشس کے مقابلر میں متحد هونر اور اس کی جگه لینر میں ناکام رہے۔ البته رومیوں کے ساتھ ان کی دشمنی کے باعث وندال قوم کی فتح آسان هو گئی۔ رومیوں کی طرح جرس نسل کے یه حماله آور بھی بربروں کا لحاط کرنر پر مجبور بھے ۔ حیسریخ Gaiseric نے انھیں اپنی افواح میں بھرتی کرکے قابو میں رکھا لیکن اس کے جانشینوں کو ان کے خلاف مسلسل جد و جہد کرنا پڑی ـ موریتانیا Mauritania، قبائلیه Kabylıa، اور طرابلس (Tripolitania) نے اپنی آزادی قائم رکھی۔ بوزنطی، جو وندالوں کو شکست دے کر ایک صدی تک (۳۱ ما ۲۹۲۲) شمالی افریقه کے مالک بنے رہے، ان سے زیادہ کامیاب نہیں رھے ـ مقامی سرداروں، مثلاً علاقة بیزاسین Byzacene میں انتالس اور عالقة اوراس Byzacene

میں یمداس Yabdas نر قیصر یوستنیانوس (Justinian) کے فرستادہ صوبردار سلیمان (Solomon) کا ایسا زبردست مقابله کیا که ان پر قابو پانر کے لیر اسے بر انتها دشواريون كا سامنا كرنا پڑا ـ اس سيه سالار کی وفات کے بعد، جو طرابلس کے لوانہ [رائے باں] کے خلاف ایک باقاعدہ سہم میں سارا گیا، بورنطی افریقه کی صورت حال بهت بارک هو گئی ـ جون سروجلیتا John Troglita صرف اوراس کے برہروں کی مدد ھی سے لواته کے حمل روکنر میں کامیاب هو سکا ـ لیکن ساری دیسی آبادیوں نر بورنطی سادت تسلیم نہیں کی۔ بیراسین یعنی سابق صوبة افريتيه ( = تونس) اور صوبة قسطينه كے شمالی حمیر، ساحلی شهرون اور اندرون ملک کے بعض مستحکم مقامات کے علاوہ هر جگه بربر آزاد بھر ۔ اس زمانر میں ان کی تین گروہ بندیاں تھیں: (١) مشرق مين، لواته (هوّاره، اورىغه، نَفْزاوه، اوربه)، جو طرابلس، برقه، جرید اور اوراس کے علاقوں میں پھیلے ھوے تھر؛ (۲) مغرب میں صنہاجه، جو مغرب الاوسط اور مغرب الاقصى کے سارے علاقوں میں بکھرے ھوے تھے (کتامه، علاقة قبائلية خرد میں؛ زواوہ، قبائلیه کلان میں؛ زناته، الجرائر کے علاقة قبائلیه اور شلف Chelf کے درمیان؛ سویفرن، شلف سے ملویه تک؛ غماره، ریف میں؛ مصموده، بحر اوقیانوس کے مراکشی ساحل پر؛ گروله (جروله [رک آن])، بالائی كوهستان اطلس مين؛ لمطه، جنوبي مراكش مين؛ صنهاجه ( = اهل اللثام)، مغربي صحرا مے اعظم ميں ہدوی زندگی بسر کرتر تھے؛ (س) زناته، جو سطح م تفع کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ طرابلس سے جبل عمور تک اور پهر بتدریج زیاده تعداد میں مغرب اوسط اور مغرب اقصى تك بهيلتر چلر كثر تهر.

مآخذ: اهم تعنيف: (۱) Histoire : S. Gsell (۱) مآخذ

۱۹۲۸ ع؛ نیر دیکھیے (۲) تاریخی تصانیف من کا حواله ماده هاے الجرائر، مراکش، تونس بیر سابقه فصل کے مآخذ میں درح ہے اور (۲) Dureau de la Malic -ال الاست المال (م) المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الما Textes . S Gsell (ב) יואר יואר יא 'byzantine relatifs & l' Afrique du Nord . Herodote الجرائر پيرس Histoire littéraire de . P Monceaux (7) : 1917 l'Afrique chretienne depuis l'origine jusqu'à (4) المرس ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۰ المرس Pinvasion grahe L' Afrique saharienne et seudanaise · Berthelot (A) \*+19+2 いたい (Ce qu'en ont connu les Anciens L' Aptitude des Berbères 'J. Carcopino (4) !41400 יל la civilisation, VIII Convegno "Volta" Le Maroc chez les auteurs R. Roget (1.) 14197A ancuns پیرس، داریخ طبع بدارد' (۱۱) E F Gautier (۱۱) (1+) 1519+0 UM Gensérie, roi des Vandales ·Histoire de l' Afrique du Nord Ch A. Julien بار دوم، جلد اول: (۲۳) Les Vandales · C Courtois ct l' Afrique ، پیرس [ه و و ع] (بهت اهم تعشف هے). (ج) سابعد اسلام

عربوں کی آمد سے [بربروں کی حالب پر صحت مند اثر ہوا۔ مسلمانوں نر روسوں سے امن و صلح کو بحال کرنر کی کوشش کی لیکن ان کی بار بارکی عہد شکنیوں سے سک آ کر آخر پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضه هو گیا اور] پهلی/سا بوین صدی کے احتتام پر مسلمان بالآحر پوری طرح فتح یاب هوگئے ۔ [بربرون فرعتبه بن نافع [رك بآن] هي كے عهد سے آعوش اسلام میں آنا شروع کر دیا بھا۔ آحر پوری طرح مسلمان ہوگئر۔] جن فوجوں نے چند ھی سال میں عرب ملکہ طارق جيسر دربر سالارون كما بعب المغرب كو مكمل

میں فتح هسهائيه کو پایة تکمیل تک پهنچا دیا ان کا اصل نوام بربروں هي سے بنا تھا۔ [بعض شورش پسندوں نر بغاوس کربر کی کوشش کی لیکر، آحر وه ناکام هوے اور مسلمان بوری طرح قابض

اس کے بعد بربروں کی باریخ خوارح، تاھرت، ىنو مدرار، بنو بمرن، برغواطه، اعلىبون، فاطميون، ادربسبون، ريريون، المرابطون، الموحدون، بنو مهرين اور بنو حفص کی ماریح پر مشتمل ہے. ]

بربروں کے دو حکمران حانوادے یعی المرابطون اور الموحدون بهورى بهورى مدتون کے لیر شمالی افریقه میں اپنی سیادت فائم کرنر میں کامیاب هو گئے ۔ یه دونوں اصلاح یافته مذهبی عقائد كا اعلان كرير بهر ـ المرابطون كى كاميابي لمتونه قبلری کاسابی بھی، جو اس وف جبوبی مراکش اور سی کال اور نائیجر کے کماروں کے درسان حانه بدوشانه ریدگی بسر کرمے رہے تھے ۔ انھوں نے بیسری صدی هجري/ نوبي صدى عسوى مين اسلام قبول كيا بها ـ الهبي عبدالله س ياسين (م ١ هم ه/ ٥ ه . ١ ع) [المرابطي] نراسلامی عقائد و شعائر کی بعلیم دی بھی ۔ ابھوں نر سوڈان کے سیاہ فام اور جبوبی مراکش کے جاعل بانسدوں میں اپنر مذهب کی سليغ و اشاعب كرنر كا مصله کیا ۔ ان کی صوحات بہت جلد ان حدود سے تحاور کر گئیں ۔ انوبکر ین عمر نے شہر مراکش کی سیاد رکھی (۲۰م ه / . ۲ . م) اور بوسف س تاشعین (ماشعین) نے چند ھی برس میں پورے مراکش اور سو حماد كى رياست كى سرحدول مك المغرب الاوسط کو زیر تسلّط کر لیا، فتح رَلّاقه (۲۱۰۸۹/ه) سے حریرہ نماے آئیریا کے عیسائیوں کی بیش قدمی روک دی، اندلسی والیان ریاست کو حکومت سے بےدخل کیا اور پورے اسلامی اندلسکا واحد مالک طور پر فتح کیا اور نصف صدی سے بھی کم عرصے اُ بن گیا۔ المرابطوں کا روال بھی ان کے عروج کی طرح

هوا (۹۸۸ه/۱۲۹۹ع) - اس سے قبل هی ممالک مغرب نئی حکومتوں میں تقسیم هو چکر تھر ۔ ينو مرين [رك بان] نر فاس مين، بنو عبدالواد [رك بان] نر تلمسان میں اور بنو حفص [رك بان] بر تونس میں اپنی اپنی حکومت قائم کر لی تھی مگر ان خاندانوں میں سے کوئی بھی اس قابل نه نها که دوسروں پر اپنی سیادت قائم کرسکے یا حود اپنی رعایا هی میں لائق احترام ماما جائر \_ مراكش مين كوهستاني علاقون کے قبائل ہمیشہ بنو مرین کے خلاف باغی رہے ۔ وانشریش کے ہنو ومانو، جرجرہ کے زواوہ اور صوبة قسنطینه کے النبائل اور زاب اور حرید کے باشندے، قسنطیمہ، بجایه اور دونس کے فرماں رواؤں کے دائرہ حکومت سے باہر رہے۔ اوراس اور جبل نفوسه کے مخلستانوں کا بھی یہی حال تھا ۔ اس سے قطعی طور پر آشکارا هوتا ہے که بربر ایک بڑی حکومت کی صورت میں سطّم نہیں ہو سکتے تھر، اس لیے ان کی تاریخ كا مطالعه صرف اسى طرح ممكن هےكه ال كے مختلف تمائل نے سلکی معاملات سیں جو حصّه لیا اس کا تاریخی جائزہ لیا جائے، لیکن بنو ہلال کی یورش سے جو تغیرات وحود پذیر هوے ان کی وجه سے مد کام مھی سے انتہا مشکل ھو گیا ہے۔ میدانوں میں اور سطح مرتمع پر بربر باشدے عربوں کے ساتھ خلط ملط هو گئے۔ آهسته آهسنه انهوں نے اپنی ربان، اپنی رسوم حتی که اپنا قدیم نام بھی مرک کر دیا۔ اس کے سحامے کسی ایسر شخص کا نام اختیار کر لیا جس سے وہ اپنا سلسلہ نسب سلاتے تھے۔ کوما وہ عربوں کے رنگ میں رنگے گئے ۔ بعض گروہ اپنر وطنوں کے دور دست ہونر کے باعث اس تغیر سے بچ گئے، مثلاً اوراس، قبائلیه، ریف اور اطلس کے ماشند ہے، ان کی تعداد ایسے تارکین وطن کی آمد سے بڑھ گئی جنھوں نر بہت سے مختلف مقامات سے آ کر ان کے هاں پناه لی تھی ـ پھر ان میں سے

رثری سرعت سے ظہور پذیر ہوا ۔ وہ اپنی فتوحات سے مضمحل ہو گئے اور ایک اعلٰی تمدّن سے رابطہ ہوا تو محرامے اعظم کے یہ بربر بہت نیزی سے غائب ھوتے جلے گئے۔ ان کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے خلما مے المرابطون کے سامیر صرف سہی راسته تھا که اجبر عیسائی سهاهیوں کو بهربی کیا جائر: جانجه جب اس مومرت (رك مان) كى تسليغ سے كوه اطلس پر رهنے والے مصمودہ الموحدون كا عقيدہ قبول كر كے المرابطون کے حلاف اٹھ کھڑے ھوے ہو ان کی قیادت ایک انتہائی قابل اور ذکی شخص عبدالمؤمن [راك بان] کر رہا تھا، جو قبلۂ کومیہ کا بربر نھا۔ انھوں سے کسی خاص دشواری کا ساسا کیر بغیر المرابطوں کو معلوب كر ليا (١م٥ه/١م) - الموحدون نر جو سلطت فائم کی وہ ان کے بیشروؤں سے بھی زیادہ وسیم تھی۔ اگرچه یه درست هے که عبدالمؤمن پورے الدلس کو زیرنگیں نه کر سکا لیکن اس نر بجایه کی حمّادی اور افریقه کی زیری حکومت کا خاصه کر دیا ۔ عیسائیوں کو ان ممام بندرگاھوں سے نکال ماھر کیا جہاں وہ قابض هو چکے بھے اور سرب سے ساحل اوقیانوس تک سارے علامر کا مالک و مختار بن گیا ۔ اس طرح بربروں کی ایک عظیم سلطنت پورے شمالی امریقه سین قائم هو گئی لیکن ریاده عرصه نه گررنے پایا تھا که اس کی سادیں متزلزل هونے لگیں۔ عدالمؤمن کی قائم کردہ سلطنت کے زوال کا ایک ناعث ید بھی ہوا کہ مختلف جھوٹے چھوٹے بربر گروہ باهمی خصومت و رمابت کا شکار تھے ۔ مصمودہ اور کومیّہ کے مایین جھگڑوں سے دربار مراکش میں همیشه خون بهتا رها \_ وسطی المعرب کے قبائل، سو غانیہ [رك ماں] كے اقدامات میں ان كی اعانت كرتر رہے یا خود آزاد ہو جانر کی کوشش کرتر تھر۔ عبدالمؤمن کی وفات سے ایک صدی بعد اس کے خاندان كا آخرى نام ليوا ابو دنوس، نهايت كمناسي مين نوت

بعض قبائل صحراے اعظم میں دھکیل دیے گئے۔ جنانچه آڻهويں صدي هجري/جود هويں صدي عيسوي <u>سے</u> "بربروں نے سیاہ فام لوگوں کے سلک کی سرحد پر ویسا ھی حلقہ بنا لیاجسا کہ عربوں نے مغرب کے دو خطّوں اور افریقیه کی حدول بر بنا رکها نها" (ابی خلدون ب آلعبر، ترجمه de Slane ، : س انتشار کے سابھ ساتھ مسلم تہدیت کی ایک مراحعت بھی هوئی۔ یه کہا مباغے میں داخل به هو کا ته بربروں کے متعدد گروهوں نے ایک بار پھر پہلے کی سی نم صحرائی زندگی اختیار در لی اور اسلام کے صرف حسد ابتدئی بصورات ان میں ساتی رہ گئر ۔ نویں ۔ دسویں / پیدرھویں ۔ سولھویں صدیوں میں ان کے درسیان اسلام کی مجدید المرابطوں (Marabouts) کی مر هون مت هے ۔ یه اپنے آپ کو زیادہ نر جبوبی مرا نس کے ایک مقام سافیہ انجمرا سے منسوب کریے بھے جو انسانوں کا موصوم اور عوام کے معمور میں اولیا اور اعل دعوب و سلم بی بربیب کاه تھا۔ ان پرھیرکار لوگوں کا اس قدر اثر ھوا تھے : آج فبائل کے قبائل اپر آپ کو ان کی اولاد سمجھتر ھیں۔ صرف معدودے چند ھی ایسے گروہ عوں کے جو ان کے دائرہ اثر میں نه آ سکر .

Les Siècles obscurs E. F. Gautier : 41 مرس کا ۱۹۲۸ (A) :=14r. (Hesp. ) 'F. de la Chapelle (4) Fragments historiques (طع) E Lévi-Provençal (1) := 19 m by sur les Berbères au moyen âge P. Amilhat (1.) : 1 1 re (REI ) T Lewicki Les Berbères : R. Montagne (11) 1/2 19+2 REI יביי אריינייי et le Makhzen dans le Sud du Maroc W. Marçais(۱۴) اعبادر .Hesp اعبادر الماء (۱۲) ن ر ، Comment l'Afrique du Nord a été arabisée در AlEO Alger ، ع ج، وهي مجله ٢٥١٩ ، ع؟ (10) 111m1 1RAfr. 3. G Marçais (10) Hist Esp. Mus. . E. Levi-Provençal بمدد اشاریه: 'Histoire de l' Afrique du Nord Ch A Julien (17) ار دوم: ح ۲ : (۱ مار دوم: ح ۲ : Histoire de Maroc . H. Terrasse 'Le Tazeroualt: Col. Justinard (1人) に1901の元公 La Berbéres : G Marçais (۱۹) :[=۱٩٥٣] بيرس La Berberie du VIIe au XVIe: وهي معبث (٠٠) siècle در Mél d'hist et d' Archéol الجرائر ہے ، ہ و عا ص ہو یا ۲۳۰

### ٧ ـ سوجوده سمسيم

اگرچه آح کل سمالی افریقه کی آمادی اساسا بلا شک و سبهه بربروں پر مشتمل هے تاهم اب یه ایک واحد الجس گروه بهیں رهے اور هم زیاده سے ریاده ان لوگوں کو بربر کہه سکتے هی جنهوں بے بربر زبان کا استعمال محفوظ رکھا ہے۔ ان کی آبادی پچاس لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل معلوم هوتی ہے ۔ ان میں سے بہت سے دو بلکه تین زبایی بولے والے هیں لیکن ان بربروں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جو اپنی اصل ابتدا کی طرح اپنی رسوم اور اپنی زبان کے بارے میں تمام یادوں کی کو۔ اکثر اوقات بالارادہ۔ اپنے حافظے سے معو کر

چکے هیں . . . . ان کے مقابلے میں بعض جماعتیں ادھر ادھر ایسی بھی ھیں جو ابھی مک دربر النسل ھونے کی مدعی ھیں ، گو وہ اپنے اخلاف کی زماں مولنا چھوڑ چکے ھیں . . . .

ہہر حال ہہاڑوں کے جہرمٹوں اور صحرا میں گروھوں کی حاصی بعداد ابھی یک موحود ہے۔ یہ اسے تریب قریب کے حلقوں سے بنے ھیں جو ایک دوسرے سے شیرازہ بند ھیں ۔ یہ ابھی تک قدیم لسانیائی اور دسلیاتی بمونے کی شہادت بیش کر رہے ھیں ۔ احمالا کہا جا سکتا ہے کہ بربروں کی آبادیاں مشروں سے مغرب کی طرف زیادہ گنجان ھونی جل گئی ھیں ۔ وہ ایک وسیع علاقے میں منتشر جی مصری سرحد سے (سیوہ اور حربوب سمین) یمر اوقیانوس تک اور هموری Hombori کی بلند یمراؤی سے لے کر، جو نائیجر کے حدوث میں ہے، سہاڑی سے لے کر، جو نائیجر کے حدوث میں ہے، سیاڑی سے لے کر، جو نائیجر کے حدوث میں ہے، سیرؤ روء یک پھیلا ھوا ہے.

السمیا: متعدد بربر قبائل ابھی بک حبل سوریاں کے علاقۂ برقد، یمرن، اور بفوسه میں باقی میں۔ به لوگ اوجله، سقه اور بمسا کے نخلستانوں اور ساحل پر زوارہ کے مقام پر بھی ملتے ھیں۔ اور اورفله کی آبادی کے، جو طرابلس کے نواح میں واقع ہے، بعض لوگ کہتے ھیں که وہ بربر ھیں حالابکه ان کی زبان عربی ہے(یه کل آبادی کا تعریباً حالابکه ان کی زبان عربی ہے(یه کل آبادی کا تعریباً

هیں، جہاں وہ قابلِ اعتماد عہدوں پر فائز هیں، مگر الهیں اپنی بولی سے معبت ہے، جو ان کے لیے خفیه ربان کا بھی کام دینی ہے (یه نسب بربر بولنے والے آبادی کا ایک فی صد هیں).

الجرائر: رر مدافعت کے دو رئے کے ستون شمال میں مائلہ اور جنوب مشرق میں اوراس رہے ھیں۔
ان دونوں خطّوں کے درمیاں اب سطیف تک عربی
بولنے والا ایک قطعه حائل ہے، جو کچھ زیادہ وسیم
بہیں ۔ الجرائر اور اوران کے علاقہ بل میں ان بربر
گروھوں کو صرف بلیدہ Blida کے کوھستانی
علاقے اور شیلف Cheliff کے کوھستانی
عبلاقے اور شیلف (Chenaua) میں کچھ اھمیت
جندل، بو مناصر، شیوہ (Chenaua) میں کچھ اھمیت
حاصل ھو حانی ہے ۔ آحر میں چند قبائل
الحرائر اور مراکش کی سرحد پر (بلمسان کے قریب
بی سنوس) نظر آنے ھیں (کل تیس فی صد آبادی
بی سنوس) نظر آنے ھیں (کل تیس فی صد آبادی

مراکش: مراکش کی ارمی تشکیل بربر آبادی کے سلامت رہ جانے کے لیے بالخصوص معد ثابت ہوئی ہے۔ اگرچہ متعدد قبائل نے بربر بولی کا استعمال چھوڑ دیا ہے باہم ریف، وسطی اطلس، اطلس اعلٰی اور آنروے اطلس(Anti-Atlas) بیزسوس Sous میں رنا بہ، مصمودہ اور صنهاجہ جیسے بڑے بڑے بڑے قبائل کی زبان انہی بک بربر ہی ہے ۔ R. Montagne کی زبان انہی بک بربر ہی ہے ۔ Nortagne کی زبان انہی بک بربر ہی ہے کہ مراکش میں کل آبادی کا دس سے پیدرہ فی صد حصہ عربوں پر کل آبادی کا دس سے پیدرہ فی صد حصہ عربوں پر مشتمل ہے۔ چالیس سے پیدالیس فی صد تک عرب رنگ میں رنگے ہوئے بربروں پر اور باقی مائدہ چالیس سے بینتالیس فی صد تک عرب رنگ میں رنگے ہوئے بربروں پر اور باقی مائدہ چالیس سے بینتالیس فی صد تک عرب رنگ میں رنگے ہوئے بربروں پر اور باقی مائدہ چالیس سے ایکنار نہیں کر سکتے .

صحرا: صحرا کے الجزائری اور مراکشی 
Auragia حصّوں میں وادی ریغ (Oued Righ) اورجله 
Mzab کے نخلستانوں، مزاب Mzab کے

سات قصبون، غواره Gourara کے قصور Ksours، تاوت Touat، ندوئنج Touat، تاویلالٹ [رک بان] دادس Dades میں، بھر ایک وسیع حظے میں، حو مثلث نما ہے اور اس کے شمال میں عدائس، جبوب مغرب میں ٹمکٹو اور حبوب مشرق میں ریڈر واقع ہے، اس میں طوارق Touareg کے مختلف گروہ نہ سمول سات Ghat میں منتے ہیں.

موریتاسیا (زیاجه) میں بھی بعریباً پحس هزار باشدے (بالحصوص برارره) بربر بولتے هیں۔ ایک درسابی حلمے وَدَه Wada میں آرر بولی حابی ہے۔ اِیک یه سوئنکه Soninke کی ایک شاح ہے، حس میں بربر کے الفاط مار هو ہے هیں.

مستشرین : اوبر حن منطقول کا سرسری سا جائرہ بسی نیا کیا ہے ان سے باہر مرا نس (كاسانلادة) اور الجرائر كے نؤے نؤنے سهروں میں سرسرول کی تکثرت آسد بھی ہماری بوجه کی مجتاح <u>ہ،</u> دوبکه شہروں میں آرد ابھیں سے ان کی "فائلب" حمم هوني هے اور وہ اپني قدرني مائلي نگرایی اور نظم و ضط سے محروم هو در (دیکھیر بیجیر مصل م) ایک معلس مردور طعر کی صورت میں ڈھلٹر چلر حا رہے ہیں، جو ہرطرح کا کام انر گرربر کے لیے سار ہو جانا ہے ۔ ملک بربر سے باعر لبنان میں نمامہ مبیلے کی سل کے لوگ ملمے هیں، جو وهاں فاطمیوں کے عمراہ بہنچیے نھے۔ اسی طرح دمشق میں الحرائری بربر موجود عین، حو آعاز فتح کے زمانر سے برک وطن سر آثر بھر اور یا امیر عبدالقادر [رک بان] یا اس کے احلاف سے دوسارہ آ ملر بھر ۔ دوسری حسک عطیم کے بعد کچھ برہر یورپ کے مختلف ممالک هی میں رہ گئر ۔ حتی که امریکہ میں بھی معدودے چند کی موجود گی کا پتا دیا ۔ جاتا مے، لیکن ان کی سب سے زیادہ بعداد مرانس کے

دارالعکومت میں ہے۔ ان کی اکثریت قائلیہ والور پر مشتمل ہے، جو عارصی - اور بعض صورتوں میں مستفل طور پر اپنی بنجر علاقے سے ترک وطل کرکے غیر ملک میں رورگارکے بہتر وسائل کو تلاش میں چلے آئے ھیں ۔ یہ ہے گھر لوگ بھی ایک ایسی مردور جماعت بن گئے ھیں حسے فراس کے دارالعکومت میں حالات رندگی کو اپناء دئوار معنوم ھوتا ہے.

مآخذ: (۱) E Doutte و E. F. Gautier مآخذ Enquête sur la dispersion de la langue barbère en P Mous- A Bernard (+) + 1 9 1 | Legers y- Arabophones et berbérophones au Maioc sard La vie R. Montagne (+) '+19+ ~ Ann de Géog יבעיין אין sociale et la vic politique des Berbères ص و سعد: (س) باسي Les Asours berbéro- A. Basset III Congrès Suc. sav de > 'phones du Gourgra Parlers touaregs du : وهي مصنف (a) 'l' Aj du N Bull, Et, lust, et éc du l'AOF) > Soudan et du Niger La langue berbère dans les : وهي مصن (٦) ؛ ١٩٥٥ Territoires du Sud ، المجان عن من جه دعم ا دعى مصنف: La langue herbere au Suhara وعي مصنف در (۸) :۱۹۳۸ 'Cahiers Ch de Foucauld' اوهي مصف : Initiation à la Tunisie ؛ بيرس . • ٩ ، ع، ص . ٢ ٢ ن ج ج با المعربي: المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية ال Repertoire alpha- (1.) '719 191 0 191 bétique des confédérations de tribus . de la zone نابر المالك 'française de l'empire cherifien 'Les Chleuh de la banlieue de Paris L Justinard() ) Cartes de L. Massignon (17):4197 A (REI ) répartition des Kabyles dans la région parisienne وهی محلّه، . ۴ و ۱ ع؛ (۱۳) وهی مصنّف: Annuaire du Monde musulman، بار چهارم، پیرس ۱۹۰۰ء، بعدد

اشاریه، نیز دیکھیر مآخد مندرحهٔ فصل . . ([CH PEILAT] , G YVER)

## س د سذهب

قبائلی مقسیم کے مطابق کثیر التعداد مقامی مذھی فرفوں میں سفسم بھر ۔ ان کے معبودوں کے بارے میں هماری معلومات سب کم اور باقص هيں۔ لبكن الا شمه يه مطاهر فطرب عي هون كے، مثلاً بڑے بڑے غار، جٹانیں، چشمے، دریا اور بہاڑ۔ ان سین اجرام سماوی ، کم ار کم سورح، جاند اور معص ستاروں کا اصافه در لبنا حاهیر ۔ ان کی جسمی تقدیس کی حاتی بھی اس کے آبار اب بھی بعض قصص، اعتقادات، نفاریت اور مدشی رسوم دین ملے هيں ۔ اپنے قبول اسلام اور ملّب اسلاسه كے سابھ وابستہ رھنے کے گہرے احساس کے باوجود ىرىروں کے هال بعص حاهلی رسوم سوجود هيں ، جن میں سے بعص تو لم و بیش اسلام کے سابحیرمیں ڈھل گئی ھیں ، لیکن بعض رسوم اسلامی عفائد کے عطعی حلاف هیں ۔ ایسے آثار باقیه بالخصوص ررعی رسوم اور مہواروں (بارس مانگنے کی رسوم، فصل الشركي بقريب، بڑے بڑے الاؤ لكاما، عنصره أرَكُ بَال] عمدة أركه أرك أن] اولنا پرسى وغيره) میں مماناں طور پر ملتر ہیں .

اس سے انکار سہیں هو سکتا که قدیم مینیمی (قرطاجنی) رمانیر هی سے انھوں نے نہ صرف عیر ملکیوں کے دیسوباؤں کسو اپنا لیا بھا بلکہ انھیں اپیے قومی معبودوں میں صم بھی کر لیا نھا (رک مد Influences puniques chez les Berbères : H. Basset در .RAfr. ع) \_ يهوديت كے بهى كثير التعداد بیرو یهان پیدا هو گئر تهر اور اگر یه مان مهی لیا جائر که اسے وہ اهمیت حاصل نہیں هوئی جس کا بعض صاحبوں سے دعوٰی کیا ہے، پھر بھی یہ

حقبقت هے که یمودیت پورے شمالی افریقه میں پهيل گئي تهي ـ في الحقبقت ان يموديوں كي اولاد سے قطع نظر جنھیں نویں / ' پندرھویں صدی میں معلوم هونا ہے ارمسة عديم ميں سرسر أ اندلس سے اكالا كيا بها ملكي يهوديوں كي اكثريت ان مہودیوں کی اولاد ہے جو ظہور اسلام سے قبل یه دیں مبول کر چکر بھر (دیکھیر: (Slouschz (۱): איצייטף א פויא Hebraeo Phéniciens et Judéo Berbères Le Judaïsme berbère dans l' Afrique · M A Simon ( ) Rev Hist et Philos Fac, théol 32 cancienne ·L. Voinot (x):= 19 m = 'protestante de Strasbourg Pèlerinages judéo-muslmans du Maroc پیرس ۲۰۹۰ Population israélite du Sud P Flamand (~) وهي معين : Un Mellah en pays berbere Demnate وهي معين : يدس ٢ و و و ع : (٦) وهي سصف : Les Communantés usraelites au Sud marocain بحقيقي مقالد، ساربون . (= 190 Z Sorbonne

یہودیت نر مسلحس کے لیر راسته هموار کر دیا اور اگرچه آحرالد کر مذهب کو حاهلیت سے سحب کشمکش درنا پڑی اور وہ خود اپنے اندرونی جهكڑوں میں ستلا هو کنا تاهم يهاں پهولتا بهلتا رها ـ اس جبَّكه اتبا هي ياد ركهنا كافي هو أما كه دیں سسمی بربروں کو روسی حکوست کے خلاف شيراره سد هوسر كا موقع فراهم كربا بها اور انهون نے کلیساے روم کے خلاف بھی نئے نئے ملحدامہ عقائد بڑے ذوق شوق سے قبول کر (جسر آریو سیت (Arianism) اور دوناسوسیت (Dontism) (دیکھیر Étude sur l'influence du Christianism P. S. Mesnage sur les Berbères بيرس ٢ . ٩ . ٤ : (٢) وهي مصنف : Le Christianisme en Afrique الجرائس و ۱۹۱۹؛ (۳) (س) نعد؛ (L' Afrique romaine : E. Albertini בי ו ٩٠ הי יי אינ'L' Afrique chrétienne · Dom Leclercq

Histoire littéraire de l'Atrique Moncoaux (\*)

اسلامی فنوحات کے وقت بھی یہی فنورت ہوئی ۔ یعمی صرف دشمنول کے نام هی سدیل هو ہے . . . . لمیں چهٹی / نازهویں صدی میں جا در اسلام دو حتما کامیابی حاصل هوئی ـ یمی وه زمانه هے جب آحری مقاسى عسائي صفحة هسني يبيدمت كربحا لنكه يبهودي فرمے موجودہ رمانے ک بافی رہے ۔ فتح اسلام کے وقت بومسلم بربرون بے مسلک اهل سب احتیار لیا نبوبکه اس ومب وہ صرف اسی سے آنسنا بھے ۔ لیکن ال کے هال حود مغماری تا جو جدیه حاری و ساری بها اس کا بهت جلد اس طرح لهور هوا نه انهول برحارجمول کے عمالد مول در لیے، بطا هر حس میں سب سے بڑهکر انسانی مساوات کے اصول کی تعلیم بھی (رك مدماده ها الاسد، حارجي اور Lewicki کي تصانب بالحصوص Liudes ibadites nord-africaines وأرسا هه و عا اور La répartition geographique des groupements ihadites Rocznik 32 dans l'Afrique du Nord au meyen ûge Onentalistyczny ع ا عن سر دیکھے Chikh Békri 151902 AltO Alger 32 La Kharijisme berbère ص ه م با ۱۰۸) ـ سذهبی اعتماد کا سادی طور ہر حارجت سے زیادہ بعلق به بھا، جس کا واضح طور پر اس بات سے بنا حبتا ہے نه ایک حماعت شیعوں کی حمالت شرر لکی اور ان سنعوں میں صرف فاس کے ادریسی هی نہیں ملکه وہ لوگ بھی مھے جو ایرانی نقطهٔ نظر سے سائر اور امام کو حدا کا ہرور سمجھے بھے ۔ یہی وحہ ہے کہ بہاں حارجیوں (صفرته اور اناصیه) کے دوش بدوش فاطمی بھی موجود مھے ۔ جانچہ سہدی عبیداللہ کو سب سے نڑھکر مدد بربر قبیله کتامه سے حاصل هوئی ـ انتہا بسندی کا یه رجعان ایک بار پهر اس وقت دیکهنر میں آیا جب تقوٰی کے رد عمل کی صورت میں سنی عقائد کو ا

غله حاصل هوا اور صعرائے اعظم کے لمتونه (المرابطوں)، حو انهیں دنیوں یعنی پانچویں/ دسویں صدی میں مسرف باسلام هوئے تھے، ہر سر اقدار آگئے ۔ اس کی مزید شہادت همیں کوه اطلی کے رهیے والے مصمودہ کے هاں ملتی هے، جمهوں نے الموحدون کی سلطت کی بساد ر لھی اور بچے نہیے محالف عساصر کا قبلہ قسم کر دیا۔ صرف چد ایسے خارجی فرقے ان کی دستبرد سے بچ کئے جمهیں پہاڑوں، صعرا یا سمندر کی پناہ حاصل نہیں۔ دہی چر ایک بار پھر ان چھوٹی چھوٹی مرابطی (Marabout) ریاستوں کی دشکیل کی صورت میں سطر عام پر آئی جو مراکس میں پانچویں/ میں سطر عام پر آئی جو مراکس میں پانچویں/ گارهوں صدی سے آئندہ وقتاً فوقتاً وحود میں آئی رهی هیں (دیکھے Fre sociale . R. Montagne

مرا دنس میں سرکاری طور پر اسلام کا جو مسلک نافد رھا ھے اس کے حلاف رد عمل کے طور پر انک بنا مذھب بیار کرنے کی خاطر دو اور بطیروں کا بیش دریا صروری ھے، یعنی ریف میں جوبھی/ دسویس صدی میں حامسم المعتری [رک بال] اور ساحل اوتیادوس پر صالح س طَرِیْف [رک بال] کی دوششیں.

اس علاقے نے مسحی اعسطین (St Augustine) کی صورت میں کلیسا کو ایک بہت بڑی شحصت دی ۔ اس کی ولادت سوق اهراس (Thagaste) میں هوئی بهی ۔ حہاں کہیں بهی اهل سنّت کو اقتدار نصیت هوا وهاں مسلک امام مالک هی کو احتیار کیا گیا؛ جانچه ممالک بربر میں ات تک اسی کا غلبه هے ۔ السّه بعض خارجی فرقبے (اناصیه) خبل بفوسه میں حربه کے مقام پر اور جنوبی توس اور مراب میں باقی وہ گئے هیں.

مآخذ : بربروں اور ان کی باتیات کے قدیم مدهب

کے بارے میں مآخد کی میرسب بہب طویل ہے اور یہاں صرف آھم تصانیف کا ذکر کیا جانا ہے : (١) باسے Recherches sur la religion des Berbères : R. Basset : L. Brunot (۲) ؛ (RHR أَ التِمَاسِ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (5) 91 A Arch. Berb 33 · Cultes naturistes à Sefrou ·Le culte des grottes au Maroc H Basset (r) ! v ? الجرائر . ١٩٠٠: (م) Quelques rites pour . A Bel la pluie در . ۱۹۰۵ XIVe Congrès Orient، الحزائر ه . ۱۹۰ (ه) وهي مصنف: در Mel. Gaudefroy-Demombynes L 1977 'A Soc. Africanistes 32 'et rites du l'eau Les Rites d'obtention : Probst-Biraben (4) :- 1977 de la pluie وهي معلّد، سهور تا سهو، عا (١) الميرس دار الله المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس Les Industries de protec- F. Nicolas (9) 41A99 15 1 9 TA Hesp 32 (tion chez les 7 nareg de l'Azanagh Le mois de mai chez les Kabyles : Rahmani (1.) الحرائي ه سه و بنا ه سه و عن (١١) وهي سميف: Notes eth Le . Destaing 'Montet (17) : 61 977 auteur (۱۳) مطوعة بيرس: Culte des saints en Af. du N Fètes et coutumes saisonnières : E Destaing (10) :119.7 'R Afr. 23 'chez les Beni-Snous יביש ' Mots et choses berbères Noms et cérémon- : وهي مصف (۱۵) وهي (ודו) :בו פרן 'Hesp' נע ies des feux de joic Magie et religion dans l'Afr. du N. . F. Doutté العرائر ١٩٠٩: (١٤) وهي مصنف: En Tribu پيرس Maeurs et médecine des : Dr. Foley (1A) : 51910 (م) الجرائر Touaren de l' Ahaggar الجرائر Origine et signification des tatouages. G. Marcy (ד.) יבן cdes tribus berbères (ד.) יבן 'Midsummer customs in Morocco: E. Westermarck

در Falk-lore ، ۹ ، ۹ ، ۹ ؛ (۲ ) وهي مصنت : Marriage ceremomies in Morucco لنڈن ہے ہے و قرانسیسی سرحمه از F. Ann ، پیرس ، ۱۹ وغ)؛ (۲۷) وهي مصف : (Ceremonies and beliefs connected with agriculture هلستگمورس Helsingfors ۱۹۱۳ (۳۳) وهي مصف : 4 The Moorish conception of Holiness (Buraka) هلسکمورس ۱۹۹۹؛ (۲۸) وهي مصف : Ritual and beliet in Moracco للان ۲۹ و عن (حروى ترجمه از Survivances patennes dans la civilisation R Godet :J Servier (۲۰) : (۲۰۹۳ میرس ۱۹۳۰ میرس ،mahométane Jeux rituels et rites agraires des Berbères d' Algérie، ساربون، مقاله ه ه و ب ع (غير مطبوعه)؛ البربر سیں اسلام کے موصوع ہر: (۲۲) L' Islam . H. Doutté algérien) الجرائر ١٩٠٠ع: (١ع) La Religion . A Bel musulmane en Berbérie ج ، (صرف یہی جلد طبع هوئی 4L' Islam : G.H. Bousquet (۲ ٨) :- ۱ ٩٣٨ سيم ،(2 maghrébin الجرائر ۲۹)؛ نير ديكهير: (۲۹) (5) 907 - 1900 (Index Islamicus : J D Pearson کیمبرج ۸ ه و و ع، شماره جات م ۱۳۸۸ تا ، ۱۳۸۸ و ١٣٨٨١ تا ١٣٥٦٨ بمواضع كثيره.

(CH. PELLAT J R. BASSET)

م رسوم، سعاشرسی اورسیاسی تسطیم جی لوگوں کو بربروں کے کردار اور عادات مشاهده کرنے کا موقع ملا هے وہ متعجّب هوہ بعیر نہیں رہ سکے ۔ ان باتوں میں وہ عربوں سے کئی اعتبار سے مختلف هیں ۔ بالخصوص جہاں بک عورتوں کا بعلی هے جنهیں نسبة زیاده آزادی حاصل هے (مثلاً دیکھیے طوارف (اهل) کے هاں ''مجالسِ معبت''؛ اور دیکھیے طوارف (اهل) کے هاں ''مجالسِ معبت''؛ اور ایک حد تک وہ ریادہ عرب و احترام کی مستحق ایک حد تک وہ ریادہ عرب و احترام کی مستحق ممجھی جانی هیں (عورتوں کے بارے میں دیکھیے: دیکھیے جانی هیں (عورتوں کے بارے میں دیکھیے:

La vie féminine · A M Goichon (r) : בעש 1919 L Bousquet- (r): = 1971 5 1972 au Mzab La femme Kabile : Lefèvre بيرس ۱۹۳۹ ع ا مادري Les vestiges : G. Marcy (س) : يو (Matriarchy) سيادب de la parenté maternelle en droit coutumier herbère در ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۱ و ۱۹ - چونکه هر کروه کی رسوم دوسرے کروہ سے بالکل مختلف ھیں اس لیے ان سب کا ایک مر آب با دینا معال ہے۔ لہدا هم شمالی افریمه کی افوام و سلّیات سے متعلّق جو الگ الک معالات و نصبعات کشر بعداد میں شائع ہوئی ہیں صرف ان کے حوالے دینے پر آ کتما 🖟 نربی گر.

بربر (علاقة مزات سے قطع بطر) بنیادی طور ﴿ پر دیبهایی لوگ هین، حواه ایک حکه آباد هول یا خانه بدوش با بدوی خیمون مین رهتر هین با اں کے محملف معونوں کا بیان ا کثر آبا رہا ہے، زبان کو شاذ ھی استعمال کیا گیا ہے (دیکھیے ديكهر: (۱) Tourages du Hoggar H Lhote (۱) ديكهر Comment Campent : وهي مصن (٢) و د I Habitation chez les transhumants du Maroc central در ۱/esp ، ع سعد : مستقل آبادی مکنول می رهتی هے دیکھر: (١) F Laoust ، معالة مد دورہ ؛ La Maison et le village dans quelques . A. Adam (~) rnbus de l' Anti-Atlas در ۱۹۵۰، ۹۵۰ عاص ببعد): یا شان دار فصول می جو بعض اعتبار سے جبوبی عرب کی طرر کی یاد دلایے هیں، دیکھیے: (١) Kasbas berbères de l'Atlas et des . H. Terrusse Les Grandes architectures du Sud marocain Documents d' archi- A Paris (ャ) ニュュマト シャ K. A. C. (٣) نيرس ١٩٢٥ (٢٠) 'Lecture berbère 'A Bibliog of Muslim Arch. in North . Creswell Africa پیرس م ه ۹ ع، بمواضع کثیره.

مسلم بربر ممالک کی ایک خصوصیت یه هے که انہوں نے اپنے قانوں رواج کو ابھی بک فائم رکھا ہے، حس کا اطلاق سرکاری یا عیر سرکاری طور ير الحرائر اور تونس دونوں جگه هوتا ہے [رك به عادة. الجرائير، يوس]، (نير ديكهسر: Note sur la survivance du droit . G H Bousquet \* 1 9 0 7 'Hesp. > Coutumier berbère en Tunisic ج ۱ و ۲ : ص ۸۸۲ و ۹۸۲) ـ یه فانون رواج اً (عاده، عُرف، ارْزف، الفاقات) اصولًا نو ذهبول مين هـ لیکی پچهلر چند برسوں میں بعص قبائل سر خاص حاص قوادین ، حرائم کی سدهی سادی مهارس مع ماسب حرمادوں کے بیمانے (سرامے قید کو یہان، بوئی بہیں حابتا) کو عربی حتی که فرانسیسی ربان میں صط محریر میں لا کر محموظ کرنر کی صرورت محسوس کی ہے، اگرچہ اس کام کے لیر در نیچر فصل ۹) ـ رواح پر مسی عدالت یا تو ایک طرح کے (انفرادی) ثالث کی طرف سے عمل میں آئی ہے ک فانویے حماعتوں کی طرف سے حو آپ ھی مخفی عدالت ین جایی هیں (مثلاً اوراس میں، جہاں فرانسیسی فا ون باقد ہے) یا پھر انھیں باقاعدہ قانونی حیثب حاص هوتی هے (حسیر مرا لش س ۱۹ مئی ۱۹۳۰ عک مشهور فيصلر ("طهير") المعروف به "بربر دهر" ا [=طمیر] کے بعد سے، جس پر احتجاجات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ھوا تھا، کیونکہ اس کی رو سے رواجي عدالتوں كا قيام عمل ميں آ گيا تھا۔ یه کسر کی صرورت نہیں که یه قانون هر حکه یکسال سی بلکه هر گروه مین حاصا مخت موتا ہے اور چوںکہ اس کی سیاد عوام کے رواح ہر هے اور یه سینه به سینه چلا آیا هے اس لیے اس س رد و بدل کی گنجائش فے (دیکھیر -Hacoun-Cam Etude sur l'evolution des coutumes kabyles: predon

الجرائر ١٩٢١ع).

رروں کی معاشرتی بنطیم کی بنیاد خونی رشتے پر ہے، خواہ یہ حصقی ہو خواہ فرضی ۔ سب سے چھوٹی معاشری وحدت ''چولھا'' ہے ۔ سبتقل سے ہوئے اوراد کے چند ''چولھے'' سل کر گاؤں ستا ہے اور خابہ بدوشوں میں اسے ''دور'' (rec'' (mammi asun) کہتے ہیں ۔ بہت سے گاؤوں یا دور ملتے ہیں تو ایک فطعہ (یا علاقہ) بن جابا ہے ۔ یہ چھوٹے پیمانے ہر ایک ریاست ہوتی ہے ۔ ایک قبیلے کے کئی افطاع ہونے ہیں لیکن ان میں ساسی قبیلے کے کئی افطاع ہونے ہیں لیکن ان میں ساسی اندرادیت کم در ہونی ہے ۔ فبائنی وفاق سحص عارمی نوعت کے اشتراک کے معنی ر دھتا ہے، جس کی ضرورت بارک صورت حال اور ا دئر اوقات جبکے کے موقع ہی پر ہونی ہے .

گروہ کے اندر رستے داری نے نصور سے لازما ایک قسم کے جماعتی اخلاق کا پاس و لحاظ پیدا ہوتا ہے اور اس کے افراد کے درمیاں انعاد و یک جہتی کا حیال برابر بارہ رہتا ہے جو خصوصیت سے جماعت کے لیے بلا احرب مل کر کام (: بوبزی) انعام دیتے ہیں ۔ حس احنبی کو ان میں سے کوئی فرد پاہ دے وہ سب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی رشنے کی بنا ہر علّے کی شاملاتی کوٹھیاں یا گودام نائے جانے ہیں (رک به آعادیر).

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاسی سفایم سیں ہمیں دو متضاد قسم کے نظام ملتے ہیں اگرچہ ان دوبوں میں مفاهم کی صورت بھی نکل سکتی ہے ۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ سلی اعتبار سے کئی مختلف عناصر دربر کے نام کے تحت یکجا ہو گئے ہیں : ایک طرف نو ایک امیرانہ نظام ہے جس میں جبگ جو امراہ، ایک مذھی برادری، خراج گزاری کی ایک جماعت اور صب سے آخر میں رعیت یا نیم کسان ہیں ۔ یہ

نظام طوارق میں مسلط ہے، جہاں حکومت کی ہاگ دور ایک آمینوکل [رک بآن] aménokal - طبقه امرا) کے هاتھ میں ہے اور هر قبیله ایک اُمغر [رك بان] كے ماسع هوتا هے ـ دوسرى طرف باقى ممالک بربر می همیں جمهوری قسم کا بطام ملتا هے، جہاں ایک منبحت مجلس (حماعه، انفلس، اس اربعین) هویی هے ـ تمام اختیارات (قابون سازی، عدلمه، انظامنه) اسی کے هانه میں هونے هیں۔ سچنے کے گروہ کی مجلس بالائی محالس میں مماثندے بھیجتی ہے لیکن عام طور پر دیکھا حائر ہو یہ ایک علاقر (یا اقطاع) کی محلس ہی ہے حو ساسی اعتبار سے سهب ورن ر ثهتی ہے ۔ اس حمهوری نظام کا نتیجه بالعموم به هوبا هے که افتدار چند رغما کے فیضر میں آ حایا ہے اور شحصی افتدار کے قیام کے راستے میں بھی رکاوٹ سہیں ھوئی۔ یہ صورت حال کم از کم ان حطون میں پش آئی ہے جمان اندرونی حماعت بندیال (لقّ) باهم مل کر خود مختار افطاع بانی هس (نه که صرف گاؤن یا گاؤون کے حصے، حيسا كه قائليه مين هے، اور ان جروى جتھوں كو ص و و سعد نسر مدكورة بالا زعما كي اس طاقت ح اربقاء کی مختلف منارل کا موروں مجزید کیا ہے حو ''والبان اطلس'' کے نام سے مشہور رہے ہیں. مآخذ : اسانیات و نسلیات کے لیے ان مصانیف کے علاوہ حس کا دکر گرشته مصل میں آ حکا ہے، ديكهت Les Touaregs du Nord : Duveyrier (۱) : ديكهت Les Touareg : Comm. Bissuel (۲) :۱۸۶۳ پیرس : Benharera (٣) ألحرائر ١٨٨٨ ، de P Quest Six mois chez les Touaregs du Ahaggar الحزائر Les Touareg du Niger. A Richer (س) : ۱۹.۸ Les Touaregs du Hoggar : H Lhote (a) := 1970 پیرس ۱۹۳۶ (مع دبت منصل مآخد کے)؛ (۱)

Les Rebailes du Djerdjera : C. Devaux ، مارسيلر De Aurasio monte Masqueray (ع) : ١٨٠٩ يترس Le lidikcit L. Voinct (٩) ١٠١٠ سير Traias اورات ۱-۱۹۰۹: (۱۰) Les Izayan d Oulmès . Abès -ر Arch. Both ، ح ، ، سماره م، ۱۹۱۹ ، ۴: (۱۱) وهي مصَّف ، Les All Ndhir وهي محلَّد، ح بر، عاره بر، Aotes d'ethn et de 5 Biarnay (17):-191 G Marcy (۱۲): ۱۹۲ مرس م ۱۹۲۰ ing. nord-africaines (10) :- 1979 ·Hesp >2 ·les All Warain · Mclanges de sociol, nord africaine. R Maumer Héments d' J Bourrilly (۱۰) نهرس پهرواند کا ethographie marocaine بحرس ۱۹۳۰ عا (۱۹) قانون رواح کے بارث میں مآخد از H Bruno ، - ، ا از G H. Bousquet و در Hesp در او ۱۹۰۲ میلاد ببعد ال مين اس كا بهى اصافه كيجير: (١٨) Le Droit contumier des Alt G H Bousquet Iladdidou در AlLO Alger ، ص ۱۱۹۰ می میریا ٠٠٠ ـ دو سادي ضادي يه هن : (١٩) سائليه، Hanoteau کے ماریے سن: La Kabyle et les coutumes Kabyles طبع دوب، پیرس مهم ۱۸۹ عدد اور مرا لس کے اربے سی (٠٠) Le Droit contumier Lemmour . G Marcy الحراشر -پیرس و م و و ع (بیر دیکھیے مادّہ عاده) ۔ معاسرتی اور سیاسی سطیم پر کرسه فصلون مین مد نوره یک موضوعی معالات کے علاوہ: (۲۱) Formation des : Masqueray La Civilisation . M Mercier (+ + ) : + 1 AA 70 34 (1148 urbaine au Mzab الحرائره ٩٦ ؛ (٣٦) R Montagne Viliages et kasbas berbères نيرس . ۲۹۰ ع؛ (۳۰) وهي Les Berbères et le Makhzen dans le Sud :

du Maroc برس . ۱۹۳۰ (۲۰) وهي مصف : La Vie

#### (CH. PELLAT)

## ہ ۔ ریاں

(الف) زبان کی باریخ : بعشب مجموعی بربری دو بولی کا درجه حاصل هے ـ چونکه بحریری مواد کی کئی ہے اس لیے اس کی باریخ بعربیاً پردہ حما میں هے ـ ابیسوس صدی میں بعض یورپی محققوں ہے بربروں سے رہائی مواد جمع نسر کے حاصی بعداد میں نباییں لکھیں ـ مقامی طور پر دستاب هونے والی دستاویرات و بحریرات کم اور محدود بوعیت کی عیں ـ جبونی مرا نش سے عربی رسم حمل میں لکھے هوئے نچھ محطوطات ملے هیں، جن کے بعض جروی، نا مکمل اور باباب سحے همیں بھی دستاب هوئے هیں ـ البته یه بات فائل د کر هے که اس بحریروں کی ربان دلچسپ هوئے کے باوجود قدرے مصنوعی د کھائی دیتی هے .

رری را کے وہ الفاظ و معاورات مو عرب مصمین نے نقل کیے ھیں ان پر نھی انھی نک بافاعدہ کام نہیں کیا جا سکا۔ ان الفاظ اور معاورات میں سب سے پرانے اور مشہور نرین وہ الفاظ ھیں جو لیوی پرووانسال E. Lévi Provençal نے اپنی کتاب میں میں جمع کیے میں، جو ۸ میں جمع کیے ھیں، جو ۸ میں جمع کیے شائع ھوئی (نب

کثاب کے مطالعر سے معلوم ہوتا ہے کہ بربری زبان بھی ایک جاندار زبان ہے۔ عربی کی کئی کتابوں میں بربری ! زبان کے بعض مبائلی اجناس اور انسانی اور علاقائی مقامات کے نام محفوظ ہو گئے ہیں ۔ مگر ان کا نہی ابهی تک مطالعه نهیں کیا جا سکا.

گوانشی Guanshe زبان (جو سترهویی صدی میں حریرہ کینری Canary میں بولی جانی تھی) کے آثار بافیہ برہری زبان میں شامل سمجھر حابر هیں ۔ بہر صورت یه صرف J. D Wolfel هي تها حس نے معصل تحقیق کے بعد یه ثابت کیا که گوانشی رہان کے بعض اجزا بربری رہان سے قرب ر کهتر میں۔

الموحدون سے پہلے کے ادوار کے سلسلر میں علماے زبان کو کوئی ہربری دستاویز با نحریر دستیاب نہیں ہو سکی \_ عربوں کی فتوحات کے بعد کی ابتدائی صدیاں علماے تاریخ کی نسبت علماے لسابیات کے لیے زیادہ مبہم اور غیر واضح هیں ـ بعد زمانی کے باعث اس سلسلے میں همیں خاصی مشكلات اور مسائسل كا سامنا كرنا يراتا هـ: جنانچه بربری زبان کے متعلق هم تک اتنا هی عجیب و غیریب دستاویزی مواد پہنچا ہے جتنا کہ دیگر افریقی ہولیوں کے سلسلر میں مکثرت موجود ہے:

(الف) لیبیائی زبان کے ایک هزار سے رائد کتباب شائع کیے جا چکے هیں۔ ان کتبات میں استعمال شدہ حروف تہجی خاصی صحت کے ساتھ معلوم کر لیے گئے ہیں ۔ کم سے کم ایک سے رائد زبانیں جاننے والوں کے لیے تو ان کا سمجھنا اور جاننا كوئى مشكل كام نهين؛ ليكن اس سلسلر میں جو توجیبهات پیش کی گئی هیں وہ خاصی حد تک ناقابل يقين اور مختلف هين.

Tripulitania کے علائے میں کتبات کا ایک سلسله دریافت هوا ہے، جو لاطینی حروف میں لکھر هو ہے هيں ۔ ان كا مفہوم معلوم 'نهيں هـو سكا، البته ایک دو لفظ لاطینی هیں ۔ بعض کی تشریح و تعیین ا ممکن ہے، مگر کچھ ایسر بھی ہیں جن کی تعیین ممكن نهين.

(ح) افریقی الفاظ کی ایک بهت بڑی تعداد، جن میں زیادہ نر اسمامے معرفه هیں ، قدیم مصنفوں کے هاں دستیاب هونر کے ساتھ ساتھ پیونی (Punic)، یونانی اور خصوصًا لاطینی حروف میں جا بجا بکھری هوئی ملتی ہے ۔ ان میں سے بعض الفاط کے بارے میں یه بات منعیں هو چکی هے که وه پیدونی هیں، مگر ان میں سے اکثر نے مبہم تشریحات کے ایک سلسلر کو جنم دیا ہے.

بظاهر اس قديم مواد سے زیادہ استعادہ نہیں کیا گیا ۔ لیکن سوال یه ہے که ایسا کیوں ہوا؟ وجه یه هے که بہت کم محقین اس میدان میں داخل هونر کی جرأت کرتر هیں اور جو اس طرف آتے بھی ھیں وہ عام طور پر کسی آور تحقیقی کام کے ضمن میں آنر هیں، یا ان کے سامنے کام کا کوئی أور منصوبه هوتا ہے۔ مزید برآل مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے اور مختلف مقامات پر بکھرے هومے مواد میں وحدت پیدا کرنا اور اسے ترتیب دیا بھی ایک مشکل مسئلہ ہے ۔ طرابلس الغرب کے کتر قدیم دور سے نعلق رکھتے ھیں اور لیسائی زبان کے کتبے تونس، الجزائر اور مراکش سے تعلق رکھتر ہیں اور مختلف صدیوں پر پھیلے ہوئے ھیں ۔ ان کتبوں میں سے صرف ایک کتبے پر تاریخ درج هے اور وہ هے [مطابق] مسرح مسیح مد بعض کتبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رومی سلطنت کے دور سے تعلق رکھتر ھیں ۔ زیادہ تر کتبے ایسے ھیں (ب) مشرق میں اور خاص کر طرابلس الغرب \ جن کی تاریخ کا پتا لگانا سمکن نہیں ۔ نام سے متعلق

ایسر متون سے دستیاب هوتا هے حو مصر اور اوتیاس کے درسانی خطوں سے نعلق راکھتے ھیں ۔ اور ھیرودوٹس سے لے کر بعد کے ارمنه قدیمه بر پھلے عوے ھیں۔ اس تسم کے مختلف النوع شواھد لازسی طور پر لسامی اربعا کے سختاف مراحل کے آئیمه دار هس ـ آگر آن شواهد کی فهرست میار کر کے انہیں تنقیدی مطالعے کا موضوع بحث بنایا جائے تو معلوم هوکا که اس سلسلے میں انتدائی نوعس کا کام هو چکا هے اور نام سے ستعلق (Onomastic) ایک عام فہرست ساز کربر کا کام ابھی باقی ہے ۔ اگرجه اس فدیم مواد مین عیر معمولی احتلاف پایا جاما ہے، مکر مہ خیال کیا جاما ہے کہ قدیم مواد کی بنا ہر ایسے اصول مربب کیے جا سکی گے حن سے حدود وریری لہجوں کے مسائل کا سمجھنا آسان هو حاثر کا.

فرهنگ ساری کا سلسله بھی عام ہے، مگر صرف آراد موازنے دو آگے بڑھانے اور ساس آرائی کر نے کے لیر، کیونکه قدیم و حدید کی وحدث کا حقیقی ثبوت بو محتلف لهجون کی مماثلیون اور مطابقتون هی کے ذریعے ممها کیا جا سکتا ہے ۔ لسیائی اور بربری زبان کے ماسی رشتے اور معلّی کا دعوی بھی کیا جاتا ھے اور دونوں زبانوں کو ایک ھی زبان کے دو اربعائی مراحل بصور کیا جاتا ہے۔ اس معروصے کی ہاد تاریح ہر ہے۔ ناریح سے یه انکشاف عوما ہے که قدیم زمانر ھی سے افریقه میں برہر آباد ھو گئے ،ھے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا حابا ہے کہ بربری زبان وهاں ابتدا هي سے بولي جا رهي بهي ـ ليکن سوال یه هے که کیا اس وقت وهال صرف یمی ایک زبان بولی جا رهی تهی کیا واقعی یه بربری زبان هے جو ليبيائي كتباب مين محفوظ ہے؟ وہ مماثلت اور یکسائی جس کے بارے میں یقین کیا جا سکے ، اسی طرح باسی Basque اور هوسا Hausa زبانوں سے

مواد اس سے بھی زیادہ پراگدہ و منتشر ہے ۔ یہ مواد اسم شاذ و بادر دکھائی دہتی ہے ۔ لیبیائی اور طوارقی (Touareg) رسم خط کی باهمی مماثلت سے یه ظاهر نہیں هوتا که ان دونوں ربانوں میں کوئی ناهمي رشته هے ـ اس سلسلر مين سامنر آبر والي مشكلات بعث و بقد كا نقاضا كرتي هين - A. Basset ر اس حقیف کی طرف توجه مبدول کرائی ہے که اس سلسلر میں ماریخ سے جو دلسل پیس کی گئی ہے وہ مسی نوعت کی ہے ۔ A. Picord آور بھی ریادہ مدفل اور متردد دکھائی دیتا ہے ۔ مرسری زبان کے ما هرول مر جس احتياط كا مطاهره كيا هـ اس كي مثال أور كمير نظر نهين أتى - JD Wolfeld ايسا ما هر لعب و لساسات بهی لیبیائی اور بربری کو ایک گروہ میں شمار کریے ہونے ان دونوں رانوں کو ایک زبان فرار دسر سے محکمانا ھے۔ ایک اور ما هر لساسات JG Fevrir بر ایک سوال اٹھایا ہے که دما لسائی کو ایک مسم کی قبل از بربری زبان نصور نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ خود کسی نتیجے سک نہیں پہنچتا \_ علم و بحمیق کے میداں میں اس قسم كا معقول شك الك مبهم ادعاكى نسس زياده قابل برجمح هوتا ہے۔ مسهم دعوے سے سلسله بحقیق محدود ہوتا ہے اور لیبیائی اور بربری کے باہمی تعلق کی بفی هویی هے ۔ اس بات سے همیں صرف اس حقیقت سے روشاس کرانا ہے کہ حو بات ایک سؤرح کے لیے یقینی حیثیت رکھتی ہے وہ ایک ما هر لسامات كو صرف قابل عمل كليَّه هي مها کر سکتی ہے.

۷ ـ مماثل با پڑوسی رہانیں: بربری رہان اور دیگر رہانوں کے تقابلی مطالعے سے بھی کوئی خاص نتائج برآمد نهیں هو سکر \_ اس موقع پر وه كوششين قابل ذكر نهين حن كے سلسلے سى غیر ضروری خوش فہمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

بربری زبان کے ربط و تعلق کا مسئلہ بھی کوئی واضح شکل اختیار نہیں کر سکا۔ O. Rössler کی یه رائے بوجه طلب ہے که بربری زبان بھی السنهٔ سامیه میں سے ایک ہے اور اکادی زبان (Akkadian) سے قریبی ربط رکھتی ہے، مگر اس کے قبول کرنے میں بھی احتیاط ہی مد نظر رہے بو اجھا ہے.

حامى ـ سامى والا وه نظريه زياده مفبد اور نتیجه خبز نطر آیا ہے جو بربری زبان کو قدیم مصری حبشه کی کوشتی (Cushitic) زمانوں اور السنه سامنه کو ایک هی گروه مین شامل کرنر کا قائل ہے - Marcel Cohen کا منال به مے که حامی -سامی نظریر کا یه مدعا هرگز نهیں که سامی شاخ کے مقابلے میں کسی حاسی شاح کا وحود بھی ہے۔ زبانوں کے اس کروہ کی هر ربان کے سلسلے میں صحبح اور تسلى بخش معلومات ابهى حاصل نهين عو سکس ـ سمر ع میں T. N Newmann نے بربری زبان کے متعلق به خیال ظاهر کیا تھا که یه انریقه میں دولی جانر والی ایک عبرانی زبان مے ۔ان میں مماثلب کے بعض پہلو موجود ہیں، مثلاً حروف صحیح اور حروف عل کا کردار اور اسی طرح دیگر لساني عناصر كي نوعب اور استعمال وغيره؛ جنانجه ال کی سا پر اس محقیق کو جاری رکھنر کا جواز نکلتا ہے ۔ سناسب یہ ہے که دخیل الفاظ اور ال کے اثرات کی نشان دہی کی جائے اور اس کے ساتھ ھی ماهمی مماثلتوں کا سراغ لگا کر ذخیرہ الفاط میں اضافه کیا جائر ۔ ایک کتاب (Lassai Comparatif sur (le vocabulaire et la phonetique du chamito-sémitique سرم اع میں مارسل کوهس Marcel Cohen سے برس سے شائع کی تھی۔ اس کتاب سے مترشع هوتا ہے که بربری زبانوں اور دیگر زیر بحث زبانوں کا باهمی رشته کچھ زیادہ مضبوط نہیں.

ان زبانوں کے باھمی تعلقات کی نوعیت معلوم

کرنر کی کوششوں کے سابھ ساتھ همیں مطالعه و تحقیق کے اس وسیع میدان کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت هے، جسے "بحیرة روم" کے نام سے نسبت دی حا سکتی ہے ۔ کیونکه اس مطالعر کا تعلق اس تمدن سے ہے جو هدی ۔ اروپائی اقوام کی آمد سے قبل بحیرهٔ روم کے کناروں پر پروان چڑھا تھا ۔ اس مقام پر ذخیرہ الفاظ کی نسبب لسانیات کے اس شعبر سے زباده معلق قائم هو جاتا هے جو الفاظ كى ساخت سے بحث كرتا هے، كيونكه مقصد يه هے كه لساني رشته ثابت کرنر کے سجامے ایک ثقامتی و نہذیبی گروہ کا تعین هو جائر ۔ جب آئبیری اور باسقی زبانوں کا ذکر آنا هے نو قدیم افریقی و بربری جغرافیائی مطالعه بهی، جو اس قدیم دورکی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، انہر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کم و بیش وهی اهمیت دی جانی ہے جو ان کوششوں کو حاصل ہے جو بحیرۂ روم کے زیریں خطّے سے ىعلق ركهتى هين ( Bertoldi (C. Battısti ) وغيره ) اور جو لاطینی میں عیر هندی ۔ اروپائی عناصر سے متعلق هیں (G. Nencioni)، جو سارڈینیوں سے متعلق هیں (M L. Wagner اور B. Terracini)، جو کوه الیس اور حال البرانس ك منطق سے متعلق هين (J. Hubschmid) اور اس سے بھی زیادہ عمومیطور پر جو اروبی ۔ افریتی ستن سے متعلق هيں (J. D. Wölfel).

ناگزیر درجه بندی، جائز حدود سے تجاوز اور اغلاط کے باوجود ان فکر انگیر مسائل کے بارے میں بحث و تحقیق سے چشم پوشی ممکن نہیں.

شمالی افریقه کے لہجوں کے سلسلے میں ایک اور مسئله زیادہ اهم ہے۔ اس بات کا تعین کیا جانا چاهیے که برسری زبان اور مغربی ( یے مراکشی) عربی نے ایک دوسرے پر کیا اثر ڈالا ہے۔ یه طبقهٔ زیریں اور طبقهٔ بالا کا مسئله ہے۔ دستاویزی معلوماتی مواد کی کوئی کمی نہیں، مگر ابھی تک هم ظاهری

خصائص کی بحث هی میں الجهر هوسے هیں۔ بربری کی کتب لغت عربی سے مستعار الفاط و کلمات کی نشان دیمی تو کرتی هیں مگر نهایت اختصار کے ساتھ ـ عربي كے بنعص علما، حيسے Ph.' W. Marçias G. S Colin (Ch. Pellat اور L. Brunat کارنام سربري مسائل و سعاسلات كنو بنهي اهميت دیتے هیں ۔ همیں اس بات کا علم نہیں که بربری زبان نر خط سرطان پر واقع افریقی حطّوں سے لیا کچھ لیا ہے ۔ الا نبہہ یہ بھی ایک بہت بڑا خلا هوكا.

(ب) سوليال اور لساسي خسمالص ہرىر بوليوں كى جغرافيائى مقسيم كے ليے ديكھيے قصل دوم.

[بربر زبان لکھنے ہڑھے میں کم مستعمل رھی ھے ۔ مسلمان بربروں نے بھی اپنی زبان کے لیے عربی خط استعمال كيا اور ايسى جند قلمي كتاس موجود بهي هیں ۔ ان سے معلوم هونا ہے که عربی حروف تہجی میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا اور اعراب میں تو اس سے بھی کم، حالانکه برہر زبان میں ایسے حروف هیں جو عربی میں نہیں ۔ جس طرح پرانے اردو فارسی مخطوطات میں مثلاً ب اور پ یا ک اور گ میں امتیاز نہیں هوما نها يہي حال برمركا سمجهنا یاهیر ـ موجوده زمانر مین بعض فرانسیسی یا دیگر مستشرقوں نے فارسی اور ترکی وغیرہ کے اصول ہر بربر حروف تہجی میں کچھ اضافے کیے ہیں ]....

ہمر حال بربر کے عربی حروف میں دو چیریں قابل ذکر میں: ایک نو تلفظ کی تبدیل اور دوسرے نئر حروف کی ایجاد ۔ تلفظ کی تبدیلی میں یه ث کا ت؛ نیسز ج لکھ کر اسے اردو فارسی کی و کی طرح پڑھتے ہیں ۔ مزید برآں ک کا تلفظ پشتو

جا سکتا ہے، یعنی ش اور خ کی مخلوط سی آواز۔ اضافه شده حرفوں میں گ کے لیر ک لکھ کر اس کے اوپر یا اس کے نیجے تین نقطر لگائر جاتے ہیں۔ ررر کی ایک مطبوعه لغت میں چ بھی استعمال ھوئی ہے اور اسی آواز کے لیر جو اردو اور فارسی میں اس کے الر مقرر ہے۔ ان کے علاوہ دربر میں ایک گ ہے، جو قریب قریب ی کی آواز دیتا ہے اور جونکه وہ برکی میں بھی ہے۔ اسے برائر زمانر میں ترک بھی لکھتر بھر ۔ ایک اور حرف مے جو اردو کی ڑ سے سهت قریب ہے۔ جس طرح ر اور ڑ دو مختلف حرف هیں اسی طرح ل، ش اور زکی بسهی دو دو صورتیں ھیں اور مخصوص آوازوں کے لیے زبان کو سوڑ کر تلفط کربر هیں ۔ دو طرح کے ل کم از کم جنوبی هد کی اردو میں بھی ھیں ۔ لیکن یه بربر لاموں سے ہو بہو مطابق نہیں کہے جا سکتے۔ انھیں على الترتيب ل، ش، رُ لكها جا سكتا هـ.

حروف تہمی کے اس مختصر تذکرے کے بعد بربر کی مختلف مقامی بولیوں پر نظر ڈالی جاتی ہے ۔ پرانر زمانر کے متعلق مواد موجود نہیں ہے -آح کل کی زندہ بولیوں کے متعلق جو تحقیقات عمل میں لائی گئی ہے اسی سے گرشته دس برسوں میں مثبت تربن سيحر بكلر هين، بالخصوص باسے A Basset کی کاوشوں کے باعث؛ لیکن بعض خوش فہمیاں اب بھی ماقی ھیں، جمھیں چھوڑنا پڑے گا۔ ان مولیوں کی تقسیم کی نسبت اب مک جسی بھی تحویریں پیشہ کی گئی میں ان میں سے درحقیقت کوئی بھی اطمینان بعش نہیں ہے۔ چونکه آبادی مصمود، صنهاجه اور رباته قبائل میں بٹی هوئی هے (حسا امر قابل بیان ہے کہ ت کا تلفظ تس هوتا ہے اور ، که فصل اول میں بیان هوا) اس لیے مض لوگ ان بولیوں کی بنیاد بھی اسی قبائلی تقسیم کے اس ڈھونڈھتے ھیں؛ لیکن اس کے معنے یہ ھوتے ھیں س اور جرمن ch (مثلاً 1ch میں) سے مشابه کہا ا که ایک الجهی هوئی تاریخ پر بهروسا کیا مائے۔

زیادہ بہتر بہ ہے کہ لسانیاتی واقعات و حالات سے نتیجے اخذ کیے جائیں . . . .

# دخيرة الفاط

غالبًا مردر زباں کا وہ پھلو جس سے واقفیت کی سب سے زیادہ حواهش پائی جاتی ہے، لیکن جس کا معین نہیں کیا جاتا، وہ اس کا ذخیرہ انفاط ھے۔ أو دو Foucauld سر طوارق كى آھاكار بولى کے متعلق اور دالیے Father Dallet نیے قبائیہ بولی کے متعلق جو لعس سارکی هیں انهیں تعریباً مکمل كما جا سكتا في \_ اول الدكر لغب مي ايك هراد چار سو اور دوسری میں تیں هزار بادج سو افعال بصغة مجرّد هير، مه دحيرة الفاظ ايسا في حو اصل مس ساری بولیوں میں مشترک سا ہے ۔ لیکی، جیسا کہ باسے A. Basset نسر واضع کیا ہے، همر نفظ کا مطالعه اس کی اپنی مخصوص زندگی (وقوع یا هویب) کے ساتھ کرنا چاھیر ۔ سرید سرآل طوارق کو چهوژ کر دوسری بولیوں میں دخیل الفاط کی کثرب بھی مشاہدے میں آئی ہے اور یه دیکھا گیا ہے که عربی سے آئر ہوے الفاظ کے باعث بربر کی ملفظیات، بلکه خود ساخت انعاظ مین نهی تبدیلیان اور انبافر ھوے ھیں ، حالانکہ بردر میں اس کی غیر معمولی ملاحيت هے كه اجسى عناصر كو ابالر.

ذخیرہ الفاط کی سب سے نڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معین ہے اور اس کی دراوائی اور اس کے معانی کے دفانی اس وقت فائل دکر ہو حالے ہیں حکد ان کا تعلق زندگی کے کسی اہم میدان سے ہو (مثلاً طواری کے ہاں اونٹ کی پرورش، اطلس کیر میں آپ پاشی وعیرہ) ۔ ذہنی، علمی اور مذہبی زندگی کے لیے الفاظ کم ہیں اور زیادہ تر عربی سے لیے گئے ہیں، لیکن چند مثالیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ادبی مواد موجود ہے البتہ آس سے کام لینا باقی ہے.

مآخل: بنیادی تصنیف به هے: (۱) A. Basset Hand book of African ל La Langue berbère Languages ، أو كسمار لا م و رغه ص م ي م يمال فقط ان باقاعدہ مآحد کی طرف اشارہ کرنے پر اکتما کریں گر جو \_ ہ تا ٢ \_ صحات پر هيں اور حل كي مكميل: (الف) Les études Linguistiques beibères depuis A Basset Proceedings >> (le Congrès de Paris (1948-1954) of the 23rd Intern Congress of Orientalists کیمبرج ۵۰۹ء، ص ۷۷۰ تا ۳۷۸ میں کی گئی ہے۔ متون کے لیے مفصلۂ ذیل کا اصاف کیا جائے: 'La vie berbère par les textes . A Roux (-) برس ه و و و ع : (ج) Textes berbères : Ch Pellat le parler des Alt Seghrouchen de Textes bèrbers dans le parler des Irjen (Kabyle Algérie ، سلد، الحزائر ٨٥٥ ع) نركي هے اور قریب تر رمایے کی عام تصابیف کی محتصر تعداد کی نشان دہی کریں گے - خود A. Basset کی مطبوعات کے لیے قت: (م) مآحذ در Orbis به ۱۹۵۹ می در اوره تا ۱۹۵۹ می ا (1895-1956) بيرس ه و ١٩٥٤ (1895-1956) بيرس ه و ١٩٥٨ بيرس ه و ١٩٥٩ ص و و و مين بردر مطالعات سے متعلق بندره مقالات باهم یکجا کر دیر گئے هیں - Guanche بر: (۳) کیجا Le problème des rapports du guanche et du berbère در Hesp ، ۱۹۰۳ ، ۹۰۳ ، Hesp پر: (ه) قب بالا، جلد به اور יבן 'Que Savons-nous du Libyque? J G. Février (א) I Tripolitania - Y24 5 Y74 00 151907 (RAfr. The Inscriptions of Roman Tri- (د) : کتبات پر politania و J.M. Reynolds و J.M. Reynolds روم و للذن ۱۹۰۲ ع ۲ : ۲۸۹: درم و للذن ۱۹۰۲ ع ۲۸۹: درم La prononciation punique des noms propres latins en-us et en ius כנ IA כנ en-us et en ius بربروں کی قرابت داری بر: ( Essai com -: M. Cohen ( ) paratif sur le vocabulaire et la phonetique du

(1.) tran: 11 作19でといいは (chamito-sémitique Comptes rendus du Groupe linguistique d' études chamito-semitiques بیرس ۱۹۴۱ بیدس د ۱۹۴۱ Der semitische Charakter der liby-; O. Rössler schen Sprache در ZA، سلسلهٔ جدید، ۱۲: ۱۲: تا . و ر مسئلة اسمرة روم اير: (١٠) Wölfel الم Furafrikumsche Wortschichten Salamanca als Acta Salman) 1 1 9 00 19 19 00 Aulturschichten ticensia) - بربری بولیوں کے لیے: (۱۳) A Basset لسابی جفرامیے پر بصابیت کی طرف رجوع کرنا جاھیے؛ (س ر) نیز ان ابواب کی طرف جو A. Basset ،E. Laoust اور A Picard نر على الترتيب لكهر هين، در Initiation au Maroc) طلع نو، پیرس هم ۱۹، ع، ص۱۹۱ نا ۱۹۰۱ ایرس ۱۹۰۰ Initiation à la Tunisie ایرس ۱۹۰۰ عن ص ( Initiation a l'Algèrie (۲۲ م ل ۲۲ م ص ١٩٤ ما ١١٨ - صرف و نعو كے حامع نيال كے ليے Eléments de A Picard les A. Basset (10): -(grammaire herbere (Aab) lie Lifen) الجرائر ۱۹۳۸ ص ۲۸ م وتياتي مسائل پر: (۱۶) La I. Galand Orbis > 'phonetique en dialectologie berbère Long Consonants in Phonology and Phonetics Studies in Linguistic Analysis أو كسفر لا ع م ع، ص La Langue · A Basset (۱۸): تا ه. ۲ - فعل بر: ۱۸۲ berbère, Morphologie, le verbe, étude de themes پيرس ١٩٩٩ء، ٣: ٢٦٨ - اسمول مين ابتدائي حرف علَّ پر: (۱۹) Sur la voyelle . A Basset initiale en berbère در RAfr هم ۱۹۳۹ می میر تا Particle - Noun Com - T F Mitchell (7.) : AA 'BSOAS ; ' plexes in a Berber Dialect (Zuara) ۳۰ W. Vycichl (۲۱) :۳۹۰ تا ۳۰۰ ۳۹۰ ۲۱۹۰۳ Der Umlaut in Berberischen des Djebel Nefusa in

(٦) ادسياب اور فسون سطيفه

كتنے هي تديم زمانے پر كيوں نه نظر ڈاليں، ورستان میں ، جسر ارض الفتح کا مام دیا جاتا ہے، اس کے مابحوں کی زباں کے سوا تہذیب و تمدن کی [كوئى مقامى] زبان نهين ملتى، جيانجه بربر أهل قلم بکر بعد دیگرے \_ اگر قرطاجنه والوں کی فیسیقی (Punic) زبان کو استعمال نه مهی کیا گیا هو تو کم از كم\_لاطيني (مثلاً آپولر Apuleius، سينك آگسٹائن)، یوبانی (؟)، عربی (ابن خلدون اور به کثرت دیگر مراکشی مصنفین)، اور اب حاص کر فرانسیسی میں لکھتے رہے ھیں ۔ اس کے باوجود "بربر ادبیات" کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جو حواء تحریری هون یا سینه به سپنه زبانی منتقل هوتی حل آئی هوں ۔ ر شمه کتبوں میں اس زبان کو اسعمال نه کیا گیا هوگا، لیکن ان کتب مواعظ میں جو عربی کے زیر اثر لکھی گئیں، ان تاریخی رودادوں میں جبو پوروپی مکتشفین کی درخواست یا سوالات پر تحریر کی گئیں قوانین بعنی مقامی رسم و رواج کے تذکروں میں، اور سب سے آخر میں زبان زد لوک گیتوں اور شاعری میں اس کا أ استعمال هوا ہے.

لیبائی کتبول کو حل کرنرکی کوئی ایسی صورت نه مکل سکی جو ان کتبوں کو اطمینان بغش طور پر پڑھنے میں کارآمد ھوسکے۔ بعض 'دو زبانی' کتبوں کے باعث مہر حال لیبیائی خط کے حروف تہجی کا تعین اِ هو سکا هے اور وہ اس قدیم خط سے خاصے مشامه هیں حو ا دیسلان De Slane نے Pristoire des Derbères : " آح بھی بعض بربروں میں معروف ہے، جیسے تفیع (مفرد للَّيْقِ جو شايد لفظ فينيقي (Punica) سے مأخوذ ہے؟) کندہ کرنے میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں، سز کنگنون وغیره پر حروف کهودنے میں ، اور مختصر عاشقانه خط و کتابت کرنر میں بھی ۔ اس خط میں حو حروف نہجی ھیں ان میں لفظ کے درمیان تو صرف حروف صحیحه پائر جاتر هیں، البته الفظ کے آخر میں جو حرف علّت ہو اسے بھی لکھا جاتا ہے۔ طويل اور مختصر آوازون (يعمى مدّ اور بلا مدّ) سين امتاز نہیں کیا جاتا ۔ ایک لفط کو دوسرے سے جدا کر کے نہیں لکھا جاتا ۔ عبارت کو افقی طور پر (دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یا سانپ کی جال کی طرح ایک سطر دائیں سے ہائیں تو اس کے بعد کی سطر بائیں سے دائیں) بھی لکھا جا سکتا ہے، ادر عمودی طور پر بھی (اوپر سے نیچر یا نیچر سے اوبر جانر والی سطروں میں) ۔ عملاً ساری تحریری جیرس بہت مختصر عبارتوں پر مشتمل هیں، اور جو عارتین طویل هین (اور جو هانوتو A Hanoteau کی کتاب Essai de grammaire de la langue tamachek ک بیرس ۱۸٦. ع، میں درج هیں) ان یوروپی مکتشفن کی خواهش پر تفّنغ خط میں لکھی گئی هیں.

جو مذھبی کتاس عربی کے زیر اثر تالیف کی گئی هیں انهیں عربی خط میں لکھا گیا ہے، اور عربی حروف هجا میں ضروری اضافه مهی کیا گیا ہے ۔ ان کا مقصد احکام اسلام سے واقف کرانا اور مسلمانوں کو وعظ و نصيحت كرنا هـ . جنانجه مختصر الخليل كا

ایک خلاصه العوض کے نام سے ملتا ہے، جسے لوچیانی Lucianı نے ترجمے کے ساتھ ۱۸۹۷ء میں شہر الجزائر سے شائع کیا ہے۔ اسی طرح اس کا ضميمه بعرالدموع هے، جس كا ايك حصه مه تا ممه کے ضمیمے میں شائع کیا تھا (آخر الذكر كتاب كا كامل متن مع ترجمه ازستركر کے هاں ـ طوارق قبیلے کے بربر یه حط بعض کشول کے ا H.H. Stricker (اس مقالے کے لکھتے وقت ۱۹۵۸ء ا میں) زیر طمع هے) ـ ان (مذهبی) كتابوں سے حاميم اور صالح بن طُریف کے قرآن مجید کے نسخوں کا بھی ایک حد تک تعلّٰں ہے، لیکن قرآن مجید کے یسہ نسخے اب نہیں سلتے ۔ ابن تُومُرُت نے تشلُّحت کی بربر ہولی میں جو تین رسالے تالیف کیے تھے ان کا بھی بھی حشر ھوا ھے۔ خوارج نے غالباً بہت سی کتاس لکھی تھیں، لیکن ان میں سے ابن غانم كي المدونه هي باتي هے (ديكھيے موتيلنسكي Le Manuscrit arabo-berbère de مقالم Motylinski Actes du XIVe Congrès des Orient > 'Zouagha روئداد موتمر مستشرقين عالم، اجلاس م، الجزائر و ، و وعد ع: مرح تا مرح ) - ان مذهبي كتابون مين سے بعض (خاص كر الحوض نيز عض أور، جو اب تک محفوظ میں، ان کے لیر دیکھیے رو A. Roux کا مقاله Acts du XXIº Congrès des Orient ، روئداد موتمر مستشرقين عالم، اجلاس ٢٠١ بس ١٩٩٩ء، ص ۳۱۹ تا ۱۷) نظم میں لکھی گئی ھیں تا که حفظ کرنے میں سہولت ھو۔ مگر اس میں خرابی یه هے که عربی لفظ سہت استعمال کرنے پڑتے هیں مذهبی نظموں کو بھی ادبیات کی زیر بحث صنف سے متعلّق کرنا چاهیے، مثلاً ''صبی'' نامی نظم میں ایک لڑکا اپنے والدین کی تلاش میں دوزخ تک الم الم الم الم (دیکھیر باسے Le poème de Cabi : A. Basset الم پرس P. Galand-Pernet کا ایرس م

مضمون در Mémorial A. Besset بیرس ۵۵ مضمون ص و س تا م ه میں)، سدی مُمو کی نطمیں (دیکھیے Dichtkunst und Gedichte der schluh : H. Stumme لائبرگ ه۱۸۹ء میں جاسٹن Johnston کا مقالہ: Actes du XII Congres des > Fadma Tagguramt Oriens (روئداد موسم مستشرقين عالم، اجلاس م ر)، ۲: ۱۰۱ تا ۱۰۱؛ وهي مؤلف: The Songs Justinard من لندن عدم المناز المعلق من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المع كا مضمون Poésics dial du Sous maiocain d'après un mis arabico-berbère در ۱۹۲۸ مطوم فصة حصرت وسف (لواین یا ت Loubignae کی کیات Dialecte des Zaian پیرس مه ۱۹۲ نا ه ۱۹۲۹ ص وهم ببعد))؛ معراج ببوی کا قصد اور البوصيري کے البرده [رك بان] كا سرحمه ـ اسى صم میں سوریت و انعیل کے تارجموں کا دانس کیا جا سکتا ہے، جو پروٹسٹنٹ یا ؑ ٹیںھولک سادوں سر کمے هیں ۔ عربی کی بربر زبان میں لغتوں اور عوامی طب کی کتابوں کو، جو عملی موائد رکھتی ہیں، اگر نظر الداز کر دس یو غیر مذهبی کتابین کم اور نہایت کم هیں، جو در اصل یوروپی اهل علم کی هدایت پر لکهی گئی هیں، مثلا تَشَلّْحِت بولی میں سدی ابراهیم کی باریخ مغربی افریقه The Narrative of (نيوس F W. Newman نيوس) Sidi Ihrahim ۸س۱۸ء، ص ۲۱۵ با ۲۹۰ اور اس کا برجمه ار باسے R. Basset، پیرس ۱۸۸۲ء)، یا نفوسی بولی میں حمل تقوسہ کے حالات ار شماخی (حسے ترحمے کے سابھ موتیلنسکی Motylinski نے شہر الجرائر سے رونداد Motylinski نے شہر الجرائر سے و١٨٨٥ مين شائع كيا ـ مربد بران ايك مجموعة قصص کا ذکر کیا جا سکتا ہے ، یعنی کتاب شلعۃ 🗄 Nights نامی کشاب سے مأخوذ معلوم هوتی | جانوروں کے تصرے، افسانوی تاریخ، افسانه نما مذهبی

هے (ساسے R. Basset کا سضمون، در [ where the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state اقتماسات دیسلان De Slane روش سون تمیکس De Rochemonteix نیر ماسے R Basset نے شائع کیر هس) ـ اسی صف میں ان قصوں اور نسل نگاری (ethnographie) سے متعلق ان کیاسوں کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے جو بیورہی مکشین کی خواهس بر بالب کی گئیں ۔ ال مکتشفین نے ال فصول وعده ومامي بوليون سي متعلى لكهي هوئي الما وں میں شائع کما ما مستقل محموعوں کے طور پـر چهاپا، حسے مو کو Ch. de Foucauld کی کتاب ' Textes touaicg on prose الجنزائير ١٩٢٢ ا اس سلسلر میں یه معلوم کرما دل جسبی سے خالی نه هوه که صوصة فبائلیه کے شهر الاربعاء (فورنا سیومال Fort National) میں دالے R P. Dallet ہے Fichier de documentation berbère \_\_\_\_ = 1904 شائع کرنا شروع کیا ہے۔ اس میں نه صرف لماباس اور نسلياس دستاويرين هوسى بلكه مقالح اور مختصر ناٹک بھی بربر زبان سی ہوتے ہیں. بربروں میں ''فانون'' سے مراد مختلف بربر گروهوں کا رسم و رواج ہے۔ یه "قانون" اصل بربر ربان میں کم هی شائم هوے هیں (دیکھیے اوبر فصل م) \_ اس سلسلے میں ملاحظه هو اس سدیره Cours de Langue Kaby le Ben Sedira د ۲۹۰

ووس ؛ بوليمه Boulifa كا مضمون Le kanoun d' 4d'ni جو موسر مستشرقین عالم کے چودھویں اجلاس کی الجرائره . و وع، ص عه و ما ١٥٨ مين هـ .

زبال زد لوک گیت متنوع نهیں تو وافر (مخطوطة كتب خانة عمومي باريس)، حو زياده تر إ مقدار مين ضرور هين ـ عجائب و غرائب كے متعلّق بَخْتيار نامه آرك بآن] بيز "ايك سو راتين" Hundred أ افسانے، لطائف و طرائف، سبق آموز كهانيان،

قسے (کرامات) نساؤ بعد نسل عورتوں مبی مرقح رہے ھیں جو انھیں رتجگوں کے موقع پر بیان کرتی ھیں ۔ یورپ کے مستشرقیں کے لیے اس قسم کے مقامی ادبیات کی فراھمی ھی سب سے زیادہ آسان رھی ہے اور ان میں شاذ ھی کوئی مکتشف ایسا ھوگا جس نے چد کہا بیاں اور معمے درح به کمے ھوں ۔ ان کتابوں کا کہا کہنا جن کا موصوع ھی یہ ہے کہ عوامی ادب کی معلومات لکھ کر لسانی دستاویزوں کے طور پر ییش کی جائیں.

اخر میں عیر مذهبی ساعری کا ذکر بهی صروری ہے ۔ اگرچہ یہ ابھی سادہ و بس المه اور ائتدائی حالت میں ہے جیسا کہ سب ادبیات کے آعاز میں هوا هي كرما هے، ليكن مازكي مير غالبًا وه سب سے فائق ہے ۔ 'آحدس' یعنی مذھبی رسوم کے رنص کے موقع پر اجتماعی طور پر فی البدیہ کہی جانے والی غنائی نطمیں (Chants)، بچوں کی لوریاں، تدفین کے وقب کے خطر اور مختلف رسموں کی انجام دہی کے وقت گائی جانے والی نظمیں اور روایات ملک کے دارے حصے کی حاصل هیں۔ لیکن برمروں میں پیشه ور شاعر بھی پائے جاتے میں۔ اگرچه یه سلیم کرما پڑتا ہے کہ عام طور پر ان کی دوڑ عاشقانہ عرلوں اور رزمیہ نظموں ھی تک ھوتی ہے۔ مراکش میں امیازن لوگ (Imdyazan) (دیکھیے Un chant d' amd) az, l' aède berbère du : A. Roux 'Mémorial H Basset 33 (groupe linguistique beraber پیرس ۱۹۲۸ء، ۲: ۲۳۷ ما ۲۹۲) سارے ملک میں گھوستر پھر تر ھیں، اور یورپ کے مطربوں (troubadours) کی طرح اهم حوادث کی حکایت کرتر هیں، متوقع قدر دانوں کی تعریف کے گیت کاتے ہیں، یا دهوكا بازوں پر طعن و تشنيع كرتے هيں۔ بلاد القبائل كا شاعر مُعَنَّد و مُعَنَّد اور طوارق علاقے كى شاعره دسین Dassin نر، مقامی طور هی پر سهی،

خاصی شہرت حاصل کر لی تھی، لیکن ان کی نظمیں لوگ جلد بھول گئے، کیونکہ عربوں کی طرح ان کے ھاں راویوں کا رواج نہیں . '

بربر فنون لطیفه بهب کم چیزوں سے عبارت هیں ۔ مرسمه جنانوں پر کنده کی هوئی یا رنگ سے بنائی هوئی تصویریں قدر و قیمت سے خالی نہیں، ليكن يه درياف طلب هے كه آيا يه من كار موجودہ بربروں کے اجداد ھی میں سے نہر؟ اگرچه العميرات کي بؤي لؤي حيرين موجود هين، جن کا ذکر اوپر (فصل م میں) کیا گبا، لیکن سج پوچھو تو عربوں یا ہسپانوی موروں کے سون لطیفہ کے مد مقامل مرمر فنون لطيفه نهين پائير جاني ـ اس كي وجه یه ہے که برىر لوگ دیہاتى. ىلکه خانه بدوش سے هیں اور انهیں روز مرہ کی ضرورت کی اور مه آسانی قابل حمل و نقل چیزوں هی کے حاصل کرنے کی خواهش هوتی ہے ۔ اسی لیے ان کے عنون لطیفه کا مقصد بھی روز مرہ کی آرائش میں دل کشی پیدا کرنا هوتا ہے اور بس؛ اسی لیے یه چیزیں دستکاری سے آگے نہیں بڑھتیں اور ان کا مقصد آنکھوں کو بھلا لکنے سے زیادہ زندگی میں کار آمد ھوبا نهیں هوتا ۔ ان کی مصنوعات کو بعض وقت وہ لوگ خرید سے میں جو اجنی چبزوں اور سادگی کے دلدادہ هوتے هيں، اور شمالي افريقه ميں حكومت بھي ان كي مدد اور سر پرستی کرتی ہے، ماکه صنعتی روایات اور طریقه های ساخب کی بقا و ترقی هو ـ لیکن یه مصنوعات قالين (شطرنجي)، خيمه، چائي، ريشمي کپڑوں، دیبا اور سوزن کاری، چینی کے برتنوں، مٹی کے برینوں، لکڑی کے سامان، زرگری، پیتل کے سامان، کنکا جمنی زر بف کےکام (Damasquinerie) پر سعصر هیں ۔ آرائش کی خصوصیت یه هے که اس میں عملًا صرف خط مستقیم استعمال هوتا ہے (مثلث، پٹی دار، چو گوشیہ معیّن، چار خانی شکلیں) ۔ اس

Märchen der Schluh : هي مصبت (١٠٥) الم von Tazerwalt لائيرگ مهرع! (۲۱) وهي مصفّ ۱۹۰۰ کئیزگ. ۱۹۰۰ Närchen der Berbern von Tamazratt Textes berberes en parler des E Destaing (14) : E Luoust (۱۸) : درس ، ۲۰۰۰ Chlesuhs du Sous (19) :4, 9mg Ust Contes berbers du Maroc IBIA 33 Trois contes beibères J M Dallet Recueil de contes Rivière (٢٠) : مع تراحم populaires de la Kebyhe du Jurjura عيرس ١٨٨٤ عير الم Contes populaires berbires R Basset (ד ן) Nouveaux Contes : وهي مصف (٢٢) ١٨١٤ E Dermenghem (rr) :=1192 worbères Contes Kubyles ، الجرائر هم و رعد كيد اور شاعري -Chanson berbère de Djerba Motylinski (v. v) A. Hanoteau ( ) := 1 AA & Bull Corr Afr >2 Poésies populaires de la Kabylie du Juijura L' Insurrection · R. Basset (アコ) ニュートリント calgérienne de 1871 dans les chansons Kabyles Chansons kabyles Luciani (+2) := 1 A 9 + Louvain de Smail Azikkiou، الحرائر ۹۹۸ء: (۲۸) - ۱۹۰ ايترس ۲۰۰۰ Poésies touarègues . Ch de Foucauld Chants berbères contre. E Laoust (+9) :419+. Mémorial R. Basset > (Foccupation française) المرين 12 Poèmes tougreg F. Nicolas (r.) : 194A Chants . J Servier (-1) := 19m7 - 19m1 'LTI des femmes de l Aurès غير مطوعه مقاله ۱'oèmes : L. Justinard (۳۲) : مرف براهم L Paul (rr) : r = 1970 (RMM ) chleuhs - - 1 9 - Chants berbères du Maroc : Margueritte ف، شمالی افریقه میں مسلمانوں کے عام فی ہر تصابیف کے علاوہ دیکھیے : (۳۳) G de Gironcourt کے 'Rev d' Eth. et de sociol 'L' Art Chez les Touareg

میں لکڑی کی گڑیوں کا بھی اماقہ کیا ما سکیا ہے جو ہر انتہا حقیقت ہسدی سے سائی حاتی هیں. ۱۰۰ مآخذ: ۱۱) اس سلسلے میں صروری مصیف · Essai sur la littérature des beroirs : H Basset الجزائر ، بورع کی ہے، حس کی تلحیص A Basset ن ۱۹۰۰ میرس Hist des Litt. ۱۶ ما itterature herhète ا Recueil des inscriptions libraies (۲) : ۴ ، ۹ ه ، پرس Contrib à l'étude des gravures : M Revansse erupestres et inscrip tifinar' du Sahara Central العزائر - و اع: (م) L' Adrar Ahnet Th Monod (م) العزائر - و اع: (م) پيرس ١٣٥ مه ص ١٣٥ يا ١٣٥؟ (٥) وهي مصف د יבש Gravures, peintures et inscriptions repestres Les Inscriptions liby gues G Marcy (7) : 194A (م) :+ ۱۹۳۹ پرس ، bilingues de l' Af du N. وهي مصنف : Introd a un déchifirement méthodique des inscriptions "tifinagh" du sahara central -ر ، (llesp. ) - ۱ وهي معا نا (٨) وهي معان Étude des doc epigraphiques recueillis par A Tovar (1): 51 9 72 'R Afr. 33 'M Raygusse Bol del Senun יכ Papeletas de epigrafia libica - 1907 Valladolid (de Lst, de Arte 3 Arquelogia سه و و ع اور سه و و - ه م و و ع - ال مين عوام مين مشهور روایات و عقائد یا مهامی دولدوں بر محصوص رسالوں کے علاوه، سول بائر حابر عين : (۱٠) R Basset . Moulicras (או ויביש ו I ogman Berbère איניין) Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie يرس ١٨٩٣ - ١٨٩٨ع؛ (١٢) وهي مصف : Les (17) : 41 A 1 Oran Fourberies de Si Dieh'a 'Essai de contes Kabyles : Leblanc de perbois Elf Stücke im H. Stumme (14): 1142 Batna Schilha-Dialekt von Tazerwalt 'ZDGM' در

جبوری - فروری ۱۹۱۳ : (۲۰) Tissages : P Ricard (++) := 19+ "Hesp. 12 "herberes des Ail Aussi (رح) الم بال Le peuple marocain · V Piquet Les Tissages sui mélierde hau'e . G Chantréaux RAfr. > lisse à Ait Hichem at dans le Haut Sebaou Les Tissages : وهي مصنف : 1907 ~ 1901 != , q = "Hesp. >> 'décorés chez les Beni-Mgild La Poterie des Ait Smail du · II Balfet (-9) ( .. ) ' + .. 6 + A 9 00 ( ) 1 9 00 ( RAfr. ) > ( Djurdjura الحرائر وه و ع. L Art des Berberes G Marçais ([CH PELIAT J] R BASSET)

برنروسه : رك مد حرالدي.

بربری: (= ربرا) رطابوی سمالی لسل کے زیر حمافات علاقے کا سابق صدر مقام اور بندرگاہ جو . ١ درجه ٢٦ دقيمه عرض بلد شمالي اور ٥٨ درحه ٣ دقیقه طول ملد مشرق پر واقع ہے ۔ سر زمین لومان (Frankincense) کے ساحلی علائے کا نام بطلموس اور Cosmas سے βαρβαρική ήπσιρος یا βαρβαρία بتایا ہے ۔ ممکن ہے که خود شمر کا نام Μαλάω έρπόριον هو \_ قديم بر عرب جغرافيه نگارون نے سر زمین بربڑی کا ذکر کیا ہے اور варваров حلیج عدن کو بحر نونزی یا خلیح التربری لکھا ہے۔ یہاں کے باشدے تریزہ یا ترابر موسوم هیں ـ یه سومالی (سمالی) هیں \_ یاقوب (س:۲:۳) نے انهیں کی سبب بیان کیا ہے کہ وہ وحشی حبشی بھے، حن درسیان کے علامے میں رہتے تھے۔ معلوم ہونا ہے ان سعند (م ۱۲۸۹ ه) پنهلا شخص نها جس نے برنری کے شہر کا ذکر کیا اور ان لوگوں کے بارے میں لکھا کے وہ مسلمان تھے ۔ اس بطوطه نے انھیں شافعی نتایا ہے اور آج بھی یہ شامعی ہی ہیں ۔ لفظ سومالی پہلی بار نجاشی یسحاق کے عہد (س س ا صدی کے سیاحوں نے برنری کے بارے میں لکھا

سا ۱۳۱۹ع) میں ایبی سینیا کی ایک مناجات میں آيا هے اور فتوح الحبشة (. ١٥٠ تا ٥٠٠٠ع) ميں جا يجا ملتا ہے.

بربری کا اصل محل وقوع بندر عباس تها، جہاں موجودہ شہر کے مشرق میں اب گورستان ہے ۔ یہاں کے مقاہر میں ان تیں سیدوں کے مقبر سے بھی شامل میں جن کا تعلّٰق بندر عباس کے سائے جانے سے نتایا جاما ہے، حبسے دوسرے عرب داعیان اسلام نے زَیْنَع اور مُقْدِشُو سائے ۔ رواس کی رو سے یہ شہر عُمُود اور آونرہ کے زمانے کا ہے، جو مزید مغرب کی سمب واقع هين ـ يه أدّل كي اسلامي رياست (جس كا كحيه عرصه زُنلُم [رك بال] مركز رها) كا حصه تها جو نویں، دسویں صدی میں قائم هوئی نهی، چود هویں صدی میں ستہاہے کمال پر پہنچی اور سولھویں صدى مين احمد الراهيم الغازى (١٠٠٩ - ١٠٠٩) کی فتح حشہ کے بعد بڑی تیزی سے زوال کا شکار ھو گئی ۔ جن دنوں اہمیسینا کی فوجیں پرتگیزی امداد سے اپنے کھوئے ھوے مقبوضات واپس لے رھی تھیں ۱۵۱۸ء میں بربری کو [پرنگیز کپتان] سلڈنہا Saldanha نے ناراح کر دیا۔ ستر ھویں صدی میں زیلع اوریه دونوں مُخا کے شریفوں کے ماتحت ایک صوبه س گئے۔ پہلے سرطانوی - سومالی معاهدے پر ١٨٢٥ء مين دستخط هو ے، يعني انگريزي جهاز 'میری این' Mary Ann کے بربری کے سامنے لوٹ لیر جانے کے دو سال بعد . سم رعمیں برطانیہ نے زیلم کے میں اسلام نے نفوذ کیا بھا اور زنع اور حبش کے ، حاکم علی شُرْمُ که (سُومالی: هَبُر یوس) کے ساتھ ایک معاهدے پر دستخط کیر 'جس کی روسے اسے بہاں کی بىدرگاه میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز لنگر الدار کرر کے حقوق حاصل ہو گئے۔ ١٨٥٥ء ميں جب [رچرڈ] برٹن پر حمله هوا نو یه یونس بربزی میں انگریروں کا قائم مقام (Agent) تھا۔ ایسویں

ہے کہ یہ غربت کے ماروں کی جھونیڑیوں کا مجموعه تها اور اس کی آبادی موسم گرما میں گھٹتے گھٹنے صرف اٹھ ھرار رہ جاتی تھی۔ البته ماہ اکتوبر سے مارچ مک، یعنی جن دنوں شمالی مشرقی موسمی هوائیں۔ چلنی تھیں، بندرگاہ عرب، خلیح ، فارس اور ھندوستان سے آنے والے جہازوں کے لیے کهلی رهتی مهی اور وه کهجور، کپڑا، چاول اور دھات وعیرہ مال بحارب لانے نھے اور یہاں سے غلام، مویشی، گهی اور دهالس دساور جامی تهیس، تب شمر کی آبادی بعض اوباب بڑھ کر چالیس هرار نفوس هو جايي بهي.

برنری پر ۱۸۵۵ء میں مصربوں کا قبضه هو گیا ۔ نو سال بعد مہدویوں کی بغاوب کے دوران میں جب انگریزوں نے زَبْلَع اور بربری فیع کر لیے نو مصری واپس چلے گئے۔ گد بورسی (۱۸۸۸ء) اور هُبر اول (س<sub>۱۸۸</sub> و ۱۸۸۶ع) قائل کے سابھ اِ معاهدے هوہے۔ ۱۹۰۱ء میں صالحیّه طریقے کے ۱۹۰۱ء ہموامع کثیرہ. شیخ محمد عبدالله حسان، معروب به دیوانه ملّا (Mad Mull ih) نے سامراحی طاقتوں کے خلاف جهاد شروع کر دیا۔ ۸. ۹ میں اندرونی علاقر کے نظم و نسق سے ھاتھ اٹھا لیا گیا اور پھر ۲ ، و ، ع کے قریب آهسته آهسته دوباره قائم کیا گیا.

[رجرڈ] سُرٹن کے رمانر میں ہرسری میں مبر اول عیّال احمد کے لوگوں کا علمہ بھا، حو ۱۹۴۹ء یک انگریروں سے دس هرار روپیه سالانه کی امدادی رقم وصول کرتے تھے۔ آج کل یہاں کی آبادی تس هرار سے شاد هی کم هوبی هے ـ اس میں اکثریت هبر اول عيسه مؤسه كو حاصل هے اور يه شهر ضلع بربری کا صدر مقام ہے۔ یه قادریه طریقے کے زیر حفاظت علاقے کا مرکز ہے ۔ یہاں سید عبدالقادر الجيلاني ما ايك مقام هے ـ قوم پرست سومالي

میں یہاں کی مقاسی حکومت کے لیسر ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی اور بندرگله کو ترقی ا دی حا رهی هے.

مآخذ: (١) السعودى: مروح (مطبوعة بيرس)، ۱: ۲۲۱ تا ۲۳۳؛ (۲) پاتوب، ۱: ۱۰۰ و ۲: ۲۳۹ بعد و م : ۲. ۲: (س) الدمشقى (طع Mehrau)، ص ۲۹: (م) ابوالعداد (طبع (Remand)، ص ۱۵۸ بعد؛ (ه) اس بَمُلُوطه (طبع Defreinery)، ۲: (۱۸) شهاب الدين و فتوح الحسنه (طبع و ترجمه باسر R. Basset باسر First Footsteps in East: R. Burton (2):(61A92 G Ferrand(A): -- Um. \_ wes A quit office Lrs Comalis پیرس ۲۰۱۰ء، ص ۲۰۱۹ تا ۲۱۱۰ British Somaliland . R. E Drake-Brockman (4) للدن جرورع، ص رح ما وج: (۱٠) A T. Curle در Antiquity (ستمبر عمورع)، ص و رم تاع مع: (۱۱) ilslam in Ethiopia J. S Trimingham

### (I. LEWIS)

بربری: مشرقی هزاره (قبیلے) کو اس نام سے . باد کیا جاما ہے، جو وسطی افغانستان کے پہاڑی علاقر میں کامل اور هرات کے درمیان، ایران میں، علاقة مشهد سي، بلوچستان سي (كوئثر كے قريب) اور جمهوریهٔ اشتراکیهٔ ترکمنستان کے نخلستان كُشْكَه (صلع مكى) مين آماد هے [ديكھيے هزاره.] (ادارد)

بَرَبَشْتُرَ : Barbashturu يا Barbastro (بَـشَتْرُ ). \* دریاے زینوں کی معاون مدی ابرہ Vero == ) Ebro کے کنارہے، سرقسط ( \_ مدینه البیضاه) کے شمال مشرق میں ساٹھ میل کے فاصلے پر وسطی جبل البرانس جانے والے راستوں پر ایک قدیم شہر، آج کل اسے Barbastro کہتے ھیں ۔ یہ وشقہ (Huesca) سے انجمن نوجوانان کا بھی یہاں مرکز ہے۔ ۹۵۳ء ، تقریبًا پچاس کیلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی جانب واقع فے - [جغرافیے کی عربی کتابوں میں یہ شہر شغرالاعلٰی (Upper Frontier) کا ایک مصبوط مقام بسان ہوا ہے ۔ نفع الطیب س لکھا ہے کہ این حیاں ہے اسے علافہ بربطانیہ کا، جسے شریف الادریسی اعمال نغرالاعلٰی سے بتایا ہے، ایک قصبہ لکھا ہے ۔ اس حیان ہے لکھا فے له هسپانیه میں مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کے رمانے یعنی ۳ م م ۱ میں مسلمانوں کی استدائی فتوحات کے رمانے یعنی ۳ م م ۱ میں اس شہر ہر مسلمانوں کا قبعہ ہوا اور بانچوں صدی کے اوائل یعنی بین سو ساٹھ برس یک مسلمان ان کے اوائل یعنی بین سو ساٹھ برس یک مسلمان اسلامی کے ماتحت رہا سو برس کے قریب رہی ۔ یہ شہر حکومت چار سو برس کے قریب رہی ۔ یہ شہر تعرالاعلٰی کی حفاظت کے لیے بطور برح کام دینا بھا اور اس نظم میں اسے سرقسطہ اور لاردہ اعاماد کے اسلمان اسلامی اس بنظم میں اسے سرقسطہ اور لاردہ اعاماد کوری کی مسلک کرئی کہہ سکتے ہیں۔

عبدالملک المظفر کی ۱۰۰۹ه / ۲۰۰۹ میں Pampeluna کے خلاف سہمات کے بیاں میں برستر کو اسلامی مملکت کا آخری حصه قرار دیا گیا ہے (اس عداری، س: ۱۲) ـ ۱۵۰۸ / ۱۲، ۱ء میں (دیکھیے سطور ذیل) جب یه مسلمانوں کے ها به سے نکلا ہو اس پر سرقسطہ کے سو ھود کا قبضہ تھا۔ اسکی آبادی خاصی بھی ۔ بڑا خوش حال اور دونب مند شہر تھا (اس حیاں) ۔ خلاف قرطبه کے زوال پر رمانة طوائف الملوكي مين، حب كه پانچوين صدى كے وسط میں سلاطیں سی هود کے احمد المفتدر کی حكومت سرقسطه سين دهي تو عيسائي بادشاه اردمليس (الاردمير) يعنى شاه راميرو Ramiro يعنى شاه ہر برشتر پر حملہ کر دیا ۔ جس کی تفصیل یہ مے که ۱۰۹۸ میر ۱۱۹ کے موسم کرما میں والرف کرسین Robert Crespin کے زیر قیادت سارمسوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر مشتمل چالیس ہرار کا ایک لشکر برشتر کے سامنر آ نمودار ہوا (قائد کا یہ مام ایک روسی مؤرح نے دیا ہے) ۔ اسے پوپ کی

ا تائبند بھی حاصل تھی ۔ وہ لوگ اس منہم کو حروب صلیبیه سے پہلر کی صلیمی جبک قرار دیتر تھر۔ ایک ماہ سے زائد عرصے کے مخاصرے کے بعد وہ شہر پر قبضه کر لیے میں کامیاب هو گئر ۔ هر چند که بهسهانوی عیسائیوں نے اس جبگ میں جو حصه لیا اس کی تعصیلات تاریکی میں هیں اور گو برستر پر ایک برس کے بعد هی دوبارہ قبضه هو گیا تھا پھر بھی اس کی پسپائی پورے ملک پر دوبارہ متح کی ایک اهم مسرل ہے۔ معاصرین نر اسے مے منال واقعہ اور اسلامی انداس کا سب سے نڑا سابحہ قرار دیا ہے ۔ اندلس کے حالات پر اس حیان کے استهائی اندوه گی ناثرات ان وافعات کی پیداوار هیں ۔ اس کا ذ کر اس عداری (م: ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۰) يركيا هي ـ سرنسطه كا المقتدر بن هود دفاعي حمار کے لیے جب فوحیں جمع کر رہا تھا تو المعتضد عبادی نے اپنے اس نام نہاد اتحادی کے پاس صرف پانسو سواروں کا ایک دسته بهیجا تها، گو اشبیلیه (Seville) کے سردار الهوزنی نے اسے یمهال مک كما تها كمه وه بنفس نفيس اس مهم پر جائے (اس سعيد: المُغرب في حَلَّى المُعرب، طبع شوقي ضيف، ١: ٣٣٣) اس كي وجه يه تهي كه مسلمانان اندلس ستب و افتراق کا شکار بھر ۔ یه نو تیر اندازوں کی اعلٰی کار کردگی کا سجه تھا که المُقتدر بن هود شہر واپس لینے میں کاسیاب ہو گیا ۔ لیکن برہشتر کی قسمت میں نه بها که زیادہ دیر نک مسلمانوں کے هاته میں رہے ۔ بالآخر ۱۱۰۱ء میں پڈرو ارغونی (Pedio of Aragon) نر اسے مسیحیوں کے نیر فتح کر لیا۔ یه واقعه یاقوب کے علم میں بھی تھا (مب معجم البلدان، مديل ماده) \_ [ياقوت نر اس كا تلفظ بُسِنْتُر دیا ہے اور لکھا ہے کہ کبھی اسے باشتر بھی کہتر ہیں ۔ اور بتایا ہے که یه اعمال ریّہ کا ایک قلعه تھا۔ اس کے اور قرطبه کے درمیان

تيس فرسح كا فاصله تها (معجم، بذيل ماده) ـ إ العميدى نے بھى بھى ميال ظاهر كيا ہے اور اس كا تلفّظ باشتر دیا ہے اور اسے مالقہ کے قریب بتایا ہے ۔ علاقه مالقه هي كوعلاقه ربّه دمتح هين . هسپانوي مؤرح کونڈے نے لکھا ہے که جبال رندہ (Sierra de Ronda) میں ایک مقام بیشر تھا اور وہ ادرسیوں (عرمه/ همر اع ما ومهم / ده وع) کے قبضے میں تھا۔ یه وهی آج کل کا شهر بلشتر (Vilches) ہے جو وادی الکبیر کی دو شاخوں یعنی گوادالیں اور گوارسیزاس کے درمیاں واقع ہے۔ غسرض تمام جغرامیه دانوں ر بیشتر دو علاقة مالقه یا اعمال رید میں سے قرار دیا ہے ۔ ڈوزی نر لکھا ہے که ہشتر سے مراد ایک پرانا رومی قلعه ہے جو آح دل الكستيان نهلاما م اورجس كا برانا رومي نام Municipium Singilense Bartrastreuse تها أور وه انتمیرہ Antequera سے مغیرت میں شہیر ب (The Guadalhorce) کے قریب وادی البرشی Teba کی بالائی گذرگاہ ہر وابع ہے۔ تبہا اور انتیرہ کے درمیان امریبا چھے میل کا فاصلہ ہے ۔ اس قامے کے مومع کی بعین میں یورنی مؤرخوں نے بڑی کاوش كي هے \_ اس كي خاص وجه يه هے كه يه مقام ابن حفصون (م ه . ۳ ه/ ۱۵ وع) عیسائی کا مستقر نها، جو ملام قرطبه کے دشموں میں سے تھا اور جس نے سینیس برس بک حنوبی اندلس کی فضا مکدر ر کھی بهي (محمد عبايت الله : الدلس كا باريخي جغرافية، ع ٢ و وع ع ص بهم و سعد)].

مآخذ: (۱) ابن عذاری: الیان العبرت، ۳ مآخذ: (۱) ابن عذاری: الیان العبرت، ۳ مآخذ: (۲) ابن عذاری: الیان العبرت، ۳ مرح تا ۲۰۰۵ (۲) العبری (۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۱۸۹۰ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ ت

Espana del Cid میدرهٔ ۱۹۳۹ میدرهٔ B D M. Dunlor)

بر بط: رك به عود.

بَرُبه: رَكَ به بارابه.

البربہاری، ایک مامور حنای فقیه، جنھوں سے بغداد میں البربہاری، ایک مامور حنای فقیه، جنھوں سے بغداد میں بڑی عمر میں وفات پائی۔ وہ بیک وفت عالم حدیث بھی تھے اور فقیه بھی۔ اور اس سے بھی زیادہ یه که ان بڑے اور هردلعزیز واعظوں میں سے تھے جبھوں سے چوتھی / دسویں اور پانچویں / گیار ھویں صدی میں خلاف کی تاریخ میں شیعی دعاہ کے خلاف سیوں کی جد و جہد میں بڑا اھم اور نمایاں حصه لیا اور کسی قسم کا مفاهمتی رویّه اختیار کیے نغیر اس عقیدہ کلام کی کامیابی سے مخالف اور رو ک مھام کی حس کے محر ک معتیزله اور رو ک مھام کی حس کے محر ک معتیزله اور میں معتیزله اور

اابردہاری نے حنلی [رک به الحنامله] اصوای تعلیم ابودکر العرودی (م ۲۵۰ه/ ۴۸۸۸) سے حاصل کی (قد تاریخ بغداد، م : ۲۲۹٬۰۵۳ طبقات الحامله، ۱ : ۲۵٬۰۳۳ احتصار، ص ۲۳ تا ۲۳٬۰۳۳ جو حصرت امام احمد بن حنل کے دہایت هی عربن شاگرد سمجھے جاتے تھے اور جھوں نے جلیل القدر امام کے فقہ، اخلاق، ادت اور عقائد سے معلق رکھنے والے افکار کو جس کاوش کے ساتھ پھیلایا ان کے شاگردوں میں شاید هی کسی نے پھیلایا هو۔ نامور صوفی سُہل السُّتری (م ۲۸۳ه/ ۴۸۹۹) بھی، حسلی جس نے سالعیه مکتب (تصوف) کی نیاد رکھی (قب جس نے مطلی الرب کے بعض بڑے بعض بڑے بعض بڑے نامور میں سے حسلی مدعب کے بعض بڑے بول اور جس سے حسلی مدعب کے بعض بڑے بول اور جس سے حسلی مدعب کے بعض بڑے بول اور جس سے حسلی مدعب کے بعض بڑے دارکے به سهل التستری ا

البربہاری کتاب السنة کے مصف هیں، جس ک میثیت ایک عقیدے کی نمائندہ کتاب کی ہے ۔ اس کا

متن بڑی حد تک قاضی ابوالحسین نے اپنی طبقات ا خروی کے لیے ضروری ہے۔ وہ ظاہر کے مقابلر میں (۲: ۱۸ تا ۱۸) کے ذریعر هم تک پہنچاہا ہے اور اس سے احمد غلام خلیل (م دے م ه/٨٨٨ع) كى تاليف ؛ کی یاد تازہ هوتی ہے ۔ احمد خلیل ابو همزہ اور النّوری (م عهم م مهم معالف على معالف على اوراس کامبلان حنبلید کی طرف مے (فب L. Massignon Textes inédits م ۲۱۲ تما ۲۱۳). ابوالحسن الأشعرى (م ۹۳۹ه/ ۱۳۹۹) کے متعلق کہا جاتا ھے که انهوں نے اپنی اُلاَمامه البربهاري سے تبادلهٔ خیال کے بعد تصنیف کی تھی ۔ دونوں کتابوں کسو سامنے رکھ کر ان کے عمائد کا مطالعہ کیا جائے تو بطاهر يه باب نا قابل قبول معلوم نهين هوتي.

البرىهارى كى 'اقرار ايمان پر كاب بيادى طور ہر مناضرانہ ہے، جس میں انھوں نے تمام بدعات کو مذموم قرار دیا ہے اور بڑے پر زور انداز میں اس دین عتیق کے احکام کی طرف لوٹسر کے لقین کی ہے جس پر حلفا ہے ثلاثه کے عہد میں عمل هوتا نها، کیونکه ان کے خیال میں اختلافات حضرب عثمان رض بن عمّان كي شهادت اور حضرب على رم اس ابی طالب کی خلافت کے بعد پیدا ھوے ۔ اس "دبن عبیو" کی طرف رحوع کرنے کی غرض یه مهی که أنعضرت صلَّى الله عليه و سلَّم، صحابـهُ كـرامْ اور پاکباز تابعین اخ کی مقلید کی جائر ۔ تابعین اخ میں البردہاری حضرت امام احمد بن حنبل رض کی طرح امام مالک بن انس رفر (م و م ره / ه و م ع) ، عبدالله اس المبارك م (م ١٨١ه / ١٩٤٥)، فَضَيْل بن عِياض ﴿ (م ١٨٥ هـ / ٨٠٠) اور يشر بن الحارث (م ٢٣١ه / ٨٨٨ع) جيسي مزرگوں کے نام ليتي هيں ـ البربہاری عقل کے استعمال کے مخالف نہیں ملکه وہ اسے ایک ایسی نعمت سمجھتے میں جسے الله تعالى نے اپنى مخلوقات ميں مختلف طريقوں سے تقسیم فرما دیا ہے اور یه ان کی نجات

ماطن کو قطعی طور پر مسترد نہیں کرتے بشرطیکه اس باطن کی اساس و بنیاد قرآن و سنّت پر قائم هو ـ ا وہ جس جنز کو هر دوسری چيز کے مقابلے ميں مردود و مسترد قرار دیتے هیں وہ تشتّت و انحراف ہے جو مدعى عقائد مين ناويل، رام اور قياس کے سر محابا استعمال کا نتیجه هموتـا ہے۔ صعات ناری کے مسئلے میں ان کے بیانات قرآن وسنت کے بیانات کے اعادے تک محدود هیں.

سیاسی طور پر وہ خلامت پر قریش کے حق کے زىردست مؤيد و حامى معلوم هوتے هيں، اگرچه وه مسلمانوں کے حکمران طبقے کی اطاعت کی تاکید کرتے ھیں، اس صورت کے سوا که اس اطاعت میں الله تعالى كي نافرماني كا پهلو نكليا هيو ـ وه خروح السُّف يا ايسى بعاوت كي سختى سے مدمت كرتے هيں جس میں اسلحه سے کام لیا جائے۔ ان کا خیال ہے اله قانون اور امن عامّه کی تحالی کے لیر "دعوت اس''، ''نصیحت'' اور ''اس بالمعروف'' سے کام لینا چاھے ۔ ایک ایسے زمانے میں جبکه عالم اسلام متعدد فرقون اور گروهون مین منقسم هو چکا هو "اصحاب حديث" اور "اهل السنه و الجماعه" کا (جن کی فتح و نصرت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہو حِكا هے) خصوصی فرض هے كه وه اس بالمعروف إر عمل کریں ۔ البرسهاری اپنے اصول و عقائد میں پخته بھے۔ ابھوں نے معتزلہ اور شبعہ کے خلاف شخمی ا طور پر زبردس سهم چلائی، جس کی وجه سے بعض اوقات انھیں اقتدار پسندی کا مجرم ٹھیرایا گیا ہے. اس میں شبہہ نہیں که و . ۱ م ۱ م اور

و م س م ا م م ع کے درسیان بغداد میں جو عوامی شورشیں اٹھیں اور ہگاہے برپا ہوے ان کے پیچھے یه بات بھی تھی که جب وزیر علی بن عیسی نے الطَّبَرى كو ٩٠٩ مين حنبلي مخالفين سے عقيدے

کے الحتلامی مسائل پر ساحثه و مناظرہ کرنر کی دعوت دی بو اس کی مخالف میں البربہاری بھی شریک بھے۔عوام کی اسی مخالف اور دشمی کی گھر میں دفن کیا "لا (قب ان حوادث و وقائع کے اسے حامیوں نے براہ راست کوئی حصّہ نہیں لیا لیکن سلسلے میں البدایه، ۱۱: ۱۲، ۵۸، تا ۱۸،).

> ے، ۳۱ میں البرسہاری کے سمین اور ان کے محانمیں میں بعداد میں ایک مهت بڑا ھنگذمه برہا ھوا، حس میں بہت سے آدسی مارے گئے ۔ نرام کا سبب یہ بھا کہ دونوں 'دروهوں سن سورہ سی اسرائبل کی مندرجہ دیل آنت (۱۱: ۹) کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں احملاف بھا : عسّی أَنْ يَبْعَثِكَ رَبُّكَ مَتَامًا مَعْمُودًا (مريب هے ده الله بمهیں ایک اسے مقام میں پہنچا دے جو بہایت ہسندیدہ هو) ۔ ااجربہاری کے بدرو کہر بھر نه اس آیت کا مطلب یه هے نه قیاست کے دن الله معالى رسول الله صلّى الله عليه و اله وسلّم نو اپنے بخت پر شہائے دا۔ اس کے بر خلاف مخالفیں کا، جو الطبری اور اس حریمه کے عقائد کے پیرو سے، خيال تها له اس سے محض وہ 'نشفاعب'' مراد هے جو آنحضرت صلّى الله عليه وسلّم قيامت كيدن ال مسلمانون کے حق میں فرمائیں کے حل سے گاہ کسیرہ سررد هومے (قب البداید، ۱۱: ۱۹۲ ما ۱۹۳).

۱ ۲۲ هم ۱ ۲۲ و ۱ ۲ می العاهر کے عهد خلاف میں جب حضرت معاوید م بر در سر مدبر لعنب كرنر كا سوال الها، جس كا هدف خالص حنبلی عقیدہ بھا، سو حاجب علی س یَلْبَق نے جهیر هوے تھے، حالانکه سبلی علما کے سہد سے مرید اور شاگرد شہر بدر کر کے نصرے بھیج دیے گئے تھے (الكامل، ٨: ٨. ٣؛ البدايه، ١١: ١١٧) - اس ك بعد خلیفه القاهر نے [امن و] اخلاق کی بحالی کے لیر

جو تدایر اختیار کیں ان کا مقصد کسی حد تک حسلی معترصین کی خوسودی حاصل کرنا تھا.

٣ ٣ ه / ٣ م ع مين الشَّلْمَعاني اور ابن مُقسم وجه سے . ۳۱ مس الطّبری کو رات کے وقت ان کے اور حو مقدمے چلائے گئے ان میں اگرچه البرسهاری این نَسْبُود ماری قرآن پر وریر این مُنله بر اس الرام ی سا پر معدمه چلایا اور سرادی که وه لوگون کو فرآن دا ٹ کی ایسی فرائرین سکھاتا ہے جو حضرت عثمال ع کے سحة مصحف کے خلاف هیں (م الصُّولَى، سرحمة M Canard ، ١ : ٩ . ١ و ١٠٠٥) نو بطاً هر بعداد کے حالمه کے پُر روز مطاهروں بر ایسا نا.

البربہاری کے حاسوں کی شورس نے الراصی کی خلاف کے اسدائی دور (۳۲۳ھ/ ۹۳۵) میں ، جہاں اس وقت یک این میلد ھی کی وزارت بھی التهائي شدت اختيار درلي - مسلم مؤرخون (السولي، ١: ١،١٠؛ الكامل، ٨: ٢٧٩ با ١٩٧؛ البدايه، ۱۱: ۱۸۱، ۱۸۲) نے ان واقعات کی جو تفاصل س کی میں ان سے بتا چلتا ہے که حنابله مے فانونی دفعات کو باقد کردر کی غرض سے بجارتی کاروبار میں مداحل کی، شراب فروشوں اور گانے والی عورتوں پر حمار کیر، آلاب موسیقی کو بوڑا پھوڑا، لوگوں کے گھروں میں گھسر، کسی مرد کو کسی عیر محرم عورب کے ساتھ چلے پھریے دیکھ کیر اسے پولیس کے امسر اعلٰی کے پاس پکڑ کر لے گئے (قب K V Zettersteen، در 17 ، لائدن، بار اوّل، س. ۱۱۹۹، بدیل راضی)۔اس هنگامے کے بعد خلیمه البربہاری کو ملاش کرنے کا حکم دیا، جو کہیں کے سرکاری عہدے داروں نے البربہاری کے حامیو، کو لوگوں سے ملیے اور تعلیم دینے اور مسلمانوں کو کسی ایسے امام کے پنچھے نمار پڑھنے سے روک دیا جو حسلی عقیدہ رکھتا ہو۔ چونکہ البرسهاری کے ا حامیوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں

آئی اس لیے ۳۲۳ میں خلیفه الراضی نے ایک فرمان ۲: ۲: ۱۹،۱۹). (منن در الکامل، ۲ . : ۸ ) جاری کها، جس میں حنبلیت و مذموم قرار دیتر ہونے اس کے متبعین کو دائرہ اسلام سے حارح کیا گیا ہے ۔ فرمان میں حسلیب کو مورد الرام ٹھیرایا گیا کہ وہ حلول کے عقيدة تشبيه كو نمايان كرنى اور زيارة القمور (اثمه کی قبور پر جانے) سے منع کرتی ہے ۔ خلیمه کے اس طرز عمل سے کچھ مدب کے لیے حسلی مظاہرے رسی گئر .

> البردماری کے حامیوں نے ۳۲۷ھ/ ۱۹۹۹ میں تَجْکُم کی امارت میں اپنی شورش ربادہ شدت سے شروع کی۔ انھوں نے ان لوگوں کو نہب سک کیا ہو معما کے تہوار یعی ال رسوم میں شربک ھوبر حا رھے بھے حو م ۱ / ۱۵ شعبان کی درمیانی سب کو بعض مسجدوں میں منائی حابے والی بھی (فک الصُّولِي، ١: ٣٠٥، ٥٠٠) - پولس تے افسر اعلٰی نے البربہاری کی تلاش کے لیر احکام حاری کیر ۔ لیکن اس مرببه وه پهر روپوش هو گئر اور اس سوقع پر اں کے ایک نائب کو، جس کا نام دُلّا تھا، سل کر دیا گیا۔

> البربہاری کے حاسوں کی شورش دو حتم سرنے کے امکامات اس طرح اور بھی کم ہو گئے کہ ٣٣٨ . ١٩٥ مين امير تحكم نے براثا كى مسحد ار سر نو بموا دی ۔ اس مسجد کمو خلفه المُقتَدر کے عهد خلاف میں مسمار کر دیا گیا بھا (قب الصُّولی، ۱: ۲۰۸، ۲۰۸) ـ جب ۲۰۹ میں امیر تُجُکّم کو کردی قزاقوں کی ایک حماعت نے قتل کر دیا تو حسلیوں سے سڑے زور سے اپسے اطمینان کا اظہار کیا، براثا کی سجد مسمار کرنر کی کوشش کی اور درب عون میں مرافر اور ساھوکاروں کے علاقے پر حمله کر دیا، جو گویا عباسی دارالسلطست کی تجارتی اور اقتصادی زندگی کا مرکز و منبع تھا (الصُّولي،

عين يهي زمانه تها جب رجب و ٢٠٠٨ ايريل اسم وعدس تورون کی بہن کے گھر میں ، جہاں البرسهاري چهېے هورے تهے، ان كا انتقال هو گيا ـ انهين يمين دول كيا كيا (طَبَقات العماملة، م، مهم تا هم؛ البدآية، ١١، ١٠).

البردياري كا اثر ديب سے هم عصر حنيل فتها پر بھی نمایاں ہے ۔ بالغصوص ابن بطَّه العُکْری (م ١٨٥ه / ١٩٥١) بر، جو ان سے کئی مرسه بغداء مين ملا اور جس كى كتاب الأبانة مين ان کی کتاب العصدہ کا گہرا عکس ہے۔ ابن بطّه کے دوسط سے ان کا بالواسطه اثر قاضی ابو یعلی بن الفراه (م ٥٨مه ه / ٢٩٠١ع) اور اس كے سهب سے شاگردوں پر بھی پڑا بالخصوص شَریْف ابوجَعْفَر الهاشمي (م ١٥٨ ٨ ٨ ١٠٠٥) بر، جو بدعت ك خلاف کئی پرزور مطاهرون کا محرک سا.

مَأْخَذُ: ان اني يعلى : طَبَقَاتَ الْحَسَابِلَهُ، قاهره ۱ عدده / ۲۰۱۹ م ن ۱۸ با مم؛ (۲) اس کثیر: الدايه، ١١: ٢٠١ تا ٢٠٠؛ (٣) المالسي: اختمار طبقات الحابلة، ديش . وم وها و و و تا و . م ا اس العماد : شدرات، ب : ب با ب با ب با ب العماد : شدرات، ب : با ب با با با با با PIFD 32 La profession de foi d'Ibn Batta ۸ ه و رع، ص ۲۸ تا رم و اشاریه.

(H. LAOUST)

ٱلْبَرِّت: (حمع: الْمَرْمان)، ايك الدلسي مُعْرب لفط، جس كا مأخذ لاطيني لفط portus هـ ـ عرب مستَّف اسے عربی لفظ ماب (جمع: امواب) کا مترادف ٹھیراہے ھیں ۔ عربوں نے جزیرہ نماے آئیبیریا کو حو مثلث نما شکل دی تھی وہ سب جانتے ھیں ۔ بطلمیوس کے اتباع میں انھوں نے اس کا حسب ذیل حدود اربعه مقرر کیا ہے۔ جنوب میں طُرِیفه، مغرب میں راس فنستر Finisterre اور مشرق میں

اور بعض کے نردیک المرفاط Llobregat کی اور بعض کے نردیک المرفاط کاروہ کی رائے میں ھکل وادی اور ایک تیسرے گروہ کی رائے میں ھکل الزهرہ (Portus veneris "Port Vendres) کے مقام پر اس کی حدود حسم ھوئی ھیں۔ سرحد کے بیسرے مقام کے نعین میں اختلاف دو سبب سے بیدا ھوا ہے اور اس کی طرف کسی نے قرار واقعی نوجہ مبذول نہیں کی۔ پہلی وجہ نو یہ ہے کہ قرون وسطی کے عرب جغرافیہ نگاروں کے ھاں حمال البرانس (پیری نیر جغرافیہ نگاروں کے ھاں حمال البرانس (پیری نیر انہوں نے اس سلسلہ کوہ کے لیے کوئی نام بھی متعین انہوں نے اس سلسلہ کوہ کے لیے کوئی نام بھی متعین مشرقی سرحد کا تمین ایسے طریعوں سے دیا حو ان کے مشرقہ نصورات اور اس علاقے کی ساسی صورت رمانے کے مروجہ نصورات اور اس علاقے کی ساسی صورت مال کی بنا پر نالکل مختلف نظر آنے ھیں.

مقدمین میں سے چید ایک، مثلاً الراری اور بعد اران اس حَمَّان اور اَلْسُع، يهان كي وري قـوطي (Visigothic) روایت کی پیروی کرتے هومے حزدرہ سا ی حدود علاقه ارونه Norbonne یک لے جانبے ھیں ، جسا کہ وسا Wamba کے زمایے میں بھیں ۔ رمانة ما بعد کے دوسرے مصنف، مثلاً البُكرى نے شمال مشرقی سرحد كا تعین للبرغاط Llobregat کے حط پر کیا ہے۔ اسے اندلسی سرحدوں پر مریکیوں (Franks) کی فتوحات کا علم بھا اور اس بے اس ملک کا کئی مار بری و بحری راستوں سے سفر کیا بھا؛ جنانعیه اس نرسرحد کا تعین اس شنید کی سا پر کیا که ہرشلونہ اور جال البرانس (پیری نیز) کے قطلونیوں (Catalans) کو''مریک'' کہا جاتا ہے۔ اسی سرحد پر البُكْرى نے اَلْمُرْف (دروازه) كا دكر كيا ہے كه يه قطلونیه کی ساحلی حدود میں واقع ہے۔ پھر اس خیال سے که اس بارے میں شک و شمه کی کوئی گنجائش نه ره جائر که الاندلس اور براعظم

(الارض الكبيره) كے درسيان سرحد اس دريا پر واقع ہے جس کے لاطینی نام Rubricatus سے وہ واقف تھا وہ لکھتا ہے کہ جل البرت کے درے (ابواب) جرائر میورقه Majorca و منورقه Minorca کے مقابل ھیں ۔ اس بیان کی بصدیق اس سعد سے ھوتی ہے اور المُقرى اسے سبسے رمادہ صحیح روایت تسلیم کرنا ہے، کیونکہ بہت سے سیاحوں سے اس کی نصدیق کی ہے۔ ابن الأبّار نر اس مشہور لڑائی کا ایک سے زیادہ مرتبه دکر کیا ہے جس کے دوران میں المرابطون کے اسیر اس عائشہ نے وہات پائی تھی اور اسے وہ "وَهُيْعُهُ البُرْب" كي نام سي ياد كرتا هي (مسيعي مآخذ مين اس كا حواله El Congost de Martorell کی لڑائی کے نام سے ملتا ہے)۔ اس خُلدُون نے اس سمارت کا بدکرہ کیا ہے جسے برشلونہ کے فرنگی رئسس (Count) نے، جبو اَلْسُرْت کے دوسری حانب رهتا مها، عبدالرحم الثالث کے دربارمیں مهیجا تھا . اب الأدريسي كو لنعير ، جس كي تعرير چهڻي/ بارهویں صدی کے نصف احر سے تعلق رکھتی ہے اور جس کے رمائر میں فطلونیوں و ارغونیوں (- Catalan (Aragonese) کی مملکت آزاد هوئی ۔ وہ خاص طور پر خیال رکھتا ہے کہ اہل مطلونیہ کو فرنگی بہ كما جائر \_ وه الاندلس كي سرحد كا بعين هيكل الرهره کے مقام پر کرتا ہے۔ اندلس کے جہس صودوں یا اقالیم کا شمار کرتر ہونے اس نر طرطوشه Tortosa طركونه Tarragona اور سرشلونه كسو اقلیم البرتاب میں بتایا ہے، جو جبال البرانس سے بھی جنوب میں واقع تھی۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که وہ جبل البرّن يا البريات كو اقليم مذكور كے وسط ميں ا د کهایا هے.

مآخل: (۱) الأدريسي، متى: ص ۱۵، ترممه: ص ۲۰۱: (۲) المقرى: Analectes، ۱: ۲۰۲ تا ۲۰۳ راتباسات از الرارى، المكري و اس سعيد، ۱: ۸۲ تا

٨٠)؛ (٣) ابن الابار: تُكملة، در BAH، س: ٥٥، ٩.،٠ (س) اس خَلْدُون : آلعس م : ٢٠٨٠ (٥) وقائم ربول Ripoli و وقائم طرطوسه، در Ripoli

(A. HUICI MIRANDA) بر تقال: ( = برتكال) عربون نے يه عام ايك قديم شهر ( Cale ا Portus Cale (Calem) موجوده زمانے کا Oporto) کو، جو دریاہے دویرہ Douro اور بیٹر کے دیانے پر واقع دھا اور بعد ارآن سلطنت پرتکال ا آریسلیسو Aurelio (عسمد حکومت ۲۹۸ تا ۲۵۸۹) کو دیا تھ ۔ ہارھویں صدی میں آزاد برنگال کے اکا ذکر ابن الخطیب: آعمال الاعلام، ص سےس) نے میام سے قبل اس علاقے کی تاریخ همهانیه کی تاریخ كا حصه رهى هے آرك به الاندلس] ـ اگرچه همين مصلات تو نہیں ملتیں باہم فنوحات عرب کے وقت یقینا پرتگال کا تمام علاقه مسلمانوں کے تصرف میں بڑی تیری سے آگیا ہوگا۔ ہمیں کتابوں سے صرف اسا بنا جلتا ہے که جنوب میں مراحمت هوئی اور اوورہ Evora؛ شنترین Santarem اور فلمریه Coimbra کو عبدالعزيز بن موسى س نَصَيْر (والى اندلس، ه و ه / ، م رے عدا ہ ہ مرام رے علی سے فتح کیا ۔ مگر رمانہ ما معد کے ایک مصنف نر محمد بن موسی الرازی (بیسری/ نویں صدی) کے حوالے سے لکھا ہے کہ شنترین اور اسرحدی حط کو کم و بیش کامیابی سے قبضے میں قسریه کو قبل ازیں، موسی بن نصیر کے لشکریوں ا رکھ سکیں . میں مفتوحہ ملک کی عمومی تقسیم کے وقب، بظا ہر آ نها (قب ليوى پرووانسال Lévi-Provençal · ۲۰۱: ۳ 'Hist. Esp. Mas

. درء کے بعد سے قحط کے باعث شمال مغرب کے عیسائیوں کے لیر اس کی بازیابی (Reconquista) کا راسته هموار هو گیا ۔ آسٹریاس کے العانسو اوّل ا ملوک الطوائف کے عہد میں یه شہر، بطّلیّوس

المقرى: ١ مه عنه على المقرى: ا نفع، ۱: ۲۱۳) اس کے بیٹر فروئلا Fruela اول ، (ے ہ ء تا ۲۹۸ء) نے موجودہ پرنگال کے شمالی علاقر ; پر قبضه جما لیا بها، حس میں اوپورٹو Oporto (ـ سرسقال) اور براغه Braga اور وسيو Viseu کے قصے شامل تھے ۔ اول الذکر دونوں قصے دریا ے دویرہ کے شمال میں واقع تھے اور آخر الذکر اسی ا ارض برتقال کے فاتح کی حیثیت سے کیا ہے۔ کہا حاتا ہے کہ الفانسو دوم ( ، وے ما ۲سمع) نے ۱۸۲ھ/ م ١٩٥ ع مين لزن (الأشبونة) بر قبضه كيا تها اور اس امر کی اطلاع شارلیمان کو ایک پیغام کے ذريعے ايكس لا چيپل Aix-la-Chapelle نهيجي تهی، امکن یه کامیابهان، اگر ناریخی طور پر صحیح بھی هوں تو بھی بالکل عارضی نوعیت کی تھیں۔ کمیں الفانسو سوم کے عہد میں جا کر، ۸۹۸ء میں، جب برتقال (۔ اپورٹو) پر حتمی قبضه هو گیا تھا، یه ممکن هو سکا که عیسائی دریا مے دوبرہ کے

قلمریه (Coimbra) ۲۹۳ همده مین مسلمانون ایک معاهدے کے مابعب، مستشی رکھا گا ا کے هاتھ سے نکل گیا بھا لکن ۱۹۸۰مهء میں المنصور نے، جس کی قرطبه سے شَنْ یعقوب (Santiago de Compostella) مک غیر سعمولی يىلغار كوريه Coria اور وسيو Viseu كے الابدلس کے سیاسی انتشار اور بالخصوص ا راستے ہوئی تھی، اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ الاشبونة (لربتن Lisbon) امهى تک روب وال خلافت كے نو آباد (بیشتر بربر) اس علاقے سے اُٹھ گئے تو ، قبضے میں تھا، جس کا سربراہ ٠٠٠٠ه / ١٠٠٩ میں المهدى هوا (حميدى، ص ١٨) - آگے چل كو

متعلق ہے جن کے ساتھ . ۲ . وع کے قریب اشبیلیه کے بادشاہ المعتمد کی مذ بھیڑ پرتگال پر لشکر کشی کے دوران میں حمن الاخوان کے مقام پر ہوئی بھی، حس کی جگه آج وسیو Viseu کے شمال میں الأفوس Alafoens يا الاموس Alafoens (ٱلْأَجُونَ (Alajoen آباد هے ۔ ان مسیحیوں کا دعوٰی تھا تھ وہ موسی یں نمیر (قب سطور بالا) کے سابھ ایک معاهدے کے تحب اس علامر پر قابض هیں ـ ا كرجه وه ملا شبه مصاربه Mozarabs [ \_ بتعرّب، الدلسي نصاري]) بهر ناهم ود اس بات كمدعى تهر ده وه حصرت سی کریم صلّی الله علیه وسلم کے هم عصر مُنلَه بن الأينهم كي اولاد مين سے هين ، جو سام کا عسائی عرب بھا (Fernandez y Gonzalez ا وهي نتاب، قب Dozy بناك در Loci de Abbadidis Dozy . در الم حہد خلاف میں لئی آدوے (یعی صور کے اضلاع، حل من صدر معام، عامل اور حماظی فوح مستعب هويي تهي، رك به الأندلس، ٢:٩) للّٰی یا حروی طور پر موحودہ برنگال کے علامر س واقع تھے: (١) اسهائی جبوب میں موحودہ صوبه الگاروی (Ocsoboba) کے مطابق اکشوبیة (Ocsoboba) کا کورہ بھا۔ اس کی وجه بسمیه اسی نام کا ایک قدیم قصه بها، جو موجوده بارو Faro کے الدروني علامے میں واقع بھا ۔ عربوں کی فتح کے بعد ا اہمیت کے لحاط سے اس قصبے پر زوال آ گیا اور ، صوبائی دارالحکومت کی حیثت سے شلّت (Silices) یے اس کی جگه لے لی ۔ تاهم پانچویں / گیارهوس صدی میں بھی اس کا وجود باقی بھا (اس عداری ۳: ۵: ۲) دشلب سبه مغرب مین دو چهوئر - بور دریاؤں کے بحری دیانوں کے قریب واقع بھا۔ اس مد کرہ پہلی بار ۲۲۵/ ممرع میں ناروے واجد (Norsemen) کی بحری تاخت کے رمانے میں سور ا بندرگاه کے آیا ہے [رک به البحرالمحیط] اور اله

کے اعطسی [رک به الأفطس] حکمرانوں کی ماتحتی میں جلا گیا، جو الاندلس کے مغربی علامری حکومت کے دعومے دار اور اس کے لیر اشبیلیه کے عبادی خاندان سے برسر نراع تھے۔ ۲۰۱۹/۱۰۱۹ میں جب قلمریه حتمی طور پر هایه سے جاتا (این عذاری، س: وم ،) بو الأنسكونيه نستريس كے ساتھ تاحه [رك بان] کے شمال میں گھرا ہوا مسلم علاقه ہو کر رہ گیا تاآنکہ ہریکال کے پہلر بادساہ الفاسو هنریکس Alfonso Henriques نے ایم ہ ہ/ یہ ۱۱ عمیں ان دوبوں كو فتح درليا ـ عام روايب يه هـ نه الماسو هنريكس نے بادساہ کا لقب اس فتح کے بعد احتیار کیا تھا حو اسے باجه [رك بان] كے دريب أورين Ourique کے مقام ہر مسلمانوں پر حاصل هوئی تھی (جولائی وم رع) \_ اس کی وقات ( ه ر رع) سے قبل پرنگنزوں کا جبوب کے بیشتر علامے پر قبصہ ہو گیا بھا۔ اس ، سے پہلے سمت کا پاسا دس طرح پلٹا رہا بھا اس کی ایک مثال لیمیکو Lamego ہے، جو دریاہے ، م دویرہ Douro کے حسوب میں واقع بھا۔ معلوم هونا ہے کہ ہم. وع میں اسے الفاسو سوم نے فیح کیا نھا لیکن بعد ارآن یہ عابھ سے بکل گیا۔ پھر ٣٨ . ١ ع مين فَرْدُيْنَدُ اول اسے دوبارہ قبصے مين لایا، جب که اس کے بادشاہ با والی دو وهاں عیسائیوں کے باح گزار کی حشب سے رہنے دیا گیا تھا۔ ۲۱۱۰ سے نعه مدت پہلر یه ایک بار پهر مسلمانوں کے سلط میں آگا لیک بالآخر اسی سال کونڈے دوں ہنریک Conde Don Henrique کے : F. Fernandez y Gonzales) حوالے کسر دیا گیا Mudejares de Gastilla ، ص ۹ ) ۔ اس علاقے میں عربیت کی مبری کس قدر گہری هو چکی مهیں اس کا اندازہ ہارھویں صدی کے مصف المواعینی کے بیان یسے هوتا هے (Historiadores . Pons Boigues) شماره ١٨٩)؛ يه عربي بولسر والر بعض مسيحيون سے

آهسته آهسته، بالخصوص اعلَّما خلافت کے خاسر کے بعد، اشبید کے خاندان عبادید کے عمد میں، ایک بارونی اور حوش حال شهر بن گیا ـ ابن سعید (المُعْرب في حَلَى المَغْرب، ذَخَاتُر العرب، سوم وا ما ه و و و و عند ، ، ، ، ، ، عند ) کے ميان کے مطابق دوسرے قصبے ما بڑے بڑے کؤوں سُنہوس یا شنروس (؟ م شبروس بحامے São Brás)، زمادہ، شنبه مرید (Santa Maria de Algarve)، العليه (Loulé) اور قَسْطله (Cacela) بھے ۔ الأذريسي (نواح م دروع) شلب کا د نر کربر هوے سان کرتا ہے کہ یہاں کے دیہائی اور شہری دونوں حالص عربی سولتے مھے ' (م) اُ دُشُونُه کے سام ھی سمال مين سوجوده سكسو النتعو (Barxo Alentejo) کی حکم باجه (یجه Beja) کا کسوره بها ۔ اس کے صدر معام کا نام بھی یہی تھا (رک ند ناجه)۔ اس سعید کی رو سے اس صوبے میں ماریله Mertola بهي شامل بها، جسر ابن الخطيب ير شدونه (Sidonia) کے کور سے میں سال کیا ہے؛ (م) اس کے بھی شمال مين الأسبونية يا ليزنن Lisbon كا كبوره تها (المقرى: نَفْح ، ۱: ۹۹)، حس مين شَنْتَرِ نْن (Santarem)، نَسْتُره (Cintra) اور الفنداق يا النَّبْذاو (قبّ ا مُذَاق - Alcaudete ، ورطبه اور غرباطه کے درمیان) شامل بھر ۔ برتگال کے باقی کوروں کے بام نہیں دیر کئر .. ناحه کے شمال میں باکرہ (Evora) کو اس سعند بر بطّلتوس کی شاهی مملک میں شامل کیا ہے اور شاید دور حلافت میں یه مارده یا سیرده Merida کے کورے کا ایک حصّه تھا (قب الْمقری: نَعْج، ر: س. ر) \_ هو سكتا هي كه قلمريّه (Coimbra)، جو ہم ۲۹ م ۸ م ۸ عسے قبل سلطنت اسلامی میں شامل تها، کسی کورے کا صدر مقام هو (قب ليوى بروواسال Esp. Mus : E. Lévi-Provencal بروواسال الأُنْدُلُس کے دوسرے دور افتادہ حصوں کی

طرح اسلامی برتگال کی تاریخ میں خصوصی انفرادیت کی دہت سی مثالیں ملتی ہیں ۔ بیسری / نویں صدی میں عبدالرحمٰن بن مروان، جسے اکثر ابن الجلّيقي (- Galician جلقیه وائے کا بیٹا) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے جانشیبوں نے نطلیوس سے بشدب لشکر کشی کر کے قرطمه کو آراد کرنے کی کوششیں کیں ، جو جروی طور پر کامیاب رہیں ۔ اسی طرح کی کوششیں ہنوبکر نے اسی صدی میں شته میریه کے مقام پر کیں ۔ اس سے خاصی مدب بعد معرب میں اس فسی کے ریر قیادت ایک جارحانه مدھی تحریک کا آغاز ھوا۔ اس تسی نے موہ ھ/ سم روع میں ماریله میں بعاوب برہا کی، حو المرابطون کے روال کا ماعث سی ۔ اس قسی شلب کا حکمران س گنا اور صرف وه أور اس كا هم عُصر اس ورير هي عالماً وہ مسلمان حکمران ھیں جمھوں نے سر زمین پرنگال میں اپنر سٹر صرب کرائر.

پرسکال میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی کس مکش کے آخری دور کا ایک ممتاز واقعہ میں ابویعقوب یوسف الدوحد کی سعی عظم ہے، جو ناکام رہی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ الموحد کے بیڑے کو الاشتوبه(لزنن) کے سامے ناکامی ہوئی اور سَسْریْں ہر حو بڑا بری حمله ہونا تھا اسے بر ک کرنا پڑا۔الموحد کے عقب لشکر (= ساقه) پر پرنگالیوں کے ایک حملے میں ابو یعقوب کے زخم آیا، جس کے باعث وہ اشبیلیہ کو واپس جانے ہوئے یابرہ وہاب پا گیا.

پرسگال میں یہ زک عام دومعات کے بالکل ملاف میں یہ زک عام دومعات کے بالکل ملاف میں، کبونکہ اس وقت الموحدین کی قوت و ناموری کا ستار للدی پر تھا۔ ہم، ، ع میں ، یعنی جس سال شلب پر پہلی بار پرتگالیوں کا فبضہ ہوا ہے، اس شہر (شلب) کے بارے میں ایک نامعلوم الاسم صلیبی سورما (''ثیورن کا نامعلوم الاسم'') کا یہ بیان ملتا

ہے کہ یہ عبسائیوں کے شہر لُزَّین سے کہیں زیادہ مستحكم اور اس سے دس كنا دولت مند تھا۔ و . و ه/ Las Navas de Tolosa) کے مقام پر عسائیوں کی فتح کے بعد، جس میں پر کالی افواج ہے مصّه لیا تها، اس طوبل جنگ کا نتیحه ساسر نطر آبر لکا ۔ وہرووء میں شلب پر عیسائیوں کا حتمی طور پر قبضه هو گنا اور العبرت (Algarve) سم مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی، جو موحودہ برتکال میں ان کا آخری مقبوضہ تھا۔ ایک اور لڑائی کے دوران میں ، جو رہے م / . ہم وع میں رود سلادو (Roi Salado) کے کنارے طَریف Tarifa قریب ہوئی نہی، فاس کے حکمران ابوالحسن علی المريني کے افریقی لشکر اور یوسف اوّل سلطان غرناطه ی امدادی فوح کے مقابلے میں ہربگیز اپنے بادشاہ الفاسو چہارم والی پرنکال کے مابعت اعل فشتاایه (Castilians) سے جا ملے ۔ ابن العَطس نے سان کیا ہے "که " نس طرح انداستوں نر ابنر بہلے حملے میں بریکالیوں کی صفیل الٹ دی بھیں ، لیکن ال کی جواں مردی کام نه آئی اور میدان ان کے هانه سے نکل گیا (اعمال الأعلام، ص ۲۸۹) ـ اس کے بعد الاندلس کے مغرب میں اسلامی حکومت کے دوبارہ قيام كي مام اميدين منقطع هو كئين.

اسلامی ہرنگال کے بڑے بڑے شہروں میں ادیبوں کی ایک خاصی بڑی تعداد بدا ہوئی، جن کے نام عربی کی کتب سیر میں درج ہیں ۔ معروف ترین مصنفوں میں یه نام لیے حا سکتے ہیں : مؤرخ ان بشام، ابوالولند الباجی [رک به الباجی]، شاعر ان عمار جو المعتمد بن عماد کا دوست تھا اور اس قسی، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے اور جو خَلْع النّعلَيْن فی التعبوف اور دوسری کتابوں کا مصنف تھا.

دسویں صدی کے پرتکال کی معض منارل راہ الاصطَّخْری (BGA، ۱ تا ۲۸) اور ابن حُوقَل (طع

Kramers ، ۱: ۱۱۹ تا ۱۱۶) نر دی هیں. مآخذ: (١) كودبرا Los Reni : F. Codera meruán en Mérida y Badajoz = Noticias que referentes al Algarbe de Aiandalûs en todo el siglo III de la hégira y principios del IV, o sea desde el 200 al 317 (815a 929 de JC) encontramos en los Estudious criticos de Historia > autores árabes carabe española مسلة دوء (coleccion de Estudios) arabes میدرد ی ۱۹۱۱ و یا تا سم)؛ (۲) وهي Decadenica y Desaparición de los : Almoravides en España (Colección de Estudios (árabes)، ب، سرقسطه ۱۸۹۹: ۲۹ تا ۲۰ Os Árabes nas Obras de Alexandre: D. Lopes (r) Herculano, Notas marginaes de Lingua e historia portuguesa, Academia des Ciéncias de Lisboa, - ۱۹۱۰ لرس ، ۱۹۱۰ Roletim de Segunda Classe A Batalha de Ourique e : وهي مصف (س) وهي '+ C 'Biblos' comentário leve a uma polémica شماره ۱ و و ۱ ، علمريه Coimtra شماره ۱ و و ۱ ، علمريه Historia Luso-Arabe, Episo-: Garcia Domingues (م) الربي هه و dios c figuras meridionais Los Almohades en Portugal · Ambrosio Huici Annais da Academia Portuguesa da Historia سلسلة لاوم، ع: ١٩: بيعد؛ (١٩ expedition du: R. Dozy 'Calife almohade Abou-Yacoub contre le Portugal در Recherches بار سوم، ۲: ۳۸۳ ما ۱۳۸۰ اليوى پرووانسال Hist Esp mus : E Lévi-Provençal اليوى ح ۽ تا م، ہمدد اشاريه.

(D. M DUNLOP)

برتنگ : رك به بدخشان.

رُرِّج: (جمع بروح، آبراح اور الرِجه)، ستطل الله مدور بلند عمارت، فعيل قلعه سے ملى هوئى يا الگ،

جو دفاعی دمدسے یا بند قید خانے کا کام دسی ہے .

مخصوص معانی: فلک کے بارہ حصوں میں ہے، جنھیں ''منازل الشمس'' سمجھا جاتا ہے،

هر حصے کا نام؛ مفصلات میں نھوڑی بہت جنگی استحکامات کی عمارت، جو باغوں کے درمیان بنائی گئی هو (المغرب الشرقی)؛ وہ اونچی عمارت جو روشنی سے جہازوں کی رہ نمائی کے کام آتی ہے ۔

ر''درح المنار'')، وہ بلند لاٹھ جو پرندوں کے ایرنے اور بیٹھنے کے لیے بنائی جائے، خاص کر بامه بر کبوتروں کے لیے بنائی جائے، خاص کر بامه بر کبوتروں کے لیے بنائی جائے، خاص کر بامه بر کبوتروں کے لیے (''بڑ الحمام''، دیکھے، Sauvaget کبور ('بڑ الحمام''، دیکھے، عصر کیا هوا بیرس ۱۹۹۱ء، عدد ہے ہو)، بل کا تعمیر کیا هوا باید، (موسیقی میں) ایک طرر، پھانک، بعض قدربی باید، (موسیقی میں) ایک طرر، پھانک، بعض قدربی علے کی بال میں دانوں کی قطار،

تصعیر مؤنّت کی شکل میں ''البریجة''۔ مراکش وانوں نے مزکن کا نام رکھ دیا تھا، جب تک وہ پرسگالیوں کے تبصیے میں رہا.

اس لفظ کا تعلق یعیا یونانی πύργος اور لاطینی لاطینی burgus سے معلوم هونا هے (اسی سے مرمن لفظ burg هے) اور پهر عبرانی اور ارامی مس بھی داخل هو گا (دیکھیے Fraenkel مس وسس اللہ اس طرح مستعار لیا جانا ضرور بہت قدیم زبانے میں هوا هوگا، کنونکه یه سبائی (Sabaean) کتبوں بک میں موجود هے (دیکھیے لینڈنرگ De I andberg).

(G S. COLIN)

مرم برج : (ع) عسكرى فن معمير كى اصطلاح ـ مشرق وسطى كے اسلامى دور سي ترجوں كى جو مختلف شكليں \_ خصوصًا كتبوں ميں \_ نظر آتى هيں وہ در اصل ان قلعه بنديوں كا اهم جزو تهيں جو

[اسلامی] فتوحات کے بعد ان اسلامی ممالک میں حفاظتی اور مدانعتی ضرورتوں سے تعمیر هوئیں۔ ان کی حقیقی اهمیت درابر باقی رهی تاآنکه بهاری توپ خانے اور میدانی توپخابرمیں وسعت و ترقی هوئی اور اس کی وجه سے عسکری تصورات میں بتدریج ندیلبان پیدا هو گئین ان بلند اور بهاری نهرکم تعمیرات نے قرون وسطی میں حفاظتی نظام کی حیثیت سے شہروں اور قلعوں کی فصیلوں کی حفاظت کرنے میں، یا بعض اوقاب محض دفاعی تعمیر کی حیثیت سے (یعنی بطور دیدبانی برج، اشارتی برح کے) اهم کردار ادا کیا ہے، مگر اس کی وجه سے یه فراموش نه کر دینا چاهیے که متعدد ایسے برج بھی انھیں علاقوں میں موجود تھے جو اپنے مقاصد کے لعاظ سے صحیح معنول میں عسکری نه تهر، یعنی ششردار رج، جنهين بعض اوقات عام تعمير سمجه كر نظر انداز کر دیا جاما ہے ۔ مساجد کے میناروں سے قطع نظر، جن کا ارتفا اپنے طور سے ہوتا رہا، ان میں اسلامی مرجوں کے وہ پہلے نمونے شامل هیں جو مشرق وسطی میں اسوی رہائشی مکانوں کے کھنڈروں میں معفوظ ھیں اور حن کی سرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ آگر کو نکلے هومے پشتے موجود هيں (رك مه فن تعمير). یه قلعه نما یا مستحکم احاطوں (میر) کے رج، جو اکثر و بیشتر زیادہ بڑے مہیں ہوتے، متناسب فاصلوں پر سائے جانے ہیں، ماکه سپاٹ روکاروں میں توازن (rhythm) پیدا ہو جائے اور دروازے اونچر هو جائیں ۔ ان کی بنیادیں عموماً ا جھوس ھوتی ھیں، یا سطح زمین کے ساتھ ان میں ایسر استعکامات منا دیر جاتر هیں جن میں داخله آسان نہیں ھوتا (مدخلوں کو ہردے کی دیواروں سے مسدود کر دیا جاتا تھا بلکه وہ بعض اوقات خود سکونتی مکانوں میں کھلتر تھے)، اور بعض دفعه اً ان سے جامے ضرور کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ وہ عملاً ہوربطی اور رومی معسکروں کے دفاعی برحول سے بہت ۔ نیم مدوّر برح بنائے گئے ہیں ؛ لیکن یه دستور، جروی مختلف ہوتے بھے، جو اس کے برعکس اس طرح بنائے اطور پر مستحکم سکونتی عمارتوں میں بالخصوص باقی جامے تھے کہ سب منزلوں میں دالان یا حجرے هوں اور فلعه شین سیاهی آن میں باسائی داخل هو سکیں تا کہ آخری وقب وہ انھیں کے اندر سورچہ بندی کر ، کے اختتام ہر ایک بہت اچھی مثال عراق کے قصر سکیں، بلکه ان برجوں کو ان متعدد دمدموں کی ایک بطبیق داده شکل سمحها چا هر جو مشرق اوسط میں صدیوں سے معروف بھے، بعنی ایک ایسی تطبیق دادہ سکل جو ساسانی ایران کے قلعه نما ہرجوں میں سے، جو اہی وقع میں [بوزیطی] سرحدی چو ناوں سے نعتر مکمل بھر، همشه سے استعمال هونی رهی بهی یه برح عسکری صلاحت سے بالكل معرًّا نه بھے، نمودكه ان كے اوپر كے چوبروں سے حملہ آوروں در گولہ باری کی جا سکتی بھی، یا کم از نم کسی قلعر با قصر کو آبر والے راستوں کی نگرانی فی حا سکنی بهی، سر به آن اموی فلعون سے بھی زیادہ مختلف سہ بھے جو اسی زمایے میں ہورنظی سرحد پر بعمیر ہونے بھر؛ باہم وہ ساہی عماریوں کا، حواہ وہ مذھی بوعب کی ھوں یا دننوی، ایک حرو لاینمک بن گئر ـ یـه بـرح ان کے سطر کے لیے باعث زیب و ریس بھے.

> ما هم اس طرز کے ان لوارم میں حو عطم الشال اموی عماریوں سے محصوص بھر جلد ھی لجک بندا هو گئی ـ واقعه يه هے که ديواروں دو اس طرح مستحکم کرنے کا دستور جو ایسے موقعوں ہر جب بڑی بڑی سطحوں کو جو بافاعدہ اینٹوں کے ردوں سے بنائی گئی هوں حوش آئند اثر پندا کرتے هوہے يكسانيب سے بجابا معصود هو بالكل ختم نہيں هوا، کیونکه به همین عباسی عهد کی ایک ایسی غیر عسکری عمارت، حیسی که سامرا میں المتو کل کی مسجد جامع، میں بھی دکھائی دینا ھے، جس کی فسميل ميں وقفوں کے دعد اينٹوں کے جواليس

رها \_ یه روایت بعد ازال رباطول اور کاروال سراؤل میں جاری رهی اور اس کی دوسری صدی / آٹھویں صدی آخیصر میں مل سکتی ہے ۔ اس قصر میں متعدد سم مدوّر برح هل (راويول کے برح ، ١٠ه ميثر، درسانی برح ۲۰۱۵ میٹر قطر کے) ۔ ان میں سے هر ایک میں اوپر کی طرف ایک حهوثا سا آنشاری کا دمره هے، جس میں داخله ایک مسقف غلام گردش کے دربعر هوبا هے ۔ اس سن روزن سوجود هيں اور ایک ایسی صعب ر کھی گئی ہے جس سے غلام گردش کی پوری لمائی میں سچیے کو آس باری کی جا سکتی ہے، حو فصل میں مسلمل روزا، ساری (machicolation) کے سیریا مرادف ہے (دیکھر 1 Short Account of Larly Muslim . Creswell . (مآخد) ، Architecture

اس طرح هم دوباره ایسے بعلی مرجوں سے دو حار ہونے میں حنہیں قرون وسطٰی کے عرب استحکامات میں آئی حکہ باقی رکھا گیا ہے۔ یہ برح بوزنطی دفاعی استحکامات میں ایک کردار ادا کرے رہے بھے اور ان سے بردے کی دیواروں کے ان حصوں کی سرید حفاظت کا نیس ہو جانا بھا جو اں کے پشتوں کے درمیاں هوں، خواه ان کی شکل اور مخامت كعيم سهى هو (مربع، كثير الاصلاء، مدور) ۔ نئے [عرب] فاتحین نے اس اصول کو نعیر کسی طرح کی اصلاح کے نہ صرف باقی رکھا کمکہ زیادہ تر اس پر قباعب کی که جن شہروں -مسخّر کیا تھا (مثلاً شام میں حلب اور دسو اور بعد کے زمانر میں ایشا ہے کوچک میں قیصری اور بالائی عبرای میں آمد) ان کی قابل د کر چاردیواریوں کی حفاطت کی جائے یا وقتی طور پر ان کی

تجدید و مربت کر دی جائے۔ لیکن بہت سی عمارتیں ایسی بھی ھیں جن کے نارے میں ، باوجود بافراط کتانی شهادت کے، ابھی تک یه یقین کرنا مشكل هے كه اصلى باتى مايده عمارت اور مسلم عمد كي متأخر تجديدات مين كوئي حقيقي فرق ہے۔ ان سے اس عہد کے حد درحه الجهر هوہے تاریحی حوادث کی عکاسی هوتی هے؛ ماهم ایک خطّے اور دوسرے خطّے میں واضح اختلاف عیال هیں اور ان صوبوں میں جو سب سے زبادہ دیر تک بوزنطی قنضر میں رہے قدیم تر عسکری فن تعمیر کی روایت زیاده سایال طور بر القی رهی اور سلجوقی یا آرتقی نخلیقات کو اس میدان میں کوئی جلّب د کھارے کا موقع شاذ و نادر ھی ملا۔ ان کے برح، جنهی ساخت اور آرائس کی محض چند جرئیات کی مدد سے پہنچانا حا سکتا ہے، باقی بمونوں کے مماثل ھیں اور ان میں اسی قسم کے بالائی مسف دريچے (Casemates) سوحود هيں؛ البته سطح زمین کے نشیب و مراز کے لحاط سے اور اں ضرورتوں کے پیش نظر جو اس سے پیدا ہونی ہیں ان سی سناسب رد و بدل کر دیا گیا ہے.

اس سے زیادہ دلچسپ فاطمی عہد کے وہ آنار 
ھیں جو شام اور مصر کی عمارتوں میں باقی ھیں ۔
یہ ضرور ہے کہ ان میں بہت سا ایسا مسالا جمع
ہے جسے دوبارہ استعمال کر کے بعد کے آن زیادہ
پیچیدہ نظاءوں کا جزو بنا دیا گیا ہے حن کی وجہ سے
ان کا مطالعہ دشوار ھو جاتا ہے ۔ تاھم تصری کے
رومی تھیئٹر میں ، جسے ایک قلعے میں تبدیل کر دیا
گیا ہے، ھمیں ایک اہدائی دور تعمیر کی جھلک
د کھائی دیتی ہے (کتباب مورحہ ۱۸۹ ھ/ ۱۸۹۹ ورسہ ۱۸۹۹ میں بلند چوتروں
د رسہ ھوے برج فصیل کو سہارا دیتے ھیں،
ہر نے ھوے برج فصیل کو سہارا دیتے ھیں،
جس میں تیر کشوں کی دو قطاریں اور ایک گشتی

راسته (chemin de ronde) بنا هوا هے، نیز وہ برج بھی جو بہت اچھی حالت میں معموظ ھیں اور قاهره کے دروازوں، یعنی باب النّصر، ماب الفّتوح اور باب الزُّويله، كے ساتھ ساتھ سائر گئر هيں، بالكل اسلامی طرز کے هیں۔ انهیں بدرالجمالی نر ۸۰، ۵۰ ے ٨٠ , و نا ه ٨ م م م م ٢ و ، و ع مين بنوايا تها اور وه اس جدید احاطر (enceinte) سے ملحق میں جو اسی رمایر میں تعمیر هوا تها ۔ ان عمارتوں میں، جو معمولی قد و قامت کی هیں (بلندی تقریبًا آثه میثر)، بعض مستطیل اور بعض مدور هیں، لیکن سب اپنی دو منرلوں تک ٹھوس ھیں۔ اوپر کی دو منزلوں میں دفاعی امکامات (سب سے اوپر ایک مسطّح حیوترہ حو ایک مرتع کمرے پر بنایا گیا ہے اور آتش باری کے لیے موزوں ہے اور حس کے اوپر ایک قد ہے اور سیر بش بھی ہیں) کے ساتھ بیچر کے حصوں کا ٹھوس پن (متوازی ردوں میں جنر ھو مے پتھر، سونوں کی قطاریں، جو پانی مرنے (sapping) ک صورت میں دیواروں کو گرجانے سے روکنر کے لیر آر پار بنائے گئے هیں) اور ان سب میں معتدل قسم کی آرائش ہے۔ بہاں میں سدھے سادمے طریقر پر اور معماروں کی طرف سے نغیر کسی جدت کی تلاش کے آن اصولوں کا استعمال نظر آیا ہے جو مشرق وسطٰی کے فوحی فن تعمیر میں آس انقلاب سک برابر استعمال ہونے رہے جو ایّوبی عمهد کی اصلاحات کی بدولت رونما هوا.

اس زمانے میں فلسطین کی افرنجی سلطنتوں سے
مستقل صورت جبگ اور ایوبی سلطنتوں کے اچانک
ظمہور کی بدولت مسلم معماروں کو جو تجربه حاصل
هوا وہ بعض ایسی شاندار اور مستحکم عمارتوں کی
تعمیر کا باعث بن گیا جن میں جدید گوله اندازی
کا (ballistic) اصول کار فرما تھا کیونکه فلسطین
میں ماھر مغربی مہندسوں نے خود اپنی روایات رائج

کر دی بھیں ۔ ان متعدد عمارتوں میں جو سابویں ۔ صدی / تیرهویں صدی کے آعار میں الملک العادل (بالخصوص قاهره، بمبرى، دىشى اور دوه طابور كے قلعر) اور الملك الطاهر (قنعهٔ حلب اور شمالی شام کے دیگر تلمے) ہے سواہ شروع کیں برح بہت بڑی ضغامت کے سائے گئے ۔ ان کا مصرف یہ بھا که فلعوں کے دفاعی حصوں کو مضبوط کریں ۔ اس کا دوسرا قائدہ یہ بھا کہ اس کے ساتھ ھی وسیم ھوادار حجروں کے لیر جگه مسر آ جائے جن میں سهاهیوں کی ایک بڑی بعداد مستفل طور پر رہ سکے اور سپاھیوں ا دو اس کا اطمیان هو نه وه احاطے کی غلام گردشوں اور اندرونی محرن (دحیرهٔ کواه بارود) یک سرنگون ما مسقف زیموں کے دریعے بآسانی پہنچ سکیں گے، بیز یه بهی که اپنی دیواروں کی موٹائی اور اپنی بعمیری وضع عطع کی سا در (اس زمانے تک عمده براشیده پنهر (ashlar) سے عمارت بنایا معمول س



خاکه ، ـ دمش کے قلعے میں ایوبی عمد کا بغلی برج (از J. Sauvaget).

جکا تھا) اس لمزوری کی بلافی کر دبی جو مستحکم حجروں اور گلیاروں (gangways) کی کثیر بعداد کی وجه سے پیدا هو سکتی تھی۔ به باب مثال ع طور پر علمهٔ دمشق کے دو برجوں (سنهٔ تعمیر ٩٠٠ه م ١٢٠٩ - ١٢١٠ع) سے طاهر هوتي هے جنهيں یہاں سیکش میں دردهاما کا ہے ۔ ان میں ، سے پہلا (خا کہ ر)، عیر ساسب اور بڑے حجم کا پشته (مستطیل نکل کا، ۲۷ میٹر در ۱۳ مبثر، دیواریں . س میٹر موٹی، پردے کی دیوار سے آگے کو بکلا ہوا. جس کی بلندی ہ یہ میٹر بک ہہجتی ہے) جس میر تین مسقّع دالان هیں جن مک آسانی سے پہنچ سکتے هیں اور حل کی حفاظت پانچ بیر کشوں سے کی گئی ہے، جو گہرے مسقف طاموں میں سوراخ کر کے سائے گئے ہیں: سرح کا جھروکا سطح صحن سے اٹھارہ سٹر بلند ہے اور اس کے گرد ایک كستى راسته هے، اس كے زبريں دالانوں ميں يه راسته جار سوراخدار چوبی دیوارول (machicolated brattices) مک جانا ہے اور اس کے اوپر ایک تناؤ دار سڈیر ہے، حس کے کسکروں میں سیر اندازی کے ہدرہ سوراح هیں ۔ معمیر کی مکمیل دیواروں پر عیر معلّا



خاکه ب \_ دمش کے قلعے میں ایوبی عبور ع مرکزی دمدمه (donjon) (از J. Sauvaget).

لکڑی لگا کر کی گئی ہے، حس سے طاہر ہوتا ہے کہ عام نقشر میں بالائی حصوں کو کس قدر اعمیت دی جابی بھی۔ دوسرا برح (خاکه ۲) جو اسٹر) جو دیکھے میں بہت شاندار ہے، اس لیے که درست طور پر ایک نڑا برج (donjon) کہلانے کا مستحق ہے، یه مقدم الذ کر برح سے محض اپنی ازبائش بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، جو اس سریبا مرتم شکل (۲۱ میثر در ۲۳ میثر) اور ایک نڑے مرکری ستون کی موجودگی کی وجہ سے سمتاز ہے، جو انیا ضعیم ہے کہ اس کے سبب سے اوہر کے كهنڈر ميں ايك چهوڻا سا كمرہ بنايا جا سكا ہے۔ ان بڑے سڑے سطیل دمدموں (bastions) کے ساتھ، حل میں کبھی کبھی، جیسے کہ تصری کے بڑے برح (donjon) س بارگاهیی (donjon) بھی نظر آتی ہیں، آن کمتر مستحکم پشتهدار برجوں کا بھی اصامه کیا جا سکتا ہے جس پر سے ملعے کا گشنی راستہ بعیر کسی رکاوٹ کے دیکھا جا سکتا بھا، سر ان ڈاک (برید) کے برجوں کا حن کا مقصد بنیادی طور پر ددکھ بهال كرما تها.

اس کے بعد مملوکی عمد میں ، جمال شروع زمامے میں حملے یا دفاع کے ذرائع میں عجه حدّدین نمایال مهین هین، محص اس بر تماعت کی گئی کہ شام کے قوجی فن تعمیر کے اس شاندار رمایهٔ عروج کو جاری راکھا جائے۔ برجوں میں تدریج ببدیلی کے آنار نمایاں ہونے لگے اور ال میں ایوبی عمد کے ربردست ردوں اور بھدے ابھرے هویے نفش و نگار کی جگه چهوٹے اور چکنے پتھر اسعمال کیے جانے لگے اور معض کاریگری کے ال پر مختلف طرح کے کئی اسلوبوں کی نمائش شروع ہو گئی۔ پوری عمارت کو نفیس اور نارک منبّ کاری سے آراستہ کیا جانے لگا اور اسی طرح غیر ضروری ردکا رنگ کی گلکاریوں سے ۔ لیکن ایک اہم اور قابل توجه عمارت کا ذکر ضروری ہے، یعنی طرابلس کے | چوتروں (terrepleins) کا بھی ظہور ہوا جس سے

بَرْحُ السَّباعِ (شيرول كا سرح) كا ـ يه ايك برا طويل و عبریض ساحلی قبلنعه هے (٥٠٥٠ در ٥٠٠٠٠ اس کا طول و عرض بہت مناسب ہے اور اس میں کی اندرونی پبچندہ عمارت کے بالکل مطابق ہے ۔ اس قسم کی عمارت میں دفاعی تقاصوں کی وجه سے جو احتلامات پیدا هوتر هیں ال کا اوپر کے دو بڑے دالانوں میں ہورا خیال رکھا گیا ہے (آشباری کے متعدد معان، ایسر انتهامات من سے زیبریس اور بالائی منرلوں کے دروازوں کی حفاطت کا اطعینان ہو جائر) اور سکویتی کیمرون (حیوض، مسجد اور ان کھڑ کیوں کا شمول، جن سے بالائی حصوں میں روشنی



حا له س ـ طرابلس خ ایک مملوک درح کا سكش طول مين (از J. Sauvaget).

آسي هي) (خا َ له ٣) \_ اس اسلوب كو يوين / پندرهوين صدی کے آخر کا قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسی زمانے میں سلطاں فایتبای نے حلب کے قلعے میں ایک یر شکوہ قلعہ بندی الملک الکامل کے برجوں کی جگہ کروائی ۔ اسی زمانے میں توہوں کے لیے ان موکھوں (embrasures) اور بھاری توپوں کے لیے ان مسطّع

اس بےسود کوشش کی نشاندہی هوتی ہے که برج کو جنگ و جدال کے ان حالات کے مطابق بنایا جائے حو آئندہ چل کر اس کے معجلت غائب ہو جانے کا سبب بنے کو تھے.

بہر حال اسی اثنا می عثمانیوں کے بال عسکری فن تعمير كا ايك ايسا تصور بسدا هوا جس كا اسلوب اگرچه کسی حد یک مختلف عناصر کا س کب تھا تاھم بعض تعمیری جبرئیات کے اعتبار سے اس پر مغربی اثرات نمایان تهر ـ اسی اسلوت تعمیر کی مدد سے ترکوں نے باسمورس کی گردکہ پر اپنا نسلط اور فسططيسه يراينا قبضه سرفسرار ركهنر کے لیے اس طرر کے آخری فلعے تعمیر کے حن میں نوہوں کے استعمال کو سدنظر رکھر ھوے قرون وسطی کے اصولِ دفاع سے کام لیا۔ اناطولی حصاری [رَكَ بَان] (حو ۴۳٪ ه / ۱۳۹۰ ۱ ۱ ۱ ۱ مین سا شروع هوا) اور روم ایلی حصاری [راک بان] (سنه بعمر ۲۰۸۸م/۱۵) (ان کے سابھ يدى قُله كو بهى سامل كما جا سكتا هے حسر سلطان محمد فابع نے اس عے ذرا عد اپنے دارالسلطنب استانبول کے حددو (enceinte) میں بعمبر کرایا بھا) کے قلعوں کے برجوں کی خاص صعب یدھے کہ ان سب کا نطام دواع مکمل ہے۔ یه غرض روم ایلی حصاری میں ایک عطم الشان پیمانے ہر ہوری کی گئی ہے (سنوں سڑے ہرجوں (donjons) کا قطر ٠ ٢٣٠٨ ميٹر سے لے کر ٠٤٠٠ ميٹر نک، ديواروں کی موثائی ہ سے لر کر ہے میٹر تک کے درمیان)، نيز بعض أور خصائص كالضافه كيا كيا، حيسر كهو كهار اسطوانه نما اندرونی حصے، جو کریوں (joists) کے ڈریعے متعدد منزلوں میں تقسیم کیر دیے گئے هیں، مدور گشتی راسته جو اوپرکی سطح پر ایک استوانے (drum) کو گھیرے ھوے ہے ، جس کی چھت نو کدار شکل (conical) کی ہے، جن سے پیرا (Pera) میں واقع

حنوئی (Genoan) احاطے کے نغلی برجوں کی نقل کا اطہار هوتا ہے.

Fortification: K. A. C. Cresswell (1): أَحَادُهُ Proceeding of the 33 in Islam before A D 1250 (۲) :۱۲۰ ل من من الم الله ۱۲۰ (۲) الله ۱۲۰ (۲) وهی مصنف: Early Muslim Architecture؛ دو ملد، أوكسطوط ١٩٣٧ تا. ١٩١٨ علاصه مع ترميمات، در A short account of Early Muslim Architecutre Muslim : وهي مصنَّف (٣) وهي مصنَّف (Penguin Books) [ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ]، أو كسفرد و و و و ع : (م) وهي مصف : Archaeological Researches at the citadel of Cairo H. Stern (a) : 172 5 A 1: (61 97 m) TT (BIFAO )3 Notes sur l'architectuere des châteaux omeyyades 192 1 27 : (6,97.) 1- 111 (Ars Islamica ) ·Voyage en Syrie: E. Fatio 9 M van Berchem (7) دو حلد، قاهره م ، و ، - ه ، و ، عدد اشاریه، بذیل مادّه La citadelle ey yubite de Bosra : A. Abel (\_) : Tour (۴، ۹۰٦) ٦ (Ann, Arch de Syrie عاد Eski Cham La citadelle de J. Sauvaget (A) :1 TA U 90 Damas در Dyria در Damas در Damas او چې چ Notes sur des défenses de la : وهي مصلف (٩) '٢ م ١ ·Bull du Musée de Bevrouth >> (Marine de Tripoli Chauteaux · A Gabriel (1.) : rob; : (2197A) r tures du Bosphore ، پيرس ٣٣٠ [ (١١) السمايي سيل مادم].

#### (J SOURDEL - THOMINE)

۰ - فوجی فن تعمیر شمال معربی افریقه کے مسلم ممالک میں
 (۱) پس منظر: ممالک شمال مغربی افریقه کے مسلمانوں نے بربری اور اندلس میں قلعه مدی
 کی ایک ایسی روایت پائی جبو ساسی رویی

سلطت کے زمانے ک اور نونس میں حسشنین استقف کمروں کے درمیان کھلا ہوتا بھا؛ اس سے Justiman کے ها بهوں بوزنطیوں کے دوبارہ قبصے ديير اور جبسر رومي خمنه كاهون كاكوئي نقشه نهين هوتا تها ان کا بهی کوئی باقاعده نقشه به تها، ان سہت چھوٹی چھوٹی گٹرھوں (castella) کے سوا جو میدانوں میں واقع دھیں ۔ انھیں زیادہ نر اس رقبے کی ہبئت کے مطابق بنایا جایا بھا جس کی انھیں اُ دو یا تین راستے ہونے تھے. حفاطت کرنا مقصود هوتی بهی اور اسی طرح زمین کے نشیب و فراز کو بھی مدّ نظر رکھا ہڑتا تھا۔ حماریس اگر دوناره استعمال شده مسائے کی ہی عوي تو ال سي ايك ثهوس اندروني حميد هوا مها، جس کے دوبوں طرف شکسته پمهرون (rubble) کی روکاریں هوئی مهس، جنهیں بعض اوقات اسٹوں کی جائی سے هموار کر دیا جاما مھا۔ پردیے کی دیوارس بعص دفعه دس سٹر یک بلند هوتی نهیں اور ان کے اوہر کنگرہ دار سڈیریں بنائی حابی مهیں ۔ ان کی موثائی بھی خاصی ہونی بھی، یعمی اوسطاً بین میٹر ۔ برح حو ایک دوسرے سے ایک تعر پرتاب (بحمیدًا بیس سیٹر) کے فاصلے پر ہونے سے پردیے کی دیواروں کے لیر ہشتوں کا کام اسے تھے۔ یه عمومًا بیم مدوّر شکل کے هوتے تھے اقلر پانچ یا چھے سٹر) اور کمٹر مربع یا مستطیل سکل کے۔ یه زیادہ تر فصیلوں کی بیرونی حانب سانے جانے تھے ۔ کونوں کے برج اکثر بڑے بڑے اور ان میں کم از کم ایک دفاعی دالان هوما مها ـ مه پردے کی دیواروں سے ایک منرل ملند س موتے تھر.

درواروں میں سے احاطر کے اندر داخله ایک ا بھی نظر آتی ہے. سدهے راستے سے هوتا تها، جس کا ایک حصه دو ا ۲ - افریقیه کی قلعه بندی تیسری/نویس

یه ممکن هو جانا نها که کسی نهی نمیم کو، جو یک جاتی تھی۔ سابق روبی سلطنت کے قلعے بڑی | زبردستی عمارت کے اندر گھس آیا ہو، مغلوب کر تعداد میں سے اگرچہ ان کے خطوط سیدھے سادے ؛ لیا جائے ۔ ان کے پہلوؤں میں برح ھونے سے ، جن میں کئی دفاعی سزلیں ہوتی تھیں سمود مدخل کا بھوس حصد فصیلوں کی اندر کی جانب کھلتا بھا۔ شہروں کے دروازے بعض اوقات رومی سلطنت کی ىعميرى ساخب كے مطابق سائے جاتے تھے، جن ميں

جسٹیس Justinian کی فتح کے بعد ہسپانیہ کے سعر مسوسط کے صوبوں میں کسی طرح کی قلعه بنديول كا همين دوئي علم نهين، ليكن افريقه كي دورنطی قلعدمدیوں کے مارے میں عمیں مهت انچھ معلوم ہے ۔ سیداسی فلموں یا گڑھیوں کے سقشر سهب بافاعدہ شکل کے هیں ۔ وہ صرف مربع سرح میں، حبو پیردے کی دینوار کے بامنر اور ساماں طور پر اگے کو مکلے ہوئے ہونے ہیں ۔ سیاد کے قریب یه همشه ٹھوس هویے هیں ، عمارت پتھر کی ہوسی ہے اور ایسٹوں کا کوئی مزید کام نہیں هوتا - جب قدیم تر مسالے سے دوبارہ کام نہیں ایا جاما تو زیاده تر چنائی می شکسته پتهر استعمال هونا هے، حسے نرم ریشلے ہتھر (freestone) کے پہچ در پہچ ردوں سے مصبوط کیا جاتا ہے۔ پردہ بیسری/بویں اور چونھی/دسویں صدی کے پردوں کے مناہلے میں کم موثا ہونا ہے، ایک گشتی راستہ اور کسکرهدار سڈیر هوسي هے اور اس راستے کے ذریعے برج دمدیے هونے تھے جن کی بیاد ٹھوس هوبی میں، : کے دفاعی دالابوں میں داخل هو سکتے هیں ۔ دروازہ معذل ایک سادے راستے اور سیدھے برآمدے پر مشتمل هونا ہے۔ ان سب میں همیں معض سابق رومی سلطس کے طریقوں کی بقا اور اکثر ان کی اصلاح

الحاسى قالعر : اعلى تلعه مدى كے بعوبے بعض وسيم، بيجيده اور مختلف الاحزاء عمارتول سين ملتح هیں، یعنی سوسه اور سه کس Sfax کی حدود میں، جو بیسری مبدی/ نوین مبدی میں تعمیر هوت تهر ، تعنی غیر مصفاً یا معمولی طریقر سے مصفاً شکسته پتهرون کی فصیلیں، جن کے گوشوں میں بیچ در پیچ ردے هیں اور جی کے نهایعے (toothing) ریتیلے ہتھر (Ircestone) سے بنائے گئے میں ۔ پردے کے پہلوؤں س لمبودرے رح هن، جو استثنائی طور در کاؤدم شکل میں ڈھلواں ہائے گئے ھیں اور پردے کی دیوار سے ایک سرل اونچے هیں ـ سوسه میں گشتی راسے دو بعض حکد چند کمری محرابوں پر سے گدارا کیا ہے۔ بعض چھوٹے رباط بوربطی فلعون سے بہت ملسر جلس هيں.

اں مقامی روایتوں کے سابھ بعص معربی اثرات کی امیرش بھی عو کئی بھی، حصوصًا سوسہ نے رباط اور ساسر کے قدیم راط میں۔ ان کے مستطیل احاطوں کے گوشوں اور عر پہلو کے وسط میں بعلی دمدسر سر ھو مے ھی، جو سریباست کےسب سم مدور ھیں۔ال کے ابدر چار دیواری کے ساتھ ساتھ جند عمارین ھیں اور رڑا صحن [امدورات کے لیے] ٹھلا ہے، یہاں شام کے اموی قلعوں کا اثر نظر آیا ہے۔ بعض برحول کی ا ہرام مما وضع سے، جو اسی زمانے کے مساروں کی ریوس منازل کی بعل ہے ، مصری اثر طاعر عوبا ہے .

ممكن هے ثبة بعض بعجلب بعمير ساده مدمه سدنون مین درا (pisé) استعمال نیا گما هو ـ القیروان کی فصیلوں اور العاسم اور الرفادہ کے سرکاری شہروں میں اغلب ہے له پتھر کی جگه کجی اور پکی اینٹیں اسعمال کی گئی هوں ـ صحرائی ملکوں کی قدیم روایتوں نر عراق اور

سے جبھٹی / ہارھسویس صدی سک اور اس کے ایران سے آبر والر دیگر مشرقی اثرات کا راسته صاف کر دیا ۔ یه تمام اعلبی قلعهبندی مقاسی روایت کا، جو ابھی بک غالب بھی، اور مشرق سے أ درآمده روایتوں كا ایک خوشما اور جاندار امتراح هـ.

فاطمی اور صنهاجی خاندانوں کے عمد کی قلعه بندی: اسر کی قصیلی اور بنو حماد کا قلعه شکسته پتهروں کا سا هوا هے ۔ ان دونوں میں سامه عمد کی قلعه سدی کا اسلوب باقی ہے (سماڑی علاقر میں بغلی برح کم نظر آنے هیں) ۔ اُنیڈ میں [نبو] زیری کا محل ایک مستطیل احاطے کے اندر ہے، اس کے پہلوؤں میں باقاعدہ وفقوں کے بعد لمبوسے برح هس اور ایک اندرونی صحی هے، لیکن حو عماریس خود فاطمی خلفا کی تعمیر نرده هی آن میں تعص حّدس پیدا در دی گئی هیں ۔ المهدیّه کی سروی دیوار نکسته بمهرون کی بی هوئی هے اور اس کے پہلوؤں میں مصبوط برج ھی ، حل میں سے کم ا ا لم ایک بلند طافوں سے سریں ہے، حل سے بعد اواں ہلعہ بنو حمّاد کے سنارکی آرائش سیں بھی کے ایا گیا، سونکه اسرکاری کا بیا می، جسر سهری عماروں میں بڑی کاسانی سے استعمال نیا گیا بھا، ادبر فلعنون میں بھی منتقل کر دیا جایا بھا ۔ آس ا نیلر سہری دروارے کے اوپر جو محفوط رہ گ ھے ایک مضوط اور بلند عمارت ھے، اس کے بیروی رح کے ادعر آدعر دو ڈھلواں برج ھیں اور دروارے کے معرای راستے سے ایک لمبے مستف درآمدے عو راسله ساسا هے، حسے شهتیروں (tie-bcams) عد مستحکم و محموط نبا گیا ہے اور جسر گرسه رماہر میں لومے کے خاردار اور سہد ھو جانے والے درواروں سے سد کر دیا جاتا تھا۔ وہ دروارے دو رومی یا بوزیطی روایت کے مطابق بنائر گئے سے لبھی اسے مصبوط به بھے جتما که یه درواره .

ایسا معلوم هونا هے که فاطمی بعمیرات میں

ایک نئے فوجی فی عمارت کے حراثیم موجود تھے، لیکن اپنے نئے شہروں کے سوا، حو قدیم تہذیبی مرکزوں سے کچھ فاصلے پر واقع تھے، بنو صنهاجه نے شاذ و بادر ھی کوئی بڑی اور مستحکم عمارت تعمیر کی.

اس طرح فاطمی اور صبهاجی خاندانوں کے عہد میں مشرقی ایرات، حو ظاہر خلفا کے حود اپنے علاوں میں زیادہ نمایاں بھے، مقامی روایتوں اور بنواغلب سے مستعار لیے ہوئے اصولوں کی جگہ لیے میں ناکاء رہے .

س الدلس کی قلعه سدی اور افریقه میں اس کی دوستم

(۱) سیسری/سویس صدی: اندلس میں اسلامی قلعدبندی بی ابتدا بسری صدی هجری/نوین صدی عسوی کے وسط سے پہلے سہیں مانی گئی، یعنی عبدالرحمٰن ثانی کی خابقاه (Conventual) سے پہلے، حو مارده Merida میں بعمدر هوئی ـ به قعبر، جو وادیانه (Guadiana) کے پل کی حفاظت کرتا ھے، معربیا مستطیل شکل کا ھے ۔ پردے کی دیواروں کے پہلوؤں میں لسوترے سے ھس، جو ان سے ریادہ اگر کو نکلے موے بہیں میں اور بہت قریب ، بب سے هيں ۔ معمار کے ذهن ميں ملاسبهه وه معائل قلعه (Counterfort) برح بھے جو حامع قرطبه کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بھوڑے بھوڑے فاصلے پر سے هورے هس دروارے میں ایک نعل آسا (horse shoe) محراب بطر آبی ہے (حس کی انادرونی با سچے کی (intradosial) قوس نیم دائرے سے زیادہ ہے) ۔ اس قسم کی محرات اموی فی نعمتر میں بھی اسی هی هر دل عریر بهی حتی وزی فوطی (Visigothic) می میں ۔ دروارے کی محراب کے بیچے کے مصر (-spring ing) کسو چوکسور بعلی ستون (pilasters) سمارا دہے هومے هيں اور دروازے کے کواڑوں کی چولوں

کی بھی حفاظت کرتے ھیں۔عمارت ریتیلے پتھر (stone stone) سے بنائی گئی ہے، جسے وزی قوطی فن تعمیر میں ترحیحاً استعمال کیا جاتا بھا اور جسے اموی فن کے انتدائی دور میں بھی آسی پابندی سے استعمال کیا جاتا رہا، لیکن قصہ یہ ہے کہ نئی عمارتوں میں پرانی عمارتوں کے استعمال شدہ پتھر لگا لیے جانے تھے اور اس کی وجہ سے کھڑی اور پٹ چنائی کا انداز بدل حاتا بھا اور ترتیب بھی اس قاعدے کے مطابق نه هوتی تھی جس سے قرطی معمار مادوس نھے.

(۲) چوسهی/دسویس مدی: خلافت قرطبه کے بعد فوحی فی بعمیر، بلکه هر بوع کا بادگاری فی بعمیر، برخی برخی کرنے لگا۔ جو نقشے اختیار کیے حابے وہ بہت سی مختلف شکلوں کے هوئے تھے۔ پہاڑی علاقے میں صحنوں کوسطح زمین کی برعاعدگی کے مطابق بنایا جابا بھا، ببحالیکه میدابوں میں ان کے اندر هدسی باقعدگی کا جو نسبهٔ چھوٹی عمارتوں میں بالکل مکمل هو جانی نسبهٔ چھوٹی عمارتوں میں بالکل مکمل هو جانی شاد طور پر کثیر الاصلاع، ماردہ کے برحوں کی دست شاد طور پر کثیر الاصلاع، ماردہ کے برحوں کی دست ریادہ نمایاں طور پر آگے کو بکلے هوئے هیں اور ان کا درسانی فاصله بھی زیادہ هے۔ صحی کمھی دیرا نہیں ہوتا اور اس میں کوئی مستحکم می کری عمارت (kecp) نمیں حوبی بلکه اندرونی حصے میں غمارت نہیں عمارت نہیں موبی بائی جانی،

دروارہ ایک بنگ راسے (passage) میں آلهاتا

ھے۔ ربادہ بڑی عماربوں میں یہ دو برجوں

کے درساں آلها ہے اور نسبہ چھوٹے فلعوں میں

اسے دو دمدموں سے محفوظ آلر دیا جاتا ہے۔ پردے

کی دیار محتلف بلندی کی ہوتی ہے یعنی سان سے

دس میٹر تک۔ اس کے سانھ ایک گشتی راستہ ہوتا

ھے اور اس کی بیرونی میڈیر کے اوپر، جیسے کہ خود

برحوں کے اوپر، اہرام نما [مخروطی] کیگرے

جو ان سے مختلف ہے جو مسرق اوسط اور افریقیه میں بائر جار تھر، بظا ہر دورطی سلطب کے کے سوراخدار گشتی راستوں کے معوثر کی ہے، حن کے اوپر کے حصر مخروطی شکل کے ہوتر بھر،

بنهر کے کھڑے اور پٹ ردے، جو ماقاعد کی سے چنر جامر ہیں اور اس خامدان کے سڑے بڑے یادگاری آثار میں اپنی سہتریں شکل میں موجود ہیں ، سب سے زیادہ پر تکلّف قطعوں میں پائے حاتے هیں ، ليكن معمولًا دوئي رباده سستا مسالا استعمال كيا حاما ہے، یعنی المكر ملى هوئى مثى اور چونر كا لنکریٹ، جسر ملا اور سعب ادر لبا حاما ہے۔ ، اس مسالے کی ابتدا سرب مدیم آئبیری دور کی ہے اور بلاشبهه یه صوبائی اور عوامی عماریوں میں برابر استعمال هونا رها ہے۔ یہاڑی علاقوں کے نمیس فلعوں میں شکسته بمهروں کا استعمال بھی بطر آبا ہے، سر اکثر براشیدہ پنھر بھی، ساسب میں سکریٹ کے سامه، جسے سانجوں ، یں ڈھال لیا جانا بھا، استعمال سی کئے میں.

سادگی کے ساتھ ساتھ ان کے تناسب کی صحب اُ میں، جو اکثر ایک قلعے اور دوسرے فلعے میں بهب مختلف هو سكتا هے، نير ان كے أحسام (masses) کے خوش آئند سوازں میں مضمر ہے۔ عسکری نی تعمیر میں حو روح کارفرما ہے وہ وھی ہے جو دور خلاف کے سارے فن تعمیر میں جلوہ کر ہے، یعنی جدّ بلا کسی مستثنی خصوصت کے اور بر عیب نوازن کا دوگنه حیال.

(م) اندلس میں پانیجویس / گیارهویس صدی سے لیے کر ساسویس / سیرهویس صدی تک ب ملوک الطوائف کے دور، یعنی پانجویں / گیارهویی صدی میں محل نما قلعوں کا ظہور دیکھنے

(merions) سر هموتسر هیں ۔ کنگروں کی یه شکل، ' میں آتا ہے، حل میں ابتدائی بوعیت کی ایک مختصر سی عمارت میں فصیلوں کے ساتھ ساتھ متعدد کمرے بائر جاتر بهر ـ اس قسم كل منفرد محل با قصر شايد مابق دور میں بھی ، وجود بھا ۔ جب هم کوئی Mudejar ُ قصر، جیسے که Santa Maria del Puerto کا، جس میں سوسی رماط کے خطوط کا بسع کیا گیا ہے ا (جو حود شامی اسدی نموسوں کے بھے)، دیکھتے هیں ہو یہ حمال درر کا لالچ بیدا هونا ہے که اس قصر کا مورث اعلٰی حود هسپانیه میں رہا ہو کا اور یقیا اس کی ابتدا [اموی] حامدان کے بانی سے هـوئي هوگي، جس کي لوشس يه مهي که اندلس مين السی حد تک اپنے کم گشه وطن کا سا ماحول پیدا کر دے ۔ فصر الرَّصافة میں ، جس میں اس کے آما و احداد کے ایک محل کا مام محفوظ ہے ، واقعی وھی سشہ بھر بنا لیا گیا جو دمشق کے خلفا کے دیمای معلول میں یا ا حاما بھا ،

مرسه Murcia کے محل Castilicjo کے باعر باقاعدہ سسطیل شکل کا ایک قلعہ ہے، جس میں باس ، پاس درج الم هس ليكي فصيلون أور صحن (patio) ہمام اموی عماریوں کی کاسابی کا رار ان کی ' کے درسان کی پوری جگله میں سکونتی مکانات هیں اور برجوں کے خالی حصوں کے سب سے بڑے کمروں کو بیح میں سے تقسیم کرنر کا کام لیا گیا ہے، ہجائے صحی کے دھسی ہوئی کیاربوں (parterres) کا باع ہے، جس میں ایک دوسری کو فطع کرتی هوئمی روشیں خائمی گئی هیں .

اس کے برعکس شہرول یا بڑے بزے قلعوں کی مصلوں میں اب هندسی باقاعدگی کا وہ رجعان نہیں رہا جو اموی خلافت کے رمائر میں تھا۔ اں کے پہلوؤں میں بعض اوقات اب بھی سگ اور ، قریب قریب سر هومے سرح ہائے جاتے هیں ۔ لسکن زیادہ تر عمارتوں میں دمدمے زیادہ بڑی ضحامت کے هوتر هین اور وه ایک طرف تو ایک کم و پس

فاصلے کی حفاظت کرنے ھیں اور دوسری طرف خطّ عمارت 🕴 او بیش صروری ھونا جاتا ہے۔ یہ دروارے کے سواء (trace) کی رے فاعد گیوں کی اصلاح یا فصیلوں کے ، كمرور بر حصول كو مصبوط كريے هيں ۔ بعض دفعه ان میں دہری فصل بھی هوئی ہے، یعنی اُ ایک اندرونی اور ایک سرونی دیوار، اور زیاده م نظر آما هـ. کمزور حصّوں کو دمدسوں کے ذریعے تٹونٹ بھی دی 🕯 حا سکتی ہے۔ ''عصہ م''، جو شہر کے اندرونی قلعر (acropolis) کا کام دیتا ہے اور جس کے الدر ، شاهی محل واقع هوما هے، اپنا حداکته اکبرا یا دېرا صحن رکيتا هے.

> اس رمانر میں وہ دمده م دھی معرض وجود میں ا آیا جس کے اوہر معرابی چھٹ کے کمرے ہوہے بھے ۔ یہ مستعکم عمارین خود احاطے کے گرد مرتب کی جاتی ہیں به کنه بطور نؤے ارجوں (donjons) یا مستحکم مرکری عمارسون (donjons) تے ۔ اسی عہد میں مسلم اندلس سیں ایک نئی شکل مطر آتی ہے، یعنی البرّانه برح، جو پردے کی دیوار سے ماہر کو مکلا ہوا اور اس سے ایک آور د بوار کے ذریعے ملا ھوا ھوبا ھے، جس کے آر پار ایک محرالدار راسه چلا جانا ہے، مسقف دمدسے ، اور الرّانه، من سے بہت اچھی حفاظت هوی ہے، ا ، حسم بھی ھو سکے ھیں.

> دروازے میں ، جو عص اوقاب دو برحوں کے درمیاں کھلتا ہے اور بعض دفعه کسی مک لحب اکر کو نکار ھونے دمدس کے زیر سایہ، ھمیشہ ایک زاویه دار راسه هویا هے، مدخل اور مخرح ہر دو محرابیں هوئی هیں، جن کا زيرين حصه مرتع علی ستونوں (pılasters) ہر قائم هوتا ہے اور حو کواڑوں کے کھلر اور بند ھونے کی جگه کو گھیرے ہونی ہیں ۔ اوپر سچیے جانے والا آہنی ، دروازه (portcullis) نهيں پايا جاتا.

اور بعض اوقاب پیچ در پیچ ردون مین نراشنده پتهر اور کنکریٹ کے ساتھ ساتھ استعمال هوتا ہے۔ سؤخرالد كر مسالا نفريبًا هميشه زياده مقدار مين

اس طرح شاید صروره .. کیونکه مسیحی دباؤ رور مروز برهتا حا رها بها اور عیسائیوں نر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کر لنا بھا \_ اندلس کی اسلامی قلعه ہندی نے پانچویں / گیارھویں اور چھٹی / نارھویں صدی سی بہت برقی کی.

(س) پانچویس / گنازهویس صدی سے ساسویس/سرهویس صدی نک افریقه سی: اسی روع کی اندلسی قلعه بندی چهٹی/بارهویں صدی کے آعار میں المرابطون اور الموحدون (جس کے زیر گین امدلس مهی تها) کی امریقی سلطب میں پھیلنا ﴿ شروع هوگئی۔ انتدائی المرابطی قامیر شکسته پتھروں کے هیں اور اپنی چائی اور دیگر جرئبات میں مغربی روایت لیسے هوے هیں، لیکن مساجد و محلات کی طرح ان ملعوں میں بھی اندلسی اثراب نے دہت جلد ىفود كرما سروع كر ديا ـ يه وه عظم السّان عہد ہے جس میں صحب کنکریٹ کے سے لگے اور مصوط المبرنرے آگے کو مکلے ہوے برجوں کی بعبس شروع هوئی، حو کم و بیش مساوی فاصلوں پر هورے بھے۔ اوریقہ سی فلعوں کے خطوط میں سادگی کا رجحان پیدا ہو گیا، کیونکہ اب وہ بڑے يزے مستف دمدسر اور البرانه نظر دمین آنر؛ ماهم قلعه سد دروازے میں بعض جدّیں رونما هوئیں، کیونکه اب دروازے کے دونوں طرف همیشه برج بننے لگے، جو عموماً مهت آگے کو نکلے هومے هوتے هیں اور خود دروازہ ایک بڑا سا دمدمه هوتا ہے جو پردے کی دیوار کے پیچھے یک چلا جانا ہے اور ریتیلے پتھر (freestone) کا استعمال بیش اجس میں دو یا تین خموں کا ایک راسته هوتا ہے، جس کی تحلام گردش کی حفاظت کا دوئی انتظام نہیں موتا۔ دروازے کی محرات، اس کے دونوں بازو اور اس کی چو کھٹوں میں براشدہ بتھر کی بریکلف آرایس نظر آتی ہے۔ مرّا کش اور زباط کے الموددی عظیم الشان دروازے اسلامی قلعه بد دروازوں میں مفس بریں دروازے میں اور مشہ سب سے زبادہ بر یکلّف.

م ـ اسلامي المعرب مين آلهويس/ چودھوس صدی سے لیے کر سویس/ ہندرھوس صدی کے اخستام سک فاعمه سندی : اوحود آن بعمیری اسلوبوں کی سادی بکسائیت کے حو اس رمایے میں مسلم هسپانیه اور المغرب میں رائح بھے حربرہ بما [آئیریا] اور افریقه میں فلعه بندی کا اربقا مختلف توعیب کا بھا۔ اندلس م س اسلامی حکومت اس وقت عرباطه کی جهوای سی سلطب یک معدود هو د ره گئی بهی جو مود فشتایه (Castile) کے زیر نگی بھی مگر ا نگر اپنے آفا کے حلاف برسر عاوب بهی رهبی بهی، اور اس کا انعصار ایک فاقه بند سرحد کی پناه بر بها ۔ اس سرحد کے نہت سے فامر نعص ان مستحی فلعوں کے بمونے بر مھے حو ال کے مد معامل مھے ۔ یہ ہمھر سے سائے گئے بهر اور آل میں دیرا احاطیه اور ایک ارا برح (donjon) هونا بها، حس كي بنا بر وه المغرب كي اسلامی فلعه بندی میں احتمی سے معلوم عویر بہے، لىكن جلد عى مستعنى ائرات مسلم هسياسه كي روايات میں ایک حساب ہو سدا کرر کے سمامے ادبی بمونوں میں دلیل هو در رہ گئے۔ وہ به يو حود دارالسلطس میں د دھائی دیتے ھیں اور به متأجّر زمانے کی عماریوں میں .

یهاں همیں وهی شکلیں مو پانچوس / گیارهویی اور چھٹی / نارهویں صدیوں میں تحلیق موثی تھیں بغیر کسی معتدیه بعیر و سدّل کے

دوبارہ ستی هویی د کھائی دیبی هیں۔ دروازے سع اپنے حمدار راستوں کے عطیم الشان عماریس هیں۔ آٹھوس / جود عویں صدی میں الحمراء اور مالته کے قصر حل العارو (Gibralfaro) میں معمولی طول و عرض کے حہوئے اور زیادہ فریب قریب رجبوں کی جگه بڑے بڑے دمدیے هیں، حو زیادہ دور دور بنائے گئے هیں۔ حہاں سوسوں کی آمد سے قلعہ بندی میں دوئی سدیلی کرنے کا وقت نہیں ملا قلعہ بندی میں دوئی سدیلی کرنے کا وقت نہیں ملا وهاں قدیم عماریوں کے نیچے انتدائی نوعی کے جوارے بنا دیے گئے۔

سمالی افریعه سی فاس (Fa2) اور بلمسان کی سلطسوں میں الموحدی روابات بغیر کسی بندیلی کے باقی رهیں ۔ بردے کی دیواریں اور برح کیکروں سے بنا دیے جانے بھے، اور دروازے، جو همشه شابدار اور ببحدار راستوں والے هونے بھے، آئیر اوقات انتوں سے بنائے جانے بھے به که پنھروں سے۔ اوریمه باوجود بعض المتوحدی اثرات کو قسول کر لیے کے بتھر (کے استعمال) اور جرئیات میں اپنی روایتی اسکال کا پابند رھا۔

اس طرح اس طویل عرصے میں علمے، محل اور زیارت 'دھیں گرشیہ رہائے کی شکلوں سے مشکل ھی آگے بڑھیں.

و راسه حال می اسلامی ممالک میں فلعه بدی و بوخانے کے ارتقا سے سب یورپی ممالک میں فلعه بندی کے قدیم حصورات میں بہت برا بغیر پیدا هو گیا، لیکن شمالی افریقه میں کسی قسم کی نئی اسکل معرض وجود میں نہیں آئیں بلکه یہاں کم و بیش وفاداری کے سابھ ابھی نمونوں کے بعل کرنے پر قناعت کی گئی حو یورپ میں ایجاد هوئی تھیں ۔ مرید برآن وهان درآمدہ بصورات کو محض تھیں ۔ مرید برآن وهان درآمدہ بصورات کو محض اس صورت میں قبول کیا جب کسی یورپی قوم کے خلاف اپنے دفاع کی ضرورت پیش آئی، مثلاً ساحلی

علاقوں میں۔ باقی سب حگہ رمانۂ وسطٰی کی قدیم بر ا فلعہ بندی کا دستور عام رہا ۔ بربری من حکومتوں ا کے درمیان تقسیم بھا ابھیں صرف اسے قبائل کو ربر کرنا یا ان کے درسان نظم و نسق فائم ر دھا بھا حن کے پاس وہیں نہ بھیں.

مراکش میں پرگیروں نے دسویں اسولھوں مدی میں ساحل کے معتلف مقامات میں جو نفیس فلعہ بندیاں بعمیر کی بھیں ان کی بھل اغادیر [رک بال] میں معض میں واقع بو سعد کے 'القصبہ' (معن) میں معض انعاق سے کی گئی ہے ۔ باقی ساحلی فلعے بورہی معماروں کے بنائے ھوے تھے، جن میں سے اکثر اسلام قبول کر چکے بھے اور سلاطین کی ملارمت میں تھے ۔ اٹھارھویں صدی میں (شہر) مغادر Mogadir کی میں شسس می کب عمارت، حس کا بقشہ ایک فرانسسی نفس می کب عمارت، حس کا بقشہ ایک فرانسسی معماروں کی ساختہ بھی ۔ ان یورپی نمونے کی معماروں کی اسسویں صدی میں مقامی کاریگروں نے نعل کی.

العزائر اور بوس میں عثمانی برکوں نے فلعه بدی کا ایک جدید اسلوب رائج کیا اور ان عمارنوں کے اسلوب سے خاصا مشابه بھا جو مراکشی ساحل پر جگه جگه بن رهی بهس بوپوں کے دمدمے اور احاطے، حن کی حفاظت اکثر حدی اور باہر دو ڈھلواں ہشنے (counterscarp) سے کی جابی نہی، ابھی یک بلند سائے جانے بھے - Vauban نمونے کی پست قامت فلعه بدیاں شمالی افریقد میں سر معروف تھیں.

اس طرح اسلامی المغرب سے اپنے ملعوں میں، حیسے کہ اپنے سام فوحی نظام میں، اپنی مدامت پسدی کا مظاهرہ کیا ۔ چد مخصوص چیریں حو یورپ سے مستعار لی گئی مہیں انہیں بھی قرون وسطٰی کی روایتوں پر لاد دیا گیا اور ان میں

ا کوئی سدیلی بہیں کی گئی.

۹ - مسحکم برسر عمارسین : شمالی ا افريقه، بالخصوص مراكش مين كئى بهارى علاقون مس بهی قلعه سدیان موجود مهین، اور اسی طرح ان نخلسانوں میں حو صحرامے اعظم کے کمارے کنارے بھے ۔ معض پسھر کے گاؤوں اور تحارتی مرکز جو هسشه برقاعده شکل کے هوتے تھے، صحیح معسوں میں کلوئی احاطه سه رکھتے نھے، ان عماریوں کے سواحن کی مشیر که بیرونی دیوار فصیل كا كام ديتي تهي، لبكس بقريبًا سب حكم اس قدیم می بعمیر نے اپنی حکد سخت مٹی (pise) اور گارے کی اینٹوں سے سی ہوئی عماریوں کو دے دی؛ یه ایش صحرا سے لائی جانی نهیں ۔ بعض گاؤوں، خصوصًا پہاڑوں پر، برقاعدہ شکل کے هیں اور ال سین مکان اس طرح پاس با ب سر هومے هیں که ان کا ایک مسلسل محاد یں گیا ہے۔ لیکن تحلستانوں کے فن تعمیر میں تقشر اور آرائش کی ایک مخصوص شکل بطر آبی ہے۔ میدانوں میں قلعه بدد گاؤوں (قصور) مهم باقاعدہ شکل کے هيں ؟ ان کے گردا گرد ایک احاطه هویا هے، جس میں کئی دروازے نہلتے ہیں جو نڑے بڑے ہوتے ھیں اور من کی حفاظت کونوں پر سے ھومے دمدسوں سے کی جانی ہے ۔ ان میں ہسپانوی ۔ مراکشی فلعه سدى كا اثر سهب معامان هے.

منفرد سکوبتی فلعے، یعنی مرا کشی یعرشت کی ابتدا زیادہ قدیم زمانے میں ھوئی۔ اس کی وضع ایک چھوٹے قلعے (castellum) کی سی ھوتی ہے، جس کے گوشوں پر چار برج ھوبے ھیں یا کمتر حالتوں میں صرف دو۔ اگر ان کے نقشے رومی نمونے کے ھوں تو اسرکاری کا فن انک قدیم نر اصل و نسل کا ھوتا ہے۔ مخروطی شکل کے برج، حن میں اکثر ایک ستون نما ابھار (entasis) ھوتا ہے،

شروع صدنول کے بربری سنار بھی سربریدہ اھرامول نحلستانوں میں پائے جانے والے 'فعمور' کی دیواروں کے اوبر ا نثر پُر تکلّف شس و مکار دکھائی دیتے ھیں، جو سٹی کی اینٹوں سے سائے گئے ھیں اور اِ جگھوں کا کام دیتے تھے. ہسپانوی . مرّا نشی هندسی عناصر سے مأحوذ هیں۔ قدیم تر بردر عماردوں نے محملف اوقات میں مسلم قرون وسطّی کی وہ اسکال قاول کر لیں جنھیں مک کی فلعبدسدی میں سرکاری عماریوں کے لے اخسار کر لیا گیا تھا۔ لہذا بربری، خصوصًا مرًا لش، قلعه سديون كل ايك حيرت الكيز لكارخاله مع اجس کا بصور نہایت فدیم رواندوں سے لیا گیا ہے. L' architecture G Margais (۱): مآخذ (7) 1-1900 masulmane d'Occident L'art hispano-mauresque des Origines 11 Terrasse au \III siècle) ديرس ۲۰۹۹ (۳) وهي مجتف: 32 Les forteresses de l'Aspagne musulmane ver Boletin de la Real Academia de la Historia H. Terrasse & H. Bassel(m): marting m: (+190m) Sanctuaires et forteresses almohades L. Torres Balbás الله عدد مقالات از (۵) متعدد مقالات از زیادہ بر مجلَّهٔ (Cronica arquelogical) al - Andalus میں هیں .

(H. TERRASSI)

م ـ هـ مدوستان كے في بعدمير سين برح ۱ - حسموسى: اردو مين، جس سے يه هدوسان همیشه کسی "tower" یا "bastion" کے هوتے هين اور اس مين وه درح مهي شامل هين حو قلعه بند محلوں کی دیسواروں پسر بنائیے گئے اور جن کا مصرف محض آرایشی یا سکونتی تھا نه که کسی هو مے(re entrant) زاویوں میں دروازے رکھے گئے

بلا شبہه، فراعینی مصر سے مأخوذ هیں ۔ اسلام کی 🕴 معہوم میں حسکری، یعنی ایسر دمدمر (bastions) جو خط عمارت سے آگے کو بڑھے ہوے ہوں اور حی میں کی شکل کے ہونے نہے۔ دروازوں اور مراکشی ؛ درحمیقت کئی برح یا پشتر شامل ہوں، نیر وہ دمدسر بھی جو صح کے اندر نوپجانے کے استعمال کے بعد تعمیر هومے اور بھاری توپوں کو بصب کرنر کی

مندرجة ديل بيانات صرف برجون كے اسعمال سے متعلق هیں ۔ هندوستان کی اسلامی قلعه بندی کی ناویج ایک علیحدہ معالے [رک به حصار] میں بیان کی گئی ہے۔ ساروں کا ارتبا بھی ایک جداگانه حین ہے اور یهال ربر بحث نهیل.

۲ ـ سلطنب دهای چهشی صدی هجری / بارهونس دلدي عسسوي سے ليکر دسويس صدي هـجري / سولـهـويـي صدي عيسوي بك سروء کے مسلم حمله آوروں کو ایک ایسر ملک سے واسطہ پڑا جہاں پہلر ہی سے بہت سی قلعه سد عمارس موجود بهين، حن كي هدو رساد کے ہمدوستان میں ایک مدیم روایب چلی آسی بھی اور حو بعد کے زمانے میں بھی ملک کے ان حصوں میں حمال اسلام بهی بهیلا ریده رهی ـ ان کا یمهلا اصطرابی (static) اقدام یه تها که موجوده عماربون پر سرف کر کے ان میں مغیر و مبدّل کر دیا جائے، مثلاً دهلی مس یه بربهوی چویان کا پراما قلعه، یعی فلعه رائے پتھورا تھا، جہاں مسلمال سپاھی متعیں کر گئر اور جس کے الدرونی حصر (Ciladel) ىعىي لال كوڭ مىل وە قديم برين ھندوستانى مسحد تعمر هوئي حو أوه الاسلام کے نام سے موسوم ہے -کی اور زبانوں میں بھی بھل گیا، درح کے معمے ، اسے ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱ء میں قطب الدین ایمک ہے بنوایا \_ یہاں بردے کے یہلوؤں میں قریب قریب رح نے هومے هيں؛ دفاع ایک چوڑی خندں سے کیا گیا ہے اور زبردست دمدموں کے اندر کو گھسے

ھیں۔ یه دمدس چار دیواری میں ابھار کر کے سائے گئے میں اور کئی قلعے سے عثے هومے (counterfort) برح بھی ھیں ۔ ماقی ماندہ قنعه بندی غالبًا علاء الدين خلعی کے عہد (تعریبا س، ہے ہ / س، ساء) کی ہے (ASI Report · Beglar) ص م، ممرع)، جو غالباً ھندو عمارت کے آثار پر بنائی کئی ہے ۔ زیادہ تر برح کم یا هر کو مکلے هوے (counterforts) ھیں ۔ علاءالدیں کے سئے دارالسلطنت سیری کی دیوارس بھی تفریبا اسی زمانے میں برایے دارالسلطیت کے شمال مشرور میں بعمیر هو بُی - Campbell کا استدلال یه ہے که سیری کا مام قطب گارہ يعني لال كوث كيو ديا گيا بها اور يه كه ا اب جس موقع ہے بالعموم سیری کہا جاتا ہے ا اسے دسویں / سولہویں صدی میں بہلول لودھی ا نر تعمير كيا بها (Notes on the hist and topography רי כ (JASB ) ' of the ancient cities of Dehli شماره (۱ ، ۱۸۶۹ع) - اس کی کسکهم Cunnigham نے معقول طور پر تردید کر دی ک (ASI Report) ح ۱۱ د ۱۸۷۱ع) \_ حاردیواری کے بعض حصر باقی هیں \_ اس میں نیم مدور گاؤ دم دمدمر هیں، جو ایک ا دوسرے سے معریباً ایک تیر پریاب کے فاصلے یر سے هیں اور جن کے اوپر دبواروں کی طرح ا کمکرے سے ہنے ہونے میں اور ایک سلسل گشتی راسته مے جو ایک محراب دار غلام گردش پر قائم ہے۔ یہاں جن اصولوں سے کام لما گیا ہے وہ نئے دارالسلطنت تعلق آباد کے سے ھیں، جسے غياث الدين مغلق نر . ٢٥ه / ١٣٢١ء ما ٣٧٥ه / و ۱۳۲۳ عمیں بدوانا بھا، اور اسی طرح عادل آباد ، کا سیکشن: (الف) کنگرے: (ب) دیواروں سے محصور کے سے، جسے تقریباً ٥٠١ه / ١٣٢٥ء میں محمد تعلق نے نعمیر کیا۔ دونوں کی دیواروں کے اندر کنکر اور روڑ ہے بھرے گئے میں اور با ھر کے رخ کھردرے سک مردہ کے مربع چوکے لگائر گئر ہیں ۔ تھوڑے تھوڑے | چٹانی ڈھال.

فاصلے پر خاصے آگے کو نکلے هو سے سم مدور دمدسے هیں، اور یه دمدس اور دیوارس بهت کهلوال اور مورچه بند هیں۔ ان سی دفاع کی بین سزلیں هیں: ایک بیرونی غلام گردش، ایک بڑی دیواری غلام گردش اور دىداىدار قميل، حسمين روزنون كى ، دو مطاریں ہیں ۔ جٹانی بساد دیواروں کے خط سے سجے ڈھلواں ہے اور اس کے اوپر ایک بھراؤکی بنیاد ھے، حس میں اصلی دنوارکی کرسی تک سامنر پنھر لگر هومے همر ، حن سے ایک مسلسل بشته بن گا ھے اور سادوں میں پانی مرنے کے حلاف حفاظت بھی ہو گئی ہے (دیکھیے خا کہ س)۔ اندرونی قلعے



خا که س ـ تغلق آباد کے کونے کے دمدمے غلام گردش؛ (ح) سرونی علام گردش (داخله پردے کی دیواروں سے محصور غلام گردش میں سے): (د) اندرونی مسقّف برآمده؛ (ه) بهراؤکی کرسی؛ (و)

دروارے دو دمدموں کے بیچ میں کھلتے ھیں اور انھیں آئش آگے کو مکلے ھوے دیدہانوں (barbicans) سے محموط در دیا کیا ہے۔ عادل آباد کی مزید حفاطت ایک بیرونی صحن (bailey) اور میرونی دیوار سے کی گئی ہے ۔ سہت سے مرجوں کے سے میں علّمہ اول کے آنار باقی ھیں ۔ اسارہ کا گا ہے۔ غیاث الدیں کا معبرہ مغلق آباد کے حبوب میں ایک مضبوط اور مسحكم عمارت هے، مو فلعر كے باهر واقع ہے ۔ اس میں بھی اسی وضع کے دمدیے ھیں لبکن ہیروںی نملام 'گردش معود ہے.

عادل آباد کے علاوہ محمد تعلی سے دہلی کے ایک اور شهر کی بهی سکل کی، یعی جهال پاه (۲۰) ه / ۱۳۲۵)، حس کی دیواروں سے فلعنہ رائے پتھورا اور سری کے درسانی رمبے نو گھیر لیا بها ۔ دیواروں میں سے مدور ڈھلواں دمدس ھی ، جو عادل آباد کے دمدموں سے مشابه هیں لیکی مغیر بیرویی علام کردش کے، اور ایک جگه ان کے سج من پشته اور بانی روکسر اور مکالنر کا پهانگ آ كيا هي، حو ساب پلاه كهلاما هي اور جس كا معصد غالبًا مد مها که محافظیں کے اسعمال کے لر دیواروں کے اندر پانی موجود رہے .

محمد بعلق ھی کے عہد میں دیلی کی بباھی اور دارالسلطس کی دیو گڑھ سیں مسملی بھی طہور میں آئی، جس کا بیا نام دولت آناد ر دھا گیا [رک مآں] ۔ دفاع کے بین حط، حو درے اور می کزی فلعے کے درسان هیں، دیواروں بر مشتمل هیں۔ ان میں مساوی فاصلوں ہر ڈھلواں سدور دمدسر سائر گئر ھیں، جو شمالی جانب اسی زمانے کی واقع عمارت کے دمدموں سے ذرا کم باعر کو نکلر عوے عس اور ان میں بیروبی غلام گردشیں نہیں هیں۔ دروازوں کے گرد کے دمدیر زیادہ بڑے اور زیادہ

کے گرد دمدمے زیادہ فریب قریب سے میں۔ اگرے کو مکلے ہونے میں اور ان میں سے بعض ا بیم سضوی شکل کے عیں ۔ گول دمدموں کا ایک سلسله قوسی شکل میں ہے۔ اس میں دو صحن هیں، حل میں سے ایک میں سے حمدق ہر سے گرر در سہر میں داخل ہونے ہیں۔ بہمنی عہد میں جو سدیلیاں علمل میں آئیں ال کی طرف سطور ذیل میں

فرور بعس نے ایک آور دیلی بائی، یعی میرور آباد بامی اپه مستقر حکومت (ه ۵ ۵ ه/م ۵ م ۱ ع با 221ه/ . ١٣٤٥)، جسے بعد میں امیر تیمور سے ساد کر دیا اور جس کے آبار ایک کوللر کے سوا اب کچه نمین رهے، حو حود نهب سکسته هوچکا ھے ۔ یہاں دیواروں اور برجوں میں نمایاں ڈھال هے؛ درج سم مدور هل اور غالبًا ان کے اوپر کھلے دوشک (چهتریان) سی هوئی نهس ـ دیدما ون (barbicans) کے ان آثار میں جو دروازے کے با ھر ھیں چھوٹے حھوٹے راویےدار برح ھیں۔عالماً پہرےداروں (ستریوں) کے استعمال کے لیر۔ ایک سے زیادہ حصوں ہر مشتمل جی هم عصر عمارت میں قدم شریف مے اور حواسر بقدس کی بنا پر سموری باخت سے محفوظ رھی، اس کی حفاظت ایک مستحکم دمدمه دار پردے سے کی گئی ہے، جس میں ویران شدہ کوتلر کی نه نسب فیروزر بعلق کی فلعه بندی کے اصول زیادہ وماحب سے نظر آہے جس ۔ دیواروں اور برحوں کی بھراؤ کی درسی کم ھو چکی ہے اور پانی مرنے کی رو ک بہام عمیل میں چھوٹے چھوٹے روزد بنا کر کی گئی ہے۔ اس زمانے کی بہت سی عمارس، بالحصوص مقرے اور درگاهیں قنعهبند چار دیواری کے اندر هیں ۔ اس رمانے میں برح کو ایک زیبائشی چیر کی حیثیت دے دی گئی، جنابجه مساجد کی چار دیواریوں اور عیدگاهوں کی دیواروں میں باقاعده طور پر راویوں اور کھونٹوں والر دمدسے

نطر آتے ھیں می کے اوہر سدور یا مربع جهتریاں یا پسب گنبد ننر هیں، حل میں همیشه فیرور شاه كا مخصوص فهال بطر آتا هـ اسى كي نقل أن خالصةً زيمائشي بشتوں ميں بھي كى كئي ھے حہاں ڈھال کو اوپر لر جا کر ایک گلدستر کی شکل دے دی گئی ہے اور حود بالی کی سروز شاھی مسجدوں میں پائے حاتے میں (بیگم پوری، کھڑی، سجر اور کلان مسحد، راک به دولی، یادکار عمارس) \_ اس كى نقل ديهاي كى لودهى عماريون اور حونپور [رك بآن] اور ديگر مقامات مين بهي موجود ہے۔ یه معلوم ہے که فرور شاہ تعلق نر ابنر بشروؤں کی متعدد عماریوں کی مرسب کرائی اور ا کرچه اس کا اپنا سال ہے که اس نر التنمش کے بعمير كرده مقريء، يعنى ملكپور س واقع ابوالفتح محمود باصرالدین کے مقرے کی بھی مرس کرائی بھی، باھم اینا اغلب ہے کہ اں کے اسلوب کے پیش بطر، گوشوں کے برح کم از کم اپنی بالائی منزلوں میں میرور شاہ کے بعبير كرده هين .

ایسا معلوم هونا هے که متأخر بغلق اور حامدان سادات کے مادشاعوں نے نئے قلعه سد آثار ىعمير نہيں کيے، اس کے سوا که سمم ۱/۱۲۱۸ء میں مبارک شاہ [سد] ہے لاھور کی فصل کی جگه، جمهی امیر بیمور نر مسمار کر دیا بها، ایک مٹی کا فلعه بنایا بھا۔ باهم اس کا اپنا معبرہ (۸۳۹ه / ۳۳۳ وع) سارک آباد کے چھوٹر سے شہر کی مرکب عمارت میں واقع ہے، جو دہلی کا ایک اور شہر تھا۔ یہاں برج چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آور لحاظ سے سابعہ نمونوں سے مہت کم مختلف ھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر لودھی نے آگرے میں ۸. و ه / ۲. ه ، ع میں ایک قلعه بنوایا تها،

اور موجوده قلعه اكبر كا معمير كرده هے، لهذا يه کہنا دشوار ہے کہ عمارت کا کونسا حصہ سکندر کا رهين، ست هـ.

٣ - د كن كے قلعے آڻهويں / چودهويں صدی سے گیارھویں / سترھویں صدی یک: یہاں بھی اسی طرح بہت سے مستحکم هندو آثار بھر جو مسلمانوں کے هاتھ لگر اور ان کے استعمال میں ائے، اور جنھیں انھوں نے انتدائی درسوں میں کسی حد یک بدر دیا۔ ان کی پہلی نئی عمارت بطاهر گلبرگه آرک نان] سین مهی، جس کی سوئی دیوارین (۱۶ میٹر) اندروبی پردے کے ساتھ ساتھ برج بنا کر د ہری کر دی گئی هیں ۔ درح سب کے سب بہت ٹھوس بائے گئے ھی اور نیم دائرے کی شکل کے ھیں۔ ان میں سے کئی میں توپخانے کے استعمال کے لے چبونرے (barbeltes) بھی ہیں، جن کا اماعه بعد میں کر دیا گیا تھا۔ یه برمنم بنچاپور کے عادل شاهی حکمرانوں کی طرف منسوب هونی چاهیے، کیونکه کالاپهار درج کے ایک کنبے میں دعوی کیا گاہے که ۱۰۹۱ه/ ۱۹۵٥ء میں "معمد... نے هر ایک برج، دیوار اور دروازے کو از سر ہو عمير َ كيا ' (Haig ، در EIM ، در Haig ) - (- ؛ عمير احاطے کے اندر بلند زمین پر ایک بڑا اور پخته دمدمه الک تھلک کھڑا ہے، حو کسی بڑی بوپ کو نصب کرنے کا کام دیتا بھا ۔ بندر آرا آن اس، جو بهمی سلطس کی بیروبی چوکی س گیا تھا اور حمال احمد شاه العبرى بر اپها مستقر حكومت منتقل كر ليا تها، ٢٠٤ه/ ١٣٢٦ء مين مسلمانون کے هانه آیا تو قلعه نندیوں کی ایک دہری عطار موجود مهي (صياء الدين برني : تاريخ <u>نيروز</u> شاهى، Bibl. Ind، ص وبهم) \_ همين معلوم هے كه ۲۳۸ه/ ۹ ۲م اء تا ۵۳۸ه/۲۳م اء میں جو تعمیر لیکن آگرے میں پہلر سے ایک قلعہ موجود تھا | از سر نو عوثی اس کے لیے ایرانی اور ترک

قال (درمم / عممد ل درمم / عممد) شالا عمد میں د دن میں بارود کا استعمال شروع هونے کے بعد اس کے وزیر محمود کاواں کے ھانھوں مرید تجدید کے وقب بھی مدور دمدمے کی جکه ریادہ تر الثبر الاصلاع قسم کے دمد وں سے لے لی اگرچه پعص مدور اور مرتع برح بافی رہ گئے ہیں ۔ بعمیر ہو کے موقع پر فریب فریب خُرے ہوئے ترکانی پتھر (trapstone) کے بڑے نگڑوں کی جگہ حہوائے جھوٹے سکستہ یتھروں نے لے لی، حمین کارے کے زیادہ گہرے نھانجوں میں جمایا گا ہے۔ برح بنیاد کے قریب ٹھوس ھیں اور ان کی حفاظت حکروں سے کی گئی ہے، جو اسی سطح پر سر ہیں حس بر پردے کے نیگرے میں اور اہر نیگروں سمیت ان سے ایک سرل اوسچر ھیں ۔ ان کی اور بردے کی حماطت صندوی سا مفط انداروں با سر کشوں سے کی گئی ہے ۔ بے فاعدہ احاطے کے کونوں اور احاطے کے اندر بڑے اور بھاری دمدمر ھیں، حن میں سے بعض در آسد نسردہ بسرکانی پتھس سے اور بعض ریتلے سرخ پتھر (laterite) سے سے ھیں ۔ ان دمدموں دو بھاری بوہوں کے بصب درنے کے لیے بنایا گا ہے۔ ان کی حفاظت، حسر مثلاً لَلْیانی ہرج میں، بعض اوقاب دو یا دو سے زیادہ سوراخدار پردوں سے کی گئی ہے اور ان میں سیاھیوں کی نڑی تعداد سما سکتی ہے ۔ بیدر کی فصلیں برید شاھی ، عهد کی هیں (بعیر شده ۱۹۵۸م/ه ۱۵ و ۱۹۹۸ م ۸ ، ۱۵ ع) ـ ان کے سینتیس دمدموں میں سُڈا برح بھی شامل ہے، جو دو مستحکم سرلوں کا ہے اور جس میں اس زینے سے پہنچ سکتے هیں جو حود دمدمے ی عقبی دیوار میں بنایا گیا ہے ۔ اس دمدسر بر ایک دور مار توپ نصب کی جاتی بھی۔ تلعے کی پردے کی دیوار کی طرح یہاں بھی دمدموں کو مختلف ،

لنجينثروں سے کام ليا گيا ۔ اسي طبرح محمد شاہ أ فاصلوں پر بدیا گيا ہے۔ پردے کے حصے جہاں سب . سے زیادہ معرض خطر میں ھیں وھاں یہ سب سے زیادہ قرب قریب هیں۔ بیدر شہر کا جوہارہ، جسر احمد شاہ كى قلعدبىديوں كا ايك درو سمجها جاتا ہے، ايك بلدمجروطی دیدبان ہے، جہاں سے پوری سطح مرتمہ اور نشیمی زمیس نظر آمی هیں ۔ اس کی کرسی بھاری اور گول ہے اور اس میں پاسانوں کے حجرے اور الک اندرونی ریمہ ہے۔ سمنی خالوادے [راک تال] کے رمانہ عروح میں دکن میں فوحی تعمیرات میں دهب سرگرمی رهی، یعنی دولت آباد، بیجابور، داول گڑھ، ایلچ دور، نربالا، برسم، نَلْدُرُک، پَسُهالا، وارْنَكُل، كُواكَّنْدُه، مُنْدُكُل، رايجُوْر وعيره مس دولت آباد میں پرابر استحکمات کو چھوٹر پتھروں اور اسٹوں سے ریادہ مصبوط اور بلند کیا گیا ۔ اس کی ایک نمایاں مشال مدحل کے شاہدار جڑواں برح کے دوسرمے صحن میں ایک دمدمه ہے، جو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہرانے موکھوں (embrassures) کو (حو اسے هي بلندتھے جسي پردے کی دیوار) پر کر کے ایک بلند مالائی سول کا اصافه در دیا گا ہے، لیکن دیواروں کے ڈھال کو ہدستور باقی رکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک محرابدار آگر کو مکلا هوا جهروکا (oriel) بنایا گیا ہے، جو سہاروں (corbels) ہر قائم ہے۔ یه سہارے ا کسی هدو عمارت کے مسالر کو دوبارہ استعمال کر کے بنائر گئر ہیں اور حن کا مصرف ایک مزمد حجرة دبد باني هے ۔ اس طرح بیچے کی ٹھوس بنیاد پر دو بالائی دالان س گئے ہیں، جن میں چھوٹی سوہوں کے لیر مو کھے رکھے گئے میں۔ پرندہ میں۔ حس کی تعمیر بیشتر دوسرے دکنی قلعوں کی طرح محمود گاوان سے منسوب ہے، لیکن جو در حقیقت زیادہ قدیم هیں \_ جو نرح قلعمه (fausse braye) پر هیں انھیں اور پردے کی دیوار کو بھاری اور آگے کو

جهکر هوے دیدبانوں (bartizons) سے محفوط کیا گیا ہے ۔ قندیار (یردانی : Hyd. Arch ن ا ۱۹۲۱ شم ا ۱۳۳۳ تا ۱۹۲۱ شم / ۱۹۲۱ نا م م م م ع ، ص س) میں قلعه (fausse-braye) کے اوپر سے مونے دمدمے مدور هيں، ليكن پردے كے دمدمر مستطیل هیں اور ان میں ۹۹۸ مماء ع كتير هان من من اس عمارت كو بناير والر مركون کے نام هيں \_ كلماني من جو كثير الاخلاع اور مدوّر برح هیں ال سین کسکرول (merlons) کی جگہ چھجوں کے اویر صدوق مما نقط انداز بمائے گئے هیں اور دیدیاں (barbican) کے اندر ایک تمامال دمدسر میں ایک دیوار بند (mural) حجرہ ہے، جس کی حصاطب دیدنانیون (hartizons) سے کی گئی ف \_ کنگروں کے اوپر ایک چبوبرہ (barbette) ہے، حس میں بیر کشوں کی اوپر نیچے دو فطاری هیں ۔ گولکنلہ [راك مان] کے پرانے کا كشه کے قلعے میں آگے پیچھے مین پردے کی دیوارس میں، حن میں طرح طرح کے درج هیں ۔ يه فلعه ٢٩٥ه/ سروم ع میں بہمنیوں کو دیے دیا گیا تھا۔ مربع، اسطوابی، نوکدار، کشر الاضلاع علمے کے دروازے کے سامے کی اوٹ یا گھونگٹ (mantlet) میں ایک نم سيزده پهلو برح هے اور عير متساوى الاصلاع مثلث اور ایک ستأحر احاطے کے اوہر ایک ایک ہو گوشی دسدسہ ہے، جو خاصا آگے کو نکلا ھوا ہے اور جس کے کوشے مل کر باھر کے رخ ایک ربع دائرہ سایے هیں۔ یه آخری چیز نُلْدُر ک میں بھی د کھائی دیتی ہے ۔ بیجا پور [رائ باں] میں شہر کی دیواریں علی عادل شاہ اول کے عمد کی هیں (ماریخ نکمیل، ۹۷۳ ه/ه ۲۰۱۹) ـ یه دیوارین ایک جسی نہیں کیوںکہ ہر امیر کے ذمر ایک حصر کی بعمیر تھی۔ ان میں کوئی چھیانوے دمدمے ھیں، جو زیادہ تر نیم مدور هیں اور جن میں موکھے بنے هیں۔

ان موکھوں کو ہتھروں کے جھجوں (hoods) سے محفوظ کیا گیا ہے ۔ ان میں سے کئی ایک کو بعد اراں اس طرح بدل دیا گیا که ان ہر بھاری بوپیں نصب کی حا سکیں (محمد اور علی عادل شاہ ثامی کے کتبات) ۔ ان میں سے ایک فرنگی یا تابوت رج کہلانا ہے۔ یہ برخ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں کئی نڑے نڑے 'جنجال' آ جائیں۔ بلند زمین بر خاصر اندر کو آوبری یا حیدر نرج ہے، جو ایک نبخسم بیصوی شکل کا مجان (cavalier) هے اور کوئی چوس میٹر بلند ہے۔ اسے ایک بڑی توپ (بومیٹر سے ریادہ لمبی نال کو جس کا دیانه پندرہ سینٹی میٹر بھا) مصب کرنے کے لیے تعمیر کیا كيا تها (كبه ٩٩٩هـ/ ١٨٥٣ع) ـ شيرره برح، جو سب سے بڑے برجوں میں سے ایک ہے، پردے کی دہوار سے ماہر کو بنایا گیا ہے اور اس سے ایک چوڑے راسے کے ذریعے ملا دیا گباہے اور مل کر اں کی شکل سر اور گردن کی سی ھو جانبی ہے.

دکن کی متأخّر قلعه بندیاں، جبھیں مرہٹوں کے بفوں کے رمانے میں بعمیر یا از سرِ نو تعمیر کیا گیا بھا، عمومًا اسلامی ہندکے نمونے پر بنی ہیں.

سولهویس صدی سے سارهویس / المهارویس سولهویس صدی سے سارهویس / المهارویس صدی بنابر کی فتح (۱۹۹۹ میل ۱۹۹۲) کے شروع رماسے میں کسی نئی طرزِ عمارت کا ظہور نہیں ہوا، اگرچه گوالیار کے هندو قلعے میں ساسر کی دلچسی اس کے وارشوں تک میں ساسر کی دلچسی اس کے وارشوں تک قصر نما قلعے بعمیر لیے ۔ اس کے بیٹے همایوں نے دولی کا ایک شہر سوایا، جو دین پناه کہلاتا ہے لیکس اسے . . . شہنشاه شیر شاه سوری نے مسمار کر دیا ۔ شیر شاه نے خود اپنا ایک شہر بنانا شروع کیا، حس میں سے اب قلعے کے سوا کچھ بھی باقی

محفوظ دالاں هے، جس میں تیر کشوں (loop holes) کی دو قطاریں هیں۔ ان کے اوپر کے کمروں میں حید سوراخدار کنگرے (merions) هیں، جن کے ہمض چھجّر (hoods) پتھر کے میں اور ہمض جالیدار هیں ۔ ان دو برجوں میں سے ایک کے اوپر حهتری ہے ۔ عمارت کی ہوری دیواریں سرخ ریتلے پتھر کی ھیں ، جسے شکسته پسھروں کے قالب (core) ہر جڑا گیا ہے۔ اکبر کا نبا شہر فتح ہور سیکری (وے وہ مر رے وہ ع) اپنی قلعه بندی کے لحاط سے أ كوئي خاص امتياز نهين ركهما؛ باهركا اكهرا برده يا مكمل في اور اس عے نيم مدور دمدس محص ا مصیل میں انھارکی طرح ھیں۔قلعے کو چار دیواری سے گھیر دیا گیا تھا، مستحکم نہیں کیا گیا تھا، اگرچه اسے اپنے نڑے دمدسے پر ناز ہے، یعنی اس سنگین برج پر جو مثم شکل کا ہے اور جس میں محافظوں کے لیے ایک اندرونی دالان ہے۔ اس کا مصرف بھی عالماً رسمی ہے ته دفاعی ۔ یه نیا شہر جلد ھی اجڑ گیا اور اکبر آگرے سے واپس چلا کنا، حمال بعد ارال اس کا بنا جمانگیر بھی قیام پذر رھا۔ مثم در- غالباً اسی کے عہد کا ف (جسے بعد میں سس (یا سمین) برج کہنر لگے بھے) ۔ یه نم مثس سکل کا ھے اور دریا کے رخ پر نکلا موا ھے اور ایک سم سدور ہستر پر قائم ھے۔ اس کی دو سزلیں هیں۔ هر رح پر تهلم محرابی راستے هیں ، جں میں نفیس بحی کاری (pietra dura) سے آرائش کر، گئی ہے۔ اس عمارت کا کچھ حصد غالباً شاھجہاں کے عہد کا ہے، جس کی ہڑی عمارتیں دہلی [رك مان] اور لا هور [رك بآن] مين تهين ـ دبلي كا بيا تلعه (لال ملعه) ۸۸،۱۵/ ۱۹۳۸ء مین شروع هوا اور دس سال کے اندر مکمل ہوا۔ اس کی تقریبًا مربع چار دیواری میں نیم دائرے کی شکل کے دمدسے هیں، جو مساوی فاصلوں پر بنے هیں اور حر کی

نہیں رھا ۔ یه شہر اسی مقام پر تعمیر ھوا تھا جہاں قديم اندرپرستها آباد مها اور اب پرانے قلعے يا قلعة كمنه كي نام سے ، وسوم هـ غير متساوى الاخلاع قمیل کی دیوارین اور دور دور نر هوے دمدس بهدی جنائی کے شکسته پتھروں کے ہیں، اور دروازے، جن میں سے هر ایک کے پہلوؤں میں دو زیادہ آگر کو یکلر هویے دمدسر هیں، عمدہ رنکا ربگ کے تراشیدہ ہتھروں سے بنائے گئے ھیں ۔ برج سم مدور ھیں اور پانچ میٹر بلندی نک ٹھوس ھیں۔ ان کے اوپر کئی دمرون اور غلام گردشون کی میرلین هین، حن مین جھوٹر صدوق سا نعط ریر ھیں۔ ایک دروازے میں ایک اندرونی سوراخدار پرده (machicolotion) ه، جو عدوسان میں ایک نئی چیز بھی ۔ برائے علمے میں همایوں کے دوبارہ سام پدیر هونے سے کوئی اصافه نہیں ہوا ۔ مغل فلعوں کی بعمیر اکبر ہے شروع هوئی ۔ آگرے میں سکندر لودھی کا فلعه کھنڈر ہو جکا بھا۔ اسے کرا دیا گیا اور بنی بعمیر ۱۵۹ه/۱۵۹۹ می شروع هوئی ـ اندرونی اور بیرونی پردوں پر نیم مدوّر دمدمے هیں، حل کی ملدی وهي هے حو ديواروں کی؛ ايدروني دائره بيروني دائرے سے بہت اونچا ہے اور بس منٹر کی بلندی بک بہت گبا ہے، سروبی اور اندرونی دمدمے هم مرکز هیں اور دونوں میں سوراخدار کیگرے ھیں، جبھیں مرکشوں کی دو یا زائد فطاروں سے محموظ کیا گیا ہے اور بعض کی حفاظت بیجے کی طرف آنشباری کرنے کے لیے ہتھروں کے چھجوں (hoods) سے کی گئی ھے۔مغرب میں واقع اندرونی دیالی دروازے کی حفاطت دوشاندار نیم مدور مثمن دمدموں سے کی گئی ھے ۔ نیچے کی منزل کی سطح پر ایک محرابدار ہند (blind) راستہ ہے، جسے سنگ مرمر اور رنکا رنگ کے تراشیدہ پتھروں سے آراسته کیا گیا ہے۔ پہلی سزل میں ہر سبت ایک بیرونی جھروکا ہے اور اوپر ایک

حفاظت ان کی بلدی کے بقریبًا نصف میں تیر کشوں کی ایک قطار اور کمگروں میں دو قطاروں سے کی گئی ہے ۔ کنگروں کو نکیلا بنا کر مزّین کیا گیا ا ھے۔ هر برج کے اوپر ایک جہتری ہے۔ دیدبانوں ہر اسی وضع کے برح [شاهشاء] اورنگزیب کے ا عہد کے هیں ۔ دریا کے رخ کے شمالی اور حموبی دمدیے زیادہ نڑے ہیں اور صحن کی سطح سے دو منرل اونچر ھیں ۔ ان کے اوپر چھتریاں بنی ھیں 🕴 کو پہجانیا سکن بہیں رہا۔ اور یه شاه برج اور اسد رج کهلاتے هیں ـ ان کے مابین ایک زیادہ بڑی نیم مثمی عمارت ہے یعنی مثمی برح، جسے شروع میں برج طلا بھی کہتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر سونر کے ملمع کا ایک مسی گند ا بھا، اس کے پانے پہلو، جو دریا کے رح ہیں، سنگ مرمر کی جالیوں سے بھرے گئے ھیں۔ لا ھور کے إ قلعے میں بھی، جو اکبر سے تقریباً اسی زمانے میں بنایا ا بھا جب کہ آگرے کا (ابوالفضل: آئین اکبری، سرجمهٔ Blochmann، ۱: ۵۳۸)، ایک ایسا هی شاہ برج ہے جسے مثمن برح کہتے ہیں (کتے کی رو سے ۱۹۰۱ه/۱۹۲۱ ۱۹۳۲ء میں مکمل هوا) ۔ یه برج سہت بڑے حجم کا ہے (قطر پستالس ، ميثر) ـ منوجي Manucci ابني بصنيف Storia do mogor میں ان عمارتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ " هر جگه (دولي، آگره، لاهور) ايک بڙا دمدمه هے، حو أ شاه درج Xaaburg کنهلابا هے ـ به دمدسے قبه دار هیں اور ان میں عمدہ عمارتی سیا کاری (enamel) کی آرایش ہے ، جس میں بہت سے قیمتی ہتھر بھی شامل هیں ۔ بہاں بادشاہ خاص خاص لوگوں کے لیر اکثر دربار منعقد کرتا رہتا ہے اور یہیں سے وہ هاتهيوں كي لؤائي ديكهتا هے . . . " (ترجمهٔ Irvine، ب: سرم م) \_ علاوه ازیں دیلی کا مثمن برج یقینا شہنشاہ کے ''درشن'' (رسمی طور پر لوگوں کے سامنر آنا) کے لیر بھی استعمال ہوتا تھا.

أن مغل برجول كو قلعديند عمارتين هوير کا کوئی دعوٰی نه تها، اور اس طرح جس چیز کا ایک سمیب فوجی عمارت کے طور پر آغاز ہوا وہ سفل آرف کی جلوه گری کا ایک ذریعه بن گئی۔ دہلی میں شاهحهان کی بنوائی هوئی دیواروں میں یقینا دمدمے هیں لیکن انهیں برطانوی عهد میں اتنی دمعه دوباره بنایا گیا ہے که اصلی مغل خاکے

مآخذ: (۱) The Strongholds of India S. Toy لندُنْ ہے ہ و و ع اس میں بعض مسلم قلعه بندیوں کے محل وقوع کا ذکر ھے اور برحوں کے بارے میں سہت کم معلورات هیں ؛ اس کی تاریخی معلومات ناقابل اعتماد ھیں اور قلعهبدی کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس پر The study of fortification in India and Pakistan J Burton-Page نے تبصرہ اور اضافہ کیا ہے، در BSOAS ، ج ۲ / ۲۲ ، ۹۹. دبلي سلطنت كي عمارتون کے لیے دیکھیے: (ASI Report . A. Cunningham (۲) ASI Report : J D. Begiar ( ) := 1 A L 1 1 7 Adilabad: a: H. Waddington (r): = 1 ALR 'F ] 4) 7 4 Ancient India 32 (part of the Yourth' Dehli A memoir on Kotla Fuoz J.A Page (a) faige Shah, Delhi در MASI ، عدد من دبلي عهد ، الله عدد Shah, Delhi بيز رَكَ به مآحد تحت مقالات: دبلي: آثار اور دبلي: سلطنب؛ من: (٤) دكن كے قلمون كے ليے رك به مآخذ تحت مقالات : بهممي خاندان : آثار؛ بيحابور؛ دول آباد؛ گولکنیڈہ؛ (۸) نیز کیڈھار Kandahar کے لیر غلام یزدانی، در Hyd. Arch. Dept. Report، تا سسس بمبلى / ١٩٢١ تا ١٩٢١ع، عدد س؛ اور EIM: و ۱۹۱ تا ، ۱۹۱ ع، عدد . ۲ مغل قلعون کے لیر دیکھیر : ASI Report : A. C. L. Carlleyle نگن (Agra and the Taj: E. B. Haveli (٩) : (١٥٥) The Moghul Architec -: E.W. Smith (1.) := 1917

U INAM (IN C'NIS 'ASI ture of Fathpur-Sikri Tile-mosaics in the . J. Ph Vogel ( 11 ) 151A9A (11) :=191. 'm1 Z 'NIS 'ASI 'Lahore fort Guide to the buildings and gardens . G Sanderson Dehli Fort دولي مرا 1 -

## (J. BURTON-PAGE)

ر. برج : رك به علم نحوم .

بر جرد : رك به سروجرد.

بَرْجَوَان : الوالمُتُوح، ایک علام، حو دحه عرصے بک إخليمه] الحا لم كے عمد من مصر كا فرمانروا بھی، حہال وہ داروغه کے عہدے ہر فائر تھا (حطّط، ۲: ۳: اس نَعْرى رُدى، فاهره، يه: ۸، ابن خَلْكَان، أ ج: ١٠٠١) \_ وه حواجه سرا بها اور استاذ [رك نان] عے لفت سے ملقب مها ۔ اس کی نسل کے متعلق کوئی یقنی بات معلوم نہیں ۔ اس حلّکاں سے اسے حبشی ہٰ اور اس المَلانسي بے صرف اینس اللوں لکھا ہے۔ المُوْرُوى نے آسے صفلی یا صفلی کہا ہے، کنوبکه خطط کے قلمی سعے میں صقلی اور صقلی دونوں طرح پڑھا حاما ھے (قب دی ساسی de Sacy: . (17.: 1 Chrestomothic

رَجُوان دو [خلمه] العريز نے خلاف کے کم سن وارث کا ولی معرر کیا اور حب رمصان ۱۸۳۸ م آکتوبر ۱۹۹۹ میں العزیز کا انتقال هوا ہو اس نے اپنے زیر ولایت لڑکے کو حلیفہ الحا کم کا نام دے اس کا کام نو عمر فرمانروا کی ولایت یک محدود نها ۔ حکومت کے اصل اختیارات واسطه اس عمار الگتامی کے هانه میں نهے، حو نربری فوجول أور اور اس کے ولی کو بلاشبہہ ناگوار گزریا تھا اور

دوسرے فوجی، جو مشرقی ممالک کے رہنے والے مھے، نیر عالبًا مصر کی عام آبادی باراض بھی ۔ برجوان نے اس سلسلے میں شرقیوں کا ساتھ دیا ۔ اس نے ۳۸۹ مرک والی منگلکیں کو خط لکھ کر دعوب دی که اپنی فوجیں ار أ كر آثر اور مصر بيز خليفه كو بربرون كے ظلم سم ا محات دے۔ منگتکین سرکوں، دیلمیوں، حبشوں اور مقامی عربوں کی مدد سے مصرکی طرف بڑھا لیکن اس بر عَسْقَلان کے جیب اس عمار کی بھیجی ہوئی بربر موج سے، جس کی کمال سلیمان س جعمر س فلاح رھا ۔ اس کی برست [خلد ما] انعزیز کے دربار میں ھوئی ﴿ کے اهابه میں بھی، شکست کھائی ۔ بُرُمُوان وقتی طور پر اس عمّار کی اطاعت قمول کرنے پر محبور ہو گنا لیکن کچھ عرصه بعد وہ ایک بگڑے ہوے بربر افسر حُش بن صَمْصَامه کی مدد سے ابن عمّار کو بھر دعوب ساررب دینے کے قابل ہو گیا اور اس دفعه اسے کاسابی ہوئی ۔ ابن عمّار ؑ ٹو کھلی جنگ میں شکست هوئی اور وه فرار هو کر روپوش هو گیا ـ دوسری طرف برحوان نے بحیثیت ''واسطه'' اختیارات سسهال لیے اور وہ سملکت کا اصل سختار بن گیا (۸۸ رمضان ۸۳۸ه/ سم اکتوبر ۹۹ وع) - نرجوان نے مصر میں ہریمت خوردہ بربروں سے نرمی برتی لیکن ان کی قوب مستقل طور پر ختم هو گئی ـ دمشن کا بربر والی بر طرف کر دیا گیا اور اس کی گُتامی وح کا قتل عام ہوا۔ شام میں مدیطمی کا ایک دور شروع ہو گا، جسے ترجوان نے سخت کارروائی سے کر اس کی خلاف کا اعلان کر دیا۔ شروع شروع میں ، ختم کیا ۔ فلسطین اور صور (Tyre) میں عرب ماغی کنچل دیے گئے اور بوزیطیوں کے بڑی اور محری حملے پسپا کے گئے۔ سیاسی **گف** و شمید بورنظی اور فاطمی سلطمتوں کے درمان فرقے کا سردار بھا۔ اس عبار کا اعتدار نو عمر خلیفه ایک ده ساله عارضی صلح کے معاهدے کی صورت میں مسع هوئی ـ معرب میں تُرْجُوان نے ترقه اور اس میں شک نہیں که بربروں کے بنوں سے بر ك اور ، طرابلس كو فتح كيا اور ان دونوں مقامات ميں

خواجه سرا والى مقرركيم ـ مؤخر الذكر فتح سهت قليل الميعاد ثابت هوئي.

ان کامیاسوں سے ترجوان کی جرات اتنی نڑھ ا گئی کہ اس نے خلفہ کے ساتھ حابرانہ سلوک شروع کر دیا، یہاں مک که بعض مآخذ کی رو سے اس نے خلیقه کے گھوڑے پر سوار ہونے اور تحالف میں روپید صرف آرہے پر بھی پابندی عائد کر دی (النوبرى؛ الوالعرج اسن العبرى) - النوبرى نے ایک عجيب قصّه سان کيا هے: کہتے هيں که سرجوان العا دم كو "وَزْغُه" (= جههكلي) كينام سيه بكارا كرتا تها۔ بدلمب خلیفه کو سہت باگوار بھا، چیانچه جب العاكم نے بُرْجوان كو موت كے گھاٹ آبارنے كے ليے طلب کیا تو اس کا پیعام یه مها که "سُحُوال سے کمو که نمهی حهپکلی بهت بژا اژدها بن گئی ہے۔ اور اب اسے بلانی ہے'' ۔ الحاکم کی ناراضی کو ایک اور غلام خواجه سرا الوالفَضْل رَندان الصَّقْلَى ے بھی ہوا دی۔ اس نے خلیفه کو خبردار کیا که ترجوان اب کامور کی ریس کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے درہے ہے جو کافور یے اخشیدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ۲۹ اور ۲۷ ربيم الثانسي . ٩٩ه/ ا پريل ١٠٠٠ کي درسياني نب کو خلیفه کے حکم سے ریدان نے خمجر بھونک كر ترجوان كو هلاك كر ديا (ابن المبيرمي، رے صحیح دن نہیں بتایا؛ ان خلکان؛ المُثربُزى؛ ان مَيسر كے ماں ' سعين' كى جگه ''سبعين' صريحاً غلط لكها هے؛ اس القلانسي اور اس كے بعد ابن الأثير نے سال ومهم بتایا هے).

بُرْجُوان کے قتل سے عام باشندوں اور در کوں دونوں میں سخت ناراضی پھیل گئی، کیونکہ انھیں بلا شبہہ یہ خدشہ تھا کہ بربروں کی حکومت پھر قائم ھو جائے گی، تاھم خلیفہ اپنے قصر کے دروازے کے اوپر مسلّع مجمع کے سامنے آیا اور اپنے

فعل کا جواز بیان کرتے ہوئے ترجوان پر الزام لگایا کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہا بھا۔ اس نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کی کم عمری اور یا تجربه کاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد کریں ۔ اسی نوعت کے مکتوبات باہر بھی بھیجے گئے ۔ دروزی مکتوب السیرہ المستقیمة میں، جو حمزہ کے قلم سے ہے، ایک دل چسپ عبارت ملتی ہو کر بوحوان خلیفه کا برجوان کو ھلاک کرنا ہو کر بوحوان خلیفه کا برجوان کو ھلاک کرنا ایک ایسا جرآب مندانه اقدام قرار دیا گیا ہے جس کی سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم کی حکومت کی معجزانه خصوصیت ہر دلالت کرتا

ھے (المتُتبَسَ، ہ: ٣٠٦).

کمیے ھیں کہ برجوان بہت صاحب ذون اور دنیاوی لدّات کا شیدائی تھا۔ اس کا مکن شاعروں اور مغنیوں کی جلسہ گاہ تھا۔ جب وہ مرا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے اپنے پیچھے کتنے کثیر اور کیسے گونا گوں ملبوسات، کتابیں ، اصطبل کے جانور اور ساز و سامان چھوڑا ہے۔ قاھرہ میں ایک سڑک اس کے نام سے منسمی ہے.

مآخذ: (۱) این المیروی: الأشارة الی من نال الوزارة، ص ۲ تا ۲۰ (۲) سورس Severus بن المقمع: ۲۰۱۰ (۲) این القلانسی، ص ۲۰ تا ۲۰۱۰ (۳) این القلانسی، ص ۲۰ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ دو ۲۰۱۰ خلکان، ۱: ۱۱ (انگریزی ترحمه، ۱: ۳۰ ۲) و ۲: ۲۰۰۰ خلکان، ۱: ۱۱ (انگریزی ترحمه، ۱: ۳۰ ۲) و ۲: ۲۰۰۰ (۳) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این خلدون: (۱) این العبر، ۲۰۰۰ (۱) این العبری ترجمه، ص ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ (۱) این سعید تعرفی بردی، قاهره، ح ۲۰ بمدد اشاریه؛ (۱) یعنی بن سعید الأنطاکی: ۲۰۰۰ طبع شیخو Cheikho ص ۲۰۱۰ می ۱۰ وطع بیان کے لیے دیکھیے: (۱) المقریزی: خطط، ۲: ۲

تا س؛ قب وهي كتاب، ص مه ٢ (- Silvestre de Sacy פער בי אניש יו Chrestomathie arabe بعد اور ترجمه، ص به سعد)؛ نیر دیکهیر: (۱۲) Export de la Religion des Druzes Silvestre de Sacy (וד) בערש מיינים בי מיינים בי מיינים בי וודים בי מיינים בי וודים בי מיינים בי וודים בי מיינים בי History of Egypt in the Middle . S Lanc Poole L' Fgiple G Wiet (10) : 170 4 , 70 0 (Ages arabe ص م و و تا و و و ( و و ) محمد عبدالله عمال : الحاكم بامر الله، قاهره [عبه وع]، ص مهم تاهم؛ (١٩) Die Slawen im Dienste der fatimisten . I. Herbek در Aro ا۲ (۲۱۹۵۳): مره نا ۲۱۰

(B Liwis)

آبر جیه : مملو ک سلطت کی پوری تاریخ می سرحته کی فوهی جمعی (Regiment) صرف بحریه [رك بان] كي حمعيب سے دوسرے درحسے پر بھی۔ سلطان المنصور فبلاوون نے اس کی بنا ڈالی اور اپنے هی ممالک میں سے سے هزار سات سو ادمی اس سرص سے میں رھیے کی جگد دی؛ چانچه اسی وحه سے اس فوح کا نام برجّه مشهور هو گا ـ مآحد سی اس فوح کے بنائے کا د در صرف اس حکه آیا ہے جہاں وہ قلاوون کے زمان سلطب کے احسام ہر اس کے عہد کے کارہامر گوائر ہی لیکن سانے موح کی باریخ کی صراحت نہیں کریے۔ اس فوج کو ان ممالیک سے برسب دیا گیا بھا جو اہل قعقاز (النَّمْركس و الآص - خُرْ كسى اور أنخارى) سے بھے ـ المدريري (خطط، ہ : ۱۱٫۰ و ۱۱ : ۲۲ تا ۲۹) آص کے ا بجائے ایل ارسنسه (ارس) کا نام لکھتا ہے ۔ اسی مقام میں اس نے خطائیوں اور قبچاقیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خاصِّکیّہ [رک بان] کے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن وہ برجید میں شامل نہیں معلوم هوتے.

فلاوول (از ۸عهم/ ۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۹م/ . ١٢٩٠) اور اس کے لڑکے الاشرف خلیل (٩٨٩هـ/ . و ج و ع تا ج و ج م ج و ح و د و ح عمد سلطت ميں برحمه كا امور مملك مين دحيل هونا زياده مايال مه تھا، لیکن حلل کے قتل کیے جانے کے فورا بعد ان کا ذکر ادیر سُنَّعر الشَّجاعی کے سمتاز ترین الرف داورں کی حیثیت سے آیا ہے۔ ان کے مقاملر میں اس کے مل مقابل امیر کٹیگا کے طرف دار واندیّه [رک بان] تاباری اور شَهْر روری کُرد دھے ۔ الشبعا في سُنْعُر كو شكست دى اور صغير س اً بادساه الناصر محمد بي قلاوون (مههه ه / مههم ع) ادو معرول کر کے خود تخب نشین ہو گیا۔ اس مر ارجمه سے اسام اس طرح لیا که ان کا ایک حصه فاعر سے نکال دیا اور دارائسلطنت کے سحملت مقامات -مدان اللُّون، أَلْكُس أور دارالوزارة - من الهي ا رھے کی حکہ دی.

ده پهلي صرب دهي حو اس جمعت پر پڙي جهاب در انهاس فاهره کے برحول (''ابراج''، مفرد برح) ؛ مکر دشکھا کو بہت جلد معرول کر دیا گا اور اس کی جگه لاحین (۱۹۹۹هـ ۱۲۹۹ع) نے سمهالی اور درحیّه کی حشب پهر محال هو گئی ـ جب انهوں نے اپے سالار کرحی مقدم البرحیّه کی زیر قیادت سلطان لاحن (۱۹۹۸ه/۱۹۹۸) کو قتل کر دیا بو وہ انتہا درھے کے طافتور ہو گئے ۔ الباصر محمد بن ملاوون (۱۹۶۵/ ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸) کے دوبارہ سلطان ھو حانر کے زمانر میں اس موح کے 🚶 سردار رفته رفته سملوک سلطنب کے اصلی فرمانسروا س گئے ۔ جب اسیر بیٹرش الجشنکیر اور سلار میں تعب کے لیے جنگ هوئی تو برجیّه فطری طور بر لیبرس کے حامی بھے، کیونکه وہ ابھیں میں سے ایک تھا۔ اس کے مقابلر میں سلار کے طرفدار الصالحية اور الظاهرية تهر ـ (الصالحية اس جرية فوح كا باقي مانده حصه تهر جسر الصالح نجم الدين أبوب

سے قائم کیا تھا، اور الطاهریّہ الظاهر بَیْبَرْس کے ممالیک تھے) ۔ بَیْبَرْس جَشْنَکِیْر سے سَلّار کو آسانی سے شکست دے دی اور الباصر محمدکی جگہ تخب پر قابص ہو گیا (۲۰۰۸ م

المطفّر بیبرس کے زمانِ سلطنت میں درجید اپنے استہائی عروح پر پہنچ گئے، لکن ان کا یہ عروح جند رورہ تھا کیونکہ الناصر محمد تھوڑے ھی دن میں تیسری بار تخت شین ھوا (ہ.ے ھا ہ. ۹ م ۱۹۰۹ ما ۱ میرے ھا رہیے کو اقتدار نا امیرے کر دیا ۔ چونکہ الناصر اس مرببہ بس سال سے زیادہ مدب یک بلا انعطاع فرمانروا رہا، اس لیے سرجید کا رفتہ رفتہ ایسا روال ھا کہ اس کی حکومت کے دعد کے مآخد میں اس فوح کا مام بھی مشکل سے ملما ھے.

ممالیک کی سلطنت کے پہلے اور دوسرنے دور دو مسشرقین عام طور پر ''بعری اور برحی دور'' کے بام سے موسوم کر برے ہیں۔ یہ اصطلاح عہد مملوک کے اصل ماخذ میں مذکرور نمییں ۔ ان کے ہاں پہلے دور بلکہ ممالیک کے پورے عہد کا بام ''دولہ الترک'' اور اس کے متاخر حصّے کا نام ''دولہ الجرکس'' ملیا ہے.

مآخل: (الما) مصادر: (۱) المعقبل بن ابي المصائل: مآخل: (الما) مصادر: (۱) المعقبل بن ابي المصائل: مرائح السديد (در Patrologia Orientalis) مرائد (در ۲۰۵۰ و ۲۰۱۰) مرائد و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰

### (D AYALON)

بردان: خلعاے عاسیه کے زمانے میں عراق
کا ایک شہر۔ عرب جغرافیه نگاروں کا بان ہے که
اس کا جانے وقوع بغداد سے پندرہ ممل شمال کی جانب
سامرا جانے والی شاہ راہ پر دجلے کے مشرقی کمارے
سے بھوڑے سے فاصلے پر اس جگه سے ذرا اوپر تھا
جہاں نہر الخالص اور دجله باهم ملتے هیں۔
نہر الخالص، جو نہروان (یا دیاله) کی ایک شاخ
ہے، بردان سے بالکل ملی هوئی بہتی تھی۔ خلیفه

المنصور نرجب تک یه پخته اراده به کر لبا که اس جگه جهان آج کل بغداد ہے اپنا نیا دارالسلطس تعمير كري ابنا دربار كعيه ماس تك يهين منعقد كيا (قب اليعقوبي: البلدان، ص ٢٥٠) ـ ايك بل، الک بازار اور ایک درواره (بعد میں ایک گورستان بهی) بغداد کے مشرقی نصف حصّے میں تھا۔ یه حصّه بھی برداں کے نام پر، جو بغداد سے ڈا ّ کی دو منرل کے فاصلے پر تھا، بردان هی کہلاتا تھا، قب لبسٹرینع Baghdad during the Abbasid Caliphate: Le Strange . . و اعد ص . ٦٠ (اشاريه) - مراصد [الأطلاء] كے مصنف نے حب یانوں کی عارب اپنی کتاب میں درج کی مے اس وقت (تقریباً . . یه / . . س ع) بردان بالكل وبران هو جكا تها اور كوثى اسے جانبا بهى نه تها \_ اب اس کا سراغ بلا شبهه موجوده بدران کے کھیڈروں کے ٹیلے میں مل سکیا ہے، جس کا جاہے وقوع مالکل عرب مصعین نے سان کے مطابق ہے ۔ عرب مآخد سے معلوم هوتا ہے که تردان فارسی ''بُرده دان'' (\_ قیدیوں کا گھر) کا مُعَرَّب ھے ۔ اس سے اس دان کا امکان مکلتا ہے کہ یہاں غالبًا بُغْب نصر نر یہود ہوں کی نو آبادی قائم کي هوگي.

مآخذ: (١) BGA، بمواضع كثيره ؛ (٢) ياقوت، ١: ١٥٥ دعد؛ (م) ابن عبد الحق: مراصد [الاطلاع]، : M. Streck (۳) : ۱۶۸ : ۱ Juynboll طبع 'Babylonien nach den arab. (٦) : ٠٠ ص ،Le Strange (a) على ٢٣٠ : ٢ : H Petermann (4) : 079 : Y 'Chalifen : Weil 'Černik (A) : +11: (+1A71) y 'Reisen im Orient در Erg. Hest 'Pettermann's geogr Mittell ا يم الف، ١٨٠٠

ایک قصبه، جو اسی نام کی جھیل ( = بردر کولی Burdur Gölü) کے جنوب مشرقی کیارے سے کوئی چار کیلومیٹر کے فاصل پر ہے ۔ بعض کی رائے سے که قدیم Limobrama (حس سے Limobrama جهسل کا شہر مراد لیا گا ہے) اسی مقام پر یا رور اس کے قریب واقع بھا جہاں اس وقت بردر آباد ہے، مگر اس رائے کی صحب مشکوک ہے (رکھ به Pauly-Wissowa : Ramsay نذيل مادة مره ر Honigmann) - اس شهر کا موجوده مام برد ر (مقامی برکی باشدے اپنی بولی میں اور بہت سے سیاح، جمهوں نر اس علاقر کی سیاحت کی ہے، اپنر سفرذموں میں اسے بلدر کہتر هیں، نیر کلیسامے قدیم (Orthodox) کے عسائی، جو پہلے زمانے میں یہاں رہتے تھے، اسے بُردر (یوبانی Πουρδούρ ) کہتر بھر) یہ طاهر کرتا هے که یه اور قرون وسطی کا Polydorion (يوناني Πολυδώριον) ايک هي چيز هين د رهي جهیل بردر، سو یه وهی قدیم Ασκανίαλίμνη هے جو Pisidia میں تھی ۔ گیارھویں اور بارھویں صدی عسوی کے درمیان بوزنطیوں اور ترکوں کے درمیاں جو طویل جنگیں ہوئیں ان کے دوران میں بردر روم کے سلجوق سلاطیں کے قبضر میں آگیا؛ اس کے بعد چودھوں صدی عسوی کے اوائل میں حَمنُد کے سکوں کی زیر حکومت چلا گیا اور آگے حُل کر پىدرھويں صدى عيسوى ميں سلاطين عثمانيه كى حکومت میں شامل هو گا ۔ بردر کی آبادی پہلے رمانے میر کلیسا مے قدیم کے عیسائیوں (Irthodox) Christians) کی معتدبه بعداد پر مشتمل نهی، حو ترکی کو اپنی زمان کے طور پر مولتر تھر (Lunet نے صبط کیا ہے کہ اس شہر میں چار ھراز ہوا ی اور تقریباً ایک هرار ارمن بهی ستر تهر) - عنمای M. STRECK) حكومت مين بهلر بردر آبادولو Anadolu حكومت مين بهلر بردر آبادولو بردر عنوب مغربی ایشیاے کوچک کا کی ایالت کی سنجاق حمید کی ایک قضا تھا ۔

اس کے بعد ولابت تونیکه [رک بان] کا ایک سنجان مو گیا۔ آح کل یه ترکی کے موجودہ صوبة تردر کا سرکاری صدر مقام ہے۔ شہر کی آبادی بس [پُجِیس] مرار سے زائد ہے.

مَآخِدُ : (١) ابن بَطُوطه ب جنه النطّار، طم C Defrémery اور B.R. Sanguinetti المرس ۱۸۰۳ Voyage . . : P Lucas (+) '+ 776+70 : + 149 Tot: 151219 Rouen dans la Turque Journal of a Tour in Asia: W.M Leake (+) : Leake Minor للن جريم عن ص عدد تا مدر، ممر تا A Visit to the Seven: F. V. J Arundell (a) . 167 Churches of Asia with an Excursion into Pividia للذن ١٨٦٨ع، ص يهر بعد؛ (ه) وهي مصعد : عراع الله Discoveries in Asia Minor Researches in Asia . W J. Hamilton (٦) :بيعد מל בון ובן וארץ טלט וMinor, Pontus and Armenia سعاد ؛ (Reise in Klelnasien . F. Sarre (دران W. M. Ramsay (م) : ١٦٩ ١٦٤ ص ١٩٦ The Cities and Bishoprics of Phrygia اوكسفؤة ه ۱۸۹۵ ص ۱۹۸ ما ۱۹۹ اور سرم بعد؛ (۹) Le Synekdèmos d'Hierokles et l'opuscule géograsphique de Georges de Chypre (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae Forma Imperii Byzantini) دراسه ۱۰ طبع E. Honigmann؛ برسلر ۱۹۳۹ ع، ص. ۲ : E. Rossi (۱۰) :((δημος 'Οβραμόα) المادة (γ- بل دادة (δημος 'Οβραμόα) The iscrizioni turche in caratteri greci di Burdur Anatolia in در Rend Line سلسله ۸، روم ٣٠١٩، ٨ : ٩٩ تا ٥٠ : (١١) اوزون چارشيلي : Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri (Turk Tarih Kurumu Yayinlarından سلسله عددې، انقره ١٩٢٥، ٨: ١١ و ١٩: (١٢) 「An Curret La Turquie d'Asie: V. Curret

ا : ۲۰۸ بعد: (۱۳) سامی : قاموس الاعلام، اسانبول ۲۰۰۹ه، ۲ : ۵۰۲۱ (۱۳) علی خواد : تاریح و جغرافیه لعاتی، استانبول ۲۰۱۳ تا ۱۳۱۳ ه، ۳۰ مص ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۱ (۱۵) ۸۵×۵۷نو ۱۳۱۸ عمود ۱۳۱۰ (۱۳۱۹) شار مادة ۲۰۸۴ عمود ۱۳۱۱ عمود اور ۲۰۱۳ (۱۳۱۹) د دیل مادة Limobrama (از ۱۳۱۹) عمود این دیل مادة Besim (از ۲۰۱۳) (۱۲) د در این مادة Darkot).

## (V J. PARRYI)

بَرْدَ سير : رَكْ نه كرمان .

بردو : [صحیح ملقط باردو] مونس کے حکمرانوں ہے (Beys) کی اقامت گاہ، حو شہر تونس سے سوا میل دور حبوب مغرب میں واقع تھی۔ ہردو کا مقام موسم گرما میں اپنی خنک آب و هوا کے باعث مشہور بھا اور پہا چلتا ہے کہ شہر کے امرا زمانہ قدیم سے وهاں حایا آئرس تھر اور وهاں ان کے باغ اور دیمانی مکان تھے۔ سردو میں ابو فَہُر کا حدیقه (-park)، تھا، جسر ہو حقص کے امیر المستنصر (ومرور با ۱۲۷۵ع) سر نیار کرایا تها .. اس میں بادر درختوں کے جھنڈ تھر ۔ اس میں ایک جھل بھی تھی، جس میں رغواں کی کاریز کے ذریعر پانی پہنچیا بھا اور یہ اپنی بڑی بھی کہ اس میں حرم کی خواس کشتوں میں بیٹھ کر سیر و تفریح کرتی تھیں ۔ سزہ زار میں در ھوے چھوٹر چھوٹر بنگلوں میں پچیکاری کی ہوئی تھی اور چوبی منس کاری سے ان کی آرائش کی گئی مھی (دیکھے اس خُلْدُون : [العبر] Histoire des Berbers ، مترجمه دسلان، ۲: ۳۳۹) - سولهویی صدی عیسوی میں اکثر حكمران يهال سكونت ركهتر تهر ـ تركون نے اپنے پیش روؤں کی اس روایت کو بر قرار رکھا ۔ Chevalier d' Arvieux نے قصر باردو (house of the Bards or of Bard) کا حال بڑی تفصیل

كرايا بها اور جهال رأس العُنْد (Cape Negro) سين ایک فرانسسی کارڈانر کے قیام کے بارے میں معاهدے پر دستخط ثب هوے بھے (۱۹۹۹ء؛ Memolies . d' Arvieux ، م : ہم) ۔ حسنی خاندان کے حکمرانوں کا یہ دل سند مسکن بھا۔ حسی ابن علی (م. م تا ، ۱۵ م) نے یہاں ایک سعجد اور ایک معل موایا ۔ پسوئل Peysonnel حس نے م م م م م ی موس کی ساحت کی دھی، ان کے محل کے متعلق لکھنا ہے: "به بہت سی عمارتوں کا مجموعه ہے، جو نقربنا مربع شکل کا ہے۔ اس کے چاروں طرف مصل ہے، حس کے بہلوؤں میں متعدد مربع برج سے ہوئے ہیں۔ ربر عمارت رقبے کا محط بفریبًا بازہ سو فیدہ ہے۔ 'بے ' کے محل کے علاوہ دوسری عماریس بڑے بڑے اعلاووں کے لیے بیائی کئی هس" (دیکھے Relation d'un Peyssonnel vovage sur les cotes de Barbarie مکتوب ی ۲ ہ ببعد) ۔ علی با یا نے عماریوں کے اس بورے محموعے کے گردا کرد ایک گہری حدق تهدوا در حار دیواری بعمیر درائی ـ چار دیواری س مدوقعیوں کے لیے رورن اور نوبخانے کے لیے مو لھے ر کھے گئے بھے ۔ محمد نے نے اس پر بھاری رفعی صرف کیں ۔ عمارت کی بعمار اور اس کے آرائشی کام کے لیے اس سے عیر ملکی، خصوصًا اطالوی کارنگر ملازم رکھے، جو مقامی کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرتے بھے (آب محمد بن یوسف: مشری الملکی V. Serres مترجمه 'Mechra el-Melki, Chronique و محمد الاصرم Muhammad Lasram) ـ انيسويل صدی میں تونس کے حکمرانوں نے بردو سے بے توجہی برتی، جنانچه جب اس پر فرانسیسیوں کا قبضه هوا تو اسکی بیشتر عمارتین کهنڈر هو

حکی تھیں ۔ ان عمارتوں کو فصیل سبیت صاف

سے بیان کیا ہے، حسے محمد پاشا نے تعمیر کر دیا گا۔ صرف ہے کے اقامتی کمروں، نیز کرایا بھا اور جہاں رأس العد (Cape Negro) میں مسحد اور حرم کو باقی رہے دیا گیا اور اس یہ ایک فرانسسی کارخانے کے قیام کے بارے میں حرم آشار قدیمہ کے عجائب خابے (Musée Alaoui) معاهدے پر دستغط ثب ہوئے بھے (۱۹۹۹ء؛ میں بدیل کر دیا گیا ہے۔ قصر ابی سعید بردو معاهدے پر دستغط ثب موں ہیں۔ وہاں ۱۹ مئی ۱۸۸۱ء کے حکمرانوں کا یہ دل بسند مسکن بھا۔ حسن کے معاهدے پر دستغط ہوے بھے، جس کی رو سے اپن علی (۱۹۰۵ء) نے یہاں ایک مسجد بوس فراس کا ''زیر حفاطت علاقہ'' قرار پایا۔ به اور ایک محل بوایا۔ پسوبل Peysonnel حس بے معاهدہ علی سے معاهدہ بردو کے بام سے مشہور میں بوس کی ساحت کی بھی، ان کے محل ہوگیا [رک به بوس بہ: ۹۹ے، عمود ۲].

# (G YVFR)

بُرِدَة : (۱) اونی کپڑے کی [دھاری دار] چاد،

[ بُوٹ ، محطّطًا، جو دن دو لمادے اور راب دو کمبل

کے طور ہر اوڑھے کے کام آبی بھی ۔ رسول اللہ سبّ
اللہ علمہ و سلّم کی اس قسم کی ایک چادر کو حاص

سہرت حاصل ہے ۔ نعب رص ترقیر [رك بان] کو

ان کے ایک قصدے پر آپ م نے بطور انعام وہ ''بردہ'

ان کے ایک قصدے پر آپ می جوآپ میں وقت اوڑھے ھوئے

دیے بعد میں امیر معاویہ رص نے وہ چادر نعب رضور معرف میں امیر معاویہ رص نے وہ چادر نعب رضور اور بعد ازاں به خلفاے عماسہ کے خرائے میں سعمون اور بعد ازاں به خلفاے عماسہ کے خرائے میں سعمون رھی، با آبکہ بغداد پر معول نے قبصہ در لما منا معلک و نے اسے حلوا دیا؛ باہم آگے حل کر به دعوٰی میں اور وہ اب یک قسط طسہ کی اصر خود بادر بحالی گئی بھی اور وہ اب یک قسط طسہ کی اصر محفوظ ہے ۔

مآخل: (۱) [لسال بديل ماده؛ افرت به ارا السالية وغيره] : (۱) (السال بديل ماده؛ افرت به السالية وغيره] : (۲) (vêtements chez les Arabes المستردم هم عامت الحرائي Bānat Soʻad . R. Basset (۲) الحرائي و ما مه المادي من المادي و المادي المادي المادي المادي المادي و ما مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي و مادي

مقلسه، استانبول ۱۹۰۹ ع.

(۲) النوميري أرك بان] كے مشہور قصدے 5 نام ۔ اسے قعبید: مردہ اس لیے کہتے ھیں که آبحضرت صلِّی اللہ علیہ وسلّم نر (خواب میں) اہمی حادر سارک موصیری کے شاموں ہر ڈالی تھی۔ روایت ہے کہ بوصیری حسے قالع کا حملہ ہو چکا مص اوقات به (س) ابراہم الباحوری (م سم الها شفایات هو گنا اور یه قصده کها اس معجزانه ر سمایامی کی شہرت دور دور سک پھیل کئی اور یه فصيده، حس كا عنوان أَلْكُوا اللهِ الدُّريَّة في مَدْح حَرْ الْبَرِيَّة دِهَا، "البرده" كَ نَام سَ سَنَهُور هُو گیا ۔ اس کے اسعار فوق العادہ فودوں کے حامل سمحھے حابے على ۔ آج كل بھى انھيں ردِّ بنياب كے | شائع آنا ۔ اس وقب سے يه عصيده حصوصًا بلاد مشرق لے نسر نجمہنز و نکمین کے موقع در نیزھا جاتا ہے۔ | عربی کی کسی اظم کو ایسی شهرت حاصل نهیں هوئی ۔ اس کی نوے سے زیادہ شرحین عربی، دارسی، سری، بربر اور اردو میں لکھی جا چکی ھیں ۔ اس کی تحمس، مثلث اور تشطیر میں حو نظمیں لکھی گنی هیں ان کا شمار نہیں هو سکتا۔ قدیم عربی ساعری کے اسلوب کے مطابق یه قصدہ بھی نسیب ھی سے سروع ہوتا ہے۔پھر شاعر اپنی جوابی صائع در دیمے پر اطہ: ر تاسف اور اپنی مقصروں کا اعتراب كريا هـ \_ اس كے بعد وہ رسول الله صلّى الله علمه وسلّم کے فضائل بیان کرما ہے اور بعد کے اشعار میں آپ معجرات بیان نرما ہے (حو حدیث سے مہی ثانت شده هين) \_ تصيدے كا اختمام رسول الله صلى الله علمه وسلم کے منافب و نعت پر هوتا ہے اور آحر میں آپ<sup>م</sup> کے حضور میں ایک التجا ہے....

البُرِدَةَ كي چند خاص شرحوں كا ذكر كيا جا سکتا ہے: (١) تاريخي اعتبار سے اولين شرح ابو شامة عبدالرحمن بن اسمعيل الدَّمشقي (١٩٩ه م / ١١٩٩ ما ههره ۱۲۹۹ عی عن جس کے نسخے پیرس (كتاب خانة ملّى، عدد . ١٩٠١) اور ميونخ (عدد ١٩٠٥)

من موحود هين؛ (م) شرح ان مرزوق التلساني (م ٢٣٨ه/ ١٣٣٩ - ١٣٣٩)، جسر فوري Dozy (Stupendus et horrendus) "يے ''عَطَم و پُر حلال'' قرار دیا ہے؛ (م) شرح حالد الأزُمرى (م ، ، ، ه م/ ۱۳۹۹ ـ . . ه ۱ ع)، جو کئی نار چهپ چکی ہے۔ ذوالععده ٢٧١ه/ ١٣٠جون ١٨٦٠ع) کي ''شرح'' کے سابھ بھی شائع هوئی هے '۱م) شرح اس عاشور (قاهره Urı م) ـ اصل قصده پهلی مار اوری اے 1271ء میں لائڈن سے، بعبوان Carmen Mysticum Borda Dictum الطبعي برحم كے ساتھ میں معدد نار چھپ حکا ہے، چنانچد عارفانه کلام کا دوئی ایسا سجموعه مشکل هی سے هو کا حس میں ینه فصده شامل نه هنو . معرب میں von Rosenzweig كا مطبوعه نسحه، بعنوان Rosenzweig Wandelsterne zum Lobe des Besten der Geschopfe (وی اما ۱۸۲۰)، مع جرمن ترجمه و حواشی، مامل دَ در ہے۔ ایک اچھا مطبوعه نسخه Rolfs کا ھے، جو اس کی وفات کے بعد Behrnauer نے شائع كيا، يعنى Die Burda, ein Lobgedicht auf Muhammad (وی انا ۱۸۶۰ع)، مع فارسی و سرکی و جرمن سراجم، ليكن اس مين وه العاقى اشعار شامل نہیں جو von Rozenzweig کے نسخے میں درح هیں۔ البرده كا برجمه مخملف ربادول مين هو چكا هے \_ يهال ان سب برجموں کی فہرست سیں دی جا سکتی تاهم مذکورۂ بالا براجم کے علاوہ حسب ذیل قابل ذکر میں : (۱) سرجمهٔ د ساسی de Sacy، پیر علی بڑگوی Birgevi کی تصنیف کے ترجمے، بعنوان از کارسان د تاسی Exposition de la Foi musulmane Garcin de Tassy کے آخر میں، پیرس ۱۸۲۲ء): (۲) ترجمه از R. Basset سع شرح (پیس ۱۸۹۳):

W. A در The Burda · Redhouse ترجمه از Arabian Poetry for Fnglish Readers : Clouston ص ۲۲۳ ما ۱۹۹۱ گلاسکو ۱۸۸۱ع)؛ (س) اطالعی سرجمه از al Burdatayn : G. Gabrieli ("السردين")، فلارنس ۱ ، ۹ ، عه ص ۳ ، تا مه مع حواشي ـ [اردو کے مراحم و حواشی کے لیے رائے به البوصیری].

مَآخِذُ: [(١) السيوطي : حس المعاصره، ١ : . ٣٠) (٧) مبار ك: الحطط الحديده، . ١: ٨: (٣) فوات الوفيات، ٢٠٠٠ . ٢٠ (سم) الوافي بالوقيات، ٣٠٠ . ١ بعد؛ (ه) آداب اللغه، س بي ١٠٠٠ (٦) الستاني : دائره المعارف، بديل مادّة: إ (م) [ المعارف، بديل مادّة: إ Arabes des Bibliothèques des Zaovias de 'Ain Madhi .. et Temacin الحزائر ٢٨٨٥، ص ٢٨ تا ٨٥ (٨) Revue de l'Histoire des Religions ان در Goldzihr رس: م. س بمعد؛ (و) درا کلمان، و: سهم تا ۱۹۰ [ تكمله، ١ : ١ - ١ سعد ] .

(R. BASSET)

بَرَدى : يا بردان؛ قديم نام : كائيد نوس Cydnus؛ موجوده نام: جَيْحُون؛ ايک درنا، جو Cappadocia سے نکل کر مغرب کی سمت بہتا ہے ۔ یه دریا ان باغوں کو سراب دریا ہے جو مرعش کے حوالی سز طُـرُسُوس میں واقع هیں اور کلنکیا Cilicia کے نشیم مدانوں میں دریائی مٹی بچھانا ہوا حلیح اسکندرونه Alexandretta کے معربی کبارے ہر سمیدر میں جا گرما ہے ۔ قدیم زمانر میں طرسوس سک اس میں چھوٹے چھوٹے جہار چلا کرنے بھے. مَآخِذ : (١) المُسْعُودي : مُرَوْح ، ١ : ٢٦٨ : (١)

یاقوت، ۱، ۲۸۹ و ۳: ۲۰۱۹ (۲) Le Strange (۲): ۲۱۹ (۲۷۸ (۲۲ Palestine under the Moslems La Syrie du Nord : Cl. Cahen عص جمر تا رور . (N. Et issfiff)

[ \_ أمانه ] كے مام سے كيا ہے \_ (الملوك الثاني، باب ه، ۱۲) اور جسر یوبانی اور لاطینی مصنفوں نر (Anti-Lebanon) لكها هم ، الجبل الشرقي (Chry sorrhoas کی مشرقی ڈھلانوں ہر سہر والا اھم ترین سدا رواں دریا ہے ۔ اسی کی بدولت دمشق کی جانے وقوء منعین هوئی اور عُوطه کی شو و سما بھی اسی کی رهن ست ہے.

اس دریا کا وحود پہاؤ کی ان بلند حوثموں کا مرهون ہے جو زبدانی اور سُرْعایه کے درمیانی خلا کے اوپر سر اٹھائے کھڑی ھیں ۔ ایک ھزار منٹر سے ربادہ ملمد جونر کے پتھر کی ایک چٹان کے داس میں ایک قدرتی معدنی [Vauclusion ، مسوب به Vaucluse ل در مرانس] حشمه آبلتا ہے، جس سے درّہ زَیدانی کے معربی پہلو میں ، جبل شبخ منصور کے داس میں ، ایک وسع جھیل بن گئی ہے ۔ اس جھیل سے جو پانی چھلک کر بہد نکلا ہے اسی نے دریاہے بردی کی شکل اختیار کر لی ہے، جو میداں رَبدانی کی آهسته آهسته ڈهلتی هوئی سطح پر پیچ و خم کهایا ھوا بہتا ہے اور راستر میں اس خطّر کے سہت سے چشمے اس میں ملے جاتے ھیں ۔ جب اس کا بہاؤ پرسکوں اور راسته متعین هو جانا هے تو یه دریا مشرق کی طرف مثر جانا ہے اور الجبل الشرقي (Anti-Lebnan) کی مشرقی شاخ کے متوازی کھومتا ہوا سہتا جبلا جاتا ہے۔ نگیہ کے مقام پیر (جہاں پسن بجلی کا کارخانہ ہے) یہ نیچے گرنا شروع ہونا ہے ۔ یہاں پہنچ کر اس کی صورت ایک سر دھارے کی سی ھو جاتی ہے جو ایک بند گھاٹی کی دیواروں سے لگ کر اچھلتا ہوا گزرتا ہو ۔ به دیواریں ایسر ذروں کے بحجر و تراکم (conglomerates) سے بنی هیں جن کا تعلّق طفات الارض کے جدید تر طقے (Pliocene) اور تیسرے طبقے کے اسفل درحے بُرْدى: جس كا ذكر تُعمَان المَجْذُوم نے آبنَه ، (eocene) سے هے ـ سوق وادى بَرْدى (قديم: آبيله)

پر یه گهاثی کچه چوژی هو جاتی ہے ۔ پهر اپنر منع سے س کیلومیٹر تک سہنے کے بعد عین فیجه اس میں آ ملتا ہے .. یه چشمه تردی کی سطح آب سے فقط حیند میٹر ہی المد ہے اور اس کے مسر سے بردی کا حجم دو چید عو حادا ہے ۔ اس سے پانی همیشه جهلکتا اور کبیر معدار میں بڑی بکسانیت کے ساتھ بہتا رہا ہے۔ اس کا سوما چونر کے ایسے یتھروں میں ہے جن میں کھرنا کی خصوصیات پائی حابی هیں ۔ اس عار کے اوپر روسوں کا ایک معد ھے۔ جب پانی اتر جاما ھے تو بھی اس سے بانچ مکعب سٹر فی سکنڈ کی رسار سے پانی خارج ہونا رهتا ہے۔ اگر به پانی مسر نه آئے بو موسم گرما میں بردی بالکل خشک هو کر ره جائر داس چشمر کا کچھ پائی روک کرنلوں کے ذریعر دمشق پہنچایا گیا۔ ہے جو وہاں کے لوگوں کے پہنے کے کام آتا ہے ـ اگرجه دمشق کی سعب بردی کا بنهاؤ بهت سز و بند ھے ناھم انسانی بداہر سے اس کی بیر رماری کو روک کر اسے قانو میں لانرکی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یه مدسرین مروے کار نه لائی جاس تو مردی دمشی کے نشیب کے عین وسط میں اپنا راستہ کاٹ در نہایت سسب رفتاری سے بہر لگتا اور اس سے سیرات هویے والی رسی کی صورت خشک اور لق و دی میدانوں کے درمیاں ایک سر سنر پٹی کی سی هونی جو آخر کار دلدلوں کے درمال غائب ہو جانی ہے۔ صدیوں سے انسان اس دریا میں سے پر در پر نہریں نکالسر کی کوشش میں لکا رہا ہے ۔ به مہریں دریا کی گزرگاہ کے متواری مختلف سطحوں پر بہتی ھیں، حتّی کد ربوء کے حوالی میں پہنچ جانی ھیں۔ بہاں پہنچ کر جبل فاسیون کے داس میں اس سے چھے بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ ان نہروں کو کثیر التعداد شاخوں میں بھیلا کر ان کے پانی سے سجر زمیںوں کے لیے زندگی بخش سیرانی فراھم کی گئی

هے؛ جس کی بدولت دمشق کے سالتی (Basalt) شیب کے پچیس کیلومیٹر سے زبادہ لمے اور پندرہ کسلو مشر چوڑے رقبے میں اس زرخبر مثی (marl) کی کھاد بجھ گئی ہے جو دربا کی به میں بیٹھی ھوئی ہے اور یوں یه اراضی ایک ررخیر نخلستان میں بیدبل هو گئی هیں۔ بردی سے بقربباً دس هرار هیکٹر پھلوں کے اور دوسرے باغ سیراب هوتی هیں اور صحرا پہاڑوں سے بھریباً بس کیلومیٹر پرے سرک گا ہے۔ عوظہ کے پرے ''مرج'' میں هرے بھرے کھی دور دور تک پھلے ھوے نظر آتے هیں اور دسمبر سے حوں یک یه سارا خطّه یوں معلوم هونا ہے حسے زدیں در سیر مخمل کا فرش معلوم هونا هے حسے زدیں در سیر مخمل کا فرش بیچھا دیا ھو۔

کوئی صورت سه هونے کے ناعب یمه وک کر العتبه [۔ العقید آ کی دلدلوں میں جمع هو جاتا ہے .

ردی کے نہاؤکی سمت اس سے ممدرجه ذبل نہریں نکلی هیں : (۱) بائیں کنارے پر حما کے مقام سے نہر دزید، حسے اوّل اوّل نطیوں نے نکالا اور پھر یرید اول نے دوبارہ جاری کیا۔ یه نہر تورا میں گر در اس کے پانی میں اضافه کرتی ہے؛ تورا میں گر در اس کے پانی میں اضافه کرتی ہے؛ رم) دائیں میارے نر دمی کے مقام سے نہر مزاوی، حس سے شہر مزہ کے لیے، جو منڈی بھی ہے، پانی فراهم هونا ہے؛ (م) اسی نمارے پر آکے چل کر فرانی، حو کفر سُوس اور داریا کو پانی پہنچانی نہر دارانی، حو کفر سُوس اور داریا کو پانی پہنچانی فر دارانی، حو کفر سُوس اور داریا کو پانی پہنچانی

میں آرامیوں نے سکالا نہا اور جو سجامے خود تقریبًا

آدھر نخستان کو سیراب کرتی ہے؛ (ہ) رَبُوہ کے

حوالی میں ایک هی مقام سے دو نہریس نکلتی هیں جو زیادہ در آباد شہروں میں سے گذرتی هیں: یعنی

نہر قُنُوان، جسے رومیوں نے بنایا اور بنو آسیّہ نے دوبارہ

آب پاشی کے بعد دریا کا جو پائی بچ رہا

ھے وہ صحرا کی جانب مکل جاما ھے جہاں نکاس کی

جاری کما اور حو قدیم نہر کے پانی میں اضافہ کرتی ہے، اور [دوسری] نہر باناس (۱۰، شکل) یا بانیاس جو آرامیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ نقرباً . ہے، میں آرنلف Arnulf اچار بڑی نہروں' (magna IV flumina) کا ذکر کرنا ہے۔ یہ وہی ہیں ہو ہم ہے، میں ہشام سیدالملک کے عہد میں سوجود نہیں، یعنی نہر یرید، نہر تورا، نہر ہاناس اور نہر تیواں۔ یہ نہرس چھٹی صدی هجری / ہارھوں صدی عیسوی یعنی ابن عساکر کے زبانے میں بھی موجود بھیں۔ ہے، ہا عمیں جرس ساحوں نے دمشوں کا جو نقشہ تبار کیا بھا اس میں بدی کو کشتی رائی کے قابل دریا دکھایا ہے.

شمر میں حماموں، مسجدوں، فواروں اور گھروں کے لیر پانی نہر قنوات، باناس اور خود بردی سے مہیا ہونا ہے (پسر کے لیے ہائی حال ھی میں عین فیحه سے نلوں نے ذریعر لایا گیا ہے) اور وھاں سے پھر دیہات کی طرف مکل حاتا ہے۔ آبیاشی کے ایک بهت هی عمده نظام کی بدولت ایک ایسا مصنوعی نخلستان وجود میں آ سکا ہے جو غیر معمولی طور پر ررخیز ہے ۔ دردی سے پاس پاس نکلی ہوئی كثير التعداد نهروں كا ايك جال سا بجها هوا هے، جس سے دیمانی علائر اور عوطد کے سنزہ زاروں کی بخوبی آب پاشی هو حانی ہے ۔ اس علاقے سی بارش کی کمی (دمشی میں صرف دو سو ملی منٹر) کو دور کرنر میں بردی کا بڑا حصہ ہے۔ یہ فضا کو مرطوب کرنا ہے، بهار اور خران می دهند پیدا کریا هے، اور بنایی اور حیوانی رندگی کو برقرار رکھتا ہے، جس کے ناعث انسانوں کے رمنے کے لیے یہ خطہ بہت موزوں ہو گیا 🕆 مے [عرب سُعرا کے کلاء میں بردی کا دکر ملتا ھے].

یاقوں (۱: ۳۸۹) نے بردی نام کے ایک گؤں کا ذکر کیا ہے، جو حلب کے مشرق میں واقع بھا۔ لامنس Lammens نے اسے بَرَدُ لکھا ہے اور اس کا معلّ وقوع جبل سِمْعَان بتایا ہے۔ یاقوت (۳: ۲۹) :

نے دردی نام کی ایک نہر کی بھی نشان دہی کی ہے، جو سُیمان بی عَبْدالملک الاموی نے الرَّملَه میں کھدوائی تھی [یاقوت ہے نہر دردی ثغر طرسوس میں نتائی ہے (ہذیل ماده) اور الرمله والی دہر کا نام درده دها].

مآحذ: (١) ابن عَساكر : باريح آمديته دمشي، در PAAD ، ١٩٥١ من مير تا ٨٨ ؛ (٢) ياتوت : مُعْجَمُ السُّلْدَانِ، مطبوعة بيروب، ١: ٢٥٨ تا ١٥٠٠ (م) م کرد علی: عُولمه درسس، در PAAD، ۲۰۹۹، س Intinera Hieroschunit · P. Geyer (a) : 119 5 110 Palestine Under . Le Strange (o) : 127 co 'tana the Moslems و من وه تا وه، دوم • Damaskus Watzinger و Wultzinger (٦) Topographie . R Dussaud (\_) : 72 ; 7 61977 (A) : AL TAL 197\_ Chistorique de la Syrie 'Irrigation dans la Ghouta de Damas: R. Tressc د L. Dubertret (٩)!ه ٣٠ تا ٣٠٠ (٩) د L. Dubertret (٩)!ه ٣٠ تا ٣٠٠ د ١٩٠١ (١٩٠١ عن ص 32 'L'hydrologie . . de la Syrie et du Liban . . erq: 7 4 1977 'Rev. Géogr Phys. et Géol. dyn Esquisse d'une histoire de la : J. Sauvaget (1.) (۱۱) '۳۲ م ۱۹۳۳ (REI) در ville de Damas Géogrhapie humaine de la Syrie. R Thoumin M. Ecochard (۱۲)! ٩ . تا ، و تا ، و Centrale יבן PIFD יבן Les Bains de Damas : Cl Le Coeur A Perçu de Géog: L Dubertret (17) := 1907 raphie Physique sur le Liban, l'Anti-Liban et la : e '= 1 9 e A 'Notes et Mémoires 33 'Damascene ١٩١: [(٩١) ﴿ وَعِنْ مَذَيلُ مَادُّه].

(N. ELISSÉEFF)

بَرُ دَيْصَانَ: Bardesanes رَكَّ به دَّيْصَانيه.

بَرْدَعَة : ارس میں : پرتو (Partav) ؛ جدید : • 

بُرْدَه ؛ قفقار کے جنوب میں ایک قصبه، جو پہلے 
اران، یعنی قدیم البانیه، کا دارالحکومت تھا -

به قصبه دریائے گور سے تقریباً چودہ میل دور (عرب حفرافیه نویسوں کی رو سے دو یا سن فرسخ ؛ المسعودي (مروح، ۲:02) نے غلطی سے بین مبل لکھا ھے) \_\_ اسی نام کے دریا کے کارے آباد مے (المُقَدَّسی، ص مه) جسے آح کل برتر (تُرثُور، یامون بُلدان، ١: ٠٠) كمت هين - بقول الملادري (ص مهو) ا سے ساسانی بادشاہ قباد [اول] (عمد حکومت ۸۸۸ با الدمع نے بسایا تھا۔ الدمشعی (Cosmographie) طمع Meh.en ، ص ۱۸۹ نیے اس سے استلاف کرتے هو نے ایک انسانوی شحص برد نَمَّه بن آرسنی (؟) کو بانی شہر قرار دیا ہے، جو ماد سے پہنر گزرا ھے .. عربوں نے اس نام کی مشریع یوں کرنے کی آلوشش کی ہے کہ یہ فارسی لفظ ''مردہ دار'' سے مشتق ہے، جس کے معی "قیدیوں کی حکه" کے هیں اور ابنداء اسے اسی مقصد سے آباد کیا گیا بھا. آگے چل کر ساسانیوں اور عربوں کے عمد میں برُدَّعه شمال اور مغرب سے آنے والے حمله آوروں کے

مقابلے میں ایک سرحدی قلعے کا کام دیتا رھا۔
عربوں کی فتوحات کے دوران میں یہ مختصر سی
مدافعت کے بعد سلمان بن ربعة الباهلی کے هاتھوں
سر عوا نها (البلادری، ص ۲۰۰۱) ۔ یه واقعه غالبا
مہم ۲۰۵ءسے پہلے پیش آیا، جو تلخر [رك بان]
کے مقام پر عربوں کی هزیمت کا سال ہے۔
اس کے بعد اران، یعنی وہ صوبہ جس میں ترذعه
اور اس سے متعلقه علاقه شامل تها، عام طور سے
ارمینیه کے ساتھ اور بعض اوقات ایک هی والی کے
ارمینیه کے ساتھ اور آذربیجان کے ساتھ ملحق رھا۔
ماتحت ارمینیه اور آذربیجان کے ساتھ ملحق رھا۔
عبدالملک کے عہد خلاف میں عدالعزیز بن حاتم
عبدالملک کے عہد خلاف میں عدالعزیز بن حاتم
ارالدهبی: دول الاسلام، ۱: . م، بذیل ۲۸ه/ه م. دع)
اور غالبا کچھ عرصے بعد محمد بن مروان نے ان کی
مرید اصلاح کی (قب البلادری، ص ۲۰۰۳)۔ بعد

ازان برذعه ''ان علاقوں میں مسلمانوں کے تسلط و بدیر مملکت کے هراول کی حیثت سے'' (۷. Minorsky) اچھی طرح لیس هو گا، چنانچه دوسری جنگ عرب و خرر کے دوران میں اور پھر عہد عباسیه میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ دسوس صدی تک بہاں کی آبادی نے اپنی اڑانی بولی برقرار رکھی (الاصطَعری، ص ۱۹۲) .

جب الاصطعرى نے اس كا حال لكها (بواح . ۲۳ ه / ۳۲ و عن د برذعه كي خوشحالي ا پنر حد كمال مک پہنچ چکی بھی، گو اس کے بعد جلد ھی اس پر زوال آنبر والا بها .. اس مين كئي مبل لمبا جورًا سرسبز و شاداب علاقه شامل مها، جو محض اپنی وسعت کے اعتبار ھی سے اصفہان اور رئے کا ھم سر تھا ۔ صلع آندراب میں ، جس کی حدود اس شہر سے ایک دو میل پر سروع هو جاتی مهین، باغ اور پھل دار درختوں کے ذخیرے چاروں سمت ایک دن کی مسافت بلکه اس سے بھی دور تک مسلسل پھیلتے چیے گئے نھے ۔ اعلٰی ترین قسم کے فندی (Hazel-nuts) اور جوز (Chest-nuts)، نیز سنجد (Service-tree) سے مشابه ایک مقامی پهل یهان بافراط ملتا تها ـ بردعه میں اعلیٰ درجے کے انحر بھی پیدا ھوتے تھر ۔ یہاں ریشم خصوصیت سے سار هوتا تھا اور خوزستان اور فارس کو برآمد کما جابا تھا ۔ شمتوت کے درخت، جن پر ریشم کے کیڑے ہلتے تھے، سرکاری ملکت بھے اور بقول ابن حوقل (دیکھیے سطور ذیل) ریشم کی تیاری می آبادی کی کثیر تعداد حصد لیتی تھی۔ دریایے کور سے کئی قسم کی مجھلی پکڑی جاتی تهی، ان میں ایک قسم سرماهی یا شورماهی (فارسی: نمکین مجهلی) تھی۔ اسے بھی نمک لگا كر درآمد كيا جاما تها - بَرُذَعَه كے خَجّروں كا المَتَسَى (ص ٣٨٠) نے ذكر كيا هـ ، ان كى وسط ایشیا تک تعریف هوتی تهی (مثلاً ۱۹۸۹ م ۱۰۲۹

میں سمر قند میں، دیکھیے سارٹولڈ Barchold:

اجناس، مثلاً شمالی علاقوں یا سمور، حس کا بدکرہ اجناس، مثلاً شمالی علاقوں یا سمور، حس کا بدکرہ المفلّسی (ببیقہ ص ۱۹۳۳) ہے نیا ہے، بیر مجنلہ اور زیرے (حدود العالم، ص ۱۹۳۳) کی ابوار کو لگنے والے بازار (سوق الکری) میں بلاشبہہ سبسے زیادہ بکری ہونی تھی (سوق الکری) میں بلاشبہہ سبسے زیادہ بکری ہونی تھی (سوق الکری الکری المدون کے بہاں کے معنی ہیں خداوند یا دن ۔ اس سے بہاں کے باشدوں کے برائے مدھب، بعنی مستحب، کا پتا چلیا ہے) ۔ یہ بازار باب الا گراد سے باہر مضافات میں لکتا بھا اور بہاں عراق بک سے خریدار مضافات میں لکتا بھا اور بہاں عراق بک سے خریدار آئے تھے ۔ بردُغه یا بیب المال بنو امیّه کے زمانے سے مضافات میں بھا، حس کے پہلو میں دارالامارہ واقع بھا ،

شہر کا مذکورہ بالا حال اس خُونل کے اس ہیان کی ننیاد بھی ہے جو اس نے بقریباً پچاس سال بعد (١٦٠ ه/ ١٤٥ ع مين) فلمند كما بها ـ برا قرق يه هے كه ابن حُوقل دو اس امر كا علم بها كه سس م سس م ع مس بردعه کو روسوں نے فتح کر کے اس پر مبصه کر لیا مها ۔ اس قابل ذکر واقعے كا حال اس الأثير (٨: ٨.٨ ما ٣١٠) بر لكها هـ اور اس سے بھی زیادہ نفصیل کے ساتھ۔ نظاہر کسی عبنی شاهد سے س کر \_ اس مسکویه بے (The Eclipse Of the Abbasid Caliphate 'of the Abbasid Caliphate ۲: ۲۲ با ۲۵: انگریری برحمه، ه: ۲۵ با ۲۰: منقول در چالوک The Beginnings of Chadwick -(ו איתן ו איתן אין) Russian History روسی بحیرہ خُرز کے قریب نمودار هونے بھر ۔ ان کی نعداد نهیں متائی گئی، لیکن وہ دم از کم کئی هزار ھوں گر اور ملاشبہہ دوسرے مواقع کی طرح والگا کے علاقهٔ خزر سے آئے هوں کے (آب D.M. Dunlop :

البعد، بعد) ۔ وہ دریاے کور میں سفر کرے وہ دریاے کور میں سفر کرے ہوئے ہہمجے، اور آذر بیجان کے حکمران المرزبان ہی محمد المسافری کی افواج کو شکست دے کر ترذعه بر قبصه کر لیا ۔ روسوں کا قبضه کئی ماہ (بقول یافوب (۲: ۱۳۸۸) ایک سال) یک رہا اور جب ایک وہا کے باعث ان کی تعداد میں سہت کمی واقع ہو گئی تب کہیں حا کر انہیں بڑی مشکل سے گئی تب کہیں حا کر انہیں بڑی مشکل سے کار حا سکا.

اس حومل نے روسی حملے کے مضر اثرات کا د در کیا ہے، لیکن جسا کہ اب اس کی تصیف کی اشاعب ثانی (دیکھیے مآحد) سے طاہر ہوا ہے وہ اپر زمار میں تردعه کے بیاہ کن زوال کا باعث (جس کی نوضع اس مدر سے ہوتی ہے کہ جہاں قبل ازس باره سو بانبائی هوا کرتے تھے وهان اب مدرف بانج ره گار هین) محض روسول کی ساہ کاری کو قرار نہیں دییا۔ وہ سان ہے کہ اس کا اصل باعث حکرانوں کی وور انصافی اور مجنونانه يطم و نسوً" بها (بار اول، ص، م، م) ـ بار دوم (ص ۱۳۹۹) میں ان کلمات کی توضع و سریح یوں کی گئی ہے کہ ید حکمراں مالی معاملات میں لوگوں کو سک کیا کرنے بھے، اس جیز نے ''اسے اور اس کے بائسدوں کو کھا لیا'' ۔ اس کا ایک باعث گرحستا بیوں کا پڑوس بھی طاہر کیا گیا ہے (باردوم، ص ١٣٣، ٩٣٩)؛ معلوم هونا هے كه ا گرحساسوں کا حوالہ اس دست دراری کے سلسلے میں آیا ہے جو انھوں نے گئجہ (حَنْرَه) کی طرف سے کی بھی ۔ یه مقام آگے چل کر ایلریوٹپول lizavetpol کے نام سے مشہور هوا اور بردع سے صرف نو فرسح کے ماصلر پر بھا (یاتوب، ۱: ۹ ه ه) - یمال جوتهی / دسویں صدی کے نصف آخر میں خاندان شدّادیه حکومت کرما تھا۔ اس تباهی کی ایک وجه حکومت

کی وہ مد نظمی اور محصولات کی مهر مار مهی ہے،

حس کا د ار اس حوقل نے کیا ہے۔ یہ صورت حال

غالبا دیئم کے مسافرت فرمانرواؤں هی سے منسوب
کی جائے گی، جو نہیں چاهتے بھے کہ بردُعه اپنی
برانی حیثیب حاصل کر لے، شونکہ اس سے آردیبل
بو صعف پہنچے کا خدشہ بھا۔ هو سکتا ہے
دہ [بیچ بین] بردعه کی حالت کچھ سنبھل گئی
هو، کمونکہ جب اس پر آسخان کے ایک بادشاہ نے
مملہ کا یو نہا جاتا ہے کہ ۱۳۸۱ / ۱۳۸۱ میں
میں سنجوفی بادساہ آلی ارسلال نے اس کے خلاف
اس کا د کر شاد و بادر هی آیا ہے اور اس وقت سے
اس کی حالت آج کے مقابلے میں کھٹروں کے درساں
اس کی حالت آج کے مقابلے میں کھٹروں کے درساں
اس کی حالت آج کے مقابلے میں کھٹروں کے درساں

مآخذ: (۱) الأصطَعْرى، ص ۱۸۳ ما سه، ۱۱ اس مُوفَل، ما ر آول (طع دحویه De Goeje)، ص سه، ما اس مُوفَل، ما ر آول (طع دحویه Kramers)، ص ۱۳۳ تا ۱۳۳۹؛ (۳) یاتوت، ۱: ۸۵ ه تا ۱۳۵؛ (۳) التّروینی: آثار الملاد، ص یاتوت، ۱: ۸۵ ه تا ۱۳۵؛ (۳) التّروینی: آثار الملاد، ص به ۱۳۰۰؛ (۳) مُدُود العّالَم، معدد اشاریه؛ (۵) Minorsky (۵) مُدُود العّالَم، معدد اشاریه؛ (۵) مدد العّاره العّاد من دان ۱۱۵؛ (۱) المعدسی، ص ۱۵۰۵، پرسش سه ۱۵۰۵، مدد اشاریه؛ (۵) المعدسی، ص ۱۵۰۵،

(D.M. DUNLOP)

ی بر : (ع) اس کا مادہ ب ر رہے۔ بر اسما ہے الٰہی سے ایک ہے، مادہ ب ر ر کا اصل معہوم توسع مراحی اور کشادگی ہے ۔ وسعب کے سابھ سابھ اس کے معنی کثرب کے بھی ہیں، چانچہ اُنڈ الرجل کے معنی ہیں وہ شخص کثیر العیال ہو گیا یا کہتے ہیں اُنڈ القوم یعنی قوم کی تعداد نڑھ گئی ۔ یہ لفظ خلمہ، فوقیب اور تسلّط کے معنوں میں بھی استعمال خلمہ، فوقیب اور تسلّط کے معنوں میں بھی استعمال

ھوبے لگا، چنانچہ آنر عَلَيْهم کے معنی ھیں وہ ان پر فوست لے گیا اور ابرار غلبے اور میں غالب کو کہتر هين (ناح العروس، بذيل ماده؛ أبن الأثير: نَهاية، ، ۱: ۸۷) - عربی رمان میں جہاں ب اور رجمع هو ، جائیں دو اس لفظ سی عموماً عیاں اور ظاهر هونے کا ممہوم پیدا ہو جاما ہے، مثلاً کلمہ ریر بعث کے علاوه درح، برح اور نرز، سرص وغیره میں (صدیق حسى حال : العُلَم الحَقّاق، فسطمطينيه ١٩٩٠هـ ـ سَلْمَانُ ﴿ كَى حَدَيْثُ مَن أَصْلَحَ جَوَّانِيْهِ أَصْلَحَ اللَّهُ بَرَّانَيْهُ میں تر کے معمی اس الأثیر سے ظاہر اور علانمہ کے کیے ہیں یعنی جو اپہے باطن کو درست رکھے گا الله نعالٰی اس کے طاہر کو درست کر دے کا (سہایه، بدیل ماده) ۔ غرص ب ر ر کے مادے میں ا وسعت، كبرب، قوب، غلير اور طهور كا مفهوم پايا جانا ہے، بڑکا لفظ بھی اسی مادیے سے ہے۔ اس کے ایک معنی امام راغب ہے التوسع می الغیر یعنی وسیع پیمایے پر نیکی کے کیے هیں اور لکھا ہے کہ بر (ببكي) دو قسم كي هـ، اعتقادي اور عملي ـ اسي ليرايك موقع پر جب سی اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم سے یر کی مشریع پوچھی گئی ہو آپ مے حواباً سورہ البقرة كَيْ آيت لَبُسُ الرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهُكُمُ الآية ( ٢ : الدوب مرسائي، كيوبكه اس آيت مين عقائد و اعمال اور فرائص و نوافل کی پوری تفصیل موجود ہے ـ گویا مذهبی شعائر کو صرف رسمی طور پر ادا کر لیے کا نام نر نہیں اور نہ یہ محض برائیوں سے نچنے کے سُلْبی مفہوم تک سحدود ہے تلکہ یہ لفظ اپنے ابدر بڑی وسعت رکھتا ہے اور نیکی کے مثبت پہلوؤں پر بھی حاوی ہے۔ نگاہ کی کشادگی اور دل کی وسعت کے اعتبار سے بڑکے معنی وسیع پیمانے پر حسن سلوک، صِلَّهُ رحمی اور احسان کے ہیں ـ پھر اس کے معنی بات پر پورا اترنا، قسم میں سچا هونا اور اطاعت کے بھی هیں ۔ حج مبرور وہ حج

جس میں رفث، قسون اور جدال به هو اور جس میں : , غریبوں کو دھانا کھلایا جائے (احمد: مسند، س: - ه جم؛ بغاري، كتاب آلحج، باب ١٠٠) اور بيع مبرور جو دهو کے وغیرہ سے مبرا هو (احمد : مسد ، س : ٩ ٩ سم) \_ قرآن مجيد مين بركا لفظ "ثم كے مقابلے مين جو عدوان سے زیادہ وسعت ر دھتا ہے استعمال هوا ہے ـ اثم کے معنی ہیں وہ کام جو ببکی اور ثواب سے باز ر کھے اور روکے، گویا اس کے اصل معنی میں ركاوك اور باحير كا معهوم هر (الاثم اسم للأفعال المُبْطئة عن الثواب: مَفَردات، بذيل ماده) \_ آنحضرب صلَّى الله علمه وسلَّم نے فرمایا ہے: الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِ كَ و ترهْبَ أَنْ يَطَلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (مسلم - كتاب البر، بات س: احمد بن حنبل: مسلد، س: ١٨٧، ٢٠٢ و ه : ١٥١ بعد) يعني وه افعال اثم هين جن کا ارتکاب بمهارے دل میں لھٹکر اور بم نه چاھو کہ لوگ ہمھارے ان افعال سے با خبر ھوں ، اور اس کے معامل میں بر کے متعلق فرمایا: ما اطمانت اليه النفس، وه چير جو نفس مين اطمينان پیدا درسی هے ۔ ان وجوہ سے بر کے معی هوں گے: قوّت، بشاط عمل اور وسعت \_ قبرآن مجيد مين أبرار کے مقابلے میں تعجّار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے (۸۲ [الانقطار]: ۱۹۱۰) اور قجور کے معی هیں نافرمایی، دین کی بے حرمتی، بد کاری، گاه، کدب، اللہ بعالٰی سے دوری، اس لحاط سے بر کے معسی ھوںکے اطاعت، دین کی حفاظت، پاکیزگی، نیکی، مداقت اور قرب البي.

نقوی اور بر میں یہ مرق ہے کہ تقوی میں گناھوں سے بچنے اور اللہ بعالٰی کو سپر بنانے کا مفہوم ہے اور ریادہ بر سلمی رنگ رکھتا ہے اور بر میں وسیع پیمانے پر نیکیوں کے بجا لانے کا مثب مفہوم ہے اور زیادہ تر ایجابی رنگ رکھتا ہے۔ حدیث میں بھی حدیث میں بھی مقابلے میں بھی

استعمال هوا هے (الترمذي، كتاب الفتن، ماب ٨٨)، اور بر کے معنی اچھے خلق کے بھی کیے گئے ھیں التُّرُمْدي، كتاب الزُّهد، باب س، اور برُّ كو عمر مين اصافر کا دریعه بتایا گیا ہے (ابن ماجة، مقدمه). حصرت شاہ ولی اللہ نے بر کی نشریع کربر ھونے لكها ه : أَكُلُّ عَمَل يَفْعَلُهُ الْأَسْانُ قَضِيَّةً لَا هَيَاد، للْمَلَاهُ الْأَعْلَىٰ وَ أَسْمُحَلالُهُ فَى تَلَقَّى الْأَلْهَامُ مِنَ اللَّهُ وَ صَيْرُورِيهِ فَانَيًّا مِي مُرادِ الْحَتِّي وَ كُلُّ عَمْلِ لَيْحَارَى عَلَمْهُ خَبْراً فَي الدُّمَّا وَالْآحَرَ. وَ كُلُّ عَمَل يَصْلُحَ الْارْتِفَاقَاتِ الَّتِّي كَبِي عَلْمُهَا يَظَامُ الْإِنْسَانِ، و كُلِّلْ عَبْل يُعَبِّدُ مَالَهُ الْأَنْقَادُ وَيُرْفِعُ الْحُجِّبِ (حَجَّةُ اللهِ البالعة. المحث الحامس) يعني بر وه عمل هي حو اسان الله بعالى کے احکام کی منابعت سے یا الہام کے فول کرے میں همه س محو هو حانے سے یا منشاہے الٰہی میں حدب ہو جانے سے سر انجام دیتا ہے۔ ہر و، عمل هے جس کی جرا دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ھے۔ پھر یه وہ عمل ہے حس سے ارتماقاب، یعی ان بابر لب امورکی اصلاح و برمی هو حن پر نظاء اسائی کی بنیاد قائم ہے، یه وہ عمل ہے جس سے اطاعب کا اظمهار ہو اور جو حجابات کو دور کرے اس کے بعد حصرت شاہ صاحب اس کے اس کے بالمقابل اثم کی نشریح کی ہے اور لکھا ہے کہ بڑک راهیں اللہ تعالٰی ان لوگوں پر کھولتا ہے جو فرستوں کے دور سے بائید یافتہ هودر هیں اور بهر مصيل سے ان راھوں كے اصول بيان كيے ھيں.

مَاخَلُ: ان كتب كے علاوہ مِن كَ حواله مَن مَاله مِن آحكُ هِ (١) تفاسير قرآن معيد تعب مِ [الفره] مِن مَن الله مِن آحكُ هِ (١) ابن مرير الطّبری؛ (ب) الكشّاف: (ج) البُحُرالُمَحِيطُ؛ (د) روح المقابی؛ (ج) الرّمَحُشُری؛ الفانو، تعت مادّة بُ ر ر؛ (ج) احمد بن حسل: مُسْند، ٢: ٢١١؛ (م) المعارى: الآدب المعرد، باب ه؛ (ه) ابن سامه، كتاب الأدب، باب ،؛ (ج) شاه ولى الله: ححة الله الماله،

السحث الخاس: (ع) ونسك Wensinck : المعجم المقبرس، لاندل ۱۳۹ م، زدهم بعد، ماده ب رر کے دوسرے مشتقات کے لیے دیکھیے آسان؛ تاح العروس وعيره .

(عبدالميال عبر)

الْبَرَّادي : ابوالعَضْل ابو الحاسيم [كدا، صحيح : ﴿ تَرْجِمُهُ كُرُّ كُمِّ شَائِمُ كُرُّ دِيا هِمْ ، ابوالقاسم] بن براهيم [الدبري]، شمالي افريقه ١ ايك اباضی فاصل، حس کا زمایه آثهوین صدی حود هوین صدی کا نصف آخر ہے۔ وہ جبوبی نوس کے ایک گاؤں دس كا رهر والا بها، جهال اس مر ابوالقاء يعبش الجربي سے بعلیم حاصل کی۔ وهال سے وہ شیح ابو ساکن عامر الشَّمَاخي (م ٩٩ ع ه/. ٩٩ ع) على حلقة درس مين شریک هونے کی عرص سے یمیرن [۔ امین کیا، جو جبل بعوسه میں واقع ہے۔ معلم مکمل کرنے کے بعد اس سے جربه سین اقامت اختیار کسر لی ـ یمان وه کئی سال نک بدریس میں مصروف رھا۔ وہ وادی الزبیب کی مسجد میں درس دیا کرتا بھا۔ اس کی وقات حربه ھی میں ھوٹی۔ البرادی کے کئی بیٹر تھر۔ الشَّمَّاخي كے بيان كے مطابق ان ميں سب سے مشہور عبداللہ ابو محمد بھا، حس نے خصوصیت سے امول میں شہرت حاصل کی .

كتاب الجواهر المنتقات (طبع سنكى، قاهره ۱۳۰۰ م/ ۱۸۸۰ع) البرادي کي سمار برين مسنيف ہے، جو در اصل سانویں صدی/ تیر هویں صدی کے ایک مغربی مصنف ابوالعباس احمد الدّرجيني [رك بان] کی کتاب طَبَقاب الْمَشائح کا تکملہ ہے ۔ یہ کتاب دو "طبقات" مين منقسم هـ بهلے "طبع" مين الاديه کے نقطهٔ نظر سے اسلام کی انتدائی تاریخ پر قد و ببصرہ کیا گیا ہے، جسے الدَّرْجیسی نے اپنی کتاب میں نظر الداز کر دیا تھا۔ کتاب کے اس حَمِّے میں ان مشاهیر کے سوانح درج هیں جن کا الدرجيني نے ذکر نہيں کيا تھا۔ دوسرے وطبتے"

میں الدرجیبی کی کتاب پر بنتیدی نظر ڈالی گئی ہے اور اس سلسلے میں نئے واقعات اور مختصر مقدمات کا اضافه بھی کیا گیا ہے۔ کتاب کے خاتمے ہر فرقۂ اباضیہ کی کتابوں کی فہرست بھی دی گئی ہے، جسے موٹیلنسکی A. de Motylinski نے

الشَّمَّاحي كے بيان كے مطابق البرَّادي ايك أور رساله كا بهي مصنّف هے، جس ميں اس كا تخاطب شيح الوعبدالله محمد بن احمد الصَّدُّعَياني سے ہے۔ اس رسالے میں اس نے نہایت وضاحت اور صفائی سے ایمان باللہ اور بوحید باری تعالٰی کے متعلق اپنے بطریاب پیش کیے هیں ـ علاوه ازیں اس نے احمد ابن النَّراني كي تناب الدُّعَائم اور ابويعقوب بن الراهيم السُّدُّراتي كي كتاب العَدْل في أَصُّول الفقُّه كي شرحين بهي لكهين - الشّماخي كي هان سير العُمانيّة كا کوئی دکر نہیں، جس کا حوالہ Lewicki نے (Handworterbuch، بذيل مادة الناضيه) ديا هے اور جس كا محطوطه لووف Lwów میں موجود ہے.

مآخول : (١ ١ الشَّمَاسي - كتاب السّير، قاهره ١٠٠١ ه، Chronique: E Masqueray (r) :020 5 020 d' Abou Zakariya الحرائر ١٨٤٨ عن ص ١١٠١ (ع) Bibl du Mzab. Les livres de la : A. de Motylınskı secte abadhite در Bull. de corr. afr. در secte abadhite ١٨٨٥ء : ٣٣ تا ٢٦؛ (٣) براكلمان : تكمله، Notizia di alcuni . R. Rubinacci (e) : 779 : 7 manoscritti ıbāditı esistenti presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli درAIUON، سلسلة بدید، وم و ۱ع، س : سهم تا همم؛ (۲) وهی معنّف : ا، در مجلَّهُ مذكور: "Kitāb al-Ğawāhir" di al-Barrādi ۱۹۰۲ء م، : ۹۰ تا ۱۱۰؛ (۵) وهي مصنف: Il califfo Abdal-Malik b. Marwān e gli Ibāḍiti در سحلَّة مذكور، ص ١٩٥ ع ه ، : ٩٩ تا ١٢١ (٨)

(R RUBINACCI)
کار د السال ۱ Albarracia السوال

" البرّاسان: Albarracm السبّراكس، ركّ مه ريّن، بدو.

🛭 تری: شاه لطع بری فادری (م ۱۱۱۵ ه ه ، ۱ - ۱ - ۱ ع)، پوتھوھار کے ایک بررگ، حو بڑی بادشاہ، بڑی سلطان اور امام بڑی کے القاب سے معروف هیں ، موضع چوری کرسال، صلع جهلم میں پیدا ہونے ۔ ان کے والد شاہ محمود بن حامد بن بودلہ ایک حاندانی سازعر کے باعث برات وطی در کے موضع باحال میں رہنے لکے اور شاہ لطبیب مویشی چرانے پر مامور ہوئے ۔ لڑ دین ھی میں والد کی سحب گیری سے سک آ در گھر سے مکل دھڑے ھوے اور ہارہ سال جبگلوں اور عاروں میں ریاضت لرمر رہے۔ ایک روز سمی آجا هوت کے فریب ایک غارمیں جلّه نس بهر نه ایک فادری المشرب بزرگ بشریف لائر اور انھیں سعب سے مشرف فرمایا۔ پھر وہ اس بسمی میں سکونٹ پدیر ہو گئے اور اس کا نام بور بور رکھا ۔ یه بور بور شاهان اور موضع باعان اب پا نستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آگثر هين.

پیر و مرشد کے ایما پر انھوں نے کئی بار طویل چله کشی کی ۔ صلع هزارہ کی ایک بدی میں وہ بارہ سال کا چله کاٹ رہے نھے که حالت غیر ھو گئی ۔ مرشد نے آئر انھیں بدی سے نکالا ۔ اس کے بعد ان پر جذب و مستی کا نہت ریادہ علمه ھوگیا ۔ میں سید حسن قادری

پشاوری اور ۱۱۱۹ ه م م ۱۷۰۰ د میں ان کے فرزند شاه محمد عوث لاهوری ال محدوب سے ملے لیکن کچھ اچھا باتر لے در سہیں گئر ۔ ساہ محمد عوث فرمایے هیں: "در بندی به شاه لطف بام مجذوب صاحب دشف و حدب رفتم، او را دیدم و آثار سكاشفه و حدية او معائبه بمودم ـ اما مقصود فقیر چبرے ارو حاصل شد'' ۔ ان دو معاصریں ہے انھیں بڑی نہیں کھا۔ ال کے علاوہ مشی سہامت علی رے بھی، حو دلّی کالح کے تعلم یافتہ بھے اور جنھوں سے ۱۸۳۸ء سیں اپی نتاب لکھی (دیکھیے مآحد)، ال کے نام کے ساتھ بیڑی بہیں لکھا۔ معلوم هوتا هے ده دستور العمل دربار شاه لطف بری (۱۲ ستمبر ۱۵۹۹ع) فدیم برین بحریر ہے ہی میں ال کے مام کے ساتھ بڑی لکھا گیا ہے۔ سب نامهٔ سرنف ۱۸۸۱ء مین اس لفظ کی یه نوحمه کی گئی ہے :۔

> سوسراسه شب رور در سدگی سسر شرد در سدگی رندگی چو گردید بر کوه و هامون و دشت بعالم اران سری مشهور گشت

انهوں نے چار حصرات دو نبعت کیا: منّهه ساه، دونگ شاه، عبایت شاه اور نباه حسین ـ ان کی طرح یه حارون لا ولد قوت هوے۔ اس خانوادهٔ طریقت میں ہیر و مردد کے نجابے مرشد اور چیله یا بالکا کے الفاظ مستعمل هیں ـ مفتی علام سرور نے نبعه القادریه (ساه انوالمعالی) اور معارج الولایه (عیدانه حویشگی) کے حوالے سے ان کے مرشد کا عرف حیات المیر اور شنح نہلول دریائی دو ان کا مرید نبات حیات المیر اور شنح نہلول دریائی دو ان کا مرید نبات فی مگر ان دونوں کتانوں میں نه نو شاه لطیف بری کا نام فی اور نه کسی کا عرف حیات المیر ـ ہمر حال رپورٹ مردم شماری ۱۸۸۳ء، اشحار طریقت اور دی جن تد کرون میں ان کا دکر آیا ہے سب نے

انهیں قادری لکھا ہے.

ان کا سرار بور بور ساھاں (اب اسلام آباد) ،

میں ہے جہاں سال بھر رائریں کا تانتا بندھا
رھتا ہے۔ یہاں صلع راولپنڈی کا بہت بڑا میلا
لگا ہے۔ ہ جولائی ۱۹۹۰ء کو یہ سرار ،
محکمة اوقاف کی بحویل میں آبا۔ ۱۹۹۱ء سے
منلے کو عرس نہیے لگے اور مزار سے دس دس
منل بک قمار بازی اور طوائفوں کا مجرا ممنوع فرار
پایا۔ اس میلے (اب عرس) کا آغاز عرف گلاب کی الهارہ بوتندی کی ڈالی کی آمد سے ھونا ہے، حسے
اٹھارہ بوتندی کی ڈالی کی آمد سے ھونا ہے، حسے
عہد عالمگیری کے بررگ ابوالبر کاب سد حس فادری
ساوری کے گھرانے سے لے کر ایک بندل قافلہ
ساوری کے گھرانے سے لے کر ایک بندل قافلہ
سرار بر لانا ہے۔ مراز پر بذرانوں سے دحکمة اوقاف
دوسال ۱۹۹۰ء میں اکس ھراز پانچ روپے
وصول ھوے.

مآحذ: (١) شاه محمد عوث قادري لا هوري: رساله در سال کست سلوک و سال طریقت و حقیقت (۱۲۰۰)، المدى، محمد امير شاه فادرى بكه بوب پشاور كے پاس هے ا ( ۲ ) ساه غلام قادري: حوارق عادات سيد حس (م س ، ، ، ع)، بعلم مصنّف (١١٨٩ ه / ١١٨٥ - ١١٨٦ع)، معلو له محمد امير شاه مد كور؛ (م) شجرة نسب مالكان ارامي و دسور العمل دربار شاه لطف برّى، مشمولة واحب العرص مومع بور پور شاهان، صلع راولپیدی، ۱۸۵۹ - ۱۸۹۰ ع (س) مولوی محمد شماه مشهدی : نسب نامه شریف، مصفه ومكنونة ١٨٨١ع، مشمولة "مثل معدمه نميريم، وقف كيس"، ناریخ فیصله بعدالت کسٹرکٹ و سس جع، راولیندی: ٣٠ دسمس ١٩٠٩ ع ؛ (٥) شاه علام حسين محارى (م مهم مع) : درامات شاه لطیف بری، قلمی، مقاله دار کے ياس هير؛ (٦) مفتى علاء سرور: حَرِيْمَه الأَصْعياء، لاهور ١٢٨٠ه / ١٢٦١ - ١٨٦٨ع، ص ١٢١ ؛ (٤) منطور الحق صدیقی : شاه نطیف برّی و تاریح نور پورشاهان (ریر طعم) ؛ (٨) شهامت على: The Sikhs and the Afghans: لندن

A Glossary: H. A. Rose (4) : 1 of 1 of Tribes etc.

J 1007 - Gavelpindi District Gazetteers

- 519.4

(سطور الحق صديقي) برزال: [س ورنبد؛ يا برزاله] رَبَاتُه كروه كا .. ایک بربر [ایاض] میله، جو چوبهی / دسوین صدى کے سروع میں الراب الاسفل (المسیله کے إ حسوب) مين آباد بها \_ فاطعي حليمية عبيدالله [ ١ ٩ ٨ م ٩ ٩ ٩ م ٢٠٠ م ١٠٠ ] نر ان كي سرگرمیوں پسر بطر رکھنے کے لیے السیکنہ س ایک قلعه بعمیر کرایا بها ـ بنو بروال نے اس کی محالف میں سورش پسند انوبسرید (النگاری) أرك بأن] كا سامه ديا اور جب فاطمى خليمه المنصور [سمهم مموء تا رسهم / موء] نے اس کا بعامب كما يو اسم پناه دى ـ اگرچه المنصور نے ان بربروں دو معاف در دیا، باہم ابھوں نے . ٢٩٨ / ١٥٩ مين جعمر ابن الاندلسي [رك بآن]، ا والى راب، كى بعاوب مين پهر شركت كى ـ فاطمبون 🕛 کے حدر و نشد نے انہیں راہ قرار اختیار کرنے پر مجبور در دیا ، چنایحه انهون نے اندلس میں حا کر ہاہ لی، حہاں انہوں نر اموی فرمان رواؤں کی ملازس احتیار کر کے بربر فوح کا ایک جیش ا تشكيل كر لما ـ خلمه الحاكم الثاني كي ومات پر سو برزال کے سرداروں مر ابن ابی عامر کے فریق کا سامھ دما، جس کے صلے میں ان کے ایک سردار کو مرسونه Carmona کا والی بنا دیا گیا۔ اندلس کی طوائف الملوكي كے دوران ميں بنو برزال نے قرمونه میں ایک چھوٹی سی خودمختار ریاست قائم کر لی، جس سے اشبیلیه (Seville) کے بنو عاد کی درازدستیوں کی مقاومت کی کوشش کی ۔ بالآخر وہ وہ ہما/ ے ، ، ، ع میں شاہ اشبیلیہ کی اطاعت ہر مجبور

هوگئے اور کم از نم ایک جداگنه گروه کی حیثیت سے باقی نه رہے، بعسم جسے وہ اس سے قبل المعرب سے مفعود هو گئے مھے.
مفعود هو گئے مھے.
مآخذ: (۱) الیَّفْتُوبی، بَلْدان، ص ۲۱۰ (۲)

اس خَبُولَس، ص ١٨٩ ،١٠١ (٣) اس خَبُرُه: [حمهره أنساب العبرب، قاعبره ١٠٠٠ه / ١٩٩٧ء، ص ۱۵ مر ۱ ما المنكرى: Descr de l' Air Sepi ، طبع ديسلان de Siane، الحرائر ١٩١١ء، ص ٥٥: (ه) الأدريسي: المُعْرب، ص ٩٥: (٩) كتاب الأستمار، طبع دريمر Kremer، وي انا ١٨٥٠ع، ص ٠٠: (\_) المراكسي: مُعُجب، مترجمه Fagnan، الحراثر ۱۹۰، عن سرم، ۱۸۰ (۸) اس عداری، ۱: ۱۹۰ با ۱۹۱ (مرحمة Fagnan)، سي ٢١٢، ٣١٠) (٩) اس الأثير، سرجمة Fugnan، ص ١٣٠٥ (١٠) كنات مُفَاحر الرُّبر، طم ليوي يروواسال Lévi-Provençal رباط م ب و و عا ص مرم : ( و و) اس حلدون ( : Berhers ، سرحمة נייאלט de Slanc י די וייי וויי וף י ט دوم، ب : ۲.۲، ۲.۲ ما ۲.۲ و ۳ : ۱۳۲ (۱۳) اليوى بروواسال Hist Esp Mus E Lévi Provençal ليوى بروواسال بمدد اشاریه.

## (R Li Tournhau)

المرزالی: عام الدّین العاسم بن محمّد بن یوسف المعروف به این البرزالی، ایک شامی مؤرح اور عالم حدیث، دمشی مین حمادی الاولی یا جمادی الآحره همه مهم فروری ابریل ۱۳۹۵ مین پیدا هوا اگرهه بعض بیابات کی بنا پر کها جا سکتا هے نه وه اس سے پہلے، یعنی ۱۳۳ه/ ۱۳۷۵ مین مین، پیدا هوا بها لیکن خود البرزالی کا دعوی نظاهر مین، پیدا هوا بها لیکن خود البرزالی کا دعوی نظاهر مین هے که اس کا سه ولادت همه ها اس سے پہلے بیتی عمره ها اس محمّد کے آبا و اجداد بربر قبیله بنو برزال آرک تان] سے تعلق رکھتے تھے اس کا پردادا زگی الدّین محمّد تعلق رکھتے تھے اس کا پردادا زگی الدّین محمّد

ابن بوسف (پدائش: نواح عده / ۱۸۱۱–۱۸۱۰ء وفات سفام حما: ۲۳۹ه/۱۹۹۹ء) سابویر وفات سفام حما: ۲۳۹ه/۱۹۹۹ء) سابویر صدی هجری ایرهوس صدی عیسوی کے شروع میں شام میں مقیم هو گا بها۔ رکّی الدّیں کی دوسری نسب، یعنی الاسبیلی، سے مترسح هونا هے که وہ حور یا اس کے احداد میں سے دوئی فرد کسی اشیلیه میں بھی رہا بھا۔ اس کی ایک تصنف دمشو میں محموظ هے (قب G Makdisi) در BSOAS، میں محموظ هے (قب اس کے هابه کی لکھی ہوئی اس عسا در کی باریخ دمشق کی دو حلدیر ہوئی پور میں محمول هیں (فہرست [ کتاب حاء بالکی پور آ، ۱۲: ۱۲۳، سماره ۱۸۰۰).

البررالی ک دادا اپنے والید کی وفات ,۔, دارالی ک دادا اپنے والید کی وفات ,۔, دامی فلوس (۱.s monuments historiques de J Sauvaget) بیروب ۱۹۳۰ء میں ، ہو کے انکیے هونے بلقط کے مطابق فلوس [؟]؛ قب البعیمی الدارس، ۱: ۹۸ و ۲: ۳۹۱) کی امامت در فائر هوا، لکن اس نے عین عالم شاب میں بس برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے پنچھے البررالی کے والد دہا الدین دو جھوڑ گیا، حس نے اپنے نان کے والد دہا الدین عدلت کا ایک عہدے دار اور عالم کامل بھا اور ۹ ۹ ۹ ه / . . ، ، میں اپنی عمر کے ساٹھویں درس میں قوت ھوا (قدمین اس قاصی شہد : اعلام، بدیل ۹ ۹ ه ) .

تھا اس نے عمر بھر طلب علم کے شوق میں کمی به پیدا هویے دی۔ اس بے علوم دیبی کے پورے بصاب کی تکمیل کی اور بحصل علم کے لیر شام کے دوسرمے شہروں اور مصر کی ساحت کی بھی ۔ اس سر الجه عرصے بطور سرکاری گواه ملازمت کی، لیکن اس کی رندگی کا بیشنر حصّه دمشق کی بڑی بڑی درسگاهوں میں شیخ الحدیث کی حشت سے سر هوا ۔ اس منصب پر اس نے ''البوریّہ'' میں جو رسانہ گرارا وہ قابل د کر ہے (اس نے جو درس بہال دیے ان کے احارے بانکی پور سل محموط هیں ، دیکھیر مہرست، ه: ۱۰ . ه دیعد، ۱۹۸ سعد) . اس ير کسي بار حج لما اور بم دوالحجه وسره/ ١٠ حون ١٣٠٩ع دو ارص پا ب میں حَلْم کے مقام پر وہاب بائی ۔ اس کے سب بجیےاس کی رندگی هی میں فوب هو چکے بھے ۔ ان میں سے دو، محمد اور فاطمه، حداداد فالليب ر لهنے والے فاصل نهے ـ اس کے متعدد للامده و رفقا، جن سن الدَّهبي فابل ذ لر هـ، اہے زمانے کے مشہور بریں فصلا میں شمار ہونے بھے۔ البرزالی کے بمام سوانح نگار اس پر سفق ھیں نه وه غیرمعمولی طور پر دل کش شحصت کا حامل بها \_ وه بهت خوب رو، سكسر المزاج، اور اپني نمانوں اور علم کے معاملے میں سرحد ساض بھا۔ قدرت ہے اسے حوشحطی کا خاص حوہر عطا کیا تھا۔ محصیل علم میں وہ انتہائی محست سے کام لتا تھا۔ اسے سب دسنانوں کے علما کا اعتماد حاصل بها، حتّی که ان کا بهی حو آپس میں همسه ار سر پیکار رہتے بھے.

اس کی تصابیف کی کوئی مهرست نهین ملتی اور نبه اس کی کوئی کتاب هی اب تک شائم مو سکی د اس کی تاریخ کبیر کا، حو ۱۳۳۰ موسکی د اس کی تاریخ کبیر کا، حواله دیا جانا رها ها۔ [یه در اصل ابوشامه (رك بان) کی مشهور تاریخ کا

"ديل " (تتمه) ه اور الرزالي كي اس كتاب المقتفى كا · وديل ' تمي الدين الو بكر بن قاضي شُهْبَه (م ٥٠١ه/ م مرع) نر لکها .] (قب السّخاوي، در F Rosenthal : A History of Muslim Historiography ، ص م ، م، ليكن النَّعيمي (الدَّارس، ١: ٨٥٥) نے ایک کتاب، بعنوان المتفى [ ي المُعْتَفَى ؟]، كا ذ در كيا هـ، كويا به اس باریح سے کوئی سختلف کتاب ہےجس کا اکثر حوالہ دیا رہا ہے)۔ المقتلی مخطوط کی صورت میں كتاب خابه طوب قبوسراى (دخيرة احمد ثالث، عدد روم من محموط هے (قب المنجمة، در Revue de ) ميں رجموط ۱۰۱ من من المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المار بعد) \_ البرزالي كي صخيم مُعْجَم، جو هم عصر اهل علم کے حالات کے مأخد کے طور پر نہایت قابل بعریف کتاب بسلیم کی جانی بھی اور اکثر استنادا اس کے حوالے دیے جاتے تھے، محفوظ سہیں رھی ـ ایک چھوٹی سی مُعْدَم، جو اس کے اوائل عمر کے اسا بدہ کے حالات پر مشتمل ہے ، دمشق میں محفوظ هے (فَبَ ى . العش: فهرست محطوطات دارالكتب الطاهريَّه، التأريح، دمشق ١٣٦٦هم عمم ١٩٥٠ ص ۲۲۸ سعد) ۔ ان طُولُوں سے لمعاب (دمشق ۸۳۸۸ع)، ص ۳۰ اور ۳۸، سی ایک معجم النَّدان و العرى كا د كر ديا هے ـ ايك سختصر سي بصبف، مو غروہ بدر کے مجاهدوں کے متعلی ہے، اس با پر البرزالي کي طرف مسوب کي جانبي هے نه اس کے مخطوطة دمشی کا خط دارالکتب الظاهريم ميں البرزالي کے دوسرے خودنوشت سعوں سے ملتا جلتا ہے (قب العش : كتاب مدکور، ص ۲۸) ـ اس نے حدیث پر جو کتابیں لکھی ھیں ان میں سے اربعون للدانیّة کا ذکر ملتا ھے ۔ عوالی الحدیث کے دو انتخابات، جنہیں اس نے اپیے استادوں سے جمع کما تھا اور ثلاثیات من مسد احمد س حنبل بانكي پور مين محفوظ هين

(فهرست کتب، ه: ۲۰ سه ۱ بعد، شماره ۲۳س: ۲۰ س و ۲۰ الشروط بر ایک فعهی بالی فاهره میں موجود ہے۔ همیں قوی اسد ہے که آگے چل کر اس کی دوسری مصفات بھی سفلر عام بر آ حائیں گی۔ بہر کف السرائی ہے جو کچھ لکھا وہ ست سائم بہیں لیا: لہدا یه محض انفاق ہے که اس کی مصنفات محفوظ رہ گئیں۔ العقمی (الدارس، ۱: کی مصنفات محفوظ رہ گئیں۔ العقمی (الدارس، ۱: ۲۰ سمجھی که سم ۱۱ س کی بطر سے ۲۰ سم ۱ انتازیخ کی آخری حلد اس کی بطر سے گرزی بھی.

مآخل: حابدال كي باريح كے ليے ديكھيے بالحصوص سوامح ر کی الدُّس، در ( ۽ ) الدَّعَى . تُبَلام، معطوطة حربي، دیل Yale یوبیورسٹی، عدد L کے مرحلد و Yale عدد عدد)، ورق . ٣٠ س يا ٢٠٠ سـمعصلة ديل سوایح عمریان قابل د در هی (۷) این قمیل الله العبری د مُسالِک، محفوطهٔ عربی، ببل بوبیورسی، عدد ۱ به م (Nemoy)، عدد ۱۱۸۰)، ورق ۱۷۹ س ۱۸۲ ؛ (۳) حسسى الدمشفى: دين طنفات الحقاط، دمشق يهج، ه، ص ١٨ ما ٢٧؛ (م) الكسى: قوات، عاهره ١٥٩١، ب: ٢٠٠٠؛ (٥) السكى: طَعاب السامعية، ٢٠٠٠، يعد (٩) اس كَثَرُ : الدانه، ١٨٥ : ١٨٥ سعد؛ (١) اس حعر الدرر، ٣ : ٢٣٨ نا ٢٣٩؛ (٨) النعيمي : الدارس، دمسى عهره / مهورع ما عمره / دوورع؛ (و) اس قاصى شَهْمَه : اعْلام، محطوطة أو كسعرْد، محموعة مارس Marsh، عدد جمر ، بدیل وجے ه، ۱ : ۱۲ و بعد ـ الدَّهَى کی بعص عبر مطبوعه تصابیف، جس سے البرالی کی سوابح عمري پر ايک محصوص رساله لکها مها (Rosenthal : كتاب مد كور، ص ٣٠٥)؛ بيز (١٠) الصَّفدي ؛ الوامي مين بهي قابل قدر معلومات موجود هين \_ فت مريد برآن (١١) براکلمان، ب : هم و تکمله، ب : مم سعد؛ (۱۲) Les certificats de lecture : G Vajda عه ۱۹۱ ص ۱۳۰ و ۱۳) وهي مصنف، در ۱۸،

بُرُزِخ : (ع، ف) اس کے معنی ہیں مانے، رَدَه عُد افتراق (شايد فارسى لفط فَرْسع أَرْكَ مَان) کا مرادف جو فاصلے کا ایک باپ ھے۔ فران حکیم میں اس کا د در س موقعوں ہر آیا ہے : وَ سُ وَرَأَتُهُمْ مُرْبَعُ إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ - اور بعث عے دن مک ان عے پیچھے ایک رو ک ہے (۲۳ [المؤمنون] : ۱۱۰)؛ وَ هُوَالَّدَى مَرْجَ الْمُحْرَيْنِ هَدَا عَدْبٌ قَرَاتٌ وَ هَذَا مِلْعُ مره ته مرد مهده مرد ته مه مورد. احاج و حعل نسهما برزها و حجرا محجورا اور وهي ھے جس سے دو درباؤں دو ملایا ہے جس میں ایک (کا بابی) شیرس اور ایک (کا بابی) سور و ملخ مے اور ان کے درسال ایک حجاب اور ایک مانع فوی ر نه ديا ه (٥٠ [العرفان] : ٥٠)؛ مَرَح الْمَعْرَسُ ہنتیں ، نیسهما بررخ لا ینفین بے اس بے دو دریاؤں دو ملایا که (طاهر میں) ناهم سلر هونے هیں اور (حصفه) ال دوسول کے درمسال ایک محاب ہے نه دوسون (اس سے) سڑھ نہیں سکتے ۔ اوہ [الرحم]: ۱۹ ، ۱۰ ، ۲) اور ال موقعول پر ال کا معهوم سهی روحانی لیا جانا ہے اور لبھی ماڈی ۔ سورہ المؤسول (: . . ) میں گنه کار یه التحا کرنے هیں نه انهیں دنیا میں واپس حامے کی احارب دی حاثے با نه وه اس بکی نو مکمل نرلین حو انهوں ہے اسی رمدگی میں سہیں کی بھی لمکن ان کے پیچھے ایک بررح مے حو راسته رو کے هو مے مے الزّمعشری رے اس موقع پر بررح کا مفہوم ''حاثل'' کے لفظ سے ادا کیا ہے اور اس سے ایک روحانی مفہوم مراد لیا ہے، یعی خدا کی طرف سے ممانعت۔ دوسرے معسّر اس کے طاهری معنوں کی طرف اشارہ کرنے هیں اور اس سے مراد وہ پردہ لیتے ھیں حو حنّب اور دورح کے درمیان ہے ۔ نا پھر قبر حو اس رندگی اور آئدہ زندگی کے درمیان حائل ہے۔ کلام پاک کی

مامی دو آیتوں میں دو سمدروں یا دو بڑے دریاؤں کا د در ہے، جس میں سے ایک سٹھا ہے اور دوسرا نہوری، اور ان دوبوں کے درمیان انک بررح ہے جو انہیں منتے بہیں دبتا ۔ سورہ ہے [النمل]: ۱۲ میں بھی اسی چیر کا ذَر موجود ہے ۔ اس آیہ ممار دہ میں ''بررے'' کی جگہ لفظ ''ماجر'' مستومال ہوا ہے [وحقل بین النفرش حاحراً]۔ مسریں کا حیال ہے نہ یہ اشارہ شطّ لعرب کے مسریں کا حیال ہے نہ یہ اشارہ شطّ لعرب کے مسریں کا حیال ہے جو کھاری سمندر میں ملے معرد دور دک بہا چلا کیا ہے ۔ بہاں رکاوٹ وہ فانوں فطرب ہے جو حدا کا قائم کردہ ہے.

سائل معاد کے سلساے سی لعط در اس حد ماسل کے اطہار کے اے 'ستعمال هونا هے حو اسانی دنیا کو جس میں آسمان، رمین اور عالم سعلی شامل هیں خدا اور پا دره روحوں کی دنیا سے حدا دری هے، دیکھیے ادراهیم حقی کی تتاب معرف نامه ( ولاق ۱۹۲۱ نا ۱۹۲۵ ه) کی وه بصویریں حو اس بصور کی مصوری دری هیں، بیسر قب اس بصور کی مصوری دری هیں، بیسر قب 'Fragments d'eschatologie musulmane . Carra de Vaux Life between Death and Resurrection R Eklund . و ۱۹۳۱ Uppsala 'according to Islam

صوفیہ بھی اس لفظ دو مادی دیا اور پاک روحوں کی دیا کے درسانی حلا کے لیے استعمال کریے میں : اسی لیے اس کے ساتھ مختلف قسم کے کئی مصبوم وابستہ ہو گئے ہیں، دیکھیے C E Wilson کتاب ثانی، ح ۲، حاشنہ . ۲.

یہی لفظ اس مسمے میں بھی ملتا ہے حو "اشراقی" (الحکمّ المشرف ) کے نام سے معروف ہے ۔ وہاں اس سے سیاہ اشنا یا احسام مراد ہوئے میں، یعنی بُورْح یا حسم فطرہ ناریک ہے اور صرف روحے سے روشی حاصل کرنے پر روشن ہونا ہے ۔ آسمانی گرے 'جاندار'' نا ''زندہ'' نرزخ میں اور

اس کے برعکس ہے جان احسام ''مردہ'' برزخ هیں Le Philosophie illuminative: Carra de Vaux در کھیے۔ 'd' après Suhrawardı Meqtoul فروری ہیں ہے۔

بعض اودات برزح کا نرجمه Purgatory کے عسائی بصور کے دیاس پر آغراف کر دیا جاتا ہے [یعنی وہ مقام جہال روحول کو عیسائی عقیدے کے مطابق صعیرہ گناھوں سے پاک کیا جاتا ہے]، لیکن یہ معنی صحح نہیں ۔ یہ Limbo اوہ مقام جہال روحی موت اور قیامت کے درمیان رهتی هیں] کے معنوں میں بھی ہولا جاتا ہے (بیر دیکھیے تھانوی: کشاف اصطلاحات آلفنون، اذیل مادہ).

## (B CARRA DE VAUX)

البُّرْزُلي: ابو العاسم بن احمد بن محمَّد، قبيلهُ سو برراله [ ندا ، صحيح بررله (قد وان كا امك شهر)] كا ايك مصنّف، حو امام مالك مم كا پيرو تها ـ البّرزّلي قَيْرُوانَ ميں پيدا هوا اور سي يا چالس برس تک اس عرقه کے سامیر رابوے بلمد بہد کیا ۔ پھر دوسرے رڑے رڑے علما سے تعلیم حاصل کرنر کے تعد وه خود بهی بونس سی فقه اسلاسی کا استاد اور حاسع ريتونه كا اسام هوكيا - ٨ . ٨ ه/٣ . ٨ ع [ ؟ صحيح . . ٨ ها ميں وہ حج دو جانے هوے قاهرہ سے گررا جہاں اس سے دئی اجارے (۔ تعلیمی اسناد) دیے۔ اسمه / مسماء (اور نقبول بعض عمم يا ٣٨٨ ه [يا ٨٨٨ ه]) من اس ير بوس مين وقاب پائي ـ [بعول السخاوي] انتقال کے وقت اس کی عمر ایک سو بیں برس نھی ۔ اسے اپنے سجموعۂ فتاوی و بوارل کے باعث شہرب حاصل ہے، جس کا نام جامع مسائل الأحكام ممَّا نُرَل منَ الْقَضَايَا للمُفْتِينُ و العَّكَّام هـ -یه دو جلدوں میں ہے اور اس کے بہت سے نسخوں کا علم ہے۔ یه کتاب الوّانشریشی (م ۹۱۳ه/ ٨٠ ٥ ، ع) كي المعيار كربنيادي مآخذ مين شمار هوتي

ھے۔ نویں اور پھر مارھویں صدی عیسوی میں اس کے دو اقتباسات مربب کیے گئے بھے۔ البرزلی نے اس میں بہت سے فتاوی (responsa) بعل کیے ھیں اور ان کے سابھ ان مفتیوں کے بام بھی لکھ دیے ھیں مو مشہور حالم و فقیہ بھے، اور حس کے رمانے اور مفام کا بتا اسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس با پر یہ کتاب افریقہ [بونس] کے اس رمانے کے سعاسرے کی ماریخ کے ایک اھم بریں باعد کر کام دیبی ہے۔ اس رمانے میں الفیروان اور المہدید کے ریری (دسویں صدی سے بارھویں صدی عسوی بک) اور بو منفس میدی سے بارھویں صدی سے جودھویں عسوی بک)

مآحل: (۱) الرركشي: باريح الدوليس، بوس مرحمة مرحمة المسلم المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المر

(H. R. IDRIS)

برز فلد: آردیش کے شہرستان (ضلع) اور
گرمی کے بخش (County) میں ایک کاؤں اور
دیستاں (Township) جو ان پہاڑوں میں واقع ہے
جہاں سے شمال کے رخ مُغَان کا میدال نظر آتا ہے۔
اس نام کے لفظی معنی ''اوسچا مقام'' هو سکتے
هیں ۔ یه گاؤں تقریباً ہم درجه ، م دقیقه طول بلد

ا مشرقی (گرینچ) اور ۹۰ درحه ، ۲ دقیقه عرض بلد شمالی پر واقع هے.

قرون وسطی کے کئی حعرافیہ نگاروں کے ھاں (فَبُ یافوت، ۱: ۲۰۰، حُدُود العالم، ص س، ۱۱) برردد اور برزئع (برد نفلس) کے درسان التباس ھو گیا ہے، جسے اگر السَمَدُسی (ص ۲۰۸) کے اس سال کے سابھ دیکھا جائے نه برزید ارسوں کی ایک سندی بھی ہو یہ بات واقع ھو حالی ہے کہ دئی ایک حصرافیہ بگاروں (مثلاً اقوت) نے برزید د محل وقوع ارسینہ میں دون فرار دیا ہے۔

اَفْشِين [ رَكُ بَان } کے رمابر سے قبل همیں اس مفام کا دوئی د در سہیں سلتا ۔ اس سے ۲۲۰، مہم میں بانک أرك بال إ پر فوج كشي كے دوران میں برزند دو بھی اپنا ایک مستقر بنایا بھا۔ بہت سے مآخد میں مد دور ہے که افشیں نے برزند دو بناه و برباد بایا اور ا<u>سے</u> از سر بو بعمیر کران (Schware ، ص م م م م م مانک بے اس قصبے نبو ساء در دیا هو اس لیے نه نه مُعَان کے بر گیا. مدال کے سمال میں اردبیل سے آبر والی شاہراہ یر فیوجی نقطهٔ نظر سے سڑے اہم مقام ب واقع بھا۔ افشین کے عہد کے بعد برزند ایک بڑا مصد ہی گیا [اس کی مصدیق اس حوقل ہے کی ہے (لیسٹریمج، ص ۱۷۹)] - اس میں ایک پر روس بارار تھا حو لپڑے کی صعت کے لیے مشہور تھا۔ ممکر ھے که معول کی مشوحات کے دوران میں اسے نجه بقصال النهاما پڑا هو، كيونكه حُمُدُ الله المَسْتُومي ( مرهه، مترحمة لستريسع G. Le Strange) ص ١٩١ بتایا ہے کہ اس کے رمانے (آٹھویں صدی/چودھویں صدی کے وسط) میں یہ قصبہ ویران ہو چکا تھا۔ آگے چل کر اس کا رقعہ قبیلۂ شاہ سون [رک انا] كي چراگاهـون مين شامل هو گيا نها اور يهان کے رہنے والے آج کل کی طرح آذری سرکی بولتے تھے .

[.ه، و و ع مس ] اس "دهستان" کی آبادی . ۲۸۲ کے قریب تھی۔ مرکری گاؤل قلعهٔ برزند كملاتا م.

مآخذ (Iran im Mittelalter : P. Schwarz (۱) مآخذ ٨ (سر٣ و ١ع) : سرو . و تا ٨ و . و ، جيهال اسلامي مآخد ك حوالے درح عیں۔ ان سی سدرحهٔ دیل کا اصافه کرلیجیے : ر م) مُدود العالم، ص ٢٠٠١، ٣. م: (٣) Le Stange (٣) ص ه م د تا ۱ م و و از از و د از از عرضات معراقیای ایران، سهران ۱۹۶ ،ع، ص ۱۸ ؛ [(ه) ياقوب، لديل ماده].

(R. N. FRYE)

بَرْ رُو نَامُه : قارسي ررسه، جسے اسوالعلاه عطاء بن يعقوب [الكانب] المعروف به نا كر ك (عطائي بن يعقوب المعروف سه عطائي راري، در Caral. Mss. Persans Biblio Nat Paris . Blochet ي ا لسائع پر وه ايرانيون سے لڑنے گيا - لڑائيون م: ٥١، شماره ١١٨٩) سے مسوب کیا جاتا ہے۔ بقول رما تکی خاں مدانت "بعص لوگوں نے علطی سے ان دو ناموں سے دو محتلف ساعر مراد لیے ہیں ۔ حقیقت می ایسا نہیں ۔ یه دراصل ایک هی شخص ہے'' (مجمع الفصحاء، ۱: ۲۳۳) - عطا عربی اور فارسی دونوں زبانوں کا شاعر بھا (دیکھیے الباخروی: دميه القصر مين اس كا حال) اور سلطان ابراهم سرنوی کے عمد (۱۰۰۹ سا ۱۰۹۹ء) میں ایک اُ کے کارناموں کی بدلی هوئی شکل قرار دیا ہے سرکاری عہدیدار تھا، جس نے اس کی کسی بات سے ر نھا۔ العُومي (كباب، ١: ٢٠ ما ٢٥) كے سان كے ' حالص اختراع ہے. ،طان عطاء سے ، وہم / ، و ، ، ء میں وفات پائی ۔ از وفاب عطاء س يعقوب

> مازه بر شد وقاحت عالم کرتے ہوہے مسعود سعد سلمان کہتا ہے:

عطاء يعقوب اے روشن از دو عالم علم م آفتایی و سا دره را همی مانیم]

اس کی ممتار سرین نصنیف برزوتامه ہے۔ ررمیه نظموں میں یه طویل ترین هے [عول ذبیع الله صفا بيرس كا ابك ناقص محطوطه بينسثه هزار ابياب پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً بین ہوار ابیاب ضائم هو حکے هيں ] اور اس کا شمار اهم برين رزمیوں میں هونا هے ـ یه قدیم فارسی روایات پر منى ہے اور شاہ نامة وردوسى كى تقلم ميں لكها ا کیا بھا (اس کے بہت سے حصر براہ راست شاہ باملہ سے ماخود هیں) برزو سپرات کا سٹا اور رستم کا ہویا نها د وه تورانیون کے هان شهرو نامی ایک عورب ، کے بطن سے پیدا ہوا۔ توراسوں کے بادشاہ افراسیاب ُ کے ایک طویل سلسلے کے بعد رستم نے اسے پہچان لما اور ایرابیوں سے اس کی مصالحت کرا دی۔ بالأخراس كى وفات اس طرح هوثى كه صقاله كے خلاف جبک کے دوران میں اسے غداری سے ھلاک کر دیا گیا۔ یہاں مقالمہ کو نطور دیو پیش کیا گیا ہے، حِي پر صِقْلات نامي ديو حكومت كرتا تها .. نوالديكه Nöldeke در ان سهمات کو ابطال سهرات و جهانگیر ' (جیسا که اس سے قبل J. Mohl نے بھی سمجھا اراض هو كر اسم آله سال سم رياده لاهور مين قيد أنها) اور اس سم يه نتيجه بكالا هم كه يه نصنيف

(برزوبامه کے دو سخے پیرس کے کتاب خانہ اس کے معاصر مسعود سعود سعد سلمان نے اپنے ایک مشہور ، ملّی میں موجود هیں (دیکھیے Cat. Mass. : Blochet مرثیر کے آحر میں اس کا نام صاف طور ہر لکھا ہے: ، Pars. Biblio. Nat. Paris ، و ۱۹ و ۱۹ ) -اس کا ایک حصه سوسن نامه کے نام سے T. Macan نے بطورِ ضعیمہ اپنے سرتبہ شآھناسہ (س: ١٣٦٠ تا [اسی طرح اپے ایک قصیدے میں عطاء سے حطاب ۲۲۹۹) میں شائع کیا ہے۔ یه ایک تورانی مغنیه سوسن کا قصہ ہے اِ جس نے چالبازی سے ایرانی

ہمادروں کو پکڑ لیا بھا اور حب ایرانی بہادر فرامرز اجانک انھیں جھڑانے کے لیے پہنچا ہو وہ انھیں پانزیجیر افراساب کے پاس بھیجنے کا فیصله کر چکی نھی۔ یه برروباسه کے بہتریں حصوں میں سے ہے اور اسے بجائے خود ایک اعلٰی درجے کا فن پارہ فرار دیا جا سکیا ہے.

ابرزوباسه کے ایک اور قصّے کو، جم برزو کے در روکھ ایک شکار سے سعلق ہے، Chrest Schahnam) Vullars ایک شکار سے سعلق ہے، (در Journal des کے سال (در اور Sacy ) اور ۱۸۳۹ (Savants سے ساس کا برحمه Kosegarten ہے داس کا برحمه (Kosegarten ہے داس کا برحمه اور ۱۰۵۱).

آدہت اللہ صفائے حماسہ سرائی در ایران میں برروبامہ پیر بڑی بفصیل سے بحث کی ہے] ایک اور رزمیہ نظم میزن نامیہ بھی عطا سے مسبوت کی جا سکتی ہے، حس میں ایک اور ایرانی بہادر کے کارناموں کا ذر ہے اور حس کا آخری شفر یہ ہے:۔

جورین داستان دل بپرداستم سوی رزمِ برزو همی باختم

[عطاء بن يعقوب نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر دمنے ۔ نقول محمد عوفی (۱: ۲۰) اس کے دو دنوان ھیں اور دونوں فصلائے عرب و عجم میں مقبول ھیں ۔ اس کے عربی دنوان میں انک نعبیہ قصدہ بالحصوص فائل د در ھے ۔ نمونہ للام کے لیے دیکھیے لیاب الالباب، ۱: ۲۷ نا می و صفا: باریخ ادنیاب در ایران، ۲: ۲۷ یا ۲۸۳)،

Giorn Soc. ع 'Susen la cantatrice V Rugarh (٦) در المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات الم

([H MASSF] J CL HUART) برزویه : ایک فلعے کا عربی نام، حس کی بوٹس باقوب سے کی ہے، اِنیز برزیہ و تیزرہ ۔ انوالمداء نے لکھا ہے۔ نہ حص نُدُرُنه شَمر اور نکاس کے جنوب میں اور سہبوں کے مشرق میں اں مقامات سے نقریباً ایک ایک روز کی مسافت . واقع بها \_ نفريباً سب مسلمان جعرافية بكارون كا بنان هے نه به انتہائی مسلحکم اور باقابل بسجیر فلقه بھا] ایا کومسا Anna Comnena سے اس کے نارے من انک حواله دیا ہے، حس کی پیروی کرنے ھوے حدید مصنف اسے بورزی Bourzey سہا ریادہ بسند دربر ہیں۔ مقامی باسدے اسے قلعہ مردہ کے نام سے موسوم دریے جس ۔ اس فلعے کے دهدر الااوب Alaouste [ابوالقداه: الخط] کے بدر سلسلهٔ دوه کی مشرفی دهلان بر واقع هی اور آ-بهي عاب كي دلدلي سيب إنفول انوالقداء أور الدَّمشقي حهال فامیه] در مشرف هیں۔ یونانی عمد سے اس کی ناریح تر اسوت رهی هے، جب نه Lysias کے متعلى يه مشهور تها كه وه نافابل سخير هـ ـ ه ۲۹۵ میں شام پر شهنشاه زسکس Tzimisces کی لشکر کشی کے وقب یه قلعه حمداسوں کے ھاسھ سے مکل کر سورہ طیوں کے قسمے مس جلا گنا ۔ بالآخر اس پر صلیبوں (Crusadors) ک قبصه عوا اور اس کا شمار ریاست انطاکیه کے سہتریں دفاعی مقامات میں ہونے لگا (معلوم ہوتا

ھے کہ اسے اس زمانے میں Rochefort کہا جاتا تھا)۔ مهه ع/ ۱۱۸۸ء عمین سلطان صلاح الدین ایونی در رور شمشیر اس پر دوبارہ قبضه کر لبا ۔ مملو کون کے دور سے اسکی اہمت بڑی سری سے ختم ہوتی گئی، جانجه رسانهٔ مانعد کے وقائع نگار اس کا د در محض سرسری طور پر کربر هیں۔

مَأْخُدُ : (١/ ناقوب، ١ : ٥٦٥ : (٧) الوالقداه : سعوديم، ص ٢٠٦١ (٣) الدِّمشقى، طبع Mchren، ص ن ، Das Lina el-Ladkije M. Hartmann (م) ' - . ه M van Berchem (a) : + + + + + + = \* Ir 'ZDPV Inscriptions arabes de Syrie من ایم ازی) وهی مصف: (2) : mere: 1 . F , 9 . T (JA) - Notes sur les crossades 'Topographie historique de la Syrie R Dussaud پيرس \_ ۽ ۽ ۽ بالحصوص ص ١٥١ ما ١٥٠ : (٨) Palestine under the Moslems G. Le Strange Histoire de la . M Canard (9) في الماء عن ص الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الم dynastie des Hamdanides الحرائر ١٩٥١ع، ص ١١٠٠ ال بيرس 'I a Syrie du Nord : Cl Cahen (۱.) '۸۳۳ دمدد اشاریه ، د ۱ م م ، د اشاریه Le pays des Alaouttes lersse الديل Le châicau de G Saadé (۱۲) ((Bourzey ديال Annales Archéologiques de Syrie Bourzes بهه رعد ص وجر نا جور .

(J. SOURDEL-THOMINE)

برس : اسے برس نمرود اور قدیم در ادسات مس ویران موضع لب فرات کے شہر حلّه سے نو میل حنوب معرب میں اور بائل کے حبوب حبوب معرب میں ، شرباً بارہ میل دور جھیل ھندیہ کے مشرقی ساحل ىر واقع ھے.

یه وهی مقام ہے جو قدیم رمانے میں نورسپه Borsippa کے نام سے مشہور اور تایل کے ساسھ کا 🔝

شہر مھا ۔ اس کے مہایت وسیع کھنڈروں کو، جو ماسی عہد کے باقی ماندہ شکستہ آثار میں سب سے زماده نؤے هيں، اهل عرب سُرُود بن كَمْعَان كا ("صرح بمرود"، در يافوب، ١: ١٣٩) يا مُعْت نَصْر (باقوب، ۱: ۵۹۰) كا محل سمحها كريے بھے ـ عصر حدید میں بھی بہت برح ابل کے کھنڈر ھی حیال کیا حاما مھا اور کشوں کے دریعے رالنس H Rawlinson کے نامت کرنے کے معد بھی کہ ، به بورسیّه کے معمد نیبو Nebo کے برح کے شکسته آثار هيى، يه غلط بطريه برابر ساسر آبا رها \_ يه امر اچھی طرح واصح سہیں کہ آیا انتدائی اسلامی دور میں بھی اس مقام پر لوئی بسی بھی یا نہیں ۔ اللادرى بے فقط أجماب أرس (آشورى : اكمه agamma)، بعنی ترس کی دلدلی جهیلوں کے نواحی علاقے کا ذکر لیا ہے (سر دیکھر یاقوت، ر: ۱۳۶) حن بر حصرت علی <sup>رخ</sup> نے قبصہ کو لیا بھا۔ بالائي اور ربرين ترس كا دكر تدامه كے هاں ملتا هے اور اس مردادیه انهین محصولات کی مهرست میں السبين اور الوقوف كے نام سے موسوم اور صوبة (استان) بہُقتاد الوسطٰی کے اصلاع طَسُوج میں شمار

عهد قديم مين بهي بابل اور بالحصوص بورسهه اہی صعب پارچه مافی کے لیے مشہور تھا ([دیکھیے] منا (۱۱ : ۱۱ عربول عربول عربول عربول عربول عربول کے عہد یک سلامت رهی ـ بقول المسعودی نُرُى [یاموب، ۱: ۹۰ م] بھی لہتے ھیں ۔ مه ؛ (مُرُوج، ۲: ۹۰) ضلع بسرس میں نیار ھونے والے ملسوسات ترسيه تهلامے مھے يا اس صلعے کے نام پر حَتَرْبيَّه جِسُو سُرس، بابل اور حلَّه کے درمیان واقع بھا (G Hoffmann کی تصحیح کے اتباع میں) ۔ یاتوب (س: ۲۷۷) میں ترسیه کی مصعبح کر کے

رُسِیّه پڑھنا چاھیے. مآخذ: (۱) ابن حردادبه، ج ۲: (۲) السَلادری،

آرسلای: الملک الآشرف ابو النصر، ه ۱۳۵۸ مرسلای: الملک الآشرف ابو النصر، ه ۱۳۵۸ مرسلای المرسلای اهم خصوصات . . . ظاهر هورے لگیں ۔ اس کے اہتدائی کارناموں میں سے ایک یه بها که اس ر

ایک قدیم فرمال کی تجدید در دی حس کی رو سے

یهودی اور عیسائی سرکاری ملارم مهین هو سکتر

نهر ـ اس فرمان کو در پرده ایک طرح کا تیکی بهی

کہا جا سکتا ہے، اس لیر کہ جب عیر مسلموں کے

متعلی اس طرح کا حکم نافد کیا جانا بھا ہو وہ عام طور سے روپیہ دے کر اس کی رد سے بچ جانے بھے ۔ باس همه اسے ایک مدافعتی تدبیر بھی لہہ سکتے هیں، دبونکه ان دنون اهل یورپ کے حکی جہار بحیرہ روم میں زوروں سے سرگرم عمل بھے ۔ اسی بناء پر ایک سخت گیرانه فانون (decree اسی بورپ والوں کی جائداد صط در لی گئی اور میں یورپ والوں کی جائداد صط در لی گئی اور دسی یورپی والوں کی جائداد صط در لی گئی اور نہیں یورپی دو اسے وطن واپس حانے کی احارب نہیں بھی ۔ اس کے بعد عاربی طور پر یورپی سکون نہیں بھی ۔ اس کے بعد عاربی طور پر یورپی سکون دو بھی مصوع قرار سے دیا گیا، لیکن اس اقدام نے بیر یقیمی رہے ،

حکومت مصر نے فوجی اعسار سے بڑی رہرست حفاظمی بدائیر بھی احسار دیں۔ ساحل کے ساتھ سات کئی حہوتے چھوٹے فلعے تعمیر ہونے اور جھوی جبکی نستیوں کا ایک سڑا سار نیا گیا۔ بہر جان سلطال برابر اپر عطیم مقصد کے حصول، یعنی فیرس پر لشکر نسی کی ساریوں سی مصروف رہا التدائي ديكھ مهال كي دئي سهموں كے بعد لڑے پیمایے ہر فوجی کارروائی شروع ہوئی ۔ معر کٹ کاررار صرف ایک هی بار گرم هوا، حس میں بے اسب خوں ریری ہوئی ۔ اهل مرص نے شکست کھائی اور فانحین ان کے بادشاہ یابوس Janus کو گرفتار در ک اپے همراه فاهره لے گئے۔ اسے بانحولان شہر س بهرانا گنا اور اس کی آزادی اور نادشاهت کی نعام اس سرط پر عمل میں آئی که وه سالانه خراج ا۔ كاكري كارمال عيب كاايك حصة مكة معطمه کی کئی یادگار عماریوں کی مرمت پر صرف نیا گ . (CIMTE/AAT.)

راهم اس سهل الحصول فتح نے اس بدانيطاني کو ظاهر کر دیا جو فوجوں میں خطرا حد مک موجود تھی، چنانچہ قرہ قویونلو قبیلے کے

رکمانی حاکم قروبولی کی فوج کے ساتھ ایک سرحدی حہڑپ کے موقع ہر سملو کوں نے الراغ (Edessa) کے شہر پر دھاوا کیا اور اس پر قبضہ کر لسر کے بعد وهاں کے لوگوں کو انتہائی طلع وستم کا نشابه سایا ۔ همسایوں کے اس ناهمی شاق سے بالائی المجريره (Mesopotemia) كي حوشحالي نبو سغت عصال بہنچا اور طرقین اسے ناری ہاری ناہ و برباد آئرنے رہے ۔ برسیای سے خیاصے بامّل کے بعد الک نہما بڑی فوج جمع کی، جس نے آخر کار آمڈ (دیار تکر) کا محاصرہ اسر لیا لیکن بر کمانی دارالسلطنت پر صصه نبه هو سکا، حس سے برسبای، کو سعت اذبّب پہنچی ۔ فوج کے اندر نڑھتی ھوئی یر اطمعانی سے محبور ہو کر سلطان مصالحتی گفت و اسلا پر مجبور ہو گیا ۔ قرہیوائق پر صلح کی بجوہر مان لی اور درا گول مول الفاظ مین سلطان مصر کی سیادت کمو بسلیم در لیا مملوک فوح قاهره کی حالب واپس روانه هو گئی۔ اس کی واپسی ایک ، غیر مطمئل سپاہ کی بھگدڑ بھی۔ اس کے دستے انتہائی بد نظمی اور انتشار کے سابھ لوٹ رہے بھر، جمه دیکه کر یول معلوم هونا نها حسے ایک شک ت حوردہ فوح بڑی سری سے پسپا ھو رھی ہے رے ۸ م م م م ع) ۔ سلطاں سے اپنی محموعی فوج کا آدها حصه اپے بیچھے الجربرہ میں چھوڑ دیا بھا.

اس کے بعد تیموری سلطان شاہ رح سے
ایک عجیب و عریب سیاسی دشمکش شروع
مو گئی۔ معل فرمانروا کعنے پر علاف جڑھانے لے
می کا دعویدار بھا، حالانکہ حفقت میں یہ اھل
مصر کا حق بھا جو انھیں قدیم دستورکی بنا پر حاصل
بھا۔ سلطان سرسبای اس حق دو بر د کرنے کے
لیے تیار نہیں تھا اور اس معاملے میں اسے اپنی
مجلس قضا کی پیوری تائید حاصل بھی۔ اس مناقشے
کو وکلا کی لفظی شعدہ مازیوں اور سفیروں کے

ساتھ طلم و حقارت کے سلوک کے باعث بہت ہوا ملی اور فریقین کے مابین بڑی پر مغز سیاسی خط و کا سلسلہ حاری رہا ۔ بایں ہمہ سلطاں درسبای کے عہد حکومت میں اس ساقشے کا کوئی فوری نیجہ در آمد دہیں ہوا۔

ورمانروائے مصر کی حکمت عملی کی اساس بلاسبہہ ذاتی عرّت و اقتدار کے بصور پر قائم تھی، لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مغل سلطان کو سرکاری عمّال کے دریعے عرب میں اپنے قدم جمانے سے روئے کیونکہ اس سے مصر کے تجاربی مفاد کو مقصان پہنچر کا اندیشہ بھا.

واتعه یه هے که برسای سر کچھ عرصه پہلے هدوستا ں سے آبے والے تاحروں سے خواهش کی بھی کہ وہ اپنا بحاربی مال بحامے عدل میں ابارنر کے، حیسا کے وہ همبشه کربر تھے، جدے میں ا اتارا کریں۔ به ایک بہت اچها آعاز تها، لیکن سبای سے . . . ماجروں کو مجبور کیا کہ وہ محصول ادا درہے کی عرض سے اپنا مال قاہرہ لے کر حائیں ۔ اس نکلیف دہ قانوں میں جلدی هی برمیم کر دی گئی، حس کی رو سے باجروں کو فاهره حانسر کی دو ضرورت دامی نه رهی لیکن حدے میں انھیں نہت بھاری محصول ادا کرنا پڑتا نها ۔ نہر صورت یه ندرگاه اس وقت سے بڑی اهم تجارتی سڈی س گئی ۔ یہاں جتنے محاصل وصول ھونے ان کا نصف نو شریف مکّہ کے حزانے میں حاتا اور نصف حکوست مصر کو ملتا تھا۔ محصّلين كا پورا عمله حكومت مصركا هوتا تها.

برسای کا اسجام ایک درد انگیز اور المناک داستان مے مصر میں طاعون کی وبا پھیلی تو اس نے اس حوف سے که مبادا وہ بھی اس مہلک وبا کا شکار هو حائے مذکورہ بالا نمام تکلیف دہ اقتصادی اقدامات کو واپس لیے کا فیصله کر لیا اور گھلے

دل سے حیرات درنے لگا، تاهم اسی رمائے میں اس نے اپنے دو طبیبوں دو قتل دروا دیا۔ ۱۳ دوالحجہ اسم ۱۳۸۵ عول کے مرض میں مسلا هو در موب هو گا.

سلطان برسای سے متعلق ہر باثرات ہس در کے لیر همیں اس کی رندگی کے دو پہلوؤں الو یس نظر را دیا جاهر باس کے دل پر همشه ابدر ایک حریف حانی بنگ صوفی کی دیشت طاری رهتی بھی، جسر اس بر اپنی بعب بشنی کے وقت فبد در دیا بها، لیکن وه فید سے نکل بهاکا بها۔ اس حوف کی بنا پر اس سے تبھی تبھی عجب و عریب حرکات سررد هونی بهای، لیکن به حرالیای ان اعدامات کے معاملے میں مہت معمولی درجے کی ھودی بھیں جو وہ آپی ضروریوں سے محبور ھو اثر لما كريا بها ـ مملو كول عے عمد بين بعض السي بابوں کا رواح ہو گیا تھا جو بالآجر ان کی سلطیت کی ساھی کا باعث سی، مثلاً بڑے بڑے عہدوں کا بکیا، ایسی دولت کی صطی جو بہت بمایال هو، حکومت کی احارہ داری کی عدر معمولی وسعب اور زید کی کی سادی اشارے صرورت کی خبری خرید کا رواح، حمهیں حکومت پہلے سے خرید ر لھتی بھی۔ عرب مؤرخ اس باب پر روز دینے هیں که برسای ایک ذهبی فرماندروا اور ایک فایل اور سواری سیاست دال بھا...لیکن بعص واقعاب سے اس کے برعکس بھی نابب ھوتا ہے.

رون (G Wiet) برسق : (مشرقی ترکی ــ ''یِجُو'') سلاحقهٔ کیار

ے عہد کا ایک بڑا سمیت دار، حس کے احلاف ہے بھی چھٹی رہارھویں صدی کے آغار میں سڑا مر قابل د در دردار ادا کیا \_ برسی بوجوال هی بها کہ اس بر طعبول بیگ کے امرائے سار میں شامل ہو کر ناریح میں اپنے لیے حگہ پیدا کر لی۔ طعرل بنگ در . جو . هم ۱۵ / ۱۵ د با ۱ هم ۱۵ و د . ، ع کے انہا ک واقعات کے بعد بعداد میں ابنا سنط دود رہ قائم در رها بها، ترسّق دو بعداد من ابنا پهلا سعُّمه ( ناطم عسكر) معرر ثنا: ناهم سلاحهه كي صلع پسدانه حکومت مین سروری احتمارات عَمد، یعی سہری باطم کے عابد میں رھے بھے اور بد بات یقین سے نہیں انہی جا سکتی انہ بعداد میں دوئی شحَّنه بازه برس سے زیادہ مستقل رعا ھو۔ نہر دیت ترسُّق اس عهدے پر دیر تک فائسر به رہا دوتکہ پتا حلما هے له ههم م ١٠٠٨ء مين وه سلطال كے حاحب کی حشب سے اس کی همراهی میں بھا (سط اس الجُوْرى: مرآه الرَّمال، نسب حادة ملَّمة پيرس، عبرنی مخطبوطه، سماره ۱،۵۰۰ ورق می ساید بهر ۲۰۱۹ مره ۱ مر ۱ مر سلطان آلب ارسلال ے اسے یه کام نفونض نبا نه ایک باء گدار سے حراج کا مایا وصول کر کے لائے (وھی نتاب، ورق و و ب، ، ، ، ب ) \_ بعد ارال پندرہ برس بک اس کے بارے میں حاموشی جہائی ہوئی ہے جس کا ہم دوئی سب سال سمیں در سکر ـ دوبارہ اس کا باء ١٠٨٨ مر ١٠٤ كے قريب سنے ميں أما هے حب مُلک شاہ سے اسے سلجوں باغموں کے مقابلے میں، حو مردر قشلمس کے بیٹے بھے، آباطولیہ بھیجا ۔ وہاں اس بے ان میں سے ایک یعنی سصور کو ھلاک کر ڈالا، لیکن دوسرے سٹر سلیمان کو تحیار میں ماکاء رہا (اس العبرى Chronography Bar Hebracus) مترحمة Budge ، ص ع ع م اس م اس مع اس مع اس مع توران کے سابھ مل کر ملک شاہ کے لشکر کے اس

حُلب پر قبضه کیا بها اور عالبًا بهیں سے اسے سلمان کے جانشین کے مقابلے پر انشاہے کوحک بھیجا گیا، حو اس وقب نامنة Nicaea [ب موجودة أرثيق] ماس بھا اور سلطان کی کوششوں کے باوجود بورنطی ، سهشاه الكسس كوسيوس Alexius Commenus اس ك اعاس كر حا رها بها (Alextud · Anna Comena مطبوعة يون، ص ٠٠٠ با ١١٣) ـ شايد اسي موقع بر اس بر مسطنطسیه سے اس لا تھ دسار کا وہ خراج ماصل الما حس کا دادر البداری (طبع هوسما ·Houtsma مل . م) ير داهر اس س عند داءل بعد رُسُن نے ملک شاہ کی ایک سٹی سے حلفہ بعداد کی ادی کی طریب کے سلسلے میں بعداد میں حشن ؟ اهماء نبار منطال كي وقات كے بعد اس كے بطول ی نا ہمی جپھلس میں ترسی سے آٹ فیاروں کا مانیہ دیا اور حصوصیت سے بُتُس کی محالفت میں حصه لیا ۔ وہ نا ہرادہ بر نماروں کے بنچھے پنچھے اصفہان کما اور وعین حشیشیں کے عابهوں علا کے عوالے ہو دو سال بعد ( ، وسره / ۱ ، ۹۷ - ۱ ، ۹۵ اس کے ستوں سے نو کیاروں کے سنعی مستوفی مُجدالملک اللهاسي دو سرامے سوت دلوا در اس کا استام لیا نیونکه انهین شبه بها نه ترسی اور دوسرول کے فتل لا محرَّ ك وهي بها.

ترسی کے سٹے یعنی رنگھی، آفتوری، ایلسلی اور بریس عام طور سے ایک جاندان کی صورت میں مربوط و متعد رهے اور جب بک تر آباروں ربدہ رھا اس کے داس سے وابستہ رھے لیکن اس گھرانے ک بیام بالعموم اپنے اقطاع، یعنی صوبة أهواز، میں رها، حس کا سب سے بڑا شہر نستر بھا ۔ ال علاقوں دو قابونًا یا ال کے صمے کی سا پر ان کی سوروثی ملکس سلیم کیا جاما مھا۔ بر کیاروں کی اپنے بہائی معمد سے رہے واپس لنے میں ترسی ہے

اوّل دستے کی کمان کی، جس نےسلیماں کی موت کے بعد ؛ اعابت کی بھی ۔ غالبًا بھی سب تھا کے جب ہر کیاروں کی وفات کے بعد موسم/ ہورے میں محمد بحت نشین عوا ہو اس سے زبگھی کو معبوس در دیا۔ لیکن اس خاندان بر محمد کے ساتھ معاهدت کی صورت نکال لی اور وہ یوں که انھوں نے به صرف باغی منگیرس کا ساتھ بھیں دیا بلکه اسے دعا ماری سے سلطال کے حوالر کر دیا ۔ اس پر زنگھی، حسے سوت کی سرا ملیا بھی، رہا کر دیا گیا اور ا گرچہ سلطاں نے بنو ترسی سے ان کی اقطاع کی واپسی کا مطالبه بیا، لیکن اس کے بدلے میں انھیں ڈیٹور عطا کو دیا . سهر حال به مادله بهی بطاهر عارضی سا تها الموتكه الجها سدت بعد بنو ترسّق ايك بار پهر سنر بر قابض بطر آنے هن ـ اس دوران ميں محمد ر برسو (اس برسو) دو صوبه همذان کا والی مقرر در دیا، حس کا ممار سلطب کے صدر بقابات میں هونا بها (اس القلايسي، طبع Amedroz ص ١٤٨٠). سلطان محمد نے اسی قوب اچھی طرح مستحکم سرمے کے بعد شام کے فرینکوں کے خلاف جنگ کی ساریال شروع کر دیں ۔ ترسی بن ترسی ہ . . ه / و ۱۱۱ علی منہم کے ممتار برین شرکا میں سے نھا۔ ا لیکن یه مهم اس وجه سے کاسات به هوئی نه ایک تو سرداروں میں براع بھی دوسرے شامی والیان ریاست دو '' شرقبوں '' سے عباد بھا، مرید برآن برسی وربب مريب سمام عرصه عليل رها ـ تاهم و . وه ا ه ۱۱۱ء کی منهم کی سپه سالاری اسے سونیی گئی۔ اس سرسه بهی بری دشواریون کا سامنا هوا: ا در دماماں دیار نکر کے سردار اعلٰی ایل عازی، نُغْتَكِينَ مَا نُم دمشق اور حلب كے نائب السلطية لو ہو ر اس کے خلاف فرینکوں سے انحاد کر لها \_ حمص، حبهال كا حاكم اس كا دوست بها اور حما، جسے اس نے فتح کیا تھا، جیسے شہروں کو اپنا موجی مستقر ننا کر ترسی نے اتحادی فوجوں کو

اں کے مورچوں سے دکال دیے کی کوشش کی لیکن وہ صرف ان سے رابطہ فائم در سکا، اور پیچھے ھٹ گیا، پھر پلٹ کر گیا اور بالآخر رود عامی (Orentes) کے مشرق میں دانیٹ کے مشام پر راجبر Roger، ما کسم انطا کیہ نے اسے ھریمت دی۔ وہ ابھی انتقام لئے کی آباریاں ھی کر رھا تھا کہ پیغام اصل آپہیچا، اور ، ، ہ ھ/۱۱ ء ھی میں اس کا بھائی زنگھی بھی عالم بھا کو سدھار گیا۔ اس کی وفات اور دو سال بعد سلطان محمد کی رحلت نے گویا فرینکوں کے علاقے میں سلحوقی سلطت کی طرف سے سیاسی مداخلت کا خاصه کر دیا.

برسی کے آخری جانسوں کا، جو خوزستان میں پهر مستحکم هو گئے مهے، دوباره د در صرف اس سوم پر سننے میں آیا ہے حب سلجوقی شہرادوں میں ان بی ہوئی ۔ آفنوری اور رنگھی اور انگیکی کے نعض ہیٹر سلطان محمود کی اس موج میں عطر آتے هی جسے محمود سے اپنے چچا سنجر کے خلاف صف آرا کیا، اور برسو بن برسی زیرین عراق کے پیچ در پیچ جهگڑوں میں حصّه لیا رها۔ محمود کی وفات پر اس حابدان کے دو بھائی طُعْرل اور بُرسن، سلجومی طُغرل کے اس گروہ میں موجود بھے جس سے سجر کی حماظت کی، پھر جب طُعرل موب ھو گیا ہو انھوں یے داؤد کے گروہ میں شمولیت اختیار کی، جس کی پشت پر حلمه مها ماین همه آگے چل کر وه فانح سلطان مسعود (۱۹۰۵/۱۳۰۸ء تا ۳۱۵۸/ وروع) سے مفاهم کرنے میں کامیاب هو گئے ۔ هم دبیں کہد سکتے که آبا وہ شخص بھی انھیں دو میں سے ایک بھا حس کی وفات کا د کر کرمے هومے ابن ابی طبی (حواله در ابن العرات، سلسلهٔ جدید، وی اما ، ۲ : ۱ ، ۱ سلسلهٔ جدید، وی مه ه ه/ه م راء مين حا كم تستّر بها - بهر حال معلوم ھوتا ہے کہ اس خاندان کے ایک رکن کا آخری

ذکر یہی ہے اور اس کے اخلاف کا حوزستان کے آئندہ حا کموں کے باجگداروں کی فہرست میں کہیں نام نہیں ملتا.

آق سُقَر البُرُسَتِي [رَكَ بَان] نے بُرسَق اول می کے عہدیدار کی حیثیت سے اپنی رندگی کا آغا، لیا بھا.

(CL CAHEN)

الْبُرْسُقى: رَكَ به آق سُنْر. برْسُلُوْنَه: رَكَ به نُرْشُلُوْنَه. بُرْسُوْق: رَكَ به نُرْشُق.

بُرُسه: [\_ بُرُوسه، 20 ع ؛ البستانی، سامی؛] و ابورسه حسے درکان آلِ عثمان قدیم شہر پروسه و الوسه (προῦσα) Prusa) کہتے ھیں، دوھسار کشش طاغ (Mysian Olympus) کی شمال رویه داسی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ ۲۲۵م/۲۰۰۰ و ۱۳۲۰م کا بڑا دارالحکومت بن گیا تھا.

پیکائی میرس Pachymeres سے اسے بیدہ آبادہ میں اور آلاشہر (Philadelphia) کے اس اور آلاشہر (Philadelphia) کے سابھ ان تین بڑے شہروں میں شمار کیا ہے مو سابھ ان تین بڑے شہروں میں شمار کیا ہے موسمدی ترکوں کی یورشوں کے وقب بھی بورنطیوں کے قسمے میں رہ گئے تھے .

اطلاع دیتا ہے که قلعے میں ایک هزار سکانات سے ۔ ۱۰۵۰ ۸ مرووع میں اس کے متعلق ایک اُور بیاں اولیاء چلمی (۲: ۹) کے ہاں ملتا ہے۔ اور خاں آرک باں کا محل (بیگ سرای) فصیل کے الدر بوزیطی کلیسا کے قریب واقع بھا جسے مسجد بنا لیا گیا مها (ابن تطّوطه، ب: ۳۲۳) .. یه مقام، جہاں سے بیچے کا میدان بخوبی نظر آتا ہے، آج کل بوپ خانه کہلاتا ہے۔ اس کے قریب ۲۳۸ھ/ ١٣٣٠ - ١٣٣٨ع كا ابك كتبه پايا گيا هے جس سے پہا چلتا ہے کہ اورحان سے یہاں ایک مسجد بھی بعمير كرائى تهى (ائے۔ توحيد: بورسه ده اگ اسكى تتأمه، در TOEM، ه : ۳۱۸ تا . ۳۳) ـ اور خان ر سه دو اپها دارالحکومت بنایا اور یمین ۲۷۵ه/ ١٣٢٥ء سين اپنا پهلا چاندي كا سكه "اتعد" صرب کرایا (Belleten) مرب کرایا ۱۳۳۹ - ۱۳۳۰ ع میں اس سے ملمے کے نیچے میدان میں ایک مسجد، ایک لنگر خانه [عمارت]، ایک حمّام اور ایک کارواں سرامے(بیگ خانی) تعمیر کرائی۔ عمارات عامَّه کا یه مجموعه عثمایلی دور کے ترسه کی سرگرمیوں کا س کز بن گیا، اور آج بھی به برسه کا سب سے بارونق تجاربی مرکر ہے۔ اسی دور میں نئے سئے محلّے مثلاً علاؤ الدین ہیک، چوہان سیک، عوجه بائب، وجود میں آئے۔ ۱۳۳۳/۵۵۳۹ میں اس نطّوطه (وهی کتاب) نے ترسه کا حال بیان الرتر هوے لکھا که یه ایک بڑا اور عظیم الشان شہر ہے، جس میں دلکش مازار اور وسیع سڑکیں هیں ۔ آنے والے بادشا هوں کے عہد میں سلاطین اور اعلٰی عہدیداروں نے اس شہر کے دوسرے مصول میں شر مارار اور مدھبی عمارات بنوائیں، جن کے ساتھ گراں بہا اوقاف وابسته تھے۔ یه برسه کے نئے محلون، مثلًا يلديم، امير سلطان، سلطان محمد (سوجودہ یشل) وغیرہ کے پیش خیمه ثابت هوہے۔

بقول عاشق باشا زاده (طبع Fr. Giese ص ۲۲ ما ۲۷) آل عثمان نے پہلی مار برسه کا محاصرہ اس وقت کیا مھا جب وہ بہاں کے بوزنطی تکفور أرلَهُ بَانِ ا = رئيس) كو شكست دے كر برسه كے میدان میں داحل ہوئے بھے ۔ اس نے دوسرے تکُنوروں کو اہا حلیف سا کر ہے رے ہارہ اس اع کے نگ بهگ ان کے حملے کو درۂ دنبور Dinboz سیں رو کنے کی کوشش کی بھی۔ یه پہلا محاصرہ باکام رها \_ پهر کئی برس کی ناکه بندی (مب عاشق باشازاده، ص ٨٦ نا ٢٠؛ ابن بطوطه، مطبوعة پيرس ١٨٥٠ء، A. Wachter حواله در Pachymeres : ۲۱۷: ۲ Der verfall des Griechentums in Kleinasien س و رع، ص ه ه) کی وجه سے جب مافوں کی نوبت ائی تو شہر والوں دو آل عثمان کے سامنے سپر اندار هونا پیژا (۲ جمادی الاولی ۲۹۵ه/ ۱۹ اپریل ۲ ، ۳ ، ع) اور بهاری حراج ادا کرما پڑا (Pachymeres) محلّ مذکور، در نشری، طبع Taoschner : ۱ ،۳۹: س هزار ''فلوری'' Flor: (" اشرفیان]) ـ بورنطی سپه سالار کو برسه سے استابول جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن اس کا مشیر صرور (؟)، جو شهر کو حوالے کر دینے کا دمے دار بھا، بر نوں کے پاس ھی رها (عاشق پاشاراده، ص ۹۹: نشری، ۱: ۹۹) ـ رسه کا یونانی استف آل عثمان کے ماتحت بھی اپنر مرائض العجام دیتا رها، لیکن اس کے محاصل میں خاصی کمی واقع هو گئی (A Wächter ، محل مذ کور) ـ ایسا معلوم هونا هے که یونانینوں کو قلعیے سے خارج کر کے اس کے نیچے کے ایک علاقے میں ستقل کر دیا گیا مھا، جنامجه پمدرهویں صدی کے کاغدات قصا سے پتا جلتا ہے کہ وہ اس وقت بھی وہیں آباد تھے۔ خود قلعے میں ترک آباد هو گئے اور دربار قائم هوا - ۸۳٦ه/ ۱۳۳۲ع سیں لکھتے هومے B. de la Broquière سیں لکھتے

بایزید اول (رك بان) کے عمد میں اس شمر كو خاص طور پر بڑی ترقی نصب هوئی ـ ۸۰۲۸ ووس وعمين يهال كي عظيم الشان مسحد اولو حامع بعمیر هوئی ۔ ایک معاصر Schikberger نے اپنے داتی مشاهدے کی با ہر بنال کیا ہے کہ شہر میں دو لا ليه (؟) مكان اور أنه هسينال [لنكر حاني] (۱۰عمارات،) بهر، حهال عربب او گول دو ر دها حايا بها، خواه وه عسائي، بهودي يا كوئي اور سيرمسلم هول (صع Telfer ، ص . ١٠) - ١٠ ٨ ه/ ١٠ ١٠ ١ع میں جب سمور سے باہرید اول ہر صع بائی ہو اس کی فوج کے ایک دستر بر برسه دو باحث و باراح دریے کے بعد جلا ڈالا ۔ اس کے بعد سے ترسه کی حکمه الاربانوپل (دیکھیے ادرید) دو سلطب عثمانیہ کے دارالسلطس كي حشب حاصل هيو أكثي ـ ناهم حاله جنگی (۱۳۱۸ م ۱۳۸۸ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م دوران میں هر فریق کی انتہائی وشس نہی رهی له ادریه کے علاوہ ترسه بر بھی سسه هو حائے۔ مراد اابی کے حوس حال عہد حکومت میں، جس کی بعث بشسی ترسه بس هوئی بهی، اس شهر کی حالب سری سے بہر ہونے لکی اور به بہت پھیل کیا ۔ نئے محلّے سلطان مراد، مصل الله پاسا، حاجی عوض پائنا، حسن باشا، عمر بنگ، حبه على سگ، سهات الدن پاشا اور ریحال کے ناموں سے موسوم عومے اور انہوں بر ان محلّون کے لیے اوفاف فائم لے - B de La Broquiere کے دیں B de La Broquiere کے اپر مشاهدات یون فلمبند کیے هی که 'ceste ville le Bourse est Bien bonne ville et merchande, et est " الورسه ک سه " la meilleure ville que la Turc aye. شہر سہد اچھا سہر اور بجارتی سدی مے اور یہ بر د [سلطان] کا بہتریں شہر ہے'') ۔ اس سے قبل نه محمد ثاني أرك بآن] بر استاسول دو ابنا دارالسلطس بنایا بگرسه کو بوزنطی استانبول کی همسری کا دعوی ا ،de la soye (''آج کل بھی برّسه اساهی مالدار اور آمد

هو چلا بھا، لنکن ترسه کے بہت سے باشدوں دو نئے دارالحلاقد میں عل سکانی درنا پڑی ۔ تاہم سلطان موصوف کے عہد میں نوسع سنطنت کے باعث برسه دو معاشي اعتبار سے برا فائده هوا ـ علاوه اربي سلطال ہے اسی مشرقی مہمات کے لیر اسے برابر اپنا مستمر سائے ر دیا ۔ اس کے انتقال (۸۸۹ مرم ۱۸۸ مرم کے بعد جانہ جنگی کے دوران بس کربیہ کے لوگوں یے جہ [رث بال] کا سابھ دیا جو ا بھارہ دل یک و هال تحشب سنطال بحب بشی رها ۔ اس نے وعال اینز نام کے رکھے صرب غرائے اور اس کا ارادہ بھا کہ ترسه دو دارا حکوست بنا در وه دم از دم آباطولیه پر حکمراں رھے \_ گارھوس صدی / سرھوس صدی یک یه شهر سلطیت کے بین صدر مقامات میں شمار عودا رہا اور در د سلاطی، نُد به کے محل ک بكهداست دريع رها اور وفيا فوفيًّا اسم الهم السعمال میں لاہر رہے (پنجوی، ۲: ۳۱۳ اوساء چلمی، . (1 . : +

شہر کی آبادی کی افرائس کے دیجھ اندارہ اں اعداد سے هو سکیا ہے جو حابدانوں کی عوارص [رك مان] يعمى اكائمون سے سعلق سركارى كاعداب س درح میں ۔ مثال کے طور پر محمد ثانی کے عہد سیں "عوارض" حابدانوں کی [یعمی ان حابدانوں کی حر ہر عوارض دام کا محصول عائد هونا دھا] بعداد بانچ هزار بهی، ۱۳۸۵ / ۱۳۸۵ می چهر هرا. چار سی چهپس اور ۱۹۳۹ ،۱۵۳۰ سی چهر عرار س سو اکاول - دسویل صدی / سولهوس صدی کے وسط میں Les observations) P. Belon صدی اهم) نے یه لکھا کے Phicores de présent Bource est ادمہ) aussi riche et anssi peuplée que Constantinople et osons dire d'avantage qu'elle est plus riche que Constantinople. La richesse de Bource provient

هے حتما که قسططینیه، ملکه مه کهنا زیاده صحیح هو کا که وه قسطسطسیه سے مهی ریاده سالدار هے . رسه کی دولت کا سر حشمه ریشم ہے'').

م م م م م عميں حفاظتی بداس کے پیش بطر سلطان کے ایک فرمان خصوصی کی معمل میں شہر کے مختلف حصول کے سچ بیج مضوط دروازے معمیر کیے گئے اور ان پر محافظ معرد عومے۔ شہر میں روم ایلی سے آنے والے النانوی مہاجریں اب وامعی ایک حطره س گئے بھے (دساویرات در HT Dagfioglu - وعصرده ترسه، ترسه ۱۹۳۳ - HT مهر ۲۰۰۳ ه/ه ۹۰ و عسے حلالی [رك مان] حتهوں كے حمير كا حوف لكا رها اور ١٠٠١ه / ١٩٠٨ مين ا مندر اوعلو [رك بآن] اسے لوٹنے نے لیے ائے (تعثما، ا استاسول ۲۸۲ ه ۲ : ۲۷).

كى اس سنجال كا صدر مقام بها حو حداويدكار يا سک کے مام سے موسوم بھی۔ ۱۲۳۸ھ/ ۱۸۳۲ء میں جب حداویدگار کی نئی ایالت کی نشکیل ہوئی ، سو وه اس ایالت کا صدر مقام س گا حس میں نكه كي مُتَصَّرِيْفُلْقُسُ ( عَ يَحْصِيلِين ) شامل بهين اور حب ۱۳۸۱ ه / ۱۸۹۸ء مین حداوندکار " دو فره سی، مرجه ایلی، فره حصار اور مختاهه کے لواؤں پر مشتمل ایک ولایت (یه صوبه) بها دیا گیا بو گرسه والی کا صدر مقام قرار پایا ـ ،۱۱۳ ه / ۱۸۹۶ میں یہال کی آبادی جهمتر هرار بهی، جس سی ۱۵۸ و نوبانی، ۱۳۰ م ارمنی، ۸۳ م م یهودی اور باقیمانده مسلمان سے ۔ یہاں ایک سو پینسٹھ مسجدیں، ساون مکتب، ستائس مدرسے، ساب لنگرحائے (با شعاخائے)، سات گرحا، تین صومعی، انجاس کاروان سرائین اور چهتس کارخانے بھے (خدآوندگار ولایتی سالیامه سی، بایب · (EINAT / AITI.

کہا حا سکتا ہے کہ سلطنت آل عثمان کی بارسح میں برسه کو ساسی سے کہیں زیادہ اقتصادی اهست حاصل رهی ـ جونکه به سلطنت عثمانیه میں مسیحی دنیا سے قریب ترین مسلم شہروں میں سے بھا اس لیے تھوڑی سی مدت میں یہ الك بين الاقوامي ملدى س كما \_ ينه واقعه ه که ایشم لانے والے ایرانی قافلے طرابزون اور حلب جیسی پرابی سڈیوں کو کسی حد بک ترک کر کے ترسه کی ملای میں روز افزوں تعداد میں پہنچسر لگے بھے ۔ جسا نه Schiltberger (ص س) کے ساں سے معلوم هونا هے ٢٠٨٨ مراء كےلگ بهگ ھی سے تُرسه ریشم کی مجارب اور صعت کا ایک بس الاموامی مر در بن چکا تھا۔ ریشم کے قاملوں کی سب سے بڑی شاہراہ ترسه نک تبرین اور روم [الک زمانے میں] برسه ایالت آبادونو [اباطولما] ، اور بوقاد سے هو در آتی بھی - اس زمانے میں دوسری اهم مجاربی شاهراهون کا انصال بهی یمین آ در هورا بها . معلوم هوتا هے که اس دور میں كتاهمه كي قديم شاهراه دو ايك بار پهر اهميت حیاصل هو چیلی بهی ـ ۸۳۹ / ۲۳۸ ء میں سرسه، وره حصار، كَتَاهيه، بله جِك، ارد ب اور ، B de la Broquièle دمشق سين سكَّة معطمه كو ا جایے والے ایک قاملے میں شامل ہوا، جس نے یہی راسته احتمار کما، اور جو گرم مسالح یه قافله اپنے سامه لایا مها وه ترسه میں جبوآ کے ان سوداگروں کے ھانھ فروحت کیے گئے جو پیرا (عُلَطُه) میں کاروبار کرنے بھے ۔ مصر اور شام سے برسه سی آیے والی اشیا، مثلاً کرم مسالے، چینی، رنگ، ا ابن اور عطریات کی سرگرم نحارت کے ماعث نویں / پدرهوین صدی میں ایک طرف نو حلب حه ترسه کی شاهراه کی اور دوسری طرف أنطالیه ح سکندریه کی بحری گررکاه کی اهمیت بهت نژه گئی ـ علاوه ازین برسه میں بجارت کی خاطر آنے والے هندی سوداگر ا بھی یہی راستے اختیار کرتے تھے؛ مثال کے طور پر

٥٨٥ / ١٣٨٠ كے مريب محمود كاواں [رك بان] کے گماشتے گرسه میں هندی سامان مجارب درآمد کیا کرنے بھے۔ اس تجارت کی اسی اھیت ضرور هو گی که نقریباً س ۸ ۸ م ۸ م م عدین فلورنس والول کو رسه کی منڈی سے اپنے لیے کرم مسالا عاصل درنے ی امید هو جائے۔لیکن یہاں یه د در در دیبا صروری ھے کہ برسه میں زیادہ سمتوں کے ناعث کرم مسالے کی نجارت انبی برقی نه در سکی ده یه شهر مصری منڈیوں کا معامله در سکر ۔ ۱۹۸۸/۱۸۸۹ م میں ترسه میں درآمد هونے والے رنگوں اور کالی مرج پسر معصول سے سالامه امدی ایک لا کھ آقچہ ، کے ایک ھرار سے زیادہ کر گھے مصروف کار بھے (نقرباً دو هرار پانچ سو ویسی ڈو نٹ ducats) هونی بهی(باش وکالب آرشیوی، استانبول باپُو دفتر. شماره ۲۰ متاطعات ترسه) دبهر صورت گمارهوین صدی/ سترهوس صدى بك برسه كواسانيول اور رياسهاي بلماں، حتی نه مشرقی يورپ کے ليے بھی انشنائی مال کی اهم برین سدی کی حشب حاصل رهی.

برسه کی سوشحالی وهان کی ریشم کی صعب و مجارب پر مبنی مهی ۔ سریر سے ماملے کسلان، استرآباد، اور ساری کا قیمتی ریشم برسه لایے بھے اور یہاں اس کی بجارت روز شور سے هوتی بھی۔ ترسه کے قاصوں کے کاغداب (جو اب عجائب خانہ ترسه میں محفوظ هیں) اور فلورنس کے خامدان ملدیجی Medici کی دستاویزات سے، جبھیں GR.B Richards یے شائع لیا ہے (Richards in the age of the Medici) كيمرح، محطوطه عدد ۱۹۳۷)، اس کی بوثیق هویی هے ـ جبوآ، ویس اور ملورنس کے سوداگر، جن کے نمائسدے عمومًا بُرسه میں رهتے بھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں حتی الامکان زیادہ سے ریادہ ریشہ خریدتر تهر اور اس تجارت کا عام طریقه یه تها که ریشم کا ان کے درآمد کردہ اونی کپڑے سے سادله

کر لیا جانا تھا ۔ ۲۰۰۹ه/ ۱۰۰۱ء میں Maringhi نے، حو برسه میں میڈیجی Medici خاندال کا نمائدہ تھا، اندارہ لگایا که ریشم کی ایک کائٹھ (Fardello) پر سترسے اسی ڈوکٹ ducat تک نمہ حاصل هو حانا بها - ۸۸۸ه / ۱۹ مرء مین ایران سے بہاں درآمد هوبر والر ریشم کی کل مالی ىمىرىدا ئىدرھ لائد ويسى دُوَلَثْ ducat نهى ـ اس کی بشتر مقدار ریشم کی مقامی صعب میں لهب حابی بهی ـ د.وه، ۲، ۱۵۰ س ایک سرکاری معاثمے سے طاهر هوا که برسه میں ریشم بافی (بورسه احساب قانونو، طبع بركال O.L Barkan (بورسه باریح وثیقه لری درگیسی، ۷۰: ۳۰ سعب بجی ملکت میں بھی اور اس کی وجد سے مسلمانوں کا ایک خوشحال سوسط طبقه وجود میں آ کیا۔ پدرھویں صدی کے نصف آخر میں برسه کی نقریب سر می صد آبادی اعلٰی اور متوسط طبقے کے افراد بر مشتمل مهي (ديكهير انتصاد فأ دولته سي مجموعه سي، اساسول، ح م ، ، شماره ، نا س : ص مه نا عه) -ریشم کی صعب میں کام درسے والے بشیر افراد علام بھے اور نچھ مدت بعد ان میں سے ا نثر کو آراد ً در دیا جاما مها اور پهر وه خود کارخانوں کے مالک بن جاتے بھیے ۔ مدکورہ بالا فواعد احتساب میں سڑی مصیل سے سان کیا گیا ہے کله اس کاروہار کے سختلف گروہ کون کون سے سر اور مختلف اقسام کے ریشم کی بیاری سی کیا کیا طريعر استعمال هوتر تهر ـ برسه كا قيمتي معا [ كمحواب] اور رردور مخمل (مدهب قطيعه) برامه کی جانی بھی اور ان کیڑوں کی یورپ، مصر اور ابران میں بڑی مانگ رهتی مهی، لیکن ان کی ریادہ ر مقدار دربار سلطانی هی میں کهب جاتی تھی دیکھیے اور T ÖZ ترک قماشلری، استاسول

R. Anhegger :و H. Inalcik تأنون سامة سلطانی بر موجب عرف عثمانی، انفره ۱۹۵۹، ص ۳۹) ـ برسه میں باریک ریشمی کیٹیے، واله (voile) اور تافته (taffeta) بیار هویے بھے اور عام استعمال کے لیے بھاری بعدار میں باہر بھیجر

برسه کی ایمی کچھ بجارتی سرگرمی کا مرید شوت ان ستعدد کارواسراؤں (خان) سے ملا ہے حو نوین صدی / پندرهویی صدی سی نعمیر هوئین . مثلاً البك حانى بعهد محمّد اوّل، محمود باشا خابى بعهد محمّد ثابی اور سبة باؤی سرائین، جهین موره حانى اور برنج حانى كما جانا نها، نعمد ناسريند نانی ـ برسه معربی اباطولیه عے سوبی کیڑے کی بھی سڈی س گنا، جو بالحصوص روم ایلی اور مشرمی ا يورپ دو برآمد ديا حاما مها ـ برسه سي درامد شدہ اشیا کے محاصل کی رقم ۸۹۲ھ / ۱۳۸۸ء ،س تقريباً ايك لا كه چاليس هزار أو كك مهي (باش وکالب آرشیوی، تا بو دفتر، سماره ۲۳) ـ مانیم اور جامدی کے سکوں کی سڑی ٹکسالیں آرک مہ · ضرَّت خانه] بهی برسه میں واقع نهیں اور اس اجارہ داری کے باعث سال مد نور میں سالانہ آمدیی جهر هزار لأو كئ هوئي بهي.

ع. . . ه/ ٩٩٥ م اور ١٩٠ ه / ١٩٢٨ کے درمیاں شاہ عباس اعظم ہے دوسش کی له ایرانی ریشم ترکی منڈی میں مه جانے پائے (دیکھیس Belletin شمارہ . م س ۹۹۰) -اس سے سلاطین عثمانیہ کو تسرغیب ہوئی نه حود برسه اور اس کے نواح میں ریشم کی ہیداوار ، کی همت افرائی کریں ۔ دارهویں صدی / اٹھارهویں صدی میں یورپ (اطالیه، فرانس) میں اچھی قسم کا تجارت کی منڈی کی حیثیت سے ازمیر [ رائے بان] اس کا ، صنعتی حیثیت مضبوط هو گئی ۔ . ۱۹۴۰ء میں اس کی

مد مقابل بن گنا، جس سے برسه کی سابقه خوشحالی ائر بازا ( Hist. du commerce : P. Masson ) ہے۔ اثر - (מין די אי די אי Prancais dans le Levant ما هم يہاں الدرون سك ميں كھيت كے ليے برسوى ریشمی نیزا سار هونا رها ـ تیرهویی صدی/انیسوین صدی میں یورپ کا ارزاں سوئی کھڑا اس مقامی بحارب میں بھی رخمه انداز هوا، جانچه ۱۲۹۲ه/ D Sandison برسه کے برطانوی قنصل نے لکھا کہ '' ترسه کے بنے هوے ریشمی اور سوتی نبرن رور سرور ستروک هوتر جا رہے میں حرمنی اور سوئٹررلینڈ میں برسه کے جو نقلی ریشمی اور سویی دیڑے بار ھونے لگے بھے ان کی حود ترسه مین بری مانگ هو گئی بهی اور اندیشه قها که آثده برسه محص بلاد مغرب کے لیر خام ریشم پیدا نیا کرے گا، لیکی ۱۲۰۳ه/ ۱۸۳۵ء میں دخابی طاقب سے چلے والے کارحانوں کے میام سے وہ اس صورت حال سے بچ گا ۔ پچیس برس بعد ربشم کاننے کے کارخانوں کی تعداد پینتیس تھی اور بسسره/ سرورع میں خام ریشم کی پنداوار ایک ھزار ٹس مک پہنچ گئی تھی۔ جنگ آرادی کے دنوں (۱۹۲۲هم ۱۹۲۱هم ۱۹۲۱ع) میں اس ترقی پر برا اثر پڑا، لیکن جمهوریهٔ ترکیه کی ملکی صبعتوں کے بحفظ کی حکمت عملی کی ہدولت ریشم کی پداوار ایک حد تک تحال هو گئی (۸ م ۹ م میں ایک لاکھ حالیس ہرارٹی) ۔ اس کے مقابلے میں سه کی پارچه بافی نر بر حد ترقی کی کیونکه اب حام مواد کے طور پر مصنوعی ریشم ملنے لگا تھا (۱۹۰۸ء میں برقی قوب سے جلنے والے جھے هرار کو گھر مھر) ۔ سرید برآن ۱۹۳۸ء میں اوئی کپڑے ریشم تیار ہونے لگا اور ادھر ملاد مشرق کے سامان ، کے ایک عرب کارخانے کے قیام سے اس شہر کی آبادی ستتر هزار نهی، جو ۱۹۰۰ء میں سریباً دوگنی هو در ایک لاکسه اکتیس هزار سک حا پهنچی.

دستاویرات : (۱) ایچ - ایالجینی : نرسه شرعیّه سجلاتده فاتبح سلطان محمد کُ فرمانلری، در Belleten، هم (۱۹۳۷) : ۹۹۳ تا ۲۰۸ ؛ (۱) وهی مصنّف: هم عصر ترکیه اقتصادی و احتماعی تاریخی قیناقلری، در

اقتصادی آما دولته سی معموعه سی، استاندول، ح ۱۰، شماره ۱ تا م (۱۹۹۳ سم ۱۹۹۹) : ۱ ه تا م ۱ (۱۹ مه ۱۹۹۹) ایسچ - تورمانه طاعلی اوغلو : ۱۱ عصرده بورسه، ترسه سرکاری کاسدات سے مسحب کی گئی هیں، طبع در سرکاری کاسدات سے مسحب کی گئی هیں، طبع در اولوطاع، ترسه حلق اوی در کسی، (۵) او انل برکان قانون نامه آحتسات برسه (۲، ۱۹۹۵)، در تاریح و آیمه لر در کسی، ۲ : ۱، ۱۵ با ۱۰ در و وهدر در کسی، ۲ : ۱، ۱۵ با ۱۰ در و وهدر در کسی، ۲ (۲۰ مه ۱۹۰۹) تا ۲۰ با ۱۰ در و وهدر در کسی، ۲ (۲۰ مه ۱۹۰۹) تا ۲۰ با ۱۰ در و وهدر در کسی، ۲ (۲۰ مه ۱۹۰۹) تا ۲۰ با ۱۰ با ۱۰ در و وهدر در کسی، ۲ (۲۰ مه ۱۹۰۹) تا ۲۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با

سوانع (۱) بلدر راده محمد: "بتاب روصه الاولماء، محطوطه، در اور حال حامعی کسب حانه سی، برسه، سماره سی اسمعیل بلیع: کلدسهٔ ریاص عرفان، طبع اسرف برسه ۲۰۰۰ ه؛ (۳) اشرف راده شبع احدد قبیاه الدس وقباب العرفاء، محطوطه، در اور خان حامعی کسب حاله سی، برسه، شماره ۸۵؛ (۸) شبع عبدالطیف: روصه المقلحون، در اور حان حامعی دسب حانه سی، وهی سماره، برسه (۵) حلاصه الوفات، سلیماسه کوت، ابید آه در برسه (۵) حلاصه الوفات، سلیماسه کوت، ابید آه در دا بده حدر بلدهٔ حلیل برسه، قابع منب دست خانه سی، اسابول، در بلدهٔ حلیل برسه، قابع منب دست خانه سی، اسابول، در بلدهٔ حلیل برسه، قابع منب دست خانه سی، اسابول، در بلدهٔ حلیل برسه، قابع منب دست خانه سی، اسابول، در باره الم محمد طاهر عضمایلی مؤلفلری، ح با با ۲۰۰۰ اسابول ۱۳۳۳ با ۲۰۰۲ هر

Les Observations de plusieurs singularitiés et choses inémorables trouvees en Grèce . . . مر . هم نا وهم: (ع) Relation · I P de Tournefort Umblick auf einer Reise von . J von Hammer (A) SANA Pest - Konstantinopel nach Brussa Reise durc's Rumellen und nach . A Grisebach (4) Brussa im jahre 1839 م حلاء گولنعي رسي رع Anatolien, skizzen A. B Mordtmann (1) (1 A 9 9 1 A 9 P und Reischriefe aus Kleinasien Souvern dun G Perrot (11) '-197. (17) FIATE WWW Groyage en Asie Mineure י איני איני Asie Mineure P D. Tchihatcheff Brussa und der F Haeckel (1-): 11177 V Curnet (۱۳) \*۱۸۵ حرلی می۱۸۵ (asiatische Olymp La Turque d'Asie, geographie administrative Im neucn R Hardtmann (a) בי אי נברים אף אול בי Anatolie لائير ك ١٩٢٨ ع: (١٦) Lewis Farley The Resources of Turker (D Sandison)، اس میں برطانوی قبصل متعیبة برسه کی ایک رپورت شائع هوئی ہے ۔ اسی سہ کی اور پورٹیں پلک ردورد آس میں موجود هن، ۹۵۰F O. دس ۱۳۹۳ ۲۹۹۲۱۲۳ مهر، ۴۹۸،۲۶۹۸ ١٠١٠ مدي) درسه كے سالبامي حو ١٢٨٥ه/ ١٨٠٠ سے ۱۳۳۵ ه/ ۱۹۱۵ تک باقاعده شائع هوتے رہے . مطالعے : (۱) حس تائب : حاطرہ آبا حود مرآہ يورسه، برسه سهس، ه؛ ( ج ) معمد شمع الدين: ياد دار شمسي، تُرسه ٢٦٠٠هـ؛ (٣) قويوبلو اوعلو A M Turgut koyunluoğlu : اُربِنِي برسه باریعی، ۱۹۳۷ نشأت كوسد اوعنو و تاريحنه ترسه محللري، ترسه ١٩٨٦ ع Historisch-geographische Studie über: J. Sölch (7)

bithynische siedlungen-Nikomedia, Nikäa, Prusa, Der Verfall des Griechentums in A Wächter Klemasien ، لا برك س. و رع؛ (٨) حكومت عثمانيه كي دور میں باسه سے به احبارات شائع هوتے بھے: حداودد کار (سرکاری)؛ برسه، گون طوعدی؛ مواثید . Faobul

(ایچ ـ اینالجق) ر شاور: رك به پشاور.

برشَلُونَه: هسپاسوی بارسیلونا Barcelona [ كمين نهين برشسونه اور برحيلونه بهي آبا هي، أندلس كا تَارِيعي حفرانيه، ص ١٥٠ و ١٥٠]، آئسيويا كا قدیم شہر Ruscino) Barcino سے معاملہ کیجیر، حس سے Roussillon سئتی ہے)۔ یہاں صماً یہ بھے بال نیا جا سکتا ہے کہ هملکار سرکہ Hamilear Barca سے اس کا دوئی تعلق نہیں ـ ۔ و رو برشلونه نسی رمانے میں لبتانیوں (Laetians) کا وطی بھا۔ اس سے سدریح برا دو Tarraco [عربوں کا طبر نبویه، آج کل تارا گونا Tarragona) كي جگه لے لى، جو اس كے حنوب معرب ميں واقع بها اور بول شمال مشرقی رومی هسپانیه (اسانیا الشمالية الشرقية الرومانية) كا دارالحكومت بن گیا۔ الادریسی اور البُکری کی مصمال کے جن احرا ً لو اس عبدالسُّعم الحميري مع مرتب كيا ه، اں سے ہتا چلیا ہے کہ انھیں کے زسانر میں برسلونه ایک نژا شهر بن چکا تها اسے ایک مصبوط مصیل کھیرے ھوے بھی اور اس کی بندرگاہ حِثَانُوں سے پُر تھی، جِنانجه صرف وهي کپتان جو یہاں کے پائی کے راستوں سے خوب واقف تھے اپنے (م) کے ۔ بیکل: برسه بیکیلری، برسه ۸۸۸ وء: (ه) حماز بیال لا سکتے بھے ۔ ''شاه افرنجه'' اسی شہر میں، جو اس کے ملک کا دارالعکومت تھا، رہتا ا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس سفر اور بحری تاختوں کے لیر

سلّع جہار تھے۔ اِفْرَنعیوں (قطلوسوں) کی افتاد طبع جنگعویانہ بھی حس کے باعث وہ بہت جرأت کے کام کر حابے تھے.

رشلونه کے علاقے میں گیہوں اور دوسری اقساء کا اباج در شہد بڑی مقدار میں پندا ھونا بھا۔ وھاں اسے ھی یہودی آباد بھے جتنے عیسائی۔ به شہر ہوء میں اسے می یہودی آباد بھے جتنے عیسائی۔ عبدالعزیر بن موسی بن تصبر کے ریز لمان عربوں عبدالعزیر بن موسی بن تصبر کے ریز لمان عربوں کے بہلے ھی حملے میں ان کے قبضے میں آگیا۔ عربی میں اس شہر لو برشوبة ابھی کہتے ھیں، جو عہد متاحر کی لاطیبی کے Barcinona سے مشتق ہے عہد متاحر کی لاطیبی کے Barcinona سے مشتق ہے کا نام آیا ہے، بعبی رہنہ برشلوبه Drosius بہلے سے Ravenna Barcelona کا خوافیه نویس، قب Orosius کی جعرافیه نویس، قب الناله در مارہ کی باوجود اب تک برشلوبه ھی رہاں رد عام ہے، جس سے موجودہ نرشلوبه ھی رہاں رد عام ہے، جس سے موجودہ نام برسیلونا نکلا ہے .

اس مام کی ایک شکل برجگونه ریاده شا۔ هے۔ یه مام البرحگوبی کے محتصر لفت کی اصل هے، جو متأخر عرب مصنفین ا نئر ارغون Aragon اور قطلونیه Catalonia کے مادشاہ کے لیے استعمال کرنے بھے (قب ۱۹۸۷) ۔ ۱۹۰۵ میں معد).

نے ا دوبانیا Aquitaine کے سٹے لوئی

رشاؤیدہ فتح در لیا۔ اس کے بعد سے یہ افریحی

رشاؤیدہ فتح در لیا۔ اس کے بعد سے یہ افریحی

سلطب کے بیسپانوی سرحدی علاقوں کا دارالحکومب

بن گا اور ۱۹۸۸ء سے برشلونہ یا قطلونہ کے خود

محتار کاؤنٹوں (Counts) یا مار دوئسوں (Marquesses)

کا صدر مقام رھا۔ ۲۰۸۲ھ/ ۲۰۸۹ء میں برشلونہ پر

عربوں کا عارضی طور پر قبصہ ھو گا (الیاں

المغرب، بار دوم، ۲: ۵۰ با ۹۰)۔ ۲۰۵۰ھ/

المغرب، بار دوم، بار [الحاجب] المنصور اعظم

یر یورش کر کے اس پر قبصہ کر لیا (Historre Dozy des Musulmans بار دوم، ۲ ۲۸: ما ۲۴۹). لیکن ۱۸۵ء میں کاؤنٹ سورل Borell اول سر اسے پهر فتح کر ليا۔ سارهوين صدى (د١١٠٤) میں یه ایک دفعه پهر مملکت ارغون میں شامل الیا گا ۔ دانیه (Denis) کے مسلماں بادشاہ على بن محاهد العاسري كا وه فرمان قابل د در هـ جس کی رو سے ملبار (Baleares) [رك مآن] کی مستعرب (مضارب) استمیان داسه اور بیوله Oribuela کی استمیون کی طرح سرشلوسہ کے استیب اعظم کے سابعت شر دی گئیں (Historia de los Muzarabes Simonet de Espana Memoria de la Real Academia de la Historia مندرد و و عن الله و المح تا مود Boxquejo histórico de la dominación اعا ص ۱۸۸۸ Palma islamita en las islas Buleures (Ar b AT

مآخل: (۱) مراصد الاطلاع، لانلس ۱٬۵۰۹ مراصد الاطلاع، لانلس ۱٬۵۰۹ مراصد الاطلاع، لانلس ۱٬۵۰۹ مراصد الاطلاع، لانلس ۱٬۵۰۹ مرساده ۲٬۰۰۹ المستری ۱٬۵۰۹ مرساده ۱٬۸۳۹ المستری ۱٬۵۰۹ مرساده ۱٬۸۳۹ ۱٬۰۰۹ المستری ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۰۹ مرساده ۱٬۰۹

(A HUICI MIRANDA J C F SEYBOLD) بُرُشُويس: رَكَ سه علم نجوم.

برصیصا: ایک نیم افسانوی بیم ساریحی \* شخصیب، ایک راهب، حس کا رمانه، مابعد کی ناویلات کی روسے وهی زمانه قرار دیا حاسکتا هے حوسینٹ انطوبی St. Antony کا ہے ۔ ایک لوک کہانی کی حشیب سے دیکھا حاثے ہو کہا جا سکتا ہے کہ برصیصاکی روایت ہے کئی صورتیں اختیار کی

ھونگی، کیونکہ بعد کے زمانے میں اس نطوطہ نے طرابلس اور اسکندریہ کے درساں ایک ''قصر برسیما [برصيص] العابد" ديكها بها . اس نام سے دعن می قدیس انطونی کی زسدگی اور عزلت نشیمی کے اس طویل دورکی یاد بازہ هوئی ہے جو اس نر ایک مديم قصر (ميمن) س گرارا بها ـ اگر آرامي راں میں لفظ برصیصا کے اشتقاق ہر غور کیا حائے تو اس سے اعلیٰ تریں کاهنانه منصب کا تصور دهن بس آیا ہے۔ خواہ صبعا سے وہ 'جار آئسہ' (pectoral) مراد لیا حائے حوکاہیِ اعظم اسے سیسے ہر اگانا تھا یا دستار مقدس کی اوپر کی گرهس ـ بعض مسلمان مصنعوں کی کسابوں میں ترصیبا وہ راعب مها حی بر ایک طویل مدت یک رهد و بعوی کی ریدگی سر کی اور پھر شیطاں کی متواتر برعمات کے سامنے عتصار ڈال دیے ۔ بالآخر شیطاں سے اسے حدا سے مکر ہو جائر پر آمادہ کر لیا اور اس کے بعد اسے دائمي ماس کي حالب مين چهوڙ گيا.

اس روای کا بعلی [20، لائدن، بار دوم کے مصمول نگار کے بردیک] قرآن مجید کی انسٹھویں سورہ [الحشر] کی سولھویں آیت کی بعسیر سے ہے، جس میں موسوں کو بہکانے والے منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے:۔

الطبرى بے انسان ایک خاص شخص کے معنی میں حو پہلی چار روابات پیش کی هیں ان کا تعلق ایک بارک الدنیا شخص سے ہے، جو یا تو کوئی راهب هے (الطّبری، ۲۸: ۳۳۳) یا عامد (رحل س سی اسرائیل)، یا کوئی عیسائی پادری ( ''س'') ۔ اس متقی شخص کی کہانی تقریبًا یکسال حلی آئی ہے۔ بین بھائی اپنی بیمار بھی کو اس کے سرد کرکے سفر پر روانه هويے هيں ۔ راهب شطال کے سکانر میں آ جاتا ہے پھر کوشش کرتا ھے نه اپنی معصت کے نتیجرسے چھٹکارا پالے اور اسی معصیت کے ثبوت کو مٹانر کے لیر اسے ھلاک کر ڈالتا ہے اور ایک پوشیدہ مقام سیں (اپنر گھر کے اندر ایک درخب کے نیچے) دفن کر دیتا ہے۔ جب بھائی واپس آبے ھیں بو شروع شروع میں اس اب کا یعین کر لیتے ہیں کہ ان کی بہی طبعی موت مری ہے، لیکن پھر شیطاں خواب میں آکر ان پر أعابد كا جسرم ظاهر دريا هے ـ عابد كو جب علم هورا هے که اس کے جرم کا پرده فاش هو گیا هے دو وه یے انتہا حوفردہ ہو جاتا ہے ۔ س شیطان ایک بار پھر اس کی طرف متوجه ہونا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر نو میں سے ساسے سجدہ کر لر اور خدا سے انکار کر دے يو ميں بجھے بچا لوں 6 ۔ حب يه بدہخت انسان گر در گاہ کے اس آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے يو شيطان آس كا بمسحر الراتا هے ـ الطّبرى كے بعد برصصا کا نام راویوں کے هاتھ لگا اور انھوں ہے اسے اس کہانی کے مرکزی کردار پر جسپان کر دیا۔ سکڈائلڈ Duncan B Macdonald نے ان سب مآحذ كا حواله ديا هے (وو)، لائڈن، بار اول، مدیل ماده برصیصا) ـ ابواللیث سمرقندی (م ۹۸۵ یا س و و ع) بظاهر وه پهلا مصنّف هے جس سے ابنی کتاب نَسْیَدٌ الغَافلین میں ہرصیصا کے نام کا دکر کیا ہے۔ پھر النغوى (م ١١٢٦ء) نے اس كى تقليد كى -

Legende 10m Monch سے Goldziher-Landberg سے المحدود اس سا سام سرسمات و اصافات کے ساتھ درج دیا ہے جو اس میں آگے چل در داخل ہوئے، حسا نه یه العروشی (طب و شغلث، ،: ۱۳۸۸)، انس انشنہی کی المستظرف (پاب بهر)، السوطی اور وہاں سے الکتاب الوزراء الاربعین [داسال چہل وربر] میں مد دور ہوا ہے۔ آخر اللہ در شاب مطبوعة اسابول، ۱۳۰۳ه، ص آخر اللہ در شاب مطبوعة اسابول، ۱۳۰۳ه، ص اس کا ناسمصل د در ہے حو اس سان سے ریادہ طویل ہے حس کا کاسمصل د در ہے حو اس سان سے ریادہ طویل ہے حس کا کاسمصل د در ہے حو اس سان سے ریادہ طویل ہے حس کا Gibb نے برحمه شاہے.

[بورپ میں برصصا کا قصه] حواه هسپانده سے پہنچا هو با نتاب الورراه الاربعیں کے برحمے کی وساطب سے، لازمی طور پر راهب لیا Ambrosia or the Monk کا مأحد هوا، حس میں بماء حرثیات بوری تفصیل کے ساتھ اور اپنے رسانے کے مداق کے مطابق ڈھال نر پیس کی گئی ہیں.

(A AREL)

ر طاس: یا برداس (البگری کے هاں فرداس)،

دریاے والکا کے طاس میں ایک وثبی المدهب قیله۔

برطاس اور اس کے شمال اور جبوب میں آباد همسانه

قبائل خَرر اور بُلْعار کے لیے رک به بلعار ۔

المسعودی (مروج، ۲: ۱۳ و التَّبِیْه، ص ۱۳) نے

برطاس ایک دریا کا نام بھی بتایا ہے، حو ایل

(- والكا) سى حا كرنا هے- Marquart اسے اور سامر م Samara دو ایک هی دریا مرار دیتا هے (Streifzuge ص ۱۳۳۹ ماخذ میں ایسا دوئی دکر سین مت حس ييم معلوم هو الله قبيلة برطاس مدس مسلمان بھی موجود بھر ۔ اس کے برعکس جرو اور بلعار کے احوال من اس کی صراحت موجود ہے۔ باقوت مر برطاس کا حو حال لکھا ہے ۱۱: ۲۵) وہ ایک غلط مہمی بر سمی ہے اور وہ ید نه اس بے بلعار کے مارے میں الاصطعری کے سال (ص م ۲۲) کا اطلاق برطاس بر در دیا ہے۔ جن باحد میں برطاس <sub>ک</sub> د در ملها هے بعنی اس رُسّه (ص . م ، بعد) ، النَّكُري ( ... : 1 · Izviestiva al-Bekri, etc. Rosen 3 Kunik) اور گردیری (Hic. to poyezdkie v sredniu) u Barthold) AZIVII ، ص ٩ و سعد) ال مين ترطاس كے مدهب كے نارے میں محص انبا سہے پر اکتفا کیا ہے نه ان کے عمائد وهي مهر حو عُرّ ( مر دون) کے مهم اور اں سی عص اپنے مردوں دو خلائے اور نعص دفیائے مھے۔ انھوں نے اپنے پڑوسوں دو، منھیں سہدسہ و ممدّن سے فریبی رابطه رها، ایسے سے آگے نکل جانے دیا ۔ ان کے هاں سطم حکومت کا تعدان بها اور سمام معاملات کی باک ڈور ھر سلر کے بررگوں دو سوب دی جانی بھی ۔ اسلامی دیا اور برطاس کے درسال اگر دوئی فایل د در بخارتی رابطه بها بو وہ محص پوسینوں کی تحارب کا تھا، جس کے سے نافوت (محلّ مد كور) ير "فراه" (جمه قرو) كا الله اسعمال لما هے.

اکٹر مستند مصنفوں (P D. Stepanov (A.P. Smirnov مردوہ، مو نشه Mordve Moksha (حمین Ruburquis مردوہ، مو نشه Mordve Moksha (حمین Moksel کے اعار میں حویر یعمی وہ قبائل جو قرون وسطٰی کے آعار میں حویر Khoper اور مدود نُرہ Madveditza دریاؤں اور والگ

کی دائیں شاخ کے درمیانی علاقر میں آباد تھر اور شمال کی جانب اننی دور تک بھیلتے چلے گئے تھے له می لینڈ والے یہاں مقال ، قوم کے متصل همسایر عو حاتے بھے ۔ دوسرے مصفوں (A.E · A I. Popov Alikhova) مے ال کا مبدأ شمالی مفعاز کے سم صحرائی سدانوں میں قرار دیا ہے اور اس کی دلیل به دی ہے نه ترطاس بر شمال کی سمت بھل مکانی آلبوں ارو (Golden Horde) کے رمانر ھی دیں کی میں، بعص أور مصنفون (Kittich 'Sboay) نے الهاس جواش Tokarev \_ ع آیا و احداد میں مکه دی هے - Tokarev كا خيال هے نه ترطاس انك مني فسله مها، حو لم و بیس مرکی رنگ میں رنگا کما بھا اور الآحر دچه دو مردوه . دو نشه سی اور دچه جُواش میں ا هے مگر حقیقت میں وہ مسلمان هیں. بدعم هو گيا ۽

> سرھویں صدی اور اس کے بعد کے روسی وہائم میں برطاس کا د در آلتوں اردو کے باحکراروں کے طور پر ملتا ہے ۔ حب فاران کی حکومت کا خاتمه هوا يو سولهويي صدي مين روسيون ير ان کا علاقه فتح در کے وہاں اپنی ستال سا لیں۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل میں ان کی بعض بعاوبوں کا حال پر ھر میں آیا ہے، لیکن اس روائے سے توطاس کا نام روسی دستاویرات میں آیا سد هو حاتا ہے.

> موحوده مردوه (روسی میر مردوا Mordva) دو بن حماعتوں بس سفسم هيں : سو لشه Moksha اور ارزیه Erzia اور آن کی بعداد چوده لا که بحاس هرار هے (سوویت سردم شماری بانب ۹۳۹ ، ع) -وه ایک خود محتیار سوویٹ همهوریه میں آباد عین (: سوویت اشتراکی جمهوریه مردوه، دارالحکومت سرانسک Saransk) ناهم مردوه کی ایک تشریعداد اپنی جمهوریه کی حدود سے با هر، بالعصوص با بارستان، شکریه اور سائیریا میں سکوس بدیر ہے.

مردوہ پر روسی ثقاف کے بہت گہرے

اثراب هوے اور وہ ستر هویں صدی سے راسخ العقیده مدهب کے دائرے میں شامل هو چکے هیں ۔ لمكن يهان ايك اور مردوه . موكشه گروه كا سکر بھی صوری ہے، جو علاقة تامار (جمهوریه سرستان کے صلع کیمسٹسو اُستنسک Kamsko Ustinsk میں رہتے ہیں، بعنی صرہ تای ـ ستر ہویی صدی سے به لوگ باباری اثبرات کے ماتبعت رهبر حلر آئر هیں اور اب باباریت کے رنگ میں مکمل طور پر ولگر حا چکر هیں ۔ یه قره تای اپنی فى زمان كا استعمال فراموش كر چكر هين اور قازان کی ماماری مولتے هیں، اگرچه سرکاری طور پر ان کا سمار راسح العميده مسيحيون مين ثيا جاتا

Izvestija . D A. Chwolson (נו) : مآحد okhazarukh, Burtasakh, Bolgarakh Madvarakh Slavvanakh i Rusakh Abu Ali Ahmed ben Omar الله المار الله المار الله المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك Arabskie Izvestiva o rusakh · Barthold A Kunik (r) : 1 r 'Sovetskoe Vostokovedenie Izvestiya 11-Bekrı i drugikli avtorov V Rosen o Rusi i slavanakh سیک پیٹرز برگ ۱۸۵۸: (س) Skazaniya musul' maskikh A Y. Garwaki pisatelej o slavjanokh i russikh سینٹ پیٹرز ہرگ Kratkie 32 'Burtas V.V Holmsted (6) : 51A4. Soobshčeniya Instituta Izučeniya Material'noi Kul'turi ، مره و عن كراسه مرون من عروب تا ه عن (م) Izvestiya obshčestya ינן Morva: I N Smirnov Arkheolugii Istorii i Etnografii pri Kazanskom Un-1e نا ۱۱، ۱۱ قازال ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۳ :(د) Učenie Zapiski در Burtasi i Mordva : A | Popov Leningradskogo ، شماره ۱۹۰۸ اورينظل سيرير، كراسه م، حصّه ١: ص ١٩٩ تا ٢١٠؛

در (۱۹۳۹ کا ۱۹۳۹ کا ۱

([CH. QUELQUEJAY] 3 W BARTHOLD)

برْ غَش : س سعيد س سلطان، سلطان رسعبار، ے ا لیوبر . ١٨٤ء نو اپنے بھائی معند کی جگه بحب پر ہشھا اور اپنی وفات یعنی ے مارے ۱۸۸۸ء یک حکومت دریا رہا ۔ اس سے پہلے ۱۸۵۹ء سی اپر اپ کے انتقال پر اور پھر ۱۸۵۹ء میں بھی حکومت بر منصه دربر کی دوشش کی بھی لیکن انگریروں کی سداعلت سے اسے سکست هموئی اور دو سال کے لیے اسے نمشی بھنچ دیا گیا ۔ بعد می برطانوی حکورت نے اس کی بعب شسی کی حمانت کی، لیکن برعش نے فورا ھی انگریروں کی ال دوششول کی مخالعت شروع در دی حو انهول نے بردہ فروشی کے انسداد کے لیے شروع در ر نھی بھیں، دموںکہ اسے ایک حد یک فرقهٔ اناصی ملّوہ پر انحصار ً درنا پڑیا تھا، جو اس قسم کے معاملات میں یورپ کے لوگوں کی دحل اندازی کا مخالف تھا۔ - ١٨٤٠ء من برغش غلاموں كى بمام منڈياں بد درنر اور دوسرے ممالک بلکہ اپنی مملک کے دوسرے حصوں مک میں علاموں کی برآمد کی لله ممانعت در دیرے پر مجبور هو گا ۔ اس کے بعد اسے لیڈں آنے کی دعوب دی گئی۔ ۱۸۷۹ء میں حشکی پر غلاموں کے قافلوں کی نقل و حر لب مسوع قرار دی گئی ۔ اس حکمت عملی کے نفاد کی حاطر لائد میتهیوز Lloyd Mathews نے ۱۸۷۷ میں افریقی دستوں کو سربیت دینا شروع کی ـ سرطانوی

ابعنٹ کر ک Kerk سے برعش کا اعتماد حاصل کر لیا اور وہ رسجار کی ایک ذی اثر شخصیت ہی گیا ۔ وہ ۱۸۸۹ء میں وہاں سے رحصت ہوا۔ افریقه کے علمی علاقے میں برعس کو بہت سے دعاوی اور کسی مدر وقار ورثے سیں سلا مھا، لیکن اس کا اقتدار به هوبر کے برابر بھا۔ ١٨٤٤ء ميں حب ساحل اور و نٹورنا نائی آدرا Victoric Nyanza کے درسانی علاقر کی برقی کے سلسلر میں مراعات کے سوال بر سر ولیم میکن Mackinnon سے گفت و شید یا ۵۵ ھو گئی ہو برعش کے عاتب سے اندرون ملک میں اقدار فائم درمے کا سہترین موقع بکل گیا ۔ ۱۸۸۱ء میں اس کی یہ بجویر کہ برطانیہ اس کی میمائٹ دے نه بادشاهب اس کے حابدان ھی میں رہے گی اور اگر وه دوئی نابالع وارث چهوژ در قوب هوا بو وه بائب کا کام درہے گی، مسترد در دی گئی۔ ۱۸۸۸ء میں جرسی کے ایحث پشرر Peters نر ال سرداروں سے نارہ معاہدے نے جن کی سیادت کا برعس مدعی بھا۔ ال کے علائے سورہ rabora اور آسعی Ujiji جائے والی تحاربی شاهراه کے سابھ سابھ واقع بھے ۔ ١٨٨٥ء ميں حرمتي ہے انھيں اور سلطان ونتو Witu دو اپنے ریسر حصاطت لیے لیا۔ سُرْغَسُ کے احتجاح کے حواب میں جرسی کے بانچ جنگی جہا وهاں پہنچ گئے اور اسے الثی سٹم دے دیا گا۔ برطانوی بائید حاصل به هونے کے باعث برُعَشَ دو سر بسلم حم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سرطانوی، حرمن اور فراسسی مائندوں کے ایک کمیش ہے اس علاقے کی حدود متعین کی جس پر برعس کا اقتدار سلیم کرما مقصود تھا ۔ سرطاندی دہاؤ کے بحت اس بر محبوراً ال کا فیصله بسلیم نر با ( مفصیلات کے لیر دیکھیر ہو سعید) ۔ اس کی صحب اب حراب ہو چکی تھی اور عمان کے ایک سهر سے واپس آتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ترعس

ایک قابل اور با همت حکمران مها ۔ اس نے زنجبار کے مندوست ليا، سستا علَّه درآ. د كرير كا انسطام كيا اور ۱۸۷۲ء کے گردیاد کے بعد لوبگ کی مجارب نو بحال کرنے کی بہت دوسس کی۔ ہم عصر یورپی اکبر یه دمتر تهر که وه اجسیون کا سب محالف بھا سکن اسے بہت سی دشواردوں کا سامنا بھا۔ برطاسہ ہے، حس کا وہ حاص طور پر ، ١٠٨٥ء میں فرانسسسوں کے روال کے بعاد، سسی طرح بھی معاملہ نہ کر سکتا تھا، اسے غلامی کے خلاف مکمت عملی احتیار کرنے پر محمور کیا، حو اس کی رعایا میں حد درحه غیر مصول هوئی اور اسی وجه سے رعایا نے حرسوں کے مقابلے میں اس کی توٹی مدد یہ کی.

Zunzihar in Con- RN Lyne (۱): مآخذ Emily Rute (+) :-14. . . temporary Times (برعش کی میں حو ایک حرس کے ساتھ بھاگ کی تھی) ب (+) :- 1 AA - Memoiren einer arabischen Prinzessin The Exploitation of East Africa R Coupland وجو وعد حس میں برطانوی سرکاری مآخد اور برطانوی افسروں کے نحی کاعدات کے حوالے موجود میں۔

([CF BEKINGHAM ] J C.H BECKER) برغش : هسپاسوی رسان سین Burgos، [سُمالی اندلس می ] اسی مام کے ایک صوبر کا صدر معام، جو دریائے ارلائےروں Arlanzon کے شاروں پر ایک وادی میں واقع ہے۔ اس کی آبادی اسّی ہزار ہے اور یہ سپیں کا سہب ہی قابل دید مقام ہے کیوںکہ یہاں کئی ایسی یاردگار عمارتیں هیں حل سے قرون وسطی میں اس شہر کی اهست طاهر همونی ہے، جبکه وہ Caput Castellae کے نام سے مشہور بھا۔ ۲۹۸ میں ایم - ۸۸۱ میں Count Diego Rodriguez سر اسے دوبارہ آباد کیا اور ۲۰۰۸ میں عبدالرحس ثالث سے اس

پسر حمله کیا اور پهر ۱۳۲۰ مهموء میں ، جب لیے بہت کچھ کیا، یہاں میٹھے مانی کی فراھمی کا اس سے وشمه Osma میں رمیروثانی (Ramiro II) کو معاصرے میں لے لیا مھا تو اسے دوبارہ برباد کر حس کا نام مشہور ہے، برعس Burgos کا رئیس (Count) بھا اور سملک لیوں Leon کے اقتدار سے آراد ہونے کا اعلاں کر چکا تھا۔ اس کی سرحدیں فسنالد، استوراس شسيلانه، Cerezo، سيالد، استوراس اور البه Alava مک پهيلي هوئي بهين ـ عبدالرحمن تالث کے سہد کے احتصام کے وقب برغش مھی ليون León اور سلوبه Pampiona كي طرح اسم حراح ادا کریا بها۔ چهٹی صدی هجری/بارهویں صدی عسوی کے وسط میں الادریسی کے قول کے مطابق ید ایک پر روس اور سڑا شہر بھا، جس میں بہت سے بازار تھے اور تحارب بکثرت ہوئی بھی۔ دریا نے اسے دو مصّون میں سنسم کر رکھا تھا اور عر حصّے کے گرد مصل بھی۔ ایک حصّے میں آبادی کی آئٹریب یہودی نھی۔ اس کی مدیم یادگار عمارتوں میں سے ایک Hospital del Rey ہے، جو اس هسپتال کا همعصر ہے حس کے لیے مراکش میں الموحد خليفه يعقوب المنصور ني بهت بڑى جائداد وهب در رکهی بهی.

مآخذ: (۱) الإدرسي، در Geografia: Saavedra de España متی ص ۱۹۵ ترجمه ص ۸۱ (۲) 'Hist, de l'Espagne musulmane : E. Lévi Provençal Anales: Gomez Moreno (r) 'er 'er : r Castellanos ص مرا: [ (م) محمد عنايت الله ؛ الدلس کا تاریحی جعرافیه، حیدر آباد د کی یهور ع، ص ۱۹۰۰].

(A HUICI MIRANDA)

بَرْغُوَّاطُه : آكثر اوقات يه فرض كر ليا گيا ہے 🚓 که شمالی افریقه کے بربری سمالک میں اسلام کی

حقیقت حال اس کے برعکس بھی ۔ بیسری اور چوبھی ا صدی هجری میں۔ نئی ایسے مقامی بربر فرقے پیدا۔ ا ھوے جو واضح طور پر اسلامی نمونے بر قائم ھو گئے ' بھے، جس سے یه طاهر هوبا ہے که اس وقت یک بربروں میں اسلام بی حراب سمسوط هو چکی بھیں ۔ ایک خاص توعب کی بحریک حین کا همین صحیح طور پر علم ہے برعواطه کے قبائلی گروہ میں روبما هوئی [سکر اسلام کی قوب سر اسے دیا دیا].

برعواطه، مُصموده بربرون کا ایک گروه بها، حس در بسری صدی کے آخر میں ایک بنا مدھت احسار در لیا، حسے اسلام کی جگه رائع دریے کا ارادہ مها، لیکن حو ایک صدی سے نجھ زیادہ عبرمبر کے بعد بنہ جود بخود جنم ہو گیا ۔ اس گروه مین جراوه Jerawa رواعمه Zauagha برنس Beranis، بنو این نصر، منحصه Menjasa، بنو ابی توح، بنو وَعْمر Waghiner، مَنْعُره، بنو براع، سو دیمر، مطماطه اور سو ورسط Wazekeint شامل بھے، اور یہ سب کے سب معرب بعید میں سمبسا Famesa (موحودہ نام شاونہ) کے علام میں رھا درنے بھے۔ اس سے مدھت کے عروب سے پہلے ان مائل ہے حارجی مدهب مول در لیا بھا، اور اس کی تعلیم ان کے اس نئے مدھب پر اثر اندار ھوئی۔ نہتے ھیں نه اس سے مدهب کا مانی صالح بھا، جو ایک سُنح طَریّف بن سَمَعُون بن یعقوب بن اسلحق کے چار سٹوں میں سے ایک بھا۔ طریع ہے سسرہ المَتْغُرى المعروف نه 'الحمير' كي مهمّون مين حصّه ليا تھا۔ یه شخص خارجوں کی صفرته شاح کے ملحدانه عقائد کا سرگرم حامی بها اور در اصل وه اسی اعتبار سے معمولی بھی سه بھا، کنوبکه اس بے عربوں کو ان سے اپی فریب قریب ممام جنگوں میں شکست دی بھی۔ میسرہ کی وقات کے بعد اس

ىشر و اشاعت محض سطحى طريقے سے هوئى، لىكل 🚶 🚅 شركاے كار منشر هو گئے اور طريف، حو اس وقت زنامه اور زواعه کا سردار بها، تمسه (تمسه) کے علاقے میں چلا گا۔ ہربروں نے اسے اپنا اسر ہا لیا اور اس کی حکمراہی قبول کر لی ۔ اس کی وفات کے بعد رئاته کی امارت اس کے بیٹے صالح کے ھابھ آ گئی، حو اپر ماپ کے ساتھ حمکوں میں سریک رہا بھا اور اپنی دانائی اور حوبیوں کی وحد سے

صالح ہے سرسروں کے سامنے سوت کا عولی دما اور انهای آن اصول و عفائد کی تعلیم دی حق پر وہ یعی ر دھتے بھر اور فرآن مجد کے مقابلر پ ایک دی کتاب بھی دی، جس کے متعلق وہ نہا بریا بھا نه به اس پر حدا کی طرف سے بارل هوئی هے۔ رِمُور الوصائح نے، حسے ال سامات کے لیے النگری اسی سدمیں پیش دریا ہے اور حو صابح کے پیرؤوں میں سے نها، اپنے اس عمدے ک اطہار لیا ہے که مبالح مؤسوں کا وہ ولی بھا حس کا د نر قبرآن پا ل کی سوره ٢٦ [نحريم] آيت ۾ سين آيا هـ [و إنْ نَظْهُوا عَلَيْهِ فَأَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَيْهُ وَ حِبْرِيْلُ وَ صَالَحُ الْمُؤْمِنْيَنَ ۗ وَالْمَلْئِكُهُ مِعْدُ دُلِّكَ طَهِيرٌ ] [ طاهر هے كه اس كا ده فول اپنے ناطل فرفنے کے بعصب پنر مینی ہے اور لا بعنی ہے]۔ صالح نے اپنے اصول و عقائد کی تعلمہ اپر بیٹر الباس دو بھی دی لیکن اس سے به دہه دیا نه وه ان بعلیمات کا اطبهار کسی سے به کرے حب یک نه وه انهیں سوالے کی طاقت پیدا نه شر لے، دوبکہ اسے بہ صرف ان کی سلیع کرنا بھی بلکہ اں لوگوں کو فتل بھی کرنا بھا جو اس کی معامل کی حرأت أثرین ۔ اس نے اسے نصبیعت کی انه وہ اندلس کے حکمراں اموی بادشاہ سے دوستانہ تعلقات بیدا کرمے ۔ اس کے بعد وہ مشرق کی حالب روانه هو گنا اور اپنر معتقدین سے یه وعدد ادر گیا نه وه ان کے پاس اس وقب واپس آئے گا حب

صالح کی بالف درده یه کاب اسی سوریون ا\_ حصول پر مشمل بهی، حل کے بام رباده بر کسی به دسی شخصت کے بام بر هیں، چانچه پہلے حصے کا بام الیوب فے اور آخری کا یوس (عالباً اس میں حروف بہحی کی برسب مد نظر بهی] - دوسر مے حصول کے بام یه بھے: فرعول، دوره [القری؟] هامال، باجوح بام یه بھے: فرعول، دوره [القری؟] هامال، باجوح بادوت و بادوت، الدّحال، العجل [عدیم اسرائیل کا سہری بحیرا جو ساہری نے بایا بها]، هاروت و باروت، بحیرا جو ساہری نیرود، مرغ، بنتر، تذا، اونٹ، بانپ اور عجائیات دینا (البکری Description of North) بانچ اور عجائیات دینا (البکری Description of North) بانچ اور عجائیات دینا (البکری Le Bn. de Slane)

البكرى نے [اس من كهرب] مهلى سورب كے استاحى حصے كا برحمه بھى لكھا ہے.

رعواطه مدهب کے پیرو ماہ رمضان کے بجائے ماہ رمضان کے بجائے ماہ رحب میں رورے رکھتے بھے ۔ پانچ بمازیں دن کو اور پانچ رات کو پڑھتے بھے ۔ عبد قربان گارہ محرم کو منایا درنے بھے ۔ وصو کرنے وقت وہ پہلے باف اور زیریں ناف کے سارے حصے کو

دھوتے بھے، پھر مند کو، گردن کے اگلے اور پچھلر حصر کا گیلے هاتھ سے مسح کرتے تھے، پھر هاتھ کا یعنی کہی سے لے کو پہنچر تک ۔ اس کے بعد تو ها به سے سی دفعه سر کا اور کانوں کا مسع کرتے بھے، پھر گھٹیوں سے شروع کر کے ٹانگیں دھوتے بھے ۔ ان کی بعص نمازیں الفاط کے بغیر محض اشارون پر مشتمل هودي دهين اور بعص دوسري نمازين مسلمانوں کی طرح ہڑھے تھے۔ ان کی نمار یوں شروع هوبي تهي له وه ايک هابه دوسرے پر ر لھ لر نہے بھے: سم این یکوش ( = سام حدا)، پھر مُقربكوش (=حداے بررگ)، بشمد بڑھتے وقب وہ دونوں ھاتھ تھول در زمیں پر ٹیک لتے تھے، اپسی دتاب کی آدھا جر حالب میام سیں پڑھتے سے اور بامی ر دوع کی حالب میں ، ساز ختم ہورے کے بعد وہ بربری رمان میں کہا کریے بھے۔ "خدا همارے ۔ آوپر ہے اور رمیں و آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ بہیں '' \_ اس کے بعد وہ پچیس مرنبد مَقَربكوش اور ادى هي مرسه اهان يكوش ( ــ الله ایک ھے) دھرانے بھے، اور اس کے بعد اور دم یکوش ( ۔ حدا کی مانند اور کوئی سہیں ہے) کا ورد الما درس مهر - جمعے کی نمار کے بحامے وہ جمعرات دو با جماعت بمار پڑھنے بھے اور ھر ھفتے الک رورہ ر دیا دریے بھے ۔ وہ اناج پر عشر ادا کیا درمے بھے، جسے 'رکایٹ' کے نام سے موسوم کرتے بھے، لیکن مسلمانوں سے عشر کا مطالب نہیں الرتے بھے۔

ان کے هاں بمودوں کی تعداد پر کوئی پابندی نه سهی لیکن قریبی رشته داروں (عم زاد، خاله راد، په په زاد، وعیره، بین درجے تک) سے نکاح ممنوع تها لونڈیاں رکھا یا مسلمان عوردوں سے شادی کرنا یا مسلمانوں کو بیٹیاں دینا بھی ممنوع تھا، طلاق دینے کی پدوری آزادی تھی۔ مطلقه بیویوں

کو جتمی بار جاهیں دوبارہ عقد میں لا سکتے تھے۔ حور کو موت کی سرا دی جانی بھی۔ زائی سگسار كير جاتي تهر - جهوثر كو المغير (بيسج كو بدلير والا) کا لقب دے کر سرادری سے حارج کر دیا جاتا بھا۔ آدمی کے فتل کا قصاص ایک سو بیل بھا۔ انھیں نسی حانور کا سر کھانے کی احازب به بهی اور به ایسی مچهلی کها سکتے تھے جو شرعًا دیج به کی گئی هو ـ انڈوں کا نهایا منع 🔋 بها اور مرعبان بهی محص صروره دهائی حا ا سکتی بھیں۔

اں کے هاں اذال نہیں دی جانی بھی اور به نمار سے پہلے اقامت هی دیہی جانی بھی۔ بمار ابوسمور عیشی بھا، جس نے اپنے پیشرؤوں کی مدھی کے اوقاب کے سعین دریے میں وہ مرع کی اداں کا لحاظ ر دھتے بھے۔ کہے ھی نه ابھی ساروں كا أحيها علم بها أورعام بجوم مين بري مهارب حاصل إ بھی۔ یہ ہمام بعصلات النگری ہے ربور ابو صالح برعواطه اور سعید اس هشام مصموده بربری کی اواپس ائے کا [قت اس حلدوں، ۲: ۲۸ ما ۱۳۳۰]. سد سے لکھی ھیں۔

کے پویر یوس یے کی، اور اس نے ان نمام آدمیوں دو قتل آدروا ڈالا جمھوں سے یہ مدھت قبول آدرہے سے انکار لیا۔ جانعہ نہت سے لوگ موت کے 🛘 گھاٹ اُتارے گئے، جس میں سہت سے صنہاحت ای اور ان کے ملک پر قانص ہو کر وہاں سکونت بربر بھے۔ اس کا جانشیں ابو تحقیر محمد بن معاد بی السُّم بھا، جو اسی سے سدھب کا پابند بھا اور جس رے اپنی فتوحات سے برعواطہ کی طاقب کو نہب وسعت دی ۔ نقول النگری اس سے ۳۰۰ میں ا انتیس برس حکومت کرنر کے بعد وقاب پائی۔ لیکن یه ناریخی حساب عیر معتبر ہے، کیونکه دیے . ھوے برسوں میں کوئی ستر سال کی کمی معلوم هوتی هے ۔ بظاهر بیچ کے کچھ رهنما چھوٹ ص ۱۹۱۰ تا ۱۹۱] . كر هيں \_ ابو غَنْير كا بيٹا ابوالانصار عنداللہ تھا،

جو معلوم هوتا ہے که ان میں سب سے بڑا بادشاه گررا ہے۔ وہ هر سال اپنی فوج کو جمع کر کے اعلاں کر دیا کرما نھا کہ میں کسی پڑوس کے علاقر پر حمله کرما جا هتا هوں ۔ اس قسم کے مطا هروں سے وہ اپنے پڑوسیوں کنو محبور کیریا بھا کیہ وہ اسے بدرائر پیس کریں، جانعه نذرانے با لینر کے بعد وه اپنی فوجون کو منتشر کر دیا کرنا بها او، اس طریق سے وہ برابر چالیس سال ک اس وعافیت سے حكونت درنا رها ـ اسم بادسلاحت [ - ابسلاحت] میں دفر کیا گیا، جہاں اس کا مقبرہ البکری کے رمائے میں بھی د کھایا جاتا تھا ۔ اس کا حاشیں اور موحی روایات پورے طور پر مائم ر نھیں۔ چوشہ وه اس سلسلر کا سا دوال نادشاه مها اس لیر آسے یه اسد نهى نه نابي حابدان صالح بن طريف [رك بآن] اس کے عہد میں اپر وعدے کے مطابق مشرق سے برغواطه اپنے مدهب پر قائم رهے اور اس

مدهب برغواطه کی علی الاعلان پیروی صالح ا کی سلیم برور شمشبر کرنے رہے، جس کی وجه سے . به ه / و ب ، وع دك المغرب مي دري ددنظمي كا دور دورہ رھا ۔ اس کے بعد ابو کمال بمیم نر، حو سو بعرن [۔ افرن] میں سے بھا، ان کے خلاف فوج کسی اختار درلی۔ اس بے آبادی کے کچھ حصے کو ہو ملک سے نکال دیا اور یاقی دو اپنا نخلام بنا یا ۔ اس وہ سے برغواطه کا زوال شروع ہوگیا اور ال کے عقائد باطله ایسے عائب هوے که نام و ساں ک باقی به رہا ۔ البکری کے زمایے میں اس پورے علاقر کا مذهب اسلام هی بها حو اس سے پہلے برغواطه کے زیر اقتدار بھا [قب البکری: المغرب،

(DE L. O'LEARY)

البرعوثيه : ایک فرقه، حو محمد بن عیسی الكاتب، حسى برغوث (عربي لعط معنى بسو) كهتے دھے کی طرف منسوب ہے ۔ یہ فرقہ نجّاریہ [رک ہاں] کی ایک شاح ہے اور ان کی طرح اس کا بھی به عقده ہے که اللہ کی ایک فطرت (ما هیت) ہے اور اس کی صفات صرف سلبي مقبهوم ركهتي عن، ([مثلا] جواد كا مطلب ید ہے که وہ بخیل سہیں ہے) اور حو کجھ هوسر والا بها اس كا علم اسے همشه سے تها ـ ليكن برعوثيه كا مخصوص عقده يه هي أنه الله تعالى ايس داب با روح کی وحد سے للام کرنا ہے، یعنی اس کا للام اس کی داب کی صفت ہے، اگرچہ ایک روایت یہ ہے ند ال کے بردیک اس کا کلام ایک معل ھے (أَنَهُ كَلامٌ فَاعليّ)، جس سے [بعود بااللہ] به تبیعه برآمد عوما ہے کہ مرآل اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ دو " فاعل " ما " حالق" بهين كها چاهيے، ليونكه یه دونوں انسان کے لیے بڑے ممہوم میں نولے سا سكتے هيں ـ مثلاً وَيُعْلِقُونَ افْكًا (= يم جهوث كهر لسي همو ( ٢٩ [العُنْكُنُوب] ٠ ١٥) ـ افعال الله (المُوَلَّدات طائع اشياء كے دریعے) اللہ كے افعال على \_ الله فضائے خالبه في (مگر سابھ هي) امک جسم بھی ہے، جس کے ابدر (مخلوقات کا) حدوث هويا هے (ابن ابي حديد، ١: ٩٥٠) -ابسال حوادث کا ایک محموعه ہے ۔ ''استطاعة'' معل کے ایک حصر کے سابھ واقع هونی هے اور حس وقب آلوئی عضو حراکب اکرتا ہے ہو اعصامے ساکنه بھی اس حراکت کے احداث میں حصّہ لتے ہیں اور اسی طرح اس متحرک عصو کا بھی ان سا نن اعصا کو سکون کی حالت کے اندر ر ٹھے میں کچھ حصُّه هوتا ہے ۔ حو کوئی کسی فعل کا اکتساب ورتا ہے وہ اس کا فاعل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر

ترغوث وهي محمد بن عيسي هي حس كا دكر الاشعرى

کے مقالات، ص موہ پر آیا ہے تو اس کا علم کلام کے

اربقا میں خاصا حصّه ہے کیونکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ انسان کو کسی حاص کام کے کرنے اور مومن یا کام ہونے پر محبور نہیں کر سکتا ۔ اور یہ عقیدہ اس کے جبری کہلائے حالے کے منامی نہیں.

مآحل: (۱) الأشعرى: مقالات الاسلاميين، التناسول، لاثيرك ١٩٩٩ء (١) الندادى: الفرق بين ألميزو، قاهره ١٩١٠ (١) الحياط: كتاب الانتمبار، قاهره المورود، قاهره ١٩٠٠ (١) الحياط: كتاب الانتمبار، قاهره ١٩٠٠ (١) المرتملي: المستبية و الآمل، لاثيرك ١٩٠٠ (١) السب سين اشاري موحودهين (٥) السبيرستاني: الملّل و النحل، لنلن ١٩٠٩ء (طبع مكرر)، ص ١٩٠٠ (١) ابن حَزْم: كتاب العصل، قاهره ١٩٠٠ (١) ابن حَزْم: كتاب العصل، قاهره ١٩٠٠ (١) ورق ٢٩١١ (١) المنطوطة، عدد ١٩٠١ (١) ورق ٢٩١١ (١٠ ورق ٢٩١١) ورق ٢٩١١ (١٠ ورق ٢٩١١) المنطوطة، عدد ١٩٠١ (١٠ ورق ٢٩١١) ورق ٢٩١١ (١٠ ورق ٢٩١١) المرتمل، ١٩٠١ (١٠ ورق ٢٩١١) للنقل ١٩٠٨ (١٠ ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩١١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) ورق ٢٩٠١) للنقل (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ١٩٠١) المورود (١٩٠١) ورق ٢٩٠

لرلینا چاهیے) ۔ نہتے هیں نه اس کا باپ ایک اعلٰی سرکاری عہدے دار بها اور اس کا جیچا ایک مشہور کابب ۔ به برگی سے ایران چلا گا، حہاں کہا جاتا ہے نه اس بے عازاں اور العائتو پر اپنا نسی قدر اثر حما لیا ۔ حمادی الاولٰی ہ . ۔ ه/ بومبر ہ . ۔ ۱۰ میں وہ اپنے مریدوں کی ایک حماعت بومبر ہ . ۔ میاں اس کا لماس اور طرز عمل ابنا قابل بوحه ثاب هوا نه اسے مملو ب سلطنت کی عربی باریخ میں جگه میل گئی ۔ اس کے بعد وہ بروشلم گا۔ لیکن مصر حانے سے اس کے بعد وہ بروشلم گا۔ لیکن مصر حانے سے اسے و ف دیا گیا اور وہ پھر ایران واپس آ گیا ۔ اس سے الجابیو اسے بر آمادہ در لیا نه وہ اسے سلم کی حسیب نواس پر آمادہ در لیا نه وہ اسے سلم کی حسیب سے گیلاں بھت دے، حہاں اسے قبل در دیا گیا۔

برکی نام برق [باراق] دو عدری براق [رک بان) سے منتس اثر کے بعض اوفات علط طور بر ہراق لکے دیا جاتا ہے ۔ Huart نے اس کی جو مکل بران لکھی ہے وہ بھی صحبح بہاں۔ در حصف نرق ایک برکی لفظ ہے جو ایک حاص فسم کے نتے کے لیے استعمال ہونا ہے حسے نو پرولو "نى بالوں كا نتا" نها هے (Chamanissme) ص بم، با م،، حاشبه ۲۹) اور Pelliot "لمح بالون والا" ثم و سب ایک افسانوی ثمّا نتایا אַניש: Notes sur l'histoire de la Horde d'or) . ه و و عد ص عد نا م ه ) ـ نه نام معول اور ير دون میں میر هویں صدی سے پندرهوس صدی مک حاصا عام بها \_ بعص مثالوں کے لیر دیکھیر G Moravezik : Byzantinoturcica بوڈانسٹ ۱۹۳۲ – ۲۹۴۳ بذيل مادة βαράκης اور παράκ بير رك سه تراق حاجب اور براق خان).

مآخذ: (۱) أفلاك : سَاقِب العَارِمِين، ترحمه Les saints des derviches tourneurs : Cl Huart

پیرس ۱۹۱۸ تا ۲۰۱۹ء، ۲ : ۱۳۲۳: (۲) المُقْریری السُّلُو ك، يري تا وي (Mamlouks Quatremère) و و السُّلُو ك، ع: ١٦٠ ما ٢٦٨): (٣) ان حَجَر: الدُّروالكاسة، ١٠ سيم تَ سريم؛ (م) اس تُعرَّى رُدى : النَّجوم [الرَّا هومً]، فاعره، ٨: ١٦٩ نا . ١٤٤ (ه) المنهل الصَّافي (طبع Wiet ماشية ٦٣٨): (٦) العَيْني: عَقْدُ الْحَمَان، حس كا حواله حُسِن ۔ حسام الدّیں سے اماسیّہ بازیحی میں ص ، ہم یا ہم ہم ہر د ا ہے ۔ محمد فؤاد کوپرولو مر بری بابا کا مطالعہ کیا ھے اور اس نا سیال ہے کہ اس کی معلیمات اور طرر ممل من اسلام پر بري . معول شمش ي ابر صاهر عوبا مي ـ دیکھیے اس کی (۹) بر بادساندہ ایلک سصّوفلر، استانبول ١٩١٨ ع، ص ٢٣٥ اور حاشيه ، ؛ (م) الدلوده اسلاميد. دارالفنول ادنيات فا دولته سي مجموعه سي، ١٩٩٩م، ې ، ېېې با ښېېې؛ (۸) اندلو سنحوهلری باريحنگ برلي فاینافلری، بلنی ، ح ے، جہم و عرف وجهم و حالسه ، ٠ Influence du Chamanisme turco-mongol اساسول ۱۹۰۹ء، ص سر با ۱۱ دیکھیے سر (۱۱۰ Sazintogolu Ali on the Christian Turks of P Wittek the Dohruja : در BSOAS ، ۱۹۵۲ م ۱۹۵۲ ع: ص ما وه و ؟ ( ١ ١) عبدالباقي كوال بينارلي : يوس إمر حما ي، اساسول ۱۳۹ وء، ص ۸۳ ما وج، (یه کتاب مقاله بوس کے مطالعے س سہیں آئی).

## (B LEWIS)

ر قعید : عاسی دور کے ال چھونے جھونے سہروں میں سے ایک شہر حو صوبہ الحریرہ میں بصیر میں سے موصل جانے والی شاھراہ سرواقع بھی ۔ اس سلسلے کے دوسرے شہروں میں ایک اڈرمہ بھا، حو معرب میں واقع بھا، اور بائیناته اور بلد (حمال موصل اللہ سعر کی سڑ ک جوب مغرب کی جانب دو طرف کو نکل جانی بھی) حو مشروں میں واقع بھے ۔ بُرقَعید، جس کی حانے وقوع مشروں میں واقع بھے ۔ بُرقَعید، جس کی حانے وقوع کی نشاں دہی شایند مسوحودہ شہر بل رومیالاں

ریلوے لائں کے شمال میں (اور اسی لائن پر مل کوچک سٹیش کے قربب) کرنا مے، عالباً Bec de Canard (شام کے موجودہ صوبے الجربرہ کی انتہائی مشرقی حد) کے اندر اور بصبین سے تعریباً پیجاس پیچین میل اور موصل سے اسّی منل کے ماصلے : ('' افلاطودی اکادمی'') کا صدر، جسے نو فلاطونی پر واقمع تھا ۔ متعدد عرب حعرافیہ بویسوں نے ، اس کا ذکر ایک حاصر نٹرہے معام کی حیثیت سے ا لنا ہے، بالحصوص بیسری / سویل صدی میں۔ اس کی ایک شہر پناہ بھی، جس میں بین دروارے بھر اور اس کے علاوہ اعلٰی درجبر کے جسمر اور دو سو دکانین مهین ، اور آمد و رفت کی جیهل پیهل ھی ۔ اپسے رمانہ عروح میں یہ المقعاء کے صلع کا مر کزی شہر بھا، حس میں موصل اور بصیاین کے درمیاں کا ریادہ بر علاقه شامل بھا ۔ سابویر صدی/ بیرهوس صدی نک به برابر أذا ك كي ایک معروف جوی رها، لیکن اس کی وسعت سبت کم هوگئی، اس اسر کہ یہ اپنر جور اور ڈاکو باشدوں کے لیر بدنام لكه ضرب المثل بها اور مسافير اور قافل فدرتي صور پر ادھر سے بچ کر نکلنا چاھتے تھے۔ اسی لیے نرقعید رفته رفته محض ایک معمولی سا داؤل ره گیا اور اس کے رہادہ نیک مام قریبی شہروں (حصوصا باسڑی جو ایک میبادل راستے پر واقع بھا) نے برقی كرلى ـ [ديب سے اعل علم البرقعيدي كي سب سے ،شيور هين].

مآخذ: (١) BGA، مواصع كثيره، بالعصوص ۳ سروم حاشمه ایف (بیر ص سرور) \* (۲) یافود، ۱: ١٥٥ سعد، ١٠٠١؛ (م) الوالقداء،: بقويم، ٢٠ مه ٢ (س) العريري إمقامات]، مقامة هعتم : (a) العريري 1 197 : 9 'Erdkunde · K. Ritter (9) : 99 -: Tuch (2): 17 Vom Mittelmeer zum : M v. Oppenheim (A) 172 '100 5 107 : + 'persisch. Golf (1900)

با ۸۰ (حاشیه از د حویه).

(S. H. LONGRIGG [و S. H. LONGRIGG]) برقلس: Proclus [ - برو گلوس]( ، ، ، ، [یا ۲ ، ، ،] تا ه ۱۸ م ع) ، انتهنز مین عهد بّ پرستی کی درس کاه فلسفه ملسفے کے مسائل کی تدرس و سہدیت میں بڑا امتیاز او، قدیم اور مرون وسطی کے فلسمر کے درمیاں ایک اهم کاری کی حبشت حاصل ہے ۔ قرون وسطی کے عربی بصورات بر اس کے جو اثراب کار فرما ھومے اگرچه به بعصص ان کے بارے میں کوئی مستقل معاله لكها مل ار وقت كوشش هوكي، تاهم اس وف همیں جو معلومات سیسر هیں وہ اپنی کم نہیں کہ برقلس پر R Beutles کے جامع مقالے (Pauly-Wissona-Kroll) عمود ١٨٦ عمود سعد) سس اس پہلو کو قطعی بطر اندار کر دینے کا جوار نکل سکے ۔ اس سے بہر معلومات E Zellor: ۱۱۱ علام : (مار جهارم) ، Philosophie der Griechen الم شماره ۱ اور Proclus the Elements of E R. Dodds Theology ، أو كسفر لل سه و عن ص XXVIII ببعد سين ملتى هين [فك الستاني: دائره المعارف، ه: ١ و- ما

برقلس کی جو بصیفات کسی نه کسی طرح عرب علما کے علم میں آئیں ال کی ایک فہرست ابن النديم : العمرست، ص ٢٥٢، طبع Fligel ( - ص ١٩٣٣، مطبوعة مصر)سين ملتى هـ - اسم جند ام چهوار کر ابن القُعطى : باریخ التحکماه (طسم ا Lippert)، ص ۹۸، نے بھی نقل کیا ہے.

. [٣9٢

مرقلس کی بعض مصامیم عربی میں غلط ناموں کے تحب متعارف هوئی هیں.

و- مرتبين كتابيات نے كتاب الاثالوجيا كے نامسے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اور جسے حاجی خلیفہ، ہ : ۹۹ ( طبع فلوگل Fitigel ) ہے برقلس اور اُ لک بھک بحریر هوا تھا، P Kraus مے دریافت کیا اسكندر (!) سے منسوب ديا هے ، مطاهر وہ مو فلاطوني ما بعد الطبيعيات كي ايك باقاعده مرتب درسي كتاب رهی هے حو ''مسادیات الله ات' ، Elements ( نتاب مدکور، ص ۱۳۸۸ بنعد) ـ یه کتاب در اصل (Στοίχείωσις Θεολογίκη) (uf Theology يام أ سرفلس كے ال اقتباسات كا برحمه هے جسے پسرانے سے معروف ہے ۔ احمد بدوی نے آرشطو عندالعسوب ، زمانے میں مرتب کیا گیا تھا یا یہ کسی عدیم میں مسائل ور تا ہر (Dodds کے هال ور نا رور کا عربی متن گنار ہویں صدی کے ایک دمشتی محطوطے اُ اب ہونا ممکن نہیں۔ سے لیے در شائع کیا ہے (قاهرہ عمرہ وعد ص ۲۹۱ سعد)، جس میں یه میں علط طور ہر الاسکسدر الافروديسي (Alexander of Aphrodistas) سے سسوب در دیا ہے۔ اصل حصف کا ایکشاف اپنے اسے طور پر ص وور بعد ہے دیا ہے۔ اس کا معرجم دستان حَيْن كا ايك سبه عير مشهور ر ني ابو عثمان سعيد اس يعقوب الدمشعي مها.

ب ایک أور نصیف نتاب الابصاح فی الحير المحص كو، جو "ساديات المهاب" كے ا تيس مسائل پر مبنی ہے، بلاد معرب میں Gerard of Cremona کے رمانے (بارھویں صدی کے نصف آخر) سے ارسطو کی Liber de causis = اتاب العلل] سمحها حایا رہا ہے ۔ عربی متن کا ایک بنقیدی سخہ (حسے لاطنی اور عبرایی براحم پر مبنی هوبا چاهیے اور جس کا یوبانی اصل سے دقت نظر کے ساتھ مقابلہ صروری هے) G C. Anawatı سار در رها هے (قب Mélanges Massignon ، دمشق ہے ہ ہے ، ص سے ببعد)۔ في العال همين O. Bardenhewer كي طبع لرده نسخر (Freiburg - Breisgau) ع، حو دوباره طبع هو جكا ھے) اور احمد بدوی کے متی (در Islamica ، ۱۹ (منسوب یه ارسطو) کا ایک ملاصه، حو ۲۰۱۰ کے کیا ہے، جس

- 1 4m. (TT Bulletin de l'Institut d'Egypet) ١٨ ١٥: ١٥) اور احمد لدوى نے شائم كيا هے أ عرب فلسفي كي مرتب درده هي، اس سوال كا فنصده

(<sub>T</sub>)

4 ۔ عرب معکروں کے ہاں بُرقلس کی شہرت ریاده سر اس لیے بھی نه وہ عالم کو قدیم بنا، بھا۔اس عقیدے کے بارے میں اس کے ال اٹھارہ الله (Ετιχειρήματα περί αίδιότητος κώσμον) ۱۰۱ د سعد) اور S Pines ا (۱۰۵ م ۸۰ مه ۱۰۱ عند است حو اصل یونانی سی معتود هو چکے هیر ، عرب اسى فدر واقف بهر جس فدر يوحما فلوبونوس De aeternitate) کے سیرت سے (John Philoponus) niundi contra Proclum)، حس کے یونانی مخطوطات میں ابتدائی حصه موجود سہیں \_ پہلے تو اسائل دو اب احمد بدوی نے اسعی س حاین کے عربی برجمے میں شائع در دیا مے (کتاب مد دور، ص ۲۰۰) - ال میں سے آتھ مسائل کا علم دو یومنا فلوبوبوس کے افتناسات سے ہوا ہے، لیکن پہلا مسئلہ صرف عربی هی سی محموط رها هے (قب C G Anawati Mélanges A Diès ، پیرس ۲۰۹۹، ص ۲۱ سعدا۔ محمد س زکریا الرازی نے اپنی نصف كتاب الشُّحُوك التَّى على سرفلس مين اس مصلف کا حواله دیا ہے (قب Benrage zur S Pines ıslamischen Atomenlehre سرلس ۱۹۳۹ء، مر سو، حاشیه ۱) ـ ممكن هے كه اس نے يـومـ، فلوبودوس سے استفادہ کیا ہو۔ ایسا ہی مثال کے طور پر الشّهرستامي (كتاب الملّل و النّحُل، طبع

سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سینا نے سرقلس کے دلائل سے کام لبا بھا ۔ امام غزالی بھی ان مسائل سے واقف بھر (قب Averroes' S. van den Bergh سے

Tahafut al Tahafut المذن من و رعن ( xvii · ) . ب عرب فلاسفه میں برفلس کی مصولیت کا سرید ثنوب نعص دوسری تحریروں کے اجرا کے الماقية دسياب هو جائے سے بہم پہنچا ہے۔ احمد بدوي ( نتاب مذ ور، ص سم سبعد، قب B Lewin . Orientalia Succana ص ۲۰ ۹۹۸ ع) سے آٹی (اقتباسات) Προβλήματα φυσινά شائع سے هيں۔ یہ بین طور پر ایک ریادہ لڑے رسالے کا حصّہ هاں ، حو بہت سمكن ہے نه اصلى عود اسى طرح ایک چھوٹا سا حرو ۵۲۷۵۰۰ کے مصور کے مارے سی Lesser Etolyeiwoig سے لیا گیا ہے۔ اس کا د کر عبربی فتابیات کے مرتبوں نے کیا ہے ، کے دو نابالع سلطانوں کے پر آشوب ادوار میں مصر (بدوی: کتاب مد کور، ص مهم) - F Rosenthal سر انگریسری سرحسے میں اس کی سعسدیف On the Immortality of the Soul according to Plato کے ایک ٹکڑے سے روشاس لیا۔ Timueus پر اس کی سہایت معنیم سرح کے گمشدہ حصّے کا ایک جهوٹا سا تکڑا جرس رہاں میں ملتا ہے [ رَلَّٰكَ به ، حیثب حاصل بھی. افلاطون] \_ عرب ال شرحول سے واقف بھے جو اس یے یـونانی دیومالا کی کہائی "Gorgias" اور املاطبوں کے رسالے فیڈو (Phaedo) در لکھے بھے، لیکی ابھی تک ان کے سریائی یا عربی ہاتی سائدہ آثار کا سراع نہیں مل سکا ۔ نام نہاد فشاعورثی " سظومات زرین " (Golden Verses) کے حواشی اس سے غلط طور پار سنسوب ھیں۔ اس کا باعث یه ہے کہ ایک نم معروف ہو فلاطونی اُ هرقلس Hierokies کے نام کو غلطی سے بدرقلس پڑھ لیا گیا ہے (اور اس غلطی کی بوحمہ آسابی سے کی عمر اس وقت صرف سات سال تھی، سپه سالاری کے

جا سکتی ہے).

[مآخذ : ستن سبر آگئر هيں].

(R. WALZER)

بُرْقُوق: المَلك الظَّاهر سيف الدين مملوك • سلطان سمسر، فرمانسرواؤں کے اس نئے سلسلے کا پہلا فرمانروا جو ناریخ میں یا نو اس ملک کے نام پر جہاں سے وہ شروع میں بطور علام خریدے گئے سے چر لسی (Circassians) کہلانے میں یا برجی أَرْكَ به برَجِيه ] اس ليح كه برفوق وه پهلا بادشاه تها جو اس فلومي دستے میں تھا جی کی مارکیں قلعة قاعره کے برج میں بھیں.

برقوق ئو مملوك سلاطين كے دوبوں خاندانوں کی درسانی کڑی کی حشیب حاصل ہے، یعنی بخت دئین هویے سے پہلے بھی وہ سپه سالار اعظم (اُتابک العَسَا َدر أَرِكَ باد) كي حيثيب سے قلاؤن خاندان ا در حکومت دریا رها بها،

برقوق قريم ( دريميا) مين حريدا کيا تها اور دوسرے غلاموں کی طرح کسی غیر معروف آدمی ي اولاد نهين بها . . . وه آنس [ = انص ] كافرزند تها، حسے مصر بلوایا گیا بھا اور یہاں اسے ایک نمایاں

رَوُون، مقتدر سالار اعظم يلنفا عُمرى کے ھانھ فروحت ہوا تھا، جس نے بد قسمت ملک ناسر حس کو باه و برباد کیا نها ـ برقوف اپنے آفا کے فتل کے بعد بھوڑے عرصے نک قبد میں رہا ۔ پھر وہ تعیشت ملازم کے دربار کے ساتھ مسلک ھو گیا، لیکن حلد هی اس سازش میں الجه گیا جس کا خاصه ٥١٨ - ١٣٤٥ - ١٣٤٥ مين سلطان أشرف شَعْمان کے قتل پر هوا [قب الضوء اللامع، ٣ : ١١]. اس کے بعد اسے ملک منصور علی نے، جس کی

. منصب پر فائز کر دیا ۔ اسے اپنے بعض جاہ پسند

رفقا کا مقابله دریا بڑا اور لڑائیوں کا ایک سلسله شروع هو گا، حس میں بالآخر وہ کامیاب و کامران هوا۔ اب اس سے اپسے گرد موالی کا ایک گروہ جمع کر لیا اور حب ۱۹۸۰ء کی سلطان کا طاعون سے انتقال هو گیا ہو برقوں سے بہلا کام به لیا نه سلطان کے گیارہ سالہ بھائی حاحق کو بعد پر نشها دیا۔ لیکن بالآخر اپسے ارادون نو برقاب در دیا اور اس کی بحریک پر نه ملک کی حفاظت کے لیے ایک مصوط اور صاحب قوت فرمانروا کی صرورت ہے اسی سال کے آخر میں ایک محلس قصاه نے جس کا صدر خلعة [عباسی] بھا، باح و بعد اس کی خدمت بین بیس در دیا.

اسک برفوق نو حدی هی سحب مشکلات و مصائب سے دو چار هونا پڑا اور نسجه به هوا نه عارضی طور پر اس کا افتدار اس سے جس گیا۔ ان مصائب کا آغار صوبة جنب کے والی بلّما الناصری کی بعاوب سے هوا، جس کے سابھ ایک معرول سده مملو ن مِسْطاش بهی شامل هو گیا۔ شام کے باقی والی بهی بعاوب میں شربک هو گئے، جن میں سب سے دور افتادہ سرحدی مقام سِیْس کا والی بهی شامل بھا۔ جب سلطان نے اپنے حاص حاص افسرون شامل بھا۔ جب سلطان نے اپنے حاص حاص افسرون کے حلاق کارروائی درنے کا قبصله نیا تو بلّبھا تمام شام پر فیاتس هو چکا بھا اور ربیع الاول ۱۹۵۱ میں دمشق کی دنواروں کے عین بیچنے اس شاهی فوج نو شکست دیے چکا بھا حو اس کے شلاف بھیجی گئی بھی .

سلطاں نے ایک دوسری فوج مرتب کی اور کسی قدر عجلت میں اپنی ساریاں مکمل ئیں، نیونکہ یکبیا کے مقام سے مصر میں یکبغا کے موحی دستوں نے فطنا کے مقام سے مصر میں داخل عو کر صالحیّه میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سلطاں بھی اپنی فوجیں مُطَریّه میں لے آیا،

لیکر اسے بحسرت ویاس فاهره لوٹنا بڑا، اس لیر نه اس کے سشتر افسر یه ابدارہ کر کے نه فریقین میں سے سع آئسے حاصل ہو گی، سلطاں نو جھوڑ در دشمن سے حا ملے ۔ باین عمد اس بے یہی صحدہ کیا دہ اس قصیے کو لڑائی لڑ کر ھی طے دا حائے. جانعه و حمادي الاولى/يكم مئى كو قاهره كے شمال میں شہر کی دنواروں بلے لڑائی ہوئی، لیکن وہ فنصله الل باب ته هوئی ، جب برفوق نے دیکھا اللہ اس کے ساتھیوں کی وفاداری روز برور کم عوبی حا رهی هے دو وہ دھیس بدل در ایک دن قلعے سے نکل گیا اور نہیں رو ہوش ہو گیا ۔ لوگوں سے اسے کھوٹ بکالا اور سر رسیں سواب میں سعد کر ک میں قید در کے حاجی دو دوبارہ بعب بر نثها دیا۔ لیکن حو فنه انگیر فوحی افسر حاحی بر حاوی بھے ابھوں نر اپس میں دلیل قسم کی لڑائیاں شروع د دیں ـ برموق ہے اس انتشار سے قائدہ اتھایا اور فید سے ماھر مکل در پھر ایک فوح مرتب کی جو بشتر بدوی عربوں ہر مشیمل بھی۔ بہت سے ادار چڑھاؤ دیکھے کے بعد، جن سی سے بعص نو بالکل داستایی معلوم هونی هیں ، وه صفر ۴ p م ه فروری . ۱۳۹ عسین فانحانه طریقے سے فاہرہ میں داخل هوا [قب اس ایاس، ۱: ۸ ه ۲:].

ظاهر ہے نہ حاجی حکومت سے دست بردار هیو حالے کے سوا آور نجھ به نر سکتا بھا، لیکس اسے آور کسی طرح سگ نہیں نیا گا۔ علاوہ اریں سلطان بردوں نو ابھی اپنے پرانے حریف، منطاش سے سمتنا بھا، چنانچہ اسے اس سے چھنکارا حاصل کرنے کے لیے مرید دو سال بک حنگ حاری ر نھی پڑی،

جسا کہ واقعاب سے طاہر ہے، سلطاں برفوق کی حکومت کے یہ دونوں ادوار یوں نو حوادث سے م پر بھے لیکن ان سے مصر کی عطمت میں درا بھی اضافه نہیں ہوا بلکه آٹھویں / چودعویں صدی کے آخری پچاس سال مو واقعی افسوسناک رہے.

اس حگه بعض آور وافعات کا دکر بھی صروری ھے، اگرچہ اس وقب ال کے نتائج کی اہسے عبال نہیں تھی - ۸۸۷ھ/ ۱۳۸۹ء ھی میں سربوں کے احو شام کی سرحد پر سب سے اھم چوکی تھی، پہلے عہد حکومت کے دو ان س قاهره س یه افواهس گرم تھیں کہ ''بیمور نامی ایک معول باعی'' بر بیریر پر چڑھائی کر دی ہے اور اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہت جلد جلائری سلطان عراق احمد بن آویس کے مراملر سے ہو گئی، جس میں ارتوں کو هوشیار و خبردار رهبر کی با شد کی گئے بھی ۔ اس پر مملو ک حکومت نے اپنے سرائ رسان کار دوں میں سے ایک شخص کو نہیجا کہ وہ موسع پر پہنچ در بحقیقات کرے۔ به کارندہ رجب ۲۸۵ه / جولائی ١٣٨٤ء ميں كسى قدر پريشان كى حبر لے كر واپس آیا ۔ اس نے بتایا کہ معول ہوج کے کچھ دستے مرکمان فرمامروا قره محمد کے دستوں کو منتشر و برا گندہ کرنر کے بعد الرہا (Edessa) اور ملطبه کے مقامات پر بالائی عراق عرب اور ابشیاے کوچک میں داخل هو گئر هيں .

> ه م م م م م م م ع ع ع وسط مس سيمور سر بهر اپسی موحودگی کا احساس دلایا ۔ عثمانی سلطان بایرید نے ایک سفارنی وقد مصری حکومت کے پاس بهیجا اور احتیاطی فوجی تداییر اخبیار کرنے کی تاكيد كي اور سلطان بعداد احمد س أوس، جسے معول دسوں نے اس کی مملک سے مکال دیا تها، مملوک سلطنت میں پناہ گریں ہوا؛ ناہم تیمور نر برقوق سے مصالحت آمیر طریقے پر مامه و پیام شروع کیا لیکن اس سے دور اندیشی سے کام نه ليتر هو م مغول قاصد كو قتل كرا ديا.

مصری سلطان ایک فوج کے همراه شام کی طرف جا چکا تھا۔ اس موقع پر چند جھڑپیں ہوئیں ۔ ا

ا رقوق نے شامی سرحد کے سلسلے میں بعض نئے تقرر كبير، چنانچه ملطيه، طَرْسُوس، الرها اور قلعة الرّوم میں پر سپه سالار متعیں هوہے۔ مزید برآل کتبات سے بتا حلتا ہے نه اس وقت بملبک کے قلعر میں ، عص بعمیرات کی کثیں۔ اسی طرح ان بھوڑے سے ائساروں کی سدد سے هم سه انداره لگا سکتے هیں سه شام میں سے گروبر هوے برقوق ا سے علامے کے دفاع کا انتظام کیا ۔ وہ ۱۳ صفر ہوے / دسمبر بہوہ اع کو قاهرہ واپس آگا.

اس کے عہد حکومت کا آخری رمانہ ناریخی وانعاب کے لحاط سے غیر اہم ہے۔ سلطان نے ہو شوال ۲.۸ه/ ۲۰ جون ۱۳۹۹ کو وقات بائی۔ [اس نے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کیے].

برموں نے بریسٹھ سال عمر پائی اور بیس سال یک مصر پر حکومت کی، پہلر بحیثیت سپه سالار اعظم اور پهر بحيثب سلطان [سلطان برمون ايک بهادر، اولوالعزم اور نیک دل حکمران تها .] بعض انفاقات اسے بھی ہیں حس کی بنا پر یہ قیاس کیا جا سکتا ھے آله نڑے نڑے شامی عمال کو سمور کے کارىدوں کے عیارانه پروپیگندے نے نغاوب پر آمادہ کیا بھا تا کہ سمور اس انتشار سے فائدہ اٹھائر [قت الصوء اللاسع، ٣: ١٠ ما ١٢].

و آخول (١) المسيل الصامي، سوايح ، حصة متعلقة مصر، Histoire de la Nation Wiet (۲) : ۱۹۰۰ عدد ، ۱۹۰۰ י אינט: (ד) ווי تعرى ארבט: (א) ווי تعرى ארבט: (א) ווי تعرى ארבט: [النَّجُوم الزَّاهره]، طبع Popper ، ح و به؛ مطبوعة قاهره، Les Mosquées du : Wiet 3 Hautecoeur (\*) : 11 Care ، سدد اشاریه؛ (٦) اس قرات، جلد . ١ .

(G. WIET)

برقه : عرب مستنين اس لفظ كو ايك شهر

(موجوده المرح) اور اس کے گرد و پیش کے علاقے یعنی سرنیکا Cyrenaica کے لیے استعمال کرتے تھے، حو افریقه کا ایک وسم و عریض جزیره نما ہے اور مشرقی بحیرة روم میں خلیح بسه Bomba اور خلیح سرتیس الکمیر (Syrtis) کے درمیان واقع ہے اور اس طرح گویا اس کی جانے وقوع گرین وج کے مشرق میں . م درجے اور . س درجے طول االملد اور اس کی مشرقی حد پر مرمی بنگا محد کے درمیان ہے۔ اس کی مشرقی حد پر مرمی بنگا مصرفی لسا کا وسیم و عریض محرا پھلا ہوا ہے.

به علاقة سطح مريقع كثي تهون بر مشمل ھے، جس کی شکیل نسر ہے ارسانی دور (Miocene age) میں کننومتنی (Cenomanian) چوہے کی موٹی موٹی نہوں اور رمین کی بسری نہد (Tertiary) کے سکٹر جانے سے هوئی هے۔ يه مريقع سطحين آهسته آهساه حنوب کی سمت میں ڈھلتی گئی ھیں، جہال صحرائی سطح زمیں زیادہ ملند نہیں اور ان کی جگه سالایی مثی کے نشسی مداں لے لیے هیں، جو بتدریح نیچے هوير هونے سمندر سے جا ملے هیں۔ بلنديرين سطح مر يقع جبل أَخْضُر (''سر پہاڑ'') کی بلندی سطح زمین سے پانچ سو مشر سے لے کر چھے سومیٹر سک مے اور اس کا ىلند ىرىن مقام سرىه Cyrene [- كريّا = قورينا] كے کھنڈروں کے جبوب میں آٹھ سو اڑسٹھ میٹر اونچا ہے ۔ ایک درسانی سطح مریفع دو سو پچاس سے چارسو میٹر یک بلند ہے، جو شمال میں سگ ہے اور پھر مغرب اور جبوب مغرب کی سمت کشادہ هوتی چلی گئی ہے۔ المرح اسی میں واقع ہے اور بن عازی کا ساحلی میدان، جو خود بھی چونے کا ہے، اس کے عین ساسے نطر آتا ہے برقہ کے اپنے وسع و عریص عقبی علاقر کی طرح صحرا نہیں، حس کی وجه اس کی بلندی اور سمندر کا اثر ہے ۔ گرمنوں میں

اس کا درجهٔ حرارت معتدل رهتا ہے ۔ بارش خاصی هوتی ہے۔ ہی غازی میں سطح سمدر پر جنوری اور جولائی ۔ اگست کے مہینوں میں درجۂ حرارت ۱۳،۰ اور ۸.۰۸ سسٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور المرح میں، جو چھے سو پچاسی میٹرکی بلندی پر واقع هے، مرر اور وربع درجر اور وورینا میں، جو سطح سمندر سے چھے سو اکیس میٹر بلند ہے، ۸۰۸ اور ۲۲،۳ درجے هونا هے، جهان نوف بهی گربی ہے۔ بازش مغربی ساحلی علاقے میں کم هوبی هے (س غاری میں دو سو چھیاسٹھ ملی میٹر) اور بغیر آب پاشی کے تقریبا کسی طرح کی کھیتی ناؤی کے لیے کامی مہیں، اس لیے کہ مقامی مثی عام طور سے بھاری ہے؛ لیکن پہلی سطع کے شمالی حصول مين نارش نسبة رياده هودي هي، مثلًا المُرْح أ من چار سو اكهبر ملى ميثر نكب پهنج حانى ھے بالحصوص دوسری سطح مرتعه پر قبوریما کے علامے سی نو پاہج سو سلی سٹر سے بھی ریادہ ىلكە چھے سو ملى ميٹر ىک ھو جاتى ہے۔ اس كے مقالمے میں جوں جوں مشرق کی طرف ہڑھیں بارش کی مقدار کم هوتی حامی هے (دِرنه Derna میں تیں سو ملی میٹر) اور پھر حنوب مشرق اور حنوب میں اس میں آور بھی کمی هو جاتی ھے۔ اسی طرح ان ندیوں میں جو صحرا کی طرف بہتی ھیں پانی صرف اس وقت آتا ہے جب زبردست بارش هو اور وه چارون طبرف سے گھرے هوے عربص شيموں ميں پہنچ کر ختم هو جاتي هيں ۔ بحيرة روم كي سب هي چهوڻي اور سبت ا گہرے کاروں سے گھری ھوٹی معاون مدیوں میں صرف وادی درنه Derna میں پانی سال بهر رهتا ہے ۔ مارش کا پانی سطح مرتفع کے چونے میں جذب هو جاتا ہے اور کہیں کہیں محض قدرتی ("Vauclusion") چشموں کی صورت میں بعض

45,4

ڈھلانوں کی بنیادوں کے قریب دومارہ نکل آتا ہے ۔ مرتفع سطحات کی زمین بانی حدب کر لیتی ہے۔ اس مس حکه حکه سوراح اور گڑھے ھیں اور پانی کے مکاس کے لیے نالیاں نہیں ھیں۔ جبل اخصر کی بلند سطح مرتفع میں آح کل بھی المرح اور مورینا کے جنوب میں افقی سرو، سبر شاہ بلوطوں، حلبی صنوبروں اور فیبیقی سدا بهار صنوبری حهاریون (junipers) کے کئی عملہ حنگل هیں؛ لیکن اس کا زیادہ تر حصه یسته قد درختون، جنگل رستون اور مصطکی کی جھاڑیوں سے ڈھکا ھوا ھے؛ حیاسعه سرقه سین ایک لاکه دس هنزار هیکشر (بیس هرار چار سو اکهتر انکل) زمین سین جنگل اور جھاڑیاں ھیں ۔ کھلے علاقوں میں، جنھیں اسانوں نر أور برها ليا هے، اجهى جراكاهيں اور بھورے اور سرمئی رنگ کی ررخیز زراعتی زسی موجود ہے۔ یہ بہت ہی معتصر اچھا خطّہ ساحل پر اور جنوب کی سمت چھدری جھاڑیوں کے میدان میں بدیل هو جاتا ہے، جس میں چد سداہمار صوبری جھاڑیاں نمایاں میں اور ان کے درسان ہے آپ و گاہ میدانوں کے رقر هیں، جو رفته رفته برهتے چلر گئے ھیں ۔ بڑی بڑی ابھری ھوئی چٹابوں کے درسان سرخ مثی کی نسبة زرخیز زمینین هین، لیکن حونکه یہاں بارش بہت کم هوبی هے، اس لیے الهين بهت رياده پاني کي ضرورت هوتي هے۔ س عازی سے پیچین کیلو میٹر جنوب مشرق اور دربه سے ساٹھ کیلو میٹر جوب کی جانب صحرامے اعظم شروع هو جانا ہے، جس میں سبزہ نےحد کم ہے اور جس کی مثی ہلکی ہے.

''کارآسد'' برقد، جو ایک تنگ اور زرخیز علاقه هے اور اقاست پذیر زندگی کے لیے مساعد و موزوں هے ۔ اسے مرس یکا Marmarica اور برقه کے بیے آب و گیا، جنگل اور لیبیا کے صحرا دوسرے

حصول سے منقطع کر دیتے میں اور یه همیشه سے مشرف کے زیرنگیں رہا ہے۔ خانہ بدوش لیبیائی ماشندوں کی یه سر زمیں یومانی دیا کی واحد ماتحت مملکت بن گئی، حس میں انطابلس ( = پانچ شہر) (Pentapolis) کی یه پانچ نوآبادیان شاسل انهان ، جس کی سناد ساتویس اور پانجویس صدی قبل مسیح کے درمیان رکھی گئی : (۱) سرد = اورینا]، جو سب سے پہلے وجود میں آئی اور جل اخصر کے قلب میں ایک موزوں حکه میں واقع مهی؛ (۲) اس کی مندرگاه اپولوئیه Apollonia (مرساسوسا) ؛ (۳) سرکه Barké رالمرح)؛ (م) يوهسبرىديس Euhesperidis (بن غازى) اور (ه) سيوچيره Teuchira (سوکره)، حس کا العاق آگر چل ً لر نظلموسی مصر سے ہو گیا اور اسی رسانے میں Ptolemais (طلمنه) ور Darnis (درنه) وجود میں آئے ۔ حن دنوں یه روسی صوبه تھا یهان اکثر متنه و مساد اور انتشار رها اور خوش حالی نام کو نہیں نھی۔ جوبھی صدی عیسوی میں اسے مشرقی [روسی] سلطنب کے ساتھ ملحق کر لیا گیا اور سانویں صدی نک یه نوزنطی سلطس کا حصّه رها؛ لیکن یونایی دور کی سی خوش حالی اسے کبھی نصیب ند هوئی ۔ اسلامی فتح سے ذرا پہلے چراگاهی زید کی بڑی سزی سے زراعتی زید کی کی جگه لے رهی تھی۔ برقم پر عربوں نے ۲۲ھ/ ۲۳ء اور س م ھ / سم ہ ء میں حضرت عمرو بن العاص رض کے زیر قیاد*ت دو حملوں کے نعد قیضہ کر لیا ۔ بعد کے* حملے اس میں سے گزر کر کیے گئے اور بتدريح "المفرب" كو فتح كر ليا كيا۔ اس طرح ا كويا يه علاقه جنوبي نشيب اور نخلستانون، مثلاً أوجله كي راه سم يا شمالي سطحات مرتفعه كي زیادہ چکر والے راستے سے ہو کر مصر سے المغرب کی جانب جانے والی خاص فوجی اور تجارتی شاهراه بن گیا -

بربری سائل لوانه. هواره اور أورعه عربی عناصر سے گھل مل گئے ۔ وہ مویشی ر تھے اور پالنے کے کام کی طرف ریادہ متوجہ ہونے چلے گئے اور زراعب کے بحامے یه پشه زیاده عام هوتا گیا۔ اس رمایے میں مصر کی حانب ہرآمد کی خاص اسیا مویشی، آوں، شهد اور رال بهس (المكرى، ترجمه de Slane، ص م ر)-ہرقہ اس علاقے کا واحد مر کو بن گیا ۔ اس خطّے کا مصر سے راطه هو جانے کا یه نبیجه هوا آنه مصر كي طرح يه بهي على العرتيب دمشي، بعداد اور بهر فاطميون كا دست نكر رها ـ بنو هلال اور بنو سليم، جو پانچوں/ تُہارھویں صدی میں مصر سے مکلے اور بمام المعرب پر چها گئے، برصه کے علامے سے ہو کر گررے، حو سدریج بالکل بدوی س گا ۔ اس مُلدوں کے رمانے میں انہویں اچودھوس صدى مين ( Ilistoire) مترحمة oc Slane عدى مين م ۱۹۹ ما ۱۹۰) اس کے شہر اور مسے بالکل ویران پڑے بھے اور اس کے باسندے ہو غرہ چروا ہے بھے، جو جنوب کے نخلسانوں کے علاقے سے لے کر شمالی سطحات مربقعه یک خابه بدوشانه رندگی بسر کرتے مھے اور جو کی کاشب کریے مھے؛ لبکن نرقه اور برنیک (بن غاری) کا، نبر آؤھیلَه اور آُھداسه کے نخلستانوں کا د کر آج بھی [کتابوں میں] موجود ھے \_ یه علاقه نم از کم نظری طور پر اب بھی مصر کے مانع بھا اور دسویں / سولھویں صدی میں بر کوں نے مصر کی طرح اس پر بھی قبصہ کر لیا؛ ناھم اسے طرابلس کے والیوں کے مانحت کر دیا گیا جن کا اقتدار حقیقی نہیں، بلکہ براے نام تھا۔ ان والیوں کو ہٹا کر قرممانلی خاندان سے ۱۷۱۱ سے ۱۸۳۰ء تک یہاں قبضه رکھا۔ نرقه غائب هو گیا اور انیسویں صدی کے شروع میں سرنیکا (ایک یورپی اصطلاح) میں جنوبی نخلستانوں کے علاوہ صرف دو س کز تھے، جن کا وجود بیرونی آبادکاروں کا

رهین متّ مها، یعنی بن عازی، قدیم یوهمپریڈیس Luphesperidis، حو پىدرھويں ميدئ کے اختيام پسر طرابلس کے باشندوں کی درآسد سے وجود میں آیا اور درسه، حس کی سیاد کچھ عسرصه پہلے قدیم دارس Darnis کے محلّ وقوع پر اندلسیوں نے رکھی بھی اور جو اپنی معمولی سی برقی کے لیے نے محمد کا مرهبوں میں ہے جس سے سترهویں صدی میں نظام آب پاشی کی از سر ہو تنظیم کی اور اب یه سمندر کے کنارے کھجوروں کا ایک چھوٹا سا المخلسان بن كيا هي، حس مين خويصورب باعاب ھیں ۔ اندرونی علاقے میں ،ممراع میں برقه کے محلّ وفوع در ایک نرکی قلعے کی تعمیر کی بدونت المُرْح وحود میں آیا، لبکن انسویں صدی کے نصف آحر میں سرنیکا [- درقه] عملی طور پر سنوسیه کی عظم جماسہ کے ربر افتدار آ گیا۔ سنوسیه کی حیثیب ایک رىردست ساسى و مدهى ىنطيم كى تھى جو ايك مضبوط بجاربی نظام کی اساس پر وجود میں آئی بھی ۔ آخر کار ۱۸۹ عمیں یونانی فتح کے بعد حزیرہ اِقرِ بطس (Crete) سے بھاگیے والے مسلمانوں نے اپولوسه Apollonia کے اُنھنڈروں پر مرساسوسه کا جهوٹا سا شهر سا ليا.

جب ۱۹۹۱ء میں اطالوی بن غاری اور طرابلس میر، داخل هوے تو انهوں نے چد معمولی شہری آبادیوں کے علاوہ اس پہورے علاقے کو کاملاً بدویوں کا علاقہ بایا، جہاں نخلستابوں سے باهر ایک گؤں بک نہیں تھا۔ پہوری آبادی میم حابه بدوش اور خانه بدوش چرواهوں اور که بانوں پر مشتمل بھی، جو معض حیموں میں رہنے تھے۔ قبائل دو برنے گروهوں میں مقسم بھے: مرابطین اور بو سعادی۔ مرابطوں بربری الاصل معجھے جاتے هیں اور ان کے دو گروہ هیں. مغرب کی جانب براعیث، جن کے بڑے قبلے معاربه مغرب کی جانب براعیث، جن کے بڑے قبلے معاربه

(سرتک Cyrtic)، عَرْفَه اور عبید (المرح) هیں، شهری شکل دینے کی غرض سے اسے بہت بڑے اور دوسری طرف هربی، حل میں الدّرسه (سمندر کے كماريك) الهُسَّه، عُلَّت فائص اور براعسه [= بَرْسُّه]، رجبل أحضر کے شمال اور حموب سیں) اور بالخصوص اباصه (دربه اور حلیع بسه Bomba کے حبوب کے مخلستانوں میں) سامل هس ـ حمال مک سعادی کا بعلق ہے وہ اہم کو حالص عربی الاصل بتاتیر هیں ۔ ال من فواشِر Fwasher اور اواعـر، منوب معربي ر آب و گناه حنگلون مین، مرمریک اور علامه اومیله جلو کے حانہ بدوشوں کے حهوثر چهوٹر مسلر شامل ھیں ۔ سہرول کے باھر پوری آبادی سالکی سنوں کی ہے۔ یہ سب معربی طور کی عربی بوليال بولير عين، حيوب مين أوحيله کے باشيدون کے سوا جو بعرب کی سمت حامر وقت وہ پہلا مقام ھے جہاں بربری ربان بولی حابی ھے.

لدويون اور سوسيون كي جان بوژ مراحم كي : وجه سے اطانوی پورے سربیکا اور اس کے عقی علامے پر ۱۹۳۱ء سے بہلے قابض بہیں ہو سکے۔ انہوں ہے اسے اپی نو آبادی سائے کی اشہائی دوشس کی ۔ سب سے پہلے نو آبادکار کسی قدر ر حطر حالات میں ، یی غازی کے ناسارگار میدال اور المُرْج کے فرت و حوار سین آباد هنوہے ۔ باهم اطالویوں نے جس احصر کی آباد کاری اور اس سے سمعت گیری کی طرف منظم طریقے پر بوجه مبذول کی اور مہور اور مہورے کے درمیاں وهال ایک درس گاؤوں بعمیر هو ہے ۔ پہلے ''سلی'' اور پھر ''عام'' آبادکاری کے عمل کو اسی ہزار ہیکٹر کے وسیع و عریض علاقے میں حاری کیا گیا، حہاں کی خاص پیداوار شراب اور ریتون کا تیل مها ، ۹ حبوری ۱۹۳۱ء کو طرابلس کی طرح یه بھی مع اپسے عقی علاقے کے اطالوی سملکت میں شامل کر لیا گیا۔ اب اطالبویوں نے سرنیکا کیو ایک جدید ، کرنے کے کارخابے، جفت سازی کے کارخانے) جاری

پیمایر پر نو آبادی کی پوری ضروریات اور ساز و سامان مها كرما شروع كيا، يعمى بن غازى سے المرج اور سلوک solak تک (ایک سو چوسٹھ کیلو میٹر) ريلوے لائن، شمال و جنوب ميں پخته سڑكوں كا پورا جال، بندرگاهي (بالخصوص بن غاري مين)، عوائی اڈے، تعلیمی ادارے اور شعاخانے، محکمة ، ڈا ک، پانی کی سہم رسامی کے انتظامات، جن میں دو سو کیلومیٹر کی ایک ہائی لائن بہت نمایاں بھی اور اس سے متعلق پابی کھینچ کر نکالے کے سٹس، پانی کے نڑے بڑے دخیرے اور جبل أخصر ئے دبہات کی آسائش کے لیے ان سے نکلنے والی نالمان وعيره ـ جالجه سربيك [پهلي] جنگ [عظيم] کے رمانر نک ایک پورا برقی یافته شہر ہی جکا بها ـ ليكن نومير ـ دسمير ١٠٠ و مين آلهسوين برطابوی فوج کی آخری فتح مندانه پیش فدمی کے ومب تمام اطالوی اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے اور مہ علاقہ برطانوی فوحی نظم و نسی کے مابحت چلا گا۔ اس کے بعد برطانویوں نے سنوسی راهنما ادریس دو سربیکا کی امارت مفویض کر دی اور Libyan Federal) عمیں اسے لیسیا کے وفاق Union) کا نخب حکومت سبھالے میں مدد دی۔ اس وماق میں سربیکا کے ساتھ طرابلس اور میزان بھی شامل ھیں ۔ اطالویوں نے یہاں جو زرعی اصلاحات کی مهیں ان کا نام و نشان مهی باقی نمیں رها ـ ملک پهر اپني سابقه چوپاني زندگي کي طرف عود کسر آیا ہے اگرچہ کمیں کمیں جوکی تھوڑی سه کاشد، هوتی هے ـ دیمات تناه و برباد هو گئے ھیں ۔ اسی طرح اطالویوں نے بن غازی میں جو چند صنعتی کارومار (مچھلی کو ڈبوں میں بند کرنے کے کارخانے، بیٹر beer ساز بھٹیاں، شراب کشید

کیے تھے ان کے بھی کجھ آثار باقی بہیں رہے۔ ہرآمد کی جبروں میں اب صرف وہ جیریں جو مویشیوں کی پرورش سے حاصل هوتی هی اور سک اور اسفنج (sponge) شامل هين، حنهان بوباسي خلیج بمنه Bomba اور سرس Syrtis تلال میں بنار السرنے ہیں۔ سرمیکا، حو اپنے وسیع و عریض صحرائی عقبی علاقر کی وحد سے حاصا طول طویل ھو گیا ہے، . - درجه عرض بلد بک چلا گا ہے ۔ اور کفرہ کے نخلستاں بھی اس میں شامل ھیں ـ اس کا مجموعی رسه آله لا ده پیچس هزار چار سو لیلو میٹر ہے (ممام لسیا کے وفاق کا مجموعی رصه ستره لا له انسٹه هرار پاسچ سو ليلو سٹر ہے)۔ گو اس کی آبادی صرف دو لا نه اکابومے هرار بین سو پچاس ہے، جو بقریباً ساری کی ساری شمال میں ہے (وقاق کی محموعی آبادی دس لا ته ا کانوے هزار آته سو ہے) ۔ اس کی اوسط سالانہ پنداوار بیں لا کہ ساٹھ هزار دوائل quintals [ ... ایک هندرویت یا ایک سو باره پونڈ] عُلّه (حوار اور گندم) هے، اور يهال ساڑھے جار لا نہ سے پانچ لا نہ نک بھیڑیں، بین لا نہ پچاس ہرار سے لے در چار لا نہ یک نکریاں، بس هرار سے پینیس هرار سک مویشی (کاے وغیرہ) اور بیس هزار اونٹ موجود هیں ۔ آبادی گنجان نہیں اور شمال کے بعص علاقوں کے رزمیر ھوس کے باوجود بہت کم ہے، مالی وسائل باقص اور نظم و نسن کا عمله ناکافی ہے، اور اسی وجه سے سرنیکا اقتصادی اور فتی امداد کے لیے اقدوام متحده، ریاستها می متحدهٔ امریکه اور دیگر طافتون کا دست نگر ہے۔

: F Chamoux (אוֹי יביל: על אי ליבול: על אי ליבול: על אי ליבולי: על אי ליבול: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי ליבולי: על אי לי

. ه. وت . Barka N. A. Ziadeh (٦)

## (J DESPOIS)

ر کات: مکّهٔ سکرمه کے چار سُربعوں کا مام (١) تَرَكَابُ أَوَّلُ: أَسَ حَسَنَ بِنِ عُعُّلَانِ، قُتَادُهُ بِنِ اڈریس کی سانویں ہشت سی سے بھا (دیکھر العرب، جریرہ، مکّه ) \_ یه شریفول کے آخری مس کا باہی تھا۔ آغار جوائی میں برکات، حکومت میں، حس کے دئی عمراد بھائی دعویدار تھے، اپے ۱۹۰۰د July 2 (61414/8741 b =14.2/87.9) سریک رها ـ ۱۳۸۱ ۱۳۸۸ میں باپ برهایم کی وهه سے بعب سے دست بردار هو کیا کو وہ ۱۸۲۹ ٢٠٠٠ء يک زنده رها يا مصر کے مملو ک سلطان رسبای کی حالب سے، حس نے مکّنهٔ معطّمه پر اعلى افتدار قائم ئر ليا بها، اپنى سسد سيى کی مصدیق کے بعد سرکات نے اپنے بھائیوں کی محالف کے باوجود ہمرہ/ ہممرع یک حکومت کی ۔ ہمرھ/ ہمم اع میں خاندان کے دوسرے لوگوں پر اسے بعد سے آبار دیا، لیکن اپنی عمر کے آخری برسول میں ( ۱ ۵ ۸ ه/ عجم ۱ ع ما ۹ ۵ ۸ ه/ ۱ ۵ ۵ - ۱ ه ه م ، ع) برکاب پهر بر سر حکومت هو گيا ـ درک ٠ کے عہد میں معلو ک سلطان حقمق نے معدس سہروں کے لیے ایک باظر مقرر نبا اور مکّه مکّرمه سی پچاس سواروں کا ایک محافظ دسته منعین دیا۔ بعر احمر میں جوں جوں مصری اقتدار سڑھتا گیا ھدوستان سے تحارب اور ھندوستان سے آبے والے زائریں مع کی بعداد میں بھی بمایاں اصاب هوتا گیا۔ برکات ۱۵۸۱/ ۱۳۸۸ء میں مصر می

گیا تھا۔ اس کا بیٹا محمد اس کا جانشین ہوا میسوی کے نصف اوّل سے لے کر چودھویں صدی

حو ۸۵۸ه/۱۳۵۳ء تا ۹۰ ۹ م ۱۹۵۹ء کے دوران سی اسی لڑے رہ دوو رید، ذوو عبداللہ اور ذوو اہے والد کے سابھ شریک سلطب رھا۔ س و ھ کے ا بعد سے وہ اپنے بھائبوں مراع اور احمد حدرال سے أ دام پر پڑا جسے دمھی منصب شرافت نمیں ملا۔ الرائيال لؤما رها ـ ٨ . ٥ ه / ٣ . ١٥ مس مركات كو إ پاسرنعیر در کے مصر بھیج دیا گیا اور یوں اس ا برکات کے مورث اعلیٰ کا پرپوتا اس کسے کا پہلا كے ایک اور بھائی حسف كے ليے سرت سے كا راسته هموار هـو گيا ـ . . و ه / س. ه ، د سين اسے نحال َ در دیا گیا اور پهر وه ناحیات بعنی ۳ به هـ / ه ۱۵۲ تک مکّهٔ مکّرمه کا شریف رها ـ . ۹۱ ه / س و و عال ۱۹۱۸ م و و و و دوران میں اس کا بھائی قایتہای حکومت کے کام میں اس کے ساتھ سریک رعا اور اس کے بعد اس کا بوجوان بٹا محبد آرہ کی ثانی۔ پرنگنزوں کی وجه سے پیدا هونے والے سر حطرے کے باعث مملو ک سلطان قانصوہ الغوري نے حسین الگردی کو موح دے در جدّے کی حماظت کے لبر روامہ کیا ۔ حسن الکردی نر جدے کے گرد فصل اور برح بنا دیر ۔ قاهرہ میں سلطان سلم یاووز [اول] کے داخلے کے وقب ۹۲۳ه/۱۰۱۵ میں برکات بر اُنو نمی کو (بقریباً بارہ سال کی عمر میں) اس کی خدمت میں مهمحا اور عثمانی فاتح ہے مگے ا کی موحودہ حیثمت کی مصدیق کر دی۔ کسی وجه سے سلطاں سلیم ہے اس موقع پر حج بیت اللہ کا شرف حاصل به "شا، حالاتکه بهلا ترکی معمل ۱۹۲۳ م میں مکّر بھیجا گیا اور اسی سال اہل مکّہ کے ا<sub>نتیم</sub> گدم کی پہلی نہیپ سویز کے راستے سے حدّہ مہیجی آ گئی۔ برکاب کے بعد آبو نمی مسند نشین ہوا (دور حکومت ۱۳۱۱ هم ۱۵۲۵ ما ۱۵۲۸ ۱۹۲۹ اور بعد میں آنے والے بمام شریف اسی کی اولاد سے بھے . گیارهویس صدی هجری / سترهویس صدی

(۲) برکات ثانی: اس محمد، درکات اوّل کا پوتا، أ اولاد سين سے دين تنبے منصب شرافت کے ليے آپس سرکات ۔ دوو سرکات کا مام آنونسی کے بیٹے برکات کے

(~) ىركاب ئالث: ابن محمد ابراھيم ذوو شخص بھا جس نے ۱۰۸۲ھ/ ۱۹۷۱ - ۱۹۲۲ عبیں منصب سراف کا اعراز حاصل کیا۔ اسم مسند نشیں درایے کا کام شمالی افزیقه کے محمد بی سلیمان الرودائي ہے انجام دیا تھا، جو دوو رید کا دشمن اور سمانی وریر اعطم احمد دوپرولو کا برتکلف دوست بھا۔ برکاب کی حکومت کے ابتدائی زمائر میں محمد ان سلیمان نر متعدد اهم اصلاحات کین، جی کا مقصد یه بها که مدیم امرا کے طبقوں کے مقابلر میں ہیرونی عناصر اور عریبوں کی حالت کو ہمتر سایا جائے ۔ ۱۰۸۵ مار ۱۹۲۰ء میں کوہرولو کی وماس سے اس مصلح کا ستارہ اقبال زوال پذیر هو گیا ـ رکاب م و . ۱ ه/ ۱۹۸۶ ع میں اپنی وفات یک <sup>و</sup>شراف ' کے منصب پر قائم رھا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا سعید اس کا حانشیں هوا (دور حکومت ۹۳،۹۳) · (=17A# /41.90 6 =17A+

(سم) دركات رابع : انن يحنى، دركات ثالث كا پوتا، جس سے دو سہسے سے بھی کم ملب (۱۹۳۵ با ١١٣٦ه / ١١٣٩ع) حكومت كي ـ اپنے باپ كي حکومت سے دست برداری کے بعد ذوو رید نے اسے شکست دی اور اس کے بعد وہ اور اس کا باپ بھاگ کر مصر جلر گئر.

خاندان ذوو بركاب كا آخرى شريف عبدالله بن حسين تها، جو بركاب رابع كا بهتيجا نها ـ اس كا دور حکومت بھی اتنا ھی مختصر تھا جتنا اس کے چچا

کا۔ سپاہ سالار محمد ابو دَهَب ہے، جسے مصر کے علی ہے [رآف بآن] ہے حجاز بھیجا بھا، عبدالله کو میں مکوس تفویض کی، لیکن اس میں اننی فوت نہیں بھی که ابو دَهَب کے چلے جانے کے بعد اینا اقتدار فائم رَکھ سکے۔ اس وقت سے لے در شریف مگه کا منصب حالصه ذوو رید اور بعد میں دوو عدالله کی ملکت برگیا .

ا احمد السّاعى: باريح بكّه، فاهره جهره تا ١٨٥٠ تا ١٨٥٠ (٣) احمد السّاعى: باريح بكه، فاهره جهره الله ١٨٥٠ تا ١٨٥٠ تا ١٨٥٠ تا

## (G. RENTZ)

بركة : [بريت كالعظاب رياماً على سے هے ـ ۔ بر ک النعش کے معنی هیں اونٹ نیٹھ کیا اور اس حكه پير حيمه رها (لسان العرب، بديل مادّه)، اس وجه سے لروم و ثبات کے معمی کے اطہار کے لیے ر ۔ تر کہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہل لعب نے نمو اور ر منا بھی آر کہ کے معنی لکھے ھیں ۔ المفردات سی هے ؛ البر نه ثنوب الحر الالٰهي في الشيء، يعني نسي چیز میں اللہ تعالٰی کی طرف سے حدر کا مصوطی سے قائم هو جانا \_ اور حس سين ايسي بهلائنان جمم هون وه منار ک ہے، منار ک کے معنی صاحب لسان العرب نے یہ دیے ھیں: ''جس کی طرف حیر کثیر آئی رہے''۔ اور اس عباس م سے بر کہ کے معنی ''الکٹرہ می کل خَيْر " مروی هیں بعی هر بهلائی میں کثرت \_ ] قرآن محبد میں یه لفظ صرف بصورت جمع 'برکات' مستعمل هوا هے ۔ برکاب، رحمت اور سلام کی طرح انسان پر اللہ عرّ و حلّ کی طرف سے بارل ہونی ہیں۔ یه اللہ تعالٰی کی حالب سے آنے والی وہ بھلائی ہے جس سے عالم جسمامی میں چیز کی مہتات هوتی ہے ،

اور عالم روحانی میں فلاح اور خوشی میسر هوبی ہے۔

[جسا که حصرت اس عباس خیر فرمایا ہے] میں قرآن

(کلام الله) ہو کت ہے پر ہے۔ الله عز و جلّ اسی ہر کت

اپنے اسبا اور اولیا کی شخصیتوں میں ودیعت

کرنا ہے۔ حصرت محمد صلّی الله علیه و سلّم اور آب

کی آل کو ہر کت کا حصة واہر ملا ہے [هم درود سی

آنحصرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کےلیے مرید رحمت

و سر نّس کی دعا کرنے هی]۔ معدس هسیاں

و سر نّس کی دعا کرنے هی]۔ معدس هسیاں

اندر مسقل کر سکتی هیں۔ مسقل کرنے کے درائے

اندر مسقل کر سکتی هیں۔ مسقل کرنے کے درائے

متنوع هیں بلکه بعض اوقات حیرت انگیر بھی۔

رراعب ببشه لوگوں میں بر که علّه اور الله میں بمودار هوئی هے اور الله مافوق العاده کئی کیا بڑھا دینی هے۔ بر نه کا استعمال جابجا محتلف النیا کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ۔ قبران محید سن درجب ربتون [۲۰ [اللّور]: ۳۰] دو اور رمصان کی درجب ربتون [۲۰ [اللّور]: ۳۰] دو اور رمصان کی ایک راب دو جو بعض کے بردیک] ستائیسویر هے (۱۲ اللّمان) : ۳) سار د دیا گیا ہے۔ هے (۱۳ اللّه اللّه اللّه اللّه الله کیا ہے۔ اللّه اللّه الله الله کیا ہے۔ اللّه الله الله کیا ہے۔ اللّه الله الله الله کیا ہے۔ اللّه الله کیا ہے۔ اللّه الله کیا ہے اللّه الله کیا ہے اللّه الله کیا ہے۔ اللّه الله کیا ہے اللّه الله کیا ہے۔ اللّه الله کیا ہے اللّه الله کیا ہے۔ اللّه الله کیا ہے۔ اللّه عمران]: الله عمران]: ۲۸ [القصص] ۳۰].

عام بول جال سیں آخر کار بر نہ کے معی
''ساسب مقداد'' کے نیے جانے لگے مثلا ، 
'نہیں گے: ''ما فیہ بُر ُنہ''۔ وہ مقدار حو خوش آئند
طور بر کافی و ساسب ہو۔ الموحدوں کی اصطلاح
س اس کے معنی ''گریچوٹی ۔ سیاھی کی سحواہ
پر رائد انعام'' کے لیے حاتے ہیں۔ المعرب کی بولیوں
میں یہ لفظ 'کافی' کے مصہوم میں بطور صف استعمال
ہونا ہے.

بادّة ب رک کے مشتقاب بہت سے اجھے

مواقع پر استعمال هوتے هيں ـ سئلا ادام شكر، تُعبّات یا تعسین کے موقع ہر رائح محاورات میں ' کا مدکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اپنے آردو اں کے ساتھ س ع د کے سشفات کا استعمال بھی آ کشر ملتا ه \_ آيت "تُبرُك الَّدى بَده الْمُلْكُ . . . آلايه" (مرد [الملك]: ١) نظر بدسے تجامر کے لیر ساء طور پر بڑھی جانی ہے.

مَآخَدُ: (١) إلسان: بذيل مادّه ' (١) تاح ا مروس، بديل مِدَدَّه ؛ رم) المعردات، بديل مادَّه ؛ [(م) Wellhausen F. Wester- (.) : + 7 . 7 Reste arab. Heidentunis : 771 5 70: 1 Rigual and Belief in Morocco . marck Genou, famille, force dans le domaine M Cohen (4) ichanuto-sénutique در Memorial Henri Basset پیرس La Baraka 1. C'helhod (4) : 7.7:1 4197A 1) (A) :=1900 (RHR ) (chez les Arabes ترک، بدیل مادهٔ برک (ار Kasim Kufrali).

(G S. COLIN و[ اداره]) بِرَكِه [خان]: ايك مغول شهراده، اَلبُونَ أَرْدُو (اردوے مطلا Golden Horde) کا فرمانروا، جنگبرحان کا پونا اور جوچی کا تیسرا بیٹا ۔ اس کی ابتدائی رندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں ۔ اس نے ان جبگوں میں کوئی حصه به لبا جو سم ۱۹۳۸ مراء با وسه ه/ ۲ م ۲ م میں روس اور مشرقی یورپ میں لڑی کئی بھیں لیکن باتو [خان، رکے بان] کی به سب اس کی آدد و رفت منگولها میں زیادہ رھی، جہاں اس رے ا بخت سین ھو سکا. گویو ک [= گیوک] (سم به ۱۲۳۸) اور مونککر [- منکو] (ویه ۱ ۵۱ ۱ ۵۱ ۱ ۵۱ کی بخت شسی کی تقریبوں پر ماہوکی ہمائندگی کے فرائض سر انجام دیے۔ رس ک Rubruck کے قول کے مطابق اس کی جاگیر کا آیرب ( \_ خیمه گاه) شروع شروع میں درنند کی طرف واقع نها \_ ليكن ٥٥٠ه/٥٥١ع سے پہلے ماتو کے حکم سے اسے والگا کے مشرق میں منتقل کر دیا کیا تاکه برکه کا رابطه اپنے هم مذهب مسلمانوں ، میں سرا دینے اور ان کے گرجاؤں کو منہدم کرنے

سے سقطع ہو جائے ۔ ربرک سے اس کے قبول اسلام ا میں لحم خنزیر کھانے کی اعازت نہیں دیتا تھا۔ ا اس کے اسلام لانے کی ماریخ معلوم نہیں ۔ جوزجانی ا کا یه دان به مشکل هی قابل یقین معلوم هوتا ھے کد بجین ھی سے اس کی برست بطور مسلمان کے ہوئی بھی ۔ دوسری طرف بطاهر مونگکر کی خان کی حسب سے بخب نشنی سے قبل وہ مسلمان هو چکا نها، اَسوبکه بعول حوننی اس موقع پر ضافت کے لیے حو حانور سہیا کئے گئے تھے وہ اس کی حاطر اسلامی شعار کے مطابق دبح کیے گئے بھے.

جوسی کے موا کے مطابق ماتو [خان] کا انتقال اس وم مواحب اس کا بیٹا سرداق حان اعظم کے دربار کو حادے هومے راه سی تھا۔ سُرْتاق بے اپنا سفر جاری ربھا اور مونگکے نے اسے اس کے باپ کا جانشیں باسرد کیا، لیکن وہ مدد نھوڑے ھی عرصے بعد فوت هو گیا۔ اس کی جگه ایک نوعمر شهزاده آلُمُّ حِي [= اولاغچي] تخب پر بيڻها، جو اس کا بيڻا يا بهائي بها اور بايوكي بيوه براق چين اناليق رياست مقرر هوئی ـ روسی وفائع کی رو سے ایک مدّب یعنی ے م اء یک روسی شہزادے آلوجی (Ulavčn) کے نشکر 'ناہ میں آہے رہے ۔ اس نو عمر خان کی ومات کے بعد هی، جو عالبًا اسی سال واقع هوئی، برکه

معلوم ہونا ہے کہ ناءو خان کی طرح پر کہ کو بھی اپنے عہد حکومت کے ابتدائی برسوں میں ماوراه النَّهر پر ىعض حقوق سيادت حاصل مهر ــ نتول جُورْجانی وہ نخارا بھی گیا نہا، جہاں اس نے علما ے شہر کی بہت نعظیم و تومیر کی؛ یه بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سمرقند کے عیسائیوں کو اپنے مسلمان هم وطنوں سے بد سلوکی کرنے کی پاداش

کا حکم دیا تھا۔ جب مونگکے کی وفات کی خبر پہنچی (۱۲۵۹) تمو نه صرف ماورا اللهر بلکه خراسان میں بھی بڑ که نے نام کا خطبه پڑھا گیا.

اگلے چار برس (۱۲۹۰ سا ۱۲۹۰) کے دوران میں مرحوم حانِ اعظم کے دو بھائنوں بہلای اور اُریم ہو کہ کے درمیاں تخب کے لیے جنگ حاری رهی، جیسا نه ان سکون سے جو بلغار میں سرب ہوئے تھے۔ معلوم ہونا ہے پڑ کہ نے ناکام مدّعی حکومت اُریْغ سو نه آنو جائر وارث نسلیم انر لیا مها \_ تقریبًا اسی زمانر میں حیفتائی کا ایک پویا شهزاده النَّهُو وسط ايشيا مين نمودار هوا، وه پهلر ہو اُرینہ ہو که کے نمائندے کے طور پر آیا لیکن پھر الهلم الهلا اس کے خلاف ناغی هو گیا۔ وہ نه صرف اپنے دادا کی پوری جاگیر کو زیر نگیں کرنے میں کامباب ہو گیا بلکہ خوارزم پر بھی قابض ھو گیا جو ھمیشہ سے جوجی اور اس کے جانشیموں کی حکومت میں شامل رہا تھا، پر که کے مفرر کردہ عمّال اور اہلکار شہروں سے نکال باہر کیے گئے۔ ومَّاف (مطبوعة سئى، ص ، ه) سے مخارا ميں يُركه كى فوج کے پانچ ہرار نفوس پر مشمل ایک دستہ فوح كے قبل عام كا د كر كيا ہے ـ يه قبل عام نه يو وساف کے خیال کے مطابق قبلای کے اور نه جسا که d'Ohsson کا گمان ہے، ھلاکو کے، بلکہ صرور النَّو کے ھانھوں ھوا ھوگا ۔ ہرکہ اور آلعو کے درمیان جنگ مؤمر الد در کی موت یک جاری رهی ۔ اس کی زندگی کے آحری برسوں میں اس کی فوح نے آریْغ بو که کو حتمی طور ہر شکست دیے کے بعد شہر اطرار [۔ اترار] پر قبضه کرنے کے بعد اسے برہاد کر دیا بھا ۔ برکہ کی فوجیں جبوب اور معرب میں مصروب پیکار بھیں، اس لیے وہ مشرق میں اپنر دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی اُ نه کر سکا لیکن وه اپنے دعاوی سے دست بردار نہیں هوا؛ اوگدای کے ایک پوتے شہزادہ تیدو

نے، جو آریہ ہوکہ کی زیر قیادت لڑ چُکا تھا، آرینۂ ہوکہ کی شکست کے بعد بھی آلَعُو کے خلاف لـٹرائی جاری رکھی اور پُرکہ اسے مدد دیتا رہا.

مغرب میں لتھوینہا Lithuania والدوں اور گنیشیا کے بادشاہ ڈینسل Daniel کے خلاف سہمات تحجہ زیادہ اہم نہ تھیں اور بڑکہ کی داتی مداحلت کے بغیر سرحدی سپه سالار هی انھیں چلانے رہے۔ شاہ ڈینیل پولسڈ اور هگری کی سمت بھاگ گبا اور اس کے بیٹے اور بھائی کو مجبوراً اپنے بمام بڑے نہمروں کے استحکامات منہدم کرنے پڑے.

سرکه اور اس کے عسمزاد بھائی ھلاگو فانح اِنران کے درسیان جنگ زیادہ اہم تھی اور اس میں بڑکہ کو ایسی کامیائی سہیں ہوئی۔ اس حگ کے اساب محتلف طریقے پر بیان کیے گئے ہیں۔ بعص مؤرخین نے یو که کو ایک حامی اسلام کی حشيب ي پش كيا هے اور كما هے كه اس نے ھلاگو کو متعدّد اسلامی سمالک کی تباہی اور الخصوص خليفه المستعصم كے قبل پر سخب ملامت کی بھی۔ تاهم ان مورخین کا بیان عالبًا ریادہ قرس صواب ہے جو یہ کہتے هیں که ایران میں ایک سئی معول سلطب کے قیام سے جوچی کے وارثوں کو اپسے حقوق معرض خطر میں نظر آنے لگے تھے۔ ارّان اور آذربیجان جیسے بعض علاقے، جو اس نئی سلطنب میں شامل کیے گئے، قبل ازبن چبگیز خان کے عہد میں پامال ہو چکے تھے اور اس لیے فاتع کی هدایت کے سوحب جوچی کی ریاست کا حصه تھے۔ حود جگ کے مارے میں ستماد شہادتیں ملتی هیں ـ معلوم هونا هے که ابتدا میں هلاگو کو فتح هوئی اور وه پیش قدمی کرتا هوا (۱۲۹۲عک اواخر میں) تیر ک ندی کو عبور کر گیا اور بھر اسے پرکہ کی فوجوں نے شکست دی (اس وقت برکہ بداب خود وهال موجود نه تها) اور پسپا هوتے وقت

ھلاگو کے لشکر کا سہب بیٹرا حصّہ ضائع ہو گیا،
ترک کو عبور کرنے ہوئے بہت سے لوگ ڈوب
گئے کیونکہ [سطح درنا پر سحمد] برف ان کے
گھوڑوں کے سموں کی متحمّل نہ ہوئی اور ٹوٹ گئی.

ان جنگوں کے آغاز سے بھی قبل سصر کے سلطان تُنبُرُس [رك بان] سے اِسْرَنه سے مراسل کرنے کا میصلہ کر نبا نہا تا کہ اپر سترک دشمن ہلاکو کے خلاف احاد مائم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک سعام ۱۹۹۱ء هی میں قاھرہ سے برکہ کے باس پہنچ چکا تھا۔ ١٦ نومبر ۲ ۲ ۲ ۲ عکو ایک سفارب بھی اسی معصد کے لیے روانہ ھوئی۔ اگلے سال پڑکہ کے سفیروں کا نیوس نے خیر مقدم کبار قسطنطسه ماس معول اور مصری سعرا کے روک لیے جانبے کے باعث نوزنطی حکوست اور آلسون آردو (Golden Hordes) کے درسان لرائی چھڑ گئی۔ بِرکه نے شہزادہ نوقای کے زىر قيادت ايك لشكر ىهريس Thrace مين مهيجا، حہاں یہ بلغاریوں کی افواج سے سل گیا، اور ملجوقی سلطان عزالدین کیکاؤس کو، جسے ایشیاے کوجک سے نکال کر بعیرہ ایجین کے کارے قبلعہ ایسوس Ainos میں قید کر دیا گیا بھا، رھا کر کے کریسا لان کیا۔

قیچاق اور ایرانی مغول ایک بار پھر برسر پیکر ھو گئے بڑکہ اور آباقا کی سیه سالاری میں دونوں فوجیں مدت مک دریائے گر کے آر پار ایک دوسرے کے مقابل صفآرا رھیں ۔ دریا عبور کرنے کےلیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے کی غرض سے بڑکہ دریا کے اوپر کے رخ چلتا ھوا تفلیس تک جا پہنچا، جہاں ( ۱۲۹۹ء میں) اس کا انتقال ھو گیا اور اس کے بعد فوجیں واپس ھو گئیں .

یرکه نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں

جھوڑی، چنانچہ تخت سلطنت باتو کے پوتر مونگکر نیمور کو مل گیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مغول سلطنت میں بابو کی طرح اس کی حیثیت خان اعظم کے مابعت کی سی نہیں رهی تھی، بلکه وه ایک خود مختار سلطت کا فرمانروا بی گیا تها، اگرجہ ۔ ارنقا اس کے جاشین کے عہد میں جا کر مکمل ہو سکا، جس نے خوانین قیْجاں میں سب سے پہلے اسے دام کا سکّه جاری کیا ۔ اس بات کا اندازہ لگاما مشكل هے كه ايك مسلمان كي حشيت سے بركه نے اپنی رعایا میں دین اسلام کے فروغ کے لیے کیا کام کیا، مصری بیانات میں ایسر مدارس قائم کرنر کا ذ کر ایا ہے جہاں جوں کو قرآن مجید کی نعلیم دی جانی تھی؛ صرف خان ھی نہیں بلکه اس کی ھر بیوی اور امیر کے وابستگان میں ایک امام اور ایک مؤدّن شامل هوما تها له صرف خود بركه بلكه کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی بھائی بھی مسلمان ہو گئے بھے؛ اس کے ماوجود اس کی وفات کو جب نصف صدی گرر گئی سب کہیں جا کر اس کی سلطنت میں اسلام کو قطعی غلبه حاصل هو سکا.

بڑکہ شہر بنی سراے (یه نام اسے ہاتو کے بنا کردہ سراے ہاسی شہر سے ممٹز کرنے کے لیے دیا گیا تھا) کا بانی بھا، جو بالائی آختبہ کے مشرقی کارے پر موجودہ لننسک Leninsk کے قریب سٹالن کراڈ Stalingrad سے تقریباً تیس میل مشرق میں واقع تھا.

مَآخِذُ: وهي حومادّهٔ ماتّو مين درح هين .

([J. A. Boyle ]] W. BARTHOLD)

آبر کہارٹ: (J. L. Burckhardt) نامور مستشرق ⊗
اور سیّاح، سوئٹزرلینڈ کے مشہور شہر لوزان Lausanne
کے قریب کرخکارٹن Kirchgarten کے گاؤں میں
سم نومبر سمے اء کو پیدا ہوا۔ لائپزگ اور
گوٹنگن (جرمنی) میں عربی ادب اور علوم اسلامیه

سے واقفیت حاصل کی ۔ ہائیس سال کی عمر میں اس نے شمالی افریقہ کے استکشاف کے لیے ا پنی خدمات پیش کیں ۔ جنابعبه بلومن باح . آ Blumenbach کی سعارش ہے اسے لڈن کی اصریق ایسوسی ایشن اور رائل سوسائٹی کے صدر سر حورف بینکس Sir Joseph Banks در اپدر پاس ملا لیا۔ تین سال لنڈن اور کیمبرح میں مرید تعلیم حاصل کر کے وہ ۱۸۰۹ء میں مالٹا کے راسر حلب (شام) روانه ھو گا، جہاں دو سال کے قیام میں اس سے برکی زبان سیکھنے کے علاوہ اپنے عربی لہجے کو صاف کیا اور مرآن کریم کے مطالب اور فعه اسلامی میں خاص دسترس بندا در لی .. پهر شنج ابراهيم بن عبدالله اللوزائي كا نام احتيار كركے بدمير، دمشق اور تعلك سے هونا هوا ۱۸۱۲ء میں وہ مصر پہنچا تا که اپنی اصل مہم یعنی دریائے مائنجر Niger کے صحرائی منع یک بہنچیے کا اعتمام نر سکے ۔ مگر اسے قرال (طرابلس العرب) كو حابر والا فاروال مسر مه آيا ـ اس نبر اس فیرصب میں ایک مفلو ک الحال ساسی سوداگر کے بھیس میں دریاہے نبل کے ساتھ ساتھ اسوال یک سفر کیا اور نوبه کی واحد بیدرگاه سوا لن پہنچ کر بحیرہ قلرم پار کیا اور جربرہ عرب میں داخل هو گیا ـ اس نر ۱۲۲۹ ه/ بومبر ۱۸۱۸ء میں حع کیا۔ دو سی ماہ مگہ مکرمہ میں گزارے۔ پھر مدینهٔ منوره کی زیارت کرنے هوے وہ جون ه ۱۸۱۵ میں قاهرہ پہنچ کا ۔ اگلر سال حمل سماء کی ساحت کر کے پھر جون ۱۸۱۹ء میں فاعرہ واپس آگیا اور پھر فران کے سفر کی بیاری میں لگ گا۔مگر ا اپريل ١٨١٦ء مين وه بسمار پڙا اور ه ذوالحجه ۱۲۳۲ م / ۱۵ ا کتوبر ۱۸۱۵ کو بوجوایی کے عالم میں مر گیا۔ قاہرہ میں اس کی قبر موجود ہے.

بر کہارٹ کے مقالوں، رسالچوں اور مختلف الموع مجموعوں کی تعداد آٹھ سو سک ہے، جو تقریبا

هيں: ا مجموعه من الامثال العربية (مع انگرنری الامثال العربية (مع انگرنری نرجمه)، ١٨١٩) Travels in Nubia - ۲ (Travels in Arabia - ۳ (Travels in Arabia - ۳ )

· · · · · · · · Bedoums & Wahabys

ا تین سو پیاس مجلدات کی شکل میں کیمبرح

بوسورسٹی لائبریری میں بدیل شمارہ عمومی Qq

محفوط هيں ۔ اس كى مندرجة ديل تاليفات جهب جكى

المائخة: (١) براؤل: براؤل: مراؤل: مر

(رابا احسان اللهي)

بَركی: ایک خاندان یا صیله، جس کے افراد اس ﴿ وَفِ جَالِدهِ (نهارب) اور پا كستان کے بعص مقامات میں آباد هیں .

ری، افغانستان کی وادی لوهگڑه (Loghar) میں ، جو کابل سے بس میل جنوب کی طرف ہے،
آباد هس ـ یمه لبوگ یون بو افغانستان کے
متعدد دیات میں موجود هیں لیکن ان کی بڑی
جمعیت برک برکیان اور برکی راجن میں رهتی
ہے ـ المسش Mounstuart Elphinstone نے ان کے
کبون کی بعداد آٹھ ہزار بتائی ہے (An Account)

ر بات الله و of the Kingdom of Caubul وزسرستان کے علاقۂ کابیگرام میں بھی یہ خاصی بعداد میں موجود هس ـ اولف کیرو Olaf Caroe یر . وو وع سی ان کے کسوں کی بعداد مین هوار سائی ہے ۔ کامل کے بواحی گاؤں برکی جکاری، کردی دج، کماری اور کابل کے معلَّهٔ قرمُلٌ میں بھی برکی آباد هی \_ بقول محمد حسین حال (A Fen Phases of the Afghans in Jullunder Basties اور الم کچه برکی سحاک، گردیر اور غزیی می بهی آباد هیں ۔ ان کے علاوہ پشاور سے تقریبًا دس سن مشرقی حالب آرمربالا، ارمر ساله اور ارمر پایال میں ، مالک هیں، لیکن ان کے سب و نژاد کے سعلق کوئی ارکی آباد هیں ، حو اب دوسرے قبائل میں سل حل گئر هي (The Pathans ، ص ۲۳) ـ به اپير آپ نو ا ''برکی'' کہتر ہیں، لیکن بعض ان میں سے ''اُومر'' بھی دہلانے ہیں ۔ یہ دونوں لفظ برکی اور ارس رمته رمته ایک هی موسب کے سترادف مام هو گئے The Problem of the North West : Collin Davies) Frontie: 1890. 1408) - لوهگڙه اور کابي گرام کے برک اکرچه افغانوں میں رهتے بھے، لیکن انھوں نے اپنی ربان اور بمدن بر قرار ر نها

> سسب و سزاد: بر لیول کے بسب و بڑاد ہیں روامات کا پرده پڑا هوا هے ـ الفسش ( کتاب مد دور، اب ١٠) لكهتا هي أنه ير ديون دو سهاهانه اوصاف کی وجه سے بڑی شہرت حاصل ہے ۔ وہ ا کثر حکومت دو موجى دستے سها کرنے هيں ۔ هوللج (Col Sir T.H Holdich)، جو روسی افعال باؤنـدَری لمیش ک چیف سروے افسر بھا اور بعد میں افعال و هند باوندری کمیش کا رائل مقرر هوا، لکهتا هے له برکی بهت بامور سپاهی هیں ۔ ان کی رجمت امیر کائل کی معتمد علیه رحمطون میں شمار هوئی ہے -اس رحمنٹ کے سپاھی اسی علاقے سے بھرنی کسے جاتے ہیں ۔جب کسی یورپی سمیر کی حماظت مطلوب

عومی ہے دو اس غرض کے لیر لوهگڑھ رجمنٹ می کو ستمس کیا جاتا ہے ( The Indian Borderland 1880-1900 ، س ، س الفنسش (كتاب سد کور، باب ۱٫۲ نے لکھا ہے کہ بسری المحك السل سے العلق والهتے هيں حو دوسر سے تاجیک قبائل سے اس لحاط سے مختلف ھیں کہ ان کے اپنے الگ قبیلے اور سردار میں ۔ روایات کا اس باب پر انعاق ہے که برکیوں کو سلطان محمود عربوی نے گیارھویں صدی عیسوی میں اس علاقے میں آباد کیا بھا۔ یہاں یه وسیع علاقے کے فنصله دن بات نهی کهی جا سکتی ـ وه خبود عربی السل هویے کا دعوٰی کریے میں ، لیکی بعض ا وقائم مکاروں کے نردیک ان کے آما کرد مھر ۔ کرد نسل سے معلق ر نھے کا ثبویہ ان کی رہان سے بھی ملتا ہے۔ دیها جاتا ہے که ان کی زبال ارسری ہے حو مشرقی ایرال کی ایک مسمل رمال هے، محص ایک مولی نهیں (Olaf Caroe : نباب مذ کور، ص ۲۰) ـ امعاستان میں ایسی زبان کی برویج کا دکر پہلی بار شاهشاه نابر در اپنی بور ک میں کیا ہے، جس کا برجمه مسر بیورج نے بابر نامه کے نام سے ۱۹۲۱ء میں شائع درایا بھا۔ اس میں بابر نے "درکی" ربان دو کابل میں نولی حانے والی گنارہ زبانوں میں شمار ا كنا هـ ـ مصف نے يه بهي لكها هے (بآبر تأسم، مرجمهٔ مسز سیورج، ص ۲۲۰ ماشیه) که "ترکی یا نرکی" (رمان) دو عام طور پر "ارمری" کها جاتا مے، اگرچه اس ربان کے دولیے والے اسے "دریکسته" نہتے ھیں ۔ یه وریرستان کے قصبۂ کانی گرام کے لوگوں کی زبان ہے۔ اس کا بام برک کی مناسبت سے برکی عوا، جو وادی لوهگڑھ میں واقع ہے اور جہاں مرکی آباد هیں ۔ یه رمان ایرانی هے اور کردی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ پشتو یا بلوچی سے اس کا کوئی

تعلق نہیں ۔ ہس عام روایت کے مطابق، سر بر کیوں کی زبان کی بنا پر ، ان کی قرانت کردوں ھی سے طاھر هوتی ہے، حو اس امر سے اور بھی واضع هو جانی یے که ارمز قبیله در کستان میں اب بھی آباد ھے۔ اول پرسی Earl Percy تر دید کی سیاحت کے سلسلے میں لکھتا ہے نه ایک کرد قبیله ارس دردستان کے حکیاری Hakkiari علامے سی آباد ھے، جو برکیه کے انتہائی جسوب مشرق میں ہے اور یه لیمر ک Julemerik سے بیس میل کے فاصلے پیر ہے۔ اس علائر کے ایک سلسلہ دود کا نام ارمر طاع ہے۔ اس کی سرید وصاحت پرسی کے اس بیان سے ھوئی ہے۔ نہ دو آور ترد مائل اب بھی کانی گرام میں موجود هیں ( Highlands of Asiatic Turkey ص ۲۰۰۹) ۔ انگ أور فسله، حس كا دكتر اول پرسی بر کیا ہے، زیرانی ہے، حو آزمر کے فریب آباد هے ( نتاب مد نور، ص ۱۹۱ حاشته) ـ یه بهی کابی گرام کے ہر دیوں کی ایک شاح ہے۔ کردوں کا ایک قسله ''سُمخان' کے مام سے موسوم ہے، حو ارسل (عراق) کے فریب آباد ہے (Capt. S A - (۱۸۱ ص Kurds and their country · Waheed یہ بھی ہر نبوں ھی کی ایک شاح ہے۔ آخر سی یه امر بهی قابل د در هے ده مشرقی پنجاب کے دو . مصول ارمر اور ٹانڈہ کے برکی بختیاری قبیلے سے بعلی ر دھتے ھیں، حو نقسم ھدوستان کے بعد پا نستان ؛ میں آباد هوے هل دال حقائق کی بنا پر نہا جا سکما ہے کہ برکی معربی ایران کے مشہور بحتیاری کماڈہ برکی). قبیلے سے بعلق ر ٹھے ھیں، جن کے علامے کی سرحد گردستان سے ملی هوئی هے، بیز یه که برکوں کے خاندان، جو نر ک وطن کر کے افغانستان آئے، دراصل الموں سے رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم بی حیات ط كردستان كے رهنے والے نھے.

برکیبوں کا ورود هند: برکی خاندان کے کچھ افراد سکندر لودھی کے زمانے میں وزیرستان کے

ا قصبة كانى كرام سے الك صوفى ناصفا شيخ احمد عوب انصاری (م ۹۹۹ه) کی معیب میں جالندھر آئر ۔ شیح احمد غوث کے مورث اعلی ابراهیم دانشمند دس واسطون سے اپنا سلسلہ سب مدینہ مدورہ کے حائد انصاری (مهه ه)سے ملاتے هیں۔ انواعم اپنے پیر بھائی مخدوم سها، الدين رادريا ملتاني (۱۹۵۹ ما ۱۹۹۹ م سے ملے ملتال آئر اور پھر حضرت محدوم کے ارساد ہر وطن واپس جائے کا ارادہ ہر ک کر کے کوھسال سلسمال میں برتی قوم کی تعلیم و بربیب کے لیے کانی گرام کے فریب سکونٹ پدیر ہو گئر (علی محمد ۰ ند كسره الانصار، ص ٢٠، ٢٨) ـ مولانا الراعمة دائشمند کے چار سٹے بھے: (۱) شیخ محمود، من کی سل سے نابرید انصاری موسوم به پیر رونان [ لَكُ نَان] هوے؛ ( م) نسح سراح الدين : ان كي سر سے شیخ درویش نہے، جن کے سابھ برکی ہر ۱۹ ہ میں حالمدھر آئے (م) شمح یوسف، حل کی اولاد دائشمندی انصار نهے؛ (م) شیح لعل، جو لاولد فوب ھونے،

سر نیوں نے حالدھر کے آس پاس دیل کی ستبال آباد دین: (۱) ستی داشمندان (۱) سبی شیح درویس (۳) بستی سابا خیل (س) ستی پیر داؤد. (ه) ستی عران؛ (۹)محلهٔ بر ک (= کرارحان جالىدهر شبهر \* ( \_ ) محله راسته ( = احويد) ، حالنده 4 Glossarv of the Tribes and Castes of the ) شهر - Paniab and the North West Frontier Provinces

مروا خان، جي کا نام سروا حال اور لعب اوحد الدین بھا، عربی اور فارسی کے جید عالم بھے -بطم الدرر والمرجال في بلغيص سير سد الإسر والجان کے نام سے تصنیف کی ۔ اس کا ایک عظمی أ نسخه كتب حانة دائس كاه بنجاب، ذحرة محطوعات شیرانی، سیں سوجود ہے (عدد ۱۰۸) - اہم ایک رسالے سیف المسلول کے دیباجے میں ١١٠٥ مين عليم الله الحسيني جالسدهري بر ديا هي. شر الجواهر في تلعيص سير أبي الطيب و الطاهر ، کے نام سے اس کا فارسی میں مرحمه کما، جو ۲،۹،۹، میں ہسہ اخبار لاھور سے شائع عوا۔ بترجم سے ز دیاجے میں لکھا ہے: 'امیں نے محسوس کا دہ اوحد الدين ميررا خان البركي ثم الجالسهري كي عربي "كتاب نظم الدرر و المرجال في بلحيص سير الانس والحان اگرچه مسوط سهن، ليكن يه بادر معلومات پر محمط ہے اور هر جدد که خواص اس سے بہرہ مند ہونے میں لیکن عوام اس کے اشارات سے محروم رهتر هير، اس لير مجهر حيال آما نه ايسر نوگوں دو سمجھار کے لیر احتصار دو مصورب مصل پیش کرکے اس کا مرحمہ شر الحواجر فی لمحيص سر أبي الطب و الطاعر كي نام سے فارسي میں کروں۔ بس میں نے تبرجمه شروع کر دنا'' (ص ۲) .

سٹوری نے نطبہ الدرر اور شر الحواہر دونوں ا کا سامھ سامھ د کر کیا ہے۔لیکن نفصیل بتائے ہوئے اس سے سہو ہو گیا ہے۔ اس نر لکھا ہے کہ کتاب نظم الدرر عليم الله الحسيني كي مصلف هي اور اس كا رجمه مروا خال سے نثر الجواهر کے نام سے کیا ہے | (عدد ۲۱۸۱، اوراق ۲۰۱ سا ۱۸۳) (۵) شرح (Persian Literature) ص ۲۰۹)، لیکن جیسا نه اوپر ک عبارت سے واضع ہے، حقیقت اس کے ہر عکس ہے. انسعے کے لیے دیکھیے سید عبدالله: A Descriptive مروا حال بر بطم الدرر ع علاوه سدرجة ذيل رسائل بھی مصیف کیر، جن کے حطی سعے لتب حالة دالشكاه بنحاب، ذحيرة مخطوطات شيرابي سي موجود هين : (١) كتمان الاسرار (عدد ١٠١٥٨، اوراق ۱۰۹، ورق ۱ ما ۱۹ موجود مهیر)، (۲) تنبیه 🖳 الاغبيا (عدد ٢٥٥٨)؛ (٣) سُرِح أقوال حيد بغدادي ، ١٣٤٨، اوراق١٠)؛ (٧) عقائد عليه در مذهب صوفيه (عدد ۲۱۵۸) \_ ابهوں نے سماع پر بھی ایک رماله ، (عدد ۱۳۵۸ ب، اوراق ۱۸). تصنیف کیا، حس کا حواله ان کے فرزند مہلول مرک نے

برکی خاندان بر علمی حدمات کا سلسله بدستور حاری رکھا۔ مرزا حال کے فرزند بھلول بھی مامور عالم اور ادیب تھے۔ابھوں نے اپنا نام بہلول کول برکی بتایا ہے (رکھ نه مخطوطهٔ شرح مثنوی، اوراق ا ۲۰۱۲ مرم) ۔ بعض مشہور فارسی شعرا کے دواوین کی سُرحی آپ کی یادگار هیں ، جو بصورت مخطوطات كس حانة داشكاه ينجاب، لاهور، ذخيرة مخطوطات شیرای، میں موجود هیں ۔ ان کی نفصیل درج ذیل هے: (۱) شرح دیوان حافظ (عدد ۲۲۲، اوراق ٨٥: اس شرح كا دوسرا خطى نسخه، عدد و ٢٧٨، ا اوراق ٨٦) ـ الک حطى سحه رافع الحروف كرداني ا کتب خانر میں بھی موجود ہے (اوران س ، خطستعلیق أ شكسته آمير، عبارت كنجان، سطور پجيس مي صفحه، سائز سوا يو ايچ بر پوير سات انچ) ـ مصنف نر خاتمه كتاب میں لکھا ہے کہ یہ مالیف شاهنشاه اورنگ زیب کی وقات کے ایک سال بعد، بعنی ۱۱۱۹ میں، مكمل هوئي : (٧) شرح ديوان صائب (عدد ٢١٨١) اوراق ا تا مم) ؛ (م) سُرح ديوان يَأْصُرُ عَلَى (عدد ، ۲۱۸۱ اوراق . ه ما . ه ۱) ؛ (س) شرح دنوان غنی مثنوی (عدد ۱۳۶۲، اوراق ۱۱۲ اس کے دوسر مے (T1.: T/1 Catalogue

مذ کورہ بالا شروح کے علاوہ سہلول گول نے دو رسالے بھی لکھے، جس کے خطی سخے كتب خانة دانشكاه بنجاب، ذخيرة مخطوطات شیرایی، میں موجود هیں : (۱) سیف المسلول (عدد

بملول کا ایک هی بیٹا یعنی نامی تها، جو

سکھوں کے حلاف لڑتر ہونے ہے ، ی ع سین شہید ہوا . رکی حاندان کے ایک مامور بررگ شیح العالم میان شیح درویس (م ۱۰۸۲ه/ ۱۰۲۱ء) نهر -شیخ العالم اور آن کے مورب اعلی الراهم دانشمند کے حالات میاں سمور کی نصبت بمجاب الاسرار اور دوسرے رسالوں میں ملتر ہیں ۔ یہ حالات علی محمد انصاری داسمند نے اپنی نتاب بد درہ الانصار میں جمع البح هان بالدائرة الأنصار پوتے دو سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک مقدمه، ا بس معالر اور ایک حامه ہے۔اس کا ایک حطی سیحه راقم الحروف دو خال رمال خال صاحب نے جالندھر س د نهایا بها ـ علی محمد انصاری بر محله راسه کے ير ديون مين سے سدرجة ديل اکابر كا د در ديا ھے :-(١) منان على سعر حافظ حيل داشمند : آب

صاحب کشف و کرامات بهر دانشمندون سن وه سب سے بہلے حالد عر أنے ور ) شمح سلطان ادریس حمل دانشمند (س) شبح عبدالبرحم ادريس خبل داشمند: صاحب ترانب بررگ بھے اور شنع احمد عوث کے، جن کا اوپر د در آ حی ہے، ہم عصر بھر، (بم) سنح حلال بن سيح سلطان ادريس خيل دايشمند: نو دری پشه بهر اور قصهٔ هاندیه (برهان پور) کی سركار مين معين نهر: (ه) فعلب السرمان شيح عثمان داشمند (م . م . ۱ ه / . ۱۹۳ ع): اسی خاندان کے نامور عالم بھے ۔ ان کا شمار اس وف کے اوليا ہے درام میں هونا نها۔ آپ شیح الاعظم پیر ولی اور حواجه عبدالباقی بهشبندی دهلوی سے فیض یاب هو ہے۔ رسالة اسراريه مين ان كے مفصل حالات درج هي ـ ان کے سریدوں میں سے ایک صاحب باقی حال تھر، جو شاہجہاں کے درباری امیر بھے۔ ان کی بصنفات ا تحفة القلوب، هديه الأرواح اور چهل مكتوب هير ـ | مؤخرالذكر كا اردو ترحمه ملك جنى دين نر لاعور

کی طرف مسوب ہے۔شیخ عثمان کے بعد ال کے حمیقی مھائی کے پوتے میاں عمدالقادر بن میاں عمداللہ مسلد خلافت پر سنھے۔ آپ س ۱۱۰ میں قوب ھو ہے۔ شنع عثمال کے ایک مرید سیح حوہر یں میر محمد مدد خبل بهر ـ یه بهی حضرت سیم یوسف بی ابراهیم داشمند کی اولاد میں سے تھے۔ انھوں بے ایک رساله نصنف نبا، جس مین محله راسته کے داشمدی بررگوں اور اپنر بعض عریزوں کے حالات اکھے، حو نواح بحواڑہ صلع هوشبار ہور میں معیم بھے ۔ ابھوں نے دینی مسائل پر بھی ایک نتاب نکھی۔ حس كا نام جواهر النفقة بها ـ ال كي باريح وقيات مرروه هے (مرب بفصلات کے لیے دیکھیے محمد حها نگیر حال : شیخ العالم میان شمح درویش، در اوریشٹل کالع سکرتی، فروری ۱۹۵۵ مصوصا ص يه، مه ه ه ه ه).

مآحذ : (١) على محمد دائس (= دانشمند) بدكره الانصار (محطوطه) ۴۱۰) محمد حهانكير حال. در اورنششل کالح سگرین، فروری ه ه ۱ و ۱ (۳) ۲۲ 'Temple בי The Legends of the Punjab' בי 'Temple A Fen Phases of the : حال محمد حسى حال (س) Olef Caroe ( ) ' Afghans in Jullander Basties The Pathans مطوعة سكمبل كميني، ١٩٩٢، the Problems of the North West Collin Davies (7) The Indian Border- Holdich(2): Frontier, 1890-1908 cland 1880-1900 مطنوعة Mathuen and Co مطنوعة . Highlands of Asian Turkey Earl Percy (A) The Kurds and their Country Capt. S A Waheed A Gassary of the Tribes and . H A Rose (1.1) Custes of the Punjab and the North West Frontier Provinces، مطبوعة سول ايند ملثري گرب برس، لاهور Persian Literature CA Storey (11) 17 4111 سے طبع کرایا۔ ایک رساله شوقیه و ذوقیه مهی ان ۱ (۱۲) سید عبدالله: Descriptive Catalogue of Persian

نه بها بلکه ایک سهم سی تبائلی [حکومت مین] افراد حامدان کے اشتراک اور وسیع تر معنوں میں خاندان کے سب سے بڑمے ورد کے نفوق کے حق میں تھی، اس لیے نر کیاروں کے ماسوں اور ملکشاہ کے جیا زاد بهائي اسمعمل بن ياقوبي، نيز اس كے بهائي سُش [رك بان] مجوشام میں اس کی طرف سے حاکم تھا، اور اس کے دوسرے مھائی آرسلان آرغون، جو خراساں میں سرگرم عمل تها، [بينون] كو تحب كا دعويدار هونر كا موقع ١٠ ٩٤) كے وقت اس كى عمر صرف بيره سال بھى - ، مل كيا \_ اس كا نتيجه يه هوا كه ايك پنجيده قسم كى ا گرچه ملکشاه مهی اسی عمر میں مخت بر بشها مها؛ خامه منکی شروع هو گئی مو آگے چل کر آن چهوٹی موثی جهڑ دوں کے مفاطر میں جو آلب آرسلان [رک بال] اور مُلکشاہ کی تخب نشنی کے وقب ہوئی تھیں میں دوئی شخص ایسا نه بها جسے مسلمه اقتدار ؛ دمین زیاده خطربا ک ثابت هوئی ـ بالآخر بر کیاروق غالب آیا، اس لیے که بہلے تو نظام المک کے نُرکاں خاتوں، جو خود ایک سریف ترین حامدان سے 🔓 پیرووں کے ھامھوں ماج الملک قتل ھو گیا، پھر رُکان حاموں اور محمود بھی لقمہ احل بن گئے۔ پوری طرح حاوی تھی اور اب چونکه خزانه اسی استعمیل بھی، جس نے کبھی ترکان خاتون کا ساتھ دیا اور کمھی آرکارون کا، انھیں لوگوں کے ھاتھوں مارا گیا \_ دریی اثنا تَتَشُّ، جو ان دعویدارود، میں سب سے ریادہ خطرنا ک تھا، سارے عراق (بشمول بغداد) میں اپنا اقتدار سلیم کروانے میں کامیاب هو چکا بها اور اس نر ایران کی سطح مربقع پر حمله اس کا مصله خود سلحرقی خاندان کے اندر هی هونا رها | کر دنا بها لیکن پہلے ہو اس کے بڑے شامی امیروں، معنی حلب کے آق سنقر اور الرها (Edessa) کے وران نر اس کا سامھ جھوڑ دیا اور پھر اس اے ایران بھی ایک نئی حکومت کے ظہور میں آ جانے کے خوف سے اس کے مقابلے میں کھڑے ھو گئے اور نشن آخری جنگ میں کام آیا ۔ باتی رہا آرسلان اُرنحون، جس کا متصد صرف یه تها که خراسان کو ایک آزاد ماجگزار علاقه بها دے، تو وہ بھی توری بڑس کو، جو ملک شاہ کا سب سے آخری بھائی تھا اور جسے

ا برکیاروق نے اس کے خلاف سہم پر بھیجا تھا،

Urdu and Arabic Manuscripts in the Panjab Mountstuart (17) 4 - 15 (17) Cliniversity Library . An Account of Kingdom of Caubul: Elphinstone (محمد حمانگر خان)

بَرْ كُيَّارُوق:(مْرَكْيارَق) جوتها سلجوتي سلطان، جس کے عہد حکومت میں سلطنت کا زوال حایاں طور ہر شروع ہو گا۔ وہ ملکشاہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا لیکی باپ کی وہات (نوال مرمھ/ بوسبر لیکن ایسے اپسر وزیر اور انابک نظام الملک کی رهنمائی حاصل تھی۔ اس کے برخلاف تر کیارون کے درباریوں حاصل هو ـ سريد برال سَلْكُشاه كي آخري دوي تھی، اپنے خاوند کی زندگی کے آخری ایام میں اس س کے قبضه و اختیار میں تھا اس لیے اس سے بغداد میں اپنے حار ساله سٹے محمود کے سلطان ھونے کا اعلان کر دیا۔ ایسا معلوم هوتا ہے که اس وقت نک سلطت کی وراثت کے معامل میں حلیفه کا نیصله ایک اهم عنصر بن چکا تها، بحالیکه اس سے قبل تھا۔ مزید برآں ماح الملک، حو برکان خابون کے مشیر نظام الملک کا جائشیں اور دشمی نھا، اس کے پیرووں کی خاصی بڑی مسلّح جماعت کو، جو ساس وزیر کے بیٹوں کے گرد و پیش آکھٹی ہو گئی بھی، ختم کرنے میں کامیاب نہیں ھو سکا بھا اور استام کے دربے تھا ۔ نظام الملک کے سابھیوں نے مرکیارون کو اصفهان سے اغوا کر لیا اور اپنے سرکز رہے میں اس کی بادشاهت کا اعلان کر دیا ـ سب سے آخری بات یه هوئی که جونکه کوئی قانون وراثت موجود

ہر کیاروں کو ۸۸۸ م/ ۵۰، ۵ کے عد سے خلیمه نے اپنی سلطنت کے عرب صوبجات اور ایران کی سر زمین مريقع كا حكميران تسليم در ليا اور آئده سال وه خراسان کے صور کی اطامت و انتیاد حاصل کریے اور سمرتند اور سربه پر بهی از سر تو سلجوتی سادت کا دعوٰی درمے کی عرص سے اصفہان کی حاسب روانه هو کیا ۔ لکی وہ سلطس جس در اس کی فرمادروائی مهى اس سلطس سے قطعًا دلوئي ساست بہاس ر لهتي حیں ہر اس کے سش رو حکومت کریے آئے تھے.

آلْب أرسلان نے اور بالحصوص ملکشاه نے پہلے می سے اپے خاسدان کے شاھزادوں اور بعض استشائی صوردوں میں بڑے بڑے امرا کے لیے بھی جاگیرس اور نڑے نڑے مناصب فائم کر دیے بھے۔ لبكن اس بتسبم كا الرافي الجمله سرحدي علاقون اور دور درار کے اصلاع هی در پڑا بها اور بعص حطرما ف حوادب کے تاوجود اس سے سلطن کے الحاد مين خوني رياده فرق نهين آيا بها ـ بُو سُارُوق کے عہد میں صورت حال بدل گئی اور سلطت نے آراد حکمرانوں کے ایک وفاق کی صورت اختیار کر لی ۔ شام میں سُس کے سٹوں، یعنی دُقاَق حا لم دمشق اور رَضُوان ما دم ملب بے اصولًا اس کی سادت دو سلم الرايا بها، ليكن أر ليارون دو البهي ال ك معاملات میں دخل دینے کی هست بہیں هنوئی۔ مراسان کی طرف مشرق کے نافادل عبور پہاڑی علاقوں میں براہر باعسوں کا زور رھا، جس میں ملکشاہ کے ایک چچا راد بھائی کے علاوہ یَسْمُو کی اولاد میں سے ایک شخص اور طُغُول بيك كا بهائى وعيره شامل بهے؛ لهذا ، ۔ م برکیاروں نے مصلحت اسی میں دیکھی که سام خراسان کو بطور جاگیر اپسے مھائی سُنْجُر کے سپرد كر دے اور اسكى مدد كے ليے ايك والى مقرر

مغلوب کرنے کے کچھ عرصے بعد می گیا ۔ یوں ا کردے ۔ اس نے آذربیجان اور اس کے سرحدی اضلاع میں بھی یہی کیا، جو ایک پُر خطر سرحدی علاقہ تھا ا (جیسا که اسمعل س یاقویی کی [ناکام] کونش سے انس هوا تها)، كيوبكه بر لمانون كے كروہ همشه عر اسے اقدام کا سابھ دینر کے لیے تیار رھتے تھے جس میں لوٹ دھسوٹ کا موقع ملے کا امکان ہو۔ اس علاقے میں آر کمارون نے اپسے سب سے چھوٹے بھائی محمّد الو متمكّل كر ديا اور اہمي طرف سے ايک ا بانگ مفرو کر کے اس کے سابھ بھنے دیا .

مہر کیف آر کیارون کے مصالب کا اب بھی حادمه به هو پایا ـ محمّد اور سَنْحُر کو، جو ایک هى والده سے بھے (لمكن يَ كيارُون كي والده سے سہى)؛ خاص طور پر نظام الملک کے بٹے مؤتد الدن نے (حسے نر کاروں نے اپنے ایک بھائی کے حق میں، جس سے اس کا جهگڑا هو گيا بها، ورارب سے برطرف در دیا مها) ورغلایا آنه وه اپسے نڑے نہائی کے امدار کا حوا امار پھسکیں اور اس کے خلاف بعاوب کر دیں ۔ کئی لڑائیوں کے بعد، جبھوں سے بعض امرا کے پسہم کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے سابھ ھو جانے کی وجہ سے بہت پیچیدہ صورت اخسار کر لی بھی اور جن کے دوران میں دونوں گروھوں کے سرعنہ باری باری فرار ھونے پر محبور ھوتے رہے، طرفیں کے معتدل عماصر کی کوششوں سے ایک معاهده مربب هو گیا۔ اس معاهدے کی رو سے محمد کو "بَلک" کا خطب ملا اور اسے نُو لِمَارُونِ کے زیر سایہ آذربیجان کا، جس سی ارسینیه بهی شامل تها، حکمران با دیا گا اور نُو ليارُون بلا شركب عيرے سلطان تسليم كر ليا گیا۔ محمد کو یه معاهده پسند به آیا۔ اس نے دومارہ لڑائی شروع کر دی، لیکن بالآخر اسے مجبور هو کر ارسید کی طرف مها گا پڑا ۔ بابی همه آخر کار ر کیاروں، جو سمار تھا اور لڑائی سے تمک آ چکا

تها، ١١٠٥ه/ ١١٠٠ م ١١٠٩ سي سلطت كي عملی نقسیم پر راضی هو گا۔ اگرحه اس نے جبال ، آئی کی روّادی ریاست کے ساتھ سُکُمان القُطْبی کی اور رے کے علاوہ طبرسان، فارس، خورستان، بعداد ریاست کا بھی اصافہ ہو گیا، جو اسمعیل کے سابقہ اور مقامات مقدّسه، مالفاط ديكر ممام وه شهر حو حد درجه اهمیت رکهتر تهر اور سلطت کے مرکری علاقوں کا قلب مھر، اپر پاس عى ركھر، ماھم اس محبورًا اپنے بھائی کو اصفہان، بص عراق اور آذر بیجان سے لے کر شام تک پورے سرحدی علامے کا فرمانروا بسلیم کرہ دارا اور صلسی حمک کی میادت بھی اسے مفویض کرنا پڑی ۔ دمی رھا سنحر، تو اسے اس کی احارب دی گئی دد وہ سک واب ابنے اور محمد کے نام کا حصہ پڑھوائے اور ، ہمشہ گوارا آ نربے رہے، ایران بلکہ خُورستان تک اس میں نر کماڑوں کا کوئی ذکر به هو۔ یه کہنا مسكل هے كه اگر تركياروں حلد هي نه س جانا إ اور اس کے مرتر کے بعد محمد کے عمد میں سلطیب کا ایک عارصی اُحاد طہور میں نه آگا ہونا اور اسے بار آور ہونے کا موقع مل جاتا ہو اس معاہدے كا كيا نتيجه مكلما ـ بهر حال ان علاقوں ميں مهى، جو دونوں بھائیوں کو اس معاهدے کی رو سے سلر بھے ان کے اختیار و اصدار کی حقیمت هرگز سلم نه تهي.

مختلف علاقول میں آرادی اور خود مخاری کی حو کوششیں ہو رہی بھیں ان پر نظر رکھنا قطعاً ممکن نہیں تھا، اور اس اکی، جو دونوں سدّعبوں میں سے کبھی ایک کی طرف هو حامر تھر کبھی دوسرے کی طرف، تائید و اعامت خریدنے کے سوا کوئی چاره به تها ـ نتیجه یه هوا که بالائی عراق عرب میں بھی کرنگا اور بالحصوص اس کا حانشين حكرمش مُوصِل مين وريب قريب خودمختار عطر آتے تھے اور دوسری طرف اُرتقی اپنے مفاد کے لیے دیار بگر کو ایک کرنے کے ابتدائی اقدامات كر رمے تھے ۔ ارمينيه ميں ان دركماني رياستوں كے ، تھے تو دركياروق كا نائب طبس سے بھى اس كے ليے

د حو سابقه بوزبطی علاقے میں قائم هو چکی تھیں اور عمال میں سے تیا اور جس در آخلاط میں اپنر شاہ آرمین هویر کا اعلان کر دیا ـ عراق کی سرحدون ر تیعه [ - بطنعه] کے حکمرانوں اور مریدی عربوں ً کی قویہ قابل اعتبا حد یک نڑھ گئی ۔ خراسان اور حیرہ کرر کے صوبوں سے قطع نظر، جہاں آزاد ریاس و کو دود کو همیشه سے تسلیم کیا جاتا رها بها، اور قدیم تُوَیّمی اور کرد خاندانون ٰ کی ان ریاستوں کے علاوہ حن کے وحود کو سلجوتی میں بھی بعص مورونی جا گیردار خابدانوں کی تشکیل دیکھے میں آئی ہے ۔ نه جاگیردار نؤے نؤے سلجون حدَّم کی سل سے مہے، جن میں سب سے مشہور ستر کے مقام پر ترسی کے بیٹوں کا خاندان بها ـ مندرجهٔ ذیل افراد یکر بعد دیگرے نر کباروق کے وزیر ہو\_ہے: نظام الملک کے تین سٹے، یعنی عزَّالمُلك (م٨٨ ه/ م و ١٠)، مُؤيَّد المُّلك (ايك هي سال کے بعد معرول هوا) اور فخرالماک (۴۹۸ م ٩٩٠١ء [كذا، صحيح ٩٩٠١٠،١٩]) بهر عدالجلل الدهستاني (جو لرائي مين مارا كيا) اور المُسْبَدَّى (هومه / ١١٠١ء تنا ١٩٩٨ / ١ ٣٠١٠٠).

اس کے عمد حکومت کے منافشات سے حس بن الصباح كے اسمعيلي نزاريوں سے فائده اٹھايا اور شمالی ایران کے پہاڑوں اور اصفہان کے قرب و جوار میں باقابل تسخیر قلعوں پر قابض هو گئے۔ اس کے علاوه صحرا میں طبّس کی سابقه اسمعیلی ریاست بھی ان کے حسرف میں آ گئی؛ چانچہ جب نظام الملک ے سابھی محمد اور سنجر کے طرف دار س گئے بہت سے امدادی دستے بھرتی کرتا نظر آتا ہے؛
تاھم اسمعیلیوں کیو جو اثیر و اقتیدار حاصل
ھو گیا تھا اور آرکیاروں کے حامیوں میں اس
رواداری کے باعث جو اس نے اسمعیلیوں کے ساسھ
روا رکھی بھی جو بددلی پیدا ھوگئی تھی اس کی
وجہ سے بر لیارون کو اپنے عہد حکومت کے آخری
ایام میں خطرہ محسوس ھونے لیگا اور اس نے
بغداد اور ایران میں اسمعیلیوں کے قتل عام کی
حوصلہ افزائی کی، گو ان کی قوت کو بوڑنے کی کوئی
ندییر عمل میں نہیں لائی گئی،

بڑکیارُوق نے ربیع الآخر ۱۹۸۸ ما ما ۱۹۵۸ کے آغاز میں پچیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ یقینا کوئی بڑا آدمی نه بھا اور جس بھوبڈے پس سے اس نے نظام الملک کے پیرووں کو اپنا مخالف بنا لیا وہ واقعی بڑی سخت غلطی تھی۔ باھم یہ بات کمھی فراموئ بہیں کرنا چاھیے که وہ نہایت کم عمر تھا اور اس امر کو نظر انداز کر دینا ہے انصافی ھو گی که انتشار کے حو پہلو اس کے عہد میں روبما ھوے وہ در پردہ بڑے سلجوں سلاطین کے زمانر میں بھی موجود بھے.

مآخذ: (۱) سلجوتوں کی تاریح ار عماد الدیں اصفہائی (و بنداری کے سحے کی طع از هوتسما، در Recueil، در Recueil، در Recueil، در العجم اور میں اور دوسرے حصّه وزیرا توشیروان کے فارسی تدکرے پر سنی ہے؛ (۲) اس الأثیر الکامل، ج. ۱، جس میں عراقی، خراسائی اور دوسرے درائع سے سیر حاصل معلومات جمع کر دی گئی هیں؛ علاوہ اس مواد کے حو متذکرة العبدر تصنیف میں فراهم کر دیا گیا ہے؛ متذکرة العبدر تصنیف میں فراهم کر دیا گیا ہے؛ طبع جلاله حَاوَر، تبہران ۲۰۹۹ء سعمد اقبال، در مبئی راحة الصدور ار الرآؤندی، طبع محمد اقبال، در مبئی راحة الصدور ار الرآؤندی، طبع محمد اقبال، در مبئی راحة الصدور ار الرآؤندی، طبع محمد اقبال، در مبئی راحة الصدور ار الرآؤندی، طبع محمد اقبال، در مبئی راحة الصدور اور الرآؤندی، طبع محمد اقبال، در مبئی راحة کی مسلم اور عیسائی مآخذ کا اصافه کر لیا

(CL. CAHEN)

بُوگس: [ = سرغوس] (بُوگر،، زوسوپولس ¿Zossopolis قدیم اپولونبا Appolonia کے قریب ' حامے وقوع ۲٪ درجے ۳۰ دفیقے عرض بلد شمالی، ے و درجر ۲۸ دقیقر طول بلد مشرقی، ورنا Varna کے بعد بلغاریا کی سب سے بڑی سدرگاہ اور پانجوال نا شہر۔ ترکس ایک ضلع کا مرکز اور سیرو سیاحت کا معام ہے، جہاں جدید طرز کی بندرگاہ سار ہو چکی ہے اور پارچہ نامی، مچھلی کے شکار اور نمک کے کارخانے ہیں ۔ یہ شہر خلیع برگس پر واقع م اور ۲ مرم ه/۲ م و و ع مين اس كي آبادي تينتاليس هرار چھے سو چوراسی (ضلع کی بہتر هزار ساب سو پچانوے) تھی ۔ اس کا یه نام یونانی پر گوس Pyrgos ا سے مأخود هے۔ ٨١٥ه / ١٣٩٤ع يا ٢٥٥ه / ۱۳۹۸ء کے لک مھک [سلطان] مراد اول نے ترکس B de la Brocquière ) کے ضلع پر قبضه کر لیا ص ۱۹۸ ما ۱۷، اور اس كا حواله در GOR: Jorga ۱: ۱. ۲ : ورون چار شیلی I.H Uzunçarşılı : عثمانلی تاریحی، ۱: ۹۱، ۹۹؛ داشمند H. Danismend .. Kronoloji .. عثمانی ناریخ میں .. برگس بے معمولی سا حصّه لیا ۔ یه بلقان کی مهما<sup>ن</sup> ا میں معری میڑے اور جہازسازی کا مرکز تھا،

خاص طبور پر جنگ لیائو Uzunçarşıli اورون چارشیلی Uzunçarşıli:

کتاب مدکوره ۲: ۲۳، ۳، بار اول، ص ۲۱) ایک عنمانی اصلاحی کمشن نے، حو جدید طرر

کے استحکامات کی دحقیق کر رہا تھا، ۱۹۸۸م برم میں اس شہر کے قلعے کا معانفہ کیا (وہی کتاب، م، بار اول: ۳۸۳) اور جب ۱۲۵۰م بیلی رومی ادرنه در چڑھائی تر رہے بھے تو بہی شہر ان کے اترنے کامعام تھا - ۲۷۲۱ه/۱۵۰۵ میں اس شہر میں یولینڈ کے شاعر ۱۲۵۲ه/۱۵۰۵ میں اس شہر میں یولینڈ کے شاعر ۱۲۵۲ه/۱۵۰۵ میں اس شہر میں یولینڈ کے شاعر ۱۲۵۲ه/۱۵۰۵ میں بلغاریا کی تحریک آزادی ،یں، جو ۱۳۲۹ه/۱۵۰۸ میں بلغاریا کی تحریک آزادی ،یں، جو ۱۳۲۱ه/۱۵۰۸ حصّه دیمیں لیا.

(H. A RCED) بِرُكُّمُه : [ - برخمه، برخامُس ا فديم بُركُس \* Pergamon مو مشيا Mysia (قب مواد و حواله جات مذكوره در Pauly-Wissona مين واقع هي، ایشیا ہے کوچک ہر مسلمانوں کے حملوں کی وجه ییے جو ارسی بھاگ آئے بھے وہ سانویں صدی کے دوران میں بوزنطی عہد کے پرگنن Pergamon میں آباد ہو گئر بوزیطی شہشاہ ملتی کیوس Philippikos (11) تا سراع) ارمني الأصل نها اور پرکن کا سائندہ تھا۔ 219ء میں مسلمه بی عبدالملک کی سپد سالاری میں مسلم عساکر نر اس شهر كو ماراح كر ديا نها ليكن جب ١١٤ ما ١١٤ء من عربول نے فتح قسطنطينيه كى کوشش در ک کر دی تو اسے دوبارہ آباد اور قلعه بند کر لیا گیا۔ پرگین، لیو سوم (Leo III) کے عہد (Thrakesion) سے سراکیه (Thrakesion) کے صوبر میں اور لیو ششم کے عمد (۸۸۹ با ۱۹۹۹ع) سے ساموس Samos کے صوبے میں شامل رھا۔ جنگ سَزَدرت [= ملاذگرد، ملاذ جرد] (١٠٤١ع) كے بعد مغربی ایشیامے کوچک پر ترکوں کے حملوں مين اس شهر كو خاصا نقصان بهمجا، تاهم خاندان کومنیوس Komnenos کے بدوزنطی شہنشا هوں اور

پھر ان کے فوری جانشینوں کے عہد حکومت میں به بدستور ایک خوشحال اور خوب مستحکم مر در رها \_ اس وقب تک وهان امسوس Ephesos کے ما بحب ایک نائب استف رهتا بها، لیکن اسلی اسجلوس Issac Angelos کے عمید (مرز یا ہورزع) میں اسے رفی دے کر ایک المقف کا صدر مقام بنا دیا گیا **۔** م، ۱۲ء میں جو بھی صلبی جنگ کے دوران مس، جب مسطنطسه منع هو گیا، نو پهر پرگس دو نیما Nicaea کی یوبانی ریاست میں سامل در دیا گیا۔ بعد اران حب . . ۳۰ کے لک بھگ بر ک معربی انشیائے کوچک تر چھا گئے تو ترکمہ، فرہ سی کے ہنگوں کی مانعت آگیا، لیکن عثمانی برکوں نر اپنے سک اورخاں کے عہد میں فرم سی کی ریاست کا الحاق در لیا۔ اس کے بعد برگمہ دو ایالت آبادولو [اباطولیا] کی سنجاق حداوندگار میں ایک قصا کی حسب حاصل هو گئی اور پهر يه ولايت آندين سي ارسير کي ا سنحاق کی فضا ہے گیا۔ برگمہ کا علاقه زرخبر اور علَّه، بهل، سری، بما دو اور کیاس کی پیداوار کے لر مشہور ہے ۔ ۱۹۱۹ سے ۱۹۲۳ء تک ترقمہ پر یوبانی فوجوں کا فیضه رها ۔ بعداراں حب ایبھیز اور ، اندرہ کی حکوسوں کے درسال اسفال آبادی کا صحبله ھوا تو ہرگمہ سے وھاں کے ہمام ہوبانی باشدے مکل گئر اور ان کی حکه یومان سے لائے ہونے تر ک سائے گئے ۔ . ، وو وہ میں در گعه کی آبادی کا ابدارہ ىعريبًا سوله هرار پالچ سو لكايا جايا بها.

Defiémery ماخذ: (۱) این بطوطه، طبع کاخذ: (۱) این بطوطه، طبع این این بطوطه، طبع ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰ تا ۱۸۰۹ تا

Reisen und Forschungen um · A. Philippson (.) westlichen Klemasien دهمة اول (Ergänzungscheft = no 167 zu Petermann's Mitteilungen)، کو تھا ، و دع، س عه بعد: (٦) Uber das · J. H. Mordtmann ) türkısche Fürstengeschlecht der Karasi in Mysien . M van Berchem ( عران ۱۹۱۱) رولن (SBPr. Ak W Die Muslimischen Inschriften von Pergamon (Anhang zu Abh Pr 4k. W 1911) برانی ۱۹۱۲ عاز (Anhang zu Abh Pr اورون چارئىيلى Uzungarşılı : أنادولو بيلكلرى، اساندول عرم وع، ص سم سعد؛ (و) عثمان بياتلي: درگمه ساريحمده آسكلپيون، بار چهارم، استاسول سهه و هه (. ۱) على حواد : تاريح و معرافيا لعني، ستاسول ١٣١٣ ا جرج رها ص جرب (۱۱) : اجرج ها محرب المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا ، (١٩٣٤)، عمود ١٧٣٥ ما ١٢٣٠؛ (١٦) [1]، دركي بدیل مادّهٔ برّگمه (او Besim Darkot) - برکمه کے اسلامی آ ار سے متعلق ایک حالیہ بیاں کے لیے حس سیر. مشه اور عکسی تصویرین بهی شامل هی دیکهیر\* (۱۳) عنمان بیاملی و درکمه دارنجنده نورک آسلام اثرلری، استاسول ۲ ه و و ع .

(V. J. PARRY)

برگوی: (ایر کوی، یو کلی، ایر گلی)، محمد س پسر علی، ایک در ک عالم، حس کی شهرت ات بھی عوام میں باقی ہے ۔ وہ ۱۹۹۸ م ۱۹۶۱ء [یا ۱۹۹۹] میں (یا اگر کاتب چلی کا یہ بیاں کہ وہ پچپی سال کی عمر میں فوت ہوا صحیح ہے دو ۱۹۹۹ م ۱، ۱۹۵۱ء می نالی کسیری آرک نال) میں پیدا ہوا ۔ اس نے ابتدائی نعلم گھر میں پائی لیکن جلد ہی اس نے ابتدائی هم عمروں میں امتیاز حاصل کر لیا ۔ اور پھر وہ استانبول چلا گیا، جہاں وہ پہلے احی زادہ محمد استانبول چلا گیا، جہاں وہ پہلے احی زادہ محمد عدالرحمن اومدی سے تکمیل تعلیم کے معد وہ استاسول کے مدارس میں پڑھایا رہا اور اس دوران

میں شخ عبدالرحم قرہ ماہی ہے اسے سلسلہ بیراہیہ میں مرید کیا۔ اپنے ہیر عبدالرحم افلدی کے اثر و رسوخ کی مدد سے اس ہے ادرنہ کی قوح میں قسام کا عہدہ حاصل کر لیا، لیکن جلید هی اس نے اس عہدے اور تعلیم و تدریس کے کام سے سبکدوش هونا چاها؛ مگر اس کے شنح [۔ ہیر] ہے اسے ببلیغ و تعلیم کا مشغلہ یکسر بر ک کرنے کی احازب نہ دی، چانچہ جب حود اس کے ایک احازب نہ دی، چانچہ جب حود اس کے ایک امالیق تھا، اسے برگی میں اپنے بیا کردہ سدرسے میں مدرسی کا عہدہ پیش کیا تو محمد ملی نے اسے قبول الی تعلیم و تدریس، تالیف و تصنف نر لیا۔ برگی میں (جس کی نسب سے وہ برگوی کم اور اشاعب و نبلیغ کا سعل ۱۸۹هم / ۲۵ء و میں اور اشاعب و نبلیغ کا سعل ۱۸۹هم / ۲۵ء و میں مرض طاعون سے اس کی وفات هی ہر خم هوا.

وہ اسام این تسمیّہ [رک بان] کی طرح قانوں سریعب کی حمایت میں هر فسم کی ندعت کا حم آلر إ مقابله کرما رها اور کسی منصب و مربید کی پاس داری سے وہ احکام دیں کے تر ک کرنے میں چشم ہوشی نه دریا نہا، حتی کہ اپنی ریدگی کے آحری ایام میں اس ر وزير اعظم محمد پاشا کو بعص کرسته رِقاعدگیوں کی اصلاح کے لیے تلقین و نصیحب کرنے کی خاطر بڑگی سے استانبول بک کا سفر بھی کیا۔ مدھی معاملات میں سخب شدت پسند ھونے کی وجه سے وہ شریعت سے درا سا انحراف بھی برداشت نہ کریا مها ۔ اس نے اس موصوع پر جو رسالے لکھے، که روپے کی خاطر مرآن مجید کی معلیم دیبا یا کسی عبادت کے کام کا کوئی معاوضہ قبول کرنا حرام ہے، انھوں سے اسے هم عصر اهل علم کے ساتھ بحث و ساطرہ سیں العها دیا، اس کا بڑا چرچا ہوا ۔ اس زمانے کا ایک نهایت مشهور قاضی بلال راده اس کا سب سے بڑا حریف نکلا اور اس نے ایسے رسائل لکھے حن

میں برگوی کی آرا رد کرنے کی کوشش کی گئی

بھی۔شیخ الاسلام ابوالسعود افدی نے بھی اس نزاع

میں حصه لبا اور اس حیال سے که اگر برگوی کے

بطریاب (بالخصوص اس کا یه بطریه که مضروب سکّے

اور دوسری منقوله جائداد کو وقف کرنا جائز

دری هے) پھل گئے تو اوقاف کو بہت خسارہ هو گا

اس کے حلاف ایک فتوی صادر کر دیا۔ اس کے بعد

بلال رادہ نے یہاں یک کہدیا که برگوی منافقت

سے کام لیتا رہا ہے.

سرگوی کی مصامع میں ایک نرکی کتاب وصت نامه کے نام سے ہے، جس پر اب تک اس کا نام رمدہ ر کھا ہے۔ مہ کتاب دینباب کے ممادی پر مشمل ہے اور مذھی مسائل کے نارمے میں اب بھی عوام کی صروریات کو پورا کرنی ہے۔ فاصى زاده احمد افندى اور فوننه کے نسبع على افندى نے اس "لبات پر شرحی لکھیں اور موجّر الدکر شرح کی سرح عثمان پاراری کے مفتی اسمعیل سازی مے لکھسی ۔ وصیّب نامه بارہا طبیع ہوتیا رہا اور موقتمش اوعلو نے اس کا شمالی مرکی میں ترحمه بھی تيا (مطبوعه فاران ١٨٠٠ و ١٨٠٠ ع دبكهر Zenker 1197: Y way 187": 1 Bibliotheca orientalis نبعل: ١٤٤ ٣٣٠ ١٩٤١ : ١٩٠ ٥٥٠ ١٩٥٨ (١٨٠ : ١٩٥٥) Chrestomathie Ottomane Dieterici ترجموں کے سلسلے میں دیکھیے الخصوص فراسیسی نرجمه از تارسال دتاسی: L'Islamisme d'après le . Coran ، مرح اس کی اس کی دو كتابس اللهار [الأسرار] اور العوامل برسون نك مدرسوں میں پڑھائی جانی رھیں اور اپنے وقت میں ان سے عربی کی بعلیم میں بہت آسانی هو گئی۔ اس كي مصنيف الطريقة المحمدية نع، حس مين اس کے عربی مواعظ اور خطر میں، اهل علم کے طبقے میں بڑی قدر و سزل پائی - علی القاری نے

ایک طولانی قصیده لکھا، جس میں اس نے علما ہے اسلام میں برگوی کی حیثیت کیو واصح کیا ہے ۔ خادم لی محمد افدی اور عبدالعنی البابلوسی نے الطریقه المحمدیة کی شرحیں لکھیں ۔ امین افدی نے اسے دستور العمل کی حیثیت سے اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اس کا عرف هی ''طریقتجی'' هو گیا تھا، بلکه اس کے انقال کے بعد ایک سلسله طریقت بھی اسی کے نام سے معرض وحود میں آگا بھا،

(قاسم گفروی)

برگه: (برگی، بعض اوفات برگی یا برگی بهی)
معربی ایشیا مے کوچک میں ایک چھوٹا سا قصد،
جو وادی کوچو ک میں ایک چھوٹا سا قصد،
جو وادی کوچو ک مندرس میں واقع ہے ۔یہ صوبۂ ازمیر
(سمرنا) میں اوڈسٹس کی قضا کے ایک ناحیہ
کا مر کسز ہے ۔ یہیں لید (Lydia) کا قدیم
کا مر کسز ہے ۔ یہیں لید (Lydia) کا قدیم
نیم اوقع تھا ۔ سورسطی دور میں یہ
کو ایک اسقف کے صدر مقام (۔ میڑوپول) کا درجہ
کو ایک اسقف کے صدر مقام (۔ میڑوپول) کا درجہ
دے دیا گیا اور اس طرح وہ افسوس (Ephesos) کی

کلیسائی ماتحتی سے آراد همو گیا، لیکن ۱۳۸۸ء میں یه شہر ایک بار پھر افسوس کے مددگار (Suffragan) اسقف کا مرکز هو کیا - ۲۰۰۰ء میں قتلانیوں (Catalans) نے Roger de Flor کی زیر قیادت ترکوں کو یہاں سے نکلا اور خود شہر 'وٹ لیا۔ اس کے بعد سے بڑگہ، آیدین کے ترک بیکوں کے قبضے میں چلا گا۔ ان کے دور حکومت کے عمارتی آنار ۔۔ جن میں اولو جاسم قابل ذکر ہے ۔ اب بھی شہر میں نظر آنے ھیں ۔ برگہ ۱۹۵۳ ۱ ۱۳۹۱ء میں عثمانی در کوں کے قبصر میں آیا اور اس کے بعد انہیں کے پاس بھا، ایک مختصر وقدر کے سوا، حس میں آیدیں کے حانواد مے کے رئیسوں ا کو امیر سمور نر بحال کر دیا اور وہ ایک بار پھر (۱۳۰۲ ما ۱۳۰۵) اس علاقر پسر قابض رهـ . مور نا ۱۹۲ ء کے برسوں میں مغربی ابشیا ہے کوچک میں یونانیوں اور برکوں کے ماہین جنگ کے دوران میں اس شہر کو حاصا بقصان پہنچا ۔ ہم و ، ع مبن نرگه کی آبادی دو هرار ایک سو پیچاس نفوس کے لگ بھگ تھی۔

العمرى: مسالک الأنهار، طه مرد (۱) العمرى: مسالک الأنهار، طه (۲) (۲) العمرى: مسالک الأنهار، طه (۲) (۲) العمرى: مسالک الأنهار، طه (۲) (۲) (۲) العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر العمر الع

dritte Reise in Lydien (Akad. d. Wiss. in Wien, Denkschriften, Phil-Hist. Kl ملد عار ما)، وي انا م و و و عا عن ١٦ بعد: ( Das anatolische : F Taeschner Wegenetz nach Osmanischen Quellen (Turkische r Bd. Bibliothek )، لائير ك ٢٠٠ (ع، ١٠٦١ و ٢٠ Turkish Architecture in . R. M. Riefstahl (1.) : 79 (امريكه] Mass ) كيمبرح (South Western Anatolia رسه وعد و: مرد تا به و ب : ۱۰ تا ۱۰ ( كتات طبع L' Émirat d' : P. Lemeile (11) : (P. Wittek 'Aydın, Byzance et l'Occident ' Recherches sur "La Geste d'Umur Parha" (Bibliothèque Byzantine) علد ) ، پیرس یه و و عاص و با بعد ، و د الدادة اشاریه) ؛ (م ر) ایم . فواد کوپرولو زاده : آیدین اوغللری تاریخنه عائد در ترکیاب مجموعه سی، ۲ - استادول ١٩٢٨ ع: ٢٣٣ (١٣) اورون چارشيلي : كتامه لر اناود و ترك تاريخي وثيقه لرندن آيكحي كتأب، استانىول و به رعه ص و ر بعد ؛ (م ر) همت آنين Himmet Akin و به آیدین اوغللری حقنده بیراراشترمه (انقره یونیورسته سی دل و تاریح - جغرانیا فاکولته سی یا یساری، عدد . ب)، استانبول ۱۰ م م م م م م بي بيعد ؛ (۷. Cuinet (۱۰) ישל: דוס ישל: La Turquie d'Asie (۱۹) ساسى : قاموس الأعلام، ب، استانبول ١٣٠٩ه: ه ۱۲۸۵ ؛ (۱۷) علی جواد : تاریخ و حفرافیا کفتی، استانبول Pauly-Wissowa (۱۸) : ١٦٩ ص ١٩١١ تا م ١٣١١ تا ح م، حمد اول (۹۹۸ع)، بذیل ماده Christopolis . عمود ۲ مم ب و س/ ۱ م . و رع بديل مأده Dios Hieron . عمود ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۳؛ (۱۹) آلآ، ترک، بدیل ،ادهٔ برگی (از سیم دار کوت).

(V. J. PARRY)

بَرُلام اور جَوْزَافَت : رَكَ به بِلُوهُر يُودُاسَفُ [يُودُآسف].

س ایک ضلع نیز ایک جهیل کا نام - جهیل مذکور دریامے نیل کی دو شاخوں رشید Rosetta اور دماط Damietta کے دیانوں کے درمیان واقع ہے اور اسے معدرہ روم سے صرف ریب کے ٹملوں کی ایک تنگ سی پٹی جدا کرنی ہے.

یه عربی نام یونانی لفظ Paralos کی معرب شکل ہے، جو تبطی کے واسطے سے عربی میں آیا اور جس کے معنی ''سمندر کے نزدیک کا ساحلی علاقه'' هين، لهذا علاقة مذكور ير اس كا اطلاق بالكل طبعى هے، يہاں به بات قابل ذكر هے كه یاقوں اور ابن نطوطہ اس کے بالفتحہ بلکظ ورتراس،'' سے واقعہ تھر حو اب باقی نہیں رھا.

ملک کے نسبة زیادہ نؤے حصوں میں تقسیم ھونے سے قبل یه ایک گورے کا انتظامی مرکز تھا۔ اس کے بعد اسے نشتراویہ کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ اور آٹھویں / چودھوس صدی میں یه صوبه اپنے صدر مقام کے نام پر آشمون طباح کہلانے لگا۔ اب علاقه برلس صوبة الغربيَّه مين شاسل هـ.

وون وسطی میں یه جهیل ایسے مقام کے نام پر جو اب بانی نہیں رہا بحرہ تُسْتُراً وہ کہلانی تھی ۔ ابن حُوقُل نے اسے بشمور کی جھیل لکھا ہے، جو اس دلدلی علاقر کا ایک آور نام ہے.

اس جهیل میں ماهی گیری کا ٹھیکا دیا جانا تھا۔ یہ ایک قدیم دستور تھا جو اسلامی عمد کے پہلر سے موجود بھا۔ یہ ماننا ذرا مشکل ہے کہ مخلف حکومتوں نر ایسر منفعت بخش ذریعه آمدنی سے دستکش هونا منظور کیا هو کا اور جب تیسری / نویں صدی کے مآخذ اس طریقے کے جاری کرنے کا ذکر کرتر هیں تو غالبًا ان کا روے سخن مالی دشواریوں میں اضافر کی جانب هوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ معصول کی موتونی کا ذکر کرتے هیں تو برلس : Borollos، مصر کے ڈیلٹا کے شمال اس سے مراد غالبا صورت حال میں بہتری هوتی ہے.

البروی نےجورسول کریم کے بارہ صحابه اللہ کی مقبروں کا ذکر کیا ہے اس سے عالبا کسی عرب مسح کی طرف اشارہ مقصود ہے، اگرچه روایات کے مطابق سرلس کے حاکم نے عربوں سے سمجھونا کر لیا تھا ناہم یہ سمکن ہے لہ ہم ہم سے سمجھونا میں نوزنطنوں کے ساحل نر ایرنے کے نعد کچھ جنگی ہوئی ہوں ۔ لئی اہل علم البرلسی کی سست مشہورہیں۔ سرلس کے ناشدے سراغ رسانی میں مہارت کے لیے مشہور نہے .

مآخذ: (١) ابن عدالعكم س مد و سرد (٧) اليعقوبي، ص ٣٣٨؛ ترحمه Wict، ص ه ١٠ ؛ (٣) اس حَوْقَل، بار دوم، ص ١٣٨ با ١٣٨؛ (به) الهُروي، ص ے ، مترجمهٔ Sourdel Thomine ص ۱۱۰ (۵) ياقوب، ١: ٣٩٥: (٦) اس تَطُوطُه، ١: ٨٥، مترحمة (م) :۱۰۰ : (۵) این دُنمان، ه: ۱۰۳ (۲۰) المستطرف، ١: ١٠١؛ مترجمة Ral ، ٢: ١٠١؛ (٩) المقريسري، طبع Wict ، ۱۱۳۰ و ۲: ۹۹، ۹۹، ے و و س : ۲ س ر ما سم رو س : ۲ س : ۱۸ ؛ (۱۰) الطَّاهري، ص ۱۱۸ شرحمهٔ Venture de Paradis ص Materiaux pour servir à la : Wiet 3 Maspero (11) tris 'er 'es 'es ographie de l'Égipte La géographie de l' fgypte, dans : عمر طوسون (۱۲) Mémoires de la société royale de géographie (17) TTT 'TA 'ST 'IA : A 'de l' Egypte عداللطيف، ص ٨٠٤؛ (م ١) النُّوسرى : نهاية الأرب، ٨: ٣٢٣ ! . ١ : ٣٢٣ [(٥١) السمعاني : الأساب] .

برما: یه ملک پہلی دار اراکان کے دادشاہ زامیه کلا (Narameihkla) کے دریعے نؤے پیمانے پر اسلام سے متأثر هوا ۔ یه بادشاہ سکل میں جلا وطنی کے ایام گرار کر اپرے مسلماں پیرووں کے ساتھ . سہم ع میں درما واپس آیا ۔ اس نے

(G. WIE1)

مروهانك Mrohaung مين اپنا دارالحكومت قائم کیا، جہاں مسجد سدی خاں تعمیر کی گئی۔ بعد میں آنے والے اراکانی نادشاہ اگرچه بدھ مت کے پبرو نھے لیکن انھوں سے اسلامی خطابات استعمال کیے ہلکہ ایسے تمعے بھی جاری کیے حس ہر كلمة طسه كنده بها . جب . و و ع مين عالمگير ك بھائی شاہ شحاع ہے اراکاں کی طرف راہ مرار اختیار کی نو وهان اسلامی اثرات آور بھی نڑھ گئے ـ شاہ شخا<sub>م</sub> کو وهاں کے بادشاہ سندہ تھودسه (Sandathudamma) نر قتل کر ڈالا اور اس کا حرابه ضبط کر لیا، لیکی اس کے سابھیوں کو شاھی پاسبانوں میں سر انداروں کے طور پسر ملازم رکھا اور اس حیشب سے ابھوں نے کئی بار وھاں کے بادساھوں کے عزل و سب میں حصّه لیا۔ ان معل درباریوں کی اولاد آح مک دوسروں سے متمسر رھی ہے ۔ برما حاص میں مسلمانوں کی اہادی چند گجراتی باجروں اور بعص موپچیون اور دیگر غیرملکی فنی ما هرین پر مشتمل بهی، جمهیں شاهان آوا Ava نر اپنی ملازمت میں جبراً بهربی کر لبا بها - ۱۸۲۹ء میں جب ہرطانوی حکومت نے اراکاں کا اپنی سلطنت سے العاق كر ليا دو ساحلي شهرون خصوصًا أ كُناب مين چٹا دُنگ سے مسلمان مہ کثرب آنا شروع ہو گئے۔ جبوبی برما کے الحاق (۱۸۵۲ع) کے بعد ۱۸۸۰ع سے ھىدوستاسوں كى برما مىں بقل مكانى بۇسے پىمانر پر هونر لگی - ۱۹۳۱ء کی سر شماری (یه آخری سر شماری بھی حو پیوری بعصیل کے سابھ بایڈ بکمبل ا کو پہنچی) میں برما کی کل آبادی ۱۳۹۹۱۱۹ اور اس میں مسلمانوں کی آبادی مهمهم تھی -ان مسلمانوں میں سے ہم . ه ۲۹ مندی الاصل تھے، سے سرا جسی (پنتھر Panthay) اور ۱۸۹۸ مقامی نو مسلم، بستر اراکایی، تهر، مسلمان اراکایی ا برطانوی حکوس کے شروع کے عہدیداروں اور

ً قائدين، جن ميں أو نو U Nu پيشي پيش هيں، أپى بده ميراث پر سهب زور ديتر هيں؛ مسلمان مساوی درجر کے شہری مسلیم کیر جاتر ھیں لیکی ان کے ساتھ حوشگوار تعلقات میں خلل الداز هوير والر آلئي محركات موجود رهے هيں ـ سمالی اراکان سی محاهدوں کی بغاوت کا مقصد یه نها که اس علاقبرکا العانی پاکستان سے ہو جائے ۔ اس معاوب کا فائد قاسم نامی ایک ماهی گیر نیا . مجاهدوں سے ۱۹۳۸ سے ۱۹۵۳ تک ىونىيى دانگ Buthidaung سى مانک داؤ نک کے علاقے ہو حوف ردہ بنائیر رکھا ۔ لیکن حب قاسم پا کستان میں قىد ھو گیا تو ان كى سرگرمال بازی حد سک کم هو گئیں۔ ستمبر م و و و ع میں ملک میں ایک سیاسی بحران سا بعدا هو گیا تها، جس کا ناعث سرکاری مدارس میں اسلامیات کی تعلیم کے خلاف بھکشوؤں کا احتجاج تھا ۔ لیکن عام طور پر ماهمی معلقات خوشکوار هیں۔ اراکان میں، جہاں بدھوں اور مسلمانوں کی مخلوط آبادی ہے، مدهوں نے بہت سی اسلامی رسوم اپنا لی هیں، حتى له كلے كا كوشت مهى كھاتے هيں ـ ليكن حموبی برما میں عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی اور آئے کا گوست کھانے کو روکنے کے عملی امدام دیر جانے هیں - مارچ ۱۹۵۳ء میں فانون "اسخ نکاح مسلمانان برما" منظور هوا، جس کی رو سے مسلمان عوربوں دو بدھ عورتوں کے مساوی حقوق مل گئے، یعی اپنے حاوندوں کو طلاق دینے کا مساوی موقع اور نسخ نکاح کے بعد شادی کا حسن اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق - برما سے ما ھر اس فادون کے خلاف صدامے احتجاج بلند ھوٹی لیکن درما مسلم کانگرس نے اسے قبول کر لیا ۔ برما میں شادى شده مسلم خواتين چهرے پر نقاب نهيں ڈالتين -ه و و و ع مين أو نو نے بعیث وزير اعظم قرآن مجيد كا

پولیس کے عمال میں شامل تھے، انھوں سے اعلٰی تعلیم سے فائدہ اٹھانا اور ان میں سے نہت سے سرکاری ملازمت، بینک کے کاروبار اور تجارب میں نمایاں تھے۔ ساحلی اور دریائی دخابی ۔بازوں کے قریب فریب تمام ملاح چائگامی مسامانوں میں سے بھربی کیے جانے بھے ۔ خوردہ فروشی سی اسمعنی (خوجر) اور گحرانی مسلمان چهائر هوسے بهر ـ . ۹ و و عسے شروع هويے والے دس سال كساد باراري کے بھے اور مسلمان، حدر اقتصادیات کے میدان میں دوسروں سے آگے بھے، ایک مد مک لوگوں کا علی سلاس یں گئر۔ ۱۹۳ ور مهم وعد من نشدد اسر فسادات دیا هونے۔ مؤمّرالذ کر فسادات جولائی سے دسمبر تک جاری رھے اور رنگوں اور مالڈلے میں سب سے ریادہ شدید مهر ـ ان مين تقريبًا دو سو مسلمان هلاً ك هويـــ جاپاہوں کے حملے (۲مہورع) کے بعد دہت سے ھدوستانی بہاں سے بھاگ دکلے، ان میں سے کعھ حمک کے بعد واپس آ گئے لیکن ان کی تعداد پہلے کی به نسبت کم هو گئی ہے۔ ۱۹۰۸ء میں مسلمانوں کی کل آبادی وجو وع کے مقابلے میں عالمًا كسى قدر زياده اور شايد جهے لاكھ تھى (سه و ۱ - سه و و ع کی سر شماری بالکل نامکمل هے) -اں میں سے نصف ہاکستان اور بھارت کے باشندے ھیں۔ ایک سیاسی سطیم سرما مسلم کانگرس کے نام سے مہم و ع میں قائم کی کئی، جس کا تعلّی سرکاری مخلوط (Coalition) جماعت ''ایشی فاشست بیپلر فریڈم لیگ" سے ہے۔ آزادی کے معد عرصے سے دو مسلمان کابینہ وزارت کے ارکان رہے ھیں۔ ان میں سے ایک تو ایم ۔ انے رشید (ولادت ۱۹۱۲ء) ایک ممتاز ٹریڈ یونینسٹ اور تاجر ہیں اور دوسرے أوكهن مانك آب Whin Maung Lat (عبداللَّطيف، ولادب ۱۹۱۳ع) وکیل میں ۔ آزاد سرما کے

ہرمی زبان میں ترجمه کرنے کے ایک منصوبے کا آغاز کیا.

[م جنوری ۴٫۹۴۸ ع کو یونین آف برما کا قیام عمل میں آیا اور آخری برطانوی گورنر Sir Habert Rance نے زمام اقتدار جمہوریة برما کے بہلرصدر Sao Shwe Thaike کے سیرد کر دی ۔ ۲ مارچ ۱۹۹۳ کو حدرل نی ون Ne Win نر حکومت کا تخته الٹ کر انقلابی حکومت قائم کی اور صدر کا عهده سنسهال لما . آج کل برما کا رقده و ۱۹۸۸ مربع میل ہے ۔ ہا کستان سے سرحدوں کی معین سہووء میں هوئی ـ ۲۹۹ عدین کل آبادی ٠٠٠ ٢٥٢ نهي (مسلمان : نقريبًا بيئيس لاكه) ـ رنگون دارالحکومت ہے ۔ دوسرے دو نڑے شہر مانڈلے اور مولمیں هیں ۔ بدھ سف اب حکومت کا مذهب نہیں رها۔ دریعة تعلیم برسی زبان مے اور پرائسری تک نعلیم معت ہے۔ درما کا سکه کیات Kyat ہے جبو ڈینڑھ شلنگ کے برابر ہے (ایک ڈالر - ۲۰۵۹ کیات) - ۹۹۳ وعسے تمام بینک قومیا لیے گئے هیں ـ بـرما کے پاکستان سے سفارسی تعلقات قائم هين . ]

مآخذ: (۱) هندوستان کی سر شماری رپورث، د. H. Tinker (۲): ۱۹۳۳ این کون ۱۹۳۳: (۲) ۱۹۳۱ این ۱۹۳۱: (۲) ۱۹۳۱ این ۱۹۳۱: (مزید حالات ۱۹۳۱ مآحد کے لیے دیکھیے (۳) (۲) انسائیکلوپیڈیا ترثینگا، بذیل مریم ۱۹۳۸: (۱۹۳۸ ماحد ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ ماحد ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳

(او اداره]) H. TINKER)

- بَرْمُكُ (آل): رَكَ بِهِ مِرامَكُهِ.
  - بَرْمُكِيَّة : رَكَ به بَرَامِكه .
    - م برمنی: رک به برما.
    - برمه: رك به برما.

بُرُں يَ بلند شهر [رَكَ بَانَ] كا قديم نام. بُرُنَيَاس : رَكَ به انجيل.

یَرَ نَتُّه :ایک اصطلاح، جو ترکی دنیا کے مشرتی حمير (ثليوب، قرغز، قراق، وغيره) مين مستعمل ه اگرچه آج کل پرانی طرز کی سمجھی جانی ہے۔ (اس لفظ کی مختلف شکلوں کے لیے قب ترمته، درمته، رومته، پَرنْتی، رَمْناد اور رَمْتای) ـ کچه سُکلیں، جو عض مآخذ میں ملی هیں، ابهی تک پدوری طرح سمجه میں دمیں آئیں، تاهم شیخ سلیمان کا ترث اور ایچ ـ کے قدری کا بَرتّا ضرور غلط هیر۔ برند کے معنی عموبًا غارب کری، اٹھائی گیری، تاراح کرنا، لے بھاگا اور لوٹ لینا لیے جاتے ہیں، نیز کسی قرض خواه یا ستاثر هو مےشخص کا انتقامًا اپسر مد مقامل پر حمله کر کے اس کے پالتو جانور، مویشی وغیرہ پکڑ لر جانا اور یہیں سے اس کے معی "مویشیوں کی حوری" هو گئر۔ اس سے متعلقه الفاظ کے لير أب "برأته جي (سي)" (د فهورل جانے والا لئيرا)، " بَرِيتْي جِي " (\_ أَجِكًا)، " بَرِمْتَلَا" (\_ اپنا حق لوگوں کے جانور ہانک لر جاکر وصول کرنا، جھاپا مارنا)، ''برستلاش''(\_\_جائداد کےلیر باهم جهگرنا)، وریاردی، منن يولداش بولغونچوبای منن بُرِمتلاش" (ایک مَفُلس کی دوستی کے سبب آیک مالدار سے الزنا). یه لفظ روسی زبان میں بھی اسی معنی کے ساتھ داخل هو گيا هے۔ baranta (دانقام سدارے میں قبل کرما، لوٹ لیے جانے کے بدلے میں جانور ھاںک لیے جانا، جھاپا مارنا، غارت کرنا وغیرہ) اور اس کے مشتقات barantovscik ، barantary (۔ دشمنا به باخب مين حصّه لينر والا، ذاكو) :Barantovity (= غارت سے متعلق)؛ barantovat (= تاخت کرنا) وغیرہ.

رگ (Russ. elym. Wb.) M. Vasmer مائڈل برگ (وس baranta مشرقی روس اور تفقاز میں مستعمل ہے، کہتا ہے کہ یه لفظ ترکی

سے لیا گیا ہے، جہاں یہ معولی سے آبا (دیکھیے مغولی لغات مين barîmda .barîm (م ها مه سے مصبوط بكرنا) ، barîmdalagu (عد فبصر میں آ حاما، مضبوط گرفت میں آما، معقوظ ركها، بالنا)، barimdalal (\_ مضبوط پکڑنے کا فعل، نیز جکڑیے وعرہ کا)، قب بالخصوص : ( = , q + o Helsinki) Kalm. Wb. · G J Ramstedt bermta (= گرفت كرما، مضبوط يكونا، حمله كرما، چره دورانا)، b kexa (ــ تاخت پر جانه با که دشمن سے آئدہ حملوں کی صماحت لے لی جائے)، baimtlyv ( الله المناء مضبوط مهام اينا) (قب barate barate وغيره).

یه بالکل صاف ہے که جانه بدوش برکی قوسوں میں مه لفظ کبھی ایک خاص قانونی مصور | اور اویرات کے علاقوں میں مروّجه قانوں کے خلاف کا حاسل تھا؛ ترکی میں مغول کی طرح اس میں عہد و 📗 جرائم کے سلسلے میں درنتہ کے نظام کا مطالعہ تین پیماں اور صمانت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور همارے ؛ عنوانوں کے بعث کیا : ، معولی، مسلّع اور قبائلی. مأحد سے طاهر هونا هے كه تربيه صرف لسى حاص أ غرض کے لیے کام میں لایا حاما بھا اور اس سے ا کام لیر کے لیر کچھ قاعدے بھی معرر بھے . ایک ستایا ہوا شحص اپنا حنی واپس لسے کے لیے اپسے ا محالف کے مال کے ایک حصے پر قبصہ کر لے تو ا اس کا یه فعل درنته کملائے ٥ ـ اس مال دا واپس کرما مخالف پارٹیوں کے درسان عدانتی کارروائی کے فیصلے پر موقوف ہونا ہے ۔ گمان غالب یہ ہے له باهمی برنتوں سے بعض اومات ریادہ بڑی حماعیں بھی متأثّر ہوتی بھیں ۔ صابطے کا نعاضا نہ بھا کہ ناہمی جھگڑے کے لیے نرنته دن کے وقت اور پہلے ، سے اطلاع دے کر کیا جانا چاہیے ۔ برنتہ میں ا کسی حاله بدوش حالدان کے نوجوانوں کو اپنی سہادری، هوشماری اور نئی نئی برکیدیں نکالے کا موقع بھی مل جانا تھا اور اس طرح اپنے کارناہے دکھا کر وہ 'بہادر' کا لقب حاصل کرلیتے مھے اور ان کی بڑی عرب کی جاتی بھی۔ معاشرے کے

سانی کی سدیلی اور اقتصادی حالات کے تغیر سے، دیگر مہت سے عوامی دستوروں کی طرح جن کی بنیاد رسم و رواح بر قائم بهی، برنته بهی اپنی اهبیت كهو بيثها . اس لفظ كے مفہوم ميں آهسته آهسته تمرّل واعم هودا رها اور اس کے معنی معض چوری کے رہ تحتر،

پھر بھی محدود حلقوں میں جہاں ابھی مک پرانے رسم و رواج موحود هیں برنمه کا نظام ابھی یک فائم ہے اور ملکی قانوں یه صرورت محسوس كرما هي كه اس ك وحود دو يسليم كرم، مثلاً ا ۱۹ ا نتوبر ۱۹۲۰ کو روسی مرکزی انتظامی محکم (VISIK) بر حود مختار حمهوریهٔ فرانستان مآجل بس مقاله می دکر کرده مآخذ کے علاوه - یکهر : (۱) V Barthold اور عدالله عنان، در ورا ترک ماده برنته در ورا Radloff (۲) : (۲) Stavr.slov. tur .- Budagov (r) (6,911 6 1097) Rus. Kirg · Bukın (س) : ۱۸۶۹ کی ۱۵۱۰ بیٹرر برگ ۱۸۶۹ اس Rus.- tat slov. : غمى راده : ١٨٨٣ ع : (ه) غمى راده : مر. باكو ۲۰۹۰، K. K. Yudaxın (۲): قرغيز سورزلفو (برک ترجمه از تَنماس A. Taymas)، انقره همه وع؛ (ع) Sprav. slov · A N Čudinov بيترز برگ ١٩٠١؛ (Sravn. etimol, slov. russ. yaz. : N V. Goryaev (A) تملس - و م را عا: ( Russko-nemetsk. . I. Y. Pavlovsk Mong. - · Kovalevskiy (1.) الأثيرك (1, و عنا (1.) :I. J Schmidt (۱۱) عاران ۱۸۳۶ عاران ۱۸۳۰ russ.-frans. slov. (۱۲) Mong.-Deutsch -Russ Wh . Mong.-Engl. Dict. سٹاک هام مره و وعا (1 m) !(e 1 9 y 9) 'Sibirsk. sovietsk. entsiklop. (1 m) .Entsiklop slov بيشرزبرگ ١٨٠١ء اور ١٨٠٠ ؛

Der. Grosse Breckhaus النوزك و ١٩٢٠

(R. RAHMETI ARAT)

بْرُ نَتْی : رَكَ مه بن غاری.

بُرِ نِي : صياء الدين، سلاطين (دهلي) كے رمائر كا مؤرّخ اور نظم و سبق حكومت پر نكهنر والا. مھی (ہلکہ غالبًا اس سے درا پہلے ھی کی تھی، کیونکہ علاه الدیں خلجی کے دور حکومت (۹۸۹ه/، ۹،۹ نا ه ۱۹۹۹ / ۱۹۹۹ع) سی اس کی عمر ابنی بھی که ایسے اس زمانے کی مجالس و محافل کا دیکھنا یاد بها اور وه بورا قرآن دريم پڙه جکا تها۔ ديلي کے امرا و عمائد سے تربی کے سہب اچھے بعلقات اور سلطان علاءالدس خلجی کی حکومت کے بہار ھی سال وه بُرُن کا نائب اور "حواحه" بن گیا بها۔ سربی کا جحا ملک علاہ الملک علاہ الدیں خُلعی کے عهد میں دهلی کا دوروال اور ایک معتاز شاهی مشیر بھا ۔ اس کے نابا سیه سالار حسام الدیں دوء جو ملک نار بک [کشلو خان] کا وکیل دار تھا، سلطان بلبن ہے لکھنوبی کی شحبگی کے سمب پر مامور ليا بها.

خود بربی بھی سترہ سال اور بین مہیم مک سلطان محمد بی نغلق (ه ۲ ع ه / ه ۲ و ع تا ۲ ه ع ه ا ، ه م ع) کا درباری رها ـ سیرالاولیاء میں اسے ایک دلچسپ اور خوش بیان بدیم اور امیر خسرو اور امير حسن كا دوست بتايا گا هـ.

فيروز شاه نُغْلق (٢٥٥ه/ ١٥٣٥ تا ١٥٥ه/ ۱۳۸۸ء) کے آعار حکومت میں برنی کو دربار سے برطرف کر دیا گیا مھا اور اس کے اپنر بیان کے مطابق، جو نعت معمدی میں ملتا ہے، وہ کچھ عرص پہتیز کے قلعر میں مقید رھا۔ یہ قیاس

ممكن معدوم هوتا هے كه وه خواجه جهان احمد آیار کی آس سارش میں شریک رہا ہو جو اس زمانے میں محمد بن تغلق کے ایک مابالغ بیٹے کو ؛ فیروز بغلق کے تخت پر متمکن کرنے کی غرض سے کی گئی بھی جب وہ (مرور تغلق) اور [شاهی] فوج اس کی پیدائشر ۱۸۸۰ه/ ۱۲۸۰ء سے بعد کی نہیں ، محمد بن بعلق کی اس مہم سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رھی نھی جو اس سے ٹھٹھہ کے حلاف نهیحی بهی [سارش میں شرکت معل نظر ھے.]

بربی ہے اپنی ہاتی عمر کس مہرسی اور عسرت میں بسر کی اور بصبیعا و بالیت میں مصروف رھا۔ ٨٥٥ه / ١٣٥٤ع كے المجه عرصے بعد اس كا انتقال هو كيا اور وه عباث پور مين نظام الدين اوليه تھے۔اس کا والد مؤیّد الملک سلطان حلال الدیں کے سکے سرار کے فریب دف ہوا۔ برنی کی مصابیف میں دوسرے سٹے اُرکلی [ار دلبک] خان کا نائب بھا، جار کابیں اھم ھیں: تاریخ قیرور شاھی، فتاوای جہانداری، نعب محمدی اور برمکیوں سے متعلَّى حكايات كا برحمه بعنوان اخبار برمكيان --ا اناوای مہانداری ادارہ محققات پاکستاں لاھور کے زير اهتمام چهپ چکی هے (۱۹۹۹ع)].

حکومت کے موضوع پر ہدوستان کے مسلماں مفکریں میں بربی کی حیثیب ممتار اور اہم ہے ناریح اسلام میں صرف خلفاے راشدین کو معیاری حکمران سلیم کرتے ہوے برنی نے فتاوای جہانداری اور باریخ قیروز شاهی کے دریعے اپنے عہد کے سلاطیں کو یہ سائر کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی حالب سے ان کے فرائض کیا هیں - رس نے فتاوای جہانداری میں سلاطین کو شریعت نافد كرنے، بدعاب خصوصًا كمسراء كن فلسفيانه حیالات کے ختم کرنے، کقار کا استیصال کرنے، صرف صاحب تقوٰی لوگوں کو ملازم رکھنے کی تلتین کی ہے اور شایانہ جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ خوف خدا اور عجز و بیاز پر بھی زور دیا ہے۔ [یه کتاب برنی کے سیاسی نظریات کا مرقع ہے ].

تاریخ فیروز شاهی میں ، جسے برنی نے سرور شاہ تعلق کے نام سے مسوب کیا ہے اور جس کا انداز نمایال طور پر احلاق آموز هے، یه تاریح بلن کے دور حکومت (سہبھ/ ہہہ، عدا ہمہم/ ١٢٨٥ع) كے آعاز سے فيرور شاہ بعلق كى حكومت كے جھٹے سال تک کے واقعات پر مشتمل ہے ۔ سلاطیں ا دہلی سیں سے هر ایک کے حالات و واقعاب حکایاتی انداز میں بیان کیر گئر ھیں اور حکایت یا واقعر کے اچھے یا برے انجام سے نه نتیجه نکالا گیا ہے که سلطان کی کامیابی یا نا کامی ان مدهی و سیاسی نظریاب کی پابندی یا عدم باسدی پر منعصر ہے جو بربی نر بیس کیے هیں ۔ مثال کے طور ہر سلطان علاءالدین حلجی کو اس اعتبار سے ایک کاسات حکمران سایا گیا ہے کہ اس پر ہندووں کو سطیع ' دیا، فتنہ و فساد پر علمه حاصل کیا، شراب کو سمنوع فرار دیا اور ایمتوں اور نرخوں کو کم در کے معاشی زندگی لو مستحکم "لیا، لمکن بربی کے خیال میں وہ دیس دار سه تها، وه شعائس مدهبی کا پابسد نہیں تھا، اس نے ادبٰی قسم کے لوگوں کو ملازم رکھا اور دین دار لوگوں کی صحب سے احتناب كيا، خصوصًا حضرب نظام الدين اوليام كي صحب سے جن کے سیامن و برکات ھی اس کے عہد کی شان و شوک کا اصل سبب بهر.

Re-evaluation of the Literary Sources : عيب الله of Pre-Mughal History در ۱۲ ابریل ۱۳۹۱ میل ص ۱۰۹ تا ۲۱۳ ( ۸ ) ایس ـ نورالحسن: -Sahifa 13 i i-Natt-i-Muhammadi of Ziva al-Din Barni FIGOR / ~ 3 T 3 1 'Medieval Indian Quarterly ص ، د ما ه ، ١٠ (٩) ايس ـ معين الحق : Some Aspects of Diya al-Din Barni's Political Thought 11 / ~ Journal of Pakistan Historical Society 32 حنوري ١٩٠٦: ص ب تا ٢٠) P. Hardy (١٠) The Oratio Recta of Barani's Ta'rikh-i Firuz Shahi -TIO: Y. (FIGOL (BSOS ) - Fact or Fiction? ما وجم ا (رور) ضياء الدس مرنى و متأوَّاي حمالدارى، دیباچه از معمد حیب اور انگریری ترحمه از افسر جهال سليم، در Medieval Indian Quarterly ، س/۱ و ۲، على گڑھ ہے، ۱۹ء : ص و تا ۸، بیر طبع لاهور و و و د د ؛ (۱۷) مقبول بيك، بدخشاني : ضيا برني كے سیاسی نطریات، در ماهنامهٔ ثقافت، لاهور.

(e اراده]) P. HARDY)

البروج: قرآن مجید کی پچاسیویں سورت کانام، و ابتدائی مکی زمانے میں بازل هوئی۔ اس میں ایک ر نوع اور بائیس آیتیں، ایک سو بو کلمات اور چار سو اٹھاون حروف هیں۔ بروج کے معنی هیں ستارے، چنابچہ اس مردویہ نے حضرت جابر ج بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ نئی اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم سے پوچھا گیا که بروج کیا چیز هیں تو آب ننے فرمایا الکوا نب یعنی ان سے ستارے مراد هیں، اس لیے مجاهد نے بھی اس کے معنی ستارے مراد کیے هیں (ابن جریر)۔ پھر بروج کے معنی هیںستاروں کی گردش کی جگھیں اور ان کے دائرے، منازل کی گردش کی جگھیں اور ان کے دائرے، منازل شمس و معر (معجم غریب القرآن)۔ اس کا مفرد برج ہے اور بہتے هیں اور بہتے هیں اور بہتے هیں اور بہتے هیں اور مہتے هیں بہو شہر کی قصیل شمیر کے برج اس کے قلعے هیں، جو شہر کی قصیل

ہر بنائے جاتے ھیں۔ آسمان کے درج اس کےستارے ھیں۔ قصر اور محل کو بھی برج (راک بال) کہتے ہیں (ناج العروس)؛ اور اسى مادّے سے هے بيرح بمعنى عورتوں کی ریب و زیس اور اطبهار محاس.

نفول الزمحشري جب مشر دين مكه كي طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مطالم ڈعائے جانے ، نگر تو اللہ بعالی بر اس سورت میں مسلمانوں کو صبر و ثابت عدمی کی ملقین فرمائی اور ساما نه پہلی قوموں نے بھی ایمان والوں کو بڑی بکلیمیں اور ادیتیں پہنچائی تھیں، کفر اور ایمال کی الشمكس همشه سے جلى آئى ہے، ليكن بالآخر فتح ایمان والوں کی هوئی مے اور وهی احرب میں بھی : یہاں کی آبادی سسالس هرار شے اساں و عمل حااح کے صلے میں جنب کے وارث ھوں کر ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو موس مردوں ۔ اور عبورسون کو تکلیمین دیار های پهرانونه نهی نہیں ادرے ہو ال کے لیے حسم کی بھڑ دی ہوئی جلا دینے والی آگ ہے ۔ اللہ بعالٰی دو اس باب پر مدرت ہے؛ اور مثال کے طور پر فرعوں و تمود کی فوسوں کا انجام سومنوں کے سامنر رکھا با کہ وہ ایمان و ایمان مین پحمه رهین ـ اس مین یه سنی بھی ہے له اهل المان الودائه دینے کا سیجه کبھی اجها سہیں نکلا کرنا۔ اللہ تعالٰی ایسے لوگوں کی سخت گرفت کرنا ہے اور موسوں کو فتح و نصرت سے نوازیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالٰی کے جلال و جمال کے کئی پہلو بیان کیر گئے ہیں، مثلاً نطش شدید، ابدا و اعاده، مغفرت و ود، عرش مجد، قدرت كامله، قرآن مجيد، لوح محفوظ وغيره ـ احادیث میں مذکور ہے که حضرت نبی کریم صلّی الله عليه وسلم اس سورت كو نماز ظهر و عصر اور عشا میں پڑھا کرتے تھے۔

> مآخل: (١) الطبرى: تفسير! (١) الرازى: تفسير الزمغشرى: الكشاف؛ (به) القرطبي: جامع

الاحكَامُ العرَّالُ: (٥) الشوكاني: فتح القدير، بديل سوره العروح [٨٥]؛ (٦) المحارى، كتاب تفسير القرآن. ماب سوره البروم؛ (ر) الترمدي، ابوات تفسير القرآل، سوره البروح؛ (٨) امير على • تفسير مواهب الرحمن، ١٠٠٠ ٢٨٠ تا ٣٠٠ (٩) لَسَأَل العرب ؛ (١٠) المعردات. (عدالقيوم)

البروج: رك نه علم نحوم.

بُرُو جُرْد : (ما تُرُوجِرُد) ایران کے چھٹے آستان (گرسان) میں ایک شہر، جو حرم آباد کے راستے هُمُدان سے آهوار حامے والی ستر ک ہر واقع ہے۔ مہ "فرماندار" (دیشی دوریر) کا صدر معام یھے۔

بروجرد ایک وسیع اور حوب زرجس سدال سد وادم ہے، جس کی معربی سرحد دو عسال رکاؤ ۔ Zagros ہے ۔ گرمی میں مہاں کا موسم معسل میں ھے، لیکن جارہے میں سردی هو دائی ھے . بر لوئی نوسو دکایین هین، جن یی سے اللہ ما۔ کے دو برے بازاروں میں وابع میں حان ، ٠ معولی عهد کی سی هولنی هے ـ سایدون ـ ـ ـ ـ ہر کیاروں آرک ہاں] سے بروجرد می کے معامر ، ، ، ، ا ۱۰۹۲ میں اپنی مال برکال حاجول 🗧 وج دو شکست دی بھی، جو اسے حاوید کہ ، ی وفات کے بعد اپنے چہوئے سے سعدود ک م میں اٹھی بھی۔

مآخذ: (١) ياقوب، ، : ١٨٨٠ ل ٢٨٩ ١

Liavels in Luristan and Arabistan : de Bode ושון Adventures · A H Layard (ד):דו בי די א - اللَّذِي in Persia, Susiana and Babylonia Journeys in Mrs Bishop (r) 1741 Li TAA: 1 ۱۳۰: ۲٬ ۴۱۸۹۱ لنگن Persia and Kurdistan ۱۳۲ ؛ (ه) سرتيپ روه آرا و سربيپ تُوتاش ؛ مرهت جَعْرَافَيْهُ آبِرَآن، تهران . ۲۰۰ ه ش / ۲۰۱۱ : ۲: ۲: (L LOCKHART)

بروج: رك به بهروج.

بَرُوسُه: رَكَ بِهِ بُرِسَهِ.

برونی: Bruner حسے اس کے بائدر مے دارالسلام بھی کہنے ھیں ۔ بوربیو Borneo <u>ح</u> شمال معربی ساحل پر بم درجه با دقیقه اور ما درجه س دفقه شمال اورس، درهه بم دققه اور عرب درجه ۲۲ دفیقه مشرق کے درمیان ایک ملاق، جس کا رقمه ۲۲۲۹ میل اور آبادی (۱۱۰۸ یو اس میں چهرش میصد مسلمان هیں۔ دارالحکومت کا نام نهی بروبی ہے، جو ا ی ام کے دریا کے دیاہے سے نو میل ، اس کی سال حکومت عملا برطانوی ریزیڈنٹ کے هاتھ کے فاصل در ہے ۔ یہ سنگ بور سے ایمری مساف کے بحاط سے ساب سو انھاون میل دور ھے.

> برونی برطانه کے زیر حمایت ھے ۔ کسی زمانے میں یہ مملکت نی طاقتور بھی اور اس کے حکمرانوں نا سالط بورندو Borneo کے ایک بہت بڑے حصر اور ملحقه جرائر پر تھا۔ اس کے سب سے پہلر مسلمان بادشاه یا سلطان کا مام اوامک آلک سیر Awang Alak Betur (انسائيكلوپيڈيا برياسك ميں Alak-ber-Tata ، بذيل ماده) تها ـ وه اسلام لانے سے پہلے نویں صدی/ بندرهوس صدی میں یہاں کا حکمران بها۔ مشرف به اسلام هونر کے بعد اس نر اپنا بام محمد رکھا۔ اس کے اسلام لار کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ٨٨٨ م ١٨٥ مين سلطان معمد شاه سے ملے ملاکا Malacca کیا مو اسلام کی معلمات اور توحید سے ابنا متأثّر ہوا کہ اسلام صول کر لیا۔ اس کے عهد حکومت میں سلطان برکت نام ایک عرب عالم و مبلغ بروني آيا اور اسلام کي تبليغ مين منہمک ہو گیا۔ اس کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں بروئی کے طول و عرض میں اسلام پھیل گیا۔ اسی زمانر سے برونی ایک مسلم سلطنت ہے.

> سلطان برکت کے علم و حکمت اور دینی کارناسوں سے متأثر ہو کر سلطان برونی نے اپنی

بهتبحی کی شادی اس سے کر دی ۔ سلطان برکت نر مرونی میں ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کی اور ملک میں اسلامی فوانین بافذ کروائے اور چبنیوں کی مدد سے دریاہے برونی کے دیائر پر پتھر کا ایک ہند ننوانا، جو آح بھی موجود ہے.

معربی طاقتوں میں سے سب سے پہلے ولادرون در مملکت درونی کے کجھ حصوں پر مصه در لیا۔ بعد ازاں ۱۸۸۸ء سے به برطانوی إ سرسسى مين حلى آ رهى هے - ١٩٠٦ع كے علا میں مہی اور ساماں محص ایک آئسی حکمران تھا، حو ایک مجلس کی مدد سے حکومت کریا تھا۔ اس مجلس کے یو ارکاں بھر، حس میں ایک برطانوی ريريدنث هوتا تها ـ ١٩٩١ء مين جايان در جب سرونی سر قسه دیا سو اس وور سیجر پینگلی E Γ Pengilly ربرنڈنٹ بھا۔

برویی حکومت کا یه مسلمه طرس کار بها که وھاں کا برطانوی ریریڈیٹ ملائی سول سروس سے بعلق رئها هو پولس، زراعت، حنگلات، صحت اور رماہ عاملہ کے محکموں کے سردراہ انگریز ہوتے تھے۔ ۱۹۵۹ء میں سلطان اور حکومت برطانبہ کے درمیان ایک معاهدے کی رو سے برونی کی انتظامیه عليجده هو کئي.

رونی کو وفاق ملائشیا (Malaysia Federation) میں شامل ہونے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس نے الآخر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، چنانچه اب وه برطانیه کے زیر سایه ایک علیحده خود مختار ا سلطنت ہے.

برونی کی آب و هوا منطقهٔ حارّه کی آب و هوا کی سی ہے، دن کے وقت گرم مرطوب اور رات کے وقت سرد ـ آبادي كا بيشتر حصه دارالحكوبت يا اس کے مضافات سیں رہتا ہے ، 🧨 😘 🛬

برونی کے اندرونی حصّے میں زیادہ تر جنگلاب هیں، جن میں اعلٰی درمے کی عمارتی لکڑی بکٹرٹ ہائی جانی ہے۔ جاول اور ریڑ اہم زرعی ہداوار ہے۔ ملک کی معیشت کا انحصار مٹی کے تیل پر ہے، حو برآمدات کا بنانوے فی صد ہے۔ برصانوی دولت مستر که میں درونی مٹی کے بیل کی پنداوار کے لحاط سے کیسڈا سے دوسرے درجے در ھے۔ اس کی دیکر برآمدات چاول، تمباکو، حینی اور کپڑا ھیں ۔ بروبی بسل کے برسوں، کھریلو دستاری مثلا کشیدہ کاری کے لبے مشہور ہے.

مآحذ: (World Muslim Gazetteer (۱) علم مؤدمر عالم اسلامی، تراجی، ص ۲۹ ما ۲۰۰ (۲) fergo . G Nob TAM : a . Encyclopaedia Britannica Sélésilah (Book of the Descent) Sir Hugh Low(7) Journal of the Straits ( ~ ) for the Rajas of Brunci Pranch of the Royal Asiatic Society جوں ، ۱۸۸ عجوں . [The Statesman's Year-Rook, 1967-68 (.)]

(بمير احمد ناصر)

بروه : (Brava يا Brava) ، اطالوي سمالي ليندُ میں ایک ساحبی شہر ۔ جس کے نقریباً دو هزار باشندے زیادہ بر دگل سمالی Digil Somali کے نی Tunni قبیلر کے هیں، جو آجران Adjuran کو مكال كر يهان آبسا اور تران گلّا Boran Galla ك سامھ مخلوط ہے۔ یہاں کی زمین خاصی زرخیز ہے: کھالیں، غله اور مکھن کی مجارب هوتی ہے اور حِمْزًا کمایا جانا ہے۔ نُرُوہ شاید وہی ہے جسے یاتوت نے باوری لکھا ہے، جہاں سے عنبر دساور بهیجا جاما مها اور یمی ادریسی کا بروه B·rwa (دوسری شکل مروه M rwa) هے، جو صنم پرستوں نر اس کا کچھ ذکر نہیں کیا ۔ بروس Barros، ایک کلُوه Kilwa وقائع کا، جواب نهیں ملتا، ا اعلان میں یہاں ہو سعیدی حکومت تسلیم کی گئی -

أ تشم كرتے هوے كہنا ہے كه زيديوں نے الأحساء سے آکر مُقَدِشُو کے تھوڑے ھی دن بعد اس کی بنیاد رکھی ۔ سٹیگنڈ Stigand کا مأخذ بتایا ہے کہ س مُرُوان نے آباد کیا تھا ۔ آٹھویں صدی ہجری / چود هوس صدی عیسوی میں یه Pate کے زیر اقتدار بھا ۔ چینیوں نے نقریباً ۸۲۱ھ/ ۱۹۸۸ میں "Pu la wa" کی ساحت کی بھی ۔ ۹۰۸ - ۹۰۹ Rui Lourenço ہے، جنهن ہارہ نسوخ ہے، Ravasco در گرفهار کرلیا دها، بروه کو پردگال کا ناجگزار سا دیا ـ ۲۱۹ه/ ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹ میں Tristão da Cunha اور Albuquerque نراس پر یورش کی اور اسم جلا کر خاک کر دیا۔ بروہ سے چار یا چھے هرار دماعی فوح جمع کرلی بھی اور بیش قسم مال غیمت بیش کیا ۔ اس کے بعد اس کی حالت عارضی طور پر درست ھو گئی لیکن Galla کی ترقی کے بعد اسے روال آ گیا ۔ بھوڑے بھوڑے وقفر کے بعد پرنگالیوں کا اقتدار یہاں تسلم کیا جانا رہا۔ پرتگالی مصنف اسے حمہوریہ لکھتے ھیں ، جو مارہ شیوخ کے زیرِ حکومت مھی۔ Guillain ایک مجلس شوری کا دکر کرتا ہے، جس میں ہانچ سمالی اور دو عرب قسلوں کے سردار شامل مهر اور ایک حاکم تها جسے سات سال کے لير منتخب کيا جاتا تها، اور کسي زمايي مين يه دستور رائج تھا کہ مدت مقررہ گزرنے کے بعد اسے متل کر دیا جاتا تھا۔ مروہ مرامے مام آل مو سعید آرک باں] کے زیرِ فرمان تھا، جمھوں نے اپنا اقتدار تقریباً ۱۲۳۸ ه / ۱۸۲۲ ع میں Mazrui کے مقابلے میں قائم کر لیا تھا مگر خراج کبھی کبھی سمالی سرداروں کو ادا کیا جاتا تھا۔ ۱۲۹۲ه/۱۸۵۵ میں تقریبًا کی سرحد ہر ہے، دیگر اسلامی جغرافیہ نویسوں ادو ماہ کے لیے اس پر مصریوں نے قبضہ رکھا۔ ٣٠٠٠ م ١٨٨٥ - ١٨٨٥ ع مين برطانوي ـ المانوي

اس کے تین سال بعد اطالید نے ساحل کو اپنا زیر حمایت علاقه قرار دبا، بعد ازال مروه اسے پٹے ہر دے دیا گیا ۔ بہاں ایک گودی بنانے کا کام اس امید پر شروع کبا گیا بھا کہ اسے علاقہ کب Juba) Djub کی سدرگاه سا دیا حاثے، لیکن بعد میں یه منصوبه ترک کر دیا گیا۔

مَآخَذُ : (<sub>1</sub>) ياقوب، <sub>1</sub> : ه٨م (٦) الادريسي : اقلیم، حصه یا (۲) Storbeck در MSOS، در MSOS، و وعزارم) Ming (a) 110 A - 1910 - 1910 4. Afr. S. ר א יבי יש יבו ארד (Toung Pao ו-) ידר א ישי Snih اور Die . J. Strandes (، ) '۳٥٠ مه ند ؛ ١٩٣٩ - ١ ٩٣٨) Portuguesen zeit von Deutsch-und Englisch Ost-Afrika میں اهم برتکلی حوالے دیے هوے عیں! (۸) : 1. Resum Aethiopicarum Scriptores : Beccari Documents sur l'histoire, la C. Guillain (9) : TAY 'géographie et le commerce de l'Afrique orientale ۱: ۲-۷ و تا ۲-۷، ۱ : ۱ م ا ښعد؛ (۱۰) CH Stigand (۱۰) East Africa R Coupland (11): The Land of Zinj The Exploitation of East Africa 3 and its Invuders La regione di Brava nel Benadir: G. Piazza (1 r) · Guida dell' Africa Orientale Italiana (14)

#### (C F. BECKINGHAM)

رِهَانَ : برهان کے معنی هیں فیصله کن حجب یا قطعی اور واضع دلیل، جس کے ذریعے مدّ مقابل کو لا جواب کیا جا سکر۔ برهان کی جمع براهین ہے (ماج العروس و لسان العرب، بذيل ماده) ـ معض كا کہنا ہے کہ برھان مصدر ہے اور اس کی ماشی برہ (بمعنى سفيد هونا) هے چنانچه أَنْرُهُ سفيد مرد اور بُرُهَا ﴿ سفید عورت کو کہتے هیں (مفردات القرآن، بذیل مادًّم) \_ امام راغب كا قول هي كه البُرْ هَان وه دليل ھے جو تمام دلائل میں سب سے زیادہ قوی اور

لازمی طور پر صدق و یتین اور قطعت کی مقتضی هوتی ہے کیونکه ان کے نزدیک دلائل کی پانچ ا قسمين هين: ايک وه حو هميشه صدق هي کي مقتضي هوبی هے، دوسری همیشه کدت کی مقتضی هوتی ھے، تسری حو صدق کے زیادہ قریب ھوتی ہے، چرتھی جو ً ددب کے زیادہ قربب ہوتی ہے اور ہانجویں دلیل وہ ہے جو نه سچی هوتی ہے نه حهوتي المكه صدق و آئذب كے بين بين هوتي هے، اں س سے پہلی قسم کی دلیل "برھان" کہلاتی ع (قب مقردات العران، بذيل ماده).

قرآن کریم میں درهان کا لفظ آٹھ مخیلف ، معامات ہر استعمال هوا ہے .. معلوم هونا ہے که قرآل کریم کے بردیک بھی برھان وہ دلیل روشن اور حمام فطعی ہے جسے حق و صداقت کے لا جواب ثموب اور قول فبصل كي حشيت حاصل هو؛ جنائجه سورہ البقرہ میں یمود و نساری کے اس دعومے کی نکاذیب کرسر هویے که جنّب میں یہود و نصاری کے سوا اور کوئی بھی داخل نہیں ہوکا ان سے بھی ىرھان ( دلىل قطعى) طلب كى گئى ہے (ُوُلْ ھَاتُواْ سُرْهَانَكُمْ انْ كُنتُم صَادِينَ (٢ [العره]: ١١١) كه اگر تم اس دعوے میں سچے هو تو پهر اپنی برهان (دلیل قطعی) مهی پیش کرو ـ مشرکین کی بت پرستی اور عیر الله کو معبود و حاجب روا بانر کی مذبت درتر هوے بھی ان سے برھان طلب کی گئی ه (١١ [الانبياء] : ٢٨ و ٢٥ [النمل] : ١٦٠] -الله تعالٰی کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش و دعا کے قائل لوگوں کے عقیدے کی تردید کرتے ھوے کہا کہ ان کے پاس کوئی برھان نہیں (لا بُرُهَانَ لَهُ، ٣٠ [المؤسنون] : ١١٨ - قياست كهدن جب مشرکین سے کہا جائر کا که اپنر جهوٹر معبودوں کے اپنی مدد کے لیر پیکارو اور هر قوم پخته هو (البرهان أوكد الأدلَّة) اور يه دليل هميشه کے نبی کو بطور گواه پيش کيا جائے کا تو اس

حدیث میں صدقے آنو برھان آنہا کا ھے (الصّدَنّه بُرهّان) اور اس کی وضاحت یہ کی گئی ھے کہ صدقه طالب اجر و ثوات کے لیے حجت ہے بابن معنی آنہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی جزا الله نعائی عطا فرمانا ہے اور بعض نے آنہا ہے آکہ صدقے آنو برھان اس لیے آنہا گیا ہے آکہ صدفہ انسان کے ایمان کی قطعی دلیل ہے، آئیونکہ دل اور مال کا نئرا گہرا رشتہ ہے اور جو شخص آسانی سے راہ خدا میں مال کا صدفہ آئرنا ہے نو یہ اس کے پا کنزہ دل اور سخی ھونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ھونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ھونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور سخی ہونے کی قطعی دلیل ہو (قت دل اور ہو المہایہ ، بذیل مادہ )

اسلام نے ابتدائی دور میں یہ لفظ اپنے لعوی معنی (فطعی دلیل یا واضح ثبوت) هی میں اسعمال هونا رها، ئیکن اسلامی علوم کی بدوین کے سابھ اور خصوصًا فلسفه و منطق کی نرویج کے سابھ آور کئی ایک الفاظ کی طرح یہ لفظ بھی اصطلاحی مفہوم کی شکل اختیار کر گیا اور اب برهان کے معنی منطقی استدلال اور قیاس هو گئے ۔ فقہا نے یہ اصطلاح

بہت کم استعمال کی ہے۔ ان کے هاں ''حجت'' اور "قياس" كا استعمال زياده عام تها (سُلُّم الوصول الى علم الاصول، ص ه . ٢)، البه متكلمين اور فلاسفه در برهان کو ہمعنی منطقی استدلال و قیاس بکثرب استعمال کیا هے (نجاه، ص م ، ، ؛ اسفر نمان، ص م ،) \_ المارابي کے بیان کے مطابق افاویل برھانیہ (بعنی وہ اموال جنهير برهال يا دلمل قطعي كا درجه حاصل همونا هے) وہ اقدوال هيں حو اس مطلوب کی معرف کے سلسلے میں علم نقبی کا فائدہ دیتے ہیں حواہ ان اقوال برهامه کو انسان امر مطلوب کے اسساط کی غرض سے خود اپنے دل میں استعمال ، یں لاثر خواہ ان کے دریعر کسی دوسرے شخص کو مخاطب درے یا کوئی دوسرا اسے مخاطب ترے اور معصد وامر مطلوب کی تصحیح اور وضاحت کرے. هر صورت اور هر حال سی په افاویل برهاسه (یا برهان كا درجه ركهنر والر اقوال) علم يقنى هي ٤ فائدہ دیں گر، اور علم نقنی وہ ہے جس کی مخالف سرے سے ناسمکن ھو اور اس سے رحوع کرنا با ہرگشته همونا انسان کے لیر سمکن نه رہے اور اسان يه اعتقاد يا خيال هي دل مين نه لا سكر كه اس سے رجوع کرنا یا ہشا ممکن ہے ۔ اس علم میں نه نو کسی اسان کو شبهه هو سکر، نه کسی معالطے کے ذریعے اسے اس سے درگشته کیا جا سکے اور نه اس سلسلے میں اسے کسی وجه سے مورد الرام تهيرايا جا سكر (احصاء العلوم؛ ص ٢١).

احوان الصفاء ہے بھی برهان کی اهمیت ر بڑا زور دیا ہے۔ ان کے نردیک برهان حکما کے لیے ایک برازو کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ذریعے وہ اقوال میں صدی کو کذب سے، آرا و افکار سیں غلط کو صواب سے، اعتقادات میں حق کو باطل سے اور افعال و اعمال میں خیر کو شر سے معیز و معتار کرتے ہیں۔ جس طرح عموام کسی مقدار یا اندازے میں اختلاف کی صورت میں وزن اور ا همارے اندر غصه ہے، یا همارے اندر خوف ہے، ناپ کے پیمانے سے اسیا کو تولیے اور ناپتے میں اسي طرح صاعب درهان سے وافقیت رکھیے والے علماً بھی حمائق اشیا کو معلوم کرتے ھوے برھاں کو کام میں لایے ہیں یا جس طرح علم عروض و قوامی کا ماہر میزاں شعر کو کام س لاہے ہوئے بحور و زحافات کی کدھیت معلوم ترسے ھی اسی طرح جب عقل و فکر کے نخمنے میں اختلاف واقع ہوتا ہے تو حکما برہان کو کام سن لانے ہیں (رسائل اخوأن العمفاء، ر: س. م).

منطقیوں کے نردیک برھان وہ ماس یا منطقی اسدلال ہے جو یفشات سے مر کب ہے اور اس قیاس یا استدلال کا منطقی اتبحہ بھی علم یسی ہونا ہے (قب نجاه، ص ۱۰۳ و کتاب التعریعاب، ص ۲۹) ـ جی یقینیات سے برہان س کب ہوبی ہے ان کی چھے 🖥 قسمين هين : أُوليَّات، فطريات، مشاهدات، حَدَّسيَّات، تَجْرِيّات اور مُتُوالْسراب (مُبُ نَجّاه، ص ١٠٣ و سلم العلوم: ص ١٩٨) \_ اوليات وه مقدمات هيي جي مين طرفَین کے تصوّر ھی سے عقل انسانی کو پختہ اور يقيني علم حاصل هو جائرٍ، مثلاً الكُلُّ اعْطُمُ منَ الْجُزْرِ. (کل جز سے ٹڑا ہونا ہے) یا حسے دو اور دو چار ھونے ھیں ۔ فطریات سے سراد وہ مقدمات ھیں الاس کے اعتبار سے بھی حکم کے لیے علم س حل میں عقل انسانی کسی ایسے ''واسطے'' سے حکم لگائی ہے جو دھن سے نصور طرقین (صغری و کبری) کے وقب غائب نه هو، مثلاً الْأَرْبَعَهُ رَوْحُ (چار جفت مے) ۔ مشاهدات سے مراد وہ مقدمات یا قضایا هیں جن میں عقل انسانی "حس" کے واسطے سے حکم لگانی ہے اگر حس ظاہری کا واسطه هو يو وہ حسيّات كملائيں كے، حسے آگ جلاسی ہے اور سورح روشنی دہتا ہے۔ اگر عقل انسانی حکم لگانے ہوئے جس باطنی کو کام میں لائے تو اسے وِجْدَانِیّاں کا نام دیا جاتا ہے، جیسے

یا هم ادراک کی صلاحیت رکھتے هیں ۔ حَدّسیّات سے مراد وہ مقدمات هیں جن میں مبادی مرتبه دىمة اور يک سيک، ظهور مين آ جانے هين اور اس نے اسے مکرار سنا هذه وغیره کی ضرورت پیش نہیں آنی، جیسے نہ کہا تورالفتر مُستَفَاد مِنْ نُورِ الشُّمْن (چاند کی روشنی سورج کی روسنی سے مستعار هے) - تجربیات یعی وہ مقدمات اور قضایا جن ہر اخمه حکم لگانے کے لیے عقل انسانی مکرار مشاهده ، کی بحتاح ہو، جسے روثی سے بھوک مثنی ہے یا چوٹ سے حدوان کو درد هونا هے يا سقبونيا صفراه ، کے لیے سم کے ۔ متوانرات ان قضایا یا مقدمات ا کو کہرے ہیں جن میں عقل انسانی یقننی حکم لگانی ہے لیکن ایک اسی کثیر التعداد جماعت کے واسطے سے جن کا جھوٹ ہر متفق ہونا عقلاً محال معلوم ہو رہا ہو، حسے سی صلی اللہ علیہ وسلّم نے سوب کا اعلان کیا اور آپ کے ھاتھ سے سعیرات ا ظهور سن آئير (قب سلم العلوم، ص ١٦٩).

برهان کی دو قسمین هین: برهان اتی ا (برهان الان) اور برهان نمّى (برهان اللّم)، حيسا كه حدّ اوسط اعتبار دھن کے علب ھوسی ہے ایسے ھی اگر رهی هو مو اسے مرهان لِمّی کهمے هیں، جیسے زید مُتَعَمِّن الْأَخْلاط هـ اور هر منعف الاحلاط بخار سي ستلا هوما ہے اس لیے زید بخار میں مبتلا ہے. و اس مثال ميں حد اوسط جو متعفى الاخلاط هے حقیقب اور نفس الاسر سین مهی بخار کی علت ہے جسا که دهن کے اعتبار سے علت ہے ۔ اور اگر حد اوسط صرف ذهن کے اعتبار هی سے علت بن رهی هو اور حققه خارح میں وہ علت نه هو تو اسے برهان انّی کما جائے گا، جیسے هم کمیں که زید بخار مين مبتلا هـ اور هر بخار مين مبتلا متعفى الاخلاط

هوتا ہے لہذا زید بھی متعفی الاخلاط ہے۔ ان مقدمات میں بخار میں مبتلا حد اوسط ہے جو حکم کے لیر صرف ذھن کے اعتبار سے عنت ہے مگر نفس الاس اور واقع میں یہ حکم کے لیر علب نہیں۔ کیونکه حقیقت میں یه سپی هوتا که مغار واقعه متعمن الاحلاط هوثر كي علب بي جاثر بلكه معامله تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عقن اخلاط بخار کی علب هوبي هے، ديونكه پہلر اخلاط ميں فساد واقع ، هوبا ھے جو بعد میں بخار کی علب یا سب بن جاما مع (قب سلم العلوم، ص م ١٠ نحاه، ص م ١٠ ما ه . ١) .. بعص علمائ منطق ير برهان لتى و برهان اتى کی وصاحت یوں کی ہے کہ اگر علت سے معلول کی طرف استدلال کیا حائر ہو اسے برھان لمّی کہا جائر کا اور اگر معلول سے علب کی طرف استدلال ہو نو یه برهان الّی هوگی ( نتاب التعریفان، ص ۳۰) ـ مثال کے طور ہر ایک شخص کو جوٹیں لگیں اور اس کے اعضامے رئیسہ کو ایسا صدمہ پہنچا جو عاده مهلک هوا کربا هے يو هم اس کے زخموں دو دیکه از جب به کمین گر که اس شخص کا دماغ لاٹھی کی چوٹ سے پاش پاش ہو گا ہے اور جس کا دماغ ہاش پاش ہو جائے وہ مر ھی جانا ہے لهذا یه شخص بهی مر جائیے گا تو یه استدلال لمی کی صورت ہو گی، استدلال انّی کی شکل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ڈا کٹر لاش کو دیکھ کر اس شخص کی موس کے اساب (پوسٹ مارٹم کے ذریعے) معلوم کریں . مآخذ: (١) القرآل الكريم (خصوصًا سورة المقرة، الساء، يوسف، الانبياء، المؤمنون، النمل أور القصص، بذيل ماده برهان)؛ (م) تاح العروس، بدبل ماده؛ (م)

لسَانَ العرب، بذيل مادّه ؛ (م) راعب : مفردات القرآن،

بذيل ماده؛ (ه) السيوطي: الدَّرالنثير ؛ (٩) ابن الأثير:

النهاية في غريب العديث والاثر ؛ (م) البيضاوى :

انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ (٨) الخفاجي : حاشية على

برهان پور: مدهیا پردیش (بھارت) کا شہر، جو ' ۱۱' ۱۸ عرض بلد شمالی اور ' ۲۰' ۲۰ طول بلد مشرقی پر دریاہے تاپتی کے شمالی کنارہے پر واقع ہے۔ دریا کی جانب گھاٹ بنے ہوہے ہیں؛ شہر کے باقی اطراف میں ایک سنگین فصیل ہے، جس میں

البيماوى: (م) الرازى: تمسير كبير؛ (١) ابن نديم: المهرست، قاهره؛ (١) رشيد رضا: تفسير السار؛ (١) المهرست، قاهره؛ (١) رشيد رضا: تفسير السار؛ (١) الرمخشرى: الفائق؛ (٣) وهى معبنف: اساس البلاعة؛ (٣) وهى معبنف: اساس البلاعة؛ العرب) وهى معبنف: الكشاف؛ (١٥) العرمانى: كتآب التعريفات، معبر ١٣٦١ه؛ (٣) الفارانى: المعباه العلوم، معبر ١٣٦١ه؛ (١٥) ابن سيا: بجاة؛ (١٨) عمر عبدالله: سلم الوصول، معبر ١٥١١، ابن سيا: بجاة؛ (١٨) عمر عبدالله: شرح الاشارات؛ (٢٠) رسائل اخوان الصفاء ح ٢، قاهره شرح الاشارات؛ (٢٠) رسائل اخوان الصفاء ح ٢، قاهره

(ظبهور احمد اطبهر)

مر هان: بخارا کا فرماں روا خاندان، جس نے پانچویں صدی هجری/ گیارهویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی هجری / نارهویں صدی عیسوی کے اوائیل میں حکومت کی ۔ یه خاندان صدرالصدور آرک بان] کے لقب سے مشہور ہے.

بُرُهان عماد شاه: رك به عماد شاه.

کئی بڑے بڑے پھاٹک اور کھڑ کیاں میں ۔ یہ فعسل نظام المنك آمف جاء اول أرك بان] نير ۱۱۳۱ م ۱۷۲۸ع میں برهان پور کی صوبے داری کے دوران میں بنوائی تھی۔ ۱ ، ۹ و ا ع میں اس کی آبادی ستر ہزار چھیاسٹھ تھی ۔ فسیل سے گھرنے ہونے قصیے کا رقبہ ڈھائی مربع سل ہے۔ ابکن مصل سے باھر کے متعدد آثار ظاھر کرتے ھیں کہ مضافات، حن میں اب عادل پورہ شامل ہے، بہت وسع رہے هوں گر.

اس شہر کو فرونِ وسطّی میں عسکری اعتبار سے سہت اہمیت حاصل نھی۔ اس کی نیاد خاندیش کے نام ہر داندیش رکھا نھا، لمکن عوام کو کبھی آ نہ بھایا) کے فاروقی خاندان کے مامی نصیر خان الفاروقي نير ٨٠١ م ١٣٩٨ ، ١٣٩٩ مين يا اس کے بھگ لگ رکھی ۔ اس کا نام دکن کے ایک مزرگ سرھان الدین غریب [رک آن] کے نام پر رکھا گیا۔ انھیں دنیوں ناپتی کے دوسری طرف ایک آور شهر کی بنیاد رکھی گئی حو برهان الدین غریب کے ایک خلیفه شیخ زین الدین داؤد الشیرازی کے نام پر زیں آباد کہلایا.

و و و ه / ۱ و و و ع مين سيرم خان [رك بآن] کے ایک ماتحت سردار ہیر محمد شروانی نے سرهان پور کو تاخت و تاراج کر دیا اور باشندگان شهر کا وتل عام کر کے بے انتہا دواب لوٹ کر لے گیا۔ لكن يه فاروقي خاندان كا صدر مقام ١٠١٠ه/ ١٦٠١ء تک رها، جب که شهنشاه اکبر نر فاروتي خاندان کا خاتمه کر کے اس سملکت کو سلطنت مغلیه میں شامل کر لیا ۔ اس شہر پر شاهی فوجوں نے ابوالفضل علّامي [رك بآن] كي سيه سالاري مين ٨٠٠٨ه/ ٩٩٥٩ء هي سين قبضه كرليا تها-عبدالرحيم خان خانان [رك بان] كو اس كا صوييدار

مقرر کیا گیا۔ وہ برھان پور میں خاصے طویل عرصے ر تک ٹھیرا۔ برہان پور ہی میں اس کے نؤمے بیٹے ميررا ايرح (ملقب به شاه بواز خان) كا انتقال هوا ـ اس کے باپ نر مہیں اس کا مقبرہ بنوایا ۔ اسی شہر میں انگریری سعبر سرثامس رو Sir Thomas Roe انگریری سعبر سرثامس س ۱۹۱۸ء میں جہانگیر کے نؤے سٹر پرویر کی خدمت مين ماصر هموا مها ـ مع، ١٩١٠م مين شاهجهان نير، حو اس وقب شهرادهٔ خرم تها، اپني د کن کی سہموں کے دوران میں اسے اپنا عمومی صدرمهام نایا - شهزادهٔ پرویز (این جهانگیر) ۳۹ ره/ ۱۹۲۹ء میں نہیں فوت ہوا۔ اورنگ زیب نے اپنے (جس کا نام بعد میں اکبر نے اپنے بیٹے سرزا دانیال ، باپ شاھجہاں کی معرولی تے بعد اس پر پرویز کو رهر دیے کا الرام لگایا بھا۔ .م.۱ه/١٩٣٠ء تا ۲م. ۱ ه / ۱۹۳۲ ع میں مه دوباره شاهجهان کی دکن کی ریاستوں سے معرکه آرائی میں فوجی مركز سا ـ ان ايّام من شديد قحط كي وحه سے یہاں زبردست اللاف جال هوا، جس نے شہر کو آجاؤ دیا۔ رس رہ/رسہ رع میں شاهجهان کی ملکه ممتاز محل کا یہاں انتقال ہوا اور اس کی میّت کو مستقل طور ہر ددفین کے لیے آگرے لیے جانے سے پہلے امانة رين آماد مين دفناما كيا ـ ٢٨٠ ١ه/ ١٩٣٩ع میں اورنگ زیب کو، حو اس وقت اٹھارہ سالھ نوجوان مها، د د کا شمول خاندیش صوبیدار مقرر کیا گیا۔ اس نر برهان پور کو اپنا صدر مقام دنایا ۔ دکر کی اسی صوبیداری کے زمانے میں اورنگ زیب شیخ نطام درهان پوری سے متعارف هوا، جو تقریباً چالیس سال اس کی ملازس میں رہے اور بعد میں فتاوائے عالمگیری أرك بال) كى تدوين كرنے والے علما و فقها کی مجلس کے صدر مقرر کیے گئے۔ ۲۹۰۱م/ ۱۹۸۱ء میں اورنگ زیب نے بیجاپور [رك بأن] كا محاصره كرنے سے پہلے برهان پور ميں دوراره بؤاؤ کیا ۔ ۲۹۰۱ه ۱ میں شهنشاه کے

شہر جھوڑ جانے کے تھوڑے ھی عرصے بعد مرھٹوں نے اس میں لوٹ مار معائی ۔ اس کے بعد اس کے گرد و نواح مین لژائیان هونی رهین اور برهان پور پریشانی اور غارت گری دا سکار هوبا رها، باآبکه [بهادر شاه اول نے] ۱۱۳۲ ه/ ۱۱۹۹ء میں مرهٹوں کا چوتھ (معصول کا ایک چومھائی حصه) وصول کرنے کا مطالبہ باضابطہ طور پر تسلیم کر لما۔ ا ١١٣٣ه / ١٤٢٠ مين نظام الملك آصف جاه اوّل نے بھی د نن کا صوبیدار مدر ہونے پر اسے اپنا صدر مقام سایا۔ پھر ۱۱۳۵ه/ ۱۲۳۸ء میں دیلی کی تعمیر کردہ کاروان سراہے اب بھی موجود ہے. سے اس کی واپسی کے وقب سے لیے کر ۱۱۹۱ه/ ٨٨ ١ ء مين اس كي وفات مك برهان پور آصف جاد کی فائم کردہ نئی مملکت کی ایک اہم فوحی جوکی ، ىنا رہا اور وقتًا فوقتًا آصف جاہ كا صدر مقام بھى رہا \_ آصف جاہ اول کے انتقال کے بعد اس ہر مرھٹوں نے فبضه کر لیا ۔ انهیں ایک مدت بعد ۱۲۱۸ ه/ ۱۸۰۳ء میں لارڈ ویلرلی نے بالآخر یہاں سے نکال دیا۔ پھر بھی برھان پور مختلف ھابھوں میں آیا جانا رها، تاآنکه ۱۲۷ ه/ ۱۸۹۰ عس اس پر پورا برطانوی تسلط هوگیا ۲۳۹ ه/ ۲۸۸۵ مین بهان ایک هولیا ک هندو مسلم فساد هوا، جس مین بهت سی جانیں صائع هوئیں ۔ ١٢٦٥ه/ ٩٨٨ء میں شہر کا ایک علاقه سدهی بوره، جس کے بائسدے زیادہ تر سندھ کے متعدّد شہروں سے اسدائی دور میں آئے ا ھوے تارکیں وطن کی اولاد میں سے بھے، آگ سے بالكل تباء هو كيا \_ اكل سال داؤد پوره مين بہت سے مکان آگ سے جل گئے اور ۱۳۱۳ م/ 110ء میں تسری آگ سے لہار منڈی کا ایک حصه، جس میں چوک کی مسجد بھی تھی، بباہ ہو ا گیا ۔ ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳ء میں وہامے طاعون سے لوگ بکثرت ملاک موے.

ہڑی تعداد موجود ہے، ان میں سے متعدد بزرگ سندہ اور گجرات سے آئے تھے اور ان کا دکر گلرارِ ابرار میں آتا ہے، حس کا مصف محمد غوثی کئی مار برهان پور آیا بها۔ دوسری قابل ذکر عمارات میں سارک شاہ الفاروقی اور راحے علی خان ملنّب بعادل شاہ الغاروقی کے مقبرے، مؤخر الذکر کی ہووھ/ ۸۸ ه ۱ عمیں معمیر کرده جامع مسجد اور دریا ہے تا ہی کے کنارے واقع پرانا فلعه، جو اب بالکل نیکسته حالب میں ہے، شامل هیں ۔ عبدالرحم خان خانال شہر کے لیے حہانگیر کا نطام آب رسانی ک

جسے گیارھوں / سترھوں صدی میں خان حال نے مکمل کیا، کسی بھی جدید بطام آب رسای سے معابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دور مغلبہ میں رهان پور میں کئی شاهی کارخانے قائم تھے، حس میں شاهی گهرانے کے لیے عمدہ اور قیمتی کپڑا تیار هوما مها ـ ان کارخانوں میں کام کرنے والے زیادہ سر ٹھٹھ آرك بان] كے بىڑے ماھىر بافدے سے، حو خان خاماں کی صوبیداری کے زمانر میں نقل مکامی کر کے برھان پور میں آ بسے تھے.

مآخذ : (١) خليل الرحمٰن : باريح برهال يور، دبلي ١٣١٤ م ١٨٩٩ ؛ (٧) أَنْسَ اكْبَرى (الكريرى ترجمه ار بلوخس و حيرت)، ٣ : ٣ ٧ ٢ اور بمدد اشاريه؛ (٣) محمد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، بمبئی ۱۸۳۱ع؛ (س) سَجان رام بهدارى و خُلاصه التواريخ (مرسة طفر حسن). دبلي ١٣٣٥ه/ ١٩١٥ عدالحميد لاهوری : بادشاه بامه، (Bib. Ind.) بمدد اشاریه: (٦) محمد ساقی مستعد خان : ۱۰ اثر عالمگیری (Bib. Ind.) بعدد اشاريه؛ (ع) صمصام الدوله شاه نواز خان : مَاثَرَ الْآمراه، (Bib Ind.) بمدد اشاریه: (A) بمدد اشاریه: 'Hakluyt (Richard Temple طع رجرد ثميل) 'Asia برھان پور میں اولیا اور صوفیہ کے مزاروں کی نے Society ، جلد یہ مراواء، جلد م، 1919ء؛ (۹)

(رطع V. Ball (طع Travels . Travernier)، للأن بوسف حسين خال: نطاء الملك أصف جاه، منكلور ٢٠١٩ ع، بعدد اشاريه؛ (١١) سيد محمد مطيع الله راشد برهان پوری: برهان پور کے سدهی اولیاء (اردو دیں )، المراجى يـ ه ١٩٠٤ (١٢) Imperial Gazetteer of India (١٢) او کسفرد ۸ . ۱ و عد و : بم و با چ . و ؛ (م و) سميد احمد مارهروی، در مغزّل (اردو ماهمامه)، لاهور، اگست. و ۱ عه (س، ۱) عبدالباقي ديهاوَيْدي : مآثر رحيمي (.Bib Ind)، سدر اشاريه؛ (م ) محمد صالح كسوه . عمل صالح ( Bib Ind ) بهدد اشاربه؛ (۱۶) معارف زاردو ماهناسه)، اعطم گؤه، : ~ 'Canthridge History of India (+2): 1/21/0/72 ه ده تاجه د : (در) حافي حال: سيجب الساس (Bib Ind)، مدد اشاریه: (۱۸) The Embassy of Su Thomas Roe to India (طعم William Forster) Roe to India بمدد اشاریه؛ (۱۹) نظام الدین احمد و طبعات اکبری (ایگریری برحمه)، بمدد اشاریه.

(اے۔ اس ۔ ہرسی انصاری)

برهان الدين قاضي احمد: ، سرتى الشیامے کوچک کا شاعر (اس کا الام آذری [رک ال بولی میں ہے اور اس بولی کی بمایال خصوصات اس میں سوجود هیں) \_ برهان الدین شاعر هور کے علاوہ عالم بھی بھا ۔ اس کی زندگی ھنکاموں میں بسر ھوئی اور یکے بعد دیگرے قاضی، وریر، اتابک اور سلطاں کے منصبون پر فائسر رها ـ وه م رمضال ۱۹۰۰ه/ ۸ جنوری هم ۱ ع دو قیصرنه (موجوده نام: نیسری) من يبدأ هوا؛ اس كا باب سمس الدين محمد فاصي بھا (اس کے گھرابر میں مصاہ بین پشتوں سے جلی آ رہی مہی) اور ددھیال کی طرف سے اس کا سلسله سالور کے قبیلہ آوتخور سے ملتا بھا، حس کا ابتدائی مسکن خواررم مھا۔ برھاں الدین سے علم کے مروجه شعبوں میں معلیم پہلے اپے باپ سے حاصل کی مهر مصر، دمشق اور حلب میں مختلف اساتدہ سے مکمیل کی

اور ۲۹۱ ه/۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ میں اپنے وطن پیدائش كسو لسوال، جبهال حاكم وقب غياث الدين ارسا اس اکیس ساله نوجوان سے ابنا متأثر هوا که اس بر (سمس الدين محمد کي جگه جو ايک سال بہٹر وہاد، یا چکا مھا) مہ صرف اسے فاضی کے عہدے ار سامور کر دیا بلکه اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی ۔ اس کے باوجود برھاں الدیں خفیہ طور ہر بہگوں کی اس بغاوب میں شریک رھا جس میں اس کے خسر لو (عدے ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ء میں) سل در دیا گیا ۔ غیات الدین کے بعد، خاندان ارتبا کے مالائق حکمرا وں کے دور حکومت میں اس ہے وردر اور امانک کی حبثیت سے بڑی سرگرمی د نهائي اور بالآخر ١٣٨١ / ١٣٨١ - ١٣٨٩ مين اس سے خاندال اربنا (قب آگا، ب، کراسه ۲۳، ص p س) کے ردر نگی علاقوں کا سلطاں ھونے کا اعلان ادر دیا اور عام قاعدے اور طریق کے مطابق اس نے نئے سکّے جاری دیے اور جمعہ کی ماز سیں اپسے نام کا حطمه پڑھوایا ۔ اس بے سیواس کو اپنا مستعر بنایا ،

اں کی سلطانی کے اٹھارہ سال ملک کے سر کش · بیگوں کے خلاف مسلسل پیکار میں گزرے، اس کے علاوه اسے درمانیوں اور عنمانیوں جیسے طاقتور هسایوں سے جنگیں لڑبی ہڑیں۔اس نے همیشه شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیا اور ایک موقع پر ایک قوی در مصری موج سے لگر لی مگر اس سے شکست د ائی (۱۳۸۵ می ۱۳۸۵ علی دید هی مدّن بعد اس سے انھیں مصری معلو دوں سے آق قویونلو[راک بال] کے حلاف، جو مشرق کی طرف سے بڑھے چلے آ رہے بھے، مدد طلب کی اور پھر آق قویوبلو کے ساتھ ملکر اماسیه اور آرزنجان کے سر دش بیگوں کا مقابله کیا۔ بالآخر ایک قیصله کن واقعه پیش آیا۔ اس نے قیصریّہ کے ماغی صوبیدار شیخ مؤید کے قتل کا حکم دیا۔ اور اس کا یہ فعل اس کے لیے آق قویونلو

قرہ یولوق عثمان ہیگ کے عتاب کا باعث سا۔ برھان الدین، آق قویوبلو سے جبک کے دوران میں قرہ بل کے مقام پر مارا گیا (لیکن سعد الدین کا بیان ہے کہ اس کی موں دوھستان خُریوں [رک باں] میں هوئی، جہاں وہ عثمانی سلطان نابرید اول سے بھاک در چلا گا بھا) ۔ بعص بیانات کے مطابق، جنهیں مصلحت آمیر اور عرص سدانه نما جا سکنا ه (ابن عرب شاه، طبع Schildberger)، قره يولوق نر ایسے 'گرمار کر لیا اور وہ دوالقعدہ . . ۸ ه / جولائی ۔ اگست ۱۳۹۸ء میں قتل هوا ۔ مآحد میں بعض دوسری ناریحیں نہی ملتی هیں ۔ برهان الدین کا ممرہ سیواس میں موجود ہے لیکن اس کے نتبے پر نوئی باریخ درج بہیں ـ سیواس هی سی برهاں الدین کا بیٹا محمد چلی (م ۳ ہے ہ/ ، ہ ۳ ، ع) اور ىشى ھىببە سلجوق جانون (م .هـ ٨ ٩ ٩ ٣ مـ ١٠٠٠ ـ ے سرم وع) دفی هيں ۔ حبيبه سلجون حادول کے نام کی وجه نسمیه به هے ده اس کی پر دادی، روم کے سلحومي سلطان، ديكاؤس دوم [عرّالدين، م ١٩٣٨/ van Berchem) کی پونی بھی (van Berchem) در . (0 . : \*

یه رؤے بعجب کی بات ہے کہ برھان الدیں کو، جس کی ساری عمر سیاست اور جنگ کی مسلسل پریشانیوں میں گدری، اسی فرصت اور اسا سکون میشر آگیا اسه وہ عالم اور شاعس کی حیثیت سے بھی سرگرم عمل رھا۔ برحیح التوصیح (یه شعان ہ ہے ہے آ مئی ہے ہے، عمیں تالیف ھوئی) اور آکسیر السعادات فی آسرار العادات اس کی فقہی بصانیف ھیں۔ مؤخر الذکر کتاب اب بھی علما میں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ ان علما میں بندرہ سو سے زیادہ غزلیں (ردیف وار جس میں پندرہ سو سے زیادہ غزلیں (ردیف وار جس میں پندرہ سو سے زیادہ غزلیں (ردیف وار ترتیب اور مغلص کے نغیر)، بیس رباعیاں، ایک سو

ره انیس تیوس (یه مشرقی ترکی بولی میں هیں) اور چند مفرد ابیاب شامل هیں ۔ اس میں کئی مقامات ہر عروضی ورن کی ایسی حامیاں هیں جن کا بعد کے مده زمانے میں هونا ناسمکن بها ۔ سیوع میں نصف مصرع سالم، افاعیل نفاعیل مین اور دوسرا نصف رحافات كي صورت مين ايك سامه ملتر هين ـ برهان الدين کی شاعری مجاری عشق کی شاعری ہے، معنوب کا رنگ اس کے " فلام میں شاد و نادر هی ملتا ہے ۔ غزلوں میں وہ موصوع اور بیان دونوں کے لحاط سے ایرانی عزل کی روایات کی تعلید کرما ہے۔ اگرچہ وہ پائر کا شاعر ہے لیکی مہ تد کروں میں اس حیثبت سے اس کا دوئی د در موجود ہے اور به آدر بیجان اور عثمانیوں کی شاعری پر اس کا دوئی اثر نظر آتا ہے (صرف چید مؤرخوں کے هاں محتصر حوالے ملے ھیں حس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عربی اور فارسی میں شاعری بھی دریا بھا (مب کب، ، . (7 . A

مآحل : برهان الدین کی رندگی سے متعلق محموعی طور پر: (۱) برم و رزم (المعروف به منافب قاضی برهان الدین، حو ۸۸ هم ۱۳۹۹ مین مکمل هوئی) اس کا مصلف اس کا رفیق عربر ن آرد شیر استر آبادی بها مصلف اس کا رفیق عربر ن آرد شیر استر آبادی بها (فارسی متی، استانبول ۱۹۲۸)، ترکی مین مقدمه از کواپرولوزاده محمد فؤاد، دیکھیے Storey بره کان ۲/۲ : ۱۳۰ کواپرولوزاده محمد فؤاد، دیکھیے Werk de، Aziz ibn . H. H. Giesecke (۲) محمد فواد، دیکھیے Babinger اور حو نمالیا (بروایت Babinger)، لائپز کی مهاء اور حو نمالیا ربروایت السیواسی، م حلد، از عبدالعربر بفدادی برهان الدین السیواسی، م حلد، از عبدالعربر بفدادی در احمی حلیمه، عدد میه ۲۰۰۲) هی هی ؛ (۱۰) احمد توحید: (حاحی حلیمه، عدد میه ۲۰۰۲) هی هی ؛ (۱۰) احمد توحید: فاصی برهان الدین احمد، در TOEM، ۲۰۰۳ هی اور ۱۹۱۱ میه، ۲۰۱۲ میه تا ۱۹۱۱ میه، ۱۹۱۹ میه میه تا ۱۹۱۱ میه، ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۸ میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه تا ۱۹۲۱ میه ت

Tu brczość Burhanaddina: S. Rymkiewiczowa (r) (na tle epoki i jego dzialalności) برهان الدين كي قوب تخلیق (اس کے عصر اور اثرات کی روشسی میں)، وارسا، مقاله براے ڈاکٹریٹ وہواء؛ (۵) خلیل ادھم: Duwel-i-Islamiyye دول اسلامیّه، استانبول ۸ - ۹ مد، \*Olloman Poetry : Gibb (7) :TAA Li TAF و : ۱۰ م و تا ۱۲۰۰ (مبنی در این حجرالعسقلائی : المدُّرِّرُ الكَّامنَه في اعْيَان المشه الثَّاميه، حيدر الله رسره / ۱۹۳۹ ما ۱۹۰۰ م ۱۹۳۹ م ۱۹۳۸ اور ب ۲ است)؛ (س)؛ (س) كوزيرولوراده محمد فؤاد و شهاب الدين سليمان: بكي عَثْمَا لَلْيَ تَارِيحَ آديبات ، ، اساسول ۱۳۳۷ه/ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۳ ع. وی با ۱۳۴۴ (ستی کے سونوں کے ساتھ)؛ (۸) عثمالی مؤلماری، , : ٣٩٠ ؛ (٩) مرزا للا ؛ قاصي برهان الدين، در ١٩٠ س، كرَّاسه هه (۱۹۵۷ع) : ص ۱۹۸ ما ۸۸ (نه بهترين نتاب هے):(۱ . ): (علی الم Istoria Turciyi i علی الم : 4. Krymskiy (۱۱) ماسکو ۱۹۹۹، ۱: ۱۲۰ ما ۱۲۲۹ (۱۱) (Istoriya Tureččini ta yiyl pis' mensiva : وهي مصنَّف ۲/۲، Kiev ،۲/۲ میں بھی وافر مواد مے ؛ (۱۲) Storia della Letteratura turca : A. Bombaci سيلان ١٩٥٦ع، ص ٩٩ بمعد؛ (١٣) H Mezioğlu Kadi Burhaneddin، در Arayis، عدد ۱۹۰۵، در ص سے تا ہ (عام صبح الداز کا مصمول، جس سی لاطینی حروف میں متی کے بمونوں کے ساتھ بہایت مختصر مکل میں لیڈن کے محطوط کے آغاز اور انجاء کو دوبارہ چھاپا گیا ھے)۔ سرھال الدین کے متعلق حوالے تاریحی مآحد میں ادھر ادھر ملتے ھیں؛ دیکھے احمد توحيد و مرزا بلا Bala كي معصلة بالا مقالات: ىر دىكھىر: (۱۳) Otrivki ız . P. Melioranskij divana Achmeda Burhan ed-Dina Sivasskogo Vostočniye Zametki در .SPb ، من ۱۳۱ ص ۲ م ۱ (متن اور بیس رباعیوں اور بارہ تیوغ کا ترحمه) ؛ ( ه ۱)

Kādi Burhān al-Din ghazel ve rubātiyātindan bir ķismi ve tuyughlari م استابول ديناجه ارجناب شهاب الدين بيگ (عير تسلّ بخش و تب معلّد فؤاد كو برولو، در Turkivat Mecmuasi rr. ; r اور Babinger در GOW من س): (۱۳) Kadı Birhanettin divanı ع راء استانبول سم و رع (مورة بريطانيه کے ۲۹۵ م ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳ کے عمدہ معطوط شماره ٥٠ و ١ م كي نعل ؛ نهايت عمده مخطوطه، حو عالمًا خاص اسی سلطاں شاعر کے لیرتیار کیا گیا تھا۔ اس کے حاشیر ہر معرجی حال ہیں ، جن کے متعلق گمان ہے که وه اس کے اپسے هاتھ کی هیں): (۱۷) Muharrem Ergin Kadi Burhaneddin Dıyani üzerinde bir gramer denemesi در Türk Dili ve Edebiyati Dergisı عامتاسول : A. Nihad Tarlan (1A) : TTZ 15 TAZ : 51961 Kadi Burhaneddin'de tasayyuf در عبولة بالا كتاب، . 10 5 7 : 7 10 10

(I. RYPKA)

برهال الدين غريب: سيح محمد بن المسرالدين محمود [فقيه، راهد اور صاحب وجدو حال] ما سيح حمال الدين بعماني هاسوي (قب احمار الآحيار، صيح) كے بهارجے - شيح الاسلام نظام الدين اوليا ١٨ مريم الآخر ٥٠١ه / ٣ اپريل ١٩٠٥ع) كے سمتار معتقدوں اور برگريده خلعا مين سي تھے - ان كا سولد ومنشا هاسي (مشرقي پحجاب [بهارت]) تها ديوگير (دولت آباد) مين برو معر ٢٠١٨ مين بيدا هوے اور ديوگير (دولت آباد) مين برو معر ٢٠١٨ هواله ديوگير (دولت آباد) مين بروضه (نزهة الخواطر، بحواله روصه الاوليا) - ان كا مرار روضه (حلد آباد) مين هاندي نزديک ان كا سنه وفات ١٣٠١ه / ١٩٠٨ عين هانسي نزديک ان كا سنه وفات ١٣٠١ه / ١٩٠٨ عين هانسي مين گرار كر دارالملک دهلي گئے اور اساتذة عصر مين گرار كر دارالملک دهلي گئے اور اساتذة عصر مين گرار كر دارالملک دهلي گئے اور اساتذة عصر مين گرار كر دارالملک دهلي گئے اور اساتذة عصر

~71

سے علوم اللہ، اصول اور عربی ادب و رہاں کا مطالعہ ، بھی (احبار الآخبار، ص ۸۹) آپ کے معض ملفوطات کیا۔ پھرشیخ نظام الدین محمد بداؤیی سے (۹۳ ممر مہم ، ۔ ہم م ، ء مس ؟) بعث كي اور ان كے وصال نک ان کی خدمت میں حاصر رہے (قب بزھة، صوس ؛ سيرالاولياء، ص ويم: فوائد المواد، لكهنؤ ٨. و ١ع، ص ۱۰، ۲۳ (۲۰۸۵): ص ۱۱، ۱۹ (۱۹۰۸): ص ۱۸ (٢١٧هـ): "الله حاني : ظُفُرُ الواله، لائذُن ٢٩٩٩ء، ٣: ١٥٨ ببعد) \_ وصال سنح كے بعد وہ چند سال مک رندہ رہے اور لوگوں سے بیعث لنتے رہے ۔ جب محمد بغلق (ه ۲ ع ه/ ۱۳۵ ع ما ۲۵ ع ه/ ۱۳۵ ع) بر دعلى ترامرا و مشائح وسادات دو اپسے بئے دارالملک دیوگٹر میں حا نسے پر مجبور کما (نفرینًا ے ۲ م 🖊 ۱۳۲۹ ـ يهم وع؛ سار ك شاهي، ص ۹۸) سو له بھی دیسوکر گئے (بداؤبی، ۱: ۲۲۹؛ محمد سامی: مأثر عالمكترى، مطبوعة للكته، ص ٢٣٠)، مكر الثر سأخرس کے بردیک انہیں سنح الاسلام ہے اپنے بعص مریدوں کے سابھ ''رواج اسلام و ارشاد سا نان'' د ن کے لیے ادھر بھنجا (فرشته؛ سفینه؛ ماندوی (اذکار ابرار، برحمه، گلرار ابرار)، آگره ٣٧٧ ه، ص ٩٠)؛ معارج حريمه، ص ٧٧٧ (معاصروں نے ان کے د لن حابے کا سب نہیں سایا) ۔ وهان انهون بر اپنی باقی مانده زندگی سرکی ـ د کن میں وہ مبلعیں اسلام کے پیشرووں سی سے بھے اور انھوں سے وھاں اسلام کی ببلیغ اور اسلامی ثعاف کی نشر و آشاعب میں سعی ملیغ کی (سمیمه) ـ اس طرح آپ ہے اپنے نامور حلقا بنار کیے (حزینه، ص ٣٣٣) ـ ال ميں سے شيخ رك الدس كاشاني سے آپ کے ملفوظات نمائس الانفاس کے نام سے جمع ئیے (ان میں سے دو ملعوظات (معارج، حوالله ساس میں درج هیں ۔ اسی طرح کاشانی مد دور کے دو بھائیوں نے احسن آلاقوال اور عرائب الكرامات مع يتمه بقه

آلغرائب کے نام سے (برهه) اور حمید شاعر قلندر بر

جمه لير (برهة: آخيار، ص ٨٦).

غریب دو جادب شحصت ملی بهی، فضلام زمانه اور خوش طبعان وقب مثلاً امبر خسرو، مير حسن، مسعود بک (آپ بر اپنی تصانیف خصوصًا بوسف رآیخا میں جاب برهال الدين كي بهب مدح كي هـ) اورخوش طع لوگ آپ سے بہت محس کر ہے بھر۔ بصیر الدی البیراء د؛ لی " اور محمد مبار ت درمایی (صاحب سیرالاولماه) كا جي يمي حال بها (سير الاولهاء. ص ٢١٨ سعد) . شوق و دوق اور وحد و آنت آپ س حمع تهے، للام عشق آسر نها اور گفتگو دلفرسب! سماع میں آپ دو علو بھا۔ رفض صوفانه میں آپ اور آپ کے اصحاب کی (جمهیں "درهانی" لمهے تھے) طرر خاص بھی ۔ برھان ہور دو (حو حاندیس میں دریاہے ما پس در واقع هے) والی خاندیس ماصر خال فاروقی (۱۰۸ه/ ۱۹۹۹ع ما ۱۳۸ه/ ۱۳۸۸ غے آباد ننا رو آپ کے مام پر موسوم دما، اس لیے که دہلی سے دیوگر حانے ہوئے آپ اس موضع میں ٹھیرے، حو اس رمائے میں اس مقام پر واقع بھا؛ اور فاروقیوں کے جد اعلى عے اسے ، جو اس زمانے میں وهاں پولیس کا افسر اعلٰی (سحمه) مها، آپ سے دعا کی اور اسے مشارب دی نه اس کی اولاد وهال قرمانروا هو کی ـ چانحه فاروموں نے چند کاؤں آپ کے روضے کے لیے پیش دے، حو مائدوی کی مصف گلزار آنرار کے وقب (۱۰۲۰ م / ۱۹۱۱ - ۱۹۱۹) یک بدستور محاورون کے نام پر بھے۔یہی مصف، حو ۱۰۰۱ھ، ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ ع سی ریارت کے لیے روصے پر پہنچا، لکھتا ہے ۔ نه ال کے سالانه عرس پر بڑی دھوم دھام هوسی هے \_ دارا شکوه نے بھی رومے کی ریارت کی ـ اسی مقام پر آپ کے سوا ہو اور اولیاء اللہ کی خواب که ہے۔ اورنگ ریب (حامی خان، ۲: ۹م، تا ۲ے، مأثر آلامراء، ب: ۱۳۸۸)، اور دو نظام الملک مهی

اسی جوار میں مدنون هیں .

مآخذ: ان کے علاوہ جو سی میں مدکور میں دیکھیے: (۱) محمد مبارک علوی کرمانی: سرالاولاء، دبلي ٢٠٨٢ ه، ص ٢٥٨ ( عه عدالحق : احبار الاخيار، دبلي و . م وعه ص مو = على اردساني بمعقل الاسماء، مجموعة آذر، داش گاه پنجاب، ورق ۹۹۵) ؛ ۱۰) آئين اکبری، طع Bluchmann کلکته، ۲: ۲۱۹؛ ترحمهٔ جيرك Jarrett م: ٥٣٥ و م: ٣٠٦؛ معليقد م: (م) اسير، احمد رارى ؛ هف اقليم، تسخه دادس گاه بنجاب (محموعة شیرانی)، ورق ۱۳۰ ب (بذیل دیلی)؛ (س) فرنسته، بعش ١٠١٨٣٢ : ٥٠٠: (٥) دارا شكوه : سعيمه الاولياد، لكهدؤ ١٨٤٣ء ص ١٠١: (٩) تُمندالله حويشكسي: معارح الولاية، سحة دانش كه پنجاب (مجموعة آدر)، ورق مرور ب تا هرو ب؛ (م) سبرواری : سواتح (دیکھیے مٹوری Storey) به سخه راقم کے پیش بطر نہیں هے)؛ (٨) غلام على آراد: رومه الآوليا، (بواسطة برهه الغواطر)؛ (و) معتى غلام سرور: عزينة الاصعياء، لاهور سر۱۲۸، ص ۳۳۷؛ (۱۰) عدالحي لكهنوي : نزهه الغواطر، ٢: ٣٠٠ : (١١) Beale (١١) أواطر، ٢: ١٠٠٠ : Storey (۱۲) علکته المماع، ص دے: (۱۲) dictionary · ۱ · ۲ ک ع ۱ · ۲ ه ن ۲ Persian Literature

(محمد شفیع)

برهان الدین قطب عالم: س عدالله س مدالله س مصر الدین بس جلال الدین، مخدوم حماندان؛ کسیت: ابو محمد؛ لقب: "قطب عالم" اور "ثانی محدوم جهانیان" (معارح) - ان کے والد ناصر الدین کا نام آئین آگبری میں محمد، مرآب احمدی میں محمد، مرآب احمدی میں محمود اور مرآب سکندری میں ص ۲۲ پر محمود هے - ان کا پر محمود هے - ان کا سلسله سهروردیه هے اور وہ گجراب کے سادات بحارا کے سرسلسله اور ولایت گجرات کے نامی مشائخ میں سے هیں - مر رجب ، و م / ور وولائی ۱۲۸۸ء

کو آج میں (جو اب علاقة بهاول پور میں ہے) پیدا هوي اور موضع بتوه (در الغ خاني، ١ : ١ ، ١ ، س ع؛ بَتُوه (با حركات)، در محمل الاصفيآء؛ باتوه، در معارج ایعنی شوه اور باثوه) میں، جو احمد آباد گجرات کے حدوب میں جھے مبل پر واقع ہے، ٨ ذي الحجه ٢٥٨ه/ . ١ دسمس ٣٥٨ عد كو فوت اور وهين دفن هوي ـ بقول صاحب احمار الاخيار " الطلع يوم الترويه" (۔۔ ؍ہ؍) سے ناریخ وفات حاصل ہونی ہے (مگر اکس ، أخد کے خلاف معارج میں ناریخ وفات ۲۵۸۹ دی ہے) ۔ ترک وطن کر کے گجرات میں متوطن ھوے ۔ اس مماحرت کے سب اور اس کے زمانے کے متعلق رواه مين المسلاف هي (مثلاً ديكهير آئين، معارح، مأنر الامراء وغيره) ـ ـ طورِ ذيل كا سان مرآب آحمدی کے خادمے پر سنی ہے ۔ وہ دس سال کے بھے كه والدكا انتقال هوا ـ باپ كے حجا شاہ راجو قتال (م ١٩٨٥/ ١٩١٨م عزيمة الاصفياء، ص ١٩٧٥) نے پوری طرح سے تربیت کی ۔ جب وہ چودہ سال کے هومے تو چچا نے ''ارشادِ اهل گجرات'' کا کام ان کے حوالے کر کے ادھر روانه کیا ۔ وہ ۸.۲ھ/ ٩ ٩ ٩ ٠ . . ، م ١ ع مين پش پهنچر ـ سلطان مظفر اول، جو ان کے دادا کا مرید بھا، سہت احترام سے پیش آیا۔ انھوں نے پٹن میں علوم ظاہری کا مطالعہ مولانا علی شیر گحراتی (سطّاری؟: یاد آبآم، ص ۵۵) سے کیا ۔ ۱۱۲۸ه/ ۱۱م اعدین احمد آباد آباد هوا تو وہ وھاں سے قریب ھی سائرمتی کے کنارے اساول کہند کی بستی میں آ سے، بھر بٹوہ میں مستقل سکونت اختیار کی اور آخر دم سک وهیں رہے.

جن شیوخ سے انھوں نے خرقہ حاصل کیا ان کی فہرست نزھه الخواطر (۳: ہو) میں موجود ہے۔
ان میں شیخ احمد کھٹو (م ممره/ ۱۳۳۹ء) بھی شامل ھیں۔ صورت و معنی کی بزرگی ہا کر قطب عالم نر اھل گجرات کی ھدایت و ارشاد میں

مساعی جمیله کیں ۔ ان کے بعد ان کے جاشیہوں، خصوصًا ان کے بیٹر شاہ عالم م اور ان کے مریدوں نے اس سلسنے کو خوب ترقی دی ۔ گجراب کے خاص و عام میں اس سلسلے کے حوارق و کرامات مشہور بھے اور احمد شاھی سلاطین خصوصیت کے ساتھ ان کے بہت معمد نهر (قب نور ن جہانگیری، ص ٨. ٧ ببعد، ترحمه واحرز، ١: ١ ٢٨، مراب سكندوى، ص ١٨٥٠ س ١١، ٢٨٨٠ س ١٢) - احمد شاهيول کے ا بعد عمانگیں کے زمانے سے لے کر مد کے بادسا ھوں سک متعدّد مغل بادشاه مسایخ گحراب کو گوما گون عبایات کا سورد سامے رہے (مثلًا دیکھے مرآب احمدی، حاده، ص ۲۸؛ دور ك جَهَّانكُرري، مطبوعة علیگژه، ص ۲ ۱ ۲، ۳ س ۲ ترحمه انگریری، ۱ : ۱ . ۳ و ۲: ۳۰ : ۳۰ : ۱۹: ۲ ، Burgess نو ال . ین سے ایک دو ششر هراری منصب اور مدارت دل دی ۔ اورنگ زیب در اس کے لڑکے کو صدر الصدور سايا (محفه الكسرام، ب: ۳۰؛ مآثسر عالمگبرى، ص ۱۹۹ عسم) \_ هما ول اور جهانگیر زیارت و فاتحه خوانی کے لیے ان بررگوں کے سراروں نر بھی بہمچے ۔ ان کی اولاد کی مفصیل مرآب احمدی، خانمه، میں دی ہے ۔ وہیں ان مواضع کی نفصل بھی ہے جو ''عہود سابقہ کے فرماں'' کے مطابق صاحب سجّاده و فرزندان و سادات عطبیه کو ملے تھے۔ بعد کے ادوار میں ان اوقاف کے حالات کے لیر دیکھیے J. Burgess بعد و ۲: ۱۹ بعد ۔ جناب قطب عالم كا عالى شان مزار، جو امرام كجرات نر بنوايا تها، اب شكسته حالت میں ہے (Burgess) ، : ، بعد، لوحه سے و سے) ۔ ان کے لڑکے حضرت شاہ عالم کا مزار البتہ بہتر حالت میں ہے (دیکھیے وهی کتاب، ۲: ۱۰ ببعد و لوحه سم بیعد) . صاحب مرآة آحمدی (محل مذكور) نے لكها على كم مرقد شريف حضرت قطب عالم " تاحال"

(حدود ۲۰۰۱ه/ ۲۰۲۱ء) مطاف اهل گجران هے ۔
حو زبان وہ بولتے بھے اس کے دو ایک جملوں کے
لیے ملاحظہ هو مرآب سکندری، ص ۱۰۰۰ (قب
مرآب احمدی، حانمہ، ص ۱۰۰۰ طفرالوالّه، ۱۰۰
بهی درح هے ۔ ان کی ایک مشمور کرامت کا حال
بهی درح هے ۔ ان کے بارہ سٹے اور کئی بیٹیاں تھیں ۔
مرآہ احمدی (خانمہ) میں ان کے حلفا اور لڑ کوں کا
حال تفصیل ہے دیا ہے .

مآحل : کتب مدکورمتن عے علاوہ دیکھیے: (۱) ا بوالعصل: آئين آكبرى، طع Blochmann كلكته، و: ۱۲۲، ترحمه حبرت Jarrett ، ۳۲۲ (۲) اسكندر ابن محمد ؛ مرآب سكندري، بمشي ٢٠٠٨، ص ١٥ سعد، بم (قب ۱۱ و ۱۸۵، ۲۹۱، ۱۹۵، ۲۲۳ بعد، وعبره) و (٣) ألَّع حانى : طعرالواله، طبع L D Ross ليدُنْ . و و ما ١٩٧٨ و عن بمدد إشاريه، بديل برهان الدين قطب عالم و بثوه؛ (م) محمد عوثي ما لدوى ؛ گلرار امرار، (برجمة اردو الكار الرار، آدره ٢٣٢٩)؛ (٥) عنداليس دبلوی: اخار الاخیار، آکره ۱۳۰۹، ص ۱۹۰، ۱۹۰ مهانگس : يوزک جهانگيري، طع سد احمد من على گڑھ ١٨٦٣ء ص ١٣١٦-١٢٠١ ١٠٠٠ المرسري ترجمه، ۱ ۱۳۹۱ ۱۳۸۸ و ۲: ۲۵ (۵) فرد ا سافی - 1 ch my (A) : ATH (Mg. 1829 : + 181ATT حسيني اردستاني: محفل الاصفياء، سحله ١٠ - ر ، پنجاب، مجموعة آدر، ورق ٢٦٥ س؛ (١٩) دارا علاء سَفَيْهُ ٱلأوليَّاءُ، لكهنؤ ١٨٤٦ء، ص ١١١٥ (١٠) حدا حویشکی و معارح الولایه، معطوطهٔ دانس که سحب، مجموعة آذر، ورق ٨٠٥؛ (١١) حامي حال استحب التواريح، ١ : ٨٨ ه؛ (١٢) شاهبوار خان : مآار الامراء، س: عمم ببعد (ص ۸مم س ۱۳ کے مسهم مصدول کے ساته؛ قب شوسترى: مجالس المؤسين، تهران ١٢٩٩، ص ۱۲)؛ (۱۲) على محمد حان : مرآب احمدي، عاتمه، کلکته رسورع، ۲۰ تا ۱۳۰ م ما ۱۴ و انگردری

ترجمه، ص ٢٠ تا ٣٥، ٩٠ نا ٣٠ (حالات زندگی، اولاد، خلفاء، اوقاف)؛ (س۱) علی شیر قامع: تحفه الکرام، دبلی س۱۳۰ ه، ۱: ۱۰ سعد؛ قب ۲: ۳؛ (۱۰) سعنی غلام سرور؛ خرسه الاصفیاء، لاهور س۱۲۸ ه، ص ۳۵، (۲۱) عندالحی لکهوی : درهه العواطر، حدر آباد، (۲۱) عندالحی لکهوی : درهه العواطر، حدر آباد، استاه، ۳: ۲۱ آبام (۱ دو)، علی محمد : دار آبام (۱ دو)، علی محمد : دار آبام (۱ دو)، علی محمد : دار آبام (۱ دو)،

( حدد شعم)

بُوْهان الدين مَرْعِيْنَانِي : رَكَ به المرغِسُان.

" بُرهان شاه اوّل: رَكُّ به نظام نداه.

· برهان شاه ثانی : رَلَهُ مه نظام شاه .

بُر هان الملك: مير محمد اسين سعادت خان بي سيد محمد بصير الموسوى، دشا بوركا باستده اوده کے نواب وزہروں کے خانوادے کا مانی ۔ دیلی مس اس کی آمدكي ماريخ كا علم مهرى البكن ماريح عماد السعارب (سطموعهٔ بول کشور، ۱۸۹۷، عناص و سعد) کی روسے، جسر علام علی نقوی بر نواب سعادت علی کے حکم سے ۱۲۲۲ھ/ ۱۸۰2عمیں بألیف کیا، محمد امیں کا باپ میرزا نصیر اور بڑا بھائی محمد باقر ایران سے "سواری جهاز" ۱۱۱۸ ۱۷۰۹ء میں براہ راسب بنگاله آثر اور عطیم آباد پشه سی سکونب اختبار کی ۔ نواب بنگاله نر ان کی کعیه مدد معاش مقرر کر دی تھی ۔ دو سال بعد محمد امین باپ سے ملنر آیا، مگر وہ فوت ہو جکا نھا، جانچہ دونوں بھائموں نر دہلی کا رخ کیا اور محمد امن سرىلند خان صوبيدارگجرات كىسركار مين سرمنرلى " کی خدست پر مامور ہو گیا، لبکن معتوب ہو کر ىوكرى چهوژ دى اور دوباره دېلى آگيا۔ "مادشاه گر سادات' کے دیوان رتن چند کی عنایت سے ۱۱۲۸ھ/ ١٤١٦ء مين] اسم هندون بيانه كا كميدان مقرر کیا گیا [اور اس طرح و هال کی نوجداری کی سند مل گئی] \_ وهاں اس نے علاقے کے سرکش راجپوتوں

اور جاف زمینداروں کی سرکویی کی ۔ بادشاہ گر اسم الامرا سد حسين على خان مارهه كے قبل (اواخر ۱۱۳۳ ه) کی سازش سی جو کارگزاری اس نے دکھائی [طباطبائی: سر المتأخرین، ح ۲] اس کے صلے میں اسے ۱۱۳۳ه / ۱۱۲۱ میں پیع هزاری ذات اور س هرار سوار کی سپه سالاری کا منصب اور سعادت خاں مہادر کا حطاب ملا ۔ اسی سال اسے اکبر آباد (اکره) کا صوبیدار مفرر کیا گیا۔ تھوڑی ھی مدت ح معد اسے اودھ کا صوبدار مقرر کیا گیا، جہاں اس بے لکھنؤ کے سخ زادوں کو نہایت سختی سے دمایا اور سرکش تھاکروں کا ملع قمع کیا، جس کے ملے میں بہاد; حمَّک کا دوسرا خطاب اور الماهی مراساً عطا هوے۔ اس نے صوبے میں مالگذاری کے نئر بندوست کا حکم دیا، حس سے اراضی کے شاھی معاصل میں اضافہ عوا۔ شہشاہ محمد شاہ نے اس کی خدمات کے صلر میں اسے ر مان الملك كاخطاب ديا.

پورے اودھ پر، جو اس وقت انشار کی حالت ریں بہا، اہا بسلط حما لنے کے بعد اس نے بنارس اور جوں پور کے منحرف جاگرداروں کو سزا دی۔ ۱۳۸۸ میں دے دیا گا، جس کا زمیندار اس کی تحویل میں دے دیا گا، جس کا زمیندار بہگونت راے گڑ بڑ کا باعث بن رہا تھا؛ وہ ہالآخر نواب کی فوجوں سے تصادم میں مارا گا۔ اسی سال مسلسل کامیابیوں سے سرشار برہان الملک مزید شاھی سر پرستی حاصل کرنے کی امید میں دہلی محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۹۹۱ھ/ محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۹۹۱ھ/ کے ایک حصے پر قبضہ کر رکھا تھا [اور دہلی کے لیک حصے پر قبضہ کر رکھا تھا [اور دہلی کے نواح میں لوٹ مچا رکھی تھی (Ristory: Grant Duff) پر حملہ کیا، انھیں شکست دی اور شدید نقصانات پہنچا کر وہاں ہیں شکست دی اور شدید نقصانات پہنچا کر وہاں ہیں

نكال ديا . . . .

١١٥١ [صحيح ١١٣٧ ٨١١٨] مين جب نادر شاه افشار نر هدوستان پر چڑهائی کی تو برهان الملک بیس هرار کا لشکر جرّار لیکر اود ه سے نکلا \_ گو اس کا سامان کرنال میں اردو ہے شاھی تک پہنچنے سے بہلے هی دشمن نے لوٹ لیا، ماهم اس نر وزیر نطام الملک اور بادشاہ کے حکم کے خلاف فیصله آلیا آله حلمه آورون کا مقابله کرے! مگر عین لڑائی میں اسے اس کے ایک نیشاپوری هم وطن نے پہچان لیا اور اس کا هاتھی بعیر کسی مراحمت کے دشمن کے کیمپ میں ھانک کر پہنچا دیا گیا۔ برهان الملک نے...افشار کو تاوان جنگ بڑھانے پر آمادہ کیا۔ محمد شاہ کےسفیر نطام الملک آصف جاہ اور ایرانی حملہ آور کے درمیان طر پا جکا تها كه بجاس لاكه روبيه هو كا، مكر برهان الملك نے "کمها "که اپنی رقم تو مغل دربار کا ایک هی امير بآساني ادا آثر سكنا هے ـ خود برهان الملك كو مين كرور تيس لاكه روپيه نقد ماوان جنگ مين اپے حصے کے طور پر دینا پڑا، لیکن دہلی واپس آنر کے تھوڑے عرصر بعد . ۱ ذوالحجه ۱۱۵۱ه/ و مارچ و ۱۵ کو اس کی ناگهانی موب واقع هو گئی ـ یه موب ایسی عیر متومع تهی که متعدد قیاس آوائیاں کی گئی هیں ۔ بیان کیا جاما ہے که حیونکه وہ حمله آور کے لیے تاوان جنگ (بیس کروڑ روپیه)، جس کا اس نے وعدہ کر لیا مھا، ادا کرنے کا انتطام نہیں کر سکا تھا اس لیے نادر شاہ نے اسے طرح طرح سے انما ذلیل کیا کہ وہ ذلّب برداشب نہ کر سکا اور اس نر خود کشی کر لی [مگر معاصر ا تاریخوں سے یہ بھی منکشف هوما هے که نادر شاہ ا کو دہلی لا کر ہادشاہی کارخانوں کی نشان دہیی ، ہرھان الملک ھی نے کی اور کروڑوں روپے کے آ جواهرات، جن میں شاہجہان کا '' تخت طاؤس'' اور ا

بہت سے برش بہا نوادر شامل هیں، لٹوانے کا باعث هوا (واقعة خرآبی دہلی؛ نادرنامه، تألیف مرزامہدی میر منشی نادرشاه؛ تذکرهٔ آنند رام مخلص؛ بیز تراجم و انتخابات از Elliot : مطابق، جن میں جر، وغیره] ۔ دوسرے مآحذ کے مطابق، جن میں مآثر الآمرا (۱: ۳۹۸) شامل هے، درهان الملک کی موت پرانے زخم کے پھٹ جانے کی وجه سے هوئی، موت پرانے زخم کے پھٹ جانے کی وجه سے هوئی، بیان میں درهان الملک کے سر سے ان افعال کی بیان میں درهان الملک کے سر سے ان افعال کی خرے داری هٹانے کی سعی کا شائبه پایا جاتا هے خرے داری هٹانے کی سعی کا شائبه پایا جاتا هے خر کی وجه سے باشند کان دبلی کو ان گنت مصائب و الام کا ساما کرنا پڑا۔

رهان الملک أور اعتبار سے اچھا آدمی هوئے باوجود جاء طلب تھا۔ اس کی غرض پرستی سے حسین علی خان جیسا شخص بھی نه بچ سکا حالانکه سید اور شیعی هوئیے کی وجه سے برهان الملک حسین علی کا منظور نظر اور متوسّل تھا۔ دہلی کی ایک نہر جو اب اٹ گئی ہے اس کے نام پر نہر سعادت خان کہلاتی تھی۔ یه نہر فیض نہر سے نکلی هوئی معلوم هوتی ہے، جو دور مغلیه کے اواخر میں شہر میں آب رسانی کا سب سے اهم ذریعه تھی،

مآخذ: (۱) صمصام الدوله شاه نواز حان : مآثر الامرآء (Bibl. Ind.) ۱ : ۳۲۳ تا ۲۳۳ (۷) غلام علی خان نقوی : عماد السعادت، لکهبؤ ۳۲۸ء غلام علی خان نقوی : عماد السعادت، لکهبؤ ۳۲۸ء (۳) محمد میض بعش : درج بعش (انگریری ترجمه از ۱۵۰۸۰ الله آباد ۱۸۸۸ء (۱۳) کمال الدین حیدر: آبریت اوده (اردو)، ۲۰۰۸ لکهبؤ ۲۵۸۱ء (۵) درگا پرشاد سهر سندیلوی : ستان آوده، لکهبؤ ۲۵۸۱ء (۱) مولوی ابن حس : درهان اوده (خطی، مجموعهٔ سحان الله، مسلم یونیورسٹی علیگڑه) : (۵) نجم الفنی واسپوری : تاریخ آوده (اردو)، ه جلد، لکهبؤ ۱۹۱۸ء (۸) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین، ج ۲، لکهنؤ غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین، ج ۲، لکهنؤ

۱۳۲۴ مری واستوا : The First Two Nawabs of Oudh. (اس تصیف میں مهایت جامع اور تنقیدی فهرست مآحد دی گئی ہے): (۲ ambridge History of India (۱۰) ع م، بمدد اشاریه: (۱۱) A History of the Freedom Movement کراچی ے ۱۹۰۹ء : ۱۱ سا۱۳۰ ربر) سلوری، ۱/ ب: ۱۰ س. م یا ۱۰ م: علاوه ارین رک به مادهٔ بادرشاه اوده؛ (۱۳) William Irvine Later Mughels ربهم ووم بعد

( پرمی ایصاری)

برهمن : منشي جندريهال كا تخلص، والدكا نام دهرم داس، لاهور ک رهنروالا، عهد شاهحهای رٌ متصدّى (عمل صالح، معطوطة دانسگاه پنجاب، 🕆 ورق، ۲۱۳، قت مدكره حسنى، مخطوطة دانشگاه سنعاب، ورق مرہ، حس کے بسال کے مطابق د هرم داس اصلاً آ دبر آباد سے متعلق بھا) ۔ دهرم داس کے حاربیٹر بھر۔ جندر بھان کے علاوہ اودیث بھان ، رائے بھال اور اندر بھال، ان میں سے دو ملازمت میں مھے اور راے مھال اور اودے مھان نے آراد ، نورال دو معرض انتخاب بھنجے بھے ۔ اس کے دیوان اور بر بعلق رندگی سرکی.

> ابتدائى تعلم ملا عبدالحكيم سيالكوني سے حاصل کی (ستر عشق، محطوطة داشگاه پنجاب، ح ،، ق ، و) \_ چدر مهان پہلے امير سدالكريم میر عمارت کی ملازمت میں رھا۔ پھر افصل حال وربر کل کا مشی اور آجر میں داراشکوہ کا مشی حاص بنا ۔ شاہحہان کے دربار میں بھی حاصر ہویے كا مومع ملا (نشتر عشق، محطوطة دانشكاه پنجاب، ج ر، ق ، و).

> دارا کی ومات کے بعد چیدر بھان بے گوشه نشیبی اختیار کر لی اور ۱۰۵ ه مین سارس مین وفات بائی -منشآت برهمن سے اس کے ایک فررند سج بھال کا

ا بھی پتا چلتا ہے.

جبدر بهان برهمن کی بصانیف یه هیں: (۱) چهارچس؛ (م) گلدسته: (م) محمة الانوار؛ (م) نگارنامه؛ (ه) معمه الفصحا (٩) مجموعه الفقرا (٤) منشآت اور ا (٨) د دوال ـ بعص أور كتابول كا بهي كمين كمين ذَ در آیا ہے، مگر مشہور ً نتاس یہی ہیں.

برهس کا اسماز ساعری کے ایک خاص اندار اور اشابردازی میں سادہ اسلوب کی وجه سے ہے۔ مكنوب دويسى من اس كي ايك حاص روش تهي، حس کی وجہ سے دارا سکوہ اس کی بڑی قدر کریا مھا۔

نفریح العمارات کے سان کے مطابق اس سے آگرے میں باع اور تعجه عماریس بنوائی تھیں ۔ مد درہ خوش تویساں میں اس کے حط کی یا کنزگی کی بعریف کی گئی ہے.

برهس کے شاعرانه رہے کا اعتراف صائب نے يوں ديا ہے له اس کے ميد سنحب اشعار اپني ساض میں شامل نیے هیں ۔ ستر عشق کے سان کے مطابق برھس ہے اپنے دیواں کے چند نسخر خوشما خط میں لکھوا کدر شعراہے اسران و میں غزلیات و رہاعیات هیں، حل میں بعض مدحمه بھی هس، مگر مصدے شائد نہیں لکھر (پنجاب پہلک لائٹریری، لاھور کے محطوطے سے یہی اندازہ هوبا ہے).

مآخذ: (١) محمد صالح: عمل صالح، (مخطوطة داشکه پنجاب، ورق ۲۰۱۱) به شیر خال لودهی: مرآه الحيال ، بديل ماده؛ (٣) حسين قلى خان عشى : سَتَر عشق (محطوطة دانشكاه بمجاب) بديل ماده ! (م) حسبن دوست : تدكرهٔ حسيني (مخطوطهٔ دانشگاه پحاب) بدیل ماده: (ه) سیّد عبدالله: ادبیات فارسی مين هدوؤن كا حصه، مطوعه الجمن ترقى ادب، لاهور ١٩٦٥ء ص وه نا در وور تا ١٨٠٠

(اداره)

. کی . برهو ئی : و سروهی رک به براهوئی.

برهوت : (نىز ىرهوت يا نَلْهُوب)، حَضْرَ مُوب میں ایک وادی، جس کی ایک دیوار میں مشہور بئر مرهوت ہے، جو اب کنوان نہیں بلکه غار کہلانا ہے۔ یہ وادی، جو شہر تریم کے مشرق مين والع هـ، المُسَيِّلُه مين، حو حنوب كي جانب سے وادی حُصْر موں کا زبرین خطّه ہے، جا آئر ختم هو حانی ہے۔ برهوت کے دیارے پر سر هودا [رك به هود۴] هے، يه حبوبي عرب كا سب سے ریادہ متبر ک سرار ہے اور هر [گناره] شعبان کو ، اس کی زیارت کی حابی ہے .

قبدسم روایات میں شر ببرهبوب کو كسرة ارض كا بد سرين "نسوال نبها گيا ہے، جس میں کاوروں اور سا ہوں کی ارواح سڈلاتی رهبي هين ـ برهوب غاباً حضرب هود علمه السلام کے مقبرے کی موجودگی کی وحه سے سام عرب میں مشہور ہوگا تھا۔ اس کی اور دوئی وجه نہیں (قب Wensinck جو von Kremer کا حواله دیت هے، در 11، لائڈن، بار اول، ج : ٨ -٣)، كبونكه محص ايك غار دو الني شهرت كا حاصل هو جانا فرين فياس معلوم نہیں ہونا۔ نئر برہوت کی اصل حقیقت کو سب سے پہلے D van der Meulen اور D Wissmann نے ہے نقاب دیا، جنھوں نے ۳۱ و ۱ میں اس کا نہوج لگایا بھا۔ اس وادی کی سطح سے نقریباً تین سو فٹ اوپر انھوں نے ایک خاص قسم کے چونے کا غار دیکھا، جس کے گرد , کوئی آتش فشانی ماده نه تها ـ اس کے اندر جو عجیب و غریب مگر ہے ضرر ہو ہے وہ گندھک کے پخارات سے نہیں آتی، ید غالبًا چٹان کی فرسودگی ، بھا اور اس کا اهتمام همشه مقرب بدیموں سلا كي وجه سه آتى هے يا شايد جمكاد اوں كى وجه سے؛ الماست اور دیگر کئی بغلی برآمدوں کا ے رائے کیا گیا لیکن اس میں کچھ قابل ذکر ا کو ترفی دی ۔ چانچه تیسری صدی هعری / دوبر

ا آثار نہیں سے.

مآخذ : سر برهوت کے متعلق قدیم باطل اعتقادات کے لیے دیکھیے: (۱) حوالہ جات از J. Schleifer کے لیے لائلن، بار اوّل ، ، : مه ؛ (٧) ان مين اصافه كر لينا جاهير، Enudes sur . C von Landberg les dialectes des l'Arabic méridionale ، حلد اول، لائدر ١٩٠١ع، ص ٢٣٦ تا ١٩٨١ : ٨٨ تا ١٨٨٠ (٩) غار ٢ لے دیکھیے: D. van der Meulen و H. von Wissman יבי אדר אולט יHadramaut

### (G REMTZ)

بُرْهَيْبِرِيْس : Barhebraeus رَكَ به ابن العبرى. أَلْبُرْ يَجِه : رَكَ بِهِ سَزِكُان.

بْرِيْدُ:، لاطسى لفظ veredus يوناني beredos (جس کی اصل غیر یقبی ہے، شاید آشوری هو) معمی ''ڈا کہ کا گھوڑا'' ۔ بالعموم اس کا اطلاق اسلامی ممالک کے سرکاری محکمهٔ حبررسانی اور ڈاک پر هويا ھے ۔ اسی طرح یہ لنط ڈاک کے جانور، ہرکارے اور ڈاآک کی حوکی کے لیر بھی بولا جایا ہے۔ بوزیطیوں اور ساسانیوں کے هاں سرکاری ڈا ک کا بظام موجود بها \_ اسلامی زمایر مین نظام برید اموی دور سے رائج بھا ۔ اسے سب سے پہلے مُعاویه رِخُ س ابی سعیان بے احتیار ؑ نیا تھا (دیکھیے قُلْقَشندى: صبح الأعشى، قاهره ١٣٣٨ه/٩١٩،٥،٩، سر : ١٠٥ ببعد) - كلها حانا هي كه عبدالملك نر ملک کے اندرونی نظم و سن کو ار سر ع استوار در کے اس ادارے کو مستحکم ک . عباسی دور حکومت کے آغاز ھی سے ڈاک کے محکمے کا شمار حکومت کے نہایت اہم محکموں میں هود جعفر برمکی یا شاهی محل کے خواحہ سراؤں مفویض هوتا نها ـ متعدد حلما سر منازل کے طریق کر

صدی عیسوی کے وسط تک اس کا حال ملک بھر میں بھیل جکا تھا.

عاسی عہد حکومت میں ڈاک کے محکمر کی حقیقی معنول میں بنطیم کے متعلق سلی بخس معلومات الوزراد، مطبوعه فا هره، ص ١٦ ) - پوسٹ ماسٹر (اصحاب ابن حرداذبه اور قدامه کی تصانیف میں هیں، حو انھوں نے تیسری / نویں اور چوبھی / دسوس صدیوں ، کے دوران میں خلاف کے کاسوں کے اسعمال و استفادے کے لیے جمع کی بھیں ۔ ان مصابیف س ڈاک کی چوکیوں کی مہر، تیں بھی موحود ہیں۔ ملک بھر میں کم و سس نبو سو بس ڈاک ا رمانهٔ خلامت کے متعلق طبری کی ایک روایت سے جِوَ لیاں نہیں (ڈاک یعی ''سکّه'' حسے ایران میں رباط اور مصر میں مر کز انبرید سہتے مھے)۔ ابران میں یه جو کبال اصولًا ایک دوسرے سے دو فرسع (۱۲ کیلو سٹر) کے فاصلے پر واقع بھیں۔ مغربی صوبوں میں ان کا باهمی فاصله جار فرسح (سم میٹر) بھا۔ ڈاک (العرائط) کو مقررہ اوقاب کے اندر پہجانا حکومت کے اهلکاروں (مُرتبون) کی منصى ذمروارى بهى - هركارے (فَوْج، فرائق) ایران میں بیشتر حجروں سے اور المغرب میں اومنوں سے اور دبھی کبھی گھوڑوں سے بھی کام ئے لیتے تھے مگر یہ نظام بربد فابل رد و بدل بھی بها ـ جنابچه سا اوقات حليمه يا ورير بلكه معمولي حاکم صوبه بهی ساسی یا فوحی ضروریات کے پیش نظر کسی حاص راستے پر ڈاک کے محکمے کو وقتی طور ہر مستحکم بنانے بطر آتے ہیں ۔ بہت صروری خبروں کی ترسیل میں کبوبروں سے بھی کم لیا جاتا نها۔ به ایک سرکاری محکمه تها۔ اس لیر ڈاک کے دریعر نعی خطوط کی سببل صرف مستثنی حالتوں هی میں هوتی تھی ۔ ڈاک کے گھوڑے ایسے اشخاص کو بھی لے حاتے تھے جو حکومت کے نمائندے هوتے تھے ۔ چنانچه هم دیکھتے میں که نئے خلیفه الهادی کو بھی

جب اپنے ماپ کی وفات کی اطلاع پا کر جرجان سے بعداد واپس آیا پڑا تو اس نر ڈاک کے گھوڑوں سے کام لیا (الطّبری، س: عمره؛ العَبهشیاری: کتاب الريد)، جو ڈاک کے محکمر کے ڈائریکٹر (صاحب دیوان البريد) کے مانحت ہوسر بھر، کے فرائض صرف یہیں یک محدود نه بهر که وه محض سرکاری مراسلات، حو مقاسی ارکان حکومت با مرکز کی جانب سے ھیعر جائیں، پہنچا دیں (المنصور کے اور قدامه کی نتاب میں محفوط ایک سند عطیه سے ڈا ن کے محکم کے اسروں کے مرائض سمسی کی عاصبل معلوم هودی هیں)، بلکه درید کے فرائض انجام دیرے کے علاوہ ان کا یہ بھی ورض تھا کہ مرکزی حکومت که اپنے صوبے اور اپنے عمال کی هر گونه سرگرمیوں سے با خبر ر نہیں، سرکاری رمینوں اور لکاں اراضی سے منعلی دمشنروں کے روپر اور طرز عمل کی اطلاع دستے رهیں، سز مانيوں کی کارگزاری اور اپنے صوبے کے مالی اور اقتصادی حالات سے آگاہ ، دریے رهیں ۔ حکام صلع یک کی نگرانی ال کے ورائص میں شامل بھی حیسا که طاهر [رق بآن] کی خود محتار ریاست حراسان کے واقعاب سے ظاہر ہونا ہے ۔ لوگوں کی شکایات کا ازالہ بھی ان کے فرائض میں داخل بها (مسكوية: ۲۰: ۱ : ۲۰)-بغداد میں مہتمم دیوان کے پاس جو اطلاعات جمع هو جامی مهین، کم از کم ابتدائی دور مین، انهیں براء راست خلیفه کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ مربد برآن ایک سهتمم خبر (اطلاعات) بهی هوتا تها جو افسروں اور دارالخلافه کے حکام (بشمولیت وزیر) کی نگرانی بر مامور تها (مسکویه: ۲۳:۱۴ Eclipse) ید منصب جو بظا هر ڈاک کے محکمے سے بے تعلق اور آزاد تھا، خواجه سراؤں یا ایسے امرا کو تفویض کیا

جاتا تھا جو فرمانروائے وقب کے حاص معتمد علیہ موتے تھے.

اگر هم العمری کی التعریف کے سان پر اعتماد کو اطلاعات بیے محروم ر نہیے کے لیے برید (سلسلہ مراسلات) نو سقطع نر دیا بھا اور اس طرح کویا انھوں بے خلفہ نو اپنا پائند بنا لبا بھا۔ در اصل پہلے ہیں انھیں کے عہد میں ''سعات'' (سر نام هرکارے) کا مشرق میں ظہور هوا۔ ایسا معلوم هونا هے که کا مشرق میں ظہور هوا۔ ایسا معلوم هونا هے که ڈا ت کے محکمے کا انسطام رور برور خرات هونا ها رها بھا۔ مہاں بک نه سلحوقیوں بے (ہ ہم ها ہوا۔ ایسے بالکل حمم نر دنا اور اس کے معلی اسے بالکل حمم نر دنا اور اس کے معلی معلوں کے حاسوسوں سے کام لبا حادا رها۔ عملی حنگوں کے دوران میں زنگوں اور انونوں میلی حنگوں کے دوران میں زنگوں اور انونوں نور نوروں شریانوں اور نیرو شتریانوں اور نیونوں سے کام لبا حادا رہا۔ کے هاں صحیح معلوں میں رسل و رسائل کا محکمه نہ نہا۔ البتہ وہ هرکاروں اور نیرو شتریانوں اور نیونوں سے کام لبتے رہے۔

معلو دوں کے دورِ اعدار میں ڈا ت کے معکمے اور اس کے طریق کار کی عصیلات بحریروں اور اس کے طریق کار کی عصیلات بحریروں اور آثار سے معلوم عوبی هیں ۔ اس کی ار سرِ بو بنظم میرس (بکے ار بادشاهان معلو ت) ہے کی، حس ہے نه صرف عماسی حلما کی مثال کو مشعل راہ بنایا بلکہ ان معلوں سے بھی سبی لباحی سے اس کا معاملہ رہتا بھا۔"معکمۂ برید" مملو ک بطام حکومت کا ایک ایسا شعبہ بھا حسے مدھبی لڑائموں سے گہرا بعلق بھا ۔ لہدا ابتداء اسے ایک سیاسی اور فوجی حیثیت حاصل بھی لیکن بعد میں اسے بجاربی کاروبار سے واستہ کر دیا گیا ۔ اول بو اس کی رمام احتیار براہ راست سلطان کے عاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ هاتموں کے هاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ هاتہوں کے هاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ کاتبوں کے هاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ کاتبوں کے هاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ کاتبوں کے هاتموں میں چلا گیا، حمییں بنو فضل اللہ

کے نامور حاندان میں سے معرر کیا حاما مھا۔ ابھوں نر اپنے امیر دوادار کے ھاتھوں میں واپس ماہے سے پیشتر دفتری رنگ دے دیا تھا۔ هرکاروں ( بُرِيْدى) كے علاوہ، جو مقدم العربديه (بوست ماستر) کے ریر دماں ہویے اور حو سلطان کے ایواں خاص کے سملو دوں میں سے بھربی کیے جانے نھے، اس ادارے کے افراد میں سرکاری جو کندار، سائنی اور سائتی بھی شامل ہویے بھے۔ ڈا ب رسانی کا محکمہ اوّل اوّل مصر میں فاہرہ با دمشق کی ساہراہ پر، حو عام حالات میں ایک ہمے کی مسافت بھی، شروع ہوا اور بعد میں شام کے ساحل پر واقع شہروں اور سرحد طوروس Taurus کے ملعبوں تک اس کی نوسیع ہو گئی ۔ گھوڑوں کے بدلنے کی چو نیاں، حو اصلًا ایک دوسرے سے چار فرسع کے فاصلے پر واقع بهين، البدأة عام مسافيرجانون مين قائم کی گئیں ۔ ارال اعد اس مقصد کے لیے خاص عمارات معمیر کی گئیں جو معمیری خوسوں کا لحاظ ر نھے بعیر تقریبًا سب هی ایک تمویر بر اس طرح تائی جاس نه سطال کے گھوڑے وہاں باندھے حا سکیں اور دچھ لوگ، حس کی تعویل سیں یه گهوڑے عوبر بھر، وھاں مام کر سکیر (J Sauvoget)؛ بعد میں راسے اس فائل بنا دیے گئے جی پر آمد و رف ربادہ بیری اور باقاعدگی کے سامه هو سکے۔ اسی زمانے میں ان هرکاروں کا سلطال کی طرف سے ایک نافاعدہ نفریب کی شکل میں حیر معدم نا حاما بھا اور ان کے عہدوں کے امتیاری شانات دو، جو بحشیب مملوک بامه ہر کی خدمات انجام دینے کی وجه سے معروف و مشہور تھے، زیادہ ہر تکلف شکل دیدی گئی تھی ۔ ' لموتروں کے دریعے ڈا ک رسابی اور معیں اشارات سے پیعام رسانی کے فن میں بھی نرقی ہوئی۔ یہ سمام نظام بیمور کے حملے (۴۱۳۰۰/۵۸۰۳) سے

مآخذ: عہد عباسی کے تاریعی حوالوں کے علاوہ جہاں وقتًا فوقتًا ان کا ذکر آ جاتا ہے خاص طور سے

سلاحظه هو: (١) الطبرى، ٣: ٥٠٨؛ (٧) الخوارزمي:

مماتيح العلوم، مطبوعة قاهره، ص به ؛ (م) ابن خرداديه،

مواصع "كثيره؛ (م) قداسه بن جعمر ؛ الخراح، طبع

De Goeje عن سمر و Köprullu ، مخطوطه، ه ر تا ۱٫۰

The Kurrah Papyri N. Abbott (0)

Die Post-und . A. Sprenger (7) :17 ...

:A.Mez(2):= אור אור וויין (Reiserouten des Orients

La poste aux chevaux dans empire des Mamelouks

Hist, Esp. mus: Levi Provençal (٩) أهر المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المر

La Berbérie: R. Brunschvig (1.) fr 9 5 74:

تیز روشتر سواروں اور هرکاروں سے کام لیا جانر لگا. ڈاک کا ادارہ کئی اسلامی حکومتوں میں قائم تھا، جہاں یه عملی مقاضوں کو یوزا کرنا تھا اور اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق حطوط کی حفاظت اور امور سلطیت کی رازداری کا اهتمام کرنا تھا۔ ناھم اس کی حالب ھر حگا، یکسال نه تھی ۔ جوتھی صدی / دسوس صدی سب اندلس سیں سرکاری ڈاک کے محکم کو وہ اہمیّت حاصل نہ بھی جو مشرق میں تھی ۔ بہ لوگ جن قاصدوں سے کام لتر مهر وه خورون اور سودانی گهوژون [رَبَّاص] پر -واری کرنے تھے۔ اس سے اس سام کی حامی ہویدا ھے۔ اس کی باک ڈور ڈاک کے اسک اعلٰ افسر (صاحب البرد) کے هاتھ میں هوتی تھی ۔ بظاهر اس کے ما نعت كثير التعداد كارند مرجكه اطلاعات سهم پہجانر ہو لگر ہوئے تھر۔ مشرقی بربر کی حفصی ریاست میں ڈاک کا کام نہایت ھی ابتدائی اور نا مکمل صورت میں هوتا تھا۔ هرکارے اپنے لیے خود خجر مهیا کرتر تهر اور ایسی چوکیال بهی متعین نه تهی جهال وه اپنر خیر بدل سکتر ـ ڈاک کا محکمہ ایران میں صفویوں نے عہد میں نیز سلطنت عثمانیه میں موجود تھا [آبر رکے به پوسته؛ رقاص] .. [ابن بطوطه، جس نر محمد تعلق کے زمانے میں ہندوستان وغیرہ کی ساحب کی، ا پے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ ڈاک کو ہندوستان

میں برید کہتے هیں ۔ ڈاک دو قسم کی هوتی

ھے: (١) گھوڑوں کی (آلای یا آلاغ) اور (٦) پیادون کی۔

ھرکاروں کے نطام کے مارے میں اس بطوطه نے

بڑی دلچسپ معلومات دی ھیں ۔ ان تفاصیل کے

ليے ديكھيے بداؤنى : منتخب التواريخ : فرشته ؛

القلقشندي: صبح الاعشى (جهان ماسه در كبوترول كا

بھی ذکر کیا گیا ہے)].

درهم برهم هو گیا ۔ اس کے بعد سرکاری ڈاک کے لیر

יד יביע יסיופרו sous les Haf sides ه وال علاوه جو حوالي متر، مين درج هين]. (D SOURDEL) بُرَيْدة : سعودى عرب كے ضلع النّصِيْم كا موجوده صدرمقام، اس کی جاے وقوع ۲ م درجے . ۲ دویتے عرص بلد شمالی اور سم درحر ۸ ه دقیقر طول بلد پر وادی الرَّمه کے بائیں کمارے ٹھیک اس مقام کے مغرب میں واقع ہے جہاں وہ مفود السر کے ریکستان میں بهه کر جابی ہے ۔ یه شہر مُفُود البرَیْده کی ایک بہاڑی پر شہر عیزہ کے مقابل، جو اس کا پرانا حریف ھ، . د م کیلومیٹر شمال میں ندی کے سامنے کے کنارے پر واقع ہے۔ القصیم میں یه ندی عمومًا الوادی کے نام سے مشہور ہے ۔ نعود بریدہ کے ٹیلوں کے درمیان سیلابی کهاد سے ادھر ادھر مسطح قطعات نکل آئے میں، جن پر باغ لگے هو ہے هیں۔ یه کاؤں مجموعي طور پر الخُّنوب (مفرد خُبٌّ) كهلاتے میں ۔ یه زرخیز قطعات الوادی کے سیلاہوں کے مرهون منت هیں اور اسی ندی کی بدولت انهیں ا ياني كا وافر ذخيره ملتا رهتا ہے.

مشر هے ، شہر کے شمال اور معرب میں بہت اچھی حِراکاهس اور نفس نمک کے وافر ذخیرے هیں اور ، کی حیثیت سے پہلا دکر اس بشر نے، حو رمانهٔ حال اسی وجه سے کسی زمانے میں یه شهر گهوڑوں. اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کی بھی مشہور منڈی تھی ۔ جانوروں کی کئرب، زرعی پیداوار کی فراوانی العبوب کے بانی کے دھیرے اور مدسر سے نصریے کی سٹر ک پر اس شہر کا مرائری مقام به سب وہ اسباب مھے حمدوں نے بریدہ کو نڑھانے نڑھانے عرب کے بڑے بحاربی مر دروں میں سے ایک مر در بنا دیا تھا۔ اس کی محلوط آبادی \_ حس میں مستعل رھے والے قسلے حرب، عبره، مطبق، عبسه اور سو تمیم کے گروہ سامل بھر ۔۔ ہمام عربی دیبا میں بحارب کردی بھی ۔ بریدہ کے باشندے، حو عمیل بامی بجارتی حمعیت سے علی رکھیر بھر، قاھرہ سے بمنی بک مونشوں کے بنوہاری اور کاروال والے مشهور بهر.

> انب اور نیسے بعش ہوا۔ یاقوب بریدہ کے ذائر مبن كمهتا هي له يه دو صيَّنه، جو قبيلة عُس مين سے مھے، کی پانی پلانے کی حکمه مھی ۔ عرب کے موجوده جعرافه دان الخانجي اور اس بلسهد اسی انتدائی بام کو موجوده شهر کی وجه تسمیه ماسر هیں ۔ جب مک کوئی مزید شہادت نه ملے اس وقت یک اسی پانی پلانے کی جگه کو موجودہ ىرىدە سمجهنا قابل تسليم بهين ـ شهر كى بنياد رکھے جانے کی باریح کی کسی معقول شہادت سے بائید نہیں هونی اگرچه مقامی روابات اور مغربی سیّاح اس بر متفی هیں که نقریباً دسویی صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی میں اس کا معقول امکان ہے ۔ کاسکل Caskel نے تریدہ کی سیاد

مریدہ کا ارتفاع اس کے ہوائی الحے ہر . ، ، ، قرار دیا ہے لیکن اس نے اپنے مأخذ کا پتا نہیں دیا۔ بہر حال اس شہر کا ایک ساسی قوب ھویے کے وسط عرب کا سمتاز سورخ ہے، کیا ہے۔ وہ اس لڑائی کے مختصر حالات بیاں کرتا ہے حو بریده اور عبیره کے درسیان ۱۹۹۰/ه/۱۹۹۰ په و و وعدين هوڻي .

ىرىدە كى مقامى بارىج بۇي خد بك چار خاندانوں کی نہانی اور وسط عرب کی ساسیاب میں خود مختاراته حشب سے یا صوبر کے والی کی حیثیب سے ان کے دحل دیرے کا بیان ہے ۔ سب سے پہلا حامدان آل الدريعي (يا شايد البريدي، معواله اد لَعْمُونُ فِي مو سويمهم كي شاخ العبافر مين سے تھا ـ Corancer کے خیال میں اسی کے حد امجد رنسد الدريس كو بريده كي ساد ركهر كا فخر حاصل في ـ اس خاندان سے متعلق اس سے ریادہ کچھ معلوم نہیں کہ اس سے ایک باہم ساہ کن لڑائی اپنے یه بات واضع طور در معلوم نہیں که یه شہر ، چچا زاد مهائیوں یعنی العناقر کے آل عُلیّان سے ا جاری رکھی ۔ عبرہ سے جو لٹرائی مسلسل چلی ا آتی بھی اس کی وجه سے آل الدریمی نر ۱۱۸۲ه/ ١٤٦٨ - ١٤٦٩ مس ال سعود سے فوجی امداد کی درخواسب کی ۔ اس اقدام سے بریدہ بھوڑے ھی دں میں سعودی حلقهٔ اثر میں آ گیا، آل عَلَیّان کو موب حاصل هو گئی اور القصم مدب دراز بک جل شُمّر کے آل رشد اور آل سعود کے درمیان لڑائی كُ أكهارًا بنا رها.

آل عَلَيَّان سے آل سُعُود کے عاملوں کی حیثیب سے اور بعض اوقاب الحجاز کے برکب ۔ مصری حمله آورول کے تحت ۱۱۸۹ه/۱۵۷۰ - ۲۵۵۱عسے . ۱۲۸ ه/۱۲۸ - ۱۸۹۳ ع مکوس کی ۔ ان کے قابل اعتماد نه هونر کی بنا پر ۱۲۹۵ه/۱۸۳۸ -رکھے جانے کا رمانه . ووھ / ۱۵۳۳ - ۱۵۳۳ ع یے ۱۸۵۳ م ۱۸۵۳ میں ا العَلْوى بن تُركى آل سعود كو القصم كا حاكم مور ﴿ هُو كُنْے تُو اس وقب سے بریدہ كى پہلى مهيب شكل کیا گیا ۔ اور عسرہ کے آل اماالحیل کا خاندان میماً ۱۲۸۰ه/۱۸۹۳ - ۱۸۹۳ سے ۱۳۲۹ه/ کا جوک اور اس کے مغرب کی طرف دکانوں کے ۱۹۰۹،۹۰۹ مک تریده کے حاکم نئے رہے.

آل عُلمَّان اور آل اناالحمل دونوں میں سے كوئى اس قابل نه ناب هوا كه أل سعود كي حدمت و مقامی اقتدار حاصل کرنر کی هوس یر عائی رکھتا ۔ آل رشید اور آل سعود کے درسان حکہ کی طویل مدّب کے دوران میں وہ دونوں اقاؤں کی رفایب یکسان فریب و زیاکاری سے تربے رہے.

جب آل سعود نر ۱۳۲۹ه/ ۱۹۰۸ عس العصيم كو حدمي طور پر فتح أثر له يو اس كے ساس حاکم الجلوی آل معود کے مدخو سٹر عبداللہ کو القصیم کا والی سا کر بریده میں نٹھا دیا گیا یا کہ اس جنگی اہمت کے مرکز میں مناسی سارسی عمیشه کے لیر خیم هو جائیں۔ عبداللہ کے دمد اس كا حيجيرا بهائي عبدالعزير بن مساعد آل سعود مقرر هوا، جو حائل کا حاکم بها، اور کچه دن بعد عبدالله بن عبدالعرير بن مساعد اس كا جانشين هوا، جو شمالي سرحدي علاقر كا والي تها.

بد نظمی اور شورش کے وہ چید سال حو شاہ عبدالعزيز آل سعود كے ملك كو منظم و منصبط كرير سے پہلر گزرہے انھوں ہے بریدہ کی معارب کو سہت نقصان پہنجایا پھر جب شاہ موصوف سے الحساء اور الحجاز كو فتح َ در ليا يو وسط عرب سے دونوں ساحلوں کی بندرکاھوں تک نے روک ٹوک آمد و رفت کی صورت نکل آئی اور العصیم کے سجارتی اجارے میں رخمه پڑ گیا ۔ ۱۳۵۳ه/ ١٩٥٣ - ١٩٥٥ ع ميں حب اس شهر كے سب سے نمایاں نشانات یعی شہر کی بڑی فصلیں اور آل سہا کا قلعه مسمار کر دیے گئے اور ان کی جگه جدید

بالكل مدل گئى ۔ اب فقط الجردہ كى وسيع مندى سنگ بیچ در سج ازار ره کئے هیں، حو اس کے بہلے زمامے کے بڑے مجاربی مرکز ہونے کی یاد دلار هاس ي آبادي كي حالب خاصي يكسال چلی آبی ہے، حس کا اندازہ پچس بیس هزار أ لكاما كما هے ـ اس مان آدهے الخلوب كے حهوثے : حهور دیاب میں رهنر والر لوگ هیں.

مَأْخِولْ : (١) باقوت، بديل ماده؛ (٦) عثمان بن بشر ؛ عبوال المحد، متَّمه ومهم إها (م) محمد بن بلَّيهد : صحيح الاحدار، فاهره ، ه ه ، - ح ه ه ، ع؛ (م) ابن لعبون : ناريح، مكّمه ١٠٥٥هـ (٥) محمد امين الحانجي: M. v. (\_) :عامر كلن مرووع of the Wahhabis Die: W Caskel 39 F. Braunlich (Oppenheim Bedumen لائيرك Bedumen

(R. HEADLEY)

بُرَ يُدَة بن الحَصَيْبِ ع: آنحضرت صلى الله علیه و سنم کے ایک صحابی، قبیله اسلم س آفمی کے سردار، آسی خاندانوں کو لے کر، جو ان کے سامه مهر، اس وقب اسلام لائر جب له رسول الله صلَّى الله علمه وسلَّم مكَّة مه طمه سے مدینة منوره جاتے ھوے ان کی ستی اَلْغُمیم میں ٹھیرے (مگر اس حجر کے قول کے مطابق وہ جبک بدر کے بعد اسلام میں داخل هور) ـ ريده ني كريم صلّى الله عليه وسلّم کے پاس مدینے میں جبک احد کے بعد آئے اور مدینے میں آیے کے بعد وهیں رہے اور آپ کے ساتھ سام عزوات میں حصه لیا۔ و ۵/ ، ۱۳۰ میں وہ بنو آسلم اور بنو عمار سے صدقات وصول کرنے اور پھر انھیں غروۂ نبوک میں شرکت کی دعوت دینے طرز کی سرکاری عمارتیں، سکول اور هسپتال تعمیر کے لیے بھیجے گئے۔ رسول اللہ ملّی اللہ علیه وسلّم کی وفات کے بعد وہ مدینے هی میں قیام پذیر رہے لیکن جب بصرہ آباد هو گیا نو وهاں چلے گئے اور وهیں ایک مکان تعمیر کر لیا۔ کچھ مدت بعد وہ فوج کے ساتھ خراسان چلے گئے اور مرو میں سکونت پذیر هو گئے۔ اور وهیں ۴۰۸، ۱۹۸۰ء یا ۱۳۸۳ بنید موئی۔ اور وهیں ۴۰۸، ۱۰۸۰ء یا ۱۳۸۰ء یا ۱۳۸۰ء یزید ہی معاوید کے زمانے میں ان کی وفات هوئی۔ تعمی ماخذ (البلادری اور ان الأثیر) کا بیان ہے کہ وہ حراسان ۱۹۹۱ء میں الربیع بن زیاد کے همراه ان پچاس هرار کی جماعت الربیع بن زیاد کے همراه ان پچاس هرار کی جماعت میں شامل هو کر گئے تھے جو بصرے اور کوئے سے مطابق مع اپنے گھر ہار کے زیاد بن ابید کے حکم کے مطابق ادھر منتقل هوے تھے۔ [ان سے ایک سو پچاس کے ادھر منتقل هوے تھے۔ [ان سے ایک سو پچاس کے قریب احادیث مروی هیں].

مآخذ: (۱) ابن سعد، بم / ۱: ۱۵۱ تا ۱۵۱؛ (۲) الطبری، ۱: ۱۱، ۱۵۱ و ۲: ۱۵۸ با ۱۵۳۹؛ (۲) الطبری، ۱: ۱۵۱ و ۲: ۱۵۸۸ با ۱۵۸۹؛ ۱۵۳۸؛ ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸۱ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱۵۸ با ۱

برید شاهی: دکن میں حکمرانوں کا ایک خاندان، جس کی بنیاد قاسم برید نے رکھی، جو اولا ایک ترکی علام تھا، جسے بہمنی خاندان [رائے بان] کے تیر هویں فرمانروا محمد شاہ ثالث نے خریدا تھا۔ تیر هویں فرمانروا محمد شاہ ثالث نے خریدا تھا۔ قاسم برید غیر معمولی شخصیت کا مالک بھا اور اعلٰے درجے کا خطاط اور مغنی هونے کے علاوہ جواں مرد سپاهی بھی تھا۔ محمود شاہ کے عہد حکومت میں کوتوال کے منصب تک پہنچ گیا اور ملک میں نظام الملک کی وفات کے بعد ڈگمکاتی هوئی جسن نظام الملک کی وفات کے بعد ڈگمکاتی هوئی بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی کے منصب پر قابض بہمنی سلطنت کی وزارت عظمی ہے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کور کے دور ک

اور بیجا پور، احمد نگر اور گولکنده میں عمار خود مختار هو چکر تهر، لیکن په بات که وه دارالسلطت بیدر [رک بان] میں تھا اس کے حق میں تھی ۔ قاسم . ۱۹ ه/ مر ، ۱۵ مین وفات یا گیا اور اس کی جگه اس کا بیٹا امیر نرید تخت پر بیٹھا۔ قاسم نے سمنی سلاطین کے اقتدار کا خانمه کر دیا تھا۔ ان کا رہا سہا الندار اس کے جانشین نر ختم کر دیا، یہاں سک که اس کے نامنہاد آخری حکمران کلیم اللہ کے بھاگ جائر پر بیدر پر اس کا اقتدار مسلم ہو گیا ۔ اب اس کا مقابلہ بنجا پور کے فرمانروا علی عادل شاہ سے ہوا، جس نر بیدر کے حکمرال کو شکست فاش دے کر وہاں قبضه کر لیا۔ قلعه کچھ عرصے کے بعد، جب قندیار اور کلیانی کے قلعے بیجا پور میں شامل کر لیر گئے، بحال کر دیا گیا۔ امیر برید نے کم از کم چھوٹے چھوٹے جاگیرداروں کو ہراہ راست مرکزی حکومت کے زیر اقتدار لانے کی کوشش کی، جیسا کہ اس سے پیشتر محمود گاوان [رک بان] نے کیا تھا ۔ لیکی اسے اس میں کامیابی نہیں ہوئی ۔ اس کا انتذال . وه ۸ سه و اع میں هو گیا اور اس کے بعد اس کا بيثا تخت نشين هوا.

علی برید کو ادب، مصوری اور نن تعمیر سے بڑی دلچسبی تھی اور بیدر کے ربگین محل اور اس کا نہایت ھی موزوں و متناسب مقبرہ اس کے حس ذون کی دو شاندار یادگاریں ھیں ۔ اسے طویل مدت تک حکو،ت کرنے کا موقے ملا ۔ بریدی حکمرانوں میں سے وہ پہلا تھا جس نے شاھی نقب اختیار کیا؛ اگرچہ اس نے محص الملک المائک کے لقب پر قناعت کی جو رنگین محل میں نرد، خوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ۔ خوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ۔ خوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ۔ خوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ۔ خوبصورتی نے بالآخر ہوں اے میں وجیانگر کے حاکم جنھوں نے بالآخر ہوں اے میں وجیانگر کے حاکم جنھوں نے بالآخر ہوں اے میں وجیانگر کے حاکم

واما راے کی قوت کو ختم کیا۔ الراهیم قطب شاہ ا یادگاریں شہر بیدر [رك بان] هی میں هیں۔ چونكه کے ساتھ حلیفوں کے میسرہ کی کمان علی دریدی کے 🗼 یہ لوگ مہمنی خاندان کی مستحکم سلطنب کے جانشین سیرد تھی ۔ اس کا انتقال ۱٫۵ و ه/و ۱۵ و مس هوا ، ب بھے اس اسے ابھیں بہت سی اعلٰی درجے کی عمارتیں

علی برید کی وقبات کے بعد خاندان ک اقتدار بھی جلد ھی ختم ھو گیا۔ اس کے بعد ابراهیم اور پھر فاسم ثانی نخت پر بیٹھا اور قاسم کے بعد اس کا شیر خوار بیٹا، جو مرزا علی بریہ شاہ کے ان درے سک محدود رهیں۔ بریدی طرز بعمبر کی ترقی نام سے معروف ھے، خب کا وارب ہوا۔ لیکن ایر نیارے رقبے کے نمونے ان کے بنوائے ہوے سزار اس کے ایک رشتے دار امیر برید شاہ ثابی نے اسے تعب ؛ میں ، جو شہر سے بعریباً چھے کیلومیٹر کے فاصلے پر سے اتار کر تحت پر قبصہ کر لیا ۔ اس کا جانسین ایک اورشخص هوا - جس کا نام ایک دو اساسی کشر میں مروا ولی امیر برید شاہ درج ہے۔ اسی کے ؛ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے که هر مقبرے یا مزار عمد حکومت میں بریدی حاندان کا خادمه هوا اور بیدر آ کے سابھ ناغ کا وسیع احاطه شامل ہے۔ زیرِ نطر نے ۱۰۲۸ ه/۱۹۱۹ء میں بنجا پور کا الحاق کر لیا. مقالے میں جن صفحات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ

گتی کے چند ھی بریدی سگر دستیاب ھوے هیں ۔ اگرچه فرشته کا بیان ہے که قاسم برید نے بھی اپنے نام کے سٹمے ضرب کرائے تھے لیکن اس وقت تک جن سکوں کا پتا چلا ہے اِ ایک چھوٹی سی اور معمولی قسم کی نعمبر ہے، وہ یا تو تانبے کے سکّے ہیں جن پر ''امیر شاہ'' کے ٹھپر کے نشان ھیں، جو امیر برید ثانی کی طرف منسوب کسر جاتے هيں، يا پهر تاسے کے فلس اور نيم فلس، حن پر "امير بريد السلطان" کندہ ہے، لیکن ان در کوئی ناریخ نہیں ۔ یہ تمام | نہیں ۔ سامنے کے رخ محرانوں کی دو منزلیں ہیں سگر سبدر آباد کے عجائب گھر میں موجود ہیں.

مآخیل (۱) فرشته: کلس ابراهیمی: (۲) علی طباطبائي : تاريخ برهان ماثر؛ (م) تاريح محمد قطب شاد: (س) زبیری، ساتین السلاطین؛ (ه) غلام بردانی: اليدر: " Bidar, its History and Monuments " ييدر: تاریخ اور یادگارین "؛ (م) شروانی: The Bahmanis · of the Deccan

(H. K. SHERWANI) ۲ - یادگار عسمارتین : اس خاندان کی تمام

ووثر میں سلیں اس لیر ان کی نعمیری سرگرمیاں کوئی ا هم عمارت نعمس کرنے کے مجامے زیادہ تر پرانی عماریوں کو از سر تو تعمیر کرنے با ان میں رد و بدل مغربی جانب ساهی قبرستان کی شکل میں موجود أ هي \_ يه ميرستان بؤے وسم و عربض رقع بر غلام یزدانی کی کتاب Bidar, its History and Monu-ا ments أو كسفرن عم و اع سر متعلق هين.

قاسم اول (م . ۱۹ ه / س . ۱۵) کا مقبره جس میں ایک سادہ سا مخروطی شکل کا گند ہے (ص ۹ س)۔ اس کے جانشین امیر برید اوّل کا مقبره ومه وه / ۲۸ و ۱ ع مین اس کی ناگهانی موت کے ماعث ناسکمل رہ گیا تھا۔ اس پر کوئی گنبد اور ان معرابوں کے درسیان میں ایک بڑی محراب ہے، جو دونوں منرلوں پر محیط ہے ۔ سب محرابوں کے سرے قدیم بہمنی عبارتوں کے طرز پر گولائی لے ہوے میں (ص ١٥٠ تا ١٥١) - علی نوید کے زمانة حكومت (ومه و ه/٢٨٥ وع تا ١٨٥ ه/ ١٥٥٩) میں خاصی تعمیری سرگرمی رهی ـ قلمه اور شهر کی ممیل میں بڑے پیمانے پر ترمیمیں اور تبدیلیاں کی گئیں اور قصیلوں پر خاصی تعداد میں توہوں کا انهافد کیا گیا۔ رنگین محل کی از سر نو تعمیر هوئی

اور اس میں نہایت نفیس سیپی کی بچی کاری اور بڑا میں هندوچکر Čakra سے کام لیا گیا ہے نازک لکڑی کی کھدائی کا کام کروایا گیا، جس میں هندو طرر اور اسلامی طرر کی آمیزش کی گئی تھی (ص سم یا ہم) ۔ برکی معل میں بھی خاصى ترسم هولى، بالعصوص بالائي مبول مين، جس میں زنجیرے اور آویزے کا کام، جو اس وقت سے ہریدی طرر کی خصوصیت سمجھا جانر لگا، ریادہ ممایال ہے (ص ے ما و ه) اور علی کا مقبره، حو بہت هي اڇهي جگه با هوا هے اور جس کا بیرونی بھاٹک بڑا شاہدار ہے اور وسم محرابوں اور نیچر ستونوں سر فائم ہے اور جس کے بالائے المرول میں نثرب سے ملالی شکل کے جہروکے سے هوے هیں ۔ مقدے کی هر دیوار میں ایک وسع محراب ہے، جس کے اندر سے چمکدار سیاہ اور سز رنگ کے پتھر کا سک سرار د نهائی دیتا ہے ۔ یوں اس کا اندرونی حصه نهایت روش اور هوادار هے اور اسے عمدہ فسم کی سفید رنگ کی مومی ٹائلوں سے سزیں کیا گیا ہے(حطّ ثلث میں خواحه عطار کے اشعار اور قرآن پاک کی آیاب مبارکه)؛ گو یه کام ریاده بر کلف نهیں ـ حدودکه قبر حارون طرف سے کھلی ہے اس لے اس میں قبلے کا احاطه مہیں اور قبر سے ملحق هلكر بهلكر سنارون اور كبد دار چهت والى ايك چھوٹی سی مسجد علمحدہ سی هوئی ہے اور رو کار ا نمایاں هونے لگتی ہے. پر نہایت نمیس پلستر کی سنا کاری ہے ۔ قبر، دروازہ اور مسجد میں بیتیا کٹاؤ (trefoil) کے کام کی منڈیر ہے، جو آحری بہمنی دور کی یادگار ہے (ص ۱ ه ۱ یا ۱۹۰) ـ الراهم (م ۱۱۹ ه ه) کا مراز چھوٹر پیمانر پر ھو سہو اپسے باپ کے سرارکی نقل ھے ۔ لیکن وہ نامکمل حالت میں ہے اور اس کے اوپر کے حصے پر چونے گچ کا کام کیا ہوا ہے۔ کٹے ہوے کاروں کے پھاٹکوں کی سجاوٹ

(ص ۱۹۰ تا ۱۹۱) - دونون سرارون پر ایک ایک بڑا گند ہے، حو ستونوں پر قائم نہیں \_ لیکن کرسی نیچے دہری خمدار ہے اور بین چوتھائی ا دائرے کی شکل کی ہے جو عمارت کی نسبت ہے سهد بهاری هے۔ گند کی عمارت اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اس عہد کی حطب شاعی اور عادل شاهی آرک ماں] عماربوں سے ملی جلتی ہے ۔ قاسم ثانی کے مزار میں پھر ایک ھی دروازہ منتا ہے، حو ساسب کے اعتبار سے بہتر ہے لیکن کالی مسجد کے گبد کے محراب کا بمونہ کھلا ہوا اور کشادہ هے(ص ۱۹۹ نا ۱۹۱) - شہر کی جامع مسجد [رك مه سدر]، جو بہت بعد کی بہمنی عمارت ہے، بریاری عهد حکومت میں از سر نو بعمیر کی گئی ۔ روکار پر رنجرے اور آویرے کا نمویہ مے (ص س. ر یا س. ر).

علی برید کے رمانے سے عماریوں کی آرائش من زیاده نمائس اور نکلف پندا هو گنا اور هنده س بعمیر کا اثر ریادہ ہمایاں بطر آنے لگا ۔ بعص ىرىدى عماريوں ــ مثلًا كالى مسجد ــ ميں پتھر پر جو نقش و نگار بیس کیر هیں وہ اکڑی کے کام کے لے موروں معلوم هونے هيں ـ بعد مين هونے والا كام دیکھ کر اندارہ هویا ہے که جو خاندان رو بزوال ھویا ہے اس کی عماریوں میں مکلف اور نمائش

مآخذ : دہد، سی مدکورهٔ مالا عمارات سے متعلق زیاده تعصیل معلومات بیدر [رک بان] پر مقالر میں هی دخاص طور سے دیکھا جائے: بردائی : کتاب مدکور، جس میں ہورے حوالے، نکثرت تصاویر، نقشے اور حاکے هیں بیز وہ مآحد جو مقالهٔ بیدر میں دیے گئے هیں.

# (J BURTON PAGE)

اَلْبَر یْدی: (منسوب سبرید) یه نسبت حاص ، طور سے آن بین بھائیوں کی وجه سے مشہور هو

گئی جو البصرہ کے بریدی (پوسٹ ماسٹر) کے بیٹے تھے | وزیر امور خاند داری (حاجب) یاقوب کا سکریٹری اور اسی بنا بر ہنو البریدی کے بام سے موسود هوم - انهول نر بعداد کے خلیفه المنصور اور اس ک جانشىوں کے عہد حکومت میں اہم کردار اجام دبا بها ـ یه دوبون بهائی اجاره دار مُعصّل اور عسکری فائد تھے، جنھوں نے اپنی جاہ طلبی اور دو رُّخی حکت عملی کی وجه سے دواناں حشیت حاصل کر لی۔ ان کی زندگی، جو اهم واقعات سے بھر پور بھی اس اس کا بھائی ابو یوسف یعقوب اس کی نمائندگی آل ہویہ کے ماسبی عہد کی مصوصیات کی حامل بھی. ا کر ما تھا.

> اں میموں میں سب سے نٹرمے مھائمی امو عبداللہ احمد نے علی بن عسٰی کی دوسری وزارت کے دوران (۵۱ م ه/ ۲۲ م م ۱ م ۱ م م ۱ م م ساسی میدان میں قدم رکھا ۔ وہ ان چھوٹر چھوٹر عہدوں پر مطمئن نه هوا حن پر اسے اور اس کے بھائیوں کو متعین کیا گیا۔ اس سے اگلے وربر ابن مُقَد سے بیس ہرار درہم ندراہر کے عوض اپر لیر صوبة اهوار کے محصولات وصول کرنے کی احارہ داری لر لی اور اپنے بھائیوں کے لیے منفعب بخش اسامیاں حاصل کیں ۔ دو سال بعد ابن مُقلّم کی معرولی ہر انھیں گرفتار آدر لیا گیا؛ محاصل کے یہ اجارہ دار، جو بھوڑے ھی عرصے میں لڑے دولسند هو گئے تھے، اس قابل تھے که اپنی رهائی کی میست بھاری جرمانے کی شکل میں ادا کر دیں ۔ چنانچه مهوڑے هي عرصے بعد آئنده خليفه العاهر كے رمایے میں انوعبداللہ نے ار سر نو اپنا اثر و افتدار قائم کر لیا۔ اس سے المقتدر کے سابق حامیوں کے خلاف سہم چلانے کا پورا حرج بردائنٹ کیا اور ا اور الرامی کے ابتداے عہد حکومت (۱۹۳۲ ا سہم عن مے شمار نشیب و مرار پیش آنے کے باوجود اس مقله کے از سر نو بر سر اعتدار آ جانے سے فائدہ اٹھاتے ھوے اپنے منصب پر جما رھا۔

(باظر) هو جانر کے بعد س س م م م س م ع میں یاقوت کو درمیان سے منا دینر میں کامیاب ہو گیا اور اهوار کا واحد مالک و مختار بن گیا۔ بہال اس نر غیر محماط طریعوں سے سہت زیادہ دولت جمع ا کر لی اور مرکری حکوست کو واجب الادا رقوم كي ادائي هميشه معرض النوا من ركهي، ادهر بغداد

امبر الامر، ابن رائل سے دہت جلد اس برنگام گورنر کو مالو میں لاہر کے لیے مدم اٹھایا اور اهوار بر قبصه کر لبا، لیکن البریدی بهت هوشیار مکلا۔ اس نر مارس کے گورنر (والی) امیر علی بن ہوید کے پاس پاہ لی، جس کی حمایت اسے حاصل هو گئی ۔ ه ٣٧ ه/ ١٣ وء ميں وہ ابن رائق سے دوباره گٹھ جوڑ کرنے سیں کامیاب ہو گیا، جس نے اسے صوبة اهوار کے محاصل نا پٹه اور صوبر کی گورنری دے دی ۔ جب معد میں اس رائق کی مدُ بهيرُ اس کے ترک حريف بُجْكُم سے هوئي تو ابو عدالله بر یکے بعد دیگرے دوبوں فریقوں سے گٹھ جوڑ کیا اور ۳۲ م / ۳۳ ع میں جب بجکم کو عليه حاصل هوا يو ابوعيدالله ير وزارب حاصل كرلي، اس کے ساتھ صوبے پر بھی قابض رہا اور خلیمہ کو خراج ادا کرما رها ۔ اسے جلدی هی معرول کر دیا گیا، لیکی المتقی کی حکومت کے آغاز (۹۲۹ه/ ۱۹۹۹) میں سجکم کی وفات کے بعد وہ صوح لے کر بغداد میں داخل هو گیا اور ابو عبدالله کو پھر اهواز کے معاصل کا ٹھیکہ پھر حاصل کر لیا، اورارت مل گئی، جس پر وہ برابر مامور رہا، تاآنکہ ایک فوجی بغاوب نے اسے واسط واپس چلا جانے إ يسر مجبور كر ديا ـ اكلي سال (٣٣٠ / ١٩٨١ -عهم وع) ابو عبدالله نر اپنے بھائی ابوالحسن کو ا ایک فوج کی کمان سپرد کی، جو بغداد پر قبضه

كرنے ميں كامياب هو گئى؛ خليفه اور ابن راثق كو أ الموصل میں حمدانیوں کی پناہ لیئر کے سوا کوئی چارهٔ کار نه رها۔ ادهر ابوالحسن نے اپنے خلاف اس قدر شدید نفرت پیدا کر لی که حمدانی فوجی دستوں نر اسے بغداد اور واسط سے نکال باہر کیا۔ تینوں بھائی، اس کے باوجود کہ انھیں عمان کے فرمانراو سے، جس نے آلایگہ ہر فوح اتار کر قبضہ کر لیا تھا، سخت تباہ کن جنگ کرنا پڑی تھی، بعسرے میں جمے رہے۔ ان مہمات ہے ابو عبداللہ کے مالی وسائل کا خادمہ کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یوسف کو صفر ۱۹۳۰ / دوسیر ۱۹۳۹ میں محض اس کی دولت پر قبضہ کرنے کی غرض سے بیدریغ قتل كرا ديا، ليكن وه خود بهي جلدي هي شوال سسسه / جون سم وع میں وفات یا گیا اور اس کی جگه اس کا بیٹا ابوالقاسم وارث ہوا۔ ابوالقاسم کو اپنی حفاظت کے لیر اپنے جیا ابوالحسن کی محالمانه سازشوں کا سد باب کرنا پڑا۔ ابوالحسن کے خلاف، جو اپنر لر البصرہ کی گورنری کے حصول کے لر كوشال تها، انجام كار بغداد مين موت كا فتوى صادر هوا اور اواخر ۳۳۳ه / سمه ع میں اسے قتل كر ديا گيا ـ اب ابوالقاسم كو بُويْسِي مُعِزَّالدوله سے لڑنا پڑا، جس نے اسے ۱۳۳۹ میں البصره سے نکال دیا۔ اسے البحرین کے قرامطه کے ہاں پاہ لینی پڑی اور یوں اس کی سیاسی زندگی کا خاتمه هو گیا ـ اس نے وسم ۱ م ۱ م میں وفات پائی ۔ اسوعداللہ کے چار ہشے بھی تھے جن کی طرف تذكروں میں كميں كميں اشارات پائے جاتے هيں. مآخذ : (١) بعترى : ديوان، ١ : ١١ ؟ (١) العُمولى :

## (D. SOURDEL)

بَرِيْرُهُ ايك كسِر، جنهون نبے اپنے آتا ہے یه طر کیا مھا که وہ دو (یا پانچ) سالانه قسطیں ادا کرنے کے بعد آزاد ھو جائیگی۔ وہ حضرب عائشہ رص کی خدمت میں حاض ہوئیں اور مدد کی درخواست کی ۔ آپ نر پوری رقم ادا کرنر کا وعده فرمالیا ـ ان کا آقا انهیں فروخت کرنے پر نو رضامند تھا لیکی اسے ان کی وراثت کا حق قائم و برقرار رکھنے پر اصرار تھا ۔ جب انحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے یہ بات سنی تو آپم ہے حضرت عائشه صدیقه رخ سے فرمایا که کنیز کو خريد ليجير كيونكه حي وراثب اسي شخص كو بهمجتا ہے جو کسی علام کو (خرید کر) آراد کر دے۔ جناسیه حضرت عائشه صدیقه رخ نر بریره رخ کو خرید كر آراد كر ديا ـ لىكن وه حضرت عائشه صديقه ح کی خدمت هی میں رهیں اور کہتر هیں که انهوں نے یزید اول (۱۹۸۰،۸۹۱ ما ۱۹۸۸ مرمه) کے عہد میں وفات پائی ۔ ان سے تین احادیث مروی ٔ هیں: (۱) آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نر فرمایا که کسی شخص کی وراثت کا حق اً اسی کو پہنچتا ہے جو اسے آزاد کر دے؛ (۱)

یاں رھے کے سلسلے میں انھیں احسیار دیا گیا اور جب انہوں نے آبحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کی اتاریخی اعتبار سے یہ گروہ محمد ہی عبدالوہاب نجدی معیث کے حتی میں سفارش کے ناوجود ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہو ال سے کہا کیا دد وه ایک مطلقه عورت کی طرح عدّت کی مدّت پوری کریں ۔ کہتے عیں که مغیث مدینة مموره کی گلیوں میں ان کے پنچھے رویے بھرا کرنے بھے؛ (m) اک مرببه بب آنحصرت صلّی الله علمه وسلّم گھر میں نشریف لائے ہو گوست پک رہا تھا لیکن انھانے کے وقب ال کی حدمت میں گوست کے تحاہے دوئی اور چیز پیش کی گئی ہو آے ہے اس کی وجہ درياف فرمائي \_ حصور ا درم فيلي الله عليه وسلم كو نتایا گیا که گوشب صدمے کا ہے، جو نربرہ جم لو ملا هـ - اس ير حضورعلمه الصلوه والسلام نے مرمايا كه مه رروء کے لیے صدقه ہے مگر عمارے لیے عدیه ہے۔ اس سے حضور ا درم صلّی اللہ علیه وسلّم کی مراد یه بهی که اگر کسی دو دوئی چیر نطور صدقه ملی هو دو و، اس کا کچھ حصّه دوسرے دو نطور هدند پسی ا در سکتا ہے۔ اسہے هیں نه بریرونظ نے عبدالملک س مروال کو نسه کی بھی که اگر وه باکشاه هو جائے ہو رے گناہ مسلمانوں کی حوبریری سے سچے .

مآخذ: Wensinck منتاح كمور السنة، مديل حريره (ع) ابن عبدالتر: الاستيمات. م: ٢٠٠٠ (٣) اس حجر والأصابه، عدد ١٤ (كتاب الساه) (م) وهي مصف : سهديب التهذيب، ١٠: ٣٠٠ : (٥) ان الأثير: الدالعاند، قاهره، ١٨٦٠ / ١٨٦٣ - ١٨٦٣ عه ٥٠٩٠٠ بعد؛ [(-) الدهمى: سير اعلام السلاء، ٢: ٥ ١ - تا ١ ٢] .

### (J ROBSON)

بریلوی: تر صعیر پاک و هند میں اهل انسنة والجماعة (ولك مآن) [حزب الاحاف] كا ايك كروه، جو افکار و عقائد میں احمد رضا خان مریلوی قادری

اپنے شوھر مفت جو ایک مبشی غلام تھے، کے ا (۱۲۷۲ھ/۱۸۵۹ء ما ۱۳۳۰ھ/۱۹۲۱ء، تَذَكَّرَةً علمائے مند، ص ۹۸) کو اہما پیشوا تسلیم کرناہے۔ [رَكَ بَان] كي تحريك، خابوادة شاه ولي اللَّهي خصوصًا شاہ عبدالعریں اور شاہ اسمعیل شهبد کے بعض دینی افکار اور علماہے دیوسد کی محریک کے رد عمل کے طور پر وحود سیں آیا (حیاب اعلٰی حضرت، ص ٠٠ ما ٣٠ و رسالة سلطان آلعآرفين، منى ١٩٩٤ و سبحان السنوح) ـ اسلاف مين يه لوک شمے عبدالحق معدّث دهلوی کے خالات سے متفی اور اپسے عقائد کی بائید میں ان کے اقوال سے اسشهاد رمع هين (حاء الحق، ص ۲۰۳ ببعد و حاب المواب) \_ يه لوگ حمى هين.

اس سکتب مکر کا اوّلین مرکز شمهر بریلی (رك مان) هے، حہاں اس کے مانی سے ''جاسعة منطر الاسلام" کے نام ہے ایک دینی مدرسه قائم لیا، اس مدرسے میں سا اول علوم اسلامیه کی تعلیم و تدریس هونی هے اور تر صعیر کے محملف علاموں سے دسی فتوہے بھی دریافت کیے جاہے علی (قب الیواقی، ص سے دا ، ۱۰) ۔ اس مکتب فکر کا دوسرا آهم فکری و بعلیمی مرکز مراد آباد هے، حمال ۱۳۲۸ ه میں سیح محمد بعسم الدين سرادآمادي (١٣٠٠ - ١٣٨٠) نر "دارالعلوم بعیمیه" کے نام سے ایک دینی درسگاہ کی شیاد رائھی۔ اس مکتب فکر کے ممتاز علما کی اکثریب اسی درسگاه کے مارغ النحصيل يطر آبے هيں (البواقيت المهرية، ص 20 نا 29) -پا کستان میں اس مکتبِ فکر کے اہم تعلیمی مراكر مين لاهور (جهان جامعه نعيميه گؤهي شاهو اور دارالعلوم حرب الاحاف قابل ذكر هين)، دراچی (جہاں سولاما عبدالعامد بداؤمی کی درسکاہ "جامعة ببليغيه" ايک اهم تعليمي مركز ه

(اليوافيت، ص ٥٠١)، لائل پور(مدرسة مظهر الاسلام) اور ملتان (مدرسهٔ انوارالعلوم) خاص مقام ر کهتر هیر. بریلبوی مکتب فکر سے وابسته حصرات كا يه عقيده هي أنه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم حاضر و ناظر هين اور وه ناين طور ده عالم کا ذُرّه درّه آپ کی روحانیت و نورانیب کی جلوه گاه ھے، ایسی روحانیت و بورانت جس کے لیے قرب اور بعد مکانی یکساں ہے دمونکہ ''عالم حلی'' رمان و مكان كى قىد سے مقىد عوما ھے ليكن "عالم امر" ان میود سے با ک اور آزاد ہے، اس لیربیک وقت معدد مهامات پر آپ کا موجود هونا اور دئی مقامات پر الهلم الهلا بيداري مين اولما الله كالمضورم كي ریارت سے مشرف هونا ممکن اور حائر هے دنونکه آپ م نور هيں اور نور دو اپني نظر سے نمام دنيا کو دیکهنا اور متعدد مقامات پر موجود هوما ممکن ہے (سکین الخواطر، ص ۸٫) ۔ آبعضرب دلّی اللہ علیه و سلّم آنو الله معالی نے علم عیب عطا مرمایا حتى كه "بانچ غيمون" سن سے بهت سي جرئيات كا علم بهى ديا ـ حقيمي روح اور متشابهات قرآن کا علم بھی آپ<sup>م</sup> کو عطا هوا نها، تمام آئندہ و گرشته واقعاب جو لوح محموط میں ہیں ان کا بھی اور ان کے علاوہ واقعاب کا بھی آپ معنم ر کھتے تھے (حاه الحق، صوم سعد) . آبحضرت مور بهر اور آپ م کا سایه به بها ـ آپم کی بشریب دوسرے انسانوں کی سريت سے مختلف هے (جاء الحق، ص ١٩٦ سعد) \_ حونکه آپ<sup>م</sup> حاضر و ناظر، عالم الغس اور نور ھیں اس لیے بریلوی حضرات کے نردیک أبحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم سے مدد مانگنا اور آپ کو پکارنا اور ''یا رسول اللہ'' کا معرہ لگانا جائر ہے (جا الحلی ، ص ے م ، ببعد) ۔ آپم کو مدد کے لیر جو پکارتا ہے اس کی آپ مستے میں اور مدد کو پہنچتے هیں ۔ اور یه مدد مانگنا اور فریاد رسی کے لیے پکارنا

آپ کے علاوہ دوسرے اولیا اللہ کے لیے بھی جائر ہے ۔ ارواح طیّنہ کے لیے دیکھنے سننے میں دور و نردیک سب یکسال ہے ۔ اولیامے کرام نور خدا سے دیکھتے ھیں اور نور خدا کو کوئی چیر حاحب بہیں ۔ اس لیے ارواح اولیا کے لیے نجه پردہ سہیں اور ان کے لیے سارا حہاں یکسال ھ (حيات الموات، ص ١٥٨) ـ اوليا الله كي درامات اور ان کے ممروات ان کی وفات کے بعد بھی بدستور ھیں اور ال کے انتمال سے یہ سلسله منقطع سہیں ھوبا (وهی آنتاب، ص م ۱۱۰ سعد)، اس لیر ان کی بصرب هر حگه خاری هے، نجه نردیک کے لوگوں پر سحصر نہیں، اس لیے ان سے استمداد اور ان کی بدا می حضور مزار کی شرط نمین بلکه جهال سے پکارا جائے صحیح اور درست مے (وهی دناب، س و ١ ) - اس مين جاليس ابدال [رَكُ بآن] همبشه رهیں کے حل کے طعمل اللہ معالی اهل زمین کی آفتوں کو ٹالتا رہے 'ڈ (الاسن والعلی، ص ہ م) ۔ اسی طرح کچھ اولیا بھی ھوں گے حن کے دریعے حلق کی حیات، روزی، ہارش، پودے اگانے اور آفتوں کے نالیے کا کام انجام پائے کا (وہی ؑ نتاب، ص ۲۹) ۔ مردے قدروں میں سنتے، دیکھتے اور جانتے ھیں اور ان کا علم سمع و مصر یوں تو همیشه ہے سکر جمعر کے دن اس میں اضافہ هو جانا ہے اور عام مردے بھی بلا بحصیص تبر پر آنے والے راثریں سے انلام درمے هیں اور ان کے سلام کا حواب دیتے هیں (فَبُ حَمَاتَ الْمُواتَ، ص ١١٠ ١١٠ جَمَاهُ الحَقَّ، ص سمر بعد).

بریلوی جماعت کے بردیک اولیا اللہ کی بیار دیما اور ان کے مرازات پر جا کر ان سے مدد مانگا حائز ہے۔ اسی طرح بمار جبازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، فاتحد خوانی، تیجے، چالیسویں اور برسی پر مردوں کو ثواب پہچانے کے لیے اچھے

اچھے کھانوں پر ختم دلانا، قبر پر اذان دینا، مردے کے کفن پر کلمہ طبّہ لکھنا، حضرت سنع عبدانقادر جیلانی رحمة الله علمه کی گمارهویس دینا اور اولیاء الله کے نام پر جانور پالنا حائز اور کار ثواب مے (نفصیل کے لیے دیکھیے جاّه الحقّ و رهق الباطل ار مفتی احمد یار خان).

مآخذ: (۱) رحل على: ندكرة علمات عدد كراجي ١٩٩١؛ (١) سطفر الدين : حيات اعلمحسرب كراجي ١٩٠٥؛ (١) رساله العلم، كراجي، جبوري تا ١٠رح ١٩٠٥؛ (١) احمد رصا حال : حسام الحرسين؛ (١) وهي مصلف : الآس والعلى، لاعور: (١) وهي مصلف : الأسل والعلى، لاعور: (١) وهي مصلف : للاهور؛ (١) وهي سعاف المسافي عي "دل الوري؛ لاهور؛ (١) وهي مصلف تعيد الانام، لاهور؛ (١) وهي مصلف : قمر التمام في نفي الطل عن سيد الانام، دريلي؛ (١٠) بدرالدين : سوائح اعليحصرت لاهور؛ (١١) احمد سعيد كاظمى : تسكيل الخواطرة ملتال؛ (١٠) احمد يار حال : حاء الحق و رهن الباطل، لاهور؛ (١١) شاخلام مهر على : اليواقي المهرية، جشتبان؛ (١٠) رساله سلطان العارفين، ككهر، مثى ١٩٠١؛ (١٠) رساله سلطان العارفين، ككهر، مثى ١٩٠١؛

(طبهور احمد ادامر)

بریلی: اتر پردیش، مهارت کے ایک ضلع کا صدر مقام ۔ یہ سہر، ۲۸° ۲۲ عرض ملد شمالی اور ۵۲ مبر کو مبر کو مبر کو کا عرض ملد شمالی اور ۵۲ مبر کو طول ملد مشرفی پر دریاہے رام گنگا کے کمارے ایک سطح مرتفع پر واقع ہے۔ آمادی ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۱۹۳۹ء تھی ۔ اس شمہر کی میاد مبرہ ہم اس مراح میں رکھی گئی۔ شمہر کی میاد مبرہ ہم اس کا مام ایک شخص باسدیو روایت یہ ہے کہ اس کا مام ایک شخص باسدیو میا مور پر اسے ماس مریلی کہتے ھیں۔ اس کی وجه یہ ہے کہ اس کے مواح میں مانس کا ایک جنگل ہے اور اس اضافے کی ضرورت اس لیے

ریش آئی تاکه اس میں اور رائے بریلی میں جو مصرت سید احمد ریلوی [رک بان] کا مولد تھا تمیر ھو سکے.

روھیلکھنڈ کے راجپوت قبیلوں کی لوٹ مار کا سد بات درنر کے لیر شاهشاه اکبر کے عہد میں بیان ایک قلعه تعمیر هوا تها \_ جیسا که دستور هے قلعے کے گرد آهسند آهسته ایک قصبه بسا شروع هوگا، جو ترقی کرتے کرنے ۱۰۰۰ه/۹۹،۱۹ تک انک پرگے کا صدر مقام بن گا۔ پہلے اسے کچھ ریاده اهمیت حاصل نه تهی لیکن شاهجهان کے عہد سی اسے کٹھیر (روھیلکھٹ کا پرانا نام) کا دارالحکومت سا دیا گیا ۔ ۱۰۹۸ ه / ۱۹۵۸ع میں مکرند راے نے، جو علی قلی حال کی جگه صوبیدار مقرر هوا بها، ایک نثر شهر کی ساد رکهی -على على خان ١٠٣٨ ه/ ١٩٣٨ع سر اس عمدے ہر فائر تھا۔ معلوں کے دور میں شہر پر ایک صوبيدار حكومت كربا تها ورروه / مروء میں اورنگ ریب کی وفات کے بعد بریلی کے هندوؤں ر سر مغلوں کے صوبیدار کو نکال با ہر کیا ۔ خراج دینے سے انکار کر دیا اور حود حکومت ستبھال لی۔ ناهم ان میں جلد هی پهوٹ پڑ گئی اور انهول نے حکومت کی باک ڈور سنبھالے کے لیے روھیله سردار علی محمد خان دو دعوب دی ـ اس بے تھوڑی سی مدت میں اپنی حدود کماؤں میں الموڑه تک وسیع كر لين للكن ١١٥٨ه/٢٩١٤ مين محمد شاه بادشاء دیلی نے اس پر چڑھائی کر دی اور اسے کرفتار کر کے دہلی لے گیا۔ ناهم اس نے جلد هی آرادی حاصل کر لی اور ۱۱۹۰ه/ ۸۱۱م میں بریلی کی صوبیداری پر واپس آ گیا ـ ۱۱۹۲ه/ م م ر ع میں اس کی وفات پر حافظ رحمت خان اس کا حانشین هوا، جو اوده کی فوجوں کے ساتھ چند سخت جھڑپوں کے بعد مرہثه دستوں کی مدد سے

اتنا طاقتور هو گیا که روهیلکهند کا مسلّمه حکمران س گیا۔ سر۱۱۸ه/ ۱۵۱۰ میں سندھیا اور هلکر کے زیر کمان مرہثہ فوجوں کی مدد سے نجیب الدولہ نیے رحمت خان کو شکست دی۔ شجاع الدوله روهیلوں کی امداد کی حاطر آبا لیکی جلد هی اس کی ان سے ٹھس گئی اور اس نے سردار رحمت خان کو مار ڈالا ۔ ۱۱۸۸ ه/ ۱۹۷۸ میں سعادت یار خان وریر اودھ کے ماتحت بریلی کا صوبيدار مقرر هوا - ١٣١٦ه / ١٨٠١ع مين جب سارئ روهیلکهنڈ پر انگریروں کا قبصه هوا ہو به شہر بھی ان کے هائه لکا ۔ . ١٩٢٠هـ/٥٠١٥ ميں امیر خان پنڈاری بر بربی بر حمله کیا لیکن اسے شدید مصان اتها در پسپا هونا بڑا ـ ۲۳۰ م/ والمراع من ایک مقامی سکس عائد لیے جابر پر یہاں کے باشدوں نے شورش کی، جسے سختی سے نجل دیا گا۔ ۲۰۰۳ه/ ۱۸۳۷ء اور ۱۳۰۵ه/ ٢٨٨٧ء مين يهال سحب هندو مسلم فسادات هوسے ـ معروه / ١٨٥٤ع کے انقلاب کے دورال میں جب حافظ رحمت خان کے پوتر حان سہادر حان کی صوبسداری کا اعلان هوا سو شهر میں بهت شورش برپا هوئی ـ سمير ١٨٥٥ء مين سموط دېلي کے بعد [محاهد] قائدیں \_ بعضل حسین حال نواب فرح آباد، بٹھور کے نابا صاحب اور معل شہزادے میروز شاہ اس سہر میں بناہ کریں هومے ـ بهرحال انهیں شکست عوثی اور ه مئی ۸۰۸ء کو شہر پر انگریزوں کا دوبارہ بیضه هو کیا (District Gazetteers of the U.P.) هو الله أماد ١٠٩١، ١٢٨٠ - ١٢٨٤ / ١٨٨١

میں ایک بار پھر هندو مسلم فساد هوا اور تب

سے کئی مذھبی فسادات ھو چکر ھیں۔ ١٣٦٦ھ/

ے م م م ع میں میام پاکستان بر ربلی سے وهاں

کی مسلم آبادی کا پشتر حصه هجرت کر

کیا ہے.

ریلی ریگیڈ 5 جرل بخت خان [رک بان] جو ۱۸۵؍ عکر آسوب دہلی کے زمانے میں انگریروں کی معالف فوجوں کا سپه سالار مقرر هوا تھا اسی شمہر کا رهیے والا بھا۔ احمد رصا خان (م، ۱۳۳٬ ۱۹۰٬ ۱۹۰٬ ۱۹۰٬ ۱۹۰٬ اور فاصل آرک نه بریلوی) بھی، جو ایک عالم دین اور فاصل بھے، یہیں کے بھے۔ ان کے معقدیں اپنے آپ دو حزب الاحماف کہے ھیں۔ عوام میں وہ بریلویوں میں وہ بریلویوں آگ به بریلوی) کے نام سے مشہور ھیں .

یہاں کی واحد نابلِ ذ در عمارت حافظ رحمت حان کا مقبرہ ہے، جسے اس کے بیٹے ذوالفعار حان ہے مارہ ۱۱۸۹ مردی میں تعمیر کرایا تھا۔ اس معبرے کی دئی بار مرمت ھو چکی ہے۔ آخری مربت کی دئی بار مرمت ھو چکی ہے۔ آخری مربت ۱۸۹۱ میں برطانوی حکوب ہے درائی تھی۔

مآخذ: (۱) گلراری لال: تواریح بریلی (محطوطه)؛
د مآخذ: (۱) گلراری لال: تواریح بریلی (محطوطه)؛
ب تا ۱۳ ؛ (۲) العاف الی بریلوی: حیات حافظ رحمت حال،
د اؤل ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۳؛ (۳) AAS (۳) ۱۹۱۳؛ ص
۱۳۰۰ (۳) بیز رک بمعالهٔ حافظ رحمت حال: (۵)
العلم (سه ماهی حریده)؛ شراچی ۲/۱: ۲۸ دا ۲۳؛ (۲)
الداؤیی (Bib. Ind.) بعدد اشاریه.

(برمی انصاری)

البریمی: مشرقی عرب میں ایک مخلستان۔ اس علاقے کی بڑی سسی کا بھی یہی نام ہے۔
اس کی جانے وقوع ہم درجے ہم، دفیقے عرض ملد
شمالی اور ہم درجے ہم دفیقے طول بلد شرقی
میں ہے۔ بریمی کی سسی کے معرب میں قصلہ حماسه
بھی اسی محلسان کے کبارے ہر واقع ہے۔ اس
کے بعد اس نخلستان میں ایک اور آباد مقام، حسے
میڈی عورے کی با پر قصبہ کہا جا سکتا ہے،
میڈی عورے کی با پر قصبہ کہا جا سکتا ہے،
آئین ہے، حو بمام بستوں کے جنوب مشرقی کنارے

پر واقع ہے۔ یہ تعلمتان تقریباً ہہ کیلومیٹر ×

ہ کاؤں شامل ہیں: صغری، ہیں القطارہ، الشمی

اجو مقامی تولی میں الدّیمی مشہور ہے ) اور

المعترض العاهلی (حو معامی تولی میں الیاهلی

المعترض التعاهلی (حو معامی تولی میں الیاهلی

المعترض التعاهلی (حو معامی تولی میں الیاهلی

اور آل توفلاح کی، حو ابوطی [رکے بال] کا حکمران

خاندان ہے، المویقعی میں ایک حاگیر بھی ہے

اس تخلستان کی سیرانی کا دار و مدار اس بانی پر

اس تخلستان کی سیرانی کا دار و مدار اس بانی پر

الافلاج ) کے دریعے آلهتر بہا وں سے، حو مشرق

قی طرف یہاں سے تحد دور نمیں میں، سر حمل

میں کی بلد چوٹنوں والی پہاڑی سے لایا گیا ہے۔

میں کی بلد چوٹنوں والی پہاڑی سے لایا گیا ہے۔

یہ پہاڑی نااکل متصل حدویی سیدان میں الگ

البريمي وادی الجری کے درے کے معرسی سرے کے قریب ہے، جس سے گرر در الباطبہ کے ساحلی مقام صحار کو جاہے ہیں ۔ نہ اس نژی شاهراه پر بھی واقع ہے جو دینی سے الظاهرہ [رك آل] هوبي هوئي شک، عبري اور نُزُوه او گئي هے -روه اندروبی عمان کا صدر منام ہے اور مدت تک [خارهی] فرقهٔ اناضه کے امام کا مستفر وہ چکا ہے۔ اس مخلستان کے باشدے، جو مقربہًا دس ہرار ہیں، ریادہ نر قسلہ نعم سے ھیں (جس کے دو بڑے شعبے آل ہو گُمریبان اور آل ہو شامس ہیں)، جن کے بعص افراد حامدىدوش يا بيم حامدىدوش هيى، يا بهر كجه لوگ میله الظواهر کے هیں جو یہاں آباد هوگئے هیں اور معلستان سے ماھر ان کے افراد سہیں پائے جاہے۔ بعلستاں کے دوسرے باشدے بنو قتّب، بنو کعب، آل ہو خمیر ، آل ہو علاسی اور ہو علاح سے بعلق رکھتے ھیں۔

ستیوں کے زیریں علانے سے جو پانی کی

پخته بالیوں کا جال گرر رہا ہے ان کی وجه سے
به سارے گؤں آپس میں ایک دوسرے کے معتاج
هیں، کیوبکه ان بستیوں میں سے بعض معلّ وقوع
کے اعتدر سے دوسری بستیوں کا پانی اپنے اختیار
میں ر جیے کی صلاحی رکھی هیں۔ کھجوریں،
آلفلفه (برسم حجازی)، برکاریاں اور میوے، جن
میں آم اور میٹھی اور لھٹی نارنگیاں شامل هیں،
اس بحلستان سے برآمد نیے جانے هیں، جس کی بڑی
بدرگه دیی آرائے بال ہے ۔ شہر کی منڈیوں میں
مویشوں کا اچھا حاصا کاروبار هوبا ہے اور یه
اس خطّے کی الدروبی بستیوں اور قسلوں میں
سادلۂ احاس کے مر بز هیں.

البريمي لو وهي جگه درار ديا جا چكا هے جسے دديم عرب جغرافيه بويس توام كهتے تهے (سان العرب بے اسكي متبادل سكل (وتعام "دي هے اس تے علاوہ اور شكليں اعمال كي لغت ميں دي گئي هيں) اور اس كے معنى موتيوں كي خريد كي جگه بيائے هيں (اسي وجه سے "وتوآمية" كو تواكو اور -ره كا مرادف سمجها حاسا هي) البريمي دو دوام قرار دينا سكو له معلوم هونا هي اور سابه هي اس كا بهي امكان هے كه اس ميں ليسي آور معام سے، جو در حقيمت خليج فارس ميں بها، الباس هو گيا هے ـ مشرقي عرب كے مصنعين نے اس بي بنايا هے .

اس نخلستان کی انیسویں صدی سے پہلے کی باریح کی بات بہت نم معلومات هیں۔ مقامی مؤرح لکھتے هیں نه ، ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ میں اس پر اس فوج نے قبصه کر لبا نها جو خلیفه المعتفید نے خشکی کے راستے البحرین سے روانه کی تھی .

عالمگیر جبگ کے درسیان کے زمانے میں سعودی

عرب اور حکومت برطانیہ کے درسان سعودی عرب کی جبوبی اور مشرقی حدود کی بابت گفت و شبد ھوٹی ، حکومت برطانیہ بر ابوظبی کے امیر کی طرف سے گفتگو ی؛ لیکن اس وقب البریمی خصوصب کے سابه بزاعی مسائل مین شامل به بها ـ ۱۳۷۱ه/ ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ ع میں سعودی عرب کا ایک اسر اس نخلستان میں پہنچا اور حماسه میں اپنا مستقر بنایا با نه ابوطبی اور مسعط کے حلاف اس علاقر پر سعودی تسلّط ثابت درے۔ اس اقدام سے بیز بریمی کے جبوب مغرب میں ستّر ہزار مربع میل کے رمبر ہر صمیر کے جو متصاد دعوے لیے حا رہے بھے اس سے سارع پندا ہوا اور ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ -سه و و اع مین حکومت برطانه اور سعودی عرب وضامد هو کئے له اسے معملے کے لیے ثالب کے سپرد کر دیا جائے ۔ اس ثالثی کے سبجے سی البرىمي كا جغرافه، ناريخ جديد اور اس كے باشندوں کے نہایت معصل عالات صبط بحریس میں آئر، نمونکہ فریقیں نے ثالثی کی عدالت میں اس علاقے کے متعلق طویل تعصلی یاد داشتیں پیش دیں \_ سعودی عرب کا دعوی یه بها که دل مغلستان اس کی حکوست کا جرو لابنفک ہے، حکومت برطانبه اس بات پر مصر بهی که نحاستان ہر حکومت بلا شرکت غیرے انوظبی کے حاکم اور سلطان مسقط کے سپرد کی جانی چاہیے، کیونکه بنونعیم (جس کی آبادی قصبهٔ البریمی، حماسه اور صعری میں سب سے زیادہ دھی) ہشت ھا ہشت سے مسقط کے وفادار چلے آتے میں اور الظواهر کی (حو باقى مانده اكثر ستيول مين غالب تعداد رکھتے میں) وفاداری ابوظی سے وابسته رهی هے. برطانیه نے جب سعودی عرب پر رشوت اور دیگر بدعنوانیوں کے الرامات لگائے تو ثالثی عدالت کے برطانوی رکن نے اس بنا پر ثالثی عدالت سے ا

استعفا دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ثالثی عدال کی مدت محرم مہرہ مہرہ مہرہ مہرہ مہرہ ہم ہوں ہم ہم ہم میں ختم ہو گئی اور اس کی بویت ہی به آئی کہ وہ ال الزامات کی ہابت یا اصل عضبے سے متعلق اپنی کوئی رائے صادر کرے۔ ربع الاول مہرہ ہم ا نتوہر ہم ہوں ہوں مہرہ مائی صلح کے متعینہ عمانی لشکروں (Trucial Oman Levies) بے برطابوی فوحی افسروں کی ربر فادت بحلستال پر قبضہ کر لیا اور بھر اس کو اسوطی اور مسعط کے درمیاں بابت دیا۔ مقرر کر دیا اور ابوظی اور مسعط کے درمیاں بابت دیا۔ مقرر کر دیا اور ابوظی کے امیر نے اپنے ایک بھائی مقرر کر دیا اور ابوظی کے امیر نے اپنے ایک بھائی سب سے بڑا شبح سقر بن سلطان، اور دیگر شیوی اپنے حامیوں سمی سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے ایک مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے مشرقی صوبے کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

مآحذ: مؤاء کے لیے لغب کی کتابوں کے علاوہ دیکھے: (۱) باقوت؛ (۲) البکری: معجم ما استعجم قاهره ومهور - ١٩٥١ع؛ (٣) عبدالله السالمي ؛ معقة الاعيان، فاهره ١٣٣٧ - ١٣٣١ه، (س) ابن نشر: عنوال المجد؛ ( ه ) اس عيسي : عقد الدور، قاهره سريب ، ه (q) اس عباء : روسه الافكار، بمشى يهم،ع؛ (ع) اس هـ.ه رربی: الفتح المین، ( محطوطه شماره Add ۲۸۹۲ 'كيمرج)؛ برحمه از Imams and Servids G. Badger للذن ، ٤٠ ، ١٤٠ (٨) Pevue Fgypcienne de Drolt Inter-! Handbook : Admiralty (علك و و ع : ١٩٥٠ ملك و national of Arabia ننڈن ۱۹۱۰ - ۱۹۱۵؛ (۱۱) وهي محكمد اللان ۱۲۰۹ اللان ۱۲۰۹ الله Iraq and the Persian Gulf مال ۱۹۵۹ : Footsteps in the Sand : D. Harrison Eastern Arabia : H. Hazard (17) اعد (۱۳) وهي مصن : New Haven Selections from the Records (10) := 1907 'Arabia of the Bombay Government ، سلسلهٔ جدید، مرم، مصری

۱۸۵٦ ؛ (۱۵) Handbook؛ شائع کرده عراق پیدولیم کمپی، لنڈن ۸٫۸ و عادر Kelly (۱۶) در International Affairs ، لدن - و و ع . ( ع . ) كشف العُدَّة ، ضع Affairs هيسر ك Gazetteer of the . J. Lorimer (۱۸) فيسر ك Persian Gulf. Oman and Central Arabia The Countrie: S. Miles (19) 151910 11910 cond Tribes of the Persian Gulf (۲۱) : Sultan in Oman . J Morris (۲ .) E Ross(۲ + القراء على المالة Ross(۲ + القراء على المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ا Saudi Arabia (+ +) : = 1 Ac a a a List Annuls of Oman Memorial of the Government of Saudi Arabia 'B. Thomas(v m) ! s 4 . . (al-Burnymi Arbitration) Indianapolis Alaims and Excursions in Arabia Arbitration concerning Buraimi and (r a) := 1971 the Common Frontier between abu Dhabi and Saudi Arabia . شائع كردة حكومت برطانيه، هـ ، و و ع.

(W. E MULLIGAN J G RENTZ)

بروده: گحراب کانهیاواژ کی اید- سابق هندوستایی ریاست (رصد آنه هرار دو سو پنتس سریم مسل، آبادی انهائیس لاکه پچپن هرار)، پهلے یه معری هد اور ریاسهائے گجراب کانهاواژ میں صم هوئی بهی ۔ یکم مئی ۱۹۸۹ء سے صوبهٔ بمئی میں شامل کر دی گئی، نیز اسی نام کا شہر حو ریاست کا دارالحکومت بها.

ریاست کی بنیاد انھارھویں صدی میں پڑی اُ
دیی ۔ اورنگ ریب عالمگیر کے بعد سلطنت مغلیه
میں صعف کے آثار نمودار ھوے تو پیلاحی کانکواڑ اُ
دے گجرات کے معل صوبے دار سر بلند حال سے بڑودہ
چھین لیا (۳۱ء) ۔ مرھٹه پیشوا باجی راؤ نے
اپنے مقاصد کے پیش نظر پیلا جی کے اخراج کی
غرض سے بڑودے کا محاصرہ کر لیا لیکن نظام الملک
کی جانب سے حملے کا خطرہ رو نما ھوا تو محاصرہ

اٹھا لیا گیا ۔ اس اثنا سیں امبے سنگھ والی جودہ پور نے معمد شاہ کے درمار سے گعرات کی صوبے داری کا يروانه حاصل كركے بڑود ہے يو حمله كيا اور يبلاحي کو مکال دیا، بعد اران ایسر ایک خاص کارند مے کے دریعے اسے قبل نرا دیا (مہررھ/ ہمےرع) ۔ پھر پیلاحی کے بیٹے داماحی راؤ گاٹکواؤ نر بڑودے یر قبضه آدر لبا (عمروره/ ۱۱۵۸) اور گجرات کے معل صوبر دار موس خان سے عبیدنامہ کر کے راء اس نکال لی ۔ داماجی کے عہد میں گانکواڑ حاندان کی حکیمرانی مستحکم هو گئی ـ اس نر مرھٹوں کی طرف سے پانی پٹ کی بیسری جنگ (جبوری ۲۹۱ ع) س سی حصه لیا اور وه ان چند حوش نصبوں میں سے تھا حو مرھٹوں کی اس مثل لاء سے ربدہ بچ نکلے بھے۔ وہ ١٤٦٤ء ميں مرا ہو اس کے جار ہیلوں میں حانشینی کے لیے الشمكش حارى هو اكثى بهلي فتح سكه پهر مانک می در گدی سنبهالی، آخر کووند راؤ (۱۲۹۳ تا . . . م ع) کو دربار پیشوا سے مستعل سظوری حاصل هوئی .. اس زمانر میں ریاست بڑودہ مرهنه وفاق کا ایک اهم ر نن بهی - گووند راؤ کے بعد اس کے دو سٹر یکر بعد دیکرے جانشین موے (اند راؤ . . ٨ ر ما و ١٨١٦ اورسياجي راؤ (٩١٨١ نا ١٨٨٥)-پھر سباجی راؤ کے بین بیٹے باری باری مسند نشین هوے (کنبت راؤ ۱۸۳۷ تا ۱۸۵۹، کھانڈے راؤ ١٨٥٦ تا ١٨٤٠ اور بلهارراؤ ١٨٤٠ نام١٨١) -ملهار راؤ انگریر ریدیڈنٹ کو زھر دلانے کے الزام میں معرول هوا اور نهانڈے راؤکی بیوه جمنا بائی یے حاسان میں سے سیاحی کو متبئی کو لیا، جو ١٨٥٠ سے ١٩٣٩ء تک والی سؤودہ رھا۔ اسی کے عمد میں ریاست نے هر پہلو سے حیرت انگیز ترتی کی ۔ آخری فرمانروا پرتاپ سنگھ (۱۹۳۹ تا وم و و ع) تھا، جس کے دورمیں ریاست ختم هو گئی ۔

اس کے صرف حاص کے لیے ساڑھے چھیس لا نھ روپے سالانہ سفور سے گئے، لیکن بعد میں اس سے کئی ایسی حرکات سر رد ھوئیں کہ محکومت ھدنے اس کی حیثست حکمرانی ختم در کے یو راج فتع سنگھ دو فرمانروائے بڑودہ نسلیم در لیا لیکن اس کے صرف خاص کے لیے صرف دس لا لھ روپے تجویر ھوئے۔ اُس ریاست کے علاقے حدرآباد، میسور وغیرہ کی طرح یک حا نہ تھے بلکہ حکمہ حکمہ نکھرے ھوئے بھے،

خاندانی لعب (دائیکواڑ) کی سریح عموماً یہی کی جابی رهی نه یه لوگ ابتدا میں گذریے تھے، مویشی چراہے پر الحصار بھا۔ لیکن لن لیڈ Kincaid کے بیان کے مطابق یه لعب دو لعطوں سے مر نب ہے۔ ایک '' ذائے''. دوسرا '' نواڑ'' یعنی دروارہ ۔ چونکہ اس خاندان کے ایک فرد یہ، مو معمولی حشب میں اسی گڑھی کا پاسان بھا، چید کائی فصابوں سے چھڑا در چھوٹے دروارے سے گڑھی کے اندر محفوظ در لی بھیں اس لیے فحریه یہ لقب احتیار در لیا.

ڈرائنگ، خباری، رنگریری، بافندگی، زراعت وغیره سکھائی حاتی تھی۔ ریاست بھر میں کتب حانوں کا حال بعد گیا مھا۔ ایک سوزیم اور عالی شاں کتب حانه می در میں تھا۔ بنجابتیں قائم بھیں۔ ڈسٹر دن بورڈوں میں عوربوں دو بھی ووٹ کا حق حاصل بھا.

شهر نژوده (آبادی دو لا نه گاره هرار ساب سو)، دریاہے وشوامتری کے تبارے آباد ہے (۱۸۰۲ عرض بلد شمانی اور ۲۸۰۲ طول بدر سرمی) ـ مقاسی لوگ ''وڈوڈرہ'' آنملایے هی ، حو بطاهر سسکرت لعط "وتودار" کی نگڑی هوئی شکل ہے۔ اس کے معنی ہیں "درحتہاہے درگد کے درسان" به ناء اس لیے ر نها گا نه بهاں بہت سے نڑ کے درخت بھے اور اب بھی اواح میں بکثرت پائر حایے هیں۔ شهر کا قدیم نام "ویر کشر" نا "ويراوبي" تها، حس كا مطلب هے "سهادروں كى سر رمین'' ۔ گارهویں صدی هجری سترهویں صدی عسوی کے گعرائی شاعبر پرمائند کی نظموں میں بھی یه نام آیا ہے۔ اصل شہر پرانے فلعے کی فصیل سے محصور بھا، حو اب سہدم ہو جکی ہے۔ نئی سرکاری اور عیر سرکاری عماریوں کی نثرت، بازاروں اور گلبوں کی نشادگی، باعوں اور پار نوں کے اهتمام سے شہر نے بالکل ئی صورت احتیار کر لی ہے۔ یہاں کی بہترین عمارت ''لکشمی ولاس'' ہے، حو سہاراجا کا سب سے نڑا محل ہے۔ اس کی بعمر پر چار لا نه پوند یا تقریباً ساٹھ لاکھ روپے حرج ھورے بھے۔ یہاں بعص بہایت بیش قیمت جوا هرات اور مرضع نوادر بهی على، مثلًا منتخب موتلون کا هار جس کی سات لڑیاں هیں، همروں کا هار، اس میں بین ایسے هیر بے شامل هیں، حنهاد عالمي شهرت حاصل هـ دو نهايب مادر مالير ٠ جن میں موسی ٹنکے ہوئے ہیں۔ ایک مرضع غلاف

بھی بتایا جاتا ہے، جو پاک و ہد سے مدینۂ منورہ موگئے تھے۔ ان کے لشکر کو، جو طُلیْعَۃُ کڈّاب بھیجا جا رہا تھا کہ راستے میں لوٹ نیا گیا. تحت مسلمانوں سے لڑنے نکلا بھا، حضت ابدت

بڑودہ سبئی سے دو سو ہیںتالیس میل شمال کے اسیر لشکر حصرت خالدرہ بن الولید نے بئر بڑا میں بی بی اینڈ سی آئی ریلوے پر واقع ہے۔ شہر پر ۱۱ھ / ۱۹۳۶ء میں شکست دی ۔ اس لڑا کے لیے آب رسانی کا انتظام ایک جھیل سے کبا گیا میں خالدہ کو مرید بقوس یہ پہنچی کہ بنوطیق ہے۔ یہاں ایک اہم ادارہ ''گائیکواڑ اسٹی نبوٹ ایک ہرار آدمی طُلیعہ سے الگ ہو کر حضرت خالہ آو اورید ٹل ریسرج'' (ادارہ تحقیق علوم شرویہ) ہے۔ کے نسکر میں آ سلے، طُلیعہ کی مدد پر عینه جس نے هندوستانی اسلامی تاریح کے متعلق فارسی میں ہے، جو بنواسد کے پرانے حلیف سے۔ خونر کی متعدد اہم تصابیف شائد کی ہیں۔

مآخذ: (۱) The Story of: V P. Menon ithe Integration of the Indian States) (هدوستاني ریاستوں کے الحاق کی ' لہامی)، ''للکتہ ، ، ، ، ، ، ص Imperial Gazetteet of India (t) : ett " ett آو كسفرد م ، و و ، ص و حال م ، و م د م ، و م الم الم الله الله ي : حقيقت سركار كاليكوار (معطوطة انديا انس، شماره ه ٢٥٠٠): (س) ایلیك : Rulers of Baroda : (۵) هندوستانی ریاستون کے متعلق قرطاس اپیض (White-paper on Indian (States ع ؛ (م) أوراً، لاثلن، بار دوم، بذيل ماده؛ A History of the Maratha: C. A Kincaid (2) People ، جلد دوم و سوم! (۸) Year-Book الا People :P T. Chundra (٩) : مطبوعة لسلان: (٩) عبر المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبا Indian Cyclopaedia ، مطبوعة حيدر أباد سنده بار دوم، India : 1956 (١٠) الله الم كردة ( وزارب اطلاعات حكومت هند)؛ (١١) حكيم نجم العي وام پوری : کارنامة راجهوتان، مطبوعة پنجابي كرث پريس، بريلي؛ (١٠) انسآئيكلوبيادينا برئينيكا، بار جهارم، ٣٨ و را و ( و الكرن الم خاص طور سے استعادہ كيا كيا هم]. (غلام رسول مبهر)

ی براخه ؛ قبلهٔ اسد یا ان کے همسایه سوطتی کے علاقهٔ نجد میں ایک کنوال (قب المفضّلیّات، ص ۱۳۹۱، حاشیه س) ۔ حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و سلّم کی وفات کے بعد بنو اسد اسلام سے منحرف

هوگئے تھے۔ ان کے لشکر کو، جو طُلَیْحَهٔ کذّاب تحت مسلمانوں سے لڑنے نکلا بھا، حضرت ابوبکا کے امیر لشکر حصرت خالدرہ بن الولید نے بئر بزا بر ۱۹۸۱ میں شکست دی ۔ اس لڑا میں خالدہ کو مرید بقوس یہ پہنچی کہ بنوطیع، ایک هو کر حضرت خالا ایک هوار آدمی طُلیحہ سے الگ هو کر حضرت خالا حض اور غطفان کے قبیلۂ قزارہ کے ساب سو جو بھی بھے، جو بنو اسد کے پرانے حلیف بھے۔ خونر لڑائی کے بعد عیبہ نے حب دیکھا کہ طلیحہ ۔ نونر پیممسری فونوں کا دعوی کیا کرنا بھا وہ مسلمانو پیممسری فونوں کا دعوی کیا کرنا بھا وہ مسلمانو سدان جگ سے بھاک گا۔ چانچہ طلیحہ کو بھ سدان جگ سے بھاک گا۔ چانچہ طلیحہ کو بھ شام کی طرف بھاگ پڑا۔ بنو اسد نے خالدہ کی اطاعہ حو جگ کے بتیجے کا انبطار کر رہے تھے اہ آبول کر گیا۔ جستھے ہو عامہ حو جگ کے بتیجے کا انبطار کر رہے تھے اہ اسلام کے جھڈے بلے جمع ھو گئے.

ر) الطّبرى، (۱) ياقوت، (۱) الطّبرى، (۱ م تا ۱۱۸۷ المردى، (۱ م ۱۱۸۷ المردى، (۱ م ۱۱۸۷ المردى، (۱ م ۱۱۸۷ المردى، (۱ م ۱۱۸۹ المردى، (۱ م ۱۱۸۹ المردى، (۱ م ۱۱۸۹ المردى، ص و الم ۱۱۸۷ المردى، ص و الم ۱۱۸۷ المردى، ص و المردى (۱ م ۱۱۸۹ المردى، ص و المردى (۱ م ۱۱۸۹ المردى درى المردى (۱ م ۱۱۸۹ المردى درى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى المردى

## (C. E. BOSWORTH)

قراعه : (یا براعه) شمالی شام میں ایک مقام؛ جو حلب کے مشرف میں چالبس کیلومیٹر کے فاصلے پر نہر الدهب یا وادی بطنان [رک بان] کی زرخیز وادی میں واقع ہے۔ یه مقام پہلے بہت خوشحال مها لیکن پهر یه خوشحالی اس کے ملحقه مغربی حصے باب البزاعه میں مستقل هو گئی، جو آج کل ایک چھوٹا سا قصبه ہے اور الباب کے حو آج کل ایک چھوٹا سا قصبه ہے اور الباب کے

نام سے موسوم ہے ۔ اس کے ماعوں کی تر و تازگی اور تجارتی چہل ہمل نے ابن جبیر کو اہی طرف متوجه کیا تھا اور وہ منبج سے حلب کو حانے والے کاروانی راستے پر سعر کرنے ہوئے ۵۸۰ / ۱۱۸۳ء میں یہاں ٹھیرا مھا۔ ابن حبیر نے لکھا ہے کہ یہ مقام آدھا شہر اور آدھا کاؤں ہے اور اس کی طاقب کا دار و مدار اس قلعے پر ھے جو اس کی سب سے بلند عمارت ہے۔ جب صلیبی حک آزماؤں نے شام کو اپیا مستقر بنایا دو اس پر کئی حمار هوہے، جن کا نتیجه به هموا نه یه علاقه بارها ناراج هوا م ۳۲ ه ۱ ۱۳۸ ع میں فرد کوں نر اس پر قبضه مهی كر لنا ليكر اسى سال [نبور الدين] ربكي دوباره اس پر ماہض ہو گیا۔ اس کے ایک ننر (مؤرحه ے وہ ( ۱۱۱ ع) میں سور الدیں کے سٹر اسمعیل کا نام درج هے ۔ اس کے بعد 200/ 1100ء میں صلاح الدان سے اسے قسع کر لیا اور پھر ے م م ۱۲۰۸ء میں یه معول کے قبضر میں جلا گا۔ همیں ینه بهی علم هے که ۵۰،۵۱،۰۱۰ ه ١٠١٤ مين يهال اسمعملول كا قتل عام هوا، جن کا مطاهر اس سے پہلے اس علاقے میں غلبه تھا، نیز یه "له اس کے قرب و جوار میں وامر عُقیل ہی ابی طالب کے ''مشہد'' کی بہت عزت و تعظیم کی جائی نھی.

ایسا معلوم هوا ہے کہ مملو کوں کے عہد حکومت میں الباب کے گاؤں کو، جس کا نام قرون وسطی کی مصانف میں براعه سے الگ بہیں ملتا، نمایاں بربری حاصل هو گئی۔ براعه حلّب کے صوبے کے چوبیسویں صلع کا سب سے بڑا شہر تھا اور یاقوب اس کا ذکر سوبی سامان کی برآمد کے ایک مرکبر کی حیثیت سے کبر چکا بھا۔ اس ایک مرکبر کی حیثیت سے کبر چکا بھا۔ اس زمانے میں اس شہر کی اهمیت کی شہادت اول تو یہاں کی عظیم الشان مسجد کی بعمیر سے ملتی ہے یہاں کی عظیم الشان مسجد کی بعمیر سے ملتی ہے

(جس کے ساتھ سزاعہ اور ساذف دو مینار بھی تعمیر کیے گئے تھے، جس کے کتوں ہر ۲۰۵ھ / ۱۳۰۰ء اور ۲۰۵۵ کی تاریخیں درج ھیں) اور دوسرے ان متعدد اداری تدائیر سے جو اس عمارت کے دروازوں پر ۲۰۵۵ / ۱۳۰۳ء اور ۸۵۸ھ / ۱۳۰۳ء کے درسیان کندہ کی گئی ھیں ۔ اس کے فریب کے گؤل تاذف میں تجھ آور کسات کے ٹکڑے بھی محفوظ ھیں ۔

مآخذ: (۱) Topographie . R Dussaud الدس عمومنا معمومنا معمومنا Arabische: M van Berchem (7) : ~ . . . Beiträge · M F von Oppenheim 32 · Inschirifien zur Assyriologie ی کا کپرک و. و ع : ۵۵ تا اے (عدد ۲۳ تا ۱۵) (۲۷ and D Sourdel (۳) Jeinger Annales archéologiques de Syrie 33 Histoire de la . M Canard (~) 11.7 4 97 الجرائر ١٩٥١ع. ص (dynasties des Hamdanide) ·La Syrie du Nord Cl Cahen (a): TY - LT TY 19 پيرس . م و ، ع، بمدد اشاريه (بديل مادة Bab Bouza'a): La Syrie a: M. Gaudefroy-Demombynes (7) • Palestine under the Moslems . G. Le Strange (4) للن ١٨٩٠، ص ٢٠٦، ٣٠٦، ١٩٥٠ (٨) اس حبير. رُحله، طمع ذخويه، ص وسم تا .هم؛ (و) ياقوت، ۱: ۱. ک ۲۰۳ (۱۰) این شدّاد: Description d' Alep ، طبع Sourdel ، ص ٥٥ ؛ (١١) أبوالقداه : تقويم، ص ١٦٠؛ (١٢) الدُّمشقي، طبع Mehren، ص ١١٨٠

(J. SOURDEL - THOMINE)

بزرته: رکه به بنزرت.

بزرجمهر : رکه به بزرگ سهر.

بزرگ (بن شهر یار): چوتهی مدی هجری/

دسویں صدی عیسوی کا رامهرمر کا ماشندہ، ایک ایرانی ماخدا اور كتاب عَجالت الهند كامصنف به كتاب عربی میں ایک سو چونس کھانیوں (محاصرات) کا مجموعه ہے، جنہیں مصف بے جہاروں کے باخداؤں، ملاحول، تاجرون اور دیگر بحری سیاهود، سے، جو بحر ہند کا چکر لگانے رہتے بھے، س کر جمع أ کیا تھا۔ یہ لوگ بڑے شوں سے سدقی امریقہ، مجمع جرائر الهند اور چين مين اپنے کاراموں کے افسانے سایا کرنے بھے ۔ ال حکامات میں صماً متعلقه ملکوں اور ال کے اشتدوں کے رسم و رواح کے سارے میں معلوسات سوحود علی اور کبھی کسی مدکورہ واقعے کی اربح بھی ال میں مل جاتی ہے۔ سب سے آخری دریخ جو دی گئے ہے وہ ہم م/م ہوء ہے۔ اس کیا کی ربان میں زمانهٔ اوسط کی عربی کی بعض خصوصات نظر أتي هين.

المُوت آرک بال) میں دوسرا داعسی (۱۲۳ تا المُوت آرک بال) میں دوسرا داعسی (۱۲۳ تا ۱۲۳۸ تا ۱۲۳۸ علی دریعے اس کا مارندرال کے حکمران خاندانوں سے رشته مها۔ وہ ۱۱۰۰ علی دوسرا آلمُوں کا ایک قلعه مها، اسمُعیلی حاکم رودسار آلمُوں کا ایک قلعه مها، اسمُعیلی حاکم رها۔ اس نے تین آور سرداروں کی معید میں

یه قلعه حسن س صبّاح کے لیے اس وقت فتح کیا جب اس پر قبضه رکھے والوں نے اسمعیلیوں سے اپها معاهده توژ در په منصوبه بنایا که سلجونی امیر توستگن شیر گیر کو وهان بلوالین ـ بررگ آمید ر مقامی مزدوروں کو بہگار میں پکڑ کر قلعر کو ارسر بو بعمیر لیا اور اس میں پانی پہنچانے کا سدوسب کر کے نفس باع لگوائر \_ یہیں اس ے اس آخری اور سب سے خطرنا ک حملر کا کامیابی ے سانھ مقابلہ کیا حو ۱۱۵ه/۱۱۵ میں محمد تیر کی موجوں ار سیر گئر کی سر کردگی میں اسمعیلیوں پر لما بها ـ ۱۸ ه ه / ۱۸ مین حس بن صبّاح سے اپنے ستر مرگ پر اسے اپنے مرتبے کے سدر داعی کی حشیت سے اپنا حانشیں نامرد کیا اور اس کے بین رہیں نامزد کر دیر، اس کے ع بد حکومت میں اسمعیلی ریاست نر نئر حملوں کے مقابلے میں اپنی خود محادی بحال رکھی آرک به الموب: حكمران خاندان] . . ب ه ه / ١١٦٩ ع مين کئی جدید جنگی قلعے تیار سے گئے، جن میں سیمون در شامل تھا ۔ ۲۰۵ھ / ۱۹۳۱ء میں اس نے ایک زیدی امام انوهاشم کو سکست دے کر قبل کر ڈالا، جس بر ڈیکمان میں حروح کیا بھا اور جس کے پیرو خراساں مک پھیل گئے مھے۔ بررگ اسید ر ۲۳۰ه/ ۱۱۳۸ ع میں وفات پائی اور داعی کا سعب اپے لڑکے محمد کے لیے چھوڑ گیا۔ اسے حسن می صبّاح کے قریب دس کیا گیا اور عقیدت مند لوگ اس کی قبر کی زیارت کو جانے لگے ۔ اس کی اولاد اَلَمُون کا سر بر آورده خاندان س گئی تھی.

مآخذ: (۱) رشید الدین: جامع التواریخ، عمل در بیان نراریان؛ (۲) جویی، ۳: ۸، ۲ بیعد؛ اور اس The Order of Assassins: Hodgson (۲) هیک ۵۰۰ و ۱ عهد اشاریه.

(M.G.S. HODGSON)

منعلق تیں حکایتیں معنی خیز ہیں، کیونکہ ان میں بعض عوامی مقبول عام عناصر ہائے جاتے ھیں : (۱) شاہ ایران نے خواب دیکھا که جیسے وہ سراب بی رہا ہے اور ایک خنزیر نے اس کے پیالے میں اپنی تھوتھنی ڈال دی ہے۔ اس خواب کی معیر کوئی نه بتا سکا بهاں تک که نو عمر مررگ سهر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی بیویوں میں سے ایک کسی آور شخص پر مهربان هو گئی <u>ه</u> اور اس کی پوری تحقی کرنے کے لیے محل کی تمام عورتوں کو برہنہ اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ جب یه کما گیا تو سعلوم هوا که ان سبن عورت کے بھیس میں ایک مرد بھی شامل ہے (یہاں اس مقبول عام موصوع کے علاوہ که ایک نو عمر لڑکا خواب کی نعبیر بتاتا ہے، عورتوں کا اسی طرح کا وہ جائزہ لیا جانا بھی یاد آ جانا ہے جو مصر قدیم کی ایک کہانی میں مذکور ھے)؛ (م) هند کے راحا نے شاہ ایران کے پاس امتحابًا شطرنج کا کھیل بھیجا تھا، بَرُرگ بِہُر نیے نه صرف اس کا راز معلوم کر لیا ملکه اپنی طرف سے ایک کھیل (نُرد یا چوسر) ایجاد کر کے نہیجا، جس کا بھید راجا اور اس کے درباریوں میں سے کوئی دریافت نه کر سکا (اس حکایب کا مأخذ ایک مختصر عواسی قسم کا پہلدی رساله مارغان چترنگ یعنی شطرنع کے کھیل کی کہانی ہے) ؛ (م) ایک مرتبه بزرگ سهر معتوب هو کر قید کر دیا گیا تھا، انھیں دنوں شہشاہ بوزیطه نے ایک سر بمہر صندوق شہنشاہ ایران کے پس بھیجا اور کہا کہ هماری طرف سے شاہ ایران کو خراج ادا نہیں کیا جائر کا جب تک که وہ اس صندوق کو بغیر کھولے نه بتا دے که اس میں کیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے سزرگ مہر کو زندان سے بلا بھیجا اور اس نے آ کر یه معما حل کر دیا اور اس طرح وہ پھر بادشاہ کا مورد الطاف

ده. بزرگ میهر: ایک ایرانی اسمِ معرف (معرب شکل بزرجمبر) \_ ایک روایت کی رو سے جو ایرانی اور عرب مستنوں نے نقل کی ہے یه ایک ایسے شخص کا نام تھا جس سی ہر کام کرنے کی اہلیّت اور هر ایک نیک صفت موجود مهی اور جو خسرو اوّل أَنْوَشُرُوان [رك بآن] (جهني صدى عيسوى) كا وزیر تھا۔ قدیم بریں مستبد مصنف، جو پہلوی خدای نامه (ناساغ) (Khvadhaynamagh " تتاب السَّلاطين'') سے واقف بھے، ہزرگ سہر کا کچھ ذکر نہیں کرتے (یہ کتاب ساسانی عہد کے اواخر (سانویں صدی عیسوی) میں لکھی گئی بھی اور ایراں کے عہد قبل اسلام کے عرب مؤرخین (الطّبرى؛ ابن تَتبُهُ) کے قدیم تریس سانات کا ساحد ہے ۔ صرف متأخرین کی کتابوں سیں یه شخص ایسی حکایات کا هیرو بن گیا ہے جو عوامي روايت سے مستنبط هيں مثلاً [الفعالبي: تاریخ مُلُو ک الفُرْس میں، عُمَر السّیر کی ایک فصل میں \_ رک به آآن، انگریزی، بار اول ، س : . . . ، عمود 1، اور غیر معمولی کثرب کے ساتھ فردوسی كي شاهنامه مين معض دفعه وه متعدد حكيمانه اقوال اسی کی طرف منسوب کیے حاتے ہیں جو ساسانی عہد کے مجموعة نعائح (آندرز) کے باویاں سے ھیں اور ساسانی عہد کے بعد کی بعض چھوٹی چهوٹی کتابوں (مصوصًا پید نامهٔ (ناماغ) وروغ مَمْرُ بُخْتَغَانَ يَعْنَى ''بزرگ مِنهر فرزند تُوغ نَغْ كَى كتاب نصائح '') مين محفوظ هين ـ ان پهد و نصائح کا کئی مصنفین نے عربی اور فارسی میں ترجمه کیا، جیسے نظام الملک المسعودی اور مردوسی (جس کے [شاهنامه] کی رو سے رزرگ مہر شاہ ایران کو ایک کتاب خرد پیش کرنا ہے، جو ان کی باھمی گفتگو کا ماحصل ہے مگر جو در حقیقت پند نامہ ( یہ پند ناماغ ) سے مأخوذ ہے)، بزرگ مہر سے

عو گیا (اس قصّے کے سابھ ایک مرد دایا کے تبد سے جھوٹے اور اپنی عقلمندی کا صله پانر کی حکایت بھی جوڑ دی کنی ہے ۔ نوالدیکه Nöldeke کو اس قصے کی احقر دانا کی باریخ میں اسی طرح کے ایک قمیے سے مشاہد نظر آئی ہے)۔ان حکایات نے دررگ مہر کو عوامی روادات کے ساتھ براہ راست مربوط کر دیا ہے، لیکن سوال یہ هے کد آیا وہ کوئی باریخی شخصت ہے یا محض افسانوی - A. Christensen ایسے ایک 'هم معالے میں جا طور پر نوخه دلانا ہے که ترزگ سپر کے ذ نر ع علاوه چند أور حوالے ان اشعاص سے سعلی آئے ھن حبھیں آئوشروال کے فررند و جاسین ہرمزد ر اپیر باپ کے مشیروں میں سے فتل دریے کا حکم 🔻 دیا تھا اور ال میں سے ایک کا نام برز شہر (الثَّعالي) بيان منا كيا هے، پهر يمهى ام وردوسى اس ح بعد اس كا نام عربى رسم خط مين علط پڑھ کے هاں پيار کے طور پر اسم معمر ''سماہ نرزیں'' آیا ہے ۔ مشہور طبیب تررونہ کے نام میں ، جسے ، الک الک شحصییں وجود میں آ گئیں. تَلَيْلُهُ و دمنّه کے پہلوی سرحمے کا مصف ورض کیا حایا ہے اور حو انہوشرواں کا ہم عصر بھا ، Justi ، (Iran Namenbuch) اور بطابق اس کا مادّہ ڈرز ( یہ بلید) ہے، حس کے ، آخر میں یا بے نصعیر فے (حیسا نه نُروین میں) ۔ چوںکہ ایسے نام جن میں مادہ نرر موجود ہے اور ا جو ساسانی عنهد سے محصوص هیں نہت نم هیں ، اس لیے بررمہر [= بلد مربه متهرا (کی حفاظت س )] معہوم کے لحاط سے ''سررگ سہر'' (\_ بىزرگ Mithra [كى حفاطت ميں])، كے ساتھ ، علاقه رکهتا ہے؛ اس کے علاوہ ان دونوں ناموں کو عربی رسم حط میں لکھنے ہی سے معلوم ہو حائے گا کہ ان میں آساسی سے الساس ہو سکتا ہے۔ آخر میں یه اس بھی قابل التفاس ہے ده کَلیْلَة کے دیاجیے کی بعض عارتوں میں، حو

روایة كرزوید كى طرف منسوب ہے اور ابن المنفع كے عربی ترجمے کی وساطب سے هم تک پہنجی ہے، آیسی سوانحى تعصيلات موجود هين جنهين مصنفين ررگ سہر سے بھی منسوب کرتے ھیں، یا دونوں و ان میں برابر کا شریک ٹھیراتر ھیں ۔ حاصل للام یه هے که آبوشرواں کے عہد میں ایران پر هندوسایی ثقافت کا اثر هوا اور اس اثر میں جید اهل درد کا هاتھ بھا حس میں سے ایک برزوید تھا، جس کا نام اس وحه سے زیادہ مشہور هوا که اس نے بنچ سُتُو کا پہلوی سیں درجمہ کیا؛ شطراج کا أيران مين معارف، متعدد مصائح اور اموال حكمت اور آگے چل در دانائی اور نعیر و کہانت کی خاص صفات بھی، جو پہلے سے عوامی روایات میں حلی آنی تھیں، اس کی طرف سنسوب کر دی گئیں، لها گیا اور اس سے بسرروریہ اور سررگ سہر دو

مآخذ: (۱) La légende du A. Christensen sage Buzurymihr عن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ال ٣/ : ٨٨ دا ٨٦ (يه سيادي اور تعصيلي مطالعه هـ، حس میں اصلی مآخد کا محریہ اور ان سے اقتباسات دیر كتر هيں )؛ ( ٢) وهي مصف : Iran sous les Sassanides (حصوصیّ کے ساتھ ص ے تا ۸ ہ اور اشاریه بدیل مقالات Burzōē (Vuzurgmihr؛ (ج) طفر نامه پر دیکھیے ن در Chrest persane : Ch Scheser : د تا يا اور (س) Christensen کا ترجمه در. «La legende ت ۱۲۱۱ (Grundriss der Iran. Philologie (۱۲۱۱): رسم تأيمم.

(H. MASSÉ)

بَرَّاز سُمَّان : رَكَ مَه قَيْصَريَّه. بزم عالم: رك به والده سلطان . بزنتي: رك به البزندون.

بَزَه : رك مه سَعْلَه

بَزِيْلُدُخ : رَكَ به چِر يُس.

بَرْیغ بن موسی: حو العائک [یعی جولاها]
کہلاتا بھا، ایک ملحد۔ وہ آبوالخطّاب [رائے بان]
کا شاگرد بھا اور امام جعمر الصادی عی اس کے
استاد کی طرح اسے بھی میکر دین قرار دیا بھا، بلکہ
بقول النّویختی حود ابوالخطّاب نے بھی اسے دھکار ادیا بھا۔ الکشی نے بیان کیا ہے کہ جب امام جعمر الصّادی سے نہا گیا کہ بریغ قتل کر دیا گیا بہ بریغ قتل کر دیا گیا بو ابھوں نے اطمینان کا اظہار کیا ۔ اس حکاس کی رو سے بریغ کی وفات امام حعمر الصّادی اس کی وفات امام حعمر الصّادی کی وفات امام حعمر الصّادی کی وفات امام حعمر الصّادی کی وفات امام حعمر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام حمیر الصّادی کی وفات امام کی طرح بریم بھی دستکار یعمی نومے کا ایک حلاھا بھا . . . اس کے بیرو کار بریعت سے کہلانے بھی .

مآخول: (۱) الكشى: بقومه الرحال، بمشى ١٩١٥ من ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ استانبول (H. Ritter على المسانبول الاشقرى: بقالات الاسلاميين (طبع H. Ritter على القرق بين القرق الأشقرى: بقالات الاسلاميين (طبع القرق بين القرق المن العرق المن العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق العرق

الْبُسَاسِيْرِي: الوالحارث أرسَّلان المُغَلَّفُو، اصَّلا ایک تر ک عُلام تھا، عہد آل بویہ کے اواخر میں اعلٰی فوجی فائد ہی گیا ۔ به سبت الساسیری ا (العساسيري) الوالحارث کے اوّلین آقا سے قائم ہوئی ھے، جو فارس کے ایک مقام بسا (فسا) کا رهر والا تها ـ الوالحارث كي سمسي زندكي بها الدوله کے ایک مولٰی کی حبشت سے شروع هوئی اور برقی کریے کریے اور الد ترین منصب یک پہنچ گا۔ اس کا د در پہلی نار ان لڑائسوں کے سلسلے میں آتا ہے حو جلال الدواء (۲٫۹۵ ه و اعتاه ۱ م ام ۱ م ۱ م ۱ ع کواپر بهتیجر اُنو کالیجار اور سوصل کے عقیلہوں کے خلاف لڑر پڑی بھیں۔ملک رحم حسرو میرور کا عمد ( سب ه ا ٨٨٠١٤ يا ١٨٨٥ / ٥٥٠١٤) بعداد مين متعين برك دسول كي بر نظمي، دارالحكومت مين سنبول اور شعبوں کی نشکمش، عُمْنی اور تُویمی مدعبان حکوست کی جاہ طلبی، عرب اور کرد قبینوں کی غاربگری اور سب کے آخر میں ، دوآبهٔ دخله و فرات کے ا معاملات میں سلجوتی سلطان طعرل سک کی مداخلت کے باعث مسلسل شورشوں کا دور تھا، جس میں الساسیری بر بمایال خدمات انجام دین (مثلاً کرواش العملي سے اسار لر لنا (۱۰۹،۵۱،۵۱)، ملک رحیم کے بھائی سے بصرہ جھینا (مہم مد/ ۲۰، ۵۱)، بواریح (مدینه البواریسع) مین عرب اور درد ا عارت گروں کے خلاف فوجی اعدامات کیے (ہمم ھ/ م ه ، ١ ع)، مَرْیدی شعی دبیس کی اعامت کی، جس بر حقاء الحامعان (جو آگے جل کر حلّه کے نام سے مشهور هوا) سو خُفاحه بے حمله کر دیا تھا وغیرہ)، لیکی ۲ سم ه / سه . ۱ میں وه درکان بغداد کی معاوب رو کر میں ناکام رہا، جس کے بعد غارت گری اور تحط پھر بردان پر موصل کے عُقیلی حاکم کے دستوں کی بلغار دیکھے میں آئی، یہاں تک

کہ وہ الساسیری کے اصطل سے گھوڑے اور اونٹ ہوتا ہے المستنصر سے درخواست کرنے میں پہل نکال لے گئے ۔ اسی سال ماہ نومبر میں ادار پر (حو ، الساسری سے دہیں کی مھی ملکه مؤید طغول کے البساسبری کی جاگیر س تھا) قریش نے قیصد کر لیا اور ابھوں نے ہویسی سلطان سے رو گردائی کر کے طغرل بیگ کے نام کا خطبه پڑھنا شروع کر دیا.

ىغداد سى الساسيري كا امك طاقت ورحريم خليفه كا وزير رئيس الروساء ابن المُسْلَمَه بها، جير ہے به ابدازہ کرکے که آل بونه کا حاتمہ فرنس ہے۔ یہلے هی سے طغرل سک کے سامھ رابط قائم کر لبا بها اس لير ته به مهم / مه ١٠٥٠ م ٥٠٠ ع سیں درک سردار اور خلمه بیر اس کے حاشدہ نشنوں کے درسال ناھی اختلاف نے سانان صورت احدار کی ہو الساسیری نر اس المسلمه ہر طعرل کے حامی غروں کو طلب کرنے کا الرام لگایا، جو ؛ باعث اس ببلنع دو تقویب پہنچی ـ واسط اور بهمهم ا ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ عميم حلوان مس بهر .

طغرل کے حکم پر دہس ئو الساسی*ری سے* بعلمات مقطع کرنے پڑے اور وہ رحمه چلا گیا، جو فراب کے نمارے واقع ہے ۔ ساتھ ھی فاطمی ؛ کا حلیف بن گیا ۔ عرب بدوبوں اور بغداد کے ترکون حلیفه کو لکھا که قاهره آمے کی اجازت دی جائے وزیر الیازوری کو اس خیال سے انفاق نه بها لبکن البساسیری کی قوت میں بہت اصافه هوا ـ چنانچه حلبقه نے فاطنی امداد کے لیے البساسیری کی، وہ دنیس کے عمراہ خاصی بڑی قوج لے کر سنجار کے درخواست منظور کریر هوے لکھا نه بغداد دو میرے نام پر مسخّر دما جائے نسر طعرل دو شام و مصر پر فوح کشی سے روکا حائے۔ المسمسر نے الساسیری دو رحبه کا گورنر مقرر در دیا اور اسے پانچ لا تھ دینار، اسی ھی مالس کے نپڑے، پانسوگھوڑے، دس هرار دمانس، ایک هرار باواریں، سرے اور بیر بھیجے.

> المؤید فی الدین الشیراری، حس سے نظاهر بعاوب کی آگ بھڑکائی تھی، ماطمی داعی مها اور اس معاملے میں در حقیقت فاطمیوں کا و لیل مختار بھی بھا۔ اس کی سوابح عمری سے معلوم

بعداد پہنچنے سے بھی پہلے فاطمی خلیمہ کو لکھ چکا مها ایکن اس کے حطوط سلجوقیوں کے داخلة بغداد سے پیشر المستنصر کے پاس نبه پہنچ سکے ۔ قاهرہ سے فاطمی علیمه بے حو روپیه، سامان اور فرمان حکومت الساسیری کے باس مهیجا تھا اسے المؤند هي رحبه لانا بها.

فاطموں کے حق میں انتہائی سرگرم تبلیغ ۸۳۸ ۱۰۵۱ - ۱۰۵۱ س کی بصديق ان سعدد خطوط سے عوبی ہے حو المؤید بر عراق اور الحزيره کے اميرون دو فاطمنوں کا حامی سامے کے لیے محریر لیے۔ غزوں کی زیاد سوں کے عبرای کے دوسرے شہروں میں المستصر کے نام كاخطبه پڑها كيا اور دىس، جو به حالت مجبوري طغرل کے حق میں عدم اٹھا جکا نھا، پھر ایک بار البساسیری سے طغرل سب کچھ جھین چکا نھا۔ ان کی امداد سے علامے پر حملہ آور ہوا، جہاں اس بر طغرل کے عمزاد بھائی قتلمش اور اس کے حلف قریش فرما دروائے موصل کے ریر نمال سلجوقی دستوں کو شکست دی ۔ اس جنگ میں بہت خوبریزی هوئی ۔ قتلمش آدرسجان مهاگ گنا ـ قریش رخمی هو کر گرمتار هوا (۹ م شوال ۸ مرم ه/ ۹ جنوری ۱۵۰ م) اور وه الساسيري كا هم نوا بن كيا ـ اب الساسيري موصل کی طرف بڑھا، جہاں فاطمی المستنصر کو خليمه تسليم 'در ليا گا.

طغرل کے جوابی اقدامات میں تاخیر نه هوئی وه . ر ذوالقعده ۸ممه ۱۹/ جنوری ۱۰۰۵ کو

بغداد سے نکلا اور ایران سے کمک آ جانے کے بعد ا وه نصبین کی طرف نرها ۔ دیس اور فریش ایک بار پهر اس سے جا سلر اور السامبری بعدادی سر کول اور عقیلی کی ایک جماعت کے همراه رحمه لوٹ گیا۔ لیکن سلطان کے بھائی الراهم اینال کی آمد کے بعد، مو عربون دو سخب ناپسند کرتا تها، فریش پهر البساسری سے مل گا اور دیس نے رحبہ کے راسے بهر جامعان پر قبضه در لبا . ۱۳۸۸ ه کی حر دب کے انتقام میں سنجار کو اپنے عم و عصه کا شابه ہا کر اور ایال کو الموصل سی چھوڑ کر طعرل بغداد جلا گا، حہاں خلمه ہے اس کا شاھاله استقبال ديا اور اسم سلطان المشرق و المعرب كے حطاب سے نسوارا (ہم دوالعدہ ہمم ھ/ جبوری

ادهر ابراهیم ابنال حود سلطس لیے کا آررو مند بھا۔ اس نے الساسیری سے بھی روابط پیدا دیر اور مؤید کے باس بھی، جو حلب چلا گا بها، ایک فاصد بهنجا ـ مفصد به بها که بهائی سے سلطنت حاصل کرر میں فاطمنوں کی مدد حاصل كى جائے ۔ اس كے بدلے ميں اس بے وعدہ دا ده وه فاطمیوں کے مام کا خطبه پڑھوائے کا ۔ جنانچه اس یے الموصل خالی کر دیا، البساسبری اور قریش وھاں پہنچ گئے۔ چار سہینے کے محاصرے کے بعد حصار موصل متح هو گیا تو الساسیری رحبه لوك گیا لیکن طعرل مے دوبارہ الموصل ضع کر لیا اور تمسین کی طرف بڑھا ۔ مؤید کی خود نوشت سوانع عمری ، جمھیں وزیر کی شد بھی، الساسیری نے یکم ذوالعجد طغرل نصیبین سے اینال کے معاقب میں روانہ هوا. ﴿ بناہ میں دے دیا، جس نر انھیں اس وقت جلتا کیا

اب عراق کچھ عرصے کے لیے سلحوتیوں موصل پر حمله آور ہوا۔ اسے فتح کرنے کے بعد اسے خالی ہو گیا تھا، اس لیے البساسیری کی واپسی اور حوانی حارمانه کارروائیوں کے لیے کوئی اً رکاوٹ باقی به رهی ۔ تهوڑے هی عرصے بعد خبر ملی که وه پیهلے هیت پهر امار میں پیهنچ كيا هے ـ خليمه قائم پهلے مديدس رها كه ليا روید اختیار کرے لیکی بھر دہیس المریدی کی طرف سے پناہ کی پیشکش کے باوصف اپنی دفاعی قوب پر بھروسا کردر ہونے بعداد ھی سن ٹھیرے رهر کا فیصله در لیا۔ ۸ ذوالقعده . هم هم ٢٢ دسمبر ١٠٥٨ء كو الساسيري شهر بعداد كے مغربی حصے میں داخل عوا ۔ اس کے ساتھ صرف حار سو سوار بھے جو معمولی عتهماروں سے مسلح نھے ۔ فریش مربد دو سو سواروں کے سابھ اس کے همراه تها ـ آئده حمعے یعنی بکم حدوری ۹ ه ، ۱ ع دو شیعی ادان هوئی اور مسجد منصور میں فاطمیوں کے نام کا حطمه پڑھا گیا۔ پھر کشتیوں کا پل دوباره قائم کر کے دریا عبور کیا اور ۸ حنوری کو مسحد رصافه میں حلفه مستصر کی خلاف کا اعلال در دیا گیا ۔ خلیفه القائم عاسی بے قصر خلاف کی ملعه بندی در ر دهی بهی، لیکن البساسیری دو صرف درخ کے شیعوں ھی کی حمایت حاصل نه بھی بلکه سیوں کی بھی بیڑی تعداد غروں سے نفرب اور مال غیمت کے لالچ میں اس کے سابھ سل گئی تھی۔ ھاشمیوں کی ایک جماعت اور قصر کے خواجه سراؤں کو شکست دیر کے بعد، سے واضع هونا هے که الساسيري هراس زده بها ، [.هم ه/] و م جنوري و ه . و ع كو قصر خلافت پر اور اس سے دمشق کا رح کر لیا ۔ اس موقع پر ، حمله کیا اور بات البویی کے راستے ''حریم'' میں اینال نر علم بغاوب بلند کر دیا اور جبال کی طرف ، داحل هوا ۔ جب حلیفه نے دیکھا که باری هر جلا گیا۔ ۱۰ رمضان . ۲۰۰۵ نومبر ۱۰۰۸ء کو جکی ہے تو اہر آپ کو اور وزیر کو قریش کی

سان خلافت ''مندیل''، ''رداه'' اور ''شباک'' بر تبضه جمایا اور به چیرین نشال فتح کے طور پر قاهره کی بیاریاں کر رها تھا۔ وہ الساسیری کو اس شرط هیعی گئیں ۔ ۲۹ حبوری ۹۵، ۶۵ کو عید گاه س پروقار طریق سے عدد قربان سائی، جہاں سعبری پرچم اس کے نام کا خطمه پڑھوائے، اس کے نام کا سکھ لهوا رہے بھے ۔ السّاسيري اس باب پر راسي هو گيا نه حلبفه قریش کے باس رھے، حسے فریش نے اپر عمراد بهائي سهارش كے پاس حديثة عابه ميں يهمجا ريا۔ الساسیری کو اصرار بھا کہ اس کا دسس وریر اس المسلمة اس کے حوالے در دیا حائر، جانچه ابن المسلمه کودلت کے سابھ شہرمیں پھرا نر ۱۹ مروری ۽ م . رء کو بڑے هوليا ک طريق سے موت کے گھاٹ ا مار دیا گیا۔ اس کے بعد الساسیری نے واسط اور بصرے ر بهی قبضه کرلما لیکن خوزسنان کو فاطمی پرجم کے زیر سایہ لانے میں ماکام رھا.

اس وقت یک قاهره والے الساسری سے نقریبًا مایوس هو چکے بھے۔شروع شروع میں اس کے افدامات سے دلوں میں نڑی نڑی اسدیں سدا هوئی بهار ۔ مستنصر کو یقان بها که وه ا حلیقہ الفائم کو ایک میدی کی حیثیت سے اس کے ساسر پیش کرمے کا، جنابجہ اس کے لیے ماہرہ میں مغربی قصر صغیر بیار کرا لیا نها لیکن جب العائم کو قریش کے حوال در دیا گیا ہو المستمر دو سحب عصه آیا ـ علاوه بریی وربر یاروری و معزول کر دیا گیا، کمونکه اس نے البساسیری کی حاطر مصر کی مالی حالب بناہ "لر ڈالی بھی پھر سزامے موت دے دی گئی ۔ جول ۸ء ٤١ سے سابق مدیر ابن المعربی، حو بغداد میں الساسيري کے يہاں سے مرار هوا تھا، وزير رها۔ جب الساسيري بر اسے خط لکھا ہو اس نے کچھ ایسے اندار سے جواب دیا که البساسیری کو قاهره سے کسی قسم کی مدد کی امید باقی نبه رهی - ادهر

جب محل لوثا جا رها تها يو الساسيري نے حمادي الآخره ١٥٠١ه / جولائي ١٠٥٩ مين طغرل اپنے بھائی پر فتح حاصل کر کے بغداد لوٹنر پر بعداد میں رکھر کے لیر آمادہ هوا که وہ ا حارى كرك اور بحث خلاف دوباره خليفه القائم ا ع حوالم كراثير - اس ير يه بهي كمها كه ان حالات میں وہ عراق واپس مہیں آئے گا۔ اس نے مرس کو مدایت کی که اگر الساسیری یه شرطین قبول به کرے نو اس سے علمحدگی اختیار کر لر۔ الساسيرى نر بطور حود حليفه سے رابطه قائم كرنر کی کوشش کی اور اسے اس بات پر آمادہ کرنا چاھا کہ وہ سلجوموں سے عطع معلق کرلے، لیکن یه کوشش ماکام هوئی۔ قریش نے اسے فاطمیوں کی احسان فراموشی کی طرف دوجه دلائی اور به اسید سهی دلائی که طعرل اس کا مصور معاف در دیے گا، لیکن البساسیری در شرطین فنول به دین: جنانچه طعرل نر بغداد کی طرف دوج در دیا ـ سلجوقیوں کی درخواست پر مُهارش بے حلفه القائم کو جهوڑ دیا، حس نے سم ذوالقعده روس ه / س جبوری . ۲ . و کو نہروان کے معام پر سلطاں سے ملاقات کی اور اگلیے رور اس کے ساتھ اپنے قصر میں پہنچ گیا۔ قریش پہلے هي سے الساسيري كا سابھ چھوڑ چكا تھا۔ غرض الساسيري اهل و عيال كے ساتھ به ذوالقعده / ہے دسمبر کو بعداد سے رحصت ہو کر کوفر کی حانب روانه هو گيا.

طعرل کے رسالے بے بڑی تیز رفتاری سے البساسيري كا پيچها كيا اور اسے جا ليا۔ديس بھى سامھ بھا، جس نے عربوں سے لڑنے سے انکار کر دیا ۔ جنابعہ وہ تو مرار ہوگیا لیکن البساسیری نے جنگ کو · برجیع دی۔ ایک تیر سے زخمی هو کر وہ گھوڑے سے گر پڑا اور ۸ ذوالحجه / ۱۰۵ جنوری ۱۰۹۰ کو

کوفر کے نزدیک ستی الفراب کے مقام پر سلجوتی وریر الکدی کے ایک دبیر کے ھاتھوں مارا گیا ۔ اس کا سر سلطان کی خدمت میں لایا گیا.

اس طرح الساسيري كي طائم آزمائي كا خادمه : ھوا۔ ایک سال تک اس سے حکومت بعداد سے بنی فاطمه کی سیادت نسلس کرائی ۔ کیها جاما ہے که فاطمیوں کے نام کا خطبه وهاں جالبس بار پڑھا كا ـ ايك طرف فاطميون اور دوسري طرف سلحوقيون کی نوسیم سلطنب کی دوششوں کی ناھمی آویرش کے ، اس واقعر سے یمسا سلجونیوں کے موقف کو فائدہ پہنچا اور بنو عباس کے حق حلاقب دو، جس کی حمایت کا سب سے نژا مدعی طعرل بیک نها، سهت

مآخل : ( ) سيرب المؤيد في الدين داعي الدعاه ، طع كامل حسين ، بهم ، ع، مقدمه ص به و تا رو، وج تا ب و بمدد اشاریه ؛ ( ب) الغضب المعدادي : تاریخ بغداد، و: ووم تا سرس؛ (م) ابن المبيرمي : كتاب الاشاره . . . م م ۹ و : (س) ابن العلاسي : ديل تاريح دمشي، ص ٨٦ يا ٩٠ (٥) البنداري: تاريح دوله آل سلحوى، قاهره ١٢١٨ه، ص ١٢ (7) : (1 A 5 17 : r 'Recueil : Houtsma) 12 6 ياموت، ١ : ٨٠٨ و ٣ : ٥٩٥، ٢٨٨ : (٤) ابن الأثير، مس ما يسم مسم، ومم، تا ومم؛ (٨) اس العرى Chronography . Bar Hebraeus العرى ٢١٣ ما ١١٦، ١١٥؛ (٩) اس خلكان، مطبوعة بولاق، ۱ : ۲ : (۱ . ) أن مُيَسر : ترحمه Annales d' Egypte ص ے تا ۱، ۱، دا دا ، ۲۰ (۱۱) العجری، طع Derenbourg من ۱۳۹۳ ۱۳۹۸ با ۱۳۹۸ (مترجمة Amar ، ص ه . ه ، ، م ما و . ه)؛ (۱۲) ابن خلدون: العبر، ب : مهم تا مهم و م : ۸۸م ما مهم؛ (۱)

ے میں ۱۰۱) اس تغری بردی : النَّجوم، قاهره، ه : ب، و تا ۱۷ و بعدد اشاریه؛ (۱۰) Quatremère (۱۰) Weil (۱٫٦) بعد: ۱ Mémoires sur l'Egypte Der · Müller (14) : 1.7 5 97 : 7 (Chalifen tara tara : + Uslam im Morgen und Abendland Gesch der Fat : Wüstenfeld (1A) : Ann Al : T Le Strange (19) tran 1 +TA o Chalifen ليستريح، ص ١٠٩ (٠٠) وعي مصف : Baghdad، Hist de la Nat Egypt. G Wiet (+1) : +4 0 (+) : TT3 " TTY: L'Egypte arabe "" حسن الراهيم حسن ۽ الفاطبيون في مصره ص ۽ جي. (M CANARD)

بساط: رك مه مالي.

بَساوُن، عهد آنبری (۱۹۹ه / ۱۰۰۹ . ما ۱۰۱۸ م ۱۹۰۰ کا ایک ستاز مصور، یه معل دستاں فن کے ان چار مصوروں میں سے ایک مھا جن کا انوالفضل علّامی نے آئین ا نبری میں (برحمه H Blochmann للكته [عمراء، ١٠٥١ و] مراء، ر: ١٠١٠ [سز متن، سطبوعة نول نشور، لكهنؤ ۱۱۰۱۶۱۸۹۹ مصوری پر اپنے مختصر سے سان میں ذکر کیا ہے۔ اس واحد هم عصر مأخذ كى رو سے ساوں کا شمار '' اس می کے پیشروؤں میں هونا هے . . . طراحی، جیہرہ کشائی، رنگ آسری، ماسند نگاری [portrait painting] اور اس فی کی دیگر شاحوں میں یکامهٔ زمان ہے اور بہت سے ا نقادان م ير يو اسم دُسُونته پر ترحيح دي هـ "-بساون کے نام سے طاہر هوتا ہے که وہ هندو تھا اور کو اس کی زندگی کے بارے میں هماری معلومات ا به هوبر کے برابر هیں باهم قیاس په هے که ، وہ عہد اکبری کے ابتدائی برسوں میں شاھی ر نگار خانر میں ملازم رکھا گیا بھا، چونکه تقریباً المقریزی: الطَّقَط، مطبوعة بولاق، ر: ١٥٠٠، ١٩٠١ إ . ١٩٠١ يبيد بعد كے مخطوطات ميں اس كي بنائي

هوئى تصاوير نهين ملتين لهدا قياسًا وه اس زماني کے قریب قریب یا تو ملازمت سے سبکدوش هو حکا نہا یا فوس ہوگیا تھا۔ اس کا کم از دم ایک بیٹا تھا، جس کا نام سوھر تھا ۔ وہ بھی عبد آکبری کا ایک مشہور نن کار بھا اور اس کا شمار جہانگیر کے ان معرف بارگاہ مصوروں میں هوتا ، خوش قسمتی سے عہد ا دبری کی مصاویہ میں سے مھا جنھوں سے شید نشی اور حیوانات کی مصویرس الناز میں مام پیدا کیا (گرے Painting: Basil Gray Sii Leigh du 'The Ait of India and Pakistan Ashton لنڈن .ه و وع، ص سهر ، لوح ۱۲۱).

ھوئی ہے کہ تساون نے داسان امیر عمرہ کو معتور کرنے کے لیے اپڑے پر ماسی کے ایک طويل سلسلر مين حصه لنا (Die · H. Gluck Indischen Miniaturen des Haemzge-Romanes وى انا ه ۱۹۲۵) ـ اس منصوبے پر ایرانی مصوروں میر سد علی اور عبدالصمد کے زیر نگرانی کام هو رها بها (Contribution a l'etude de · W Staude 'A C 'Revue des Arts Asiatiques ) Basawan عدد ۱ (سم ۱۹ ع) اور وهی مصنف: Les Artisies de lo cour d'Akhar et les illustrations du 'Y 7 'Arts Asiatiques ) Dastan-i-Amir Hamzah لراسه ، (ه ه و و و و و ا عنه ا عبد ا كبرى -کی آن بہت سی مہتم بالشان بصاویر سی اگرچہ 🖰 ساؤن کے اسلوب کے بعض پہلو بمایاں ہیں ناهم ان میں سے کسی بصویر کو بھی پورے ، تيقن كے ساتھ اس سے مسوب نہيں كيا جا مكتا \_ ، ١) سے، للوليند موزة فنون، عدد ٢٧٠٠٢١ منسوب کردے کا مسئله یہاں اس لیے بھی دشوار هو حاتا ہے کہ اس سلسلے کی هر ایک بصویر \_ مغلوں کے وسیع تر منصوبوں کے بحب نیار دردہ کو حاباً''، از داراب نامه، نواح ۱۰۷۰ء، لنڈن، بیشتر تصاویر کی طرح \_ متعدد فن کاروں کی سائی ، موزهٔ بریطانیه، عدد ه، ۳۹۱، or. ورق ۳۳ -هوئی هیں ـ ان مصاویر کا خاکه پہلے کوئی استاد <sup>ال</sup> الف، اشکال ۲ و ۳؛

تار کرتا تھا اور پھر اس کے معاونین اس میں رنگ بهریے تھے ۔ یه مسئله کچھ اور بھی پیچیدہ بول هو جاما ہے کہ کبھی کبھی اساتذہ فن اپنے فلم سے تصویر میں کسی شبیه کا یا بعص دیگر سمسلات و جرئيات كا افاقه كر ديتر تهر ـ بعض ایسی بھی ھیں جبھیں اساتذہ بن نر کسی مدد کے بعیر خود بیار کیا تھا اور ان کی بدولت و هم آل میں سے هر ایک اساد کے منفرد اسلوب سے آئسا هو سکر هل د تصاوير کا يه مجبوعه ستاد W. Staude کی یه رائے صحیح معلوم ، چھوٹے چھوٹے خاص طور سے مزین مخطوطات پر مستمل ہے جمھیں شہنشاء اور اس کے حلقه مقربین کی دائی تفریح کے لیے لکھا اور معور کیا إ كيا مها ـ ال مين سے بيشر نظم و حكايات كي کتابیں میں اور ال کی اکثر تصاویر اپنے عہد کی ممتار حصوصات کی حامل هیں۔ اس نوع کی کتابوں س بساون کی بوعدد مسابوری (miniatures) تصویریں همارے علم س هيں ، حس س سے جهر پر اس کا ام درج مے ـ حسب دیل تصاویر میں اس عمد کی ا خصوصبات ملى هين: ١

(۱) "ایک جراح سدر کے خوں سے ایک مريض كا علاج كر رها هے"، ضيا الدين نخشبي کے طوطی دامہ، نواح ہم ہ ء، میں سے، کلیو لینا۔ Cleveland ریاستہاہے متحدہ امریکہ، کلیولینڈ موزهٔ مون، عدد ۲۵۹، ۹۲؛

(۷) "طوطی دربار مین"، اسی کتاب (شماره شحل ر:

(٣) " شهزادی هما کا ایک شیخ کی زیارت

از دیهارستان جامی، جس کی داس محمد حسین ا (۱۹۳۹ م). رریں قلم نے ہمقام لاہور ہے سنہ الٰہی (مہور ہے

> The Paintings of Basawan . S.C. Welch) لَلت أَللا، عدد ، (۱۹۹۹ع)، ربكين لوح:

> (۹) "ایک هندو کا ایک درویش سے لار کر بھاگیا''، امیر خسرو دھلوی کے خمسہ کا ایک بنها ورق، مؤرحه یه ۱ م م ۱ م ۱ م ۱ ع، بیو یار ب سٹی میٹرو پولیٹی مورہ صول، عدد ہے، مہم، م A Handbook of Muhammedan Maurice Dimand) يرير، دار دوم، نبو دارك بهم و ١٤، شكل ٢٠٠)؛

حسب دیل میا نوری نصاویر پر [مصور کا] نام تو درج نہیں السہ اسلوب کی نئا ہر انھیں نساون سے مسبوب کیا جا سکتا ہے؛

(ے) ''نفب ربول کا محل سے فرار''، کسی باشباهمه مخطوطے کا ایک نسہا ورق، حسے اب ایک مرقع میں جسپال کر دیا گیا ہے، نواح ووووء (Indian Miniatures of the Moghul School: L. Hayek) لندن ، ٩ ٩ ء، شكل م، لوح ٩)؛

(٨) "شاعر كي محمير"، شاهي كے دموال كا ایک سہا ورق، نواح ہ وہ وہ، ریاست هامے متحدة امریکه، نجی محموعه (Early Mughal S. C. Welch マーナー・Ars Orientallis ソン 「Miniature Paintings ( و و و ر ع )، شكل ه ) ؛

(۹) ''اسکندر کی جوگی سے ملامات''، آسی مخطوطر سے نکلا ہوا تسہا ورق، حس سے مدکورہ بالا تصویر، عدد ،، لی گئی ہے، سو یارک سٹی میثرو پولیٹن موزهٔ فنون، عدد . ۳ ، ۲۸ ، ۳۰۲ نامین

(س) ''ایک شیع کی ایک درویش سے گفتگو''، The Paintings of Basawan لکت کلا، عدد . .

اگرچه شبه کشی میں ساون کی رحد ه و و و و على كى ، أو لسعرُ في أنتاب حالة بولالين . العريف و تحسن كى حالى تهى تاهم اس مهدال مجمومهٔ Elliot، عدد م م م ، ورق و . الف، شكل م ؛ ا مين اس كے فن كے صرف دو بمونے ملتے هيں . (۵) ''دربار کا منظر''، ار ابوار سہیلی، مؤرخہ ہملی بصویر بو بھارت کے ایک نجی مجموعے میں ٩٩٥ - ١٥٩٤، ورق ٥ الف، بنارس، بهارت ، محفوظ هے اور اس میں ساہ پس منظر کے سامر ایک امیر کو د نهایا گیا ہے، حس کی شناحت مہیں ہوتی ۔ اس تصویر پر ایک معاصرات بحریر میں اسے نڑے فائل وثوق طور پر نساون سے منسوب لبا گیا ہے۔ دوسری مصویر امریکہ کے ایک نجی محموعر میں محفوظ ہے، حس میں ایک مغل دو دسی ماغ کے امدر ایک راجپوت سے محو گمنگو د دهایا گنا ہے (تصویر ہ)۔ اگرچہ اس بر دوئی محریر موجود نہیں، تاہم اسلوب کی سا ا پر اس بصویر کو نساون سے مسبوب کیا جاسکتا ہے۔ حو نصاویر همعصر نحریروں کے دریعر ساوں سے منسوب کی گئی ھیں ان میں سے مهب زیادہ بعداد ایسی بصاویر کی ہے من کے خاکے ہو اس سے سار کیے لیکن رنگ اس کے معاومین سے بھرا (ان میں سے دئی مصاویر W. Staude سے اپنے مد دورة بالا مقالات مين شائم كي هين)، باهم ایسی معص مصاویر سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان میں استاد ہے اسی هی دلچسپی لی ہے جسی که پوری اپر ھاتھ سے نثاثی ھوئی بصاویر میں؛ بلکه چید ایک مصویروں میں نو استاد کی اپنی اصلاح کی

علامات بهي نظر آني هين (The Paintings · Welch

of Basawan، مقام مدكور) ـ يه تصويرين جن

باریحی با رزمیه تصابیف مین محفوط ره گئی هین

ان میں سے کوئی کتاب مھی امھی تک مکمل

شکل میں شائع نہیں ہوئی، اس لیے ان تماء

مینا توری تصاویر کا اپنے قارئین کے سامنے حوالہ پیش

کرنا سمکن نمیں، سہر کیف هم یہاں مخطوطات کی فہرست دے کر ان سے متعلق اہم کتابیات کا ذ کو کربر هين.

(الف) رزم نامة، نواح مهم ١ - ١٥٠٠، جے پور، عجائب خانهٔ سهاراحا مے پور ( T.H. Memorials) 5 (The Razm Namah manuscript Hendley of Jaypur Exhibitions ، اس ممراء، حلام)، اس محطوطے میں، جسے دل کھول کر مصور نا کا رهے، کشی نصویسریں ادائی ہیں جن کا داکہ ساول ہے تیار کا تھا۔ فریب فریب وثوف سے المها جا سكتا هے كه به هندو رزمنه (سها بهارت) كے فارسی ترجم (از بداؤنی، در ۱۵۸۰) کا وهی سحه ہے جو ا دیر کے اسر سار کیا گیا تھا.

(ب) رامایی، نواح ه ۸ م ر نا . ۹ ه ۱ ع، حے بور، عجائب حالة مهاراجا مبر پور - رزم ناسه کے سلسام كى ايك غير مطبوعه حلد.

(ح) بابر بامه، بواح ، ۱۹۵۹ اس منتشر مخطوطے کے الک الگ اوراں نئی عوامی اور نحی ادر .. Burlington Mugazine ، . (جون ۱۹۳۲ ع): مجموعوں میں محموط ہیں۔ سرہ صفحات و تثوریہ ، ص ۱۳۵ ا ۱۳۱۱ میں درج ہے۔ اس کتاب میں البرث میوزیم میں هیں ، ایک صفحه، حس کا حا نه اساوں کے حا دوں دو مغلیه مصوری کی تاریخ کے ساون کا بنایا هوا اور بصویر دهرم داس کی بیار ا درخشنده برین نمونون می شمار کیا جا سکتا ہے۔ کی ہوئی ہے، امریکہ کے ایک نجی محمومے سیں سلتا ہے (Early Mughal Miniature Wekh paintings، "كتاب مد دور، ص مه، شكل م)، حودکه اس مخطوطر کی میاتوری بصاویر ایک قدیم اسلوب کی هیں حنهیں دیکھ در آکثر دآستان اور حو اس امر کا ثنوب ہے که عمد مغلیه میں امیر حمزه اور داراب نامه کی یاد باره هو جایی هے، اس لیر گمان گزرما ہے که به شهشاه [آ دبر] کا اپر دادا کی خود نوشت سیرت کے [فارسی] ترجمے ک داتی نسخه تها.

۱۰۹۰ء، کیاب خانهٔ گلستان، سہران ۔ جزوی طور / کرنے کا شوق تھا، جن میں مینا توری تصاویر اور

پر محفوط اس مخطوطے کی کئی تصاویر W. Staudo نے شائع کر دی ہیں۔ باقی تصویریں، جن میں سے کوئی بھی ساون کی سیس ہے، Basil Gray: Iran Persian Miniatures نبویارک ۹۵۹ میں منتی هیں (الواح عکسی و ب ما سم، رنگین).

(م) نسور ماسة، مواح . ١٥٩٠ تا ه١٥٩٥، پننه، سانکی پسور سٹیٹ لائسبریسری ـ اس اهم . Sosef Strzygowski حمطوط کے جبد ایک صفحات -1977 Klagenfurt 'Aslatische Miniaturenmalerie Indian Paintings under the Mughals . Percy Brown أو نسعرُدُ س م م ، ع، لوحه س س) بے شائع کر دیے هيں. (و) آکبر باسة، از ابوالفضل، بواح ، ١٥٩٠ دا . . ۱۹ ع - اس کے ۱۱۶ اوراق سع ۱۱۹ مینابوری بصاویر کے و کٹوریه البرٹ موزیم، لنڈن میں معفوظ هیں ۔ اگرحه یه اهراق ابھی تک تمام و دمال سائع مهیں هوے ماهم ان كا مختصر سا An Akbar Namah Manuscript: Emmy Wellesz Ja اس کا م کے اعتبار سے ایک مہتریں نمونه المست هامهی پر ا دبر کی سواری" ( و کثوریه البرث سوريم، عدد 31 ٢ - ١٨٩٦ ، ٢٢ / ١١٤٠ شکل ۲) هے، جسے میٹر سے مکمل کیا مھا اور مختلف من کاروں کی مشتر که مساعی سے تعبویر ا بيار كرنر كا جو طريقه معمول بن چكا تها اس سے كام إ ح معيار پر كوئى برا اثر نهين پؤتا مها.

ایران اور دوسرے اسلامی ممالک کی طرح (د) جامع التواريخ، از رشيد الدين، مؤرخه مغلون كو بهى خطاطي كے نمونوں كے صقعے جمع

دوسری چیزیں بہی شامل کر لی جانی تھیں۔ بسا ، منسوب کیے جا سکتے ھیں:۔ اوقات ان گراں بہا اشیا کو ایسے حاشیوں کے ا اندر لگایا جاتا تھا حو خاص طور پر ان کے لیے تیار کیے جاتے تھے اور حن میں آبِ زر اور دوسرے ، (Painting: Basil Gray) کتاب مذکور، عدد ہمے. رنگوں سے اشکال ہی ہوتی تھیں ۔ بساون کے Indian Paintings in a Persian . Basil Gray J Wilkinson (ابریل ه ۲۰ ع)، Burlington Magazine ابریل ه ۲۰ م)، ص سرور میں لیا گیا ہے.

> ہساون کے نئی خاکے همارے علم میں آ چکے هيں ۔ ان ميں سے پانچ پر اس کا مام مهى

> (الف) "ديومالائي سظر"، پيرس، Musce : Ivan Stchoukine) J. A. ۲۰۰۱ عدد Guimet Miniatures Indiennes Du Louvre عرص ۴۱۹۲۹ ه را ؛ Paintings : B. Gray أكتاب مذكور، عدد ووو، لوحه ۱۲۸):

(ب) "ایک عورت ایک عفریت کے سر پر ایسناده"، پیرس Musec Guimet عدد و ۱ ۲۰۹۱ (Stchoukine : وهي سصنف ص د ا: Stchoukine . . Les Artistes de la Cour d'Akbar. . . شکل ۱٫)؛

(ج) ''ایک جوان عورب اور ایک بو رها مرد"، پیرس Musee Guimet عدد (Stchoukin : وهي معبنف، ص ١٦)؛

(د) "ایک نرنواز"، پیرس Musee Guimet عدد Stchoukine) G. A. ۳۰۹۱۹ : کتاب مدکور، ص جر)؛

(ه) ''ایک درویش''، پیرس Musee Guimet عدد Stchoukine) G. B. ۳۰۹۱۹ عدد ص ۱۹)؛

اسلوب کی بنا پر دو آور خاکے بھی بساون سے

(و) ''چند درویش''، لنلن، انلیا آنس لاتبریری، Johnson Album عدد ۲۲، ورق ۲۰ لوحه ١٩٣٤ تاريخ غلط هے اور [كسى عيم] منسوب نىيى):

(ر) "قدرتی منظر میں چند اشکال"، بیویار ک شهر Miss Adrienne Minassian غير مطبوعه.

ساون کی قدیم برین بصویر سے جو همارے علم میں ہے (تصویر ۱) اور حسے ،۱۰۹ء کے زمانر سے منسوب کیا حا سکتا ہے فن کار کی ىخليقى قوت اور اس كى شخصيت كى فنى اپج كا اطمهار هوما هے، جسے هم يقينًا مغليه اسلوب كے ارىها ميں كارفرما قوتوں ميں شمار كر سكتر هيں ـ عوامی نفسیات سے ساون کی گہری واقفیت، ابعاد ثلاثه کو پیش کررے پر قدرت (حو کسی حد نک غالباً بورہی فن کے مطالعے کا نتیجہ مھی) اور قلم کے استعمال میں آزادی اکبر کے متحرّک، آپر معنی اور واقعس پسندانه اسلوب کے لیے انتہائی موروں تھی۔ دارات نامہ میں ، جو ، ے م اء کے رمانے سے بعلی رکھتا ہے، بساون کی تصاویر (بصوبر ہ و م) اس بان کے ثبوب میں بطور مثال پیش کی جا سکتی هیں که وه ملاّح کی "کوتاه نمائی" (fore-shortening) اور منظر سی عمارت کی "دور نمائی" (recession) جیسے مشکل مسائل سے کس ہے باکی سے عهده برا هوا ہے۔عهد اکبری کے دوسرے اساتذہ کی طرح سم و و و ع تک بساون کی تکبیک میں نفاست اور لطافت پیدا هو گئی تهی . اب اس کی تصویر کے مختلف اجزا میں ایک تنظیم، اس کے موقلم کی جنشوں میں ایک ٹھیراؤ، اس کے رنگوں میں ایک هم آهنگی اور اس کے مناظر میں عطرت کی عکاسی جهلکنر لگی تھی ۔ اس کی تصاویر "ایک



The Cleveland Museum of Art مصوير 1 مشكريه



تصوير ب شكريه Museum معوير ب



1

تصوبر س

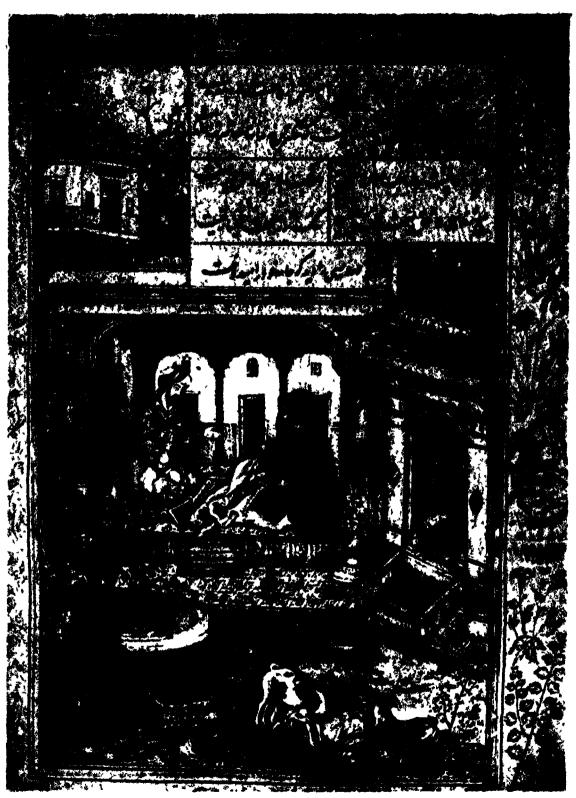

The Bodleian Library شکریه



تصوير



The Victoria and Albert Museum تصوير ۾ بشكريه

شیخ اور ایک دروز" (تمویر س) اور "ایک مغل ایک راجبون سے م گفتگو" (تصویر ه) انسانی کردار و نفسیات کیوائیوں سے بساون کی عیر معمولی واقفیت کی ری کو اپنی اس ملاحیت کو کہ ﷺیل نگارکی سی نکته سنحی اور حساسيت عداء ليج هوے احاكر كا ہے . اس کی تمام تسر و تیار کرده مماویر میں سے اگرچه اکثر کا س حیات ذمنی سے ہے تاعم اس کے رزمیہ و تامی مفاطر کے ۱۰ نوں ۔۔ شکر ا دبر کی سبت هاتهی دلیرانه سواری کی سسی خیز شبیه (شکل ۲) سے پتا جدتا ہے نه وہ شدت تبر عمل تصودنشي مين ديسي الد و ارفع صلاحیت کا مادیها ۔ ابوالفضل اور اس کے شاهی سرپرست [ی اکبر] بر اینے جو بلند مربیه دیا تھا اس کا دراس کے فی کے ان قلیل نمونوں سے سلتا ہے جوہوظ وہ گئے ہیں.

, "

مآخذ: برس مذكور حواله جاب كے علاوه The Loves of Krishna \G. Archer (١) \_ و و و عاد لوحد و وهي مصلت: Indian Miniatures كرينوچ (رياستما محدة امريكه) . ٩ ٩ ء، لوحه . ٢ ؛ (r) lamic Art (r) ملبوعة كليوليند ، بيوريم أو أرث، كليولينال بهيه و. لوحه و ب ؛ (س) Ernst Kuhnel : ੁੀਮ • Miniaturmalere। im lkuchen Orient Persisch-ıslamische (iniaturmalerei : Wilhelm Staude (7) \$19# Aug 7 E (5191# The Encyclopaedia of World At, 3 Basawan نيو يارك . ١٧٥ Stchoukine (٤) : جلله ٢٠ (A) الرحه عاد الرحه عاد الرحه عاد الرحه (A) Akbar's Religious Thought Reflec- mmy Wellesz teed mogul Painting کنڈن میں الواح ہ، میں ١١٠ ٣٣ (لومام در مقيقت دولت كي تحليق هے). (STUART C. WELCH)

1

بسبراے : بن مَوى كُربه داس كايسته، جسے ''کرکارنی'' بھی کہتے ہیں، ایک مندو مصنّف جو فارسی میں لکھتا تھا۔ سنسکرت میں اس کے نام کا صحیح تلفظ وشوراہے (''دنیا کا راجه'') خلف هَرى كُوه [كذا، كربهه ] دأس (خداكا غلام)] هـ -وه ایک خاصر معروف کایسته خاندان سے بھا، جو اپنی ایرانی طوز زندگی کے لیے خاص طور پر سسم ور هوا ۔ اس کے لقب ورکڑکارنی" کے معنی ھیں ''وہ شخص جس کے کان اتنے بڑے ھوں جتنے نه هامه'' اس بر اپنے پیشروؤں کے کام سے استفادہ کرنے هوے ١٠٦١ه/ ١٠٩٥ ما ١٠٠١ه/١٥١١ء میں شاھجہان کے عہد حکومت میں سنسکرت کی ایک داستان و کُرْمَ جَرِبْرُم کا ترجمه فارسی میں کیا (سنسکرت کی اصلی تصنیف کا نام بھی و کرم حِرْتُرم ہے یعنی و کرم کی زندگی، حس سے مراد ہے راحا وِکُرم أَدنيه جس كے عهد حكومت ميں بگرمي سُنَّت شروع هوا، جو اب م٠١٠ برس كو پهنچ گیا هے) ۔ یه ترجمه سنگهاس تیسی (سسکرت سِنْک هَاسَن بَتِّيسِي "تخت شير کي بتيس کهابيان") کے نام سے بھی معروب ہے اور Lescallier نے اس کا سرجمه فراسیسی میں کیا ہے (Le Trone enchante، بيويارك ع ١٨١٥) - اس سنسكريي كهاني ر کے مختلف نسخوں اور فارسی ترجموں کے لیر دیکھیر وه تصالیف جو لیچسر مذ کور هیں .

Cat. Pers. MSS.: Ricu (۲): ۲۰۰۳: ۲ (Philologie Portach (۲): ۱۳۰۲: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳: ۲۰۰۳:

## (سعید نفیسی)

بست: (فارسی) حرم، سأمن ایک اصطلاح، بر جو بعض ایسے مقامات کے لیے استعمال کی جاتی تھی جہاں کسی مجرم کو واجب الاحترام

بناه مل سكر خواه اس كاجرم كتما هي سنكين هو! محرم ایک دفعه ''ست'' کی پناه میں آ جاتا تو پهر تعاقب کرنے والول کے ساتھ گفت و شنید کر کے زر مدید طے کرنے کا مجار بھا اور ہوں ''ست'' سے بکلنے کے بعد وه اپنی حان کی سلامتی خرید سکتا بها .. ایسران مين الست؛ كا اتصور بالخصوص ان مقامات سے وابسنہ تھا : (۱) مساحد اور دوسری متبر ک عمارات، بالخصوص اوليا ہے درام کے مرار (مثلاً کہا جاتا ہے که ۸۰٫۹ه/ س.ساء میں سمور بر أَرْدُسُلُ مِينَ سُبِحِ صُعَى الدِّينِ کے مراز دو، حو صفوی سلسلے کا بانی بھا، "نَسْب" کی حشب سے نسلم کر ایا مها)؛ (ب) شاهی اصطبل اور اس کے گھوڑے (مجرم گھوڑے کے سر یا دم کے پاس نهرًا هو در جان کی امال طلب در سکتا بها) ؛ (س) نوب حائر کے وریب کی جگه خصوصًا بہران کا "سدال بوپ خانه" - شاردان Chardin کے بیان کے مطابق، آحری صفویوں کے عمد سی شاھی باورجی حانے (مطمخ) اور اصفہان میں عالی فاپو کے محل کا دروازه بهی "بَسَّت" بسلیم همونا تها۔ میلکم Malcolm کا کہنا ہے کہ مجتہدین کی اساسی کے عطا کرنے کا وعدہ لنے میں کامیاب اقامت كاهين بهي بالعموم "بست" متصور هوبي بهیں، اور ایک خاص مشهور و معروف مجمهد کا مکان ہو اس کی موت کے بعد بھی ''ست'' سلیم کیا جا ا رھا۔ انسویں صدی کے نصف آخر میں جب ، آئین پسندوں نے ایک نار پھر برطانوی سفارت حانے بار برقی مواصلات کا نظام جاری هوا دو شروع میں ہمیں پناہ لی؛ صوبوں میں بھی آئیں پسدوں ہے "سُت" کا دستور ختم کر دیا چاها مگر اسے اس میں کامیابی مه هوئی ـ (ناصرالدین شاه [قاچار] سے ہے حرمتی کی اس کی مفصلات کے لیے دیکھیے انشاہ عبدالعظیم کی خانقاہ هی کو "ست" سایا تھا۔ مادة جمال الدين انغاني).

موحودہ صدی میں ان واقعات کے دوران میں جنهوں مے ۱۹۰۹ء میں مظفرالدین شاہ [قاحار] کو مجبور کر دیا که وه ملک کو دستور اساسی عطا ا در ہے دو ''سٹ'' کے دستور بے (حسے تحس بھی کہتے ھیں) بہب زبادہ اھیت حاصل کر لی۔ دسمبر ه. و و ع سس سوداگرون، علما اور طلاب کے ایک گروہ نے شاہ دو اپنی شکایات سے بر معبور کرنے کے لیے پہلے ہو سہران کی مسعد جامع میں ہاہ لی اور پھر اس معدس حکمه سے جبرا نکار حائر پر شاہ عبدالعظم کی خانقاہ میں جو تہران سے حسوب و جنوب مشرق کی سمت سی چھر میل کے فاصلر سر واقع ہے۔ ایک ماہ بعد شاہ کی طرف سے کجھ وعدول اور یقی دہانیوں کے بعد به ستی خانعاه سے مکل آئر ۔ دوسرا "سب" (حولائی ٩٠٩، مين پش آيا، حب علما، ناجرون اور بحارنسی انحموں کے ارکان کی سر کسردگی میں لوئی نارہ هرار آدمیوں سے مہران میں سرطاسوی سمارت خانے کے داغ میں پہاہ لی اور آخرکار (اکست ۱۹۰۹ء میں) وہ لوگ شاہ سے دسبور ہو گئر ۔ ملی مجلس شوری کے ارکان کے انتخابات کے سلسلر میں، حس کا پہلا احلاس ے آکتوبر ۲.۹.۹ ا کو هوا، حو فسادات رونما هو مے ان کے دوران میں بار گهرون کو بهی "سب" کا درجه دیا گیا ؛ برطانوی سفارت جانبون (بالخصوص تبریر اور بھا۔ ١٨٨٩ء کے لگ بھک ناصرالدین شاہ نے ' کرمان شاہ کے) اور بار گھروں کو ''ہسب'' کے طور پر استعمال کیا۔ [اسی طرح] حوں ے، 19 ء میں دستور کے مخالفین ہر لوگوں کو آئیمی محریک ١٨٩١ء ميں شاہ عبدالعطيم کے "نسب" کی حو ، کے خلاف مشتعل کرنے کی ناکام کوشش میں مآخذ: Voyages du · Sir John Chardin

Chevalier Chardin en Lise t autres lieux de r-9:2 (طبع Laglès)، في يدرس ١٨١١ عن ١٠٩ History of Persia Sir Jan Mcolin (r) : TZ. U G.N. Curzon (+) : -- + 15 -- + 16 10 011 ין יבו אפן ולנט וPersia pud th Persian Question E.C Browne (a) : 27. 17-2 120 1100 1 10F ص ۱۱۲ سعد؛ V.Minoraky (e نساك ه الملوك، للن مه و وع ص ۱۸ ، و و ز (م) سيدى ماتك راده : تاریح انقلاب موطید ایرال، دیرال ۱۳۰۹هش/ اوه و عدد من من من من من من من من من من من من من و تهران ۱۳۳۰ ه/۲، و ۱۹۰ م : و معدد ۸۸ سعد.

## (R M SAVORY)

 بست جالدهر. دو آیه : بلک به دوآب. يست: مستان كا ايك ويران سنهر، حس کے مرعوب کے کھلار عماریوں کے دو لڑے محموعون، یع قلعهٔ بست اور لشکر بارار پر مشتمل ھیں ۔ شہر افعاستان کے جنوب میں قدیار سے هر، جارے والی ساهراه کے قریب گرشک سے جبو مغرب میں رود هدمد کے کناروں پر واقع ہے، جو ادعیر آباد ہے اور فریب ھی دریاہے هلمد اور درے آرسدات ناهم مل کتر هيں ـ آج اس کی جودہ تسہائی اور نس مہرسی کی حالت بقياً احاليه كوسشول كے باعث دور ھو جائیے گرمو اس علاقے کی برآبادکاری کے سلسلير مين و رهي هين - اپني موجوده حالب بها اور ازسهٔ علی می اپسی ررخیزی اور دو مدّیون کے درمیاں میادار درمتوں کے سیراب باغات کی وحه سے مشہور ، علاہ ازین یه ایک طرف حراسان یا فارس اور سری درف سدھ کے درمیان کی، یا دوسرے العاءمیں بداد اور هد کے درمیان کی میں شامل کیا گیا، دیکھیے البلاذری: فتوح] -

شاعراه پر یه ایک سرل کا کام دیتا تها اور عین اسی جگه واقع تھا جہاں دریا، زُرنْع کی جانب بہتر ا هوے جہازرانی کے قابل هو جانا ہے اور جہاں کشیوں کا ایک پل سا ہوا تھا۔ پہلی صدیوں کے عرب جعرافیه نویس حهال اس کی اس بنا پر مذمت كريم هين كه يهان اكثر وبائي بيماريان بهيلتي رهتی مهس وهان وه اس کی مجارتی اور علمی سرگرسوں اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کی بیداوارکا بھی ضرور ذ کر کرتے ہیں، جہاں میوہ دار درحیوں، انگور کی سلوں اور کھجور کے درخیوں کی کائنس هویی بهی.

غالبًا يه خوشحال مديم ير رمانر سے چلى آيى مہ کی لیک بسب کی برمی کے انتدائی مراحل کے نارے دیں ٹھنک بھنک معلومات مفقود ھیں۔ پاریھیوں (Parthians یے زمانے میں اس کے وجود کی تصدیعی هوئی هے البته اس کا پنا سن حلا له جب صوبهٔ سیستان کے لیے ساسانی فرمانرواؤں اور زاملستان کے Chionite-Hephtalite (چسی یمىليوں کی نسل کے) حکمرانوں کے درمبان ا لرانی هونی رهتی نهی نو اس صوبے میں بست کا کیا بنام بھا۔

اسی طرح بسب کی باریج اس زمانے سے بھی الحهي هوتي هے حب شايد ١٩٨ ١٩٨ -. ه ۲ عمد خلافت میں دم یا اعلب یه هے نه ۲۸ هم ۱۹۲۹ عنی عمد بی امیه کے آعاز میں اسے عبدالرحمٰن بن سمرہ [رك بان] نے کے برخلاف بعلاقه ندیم رمانے میں بڑا حوشحال ، اسلامی سلطنت میں شامل نیا۔ اس میں کوئی شبہه نہیں که عربوں کی ابتدائی مہموں کی نوعیت ایسی بھی حس سے کوئی مسقل نتبجه برآمد نہیں هو سکتا ا بها جانعه اس علافر [کے مکمرانوں کی عبد شکنی کے باعث کئی مرتبه اس کو اسلامی سلطنت

پہلی صدی / ساتویں صدی کے نصف آخر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہشت کو اسلامی مقبوضات کی ایک ابسی سرحدی حیوکی کی حیثیت حاصل ہو گئی جو ا مشرق کے متصله سمالک کے ان مقاسی خود مختار حکمرانوں کے مقابلر کے لیر قائم کی گئی بھی جن كا لقب "رُنْيل" [رتبيل؟] تها (R. Hartman ھارتمان) ۔ قدیم مآخذ میں اس کے قرب و جوار میں ان موقعوں پر جنگی معرکوں کا ذکر ملتا ہے جب کہ اموی اور شروع کے عباسی خلما نے سجستان کی مقامی بغاونوں کو کچلنے یا خوارج کے شاندار ترقی کے لیے ست غزنویو مرهون منب فتنه و فساد کو (جن پر ناریخ سیسنان میں بڑا زور دیا گیا ہے) فرو کرنے کی غرض سے اپنے والی بهیجے، نیز حکم دیا که کابلستان کے فرماسروا شاھان غزنه کا صمی محل اقامتها ـ انھوں نے سے جنگ یا گفت و شنبد کی جائیے۔ اس سلسلے میں ابن الأَشْعَت أَرك بان] كى مغاوب كے حالات خاص طور سے ملے میں، جو تست میں واقع هوئی اور جسے کچھ مدت بعد مَعْن بن زائدہ الشَّيْباني نے، اسی مقام پر ۱۰۹ه/ ۲۵۵ء میں اپنی شہادت سے قبل فرو کیا ۔ اگرچہ الیعقوبی اس زمانے میں بست کی مقامي اهميت كا ذكر كرتے هو بے بتا ما ہے كه يه صوبے کا سب سے بڑا شہر اور خوشحالی میں خراسان کا مد مقابل تھا اور اگرچہ هم یه بھی تصور کر سکتے هیں که ان دنوں اس کا قلعه عسکری نقطهٔ نظر سے کس قدر اهمیت کا حامل تھا، پھر بھی همیں اس شہر کے نظم و نسق کے بارے میں کسی قسم كى تفصيلات دستياب نهين هوتين، حالابكه وه بظاهر ان دنوں، بالخصوص سیاسی لحاظ سے ہر آشوب ادوار میں، ایران اور وسط ایشیا کے دوسرے مقامات کی طرح نسبة خود مختار تھا.

آگے چل کر یعقوب بن اللّیث الصّفّاری نے ے ۲۰ مرا ۸۷۱ میں کابل پر قابض ہونے کے بعد ابنی مملکت کو بست تک بهیلا لیا، جنانجه اپنے

مشرمی پڑوسیوں کے خلاف کی سہمات اور اس علاقے میں اس کے دورا کے سلسلے میں بست کا ذکر تاریخ سیستان معد بار آیا ہے۔ حب سامانیوں کا زمانہ آیا تو ل نے بھی یہاں اپر قدم جمانے کی کوشش کلمختف مناقشوں اور ان کے سلسلے میں عسکر لمہمات نے بست کے ماشندوں کو دربار خراسان، نالفامے بغداد کی جانب سے آثر هو مے سفيروں كا مؤ بنا ديا ـ ليكن درحقیمت اپس تعرباً ایک صدیف کی انتہائی ھے جب اسے سکتگین نے ۱۹/۹۵ء میں فتح کیا اور صوبه زریع سے علیعکر دیا۔ ہست يهان ايک مستقل چهاؤني (الر) قائم کر رکھی تھی، جس کا المُقَدَّسی نے ذکہا ہے، اور البينهم بيان ورتا هي كه بسب أكسى بادشاه مثلاً ۲۸م م ۱۳۰۹ء میں مسعودہ کے ورود پر کیسی کچھ گہما گہمی پیدا اماتی تھی۔ سفيرون كو شرف باريابي بخشا حشكار كهيلا جاتا اور دریاہے ہلمند کے کمارپیجالس طرب آراسته هوسی ـ یمین غزنوی فرا عبدالرشید کی فوجوں نے ۱۳۹۱/۱۰۳۹ میں سلاجقه کی پیش قدمی کو کامیابی,روکا، جمهیں اس سے پہلے بھی علاقۂ مذکور کے کرنے کی كوششون مين متعدد بار هزيمت ، پڑى تھى؛ لیکن ہم مھ/ ممر اعمیں علاقالم غوری کے ھاتھوں غزند کی غارت گری کے اُھی عرصر بعد بست بهی فتح هو گیا، اسے لُو اور شاهی معل نذر آتش کر دیے گئے اور یا شہر کے زوال کا آغاز هو گیا، جس کی صدا کشت آس زمانے کے جغرافیہ نویس یا قوت [کی مطبلدان] کے منحات میں سنائی دیتی ہے.

بهر بهی س زماتے میں بست پوری طرح برباد نہا ہوا تا عزنویوں کے برانے معالات کی ج هی مرس در کهی اور اس علاقے میں عوریوں كاليم مختر سرك اور لؤائيان هودي مكر اس دالات میں ان ، وجود بدستور قاام رما ۔ دوسری حروں کے الزار انہاں کی تصدیق سب سے زیادہ يہاں كى قورے تعويدوں سے هوئى ہے۔ جنهيں نابل خوبصوری بے بتایا کا ہے اور جو چھٹی صدی/ ، ہا،اویں صلاے لے بھی سانویں صلی/پیرھویں صلای كرسف أن كري ومانع سد على ركهتم هين ـ الزبر اهم راً بن کے القاب کندہ هیر، اور اس میں شکّل نہیں ۔ به لوگ بیک وس ایسے دئی اور دیای اتا کے مالک بھے جو حالما مقامی نوطت كاسـ بهو حال ١١٨ه/ ١٢٦١ع كے قریب مغواع حملے اور آٹھویں صدی / چودھویں صلفی کے آمریں تھمور کے لشکروں کے گزرنے کے سلطلے میر عوتا می مچی اس نے سُس کو بالآخر مالکل ایزد، اور اس کی مزروعه اراضی کو صعرائی راکاون میں تبدیل کر دیا۔ صرف اس کا قلعہ بان بہ جو ایراں کے خلاف ہندوستان کے سلاطین سه ن جنگوں کے دوران میں کام آما رها اور ا، رسے میں اس کی عمارت میں رد و عدل بھی عملیں آیا جو ابھی تک نمایاں مے تا آنکہ معروعی ادر شاہ نے اس کے برح و بارہ کو

پ کی تاریخ سے متعلق اب بعض مقائق منظ عم بر آئی هیں بالخصوص جب سے Schmberger نے اگتشافات کیے اور آثار قدیمہ کے فرانسيس مدن الغالستان مين جا كر قديم عمارتون ك ایک ایس مجنوع کا پڑی احتیاط سے معائنہ کیا جو

اب تک دریافت نهیں هوا تها اور سابقه تفتیش کریے والوں نے شاید ھی اس کا ذکر کیا تھا۔ بهال کهدروں کا ایک میدان سات کیلومیٹر لمبا كالمعرو كرد، والول اور أكر حيل كر خواررم شاهى / اور بعض مقامات پر دوكيلوميثر چوارا هـ - پهلے والوں نے اس نے سرے سے آباد کر دیا ۔ شہر | اس کے صرف جبوبی سرے می پر توجه کی گئی تھی اب ان کھنڈروں کے سمال میں قصیل شہر اور اس کے ملعے کے آثار اور ''قوس بست'' کا بلند یک رخی منظر نیز حود قصر شاهی اور اس جگه کی دریافت عمل میں آ گئی ہے جسے عرب مصنّفین 'العسكر' اور فارسی کتابوں کے لکھر والر الشکر گاہ کے مام سے یاد کرتے رہے میں ۔ اس کے نین یادگار محل ۔۔ جن کے گرد کسی زمانے میں باغ تھے اور حن کے آثار آج بھی بلند فصیلوں کی شکل میں نظر آنے ہیں۔۔ اور شہر کی معتدل آب و هوا غزنویوں کے اس ثانوی دارالحکومت کی دل کشی کا اصل سبب تھے۔ یہ معل ''شاہی 'سہر'' کے احاطے کے اندر بنے هوے هیں اور ان میں خاص طور پر جنوبی قمبر متعدد کهدائیوں کی وجه سے اب قریب قریب بالکل صاف کر لیا گا ہے۔ اس قمر کے سامنے ایک وسیم هموار میدان ہے جس میں ایک ہڑی مسجد کا دروارہ کھلتا ہے ۔ اس قصر بک نصف کیلومیٹر لمبی ایک سڑک گئی ہے، جس کے دونوں طرف ستون دار سرآمدوں کے پیچھے، دکانوں کی قطاریں ھیں ۔ قصر میں ایک مرکزی صعن کے گرد چار ایوان اور 'تُیوب'' کی شکل میں کمروں کے مجموعے هيں ۔ ان ميں سے بعض كمرے زياده وسیع اور پُر تکلف بنے هوے هیں ۔ اس کهدائی سے محض عمارت کے نقشے کی مخصوص تفصیلات ھی منظر عام پر نہیں آئیں بلکه بلند تر حصول کے گرنے سے مٹی کے جو ڈھیر لگے ھوے تھے (عمارت زیادہ تر ناهموار اینٹوں کی بئی هوئی هے) ان کے اور دو متواتر آتش زدگیوں کے باوجود جن کے

آثار عمارت میں انھی تک نمایاں ھیں، اس کی بیرونی اور بالخصوص اندرونی آرائش کے اہم عناصر کا بتا جلاما مهی ممکن هو گیا ہے۔ اس آرائش کے نیچے نگی اینٹس هیں ، مٹی یا پلستر میں ابھرے ھوے نتوش اور دیواری رنگیں مصویروں هیں حن میں سے ایک میں آدمی دکھائے گئے ھس ۔ آثار قدیمه کی ان مرتسم شہاد دوں کا بعض دوسری تعمیرات سے مواریہ کریر سے مفید نتائج دکل سکتر میں ۔ مثلاً ازمنے وسطی کے ایران کی شہری تعمیرات کے اس عدیم المثال نمونے کا بغداد اور سامترا کی اب عمارتوں سے مقابله حو عباسی خلفا کے ابتدائی دور کی یادگار ہیں ۔ الغرض لشكر بازار كے كهنڈروں سے پانچویں صدی / گیارهویں اور سانوس صدی / بیرهوس صدی کے درمبانی زمانے میں بسب اور اس کے اشاهی مضافات کی شاں و شوکت سے متعلق جو نامابل مردید شهادت ملی هے وہ ایک دور امتادہ صوبے میں فن اسلامی کے مؤرخ کے لسر نڑے مکر افروز درس کی حامل ف.

تهران يهه وعه ص ١٩٠١ م ١٠٠٠ ١١٠ بيعد؛ ١٢٢ \$ ۹۲۳؛ (۱۲) تاریح سیستان، طبع بهار، تهران ۱۹۸۹ سواضع كثيره؛ (Pauly-Wissowa (١٣) بذيل سالم ראד יהן יהוי Chronographia : Caetani (וה) Bist Les Chionites-Hephtalites . R. Ghirshman (10) قاهره ٨م ١٩٠٩ ص ١١٠ تا ١١٨ (١٦) Barthold Turkestan: صدد اشاره: (۱۷) Turkestan (A) 1919 Wiesbaden Früh-islamischer Zeit The life and Times of Sultan Mahmud . M. Nazım of Ghazna کیمرح ، م ۹ ، مدد اشاریه؛ (۹) \* W From the Indus to the Tigris: Bellew الثلاث عدم المامة ص عادر: (۲.) Alfghanistan . O. von Niedermayor لائپر ک م ۱۹۲ عنص ۱۵ تا ۱۹۸ (۲۱) Schlumberger لائپر ک م ۱۹۲ م ۱۹۶ تا ۱۹۸ Sria 2 (Le Pulais ghaznévide de Lashkari Bazar J. Sourdel- (++) :+2. 4 +01: +190+ (+4 (y 'Arabica ) 'Stèles arabes de Bust : Thomain :D. Schlumberger (rr) :r-7 5 7A0: 51907 Lashkarı Buzar, une résidence royale ghaznevide در Mem. Délég Arch. fr. en Afghanistan عرا ، (J. SOURDEL-THOMINE)

> . بستان: رک به باع؛ بوستان.

بُستًا أُنجى: (بُوستان حى، فارسى لعظ بُوستان الناغ سے) قديم سلطنت عثمانيه كے نظام ميں يه نام ان لوگوں كو ديا جاما مها جهيں سلطان كے محلات كے پھولوں اور سبزيوں كے باغات نير ناؤ گهرور اور كهينے كى كشتيوں كى ديكھ مهال اور انتظاء كے سلسله ميں ملازم ركها جاما تها ـ جب تك قانون ديو شيرمه، (جبريه مهرتی) [رك بآن] پر عمل رها يه لوگ اسى كے محت بهرتی كيے جاتے مهے بستانجيوں كے دو جداكانه اوجى (ح آوجاو يعنى گروه، برادرى) تهے، جن ميں سے ايك استانبول ميں اور دوسرا إدرنه (ايدريانوپل) ميں تها.

د کھائی گئی ھیں: غلمان باغجی خاصه (نجی باغات کے لوگوں میں صوف وہ قبول کئے جانے حو سب سے جھو کرے) اور علمان بستاناں (باغ کے چھو کرے) ۔ سمهه الم ۱۵۵ على تعدواه کے ایک سیاھے میں بہری هوں یا معمی أعلان [رك آن] كے گروہ سے اسو آدمی سنطان كے نجی ناغوں میں ملازم تھے ان کے بس بلو ک (böluks) [راک بان] ( = حلقے) اور جو سری کے باغوں میں کام کرنے بھے ان کی پچس جماعتی درج هیں ۔ اس رمائر میں چھر سو بینالیس ستانجی سعی باغوں میں اور نو سو اکھتر سری برکاری کے باڑوں میں کام کر رہے تھے۔ E =122 / A1198 Je =127. / A1127 مص الوصول سے طاہر ہونا ہے کہ نجی باعات میں بیس بلو ک بھے اور چوسٹھ جماعتیں باھر کے پھولوں اور سری کے ناعوں میں کام درنی بھیں ۔ ستانجیوں دو ال معامات کے اس و انتظام سے بھی بعلق تھا جہاں کے ماغوں میں وہ کام آئرسر بھر۔ ھر ایک صلع میں ان کی ایک جماعت هوئی نهی جس کے سردار دو اسا (= استاد) نهيے مهے ـ يه استا ضلع ا کے حکام اولس کے سے فرائض انجام دیتے تھے۔ جو اد ما است بحمول كر أوحاق كر حار بالطه عني (Baltadis) [رَكَ بَان] میں سے دور لیے جانے بھے۔ آستا کدی کویو یا آساسبک سے مراد ان باعوں کے آستا هیں ہو لچھ ایسے سی جے جن سے سلطال کی جا گی وں میں ال صلعول میں واقع تھے۔ هر اُسا کے عملے میں بیس سے دس بک استابحی هویے بھے اور ان کی بعداد ضلع کی حیاس پر سوموف بھی ۔ آ نشتی گاهوں اور نھیے والی انشتیوں کے ستانجی اس خدمت کے لیے حاص طور پر چے جاتے تھے اور سلطان کی جوبیس جَپّو والی خاص کشتی کے ملاح حملجی اشی (صدر ملاّح) کے ماتحت کشتی چلاتے تھے۔ Thevenot کہتا ہے جب کبھی سلطان کوئی بحرى سعر يا دوره كرنا چاهتا تها تو عموماً عجمي ا آغلان، دائیں طرف کے چیوؤں ہر اور ترکی لڑکے

ارو ان کا سردار ستانحی داشی هوتا تھا۔ بسانجی کے قبض الوصول یا ننخواہ کے سیاهوں میں دو قسمیں کے دو آوجانوں میں، زمردستی مھرتی کیے ہوہے زباده قوی اور مامدار هوتے بھے، سواہ براہ راست لے جائیں - ستجیوں کے گرو۔ میں نو مدارح ھونے تھے۔ یہ بہرتی سے ھوے حوال اپنی کمر کے گرد ایک ملک ملک ملک ملک میں کاری وردی کے حاشمے ( بیلک سے سا عوبا بھا مگر جو سب سے اونچے درمے کے سمانحی ہونے بھے وہ ایک سر پیٹی آئے ہیے جو ''مقدم'' انہلانی نھی ۔ اُ جب نستانجون کی معینه بندت حدیث زوری هو جانی 🖟 تھی او آجاں نو نوفی اے نار یمی چردول کے آوحاق میں دخل کر دیا حالہ بھا۔ ہر شخص کو 🖟 ترقی کے وہ ایک ہرار آئچہ صروری سامان کی ، نیاری کے مر ملتے بھر ۔ سبرھوس صری کے اواحر اور ماردوین صدی مین ایسی صورتین بهی ہیئن آئیں بہ ستانحموں دو سی قائن کے سواروں کے آوجاق سکر) میں لما گیا ۔ ان سے ساھی محل کے اندر از بادر دونوں حکد کہ لیا جایا تھا ۔ کجھ برادای **ہولوں اور س**یریوں کے باعث، كشتى كاهاديا لا سے سعامد ادور ميں مشغول مهر يا كام ليا حدد ، لا أماسه ، مدسد، درسه أور أرسد [\_ازمقيد روسديه، إرسا] من، علاوه ال حدمات کے جی اور ذکر ہوا، استانبول کے بستانجیوں کو کیے ور مدمات بھی سپرد کی حالی بھیں، حیسے محل سلمی کی چو دیداری، سلطانی معاون اور مسجدوں کے سے سامان تعمیر لاما اور لے جاما اور ان کشتید میں کام کرنا جن میں اطراف ازمید سے شہیر لائے حاتمے تھے (٧ قانون مامة آل عثمان، طبع عاردی، در TOBM، ضمیمه ۲ : ۵ م) \_ بستانجیون

ہائیں طرف کے چپوؤں پر مامور ہوتے تھے.

بستانجی جن پھولوں اور سبزیوں کے باغوں کا انتظام کرتے تھے ان کا حساب ھر سال نومبر میں سلطان کے سامنے بستانجی باشی کے ذریعے سے پیش مونا تھا اور ان کی آمدیی سلطان کے ذائی خزانے میں داخل کی جابی تھی ۔ اس رقم میں سے ایک تھیلی (پانچ سو پیاسٹر کی) بستانجبوں کو عطا کی جاتی اور ایک مھیلی داؤد پاسا کی مسجد کے 'وض' میں شامل ھو حاتی بھی ۔ اس طریقے سے جب مالی مساب پیش ھونا تھا ہو سب سے زیادہ قدیم الحدمت بارہ بستانجیوں کو باحیاب حق ملکت کی بنا پر جائداد عطا کی جانی بھی اور انھیں برقی دیے کر جائداد عطا کی جانی بھی اور انھیں برقی دیے کر اُنہیں ترقی دیے کر کی صف میں داخل کر دیا جاتا بھا.

جب کمهی موقع آ پڑتا مها بستانجیوں کو جبگی مہمات میں بھی مهمت دیا جاما مها: مثلاً مثلاً مادہ میں میں هزار بستانحی جہاز پر سوار کرا کے روسوں کے خلاف لڑنے کے لیے "بدر" Bender مهمتے گئے (دیکھے صبحی: ماریخ، ص ۱۲۵).

بستانجبوں کی بعداد وقتًا فوقتًا بدلتی رهتی بھی۔ سولھوں صدی کے شروع میں بین هزار بین سو چھانوے، وسط صدی میں دو هرار نو سو سیبتالیس اور صدی کے آخر میں ایک هرار نو سو اٹھانوے تھی۔ اٹھارھوں صدی کے شروع میں دو هزار چارسو میتانجی تھے۔

ادرنه کے بستانجوں کے حداگانہ آوجاں کی اپسی انگ نبظیم بھی۔ اس کی بعداد استانبول کے آوجاق والوں سے بہت کم بھی: ستر ھویں صدی کے شروع میں چار سو پینتالس، صدی کے آخر میں سات سو اکاون اور اٹھارھویں صدی کے شروع میں بھی اتنے ھی تھے۔ ادرنه میں سلطان کے

نجی باغوں میں ان کے دس بلوک کام کرنز تھے اور یه ان کے علاوہ تھے جو دوسرے تین باغوں میں ملازم تھے۔ بستانجی سر پر ٹوپ اوڑ ہا کرتے تھے، جسے نرته کہتے تھے۔ ان میں وہ حو اصل میں دیو شرمی (جبریه بھرتی کیے هوؤی) میں سے لیر جابر بھر ناکدخدا ھوتر بھر ۔ آگر حل کر شادی کی اجارت هو گئی تھی۔ اہلر سرداروں یا ستانجی نائیوں کے علاوہ ان کے دوسر ہے عامل بھی ہوتے بھر جو ان کے کدھدا، خاصکی آغا، حملحي، قراقُلق، بش ببديل اور أداباشي كمهلاتير بھے۔ آوجان کے چار قدیم الخدمت افراد "بالطه حی" کہلانے تھے۔ کبھی کبھی ستانجیوں نے مومی شورشوں میں بھی حصہ لیا، اس لیے سلطان کو ان پر بهروسا سین رها بها اسی بنا پر احمد دلت نر مجبور هو کر ان کے درمیان کچھ تبدیهاں کیں \_سلم ثالث کے قابلوں میں ایک ہستاجی شاسل بها، حسے "دلی" (Deli دل جلا مصطفی'') کہتے تھے۔ بستانجی نوج کی نثی اسظامی تدابیر کے بھی خلاف بھے حنھیں لظام جدید اور سگران جدید کها جانا مها ـ جب ینی چربوں کا لشکر موقوف کر دیا گیا اور نئی عثمانی فوج (عساکر منصوره) کی بنطیم میں توسیع هوئی تو اس فوح نے ضلعوں کا انتظامی کام، جو پہلر بسانجیوں کے سیرد تھا، سنبھال لیا اور بستانجیوں کا کام اب صرف باغبانی اور رات کا چوکیداره ره گا ـ محرم ۲۳۲ه/ اگست ۱۸۲۹ع سے بستانجی نئی تنظیم میں داخل کر لیے گئے۔ جدید قانون کی رو سے ایک هرار پانیج سو آدمی ستانجیوں میں سے انتخاب کر کے ایک بن باشی ( \_ میجر) کے ماتحت رکھے گئے۔ انھیں نصر شاھی اور اس کے اطراف (اورتا کوے اور دلماہاغچه) کی حفاظت کا کام سونپ دیا گیا ۔ اسی گروہ سے

اس محافظ فوج کی اشدا هوئی جامے عثمانی عهد میں خاصه عسکسری کہتے تھے۔ ان کی نگرانی کے لیر ایک ورارب قائم کی گئی جس کا مام ورارت بوسانیال خاصه ( ـ سلطانی ا ستاسی) رکھا گیا۔ ساتھ عی ادرنہ کے نستانحیوں کے آو حاق کو موقوف کو دیا گیا۔

مآخذ: (١) انوني اهدى ، تأثرت تآسه (أبك نحى كتحالي مين)؛ (ع) نعسا: درنج، م: ٢٨٦؛ (م) راسد: تاريح، من يه ١٨٥ (م) أُسْعَى . باريح، صُ ١٠٢٤ (ه) لطعی: داریخ ۱: ۱، ۱۰ رم) ایک د شاویر چس ۲، منهظمی ثانی کا حوالہ رہا گا ہے (ناش وکالیہ ارہیوی، La (2) (Amiri's Classification No 14)54 اهدى، وزير ساطاني نوسانجي، نوسانجي ناشي اور عثمان حيري آماء بالب تنظيم أوحاق نوستالحي (ناشر وکالب ارشیوی)، دانون منعلق (آوحاق الاش وكالب ارشيوي. cuphoard عدد م، حاله عدد ١٠٠٠)؛ (مان صعب دانتها) Artisan's Register باش وكالت ارشيهى، در Lassification! Hist Gérérale des l'urcs : Chalcondyle (4) (درس ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ شعبه متعلق بنظيم ) ( ۱ Bistory of the Present state of the : Rycaut Le vogage de M. d'Aramon (11) ! Ottoman Empire (طبع Schafer بيرس ١٨٨٤ ٤) ،ص ٦٩ ! (١٢) A Olliviei (١٢) أ ار ، ما عاد از ، اعام حلد از ، اعام حلد از ، اعام حلد از ، الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات الماعات ال كراسه س)؛ (١٣) إبدروني عطا : تاريح، ح١؛ (١٨) عسال عجميال معاش اجمالرى (احتصارات قيض الوصول عجمى أوعلان)، (ماش وكاب ارشيسوى)؛ (١٥) Relation d'un voyage fau au Levent M. Thévenot (۱/۱: Gibb-Bouen (۱۶) من ۱۱ وعيده: (۱/۱) بمدد اشاریه.

(اسمعيل حقى اورون جارشيلي)

ا آوساق [رکه بان، در 70، لائذن، باردوم] کا افسر اعلی اس کی جمعیت متعدد طبقوں کے بستانجیوں ، مشتمل نهی ـ یالی کو شک آراف به استانبول] ام کی قیام گاہ بھی، جو استابول میں راس سراجلہ (Seraglio Point) پر واقع تھی۔ چونکہ اس کے ذہ شاخ رزیں، بحدہ مار مورا اور باسفورس کے سواحل ا انتطام نھا اس لیے وہ ایک کشتی میں اپنے تس آدمیوں کے همراه ان سواحل کی گشت کریا او استانبول کے بواحی دیہان اور جنگلات کا بھی معائنہ كريا رها بها ـ جب سلطان جيوؤن والى كشم میں سفر کرما ہو بتوار پکڑنر کا اعزاز ہستانیے اسي كو حاصل هوتا بها (قانون نامه آل عثمال در TOEM: ضمیمه ب : سر) ـ اسی کی بدوله اسے سلطان سے سہائی میں باب جیت کرنر ا موقع مل جاما مها اور وه سلطان کو حسب دلخو حهوثی سچی خبرین سا سکتا مها۔ یہی وجه مهی ۲ دمام عمائدين سلطنت سجمله صدر اعظم، ار بھلا تسانجی باشی کو خوش رکھنے ہی می سمجھتے بھے ۔ جب کبھی سلطان محل سے باہ جاما تو ستانجی باشی اس کا مارو یا اس کی رکاد تهاسر كا مجاز هوما مها.

۔ سانجنوں کے آوجاں ہی کا کوئی فرد ترق یا کر تستانجی ناشی کے منصب پر فائز ہوتا تو اور اوجان والر ایسا کبهی به هونر دیتر که کوئم ناهر والا يه عمده حاصل كري، خواه وه ادرنه \_ آوجاں کا رئن ھی کیوں نہ ھو ۔ ۲۰۰۲ھ ١ ١ ٦ ١ ع مين، جبكه فاضل احمد باشا كا دور وزار تها، ایک نار سلطان محمد رابع کو ادرنه یا استاببول کی جانب سفر کرتے وقت راستے میں شک ی کے لیے زیادہ جانور نہ سلے۔ غضبناک ہو کر اس نے شعبان آغا 'بستانجی ناشی کو اس کے عہدے سے بستانجی باشی: بستانجیوں آرک بان] کے ابرطرف کر دیا اور اس کی جگه ادرنه کے بستانج

باشی در سنان آغا کو دے دی ۔ اس پر قدیم تجربه کار بستانجیوں نے احتجاج کیا اور دلیل پیش کی که کسی اور آوجای سے سردار مقرر کربا معمول کے خلاف مے (سلاح دار: باریخ، ۱:۳۳۳).

النق حانه (= رابعد المان کی نیاف الله حانه (= رابعد خانه رابعد خانه رابعد خانه کی موقع پر سلطان کی معہدے پر المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان خانه حین المان کی حامل المان کی حامل المان خانه حین المان المان المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی حامل المان کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل کی خامل

ستانحی باشی صرف سیابجیوں کے سردار هی بہیں هوسے بھے بلکمہ طبوب می، یالی کوشک، سپیٹچہ لر، صوغوں چشمہ، باعچه لر، الاسلمہ جیلر Islemecilar، باسیہ جی آر Bamyacilar، بالیہ خیار Kushane، کل حابه Ocilhane، آنجلی المحالات دعرمان المحالات المحالات المحالات دعرمان المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات

ستانجی باشی کے سپرد کر دی تھی۔ موید ہرآن حاصکی، یعنی سلطان کے ذابی حفاطی دستے کے ارکان بھی بستانجی باشی کے ماتعت ہوتے بھے۔ ستانعی باشی کے ریر کمان اوجافوں میں سے بانتی حانه (= مچھلی منڈی) کا اوجاف بہت بدناء تھا ۔ جی وزرا یا وزرائے اعظم کو جلاوطی یا موت کی سرا دی جابی بھی انھیں وھیں بھیعا حایا بھا۔ اوحاف میں نظر بند وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ شریب کے اس رنگ سے معلوم ھو جاتا بھا جو ابھیں بستانعی باشی پیش کریا بھا۔ سفید شربت کے معنی موت کے معنی موت

جب کمهی بسانحی باشی کو معرول یا بدیل کما حاتا ہو اس کی جگه ستانعیوں کے کدخدا (۔۔ کمابدار) کدخدا (۔۔ کمابدار) کو متعین کما جانا بھا۔ مگر بعض اوقاب اس قاعدے کو غلر ابداز هی کر دیا جاتا بھا۔ حب کسی نئے ستانحی باسی کا تقرر عمل میں آبا ہو دستور بھا کہ اسے وزیر اعظم کے روبرو خلعب بہایا حانا (عری : باریخ، ص ۱۱) ۔ اسانبول میں ستانحی باشیوں کی ساحلی اقامت گاھوں کا ایک رجسٹر محفوظ ہے.

ادرنه کا ستاسی ادرنه اور اس کے گرد و نواح میں نظم و ضط کا ذمے دار تھا۔ یه شہر سلطنت کا دوسرا صدر مقام هونے کی وجه سے روم ایلی کے والی کی عمل داری میں به بها بلکه اس کی حکومت براہ راست ہسانجی ہاشی کے هاتھ میں هوتی بھی ۔ اس کے قبضے میں آمدنی کے بہت سے وسائل بھی ۔ اس کے قبضے میں آمدنی کے بہت سے وسائل بھی اور اسے بڑی بڑی بدعنوانیوں کے مواقع میسر بھے، مثلاً نئے بھرتی کیے هوے جوانوں سے روبیه لے کر ان کے عوضی قبول کر لیے جاتے تھے۔

مآخذ: (١) سلاح دار: تاريخ، ١: ٢٢٣ و٢:

یمس؛ (م) واصف : تاریح، ۱ : ۱۳ ؛ (س) رشله : تاریخ، ۳ : ۱۳ ؛ (۳) رشله : تاریخ، ۳ : ۱۸ ؛ (۳) رشید و چللی راده : تاریخ ، س ۱ س ۱۳ : ۱۸ ؛ ۲۸ : تاریخ ، س ۱ س ۱۳ : ۱۸ : ۲۸ : دبگر نصابیف کے لیے دیکھیے مآسد بذیل مادّهٔ بہتا سعی . دبگر نصابیف کے لیے دیکھیے مآسد بذیل مادّهٔ بہتا سعی . (اسمعمل حتی اوزون بارلیل)

ب بستان زادہ: [ وسان رادہ ] عثمانی أعلما كے ایک گورا ہے كا نام، جس سے سولھوں صدی أعیسوی كے دوران اور ستر هویں صدی عیسوی كے اوائل دیں كسی عدر بادوری حاصل كی بھی.

(۱) مصطلی س دعمد

(۲) محمد

(س) مصطفی ده) یعنی

(۱) . صطفی المدی اس کھرائے کا مانی تُمها ۔ وہ ولایت آیدیں کے شہر بیرہ میں بدا مالاً۔ اس کا سال دادائش سروه/ ۱٬۰۹۸ و ۱٬۰۹۸ اور عرف 'رُستان' یا ' توستان' بها؛ اس أکے والد محمد كا بشه سجارت بها (عطائي كي دالم، کے مثر، میں سز اس کے کبۂ سزار پر، حو استاحق ا کے سرک اسلام عصرلری سورہ سی میں محموط ہے: اسی طرح لکھا ہے۔ عطائی کے ہاں جو عبوالی "مصطفى بن على" ديا كما هي وه بلا شبهه علط ها اور اس میں اس کے همام ، عبطفی المعروف مام ُ دومیک سمان سے التباس ہو گیا ہے: عطائی، ص ۱۹ 'Bell, عن Huseyın Gazı Yurdaydın نتب ۱۹ 'Bell, الم (ه د و رع): و م ره حاشيه و سر) - مصطفى اللدى المر مولد اور استاندول میں مختلف اساندہ سے بعلیم ساصل کرنے کے بعد برابر تعلیمی اور عدالتی خدمات پر مأمور رها اورم ه ه ه/ عمره وعمين آناطولي كا قاصي عسكر اور تھوڑے ھی دن بعد روم ایلی کا قاضی عسکر مقررھو گیا۔

۸۹۹۸/۱۵۱۱ء میں اس کی ملازمت ختم کر دی ا گئی، جس کا سبب یه هوا که اس نر ایک مقدمر کا فیصله وزیسراعظم رستم پاشا کی خواهش کے خلاف کر دیا ۔ اگرچه بعد کی تحقیقات میں اسے نے مصور قرار دیا گیا، لیکن اپنے عمدے پر بعال نه کیا گیا۔ ۲۰ رمصان ۲۵ ه/ ۳ مارچ ، ۱۰۵ کو اس مے وفات پائی (اس کے کتمۂ مزار پر یہی اکھا ہے، عطائی نے ناریخ وفات ے ، رمضان عے و لکھی ہے؛ عثمادلی سؤلفلری میں اس کی وفات ۲۹۸ ه ا قرار دی گئی ہے) ۔ تفسیر القرآن اور دینیات سے سعنی اس کی متعدد مصانیف هیں ، جن میں دعص کے علمی نسخر استانبول کے کتب خانوں میں محموط رہ گئر ہیں ۔ حال ھی میں یے خال طاعر نیا گیا ہے که سلیمان نامه، جسے فردی کی طرف مسوب کیا جانا تھا، اسی کی مصنیف ہے . (ا بيعلى : (٤١٩٥٥) ، ٩ ، Bell. عمر بيعلى (Yurdaydın)

مآخذ: (۱) عطائی: دیل الشقائق، ص ۱۲۹ سعد؛ (۲) Yurdaydın : کتاب مدکور، ص ۱۸۹ بیعد؛ (۳) عثمانلی مؤلفلری، ۱: ۳۵۳؛ (۳) سجّل عثمانلی، ۳۳۳۰

(۲) بسال زاده محمد افدی: سابق الذکر کا فرردد، ۲۹۳۴ هم ۱۰۳۰ - ۲۰۳۰ میں پیدا هوا اور آئیس هی سال کی عمر میں فارع النحصیل هو کر "ملازمت" [رک بال، در آلاً، لائڈن، بار دوم] حاصل کر لی ۔ پہلے مخملف تدریسی خدمات پر فائز رها، پھر ۱۹۸۱ هم ۲۵۰۱ء میں اس نے نعلیم و تدریس کو خیرباد کہا اور "علمه پشے" کی عدالتی شاخ میں شامل هو کر قاضی دمشق مقرر هو گیا۔ اس کے بعد اس نے بیڑی تیزی سے ترقی کی بروسه [۔ برسه، رک بال) اور ادرنه میں قاضی رهنے کی بعد وہ ۱۹۸۳ هم ۲۵۰۱ء میں استانبول کا قاضی، امام هم ۲۵۰۱ء میں آناطولی کا قاضی عسکر اور

٨٨٥ه / ١٥٨٠ عمين روم ابلي كا قاضي عسكر هو أ كيا \_ اكلر سال اسے ملازمت سے الك كر ديا كيا تھا، لیکی رووھ/مرمرء میں اسے قاصی ننا اکر مصر بهیجا گیا۔ تین سال یک وہ وہیں رہا۔ ه و و ه دوباره فاضی عسکر معرر هوا اور ١٥٨٥م من شيخ الاسلام كے م تبر پر فائر هوا ـ . . . ۱ ه / ۱۹۹ ع میں اسے ملازمت سے سکدوئی کر دیا گا (اس سے متعلقه حالات کے لیے دیکھی نعیما، بذیل ... ه)، مکر بعد ازاں روم ایلی کے فاصی عسکر کی حبشت سے دوبارہ ملازمت میں لے لیا گیا اور ۱۰۰۱ھ/ سه و و و ع مان دوسري مرسه شمخ الاسلام مفرز هو کر آخر وقب یک اس عہدے پر مأمور رہا، بہاں یک ! ته ۱۰۰۹ه/ ۱۹۵۸ء مین وفات پائی عربی، فارسی اور درکی میں شعر گوئی کے علاوہ اس نے احماء العلوم كا بركي مين برحمه دما اور مَنتقى كي شرح لکھی۔ حاجی خلیمه اس کے ایک منطوم فوے کا د لر کرما ہے، حس میں اس نے قہوے " لو جائز فرار دیا ہے (سزال الحق، باب ۲، برجمه از G. L. Lewis ، ص ، ج نا ۲۲) .

مآخذ: (١) عطائي، ص.١٠٠ (١) ربعب: دُوْدَة المشائح، ص ١٠٠ (م) عُلْمَة سالنامه سي، ص ١٠٠ (م) عثماملي مؤلهلري، ١: ٢٥٩؛ (٥) سجّل عثمالي، م: ۲۰ (۱) Hammer-Purgstall مدد اشاریه.

شخ الاسلام محمد امدی کے گھرانر کے دیگر مامور اشخاص میں سے ایک اس کا چھوٹا بهائی (م) مصطفی افدی (۲۸۹ ه/ ۲۹۵۱ - ۱۵۸۰ ما سروره / هرور - ۱۹۰۹ یکر بعد دیگرے سجّل عثمانی، س: ۳۸۱) \_ مصطفی افندی کے بعد

در اللهُ، لائذُن، بار دوم] میں مدرس رھا اور اس کے بعد أسكداركا قاضي هو گيا (عطائي، ص وبهه). مصطفى [ سن محمد افندي] كا بهائي (ه) يحيى : (م وم ، ، ه/وه و ، ع) استانبول كا قاضي اور پهر روم ايلي کا قامي عسکر هو گيا ـ بعني افندي علم الاخلاق پر ایک کباب مرآه الآخلاق کا مصنف ہے، جسے اس نے سلطان احمد اول کے نام معنسوں کیا ۔ اس نے گل صد درگ کے نام سے ایک كتاب معجرات الذي م پر بهي لكهي تهي (عنماللي مَوْلِعَلَرِي، ١ : ٢٧؛ سَجِل عنماني، س : ٣٣٠؛ Hammer-Purgstall؛ بمدد اشاریه.

#### (B. Lewis)

البِسْتَاني: ماروسي مرقع كا الك خالدان، جو ؛ لسان میں افامت پذیر هوا اور جس نے اپنے ادبی کرناموں کی ندولت غیر معمولی شہرب حاصل کی ۔ اس خاندان نر بعض معروف شخصیتین بهدا کین : (۱) اس خاندان کا ایک ورد پطرس [بن بولوس بن عبدالله] اَلْسِتَانی سم ۱۲۳ه / ۱۸۱۹ میں بیروب کے قریب موضع الدُّنيَّة مين بندا هوا [اور ١٣٠٠ه/مئي ١٨٨٣ع میں فوت هوا]؛ ابتدائی تعلیم اس بر عین ورقه کے مسلحی مدرسے (مدرسه المعلّمین) میں پائی لیکن . سماع سن بیروب کے امریکن مشنری هائی سكول مين داخل هو كر پروٹسٹنٹ مذهب اخیار کر لیا ۔ بعلیم خم کرنے کے بعد [، ۱۸۹، میں] وہ عَبِنَّه میں عربی کا اساد مقرر ہو گیا \_ یہاں اہے دو ساله قیام کے دوران میں اس نے حساب پر ايك رساله بعنوان كَشْفُ الحجاب [مي علم الحساب] آماطولی اور روم ایلی کے قاصی عسکس کے اشائع کیا۔ بعد ازاں وہ بیروت چلا آیا جہال عمدوں پر مائز هوا (عطائی، ص ٠٠٥ تا ٥٠٥؛ پروٹسٹنٹ مشن کی فرمائش پر اس نے انجبل کا [عبرانی سے] عربی میں ترجمه کرنا شروع کیا ۔ اس كا مهتيجا (م) مصطفى [ن محمّد] (١٨٩٨ / اسى دوران مين اس نے معيّط المّحيط [١٨٩٤ تـا

ویروز آبادی کی مالیف [الفاسوس] میں اصافے کر کے دو حلدوں میں بیار کی اور پھر اس کا اختصار قطرالمعنظ کے نام سے مرتب کیا، حو 17,79 میں شائع هوا ۔ اس کی آئتھک همت اور معانب کا پتا دو محلول العبد ( \_ كاستان اور العبد ( - بوسان): کی باسیس سے چلتا ہے س کا اجراء اس نے اپنے سنے سنم کے ساتھ منی ر کیا۔ عد اران به معنے ماہمامہ الجبان کے بام کے بحث مدعم ہوگئے۔ اس کے بعد (م یا د) اس سے ممبار افراد کے باسول رر استال ایک نوع کی الدوس الاعلام بھی سائم ک ۔ دیرہ میں اس سے ایک عظیم کام کا آغاز کما جو عربی ادب ماں اس کے بیش روؤں کے بمربول پر مبی بھا، بعی بمام اسام علوم کا ایک صخم مجموعة معلومات حس كا نام اس بے دائرہ المعارف رُ فها ۔ اس بألبف مين متعدد معاودن نے اس کے ساتھ سر ئب کی ۔ اس کی پہلی حلدیں ١٨٤٦ء من سلطان مراد الخادس كے نام معنون ی گئی، جو بھوڑے دن حکومی کرنے کے بعد خلل دماع کے شہرے میں معرول کر دیا گیا۔ تطرس انسانی اس کی آخری جلدوں کی طباعب به دیکھ سك نيونكه ١٨٨٣ء بين إجهر جلدين مكمل طبع کرے اور ساموس کی طباعث سروع ہونے] کے اعد وہ وہاس یا گیا اور ید کام انے تنٹے سلم کے لیے حهور كا [جو سانوس اور أنهوس حلدس باية تكمل نو بہمجار کے بعد وقاب با گیا]۔اس کے بعد سممراء میں اس کے دوسرے سٹول اور رشته دارول [نجب اور نسيب الستامي نے سليمان الستامي كي معاوس سے] اس جلىل القدر كام كوسسهالا اور [نوس، دسويل اور گارهویی حلد و اپایهٔ تکمیل تک پهنچا دیا .. [گيارهوس جلد . . و و ع مين طح هوئي اور مادة عثمانیه تک پہنچی ـ نارهوس جلد شروع کرنے کے دراز مقاسات کی سیاحت کی اور حَفْر موت پہنچ

١٨٦٩ع] کے عنوان سے زبان عربی کی ایک لغت ! بعد بدوین و تألیف اور طباعت کا کام بند کر دیا گیا] ۔ تسامحات کے ناوجود بھی یہ کتاب عربی زبان کا ایک مهتم بالشان کارنامه مے اور اسم عسرسی سین اسی قسم کی دیگر مطبوعات مابعد کا بران خیمه قسرار دیبا جا سکتا ہے، جیسے ورید وحدی المصری کی تصنیف جس پر حسین هیگل رے می اوقات الفراع میں سہت کڑی ننقید کی ہے. (۲) سليمان السماني (۲۸۵۹ ما ۱۹۲۵): اس حابدان کا ب نمایاں مرد، لبنان کے موضع نکشتین س ایک غرب کسان کے هاں پیدا هوا ـ ابتدائى تعلم اس نر ايمر جيجا مطران البستاني سے پائی اور حب نازا هوا نو اس کا باپ اسے مدرسه الوالمنه '' میں پڑھوانے کے لیے بیروں لے گیا حسے اس کے جہا بطرس البستانی نے قائم کیا تھا۔ یہاں اسے عربی ادب کے بلند پایه اساتذہ ناصیف النازجي [م ١٢٨٨ ه/ ٢٨٨١] اور يوسف الأسير [م ع. ١٣٠ ه/ ١٨٠٩] كي خدست مين حاضر هونے کا موقع ملا۔ ان سے 'س نے به صرف دوق ادب ہلکہ نظم و نثر لکھنے کی صلاحت بھی حاصل کی۔ ١٨٤١ء مس وه الجُّنه كي ادارة تحرير مين شامل هوا اور زاں بعد الحنيثة كو خود مرتب كرنے لگا، جسے ابتداه سلم الستاني نے جاری کیا تھا ۔ دائرة المعارف کے لیے بھی اس بے مقالات لکھے۔ ایک ما هر محرر کی حیشت سے اس کی شمرت سے متأثر هو کر ماسم رُهیر نے اسے بصرے بلا لیا اور ایک مجلّے کی، جو نیا جاری هوا بها، ادارب اس کے سپرد کر دی \_ اس کا یه عهده فقط ایک سال تک قائم ره سکا کیوبکه تاسم زهیر کو معلوم هوا که کهجورون کی مجارب کسی ادبی مجلّے کے اعتمام کی به نسبت کہیں زیادہ منفعت سخش ھے ۔ اس کے بعد سلیمان بغداد چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے عرب کے دور

مصر کے ماهنامے اَلْمُ قُتَطَف (١٨٨٤ع) ميں قبيلة مبلیب (Slabs) [صلیبی؟] کی زبوں حالی کے بارے میں مضامین شائع کرانا رها.

ه ١٨٨٥ مين سليمان سروب پهنچ گا، جہاں اس نر اپنر حجا راد بھائی سلیم کی وہاس کے بعد دائرة المعارف كاكام سبهال ليا \_ اس وقب اسم دائرہ کو ترکی میں ترجمہ کرنر کا خیال پیدا ھوا لیکن ان دنوں ترکی کسب کی اشاعت پر بڑی سخت پاسندی عائد تھی، چنانچہ اس کے لیے اجازب مامہ حاصل کرنے کی غرض سے سلیمان نے قسطنطینیہ کا ' مطبع الہلال سے شائع ہوئی ۔ اس کتاب نے مغر کیا، جہاں وہ بین ماہ بک مقیم رہا اور اس قیام . کے دوران میں اس نے ترکی حکّام کے طریق نظم و نسی سے شناسائی پیدا کی ۔ اپیے رسالہ عبرہ و ذکری ، (Iliad, hat, Homeros) ید ایلیڈ کا [منظوم عربی] میں اس سے برسر حکومت عمّال کی بد اعمالیوں کے ہارے میں اپنے تاثرات شائع کیے۔ جب الآخر ؛ که مصنف کا ابتدائی مطالعه بہت گہرا تھا۔ اس اسے ترکی متن کی اشاعت کا پروانڈ احازب مل گیا تو ہیروت کے محکمهٔ انتقاد کے عہدیداروں نر اس کی | (Paradise Losi) بہت ذون و شوں سے پہڑھی طباعت کے راستر میں اس قدر دشواریاں پیدا کیں که سلیمان مایوس هو کر ۱۸۸۵ء میں مصر چلا ا گیا۔ وهاں اس کے عربی مختصر نویسی (-Short hand ) (کتابه الاخترال) کی اختراع کا ایسا دوستانه میں بعینه ستقل کرے لیکن آسے اصل کی نظموں خیر مقدم هوا که اس نے اپنے قانون اخترال کو آور اکی بحور کو فائم رکھنے میں بڑی دقب کا سامنا زیاده وسیع کیا۔ سہر حال اس کے الاختزال و استنوكرافية [الاختزال العربي] كو كهين ١٩٢٠ میں جا کر قبول عام نصیب ہوا .

معاش کے کسی قدر وسائل مہبا کر لینے کے بعد سلیمان البستانی نے لمبے لمے سفر کرنے شروع کر دیر ۔ وہ ایران اور هندوستان کیا اور ان دونوں ملکوں کے ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہاں سے بغداد واپس آ کر اس نے عربوں کی ایک تاریخ کی تکمیل کا کام سنبھالا ۔ بعد ازاں اس نے قسطنطینیه کا

کر قبائل کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اسفر کیا اور اسے ۱۸۹۳ء میں شکاگو میں ہوز والی عالمی نمائش کے نرکی نمائندے کا مشیر مقرر کیا گیا۔ اس کے انتھکِ قلم نے وہاں ایک ترکی اخبار شکاکـو سر کیسی (Şikago Sergısı: نمائش شکاگو) کی بیاد رکھی اور اس کی مربد دیکھ بھال کا کام عبیدالله افندی کے سپرد کر دیا۔ قسطنطینیه واپس آ کر اس نے نوجوان ترکوں کی تحریک کے سابه اپس همدردی کا علانیه اظهار شروع کر دیا۔ اس وقب اس نے اپنی اس عطیم تصنیف کی تکمیل کی جو س، ۱۹۹۹ میں فاہرہ کے نئے وسعت بافتد مضامین کی طرح اس کے نام میں مھی ایک دلکش جدّت پائی جاتی ہے یعنی السادہ هومیروس ا ترجمه هے اور اس کے طویل مقدمر سے پتا چلتا ہے نے نو عمری میں ملٹن کی "فردوس کم کشته،، بهی اور اس امر پر اظهار انسوس کیا تھا که عربی ادب کا دامن کسی ایسے شعری شاهکار سے خالی ھے۔ اس نے کوشش کی کے اصل کو عربی کرنا پڑا۔ اس شاندار کتاب کی قدر دانی اعدا میں کم هوئی کونکه قدیم یونایی شاعری کا عربی ادب پر کچھ یوں هی سا اثر هوا هو يو هوا ھو لیکن اس کے ساتھ ھی دوسری جانب حکمہ بونانیہ کے طلبہ اور عرب میں اسے دقی دینے والے فضلا بہن سے پیدا ھو گئے۔ یوہانی تشیبی ادب سے بھی عرب مصنفین نے کوئی دلچسی ظاہر نہیں کی ۔ کہیں نصف صدی کے بعد جا کر | شعرامے عرب کے اذھان کو یونانی شاعری سے

آشنا کرنے کے بارے میں سلیمان البستانی کی دی ۔ وہ هندوستان میں کئی برس مقیم رہا اور خاصے کوششوں کا اعبراف کیا گیا۔ اس ووٹ سے متعدد ؛ دن فلسطین میں گزارے۔ اس نے سیاسی سرگرمیوں ماهر عرب مترحمين نر مهر سكوت تول كر عرب قارئیں کے ساسے یودائی تمثیل اور شاعری کے درو زے کھول دیے میں ، لیکن اس راہ کی درباف كا سمورا سليمال السمايي هي كے سر هي.

اک انسان کی حدایت سے سیمال ہے اپنے گھرانے اور اپنی فوم کی بدامت سندانہ روش کی نگہائی کی ۔ وہ سلطان عدالحدید اللی کے خلاف ۱۹۰۱ء میں دروب کے مائماے کی حیثت سے نودران بر دوں کی مجذر ملی میں شاہل ہو گیا ۔ ، ۱۹ و عسر وه ساست كا وكن اور اس بلند پايد جماعت کا دوسرا صدر مسحب هوا ـ جدگ لمان کے بعد سعید حلیم پاسا ہے آسے ورارب احارب و رراعت پسن کی ۔ بر کوں کی جماعت انجاد و برقی کے ﴿ (٣ حاله) اور اس شُمَّبد کی التَّوابع و الزَّوابِع کا سابه اس کی همدردی پرخلوص اور عیر مبرلرل بهی، لیکن بہلی عالمگر حنگ کے چھڑنے ہر اس مے تعجب سے یہ دیکھا کہ انتہا پسندانہ توراسہ کا جدله زورول بر هے، جس کا لازمی نشعه له لها که غیر ترکی سامر انتظام مملکت سے خارج کر در جائیں، جانچہ اپنے بلند منصب سے مستعمی هو کر وہ سوئیرولیڈ جلا گیا اور بھر عرب بار دیں وطن کی دعوب ہر ریاست ھائے سنجدہ امریکہ کو روانه هو گذا، جمال اس کا آبر جوس استمال هوا ـ یکم اپریل ۱۹۲۵ تو اس پر داعی اجل کو ! لبيك، كمها، جس بر اس كے تمام همعصروں سے عم و الم كا اطهار كيا.

> (م) وديع البستاني (١٨٨٨ ما ١٨٥٨) دبیّه [لبنان] میں پیدا هوا، جو اس به تابی گهرانے کا اصل وطن تھا [اس نے وفات بھی وھیں پائی] ۔ اس نے مشرقی ادب کا مطالعه کیا اور بلاد مشرق و سغرب کی دور دور تک سیاحت کر کے اپنے علم کو ترقی

میں بھی حصه لیا اور اسرائیلی تحریک کی غاصبانه ریسه دوانیوس کے حلاف، جس نر اس صوبر میں عربوں کی رددگی حارے میں ڈال دی تھی، قلمی جہاد کیا . اس نر رہاعیات عمر خیام (۱۹۹۹ء) اور ھدوسان کی ررسه داسان مہابھارت کے ایک بڑے حصے (۲۹۹۳ء) کا اسادانیه کاوش سے ترجمه کر کے عربی ادیب کی حیثیت سے بڑا ممتاز مقام ا حاصل کیا ہے۔ اس ادب دوست خاندان کی اعلٰ روایات کدو اس کے بعض افدراد نے ابھی اک روزار رکھا ہوا ہے، مثلاً بطرس البستانی ([ سدائش ] . ، ۹ ، ، جو سیروت کی امریکی توبیورسٹی س ادب کے پروفسیر اور آدیاہ العرب سصم في اور سعد البسائي (ولادب ١٩٣٠) ا بىرس كى يوسورىشى مي*ن عربى كا استاد*.

[مراحد: دارم المعارف الاسلامية عربي، مين مادّ الستاسي کے تعب حسب ذیل ،آخذ درح هیں: (۱) حُرْمي زيدان : مشايير الشَّرف : ٧ : ٣٧ بمعد ؛ (٧) شَيْعُو : المشرف، ۱۲ : ۲۹ و دعد؛ (م) برا كلمان، ۲۰ ه ۲ م م ؛ (م) • 29 : ve 'Zeitschr der Deutsch Morgenl. Ges سعد؛ (٥) جرحي زيدان: باريح آداب اللعه العربية، بيروت ١٩٦٤ م : ٩٣٣ تا ٩٣٣؛ (٦) الزركلي: الأعلام، اردوم، ٢ : ٣١ ؛ (١) سركيس : معجم المطبوعات العربية، عمود یه م با وه ه، ۹۰۰ (۸) حسن السندویی: آعيان البان، مصر م ١ و ١ ع، ص ٥ . ٢ : (٩) أعلام اللبنانيين، بيروت ٨م ١٤؛ (١) يوسف الديس: الجامع المقصل، بيروت ه . و وع، ص ٣١ . . ]

(عبدالكريم جوليس جرمانوس و [ اداره] )

بَسْدَّل : جمع بساتل، يه لفظ لغت مين موجود ه نهیں البته اگر هم اقبة الصخره کے متعلق العمری



[ابن فغیل اللہ کی کتاب] مسالک الانصار، ص ۱۳۱ کی عبارت کا اصل عمارت کے بالمقابل کھڑے مو کر مطالعہ کریں تو معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ ہشت پہلو معرابی راستے کا ذکر کریے ہوئے وہ لکھنا ہے: '' کرسی کو چھوڑ کر سنوبوں کی بلندی ساڑھے چھے ہاتھ ہے، ان پر منبت کاری کر کے ایسے بسایل سائے گئے ہیں جن کے اوپر پسل کا پترا ایسے بسایل سائے گئے ہیں جن کے اوپر پسل کا پترا چڑھا ہوا ہے اور سنت کاری پر ملمع ہے۔ بسایل کے اوپر گلت کے فصوص (شیشے کی پچی کاری میں کے اوپر گلت کے فصوص (شیشے کی پچی کاری میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے کعب) سے ڈھکی موثی محراس (قناطر) ہیں''

جب هم موقع زر کھڑے هوتے هيں تو سامنر هشت پہلو مسقف محرابی راستر کے مرموس سبون نظر آتے هيں ۔ ان ستوبوں پر کڑيوں کو سهارا دينے والی لکڑی کی دھساں ٹکی ہوئی ہیں، جن پر اندر اور ما هرکی طرف اسی ما پستل کے خول چڑھے هو ہے ھیں اور ان پر گلٹ سے ابھرے ھوے نقش ننائیے گئے میں۔ اندر کا رخ لکڑی کے سے مومے نہایت اعلٰی قسم کے دورننھی سر سونوں سے سزین ہے، جو رنگے هوے يا ملّم شده هيں ـ ان كے اوپر محرابیں میں جو شیشے کی بحی کاری سے ڈھکی هوئی هیں ۔ اگرحه میں نے ان شہتیروں کو سہارے كي دهنيال لكها هے اور وہ مي الواقع يمي هيں کیونکه وه کرونوں کو ٹھونس کر محکم کردر کے لر لگائی گئی ہیں ۔ اور به بات اس امر سے بھی ظاهر ہے کہ ان کے سروں کی چولیں مصبوطی سے بٹھائی گئی ہیں ۔ باہم اندر کے رخ ہر انھیں محرانوں کی بیرونی بزئین کرنے والے مقس و نگار (مرغول) کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ۔ کیونکہ بڑی محنت سے تیار کردہ کورنتھی کگر کو خاص طور پر نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ۔ اوپر کی محرابوں کے لیے ایسی کوشش نہیں کی گئی بلکه

انهیں اس طرح دکھایا گیا ہے گویا وہ محض نمائشی محرابیں هیں ۔ العمری نے شهنیروں کے لیے ساتل کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ سنڈ کرۂ صدر اس کی اهمیت اس بر پوری طرح واضح تھی ۔ کیونکہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ یوبانی لفظ کھڑی سے استعمال کیا ہے وہ یوبانی لفظ کر تصریح Scott اور Scott نے ستونوں کی قطار کے اوہر والے مرغولوں یا سرستونوں سے کی ہے .

## (K.A C. CRISMELL)

ٱلْبُسْتَى: ابوالمُتَّع على بن محمَّد، چوتهى 😱 صدی هجری / دسوس صدی عسوی کا ایک عربی شاعر .. وه ایرانی الاصل تها اور بست [رك بال] كا رھنے والا تھا۔ جہاں اُس نے حدیث، ضه اور ادب کی تعلیم حاصل کی \_ وہ محدث اس حبّان کا ساگرد تھا جس نر . مم ۱/۵ د و عسے اپنی وفات (م ه م ۱/۵ و وع) تک کا زمانه بست هی میں سر کیا اور ایک دوسرا محدّث الخَطّابي (م ٣٨٨ه / ٩٩٩ع) البستي كا دوست تها ـ فقه مين وه شافعي مسلك كا پيرو تھا۔ نوجوانی میں وہ ہست کے سردار بایتوز کا کاتب (سبکرٹری) هو گیا۔ جب ۱۳۹۵ میک میں ست کو سبکتگیں نے فتح کیا تو الستی اس سے حا ملا ۔ کسی سازش کا شکار ہو کر اس نے مجبورا رُخْع کے صلعر کے ایک گاؤں سیں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن چید ماہ کے بعد سکتگین نے اسے واپس بلا لیا اور وہ العتبی کے ساتھ محمود [غزنوی] کے زمانے تک اپنے عہدے پر فائز رھا ۔ سرکاری کاسب هونر کی حشت سے اس نے وہ سرکاری مراسلے لکھے حن میں [سلطان] محمود کی شاندار فتوحات کا اعلان کیا گیا ہے ۔ ان مراسلوں کو بڑی نحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دن معد اس پر عتاب مازل هوا اور اسے "درکون کی سر زمین" یعنی

اس کے محتلب مصامعی یاس حوام وہ شاعر کی حشب سے هوں يا رسائل نگار كى دائيت سے، سالعه و تمسّع کی وہ سب خصوصتان بمایان هن جو جوتهی صدی هجری /دسوس صدی عسوی کی نظم اور مرضع ناس کی حان هیں ۔ بجنس، خصوصاً بحنس متشا م کے طور ہر هم شکل الفالے استعمال میں اس کی سہارت کی بہت بعریف کی جانی بھی، اوائل عمر سی اسے شاعر سعمه م عدالملك الستى (يَتُمه الدُّهُو، س : ٣٣٣ سعد) کی ایک پھبتی سے کا انفاق ہوا نہا، وہی اس کی اس طرا نگارش کی محر ک بنی اور رفیه رفته اس سے اس طور میں مساوب سزمائی، التعالمی سے اس کے دو نتانہ بعلمات بھے چیانچہ اسی کے کہے ير اس نر ابني أحس ماسمعت بأايف كي ـ الثعالم نر اہی کتاب یشمه الدغر من اس کے نجه بسدیده اسعار کا انتجاب بھی دیا ہے ۔ اس کا دیوان م ١٢٩ م / ١٨٥٥ - ١٨٥٨ ع مير ديروب سي شائع هوا بها ۔ اس کا نصیحت امور قصیدہ النوب یا مُدُوانَّ الحَكُم خَاصَ طُور سے مشہور ہے.

ستی نے کچھ تصائد فارسی میں بھی لکھے مگر

'H. Ethé کیا گیا (دیکھیے +H. Ethé کیا گیا (دیکھیے Festschrift H. L. 'Morgenländische Forschungen)

J. W Fuck) و [اداره])

أَشْجُرْت : (نَشْجُرِب؛ باشجرب؛ باشقرد، بَشغرت؛ مَشْعُرد؛ باشْغُرد؛ باشْغُرد؛ باشْغُرد؛ نَشْكُرْب) رَكَ به باشْفرف.

بسحاق: آماعمه، محرالدین احمد بن حلاج، اسو اسحل (= بسحاق به تحقیف)، شیراز میں پیدا هوا - اس بے اپنی رندگی کا بیشتر حصه اصفهان میں اسکدر بن عمر شیخ کے دربار میں گزارا، جو نیمور کا پویا اور فارس و اصفهان کا والی تھا اور وهیں وفات پائی (۱۳۸۵/۱۹۸۳ء یا ۱۳۸۰/۱۹۸۰ کا دولت شاه کی

بیان کردہ ایک حکایت کے علاوہ) همیں بس اسى قدر معلوم هے، بقول هدايت (رياض العارفين) مشهور صوفى شاعر شاه نعمت الله [رك بآن] سے اس کے روابط نھے ۔ حلاّح کے لفظ سے، مه قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ روئی دھسے والا نھا۔ فارسی زبان کی مرهنگوں میں کھانوں سے متعلق العاط میں اس کی سد پیش کی جاتی ہے اور اس کے عرف ''اَطُّعمه'' کی وجه تسمنه یہی ہے۔ میرزا حیب اصفهائی نے اس کے دیوان کا ایک عمدہ نسخه مرتب کر کے ۲۳۰۳ه/۱۸۸۵-۱۸۸۹ء میں استانبول سے شائع کیا تھا اور اس کے سانھ فرهنگ اصطلاحات مع عربی و برکی مترادفات، کا بھی اضامه کر دیا مھا (ان میں سے مقریبًا پچاس [اصطلاحات] کا H Ferté نے برحمه کیا ہے)۔ اس ديوان مين كنزالاشتهاء (استهاء كا خزامه) مع ایک دیباجر کے (مترجمهٔ Ferie ) شامل ھے، جس میں تایا گیا ہے کہ مختلف اصناف سخن کو اس کے پیش رو پہلے هی شهرت دوام عطا کر جکر بھر اور جو کیھ اسے کہنا بھا وہ سب ہاتیں اس سے پہلے کہی جا جکی مھیں ۔ چنانچه اس نے محض اما کام کا که بہت سے نامی گرامی شعرا (ان کے ناموں کے لیے دیکھیے ہراؤن) کے تخیلات کو ''مطبخی'' اور ''اشتہائی'' سانجوں میں ڈھال کر پیش کر دیا، گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کسه تسحاق ایک ظریف نقال تھا۔ یہ بات کنرالاشتہاء کے علاوہ دیوان کے جزو دوم پر بھی صادن آنی ہے، تيسرا حصه دو مختصر مشور تصنيفات پر مشتمل هے، جن میں جا نجا اسی رنگ کے اشعار ملتے هیں ان کے آخر میں اصطلاحات مطبخ کی ایک مزاحیه فرهنگ مے (ان میں سے بعض کا درجمه Ferté نے کیا ہے) ۔ اگر عبید زاکانی ہجو کا استاد ہے تو، گو

ا تحریف مشعک (Parody) کی مثالیں اس سے پہلے بهی موجود هیں، تاهم بسحاق اس صف سخن کا بادشاہ ہے، جس میں اس نے اپنی ممام تر ادبی صلاست صرف کر دی ہے۔ . . . اس نے جسو محدود سيدان النر لير ستخب كيا اس مين کمال بیدا کیا اور تدم قدم پر طراف و جدّت كا ثبوت ديا ـ ايك قادر الكلام صاحب طرز شاعر ہونے کی وجہ سے اس نے ممام اصناف سخن میں سے تکلّف شعر کیمے اور اس سسلے میں معیاری زبان اور فارس کی مقامی بولی دوبوں سے کام لیا۔ اس کے ادرے میں آخری فائل ذکر بات به ھے کہ اس نے سہب سی فتی اصطلاحات کو قعر کمنامی سے نکال کر متعارف کرایا، جس طرح " له اس کے مقلّد [نطام الدین] محمود قاری نے کیا، جس نے دیوان سَحاق کی طرز پر اپنا دیوان آئبسه [لباس کی جمد ] تصنف كيا.

([II. Massé] J P. Horn)

بُسُر : س [ارطاه سُعمیر (۔ ابی ارطاة) اور بعض غیر مستند انساب میں بُسر بن ابی ارطاة بھی آیا ہے]، ایک عرب سپه سالار، جو قریش کی شاخ بنو عاس سے

بھے اور مگے میں ھحرت سے قبل کے آخری دس سال میں سدا هوہے۔ ان کے صحابی هونے سے انكار سرف سيعي روايات سين ملتا هيـ سُسرم اس اسادی صوح نے ساتھ حس کے سبہ سالار حضرت حالہ بن ولند بھر سام گئر ، حیمان وہ اپنی دلتری کے باء شر مساؤ وهے با بعد اوال انہوں و فتح افریقہ میں ۔ عصّه الله به ان کی حاسری کی سا در بها الله حصرت سمراء ال کے لیے دعا ادوائی اور انہیں اعام حطا کما حاله حکمی کے وراں اس آر نیر اگر ہے حوش و حروث سے اس ماونه اس کا ساتھ دا۔ اور ﴿ وَ كَالْمُو فِي رَا الرَّاسِيعُ لَمُودُمِّلُ مِنَ السَّمُطَ دُو ان کی حماسہ راما ہ ۱ما ۔ ک صفی کے موقع ار وہ سامی لسکر میں سامل بھے یہ اگر میں سو انھوں نے مصر کو اوس ماویدر<sup>د</sup> کے اسے دوبارہ فسم الرابر مان عَمُوه رح أن العاص في أعالما كي ما تُسُور واري سمایاں شخصت کے مالکت ہے ۔ وہ دراہم طوڑ کے بدوی سرداروں کا سومہ مھے اور برے سیمت کر ازامسمعای: الاد،اب؛ داح العروس، بذیل مادہ)]. مشہور ہے۔ حب سر دو حامیاں حصرت علی ام کے منابار میں الدرون عاب میں بہت کیا ہو انہوں ہے ، اری د حکوی سے جبک کی، اور عمار میں معالدیں حمدرت عثمان کے بھکانوں شو ساہ و بریاد شر دیا۔ اس بارج ا چوں در ہو آسہ کے ساتھ ا سی وفاداری کا سوب دیا حس در نعد مان فیرف مسلم ان مُشَّه اور حمّاح <sup>ا</sup> هی ستب لے جا سکے یہ یعن میں کسر سے کمنداللہ ا نے عباس ہے کے دو توجیر نشیق کم ہلا ک کا ا اور آس محمصر منهم مین حس د انجام حصرت حسن ب<sup>یر</sup> بن علی ب<sup>ین</sup> کی خلافت <u>سے</u> دست برداری بر ھوا وہ ھراول فوج کے سالار میر ۔ انعام میں آنہیں تصریح کا عامل تنایا گیا ۔ سہاں آانہوں آ ایک آمرانه حکومت فائم انر لی ۔ تُسْر عراق میں ، مهت قليل عرسر بک رهے، ليکن وہ ينهال ايک بار پہر زیاد ہی اسہ کے سیوں کو گرفتار درنر ،

آئے، اور اس سخت کارروائی سے انھوں نے حضرت ا علی رخ کے آخری مسلّح حامی کو اطاعت پر مجبور کر دیا، بعید ازال هم پسر کو بورنطی سلطنت کے خلاف می بحری سهمات کی قیادت کر تر دیکهتر هیں.

ہ ۱ / . ع ۲ کے بعد امیر معاویه رام کے یه عائب حو كمهي سيه سالار اور كبهي اميرالبحر رهي، سيدان سياسب يي عائب هو حاير هين، اگرجه كما عاما هي كه وه اسر معاويه ره كي وفات تك آل کے دربار میں رہے۔ خلیمه ولند اول کے عہد میں ان كا ذ در بهر مليا هے حب كه جايا هے كه البیوں نے افرائی اوج نشی میں دوبارہ مصّه لیا تھا۔ دوسرے ماحد کی رو سے انھوں سےعندالملک کے عمد من مدينة موره مين وقات يائي ـ معلوم هوتا هـ له سر ربه داویل عمر پائی [ان کی اولاد و احفاد میں ناسور محدث کررہے ہیں، ح*ن سے* امام ن**خا**ری<sup>ہ</sup> ا اور امام مسلم مد اپنی صحیحین میں روایت کی ہے

Etudes Sur le . H Lammens (۱) : غاخله (Y) TAM (MA L MY or irégne de Motania I اللَّادُّدري : مُتوح، ص ۲۲٦ تا ۲۲۸، ۲۵۸؛ (٣) ابن حَجْدِ ؛ الأصالد ؛ ١٠٠١ (١٨) أن الأثير ؛ أَسْدَالْغَابَه ، ١ : ١٩٠٩ ل ، ١١، ٢ : ٣٩٢ (٥) المسعودي : مروح، ه: سرم ما هرم؛ (٦) الاعابي، س: ١٣١ تا ١٣٢ و . : : ٥م ما يم ( ) الطّبرى، ١ : ١٠١٩ ٢٣٣٢ ..... ל זהק ל זהק פ ז : ון ש קון דף: (١) البرددي و صحيح ، ١: ١٠ (طبع بولاق): (٩) نَشْمَيْنَ المُحدَّنين (محطوطه در كتنخانه حديويه، قاهره ! (١٠) ابن ابي الحديد : شرح بهُمَّ البِّلاغَه، ١:٩:١ سعد؛ [(١١) ابن حرم : حمهرة أنساب العرب، ص ١٤٠٠ (١٠) الرركلي ؛ الاعلام، ب : ٣٠، مصوصًا مآحدً ؛ (١٠) اساب الأشراف، ص ١٩٢٠ .]

(ادان) H. LAMMENS)

ا حلقهٔ ﴿ رَمْ سِينْ سَامِلُ هُو گُئْمٍ.

مآخذ: Oices o 8 Arkheolo-: Smirnov (,) : مآخد Journal du Ministère de 32 'gičeskom siezde P Instruction Publique ، سینٹ پیٹرز برگ ، ۱۸۹ ع، ص Problema , V. Belitzer (7) : 72 5 1 1771 Trudy Instituta 32 Proizkhojdeniva Bescrmy un : Negovitzın (۳) : ماسكو د ۱۹۱۵ ماسكو د Linografii Bolshaya Sovetskaya Entziklopediya 33. Besermyai c ه. ۱۹۳ : ۲۱ تا ۲۲۱.

(A. BENNIGSEN)

بسُ سُرَ بِيا: Bessarabia رَكَ به بِجَاق.

بُسط: (ع)صونيوں كى الك اصطلاح، جس كا \* اطلاق اُس روحانی لیفنت (حال) پر هوتا ہے جو سام اسد ( رحا) میں طاری هوئی هے ۔ اس کی ضد ''بص'' ہے اُرکے باں] . ببض و بسط کی تائید س به درآنی آیت پس کی جاتی ہے : وَاللّٰهُ يُقْضُ وَ يَسُطُّ.. الآيه (٧ [البقره]:٥ ٨ ٧) ( = قبض و بسط دونون حالیں اللہ هی طاری کرنا هے) جونکه بسط محض ایک "حال" ه لهدا اس كا شخصي اعمال سے كوئي ىعلى سهن بلكه وه ايك احساس مسرّب و فرحت هے حوصومی کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اسی لیے معص صوفی اس معام کو مقام "وقیض" سے ادنی معبور کریر هیں ۔ اس با بر که جب یک آخرکار خدا کا وصل حاصل به هو اور انسان کی انفرادی هستی اس کی داں میں گم نہ ہو جائے باس کے سوا کوئی اور احساس اساسب ہے۔ اس نکتے کی وضاحت جنیدہ بعداءی کے اس بنان سے هوئی هے: "حوف خدا مجھ میں 'فض' بدا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اسد مجھ میں 'بسط' پیدا کرتی ہے۔ جب وہ خوف کے ذریعے محھ میں انبض پیدا کرتا ہے تو میں اپی خودی سے باہر ہو جاتا ہوں لیکن کا اعلان هوا تو زیاده تر سرمی علاسه طور بر دوباره ، وه رجا کے دریعے مجھ میں 'بسط' پیدا کسرتا ہے

بسرمی : (Besermyans) یا کلازوف تاباری Glazov Tatars)، سلی اعتبار سے ایک سبرد قوم، جو شمالی روس میں رهبے والے آدسربون (Udmurts) (Votyaks) سے رشتہ ، نہمی ہے ۔ ان کی اصل کے ہارہے میں حمالہ بطربات ملتر ہیں۔ لو کہ انہیں فنستامی (Finns) با پر هَمَّ ، جو نرکی اثر کے ماحب آ گئر اور بعض فر سیال ہے کہ یہ تدیم دُما سعاروں (Kama Bulghars) کی نسال سے هیں، حو نوای طرح آدمزت زبان و نفاور. یو سابر هو کثر هیں ـ اب به سوويٹ ميں شامال هيں .

سوویٹ حاومت کی ۱۹۴۹ء کی سر شماری ہ یں سہرسوں کی بداد دس عرار سسس بتائی کی ہے، حل مان سے اور عزار الک سو پجالو مے حود مصار حمهورية اشترا شة أدُّمرُب ع اصلاع بلنودو Bilizino اور آگانسک Yukamenski سے بعنوں رائیسے ھیں اور اله سو چوشس موضم سلوبوا سلاو Slohodskoc ك کرد و بواج سے، جو علاقة دروف Kirny میں دریائے و الکا Vyatka اور دریاہے جیسرہ Ceptra کے سیکم ہر واقع ہے۔ سرمی دو ریایی جاشے علی ۔ ینه روسی جمهورده آدیر بی روسی رمان اور علاقه زروف میں قارانی باباری بولنے ہیں ، در ادمرت، حس میں ماہاری زبال کا نہا دخل ہو گیا ہے۔ سردری طور پر انهیں سرهوس صدی عیسوی ، س عنسائی ہا لیا گیا سے اور استوسر کے اسلاب یک ایہاں فنسائ والأكامكمل أنرو سمحها مانا بهاء لبكن حممت به هے اللہ وہ بال سے مسلمان عی رہے اور ا ہوں نے ایسی رسوم رقرار رائھیں خو روا ما اسلامی هیں، خصوصاً حس انسی کی موت واله ھو جانی دو وہ آرمھوڈ ٹس پادری کے بعد باباری ملّا کو بھی بلا لیا کربر بھر .

جب ۱۹۰۵ء میں مدھی عادت کی آزادی

تو سیں اپنی خسودی میں واپس آ جاتا هوں'' أشاهرود سے چهر كيلوميٹر (تقريبًا دو ميل) جانب (القَشَيرى: الرَسَالَة، ص م) \_ ابن الفارض كے يه اشعار اس صوفی نظریر کا خلاصه بهت حوبی سے بیان

آوَ في رَحَمُوب البَّسُط مِثْلَى رَعْمُهُ مها أنسطت آمال أهل سيطتي و في رَهْبَــوب النَّبْض كُلِّي هَيْــة نفيما أجلت العين متى أجلت

(دیوان ابن الفارض، سروت ، ه و ، ع، ص ، ، ب س آخر)] (ترجمه: سط کے حال میں جو رحم مے میں اس میں سرابا خواهش بن جاتا هوں، اس کی وجه سے مام دنیا 🖟 کرلیا، لیکن ماریخ فتح غیر یقینی ہے (طبری، حواله کی خواهشات وسیع هو جانی هیں ـ "قبض" کی حالت | در Schwarz). میں جو دھشت ھوتی ہے اس میں مجسّم ھیبت بن جاتا ھوں اور جس کسی پر میری نظر بڑتی ہے اس کی گردن میرے سامنے احترابا جھک جاتی ہے) ([قب] نكلسن: Studies in Islamic Mysticism؛ ص ٦٠ - (٢٥٦ [حضرت على] هجويرى " لكهتے هيں [پس قبض عبارى بود از قبض قلوب اندرحالت حجاب و بسط عبارىيست از بسط قلوب اندر حالت كشف ( كشف المحجوب، تهران ٣٣٦ه، ص ٩٨٩، س ١ ما ٣)] (= "قبض" سے مراد هے حالت حجاب میں دل کا سکڑ جانا اور "سط" سے مراد ہے حالت کشف میں اس کا پھیل جانا). [مآخذ: (١) الرسالة القشيريه؛ (١) كشف المحجوب، سهران، ص ۹۸۹؛ (۳) تهانوی : کشاف اصطلاحات العنون، سروت ١٦٩ عن ١ : ١٢٩ تا ١٢٠]. (A J. ARBERRY)

> بسطام : (بيز تُسطّام اور كمهي كبهي تسطام) خراسان کا ایک شہر جس کی آبادی (۱۹۵۰ع کی سرشماری کے مطابق) چار هزار کے قریب ہے اور جو ضلع (شمهرستان) شا هرود کے قلعۂ نو کے بخش (County) ! میں واقع ہے۔ اس کی جانے وقوع ہ ، درجے طول بلد مشرقی اور ۳۹ درجے ۳۰ دفقے عبرض البلد شمالی ا

شمال البرز کے بہاؤوں میں ھے.

اس شهر کی تاریخ قبل اسلام معلوم نهیں .. ایک روایت کے مطابق اس کی بیاد بسطام نام حاکم خراسان نے اپنے بھتیجے خسرو دوم (پرویز) کے عهد حکومت میں رکھی تھی (نواح . ۹ ه ع) ـ یاقوت اس شہر کو شاہور دوم سے منسوب کرتا هے (قب Schwarz ).

د. عربوں کے دورِ فتوحاب میں سوید بن مقرِن نے جرحان پر حمله کرنے سے پہلے اس شہر پر قبضه

عباسي حلاف مين بسطام صوبة قوس مين صوبائی صدر مقام دامعان کے بعد دوسرا نؤا شہر تها ـ حضرت بايريد البسطامي [رك بآن] كا مدفن ھونر کے علاوہ اس شہر کے متعلق اور کچھ معلوم سہیں۔ تاناری حملے کے بعد اس کا زوال شروع ہوا اور بلحاظ اهمیت شاهرود نر اس کی حکه لرلی ـ بایزید میرے کے متعلق دیکھیر - Houtum Schindler در Schindler عن ص ۱۶۱

آج کل حضرت مایزید ج کے مقبرے اور خانقاہ کے علاوہ یہاں چھٹی صدی عجری / بارھویں صدی عیسوی کے قلعر کے کھڈر اور ایک امام زادے محمد کے آثار بھی ملتے ھیں ۔ مسجد غالباً اٹھارھویں صدی عیسوی کی بی هوئی ہے لیکن سینار اور اس کے درادر کا گنبد مہت پہلے کے میں۔ ان یادگاروں کے لیر دیکھیے E Herzseld در Der Islam) در ٠١٦٩ تا ١٦٨ : (١٩٢١)

مآخذ : (۱) Le Strange (۱) نور آدر) ran im Mittelalter : Schwarz نا لائبزگ ۱۹۲۹ . ٨٧ تا ٨٧٠؛ (٣) فرهنگ جغرافيائي آيرآن، طبع رزم آرا، تهران ۱۹۹۱، ۳: ۲۸ ۰

(R. N. FRYE)

بسطام : بن قيس بن مسعود بن قيس،ابوالصهاء يا أَبُو زَيْق (بتول ابن الكُلْبي : جَمْهُرد، ص ج. ب. المعروف به "المتقمر")، رماية جاهليب كا بيلن. شاعر اور بنو شَیبّان کا سد ۔ اس کا حانداں تی شریب اور معزّر سریل بدوی خاندانیال می شمار هنوبا تهما (الأغاني، ١١: ٥٠١) ـ اس ٥ والد (البَحْدُ، ص سوم) ذوو الآثال (دروني ممالک نے حکم اول سے عطانہ لیے والوں) میں سے بھا، اور سامای بادشا هوں نے اسم آنگہ اور منجعہ سرحدی علاوے (طَفُّ مُقُوال) اس شرط در علور حاکر درن راجے بهر آشه وه قائدون دو در دار سے بار راہمے ۔ حودکه مدید اہمے ہی صلیے والوں کی معالمت ہی سا پر وه اپنا به فریصه ادا به در سی اور اس پر به نمهه بھی دیا کیا دہ اس نے ایرانی مکومت کے خلاف عرب سرداروا، سے سار بار کر راٹھی ہے اس اے اسے فہ در دیا کا اور ایک ارائی فد جانے ہی مين اس كي وقات هوايي (الأسابي، ٢٠٠٠).

ید باب بڑی معیی خرف کے کہ سندام ہے اسے والد کی موس کا اسام ہم سات اس کے درعکس دوبار میں عربوں کی فیح کے باوجود، ابرائی حکمت عملی بسطام کی رفافت حاصل حربے میں ردمات رغی اور ایک خاصی معیر روایت (السائص، ص میں مره) سے بنا چدا ہے کہ شمای فوجوں کو میں تمر کے ایرائی عامل نے مسلح نیا بھا۔ سفام حیثی صدی عیسوی کے اوامر میں بیدا جوا (۱۲۵ میں کی عمر میں عیسوی کے اوامر میں بیدا جوا (۱۲۵ میک عمر میں اسے قسلے کا سردار بن گیا راس الکلی: کیات مذکر اور بڑی کیسای سے اپنے قسلے کو متحد کیا۔ اس کا شمار "حراروں" میں سے عوبا ہے کیا۔ ایرائیوں سے لڑنے کا حیال المعیر، میں من م) ۔ ایرائیوں سے لڑنے کا حیال قرک کو کے اس نے اپنی بنام سرگرمیاں اپنے قسلے کو متحد قرک کو کے اس نے اپنی بنام سرگرمیاں اپنے همسایہ بنو تمیم کے خلاف منعطف کر دیں.

المُلادُري کے بنان کے مطابق بنو تمیم کی شاح ہو یرتوع کے حلاف اس کا پہلا حمله الأعشاش كے مقام ير هوا (انساب، ١٠ ، ٩٩٨ - ١٠) ـ أَسَا ي فوحول كو شكست هوئي ، بسطاء حود ا رفتار ہوا اور مدیے کے بعیر رہا کر دیا گیا۔ اس کا ده سراحمله عالماً قُشاوه کے مقام ہر هوا (انساب، ، ؛ س، ۱ . س) ـ اس موقع پر يه نات واضح طور پر نہی گئی ہے کہ سطام نے بدات خود حمله آور دستوں کی مادب کی، لیکن اس حملے کی بحامے خود دوئی اهمنّت درس مهی اور به معض قسله بدو سَلمْط إن يربوع] كے حيد اواك پكڑنے ير حتم ہوا۔ سُلمان کے منام ہر الأفرع بن حا س سے جنگ بھی بطاعر اسی سروع رمانے کا واقعہ ہے ۔ اس جنگ میں الأَنْرَءِ [رَكَ بان] كرنبار هوا \_ غَيْط الْمَدّره كا حمله (حو يوم نَطْن القَلْم كے نام سے مشہور هے) ذرا ربادہ سنڈین بھا ۔ بسطام کے فوجی دسوں نے نَعَالب کے ایک قبائلی وفاق پر حملہ کما اور اس ہر علمه پانا، لیکن جب حمله اورون نے بنو مااک بن حَمْطَله کے خلاب پش مدسی کی دو ابھیں سراحمت ک ساسا درنا پڑا اور سو ترتوع کے جنگجو سپاھنوں ک مدد سے ننو مالک نے انھیں مار بھگایا۔ سطام دو عَتَبْهُ مِن حارث نے گرفتار کر لیا، اسے مہت بڑا صديا ديما برًا اور محمورًا يه عهد كرنا پرُا نه وه ائده سنة عَتْمَه پر حمله سهين كرے كا (اساب، ورق ۹۹۸ - الف، ۹۹۸ - ب، ۹۹۹ - الف) - کچه عرصے بعد اس نے اپنا عہد توڑ در دوقار کے مقام پر عشه کے سٹے کے حیمے پر حمله کر دیا (اساب، ورق ه ۹ ۹ - ب، ۹۹ ۹ - الف) اور اس کے اوطول پر قبضه کر لیا (یه حمله یوم فیخان کے نام سے بھی مشهور هـ) ـ سطام اس كاميايي سے مطمئن نهيں ھوا اور اس نے عُتُسبه کو اسیر کرنے کے لیے بنو تمیم پر حمله کرنے کی تیاری کی، لیک اس نے

اس موقع پر الصمد (ذو طلوح) کے مقام پر اسے شکست ہوئی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ! (انساب، ورق ۹۹۸ ـ الف) ـ الآفاقه کے مقام پر ایک أور لڑائي هوئي، حو العَيْطَيْن با العَظالَه كي لڑائي کہلائی ہے۔ اس کی تیاری اور امداد انرانی عامل | عین تُمر نر کی تھی ۔ اس میں حمله آوروں کو شکست هوئی اور سطام فرار هوا (آنساب، ق س ، ، ، ، ، ، ، بسطام نے آخری لڑائی نَمَا الْحَسَ کے مقام پر لڑی ۔ وہ ایک نیم دیوائر مبیّ، عاصم بن خدیفه، کے هاتهوں مارا گا، جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نر حضرت عنمان م کے حصور میں اہر اس کاردامے کا فہ در بڑے فخر کے ساتھ کیا نھا۔ اس کی ناریخ وفات سریباً ہ ، ۹ ہ متعین کی جا سکسی ہے.

بسطام کی اولاد و اخلاف سے سعلق همارے ہاس مہت کم معلومات ہیں ۔ اس کے سٹر زین کی بیٹی مدراً کی شادی الفرردن سے هونے والی مهی لیکن ماریخ معررہ سے پہلے ھی اس کا اسمال ھوگا [ان حزم: جمهره، ص ۲۰، ۳۲۶].

يسطام كے متعلق كہا جانا ہے كه وہ عیسائی مھا۔ وہ ابنے قبیلے کا سیّد [سردار] مھا۔ جب اس کی موں کی خبر اس کے مبیلے والوں کو پہیجی تو انھوں نے اطہار عم کے طور پر اپیے حمم گرا دیے ۔ اس کی موب پر بہت سے مرثیے کہر اور اس کی ذات کو بدوی جرأب و ، شحاعت کا نمویه اور مثال قرار دیا گیا ـ لیکن الجاحظ کے وقب تک عبران کے شہروں کے محلوط شہری معاشرے میں اس کی شہرت کا آمسات [س سُداد] کے مصر سنا زیادہ پسد کریے بھے (آلبیاں، ۱: ۲۳)، جو ان کے معاشری مساوات کے اِ کے ها بھوں حلب کی جو بربادی هوئی وہ اس نے مبلانات سے قریب تر تھا (دیکھیر الاً، ب، بذیل مادة عترة از R. Blachère).

مآخذ: ( , ) مآحد مدكوره در E. Bräunlich : Bisiam b Kays لائيزك ٢٠١٠ اور جو Bisiam b نے Bräunlich کی کتاب کے تسمرے میں دیے هیں، در ۱۶۱، ۱۳: ۲۳؛ (۲) ابن الكلِّي: جَمْهَرَة الْأَنْسَاب، مخطوطهٔ مورهٔ درطانیه، عدد .Add ، ۲۳۲ (اسکی اطلاع محمد س حبیب نے دی ھے)، وری س ، ۲ ؛ (م) البلادری : أَسْاب، معطوطه، . ، : ورق ۹۸۸ . الف، ه ۹ ۹ ـ ب، ٩٩ و العام ١٠٠٠ - ب، م ١٠٠٠ ب؛ (٣) الجاحظ: البيان، (طبع السُّدُوبِي)، بمدد انباريه؛ (ه) مُعَمَّد س حيب : المُحبِّر، بمدد اشاريه؛ (٦) السُّويَّدى: سائک، بعداد . ۱۹۸ ه، ص س ۱۱۰ ۱۱۲ س ۱۱؛ (م) الأمدى : المُؤتف، ص ١٠٠، ١١٠١ (٨) المُزْبّاني: مَعْجَمَ الشَّعراه (طبع Krenkow)، ص ٣٠٠، ٣٢٣ ه. س؛ (٩) ابن حَزْم: جَمْمَرة (طبع Lévi-Provençal)، ص ٢٠٠٠؛ (١٠) جواد على : تَأْرِيخَ، نغداد ٥٥٥ وء، 'A propos de trois poètes arabes d'époque archaique : W.Caskel (17) 'Ymq " Ym1: m 'Arabka 32 (17) : 1 · · · : r 'Islamica > 'Aijam al-'Arab محبّد س زياد العربي : أسماء التحيل (طبع Lovi della Vida)، ص . ٧، ٩٠ ؛ (م١) الوالبَعاء هَبُهُ الله : المَاقب، محطوطة مورة برطانيه، عدد ٩ ٩ ٣ م)، ورق ٣ م . الف، ٨٣ ـ س، ٢٨ ـ الف، مم - الع، ١١١ ـ ب؛ (١٥) الجاحظ: العَيوان، (طمع عبدالسلام هارون)، ١: ٣٣٠، ٢: ١٠،١؛ [(١٩) المرد: الكامل، بمدد اشاريه].

(M. J. KISTER)

البِسطامي: الويزيد، رك به الويزيد.

البِسطامي: عبدالرحمن بن محمد بن على بن غروب هو چکا مها اور لوگ اس کے مقابلے میں عُنتُرہ ، احمد الحَمّى الحَرّومي، ابطاکیه میں پیدا هوا اور معلوم هوتا هے که ۸۰۰ه/۱۰۰۰ء میں نیمور اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے پہلے مصر میں تعلیم حاصل کی اور پھر برسه گیا، جو اس

وفت عثمانی ترکون کا دارالخلانه اور سلطان کی قدام گاه تنها ـ وهان اسم سلطان مراد ثانی کا نقرت حاصل هدا، جو علم و فصل کا نثرا سربرست تها ـ البِسطانی کی نبخت سی تصانف سلطان موصوف کے نام معنون هن - ۱۸۵۸ م / ۱۸۵۸ عالم تها].

البِ علامی میومی مشرب بها اور مسا به این کے نام سے ظاھر ہے وہ سرومی [رک آن] درویسوں کے سلسلے سے مشاکہ جاء جو ابحد کے دروف اور آن کے مر ثبات دو میومانه احمیت دسے بھے۔ (دیکھے اس کی ثبات تشف اسرار العروف اور سمس لاقاق فی علم العروف، حو ۱۹۸۸ مرام العروف اور سمس لاکھی گئی) ۔ اس کی اسی قسم کی نبانوں میں سے ایک مشاح العقر العام میں فسم کی نبانوں میں سے بر مسعدد بداس العیار، میں میر منا هم المولی میں بر مسعدد بدان العیار، میں میر منا هم المولی میں باریخ اور حفرافی کے موسوعات پر بھی قام الهایا۔ فی مبا هم کی نبانوں میں اس کی اس قسم کی نبانوں میں اس کی وہ دائرہ المعارف ہے حس ن نام القوائع المشکنة فی المعارف ہے حس ن نام القوائع المشکنة فی المقارف المحدد ہے.

" برا للمان Brockelmann مآخل ( ) برا للمان الماخل ( ) برا للمان الماخل ( ) برا للمان الماخل ( ) بالماخل الماخل ال

(M. SMIIII)

رو \_ وہ خاص رعایت جو وزیر اعظم محمود [پاشا] نے شاہ بوسہ کے لیے منظور کی تھی منسوخ کر دی گئی، اور بھر . . . اس بر بھی بیار ہوگیا کہ اس بادشاہ کے لیے جو ،وت کا حکم دیا گیا بھا اس کا بھاڈ اپنے ھابھسے درت، چانچہ اس نے واقعی اس کاسر کاٹ لیا۔ السطامی نے عربی اور فارسی میں منعدد کتابیں نفست کیں، جن میں الرّمخشری کی الکشاف کی شرح بھی شامل ہے۔ بسطامی فخر الدیں الرّاری کے اخلاف میں سے بھا .

(CL. HUART)

بسطه: Busta، هسپانوی نام نازا Busta، حسے حمرافية فديم من ستى كنها كبا هے، [يرانا روسى مام باستی تها، بعد کو سبه یا بسیاله Bastiana ھوا ۔ عربی نام اسطه اسی روسی نام سے با ہے۔ آج كل وه بازا كهلاما هي ؛ الدلس كا تأرّ معي جعرافيه، ص ١٥٦] - آح کل صوبهٔ غرباطه (Gianada) کی ایک قسمت (Partido) کا صدر مقام ہے۔ یہ غرباطه سے شمال مشرق کی حالب سڑک کے راسے ایک سو سئس کیلوسٹر ہے ۔ الادریسی ساتا ہے در درسایے درجے کا خوشحال اور حوب آناد شهر بها، جو ایک حوشگوار معام پر واقع بها، بير فاهه بيد بها اور اس مين متعدد بارار چے اور ایک بحاربی مر لر بھی بھا، حہاں مقامی اعل حرفه طرح طرح کی صعب کاربوں میں مصروف رھتے بھے ۔ شہر میں شہتوب کے درختوں کی فراوانی بھی [اور ریشم کے ئیڑے پائر جاتر تھر]، اسی سب سے یہاں ریشم کی صنعت وسیع پیمانے پر تھی۔ بازا زیتون کے باعوں اور مختلف اقسام کے پھلوں کے درختوں سے بھی مالا مال تھا۔ یمیں وہ کارخابر (طروز) واقع تھے جن میں جانمازیں یا مصلے (حمهیں اسطی کہا جاتا تھا) ستے تھے۔ یه زربفت سے تیار کیے جائے تھے اور (خوبی کے اعتبار سے) نے مثل مانے جانے تھے ۔ یہاں سرمه (کحل یا Sulphide of مانے جانے تھے ۔ یہاں سرمه (کحل یا Antimony)، جو آنکھوں کی صفائی کے لیے ستعمال ھونا تھا، شہر کے وریب ایک پہاڑ سے دستیاب ھونا تھا، حو حبل الکحل کہلانا بھا ۔ اموی حلاف کے رمانے میں بارا میں فرفه مضارب کے لوگ خاصی معمداد میں موجود تھے، جس کا لوگ خاصی معمداد میں موجود تھے، جس کا مابعت نظام (Bishopric) کے آخری حصے میں . . اس مابعت الیان کے آخری حصے میں . . اس شہر پر الدوحد بن کے عمد حکومت کے کئی والیوں مصری سلطت [رک نه نصر، بنو] کے بانی محمد بی نوسف بن احمد کے قبضے میں آگا،

مَآخُلُ: (۱) الأدريسي، دتن، ص ۲ ۲، ترجمه مآخُل: (۱) الأدريسي، دتن، ص ۲ ۲، ترجمه ص ۲ ۲، ترجمه ص ۲ ۲، القوويسي: (۲) القوويسي: E. Lévi-Provençal (۳) عملانق: (۲) العدري كے مطابق: (۲) العدري العدري كے مطابق: (۲) العدري دعالمان كے مطابق: (۲) العدري دعالمان كے مطابق: (۲) العدري دعالمان كے مطابق: (۲) العدري دعالمان كے مطابق: (۱) العدري دعالمان كے مطابق: (۱) العدري دعالمان كے مطابق: (۱) العدري دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، العدري دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، العدري دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے مطابق: (۱) الادريسي، دعالمان كے

#### (A. Huici Miranda)

[تعلمه : بسلمان به ۱۹ م ۱۵ مین اس شهر پر قائض هوے اور نویں صدی هجری / پدرهوس صدی عسوی کے آخر بک یه برابر اسلامی حکومت میں رها ، دورِ آخر بین عرباطه کے بین بڑے سمروں میں سے ایک یه بھی بها ۔ مسلمانوں کے زمانے میں یہاں بجارت کی گرم بازاری بنی اور آبادی پچاس هرار کے فریب بنی - ۹۸ ه/ مهر میں فرڈیند اور ارابله نے اس پر قبضه کیا ۔ گویا آٹھ سو برس بک یہاں مسلمانوں کی حکومت رهی (اندلس کا ناریخی جغرافه، صفحه ۱۵ م) ۔ وی دائدی اکیس هرار کے قریب ہے .

(غلام رسول سهر)]

بسُکُرَه : الجزائر کے جنوب مشرق اور صحرا 🔹 کے شمّالی کنارہے پر ایک قصبه اور زیبان کا بعلستان، حو سطح بحر سے ایک سو سے ایک سو س مٹ کی بلندی پر دریائی مٹی کی مخروطی پہاڑی اور اوید [وادی] سکرہ کے مغربی کمارے کے وسیع سُسب کے دیانر پر، جو آوراس [رک بان] کے تودہ کوہ سے لر کر کوہ اطلس کی مغربی صحرائی چوٹیوں تک پهيلا هوا هے، واقع هے يه مقام هميشه سے خانه بدوشون اور فانح چرواهون کی گزرگاه رها ہے۔ یہاں کے بیلگوں آسمان کی، جس پر شاید ہی کھی بادل آمے ہوں، اور معتدل سرمائی آب و ہوا (ماه حنوری میں اوسط درحهٔ حرارت ۱۱۵۲ درجر [سسٹی کریڈ] = ہہ درجے فارن ھائٹ ھوہا ہے) کی وجد سے اسے ایک سرمائی صحب افرا مقام کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے (سہاں بہت سے ہوٹل هس) ۔ لیکن گرمیوں میں یہاں شدید گرمی هویی هے (حولائی میں ۳۳۰۳ درجر [سنٹی گریڈ] = ۹۲ درجر فارن ھائٹ) جو کھجوروں کے پکنر کے لیر اچھی هوري هے۔ مارش بالعموم بہت كم (١٥٦ ملى منثر = م ۱۰۱ انچ سالانه) اور بہت نے قاعدہ هوئی ہے۔ نیرہ سو ھمکٹر کے رقبے میں پھلے ھوے نخلستان میں پندرہ هرار سے ریادہ کھجور کے درحت اور پھلوں کے هراروں دوسرے درخت هیں ـ انهیں چشموں کے پانی سے، جسے نہروں کے ذریعے پھیلایا گیا ہے سیرات کیا دایا ہے ۔ نحلساں کے جنوبی کنارہے یر جو اور گندم کے وسع کھس ھیں، جو سردیوں کے فاصل پانی سے سیرات هونے هیں ـ یہال فصل اپریل کے شروع میں کاٹی جانی ہے ۔ آبادی کا بورہی حصّہ، جس نے معربی شہر کی صورت اختیار ا در لی ہے اور جو انتظامی، مجارتی اور سیاحی مرکز ہے، متوازی خطوط میں بنایا گیا ہے؛ اسے نخلستان سے دریا کے اوپر کی سمب ایک قلعے کے قریب

تعمير كيا كيا تها - مسلمان كاشت كار ديهاتول مين پھیلر ہوے میں اور کچھ کحی ایشوں کے مکانوں میں وهتر هیں ۔ یه سب کاؤں زیادہ تر جبوب میں ایک قدیم ترک تلعے کے ارد گرد واقع می ۔ ان دیمات کے نام یه هیں: مسد Msid، سات الدّرب، رأس القريه (al-Guercia)، سندى بركاب محسّمه (Medjeniche) أور قيداشه ( برقداشه) (Medjeniche) - ان دیمات سے ڈرا ہے کر سہر کے تناری سی میرہ، الکورہ، فلبائی Filiach اور عام Aliya کے دیہات ھیں ۔ سکرہ رنبان کے تخلسانوں کا سب سے سڑا مے در ہے اور بال کی آبادی باوں ہرار پائے سو ہے، جن میں سے نجھ یورنی ہیں۔ یہاں کے رب ( Fouggourt ) اور سطعاری کے دومیاں رال جلمی ہے اور بالب لائن میں ہے، جس کے ذریعے ۱۹۵۸ء کے بعد سے حسای مسعود Phillipsville all the style of Hassi Missoud نک پہنچایا جانا ہے اور حسے جاند نک ارھا دینے

سکرہ ددیم شہر وسکرہ Ves..ira کی حکہ دا ہوا

ھے۔ یہ شہر رومی جو نبول (Limes posts) ہے۔
ایک جوگی بھی، جس پر بوربطوں کا قبصه دینا بہیں
بھا۔ اس نام کا سراع بسری صدی عجری/ گدارعویں
[به بصحح نوبی] صدی عسوی سے مدا ھے، جب که
العیروان کے دو اعلم نے اسے راب احمع رشان) کے
سارے صوبے سمت فتح کیا بھا، حس کا صدر معام
اس رمانے میں طُنّه بھا، حو مشرقی هُذُنه Hodna
میں واقع ہے۔ بو حماد کے زیر حکومت بسکرہ
میں واقع ہے۔ بو حماد کے زیر حکومت بسکرہ
کونسل کے ھاتھ میں بھا۔ اس نوسل کی قیادت
کونسل کے ھاتھ میں بھا۔ اس نوسل کی قیادت
کونسل کے قاتہ ہو سندی برابر لائرے رفتے تھے۔
البُکری (Siane کا ترجمہ، باز دوم، ص ۱۱۱ با

خوشعال کا تدکرہ کرما ہے اور اس کی قمیل، شادات بخلستان اور بربر چرواهون مُغرّاوه اور سُدُرَاتِه وْ حَالَ لَكُهُمَّا هِي حَوْ اسْ كِي كُودُ وَ هِيشَ حاله بدوشانه زندگی سر کرتے بھر ۔ چھٹی صدی عجری / ارهویں صدی عیسوی میں الموحدین کے دور میں سکرہ نے طُبُنہ کی حکہ لے لی اور بالآخ یہ نہودہ ک قائم مقام بن گیا، جو زمانۂ قدیم میں تددینوس Tobudens کے نام سے مشہور بھا۔ الادریسی کے سال کے مطابق یا سہر همیشه ھی سے اچھی طارح فلعنہ ساد تھا ۔ زاب ہار . شرق سے آنے والے آئیج (ھلالی) عربوں نے سمه در لنا ہے ۔ أُسِع وقاق مين سے لطف قبلے کے ایک مقمم خاندان بنو مُزْنی نے بنو رُمَّان سے اقدار حاصل لرما چاھا۔ بنو رمان کے ملک کے سانه پرانر بعلمات بهر ـ انهون نر ساتوس صدی عجری / بیر هویں صدی عیسوی میں سوس کے سو مقص کی مدد سے کاسانی حاصل کی اور سکرہ مُسمى رياستول کے ممام جبوب مغربي علاقے کا ایک نژا شهر س گیا، لیکن حقیقت میں مه ایک حوش حال اور آزاد حکومت کا صدر معام بها، حمال قاملے آتے سیے اور س کی اشا کے بدلے صحرا کی پیداوار لر حایر بھر.

آنھویں صدی ھجری / چودھویں صدی عسوی میں سو مُرنی نے کئی سربه بجایہ، تلمسان سا فض کے حکمرانوں کے معاد کی خاطر بنو حَفْص کے حلاف باعیامه سرگرمیاں دکھائیں ۔ پھر مرمم اللہ میں شاہ ابو فارس نے سکرہ پر موس کا اعدار دوبارہ قائم کیا ۔ اس نے بنو مزنی کے آخری سردار کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ ابنی پسند کے کسی آدمی کو قائد مقرر کر دیا .

البُّكرى (Siane كا ترجمه، باز دوم، ص ۱۱۱ با نوين صدى هجرى / پيدرهوين صدى عيسوى باز كي اسكره اور زاب بيكره اور زاب اس زمانر كے بسكره كي خوبصوريي اور ، كے آخر مين بنو خَفْص كے زوال پر بسكره اور زاب

خانه بدوش دُوَاودُه عربوں کی جاگیر بن گئے۔ دسویں صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی کے وسط میں محمد بن حسن الوزّان الزّياتي (Leo Africanus) کی تحریر (برجمه از Epaulard) ص . سم) کے مطابق "شهر میں اب بھی خاصی آبادی بھی" لیکن لوگ غریب بھے۔ یہی زمانہ ہے جب برکوں نے وسه ه/ ٢ س مس آسا كي اور ٥ ه ه/ ۱۵۵۲ء میں صلاح رئیس کی دو یلغاروں کے بعد ایک محافظ فوج رکھنے اور فلعه نعمیر کرنے کا مہید کیا ۔ اصدار عملا قبیلہ سو عکار کے سرداروں کے هامهون مين تها، جمهين سبخ العرب كا لقب ملا هوا بھا۔ اٹھا رهویں صدی میں سے صلاح قسططینی نے ان کی قوب محسوس کر کے بن تجاح مامی قبلے کو ان کا حریف بنا کر کھایا گیا۔ بسکرہ کو اس حربمانه رقابت اور ترکوں کے ناپسندیدہ عمل سے سخت نقصان پہنچا ۔ یہاں کے باشندوں سے آهسته آهسته شمر خالی کر دیا اور بخلستان میں پھیلر ہوئے چھوٹر چھوٹردیہات میں منتشر ہوگئر. فرانسیسوں کے الجزائر میں اسرنے (۱۸۳۰ع)

وراسیسول نے العجرائر میں الربے (۱۸۳۰) کے بعد بھی رقابت جاری رھی۔ ہو عگاز قبیلے کے نمائندے ورحت بن سعید نے عبدالقادر سے مدد طلب کی، لیکن بن جاح قبیلۂ قسطنطین کے فبضے کے بعد ۱۸۳۸ عمیں فرانس سے مل گیا۔ بسکرہ پر ۱۸۳۸ میں اومالہ Aumala کے ڈیوک نے قبضہ کر لیا۔ اگلے سال ایک مستقل محافظ فوج قائم کی گئی اور قدیم قصبے کی جگه ایک قلعه تعمیر کیا گیا۔ قبیلۂ بن جباح کا اقتدار اب بھی قائم رھا اور اس علاقے میں بڑے بڑے عہدے انھیں کے قبضے میں رہے۔ کچھ عرصه ھوا [۱۳۸۸ء میں] انھوں نے قبیلۂ بوعکاز سے سمجھوبا کر لیا ہے اور اب وہ ان کے حلیف ھیں۔ بسکرہ اب ایک خوشحال می کزی مقام اور اس صلع کا اھم ترین شہر ہے جو کسی زمانے اور اس صلع کا اھم ترین شہر ہے جو کسی زمانے

میں نغرب (Touggart) کے فوحی علاقے سے ملحق میں نغرب (Touggart) کے فوحی علاقے سے ملحق تھا ۔ یه شہر اب مخلوط پرگنوں کا مرکز ہے اور اسے پورے اختبارات حاصل ھیں ۔ یه شہر حال ھی میں (۲۰۹۰ء میں) بتنه Batna کے جدید ضلع کی مانحت کوتوالی (sous-prefecture) کا صدر مقام بن گیا ہے اور زیبان کا اقتصادی مرکز ہے.

#### (J. DESPOIS)

بسكيسك أبازه: (يا يشكيلك المازه) ايك . مسلمان قوم کا روسی نام، جو ابیرو. قفقاری (-Ibéro Caucasian) خاندان کی اسکو ـ حرکسی (Caucasian Circassian) (آدینعه) شاخ مین شامل ع \_ نسلیاتی اعتبار سے دیکھا جائر تو یه کباردیوں (Kabardians) سے مریب ہیں ۔ قرونِ وسطٰی کے آعار سے ابازہ قوم مختلف بولمال بولنے والی دو جماعتوں میں تقسیم هو کئی تھی ۔ شمالی یا تُهنّتُه گروه، جو چھے قبائل پر مشتمل تھا اور شکاروہ گروہ ـ اس میں بھی چھے فبائل تھے۔ ۱۹۲۹ء کی سر شماری کی رو سے ابازه کی بعداد م ۱۳۸۲ تھی لیکن لاوروف Lavrov کا خیال ہے کہ ان کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور آج کل یہ شاید بیس ہزار کے قریب هوگی ـ امازه کی اکثریت (۲۹ م م میں کل تعداد ه ۱۳۸۲ میں سے ۹۹ و . ۱) سر کیشیا کے خود مختار علاقمے اور زِلینچک کلان و خبرد اور کیوین اور کاما مدیوں کی بلند وادیوں میں آباد ہے ۔ یہاں ان کے بیرہ گاؤں میں ۔ ان کے علاوہ سٹیوروپول Stavropol کے پرگر (Krai) میں کسلوووڈسک Kislovodsk کے قریب دو أور ابارہ کاؤں هیں ـ نیز ادیغه کے خود مختار علاقے میں چرکسی اور نوغای Nogai مواضع میں بھی ابازہ کے چند ایک گروہ آباد هين.

ابازہ ان کثیراللسان قبائل کی نسل سے ہیں جو سنہ عیسوی کے آغاز کے وقت ہحیرۂ اسود کے

میں رہتے تھے ۔ اور چید صدیوں میں گھل مل کر ایک قومی وحدت بی گئے، جس نر ابحاز کا باہ پایا. جودهویی اه ر پدرهوس صدی عیسوی میں

اکثر آبارہ نے سملی علاقے میں (مواسم \_ Tuapse اور بریب ، Bub کے درسان) اپنا اصلی وطن جهوڑ کر معار دو حامر نیا امر نیاردیوں کو نکال کر اس علامے میں رس س گئے جہاں وہ آج لل رهتر هين ـ اس کے ١٠٠ سے انهال اوار سرا للشا والوں کی مخاصمت کا سامنا آ درنا پڑا اور ان کی باریج ، ایک سب رفار مکر مسلسل انعطاط کی مطمر ہے۔ سولھوس صدی کے جاہمے یا اوہ سائل سے خو قبل ارس اس علامر در مسلّط دهر، طوعًا و درهًا ناردی اور بسلمی (Bestener) حکمرانون کی اطاعت سلم در لی ۔ اسی رمایے میں (عمد مراد نااب) ان کی نقل مکانی کے بعد عبوا جب سے کہ ان کا ر دوں نے اپنے را معادلہ علامے کی عدود میں مشرقی فعار دو بھی شامل در ایا لیکن عہد امد بلغراد کے ساتھ هوسے لگا ۔ انھوں نے ان اقوام کی کی روسے تباردیا سے دسکش ہو گئے اور اسے ایک خود محمار راست نسلیم در لبا گیا۔ اس وقب بر دوں کی سرحد دریا ہے کویں کے ساتھ صاته جائي نهي اور نيسه مائل، حو اس دريا کے دونوں کیاروں ہر بدوی ریدگی سر کر رہے تھے، یک قریب قریب سارے مباثل، حو کوئل کے خود مختار هو گئے اور واضع طور بر نسی حکومت کے حوب میں آباد تھے، ارواح برست یا عیسائی هی بهی مطبع به رهے ـ عمد بابد دوحک فسارحه ا بهے (حَسَين هزار فن، حواليه در V D Smirnov : (سمے اع) کے بعد روسوں نے شاردیا ہمر قبصه حما لیا اور ۱۸۰۰ء می امارہ کے علامے کا بہت بڑا حصه نوعای فوم کے خلامے کے ساتھ سامل کر کے اسے ایک خاص صلع (Pristavstvo) کی شکل دے دی گئی، جس کا نظم و نسق براه راست روسیون کے هاتھ میں بھا ۔ تعقاز کی جنگوں میں ابازہ اطاعب کے اعتبار سے دن گئے ۔ تپسه روسیوں کے حلیف هو گئے اور سکاروہ نے مریدیوں (Muridists) کی

سواحل ہر، موجودہ زمانے کے ابخاریہ کےشمال مغرب المجد ، جہد کی حمایت کی - روسیوں کی فتح کے بعد، حو ۸ م ۸ ع اور م ۱۸۶ ع کے مائین هوئی تھی، شکاروه ی ا دتریت (تَمْ، قِزِل مک، بَک، چغری اور مسلمای تماثل) ترکی دو هجرت کر گئے ۔ سرکاری بیابات کے مطاس ان مارکانِ وطن کی تعداد میس هرار بتائی جاتی ہے لیکن یہ اندازہ اصل سے بہت کم معلوم ہوتا ہے ۔ سر کیشا کی جنگوں کے بعد اس علاقے میں اً صرف نو هزار نوسو آکیس آبازه نامی ره گئے بھے Čislovie dannie o gorskom i pročem E Felitsin) (musulmanskom noselenii Kubanskoi oplasti : 9 15 1 AA . is Sbornik Svedenii c Kaikaze . /g & b 1/2

ابازہ کے قبول اسلام کا آغار (جو صل ارس ارواح پرست یا عسائی سے) شمالی قعقار کی طرف مل جول قرم (Crimea) کے باتاریوں اور بوغای عادات اور نظام نقویم (حو نازه بازه سال کے حبوانی دوروں بر مشتمل تھا) کے سابھ سابھ حنفی مسلک اختیار کیر لیا۔ ان کی سدیلی مدھب کی رسار سسب بھی، جنائجہ سرھویں صدی عیسوی کے اختتام Kilmskow Khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskov Porti do načila XVIII sika سنت پشرونرگ ۱۸۸۵ ع ص ہے، اولیا چلمی وثوں سے کہتا ہے کہ ببر ڈرآ، حل کا شمار اہم بریں ابازہ مائل میں هوتا ہے، مسلمان نہیں ۔ اٹھارھویں صدی کے خاتمے یک بقریباً تمام تَپُنته اسلام فعول کر چکے تھے لیکن P.S Pallas کی ان کے علاقے میں آمد کے وقت تک شکاروه عیسائی هی تهر اور اسلام صرف اعلی طبقر

یک محدود تها (Bermerkungen auf einer Reise anddie südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 ) لائيزگ و و مراعاص ه ٦٠)-Allgemeine historisch-) J. Reineggs اسي رمانر مين topographische Beschreibung des Kaukasus سیک بیٹرزہرگ ہوے رع، ص سے ہ) ساما ھے کہ یم، جغری اور برکه قبائل، جو شکاروه گروه میں سے هير، "دشمنان اسلام" تهي - . . ، عمين اسلام" عهد (17 (Reise in den Kaulasus und nach Georgieb) Haile - برل ۱۸۱۲ء، ص وهم) مے مشاهده کیا که تُم اسلام فعول کر چکر ہیں لیکن [عقائد میں پگرے به بهر] - اس کی نصدیق :Kavka شماره مه Gorskie plemena živushčie مار ع مين مطبوعه مقاله عليه ماري م za Kuban'yu کے بلا نام مصنف سے هونی هے - جس کے بیان کے مطابق تم ''بہت ڈھیلر ڈھالر سے مسلمان'' مھر، جعری "جند ایک امرا کے علاوہ اسلامی رسوم مذهبی کی کچھ زیادہ پروا نه کرنے بھے''، بگ (اسی گروہ کا ایک قبیله) کے کوئی معیّن عقائد نه مهراور سرکه صرف جروی طور پر مسلمان هو مے نهر ـ لهدا معلوم هونا هے که شکاروه نے پوری طرح انیسویں صدی عیسوی کے وسط هی میں اسلام قبول کیا ہے جو سرکشیا کے علاقر میں شامل [رك بان] کے نائب محمد امین کے ببلیغی جوش کا مرهون منت ہے.

بیسویں صدی عیسوی کے آغاز مک ابازہ موم نر اپنا انتہائی مسم کا پیچیدہ جا گرداری نطام، جو سرکیشیا والوں کے مماثل بھا، ہر قرار رکھا۔ اس معاشری ڈھانچے میں سب سے سچے کے درجے پر غلام یا اُنوی (Unavı سرکیشیا والوں کے بہاں اُنوْب Unawt) تهر ـ ان ح بعد دوامی رعب (serfs) کمیرون یعی لگ (= lig شکاروه کے یہاں گریک عوہ grig've) اور آزاد شده رعیت، ارت لگ (azat-lig) کا درجه تھا۔ ان پر خاص خاص خدمتوں کی انجام دیمی لازم | یعنی آپسوا آول Aspsua aul کی اور دوسری

تھی، تاهم وہ اپنے آقا تبدیل کر سکتے تھے اور خود اپنے انوی یا لگ رکھ سکتے تھے ۔ ان کے اوپر وہ طقه بها جو تعداد میں سب سے زیادہ تھا یعنی آزاد کاشتکار یا، اکوی (= akavı یا تلنفک شو - ul'fakaghaw) ـ بهر طبقهٔ امرا تها، جو جهوثر اسرا ( امیسته amista) اور بڑے امرا (امیستدی Amistadi) (شکاروہ کے یہاں تود tawad) پر مشتمل تھا، چھوٹر امرا اور بڑے ملوک یا امرا کے مصاحب وحشم هوتر حو خود اينرخدم وحشم ركه سكتر تهر-اس معاشرے كا بلىد تريى طبقه "ملوك" کا بھا، جو اہر اپنر خیلوں کے سردار یعنی اخا اور بسكمي Beckenei (ليكن قب و و و انسيسي : Besleneis اور کباردی مرمانرواؤں کے باجگذار هوتر نهر ـ ان کی جگه سرکیشیا کے طقهٔ امرا (: پشه psha ) میں نہیں بلکه اس سے لمتر درجر کے طبقة تلکوتش میں هوئی مهی ـ اخا کی وه اولاد جو ادنی طبقے کی عوربوں سے هوتی ان کی ایک علیحدہ جماعت ورقيمه" بن گئي تهي.

انقلاب آکتوبر تک ہلکہ سوویٹ حکومت کے ابتدائی برسوں میں بھی امازہ مے قبائلی سرداری اور جاگیرداری کی رسوم برقرار رکھیں (مثلاً قبیلر کی شاخوں میں بقسیم، حون کا بدله، کالیم Kalym، ا مالک atalîk وغيره).

## زسال اور ادب

اباره زبان ابیرو . قفهازی ربانون کی شاخ ابخازو ۔ ادیغه سے نعلق رکھتی ہے ۔ یه انخاز سے اس قدر قریب هے که بعض اوقات اسے محض اس زبان کی ایک بولی هی سمجه لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں عض کباردی خصائص بھی موجود ھیں ۔ یمان دو بولیان هین : آشکره جنوب مین بولی جاتی ہے۔ اس کی بھی دو ضمنی شاخیں ھیں

سعاره staro اور نوو کوونسکو Novo-Kuvinskoe کی ـ دوسری بولی تپنشه شمال میں سولی جانی *ع*ے۔ اس کی بھی ضمنی بولیاں دو ہیں یمنی کبنیه . السرک Kubna-El'burgan کی اور پسز ۔ کرسنو وسٹو جبو Psiz-Krasno Vastocnoe کی ۔ انقلاب اکتوبر تک انارہ زبان تحریری نہیں بھی۔ ۱۹۳۴ء میں اس کے لیر ایک ترمیم یافتہ رومي وورسم العط" سايا كيا اور اس زبال مين ایک صفحر کا جرکس ادیعہ رہاں کے روزباہے چرکس لئپشچ (Cerkes K'apshe)، بی اماهه کیا گیا۔ هم و و ع میں رومن رسم الحط کی حکه (قدیم روسی) سرایلی Cyrillic نے لے لی اور . م و و ع کے بعد ہے . ابازه مصنّفین کی مصنفات پہلی بار اس رسم الخط میں شائع هونے لگیں (سکوف Tsckot اور تخیت سکوف Thkaitsakov کی نظموں کے مجموعے، افسائر).

:K. Lomatidse (م): المراح على المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح

(H CARRÉRE D'ENCAUSSE J. A. BENNIGSEN)

بِسِکه برے: رَكَ به بِشِكِه Beshike . بِسِلْنَى: رَكَ به چُركِس. بِسُلْنَى: رَكَ به بِسَمَّلُه.

ابازه معتندین کی تصنفات پہلی از اس رسم الخط بیست نظمی (Basmacis) (=ازبکی ربان میں اللہ معندین کی تصنفات پہلی از اس رسم الخط اللہ معندین کی تصنفات پہلی از اس رسم الخط اللہ معندین تحدید دو تحقید سکوف Tsckor کی تطموں کے مجموعے، اور کستانی مسلم اقوام کی اس انقلابی تحدید دو ترکستان اور دولوف Tabulo کے خلاف ۱۹۱۸ میں شروع ہوئی اور ۳۰۹ء یا کچھ بعد میں الفسانے) .

\*\*Abarmi (Istoricesko-: L. Lavrov (۱) کا تحید میں ماخذ: (آئی به: ترکستان، ازبک، تاجیک، ماندی انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور پاشا انور

Pan- Turkism: Serge A. Zenkovsky: [مأخذ] ما خذ and Islam in Russia ما عد مدد

### (A BENNIGSEN)

بَسْمَلَة : (عربی)، لغوی اعتبار سے اسم مصدر ه الله الرحین الرحیم پڑھنا می میں بسم الله الرحین الرحیم پڑھنا یا لکھا۔ جس طرح استعادہ کا مطلب اعود بالله من الله من الرجیم کہنا اور حمدله کا مطلب الحمد لله کمنا هے۔ چانچه عرب کہتے میں: بَسْمَلَ الرجُلَ اذا قالَ اوْ کَتَبَ بِسُمَ الله یعنی بَسْمَله کے معنی میں جب کوئی شخص سم الله ونان سے کہے یا لکھے (قب لسان شخص سم الله کے بجا ہے العرب، بذیل ماده) کبھی کبھی بَسْمَله کے بجا ہے العرب، بذیل ماده) کبھی کبھی بَسْمَله کے بجا ہے

تَسْمِيَة بهى كَهَا جَاتَا هِ اور دونوں كا مطلب الله كا فام ليكر كوئى كام شروع كرنا هـ ـ شاعر كهتا هـ :

لقَدْ بَسْمَلَتْ لَيْلَى عَدَاةً لَقِيْتُهَا

قَيَا حَبْذَا ذَاكَ الْعَبِيْبُ الْمُبَسِّمِلُ

(جب میں ایک صبح لیلی سے ملا تو وہ بسم اللہ کرھنے لگی، کیا کہنا اس بسم اللہ کہے والے محدوب کا!)

بسمله کے سلسلے میں فقہاے اسلام میں یه بحث ہے که جن قرآنی سورتوں کے آغاز میں بسم الله . . . آیا ہے یه ان سورتوں کی ایک آبت اور جز ہے یا نہیں؟ پھر یه مستقل آبت اور جز ہے یا نہیں؟ پھر یه مستقل اس احتلاف رائے سے مترتب ھونے والے مسائل میں بھی اختلاف ہے، مثلاً بسم الله کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا یا نه پڑھنا اور اس کے بغیر نماز کا مکمل ھونا یا نه ھونا وغیرہ (دیکھیے جصاص: کا مکمل ھونا یا نه ھونا وغیرہ (دیکھیے جصاص: احکام القرآن، ۱: ۲ ببعد؛ الشر فی القراقات العشر، احکام القرآن، ۱: ۲ ببعد؛ الشر فی القراقات العشر،

۱: ۸) نے صراحت کی ہے کہ اس بات پر است اسلامیہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا جز ہے، کیوںکہ سورة النمل میں قرآن کے متن کے حصّے کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ البتہ اس مقام پر بسم اللہ مستقل آیت نہیں بلکہ آیت کا حصہ ہے (وہی کتاب، ۱: ۱۲).

سورتوں کے اوائل میں بسم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ال کا جر ہے یا نہیں اس سلسلے میں فقہاے اسلام میں امام مالک، امام اوزاعی، داؤد ظاهری اور این جریر الطبری کی رامے یه هے که سورہ النمل کے متن میں واقع بسم اللہ کو چھوڑ کر ماقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ سورت کا جز نہیں (احكام القرآن، ر: به سا رر) ـ امام احمد م اور ایک رواید میں امام شافعی اور فقهامے کوفه و مکه اور علما ے عراق کے نردیک سم اللہ سورہ فانحه کا تو جز ہے مگر باقی سورتوں کا جز نهين (وهي كتاب اور نصب الرآية، ١: ٢٢٥ ببعد) \_ امام شافعی اور ان کے متبعین کے نزدیک سورہ براءہ کو چھوڑ کر باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بطور ایک آیت اور جز کے واقع هوئي هے (احکام القرآن، ۱: ۹ نا ۱۱: نصب الرايد، ١: ٢٠٠ ببعد؛ البشر في الفراه العشر، ١: ۲۰۸ بعد) \_ [الآمدى نر شافعي مسلك كي وضاحت کرنے هوے مندرجهٔ ذیل دلائل قلمبند کیے هیں: (۱) حضرت ابن عباس رخ فرماتر هیں که آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم ایک سورت کا اختتام اور دوسری کا آغاز معلوم نه کر سکتے بھے جب تک بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نازل نه هوتي؛ (٧) يِسْمِ الله هر سورت کے آغاز میں قرآنی رسم خط میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کے حکم سے لکھی جاتی تھی؛ (م) جب بعض لوگوں نے آغازِ سورت میں بسم الله کی قراحت ترک کر دی تو حضرت ایک آیت قرآنی جوری کر لی ہے (الاحکام می اصول الأحكام، ص سبع بعد، مصر به، ١٩٤٩ - امام شافعی می کے نزدیک بشم اللہ چونکه سورہ فانعه کا اسے نماز کا اعادہ کرنا ہؤنے کا (احکام العراف، ۱:۸). ائمة فرافف الاحماع سمم الله دو سورة

برآءة کے سوا هر سورہ کے شروع میں صادری فرار دیتر عین اور سی فاری نر بھی اس کے بغیر قرامت کی ابتدا یو حائز بهیل رائها (الشر في الفرادات العشر، : ١٩٠٠ بعد) . آج بهي عالم اسلام کے ماریوں 🗟 سے معمول 🙇 ملکہ کسی ر نوع ما آلب كي بالاول، لا أعار بهي استعاده اور سمله سي هوما ہے۔ استه جب مسلسل ملاوب قرال کے ھو ہو اس صورت ہیں سملہ بڑھنے تا تہ پڑھنے کے ۔ سلسلر میں قرام کا احملاف ہے ۔ قاری اس کئیر، عاصم، نسائی اور فالوں وسیرہ کے بردیک سم اللہ پڑھ کر ایک ورب او دوسری سورب سے الگ (فصل) دربا صروری هے سورہ الانقال اور براہ، کے سوا نه ان کے درسان بسمله نہیں ہے (النشرقي العراءات العشر، ١ : ١٥٥٧) ليكن عارى حمره اور خلف کا مشہور مسلک یہ ہے که دوران ملاوب سم الله پڑھ کر دونوں سوریوں دو الگ (عصل) نہیں کرنا جاهیر، بلکه سم اللہ کے بعیر دونوں سوربوں کو ملا دیا (وصل) چاھے (وھی کتاب) ۔ ابو عمرو، ابن عامر اور ورش کے مسلک کے بارہے وصل اور کمیں سکت یعنی اسی دیر حاموش رها | جتني دير دين سم الله پڙهي جاتي هے (وهي کتاب).

نماز میں بسمله کے متعلق امام ابو حنیفه ج، اور حضرات ابن ابی لیلی م، حسن سمالح م، ابو یوسف م، استاذ احمد معمد شاکر کی تائید ابوبکر جماس

ابسن عباس الم نے فرمایا کہ شیطان نے لوگوں سے محمد الله زفرہ اور اما مشافعی اکا قول مہ ہے کہ استعادہ کے بعد اور سورۂ فاتحہ سے قبل سم اللہ پڑھنا چاھیر ـ حمری بماروں میں سلند آوار سے بسم اللہ پڑھے کے نارے میں بھی احتلاف رائے ہے۔حملی علما جز ہے اس اپنے جو شخص نمار میں اسے نہیں بڑھے کا اور امام توری م کا قول ہے کہ اخفا کیا جائے، امام اں اس لیلی کا قول ہے کہ چاہے تو بالجہر پر ہے جاھے سو احفا کرے اور امام شامعی أ کے دردیک بسم اللہ بھی بالجہر پڑھی چاھیے اور یه اختلاف صرف اسی صورت میں ہے سب حمری بمارین با جماعت پڑھی جائیں (امَّکَامُ اَسْرَان، . (10:1

استاذ احمد شاکر (دیکھے حاشیه مقالله سمله 30ء ع) نے اسام ریلعی (نصب البرانه، ، : ۲۲۸) کے سال کی سماد پسر کہا ہے دہ دوران ایک سورت حتم هو اور دوسری سورت سروع | هماری رائے میں وہ قراءت باطل ہے جس س سمله کو سوریوں کے درمیان سے حدف کرنا یا تر ک َ درنا جائز فرار دیا گیا ہے، کمونکہ یہ باب صحب وران کی ان شرائط کے خلاف ہے جمهیں انوالحیر اس الجزرى بے اپنی کنات النشرفی الفراءات العشر کے مقدمے میں بیان کیا ہے (۱: ۹) حن میں سے ایک سرط یه هے که هر قرام مصاحف عثمانیه کے مطابق بھی ھو ۔ اور اس باب پر اھل علم كا الغافي هي كه مصاحف عثمانيه مين سورة تراءه کے سوا ہر سورت کے شروع میں مسمله لکھی گئی ھے اور یہ کہ ان کی صحب پر صحابه رم کا اجماع ھ اور یه بھی مسلم ہے که صحابه رح مرآن میں کوئی کلمه غیر کلام الله کا شامل نمیں هونے دیا اور میں مختلف روایات هیں : کمپیں فصل، کمپیں | اس بات کی اثبت نر بڑی حفاظت کی ہے اور اس سے صاف ظاهر هوتا هے کمه قرآن کی ایک سو جوده سورنوں میں سے ایک سو تیرہ کے شروع میں جو بسم الله مكتوب مے وہ كلام الله مے اور قرآن كا مصه

(احکام القرآن، ۱: ۱) کے اس قول سے بھی ہوتی ہے که بسم اللہ جہاں جہاں قرآن میں مکتوب ہے وهال معیثیت آبد قرآن مکتوب ہے البته اس کے سورہ العاتحة يا ديگر سوريوں كا جر هونے كے بارے میں اختلاف رامے حائز ہے۔ جَمَّاص کے زردیک سوربوں کے آغار میں بسملہ انتدامے قرام کے لیر مستقل آیب کے طور اِسر مازل ہوتی رہی ہے سوا آغار سورہ براءہ کے اور اس کی بائبد اس حدیث سے بهي هوتي هِ كه عَنِ أَنْ عَنَّاسِ كَالَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَعْرِفُ فَصْلِ السَّوْرَهِ حَتَّى يَنْرِلَ عَلَنْهُ سِمْ اللهِ الرَّحْمِي الرَّحِيْمِ (نصبَ آاراية، ١٠٤١) اور امام محمد ح اس مول کا مهی یہی مطلب ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ سملہ قران کا جر ہے تو انھوں نے کہا کہ جو کچھ مصحف کے اندر هے سب كا سب فرآن هـ (السرخسى: المبسوط، ۱: ۱۹) - امام زیلعی (نصب الرایه، ۱: ۳۳۷) لکھتر ھیں کہ سملہ کے جبرو قرآل ھونے کے سلسلر میں علما کے تین مسلک هیں : ایک طرف ترو دو انتها پسند مسلک هیں اور ایک ان کے درمیان مسلک اعتدال ہے۔ ایک گروہ یه کمتا ھے کہ سم اللہ قرآن کا حز نہیں سوا ایک سورہ المل کے جیسا کہ امام مالک اور ایک گروہ احناف اور ایک قول احمد من حبل سے منسوب هے؛ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ سم اللہ ہر سورت کی ایک آیب اور حز ہے جسا کہ امام شافعی کا مشہور مسلک ہے۔ مسلک اعتدال یہ ہے کہ فرآن میں جہاں جہاں بسم اللہ مکتوب ہے وہ مرآن کا حصّه ہے لبکن یه هر سورت کا حر بھی نہیں بلکه هر سورب کے شروع میں مستقل آیت کے طور پر الگ مکتوب ہے اور هر سورب کے شروع میں الگ اور مستقل آیت کے طور پر اس کی تلاوت ھوتی ہے ۔ اس مسلک کو پسند کرنے والے میں عبداللہ بن المبارک، داؤد | یه دستور بن گیا ہے که اسم کا الف حذف کر دیا جاتا

ظاهری اور ان کے متبعین ـ امام احمد ج بھی یہی منقول ہے۔ علمامے احناف کی ایک جماعت کا بھی يهي مسلك هـ اور بقول الوبكر رازي م، امام ابو حنيفه کے مسلک کا مقمضا بھی یہی ہے اور اهل علم محققین کا بھی یہی قول ہے.

ہسمله کے سورہ الفائحة کے جز هونے کے بارے میں بھی دو مسلک ہیں ۔ ایک یہ کہ بسم الله الرحم الرحيم سوره الفائحة كي ايك آيت هي، اس لىر جمهان سوره العانحة كى قراءت واجب هو كى وهاں سمله بھی واجب ہے ۔ دوسرا مسلک جسر امام زبلعی صحیح نربن مسلک فرار دینے هیں یه ھے که الها نحه اور دیگر سورتوں میں کوئی فرق نہیں ، اس لیے سمله کی حو حشیت دیگر سوردوں کے اوائل میں ہوگی، وہی الفائحہ کے شروع میں بھی ہوگی۔ اسی طرح نماز میں بسملہ کی فرامب کے بارے میں بھی تن اقوال هیں۔ امام سافعی ج ، ایک روایت میں امام احمد ملی اور علما مے حدیث کے ایک گروہ کے نزدیک نمار میں سورة الهامحة کی باقی آبات کی طرح بسمله کی قرام بھی واجب ہے، امام مالک رحمہ اللہ علمه کا قول یه ہے که سرا یا جہرا سمله کی قرامت مکروہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی قراءت جائز بلکه مستحب هـ امام ابو حنبفه اور مشهور روایت میں امام احمد ج بن حنبل اور اکثریت اهل حدیث کا یمی مسلک مے (نصب الرایه، ۱: ۲۳۷ ببعد) ـ قواعد کی رو سے بسم اللہ کی ''با'' چونکہ حرف جر هے اور هر حرف جر سے قبل ایک فعل هونا لارسی ہے جس سے جار اور مجرور متعلق ہوتے ہیں اس لیر اس سے پہلر ایک فعل محذوف مقدر سمجها جاما ہے مثلاً اقرأ يا امدأ كويا اصل عبارت يوں هوكى: أَقْرَأُ (يا أَبْدَأً) بشم الله (مين شروع كرتا هون الله كے نام سے) (دیکھیے آحکام القرآن، ۱: ۵) ۔ تعریر میں

ہے اور یا کو لعبا کر کے لکھا جاتا ہے چاہجہ | وہ ناقص اور برکب و اعانت رہائی سے معروم باسم الله كے بجامے "بسم الله" لكها جاتا ہے۔ ايك ارد ٥ ۔ ابوبكر الجصاص صاحب احكام الفرآن ابن عدالعزیرم نے رکھی۔ چاچہ کہا جاتا ہے کہ نام سے آعار کرنے کا مقصد باعث ہر کب ھونے کے انہوں نے اپنے کا سے نہا کہ الف دو حدف اسابھ سابھ اللہ عر و جل کی تعظیم کا بھی اطہار کرکے ہا کو لمنا در دو، اسی طرح سیں کے دیدانوں اُ کو ریادہ ممایاں کر نے سم دو درا گولائی دے دو اور الله کے لام دو دا سا جہکا دو (دیکھیے مقالة سلمله عراى دائر؛ معارف اسلاميه مع دا لله اساد احمد محمد سا ۱ ) د مسلمان ما هر دن حطّاطي نے سمله دو محسب کر بڑے حویصورت، دلکس اور ديده ريب اساليب مين اکها هے اور في العمال میں رسی و رسے نے سلسلے سی بھی اس سے بہت كام ليا حايا في.

> اسلامی علمات میں اس بات کی بڑی ما بيد هـ له هر حائر اور صحيح كام كا آعار بسم الله سے لما جاہے، لموںكد يه بات اللہ كي رحمت و ہر لب اور احاس کو اپنے شاملِ حال کرنے کے معرادف ہے۔ مرآل دریم کی سب سے بہلے مارل ہونے والی آیب میر سم اللہ یعنی اللہ کے نام سے أعار كا حكم دما كيا: إفرأ ماسم رتك الدي خلق ع (۹۹ [العلق]: ۱) اور دبیحه کے لیے بھی حکم دیا گیا که آعاز دیج اللہ کے نام سے هو اور حس کا اعار دیج الله کے نام سے به عو اس کے دھانے سے منع در دیا گیا: اسی طرح طهارب، وصو، اکل و سرب، اور ممام جائر و صحیح اعمال کا آعار اللہ کے نام سے ناعث ثوات و بر نب فرار دما كاه (احكام القرآن، ١٠) بلکه حدیث میں ہو بہاں یک آبا ہے کہ جس اہم كام كا أعارسم الله سے به هو وه ادعورا اور بے بر نب هـ جاما هـ - كُلُّ أَمْرِ دِيْ مَالِ لَمْ يَبْدُأُ إِسْمِ اللهِ فَهُو أَبْرُ (احمد المسد، ٢ - ٩ - ٣) يعني هر اعميد والا کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نه هوا هو ا

روایت کے مطابق اس رسم الحط کی نتیاد حضرت عمر ; (۱ : ۱) کا بیان ہے کہ امور زندگی کا اللہ کے ھے ۔ اور یه دین اسلام کا شعار اور علامت مے ته وس الله کے نام سے ہرکام کہ آعار کرتا ہے ۔ اس سے سطانی فودین بهی دور بهاگتی هین ـ حدیث مین الم ہے نہ جب سدہ کھانے پر اللہ کا مام لیما ہے ہو سطال اس میں سے الحه نہیں یا سکیا اور اگر وہ الله کا مام مه لسے ہو شبطان اس کھانے میں سے لیے

مآخذ: (١) احمد: المست، ٢: ٩٥٩؛ (٢) اسيدوطي : الانقال في علوم القرآن، ص ٩٥ سعد، طبع مطبع احمدی؛ (٣) ملًا على القارى شرح الوقايد، ص م ي بعد، مطبوعة ديلى؛ (م) المرعيناني : ه اید، ص م.، سعد (مطبوعة لكهنؤ)! (ه) اين الجررى : الشر عى العراءات العشرة و ١ ٥ ٨ و ١ معد؟ (٦) الحَصَّاص: آحكام القرآن، ١: ٦ بعد، اسائبول ١٣٣٥؛ (١) الرُّنكِي: تصب الرَّاية، ١ : ٣٧٥ ببعد؟ (٨) الباحورى: حاشيه . . . . على حوهره التوحيد، قاهره ١٣٥٢ه / ١٩٣٨ع؛ (٩) القبرواني : الرسالد، Le nom divin · J. Jomier (1.) 'אודים עלפי Mélanges Louis > "al-Rahmān" dans le Coran - דאו ל און באום: ראש ני (Massignon اس میں متن اور تماسیر کے بے شمار حوالے درح هیں؛ (١١) Les études d'epigraphie sud-sémitique Y Mouharac et la nuissance de l' Islam دوسرا حصه، عهم وعن ص ۸ء تبا ۶۱؛ (۱۲) بسم الله کے سلسلے سی نمالی شیعه کی تاویلات کے لیے دیکھیے: Studies: Ivanow un Early Persian Ismatilism بمبئى دە و و عاص ٦٨؛ [(١٣) القرطى: الجامع لاحكام القرآن، ١:

وه تا ١٠٠ قاهره وجه وع؛ (سو) محمد رشيد رضا : تفسير المبارة و : هم بعد، مصر ١٩٨٩ هـ؛ (١٥) محمد جمال الفاسمي : تفسير الفاسمي ، ح به مطبوعه مصر ؛ (١٦) السّوكاني ، نفسير فتح انقدير ، و : ١ بعد، مصر ١٩٨٩ هـ؛ (١٦) الأمدى : الإحكام في أصول الأحدم، ص بهم بعد، مصر به و وأصح مصر به و واصح الباهم دير . نفسير وأصح البال، ص ١٩١٨ بعد،

(طمور اطمر و [اداره])

بِسَنِي : (درونِ وسطَى ١٠٠٠ يېسِي)، سرياسي ب عشا سے مشق به ستی مَلَطْیه -- حنب اور للکسا ح مرعس ح دیار بکر کی سڑ کوں کے اہم منام انصال بر دو هرار نو سو فك سے بهى زيادہ بليدى پر واقع ہے۔ بشی فلعوں کے ان سلسلوں کے درمیان ایک معور کی طرح به حو ایک طرف بو درباہے فرات کی بڑی فوس کے شمالی حانب چلے گئے۔ دھے اور جی سے اس دریا کے دائیں جانب کی معاول مديوں كى بالائى واديوں كى ان حملون سے حفاظت هويى بھی حو طارس کے اوبحر بہاڑوں اور بلند سدانوں کی طرف سے هوئے رهبے بھے اور دوسری طرف حموت کی طرف عیں ماب کے سمال میں چھوٹے حہوٹے طاسوں بر جھائے ہوے بھے ۔ سرید برآن یسی ایک ایسر درے کے مالکل فریب واقع مھا جس سے شمال معرب کی حاسب آق صوکی سک وادی کو راسه جاما مها، اوريمين ايك رماي مين العددث العَمْراه [ق المسي:

> هل الحدث الحمراء بعرف لوبها و بعلم الىالسامين العمائم

قصدہ درمدح سف الدوله حمدانی] کا قدیم مستحکم قلعه واقع بھا ۔ ان بمام فوائد اور اپنے بام کے قدیم اشتعاق کے باوجود بشی کا بد کرہ کتابوں میں صرف فلعة العدث کی بربادی کے بعد ھی آیا ہے، جس کی جگہ اس نے لے لی بھی

(چوبھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی) ۔ اس سے پہلے یہ اپنے جنوبی همسائے قیسون کے مقابلے میں ماند رها، جسر اس رمانر میں زیادہ اهمیت حاصل بهى اور خود بهى [دوسرے مقامات] بالخصوص مَرْعَش سے مسلک نھا ۔ بسی کو عروج غالباً اس وقب حاصل ہوا حب بوزیطی فتح کے بعد ارمنی بری معداد میں یہاں آ گئے ۔ پانچویں صدی هدری/ گارهوس صدی عسوی کے خانمے پر یه اور توغ واصل Philaret اور توغ واصل Kogh - Vasil کی ریاسوں میں سامل رھا اور فرانسسی ، ارمی سرحد کے صوبہ الرها (Edessa) کے ان مقامات میں سے بھا من کا ذکر صلسی جنگوں کے رمانر میں كرب آما ہے۔ اس كے ليے حلب كے زمكى ما اتوبی فرمانروا اور روم کے سلجوقی جنگ کریے رھے، حمهول سے سادوس صدی هجری / سرهویں صدی عیسوی میں اس کا الحاق اپر سرحدی صوبے مرعی سے کر لیا بھا۔ مغول ہے اسے کلیکیا کی ارسی حکومت کو نفونض کر دیا بھا لمکن اس کے نقریباً فوراً هی بعد یه ایک بار پھر مملو ک سلطب کے ساتھ ملحق کر لما گیا اور آٹھویں صدی هجری / چود هویں صدی عیسوی کے حاسر مک اس کی قسمت انھیں کی سلطیت کے ساتھ وانستہ رھی۔ اس کے بعد یه دوالعدیر [= ذوالعدر] برکمانوں کی مرک باریوں کے دائرے میں آیا، پھر سمور کے ها بھوں باراح هوا ۔ پیدرهویں صدی کے اختام پر یه دوبارہ مملو کوں کے ریر نگین چلا گیا اور ۹۲۲ ۱۵۱۵ و ۱۵۱۸ میں عثمانی در کوں نر شام کے ساتھ اس پر بھی مضه کر لیا۔ اس کے بعد سے یه محض مقامی اهمس هي کا حامل رها هے ۔ اس قصبے ميں ايک ملعه انهی نک موجود ہے، جس کی تجدید زیادہ تر قائب بر بر کرائی تھی۔ اس کی آبادی ۱۹۰۰ء ا میں دس هرار پانچ سو بهی.

مآخذ: (١) يسنى كا تدكره صليى حكون كے زمائے کے تمام وقائع نگاروں بالحصوص، الرَّها کے ستھیو Matthew، شام کے میٹائیل Michael اور کمال الدیں العَديْم كے هال آيا ہے ۔ مؤخر الد در بے اپني كاب تعبّه (ایاصوفیا، شماره ۱۳. سه ۱: ۳۲۳) کے حمرافیائی حصے من؛ اور ا بی طرح ( ) عرّاند ی ین شدّاد نے اپنی الْآعُلاق (س ابن الشِّيعَة، لمع شيعو Gheiko ص ١٠١١) وين اس پر ایک بائییه لکها هے ؛ (م) میلو د، وقاح ۱۵،۰۵ میں ہیں دیکھیے بالعصوب اس بثیر، اس سُخَر، الله عُری، الْمَيْنَى، ان تعرى رَبِ الله الله عمر حايد كے بارے سیں دیکھے احصوص: (م) Ainsworth (1) 'T=7 : T . ( uinet (0) ) !! : 1 . 1 . 1 . 1 ravels م کور س حال مراحش اسرلوی، در 71EM مال ۱۳ با من الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ب، با ۱۲۱ (A) مرباد خوالے در سنت دار کوت Besim Darkot در 195 ما ديل مادة.

(Ct CAHEN)

أأيسو س : سب منعد بن سلمان المعسد، ومايه مل الملام كي ورممه داستانون (أنَّام العرب) كي الك روایس شعصت، حسے اللب س ردعه التعلی کے متل اور اس کے بعد کر بن وائل اور بعاب بن وائل کے درسان واقع هونے والی جبک (حرب السون) کا دمے دار فرار دیا گا ہے۔ ان واقعاب کے ماویعی بس منظر کے لیے رائے نه اللب س رسعه ـ اس رواسی قصے میں للیب کو ایک حامر و مسلد شعص کی حیثت سے بس کیا گیا ہے، حس نے سدوی عبریوں کے قدیم دستور کو نظر اسدار کر کے اپنی ہسدیدہ چراکاہ (حمٰی) میں مویشی حرائے اور شکار کھلنے کے حموق پر عاصانہ قبصہ کر لیا مها۔ایک بار السوس ہے، حو اپنے بھانجے اور کلب کے دردارِ نستی جسّاس [بن مّرہ] کے پاس ،قیم بھی، اپنی اونٹنی کو (یا معص متبادل روایات کے مطابق سَعْد الجَرْمي كي اونٹني كو جو باختلاف روايات اس

کا شویر مها یا اس کی پناه میں تها) کلیب کی جراگاه ، میں چرہے کے لیے چھوڑ دیا اور کلیب نے اس اونٹنی ا دو مار ڈالا (یا ایک اور روایت کی روسے، اونٹنی کے ہجے کو مار ڈالا اور اس کے بھنوں کو زخمی کر د ۱) \_ حقوق سهمان مواری کی اس خلاف ورزی هر مشتعل هو کر جسّاس سے (بعض روایات کے مطابق اسے عم راد بھائیوں کی معیّب میں) کلیب دو سل در دیا اور یه دونون قینون کے درسان حک کا باعث هوا ـ نابغه الجعدي م نواح ٥٠هـ/ سمهم ہے البسوس کا دائر کیے مغیر کلیب کے ھامھوں اوشنی کے مارے حانے اور بھر خو۔ اس کی اسى هلا لب كا تدكره اليا مع (قب الاعابي، بار دوم، م: ۱۲۵، ۱۳۰ اور بالسو M. Nallino در RSO، س، دهد) - البسوس كا مام مرب الامشال مين نهي آما هي، مثلاً أسام من مَاقة السُّوس (قب المُعضَّل بن سَلَّمَه : فاخر، ص ٢ م) - بوراً فسد أنو عبده كي سد سے تقالص جرير والفرردوء ص ه. و با ع. و میں اور معمولی بعیر و تبدل کے سانھ ایّام العرب کے جامعیں کے یہاں بیان هوا ہے \_ فاخر، ص ٢٦ مين ، بديري كي شرح العماسد، ص . ٢٨ مين (ادو رياش ٢٣٩ه/ . ٩٥٠ كي سد سے) اور بعض دوسری کتابوں میں السوس کی رہاں سے چار اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں، حن میں سعد کو مخاطب کر کے بالواسطہ جساس کو کلیب سے اسمام لیے ہر آمادہ کیا گیا ہے۔ یہ اشعار محریض (حدیات کو ابھارنے) کا اچھا نمونہ ھیں اور رَسّائلَ ا الشوال الصفاء قاهره ١٢٣٥ ه، ١ ١٣٣ مين اعمال انسانی پر شاعری کے ہے پیاہ اثر کی مثال کے طور پر پیش کیے گئے میں ۔ 19، ع، ۳ : ۱۳۳ میں البَسُوس كے پانچ اشعار درج هيں - پهلا سُعر يه في:

لعبری لو أصحبت فی دارسقد لما ضیم سعد و هو جار لأبیاتی

مآخذ: میں میں دیم ہوے حوالوں کے علاوہ: (١) اس عبد ربّه : العقد، فاهره ٢١٠١ه، ٣ : ٢٦ ببعد؛ (٢) الميداني : مَعْمَع الأمثال (طع Freytag)، ١: ٩٨٣ تا ١٩٨٠ (٣) ياقوب، ١ : ١٥٠: (٣) اس الأثير؛ ر: مرس سعد (ه) حرابه الأدب. ر: . س سعد! (م) : W Caskel : آیام العرب (= Islamica) ح م، صیمه)، ص 2 ع و 2 و (جرس ترحمهٔ المقائض، ص 6 ، و س . و با ب ب س س) (2) براے السوس بهودیه رک به ZA و Proverbia Freytag (٨) :س س مادّه ب س مادّه ما ٢٠٠٠ (بترجمهٔ ۱۸۲۱ م نصه این ۲ (۱۸۱۱ م تصه بان کیا ہے لیکن عورت کا نام حدف کر دیا ہے: (. ۱) ''تیں خواہشوں'' کے ہیادی حیال کے لیے نب Anmerkungen zu den . G Polivka J Bolie T Kinder - und Hausmärchen der Brüder Grimm A Literary History of : انکلسن (۱۹۱۹) من ۲۲۳ (۱۲۹۱۹) .[عياشا علد (the Arabs

(J W. Fück)

، بسيط: رك مه عروض.

ب بَسِیْط و مُرَکِّب: ... [یه نعو، طب اور فلسفے کی اصطلاح ہے]۔نعوبیں (نیز فلسفے اور طب میں) بسیط کے بجائے لفظ مفرد کا استعمال کیا حایا ہے۔ بعو میں مفرد اکیلے اسم کو اور مرکب اسم کی درکیبی حالت کو (مثلاً مرکب اضافی، مرکب توصیفی) کہتے ہیں، اور طب میں معرد اور مرکب

کے معنے واضح ہیں۔منطق، ریاضیات اور موسیقی میں مرکب کے بجامے عموماً لفظ مُوَلَّف کا استعمال کیا جانا ہے۔ لفظ مُمتَرِج کا استعمال طبیعیات اور طب کے سانھ مخصوص ہے، جہاں یہ لفظ کبھی مرکب کے مترادف کے طور پر اور کبھی اس سے مختلف معنوں میں اسعمال ہونا ہے .

ایک چیز اصافی طور پر سیط هو سکتی هے یا مطلقا بسیط - مطلقا سیط وہ چر هے جس کے حارجی یا ذهنی طور پر اجرا نه هوں - پہلی قسم کی مثال جرہ لا یہ بری هے اور دوسری کی جنس عالی (سسط کی اس بعریف کے لیے که وہ بافابل بقسیم هے دیکھیے: ارسطو: ما بعد الطبیعات (Metaphysics)، ص ۹۸۹ ب ۱۱) - بسط اصافی وہ هے جو کسی مرکب سین بطور جر کے موجود هو خواہ وہ فی مرکب سین بطور جر کے موجود هو خواہ وہ فی نفسه سفسم هو یا نه هو - صورت اور مادے کی نفسه سفسم هو یا نه هو - صورت اور مادے کی نفسه سفسم هو یا نه هو - صورت اور مادے کی مام عالم عصری مرکب هے) صرف مادة اولی، مرکب هے) صرف مادة اولی، مام عالم عصری مرکب هے) صرف مادة اولی، مادے کے دیا کہ کو دخل نہیں بسیط کہلانے کے مستحق هیں؛ مادے کو دخل نہیں بسیط کہلانے کے مستحق هیں؛ اگرچه ارسطو اور مسلمان فلاسفه صرف مؤخر الذکر

واقعة موحود عالم مادّی میں (مادّة اولی چودکه صورت سے محروم هے للہذا اس کا وجود نہیں) عماصر اربعه \_ آگ، هوا، پانی اور خاک \_ کو ننیادی اجسام سمط کہا جانا هے، جن کے امتراج سے دمام مادّی اشیا وجود میں آتی هیں \_ ارسطو کے نردیک (اس موضوع کی اهم نریں کتاب ارسطو کا ارسالة کون و فساد اهم نریں کتاب ارسطو کا ارسالة کون و فساد کی ایک صورت یه هے که مرکب میں مختلف کی ایک صورت یه هے که مرکب میں مختلف اجرا اپنی اصلی حالت پر رهتے هیں جیسا که ریت اور شکر کے امتیزاج میں ۔ اس صورت کو

ارسطو مولف (Synthesis) کہتا ہے۔ دوسری صورت میں احرا اپنی عیست دھو دیتر ھیں اور ایک مشترک صفت سے موصوف ہو جاہر ہیں حیساً نه دوده می سکسر ملایے سے، اسے وہ آمیرہ (Mixture) درتا ہے ۔ مسلمان فلاسدہ کے هال پهلی قیم کی " بردیت" که د در بهت ھے ۔ ال کے قول کے مطاعی در دس کی ادک قسم ایسی هے حس بالحالی حساب نہی زائل سہاں سرمر اور می ایک برا کے عام اور لگی کلفیت طاری هوی هے مو احرا می اسرادی طور در سرایت نم س دین این ی مثال مرایب اعداء و اللكل أور مع سي عج عمر هن د ددري فسهم وه هے جس میں دلتی المنت عمر جدر میں ساری ہو دائی ہے، ملا او سے کے ہر حصے س لعمی لدید بائی جانی ہے ۔ اسے مراحہ ہو مشابه الا ۱ - ا الم حال هـ - ح إل ارضى حبوالي احسام کے محملف احرا کلا أو ساور هدی اسرادی طووير مشاله الامراعين سكن باراحسم بجموعي طور در اسا بہوں ۔ اس کے در ملاف احسام سماوی ہورہے کے ہورئے مساله الاحرا میں ۔ مرام اور ير لاس مين فرق به في له مراح اک محموعي داخل كمس كا نام في اور ير دم اس هشت كا يام في حو اس مراح کے ناعب وجود میں اسی <u>ہے</u>' مثلاً كممات اربعه . حرارت، رودت، رطوب، بنوست \_ كے ایک حاص اور مساسب مبداری اسراح سے وہ مراح پیدا ہونا <u>ہے جو</u> گوست کے ایک زیدہ نکرے کا مراح ہے' اور نہ مراح ایک محموعی داخلی کنفس ہے ۔ بھر اس منزاح کی بنا بر یک صورت بر لسي بندا عوبي هے، جس كا ام لحمت هے (ديكهر ابن سبا: نبات الشفاء، طبيعيات، في س، فصل ع، سر ديكهير ثبات الشعاء، كنات النفس، مقالہ ی، فصل س، حمال کنفیات اربعہ کے ادرا ک

دو میں کے مراح سے سسوب کیا گا ہے اور مد مانی آلام کے ادراک کو جس لمسی کی بر کیب سے).

او بر سال هو چکا هے که حالص صوربیں حل ، یں باڈیے دو دخل نہیں سبط کہلائی ہیں ۔ نہدا حوهر علی ایک سیط حوهر ہے، به صرف اس المے آنه وہ مادّے سے سرا ہے ملکه اس لیے ابھی نه ادرا ک علی میں عالم اور معلوم کی نبویت میم ہو ۔ اس اس میں کی ساطب بھی محتلف سدارم کی متحمل ہے ۔ اس کا تصریب درجه سل اسانی ہے۔ سوسط درجه عقول افلا ک هیں یہ ہیں اگرہ دادرا ب کے لیر شہی حسمانی شے سے الحصار بها کرنا بریا باهم ال کے معلومات میں الک فسم کا لکٹر بایا جاتا ہے، اور اس کا بلند رس درحه داب المبي كي روئب هے حمال معلومات ك بكتر بالكل معدوم هو حايا هے يا جو فلاسفه اين اسا کی طرح اس بطریے کے فائل ھیں له دات مادی کے علاوہ هر حبر سی ماهی اور وجود کی تبویب موحود ہے ان کے دردیک اس لحاط سے بھی سلط على الاطلاق صرف حداكي ذات هي (رك نه ماهس، حود).

مَآخِلُ من مين مدكور كتابون كے علاوه ديكھے. (١) الحرحابى: ساب التعريفات؛ (١) نهابوى كساب اصطلاحات العول؛ ان كے علاوه طبيعات اور ما عد الصيعات كى آكثر كتابون من يه بعث موجود هے.

(عمل الرحمٰن)

- البسيط: الله معانى کے ماسوں میں سے ایک ، مام، رک به اللہ؛ الاسماء الحسني.
- السَّيْط: هسپانوی زبان مین البست Alhacete سبین ک ایک شهر، اسی نام کے صوبے کا سب سے نژاسهر، حو مرسیه Murcia کی قدیم مملکت کے شمال معربی حصے در مشمل ہے ۔ یه ماشه La Mancha

اور فشتاله الحديد (New Castile) کے حدوث معرف ميں، سات سو ميٹر کی بلدی پر وسطی آئی سرنا المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت ال

Codera (ما الصتى [مقيه المدس] (صعدوديرا) الصتى العداد) الصتى العداد) الصتى العداد المدراء المدسواء (المدسواء) المدسواء (المدراء) المدراء (المدراء) المدراء (المدراء) المدراء (المدراء) المدراء (المدراء) المدراء والمدراء المدراء والمدراء و

# ([A-Huici Misanda ] C F SEYBOLD)

البُشَارَات: جراده س (البُشَارَات: جراده س (البُشَارَات: جراده س (البوحبرَاس Alpujarias کی اسط البوحبرَاس Alpujarias کی اصل هے در حمس عربی ریاں کے اس حعرافیائی یام کا اطلاق اس سارے نوهسایی خطّے پر هویا هے حو حبوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے ہوے حمل الثلج حبوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے ہوے حمل الثلج حبوب میں بحیرہ (Sierra Nevada) کے علاقے پر مستمل هے اور مُطُریل میں الم سے عدرہ Almeria یک حصوصت کے ساتھ اس یام سے وہ بیملا ہوا ہے لیکن حصوصت کے ساتھ اس یام سے وہ

سعدد سرسبز وادیاں مراد هوتی هیں جو اس علاقر کو باهم قطع کرنی هیں (وادی بادول Padul ، وادی دزنار Béznar، وادى سسارون Lanjaron وادى ارجيفا ngiva، وادى قلديار Cádiar ووادى احبار Tgilar، وادى القليعة Alcoléa، وادى ليوسار Laujar ، وادی اسیار Canjayar، وادی رحل Rágol ، وادی حادو Gádor) - فرون وسطّی مس السّمارّات کا رفعه آح کی سب ریاد، بها نیونکه آن دنون دارالحکومت حمان Jaén بھا اور بہت سے ملعوں کے علاوہ اس میں چھے سو سے ربادہ ایسے دؤں بھے جہاں ریشم بنار هنوبا نھا۔ اس حفصوں [رك باں]، جو جبان Jaén پر فانص هودر سن کاساب هو گا دها، لازمًا اس خطّر نو اپر ردر سلط ار آما هو کا ما دم ار کم یمان اس در اسر دوست اور حلمت پیدا در اسر هون گر، كمونكه .. ٣ م / ٩١٣ مين عبداارحمٰن ثالث رے اس کے سفتروں کو صابہ کے مقام پر گرفتار كسر لما أور حمل التلح أنو عمور أنر كے Juviles دو معاصرے میں لے لیا بھا ۔ ایک فلس عرصے کے محاصرے کے بعد اس سے قلعے کی عسائی محافظ فوح نو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ آنار دیا، حسر اس حمصون بر وهان منعین کر رکها بها ۔ ال وادیوں میں ، حو بمام اطراف میں ایک ؛ دوسرے نو مطح دربی ہوئی گدربی ہیں ، رہے والے حبک جو سائل یعی اهل البسارات عربوں کے دور حكومت مين في الحسف باعبانة رحجانات ركهر بھر اور مہم عے عد سے یه بہم بعاویس اں کی باریج میں بمایاں رھیں۔ ۱۵۹۸ یا ،۱۵۷ کی عظم بعاوب بالحصوص فابل د در ہے، حس کے سر براہ ایں آسیہ اور عبداللہ یں عبّو بھے اور حسے Don John of Austria اور Marquis of Mondéjar رے سہت سے مسلمانوں کا خوں سہا در فرق کیا بھا ارك به Moriscos ا

([A. Huici Miranda ] C F SEYBOLD)

بشَّارِيْنِ : ابك حامه مدوش يحه [رك نان] قسله، حو أب دو علاقول مين مسم هے: (الف) عتمامے یا بحر احمر کی پہاڑیوں کی معربی ڈھلانوں ہر واقع نفرنیا ہے درجے اور ہے درجے عرض بلد شمالی کے درمیاں (ب) عصرا میں کے شاریے اور ملحقه أراضي براغرب إرا درهر أوراء وادر عرض بلد شمالی کے درمیاں ۔ به فائله دو بڑا نے سعوب بات منفسم ہے: (الف) أم على، سمال مسرقي عسا ہے سن : (ب) آم تاجی، حبوب وہ ہی عشاہے میں اور عطارا ہر ۔ سائل سب بامور سے طاہر ہوتا ہے کہ ال ک بعلق عبرت اولاد دهن ( دواهله) سے بها، حو جودهونی فیدی مشمی بای مبدات کے فریب رہتے ہے۔ شاری کا اصلی وطی اس حطّے میں لمبلل الله کے تواجی علاقے میں بھا یہ بندرہوں صدی عسوى دس اينا معلوم هو الشي الله وه بلو Balon لو باهر دول به دیائے وہ جیل کر با ہو سادہ رمانة وسطّی کے عبرت مصمین کے "مدارت" کے فائم مقام عول عطرا کی زیادہ رزمیر اراضی میں اں نا مرید بھالاو حمد عمران کے بحث حالیاً ، ہے، با مراع کے فرنب روز سمسر هوا بها ـ سودال میں محمد دنے باسا کی صورات کے بعد عطیرا کے بشاریں مصر کے بحب آ گئے اور مسامے کے علامے والے عملا آراء عی رھے۔ انسوس صدی ع سوی کے اوائل میں صلهٔ الر او کے صبع آریات میں بھال حار سے مد نورہ بالا دونوں گروہ ایک دوسرے سے اور ربادہ دور عو گئر ۔ ال می سے نسی ایک گروہ ہے بھی مہدیّہ بعر ک میں اهم حصه من له، اگرجه عنمان دفيه كا عطرا بشارین بر نجه به نجیا اسدار بینی بها درمصر و برطانیه کی) مشتر به حکومت کے رمایے میں ان دواوں گروھوں سے ۱۹۲۸ء سک مدستور الگ الگ معامله هوبا رها ـ سه مد کور میں ورے

قبیار برصرف ایک هی ''باطر'' یا سردار مفرر در دیا گ ۔ بشارس کی حالبہ باریح لائی د در واقعاب سے حالی ہے.

• The Bisharin GE.R Sandars (۱): مآحل: (۲) مآحل: (۲) ۱۹۳۳ (۲ / ۱۹۳۳ (۲ / ۱۹۳۳ (۲ / ۱۹۳۳ (۲ / ۱۹۳۳ (۲ ) عرفوم اور یعم کے تعب یہی دیکھے.

(PM HOLT)

بِشْبَلْيِق : سُعْدى (؟) بَنْعَكَب (دوبون بمعنى ''سہر سے'') مشرقی تو نستان کا ایک سہر، حس کا د در دوسری صدی هجری / آنهوس صدی حسوی اور سابویں صدی هجری / بیرهویں صدی عسمتی کے درسال بار بار آیا ہے (بام کے سعنی مک سورسکی Minorsky در حدود العالم، س رے با بنعد اور ص ۲۷۱ سطرہ) ۔ روسی جودندوں نے ال معلومات کی مدد سے جو جسی ساجد میں بائی جانی ھیں نہ سام دوبارہ دریافت کیا ۔ اس کے محل وقوع ا نُوسْک (چسی تُجِنُنگ Ku-č'öng) کے، حس کی سا الهارهوس صدی علسوی میں رائهی اکثی بهی، سسالس ليلوميير معرب مين أور يسي موسه Tsi-mii sa کے دس "ملومسر سمال میں موضع Hu-pan-tse کے فرس ہے۔ اس کے دھیڈروں کا (حو بعو حوباک سی ا (P'-o-c'ong-tac کے نام سے معسروف هیں / دور دس سلوميتر هي (B Dolbezev) دس سلوميتر هي diva izučeniva Srednev i Vost cnos 4zii 13. أبريل ص ١١ - Zip Ak Nauk ١١ ص 1519+ 4 Jimermost Asia Sir Aurel Stein 1+1 ص سهه ما وهه).

دوسری صدی عیسوی سے کچھ بعد مک کے چیسی مآحد میں شبلیں کا دکر معامی رئیسوں کی فیام کہ کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ ۲۵۸ء کے

بعد سے وہ ایک چینی اسطامی علاقے کا صدر مقام بھا (حس میں جسی یا در آب حا کم ھوبا بھا)۔ اسے یہ مربعہ اس وحہ سے حاصل بھا نه وہ ''حطّهٔ بحح شہر'' کا دارالحکوہ سے اور جسی ''چار چھاؤئی'' میں سے ایک بھا۔ اور حول نشوں میں بھی اس کا د کر پایا جاتا ہے (۲۸ E II) گلی۔ چور آلتہ کا د کر پایا جاتا ہے (۲۸ E II) گلی۔ چور آلتہ میں میں اس میں اس کے بعد اور اس کے بعد سے آلھوں صدی عسوی بکا ماسکو اور اس کے بعد سے بشدس کے حسی نام آلیم ماسکو اور اس کے بعد سے بشدس کے حسی نام آلیم عبد اور اس کے بعد سے بشدس کے حسی نام آلیم کی اس کے بعد سے بشدس کے حسی نام آلیم کی کا کور خوال کا درنار'' دیکھے دیں آنے ھیں.

قول بعبك سو Doc · Chavannes ) T ang-schu عبك سو ص ہو نا وو)، شایعو Scha-t ao (ریکسال کے لوگ، فب سچر) ۲۱ ء اور ۸۱۸ء کے درسبان سلس کے دریب رھے بھے ۔ طویل سارعات کے بعد (قت Chavannes: Doc ، ص ۱۱ سعد؛ كسعرى: ديوان [لعاب البر ب]، ر: ۳۰، ۱، ۲۰، وطبع برا للمال، ص ۲، ۲) المروري، ص سے کمیدود العالم، ص ۱۲۲۰ ۲۲۲) ، یه شہر ۹۱ءء میں اهل سے کے صفے میں چلا کا (Chavanner ص ه. ۳) اور بعد میں به برکی تسمل حابوادے کے رئسوں کی سکویس گاہ س گا، حل کی میراث ۱۸۹۰ء میں اویغور یہ دوں بے (''اُدوں قوب'' بعنی مقدس سرکار کے خطاب کے سابھ) اسے لی۔ ۱۹۸۲ء کے ایک چسیوفد کی اطلاع کی رو سے (براحم کی مہرسب کے لیے قب Wittfogel، ص س. ۱) اس شہر میں پچاس سے رائد بده سدر، ایک بده حابقاه، مانوی ربارت گاهین، اور ایک (مصنوعی؟) جهیل بهی - اس کے کچھ

ا باشندے اس مصوعی ذریعهٔ آباشی سے قائدہ اٹھانے اور سریاں اگا کر گدر اوقات کریے تھے، دوسرے لوگ گھوڑے پالے اور دھات کا کام کرتے هر ـ دديم مسلم مآحد مي اس شهر كا فقط ايك ، هي نار دکر (حدود العالم، ص ١٤ . الف، ترجمه ص سم مين) آيا هے اور وہ اسى مد كورة بالا سال کے بعد ملتا ہے ۔ اس شہر کے متعلی مدکور ھے کہ وہ بعر عر [رك بان] كے حكمران كى سكونت گاہ بھا۔ اس امر کے اور تعرفر اور سنعو Scha-t'ao کے سواریے کے سعلی قب سور سکی، در حدود أتعالم، ص ٢٦٦ يا ٢٢٢، ٨٨١ - الأدرسي، 1: 19 م، ۲. ه بے اس شمر کا حود کر دیا ہے مالًا اس کی بساد کسی محتل*ف* اصّلاع پر ہوگی، یعمی نمنم س بخر المُطَوّعی (مب ماحد) کے سال پر. ریاست کے معربی حصے کے حکمران (اُدوں ا قَبُوب، ادى فيوب يا ادونوب؟) كا دارالحكوس هيوبر کی وحد سے سلیں مرہ حطائسوں [راك ماں] كے ریر نگس آگا (اس پسر ایک حسی مسسم کا ذ كر :Wang-Kuo-We يح الانتخاص ه ١٩، يحير نائس جانب نیا ہے) ۔ ۱۲۰۹ء میں اویعور حکمران سے خود اپی مسرصی سے یہ شہسر معول کے حوالے کسر دیا اور ان کی سہموں میں حصّه ليا۔ سُمليق كا اسلامي ديبا كے اس حصّر سے حو معول سلطب کے اندر بھا گہرا رط بندا ھو گیا اور سابوس صدی هجری / بیرهوس صدی عسوی می سدرىع اسلام كا اس شهر مين بعوذ هوما گيا، اس ك باوجود نه اوبغوروں ہے اس کی سراحمت کی، کیونکه وہ اچھی طرح حاسے بھے که دبن اسلام کی برویح سے مغول سلطس کی روحانی فیادت ال کے ھانہ سے نکل جائر کی ۔ حب ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ میں وسطی ایشا کا مغول والی مسعود س محمود بالاواح (مسمير) بشبلق مين ابع عهدے پر فائر هو

گما ہو لہا جانا ہے دیہ اداری قوت سے سمیر کے ہماہ مسلمہ ول دو قتل ر دیسے کے حسنم احلام صادر دے حسان اعظم موں کیکلہ Mongke کے حسم سے اسے فروبار در کے وسل کر دیا گما، ایکن اس و حالدان سلامت رہا ر موں کی میں اس و حالدان سلامت رہا ر موں کی میں اس کے عام میں و میں بہ دعد و میں المروحی ناریج کردارہ س ہے: محد کردارہ س میں کے مداللہ المسلومی المروحی ناریج کردارہ س ہے: موں میں کردارہ س میں کردارہ س میں کردارہ س میں کردارہ میں کردارہ س میں کردارہ میں کردارہ س میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ میں کردارہ کردارہ میں کردارہ میں کردارہ کردارہ کردارہ میں کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کردارہ کر

١٧٧٦ کے عد بعلوم هوا هے له اس م ر حال اعظم کی ساطلت اور ریاست حمّیایی یے۔ سال ارادی کا رمایہ کرارا۔ اس ہے ہے۔ ۱۲۔ وس ووب کی طوف سے ایک حملے مہ میا سا۔ اس وقت سندق حل سے وسط استا ہو جانے والي كا ت كي ماهر الا منام الناز مها (١٤٥ مرا Bieischneider) \_ وعلم هو يا هي اس ودب سيلنون ل حصّد حدیثے کی ودا سے میں ماسل سات اس بات یا سا بهای حلباً که خود اس شهر از عد باش ۱۹ گرری ـ نصاهر به سمر خودهوی صدی مسوی میں حابوا۔ فاروق فوت نے بنا یہ علی بابند ہو لیا۔ اس نے بعد اُعل جس بدھ ک Puting کام اس عظر کے اسر جو ( مول محمد حدر دوسلات ، دار مع رسدی، برهمه ، Denison Ros الدل و و ۱ و د ص ۱۳۹۵ سو پول مادی مسوی دان معواسمال نہلانا بیا، اور مہاں اب اسلام مصوطی سے اسے فدم حما حلا مها، فنف ایک علاقائی نام کے طور ہر استعمال سرنے بہے، اس کے عدد جو۔ سیلی ک کوئی با سر میں میں ،

Mediaeval . E Bretschneider (r) : 100 17-7 Researches ، دو حلدس ، الله ١ ع ، ١ ع ٩ ع ، ١ سمد و ج: ٢٠ ما ٣٣٠ اور ايک عشه: (٣) وهي (Notices of the Mediaeval Geography در JRAS، سالی چینی ساخ NRX (-)، ع. ه ص ه ع ما به به (م) المروري · China, ine · نيلان ، V Minorsky طبع ميورسكي V Minorsky بيلان بسه ، عسدداساريه: ( و)حدود العالم المدد اساريه، دبيل اده تعمل و پاتسک و پاتسک (۱) Turkesian Barthold (۱) نددد اسارته (ر) وهي مصنّ ؛ اورنه اسيا برک باريخي حدده درسدر استالمول يهه وع (حرس دحمه 12 Vorlesungen über die Geschichte der Turken Mittelasiens ، برلی ه ۳۰ وغا فرانسسی فرحمه Histoire (A) " 9 900 Jy des Turcs d'Asie centraie • ورسكى : Lamim the Balis Journes ع درسكى ۱/۱۲ ۸۳۰ ۱۹۱۹ : ۵ - ۲ ما د . ۳ ؛ (۹) وهي مصف، در ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰۰ ۱۲ میے در Karachanalische Studien O Pritsak عماله گواحن ۱ مه ۱ م و مانت شده . سوّده ) ۱ ( ۱ A Herrmann ( ۱ ) مانت شده . سوّده ) جِي کي ايلس، ديمترج [امر که]، ١٥٩ ۽ ١٠ ص ١٩٩٥ و. (B SPLLER)

رش پُر مق: ۱' بانح اگدان ) ایک بری ام حو بعص اونات سیاری سلسلول کے لیے استعمال هود هے، حو اسسامے نوحک اور دیگر علاقوں میں موحود هیں۔ اس کی معروف برس مثال وہ بِس بُرمی طاح هے حو حوت معدری اسسامے بوحک میں سو ۔و ثب بیٹرس کی ریرس گدرکاعوں ہر واقع هے۔ اس سسند بوہ کی بلد برس جولی ایک هرار بین سو سرسیم میٹر اور حی ہے ۔ عدیم رماے میں یہ حاص پہاڑ وسطی میں یہ علاقه عساموں کی مدھی رندگی وسطی میں یہ علاقه عساموں کی مدھی رندگی دا کے در س گیا بہا، حو بیرھویں و

چود هوس صدی میں معربی ایشباہے کو حک پر سرکوں کے مسلط هونر یک قائم رها.

(V J PARRY)

. بَشْجِرت: (شُكُرْب) رَكَ به باسُعرب.

بشر بن ابی خازم: به که "حارم"، (عبدالعادر: خرابه الادب، بار اوّل، ۲: ۲۹۲) جهٹی صدی عیسوی کے بصف آخر میں بنو اسد بی خریمه کا عہد حاهلت کاست سے بڑا اور معتار شاعر۔ الفرردو (دیوان، طبع صاوی، ص ۲۲۱) اسے اسے بررگ متعددی میں شمار کریا ہے۔ ابو غیرو یی انعلام اسے بڑے اور بسید (= فحول) شعرا میں السّکیت (الفہرست، ۱۰۸، ۲) ہے حمع کی بھیر۔ ابو عبدہ نے اس کی منظومات الاصمعی اور اُس السّکیت (الفہرست، ۱۰۸، ۲) ہے حمع کی بھیر۔ ابو عبدالفادر البعدادی نے استفادہ کیا (وهی کتاب، ۲: عبدالفادر البعدادی نے استفادہ کیا (وهی کتاب، ۲: میں بشر کی چار بطمیں نیامل ھیں۔ ان میں سے میں بشر کی چار بطمیں نیامل ھیں۔ ان میں سے میدی (جو غلطی سے فصیدہ ، ۱ سے میددی گئی

هے) جمهره اشعار العرب، صمر، رمین بهی پائی جاتی هے، جبکه اس الشجری اپنے الحماسة (فاهره ٢٠٠٩ هه ص ٥٠ ما سهر) میں چهے بطمون کا انتخاب کرتا هے۔ اس کے کثیر اشعار، جن کا لغاب، شروح اور کتب ادب میں حواله دیا گاهے، انهی تک جمع نہیں کیے گیے، [قب عبدالفنوم: فهارس لسان العرب، جلا رئي اسماء الشعراء].

بشر کی ریدگی کے بہت ھی کم حالات معلوم ھیں، بجر ان کے جن کا اس کی نظموں سے همیں عدم هو ا هے ۔ اس کے علاوہ اس کے جو حالات ملر هين وه اكبر متصاد اور عير معتبر هين النّسار [قب اح العروس] کے مقام پر اپسے فسیلے کی فتح کی حس وصاحب سے اس سے کھید لکھی ھے (دیکھیے المعصليّات، فصيده، ٢٥، اشعار و يا ٢٠) اس سے يه ناب یعینی معلوم هونی هے نه نشر اس لڑائی میں سریک بھا، حس کی باریج 1 yall نے بعریباً 20ء مرار دی ہے ۔ سو اسد کے دیگر کارناموں کے جو حوالر اس کی نظموں میں آبر ھیں ان سے کسی باريخ كا پيا يهى چليا \_ بطمون مين أوس بن حارثه بن لأم الطائي كي، حو بمواسد كے پڑوسي ميلة طبيُّ كا سردار بھا، شخصت جھائی ھوٹی نظر آبی ہے۔ عدد العادر: وهي كتاب، بم: ص ٢٠١٥، س، (ابو عبيده کی) شرح کا حوالہ دیے ہوے لکھیا ہے کہ بنو اسد کے بعص حلیقوں پر طبّی مر ایک چھاپا مارا، جس کی سا ہر سر سے آؤس س حارثه کے خلاف نظم لکھی اور اس میں دھمکی دی که اگر اس نر مصالحت مه کی مو پهر وه اس کی هجو لکهر گا (میر دیکهیر المعصليات، ر: ٣٩٣، . ر اور Lane، ص ١١٣٩) -ایسی هجویات محتارات، ص ۹۰ سعد اور ۹۸ سعد مى اب مك معموظ هين ـ المبرّد (الكامل، ١: ۱۳۲ بعد) سے اس قبائلی نسزاع کا سبب بالکل مختلف بتایا ہے اور ابن الأثیر (الكامل، ۱:۹۹۱

ہمد) نر اس پر حانیه لکھا ہے۔ اس بیال کی رو سے حو شر کیو العطبئة (م حدود .۳۵م . ووء) كا همعصر سان هے به براء البعمال بن المنذر (عہد حکوس ، ہ ہ یا ج ، و عہد حکوس ، ہ ہ یا شروع ہوئی بھی۔ اوس بن حاربہ نے دو اسد پر چهاپا مارا، نشر دو بکژاله لیکن اس کی حال بخشی نسر دی ۔ اسی پر نشر نے اپنے محس کی دیج میں پانج فصد ہے کہ اثر اسی پانچ هجووں کی بالاقی کر دی ۔ حصف حوام تجھ ہو، بشرک بطموں میں يهمًا اوس بن حاربه مي ملاح مين حيد فضائد موجود هسرمحماوات، ص ع من ابن السحري، الحماسة، ص م او، اسی طرح کے ایک آور فصیدے کے احرا بھی ملیے هرات عبدالفادر وهي الماس، ١٠٥٥م و ٢ : ٣٣٧ و م : ١١١ أور المترد : الجابل، ص ١١٠٠ مكر أنهين عُمُدَت بن حارده الطَّائي يتم نهي منشوب النا حانا هيد اکر نشر ی به معدرت با سد هے (مربطی : امالی، ب و بهم ) دو بهر به فصائد، محوول سے بیؤخر هاس ـ ایک آور هجو (المالی ؛ امالی، با اوّل، به ۲۳۳۴. Pro I reylig '27. 10 Apr. 17. 11 ( Linear ) ۲۰۱۱ : ۲۰۱۱) عسه س مالک س جعفر س اللات کے خلاف لکھی کئی ہے ۔ اس عبلہ کا ایک لڑکا تحروہ الرّحال بھا، حسے التراص [الکنابی] نے ند ساً . وه ع مين قبل شر ديا بها يا ابو عمرو ابن العلاه (الاعاني، بار اوَّل، ص ۽ ١٠٥١ بنعد) ک دول ھے الم اس قبل کے بعد، جو فیجار کی دوسری حبک کا باعث سا، التراص در سر سے نہا بھا سه وہ حرب اس امله اور فرسی کے دوسرے سرداروں دو مسلّم کے دیے کہ مس عُملان کا مصاص لیا جائے کا اور سو اسد، فریش کے حلیف بھر (این سعد، ۱/۱: ۸۱ س و) \_ آخر میں شاعر کہ حود اپنا ایک مرسہ ہے (معتارات، ص ۸۱ ما ۸۸)، حس کے متعلق کما حاما

اداء سو صعصعه پر چهاپا مارنے کے دوران میں سہلک ا طور بر رحمی هوا بها (دیکھیے عبدالقادر: وهی نبات، ٢ : ٢٩٢ ؛ المعصَّليات، و : وص س ٩ ؛ المرزاني : سعجم الشَّعراف، ص ۲۲۷) ـ يه روايت افسانوي هے كه حالم طائی نے بشر، عُسد بن الابرض (محدود ، وه با . ۲۰ اور الناعه الدسامي بينول لو تر كات دعوب عى يهي (ابن فسه: الشعر، ص مرح ا؛ الأغاني، برا ٩٩) ـ ابو عسده كا به قباس بهي باقابل بسلم ہے له ''ملک'' عمرو بن ام اِیاس، حس سے سُر بے الم سے الم دو نظموں میں حطاب کیا ہے، حجر آ نَلُ الْمُرَارِ كَا يُونا بَهَا (الأعاني، از اوَّل، هِ إِ : ٨٤٠ نبر ديكهي عبدالفادر: وهي شاب، ١٠٠٠) ـ المهی المهی شر کے فسلر کے ایک سامر ساعر کے اسعار بھی اس سے مسبوب در حالے بھے (سائص، ص ١٠٨١ هم ١٠ طبع Beran) [لسال العرب ، س سر کے المعار تکثرت سفول هیں].

ان اسه اور فرنس نے دوسرے سرداروں کو مسلم

کر دے کہ فس عَمَلان کا فضاص نیا جائے کا اور

سو اسد، فریش کے خلف بھے (اس سعد، ۱/۱: ۱/۱ ساح سوسلمہ سے بھے۔ ابھوں نے اور ان کے باپ البرا

س ۹) ۔ آخر میں شاعر کا خود اپنا ایک مربہ ہے ہی معرور آرک بان] دونوں نے ابتدا ھی میں اسلام قبول (محتارات، ص ۸۱ نا ۸۸)، حس کے متعلق کہا جانا گر لیا بھا اور یہ ان ستر (یا کچھ زیادہ) اھل ہے کہ اس نے اس وقد [فی البدیہ ه] کہا جا جب وہ ندیہ میں سے بھے جو آنحصرت صلی اللہ علیه وسلّم

کے ساتھ عقبہ کی دوسری تعن میں شامل تھے۔

تعد میں نشر نے آڈر، اُحد، خندق اور خیبر (ےھ/
۱۹۲۸ء) کے غروات میں حصہ لیا۔ حیبر میں انھوں
نے رھر آلودہ بھیڑ کا گوست کھایا، جسے ایک یہودیہ
نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلّم کی حدمت میں پش
کیا تھا، نبی ا کرم صلّی اللہ علیہ و سلّم نے چکھ آئر
رھر معلوم کر لیا اور گوشت کو بھو ت دیا، لکی
سررم اسے نگل گئے اور قوت ہو گئے۔ نعض
روایت کی روسے قوراً ھی اور نعص کی روسے ایک

سرم انداز اور ترحوش مسلمان بھے یہود دلینہ کے سابھ ان کے ساطرون کا د در آیا ہے۔ سی تریم صلّی اللہ علمه و سلّم انھیں فسلہ سی سلمه کا "سد" (سردار) کے لفظ سے باد فرمانا کسرنے بھے۔ السراری (المهدّب، فاهسره، ۲:۲۶۱ نا ۱۵۱) نے زهر دیے کے اس حرم کیرہ کے سلسلے میں شراع کے اس واقعے کو سان کیا ہے.

(W 'ARAFA1)

بشر بن غِیات : س اسی دینه [عدالرحس]،
الوعبدالرحس المریسی، الک مسارعالم دینال، جس کا
معلی مرجئه [رك بال] مرم سے مها - كهتے هیں
اس كا باپ كوم كا قصار (اولى كبڑے دهوم والا)

اور رنگریر اور مدهب کے لعاظ سے یہودی بھا۔
یشر مشرف به اسلام هونے کے بعد زید بن الخطّاب
کا ''مولیٰ'' هو گیا۔ وہ بغداد کے مغربی علاقے
کے ''درب المریس'' (یا ''المریشی'') میں رهتا
بھا اسی لیے وہ ''المریسی'' [قب السمعانی:
الاساب و لب الالیاب] مسہور هوا۔ وقاب بعداد
میں ۲۱۸ء / ۲۸۳ء میں هوئی.

بشر فقه مین امام ابو بوسف کا بہت محتی نناگرد مها اور اگرچه وه آنچه مستفل آرا مهی رکهتا ھے، مگر اسے حسی مدھب کے سروؤں میں سمار کیا جانا ہے۔ اس سے حَمَّاد س سَلَمَه، سماں س عُسنه اور دوسرے محدّثین سے بھی حدیث کی سماعت کی ۔ المهاب میں وہ فرقہ مرحمته کے عام مسلک کا حامی ہے اور بدعتی فرووں کا دھوح لگانے والے مسلمان مصفین اس کے متعن لو، حمهين ألممهي لممهي "المرسية" بهي نہے هن، اسى مرحثه بحربک كى ايك شاخ سمجھے ھیں ۔ شر ہے ''ایماں'' کی یہ بعریف کی ہے کہ وہ دیں اسلام کا ملب و ربان سے اقرار (بصدیق) دربا هے اور جو شیء بصدیق بہی وه اسمان مهی نمین ـ اس کا الله به هوا که سورج و سحده درنا نذاب خود کفر بهین بلکه ایک علامت کفر ہے ۔ دوسری طرف اس کے بردیک حدا کی بافرمانی کے بمام افغال گناہ کنیرہ ھیں لیکن اس کے مسّعیں (اور ساس چاھتا ہے نه خود بشر بھی) ورآن كريم سوره الرِّلْرَال (آيب ، فَمَن يُعْمَلُ مُعْمَلً مُعْمَلً مُعْمَلً دُرّه حَيْرًا يَرَهُ ١٠٠ كي روشني مين اس باب كو منطقي طور پر نا ممکن خیال کریا ہے که مسلمان گناهکار أَبُدُ الأَباد بك دورخ مين رهين كر.

شركى رائے ميں فرآن محيد محلوق بھا، يه عديده، جسے سب سے پہلے صراحة جَهْم بن صَفُوان [رك بآن] نے پیش كیا اس بات كا باعث ہوا كه

بشر کو بھی آگرچل در لوگ از راه مدسّب "حسّم" كهي لكي ـ به معرك [رك نان] كا بهي أيك سادی عمیدہ ہے۔ چابعہ بدعمی فرفوں پر لکھر والے اسے عہمی کے ساتھ معبرلہ میں بھی : ادل کر سکتے بھے۔ سر ہے مُشّب الٰمی کی الک الگ دو قسمیں قرار دی عین ۔ اس سے تعدیر کے مسامع میں اس کی حیثت قدریه و حد به (رک بان) کے دو اسہا پسدانہ عبدول نے بی س موجانے ہے اور يه وهي منوسط مسلك، في حو أهل السنة والحماس [رك بان] ۵ معدم في اور حو معمرله مسدے كے حلاف في يا حيايجه به واقعه هي الله يسر كے حاص آکرد المَجَّار [رَكَ بان] کے عمدے ہو، اس نے همعصر معترامون نے حملہ کیا بہا۔ شہا جاتا ہے کہ اس یا حمیدہ اپنر اساد کے عسدتے سے ہم آھیک بھا۔ سال دا حایا هے به سر در اس کے اعتمادات كي وجه سے عدر و سيدد الله أشا عصوصا المراهين نه اسے عاسی حلفه هارون الرسند کے علمد میں اس بران کے رو نوبی رہنا پڑا۔ عالماً به معص افسانه هے، تبویکه راسح العدد، اهل السبه و الحماعه کے رش رس اسام الشافعی م متعلق کہا جاتا ہے یہ وہ بعداد ہیں اپنے قیام کے دوران میں سر اور ان کی مان کے عال، حو اک مسلمان یا ۱دامن حابون بهی، مفتم رهے اور به بشر کی مشه روبوسی کی مدب کے دوران کا واقعه هے، لمكن به سج هے نسه اعل الحديث [رك بآن] حصوصا احمد بي حسل اور ان كے مسعين یر سرکی سحب نفرت کے ساتھ محالف کی ہے۔ جالجه بعد مين راسح العقيدة ستى، يشركى واهداية رند کی کے ناوحود اسے مسلمانوں میں رئیس الملاحدة حمال کرنے لگے اور اس کی سوانح عمری میں اهاب آمیر بایا ک حصائل کا اصافه کر دیا گیا. مَآخِذ : (١)الموبحتى: فرقُ الشيعه، طبع رثر Ritter،

سدد اثاریه (مع مآخد)؛ (۲) عثمان سعید الدارمی (م ١٨٠ م) : رَّدُ الامام الدارسي . . عَلَى سُر المريسي، قاهره ١٣٥٨ هـ ؛ (٣) العَيَاط . كناب الانتصار، طبع Nyberg ، ۱۹۱۵ (Nader دوراسیسی ترجمه Nyberg)، بمدد اساریه؛ (م) الاشعرى: مقالات الاسلامين، طع رثر Ritter (مع ماتَّمد) · (a) المقدادي : القَرْق مين العرق، ص ۱۹۶ سعد (ترحمه Moslem Schisms A S Halkin and sects ، م م و ع م ص معد) ؛ (م) الحطيب المدادى: باريح بعداد، ع : وه بعد: (ع) الأَعْرَاليين ته مص التصبر في الذين، ص ٢٠: (٨) الشهرستاني، ص ٢٠: Religionsspartheien und Harbrucker ( ) Philosophen-Schulen . س ۲ ہے ، م) \* (۹) السَّمَانيء ص ۲۰ م ـ سعد و (١٠) ابن حدّكان بديل سدّه ؛ (١١) عبدالقادر الحواهر المُصِيَّعُه، ١ : ١٩٨ بعد؛ (١٧) ابن حمر العسقلاني: لسال الميرال، ١: ٩ ٢ بعد: (١٣) عبدالله مصطفى المراعى: اامتح المين في طقاب الاصولين، ر سمر سعد؛ (۱٫۰) برا کلمال Brockelmann ؛ ب ب؛ دکمله، ر : . سب؛ (ه ر) رثر، در (s) سماره ۱۹۰ سماره و ۱ ع ٢ و وع ٢ ٥٠ معد؛ (٦٠) [الدهبي: ميرال الأعدال، ر ۱۵، (۱۷) ياقوت : معجم الملدان، بديل مادة مرسه]: Le système · A N. Nader (۱۸) . Laoust (۱۹): ۱۰۹ من به philosophique des mutazila La profession de foi d'Ibn Batta مح عدد ب (مع مآحد).

(J SCHACHT of A N NADER or CARRA DE VAUX)

بشر بن مَرُوان: بن الحَكَم، ابو مَرُوان ايك الموى سَهراده، حليفة مروان [رك بآن] اور قُطَيَّة بسر (بو حفقر بن ثلاب، گويا قسى قسل سے) كَ بنا بها ـ اس بے جنگ مَرَح راهط (هه ها مهمه ع) مين حصه ليا اور اسى جنگ مَين [ننو] كلاب كے ايک سردار كو قتل كيا ـ اس كا باپ حس خلافت پر متمكن هوا اور اس بے مصر پر چڙهائى كى بو اس

همیں سانے میں که ۱۹۵ مرمء میں جب مرواں ہے به صوبه دیو اسلم کے لیے دوبارہ فتح كر لما، حسر ابن الربير [رك بان] نم شعبان سهم م مارح ابرل مهمهء من جهين لنا نها، نو نمار کی امامت اور وصولی حراح کا اهتمام اپنے مٹے عبدالعریر آرک بان] دو تعویض دیا اور اس کے ساته شر كو وهال چهور ديا با نه وه عبدالعرس کی معنّ میں رہے اور اسے اپنے گھر بار سے حدائی کا عم بھلانے کے کام آئے۔ لیکن کچھ عرصر میں دونوں بھائیوں کے بعمات بگڑ گئر اور شر عالماً ملك شام مين وايس جيلا آنا ـ وفائع نگار 12ھ/ ، م م ، م م ع واقعات کے سلسلر میں اس که ایک بار پهر د در درر هین (الطبری، ۲:۲۱) .. نه وه سال هے حس میں خلفه عبدالملک نے اسے کوفے کا والی میرز کیا ۔ لیکن اس منصب بر فائر هوبر کی بویب عالبا مصعب بن الرسر أرك بال] كے حلاف مہم كے حمم هو حامے کے بعد آئی، حس میں بشر نبے حصه لبا بها (البلادري: اساب، ه: ۳۳۵، ۳۳۸) اور وه ۲ ماں دومے میں مقم هوا (الطبری، ۲: ۸۲۲) اور اس کے پاس به صرف اس ا چیجا روح س رتباع [رك بان] مشر بها ـ بلكه موسى بن بصير بهي بها، حس دو اسی سب سے عبدالملک نے عبدالعریر سے طلب ؑ نیا بھا (بروے ؑ نتاب احادیب الامامه و The Ilistory of Moh. : P D Gayangos 'الساسمه' Dynasties in Spain للذن . Ar. المام المام المام کے صبیمر میں) ۔ ۲۹۲/۹۹۳ میں خلیفہ بر کومر کے صوبر کے علاوہ بصرمے کا صوبہ بھی اس کی بحویل میں دے دیا، جسے اس نے حالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد سے چند هي ماه میں واپس لے لیا تھا۔ کیونکہ اس نے خوارج کے ا تھا، سیر کرنا محال ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے

ومت بشر اس کے هم رکاب مصر گیا، کبوبکه مآحد ! خلاف جبگوں کی قیادب کامیابی سے نہیں کی بھی۔ اسی سال کے آخر میں یا ہے۔ میں بشرہ عُمْرُو س مُرَيْث المخرومي كو كوم مين اپنا نائب جهور کر حود سهر بصره مین ستقل هوگیا ـ والی کوفه کی حشیت سے بشر بے عبدالملک کی طرف سے خوارح کے حلاف سہم کو کمک دیے کے لیے امدادی فوحس بھیجس، اور اگرچه اسے امیر لشکر معرر کیا گیا بھا، اسے براہ راست عبدالملک کا حکم ملا که وہ اس مرم کے حلاف لڑیر والی وح کی سپه سالاری المملّ [رک نان] کے سپرد ر دے ۔ حب وہ نصرے پہنچا ہو اس نے اپنی سحب بانسدندگی کے باوجود حکم کی بعمل کی، المولكة وه عمر بن عسدالله بن معمر كو مقرر كرنا جاها بها اس وحه سے اسے بے حد صدمه پہنچا نه خلفه نے اس معاملے میں اسے احسار سے محروم َ در دیا (الطبری، ۲: ۵۵۸ سعد وغیره)، جالجه اس بر کوفر کے سردار لشکر کو مشورہ دیا کہ وہ المهلّب كے فوحى افدام كى محالف كرے ـ اس مات سے مهلّب مهد ماراص هوا (الطبری، ۲: ۲۵۸).

بصرے بہیجیے سے پہلے ھی شر کسی پوشیده میرص (السلادری، ه: ۱۷۱، ۱۷۹ وعره) یا دسی سعدی سماری سی ستلا هو چکا بها (اس نشر، ه : ١) اور حدد هي رور بعد چاليس سال سے نچھ اوپر عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن عسا در کے مول کے مطابق سے ھ/ موہ ۔ سوج مين (عول الوافدي، بحوالة الطبري، ٢: ٢٥٨، سے ه میں اور عول الدهمی ه ے ه : ماریح ، مخطوطه .Bodl، جلد ، ورق ه و؛ اليامعي : مرآه الجان، مخطوطة پیرس ۱۹۸۹ء، ورق ۵۵) اسے بصرمے میں دمن کیا گیا، لیکن چند هی دن بعد اس کی قسر اور ایک زنگی کی قبر میں، حو اسی دن فوت ہوا

ہے بوجہی سے کام لیا جاتا بھا۔ اس کی وہات کی خبر سے مہتب کی فوج کے نعص لوگ مہتب كاسابه جهور در مل در.

بشر بهایت دلهدیر بوجوال بها، وه ایسا حا کم بھا جس بک زمالی عار نسی بالکن کے ہو حابی بھی (دیکھے اس بر کرنہ آرك آن) کے اشعار در الاعابي، ١٠٠٠ وه يمانان طو، بر رحمدلي کی طرف مائل وہما ہے، ناہم اس رے اس اسواس کے ، داعبوں دو قبل شروا دیا، جو مصعب کی موت کے بعلا بھی شہر نصوہ ہیں سارہ ان کرنے رہیے تھے ۔ اس کی حکومت کے خلاف ایک الرام ہو تہ بھا تہ وہ ، عبارات میں عص بدعات دو رواح دسے دامریکت بها اور دوسرا ا رام یه بها به وه ملّه اینی رعابا میں نفستہ کرنے کے جانے اپنے مصاحبوں اور درباریوں نے لے محمول در لیا ہے (البلادری، .(11.: 0

المسعودي [مروح، ٥: ١٥٨ ك ٢٥٨] همس ایک اسم حال ۵ فصه سال ی حوال کے ایک دوست پر اسے اس کے ماموں روح کی موجود گی سے حھٹکارا دلائے کے اسے حل بھی، شونکہ بہ موحود کی آزادی میں سہت حلل الدار هولے لکی بھی۔ مکر روح کے ھائے جانے کی وجہ اس مسد (عنون الأحيار، طبع برا للمان Brockelmann ص 2 . ببعد) نے محملف مال کی ہے ۔ سر کو کا سنے اور شعر شہرے ی بھی شوق بھا، اور شعرا اس کے آئرم اور فنافنی سے مستقبد عوبے بھے (دیکھیے ایک طویل فصیده و مرشه در دیوان فرردق طبع Boucher، پیرس . ۱۸۵ء ص ۱۷۳ نا ۱۷، ۱۲۹ نرحمه وجه ما هجه، وجم، طبع عل Hell، مسوسع . . ووع مدد اشاریه؛ سر اس کی شال میں الاحطل کے مصائد، ديسوان، طبع سلحابي، ص ٣٨، ٥٨، ١٢٠ - ١٢) -

کہ اس رمانے میں قبور کے متعلق کس قدر دیگر سعرا بھی اس کے جلو میں رہتے تھے یا اس کی مدح میں شعر کہرے بھے، جیسے حریر، کُشیر عُرہ، بصب، سراقه ب مرداس المارقي، بيو سيان كا الاعشى، المُّن س حَرِّيم الأَسْدى، النُّمتُو دل اللُّمِّيء ان فس الرِّقيَّات، أن الرِّيعُرُ، الحكم بن عبدًا، الأنيشر [10] العميسير] الاسدى، العجام. أهم الأسمري، الراعي ـ دوسري طرف أُوفَر بن الحارث در . حو مصعب کا طرفدار تھا، نشرکی ہجو شہی.

مآحذ ١١٠) سب سے طویل سوانح حیاب السلادری الم الساف، طبع Goitein ، و مال المرا الم (در دیکھے ، ء: ۱۹، ۱۹، ۱۹)؛ (۲) سط اس الحوای: م آه الرمآن، محطوطة Bodl Marsh، ورق ١٩٨ ب يا ١٩٨ الف، معطوطة بيرس ١٩١١، ورق س به ب ما م م ب العب؛ (م) ابن كشر ؛ البداية و اسهايه، فاهره ١٣٥١ه/ ١٩٣٢ء و : ١٠ ان حوالون كے علاوه حو ممالے میں مدکور عی دیکھیے ، (م) اس سعد: الطنمات، ٥٠ ٣٠، ١١٥ (٥) الطبرى، ٢: ١٥٨ معد، ۸۸۸، ۵۵۸ سعد، ۵۵۸ سعد، ۱۵۸، ۸۵۳ (۵) الندى: Guest A The Governors and Judges of Faypt ص ہے؛ (۱) ابن عساکر ؛ تاریح دمشق، در فصل سے: رے) اس الأثر، س : ۔ ۲۲، ۲۸۰ ۲۸۰ ووج، ے و ب ؛ (٨) اس قتسه : السعر والسعراء، ص ه ١٠٠٠ (٩) المرد الامل، طبع واثث Wright، ص ١٩٠٠، ١٩٠٠، سهو، ووو ( عد اس اي العديد ، سرح سمح ١١ الاغه، ١٠ ، ٩٥٩) ١ (١٠) المسعودي: مروح، ٥: ١٠٨: (١١) الاعالى، بمدد المارية، (١٦) باقوت ، ٢٠ ١ ١٣٨ ، ١٩٨٨ و عدد اساريه :( Ahiwardt (۱۲) Aniwardt Dichier ، درلن ۱۹۰۲ با ۲۰۹۳، ۲ : ۲۸۲۱ عدد ۲۷۱۱ Le milieu basrien Ch Pellat (۱~) · V. Rizzitano (10) 1724 172. 1772 1107 'Abd al-'Aziz b. Marwan, governatore umayyade Academia Nazionale dei Lincei, در 'd'Egitto

Rendiconti della Classe di scienze morale, storiche : عام المالة عن من المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة

## (L VECCIA VAGLIERI)

بشربن المعتمر : (ابو سهل الهلاني) بعداد میں بیدا ہوا، حہاں سے وہ بصریے گا اور وہاں اس کی ملاقات نشر ین سعید اور آبو عنمان الرُّعُمرانی سے هوئی، یه دونوں واصل نو مطاء (نابی فرقه معدیه) کے رفیق بھے۔ انھول نے اسے اس مدھت کے اصول سکھائے ۔ اس کے اسادوں میں ایک ه ... معمر بن عباد السلمي بها عداد دو مراحم ح بعد سر بہت سے نوگوں کو مدهب اعترال مول کراہے میں کاساب ہو گیا۔ ہاروں الرسند ہے، حو عمدة معدر له كا دسم بها، اسے ريدان مي لخال دیا ۔ اس در نشر نر ''العدل''، ''البوحند'' اور "الوعد" پر حو دستال معتراه کے س سادی اصول هیر، کوئی سس هرار سهایت قصیع و بلیع س نظم کر دیے ۔ به اسعار زندان کی خار دنواری سے ناھر بہنچ گئے اور حکمہ حکہ حلسوں میں | بڑھے جانے لگے۔ الرسند نے نہ سمجھکر کہ نشر کے اشعار کا عوام در اثر و نفود اس کے فند ہو جانے سے پہلر کی ملعیں سے ریادہ فے اسے رھا کر دیا۔ شر ہے سچ مچ ایک والہانه بطم عمل کے نام مُعْمُون كى هے ـ وہ بيك وف ايك عطيم شاعر بھى بها اور عطیم خطیب بھی۔ اس بے مصفول حصوصا شاعروں کو حو بصحت کی بھی اسے العاحط کے ایک یادگار ورق میں عل کیا گیا ہے (السان، ۱: ۱۰،۰)-وه کهتا ہے: ''شاعر کو وہ حقیہ سماوی اُنر محسوس كرليها جاهر اور ايسر بفيس وحمل الفاط سنحب كربا چاهيين حو ساده اور اداے مطلب مين واصح هون" ـ معترلی اصولوں پر اس کی مصیفات میں سے فقط چید اجزا هم یک پہنچر هیں ۔ اس نے احلاقی

ذمےداری پر حصوصیت سے رور دیا اور وہ پہلا شحص بها حس نے "افعال رائیدہ" (: "التولد") پر دلام کیا باکه اس دمےداری کی حققت واصع کرے اور ساتھ عی حسی میحاں کے مسئلر کی نشریع کر دے۔''زائیدہ فعل'' ( یہ بولّد) وہ فعل ہے جس کی کسی ایسی علّب سے بحریک ہوتی هو حو بداب حود کسی اور علّب کی معلول هویی ھے۔ چانعه کنعی سے دروازہ کھولے کے فعل میں پہلے ایک ارادی فعل ہوتا ہے، بھر اس ها به کی حر ک هوری هے حو کنجی کو گهمایی ہے اور اخبر سی چاہی کی حرکت ہوتی ہے حو سل کے پنج کو گھمایی ہے، آخری حرالت الرائيده فعل" هے، "لبونكه يه لسى ارادى فيصلے سے دراہ راسب طہور بدیر نہیں ھویا ۔ اس طرح وہ نہتا ہے کہ هم ال افعال کے ذہر دار هيں حن کی هم سے انتدا هوئی هے: با يو براه راسب يا همادے مراہ راسب (۱۰۱دی) افعال سے پیدا هور والر عمل سے ۔ یه دمے داری اسی حد سک عائد هو کی حس حد یک هم ان کے نمام عواقب سے آگاہ هوں ـ سر نے حس کے بھی رائندہ فعل ھونے کی حیثیت سے اس کی سریح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ: اس باثر کے دریعر حو پہلے حواس حسبہ پر ہونا ہے، پھر حواس فطری طور پر اس ناثر و پہجاں میں مدل دیتے هیں ۔ وہ نہا هے له عبل حوبہیں بلوعت و يهم حاسي هے للد احلامي مسائل كا ادراك الرسكمي هے، بيكي اور بدى س كسى وحى سے بھی پہلے بمیر کر سکسی ہے، لہدا کسی حوبی ما عدم حوبي كا الحصار هم بر هي هوما هے، اس لير که همیں انتحاب اور عمل کی آرادی ہے۔ وہ مرید کمتا ہے که ''اس شخص کی خوبی ریادہ ہے، حو حود اپنے هي وسائل سے بيكي كريا ہے به أ نسبب اس كے جسے حدا كے فضل سے مدد ملى

هو " - اس سے یه بهی سانا به اوادی فیصلے
کے لیے فیروری تبہیں به اس بر عمل بهی بنا
مائے، چاہے اس میں دوسرے موالے به هوں هم اسی حد فک اسے بینے دار هونے هیں جس حد
فک هم ال کی احلاقی قدر نو سرحاسے عول، لاعلمی
کی حالت میں هم بر نوئی دیے داری خائد بیمی
هونی - وہ لیمنا ہے به نوبه درنا نے خوا ہے،
جب یک اس کے باتے به تسرم به هو به گاہ
خیر از کی مہیر با خائے کا او، اس یا مرید
اسرار بہیں نیا جائے د.

حیال بک عالم حارجی کے معلق همارے علم کا علق ہے به حروی اور اصافی هو سکتا ہے؛ لیکن اس سے عمل کی قدر و قست ر بوئی حرف بہاں ابا، وہ اسے درست سمجھنا ہے ته حریت دو لیجات سائل کے درسال واقع هوئی ہے، حن ہی سامل منحر ب ادرسال واقع هوئی ہے، حن ہی سامل منحر ب ادرسال ہے ۔ اس کی رائے ہے به حس ہو مہر بیورت معلول سے بہلے هونا ہے نہ مس ہو مہر بیورت معلول سے بہلے هونا جاهمے ۔ وہ بوری تائیات ہی سمد ر کی در فرمائی کی والد برنا ہے اور صرف انسال کی ارادی حریت ورائی حریت ہونا ہے ۔ احمر میں ، وہ روح دو انسانی حسم سے با کردر طور سر متحد بصور درنا ہے ۔

سر کے ساگرد آلے حل سر معترلہ کے استاد سن گئے۔ او موسی المردار ماہک، اور احمد س ابی دؤالہ ۔ اس کی وقات عالما ، ، ، ہما ہما اور ۲۲۹ھ/، ، ۸۸ء کے درسال ھوئی ،

مآحل (۱) الاسعرى: مقالات، اساسول ۱۹۹۹، ۱۹۰۹ من مآحل (۱) الاسعرى: مقالات، اساسول ۱۹۹۹، ۱۹۰۹ من من ۱۹۸۸ ۱۹۹۸، ۱۹۹۱، ۱۹۰۹ المواتق : القرق، قاعره ۱۹۲۸ ۱۹۱۹ من التصل التحل التحل التحل التحل التحل التحل التحل التحل التحل من ۱۳۸۹ من ۱۹۸۹ المواقف، ص ۱۹۸۹ (۵) الاستواليسي: التحير، قاهره

## (ALBERT N. NADER)

بشرين الوليد: بي سندالملك، اموى سهراده، حدعه الوليد كي كنير اولاد برسه مين سے ايک اور حلمة سريد سوم اور اسراهيم كا سهائي، اپني حلمت کی وجہ سے اس سے "عالم سو مروال" کا حطاب حاصل کیا ۔ اس نے بہت سی فودی مہموں کی صادب کی (یفسا ۹۹ه/۱۱، ۱۱، ۱۵ مین، المعقوى، ٢: ٥٠٠ اور ٩٩ه/ ١١٨ - ١٥٥ عيس بورنطوں کے حلاف، الطبری م: ۱۲۹۹ وعبرہ) ۔ اس کے باب نے وہ ہ / مراء میں اسے "امیر انجع '' ممرز کیا ۔ اس کا نام اس وقت یک مآخذ میں سہیں ایا حب یک اس کے جدیرے بھائی الولید ثابی کے حلاف ۱۲۹ھ/ ۲۲مے میں سارش به هونی ـ اپر مشہور سبه سالار مهائی العباس کی ممانعت کے ناوحود وہ حلیقہ کے محالفوں میں شامل هو گنا، حو يريد بي الولند (بعد مين يريد سوم) کی حمایت کررے بھے ۔ مگر اپنے حامدان میں صرف ا وهي ايک ورد نهين مها حس در ايسا کيا، ملکه تيره اُور بھائیوں سے بھی یزید کی حمایت کی تھی.

آرمیبه اور عراق کا والی مروان بن محمد الله برید کے جانشین ابراهم کے خلاف ہے، الله میں میدان میں ابرا بو وہ فسرس میدان میں ابرا بو وہ فسرس کا والی بھا۔ مروال حب شہر کی حفاظی فوج کو، جو ربادہ بسر بنو فس پر مشمل بھی، اپنے سابھ ملانے میں کاساب ھو گا تو اس نے ال کے سردار کو آمادہ نیا کہ وہ بشر اور اس کے بھائی مسرور بو اس کے حوالے کر دیر اور بھر اس نے موالی دونوں کہ فید میں ڈال دیا۔ بشر کی باریج وفات معلوم بہیں، لیکن جوبکہ مروان سے عین الجر معلوم بہیں، لیکن جوبکہ مروان سے عین الجر معلوم بہیں، لیکن جوبکہ مروان سے مین حلاقت حود استحال لی بو یہ تباس کیا جاتم ہے کہ به دونوں ا

مآخذ : (۱) الطعي، ٢ : ١٢٦٩، (١)، ٠١٢٥ - ١٥١، ٢٥١ سعد رم) اس الحورى : المُسطَّم، محطوطة آياصوفيا. م ٩٠٠، ورق ٢٠،١ محطوطة كونها Gotha، جهمه، ورق جه إمطوعة حيدرآباد دكي، ٦٠ . ١٣٧ ، ١٥٧ ، ١٦٥ ، ٢٠] : (٣) اس عساكر . مارسح دمس، در در سری (س) سُط اس العَوْرى: وَ نتاب مرآه الرمال، محطوطة سرس ١٣١١، ورق مم س؛ (ه) اس الأثير ه: ١٩١٨، ٣٨٨؛ (٦) اس شا در الكُتني: عيول التواريع، محطوطة بيرس ١٥٨٥ء، ورق ٥٥ الف؛ (٥) Fragmenta historicorum mab طم ک حوید De Goeje، ص ۱۳، ۱۳۹ (۸) اس مینه : نبات المعارف، ص ١٨٣ (مطبوعة فاهره . . ١ ٨ه، ص ٢١٠) ، (a) المسعودى : مروح، ه : ۳۲۱ p ، ۲۰ (۱۰) Al-Walid F. Gabrieli (١١) ١٣٤ - ١ الاعالى، ٦- ١٣٤ ים ב' RSO ב' ubn Yazıd, ıl Calıffo e il poeta . (=1944

حِو مَنُ و الشاهجان کے قریب ایک گاؤں بکرد یا مانرسام سى ١٥٠ه/ ١٥٥ع (يا ١٥١ه/ ١٥٩ع) میں پیدا هوے اور بعداد میں وقات پائی (بعض ماخذ کی رو سے وہ ۲۲۹ھ/ .مرء یا ۲۲۹۵ ١٨٨٠ ٢٨٨٤ مين بمقام مروفوت هوي، ليكن يه باں صحیح معلوم نہیں هوا) ۔ ال کی اشدائی زسائی کے سب کم حالات معلوم هيں۔ کما حاما ہے که اسدائی دور میں مرو میں ان کا بعلق بوحوانوں کی کسی انجم یا کسی گروہ کے ساتھ بھا اور وہ آراد طسع آدمی بھے۔ ایک اور روایت میں یه سایا گیا ہے که وہ مکلر با در روری کمانے بھے ۔ همین معلوم بھیں کہ یہ اب س حد تک درست هے اور ان کی رندگی کے دس دور سے بعلق رکھی ہے، لیکن اس قدر نقس کے سانھ معلوم ہے کہ اپر ماسوں على س حُسرم (١٩٥ه/ ٢٥٨ ما ٢٥٨ه/ ١٨٥٠ مرح وه بهي الك محدّث مهي عبدالله س المارات (المنوطن سه مروء جمهون نے بہت سر و ساحب کی بھی) کے سوا ان کے سب استاد عربی ولیے والے علاقوں کے رهبے والے بھے۔ اس طرح گونا نشر ہے گھر سے بکسے کے بعد بھی یمساً حدیث کا مطالعه حاری ر نها هو گا اور هو سکتا ھے نه مطالعے کے اسی سوق نے انھیں سیر و سفر پر آمادہ کیا ہو۔ حب وہ عُمّاداں سے پہلی مار بغداد سہجیے ہو وہ خاصی سہرب حاصل کر چکرے بهر؛ حیانجه بعداد میں ایک سحدث ان سے ملنے کا مشتاق بھا۔ یہ بھی کہا گا ہے کہ بشر حضرت مالک س أسرط (م ١٤٩ه / ١٤٥٥) كے ملقهٔ درس میں بھی شریک ہومے اور حج کے لیے ان کے ساتھ مکه معظمه گئے ۔ ماریخی شواهد کی بنا یر یه بات بسلیم نهس کی جا سکتی که وه حضرت امام او حنیفه م کے بھی شاگرد رہے ، جیسا

هُجُوِيْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

یه بات بهی واضح نهین که وه صوفی کب اور کیونکر سے ۔ سلسلہ صوف میں ان کے داخل ھوپے کا کہیں کوئی دکر بہیں ملتا ۔ ال کے بغیر حال و قلب ماهیت کے اساب کے سلسلر میں دو بالکل مختلف واقعاب ساں کیے کئے ھیں۔ الک روایت کے مطابق السی اللغی المعارلی نے (جسے بد قسمی سے هم دوس جانبے) ایک حط لکھا، حس میں اس ہے ان سے عجمیا بھا کہ اگر معاری بصارت اور سماعت جانی رہے اور ہم تکلے بنانے کے قابل نه رهو يو ١٠ سر روزي دماؤ کر ـ دوسري روانت یه ہے که انہیں نازار میں کاعد کا ایک ہررہ پڑا ہوا ملا (ایک روایت کے مطابق اس وقت وه اچهی حالب میں به بهر)، حس در الله بعالی کا نام لکھا ھوا بھا۔ انھوں ہے اس پررے دو عطر میں نسایا اور اڑے احترام سے اسے پاس رانھا ۔ ایک روایب یه هے له خود نشریر یا کسی اور نے خوات دیکھا، جس دیں سر کے نام کی سہرت و رفعت کی شارت دی کئی مھی ان دونوں رواینوں کے بعد سال دیا گاہے که بشر ہے ایک یا دیرہ ریدگی احتیار درئی۔ احملاف روایات سے عطع نظر عم یه نمین حاسے که ان کی یا شره رندگی که اندار اور رح کیا بها، یعمی لیا ابھوں ہے اس کے بعد حمم حدیث و بدویں حدث کا کام سروع تنا ؛ بھتر ہمتارہے پاس اس کا بھی کوئی ثنوب بہاں نہ سچ مچ بہی وافعات ان کی صوفیامہ زندگی کے محر ت ثابت عوے۔ ان کے یا انقطاع بھا۔ افوال سے حو اب ک محموط عیں، عمیں صرف یه پتا چلتا ہے نہ رمدگی کے نسی مرحلے بر \_ ریادہ سے ریادہ قیام بعداد کے دور میں۔ انھوں برحدیث کی تعلیمات سے ہو ت بعلق در کے اپنی لکھی ہوئی احادیث کو دف کر دیا اور اس کے بعد اپنی ساری توجه تموف پر مرکور کر دی ۔ اس کے لیے عذریه

پیا کیا که علم کسی کو موت کے لیے تبار سیں ا ک ما، یه محض دنیاوی مسرب حاصل کرر کا ایک وسیله ہے اور اس سے زہد کو بقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے اپنے سابقه رها سے کہا که وہ عدم کو اتنی اهمیت به دس حتی ات بک دینے رہے هیں ، یعی انھوں نے حو کچھ زبانی یاد کیا ہے اور حسے وہ اسے خطاب میں نڑے وثوں سے اسادانہ اندار میں روانت کرنے هیں اس کا صرف دهائی فیصد سچے دل سے قبول کریں اور اس ہر عمل کریں۔ وہ اگرمه حدیث بؤهایے سے احترار کرنے بھے مگر اں کے دل میں اس کے پڑھانے کی رمردست حواعش بھی ۔ وہ اُنہتر بھر اُنہ جب میں حدیث بڑھانر کی اس حواهش پر علمه پالمون ٤ مو مهر اس طرف لوت آؤل کا ۔ وہ کہتے سے دہ (لسط) ''حدَّثنا'' 'مهر میں ایک عجب حلاوب باثی حابی ہے۔ وہ علم حدیث کے صرف اس لیے فائل بھر کہ اسے صرف حدا کے لیر احتیار نیا حائے ۔ وہ دوران گعتگو میں احادیث کا حواله صرف اس حکه دینے بھے جہاں اس سے ر دبة نفس کی تعلیم دینی مقصود هوتی تهی ـ لیکن چونکه همیں اس باب کا علم نمیں که ال کی ابتدائی روایت پسندی میں ان کی ذھی نیب نیا بھی اس لیے هم کسی طرح بھی بعیں کے سابھ یه نہیں کہه سکتے نه ان کا بعد کا طررِ عمل ان کے اسدائی طررِ عمل سے اسراف

بشر کے صوفیانہ رھد و نفوٰی کی نیاد توانیں سریعب اور خلفاے راشدین کے عمل پر فائم ہے، اور یہ بھی کہا جانا ہے کہ انھیں اھل بیب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے والہانہ محبت بھی۔ وہ معض امام احمد بی حسل میں معترم نہیں تھے بلکہ المأمون بھی ان کا احترام

بھی مسر نہیں آ سکتی ۔ یه کمنے سے ان کی مراد یه هرگز نهیں تھی که معاشری بهبود کا کوئی عمل اس فريضة حج كا بدل هو سكتا ہے جو شرعًا لارم ہے ۔ ان کی مراد پہلے حع کے بعد کے دوسرے حجوں سے مھی ۔ طاؤس بن کیسان (م . ، ه/ ٣٠١ - ١٩٠٠ع) کے متعلق يه دات پہلے هي منفول هے که انہوں نے حج پر جانے کے مقابلے میں اس بات لو برجم دی آنه ایک بیمار دوست کی تیمارداری من مصروف رهين (حلية الأولياء، ص م، ١٠؛ قب <sup>4</sup>Zwei islamische Lehrerzählungen bei Tolstoj Meier در Asiatische Studien) - بشر نر حج کو عوربوں کا جہاد قرار دیا ہے، لیکن امام جعفر الصادق (العاضى النعمان: دعائم الاسلام، ۱: ۳۳۹ - ۲۳۸ کے برخلاف خیرات کو حج اور جہاد دونوں پر برجیح دی ہے، اس لیے که خیرات پوشده طور پر دوسرون بر طاهر کیے بعیر دی جا سکتی ہے۔ بشر کے نردیک آدمی کی ید خواهش که لوگوں میں اس کے سک کاسوں کا چرچا هو دنیادارانه ذهنیت کی مظہر ہے، اور یه خواهش انسان کے سک اعمال کو برہاد کر دیتی ہے ۔ دوسروں کی نظر میں پسدیدہ سے کی خواهش کو وہ اس مدر مدموم سمجھتے ھیں کہ وہ دوسروں سے ملنے جلنے سے بھی منع کرتے هيں، چاہے يه ملما جلنا شهادت ديتے وقت يا مار پڑھانے کے موقع ھی پرکیوں نہ ھو۔ اس مقام پر ان کی تعلیمات ملامته فرمے کی اس تعلیم کے قریب آ جائی هیں که ''محض دوسروں کی ملامت سے بچنر کے لیر کسی کو کچھ سب دو" اور "اپنر نیک اعمال کو بھی اپنے برے اعمال کی طرح چھپاؤ'' ۔ انھیں اس بات کا افرار ہے کہ وہ اب بھی اس بات کو اہمیت دیتر هیں که آن کی شخصیت دوسروں کو متأثر کرتی ہے اور ان کا ظاہر زاهدوں اور پارساؤں کا سا ہے،

کرتا بھا، جو معترله کا سر پرست تھا ۔ ان کے متعلق مجویری ح اس بیال کسو صحیح سلم کرنا دشوار ہے کہ ان کے نردیک ایمان کے معنی مثب اقرار، سچر اعتقاد اور اس عتقاد کے مطابق عمل کرر کے هیں، حالانکه ان کے عمل سے به باب ثابت ہوئی ہے ۔ سر کے نردیک اصل چنز خود عمل ہے اور عمل جوبکہ اس سلسلے میں ایک ایسی صروری شرط ہے جس کے بعس کوئی چارہ کار نہیں نهدا وه مطالبه کردے هيں که انسان کو کسي طور گناہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ باب حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ معالٰی کی کبریائی میں بڈیر کرنے کی ملقین کررے هیں۔ يمهی وجه هے که اپسی راهدانه زیدگی کے باوجود بشر مربے دم یک اللہ بعالی کی کبریائی کے سامنے لرزہ ہر اندام رہے ـ حدا اور دنیا میں سے کسے احسار کیا جائے؟ اس سوال کے حواب میں انھوں نے بلا بالل حدا کو اخسار کیا اور هر طرح کی دساوی خواهش اور حود غرصی کی مدّست کی ۔ ان کی تعلیم بھی کہ اسان فعر کو صبر و سخاوب کے سابھ قبول کرے ۔ کہا جاتا ہے که ایک دن آن کی ملاقات ایک ایسر شخص سے ہوئی جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ چونکہ بشر اس کی کسی طرح مدد مه کر سکتے مھے اس لیے اسکی همدردی میں اور مثال مائم کرنر کے لیے اپنے کپڑے اتار دیر ۔ کمتے هیں که جب وہ فوت هوہ بو ان کے جسم پر مانگے کا <sup>م</sup>کربہ بھا، اس لیے که انهوں نے اپنا کرنہ کسی مفلس کو دے دیا بها ـ وه همیشه حریصول کی مدمت کردر بهر اور کمتر نهرکه انهین دیکه در آن کا دل سخت هو جاتا ہے ۔ انھوں نر ایک مرسه ایک آدمی سے، جو حع کو جانر والا بها، کما که ایما روپیه کسی يتيم يا عريب كو دے دو، اس لير كه اس طرح تمھیں اننی خوشی حاصل ہوگی جو سو حع کرکے

لیکن انھوں نے تصنّع کے حلاف بڑی سختی سے علم ، ص ےم، عطّار : بد درہ، ۱ : ۱۱۰) ۔ دوسرے گروہ میں ہو خواہ دوسروں میں ۔ حو لوگ ان سے به ۔ وہ حدا کی قدرت اور مرضی ہر بھروسا کرنے والے (مرقعات) میں ملبوس ر نہے ھی ۔ انہدی ہے اک اعمل سے ھم آھنگ قرار دیتے ھی، بسرطنکہ عمل موقعہ پر میرف اس مانا ایک دیاں کے علمت میں ا دہ ہو۔ باکی میں وہ اس جانب سے محملت بنہ عو حايي حسا اله انهن عام طور ترسمجها حانا نهات اں ہ ورع محص مشمهات سے عمرے کی حد یک محدود به بها بلخه وه اسر اب بوساحات كي لدَّت سے بھی محروم رائینا جا ہے بھے۔ان نا ٹیہنا ہے۔ در المو نجه مناح ہے اس میں اسراف کے لدر دوئی كنجالس بهای بكلمی" دو، هر حمر اس معدار سے نسی فندر نم نھانے بھے جس کی احارب ال ۵ صمیر دریا بها ـ اس طرح کویا عمل ال عبر معبدل حدود مين داخل هو خانا هم حل كي سمارش سہود۔وں کے ہاں مرقی ا وب میں کی کئی ہے ۔ مقلسی اور باداری کی حالب میں انہوں نے همشه صرف روٹی پر گدر سر کی اور بعض اوقات ان کی ربدگی فاقوں میں کئی۔ حہاں تک حدا ہر ہو تیل کا بعلی ہے انہوں نے باداروں کی بی مسمی سان کی هیں: (۱) جو نه نو مانگنے هی اور نه نسی سے نچھ لتے هس، بهر بهي وه حو نحه حدا سے مانگر هیں انهیں مل هے: (۲) جو مانگر نو مہیں لیکن جب کوئی انہیں تجھ دے نولر لیتر هيں: (٣) حو اس وقت بک صدر دريے هي حب بک ممکن هو، لیکن پهر مانگ لیتے هیں إ ([ابو عبدالرحمن] السّلمي : طقاب [الصوفيه]،

بعاوب بلند لیا ہے ' یہ نصب حوام ان کی اپنی دات ' سے بعلق رانھے والوں کے متعلق ان کی رامے ہے کہ کہے ہیں نه انسان در اسے آپ دو سادت الٰہی ، ہیں، لیکن ایک دوسرے موقع بر (بد درہ، و ی اور سلیغ دیں کے لیے وقت اور دیا جاسے ال سے ، ۱۱۰، ۲۰ ما ۲۰ وہ کمتے ہیں اله توکل کا سطلت ہے وہ به نہتے میں نه وہ صرف انہیں نے ایا هم خیال ، اس بات کا عرم بایجرم کرلیٹا نه کسی ا سال سے کچھ سمحھتے ھیں مو اپنے آپ دو ہمے برائے دیاوں ، به لیا جائے ۔ ایک آور موقع پر وہ ہو گل لو انسانی حداکی رضا کے مطابق شا جائے (حلیه، ۸: ۲۰۰۱) ۔ باریکی میں بہجوریں فیول دیے سے اخر در دیا لیکن "اصطراب بلا سکون و سکون بلا اصطراب" کی حو آر اسرار بعریف انہوں نے کی وہ سکو ک و سنہات سے بالا بطر بہیں آئی ۔ یہ بات مسلم ہے کہ نشر یے صرف سُری السَّعْلی السَّعْلی اللہ سامنے دست سوال درار نا نبوبکه انها علم بها نه وه دنباوی بال و متاع کے عصال در مسرّب محدوس ادیے تھے۔ اس کے برحكس بعص روالتون سے پتا چلما ہے كه وه رباده در ایسی مین مُحّه کی دمائی بر گدر سر در ہے بھے، حو سوب کاب کر روزی المانی اور اں کی دیکھ بھال کرنی بھی (بشر کی بین ہیں بهای اور نام خانا <u>ه</u> که وه سول بعداد میں رهبی بهیں) ۔ گدائی کے مسئلے کا سلسله "لين دير" سے جا مليا هے، حسے مصوف میں بالحصوص بعد کے زمانے میں بڑی اھمت ساصل رهي هے (قب Die Vita des Scheich Meire Bibliotheca Islamica > 'Abū Ishāq al Kāzarūni ص ہے ، مہم و وعد معدمة : ص عرب اور مسا دین کے معاملر سے اس مدر دلچسپی ر کھنے کے الوحود شر نر کبھی ان کے برحمال یا ثالث کی حیثب احتیار مہیں کی ، حسی که مثلاً کارروبی سے ا كي، ملكه هميشه كماره كشي كا رويه فائم ركها -ابھوں نے بادشاھوں اور حاکموں کو نصیحت کرنے سے بھی احترار کیا حتی که وہ اس نہر کا پانی

پینے سے بھی محترز رہتے تھے جو کسی بادشاہ نے کهدوائی هو ـ وه تلقین کرتے مهے که گرانی اور قحط کے دنوں میں لوگ موت کی طرف دھیاں دیں کہ اس سے سکین ملتی ہے۔ وہ اس بات سے باحیر تھے که بنی نوع ایساں کو کسی طرح بھی مطمئل بہیں کیا جا سکتا اور حصوصیت سے اپنے زمانے کے متعلق ان کا خال به بها که وه طمانس کے بصور سے بہت دور ھو گا ہے ۔ وہ کہا کرتے بھے : "اگر کسی انسال کے سر پر آسمان سے ٹوئی آگرے دو وہ اسے لے کر خوش بہیں ہوگا'' ۔ المُحَاسى کی طرح بشر سے بھی اپنے زماسے میں اعل رہا کی مدست كي هے ـ اس بارے ميں ان ح العاط هيں: ''شریف النمس ڈاکو، ڈوں مطرب دیں دار سے سہر ہے'' ۔ ان کے بزدیک حقیقی بقوی محض معدود ہے چد لوگوں میں موجود ھے۔وہ کہے ھیں: "آج بیرون سہر (بعبی فیرستان) کے مقابلے میں اندروں سہر میں ریادہ مردمے هیں'' \_ صوفی وہ هے جو اپنر حدا کے ساسے فلب صافی لے کر کھڑا ہو اور کامل صرف وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی حائف به هول، لیکن بشر کے اپنر فول کے مطابق ان کے زمانر میں دوسبوں کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد بہی رھا بھا۔ متنی کو حس دشمی پر سب سے ریادہ علمہ حاصل درما هے وہ اس کی نفسانی خواهشات [ یہ شہوات] هیں۔ عبادب الٰہی سے صرف وهی لوگ حط اٹھا سکتے میں جنھوں نے ان نمسانی حواهشات کے راستے میں آھی دیوار کھڑی کر لی ھو۔ وہ ان لوگوں کو خاموش رہنے کی ملقیں کریے ہیں جنہیں بولنے میں لدّ محسوس ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اللا کی تاکید کرنے میں جن کے لیے خاموش رھے میں للَّت ہے ۔ وہ دیں کی تعلیم دینے سے بھی اس لیے اجتاب کرتے ہیں که وہ ایسا کریے کی خواهش

سے مغلوب نہیں ھونا چاھتے۔ وہ آڑو اس لیے نہیں کھانے که ان کا دل آڑو کھانے کی طلب کرتا ہے۔ وہ پھلوں سے اس لیے پرھیز کرتے ھیں که پھل کھانے کی خواھش کو تسکیں ملتی ہے۔ لیکن وہ جنسی خواھشات کے دنانے کے حق میں نہیں؛ وہ سکینِ حس پر معترض نہیں گو خود وہ تمام عمر مجرد رہے.

اس حقیقت کے باوجود که بشر نے عمل کو علم پر سعب دی هے، انهیں صاحب علم بهی سمجها حاتا ھے اور دھین بھی ۔ لوگوں بے ان کا ذکر معض ایک عالم دیں کی حیثیت سے نہیں نیا بلکہ اس ذکر میں ان کی استعداد کی طرف بھی اشارے ملتے هس کد وه مدهبی خیال اور حدیر کو شدّت سے محسوس بھی کررے ھیں اور اس کی وصاحب پر بھی قادر هیں اور ان کی طررِ رندگی پاکبرہ اور راهدانه ھے۔ شر کے بردیک عمل مند وہ بہیں جو محض سک و بد کا علم رکھتا ہو ملکہ وہ ہے جو ایک کو اختیار اور دوسرے کو برک کرما ہے: "پہلا درحه علم كا، دوسرا عمل كا اور پهر معرفت كا هے " \_ احمد بن حبيل م يؤيے يسليم شاده حالم دين بھے، بشر کے سعلی ابھوں نے بھی کہا ہے کہ وہ حقائق کا علم رکھا ہے۔ گو بشر کے صرف چید ایسر ملموطات اور اشعار هم تک پہنچنے میں جبھیں وورزمدیّات، کہا جا سکتا ہے، لنكى اس مين شبه نمين كه انهون در تقريرون كے دریعے اس خال کی اشاعب میں خاصه حصّه لیا کہ اسان کس طرح اپنے آپ کو حقیقی تصوّف کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ ان کے چند اقوال کا نعلق انتدائمی روایت سے ہے، جس ہر سے وہ سرسری گرر جانے ہیں، لیکن جن صومی اسابذہ کا انھوں نے بکثرت حوالہ دیا ہےان میں سے ایک قمیل ابن عِیاض هیں۔ جن لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل

کی ان کا علم ان کے ملفوظات کی اساد سے ان اسے آپ کو ''حافی'' (= نکے پاؤں) کا لقب خود هو سکتا ہے.

کے متعلق اس خلکان نے ذیل کی روایت سان کی ہے: ا کی صرورت ہے لیکن اس طرح ممھارا حُسی نام سم سے ایک دفعہ نشر نے ایک موجی سے اپنے چپل کے لیے چپل مائے 5' (لیسک Lessing ک اتاب Nathan ایک بیا بسمه بنانے دو کہا، لیکن موجی نے اسے مصنب سمجھ نر بال دیا ۔ سر نے اپنے ' Lessing کی حسن کے لکھے جانے سے پہلے Reiske دونوں حیل میںک دیر اور کر بس مال دیر - کی نتاب Abilfedae Annales Moslemici حلد و، اگرچه اس روانب کی نفصیل واضح نہاں ہے، لائبرگ نہوں اعام جس میں صفحت ہو ، ہر اس لیکن اس کے حق میں نہب نجه نہا جا سکتا ہے۔ اِ صوفی کا د کر آیا ہے جو میں نہب نجه نہا جا سکتا ہے۔ اِ صوفی کا د کر آیا ہے اگر بشر دو موجی کے حواب رعصد آ کیا ہو ایک ، dictus طبع هو حکی بھی، ایکن اسے لیسنگ Lessing کا حمارہ خود علی بھکیا؟ با انھول نے اپنے آپ دو ، بات ہے تله لیسنگ نے Reiske سے بدات خود مشورہ مصور وار بهسرائے عوت به قبصله دا نه وہ آئندہ الله هو يا يه نام d'Herbelot اقب Baschar al-Haft پھر دھی موحی دو رحمت مہیں دس کے ؟ آگے ، اور Hali) سے لے لیا ھو). حل در ریے و اللہ حَقَل لکم الارض سَاطًا (1) [بوم]: ۱۹) (- حدار مهارے لیے رسی دو بچھونا : سادا) يا حواله دسر هو ہے نہا ہے نه دوئی أ بادساہ کے فرش سر خوبے نہی کر نہیں جلبا یا ا اہی بات کی بائید ہیں وہ یہ بھی شہیے ہیں نہ 🕆 میثاق ارل کے وقب انسال دافیہ یا بھا۔ عالماً اللہ اُ اشارہ اس سناق کی طرف ہے جو اسال سے روے رسین پر ابے سے بہاسے اللہ بعالٰی سے سا بھا (اَلَسْتُ إ برنگیم، ر [اعراف] : ۲۰۱) ـ اس قسم کی توحیهات ال علامی بصورات نا حصه هین حبهای آگر چل کر صوفعہ سے اپنے لباس کے محتاف حصّوں اور رنگوں سے منسوب شاهے (ت Ein Knigge für Sufi's Meier منسوب شاھے ا در RSO : ۱۹۵۷ ۳۲ (RSO) - حصرت مرهمه پا رهما ال کے اسعراق کا نتیجه مها شائد قابل قبول به هو اور ان سابات اور بوجسهات کو هم محض بطری کنهه سکتے هيں \_ کنها حايا ہے که بشر ،

دیا تھا اور اس پر ایک لڑکی مے انھیں یه طعمه دیا تھا ہشر کے لقب "حامی" [ \_ سکے باؤں] کی اصل استه " سمین دو دانق دے نر صرف ایک حوبا حربدنے der Wess میں حامی درویش کا نام ہے۔ کو ہا تیا، اسال عوبر کی حشب سے انہوں ہے اس عصر ﴿ وَ مَأْحَذُ قُرَارُ نَهُمَ دَيَا جَا سَكُتَا ـ زَيَادَهُ قَرِينَ قَبَاسَ يَهُ

مآخد: (١) الويصر السّراح: كياب الله مي المسوِّف طبع مكنس R.A. Nicolson ، سلسلة يادكار كيم، ص ۲ ، م ۱ و ۱ ع؛ ( ۲) الولكر محمد الكلابادي: المعرف، طم آربری A J. Arberry ، قاهره سب به و عدد (م) ابو سدائر مس السَّلَمي، طعاب الصَّوقيَّة، طبع شَريْبَة، قاهره ٧ ه و ١ عر سمول سريد ماحد): (م) ابونعيم الأصَّهاني : حليه الاواء، ق عره ۱۹۳۸ ع، ۸: ۳۳۹ ما . ۳۳ (م) القشيري : ١١ ساله: (۳) الهجولري م ي كشف المحجوب، مترجمه آر اسے .. نگلس، در Gibh Mem. Ser ، علم مو ۱۹۳۹ عادی) أَشْمَارى الهَّرُوي:طقاب الصوفة، معطوطة يوسف Kethuda ٨٨٥، توبيه ١٨ الف؛ (٨) العطيب العدادى: باريح عداد، قاهره ١٣٩ ١ع، ٢: ٢٦ تا ٨٠ (٩) ابن المُورى: صنه الصفوم، حدر آباد ههم، هم ١٨٣ ، ١٨٨ نا ١٩٠٠ (١٠) فرند الدس عطّار: تدكره الأولياء، طبع آر ـ ائ ـ نگلسن، لندن و لائدن . . و اعد ۱ : ۲ . و تا ۱۱ (۱۱) الى حُلَّكُن ؛ وَقَيَاتُ الْأَعْيَانُ، نولاق و و و و ه، و : و و تا ١١٠٠ (١١) اليامى: مِرآه الجِنَّان، حيدر آماد ١١٣٥ ه

ب : به تا به و الروا) عدالرحان جاسى : تَعَجاب الأساء كلكته ١٨٥٨ عندالوهاب الشعرانى : الطّقاب الكبرى، قاهره ه ه ١٠ ١ ٢٠ تا الشعرانى : الطّقاب الكبرى، قاهره ه ه ١٠ ١ ٢٠ تا ٢٨٠ (ه ١) اس العماد : شَدَراب الدّهَب، فاهره ه . ١٣٠ه، با ٢٠٠٠ بير ديكر مجموعه ها صوابح و كسب معوف.

(F. MEIIR)

"یوم السّر" ان دو مسلون کے درمیان معدد اویرسون کا نقطة عروج بھا . . . . ۔ دوبون مبائل سمالی عرب شمار هونے بھے ، اور اس لڑائی کا فوری سب یه بھا که بنو سُلّم نے الجریرہ میں [بنو] بعلت کی چرا کاهون پر دراز دسی کی بھی ۔ ان میں جو غیر سلی بخش سی صلح هوئی بھی اسے دربار دمسف کے مسبحی تغلبی شاعر اللّاخطل کی هجو حوانیون نے بوڑ دیا، حس سے سَلَیْمی سردار الْجَحّاف بن حکیم مشتعل حن سے سَلَیْمی سردار الْجَحّاف بن حکیم مشتعل هوگیا ۔ اس نے ایک ایسا جعلی پروانه حاصل کر لیا جس کی رو سے اسے بعاب و نکر کے صدقات وصول کرنے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے کرنے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے ابھوں نے البشر میں بنو بعلب کو ان کی قیام گاہ ابھوں نے البشر میں بنو بعلب کو ان کی قیام گاہ

میں اچانک جا لیا اور بڑے سُفّاکانَه طریقے سے قتل عام کیا۔ الاخطل کا چعہ بہت میلا بھا، لہدا اسے غلام سمجھ کر چھوڑ دیا گبا، لیکن اس کا لڑکا قتل کر دیا گیا۔ عورنوں کے پیٹ چاک کیے گئے اور یہ بدلہ بھا بغلب کی اسی قسم کی حرکت کا حووہ پہلے کر چکے بھے.

الجَحَّاف خلفہ عبدالملک کے عصے سے سے سچے کے لیے بوزیطی علاقے ہیں بھاگ جانے پر محدور ھو گیا، لیکن پھر لوٹ آیا اور بیو بعلب کو ایک لا کھ درھم کا باوان بطور قدیم ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی.

## (C. E. Bosworth)

حس سے سلیمی سردار آلُجَعّاف بی حکیم بستعل بہت مدیم بوصع، جو سطح سمندر سے ایک ہزار چارسو موگیا ۔ اس سے ایک ایسا جعلی پروانہ حاصل کر لیا بہت مدیم بوصع، جو سطح سمندر سے ایک ہزار چارسو میں رو سے اسے نعاب و نکر کے صدقات وصول میں بہت ہدائرے کی شکل کے پہاڑی سلسلے مدار سلمیوں کو لے کر روانہ ہو گیا ۔ کے دامن میں واقع ہے ۔ اس کھو کھلی وادی میں اور راہبوں انہوں نے البِشر میں بنو نعلب کو ان کی قیام گاہ

جعرافیه نگاروں نے اس صلع کا د در ''حُلَّه نَشُرَّیه'' یا شرا کے مام سے کیا ہے۔ صلبی جنگوں کے رمانے میں یه علاقه طرابلس کی ریاست ( دوبلی) کی ابک حاگیر هو گیا دها، جسے دوئی سرا Buissera لہے تھیر۔ جل مارونی کا ایک مسحکم مقام ھوپے کی وحد سے معلو دول کے علیے کر زمانے میں نہ نیابت لمرابلس کے بائم رعا اور ایسا معلوم ھونا ہے کہ سنطان تا ہرہ کی طرف سے جو 'آمقدم'' مهال معرر کیا جایا بها وه همشه کوئی مارونی عسائي هوبا تهاء الكب معدم عبدالمؤس أيوب ال ی کے سوا، حو ہدر عوس صدی کے اواحر میں حمکه طرابلس کے گرد و نواح مال حاولی عقدے (، Monophysism) کی روز شور سے سلم کی حا رهی بھی، اس فرقے میں شامل ہو گیا تھا اگرچہ عقیدے کی اس نمدیلی سے اس کے مابحت عبّال میں ایک بعاوب بریا ہو گئی بھی۔ بشرا سے اس سڑ ک کی نکرانی هونی ہے جو نعلنک سے حل اور سنته کے درّة دوه ييم كرربي هوئي طبرا الي (السام) دو حابي هـ.

يه وهي "طريق الأرر" (سارع صوير، Road of the Cedais ) في حسر سلطيال فانت باي اسا عمر معاشه درير وقت كام مال لايا دريا تها (يوين صدی هجری/پیدرهوس صدی عسبوی) اور اسی سر ب سے اتھارھویں اور انسوس صدی عسوی کے اوائل سی علاقة بقعه کے مسلّع گروہ، جبھیں برکی عمّال کی بائند اور سدد حاصل بھی، مارونی فرفر کے عسائیوں پر جہاہے مارے کے لے گروا کرے بھے۔ ان ماروبیوں کو طرابلس کے برکی حکم سے بھی اپنا بعاؤ كرنا يؤتا مها.

مارونی آباد هیں جن کے مکانات ایک ٹیلے ہر ، کے سطابق مدیم ایران کی شوکت وعظمت کی یاد نازہ

کی بہت قدیم ہستیوں کے آثار ملتے ھیں ۔ عرب ا بن شر ھیں جہاں انگلور کی سلوں اور توت کی کاشت مسطح دهلاندوں پسر کی جاتی ہے۔ بشرا سے ذرا اوہر درحتوں کا ایک مهنڈ ہے جو لسان کے مشہور عامّہ الأرزكي باقى مايدہ باد گار ہے اور حو ۱۸۴۳ء سے ماروبی فرقر کے بطریق کی حفاطب اور نگرانی میں دے دیا گیا ہے .

مَأْخُولُ : (١) جَعْمُانِ : شَرا مُدْيَنَهُ الْمُدْتَنِينِ ، در المشرق، ١٩٣٦ء، ص ١٩٣٨، ٨٥٥، ١٨٥، ١٩٤٩ Palestine under the Moslems G Le Strange (v) (ה) 'דא: ד'La Syrie . H I ammens (ד) ידי ביי Topographie Historique de la Strie, R Dussaud ص ١٣٠ ي وج ؛ (ه ) عادل اسمعل : Histoire du Liban . 177 (00 0 du vent siècle à nos Jours

## (N. ELISSEEFF)

بَشَّار بن بُرْد: ابو سعاذ، دوسری صدی هجری/ آتهویں صدی عیسوی کا مشہور عرامی عربی شاعر، کانوں میں بالیاں پہنے کی وجہ سے المرعب کا لعب پایا ۔ اس کا حابداں اصل میں طحارساں یا مشرقی ابرال یا خراسان کا رہنے والا بھا۔ اس کے باپ کو المهلّب بن ابی صوره [راك بان كى مهم كے وقب گرفتار در کے بصرے لے گئے بھے ۔ بنوعنیل س کعب کی ایک معرر حاموں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اسی شہر میں ایٹیں پانھے کا کام کرنا تھا ۔ بشار بصرے میں پیدا هوا ۔ اس کی ماریح ولادت عر بقیمی هے لیکن قیاس غالب به هے نه وه ہ یا ہم م م م م م م ک م ا هوا ـ ایک طویل عرصے مکت وہ ہو عقیل کے ساتھ نطور مولی (آراد کردہ علام) مسلک رها [اور اسی ماحول میں اس نے عربی زبان سیکھی، جسكي صحت و فصاحت پر اسے هميشه ناز رها]، آج کل اس چھوٹی سی بستی میں چار هزار الیکن اس دوران میں بھی وہ اپنے شعوبی میلانات کرنے کے خیال سے غافل نہیں رھا اور بلاشبہد یہی چیز اس لحاط سے مفید ثاب ہوئی کہ اس کے بدنام کربر والوں کی بوجه اس کے ادنی حسب و نسب کی طرف متوحه بهین هبوئی حو اس کی شاهامه اصل کے دعووں کے باوجود جھپی نہیں رہ سکی بھی۔ (مشَّارك ساده حسب و سب جو الأعانيُّ مين ديا كيا هے، س: ١٣٥٠) ـ [نر ديوان شر، ص سے، س٠١، ص ۱۸۱ س ۱۸۱ م

شاعری کا ملکه بشار میں قطری تھا، کہنر هبر که اس کا اطهار دس هی سال کی عمر میں هو گيا دها (ديكهي الآعاني، س: سهر، سهر، مصرے کے ایک مأذذ سے) \_ بصرت کا ماحول اس کی اس فعاری صلاحیت دو ابهارنر کا دربعه ثابت هوا .. کاروان سرامے (مرید)، حسر بسری صدی هجری/بویں صدی عیسوی کے وسط یک بڑی اهمیت حاصل بهي (قب محد) ، نوجوان من من من من المعد) ، نوجوان ف کار کے لیر ایک قسم کا دستان بھا حس میں رہ کر اس سے اپنے آپ دو ان شعری روایات میں ڈھالا حو اس وقب وسطی اور مشرقی عرب میں پورے شباب پر مهی (دیکھیے الاعابی، س: سهر د هم ۱، کی وه حکایت جس میں بشار کی جربر سے ملاقات کا بد کرہ ہے، جس کی شہرت اس وقت پورے عروم پر بھی ۔ براکلمان کا به فیاس نه اس حکایت میں جریر کے هم نام کے ساتھ التباس هے فابل فنول نہیں) ۔ بحشیت شاعر کے شار میں قصیده گو، مرثیه گو اور هجو گو کی حصوصات جمع بھیں ۔ یہ بڑے بعجب کی بات ہے کہ مادر راد نابیا اور حد درجه بند صورب هنوسے کے باوحود اس عہد کے صاحب اثر اور صاحب اقتدار لوگ اس سے گریر بہیں کرنے بھے ۔ اس لیے که وه اپسی تعلیوں اور فقرے بازیوں سے لوگوں کو

لڑکبن میں هجو گوئی کی وجه سے باپ کے هاتھوں ٰ پٹا بھی رھا۔

شار کے جو اشعار هم تک پهنچے هيں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے گوربروں کا درباری شاعر بها \_ مثلاً اس بر اس هبیره [رک بان] (دیکهبر الاعامى، س : ١٩٤، ٢٣٩) يا مسلم بن قتيمه (شاید ۲۳ م ه/ ه ع ع مین ، وهي کتاب، ص . ۹ م) یا شهرادهٔ سلمان این خلیفه هشام (دیکهیر دیوآن، ر: ۱۹۱۱ ما ۳۰۳) کی شان میں قصیدے لکھے ۔ سہاں سک که آخری اموی حکمران مرواں کی شان مس بھی ایک قصدہ موجود مے (دیکھیر دیوان، ١: ٣٠٩ ببعد) ـ معلوم هونا هي كه عباسيون كا طہور بھی شاعر کی بڑھتی ھوئی شہرت کی راہ میں حائل سهر هوا، حس كي عمر اس وقت سينتيس سال مهى ـ وه اسا مادان نه نها كه ابير آپ كو سر حالات کے سانچر میں به ڈھال سکر ۔ اس بات کی پوری معسلات بسن کرنا مشکل هے، لیکن ایک ىعرىمى بطم جو پهلے ادراهيم بن عبدالله العلوى كى شال مس لكهى كئى تهى بالآخر عاسى خليفه المنصور کے نام سے معنون کی کی (الاغانی، س: ٢١٣، نحب؛ قب العسكرى: ديوان المعانى ١ : ١٣٠١ ما ١٣٠١) - اگريه واقعه صحيح هے تو ید مات اس کے سراح کے عین مطابق ہے ۔ بشار بعداد کی بأسس (همره/ ۲۹۷ع) کے وقت سے اسى شهر مين رها بها (ديكهم المرباني: الموشع، ص یہ ہ تا ہم ہ) ۔ اس رمانر میں اس کے قصائد یا ہو بصرے کے اکابر کی شان میں ہوتے مھے (جیسے سلیمان العبسی (۱۳۲ه/ ۵۹۰ - ۲۵۰ میں کورس) یا اس کے بیٹے (۱۷۹ه / ۹۲ء کے قریب گورس ( دیکھیے الاغانی، س : ١٦٥ تا ١٦٠٠ ے. 7: Pellat ، ۲۸۰ ، ۱۶۶ لوگوں متأثر اور مرعوب کرنے کا گر اچھی طرح جانتا تھا۔ اکی شان سیں جیسے عقبہ بن سلم (۱۳۵ م ۱۳۵ء

۲۳۸ء میں گورسر) (دیکھیے الاعامی، ۲ : ۲۳۰ قت ۲۸۱ (Pellat) کی مدح میں۔ سہت سی حکابتوں دو بڑھ کر یه اندازه هونا هے نه حلقه استصور شار بر نبهت ممربان تھا اور اس کے سابھ حالیا وہ حم کے لیر بھی كما بها (ديكهر الأعاني، س: ١١٠٠ ٩ ١٠٠٠ ٠ ١٠١٠ و٣٠٠ (بالحصوص ديوال، ٢١٠ ١٠٠ ٢٥٠ النبس اسعار كا مصالمه و به منهم) ـ أكر حل الر اس کے اور بادسہ کے بعثنات دشدہ ہو گئر (دیکھر آگر)۔ باد ساہ سے اس کے علمات کی اس بوعیت کی بدوات شاعر کی زندگی سے سعلق همان بهت سی اس کی قسمی با دس وہ عین حل یا تعلق بعدل دوسرہے لو گول سے ہے، مثلا بصرے کے بحوبوں سے، حیسے ابو عُمرو بن العلا، ابو بسده با الاصععى [رك أن] ! سمر کے مدھی دو گوں کے سادھ، حسے حسن النصری [رك بان] (م ، ١١ م / ٢٨٥، الاعابي، - : ١٦٩ سعد) يا ١٠١ ک س دسار [رک بان] ( ١٣١ هـ/٨٣، ٤٠ وهي لبات، ه: ، ١٤) كيساسه اس كي معارضات و بعنفات. دو مؤجر الد نر بررگوں کے متعلق اس کے طبریہ اشعار اس کی اس عادب کے مطابق ہیں ند اسے ال لوگول کا مداق اڑانے میں اطف آیا بھا جمھیں اں کے افغال و اطوار نا مدھی عمائد کی وجہ سے حلا وطن در دیا گا بها . همارے باس ایسا سواد موحود ہے جس کی حشیب 'یم و بنس افسانوی ہے، جس سے شار کی رندگی کے اس بہلوکی مصوبر سامنر آبی ہے۔ اس کے خیالات میں کہیں کہی العاد كا سلال بانا جالا هـ (مثلاً الاعابي، م : ه ۱ م ۱ ما ۱۸۹)، [اور چید دوسرے واقعاب بھی هیں حن سے اس کے عدم حلوص کا اطہار هونا ہے، ان سب ہاروں سے اس کی آزاد ذھیت کا بنا چلتا ہے] ۔ اس کی

میں گورزر) (دیکھیے الاغانی، س: سے را مراحی، اس کا عجیب و غریب کردار اور سب قب الاغانی، س: سے را مراحی، اس کا عجیب و غریب کردار اور سب قب الاغانی، سن را مراحی، اس کا دکاوب احساس، یه اسی جریں هیں در را دیکھیے الاغانی، س: سب قب سن الا اس کا دکاوب احساس، یه اسی جریں هیں در را دیکھیے الاغانی، س: سب مخانتوں دو بڑھ جن سے اس کی اس ربان دراری اور بدگوئی کی وحم کر یه اندازہ هونا هے ده حلمه المصور شار در بہت معلوم هو جالی هے حو وہ اپنے حریفوں اور دشموں مہربان تھا اور اس کے سابھ سائل وہ حم کے لیے دھی کے حلاف استعمال کرنا تھا۔ گو ان اساب کو گل بھا (دیکھیے الاغانی، س: سور، ۱۱،۱۰۱۰ میں راموش نہیں کرنا چاھے حو عقیدے کی سطح بر ان احدادات کا باعث ہے.

ال میں سے ایک سبب "سعواس" فے (سلا الاعاني، ۲: ۱۳۸، ۱۳۹ بالحصوص سے، با ہ ، ، ، دوی ساعر عفیہ س رؤنہ بن العجام کے خلاف، سر دیکھے وہی نتاب ہ: ۱۹۹، ایک سو کے سمني بايين معلوم هوني هين ۽ ان سے بھي زيادہ ۽ خلاف ايک قطعه اور ١٠٠٧ يا ١٠٠١ جين مين ايک سریف آدمی ساعر " دو اس امن پر ملامب " دریا ہے له اس نر ال کے عرب آماؤل کے حلاف سوالیوں الو سیژگانا ہے) ۔ معدرله کے موضوع در بشار کی رائے کہ بیوں طاہر ہوتا ہے۔ مثلاً واصل دی عطا أُ رَكَ يَالَ ] (م ١٣١ ه/٩٣٥ عدر نصره) سے متعلق، ا مِس کی وہ ایک مراسه بعریف و حوشامد کرار کے عد عجو شربا هے (دیکھیے الجاحط:البیان، ، : ، ، سعد اور پهر الاعامي، س: هم، بمعد) نير سُار اور معبرلی شاعبر صفوال الایصاری بصبری کی شدید ساعرانه حسمک (دیکھے Milieu başrien Pellat 

شار کے مدھی خیالات کے متعلق اوئی یسنی رائے فائم نہیں کی جا سکتی ۔ معلوم ھونا ھے دایسا سے دسہ ال میں بعیر و بندل ھونا رھا ھے ۔ ایسا معلوم ھونا ھے کہ ایک رمانہ سار ادمی کی طرح اس نے اپنے دل کی سات کسی پسر ظاهس نہیں ھوے دی ۔ جن شعرا کو وہ پسدیدگی کی نظر سے دیکھتا ھے مثلاً الگمیت یا السیند الجمیری جو دی ۔ ہے ہے ہے ہے داھ/ سے دیکھتا ہے مثلاً الگمیت یا السیند الجمیری

پڑ سکا۔ایک سارش نر، جو بصرمے میں اس کےخلاف

بیار کی گئی، اسے خلیمہ سہدی کی نظروں سے گرا

دبا (دیکھیر الاغابی کی بعض حکایتیں، س بسب سعد) اس لیے که اس سازش کا تعلق بعض ایسر

وافعات سے مھا جن کی اہمیت نٹری دور رس تھی۔

اس فرمانروا کے عہد میں ان ممام لوگوں پر نؤی

سختی هوئی جن کا نیمار زندقه [رک بآن] میں

هـوسا تها (ديكهير وهي كتاب، ص ٢٨٩

بعد، بالخصوص Appunti · Gabrieli ص مه ۱ ) -شار کو بھی پکڑ لیا گیا، حوب زد و کوب کی گئی

اور نطحه كي ايك دلدل مين پهينك ديا گيا (الطبرى،

مطموعه فاهره، و و و و و الاعاني، س : يهم ما مم م) -

نه ١٦٠ يا ١٩٨ه/ ١٨٨٠ - ١٨٥٥ كا واقعه هـ

بصرم مين رها (قب الأعاني، س: ٢٠٥ و ١: ١٣٥٠ لمكن مه واقعات عير يعيني هين)، ان كم متعلق اظمار راے میں اس سے جو احتیاط درنی ہے اس سے انداره هورا هے که وہ شیعی بهی بها (لیکن دیکھیے Pellat ، ص ۱۷۸ جس کا خیال ہے کہ ہشار نے کاملیہ کے سام سیعی عقائد کو اکھٹا کیا حس کے سعنی دیکھر وھی نیاب ، ، ،) - سار کے خلاف ریدقه کے الرام کی بائید میں جو ممیے پیش کیے كنے ميں ان سے با چلتا ہے كه اس كے خيالات مين برا بضاد نها ـ ان خالات سم مايوي اعتمادات کا اطہار ہوتا ہے جن در روشتی عقائد کا بڑا گہرا ربك حرُّها هوا هي (ديكهم الحاحط: السان، ر: ٦٠: سرقب آلفهرست. ص ١٣٨، سطر ١٠: جس میں شاعر ً دو زندیقوں۔۔دوسری صدی / اٹھویی صدی کے ما ویوں ۔ کے زمرے میں شمار دیا گیا ہے).

ان معمدات کے ساتھ ساتھ اس میں همیشه گہرے تَشَکّک (دیکھیے الآعابی، ۳: ۲۲۵، سطر ۱ بعد؛ دیوان، ۲: ۳، ۲) کا اثر بھی بمایاں ہے، جس میں فدریت کی آسرش بھی ہے، جس نے نشار کو قبوطی اور لدَّب بسد با دیا بها (وهی کتاب، ص ۲۴۲ و افتاس از اس قسه: عيون، ١:٠٠٠)-اپسے رہا کی طرح شار کو بھی ''نشہ'' کا سہارا لیا ہڑا ۔ اور اس نے عسدت پسندی اور مذھبی سرگرمی کا ایسا لبادہ اوڑھا جو اس کے حقیقی عمائد کے قطعی ساقی بھا (مثلاً ملحد ابن العوجاء کے حلاف اس کے اشعار حسر کوفر میں فتل كيا كيا (الأعاني، ٣: ١٨٨)، اور سب سے نام كر دیواں میں اس کا شعر ( ۲: ۳۹ سطر ۳) جس میں سخت مسم کے اسلامی عقیدے کی سائش کی گئی ہے . اس معاملے میں اس نے جس مصلحت اندیشی کسو دخل دیا اس سے اس کی باشائستگی، اس کی

حب نه بشار کی عمر سر رس سے متجاوز هو چکی تھی (بوے کی دہیں تھی جسا که کیاس کی علطی کی وجه سے غلط مہمی ہوگئی ہے، قب الاغابی، س: ے م ۲، و م م م دونوں اعداد دیے هیں ؛ الخطیب المعدادى: ماريح بعداد، ١١٨٠، اوراس خلكان، ١: ١٨، مين صرف دوسرا عدد هي ديا گيا هے). شّار اپنے رمایے میں بطور مفرر و خطیب، انشا پردار اور شار کے مشہور و معروف آدمی بھا (الجاحظ: البال، ، : ٩ م) [وه نقاد بهي نها، اس نے الاعشى مممون بن مس كدو متقدمين شعرا مين سر مهرست شمار کیا ہے (ہرآ للمان، بعریب، ۱: وہر)]، لیکن اں اوصاف سے کمی زیادہ اس کی شمرت و مقبولیت اس کی شاعرانه صلاحیتوں کی با پر ہے۔ شاعری میں اس کی مخلیمات کثیر بھی ھی اور متنوع بھی۔ امکن بد قسمتی سے وہ اپنی اصل حالت میں ہم بک نہیں پہنچیں ۔ چونکه بشار بابینا بھا اس لیے وہ راوبوں کا محتاح بھا جن میں سے چار کے نام ہمیں معلوم هين بالخصوص [روايت مين] بدنام خلف الاحمر هجویات کی ملخی اور اس کی آزاد روی پر پرده نه اکا (دیکھے الانحانی، ۳: ۱۳۵، ۱۲۳ (و ۹: ۱۱۳)

هو جائے تھے ۔ علاوہ بریں مص ایسی طمین حو مستند نہیں شار کی طارف مساوت عوبی علی گئیں (دیکھیے شرح دیواں، ۱: ۳۰۹ . سری / میں آبا؛ مثلا هاروں ن علی (م ۲۸۸ه/. . ه - ۱ . وع: قت المهرس، ص مهم ) يا احمد بن ابي طاهر طبور (م ۸۰۰ه/۱۹۹۳ع)، حس نے احسار سعر سار کے نام سے ایک محموعہ مربب تنا (دیکھیے فہرست، ص ے ہے : دربعہ نے معلوم فی کہ خوبھی صلی هجري/دسوس صدي عسوي کے ربع أحر مين ابن البديم نے نظموں کے ایک محمومے سے استادہ کیا، حو ایک هراد صفحول سے زیادہ بھا (الممرسب ہ: ۱۵۹)۔ لیکس موصل کے الحالیدی سام کے دو بھائیوں [ \_ العااديق) كي المعمارين سعر شار دو دوثي اهست بهیں دیتی جاهیے، حس کا اس البدیم بر بطور اں کی بالیف کے خوثی ذائر سہیں تنا ( بناب مد خور، ٩ ١ ) - اس آخري بأليف كا علم هدين صرف التّحسي (پانچوس مدی هجری/گنارهوس مندی عسوی، طبه [ محمد بدر الدين ] العلوى، على كره ه ١٩٠٥ على كي اقساسات اورسلخصاب سے عواہے۔ مشرقی متفرد مخطوطة (چهٹی صدی هجری / بارهوس صدی عسوی کا؟)، حس میں ''الف'' سے لے در ''ر'' نک ردیمیں آگئی ھیں اور حواس عاشور کے ایڈیشن (س حلد، قاھرہ . و و و ما يه و و ع) كي اساس هي، قطعي قابل اعسار نہیں ۔ اس طرح هم اس نتیجر پر پہنچتر هیں که نشار كى تخليقات كا مطالعه ذرا احتياط سے كرما جا هير.

بشار رسمی قصیدے کاشاعر ہے، جو تین حصوں

۱۵، ۱۸۹)، لیکن ان میں سے نسی ہے بھی شار ا اشبیب، مدح، مقصد] پسر مشتمل هوتا ہے اور کے دیوان کو جمع اور مرتب کرسر کی تکلف اس کا اسلوب سڑا کیسب ہے ۔ اس کے اسعار گوارا سہیں کی۔ بعض هندسی نظمت، می البدیہة میث اور سوصوع کے لحاظ سے روایتی معلوم اشعار اور لطائف و طرائف سه حدد فراموش هولے هيں، ليكن اس لے پچهلي نسل كي روايتون سے یمساً انحراف کیا ہے ۔ اس کی بھشوں اور مٹکلوں کی نامعی طنزنت اسے عہد اسّٰہ کے عجو تونسون کی صف میں اہم حکه دلسواتی هے (مثار دیوان، نوس مبدی کے بعد سات ک دلام اسعار کے مسحب ، ب : بہ، حمّاد عجّرد کے خلاف؛ سر الاعاتی، ب : مجموعوں اور بد اروں کے ذریعے لوگوں کے علم ۱۸۸، ۲۰۱، یہاں بھی اس کا دوق تضحیک و سسع بئی بئی احتراعات کی صورت اختیار کریا ہے (مثلاً اپسے گدھے سے اس کا خیالی خطاب، الاغاتی، س: ٢٣١)، ليكن عالبًا مرثبه هي وه صبع هي جس سے اس کی شہرت کو دوام حاصل ہوا ہے۔ ا نثر اوقات اس کی حمریات عاشقامه اسعار کا رنگ احسار ضر لسی هیں ۔ ال اشعار کو دیکھ نریه نبیجه بکلما ہے دہ سّار نے وہ روایتی ابدار ہر ب در دیا ہے حس کی نمایاں اور واضح مثال وہ اسعار هل جو الاعشى معمول أرك بال] سے مسبوب عيل ـ عاسمانه نومر اس کی شاعری کا اهم حصه هی اور اں میں ساعر کا تحاطب خصوصیت سے ایک تصری حادوں عبدہ سے ہے، لیکن بعض دوسری خواسن بھی اس کی محاطب ھی، حل میں سے بعض مام عالبًا فرصی هیں۔اس کے اشعار میں نہیں لہیں سهوایی رنگ هے ایکن حقیقت بر مسی (مثلاً الآغابی، س: ۱۵۰، ۱۹۰، ۱۹۸، ۲۰۰۱، وغیره)، کلمی وه درباری بکلفات سے بھر پیور ھیں.... سار کے دلام میں بلند مسم کی مکری بطموں کی بھی دمی بہیں اور کو ان میں حمیتی کہرائی عمومًا نہیں مگر ان میں وہ سوقت سے پرھیر کرتا ھے اور بعص اوقات بڑی بصیرت افروز بانیں کہد ا حایا ہے۔

اپیرے آپ کو موقع و حالات کے سانجیر میں

ڈھال لیا شار کے طرزِ فکر کی بنیادی خصوصیت ھے، تصدے میں یه حیز روایت کی پاسدی اور متروکات کی ہیروی کی صورت احتیار کرنی ہے (مثلاً ديوان، ١: ٣٠٩ ببعد) لبكن عاشعامه موحول مين یه اندار کچه ایسا رنگ احتیار کر لتا ہے که پڑھے والا لطف و ابساط محسوس کرنا ہے۔ ان نطموں میں شاعر ربان و بیان کے اسعمال میں بھی عبر معبولی جرأب سے کام لیبا ہے (مثلاً ديوان، ١٠ : ٥، سطر ع و . ١، سطر ٣ و ه ١، سطر ٢) -بشار کی نمایاں خصوصت بدوی عرب ساعروں کی وه روایات هیں حو اسے ورثے سی سلی هیں -سهب سی حیشموں سے وہ دستان حجاز سے زیادہ قربت هے، حسا که همیں عمر بن ابی ربعه [رك بال] میں عار آیا ہے۔ لیکن اس نے اپنی داخلی دنیا کی کمیتوں اور خارجی دنیا کے ان ناح نحرنات کو روایت میں سمو دیا جو اسے اپنی جسمایی معدوردوں اور گرد و پیش کی پریشاں کی اور ر آسوب دنیا سے حاصل هوہے بھر.

دوسری صدی هجری/آثهوس صدی عبسوی کے وسط کی شاعری کے عبوری دور میں سار کی شاعری کی حو اهمت ہے اسے کسی طرح بھی نطراندار سے یں کیا جا سکتا ۔ کسی س کار یا من کے اثر کا اندازہ معاصرین کے رد و قبول سے لگایا جا سکما ہے۔ اس کا ممار بصرے کی مایڈ نار هسموں میں هونا نها۔ اس کے اشعار جو عام طور پر گاکر پڑھے جانے بھے بوحوانوں اور عوربوں میں برحد مقبول تھے۔ حواص میں اس کا کلام جس قدر و منراب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا اندارہ ماھریں من کی ان آرا سے لگایا جا سکتا ہے جو ابو عیدہ، الاصمعی، خلف الاحمر اوربهب سے دوسرے مضلاے من کی طرف منسوب هين (ديكهيم الأعاني، ج ٣، بمواصع كثيره) -

ا نردیک اس کا مربه کتنا بلند مے (دیکھیے البیان، سدد اشاریه) [المکری کے نزدیک بشار اپنر عهد کا سہتریں فطری شاعر تھا۔ اس کے اشعار میں حکمت و دانش کے موتیٰ بھی موجود ہیں ۔ ابو تمام نر کناب الوحشیات (مصر ۱۹۹۱ء) میں اس کے تین قطعے نقل کیے ہیں].

آحری باب به که شّار نے شعرا کی آنے والی نسل ير نزا كهرا إنر دالا \_ ابو العتاهية [رك بان]، العباس س الاحمف [رك بآن]، ابو بواس [رك بآن] سُلُم الخاسر اور بہت سے دوسرے شعرا کی سوابع عمریوں میں س طرح کے جو سامات سلتر هیں ان کی تائید ان شاعروں کے کلام کے مطالعے سے ہودی ہے ۔ عہد حاضر کے مشرمی مادوں ہے بشار کو عرب شاعری کی دنیا کے اکابر میں جگه دی ہے [ابن منظور نے لسان العرب میں صرف آٹھ نو مرتبه اس سے استشهاد کیا ہے ديكهير عد الهيوم: فهارس لسان العرب، جلد اول].

[فصاحب و بلاغب اور بنوع مضامین کے اوجود شاركا كلام عرصة دراز يك غيرسطوعه رهاـ البته كتب باريخ و ادب اور تدكرون مين مذكور كلام صرور شائع هوا ـ اختبار الخالديين مموسوم به المختار من شعر بشار للخالديين، مع شرح ابوطاهر اسمعل بن احمد بن ريادة الله التجیمی البرمی، کو علیگڑھ کے استاد بدرالدین علوی نے نصحیح و نحمین کے بعد ہم و ع میں شائع کبا \_ یه شرح بڑی نفس، کارآمد اور معلومات افزا ھے ۔ اس کے مطالعے سے بحوبی معلوم ہو جا ا ہے کہ بشار کن کن شعراے متقدمین کا رهین منت ہے اور کون کون سے متأخرین شعرا شار کے خوشہ چین هیں ـ بشار کا دیوان مع شرح طاهر بن عاشور تين جلدون مين شائع هو چکا ہے۔ بشار نے ایک قصیدہ تفضیل النار یه باب بھی همارے علم میں ہے که الجاحظ کے | (فضیلتِ آتش) پر کہا تھا۔ اس کے مقابلے پر

مغوان الانماری نے ایک قصیدہ لکھا جس میں آگ پر زمین کی فضیلت بیان کی گئی ہے (دیکھیے البیان، ۱: ۲، ۳۱ ه ۱؛ النقدادی: القرف بین القرف، ص ۳۹ - ۲۰۰)].

مآخل: (١) اس قتيمه : الشعر والشعراء (طع فخویه)، ص ۲ یم نا ۲ یم و نمدد اشاریه ؟ (٧) الحاحط: النان، طبع هارون، ١: ٩٨ و بعدد اثاریه (بشار کے سم حوالے)؛ (س) الاغابی، بار سوم، ש: משו ע פחדי ה: פוז אף ט פדי שש ע השי . يا م ي و ٢ : ١ ٢ م ، ١ ٢ م ، ١ ٢ م ، ١ م ٢ و بعدد اشاريه ؛ (س) العمرس، ص ۲۳۸ (ه) حطيب المعدادى : باريح بعداد، ١٠٠٠ با ١١٨ ١٠ (٦) المررباني الموسّع، ص بهم و ما . ع ب ؛ ( م) اس حلَّكال ، فاهره . به ي ه ، ي : وم نا ، و ه طبع عبدالحميد (فاهره) ، ١ . ٥ م - ، عدد . ١١. سوابع حباب کے دوسرے اابوی باُحد کے لیے: ۱۸) ہرا دلمان : مکمله، ، : . م : پس منظر کے لیے : (۹) Les . G Vadja (1.) Renaissance . v. A Mer au début de la période abbaside (11) 'TT9 6 12T : (619T2) 12 (RSO )3 Le milieu bastien et la formation de Ch. Pellat ن برس عود اعم ۱۵۸ لا ۱۵۸ و Gahis و بعدد اشاریه؛ بشار پر خاص مطالعه از (۱۲) La Poesia arabe nel I secolo degli D. Matteo Abbasidi) بلرمو Palermo هجه وعاصه تا سرو (۲۰) 9 (BSOS ) (Appunti su B ! B. F. Gabrieli . 7 + 6 + 1 ( ( 19 T L )

عام مقالات اور یک موسوعی مقالات بریان عربی: (۱۹۱)
عماس محمود المقاد: مراجعات فی الادت و آلفون،
قاهره ۱۹۰ من سه ۱۱ تا ۱۵۸ (۱۵۱) عندالفادر المعربی،
در مجلة المجمع العلمی العربی، و (۱۹۲۹ء): ۵.۵
قا ۲۲۵ (۱۹۱) طه حسین : حدیث الارتعاد، نار اوّل،

، : به ب تا به با ( د ) حسين منصور: شار بن برد بين العد و المجون، قاهره ، ١٩٠٠ عد (١٨) حمّاسر : بشارين برد، حيص ١٩٠ وع؛ (و ر) العممي : بشارين برد، در الرّعد، دمشق وبههراء، ص يم با جريًّا (، ۲) احمد حسنين : سمّارين درد، سُعره و اخاره، قاهره و به رع، ص ه . ر ؛ ( ر ع) محمد النوبهي ؛ شحصية بساره قاھرہ ہے مروعہ ص مرود (بشار کے دیوان اور ستون کے لیے دیکھیے معالے میں مندوح حوالیے) بیز [(۲۲) ایس المدسى و امراد الشعر العربي في العصر العباسي، بيروب ٢٠ ١ عضرالمأمون، و ٢٠ م عضرالمأمون، و ٢٠ م و تا بديره، مصر يرو وع؛ (مرح) فله الحاجري : شار بن برد، سلسله بواسم العكر العربي، قاهره: (وج) مارون عبود: الرووس، بيروب بهم و عه ص ٨٤ تا . . ١ ( ١ ٢) عبد الميوم: مهرس اسماه الشعراء (لسال العرب)، لاهور ١٩٠٨ ع: (١٠) عمر فروح : بشار بن نرد، نار دوم، برروب؛ (۸ ) الرركلي: الاعلام (سادة بسار)؛ (۹ ۲) اسن تعرى بردى: الحوم الراهره، و يسو ؛ (٠٠) اليامعي : مرآه الجال، و : م ه مو : ( ١٦) اس المعتر: طبقات الشعراء ( طبع عبدالستار احمد فراح)، بمدد اشاریه، دارالمعارف، مصر؛ (۱۳۰) این رسیق ؛ العمده، بمدد اشاریه : (۳۳) البکری : سمط اللاّلی، ۴۹ و تا ٩٨ ١٠ (١٩٨) العصرى: رهر الأداب، ص ٣٠ تا ١٠٠ قاهره ١٢٥ و ع ؛ (٣٥) الموحز في الادب العربي و ماريحد، س ع ١٢٠ تا ١٢٠، قاهره؛ (٢٩) براكلمان : تاريخ الادب العربي، ٢٠٠٠ تا ١٠ (بعريب عبدالحليم النجار)، قاهره .[4,93)

# (R. BLACHERE) وعدالقيوم])

بشار الشعیری: ایک شیعی داشور، جو دوسری صدی هجری میں مشہور هوا۔ وہ دومے میں رهتا بها اور جو (شعیر) بیچ کر سر اوقات کریا بها اور اسی نسبت سے اس کا نام شعیری پڑا۔ مساح اور مستهی المقال کے بیان کے مطابق اسے بعض اوقات غلطی سے الشعیری کے بجاے الاشعری بهی کہه

دیا جا ما ہے۔ روایات کی رو سے، جن کا ذکر الکشی نے کیا ہے، امام جعفر صادق رحمة اللہ علیه ہے اسے اپنے یہاں سے سکال دیا نھا اور اس سے بے معلقی ظاهر کی مهی (رجال، ص ۲۵۲ ما ۱۹۵۲؛ قب ص ١٩٤، جمهال الوالشَّار الاشعرى [؟] كو المَغيْره بن سَعِيد، رَزِيغ، ابوالخَطَّاب، مُعَمَّر اور حمزة البُرْسَى جيسر معروف ملحدون کے سابھ سابھ کداب اور مُلعون کہا گیا ہے ۔ یسه پورا اسباس اس الديشن دين بالكل مسح شده هي) - تَصْيرِي الخَصِبْبِي، شَّار کو مُفَمِّل بن عُمر ٱلجُعْفي کا راوی بنايا ہے (Massignon : سلمال، مهم، حاشبه مه) \_ نصيري كے ایک میں میں حسر Strothinann ر شائع کیا ہے، امام جعفر صادق رحمه الله عليه سے اس كا ايك مكالمه نقل كيا ك هي، جس سي "سم الله" كي ایسے پر اسرار معانی بال کیے هیں جو حواص کو بائے جانے میں۔ کہا جانا ہے کہ بسار غالی شیعی مرقه خطّانيه أرك بان سے بعلق ركها بها اور ان عمائد کی سلیغ کرما بھا جو اس مرمر سے محصوص

مآخل: الکشی: معرفه آلرجال، بمنی ۱۳۱۵ مآخل: الکشی: معرفه آلرجال، بمنی ۱۳۱۵ مینی ۱۳۱۵ مینی ۱۳۱۵ مینی ۱۳۰۵ مینی ۱۳۰۵ مینی ۱۳۰۵ مینی آلمقال، تهران ۱۳۰۹ مینی آلمقال، تهران ۱۳۰۹ مینی آلمقال، تهران ۱۳۰۹ مینی آلمقال، ۱۳۰۹ مینی آلمقال، ۱۳۰۹ مینی آلمقال باک Morgen-: R Strothmann (ه) شور ۱۳۰۹ مینی القام ۱۳۰۹ مینی المقاله مینی این ۱۳۹۹ مینی این ۱۳۹۹ مینی این ۱۳۹۹ مینی این ۱۳۹۹ مینی این ۱۳۹۹ مینی المهاله ۱۳۵۸ مینی این ۱۳۹۹ مینی المهاله ۱۳۵۸ مینی این ۱۳۹۹ مینی المهاله ۱۳۵۸ مینی این ۱۳۹۹ مینی المهاله ۱۳۵۸ مینی ۱۳۹۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸ مینی ۱۳۸۸

(B. Lewis)

- بَشْكِر : رك به باشمر.
- بِشِكْطَاش : [شقِطاش]، رَكَ به استانبول.

شکنش کا سب سے ہڑا مرکبر بہلونہ Pampeluna (اصلی نام Pompeiopolis سے)، جو آگے چیل کیر نُبرہ (Navarre) کا صدر مقام سا، فتح هسپانسه کے دوران میں منوسی ابن نَصَير نے اس حصة ملک پر حمله کیا (کماب الأمسامة والسياسة، Colección de Obras Arábigas ب : ۱۳۲ ببعد) اور اسی زسانے میں یا اس سے کچه عرصه بعد لیکن بهر حال ۱۰۰ه/ ۲۱۸-ورے سے پہلے Codera کے سان کے مطابق پیپر لسونا نے مسلمانوں کے آگے ہمھیار ڈال دير \_ عسه س الحجاج نے (جو ۱۱۹ه/ ۳۸۸ء سے پانچ سال مک هسهاییه کا والی رها) وهال ایک محافظ موحى دسته متعين كر ديا (ابن العداري، ج: (۲۸ مید سال بعد (۱۳۸ه/ ۵۵۵ - ۵۵۹) شکنس نے علم بغاوت للند کر دیا اور امیر یوسف المیمهری کی مرسله فوج کو تباه کر دیا۔ يه واقعه تقريبًا اسى وقت كا هے جب عبدالرحمن اول [الدّاخل] هسپانيه پهنچا ـ جب شمالي هسپانيه پر شارلیمین Charlemagne نے اپنا مشہور حمله کیا (۱۹۱ه/ ۲۷۵ع) تو بنبلونه نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن غالبًا یه بسقی دستے تھے جنھوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر Roncevalles کے مقام پر اس کے عقبی دستوں کو تبس نبس كر ديا (قب Tenedos) عريرة بوزجه آطه (Tenedos) كي بالمقابل واقع هـ -UM FLAT - LA. / BITH - (A9:1 1519HH یا اس سے اگلے سال اپنے طویل عہد حکومت کے خاممے کے قریب حدالرحمٰن اول ادو شکس بر بذات خود چژهائی درا دری.

> ۹۸ م ۱۸۲ م میر لوما کے مشکشوں (Basques) نے مسلمانوں سے اسا رشتهٔ وفاداری، جسا له آگر جل اثر ناب هوا، مسعل طور بر بوژ ليا بها أور القاسو Alfanso ثابي ساه أستوريس ع ناح کدار مونر کا اعلان در جکر بھر ۔ اس کے تحیہ ىسقى سردار غرسته بن ويقو (Ciarcia Iniguez) 5 بام سسے میں آیا ہے حو اپنی بونی اسک Iniga کے بعلق سے، حس کی سادی سداللہ آبُوی سے هوئی بھی، عبدالرحم الثان الباصر كي مورث أعلى هوا ـ سکس کے لوگوں میں ہے ہم میں افتدار کی ایک می گروهبندی عمل میں آئی، جب سیچو گرسس اول ﴿ (Sancho Garces 1) سے قدیم بر ساھی حابدال تو حم در کے نبرہ (Naverre) کی مستحکم سلطس کی ہماد ر تھی ۔ معربی تسمی (Basques) اس کے بعد بھی ا شاہ اسوریس کے ناجکدار رہے ۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے اسلامی هسیانته میں حو چیر بسعی حطرے کے نام سے موسوم رہی (E Levi Provenyal) اس كى ممائندگى بالحصوص سره (Navarre) کی ناریخ سے هونی هے.

Estudios críticos de . F. Codera (1): i-Ta llistoria árabe española في ا ، ١ با ١٠٩ تا .Lévi-Provençal(y) (Pamplona en el siglo VIII) i Ar . مدد اشاریه بازیه اشاریه Mus.

(D. M. DUNLOP) بشکه (بشکه کوروزی ـ بسکه)، ایک حلیح جو ایشیاے کوچک کے مغربی ساحل ہر

یه قوم قلعه سے نقریباً ۳ ہ کملومیٹر جنوب میں قوم بورنو اور بشک بورنو کی دو راسوں کے درساں ہے اور اگرحه سمدر کے ساسر کھیلی ہوئی ہے ناہم حماروں کے اسر اجھی حفاطت کی حکمہ ہے ۔ ساحل سے اندرونی علاقے کی طبرف قدیم بروس Troas وامع ہے اور خود بشکہ کے فریبی بواج میں آثار مدیمه کی موحود کی کی شہادت ملتی ہے۔ حون س م م ، ع مس برطانوی اور فرانسیسی بیزے اس بحران کے زمانر میں حس سے حنگ قریم (Crimea) کا آعار ھی عرصے بعد بشلوبہ کے ایک آراد و حود بیجیار | ہوا بشکہ آئے تھے ۔ برطانیۂ عطمٰی ہے ۱۸۲۹ء اور ١٨٨٨ء من بهي اپيا ديرا شكه بهيجا بها.

مآخذ: (La Turque d' Asie : V. Cumet (1) : مآخذ ۲، پیرس ۱۸۹۸ء: ۲۹۱ (۲) علی صواد : باريح و حعرافية لعتى، استانبول ١٠١٧ - ١١٠٨ ه، ص ۲ ا : (۲) Pauly-Wissowa (۲) ارم ۱۱۸ (۲۰۹ م) سليل ماده Troas (عمود ٢٨٥، ٥٥، ٨٥٥، ٢٥٥).

(V J PARRY)

بشلک: رك مه سكه.

بش محاسبه: رك به سنراسه.

بَشْمَق : (\_ باسماق) رك مه النُّعل السريف.

بُشْمَقَليق : [ = ناسماقلى، لعوى معنى جوتے، مورے، جونوں کا جمڑا] یہ لفظ سولھویں اور سترهوس صدى عيسوى مين آل عثمان كدور حكومت میں ان جاگری محاصل کے لیے استعمال هونا بھا جو حرم سلطانی کی خوابیں کے لیے مخصوص کر دیے جانے تھے، اور حس سے وہ اپنی نجی ضرورت کی حیریں، بالخصوص کپڑے اور جوتر (سُمَى يا پشمى [= باشماق، پاشماق] مركى ربال مين سلير كو كهترهين) حريدتي مهين ـ يه لفظ ابهى نك سولھویں صدی عیسوی کے آخر مک کی کسی تحرير مين نبين ملا اور پهر اڻهارهوين صدي

عسوی کے شروع سے متروک ہو گیا ۔ حو حوادیں "بشَمَقْلُون " كي اهل اور مستحى سمحهى حامى مهين ان مين سلطان كي والده، دمين، مشان، اس کی بیویاں [قادینلر] اور اس کی کسریں (حاصکی) سامل بویں ۔ یه بات بنہیں معلوم هو سکی که اں میں سے ہر رشتے دار کو کس انس میمس کی جاگریں عطا ہوئی بھیں، یا واقعی اس کا نوٹی مفرره اصول بها بهي كه ينهان ، ليكن ابنا ضرور معلوم ھے نه یه جاگیریں رندگی بھر کے لیے هوبی بھیں اور سترهوان صدى عسوى مان حالى سده فوحى حاکیروں کو ملا کر ان کی متدار بامناسب طریفر ر محاصل کی معمولی حد (یعنی سس هرار آفجه) سے بھی ربادہ بڑھا دی گئی بھی ۔ گو اتھارھویں صدی حسوی کے شروع سے بشملی کی اصطلاح بالکل میرو ک هو گئی، لیکن یه حاکیری معاصل الماص" کے نام سے شاھی حرم کی خواس کے نام برابر حاری رہے اور چونکہ اس وقت یک قریب وریب ماء محاصل "مقاطعه" کے دریعے وصول هورے لگے بھے لہدا یہ " حاص " ان رمعوں یر مشتمل ھور بھر جو ٹھیکیداروں سے پیشکی وصول کر لی حابی بھیں ۔ اٹھارھویں صدی کے آخر میں دستور به هو گیا که به مفاطعات براه راست خود حوالات متعلمہ آئو مالکانہ کے طور پر یا زندگی بھر کے لیے دیے دیے حامے مھے الیکن اصلاحات کے دور میں دہ عطمے ہمیشہ کے نیے حتم در دیے گئے اور اں کے عوص انھیں سالانہ بقد وطمفر دیر حابر لگر. مآخذ: (١) قوچوبے : رساله، استاسول ٣٠٣،ه.

(H. BOWEN)

بَشِيْر رم بن سعد : ايک مدني صحابي، جو بسو خررح میں سے بھر اور جن کا شمار السابقون الأولون مي هويا هے عقبه کے مقام پر رسالت سآب صلّی الله علیه وسلّم سے [اهل يثرب كي] دوسري ملامات کے وقب وہ بھی موجود تھے۔ وہ ھجرت نبوی م کے بعد ھونر والے تمام غزوات میں شریک ھوے اور دو مہموں کی سرکسردگی بھی کی ۔ اں میں سے ایک تو شعباں ے ہ / دسمبر [۲۲۸] کو نی مرہ کے حلاف قد ک کی طرف بھیجی گئی بھی اور دوسری ہو عُطّفاں کے ایک لشکر کے سراف، حسے عسنه س حص مدینے پر حمله کرنے کی عرص سے وادی القری اور قد ک کے درسیان حمم در رها مها \_ پهلی سهم میں کامیابی نهیں هوئی؛ حود (حصرب) بشیر رام بڑی دلیری سے لٹرے لیکن زخمی هوے اور دشمن انهیں مردہ سمحھ در جھوڑ گئر ۔ راب کے وقت وہ ئسی نه کسی طرح عدک میں ایک یمودی کے گھر پہنجس، وھاں چند روز سک پناہ گرین رھے اور پھر مدینے واپس آئے۔ دوسری سہم، جس میں ان کے سابھ سی سو آدمی تھے، کامیاب رھی۔ عیبه کی فوج منشر کنر دی گئی اور بہت سا مال عنيمب هانه لكا ـ اسى سال جب رسول الله صلّی اللہ علمہ و سلّم صلح حدیبیہ کے مطابق، جو اس سے ایک سال پہلے ہو چکی بھی، عمرے کے لیے مكة معطمه مشريف لي كئي دو حصرت بشير رط اس مسلّع دستر کے سالار بھر جو آپ کی حفاظت کے لیر سابه گیا تها، لیکن مکهٔ معطمه میں داخل نہیں هوا بها.

آبعضرت صلّی الله علیه و سلّم کے وصال کے بعد جب معض اهلِ مدینه نے تُقینه [سی ساعده] میں جمع هو در آپ کی جانشیمی کے لیے کسی انصاری کو منتخب کرنے کی کوشش کی توحضرت بشیر رخ نے ان کے

تھے یا پہلے اشعاص میں سے ایک تھے جمہوں ہے | بسا شروع ھوا، قب و و، ب، مقالة ادربه Edirne حضرت الولكر صديق الم كى سعب درنے كا صصله كى [ار مـ طنب كو ك بلكن] ، ص ١١٥ س). افدام کیا۔ آگے جل کر وہ عراق کی سہم سی بھی! العيره فتح ديا دو وهان موجود نهيج لا هصرت بسيرج فرمائی۔ به باب ہورے یقیں سے بہی دہی جا سکتی زحمی هو در بعد سین سفال دیا . حضرت شیر<sup>رم</sup> آن مھر ۔ وہ تعمال ہے سسر [رکھ بان] کے والد بھر ،

> مآخذ: (١) [ابن هشاء :] سره، ص ١٠٠٨ و٠٠٠ ويه ما جهه، ويه ؛ (ج) اس سعد، ج: ج، جم سعد: (ج) المَّرَى، ١ . ١٩٥١ نا ١٥٩٠، ١٥٩١ نا ١٥٩٠، ١٩٨٢ مم ١١٠١ (م) السُلَادُري، ص مم ١٠ ٨م٠١ جريم ؟ (٥) اليعموني، ٢: ٨١، ١٣٤ (٦) ابن الأثمر: اللامل، و : جهر سعد، وج سعد، ص.م ؛ (م) أسد العَابِد، ١ : ٩٥ ١ : (٨) التَّووى، ص مدد ١ : (٩) اس عساكر، دمشق ۱۳۳۱ م ۱۳۲۱ ما ۱۳۲۴ (۱۰) الاغاني، ۱۱۹:۱۳ ساريد. Annalı Caetanı (۱۱) محدد اساريد.

(W 'ARAFA1) بَشْدُر چَلْبِی : ایک طسب، حو بوین صدی ھحری / پندرھونی صدی عسوی کے وسط میں بامور هوا ۔ ایک محمصر رسالے حکایت بشیر چئی ام کے رسالے ( حس کے محطوطے کی ہو نہو نقل i H. Ertaylan : ناریح (مخطوطی کی عکسی طباعث، ناریح ادریه: حکایت بشیر جلی، در بؤر ک ادبیای اور نکلری، ح م، استاسول ۹۸۹ ع) کی رو سے محمد ثامی ہے اپنی تحب شیمی کے موراً بعد اسے قونیہ سے آب و هوا کی خوبیاں بیان کیں اور قصر جدید کی

ہجائے قریش کے دعوے کی حمایت کی۔ وہ پہلر شحص ا تعار کے لیر جگه بجویر کی (جوہ ہم مایہ میں

اس سے حو عثمانی باریخ منسوب کی حاتی شریک هوسے اور جب حصرت حالد اور نی الولید نے نے (بواریخ آل عثمان، در تورک ادبیاتی اور کلری ج بم، استاسول ۱۹۸۹ع) وه در اصل ۱۱۵۰۵ . نے ۲۱ھ/ ۹۳۳ میں عین التمر کے مقام ہر رحل ا Anonymous Chronicles کا ایک دوسرا مخطوطه ہے (حسا که عدمال ارسی بر ثابت کیا ہے (Bell) له وه مندان جبک س لڑیے هو مے سبند هو ع یا أ س ، م م م اع : ۱۸۱ یا م ۱۸۱) : به مخطومه Giese ا کے معطوطة وی اما (ع) ـ مخطوطة علوگل، عدد معدودے جبد اصحاب میں سے مہر جو لکھنا جائٹر ؛ ۱۹۸۳ سے مہت فریب ہے)۔ نشیر چلمی نہ اس بازمع ا كا معشف هے، نه مارىح ادرنه كا.

مآخذ : (۱) عشال سوری برمحی : ادرمه ناريحي ، استانسول ، ۱۹۵۰ ص ۱۹۲ (۲) A Suheyl Univer : فانح و حکیم نشتر دلی، در بؤرك طب باريحي آرسيوي، ص ١٦ تا ٢٠، سه ١٤ (ع) وهي ، هنات : Fatih Kulliyesi ve Zamani Ilim Hajai استاسول بهم وعد ص عدره به تا الس بو Sanat Bakımından : وهي مصف (س) ١٢٢٤ Faith Devri Notlars ، بار اول، استاسول ۸۰۰ و ع، Edirnede Fath'in: وهي مصف : ١٦ ١٠ ١٠ ص Cihannumâ Kasrı استانبول ع و و ع، ص ع د ما ١٨٠٠ (V L MÉNAGE)

بشير شماب ثاني: (بن ماسم بن عمر حيدر الشهابي) امير لمان (١٥٨٨ نا ١٨٨٠ع) ـ وه ١١٨٠ه/ عرير پيدا هوا ـ اسداے عمر ھی میں باپ کے سائے سے محروم عو گیا اور حلد هی اسے لنان کے دارالحکومت دیر العمر کے میدان ساست مین قسمت آرمائی پر مجبور هوما پڑا۔ وه ایک موی هیکل، ذهین اور محتاط و دور اندیش استانبول طلب کیا ۔ اس نر سلطان کے سامر ادریہ کی ؛ انسان بھا، چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گروا بھا کہ لوگوں کی نظریں لبنان کی گورنری کے ایک امیدوار

کی حیثیت سے اس پر پڑنے لگیں۔ ایک دولت سد اور طافعور جا گر دار، شیخ قاسم حسلاط نے سب سے بہلر شیر کی خداداد صلاحیتوں اور سمکنات کا صحیح اندازہ کیا۔ اس کی طرف سے قیام مراسم کی ابدائی کوسئیں کاساب رهیں اور قاسم و بشیر حلیف و دوست س گئے۔ ۱۵۸۸ عمیں ابھی مشتر که عملی قدم الهاني كا مومع مل كما سندون، طرابلس الشام اور دسش کے برک پاشاؤں کے عائد کردہ بھاری محاصل سے عاجر آ کر لبناں کے گوربر امیر یوسف شہاب ہے عام صورت حال پر عور و مشورہ کے لیے ملک کے معتار افراد كا ايك احلاس ديرالقمر مين بلايا ـ حاصریں کو برا بعجب ہوا جب اس نے سدون کے حرّ ار پاشا [رك مآن] سے معاهم میں دكاسي كا اعتراف کریے ہومے جاشین کے سعلی مشورہ طلب کیا ۔ شیخ فاسم اور اس کے حاسوں نے نوجواں شیر کا نام مجویر کنا ہو امیر نوسف ہے انفاق کیا؛ حیابی معمول کے مطابق شیر نے عمّا کا سمر اختيار كما، حمهان جزار پاشا كا ملعه واقع نها: وه لوٹا بولسال کا گوربر بھا.

میں اس نے جنبلاطوں سے بھاری رقمیں طلب کیں اور ۱۸۲۸ء میں انھیں مبدانِ جنگ میں شکست دے کر بھکا دیا۔ اسی دوران میں شیر نے معامی دستوں کو مصبوط آلربا شروع کیا اور انھیں شام و فنسطین میں سب سے زیادہ طاقتور فوج بنا دیا۔ اس کے پیدرہ ھرار سپاھی مجموعی طور پر شام کے سمام پاشاؤں کی محموعی فوح پر بھاری بھے۔ مزید براں لسانی سپاھی بڑے جانباز اور ھتیاروں کے استعمال میں انتہائی چابک دست تھے۔

اس اثنا میں سیر عیسائی بطریقوں اور اسقفوں کو جو امدادی رقمیں دیتا رھا بھا ان کی بدولت، نیز مدھی رواداری کے باعث ، اسے مدھی حلقوں بیز فرانسسی قوبصل کی مدد حاصل ھوئی گئی ۔ ١٨١٤ میں پوپ پائس ھعتم (Pius VII) نے امیر کی مذھی رواداری کا شکریه ادا کرتے ھوے اسے ایک دائی حط لکھا ۔ پوپ گریگوری شائردھم (Gregory XVI) نے مہم د خطاب کیا اور ببدیلی مدھب ہر اسے سراھا؛ لیکن اپنے کیا اور ببدیلی مدھب ہر اسے سراھا؛ لیکن اپنے ھممدھب دروریوں کے سانھ بشیر کا سلوک مالکل مختلف بھا ۔ اس کے عہد یک دروریوں کا صرف ایک مدھی سربراہ ھونا تھا، جسے نالکل مختلف بھا ۔ اس کے عہد یک دروریوں شیح العقل کہتے بھے؛ بشیر نے ایک آور سر براہ کا شیع العقل کہتے بھے؛ بشیر نے ایک آور سر براہ کا اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے معابل اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے معابل اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے معابل

بشیر کی سب سے ٹری آرزو یہ بھی کہ مقامی

تر کوں کی سازشوں کا علم عمم کر کے لبان کی تاریخی

خود محتاری محموط در لے؛ چہانچہ اس سے

علسطین میں بپولین کی پیشقدمی کے وقت هوشاری

اور چالاکی سے کام لتے هوے به بو واضح طور پر

اس کی حمایت کی نه مخالفت ۔ جونہیں فرانسیسی

ووحیں مصر کی طرف هٹیں وہ ہذات خود وزیر اعظم

(سلطنت عثمانیہ) کے مسمر العریش بہمچا (۹۹ م ۲)

اور ایک شاهی فرمان حاصل در لیا، حس کی رو سے أ كاميات هو كر لمان واپس آيا. لبان برام راس باب عالی کے ماحب آگا۔ وریر اعظم کی وفات کے بعد اس برمان کی دوئی حشب بامی به رهی اور بشین دو دوسرے درایه احسار کربر پٹرے۔ جواز کا جانسیں سلسان باسا (س. ۱۸ د ٤١٨١٩) نسبة حليم و على بها اور بشر بے ديشق کے کمع پاشا کی حرص و آر اور سہ سے بڑھی ہوئی ھوس کا سدیات سریے کے اسے سلیمال پاسا کی حوشتودي حاصل آثر لي ــ ١٨١٠ء سي يونف شي بالبا نے دعوٰی ہیس در دیا که بناع کی ورحس وادی اس کے ربو اسدار رعمی حاصر ـ جـ هر طرح کی دوسشیں باسا نو اس اوادے سے بار به ر آیا سکاں ہو شیر نے بندرہ ہرار فوج کے ساتھ دمسق پر حرفائی در دی اور بادا مصر بهاگ کنا ۔ . ١٨٣٠ء ميں سبر دو اسي منصد کے لمر تانسق اور دوباره فوج السي الربي بؤي يا الک سال دوله دُرُونْس باب عالی کی حوسودی خاص خریر میں ناسات ہو گیا اور اس نے نشش کے خلف حدالله باسا در حارهائی در دی اس موقع در درویس دو ایسے رابق باسامے حلب سے بھی معبدیہ مدد منی ۔ سداللہ علی میں فلعہ باد عوکیا ۔ شیر پر مصر سے اساس طلب کی (۱۸۲۱-۱۸۲۱).

اسی رمایے میں محمد عن باسا [رك بان] حائم مصر اینی خود محتاری کی سادس استوار در رعا بها \_ اسے بات عالی کے محالفات اوادوں ک الداره هو حک مها اور وه ابسر أب نو حلگ آرادی کے لیر سار سر رہا بھا۔اسے اسر بشیر کی فوجی قوت اور حمکی عطهٔ نظر سے دوہ لماں کی اہمت کا ہورا اندارہ بھا ۔ دونوں نے ناہم سادلۂ حمال کما اور اس صورب حال کے متعلق ان مس کمل انفاق ہو گیا ۔ محمد علی نے بات عالی میں عبداللہ باشا کی سفارش و حمایت کی اور شیر اپسے مقصد میں

ے مرد ا مرد ا میں محمد علی نے ضرب للاسر كا فيصله كر ليا ـ سلطان بر يودان اور روس كى حمك مين سخت نعصانات الهائر تهر اور ١٨٧٩ع مس سی جریوں کی فوح توڑ ڈالی مھی - باب عالی کے سعیروں در (محمد علی کے حلاف امداد حاصل کردر کے سلسلر میں) وعدہ دیا دہ کوہ لیناں کے حتوق و مراعات کا پورا احترام کنا جائے کا لیکن بشتر کا حواب به بها که عجن بوگوں کو آپ نے همیشه نطر ابدار نیا ہے ان سے نسی مدد کی ہوتع مہیں ر نهمی جاهمے " لسانی فوجین طرابلس الشام سی عثمان پاسا سے لؤس، دمشق پر جڑھائی کرنر والے لشكر مين شامل هودين اور شمالي جانب حلب يك مصری لشکر کے سلسلہ رسد اور عدب کی حداطب ی ۔ اس کے بدلے میں محمد علی ہائد نر لسان کے قديم حقوق بسليم كراير اور وعده ليا له وه داخلي مسائل میں براہ راسب مداحلت بہی شرے ۵ (۱۸۳۳)ء ما ، ۱۸۸۰ ما [قلب حمى يے د در البطل العالج ا سراهم باشا کے حوالر سے لکھا ہے کہ سام کے مسوحہ سہر نشیر کے بیٹوں کی فوجی حکومت میں دے دیے گئے؛ خود شیر یو شام کا گوربر ماہے کی بسس دس کی گئی، مگر اس نے ادکار کے دیا، باربح لبان، صفحه ، جم] . حودكه سلطان بني صورت حال دو عرب و وقار کے سامی سمجھتا بھا اس ایے محمد على باسا كو ايك أور آرمائش كے ليے سار رعا بڑا۔ مطلب مه نه اپنے فوج کے لیر مرحد آدمیوں اور رور امرون احراجات کے لیے سرید روپے کی صرورت پس آئی، لہدا اس کے سوا جارہ مه رها که لوگوں سے هتيار ليے ليے، فوحي بهبريسي لارم قبرار دے دے اور نئے محاصل لگائسے ۔ لباسوں کی دهست سے باواقف هوسر کے باعث اس نیر حکم دے دیا که نیر قوائد کا اطلاق لبان و حوران کے

دروری کوهستای علاقے پر بھی هو اور اس کے اهونے کی اجازت مل گئی۔ اس سے ۱۸۵۱ء میں بتائع بھی اسے بھکسے بڑے ۔ ۔ ۱۸۳۰ء کے اوفات بائی اور اسے عَلَظه (قسطنطیبیه) کے ارمنی موسم خران و سرما میں حوران کے اندر شورش کی کیتھولک کلیسا میں دفن کیا گیا۔ جب ۱۹۳۹ء آگ بھر کہ انھی اور کئی هرار مصریوں کو جان میں لسان کو وہ آرادی حاصل هوئی حس کے لیے سے ها بھ دهونے پڑے ۔ ۱۲۵۳ه / ۱۲۵۸ء میں اس کی لاش لبنان میگا لی [فلپ حتّی کا بیان ہے که لسان سُرمی (Anti Lebanon) کے اندر مصریوں کو بھر ایک بار بناہ و ہرباد کیا گیا۔

مصری فوجوں اور عثمانی لشکر کے درممال تصادم کا دو حطره در پیش بها وه بالآخر ۱۸۳۹ع کے موسم گرما کے اوائل میں ترکی سرد د ہر برب کے مدم پر رونما هو گیا۔ مصریوں نے در دوں آئو شکست دے در ہوگا دیا تھا اور اب مسطنطسید (استاسول) کی مارف ال کی بیش قدم ی اندیشه لاحق مها ـ معاهده خُودكار اسكاه سي (سمبرع) كي رو سے روس بر لارم بها ده وه برکی دو مدد دے اور حویکه فرانس رابر محمد علی پاسا کی حمایت کر رها بها اس لیے ایک بار پھر ''المسئلةالشرقیه'' زیر بحث ا گیا۔ برطانوی اور برکی سمیر بہس بدل در لساں پہنچر اور امیر ہشیر کی حمایت حاصل کرنے کی دوشس کی ۔ اسیر سرخود دو دامن بچایا لیکن لبنایی هسار سنهال کر علانیه بعاوب پر انر آئر ـ ۲۰۰۱ه/ . سروع کے موسم گرما یک فرانس بن بنہا رہ گیا اور دول عطمی نر، حل میں روس بھی شامل بھا، معاهدہ لنڈں پر دسخط کر دیر؛ انجادی بحربہ کے دسے لسابی سمندروں میں پہنچ گئے اور ایک برکی فوج حلم جونده (Junieh) کے آلمارے اس آئی۔ لباہی، برکی اور بال ہوش دستوں نر بہرسف کے مقام پر ایراهیم پاسا کو سکست دی اور بشیر ثالث کے لیر لبنان کی گوربری کا اعلان ہو گیا۔ شیر ثانی بر سیدون میں اہر آپ کو برطانیہ کے حوالے کر دیا اور اسے جلا وطن کر کے مالٹا بھنع دیا گیا۔ کئی ماہ بعد اسے ایشیاے کوچک میں سکونت پذیر

هونے کی اجازت مل گئی۔ اس سے ۱۹۵۱ء میں وفات دائی اور اسے عَلَظه (قسطنطیسیہ) کے ارمنی کیتھولک کلیسا میں دفن کبا گیا۔ جب ۱۹۹۹ء میں لسیر کسوشاں رھا بھا دو جمہوری حکومت نے اس کی لاش لبنان میگا لی [فلپ حتی کا بیاں ہے که اس کی لاش لبنان میگا لی [فلپ حتی کا بیاں ہے که یمی اور کہا گیا بھا کہ سام و فراس کے داھر جہاں بھی اور کہا گیا بھا کہ سام و فراس کے داھر جہاں رھا چاھو انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی بیوی، دس یٹوں، پونوں، شاعر سکرٹری بطراس طرامه، سونے سے بھری ھوئی بھبلیوں اور خرانے کے ساتھ سونے سے بھری ھوئی بھبلیوں اور خرانے کے ساتھ مالٹا ج لا گیا۔ ستر سپاھی سابھ بھے۔ گیارہ مہیے کے ساتھ دی وہ فسطیطسیہ منقل ھو گیا۔ وھیں ، ۱۸۵ء میں اس نے وفات ہائی اور اس کی لاش ہم ۱۹۰۹ میں لبنان اس نے وفات ہائی اور اس کی لاش ہم ۱۹ میں لبنان کی گئی (باریخ لبنان، ص ۲۰۰۰)].

A. J. Rustum (۱): (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית (ולש) ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית ביידופית

(ب) بيانات : (ب) بيانات : Rustum (طع الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الشون الش

(بار دوم م ه و و ع) [(٨) الرركلي : الاعلام، بديل ماده؛] (ح) بدكرے اور ملاحظات : (۹) R Bar Berrout H. Guys (1 . ) : ב י פ י אי Memoires : F Perrier (11) := 100 June 10 le Liban La Syric vous le Couvernement de Mehemet Ali ييرس ۲ س ۱۸ ء .

(د) حديد تميينات : ۱ Lis rie H Limmens (۱۲) א (hebbi נוד) ליום אבעי ידי ובי PK Hitti ( m) '41 4 ca weet dustoue du Liban A J Ru tum(10) : 1 902 W. I chanan in History Bechn II entre le Sultan et le Khedive ع ، و ، ع م م الما ول كر حوالول كرلي د كهس . ( - 1) Origins of the Leyptian Expedition All Rustom . 51987 -3,5 110 Strid

## (A. J. Restown

العصره ٠ (مرون وعطى في نورپ ، بن ملسوره Balsora: کے ورس Tavernici کے عال سلسا Balsara ' دور حاصر کے روایب سند اعل نورپ کے عال بصرا، بصره، صورا) ـ ریس س دوآ ه عراق کا ایک قصبه جو سطّ العرب بر بعداد سے حبوب مشرق میں وے مسل ( ، وسد ملوستر) کے فاصلے س واقع ہے۔ مرور انام سے اس کی حکمہ تجھ بدل کئی هے، همال قديم نصرے (موجودہ موضع "ربير") اور حدید بصریے کے قرق ملحوظ ر ٹھنا جاھے (حس کی بنباد کارفوین صدی محری/الهارهوین [به بصحبح ا باں] کے آس باس ر ٹھی گئی بھی ۔ دمیں سے حدید دریاف ہے، جو رسر کے معرب میں بائے گئے.

مرورع) تك:-

يد قصه عالبًا اس جكه بسايا كيا جيال مديم شهر دريديتس Diriditis (يا تريدون Teredon) [مراب کی ایک شاح یا مہر کے معربی کنارے] آباد تها \_ [رمایهٔ قدیم کی اللسول میں یه بام مل جابا ہے ۔ نظر نظاہر بصری کا موقع اور محل وه سهين حو تربدون كا تها] \_ رباده يقيني امر یه ہے که نئی اسلامی سسی وَهِشْت آباذ اردشیر سامی ایرانی ستی کے آئار پر وحود میں آئی ۔ ۱۹۱۸ / ۱۹۳۵ میں حصرت رسول ا درم صلِّی الله علیه وسلّم کے صحابی تعبیدہ س غُروان [رك بان] عديم ايرابي چوكي كے كهنڈروں پر حمدوں : هوے، حسے عربوں بے الغریبه (حهوثا سا خوانه) کا نام دے رائھا تھا ۔ پھر امیرالمؤسس حصرت عمرامین الحطّاب کے حکم سے اس مقام دو قومی جھاؤنی کی غرص سے مسحب کر لیا (۱۷ ه/ ۹۳۸) سهی حهاؤنی فصنه اصره کی سیاد نئی (اس کا مام عالماً وهال کی ، سکی کیمت کی ما بر رکھا گیا بھا) [ نیما جایا ھے ''مصرہ' کے لفظی معنی ھی ''سیاہ سنگریر ہے''۔ حودکه بهال ایسر سگریرے بهر، نهدا به نام رکھ لما گا]۔ یہ معام شط العرب سے بحمیاً پیدرہ کیلومیٹر کے ماصلے در واقع ہے ۔ یہاں فوحی چھاؤنی سانے کی عرص یه مهی که عراق، حلح فارس اور ایران کے راسر کی نگرانی کی جا سکر ۔ یه مقصد اهی بها که ائدہ فرات و دخلہ کے مشرق کی طرف شروع ہونے والی مہموں کے لر یہ مقام نقطهٔ آعار بن سکر۔ سترعوس] صدى عسوى من عديم شهر الأنكة [رك ، ايك صمى فائده بهى هوا كه يهال كي آبادكاري ا اسطام هو گیا ۔ شروع شروع میں یہاں کے سصرے کی حد سروع هوی هے ـ فصرے کے انبی ؛ مسکن سیدھے سادے جھونپڑوں ہر مشتمل بھے، جو جلدی برمی کر حابے کا سب سل کے چشموں کی سرکٹوں سے سائے جانے تھے۔ سر المڈے آس پاس كى نطائح [رك نه البطحة] سے باساني قراهم ١ \_ البصسره، ساساريدون كي مسح (٩٥٦ه/ ، هو سكتر نهر ـ بعد مين چهوئي چهوئي ديوارين بنا کر انھیں کسی قدر پخته کر دیا گیا ۔ بھر

ایک آتشردگی کے بعد مکان خام ایشوں سے از سر نو تعمیر کیے گئے ۔ ریاد س [ابیہ] کا عہد آیا تو حام اینٹوں کی حگہ پحتہ اینٹوں نے لے لی اور البصرہ واقعی ایک قصے کی شکل احتمار کرنے لگا ۔ اس میں ایک نئی جاسع مسحد، دارالاسارہ، شہر پیاہ اور اس کے گردا گرد حدق بھی ۔ یہ هوا ۔ سہر کے لیے بسے کے پای کا معاملہ برابر هوا ۔ سہر کے لیے بسے کے پای کا معاملہ برابر ایک بارک مسئلہ بیا رہا اور اگرچہ متعدد نہریں بھی کیمودی گئیں اور قدیم دریاہے Paliacopas کے طس سے بھی کام لیا گیا باکہ قصیے کے لیے دریائی بدرگہ کا ادبطام ہو حائے، باہم باسدگاں البصرہ کو ایسی ضروردی پوری کرنے کے لیے دریاہے دجلہ ایسی ضروردی پوری کرنے کے لیے دریاہے دجلہ ایسی ضروردی پوری کرنے کے لیے دریاہے دیا۔

ان صعوبوں پر ، وسم کی سبم راساں البصرے کے فوحی می کر کو بڑا شہر سے بین بنشا جائل ھو جائیں، لیکن ساسی، اقتصادی اور نفسانی عوامن اسے قوی بھے کہ اھل البصرہ قصبے سی جمعے رہے اور سہر کی برقی کا سلسلہ جاری رھا، باآنکہ دوسرے اساب سچ میں جائل ھو گئے: اول شہر بغداد کی ناسس، پھر می کری قوب کا انتظاط اور ملک میں افرانفری کا دور دورہ سیجہ یہ ھوا کہ حس سرعب سے شہر برقی کر گیا بھا ان عوامل کے سبب ابھی سرعب سے اس کا روال انتہا پر پہنچ گیا.

اسدا هی سے المصرہ فاتح عرب فوحوں کے لیے بھرنی کا ایک مر کر بھا۔ اهل المصرہ سے حلگ نہاوند (۱۲ه/۱۹۰۹) سز اصطحر، فارس، خراسان اور سحستان کی نسخیر (۱۹ه/۱۵۰۹) میں حصہ لیا۔ اس مرحلے پر یہ فوجی مر کر اپنا طبعی کردار ادا کر رہا تھا، لیکن جب مال غیمت کی کا وقور ہونے لگا تو اہل البصرہ کو بھی اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔

پھر واقعاب کی رفتار میر تر ہوگئی اور اسی قصر میں جبگ جمل [رك به الجمل] بيش آئي، جس مين مسلمان پہلی مار اپنرمسلمان بھائیوں کے خلاف نبرد آرما هوے (۲۰ هله ۲۰ و) - اگلے سال (۲۰ ه/ ۵۰ و) اهل البصره نے صفین آرک باں] کی جنگ میں حضرت على رحمايت كى - عين اسى وقت البصرة سے اولی ''خارجبوں'' کی حاصی بعداد فراهم هوأی۔ 1 س شا/ ۲۹۲ عس امير معاونه رح نے البصرہ ميں ارسرنو اموی اقدار محال کیا اور همه/ ۱۹۹۵ میں رباد کو وهال بهنج دیا ـ ایک حد یک اس قصر کی خوشعالی کا دسر دار ریاد هی تها ـ اس وفت النصره پانچ قبائلي حلقول (حمس، حمع: اخماس) مس سقسم تها: اول اهل العالمه (حجاز کے مالائی علامر کے باشدرے)، دوم سو بمیم، سوم سو بکر بن وائل، جهارم منو عدالقس اور پنجم سوازد - البصره کے فوحی سردا رول کا طبعه انهس عرب عناصر سے می کب بها \_ "اموالی" میں اصل باشدے (جو بلاشمه سنة مهد كم بهے) اور باهر سے آئے هوے گروه (ایرانی، هدی، سدهی، ملائی، زنجی وغیره) شامل بھے ۔ ابھوں نے اپنے آفاؤں کے سازعات کو ابها لها بها، حل كي قديم قبائني عصست كا رور رفته ربته هی ٹوٹا ۔ عسداللہ س ریاد کے عمد امارت میں مقامی حالب اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی وفات (مه و ه / ۲۸۳ع) پر شدید فسادات برپا هو گئے۔ ایک عرصے کی بدیطمی کے بعد البصرہ حامیان عداللہ ابن ربیر کے زیر اقتدار آگیا اور ۲ے ۱ ، ۹ ہ ء مک انھیں کے پاس رھا ۔ اگلے چند برس میں شورشين دمانا هي سو اميه كا اولين كام رها ـ ال مين سے اهم برین شورش ابر الاُشعّث [رك بان] كى تھى (۱/۵/۱) \_ پهر الحجّاج کي موت (۱/۵/۱) س رع) بک اس و امان کا دور دوره رها ـ بعد اران مهليون کي بغاوب (١٠١ - ١٠٠ ه / ١٩٥ - ٢٠٤ع)

۱۰ اور حند ایک جهوٹی جهوٹی شورشوں نر سرید انتری پیدا کر دی ۔ عباسبوں کا دور آبا تو البصرہ کسی شدید دشواری کے بغیر آل کے مصر میں حلا کہا؛ لیکن شر دارالحلاقہ کے قرب کی وجہ سے البصره كي نيم حبور معدر حديب ختم هو كئي جو اسے اول روز سے حاصل بھی ۔ اس کے عد سے یه محض ایک معمولی حمیائی قصمه ره گا، البنه وهال وبياً فوفياً ايسى بعاولين هو ي رعب حو سیاسی کیم اور سماحی زیادہ بھی یا ان میں بیابی عاوب رط [رك بان] كى دھى، حس كى بدولت ه ، ٢ ه/ ، ٨٦ سے . ۲۲ه مهمع یک اس علاقے میں دیشت اور حوف و هراس کا دور حاری رها ـ بهر ربع أرك بان (صاحب الربع ا في بعاوب بيش آئي، حس بريه م ه/ ١ يه عاس زور یکڑا۔ آخری غاوب فرامطه کی بھی جھوں مر ورم ه/م م وعدي المصرة دو ناحب و ناواح ساب دیم عرصر کے بعد به ال اربد أرلاء بدرید] کے ھانھوں میں دیا کیا۔ ان سے مسمم / ہموء میں آل موله [رك بال] مرحهين ليا ـ ادال العد مه سو مرید [رك بان] کے زیر نکی آ کیا ۔ اور اس ک حوسحالی پهر سے عود در ائی، باس همه شی شمر بناه دره ه/ ۱۲۳ ع می اس قدیم سیر ساه سے دو انتلومیٹر اندر کی طرف بعمیر کی گئی، جو رابجوین صدی هجری / گارهوین صدی عسوی س برباد مو گئی بھی اور به قصبے کے روال و انخطاط کا واصع ثنوب ہے ۔ گردونواح کے بدویوں (بالحصوص المنتفق) برساسي انسار سے فائدہ اتھانے هوے النصرة الو عارب كرى كا بختة مشق بنا لنا يا الرحوفل کی کتاب کے ایک مافل کا سان مے ند مرم مراس س ہور رہے <u>سے</u> متعدد عمارات مسہدم نر دی گئیں۔ همارے زمار میں ایک مسجد (جو مسجد علی کے نام سے مشہور ہے)، سز حضرات طلحہ رح، ربیر رح، اس میرین رح اور حسن رح بصری کے مرارات کے سوا

قد م البصره كا كوئي نشان باقي سهين رها.

النصره دوسري صدى عجري/آئهويي صدي عیسوی کے دوران، بیر بیسری صدی هجری / بویی صدی عسوی کے آعبار میں کمال عروج کو سهد گذا اور اس کی آبادی سبت هی نره گئی بھی ۔ اگرچه ماشدوں کی تعداد میں بہت الملاف هے (دو لا نہ الموس سے لے کر چھے لا دید ک)، باهم اس مین شک مهین ده البصره ارسة وسطَّى كا سهب برَّا شهر بها، بلكه ايبيے واقعي اء البلاد نها جاهمے: به ایک مجاربی مر نز سی بھا؛ وعال مربد (اودی شہامے کی حکه) بھا، حبال فاقلے ا در تھرا درنے بھے؛ دربائی بندورہ سى، يعى ''الكلاء'' ( - نشسوں كے ثهرے كى حکه)، حہال حاصر درے سہار لگر اندار هو سکر بہر ۔ یہودیوں، مستحیوں اور دوسرے عس مرت سرمانه دارول کی دولت یه ۱۰ک نژا مر در مالیات نھی اس گیا بھا ۔ اسلحہ ساری کے کارحابوں ہے النصره دو ایک صنعتی مر در سا دیا بها ـ بهر اس اعسار سے اسے روعی مر کر بھی کہہ سکر بھر کہ یہاں بے شمار فسم کی لهجوریں هوئی نهیں ۔ سب سے آخر میں یہ که البصرہ مہایت زردست دیتی و علمی سر كرسون كا مر در يهى بها \_ "در حميقت المصره وه نہٹی ہے مہاں پہلی اور حوبھی صدی هجری کے درمیان (۱۹۱ه/۱۹۱۹ سے ۱۹۱۱ه ۱۹۲۱ تک) اسلامی ثعاب دلاسکی سانچے میں ڈھل کر بکھری'' (L Massignon) - ياد ركها جاهير كه النصره هي وه معام هے جہاں عربی صرف و نحو نے حتم لنا اور سنویہ اور مدیل س احمد آرك ماں] سے اسے چار چاسد لگا دیے - واصل س عطاء، عمرو بن عسید، ابوالهدیل، النطّام اور متعدد دوسرے اصحاب کی آغوش میں معسرلیت یہیں پروان چاڑھی ۔ یہی وہ شہر بها جهال ابو عمرو بن العلاء، ابو عبيده، الاصمعي

اور ابوالحس المدائني السم فضلا پيدا هو ے جنھوں نے اشعار اور تاریخی روایتیں جمع کرکے آبے والے مصنعوں کے لیے مواد فراہم کیا۔مذھبی حلقوں میں درحشانی علوم کمال پر پہنچ گئی۔ حسن تصری اور ان کے عقیدت سدون نر بصوف کی ساد بھی یہیں رکھی ۔ سعر و شاعری کے سدان میں عہد امیہ کے بڑے بڑے شاعر اور بسار بن برد اور ابو بواس ایسے تحدد پسند شعراء اسی سر رمین سے اٹھے۔ المصرہ کے نارے میں آحری اہم بات یہ ہے ، کہ یہیں عبرہی نیٹر ہے اس المعقد، سہل بن هارون اور الجاحط کی مساعی سے حمم نیا۔ نیسری صدی هجری / بویں صدی عسوی کے بعد دهنی اور علمي الحطاط الما نمايان مهين حتنا ساسي اور اقتصادی روال بها ـ این سوار کو حدا حرائه خیر دے که اس کے طعبل التصره کو ایک ایسا ك ب حانه مل كيا حسرعير فاني شهرب حاصل هـ -احوان الصَّفا اور الحردري نے فدیم شہر کی عرَّب و آمرو مرفرار رکھر میں حصہ لیا، لیکن ان کے زمانر میں عرب ثقاف عمومی طور پر رو به سرل بھی۔ بعداد کے علاوہ صوبائی صدر مقامات بر البصرہ کو پس پشت ڈال دیا تھا۔

مآخذ: المصره كى تاريخ كم از كم چار مصنّمون نے لكهى بهى: عمر بن شد، المدائى، الساجى اور ابن الاعرابى، ليكن ان كى كمايين بهين ملتين، لهدا بهان اللادرى، الطبرى، ابن سعد، ابن الأثير، ابن الفقيد، الاصطخرى، المقدّسى، الادريسى، ياتوت وعيرهم كى عطيم كتب تاريح و سيرت و جعرافيه كا حواله هى دبا جا سكتا هے ـ مريد برآن انهين كتابون سے استعاده كرنے والوں مين مبدرجة ديل قابل ذكر هين: (١) والون مين مبدرجة ديل قابل ذكر هين: (١) عمد؛ بير ديكهيے: (٢) وهي مصنف: ٢٩٢ تا ٢٩٠، ٢٠٥ تا ٢٩٠؛ بير ديكهيے: (٢) وهي مصنف: Le Strange (٣) همواضع كثيره؛ (٣)

Le Milieu bașrien et la formation de : Ch Pellat Gāhiz، پیرس ۹۰۳ء، جس میں شہر کی پوری تاریخ یوم تأسیس سے تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے وسط تک، مع فہرسب مآحد، موحود ہے؛ نیز (ه) Recherches sur l'histoire et la : J. Saint-Martin géographie de la Mésène et de la Characène ايرس The five great . Rawlinson (7) : مم بعد : ١٨٣٨ Monarchies ، و ۲ ( ع) ناصر خسرو: سفر ماسة؛ شهر کی قدیم حعرافیائی تاریح پر دیکھیے: (٨) صالح العلی كا مسبوط مقاله خطط البصره، در Sumer ، عه وعه ص ۲۷ ما ۲۸، ۲۸، تا ۲۰،۳ (اسمجله کے بعد کے شماریے بهی دیکھیے) اور (۹) Massignon کے خیال انگیز مقاله Westostliche 32 Explication du plan de Başra 45 1 9 0 r Wiesbaden 'Abhandlungen R Tschudi. . ص سور تا سور - اس مین دو نقشے بھی ھیں جن میں اولاً دونوں مصروں کا محل وقوع دکھایا گیا ہے اور ثانيًا اخماس كا مقام متعين كيا هے؛ پملي صدى ھحری / سابویں صدی عیسوی کے معاشی اور اقتصادی ادارون كا مهايت حامع حال : (١٠) صالح العلى: التنطيمات الاجتماعية والاقتصاديّة في الصره، بعداد ١٩٥٣ ع (مع مکمل مآحد) میں موحود ہے.

(CH PELLAT)

٧ ـ دور حاضر كا البصره

السره جو پہلے هی پانچویں صدی هجری/
گبارهویں صدی عیسوی سے ساتویں صدی هجری/
تیرهویں صدی عیسوی بک بلحاظ وسعت و رونق
گھٹتا جا رها بها اب اس تباهی و بربادی اور انتشار
اور عدم بوجه کی وجه سے بڑی تیزی سے زوال پذیر
هو گیا جو ۲۰۵۹ میں هلاکو کے ورود
عراق اور ایلخابی حکومت کے قیام کے بعد نمودار
هوئی۔ البصره ایلخانی حکومت کا ایسا بعید ترین صوبه
تها جہال سرکشی، بد امنی اور افتراق کے کئی دور

آئے۔ آٹھوں صدی هجری / جودهوس صدی عیسوی کے وسطمیں اس نظوملہ پر سہر کو زیادہ پر کھنڈروں کی شکل میں پایا اور اکرچہ نچھ نڑی عمارات (جن مين مسجد حامع شاملي ديلي) هنور نامي نهين لیکن سهر اینی جگه سے دوباری حکه (موجود دیتاء بر) مسلل ہوتا جا رہا تھا، یعنی دوئی تارہ سل کے فاصلے در اللہ کی حکہ یا اس کے بواج میں ۔ اس اقدام کا مجر ف فچه نو بحلط د حیال بها اور دجه یه ده مهرون کی حالت اسی هوچکی بهی ـ شيط العرب كي كهجورون ك عطيم حطه همسه اهل الصره کے لیے مایة بحر و ساهات رها الکی اس کی نفافت اور اصفادی زندگی مرافی بازنج کے جلائری اور در دمایی ادوار ( . س ع م ا . سس دیاس و ه / ٨. ه ١ م مين برابر گربي هي حلي کني اور بالآخر حب مؤمّر ااد در سنه مین به علاقه نمام حراق کے سابه ایک فشل عرص (۱۱۱۱ م م م م م م د ما ۱۱۱۱ م) م م م اد) کے لیر ساہ اسمعیل کی ایرانی حکومت کے هانه پیئر گیا نو اس زمایر دس به مقام اسی نئی حالب میں بڑی بہر (دور - اصر کی حلیج عشار) کے سابه دو مثل او رکی جالب واقع بها به صرف ایک صوبائی قصمه هو نر ره کنا بها .. اب اس کی اهمیت اس فدر بهی که اس ، س بحری مدرده بهی، ناع ہے اور دور دست حکمراءوں کے سحہ استداد سے آزاد رھیے کا ہر حوش حد د بھا۔

ا بہ ہ ہ / بہ ہ ۱ م ہ ۱ میں حراق پر عنمانی فنح نے اس شہر کی حشب اور فسمت در دوئی حاص ا ر دہری دالا ۔ عال اننا صرور عوا یہ اس کی ابادی می سی عنصر، ہو پہلے بھی عالب بھا، زیادہ فوی ہوگا۔ درکی ہائنا فنائل کے درعے میں آئے عوے اور دلالوں سے گھرے عوے حدوب افضی کے اس شہر سے کم سے کم بعظیم اور ایل فنیل حراح کی وصولی پر بھی مطمئن رھنا بھا؛ اور جب م ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ء ع

مه المصره کے آزاد و خود محتار امرا سبت زیادہ سر لس هو گثر يو وسطى عراق سے دو مهمين روايه کی گئیں ، حو حکومت کی حوات دیکھیے والے طافتور معامی (درائلی یا شهری) اسدوارون سی بطاهر سلماں کے اتبدار و احتیار "نو بحال کرنے میں کاسات هو گئیں،۔ برائے بام شاهی حکمرابی میں ره کر سم خود معماری کی ایک ریاده طویل اور رباده كاساب ثوسس الك مقاسي ستدر تنخصيب امراسسات أرك بأن] اور اس كے سنے على پاشا (سم مر ، ۱ ه/ ۱ م م ۱ م ۱ ور دور حسين پاسا ( . ۱ ، ۱ ه / . ١٦٥٠ع) سے کی ۔ اس کی اصل و سل 5 بھی آح سا بها ب حن سكتا ـ اس عجمت و عربت (دلحسب) حایدان بر بصرے کے دروازے اور آبی راسے بر کیوں (بربحلی، د طانوی، ولیددری) کے نمائیدوں اور ال کے محارس حہاروں کے لیے تھول دیے۔ یہ فریکی اس وبت خلیم فارس کی تجارت میں مصروف بھر ۔ بدرت بمتالس برس یک به جایدان انقلابون مین سے گررنا هوا اور رکاونوں سے دو حار هونا هوا باسا ہے بعداد کی حملی دوسشوں اور سیاسی جال باریوں اور صفوی فرمادروا کی دهمکنون اور منامی حریبون اور اساے واب سائلوں کی سارسوں کے سابعے میں ڈیا رہا۔ اس کی برکی سے دوبارہ ساسی وابسکی ہمور بامکمل بھی جتی نہ یہ کام ایک پوری بسل کی منامي سورس، ايراني درانداري، فبائلي (حُويره فبيله اور مسفق مساول کے) علر اور طاعوں کی ساہ کاری ہے دورا در دیا۔

اں وافعات کے بعد دو صدیوں (بارھویں۔
بیرھویں صدی ھجری / اکھارھوس ۔ ایسوس صدی
عسوی) کے دوران میں النصرہ برابر جبوبی عراق کا
صدر معام، ملک کی واحد بندرگاہ (بے سرو سامانی اور
انتدائی حالت میں ھونے کے باوجود) اور فرسودہ اور
نے حقیقت بجری بیڑے کی گودی بنا رھا۔ کھجور

کی تجارب کا مرکر اور عرب، حورستان اور خلیح فارس کے شاھرادوں اور قبائل کے اسے دروارے کا کام دیتا۔ به شہر حس کا نظم و سبی ۱۹۳۵ھ/ ۱۸۳۱ کے بعد ہندریح بجدد کی حالب آبادہ ھوا ھمیشہ قبائلی ڈاکوؤں بلکہ حملهآوروں بالحصوص کثیر التعداد قبیلۂ ستمی، نیر طاعون اور سیلاب کے رحم و کرم بر رھا،

اس صدی کے وسط میں مادر ساہ کے عراق پر حمدوں کے دوران میں النصرہ نو حطرہ لاحق ھوا سکھ دیے عرصر کے لیر اس کا محاصرہ بھی کیا گیا اور حب بادری فوجین واپس لوس بو حسب معمول افتراق کی یورسین هو گذین ـ (عراق مین) مصبوط طافتور حكومت صرف حاص الحاص متسلمين کے دور عی دیں (نشمول سامان ابولیلی (ار ۱۲۹۹ه/ وم ١٤ [به نصحت وم ١٨]) اور سلمان اعظم از ۱۲۸۲ه / ۱۵۱۵) [به نصحت ۱۲۸۶ه]) دیکھر میں آئی ہے ۔ فرنگیوں (برطانوی، فرانسیسی اور اطالوی) کے مسعل بجارتی مر کز، فونصل حانوں اور سفاریوں نے آھستہ آھستہ قدم جما لیے لیکن اس سے بے چینی ذرا بھی کم به هوئی ۔ فسلهٔ منبقق میں طافعور سوڈانی قبادب کے طہور (۲۵۰۱ھ/ .١١٤ء [به نصحيح ١٨٣٠]) کے بعد فائلی دهشت انگسری اور نژه گنی ـ درسم حان آرات آر) کے بھائی صادق خال کی ایرانی افواح اس شهر اور ضلع کا محاصره اور قبصه (۱۱۸۹ه/ میں ایک بالکل حدا ڈیہ سا واقعہ ہے ۔ اس کے بعد حالات حسے پہلے تھے ویسے ھی ھوگئے۔ جبوبی عبراں کے سائلی یا حکومتی اقتدار کے حواهاں محالموں نے امام مسلط کی طرف دوستی کا هانه نژهایا نها، بهر نهی ۱۳۱۳ ه / ۱۹۸۹ میں امام مستط کے بیڑے کا البصرہ کے لیے خطرہ

یے سیجہ هی رہا، مثلاً ۱۳۸۱ه / ۱۸۲۰ء میں ۔ ۱۲۳۷ه / ۱۸۳۱ء میں بعداد کے خوفناک طاعون بے اس بندرگاہ دو بھی به چھوڑا اور اس کی کمروری اور بدیطنی میں حاصہ اضافہ کر دیا.

رمانه دهسمی درقی کا دور هے ۔ اس عرصے میں تحفظ رمانه دهسمی درقی کا دور هے ۔ اس عرصے میں تحفظ کو بہتر آئما گیا اور یورپ اور امریکه کے سابھ دعارتی تعلقات نڑھائے گئے یہ ۱۲۹۵ه/۱۵۰۰ میں البصرہ ''ولایت'' فرار دے دیا گیا۔ اور اس کے سمبار حاندانوں اور شخصینوں میں نڑھتی ھوئی عربی فوست کا ظہور ھوا.

عراق بر برطانوی مضر (۱۳۳۳ ه / ۱۹۱۹) کے دوراں میں اور بعد کے مشور (۱۳۳۹ه/ . جو رع ما رهم ره / جمو رع) کے دوران میں المصدرة الري سري سے الک حدید شمهر کا روپ دهار گا با سندرگاه دو تهایت وسیم اور جدید بریں طریقوں کے مطابق بعمیر کیا گیا اور اسے سمام صروری سامال سے اس کیا گا۔ شطّ العرب کے دیانے پر ایک گہری رود بار کھودی گئی اور حود شہر اور اس کے مصافات کو محتلیک مسم کی سڑ دوں، عماردوں اور عوامی محکموں سے آراسه الما گا۔ وہ عراق ریلوے کا حنوبی ٹرمینس (آحری سٹسنن) مرار دیا گیا ۔ اور رور امزوں اھمیت کا ہوائی مر در بھی ہو گیا۔ عراقی حکومت کے ما يحب به ايک " لوا " كا صدر مقام قرار پايا، جس میں ابوالعَصِیْ اور فُرنه کے ماتحت فضا شامل بھے ۔ شهر اور اس کے مضافات ''مُعْقیشل'' و ''عُشار'' هه و و عدي دو لا له موس پر مشتمل مهر ـ تحفظ اور مواصلات کے بہتر ہو جائر کے ناعث المصره حلیج فارس کی سہدرهی اعلٰی درجے کی بندرگاه، گودام اور عسراق کی ایک سهایت هی اهم گررگاه بن گیا ـ ے سے ما قبل کے تیس برس میں

زردست شهر سدهار اور گلیان (جن مین اعلٰی درحر کی کرنیجی Corniche سٹر ف بھی شامل ہے)، عوامی اور معارتی عمارات، رفاہ عامه اور نہود کے اداروں کی شکل میں مزید ترقیاں ہوئیں ۔ دھعوروں کے وسنه و عربص باغ (حل مین زندگی اپنی اسی مَعْلَسَى أَوْرُ النَّدَائِي حَالَتُ مِينَ رَهِي) أَوْرُ شُطُّ العَرْبُ کے شاہدار آپ گزر نے اس جدید وسع کے . .ر اور اس کے ان بھیلہ موے مصافات کو جو البدائی وسعلی دور اور بالکل حدید طرز کی خصوصات ک امتراح های، هیرت انکیر رنگ و روپ مین دهال دیا هے ۔ دھجوروں کی برآدد کو اب زیادہ سطم در دیا كما ہے ـ النصرہ ميں ايك بورڈ فائم ُ در كے اس كى بحارب کو ایک مردر بر لایا گا ہے۔ عراق پٹرولیم کمپنی کی ایک شاخ در نترول کی بلاس شروع کی دو ان کی حسحو کا دمجه یه نکلا ده ١٣٦٨ه / ١٣٩٨ - مي ربير كے بواح ميں سل ٥ . الب بڑا دھیرہ دریافت ہوا ۔ اس کے بعد ''لوا'' میں لئی ایک أور دحیرے (بالحصوص الروسله ۵) دریاف هوے ۔ ۱۳۲۱ م / ۱۹۱۱ میں اسے ہائپ لائں کے دربع فاوو Fao سے ملا دیا گیا ۔ صعب نے نہایت سرعت کے ساتھ اور نہت بڑے پسمانے پر برقی کی ۔ یه برقی النصرہ میں رور در، قبی تعلیم اور مال دوات کا نہت نڑا دریعہ بن گئی ۔ ۱۳۷۲ه / ۲۰۱۹ عسى مقتله دس سل دو صاف " دریے کا ایک کارحانہ جاری " نیا گیا ۔ اسی دوران مى شهر اور صلع النصره (١٣٥٣ه/ ١٩٩٨ع) يے سهد اسماده کیا ـ لیکی ریاده فائده ۲۵۰ م ۱۹۵۲ء سے شروع هوا جب عراق کی مر دری حکومت ہے اپنے سل کے درائع کو خلب رر میں

صرف کر کے بہت دولت کمائی ۔ شہر کے قرب و جوار میں سیلات سے بحقط، سمندر سے رمیں

کی بازیابی اور مستقل آب پائس کے معاملات میں

برة ، ي منصوبے بھي بنائے گئے.

مآخذ: بصرے کے مدید عہد کی ۱۳۱۸ مآخذ: بصرے کے مدید عہد کی ۱۳۱۸ مادہ مادہ مادہ مادہ کی تاریخ کے لیے قلمی اور مطبوعہ مآدہ کی مہرست Four Centurics of S. H Longrigg کی مہرست Modern 'Iraq (آو کسمزڈ ۱۹۰۸ء، ص ۱۳۰۸ میں ملے کی؛ ۱۳۰۸ه/، ۱۹۱۸، ۱۹۱۸، ۱۳۰۹ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ کے دور کے لیے دیکھیے وہی مصف: ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ کے دور کے لیے دیکھیے وہی مصف: ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۸ کے دور کے لیے دیکھیے وہی مصف: ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ کی دور کے ایے دیکھیے وہی مصف کے دور کے لیے دیکھیے وہی مصف کے دور کے لیے دیکھیے وہی مصن ا

#### (S.H. LONGRIGG)

البصرة. مرّاً نس كا ايك قصه، حو الموجود سہیں ہے۔ اس کہ نام عراق کے شہر المصرہ عی سے ل کا بھا ۔ سرح می کی دو ہماڑیوں کے درمیاں (حل سے اس کا لعب الحمراء هو گیا دھا) ایک سطح مرسع بر، حمال سے مشرق کی جانب ورال حابر والی سر ك، معرب مين ويدمدا Wed Mda كى وادى أور شمال مسرق کی سمت وید لقوس Wed Lekkus پر نظر پڑنی بھی، قصر الکسر کے حبوب میں ساڑھے بارہ میل (سس کملومیٹر) کے فاصلے پر واقع بھا۔ ٹسو Tissot کے ساں کے مطابق اس کا محل وقوع وہی تھا جو رومی سہر Tremulae کا تھا۔ اس کی بنا وریب وریب ابهی دنون می بڑی حب اَصِیْلَهٔ (Arzila) [رك أن] كى سياد ركهي كئي اور اس لي حالبًا ادریس ثانی هی کے هانهوں بسری صدی هجری ! نوس صدی عسوی کے شروع میں ۔ اس کی ماسس کا متصد ملا سبهه یه تها که قاس کے ادریسی حکموانوں کے لیے گرمائی مسکو کا کام دے - حب محمد س ادریس ثانی نے اپنی سملکت کو تقسیم کیا بو النصره اور بنجير [طبعة] سع اس کے توانع کے اس کے بھائی القاسم کے حصّے میں آیا ۔ اگلی صدی میں یه ایک چهوٹی سی ریاست کا (جو ریف اور غمارة کے علافر پر مشتمل تھی) صدر مقام ہو گیا اور اس کا نظم و نسی ایک ادریسی شاهزادے

حس بن عَنُون (گُنُون) کو تفویص هوا ۔ لیکن اس کے جلد بعد ( ہ محرم الحرام ۱۹۳۹ه / ۲ اسوی خلفه الحکم ثابی ، اموی خلفه الحکم ثابی ، کی فوجوں نے اس یر قبضہ کر لیا ۔ بہیں تعنی س حَدُوں نے ایک آراد فرمانروا کے طور پر حکوست شروع کی باآدکه اسے تلگی بن ریری نے وهان سے انکل دیا اور شہر کے استحکامات مسمار کر دیے ۔ المعرہ کی باریح سے متعلق بتریباً بس اسے هی واضح بیانات همارے باس موجود هیں.

المُعَدِّسي (طبع و نرجمہ Pellat ، ص ۲۷) کے ا اس بیال کے علی الرعم له وه [اس نے رمایے میں] کهندر هو حک بها به شویر بظاهر حوبهی صدی هدی / دسوس مدی عسوی اور بانجوس صدی هجری / گارهوس صدی عسوی دک حاصا حوشحال نہا، جسا کہ اس حُونل اور اسکری کے سال سے معلوم هونا هے، جمہوں نر لکھا هے نه اس کی شہر پناہ میں دس دروازے بھے، اور یہاں کئی حمام، مسجدس، باغ اور مرغرار بھر ۔ ابھوں نر یہاں کے مکئی اور نیاس کے نیسوں کا بھی د کر نیا ہے، جو سمر کے چاروں طرف پھیلے ھوے بھے۔ ناھم اس کا روال بہت بیزی سے ہوا اور بالآخر یہ بالکل و نه الوران الريّاني محمد الورّان الريّاني (Leo Africanus) کے زمانر میں سہال دو هرار سے زیادہ کھر یہ بہر اور اس کی دیوارس احرے هومے باعوں کے درسیاں دھڑی بھی ۔ آج صرف ہتھر کی دیوار باقی رہ گئی ہے.

(ورانسسی ترجمه از Beaumier العسن بن محمد الوزان الریاتی Leo Africanus، مترجمهٔ العسن بن محمد الوزان الریاتی Leo Africanus، مترجمهٔ العسن بن محمد الوزان الریاتی Leo Africanus، بعرسه ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، العسن القوم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم الع

(G. YVER)

ه . . بصری (Bostra)، حدوبی شام کا ایک شہر، جو صوبة حورال (Houranitidis 5 Notita dignitatum) کے، حسے بائیل میں Idumea لکھا ہے، زر خیز میدان نقره میں واقع ہے ۔ اس کا محلّ وقوع ۲۰ درحه ۳۰ دفقه عرض بلد شمالی اور ۲۰ درجه ۲۸ دممه طول بلد شرمی میں ھے۔ آج کل اسے نصری اِسکی شام دہتے میں (با دہ اس میں أ اور تصرى العريري من ورق ليا حا سكے، جو عذراه Ezra سے ساڑھ مارہ میل دور، لَحا، کے جنوبی ا تنارے پر واقع ہے ) ۔ تصری آردں کی موجودہ سرحد سے انس میل شمال کی حالب اس سڑ ک پر ھے جو معرب میں واقع درعه دو سلحد سے، جو مشرق میں ہے، سلامی ہے، یه دو موسمی (یعمی وقفوں سے بہے والی) ندیوں، وادی زیدی اور وادی بطم کے مریب ہے، جو دریاہے ترموک کی معا**ون ہیں۔** ، ''نصری'' نام کے مصدقه معنی بلند قلعه (Citadel) کے هیں (Inscr. Palm · De Vogué) ص و ۲) - یه شهر، ا جسے اس کی بنا کے زمانے سے قلعہ بند کر دیا گیا مھا، نظا هر عرب (یعنی نبطی = Nabataeans) بادشا هول کا ا شمال کی جانب مستحکم مقام رها هے - Damascius

تصری کے مفشر کے مطالعے سے معلوم هوتا

٣٣، ٣٣) بها ـ اسى بادشاه نے روه بكتر پوش

ھے کہ سلطن روما میں سامل کیر جاہر کے وہت اس شہر کی نوسیع یقیباً عمل میں آئی ۔ اگرچه چوتھی صدی عسوی میں بھی یہ ایک مستحکم جبگی قلعه رها، جو جراسه Gerasa اور فلاؤلفيا Philadelphia کی طرح روسوں کے صوبۂ عرب میں سب سے اہم murorum firmitate firmissimas == ملعه بند بوجي حوکی) بها (Ammianus Marcellinus) ها دوکی س ١٦)، ليكن اصلى حط دفاع كے حدوث كى حاسب ھٹا دیر جانے سے آئندہ کے لیے نه صرف نسرے ویروایی حش (Third Cyrenaican Legion) کی ایک مقامي حهاؤني هي نمس رها (Notita Dignitatium Ptolemy ، ۱۱، ۵) ملکه ایک اهم مرکزی شہر س گیا۔ حس نے نجھ می مدت بعد مستعبت صول کی اور Néa Trajané Bostra کے نام سے صوبة عرب كي حكومت كا صدر مقام بن كيا ـ وسيرا كا سنه یا سمت (The Era of Bostra) جس ک آعار ه . ١ ع سے هوتا ہے اس کی اهمت کا ثنوت ہے ۔ ان حاربی راسموں کی مدولت حو ایک طرف اسے فلاڈلمیا اور خلیع فارس سے ملابر بھر اور دوسری طرف فلسطین سے ہوتے ہونے بحر سوسط بک اس کی رسائی کا دربعه بهر، یه اس بجارت کا بهی اهم مر در بن کا حس کے مدار شمالی جانب دمشق پر بھا، حمیان یک بوسرا سے دو راسے جانے بھے۔ اس میں بڑی بڑی سدیاں بھیں ، جن کے کھٹر اب بک پائے جاہے ہیں ، اس کا سکّہ بھی اپنا بھا؛ اور اس سکے مين حو فيصر فلب 'العربي' (Philip 'the Arab') یے مصروب کیا، بوسترا کو بو آبادی (Colonia) کے سابھ دارالسلطی (Motropolis) کا بھی لقب دیا گیا ہے ۔ یہ فلپ خبود بھی بوسترا کا بائسدہ (Syria · Butler) ح A م، بصرى، ناب ب و ح م، عدد

(Vila Isid) نصل و و ر)، حو جهٹی صدی عسوی میں لکه رها هے، اسے ایک قدیم سسحکم شہر بتاتا هے، جین کے گرد عرب بادشا هوں نے دمدسے بنا دیے بھے۔ توواة كى كتاب مكاسس Maccabees اس كسو بيريا Perea کے نازیے قلعہ سد خطّے کے مابحت تابی اور بصورہ Bossora کے نام سے ناد کرنی ہے۔ تنظموں (Nubateans) کے دور تک بھیلر ہوے قبرسان، جو اسے گھیرے ہوئے میں، اس بات کی سیادت دیتر میں که وہ نبطبول کی مملکت میں شامل رها ہے ۔ اس کے پڑوسی شہر سلحد (اهل روما کا Saicha) کے دو اکشوں میں سملی صدی عسوی کے آٹھونے عسرے کے بادشاہ منجُو (Damascus کے (Malchus کا مام محریر ہے ( Fittmann کا مام محریر ہے در Syria ، ح م، ااف، عدد ۲۸ و ۲۸) - بطی ربان کا استعمال روس صح کے بعد بھی جاری رها ( نباب مد دور، ص ۱۱۰ م.،، س.، ۱ م.، ۱) ـ بعض بنطی کتبول میں ایک یونانی میں بھی شامل ہے. Cornelius Palma کے هانهوں میں با یہ رع

میں ددیم دعلی سلطب کے الحاق کے بعد حب اصری رودن سلطب میں شامل هو گنا (Pauly-Wissowa) بدیل مآده Bostra ، به وجور را بنعد) دو تراحل Trajan کی بحریک در اس کی از سر دو بنظیم کی گئی ـ روما کی ماریح لکھنے والے اس کی ماریح سا کے نارہے میں اختلاف رائھ میں ۔ وائر B Ritter (۹۶۹: ۱۰ · Lrdkunde) کی راے میں نه سمور روماول کا سا درده هے م Damascius اسے بافاعدہ رومی شہر بنایے کا سہرا Alexander Severiis کے سر ر دھما ہے۔ مؤخراالد در سے اسا ہو صرور کیا کہ بمسری نو Nova Trajana Alexandrina کے نام کے سابه سابه Colonia Bostra کا نام غیا (۲۲۲ نا ه ۲۳۰)، لیکن Malalas اس کی ناریح نساد آور پیچھے مٹا کر اعسطس Augustus سک لے جاتا ہے.

سوارون (Cataphractaries) کی ایک فوج بھی وہاں متعین کر دی.

سدهب مانی کے منافشے کے ابتدائی دور میں نوسترا کے اسقف بعطس Titus (نقریبًا . ۱۳۹۰) ہے ایک راسخ العقدہ موقف احسار کیا (۱۲۹۴ء) دور ایسی کارگزاری د کھائی کہ اپنے رمانے کے مدھبی مصنفین کی صف اول میں کہ اپنے رمانے کے مدھبی مصنفین کی صف اول میں حگہ پائی، جس کا سب اس کا علم، فلسفیانہ درست اور اس کے ساتھ دنیوی سرگرمیاں تھیں ۔ اس سے پہلے اوریجینوس Origen کے ریر اثر Beryllus (۲۲۷ یا ۱۳۲۹) بھی اعتقدات فدیمہ کو دوبارہ اخسار کر کے آمانوی العاد کے علان کا شوب دے چکا بھا۔ وزیطی عہد کا بوسرا (۔ تصرفی) ایک سرحدی میڈی نوروں ھی صروریات ریدگی خریدنے آتے بھے اور دوبان کی مقدم فوج ان کی مگران رھتی بھی.

حکومت کا ایک انتظامی مرکر هونے کی حیثیت سے بصری میں ملکی عمال اور عمدے داروں کی بھی اڑی آبادی بھی ۔ یہ ابطا کیہ کے بطریق کے ما بحب ایک استعمی کا مر در دیها .. انستاسیوس Anastasuis کے ایک مرمان سر (Butler: وهی کیاب، حدد ۱۹۰) وہاں کے محکموں کو رسوب سابی اور بدعبوانی سے پاک کر کے اور ان کے لیر سالانہ پنداوار (Annona) نیر غلّر کی مجارب اور دوازد بی کے محاصل وس کر کے ان میں اسقامت پیدا کی . رومی نورنطی کسات اس شهر کی اسطامی اهمیت کے شاهد هیں ۔ صوبة عرب کے صوبے دار کا بہاں منام بھا، جسے عبلاوہ  $(\delta \circ \tilde{\mathsf{v}} \in \mathcal{S} \circ \mathsf{v})$  (سرحیل، یونانی : م $\delta \circ \tilde{\mathsf{v}} \in \mathcal{S}$  hégémón کے القاب کے Scholasticos (معلم) کا لقب بھی ملا هوا بها (عدد ٨٨٨) \_ ايک بلديه کي حيثيت سے اس کے اپنے میر مجلس (Prohédros) اور چار ا میں پیعمبر اسلام کی آئندہ رسالت کی گواهی دینے

Synarchontes ( = حکام) کی مشترکه جماعت تھی، حس کے ساتھ ایک مجلس شوری (bouleutai) بھی شامل تھی۔ جس رمایے بک عسائیت کا فروغ وھاں نه هوا بها اس عمد کے سلطت روما کے سرکاری دیوباؤں نسر حوران کے اصام کے ناموں کے کتبر ملتر هیں، حل میں دیوباؤں کے اصلی یا یوبانی شکل کے نام د (Cultures du Hauran . D. Sourdel ) مد كور هي ہیرس ۱۹۵۲ء) ۔ اس کے بعد عیسائیں کے دور میں بہت سے کبوں میں سد کور مے که حصرت مریم اور سرجیوس Sergius یا بعض کم نام مرتى بادريون كے ليے شر كسير بنائے گئر يا دوبارہ آماد دیر گئر ۔ نیر ان دو حانقاهوں کا بھی ذکر ہے حل میں سے کم سے کم ایک، جو سیری کوس Cyricus راهب کے نام پر وف کی گئی بھی، لڑ کنوں کے لیے بھی ۔ فیروں کے کشوں سے اندازہ ہونا ہے که آبادی کی سامی اصل قائم رهی، اگرچه کهی کسھی جروی طور پراس پر اطالبد، ایشیاے کوچک، كارنته، ملكه پنوبيه Pannonia (ايك قلعه نشين دسته فوح کی ستقلی کے ماعث) تک کے سر حون کی آسیرش سے روس رنگ چڑھ گیا ۔ آستفیہ کبڑی کے وہاں موحود ہونر کی وجه سے تصری میں ایک باسلیق (basilica) نعني سحروطي انوان دارالقضاء) مدت سک فائم رها، حس کے معمول آثار اب مک باقی هیں، سر سہاں ایک اسلف کا محل بھی بھا لیکن اس کے سامات اب سهد دم مامی هیں ـ حانقاه، جو ممکن ھے سرحیوس راهب (Suint Sergius) کے مام وقف هو، یہاں سے نچھ ریادہ فاصلے پر نه بھی ۔ اس میں ایک نژا کرحا بھی بھا، حس کی دیواریں اور محراب (apse) انهی نک باقی هے۔ یہی وہ مقام هے جہاں کہا حاتا ہے کہ بعیرا راهب [رک بان] كي اقامت كاه مهي، يعني وهي بحيرًا جوعيسائيون

والوں میں بھا (ممکن ہے اس کے بام میں جس کی امھی یک بشریع بہیں ہوسکی، بخورو Pakhara ایک کا نام ہونسدہ ہو، جس کی بصدیق سلّعد کے ایک نبیلی کسے سے ہوتی ہے (Idessa) بنیلی کسے سے ہوتی ہے (Idessa) کے ممان سے، PG، ص ہم، ۱ ہم ۱۹۳۹) کے اسلامی رزمند روایات میں آگے جل کر اس بہہ کی فسیح کو وہ پہلا بوربطی می در کہا گیا ہے جسے عسروں نے فیع کیا اور اس واقعے نو دعوت اسلام عبروں نے فیع کی علامت وار دیا گیا ہے سے (الواقدی : فیوج السام، فاہرہ ہم ہم ہم ایم، ص جس کی اللہ اور دیا گیا ہے۔

اوحود ان فوائد کے جو حاجبوں کے راسر اور هودر کی وجه سے اسے حاصل بھر عروں کی صح اور اس کے بعد سنطنے امونہ نے وہم کے بعد اس سمرکی اهميت الام هواكثي بالموتكة أب وه صوبا ي صدر ممام اور ایک بڑی ، رحدی جہاؤنی کے مریس سے محروم هو گیا ـ اس کی دسی قدر عرب و نواس دو قصول کی وحد سے آافی رغی، دعنی ایک ہو بحدیا اور دوسرے اس اونٹ کے گہتے سکتے کے قصے سے حو ورآل محمد کے ''شامی'' سعے دو لیے حا رہا دها (Noldeke و Noldeke ) Schwally و Noldeke ب : ۱۱۷ سعد) سامعلوم هونا هے اسی سے وم ایک مقدس عوامی روایت کا مقام ین گیا، حس کی مصدیس حسح کے سفر ادوں (مثلا المہروی، طبع I. Sourdel و Thomine ص ١٤) اور اس كي مسحدوں کے ناموں حسے العمری (Sauvaget) در Syria ، ۲۲ (۱۳۱) فاطسمه، حضر، المتر ت نیر ان عوامی کمانسوں سے عوی ہے حو ال مسحدوں سے متعلق هيں ۔ کئير التعداد كتـر اس کے ساہد ہیں ' نہ جس رمانے سے سلاطیں سلجوں کو بصری پر افتدار حاصل هوا وقتا فوقتا ال مسجدول

کی درستی اور مربت هویی رهی، وه اس سهر کے استحام کے کام میں همه س مصروف رهے ماکه اسے فاطمنوں کی دست برد سے بچائیں ۔ اس کی مرید صرورت اس لیے بسن آئی له ابو عالم کے فرامطه [رک بان] نے اسے ناحت و نازاح ثر دنا بھا ۔ مسجد عمری کی، جس کی دا ۱۲۸ه/ همرع سے پیپلر پڑی بھی ادیکھر حثماں بن الحکم کے اسے دوبارہ بعال کرنے کی باریج، عربی نسه، Littmann عدد . ۱۳۰ مربی ہم ۱۱۱ء میں او سے یو مرمت کی گئی اور اس کے بعد انوسوں کے زمانس میں ایک مصری معمار نے ریر نکرانی ۲۱۸ه/ ۱۲۲۱ع می اینے دوبارہ عمیر لما گلا ۔ ١٩٩٩ه / ١٩٩١ء مين مسحد حضر لو کمشیکان نے نحال کیا ۔ ''نہب قدیہ'' مسعد مر ب کے ساتھ ایک جمعی مدرسہ بھا، جو اس کے بهلو سی ۴۰۵ه/۱۲۹۱ سی سال کا مها .(rm; rm (Sina )2 Sauraget)

آور حملی مدرسه سا کر اس سهر کی روس میں اصافه سا (Littmann : کسا مد نسور، حدد (سر می اصافه مدرسهٔ مسجد موسوم به الدّباعه کی باریح سا ه ه ۹۵ مدرسهٔ مسجد موسوم به الدّباعه کی باریح سا ه ه ۹۵ مشهور قبرسال بها، جو اب بهی باقی هے اور حو سهر کے حدوبی مقبرهٔ سهدا کا حوار هے - کتباب سے باب هونا هے که اسی رمانے میں دیگر بادگار عماریوں کی بعمیر و بجددا هوئی جو اب مقفود هو گئی هیں .

اں معمیرات کا رمانہ وہ بھا حب اس شہر کی اهمت ایونیوں کے رمانے میں اپنے فوحی کردار کی اهمت ایر ار سر نو نڑھ گئی، حو اسے یا سو صلیبی سورماؤں کے مقابلے میں حاصل ہوا اور یا صلاح الدیں کے جاشینوں کے باہمی مناقشات کے دوران میں ۔ اس فوجی کردار کا عظیم شاہد نصری کا قلعہ ہے ۔

اں عمال کے بحب جو دمشی کے ابابکوں کے مغرر کردہ تہر شہر کے جبوب میں فدیم قلعے کے عصار کے باهر خالی میدان میں، حو روسوں کی برانی نماسا کاه (theatr.) بھی، اسے ایک دیوار اور بازؤوں ہر دیں رح ما کر دفاع کے لیے بیار کیا گا۔ ۸۸ م ١٠٨٩ء اور ١٩٩٩ء / ١٠١١ء کے درسال ان مادشاہوں ہے حن کی تصری پر مکے عد دمگرے حکومت رهی اس فلعے دو مربد وسعت دی، جس ، کی وجد سے انتخام کار نہ مسلم دیدا کی ایک بالاگار فوحی عمارت س گیا ۔ ۲ م م دیک بھی وہ فاطمنوں کے زمانے سے معنو لول کے زمانے بد کے حنگی استحکامات کی ہے نہ نے تعمیری در سوں کا اندازہ دریے کے لیے مکمل برین مسید دساویر بھا۔ و و ہ کا اور و ع کے د خولی حملے کے نعاد، حس سے منعر آاو المد نقصان پہلحا دھا، سرس سے مصر سے ا ک وقد بھنجا، حس نے اس یاد دار فلعے کو ارسر نو مرسب کنا بلکه اسے وسیع بھی کیا اور مستحکم La citadelle cyvubite de Bosia Abel) در دیا 7 (Annales archéologiques de Syrie 32 (Eski cham (٢٥١٩ع): يه نا ١٣٨؛ لوح ساردهم) \_ اس برسم اور درستی می بعمری مسالے کی بہت بڑی معدار صرف هوئی اور ً دوئی شبهه مهب ده اس کی وحه سے عدیم رومن کھڑ دوڑ کے سداں (hippodrome) د، حو المهي بماشا ده کے حسوب میں واقع بھا، بالکل حالمه هو گيا ـ معلوم هويا هي كنه مغيول كي حمد رورہ یورش کی وحد سے، جس سے دور دور سک تباهی بهملا دی اور آبادی کو کم در دیا، یه شهر دوباره قعرگمنامی میں گر گیا ۔ ''نیروں شہر پناہ'' کے قلعر کی تحالی کا اس سے صرف جروی تعلق بھا (المقريرى: Hist des Sultans Mamelukes) نرجمه Quatremère: ۱ ۱۳۱۱ می پندرهویی صدی هیسوی میں اس شهر کو کسی قدر اهمیت مصیب

هوئی، کیونکه اس نے مملوک سلطنت کی شامی حکومت کے لیے حند مشہور شخصیتیں پیدا کیں، حن کا حامدانی لعب البصروی تھا، ید اس پرانی رومن ساوراہ پر حودمشی سے فلا ڈلفیا ہے۔ عمان کو جاتی بھی انسا مقام بنا رہا جہاں سے حجّاح ہو کر گررہے بھے۔ اس کے بڑ که الحاح کی دیواروں پر انہی بک حجّاح کے ها بھ کی لکھی ہوئی تحریریں باقی ہیں.

جب مصر کی تحارب ریادہ تر تحرِ احمر کے راسے ھونے لگی اور دوسری طرف مقدس شہروں (مکھ مکرمہ و مدد به مسورہ) میں روز بروز دیک حالی بڑھے کی وجہ سے ان کا گرارہ زیادہ سر مصر کی مدد پر موقوف ہو گیا ہو تصری کی وہ سابقہ حسب جو اسے تجارتی من کزکی وجہ سے حاصل تھی حالی رھی ۔ عثمانی در دوں کے حملے اور فتح کے بعد یہ ایک چھوٹا سا صوبائی شہر اور وطی سے دور اصادہ گمام سے عہدے داروں کا مسکن بن گیا، جن کے پاس شہر کے تجاؤ کے ذرائع بک به ھونے تھے۔

اب حوران کا انتظامی صدر مقام دسویی صدی محری/سولهویی صدی عسوی میں مزرب Mzeyrib اور س در دیا گیا.

کارھویں صدی ھجری / سنرھویں صدی عسوی میں عَرْہ قبلے کے ددوی اپنے گلے لیے ھوے حوراں کے ننارے دک نڑھ آئے، ان کے غاربگرانه حملوں کا خطرہ اس پورے علاقے کے باشندوں اور مسافروں دوبوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ حجّاج نے یہ حالب دیکھ کر اپنا راسد مغرب کی جانب صنعین اور مریرب سے دما لیا، جو آج یک درب العج ہے۔ اسی راستے کے ساتھ ساتھ موجودہ صدی کے شروع میں حجاز ریلوے بنائی گئی بھی.

اج کل تصری کی زراعتی بستی اپنا گزارہ میدان النّقرہ کے نفیس گیہوں کے کھیتوں کی کاشت

سے دربی ہے، بشرطیکہ بارش کافی ہو جائے ۔
اس کی حوش فسمتی سے بابی کا بہت اجہا دخیرہ اسے
مسر ہے، حس کی وجہ سے مونشوں کی اجہی خاصی
بعداد آو بجائت حس (یعنی چشموں اور حرا ڈھوں
پر لے حائے بعیر) ر دھا جا سکتا ہے ۔ اس کے احهی
فسم کے بادیاں ابھی بک محفوظ ہر،

له سمسر آنار فدیمه کے اعتبار سے سہت دل دس ہے۔ آ سوس عدی حسوی کے سروع ہی سے اس کے رومی دھیڈر دیکھ در ساحوں کے دل پر نہت ابر ہوتا تھا اور وہ اس کے فلعے اور ہوتنے ہوئے در درول دو خور سے دیکھ پر کے لیے وات حالے بھر ۔ پرسٹن کی تحسانی حمدت ہے۔ وروہ ہے و David Magic It ) وباني اور لاطني ( David Magic It l ittmann اور Duane Reed Stuart)، معنى (Littmann اور عربی (Littmann) کسول کی ایک بری بعداد شائع کی ۔ فرا سسی اداروں Instituc Frinçais de Damas اور Institut Leinçais d' Archeologie اور Damas مر محلَّة Sina اور اول الديثركي مطبوعات مين ، اور فرنت بر آیام مین Innales Archeologiques de Stric میں جو معنت سے بنار سے عوے ممالات سائع المے ھی ال سے اس سمر سے عماری واقعت میں خاصا اصافه هوا هے ـ عمری مسجد میں زیادہ بر Sauvaget کی سعی سے مرمب کے نام دسانی سے عمل میں اثر عاس شامی محکمهٔ آبار فدیمه نے وسلع سمانے ہر دھدائیاں سی کی علی۔

عہد ددیم اور دروں وسطی کے آب رسای کے طریعوں، آد کار عمارات کی توعیب اور ان کے محسف رمانوں کی بعدی اور دیمیر کی مختلف سطحات ک ایک جامع میصوے کے مابعت مطالعہ ابھی نافی ہے۔

مآخل: تعری کی سیاحتوں کی باریح اور تصری ہے متعلق قدیم بیابات کی بایت: (۱) Brunnow .

TAL : T 9 0.2 5 TAI : 1 Provincia Trabia با ۱۹۹۸ - آثار قدیمه کی عام تحقیق کی بایت : (ج) Publications of the Princeton University Archeoloegical Expeditions to Syria in 1904-3 and 1909 Howard Corosby Butler ۱۰ ( مقسیم ۱۰) Greek and Letin . Archetecture in Syria Southern Syria La Language Unscription in Syria حصه ما نصري عنسيم م Enno Litimann Semene المن العام Nahutacan Inscriptions Pauly- (m) ! (trabic Liscriptions of such stions (ه ' : (Benzinger) 'Bostia' نام سند ، Wissowa Dictionnaire d'Histoire et de Geographie céclesias-العال مالك مالك Bostia' العال المالك المالك 32 Almseri, tions arabes de la Mosquée de Bosta F Lassus (4): (41 A 61. +) 45 6 0- ++ + 51/1/1 del Inst ( ) Sanctuares chreners de Syric ا المجرد ما المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد المجرد الم Sur l's cres de quelques villes de 11 Sevrig (\_) ۱۹۱۰ در ۱۹۱۸ (ک ۲۷ : ۲۸ : (۸) وهی مستف: This right de Bostia وهي المحيد اله) وهي Postes romano sur la route de Medine : Quelques I Sauvaget (1.) free w rri re : x e (Svija 32) nonuments musul nans de svrie ۱ س به د دیرست متحد از Buhl، در 1 آر، ایکرسی، از اول، بدين مادّه Borra معلاوه ان دلچسپ مانات ير (ال سے معاملہ کرنا جاشر) حو برابر Baeduker اور Guide Bleu می موجود هیی ؛ ایک سهل انوطول دسی رساله، سلیمان عبدالله المهدر نے سام تصری سار کو سا ہے، حو عربی اور فراسیسی میں دمسی سے (عول) نارنج) شائع ہو چکا ہے.

(A ABEL) الله على العُصل سَ حَعْدَر سَ الفَصل المُصلِّد : الله على العُصل سَ حَعْدَر سَ الفَصل

بن يُوسُ الأَمَّارِي المَّخْعِي الكَانب، تيسري صدى دونون صائع هو چكے هيں۔ اس كي جو نظمين هم هجری/ بوس صدی عسوی کے بصف آخر کا شاعر اور انشا بردار ۔ وہ ایک فارسی بڑاد خابداں میں کومے کی جا سکتی ہے، مثلًا ایک نظم جو ےم ۲ ھ / ۲۸۹۹ وحه سے اس کا له النصر اور الصرير هم گيا بها۔ انگ طويل نظم کے چيد اشعار، جن ميں اس نے (سمنه بالمَّيد ديكهر A Fischer ، در ZDMG ) : ١٠ شر دارااسلطت من حلا كما اور باوجود ابنے مصبوط لمکه عالی شنعی رجحانات کے العقصم اور اس کے جاشسوں کی مدح سرائی دریا رہا۔ س نے اسے آپ دو المنح بن حافال أرك بأن] اور اس كے بهدیجے عبداللہ س یعمٰی [ رك به اس حامان ] کے سابھ مسلک در ليا ۔ اور اپنے فضائد میں ان کی مدح و سانس کی ، (دیکھیے مثلا اس ٹیکری: حماسه، ۱۱۵ المَبرد: الكاسل، ص به ' ماقدوب : ارْسَاد، به : ١٢٢؛ ان رَسِسْ : الْعَمْده ، ١٠ م م وه انوالعُسا • [راك بان] سعد ً بن حميد، ابن ابي طاهر [رك بان] ابو هفّال اور دوسرے ارباب علم و ادب سے متعارف بھا؛ به سب اسر اسعار میں ایک دوسرے کا دائر مراحمه اور صریه اندار میں دما درنے بھے ۔ اسے ادست اور ایشا برداری فطرت سے ودیعت هوئی بهی؛ اس کے بعص رسار ہو اسے مرسے ، س حریر سے بھی نابد ير قرار دينج هين الوثواس اور مسلم بن الوليد کی ساعری کے متعلق اس کی رامے احمی نہیں بھی (دیکھیے المرونانی: موسح، ص ۲۸۲ سعد)۔ الوالحس ال المنجم بر ابنے والد كي دمات الباهر کے صمیعے میں اور ابن حاجب المعمان سے اپسی أَشْعارِ الْكُتَّابِ مِينَ اسْ كَيْ سَاعِرِي كِي لِيحِ الكَ ایک ناب وقع کیا ہے ۔ الفہرسد، مرم ۱۰ ۱۹۹، ٣٣) ـ اس كا ديوان اور اس كے رسائل كا محموعه

ا مک پہنچی هیں ان میں سے بعض کی تاریخ معین میں سدا ہوا، جو مدے الاسار میں رہا تھا، لیکن اسین اس وقت اکھی گئی تھی جب المتو کل ساسرا بعد کو دومے میں مندن هو کیا اور منی بسلے اسے اپنی نئی جانے قیام الجَعْفُرِیَّة میں منتقل هوا النَّحم کے محلّے میں آ اد ہو گیا۔ بابیا ہونے کی (یافوب، ۲: ۸۱؛ النَّصْرِي کے بجاے البَّصِيْر پڑھیے)، وم ١٨ / ٨٦ م ع مس المستعن سے درحواست كي هے . جب) -جب ۱۲۲ ه ۲۲۹ء من سامرًا بعمس هوا يو وه م أنه وه ابنے سٹے العباس كو اپنا حانشين بامزد كر دے (المسعودی: مروج، ، : ٢٠٨٩، ابو (على) السمير پڑھے)، سر وہ سہسی فصدہ جو ہم بحرم ۲۵۲ھ/ ه ۲ حبوری ۲۸۹۹ دو المعتر کی بخت ششی کے موقع ير دارها كما (المسعودي: مروح، ١٠ ٣٧٨) -اس سے ضما مہ مهی بها جلما هے که المرزبانی کے ساں کے سرعکس وہ ۱۰۱ھ/ ۸۹۰ع کی خانہ جنگی کے دوراں ، س مہیں مرا ۔ اس حجر نے اس کی موس كا زمانه المعتمد كا دور حكومت (١٥٦ نا ١٤٨٩ / ب ۱۹۶۸ ما ۱۹۸۹) لکھا ہے۔

مآخذ: (١) المهرس، ص ١٢٣؛ (٧) المروّناي: حَجْر، إلسالُ المران، س : ٢٨٨ ؛ (س) المسعودى: مر مروح، ین ۳۲۸ سعد، ۲۳۸؛ بیر دیکهیر: (۵) القالی: الامالي، (٩) اس شَخرى : حماسه ( بديل مادّه ابو على الصرير)؛ (م) التَّعْمَلَي : تَمَارُ العُلُوب، ص سم، سم، ٢٠٠٠ ۸۲ ۲ ، ۳۸۳ ، ۱۰۸ (۸) الآعانی، ۱۰۸ ۱۰۸ و ۲۰۰

(J W. Fuck)

بَصِیْری، (موریباً ۱۳۹۰ ما ۱۳۹۵)، درکی اور فارسی کا شاعر ـ اگرچه لطفی اور عالی (کنه الأحار) نے لکھا ہے آنہ وہ ایران کے ملک سے روم آیا بھا، باھم رباضی کے بذکرہ اور کشف الطون میں وصاحب سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بغداد کا

رہنے والا بھا۔ ایک جسمانی عارضے (ترص) کی بنا پر، حس من وه مبتلا بها، اسم الاحه (داع دار) بصرى کہتر بھر ۔ اس کی روزش ھرات کے علمی اور ادبی ماحول مين هوأي اور وه سلطان حسين بايتسرا (مرسم، دا ..ه وعا، جامي (سربس، دا بهسبد)، اور ہوائی ( اسم ر یا ۱۰،۱۵) کے حسوں میں اکثر شربک هونا رها ـ جوکه وائی کی داپ معالس المَّائس میں اس ۵ د در موجود بہیں ، اس لیے معلوم ھونا ہے۔ دلم اس واب ک اس نے اس خلاج میں شهرت حاصل نهين ي بهي لكن مجالس النفائس ہے فارسی فرحمے کے فیصمے وی جامم وحمد ساہ فرویدی نے اس کا د در [سلطان] سلم ، د اول کے سعرا دی دیا ہے۔ بعضری ۱۹۹۲ء سے بہلے لسی وقت هرات پیم روم حلا ایا اور حامی اور بوائی کی دیایس اور سراین اور آن کے سرد دردہ بعض کام ادرے ساتھ لاتا ۔ نچھ عرضے ک وہ آبی فویونلو کی ملازمت مين رها ـ حب أعراق با سا توده أق فودونلو کے بحب بر دانھا (۹۹سم) ہو اس ار بصبری لو سلطال بادردد بانی کے دربار میں سمیر بنا در ایست دنا ـ وه ۱۹۹۹ نا ۱۹۸۱ من اسانبول نسخا ـ ے میں اصفہاں کے ارد و اواج میں حو لڑائی هوئی اس میں احمد کودہ مارا گیا اور بصیری در فیصله کیا که ادران وا س جادر کے بجانے وہ اساسول على من اقامت احسار ادر لير ـ اعد اران س، مر یا ہے، مرو موردادہ وصی عسکر کے سانه مسلک رها، اور اس سے اس کی بڑی نر بکلّفی ا اسانبول میں وقات یائی. ھو گئی ۔ بد دروں کی شہادت نہی ہے۔ نه بوائی کے درواں دو بصری عی روم لایا بھا.

گو نصیری شعر فارسی هی ، س [بالعموم] کہنا بھا لیکس چونکہ اس کی نشو و نما حسین بایقسرا اور توائی کی صحبت میں هوئیی بھیی اس لیے ، اسے برکی زبان اور برکی ادب پر پورا عبور بھا۔

روم بہیچے کے بعد اس نے ابنی ذھات سے اپنے آپ کو وہاں کے ادبی حدوں سے اسی کامیا ی کے سانه هم آهنگ در لیا که بد کره بودس اس کا د کر نڑے اچھے الفاظ میں کرنے ہیں ۔ اپنی یا کسرہ اور طریعانه شاعری کی وجه سے وہ اونچے خلفوں میں نے خد معمول بھا \_ [سلطان] سلمان فانونی کے عہد حکومت میں وہ دفتر دار اسکندر چلسی کے مصاحب میں سے بھا اور ایا صوفا کے اوفاف اور ساھی حرابر سے اس کا وطعه معرز بھا ۔ اس فی فارسی اور برکی دونوں رہانوں کی ساعری سے یہ بات صف طاعر ہے له اسے ال مام علوم سے گہری وابست دہی حو اس وقت کی ساعری کا حرولایتفک سمجھے جاہر بھے اور جن در ساعری کی اساس فائم بھی ۔ طرافت، فصاحب اور بالحصوص بحسن اور انهام كي صعبين اس کی ساعری کی بڑی حصوصییں ھیں۔ اگرچہ اس کی ساعری در منامی ادب در حاصا ادر دالا باهم اس کی ساعری میں سملھویں صدی عسوی کی آناطولی الاسكى حصوصات بطريهين آدير للكه حقاب میں وہ پیدرھویں صدی عساوی کی فارسی ساعری سے ربادہ فریب ہے ۔ اس کے لطب حشکنوں اور شستہ مداق سے کسی کی دل آزازی مہیں عوبی دھی۔ اس کے نعص لطائف بد درون میں منفول غین اور اس نے حود بهی انهیں ایک رساله میں جمع در دیا ہے۔ برکی دیوان کے علاوہ اس ر ایک سکی باسه بھی لکھا ہے۔ اس سے اسی عمر کے سٹروس سال میں

مآخذ: (۱) حکیم محمد شاہ الفروسی کا محالس المعالس المعالس کا السارسی المحمد؛ (۲) سبی ہے، لطیعی، حس چلی، عاشی حلی اور ریاضی کے تد کرے؛ (۲) کَشْفُ الطَّنول، عاشی کی درکرے؛ (۲) کَشْفُ الطّنول، (ALI NIHAD TARLAN)

البَطَائِح: رَكَ مه السَطِيعَه.

البَطَايْحِيُّ : الوعبدالله محمد بن فايك، ملقب

حسب و سب کا شخص، حس کا ماپ عراق میں کے طور پر استعمال ہوتا بھا، لیکن ابن خُلّگان، مصری کارندہ (حاسوس) رہا تھا ۔ البطائحی مشہور و ﴿ حس کے ذریعر یه معلومات حاصل ہوئی ہیں (ترجمه معروف عاطمی وزیر الأنصل کی دردت و حمایت سے ' de Slane ' اس میں ادما اصافه کرما ہادة اقتدار کو ہمیچا تھا اور جس کے قتل (١٥٥هم ل هے که اس کے وقت میں یه مکان ایک حنفی مدرسه ١٠١١هـ) مين اس كا هادي بها اور جس كا وه الأمر إ بن كما بها. (عمد حكومت دوم ه/١٠١١ع م مده مرده) ! کے پہلے وزیر کی حشب سے جاشی هوا.

> قاهبرہ میں ایک رصدگہ کی بعمیر کا جو آ منصونه الأفضل بے سایا بھا اس کا آعار المطائحي نے دا، حس میں فاسمی اس باحّه کے ایک ہسپانوی دوست ابو جعفر بوسف بن حسدائی بر مصر کے اور عمر ممالک کے دیگر داشوروں کے ساتھ و وہ م و ۱۱۲ ع مك مامان حصّه لها \_ اسى سال المطالعي خلمه کی نظر مین مشکو د هو گیا اور اینا افتدار کھو بہٹھا ۔ اس کے حراثم کی مہرست میں رصد گاہ کی بعمیر کو بھی شامل کیا گیا اور به الزام لگایا گیا تدله اس رصدگاه كو اسكا اپسے نام بر "المأموني" موسوم کمرنا اس باب کا ثبوب ہے کسہ وہ خود حلام حاصل كرير كا مسمتى بها \_ جب البطائعي َ نُو گرمار کر لبا گیا ہو خلیقہ بے اس بعمر کو حاری ر دھر سے انکار کر دیا اور کسی کی یہ حرأب بد بھی آلہ وہ اس کا ذاکر بک بھی اس کے ساسے کر سکے ۔ اس سے اسے سہدم درنے کا حکم دیا اور اس کا سامال سرکاری گودامول میں ستفل در دیا گیا \_ معمار اور ماهرس فرار هو گئے \_ مؤجر الدَ در میں ابو جعفر یوسف ان حُسْدًائی کے علاوه طراداس کا قاصی ابی ابی العیش مهمدس، اسکندریه کا انوالنجاه بن سید آلات گر (ساعامی)، اور صقلمه كا مهندس ابو محمد عندالكريم شامل تھے۔ حود البطائعی خلیمہ کے حکم سے مصلوب کیا گیا ۔ قاهره میں اس کا وسیع سکال نیس سال سے

به المامون، فاطمی وزیس، ایک غیر معسروف از رائد عرصه گزردے کے بعد یک بھی جانے سکونت

مآخذ . (١) اس الآثير، ١٠: ١١،، ٣٣٣ ما بهمه ؛ (٧) المُقرنري : الحطط (مطبوعة بولاق) ، ١ : ٥٠١ تا ۱۲۸ (۳) اس الفلایسی، ص س ۲۱۰ و ۲۱۰ ۲۱۰ (D. M. DUNLOP)

البطاحرة: ( بطَّعرى) ايك محتصر ساكم حيثيب . مسله، حو صرف نفریناً سو آدسون بر مشتمل اور راس نُوس اور راس سُوفرہ کے درساں جبوبی عرب کے ساحل پر حرائر دوریه موریه کے بالمعامل آباد ہے۔ ان لوگوں کی بشیر گدر اوفات محھلمان بکڑیر اور بکریوں کے ردوڑ بالر پر ہے، ایکن ان کے پاس کچھ اونٹ، لوبال کے درجب اور بعارنی تشتیاں بھی ھیں ـ عربی کے علاوہ یہ لوگ نطعری (نطعربیّ) بولتے هیں، جس سی حموب کی مندرجة دیل هم جس سامی بولیوں کے معاملے میں "عین" (ع) زیادہ محفوط رہا هے: المبره كى مهرى، العراسيس كى حرسوسى، الشُّحره اور ان کے آماؤں الفراء کی شُّحری اور سقوطرہ کے لوگوں کی سقوطری (شادی طور پر مہری، لیکن نهب محلوط) \_ مذهبًا نطاحره شافعی مسلمان هیں اورساسی گروہ سدی کے اعتبار سے غامری.

اں کی نڑی نڑی جماعتیں (عربی ناسوں سے) يه هين: (المعايسة (مُعْبَشِي)، المشارِمة (مُشْرَمي)، المُمَاطره (مُمْطَرى)، المُحَاعِرَه (مَجْعَرى) اور المُكَادِشَه (مُكُدَشى) - آحر الد در جبال ظُفار مين القراء كے درسیان رہتے ہیں اور ان کی طرح کائیں پالتے ہیں ۔ المجاعره کے دس افراد کی ۱۳۷۹ ۱۹۵۷ کے ا قریب "بخار" سے ملاک کے بعد ان کے کل جھے

مرد ناتی ره گئے بھے۔ المُعابِشه کی دو ساحیں ھیں : بیت حسن راین حسنی) اور سب معدیره ( این معديره) ) \_ مؤخر الدكر مين سے ١٣٧٨ ه / ١٩٥٩ ع می سردار فیله حثیث بها، حو اس بازیج سے عریبا ساب سال بملے اپنے والد ، حمد راعی حمرا کا ا جـاشين هموا بهـا (لنب بُعَـدُّم، حمع سُنَدَّموين. ع نجامے اب ا دیر عربی اصطلاح ... ح استعمال کی حابي هے ا مم معاملات میں فسار و سردار العسه اور الممرة کے بڑے أدسون سے مسورہ در لما ہے، اگرهه وه آل یا بایم بمین هے یا جو که بیمال فرت مطابی کا لحاظ حوبی فرایب کے معابلر میں زیادہ ہے۔ اس اسر المطَّاحِسُره كي مماحي حسَّب هسيامه مسلول میں کسی سے اردواحی رسمه فائم دربر میں مانع ئہیں ہوئی

ال کے سر هموارساحلی حطّے میں ۔۔ حو اندرونی علامے کے مفاملے میں، حس نے وہ اسے دعوے کے مطابق ایک زمانے میں مالک بھے، محصر ساتھے۔ ال کے مردب برین عمسائے به عمن: القرام اور السَّحْرَم إ گروه البدروني علاقے میں اور الحسه سمال مشرق میں ؛ لہدا ال کے علاقر کے حفراقبائی ناموں میں عبر عربی زبانوں اور عوامی عرب ولیوں کی ۔۔ حاص طور پر اس عربی کی حو الحمله بوابر ہیں اسکال کے درمیاں اگر احملاف میں ہو شہ ار لیہ ۔ توع نمب بایا حانا ہے ۔ جونکہ ساسی اور معاسی برقبات کے باعث عربی کی توسیع و بروینج کی رقبار سر عودی حا رهی هے اس لیے نہاں اور حبوب کی دوسری حکھوں میں اس توعیب کے مقامی نام بالآخر باریحی عبر عبرتی زبانوں کے واحد نہیں ہو اهم درس آثار کے طور پر صرور شمار عوبر رهی گر. مآخذ: (۱) Four Strange Bertram Thomas

... Tongues from Central South Arabia ...

الله على دوس الماد على الماد على على الماد على الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد ۱ ۲۳۱؛ (۲) وهي مصلف: Arabia Felix، يوبارك جهورد، للدّل جهورة و جهود، ص يم، برم، Among Some Urknown : دهی مصف (٣) ١٠٢٠ ١٨٣ ( 4 ) JR 41 33 Tribes of South Arabia ١١١١ء عن ص عه با ١١١١

عام حوالے کے اسر: (۲) You ikim Moubarac : ·RF1 32 · F emên's de Bibliographie Sud - Sémitique Index Islamicus (a) ! (-1902 deque) -1900 (ب ور با مهورع)، تسمرح ۱۹۵۸ (۳ ورمار) Leslau ليلي فورنيا وأيورستي، لاس المحدر أور Dr Fwa'd Wagner أور Mainz كي حديد بربطالعات بالحصوص أهم هن).

(CD MATTHEWS) ر . بطرس البستاني: رك به الساي.

البطروجي : بورالدس اسو اسعق، حسي ١ وروں وسطی نے یورنے مصنفوں نر lipe'raguis کہا ہے ، الدلس كا ايك عرب هيئب دان اور اس طفس (عريباً جبوب معرب میں ، العَراسس اور المُهره کے ، شرقی ، ، ، ، ه/ ، ، ، ، ع [سصحیح ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ] کا دوست ا اورساگرد ـ اس براینے بطریة هنت میں ارسطوطانس ل ئے فلسمے کی طرف رحوم شاہے اور یہوہ ا داز فکر ھے جس کی ابتدا اس باحد اور دیگیر اسالسی فلاسمه، مثلاً ابن طَّمَيل اور هنئت دان حابر س أَمْلِح لر حِكم بهر اس بطريع من قوب محر له (impetus) کے اصول کو دوبارہ داخل نیا گیا ہے حسے سمبلیشس Simplicius نے (حمثی صدی عسوی) میں السدائی سکل دی بھی یا علاوہ اریس إ اس من " فلك البدوير " أور دوائر خارج أز مر در کے بصورہ سر وہ قطۂ بگاہ سر ک دیا گا ہے جس کی رو سے دوائر آسمایی محملف معوروں پر گھومتے ھیں اور اپسے عمل سے سر ک نُولِّي (spiral movement) ہیدا کرنے هیں۔ اس کتاب

کا مام، جس دیں اس سے ان اصول کو بیان کیا ہے، كتاب مى المهنه هـ ميكائيل سكت Michael Scot یے اس کا برجمه دیا اور ۱۵۹ ع میں کارسوڈی Carmody بر در للے سے اس برجمے کو اصل عربی سے سمدی معاملے کے بعد شائع کیا ۔ موہ ھ/ہ و مراء میں موسر ابن طبون Mo-he ihn Tibbon نراس کتاب كاعربي سے عبراني سن برحمه كا اور سم و ه/ ١٥٥ ع میں قلمسموس س داؤد Kalomnimo، ben David سے اس کا لاطسی میں برحمه اتماء حو وہ ہ وع میں ویس مين طبع هوا اور اسي سال سكروبوسكو Sacrobosco كى بألف (Treatise on the sphire) مهى طبع هوثي. مآخذ : (١) د کمپیر وه مصاحب حن کا 'al-Bitrun De Motibus Coelorum F J Carmody در للے Berkeley ، مرد کر آدیا ہے ' ( یا ہے ' ( عام Berkeley ) TAA: Y Introduction to the History of Science و سدد اساریه.

(J. VFRNEI)

بطرَوش : هسپانوی مین Pertroche - یسه Pozoblanco کے اسطامی مبلع میں ایک جھوٹا سا ممام ہے اور قرطبه رCordoba) سے شمال کی جانب سائھ کملومش کے فاصلے پر اس سر د پر واقع ہے جو فارطبته سے طلطلته دانو حیاتی ہے۔ اس کا فاصله دارالبقر سے بھی (حو اب El Vacar تملاما هي) سائھ تماوسٹر هي هے ۔ الادريسي كے بیان کے مطابق یہ ایک حوب گنجاں آباد اور مستحكم شمرر دها، حسكي فصلين اونجي اوبجي بهس يه شهر علامة محص المأوط دين واقع بها، حس كا صدر ہے ) ۔ صوبے کا فاصی بھی اسی (فطروش) سیں رہا بھا۔ عافی کے باشیدوں کی طرح یہاں کے اوگوں نر بھی عیسائموں کے حملوں دو رد کر کے شجاعت میں نام پیدا نما بھا۔ اس کے سیدانوں اور پہاڑوں

ا میں ملوط کے درخت مکثرت مھے اور ایک ہڑی حد سک آج دل بھی ھی ۔ یہ بلوط بہت سی انواع و امسام کے بھے اور اپنے پھلوں (acorns) کی عمد کی کی وجه سے معتاز مھے۔ یہاں کے باشدے ان درحسوں کو بڑی احتباط سے بویر بھر، کیونکہ قعط کے رمایے میں ال کے پھل غدا کا کام دیتے بھے، جانجه الراری کے قول کے مطابق ممام هسپانیه میں یہیں کے ملوط کے پھل سب سے افصل و اعلٰی بھے ۔ ابوحَقْص عُمّر البلّوطی ہے، جو اصلاً بطروشی نها، افریطس (Crete) پر حرب الربض (Battle of the Suburb) } كامي مايده لوگوں كے سانه فنصد در لنا اور ایک حکمران خاندان کی ساد دالی، سو وهال .همه /۱۹۹۹ مکوس ' نربا رہا ۔ Lo. Pedroches کے صلع میں بسیے والے بربروں یے ایک اندلسی صوفی ابو علی السّراح کی سر دردگی میں اس بعاوب میں شر دب کی جو اسر عبدالله کے حلاف برہا ہوئی بھی اور جس کا انجام یه هوا که سموره (Zamora) کی دنواروں کے سامیر ان کے سردار کو بری طرح شکست هوئی اور وہ لرُاني مين مارا كما (٢٨٨ه / ١٠ وع) - المرابطون اور الموحدون کے عہد میں بطروش کی ماریح کی ماس همين عط ايما معلوم هے له . ه ه ١ م ١٥٥ عمين مرطبه کے گورنر ابو رید عبدالرحمٰن س القطّ ( Igit ) یے موحدون کے لشکر کے ساتھ طروش اور علاقة محص اللهوط کے فلعوں پر حمله کیا (حل پر الفانسو همم بے اس سے درا پہلے ایک بلعار کے دوران میں صصه در لبا بها اور اسی وجه سے وہ آندوشر (Andujar) معام عامی دیا (جو آج کل Balalcazar شہلانا ، پر مبصه دریے کے عابل هو گیا دھا)۔ اس العطّ دے بطروش كے حكمران "كاونٹ" دو، حسے الفانسو هعتم وهال کا گورنر معرر درگبا بها، بری طرح شکست دی اور قلعر پر حمله کرکے اسے قید کر لیا اور مرا نش بهنج دیا.

بطریق : لاطسی اعظ Patricia کی معرب شمل میلوسی کا لعب (patriciatus dignitis) فیصر فسطنطس (patriciatus dignitis) ( ۲۰۰۹ با ۲۰۰۰) دے قائم دس بھا ۔ یہ ایک اعرازی لعب بھا، جس کا دسی منصب با عہدنے سے دوئی بعلق د بھا اور اس شخص دو عطا دیا جاتا تھا حس نے حکومت کی نمانال حدمات انجاء دی ھول.

(١) به امر منحمق في له عسانتون سے بنہلے سلطات روم کے نسی عرب ملازم نو بطّریق (patriciale) d اعب عطا بهس لما كما اور سو سسال (رك عسال، دو] دین بهی حارب بر حبله سے بنہار بسی دو یه عرب حاصل بهاس هونی جسر ( بعرسا ، م ه ع میں ) اس لس سے ملف دما گا دھا۔ اس کے بعد اس کے فرزند اور حاسس المندر دو بهي (بعربياً ، ع ه ع س) نه لفت عطا هوا ۔ عسانی حایداں کے افراد کا اس لمب سے مشت هونا اس بات كي واضح داسل هے ن انهاں روم کے طعد امرا باس سسی قدر و میرلب حاصل بھی۔ عربوں کی قبل از اسلام بازیج میں العارب اور المدر هي دو اسر سعص هين حل كا بطریق کے لعب سے سرفرار عوبا وثوق کے ساتھ نہا جا سکتا ہے اور همارے مآحد دیں اس کی دوئی فوی دلیل سین نه رومیون بر المندر کے بعد کسی اور غسابي كو يه لقب مرحمت كنا هو .

(۲) جب سابویں صدی عیسوی میں اسلامی

ووحات نے عربوں کی حیثت اور سمت میں تبدیلی یندا کر دی اور آب روسوں کی رعایا اور حدیب هونر کی جگه انهیں انعین کی حیثت حاصل ہو گئی ہو انھوں نے نظریوں کا امت برک دراء حس کی زمانة قبل اسلام میں عرب رئیس بری حواجس را بھے بھے! المولكة وه ال كے روم سے تعلقات كى علاست تھا، ناهم بطريق كالعط ال مين نطور ايك ادبي اصطلاح کے نافی رہ گا۔ اسلام سے بہار کے شعرا سے عرب کے للام ماس نظریون کا استعمال شاد و نادر ملما ہے، ناهم اس کی حمع مکسر کی بین سکلین پائی جانی ھیں اور یہ لفظ اسلامی عہد کے ادب میں ہی مروح هو گاہے ۔ اس اعط کو المتنبی اور ا وفرا ، نے عربي اسعار مال داخل شا اور مؤرج اور حفرافية ويس بھی اسے بکٹرت اسعمال کربر لگر ۔ واقعہ به ھے کہ سردوں اور بوربطبوں کی باھمی حکوں کے د در میں یه نام نافاست طور پر توریطی سپه سالار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگرحہ اس کے اسے مص اور الفاط بھی ھی، جسے سُردُعُوس ،هتر، حسم دمستو (domesticus) اور دونس (dux)، لیکن به ایک عجب بات ہے له ال میں سے نظریق کے لفظ ہی ہے، دہ انک عیر عسکری اصطلاح بھی، سب سے رباده رواح بايا.

(۳) عرب مصموں کے هاں لفظ نظر می کے مکترب استعمال کے سابھ التناسات اور علظ فہمنان بھی موجود بھیں، منگر نظریق کے لقب کے متعلق وہ یہ سمجھتے بھے نه وہ (الف) ایک عہدہ ہے؛ (ب) موروثی ہے؛ (ح) ایرانیوں پر اس کا اطلاق نبا حا سکتا ہے اور (د) نظر ک (Patriarch) کے حالے استعمال نیا حا سکتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کسه نظریق کا لقب اعرازی، عیر موروثی، خصوصیت کے سابھ نوزنطی اور کلیسا سے غیر متعلق بھا، ناہم سابھ نوزنطی اور کلیسا سے غیر متعلق بھا، ناہم اس فرق کو ملعوظ خاطر رکھنا ضروری ہے جو ادبی

مصمعات مثلاً التَّوخي كي الفُرِح [تعد الشده] كي عير محماط استعمال اور مؤرخون اور جعرافده دويسون کی سے درہ صیفات کے سعمال اسعمال مس یانا حانا ھے ۔ ان مؤخر الد در بصانیف میں اس لقب کی با ب بالحصوص اصطلاح πρωτ-πατρίκιος کے بعلی سے ایسی معلومات محفوظ کر دی میں جو ہورنظی بارنج کا مطالعہ درنے والوں کے لیے دنچسی كا موجب عين.

(س) بطریق کے لفظ دو عربی لعب نویسوں ار ادک علی عربی لفظ فرار دیا ہے اور بعض بر اسے ایک برمی عربی الاصل لفظ کا هم صوب اور هم سكل لفظ نصور ديا هے، حو علاوہ دنگر سعامي کے الک ملکس اور دود پسند شخص" کا مقہوم ادا کریا ھے۔

مآحذ . (۱) Patres, patricit B Kübler (۱) مآحد Pauly-Wissowa حمر معمود ١٨٠ حمد الم Die Glussanischen : Th Nöldeke (+) ' + + ++ 'Fürsten aus dem Hause Gafna's 4bh Pr. 1K W. دل در مراء، ص س ا با برا؛ حاشیه س در ص ۱۳ صحیح نہیں، (م) عرب مصفیں کے نظریق کے استعمال Byzance et les · A A. Vasiliev متعلق ديكهي ح Arabes برسلر ۱۹۰۵، دو ۱۹۰۱ ح ۱، ۱۹ مواضع كثيره! اور (س) Les aventures d'un : M Canard prisonnier arabe et d'un patrice byzantin a l'époque des guerres hulgaro-by zantines, Dumbarton Oaks Harvard) Papers نونيورسٹي يريس ۱۹۵۹ع)، ح ۹ تا . ۱، حصوصًا ص به حاشيه س ١، ص ١٠، ٨٠ حاشيه Arabic-English Lexicon Lane (a) '۲۸ ه ه و و و مصله اول و و و و تا ۸ و و .

(IRFAN KAWAR)

البَطَّال : [انو محمد عبدالله المعروف به] سيَّد

میں عربوں کا سالار، جسے اس ترکی افسانے میں جو اس کے کارناموں سے تعلق رکھتا ہے عباسی دور کا ایک بطل بنا دیا گا ہے۔ اس طرح المطّال مَلَطّية كے امير عمرو من عبيدالله الأَقْطَم (م وم م ه / ٢٨٩٥) كا همعصر هو گا اور اسے ملطیه کے ررسه دور میں شامل کر لما گیا۔ امیر دانشمند کی فتح مُلطّید ا (۱۹۰۵هم ۱۱۰۲ع) کے بعد بر کوں سے ملطیه کے رزمیه کو اپیے رزسه دور میں شامل کر لبا اور اپنر فوہی سادروں کی ابتدا اسطوری البطال سے فرار دی۔ برکی امسایر میں همیں جو بطّال ملتا هے وہ برکی رنگ س ردگا هوا هے، اسے حصرت علی رض کی فرانت داری کا اعرار دیا گاہے اور اس کا اصلی نام حعفر نتایا گیا ھے ۔ حن برکی مؤرخوں بر اس رؤسہ افسابر کو ایک بازیخی مأحد کے طور پر استعمال کیا انہوں پر اس کے آسطوری عناصر دو ا نامر ناریعی حقائی کے طور پر سلیم در لبا، بلکه مصّے کی بربیب زمانی کے سلبم درى مى ىهى يامل به ديا ـ چنانچه اوليا چلبى سے نظال درو ھارون الرشد كا ھمعصر بنا كر اس کے عہد حکومت کو ۸۸ ۲ه/ ۹ ۵۸ء (۹) ۲۲۸ء] میں پہنچا دیا، یعنی وہ سال حس میں چلمی کے نزدیک اس در استاسول کا محاصرہ کیا دھا۔ یہ داریخی علطی الطّبری کے درکی درحمر میں بھی ملتی ہے؛ یه برجمه ایک گم نام مترجم بر کیا مے اور اس میں نئی سانات برکی ررسه روایت سے لر کر شامل کر دیر گئے میں.

المقال كا ذ در دو نؤے روسه افسانوں ميں آما هے ـ عربی قصة ذات الهمه (دلهمة) [رك به دوالهمه] میں اور برکی کے افسانه سند بطال میں۔ یه دونوں مصے اگرچه ایک دوسرے سے ملتے جلتے ھیں ماھم ان پر ایک دوسرے کے اثرات نہیں پڑے ۔ ان دوبوں کا بعلق غالبًا البطّال سے متعلق مقال غاری، اموی عہد میں دورنطه کے خلاف جنگوں \ کسی عربی روایت سے ہے، جس کا کوئی تحریری

وحود کا تبوت چهٹی صدی محری / نازهویں صدی حسوی کی دو ناریحی شہادنوں سے ملبا ہے (قب M Canard ) در ۱۸، ۲۰۸ زوهی بصنت، در . ( 1 A T : 1 + · Byzantion

سرکی رومیاں: اعاطولیا کی صح کے بعد ہر دوں نے عرب، وزیبای جاکوں سے سعلی مقامی رزمیه روانات دو اللي روايات بنا ليا ـ ان روايات سيء حن کی صورت رکی عماصر دار برکی رنگ می رنگر ھوے ادرائی عناصر کے اصافے کی وجہ سے بدل چکی رومان اس ارکی ادب ۵ ایندائی نمونه بها، داهم شروع على سے اس میں وہ ساسر داخل ہو گئے جو ارکی عوام میں او نہ نہاہوں کی شکل میں رائع ابهے، بعلی اسے وافعات ہو ایک حیالی دنیا شاہ املہ کی عوامی روالتول سے لیے گئے تھے، سر وه مصاه س حو محملف اور محلوط بصورات کے باریحی افسادون، مثلا 'قصَّهُ أنو مسلم' سير، جو يمام بركي ، ایک انسا مرقم معلوم هونا حس ، من مخملف رمانون أ هو گئر ه س د ان سب عناصر مین وه حصه شاب حس میں ملحد بانک کی بعاوب اور گرفتاری کا فضہ بناں 🦾 اشا گا هایس باربعی سادکی وجهسے، حو افسانے کی عبارت آرائی میں سے صاف طور پر عیاں ہے، ا ماقی حصوں میں ایک ہمانان حشب ر ٹھتا ہے۔ : اس فصر دیں، حو المعتصم کی حلاف کے رمانے ، (سسر با بسرع) کا ہے، بطّال نو سیم کے اصل

سراغ ہمارے باس موجود نہیں لیکن جس کے ادائل آفشیں کی حکمہ دے دی گئی ہے، حس 6 نام ہ ۲ ہ م / . بہر د میں اس کے معتوب اور منتول هور کے بعد سموع قرار دے دیا گیا بھا۔ یہ قصّہ عالما ال "نانک ناموں" سیں سے ہے حل کے وجود کا علم همیں اس الديم سے هونا هے اور جسر بطّال کے رومان میں سامل کر لنا گا ہے.

اسی طرح دلھمہ کے ترکی رومال میں بہلی صلسی جبک کے رمائر کی بعض یادین پائی حاسی ھی۔ اس کی بالف عالباً جهٹے مجری / بارھویں حسوی یا سابوں هجري / بير هويں ميدي عسوي کے بالكل بھی، ایک بنی اباطولی رزمیہ کی بعدی ہوئی، ، شروع میں ہوئی، دیوبکہ ''ملک دانسمند کے رومان'<sup>اہ</sup> حس کا موصوب انشائے دوحک کی فتح بھا۔ نظّال کا اُ اُ دو، حس میں ملطبہ کے پہلے برکی قابع کی حسکوں کی باد بارہ کی گئی ہے اور حوست سے بہنے سہم ع/ ہم ہ ہ ع میں اکھا گیا بھا، بطال ھی کے روسال کا سلسله حال نما كا هے: سلجومي عهد كے رحيه راودوں در اس میں ایک بات کا اصافہ کیا ہے، میں روہما بھونے، حس سے مردم حبور دیو اور ، جس میں انھوں نے بنایا ہے ته ایس طرح آباصولیا مافوق الفطرت مجنوفات آباد ہے، ایسے موضوع جو ؛ کے سلحوف وں سے اس بہادر کی قبر دریافت شی۔ ادرائی ددو و دری کے معتوں، ما روسه افساسوں اور [سلطان] مصطفی ثالث (ے ہے ا ما مے ے اعا) کے عمد ک لکھا ھوا بطّال کے رومان کا ایک منظوم سنخه بھی ملما ہے ، جو عالی کی طرف مساوت ہے - رزمنه دور لو حهور در نطال کا نام اب یک نئی آناطولی نصون علاقوں ، س مقبول ہے ، ماحود مہے ۔ مقال کا برکی رومان ، میں موجود ہے اور خاص طور ہر علوی اور سکتشی ورموں أرك مه مُسْرية اور يكسنه] كي اولياء سے اور مأخد کے عناصر ایک دوسرے سے ہنوست اسعلی دماسوں میں، جمهوں نے اسے اتنا ایک عطل سالما ہے.

Die Lahrten des Saijid Ethé (۱): مآخذ : M. ( anaid ( \*) : الأثير ك المراع : ( Baithal יב (Un Personnage de Roman Arabo-Byzantın Actes du Ilème Congrès National des Sciences Historiques ، الجرائر ۱۹۳۲ ع (دیکھیے بر مدکورہ L' Epopée by zantine H Gregoire (ج) :(مقالات)

Bull. >2 (et ses rapports avec l'epopée turque (1, 2, 3)) (et ses rapports avec l'epopée turque (1, 3)) (1, 4) (2, 4) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

## (I MELIKOFF)

[مردد معلومات کے لیے دیکھیے (۱) آگے]

(۲) عبدالله، امهی عمد کا مشہور عاری، جس
نے بور طول کے خلاف بہت سی حداول میں حصّه
لیا ۔ اس کے بعث المطّال کے معنی عیں ''بہادر''،
''فہرمان'' لکن یه لفظ بحقیر آمیر معنول میں
بھی اسعمال نما جانا ہے (قت مثلا اس حوقل، ص
د م اور [عربی] لعاب) ۔ البطّال کے معلی صرف بھوڑا سا
د م اور [عربی] لعاب) ۔ البطّال کے معلی صرف بھوڑا سا
د م اور اسی سے مسلک درکی رومان سند نطّال
موجود ہے .

اسدائی دور کے ،ؤرحول (الیعقوبی اور الطّبری)

کے بردیک المطّال کا بد کرہ ہشام یں عبدالملک کے عہد (ه.۱ یا ۱۰۵ م ۱۰۵ میں عہد (ه.۱ یا ۱۰۵ م ۱۰۵ میں ملیا ۔ اسی عہد ره الله ایمان الله ۱۰۵ میں ملیا ۔ اسی طرح بوزیطی مؤرج بہتوسی Theophanes اور پل میری کے بعلی ڈائیوسس (Theophanes) کی بام سے مشہور سربابی بازیج کے مصف نے بھی صرف اس کے سنہ وقات کا در دیا مصف نے بھی صرف اس کے سنہ وقات کا در دیا ہے ، حو سی عہد الطّبری کے قاربی برجمے میں ، حو البُلْعیمی نے ۲۵ میں میں البطّال دو ۱۵ می برائی روایت در ہے ، جس میں البطّال دو ۱۵ می استادول کی مشہور میم میں شریک بیانا گیا ہے ۔ استادول کی مشہور میم میں شریک بیانا گیا ہے ۔ استادول کی مشہور میم میں شریک بیانا گیا ہے ۔ میں زیادہ بر واسطہ ایک اسطوری بیاں سے ہے

ا اور هم یه نهیں حان سکے که اس میں کوئی ا قابل اعتماد باریحی عنصر شامل ہے یا نهیں.

به باب باریحی هے که البطال بر معاویه س هشام کے هراول دسے کے سالار کی حیثت سے ۱۰۹ه/ ۲۸ ع میں پافلاعونیا Paphlagonia ۱۰ منجره (Grangra) کو سح کیا ـ ۱۱۳ ه اس مرم میں حصد لیا جس میں اموی دور کا ایک آور بامور خاری عبدالوهاب س تحب شهيد هوا ـ ١١٨ م ٢٣٠ ـ ۲۳۳ ما ۱۱۵ میں اس در فریجها Phrygia پر معاونه س عشام کے حملے کے دوران میں فراحصار (Akroinon) کے علامے میں ایک بورنطی فائد مسططین دو شکست دے در گرمنار دیا۔ اس کے بعد سے اس کی داریخ وقات یعنی ۱۲۲ه/ . سرے نک اس کا دوئی مزید د در نهین سلیا اسی سال کے دوران میں سلیمان بن ہشام کی قوح بر آباطولیا کے کئی حصوں ہر حملہ کما ۔ الطّال کے دستے پر، حو مُلَطَّمه کے گوربر مالک بن شسب (ما شَعْس) کی مادب میں بھا، سہشاہ لبو ثالث اور اس کا بیٹا فسطنطين احانك حمله آور هوے اور فراحمار (Akroinon) کے قریب اسے شکست دی۔ اس معرکے میں دونوں سردار مارے گیے اور ان کے پسماندہ سپاهی حبوب میں بسّادہ Synnada کی طرف بھاگ گئر اور سلمال سے جا ملے ۔ ماهم البطّال كا سة وقات ١٢١ سا ١٢٣ ملكه ١١١ه بهي بتايا جايا ھے.

هر حدد له الدائی عهد کے مؤردوں نے البطال کی نتخصب دو ریادہ اهمت بهیں دی ناهم اس کے موحی کارناموں کا ذکر مدیم زمانے سے مقبول عام روایت کے ذریعے مختلف سانات اور حکایات میں آنا رها۔ المسعودی کے رمانے یعنی چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی کے نعف اول

میں البطّال کا شمار ال بامور مسلمانوں میں هونا تھا جن کی نصویر ہورنطی ایسے معدون میں ملطمه (Melitene) کے مشہور امیر عَمْرو س عَیْداللہ الاَقْطَ (حس نے وہم م م م م م م میں سکست شہائی اور مارا گیا) کی سبنہ کے ساتھ آونران رابھر بھر۔ رمروج، بر: برر) \_ يه ناب بعند از مناس سين الله ں دواوں کی داستان سے اس ناریخ کے فورا بعد پہلی بورنظی فنج کے نسجے کے طور پر نشو و نما ہائی ہو ۔ معر نہ مُسْلَمہ کے سعاقی الْلُعَمی کے دال میں مد ور شے دہ اعظال دو اسامول کے ایک دروارت بر منعش دما كما ده وه اس ووب حب مسلمه ا سالا گهوری در سوار سهر دین داخل هو درواری دو دهلا راسیے اور اگر مسلمه ار دوئی مصبب ائے دو المقال فوج کے ساتھ سمر میں داخل ہو جانے س دار العبرل (بالجوس مبدى هجرى / گارهوس مادي عساوي ، جهتي مادي هجري / بارهوس صدي حسوی) ، ں دو بعلی دارااسلطب نے محاصرے کے سال میں البطال د در مسلمه کے عمراعی کی حشب سے جوں ادا ہے۔ دیہاں سال ہور م کے صدر دیں البطّال كي ايك يكه و سها سرد أرمائي ٥ روماني اصله دبهي درح هے معظم القدر اندلسي صوفي اس العرى (مهم م م م م عرع) ير مسلمه كے معرك ئے مشہور بال میں ، حو البلعمی کے بنان سے مناسب ر بهنا هے ، البطّال كي طرف ايك اهم منصب منسوب دما ہے، حس میں اسے الحر رہ اور سام کی افواح کا سالار اور مسلمه کے عراول دساوں کا رئیس سایا گیا ف اور اساسول کے سامنے اسے اسی کام پر مأمور د مهاما گیا ہے حوالسعمی کے ساں میں مد کور ہے. ایک طویل سوانحی بیاں میں ، حس کا سلسله ان عسا در (م ١٥ه / ١١٥ - ١١٥٩) تک پهنچتا ہے، ایک شامی روایت مذی ہے، جسے محتلف مؤرخوں نے، جن میں اس الائیر، سط ابن الجوزی،

ا \_ شاكر الكتبي، ابن معمل الله العُمْرِي اور اس كَثْير وعیره بهی شامل هیر . نم و سش مکمل نقل کیا ہے۔ اس روایت میں مسلمہ کے معرکے میں البطال لے کردار کے سعلی ایک سختصر سے اثبارہے کے بعد کئی رومانی حکابات درج ہیں ، حل میں سے بعض البطّال کے رومان سی سہی سوحود ھیں ۔ وہ حكايات يه هين : (١) النطّال تحيثيت الك بهوت کے ایک راب نسی یونا ی دؤں میں وارد هونا ہے، ایک مال کی آوار سما ہے جو اسے رویے هوے جے نو به نهه در درا رهي هے نه اگر وه روبے سے ناريه آيا يووه ايم البطال كيدوالر در دے كي؛ (٧) اس كا ايك يوناني حابقاه مين داحل هوا: النطّال دو، جو بس کے سدید درد سے شمرور هو گما هے، اس ک کھوڑا ایک حابقاہ کی طرف لر جایا هے، حہال اسے پناہ مل جانی ہے ۔ وہ رئستہ خانفاہ کی بدولت ایک سورنظی نظریق کی بفتنش و عسس سے بچ حایا ہے، اس کی روانگی پر اس ک بسجها دريا هي، اسے فتل دريا هے اور حاتماه واپس حا در سب راهنه موریول دو فند در لبنا هے اور رئسهٔ حاماه سے سادی در لسا ہے: (م) ایک حیلے سے اس کا عموریہ میں داخل ہونا : اپنے ساتھیوں سے علىحده هو حامع پر وه عموريه بهنچا هے ، حمال وه شہساہ کا فاصد عورے کے نہایے سے نظریق نک رسائی حاصل دريا هے اور اسے مسلمانوں کی فوج کا مقام و پتا بتابر پر مجبور دریا ہے اور پھر واپس آ در فوج سے مل جاتا ہے: (م) مندان جنگ میں اس کی موت، حمال سمساہ لیو Leo آحری لمحاب میں اس کے پاس آیا ہے، اس کی دیکھ بھال کریا ہے اور مسلمان اسيروں كو اس كى مدمين كى اجارت ديت ھے.

جں مصنفوں سے یہ حکایات نقل کی ہیں وہ ابھیں سیرہ دلُہمّہ و النطّال کی ان جھوٹی ما ہوں سے محتلف بتا سے ہیں جن کے وجود کا علم ہمیں بہودی

ہو مسلم سَمُواَل بن یعنی المعربی کے زمانے میں بھی هونا ہے، حس نے اپنی کتاب ٥٦٥ه / ١١٦٩ - ١١٤٥ میں لکھی بھی.

شروع رمانے کے مؤرخوں نے النظال کے حسب و سب کے بارے میں کچھ بہیں لکھا۔ ساخر مؤرخوں کی رائے میں وہ انظا شد (یا دمشق) کا ماشدہ بھا۔ اس نے انظا شد ھی میں سکونت احتبار کر لی بھی اور اپنے سابھی عبدالوھات بن بعث کی طرح بد وہ بھی سیرہ دلھمہ و النظال کا ایک بہت بڑا شردار ھے، بیو امیہ کا مولی بھا۔ اس کی سبت شہی اور شبی انوالحسی تنائی جانی ھے۔ اس کے وائد کا نام مسین یا عمرو بھا۔ اس کے سب کے لے، حسا دہ سیرہ دلھمہ یا برک روایت سید نظال میں درے ھے، دیکھیے ان دو وں رومانوں پر لکھے ھوے مقالات.

مَآخِذُ : (١) المُعْقُوني، ٢٠ ٥ ٩٠ ' (٢) الطَّبري، ٢: وه د ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ (۳) الطّبرى (فارسى ترجمه ار النَّعْمَى) الكريري ترحمه از Zotenberg س و ۳۹ بعد؛ (س) کتاب العیون، در Fragin. Hist Arab، طسع د خويسه، ١ : ٨٧ بعد، ١٩٠١ه، ١٠ : ١ : (٥) سموأل بن يحيى المعربي : أنحام اليمود، در M. Schreiner . 3 Monatsschrift für Gesch u Wiss d. Jud (۲۱۸۹۸): ۱۸، (٦) ابن الأثير، (طبع ثورن برگ 1112 5 117 (144 (144 (144 : "(Tornberg (م) سِنْط ابن الحورى: مِنْآه الرَّمان (محطوطة بدرس، عدد ۱۹۲۲) ورق ۲۹۱ الف و ۲۵۱ الف، ۲۹۱ الف بعد؛ (٨) ابن شاكر الكُتَّى: عُيُون التَّوارَبِ (محطوطة پیرس، عدد ۱۵۸ )، ورق ۱۵۲ ب تا ۱۵۴ الف، ۱۵۲ الف؛ (و) ابن العَربي: بتَحاصَره الأبترار و مُسامَرُه الأَحْيار (قاهره ٢٠٩٠)، ٢: ٣٢٣ تا ٣٣٣؛ (١٠) اس فضل الله العُمرى : مُسالِكُ الْأَنْصَارِ، طبع 14191 (Bericht über Anatolien) F. Taeschner

ص سه تا ۲۹؛ (۱۱) الدَّهي: تاريخ الأسلام (قاهره ١٣٦٤ ه)، س: ٢٢١ و ه: ٢٦؛ (١٢) وهي مصنف: كتاب العبر (محطوطة بيرس، عدد ٩٨٥١)، ورق ٣٩الف؟ رم ١) وهي مصلف و كتاب دول الأسلام، حيدرآباد عسم ١ ه، ر : وه ؛ (مر) ابي كَثير والبدايه و السَّهايه، و وسم تا مهه ؛ ( ٥ ) اس دغرى بردى : النجوم (مطَّوعة قاهره) ؛ ١ : ٧ - ٧ - ٧ - ٧ ، ٨ ٦ ؛ ( ٩ ٦) السيوطي : تاريح الحلقاء، قاهره ه . ٣ ، ه ، ص - و ؛ ( ع ، ) القرباني ؛ اخبار الدول، ابي الاثير کے حاشر پر، بولاق ، ۹۱۹، م: ۱۱۸ با ۲۱۸؛ (۱۸) ¿Denys متوطن تل ممره، سے منسوب کتاب، مترحمهٔ Chabot A. M. Theo- (۱۹) : ۲۰ (۲۳۵ - ۲۳/ ۱ . ۳۹ لليل ۲۸ : Ramsay (۲ .) اس ا اس De Boor مر ا من phanes (+1) FTT 'AL O 'Hist Geogr of Asia Minor Le Strange 'Le Strange' : . (Constantin A Lombard (++) ++++ The Arabs in Asia Minor E. W Brooks ( To ) : TY 19" : ( = 1 A 9 A) 9 " ' Journ of Hell. Stud. >> Les expéd. M. Canard (۲۰) بيعد، ١٩٨ بيعد، JA ک des Arabes contre Constantinople ۸۰۱ : ۲۸ سعد، ۱۰۰ نعم، ۱۵۱ نغم: (۲۸) 161970 Il Califfato di Hisham . F Gabrieli ص عديا ١٩٠

## (M. CANARD)

بطلّمیوس: عربی رسم الغط میں یوبانی۔

لاطیبی نام Ptolemaeus کی بقریباً بلا استشاء مستعمل

شکل۔المسعودی (بنسہ) یہ نام همشه ابطلمیوس

سے لکھتا ہے جسے انطلمیوس پڑھا جا سکتا ہے،

مو بحد امکن صحیح برین عربی شکل ہے۔ ایک

مگہ، ص ۱۲۹، وہ یہ بشریع کریا ہے کہ

د'نطلاماوس بلغاتهم''۔ اس کے اسم نسبت القلوذی

کے بارے میں المسعودی یہ کہتا ہے کہ بعض

لوگ اسے یتین کے سابھ ''چھٹے'' روبی شہنشاہ

Claudius کا بیٹا سمحھتے ھیں ( باختلاف تراس: اُ دوسرے، بعنی Tiberius ) جو در حقیقت نیسرا بھا ۔ وہ خود اس کے رمانے ۵ صحیح بعثی دریا۔ ہے اور اسی طرح ابن صاعد الابداسی طبیات الامم، ص و ج ( طبع شبخو Cheikho) بهی - سز اس سے پہلے هي العب سه، ص ١٦٤ (طبع Flugel)٠ المُسْعُودي، محل مذ دور، و ديگر مصفى اس ھشدال کے مصر کے دوبائی باد اھول میں سے ایک دوئی نو ای سالس دان تکسان طور پر فرون وسطّی کے معربی اور ہ تمرہی علم ہشت، حعراصہ اور یہاں یک ده علم «Weltenschaung) بر اس قدر حاوی نمین بها حما نه نظمتوس (Ptolem) اس لیر هم از حالا انسی اتبادول کی فمارست بانس الرابر ادر ا لدما الما هے حل سے الک بڑے سمایر بر اس کے اثر ٥ اطمهار هويا هـ ٠-

 (۱) عمودی سارش: ۱۱۱۵ [ مندسة بار ح ساسس] . ح ريا س، بعدد اساريه: وهي مصن : The Appreciation of ancient and medieval science during the Renaissance ه ه و و عن بات س، ص ه و عني مصع : Incient. science and modien civilization: باب ج: (4) 977 (17 Mistory of Magic, etc. 1. Thorndike ص سی ، معد؛ دوسری حلدول کے لردیکھر اساریر ، (٢) علم هنت: C A Nalino علم الفلك، Raccolta di Scritti در Raccolta di Scritti ج The transmission of O Neugebauer : 19mm 10 splanetory theories in ancient and medieval astronomy Fmanuel Stern Lecture، سو بارك ٥٩ م ١٩٠٩

(س) علم نحوم: Kleine Scriften zur F Boll . 5 1 9 0 . 'Sternkunde des Altertums

(س) جعرافیه: Die 7 Klimata E. Honigmanii) . 41979

: Ingemar During (Harmonics) موسيعي 14 , 4 + . · Die Harmonielehre des Klaudios-Ptolemaios י עי (Jesch d griech Lit Christ-Schmid-Stählin سشم، ۲/۲، م - ۱۹: ص ۲،۶.

(۹) ساصر (Optics) وعيره، وهي کتاب.

دیل میں عشب، تحوم، جعرافته، موسیمی اور ساطر کے معلق نظلمنوس کی آل تصانبعت کی ایک فہرست ۵ مرادف هوایے کی پہی بردید درایے میں ۔ جوانکہ ادارج کی جاتی ہے جن کا نفس اسلامی سوم اور نامی ھے۔ ہر ایک عنوال کے بحب سب سے سمار بوبائی تصنف کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ نام اسر عین حو صرف عربی میں یا عربی سے برحمول میں معروف هل \_ مآخد حسب دیل هیل : اعمرست (ف)، اس صاعد الاندلسي (ص)، العقطي (ق) اور ابي انی آمیستند(آ) علاوه ارس برا الممان اور بیجایونات کی فہرسس یا معربی [زبانوں میں] سراحم کے اسر the europ, Obersetzungen a d. M. Steinschneider Arab. اور Sarton اور Thorndike کی مد دورهٔ نالا بصاسف کے علاوہ هم سدرحهٔ ذیل سے اسمادہ ا دربر هن:۔

J M Millás Valliciosa (1) Las traducciones orientales en los manuscritos de la Biblioteca Catedral Arabic a tro- F. J. Carmody(+)'= 19m+ 'de Luledo nomical and Astrological Sciences in Latin Franslation، ۱۹۵۹ مروی طور پر فامل اعتماد هے)؛ Notes upon some medicial Laun L. Thorndike (+) astronomial, astrological and mathematical manu-Isis (scripts at the Vatican) سماره عم، ۲ و و ۱ ع: ص 12 manuscripts of the Bibliothèque nationale, Paris Gournal of the Warburg and Courtaild Institutes ج . ٢، ١٥٩ وع : ص ١١٢ ما ٢١٢ (صرف متعلقه

مضمون کے رائد سخر (Offprints) براے فروست). (۲) علم هيئت: (۱) The Almagesı (۲) چونکه النو Nallino نے سے دلائل سے 'دوپ Nallino کے حیال کی تائید کی ہے کہ به لعط عائد کی تائید سے بدریعة بَعْب احد دیا كا هے (Raccolta) ه : ۲ ۲۲) اس لرسابعه رائے حس کے مطابق اسے μεγίστη سے مأحود قرار دیا گیا بھا (Suter)، آراؤ، سار اول مدیل مادّه Almagest)، بالعموم بر دے در دی گئی ہے ، اس کی عربی شکل المحبسطی ہے (حسے حاجی حلفه، و : ه۸۳ نے حوب واضح طور پر سان ساھے۔ اس انعیری (Barhebraeus) سر اس نام كى صحيح يوناني سكل سُونطاً دسيس بهي دي هے (طبع Salhani ) ص ۱۲۳ سب ، ما م کے مصامین کہ مقصل سال المعنوبي میں <u>ہے ، ، :</u> ۱۰۱ ما ۱۰۰ نت Klamroth در ۲۰۷۳ ۲۰۳۱ ١٠ ما ١٨ - تسميل المحسطى از ثاب س قره، قب را دلمان، ۱: ۱۳۸۳، ۱: ۵ الف سملا معرجم سَمْل انطَّبَری مهد (اور به شخص سَمْل بن بِشر کا مرادف نمین حیسا که Steinschneider eder Juden ص مم کا حمال هے) حمسا که سازان o 77: 11HS'Saiton كا سال هيد اس دمام مستار سے بالسو Nallino، محلِّي مد دور. بے ار سرِ بو بحب كي ہے حو اس بارے میں الفہرست میں مندرج سان کی ایک ىئى باويل بهى بىش كريا <u>هـ</u> (Raccolta؛ ه : ٣٦٣)، اور اس نسجے ہر پہنچنا ہے نه پہلا مترجم بامعلوم ھے۔ محطوطه اسکوریال، عدده ، و سے O J. Tallgren یے استفادہ کیا یے: Un point d'astronomie gréco-'T 9 Z ·arche-romane, Neuphtlologische Mitteilungen ١٩٢٨ ع: ص ٩٩ نا بهم: سر قب وهي مصف: Survivance arabo-romane du Catalogue d'étoiles de : (5197A) y Ptolemée Stud. Or Soc Or Fenn. ۲.۲ تا ۲۸۳ ـ ابو جُعُمر الحازن كي لكهي هوئي

ایک شرح، جو اب یک غیر معروف تھی (برا کلمان، G Vajda (سمدر در در در اف کی هے ( کتاب خانهٔ سلید، پیرس، عربی، ۲۰۸۱، ۹، قب ۸۲، ۵۰، ۸ : ۸) - ایک آور سرح مصبقة حادر ن حبّان كا محض نام هي معلوم هے ! قب Jabir-ihn Hayyan Kraus ، ج را سم و رع، شماره ל D P Lockwood ופן Ch H Haskins - דאר سان ہے له م ١١٥ ع سين فرمونه کے جيرارڈ Gerard مر جو درجمه عربی سے لبا بھا اس سے بارہ سال پہلے ایک برجمه براهراست یونانی سے کیا جا چکا بھا اور اسي کو پہلا لاطسي برجمه سمجها چا هير (The Sicilian Translators of the 12th Century and the first Latin Harvard Studies 32 (version of Ptolemy's Almagest Classical Philology وع: ص هے نا ۱۰۱ سر قب J L Heiberg ن م ۱۰۱ در Hermes ح م ۱۹۱۰: ص ده ما ۲۹۱ ح ۲۸: ص ۲۰۷ ما ۲۱۹) -سر دیکھیے Caimody ،ص م ، اور Millas ، مصل مس (Tabulae manuales) πρόχειροι κανίνες (-) قب Steinschneider در ZDMG، ۱:۱۲ و ۱۳۳۱ التعموني، ١: ٩ ه ١ = Klamroth ص ٥ ٧ - اس بصيف ، کو، حس کا اس سے بحریہ کیا ہے، کیاب الفانوں مى علم التجنوم وحسابها و مسمه اجتزائها و تعدیلها کے نام سے موسوم درنا ہے، لیکن حسا کہ Honigmann، ص ۱۱۸ معد نے ثابت کیا ھے یہ نمات بطلمنوس کی نہیں ہے۔ اس آخر الد ادر کو پہلر هي يوناني عهد سي Theo Alexandrinus کی لکھی ہوئی شرح سے ، لمس سا جا چکا ہے۔ یہ حصقت بعض عرب دانشورون دومعلوم بهي جيسا كه Honigmann، ص ۱۲، نے ثابت کیا ہے ۔ بطلمیوس پر Theo کی شرحوں نے الکندی کو متأثر کیا جسا که F. Rosenthal مے اپنے محطوطة ایاصوفیا عدد . مرس کے بحریر میں ثابت کیا ہے (Studi . . . G . (العبر بيعلي ٢٠٤١) و ١٩٥٦ ( Levi della Vida.

اں حدولوں (tables) میں سے ایک حدول بنام ανών βασιλειών کی حالب حاص توحد صروری هے، حسے C Wachsmuth کے اپنی نتاب Emleitung in des با ہے۔ جانی طبع کیا اور جہ عربی ھیکسوں سین اور عر ایک ادشاہ کے عہد کے عسوی سنوں کے بيانه Handbuch der mathe- اكي كدار I. K. Ginzel المانية : = 1 9 . 3 · 1 = \* mationen u teel nischen Chronologie ص ہے، ماں دونارہ طبع ہوئی ۔ اس کے مانی کا المعمولي، ١٠١١ بے يوناني اور روسي بادشا هون عے صمر میں حوالہ دیا ہے ۔ اسکندر اعظم اس جدول میں دارا سوم کے بعد آیا ہے، اس کے بعد ۱۱ اسلامادر المطم . النَّمَاء كا سادهي " فالمنوس [عد ملب] Arthidaeus) Philippus ارهندانوس)، يهر " اسكندر ابي " بعني اسكندر اعظم كا بيثا جو اس کی وفات کے دور بدل عوا) ۔ مؤجر الد او کے عمد (ے اس ما ہوں م) کے دورال سس سلومی (Scleucid) دور ک اعاز هو حایا هے، حسر اس وحه سے عمد اسکندری (Acra Alexandii) دھی کہا حايا هے ۔ اس سردس دو البِبرُونسي : اثار، ص ٨٨ سعد يے احسار در ليا هے، جيسا ده اس يے بالصراحب بنال شا ہے (سطرہ) ۔ ص م ۸ سر وہ اسکندر اعظم دو صحبح طور پر انساً (یونانی κτίατης) کے لقب سے ملقب شربا ہے اور ص ۹۴ در وہ اسکندر کے بیٹے دو الثّانی دیمیا ہے۔ ما هم امک روایت اس مؤجر الد در کو دوالقران کے قام سے موسوم تربی <u>ہے</u>۔ بطاعر اس لیے کہ اس *کا* پیشرو مهی Philippus نهلابا مها \_ کئی مصنف نجا طور ہر اس نازہ سال کے فرق کی طرف نوجہ دلائے میں جو اسکسدر اعطم کی وقات اور اس عہد کے آعار کے درمیان ہے جو مبینہ طور پر اس کے نام سے مسوب کیا جاتا ہے۔

(د) Φάσεις ἀπλανῶν αστέρων عربی کتاب الانواع (ص ۹ ۲)، اس سام کے مفہوم کے بارے میں قب نالیو Nalhno : علم الفلک،

ص ۱۳۳ سعد (= Raccolta و ۱۹۱ سعد)، نيز I Kratchkovsky سر ابو حيفه الدينورى:

کتاب الاخبار الطوال، ديباچه وغيره، ۱۹۱ و ۱۹۰ ع، ص س م سعد کناب کی نوعيت کا بيان المسعودی:
سبيد، ص ۱۱ مين موجود هـ اا Bil (Sphaera)
س ۱۹۹ مين موجود هـ الا (Sphaera) مين نهين نهين هـ که سبيد، ص ۱۱ و بين نهين هـ که ابو معشر ني اپني Paranatellonta کی مهرست، طبع و برجمه ابني اپني Paranatellonta کی مهرست، طبع و مدد، کالي اس نتاب سيم استماده ما بها دلکه وه اسم ايک ايسي کتاب سعد به مدود بر طاحه وسي کردی گئي هـ دو علط طور بر بطاحه وسي سه سدوب کردی گئي هـ .

Plani-) 'Απλοισις ἐπιφανείας σφαίρας (ه)

Pappus العمرس، ص ۱۲۹۹ العمرس، العمرس، العمرس، العمرس، العمرس في المعلوني الكرد، درحمه از ثانب، كا ذَ دْرَاهُ هِ وَالْمُعُونِي المُعْرِيعُ الكُرد، درحمه از ثانب، كا ذَ دْرَاهُ هِ وَالْمُعُونِي المُعْرِيعُ الكُرد، درحمه از ثانب، كا ذَ دْرَاهُ هِ وَلَا العلق كا يجريه المعلوني المعالمة المعلوني المعالمة المعالمة المعارفي المعالمة والله المعالمة المعارفي كا منى، جو بملم صرف عبراني اور الأطنى درجمون كي صورب دين معروف عبراني اور الأطنى درجمون كي صورب دين معروف دوي، رمانه حال مين الإعلام كي كيا دها، دوي، رمانه حال مين الإعلام كيرس، عربي عدد المها، من المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المهارة المها

(و) المعتوبی، ۱: یه ۱، أسطرلات [رك بال]

پر ایک کتاب می داب الصفائح و هی الاسطرلات کا

بهی ذکر کریا هے، قب Klamroth، ص ۲ ۲ بعد اور

Steinschneider، ص ۱۲ یا ۲۱۹ - لاطنی ترجم

کی طبعات کے لیے دیکھیے Carmody، ص ۱۱۸،

عربی ۔ هسپانوی اسطرلابوں پر بطلمیوس کے اثر

Assaig: J. Millás Vallicrosa کے بارے میں دیکھیے d'historia de les idees fisiques i matemàtiques a la

الم علم نجوم: (١) علم نجوم: (٣) علم نجوم: (١) علم نجوم: (١) علم نجوم: (١) علم نجوم: (١) علم نجوم: از المحديد المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

(centiloquium μ fructus) Καρπός (-) نمس ـ الممرس، ص ٢٦٨ : كمات الثمرة احمد بن يوسف المصرى المهندس (احمد بن طولون كے سیرب نکار) کی لکھی ہوئی شرح کا بھی دکر کیا گیا هے، قت برآ للمان، ر: وجع؛ يوناني متى كى ايك جدید طبع از Ae. Boer ، ۷ و و ۱ع؛ لاطبی ترجمر در Carmody ، ص مر و Millas ، باب عمد ما مم \_ 1 اور ا کے لر دیکھر نے Journal of the: Thorndike Warb وغمره اور Isis ، محلّ مذكور ـ دس مقولے جعلى المجريطي كي عايه الحكيم (Picatri)، طبع ۳۲۳ ع، ص ۳۲۳ تا ۱۳۲۰ میں بقل کیر گئر هیں؛ مقوله p پر احمد کی شرح کی پوری عبارت اس میں علل کی گئی ہے، ص ہے۔ ایک نیا جزو P. Kraus نر دریافت کیا ہے، بشکل مخطوطهٔ تیموری آخلاف، ص . ۹ م، ، ، قب اس کی دراسات، ح ، ، ۱۹۳۹ع، ص ۲ .

(ج) دمدار تاروں پر کتاب، جسے الفہرست، ص ۲۹۸، نے ذَوّاب ذَالاَوَائب [کذا، ذواب الذّوائب ؟] کے نام سے نقل کیا ہے، تب

۱۹ مساره ۲۱۸ ص ۲۱۸ شماره ۲۱۰ مر ۲۱۸ مماره ۲۱۰ مراه ۲۱۸ میل (ص ۱۹ مراه کا ۱۹ میل (ص ۱۹ مسئله ۹ مسئله ۹ مسئله ۹ مسئله ۹ کا ایک ضمیمه کمیتا هے.

(د) زائچ و پر المهرست، ص ۲۹۸ : کتاب المواليد، منقولة جابر: کتاب المواليد الصغير، من ۲ مره ۲ داشته ، جو اس دتاب كي اصلاب كا نهى قائل سين.

(ه) ایک اور غیر مستد کاب سام کاب الماتحمه، جو ان متعدد اسباسات کی وجه سے معروف مے جو یاموت کی معجم اللذان میں درح هیں، قب ال مقامی نادون کا مجموعه حو اس سی مدکور هیں اور اس سے متعلق درید کتابیں، حو Honigmann هیں اور اس سے متعلق درید کتابیں، حو مدکور هیں مدکور هیں دکور علی درید کورے طور ہر واضح نہیں هے اور مد دورہ بالا اقتماسات خات کی اصل نوعت کے نارے میں کامی سہادت میں دریں کریں،

(ز) ان اشکل کے بارے میں ایک کتاب ہو کرۂ فلکی کے ۳۹۰ درجوں میں نظر آتی هیں اور جو Liber Imaginum Ptolaemei یا اسی طرح کے دوسرے ناموں سے موسوم ہے۔ یہ لاطیبی

میں بہت سے مخطوطات کی صورت میں موجود ic 144 of hand (Eur. Uhr Steinschneider 4 'Journ. Warb. Court.: Thorndike '7 . o 'Carmody ص ۱۱۸ ـ ایک عربی مش، بعنوان رسالة فی صور الدرح، جو بطلميوس سے منسوب هے، سمينة الاحكام كے مآخد ميں سے ہے جس كا مصنف كوئى شخص سام حصره النصيري هي، معطوطات: سرلس، Pet. ۱ ، ۲۵۹ و مسوزهٔ بسریطانیسه، شماره . Add . . مرم (مهرست مین مندرج شماره Arab Ub. م كو Steinschneider مع غلط طور پر ۸۳۸ Philos ، و اور عام اشاریه مین ۱۳۸۸ لکھا ہے، Maths کو غلطی سے سم اور ۳۵۳ کو ۸۷۸ بتایا هے)، لیکن عربی اور لاطیبی متون کی مطابق کی اب تک مانچ نہیں کی گئی ہے ۔ عنواں کے مفہوم کے لیے قب Spluera . Boll ، ص ۲ مه بعد.

و ٦)، به تصنیف غلط طور پر ماشا الله سے منسوب ہے اور اس کا مصنف سہل ہی بشر ہے۔ اس نر وینس Venice کی طبع کا ذکر نہیں کیا ہے اور اس طرح اس نے اس مال کی وصاحب نہیں کی که بطلسوس کی کتاب کوئی دوسری مصنف تصور کی جاتی ہے یا یہ "که مذکورہ بالاطم سے بصنف کے مشیرک ہونے کا اظہار هوتا هے ـ يه امر ابهى تك بحقيق طلب ھے

م ۔ حفرامیہ :

Γεωγραφινή υφήγησυς کے عربی دراجم اور مسلمانوں کے جغرافیائی بطریات پر اس نصنف کے اثر کے مارے میں J H. Kramer کا سان (19، لائڈن، مکمله، بديل مادة جغرافيه) نسى طرح بهي فرسوده نهين هي؟ قب نیر اس کا مصمول بعبوال Geography and Commerce در Tne Legacy of Islam عن ص و ي نا ے . ١ - وہ مصابف فابل توجه هيں حو أن مقالات ميں ، د کور هين، نبز Ar. Ubs. . Steinschneider پيرا ور اور Geographische Zeitschrift اور ۱۱۹ با رم) میں H v. Mzik کی مطبوعات ہر Ruska کا بیصرہ بھی قابل توجہ ہے ۔ استانبول کے قابح محمد قابح کے لیے کیے ہوے نرجمے کے بارے میں جو مخطوطه AS ۹۹ مرمس معموط ہے، قب Honigmann ، ص م ر ر Plessner و Honigmann ۱۹ م عمه ع Ritter در Isl. ح ۱۹ ن م و رع، ص م و ببعد، حمال الك أور مخطوطر AS ٠ ٢٦١٠ کا بيان بھي هے.

و ـ موسيقي (نغمه، Harmonics).

الفارابي كي كتاب الموسيقي الكبير بر اس كے اثر انداز هونے کے مارے میں قب Jabur : P. Kraus، ۲: س. ۲، حاشیه ۲.

۳ - مناظر (Optics).

المناظر درح هے، لاطینی ترجمه Carmody ص ۱۸ کی فہرست میں ہے ۔ ابن الهیشم پر اس کے اثر کے بارے میں دیکھر Ar. Ubs . Steinschneider بیرا

ے ۔ متمرفات (Alia).

قیمتی پتھروں کے خواص پر ایک کتاب بنام كتاب مناقع الأحجار، مخطوطة بيرس، عدد ٧ ١١٠٠ سي محفوط هے، قب J. Ruska و W. Hartner: Katalog der orientalischen und latemischen Originalhandschriften, Abschriften und Photokopien des Instituts für Geschichte der medizin und der Nutur-اع، ص ۵۸ اعراد المعالية المعالية على معالية المعالية الم . (ع میں نہیں ہے) وہ و اعمین نہیں ہے) مآخل: متن مقاله من مدكور هين، قب نيز عبدالرحم الندوي كا اپني تصيف (sic) عبدالرحم الندوي doctrinarum politicarum Islamicarum العلية، : (6,909) o. (Isis ) 'L. Thorndike : 6,900 ۳۳ تا . ه .

(M. PLESSNER)

بطليس: رك مه بدلس.

بطَلْيُوس : هسپانوی Badajoz : آح کل اسی نام کے صوبے کا فلعه بند صدر مقام، جو هسپانوی استریمدورا Estremaduru کے جنوبی نصف یر مشتمل ہے اور اسپین کا سب سے ہڑا صوبہ ہے۔ ادی آنه (Guadiana) پرنگالی سرحد کے قریب جہاں جنوب کی جانب خم کھاتا ھے وھاں سے ذرا ورے بائیں کنارے پر بطلیوس واقع ہے۔ اس کی آبادی ایک لاکھ ھے۔اس کے نام کو Pax (Julia) Augusta يا Colonia Pacensis قرار دینا ہے بنیاد ہے، کیونکه یه چیز ایک غلط جذبهٔ وطن پرستی پسر مبنی ہے ۔ حقیقت این صاعد، ص و م، میں اس کا عنوان کتاب ایه ہے که جس شہر کا نام روسی نو آبادی سے

کی قدیم ریاست کے سمال کے سب سے بڑے حصر و دوباره ایک واحد اهم سلطت کی شکل میں متحد کر دیا بھا۔ ١٠٨٦ء مين بطلبوس کے شمال مشرق میں البرلاتیه (Sacralias) کے مفام پسر عیسائموں کی بیاہ کی شکست کے بعد شمال معرب کی ریاست، جو نظاموس اور ملوک الطوائف کے دوسرے علاقسون بسر مشبيل بهيء رفيه رقيه المرابطون آرك بان] كے ردر حكومت آگئى، جو مرا دس سے مكل ائر بعجلت بمام اسے هم مذهبول كي امداد كے ليے ا آئے بھے سم ہو ، اعمی به معاون خود اس بدر طافدور هو گئر آنه به سارا علاقه ان کے قبضے میں ا أكما اور [آگر جل كر] شمال مغربي افريعه كي سلطب اامرابطون اور اس کے سفوط کے بعد اس کی جانساں سلطنب الموحدون عے هسانوی صوبر با باحکذار ریاست کے ایک حصے او مشامل رہا ۔ ۱۱۹۸ء میں برندل [ العادسو اول هنريق (Altonso I Henriques) نے اچانک حملہ کر کے نطلبوس پر قبصہ کر بیا لىكن لىون كے حاكم فرديسد (Ferdinand de Leon) نے اسے فوراً وہاں سے دکال دیا۔ [یہی حالب بھی کہ] بطلیوس دوبارہ موحدوں کے مصبے میں آ گا۔ مهر کمین ۱۲۳۰ مین جا کر لیون اور قشالمه (Castile) کے فرمانروا العاسو نہم نے اسے قطعی طور بر فتح کیا ۔ نظلوس متعدد عرب داشوروں کی حامے ولادت ہے، حل میں سب سے زیادہ ذموری [علم نحو و لعت كے امام، ابو محمد] عبداللہ بن محمد س السُّد البَطْلُوسي ير حاصل كي ـ اس نر ٢١ه ٨ / ١١٢٥ عين وقات بائي (قب دراكلمان، ١:٥٠٠) مشرق میں) کی جگه لیے لی، جس کا سرّل سرائر حاری اِ جہاں سمبہ ہ / ۲۰۰۱ء پڑھنا چاھے؛ این نشکوال، ص ۹۳۹) \_ [اس سلسلے میں عالم حدیث ابوالولید هشام بن يحيى س حجّاح البطبيوسي (م شوال همه ه) كا مام بهي قابل ذكر هـ.] مآخذ: (١) ياتوت، ١: ٣٦٠؛ (٧) مراصد الاطلاع،

مأخوذ هے وہ بداجوز سین بلکه پر بکلی شہر Beja (عربی ناجه = نتجه، مأخوذ از Pacem) في - ميكسمس Valerius Maximus اور پلوٹارک Plutarch مشتبه بادیا Bada سے مداحور Badagoz کا مرادف ہونا بھی اسی فدر عس یقنی ہے ، بداحوز کے نام کا مسلمه طور بر ماریخ میں پہلی مار طہور بطدوس کی عربی شکل میں هوا (جو موجودہ هسہانوی مام بداحور کی اصل میں موجود ہے) \_ بطلبوس أماية حال كل يعمير شده هيء " دويكه عبدالرحين بن مروال موسوم به الجلُّمي (the Gilician) سے امیر عبداللہ کے حکم سے اس کی ساد راتھی بھی، حس در اس کام کے لمر حبد معمار اور نجھ مرمانه اس کے سمید در دیا بھا ۔ عبدالرحیٰ نے حامع مسجد ك معمير سے كام كا آغار كما \_ اس بر ملعر كے الدر بھی ایک حاص مسعد سوائی ۔ اسی ہے اس شہر کے دروارث کے فرنب حمام موائر - یہ شہر پہلے بھی قرطبه کے حلیقہ محمد اول کے خلاف ایک امدادی می در اور بشب براہ کے طور در اس کے کام آیا رہا بھا۔ عبدالرحمن بالث کے سمد بعنی ۲۹۸۸ . موء سے بہلر اس شہر کو اس مروان کے سادر فرزند کے قبضے سے نہ نکلا جا سکا (السان، ص ١٠٥ بعد، .م، ۱، ۱۹۵، ۱۳۳ نا ۱۲۱، ۱۲۱ ـ عربول کے بعمیر دردہ اس بئے شہر (ابوالقدا ؛ وَهِي مُحدثه اسلامته) بطلبوس نے تندریج برقی کسرنے کسرنے اهمید کے اعتبار سے ماردہ ( بعردہ - Colonia Augusta Emerita، وادی آنه کے بالائی جانب، اس کے شمالی کیارے ہو، بداحوزسے ہم میل . . ، کیلو میٹر رھا۔ واقعہ یہ ہے کہ قرطبہ کی اموی خلاف کے رمانہ تنرل میں بطلیوس بنو الاعطس [رك بان] کے حكمرانوں کی پر شکوہ جائے قیام بن گیا، جنھوں نر ۱۰۲۷ سے سم ورو تک لوزیتانیا Lusitania

Histoire des . Dozy (r) : Tom ; m 3 10. : 1 ۱۲۲۸ ۲۰۷ معد، ۱۸۳: ۲ 'Musulmans d' Fspagne ناهد ۲۰۹: ۲ Diccionario : Madoz (۳) :۲۹. Historia del : M R. Martinez y Martinez (.) reino de Badajoz ؛ (٦) النَّكْري، محطوطة عاس، ورق . ۲۲ ( . ) الأدريسي، متى : ص . ۸ ؛ و سعمه :ص . ۲ ؟ La Péninsule ibérique E l'évi-Provençal (A) Las Grandes butallos de . A Huici (9) : 0 A la Reconquista durante las Invasiones africanas ص ۱۹ ما ۱۸: [(۱۰) آور، ع، تعلیمات، سیل مادّة طليوس؛ (١١) محمد عمادت الله : الداس كا تاريعي ، حعرافید، حیدر آباد یم و وعدس مورسمد؟ سر رک به الاقطس، يتو..

([A. HUICI MIRANDA J] C.F SEYBOLD) أَلْبُطُلْبُوسِي : انو محمد عندالله بن محمد بن ا سيد، ايک مشهور اندلسي يحوي اور فلسفي، جو سسه ه / ۲ه . ۱ع مین بطّنیوس مین پندا هوا اور وسط رحب ۲۱۵ه/ اواحر حولائي ۱۱۲۵ مين المسلم کے مقام پر فوت هوا ۔ وہ اس روین آرات به رزیں، ننو] کا معتوب ہونے اور کچھ مڈب بک مرقبطه (Saragossa) میں پناہ لینے کے بعد بلنسیه می آ نیز س گیا انها با بلسته مین اس کا الك معدروف شاگرد الل تشكُّوال [رك ،آل] رهتا بها ـ ابن السُّدُ أدوئي بس كتابون كا مصب ہے، حل میں دیل کی کب شامل ھیں : (١) ابن البطل الوادی عدوادی کا نشیبی حصه لا کسی پنچیده سله كي ادب الكالب كي شرح، بعنوال الأفيصاب في سُرِح أَدَبِ الكُتَّابِ (طبع عبدالله السَّتَانَي، بيروب ١ . و ٤١)؛ ( ٢) كتاب آليُعُدَّائي (طبع و درحمه ار Asin، مم و وع)، حس سے کسی حد یک بہودیوں كا مقامى علم كلام متأثر هوا (ديكهير عبراني ترجمه : Die Spuren al-Bataljusis in der judischen

١٨٨٠ع): (٣) فهرسه: (س) امام مالك م كي الموطَّا کی شرح: (ه) المعری: سقط الزید کی شرح -اصل کساب بلف هو چکی هے، لیکس اس پر اس العربي كي سقىداب سے مشتعل هو كر ابن السيد بے اس کا ملح حواب دیا، معمواں آلاِنتصار میں ، عَدَّل عَن الاستنصار (طبع حامد عبدالمحيد، فاهره ه ه و و ع) ؛ (٦) الانصاف في السيد على الأساب الستى اوحبه الاحتلاف، قاهره ١٣١٩ (قب ار دوم، Vorlesungen über den Islam Goldzihor ه ۲ و وعد ص و ۳ ماشيد و و و و و و و

مآحد : (١) اس سَنْكُوال، شماره ٢٠ ؛ (١) الضَّبَّى، سماره ۱۸۹۳ (۳) اس العقطي؛ (س) اس العماد : شدرات الدهب: (ه) اس حلَّكان، ر: ٣٣٢ (مترحمة de Slane (۲) السفيدي (مترحمة Garcia Gómez) (۲) السفيدي Elogio del Islam español میڈرڈ میں و در من من من Historia de la literatura González Palencia (A) (1) נפקי פאף ושי פיז ( carabigo-española سر کیس Sarkis حمود و یه ما . یه ؛ (۱) براکلمان، ۱: ۲۲۱، ۵۲۸ و تکمله، ۱: ۱۸۱، ۸۵۸ ،

(E. LÉVI-PROVENÇAL)

بَطْن : [(ع) اس كى جمع أنطّن ، بُطُون اور نطْمان مے اور بصعبر نطب اس کے معنی هیں: پسٹ، اندرونی حصه، بنچر كى حايب ؛ بطن الاس \_ معاملے كى بنهه ؛ معامار دو بھی بطن دہتر ہیں؛ اس چیر کو جس کا حاسة يصر سے ادرا ب هو سكر ظاهر اور جس كا حالبة بصر سے ادراک به هو سکر ناطل کها حاما ہے ۔ لباس کے استر اور نیچیر کے اور اندرونی حصے دو طانه کما جاتا ہے۔ بطن فلان مفلان کے معنی هیں کسی شخص کے اندرونی معاملات سے Religionsphilosophie ، طبع D Kausmann ، مولاً پسٹ ، واقف هونا اور بطورِ استعاره هر اس شخص کو جو

دوسرے کا رازداں هو بطانه کما جانا ہے۔ اللہ بعالی كى صفات ميں سے ايك صدت الناطس هے، حس كى تشريح أنحصرت م يه ال الماط مين مروى في. لس دومه شیئی اور اسی کی سریح میں حصرت انواکر صدیق اور فرما ير هين: يا من عابه معرفته الفصور عن معرفته، نعنی اے وہ دات حس کی معرف کی انتہا اس کی معرف سے درماندگی ہے۔ بعض نے دما ہے نہ اللہ اسی آیات کے لحاظ سے طاہر ہے اور باعسار ڈاپ کے باطن ہے، یا اس احاط سے دطن ہے نه وہ همارے احاطة ادرا نہ میں سمیں آ سکسا ۔ اسی کی بشریع میں حصرت على رم فرما برج هين : بحلّى لعباده من عُمْرِ ال رأوه واراهم نفسه من عبر ان يعلَّى لهم بعني الله يعالى نے اپنے بندوں نو بحلی سرمائی اس کے بدون له بندے اسے دیکھ سکی اور اپنی بات لو د دلملا عے اس کے بدوں نه وه ان کے سامیے حلوم افرور ہو (مہردات؛ اسال العرب) ] دُونطُنها کے ۔ معنی علی اس کے رحم کا انہر، حو الحھ اس کے رحم میں ہے، اسی مقہوم کا ادامهار فسلے کے ایک جرو کے لیے لفظ نظل کے استعمال سے بھی ہوتا ہے ہیں... ہے، حسے رَحم، قحد اور اسے الفاط کے ایک بورے ، سلسار کے ممال سانا گیا ہے جن سے فرایب رحمی ر مراد هوای هے ـ وانسستان Wetzstein نے دمشق ا کی آادی کے ساسلے میں حو اصطلاحات استعمال کی عین ان کی رو سے جدید عربی مین مادری اور ہدری رسبہ داروں ، س ممسر دریے کے لیے ابھی بک اولادالنظر اور اولادااظمهر كي اصطلاحات مستعمل هیں (سر دیکھیے Arabica : ۱، ۱۸ ما ۱۸، میں ویسکوف Vinnikov کے انگ منائے سر کابار Vinnikov کا بیصرہ) ۔ رابرت س سمبھ W. Robertson Smith w = JL= 5 (∧4: 9 (Journal of Philology) اں عربی عمهامے لعب کے قول نو حو اعصامے یدں کی بربیب کے مطابی "بطن" کو "قید" اور

"اقیله" کے درسیان رکھتے ھیں رد نیر دیا چاھے، دیوںکہ اسے بقیں ہے سہ اس سے نمات ایوب چاھے، دیوںکہ اسے بقیں ہے سہ اس سے نمات ایوب کی رو سے عبرای "بیطُنّ کے وہ بھی معلوم کر کی رو سے عبرای "بیطُنّ کے وہ بھی معلوم کر لیے ھیں جو عربی آلمه "نظل" میں پائے جانے ھیں او آلکتات آلمقدس (عربی)، بیروب ، ہا اماء س المقدس (عربی)، بیروب ، ہا اماء س ہم المائی – نمات بمدس (درمی)، مد نور میں "سے بطی " بی سازمی مادرہ اے حوالہ میں ڈال دیا بھا: به می نب عربی کے "بی بھی" کے مطابق سمجھا جا سکما ہے (میم سادرہ کے اسے میں ڈال دیا بھا: به می نب عربی کے "بی بھی" کے مطابق سمجھا جا سکما ہے (میم سادرہ سے سمجھا جا سکما ہے روم، ص ۲۸) – سمجھ کے طربے پر بحب کے اسے قب مقالات حائلہ، عشرہ، عشرہ، عیادہ وعیرہ.

جعراف ائی ناموں میں '' طن'' کا لفظ معاری طور ہر نشب اور طاس کے معنی میں ستعمال هو اھے (قب یافوت، ۱: ۹۹۰ بعد) ۔ ''داخلی'' کے ممہوم میں اس کے مستمال ''ناطن'' اور ''ناطسہ'' [رك آن] هيں . . . . . . .

## (Lectre [و اداره])

بطنال: ایک وادی کا نام، حو حلب کے مشرق میں بس نیلومشر کے فاصلے ہر واقع ہے۔ اس جگہ لئی حہوبے حہوبے چشمول کا پانی ایک بڑی بدی نیر الدّهُت ، س آ در ملنا ہے، حو جبوب کی طرف بہتی ہوئی دھاری ہانی کی جھیل میول میں حا گربی ہے۔ بانی کی اس فراوانی کی وحد سے اس بلاقے میں دی دونی آباد ہو گئے ہیں، حو سادی طور در رزعی ہیں (یہاں کیاس اور بھلول کے درحبول کی کست ہوئی ہیں اور تراعہ ہیں۔ یہ جگہ وادی قویق اور میڈیاں باب اور تراعہ ہیں۔ یہ جگہ وادی قویق سے ایک دن کی مسافل پر واقع ہے، حال الرہا الرہا (Edessa) اور رقہ سے آبے والے مسافلہ سہول سے

بہنچ کر قبام کر سکنے ہیں۔ حیول کے ہمک کے 🖢 دخیروں سے وصول ہوںر والا محصول شمالی شام 🕯 کے والنوں یا فرمانرواؤں کے اسے همشه سے آمدنی ر كا بهت اجها دريعه رها هي.

گیا ہے اور اسی کی بنا ہر اس کا مفہوم بشنبی رمیں قوار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت رہ ہے کہ یہ لعظ بوربطی Batnar اورزومی Batnae، بنکه اس سے بھی اِ Diissaud نے نقل کیا ہے). بعد کی زناست Patin سے زنادہ سعافی معلوم عوبا ہے۔ اور ان روادر مقامات ی باد اوه دریا هے .

> حسب ال مُسْلِّمَة الح أنظَّمَانُ اللهِ فانع الله اللهِ اس کے نعد سہ مد حاسد شے مر در حامب کے ریر ادر آگیا اور آئمدہ کے دے اس کی حشب انفاقی والعاب كي مرهون ست رهي - . ١ ه / ١٨٩ . . ووع مين شلعه عبدالملك بع مصَّعت بن الربيرام کے ساتھ حنگ کے دوران میں موسم سرما اسی وادی مى گرارا ـ ٢٨٩ / ١. وء مين فرامطه [رك مان] ساھی مجاہر ہونے یہاں بہجر ۔ سف الدولہ کے عهد حکومت میں اسے Nicephoros Phocas نر بناہ و ساد کر ڈالا (مہم ہ مروع) ۔ سو مرداس کے ردائے میں محملف جمگوں کے ناعب یہاں انشار پهملا هوا دیا \_ ۲۷م ه / ۱۰۸۰ ع میں اس در نسن کا قصه هو گیا به صلتی جنگون اور الرها اور ا'طا کہ ہر مرسکوں کے صصر سے سہاں بداسی کا ایک دور شروع هوا اس کا آعار ۱۹۸ - ۹۲ سه/ ٩٨٠ ، ع بس ارد ول کے حمار سے هوا، حس کا بعلق نعساً ابطا لمه کے معاصرے سے بھا۔ حلب کے سلجوقوں ہے اس حملے کا فوراً جواب دیا، جس کا نتیحه به هوا ده بات میں اسمعمللوں کی بڑی آبادی کا استصال ہو گیا۔ بل باشیر Tell Bishir کے جوسیل Joscelin نے ۱۸هم/ ۱۱۲۵ میں اسے حلا کر تماه کر دیا اور اس کے بعد ۲۳۵ ه / ۱۱۳۸

میں شا هنشاه جان (John II Comnenos) نر بزاعه اور بات دوبوں ہر قبضہ کر لیا ۔ حلب میں بورالدین کے ورود سے یہاں ایک بار پھر اس فائم ھوا۔ اس رمائر کے نظبان کا حال همين عرب جغرافيه دانوں کے عام طور سے تُطَّان و بطل سے مشتق سا،ا ان بیابات سے معلوم عوبا ہے جو بعداد میں بہت ریادہ عوثر کے باوجود بوعیب کے اعتبار سے بالکل ایک سے همر، (ان سامات کو Le Strange اور

مملو دوں کے عہد میں تطبان کی ساسی حشت حمم هو گئی اور اس علامے کا انتظام دو سملو ک حدیوں کے بحد ا گیا. جمہبی حلب کا نائب معرو اربا بھا۔ ال سی سے ایک حدی بات اور براعه کے شہروں پر حکمرانی نربا بھا اور دوسرا حبول کے اس باس کے علاقر کا حا ئم بھا۔ بر دول بر اسے ا یک ''فصا'' فرار دیا اور یہاں حام کے پاسا کے احب فائم مقام حبول کی ممک کی کانوں کی نگرانی دریا بھا (ابیسوس صدی کے وسط سی یہاں کی سالامه آمدنی چار اور پانچ لا نه بوند کے درمیان نهي) \_ به فائم معام شهر باب سي رها بها، حس کی آبادی اس وقب چھے هرار بھی.

مآخذ: عموسي: (۱) Topogia- R Dussaud sphie historique de la syric antique medievale پرس ے ہو ا مراض مرا ، مرح ، دهما ، ريم دماد ، اوم Palestine under . G Le Strange (7) '077'019 וואלט יבו און של ידי די אין ידי ידי ידי ידי ידי ידי ידי ידי ידי רביש יאופף J Sauviget (ד) ביתי וארן איניים וארן ص ۱۱، ۱۱، ۱۸، ۱۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ (حاشیه)، مهم، . 40 . 1417

(۱۲۰: ۳ 'Pauly-Wissowa (م): اثار مدیمه . بر و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمله، و تكمل Evêques et évêchés monophysites d'Asie an-"TI o 1 1901 'Louvain térieure au VI' siècle Archäologische: E. Herzfeld J.F. Sarre (۱)

4- ۱۹۱۱ خرای Reise im Euphtart-und Lignis Gebiet

Villages antiques Tchalenko (۷) نامه نامه الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد ا

قرون وسطى: (٨) الوالعداء، لقولم، ص ٢٦٤؟ (۱.) ماشیه ۲۷۹ مید (۱.) Anualı . Cacianı (۱.) La Svrie du Nord à l' époque des Cl. Cahen ·M Can ird(, ۱) : ۲ ۱۲ صرس ، ۱۹ مه ۱۳۵۰ . Croisades Historie de la dynastie des H'amidanides de Jazua et de Syite الحرائر ١٠٥١ م١٠٠١ (١٢) وهي مصف : Saif ad Daula ، الحرا رسم وعد ص Aouvelles Detréméry (171 '77A 197 117 . . . . recherch's sur les Ismaéhens ou Bathmiens d' Syric (سرس مدم رعه ص م م \* (مر) الدمشتي: Cosmographie طبع Mehren، سبب سرر برگ Die E Honigmanii (10) fr. 0 00 11 177 Ostgrenze des Byzantinischen Reiches Byzance ct iles Arabes Lasiliev ج س، رسار ہے، میں وس با ١٣٠٠ (١٦) ان العديد : رُدُّه العَلَب في مارنج حُلَب، طبع Dahan ، دوسي وه و وا سه و و مد مده . Wright اس حاس: الرحلة، طبع Wright لاندل مهرع، ص وه به با ۱۸۷؛ (۱۸) ان سخمه: الدَّرَاأُمْسَخُتُ فَي دَارِيحَ مُمُلِكُهُ حَالَتَ، طَنعَ سَرَ لَيْسَ، نَيْرُوتَ ٩ . ١ عدص يم المم، عه، ١٥٦ العداء ٢٠١١ لله عدا (١٩) أعرويني : كات عجائب المحلوبات، طع Wustenfeld ، كوامكن ١٨٨٨ع، ص ١٤٨١ ( . ٢ ) مراصد الاطّلاع، طبع Juynboll، لائدل . ١٨٥ ما ١٩٦٨ع، . T . A 'T . . 'T 9 : T 9 776

مملوک اور ترک : (۲۲) La : ۷. Cuinet

## (F Hours)

البطيعة: (دلدلی رمیر) اس مام و اطلاق ایک ایسے مرعوار بما نشسی علاقے پر نما جانا ہے حمال کم و بیش مقررہ اوقات میں سلات آنا رها ہے اور اس وجه سے دلدلی بی حانا ہے عماسی دور کے عرب مصنف حاص طور پر اس د اطلاق اس وسنے دلدلی سلافیے سر نسریے ہی حو سمال میں دومے اور واسط اور حدوب میں بصرے کے درمان دریاہے ورات اور دریاہے دحله کی ریزی گدردہ پر واقع ہے، جسے اثیر النظائح (النظیمة کی معمر) اور بعض دفعه ملحقه شہروں کی رعایت سے مطابع الرقائع البحرہ الواسط یا بطیعه البحرہ بھی نہا جاتا ہے،

جنوسی بابل میں بہت سی دادلوں کا وجود بہت قدیم زمانے سے چلا آبا ہے۔ یہاں کا سداں سلانی مٹی سے یا ہے اور یہ نرم اور بعریبا هموار ہے۔ دریائی بہاؤ کے راسے لم گہرے هیں اور ان کی به میں جلد هی کاد جم جانے کا حطرہ رهتا ہے۔ کیارے برم اور بیچنے هیں، لہدا سلاب کا پائی تیاروں پر سے به بکلیا ہے جس کی بدوات وسیع دلدلیں بی جانی هیں ۔ یه معمولی مدالات میں عائب هو حالیں لیکن هر سال آنے والے حالات میں عائب هو حالیں لیکن هر سال آنے والے سیلات اس سے ماتم هیں ۔ علاوہ اریں دریا اپنا رح بدل لیتے هیں، جس کی وجه سے بجائے حود نئی دلدلیں پیدا هو جاتی هیں، یہاں بک که حط میغی کے کسبوں میں بھی اگمی agamme (دلدلوں)

718

اور اپراته apparâté (سرکلی رمینون) کا آکثر جگه ا شمال کی طرف پهیلی هوئی هیں ـ سمکن هے که د در آیا ہے، قب Assyr Handuörierb : Delitzsch اس دلدل کی ابتدا ایک ایسے دوہری ڈھلان کے ص ۱۱۵ ه ۱۱ ـ باالحصوص وه سمام علاقه جو حنوب میں مُحَمَّرُه، سمال میں قرنه سے آگے ادک حد علاقے کے درمیان واقع ہے، یمنا ایک عظیم دلدلی حبال سے محط عو گ؛ قب Delitzsch ص ١٣٠٤؛ ' The Sea land of Ancient Arabia Dougherty . 41977

> اسی طرح یونانی اور رومی مصفین بهی اس سے واقع هی (نطور مدید نا chaldaicus ا (lacu. اس ساسلر میر Nearchus کا سال بالحصوص ہُر از معلومات ہے، کسوبکہ اس سے خود اس الداره چهر سو سٹادیا stadia (۔. ۸ سل) کما بھا۔ ا، مله دو سنحريانا (The Tabula Peutingeriuna) سے بھی ا لتنون اور قديم يوناني اور رومي مصبقين كي بحريرون ا : Pauly-Wissow معد، المعد، معد، المعد، مديم رماير سے يه عظم دلالي جهيل درياؤن

اور حور الشَّامية کے ارد گرد اور عالمًا آگے مرید أ سطح دوبارہ بلد هو گئی اور اس نے ایک ایسے

شبب (synicline) سے ہوئی ہو، جو طفات ارضی کی شکیل کے رسایر میں یں گیا ہو۔ اس کے مہ معدار سے اف گئے، محالیکہ تک اور مشرق میں درناے کارون کے بار مک کے انعص حصے کاد کی کشر مقدار سے اف گئے، محالیکہ دوسرے حصے نیچیے رہ گئے اور انھیں پانی ہے پر کر دیا ۔ اس طرح انھوں نے وہ شکل اخسار کر لی جسے وروں وسطی کے مسلمان البطائح کے نام سے موسوم دربر بهر ـ مد دورة بالا نشبت كي أدهلابين : مارىحى ادوار ميں پانى سے كٹ گئى ھوں كى Bibliography N. L. Falcon 9 G. M. 1 ces (iii) Geographical > 4 History of the Mesopotamean plains Journal ' سمدر کے پنچھے ھٹ جانے کے نارے میں قطعة آب كو عبور أنها ديها أور أس كي حورًا عي كا أَ قَبَ De Morgan : به با ١٠٥٠ (١٠٠ به عادية ١٠٠٠)

مامل میں آبرسانی کے انتظام اور پانی کے باہل کی دلدلوں کے حدود کی بعیر ہونی ہے۔ ایکاس کی جانب ساسانیوں نے حسب دستور نہب اس میں پالودس Paludes علاوہ دیونا هی Diotahi بوجه کی ـ اس سے دلدلوں میں کمی هو جانا چاهم ک نام بھی مدکور ہے (حس کی بصحیح شالبًا بشکل اُ بھی، ناهم اس جاندان کے مؤجر نادساهوں کے عہد دوناهی Biotahi (= نطائح) درنا جاهیے) ـ منځی ا مین روخنز اراضی کا وسنع رقبه سیلات کی ندر هو گیا اور دلدلوں کے علاقے میں ابنا اصافه هوگیا که مس اس کے دکر کے بارے میں قب Andreas در اعرب البطبعة کا آغاز اسی دور سے شمار کرنے لگر ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ قیاد فیرور (۔ہم ما Weissbach '۲۸۱۲ کتاب مد دور، س : سم، ۲ و مرسم عهد مین تَسْکُر کے فرنب ایک بڑا ج: ١٠ بر بعد؛ Streck ، عمر الديل مادة إشكاف بدا هوكنا اور اس كي وحه سے مرروعه زمين (Diotahi): Researches Ainsworth (Diotahi) معد. أح يرے نؤے قطعات رير آب هو گئے۔ پھر كہيں خسرو اول اُنوشروال کے عہد (۳۱ ما ۲۵۵ع) میں سے آنے والی گدد سے بتدریع ہر ہوئی رہی ہے اور ، جا کر بند کے پشتوں کی جزوی طور پر مرسّ کی گئی اس طرح سوجودہ ڈیلٹا وحود میں آگیا ہے ۔ اس کے اور نچھ زسینیں ریر کاشب لائمی گئیں۔لیکن 🛪 یا 🚁 ا باوحود نعص جگھیں زیرِ آب رہ گئی ھیں ۔ یہ ، ۱۹۲ [-۲۲۸ء] میں خسرو ثانی پرویز کے عہد حگذیں موجودہ خُور [ = هُورًا الْحَوَيْرَه، حور الحَمّار، میں دریامے فرات اور دریامے دجله میں بانی کی

سیلاب کی شکل احتیار در لی حیسا اس سے پہنے المهى ديكهم مين به آيا بها ـ دوبون درياؤن بر اپنے اپنے بعد سوڑ ڈالے، جس سے نہم وسیع شکاف رونما ہو گئے۔ سعدد طَسُوح کی ررعی املا ک <sup>م</sup>کو عرق درنا هوا <mark>یه شلاب ان حگهون</mark> تک بہنچ گیا جہاں دادلیں واقع ہیں ۔ اس کے بعد کے پر آشوب دور ، ی اور اس رمانے میں حکه مسلم افواح ہے خراق پر نسلط حمانا شروع سا مما عربنا مام سدول اور پستول ، س سکاف بندا عو گئے، جن کی مرمّب درسے سے دیمان فاصر بھے: حیانجہ ہر طرف دلداول میں اصافہ مو گیا دائملاً ری، ص ۹۲ م يم و يه و قدامة ، ص ١٠٠٠ با فوس ، ص ١٩٦٨ ، ٢٩٩٠ المسعودي . سنه، س مه؛ اس رَّ ، ۱، ص ۹۸) -ساساسوں کے عہد ھی میں دریائے دخلہ کے رخ میں ہملی بار بڑی سدیلی رویما ہوئی، بعنی اس نے مسرقي واسده (دوخوده كروناه) سهور ك معربي السه (موجوده سطّ الدَّجْمَلُة) احسان سراسا ـ اس سدسي رے پراہے ، شرقی راسے کے فرت و حوار ، س واقع بمام علاقے۔ دو اسھاڑی تن اور صحرا میں بدل کر ر ده دیا.

اموی حکمرابول نے البطیعه کی تحالیات میں دلحسی لی۔ امیر معاورہ رسم کے عہد میں البطیعه کی حورسی ان دراج کی دوسشوں سے دوبارہ ریر کست آئیں ان کی امدنی ہجاس لا کنھ درھم سالانہ بھی۔ اس نے مدعم در داون دو دک سر اور ہائی دو سدون کے دریعے رو ن در انجام دیا ۔ یہ رسیس الجوامد نہلائی دوس (البلادری، ص مہم می مروح، الجوامد نہلائی دوس (البلادری، ص مہم می مروح، البرائی دوبارہ ریر آپ عو گئی سونکه ہای آنے سے یہ اراضی دوبارہ ریر آپ عو گئی سونکه ہای کے زور سے ایک نیا سکوف ہندا عو گئی سونکه ہای مرمی کی حالم الحقاح نے سے بروائی بری،

اس کے فورا بعد الحجّاج نے البطیحه کے مریب کے

سیلانی ملّی کے میدان میں واسط کا شہر آباد کیا ۔ اس سلسلر میں لارمی طور پر مہروں کے افتادہ نظام کی محالی، پانی کے مدوں اور ان کے مہاٹکوں کی بعمير اور رسيون کي باريافت عمل مين آئي هو گي ـ اس نے دو نہرس بیل اور رایی انهدوائیں اللہ ان دو بڑے درباؤں (دِحْله و قراب) کا گدر اسسحه سیں ھونے سے بہلے ان کے زائد پانی کے ایک حقیے دو دوسری طرف موڑ دیا حائے اور سا بھ ہی واسط سے اوہر کے خشک رفوق دو سیراب در کے رزخمر سا د ا حائے اللّٰلادّری، ص ۱۹۴ مرا ۱۹۴ قدامه، س سر Streck : ١ : ١٩ يا ١٩ و ١ : ٣ . ٣ يم يا م . ٣ أساريمج، ص ے ) ۔ الحجّاج نے دلدلی علائے میں بحو عبدی براد لوگوں دو بھی حم رُط [رك بان] [- حاب] المهلالے بھے، آباد کر دیا جن کے سابھ عراروں کی بعداد میں بہنسوں کے ربوز بھی بھے۔ جا مہ کے بھائی مسلمہ ہے سربیا سی لا تھ درھم سده اور نسوں کی مرمب میں صرف ادار اس کے معاومے میں اسے ناریافیہ رمیں کے سہب وسنع رمیے مل گئے (اللَّلادّري، ص به و ب عدامه، ص . به ب ١ م به ا عراض ۲ مراس ، q . r . Das Arabische Reich Wellhausen . (ion L

روس کی جالی کا کام حاری رہا، بالحصوص حلسه هسام اور اس کے بائی حراق حالد العَسْرِی کے رساے وس مصن مصن مصن مصن میں دریائے دخلہ پر ایک سد سوایا (المَلَادُرِی، ص جو ہا یہ ہو؛ قدامه، ص میں اس دریائی منالا رسمه، ص وہ) اور نئی پرس فهدوائی، منالا یہر الرمان اور نئر المبار نہ اس طرح اس نے رسی کے سرے رفتے دوبارہ کرآمد سا دے، حس سے بہت آمدی عوبی مہی، لیکن اس کا ایک سنجه مه هوا نہ بانی کی ایک بڑی مقدار اس میں صرف هو گئی اور آب رسانی کے لیے حس مقدار کی صرورت بھی اس اور آب رسانی کے لیے حس مقدار کی صرورت بھی اس میں کمی هو گئی۔

حب عبّاسی حدددان در سر افتدار آیا (۱۳۲ ه / . د ءع) يو يدول مين شر شكف بيدا هو گشر، حن كي وجه سے دلداوں میں اضافه عو گیا۔ اس طرح ا دریاے مراب کے علامے میں بھی جھاڑیوں کے حگل س گئے، حل کے بعض حصول دو ۱وبارہ فایل کاشت بهایا گیا.

سمال معرب دين النطبحة ببريبًا أأوفر أوراء بقّر بک پنهنچ گئی نهی، جاسکه زیاده دورمشرق دین 🕌 به واسط سے حاصے فاصلے پر شروع هونی بھی۔ اس حصے آدو فرون وسطی کے سہت سے مسلم ،احد مين مُطَّنحة الكوفة ديها كا في ـ ان كير تده تحريفي (مت Muppae Aratica Miller)، انهاس [ على سد دورة ﴿ (بُرُهَه، ص ١٩٦) اور قداسه (ص ١٩٣) كے قول كے الاشمرون دو إحبوى المطبحة سے ، لمحق سرس د بھانے اور به آن سے دسی نسبی با دھیت کا سا چلیا ہے۔ ا باین همه چونهی صدی هجری دسوس صدی عنسوی کے مآمد میں ونوں سے یہ نہا گا ہے نه درائے فرات کا بانی وابط اور تصریح کے درسان البطبحة مين داحل هو حاما بها (المسعودي : مروح، ١: ه ۲۱: سَمِرات، ص ۱۱۸) ـ اس سے به طاهر هونا ہے۔ نہ دربائے فراپ کا موجودہ زیریں خطّہ جھلی صدی همری / ارهوس صدی عیسوی ک طائح سے گھرا ہوا تھا بعی جس زمانے میں مآخد کے سال کے مطابق مطّارہ دیں زیریں دریاہے فرات کا دريات دهله سے المال هونا بها (يافوت، ۲: ۳۰۰)-یہ دمیت لازمی طور پر شافتہ کے نشبت میں ، حو اس واب یمینا رادہ گہرا ہو د، بانی کے سہاؤ اور دکس کی مدیدوں سے، سر دریا کے باتی میں دمی آ حامے اور اس کی مد میں دد جم حامے سے پدا ہوئی ہو گی ۔ اس کا باعث وہ متعدد بہریں بھیں جل کے ذریعے درااے فراب کا پائی شمالی اور وسطی بابل کو سیراں کرنے کے لیے اسعمال ہونا بھا (ق لسٹرینج، ص ۵۵ سعد).

سریباً ساسانی عہد کے خانمے کے زمانے سے سویں صدی هجری / سولهویں صدی عسوی کے بصف اوّل بک درباے دجله شهر واسط اور کئی اُور سہروں کے فریب سے گررہا ھوا اپنے مغربی محری (موحوده مُطَّ الدُّجيله) مين نهتا نها، يهان نک كه حويهي صدي هجري / دسوين صدي عيسوي سن وه قطر میں اسطیحه سے سل حایا بھا (مراوح، ۱:۸۸، سهراب، ص ۱۱۸ با ۱۱۹۹ ۱۳۹ اس حردادیه، ص وه؛ اس رسند، ص ۱۸۵) ـ المستومي كے بال كے مطاع قطر سس فرستگ (بقریبًا ١٠٤ مثل ١٧٢٠ كسلو. ر) كے فاصلے پر واسط كے جنوب ميں ہے مطابق بائس فرسنگ .

النطبحة كي حموني حدود نصرے كے فريب نك پهمحمي هي (الملادري، س ٣٦٠، اسات الاسراف، ه: ٥- ١) - سهرات (ص ١٣٥) النطبعة كي ديمس اس طرح سان کرما ہے نه وہ جار حورون ( = اُ هُوار) سر مشتمل بهي: بحصّا، بكمصا، بصّريانا اور المحمدية . هر حور من وافر پاني نها، حس مين سر شائے بالکل بہی بھے، البیہ بر للوں کے ایک سک راسے کے دربعے ایک خور دوسے سے ملا هوا بها ۔ ال میں سے حور المحمدیه سب سے بڑا بها اور در دلی راسه اس سے لے کر نہر ابی آسد یک بهيلا هوا بها، جو حاله اور توايس اور وهال سے الدحله العوراه ( = بک چشم دجله) دک حابی بهی -ياموت حل حورول كا د در دريا هے وہ شلام (س : ۱۱ م)، حَرْجُس (۲: ۵۰)، عَرَّاف (۳: ۸۱) اور رُبَّه (۲: ۱۳۳ عیل .

حموبی بابل کے سیلابی مٹی کے برم اور ہموار مدان میں پانی کا بہاؤ اور دکاس یکسان حالب میں نہیں ره سکتا بها، حاص طور پر اس وجه سے بھی که بہری ا اور آب رسابی کا نظام سیاسی اور معاشی صورت حال کے سطامی مدلتا رہتا مہا۔ اگرچہ ال مغیرات کی ابھی بک بالتعصیل حهان بین بہیں کی گئی، باہم اں کے ایک سراع جہائی /بارھوس صدی میں یاقوب کے اس سال سے مل سکتا ہے کہ واسط سے سچے دریا ہے دخله بانچ شاخول بای سفیم بها اور به باهم دریا سے مراب کے ساتھ مطارہ میں سل حاتی تھیں ، جو نصرے سے ایک دن کی مسافت پر واقع بھا (۲: ۳۰۵) ـ اس ، س شمه مهين البطيحة سے كمرى ہوئی رسنوں کا رفتہ سلاب کے پانی کی رو ک بھام میں دیی بیشی اور شمال میں آپ رسانی کے لیے بانی تے حرب کی معدار کے مطابق بداتنا رھما بھا۔

اگرمه الطبعه کی بیشتر زمدین زیرِ اب نهین نا عم ا بن میں مجر زمیں کے قطعات، مرزوعه رمسن، سپر اور دیهات، نیز بدیان اور بهرین ، وجود بهای (المُعدَّسي، ص ١١٩؛ السَّمْعاني: أَسَّاك، بديل مادَّه النظائحي: ابن الانبر، لُناب، ١: ١٢٩) ـ ابن رَسْمه (ص ap) یا بنان ہے اللہ ''سبہ اوبیعی حکھوں ہے اں لیڈوں کی ،،کل احسار در لی جو بطائح سی معروف عیں اور سُرطُعَاں، طُستُعان اور اُفرااست کے ناہ وں سے موسوم ہیں ۔ ا ہیں حکھوں میں رُطَّ رہیے ه ں''۔ المُقَدُّسي (ص ٣٦) المطبعة ﴿ تُو انک صلع رباحیه)۔ تنہیا ہے، جس کا صدر مقام صلیق بھا۔ اور دوسرے سہر حاسم، هرار، حدادته اور رسدیه نهے ـ ان میں سے بیسی شہر واسط کے سمال معرب میں تھے ۔ ناموت البطبحہ کے شہروں کے طور ہر جلّہ ( لديس) (١٠ ١ م ٩٥ و ٢ : ٣٧٣)، حسمه (م : س۸۸۸)، عُرَار (س: ۵۰۰)، منصوره (س: ۱۳۳۳) اور بعص دوسری حکھوں کا د در دریا ھے اور اس کے درياؤل من آبا، حرر، الرط (ب: ٣٠ و س: ١٠٨٠) اور یما (س: ۲۹،۱) نامی نمهرون دو سمار درما هے.

دریاے فراپ کی مغربی دلدلوں کی حو کیفیت ائیسویں صدی کے وسط کے قریب یورپی سیاحوں اور

آثار قدیمه کے ما هروں نے سال کی هے وہ حاصی صحیح ھے۔ دریاے فراب کی بڑی دھار بابل، جلّه اور دیوانہ کے سچ میں سے گدرنی بھی ۔ متعدد شاحیں اور بہریں اس دھار سے حدا ھو جانی بھیں حل میں سے نہت سی الکاریم کے قربب دویارہ اس میں مل حانی بھی جو دریا کے ڈیلٹا کے سرے بر واقم بھا۔ سلابوں کے موسم سی بانی بقریبًا بیس مل لمے علاقے میں پھل جانا بھا، دس سے جودہ سل تک بڑی ساح کے معرب میں اور اس سے بہت زیادہ دور یک مشرقی سمب میں۔ اس التر سہاؤ سے لُملُوم کی دلدلوں کی شکس ھونی ہے۔ سس سال کے بعد دریاہے فرات کے بانی کا انشیر حصه معربی فیدیه نهر میں سے گذرتا بھا حو ستر هویں صدی میں [اودھ (هندوستان) کے نواب] اصف الدواہ رے تهدوائی بھی ۔ یه زبادہ حبوب کی طرف سلائوں میں حا در نکلمی اور بایات بحرالنحت اور سافیہ ناسی دلدلوں کی بحلیق دربی بھی، حو ۱۹۱۱ء میں هندیّه بد (barrage) کی بعمیر کے بعد بھی نامی رعین ، حس کا مقصد حلّه کی شاح کے دائی سن اصافه دربا بها به دلدلس ایک وسیع بسب مین واقع هين حس کا دنهانه نسبه رياده نشاده هے اور مه ىقريباً حالس معل ( = ه ٦ كيلومشر ) لما اور بعدره معل (۔ وہ دیلوسٹر) چوڑا ہے۔ سیلاب کے بانی کی کہرائی محتلف ہے، یعنی شمال میں چید سسٹی مشر سے لیکر وسط میں دو سے این مبٹر مک اس میں سے لئی چھوٹے حوروں کی شاحیں بکسی ھیں : مشرق مين العُوْمَه، الوَّرْيْجِي، ابن تَجِم، العُنْصَة، ابو عِرْ مال، الرَّمَّاح، المَّهوا اور ابو حِجِّر کے خور ہیں؛ شامله شاح کے مغرب میں عادودی، رعیله، گلیبی، انُوْجِلاًيَّهُ، رِبادہ اور حُونجہ کے حور واقع ہیں: کوفی شاح کے قریب طُنگ، غرالات، اور صلیب کے احوار هيں، ان حوروں كے رمبے سيلاب كے بىعد سمن

ما سے میں اور زمیں جاول کی کاشب کے لیے بہتریں اب ہوسی ہے .

، هوبا هے نه دريا کے دواوں طرف کئی شکاف بر مصوعی ننارے (levees) پیدا هو جانے هیں، س کی وجه سے نہات سی دلداس در جانی ہیں ۔ ں باس سے سب سے بڑی دلدں بغداد اور دوت ا عماره] کے درسان خور سونجه هے، حو دریا ہے حله کے ساتھ ساتھ بھیلا ہوا عربیا ہم میل حاس سلومنٹر) لما اور بندوہ مثل (۲۵ سنومنٹر) وڑا ایک قدرتی نشب ھے۔ اس خورمین سب دوہ کے پہاڑی حطّوں سے آنے والی متعدد ۔ وَاٰں دَانُوں کا پانی کرنا ہے ۔ خور حُویْشَه، حِو سنة دم حواري هے، علي العربي سے لے كر عماره ک بھیلی هوئی هے ۔ جہاں وہ خور سامیہ کے مربب ک بہنچ حابی ہے۔ عمارہ کے فریب دریاہے دجله سے سرب سی شاحیں نکلسی ہیں، مثلاً مُشَرَّح، حَیْحُلُه Calili ) مشره - ان کا پانی عماره کے چاول کی کاست کے رفیے میں نفسیم کر دیا جایا ہے، جہاں سیلاب د پای بڑی نالبوں کے دریعے نمال کر دوسری طراف میں لے جایا حاما ہے ۔ یہ ساحی اسے سائے عوے حوروں کے ناوجود بحوبی سایاں ہیں اور مورِ عَزِم میں حا کر گرنی ہیں، جو حورِ حویرہ کے ا ب احوار میں بحمنًا سرّ لا دیا مکعب ابچ سالانه کے دریعے، حو العزیر سے آگے بھوڑے فاصلے ہر شروع

دریامے دجلہ کے داھنے کنارے پر کوت سے ، بیچے سب سے نڑا شکاف ممندی کا سیلابی قطعه بعداد کے حبوب میں دریاے دجله ایک شے اس کا دھانه . ہم میٹر چوڑا ھے، جو بہت مائ مبدال کے سچ میں دہما ہے اور اس کے اجلد بعریباً ایک حصل کی سی وسعت اختیار کر سارے سے اوسجے سہیں ھیں کہ سلام کے نابی الیتا ہے اور بالآخر متعدد مقابلہ چھوٹی اور پایاب · عظم حجم ان کے اندر سما سکے ۔ اس کا سنجہ ، بالنون میں ساخ وار نقسم ہو کر خُور السّنّنہ میں ، داحل هو جاما هے ـ يه حور ايک عطم مدرتي نشب ہے، جو مصدق کے سیلابی قطعر اور کئی سمه چهوڑے سکافوں کے علاوہ ان سملامی مهروں کی مدولت ہانی سے بھر جانا ہے جو سبلاب کے دوران س دریائے دجلہ کا پانی دیگر اطراف میں لے جابی هيں ۔ اس پانی کا گرر بالبرست صعارى، الدويمه، جِمَامِي شاه على، سائريَّه اخوار، اور حور برهان، عوده، صرمه، صِدّل، رَوْبُده اور صَفّار سے هونا ہے، نہاں اک که وہ حَمّار باسی کاؤں کے ، بزدیک حمّاری جهیل یک پہنچ جایا ہے۔ دریاہے د حله تے سلاب کے پورے رہ ر میں س م س مربع میل (١١٠٠ مربع للوسلر) سے زائد رسے دو حور السنیة زیر آب در دبتی ہے۔ سیلاب کے حتم ہو جانے ا کے بعد اس کے پانی کا احراج اس فلیل مقدار کے سواحس کا پمپ سے سسچے عوے کہتوں سے سطحي دكاس هو حاما هے، حور السنبه ميں نمين مونا ۔ یہی وحد ہے نه انجداب اور سخیر کے عمل كى بدولت حور السية كا رفية 22 مربع ميل ا ( ... ، مربع كلوميثر) سے بهى لم ره حاما هـ . حمآرکی حھیل سب سے نڑا خور ہے، جو نقریبا ا به الله هوا ہے ۔ ان میں بانی دُونُریْج اور طِنْب ، ے ، ، ، مربع میل (. ، ، ، مربع کیلوسٹر) پر محیط کے درباؤں سر الکُرخُه (عديم Choaspes) سے آیا ہے۔ ا ہے ۔ اس کا پھیلاؤ سُوق الشُّوح کے قریب دریاہے مراب کے معاونیں سے لے در درمه علی تک پائی آیا ہے ۔ موسم گرما میں یه پائی متعدد نالیوں ، (نفرسًا ، ۸ میل = ، ۳ کیلومنٹر) ہے ۔ اس کا جنوبی حصه خور سناف کهلاما هے، جو دریاے فرات اور هوبی هیں، دریاے دجله میں واپس چلا حاما ہے . ﴿ غَرَاف سے پانی حاصل کرما ہے ۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا

متعدد اخوار کے دریعے مُصَنّدی سے بھی اس میں پانی آیا ہے ۔ حمار کے رقبے سی حملہ سابع سے نقریباً . م ه م م معب مشر می سکد (cumecs) ہائی آیا ہے ۔ بیعیری اور ابعدائی صاع باریباً . . و مکعب سٹر می سکنڈ ہے ۔ حرال کے آخر میں جهل حمار کے دمارے کی موسمی سطح آب گر در چہ سے ۸ سیٹر مک رہ جانی ہے اور سی ما جوں میں سلاف کا موسم حتم هونے ہر زادہ سے زیادہ ٢٠٠ سے ٢٠٨ مشر مک مهمج حامی هے ـ سطح آب گریے ہر اس کا بعرب دو بہائی رصه حسل اور دلدل پر مشتمل ہونا ہے، حس میں پانی کے چید بھیلر ھومے قطعات ھونے ھی، جہال پر تلول کے بچ میں سے گروہی ہوئی سلی سلی بالموں کا ایک حال سا بھالا ہوا اطر آ ا ہے۔ زیادہ گمری بالماں (ایک سے دو میٹردک) بالعموم شمال سے حموب با سمال معرب سے خلوب مشرق کی سمت میں جانے ہیں ۔ ممال ہر داوں کے سچ میں کہرئے ماہی کے پنجدار راسر (ح گواهن ) بهی پائے حابے هیں، دو بعص جکه صرف چند کر چوڑے عولے کے ناوجود اسے گہرے عولے هیں نه ان می دنسی چلائی حا سکتی ہے.

حردرہ سلایل کے صرب واقع جردروں کے گرد چد دیب گہرے آبی راسے (۱۰ با ۲۰ ستر) پائے حابے عیں حصول میں مد و حرد کا ابر محسوس نیا حابا ہے ۔ بایات رفعے نہت سے عیں ۔ مار کے حدوبی نیاروں کی رمین بنجر اور غیر آباد ہے، حو ھر سال حہل میں آنے والے سیلات کی رد میں رھی ہے ۔

ایک دشوار گرار علاقه هونے کی وجه سے البطبحه هر قسم کے رهرتوں اور ناعبوں کے چھپے کی جاتے ہاہ تھی.

الحجّاح بے رُطِّ [رک بان] (ہے حات) توہ کے جن افراد کو ان کی ہر شمار بھیسوں کے ریوڑوں کے همراه

دادالوں میں لا کر آباد کر دیا بھا وہ سو عباس کے اوائل عہد میں بعض دوسرے موالی کے سابھ مل کر رهربی اور لوٹ مار کرنے اور بلاد جبوب سے بحارب اور آمد و رفت میں حلل انداز هونے کی وحه سے عراق کے لیے ہریشائی اور بکلیف کا باعث س گئے بھے ۔ ان کا ابر المأمون کے ممانے میں ریادہ شدت سے محسوس کیا گیا ۔ حلیقہ المعتقیم بڑی سحب کوششوں کے بعد ابھیں زیر کرنے اور بڑی سحب کوششوں کے بعد ابھیں زیر کرنے اور شام کے شمالی سرحدی علاقوں میں مستقی سرے میں کامیاب ہوسکا (البلادری، ص ۱۱۱ تا ۱۲۳ المشعودی : سید، ص ۱۵ س ۱ تا ۱۱ میں المشعودی : سید، ص ۱۵ س) ۔ تھر الرط ابھیں المشعودی : سید، ص ۱۵ س) ۔ تھر الرط ابھیں المشعودی : سید، ص ۱۵ س) ۔ تھر الرط ابھیں

رُبح (رك بان) كا براً حروح ال سے بهى لم س ربادہ حطربا ك ثابت هوا۔ انهوں نے على بن محمد (رك بان) كى قبادت ميں بصرے كے فرنب ايك ربردست عاوت ١٥٥٧ه/ ١٩٨٩ با ١٤٠١ه/ ١٩٨٩ بربا در دى اور دئى سال بك البطيعة بر مسلّظ رهے (الطّبرى، ٣: ٢٣٨٤ معد؛ Shetches from Nöldeke نورة الرّفع، بعداد ٢٥٥١، ص ١٩٨١ با ١٥٥١؛ ف السّامر:

آئدہ صدیوں میں سو ساھیں (راق به عمران ساھس) اور ال کے بعد سو المطّقر (راق بآن) بے دلالی علاقوں میں نم و بسس ایک حود محمار سنطب کی بیاد ڈالی، جس میں آگے چل کر سو مرید(راق بآن) بھی ان کے شریک حکومت رہے۔ سو مرید ہے ہی ہم ہ سے مرمم ہ بک جلّه میں حکومت کی اور ان کے روال کے بعد ہو المستقی نے اپنی سر گرمیوں کا آعار نیا، لیکن ہے ہے ہی ہو مقروف کا خاتمه درنے میں کسات ہو گیا،

حب معولوں نے عراق فتح کیا (۲۰۶۵/

[۲۰۸ ع]) مو المطيحة كاعلاقه ان كے هامه اگ گيا، أ لیکن عرب قبائل کی طرف سے برابر شورشین هویی رهان . اس وقت سے یه علاقه الحرائر با الجوارز کے نام سے موسوم رھا۔ ہوے ھ/[۲۹۳۴ء] میں مده اسے سمور نے اور ۸۴۹ه/۳۳ساء میں اوس العلائري ہے فتح کیا ۔ بہبہ ہ میں اسے سو مُشْعَشَع (رك آن) بے فتح لما، حو يہاں سمه ه مک در مآحذ). حکومت دریے رہے۔ دھر سلطان سلمان ہے اس پر قبضه َ نُر ابا، مگر اس علاقیے پر برکی حکومت کی گرفت مستحکم به بهی، حمایجه وه مهال کی محتلف قبائبی یاسوں کہ حمم درسے میں ناکام رہی، مثلاً آل عَلْمَال حَمَّار پر حکومت درے رہے، سہال مک که هه مین انهین ساه و برباد کر دیا گیا: علٰی هٰدا سو لام درداے دجلہ کے حدوبی علامے پر قابص رہے ما آنکہ انو محمد ان کے مفاطح پر آ گیا اور یوں در دوں دو ان پر فانو پا لیے کا موقع مل گیا۔ سو مُنْتَفَق سے دریاہے فرات کے حبوبی علاقے اس سو عمل کی موجود کی کا ذکر بھی کرتا ہے پر حکومت کی، لیکن ۱۸۹۱ء میں مدحت باشا یہاں والى بعداد كى بكراني مين ايك "متصرفية" فائم آ لسرير مين كاميمات هو گنا (Four Longrigg Centuries of Modern Iraq او دسفرد العراوى: العراق بن احتلالي ٨ حلدس، عداد ١٩٣٥ ما ع The Anthropology of Iraq Field : ١٩٥٤ Field Museum of Natural History حصة اول، شماره به وسهورع).

مامل کی آرائی الاصل (اور عیسائی) آبادی کی بڑی بعداد (بقول عرب مصنّفی نبطی) بہت عرصر یک الطائع مين بافي رهي، حس كي وجه سے نهب سے مآخد میں انھیں سطکی دادلیں ('' نطائح السّط'') دما گیا ہے (لسَّانَ العرب، س: ٢٣٤؛ بيرقَبُ السُّعُودي: سبيه، ص ۱ ۳ ۱؛ مسكويه ب : ۹ . م المندسي، ص ۱۲۸) -عالمًا ایک أور بقیه آبادی المدیان (Mandaeans)

یا [عربوں کے ہاں] الصّناء ہیں، یعنی قرونِ وسطٰی کے معتسلة (قب ابن الله يم، ص به المسعودي: تسيمه، ص ١٦١) ـ يه السُّنَّاء انهى بك دلدلون كے الدر نعص مقامات مين نافي هين ، مثلاً سُوق الشُّوح، أ قلعه الصَّالِح أور حور الحُويْرَه (حَوِيْره) مين ، حمال حویرہ کا شہر آن کا نڑا مرکر مے (قب Drower)

مهرحال يمهال كحه عرب آباد هو كنے بھے ـ اس رُسْتُه كا سان هِ كه [سو] يُشْكُر، باهله اور سو العَنْبَر الطیحه کی مشکس سے پہلر اس کے قریب رهتر تھر ۔ البلادري باهلي موالي كا ذ در دريا هي ، حو المأمول كي کے وقت میں بطّ کے برپا کردہ فسادات میں ان کے شريک هو گئر سهر - الطّبري (۳: ۱۸۹۸، ۱۸۹۸) ا ۱۹.۳) بعص باهلیون کا د در دریا ہے، جو بیسری صدی هجری / دوس صدی عسوی میں ردگدوں (=رنح) كى سركرسون مين شريك هو گئر بهر ـ وه البطيحة (٣: ٩ - ٩) ـ سو مَرْيَد كا سلَّط يقسًا بمو أَسَد (رك ا رآن) کے رساں آباد ہوسر کا باعث ہوا ہو گا، یہاں ا بک ده الماصر نے ان کا حاصه در دیا ۔ ابن خَلْدُون سو رسعه کے متعلق به دمها ہے ده وه اس علاقے بر فابص هیں (۲: ۹)، حس سے اس کی مراد عالماً ىنو مَىتَفَى (رك بان) هيں \_ اس يطُّوطُه نے خُفاجَه اور معادی کا د در دما هے (۲: ۲، ۳).

موجودہ باشدوں کا بشتر حصہ عرب سل کے سم حاله بدوشوں اور نسانوں پر مشتمل ہے، جو مائل سادوں پر سطم هيں ۔ حيد سنيوں کے سواء حن میں سب سے زیادہ مقیدر سُعُدوں خاندان کے لوگ ہیں، وہ سب شیعی ہیں.

ال عرب مسلول مين اهم درين قبيلے، جو نجامے حود دیب سے جھوٹر گروھوں میں منقسم ھیں، مندرجهٔ دیل هیں:

(١) ننو لام: سولهوين صدى عيسوى مين یه لوگ اسے توی تھے ' نه دریائے دخله کے علاموں ہر حویرہ سے لے در شمال میں بغداد کے مصافات نک اور مشرق میں بشب دوہ کی سروبی سہاڑ وں تک مشرق میں ایکی حکومت فائم ہو گئی بھی۔ السوس ملدي کے التدائی عسروں میں "دوب العُماره ان کے نسبع کی جائے سکنوات بھاء لیکن انسوس صدی کے دوراں میں ال کا علاقہ اور انسدار کم هم گنا اور دربات دخله کے مسرق اور عمارہ کے دیالی علاموں تک محدود رہ گیا ۔ اس مسلم کے لوگ بهاؤین بالبر هی اور آنهی یک بدوی هیں۔

٧٧) أَلُمُو (\* ابو [جأل ابي]) محمد: له لوگ بھے دریائے دخلہ کے مسرق میں حجلہ Cabla کے لماروں اور اس کے بڑے معاونوں کے بردیک رہر هم، حمال و. دس سنت بهلم آباد هوے بھے اور اس وسب سے دریائے ہے کہ نے دوریوں وارف جمارہ اور عرفر کے شرومال امہروں اور دادلوں ہر بھیل حکے ہیں ۔ به اورف زیادہ پر کاسکار ہیں، لیکی از بین سے بعض دالماول بین بھی رھیے ھی اور ال کا دشه همسی بالیا اور بر قل کی چائیاں دايا هي.

(m) رسعه: دریاے دخله کے معرب میں آماد على يدان كي الك ساح المباح العراف كے سامھ سانھ سُطُرہ بیک بھیل گئی ہے ۔ ان ک مر دری مفام

آباد عمی ـ ان کا علاقه شمال میں بغداد اور جنوب مشرق دين دوت العَيّ ع درسال واقع هے ـ حبوب كى طرف ال كا علاقه العزاعل كى رمين سے ملعق ھے . (ه) العزاعل: بدو رتيد كے جبوب مغرب ميں آباد میں ۔ یه کمِل اور بفر کے کھنڈروں کے درمیانی ضلع سے لے کر الدیوائیة کے جنوب مک آباد

ھیں، جہاں ان کی سرحد دنو المتَّمِق کے علاقے سے سل جابي هے [دیکھیے معجم القبائل العرب، ١ : ٣٣]. (٦) السُّعَى: قائل كا اك دُهالا دُهالا سا وہاں ۔ اس کی قمادت سو سعدون کے سپرد ہے، حو پدرهوس صدی میں حجار سے آئر بھر - ابھوں بر به صرف زیرین فرات کے فنائل کو مطبع کر لیا للکه بعض اوقات آل کا دائرهٔ افتدار بصریے بک بھیلما رہا۔ ان لوگوں کی سم خود محمار حکومت ١٨٦١ء مک يوفراو رهي حمكه مِدُحت باسا يع ال ك اسدار کا حاجه شر کے ناصریه میں ایک متصرفه فائم در دی۔ ہو المنتق بان کرنے گروهوں ہیں۔ منفسم هن : (١) الأحود، حو دراحي سے سوف الشُّنوح بک اور العُّرَّاف کے ریزیں حصّوں میں آ ا۔ هن (۲) سو مالک، حو الحمار کے ساروں ہر رهے هن (٣) سو سعد، سو کرمه دی سعاد الے ورب رهبر هال.

(ے) الحرائر : یه حوارر بھی نہلانے هیں ان سے مراد دلائی رسیس هی (معلاف شامنّه، حس سے مراد حسک ریگسانی رسیں ھے) ۔ اس اصطلاح سے ان سائل کا ایک وفاق موسوم ہے حق کا د سر ، با سوس صدی تک مغول اور برکی مآخه میں بار بار آنا ہے ۔ ال ک علاقه رئاسب مسعشع کا ایک درو بها (العَزَّاوي: باريح، ٣: ١١٢، ٣، ٢٠٠٠) پھر انعُلْماں کا حسّمہ رہا (العرّاوی، سے یہ ا اسم می ہے، العرادی ہے: ٥، ہمیان میں مرآه الکائیاب، ص ۱۲۵ الله جاسی، ہے: ١٠ مهران میں مرآه الکائیاب، ص ۱۲۵ جاسی، ہے: ١٠٠ مهران الکائیاب، ص ۱۲۵ جاسی، ہے: ١٠٠ مهران الکائیاب، ص ا بر دوں نے سبح کیا (العُرّادی ہے: ہ، ہموا۔ ا اوقات یه ایرانون اور سو المسس کے ، س ج رها، یہاں بک که مذحر باسا کے . . بر یہ قطعی طور پر برکاں عثمانی کے بصرف ، س اگا جبھوں نے اس کی بعض رمسوں ہو دو ارہ روست لانے کی کوشس کی (الرور، ص ۱۵ م) - اعرائر کے قائل نے اپنا ایک وہاں قائم کیا بھا، جو سدرد، د ل

اثل پر مشتمل مها : (١) بنواسد (رك بان)، جو وَى الشَّيوخ اور تَرْنَة كِي درميان بس كُنَّے مھے اور نَ كَا مَرْكَزَ جَبَايش (Čabāyısh) دِها: (٢) التَّعْسِنْي: y) منو حَطَيْط، حَمَّار مين؛ (m) عُباده، سُوق الشَّيوخ ورجمایش کے درمیان (قب اس حلدوں، ۲: ۳۱، ۳۱ ٣١٠)؛ (٥) بنو منصور، حو أربة كے قريب آباد تھے. (٨) المعدَّان : يه غالبًا وهي مُعَادى هين س تے بارے میں اس بطوطه سے کہا ہے که وہ کوفے ور واسط کے درمیان رهتر نهر اج ۲)؛ Loius ص ۱۲۰ ما ۱۲۲) نے ان کی اعدائی معاشرت اور ں کے ماحول کی کرفیب سان کی ہے۔ وہ دلدلوں یں رہتے میں ، ادنی پیمانے پر ایک سیلے کی شکل یں منظم هیں اور اجمعاعی طور ہر ،ن میں کوئی تحاد نہیں ہے ۔ یه لوگ مجهلاں بکڑدر، رکل پنتے اور ،ھنسیں پالے ہیں ۔ دوسرے عرب بھیں ان کے ہشے اور ان کے احلاقی معیار کی سا ر، جو بادیه شسول کے اخلافی معمار سے تدریے حملف ہے، حمارت سے دیکھتے ھیں.

دلدلوں میں رهمے والوں کی آبادیاں بالعموم یسے هموار ٹلوں اور جزیروں پر هیں حو هر مال آنے والے سیلابوں سے مکمل طور پر زدر آب مہیں هوہے۔ بعض دفعه یه ستیاں دیمات کی سکل احتیار کر لتی هیں۔ یه دیمات لمی لمبی جهونپڑیوں پر مشتمل هونے هیں، جو آر کلوں اور آرکل کی چٹائیوں سے بمائی جابی هیں (Thesiger) کتاب مذکور؛ شاکر سلیم الجبایش، ۱: ۳۲ با Nöldeke کر WZKM در Nöldeke

دلدلوں کی سب سے اہم پداوار چاول ہے۔ علاوہ اریں جو، زرد مکئی، چینا (sorghum)، مسور، خربزے، تربوز، اور کسی قدر بھنڈی (بامیہ) اور پیاز کی فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ سرکاری آمدنی کا

ایک ذریعه نرکل هیں، جو هر قسم کے گهریلو کاموں میں استعمال هوتے هیں اور جو قدیم زمانے سے لکھنے کے قلم بنانے کے لیے بکثرت مستعمل رہے هیں (دیکھیے DAZ) ہ : ، ہ ا) ۔ قرون وسطٰی میں واسِط کی برکلی قلمیں اور انیسویں صدی عیسوی میں دِرْفُولی کی فلمیں سارے بلاد مشرق میں بہتریں سمجھی جاتی تھیں (قب Les Calligraphes : CI Huart میں بہتریں سمجھی جاتی تھیں (قب السمال خانے میں بھی پچاس سے ستر هرار ٹی نرکل هر سال چایش کے مضافات میں کائے جانے هیں (Tams) میں کائے جانے هیں (Tams)

مرید برآن بهان مجهلان بهت کثرت سے هیں، حن کی بدولت به صرف مقامی باشندوں کو مساسل خوراک ملتی رهتی هے بلکه یه دیگر اضلاع میں برآمد بهی هوبی هیں ۔ ابن رُسته (صهر) مرون وسطی میں بطبعه کے نر دلون اور مجهلیون کی بداوار کی اهمیت کا دکر کرنا هے ۔ موجوده زمانے میں یه علاقه هر سال نقریباً دو هزار ٹن مجهلیان فراهم کرنا هے، جس کے لیے نقریباً پانچ سو مجهلیان فراهم کرنا هے، جس کے لیے نقریباً پانچ سو ماهی گیر مصروف کار رهتے هیں.

عمار، کے جنوب میں اور الحمار کی دادلوں میں رھنے والوں کے لیے بهسسیں دولت کمانے کا ایک اهم ذریعہ هس ۔ ان کے دوده سے حاصل کیا هوا مکھن قرب و جوار کے شہروں اور بغداد میں بھیجا جانا ہے۔ معمولی تعداد میں بھیڑیں بھی ہالی جاتی هیں (خاص طور پر قربه میں).

جہاں تک کہ بطیعہ میں پائے جانے والے باتی جانوروں کا تعلق ہے، ان میں ہر قسم کے آبی پرندے بکثرت ہیں، سٹلا مرغابیاں (gulls)، بطخیں، راج ہنس برٹی مرغابیاں (wild ducks)، بطخیں، راج ہنس وغیرہ ۔ علاوہ ازیں کلنگ، حواصل، لمڈھینگ، لق لق، تغدار اور بگلے بھی جھنڈوں کی شکل میں

ملتے ھیں۔ بعض گوشت خور حانور بھی پائے جاتے ھیں ۔ قدیم زبانے اور قرونِ وسطٰی میں یہاں شیر ببر پایا جانا تھا اور اس کا ذکر آخری بار ایسویں صدی میں ملتا ھے (Loitus، کتاب مذکور، ص ۱۹۳۹ ببعد) ۔ ان کے علاوہ یہاں کچھ چتے، گدڑ، بہٹریے، ساہ گوش (س بلاؤ) اور جنگلی بلناں بھی اپنے بھٹوں میں رهتی هیں۔ حنگلی سور (susscrofa) بڑے بڑے گاوں میں ملے هیں اور دلدلوں میں لوٹ لگاتے رهتے هیں.

لابعداد سچهرول اور تهمگول کے دل بادل

بجائے خود ایک خوال ک آزار میں اور یہاں کے مخصوص علاقائي امراض، مثلاً موسمي بخار (malaria)، کا ناعب نندر رہے ہیں ۔ اس ضلع کے انجطاط میں اس كا بهى لارمى طور رر برا عمل دحل رها هـ . ه آخل معراضه و بارنځ بر ۱) BG4 بمواضع تدبيره، بالعصوص به ؛ ۱۳۳۰، ۱۳۹۰ بريا بنعد (قدّامه) ا و ی: ۱۳ بعد، ۱۸۹ ( این رسه )؛ (۲) اللادری، ص جهم ما مهم مع السياس و صورة الاعاليم السبعاء طبع Malk من ٢٠١١ ٢٠٠١؛ (م) المسعودي: مروح، ١: سم ٢ سعد؛ (٥) الماوردي : كمات الاحكام السُّلطا يه، طمع R Fnger ، ول سره ۱۸ ع، ص ۱۱ سر مد؛ (۹) ناموب، و بروي بعد ( عدد اشاريد) ، ( ) مراصد الاطّلاء ، طبع יו ובן פ א: לוגני . ס או בי ווי בן ש ודן פ א: سم، ۱۳۸۸ ( Juynboll کا حاشیه) ، (۸) انوالعداد: مه من سم، ۱ ه ؛ (۹) اس تطوطه : Travels طبع Defrémery ، مطبوعة بيرس، ص ٢ و ٢٠ (١٠) Defrémery Babylomen nach den Arab Geographen علدين! (۱۱) Le Strange (۱۱) ص ۲۶ تا ۲۹، سم تا ۲۳: Délégation en Perse, Mémoires De Morgan برس 'Ur of the Chaldees . Woolley (17) :- 14... Twin Rivers Seton Lloyd (۱۳) : ١٩٣٨

The : N L. Falcon 9 G. M. Lee (10) : 1970

'Geographical History of the Mesopotamian Plains: ۱۲۲۶۲۹ تا ۲۳ : ۱۱۸ 'Geographical Journal عدد در ۲۸۷ تا ۲۹۳ تا ۲۲۰۶ تا ۲۹۹

. W. F. Ainsworth (۱۹): يو حالات يو . A personal narrative of the Euphrates ، مراعة Researches in Assiria, Babilonia: (14) . W K. I oftus (14) 151374 UN cand Chaldea Travels and Researches in Chaldea and Susiana نبویارک ع د ۱۸۵ : Travels in J. B Fraser (۱۹) (٢٠) الله ، Koordisjan and Mesopotumia The Expedition of the Survey Chesney : Irrigation of Meso-: W. Willcocks (+1) :-1 30. potamia للذن عروباء (۲۲) The M G Ionides Regime of the Rivers Euphrates and Tigris المذن The Marshes of Southern . Thesign (-+) 1-19-2 ا در Geographical Journal در Iraa ب حلدین، بعداد میهورع: ( ۲۰ ) وهی مصف : تطّبور رقى العراق، ٢٨ ١٠٤ (٢٦) وهي مصف: حرب دور الشوية عن مطبوعة نفداد ؛ (ع Tigris Irrigation (+ ع) Department ، بعداد م م Abbett و Tippets (۲ م) : و م عداد م و Department Study of the Lower Tigris, Stratton , McCarthy Euphrates Basin نغداد مه و ع ع

SBAK در Von Kremer (۲۹): من الشندول بر المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المو

الاوس].

ابن هشام، ص ه م تا ۱۰ مآخل: (۱) ابن هشام، ص ه م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰ م تا ۱۰

(C E BOSWORTH)

بغث: [(ع)، نَعَنَ، نَبْعَث، بَعثًا، بمعنی (۱)\*⊗ بهسجا، روانه کرنا' (۲) نبی یا رسول مبعوث کرنا' (۳) برپا کرنا درا درس) خوانبده شخص کو بندار کرنا' (۵) بساط کرنا، (۲) الله نعالی کا مردون کو دوباره زنده کرنا درنا داس معالے میں بحث آخری زاویهٔ نگاه سے هو گی د بعث نمعی لشکر نهی مستعمل می (لسان العرب، بذیل ماده) د نعث رسال و نبوت کے لیے العرب، بذیل ماده) د نعث رسال و نبوت کے لیے

اسلامی عقائد میں آخرت (رالاً بان) کا عقیدہ دبادی حیثبت ر بھتا ہے اور اس عقیدے کی ایک اھم کڑی بعث بعد قیامت اھم کڑی بعد قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ جی اٹھا ہے اور بعث بعدالموت کا عقدہ اجزاے ایمان میں شامل ہے.

مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبر دل علیہ السلام نے آنحضرت صلّی الله علمه و سلّم سے ایمان کے دارے میں پوچھا دو آپ م نے فرمایا: آن دُوسَ بِاللهِ . . . . وَالْبَعْثِ نَعْدَالْمُوبِ ( ہے یہ کہ دو (منجمله دیگر عقائد کے) مرے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھے البخاری: الصحیح ، کتاب ب ، باب ے س ، سؤال جبریل النّبی صلّی الله علیه و سلّم ؛

The siger (۳۹) : 1900 (۲۸) : كتاب مدكور؛ (۲۸) (۲۸) : The Mandaeans · Drower او كسفرند (۲۸) : او كسفرند (۲۸) : الجلالى : موجز ناريح عشائر العبارة نفداد ۲۹۰ (۳۹) عدالجنار فارس : عامان في العراب الأوسط، نجف (۳۹) عدالجنار فارس : عامان في SW Helibusch (۱۰) (۱۰) الاوسط، نجف (۳۰) هم (۱۰) (۱۰) الاوسط نجف (۳۰) تو Suner العراب (۳۰) عدر رصا كحاله : معجم فبائل آلعرب] .

(M STRECK و صالح على) . بُطَيْن : رَكْ مَهُ عَلَم يُجُوم .

بعاث : وه مقام حهان سرسا ١١٦ ع مين مدين کے دو قبیلوں اوس اور حُرْرح [راك بان] کے سشتر السول کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ مقام بحسیان مدینہ کے جنوب مشرفی حصے میں بنو فرنظہ کے علامر میں واقع بھا۔ به حبگ اندرونی حهکڑوں کے ا ک ساسلے کا آحری نسجه تھی ۔ سلهٔ آوس کی حالت خراب هو چکی بهی، اکن اس کی طرف دو بڑے مهودی قسلے فرنظه اور النفر اور مدوی قسله مزیمه شامل هو گئے۔ ان کا سردار حضیر س سماک مها ۔ اس كا مد متابل سردار بماصه كا عمرو بن المعمان مها، حس کے ساتھوں میں نؤی بعداد ہو خُرُن کی بھی سک بنو جبہند اور بنو اشعم کے کچھ بدوی بھی آ سلے سر؛ ماهم عبدالله س آیی (رك بآن) اور حررح كے ا یک آور سردار نے اس کا ساتھ دیتے سے ایکار کر دیا ۔ أُوس كَا ايك خاندان حارثه مهى غير جانب دار رها -جبگ میں اوّل اوّل آوس کو پہچھے ہٹا دیا گیا بھا، لیکں انجام کار انھوں نے اپنے محالموں کو بھگا دیا۔ اگرچہ دونوں طرف کے سرگروہ لڑائی سی ہلا ہ هو گئے پھر بھی ''دوئی قطعی نصفیہ نہ ہوسکا بلکہ لڑائی کا خامہ ایک غیر سلی بخش عارمی صلح پر هوا [نيز رك به ايام العرب (بالخصوص مآخذ)؛

احمد: مسد، عدد سمر).

قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا موقف یه ہے کہ انسان جو عمل بھی اس دیا ہیں کرتا ہے اس کا محاسبہ ہو گا۔ اس مقصد کے لیے آخرت بیار کی گئی ہے۔ دیکوں کو ان کے بیک اعمال کا صله دینے اور بروں دو ان کی برائی کی سرا دینے کے لیے آخرت کی زندگی ممرر کی گئی ہے۔ مربے کے بعد زندگی حتم نہیں ہو جائی بلکہ ایک نئی ربدگی کے آعار کی طرح ڈالی جائی ہے۔ وران محد میں ارشاد ہوا : والموئی یہمٹھم اللہ تسم السه یرحمون اللہ بھر وہ اسی کی طرف لوٹائے سر نو رہدہ کرے کا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے .

لامار دوباره حي الهمر (= بعب) اور محاسر كا انکار کرنے بھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالٰی نے اپنی ربورے کی قسم کیا ہے اجدی سے فرمایا کہ اں لوگوں کو دونارہ زندہ کر کے فیروں سے یفسا اٹھایا جائے کا اور ان کے اعمال سے انھیں آ کاہ کا حائر کا اور ایسا کرما اللہ کے لیے آسان ہے۔ قرآن مجيد كا ارد اد ملاحظه هو : رَعْمُ الَّدِينَ تُعْرُوا أَنْ لَى يَبِعُثُوا ﴿ قُلْ مَلَى وَ رَبِّي لَتَبَعَثُنَّ ثُمَّ لَمُنْبُولٌ بِمَا عَمِلْمَ وَ ذُلِكُ عَلِّي الله يُسْيِرُ (س. [التغان]: م) ـ فرآن مجبد میں احیاے موتی، یعنی مردوں کو دوبار وزندہ كرنے كا كئى مرتبه ذكر آيا هے: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الله ترجَعُونَ (٢[البقره]: ٢٨)، يعني پهر وہ تمھیں مارے گا، بھر بمھیں زندہ کرے گا بھر بم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۔ یہی بات سورہ الحج ( ٢٠ : ٣٠)، سورة الروم (٣٠ : ١٠) اور سورة الجاثيه (هم: ٢٩) مين ديرائي گئي هـ ـ كفار تعجب سے پوچھتے تھے کہ ہم مرکز مٹی ہوجائیں گر اور مذیاں کل سڑ جائیں کی تو کیا ہم کو بھر از سرنو زندہ کر دیا جائے گا؟ کیا ھمارے

اگنے باپ داداؤں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائےگا ؟ قرآل مجید نے حواب دیا : هال، بلکه مستراد یه که تمهیں اس وقب اپنی کسر دوتوں کے باعث ذلب و رسوائی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا: وَادَا مِنَّا وَ كُنَّا تُرَانًا وَ عَظَّامًا وَ الْ لَمِعُونُونَ لِي اوْ اللَّوْنَ الْأُولْسُونَ ٥ قُلُّ مَهُمْ وَ انْتُمْ دَاجِرُونَ يَّ قَالَمَا هِي رَجْرَهُ واحدَه فادا هم يطرون (٣ [الصَّفْس] : ٩ و نا ٩ و) -ورآن مجد میں اسی بصور کو الساعه اور القیامه کے الفاظ سے مهی ادا ً دیا كبا هے : (١) أَنَّ السَّاعَةَ لَأَمَّهُ لاً رَبُّ فِيهَا ( . م [المؤس] : ٥ م)، يعني قياس صرور آبی ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں ؛ (۲) لَمْ مَعَدُّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِنامَةِ لا رَيْبُ فيه ( ٣ [الانعام] : ۱۲)، یعنی سهیں قیامت کے دن بک که اس میں الوئى اللك المرس صرور اكتها كر دے كا ؛ (م) أَثُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّنُونَ أَنَّمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفَارَهِ ببعثون (٣ ٢ [المؤمنون]: ١٥ ، ١٥)، يعنى بهر تم "٠٠ مر ا ہے اور بھر مم کو قبامت کے دن دوبارہ رسہ كما جائم كا مالك يُوم الدُّينَ (سوره العاحة) اور وَ بِالْأَخْرَهُ هُمْ يُوفِيُونُ (ع [المقره]: م) جنا الله سر كي دن کے مالک کا افرار اور آخرت ہر اعان و ادس ا ی يوم النَّعْثِ كا معور محكم و مصو لرَّ دريم هير الله اس کے ساتھ به نئی فرما دیا گیا ہے 🕔 و وہ الهنے کا وہت کسی کو بھی ساوم نہیں ور این یا علم صرف الله معالى كو هے : و ما يُسْرُ وَلَ الَّهُ، يبعثون (٢٥ [السل] : ١٥).]

اسلام کا سروع سے دعوٰی یه رها ہے له سارے انبیا ایک هی دین کی تعلیم دیتے رہے عبر جب کسی نبی کی تعلیم دنیا سے بالکل مالید المسخ هو جاتی تهی دو خدا اپنی لا محدود رحمت سے ایک نیا نبی مبعوث فرما دیتا تھا۔ ان حالات میں کوئی تعجب نہیں اگر حیات بعدالموت کا عقیدہ تعفی

ھے مه قديم مصريوں کے هال حو روح اور مامة اعمال كا مصور اور فديم ايراسون مين بل صراط كا حو عدده ملما هے، ساند اس كى تاويل كجھ اسى مسم کی هو.

اسلام سے قبل اعل مکه خدا کے وجود کے أ مو فا'لی بھرے لیکن موت کے بعد دوبارہ زیدہ دیر مانے دو بحال سمجھنے بھے (۳۹ ایس): ۸۵: ا هم [الحاثم]: ٣٦ وي (الرغب): ١١ نا ١١؛ سر ٢٠ [المؤلئون] : ٣٥ نا ٢٥ وعيره) . قرآن محمد ہے ای<sub>سی</sub> سازی بعلم حتی اسه معتقدات ہو بھی حوکه دیکر و بادیر بر منبی کیا ہے ان لیے حب کی بائد میں بھی دلیلیں دی ھیں۔ نبھی دو یه نبها ہے که حس نے نمهیں مدم محس سے پدا سا اس کے در به نما دشوار هے نه مهیں ایک از پهر زده درے۔ دیهی په یاد دلایا ده حدا سُدی می هے، معلد بھی اور ایک مربه علق کرے کے بعد بار بار (اولاد کی شکل میں) اس کا احاده بهی آثربا رهما هے ۔ کمهی یه بتایا نه باریخ اسانی سر، بعص اوقات مردمے زندہ بھی هونے رعے هم ، مثلاً معجرة حصرت عسى ، فصة اصحاب المف، فضه حصرت عرير" أور فضة حصرت موسى" و حدر و حوب . . . . اور کمهی به سمجهایا ھے له موت کو بید در فیاس درو له دوبول میں الک طرح کی مشاہم ہے، چنانچہ جب حدا نیند سے دار کر سکما ہے ہو موت سے بھی کر سکما ہے .

عت و حشر الس طرح هوگا ؟ نه سوال حضرت الراهيم عن ي بهي كنا بها (٢ [المعره] : ٢٦٠)-انهیں حو حواب ملا وہ دلچسپ بھی ہے اور ہصیرت اسرا بهی : چار پرىدون كو سدهاؤ ـ جب وه خوب هل حائیں اور آواز ہر لیک کہنر کے عادی هوجائیں نو هر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھو آ

دوسرے مدیم مدھبوں میں بھی ملتا ہو۔ ہو سکتا ا اور آوار دو، وہ فورا چاروں سمتوں سے لیک کر اڑنے ہوے حاضر ہو جائیں گے ۔ انسانی روحیں بھی خدا کے لیے سدھائی ہوئی چڑیاں سمجھو (اسان العرب (م : ١٠٠٥) مير لكها هي كه والمصرهن انْتُک' کے سعی، مانوس کرنے، سدھانے اور ھلالىنے کے میں، اور کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرر کے بهي، بالخصوص حبكه صرهن پژهس).

ىعب حسمانى هوگا يا روحاني ؟ بعص فلاسفه صرف روح کے بعب کے فائل بھر اور یہ اس نصور پر مسی معلوم هونا هے که روح ایک لاقابی حسر هے: سکن قسرآی بعلیم یه هے شه ا أَنَّلُ شَيْءُ هَاأِكُ إِلَّا وَجَهَهُ (٢٨ [القصص] : ٨٨ حدا كے سوا هر حسر الله دير هے) ـ اس سے به روح مسسّٰی ہے، به جب و دوزح اور به ملائکه ـ ان حالات میں هر وه نمخص حو فنامے عالم کے بعد کا ثناب کی دخلی جدید کر فائل هو اس کے لیے روح کی سا در دوئی دشواری در بیدا هودی، کیونکه ما شده روح كا دوماره وحود مين لايا حانا ابنا هي مسكل (يا آسان) هے حتنا فيا شده حسم كا ـ راه خدا مين مارے حامر والوں کے منعلق فرآن سحید (ب [البقرة]: س و ا ' س [ال عمرت] : ١ م و ) من به ضرور بنان كما هـ ده وه مربع بهین ، لیکن اس کا بعلی با صام میاهت و مادل ندح صور سے ہے: اس لیے ان دونوں میں آدوئی ىعارض سېيں .

حسمانی حشر کے سلسلے میں قرآن مجید ( ۹ م [الحاقة]: ٣٧) ير سر هانه لمني سرى يا زنجير كا د در کیا ہے۔ احادیث میں مختلف گاهکاروں کے ود و قامت کا دکر ہے: کسی کے سر پر اونٹ سوار ہوگا، کسی کا دانب ھی احد پہاڑ کے برابر هوگا ۔ اس سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ حشر کے وقت موجودہ ہونے دو گز کا قد برقرار رہنا صروری نمین ، البته یه فراموش نه کرنا چاهیم کیم

جنت و دوزح کے سارے بدکرے ایک آن دیکھی چیر کے بیان اور بعصیلات ہر مشتمل ہیں۔ موجودہ دنیوی ماحول سے باہر کی چیر سے باواقف انسال ' لو اس کا سمحهاما سڑھی لھیر ہے۔ حنب کے حور و غلمان، آزام و اسائش اور وه ساری لدب آسیر بعمیں بار بار اور تعصیل سے بنان کی گئی ہیں۔ عام اسادوں کے لیے یہی اندار صروری ہے، لیکن دھی آدمی کی سکیں کے لیر اور اساوب احسار دما، جنانچه فرآن مجمد مین جست اور مسا دن طمه د د در درج کے بعد 'وَ رَسُوالْ مْنَ الله ٱ كُنْرُ'' ( سرماے المی ال سب سے بڑھ در ھے، p [التوبه]: عے) کا بلع اشارہ ادر دیا گیا کہ سمجھنے والے سم دهچه سمحه حائمی، با "للدس احسلوا الحسلی و ریادہ کا اچھا کام دریے والوں دو سہت اچھی حدر دھی سلے کی اور دحم اصافہ بھی، . ، [ دوس ] : ۲۹ ) - لفظ ریاده کی نفسیر بحاری و مسلم ہے حود رسول آ درم صلّی اللہ علمہ و سلّم سے کی ہے کہ یہ رائد جبر رؤیب ااری تعالیٰ ہے اور اس مشاعدے میں انسان دو وہ لڈب ملے گی حس کے سامیے حب بھی ھیج ھوگی اور اسال اسي مين مجو هو حائر ٥.

اسی اوسط درمے کے انسان دو محاطب درمے ہوے ورآن محمد ہے دئی بار کہا ہے کہ قیامت "نْدُدْهُ"، يعني نكيك آثر كي اور عدل مندي كا نقاصا به هے که انسال عدات به در مے بلکه عر وقت مندی رهے. موت کے بعد میں مردے دو زندہ کیا جانا ہے اور اس سے اس کے ایمال کے نارے میں مسکر ، حمدا کسو سطبور ہو کا دوبارہ نفخ صور ہو کا اور نکیر نامی دو فرسیر سوال دربر علی اور ثوات و عبدات کا اسی وہت سے آعبار ہو جانا ہے ¦ (رکہ به عدات، میر) ـ موت اور میامت کے مانین ہر روح کا ایک مسکن ہے، جو اس کے دبیوی اعمال کے مطابق هونا هے، مثلاً شهدا کی روحین سر

سرندوں کی شکل میں جنت میں جا رہتی ہیں ۔ مِرْأَنُ (٢٣ [المؤسون]: ١٠٠) مين "ابن وَرالَيْهُم رَرْحُ الْی بُوم بَبِعَثُونَ ؟ ذکر ہے ساق و سباق سے اس کے معنی صرف یہ معلوم عوتے ھی کہ مربع کے بعد حب برنے آدسیوں کو عداب عوبر لگرگا دو وہ النجا کریں گے نہ انہیں دونارہ دنیا مين نهيج ديا جائے با له اب كي دفعه وہ اچھے كام درين، ايكن يه ممكن به هوك اور وه يوم البعث یک اوراح (رک بان) بعنی اس عالم میں رہیں گے جو ا دسا اورعمنی دو حدا دریا ہے۔

مردر کے بعد عام طور پر انسال مٹی دیں مل حايا هے ۔ بعض ددينوں کے الفاط سے بطاعر به معلوم هودا ہے نه "عُجْب" يعني ويڑھ كي هدي يي بیچیے کی دیٹھ گل بہیں جانی اور تعلیق حدید ك أعار اسي سے هوكا [مسلم: الصحح، الماب ١٥٠ هديب بهم و ، مهم و " ابن الاثير: المهامة، مديل ماده] . به افراد کی موت کا حال ہے .

اجتماعی اور عمونی هلا لب کے لیے ایک حاص گھڑی مقرر ہے، مگر ان کا صحمح وقت حدائی رار ہے حسے اللہ کے سوا دوئی سہیں حالما \_ حدیث میں "اسراط ساعه"، یعنی قالمت کے وریب دنیا میں بش آنے اور مشاهده هونےوالے أ سعدد وافعات كا دَ نـر هِي (رَكُ نه دانه، دُجَّال، عيسى ") - اس سلسلے ميں ورآن مجمد (ممم [الدحان]: . ١) نر ايک دهويں ک د در ديا هے - احسام عالم کی اطلاع صور پھو کسے سے دی جائے گی۔ بھر جب (وم [السرمر]: ٦٨؛ ٢٦ [يسر] ٨٨ : نا ٢٥) اور یه بعث و حشر کے لیے ہوگا ۔ حدیث میں اس سادی فرشتے کا مام حصرت اسرافیل آیا ہے ۔ قرآل معيد (يس اور الصَّفَّت) مين سع صور يو رَحره اور صیحه کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے.

پہلے صور در حو کیمت ہوگی اس کا قرآن محمد میں بار بار د کر ہے: رمیں اور آسمانوں میں رہنے والے سارے ایک چنخ مار در حتم ہو حائس کے (ووج [الزور]: ۹۸)؛ آسمان پھٹ پڑے گا۔ سارے تی بتر ہو حالیں کے اور سمندروں کا بانی الديل ديا جائر كا (٨٣ [الانفطار] : ١ ما ٣، نير ٢٢ [المرسلت]: عاد ٢٠١٨ [التكوير]: ١ ما ١١) ومين اور پہاڑ لرر حائیں گے اور ساڑ بالو یں کر رہ حاثیں گے اور چے مارے دھشت کے نوڑھے عو جائیں گے ١١٠ [المدمل] : ١١ ٠ ر ١٠) اور مهاؤون كي اس الوسے سراب نظر آ سکرگا (۸؍ [السا]: ۲۰)؛ لوگ گرے ہوئے پرہ ابول کی طرح مرے بنرے عول گرے ، ، ، ، ، [الهارعة] : بم )، وعيره وعيره .. بعص الله (س، [الرعد]: ٢: ٥٩ [فاطر]: ٣٠ ٢ - ١ [س]: ٨٣ - ٩٣ [الرمر]: م) مين مه كما كما هے له حامد اور سورج وعمرہ ایک مدّب معسه کے لیے نیر رہے یا سہد رہے همى: بهر ال احرام فلكي كي روشيي خمم هو جائر گی اور وہ گر ہڑیں گرے ۔ حب سے مصنوعی سارے گر بھی نڑنے ھیں.

اور هم هي وسعب ديسے والے هيں " (١٥) [الدُّرِيب]: ٢٨) مين نوسع فصا أور نظرية أصافيت کی ۔ حدیث میں ذکر ہے که اسابوں وغیرہ کے عد آخر میں شمطان کے مرنے کی باری آئے گی۔ وہ ہر طرف بھاگ کر جھھے کی کوشش کرے گا، مكريه لاحاصل هوكا.

دوسرے صور، بعنی فنا کے بعد اعادے کی کدهد اهی نجه کم مصل سے قرآن محید نر نہیں سان كى هے: ايك رجسره (للسكار يا ألها) پر مردے اسی طرح ردہ هو حائیں گے، جس طرح سويے والے بدار هو جانے هيں (٣٤ [الصف]: و إ ؛ و ح [البراحد] : ١٣) عبرين درند كر سارے مردے نکل سے حالیں گے (مم [الانعطار]: من اللہ [العديد]: ٩) سارت لوگ ابر ملانروالر كي طرف ر بران المران على المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المرا ا ہ تا ۸؛ ۷۰ [المعارج] : ۳۳)؛ هر حکه سے گروه ا اور انکاریاں تکان کی (۲۸ [النبا]: ۱۸؛ ۹۹ [الراسرال]: ٦)، حو گویا ،کھری هوئی تذیوں کی اسان سے سا لیے دیں، متعدد اسرار ریادہ عام فہم ا طرح دوں کی (مرہ [العمر]: ے) ایک نئی زمیں، سر ہوگئے ہیں. منکز یه اسبولیک بھی بوتب واحد دو ا نامے آسمان پیدا دیے جائیں گے (س ا [الرهم]: ۸س) حر نسین درسے میں: مه صرف اپنے محور پر، ملکه خود ﴿ (اور ، ، [هود] : ١٠٥ ما ١٠٨ کے مطابق مه اسے اطراف در بھی اور ہوں محر نه حتم همیے پر وہ ز بئے رسی و آسمان همشه باہی رهیں گے)؛ نچھ ً لوگ اند<u>ھ</u>، بہرے، گونگے رہ در ربدہ ہو*ں گے* ''شورا نشرا'' (\_سوب َدو بار بار پکارو ۲۰ : (۱۲ [سی اسرائیل] ۹۲ : ۲۰ [طّه ]: ۲۰)؛ جو [الدرقان] : ۱۱۰ سے ساسح کے معنی بکالنے فصول اَ لوگ جانبری سے انکار فرین کے انہیں ٹانگ پکڑ فر هيں \_ آيت ٥ منشا صرف يه هے نه دورج ميں إ منه كے مل كهسشے هو عے لايا جائے ٥ (٥٠ [الفرقان]: موت دو پکارہا، چاہے حتے دار ہو، بیکار ہے، لیکن ہم): رمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے ''وَ لَدُ حَلَقُكُمُ أَطُواراً'' (-حدا بے اسان دو طور به آسمان لپٹے ہوے اس کے دائیں ھابھ میں ھوں کے طور پندا دیا ہے، 21 [توح]: 17) سے سندسیں ( 97 [الرسر]: 42)؛ لوگ بین گروهوں میں ير يه سمجها بها له نظفه، علقه، مصغه وعيره مراد ، بث جائين كے : سادين يعني اديا، اصحاب السمين هيں ۔ جديد ممكر اس ميں بطرية اربقاكي گنجائش ، يعنى جنتى اور اصحاب الشمال يعنى جهشى پاتے دیں اور ''آسمان کو هم نے مستحکم بایا ، ( pa [ الواقعه ] : م) ؛ چاند اور سورج

دونوں یکجا هو جائیں گے اور ادوئی نه حهب سکے کا اور به بهاگ سكر د (ه ي [القيمة] : و).

ان ماحد ؛ سی ( نتابه، ناب و و ر) کے مطابق سب المندس مو رسول ا درم صلَّى الله عليه و أله و سلَّم . [ق]: ع، نا ١٨ ؛ ٨٠ [الانقطار] . ، تا ١٠ ، ٢ نر ارض المحسر و المشر فرمانا أور أحارب دي ته حاص طور پر وهال حا در نمار پڑھ ہے ، بحاری وغیرہ میں مے ددممدان حشرہ س مداوں انتظار دریا روعے دے گرمی سے او کوں ' دو جو پسما آ'ے'د وہ رہ س میں ستّر ھانہ کہا ن حائے ہ ۔ سکوں کے وہ صرف باووں ، اور خود اساں کے ھاتھ پاؤں اور سارے اعضا بولیے یک رہے د اور برول او کانول یک حرق کر دے د۔ اس صورت حال سے بحاب دلائر کے امر اہ گ یکر بعد دکرے سب اسا سے المماس برین اے فہ حدا کی بارده مان سیاحت دران با آدم، نوح، الراهيم، دوسي، حسى عليهم السلام دس سير هر یمی اسی اسی به اسی لعرس او باد اثر کے عادا سے دیجھ عرص درور سے سرمائیں کے یا ادر حصہ لو ف أبحصرت صلى اللہ علمہ و سلم کے باس سہجس کے دو ات ورہائیں کر : ماں حدا ہے ہر سی دو ایک دعا دریے ۵ جو دیا بھا: میں نے اینے اس جو دو ام علی کے اسر ابھا رابھا دیا۔ سہر اپ م گؤ کڑا اس کے اور اب کی دعا صول عو کی اور ۱۱۰۰ کا حکم هود. راد کسیری کے لیر حدا کی بشریف آوری کے د در میں اس ساھا 4 طمطراق کا دورہ اجاط ہے حس کے انسال عادی عین باداوں کا بردہ بہتے کا، ماک الملک کی امد هوگی اور صف به صف فرسیر حلو من هول كر ( و [المره]: ١٠١٠ هـ [المرفان]: وع: ٩٩ [الفحر]: ٢٧) ـ بادشاه نسى كے سامر پیدل مہیں جلیے، اس نیے حدا ایک لڑے بحب پر سمکن هود حس کے عراباے دو دو، حمله آثمه مرسر الهائي عول كي (١٦ [العامة] : ١١) -دربار میں صف بنہ صف فرسے برا جمائے رهیں گے (۸۷ [النبا]: ۳۸) - کسی پر رسی برابر طلم نه

هور (س [السآء]: ۲۹ وغيره) ـ ديوى ردگي مين هر انسان بر نگران فرشتر مته می بهر، حو اس کے هر معل کی یادداشت لتے رہے (یہ [الاعام]: ۱۹ . . ه [الطَّارِق]: س) \_ به مادله اعمال هر سحص كے مندسر ا کے سامنے پسیس هوکا (مم [الحائم] ۲۸: ۲۸ [السكودر]: ١٠ سم [الانشفاق]: ع ما ١٠ وعيرم) اور یه فرسیم بهی حاصر رهیر کے ۱. ه [ف] : ۲۱) لکس کے اور دربوت یا اعداف درس کے اور اسال کے خلاف گواهی دیں کے (۳۹ [ش]: ۵۰) (۱۸ [حم السحاده] : ۲۰) ـ هر سكى اور بدى كى مدر وقيمت ہے دم و کانت جانچیے کے اسے برازو عواکی آنے [الاعبراف]: ٨: ٨، [الكمه]: ١٥، ٢١ [الاسماء] : ٢٨ ٣٠ [المؤسلون] : ١٠٠ أ ١٠٠ [ [العارعه] : ۱۸، حس ، ب سكى بدى ك دره دره بولا حائے کا ( و و [اارارال] : م ما ۸) ۔ اگرجه عير کسي طلم کے سوا بھی دی جا سکتی ہے (یه احملاق مسئله ہے ۔ معترله ملکو هاس)، للکل معافی بهی عو سکے لی ۔ نبھی حدا بطور حود معاف درے کا اور لهی نسی کی سفاعت (رك بان) در مگر به سفاعت بوں هي نه عوسكر كي، بلكه اس كے ليے خدا هي كي احارب حاصل درنا هو کی ۔ حب اور دورج ناس ا س عوں کی اور فیصلوں کی فوری بعمل ہوگی ( ٣ م [الصفراء] : . و ما ١ و) . ورآن مجيد (ع الصَّفَّ) : ۲۳) من "صراط العجم" (دورخ کے راستر] کا د کر بعیر کسی بعصل کے ہے۔ اس کی بعصل حدیث سی ہے که وہ مال سے رمادہ ماریک اور ملوار سے ریادہ سر ہوہ اور ہر سعص کو اس پر سے گررہا بسڑے گا اور دورحی عی گریں کے اور جتمی حسب مراس سری سے صحیح سلامت عبور کر حائیں گے. آیب '' وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا'' سے معض لوگوں

کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اچھر برے ہر شخص ! کو دوزخ میں جاما پڑے گا اور نیکوں کو حلد یا مدیر رہائی ہو حائر کی، لیکن اس آیت کے سیاں و مای (ور [مریم]: ۹۹ نا ۲٫) من اس نعیر کی گلحائش نظر نہیں آئی ۔ معلوم صرف یسہ کریا ہے کہ ''اور کوئی نہیں ہم میں حو اس در نہ پہنچسرگا' کی عبارت میں ''اس ہر'' کی صمیر کا مرجع أنا هـ ؟ ماه عدالتادر كا برحمه يه هـ : "اور کہتا ہے آدمی: "نبا جب سی می گا پھر لکاوں گا حی کر؟ کما باد میں رکھا ادسی که هم ے اس کو دایا پہلے سے اور وہ کچھ چر نہ بھا؟ سو مسم ہے سرمے رب کی هم گھیر سلاویں کے ال و اور شیطانوں کو ۔ بھر ساسے لاوس کے کرد دوزے کے گهمنون در گرمے . پهر دلا کر رائے هم هر فرقے سن حوسا ال دیں سے سعم ر کہنا تھا رحمٰ سے آ دائر۔ بھر هم كو خوب معاوم ه ن جو سه فائل هي اس میں سٹھر کے ۔ اور کوئی نمیں مم میں جو مه پہنچسرکا اس بر ۔ ہو جکا بیر سے رب در ضرور مفرر ۔ پھر بچاویں گے ہم ان کو حو ڈربر رہے اور چھوڑ دس کے گہگاروں کو اسی میں گھٹموں ہر کرے ( لفظ '' حنماً '' کا مرحمہ اوپر '' گھٹموں ہر کرے '' کر کے نہاں آخری آیہ میں '' او'دھے گرے'' کیا بھا، هم نے ایک می لفظ هونے کے ناعث دونوں حکه یکسان در دما).

اس درای عارب کو غور سے پڑھیں دو نظر
آنا ہے حو لوگ حال بعد العمال کے فائل بہی
ان سے کہا جانا ہے کہ دوزج کے ماحول میں
حو میدانی حشر و حساب ہوٹا اس میں بعام
لوگوں کو ضرور حاصر ہونا پڑے گا، اور نہ
بات حدا نے اپنے اوپر مقرر کر لی ہے۔ منکرین
حشر و نشر وہاں گھٹوں کے بل لائے جائیں گے۔
اس ماحول جہنم، یعنی میدان حشر و حساب، سے

متقى لوگ تو نجاب پا جائيں گے ، ليكن ظالم وهاں سے بھاگ نه سکیں گے، بلکه وهیں گھٹیوں کے بل (غالباً مشکیں کسے هوے) اؤے رهیں گے (ماکه فرشتے ان کو چن چن کر دورخ میں مھونک دس)؛ چانچه قرآل مجيد (١٠١ [الانساء]: ١٠١) مين صراحب ھے کہ حس کی مسمس میں نبکی پہلر سے ٹھیر چکی بھی وہ اس (دورح) سے دور رکھر جائیں گر۔ [سهر حال بعث (یعمی مرمے کے بعد صامت کے دن حساب کمات کے لیے دونارہ ربلہ کیا حانا) اسلام کے سادی عقائد میں شامل ہے اور اس کی اہمیت کے پس بطر قرآن و حديث من بارها اس كا ذكر آيا مي. مَأْخُذُ : (١) العرالي : احماء عاوم الدُّسَّ، باب ٨، قسم ٧، (سر اردو ترحمه)؛ (٧) وهي مصف : الدرّه العاخرة (اس کا حرم اور فرانسسی برحمه بهی هے)؛ (م) محمد بن أبي الشريف: كناب المسامرة؛ (م) الثعالبي عرائس المحالين، (ه) سد قطب : مشاهد القيامد، مصر مم و ع و ع (د) Introduction a la théologie musulmane . Gardet Les routes de l'autre Francis Bar (ع) في اعداد Les routes de l'autre Muhammad-・O Wolff :(A) =19eヨ グァル monde (عناح كبور السنة) المعتاح كبور السنة، بديل ماده (حديث كي بقصيلات بالحصوص قابل اعتبا هين)].

(محمد حميد الله و [ اداره] )

بَعْثَت: رَكَ به سي.

بعُقُوبة: زیاده صحیح (لیکن آح کل غیر مستعمل) نعفویا؛ [نیز باعقوبا (یافوب، ۲۵۲۱)]
آرامی بایعقوبا ([=بس یعموب] = "نعقوب کا گهر")
سے؛ ایک شہر، جو بغداد سے چالس میل شمال مشرف میں (". ب، ' ے سمروں " ب ' ن م شمال) زمانه قبل از اسلام کی ایک نہایت قدیم بستی کی جگمہ پر واقع بھا ۔ کہا جانا ہے کہ ایّام خلافت میں ایک نہروان ۔ دیّالی (رك بان) کے مغربی کنارے پر آباد

تها \_ یه بغداد ح خراسان کیشاه راه بر ایک اهم مقام اور بالائی نہروان کے صلع کا صدر مقام تھا ۔ عباسی عهد حکومت میں یه مقام نهایت حوشحال مها اور یہاں کے کھحوروں اور پھلوں کے ماغ مشہور تھے ۔ اس کے گرد و مواح کا علاقه سهایت روخیز اور آباد بها .. اس کے آس پاس بیسبول دیمات بھر.

جددہ ُ مُقَوَّمه عراق کا ایک صوبائی شہر ہے۔ اور یہاں نفریبا آٹھ هرار کی سی شیعه مخلوط آبادی ہے ۔ آج کل یہ لوائے دمائی کا صدر معام ہے، حس میں مُدُّلی، حالص، حامین اور حود نعتُو م کی مانحت فضائس شامل هين مؤخرالد در فصاء مين دنعان اور بَكْمَباديَّه (سا و سَمْرُبان) كے اسم ناحے شامل هيں \_ [آح دل] به شمر حوشحال هے اور اس كي شکل و صورت حدید قسم کی عماریون، بازارون اور درائم حمل و بيل اور عمده وسائل مواصلات کي وجه سے السی مد یک بدل گئی ہے .. عراقی ریاوے کی بعداد ح أوسل[ عدار ل إلا أن يمال الك بلند بل ار سے ہو کر دیائی دوے ور کرنی ہے۔

مآحذ: بأنوب، ١: ٢ ـ ٨، ٢ ٢٠ (١) ابوالهداء: بعوید، ص م و ۲ (۳) وهی مصنف : Annal Moslem [ ع محمصر داريح الشر]، طبع Reiske من . ١٩٠٠ (س) رشيدالدس: Ilist des Mongols؛ طبع Quatremère ص 119: ٣'La Furquied' Asie. V Cuinct(a): المائة عند المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة Rousseau اطبع Descr. du Pachalik de Bagdad (٦) Au Kurdistan, en Mesopotamie et : Binder (4) : A. en Perse بيرس عداء، ص ١٩ بعد؛ (٨) لستريح: The Lands of the Eastern Caliphate کیمبر ح اء، واع، للذن ١٩٦٩ : E. Aubin (٩) : ١٩٦٩ للذن ١٩٦٩ : ١٩٠٥ S. H (1.) : ٢٥٤ ص ٢٥٤ سعد: ١٩٠٨ 'd'aujourd' hui Iraq 1900 to 1950 : Longrigg، للذن ع و و ع .

(S. H. LONGRIGG)

استعمال هموتا هم: (١) خاوند، شوهر (اور بعلة بدمی بیوی، زوجه): (۲) آقا و مالک؛ (۳) وه بودا یا درخت، بالخصوص کهجور کا درخت، جو زمین کے اندرونی آبی دخائر سے سیراب ھونا ھے' (م) حضرب الياس عليه اسلام كي قوم كے بت كا مام (لسان العرب، لذيل ماده)].

Kinship سے اپنی کاب W R Smith کرشته صدی میں and Marriage in carly Arabia (الر دوم، للذن س ، و ، ع) مين [اول] الذكر معهوم كي اهمیت کی طرف خصوصیت سے نوجه دلائی نهی، ليكن اس كا يه بطريه پاية نبوب كو نهين پمهنج سكا که مود یه اصطلاح عربوں نے شمالی سامیوں سے مسعارلی۔ کلاسکی عربی میں اس لفظ کے یہ مختلف معاني برابر باتي رهے، البته محلّ استعمال، وقت اور علامے کے لحاظ سے معانی کی اہمیت کم و نیش ہونی رعی ہے.

["كسى كا] آما" كے معمول ميں عربي ميں "نعل" کی جگه سعدد مترادمات سے لیے لی، چاسچه عبرای نعل کے برحلاف یہ متعدد مرکبات کی م شکل میں مہیں ملیا، البمہ ''روج'' یا شوھر کے معنول سن يه لنظ رياده اجهى طرح نامى رها اور اس کا سبب عالما مه هے که اسے مرآن کریم کی س آیموں میں انہیں معموں میں استعمال کیا گیا ہے :-، و بعولتهن أحق بردهن في دلك أن أرادوا

اصلاحًا ﴿ ﴿ [البقره]: ٢٢٨) = "اور ان كے شوهر (جنہوں نے طلاق دی ہے) اگر عدّت کے اس زمانے کے اندر اصلاح حال کے لیر آمادہ هو جائیں نو وہ انھیں اپنی زوجیب میں واپس لیے کے زیادہ حتدار هين".

٣ ـ قَالَتْ يُويِلْتِي أَلَدُ وَ أَنَا عَجُوزُ وَ هَذَا بِعَلِي شَيْخُاط (١, [هود] : ٢٠) = "وه بولى : هائر افسوس! بعل : (ع)، جمع بعولة؛ مختلف معنون مين \ كيا ايسا هو سكتا هے كه ميرے اولاد هو حالانكه

هو چکا ہے''.

٣ ـ و لايبدين رينتهن الالمعونتين أو أنائهن أَوْ أَبَّاءً بَعُولَتُهِنَّ أَوْ أَبَّنَّا هُنَّ أَوْ أَبْنَاءً نَعُولَتُهِنَّ (٣٠٠ [النور]: ۲۱) = "اور اپنی ریست کے معامات کو (کسی پار) طاهر نبه هوانر دین، مگر اپاسر با "بعل سے مسجور هو جانا". سُوهروں پر یا اپنے ماروں ہر یا اپنے حاویدوں کے ناپوں پر یا اپنے بنٹوں ہر یا اپنے شوہروں کے ، کاشٹ' ۔ ایک سُعر میں، جو رسول اللہ صلّی اللہ

يهي (بَعْمِلُه؛ كي جگه بعد اران دلاسكي عربي من بالعموم ، ملتر هين : هنانك لا آبالي نَخْلَ بعل \_ اس قسم كي عبارت تعول یا بعال کے الفاظ استعمال ہونے لگے)۔ ''آفا'' کا میں سمکن ہے کہ ' نعل'' کا وہ اصلی مفہوم فائم ہو عممم اب ک بھی ہوری طرح سے موجود ہے، بعلی ( \_ ميرا شوهر) سوره ، إ [هود] : ٢٧ ما ما نائبل کے "adoni"کا مرادف هے (سارہ کی رباں سے کمات يسدائش، باب مر: آيت بر: Targum Onkelos ribboni) \_ مؤنث کے لیے کلاسکی عربی میں بعل یا بعله کی شکلیں موجود ہیں۔ سہب سے مشتقاب معلی اسی اردواجی ممهوم سے بیدا هو گئے هل.

> ب \_ قرآن مجمد (ع و [الصَّفَّ ]: ١٠٥) (السَّ ك مصد، قب سلاطين، نتاب اول، باب ١٨٠ رك به الیاس) میں بعل کا ذکر ہے۔ اس وجه سے بعل کے سعلی مسلمان جاسے هیں ته وہ مشرکین کا ایک ديوما تها [حضرت الياس عليه السلام اپني قوم كو مخاطب کرے ہوے مرماتے ہیں : آنڈعون معلا و بَدُرُونَ أَحْسَى الْخَالَقِينَ = ' أَ لَيَا نَمَ أَحْسَ الْحَالَمِينَ ۖ لَوَ چھوڑ کر (مشکل پڑنے پر) بعل کو پکارنے ھو''] ۔ در حقبقت یه مفهوم محض ضمی طور پر قرون وسطی کے مصعبی کے هاں [شمرر] بعلبک [رك بان] کے نام کی تشریح و تحمیق کے سلسلے میں اس شہر کے بت کے متعلق مفروضه داستانوں کے ساتھ ملتا ھے۔ اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے أ

میں نڑھیا ھو گئی موں اور یه میرا شوھر بھی بوڑھا | که بعل دیوتا کا تخیل مندرجۂ ذیل دو صورتوں میں غیر شعوری طور پر باقی ہے:۔

(الف) فعل بعل اور صف بعل ( = حيرت مين تهو جانا)، بعني ابتداء جيسا كه نولديكه Nöldeke (ZDMG) ۱۲۳: ۳۰ کیا ہے

(ب) نعل اور بعلى كى اصطلاحين سعى "يرآب علیه و سلّم کے صحابی حضرت عبدالله ام بن رواحة کی یه استعمال واحد می چی هوا هے اور جمع میں طرف مسوب مے (لسان العرب س : . ب)، همیں یه الفاظ حو صاحب لسال العرب كي سمجه مين مهين آيا، یعمی دیوبا (مدکر) K مفہوم جو زمیں (مؤیث) کو نارش سے یا بعب الارض پای سے زرخیر بنا رہا ہے ۔ "سیرات زمیں" (سر ان مصطلعات کے جو اسی مادّة ''ستّی'' سے هیں) اور ''بعل کے کھیت یا مکان'' میں حو مماد ہے اس کی بائبد و نوثیق برگم اور المود سے پوری طرح هو بی هے (Dict. of : Jastrow Lectures : W. R. Smith: Shky 3 167 314 othe Talinud on the Religion of tre Semites بارسوم، للذن ع م م عا بمدد اشاریه: Arbeith und Sitte in G. Dalman . (TT b TT: T . F 1 9TT 'Palastma Gutersloh

ابتدائی هجری صدیوں کی کلاسیکی عربی میں بَعْل کا لفظ سعدد مواقع پر تسها "غیر سیراب مرروعه زمین " کے مفہوم میں ملتا ہے، بعی کسی مرکب شکل میں نہیں که جس کی مختلف طرح باویل کی جا سکر ۔ فقه کی کتابوں میں یه لفظ اس مفہوم میں زیادہ تر پیداوار پر معینه زکواہ یا صدقے کے ضمن میں استعمال ہوا ہے۔ شیعی اور سنّی دونوں کے قانونِ شرعی بیں شرح زكوة يا صدقے كو اس صورت ميں عَشُورُ كَا آدِها، ہمل

یعنی بیسواں حصّہ کر دیا گیا ہے جب فصل کا ' الحصار مصنوعي آدپائي بر هو، جس مين کچه مشقّت کرنا پڑی ہے؛ اس کے برعکس جہاں تک بعل کی پیداوار کا تعلق ہے رکوہ میالواقع دسواں حصه هونی ہے۔ اس سلسنے میں یه اصطلاح امام مالك م الموطأ (دوسري صدى هجري / آلهوس صدی عیسری) سے اے در بعد کی بہت سی احادیث مين ماتي هے (داكھيے الباجي: المستقى، ٢: ١٥٥ ماره ۱) اور بیسری مردی هجری / بوس صدی عیسوی كى فقه كى المانور، مثلاً [النام] سافعي كى َ دَاتِ الْأُمُّ (ع: ٣٣) أور سَعْ يُونَ مَا أَكُنَى كَي المَّدُّونَةُ (۲: ۹۹، ۱۰۸) می بهی استعمال هوئی هے۔ معرداً اسی شکل میں یہ احادیث آبو داؤد (سُسَ، عدد ۱۹۹۹ ما ۱۹۹۸)، نسبر مال و خراح سے متعلی شروع ریاسے (انسری با جنوبهی[ صدی ھحری / نواں یا دسواں صادی عسمی) کے ما ھراں کے هان بهي ملني هن، مدار يحلِّي بن آدم ( المات الخُراح، فاهره يهم و ه، عدد سهم داه وم، حمال الك معنى حير مسادل حديب، عدد ١ ٣٨، مين نه عمارت ملبي هے: وروه رمین حسے تعل نے سنچا هو"، حسے البلادری نے بھی اسی طرح نقل شا ھے (قبوح، ص . ے)؛ ابو مُعَمَّد بن سلَّام ( نباب الأسوال، فاهره ١٣٥٣ ه، شماره . وم را با ۲ م ۱)؛ قدامه بن جعفر ( ثبات العراج، حسرو ، باب ، بمطابق د خونه: Glossalve در البلادري: فيوح، ص مه، اس موضوع بر الحوارزمي كي مقاسع العُلُوم صرف اس ساب هي كا ملحص في)، اسى طرح فاطمى فقه مين ، جو جونهى صدی هجری/دسوس صدی عسبوی میں افریقیه میں والع هو چكى دهى، مثلًا قاصى التعمال : دُعائم الإسلام [طبع فيضي]، فاهره ١٥١٩، ١ : ٣١٦؛ اور اسي طرح بهب سي متأخر َ لنا ون سين .

ان متون سے لفط بعل کے استعمال سے

متعلّق مدرجة ذیل دو نتیجے نکلئے هیں: (الف) لفظ مذکور مدنی اور شاید یمنی احادیث سے بھی مسعلی معلوم هونا هے، لیکن قدیم ترین عراقی احادیث اس سے با آشا معلوم هوی هیں (عالبًا اس لیے که عراق کی سر رمین بشتر آب پاشی کی زمین هے) - عراقی الاصل حسی فته عام صور سے اس بعط دو استعمال نمین دربی، اگرچه اس مسئلے میں وہ بھی وهی اصول اتابی هے حو دوسرے مداهب نے بتایا هی

(ب) حن احادیث مین به اصطلاح الی هے اں وس اسے اس شق میں ساول کیا گا ہے جس میں بعل نظاهر ال أوسول سے الگ ہے جو چسموں کے ابی، ارش یا سطحی آب رسابی سے سسعی حابي دس ـ نااس همه نعض شارحين اور لعويين دعوی دریے هل شه ادط "بعل" کا اطلاق مام نارانی مرزوعه رمسول در هونا هے - دو،برول رے، ا جو عالاً احادیت کے لیلی میہوم سے سائر ہیں یا مامي محاورات سم، اس لفط كي سمة محدود بعسرس کی هاس حو سب کی سب نارانی خسک رواحتی رمین کے صور سے فریب ہیں۔ بعض کے بردیک اس کا اطلاق صرف ال زمسول پر هوتا ہے جہاں پودے اپی جڑوں کے ذریعے سطح رمیں کے بچے سے پانی حاصل در سے هس (معصّل بعث در لَسَان العرب ، محلِّ مد نور، مير ديكھيے Lectures . W. R. Smith کوس هنگی .ه و وع، ص ۱۲۱).

مد کورہ بالا شی سیں جو هم معنی یا فریب المعنی الفاظ ملسے هیں اور جو اکثر اوقات یا بو تعل کے بجائے استعمال هوئے هیں یا اس کے سامه سامه آئے هیں ان میں لفظ عُثری خاص توجه کا مستحق هے (مثلاً البخاری : صحیح، کشاب الزّکوہ) - عرب اور جنوبی عرب کے دیوتاؤں

کی دیوسیها ( Pantheon ) میں عَثْمَر ( = Istarte ، اسْمَر) ایک دو دی دیوتا تها، جو رمین کی ررحیری پر اار اندار هونا بها اور حس کے لیے بعض اوفات بعل کا بام علور صف استعمال هودا دها (Études sur les religions semitiques l'agrange) بدرس ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ با Niclsen ، ۱۳۳ . Handbuch der Altarab Altertumskund فو ي عمكن ے اور عام عرب اسلونہ: Jamme در Le Museon در Alie 12 (G. Rycknians 1 . . 6 Ao De 12 19 12 المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ۱ م ۱ م ۱ م و موادم نثیره: Jamme، در 4 1907 Hist des Religions : Aigrain 9 Bollant س: سرح دا دما ، (۲۹۰ دعام ب ث [ = ك مشدد] میں کلاسکی عربی میں مسلمہ ہے اور سہاں بهل کے ساتھ معنوی نظائق حادث توجد ہے.

یه یاد رکها بهی صروری ہے که اسی مفہوم میں بعل کے لفط کا استعمال ان شرائط میں ہوا ہے جو ہ مدیں رسول اللہ صلّی اللہ علمہ و سلّم ہے ،طور فاوں اراضی یا ہو دومہ الجبدل کے بحاستان پر اوهاں کے شخ ا کُدر ین عَدالملک کے دریعے) اور ما فریب کے دلمی فائل ہر (ال کے سردار حارثه یں بطّن کے دریع ) عائد فرمائی بھیں ' دیکھیے Musil) 779 6 209 11: r Annali Caetari سی ال پر بحث کی ہے :Arabia Deseria، سو یار ک ع ا ع مصمله ع : نيسر ديكهم W M. Watt : د Muhammad at Medin ، أو دسفرة و و و ع ، ص ٣٦٢ . (440 6

پھر یہی لفظ رمیں کے لگاں (حراح) کے ساسلے میں ہمیں پانچوس صدی هجری / گنارهویں صدی عسوی کے قانوں عاتبہ کی گراں قدر تصانف (الوبعلى العملى: الاحكام السلطانية

أ (قاهره ۱۹۳۸) اور شافعی فقیه الماوردی کی اسی مام كي نباب، مترحمة Fagnan، الجرائر و و و عه ص س س الكال كا حساب الربع وقب وہ یہ فہما س کرنے میں کہ پانی کے مأحد كا احاظ ر نهما جاهر ـ اس سے مروعه اراضي کی حار فسموں کا پنا جلتا ہے، حن میں انھوں نے نعل کی عریف نہم وصاحب سے کی ہے اور جو فریب فر مب و على هے حو اوير سال كي گئي هے، بعبي اس رمیں کی صد حسے سمحا سائے یا جو آب بارال سے

ا هجری/دسوس صدی عسوی میں زمله، اسکندریه اور سده میں روعی بیداوار کا دائر دریر هوے به اصطلاح بين بار استعمال كي هي (BGA) س: ١٩٥٠ سے م) ـ وہ اس كا استعمال همشه بر ديب ''على البعل'' كى شكل سين لرداه، للكن يه اس ناب ١٢ كامي ثنوب سہیں ہے " نه نه اصطلاح شام و فلسطیں کے باعر بھی استعمال ھوسی بھی، جو مصم کی جانے پیدایش ھے ۔ اس معراصائی علامے میں ممال ''امراط آپ کے بروریب بعبور کے باوجود رراعب قدیم زمانے <u>سے</u> حسک کائب پر سبی رهی هے " J. Weulersse י בקנ (ואר שי האן) אבער Pavsans de Syrie حاسر میں همیں "ارص تعل" کی اصطلاح قدیم رمانے کی طرح ارض سَعْی کی صد کے طور پر ملی هے (G. Dalmar : نماب مد دور، ص . ۳، جس کا ذ در E Meier ، در ZDMG ، ۱۸۹۳ ، ۱۷: ۱۷: ۲۹۰۷ میں پہلر ھی در چکا ہے).

مرون وسطّی کے مصر میں اس اصطلاح کے اسعمال کی ایک خاص مثال مه هے: قاهره میں مملو کوں کے اور شاید اس سے پہلے فاطمیوں عی کے عہد میں خلیج کے قریب ایک کھلا میدان تھا، جو آگے چل کر ایک عام سیرگاہ بن گیا۔ یہ

ستان البعل کمهلاما بها اور پهر ''آرض البعل'' کمهاری المقریدی: حطّط، سولای کمهاری المقریدی: حطّط، سولای میاد می کمهاری معل کے لعط کو واضح طور پر اس جعرافیائی معموم میں لمتا ہے .

الدلس کے مسلمان "ٹھیک عمید حاصر کے هسپانوی کاشکاروں کی طرح secano (عربی: معل) اور regadio (عربی: سفی) رمین میں اسیار درمے بھے اور ال میں سے مقدم الد در خاص طور پر علے کی نائب کے لیے محموط راتھی جاسی بھی' (Hist. Exp. mus . I évi-Provençal) برس م و و عه م : . ٢٠) - استبليه ٥ مشهور ما هر فلاحب أبن العوام (چهٹی صدی عجری / بارهسوس صدی عیسوی) بھی اس فرق کی ہوشق دریا ہے ( بِناتُ الْفِلاحَة، طع Banquer، منذرد ۱۸۰۲ء، ۱: ه) ما درق معاهدوں، بالحصوص مسرروعة رمسول کے بلوں، با يَعَارُنه مِن بهي طاهر هو يا بها، مثلا ابن سَلْمُول يح مرببه صابطة فانوني التاب العلد المُسطَّم، فاعره پ ۱ م ۱ هه ۲ ؛ ۱ م دا ۲ م دی د انهوی صدی هجری / چودهویی صدی عسوی میں اسم صفت کی دو سكلين تعلى اور سفوى استعمال هولى هين ـ وافعه نه ہے کہ صفت کی به دونوں سکدی عہد خاصر میں اسما كي طرح استمال غوير لكي غين، بعص علاقون مس شامد اس مثال كي بدواب هو "وعَمْري" مين موجود بھی ۔ حبوبی عرب میں جو بولیاں بولی جانی دیں ان میں عَشْری کے ساتھ ساتھ نعلی بھی دیکھیے میں آیا ہے: Glossaire Patinois: Landberg، لائدں . ۱۹۹۱ء ، ۱۸۹۱، حمال عَرَى كي جنگه فريب فرسب یقیمی طور در عث (ت) ری پڑھا چاھے۔ پہنی نظر میں یه معلوم در لسا همسه آسان سهی ده آج دل مشرق اور شمالي افريقه مال تعلي بطور اسم استعمال هوتا ہے یا بطور صفت یہ آکئر اوقات (اہمی ضد "سقوی" سے کمیں زیادہ کسی سرکاری یا پھل کے

مام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور اس سے مقصود اس کرکاری یا پھل کی عمدہ قسم پر رور دینا ہونا ہے۔ فاس (Fer) میں اس کی مؤتث شکل ''بعید'' کا اطلاق ایک قسم کے نازہ اور رسیلے انجیر پر ہونا ہے۔ دوسری طرف تعلی کسی ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو حریص، خشک اور ان سخت ہو جتنی کہ وہ زمین جو اسی نام سے موسوم ہے (Brunot کی فراہم دردہ معلومات).

یه بات افسوسا کے بید ہوئی حال کی عربی اور بہت سے لعوی عباصر کی طرح هم کافی صحب کے ساتھ ال سلاقول کا پنا لگانے سے فاصر هیں جہال بعل اور تعلٰی کے الفاظ، حل سے وسع و عربض عربی بولنے والے علاقے قطعی ناآسا هیں، در حصب نونے حانے هیں ۔ ان الفاظ کی صحبح نفسیم کا علم لئی سلوؤل سے کرآمد هوگ.

## (R BRUNSCHVIG)

نَعْلَبَلتُ : الدرون لَسَّان مين الك چهونا سا سہر حو ہماع، [رك بان]كى سطح مرىفع کے سارے فریب فریب میں هزار سات سو فٹ کی طبعی پر وامع ہے اور ناعوں کے ایک بحبستاں سے گھرا ہوا ہے ۔ انہیں رأس العین کا نارا چشمه سیرات درما هے، حو صد لبال (Anti-Lebanon) کے سلسله کوه کے دامن سے نکلتا ہے۔ اسکی آب و ہوا کی بر و بارگی اور اس کی بیامات کے حسن و حمال نے عرب مصفین سے حراح بحسی حاصل لیا ہے اور وہ اس کے عُوله [= مرعرار] کی تعریف لرمے ہونے ہمیشه یه نمتے هیں نه اس سے دمشق کے عوطه کی یاد دارہ ہو حاتی ہے ۔ اس کے نام کے اشتقاق کے متعلق نہا سے معروصے قائم کیے گئے ھیں، چنانچہ اس سلسلے ب سامی [دیوما] بعل (Baal) [رك بآن] كا ذ در آما م لمكن ان مين سير كوئي نهي نطريه يوري طرح اطمسان نحش نهين معلوم هونا .

معلمک زیادہ ہر اپنے کھنڈروں کی وحد سے ا مشہور ہے حو اب بھی اس کی حامے وقوع بر نظر آیے میں اور حمال یه سمر بلاشبهه بهت قدیم رمائے سے آباد بھا ۔ به اس زمانے میں خصوصت سے باروای بها حب اس مقام دو هیلبوپولس Heliopolis کا یونانی نام دیا گیا اور جب وهان کے مروّحه مدهب هلوپولسی بئیث (بعنی شامی دیوباول، شمس (Zeus) رهره (Aphrodite) اور هرمر (Hermes)، کے اوبار) کے فروغ سے وہ ساندار حاماهی وجود میں آس جمهیں فرون وسطی میں حضرت سلمان<sup>4</sup> کی موت سے منسوب " لما جانے لگا ۔ أح بھي ال ياد كارون كا نؤا حصه، حس مين دو عب نؤسه اور لمير چوڑے سدر، دو صحن (جن کے نؤے نئرے دروارے همر) اور حصار شهر (حس کی ٹھوس اور جوڑی چکلی سادیں میں) شامل هیں، دیکھیے والے دو مرعوب و سأثر دريا هے ۔ عربوں کے دور بین ان عماريوں دو ایک مصبوط قلعر کی شکل دیے دی گئی بھی، حس کا نشه . . و ر با س ، و رع دس اثار اسیمه کی ایک حرمی مہم کے ارکاں نے سار لیا بھا، لیکن محل وفوع نو اس کی اصل حالب پر لاہے اور جدید دیدائماں درر کی حاطر اس ملعر کے ىعص حصّوں ً دو قربان ٢ر ديا گيا.

چوبکه تعلیک دو ارد گرد کے اصلاع میں اور دمشق سے حمص دوجانے والی شاہ راہ ر مر دری حسب حاصل رهی هے اس لیے اس کی پسوری باریح واقعاب سے معمور هے ۔ حب سے مسیحت نے اس کی عادب کاموں کی حون حالی پر ایک کاری صرب لگئی اور عربوں نے اپنی فتح کے بعد اس کے بالاحصار (aeropals) دو قلعے یا حا کم علاقد کے مرکز کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اس کی ریادہ سر اهمیت فوحی رہ گئی ۔ ۱۹ م / ۱۹۳۶ میں ویادہ سر اهمیت فوحی رہ گئی ۔ ۱۹ م / ۱۹۳۶ میں اس کی متع کے بعد اور

حمص کی فتح سے درا پہلے اس معاهدے کی شرائط کے ماتعت جس کا علم همیں البَلَادُری کے درعے هوتا ہے مسلمانوں نے اس پر قبصه کر لیا ۔ آگے چل در یه دمش کے اموی "مد" کا حصّه س گیا۔ پھر مہ عباسیوں کے زیر اقتدار آ گیا، تاآمکہ عاطمی خلفه المعتز بے ۱۹۳۱ میں یہاں ایک عامل متعین آثر دیا ۔ ۳۹۳ه / ۱۹۵۰ مین مورنطی بادشاه حان رمسکس John Tzimiskes سے اور ۲۱مھ/ ۲۰۱۵ میں حلب کے بادشاہ صالح اں مرداس ہے اس ہر عارضی طور پر سفه جما لیا۔ ا اس کے بعد به ۱۹۸۸ ه / ۲۵ می سلجوقی سلطان سس اور اس کے ستوں کے هامھ آ گیا اور توریوں کے عہد سی ان کے حامدانی جھکڑوں کے دوران میں مه باری باری عامل گُستگس، توری اور اس کے بیٹے محمد اور بالآحر مشہور آپر Onor کے قبصے میں آیا، حس سے کجھ عرصے کے اے رنگی ہے ، چھیں کر اسے صلاح النس ایونی کے والد ایوب کے حوالے کر دیا ۔ وہ ہ ھ / ہم داع میں بور الدیں ے اسے ارسر بوت ما اور چونکه ٥٦٥ه/ ١١٤٠ع کے سدید رلزلے سے یہ ساہ و بریاد ہو گیا بھا، لہٰدا اس کی دیواروں دو از سر بو ساما پڑا ۔ . ے د ه/ مرح ۱ ع میں یہ مہر [بورالدس رنگی] کے جانشسوں کے ھاتھ سے نکل در صلاح الدیر کے فضے دیں آگیا، جو اسے اسے بعض درباریوں یا جابدان کے بعض افراد دو ،کے بعد دیگرے حاگیر کے طور پر دیتا رہا۔ اں میں سے اس کے بھائی کا ہونا الملک الاسجد بہرام شاہ خاص طور پر قابل د کر ہے، جس کے سمے میں یہ قلعہ ۵۱۸۸ میں عمر ۱۱۸۲ عسے ۲۲۵ م . ۱۹۳۰ یک رها جب نه جا نم دمشق الملک الأشرف موسى نے اسے اس سے چھیں لیا ۔ اس کے بعد متعدد ابوبی اس کے قبضه کے لیے آپس مین الرتے ره اور آمر ۱۵۸ ه/ ۱۲۹۰ میں یه معینوں کے

فیصر دیں چلا گیا، لیکن اس سے قبل مغول بھی اسے فح در حکر بھر ۔ بھر مماو دوں کے دور اقتدار میں به دمشق کے صوبے کے بسرنے شمالی سرحدی صلع کا صدر مقام فرار دایا اور اس کا احسار شام کے بالب رے بہاں کے عامل کے سیرد در دیا جس کا افتدار پورے '' عام '' در میں بھا اور جو براہ راست اس کے مابعت دھا ۔ اس کے بعد اس شمر کی اہمت نظاهر اتم هونی چلی گئی اور ڈا کاکی خاص مملو ت شاءراهی ، دیشی با حمص اور دیشی با طریاس اس سمر او حهور در فلموں سے گررہے لگاں اور رمایة حال کی بخارتی شاہراہوں نے بھی بعد میں بہی سکل احسارکی ـ ۲۲۹ ه / ۲۱۵۱۹ دس ده دورت شام کے ساتھ دریال عثمانی کے عادیوں میں حلا گا اور حهورے حهورے سرداروں کے زیر فرمال رہا، جن میں ہرفس کا حالثال حاص طور سے فائل د در ہے، نہاں ایک نه ناب عالی سر ، مهر عدم وهان أبنا بأصابطه يظم وصبط فائم درديا.

نوری، رکی اور انونی ادوار سن، حسد ده نظاهر صوبی سام در افتدار قائم را هیے اور اسی بیا اس سمبر پر قابض هونا صروری سمجها جانا دیا اس پر قبصه دریے کے اسے آورزس اور دسمکس کا سلسله رادر حاری رها اور اسی اسے به بات بهی آسانی سے سمجھ میں احادی ہے نه بہاں عربوں کی بعمری سر کرمی سمول مسئل طور پر اس دقاعی نظام کی اصلاح در مشتمل رهی جس کا بڑا مقصد سروع میں ریادہ سر حبوب معیری گیوسے کے دو یوں فیدیم مندروں کے حبوسرول (podia) کی درسانی خلا نو پسر نریا بھا۔ [بعمری] کام کے حس چار رما وں دو ایک دوسرے سے سمبر بنا جا سکا ہے، رما وں دو ایک دوسرے کے دور میں حاص بادہ یہ هوئی ان میں سے دوسرے دور میں حاص بادہ یہ هوئی خبوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ کام یا دو محمد اس حبوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ کام یا دو محمد ا

بن بوری کے عہد حکومت میں ہوا، حس سے علبکہ کا بڑی کسانی سے بچاؤ کیا بھا، یا رنگی کے عہد سلطت میں، حس نے اس وقت کے بشول اور بحریری دستاوبرات کی رو سے قلعے کی حالت کو درست درنے کے لیے کئی اقدامات دیے۔ مہراء ساہ کے عہد میں بئی روکار کو جدید برجول سے مستحکم کیا گیا ۔ آخر میں فلاؤل کا عہد اس تحاط سے انسازی حشت ر نہنا ہے کہ اس سس کام کو ربادہ برقی یافتہ انداز میں انجام دیا گیا ۔ جھونے مندر کے حبوب مشرفی کو نے در ایک بھاری برح مندر کے حبوب مشرفی کو نے در ایک بھاری برح کی بعمر اور برانے حموبی درواڑے کے اردگرد دورے برمول کی بعمر اس کے نیابال بہلو ھیں .

فديم آنار اور كتنول كاسانه ساله ، طالعه سا حائے ہو هم اس بمام بعمری مجمولے کے سعدد حصول کی ناریح کا بعیں بعیں کے ساتھ ہر سکتے ھیں حسے فرون وسطّی کے سام میں عربوں کی فوجی بعمدات کے بہایت دنچسپ آثار میں سمار برنا حاجمے ـ رأس العُمل كي جهوڻي سي مسجد بهي اسي عہد کی یاد در ہے اور اسی طرح بالحصوص سہر کے الدر کی نڑی مسجد، حو فلعے سے نہمت زیادہ دور مہن اور حو سی قدیم عمارت کے مسالر سے سالی گئی بھی اور جس کا ایواں بمار، چار دالاں اور ساندار میبار اس کی نمایان حصوصات عین ـ دونون مسحدوں بر مملو ک فرامیں کے منون البدہ ھیں ۔ دوسری یادکروں میں، حو اب مٹ چکی هس، مدرسر، رباط، سرائين، خانهاهين اور حديث كي درسگھی سامل بھیں، جن کا د در اس سہر کے فديم سابات من مليا هے.

ריים ביל (ו) בילים משרים אונים וויים בילים אונים וויים משרים וויים וויים בילים וויים מילים La Syrie à l'èpoque. M. Gaudefroy-Demombynes ישב ע בו ש. בו שי ישב פ 'des Mamelouks ۱۸۱؛ (۳) البَلادُري : مُتُوحٌ، ص ۱۲۹ تا ۱۳۰ Conversion and the Poll . D. C. Dennett -i) Tax کیمرح (Mass) من من تا سه: (ه) BGA محدد اشاریات؛ ( م) یاموت، مدیل مدَّه؛ (٤) اس شَدَّاد ؛ الأَعْلَاق العَطيره معطوطة لایدن، عدد ...، ورق میرب تا میر ب و بمطابق Palermo (Centenario. . Amari . M. Sobernheim (Hist Or. Cr (A) 1174 1 107 14 14191. عدد اشاریه؛ (۹) Baalbek, . Th Wiegand Ergebnisse der Ausgrahungen und Untersuchungen n den Jahren 1898 bis 1905 مرو و لائيزگ نے عربی کشاب شائع کیے میں اور دروں وسطی کے متون کا حاثرہ لیا ہے)؛ تدیم عمد کے لیر نیر دیکھیر ( : ؛) Pauly-Wissowa ؛ بديل مادّة H Seyrig ופן R Dussaud (און Heliopolitanus کے مقالات، حن میں سے بیشتر Syria میں شائم هو ہے هس؛ عربی کتبات کے لیے دیکھے نیر (۱۲) G Wiet (۱۲) (Syria ) (Notes d'èpigraphie syro-musulmane • J. Sarvaget (۱۳) بعد: من الماد عند الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الما Notes sur quelques inscriptions urabes de Baulbekk Bull. du Musèe de Beyrouth > et de Tripoli ع و ۸ (وجورع) : \_ ا ۱۱۰

## (J SOURDEL-THOMINE)

البعیث: بصرے کے ایک هجوگو شاعر خداش بن بیشر المجاشعی کا عرف وہ اگرجه [بنو] بیم کا سب سے زیادہ قصیح البیان مقرر سمجھا جاتا تھا، تاهم اس سلام نے اسے اسلامی شعرا کی صف دوم سیں جگه دی ہے ۔ بہر کیف نقادوں کی راے میں اس کے نسبة گمنام هونے کا سبب محض جریر

کی شہرت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ البعیث کی شاعرانہ سرگرمی کا بعلق بھی دونوں حریف شعرا، یعنی جریر اور الفرزدی، کی سرگرمیوں سے تھا۔ برسوں نک حریر اور اس کے در ان سلسلۂ مہاجات جاری رھا، بالآخر اسے الفرزدی کو اپنی مدد کے لیے بلانا پڑا؛ مگر وہ بھی اس سے ھمیشہ شریفانہ برتاؤ نہیں کرنا (وہ اس کا د کر اس حصرا العجان کے [غیر مہانت] لقب سے بھی کرتا ہے، جس میں اس کی مان کے ادنی نسب یر چوٹ کی گئی ہے کیوبکہ وہ ایک سجستانی کیز بھی)۔ یاقوت اس کی وفات کا سال ہم ام مردی عبانا ہے، مگر چونکہ وہ اس نی سال ہم ام مردی عبانا ہے، مگر چونکہ وہ اس میں اس کی مید سی سال ہم ام مردی عبانا ہے کہ ''خلیفہ ولید سی عبد الملک کے عمد حکوس میں'' (جس نے اس ماریح کو ماہل یقین بہیں قرار دیا جا سکتا۔

مآخل: (۱) الجاحط: اليال و العيوال، المده الشارية؛ (۲) الله قتينة : الشّعر [و الشّعراء] طع شاكر، ص ٢٥، تا ٣٤، (٣) نقائض جَريْر و العَرَزْدَى، المواصع كثيره؛ (٣) جَريْر اور قرزُدّى كے دلوان، المواصع كثيره؛ (۵) الله سّلام : طبقال، المدد اشاریه؛ (۹) الله دَريْد : [كتاب] الاشتعاق، ص ١٣٨؛ (٤) الله عساكر، ه : ١٢٧ لا ١٢٨؛ (٨) الأمدى : المؤتلف، ص ٣٥، ١٠، (٩) لا ١٢٨؛ (٨) الأدلاء المؤتلف، ص ٣٥، ١٠، (١) (٩) لا المؤتلف، عن ١٥، (١٠) (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) الله المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، عن ١٥٠٠ (١٠) المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف، المؤتلف،

### (CH. PFLLAT)

بغاالشرابی: (= جام بردار)، جو الصغیر بھی ہے کہلاتا تھا؛ ایک بر ک سپه سالار جس کا خطاب "مولی امیر المؤمنین" تھا ۔ اسے اس کے هم نام معاصر بغاالکبیر سے ملتبس نه کربا چاهیے ۔ اُس نے المتو کل کے ماتحت آذربیجان کے باغیوں کے خلاف جگ آزمائی کی۔ بعد ازاں اسے شبہه هوا که خلیفہ بیک آزمائی کی۔ بعد ازاں اسے شبہه هوا که خلیفه بیک سرداروں کا زور گھٹایا چاهتا ہے، چنانچه

اس نے اس کے خلاف ایک سازش کی سربراهی کی اعرصے نک ترید (محکمه ڈاک) کا انتظام اسی کی اور اسے قتل کرا دیا ۔ آگے چل کر وہ اور اس کا 🕴 زیر بگرانی رہا. حلبف واصف خليفه المستمير اور حليمه المستعين كے عهد حكومت مين سرسر اقتدار رهي، ناهم ٢٥٢ه/ . ٨٩٦ء مين المفتر نے بختنشين هونے کے بعد ا اپنے اس مدیمی دشس اور اپنے باپ کے ماتل سے : حِهِثُكَارًا پائرِ كَي مَهَانِي أَوْرِ أَسِمِ تَمَامُ مَنَاصِبُ وَ أَ اعرارات سے محروم کر کے فیدخانے میں ڈال کر مروا ذالا (مه و عمم ۱۸۸۸ع).

وآخذ: (١) الطَّرى، مدد اشاريه؛ (١) اليُعْقُوني، ىمدد اشارىه ، (م) الْلدَانْ، ص ١٠٠٠ (م) الدَّلاَدرى: ر من من من (ه) المستودى: مروح، ح ي، مدد اشاریه؛ (۹) ای الآنگر، بعدد اشاریه؛ (ع) احمد امین مُهُر الاسلام، ۱: ۱، ۲۰ ما ۲۲؛ (۸) D Sourdel Le vizirat 'abboside' ح را ديشو وه و وعام المدد ا باریه.

(D SOURDEL)

بغاالكبير: ايك درك دراد موحى سردار، جس نے خلاف عباسہ کے ایک ہر آسوں دور میں ساسى اعتدار سے دمايال حصه ليا ـ اس نے العقبم اور اس کے ۱۰شموں کے عمد میں باغی مائل کے حلاف کئی مہموں میں حصہ لے در امتباز حاصل دیا، مثلاً نواح مدیمه مین ۲۳۰ مهم م مهرم بس، آرمسا مين ١٣٠ه/ ٨٥١ ٢٥٨ء من اور نوراطوں کے خلاف مہم ہھ/ [نه نصحت ٥٨٥] مس \_ عمرهم / ١٨٦١ مين المنوكل كے قبل كے وفت وہ حاصر به بھا، لیکن اس کے بعد وہ سامرا واپس آیا اور دوسرے درک سرداروں کو شریک مقصد کر کے ۸۳۲ھ/ ۲۸۹۹ میں المستعین کو حبرا خليفه بنوا ديا، مكر خود اسى سال نوب هو كبا. 🖈 ؛ راس کے بیٹے موسی بن آبغًا نے بھی سامرا کی سیاسیات میں ایک اهم مقام حاصل کیا اور کچھ

مآخذ: (١) الطُّبرى، بمدد اشاريه؛ (٧) اليُّعُقُّوبي، سدد اشاریه؛ (س) البُلْدَان، ص ۲۰۹۰ (س) البلادري: وي من ٢١١؛ (٥) المسعودي و مروج و ي يمدد اشاريه؛ (٩) السُّوحي: تشوار، ٨: ٥، ته ٨، (٤) ان الآثير، بمدد اشاريه.

# (D SOURDEL)

بغبور: رك مه معمور.

تغداد : بغداد دریاے دجله کے دوبوں کناروں ، ہر آباد ہے اور اس کا محلّ وقوم سم درجه ۲۹ دفيقه ١٨ ثابية عرض بلد شمالي أور سم درجة س ب دویمه و ثانیه طول بلد مسرقی ہے ۔ اس کی شاد آڻهوين صدي عسوي مين رکهي گئي اور اس وقب سے حلاقت عباسیہ کے خاتم بک نه برابر دارالغلاقه اور صدها سال بک عاام اسلام کا ثقافی مر کز رها ـ ره مروع کے بعد یه ایک صوبر کا صدر مقام اور عثمانی ترکوں کے بعب ولایت بغداد کا مرکز رہا ۔ ١ ٢ ٩ ١ ع مين مه حديد مملكت عراق كا دارالحكومت هو کيا.

بعداد اسلامی عہد سے بہلے کا نام ھے، جس کا معلی رمانۂ سابق کی ان ستیوں سے ہے جو اسی معام در آباد دهیں \_ عرب مصفین اس حقیقت کو سلم کرنے <u>میں اور حسب</u> معمول اس کی فارسی اصل كا سراغ لكاترهين (قبُ المقدّسي: البدء، س: ١٠١؛ ابن رستد، ص ۱۰۸) ۔ انھوں نے اس کے مختلف قیاسی معنی دیے هن، جن میں سے زیادہ متبول "دادة خدا" يا "عطية خدا" (يا "عطية المسم") هے (دیکھیے الخطیب، مطبوعة قاهره، ۱:۸۰ ما ٩٥؛ ياقوت، ١ : ٨٥٨ تا ٩٥٨؛ ابوالغدام، ١ : ۹۹۲؛ ابن الجورى: مناقب، ص ۹؛ البكرى، ١:

و ٢٠٠٠ ابن الفتيه، مخطوطة مشهد، ورق و ب س) \_ [ورهنگ آنند راح (بذیل مادهٔ 'سم' و 'بغداد') می ه که بغ ایک بت کا مام تها اور شهر بعداد کی بىياد اسى بت كے نام بر ركھى گئى، نيز يه كه معداد در اصل اناغ دادا <u>ه</u>، یعنی وه ناغ جهان بوشیران مظلوموں کی دادرسی کیا کریا بھا ۔] حدید مصفین کا رحدان بھی عموباً اس طرف ہے " نه اصل مين يه فارسي لفظ هي (قب Salmon . Introduction کی ج کا ہے ؟ ص و تا و و الم Landscha ft · Streck : و ما . ه By Nile and W. Budge ' ו שרים (Paihult . Herzfeld ۔وسر سے مصنفین کی رامے مد عے کد اس عط کی اصل آرامی ہے، جس کے معنی هن "ديوروں کا ناڑہ يا احاطه" ( Ghanima y و Karmali ، در لعه العرب، س : ۷۷: ۲ : ۸سم) - انظیری نر بغداد کی جانے وقوع کے صمن میں سوفی البَقر ( \_ گادوں کی ملدی) کا حو دَكُر كَمَا هِي وه فاملِ لحاط هِي (٣:٧٧)-Delitzsch اس کے آرامی الاصل دورے کے حق میں ھے، | آرامی قسلے کے سلسلے میں نگدادو کا ذکر کرتا لیکن وہ اس کے معنی بیان نہیں کرتا (Delitzsch · (TTA 'T.7 @ Paradies

حمورانی Hammurabi کے عمد (۱۸۰۰ ف م) کی ایک قانونی دساویر می*ن* شمر "بگدادو" Altbabylonische · Schori ) ه کر ه Bagdadu Rechtsurkunden عدد عور، سطر عرر) - اس سے ظاهر مونا ہے کہ یہ نام حمورانی کے عمد سے قبل اور قطعی طور پر ایرانی اثر سے پہلے مستعمل ہا۔ [اسی عمد کے رسم الغط میں ] لفظ 'بک' اور ' مو' کے لیے ایک هی علامت استعمال هودی تهی - حاندان " نسی (Kassite) كا بادشاه نريمارتاش Nazımaruttas كا بادشاه تا ۱۳۱۹ ق م) کے زمانے کے ایک سنگ سرحد میں ایک شہر پلاری Pilari کا ذکر آتا ہے، جو ضلع "بگ

دادی" میں ''نہر شری" (Nah. Sharri) کے کنارہے واقع تها (Délégation en perse : De Morgan) واقع نا ۹۲) - اسى طرح بالمود مين "بك دثا" Bagdatha کا ذکر کئی دفعه آیا ہے ۔ ان دونوں شہادتوں کے پیش نظر عمد حمورایی کے مذکورہ بالا لفظ کو رگ پڑھنا ریادہ قربن صحب ھوگا (Obermeyer: Landschaft Bahylomen عن عمر سعد؛ Jewish Encyc مذيل مادّة بعداد ـ ايك أور سنگ سرحد پر، حو بائل کے نادشاہ مردخ بلادان (م. ۲۱ تا مهر Mardukapalıddın کا عے، شہر بعداد کا ذکر ملیا ہے (Délégation en

اددنسراری (Adad-nirari) دوم ( ۱۱۹ تما ۸۹۱ فم) نے جن مقامات کو لُوٹا ان میں سے ایک بكدا (دو) بهى دها (Synchronistic History) حلد س، ایل ۱۲ = K BI ایل ۲۰۰۰) میں صدی عیسوی میں بعداد ایک آرامی نوآبادی هو گیا ـ نگلات پلاسر (Tiglatpilasser) سوم (هم ایک کی کاری ایک . (۲۳۸ من Paradies · Delitzsch)

ان سب بادوں کے پیش نظر به تسلیم کرنا بحا هوگا که اس نام کی اصل واضح نمیں ہے۔ یه حصقت بهی مد کورهٔ بالا صورت حال کو نهیں مدلتی که ایراسوں نے آٹھویں صدی م کے قریب "دیک" کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا بھا اور وہ اشخاص کے ناموں کا جزہ بھی بننے ا لکا تھا (Reallexikon) ایکا آ

✓ المنصور نے اپنے شہر کا نام مدینة السّلام ( = سلامتي كا شهر) رُدها اور اس مين جنت كي طرف اشاره پایا جاتا ہے (قرآل مجید، به [الانعام]: ١٠٠ : ١٠ [يونس] : ٥٠) - يمي سزيكو نأم دستاویزات، سکّوں اور ہاٹوں وغیرہ ہر لکھا جاتا تھا۔

جيسے مدينه ابي جعفر، مدينة المنصور، مدينة الخلفاء، اور السروراء بهي استعمال کيے جانے تھے (ابن الفقيد، ورق و ج ب؛ ياتوب، ١: ٩٤٨؛ اس جیسا که العجری نے کہا ہے (العجری، ص ممر؛ سم روء . قب المسنوفي : درهه، ص ۱س) ـ بعد کی موجیبهات کے لیے دیکھے المسعودی: النبید (قاهره)، ص ١٠١٠؛ ياقوب، ٢: ١٥٥ - عرب مصنَّدون كا بيان هـ که منصور نے اپنا شہر جہاں آباد کیا وہاں اسلام سے سہلے کی سمت سی بستیال موجود بھیں ۔ ان میں سے سب سے اهم کاؤں بغداد دھا (دیکھیے الطّبَری: ۲: ۲۵۲ و ۱: ۲۰۹۷ اس الجوری: ساتب، ص ے؛ الیعفوای : لَلدان، ص ۲۳۵) ـ اس کا محلّ وقوع دجله کے معربی تناریے پر صراء کے شمالی جانب بها (الطبرى، س: ٢٢٨) \_ بديس اس بدوريا كا حصه سمحهتر هیں اور اس کے سالانه میلر کا دائر تربع هين (العطب، ١: ١٠ ما ٢٤؛ اس الجوزى: مناقب، ص ٦٠ اليعموني: تلدان، ص ٢٥٥) اور اس سے اس امر کی بوجمہ هو سکمی هے که کرخ آگے چل کر سودا گروں کا محله کیوں با۔ تجه مدیم ہستباں، جن میں سے دشتر آرامی تھیں، ۔ کُرخ کے نواح میں غربی جانب واقع تھیں ۔ ان میں مندرجهٔ ذیل شامل هیں: خطابیه (ماب الشام کے پاس) شَرَفايِّه اور اس کے سمال میں وردانیّه، جو محلّه العُربيَّه كے اندر آ گئی تھی؛ سونایا، صُرَّاه اور دجله کے سنگھم کے دریب (جو بعد میں العّتیقه کملائی) السّتوفی، ص .م). قطفتًا، اس كوبي مين جهان نهر رقيل درياے دجله ، میں گرتی ہے اور ارائد، جہاں سے نہر عیسی سے ن نہر کرخایہ کی شاخ نکلتی ہے۔ بین چھوٹی چھوٹی بستیاں نہر کرخایہ اور صراہ کے بیچ میں تھیں، يعني سال، ورثالا (جو بعد مين تَلاعين كا محلَّه بنا)

اس کی مختلف شکلیں، حصومیا گغدان اور عرفی نام اور بیاوری ـ خود کرخ (اراسی میں گرَّمہ، جس کے معمى هين تلعهبند شهر) كا نام ايك قديم كاؤن سے مأخوذ هے، جسر ایرانی روایات میں شاپور دوم (و . م باو عرم) سے مسوب کیا جاتا ہے (المستوفی، ص. م؛ ديكهير الطبرى، م: ٨٥ ما و ٢٠؛ الغطب، ص ١٧، ٣٣٠ ابن الاثير، بهم با جهم: ياقوت، ٣: سرو؛ ابن الجوزي: سافت، ص م).

زیروفی Xenophon کے بیان کے مطابق هخامسیوں کے عہد میں بغداد کے ضلع میں (نقام ستاکه Sittake) وسع سبزه رار [ - حداثی] بھے۔ عرب مصنف اس قسم کے دو ماعوں کا ذائر کرنے هيں (قب الخطيب، ص ٨٦؛ المسوفى، ص . م) - نهر عيسى كے ديانے کے دریب ایک ساسانی قصر (قصر سابور) سها، جہاں بعد میں سمور سے ایک پل بعمیر کیا۔ مديم يل ("القطره العتمه") باب الكوفه كے جبوب مغرب میں سہر صراہ کے آر پار ساسانوں کا سوایا هوا بها مشرقي جانب سوق الثّلاثاء اور مقبره الحیروانیه عہد اسلامی سے پہلے کے نھے -اس علاقے میں جد ڈیر بھی اسلام سے پہلے کے سے مثلاً دير مارميون Marfathion (الديرالعيني) حمال قصر الخلد معمير كيا كما، دير بستان الُعس اور دَيْرِ الجانَلِيْنِ، حس کے قریب [مشہور صوفی نزرگ] ، شیخ معروف [کرخی ای کو دفن کیا گیا۔ (الطبرى، س: سهر، درد؛ ابن العقيد، ورق ٣٦ ما يه الف؛ الخطيب، ص بهم، يربي؛ المسعودى: آلتبية، ص ٢٠٣٠ الدهبي : دُوَّل، ١: ٦٤٠

ان قدیم ہستیوں میں سے کسی کو بھی کوئی سیاسی یا تجارنی اهمیت حاصل نه هو سکی، لَهٰذَا المنصور کے شہر کو بنامے نو قرار دیا جا سکتا ہے ۔ قرونِ وسطٰی کے یورپی سیّاحوں نے ا بسا اوقات بغداد کو بابل کے ساتھ اور بعض اوقاب

ملوقیه Seleucia [- سلمقیه] کے ساتھ حلط ملط کر دیا ہے؛ چنانچه ال کے سمرناموں میں اس کا نام بابل Babellonia اور باللوبيا Babellonia وغيره آتا هے ـ آخر الدرد غلط نام عهد عباسيه مين بابلي قبائل کے سبوح (Babylonian Geonim) کی تفاسیر تالمود میں اور اس طرح بعد کے یہودی مصنّفین کے هال بھی بعداد کے لیے عام طور پر آبا ہے ۔ سب سے پہلے ، زراعت کے لیے بھی نہایت کارآمد بھیں اور شہری Pietro della Valle نے، جو ۱۹۱۹ – ۱۹۱۰ عسی بعداد ، س موجود بها، اس غلطی کی بردید کی جو اس عے رہائے میں دور دور یک بھلی ہوئی بھی۔ سترهوس صدى عسوى بك معرب مين بعداد كا بكارًا هوا نام بلاح Baldach (بلدا كو Baldacco) عام طور سے استرور رہا ہو سکتا ہے کہ یہ نام بعداد کے نام کی جسی شکل سے مأحود هو (مک Bretschneider Tre : T 3 1TA : 1 Medieval Researches "مار وپولو کا سفرنامه"، طبع Frampton ص ۱۲۹،۲۹).

ر حب عباسوں نے مسرق کا رح دیا اور اپنے لر ایک جدید دارالسلطنت سانا چاها حو ان کی حکومت کی نمائنده علامت فرار پائے، دو ال کا پهلا حلمه السفاح دوقه چهوار كر امار جلا آيا ـ إ المنصور هاسمته مين منعل هوا، جو دونے كے مريب بها، 'مکن اسے بہت حلد معلوم ہو گیا کہ دومہ اس کے لیے مورروں مقام مہی ، اس لیے که محالف عماصر مکثرت هودر کے باعث یه جگه عملے سے معنوط مہیں بھی جیسا که راوندیّه کے حروج سے ثاب هوا (مب ياموب، ١ : ٩٨٠ تا ١٨٨؛ الطبرى، ٣: ٢١١ ما ٢١٢: الفخرى (فاهره)، ص ٣٠٠)، لهذا في اس علاقع كے بهرى نظام كا حال بيان كيا هـ -🗸 اسے فوجی لحاط سے ساسب جگہ کی جستجو ہوئی. ر بڑی دیکھ بھال اور جھان بین کے بعد اس سے بالأحر فوجي، اور غدائي نيز آب و هوا کے لحاظ سے بعداد کا مقام پسد کیا ۔ وہ ایک زرخیز میدان

میں واقع نھا، جہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی خوب هویی تهی ـ یه خراسان کی سؤک پر ایسی جگه آماد تھا جہاں کاروانوں کے مختلف راستر آ کر ملے بھے اور مہینے کے سمینے میلے لگتے تھے؛ چنانچہ ا عوام اور فوج کے لیر یہاں سامان رسد افراط سے مل سکتا بھا۔ اس کے ارد گرد بھروں کا ایک جال تھا، جو دفاع کا دھی کام دے سکتی بھیں ۔ یہ مقام عراق کے وسط میں واقع بھا، آپ و ھوا معمدل اور محب اورا بھی اور سچھروں سے بھی حاصا محفوظ بها (البعقوبي، ص ه٣٠ تا ٢٣٨، الطبري. ٣: ١٧٢ ما ١٧٤٠ يافون، ١ : ١٩٢٩ ما ١٩٢٠ مناقب، ص ي يا ، ' المُقدسى، ص و ، ، يا ، ، ، ؛ ابن الآثير، ه: ٢٦٦ نا ٢٢٦، ان الجوزى، ص ع اليعقوبي، ۲: ویرس العجری، ص سیر یا دیر) . اس کی خوبیوں اور المصور کے ھابھوں اس کی بعمل کے مسدر هوسے کے متعلق وضعی داستانی بعد میں مشهور هوئين (ف اليعموبي ؛ البلدان، ص ٢٣٥٠ العخرى، ص سهم، الطبرى (قاهره)، م : سهم تا ، مهم ابن الجورى : منافب، ص ير ما م).

~ بعداد کی قسمت میں بابل، سلومه اور مدائن (Ctesiphon) کی جگہ لینا اور ان سب سے ماری لے جانا لكها دها.

جہاں یک بغداد کے بارے میں قدیم برین سصال سامات کا معلق هے الیعقوبی (۲۷۸ ١٩٨٦) اور اس الفعيد (٩٠٠ه/ ٣٠٩٠) نے اس كا محلّه وار د در کیا هے اور سهراب ( نقریبا . . وع) اپسے بیرونی استحکامات اور اندرونی نقشے کے لحاظ سے یه شهر ایک بڑا قلعه معلوم هوتا ہے۔ شروع زمانے میں اس شہر کے چاروں طرف . یم ذراع ( ۲۰۰۲ = ۲۰۰۲ میٹر) چوڑی گہری خندق تھی؛ اس کے بعد اینٹوں کا ا

ایک ہشتہ اور اس کے بعد پہلی فصیل، جس کی چوڑائی سطح زمیں پر ۱۸ دراع (و میٹر) بھی ۔ اس کے اگے اندر کی طرف دفاعی اعراض کے لیے وموه سٹر (۔۔۔، دراع ناپ کے لیے دیکھیے Rayyis : حراح ) حکه حالی چهوژ دی گئی بهی ـ اس کے آگے دجی اینٹوں کی اصل فصل بھی، حس کی بلندی م ، ، مم سٹر اور جوڑائی سچسر کی طرف ۲۰۰ ه یم میٹر اور چوٹی بر ۱۳۰۲ میٹر مہی ۔ هر دو درواروں کے درسان اٹھائیس اٹھائیس بڑے بڑے برح بھتے، البته بات الكوفة اور بات النصرة كے درسال ال كى بعداد انسس بهی ـ هر دروارے بر ایک قبه با تها، جهال سے سازا سمبر د کھائی دیبا بھا اور سچیر پاسبادوں کے گھر دھے۔اس فصال کے بعد ، ے ، ، ، ، ، مثر چوڑا ممدال کا حس میں مخابات سے ہوے بھے۔ یهان صرف توحی سردارون اور سوسین (موالی) نو مکال بنایر کی احارب بھی، بھر بھی ھر سڑ ت پر دونوں طرف مضموط پهالک سے بھے جو معمل لیے جا سکتے بھے۔ اس کے بعد ایک بسری سادہ سی دیوار آبی بھی جو ایدر کے اس وسیع رفیے بر حاوی بھی جس میں فیط دیل کی عماریس بہاں : فصر حلاف (بات الدهب)، حامع مسحد، معدد ديوال [سرکاری دفادر]، حلمه کی اولاد کے مکانات اور دو سعمر اله ایک مهرودارون کے سردار کے لیے بھا اور دوسرا سرطه (پولس) کے حا دم کے لیے ـ شہر میں نظم و صط کے مام، اندرونی مواصلات کی سہولت اور بیرونی کاروانی راستون سے به اسانی رابطه ر تهر کے لیے سہر دو دو سڑ دوں کے ذریعے حار رابر حصول میں ناسبہ لما گیا تھا۔ نہ سڑ دس یکسال فاصله ر نهیے والے درواروں سے آبی اور وسط سہر میں ایک دوسرے نو قطع نربی بھیں ـ بات خراسان (جسے باب الدوله بھی کہیے بھے) شمال مشرق میں بھا، اس کے مقابل جنوب معرب میں

فدیم سہشاهی روایات بھی اس نفشہ عمارت وس موجود ھیں : حلقه کا اپنی رعایا سے اللق الک بھلک رھا، سبطت ہو کی عطمت کی حائش کے لیے قصر ساھی اور مسجد کی عمارات دو بر سکوہ باتا، آنادی و الک الگ محلّول میں نادت دینا، حس کے درواروں دو رات کے وقت بالا ڈالا جا سکے اور الگ الگ پہرے بلھائے جا سکیں ۔ یہ سب نادس برابی روایات کی نباھد ھیں .

المصور نے اپنے بعض انتہائی معلص حامیوں اور فودی سرداروں دو شہر کے باہر درواروں سے ملحقہ عطعات اراضی عطا کسے جیے اور اسے ساھنوں دو مصافات کی اراضی (آرباض) سکانات سانے کے لیے دی اور اپنے بعض اعرم و اعارب دور افیادہ رسس (اطراف) عطاکی بہیں(التعقوبی) ب : وہم با . وہم قب این حوفل، ۱ : . م م ) .

اس مدور سہر کی عطمت کا مطہر اس کا سر گسد [آلَتُ اَلَّٰ الْحَفْراً ] بھا حو ۱۸۰۳م مبٹر بلند اور فصر ساھی کے اوپر بعمر کیا گیا بھا۔ اس کی جوبی در ایک اسپ سوار [کا مجسمه] بصب بھا۔ ۹۳۳ھ / ۱۳۹۹ میں ایک بار راب کے وقت طوفان آیا اور یہ کند غالبًا بعلی گرنے سے گر پڑا (الصولی: آیا اور یہ کند غالبًا بعلی گرنے سے گر پڑا (الصولی:

اخبارالراضی، ص ۲۲۹؛ ان الجوری: المتنظم، ۲: ، اور باباریوں کے حملے سے بچ بکلی. ع ١٦ ما ٣١٨: سَافِك، ص ٢١١ انوالمُعاس، ٣٠ بهت عرصر یک فائم رهین اور ۱۹۰۳ه م ۱۹۰۹ مين جا أثر منهدم هوئين (اس الفُوطي، ص س. ٣: سُبط اس الجورى: مرآه الرسان، ٨ . ٢٥) ـ فصر بات الدهب كي تعمير مين ساك مرمر أور يتهر استعمال کیا گیا بھا اور اس کے بھائک کی برئین طلائی کام سے کی گئی بھی ۔ یہ محل بقریباً بصف صدی تک [خلمه کی] سرکاری سکوس گاه رها - اگرچه حلقه [هارون] الرشدد در اس كي طرف التفات دد ديا، ١٠هم امین نیر اس میں ایک شرحصر کا اصابه کما اور اس کے گرد انک "مدان" بھی دوایا ۔ ۱۹۸۸ س ر برع میں محاصرة بعداد کے دوران اس محل دو سهب عصال دمنجا \_ اس کے بعد یه سرکاری مسکی نه رها اور اس کی د کیه بهال سوموف هو گئی (قب ابن الموطى، ص س س).

حامع مسحد (= جامع المنصور) چونکه فصر کے بعد بعمدر کی گئی دھی، اس لیے یه سمت قبله سے درا هٹی هوئی بھی (قب الطبری (قاهرہ)، ۲: ۳۰: ابي الأثير، ه: وسم) - روزه/ ١٠٠٤ مين ھارون الرسید ہے اسے گرا دیا اور دوبارہ ایسوں سے بعمير کيا \_ ٢٩٦ه / ٢٨٥ مين اسے وسيم نيا گيا اور بهر ۸۰٫۱ه/ ۹۳۸ء میں آخری مرسه اصافد شا گیا۔ المعتصد سے اس میں ایک اور صحن کا اصافہ دیا اور دوسرے حصوں کی مراس کی (المتطم، و: ۱۲، سم ) ـ اس مسحد مين الک مسار بها (العطيب، ه: ه: ١٠١)، جوس. ٣ه/ه، ١ وعميل جل كما (المنظم، ۱۳. : ۹)، مگر بهر دوناره سا دیا گنا (قب ابن الجوزى: المنتطم، ع: ١٨٨) - عهد حلاف مين يهي مسجد بعداد کی جامع مسحد رهی ـ ۲۵۳ ه / ۲۵۵ ع میں یه سیلاب کی زد میں آگئی، لیکن وہ اس سے

بعداد کا بهشهٔ بعبیر معاشریی بصورات کا . ٢٧: الحطب، ص ١٠)، تاهم اس كي ديوارين مطهر هي عد هر محلَّج مين الك ذمَّحدار شخص هوتا اور آبادی عمومًا مخلوط سی هویی بهی، چنانچه یهان مخمف سلون (ایرانی، عرب، حوارزمی) اور مختلف بیسُوں کے لوک آباد بھے ۔ سپاھیوں کے گھر شہر بناہ سے ناہر اور عموماً سہر کے شمالی یا معربی جاس بھے، حب نه سودا گروں اور کاری گروں کے مرا در نہر صراہ کے جنوبی جانب کڑے میں تھے (دیکیسر این الفقید، مخطوطه، ورق ہے س، ۳۳ ب، . (479

بعداد کے بمشر میں سدیوں کی اعمیت بہت بمانان رهی هے ۔ شروع هی دین بڑی قصیل سے الدروني ديوار يک حارون ساهراهون کے تيارے دارے بلند محرابوں والر مرے (طافات) بھے حن میں دکانیں نہولی گئی اور نوں سہر میں چار مثلیاں فائم هو گئیں (قب الطبری، ۲۰،۳) - علاوه نرین حلمه كاحكم مها نه ديوار كے ماعر كے چاروں حصوں میں میڈیوں کے لیے کامی رمیں چھوڑی جائے یا لہ ہر مصیح میں ایک بڑی سذی فائم عو سکے (البعقوبی: البلدان، ص ۲۰۱۲) ـ اس و حفاظت کے حیال سے المصوريے ١٥٥ ه/ ٢٥٤ء مين حكم ديا كه منديان مدوّر شمر سے کڑے میں مسفل در دی جائیں۔ وہ حاهتا بها له شور و نعب درنے والے عناصر شہر سے دور ردھر جائیں، چانچہ اس سے اس امر کا سدوست نما نه رات کے وقت محلول کے پھانگ مدیوں میں آمد و رسے کے لیے تھلے مه ر تھے حائیں اور لوگوں کے ساتھ سل در شہر کے اندر حاسوس داحل نه هونے بائیں ۔ اس کے بدلے اس یے سہر صَراه اور سہر عیسٰی کے درسیان سنڈیاں سانے كا منصوبه بيار نيا (الطُّرى، ٣: ٣٢٣ ما ٣٢٥؛ اس الجورى : ماتب، ص ١٣ تا ١١٠ ياتوب،

·(+ · · · ·

ھر حرفے یا پیشے کے لیے اس کی علیعدہ مندی یا نازار (دُرب) هونا بها ـ کُرْخ کی سدُنان حسب دیل تھیں : بھلوں کی منڈی، دیڑے کی مندی. علّے وعیرہ کی سدی. سرا، صرّافه، کتب فروشوں کا ناوار، بهنز بکری کی سدی (التعمولی: البلدان. ص إمر ٢ مم ٢ ١ مم ٢ م ٢ الاصطَحري، ص مم ١ ابن يَدُوْفُل، ص ٢٠١٧ العطس، ص بُرم، ٢١، ١٠٤٠ ابن الجوزي: منافب، ص ٢٠ يا ٢٨) ـ به بهي بنا حلما ہے سمبر کی برمی لے سابھ سابھ یمال حراسان. مناورا السهير، مَرُو، تَلْح، تَحارا اور حواررم سے سوداگر الم لگر - ال في مبذيان محلة حرسه من مهیں ۔ ان سودا کروں نے هر ایک گروه کا ایک مائد اور الک سردار هونا بها (التعمولي: اللَّدان، ص بالم م يا مرم م) ما يسا معلوم عودا هے له هر سرفے والوں کا سردار حکومت مسحب اثرای نہی (. كهير الدورى: مارىح العراق الاقتصادي، س ٨١).

ایک رواید. هے نه [حلیفه] المصور چاها نها له مدائل کے قصرِ سفید کا ایک حصه مسهد سرکے اس کی انتیں اہی عمارتوں میں ادائر، لیکن چونکه اس کام میں حرج صرورت سے دمیں ریادہ اهما نها، لمہدا وہ اس اقدام سے ناز رعا ۔ ایک اور روایت میں نبها گیا ہے نه المصور کے دل میں قصرِ وایت میں نبها گیا ہے نه المصور کے دل میں قصرِ اسمند کی مرمت لزائے کا حیال نها، لمکن اس دو اسی تجویر پر عمل درنے کا وقت نہیں ملا۔ نه دونوں حکیتیں شعوبیه مناقشے کی یاد دلائی هیں۔ سہر غداد کا ریادہ حصه نجی اینتوں سے تعمیر کیا گیا نها.

الیعقوبی کا ساں ہے له بغداد کی بعمیر کا بقشه ۱۳۱ هم ۱۵۸ موء میں سار عو چک بها، (الیعقوبی : البُلدان، ص ۲۳۸)، لیکن بعمیر ک کم یکم جمادی الاولی ۱۳۰۵ م ۱۳۰۸ اگست ۲۳۷ء میں شروع هوا (الخوارزمی کا بیاں، در الحطیب، ص ۲؛

قب اليعقوبي، مترجمه Wiet ، ص ١١، حاشيه م) ... چار ماهرین می عمارت نے اس شهر کا منصوبه بیار کر لیا۔ مُجّام بن أَرْطاة بے مسجد کا نقشه نیار کیا۔ (الطبرى (داهره) ٠٠: ٥٠٠، ١٠٠؛ المعقوبي، ص ١٠٠) بعمس کے لیر المصور نے ایک لا کھ مزدور اور کاریگر ا نهٹر نیر بھر (المعتوبی، ص ۳۳۸) الطبرى، س: ٢٥١) - سهر "درخايه سم ايك جهوثي بہر معام بعمس بک بکالی گئی بھی با کہ معمری کاموں اور پسے کے لیے بائی فراھم ھوسکے (المعقوبي، ص ٢٣٨) ـ اسا معلوم هوتا ہے كه به، ۱ ه/ ۲۲ ع میں الم از کم محل، مسجد اور سرکاری دفایر بن در بنار هو چکے بھے اور المنظور بعداد میں مسقل هو گیا بها (الطبری، س: ۳۱۳؛ الحطب، ص م) ـ و م ، ه / ٩ م ع مدور سمر كي ىعمير بايهٔ مكميل دو پهيچ گئي (الطبري، س: ٣٥٠ العطب، ص ٢ يا ٣).

المصور كا مدور شهر شهرى منصوبه بندي ك ایک فادل فادر موله هے ـ دائرے کی شکل میں هوہے کی وجه سے اس کا مر نز اپنے مختلف حصوں سے يكسال فاصلح ير مها، لهدا شهر كا انتظام اور دفاع آسابی سے هو سکنا دھا ۔ عرب مصفین اس نقشے دو بروشل فرار ديتر هين (المعقوبي، ص ٢٣٨) اس العميد، ورق سم ب: الحطب، ص عه: الدهبي: دُول، ۱: ۲۹)، ناهم مدور شهر کا محصوبه مشرق فرنب میں کوئی غیر معروف چیز نمیں ہے۔ آرَ ف (Uruk) کا نقشه فریب قریب گول ہے Altertumsk unde V Christian بلد م، حدول س، ) -اشوریه کی موجی چهاوسوں کے احاطے گول هیں ۔ نرسول Creswell سے ایسے گیارہ شہروں کی مہرس دی ہے جو بیضوی یا مدور مھے ۔ ان میں سے حرّان، عقبه Agbatana الحضر Hatra اور داراب جرد هيي ــ دارب جرد نقشے کے لحاط سے المنصور کے شہر سے

المنت زیاده ملتا جلتا هے (Arch (short) علی الله Baby-: Meissner الله ۱۵۱۳ (۱۲۱۳) می ۱۵۱۱ (۱۲۱۳) در دادل ۱۲۱۱ (۱۲۱۳) در دادل ۱۲۱۱ (۱۲۱۳)

غالبا اس مدور شہر کے معمار اس قسم کے منشوں سے واقع بھے۔ اس الفقیہ بتایا ہے کہ نقشے ہسد کرتے وقت سوچا گیا بھا کہ سہر کی سکل مرتع ھیو یا گول ' گول شکل ریادہ سکمل ھوئی ہے (البلدان، معطوطہ، ورق سم ب)؛ ناھم غالب یہ ہے کہ گول قلعے کے صور کی بنا در اس شہر کا جاکہ گول بنایا گا۔ الطبری کا بیان ہے کہ المنصور نے شہر کے چاد دروارے قوحی چھاوییوں کے دسور کے مواقی سائے (الطبری، مطبوعة چھاوییوں کے دسور کے مواقی سائے (الطبری، مطبوعة فاھرہ، بون وری

المصوركے شهركي وسعب حے متعلق محملف معلومات ماتی هی - ایک سان ۱۸ هے که باب الحراسان سے باب الكوفه بك كا فاصله ٨٠٠ دراع (= ۱۹۰۵، م میٹر) هے اور بات الشام سے باب الصره يك ٩٠٠ ذراع (٢٠١٠، ١٠٠٠ ميار) كا فاصله هے (الحطیب، ص و دا ۱۱، اس العقد : مخطوطه، ورق سم ب) ۔ و کم کی اطلاع کے مطابق ہر دو دروازوں کے درمیان ۱۲۰۰ دراع (=۲۰۸۰۲ سٹر) كا فاصله هے (الخطب، ص ١١)، مكر أن دونون بیانوں میں شمرکی وسعب کاندازہ کم لگیا گا ہے ۔ بیسری اطّلاع رّباً ح کی ہے، جو شمر کے معماروں میں سے دھا۔ اس میں ہر دو دروازوں کے درسیان ایک ميل كا فاصله بتايا كيا هے (يا ...م ذراع مرسله = ۱۸۳۸ سشر، دیکھیے D. Rayyıs س ۲۷۸ الخطیب، ص ۸ ـ يمي تخميمه اس الجوزي (مناقب، ص ۹)، ياقوب (١: ٣٣٥)، الوالمحاسن (١: ٣٣١) أور الأربلي (تيبر، ص مه) مين ديا هـ) ـ اس كي تائيد اس بيمائش سے هوتی هے جو المعتضد كے احکام کے مطابق کی گئی اور جسے بدر المعتضدی

نے نقل کیا ہے (الخطیب، ص ہ؛ ابوالمحاسن، ۱؛ ابس پیمائش کے مطابق شہر کا قطر ۱۳۰۳ میٹر هونا ہے۔ المعقوبی کا ابدازہ که هر دو دروازوں کا درمیانی فاصله خندی کے باهر سے ...ه ذراع اسود (۔، ۱۳۰۰ میٹر) بھا، مدکورة بالا پیمائش کی روشنی میں وربن فیاس ٹھیرتا ہے.

✓ المصور نے اس شہر کی بعمیر پر کتنا روپیه صرف کرا؟ اس کی باہد بھی مختلف بیانات ملے ھیں ۔ الک بیان میں خرچ کی رقم ایک کروڑ اسّی لاکھ سائى كئى هے (اور غالبًا دنيار مراد هيں) (الخطيب، ص ه' اس الحورى: سادت، ص سم: ياقوب، ١: سهر به الأربل : بير، ص سم م) \_ دوسرا بيان يه هـ اله دس كرور درهم حرح هوم (انوالمحاسن، ١: اسم) \_ سهر حال اس سرکاری سیال کی رو سے، جو دمادر خلامت کی مدیم دستاویروں پر مبی ہے، المصور ہے اس گول شہر پر بالیس لاکھ آٹھ سو سراسی درهم خرج کے (اطبری، ۳: ۹۲۹؛ المقدسی: س ۱۲۱: العطيب، ص ه نا ۹ أير ديكهير ابن الاثير، و: و ١٦؛ ابن الجورى: ساقب، ص ٩٣٠) -اگر هم اس بات کا لحاظ کریں که اس زمانے میں مزدورى اور سامان بعمير سستا تها اور المنعبور بدات حود حسات کماب کی جانچ پارتال سحتی کے ساتھ کرد بھا، ہو یہ رقم قابل قبول نظر آبی ہے. ے ۱۵ مر سے ع میں المصور نے باب

الخراسان کے مقابل ایک قصر دریاے دجلہ کے کارے تعمیر کیا، جس میں وسیع باغات تھے اور .

اس کا نام الخلد رکھا ۔ یہ جگہ مچھروں سے پاک بھی اور تازہ ہوا کے لیے مشہور تھی ۔ خود اس کا نام بہشت کی یاد دلانے والا تھا (الطبری، ۳:۹۰۳؛ الخطیب، ص م،۱؛ یاقون، ۲:۳۸۵؛ ابن الجوزی: مناقب، ص ۲،۱؛ ابن الاثیر، ۲:۹۵؛ ابن الغقیه، مناقب، ص ۲۰؛ ابن الاثیر، ۲:۱۵؛ ابن الغقیه، ورق ۲۳۰).

که موج کو سنسم رکها جائر، پهر جگه کی کمی، ا یه وجوه تهوڑے هی دن س اس بات کے معرک هو ہے که خلیفه ولی عہد المهدی کے لیے دریاے دجله کی شرقی جانب ایک فوجی معسکر تعمیر کرے۔ اس کا مر کری حصّه معسکر المهدی تها (جس کا نام بعد میں رصافه هو گیا کیونکه الرشید نے وهاں اسی نام کا ایک محل بایا نها)، جس میں اس کے محل اور مسجد کی بعمیر هوئی ۔ اس کے گردا گرد فوحی سرداروں اور متوسّلیں کے لیے گھر بھے ۔ بجارتی سرگرمیاں بھی دہت جلد باب الطاق کی منڈیوں (اسواق) میں شروع ہو گئیں۔ اس کے قومی حصر کے آثار معسکر المهدی کے چاروں طرف بنائی ھوئی دیوار اور خندی سے ظاہر ھیں ۔ اس کی تعمير ١٥١ه / ٢٨٨ع مين شروع أور ١٥١ه / سے ہے میں مکمل ہوئی۔ رصافه المنصور کے شہر کے مقریبًا مقابل با بھا (البعموبی: البلدان، ص ١٥٠ ما ١٥٠٠ الاصطَعرى، ص ١٨٠٠ ما ١٨٨٠ العطبب، ص ۳۳ ما ۲۰ اس العورى: ساقب، ص ۱۱ ما ۱۱۰ المقدسي، ص ۱۲۱ الوالمحاسن، ۲: ۲ ر؛ ياتوب، ۲: ۸۵).

بغداد بهت حلد کرت عمارات، بجاربی چمل پمل، ثروب اور آبادی میں نرهتا چلاگا ـ مشرقی بغداد میں لوگوں کی هر طرف سے مهرمار هو گئی اور وہ اول تو مہدی کے عطیات کی کشش سے اور بعد ازاں برامکہ [رک بان] کی وجه سے، حمهوں نر بات الشماسيه کے مربب ابنا ایک خاص محلّه سا لیا مها، يهاں كھچتے چلے آئے (اليعقوبى: اللّدان، ص ، ٥٠؛ الاغاني (بولاق)، ٩:٨٤ ه:٨؛ ان خُلَّكَنْ (بولاق)، ۲: ۱۱، ۳) ـ یعنی برمکی نے ایک شاندار محل تعمير كيا اور اس كا نام از ره انكسار "قصر الطِّين'' ركها (الاغابى، ه: ٨) - جعفر نے مشرقى

جنگی مصالح اور المنصورکی یه حکمت عملی ا بغداد کے زیرس جانب ایک نڑا پر تکلف محل بنایا، جو بعد میں المأمون كو دے ديا گيا ـ الرشيد كے رمائے میں شہر کا شرقی پہلو بات الشماسية سے (جو بات النَّطْرَبُّل کے سامیے نہا) مُتَغَرَّم بک پھیلا ھوا مها (اس كي جنوبي حد قُنظُرُهُ المأمون العَديْدَة مك هے) (الیعقوبی: البلدان، ص ۲۰۰ تما ۲۰۰ م دوسری جانب الامین نے قصر الخلید سے، جہاں هارون الرشيد رهتا تها، الله هب كي طرف وخ کیا، اسے دوبارہ درست کرایا اور اس میں ایک طرف سکامات کی قطار کا اضافہ کر کے اس کے چاروں جاس چوكور احاطه بنا ديا (قب الجُهشيارى، قاهره ۱۹۳۸ ع، ص سه و؛ اين الأثير، و و ۱۹۰ ) -ملکۂ زیدہ نے دریاے دجلہ کے کنارے ایک سیجد سوائی ( جس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا)؛ یه شاھی معلات کے قریب نھی۔ ایک اور شائدار مسحد شہر کے شمال میں اپنے محلے قطیعہ [ام جعمر (م رسده)] مين تعمير كي (ياقوت، س : ۲۱۱ [؟، ۱۳۱]، ابن خَلَّكان، ص ۱۸۸؛ السَّتُطُرُف (طع بولاف)، ۱: ۲۸۹) ـ اسى ملكه نے قصر الحملد كے قريب ايك أور محل بموايا، جو قسر القرار كهلاما تها (قُب، العطيب، ١: ٨٨). شهر کا مغربی حصّه شمال میں باب القطريل

اور محلَّة كُرْح كے درمیان پھیلما شروع ہوا۔ محلَّة کرخ نهر عیسی مک پهیل گیا (یه سهر موجوده للول حشم الدوره کے مقام پر دریاے دجله سے مل جاسی بھی)' مغرب کی جانب به معوّل کے قرب و جوار ىك پہنچ كيا (مَشْرِق، ١٩٣٣ء، ص ٨٩؛ قَبَ ابياب، در ياقوت، ١: ٩٨٦؛ المسعودي، ٦: ٣٥٨؛ ا الطبری س : سرم، مرم) - بغداد کے حسن و جمال کی ىعرىف مين شعرا رطب اللسان هين اور اسم "فردوس ارمی" کہتے ھیں ۔ اس کے حیرب انگیز باغ، سرسبز دیمان، اونچر اونچر عالیشان محلات، جن کے دروازے

اور ایوان اعلی درجے کے نقش و نگار سے آراستد اور میس و پُر تکلّف فرش و فروس سے مزّیں تھے، بہت مشہور تھے (قب الطبری، ۳: ۳۸۰، ۱۵۸۰) القالی: آمالی، ۲: ۲۳۸)

بغداد کو الامین اور المأمون کے باہمی جدال و قنال کے زمار میں سخت مدمه بہمجا۔ حودہ ماہ تک اس کا معاصرہ رہا ہو جبگ حود شہر ک پہنچ گئی (المسعودی، ب: ۲۵۸) ـ اهل شهر کی شدید معاومت سے زح ہو کر طاہر نے حکم دیا اله مدافعین کے گھر ماہدم کر دیر جائیں؛ جااجہ دریا ہے دجلہ، دارالرقق (بات الخراسان کے شمال مس)، باب الشام، باب الكومه سے نبیر صرام، نبهر کرحابہ اور گناسہ تک محلّے کے محلّے ساہ و برباد کر دیر گئے (الطبری، ۳: ۸۸۷) - سرکش بلوائوں، یے لگام رصاکاروں اور عباروں کے هاتھوں یه باهی باله بكميل بك پہنچ گئى ۔ قصرالخلد اور ديگر محلّات، کُرْخ اور مشرقی جااب کے چند محلّوں کو بہت سخت بقصان پہنچا ۔ "تناهی اور غاربگری خوب زوروں پر رهی يمان کے که بغداد کی ساری شان و شوکت جاتی رهی''؛ یه الطبری اور المسعودي کے الفاظ هيں (ديکھير الطبري، ٣٠٠: ٨٥٠ ن و ۱۸ و ۱۹ تا ۲۹ و المسعودي ب : سوساه وس؛ اس الأثير، به: ١٨٨ بعد) \_ بغداد مين يه انتشار جارى رها تا آنكه س. ٢ه/ ٩ ٨١ع مين المأمول مرو سے بغداد پہنچ گیا ۔ المأمون آکر اپسے مصر میں ٹھیرا اور اسے ابنا وسیع کیا کہ ایک گھڑ دوڑ کا مبدان، ایک چڑیا گھر اور اس کے خاص حاںنثاروں کے مکانات اس کے اندر بن گئے (یاقوت، ۱: ۱ ۸) - بھر اس نے اپنا یہ محل الحسن س سُہل کو عطا کر دیا، اِ سخت نقصال پہنچا. جو آئندہ قصر اُلْحُسّی کے نام سے مشہور ہوا اور اُ اس نر یه محل بروے وصیّب اپنی دختر بوران کو دے دیا ۔ المأسون کے عہد میں بغداد نے دوبارہ

زندگی بائی ۔ اس نے شرقی جانب ایک محل تعمیر کیا (الیعقوبی، ص ہوہ؛ قب الغطیب، ص ہمی ۔ اس کے بعد اس نے فیصله کیا که اپنی بئی ترکی فوج کے لیے نیا دارالسلطنت تعمیر کرے ۔ بغداد ابنا گمجان آباد بھا کہ اس میں فوج کی گنجائش نه بھی ۔ ادھر بغداد نے شہری اور پرانے فوجی دستے دونوں اس کی ترک فوج سے عباد رکھتے بھے اور دونوں اس کی ترک فوج سے عباد رکھتے بھے اور المأسون کو فساد کا حظرہ بھا ۔ سامرا کے دور (۲۸۸ تا ہمامرا کے دور (۲۸۸ محروم رھا (قب الیعقوبی، ۲ : ۱۸۰۸: الاربلی ، محروم رھا (قب الیعقوبی، ۲ : ۱۸۰۸: الاربلی ، محروم رھا (قب الیعقوبی، ۲ : ۱۸۰۸: الاربلی ، مرکز بنا رھا .

ىغداد كو تركوں كے هنگاموں سے بھى نقصان بهنجا، جب السَّتَعِن سامرًا، چهورُ كر بغداد آكيا اور وهاں المعتر کی فوج نے ۲۰۱۱ / ۸۶۰ میں اسے سال بھر محصور کر رکھا۔ اس زمانے میں رصافه سوی التلاثاء مک (آج کل کے شارع سموال تک) بهیل گیا تھا۔ المستعین نے مغداد کے دفاعی استحکام کا حکم صادر کیا۔ شرقی جانب کی دیوار باب الشماسية سے سوق الثلاثاء تک بڑھا دی گئی اور غربي جانب قطيعه ام جعفر [ = زبيده] سے مختلف سکونتی علاقوں کے گرد هوئی هوئی مراة تک پہنچ کئی اور اس کے گرد کی مشہور خندق [حس کا نام طاهر تها] کهودی گئی (الطبری، س: ١٨٥١) - محاصرے کے زمانے میں مشرقی دیوار کے باہر کے مکان، دکاس اور باع دفاعی تدبیر کے طور پر ساہ کر دیے گئے (الطبری، ۳: ۱۵۵۱) اور شمّاسه، رصافه اور مخرّم کے مشرقی محلّوں کو

بغداد ستقل هو گیا ۔ اس نے بوران سے قصر حسنی مانگا، چنانچید بوران نے اس کی نئے سرے سے

پیراسته کر کے اس کے حوالر کر دیا(آب اس الجوزی: المتظم، ه: سمر) \_ اس کے بعد ، ۱۹۸۸ مرم میں المعتمد نے اس محل کو شے سرے سے معمر کیا؛ اس کے مبدانوں کو وسعت دی، اس میں نئیر مکانات کا اضافہ کیا اور اس کے قطعات (مطامیر) سر قید خاہے بھی تعمر کیے، اس میں ایک گھڑ دوڑ کا میدان بھی سا د ا اور پھر اس رقبے کے گرد حاص دیوار که چ دی ـ اسے دارالحلامه مانا منصود تها، چانچه اس میں امام هوير رهے اور يمه مسسمر حكوم بنا رغا (الخطيب، ١٥: اس الحورى: السَّتظم، و : وه اساوت، ص و و ؛ السَّوْجِي : يسواره ٨ : ه ، ' الوالمحاسن، ٣ : ه ٨ : الأربلي، ص ٣٥١).

پھر اس سر قرام می دریاہے دحلہ کے کمارے فصر النَّاج کی بنیاد رَ دیی، مکر بعد میں یہ دیکھ کر که وهان شهر کا دهوان سهب ؛ لهتا هو جارا هے، اس نر ایک اور محل شمال مشرق کی طرف دو ممل کے فاصلے ہر سانے کا فیصلہ کیا اور یوں رفیع و ہ پر شکوہ فصر النُرنّا کی معدیر ہوئی، جسے انک زمیں دوز راستر کے ذریعر العصر (الحسی) سے ملا دیا گیا ۔ اس کے ارد کرد باعات لگائے گئے اور بہر موسی سے وہاں پانی پہنچایا گیا (دیکھے اس المعتز کا بیان، در دیوان (امروب س ، به ، ع)، ص ۸س ، با به س ) ـ ھوا کو صاف رکھنے کی عرض سے اس نے حکم دیا که بعداد کے ارد گرد دھاں اور کھجور کے درخت به بوئے جائیں (دیکھیے ابن الجوری: المتطم، ٥: ٢١٠) - قصر الثريا ٩٩٨ [٢٥٠١ - ١٠٤] تک اجھی حالت میں رہا اور پھر اسے سیلاب بہا کر اے گیا اور وہ بیاہ و برباد ہو گیا (اس الحوری: مناقب، ص وه؛ يادوت، ١٠٨١) - اب مدورشهر کی ویرانی شروع هوئی ـ المعتضد سے حکم دیا بھا که شهر کی قصیل کو ڈھا دیا جائے، لیکن ابھی

مربت كرائي اور اسے خليفه كے شايان شان آراسته و اس كا تهوڑا سا حصه هي كرايا كيا مها كه آل هاشم نر صداے احتجام بلند کی که به شهر بناه عباسیوں کی شان و شوک کی مظہر ہے ۔ اس پر المعتضد سے اسے گروانا موتوف کر دیا۔ بایں همه لوگوں نے رفتہ رفتہ فصیل کو گرا کے اپنر اپسر گھروں میں نوسیع شروع کر دی، جس کا نتیجه یه هوا که انجام کار ساری شهر پهاه منهدم هو گئی اور شهر برباد هو گیا (انسوحی: تَشُوارْ، ۱: ۲۵ ماه ۱). المكتنى (٩٨٧ه/, . وعياه و ٧ه / ١ . وع) ح تَصْرَالتَّاح معمير آ ديا ۔ اس ميں ايوان اور قبّے سائے اور دخلے ہر بازانداز بھی بعمس کیا ۔ اس کے احاظے میں اس سے ایک ملمد سیم گروی گنبد منایا ما که وہ گدھے پر سوار ہو کر اس کی جوئی تک پہنچ سکے (الخطب، ص ٨٨، ألْوريلي، ص ١٥، ياقوب، ١٠٠٠ اس الحورى: ألمتطَّم، ه: ١٨٨١) - ١٨٨٩ / ١٠٩٠ ب ، وع دیں المکسی بے محل کے قیدمانے ڈھا دسے اور ایک جامع مسجد (جامع القصر) معمیر کی، حو

شاهی محلّات میں نئی عمارنوں کا اضافه کیا اور ان کی مرئین و آرائش سالعے کی حد مک کی ۔ اس سے چڑیا گھر (حیرالوحوش) کی طرف خاص توجه سدول کی ا (قب العطيب، ص ٨٨، ٣٥) - حطيب ني سال ٥٠، ٨٨ ما ۱۸ - ۱۹۱۸ کے جو مصبلی واقعاب نیان کے ہیں وہ پیٹرھنے کے قابل ہیں ۔ معلات کے گرد کی محكم فصيل اور المقتدر كے ديوان عام سے شہر كے ایک دروارے تک خنیه راسته، دفاع کی ضروری تدبيرين تهين (ديكهيے العطيب، ص ١٠) ـ بوادر عجائبات میں ایک دارالشجرہ تھا۔ یه ایک بڑے حوض کے اندر جامدی کا درخت تھا، جس کے اٹھارہ ا لمنے اور شاخ در شاخ ٹمنیاں تھیں ۔ ان پر تقرئی

المقتدر کے زمایے یک بسری حاسم مسجد ہی رعی (اس الجوزي: المنتظم، به : سه؛ العطيب، ص ٩٠).

یا طلائی پرند اور چڑیاں بیٹھی تھیں، جو کبھی کبھی سیٹیاں ہجاتی تھیں ۔ حوض کے دوبوں طرف شدہ سواروں کے ہندرہ مجسمے ایک ھی سمت میں حرکت کرتے بھے، گونا ایک دوسرے کا عامب کر رہے ھول (ص م ه) ۔ ایک . ۳ × . ۶ ذراع نارے کا حوض تھا، جس میں م طلائی کشتیاں تھیں ۔ اور اس کے گرد ایک پرستان جیسا باغ بھا ۔ چڑبا گھر کے اندر ھر قسم کے جانور بھے ۔ ایک شیر گھر تھا، حس میں ایک سوشیر بھے ۔ ایک قصر الفردوس بھا، جس میں قابل دید اسلحہ بھے۔ ناکی قصر الفردوس بھا، جس میں قابل دید اسلحہ بھے۔ شاھی احاطے کے اندر محالات کی عداد تیئس بھی (قب الخطیب، ص سو نا ہو، ابن الجوری ؛ اامنتظم، ۲: سمر).

اس زمایے میں بعداد اسے انتہائی عروح پر پهیج گیا ـ شرقی حصه چونهی صدی هجری / دسوس صدى عسوى مين شماسته سے دارالحلاقه یک پانچ میل (ایک سل سے ۱۸۳۸ میٹر) بھل گیا بها (الاصطخری، ص ۸۸) ـ طَنفُور (م ۸۹۸ء) لکھا ہے کہ المونق بے ۱۵۲۵/ ۱۹۸۹سے دہلے بعداد کی مساحت کا حکم دیا۔ معلوم هوا که اس کا رقبه .هـ ۱۹۲۵ جریب هے - اس میں سے ، ۲۹۲۵ جریب مشرقی بعداد کا بها اور ۵۰۰، حربب مغربي بغداد كا (ابن الفقيه، ورق سم ب، قب اس حوقل، ۱: ۳ م ع) ـ طيفور كے ايك أور قول كے مطابق مشرقی بعداد الموقق کے رمانے میں ، ١٩٢٥ حربب ( ایک جربب = ۱۳۹۹ مربع مشر) اور مغربی بعداد . . . ٧ جريب تها ـ يه قول زياده صحيم معلوم هوتا ہے کیونکہ اس وقب نک معربی بعداد کی اهمیت ریاده تهی - ایک اور روایت مین بغداد کا کل رقبه .هـمه جریب دیا هے، یعی .هم، ۲۹۸ جریب مشرقی بغداد میں اور . . . ، ۲ جریب مغربی بغداد میں (الخطیب، ص سے) ۔ اغلب یه ه که مؤخر الدکر بیمائش المقتدر کے زمانر کی ہو

جب مشرقی بغداد میں بڑی توسیع هوئی تھی۔ ان
سب روایات میں بغداد کی لمبائی دونوں جانب
تقریبًا یکساں تھی، کیونکمہ الاصطخری اور طیفور
دونوں کے ساں کے مطابق پہلی پیمائش (۹۷ه/
۱۹۸۵) میں بغداد کا طول بقریبًا ہے کیلومیٹر
اور عرض ہہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے
اور عرض ہہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے
میں المقدر کے رمانے (۳۷ه/ ۱۹۳۹) کی پیمائش
میں طول تقریبًا ہہ کیلومیٹر ہے اور عرض ہے۔
میں طول تقریبًا ہہ کیلومیٹر ہے اور عرض ہے۔

/ معداد کا جعراف ائی مقام، اس کے سرگرم عمل باسدے (ف انحاحط: نتاب البخلاء، ص وم: التوحى: الفُرِّح، ٢: ١١)، يهر حكومت كا لوكون کو تحارب کی درغیب دیما (نَبِ الیعقوبی، ص . ۹ م) اور حلاف کی شهرت و ناموری، ان سب ما ہوں سے بغداد کو سہب جلد بجارت کا ایک عظیم مركر بنا ديا (ديكهيے: الدورى: باريح العراق الاقتصادی، ص سهر با ۱۵۵) ـ منذیال بغداد کی زند کی کی ایک خصوصیت س گئیں، حو رضافه میں اور خصوصیّ سے کُرْخ میں قائم مھیں ۔ ھر جنس تجارب كا ايك الك مارار (سُوْق) مها، مثلًا ميوے كا بازار، کیزے کا مازار، روئی کا بارار، کتب فروشوں ک بازار (حس میں سو سے ریادہ دکانیں تھیں)، صرافه اور کرو میں دوافروشوں (عطّارین) کی سڈی۔ غیر ملکی سوداگروں کے بارار باب الشام میں تھے۔ شہر کے مشرقی حصّے میں بھی مختلف قسم کے بازار تھے۔ ان میں پھولوں کا بازار (سُوْق الطِّیْب)، کهاسر کا دازار، سدارون کا بازار، بکر منڈی، کتب فروشوں کا بازار اور چیں سے درآمد شدہ اشیا کا بازار شامل بھے (الیعقوبی: البلدان، ص ١٦٢، ٢٦٢ ٨٦٢، ١٦٥؛ الاصطخرى، ص ٨٦، العطيب، ص ٢٧، ٥٠ بعد؛ ٢٣، ٩٥؛ ابن الجوزى: مناقب، ص ٢٧، ٢٤ تا ٢٨؛ ان حوقل، ص ٢٨٢) -

المنصور کے زبانے سے مددوں کی نگرانی کے لیے محتسب مقرر کیا حاما تھا، جو دھوکے باری اور فریب کا انسداد، ناپ بول کے باٹوں کی جانچ پڑبال کرنا بھا (قب العطیب، ص. ہ؛ الصّابِی: رسائل، ص سر ۱۱۱ ۱۱۱ تا ۱۳۸۲ الماوردی، ص ۱۳۸۱ ما ۱۳۸۱) ۔ استسب حماموں کی بگرای بھی درتا بھا اور ممکن معتسب حماموں کی دیکھ بھال بھی اسی کے دمے ھو (العطیب، ص ۲۵) ۔ وہ بخریبی کارروائبوں کی رو کب بھام بھی دریا بھا،

هر میڈی اور هر حرقے کا ایک سردار هونا، حسر حکومت مقرر دربی تھی ۔ ہر بشر کا ''ثابی'' اور "اساد" هوا " دربر بهر (قب احوان الصفاء ، : ه ه ب السَّدوبي)، ص ١٠٠٠- ه م ١٠٠٠-بغداد سے سوئی اور ریشمی پارچه دساور حایا بها، حاص در رومال، پس بند، عمامے، براسیده بلور، روعمی درس، محتلف فسم کے سیل، عرف، معجوبات (حدود العالم، ورق ١١ الف المعدسي، ص ١٢٨) -بغداد ، س رنگ برنگ کے محص، باریک دیڑے کے عمامے اور تولیے سار ھونے تھے۔ ان تولیوں کی رثی شهرب دهی (الدمشقی: بجاره، ص ۲۹) ـ اس کے ہاریک سفند سوئی عمیصوں کا کمیں جواب نه بها (ابن العقيه، ص مهه) \_ بعداد كا سَعْلُطُون (رشمی دبرا)، مُلْحَم اور عبایی (ریشمی اور سویی) " دَرُوا شهره آقاق مها (حدود العالم، ص ٣٨ التويري، ر و و و ب أنوالناسم، ص م ب المقدسي، ص م ب ب أن حوفل، ص ۲ م) ـ ناب الطاق مين به م عمده بلوارين سار هويي بهين (العريب [: صله باريخ الطري]، . ه)-اسی طرح وه اپنی چرمی مصنوعات اور کاغد ساری مین مشهور بها (قب ابي العقيه، ص ٢٥١).

بعداد میں سکاری کے بطام کی برقی بھی بجارت اور صنعت و حرف کے لیے ایک بہت بڑا محر ک بھی جیسا کہ صرافوں اور حبہدوں کی سرگرمیوں سے ظاھر

ھوتا ہے۔ صرّافوں کے اپنے بارار دھے، خاص کر کُرْخ میں (قب الجبہشیاری، ص ۲۲۸)؛ وہ زیادہ تر عوام الباس کے کام آنے تھے، جب کہ جبہد زیادہ تر حکومت اور اس کے عہدہ داروں کا کام کرتے تھے.

بغداد

بغداد آبادی کے لحاظ سے من الاقوامی سُمهر بی گیا \_ یہاں کے باشدوں میں محتلف اقوام، رنگ اور مداهب کے لوگ موجود تھر سو بہاں بحارب الربع، فوج میں بھرتی ہوئے، بطور غلام یا دیگر رورکاروا، کے لیے آئے بھے ۔ قابل دکر باب یہ ہے که اس کی شہری زندگی میں عام باشدے اوا حصّه لنبے لگے بھے (دیکھیے اس الأثیر، ۸: ۸۰ ما ٣٨٠ مسكويه، ١: سي ما دع؛ الاصفهامي: الاربح (مطبوعة برلى)، ص ١٣٠) - ٢٠٠ ه/ ٩ ١ ٩ ع مي بازار میں چیزوں کی ممتیں بڑھ حانے کے حلاف ان کی شورش اور ۲۰۱۱م/ ۱۹۸۹میں الأمیں کے مثل کے عد حو افرانفری هوئی اس میں آل کی فیام امن کی کوشس کے لیے دیکھیے الطبری، ۳: ۱۰۰۹ تا ۱۰۱۰ ' الل الأثير، ١٠ ، ٢٢٨ نا ١٩٧ و ١٠ : ١٣ نا ١١٠ -عبارس اور شطاروں کی عملی سر گرمیاں اسی زمایے میں سروع هوئين (ديكهر الطبرى، ٣: ١٠٠٨، ١٨٥،٠ المسعودي، ٦: ٥٥٨، ٢٦٨ ببعد).

بعداد کی آبادی کا محمینه بتانا مشکل ہے۔
مسجدوں اور حماموں کے بخمینے صریحا سالعه آمیر
عس الموقی کے زمانے میں بیں لاکھ مسحدیں
اور ساٹھ ھرار حمام؛ المقتدر کے رمانے میں ستائیس
ھراز حمام؛ معرالدوله کے رمانے میں سترہ ھرار؛
عصدالدوله کے زمانے میں پانچ ھرار' بہا الدوله کے
رمانے میں تیں ھزار بتائے گئے ھیں (الخطیب، ص
سے تا ہے؛ اس العقیه، ورق ہ ہ ب علال الصابی:
رسوم دارالحلاقه، محطوطه، ورق ہ ب یا ہی ۔
مسمھ / ۹۲ ہے میں حماموں کا شمار کیا گنا بو
ڈیڑے ھرار حمام نکلے تھے ۔ روایات میں اس باب

701

پر زور دیا گیا ہے که ایک حمام تقریباً دو سو گهروں کے کام آتا ہے (اس انفقید، ورق ہ ، ، ، العب؛ هلال الصابي، محطوطه، ورق ۹ م) ـ اگر ايک گهر کی اوسط بعداد پانچ نفر هو تو بعداد کی آبادی پندره لا کھ کے قریب ہوتی ہے ۔ المقتدر نے سِناں س ناب دو حکم دیا که طبیموں کا استحان ار اور طبادب ا درر کا اجارت نامه صرف انهیں دے جو اس میں قاللت ركهم هول مسيجة بعرباً آنه مو ساله طسول أنو اجارت نامے دیے گئے (اس الأبر، ٨: ٥٨: اس ایی آسیبغه، ۱: ۲۲۱ سعد، ۱۲۲۰ وی اس النفطي، ص بهه ، سعد) \_ اگر هم اس مين ان اطباً کا اصافه آدری حو سرکاری شفاحانوں میں سلارم نهے اور غیر مجاز طسون کو بھی شامل در این دو یه معداد غالبًا ایک هزار مک بهمچ حائے گی ۔ مسجد کے رتمے کی ہیمانش کے پیش نظر حمعه الوداع کے دن حامع المنصور اور جامع رصافه میں ممار ادا کریےوالوں کی بعداد کا ابدازہ چوسٹھ هرار آنا گیا نها (اس العبیه، ورق ۹۲ الف سر دیکهبرالطبری، ۳: ۰۳۰) ـ بسری صدی هجری/ بوس صدی عیسوی کے اواحر می کشیوں کی بعداد كا يخميه يس هرار كيا كيا بها (ابن الجورى: سافب، ص مم) \_ ان اعداد و شمار تے مطابق نیر شہر کے رقر کے تعاط سے چوتھی صدی ھجری/ دسوس صدی عیسوی میں بغداد کی آبادی کا بخمینه پىدرە لاكھ ھونا ہے۔ الْأَنْلَيْدِي بھي، جو اسي رمانے سن ہوا ہے، سہی اندازہ نتانا ہے .

بغداد میں امرا کے محلّے بھی بھے، حسے الفاهر، الشَّمَّاسِیّه، المَّاموبه اور درب عُون اور عربوں کے بھی، حیسے قطیعه الکلاب اور نَهرالدَّحَاح (ا والماسم البغدادی، ص ۳۳، ۲۰۱) - گھر دو مىرله هونے تھے، مگر عوام الناس کے گھر ایک منرله هی تھے۔ مالداروں کے مکانوں میں حمام هونے بھے: ان مکانوں

کے عموماً بین حصّے هوتے، جن کے گرد ایک دیوار کھسج دی جابی بھی: (۱) زنان خانه، (۲) دیوان خانه، (۲) دیوان خانه اور (۳) شاگرد پیشه ـ باعون کی طرف حاص بوجه دی جاتی تھی (الأغانی، ۲: ۳ے و ۳: ۳۳ و ۱: ۲۹: هلال الصابی: رسوم، ص ۲۳) ـ قالین، دیوان، پردے اور بکیے گھر کے سامان کی نمایان چیزیں تھیں (ابوالماسم، ص ۳۳) ـ گرمی میں پکھون اور خاص در نھیڈ کے کیے هوے گھرون اور به خابون (سرداب) کی کم لیا جایا تھا (دیکھے، [جمیل بحلة] المدور: حصاره الاسلام، ص ۳، یا ۱) کشون، نیز جانورون حصاره الاسلام، ص ۳، یا ۱) کشون، نیز جانورون کو مرین اور بودون کی اشکال وعیرہ سے دروارون کو مرین کیا جایا بھا (کتاب مد کور، ص ، ۲؛ ابوالقاسم،

بعداد کی زندگی کی دری خصوصیّب، جیساکه بیان هو جکا هے، مسجدوں اور حمّاموں کی تنرب بھی.

بغداد ثماف کا عطیم مر کر بھا ۔ یہ حنی اور حسلی فعہ کا گھر بھا ۔ اس میں سن الحکمہ قائم ھوا، حس میں دوسری ربانوں کی علمی کتابوں کے برجمے بھی ھوے بھے ۔ اس مر کز سے باھر بھی ترجمے کے حانے بھے ۔ پھر یہال علوم طبیعی سے متعلق کچھ بعرنے بھی کے جانے بھے ۔ بعداد کی مسجدیں، خصوصا جامع المصور، علوم کے بڑے سرکز تھے، کتابوں کی دکابوں کی کثیر تعداد سے، جو بعض اوقاب ادبی مراکر کا درجه رکھتی تھیں، ظاھر وقاب ادبی مراکر کا درجه رکھتی تھیں، ظاھر کس قدر وسع پیمانے پر جاری بھیں ۔ اس کے شاعروں، مؤرحوں اور فصلا کی اتی زیادہ تعداد بھی کہ بیان مؤرحوں اور فصلا کی اتی زیادہ تعداد بھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی ۔ الغطیب کی باریخ بغداد کو شعے میں بغداد سے تعلق رکھنے والے فضلا کی شعے میں بغداد سے تعلق رکھنے والے فضلا کی

تعداد کتنی ربادہ تھی۔ صرف خلفا ھی نہیں بلکہ وقرا اور بڑے بڑے عہدے دار سب علم و فضل کی خرطرح کی قدر افزائی کرنے تھے۔ اسلامی ثقافت کا تخلیقی عہد بغداد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی عہد میں آگے چل کر عام کتب حائے جو مطالعے اور بعایم کے مرکز نھے قائم کئے گئے، ان میں سب سے ریادہ مشہور ابوا عسر سابور ہی آردشیر کا دارالعلم بھا۔ جب مدرسوں کا دور شروع ھوا تو بغداد ھی اس میداں میں سب سے آگے بھا، حہاں انظامیہ اور الستمریہ جسے مدرسے قائم ھوے اور النظامیہ اور الستمریہ جسے مدرسے قائم ھوے اور ان کا اثر نمام مدارس کے طریق درس اور طرز تعمیر پر پڑا۔

تیسری صدی هجری / بوس صدی عسوی اور چوبهی صدی هحری / دسوس صدی عیسوی میں شما حابوں کی طرف بالخصوص بوحه کی حانی بهی۔ ال میں السمارستان السیدہ (۲۰۰۹ ه/۱۹۹۹)، السمارستان المتدری (۲۰۰۹ ه/۱۹۹۹) اور البیمارستان العصدی (۲۰۰۹ ه/۱۹۹۹) بهت مشهور بهے ۔ العصدی (وزیرون اور دیگر افراد نے بهی شفاخانے قائم کیے تھے ۔ اطباکی وقتا فوقتا نگرانی کی حابی بهی (دیکھے بیان بالا).

الرشد کے زمانے میں بعداد میں بین پل تھے (بعقوبی، ۲: ۱۰) ان میں سے باب الغرسان کے قریب کرخ کے دو پل ریادہ مشہور بھے (قب الیعقوبی، ۲: ۲۳، ۱۰) الجہشاری، ص سه ۲: الطبری، ۳: للجہشاری، ص سه ۲: الطبری، ۳: للجہ نے شماسته پر دو پل بنائے تھے، لیکن انھیں پہلے محاصرے میں باہ کر دیا گیاتھا (ابن الجوزی: ماقب، ص ، ۲: ابن الفقیه، وروب ہم الف) مدکورہ بالا تینوں پل تسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے آخر مک باقی مهے (ابن الفقیه، ورق میم الف) ۔ ایسا معلوم هوتا هے که شمالی پل منهدم همو گیا تھا، کیونکه الاصطخری فقط دو پلوں منهدم همو گیا تھا، کیونکه الاصطخری فقط دو پلوں

کا ذکر کرتا ہے (ابن الجوزی: مناقب، ص . ۲؛

الاصطخری، ص ۸۸ - ۸۵ه / ۹۹ ع میں
بہا الدوله نے ایک پل سوق الثلاثاء کے قریب بنایا
(مِشْرَعَة الْقَانِين) اور یہی تیسرا پل ہو گیا۔ اس
سے معلوم ہونا ہے که اس وقت زیادہ توجه شمالی
بغداد سے هك كر سوق الثلاثاء كی طرف ہو گئی تھی
(ابن الجوری: المنظم، ۱:۱) قب ابن الجوزی:
مناقب، ص . ۲: الحطیب، ص ، 2 نا ۲)،

ک الامین کے زمانے سک مقداد کی زندگی میں استحکام و ثبات رہا ۔ پہلے محاصرے کے زمانے مين ''عامه'' المَّاس مين شورش پسند عناصر كا ظهور ھوا۔ سسری صدی ھجری / نویں صدی عیسوی کے آخری ربع سے سیلاب اور آشردگی ہے بھی ساھی میں حصه لینا سروع کر دیا۔ . ۲۸۵/۸۸۰ کے سلاب ہے کرخ میں سات ھزار گھر ساہ کر دیے۔ ٩٩٧ه / م. وء اور ٢٩٨ه [/ ٩٣٩ع] مين بعداد کو سیلاب سے حاصا مقصال پہنچا ( الطبری، س: م ١٠٠٠ ابن الأثير، ٨ : ١٤٦٠ ابوالمحاس، س: ١٥١ اور ٢٧٩) - ٣٤٦ه / ٣٨٥ء من سلاب بات الکومه سے آگر بڑھ کرشہر میں داخل ھوگیا (الصُّولى: اخْمَاوالراصى، ص ٨٥، الخطيب، ص ١٠) -مهرون کی طرف سے بےدروائی، خصوصاً امیرالامرا کے زمانر (مہم / مہم ا مہم / مہم عا میں، ان سیلاوں کی اور صلع بادوریا کی برادی كى ذبردار مهى (مسكويه، ٧: [٩]؛ الصولى: اخارالرامی، ص ۱۰۹، ۲۲۵؛ ۱۳۷ با ۱۳۸) -نتيحه يه هوا كه تحط اور طاعون جو . ٣٧ ه/ ۱۹۳۲ء سے بہلے کبھی کبھارکی بات تھی اس کے بعد متوانر آنے لگے (قت ابن الأثیر، 2: 22، ۱۸۷، ۲۳۸) - ۲۰۰۵ / ۱۹۹۹ کا قحط اجاره داری کی وجه سے تھا اور اس پر جلد ھی قاہو یا لیا گیا۔ ذیل کے سین میں اشیا کمیاب رہیں: ٣٣٣ / ٩٣٨ - ٩٣٠ - ٣٢٩ / ٩٣٤ / ٩٣٠ - ٩٣٤، أ دس لاكه ديبار (ايك كرور دس لاكه درهم) خرج p y m a/. m p a(اس کے سابھ طاعوں بھی بھا)، . س م/ اسه عن اسم م اسم الماء (مع وما)، مدعم اسمه اور ۱۳۳۵ / ۱۳۸۸؛ اس طرح زندگی احدرن هوگئی (الصوبی: احمآرالراصی، ص۱۳،۱۰، ۲۳۳۹، وهع أن الأثير، ٨: ٢٠١٠ ووم الأصفساني: باريح ، ص ه ۲ ؛ الوالمحاس ، ب . ي ب ، س ج) .

۸. ۳۰۰ و ۹. ۳۹ ، ۹۰ میں نرح دو آشردگی سے حاصا عصال سمنچا (اس יליתי זו או או פאי פון - שושא׳ משף אינו בני ہیں اسی آگ لگی جو عطاروں (دوا وروسوں)، روغن ہروسوں، جو هريوں اور دوسرے لوگوں کے . حلون یک نمهیچ گئی اور اس کے آثار سالمها سال بعد ، که بطر آبر بهر (ا صولى: احمار الراضى، ص ٦٨). 🦯 آل ہونہ کا رمانہ بعداد ہے لیے خاصا دسوار بها \_ مُعرالدو م (مسهد / مهوع) يرم دمهد الدوريا کی نجبے بہروں کی مرمت نبرائی، جس سے معسب سنة نهير هو گئي (مسكويه، ۲: ۱۹۵)، ۽ لکن اس کے بعد عملت اور بر روائی کا رمانه شروع ھوا ۔ بہت سے بہریں، حل <u>سے</u> بعربی بعداد می*ں* اب رسانی هودی دهی، ساه هو گنین ـ ۲۹۵/ ے۔ ہے یا جے م م م م م م م م الدوله نے ان دو صاف درایا اور پل اور فلایر دوباره بعیبر کرائے ( ، كويه، ب: ب. به: س: ۹ به الس الاثعر، به: ۱۰۱۸ اس کے بعد ایسر کسی کام کی پھر کوئی ٠ سر الهايور العالمي .

√ عمارای سرگرمیان محدود هو گئی بهین ـ . ۲۵ مر ۱ مع معزالدوله ير بات الشماسية کے باس ایک نؤا محل بنوایا اور اس کے ساتھ ایک سرا مبدال، گھاٹ اور خوشیما باغاب تیار کرائے۔ اس محل کے لیے اس سے شہر مدور، یعنی پرانے بعداد کے سابوں آھنی دروارے سگوا لیے اور محل پر کوئی

لر؛ مگر ۱۸ مه ه / ۲۵ ، ۱ع میں اسے گرا دیا گا (النبوحي: بشوار، ١: ٠٠ ما ٢١؛ اس الأثير، ٨: عهم ما ٣٩٨ ، و : ١٥٠ ) - عضدالدولة بر معرالدوله ، کے حاجب سبکمکین کا گھر دوبارہ سوایا ۔ یہ محدرہ کے مالائی حصے میں بھا اور اس میں وسع و عریص باعات کا اصافہ کیا اور بہروں کے در عر سهر الخااص سے وهال پائی پهنجانا، حس پر بڑی رقم حرح ہوئی۔ نہ بجل آل نویہ کے سلاطین ک دارالاماره (سرکاری مسکر) س گما (الخطب، ص ۸ء ، ۹ ه ؛ اس الحورى : المنظم، ي : ٧٤ ما ٨٤٠ ا قب هسکویه، ۳: ۱۲۸).

√عصداادواء نے بعداد نبو بدحالی کا شکار ماما ۔ اس بے حکم دیا نہ اس کے مکابات اور بازار سے سرے سے سائے جائیں ۔ اس کی حاسم مسحدوں کی دو ارہ بعد س میں اس نے نہیت سا روپیہ خرے دیا ۔ اس در دریا ہے دجلہ کے گھاوں کے مرسب فرائی اور مااداروں دو حکم دیا نه دجله پر حو ان کے مکانات هی ان کی مرست درائین اور ویران جگهون میں. جو دسی کی سلک مه مهیں، باع لگائیں ـ اس نے یہ دیکھ اور اله شہر کے دچ کا بل تگ ہے اور نوسندہ بھی ہو گیا ہے، اسے نئے سرے سے سوایا اور نشاده بهی در دما (اس الآثیر، ۸: ٥٥٥ اس الحورى: المسطم، ٤: ١١٨: مسكويه، ۲: میم یا ۲.س) - ۲ عسم ۱ ۹۸۲ میں اس نے عَمدى هسپال بنوانا، اس مين اطباً، نگران اور ذخیروں کے داروغہ معرر نیے، اور اس کے لیے دوائیں ، خورا ب، اوزار اور فرش فروش کا سامان اوراط سے ممیّا کیا۔ شعاخانے کے اخراحات کے لیے اوقاف مخصوص و دير كثر (ابن الجورى: المنتظم، ع: ۱۱۲ تا ۱۱۳)، [نیز دیکھیے اوریشٹل کالج سَكُرين، فهميمه، اكست ١٩٣٨ء جلد ١١، عدد

مير، ص س].

س بابی همه آلي بويه کے دور میں بغداد دو تىزل ھوا (التىوخى: نشوار، ١: ٦٦، كے برديك ہم ہم م م م وہ کا بعداد المقدر کے رمانے کے پغداد کا دسوال حصه ره گیا بها) ـ مدینه المنصور سے اس زمایے میں برپروائی بربی جاتی بھی اور اس میں دوئی رونق به بھی (المقدسی، ص ، ۲۰) ـ معربی نفداد کے ا دئر محلّوں کی حالت حراب بھی اور وہ سمٹ گئے بھے ۔ معربی بغداد میں کرے سب سے زیادہ باروس بھا، شوبکه باحروں کی دوس اس میں دھیں ۔ یہی وحہ ہے ته معربی بعداد تو ات کرے دمتے میں (اس حوال، ۱: ۱۳۲۱ با ۱۳۳۲ المهدسي، ص ١٣٠).

سمر ۵ م رمی حصه ریاده در رویق بها ــ سرکاری عمدے دار عموما اسی طرف رغیر بھر (ق اس حوار ، ص ، مم م) ما دمال سا بدار معامات به نهيج : بات الطاق، حمال أزا الرار مها دارالاماره، حو مغرم میں بھا اور خلفہ کے محل اس کے جبوبی سرمے در دھیر (قب العقدسي، ص ۲۰، اس حوفل، ١: ١٠٠٠ ما ١٣٠١ الاصطخري، ص ١٨٠) - اكا دكا مکانات ٹاوادا تک حلے گئے تھے۔ اس حومل ہے وهال حار جامع مساجد د کهان: حامع المنصور، جامع رصافه، جامع برايا اور جامع دارالسلطان (ص امم ع) \_ اس کے بعد ہے سے ہم ہم اور سمس ع/ سهه وع مین نظیمه اور حربیه کی مسحدین دیبی حامع مساجد هو گئیں (اس الحوری: المسطم، ٤: ١ ١ - ١ الخطيب، ص م ما يا م ه ابن العورى : سافب، ص وي ما يه ابن الأنبر، و: ٨٠٨).

اس حومل ہے دو بل دیکھے، جی میں سے ایک سکار هو گیا مها (۱: ۱۳۸۱) ـ ایسا معلوم هوما ہے کہ سعرالدولہ کے زمانے میں مین بل بھے: ایک باب الشَّمَّاسیَّه کے سامنے (اس کے محل کے استعوال کے مندرحة بالا بہواروں نے است

اً یاس)، دوسرا باب الطاق کے پاس اور بسرا سوق الملاتاء کے ساسے ۔ ان میں سے پہلا بھی بات الطاق کے پاس سنقل در دیا گیا' اس طرح و هاں ۔ و پل رہ گئر بھے، لیکن آگے چل کر ان میں سے ایک سکار هو گيا (قب اين الحوري ؛ منَّاقب. ص . ٠٠).

بعداد دو عوام کی شورنبوں سے، فرفوں کے ناهمی احتلامات سے اور ''عیاروں'' سے سب مقصان بہنچا۔ همارے مآحذ عوام کی جہالت کا نار دار د کر الربر هين، لکن ان سے يه هي، علوم هونا هے له وه احهے لوگ بھے، اگرچہ ہر ایک کی بات ساسے اور ہا ون شکنی دنے ر بھی سار ہو جانے ہیے(**آپ** المسعودي، ه: ٨١، ٨٢ با ٨٥، ٨٥ با ٨٤ العرالي: فضائح . ص س ه : اس الجورى : ساقب، ص ، م يا به ، البعدادي القرق بين الفرق، ص ١١٠) - ١٩٠٨ م ٩٢/٨٠ میں المعیضد بر قصبه گونوں اور تحومیوں کو مسجدوں باگلی دوخوں میں سلھمے سے سم در دیا اور نوکوں ا دو حکم دیا که آن کے گرد جمع به هول اور ساطريے به درس (اس الحوري: المتطم، ه: ۲۲، ا ١٥) ـ آل تويه كے دور سے قبل حسلي روروں ـ تهر اور نبھی نبھی لوگوں کے احلاق ربردستی سرسد، ر درو کی دوشس درمر بھر (قب ابن الأثمر، ۸: ۲۲۹ نا . سم، سم نا دم، عدد نا بدد الصولي. اخبار الرامى، ص ١٩٨) ـ اس عهد مين ورهد ارانه ، فسادات بڑھ گئے، من کی وجہ سے حال و سال یا بہت ریادہ نصاں ہوا ۔ آلِ تُونّه ہے . ، محمّ م و عام مانه کا دن فرار دنا اور حکم دنا در ای ره اراد شد رهی اور لوگول دو حلوان بکلم یا راید دی، جس اس عوراس الهم سلم عالم عالم (قب اس الجوزی، ۱، ۱، ۱۰۰ مالاه ، ۱۰۰ دوالحجه (يوم عدير) يو عبد د در ١٠ يا اس کے معاملے میں سنیوں نے دو دن ایک ، ر مدی

ثه آثه دن بعد سائے جاتے نهے (قب ابن الأثير، ، : ، ۱) - اس زمانے میں جو ۱۱۰، مهوء سے ہروع ہوتا ہے، سُنّی اور شنعہ کے جھگڑ نے رورمرّہ کے واقعاب یں گئے بھے۔ سب سے پہلے س داد دور بن كرخ كو لونا گيا (ان العورى: المسطم، به: ۳۹۲) - ۲۳۸ م م م م م م ال دونول فرفول س لڑائیاں هوئیں، حل باب الطاور سام هوا ور اسے آگ لگا دی گئی (وہی الماس، س . ۳۹)۔ ٣٦١هـ/٩٤١ عمل درح ما يهر فسادات عوت أور یسے آگ اگا دی گای؛ سنجهٔ ستر، هر راموس هلا ت ہوئے اور بین سو دکارین مہت سے مکان اور سیس سحدس جل در را ده هو گئین (این الأثمر، ۸: .. y؛ قب ان العبورى : المسطم، ... ٦٠) -۲۳۱ه/۱۹۲۹ء می آگ کی وجد سے درح کا ستر حصه جل گما (مِسْكُونه، ۲: ۳۲۵) ـ ۳۸۱ ه/ ، ہ ہ ع میں بھر مساد ربا ہوا اور بہت سے محلّوں س اگ لگه دی گئی (اِس الأثمر، ۱۹: ۳۱) - ۱۰۱۹ سى مهر طايع، بات القطن اور بات البصره کے بہت سے محلّے ملا دیے گئے ااس الأدر ہ:٠١٠٠ سر دیکھیے ۸: ۱۸۳، ۹: ۲۰ ۱۲۲، ۲۳، ۵۱-جهمه/ . س. , \_ به . وعدي ان فسادات مي مت سے مارار ساد ﴿ دیم گئے (اس الجوزی: المنتظم، ٨: ٥٥) \_ عبارون نے نسبة رياده سطان رسمجایا اور ا تری په، لائی، چهانجه وه چونهی صدی/ دسوس صدی کے آمر ربع سے اے در اس دور کے احتتام بک حصوصات سے ہلکامہ برپا کرنے رہے ۔ بعداد کے دو معاصروں کے زمانے میں انہوں نے حو كام كما اس كے الے ديكھيے الطبرى، ٣: ٨٧١، 1002 b 1007 (1007 11.1. b 1... المسعودي. ب . . هم ببعد) \_ مورّح ان كي سركرميون کو غلط روی سمحهسے اور ان کو لٹیروں اور چوروں کے زمرے میں داخل دربر هیں، لیکن

اں کی تحریک ان کی زبوں حالی کی زندگی اور سیاسی التری سے بیدا هوئی .. وه مال داروں اور حکومت دردے والوں کے حلاف الھے بھے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سرگرممان حاص طور پر دولت مندون، میڈیون، ہولس اور اعلٰی سرکاری عمدے داروں کے خلاف هوسي يين (فَكُ السوخي: الفَرْج، ٢: ١٠٦، ير و بابر و أ ا م الحورى: المنظم، ي: سروو و ٢٠٠٠ اس الأثمر، و: ١١٥) - ان کے تعیه اخلاقی اصول بھے، جسے باداروں اور عوربوں کا احترام اور مدد، ماہم عاوں، صدر اور تحمل، آگے چل کر فتوہ کی حو حماءت ننی وہ انہیں 'عیّاروں' کی بحریک سے لحه به لحه ربط راهمي بهي (قب ابن الجوزي: ىلىس اىلىس، ص ، ٩٠٠؛ القسرى: الرسام، ص ١١٣ يا يه ١١: ابن الجوزى: المنظم، ٨: ١٥: التبوحي: الفرح، ۲:۸۰:۲) ـ چونهی صدی هجری / دسوین صدی عسوی ، س انهیں منظم نا گا علاوه دوسرے العاب کے المنقدم، العائد اور الأمیر بھی ال کے سرداروں کے الناب هريے بيے - جماعت ميں نبا آدمی سامل کرنے کے لیے ان میں حاص رسمیں معرو يهس (ديكهيے المنتظم، ٨: ٩٩، ١٥١٠ ٨٠: مسكونه، ۲: ۲. ۳. العشيرى: الرساله، ص ۱۱۳: السوحى: الفرح، م: ٩: ١) - علاوه ارس ان سى ستى اور شبعه کی بمربی بهی (اس الجوری: المنظم، ۸: ۸ے دا وے).

احداروں کے هادیوں لوگوں دو اپنی جان اور مال کا هر وقت حطرہ رها بھا۔ وہ منڈیوں پر اور سڑ دوں پر چلے کا محصول وصول کرنے یا راہ گروں دو لوٹتے اور همشه رادوں کو گھروں میں گھس در لوٹ مار درنے رهتے تھے۔ انھوں نے بلوار اور آگ کے ذریعے باهی پھیلائی اور بہت سے محلّے اور بازار، حاص طور پر باب الطان اور سوق یعیٰی (مشرقی بعداد میں)، اور کرخ جلادیے، کیونکه

یمی دولت مندوں کے معلم تھر ۔ لوگوں دو رات کے وقت اپنر اپسر کلی دوجوں کے بھاٹک متعل درر پڑیر بھر اور سودا کر رابوں دو جو کیداری درایر بھر ۔ بدیطمی اور اوٹ مار نے جبروں کی قسمیں برها دين (اس الجوري: المتنظم، ي: ١٥١٠ ، ٢٠ و ۸: ۱۲ ما ۲۲، مم، یم ما ۱۵، مو ما ۱۹، ۲۰ میں ایک واعظ دعا مانگتا بھا: '' اے اللہ مملک در عوام اور شوریده سرول سے نجا'' (اس الحوری: المسطم، ٨ : ١٨٨) - ارجمي احمارون کا ايک مسهور سردار بها، جس بر حار سال ۱۰ (۱۲۲ هـ ۱ م. ۱۰ م نا ه م م ه / ۳۳ . ۱ م بعداد ير عملا حكمرا ي كي اور اسری بهبلا دی (وهی نباب، ص ور یا ۲۱) ـ حکومت بردس دھی اور ان کا تجھ دیس بھار سکے يهي (قب، س م،) اور انهان محصول اور اوان وصول نردے کی جھٹی د ہے دی سپی نه لوگ ادا سر کے ان کی مار دھاڑ سے بیجیں (وہی نیاب، س مے) ۔ سہد سے لوگ ان سے محموط رھر کے لیر مکن اور محلّر چهوژ در چار گنر (وهي ساب، ص ٢٠٠٠) ـ اں کی دہشت انگیری سلحوصوں کے آبر یک برابر النم رهي (وهي داب، ص ١٦١).

١٨٨٨ / ٥٥٠ ع مين طعمول سک بعداد ماس داحل ہوا۔ سلجوقبوں نے آل باونہ کے برعکس حکمت عملی احسار کی اور سنوں کی حوصله افرائی كى (قت الوالمحاس، ه: ٥٥) ـ . هم ه / ٨٥ . ، ع ہ س الساسیری ہے . . . . عداد ہر فاطمنوں کے نام سے صصه در ليا (في ابوالعداء، ب ١٨٩٠ اس الملانسي، ص ٨٤) - ١٥٣٩/ ١٥٠٩ع من سلحومي اقواح ير اسم سكست دى اور مار ڈالا (ابوالعداء، ٢: ١٨٨ یا ۱۸۸) ـ اس دور میں بعداد پر وہ شکل اختیار کی ، حس میں آئندہ مہت دم سدیلی واقع هوئی.

ا دارالاماره کا رقبه وسیع کیا، اس رے بہت سی دکاییں اور مکامات دھا دیے' دارالامارہ دو اس بے سے سرمے سے بعمیر "شا اور اس کے گرد فصیل کھسچ دی (اس الجوري، الستطم، ع: ٩ م، سم ١٨٥٥، ع میں آگ لگی اور یہ حل در تماہ ہو گیا ۔ معد اراں اسے شرسرے سے عمیر لیا گا(ا ما حوزی: المسطم، ع: ٨٥٨) اور اس كا نام دارالمملكة پر كيا ـ ٩ . ه ه / ه ۱۱۱ ع م اسم بهر نعمر نما گنا، یکن ه ۱ ه ه / ۱۲۱ عوس العامي حادير سے حل گيا اوراس كي حكه الک دار بهر بنا فصر نعمس فيا گيا (اير الحوري و اسانت ص ۱۹ المنظم، و: ۲۲۳) ـ ۱۸۸۱ ه/ م... ۱۹، ۹۱ ماں سلک شاہ پر مسجد محرم اثو، جو فصر کے فرنب دھی، نبرت الجھ بڑھا کر بائر سرے سے بعمار کیا اور اس وقت سے اس کا نام حامع السلطال هو گيا - ۲. ه ه / ۱۱.۸ ع م س ا س كي مرسب كي كني (اس الحوزي: المنتظم، و: وه ١) اور مهمه مه المهم ما درية بالكل مكمل هو گئى (ابوالفدا، م: ٢١١: اس الحورى: سافت، ص ۲۰ انوالمحاس، و: ۱۳۵).

ساری چہل پہل مشرقی بعداد میں حلیمہ کے محلات کے گرد ہونے لگی نہی۔ المُعَدَّى (١٠٩٥ م سرروع ما ١٠٥٨ه/ ١٩٩٠ع) عماريس ساير كي سرعس دینا بھا۔ اس لیے محلات کے ارد گرد کے محلر ، حسر تَصلُه ، فطيعه ، حلَّه ، أجَّمه ، وغيره ، رأى رویق ہر بھے ۔ اس بے دریا کے قرب و جوار میں ایک محل (دارالشاطئیه) قدیم قصرالتاح کے پاس معمیر · ثيا (اس الحورى: المتطّم، ٨: ٣٩٣)؛ اس الاثير: ۱۰ : ۱۰۹، قب Le Strange ص ۱۰۶، قب اس العوطى، ص ٢١) - ١٩٥٨ / ١١٦٩ .ير مصر التاح كو له ها كر دوباره بعمير كما كما (اس الجوزى: المنظم، . . : س ر) \_ ان محلول كے ٨٣٨ ٨ ١٠٥٠ء مين طغرل بيك بے ، كرد فعبيل نه بهى، اس ليے ١٠٥٠ء كے سيلاب سے

ان کو بہت نقصال پہنچا ۔ ۱۰۹۸ و ۱۰۹ میں المسلطهر مے "مريم" نام كے محلول كے كرد ديوار بعمس کر دی ۔ اس کے بعد ے ، ہ ھ / ۱۲۳ ء میں المسترشد بے اسے دوبارہ بعمیر کیا اور اس میں چار سڑے دروارے بھی بنائے اور اس کی حوڑائی ہو راء تر دی - ۱۱۵۹/ ۱۱۹۹ کے سلاب نے اس داوار دو گهر لبا اور اس مان ایک جگه شگف ذال کے سہ سے محلوں کو بیاہ کر دیا۔ اس سلاف آ و بعد میں بند آسر کے وعال ایک شده ۱۰ سروع انبا گنا، حو بعد مین ساری دیوار کے گرد مکمل در دیا گیا (قب ، ر الجوری: ساقب، ص سم، وهي سصف : المنتظم، ١٠: و بریا ، و را ، اس دیوار کو از سریو بعمس کربر یا مرسب کردر کے اقدامات الباصر اور المستصر کے عبد دیں ہی هومے (اس العوطی، ص ۲،۱،۱) -اس دیوار ہے مشرقی بغداد کی حدود معین کر دان حو عمد عامانی کے آخر بک فائم رهیں.

اس رمائے میں بعداد رو نه انحطاط اور فقط اس و دران و سو دب کے بل ہر رائه رها ۔ بانچوس صدی هجری / گیارهوس صدی عسوی کے بعداد سے اس کے معامی جعرامے میں نہب سے بعیراب رونما هوئے ۔ معربی بعداد میں متعدد بعیراب رونما هوئے ۔ معربی بعداد میں متعدد بعدا ورزان دو گئے بھے اور حہال پہلے باغاب اور مکاب بھے وہران دو گئے بھے اور حہال پہلے باغاب اور فکراب بھے وهال اب حالی مبدان بطر آنے لگے رقب الحطیب، ص ہے السوخی : سوارہ ۱: فی الحطیب، ص ہے السوخی : سوارہ ۱: میں انہا نہ ہو حانے کی وجه سمجھ میں آئی ہے۔ سیاسہ، رصافہ اور محرّم کے قدیم محلے عقلب کی نذر هو رہے بھے (قب ابن حوقل، ص ۱۳۲).

س یامین، باشدهٔ بودله (Benjamin of Tudela)، جس نے ہم ہ مارے ا ع کے قریب بعداد کی سیر کی، حلیفه کے محل کی عطمت و شان اور اس کی فصیل،

باعاب، چڑیاگھر اور ایک مھیل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ عضدی شعاخار کی رؤی بعریف کرتا ہے، جس میں سانھ طسب سھر اور ایک دماعی مریضوں کے لیے صحب کہ (سیمی نوریم) بھی ۔ اس وقت بغداد میں چانس ھرار مہودی آباد بھے، حس کے لیے دس مدرسے میے (Itmerary) طبع و برحمه از A. Asher) سوبار سے ۱۸۳۰ - ۱۸۳۰ ع ، مین : ص سره سا سه و برجمه : ص سه سا ه.۱: عربي سرجمه، ار ای ـ انچ ـ هداد، بعداد همه ۱ع، ص ۱۳۱ ما ۱۳۸) - این جبتر سے بعداد کی دھیت ۱۸۵ ه/ ه۱۱۸ء میں لکھی ہے ۔ اس بے شہر کے عام العطاط کا مشاہدہ لیا اور بانسدوں کے مکبر کی ساست کی (ص ۱۱۸) ۔ مشرقی حالب کا حصه م دچه ساه عو چی مها، لکی پهر مهی اس میں ابھی یک الک الگ سبرہ معلّم بھے، جن میں سے ہو ایک میں دو، میں یا آنھ حمام المے (ص ۲۲۵) -حلمه سے متعلق حصے میں عالشاں محالات اور باعاب بھے، حمهوں بر شہر کے اس بہلو کا لوئی حوبهائی یا زیاده رفسه گهیر را نها بها (ص ۲۲۹ يا ٢٠٠) ـ يه علاقه حوب آباد بها اور اس مين بهت اجھے بازار بھے (ص ۲۲۸) ۔ سب سے بڑا معله قریه يها (عالب كمال يه هے كه يه الاحراس كے موحوده بّل اور راس القرّيه كے درميان واقع مها) ـ اس کے قریب مربعه کا "ربس" یا نواحی ستی مهى (عالمًا موحوده سيّد سلطان على كے فريب) - اس علائے میں نیں جامع مسجدس بھیں : جامع السلطان، شہر پاہ کے شمال میں؛ جامع رَصافه، اس سے اوپر کی جاسب کوئی ایک میل کے عاصلے پر (ص ا ۲۲۸ ما ۲۲۹) اور جامع الخليمه كربس كے قريب اردارالعلوم نھے، جن میں سے هر ایک کی اپنی اعلی درجے کی عمارت بھی ۔ انھیں چلانے اور طلبہ کے اخراجات پورا کرے کے لیے بہت سے اوقاف اور موھوید

سُسَا نظامته بها، جسے ۱۱۱۰ عامیں دوبارہ بعمر کیا 🖟 کیا بھا (ص ۲۲۹).

المسترشد كي فصل لا، حو "سرقيه" ك احاطه درتی بهی، سال دربر هوت این جبیر الميتا هے ده اس کے جار دروارے بھر: (١) بات اسلطال، سمال کی حا مب (حس کا مام معد می باب المُعَظَّم هوا): ( ٢) ناب الطَّفريَّة (شمال مسرق ٥ س)، حو بعد مين باب الوسطائي دېلايا (٣) باب الحَلْمة . (مشرق مین)، حو آگرے جل در بات الطلسم هو گا: (س) بات المُصَلِّمة (جبوب من)، حو بعد مين المات ، الشرقي مشمور هوا . سرفيه كي قصيل اس علاقر دو صف دائرے کی سکل میں احاطه دیر دومے بھی، جس کے دولوں سرے دریائے دخلہ پر جیم ہوتے بهر (ص ۹ ۲) ـ وه محلهٔ ابو حسمه كي كيحال آ ادي کا ذادر دریا ہے، حب له رضافه، سماسته کے ، ص ۱۳۲۵، فديم محلِّر اور محرّم ٥ برّا حصه وبران هوگا بها (قب ص ۲۲۹ اس حوفل، ص ۱۸۲۱ ـ معربي بغداد می هر طرف ویرانی بهالی هوئی بهی ـ یهان کے معاول میں کڑح کا، حسے وہ ایک فصیل دار شبهر سادا هے، اور محلة بات النصرہ ك، حس مين مسجد منصور اور برائے سمر کا بجا تھجا حصه بھا، ذ در درما هے (ص م ۲۷) \_ محله الشارع ( دریا ے دجله کے فرنب)، دیرج، ناب النصرہ اور فرنه بعداد کے سب سے بڑے محلّے بھے (ص ۲۲۵)۔ الشارع اور بأب النصره کے درسان محله سوق المارستان ایک حهویے سے سہرکی طرح بھا، حس کے مشمور و معروف عصدی سفاحاتر مین عملر اور دخائر کی نجه دمی به بهی (ص ۲۲۵ با ۲۲۹) ـ ان کے علاوہ اس سے دو اور سعلوں کا د نر ناھے: ایک محلهٔ حربیه، انتهائی شمال میں اور دوسرا محله ، محلّے یه بھے: بات الآزّج اور اس کی مندیاں؛ اس عَتَانِیه، حو اپنے ریشمی سوتی کپڑے ''عتّابی'' کی

جاندادیں موجود بھیں۔ سب سے ریادہ مشہور مدرسہ اوجہ سے مشہور تھا رص ۲۲۹) ۔ اس حسر (ص۲۹) یے بعداد میں دو هزار حمام اور گنازه هامی مسجدون كادىرىيا مے.

السترسد کے رمایے (۱۰مه / ۱۱۱۸ء ما و ۲ ه ه / ۱۳۳ ع) مس مهر عيسي کے قریب ایک بل بھا، حسے بعد میں بات القرید لے قبریب ستفل در دنا گا۔ المستقبی کے عبد (۹۹ ه/. ۱۱٫۷ ء ما ه ع ه ه / و ع روع) من ناب الفريد من بنا بل مانا كما اور برائے بل دو دوبارہ اس کی اصلی حکہ سر عسٰی کے فریب مسفل نہ دیا گا۔ اس حاس ر فط بہلر بل دو دیکھا بھا، لکن وہ اس کی بوہی فرنا هے نه عموماً دو بل هونے بھے۔ اس العوري بھی، حس بے سفوط بغیداد سے تعدی مہلے اہمی نبات لکھی بھی، اس بات کی عبدیق نربا هے (اس الحوری: سافت، ص ، با ان حسر،

بصف صدی بعد نافوت (۱۹۹۰ م ۱۹۹۱م) لحه مرید مفند معلومات نہم پہنچانا ہے۔ اس ر معربی عداد کا به نقشه پیس نیا ہے نه وہ چند الگ الگ محلول کا محمومہ ہے، جن میں ہر ایک کی اہی اپنی فصل ہے دیج میں کھنڈروں کی جالی رمیں آ حامے سے بھی یہ الگ الگ ہو گئے ہیں ۔ حرَّسُه اور الحريم الطاهري سمال مين ، چهار سوح مع تَصِيْرِتُه، عَتَّانِيْنِ أور دارالفَرَّ جِنوب معرب مين، مَحُولُ معرب میں ، فصر مشبی مشرق میں ، اور قرید اور کرے حبوب میں قابل د در محلّے هیں۔

مشرقی بعداد میں حریم دارالحلاقه کے أس باس کے محلّے روبی کا مر لر عو گئر بھر۔ به دیواروں سے محصور رفیے کے نقرباً ایک نہائی حصّے میں بھیلے ہوئے بھے۔ بڑے بڑے باروس كي بعد المأموسة، سوق الثلاثاه، بهر المعلَّى اور القريَّة باقوب، ۱: ۱۳۳۲ ۱۳۳۱ ۱۳۳۳ سهه، ۱۵۰ و أ (ابل خبر، ص ۲۲۹ نبر ديكهير محمد جواد، در 

> ان عهد دین عربیه (معربی نقداد/ دین نامع مسحدوں کی بعداد بڑھ گئی، حو ان محلّوں کی سم آزادانه حشب بر دلالت دربی هے ۔ اس الحوری . سوه / همر رع اور مهم ه/ مهر رع کے درسال بهر مسحدين گنوا با هـ ، حو جامع المصور كے علاوه چى (اس العورى : ساف، ص م، سر ديكهم یر الفوطی) ۔ نیرے کی مسجدوں کی مربب المستصر نے کی (اس الفوطی، ص ۱۵) ۔ حاسم لعصر کی بحدید ۵۵م ۱۰۸۲ء سن هوئی۔ كر چل در ١٧٤ه/[١٩٤٨ع] بين المسمصر ہے اس کی مرسب نروائسی (ایس المحبوری: لمنظم، و: س: لسٹرينج: ٢٩٩) ـ مسحد فمرته ۱۳۲۸ م ۱۳۲۸ میں تعمیر یی گئی (اس الفوطی، س س*ا*).

> مموف [ رك بان] كا رور رِباط [ رك بان] كى رسے داروں بر سوایا بھا (قب : اس العوطی، ص م، مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع المع وري : . (3x 6 34 17)

> ک درس ناهیس فائم دریے کی طرف بہت ہوشہ ک گئی ۔ اس بحریک کی وجوہ اوّلا سافعی گروہ کے اندر مدھی حوش کے احیا، سر سیاسی اور اسطامی فروربوں۔ دو فرار دے شکنے امیں، مکر بعد میں یه نقافتی بحریک کی شکل میں حاری رهی -اس جیر نے مشرفی بغداد میں بس مدرسے دیکھے

داعة (Review of the Higher Teachers' College علامة ( المعلقة Review of the Higher Teachers' College علامة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة الم ه: ۱۱، سعد و ۲ : ۸۹ سعد) ـ اس جبتر کی ۸م و م: ۱۱۱۷ ، ۱۲۵۲ ، ۱۲۵۶ ، ۱۳۸۰ ، ساحت کے بعد مرید مدرسے فائم نے گئے (قب اس الفلوطي، ص ۾ يا ه٠، ٣٥٨ ١٢٨، ٣٠٨ اس الأثر، ۱۱: ۲۱۱) - سب سے ریادہ مشہور دارالعلوم به بهر : ۱) نظامیه، جو ۱،۹۹/هم ۱،۹۹/۹ سى قائم هوا: ( ع) مدرسة ابو حبيقه، جو اسى سال قائم عوا (الى الحسورى : المسطم، ٨: ٥٣٦ با ٢٣٣٠ نه آج نک او تلیه السریعه " کے نام سے موجود هے) اور (م) المستصربة، حوالمستصر نے ۱۲۳۳ ۱۳۳ ۱۶ میں قائم سا اور سیرھوس صدی یک حاری رھا ۔ نه مدارس چارون مداهب فقه مین سے نسی ایک مدهب کے ساتھ مخصوص تھے، بحر المستنصریّة اور السُمْريّة كے (هو ص ٥ ٦ همره ٥ مين قائم هوا) له ان دو سی چارون سداعت کی فقه پرهائی جالی هي (ديكهر ابي القوطي، ص ٣٠٨ ابي الجوزي: المنظم، ٨ : ٥١١ سا ١٩١٩، ١٩١٩ سا ١١٠٠ اس الأثير. ١٠: ٣٨٠ اس العوطي، ص ٣٥ ما ١٠٠٠ ۸ه ا م و ، فت عوّاد، در سمر (Sumer )، حلد در بعداد سے طاعر ہے جو خلاف کی آخری ، ، ، ، ، ، ، ، ، کا ایک سکتب (School) میں بعداد سے طاعر ہے جو خلاف کی آخری ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کا ایک سکتب (School) کے بعدی دیں بعدی کی گئیں اور جسھیں خلفا یا ان کے لیے بھی دیا، جو سمس الملک (فرزند بطام الملک) ہے عائم الم الاصفهاني : سلحوق (Seljuks)، ص سہر نا عہر)۔ ہی ہم / ہی ہم میں بعداد کے المسطم، م ١٠١١ م الأثير، ١١: ٢٥، ٣٣ و ١٢ عرب هر محلَّم من الك منهمال حاله (دارالصيافة) تعمير دما گا با نه رمصان سریف مین عربیون دو تهایا نهلایا حائے (اس الأثعر، ۱۲ : ۲۸۹؛ سرید حوالے وهي الماب، ص ١٨٨٠ اس الفوطي، ص ١٩٠).

ان آیام مین بغداد دو آشزدگی، سلات اور فسه و فساد سے عصال پہنچا۔ وسم ھ / ے ، ، ، ع میں کرے اور بات محوّل کے محلّے اور کرح کی آ نیر مثدیاں جل گئیں۔ رہم ہ/ وہ ، رء میں درخ کا

رًا حمَّه اور نقداد قديم حل كما (اس الجوزى: المنتظم، ٨: ٨، أن الأنس. ١: ٥) ـ بهر المُعلَّى اور دارالخلامه کے ارب و حوار کے دوجہ و بارار میں لئی دفعہ آگ لکی (اس الاثیر، ۱۰، ۳۰: ۵۰، کے محلول میں اور قطقتا اور قربہ (معربی بعداد) کے عه. ۱۹۸ این الحوری: المنظم، ۸: ۱۳۸ F1107/2001 - (70:1. 1) NO 1100 171:9 میں فرب و جوار کے محلوں سے آگ دارالحلاقہ · اور اس کے آس باس کے باراروں بک پہنچ أنني (ابن الأثير، ١١: ٣٠٨: انهين محلوب دين / AOAT 151127 / AOA9 151170 , AOA. ١٨٨ وع دين بهر آگ لکي، ان الأمير، ١١ : ٣٤٠ | ٧٥٣ المتطور . ١ : ١٠٠).

سلحومی عمد میں ساروں پر حاصی سر گرسال د دھائیں ۔ انھوں نر دی ہی لوئیں، گھر بازاج دیر اور بدامتی بهیلا دی ( مسم ه/ ےه . ، ع سے ےمه ه/ ممروء مک سیل کے حالات کے لیے دیکھیے ا بي الحورى : المسطم، ٨ : ٩٣١، ٣٣٠ : اس الاسر. ﴿ هُونَى بُو جُو سَهَاهِي اللهِ دَبَانِعِ كُمْ لِيهِ بَهَجِعِ كُثْمِ ادھر 'عامہ ( بعنی عوامی للوا میں) کے إ مسادات اور آن کی فرقه دارانه حلک و حدال (حلل ا اور شافعی، سنی اور سعه کے درسیاں، حاری رہے، أ حن کی وجد سے نہا خوہریزیاں عوانی اور ساھاں / اس قائم را تھے کے لیے سیاھی بھنجے گئے ،و حود دھلی ۔ اس الأثر بے لکھا ہے دیہ ۲۰۰۸ ان کے سابھ عامیہ کے حمیے سل گئے: مانحہ سد ۱۰۸ عمیں ان کے درسان عارضی مصالحت ہو گئی اُ من در درج دو حوب لوٹا، دئی حکمہ آگ لئا دی اور اس کے سابھ به معره بڑھا دیا ھے : "ان ( عامله ) سے همشه سر وفساد بندا هوا هے '' (۱۱: ۳۲۹ سر دیکهسر ۱۱: ۸۰، ۹۰۹، ۲۱، ۱۱، ۲۰۹ ١٠٨ با ١٠١٩، ١١٢، ١١٨ با ١١٨) ـ نه سصالحب مهوڑے هي دن رهي - حهکڑے اور لڑائمان چلتي رهیں اور المستعمم کے رمایے میں انھوں نر هولناک شکل اختیار کرلی (اس الأثیر، ۲۰۰۱ و ۲۰۰

جہ م میں المأدونیہ اور بات الأزَّج کے محلَّوں کے درسان لڑائیاں ہوئیں، حل کی لبیب میں نظامیہ نازار بهي آگا ـ بهر محلة مختاره اور سوق السلطان ، درساں لیڑائیاں ہوئیں؛ سہت سے آدمی مارے گئر اور دكايين ليوب لي گئين راين اليوطي، ص هرو با عدد ، قب ابر ابي الحديد، ٢: ١٠٥٠) - ١٥٩٨ ه ۱۲۵ ع کے فریب یک حالات سب زیادہ ۔ اُر گول ھو چکے بھے۔ رضافہ (سٹی) اور حصریاں (سعه) کے دره آل ارائيال هوئس تعلى دل عد ياب المصرة رصافه کا طرف دار هو گا اور دوسرے گروه کی حمایت دُرح برکی (اس القوطی، ص ۹۸ م ۱ م ۹۹ ) ـ نه جهکڑے ان محلول کے درسان حوش مساعب ا دو طاهر الردر های خو حکومت کے نظم و صط میں ہمی ہو جانے کے ناعث رہت نڑھ کہا تھا۔ حب درح اور باب المصره مان لؤائي دوباره شروع بھے انہوں نے کرح کو لوٹ لیا اور جانب بد سے بدیر هوگئی ( کتاب مد دور. ص ۲۹۷ با ۲۷۱) ـ ۱۹۲۸ ه ١٣٥٩ء مين معامله انتها "دو پهنچ گيا ـ نرح کے لوگوں سے نسی آدسی نو مار ڈالا بھا۔ وهان اً بہت سے آدمنوں دو مار ڈالا اور عوریوں ہو پک کر لر گئر۔ ان سربروں دو مد ہاں ۔ این سلين، مكر له الما ب حادثه بهلا، له جا سكا إ ( كناب مد كوره ص به وم يا م وم) ـ اس ره ، ي ا عباروں کے بھی بڑی سرگرسی دائیے ہی ۔ انہوں بے دکایس لوٹیں، رابوں 'دو گهروں سیں دا ہے دالہ ا يهال مک که المستصرية در ديهي دو سرمه ک ا ١٢٤ مم ١ و ١٦ : ١٣٣ ١٦٦) - ١ مهم الأفالي (ابن القوطي، ص م ٢٥٠ ، ٢٠٠ م ٢٠٠٠).

حکومت اینی کمرور هو چکی بهی که نظم و صط فائم رکھا اس کے س کی بات بد بھی۔ سلاب بار بار آنے لگے جو حکومت کی شمروری اور آب راسی کے درائع کی طرف سے عملت ہر دلالہ ، درر بهر ـ سيلات ١٩٦١ م ١٩٠١ عسي العظامية اور اس کے فرت و حوار ک پہنچ گیا اور میند بحلوں دو داه در گا \_ ۲سم ه / برسم و د بی سالات ہے۔ شارقی بعداد کو گھار لیا۔ فصل کا ایک حصّه اسهده هو گا اور پای دريم کے بحاول دک بهنچ گنا ۔ رُماعه دھی اس کی زر دی آ کیا اور اس نے دیت سے مکانت گر گئر ۔ معربی معداد میں بھی پانی بھر كا اور دكابات كي الثم المساد سنهدم هو كئي يا ان المصاره كا أيك حصه أور درح مح كثير، لكن دره کے سارمے کے وقال کر گئے بعداد ، وہ ھ/ ١٠٥٣ اور ١٥٠ه/ ١٥٥٥ مير يهي سيلات کے سا سا، بہت سے مکال سے گئر اور رزاعت دو سعسال بهجا ـ بديرين سيلاب مره وع / ١٠٥٦ع كا مھا۔ اس میں سہر کے دونوں حصّوں دو بانی بر گہر لیا اور مشرفی بعداد کے بازاروں، دارالخلافہ اور بطاسه بک میں داخل ہو گیا (ابن القُوطي، ص ١٨٦ فا ١٨٨، يهم، وجم فا جمع، يه، م.م. اسال دونوں پر بعداد کی رونق کے منابر کے اس ایج درایا بها.

دو سال بعد بعداد در معلول ۵ حمله هوا ــ سر صدر ۱۰ م م ه ۱۰ فروری ۱۱۵۸ دو حلیمه ا هو در ره گنا. المستعصم ير عبر مشروط طبور پر هشار ڈال اسدری قبل کیے حالے رھے۔ دیمات کے دو لوگ محاصرے سے پہلے بغداد میں ایک نڑی تعداد میں آ کر اکھٹر ہو گئر تھے، ان کا بھی ؛ یہی المناک حشر هوا \_ مقتولوں کا اندازہ آٹھ 🖟

لا نه سے لر کر س لاکھ نک کیا گیا ہے اور وفت گزوئر کے ساتھ اس میں اضافہ ھونا رھا ہے (المجرى، ص. ٣٠١ اس القوطي، ص٢٠١ الذهبي: دول، ب: ١٦٠، ابن نثير : النَّدايَّة، س: ٢٠٠٠) \_ حسی ساح چانگ سی Ch'ang Te لہتا ہے (۱۲۰۹) که لاکهون آدمی سارے گئے ۔ طاهر ہے نه اس نے یه اطلاع معل مآخد سے حاصل کی بھی (Medieval Researches · Bretschneider) ،: ۱۳۸ با ۱۳۹) ـ بهرحال صحیح بعداد بتانا ،شكل هے، مكر عالب كمان به هے كه وه ايك لا نھ سے ریادہ بھی۔ بہت سے محلے محاصرے، لوب با آگ سے بناہ ہوے۔ مسجد جامع الحلقا اور معرة كاطمين حلا ذالا كما (ابن الفوطي، ص ٢٥٠ ا .۳۳ اس العبرى، ص ٢٧) ـ باين همه بغداد مكمّل ساهي سے سچ گيا' عالبًا علما كا يه فتوٰی بھی حو ان سے ربردستی لیا گیا بھا، کارآمد هوا ده "عادل كافر" "طالم إمام" سے بہتر ہے۔ الهاداد سے واپس حابے سے پہاے ہلاکو نے کچھ ا سرکاری عماریوں کے واگذار کریر کا حکم دیا۔ اومات کے نگراں نے جامع الحلقاء کو دوبارہ نعمیر ثرا دیا ارز سدارس و رباط دو دوباره کهولیر \_ ۱ س با ۲ س) ـ اس طرح گونا حوادت طنامه اور ۱ کا دیدونست بهی نیر دیا (ایس العبیری، ص ه ١٨٠ اس العوطي، ص ١٣٣) ـ ثقافت كو سخت نعصال پہیچا، لیکس مٹے سے بچ گئی ۔ بعداد هر لحاط سے محض ایک صور کا صدر مقام

. سے ه / ۱۳۳۹ - ۱۳۳۹ کک بغداد دے ۔ بغداد کے باسدے ایک مسے سے زیادہ یک | ایلخانیوں کے بحث رہا ۔ وہاں کا والی اس کا انتظام ا شعبه اور معافظ دستة فوج كي مدد سے انجام أ ديتا مها (قب ابن الفوطى، ص ٣٣١).

معول بے باشندوں کے دس دس، سو سو اور ھزار ھزار کے گروہ کی فہرستیں تیار کیں تا کہ

محصول مقرر اور وصول دربرمين سهولت هو ـ بورهون اور بعوں کے سوا ھر ایک پر می نس محصول لھیا گیا اور یه دوئی دو سال یک برابر وصول دیا جایا رها (ابن العوطي، ص ١٣٠٩ فَ الجُويْسِي ( رجمه Boyle : ۱۰ استطام د مسداد ک استطام ریادہ تر ایرانیوں کے سرد نیا کیا تو رسه رہته زندگی کے آثار بھر پسدا ھوسے لکے ۔ به ریادہ س عطاء ملک الحویمی کی ساسی بدبیر کا بتنجه بها، جو ساس برس ک (ے ۵ ہم / ۱۳۵۸ عا ۱۸۸ م والى رها ـ اس كے عمد سى حامع الحلقاء کے مسار اور النظامید بازار دوبارہ بعمل سے گئے۔ انمسسمرید کی مرسب کی کئی اور آب رسابی کے اسک نتے نظام ی اضافہ نیا گیا (اس الفوطی، ص ا عرا) \_ مسجد سنح معروف اور مسجد قمر به کی مرمت کی گئی (وهی نتاب، ص ۲۰۸ العُرّاوی : باریخ العراق، ١: ٢٦٤، ٢٩٦).

بعص يرادر مدرسول حصوصا البطاميد، المستصريد، السيرية، النَّشَّة أور مدرسة الأصحاب بي أبا عام بهر سروع کر دیا (قب این نطوطد، اهره ۱۹۱۸ و ۱۹، و: . به و ما وبه و الى الموطى، ص ١٨٦٠ ٥٣٨٠ ٩٩٩، العراوى: نارىع، ١: ٣١٨) ـ العونى كى اهلمه نے مداهب اربعه کی بدریس کے لیے مدرسه العصمسة فائم نما اور اس کے فریب ایک رباط ىعمىر كى (اس العوطى، ص ١٥٥) ـ ايلخال نگودر [ ١٨٦٨ / ٨٨٨ عن 10. لاندن : ١٨٨٨ / ١٨٨١ ع] نے عداد میں شعام بھیجا نہ مسجدوں اور مدرسوں کے اوقاف اس طرح واگدار در دیے جائیں حسیر عباسوں کے زمانر میں بھر، مگر عالما يه الک سک حواهس هي رهي ( دُربَاني : الفور، ص ۱۲) ـ ال اللحاسول كل حكمت عمل غیر مسلموں کے حلاف ھنگاموں کا عث عوثی ۔ یہ بادشاہ نصاری کی سربرسی دریے بھے اور انھیں حزیے

سے مستثلی کر دیا تھا، ان کے کاسا بھی دوہارہ بعمیر کرائر اور مسحی مدارس جاری کیر گئر ۔ ابھیں بابوں کے بتیجہ بھا کہ (مماری کے حلاف) ه ١٩٩٨ ع ١٩٥ ميل أهنكامه ريا هوا ـ ارعون (سروھ/ سرم ال ، ووھ/ روم اع) کے حدد میں بہودی وریر مال سعدالدولہ کے وسیلے سے بہود کو تمایاں رسوح حاصل هوا ـ سعدالدوله نے اپنے بھائی دو بغداد کا حاکم بنا دیا۔. ۹۹ هم/ ۱۹۹۱ع میں سعدالدوله مل کر دیا گنا اور بعداد کے باستدے مہودیوں ہر یوٹ بڑے ۔ عارال کے عبد سی عیر مسلموں سے متعلق حکومت کی روشر سین حاصی شدیدی رویما هوئی . . . (فت حمرو ب بتی : سات المُجدِّل، ص ، ١٠ تا ١٢٠ و ١٠ اس الموطي، ص سهه، وهم با چهم: ۱۸۸۰ وصاف، ۲: ۱۲۸۸ لرملی: تناب مد دور، ص م، با ه ۱ ، ۲٬۱۰ مراوی، ۱: ۱ مرم ۱۳ مره ۱ می در سوسی کی نه فاعدی سکه حاؤ (Čae) أَرَكُ نَان] حلا ا ما را لبكن بعداد مين يه نهب بامقبول ثابت هوا اور بالأحر ے ۹ ۹ ۸ م ۱ ۲ ع میں عاراں بر اسے ، وقوف ر دیا (ابن العوطي، ص ١٥م، ٩٩٨).

اس عہد کے متعلق بین جغرافتہ خروں کے بیابات همارے بیاس موجود هیں: [عبدالمؤسی] اس عندالحق (بتربناً . . ے ه / . . ی م)، اس طوطه ( ے ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے ه / ی کے کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

[اس عدالحق]، مصنّی مراصد الاطلاع، نها هے دلد معربی سعداد میں جد ایک دوسرے سے الگ محلّوں کے سوا نجھ نہیں جہا ان میں سب سے ریادہ آباد نرح بھا (ص ۲۰۱) حس محلوں اور مقامول کا اس نے د در نیا ہے وہ یہ عیں : محلة قرنّه؛ محلّة رملیّه، جو حوب آباد تھا دارانرویوں کی سدی دارالور، حوسب سے الگ تھا

کے محلوں سی نحھ اقی سریں رہا اور محبة بونا (Tutha) سب سے نے کر الگ دؤں سعنوم هونا ، مشرقی بعداد کی با سر مراصد دین انکها ہے۔ یہ اِ ''جب داناری آئے ہو اس کا سہب بزا حصہ وبرال ا بھر وھال ناھر کے لوگ آ در سے ' (ص ۲۰۱)۔ آماد معلّع بھے (مراصد، ص ۱۱۱،۰۱۰۸۸ ۱۱۱۱). اس نطّوطه، اس جبير كے بهور نے هي دن بعد آیا بھا، مگر وہ بعداد کے دو پُلوں کا د در دریا ہے دينا هے (فاهره ٨٠٩ وع، ١٠٠١ يا وم) - وه نها هے ده مسجدین اور مدرسے هیں دو بهت ا ص هم بعد ٔ Massignon ۱: ۲ معد). لبكن سب ويران حالب من هين (وهي ثبات، ص أ

> ١: ٠٠١)٠٠ السَّنُوفي كي فراهم شرده معلومات بهت كام کی عیں ۔ اس رے مشرقی بعداد کی فصل کی حو سعب لکھی وہ اس حاس کے سال کے مطابق ہے: اس کے چار دروارے میں اور سمر او بصف دائرے بی سکل میں گھیرے ہوئے ہے، حس کا محط انہارہ هرار فلام <u>ه</u> سمعری بعداد دو وه کُرْح شهتا <u>ه</u>ی ب یه بهی ایک دیوار سے گهرا هوا هے، حس کا گهر مارہ عرار قدم ہے۔ اس سے بعداد میں معاشرت کی آساسان دیکهین اور باسندون دو خوش مراح بایا. لیکن آن کی عربی بکڑی ہوئی بھی۔ اس سے بعداد

اور جہاں کاغذ سا بھا اور محلَّه باب المَحَوَّل، جو من شافعتوں اور حسلتوں کا زور دیکھا، کو دوسرے ایک الگ مهلگ دول کی طرح واقع مها (مراصد، زفهمی دستانون کے متبعین کی بعداد بھی کثیر بھی۔ مطوعة قاهره، ص ١٩٨٩، ٢٠١١، ١٠٥، ١٥٥، مدرسے اور رباط بهت سے بھے - ال مين سب سے بڑا ١٠٨٨) - وه عَصدِي سفاحانے كا بهى د در دريا هے انظامية تها، ليكن مستصرية كى عمارت سب سے اور دمهتا هے آنه الحريم الطاعري، بمهرطابق اور قطيعه | زياده حديصورت بھي (برهه، ص . م يا ٢٠٠٠) ـ ممكن ھے دا سب رساہ ک مقدرہ اسی عہد سے بعلق ر نهتا هو اور زسده وهي خابون هو حو المستعصم ھے (مراصد، ص ۲۸، ۱۳۸، ۱۳۳۰ موس، ۱۳۰۳) ۔ کے سب سے نؤے لڑکے کی پونی بھی (العزاوی) .( ~. 7 : 1

. سے ھ/ وہم ، ء میں حس بررگ نے بعداد ھو گا ۔ا بھول نے وہاں کے باسدوں نو سوت کے اسین بہا فیصد حمایا اور حابدان جلائری کی بنیاد گهاك آبار دیا آور ۱۰٫۰۰ مهور مے حجے رد كئے۔ ار نهی، حو ۱۸۱۰ه/ ۱۸۱۰ء بک فائم رہا۔ مسجد مرحال اسی ردایے میں بعمیر هوئی ـ اس کے وہ بنال دریا ہے انه علمه، قریّه اور عَشَعَه العَجِم حوب السول سے عمین معنوم هونا ہے انه مرحان ہے، حو آو س کا ایک فولی سردار بها، ایک مدرسے اور اس کی ملحمہ مسحد کی ساد حسن مورگ کے زمامر ا دیں ر نھی، جس کی تکمیل اویس کے عہد (۸۵۵ه/ اورشہر کے اندر نفس حماموں کے سعلی نئی نفصیلات اے سے علی میں هوئی ۔ به مدرسه شوافع اور احاف دونوں کے لیے بھا (متن کسات در آلوسی: مساجد،

مد دورہ بالا امور کے علاوہ حو سے میں آن هے ود سمالب، محاصروں اور دیگر آفات کا د در ہے، حل سے نہا صور نہنجا اور نقصانات ہوئے.

سمور نر بعداد دو دو بار فتح دیا ـ پیهلی بار ه و د م ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ ع می جب له شهر معمولی سا سصان الها در سج گا اور دوسری بار ۳.۸ه/ ... ۱-۱.۰۰۱ عدم حب له بانسدون کا بردریه فتل عام نیا کیا اور بہت سی (عباسی) سرکاری عمارس اور محلے ویراں در دیے گئے۔ یه بعداد کی مقاف در ایک کاری ضرب مهی - ۸۰۵ س. ۱۰ م م م ع مين احمد حلائري بغداد واپس آیا، سمور نے حو مصیلیں سمدم کر ڈالی مھیں

انھیں بھر سے سوایا اور نجھ عمارتوں اور بازاروں کی مرمت کی دوست کی، لیکن وہ زیادہ مدّت زیدہ به رها.

سهره المهرة مين عبداد درد فويوبلو یر دمانوں کے سعیے میں خلا کیا اور ۲۵۸۸ ١٣٩٥ - ١٨٨ ع بك انهين كے قبضے ميں رها۔ اس کے بعد آق فونوٹلو پر دمال قابص هو کئر ـ بر دمانوں کی عملداری میں بعداد کی جااب اور بھی اسر هو گئی اور بدنظمی کی وجه سے اسے نہیں العصال المنحاء ليب سے بالسادے ساہر جهوڑ اثر جاے گئے ۔ نظام آنیاسی حراب ہو جانے سے نار نار سلات الے لکرے، حل سے اری ساھی مھلی ۔ ۱ مم 4 / ے م م و ع کے واقعات بنال شریع هوئے المسربری شہدا یعے: "العداد بناہ ہو گیا۔ اس میں الوئی مسجد نافي يمين به جمعه هونا هـ ، به انوشي بازار هـ بـ اس کی آ نمر شہریں حشک هو چکی هیں۔ اسے سہر م تمكل عي سے نبها حا سكنا في" (المبريري: سُلو ب، س: ۱۰۰ دیکھے العراوی، س: وے سعد کرملی، ص ، به سعد) ـ مرید برآن فنائلی عصب غر حکه بھیل گئی اور سائلی حبھوں نے ملک میں مساد انکسری سروع در دي.

م ۱ و ه / ۸ . و و م من معداد سناه اسمعمل میری کے بحب آگا اور ایرانیوں اور عثمانیوں میں اس کے وصبے کے لیے لڑائیوں کے دور کا آعار ھوا۔ اس د نسبه بعداد کے مشہور گیب دیں دیسجا گ ه : "ا درادول اور روسول کے سچ میں هماری سا کے سی "۔ ساہ اسمعمل کے حکم سے سرت سے سی مرار، حصوصًا مرار [امام] أبو جمعه رحمه الله علمه أور [شیح] عبدالقادر حبلاس رحمه الله علمه احار دبر گئے اور سہت سے سر در آوردہ سی فتل ہونے ۔ اس سے [امام] موسى الكاطم رحمه الله عليه كي دركه بعمير كرابي شروع كى \_ بغداد مين ايك والى مقرر كيا ، مه: ١١٦، ١٢٨ تا ١٣٨؛ قب الألوسي : مساحده

اور اسے "خلمه الحلماء" كا لقب ديا (العراوي، س: ۳۳۹ با ۳۳۳) ـ بهد سے ایرانی سوداگر بغداد جلے آئے اور بحاربی کاروبار "کو برقی دی ۔ " نچھ دبوں کے سے آدرد سردار دوالفقار کا بھی بعداد پر قبصہ ہوا اور اس سے سلطان سلیماں قاموری کے زمر اطاعت هورے ك اعلال الما للكن ١٥٦٥ / ١٥١٩ - ١٥١٠ مين شاه طهماسی نے دوبارہ شہر برقبصه در لیا ۔ ۱ م م م میں سلطان سلیمان بغداد میں داخل ہوا۔ اس سے امام ابو حسفه رحمه الله کے سرار پر گسد اور اس کے عابه مسجد اور مدرعه نعمس فبالاسيخ عبدالعادر الحملاني حمه الله علمه كل مكمه (Tckke) اورموارارسر نو درست لیے اور دونوں مسجدوں میں اوریبوں کے لیے مرمان حایم قائم اسر - کاطمین میں جس مشرے اور مسجد کی ساہ اسمعمل ہے بعمس شروع کی بھی، سلطان ہے اس کی تکمیل کی (سلیمان نامد، ص و وو: اوليا حليي، م: ٢٠٨٠ الألوسي: مساحد، ص ١١٤٠ العرّاوي، س: ۲۸ سعد) ـ اس سے مملود، ارامي کي جانچ نژبال اور بافاعت، اندراح با حکم دیا اور صورے کا نظم و سبق مربیّب کیا (اولیا جلی، س: ۱س) ـ یه انتظام ایک گورنر (پاسا)، ایک دفتر دار (مالیه کے لیے) اور ایک فاصی کے مفویض کیا گا۔ بعداد کے لیے ایک معافظ فوج منعش کر دی، جس کی ردر م کی هدی یمی چری نهیے.

اس کے بعد کے زمانر میں معدودے جند عمارين بعمير هوئين ـ ١٥٤٨ / ١٥٤٠ سن مراد پاشا ہے محلَّه میدان میں مرادیّه مسحد می -گیلانی مسجد ً دو ار سرِ نو نعمیر ً کما گیا ـ حکاراه یے ایک مشہور سراے سائی، ایک مہوہ حاور ایک بازار بعمیر کیا ۔ اسی نے جامع الصّہ احام العَقَّامِين) سائى اور ''سولوى يكه'' (نكبه اجراح س مسجد آصفیه کملانا هے دوبارہ بعمیر ک الحراوی،

ص . ۳ ما ۳۱ ، ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۲ است ایک ان پر کاسی کی چار برخ بھی شامل بھے۔
مسجد بوائی، جو اسی کے نام سے موسوم ہوئی،
ال پر کاسی کی چار بڑی بوہیں بصب کی گئی
ال پر کاسی کی چار بڑی بوہیں بصب کی گئی
السے حاسع الوردر بھی کہتے ہیں (گلش حلباء،
ص ۲۲ اولیا چلی، ہ : ۱۹ م) ۔ اس نے کرخ کے طع Hakluyt، ص ۲۱) ۔ فصل کا گھیر دو سے بیں
گرد ایک فصل اور ایک حدق بھی موائی د د ا

اسی رمایے میں یورپ کے ساح عداد کی ساحت فے سے آنے سکے ۔ وہ اسے کاروا ول کا مقام الصال اور عرب، ارال اور برکی کی بعارب کے اس يرًا من در ساسر هن ما فريدُوديُو (Cuesar Freduign) لے زمانے میں ( ۱۹۲ م ۱۶ نہم سے نیرو ی ناجر سہر میں سمحود دھیر ۔ شارلر (Sir Anthony Sherley) (۱۹۵۹) د وهال ۱۱واع و انسام کے سهت عمده نجارتی ساسال دیکها، حدو سهت ارزال ل د ا بالميا ( ۳۸۳: ۸ 'Purchas ) "الم دشدوں کا بھا، جبھاں وہے کی ایک اڑی زبعیل سے ناددھ ر لھا بھا حب دریا سے بنچسر با اوپر کے رح سیوں دو گررہا هوبا بو اس پل کی نجه نسیاں الک در دی جانی نهیں با نسه انے جانے والی نشدان گرر حائین (Ralph Fitch) در ۱۰۸۳، (flower) Rauwolf - (TAT b TAT : Tollakluyt در بہاں کی گلباں سک پائیں اور کھر بھی دمت گهدا، بدخال بهر با بنیت سی عماردس خرات حسنه خااب میں نہیں۔ نجه سرداری عمارییں مسر باسا کے رهر کی حکه، نؤا نازار یا صرافه احوی حالب میں بھے \_ سہر کے حمام کھنا مسم ير بھے ۔ بسرفی حصه فصیل اور حدق کے دریعے حوب مستحكم دها، لبكن معربي حصد دهلا هوا سا اور ایک نؤے کاؤں کی طرح د دھائی دیتا بھا Ray's Collections در ، Travels Rauwolf) ه. ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، بعد) ـ شهر كي ديوارين اينثون کی سی هنوئی نهیں اور ان میں کچھ اصامے بھی

کیے گئے نہے، جن میں چار برح بھی شامل بھے۔
ان پر کاسی کی چار بڑی بوپین بصب کی گئی
بھیں، حو اچھی حالت میں بھیں (Travels Texera)
طع Hakluyt، ص ، م) ۔ فصل کا گھیر دو سے بین
میل نک کا بتایا حایا ہے ۔ فصل کا گھیر دو سے بین
میل نک کا بتایا حایا ہے ۔ فصل کا گھیر دو سے بین
بھیں : عربی، برکی اور فارسی (طع Hakluyt ہے:
بھیں : عربی، برکی اور فارسی (طع Hakluyt) ہے:
بھیں : عربی، برکی اور فارسی (طع Hakluyt) ہے:
بھیں : عربی، برکی اور فارسی (طع کتحان بھی۔
مہر ہو مہیں ہایا، لیکن آبادی بہت گنحان بھی۔
زردہ لی ستاح Pedio Texera (م، ہ، ہ) بے بعداد میں
زردہ لی ستاح المدان میں ایک اکسال تھی جس میں
سویے، حاددی اور با ہے کے سکے صرب کیے جانے
سویے، حاددی اور با ہے کے سکے صرب کیے جانے
سویے، حاددی اور با ہے کے سکے صرب کیے جانے
سویے، حاددی اور با ہے کے سکے صرب کیے جانے
سویے، حاددی اور با ہے کے سکے صرب کیے جانے
سویے، حاددی اور باک مدرسہ بیر اداری کا اور ایک ہدوق بازی

نگر صودائسی [راک آن] کی مفاوب کے بعد ساد عباس اول ہے عداد دو ،٠٠٠ه/ ١٩٣١ء۔ ۱۹۲۳ میں صح کر لیا۔ مدرسوں کی عمارتیں اور سیوں کے معبر سے مسهدم کسر دیے گئے، ان میں سے عسدالعادر گیلانی رحمه الله علیمه اور امام انو حبيقة رحمة الله علمة کے مفرے بھی شامل بھے ۔ هراروں ادمی فتل کر دیے گئے یا علام سا در بیج دیے گئے اور بہت سے لوگوں کو شدىد ايدانيى دى گنيى (كاب چلى : مَدْلَكُه، ٢: . ه م حلاصه الأثار ١: ٣٨٣؛ العزَّاوي، ٣: ١٥٨ سا ۱۸۲) - اسی زمایر میں ایرانی حا دم صفی قلی خال ے ''سراے'' (یعنی دارالامارہ) بعبیر کی بھی۔ ٨٣٠١ه / ١٩٣٨ء مين عثماني بر َ لول بي سلطان مراد چهارم کی ذائی قیادت میں بعداد پر دوبارہ قبضه در الما ۔ اس نے مقبروں کو حصوصاً امام ابو حنیفه دم اور شیح عبدالقادر گیلائی کے مزاروں کو دوبارہ

کے گرد فصل بنا دی گئی اور وہ اسی حالب میں رها، ینهال مک ده ۱۹۱۰ میل در دول نر شهر نو حالی کریے وقب اسے اڑا دیا ۔ سلطان مراد کے وزیر اعظم نر ''ملعه'' کی سهت اچهی سرست درا دی. اس رمادر کے سیاحوں مثلا Tavernier (۲۵۲ م)، اولیا چنی (ه ۱۹۹۰) اور Thevenot (۱۹۹۳) ہے مر د مُعلومات مهم بهمچائی هیں ـ مشرقی غداد کے گرد کی دنوار فریب فرنب دائرے کی شکل کی بھی۔ به سابھ ذراع اوبحی اور دس سے پندرہ دراع یک چوڑی دھی اور اس ، س بندونوں کے لیے روزن سے ہوئے تھے۔ اس کے برے دونوں پر بڑے بڑے ترج بھے، من دیں سے سار اس زمانے میں مشہور بھر، سر بھوڑے بھوڑے فاصلر سے مھویر جھویر برج سائے گیے بھے ۔ بڑے عرحول پر بری<mark>عی بوہ</mark>ی لکی هوئی به س ماست دفاع نے لیے دریا کے جانب کی دیوار بھی مکمل در دی گئی بھی (تصوح العملاحي کے نسیے میں بھی، حو اس نے ۱۵۳۷ء میں سلطاں سلمال کے لمر سانا بھا، یه دنوار د دهائي گئي هے ' Atlas of Baghdad . A Sousa ' ص ۱۲) ۔ اس فصل میں حشکی کے رح ایک سو انھارہ اور دریا کے رح مسالس سرح نہیے (حاحی حلمه (ده رعا): حمال دما ، ص دهم دعد الاحداد Ker Porter (۱۸۱۹ء)، انگ سو سبرہ برح بتلایا ہے، حق میں سے سوہ در نے دھے (Tiavels) ص ۲۹۵): ق Buckingham ، اسکی ۱۳۵۲ ص کی طرف فصل کے دین دروارے بھر (شوبکه باب الطاسم أو بنعا شرابا كيا بها): (١) ناب الامام الاعظم، سمال من دريائے دخله

سے ساب سو دراع کے فاصلے پر: ( ۲) فرانلی فیو

(ماب الكُلُوادا) يا مارىك درواره، حوب مين دريا بے

دجلہ سے پچاس دراع کے فاصلے پر اور (۳) آق فیو

بعیر کرا دیا۔ اس کے چنے جانے کے بعد باب الطلب م اردوارہ بل پر بھا۔ اولیا چلی ہے فصیل آئو ناہا ہو رہا، یہاں بک نه ۱۹۱۰ء میں بر دون نے شہر افسہ رفتار سے اٹھائیس هرار آٹھ سو قدم یا ساب نو حالی آئرمے وقب اسے اڑا دیا۔ سلطان مراد کے سل پانا (ایک میل ہ چار هرار قدم) لیکن وزیر اعظم نے "بلعہ" کی بہت اچھی مرمت نرا دی. حاجی حلفه ہے اسے بارہ هرار دوسو دراع یا دو میل وزیر اعظم نے "بلعه" کی بہت اچھی مرمت نرا دی. حاجی حلفه ہے اسے بارہ هرار دوسو دراع یا دو میل اس رمانے کے ساحول مثلاً میں اس رمانے کے ساحول مثلاً میں اس میں ہے۔ اس کے ساحول مثلاً میں اس میں میں اس میں اس میں ہیں اس میں ہیں اس میں اس میں دوار میں میں دوار میں میں دوار میں میں دوار میں میں دوار میں میں دوار میں میں اس کے بوری اور اس میں بیدونوں کے لیے روزن سے دس میں درا کے رہے ہو سامی کی اور اس میں بیدونوں کے لیے روزن سے دس میں درا کی رہے ہو سامی کی اس کی اور کا اس رمانے میں مشہور دی میں اس رمانے میں مشہور کے دوار میں میں میں دوارے مورک کو اص میں دوارے میں میں دیں جورک بھورے ماص میں دوارے میں میں دوارے مورک میں میں سے مار اس رمانے میں مشہور کے دورے دھورے میں میں دوارے مورک کے دولی میں دوارے میں کی دورے میں دورے میں میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے

فصل دو ایک مندق گہرئے ہوئے بھی، حس کی جوڑائی ساٹھ دراع بھی اور اس سی دریائے دحله سے بانی لان گبا بھا ۔ دیوار کے سمال معربي حابب فلعه (ابدروبي فصر) بأب المعظم سي دریائے دجلہ بک بھیلا ہوا بھا۔ اس علمے کے گرد ا نہری دیوار بھی، حس میں چھوٹے حھویے برح نهر اور ال ير يويس بصب يهين ـ اس من فوخي ساهنوں کی بار دیں، سامان حرب اور سامان حورا د کے دخیرے، سر سرکاری حرابہ اور کسالہ بھر "سرائے"، حمال بائما بود و باس رائهم بها، فلعے کے بنجیے بھی ۔ اس میں طویل و عریص باعات اور حمدہ دوشکیں بھیں ۔ بّل کے دوسرے سرے ہر نرح کی طرف ایک اور فلعه بها، جسر فشدر فلعه سم (\_ درندوں کا قصر) دہتے تھے ۔ اس کا ایک درواز أ بُل بر بها (اوليا حلمي؛ به : ١٠١٨؛ حاجي حلمه : حمال دما، .هم دأ عرم: Taveinier ص مج اوليا حلى بعداد (۲۱۱: ۲ 'Voyage: Thevenot) - اوليا حلى بعداد میں مسحدوں کی بڑی بعداد بتایا ہے اور ہو

حاص مسحدوں کا د در کرنا ہے ۔ مدارس سی ایک مرمت کرائی اور ترج الصانوبی (۱۹۸۷ع) بعمیر المسرحانية اور مدرسه الخلفاء (المسسصينة) سب كنا \_ مسجدون كي طرف بهي أجه توحه كي كئي \_ سے بڑے دو مدرسے بھے۔ سرائیں سب سی بھیں ، زیلی حسین باسا (سہ ، وع) نے مسجد قمریّه کو دوبارہ لکن اچھی دو سیاں ۔ اس سے آٹھ گرحاؤل اور سن سعمتر نیا۔ حاصکی محمد (ے ہ ہ ، ع) نے رأس القرید میں یهودی صومعوں کا د در داھے اور نکنوں کی بعداد ، ''حاصّکی سنجد'' بنائی۔سلعدارحسین پاشا (۱۹۷۱ع) سات سو اور حماموں کی باتح سو دہائی ہے، جو ، دے مسجد الفضل کیو دوبارہ بنوایا، جو حامع سالعه آسر ہے ۔ نشسوں کے پکل میں بانی کے حوژی خانی بھاس ۔ راب کے وقت حفاظت کی سرض سے احتماط کے طور در درم میں سے نچھ نسندان الگ ری، اور فارسی بهای به بعداد مای به برس سعام رسال ۔ وبر موجود بھ*ر* ،

(Travels Tavernier) للدُن ١٦-٨ء، ص ٨٥ با ١٨٠ إ اور اس كے ليے حديد اوقاف محصوص ليے۔ اوليا حلبي: ساحب، بم : . ٢ م بيعد ' Thevenot . (Y ) 1 : Y · Volage

> LS +12. 1/4 | 1117 == = 1,77/ / 1.00 بعداد برحودس پا ماؤل کی حکومت رهی اور نسی عقفی برقی کی گلجائس به بکتی به باسا بنیم خود محمار عوبر بھر اور سی حربول کی عوب بڑھی ھوئی بھی۔ اده مائل ۵ رور چی برها اور وه رسه رسه شبرکی رند کی کے اسر ایک حطارہ یں گئے .

اس زمائر میں اس سے زیادہ تجه به هوا ته سہر کی دیواروں اور مسحدوں کی مرمب درا دی گئی ۔ دوحک حس بانیا (۲۰۱۲ء) سے سرح العجم کے فراہب اس آرخ بعمار السے ۔ حاصکی محمد پاشا نے طاسة العالم او دوبارہ سوایا اور ١٦٥٥ع کے سیلات کے بعد دیواروں کی مرمت درادی۔ احمد تشاق نے سرجوں کی حصوصًا سرح الجاویس (چاؤش) أ اور بعد اران اس كے حاشي اور سٹے احمد كے ماتعت

حسن ماسا دہلانے لگی ۔ اس سے عمر سہروردی ا مار حرُ ہاؤ کے مطابق سننس سے چالس بک نسبال ! کے معرے کے گرد دیوار ٹھچوا دی اور ایک مہر کے در عر اس میں پانی مہنجایا ۔ عبدالرحمٰ پاشا یا دریا ہاں مماروں دو راسا دلیے آئے لیے با فوجی ، (ہے۔ ،ع) نے حامع سنج معروف کی مربت درائی اور اس پسمے کی تکسل کی حو اس کے پیش رو سے در دی جانی بھی ۔ شہر کی نؤی بڑی واس مربی، ، اعظمیّہ دو سلاب سے بیجانے کے لیے بعمیر فریا سروء سا بھا۔ فہلال معمطفی (۱۹۷۹ع) سے جامع السبح العدوري دو درے سرے سے سوایا، حو جامع عادر همه بعداد انهى بك رو بزوال بها اس كي الفيلانية كے نام مے مشہور هوئى ـ عمر پاشا آبادی گھٹ در صرف پندرہ عرار رہ گئی بھی (۱۹۷۸ء) نے مسجد ابو حسفہ م کی مرمت درائی ادراهم باسا (١٩٨١ء) ير جامع سند سلطان علي اور جامع السرامے دو نئے سرمے سے سوایا۔ اسمعمل پاشا (۱۹۹۸ء) سے حامع الحقامین دو دوبارہ سوایا ؛ (العرّاوي، سم: ٢٠ سم، ١٠، ١٦، ١٦، ٣٠٠؛ كلش حُلفاء، ص ١٠٠، ٣٠١، ٥ ،، ٢٠٠ الألوسي: مساجد، ص ٢٠٠٥ د ما ٥٥) - احمد بشاق (٢١٩٥٥) ير مشهور و معروف حال سي سعد سوائي اور سلحدار حسین باشا ہر مستصریه کے باس ایک بيا بازار سوايا.

ابھارھوس صدی کے شروع میں ابالت بعداد میں محب انتری ہڑ گئی ۔ یبی چری شہر کے مالک بھیر، عرب مائل آس ہاس کے دیمات پر مضه حمائے هومے مهر، محارب کی حفاظت اور اس و امان یکسر معقود بها۔ م . ١ ء مبرحس باشا كا بقرر هوا۔ اس كے بعداد میں ایک نثر دور کا آعاز عوا۔ وہ یسی جریوں کا زور بوڈنر کے لیر سملو کول (Kolemen) دو لائر اور بوں مملو دوں کے افتدار کی ساد پاری، جو ۱۸۳۱ء بک فائم رها .. یمی حربون اور عرب فبائل دو فانو میں در لیا گنا، علم و سن بحال در دیا گنا اور ایرانی حطرہ ٹل گیا۔ حس پاسا ہے مسجد سرائے (حدید حسن پائدا) در دونارہ العمار دا ۔ اس سے الندھی اور سامان حورا ن پرسے محصول آ بها دیا اور محلوں دو اس ررسانی سے محموط سر دیا جو فال کی واردا ہوں عد کی جانبی نہی ( Gazetteer of the Persian Gulf ) عد کی جانبی ١٠ حصَّة اوَّل: ١١٩٠ نا ١١٩٠، سليمان فاني: حراب الابراسي، معصوطها، ورق ۱۸ سا ۱۹ وهي مصف : ناريع المالك، معطوطه، ورق سـ حديمه الرورا (ملحص) محطوطه، ورق و "كلش حلفاء. ص ۲۲٥) ـ احمد پاسا در ابر واله (حس) کے طريفر پر کام حاري را دها اور اعداد کي قدر و سراب سہد بڑھا دی ۔ عہد، ع اور سہر، دیں بادر ساہ ر بعداد کا دو بار محاصره ۱۸ اور گر بملر محاصرہے میں بعداد دو بقصان بہت ہوا بہر بہی ، احمد پائنا ڈنا رہا اورسہر دو بحا لبا ۔ حب ےمے وع میں احمد باسا کی وفات ہو گئی ہو فسطنطمته ہے . دوباره بعداد بر اپنا افتدار فائم دربا جاها، لیکن مملو دوں کی سراحمت کی وجه سے دساہی سہا هوئی ـ سلمان پاسا بهلا مملو ك بها حو ١٠٥٦ع میں بعداد کا والی بنایا گیا ۔ بیہی شخص عراق سی مملو دوں کی عمل داری کے اصل باہی بھا ۔ اس وہب سے سلطاں نو سملو دوں کے مرسر کا اورار نربا پڑا اور عموما وہ انھیں کے بامرد مردہ وابی کی بوئیں غریر لک یا حسن باشا عثمانی دربار ک برسب یافته (حانه راد) نها اور اسی دربار کی بیروی درنا چاهه نها ـ اس یر چر نسی و گرجسانی مملو کوں کی، بیر معامی مصدر لوگوں کے لڑ دوں کی

بعلیم و بربیب کے لیر بربیت کاهیں قائم کیں۔ ا سیمان نے [آگے چل کر برست کا دائرہ وسیم در دیا] حانچه درس ده مین هر وقب نقریماً دو سوطله زیر بریب رہتے بھے یا نہ آگے چل نر ابھیں میں سے عہدےدار اور اہلکار سار نیر حائیں۔ انہیں وهال ادبی بعلم اور اسلحه کے استعمال سرے کی برست دی جایی، فنون مردانگی اور وررسی نهیل سکھائر حابر اور آحر میں محلات کے رسوم و آداب کی تعلیم دی جانی با که حکومت کے لیے بھریں اور سحب کارداے سدا در حاسکیں (منسمان فائق: ناربع المماليك؛ دوجه الورزاء، ص ٨) ـ اس طرح ایک حکمران جماعت بنار در دی گنی بهی، جو درست بافید، مشعد اور جای و چونید بهی، بیکی اس کی دمروری بھی حسہ اور خید سار ار ـ علمان باسا نم مائل يو مطبع أوريطم و حط أو، اس و امال عائم اليا اور بحارب كي هوصاله افرائي كي ـ ١١٥٥ه / ١٢٥ع سس على پاشا اس كا جانسين هوا اور اس کے بعد عدے ۱۱ ھ / مم ۲۱ ع مس عمر باسا کا دور آیا (باریح جودب، بار دوم، ۱: ۱۹۳۹ با ، ۱۹۳۰ م 1277ء میں ممئی کے انگریروں نے مصله کا که بعداد مین برطانوی و نیل (ربریڈنٹ) یمرز کیا جائر ا المار عين عالم على على المار على المار على المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ال بعداد میں ایک هولما ف وہا پھیلی، حم حمے ممہر یک رهی اور هرارون آدمی مر گئے عص لوگون نے شہر دک چھوڑ دیا اور ساری بجارتی سر گرمیال ىهىدى يۇ گئيى (Gazetteer) . نىم مىسا .

امن و امال یے بعداد کو ایک بڑا بجاری مر اسر با دیا، چنانچیه مراع میں ایک عیمی شاهد لکھتا ہے: ''یه (عداد) هندوستان، ایران، فسطیطینیه، حلب اور دمشی کے مال کی بڑی میڈی هے ۔ محصر یه که مسری کی بہت بڑی ذهبرهکه هے '' (Gazetteer) ، ' (۱۲۳۳ : ۱ 'Gazetteer) .

باهمی نراع اور کمرور سادب کے باعث مملو دوں میں اضطراب اور انشار کا دور آیا، قبائل میں سابطمی کی انتہا عو گئی اور ایران نے نصرہ فتح در لما . جب سليمال ياشام اعظم م ١١٩٨ مصرے کو باہم ملا دیا ہو به اسری دور ہوئی ۔ مائل دو قانو میں دا گیا، اس نجال خوا اور محمو دیوں کا افتدار ارسر ہوقائم ہوگیا( دار بے حودت، ب به به ۱۰۰۰ م ۱۰۱ موفی : مارایج اسمالک، ص به با يتعدم بده وحد شلمار، فائق ؛ فارسح المماليك، ورق ۱٦ ما ١٦٠٠٠

سلمان پاشا ہے مشرقی مقدار کی قصدی سرست درا'س، آذرح لے گرد ایک دیمار پہنجوا دی اور اس کے جاروں طرف حمدور بنوائی ۔ اس بر''سراہے'' اور مدرسة بالنمائية كويهي دوياره بعدم درايا أور فبلاسة Kaplaniyya فصل اور حلفا کی ، ، جدوا، ک مربب درائی - علاوه برس اس بر سوق السراحين بعمير دا \_ اس کے کہمه [ \_ تحدا، یعنی سر دراه اسطامه یے احمدیہ مسجد (حامع المبدان) دوانی سرایے کی، حرکی بکمیل دمیه کے مهائی (عثمان بن سند (ملحص سحه)، ص ر ياسر، ٢٠ يا ٢٥) نر كي - سلمان كے احری سال (۱۸۰۲ع) میں احداد میں ایک وا آئی (Gazetteer) : ۱۲۸۵ (Gazetteer) عرا \_ الاثر، ص مم) \_ كوحك سلمان نر سرام موت موسوف الرادي (۱۸۰۸ع)، انجر اس کے اللہ م عی حدالیں ایسا فیصله درس ـ اس بے ملا ب ن صطى ١و مموم اور عدالتي مواحب مسوح ر دیر اور حاکمان عدالت کی سحواه معرو در دی (سمال فائق و ماريم المماليك، ورق ، ودومه الورراء، ص . ۲۵).

اس بر آسوب دور کے بعد داؤد پاسا آیا (١٨١٦) ـ اس نے قبائل کو قانو میں کیا، اس و امان

محال کیا، آبیاشی کی چید نهرین صاف کرائین، سپڑے اور اسلحہ کے کارحانر قائم کر اور مقامی صعب کی حوصلہ افرائی کی ۔ اس نے تین سہب بڑی ، سجد بن سوائل ، حل ميل مماريريل مسجد حيدر خانه ہے۔ اعدین والی هوا اور اس سے بغداد، شا فررور اور بدہی ۔ اس نے دی مدرسوں کی ساد رکھی اور بل کے باس ایک دارار ساما، نقریباً سس هزار سیاهمون کی ایک فوج مربب کی اور ابھیں فوجی درست دیتر کے لیے ایک فرانسسی افسر مفرر شانه اس کی مستعد اور سمجهدار انتظامیه کی وجه سے سمر بغداد می خوشحالی بدا هو ہی۔ داؤد پاسا کے روال اور ممالیک کے حاصم كا اعب سلانان محمود نامي كي اصلاحات اور حكومت من من دردت پدا درمر کی نوسش بھی ۔ اس کے ، سامه سامه حودا ك وما، وحط سالي اورسيلات نر مهي اپنا کام نہا اور ان آسون سے سہر کے اکثر باسد\_ بری طرح سأتر هوے (۱۲۳۵ه/ ۱۸۳۱ع) (حديقه الرورا (ملحص)، معطوطه. ورق عبم يا بهم، ٣٥،٥٥ ما ٢٠٠ اف \_ آر - سُوندى : نُرَهه الادباء، محطوطه، ورق به با به، مرآد الروراء، ص ه م: سلمان فائق : دارىح الممالك، محطوطه، ورق وس : 1 Travely Frazer : 1717: 1 . Gar theer : or b A.: 1 . Handbook of Mesopotamia 'TTO LTTM .(,, 6

بعداد کا بطام حکومت چھوٹے ہیمانے پر حكومت فسطنطسه كي نقل بها ـ اعلَى فوجي اور اسظامی اخسارات پاشا کے ها به میں بهر \_ اسطامیه کا سردراه دمحدا (یا دمهه) مها، جس کی حشیت وردر کی سی دھی ۔ اس کا ایک معاون دفتردار دَمِلانا بها، حو بالناب كل ناطم هونا بها اور دوسرا ديوال اصديسي، يعنى ديوال ورارب كا افسر اعلى هوما بھا ۔ پھر محل کے محافظ سپاھیوں کا سالار اور یسی حربوں کا آعا بھر ۔ محکمهٔ قصا کا ماکم قاضی ھویا بھا۔ اہم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے

پاشا دیوان کا اجلاس طلب کرنا بھا، حس میں کمید، دفتردار، فاضی اور سالار، نبر دیگر عمائد شرکت کرنے بھے۔ محل کے اندر مکانات سے ھوے تھے جی میں اساندہ اور ابالین (لالات) رھتے بھے ده مملوکوں کو بعلیم دیں (حودت، ۲: ۱۸۸ و ۳: مملوکوں کو بعلیم دیں (حودت، ۲: مملوکوں کی بوسو Rousscau)، ص ۲۰ ببعد) ۔ مملوکوں کی فوح کی بعداد ساڑھے بارہ ھرار بھی اور صرورت کے فوح کی بعداد ساڑھے بارہ ھرار بھی اور صرورت کے فوح کی بعداد ساڑھے بارہ ھرار بھی اور صرورت کے فوح کی بعداد ساڑھے بارہ ھرار بھی اور صرورت کے شوت سے امدادی دستے بلا کر بیس ھرار یک بڑھائی سے امدادی دستے بلا کر بیس ھرار یک بڑھائی جا سکتی بھی (سلمان فائی: ناریح ممالیک، ورق ا

اس رمائے کے دورہی ساح بعداد کی بانب نجه به لحه معلومات بهم پهنچا ر هن ـ بعص برلکها هے نه شمهر کی قصیدین محملف اوقاف میں کئی بار بنوائی گئیں اور ان کی مرسب درائی گئی ۔ ان کے برانے سے ہوئے مصے سب سے اچھے بھے (Iravels Burkingham) ديكهر Felix Jones ديكهر ۴۳۲ ص ۱۸۲۷ ص ہ س) ۔ فیلکس جونس کی بسمائس کے سطانی فصل (مشرور) سے گھرے هوے حصے ا رقبه ۱۹۱ الکر نها (نادن ما المادة ما المادة مادة المادة ا ص . ۲ ؛ روسو pescription Rousseau ، ص ه) \_ دريا کی طرف کی دیوار بطاهر بطر ایدار در دی گئی بھی اور دریا کے تبارے ہر مکابات عمیر تر لیرگئر - (TL9: + 151 A. or (Vayage Olivier) + فصل کے اندر سہر کا ایک برا حصّہ، حصوصا مشرقی جانب، عبر آباد برا بها ـ دربا کے فر ب كا حصّه حوب آباد بها، ليكن يهان بهي باعون کی دیرب بھی اور یہ ایک ایسے سمر کی طرح د دھائی دینا تھا جو نسی نخلستاں کے درساں سے (Buckingham '+ + + + 'Niebuhr) انهر رعا هو - (roo:) (FIAM. (Travels . Wellsted : 727 0

سراے (یعنی دارالامارہ) بہت فراح بھی؛ اس کے احاطے کے اندر خوش بما باعات بھے اور بر بکلف سار و سامال سے آراسه تھی (روسو، ص p: Kci Porter).

مغربی بعداد، یعنی درج، نسی بواحی بسی کے مائند بھا، حل میں بہت سے ناع بھے۔ پہلے اس کی حماطت كا نوئي بلدوست به بها (روسو، ص ه؛ ives ص ۲۸)، بھر سلسان پاسامے اعظم ہے اس کے گرد دیوا، ہوا دی ۔ اس کے چار دروارے بھے ، نات الكظم (شمال)، بات الشيخ معروف (معرب، ناب الحلَّه (جنوب ، فرب) أور ناب الكريمات (جنوب) ـ أن د يوارون ک طول پايچ هرار آيه سو گر بها اور په دو سو : حهالس انکڑ ربیه گهیرے هوے بهی (F. Jones) ص ۲۰۹) - لر پورٹر Kei Portei (۲۰۱ ما سے اس ستی کے نشر و وسع نوحه و بارار کے سابھ سابھ دیرت سے دکارین سی هوئیں دیکھیں ( Ker Porter : ٥٥٠ : ١ مدن المشي النفدادي : حلاء، ص ۱۳) \_ سرید برآن، یه ایما آباد به بها حسا مسرقي حصّه اور اس سين عموباً عوام كي آبادي بهي Rousscau '۲ مس ؛ (Niebuhr) کا بک چھے فٹ چوڑا بھا اور لوگ دریا نے ، اسی ہر سے حابے بھے یا بھر قعب (''guifas''). یعی دونگر یا چهوٹی دئاسیاں) استعمال دربر پر --- 'Y Niebuhr Yoo : Y (Ker Porter) المشي البعدادي، ص سهم).

اس رمایے میں رقبہ رقبہ آبادی بڑھی۔ روسو اس رمایے میں رقبہ رقبہ اس کا اندازہ بسالس غرار مربنا کی اندازہ بسالس غرار بقربنا کی اور اولیویر Olivier کے اس کی بعداد ایک استی غرار بیاں کیا ہے۔ شہر والے اس کی بعداد ایک لاکھ سانے بھے۔ بکیگھم Buckingham کا کہ سانے بھے۔ بکیگھم سانے بھے۔ بکیگھم سانے بھے۔ بکیگھم تار ہے (۱۸۱۹) کا اندازہ اسی غزار ہے (۱۸۱۹) کے اندازہ اسی غزار ہے (۱۸۱۹) کے اندازہ اسی کی یے اندی کر پورٹر Travels) Ker Porter کی نے اندی

ایک لاکھ سائی ہے (۱۸۱۸ء) ۔ المسئی المغدادی کا یه صول مقامی آرا کی صداے بارگشب م که بغداد میں ایک لا که مکال تھے، حن میں مداد میں ایک لا که مکال تھے، حن میں مداد میں ایک سے پیدرہ سو یہود ہوں کے اور اٹھ سو عسائیوں عے تھے (رحلہ، ص مرم) - ١٨٣٠ع کے آسر آسر له انداره الک لا نه سس هزار سے ڈیئرھ لاکھ یک پہنچ گا (Frazer) : ۱۲۲۳ نا ۲۲۰ اور Wellsted) - یه مختلف موم و مدهب کے نوگوں کی محلوط آبادی بھی ۔ عہدے داروں کے المه بر ڈون (۱۰ سملوکول) در مشتمل ایها سوداگر زیاده در دو عرب ۱هر، دير ا راي، كرد اور لحه هندوساني نهي نهر (Buckingham) ص محر ( Buckingham ) عنداد . (Wulsted ' ۲ - ۵ : ۲ ع ۲ ه ۱ : ۱ · Ker Portu ہ س، حصوصًا بل کے درداک بہت سے دارار پھر ۔ ال میں سے بڑے بڑے باراروں پر اسوں کی محرابدار چہیں میں اور باقی پر ۱ محور نے مہر ڈالر دیر بھر۔ سهت سي کاروال سرائس (''حال')، جوس حمام، پايچ رئے مدرسر اور سی بڑی اور سعدد چھوئی مسجدیں الهاس Buckingham) سيس (fves '٣٥٩ له عام) ص سے ہا: اسمسشی المعدادی، ص س س اس . (TAT : T'Olivier 'TOZ : 1 Wellstuf 'TT. . T گایاں ، ک بھی \_ بعص کے بھا ک بھے: حو رات کے وقت معاطب کے لیے سد در دیے جانے مھے ۔ سہاب اورجے بھے، جن کی نہڑ نبان گلی کی طرف نم هونی نہیں ۔ گھر کے اندر نمرے فطار الدر فطار ہونے بھے، جن کے دروارے الک حو نورصحن کی طرف نہلنے بھے اور صحی میں عموماً ناع ہونا نہا ۔ موہم گرما ہ س گرمی سے نچیے کے لے سرداب (به حار) کم میں لائے جانے اپنے اور سه سمر کے بعد کہلر حبوبرئے آزامدہ ثابت هوہے بهر - گرهی میں لوگ حهتوں بر سوبر بهر (قت Buckingham، ص . سیاد می نجه صعتیں

بھی بھی، جن میں جمڑے کی دیاعت اور روثی، رسم اور اون کی بارجه بامی خاص طور پر قابل د کر

۱۸۳۱ء سے عثمانی عہد کے خاتمے تک بغداد براہ راسب حکومت مسطنطیسہ کے مابحت رہا ۔ بعض والہوں بر و ھال اصلاحات نافد کرنر کی کوشش کی ۔ محمد رسد باشا (ے،ممرء) بہلا والی بھا حس نے اسمادی حالات سوارنے کی دوشس کی ۔ اس نر بعداد اور نصرے کے درساں بازبرداری کے لیر و مرار حریدر کی عرص سے ایک نمینی سائی، حس کی کاسابی دیکھ درانگریزوں سے بھی ایک ویسا هی سصونه سار سا مانی پاشا نے دُمٹر خانه کی ساد ر نهی (۱۸۵۳ء)، جہاں حہاروں کی مرسب هوسکتی نهی (Chiha) ص م ه م ه م ه م ان و Chiha) د به ه برم ال ۱۸۹۹ ، ۱۸۹۱ - مدحد باشا (۱۸۹۹ ل ١١٨٤٠) يے حديد بطام ''ولانب'' حاري ديا۔ والی کا ایک معاون، ایک مدیر برامے امور حارجه اور ایک مأموں با کابب (سکرٹری) هوبا بها ـ ولایب ساب سنجافوں میں بیسیم کی گئی۔ هر سحاق لم ما نم اعلى منصرف كهلال بها ـ بعداد بهی ایک سحاق بها (Garcticer): المراء عمرا المرمرا) - ملحث نے چلد بہایت ناپسىدىدە محصول موقوف ار دير ، مثلاً (١) احساب: نه جبکی کا محصول نها جو فصل شهر کے اندر باہر کی ہر ہنداوار فروحت کے لیے لانے پر لکایا گیا تھا؟ (۲) طالبیه: به محصول دریا مین نشتی چلایے پر اله ما گا دیا (۳) حُمس حُطب، بعنی اینده پر ىس فى صد محصول اور (س) "دروس أبكار"، يعنى آب پائی کے لیے رہٹ لخایر ہر محصول، جس کے بدلے اس سے بیداوار پر عشر (دسوال حصّه) مقرر کر دیا نے میں مدھت نے المحت نے المحت نے المحت نے بغداد اور کاطمین کے درمیان ٹریم کاڑی چلائی، جو

ستر برس بک چلتی رهی (علی حمدر مدحت: Life: ص وه) \_ اس سے ۱۸۹۹ء میں سب سے پہلا دارالاساعب اور مطبع ولايب بعداد مين فائم كنا اور ۱ مار الروراه کی سیاد ر نهی، حو عراق س صوبے کا سب سے بہلا سرکاری برحمال بھا ۔ یہ ے ، و ، ع یک هفته وار احمار کی صورت میں شائع هویا رها (العرّاوي. ي: ١ مع م: على حمدر مدحس: The Life of Midhai Pasha ، سدن ، ب ، ع ، ص م سعد الطراري : · Handbook of Mesopotamia LA: 1 · Arabic Press (۱: ۱) \_ حملا فرانسسی مشکری مدارس کے سوا بغداد مین طرز حدید که دوئی بدرسه به بها ب ١٨٩٩ اور ١٨٤١ع كے درسال ملحب باسا م نئی طرر کے مدارس فائم دئے: ایک صعبی مدرسه، ایک ایدائی ( رَعدی) اور ایک یا وی (-اعدادی) فوجي درس ۵ اور ايک ايندائيي اور بايوي ملكي ( - Chil ) مدرسه (الرَّوَّرَاهُ، شماره ٢٠٨٠ العرّاوي، ٨ : ٢٠٠ ساليامة عداد (١٩٠٠)، ص بده به: Chiha، ص . ۱ با ۲۰۰۷) ـ مسلحب یر مهر کی فصلی گروا دین اور یه سهر دو حدید طرر در سایے کی طرف پہلا قدم بھا۔ اس سے "سرامے" کی عمارت دو، جو نامق پاکنا سے سروع کی ىهى، مكمّل نرديا (Chiha) س ٦٩) .

مدحت پاشا ہے جو تعلمی حریث شروع کی دھی وہ اس کے تعد جاری رھی۔ لڑ نبوں کا پہلا اسدائی مدرسد . ۱۳۱۸ء میں دھولا گیا (سائیاسه، ۱۳۱۸ھ) ۔ جار اسدائی مدرسے . ۱۸۹ء میں جاری ھوے اور ایک اسدائی مدرسه المعلمین . . ۱۹ء میں (سائیامة معارف، اسابول . . ۱۹ء ایس ۔ قصی : مسائی صرف اور ایک سو دیں مدرسے ھو گئے، جن میں ایک سو میں مدرسے ھو گئے، جن میں ایک سو سرف شھے ابدائی، اسس رشدی اور بانچ ثانوی نھے اور ایک کالج، یعنی کلیة قانون، نھی جاری ھو گئا

(لغة العرب، ۱۹۸۳ عن ص ۱۸۸۳ و ۱۸۸۳ اور ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می ۱۸۸۳ می این این مطابع عاشم هو گئے۔
بمداد میں ۱۹۸۸ عکے بعد سے احمار مکلے لگے اور ۱۹۱۵ می محملف اسخاص نے پستالیس اخبار جاری دئے.

اس رمایے میں والی کی مدد کے لیے جو نظم و سب کا اعلیٰ حا کم بھا، ایک محلس بھی تھی، جس کے بقریبا آدھے ارکان منتخب ھویے بھے اور باقی ارکان بلحاط منصب معرر آئے حائے بھے۔ منتخب ارکان میں سے بعریباً دو عیر مسلم ھونے بھے ۔ والی ارکان میں سے بعریباً دو عیر مسلم ھونے بھے ۔ والی کا ایک مدد کار ھونا بھا، جسے ''فائم معام'' آئہتے بھے (الروراء، سمارہ ۱۳۹۹ سالنامہ ۱۳۹۹ معارف دوسرے اھم عہدے یہ بھے : نظامت معارف دوسرے اھم عہدے یہ بھے : نظامت معارف بطامت طبو (Tapu)، دفتر بسحمل (Registiation) اور دیوائی عدالتیں (سالنامہ (۱۳۹۰ھ)، ص ۱۳۹۲ میں اور دیوائی عدالتیں (سالنامہ (۱۳۰۰ھ)، ص ۱۳۹۲ میں بھی ایالتوں، بعی موصل، بصرہ اور بعداد کا صدر مقام نھا۔ ۱۳۹۹ء

میں موصل اور ۱۸۸۳ عمیں بصرہ علیحنہ کر دیے گئے ہیں ، موصل اور ۱۸۹۳ عمیں بصرہ علیحنہ کر دیے گئے ہیں اندازہ اسی اور بغداد تین متصرفلکوں کا صدر مقام رہ گیا (۱۲۹۱) ۔ ۱۸۹۰ سے ۱۸۹۹ تک یه اندازہ اسی From Batum: Harris) ص هرار سے ایک لاکھ هو گیا (Province . Chiha)

وجروع من طاعون اور سيلاب نر بغداد میں بڑے خوصاک اثرات چھوڑے بھے۔ مشرقی بغداد کے بہت سے گھر ویران ہو گئر ۔ شہر بناہ کے اندروبی علاقے کا دو تہائی حصّہ حالی هو گیا ۔ ادھر کرخ کا بڑا حصہ اجڑ گیا۔ دونوں طرف کی فصیل میں سیلاب کی وجہ سے ہؤے نارہے سکاف بہ گئے۔ داؤد پاشا کے عہد کے مقابلے میں اس وآب شهر کی حالب بهت ریاده غراب بهی (Travels Frazer) ر: ۱۹ مرس با بهمد، بره با دساؤده كنت Southgate کے زمانے (عمر مع) میں شہر ال آنات کے بعد اهسته آهسه پهر سنهار لگا نها؛ اس بر آبادي کا اندازه حالس هرار الکایا، مگر مدرسے کس مبرسی کی حالت میں بھر ۔ انھیں جو امداد ملتی بھی اس سے Narrative . Southgate) نهيک کام سهيں ليا جانا بها (۲ جلد)، ۱۹۸۱ ۲ (۲۰۱۰ ۱۹۸۰ نا ۱۹۹۰ . (A 1 L A . : ; 'Handbook of Mesopotamia

جب فیلکس جودر Felix Jones نے بغداد کی سیاحت کی (۴۱۸۵۳) تو حالب سنور چکی بھی۔ اس نے لکھا ہے کہ مشرقی بغداد میں تریسٹھ اور کرخ میں بچیس محلّے تھے، حن میں دہت سے آج بھی اپنے پرانے ناموں سے موسوم چلے آتے ھیں (Memoir).

انسویں صدی عیسوی کے وسط سے شہر کی آبادی مستقلاً بڑھتی رھی ' ۱۸۵۳ء میں بقریباً ساٹھ ھرار تھی (Felix Jones) س ۱۸۹۵ء میں بعداد میں مردوں کی بعداد میں مردوں کی بعداد میں مردوں کی بعداد عدی ھوئی ہے (لغاب العرب، ۱۹۱۳ء) ۔ عدی ساری آبادی کا اندازہ ستر سے ۱۸۷۵ء میں ساری آبادی کا اندازہ ستر سے اسی ھزار تک دیا گیا ہے (Persian Gulf Gazetteer)

ایک آور خمید کی رو سے ۱۹۰۹ میں به آبادی ایک لاکھ چالس هرار تھی (Aq: 1 میں المحمول ایک لاکھ چالس هرار تھی (Aq: 1 میں المحمول ایک الاکھ چالس هرار تھی (Mesopotumin کی معداد دو لاکھ هو گئی (Handbook) ۲: اختار نقداد: ص ۸۰ تا ۲۸۱) سمب الالوسی: اختار نقداد ایک لاکھ پچاس هزار مهی (دیکھیے Baghdad . R Coke) سیاح میں (دیکھیے کو بہت متأثر هوتے تھے که وهاں یه دیکھ کر بہت متأثر هوتے تھے که وهاں قومیں ایک دوسرے سے خوب حلط ملط هو گئی هیں، غیر مسلم هیں، مختلف رہائیں ہوئی جاتی هیں، غیر مسلم باشدے عیر معمولی آرادی سے بہرہ الدوز هیں باشدے عیر معمولی آرادی سے بہرہ الدوز هیں اور عوام میں باهم بڑی رواداری هے (Jones) میں ہمرہ الدوز هیں بعداد کی مقامی رہان پر اپنا نفش چھوڑ گیا هے بعداد کی مقامی رہان پر اپنا نفش چھوڑ گیا هے (عبداللطیف: قاموس لہجاب بغداد، مخطوطه).

بایں همه عام رباں عربی دھی۔ قبائلی آنا شروع هوے سو عرب آبادی بڑھنے لگی (Geary: مروع موے سو عرب آبادی بڑھنے لگی (Tray: مروع ایک عقیدے یا نسل کے لوگ ایک خاص محلّے میں اکھٹے هو جاتے بھے (قب Memoir: F. Jones) میں ہودوباش رکھتے بھے جب که یہودی اور میں ہودوباش رکھتے بھے جب که یہودی اور عیسائی اپنے اپنے پرانے محلوں میں، علی الترتیب سوق العزل کے شمال اور مغرب میں، دھتے تھے۔ بہت سے ایرانی مغربی بغداد میں رہتے تھے، مگر

کرخ میں زیادہ تر عرب آبادی تھی (F. Jones) میں ذیادہ تر عرب آبادی تھی (Persian Gulf '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  ' Southgate '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi q$  '  $\pi \pi q$  '  $\pi  

اس صدی کے خاتمے پر بھی بعداد میں کچھ صنعتیں باقی بھیں ۔ ہارچہ باقی کی صنعت میں ریشی اور سوتی کپڑے، اون اور ریشم کو ملا کر بنایا ہوا کپڑا، دھاری دارسوتی کپڑا، اور برقعوں، جبوں، جادروں اور مستورات کے بیرونی لباس کے بیرونی لباس کے لیے موٹا سونی کپڑا تیار ہوتا بھا ۔ بغداد کے نئے ہوجہ سے مشہور تھے ۔ رنگریری کی بہت اعلی صنعت وجہ سے مشہور تھے ۔ رنگریری کی بہت اعلی صنعت موجود تھی ۔ صعت دہاغت یہاں کی بڑی صعتوں میں موجود تھی ۔ صعت دہاغت یہاں کی بڑی صعتوں میں کارخانے تھے ۔ نجاری اور تیخسازی کی صنعت نرقی یافتہ بھی ۔ کپڑا بننے کا ایک فوحی کارخانہ بھی نہاں کہ ایک فوحی کارخانہ بھی میں اس کے جالس کے قریب نرقی یافتہ بھی ۔ کپڑا بننے کا ایک فوحی کارخانہ بھی میں اس کے بالنامہ ( . ، ۱۳۱ ) ،

بغداد کے بارار مسقف تھے یا کھنے ھوے،
جیسے سوق الغزل ۔ مشرقی ہُل کے بیروبی سرے ہر
"سراے" کے بازاروں، "میدان"، شرجه (Shordyo)
اور کپڑے کے بارار میں، جسے داؤد پانیا نے دوبارہ
بنایا تھا، تجارت کا بڑا زور تھا۔ بہض باراروں میں خاص
خاص پیشدور ھوتے تھے، جن کی اپنی انجمنیں بھیں
اور بازار کا نام بھی اسی دستکاری کے نام پر رکھ دیا
جاتا تھا، مثلاً سوف الصفافیر (تانیے والوں کا بارار)،
سوق السراجین (زبن بنانے وزالوں کا بازار)، سوق
الصاغا (چاندی والوں کا بازار)، سوق الحقافین
(جوتے والوں کا بازار) وغیرہ (اولیا چلی، م: ۲۲؛
(جوتے والوں کا بازار) وغیرہ (اولیا چلی، م: ۲۲؛

دوسڑ کیں مشہور تھیں ۔ ایک شمالی دروازے اساغوں نے گھیر رکھی تھی ۔ مشرقی بغداد کی مست

سے پل کے قربب تک اور دوسری جنوبی دروارے
سے بڑے مازار کے سرے نک حاتی تھی۔ ۱۹۱۰ء
میں شمالی دروارے کو جنوبی دروارے سے ایک
سڑک کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ یہ سڑک آج کل
"شارع رشید" کہلاتی ہے (Handbook) 1: 222:
سالنامہ (۱۳۱۸) ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۰۰۰).

م م م و ع میں نامتی پاشا نے بعض سڑ کوں کی مربت كراني جاهي (سالنامه، ١٣١٨ ه، ص ٦٠) -ے ۱۳۰ ه - ۱۸۸۹ ع میں سری باشا نے "میدان" کو ایک تھلے چوک میں بدل دیا اور اس میں ایک ماغ لكا ديا (دبكهي سالنامه، ١٣٢١ ه، ص ١٠١) -١٢٨٠ه / ١٨٦٩ع مين مدحب ير انتحانات کے ذریعے ایک سجلس بلدیہ قائم کی اور احکام جاری کیے که سڑکیں صاف کر دی جائیں ۔ ١٨٤٩ء میں بلدیات باقاعدہ قائم کی گئیں اور صعائی اور بدرروئیں بانے کے احکام دیے گئے (الزوراء، شمارہ ۱۳۲) شماره ٨٥٨، شماره ٥٨١٤، شماره ١٥٥٨، لغات العرب، ١: ١٤ سالنامة (١٣٠٠)، ص ١٣٦)-مٹی کے تیل سے روشنی کرنے کا انتظام کیا گیا، اور اس کا اعتمام ایک ٹھیکےدار کے سپرد کیا گیا' لیکن عمالاً منط ان سؤ کوں پر روشنی هوئی جہاں سربرآورده اشخاص رهتے تھے (الزورآء، شماره . ۹۰، شماره ١٨٣٤ اس كے علاوه رك به بلديه) .

بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں بعداد اللہ شہر کا رقبہ تقریبًا چار مربع میل تھا۔ مدحت بانا کی گرائی ہوئی مشرقی دیوار کے آثار درنا کے ساخ مل کر ایک متوازی الاضلاع شکل بانے نہے، مس کا طول نقریبًا دو میل اور عرض اوسطًا ایک سل سے رائد تھا۔ اس رقے کا تقریبًا ایک سہائی مشہ خالی پڑا تھا۔ اس رقے کا تقریبًا ایک سہائی مشہ خالی پڑا تھا یا قبروں اور کھاڈروں سے کر سامانی مشہ خالی پڑا تھا یا قبروں اور کھاڈروں سے کر سامانی مشہ خالی پڑا تھا یا قبروں اور کھاڈروں سے کر سامانی مشہ خالی پڑا تھی جانب بہت سی حگه کھادوروں کے مانب بہت سی حگه کھادوروں کے ناغوں نر گھیر رکھی تھی۔ مشرقی نغداد کی مانٹ

کرخ دریا کے زیادہ اوپر کی طرف سے شروع ہوتا تھا، لیکن یہ اس سے لمائی اور چوڑائی میں کہیں مہوٹا تھا (Handbaok) ۲: ۲-۲۱ - ۲۰۸۱ء میں کی تعداد ۳: ۲۰۰۱ دھی، چھے سو مرائیں تھیں، اکیس حمام، چھیالیس حامع مسجدیں اور چھتیس چھوٹی مسجدیں تھیں، چونیس بچوں کے مکتب اورا کیس مذھی مدارس بھے، ۱۸۸ قہوہ خانے اور ۲۲۳ دیگر دکائیں بھیں (سالباسہ (۱۳۰۰ه)، اور ۱۳۲۳) - ۱۸۸۳ء میں ان کی تعداد حسب ذیل تھی: ۲۲۳۳ مکان، ۱۰۰ سرائیں، ابتالیس حمام، درانوے جامع مسجدیں اور بیالیس چھوایی مسجدیں اور جھیس بچوں کے مکتب (سالباسہ (۱۳۳۰ه)، اور چھیس بچوں کے مکتب (سالباسہ (۱۳۰۰ه))،

۳. ۹ ، ۹ ، ۹ میں بغداد میں چار هرار دکائیں تهیں؛ دو سو پچاسی قہوہ خانے، ایک سو پیتیس میوہ دار باغ، ایک سو پیتالیس جامع مسجدیں، چھے انتدائی مدرسے، آٹھ غیر مسلموں کے سکول، بس حابقاهیں (نکیمے)، بارہ کتب فروشوں کی دکائیں، ایک عوامی کتب خانه، بس لڑکوں کے مکتب، آٹھ گرجا گھر، نو دباعت کے کارحانے، ایک مانون کا کارخانے، ایک سو انتیس کر گھے اور ہائیس مانون کا کارخانے ہیک سو انتیس کر گھے اور ہائیس پارچه باغی کے کارخانے بھے (سالمامة (۱۳۲۱ه)، ص ورد کی بہنچ گئی۔ بین غیر سرکاری چھاپے خانے، چھے نک مکانوں کی بعداد نوے هرار بک پہنچ گئی۔ بین غیر سرکاری چھاپے خانے، چھے کرجا گھر اور نو صومعے بھے (سالمامة (۱۳۲۳ه)، ص

شکری الآلوسی نے مشرقی نغداد میں چوالیس اور کرخ میں اٹھارہ مسجدوں کی کیفیت لکھی ہے (الآلوسی: مساجد: Mission: Massignon ، ۲ تا ۲۰).

ہفداد میں درجهٔ حرارت موسم گرما میں مراد میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا

اور موسم سرما میں ۳۹ درجے سے ۳۱ درجے فارن ھیٹ تک، لیکن کبھی کبھی گرمی میں ۱۲۳ درجے فارن ھیٹ سک چڑھ جانا اور جاڑے میں سے درجے فارن ھیٹ تک گر جاتا تھا.

بغداد نے عثمانی ترکوں کے عہد میں ممتاز شعرا پیدا کیے، جیسے قُعْبُولی [رك بآن]، ذهنی [رك بآن]، آخرس - اسی طرح عبدالباقی العبری، مرتفٰی غرابی اور سكری الآلوسی جیسے مؤرخ وهاں هوے؛ فقها میں عسدالله سویدی اور ابوالثناء الآلوسی جیسے لوگ گزرے (دیکھیے الآلوسی: اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

موحوده بعداد ببت كجه بدل كيا هـ (خصومًا . جور نا وجورء میں) ۔ وہ اس قدر پھیل گیا ہے که شمال کی طرف اعظمیه اور کاظمین سے، مشرق میں بند سے، جنوب میں دجلے کے بڑے موڑ سے اور ادهر المطار المدنى اور قريبي مضافات مثلاً منصور اور مأمون کے شہروں سے جا ملا ہے۔ کرخ اور رَّصَافه میں جهمتر محلر هیں، اعظمیه میں آٹھ، کُرڈ شرقیه میں چار اور کاطمین میں جهر (Atlas . Sousa Baghdad: ص رب تا ه ب) \_ بعداد کے حدود بلدید کے اندر کی آبادی ہے مورع میں ۳۳م ۲۳ تھی، جو مره و على المره كر سات لاكه بيتيس هرار تك پہنچ گئی ۔ قدیم عمارتوں کی طرز کے بجاہے شہر کے باہر نشر مکان مغربی انداز پر تیار ہو گئے هیں ۔ پرانی آبادیوں کی بھی رفته رفته شکل بدلتی جا رھی ہے۔ کشتیوں کا پل اب ناپید ہے اور جار پحته پل معمير هو گئے هيں.

سجدد کا عمل، مادی بھی اور معاشرتی بھی، اس تیزی سے هو رها هے که یه مقاله اسے ضبط تحریر میں لانے سے قاصر ہے.

ماخول : مقالے میں ماخذ بیان هو چکے هیں - بڑے بڑے مؤرخوں، جیسے الطبری، المسعودی، البعقوبی،

المرّاوى: تاريخ العراق بين الاحتلاليّن، ٨ جلد، بغداد ١٩٣٦ تا ٨٩١٥؛ (٢١) عشان بن سُد البصرى: مطالع المبدود في اخبار الوالي داؤد، D. of Ant. Library. مخطوطه عدد ۱۲۳ (اختصار از ایم ایج ـ المدني)، قاهره ١٠٢١ه؛ (٢٠) سُلْمان الأبِّق: تآريح لا ليماليك في بعداد (Leb. Dept. of, Ant Baghdad محطوطة عدد يربر ر)؛ (س ب) وهي مصنف عروف الأيرانيين في المراف (Lib. of D. of Ant. Baghdad) عدد ١٩٠٢)؛ (سم) حديقة الروراء، احتصار از عدالرحمن السهروردي (محطوطه) ؛ (ه ج) عبدالرحمن السيروردي ؛ برهة الأدباء مى تراجم علماء و أورراء بعداد ،(محطوطه): ( A M. (۲ ۲) Karmali : العور بالمراد في تأريح بعداد،" و ١٣٠ م؛ يستور مر علم المسلاطين، استادول مري و و ه (۲۸) کاتب چلی: فَدُلْکُه، ح ۲، استانبول ۱۲۹۸؛ (و م) مرتصى و كلشن خلماه؛ (٠٠) محمد امن و معداد و حادثة صياعي، استانبول ١٣٣٨ ـ ١٩٣١ (١٩) حودت باشا : تاريح، دار دوم، استانبول ، . م ، دا م . م ، ه ؛ (٣٢) الأودى: حكاية أبي القاسم المعدادي، طبع A. Mez هائدل برگ م. و رع؛ (۳۳) الروراد (Gov. Gazette.) (سع) (صعرباني : (Dept. of Ant Library) تدكرة الشعراء؛ طبع A M. Karmali بعداد ٢٠٩٠ ع: (هم) الألوسى: مساجد عداد، بقداد ٢٠٨٠ هـ ؛ (٣٠) ابن مَيْدُور: تاريح بعداد، ح به، لائيزگ ٨٠ و ١ع؛ (١٥) Histoire de Baghdad dans les temps Cl Huart : J. R. Wellsted (۲۸) اجرس سما المراس modernes Travels in the city of the caliphs بطد، ليلن Description du pachalik : Rousseau (79) := 1 Ar. 'de Baghdad بيرس و ١٨٠٠ (٣٠) Sarre و Herzfeld ك Sarre Archäologische Reise im Euphrat und Tigris-: Rev. H. Southgate (سم) : ۹۱۹ مرلن . . ۹۱۹ نولن . . ۹۱۹ ا Tour through Armenia, Kurdistan, Persia and Mesopotamia دو جلد، للذن . مراء: (Mesopotamia

. این الأثیر کی تمانیف ؛ جغرافیهدان، مثلًا این رسته، ابن الفتيه (مخطوطات مشهد)، ابن حوقل، اليعقوبي، المتدسى، ياتوت كي تصانيف؛ [ابن عبدالحق كي] مراصدالاطلاع، مدودالعالم اور الستوفي كي تصانيف؛ سیاحوں، مثلًا ابن جُبیر، ابن بَطُوطَه اور تطیله کے بیحمن (Benjamin of Tudela) کے سامت بادوں کے علاوہ مندرجة ذيل تصانيف كا دكر مناسب هي: (١) ابن الساعى: الجُآمع المتختصر، طبع مصطفى جُواد، بعداد سهم وء؛ (٧) این الجوزی: ساتب بعداد، بعدار ۱۹۲۱؛ (٣) وهي مصفّ : المنتظم، حيدر آباد دكن ١٥٥ و تا ٩ م٠ وه ؟ (م) مُسكَّويَّه : تجارب الامم، ج ، تا ، (طع و ترحمه از (a) 1411 - 197. Margoliouth J Amedroz م السبعة عجالب الآقاليم السبعة طع Hans von Mzık؛ لائيرك . ١٠٠٠ : ( ٦ ) الشَّاسَتِي ؛ كتاب الدَبارات، طم جرجيس Gurgis عوّاد، بعداد ١٥٠١ء؛ (م) هلال المالي : أرسوم دارالخلافه، Dept of Ant Library؛ مخطوطه عدد . . و ج ا (٨) ابن الموطى : الدوادث الجاسعة ، طم مُصطفِّي جنواد، بقداد ١٣٥١ه؛ (٩) النصولي: اخمار الراضى و المتَّقى بالله، قاهره وهم و اعد (. 1) السوحى: تشوار المحاصره، ح ،، قاهره ، به ، ع و ح ،، دمش . م و و ع ؛ ( و ) ايم - ايس ايج - الالكوسى : المسك الأدفر، ج ،، بغداد . ۱۹۰ ء؟ (۱۲) اولياء چلى: سياحت بامه، ج بم، قسط طيبيه بروس ه: (١٠) المشي البغدادي: رحلة، مترجمة عبّاس العرّاوي، بعداد ٨٨٩ وع؛ (١٨) سالنامهٔ بعداد، سال و و ج و ، . . ج و هه و . ج و هه ج و ج و ه W. B (10) SAITTE CAITTI CAITIA CAITIA From Batum to Baghdad . Harris ، ایڈنرا ۱۸۹۳ (١٩) الحسيني: الحبارالدولة السلجوقيّة، طم محمد اقبال، الا عود La Province de Baghdad : Chiha(۱۷): اعداد اعداد اعداد اعداد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الم قاهره، تقريبًا . . و ١ع؛ (١٨) حاجي خليفه : جمال نما، قسطنطينيه هم ١ ١ه؛ (١٩) يس العبرى: عرائب الاثرة طبع ايم - ايس - جليلي، موصل . به و دع؛ (٠٠) عبّاس

Relation dun voyage fait au Levant: Thevenot دو حند: (۲۳) Travels in J. S Buckingham Mesopotama للذ ١٨٢٤: (mesopotama ( +0 ) المالي دستاي دستاي Memour on Bughdad 151\_A. IT C Voyage en Arabic C. Nichuhr Iraselvin Syria, Persia, Armenia, . Ket Porter ign) Ancient Babyl mia י ד בוב. ليدن בואו דו א Ancient Babyl mia Guzette, raf the Persian Gulf J G Loumer (m.) ح ١٠ مرو ١ و ٢٠ كلته ه ١٩٠٤ (٣٦) Handbook of Oliver in a) := 17. Lin water of Menor olumia Four centures of Modern Iray أو دسمؤذ ه جه , عه E 1 37 . UP . Reallexik on de. Assyriologie ( ... ידי Mission en Mesopotanne L Massignon (פר) Journey from Persia F Ivas (67) \* FI 917 5 to Bunhdad ، للذن ١٥٥٨ عند (٠٠٥) مقشة دارالعلوم بعدات از A Sousa و M Djawad مع دَليل مُعَمَّل، معداد ۱۹۵۸ (۵۵) استرسی Baghdad during the Abbasid Caliphate أوكسفرك ١٩٢٣ (ه م اليمرح A Baghdad Chronicle . R Levy Les Marchés de Baghdad A Abel (0) :51979 Bulleum de la Société belge d Études geogra- 22 D. S (an) : 170 1 100 0 19-9 (phique) History of the lews in Baghdad Sassoon Letchworth وسه و مدد (و م) وقر ب د لل ماده بعداد ا أ حاويد بسول): ( Baghdad the R Coke ( ء . ) Die . M Streck (۱) المدّن درور ، Cuy of Peace Alte Landschaft Bahylomen و ، الأندن ، برعا Allas Baghdad A Sousa (٦٢) عداد ۱۹۵۲ (A A DURI)

بغداد حاتون امیرالامرا اسر چوال کی بشی اور امیر حس جلائری (جو عام طور پر شیح حس

ررگ کے نام سے معروف <u>ھے</u>) کی ہیوی، جس کے سامه اس در ۲۲۵ می ۱۳۲۳ میں دکاح کیا دھا۔ ہ ۲۰۲۰ عس ایرال کے ایلحانی حکمرال ابو سعید ر حمكم حال كے باسا (= فوانين) كا حواله بطير کے طور در بیس ٹر کے حاتا کہ امین حسن اسے صلام دے دے یا ته ابو سعبہ حود اس سے بکاح در سکے، لیکن ابو سعید فی به دوسش اسر چوبان یے تاسات به هونے دی۔ اکتوبر با بوسر ۱۳۲2ء ریں انو سعند کی انگنجت پر عنات الدین کرت ہے امیر حوال کو هراب میں دعو کے سے سل کر دیاء حس کے بعد ابو سعید بغداد حابوں کے ساتھ بکاح شرے میں کامساب ھو گیا ۔ بعداد حانوں نے رئے ابر و رسوح کا دیام حاصل کر لیا اور اسے "حداواد دار" ( ورماروا) كا لقب ملا - ٢٣٥هم رسم وعدس شمح حسن برالزام للأ نه وه اپني سابقه بنوی بعداد جانون کے سابھ مل در ابو سعید ، کو سروائر کی سارش در رہا ہے۔ اس وجه سے ابو سعید اور بعداد جانوں کے بعلقات کشیدہ هو گئر، لیکن اس سے اگلر سال حب ثاب هو گیا نه سارش کا الرام حهونا بها بو بعداد حابون بهر مورد سایات هو گئی - ۲۲ ه / ۱۳۳۳ ع س اسو سعسد ہے بعداد حابوں کی بھتجی [؟] دلشاد خانوں سے شادی در لی اور اسے اپنی دوسری سوبوں سے اوریعا رسم دے دیا۔ اس بات نر بعداد حابون کے دل میں حسد پیدا در دیا اور جب ٣١ ربه الأحر ٢٣٥هـ. ٣ يومبر ١٣٥٥ عدو أبو سعيد اچانک فوب هوا نو بعداد خانون بر زهر حورانی کا سمه دیا گیا اور امرا نر اسے فتل کرا دیا۔ ایک اور مول یه ہے دہ اس کے متل کی وجه یه تھی که بغداد خانون نے مغول کے نڑے بادشاہ (۔۔''التون اردو'' کے حان) ازبک سے حط و کتابت

(R M SAVORY)

- « البعدادي، الخطيب : رَكَ به العطب البعدادي.
- م البغدادى : عبدالمادر بى عبر، رك به عبدالمادر.

محموظ رہ گئی ہے)۔ اس نے اِلْمهیاں پر ھی متعدد نتاس لكهان: نتاب الملل و البحل معمود هو كثي هے اصول الدیں ترسب و تدویل کے اعتبار سے بہت عمدہ رساله هے، جس کے شروع میں علم کی ماهیت، بخلس عالم، حالى كائبات كي معرف كل صريقه، اس کی صفاف وسعرہ سان کی گئی ہیں۔ به کتاب محمد س عدر الراری کی المعصل سے بہت مشابہت ر بھتی ھے، لیکن اس میں ہر مسئلر کے بارے دیں تمام محتلف درووں کی آرا سان در دی گئی ہیں ۔ السکی در جی نتابوں کا دائر آلما ہے ال ماس سے ا دوای انتاب چی اس سے مطابعت مہاں از ادباری ۔ اس نبات 5 اندار بحرير سروع سے آخر يک مجتمانه ہے ۔ یہ بات اس کی دوسری دنتاب الفرق دئن آ مِرُور ه من نظر نمين ايي، جين مين عر فرفر کا د ار الگ الگ دریے ہوہے ان یب کا مائرہ مستمد عائد اعل ست کی رونسی ہ س لیا گیا ہے اور جو بروے [اس کے دردیک] صراط مستمم سے معرف علی ال سب كي مدمّد كي كني هـ د يه التاب الشهرساي ک نباب الملَّل و النَّحل کی طرح معض حمائی 'د سال سہیں سکہ ساطرانہ سمند کی حامل ہے۔ اس دات میں اگرمه سقراط اور افلاطون کے عموال سے الک باب موجود ہے، لیکن اس کا عام موضوح اسلام عی ہے۔ ثبات کے جانم پر مستمانات ئے مسلّمه عمائد کی شریح کی گئی ہے ۔ دو ۱۱۱س اعلاط ابي الهد لم اور اعلاط اس كرّام، حو طاهر رباده مسرّح اور سمّل تهین، محدوط بهن رهی ـ یه دیها برجا به هوگ به اس نے ال بسریاب سے حل کی وہ مدسّب کریا ہے ایسے بنائج احد کلے ھی جو انہیں بہلی دار پیش کرنے والوں کے شہی

مآخذ: (۱) السّمى:طقات الشامعيه، ٣، ٢٠ ٢ بمدا (٢) اس حلّكن، شماره ٢٠ ...: (٣) ZDMG، ص ٢٥٠٠

وم سعد (م) MO من و (۱ معد (۵) براكلمان، (۱ معد (۵) براكلمان، (۱ مهر ۱ مهر ۱ الرّرُكلي: الاعلام مهرد (۱ مر) أنباه البرواة، مهرد (۱ مر) أنباه البرواة، مهرد ۱۸۰).

(A S TRITION)

اس رداست پر عثمانی ر دون کا پہلا حمله ا (= آوین) ۱۹۳۸ه/۱۰ ۱۹۳۸ و س هوا (آق دروان کا کام محاصره) ۱۹۳۸ه/۱۰ ۱۹۳۸ و س آلمون اردو باکلم محاصره) کے حال آلے محمد سے سلطان مراد ابنی کے سامنے یہ محودر بنس کی دہ دونون متحد هو در اعلاق بوم (۱۹۵۸) کے امار دو (حو اس دونون کے درسان رهنے بنجے) معامد در لیں اللہ دونون کے درسان رهنے بنجے) معامد در لیں اراد آن] نے محمد بانی کے سانہ بعدان ایل کے حلاف انجاد در اما اور ایک برکی بنزے بنے کے حلاف انجاد در اما اور ایک برکی بنزے بنے اس کے حلاف انجاد در اما اور ایک برکی بنزے بنے اس کے بسجه ید هوا نه وهان کے حا نم بیشرو آرون Petru Aron نے حثمانی افتدار دو بیشرو آرون Petru Aron نے مداح دران محمد کران میطور دیا (موسم حران ۹۵۸ه/۱۹۵۰)

Beltrage zur Trühgesch der Türk in Fr Babinger) من ابه) اورسلطان نے بغدان کے سوداگروں دوراگروں کو تمام عثمانی ممالک سے تجارب کرنے کی احازب دے دی (Kraelitz : کناب مد کور).

شمس اعظم (ے ممر تا مر مرع) نے شاہ پوسنڈ کا سرسرے سے باحگرار ھونا منطور کیا اور اهل فريم ( دريما) كے حملے دو ٨٥٣ه ١٩٨٩ مين بسا شا اس کے علاوہ اورون حس [راك مآل] کے سابھ سیاسی بعلقات قائم کر اور روم ایلی کے عثماسی سکلر سکی دو (۲ رمضال ۲۵۸۹ مختوری ه ١٨٨٤ دو) شكست دى ـ بالآخر محمد ثاني ے تعدال پر حمله نیا اور اس کے صدر مقام سوجنوه (دارة الاستان) دو جلا ديا (ربيع الاول ۱۸۸۱) حولائي ٢١٣١ع) - ٢٨٨٩ / ١٨٨٨ع مين بايريد ا ثانی اور اس کے باحکرار جان قبریسم نے مل در موج دشی کی ـ سحه یه هوا نه آق کرمان اور دیلیا (دلی Kili) پر عثمانیوں نے اور کوشان Kawshan اور نومسار Tombasai پر حال نے قبصه کر لیا۔ مع حراح ال عالى مين بهنج كر عثماني سلّط مول درلما.

عنماسوں کے عہد میں آق کرمان اور کیلیا کے لوگ بحیرہ روم کے مشرقی ملکوں (Levant) کی بحارت میں سرگرمی د نہایے لگے (آج دل اس کا ثیوت اس رمایے کے عنمانی چبکی حابوں کے دفانر سے مل سکتا ہے جو اساسول کے باش وکالت آرشوی، اساسول، Maliye، عدیہ، میں موجود هیں) ۔ تعدان سے علّے، گوشت، مکھی اور موم برآمد هونا نہا اور ایک احاردداری بطام کے بحت اس کی بحارت کا انحصار روز بروز اسانبول کی منڈی پر هونا چلا گیا.

عثماسوں اور بعدان کے باہمی بعلقاب دارالعبد [رک بان] کے اسلامی اصول پر سنی بھے حساکہ

ان عهدناموں سے حو سلاطیں عثماسه بر عطا لیر اور ان شاهی فرامی ( "یرات") سے ظاهر هونا ہے حو ووی وودول (Voyvode ... سامی حکم ) کے باء حاری هومے (فک براب، سام الیکساندرو Alexandru ششم الليس، Iliush، در مرسدون : مُشتَاب، ٠ : ٣٩٨) ـ حب ووي ووده که سرد براه راست سلطان کی طرف سے هوئے لک دو اس کے روابط باب عالى سے أور ربادہ مصنوباً هو اللتے اس طريب سے حو پہلا ووی ووده (والی) سرر هوا وه يشرو جهارم ررش (Petri IV Raresh) نها (۱۳۵۹ هـ / ۱۳۱۵ م ووی ووده ی ساری قبت د رحسمه سنظال بیا ـ سلطان الليم يوات ( با هيي فرمان) مين سمام سردارون (boyars)، بادریوں اور عوام کے نام سخم حاری ادر ا الها الله وه ووي وواده اللو الباحا له (لاک) سمجهال اور اگر انهون بر انسا به شا بو آن د علاقه دارالجرب عرار دیا جائر ہے ووی وودہ کے مال ما کمی عدم، خلعت اور سرح بوار ك (بركي بولي) ليمر ـ ووي ووده کے عمراہ ایک آسا اس کے دارانجہومت میں جا ہر اسے بحب در بلہایا تھا اور اعلان بحب سامی لوگوں دو پاره ادر سایا بها ـ دسویل *جادی هجری استر هو*س صدي عسوي تک بهي په دروري سمجها خانا بها مد عر وویوودہ سامی وویوودہ کی اولاد میں سے هونا حاهیے (ف فریدون، ۲: ۴۹۸، ۲۰۰۸) -با اس همه معامی سردارون (بونارون) کی رامے ک حمال ر نہا جایا تھا۔ عیمانیوں کے لیے، جبھیں کرتما کے ما بارسول کی مدد حاصل مهی، اس بات میں دیجھ زیادہ مسکل بسن به ای بهی به وه آن مدعبان بحب نو حل کی بولسد با فارق (Cossacks) اعابت دربر بهر با ان وویوودون دو حبهین سنطان معرول و نر دیما بھا اور وہ اپنی حکه سے به سے بھے الک کر دیں ۔ ۱۱۲۳ه/۱۱۱۹ میں دمتری کاسمیر Dimitri Kantemir کی غداری کے بعد ید دستور هو گیا

بها که ووی ووده معص ماری (Phanariot) بونابیون نے چند حاسدانون، یعنی ، ورحردانو Movrokordati، نے چند حاسدانون، یعنی ، ورحردانو Hypsilanti، سے منتجب نیے حالیں ۔ اس فیاری (Phanariot) بونائی دور (۱۱۲۳) نا ۱۹۲۹) میں دور (۱۱۲۳) نا ۱۹۲۹) میں ووی ووده اپنے درحے سے گر در فقط عثمانی عمید نے دار س کے رہ گئے بھے ۔ انہیں اکبر بدل دیا جان بھا، بکر ۱۲۰۱ه/ ۱۲۰۱ه کے بعد روس کے داؤ کی وحد سے انہیں سال سال کے لیے مسرر سا جانے لگا.

"اهل العهد" كي حشب سے اعل مولداوه رمیں ۵ حو لدں ادا۔ نربے بھے اسے ''حراح سُطُوع'' سمحها حال بها: گونا رسی دو وویووده کائب درال بھا اور عامل (سکس وصول فریے والے) کی حسّب سے اس سے نوفع کی جانی بھی اللہ زیادہ سے رباده رو للان، جس كا مُلك سحمل هو سكر، وصول درست - ۱ م ۸ ه / ۱ م م ۱ ع س حراح دو هراردو دف (ducats) [ایک دو نب - نفریناً و سلنگ] منزر نیا ک ۔ بھر اسے بڑھا در سٹمن اعظم کے رمایے میں چار ہرار، سارو چہارم ررش کے رمایے میں دس همرار اور ۱۰۲۸ه/۱۹۱۹ء سن گلسم (Gashpar) کے عمد میں چالس عرار دو دے (ducats) در دیا گیا ـ نازهوس صدی هجیری / ا هازهوس صدی مسوی میں یدہ حراح بنسته هدرار قرس آرک بان] هو گنا ـ معدان مهی سالایه ساب هرار دو کت خراج حال فريم شو ادا فريا بها ـ وويووده حو بيسكش (بدرانه) سلطان، ورزا اور ديگر با ابر لوگوں دو پس کریا تھا اس نے ایک مفرر رواح کی حیثیت احبیار کرلی بھی اور اس کی مجموعی رقم حراح کی رقم کے برابر عو جاتی تھی.

وویوودہ کو جو عہد نامہ عطا کیا جاتا تھا اس میں یہ شرط نہی لکھی جاتی نہی کہ ''وہ سلطان کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا

دشم هوگا''، نوقت ضرورت عندالمطالبه آسے فوح مهیا کرنی پڑے گی اور جب سلطان حود میدان میں مکلے گا تو ووی ووده کو بھی بداب حود اس کے سابھ نکلنا پڑے گا (نعیما، ۲: ۲۲۳)، لکن برابول (سشاهی فراسین) میں نتاکند لکھا جایا بھا که

رسانی عمدے دار ریاست کے اندرونی مسائل میں کسی طرح دحل نمیں دیں گے ۔ وور ووده کا اسادول میں ایک امائندہ (فیو کتخداسی یا کہده) هونا دھا حس کا کام ان معاملات کا طے کرنا دھا جو

وہیوودہ اور باب عالی کے درسن پیدا ھوبر بھر ،

تعدان کے باشمدے سلطان کی بادکرار رعایا شمار ہوں بھر یہ سلطان کا فرض بھا کہ ان کے شموں سے ان کی حفاظت کرمے اور جو وویوودہ اں پر طلم و ستم کرمے اسے معمول کر دے ـ ويارون كاكوئي انسا طبقة امراك شهى سهين بنا جو موروثی هو \_ نوین صدی هجری / پندرهوس صدی عسوی میں وہ کاشکاروں کے ایک دولتمد طنتر سے ریادہ حیثب نہیں رکھتے بھے۔ سلاطین روم اس علاقے بر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ہویاروں کو وویوودوں کے خلاف اور وویوودوں کو بویاروں کے ملاف آکسانے رہتے بھے ۔ ہارھویں صدی ھجری/ اتھارھویں صدی عسوی میں بوبار بڑے بڑے رسندار س کئر اور کاشتکاروں کی حشب گھٹتر گھٹتے علاموں کی سی رہ گئی، مگر ماری یوبانی ووی وودوں در بویاروں کی طاقب بوڑیے کی کوشش کی اور ۱۱۵۳ ه/ . مهماء مين قسطىطين مور دردانو سے سرارعیں کی علامی کو موقوف کیا اور کانسکاروں کو سرداروں کے پنجر سے چھڑا کر آراد کر دیا۔ اس وقت سے لر کر بویار عیسائی طاقتوں، حصوصا روس سے، زیادہ سے ریادہ امداد کی نوقع رکھنے لگے۔ فابطهٔ عظم و نسق (Regulamentul Organic) کی رو

سے، جو ے مم ۱ مم ۱۸۳۱ء میں اس وقت لکھا گیا

جب روس نے اس ملک پر قبضه کر رکھا تھا،

اویاروں کی مجلس کو یہ حق عطا ہوا کہ وہ

وویوودہ کا خود انتخاب کریں.

جوں حوں زمانه گزرتا گیا دولت عثمانیه اس ریاست کے مختلف حصّے دارالاسلام میں مُدعم کرین گئے ۔ سلمان اول کی مم pa/ مم و علی وج کشی سے کئی لحاط سے ایک سے دورکا آعاز هوبا هے عالجه وویووده کو بات عالی کا بہت رداده دست نگر سا دیا گیا اور آق کرمان کی بندرگاه کے سمفط دو یمینی بناہر کے لیے صلع بجاق [رك بان] کا الحاق کر لیا گیا ۔ .۳۰ ه/ ۱۹۲۱ء میں عنمان دوم نے بولسلہ والوں سے خوبین چھڑا لیا با نه اسے تغدان کو دے دیا حائر، مگر اسمعیل کے شمال کی طرف کا علاقه عنمانی املاک میں شامل کر لیا ۔ نجاق [یا تو حاق] کو دوبارہ حاصل کرر کے لیے دمتری کانتمیر نے ۱۱۲۳ھ/ ۱۷۱۱ء میں خفیه طور پر زار (روس) کی سر پرستی منطور کرلی۔ معاهدة پروب (Pruth) کے بعد بات عالی نر حوتین اور اس کے ارد گرد کے صلعے کو پروب سک ایک عثمانی بائنا کے مابعت کر دیا ۔ ۱۱۸۹ھ/ 1220ء میں آسٹریا نے ملک کے شمال معربی حصر (Bukovina) پر قبضه در لیا اور ۱۲۲۵ه/۱۸۱۶ میں روس نے س سرسا [رك مآن] كا ابر ملك كيسانه الحال كرليا اور معاهدهٔ کوچک میارجه (۱۱۸۸ه/ مردع) کے بعد روس مولداوہ کا محافظ بن بیٹھا ۔ آخرکار معاهدهٔ آق کرمان ( ه رسع الاول ۲۹،۲۹ ه/ ے اکتوبر ۱۸۲۹ء) کے بعد اس ریاست پر عثمانی اتتدار براے بام رہ گیا اور روس کو محافظ طاقت سلم كرليا كيا - ١٢٧٩ه/ ١٨٥٩ مين افلاق (Walachia) اور مولداوه کی دو توأم ریاستون کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور سلطان نے اس ا اتحاد کو دو سال کے بعد تسلیم کیا (۲۸

جمادی الاولی ۱۲۷۸ مرادی برده بر ۱۹۸۱ دسمبر ۴ اینان در مادی ماخذ: (۱) ماخذ: (۱) ماخذ: (۱) ماخذ: (۱) ماخذ: (۱) ۱۹۲۹ مرادی دس جلدین سخارست ۱۹۲۹ مرادی ۱۹۲۹ مرادی دس جلدین سخارست ۱۹۲۹ مرادی ۱۹۲۹ مرادی دس جلدین سخارست و ۱۹۲۸ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی دس ۱۹۲۸ مرادی دس ۱۹۲۱ مرادی دس ۱۸۸۳ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹۲۱ مرادی در ۱۹ مرادی در ۱۹ مردی د

بغرا: مشرقی ترکی [چفتائی زبان] میں اس لفظ کے معنی ھیں سائدنی، مگر عام طور پر اس سے نر اونٹ مراد نیا جانا ہے (قب توغور) ۔ بغرا وسط ایشیا کے متعدد حکمرانوں کا نام بھی بھا (قب تعرا حان)، جس کے نام پر ایک کھانے دو موسوم کیا گیا، جسے عثمانی ترکی میں ''عجم بخنی سی'' (ے ایرانی دم پحت گوشت) اور بوہ بورکی (۔ قیمه بھرا نان) کہتے ھیں.

مآخذ: (۱) سلیمان اعدی: لُعات چعتانی، ص ۱۸: ۲ مرد: (۲) سلیمان اعدی: لُعات چعتانی، ص ۱۸: ۲ مرد: (۳) (۲) مرد: (۳) مرد: (۳) البحاق =] ابو اسحاق حلاح کے دیواں العمه کی فرهنگ ازمیر را حیب، ص ۱۵:

(CL. HUART)

- بغر اخمان : رَكَ به قره حاليه.
- بغراس: قدیم شہر پجرای Pagrae، جو انطاکیہ سے اسکندریہ جانے والی سڑک پر دریا ہے امانوس Amanus کے پار درۂ نیگان کے اسی حصے کی حفاظت کرتا ہے جو شام کی طرف ہے۔ اور اس

طرح وہ بطور ایک پڑاؤ کے، نیز فوجی نقطهٔ نطر سے ایک اهم مقام تها ۔ اس علائے میں جو عربوں اور بوزنطیوں کی ابتدائی جبگوں کے دوران میں برباد هو گیا تھا مسلمه نرآبادکار بسائے؛ اس سے اس کی رونق پھر سے بحال ھو گئی۔ ھشام نے وعال ایک چهوٹا سا قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ بھر فدرتی طور پر اسے عواصم [رک بال] کے علاقر میں شامل کو دیا گیا، جن کا سلسله هارون الرشید بر شام اور کیلیکیا Cilicia کی سرحدوں کے ہیچھے تعمیر کرایا بھا۔ البلّخی کے وقب میں یہاں مسافروں کے آرام کے لیے ایک سرائے موجود تھی، حس کے ارے میں کہا جانا ہے که زبیدہ نر تعمیر دوائی بھی ۔ نغراس کے فوجی استحکامات اصلاً -Nicepho rus Phocas کے معمیر کرائے هوے هیں، جس سے كىلىكيا كا علانه ارسر نو فتح كيا اور اطاكيه كو سر کرنر کے منصوبہ بایا (ے ۲۵ ۔ ۲۵۸ ۸ ۹۹۸)؛ Michael Bourtzes بغراس ھی سے فوج لے کر چلا بھا جب اگلے سال اس سے انطاکیہ پر قبضہ جمایا۔ بعراس کو سلیمان بن قتلمش نے جبگ کیے بغیر حاصل کر لیا ۔ بعد میں صلیبی اس پر قابض هو گئر ۔ جھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی کے وسط میں ٹمپلروں (Templars عرسان هیکل) در اس شهر بر قبضه کیا، لیکن ۱۱۸۸ء عمین سلطان صلاح الدیر کچھ عرصے کے لیے اس پر قابض ہو گیا ۔ ۱ م ۱ عمیں لیو Leo مے، جو نسالا کیلیکیائی آرس تھا، اس پر مبضه کر لیا، لیکن ۱۲۱۸ء میں اس نے اسے تمیلروں کے حوالر کر دیا، جنھیں یہ شہر ۲۹۳ءء میں اس وقب چھوڑنا پڑا جب مملوک سلطان بیبرس [رك بآن] مے انطاكيه كو مسخّر كرليا ـ اس زمانے سے بغراس کیلیکیائی ارس مملکت کے مقابلر میں مملوک سلطت کی سرحدی حفاظتی چوکی کا کام دیتا رها تا آنکه به مملکت ختم هو گئی-

ان دنوں یہ شہر ولایت حلب کے تواہم میں ایک اهم فوجی مستقر تھا۔ مملوک سلاطین کی ان مہمات کے تدکرے میں جو وہ عثمانی فتوحاب کے وقب تک اپنی شمالی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اختیار کرتے رہے اتحاقیہ ملور پر بعراس کا د کر بھی آ جاتا ہے، لیکن عثمانی فتح کے بعد یہ شہر وہراں موگیا۔ آج کل اس حگد ایک چھوٹا سا گؤل آباد ہے ۔ قلعہ اوسط درجے کی اهمیت رکھتا ہے، لیکن یہ کبھی آثار قدیمہ کی باقاعدہ بحقیقات کا موضوع یہ کبھی آثار قدیمہ کی باقاعدہ بحقیقات کا موضوع نہیں ہا۔ یہ قلعہ بوزنطیوں اور مملو کوں هی کا تعدیر کرایا ہوا معلوم ہوتا ہے، جس میں ٹمپلروں اور ارسنیوں کا کوئی حصہ نہیں نظر ان .

مَأْخُذُ : (۱) الىلادرى، فتوجّ، ص ۸،۱، ۱۹،۰ ١٠١٠ (٢) الاصطرى، ١: ١٥٠ (٣) يحيى الانطاكي: ۱۸ 'Pairol. Or : ۱۸ 'Pairol. Or الأعلاق وعيره، در المشرق، وجه رع؛ (ه) الوالعدام، طع Remaud ، ص ۲۰۸ (٦) انن بطوطه، طبع نا ، ، س ، ، ، تا (Gibb من س ، ، ، تا الله ، ، ، تا ه . ١)؛ (٤) الْعُمرى: تَمَريف، مطبوعة قاهره، ص ١٨١٠ (9) : TT10: T/1A 'Pauly-Wissowa (A) La lutte entre les Arabes et les: M. A. Choira Byzentins ، اسكندريه عم وع، نمدد اشاريسه؛ (١٠) (11) Trail Les Hamdonides : M Canard (וד) הדר של Topography etc. · Dussaud اع بمدد اشاريد؛ به و وعا بمدد اشاريد؛ اشاريد؛ (۱۷۰: ۲۹ 'ZGErdk. Berl. در M Hartmann (۱۳) Guides Bleus (۱۳) : ۱۲ شام و فلسطير، ص ۱۸۹ ; v 'Antioche centre de tourisme : P. Jacquot (10) م ۽ ب بعد؛ [(ب ر) الستاني و (ع ر) أَوَّرُ، ع، بذيل ماده]. (CL. CAHEN)

الْبَغْطُورى: مَثْرِين بن مُحَدّ، اِبَاضَى مُورْخ اور سوانح نگار، جبل سوسه [رك بان] كے مغربی

علاقے میں موضع بغطورہ (نیر بقطورہ) میں پیدا هوا - ابوالعباس احمد بين ابي عثمان الشماخي أرك ماں] كى كتاب السير كى رو سے جو دسويں صدى هجری/سولهوین صدی عیسوی کی تاریخ و سوانح پر ایک اهم اِباسی تصنیف هے، البغطوری فرقهٔ اباضی کی ناریح و سیر کے دو علما ابو یعنٰی توفیق بن يحى الجَناوني اور ابو محمّد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مسقود (المعروف به المجولي) كا شاكرد تها ـ جن دنوں وہ اوّل الذّ كر استاد كے هاں موضع اجْناوّن (بيز جُمَاوَن، موجوده جِمَاوِن، جو علاقة جادو مين واقع ہے) میں "علم حاصل کر رہا تھا، البغطوري نے رسم الأحر و و ه م دسمبر ۲۰۱۶ - جنوری ۲۱۲۰۳ کے دوران میں ان اہامی مشاهیر کی سوانع پر مشمل اپنی اهم نریس کتاب فلمسد کی جو جبل نفوسه میں پندا ہوے تھے۔ یه کتاب جو کتاب سیر مُشائع بُعُوسة (= سِير بغوسه) اورشايد زياده برالسِّير ك نام سے مشہور تھی آح ماپید ہے ۔ یه الشماحی کی کتاب السیر کے سیادی مآحد میں سے ایک مهی، جس سے اس نے بالخصوص اپنی کیاب کے وسطی حصر رص سہر ما سمس) میں اصل عبارتوں کے اقتباسات درج کر هیں ۔ اس بألف كا جو نسخه الشماخي كے پیش نظر مها وه غالبًا آلهوین صدی هجری/ چودھویں صدی عیسوی کے ابتدائی سین میں جبل ىفوسه کے مشہور اباضی کاتب اور عالم يعني بن ابي العِرِّ الشَّمَّاحِي التِّعْرِمِيْني كا لكها هوا تها.

السير، قاهره، ۱ ، ۱۰ والعبّاس احمد الشمّاخى: كتاب السير، قاهره، ۱ ، ۱۰ و ۱۸۸۳ ع، بمواصع كثيره (بالخصوص من ۱۳۰۱، ۲۰۰۰ و صعيمه، ص ۱۵۰۸؛ (۲) و مندمه، ص ۱۵۰۸، و وصعيمه، ص ۱۵۰۸، و ۱۵۰۸ و وصعيمه، ص ۱۵۰۸، و ۱۵۰۸ و بمواضع كثيره؛ (۲) وهي مصنّف: ۱ مند و بمواضع كثيره؛ (۲) وهي التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد التعدد ا

こう ちょうしょうてきかんない

۱۹۰۰ع، ص ۱۰، ۲۸، ۹۹ و بسوامع کثیره.

(T LEWICKI)

بَغْل : (= حَجِّر)، جمع : يعال، مؤث : بَعْلَه، لیکن بعص کا خیال یه ہے کہ نغل کا اطلاق نر و مادہ کے استیاز کے بعیر دوغلے حابور پر ہوتا ہے اور بعلة صيغة واحد هي حو دونون جسون پر بولا جانا ہے۔ یہ لفظ گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے پیدا هویے والے خچر (قب ' تودر''، در المسعودی، ع: ٨٠٨: اس کے برعکس الجاحظ، ص ٢٠٠٠ ميں بغال: الدَّبِيْرِي مين بذيل مادَّه أَبُ العاحظ: التربيع، طبع Pellat، اشاريه، بديل مادّه) اور كد هـ اور کھوڑی کے ملاپ سے پندا ھونےوالے خعر دونوں کے لیے استعمال ہونا ہے ۔ دونوں فسموں کی صوری حصومیّات کدھے اور گھوڑے دوبوں کے بین سی ھوتی ھیں ، البتہ ماں کی طرف سے ملنے والے اوصاف کسی قدر زیادہ پائے جاہے ھیں۔ بہلا شخص جس سے یه دو سلی پیوند لگایا فارون Korah) Karun دیکھیے الدمیری) ما طُممورت (دیکھیے الطبری کا فارسی برجمه، از تلعمی، طبع Zotenberg (۱.۱:۱ تھا۔ حضرت رسول ا درم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے پاس بھی خچّر تھے (خاص طور پر دلدل، جو امیر معاویہ <sup>رض</sup> کے عہد یک زسدہ رها) ۔ اگرحه وہ احادیث حو (گدھے کے گوشب کی طرح) حجّر کا گوسب کھانے کی ممانعت میں آئی ھیں مستند ھیں ، لیکن گدھوں اور گھوڑیوں کے ملاپ کو آنعصرت صلی الله علیه و سلّم نے پسد نہیں مرمایا [دیکھیے مفتاح كبور السمه، بديل مادّة البغال] - ذاك كا محکمه خیروں کو استعمال کریا بھا اور ان کی سرکشی اور اڑیل بن کے باوجود خاندانی شرقا اور خواتین ان کی سواری سے کوئی اجتباب نه کرتے تھے، کیونکه خچر اپنی یکساں جال اور ثابت قدمی کے باعث قیمتی سواری سمجھے جاتے تھے.

متجسسانه طبیعت رکھنے والے لوگ اس دوغلے جادور اور اس کے بابچھ ہیں سے خاص دلچسپی ظاھر کرنے رہے ھیں۔ علم الحیوانات کے عرب ماھروں نے یہ خال طاھر کیا ہے کہ مادہ خچر طبعی طور پر حاملہ ھونے کی صلاحت رکھتی ہے، لبکس بر کی متحمل نہیں (لا بعنق) ھوتی ، یا اس کے استعوان اتنے چھوٹے ھیں کہ وہ اپنی جان دیے بغیر بچہ نہیں جس سکتی۔ اس قسم کے حادثات کو روکنے کے نہیں جس اوقات مادہ حچر کو ''سی دیا'' حات تھا (: مکتونه)، لیکن الدمیری لکھتا ہے کہ جمجھ / دیا تھا بھیں ایک مادہ حجر نے ایک سیاہ بچھیری اور

سرد کے باعث خچر کے سر وغیرہ کی جساسہ، اس کی عمر کی درازی، اس کے بانجہ ہیں، اس کے اڑیل پی وعیرہ خاص حاص اوجاف صرب المثل بن گئے ھیں اور بغل اور بعلہ کے العاط کثرب سے رور سرہ کی بول چال میں استعمال کیے جانے ھیں (ابو دلامہ کی مادہ حجر کے بارے میں، حو اپنے معائب کی وحہ سے صرب المثل بی میں، دیکھیے محمد بن سب: ابو دلامة، الجرائر ۱۹۲۹ء؛ الجاحط: البعال، ص . . ، بعد) ۔ خچر کے جسم کے بعص حصے، خصوصا دابت، ایال، سم اور حون، دواؤں کی بیاری میں اور تعویدوں اور خودوں اور خودوں اور خور کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خچر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خچر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خچر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خور کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں خبر کے دیکھیے کی تعمیر ''بحری سفر، میں استعمال کیے جانے تھی۔ دراری عمر، تبرل، بابعہ پن'' وغیرہ لی جانی تھی۔

عرب لعات بویسوں اور ڈوزی Dozy نے اس لعط کے جو دوسرے معانی جمع کیے ھیں، ان کے علاوہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصر میں لفظ مغله (جمع: بغلاب) ان کنیروں کے لیے آتا تھا جو مقالبه اور کسی دوسری نسل کے باھمی ملاپ سے پیدا ھوتی تھیں (دیکھیے الجاحظ: البغال، ص ٦٦).

مآخذ: علم الحیوانات (اس سلسلے میں الدیری کی لغت ایک بنیادی تألیف ہے)، مخابن الادوید، بعیر رؤیا وعیرہ کی کتب (مثال کے طور پر رک به اولمی، مآحد) کے حلاوہ، جو حاصی معلودات سہم پہنچاتی هیں، یه اس حاص طور پر قابل توحد ہے کہ اپنی عجب و عرب اصل می وحد سے خبر کو العاحظ نے ایک حصوصی مطالعے کی کمات القول فی العال (طب Ch. Pellat)، مطالعے کی کمات القول فی العال (طب عابد اس تألیف کو کماب العیوانات کا تشمه سمجھا جاھے۔ تألیف کو کماب العیوانات کا تشمه سمجھا جاھے۔ اس میں مصف نے ان جانوروں کی افادیت اور میں کو طاهر کرنے کے سے حکیتی اور انتمار حمع کر دیے ھیرد.

(CH. PFI (A))

بَغْلِي : رَكَ مِه دِرْهُم.

أَلْبُغُوى: رَكَن الدين، محمى السند، الو مُعمّد العسين بن مسعود بن مُحمّد القُرَّاء (يا ابن القرّاء)، سافعی مذهب کے عالم، مُحدِّث اور مُفسّرِ فرآن \_ ع ر مر یا معشور اس کا وطن بھا، حو ہراب کے وریب ایک كُوْل هِ ( قُبُ السَّمعاني، [بديل مادء] ) \_ القراء (۔۔صانع یا باجرِ ہوستیں) کا لھب ابھی اپیرِ باپ کے پیسے کی وجه سے ملا ۔ انھوں نے سه کی تعلیم قامی الحسين س محمد المروالرودي كي ربر نگرابي حاصل کی ۔ وہ اسے استاد کے سہت عربر شاگرد مھے اور محدّثین کی ایک جماعت سے حدیث کی سماعت کی۔ وہ زہد و پرهیر داری سیں سشہور بھے اور درس دیتے وقب پاہدی سے پاک صاف اور نا وصو رھیے بھے - یوں ہو انہوں ہے [تسیر، حدیث اور فقه] ہر کتابیں لکھی هیں، لیکن ان کی سب سے ربادہ شہرب كتاب مُصَاديع السَّة (يا مَصابِعُ الدَّحي) پر مبي ہے، جس میں انھوں سے مضامین کے لحاط سے ترتیب دے کر احادیث جمع کی هیں ۔ هر مات میں الملح وه "محبح" احادیث دیتے هیں، یعی وه

احادیث جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے ف گئی هیں، اس <del>کے</del> بعد ''حسن'' یعنی وہ احادیث حو سنن ابي داؤد، جامع الرمذي اور ديگر ائمهٔ عدیث کی کتابوں سے لی ھیں ۔ سہب سے ابواب میں "عربب" احادیث بھی ہیں، جن کے سلسلہ اسناد میں کسی مگله فعط ایک هی راوی ره جاتا ہے، بلکه سف اسی حدیثیں بھی ھیں جن کی اساد [زیاده] عوى سهير، ليكس أن كا دعوى ه كه اس كتاب ٣٠٠٠ 'نوئي ''سکر'' (جس 'نو رد کر ديا گيا هو) يا "موصوع" (جو گهڑی گئی هو ) حدیث نهیں ۔ کتاب میں اساد کو حدف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی مربید، حو احادیث کے مرایب صحب کے لحاط پر سی ہے، یہ نتاہے کے لیے کامی ہے کہ کونسی ا احادیث مصول هیں . المنفوی نے مصربح کی ہے کہ اس کتاب کا مقصا، پاہند شرع لوگوں کے لیے ایس مواد فراهم کرما ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ومد کی سر کرنے میں ال کی مدد کر سکے ۔ یہ کتاب مولاف (۱۲۹۳ هـ) اور قاهره سين (۱۳۱۸ هـ) بهي طبع عوثی ہے \_ [احادث کی بعداد وعیرہ کے لیے دیکھیے معجم المطوعات العربية، عمود ١٥٥٣ -] عوام مين اس کی مقولی بہت زیادہ ہے، خاص کے اس سخے کی صورت میں جو ولی الدّن (م سمیره ا ۱۳۳۲ء) نے مربب کیا اور اس کا نام مشکوہ المصابيح ركها ـ مشكوه نارها طمع هو چكى ہے ـ A N Mathews نے اس کا انگریری ترجمه [دو جلدوں مين] شائع كما ( كلكته ١٨٠٤ و ١٨١٠) - ايك اور انگریری برجمه مولایا فضل الکریم نے متن کو اسی مدر اپنے طور پر برتیب دے کر شائع کیا (كلكته ١٩٣٨ ما ١٩٣٩) ـ اسى طباعت مين هر صعحے میں دو عمود هیں؛ ایک میں عربی متن اور اس کے مقابل دوسرے میں انگریری ترجمه ہے ۔ البغوی کی دیگر تصانیف جو محفوط رہ گئی

هين ان كا [نيز مشكوه المصابيح كي شروح كا] تذكره راکلمان نے اپی کتاب میں کیا ہے۔ المغوی کی ونات مُرْوَالرُّوْدُ مِين ١٩٥ه / ١١٢٦ مين هوئي، ليكن ابن حلَّى فرسال وقاب ، وه / ١١١٥ عنهي دیا ہے۔ اللَّهُ عَلَى كہتا ہے كه ممكن ہے ان كى عمر اللَّمي سال کي هو، ليکن السُّبُّکي کا اندازه ہے کہ 🍦 شاید وہ نوے سال کے فریب رندہ رہے۔

[النفوى كي دوسري أهم تصنف قرأن مجيد ا سے بھی مشہور ہے].

مآخذ : (١) الدهبي • تدكره الحفاط، ٣ : ٥٥ بمعد؛ (٧) السُلكى: طبقات الشافعيد الكُرى، م: م ٢ ٢ ہمد: (س) اس حاکان، عدد ہے، ؛ (س) یاقوب، متعدد مقامات ير؛ (ه) ابن العماد : شَدْرَات الدُّهَّت، م : ٨٨ سعد: (۱) برا کلمان، ۱ : عمم سعد و بکمله، ۱ : ۲۰ بعد ؛ ( ي سركيس : معجم المطبوعات العربيه ، عمود س م ه ؟ (۱۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۵ Goldzihr (۱۸) [(٩) الزركلي: الاعلام، ٢ : ٩٨٠؛ (١٠) أن عساكر: تېذیب، س : ۳۳۰ [(۱۱) عدالعزیر دېلوی: بسان المحدثِّس؛ (۱٫۰) وأو، ع، بديل ساده؛ (۱٫۰) صديق حسن: اتحاف السلاء، ص ممم: (م،) رابسن: انگریری ترحمهٔ مشکوه المصابیح، دیباچه از مترجم، ص .[17 6 17

## (J ROBSON)

بقاء و فناء: يه دونون صومانه اصطلاحات هیں۔ یه اصطلاحات، یعنی فنا اور نقا ، جو بطاهر ایک | هیں ، حتّی که وہ صوفیه بھی جو اس ذوق کی سا دوسرے کی صد هیں، در حقیقت ایک دوسرے کی ، پر صوفی کی ذات کے عالم ظاهر (Phenomenal world) تکمیسل کرنی ھیں۔ اسلامی مصوف میں اس سے چھٹکارا پا کر عالم باطن میں داخل ھونے کے نوع کی اُور اصطلاحات بھی ھیں ، مثلاً صحو و سکر، اُ جمع و تفرقه (یا وحدت و کثرت) اور نفی و اثبات [جو ضد ہونے کے باوجود ناہم تکمیلی حیثیب ركهتي هين].

مسلمان صوفیه نر فما کی دو تعریفیں کی ہیں، ا جر كا ايك دوسرے كے سابھ بين تعلق هے: (١) صوفی کا صفات و کمالات الٰہی کے مشاہدے میں اسا مستعرف ہو جانا کہ اس شعور کے سامنر کائیات ا کے وحود کے شعور اور خود صوفی کا اہر ذاہی هستی کے شعور کو کھو بیٹھنا، بہاں تک دہ یہ شعور بھی صائع ھو جائے که صوفی اس شعبور کو کھو سٹھا ہے ۔ صوفی کی اس حالت کو ''قبا فی اللہ'' کی نفسیر معالم النزول ہے، جو نفسیر بعوی کے نام ، کے نام سے پخارا جانا ہے ' (م) صوفی کی نشری اور اعتماری صفات کا محو هو جانا اور حنات قدسی کی کامل صفات کا ان کی جگه حاصل هو حاما، یعنی وه صعاب جو حباب النبي کے خاص فیص سے صوفی ہر ، بازل هوئي هين ـ اس سلسلر مين مندرحة ديل با كا ملحوط ر نهما لازمي هے:

(1) معامله صرف صعاب کا ہے، دات کا نہیں ۔ اس دوق مین صوفی کی بشری دات سعل عو کر ذات المي مين جذب سهين هو حامي، نه ذات المي حلول کر کے سم انسانی میں اتر آئی ہے ـ حقیقت صرف یمی نمین که ذات بشری فنا نمین عوتی بلکہ انسانی ''انا'' کی صفات میں تبدیلی آنے کی وحه سے اس ''انا'' کی ایک نئی تشکیل و توسیع هوري هے؛ جیسا که حضرت علی هجویری اور دیگر صوفیه کهتر هین صفات کا مورد انسانی ''انا'' هي رهتا هے۔ انحاد اور حلول صوفيه كے دوں کی بنا پر دونوں غلط تعبیریں قرار دی گئی قائل هیں ، اس باب پر زور دیتے هیں که انسال اس ذاتی وجود سے نکل کر خدا کے لامتناهی و مند شامل نهیں هو سکتا اور نه وه اپنی دال الا أ ذاتِ الهي كي عينيت كا اعلان كر سكتا هـ - "نطوا

اگر سمندر میں شامل بھی ہو جائے تو بھی وہ سمندر | یونانی نظریه Ecstasis (جس کا مطلب ہے ''خروج <u>کے ساتھ عیبیت حاصل نہیں کو سکتا''.</u>

> (۲) فنا کا دوق صوفی کے لیے ایک شخصی یا بعساتي كيفيب هے، كوئي لاهوني حقيقت بهاس ـ حو فوائد اس سے صوفی کو حاصل هونے هیں وه الملاقي اور روحاني هين، لاهوني نبين؛ اس الراده بہیں کہا جا سکا کے صوبی کی دات حقیقت میر عیں حق هو گئی هے اور دائمی هے، اسی لیے اس نسیاتی حالت کو ووسکر ، کہا گیا ہے، حس میں صوفی کا شعور کائبات معدوم هو حایا ہے، یہ که حود كائبات [جس كا صوفي أيك حصّه هے؛ اللهذا فاے کائیاں اور صوبی کے وجود کے عدم اور لاھوبی وحود میں اس کے حدب ہونے کا نام نہیں، صرف شعور کائمات کے معدوم هوانے کا نام ہے].

> (٣) صوفي کے حمیمی فوائد، جو اسے اس دون سے حاصل ہوتے ہیں، صفاتی میں ۔ اس کی بشری سدى صفات، مثلاً حمالت، خود عرضى، طمع وغيره، اعلى اور اثباني صفات مين دلديل هو جاني هين -اس سے ایک مو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفی کے الملاق و اعمال مين ايك التلابي بعير رونما هوما ف اور یه اخلاق اور اعمال اسلام کے روحانی نظام کی حال هير - بلاسبهه اخلاق طيبه اور اعمال حسد ھی وہ عناصر ھیں جنھوں سے مصوب کو اسلام کے أندر ایک با وقار حگه دی هے، حتی که صوفی یه كسير كے قابل هو مے كه بصوف به صرف يه كه اسلام كا مخالف نهيل بلكه استخ بالكل مطابق هـ -اس بطریر سے یه نابت هوتا ہے که اسلامی بطریهٔ فیا اور مدووں کے بطریہ ''بروان'' میں ہڑا بعاوب ہے۔ "نروان" کی رو سے اسان کی ملاح کسی اثناتی کردار کو حاصل کربر میں نہیں بلکه هر قسم کے کردار و عمل سے جھٹکارا با کر نفس کلّی میں ف ا هو جانے کا نام ہے ۔اس لحاط سے اسلامی نظریۂ فنا

ار خودی'' = ایما خروج جو اسان کو انقلابی طور پر ببدیل کر دے) سے بھی معتلف ہے.

بقا ذوق سا کا دوسرا (اثبایی) پہلو ہے ـ ما کی مد کورہ بالا دوروں بعریموں کے پیش نظر لقا کا مطاب ہے: (١) ان صفات کو ير قرار رکھنا جو فض الٰہی سے صوفی پر نازل ہو کر اس کی پہلی صفات کی جگه لر چکی هیں؛ لهذا اس کو بقا بالله کے نام سے پکارا جانا ہے اور (۲) کائنات کی کثرب اور اس کے نقص کے شعور کا، حو وحدت الٰہی کے شعور کے بحت رائل ہو چکا بھا، لوٹ آنا ۔ آکٹر صوفیہ کے بردیک به حالت ما کی حالت سے بربر ھے اور صوصوں کے مشہور قول کا که "صحوسکر کے بعد طاری ہونا ہے'' یہی مطلب ہے۔ در حقیقت بقا کے دوسرے معنی پہلے معنی سے مکلتے هیں، کیونکه اگر صوفی ''خدا کے ساتھ'' ہے تو اسے یقساً خدا کی محلوق کے سابھ بھی ہوا چاھیر ، خود اس عربی بھی، جبھیں وحدہ الوجود کے نظریے کا متہم قرار دیا گیا هے، تمہتے هیں ته عالم تکثرب اور عالم وحدب، خدائی حصمی علی الاطلاق کے دو ا بىهلو ھىي.

صوفي كا مه "رجوع" الى العلق يعبنًا ان سلبی صعاب کی طرف رجوع نہیں جو اس میں قبل از فيا موجود تهين - در اصل اس كا مطلب يه هـ کہ وہ محلوقات کے مائص پر نظر کرے اور ان نقائص کو اپنے ذوق سے حاصل شدہ علوم کی روشنی میں ایک اخلاقی جہاد کی شکل میں دور کرنر کی كوشش كرم تاكه مخلوق ان كمالان كو حاصل کر سکر حواس کے خالق نے اسے ودیعت کیے هیں ۔ اللامي تصوف کے اس نظریة بقا سے ایک عام صوفی کے شعور اور ایک نی کے شعور کے بیادی فرق پر ا ایک نئی روشنی پڑتی ہے۔ اکثر صوفی فنا کی

حالت سے بقا کی حالت کی طرف پلٹ کر نہیں آتے اور پلٹنا چاہتے بھی نہیں۔ یہ ایک رسول ھی کا مصب ہے نہ وہ بیک وقت حدا کے ساتھ بھی ھو اور مغلوق کے ساتھ بھی اور حو دینی اور احلاتی معرفت اس کو خدا کے ساتھ رہنے میں حاصل ھوتی ہے وہ اسے انسانت کی بہتری کے لیے عمل میں لانے ھوتے انسانی ناریخ کو نئے ساتھوں میں ڈھال دے۔

ما و نقا کے مربوط نظریے کا ارتا خاص طور سے منصور الحلاح کے مثل (۱۹۲۲) کے بعد کے دور میں واقع ہوا جب کہ مسلمان صوفتوں نے باطنی ذون کو دس کے فریب لا کر اسے نئے اسلوب میں بنان کرنا شروع کیا با کہ بصوف کے حلاف اہلے طاہر کی غلط فہمیوں کو رفع کیا حائے، بصوف کے لیے نظام اسلام میں ایک با وقار اور صروری جگہ حاصل کی حائے اور العلاح کے قول ''اناالحی'' (ہیں حس یا خدا ہوں) کو طاہری معنوں سے میرا قرار دیا حائے ۔ اگرچہ نہ ایک حسقت ہے کہ کئی اور صوفی بھی اپنے سکر کی شدب میں اس قسم کی اور صوفی بھی اپنے سکر کی شدب میں اس قسم کی انہی کی عیست کو نامین کی عیست کو تظما غلط قرار دیتے حلے آئے ہیں.

مآخذ: معروب کتب تصوب کے علاوہ، حس میں ابو نصر السراح کی کتاب اللّٰم اور علی هجویری کی کشف المحجوب اس موضوع کے لیے سب سے ریادہ اهم هیں، معربی ربانوں میں R A. Nichlson:

اهم هیں، معربی ربانوں میں The Mystics of Islam:
اس کا آحری باب بہت مفید هے - هجویری کے قول کے مطابق بطریۂ قبا و بقا کا موجد ابو سعید الحرار قول کے مطابق بطریۂ قبا و بقا کا موجد ابو سعید الحرار هے، لیکن اس میں شک نہیں که تحبید اور دیگر صوفیه نے اس کے ارتقا میں بڑا حصه لیا۔ شیح احمد سرهندی نے اس کے ارتقا میں بڑا حصه لیا۔ شیح احمد سرهندی نے اس کے ارتقا میں بڑا حصه لیا۔ شیح احمد مطالعے کے محتاج هیں) قبا و بقا کا ایک دلچسپ اور

عام تصور سے تدرے هنا هوا بطریه تشکیل دیا هے. (قصل الرحمان)

البِقَاع: ٱلْعَمَة كي جمع، جس كے معني هيں فطعة زمين ـ اليقاع لمے پهيلے هوے ميداں كا نام بھی ہے، جسے عرف عام میں یکا کہا جاتا ہے۔ یہ اوسطا ایک ہرار میٹر ی بلندی ہر لیناں کے پہاڑوں اور حمل الشرق کے سلسلہ کوہ کے درمیاں واقع ہے ۔ قدما نے اس کی واضع بعریب معوب شام (Coele Syiia) کی اصطلاح سے کی ہے، جس کا اطلاق بعد میں وسع هوگیا ـ یه ایک جوف یا نشیب هے، حو اصل میں طبقات الارص کی ساحت سے بدا ہو گیا اور گاد مٹی سے بھر گیا اور اردن اس درز نما حلاكي بوسيع ہے حوشمالاً جبوبًا وسطى حط كے سابھ چلا حاما ہے اور مشرق قریب کی اراشی کی ساخت میں ایک بنیادی حصوصیت یں گیا ہے۔ لیتابی اور بہر عامی (Orontes)، دو دریا، جن کے ست فاصل آب بعلنگ کے هر دو کیاروں پر هیں، اس شب کے پانی کا ناکافی طور نر نکاس کرتے ہوئ آگے راسته نکالتے هيں ۔ ایک دریا ہو جنوب کی پہریلی سطح مربعع سے اور دوسرا ان گھاتیوں میں سے گررتا ہے جو حمص کے ساہ مرمرین (basalt) پہاڑی سدان کی طرف کھلتی ھیں۔ اس سررمین ک خالص بری آب و هوا نے اسے نمم صحرائی، حشک اور سے آب میدان سا دیا ہے، ساھم کہیں کہیں سخلساں اور نشیب پائے حابے هیں۔ یه نشیب ایک مدّب مدید مک دلدلی تھے، جس کی سا پر القلْمُشندی اسے زمانے میں ''محیرۂ البقاع'' کا دکر کرنے میں ا حق بجانب تها ،

پانی کے نکاس اور آبائس کے امدادی ذرائع نے اس علامے کی مرقی میں حصّہ لیا؛ ان میں عہد سمالیک کے آغاز میں والی شام تنگز کے بنائے ہوسے کام ( سہر و تالاب) مشہور رہے ہیں، پھر بھی یہ

علامه آح کل کم آباد ہے ( ایک مربه کیلومیٹر میں ا فتس باسدے ، اداح کی کشب اس ک روایات میں ھے حر شاملات کے دا بڑی بڑی حاکر داریوں کے نطاء کے سربعر روزار والمہی جانبی ہے ۔ اس بین مسلمال زياده بعداد مين آباد هين؛ سمال بين شبعي ، نام سے میں جس ۔ یہ آبادی داس کوہ کے بڑے رور درسات میں رهنی هے مدت سے اس بار سے شاروں میں ان لوکوں کے لیے بڑی دسس بھی ہو راهب ، ، ردگی کے دلدادہ نہے ۔ مه اسد وادی ومانا در ہم میں حصری اس ول تی سا موت کا علادہ اهر بالرالاستعمال تجاري ساهراه بهي ابر ليرايه عرب مرحمات کے وقت سے مہدا، ماسق کے مدوشجال بر اصلا و ما سمار هومر ا بابيه المهال كے بهدين بنايات بين حد اير در الار اور عادول کی مدر کارلوں کے لیے مشہور دیں، اموی فصر عس الح [رك أن]، ماو ل عهد ك دارالحكو، ب ادر سا آؤے کا دراگسدہ کؤں اور رحلہ کی طرح کے موه زناه خيونز جهونز جوسجال دينهات فابل د لر هس - مُلَنَّك [رك بان] همشه اهم برين مر يز وھا شے ۔ عرصة درار ک ممام حلافر کے حاسم کا مسد رهے کے بعد عہد مملو ت دس اس فلعے کی عمل داری بہت نجه مو گئی بہی اور اس کے فرت و حوار کے علاقر دو اوبالات میں نفستم کے ایک آراد والی کے سبرد در دیا گیا بھا۔ اس و ب سے تعلیک کی ''نیانہ'' کے ساتھ سے دو وُدُ سين هو گئي نهن . انگ ''الساع المُعْسَنِي'' ا و دوسري "المعام العربيري".

عرب مؤرحوں کے افوال کی رو سے آحری نام سلطان صلاح الدس کے ایک لڑکے العربر [رک آن] سے سست ر دھتا ہے، مگر بعض حدید محقمیں کی رائے مطابق یہ ایک فدیم مقامی دیونا عربروس Azizos کے نام سے متعلق ہے ۔ ھو سکتا ہے کہ قدیم

مداهب کے کچھ بچے کھچے آثار کا سراع متعدد مسول عام انسانات میں بھی سل حائے، حل کی مقامی سسمنہ مقامات اور بعض باد کار عمارتیں شاهد هیں۔ ان میں زیادہ بر یا دو حصرت بوح اور طوفان نوح کے نصبے کی یاد بارہ هوئی ہے با حضرت الباس کی شخصیت کی ۔ احر البد لر کا سب سے نڑا وصف نہ جیا ۔ او و زاهد عراب سس اور بعل پرستی سے بھور دھیں۔

ום: J Dresch ש P Briot (י): בולה אין איניי יאליי יאליי אינייי איניי יאליי אינייי יאליי אינייי יאליי אין אינייי יאליי י

بقر اع، اسم حنس: اعرون وسطی بی عربی ادبیات میں به ایط تا ہے اور سل کے رائع الوق معبول یک محدود به دیا . . . . عرب مصنفی بالتو تا ہے (المَّمَر الْاَ هُلِی) به دیا . . . . عرب مصنفی بالتو تا ہے (المَّمَر الْاَ هُلِی) اور سل تا ہے (المَّمَر الوَّحْشِی کی اقسام میں فرق کرنے هیں ۔ البَّمَر الوَّحْشِی کی ساحب کے سلسلے میں یه دمها حانا هے ده یا نو اس کے معبی سَها (عبیل گاہے) (المَّویْری ہ : ۲۲۳ بعد) هیں، یا آیل (عبہائی بکرا؛ مارحور) [راف بال]، حو فرونی کی سان دره کیفیت کے مارحور) [راف بال]، حو فرونی کی سان دره کیفیت کے دوسرے جانور بھی (جن کا مطابق ہے، یا اس زمرے کے دوسرے جانور بھی (جن کا خرا کی کا میں میں شامل هیں؛ لیکن خرا کی کی میں سامل هیں؛ لیکن المَّمْرِی کے نزدیک یه ان دونوں قسموں سے علیحده الدَّمِیْرِی کے نزدیک یه ان دونوں قسموں سے علیحده

ایک بیسری قسم ہے، نسر تَحْمُور (=چکارا) اور ثُیتُل bubale antelope ، یعنی حیتل [انگریری لعب میں لعظی معنی جنگلی ہیل یا سل کاے بھی اکھر ھیں، لیکن ممكن هے عربی غط "حيتل" هي كي بعريب هو، اگرچمه لغمان مین به صراحت بهن دیکهی گئی]): لیکن ممتار سرار کے ایر حرف بعریف همیشه اسمعمال مهیں کیا جانا اور اس طرح لفظ نفر ( یا فاعلی صعه واحد ماں نفرہ کئی اور حنگلی حانوروں کے لر بھی استعمال ہو مکما ہے۔ عربی ساعری (مثلاً ديكهير الحاحط، ع: ٢١٨) اور اس كي سرحون، اسر لغاب کی فراهم درده معلومات (اس سده سے كمات الوحوش مين بمر بر بحث كي هـ)، حتى نه حموانیات کی سابوں ( مملا الحاحط : ۲، ۹۹۹) س: ۴ و و س اس كا اطلاق هونا هے ـ نفسر روبا کے موضوع پر تبایوں میں "سر" تو ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن ہر کہ پوری صحب کے سابه اس لفظ کا مطلب منعی دریا دسوار ہے۔ معلوم هویا ہے که فرانادین کی تبانوں میں بھی مختلف سانات ملسن در دبر گئر هی ـ ال سابول میں نفر کے سینگوں کا آ لاہر د در ملما ہے بحا کہ بعض عرب مصنين نفر اهلي دو برسبك كا جانور بنان کریر ہیں ۔ فرآن متحبد میں اس سے مراد مولشی با کانے لی گئی ہے۔ مرید برآن به لفظ قديم قارب الأمثال أور يات حديث مان يهي آيا ھے.

مآخذ: (۱) عدالعی النّانسی: بعطر الاباه، بدیل مادّه و (۲) او حیّان البّوحدی: اساع ۱:۰۰، ۱۹۳۰ مادّه و (۲) و ۲:۰۰۰ (ترحمهٔ C Kopf ما ۱۰۰۰ (۱۹۰۰) و ۲:۰۰۰ (بمدد اساریه)؛ (۳) علی الطّبری: فردوس الحکمه (طبع صدیقی)، ص ۱۹۰۱ بعد؛ (۱۰) الدمثری، بدیل مادّه (برحمهٔ Jayakar)؛ (۵) الجاحط: الحیوان، بمدد

اشاریه (Säugethiere . Hommel (مدد اشاریه، بدیل مادّة Rindvich ؛ (ج) اس العّواء : الفلاحة (ترحمة Clément wullet ، بعد؛ ( ) اس قيته : عيول الأحبار، قاهره وجهد با وجه دع و درو و درو مه (مترحمة Kopf ، ص م م ، . . . . ) ؛ ( م) الرالمُطار: العاسم، يولاق ١٩٦١ه، م. ١ بعد؛ (٩) داود الايماك. تدكره، قاهره سهم و و برج سعد؛ (١٠) اس سُدَة : المُعَصَّص ، ٨. ٣٧ بعد ؛ (١١) ان سعرس: ستعب الكلَّم، السميم والراب الانشيهي: السَّتَقُرف، السير مادّ، الدر مادّ، (۱۳) المرويسي رطبع Wustenfekl)، و: ۳۸ عد؛ (س) المعلوف معجم الحيوان، قاهره ١٣٠٠ مدد اساريه و (م ر) المستوفي القروياي (طع Stephenson) ، ص م سعد ؛ ( ٩ م) المويري، مهايه الأرب، ٩ ، ٢ م معد و Arabian A D Carruthers (12) : Law 17 . : 1 . Adventure to the Great Nafud in Quest of the Oryx لہذں وہ و ، ع

## (L Kore)

بقراط: با انقراط: Hipnocrates بام کی عربی اسکل مشرقی دانشورون میں بقسراط کی بہت شہرت بھی اور و، اس کی بہت سی بعبا میں واقف بھے ۔ رأب العین کے سرحبوس ۱۹۱۸ میں تدرجمہ با میں میں اس کی بصابیف کا سریاسی میں تدرجمہ با عربی میں اس کے مشہور مترجم حسی بن اسحاق، فسطا بن لودا، عسی بن بحی اور عدالرحمن بن علی بھر ۔ حس بے ''وبائی امراص کی دیا۔'' کی بعب برت سات دیاسوں سے واقع بھے، کے بعب برت سات دیاسوں سے واقع بھے، حس میں سے صرف پہلی اور بسری مستد طور بر فراط کی بصنف کردہ ھیں ۔ اسی مترجم بے ان موال کی بصنف کردہ ھیں ۔ اسی مترجم بے ان موال کی بصنف کردہ ھیں ۔ اسی مترجم بے ان موال کی بصنف کردہ ھیں۔ اسی مترجم بے ان موال کی بصنف کردہ ھیں۔ اسی مترجم بے ان المقرقة) اور امراض شدیدہ بین (نقدمة المقرقة) اور امراض شدیدہ بین الانسان) ھیں۔ ''بیجاروں اور امراض شدیدہ بین الانسان) ھیں۔ ''بیجاروں اور امراض شدیدہ بین

عدا" پر اس کی بصنف کے کنا، جس کا عربی کا برجمه عیشی بن یعنی نے کنا، جس کا عربی عبواں کیات الامراض الحادة ہے ۔ The Book of عبواں کیات الامراض الحادة ہے ۔ Precepts کا برجمه سد لورڈ بالا چار مصفین نے انقصول کے بام سے کیا ۔ ان مسہور بصابف کے علاوہ حاحی حلمه سے متعدد دیگر کیاتوں کے بام دیے علاق میں، حو نقراط سے مسوب عین ۔ Wearich نیے عمر، حو نقراط سے مسوب عین ۔ Wearich نیے اسی بعیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بعیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی کی ہے۔ ان سامن کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد نبانوں کی عہرست مراسی بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس سے رائد بیاس س

سشرقی دانشوروں سے اس سطم یونانی طب کی مصادیف کا درجمه آذرنے علی بر آئتنا برین دیا بلکه دروج و جماشی بهی تکھے، بالخصوص بقیدیه المعرفه (Pregnos ::a) اور المحبول (Precipts) کی سرحی تکھی گئیں ۔ شیب سی قبرہ نے De Aère, Aqua کی جلاف ہ لکھا اور فلسمی الکندی نے سراط کے اصول طب پر اپنی فلسمی الکندی نے سراط کے اصول طب پر اپنی فلسمی الکندی نے سراط کے اصول طب پر اپنی فلسمی الکندی نے سراط کے اصول طب پر اپنی

سراط کی رما گی کے ایک ادسے فامل د کر وامعے سے بھی عرب وابد بھیے جو اس کے دران میں وامعے سے بھی عرب وابد بھی جو اس کے دران میں کے لیے باعث میں بناھی اربا در رھی بھی، ایران کے بادساہ ارفاحشت (Artaxerxex Longartanux) نے بادساہ ارفاحشت (Car ووس ۲۵۸ میں مقیم بھا، به حکم دیا نہ اس سے مدد کی درخواست کی جائے اور رہم بید کی درخواست کی جائے اور رہم بید کی درخواست کی جائے ایک اس طبعت نے یہ سمہ در ابھی فیول در سے ایکار در دیا کہ وہ اپنے ملک کے دسمہ ان کی حدیث حدیث نہیں درے د اور به نہ اس کا اولیں فرص حدیث نہیں درے د اور به نہ اس کا اولیں فرص اسے ھم وطوں کی حدیث ہے [قب ناریخ الحکماء،

المسعودي (السيد، مس: ص١٣١ و برجمه: سے سي سچے چھوڑے: ثاسلوس، دارتن [یا دُرَافَن

الدراط کی شرح سے هوا (السیه، ص ۱۹۱۱)، جو المراط کی شرح سے هوا (السیه، ص ۱۹۱۱)، جو جاسوس نے لکھی بھی اور حس کا برجمه حین س اسحٰی نے نیا بھا۔ اس نے یه بھی لکھا ہے که اس وقت قوس کا شہر اردکررکس Artaxerxes کے ربر حکومت بھا جسے وہ آرطخشست کے نام سے موسوم نرنا ہے اور اسے نہمی نی استندبار کا مرادف فرار دنیا ہے ۔ بارنج الحکماء کے مصنف کے بردیک یہ بادشاہ آردستر بھا.

مرت مصقی نقراط کا رمانه اسکندر سے عرب مصنی بناریح الحکماء کے مطابق اس کی سکون جمع میں بھی اور بعد میں دیگر شہر کے میں دیگر میں ایک حگه درس دیا دریا بھا، جو اب یک ''فیقد مراط'' (نفراط کی نشست گاه) کے نام سے موسوم ہے ،

(التنديد، ص ١٣٢)] اور ايک لڑکي ماناريسا، إعبدالله عن عناس م كے قول كے مطابق آن ٢٨١ کی ۔ دارس اور ماہارسا دونوں کا ایک ایک کے اول کے سطانق ارسهٔ قدیمه سال تی طب کے آی اساد ہونے ہیں، جو اسلموس سے ار در حالسوس (Galen) ک امرینا بافاعده وفقول بینے ادک دوسر ہے کے حادثین ہوئے ۔ اس بریست اور تستسل ماس همين مسرفي دانسورون أور بالخصوص صائر (Sabaens) کا وہ رحجاں نظر آ سکتا ہے حس کی رو سے وہ فادیم رمانے کے حکما در بدمامين صعب بصور لرمع بهم باللسا مريبة اطنا کے اس سلسنر د بصورہ جس کی المدا ایک ہم دیویا استلموں سے ہوتی ہے، سلسلة [صلحا] کے نظریے سے مماثلات رائیا ہے (د.کھیے المرسب أبن أصلعه، ١: ١٠ سعدا.

B CARRA DI VAUXI

بَقُر عيد: رك به سرام [ سرم]: عيد.

 البقرة: ورآن محمد كي دوسري سورت ٢ مام، اس سورت کے اور بھی بام سال ہونے ھیں، مئلا قسطاط الفرآن ( قرال ٥ حدمه)، سُمام الفرآن ( معرآن كا خوعال ما حوثي) اور سوره الفردوس (القرطمي، ١: ۲۵٬ روح المعاني، ۱: ۹۸).

الموره فرال مريم كي طويل برين سورت هـ اور اس میں ۳۸۹ آبات، ۹۱۲۱ کلمات اور ساڑھے بجس عرار حروف عیں (الزمحشری: الكشاف، ١: ١٩؛ اس لثير، ١: ٥٥؛ الخارل، ١: ١٩: المراعي، ١: ٣٨، روح المعاني، ١: ٩٨). اسی سورب میں فرآل دریم کی طویل برین آیب (عدد ۲۸۲) وارد هونی هے.

جس سے اپسے بھائموں سے بڑے در سہرت حاصل ا (واققوا یوماً برحقون میہ اِلّی اللہ) اور آیات رہا (۲۷۰ سا ۲۸۰) کے سوا، جو حقّه الودع کے لڑکا بھا، حو قراط کے ام سے موسوم بھا'' موقع پر سکہ معظمہ میں یوم البحر ( یہ فرانی کے دن، [قت داریسے الحکماه ، ص م م ] - اسی مصنّف ، دو دارل هوئیں، هجرت نبوی م کے بعد مدینهٔ مسوره میں سب سے پہلے یہی سورت ،ازل هوئی بھی (اس نثیر، ١: ٥٣؛ الخارل ١: ١٩٠٠ المراعي، ١: ٣٨) - يه نھی دہا جاتا ہے کہ آیت ۲۸۱ فرائ کی سب سے آحر میں ماول همبروالی آیت ہے (المراعی، ۱: ۳۸).

مهسرين يرسوره البيره كأسوره المابحة سي ربط و بعلق يه سال ديا هے قد العابحة من الله بعالى سے طلب ہدایت اور صراط مستقیم پر چدر کی دعا کی گئی، حالجہ سدے کی یہ دعا صول درے ھوے اللہ معالٰی بر البعرہ مارل در کے عداید کا ساساں مها در دیا اور نها نه یه وه نباب هے ۵۰ مالا سبهه معی اور طالبال حق کے اسر رهمائی و هدارت کا سامان ہے ۔ اس کے عملاوہ سورہ الفائحہ میں اللہ ک ربونس، نہر سدے کی عبودیت کا اطہار اور آھر ، مين طلب هدايد هـ اسي طرح سوره الموه مين الله رب العالمين كي معرف ٥ سان هے كه اس پر بعیر دیکھے ایمال لایا پڑے ک (آبت ہم)، بھر عبادات (ممار، روزه، سـ- و ر دُوه) کې فرضېت وغيره کا د در آيا اور اس کے ساتھ ھی ال حملہ امور کا بھی مفصل د در آگیا جو دسا و آخرت کی کامیاب رندگی کے اپر طالبان من دو صرورت هو سكتي هم (روح المعادي . (21:1

مصامیں کی الرب کے ناعب اس سورب کی اہمت اور فصلت کے نارے میں بھی کتب حدیث و تفسير مين نهب تجه وارد هوا هے ـ البقره سنة طوال (= ساب طویل سوربون) میں سے ایک ھے۔ ان ساب طويل سوريون ( النفره، أل عمرن، الساء، بالأجماع البقره مدنى سورب هے اور حضرب المائده، الانعام، الاعراف اور الانقال) كے بارے ميں يتط

وسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے فرمایا ہے که جسے یه حاصل هو گئیں وہ ایک عالم ہے (سُ اَحَدَ السّمَ الاَّولَ فَهُوْ حِبْرَ، اَن َنئیر ۱ : ۱۹۳۰ ایک اُور جگه آپ نے فرمایا که سات طویل سوری (سع طوال) مجھے توراب کی جگه عطا کی گئی هیں (حوالهٔ سابق) . سورہ البقرہ کی هر آنت کے سابھ اسّی فرشنے نارل هوتے تھے اور اس کی ایک آیب (آیه الکرسی) سب میجے سے اکلا گیا اور البقرہ میں سادل کر دیا گا ایس اور البقرہ میں سادل کر دیا گا دور البی اور البقرہ میں سادل کر دیا گا دور اس کیا ہوتے اور اس کا شیکھا باعث ہر کت ہے اور اس کا شیکھا باعث ہر کت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث حسرت ہے اور اسے حادو گر نہیں شکھ سکتے (اس کثیر ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۳ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زوح الفانی ۱ : ۲۰ زوح المعانی ۱ : ۲۰ زود المی دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس ک

حضرت عمر بن الحطاب رضي الله عنه نبر سورہ المره کو سیکھر اور اس کے احکام سمجھے کے لیے مارہ سال کا عرصه صرف کیا اور آپرم کے مرزند عبداللہ رصی اللہ عمد در اسے سمجھے کے لیے آٹھ سال وقف كبر (القرطبي، ١ : ١٥٢؛ روح المعاني، ١ : ٩٨) -الترطبي نے اس العربي كا قول مقل كيا ہے كه انهوں نے اپسے شیوح سے یه سا تھا که سوره البعره میں ایک هرار اوامر، ایک هرار نواهی، ایک هرار احکام، اور ایک هرار احبار هین (السرطی، ١: ١٠٠٠ روح المعابي، ١: ٩٨٠ ايس كثير، ۱: ۳۵) \_ ایک روایت کے مطابق أنعضرت صلّی الله علیه و سلّم نے کسی ممهم پر ایک کثیرالتعداد لشکر روانه کیا تو اس کی قیادت سب سے کم عمر نوجوان ا کے سپرد کی، محض اس لیے که اسے سورہ العرف رمانی یاد تهی (القرطمی، ۱: ۲۰۲؛ این کثیر ۱: ۳۰). حضرت لبيدر فن رسعه العامري كو، جو زمانة قىل اسلام کے چوٹی کے شعرا میں سے تھے، بیت المال ،

سے سورۂ البعرۃ یاد کرنے کے صلے کے طور پر دو ہزار درهم کا وظیفہ ملتا تھا، اس میں حضرت عمر من کے حکم سے پانچ سو درهم کا اضافہ کر دیا گیا بھا (القرطی: ۱:۳۰۱؛ الشعر و الشعراء، ص ۱۵۰۱؛ تتاب الاعابی، ۱:۳۰۱؛ الشعر و الشعراء، ص ۱۵۰۰؛ تتاب الاعابی، ۱:۳۰۱، ۱۵۰۰ کعب الاحبار کے سامنے ایک سخص نے نماز میں القرۃ اور ال عمر ن کی نکوب نے کہا: بحدا ان دونوں سورنوں میں اللہ کا وہ نام (اسم اعظم) ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے ضرور وہول ہوتی ہے (ابن کثیر، ۱: ۱۳۳۰).

مآخول (۱) اس کثیر ، تعسیر، مطبوعهٔ مصر، ۱: ۱۹ تا ۲۰ (۲) الحازل: بعسیر، مطبوعهٔ بولاق، ۱: ۱۹ تا ۲۰ (۲) الحاری: آلحامع الصحیح، بولای ۱۳۱۹ه ۲: ۳۳؛ (۳) الرمحشری: آلحامه الصحیح، بولای ۱۳۱۹ها ۱: ۳۰؛ (۳) الرمحشری: آلکشای، مطبوعهٔ مصر، ۱: ۱۹؛ (۵) محمود الآلوسی: رقح المعابی، مطبع المنیریه فاهره ۱: ۸۹؛ (۲) محمد بن احمد القرطی: آلجامی الاحکام القرآن، قاهره ۱۳۰۱ء، ۱: ۲۰۱۱؛ (۵) محمد جمال الدین الباسمی: محاسن التآویل، طبع الحلی، قاهره ۱۵۰۱؛ (۸) احمد مصطفی المراغی: تفسیر آلمراغی، قاهره ۱۳۹۱؛ (۸) احمد مصطفی المراغی: تفسیر آلمراغی، قاهره ۱۳۹۱؛ (۸) احمد مصطفی المراغی: الشعر و انشعراه، بیروب ۱۳۰۱؛ (۸) ابن قتیمه: الشعر و انشعراه، بیروب ۱۳۰۱، ۱۹۳۱؛ (۱۰) ابن قتیمه: الامعهانی: کتاب الاعابی، مطبوعهٔ بولای، ۱۳۰۰؛ (۳) الموالمر)

بقط: [لسان العرب اور باج العروس ایسی عربی لعاب مس اس لفظ کے معانی: گهر کا اثاثه، گهاس پهوس، متعرق، مستشر، ورقسه، کوئی چیز بهوؤی تهوؤی حاصل کرنا، ایک تهائی یا ایک چوتهائی پر پهل دار باغ ٹهیکے پر دینا، وغیره درج هیں]؛ (لاطینی: Pactum؛ یوبانی معاهدے یوبانی دنیا میں اس لفظ کا اطلاق اس معاهدے اور اس سے متعلق ادائیوں پر هوبا بها جس کا بعلی با همی دسّے داریوں سے هو۔ عسربوں کے هاں بعلی با همی دسّے داریوں سے هو۔ عسربوں کے هاں

اس کا اطلاق اس رفم پسر ھونے لگا جسے وہ [شمال مشرقی افریقه کے علاقة] بوسه کے عیسائیوں سے اکی حصدیق و نوثیق آئسدہ حکمترانوں نے بھی بطور خراج وصول درتے بھے۔ بوسہ ہے ٹچھ ہو ہ کی، جن میں الطبری ہے عمر رام ثابی [عمر س ا پسے حفرافیائی محلّ وقوع اور کچھ اپسے باسندوں کی | عبدالعربر اما کا خاص طبور سے د کر کیا ہے عربدهجو طسعت کی وجه سے مسلمان فابعین کی اواین بورش کا جم ادر معابله دیا ۔ آخر ایک شدید ، اہل بوتیه کی طرف سے اپنی دمےداریاں ادا کرنے لڑائی کے بعد عبداللہ بن سُعّد بن ابی سرح، عامل مصر، نے دُمَّلَهُ (Dongola) کا علامه فتح در ليا اور ۱۳ه/ ۲۰۰۰ میں اهل نوبیه کے درسال دو طرفه ذبّےداریوں کا ایک معاہدہ سے نا، جو ''صلع'' کی عام صہی اصطلاحی حدود سے محتلف بھا' حمانچہ فریقیں بر بابفاق یه مال لیا ده دونول دو انک دوسرے کے سمالک سے گررہے کا حق ہوکہ، السه یه احارب سرس هوگی نه نسپیر مستملاً قام کر سکیں ۔ اہل ہوئیہ نے اس بات کا دمہ لیا دہ معرور دمیروں، غلاموں اور حربه ادا در ے والے ذرموں دو واپس بلا لیںکے، در ڈشلہ میں حود اسے حرح سے ایک مشجد بعمیر درائیں گے اور هر سال سن سو [اور عول دیگران چار سو] غلام بهنجا درس گے، حتی نه نه دستور فائم هوگا ده ان سرکاری افسرون کو بهی حو اس معاملے کا اسطام اور نگرانی در رہے تھے چالیس علام دیر جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں ہر ار روے معاهدہ به صروری فرار دیا گیا که اس کے مقابلے میں انھیں گندم، دوسری احباس اور بیزا سہم بہنجائیں گر . . . . ۔ اس طرح کی ساسی صورت حال کیو مدید یا هنگامی صلح سے بعیر نیا جدانا ہے ۔ امام مالک کی رائے میں دو از روہے معه مه صلح هي مهي، لمكن آپ كے بيشتر رفقا كے نردیک به سار نهٔ جبک کا عارضی معاهده بها اور اس کی رو سے مسلمان اس امر کے بائلد سه تھر کہ اگر دوئی بیسری طاقب ہوئیہ پر حملہ آور

ا هو دو مسلمان اس کا دفاع کریں گے ۔ اس معاهدے الطبرى، سلسفة اول، ه: ٩٥٥٥) - آكر جن كر میں کونا ھی ھونے لگی ۔ بعد میں غلاموں نے سا بھ حِزْیا گہروں اور طبی مجارب کے لسر کچھ جانوروں کا لینا معاهدے میں شامل کنرایا گسا...۔ معلوم هونا هے نه المهدى اور المعتصم كے رمايے میں ال شرائط دو بہت حد تک بدل دیا گا۔ مؤحرالد در کے عہد حکومت میں دو فریب بھا به اهل بوينه اس معاهدے دو يور دين ـ المعتصم کے عہد هی میں اهل نوبیه دو احارت دی گئی اله وه ابنا معروه حصه هر اسرے سال ادا د دیا درین، البته آن کی یه درخواست که نوبیه کی سرحد ير الفصر مين حو محافظ فوح متعين ہے واس ہلا کی حائے مسترد کر دی گئی ۔ العصر وہی معام ہے حہاں اهل نوبيه اپنا معروه حصّه ادا كرتے تھے ـ سے ہ م ا میں دیوس السدق داری کے عہد میں دوسه همسه کے لیے مسجر هوگیا اور اس کا ایک حصه پورے طور پر اسلامی مملک میں سامل ا در لنا گنا، ناهم چهوڻي جهوڻي معامي رياسنون سے ابمی آرادانه حشت کچه عرصه کم و بس درقرار ر سھی ۔ اس کے بعد اہل نوبیہ بیزی سے اسلام قبول الربح چلے گئے لہذا اس اصطلاح، یعی عط کا استعمال معرو ف هو گیا۔ اس لیے که بدائے هوے حالات دین اس کا مفہوم بھی باقی به رها تھا.

مآخذ: المقريرى: العطط، بولاق ١٧٧٠، ۱ : ۹۹۱ سعد زقاهره مهم ۱۹۹ و : ۲۳۰ ببعد): رع) البلادرى: فتوح البلدان، س ٢٣٦ تا ٢٣٨: (٦) Mémoires géographiques et E M Quatremèr

(م) بعد: من بعد: به بعد: (م) بعد: (م) بعد: (م) بعد: (م) Pauly-Wissowa (ه): بعد: (م) بادة (م) (م) (م) (م) بادة (م) (م) (م) (م) بدس بادة (م) (م) (م)

(F LOKKEGAARD)

أَلْبُقُعَةً : رَكَ بِهِ الْبِتَاعِ .

البَقَّارَة :سودان كے عربي بوليے والے حاله مودن، حو حهمل چالی سے سل ا ص کے علاقر ار ہا درجر عرض بلد شمالی سے ۱۰ درجے عرص بلد شمالی بک والض هامل ۔ ان کا دربعہ معاش بفراء بعلی سولشی علما أور جرايا هے؛ اس مران كا نام المعارد هوگيا ـ مشک بالی کے دن وہ جنبوب کی دربائی رسبوں میں سیر دردر دیں ۔ برساف ادر پر سمال کی طرف موسمی جرا کاهول دی جار حادر هیں اور دوران سفر ، م جس حس راستر سے ان کا گرر هو ما ھے وهاں خله نوبے چیے جانے ہیں با کہ واپسی پر فصل کات ایں ۔ الفاوہ کی اصل بردہ حفا میں ہے ۔ سب ناسوں ک بعبی بھی ان کے موجودہ گروھوں سے ہے ، اس سے دمیں دہ وہ کس کی اولاد عس ـ خمال یہ ہے نہ یہ لوگ صله حمید کی اس شاح سے ھیں حس نے چود جویر صدی عسوی میں مصر سے بوللہ میں قدم را شها بنها السنرهوين صدى بك أن كي حاله بدوش حمعتیں سل سے حیل در ان علاقوں میں حا پہنجیں حو ودای اور جهل حال کے درسان واقع هی، ال کے نعص کروھوں میں یه روایت مشہور ہے ده وه هلايي الاصل هين ـ حبوب کي طرف بارهير ھوے جب وہ ایسے علاقوں میں پہنچے حہاں ستر پروری ممکن بہیں بھی ہو انہوں نے مویشی پالیا شروع کسر دیے۔ بعص مشرق کی طرف نڑھسے موے ودای، دارفور اور کردمان کے حبوبی رراعتی رقبول میں جا بسے، جہاں اسلامی رنگ میں رنگے هوے حاندانوں کی حکومت قائم بھی۔ یوں انہوں

یے عربی دنیا اور وثنی قبائل کے درسان، جو جبوب کی طرف نکل کثر نهر، ایک روک قائم کر دی ـ النقاره ان عرب بادشاهول کے مابحت بو تھر اور انھیں حراح بھی ادا کریے، لیکن ان کے لیے اکثر مشکلات کا ناعث ننے رھیے بھر ۔ وہ ان علاقوں میں چلر حایر حوال نے ریر سلا میں بھر ۔ لونڈی علاموں کے ایے حبوب کے وئنی تبائل پر یورش اور بوں ان ، سے رشمہ مما لحب کے دعب ان کی حسمانی هیئت میں ورق آگیا۔ انھارھوس اور انسویں صدیوں کے درمدن رزَنقاب مارہ دارفور کے ریر سیادت نھے ۔ پھر سوڈای بردہ فروش الزبیر رحمه منصور سے ال کی ال بن کا نسخه به هوا که سهراء میں مصریون در دارفور در قبصه کر لیا ـ البقاره در مصری سلط سے آزادی حاصل نربر میں اگرچه محمد احمد المهدى [رك بآن] كي امداد كي مهي، لمكن حود اس كي حکومت کے لر ایک سورش پسند عیصر ثابت هوم، البته حامقه عبدالله بن محمد بر، جو خود بهي المقاره تے مسله بعابشه سے دھا، ان سے دوح میں کام لیا اور اہر بڑے بڑے مدد کار بھی ابھیں میں سے حر ـ ، ۱۸۸ - ۱۸۸۹ء میں اس نے دارفور کے بقارہ قبائل دو محبور دا نه وه آم درمان اور اس کے اواح میں هجرت در حائین با ده ایک طرف بو انهین اولاد اللد. [رك بان] كے حلاف استعمال كيا حائر اور دوسری طرف ریادہ تربب سے خود ال کی بھی بکرانی هو کر - پهر لچه تو اس ير وطي کي بدولت اور دچھ لـ زائيوں اور وباؤں س اتلاف جان سے نقارہ کمرور ہونے جلے گئے۔ سوڈان کی مکرر فتح (۱۸۹۸-۱۸۹۳) کے دورال میں بہت سے بقارہ اپنی قدیم زمیموں سی چلے گئے اور ان کی مبائلی جمعیت ا ٹوٹ گئی ۔ انھوں نے مشتر که انگریری حکومت (۱۸۹۹ ما ۱۸۹۵) کے حلاف بہت کم سر اٹھایاء حاسيه يمي حكومت مهي جس كے ماتحت البقاره بهر

سے آباد ھوے اور انھیں ملک کے نظم و نسق میں شامل کر لیا گیا.

[بقاره نام لے اور بھی تبائل میں؛ دیکھیے عمر رضا كحاله : معجم قبائل العرب، بذيل ماده]. مآخذ: (عار) Sahārā und Sūdan . G Nachtigal لائيزگ ١٨٨٩ع. ٣: ٢.٦ سعد، ٣٠٨ بىعد؛ (٧) Fire and Sword in the Sudan : R. C. Slatin The : H A MacMichael (۲) بعد الله من من بديد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المدا Tribes of Northern and Central Kordofan A History of the Arabs (m) :100 1 00 1917 יח ז' דבו יו די יו די יו די די די יו די יו די יו די יו די יוי די יוי نير بمدد اشاريمه: (ه) مقالات، در Sudan Notes (and Records خرطوم ۱۹۱۸ عنه مثلاً (ل) K D.D. A Note on the Migration of the Messiria Henderson (5) 979 (SNR) (Tribe into South West Kordofan The Humr and . I Cunnison (+) 22 4 1/77 : 7 5 . : 1/40 (5) 900 (SNR )> (their Land [(٦) بعوم شقبر: ماريح السودان، ١: ٦٥].

(P.M HOLT)

بَقَّال : باعسار اشتقاق اس لعط کے معنی هیں سبزی مروش، لیکن اپنے وسیم در معموم میں وہ الگریزی لفظ grocer کا مرادف ہے اور انھیں معمول میں فارسی اور برکی اور برکی کے دریعے جریرہ بماے بلقان کی زمانوں میں پہنچا ۔ اپسے اصل اشتقاقی معنوں میں یه لفظ ساتویں صدی هجری / سرهویں صدی عیسوی میں لمنسیه کی هسهانوی عربی دول چال میں مستعمل بھا؛ چنانچه oleram venditor کی فرهنگ موحود ہے؛ لیکن غرناطه کی بولی (نویں صدی هجری / پندرهوین صدی عیسوی) مین یه لفظ قشتاله بولى کے لفظ العظ اللہ بولی کے الفظ کا قائم مقام تھا، حس کے معنی ھیں عام سامان / پنساری کو اصلا دکاندار سمجھتے ھوے دو ر

اًور لعظ <sup>و</sup>خُصًّار على بهي ادا كيا جاتا تها.

بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں ساکشی شهرون کا بقال لازمی طور پر روعنباب، یعمی دیل، محفوط کہ موے مکھن، جربی میں محفوط کیر ہونے أ كوشب وعيره كا برجون فروش هوا كرما مها ما ال چیروں کے علاوہ وہ شہد، صابوں، لیموں کے رس میں ریتون، چاہے، شکر اور موم بتیاں بھی پیچتا مھا.

یه باب مشتبه هے که اس وسیم مفہوم میں لفظ مقال کا استعمال کیا واقعی مدت سے ہو رہا ہے ۔ یسویں صدی عیسوی سے پہلے لعط پنساری (sensu lato) کا استعمال نقریبا هر جگه رائج تها.

توس میں 'عطّار' [رك بان] اسی طرح كی مثاليں هيں۔

حہاں یک فاہرہ کا بعلق ہے ایسویں صدی کے

الجرائد میں اسکا کری (شکسر سروش) اور

ىصف اول ميں لين E. W. Lane كو صرف "زيّاب" کا لعط ملا، جو تیل، مکھی، پیر اور شہد وغیرہ کے دچیروالے کے لیے استعمال ہونا بھا۔شام سین اس کے لیر ''سمّاں'' (یعنی مکھن فروش) کا لفظ ہے. ، اں کے علاوہ هر شہر میں پنساری (sensu lato) کا مطلب عام طور سے یہی سمجھا جانا تھا وہ دکاسدار ہے جس کا اصل کام چیزیس فروس كرما هے \_ غرناطه ميں بقال اور خضّار كے العط 'سوقی، (بازار میں بیٹھ کر چیریں فروحت کونے والا) کے مترادف تھر ۔ سوقی کی نانیث واسوقدہ کے لیے عربی میں لفط احضارہ موجود ہے: قشال میں اس کا مرادب "havacera" هے، بعنی الملك بیچنے والا ۔ شروع شروع میں فسنطبنه اور سوس مين "اسوقى"، بالعموم تيل، محموط كما هوا مكورا شهد، کهجورین اور زیتون کا اچار وغیره بیچنا کها.

الجزائر اورقَسَنطِينه كي ديهاسي أباديوا، ٢٠٠٠ خوراک کا پرچون فروش اور جس کا معہوم ایک / (به اختلاف) کے نام سے پکارا جا یا بھا۔ سلموں ہیں کہیں کہیں ذکاکیس اور دگانجی کی اصطلاحیں کی وہ لکڑی جو رنگنے کے کام آتی ہے اور جسے مستعمل بهين .

(لعوی معنی علاح دریے والا، سنواریروالا) کا , میں کثرت استعمال عوا ہے، حالانکہ اس طرح کا استعمال بھل اور سنری کے برچوں فروسول کے اسرِ ھونا تھا ۔ ڈوری Dozy سے اپنے صمیعے میں اس کا حو ترحمه دیا ہے اس کی تصحیح ہو جاتی جا سر

دیماد، بی ساری فروش دو حصاد، حصاری یا مضری دہا جایا دیا۔ عقار حاد باور پا گرم د سالا، ادویات اور عطر دجیر بهر ۱۱. کے سامان عبارت مین کاعد علم، حورده فروسی ور او ه کی حمومی حمهولی حسرس بهی شاسل بهایر .

معملف الم ب كي ما ير يساري ك شه بالعموم الک هی حسب و سب کے نوگ احسار درد بهر، ماضی فریب مک مرا نسل کے شہروں میں، ماسوائے طبطوان، سال ، حبصًا صلة امل Ammeln سے معلی سوس کا دردری (حمع: شَلُوح) ہوا بریا بهال الجرائر مين أهل مراب حقيقي معنون مان اس ہسر کے احارہ دار ھیں ۔ مسرق ، س عصر حاسر لا بقال بالعموم يوباني هوا الربا بها.

[اردو میں نقال کے معنی ہیں کمحرّاء کاجھی، نقل فروش ۔ اصطلاحا سے اور برجوسے کو بھی قال کمتے میں (فرنسگ آصفه مارسی میں یه لنظ سنوه فروش کے لیے استعمال ہونا ہے، ناکہ عطار کے لیے بھی، دیکھیے فرھنگ آبند راح عالی روٹی بھی سحتے بھے، دیکھیے سوستان سعدی: ''میخر بال ر هال بوی''.

مآخذ: (۱) Textes arabes de W Marçais Tanger ، ص ۲ - ۲ : (۲) Dozy (۲) کے بعث حو اس مقالے مس درح هيں .

(G. S COLIN) بَقُّم : (ع) سَپُّن کی لکڑی: ارض یاک و هند

اسلتاس وعيره (Caesalpinia sappan) سيم حاصل كيا اندلس کے عربی اولیے والوں میں لفظ معالج باحدا ہے۔ بقول الدیدوری به لفظ قدیم عربی شاعری الوئي درحب عرب سي يبدا نم س هويا (Lewin یے سحے بی بعد کے افساسات کے مطابق شعر کے حات حشت شُعر پڑھر) - مه در اصل بر صغیر پاک ه هد اور المک رح کا بیر هے، حس کا سا اور شامین سرم هودی هی اور حمهی پانی میں حوش دے کر رنگ کے طور در استعمال کیا جاتا ہے.

ان جانا ہے کہ لفظ بقم سسکرت کے لفظ سدگه سے مشس ف اور غالباً عربی میں فارسی کی راه سے داخل هوا عربی ماهرین لساسات پر اس لبط كا عجمي الأصل عوبا بسليم كنا هي أور أينر اس حیال کی باشد میں یہ کہتے میں نہ عربی ربال سی اس کی نسی بصریعی مثال کا جوار بہیں ملها \_ وه عام طور پر لفظ عُندُم دو اس کا عربی مرادف بهرائر هين ، حس ح معني دم الأخوين ا ﴿ حُول ساوتنان) هين ، نعني انک سرح گوند ر [علام نے علاوہ] رنگ کے لیر استعمال ہونا نھا اور عص درحتوں سے مکلتا ہے ۔ ان لفظوں کو علطی سے ایک می ٹھراے کی وحد یه ھے که ہمم اور عدم دونوں سر خ رنگ کے طور پر استعمال کیے ، حابے بھے۔

مسلماں عطاروں اور دواساروں نے سین کی لکڑی کے سعدد طبی استعمال بیان کیے هس ـ یه رحم کو مندمل اور بہتر هوے باسور دو خشک در دیتی هے، نسر خون کا سہنا اس سے رک جانا هے ۔ کا رس جلد کو ملائم کریا اور اس کے رنگ کو چمکاما ہے ۔ اس کی جڑوں سے ایسا زھر نکلتا ہے جو

بهب سريع الاثر هـ.

مَآخُدُ : (۱) ابو حيفه الديبورى : The Book

### (L KOPF)

البَقْليَّة: عراق ريرس كے سواد سي عام مسامانوں سے الگ ایک اسلامی فرقه، حسر فرامطه سے منساک سمجھا حایا ہے۔ نہا جایا ہے نہ ابو مّاتم بامي ايک شخص ہے ال کے ليے ليہس، پیار اور سلعم (یا جمدر) دهاما اور حامدارون کا دیع دریا معنوع فرار دیا، لیکن سرعی ارکان کی پابدی حتم در دی ـ ۲ مه / ۲۸۹ ـ ۲۹۹۹ مس ابوطًا عر کی مہم ورات کے دوران میں اس ورمے ہے متعدد فالدين بالخصوص مسعود بن حريث اور عَبْدال کے مهتبحے عسٰی س موسٰی کی ریر سادب دومے اور واسط کے علاقوں میں عروج حاصل کیا۔ ان کے سمید جهندوں بر فرآن محمد کی وہ آباب لکھی هوئی بھیں حل میں فرعون کے دلجۂ استبداد سے سی اسرائیل کی رهائی کا د در هے ۔ انهیں شروع شروع میں کامانی هوئی للکن بعد دو [حدمه] مُقتدر بالله کے سالار عاروں بن عربب سے ان کا حاصه کر دیا ۔ نظاعر یہی لوگ هیں حمدین بورایته نهی كمها حايا دها

مَآخَدُ: (۱) النَّسُعُودِي : اَلنَّسِهُ، ص ۲۹۹؛ (۲) عَرِيْبِ الْقُرْطَى: صِلَّةَ تَأْرِيحِ الطبرى، طبع دَ حويه، لائدُن ١٨٩٤، ص ١٣٥؛ (٣) ابن الاثير، ٨ :

Expose Silvestre de Sacy النورى در (۳) : ۱۳٦ (۱۳ النورى در ۱۳۵ ) النورى (۱۳ نورى در ۱۳۵ ) النورى (طواله ۱۳۵ ) اله بيرس ۱۳۹ (سواله Heterodoxies: I Friedlander (۵) : ۱۳۵ (سحواله ۱۳۵ ) ديماچه س ۱۳۵ (سحواله ۱۳۵ ) در ۱۳۵ (۱۳۵ ) در

## (M G S HODGSON)

البقوم: (واحد نقبی)، بعربی عرب کا ایک ، قسله، جو روایه اردی الاصل بصور سا حایا ہے۔ هر چید نه یه قسله حجاری ہے، لیکن به اس علامے میں جو الطائف کے مشرق میں واقع ہے، حرہ حص اور حرہ البقوم کے لاوے سے سے موے میدانوں کے وریب یک پھیلا ہوا ہے۔ بیان حجار اور بحد کی درمیانی سرحدین صاف طور پر معیں بہیں۔ اس فیلے کے بارے میں المارہ ہے نه اس میں نفریا دس ہراز بقوس سامل ہیں ، حن میں نصف سے نفریا دس ہراز بقوس سامل ہیں ، حن میں نصف سے لیم بدوی ہیں۔ نقوم بئی صدیوں سے وادی تر می اور بربه کا شہر (۱ م درجه می دقیقہ شمال اور بی اور بربه کا شہر (۱ م درجه می دقیقہ شمال اور بی درجہ ہے دیقہ مشرق) ان کی آبادی کا اصل مر در اور آل ور آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل وار آل و

وهائی مملکت کی نوست کے ابتدائی دور میں المقوم بحد کے خلاف شریف عالب کے طرف دار بھے۔ ۱۲۲۸ ه/۱۲۲۸ عیدے وہ مصر کے برکی بائب محد حلی کی افواج کے مقابلے میں اپنے علاقے کی مد بعب کرنے رہے ۔ ان مسہموں میں عالمہ نام ایک عورت انے خاص طور بر باموری حاصل کی ۔ بالآخر استوم متھار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور ۱۲۳۰، میں برید پر محمد علی کا قبصہ ہو گا ا

وعاداری نے گئی' نچھ عدالعریو س سعود کے ، l'histoire des origines seldjukides در Orlens ، در طرف دار هو گئر اور کچھ شریف حسی کے ۔ المحاسد نے سُریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور آل وارع سے اس سعود کی حمالت میں م ک کی ۔ البنہ عہم الد / و، و، ع میں جب ان سعود سے ربه فتح در لبا مر اَلْمُعَامِیْد ہے مھی اس کی اطاعب صول در لی، جنامچه اکے چل در المقوم کے ان دوبوں گرہ موں سے اں سعودی مہمات میں شراکت کی حواک تعلق بغرب سے ھے،

> وه و عمل المحامد كا بردار حسن بي معنى بها اور آل وازءً كا محما بر غيَّام.

مآخذ : (۱) Philby Arobian I L. Burckbardt (+) 1+1 90+ Ithaca Highlands اللان ، Ar ، اللذك Notes on the Bedount and the Wahah) s · Die Redianen W Castel > M v Openheim(r) ح ۲۰ Wiesbilden ۱۲ عمر رص تَحَّاله: مُعْمَمُ مَا نُلُ الْمُرْبُ الْقُدْيَمَةُ وَ الْحَدَيْنَةِ، روسي وهو عَا (ه) أَحَمَد س ربيي دَهْلان • حُلَاصَة الكَلام، قاهر، ١٨٨٤ عن عَمَّام : رُوضَة الأَفْكُار و الأَفْهَام؛ ىمىئى ب*دول* بارىخ .

(F. S VIDAL)

'بُقّه : حراساں کے آگر مائل کے سردا وں میں سے ایک، حسر آرسلاں می سلخوں کی گرماری اور وقات ( ے بہتھ / ہم ، وعام) کے بعد عربوی افواج سے ال كى ناحب و ناراح كے سب اس علامے سے دكال ديا -نایں ہمہ انہوں نے اپنی اوٹ مارکا سلسلہ وسطی اور معربی ایران میں ارسیه کے سرحدی علاقوں اور بالائی عراق عرب کی حدود یک حاری ر دنیا، لیک یہال عرب بدوروں اور دردوں انہیں بر مار مار در سا کر دیا ۔ یه همم ه/ مم ، اع دا واقعه هے ۔ اس کے لیے رک مه سلحوی. آل، در 17. لائذن، مار اوّل ' نيز ديكهير Le Maliknameh et Cl Cahen

(CL CAHEN)

بَقِّي بن مَخْلَد : [ س يريد] أبو عَنْدالرَحْس، 🌣 الاندنسي، الحافظ، قرطُّنَهُ کے ایک نامور محدَّث و معسّر، عالمًا بصرائي الأصل بهي ١٠٠٠ ه/ ١٨ء مين بدا هوئ اور ۲۲۹ه/ ۲۸۹ میں وقات پائی ـ سہت سے دوسرے آبدلسی مسلمانوں کی طرح انھوں یے مشرف کے نڑے نڑے شہروں میں المة [حدیث]، ، بالعصوص امام احمد بن حسل ط اور ابوبكر بن ابی مُنْدَ، سے نکرت تعصیل حدیث کی ۔ [ تقریباً پسس برس بک طلب علم کے سلسلے میں مشرق میں فیامپدیر رہے اور ہونے دین سو اسامیدہ کے ساسے رابوے تلمد به کیا ۔ بحصل علم کے بعد قرطبیہ واپس پہنچیے نو ان کے علم و فصل کے چرچے عونے لگر اور بھوڑے ھی دنوں ،یں اندلس کے سحتہد اسام سلم در گئر . ان کے حلمہ درس کے باعث ورطبه ا کی فضا فرآل و حدیث کے بعدوں سے گونجبر لگی ۔ وہ اپرے رمانے کے عدیم البطی عالم، صالح اور ، عائد و راهد نهر - امام مجمهد هوتر کے اوجود ال کا رجعال حسلی مکتب مکر کی طرف بھا ۔] فکری احملاف اور رماس کے داعث ال کے لیے سوب مک کی سرا بحودر هوئي، ليكن امير محمد أول (٢٣٨) مرمع ما مرم عرم المرمع كي مداخلت سے سج كئے -اں کی بڑی بڑی بصابع، جو سب کی سب باپید هو حكى هال حسب ذيل هين: (١) نفسير القرآن، حسے اس حرم ہے سسر طبری سے اعلٰی قرار دیا ہے۔ اور ( ۲ ) مسد، جس میں [نیره سو صحابه کرام سے احادیث روایس دس، پهر هر صحابی کی احادیث دو ابوات فقه اور مسائل احکام کے لعاظ سے سرسب دیا: حنانچه یه مجموعه احادیث بیک وقت مسلّد بهی تها اور مصّف بهی]۔

نقی ہے، حن کی سوانح عمری شہرادہ عبداللہ الزاهد نے لکھی، اسی رندگی کے آخری ایام سیں بسبب رہد و نقوی نڑی شہرت نائی، حتی کہ بقدس کے درجے نک جا پہنچنے.

اس حزم ہے حدیث کے مبدال میں بقی کو امام بخاری اور دوسرے بادور محدّیں ہے عم پلّہ قرار ديا هـ، [سر أصحاب الفَّما مس سمار سا هـ]. مآخذ : ١١) اس بَشْكُوال، عدد ١٠٠ ( م) الصَّلَى ا رعسًا در: بارج دبشق، ۱۰ در در با ۱۰ در: (۵) اس خرم ارساله، (فرانسيسي برحمه ار Pellat ، در الاندلس، م ه و و ع، قصول یه و هم): (ج) اس عداری السال، ب ۱۱۳ يبعد؛ ( م) السبهي : مرقبة، بمواقع الشره؛ (٨) العشي. قصاه، مدد ا ماريد (٩) المُعَرِى [: اهم الطيب، ١: ١٩ م، : r - . : r . Muh St | I Goldziner (1.) : [A17 le (v. v. 9. Abenmasaira v. v. couch). Palacios (۱۳) لیوی برووانسال : Hitt. Lop Mus بمدد اغاريه؛ (س ر) برا دلمان : مكمله، ١: ١٥٦ [تعربت: باريع الأدب العربي، ٣ : ٢.١ با ٢.٢]: (١٥) موالهجاب در La profession de foi d'Ihn H Laoust Batta ، دمشي مهم و ع م س . ب حاشيه ؛ [(١٦) ياموب : معجم الادباء، ب : ٣٦٨ تا ٢٥٦؛ (١٤) الدهبي: بدكره الحفاط، ب: س. ب با ه. ب (بار دوم، ب: ۱۸۳): (۱۸) اليافعي : مرآه العمال، ۲ : ۱۹، (۱۹) اس اني يعلى ؛ طبقات الحبابله، قاهره ٥٠ و ١٤٠ : ١٣٠. (٠٠) الاعلام، بديل مادم].

(CH PELLAT) هویے دو ایک اعرار سمجھا حامے لگا۔ ۱۰ بور ا بر تقیع الغرقد: (جسے جُنّه البَعِیْع یا محض معروف متوفوں کی معروں پر شامدار سے اور گدد معدد البَقِیع بھی کہنے ہیں) مدینه معوره کا قدیم برس اور کیے گئے، مثلاً ابن جَبیر کے ساں کے مطابق حدید پہلا اسلامی قبرستان ۔ اس مام سے ظاہر ہونا ہے احساس بن علی اور حصرت العباس کی میدان مھا جو ایک قسم کی ایک گنبد خاصے بلند تھے۔ لیکن وہائی السلام کے گنبد خاصے بلند تھے۔ لیکن وہائی السلام کے

حاردار حهار یون سے، حمهیں غرقد کہتر هیں، ا أر تها مديح مين ابسر كني بفيع هين مد حکه شهر کے جنوب مشرفی سرے بر، روضهٔ نبوی م سے بھورے ھی فاصلے پرہ فصبل شہر سے ناھر واتع ہے ۔ یہ فصیل، جس کے ایک دروارے، یعی باب النقيع، سے معرسال میں داخل هویے کا راسته ه، منهدم هو حكى هے (ديكھير مدينة متوره كا نقشه، در Annalı Cactani : ۲ (۲۰۰۲) منهاجرين میں سے سب سے پہلے السقع میں دفی هوبروال نی ا دره <sup>م</sup> کے ایک صحابی حصرت عثمال <sup>م</sup> س مطَّعُون بھے، حس کا انتقال ہھ / ۲۰۲ ـ ١٩٠٠ م میں ہوا ۔ اس میدان کو خاردار جھاربوں سے صاف ا سا گا اور مدسر میں وسات سائے والے مسلمانوں ا کے اسر اسے قبرستان کے طور پر وقف کو دیا گیا۔ سى ا درم صلى الله عليه وسلم كي صاحبراديان، آب ك معصوم فرزند حضرت أبراهيم المهاب الموسيي ف (ماسوا حصرت حديجه رص حوقمه المعلى (مكة معظمه) . ع مدمون ھن) اور حضرت اسام حسس را کے سوا آب کے باقی ا ىماء احلاف بهى يهين مدون هن (حضرت فاطمه الرَّهْرا ، [رك نان] كے مراز كا مسئله مسارع فيه هے) ـ يمان دون هويروالے دوسرے حليل ااعد، بررگون مین حضرت عثمان رح نیسان [رک آن]، مالک می آس آرک مان اور آن کے اساد ماہد، سى أ درم كي رضاعي والده حضرت حليمه السُّعُدية ال [رك آن] اور آپ کے حجا حضرت عباس ﴿ [رك آن] بھی شامل ھاں ۔ رفته رفیه اھل سے [رک ایا ا ائمة الرام اور صلحامے اللہ کے درمیان اس حکه دان هویے دو ایک اعراز سمحها حابح لگا۔ ۰۰ ہور ؛ معروف متوفنول کی میرول پر شاندار منے اور گند دعمر کیے گئے، مثلاً ابن جبیر کے ساں کے مطا و در

بعد جب برک هارت Burckhardt یہاں آیا ہو اس سے المقیع کو مشرق کا ایک وبران اور خسته بریں قبرستان پایا ۔ آخد میں حضرت حمره م کے مرار اور دواح مدسه میں تما کے مقام پر پہلی اسلامی مسجد کی طرح البقیع بھی ان مبر ک معامات میں سے ایک ہے حن کی زبارت زائر ہو مدینة مبوّرہ کے دردیک کار ثوات ہے.

سی کریم صلّی اللہ عیہ و سلّم بی رہدگی ہیں۔ البقيع بهب چهوڻي سي جگه بهي اور دسرب عثمان<sup>رم</sup> اسعةال اور عيسمه السعد مي قبرين اس يحديم ناهر بهين ، حصوب عثمان رح بن عُقّال حشّ يُو لب مين مدفول بهره حسر المويول در بهت بعد مين التقم میں شامل کما، یہاں یک ده وه احاطه هے القبع کی موجودہ حدود سے ماعر بھا۔ حس میں مدینہ مورہ ہر اموی حملے کے وقت شہدد ھودروالوں میں سے بعض دس بھے ۔ ۱۲۱۱ھ / ۱۸۰۹ء میں شروع عے وہاسوں نے حو گند اور فتے گرائے بھے انھیں حرکی کے سلطان عبدالحمد ثانی [رک بان] نے ار سرنو بعمس كرا ديا بها، لبكن انهين عبدالعرير أل سعود نے ۱۱۲۶ء میں دونارہ گرا دیا . . . - رثّر Rutter، حسر ر و ھا موں کے استملامے ثانی کے فوراً بعد م م م و میں اسے دیکھا بھا، المعم کو ایک ایسے شہر سے بشیه دیتا ہے جسے رارلے نے بیاہ کر دیا ہو م ہ ہ ہ و میں شاہ سعود بن عبدالعریر کے حکم سے حاحموں اور رائریں کی آمد و رس کی سمول کے لیر سارے تعرستان میں سمنٹ کے پحته راستر ہا بہے گئے۔

مَآخِلُ: (۱) بورالدِّين على السَّمَهُودى: وَنَاهُ الُوفَاءُ الْوَفَاءُ الْوَفَاءُ الْوَفَاءُ الْوَفَاءُ الْعَلَا: (۱) بورالدِّين على السَّمَهُودى: وَفَاهُ الْوَفَاءُ الْعَلَا: (۲) على السَّمَةُ وَنَاهُ الْمُحْدِّ الْمُحْدِّ (۲) عبدالحق محدّث دهلوى: جَنْتُ الْقُلُوتِ . ما سعد)؛ (۲) عبدالحق محدّث دهلوى: جَنْتُ الْقُلُوتِ . ما سعد)؛ (۲) عبدالحق محدّث دهلوى: جَنْتُ الْقُلُوتِ . ما سعد)؛ (۲) عبدالحق محدّث دهلوى: حَنْتُ الْقُلُوتِ . ما سعد) من المحدّث دهلوى: مَنْتُ الْقُلُوتِ . ما سال المحدّث المُعْدَوْتِ، كان بور ، ۱۳۱ هم ۱۸۹۳ عن ص ۱۳۹۱

Pilgimage to el-Medina . R. F. Burton (r): 127 0 and Meccah للدن هه ١٨٥٠ : . . . تا . ٣٠ اين مية (طم ذخويه)، ص ١٩٥ سعد؛ (ه) برك هارك ندر و Travels in Arabia · Burckhardt Mohammed . A J Wensinck (7) 1777 4777 ים ובו ש יבון יפו לולני cen de Joden te Medina (م) ان النَّجَارِ : أَحْنَارُ مَدْيَنَهُ الرَّسُولَ، مكه مكرَّمة ١٣٦٩ هـ ١٣٠١ ص ١٦٤ تا ١٣٠٠ (٨) محمد بن عدالحميد العبّاسي: عمده الأخبار في مدينه المغتار، دار سرم، دسشی و عروه / ۱۰۹ وع، ص سه با ۲۰۱ ، The Holy Cities of Arabia . E Ruttet (١) ١٠١٩٢٨ : ٢٥٩ سعد؛ (١٠) لَيْبِ السَّوْبي: الرُّمْلَه الحجاريَّة، قاهره ١٣٠٩ه، ص ٢٥٦ تا ١٥٥٠ (١١) عبدالسُّلام مَدُوى: تاريح الحُرْمَيْنِ الشَّرِيْمَيْنِ (بريان اردو)، بىدى بهاؤالدىن بهم اه/ سه وع، ص و ، ب و ۲۱۸؛ (۱۲) يوسف عبدالرزاق: مَعَالِمُ دار الْهِجْرَه، دا هرد بدون ماريح ، ص يه ، تا ٩ ٩ ؟ ( ١٣) المَرَاعَى : تحصق السمره، المدينة مرسمه م مهاع، ص ٣٧١ سا ١٧١ و اشاريه؛ (١١٨) معمد بن احمد المُطرِّي: التّعريف بما آسَّت العجرة من معالم دار المجرة، دىشى ١٣٠٦م/ ١٩٥٢ع، ص ٢٠ تا ١٠٠٠ عبدالمُدُّوس الانصارى • آثار المدينة المنوَّره، دمشق · -1944/ A1404

([و يزسى المبارى]) A. J. WENSINCK

البُقیعة: (اس سے بالحصوص وہ چھوٹا سا مدانی قطعه مراد ہے جو البقاع کے شمال میں اور حمل انصاریه کے جبوب میں واقع ہے اور جس کی مطع سمدر سے بلندی اوسطا اڑھائی سو میٹر ہے۔ اس کی امتیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حصمے بکثرت پائے جاتے ھیں، جس سے نہر الکبیر نکلتی ہے۔ صلیبی جبگوں کے دور میں یہ Boquée کے نام سے مشہور تھا اور اس ہر حصن الاکراد

[رك بان] كا تسلط تها ـ اس حصن كے كهدر اب بهى اورايات اور بعض ايسى تاريخى تصابيف ميں مذكور میدان پر مشرف هیں ( دیکھیر M. van Berchem و Vovage en Syrie : E Fatio Topographie historique de la · R Dussaud : من برم Le pays . J Weulersse : ٩ ٢ مل ١٩ ١ عن من ٢ يرس ٣ ٢ م ٢ يوس ٣ ٢ عن من ٢ يوس ٢ ٢ عن من ٢ عن ٢ عن ٢ عن ٢ عن ٢ عن ٢ Tours ides Alcolutes . به و وعا بمدد اشارید، بذیل

ملتا ہے اور اس سے اندرون ملک کا وہ جھوٹا سا ميدان مراد ايا جاما هے جو سطح مربقع اللَّها، کے شمال میں سویلع کے نواح میں واقع ہے ديكهر Géographie de la Palestine : F. M. Abel بحس ۱۹۱۳ و ۱ : ۱۹).

(J. SOURDEL - THOMINE)

بک : رک به بیک.

بكباشي: رك به س باشي.

بكتاش: ركة به مكتاشه.

بِكُناشيه : درى كا ابك سلسلة درويشان ـ اس سلسلے کے سربرست حاجی پکتاش ولی ہیں۔ ان کی رددگی کے حالات اس ساسلے کی روانتی بصابیف میں ملتر میں (جن میں سے پہلی تصنف بقریباً بویں صدی هجری / پیدرهوس صدی عیسوی کی هے )، لیکن یه سب افسانوی رنگ مین هین اور نظاهر مقصد یه معلوم هوتا ہے که بانی سلسلمہ کو مشہور مدھی شحصیتوں کے دوش بدوش لایا حائے اور ان کے کارناموں ہر اصرار کر کے سلسلۂ مکتاشمہ کی اس سیاسی اہمیت کی نوجہہ کی حائر ہو اسے بعد کے زمایر میں حاصل هوئی ـ یه امر قطعًا حارج از بحث ہے کہ بکتاش کا عثمان یا آورخاں [رَكُ بآں] سے كمھى کوئی تعانی رہا بھا یا ابھوں نے ینی چری دستے کے لیر دعامے خیر و ہرکت کی تھی (جو سب سے پہلے مراد اول کے عہد میں قائم هوا)؛ جیسا که بکتاشی

ہے جو ان کے زیر اثر لکھی گئیں.

بہر حال یه نو وثوں سے کہا جا سکتا ہے که سانویی صدی هجری/تیرهویی صدی عیسوی میں حاجبی نکستاش حسراسایی کا ظهور آماطولیا کے زمرهٔ درویشال میں هوا \_ غالبًا وه بانا اسحاق (راك به بانائی) کے مرید تھر، جنھوں بر ۱۳۸ ھ/ ۱۹۳۰ء میں ، بعاوب کی ۔ ان کے حریب سلسسه مولوسه کے معتبر متوسلین نے آگے جل کر اس پر بہت رور دیا ہے ۔ ایم ۔ فواد کوپرولو کی تحقی یسه ہے کہ یہ ساسلہ ان کے اپنے حلقہ مریدیں سے معرض وجود میں آیا، لیکن حاجی بکتاش کے مقالات میں، جو دراصل عربی میں لکھے گئے اور جن کا حطب اوعلو نر منظوم ترکی برجمه کیا اور پهر ترکی شر میں بھی ترجمه هوا، ان معفی رسوم و عقائد بر کوئی حاص زور سهیں دیا گیا جو سلسله مکتاشیه کی حصوصیت میں سے ہیں ۔ مہرکیف یه سلسله، جس کے بلا مصل اسلاف آبدالاں روم معلوم هويے هيں ، آثهویں صدی هجری / چود هویں صدی عیسوی میں سوهود تها ـ دسويل صدى هجرى / سولهويل صدى عسوی کے آعاز میں سیخ سلسله بالم سلطان "پیر دوم" بر اسے اس کی معینه شکل دی.

برک درویشوں کے اداروں کو ان کے محصوص خد و خال معربي تركستان مين احمد نسوى (معموه/ ١٩٦٦ع) ير دير تهر - آماطولبا مين ان اداروں کا حلقه وسیع هویا رها، لیکن اس کے سابھ ھی ابھوں نر بدعتی رجحانات بھی احتیار کر لیے تهر؛ چنانچه سلسلهٔ بکتاشیه میں سہت سے جاهلی اور بدعتی عناصر پر جمے رہنے کا مادّہ موجود بها ـ حن علاقول مين يه سلسله مسلمانون اور عسائیوں دونوں کو اپنے طریق میں داخل کرنے لگا وهان آبادی کا بڑا حصه اس میں شامل هو گیا، مثلاً

> بکتاسوں کے عوام سدد تصوف کی خصوصیات اسلامی رسوم و عبادات حتّی که نمار نک سے ے غایب درجہ بے تعلقی دونوں ھی اسی بابیں ھی سے اسلام کی حالب ان کے روٹیے کا اطہار ھے ۔ اندرونی عقائد کی رو سے وہ سمی ھیں، اماموں کے قابل ھیں اور مصوصیت کے سابھ جعمر المبادق کا بارا احترام کریے میں -ئ عبادت کا مرکز حصرت علی رح کی دات ہے۔ وگ حضرت علی <sup>رم ت</sup>نو الله اور حصرت محمد ، الله صلَّى الله عليه و سلَّم كے سامھ ملا در ، طرح کی شلت کے قائل میں \_ یکم محرم سے محرم یک وه "ماتمی رایین" (ماتم گیجلری) میں؛ بیز دوسرے علوی شہدا اور بالحصوص وم پاک (جن کی وفات بحین میں هوئی) بهت زياده احترام كرتر هين [معصوم باك مراد شالبًا حضرت على اصغر هين] - دوين ، هجری / پندرهوین صدی عیسوی میں ان میں وفنوں کے اعداد رسریہ'' کے قیاسات دخل ائے و فضل اللہ حرومی کی بالیف جاویسدان [نامه] رمیم شده فارسی نسخه اور اس فرقے کے عقائد تركى زبان مين بشريح موسومه عَشْق نامه، فرشته اوغلو نے لکھی ہے، دونوں ان کے نزدیک ، شرعی کا مرببه رکهتی هیں - مزیدبرآل یه ، تناسخ کے قائل هيں.

ممكن ہے كه عيسائي عناصر كسى حد تك

رهے هوں - دوسرے اجزا شاید ان عیسائی گروهوں سے احذ کیر گئر ھیں جو بعد میں اس فرقر میں شامل ہوے۔ یه لوگ سے ارکان کو شامل کرنے کے موقع پر شراب، روٹی اور پیر تنسیم کرتے ھیں جو شاید ای عشاء ربانی (Holy Communion) کی ناقیمانده یادگار هے جسر Artotyrites (ایک کوهستانی مرفع کے لوگ) سایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بکتاسی لوگ اپنر روحانی پیشواؤں کے آگر اپر گاهوں کا اعتراف کرتر هیں اور وہ اں سے وعدہ مغفرت کریے ھیں ۔ ان کی مذھبی تعریبات میں عورتیں در نقاب شامل ہوتی ہیں ـ ا نجه لوگ بجرد میں زندگی بسر کرنے کا عهد کر لینے هیں۔ ایسا عہد کرنے والے امتیاری نشان کے طور پر کان میں مالیاں پہنے رہتے میں ۔ ابھی سک به نهیں معلوم هو سکا که بکتائیوں میں تجرد کا رواح پہلر هي سے موجود تها يا نہيں؛ غالبًا اس کو پہلی بار بالم سنطان نے جاری کیا .

آ نئر ایسا هوما رها ہے که مکتاشیوں سے
مشہور زیارت گاهوں میں اقامت اختیار کر کے ان کے
مفدس کی سومیه اپنی روایات کے مطابق کرلی، مثلاً
مید شہر' کے قریب ''سید غازی'' اور البانیا کے
معدد معامات میں۔ ان کے اولیا کے افسانوں میں
جو کرامتیں بان کی گئی هیں ان میں اکثر شمنی
خصوصات موحود هیں.

ان کی پوری جماعت پر چلبی کی حکومت تھی۔
وہ حاجی دکتاش کی سرکزی حانقاہ (ہیراوی)
میں رہتا تھا جو ولی موصوف کی قبر پر (قیر شہر
اور قیصری کے درمیان) بنائی گئی تھی۔چلبی کا منصب
اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے دوران میں [بالعموم]
باپ سے دیٹے کو ورثے میں پہنچتا رہا، تاہم یہ
ہمیشہ موروثی نہیں ہوتا تھا۔ اہل تجرد کا

نبها خانقاه (تکه) کے صدر کے بابا (Baba) کہتر میں ، پورے طور پر داحل سنسله رکن کو درویش، بس در سرف پہلی سوگند کھائی ہو اسے تبحب اور جو اواقع ہیں. بهی صرف وابسکی ر شهتا هو اور داخل سلسله نهیں ا مووارد حيلون سے هوتا هے.

بكتاشي سفيد أوبي پهير هين، حس مين احوانب مين برا عروج حاصل هوا. پار یا نارہ گوشے ہونے ہیں۔ چار کے عدد سے ساره " جار ابوات"، بعنی شریعت، طریعت، معرفت، متیقت، اور ال کے مطابق او گول کے چار طبقات، یعنی الد، زاهد، عارف اور محت كي طرف هے الاو كا عدد باره اماموں کی بعداد کی طرف اشارہ ُ دریا ہے ۔ س فرمر سے دو اور چیرس بھی محصوص ہیں، ایک ، بو بارہ پیالیوں (گول انھری ہوئی لکیروں) کا ہٰ ماما ہے اور دوسرے سر (دو پہل والی کلماڑی) -ں کی مصویریں J K Birge کی بالیف میں ملیں کی ديكهر مآحذ).

> ہڑی بڑی خانقاهیں (بکیر) چار حصوں ہر شتمل هودي هين: (١) سدان اوي، اصل حاماه جس یں عبادت کہ بھی ہونی ہے؛ (۲) اکمک اوی، عبی نبورحاسه اور مستورات کے رهبے کی حکه؛ ٣) آش اوی، يعني ناورچي حانه؛ (س) مهمان اوي، يعنى مهمان حاده.

اس سلسلے کی متعدد قدیم تر بسیوں میں سے سدرحهٔ ذیل لائق ذکر هین : روم ایلی مین : Kalkandelen اور قالقان دلي Dimetoka : اناطولیا میں اماسیہ کے شمال معرب میں عسمال جق ور لیشیا (Lycia) سیں السمالی؛ قاهرہ کے ریب پہلے قصر العین اور اس کے تھوڑے ھی ، سے ھوتا ہے جو انیسویں صدی کے اختتام سے

سشد اعظم (دوده) عليعده هونا هے - كسى ايك أعرص بعد جبل المقطّم كى فرهلان پر (مؤخرالد كر اویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی میں بھی موحود تهی) دیگر بستیال بعداد اور کربلا میں

درویشی مدهب کی مکتاشی شکل بر بر ب ہوا اسے عاشق کمہتے ہیں ۔ ضط و نظم نشتر اس عوام کے دینی رجحانات پرگہر اثر کیا۔ اس فرقر علّی سے قائم رہتا ہے جو مرشد کا اسے مرددان خاص کی حاص بالنفاب بصوف کے بعد بکتاشی شاعروں کی واوله انگیر اور پرلطف عنائی شاعری کو اطراف و

اس سنسلے کی سیاسی اهمیت کا ناعث اس کی سی حری سے واہسکی بھی ۔ عثمانلی ترکوں کے سروع رمانے کے دیگر سباسی اداروں کی طرح سی جری ا بھی شروع ھی سے مدھی حمیعنوں کے زیرائر بھے اور اگر بہلے بہیں ہو ہویں صدی هجری ا پندرهویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں نکتاشیوں آ دو ان پر بلا شر ک عیرے اقتد رحاصل هوگیا تھا ۔ 'سلم طاسی'' (سک بسلیم) حو گلر میں پہنا ا یہی حربوں میں بکناشی عقائد کی مقبولیت کا سب اً ساید یه بها که وه مود عسائی اصل کے بهر - اس سایب مطّم جماعت کے سابھ بعلّی سے پنی حری دسته فوج الو ایک مربوط حمعیت کی حیثت حاصل ہو گئی ۔ بکتاشیوں نر عثمانلی حکومت کے حلاف درویشوں کی متعدّد مغاوموں میں مھی حصہ اما، مثلاً فلندر اوغلو كي نغاوب (٣٣٥ه / ٢٥٥١ - ٢٥٥٤) میں ۔ ۱۸۹۱ه / ۱۸۹۹ء میں جب سلطان محمود ثابی ہے پنی چری موجیوں کو تباہ کر دیا نو اس سے وہ جماعت بھی ستأثر ہوئی جس سے وہ منسلک تھے؛ چنانجہ نہب سی خانقاهیں اسی رمایے میں برباد کر دی گئیں ۔ انیسویں صدی کے وسط میں اس سلسلر کی تجدید هوئی اور خانقاهوں کی دوباره بعمير شروع هو گئي - بكتاشيون مين پهر جان پڑی، جس کا اطہار ان کی تالیفی و تصنیفی سر گرمیون

و اع کے بعد نک بھی حاری رهیں.

مآحل : محتقامه جستجو كا راسه دكهادر والي ر رس G Jacob اور کؤپر ولو راده محمد مواد اور ال کے مال کے مطالعات هیں ۔ ان محريروب اور باقى مايده اسات کا د کر ذیل کی کتاب میں ھے: (۱) K Brige The Bektashi Order of Derwist ليدِّن و هارتفرْدُ Fr. Taeschner (۲) :- ۱۹۱ نير (۲) : ١٥٥ تا ١٥٥: يير (۲) H Schaeder (۲) OLZ ن ۱۳۰۸ می ۱۳۰۸ نا ۱۹۲۸) می 15 007 : (+1977) 79 (OLZ ) 4H. lansky ( Das Bektaslitkloster Demir F Babinger (0):00 Else Krohn (٦): (٤١٩٣١) ٢٣ / MSOS) Ba Vorrstamisches in einigen vorderasiatischen Sekt b r 9 . : 1 'Ethen. Studien 32 'und Deraschora ع : ( ع ) وهي مصف : Kleine Beitrage zur Kenntnis islamischer Sekten und Orden auf der Balkanhalbın د Mitteilungsb der Ges. für Völkerkunde المادد ٩٠ ، ٠٠ (٨) وأو، تركى، بديل مادة بكتاش (ارمحمد مواد وْبرولو )؛ (٨) عدالياتي كول بنارلي : ولايب نامه، السول م م و و عن ( و) The Bektashi . E. E. Ramsaw Moslem World > Dervishes and the Young Tur

# (R. Tschudi)

بِکَتْکَین : رَكَ به بُکنگیں (سو).

بَكُر صوباشي : مركزي عراق كا ايك فوجي إ سالار اور صوبائي گوربر، جس نر بعداد کے ایک لمزور پاشا کے عہد میں ۱۰۲۹ه / ۱۹۱۹ -۱۹۲ ء تک ایر سفاکانه مطالم سے ایک بمایال فوحی اور عیر فوجی حیثت حاصل در لی ۔ لڑائی س کاسابی کے بعد اس بر دارالعکومت میں اپنر دشموں کی سارسوں کے خلاف ایک سخت ا جوابی کارروائی کی اور صوبے میں مؤثر نظم و صط فائم در کے سلطان دو عرصداشت بھیجی که اسے سرکاری طور پر سلر سے کا حطاب عطا لیا حائمر؛ بهر اسے خود هی اختیار بهی در لیا اور سلطاں سے اس کی سرکاری سطوری کی درخواست کی، لیکن سنطان نر به درخواست مسترد کر دی اور بغداد میں نظم و صبط اور اس بحال کرنے کے لیے قربب برین اطاعب گرار صوبتر دیاربکر سے فوجین روانہ کی ۔ شاھی اور غاصب فوحوں کے درمیاں کئی همیے مک شدید مقابله رها، جس کے بعد مکر سے عارانه غداری سے ایرال کے شاہ عباس دو عراق پسر دوبارہ فیضه دریے کی دعوب دینے کا فیصله دما ـ اس طرح ديار مكر كا والى حافظ احمد [ پاشا] سا دل باحواسه نكر دو صوبے كا پاشا تسليم دربر پر محبور هو گیا دیوبکه اس وقت صرف وهی ایک ایسا شحص بها جو اس ترکی علاقے کے ایسے نسرسا ف طور پر ایران کے حوالے کر دیتے کو روک ا سکتا بها وفادار فوحین پیچهر ها گئین اور ایرانی موجیں شہر کے مریب آ پہنچیں ۔ بکر نے شہر کے دروارے کھولے سے انکار کیا - شاہ عباس

اپنے بیٹے بے عداری سے شہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ۔ بغداد باحث و بازاح هوا، سینکڑوں قتل <sub>ب</sub>رهتے بھے اس وقت اُلَّعْرِض (۔۔ وادی مسقه) اور اس ھوے اور بکر کو نےدردی سے مل کر دیا گا۔ اس کے بعد عراق ایرانبوں ھی کے زیر سلط رھا تاآنکه می ۱۹۸۸ می سلطان مراد [رابع] نے اسے دوبارہ فتح نیا۔ [اس سلسلے میں دیکھیے وه منطوم خط و التالب جنو حافظ احمد پاسا اور سلطان مراد (م ، ۱۹۳۰ع) کے درساں عوثی بھی .[(n = 'History of Ottoman Poetry Gibb)

> مآخذ: Four centuries · S H. Longrigg (۱) of Modern Irag (ه ۱۹۳۰) من ده تا ده اور وه مآحد جي کا وهان حواله ديا هے (ص ١٥٠ حاشيه) بالحصوص (٧) مرتضى ناطم راده : كلسن حلما (طع Longrigg)، ص ٢٦٠

(S H LONGRIGG)

بگر بن و ایل : وسط عرب، مشرقی عرب اور (بعد میں) شمالی عرب کے عرب فیبلوں کا ایک گروہ۔ بنو عبدالقبس [رَكُ مان] كي طرح سو مكر مهي امهين ، ذملي فسلم كے مام بر مها) امك وادى [مدى] كے لوگوں میں سے بھے جو بعد میں ربعہ کے ام سے مشہور عومے ۔ اساب مائل [عرب] ، س ال کا اوس س تُعلُّمه دوسرے مقامات کے علاوہ، ریاض کے مقام مؤخرالد نر فسلے سے بی درجے بنجیے ہے۔ تُعْلَبُه (س عَكَانه) دو سو مكر كي اصل سمحها حاما ہے - Joshua Stylites (فصل ہے) سے س. ہء کے بخو اور الحدر اس قدیم تفاقب کے مقامات سے جسے دحب اسی فسلر دو شمالی عرب کی سلطیب کچھ عرصے بعد ان کا بام حبوبی عرب کے ایک ، 'Le Muréon' o . . o Ryckmans) حَتْر مِين مِلْتَا هِي Ryckmans) م ہ م م ع) ۔ قبلہ بکر کے شجرہ سب میں بنو تعلّٰہ، بنو عجّل اور حبيمه س لُحيم ايک هي سطح پر میں اور یَشُکّر س بکر آن سے بین درجے اوپر هيں ۔ خود قبيلة تُعلّبه، بنو شيبان، دهل،

نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر صوباشی کے ؛ بیم اللہ (نیم اللَّات) اور قیس کے دیلی قبائل میں منقسم بھا۔ قبیلہ بکر کے لوگ یمامہ کے علاقر میں کے معاومین آلحی (نقشوں میں شب ها)، ساح اور السلَّى، حنوب كى سمب الخَرْج كا صلَّع اور آب باش ( watershed ) کے شمال میں صلع البوت اور اس کے معاوین بھی اسی علاقمے میں شامل بھے۔ النَّمامة كا دارالحكوس الحُّدر (موجوده رياص كَ قریب) پہلے بنو حسفہ کے فیضے میں بھا۔ عد میں یکر کے دوسرے فسلوں کے بوگ بھی وہاں جا کر آباد ہوگئے - العُغر کے حبوب سئری میں ۔وسرے يرِّے شہر حو (حواليمامه، بعد أزال العمرمه) میں بھی ریادہ سر سو حبیقه آباد بھے۔ وہ عُرّال اور مُلْهُم کے تحلسا وں کے مالک نہی تھے. ہو آپ باس (watershed) کے بسرے واقع بھے ۔ سمال سم میں الوّشم اور السدّير کے علاقبوں میں سے سو حسفه کی بستیان موجود بهین ـ مُعَلِّل س عُده ( فرید کی سدوس میں (حس کہ نام ال نے ایک سارے رهیے نهیے، حو الوثر میں گرنی چی اور جبوب سی ، سُمُوح، میں رھیے نھے ۔ یشکر، عص ا اور سناں کے 'ڈنوول کے وحود کا نموب بھی مانا ہے۔ سأحر داستانوں میں مسم و حدیس کے گم شدہ سود، سے مسوب کیا گیا ہے ۔ انعجر کے سہر کے میناز اللدائي اللامي عهد تک لهي ديکهي حا سکتے بھے، لیکن جو میں یہ مینار جبوبی عرب کے قبیلہ ا حسان کے ایک فرد کے حملر کے دوران میں ساہ و سراد هو گئے بھے (الآعشٰی، عبدد ۱۹۰ ص ۱۹ ٠(٢, ١

تمام سخلستانوں میں کھجور کے درحموں کی

ب هودي بهي، لبكن وادي العرض اور العُرح مين 🖟 ج يويا جانا بها ، حب فصل احهى عولى بهي اناح مکّے کو رآمد بھی کیا جایا تھا، لیکن ب وهمل آچهی سهاس هودی دهی تو یه مفاسی دی کے لیے بھی کامی میں ہونا بھا (المُنلَسُ، سع Vollers عبدد و، ص ٨؛ الأنسى، عبدد أ ر، ص برب و عدد سره، ص بربر با سرب ادر هشام، ے ہوں دید) محودکد او نکر کے دیاب ایک ا رسرے سے متصل بھے، اس لیر آن کے درسال بص اوفات خانه حبكتا يا بهي دوني رهبي بهين، جن س بحلسانوں دو آگ الد دی۔ بی بی الاعشٰی، لد دوروس به با ده و عدد ۱۱۸ ص به او اقوم، بديل مادة المحرمه، سدُّوس تي مجير) - ينو بكر یں سے نعص پر ان حالات سے نعمر کےلیرنو ک وہل شا اور بسماحر سما هنوب مين سامي هو گئے (اوس ر حَجر، طبع Geyer عدد س، المقصليات، ولبع ابررا، عدد و ۱۱) اور دئی سلم حابه بدوش هو گئے' گر حل السر ریادہ سر مسلوں اسے سہی ریدگی حسار الرالي.

عس ممکس ہے دہ مدوی ربد کی کا با سدملہ یا جون صدی کے نصف آخر میں سو ندہ کے طہور کے ومب شہروع ہوا عو (مالۂ عدالقس، سطر ۱۹ میں یوں برمیم کر لیں: حیثی سے پانچویں صدی بک )۔ ہمیں اس کے متعلق دوئی قطعی معلومات حاصل نہیں نه سو بکر کے حابه بدوس قساول نے اس رمانے میں دوسے راسے احمار دیے سے، گو بعد کے مآحد (Ryckmans) میں ۱۰ المتصلیات، میں مسلم ۱۰ سے یه نتا حلیا ہے له وہ الیمامه کے معرب (اور مشرق) کی مصافی بھی نید نو نقلب کے دومیان ایک طویل حانه حنگی ہوئی اور مگے کی ریر سرپرستی حرم سے باہر دوالمعاز ہوئی اور مگے کی ریر سرپرستی حرم سے باہر دوالمعاز

س کہیں چھٹی صدی کے وسط میں جا کر ایک صلح نامر سے ختم هوئي ( مُعلَقه، الحارث بن حلزه، طع آرىلڈ، ص ٢٦) يوم كلاب اول (٣٠٠ كي ا فرید، دوادی کے حبوب معرب میں تُمهدن کے معام ہر، سلطس کندہ کے دو وارثوں کے درسیاں ایک لڑائی) کو نجا طور پر اس جانه حنگی کا ایک اهم وادعه سمحها جانا فے ، بهوڑی مدت بعد بنو تعلب یے، حو اس وقت بالائی سر میں ساجر سے خلیع قارس ے بریب نظاعی یک کے علاقوں میں نقل مکانی ردے رهیے بھے (التعصلات، ص ٣٠٠، سطر ١٠٠٠ سُعلْد، الحارب، سعر و ع)، حدويي عرب سے در" ف وطن شا اور فرات ریرس کے اطراف کے قریب ای ر دی مندا ول سن حا در آباد هو گئر ، حمال منس کمناهم ند ان سن سے نجھ نو ک پہلے سے آباد ہو چکے بھے۔ اں کے بعد سو نکر ہے بھی ادھر کا رخ ' لباء لیکن وہ مل فلَّح سے آگے نہیں نڑھے۔ اس وقت اور زمانة مانعد کے سعرا در حل معامات کے مام لیے ہیں ان سے طاعر عودا ہے له بنو بكر كے حانه دروش قبائل ہے اگلے دس سیس مرسوں میں حو راستے اختیار کیے رد سمالا حدوثًا نهر - الطُويُن کے خم کی فریمی سمت میں جو علاقہ سو بعلت اور ہمو بکر نے آگے جل در حالی نیا اس میں ، ۵۳۰ سے پہلے عالباً نچه بنو نسم بهی سشر طور پر آباد بهے، حرکی ابادیاں السریر کے دونوں طرف بھیں ۔ ۔ ۵۳۰ کے مد وہ الطُّويْق کے اوپر مشرمی عرب ک پھیل گئے -جوبكمه دوبول فسلول كي جابه بدوشانمه گررگاهين الک دوسرے دو قطع دربی بھیں اس لیے اٹھیں هر حال سب امن فائم رئهنا پؤما نها اور حقيقت میں سیں مابعد میں بنو نکر اور بنو سبم کے ماین لڑائموں کا تد کرہ نہیں سلا.

جس رمائے میں بکر، نغلب، تمیم اور شاھانِ دلدہ و الحیرہ کے باھمی تعلقات کی برابر بدلتی ھوئی

نوعیت کا تقاضا تھا که سیاسی بصیرت رکھہ والے | ہے۔ تقریبًا دس سال کے بعد بنو تعیم، بالخصور رہما پیدا ہوں، شیوح کے کئی ممتاز گھرانے معرض ا ظهور میں آئے؛ چانچه E. Bräunich کی کتاب السطام بن تيس (لائيزك ٢٠١٥) كا بطل داستان انھیں حاندانوں میں سے دوالعدیں کا ایک فرد ہے۔ العيره يه ثعلمات كي سا پر ابتدائي زمانر هي سن ساحری بر ترقی کی، بالخصوص مسله فیس بن تُعلّبه کے **ھاں:** ثبوب کے لیے دیکھیے حسب ذیل شعرا کے ، اشعار: المُوفِس (اس سے متعلق داستان بہلی مرتبه طَرَفه کے هال ملتی هے، الشعراه السِّنّه، عدد س، شعر ہے ، یا ہے ،، جو العثرہ کے ایک متاحر شاعر کی | ہوعجل معرب میں اس مقام یک گئے حو آگے جل مقل هے؛ خیال رہے نه المرفش الاصعر ک لبھی دوئی وجود نه مها حیسا نه العرردی کے تلام (بقائص، فصیلہ . . ، ، شعر ہ ، ) سے طاهر ہے)' عُمرو ، ، بی قَمْمُ أَرْكُ بَان]، جس نے امراؤالمس کے سابھ دبهی بوربطیم کا سفر بهیں دیا: طرفه: الأعشٰی، أ جو سانویں صدی نک زندہ رہا ۔ سو یَشکر کے هاں ا بھی سعر و شاعری نے فروع پایا 'ور ابھیں میں سے حارث س حلزه بهی مها .

ووه . . ، وع مين صبلة سو تعلب كے سردار عُمْرُو بِن كَلْتُوم كے ها بهوں الحِيْرِه كے بادشاہ عمرو ، ان ير عالب به آ سكيں ـ يه باب فطعت ـ اہی عبد کے قتل ہو جانے کے بعد سو بعلب فرات ریرس کے چٹیل میدانوں کو خالی کر کے دریا ا سردیاں کہاں گرارہے بھے، لیکن قیس بن تُعُ کے اوپر کی طرف چلے گئے ہو خانہ بدوش ہو بکر ، کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لم ار گونا ایک نئے دور میں داخل ہونے ۔ . م ء کے اسی برس الیمامه اور شمال کے ماس ایک حکه مریب ایک شاعر دمتا مے (المعصلیات، عدد رہم، دوسری حکه آتے حابے رمے (الاعشی، عدد ۲۰، اید

شعر ١١): و بَكُرُ لَهَا ظَهْرُ العراق، وَ إِنْ مَشَا يحل دونها من النمامه حاجب

ھے، لیکن اگر وہ ایسا چاھیں ہو اُن کے گھروں اِ طَفّ کے اس طرف جہاں کہیں پانی دسیاب ھ كى حفاظت كے ليے يمامه سے ايک مدد آ پہنچى أ تها يه قبائل وهيں ا بھٹے هو جاتے تھے۔ يه

سو یربوع نے موسم بہار میں العُزْن میں حیمه ھونے کے لیے آگے نڑھنا شروع کیا۔ اس طرح باھ حملوں کا آعار ہوا (جن میں سے کچھ حملے ہ اور ہ ۱ ہء کے مابیں هوہے)، جن کا بد کرہ Munische نے مد دورہ بالا تتاب میں کیا ہے۔ اس عہد \_ حامه مدوش فبائل سو بکر کے متعلق بہت سے حالا معلوم هیں سز آن علاقوں کا بھی کچھ علم ر حن میں وہ پھیلے عوے بھے۔ یہ فیلے ہو شیہا سو عجّل، سـو تَيْس اور بَيْمُ اللّاب س تُعلُّمه مهر دومی حاحیوں کا راستہ بنا، اور مشرق میں تَّۃ یک بو شیان بر اپنے خیم (حلیع نویب فریس) الکاطمه کے حط کے شمال و جنوب، یہ رأس العين ( = البسيه؟) مين نصب نيے، ، سُلْمَاں، اور قُس س تُعلّبه سے ال علاقوں کے حسو مشرق مسين المستة (ياقوب مين غلط طور پر المثنا اور رأس العين (الاعشى، عدد م، ، شعر. ، و عدد و سعر سم) کے مامیں ڈیرے ڈالے۔ نیم اللاب، فی اور عجل سے وقاق لہازم قائم کیا تا که سوشیہ سابھ معلوم نہیں کہ شمال میں رہے والے سو د التدائي بطم، بالحصوص عدد ه، شعر ٨٨م) ـ بنوشير که بگاه مشرقی عرب میں مخلستان بحربی تک جا رهے، اور سو عبل نظاهر شمال هي ميں ره یعمی فسلہ بنو مکر، عراق کا سام وسیع میدان ان کا ﴿ گرسی کے دنون میں عَیْن صَیّد اور ابّوغُر کے درسیا له هے جس سی ه. وع کے لگ بھگ ذُوقار ایک کتاب الآصام میں نہیں ملتا۔ مشہور حسک نڑی گئی اور نو شیبان ہے ر آرک ماں] کے ایرانی سورماؤں کے هراول آلو پسپا کما (الاعشی، عدد ، م) ـ اس کے باوجور یکر حدد عی دوبارہ ایرائیوں کے زیر اسدار ے ۔ اسی رسانے میں ہنونکر اور ہنو نسم کی آزائی ، سے عارہ ادر وسط عرب ک بھیل گئی اور اس رہو بمنم سے حوّ کے شہرادے ہوداً، ہو علی دو، سیلهٔ منو حَسِمه سے معلق رافعتا مها اور ایرانبول ح گرار بها، بهت بریشان شا با آنکه بحرس ا رانی فوربر نے بڑی سفتی سے ال نی فوت کا ، مه كر ديا (ديكهي الاعشى، عدد ١٠، شعر ٩٠ ۱۹ اس واقعے کے بعد ہم اسلامی دور میں م حابے میں،

شمال میں بھی اور حبوب ہیں بھی، بنو بکر چه الاعشى اور هُوده بن على مستحى بهر - مُسَيِّلمه إ اب) (رك آل] كے سابھ يمامه كى واستكى سے ر هويا ہے نه وهان مستحب کي سادس مصاوط ائى واقعه هر كر سهين دمها حا سكما .. دوالحدين مسیمی عفائد پر قائم رہے۔ دور جاهلس کی پرستی سے متعلق عمرو س قبینه، عدد ، شعر ا ہ ، ، میں ایک دلچسپ میان ہے، لمکن معد کے کے سوا نہ الاعشی، عدد ہم، شعر ہم، نوشمار لیا حائے اسی طرح بنو سلمان کے بت مُعَرِّق

آنعضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے فتح مکّہ سے ب شتر هي هُوذُه بن على، والى يمامه، كو دعوت اسلام بھیحی، لیکن آپ کی اس دعوت کا جواب سرد مہری اور مکبر سے دیا گیا۔ العَجْر میں اس کا جانشین تسلمه بها . تعجب مے که سیره اور رده کے تمامة س اُتَال کا د کر اس الکُلْی کے دیے هومے نسب ناموں ، یں دمیں ملیا، حالانکہ اس سلسلر میں اس کتاب کی ا دیاد سو اکر کی ایک سد پر ہے ۔ مشرقی عرب سر، ردّہ کے متعلق، جس کی انتدا قیس بی تعلمہ سے هوأى بهي، لچه به كچه معلومات Wellhausen: Skizzen und Verarbeiten ، ب بعد، میں مل سکی هیں۔ جب سو بکر شمال میں بھے ابھوں نے مدائل کی سنارع فیه حاشینی ( ۹۲۸ با ۹۳۲ع) ا سے قائدہ اٹھا کر دھسوں کو حوب لوٹا (جیسا کہ سے معض ہے، بالعصوص بنو عِعل اور (شسان | وہ دوفار سے ہملے کر جکے بھے) ۔ اس موقع سے) دوالعدیں نے مستحب احسار در لی بھی' ہر [قبلة] ذُهُل بن شَمَّان کے ایک، ردار اَلْمَثْنی بن حارثه نے ناموری حاصل کی اور جب اسے ردہ کی ا شکست کی اطلاع هوئی تو اس بے اسلام قبول کر لیا اور حالدر<sup>خ</sup> س ولید کی معیب میں اس نے ایسے ، هوئی بھیں، لنکن شمال میں صورت حال اس کے احالات بیدا کیے حن سے آگے چل کر العثیرہ کو کس دھی: دو عمل میں سابق [۱۵، عسکر] | همهمار ڈالنے پڑے ۔ ۱۹۳۸ء کے شروع میں حضرت س حادر کی مثال ملتی ہے، جس سے اسم عمیں دومے اسلام کی شام کی طرف روانکی کے بعد جب مسلمان ابک مستعی کی حشید سے وقات پائی، اسے ایک اسدافعانہ جبک لڑ رہے تھے تو اس نے سموء ا کے موسم حزاں میں حمک الجسر سے پسپا ھوتی هوئی مسلماں فوجوں کی حفاظت کی ۔ اس کا آخری شابدار کاربامه ایک سال بعد تویب کی لڑائی تھی، جس سی وہ رحمی ہو کر قوب ہوا۔ ہنو بکر (اور را کے هاں مشکل سے هی دوئی ذ در ملتا ہے ، سو سیم؟) سے بھی اس علاقے کو، جو آگے چل کو مسرے کا صوبہ سا، فتح کرنے کے لیے رمین هموار کی -ان عجل اور ہنو حنیفہ نے ہمہء میں جنگ نہاوند یت: ج م، بدیل مادّهٔ مُحرّق) کا ذ در این الکُلّی ، میں حصّه لیا ـ بنو بکر بصرے سے فوجیں لے کے

خراسان پہنچے اور ہ رے میں وهاں ان کی تعداد ساب هرار تهی (الطّبری، ۲:۱۹۹۱) ـ ان دونون مقامات پر قبائلی خانه حکی بھلانے کی جروی ذمے داری انھیں پر عائد ھوئی ہے، حو وھاں ایک ریادہ وسیع پیمانے پر جاری رهی - نصرے میں انھوں 🕆 نے بنو عبدالقس سے مل کبر ربیعه نامی گروه بنا لنا اور بعد میں أزد عمان سے سل گئے، جو . ٩٨٠ کے قریب نمل وطن در کے آئے بھے۔ حودکہ ہنو تمسم بصرے میں گروہ میس (اهل العالمه) کے سانھ وانستہ بھے اس لیے ان کے درسیان پھر اختلافات پیدا هو گئے، لیکن دونوں گروهوں کی یه لڑائی کچھ عرصے حاری رہ کر سمجہ میں برید اول کی موب پر حسم هو گئی اور . ۹۹ ع سین جب (قبیلهٔ قس بن تعلمه کے ایک مماز فرد) مالک بن مسمع یے خلیفة عبدالملک کی حمایت کا اعلان نیا ہو ينو بكر كو امن منسر هوا با حرابان مين البته صورت حال مختلف بهی، حمال سمهوع میں بنو بکر اور ہنو سمم کے درسال ایک حواردر اڑائی ہوئی اور اس بر ازد، رسعه اور فس بمیم کے درسال ایک مسقل احملاف کی صورت احتمار کر لی، حو نہیں اس وہب حا در حتم ہوا حب یہاں بھی بنو بکر میں انک هوشمند فائد (یعنی س حَصَين) پيدا هوا ـ اس سیلے کی آحری قابل د کر شخصیت بنو دھل کا سيه سالار اور مدير معن بن رائده [رك بآن] بها.

عبر آباد بواحی بصرہ میں بو سو بکر کا جاہمہ سہت جلد ھو گیا، لیکن دومے کے قرب و جوار میں وہ ریادہ دیر بک رہے۔ بنو عجل کی بود و باش اپنے خاند بدوش علامے میں رھی، جسے ابھوں نے شمال مشرف کی طرف وسیع کر لیا، لیکن بنوشساں نقل وطن کر کے شمال معرب میں اللّصف کے چشموں تک چلے گئے، جو کومے سے ریادہ دور نہیں بھے اور بعد میں ابھوں نے پڑی تعداد میں شمال میں موصل کی طرف

بڑھا شروع کیا، جہاں وہ دریائے دھا کے دو کاروں پر آباد ھو گئے۔ عَبْرو بن قبیلہ کے دیا (عدد ۲۰) میں اتفاق سے بین ایسے سعر آگئے ہ حن میں ایک ایسی لڑکی کے جدبات کی مصوری گئی ہے حو ساتیڈما (عالباً شہر کے بالمعا، جبل مقلوب) بک اجسی علاقوں میں اس سیلم مقلوب) بک اجسی علاقوں میں اس تعبیلہ دھی بن شمال کے معرز و مصار حارجی اسمبیب بن یزید (مے ۹۰) سے متعلی ابومعتم کی اطلاء شبیب بن یزید (مے ۹۰) سے متعلی ابومعتم کی اطلاء زندگی کے درمیان عجب و عریب قسم کی کشمہ زندگی کے درمیان عجب و عریب قسم کی کشمہ کا د نیر ملیا ہے ۔ بوبکر وہاں سے شمال اور آدر بیجان بک پھیل گئے دیاربکر (بعد کا بام) اور آدر بیجان بک پھیل گئے دیاربکر (بعد کا بام) اور آدر بیجان بک وسیع حابہ بدو سوشیان نے ایک بار پھر ایک وسیع حابہ بدو

فیلے کی صورت میں زندگی سر کی ۔ وہ دوسم ۔ اور سوسم گرما سی بالائی اور ریرین راب درمیان حیمه رن هویے بھے اور موسم سرما ، کومے کے مچلے علاموں تک چلے جانے تھے۔ ہو صدی میں انھوں نے موصل کے میدای علاقوں بكثرب حملر دير، حمهين رو دني كے ليے حد المُعتَّضد كي سر لردگي مين ١٨٩٣ من الک م شروع ہوئی۔ گارہویں صدی میں انھوں نے عر کے مرروعہ اور آباد علامے پر پیش قدمی کی، ایا آئندہ صدی کے آعار ھی سس وھال سے عائب ھوگ بصرے اور خراساں میں بکر اور عبدالقس مشرقی حریره (د دیار رسعه) میں مکر و معلب قبائلی باموں کے بدلے ربیعہ کا نام استعمال ہ لگا \_ يمهى صورت عرب مين مهى پيس آئى \_ آل سا كاشاهى حاندان ابنا سلسله ربيعه هي سے ملابا ١ مَآخَذُ : (١) ابن الكُلِّني: جُمَهُرُةُ الأَنْسَابِ، محطود لندن، ورق م و والفتاء م م ب و مخطوطه اسكوريال، ور ، تا هم؛ (م) الطَّرى، بمدد اشاريه؛ (م) مَعاتُمُ مِر

المرردق، طبع Bevan سدد اشاریه ! M. Frh. von (m) Wiesbaden 'T C Die Beduinen ' Oppenheir ، و و ع ع م و و و معلى و و بعد او على المالية . و و اعد معلى المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا Die Oitsnamen in der altarabischen Poesi Schrifton der Irh von = )+190 A Wiesbade ioppenheim stiftun عدد س) : [(٦) اس حرم: بمهرة الساب العرب، بعدد اشاريه حصوصًا ص ١١٥٠ -مامه بن أثال كا نسب؛ (م) الدلاذري: انساب الاثراف، بلد اول، بمدد اشاريه: (٨) القلقشدي : بهدد الارب: (٩) حرارها كعاله و معجم قنائل العرب، براجو با 19 و . ؛) ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَا دُوا

(W CASKEL)

د دگرش : رُك به محا<sub>ي</sub>سك.

دالرحمي صديقي و محمد بن محمد صدّ يعي.

البَّكُرى: الوالحسن احمد بن عبدالله بن محمَّد؛ ا مر یہی اس (مصد گو) کے نام کی سب سے ربادہ ر کے متعلق به بھی نہا جاتا ہے که اس بر ایک ا مُؤلد'' اور سي اكرم صلّى الله علمه و سلّم كي إ رب دو افسانوی رنگ میں لکھا ہے۔ اس کی ا د کی کے سب سے بہلے حالات الدھی کی سران، هره ه ۱۳۲ ه، ۱: ۳ ه ، میں ملتے هیں۔ الدهمی اسے الداب اور حهولے فصول 6 محمرع ساما ہے - ا محفوظ هين. س عبم ال مزید واقعات پر نظر ڈالمے هیں که ں کی ایک نتاب کے محطوطے (Vatican Borg) دد ۲۰) پر ۱۹۹۰ م/ ۲۰۱۰ کی ماریح دی گئی ہے اور تیر ہوس صدی کے اواحر کے بعص ، صفین ک کا حوالہ ا ں کی سیرہ السی میں موجود ہے ، Verzeichniss der arab Hss. zu Berli عدد ۱۹۹۳) يو ماييا پڙتا هے که ا

البكرى تيرهويي صدى كے نصف آخر ميں هوا ہے . اگرچه اس نتیجے کو سر دست بہت کچھ محل نظر قرار دیسا ضروری هے، تاهم البکری کی مبهم سخصب کے داریعی هونر میں شبہہ کرنر کی کوئی معقول وجه سهس هے ۔ اگر ''بصری واعظ'' کا لقب، حو معص موقعوں ہر اسے دیا گیا ہے، قابل اعتبار مانا جائر ہو یہ ثابت هونا هے که وہ عراق میں ا مستعد و سرگرم عمل بها.

ید بات کسی طرح بھی قابل وثوق بہیں ہے نه المکری کے نام سے مسوب ممام تصانیف ایک هي سَصِنُّف کي لکھي هوئي هيں ، مثلاً سيرة رسول الله صلّی الله علیه و سلّم میں حققی مصنفین اور مصانیف کے افتناسات موجود هين، بحالبكه بعض دوسري كتابون الْبَكْرَى : رَكْ بِهِ تَكُويْهِ و الحمد بن مِن ماحد كے حوالے مبہم اور مشتبه هيں اور اگر شاد و بادر دمین راویوں کا نام دیا گیا ہے ہو ان ا کے درصی مام احتمار نیے گئے ہیں ۔ مزید برآن نظاهر الدَّهي دو اس سيرب كا علم به بها اور ول شکل مے جسے اسلام کے ابتدائی سس سے اس معور ( لسان، ۱: ۱۰۰۰) بے الدھبی سے اس کے علق ماربعی قصوں کا مصف یا راوی مانا حاما ہے۔ ، سوانح حیاب نقل کرتے ہوئے ،س سیرت کا اضافہ کیا ھے ۔ اس کی مختلف بصابف یا ان کے نرمیم شدہ نسحوں میں ناہمی نعلق کی ابھی بک بحمین نہیں ھوئی، اور لسی صحیح شجے نک پہنچنے کے لیے سروری ہے نه ان سعدد قلمی سعوں کا مطالعه دیا جائے جو دور دور یک منتشر کتب خانوں میں

مآخل : (١) معرب مين البكرى سے متعلق معلومات :C.A. Nallino عيد شروع هويي هين، قب L. Marracci : R. Paret قب نير ۱۱۰: ۲ 'Raccolta di scritti Die legendare Maghazi-Literature ، ٹوبنگن ص ۱۰۰ تا ۱۰۸؛ (۲) براکلمان، ۱: ۵۰۰ و تکمّلة، ، : ۱ ، ۲ ( یه بیان سادی حیثیت رکهتا ه، لیکن اغلاط نهى هين)؛ (٣) ابن الْعَجر البَّيِّتي: الْفَتَاوِي الْعَدْيثيَّةَ،

قاهره ۱۳۵۳ هم ۱۳۵۳ عن ص ۱۹۰۱ مص میں السکری کی لکھی هوئی سیرة السی کا پڑھنا معنوع قرار دیا ہے۔ مزید برآن رکّ به معاری اور تاریح؛ [(س) الذهبی: میران الاعتدال، حمال السکری پر حسب دیل العاط میں تقید کی ہے: احمد بن عبدالله السّکری داک السّدال السّم السّی لَمْ تَکُن قَطْ فما اَحْهَلَ و اقلّ حیاه و ما رَوَّی حَرَّهُ مِنَ العلّم بِسَدِد . . الح ؛ (م) الررکلی الاعلام، بذیل ماده] .

(F ROSINTHAI)

الْبَكْرى: عبدالله رك به ابو عبيد.

البِّكُرِي : ابو المكارم شمس الدين سحمد ان عبداليِّرِحينُ الصِّدِّيمِي الشَّافِعِي الأَشْعَرِي، عرب شاعر اور صوفی، حو ۸۹۸۸۸۸۸۸ عبین پیدا هوا ـ وہ ہاری باری ایک سال فاہرہ اور دوسرے سال مگہ معطمه میں رهتا بها۔ ۲ و ۹ ه/ هم و و ع میں وقاب پائی۔ ایک دیوال (کتاب حانهٔ ملّی، پیرس، Catalogue : TTTT b TTT al ale (de Slane jl (des mrs al Descriptive Catalogue of the Arabic, Pers. and Turk Mis ، كتاب حالة ثرنثى كالح، تيمبرج . ١٨٤ء، عدد ه ه يا ٥٥)، صوفيانه بطمون كا ايك مجموعه ترجمان الأسرار (Katalog der Islam . Vollers usw Hass der Universitätsbiblioth. zu Leipzig عدد ا عدد (Les mss. ar. de l'Escurial · Derenbourg : مدد **ہ**س،) اور نصوف پر سعدّد رسالوں ( جن کے ایک مجموعے کا محطوطه Gotha (عدد ۸۹۵) میں ہے) کے علاوہ اس سے فتح مکہ کی ایک باریح افسانوی ربگ میں عظم کی ہے اور اس کا نام الدَّرْه الْمُكَّلَّلَه فی فَتْعَ مَكَّهُ المَّنْعُلُهُ رِكُهَا فِي (قاهره ١٧٥٨ هـ/١٩١٩، / BIT 92 ( FIAZ7 / BIT 98 ( FIATO / BITAT (A 1 T. T (A 1 T. ) (F 1 AAT / A 1 T. . (F 1 A C 9 س س م)؛ علاوه ازین اس کی ایک نصنت آور نهی ھ، جس کے مضامین زیادہ سر ساریحی ھیں۔ اس کا

بام ذهيره العلوم و نتيجة الفهوم هـ (Pertsch).

ماخل: (١) على الله الله الله التوقيد (١٥٤٨).

الحديده، بولاق ٢٠١٩ ه ٢٠ : ١٢٤ (٢) الغطط التوقيق المحديده، بولاق ٢٠١٩ ه ١٠٠٠ (٢٠) و المحديده، بولاق ٢٠١٩ ه ١٠٠٠ (٢٠) على باشا مسارك : "الغطط التوقيق (٣٠٠٠ المحدوم عدد ٢٠٠٠ (١٥) براكلمان، ٢ : ٣٠٠ ، ١٠٠٠ المحموص حاشد الرركلي : الاعلام، ١٠٠٠ تا ٢٨٠٠ بالحصوص حاشد ص ٢٨٠].

(C BROCKELMANN)

البَكْري بن ابي الشُرُور : دوعرب مؤرحون ع کا نام جو طریفهٔ نکرنه (سلسلهٔ شادلیه) کے مصری شیوخ کے ایک نامور خانداں سے نعلق راکھتے بھے (١) محمد بن ابي الشرور بن محمّد بن عبي الصدّنقي المصرى م ٨٨٠ و ه/١٩ ١٠ ع، حل كي بصابيف میں حسب دیل دتب سامل هیں: ایک باریح عالم دو حصون مس ( عُيُون الأَحْمار اور مُزُمَّهُ الأَنْصار، ٨٠٠ اس كاحلاصه بعنوان بحمُّهُه (يا بد دره) الطُّرَفا )\_عنمايي مر دول كي دئي ماريعين (فيض المان، الدروالانمان في أَصِّل مُسْمَ آلِ عثمان اور المِنْحُ الرَّحماسُه، جس في سابھ اللطائف الربانية کے عبوان سے مصر کی بات ایک صمیمه بهی هے)، مصر کی عثمانی فتح پر ایک بصيف الفتوحات العثمانية أور أيك تصنف التفريخ الكُوري في دُفع (او رُفع) الطُّلْمَة، جس مين ١٠١٤هـ/ ۱۹۰۸ء میں سحمد پاشا والی مصر کے ''جق الطّريق'' نامي ٹمکس کو موقوف درنے کی لونىش كا ذكر هـ.

مآخل: براکلمان، ۲: ۸۳۸ و تکمله، ۲: ۱۳۰۰ و تکمله، ۲: ۱۳۰۰ و تکمله، ۲: ۱۳۰۰ و تکمله، ۲: ۱۳۰۰ و تکمله، ۲: ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۱ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳

م و و عن ۲:۹:۲ - البكرى كے والد ابو السّرور (م ١٠٠٤ / ١٥٩٨ - ١٥٩٩) كے ليے ديكھر (٢) سَعْنَى: حَلَاصَةً، ١: ١١٠ [(ع) الزركاي، ١: ٢٩١]. (٧) أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن محمّد بن الے انسرور، مد بور بالا کہ بیٹا۔

وه نقريبًا ه...ه / ۱۹۵۹ء مين يبدا هوا أ اور نفرينا ١٩٠٠ه/١٥٥٠ع دس وقات بائي ـ . سمبر الأصحاب کے نام کی ایک عالمی نازدہ اور مصر ي دو خام نارينجون (النزونية لتأنوسة اور الرُّوم، (يا البُّرِيُّه) الرُّهيَّة في ولاه مصر الدهرة المعرَّبَّة). الكواسب السائرة "ل نام سے بھى مصلف في جس ماس دورعشانیه کی ه ۱۰۰ ه/س ۱۰ م یک وری نفصلات یا دي هن ۔ اس شات کا، حو انهي باک طبع نہيں هولي ، درجمه S de Sacy هولي ، درجمه : 5 1 - AA () Manscrits de la Billiothègie du Roi Le Livre des Ftoiles errantes on GA. 4 190 کے عبوال سے کیا بھا۔ فرانسیسی سنجے سے اس کا جرس برجمه G Hanisch یے 1 J. Marcel سے اپنی الی ا J J. Marcel سے اپنی لتاب Histoire a'Lappie پیرس ۴۱۸۳۸ ع کے لیے اسی نتاب اور اس کے ساتھ اس کے سمہ نا۱۱۹۸ ء/ م م ع ر ع ، از مصطفى س الراهيم (قت Naicel : المات مد دور، ص XXV)، سے وسع پیمانے پر استفادہ دیا ھے ۔ اس کی دوسری مصامعہ میں دیل کی ساس سامل هیں: برکی فنج مصر کی نازیج موسوم به التحمه السهمة المقريري كي أنتاب العطط ٥ حلاصه بعبوان قطف الأزهار (يه تصنف بعص اوقات المكرى کے حجا شمس الدیں انوااحس محمد س راں العابدیں س محمد بن على (م ١٠٨٥هـ/١٩٤٩) كي طرف مسوب کی جانی ہے، قب محنی: ملاصة، س: ه ۹ س)؛ صوفي سيح العجمي الكراني كي سوانح عمري

(الدر الجماني) اور ايك رسالة مصوف الدررالأعالى. مآخذ : متى مقاله مين مندرجه كتب كي علاوه (١) ترا کلمان، م: ۳۸۳ و تکمله، م: ۹: م: (۲) Wüstenfeld (۲): Geschichtsschreiber عدد ه و Babinger (۲) : معدد المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ٨٨: ؛ [(١١) الزركلي. الاعلام، ١: ٣٩٧ تا ١٩٧]. (STANFORD J SHAW)

الْبُكِّرى: سعيى الدِّين مصطفى س كمال الدين أبي على المُّدّيمي العَمْمي العَلْوبي، عرب مصلف اور صوفي، حو دوالقعد، وه. وه / ستمبر ١٩٨٨ء ، س دمشق مين بندا هنوا ـ وه نجين هي مين ے سلاوہ اِس سے مصر کی ایک بیسری باریخ ، نشم عوگیا اور اس کے چچا ہے اس کی پرورش کی۔ بھر وہ حلوبیه دروبشوں کے سلسلے میں داخل عوگنا - ۱۱۲۲ه/ ۱۱۷۱ع مین وه پهلی مرتبه د \_ المعدس كى ريارت كے ليے كيا \_ وهال اس نے اسى نبات الأدعية السُّحُ القُّدسي لكهي اور ادريه كے على أروباش سے فتوى ليا نه اس كى كتاب راب کے آخری حصر میں بلند آوار سے پرھا بدعت سیں، حددا نه اس کے ایک مخالف در نہا تھا۔ اسی سال شعبال (۱ لموسر ، ١٤١١) دبي وه دمشي واپس جلا آیا اور آئدہ سرسوں میں متعدد نار ربارت کے لير س المعدس كيا اور وهال وزير راعب پاشا سے بعارف حاصل نماء حس کے همراه اس بر ایک مربعه قاهره کے سفر بھی لیا ۔ اس سرپرست کے سایة عاطفت مين وه اوائسل همروه / الموسر ١٧٢٥ مين سب المقدس سے استاسول کے سفر پر روانہ ہوا اور ے, شعبان همرره / سم مئی ۱۲۵ء دو وهان بهمچا \_ جار سال بعد وه بب المعدس واپس چلا آيا ـ ٨١١٨ م ١٤٣٥عمين اس ير مكة مكرمه كا حج دما، جس کا ارادہ اس سے ۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۵ء ھی سے در ردھا بھا، لیکن اپنے جچا سے ایک جهگڑے کے باعث ملتوی در دیا مھا۔ ۱۱۳۸ھ/ ه ۲ میں وہ دوبارہ استانبول کیا اور وھال

سے سمندر کے راستے اسکندریہ اور فاہرہ ہوتا هوا واپس آیا ۔ اگلے سال وہ پھر حم دو گیا اور وهاں سے دیار نکر چلا گیا، جہاں وہ آتھ سہسے معلم رها ۔ ایک مربه گیارہ سہسے تک تابلس میں رہ کد وه شوال ۱۱۵۰ ه / حنوری ۱۲۵۰ م س بیت المقدس واپس آیا۔ اپنے بسرے سفر حج کے دوران میں اس در ۱۸ رامه الآحر ۱۹۲ ، ه / ۸ اپریل وسري اعدو فاهره مين وفات پائي ـ نصوف پر اس كے مهب سے رسالر، دعائیں اور نظمیں ہیں، من کی [العرادى اور] برا تنمان نے شان دہی كى هے (ديكھيے بيجيے، سز قب أَأْحِكُم الأَلْمِيَّة و المُواردُ السَّهِيَّة؛ د کیے Katalog der islam usw Hdds der : Vollers y / ۱۸۰ . عدد . Universitätshiblioth ek zu Leipzig الوصُّه الحلمله للسالكين طريقة الحَلُونِية: وهي نياب، A List of Arabic Mss in T Lutinann or 7 es - (ب م علد Princeton University Library سب کی سب اب یک عبر مطبوعه هیں، بعر محموعه صلوات و اوراد (فاهره ١٣٠٨) کے اس بر دیشق سے بس المعدس مک اپنے پہلے سعر ( ۲۲ ، ۱ ه/ . ۱ ، ۱ ع) ک حال ابني نماب بعموان الحُمْرُه الْحسَّمة في الرَّحْلَة التَّدْسَّة اعدد ، Verzeichnis der Hdss zu Berlin . Ahlwardt) وہمہ) میں اور اسے سمبر دیشق اور وہاں ك فيام كا حال "المدامة الشّامية في المقامة الشّامية" ( وهي نبات، عدد ٨٣, ٦) مان تحرير نبا هے.

(C. BROCKELMANN)

البگریّه: درویشوں کا ایک سلسله، جس کا ،
ام d'Ohsson کے سال کے مطابق ہیر انوبکر وہائی کے
ام پر ھے، حی کا انتقال ہ، ہھ / ہہم، ع میں
یا ہ ، ہ ھ / ہ ، ہ ، ۔ ہ ، م ، ع میں حلب میں ھوا .
یا ہ ، ہ ھ / ہ ، ہ ، ۔ ہ ، ہ ، ع میں حلب میں ھوا .
مول رِن non (Marabouts et Khouan) یه سادلیه
آرک باک شاح ھیں،

اللَّكُورِيَّة: اسم جمع، حو ال بسام لو كول . كراس استعمال هوتا هر حو إنها سلسلة سبب حصرت انونكر رضى الله بعالى عده سے بلارے هيں ـ بصر مين اس خاندان كا سردار شيح البكري ١٨٦١ء يے حصرت رسول ا درم صلّى الله علمه و سلّم كے احلاف كا سر براہ (۔ نفس الاسراف) چلا آ رها هے - ١٩٠٩، سيے وہ نسج المشائح، يعنى بمام صوفى سلسول كا سبح هو گا بها، ديكهنے RMM، س: ١٣٦١، حدد مولى مارم، سهم و اعام صحمه بارم، سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به و بارد سهم و وعام صحمه به ویکنا دیکھنے کا دیکھنے کا دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھی کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دی

بُکسر : هندوستان کے صوبہ سہار کی نسبت ، سه کے صلع شاہ آباد میں ایک شہر، جو گئا کے جبوبی شارے بر واقع ہے۔ ۱ م ۱ م کی سر سماری کے سطا فی اس کی انادی ۱۸۰۸، نہی ۔ معلوم عونا ھے که قدیم رمایر میں یه بڑا مقدس ممام به اور لوگوں میں اسر اصلی باء وید گربھ ( ویدوں کا نظی مادر) سے معروف بھا۔معامی رواناب کے مطابق اس کا نام ایک بالات کے نام سے لیا گا ہے، مسے اصل میں آگھسر نہیے بھے، یعنی گذھوں د منا دیے والا ۔ بعد میں به نام بدل ابر باگھ سر هو گناه یعنی شیر کا بالات ۔ تکسر وہی مقام ہے حمال سحر هکٹر مبرو Hector Munro یے ۲۳ اکبوبر ۱۷۹۳ء دو سکال کے سابق بوات میر فاسم اور اودھ کے ، بواب وزير شحاع الدوله " دو سكست دى ـ اس متح سے بلاسی کی مہم کی تکمیل ہو گئی ۔ اس کے تعد سے انگریز سکال کے بلا شرکب عیرے حاکم

هو گئے اور اودھ بھی انگریری کمپی کے تصرف ، ۱۹۹)؛ (۸) هُشَم النگاہ؛ (۹) صَفُوان بن مُعْرِز اور فبصے میں آگا، (۱۱) هشام بن

The Battle . C. E A W. Oldham (1): ようしん A. L (r) ヤハ しょこ マー・JBORS > of Buxar という マー・ファー・フェー・フェー・フェー・フェー・ハーしょ

(C. CALLIN DAVIES)

نِکآه : سمع نَکَ<sup>مُون</sup> اور نُنَ ( نکترت گرمه و راری فرم والے رویے والے ، وہ رماد جو عبادت و رباض عے دوران میں کبرت گرمہ و رازی فرے میں۔ ولد و استعفار، الكسار حشوع و حموع او، كريه و بکا نے ساتھ گناعول کے سدید احسان، یہ تمام مادس رمانة فديم سے مسلمان را هدون اور صوفون كى مصوصات ردى هين ابو تُعَمَّم كي مانَّهُ الأولياء سے گریه و زاری برنے والول با نیم از کیم اس عمل کو مستحسن قرار دنیے والوں کی ایک طویل فہرست مار هو سكني هے ـ اس طبيع ، س حس النسام، ار سٹرس، مالک ن دِنبار، انوالڈرْدا، (ان کی نیاب اارَّیہ و النُّکہ کے عنواں سے ایک نصنف بھی هـ). اراً عمم التَّجعي، ا و سلمان الدَّاراني، قَصَّل س عناض، حسب العجمي، عبدااواحد بن رند، سَفَّال اللوري، دُواا ون المصري، يعلى بن سَمَّاد الرَّاري وعيره حسم مسمور و معروف دررگ سامل هين: اعم اسے اوگ معدودی حمد ہے حمید البکاء عے عرف سے شہرت حاصل ہوئی یا دم از دم الدَّ و نب دیا گنا . ان کے نام به هیں : (۱) على الْمَدَّهُ مو نصرے میں نہے (حلَّمَهُ، ۲: ۲۳۵): (٧) ابوسعید احمد ال محمد المره (ملَّمَه، ١ ٥٨٥) (m) مُطَرِف بن طَرِيف (m) محمد بن سومه (ه) عبدالملک بن أنجر (٩) ابو سال صرار بن صره (١٨ جاروں دررگ دوم میں مھے (حلمه، o: n. o): (٤) سَّيار النَّمَاجِي، ملقب مه ماكي (حِلْمَة، ١٠:

(الجاحط: [ لناب] البعلاء، ص ه)؛ (١٠) هشام بن حسّان (ونسک Some Semitic Rites of · Wensinck Mourning ، ص ٥ ٨ سعد) ' (١١) الراهيم المكاه (السلمي: طعاب، ص ٨١) ـ اسي الرح صالح المري، عالب بن الحبصمي دبيمس اور محمد بن واسع بهي كريه و يكا کے سرمسے ور هیں - آن کریه و نکا کرنے والوں کا دوئی ماص فرقه با طبقه بهن بها حسبا که بکلس R A A J. Wensinck .... 1 . LRE) Nicholson (Essai) I Massignon ((15 02 Some Semile Riv.) ص عدر) ، L Islam) H Lammens ( اعدر) Le milieu basirieu et la formation de). Ch. Pellit Gilliz، صر سم و) أور دوري Suppl.) R Dory دديل الدَّه سَكَّا) لا حمال هي، للكه البكُّو الك عام اصطلاح ہے حس نا اللاق ان ممام لوگوں پر ہوتا رعا حو بکرت گریه و راری دربر بهر اور افراد کے لرا ركا اسعمال محص ديهي ديهي ليب يا عرف کے طور پر عوا ہے۔ اس اصطلاح کا معاملہ حمّاد سے سردا چاهیے سس د د در حلّمهٔ (۹۹۰) میں آیا ہے اور حس کا اطلاق اس شخص ہر ہونا ہے سو ربع و راحب هر حالب سن حدا کي ممد و ثبا الثرے با محمد بن واسم حو خود نہما روتے والے سے اسے آپ دو بگا اجلوانا پسند نہیں درمے مھے (حِلْمَهُ ٢ : ٢٥٣) ـ عدام اسرائيليون مين سهى بَكَّا ول كا د در آیا شے (اس فسہ: عبول الأمبار، ۲: ۲۸۸۰ علمه، ه: ۱۹۳۰).

ابو الدُرداء ابے کرنہ و بکا کی بین وجوہ سامے هیں: (۱) موت کے فورًا بعد پیش آنے والے حالات کا خوف؛ (۲) اپنی نجات کے لیے سزید دوشش کا عدم امکال اور (۳) اس بات کا دعدعہ کہ قیامت کے دن دسی کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا (الجاحظ: السان، ۳: ۱۰۱؛ این قتیبہ: عیون، ۲:

وه م) - يريد بن ميسرة كے بيان كے مطابق بالعموم روئے كے سات اساب هوئے هيں: حرب، اندوه، درد و كرب، ريا اور فسرح اور شكر اور حشيب اللهي (حلية، و كا كي الهاره وجوه سال كي هيں، جو بك كي سن الهاره وجوه سال كي هيں، جو بك كي سن افسام، يعني حدا سے تعد، اس كے قرب اور بعيب كے الهام ميں محص ذبلي حشب رَنهيي هيں (سراج: قدم ميں محص ذبلي حشب رَنهيي هيں (سراج: قدم ميں محص ذبلي حشب رَنهيي هيں (سراج:

بادل، سُميط أور تهمس يسي تعريب مين ا ہے سی سے نسی نے مکان میں داحل ہوے اور لَهَا '' نَعَانُواْ. الْيُومُ نَكَى عَلَى الْمَا الْمَارِد''. يعنى آؤ آج اس مھندے پانی کے لیے گیرنہ شرس (جو همیں ساس کے دن نصب نه هود) (ملّیه، ب: ۱۲۱۳ ـ محصوص لفظ "ونعي" بكار بكار كر روسیروالوں کی طویل گرینه و رازی که دینر حله (م: ووج ما ۲۹۰) وس آیا ہے۔ سر سلمه (۱۱: ۳۳) میں بی رویے والوں کی ا همی گفتگو کا د نرملیا ہے ۔ رویے والوں کی اسک ریری کی معدار کے سعلی سرب سی نافائل نفین شہانیاں مشہور ھیں۔ منحمله ال کے ایک حکایت نه فے له ایک شخص بعض اوقات میں دن اور میں رات مسلسل روما رھا۔ بعض لوگ اسے روئے نه ان کی ڈاڑھاں اور بکیے آسوؤں سے ہر ہو گئر ۔ بعض ہر ہورے پورے رہ کے موروں دو اپنے آئسوؤں سے بر س در دیا ۔ ایک روبے والے کے متعلق سا گیا۔ نه اس کے آنسو پاؤل یک مہر حا رہے بھر ۔ ایک اور سحص رو حکمے کے بعد اسے آسوؤں سے ہر ایک اسے بڑے گڑھے ير بشها هوا بها له اسا معلوم هونا بها جيسي أس نر وهاں وضو کیا ہے۔ ایک اور سخص کے رویے سے جو آنسو رمین پر گرے ان سے وھاں گھاس اگ آئی ۔ ایک شخص بے قصدا ایک مالی میں آسو بہائے۔ بعض رونے والوں کے گلوں پر آنسوؤں

کے مہنے سے گہری لکتریں پڑ گئیں ۔ کئی لوگوں کے رونے سے ان کی پلکیں اور پیوٹے گر گئے اور معص کی دو ھڈیوں پسلیوں کی صورت مگڑ گئی، مصارب تعروز ھوگئی دا مالکل حامی رھی.

طواب کعبه کے وقب آنسو بہانا، سدان عرفاب میں اور روصة نبی شریم صلی اللہ علمه و سلّم پر روبا، محالس سماع میں صوفعه کا رونا، اهل مشع کا اثمة شرام اور ال کے سرارات پر گریه و بکا کردا، یہ بوده فرنے والول کا یا حوارج کا رونا، یه اسے موصول هیں حل پر آنسی مسبوط و مفصل حجت کرنے کی یہاں گنجائش نہیں [قب مفتاح کمور السنة، ددین مادة یکی]،

مآخذ: (١) الجاحط: [كناب] التعلاء، طع العاحرى [قاهره ۸سم و ع]، ص ه و برحمه ار Pellat، ص به تا و -(٢) وهي مصلف السان و التبين، طبع عبدالسلام هارون س: وم ١ بعد: (ع) ابن فسنه: عنون الأخبار، تاهر، ٩ ٢ ٩ و ع ، ٢ ٩ و بعد ؛ (س) خليل بن أَسْكَ الصَّعَدى : سَمْيُ السَّمْ في السَّكَابِ الدُّبُّعُ، فاهره ١٣٢١ه؛ (٥) الو تُعْيم احمد الاصمهالي : حلَّية الأوليا"، قاهره ٢٠٠ م، م، سواصع كثيره (م) ان العَوْزِي : صفه الصَّفوه اور مصوب کے دوسرے رسائل اور مدکرے؛ (ے) ویسٹک A J Wensinck : [معتاح كمور السنة]، بذيل مادة الكاء، سر [المعجم المعهرس لا لعاط الحديث السوى ]، نديل مادَّة بكي: (٩) وهي سمت : Some semilic Rites of beth Ak. Wetenschappen; Mourning and Religion, 11 -AC 11 N R ste Amsterdam Letterkunde Mistic Treatises by Isaac of (1.) " -1912 Nineveh در معلَّهٔ مذکور، ۱/۲ م ۱۹۲۳ (۱۱) Suppl. • R Dozy ، ديل ماڏه بک و رقه: (۱۲) 'ERE. j- 'Asceticism (Muslim) R.A Nicholson Der erste Chalife . Eduard Sachau (17):1...; r 141 11 (Sh. preuss Ak Wiss ) Abu Bekr

الله ب بيعد؛ (م) Jeber das Weinen J.H. Palache \* (F. 917) . 'ZDMG > 'in der jüdischen Religion Lisai sur les L Massignon (10) 'Lau 70, origines du lexique technique de la mystique musulniane، مار دوء (۲۰۰۰)، من ۱۹۲ ما ۱۹۲ L'Islam, Croyances et Insti- : H Lammens (1-) יונ בפקי בתפד ואף ובי ש דין ב הה! Studies zu Islamischen From- H Ritter (14) (۱۸):(F, 9-7) جا عدد Dei Islam j- migkeit I Ueber den Ausdruck des geistigen G Zupper Denkschi d. 4k > Schmerzes in Mittelitter "W Hichaning (19) 2 wat (21 Nom) a . Warr Die griechische Ephraem - Paraenist gegen das Oriens 1- Luchen n arabischer Uebersetzung (T.) thes on (figure) is Christians (r) TTT : (f 1907) 9 (Oriens ) - F Meier Unbeachteres in Augustins Konfes- . J Balogh sumer در Diduskaleion م (1917) م ر ۱۰. (۴۱۹۲۶) (Imber lacrimarum) و (Das "Gebetweinen" ع 49 · ARW = was : (61979) 72 +1RW Das Weinen : K. Meuli (++) : 4 + 1 : (+ 1 + 1) ule Sille (عیر مطوعه بصیف، حسے دیکھیے کی معهے احارت علی بھی)،

(F MFIIR)

نَكُر [ \_ بَهكُر] : ننز نكهر \* [ سعراي با نستان مير،] دريايے ستء کا ايکت فلعنه بيد حريره، حو سانہ ر اور روھری کے سمسروں کے درسال واقع ہے ۔ اس تُطّوطه نے سحمد س بعلق کے عہد میں اس حریرے دو دیکھا اور اس کی اهمت کا حال کے بیٹے شاہ حسین سے شہشاہ همایوں کو حب وہ ، جماعت کے حوالے کر دی۔ میسرہ کے انتقال کے

هدوستان سے بھاگ رہا تھا بناہ دینر سے انکار کر دیا ہو ہمایوں ہے اس حربرے کے فلعے کو سر کرنے کی دوشس کی، لیکن ناکام رها - مهره رع مین اکبر کے عہد میں اسے مغلیه سلطت میں شامل کر لیا كيا - سدهكي معلمه فتوحات كالمهرين اور مكمل ترين ساں نگر کے ایک باسدے محمد معصوم کی تاریخ معصومی ماں مل ہے۔ ۲۹ ع میں سندھ کے َ تلہورا حکمراں رے نُکّر پر فبضه ثر لیا مها۔ دمد اراں به حریرہ بہلر افغانوں کے هاتھ میں اور بعد دو حیریور کے حکوران کے هاتھ میں حلا گیا۔ ۱۸۳۹ء، س اس حریرے اور قلعر پر المكردرون در بيصه در لها اور افغانسيان كي مهلي حمک (مرر ۱ مرم ع) کے دوران میں اسے اپنا حاص اسلحه حاله سایا - درورء سے ۱۸۷۹ء مک اسے جبل کے طور ہر اسعمال ساگیا.

مآخذ (,) Gazetteer of the A. W Hughes : E. H Aitken (r) \*(FIALT) Province of Smith (619.2) Gazetteer of the Province of Smith [ (س) سيد محمد معصوم نگرى : نارىح معصومى، بمبئى ۸ م و ۱ عه دمدد اساریه: (س) انو طهر ندوی و ناریخ سندهه اعملم گڑھ عہورع].

(C. COLLIN DAVIES)

ىگە: رك يە ئىلەر

بَكُو بِمَا : رَكَ به حوس .

بُكَيْرٌ بن مَاهان : انو هاسُم، خلاف بنو اميَّه کے آدری انام 5 ایک عباسی داعی ۔ یه سجسال کا باشده بها مروع مين وه والي سنده الجبيد بن عدالرحس كا دبير بها، لبكن ١٠٠ه/ ٢٥٥ مين اسے سبرامے میں درح کیا ہے۔ ۲۰۵۰ء میں اِ مسره العبدی اور محمد بن خیس کی نرعیب سے آرءوں حا داں کے بادی ساہ سک ہے اس حریرے دو | حلاقت بنی امیّہ کے خلاف عو گیا اور اس نے سندھ اسا دارالحکومت سایا ۔ ، م م ا ع میں حب شاہ سیگ میں کاروبار کر کے جو دولت جمع کی بھی وہ ان کی

ہعد ہ ، ، ہ / ۲۳ ے - ۲۳ ع میں جماعت کی قیادت اس کے سیرد کر دی گئی اور اس نیر خراسالیوں میں اپنے معاویی پیدا درنے میں غیر معمولی سرگرمی سے کام لیا۔ ۔ ۱ ھ / ۲۰۵ - ۲۲۹ میں اس نے آدھر سہت سے داعی بھی روانہ کیے جو عُمَّار بن العُمادي كے سوا بافي سب كے سب اسى وقت گرفتار ہو کر وہاں کے والی آسد س عبداللہ کے حکم سے موں کے گھاٹ امار دیے گئے۔ آگے حل کر ۱۱۸ / ۲۳۹ء می اس نے عمار ی پرید کو ان دوسرے گماشتوں کا سردار مقرر کر دیا جو پہلے گرفتار ہونے بھے، ماکر بعد اراں بچ نکلنے میں کاساب ہو گئے بھے ۔ سمار سے مرو میں آیا صدر معام بنانا، حداش کا نام اخسار انا اور نچه کامنانی بھی حاصل کی، لیکن حُربیّه [رك بان] مرمے کے عقائد اختیار در لسے کی وحد سے وہ بھی گرفتار عوا اور مسلامے عدات کیر جائر کے بعد والی صوبہ اسد کے حکم سے ھلا ف در دیا گا۔ اس صورب حال سے اسام محمد کنو سرب بریشانی ہوئی ۔ . ۱۲ ه / ۳۸ رع مین حراساندوں کے مندوب سلیمان بن أنسر [رك بآن] كي بيش درده وصاحب سے وہ مطمئن سہیں ہوئے، جنائحہ انھنوں نے خود تکنر نو حداش کے عفائد کی علاسہ تکدیب دریے کی غرض سے بھیجا۔ بہلی بار کگر کے سابھ اجھا برباؤ سہیں ہوا، لیکن دوسری بار وہ سو عباس کے حامموں ہ آلو فائل آلردر مين كاساب هو گيا - بعد اران س ١ ١ هـ / ١ س ١ - ٢ س ع مين حب وه عراق وانس آگیا ہو اسے ان سماسی جلسوں کا دشے دار ٹھیرایا گیا حو کوفے کے ایک مکان میں عوا نبرنے بھے اور اسے گرمتار کر لیا گیا ۔ وہاں اس سے عسی س معلل کو اہر سابھ ملا لیا، حسسے ایک عبر معتبر روایت کی رو سے اس نے وہ عملام حریدا جو

آئندہ چل کر ابو مسلم [رك بان] کے بام سے

مشہبور ہوا۔ رہا ہونے کے بعد وہ ۱۲۹ء/ مہم مہمے عبیں امام محمد کی وہاب کا اعلان کرنے اور سو عاس کے طرفداروں سے متوقی امام کے سئے ابراھیم کی بیعب لنے حراسان گیا۔ بھر اراں میر حمع کیے ہوے روپے کو لے کر عراق واپس آیا اس کے بھوڑے ہی دن بعد ابو سلمہ حقص ، اسلمان [رك بآن] کو اپنا جانسین بامرد کرنے کے بعد ۲۱ ہے اس ایمان کو فوت عوگیا۔ آگے چل در اس کے اس ایمان کو اراھیم نے بھی منظور در لیا،

ווב ייני (א) ווב ייני (א) ווב ייני (א) ווב ייני (א) ווני ייני (א) ווני ייני (א) ווני ייני (א) ווני ייני (א) ווני ייני (א) וויני # (I) SOURDEL I

بکیر بن وشاح [- وساح]: حدالمدک یا مروان کی حلاف کے آعار میں حراسان کا والی دسته موسعد کے اس سیمی نے جو عبدالله بن جارہ آرت بائیا کا سابی بائی بیتا، انتشار کے اُس رمانے میں الموری حاصل کی جس کی بمایان حصوصیت سو میم کی تعاویس بھیں ۔ ان تعاویوں کے دوران میں اس نے عبدالله بن خارم کی نوح کی عبدالله بن خارم کی نوح کی مادت کی، اور مزید برآن مرو لو با وی سے چھڑانے کے بعد وہ اس شہر میں یہاں کے والی ک ساسہ کریا رہا ہے اس میں ابنا اقتدار مضبوطی سے قائم موی عراق اور عرب میں ابنا اقتدار مضبوطی سے قائم عراق اور عرب میں ابنا اقتدار مضبوطی سے قائم طور پر مرو کا والی بامرد ہو جائے اور ردستی طور پر مرو کا والی بامرد ہو جائے اور ردستی

ىگة: Begga رك به سجة.

بگ تمر ؛ رك به شاه أرس.

بگنگین: ایک اهم حاگردار خاندان، جو اگرچه ایسی طافتور همسانه حکومتوں کے نسلّط سے اسهی پورے طور بر آراد نه هو سکا، باهم ایک صدى مك مالائي الحريرة (Mesopotamia) مين وسم نطعات زمین پر فانص رها<mark>، حن مان سے</mark> نجھ ہو مشرق کی حالب ازبل کے گودا گرد بھے اور دحم معرب میں حرال کے نواح میں واقع تھے۔ مؤخرالد در اراضی در آن کا افتدار کسی فدر کم مدت کے لیر رھا ۔ اس حامدان کا مانی زین الدس علی ئودک بن یکیگین ایک بر نمان سردار بها، جس اک مسمت ابدا هی سے اعماد الدین ارنکی سے واسدد هو کئی دھی ۔ وہ اس حکمراں کے ساتھ ساست شدہ امہ رہے دچھ عرصے عد رئے والی کی ؛ گردوں کے علامے پر حمله دریے میں شامل مها اور عالما اسى ليے هم اسے ال متعدد اضلاع پر قابض ا دیکھیے میں جو راب ۱ اس نے لیے کر مملوی اور ھاری کردوں کے علاقوں اور نگریب اور شہر رور ا بک پھلے ہوئے بھے اور جن کا مر در اربل بھا۔ وم ه / سمر ۱ . هم ۱ اء مين جب سلحوفي سلطان آآب آرسلان نیرموصل سی علم معاوب بلند نیا ہو رنگی نگیر کے لیے ناعرب شرائط ہر مسی بھا، ایکن <sub>ہے</sub> اس شہر کا فوجی نظم و نسق بھی اسی کے حوالے در دیا ۔ اسی فوت حاصل هوتر کے ناوجود وہ موصل 🖠 میں رنگی کے دو حانشینوں، یعنی سیف الدین اور عطب الدس، نسر ال کے وریر حمال الدیں الاصفہامی کا وفادار بائب رہا اور اس کے زوال کے رمایے بک اہمی وفاداری میں فرق به آنے دیا۔ ان حکموانوں میں سے مؤخرالد در ( فطب الدین ) سے اپنے ملکوں میں سِنْجار اور حُرّال کا اصافه کر لیا۔ حُرّال اسے حمص (شام) کے مدلے میں ملاء حسے اس کے ایک بھائی نے قطب الدیں کے جیا نورالدین کو دے دیا بھا، جبو حلب کا فیرمانیروا بھا۔ بہیر حال

، خازم کی حگہ اہا افتدار قائم کر لے، جس بے آ اسه کا ساتھ دیسے سے انکار کر دیا بھا اور جو ر کے جلد ھی بعد برید کی جا یہ بھاگٹر موسے ے ہو گیا؛ لیکور چوںدیہ اس علامے میں مینہ و اد حاری رها، حهان در حققت سر نمیم ایک بهجنگی میں الحھے ہوئے بھے، اس لیے تکیو ہے رول کر دیا گیا اور بعا ہے برو کے گیا،اساں والی مدر در دیا گایا به سیای ہے دہ سے مار ، - - م و وع من أسے اللي حكم فرنس كے أسم ، ے عبداللہ من حالد کے لیے حالی کرد ہڑی، حسیر ہمہ در بھیجا بھا اور دو بعض مآحد کے مطابق اس عب کے سے سابد ہے م ر روہ ، ۱۲ ہے ھی دیں یجے شراما گیا ہا۔ بعض ادسے مالات میں کی مصلاف محملف طور در سان کی گئی ہیں، ر حاصری سے فائدہ انہا دو، دو رے ہ / ۹۹۳ ہوں میں بعارا کے خلاف جبک میں باعر کیا۔ را بھا، اپر مصد کے حصول کے لیے مرو کے باشندوں و بهژکا دیا اور اس طرح ایشه دو حلد از حلد واپس در اس باشی سم کے محاصرے پر محمور اثر دیا ۔ ں کے سحر میں فنول اطاعت کا حو معاہدہ ہوا حسب باین راشه دوانیون باین مصروف رها با ی سال اس کے ایک دسمی در اسے فرست دیے ر مار دالا.

مَآخِذُ : ( ) الطُّمْرَى، بعد اشاريه؛ ( ) البَّلادُّرى وح، ص ١١٥ تا ١١٨: (٣) اليعلوبي، ٢: ٣٢٨؛ (م) لدان، ص و و ب ؛ ( Dus Arabische Wellhausen ( ه ) ؛ و م Reic ، برلی ج. و رع، عی. ب با ج با ج با (۳) Caci ini (۶) 6971 1910 1AZZ 1A09 1A=9 5 (Chronograph) 'ے) ابن حزم: جمهره انساب العرب، ص ۱۸ و ۱۹ ]. (J. SOURDEL-PHOMINE)

اواحر عمر میں رئی الدین نر اہی تمام املاک اپنر آپ کو فقط حلیفه هی کا باجگرار بصور کرتا ہا۔ قطب الدین کو دے دیں اور اس کے مدلے میں اپنے فرزند کے اسے یہ حق حاصل انر لیا اند وہ اس کے بعد صرف ارس کا مالکت هو ۵ - ۲۲ ه ه/ ۱۲۹ -۱۹۸ عمین وه س رسده هو در وقات با گیا اور لوگون یے دوں ، س اپنی شجاعت، عداات، اعتدال پسندی ، کی حمایت پر دمر بابدھی، اپنی دو از بنال ال سے اور پرهسردروں کی حمایت کی باد چیور کا،

اس کے فرزند مظفر اندی کو ڈگری رے اس سے بھی ریادہ سمرت حاصل کی۔ مطافر اللاس دو پہلے او ارال کے (اور بھر موصل کے) والی فایمار ہے آریل سے محل ما اور اس کی حکم اس کے حہوار بھائی 📗 وال الدال بوسف دو جا دلم با دیال اس کے بدائے وس اسم فعلم الدن بر حرآن دے دیا، حو سہار مناسب موقع ر وه [سلطان] صلاح الدين کے ساتھ مل كما \_ [سلطان] صلاح الدين نے اسے الرها (Edessa) ) اور سمساط دے دیا اور اپنی ایک بہر سے اس کی سادی در دی ۔اس وس سے اس سے [سلطان] صلاح الدین کی بشیر حبگوں میں ، حصوصًا فتح فلسطیں و شام ﴿ اور فردکاوں کے ساتھ کرنے (سسری صلیتی حنگ) ، میں شادخار حصہ لیا ۔ اس کے بعد حب ۸۹۵ھ/ . ۱۹۹ میں اس کے بھائی بوسف کی وفات ہوگئی اُ اور حود اسے بھی علا کے منام پر اوراگلوں کے متحدہ لسکر سے سکست کہا کر وہ علاقہ عابھ سے دیبا پڑا : یو گؤ بری ہے دبار مصر کے علامے اپنے بھائی الله عمر كي طرف سے [سلمان] صلاح الدس كے حوالے کر دیے. جو عملا رنگیوں کے آیا س گیا تھا، اور اس سے اربل کے سارے صوبے کے وارب عوبے کا حق حاصل نر لنا ـ اس صوبر بر وه خوالس فمری برس فانص رها، بهان یک به وه اکسی سال کی عمر کو جا مہمجا۔ اس کے محاصل سے یہ اندازہ هوما ہے کہ [سلطان] صلاح الدس کی وقاب کے بعد وہ

اس مر ال جنگوں میں جو اس وقب بالائی الجربرہ کے متعرف فرمانرواؤں کے درسان ھو رھی بھیں بڑی هوساری سے حصه لیا، بعنی پہلے ہو ایونیوں کی رنگیوں کے خلاف مدد کی اور بھر المرور رنگبوں ساہ دیں اور [ممک] العادل کے سٹوں سے ال کی طرف سے مقابلہ نیا۔ آخر میں وہ بدرالدین لؤلؤ کے معاملے مى سىلە سىر ھەگيا ــ يە بدرالدين لۇلۇ رىكىول كا جانشين أورسردار أور الأشرف الآيوني ك حلف بها ـ عمر کے احتتام کے فریب جب اس بر دیکھا تہ اس ا کی اسی اولاد کوئی نہیں اور ساتھ ھی اسے اس بات کہ حوف ہوا کہ اس کے محالف ہمسائے اس کے باپ نے قبصے میں بھا۔ اس کے بعد ایک ادخل انداز هوں کے بوگؤ کٹری نے اپنی ریاست دو وصب کے دریعے اپنی وہاں کے وہ حلمه کے نام مسل بردیا اور خلفه نے اس بر (۱۲۳۲ه/۱۲۳۳ -أ سهم و د مين عملي طور پر قبصه در ليا .

سیاسی اور موحی امور کے علاوہ گو دہری ہے سعاشری اور سماحی بہبود کے بھی لئی کام نیے۔ یہ افدامات حصوصت کے ساتھ سہر اربل سے سعنی بھے. اگرچہ ال کا ابر شہر کے باہر بھی بھیلا۔ اس بر مدریه، جانقاهین ، شفاخانر اور خیرات خایر تعمیر سر۔ حاحبول کی اعالت کے لیے عمومی حدمات کا ادارہ عالم کیا اور حو لوگ فرنگیوں کی مددیں مہر ان کے لیے رو قدید سہا کرنے میں بھی حصه ليا \_ معلوم هونا هے كله وه نتهلا فرمانروا بيا حس بر "جش مولد" باقاعده طور بر سایا . یه مولد سايد سنعي موالند يا عنسائي عند سلاد كا حواب بھا، حسر ارسل کے عیسائی باقاعدہ منابع بھے۔ وه ایک عبادت گرار اور اچها پژها لکها شخص بھا اور اس کی ملاقات کو دیرونی ممالک سے بہت سے فضلا اور مصنفین آنے رهتے بھے ۔ انتظام

سلطت میں، بالخصوص ایسے موقعوں پر، اس کا وریر اس کی مدد کرنا بھا جو اپنی سابقہ کارگزاریوں کی سا پر اربل کا مستوقی کہلایا بھا اور جس سے موصل کی باریخ لکھی بھی۔اس خیکن آراک بال اور اس کے حامدان کے افراد ان کے سب سے زیادہ مشہور وسیفہ حواروں میں سے بھے۔ شہر اربل کے گرد، حو ممسئہ سے عیسائی جلا آ رہا بھا اور بسلم باریخ کے دھارے سے لیسی فادر لنارے ھی ہو رہا بھا، یک نیا سہر ریسریس علاقے سین آباد ھیو گیا اور بھر یہ پووا شہر مل نر ادب مسلم مر در بی اور بھر یہ پووا شہر مل نر ادب مسلم مر در بی کیا حو حاصا اہم ناسہ ھوا۔ یہ برقی، جس کے اس سخت مالی حکمت عملی سے کم لیا پڑا ہے حاصی سخت مالی حکمت عملی سے کم لیا پڑا ہے، تا اربوں کے سمج مر ایس کے حملے سے کا ایروں کے سمج مر ایس کے حملے سے کا ایروں کے سمج مر ایس کے دیا ہوں کی سے در یہ بی میں میل گئی،

مآخذ . صلاح الدس كے مؤردوں نے علاوہ حاص طور پر دیکھیے : (١) ابن الأثیر : انابک اور الکامل (سدد اشاریه) ؛ (۲) سُط اس العُورى ؛ مرآه، ص ۲۸۰ تا ٩٨٣ ؛ (٣) ابن واصل : مَمْرِح الْكُرُوبُ، كَتَابَ خَانَةُ مَلَّيهُ، پیرس، عدد ۱۷۰۰ ورق ۲۸۸ س تا ۲۸۹ ب؛ (س) اس العَمِيْد، طبع Cl. Cahen، در BEO ، مديل . ۲۰ هـ ؛ (ه) ابن حُلِّكان، طبع و برحمه از De Slane، ص هم سعد (قب ۱۹۰۸) ۱۹۳۸ (۱) اس القوطي، طبع مصطعى جواد، ص مهم ببعد: (ع) يافوت، ١: ١٨٩ ں ۱۸۷: (۸) درٹش میوریم کے سکوں کی فہرسیں، از Lane-Poole ، ح م، بیر استاسول کے مگموں کی بهرستين، از اسمعيل غالب الله (٩) H. Gottschalk (٩) الملك الكامل، ص سر تا سر: (١٠) عناس العراوى: آل پکتگیں کو کبری أو اماره ارس فی عَبْدهم، در مَجِلَّةُ [مجمَّع اللَّمَة العربية = Revue de l'Academie arabe du Caire) ج ۱۱ تا ۲۲، ۱۹۰۹–۱۹۰۸؛ بیر رک به اربل؛ مولد.

(CL. CAHEN)

بگرمی: [= ناجرمی، ناعرمی، بجرمی] آنیسویس صدی عیسوی میں ایک حشی مسلم ریاست کا نام جو دریائے شری [ ساری] کے دائیں کنارے جھیل ا بعیرہ اساد کا شری [ سادی] کے جنوب مشرق میں واقع بھی - Barth [= ساد] کے جنوب مشرق میں اس ریاست کا صدر معام مسنیہ [ = ماسیسه] تھا - اس کے حلقے میں چید بادگزار علاقے بھے، جو . ۱ درجے اور ۱۸ میں چید بادگزار علاقے بھے، جو . ۱ درجے اور ۱۸ درجے طول بلد مشرقی کے درمیان واقع تھے - آح کل درمیان واقع تھے - آح کل کے سرکاری کاعداب میں یہ باریحی نام مستعمل بہیں، صرف مسیم کا صلع موجود ہے - اس کے بہیں، صرف مسیم کا صلع موجود ہے - اس کے دوسرے بادگرار علاقے کچھ ہوسو Bousso کے صلع میں شامل دوسرے باد کیرار علاقے کچھ ہوسو Obuso کے ضلع میں شامل دوسرے کئے ھیں.

دور ساس میں حو علاقه بگرسی کہلاتا تھا وہ سطح بحر سے ایک ہرار فٹ بلند ایک وسیع سداں ہے، جس کی ندریعی ڈھلان جھنل شاد کی طرف ھے ۔ دربائی ، ٹی کے مسطّع میدان میں دمیں دمیں دیج میں صرف سے گیاہ تبلے هیں، اور مشرق میں یکاکائس Bekakire کے پسرگنسے سی الک الک پہاڑیاں آ گئی میں ۔ یه علاقے ساحل اور سوڈان کے وسع گناھی خطوں کے کنارے پر واقع هيں ـ سال مين دو موسم هويے هيں: ایک ہو حشک موسم، حس میں جاڑے کے زمانے میں سردی اور حران و بہار میں سحت گرمی هوری هے: دوسرا موسم گرما، جو گرم اور مرطوب هوما ہے ۔ مارش کا اوسط سال بھر میں . . بے ملی میٹر ، (۔ ۲۸ انچ) کے لگ بھگ ہے، لیکن تنجیر حد سے زیادہ هوبی رهتی ہے۔ شاری اس علاقے کا تنہا مستقل دریا ہے ۔ دوسرے دریا (بحر اِرْگُوگ اور ر بحر نرا) صرف اگست سے دسمبر بک بہتے ہیں۔

اس علاقے کی معاش کا انحصار کاشتکاری اور

مویشی بالے پر ہے ۔ بہاں بڑی مصل باحرے (نا گر ماجرا اور جوار) کی هوسی ہے۔ ماشندوں کی اصل خوراتک یمی ہے ۔ بحلسانوں کے بواح میں مکثی بھی ہوئی جاتی ہے، حو باجرے کی عصل کاٹنر اور بونر کے درمیان صمنی مصل کا کام دیتی ہے۔ ال کے علاوہ مثر، شکرقد، (° gombo) بل اور مونک پهلي بهي کاشت کی حاتی ہے۔اس علافر کے جنوب مشرق میں دریاے شاری کے کارے کے ساتھ کہاس کی کاشب دو بھی رائج دیا جا رہا ہے۔ حراکاھیں اگرجه معمولی درجر کی هن، ناهم آن مین مویشی اور بھیڑ نکری کی پرورش کی جا سکتی ہے.

اس علاقر کی آبادی بہت محتلف عباصر پسر مشتمل ہے ۔ اس میں حبشی (نگرمی، دور نوثی، سُرہ اور مسّه)، عرب (پسیده، دکا دره، اولاد موسی) قلّبی اور تورورو ملنی شامل هیں۔ ۱۹۵۹ء میں باشندوں کی كل بعداد ستر هرار پائچ سو بهي، يعني اوسط آبادی مهم فی مربع میل نهی.

مستقل طور پر آباد حبشی فصلی ہوہے، کاٹسے اور ماہی گیری درنے ہیں (مسّه قوم کے سوا جو مویشی چراہے ہیں) ۔ حابه بدوش ملنی لوگویه اور جهبل شاد یک بعل مکابی دریے رہتے ہیں اور ترورو فَلَنِي آبي اور مسورو ح ضلعوں ،ک چلے جاہے هس ـ نيم خانه بدوش عرب اپنے ديمات اور دريات شاری کے کناروں کے درمیان مقل و حر لب کرنے رہتے هیں، جمال برسال میں وہ کاشب فریح هیں اور حشک موسم کے اختام پر دریاہے شاری کے کنارے چلے جایے هيں .

مسه اور سره افتوام کے سوا، حو اب یک ارواح پرسب هیں ، ماتی لوگوں نے اب سے ساڑھے مين سو سال پمهلے قُلَّنِي مُعلَّفِينَ اور هُوْزًا [= الحوصة] تاجروں کے زیر اثر دیں اسلام قبول کر لیا مھا.

بگرمی کی ریاست سولھویں صدی عیسوی میں

قائم هوئي \_ انتدا مين به بهت خوشحال رياست بھی۔ پھر ایسویں صدی کے آغار میں ودائی (۔ وادای) سے جنگوں کے ناعث روال پدنر ہو گئی ۔ ، ١٨٤ ء میں ودائی کے سلطان نے مسنیہ پر قبصہ جما لیا اور سلطان ابو سِکْینه کو دکال دیا۔ مؤخرالد در نے جانشین گورانک ہے رہاج (راک به بوربو) کی طرف سے حطرہ محسوس دریے هومے اپنے آپ دو فرانس کی حفاظت سین دے دیا (۱۸۹۵) - اس کا نتیجه به هوا نه پهلے رباح ہے بگرسی دو اپنے جذبه انتقام د بحتة مشق بنايا ـ بعد أران عب مؤخر الد در يے گوسری (koussere) سی سکست کهائی او وه مارا کیا (۲۲ اپریل ۲۰۱۰) دو فرانس نے یہاں اپنا يورا عمل دخل حما ليا ـ سلطان كو محص نمائس کے لیے برقرار ر دھا گیا، لیکن اس کا اقتدار مسینہ کے پرگنے بک محدود بھا ۔ صدر مقام مسلم اربھ Barth کے وقعہ میں ایک اہم سبہر تھا، حس کی فصل کا دُور ساب سل بھا ۔ به سہر ١٨٤٠ء میں جبروی طور پر تباہ هوا اور پھر رباح کے حملر کے وقت ویران ہو گیا۔ کجھ عرصر بعد آپنی پہلی جگه سے بس کیلومیٹر (ـ ساڑھے نارہ سیل) حبوب مشری کی طرف یه شهر دوسری دفعه بعمر عوا لىكى اب به محض ايك برا كاؤن هے، جس كى آبادى ایک هرار ساب سو باشندون پر مشتمل فے - در اصل سارا ضلع بحارب کی بڑی شاہراہوں سے دور ہے۔ اس علاقے کی پنداوار، یعنی مونگ پہلی، مکھن، ٹھالون وغیره کا صرف بهورا سا حصه بونگور، بو کورو، اور قلعة لامي (Fort Lamy) كي منذيون مين لايا حاتا هـ. مآخذ (١) معمد التونسي: Voyage au Wadai

ترحمه از Perron، پیرس ۱۸۵۰ء، ح م و ۲ Reisen und Entdeckungen · H. Barth (r) G. Nachtigal (r) : (xv ii xi) : r = 1 A A A E Gentil (~) : Sahara und Sudan

بَكَّاره: رَكَ مه نَقَاره.

ا بَکَنِی : (نَحی) رَكَ سه سلاویسی (Celebes)، در الدوبیشیا.

بلاد ثلاثه: بین قصے [یا بوآبادیان] ۔ یه اصطلاح عثمانی فابونی اور انتظامی ادور مین ایوب، علطه اور آسکودار [راف بآن] کے لیے استعمال هونی بھی، یعنی استانبول کے سابھ ملحقه بین حدا حداشہری علاقوں کے ایے ۔ ان میں سے هر ایک را اپنا ایک فابی هونا بھا، جو استانبول کے فابی سے فطعا آزاد بھا، گو اس کا درجه کم بر هونا بھا ۔ ان ''بلاد بلائه'' میا، گو اس کا درجه کم بر هونا بھا ۔ ان ''بلاد بلائه'' سابھ مل کر وزیر اعظم کی حدمت میں حامر هونے سابھ مل کر وزیر اعظم کی حدمت میں حامر هونے بھے ۔ ان بیبوں بسیوں کی اس عدالتی حود احساری کی اربیع ابتدائی عثمانی دور سے بعاق ر نہی ہے بلکه شاید فتع [قسطیطینیه] کے رمانے بک حابی ہے ۔ بولیس شاید فتع [قسطیطینیه] کے رمانے بک حابی ہے ۔ بولیس کچھ حود اختیاری حاصل تھی، گیوبکه انجھ به کچھ حود اختیاری حاصل تھی، گیوبکه وہ استانبول شہر کی طرح یہی چری کے آغا کی

عملداري سُرطه میں نه تھے بلکه دوسرے فوجی سرداروں کے مابحت بھر.

مآخذ: (۱) عثمان نوری (=عثمان ارکن): سجله امو، بلدید، استاسول . ۱۳۰۰ ه، ۱: ۹۹ ۲ تا . ۳ اور ۱۳۳۵ (۲) این ۱۳۳۱ ماشید، ۱۲۱ ماشید، ۱۲۱ همان نیر رک به استاسول.

# (B Lewis)

بِلادُ الْعَرَبِ: رَكَ به عرب.

الْبَلَادُرى: [ابو الحسن] احمد بن يحيٰي س جابر بر داؤد، نسری صدی هجری / نوین صدی عسری کا ایک بہت بڑا عرب مؤرخ، ماہر اساب اور حفرافیه نگار ۔ اس کی رندگی کے متعلق معلومات سرے ہم مسر ھیں ۔ اس کی ولادت اور وقات کی باریخوں کی براہ راست کوئی نوثیق نہیں ہوتی ۔ اس کے اساندہ کی ناریخوں سے به بات بالکل واضح ہے نه وہ بویں صدی عسوی کے دوسرنے عشرے کے آعار می سی پیدا هوا هوا اس کی وفات کی تاریخ ك متعلى مسلمان مصنفين كا قياس هي كه اغلب ترين ناریخ ۲۸۹۶ کے قریب کی ہے ۔ چونکه اس کے متعنق به کمها گیا ہے که اس بر فارسی کتابوں کے برجمے دیے بھے اس لیسے بلا کسی ثبوت کے يد فرض در ليا گيا هے دله وه ايرابي النسل تها، لىكى يه بات همارے علم ميں في كه اس كا دادا مصر میں الحصیب کی ملازمت میں رہ چکا تھا (العبشياري، ورو ٩٢ ١ الف) ـ وه غالبًا بغداد مين پدا ھوا اور يقينا اس نے اپني رندگي کا بہت بڑا حصه اسی شهر اور اس کی تواهی بستیون میں بسر کیا ۔ اس کا شوق نعصیل اسے دمشق، حمص اور أنطاكيه لے كيا اور عراق ميں سجمله اور استادوں کے اس سے المدائی، این سعد اور مصعب الزبیری ا جیسے مشہور مؤرخین سے شرف بلمذ حاصل کیا۔

وه المتوكّل كا بديم بها اور دربار مين اس كا اثر بطاهر المستعين كے عهد بك فائم رها، ليكن أس كى قسمت کا ستارہ المعتمد کے دور حکومت میں نہایت سرعت کے ساتھ عروب هونا شروع هوا ـ يه روايت که كه وه شاعر ابن المعتر كا ابالبق بها اس التباس كا نیحہ ہے جو همارے اس سؤرح اور بحوی تُعلب ( سے ابوالعباس احمد بن یعنی) [رک بآن] میں پیدا ، ۱۸۹۳ با ۱۸۹۹ء - اس کے بعد یه متعدّد بار ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس روانت کا تعلق بھی اس سے نہیں بلکہ اس کے دادا سے ہے کہ اس کی P K Hitti و The Origins of the F C Murgotten موت حالت جنوں میں اس طرح واقع ہوئی۔ نہ اس نے ۔ علطی سے اللادر ([اللادر، هدی: بهلانوه]، انگریزی: Marking - nut ، الاطسى: Marking - nut ) الاثيزك يرور العراعة استعمال کر لی بھی، جس کے سعاق سال کیا جایا ھے کہ وہ دھی اور حافظے کی فوت کے لیے مفند ھے: ایک بہت صحیم کیات ھے، جو مکمل نہیں ھو سکی۔ لیکن بھر بھی یہ ایک ایسا معما ہے جس کا همارے : مآخد کوئی فائل اطمسان حل بسن نہیں کرنے .

اکتاس، جو زمایے کی دستبرد سے بچ گئی هیں ، اس کی ثقاهب اور ذون مقد کے ماعث عام طور پر مشہور و معروف هين:-

ر \_ فتوح الملدان، يعمى مسلم فتوحاب كي ماريخ ، اسی موصوع کی ایک زیادہ مبسوط کتاب کا احتصار ہے۔ کتاب کا آغار عزوات ببوی م سے ہوتا ہے، جس کے بعد بحریک ردہ اور شام، الجریرہ، ارمیسه، مصر اور المغرب كي فتوحات كا دكر هے اور آحر ميں عراق اور ایران پر قبضه و تصرف کے حالات هیں۔ ماریخی سوانح بیان کرتے وہت البلاد ری نے بیچ بیچ میں ثقافتی اور معاشری حالات کے متعلق بڑے اهم اشارمے کیر هیں، مثلاً اس نے ان بادوں پر بحث کی ہے: حکومت کے دفتروں میں یونانی اور فارسی کے بجامے عربی کو سرکاری زبان قرار دینا، مصر سے جاری شده خطوط کی پیشانی پر اسلامی مذهبی

ا طمراؤں کے استعمال کے سلسلے میں بورنطبوں سے سارع، لگال کے مسائل، حدیم کا استعمال، سکّے اور رر رائج الوقب اور عربي رسم العط كي تاريح ـ اس کتاب دو خو عربون کی فتوحات پر نهایت هی ىش قىمى تارىخى معلومات كاابك مأحد ھے، د حويد رے طبع کیا: Liber expugnationis regionum الائڈن چهپ در سائع هو چکی هے انگریری ترحمه، ار Islamic State ، سو بار ك ١٩١٩ و ١٩٢٠ ع؛ جرس سرجمه (طبع فی خونه کے ص ۲۳۹ ک)، از Rescher

ب \_ اس كي دوسري تتاب أسات الاشراف اس کی سرست اساتوار کی گئی ہے اور رک ا آعار آبحصرت کی حیاب اور آپ کے اعرہ و افارت الملادري كي سدرحة ديل دو عظم ماريخي الكي حالات رندكي سے هوا هے ـ اس تے عد دوي آتے ھیں اور بھرِ عبّاسی ۔ عبدالشّمیں حس کے سر میں سو امید دو عیر اساس حکه دی گئے ہے. سو هاشم کے بعد آدے هیں۔ اس کے دور نه به د د . اور بموسطر کے دوسرے صائل کا دا درہ ہے۔ ساور بالحصوص سوثقيف كا د در المات ي احر اوراق میں ہے۔ اس کتاب کی آخری فاعل . عرب سر حاصر صفحات صرف لیے گئے ہیں، الحجہ اللہ وسال **ھے۔ گو اپنی ظاہری شکل و صورت م**ور الانسا شجرون کا مجمعوعه هے، لیکن است اصل این سُعْد کے انداز کے طفات ھیں، حبیان انسانے اعتبار سے سرتیب دیا گیا ہے۔ سرست نے اس انداز کی پابندی سختی سے نہیں کی گئی، اس سے 👫 منفرد فرمانرواؤں کی زندگیوں کے اہم سوانع ہمسته انهیں سے بعلق رکھے والے ابواب میں اصابه كر دير گئے هيں۔ اس طرح كتاب الاساب خوارج كى

تاریح کے لیے سمانت ھی بیش قیمت ماریخی ساحد کا ا کم دیتی ہے - اس کیاں کا ایک حصہ ایک گمام محطوط سے دستیاب هوا، حس کی شاحب اور دریب و حوس W Ahlwardt نے کی اور اسے Anonyme Arabische Chronik و ما من علم طبع ا الرابا (لائدرگ ۱۸۸۳ع) به سال مد دور تا ایک (محطوطه مُشِير افدي، عدد ۾ وجري و سکمل نياب ادر ح می د دمشق به ه و و ع س یو بر با و به) اور مبرانی دو مورسی ہے۔ تباپ مد دور کی طباعب کا حودیه به هے اس کے بحب ج بہاب رطبع آ S D F اور ے a (طبع ۴۱۹۳۸ Max Schlossinger ray qea (contein مع الكت معلد بسن العط) سائم هو حکی هیر - O Pinto اور G Levi Della Vida مر · I Califfo Micâwiya I secondo il "Kitâb Ansob "al-Asraf" روم ۱۹۳۸ ع، کے مام سے اس کے ایک حصر کا برحمه نبا هے: قب بیر I G briel La Rivolta dei Muhallabite nel 'Irâg e il nuovo Rendiconti, R. Accad dei Lincei, Ct se 32 Baladun mor. stor e ilol ٣٣ - [بههي حلد، حو سرب السي صلّى الله علمه و ملّم ير مشمل هے، محمد حميد الله نے دارالمعارف، مصر سے وہ وہ عمیں سائع کی ۔ اس حلد میں بھی ایک معد اور در ار معلومات مقدمه شامل هے].

اں سام خوبیوں کے باوجود ایک باریعی مصدر و ماحد کی حیثیت سے البلاذری کے مرسے کی معیین میں کچھ سالعے سے کام لیا گیا هے ۔ یه کہنا صحیح نہیں که وہ همیشه اصل متون اور حوالے پیش کرتا ہے جنہیں مصنفین مابعد

نے طوالت اور حاشیہ آرائی کے سابھ پیش کیا ھے ۔ اس کی ممانیف کے ضروری حمّوں اور بعد کی زیادہ بعصیل بصابیف میں جو مطابق و موانقب ہے اس کی ننا ہر بڑی صحب سے یہ قیاس کیا جا سكما هے ئه اللَّادري نر بهت سي صورتون س ایر پیش نظر مواد کو محتصر کر کے مكمل محطوطه C H Becker دو استاسول مين سلام بيس در ديا هي، گو وه اكثر اوقاب اپنے اصلي مآحد ک حد درجه پاسد رها ـ البلاد ری کا اساوب کی دہرست مصامی از محمد حمد الله ، در Bill il 11 محردر اختصار پسندانه هے ، یہاں بک نه بعض اوقات وه اس احتصار یسدی پر فتی دائر دو بھی مربان است الا رف ، طب محدد حميد الله ، صبر ١٥٥١ع ، در دينا هي . اگرجه اس كے هال طويل طويل قصير ، : ٢٧ - ٣٥ (مقدمة البعضي) إ مد المعدس كي إليي ملح عير، لمكن أن كي بعداد بهد " لم ه م موج [البلدان] میں البلادری نے ماریخی سوانح کو معلق حصول س عسم در دیر اور انهین محسف مفامود، پر بیش دردر کا قدیم اصول جاری ر لها في اور ( اس كے بر عكس ) انساب [ الأسراف] میں اس در طبعاب (ابن سعد) کے ابدار کی کتابوں، سر مديم سر ماريحول (ابس اسحق، ابو مخنَّف، المدائم) کے مواد لو ایک بیسری قسم کے اسلوب، بعی انساب کی طرر کی ادساب (اس الکلی) کے سابه ملادیا ہے.

مآخذ ١ (١) مديم ترين تاريحي مأحد بغداد كا مؤرَّح عَيَدالله س مَنْدالله س ابي طاهر طَيْقُور هـ (محموظ سهين ره سکا): (۲) عبیدالله اور دمام دوسرے عربی مآحد سے یاقوب سے ارشاد [الاریب . . معجم الادما ] میں استعادہ کیا هے، ۲: ۲ ، ۱۳۲۱؛ بعض مرید حوالے اس بالیف میں منیں کے حو د حویه کی مطبوعه فتوح کے مقدمے میں شائم ا در دیر گئرهین ، قب برا کلمان ، ۱ : ۱۹۸ بعد و تکمله

([وادان] F. ROSENTHAL J C. H. BECKER)

بَلْاسَاغُون : [بلاسانون، درجوینی، ۲: ۸۵] 🏵 ساتویں اور تیرھویں صدی کے مابین بلاسافونی

وسط ایشیا کے سرکی حاقانوں کا ایک صدر مقام بھا، ليكن اس كے صحيح محلّ وقوع كے متعلق الجهل پيدا هو گئی ہے، اس لسے نسه السمعانی میں یہ نام دو لعطون، یعنی " بلاد " اور "سعور" کی سکل س م قوم هے (دیکھیر 17، ب، مادّہ فاراب) اور یافوب [١ : ٨ . ] بر أن دو لعطول دو ملا در بالأساعول لكها عے(دیکھی Dichet o povezdke v Sredniva Barthold Memoires de l'Acdémie des Sciences 32 (Azivu Classe while 'A = 151A92 . de St. Petersburg hist phil ، ایم کرسته صدی سی به محسوس بنا گا به شهر مذ دور صرور دربائے حو ت کے طاس میں واقع هو (-E Bret TTT : 1 • Medieval Researches · schneider با ۲۵۲) - Barthold بے حود اس علاقے میں تحتیقات دین ( ثبات مد ثور، ص م،) اور صحبح طور پر ید راے طاہر کی دہ بلاساعون کا محل وہوع وہ حکه بھی حہاں اب آق ہیٹیں کے تھنڈر واقع ھیں۔ اور بوقماق فدیم میں بورانہ کے خو آثار او یشم کے آثار سے پانچ نا چھے کسلو، شر کے فاصلے ہر شمال معرب کی طرف ملے علی وہ لسی دوسرے سمر کے دس جو الاساعول کے فریب آباد بها مفامی در ک بورا به کے دھیڈروں دو شو کے نام سے موسوم دریے هیں (Barthold (A. ص A.) - بورانه عربي لفظ "مناره" المناره" کا ورعر بلقط ہے ۔ حمدر مرزا دوغلات نے لکھا ہے له حب اس بے سولھوں صدی عسوی میں ال اطراف میں سفر دیا ہو اس وقت معول اسے بورانہ ھی ! کی ایک ولایت طاہر کیا ہے (۱۱۲:۱) - 4 کے نام سے بکررے بھے اور وعال امام محمد [صه] اللاساعوى (م 211ه/ 1911ع) كا سنگ مرار د کھانے بھے (اوح مراز کے عربی مین کے لیے دیکھیے Izsledo anya o Kası- Velyamınov-Zernov ص ۹۲۳ دیکھیے رسمد) ـ يه مات كه أ يه مال غلط هے كه يه قلعه بلاساغون كے محل

للاساعون اور شو (یا شوباب) کے شہر آق پشین اور نوقعاق (نورانه) کے آثار کے قرب و جوار میں وال بھے، الببروبی اور محمود کشعری کی بحریروں سے حاص طور پر واضع هوتي ہے۔ البيروني بے اس وفت کے حس شہروں کی فہرست دی ہے اور طول سے اور عرص ملد کے درجر لکھ در ان کے محل وہو۔ كا بعين أنبا هے، أن مين بالإساعون أور متعدد توالمي فصبات، مثلا إليسجبات، حَيْدُكُل (حَتْقُل)، طهراً، فوحقار ناسی، برسگال اور آب باشی بھی شامل عیں۔ ان مقامات کا محلّ وقوح درجوں اور دفیقوں تک متعی دیا گا ہے (دیکھیے رکی ولیدی طوعاں Biruns picture of the World ، ص . ه ما ۲۰) - الدروي کی اس فہرست میں بلاساعوں کا محل وقوم طرانہ ([منصل] اوليا ايا) سے ١٠ درجے مايت مسرق، سرسگان (سرسکون جو انسبک کول حهس \_ حبوب مشرمی ساحل پر واقع ہے) سے ے درجے معرب اور فوجِهار باشي (موجوده فوجِهار ابا) سے صوف . ب دفقے جانب شمال سایا گیا ہے ۔ محمود کاشعری یے درّہ ربّی (موجودہ شُمْسی) کا د ثر کیا ہے، حو فوجمار باشی اور بالاساعوں کے درسان واقع ہے (۳: ۳۰ ) اور درَّهٔ یّووان اَرْیک (سوحوده حُوال اریک ) دو الاساعون کے فریب موسم گرما ک جراگه نتایا ہے (٣: ٩.١) \_ ولایت آردو کے مر دری شہر آردو کو، حو دریامے چوکے طاس کے ان سہروں بين سے بھا جو عربول کو معلوم بھے (المُعَدَّسي ص ۲۵۰)، محمود کاشعری نے الاساعوں کے اواح مصف (۳: ۳.۹) شو یا شویات کے قلعے نا بلاساعوں کے فرت و جواز کا ایک فلعه رحِصْ ا شُو يا حص سُويات) طاهر كربا هي (ديكهج

کے سامنے واقع ہے) ۔ اس نے یه روایت بھی نقل ي هے که در ك فرما روا سو كوه سان آلتوں طاع ہے وانس آنے ہوئے بلاساغیوں میں بھیرا اور اس در اعد میں اس سبہر کے باس ایک علمہ ا بعمل کرایا ۔ قدیم جسی مائند کے مطابق سو یا سویات کا قلعہ دریاہے جو کے سوت میں والع بھا، اور فاصلوں کی جو نقصالات دی گئی عال ال سے اس کے محل وہوع یا نعلی اس حکہ او عودا ہے جہاں آج يومناق واقع هے (دیکھر Otchel Birthold)، مر ۳۱) به اس طرح گونا و از سویاسه ۱، بدو جبتی منجد میں سولی تی حساب (سو 5 فلعه) کے نام سے بمروف ہے، اس جگه واقع بها عنهال آج ورائد ہلامم موقعاق) کے آثار ہیں اور جو اے اسی نام <u>سے</u> . وسوم و معروف غين ـ فوحفار ناسي سي دره سمسي (رُسی) کی راہ سے حاص اور اسی نام کے درنا کے تمارے بر سیے <u>هو مے</u> بوقعاق عد د کی طرف آگی ہو ممدال میں جو آثار سب سے نہنے نظر آنے جی وہ ای پسی کے هس مالک T'ang کی دواریح (De Guignes Histoire generale des Huns في ١٠ ١٠٠ (LXVI) حق فی لونستان شوف کا سمیتر سوسه سے سس لی ( ء ۽ يا ۽ لملومسر) کے فاصلے پر حالت مسرف (صحبح بر حاب حبوب بشرق) بنایا گنا ہے، حو آق پشیں کے محل وقوع کے عیں مطابق ہے۔ اس طرح به نمجه بكلما هے له به نسول بام حسب مين ایک هی سهر کے هیں۔

اس حردادید اور [اس] فدامه بر درکی دافال کے اسدر معام (مدیبه حافال النّر دِشی) ۵ حو حال بعصیلات کے سابھ لکھا ہے وہ بلاساعون (آق شیں) کے حال کے عس مطابق ہے ۔ بلاساعون، فور اردو، فور اولوش اور قور بالیق نے باموں سے بھی معروف بھا ادیکھیے کاشغری ، : ، ، ، ، ، ) ۔ قور اردو نام چیسی ماحد میں بھی ملتا ہے (دیکھیے Bretschneider : ا

وهي کتاب، ص ۲۲۹: "هوسري وو ـ لو ـ دو") ـ عربی اور ایرایی مآخد سین حو نام بلاساغون اور الاساقوں كى سكل سى مذكور هے اسے المقدسى وَلَاسَكُونِ أُورَ لَاسْكُونِ إص ١٠ م ٢٠ م ١٤] لكهتا هي -صروری ہے نه حسب دیل اعلام کی بشریح اس طرح کی حاتے نه گونا وہ سب ایک ھی حکمہ کے محتلف نام بھے ؛ ایک بام دہ تلعاسوں ہے، حو دریائے اورحول ر آباد بها اور الغور سلطب کا صدر منام رہا ۔ اس کی دوسری مکل بلغاست ھے، حو قاربوں ٥ ديا هوا يام هے اور يسري شکل بلاساعان هے حو ال هول كا عدر منام مها حو فقار كي طرف حلم گار بهر (ماکهر کی ولندی طوغان: Ibn Fadlan؛ ص ۱۹۹ ما کر ا مدائی اور اصلی نام بلعاسون بها بو اس بام ۲ احری لاحیه سی یا سول سرار با سیر کے معنی ۵ حامل ہے۔ اس نام کی نشریع بلعاس یا اللہ سس کی صورتوں میں کی جا سکتی ہے، لبلان بایک حابدال کی باریج مین اس شهر کا نام " في ليوسمان اون" في سكل مين آما هـ، حس سے واضع طور ، ِ بلاساعون کی شکل ظاہر ھون<u>ی ھے</u> ۔ یه نام اس رسانے سے چلا آنا ہے جس کے سعلق روایت ہے نہ اس میں اس کی سیاد ر بھی کئی بھی ۔ حویتی (جہاں نشا، ۱: ۲۸) ہے اسک دیهایی مل دریے هوے لکھا هے ده بلاساعوں کا شہر اوبعوری حافال افتراسات نے نسایا بھا ۔ اسی طرح کا معری نے حکایت نقل کی ہے کہ یہ سهر اس وقب بهی سوجود بها حب سکندر اعظم أ بر وسط ایشا کے ملکوں پر حملے لیے۔سه حقمت نه اسلام کے دور اوّل میں یه شهر سرکی حافال کا صدر مقام بھا، اس بات سے طاہر ہے که ابن حردادبه نے صدر معام (مدیسه) کا نام بلاساعوں لکھا ھے ۔ المقدسی (ص ۲۵۵) کا بیان ہے که ا بلاساعوں کی آبادی بہت بھی اور شہر بہت بڑا انک گروہ بخارا اور سمرقند سے آکر بلاساعوں میں آباد ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے برکی لباس اور ىركى رسم و رواح اختيار كر نيا مها۔ يه نوگ ا'سُعْدَ ۔'' دہلاہے بھے۔ قرا جابی دور کے سکوں پر (اس شہر کا مام بلاساعون نہیں بلکہ قور اردو منقوس ہے - Vasmer کے اشاریے میں فور اردو نے بعايد " موا اردو" يزهبر ) - ه ١ ١ عمين قره حطائمون دے بلاساموں ہر فیصلہ جما لیا اور اسے ایا صدر معام سا لیا۔ چیسی مآخد میں اس و معے کی بقصیلات میں سہر کا نام قور اردو مد دور ہے | (Bret-chneider : وهي "نبات، ١ : ١٨) - مير حوالد (رُوْمَه الصَّف، بمئي، ه:٢٧) اس واقعر كا دكر کرنے هوے لکها هے که معول نے اس سہر و گوبالس کا نام دیا، جس کے معنی ''حوبصورت نسہر ' یے بسلم نیا ہے کہ اس شہر دو گوبالیوں ا گوانالی ۵ نام دیا گیا تھا، لیکن اسی مصمون بر سر خواند کا مأخد جُوَيتي ( ۲ : ص ۱۸۷ لكهما هي نه معول بالاساعون نو "عزاليم" ( بعض يسخون مين قربالنغ يا عرباليغ [يا عوباليه، عزباليغ نو صحيح بسليم نيا هے اور اس كے معر عز برکوں کا سہو لیے هیں ۔ طاهر ہے دله ان مقام پر غمربالنع فوزبالیق هی کا بدلا هوا لمنظ ہے۔ . ۱۲۱۰ء میں قرہ خطائی گورحاں سے الاس لے قریب محمد حوارزم ۱۰ نو سکس دی پر ملاساعوں کے مسلمان باشندوں نے ۱۰۰۰ ) اور گور خان کے هادهوں حوما ك طريق ر مل هوے-جب مغول کی فتوحات کا سلاب بلا باعوال بک پہنچا ہو اس وقت یہ سہر فرہ خانبوں کے عصے میں جا چکا بھا۔ فرہ حالیوں کا فائد ان داوں ألماليغ كا فرمانروا بزرخان تها ـ ۱۲۱۸ مس اس در نصیب

اور ناثروب بها بنظام الملك (سناسب نامه، طبع ا Schefer ، ص ۱۸۹) میں آیا ہے نه اس شہر پر ڈفر نر ڈوں نے فیضہ جما کیا تھا، حیانچہ سامانی حکمرانوں نے ۱۳۳۰ھ / [ ۱۳۳۸ء] میں اس شہرکی ماریابی کے لیے ایک مہم بھیعی با لسکر نشی کی ساری کی باس سال سے به سعه احد کیا حا سكا هے كسه بربروء سے دجه عرصه پہلے اس سهر سر سامیایی فایض هو حکے بھے (دیکھیے اُ · Furkestan down to the Mongol Invasion Barthold ص ۱۲۳۳ م م م على مدودالعمالية ( ورق ۱۸ ) اور گردیزی: رتی الأحبار (دیکھیے Onlar · Barthold ، ص ۲۰۰ ) سس دریائے چوکے طاس کی بچھلی صدی کی نساب لکھی علی ۔ ان میں معتدد فصول اور سہروں کے حالات بھی درج ہیں۔ ان لوگوں ہے بلا ساعون ۵ د در حهور در صرف تواحی فلعے سویات ، کے هیں ۔ اس بیان <sub>در</sub> انعصار دریے هویے تاریوائہ كا د نسر برير ، ا نتفا نما هم ـ اس كي وحه شايد یه هنو که اس وقت به قلعه زناده اهمیت رکهها بها اور اس لیر بلاساعوں دو اسی مان سامل سمجھ لیا 🗄 گا۔ سو سال بعد کے بانات سے معلوم ہوا ہے ته بلاساعون فراحانبول کے اہم من لیروں میں سے ، ایک مر نر بھا۔ ماوراء النہر کے قابع هارون : در حبّب السیر]) کہے بھیے - Marquart ایک بعرا خان اس موسی لونه (م ۹ ۹ م) اور طوغان حان (دىكھى البسموي : نارىخ، طبع Morley، ص ٩٨٠ ه ۱۹ سر حکه دو اینا صدر مقام بیایا س و للك [بركى ربال كا فديم برس منطوم للام] كا مصف يوسف حاص حاحب، جس - ١٠٩٩ - ١٠٤٠ مبن اپسی دمات لکھما شروع کی، بلاساعون ھی کا بانسده بها د كشعرى (١:١٠) لكهما هي كه بالساعول کے ناشندے سغری اور برکی بولنے بھے، لیکن اسبیجاب سے بلاساعوں بک آرغو کے سارے علاقے میں عوام ناقص ترکی میں گفتگو کرتے سے ۔ ایک اور مقام ير (۱: ۹۹۱) وه لکهتا هے که سفدی لوگوں کا ا

حاطر چیکیز خان کی اطاعت قبول کر لی، جس کی اولاد نے اس کے حابدال کے سابھ حمیہ بعثمات برقرار رکھر - مغول عہد میں بلاساعون نقامی سرگرمیوں کا مر سر بنا رہا اور اس شہر میں ستعدد اهل علم بهلے پھولے ۔ مُلْحُمات الصّراح کا مصف حمال القرسي در اصل اسي سمر كا رهير والا بها ـ اس کی کتاب میں مغول اور فرہ حالبوں کی بار ح لے متعلق سمت سی معلومات درج ہ ں ۔ کشعر کے حیدہ سرزا دوعلات نے جب عمال ارسی کی شاب مان علما کی مہرست یسٹر می حو اصلاً لملاسا موں کے اسد مے دور دم اپنے یہ بات اسلم درسر میں نہات بالمل هوا كد الإساعون كسو وقت سي علم و ادب ك مركر ود حكا هـ - اسكى وحد يه هم له اسكم رمانے میں اس شہر کی حالب بالکل ساہ ہو چکی سرگرمنوں کے حالم کو، جسا کہ برک باریخنن بھی (دیکئے \_ Denison Ross کھی (دیکئے \_ ص ٢٦٨) ـ ملحنات الصراح كا حو تسحه رماير كي دست سے بچ در هم یک بہنچا ہے (دیکھیے Turkestan v epokhu Mongolskago : Barthold شع کے سا - (۱۵۲ لا ۱۲۸: ۱ نمض کے بعض حصوں میں آن علما کا بدائرہ دو موجود ہے سو كشعر حتى ، ورعامه اور شاش دين ، ليلم بهولم، لیکن جس مصے میں بلاساعوں کے اعلی علم کا دَكر بها وه موجود نبهين، النته حملة معترصه اور اس کے والیہ ایوب س احمد البلاساعونی کا د در کردا ہے (ص ۱ م ۱) ـ جمال الفرشی راوی ہے كه دانشما. تكين (مدكور الصدر بررخان كا پوما) ہے، جو اس کے رمانے میں آلمالیغ اور بلاساعوں کا حكمران تها، ١٩٥٨م/ ١٩٥٩ء مين قوزمالق مين وفات پائی ۔ قوزمالیق کا نام ان دستاویزوں میں نظر آیا ہے جو قرہ خانی خاندان کے متعلق اب تک موجود هیں (دیکھیے Protokoli Turkestanskago

ے یہ بات \_ (۸۸ : ۳ 'krujka lyubiteley archcologii صاف طاهر ہے کہ مغول کے عہد میں عوام کی زمان پر اس شهر کا نام بلاساغون نهیں مها، بلکه قو، باليق (غرباليم) بها، ليكن اهل علم اپني سبب مديم نام يه كربر بهم اور البلاساغوني احهتے مهے ۔ اس سبب کا آحری عالم محمد فقیه (مد دور الصدر) بها حس کے لوح مزار پر اس کی ناریح وقات ۱۱۱ هم ۱۳۱۱ درج هے؛ همارے علم میں ہے کہ یہ کتبہ مزار حیدر مرزا نے ہزھا بھا۔ اسی مصف کا سان ہے کہ به کتبه حمر موجه آهاگر نر کسده کیا بها ـ اس بیان سے به سحه بكلا حا سكتا هے له فورباليوں كا شمر برسوء مین موحود بها ـ بلاساسون کی ثقافتی انا حط لری میں مد دور ہے، بر کستان میں مسلسل تعطسالی کے روہما ہونے کے نظریے سے کوئی عبّی نہیں ۔ دریاہے چی اور دریاہے ایله کے طاسوں ، کے دوسرے شہروں کی طرح الاساغوں کا خاتمه معل خواین کی قرلمای ( - جرگه) کے اس فیصلے کا سمحه بها که ال دریاؤل کے طاس خانه بدوش نو گوں کے حوالے کر در جائیں اور ان کی شہری آبادیوں دو کسی دوسری حکه سا دیا جائے (دیکھیے: یوگویکی تر نستان و یاویں مآضی سی، کے طور رو وہ اپنے استاد احمد بن ایوب اللاساغوبی | بار دوم، س: ۲۱) ـ ان وادیوں میں شہری زندگی رے انیسوس صدی عبسوی میں خوقند کے خوانین کے منصوبوں کے مطابق از سر نو جنم لیا۔ آن پشین (ہلاساعون کے محل وقوع) اور موقماق قدیم (شویاب ا کے محل وقوع) کے 'نھنڈروں میں عیسائیوں کے یے شمار الواح مزار ملتے ہیں، جن کے نقوش ترکی ربال اور سریانی رسم الخط میل هیل ـ مینار (منار بورانه) کی تصویر، جس کے نام پر یه آثار موسوم میں، بارٹولڈ نے شائع کی تھی (دیکھیے Otchet)، لوحه

ہ)۔ اس مینار کا طرز تعمیر ظاهر کرتا ہے کہ وہ قرمخانیوں کے عہد میں بنایا گیا ہوگا ، لیکن اس جگته اسلامی عہد کا کوئی کتبه معفوظ نہیں رہا۔ محمد جان آعا نیش (؟ تانیش) پای نے بلاساعون کے آثار پر جو معالہ قلم بند کیا ہے (razvalin: 1 gorod Balasagun ایلادی در یادہ در بارٹولڈ کی تحقیقات در مسی ہے .

(رکی ولیدی طوعان)

بلاط: (بلاط) هسپانیه مین، لفط بلاط کے متعدد معانی میں سب سے زیادہ مرابع معنی ''فرش'' معلوم هونر هين، جانجه يه لفظ جريرهنما في آئي بيريا میں رومی شاہراہوں کے لیے استعمال ہونا بھا، جس کے ثبوت میں دیکھیے وہ لعاب جو Raimundo Martín کی طرف منسوب ہے۔ المراز Almaraz پُل کے فریب دریائے باجہ کے گھاٹ سے ملحق Romangordo کی سرحد پر، موحوده وسران شهر البلاط کا نام مهی ضرور انھیں شاھراھوں میں سے کسی ایک شاھراہ کے مام پر هوگا، Tours اور Poitiers کے سدان جبک سے جسے رومن شاعراہ کے نام پر بلاط الشہداء [رك مآن] كهتر هين بطاهر اس معنى كي بصديق هوبي ھے، لیکی یہ بات حد درجه مشکوک ہے کہ اس مفہوم کا اطلاق آس پوری اقلم پر ہوتا تھا جس میں الادریسی کے بان کے مطابق مذکورہ البلاط کے علاوه موحوده هسپانوی استریمدورا Estramadura کا ایک بڑا حصه اور حصن الحث Alange، مدلین Medellin ، برجاله Trujillo اورقاصرش Cáceres بهى شامل ھیں۔ اس کے درعکس متعدد ھسپانوی مقامات کے ناموں، مثلاً البلاط Albalat، اللاطه Albalat اور ال كے مشتقاب اور اسمام مصعر Albalatillo 'Albadalejo کی توجیه البُّلَّد، البلاد، بمعنی جکه و علاقه سے زیادہ اجھی طرح ہو سکتی ہے، چانچہ دریا بے شقر Jucar

کے قریب Albalat dela Riberia اور مربیطر Sagunto اور مربیطر Albalat dels Sorells علامے میں واقع Albalat dels Tarongers کا رومی علامے میں واقع Albalat dels Tarongers کا رومی شاھرا ھوں سے نظاھر کوئی نمانی نہیں بلکہ یہ محض چھوٹے یا نژے دیہات کے نام معلوم ھوتے ھیں۔ سرول Teruel، وشقه (Huesca)، وادی الحجارہ (Guadalajara Aparfe کے صوبوں اور اشبیلیہ (Seville) کے صوبوں اور اشبیلیہ (Seville) کے صوبوں اور اشبیلیہ (poledo) کے موبوں اور اشبیلیہ ان کی توجیہ بھی اسی طرح کرنا چاھے ۔ Palatium یا الفاق ھونا ھے، الاندلس میں نہیں پایا جاتا.

الدلس کی البلاط ناسی اقلیم کے علاوہ برنگیری منطقے میں بھی ایک افلیم البلاطة بھی۔ یه فعص البلاطة میں واقع نهی، جو لزن Iasbon اور شمتریں (Santarem) کے درمیان انک وسع میدان تھا۔ ان دو شمروں کے علاوہ اس اقلیم میں شمره کا شمر اور ملحقه علاقے (جہال موجودہ رباطیه Ribateja واقع هے) بھی شامل تھے۔ الادربسی کا دیا ھوا نام البلاطة محمله میں واقع ایک چھوٹے دیا ھوا نام البلاطة محمله کے مطابق هے۔ علاوہ ارس سے شمر Vallada کی حوقص البلاطة کا برحمة هے، حوالة بھی ملتا هے، اگرچة اس کی وسعت اس سے کم هے جتی الادریسی نے اس کی طرف مسوب کی هے۔ کم هے جتی الادریسی نے اس کی طرف مسوب کی هے۔ معلوم ھونا هے اور نة قابل قبول.

تآريعي جعرافيه، ص ١٩٢٠].

(A. Huici Mikandi)

بلاط: [ اللاط] فارده Caria مين قديم مليته (Miletos) کی جگه آج کل ایک حهوٹا سا گؤں۔ یه نعظ شلاط "Παλάτια" سے سأحوذ هے حو كم از كم پر ہویں صدی کے ابتدائی برسوں سے اس علاقر کا ہام بھا ۔ بلاط بیرہوس صدی کے احتتاء کے بریب <sup>ا</sup> مستنه آرك بال] كے بيكوں كے صميے ميں آيا اور چونکه یه دریاے سوسوک سرس کے دیارے کے قریب ایک بہت موزون حگه پر واقع بھا اس لہ یہ ک اس ہے بحیرۂ اینجین کے علاقوں ا میں حمار کور کے لیر عطهٔ آغاد کا کام لیر بھر؟ آگر حیل لر یه خاصا مجارتی مرکز برگ - ه ۱۳۵۰ بک یہاں اہل ویس کا ایک سرحا اور قویصل حاله س حکا تھا ۔ اُس وقت بلاط رعفران، بل، سوم، الوباعية كي پهڻكري، محمع الجزائر سے برامده علاموں وغیرہ کی بحارب کی بدولت خاصا حوشحال مها ـ جب عثمانی سلطان مایرید اوّل نے ۹۱ ـ موره / مورد - . ومورع کے موسم سرما میں مسشه کے ساحلی علاقوں ہر قبصه کر لیا ہو اس نے ان مراعات کی اوتیق کر دی جو اهل ویس کو بلاط میں حاصل بھیں ۔ بیمورسک بے س.مھ/ م م رع میں انقرہ کے مقام پر عثمانی بر کول کو شکست دیے کے بعد وہاں کے مقامی خاندان کے ایک شخص الیاس کو بخت ہر بٹھا دیا ، لیکن ٨١٨ه / ١٨١٥ مين اس حكمران كو سلطان محمد اوّل کا اطاعت گرار بنما پسڑا اور ۱۸۲۹ ه ۱ م ۱ - ۱۳۲۹ میں میشه ایک باربهر - اور اس مرتبه قطعی طور بر عثمانی ساطن ، ین ضم ھوگیا ۔ پندرھویں صدی کے دوران میں ، نڑی حد تک تو اس کی تپ آور آب و هوا کی وجه سے اور کسی مد تک دریا کے دیائے پر بتدریج مٹی

جمع هو جانے کے باعث، بلاط آهسته آهسته زوال پذیر هونا شروع هوا؛ باهم جب اولیا چلّی ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ میں یہاں سے گررا تبو اس وقت بھی بلاط کو تجارت کا سرگرم اگرچه، لیکن رو به زوال مرکر سمحها جانا تھا ۔ بلاط، جسے اب صوبة اندین کی قصا سوکه Söke کا حصّه بنا دیا گیا ہے، سمندر سے نقریباً بو کملومیٹر کے فاصلے پو واقع ہے ۔ ۱۹۵۰ عمیں اس کی آبادی سات سو ادراد کے قریب نھی.

(V. J. PARRY)

بلاط: [بلاط] لاطیی یا یا یونانی سے اپنے دوکانه اشتقاف کے ماعث اس لفظ کے متعدد محتلف معانی هو گئے هیں ۔ اگر اسے [لاطینی] Palatium سے مشتق ماسیں سو اس کے معنی ''فصر'' هوتے هیں (المسعودی: سیه، ص ۱۹۲؛ المادیم: ریدہ، طبع Dahan : ۱۳۲ تا مردہ، طبع اور ابن حوقل بار دوم،

ص وور، نے داراللاط کو قسطىطيىيە ميں بتايا ھے: (Extraits des sources arabes . M Canard づ) برسلز Byzance et les Arabes : A. A. Vasiliev برسلز .ه و و عن ۱ / ۲ : ۱ مرم، ۱۳ م و حاشیه ۲) اور اگر ایسے (آرامی زبان کی وساطت سے) [یومانی] "κλατεία" سے مشتق مرار دیں تو اس کے دو ترہے معر ایک یوبانی اصطلاح کے مطابق فرار پارے هیں، جس سے مراد ہے ایک "معروش راسه"، حوايك عديم روسي ساهراه تهي (ديكهيراس العديم: رَبْدُه، ۱: ۱۹۰۱)، "ينهر كا فرش سانا"، يا نطور اسم وحدب بالاطه، بمعنى سنك فرش يا فرشى پنهر، یه پتهر حواه نسی نوعب کا هو نشرطبکه به زمین پر فیرش دریے، یا مسار یا کوئی یادگار کے کام آب ہو (مثال کے ایے دیکھیے: مجیرالدیس العلیمی: الاس الجلل، فاهره سه ۱۲ ه، ص ۲۷)، لهذا به معنى ستوں نسه، دهلسر (ڈیسوڑھی) یا ''سہب سے ستوبوں والی غلام گردش" اور ریادہ خصوصیت کے سابھ ''ناف مسجد'' (دیکھے اس حیر: رحلة، طبع ذ خويد، ص . و ١) .

لعط بلاط اسلامی معرب اور بلاد مشری (جہاں یه شام و فلسطین میں بالحصوص عام فی) دوبوں میں بہت سے دیہائی اور شہری مقامی ناسوں میں ملا ہے۔ ان میں سے حاص مقام درح دیل ھیں: شمالی شام میں قصه البلاط، حو ایک رومی شاھراہ کے قریب واقع تھا (Histoire des Hamdanides · M. Canard) تھا (جہزائر ۱۹۹۱ء، ۱: ۲۱۸۱)؛ البلاط، حلب کا ایک محله جس سے قدیم یادگار شاھراہ کی یاد تارہ هوتی ہے (J. Sauvaget)؛ دمشن کے الفوظة میں ہیت البلاط نام کا ایک سابقه گاؤں؛ فلسطین میں پیت البلاط نام کا ایک سابقه گاؤں (جس کا نام لاطینی

Platanus سے بھی مشتق ھو سکتا ھے)؛ بیت المقدّس میں بات البلاط (قب Sauvaget میں بات البلاط (قب choisies)، بیروت ۱۹۳۰ میں وہ حاشیہ ۱۰ مدینة مبورہ میں البلاط کا معروش چوک؛ اسانبول [رك بان] میں محلّة بلاط؛ ایشیا ہے کوچک میں بدیم ملّت Milet کے کھنڈروں سے ملحی اور سلحوی دور کے شہر بلاطید Balatia کا مرادف فصلة بلاط

(D. Sourdel)

بلاط الشهداء: عرب مؤرخوں نے یہ Portiers کی حسک کے لیے استعمال کیا ہے، جو چارلس مارئل کی ریرِ قیادت فرنگی مسیحی فوحوں اور اندلس کے عامل امیر عبدالرحم بن عبدالله العاقتی کے درمیان رمصان مرورہ اگری گئی.

ارمنة وسطی کے عرب مؤرخوں نے نه ہو کہیر

Poitiers کے نام کا ذکر کیا ہے اور نه

Tours کا، جہاں نک اصطلاح پلاط الشہدا،
کا تعلق ہے اس کا استعمال پانچوس صدی هجری ،
گیارهویں صدی عیسوی کے بعد سے ملما شروع هوتا
گیارهویں صدی عیسوی کے بعد سے ملما شروع هوتا
ہے اور وہ بھی صرف اندلسی مؤرحوں کی تحریروں
میں: ان حیان (م و م سم م م میں ملتا ہے (اس مؤرح المیں مؤرح و با میں ملتا ہے (اس مؤرح المیں و قاهرہ و ہم و و عام و و اس میں ملتا ہے (اس مؤرح نے اسے وقعة الدلاط کا نام بھی دیا ہے، لائڈن، یو: و اسمورم و قاهرہ و ہم و و ای سے میں ملتا ہے (اس مؤرح سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے وقعة الدلاط کا نام بھی دیا ہے، لائڈن، یو: و سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے وقعة الدلاط کا نام بھی دیا ہے، لائڈن، یو: و سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے وقعة الدلاط کا نام بھی دیا ہے، لائڈن، یو: و سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے وقعة الدلاط کا نام بھی دیا ہے، لائڈن، یو: و سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے دیا ہے، یو: سے دیا ہے، اخبار مجموعه سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے دیا ہے، یو: سے دیا ہے، اخبار مجموعه سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے دیا ہے دیا ہے، یو: و ای سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ اخبار مجموعه سطر م و قاهرہ و ہم و و ای سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ ان ان کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ ان کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ ان کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ ان کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ ان کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا

صدی هجری/گیارهوس صدی عیسوی سے آغار هویا هے، طبع Lafuente y Alcantara مڈرڈ مہرع، . تن ص ۲۵ هسیانوی برجمه ص ۲۹ و داشته ۲) ا آگر حیل کر اس بشکرال (م ۵۵۵ / ۱۱۸۲ -مروعه مواله در المقرى: كتاب مذ دور لائدن، ب: به عطر به و ما يه ، فاهره سن م و سطر م ، ليكن ایک محملف شکن عروه البلاط کے ساتھ، اس عداری (م آخر حهثی صدی هجری / نارموس مندی عسوى) البيال المعرب، صع دوري، ١ : ١٠٠٠ طبع Colin و Lévi-Provinçal ، . ، ه مرحمه ا ragnan : ، بہ لیکن اس ، ڈرح در واقعر کے آعار کی تاریخ ہم ہ ہد کے تحامے میں ہے تا کی ہے۔ ال حلدون (م ٨٠٨ه/ ٢٠٠٩ء ؛ العبر، تولاق س ؛ ۱۹۹۹ سطر ۲۰۰۹ می دیس دعص ساف هی حمهین نتاب خانۂ سلّی، پارس کے قلمی بسعوں سے اور المترى كے حرف به حرف اقساسات، لائل، ١: ٩٣١ سطر س اور فاهره وم و ۱ عن ۱ ، ۲۲ سطر ه ۱ سے پر کما جا سكما هـ ' المعرى (م ١٠٠١ هـ ١٩٣٨ ع اوبر، لذيل اس سُلُكُوال و اس حُلدُون ؛ پهارِ عبارت كا برحما Lafuente y Alcantara یے اشاریات احسار محموعت ( Ajbar Machmûa )، ص ۱۹۸ میں آن ہے، اور دوسرے حصے کا Pascual de Gayangos نے The History י א of the Mohammedan Dynasteis in Spain ٣٨٨٥) ٠ ١٦ و حاشده ١٢ سين ليا هي.

ارمنه وسطی کے دوسرے عرب مؤردوں نے اس باب کی طرف معص اشارہ کیا ہے کہ مسلمان اور ال کے سردار عبدالرحیٰن وہاں [اسلام کی خاطر] شمید ہوئے (یستشہد یا استشہد): اس عبد الحکم شمید ہوئے (یستشہد یا استشہد): اس عبد الحکم (م م م م م م م الحرائر ۱۳ والاندلس، طبع میں ص ۱۲، میں ص ۱۲، سطر ۲۲ سطر ۲۲، شراسیسی ترجمه ص ۱۲، سطر ۲۲، 
جس کے مصنف کا مام معلوم نہیں اور جس کا بانچوں السّبی (م ۹۹۵ه/ ۲۰۱۹): بغیة الملتمِس، طبع صدی هجری/گیارهوں صدی عیسوی سے آغاز هوما (Codera میدری/گیارهوں صدی عیسوی سے آغاز هوما میں ۱۹۰۵، میڈرڈ ۱۸۹۸ء، میڈرڈ ۱۸۹۸ء، میری (اور جس میں جنگ کی تاریخ ۱۹۵۵، میڈرڈ ۱۸۹۸ء، العزائر ۱۹۰۱ء، میں میں جنگ کی تاریخ ۱۹۰۱ء، تن ص ۲۰۰۵، هسپانوی نرجمه ص ۳۳ و حائمته ۲) این الائیر (م ۲۳۰ه/ ۱۳۰۹ء)، ۱۳۰۰، تن ص ۲۰۰۵، کر این بشکرال (م ۲۵۵۵/ ۱۱۸۲ - سرحه از Annales Fagnan، الجزائر ۱۹۵۱ء، الجزائر ۱۹۵۱ء، میاراء، مواله در المقری: کتاب مذ نور لائڈن، ص ۳۰ سطر ۲ و ص ۲۰ سطر ۲ و سرم سطر ۱ تا ۲ .

حديد عرب مؤرخون بالحصوص يوربي مؤرخون کے ساسر یه مسنده رها هے که لفظ بلاط [الشهداء] ک نعمر و نشریح درین اور اس جنگ کا صحیح معتلِّ وقوع متعس كرس ـ بلاط [ رَكَ بآن] [ان كے ردیکے یونانی لاطبنی رہان سے مستعار ہے اور اس کے معر نظاہر Platea : ''فراخ پختہ سڑک''، "پحمه عام حو ك" اور Platium "تصر" هين، جہاں یک Poitiers کی حمک کا تعلق ھے اس کی بعبير "شاهراه" اور "پحته مرس" دوبول هي طرح کی کئی ہے ' Payè [شهدا کا]: Invasions: Reinaud des Sarrazins en France, et de France, en Savoic, en Piémont et dans la Suisse, pendant les 8°, 9°, et 10° siècles de notre ère איל שי איי שי Pascal de Gayango: ناب مذکور، ۲: ۳۳، ۳۵: Histoire . Cl Huart . Pavement of the martyrs" :H Fournel 117A : Y 41917 'des Arabes ن د ده ۱ ماشیه ۳۸۰ (د ۱۸۷۰) : ۱ ماشیه ۳۰ Charles Martel et la . A. Seguin | M Mercier (YZ(YY (19 (1200 (5) 9mm (Bataille de Piotiers وم: C F. Seybold ، در لال ، د، د و آبذیل ماده عبدالرَّحين . . . الغافقي" أ - Chaussée [ شهدا كا ] ( An ) ( Histoire des Musulmans d' Espagne : Dozy ו: אסץ יאן כפק לע Provençai ו: אסץ יאן כפק ۱۰۸ و حاشیه ۱: Lafuente y Alcantara مد کور، ص ۲۶ : Narbona, : Fr. Codera ال ۱۹۰۹ (Gerona y Barcelona ...

متون کے مطالعے اور Pottiers و طاورس کے درمیانی خطّے کی چھان بین سے محققیں بڑی حد تک متفقه نتائع تک پہنچے ھیں، جن کا خلاصه پرونیسر Lévi-Provençal نے نہایت خوبی سے ان لفظوں میں کر دیا ہے که ''[یه نڑائی] کے ان لفظوں میں کر دیا ہے که ''[یه نڑائی] کے نزدیک، مؤخر الد کر شہر سے جبوب مشرق میں نقریباً ہیں کیلو میٹر پر، غالباً اسی جگه جو آح کل بھی . Moussais-la-Bataile کے نام سے مشہور ہے، رمضان میں مار کور ہمے عید درمیان رمضان میں اور ہم آکتوبر ہمے عید درمیان کئی'' (Hist. Esp Mus) .

אניש אין ובן Bataille de Poitiers جس میں ١٣٥ كتابول كے حوالير دير هومے هيں، کے احتتام پر حو ماخذ M. Mercier اور نے دیے هیں ال کی طرف بھی رجوع کرنا چاھیے۔ درج دیل جدید عرب مؤرخوں کی تصابیب بھی دیکھیے، حل كا تمام وكمال طالعه (م) Reinaud كى كتاب الكرس م م اعد الكرس ي الكرس الم المديدي الكرس عدد الكرس عدد الكرس المديدي الكرس عدد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس المديد الكرس الكرس الكرس المديد الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس ترحمه از هارون خان شیروانی در ۱٫۵ س ۱۹۳۰ و ع ٥ / ٤١٩٣١) ير سي هـ ـ يه ايک صدى سے کچه زياده براىي تصنيف هـ: ( ه ) شكيب ارسلان: تاريح غروات العرب في فرانسه و سُويتسراء و ايطاليه و جزائر البحر الموسّع، قاهره ۱۳۵ م/۹۳۳ ما می دس در در در در در ۱۳۵ مرد ۱۹۲ تا م. ، : واقعة البَّلاط الشُّهداء؛ (٦) ايم . عبدالله عنال : تأريخ العرب في إسبانيا . . . ، قاهره مر ٢ و عه ص ه ه تا ٥٥؛ (٤) وهي مصمَّف: مواقف حاسمة في تاريخ الأسلام، قاهره سروره مروره و سرور و سرور (م) وهي مصنّف: العرب في عالبُس و سُويْسرًا: در معلّه قاهره الرسالة، عدد ۲۷ (۱۹ نومبر ۱۹۳۸)، عدد ۲۰ (٣٦ نومبر ١٩٦ ع) و عدد م ع (٣ دسمبر ١٩٥ ع)؛ (٩) حس مراد: ماريح العرب في الامدلس، قاهره ١٨٨ هم هم . ۱۹۳۰ من ۲۲ (عربی اصطلاح [بلاط الشهداه] استعمال نهين كرتا)؛ (١٠) تَطُرُس البُسْتاني: مَعَارَكُ العرب مي الشرّق و العرب، بيروت، سهه وع، ص ه. تا ٥٠؛ (١١) حسين سوس: آثار طُلَهُور الاسلام مي أوْماع السباسيّة و الاقتصاديه و الاجتماعيه في البحر الانيض المتوسط، در المجلّة التاريعية المصرية حس Société Egyptienne d' Études Historiques نے قاهرہ سے سات أحراء ميں شائع کیا ۔ ۵۰/ ۱: (مئی ۱۵۹۱ع) : ۹۸ تا ۲۸ مع مآحذ ۸۸ حاشیه ۱.

درح ذیل دو تمانیف بهی قابل ذکر هیں:

The Moors in Spain: کی کتاب: S. Lanc.Pool (۱۲)

لنڈن ۱۸۸ے، بار دوم ۱۹۲، عامریی ترجمه از

علی جارم: العرب فی اسانه، قاهره ۱۳۹۹ه/ ۱۳۹۵ می جارم: العرب فی اسانه، قاهره ۱۳۹۹ه/ ۱۳۵۵ می جارم: الار (۱۳) سرحی ریدان (۱۳) می و ۱۵ می اله ۱۹۵۱ می در اله ای کا تاریخی رودان: شازل و عبدالرحمن: روایه ناریحیه غرامیه، قاهره س. ۱۹ عه بار جسارم ۱۹۹۹ء، ص ۱۸۱ و ۱۸۰۵ (۱۸۰۹ می ۱۸۰۱ می ۱۸۰۱ می الما در کر هے که العاری (۱ م. ۱۳۹۱ می به بات بهی قابل در کر هے که العاری (۱ م. ۱۳۹۱ می به بهی قابل در کر هے که العاری (۱ م. ۱۳۹۱ می به بهی تاریخ الاسم و العلوک (میجمع، تاریخ الرسل و العلوک) (میجمع، تاریخ الرسل و العلوک) (میجمع، بهی مدکور ۱۴۰۱ هیا و حال این التوطیه (۱ میره ۱۹۵۷) دی افتاح الادلس حال این التوطیه (۱ میره ۱۹۵۷) در ۱۹۵۱ کی افتاح الادلس کا ه.

# (H PERYS)

بلاطنس: قرون رسطی میں شام کا ایک علمه، حبو آح کل و دران ہے اور فلعة المیسلم کی ایک علمه عود یه علمه جبل انصاریه کے ایک طرف مکلے هوے مصے پر بنایا گیا تھا اور نقوب الدمشقی اس قلمے سے اور قلمه صہیوں سے لادقیّه کا پورا میدان نظر آنا دھا؛ اور یه دونوں اس سڑک کی حماطب کرنے بھے جو آرتش Orontes سے اس کی بندرگاہ جبله مک جاتی تھی .

... [النويرى نے لكھا هے] كه اسے سو الأحمر نے ساما شروع كيا بھا، اس كے بعد حب اس پر بوزنطيوں كا قبضه هو گيا بو انھوں نے اس كى بعمير جارى ركھى اور باسل دوم (Basil II) كے رسانے ميں ساحلى سلانے كى جہاں انھوں نے سكونت احتيار كر لى تھى حفاظت جزوى طور پر اسى پر مسى ركھى ۔ يه دوبارہ مسلمانوں كے قبضے ميں آ گيا، ليكن پہلى صليى جگ كے بعد يه انطا دمه كے ربيس كو دے ديا ۔ روجر Roger كے هائه ميں چلا گيا اور اس نے اسے بطور جا گير ساؤن Saône كے رئيس كو دے ديا ۔

یه ورنگیوں هی کے قبضے میں رها۔ ۱۱۸۸ء میں صلاح الدس ایوبی ہے اس پر قبضه کر لیا، اور عہد ایوبی میں یه عارضی طور پر الملک الظاهر کی حکومت حلب کا حصه رها۔ مغول کے حملے کے بعد، حس سے ایک مقامی خاندان کی جد و جهد آرادی کی حوصله افرائی هوئی، اس قلعے کو ۱۲۹۵ آرادی کی حوصله افرائی هوئی، اس قلعے کو ۱۲۹۵ گالنا پڑے اور مملو کوں کے عہد میں نیابت طرابلس کے پڑے فلعوں میں سے ایک ضلع کا صدر مقام بن گیا .

### (J. SOURDEL-THOMINE)

بَلاعَت: لفظ ''بلاغت'' اسم مصدر ہے۔ ⊗ ملوخ کے معنی ہیں پہنچنا، (پھل کا) پکنا، اثر آفریسی [کہتے ہیں بَلغَ مِنی کَلاَمک اور اس کے معنی ہیں تمھاری گفتگو نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ اور بُلاغة کے معنی ہیں فصیح و بلیغ ہونا].

ورو، ع، بديل ماده].

بیسری صدی هجری / بویں صدی عیسوی سے لفظ ''ہلاغت' عام ستید کی ان چند اصطلاحات مثل معانی، بیان، بدیع، فصاحه، صاعة، نقد ۔ میں شامل هو گیا جو ادب سے متعلقه تصبیعات کے علاوہ ''اعجاز القرآن' کے علوم میں کثرت سے مستعمل و مروج تھیں، ایکن ساموین / بیرهوں صدی کے لک بھگ...اسے بین معین صون۔معانی، بیان، اور بدیع پر نقسم کر دیا گیا.

علم دلاعت کے اس اربقا کی داریج آدو هم چار ادوار میں دمسم کر سکتے هس: (۱) اصولِ بقید کے خصوصی مطالعے کا دور (۷) علم دمید کے عمودی مطالعے کا دور (۷) علم تنقید پر فلسفیانه بحث اور اصول ہلاعت کی دردت و دخلم کا دور (۵) اصول ہلاغت کی آخری اور جامد بدوس کا دور (۵) اصول ہلاغت کی آخری اور جامد بدوس کا دور .

پهلا دور: بيسري اورچويهي مدي هحري/نوس اور دسویں صدی عیسوی میں جب اسلامی سهدیب کو عروح حاصل هوا نو اس دور کے علماے اسلام نے ادب و لغب کے سداں میں علوم حصوصی کا ایک بہب بڑا ذحیرہ جھوڑا ۔ علما نے ؑ نچھ ہو قرآن کی مفسیر اور اعجاز العرآن کے اسرار کو معلوم کرنے کی ضرورت کو معسوس کرنے ہوے اور کچھ اس نظریے کا لحاظ رکھتے ہوئےکہ عربی ربان کو ایک معیار پر لایا جائر اور حس سان کے اصول معین مدر جائیں، فرآن کے اسلوب سان اور اس کی ادبی خوبیوں پر عور کرنا شروع کیا ۔ علوم قرآن کے اس دائرے میں قدیم برین تصنیفات میں سے ابو عبیدہ (م ۲۰۸ ه/ جرمع) کی کتاب مجار انقرآن هے، جس میں قرآنی اصطلاحات اور استعارات سے بحث کی گئی ہے۔ تنتید نگار و مصنّف ان قَتْنَبُه (م ۲۷٦ه/ ۴۸۸۹) نے كتاب مشكل القرآن لكهي جس مين قرآن كي غامض آیات کا حل پیش کیا ۔ بہت سے مصفین نے، جن میں معتزلى متكلم الجاحظ (م ٢٠٠٥ / ٨٦٩) نمايان

حیثیت رکھتا ہے، اسلوب بیاں اور قرآن کی معجزا، محویوں پر رسالے تصنیف کیے۔ اعجاز قرآن پر ایک نہایت جاسم، واصح اور پسر ار معلومات کتاب ابوبکر الباقلابی [رف بآن] (م ۳.۳هم/۱۰۱۹) نے بالیف کی۔ اپنی کتاب اعجاز القرآن میں اس نے اعجاز کو مختلف راوبوں سے پر کھا ہے اور قرآن کے اسلوب بیاں پر تفصیل سے بحث کی ہے اور بد نیایا ہے کہ کس حد یک ادبی مقید کے درسے عمد نیا اعجاز القرآن کے اسرار کو سمجھ سکتے میں [دیکھے اعجاز القرآن کے اسرار کو سمجھ سکتے میں [دیکھے افرادو، ۳ : ۱۹ می اور الجرجانی (م ۱ میم) نے بھی اعجار القرآن کے بام سے ایک کتاب بائیف کی ا

اصول بىقىد كے خصوصي مطالعے كے اس دور ميں چد مصفوں نے بیقید شعر اور نامور شعرا کے کلاء کی خوبیوں کو سامیے رکھ کر مطالعے ہر ریادہ زور دبا هے۔ اس سلسلےمیں دو مصنفوں کو خاص شہرب حاصل هوئى ـ ايك الآمدى [رك بآن] (م ١ ٢ هم / ١٩٨١)، حس سے قسلۂ طبی کے دو مامور شاعروں، یعنی ابو ساء [رك مان] کے ماهم مقابلے پر كتاب ( الموارنة بين التي تمام و المعتري) مصيف كى اور دوسرا القاضى الجرجاني (م ٢٠٣٨ / ٢٩٤٦) جس نے اپنی کتاب [الوساطة بين المتنبی و خصومه] میں المتسی کے کلام پر مجادلیں کے مانین محاسمه کنا۔ دیگر بالنفات نے جو اس ضم میر، منقبة شهود پر آئیں دیل کی دو صورتیں احسار دیں (۱) ادبی مجموعات کے متن کی شرح اور حل مثلاً ،لمہ ّ (م ٥٨٠ ه/ ٩٨٨) كي الكامل؛ (ع) شعرا كرسواء سا-اور طبات ( مئلا ابن قسیه کی الدس و السعران محمد بن سلام الجمعي (م ٢٣٠٨ / ٢٨٨٠ كي طبقات الشّعراء، اور أبّو العُرّج الأحدياني (م ٢٥٦ه/ ٩٦٩ - ١٩٩٤ على كتأب الأعاسى) - حصوسي ،طاعي کی ایسی مختلف کوششوں سے سعید کے لئی، الل پیدا هومه، مثلاً ابتداع و نقلید، انتجال و سرقه،

عارات و معانی، اختراع، دخلیق ادت، استعداد سعو کے عاصر ترکسی، ساحول کا ابر اور ایسے هی دیگر مسائل ای بدولت برئین دلام سے سعلقه عام اصطلاحات بھی قائم هو گئیں، مثلاً استعاده، بشمه، دهریض، دمانه، بحسس، ایحاز وصوح و انهام اور انسی دیات سی اصطلاحات حو بعد سی علم بلاغت کے مصول عام مناحث راز ہائے.

دوسرا دور: اصول مقید کے حصوصی مطالعے کے ساتھ ساتھ محاس ادب پر اجمالی و عنوسی انجات کی دوستان بھی ہونے اگیں ۔ ایسی مصمفات ہیں الجاحط كي نياب اليان و البين ايك بشروكي حشب و تھتی ہے۔ اس میں بعیر کے معتلف اسات ه درائع کا د در دما گما هے سلا اشاره، علامت، لبط اور اللام کے معاسن و معائب کے خصائص کوائے ہیں۔ اس سلسنے میں اس نے مرت کے مشہور مصحا اور ان مائل کے دلام سے جو اہی مصاحب و للاعب كي وحد سے معروف سيء افساسات بطور مثال بیش کیے هیں ۔ فدیم ممدت اقوام کے قصیح و بلمع ثلام کے برحمے بھی الحاحظ کے سامنے موجود بھر ۔ ال سے فائدہ الهابر هوے اس بر بلاحت کے ممهروم دو اجاگر دریر کی کوشش کی ہے، اور اللاعب کے ساسلے میں اس سے ایرانی، یونای، رومی اور عبدی علما کی آرا بھی بسس کی ھیں ۔ اور آگے حل کر اس نے عرب علما کے نظریے بھی بنال کے هِي جِن سِين سُهُل س هارون، العَنَّاني اور اس المُعَمَّع [رك بان] شامل هيں ۔ ان كے نظريات بطاهر حمد حواص پر سربکر هویے هیں، مثلاً حس بقسیم، احسار الكلام، انصاح الدّلاله، ايجار، مطانعه الكلام لمقتضى العال اور تحصيل عرص (ميسر ماثير، برعیب، اقناع)۔ یه خواص ایک طویل رمانے ک عربی ملاغب کی جان سمجھے گئے۔ اسی دور میں شہزادہ ابن المعتر (م ٩٩ م ٨ م ٨ م ع) [رك بآن] نے جو شاعر

بهی به اعلم السدیم [یعنی صنائع ادبی اور محاسنِ کلام] پر پہلی کتاب تصنیف کی ۔ جس میں سترہ صبعتوں کا دکر کیا، مثلاً استعاره، بجنیس وغیرہ اور ابھیں کو بلاعب کی علامات تصور کیا گیا ہے [اس المعتر کی کتاب المدیع پر بمصرہ دیکھیے [9]،

ىسىرى اور چونهى/بوين اور دسوين صدى مين سریائی رہاں کے علما ہے عرب کے اصول ننقد اور صول اللاعب كي مريد حدمت كي .. انهول ني يوناني سب کا درحمه بدوسط سریانی شروع کیا۔ تیسری صدی کے آحر میں اسحاق س حیّی (م ۱۹۸۸) . ، وع) [رَكَ دان] نے ارسطو كى كتاب ريطوريقا (Rhetorica) يعمى ملاغت و خطابت] كا سرجمه پس دیا اور جوبهی صدی میں متّی بن یونس ا (م ۲۰۸۸ / ۲۰۹۹ - ۲۰۹۰ نے ارسطو کی دوسری نتاب بوطيقا [(Poetica) يعني من الشعر] كا عربي مين برحمه لیا۔ عربوں کے فن سمد میں یونانی اثر کو بهلى مرده طاهر كربے والا صنّف قدامه بن جُعفر (م ٢٣٥ه/٨٨٩٩ع) بها اور عالباً يه پهلا مصنف ه حس نے اپنی نتانوں میں عربوں کے قدیم فی ہلاغت کو ''نفد'' (۔ ننقند)سے نعبیر لیا۔علم تنقبد پر قدامة كي دو بالمات هين: نقد الشَّعر اور بقد النَّثر - قدامه نر اپسی نتاب بقد الشعر کے دساچے میں واضع کیا ہے دہ سقدمیں دے شعر کے سعیدی پہلو کو، جو بہت صروری اور اهم مها، نظر انداز کر دیا ۔ اور شعر کے غىر صرورى پىهلوۋى پر اپنى ىوجه مركور ركھى، مثلاً عروض اور نحو پر رور دیا؛ چانچه یه کمی دور کرمر کے لیے اس سے نقد الشعر لکھی، جس کا خاکہ اس بر بڑے معقول انداز پر بیار کیا اور اسے آٹھ فصلوں پر نقسیم کیا جن کا محور لفظ و معنی کا باہم علامه ہے \_ دوسری کتاب، یعنی نقد الشر میں (جس کے مستند ہونے کے بارے میں علما میں اختلاف ہے)

كتاب كا انتدائي حصه الجاحط كي مذكورة بالا ا کتاب الیآن پر تنقید کے لیر مختص ہے ۔ اس کے بعد ''علم بیان' کو بہتر سنظم اندار میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن علم مقید کا زياده وسيع اور مفصل بيان ابو هلال العُشكري (م ه وجه / مر . . . . . . . ع) ير ابني كتاب الصناعتين (یعمی دو صنعبون ؛ صعب کتاب (.. شر) اور صعب شعر پر نتاب) میں کیا ہے ۔ العسکری مے متعدمیں کے پیش درده مواد کو بهر بربیب دینر کی کوشش کی ہے اور علم البدیع کی صنعتوں کی نعداد سیں اصافه | كيا \_ اپنے ديباچے ميں اس نے لكھا هے كه الله بعالى كي سعرف كے بعد سب سے زيادہ لائق بوجه علم البلاغه مے جس پر اللہ کی کتاب کے اعجار دو صحیح طور پر سمجھنے کا مدار ہے۔ اس کے علاوہ علم بلاغت كا مطالعه ادب كل ذوق بيدا كرتا هي، شمر گوئی اور انشا پردازی سی سدد دیتا ہے اور شعر و انش کے عمدہ اللخابات مربب دریے میں رهمائی کرتا ہے ۔ کتاب کی پہلی فصل میں مصف یے ''بلاعت'' اور ''نصاحب'' کے دفیق بصورات کے باهمی معلی پر محث کی ہے، اور یه نتیجه احد نبا ہے کہ فصاحت در اصل بلاغت کا لازسی حزو ہے؛ چنانچه اس سے ملاعب کی معریف یوں کی ہے: "للاغت هر وه ذريعه ه جس سے آپ اپنے معنى كو مقبول اور حوب صورت اندار مين (يعني فصاحت کے ساتھ) سامع تک پہنچائیں اور سامع کے دل میں ایسا مقش شھائیں حساکه آپ کے اپنے دل میں هے " - "كتاب كا ايك را حصه علم المديع كى صعتوں کے احصا اور ان کے شواهد پر مشتمل هے . تیسرا دور: پانچویں صدی هجری/ گارهویں صدی عیسوی کے آغاز سے بلاغة العرب کی ناریخ

کا نیا دور شروع ہونا ہے اور اس دور کا نمائندہ

عبدالقاهر العبرجاني (م ١٥٨ه/ ١٥٠١ع) هـ.

عبدالقاهر نے فنوں بلاعت کے سلسلے میں حو حدمت کی ہے وہ اس کی دو قابل قدر کتابوں، یعنی دلائل الاعجاز اور أسرارالبلاغه مين مايان مي . اور انھیں کتابوں کی بنا پر عبدالقاھر کو عربوں کے س بلاغت کا مؤسس و بابی سمجها گیا ہے۔ ال دونوں کتابوں کے مجموعی مطالعے سے ادب کے اصوبہ نظریے اور نشد کے بنیادی فلسمے کا بتا جلتا ہے . دلائل میں کلام کے بر دیبی پہلو (یعنی نظم) پر بحث کی گئی ہے اور اسرار البلاعة میں من ارب کے حمالیا ہی اور باثبری پہلوکا بجریہ کیا گیا ہے، اور یہی بلاعب کی حال ہے۔ اگرچہ پہلی نتاب س عدالقاهر کا اصل مقصد يو نظم قرآل کي ان حوييون کو دریافت کرنا بھا حن کا مشل لانا ایساں کی طاف سے ناھر ہے، لیکن بحث کے دوران میں اسے قدرہے طور پر محاس ادب کے وسیع مسئلے کو چھنڑنا نڑا' چانچه اس رے ایک نطریه قائم نیا اور اس آیر اثنات کے لیے نظم کلام کی محتلف وجوء ہر لیب میں اس كا استعمال، مثلاً وصل و فصل، د كر و حدف، نعریف و سکیر، . . ، وعیره مین د نهایا اور اس سلسلر میں قرآن اور مدیم عربی نظم و نئر سے شواهد مع بحریه پش کیے۔ اس کتاب کا سیادی اصول ان لفظوں میں بیش کیا جا سکتا ہے: " دلام ک اهم رکن نظم کلام ہے اور نطم کلام کا اصل جوعر معمى هے؛ چنانچه حب معنى ایک مرسه عقل میں اپی صحیح برسب سے مرسم هو جائیں بو عارد ایک معین اندار سی ان سعنوں پر حود به حود منطبق هودی چلی جانی ہے'' ۔ اگر یه نجریه درسہ ہے تو یہ ظاہر ہو جائےگا ؑ لیہ حس للاء ک تعلق معنی سے ہے نہ کہ لفط سے.

اسرار البلاغه میں عبدالعاهر نے علم سلاعت کے بنیادی اصول دریافت کرنے کی کوشس نو ا جاری رکھا ہے ۔ اور ان اصول کو فانول عسان

دیا: ''حب هم ایک حمیل ادبی عبارت ستے هیں و همارے دھی میں کیا کیمیت پیدا هونی ھے؟ ور الس طور پر سخع اور بحبس حیسی صنعین همین بوس کرنی هیں؟ ایک حوب صورت استعاره یا ک سلقے سے جبی ہوئی نشسہ یا بیٹیل نسر طرح هم بر اثر کرنی هے؟ اور کون سی چیر همارے دبی دوں سے زرادہ مطابعت را دھتی ہے ، البَّحْتری : الهڑا کرای ہے . ی سلیس شعر با ابوتمام کی گہری اور پیچیدہ بطم؟ ور اس کی وجه دا ہے''9 اگر هم ایسے سوالات کے لیے اپنی قوب ادراک و بائر کے جبلی سر میشموں ی طرف رجوح الرین نو اهمین تحسین ادب کی صموص اساس کا بتا چل سکتا ہے ۔ سددی مکرکی بعدید کے لیے العرجانی نے جو دوسش کی ہے اس یں الجرجانی کی طسمت کے دو پہلوؤں کا حسین سراح بمایال ہے۔ اول اس کا سطعیانہ دھی جو بمسل و در دس کے اصول سے حوب واقف ہے اور دوم بحسی ادب اور اس سے حظاندوری کا معتمی دوں ۔ الحرحانی کے تجریه اسعار سے طاعر ، هونا ہے که ایسے معلوم بھا که ادب ایک وسم بر سهوم کا حسے فس (art) سے بعیر 'ربے عیں حص ایک حصه هے؛ جانجه حا نحا اس سے دوسر ہے اموں لطبعه کی طرف بوجه دلائی ہے، مثلاً مصوری اور سنگ براشی اور جمالیاسی بصورات، مانند بألبف و ساسب عدالقاهر کی کتاب کی اهمیت کا دارومدار اس ع سدرحهٔ ذیل کارها بے سمایاں پر ھے: (١) اس بے متعددین کی مصدهات متعلقه سقند و بلاعت سے مواد حاصل کنا اور ان سے فلسفة بنقند كي ايك باقاعده صورت پیدا کردے کی دوشش کی ( ) اس نے سمد کی ایسی سیاد ر نھی جس پر متأخریں سے اپنی سه می علم بلاغب کی عمارت کھڑی کی ۔ اگرچہ یہ محض ایک ظاهری ساوٹ تھی، لیکن متأمریں نے م ہلاغت

یں بلاش کرنے کی طرف فدم اٹھایا ۔ اس نے بجریہ کی اصل روح کو چھوڑ دیا، کیونکہ انھوں نے طاهری ڈھانچے پر زیادہ نوجه کی؛ (۳) اس نے ادبی نقد اور نفسیاسی و جمالیاسی مطالع کے باہمی ربط و بعلق کو بھی پہلی مرنبه طاهر کیا۔عصر حاضر کی بحسن ہے یہ نائٹ کر دیا ہے که الجرجانی کی تألب صحيح راه كي جانب ايك قدم دها اور اس طرح وہ عبدالعاهر کو حدید فن سقید کے پیش رؤوں میں

اگرچه عبدالعاهر اپسے رمانے کے لحاظ سے مديم مي ملاعب اور فلسفة معمد مين ايك بلمد پايه، ىلكه الك عديم النظير، پيشرو كى حيثيت ركهتا ھے دھم اس کے دور میں اور اس کے بعد کے دو سو سال مک مهت سے ایسے مصف پیدا ہوے جنھوں نے سام می ادب پر معیط مبسوط کتابیں تصیف لیں ۔ ان میں سے نم ار نم بین مصنف فی ىنقىد كے اس باريحى جائرے ميں قابل د كر هيں: (١) اس رَشْيني القُيْرُواني (م ٣٣ م هُ . . . ، ع) [رك بآن] حو سمالی افریقه کا باشنده بها اور عبدالفاهر کا هم عصر اس نے ایک معیاری کتاب بعنوان العمدة فی ساَّعه الشُّعْرِ و نَقْدِهِ لكهي هـ - تئتاب كا آعار ادب سے سعدہ عمومی مسائل کی بحث سے ہونا ہے، مثلًا فصائل سُعر، ان لو گون کا رد حو سعل سُعر گوئی دو باپسدیده فرار دیتے هی ، حلفا، قصاه اور فقها حسے عمائد کے اشعار، مائل جاهلیه کا ماری باری سے شعری مصیلت کا حمدار هوبا، قدما اور محدثین کے اللام کی خوبیاں وغیرہ ۔ اس کے بعد مصف شعر کی مئی اصطلاحات کا ذ در آدرنا ہے، شکر اوزان و موامی اور بعد دو عام مصطلحات کی بعریفات پیش درما هـ، مثلاً بلاغب، ايجاز، بيان، نظم، بديم وغیره ـ ان اصطلاحات دو القیروانی مے اپنی کتاب کے حو چھے صفحات ہر مشتمل ہے ایک تہائی حمّے میں پیش کر چکنے کے بعد باقی ماندہ

صائع و بدائع کی بشریح پر صرف کیا ہے اور صعتوں کا شمار ساٹھ سے نجھ اوپر بہنجا دیا ہے۔ کتاب کا خاتمہ اقسام شعر اور اصاف سعن کے بیاں 🕯 بر كما هي. مثلا مديح ، رِنام، هجام، اعتدار - (٣) دوسرا : راهما سمجها كيا هي. ىامورمصى بانچويى/گيارهوين صدى كا اىك أورنقاد [الوسحمد عندالله] ابن سِمَان الخِفاحي الحُلْبي (م ٢ ٣ م ه / سے بلاعت كي دين مختلف شاخين مميّر هو، شروء ٤١٠٤٣) هے جس سے سِرّالعَصَاحَه تعسف کی۔ اس سِنَّالُ ہے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں عربی حروف کی اصواب اور ان کی خصوصاب پر نفصیل سے بحث کی ہے، پھر اس سے مصاحب اور بلاعب کی تعریف درنے هوے متقدمین کی آرا بیش کی است السکاکی نے بحث کی د به هس: (۱) علم الصرف هیں اور ان کی بعض آرا و مسلّمات پر بنقید کی ا ہے اور استدلالاً شعر اور س سے ستخب مثالی درج | اس سسرے بات میں السکاکی نے بلاعت کے دو معس کی هیں ۔ (م) عربی مصنّفی کے اس سسلے سی سسرا مصنّف فسا الدس اس الأثير (م ١٣٥٨) و١٢٣٩ [ رك سه اسن الاثبير (٣)] هـ، حـو صلاح الدين الأنوبي كا وزير اور مشهور رسائل نويس مها۔ وه القاصى الفاصل (م ٩٩٥ه/ ٩٩١٩ع) كا شاگرد بھا۔ اس سے المثل السّائر فی ادب الکانب و الشَّاعر نصيف كي ـ ان الأثير نے اپنا موضوع بحث ﴿ فن ادب كاسارا وسبع مضمون قرار ديا اور عبدًالقاهر کی طرح ادبی متون کی بحلیل و بشریح میں دوسروں ، ہر سبعب لر گیا، لیکن کانب و شاعر کی تربیب کے ر لیے اس نے بحربانی طریقے پر زیادہ روز دے کر حاص شہرب پائی ۔ اس سے اس فی میں مہارب حاصل کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور قدیم عربی سر چشمه ا ادب کے گہرے اور متواہر مطالعے کو نہ صرف پسند یا مجویر کیا ملکه اس پر بہت رور دیا۔ اپنی کتاب میں اس بے کلام کے ارکان۔لفظ، معنی اور نظم ــ ہر بحث كرتے هوے اہى رائے كى تائيد ميں ، پاية تكميل مك پہنچايا ـ ان علما ميں سب س بہت سے شواهد پیش کیے هیں اور اپنی تصبیعات ، معتار (جلال الدین) الخطیب التَّزْوینی (م ۳۹ء م

دو نمائی حصے کو العسکری اور ابن المعتز کی طرح اسے بھی اقتباسات شامل سے ہیں ۔ اسی بناہ ہر المثل السائر كو سعيد كے بطرياتي مقطة بكاء سے لکھی ہوئی کتاب ہونے کی سب ادبی رحجانا ر کھر والوں اور عملی بنقیدنگاروں کے لیر ریادہ مس

چونها دور: نقریبا سانوین / نیرهوین صای ہو گئیں اور بلاعب کی بہ نفسیم پہلے پہل سا۔ ا ابو يعقوب السُّكَّاكي الغُوارَزْسي (م ٩٩٩هـ/ ٩٩٩ما یے پیس کی ۔ اس دور کا آغار السکای کی نتاب مفتاح العلوم سے ہونا ہے۔ ادب کی بین اہم ساءر (٧) علم النّحو، (٣) علم المعانى و علم السال. علوم کی حدود سعیں کررے کی کوشش کی ہے۔ پہلا وہ علم حس سن عظم اللام کی مصوصات پر اس حسیت سے بحث کی جائے کہ بلام انے مقتصى الحال کے موافق ہو جائر ۔ نه علم المعالى كمهلاما هي اور دوسرا وه علم جس مين ايصاح الدَّلاله کی مختلف طریق پر اس حشیت سے سعت کی حاثے ا مقصود صحيح طور پر حاصل هو۔ يه علم اليا كملاما هے . فنوني بلاعب كى اس بقسيم سے مصد، نے نظم اور رور دلام کی ناھمی بغریق نا حسے عدالقا هر بے بمایاں کرنے کی کوشش کی سی ایک سطعبانه اندار سے ثانت کر دیا۔ اس نفسم ک سابھ السکاک بے محسان کلام پر ایک چھوٹی س فصل بھی شامل کر دی، جس نے بعد میں رقبه رقبه بلاعث کے بیسرے مستقل من ـ یعی علم السد كى حيثيب حاصل كرلى.

منوں بلاعت کی اس معیین کو متأخریں ہے

ایک متن کی صورت میں پیش کما اور اس کا نام بلحيص الممتاح ركها \_ اس نتاب مين بلاعب اور مصاحب کی آخری بعریف اور بمیز، ان کا اینا اینا دائرہ عمل اور باھمی بعنی بان دیا گ ھے ۔ (العرویتی نے مصریح کی ہے دد) فصاحب سے لفظ مفرد، دلام اور منكلم سون منصف هوير هين، ليكن للاعب يهيم صرف اللام أور ماكلّم هي منّصف ہوے ہیں، چاہجہ فصاحت لاعت کی ایک لارمی شرط ہے۔ فصاحب اور ١١عـ كے اصول سے سعفه ، سعروف و سداول شرحين [العطول و محتصر المعاني] علوم کی نقستم مین میون پر ہے: معانی، سال اور بديم علم المعنى يا يعلق يو ديب علام سے في، يعمى اساد حرى اور معلقات فعل سے ـ اس علم کے موصوع سے چید انواب نے بیمل میں بحث کی جانی ہے، مئلاً دادر و مذف، وصل و مصل، فَصْر و اللهار و اطَّاب، مُساواه وسيره - دوسرے عدم، بعنى عدم البيان كي بين اهم اور بمايال افسام يه هين : نشيه، إسبعاره، اور كنايه اور علم البديع كي مشهور صعبين حسب دالي هين : يصاد، إرساد، رَجُوع، لُفٌ و نَشْر، خَمْع، نفراق، نَجْريد، مَالَعا مدهب اللاسي، تُجْبِيس، شَجْع، مُوازَّلُه وعيره ـ كناب کا حالمه سرقات شعری کی فصل در هو۱۱ هے، جسے فديم زماير مين حاص اهميت حاصل بدي.

> القرويني كي بلحص المفتاح دو عربي مي بلاعب کی ایک معیاری کناب سمجها گنا اور به دسوین صدی عیسوی کے آساز سک دنیا کے سمام اسلامی اور عربی مدارس میں علوم بلاغت کی اساسی نبات اُ متصور هودی رهی، جانچه اس عام زر قام الهانےوالے علما سر اپنی بمامسر بوجه فارنا بعد قرن بلجیس کی ایضاح، شرح، حواشی اور اختصار بالیف کررے پر لگا دی، بلکه القروینی کو خود بھی اپسی بلخیص کی وماحب و شرح کی صرورت محسوس هوئی ـ اس نے

١٣٣٨ع) هن جس نے معتاح العلوم كا اختصار مريد اضافات كے سابھ اس كى ايك شرح لكھى جس كا نام الایشاح رکھا ۔ اس کے بعد آنر والر علما نر، جر دنیاے اسلام کے مختلف اطراف و ممالک سے بعلق رکھتے تھے، اس علمی سرگرمی میں حصه لیا۔ اس سلسلے میں مشہور و نامور هستیاں حسب ذیل عي: [المصفح (م ٥٥٥ م ٥٥٥)]؛ بهاء الذين السَّكي (م سرره / ١ سرم): صاحب عَروس الأقراح سَرْح بلغيص المساح سعد الدين التَّقْتَاراني الحَراساني (م ۲۹۷ه/، ۲۹۹ع)، جنهول نے تلحیص پر دو بہت سه ف كي هين؛ السيّد الشريف الجرّحاني (م ٨١٩٨/ س اسم ع) [ رك مآل ] حمهول سے التفتاراني كي شرح المُطوّل بر حاسه لكها هے؛ ابواللّیث السمرقندی ا (م ۸۸۸ه/۸۸۸) جبهون ير المطول پر حاشينه لكها حلال الدين السُّوطي (م ١١٩هـ/ ٥٠٠٥)؛ أس كمال باشا الرّومي (م . ١٩٨٨ م ١٩٠١ع): عصام الدين الأسمراتيني (م مهم و ه / ١٥٠ ع؟): صاحب الاطُول [ الله عسدالحكم السبالكوتي (م ے م ، ، م / م م ، ، ع) ، جنهوں مے التعتارانی کی المطول در ایک عمده حاشیه لکها هے]؛ احمد الدسیهوری (م ۱۱۹۲ه / ۲۵۸۱ع)؛ [الدُّسُوقي (م ۱۲۳۰ه/ مررر - ١٨١٥] ، محمد الأمير (م ٢٣٢ه/ ١٨١٦ - ١٨١٤ع) حس (بن) العطّار (م . ١٧١٥) سمررء) ـ دنیاے اسلام کی تاریخ میں انیسویں صدی مسوی کے خاتمے ک علما کی سرگرمیوں کا سبی رنگ رها - [فارسی، تسرکی اور آردو میں بھی علم بلاعب کا سیادی اسلوب یہی رھا۔ اں رہانوں کے علم بلاعب کے لیے متعلقه زبانوں ير مقالر ملاحظه هون - ] مهر حال رسمي اور تقلیدی بحث و سمیص سے جو علم کے میدان میں سہت نمایاں هو چکی تھی علما ذوق ادب کے تخلیقی پہلو کو نہ ابھار سکے، بلکہ مناظرانہ

و متکلمانه موشگافیون (یا خوش تدبیریون) مین الجه گئے۔ ادبی تقید اپنے عملی دائرے میں محض منائع و ہدائع کی بلاش سے آگے نه بڑھ سکی اور اپنے نظریانی دائرے میں ان صنائع و بدائع کی مختلف انواع اور نمریعات میں گم هو گئی۔ باهم یه علمی سر گرمیان ہے مطلب و نے قائدہ نمیں رهیں۔ ان کے ذریعے اسلام کی علمی اور ادبی میراث محفوظ هو گئی اور پھر دور حاضر کے اس بشد پسند سند تخلیقی ذهن بک یمیچ گئی جو انیسوس صدی عیسوی میں بیدار هونے لگا بھا۔

(م) ابیسویں صدی عیسوی میں مشرف کے اسلامی ممالک میں نشأه ثانیه هوأی دنیا سے اسلام کے محتلف حصوں میں بڑے بڑے سیاسی، سماجی اور تعلیمی اصلاحات کے حامی اور مؤید اٹھے اور انھوں نے اسلامی ممالک کو اپنی گرشته عظمتوں کے احیا، کے لیے ابھارا اور انھی علمی ترقیوں اور علوم جدیدہ سے استفاده کرار بر آماده کیا اور اپنے سماجی اور تعلیمی نظام کی اصلاح اور اپنر سباسی حقوق اور قوسی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے پر اکسایا . . . . مسلمان علما نے علوم جدیدہ کے نتائج اور استدلال کے طربتوں سے فائدہ اٹھایا ۔ قدیم مدارس کے ساتھ ساتھ مغربی طرز کے پبلک سکول بھی کھولے گئے۔ مفسرب کے ادب و تبقید سے متعلق مصیمات کے عربی اور دیگر السنة شرقيه مين تراجم هوے جن سے عرب كا ذهن فن ادب کی دیگر اصاف اور ادب کے دیگر اندار تمقید سے متعارف ہو گیا۔ عصر جدید کے ادبا اور سننید نگاروں کی کوششوں سے دو معتلف مگر ماھم ایک دوسرے کو مکمل کرنر والی راهیں اختیار کین ۔ پہلی تحریک یہ بھی که عربی بلاغت اور تنقید پسر ان قدیم تصنیفات کا جو عمربی اسلامی تہذیب کے دور زریں میں لکھی گئی تھیں احیاء کیا جائے ۔ اور دوسری کیوشش یہ تھی کہ

مغرب کے انداز تنقید کا مطالعه اور متعلقه کتب کا ترجمه کیا جائے، پھر عربی ادب میں اس ابدار فکر کو اپنایا جائے ۔ پہلی تعدیک کے مؤیدیں میں سے المرصعی المصری (م ١٣٠٥ه/ ١٨٨٩) کو تقدم حاصل ہے۔ اس نے عربی ادب کے علوم کو بھر سے ایک بڑی مسوط کتاب بعنواں الوسنة الأدبية الى العلوم العربية مين مرتب كرمركى كوشش کی ـ به نو کلاسیکی ابداز ( Neo-Classicism ) تربیتی دارالعاوم (ٹریننگ کالح) میں، جو عربی زباں کے اسائدہ کے لیے انیسوس صدی عیسوی کے آخری رم میں قاهره میں قائم کیا گیا بھا عربی رہاں و ادب ا کے طرز تعلیم پر اثر اندار ہوا۔ دور حاضر کے ادبا اور شعرا کے ایک گروہ نر مغرب کے تنتید ادب و اصطلاحات کا مطالعه کیا اور ان کی اشاعب کی مہم شروع کی ـ نمایان حصه لسر والون مین شاعر و ادبب عباس محمود العقاد اور اس كي "اصحاب ديوان" سابهي هیں ، لیکن عربی فن تنقید کے احیا اور اس میں اصافه کرنر میں ازھر یونیورسٹی کے ان علما کا نمایاں حصه ہے جمہوں نر بیسویں صدی عیسوی کے رہم اول میں اپنی تعریک جاری کی ۔ دنیاے عرب میں اس بحریک کا بانی طه حسین تها جس نے ادب عربی کی تنتید اور مطالعے کو ترقی دے کر اور اسے جدید نظریات کے مطابق ڈھال کر علم و ادب کی بڑی حدمت سر انجام دی ہے، لیکن عربی فن تنقید کے نشو و نما اور ترقی پر سب سے اہم لیکن بلا والمه اثر عربي مين نثر اصناف ادب كي ترويح مے ڈالا ہے، جس کے لیے نئے تنقیدی نطرتے اور اصطلاحات کی ضرورت پڑی ۔ انیسویں صدی کے نصف ثانی سے عربی میں فسانہ اور کہانی کو کی ملنی شروع ہوئی۔ یہ تحریک پہلے پہل برمے کے دریعے شروع ہوئی اور بعد ازاں عرب ادیوں نے طبع زاد قصے کہانیاں اور افسانے نکھ کر

اس صنف ادب کو اوج کمال تک مهنچا دیا۔ اسی مصد صدی کے دوران میں عربی کے مقبول شاہ کار ارتشم منظوم ڈرامہ، محتصر افسانہ اور ناول دنیا کی کئی زبانوں، مناگ انگریری، فرانسیسی، جرمن اور روسی میں برحمه هو چکے هیں.

حیانچہ ادب کی اس نئی تحریک کے اسر نشر الداز تنقد كي صرورت معسوس هوئي - قد يم للاغت کے اصول نئے اصباف ادب کی صروریوں کو پورا نہ کر سكترتهر - يلاك، كرداد نكارى، مسف كي مم آهكي، رورها مے حیات کی تعییر، کلام میں شاعر یا مصف کے ، داسی واگ کی جھلک، آرٹ کے مقصد سے متعلقه ا مسائل، ادبی سعید اور دیگیر خصائل بشری کے باهمى ربط جيسے مسائل قديم الاعب كى صعتوں، ملاً استعاره، بشبیه اور ثنایه کی نسبت عصر حاصر ئے تنقید نگار کے لیے ریادہ جادب نوجه س گئے -مغرب کے مختلف نظریات ادب، جو اسلوب بیال اور طرز ادا سے متعلق هيں ، محاكمه اور بعير، كلاسيكى ابداز، رومانی طرز ایشا اور دیگر بهت سے نظریے اور مسلک اب دور حدید کے تنقیدنگار کے ضروری وسائل بن گئر هیں، لیکن ظاهر دور حاصر کے ادب كے ارب كا ميلان، قديم فن بلاعت اور جديد طرر تقيد کے درمیان تصادم و نفریق کی نسب ال کے ناھمی امتراج و همآهگی کی طرف زیاده ہے۔ تاهم عربی رماں اور اس کے ذوق ادب میں معاسن اسلوب کا لعاط ركها اس قدر راسح هو چكا هے كه حديد الداز تنتید اسے محو نہیں کر سکا، چالچه عمریی ف بلاعب و تنقید کا مستقبل عالبًا تیسری اور چوتھی صدی هجری کے نی سقید اور جدید انداز تنتید نے امتراح کی صورت میں ظاهر هوگا.

مَاخُولُ: (۱) الوعيده معر بن السَّى: معارَّ عريب القرآن، قاهره؛ (۲) محمد بن سلّام الجُمعى: طبقات معول الشعراء، قاهره ۲۰۰۹ و ۲۰۰۹ (۲) الجاحظ: كتاب البيال والتيين،

قاهره ١٣٢١ه؛ (م) ابن قُسَيبه : مُشْكل الْقَرآن؛ (ه) ابن المُعترِّ: كتاب الديع (طع كراتشكوفسكي)، لندن عبه وع ؛ (٦) مُقدَاسه بن خُممر ؛ نقد الشَّعر، استالبول ۲. ۳ مه ( ۵) وهي دمسّ : نقد النَّر، قاهره ۱۹۳۳ عا (٨) الْأَعَاسى، بىولاي، ١٣٨٠ - ١٣٨٥ ، ٢١ جلد، . ١٨٨٠ (٩) الحس بن بشر الأمدى : الموازنه نين ابي تماء و المعترى، قاهره ١٩٨٨ع؛ (١١) العرماني على بن عبدالعرير: الوساطة بين المتسى وخصومه، صيدا" وهم ، ه؛ (١١) ابو هلال العسكرى: كتاب العساعتين ، استانول . ١٣٢ هـ؛ (١٦) ابوبكر الباقلَّاني: اعْمَعازُ القرآن، قاهره و ۱۳۳ هـ : (۱۳) اس رَشيق القيرواني : العمدة ، فاهره ٥. و ١ ع ؛ (١٠) اس سال العَّفاحي العلى : سُرَّالعصَّاحة، قاهره ١٩٠ و ١٠ ؛ ( ٥٠ ) عدالقاهر الجرحاني : دلائل الأعجاز، تاهره ١٣٣١ه؛ (١٦) وهي معبق : أسرار البلاغة، قاهره ١٣٢٠ه؛ (١٤) السَّكَّاكى: مفتاح العلوم، قاهره ١٣١٨ هـ (١٨) ضياء الدين ابن الاثير : الدثل السائر، تاهره ١٣١٣ه؛ (١٩) جلالُ الدين القُرُويْنَي : تُلخيص المنتاح، قاهره س. ١٩٠٩؛ (٧٠) وهي معنَّف: عَروسُ الآمْراح، بولاق، ١ ٣ ١ هـ؛ ( ٧ ٢)سمد الدّين التَّفْتَازاني: المُطَوِّل ( ... السَّرح الكبير) ، استانول س ١٠٠ هـ (٢٠) وهي مصلف: المعتصر (السّرح الصّعير)، كلكته ١٨١ه؛ (٣٧) المُرْمَنِي ؛ الوَسِيلَا الادبيَّة قاهره، ١٢٩٧ هـ (٥٧) المَّراغي احمد بمعطفي : تاريح علوم البلاغة : (٣ ٧) السيّد نُوفَل : اللاعد العربيد مي دور نشأتها! (٢٥) محمد خلف الله: من الوهبه النفسية، قاهره؛ (٢٨) وهي معسَّف؛ مقاله البديم از محمد حلف الله، در 19 لائذن؛ (۲۹) Qur'anic Studies (۲۹) as an Important Factor in the development of Arabic "Literary Criticism" مقاله در اسكندریه یونیورستی، الله آف آرٹس بلیٹن، ۱۹۰۲؛ (۳۰) Abd al-"Qahir's Theory in his Secrets of Eloquence"

در Journal of New Eastern Studies : ۱۹۰۰ امریکه The Philosophy of Rhetoric; I.A Richards (7) Rhétorique . J.B. Saint-Hilaire لنڈن؛ (۲۲) La ' M G. De Tassy (דר) : יליא ים 'Aristote (?) Rhétorique des Nations Musalmanes در Asiatique ، ملخص ارحدائق اللاعه مؤلمة شمس الدين فقير الدُّهاوي: (۳۳) A History G. Saintsbury of Criticism and Literary Taste in Europe Arabic Literary . J E. von Grunebaum (r.) Criticism in the 10th Century A.D. . Puttenham (77) : 1971 J Am Orient Society (رعا العدر ١٩٣٦) Art of English Poesie בו יבי יבי יבי 'Elements of Rhetoric : Wheately Die Rhetorik der Arabei AF Mehren (TA) Short G G Loane (rg) := 100 m al Z (m.) בון אדר של Handbook of Literary Terms, A Tenth Century Document J E. von Gruncbaum of Arabic Cruicism، لنذن. و و رع؛ ( رم) احسان أنهى: جلال الدین القروینی در معارف، اعظم گڑھ حبوری سهم و ، ع؛ ( ۲ م) وهي مصف : نديعيات، در المار، لاهور اپریل ۱۹۹۱ء؛ مارسی علم بلاعب کے لیے دیکھیے: (٣٠٨) رشيد الدين الوَطْوَاط: حَدَائُي السَّحْر، تسهران ه ۱۹۳۰ ع ؛ (۱۹۳۰) شمس قیس راری \_ المعجم فی معاییر آشعار العَحْم، لائذُن و ووعد (سم) F. Gladwin . A Dissertation of the Rhetoric, Prosody and (۳۰) فاكلة «Rhyme of the Persians Rhetorique et Prosedie des : M G. De Tassy (۲٦) اعرس ۱۸۲۳ Langues de l'Orient Mussulman A Literary History of Persia : E. G. Browne ب، للن ١٩٠٩ء؛ بركي من بلاعب كے اسے ديكھيے: 'A History of Ottoman Poetry: E. J. W. Gibb (~4) لندن ١٩٠٠ء؛ اردو من بلاعت کے لیے دیکھیے:

(۸م) انشاه الله حال إنشا: دريام لطامت، مرشد آباد هم (۹م) دوالعقار على: تدكّره البلاغة، دبلي ١٩٣١ء (بار سوم)؛ (۵۰) بعم الغبي: بعر العصمه، لكهيؤ ١٩٢٩ء؛ (۱۵) وهي مصف: بفتاح البلاغه، لاهور ١٩٢١ء؛ (۱۵) مرزا محمد عُسكري: آئيلة تلاعد. لكهيؤ ١٩٣١ء؛ (۱۵) عبدالترحمال: مرآه الشعر، دبلي ١٩٢١ء؛ (۱۵) حعفري، جلال الدس احمد كثرالبلاعة، كراجي (بدون ناريح)، (۵۰) سجاء مرز تشهيل البلاعة].

(محمد حلف الله [و اداره])

بلال: یه لفظ [الدولیشا] میں عموماً مؤدر کے لیے استعمال هوا هے.

بلال بن ابى بُرْده : رك مه الأسْعَرى الو بُرده بلال بن جَريْر المُحَمدى: الوالندا، عدل ٥ رُرَيْدُ عِي [رك آن] وزير اور والى، ايس رُرىدى شہزادہ سبا س اس السعود نے اپنے عمراد شریک سلطنت على بن ابي الغرآب المسعودي کے حلاف . د منگ کے دیرور کی منگ کے منگ کے منگ کے موقع پر اس منصب پر متعن دیا نها ـ ۲۰۰۰ م ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ء میں سبا کی وفات پر اس کے بیٹر اور حاشین الأعرز نر، جو بلال سے سعب حسد رکهتا تها، اسے مروا دینا چاها، لیکر سه ه م ا م ا ا م ا ا ع مين وه اس كام كو سر انجام دیر نعیر مر گیا ۔ اس کی اجانک موت بہ بلال نے سبا کے چھوٹے لڑکے محمد کو تُعزّ سے بلا۔ جہاں وہ اپنے بھائی کے غیط و غضب اور سرت سے جان سچا کر چھپا ھوا تھا، اور اسے الاَعَرِّ کے جھوتے ہیٹوں کے مقابلر میں تخب پر بٹھا دیا اور اہی بہٹی سے اس کی شادی کر دی ۔ اس وفاداری کے صلر میں ملال متحدہ شہر کا وزیر مقرر هوا اور اپی موت (۱۱۵۹ - ۲۱۵۸ موت (۲۱۹۵ - ۲۵۱۸ اسی منصب پر فائز رہا۔ محمد بن ساکی تخت نشینی کے

بعد فاطمی خلفه الحافظ کی طرف سے بلال کو ابعض روایات میں ہے که بالغوں میں حضرت ابوبکرو الشَّيح السَّعيد الدُّونُق السَّديد كا خطاب ملا ـ اس كے إ كے بعد يہى مسلمان هوے - كها جايا هے كه غلام سعنی مشہور ہے کہ اس نے اپنے دورِ وزارت میں | هونے کی وجه سے آن پر بہت سعتناں اور طلم کیے لعاصي دولت حمم الرالي الهي حوا اس کي يوت پر دو سٹر اس سست بر فائر رہے ہمال کہ کا منوبی ، افریقه کے ایویوں کے حملے (۹۹ه ۵ / ۲۰۱۰) سے ، حضرت الودکرم ان کی نجاب کا سب سے ۔ آپ نے اس حاسال کا حاسه هو گار

> Yaman, us cerly H C Kay (1) . Jala mediaeval history للذن جور بعد المارية" (جا بوسَخْرِسه ، تاريخ نُقْر عُدَّن، در Arabische O Lofgren يوسَخْرسه ، Uppsala al Tevic sur Kenninis der Stadt Aden عمورعا با مورعا ب بم د عواصع نشره؛ (م) المسدى : السُّلُوك (معطوطة يعرس، شماره ممرك Add 7172 ١٨٦ ورو ١٨٥ س ما ١٨٦ العرام) العررمي: الكفاية (محطوطة مورة ريطانية) عدد ومروم Or ورق وه الف با ٥٨ س) (٥) وهي مصلف ؛ طرار (محطوطه مورة بريطانية، سماره مسم Or. ورق بروج الف) (۳) اس المعاور : تاريخ المستصر، در O Löfgren : Descriptio Arabial Meridionalis ، کانگل ، Descriptio م ه و و و ع و ص ص م و و د و و و و و و

#### (C L GEDDES)

بلال م بن رباح: حهد معص دمعه ال کی والده كي سبب سے اس حمامه بهي نبها حايا ہے، ہی دریم صلّی اللہ علمہ و سلّم کے صحابی نہے اور حضورم نے مؤدن کی حیست سے معروف و مشہور هیں۔ ىلال مِغْ حىشى (افريقى؟) ئۆاد ئىھے۔ مَكَّمَّهُ مَكَرَّمَهُ مِين قبیلة بنو حمع کے درساں [مقام] سراہ میں علام پیدا هوے \_ بعص روایتوں میں ان کا آقا آمنه س حاف [رك آل] نتایا گیا ہے، لیکن کمیں امہیں اس تعیلے کے دسی گسام مرد یا عورب دو بھی ان کا آقا دیہا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایماں لانے والوں میں سے مھے۔

گرے، خصوصًا امله بن حلف نر انھیں سخت ایذائیں ادرا اہ کے تا ضبے میں چلی گئی۔ اللال کے بعد اس کے اِ بہمجائیں ، ایکن انھوں نے تمام مصائب نؤے صبر ے برد شب دیے اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بالآحر حضرت بلال الوخريد لها با اپيم ايک بيدرست ا علام سے بدل لیا حو مسلمان بہیں ہوا تھا۔ اس کے ، بعد بالالرخ همشه سي ا درم صلّى الله عليه و سلّم كي حددم أفدس س رهے .

مدسة موره دو هجرت لرز کے بعد حضرت بلال ام حضرت انونکرم اور بہت سے مکی مسمان بحار میں ً مسلا رهے ـ آبحصرت صلى اللہ عليه و سلم بر بلال م اور ا الو رويحدر الحثمي كدرميال رشته مؤاماه قائم كرديا ا به وهی ابو رویخه از هین حمهین بلال ازم رشام کی ممهم ، پر حادر وقب اہما وظیفه لسر کا مجار مسعب کیا تھا۔ اس رشهٔ مؤاحاه کی با پر حصرت عمره نر افریقه کے وطیعه لینر والوں کی مہرست قبیلہ خثعم کے سابھ سس ایک در دی بھی ۔ اس اسحق کی روایت کے مطابق اس کے زمانے میں شام میں بھی یہی صورت حال بھی۔ عمرت کے پہلے سال جب نمار سے پہلے ادان ديبر كا فيصله هوا بو حصرت بلال م مؤذن مقرر

هوے ۔ وہ نمام عروات میں آنحصرت صلی الله علیه وسلم کے سانھ شریک ہوئے۔ غروہ بدر [رک بال] میں ابھوں بر آسہ بن حلف اور اس کے بیٹر کو قتل

حضرت بلال رخ كو رسول الله صلى الله عليه و سلم کے مؤدن هي کي حيثيب سے زيادہ مشہور و معروب هیں تاهم وہ آنحضرت م کے عصابردار [رَكَ به عَبْرُه]، خارن اور ذاتمي خادم بهي تهم اور بعض اوقات أبحضرت صلى الله عليه وسلم كے معاون

و پیشکار بھی ہونے تھے۔ مؤڈن کی حشب سے انھیں اس وقت عروج حاصل ہوا جب مسلمانوں نے مگھ مکرمہ کو فتع کر لیا اور بلال ام نے پہلی مرتبه دعبے کی چھٹ پر سے مومنوں کو سارکی طرف ہلایا .

آنعضرت ملی الله علیه و سلم کے وصال کے بعد مغیرت بلال رخ نے حضرت ابوبکر رخ کے عہد ہیں بھی مؤدّن رھا منظور در لیا، لیکن جب حضرت عمر رخ نے ان سے اس محصت پر فائم رھے کو کہا دو وہ راصی نه ھوے اور شام کی مہموں میں ما ملے اور زندگی کا باقی حصه وھیں بسر نیا۔ بعض ماحد سے پتا چلتا ہے که ابھول نے بنی آکرم صلی الله علمه و سلم کے وصال کے بعد ھی مؤدن کا منصب نر ک کر دیا بھا اور اس کے بعد صرف دو موقعوں پر در ک کر دیا بھا اور اس کے بعد صرف دو موقعوں پر ادان دی ۔ پہلا موقع وہ بھا حب حصرت عمر رخ حاسه نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید نشریف لے گئے اور دوسرا وہ حب خود بلال مار دید ان سے ادان دینے کے لیے کہا ۔ یه دونوں موقعے رقب انگیز بھے .

حضرت بلال رخ کو ان کی رندگی هی سین بڑی عزف حاصل هو گئی تهی . . . اور جب حصرت عمر رخ نے خالد بن ولید رام کے خلاف تحققات کرنے کے لیے اپنا ایک بمائندہ شام بھیجا بو حضرت بلال رخ نے خلیمہ کے بمائند ہے اور متامل سالار انوعیدہ [رک بآن] دونوں کی مدد کی (بقول العابری، ۱: ۲۰۵۲).

آپ کا حلیہ یہ بیان کیا جاتا ہے: قد لمبا اور کسی قدر حمیدہ، رنگ ساہ، چہرہ پتلا، گھنے بال جن میں بہت سے سفند بال ملے ہونے بھے۔ اساٹھ سے اوپر عمر پائی] ۔ ان کی باریخ وفات روایتوں میں ہے، ۱۹۹۹ء، ۱۸۹۰ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۸ء، با بکمان غالب دمشنی یا داریا بتایا گیا ہے۔

مآخل : (١) ان هشام، بمدد اشاریه : (٦) ان سعد :

طفات، ۱/۱: ۱۹ بعد؛ (۱) الطّبرى، بعدد اشاریه، رسم السّرَدَوى، ۱۰ به ۱۰ السّرَدِد؛ (۱) السّرَدِد؛ (۱) السّرَدِد؛ (۱) السّمَودى: مُرَدِّج، ۱: ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ به ۱۰ ب

## (W. 'ARAFAT)

بلاوات: ایک چهونا سا گاؤں جو موصل ہے بقریباً سوله میل جنوب مشرق کی طرف دیرمار بهباء قُرُهُ قُوش شاهراه پر واقع ہے ۔ ماموت سن اس کا د نر للاباذ کے عنواں کے تحت لنا گیا ہے اور الم ھے "که "یه ایک گاؤں ہے حو موصل کے مشرق سے اس سے بھوڑے ھی فاصلے پر صوبۂ بیوا میں وامع ہے۔ یہاں کارواں به نثرب آمے هیں اور مسافروں کے لیے یہاں ایک سرامے موجود ہے۔ یه دریامے دجّله اور دریامے راب کے درسیان ہے'' بلاوات عراق میں لواہ موصل کے ناحمہ حمدالیہ کے دیہاں میں سے ایک گؤں ہے۔ اس کے انتر باشدے مدھی شبک کے پیرو ھیں (قب احمد ماسد المسراف: الشُّمَك، ص ١٠) ـ بلاوات كي شهرت د سبب صرف ایک ناریعی ٹیلا ہے، جو اس سے ميد قدم بر واقع هـ - اس ٹيلے کا مام "تُلُّ بَلاواك" ہے اور یه ان اُسوری باریخی مفامات میں سے ہے جو انیسویں صدی کی کھدائی میں نکلے بھے۔ موصل کے مرمزد رسام کو یہاں ۱۸۵۸ء میں آشوری بادشاه شالمنیسر Shalmanessar ثالث (۹۰۹ تا م ٨٦ ق م) كے محل كے دو كاسى كے كواڑ ملے ابارعويں صدى كے حفرافيدنويس الادريسي كے هاں دیا گیا۔ ان ہر جو کتے اور سفار کندہ هیں وہ ا کے آثار ابھی مک دیکھے جا سکتے هیں. اس بادشاہ کے عمد کے پہلر ایک تمائی مصر کا اُ عشه پیش کنرسر هیں اور نویل صدی قبل مستح کے بعض حالات پر بھی روسی ڈالے ھی ۔ بعض آسوری متون سے طاہر ہونا ہے۔ نه بُلّ بالاوات و مديم عام المُكور .. أنكل Imgur-Enli عها .

> مَأْخِلُ : (١) يا قوب ١ : ١ . ١ . (٢) ابر عبدالجي : مراصد، قاهره سهه وعه و بروي و ( م) أندال: التولُّو ا مصيد، موصل وه و عدد ص ٢٠١٠ ( Pinches ( m ) ( ) ' 11A TAFFIANT (Trans Soc Bibl Arch The Bronze Ornanients of the Pinches 9 Birch : (219. " " - IAA.) Palace Gates of Balanat Asshul and the land of Vimrod H Rassam (1) سو بارک مه Billerbeck (د) بسعد؛ (د) Billerbeck Die Palasttore Salmanassars 11 . Delitzsch. لائبرگ ۱۹۰۸ Bronze Reliefs · L W King (۱۸) نبرگ from the Gates of Shalmanesar King of Assyria لىدن مى رورد.

(G AWAD)

آبلای ؛ (پولی Poley کی معرب شکل) حو حنوبی هساسه میں ایک فاعر کا رابا بام ہے، حس کی حكمه رماية حال كم حهوثا سا قصمه اگوى لار كى لا فرشرا Aguilar de la Frontera آباد هے (جیسا ند ڈوری : Rech، نار سوم ۱۱: ۲۰۰۵ نے ۱۲۵۸ کے ایک فرمان میں مندرجه اطّلاع کی بنا پر ثابت نیا مے) ۔ یه مرطبه کے صوبے میں امرہ Cabra اور الیشانه Lucena سے دارہ میل شمال معرب میں واقع ہے، اس شہر کا، جس نے مشہور و معروف عمر س مُفْصُون [رك بآن] كى قرطمه كے اموى امرا كے حلاف بعاوت میں حاما حصّه لیا بها، دوباره دکر

تھر، جبھیں مورۂ دریطانیہ لندن میں مسئل کر ، آیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے زمانے کے ایک قلعے

مآخذ · ( ، ) الادريسي: [نزهة المشتاق]، طبع اور ترجمه ار دوری اور دخویه de Goeje ستن ، ص ه. ۱۰ ترجمه، ص ۱۰ و ۲۰ ابن حیال: المقتبی، محطوطهٔ بوڈلین ، بمواصم کثیرہ ؛ (س) ڈوری : Histoire des Musulmans d' Espagne بار دوم، لائلن ۲۲ م ب ب به سعد: آ(س) وهي مصلف : Recherches 'Hist Esp. Mus. Lévi-Provençal (\*) [: r. 2 . 4 . TET " TET 17 TA . 1

# (B. Lévi-Provençal)

بِلْبَاسِ: C.J Edmonde (ص ۲۲۰ ما ۲۲۲) . ا کی روایت کے مطابق سنگور، مامش پیران، سن اور رامک نامی بانچ قبیلوں کا وفاق ۔ کوهستایی مُنكور ایک اهم قبله هے جو فارس میں لاویں ۱ایران میں راب حرد کے الائی حصر) کے دونوں ساروں پر آباد ہے ۔ میدائی سکور عراق میں رہتے هیں جہاں ال کی دو شاخیں هیں: سُنگور زُودی اور ممكور ١٠٥ رونه [از عربي عراه] (م برهنه سنكور) .. میدائی منگور لوهستایی سگور کے الحے خاندان کے اقتدار دو سليم كردر هيل جن كا سردار ميدان ميل رهنروالے منگور ہر حکومت کرنے کے لیے هر سال ایک با دو آدمی (حو اس کے اپنے خاندان کے به هور) مقرر کرما ہے۔ مامش دوسرا اهم قبیله ہے حو مارس میں لاوین کے مشرف اور منگور کے شمال میں آباد ہے ۔ ان کی ایک شاخ عراق میں بھی آباد ہے جو مامش - ۱- رشکه (سیاه مامش) کہلاتے هیں ۔ میلهٔ پیراں ایک کوهستانی شاخ فارس میں منگور کے شمال اور لاویں کے مغرب میں اور دوسری شاخ عراق میں آباد ہے ۔ سِن اور رامک قبیلے جمهوں بر ایک زمانے میں نادر شاہ کی سوار فوج

میں نام پیدا کیا بھا ( بتاب مد دور، ص ۱۵۰ ) لیکن حنهیں بعد میں سلیم بابال (۱۳۵ و با ۱۵۰ و ۱۵ ) نے شہرزور سے بکل دیا بھا ( بتاب مد دور، ص ۱۳۳ تا ۱۳۳ )، اپنی قدیم عظمت و سان کھو کر اب دریاے راب کے فریت بتوس کے پانچ عریب دیہات میں آباد هیں ۔ فسلہ رامک دچل و ۔ و للمود سپی (گنجے اور سفد کلاه) اور فتی ویسی شاحوں میں مصمم ہے .

ىعض موقعوں پر [فسلة] أُحَاق كو بھي بِلْمَاس هی سی شمار نیا جاتا ہے جو عراق میں منگور رودی کے اوپر آٹھ سرحدی دیہات میں آباد ہے۔ مورستمی Minorsky "اُساق کا حضری" دو ملیاس میں سمار کرما ہے، لیکن س اور رامک مسلوں دو ان میں شامل بہیں دریا ۔ بلباس مائل کی شاحوں کی نعسم کے لیے دیکھے ایم - اے - رکی (حلاصد، ص ۱۳۹۱ ع.م، ۱۳۸۱ - ونگير Wagner کے هان (۲۲۸،۱۱۹:۲)، حو ۲۵۸، ع سی سلس کے درمیاں رہ چک بھا، لیکن حو ریادہ بر Niebuhr Ker Porter 191 (+1172 - 1177) Rich (+1277) (١٨٢٢ع) كے حوالے ديتا هے، زيادہ مفصل معلومات ملتى هاس ـ وه لكهما هي له حب كبهى فبائلي معاملات بر بحث ہوئی ہے تو فبیلے کے ہر شحص کو اس کے حق میں یا محالف دولیے کا مساوی حق حاصل هوما ہے ۔ قتل کا حون سہا مائیس بیلوں کی صورت میں ادا کرنا پڑنا ہے ۔ رنا کی سرا موت ہے۔ لڑ نبوں کو دوسرے قبائل میں شادی کرنے کی قطعًا احارب نہیں ہوئی، لیکن ناھمی ساکعت کے [مخبر] اثراب اعوا کے عام رواح کے باعث نم ھو جانے ھیں ۔ ایڈسٹس C J. Edmunds ملس کی لڑ کیوں کے رومانی کردار کی طرف ماص طور سے موجه دلاما ہے، لیکن اعوا کے حقیقی خطرے پر بھی رور دیتا ہے (ص ۲۰)، سردارانِ ملس مزن (mazin)

(بڑے) دہلانے ھیں حسے وبگیر Wagner مے موں (muzzin) لکھا ہے۔ ورانب سردار کے اس بیٹے یہ بھائی کی طرف منتقل ھونی ہے جسے سب سے ریادہ بہادر بسلیم نیا جاتا ہے.

# (B NIKITINE)

بلبل : [هرار داسان، دسان سرا، مرغ حمر، عصدلس، گانگم؛ مد در و مؤدئ وارسی اور دی [اور اردو] ادب کے ایک بڑے حصے میں بنیل د در آیا ہے۔ اس پرندے کے امساری حصائص اس کی حوش آئند آوار اور بغمہ هیں۔ آراد کا سان ہے گلاب کے موسم میں اس کی پر سور آوار راب بھر کو حص رهتی ہے۔ صبح صادف سے قبل کے حند گھنوں میں اس کے نعموں سے جسے جان سی پڑ جاتی ہے میں اس کے نعموں سے جسے جان سی پڑ جاتی ہے سرشب میں گویا محسد نو عالب دریں حدے ک سرشب میں گویا محسد نو عالب دریں حدے ک حیث حیث مان کے لیے محور کا کام دیا ہے [اس کی مصر حصائل کے لیے محور کا کام دیا ہے [اس کی مصر کے لیے دیکھیے محمد حسین آراد: سخندان فارش].

فارسی ادب میں شعراہ نے اپنے اپنے اللہ طسعت کے مطابق ملبل کا دکر کیا ہے۔ معر کے ہاں یہ پیرسدہ ایک ایسے عشق کے راگ الاپتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں اور مصر کے

ماں یه ایسے عشق مجازی کا ترجماں یا علام <u>ہے</u> آ جو عشق حقیقی کے راستے کی ایک سرل ہے۔ تصوب ی کنابوں میں اس کا مصہوم سمحھنے کے لیے ا فريدالدس عطَّار [رك بأن] (م ٢٧ ه/ ١٧٠ عظّار [رك بان] كي بمعلق الطير (٨٣ هم/ ١٨٨ ١ ممر ١١ عكا مطالعه كامل هونے كے مانت اپنا مادى، وجود فنا كر ديار ، بر آماده (دیکھمر Langage des Garcin de Tassy) ہر . Corseaux

فارسی شاعر خوا مُو کرمانی [رئ ان] (۱۹۷۹/ ادر ا هے: . ١ ٢ ع ما ٢ ٥ - ١/٤ ه ١ ع) نر ابني كتاب روصه الانوار میں اس ''مرغ جس'' کے دارے میں لکھا ہے کد مد مريده جدية عشى و آرزه مين مريلا وال كے وقت نعمه رير هوتا ہے اور سند اڑا ۔ یتا ہے۔ اس کے بعد وہ کل و بلبل | اشعار موجود ہیں۔ رو افساسوی عشاق وامق و عدرا [راك الل] كے مماثل قرار دیتا ہے۔ ایک قطعے میں سعدی شیر اری 🖰 (م . ۹۹ ه/ ۱۲۹۱ع یا ، ۹۹ ه/ ۱۲۹۲ع) نے، حو اكثر اوقاب اور على الحصوص ادبي عيزلول من ملبل کا ذکر کررے رہے ہیں، سیا عاشق بروائے آئو قرار دیا ہے۔ حزیں لاھحی (م ، ۱۱۸ م i وروار کا ور ان الفاط میں بلبل اور روار کا ور واصح کر دیا ہے: "سلس اس نیر فربادی ہے که اس بر بازه تازه معبب کربا سیکها هے ، هم نر پروانے کے سه سے کنھی کوئی آوار نہیں سی''۔ مولایا رومی نوری کی ایک انتاب (بد لسره شاه محمد قرویی) میں بھی کل و المبل اور شمع و پروانه کا ساطره درح هے - قابسی شاعبر رمان بردی نر بھی بلبل اور پروانے کا مقابلہ کیا ہے.

دیگر شعراے مارسی کی طرح حافظ (م ۹۱م ٤١٣٨٩) نے اپے ایک شعر میں بلبل کو مقامات معنوی کا درس دینر والا پرنده قرار دیا ہے:

[بلبل ز شاخ سرو بگلبانگ بهلوی می حواند دوش درس مقامات معنوی] محمود غربوی کے ایک درباری شاعر قرشی مستانی (م . ے م ھ / ے ی ، وع) بھی نصور میں بلبل دو ساح سرو در دیکھتا ہے اور کہتا ہے: "بلبلیں سروری ہے۔ اس تصنیف میں بلس کا خاص وصف یه \ کویا حطیب هیں جو درختوں پر سے حطبه ارشاد بیاں کیا گیا ہے کہ وہ سب نے اور عشی گل میں | کرنی میں ، یا "اب بلیل سرو پر بیٹھے توریب کی دلاوب کر رہے میں".

اہم ایک قصیدے سی سوچھری (م بعد از س مہم اس کے نغمر کی ایک دینی نعبیر

[مدح و تلله را سر سحود آور زود که همی تلمل بر سرو زند بانگ نماز] اور اس کی بائد میں اس کے دیوان میں کئی

فارسی کے صوفی شاعر محمد سیرین مغربی (م م ۸ ۸ م م م ع) ير بلسل كي مثال روح سے دى ہے جو گوشب پوسب کے قبس میں اسیر ہے۔ سہاں گوشب پوسب کا قفس وہ نفس ہے جو عالم وحدب سے عالم عماصر میں آ گرا ہے۔ ایک اور صوفی شاعر کمال حجیدی (م م ۸۰۳ هـ / ۱۹۰۰) نے ملبل کی ایک اور حصوصیت بدا کی د: " دمال گل رخون کی محبت میں ستلا ھوے بعیر غزل نہیں کہنا اور بلبل مخمور هوئے بعیر کابا نہیں''۔ سعدی نر بھی ایک عرل میں طبل اور مہار کو پہلو بہ پہلو سن کیا ہے: "درخنوں پر شکونے بھوٹ رہے هين، للبل مست هين. دبيا جوان هو گئي هے، عشاق طرب و شادمانی مین مستغرق هین ' سعدی کی نطر میں بلبل در اصل بہار کا نعیب ھے: اس کے ہر عکس آلو ہری اور منحوس خبر لاتا ہے۔ ھلالی حیفتائی (م وہ و ھ/ ہمہ وع) نے بھی ایک شعر میں یه فرق بیان کیا ہے: "بلبل باغ میں

آشیانه باتا ہے اور الو کھنڈروں اور ویرانوں میں : ہر شحص اپنا کھر اپنی خواہشات کے مطابق تعمیر كرما هے" ـ اس سلسلر ميں اس ضرب المثل كا ذکر کرنا ماموزوں مہ ہوگا کہ ''ملبل کے ساب بچوں میں سے صرف ابک ملسل [برار داستان] ستا ہے'' (دمحدا : امثال و حكم).

"شک هدی" میں لکھنے والے شعرا کو بلبل سے اور بھی مارک و لطیف صنائع پیدا کرنے کا موقع مل گیا ہے ۔ اس ادب میں ، حو عمومی طور پر بصوف کے رنگ میں ڈوہا ہوا ہے، بلیل کو عشق مجاری اور عشق حقیقی کے مانین ایک مقام حاصل ھے۔ سرموس صدی کے شاعر شو کب بحاری نے ىلىل كے معلى اپنى ايك غرل ميں يوں سخن سرائى کی ہے: "سعبوب کب یک اپنر عشاق کو، جو اس کے اسر ہیں، پہیچاسے سے اعماض برہےگا ؟ جب بلبل سلول ہو کر آنسو نہانا ہے نو اس کا آشال پھولوں بھری ہو دری سے مشابه نظر آنر لگتا ہے۔ شاخ گل می پر اپنا دائھتا ہوا سر ٹنک کر بلبل آرام یا سکتا ہے''.

یه خیال که ملبل کو اس کی حوش آوازی کے ناعث پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیا جانا ہے، ادب میں بھی بار پاگیا ہے؛ چانچه برکی شاعر سگدلی حراح (دردم / مرامه ل دردم / مرامه) على المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المر شعر کا برجمه یه ہے : ''اپنے ناله و بریاد کی وجه سے محروم هو جانا هے''.

اس پرندے کا مذکسرہ مرکی کی قدیم ترین ممانیف ادب میں ملتا ہے۔ متعدد درکی مولیوں میں ہلبل کے حسب ذیال نام میں: [قدیم سرکی شاعس يوسف خاص حاجب كي ] قتد كو ملك مين (حو ۱۰۲۹ - ۱۰۲۰ میں لکھی گئی): سنوچ، سینوچ، سندوچ؛ دوسری بولیوں میں سدو گچ (قازتی

میں کچ)، سندگج (Tel.)، سندوج (Rab سدلج (. \$ S) ـ شخ سليمان بخاري چغتائي نے اپني لعب میں اس لعط کی سبت لکھا ہے کہ یہ عندلیب (nightingale) کی طرح کا ایک پرسم ہے اور بشریح وں کی ہے کہ یه زردک ہے ۔ تَدُكُو سلك (۱۰۹۹ - ، ۱۰۰۵) كے مطابق "کلستان میں علبل هنزار آوازوں سے گاما ھ (هزار داستان)، گویا که وه شب و روز مراسر کی تلاوب كررها هو" (شعر ٨١).

عہد اسلامی کے شروع عونے پر برکی ادب میں سندوچ کا لفظ رفته رفته متروک هو گیا اور اس ک جگه "عدلیب"، «هرار" (صرف مدیم "کتابی ادب میں) اور "بلل" (كبابي اور عوامي دب دوبوں میں) جیسے الفاط استعمال ہونے اگے۔ عوامی ادب میں بلبل گُل کا عاشق ہے؛ یہ ایک احسى هے، جو موسم مهار میں رات كو اور صبح صادق سے قبل گانا ہے (فرہ مد آوغلان) \_ عوامی اور کتابی ادب دوبوں میں اسیر قمس بلمل کو جسم میں گرمتار روح سے بشبید دی حاتی ہے۔ ترکی دواوین شعر میں بلل کے حو خصائل سان کیر گئر ھیں وہ مشوی کل و ملبل میں بھی دیکھے جا سکے ھیں۔ یه مسوی مضلی نے سلطان سلیمان کے بیٹے مصطفی کے لیے نصیف کی نھی (۹۹۰ه/۱۵۵۳) -اس کے مطابق بلبل ایک دل مگار اور مصطرب اسے گرمتار کر لیا حاما ہے اور وہ اپنی آرادی سے | درویش ہے ۔ اس کی فطرب عشق ہے ۔ اس کی اوار دل کش، اطوار پا کنزه اور پسندیده هیں - بذاله سنج و محوار ہے۔ کوچہ عشق کے پھیرے لگاما رہنا ہے۔ عشق نے اس کے آئینہ دل کو مجلّا کر دیا ھے۔ درویشوں کی طرح وہ صوف کے جے میں ملبوس رہتا ہے تا کہ صوف کے نیجیے کا آئینہ رنگ آلود نه هونے پائے ۔ معرکہ آرائی کے بعد گل و ا بلبل کا وصال هو جاتا ہے۔ اس تصنیف میں عضلی

نر بلىل کے بردے میں ایک خاص صوفیانه نصور اور كمرور استعداد شعرى کے سطحی آثار كی غمازی مراد ہے اور کل سے نفس .

> حب هم سترهوس صدی کے دواوس اشعار کا آ مطالعه سروم کرنے دیں او سل ایک انسے عاشق کے روب میں نظر ایا ہے جو آپش عشق میں حل رها هو \_ شاعری مِین اس نصور ً کو بوب سال سا حالا ہے کہ گل دعبار رک اگ سے مشادہ ھے . یه ملسل کے آگ لگاما اور اسے حلا اور حاکستر او ڈائٹا ہے۔ بلیل کا ربک جا کہ تری ہے۔

دئل (م بهمه ع) اور نشاطي (م به ١٦٥ع) كي غرلیں ، حل کی ردید "الل" هے ، دواول اس عہد کے ادب میں سڑا معام اور ساک ھندی کی طرف میلان ر دهتی میں - سئلی کی عرا کا منطع کل و بلیل میں صوفیانه رابطے کا انکشاف ہے۔ بازهودی / الهازهوین صدی دین بدیم (م ۱۱۳۳ م / . 127ء) سے اپنی متعدد مطموں میں ملسل کا د نر کیا اِ اس پر طبع آرمائی کی ہے. ھے۔ ایک غزل میں ، جس کی ردیم بھی بلسل ہے، وه لكهتا هي: "يه نه سمجهر كه بلبل كا آسبال اشکماے حویں سے لریر ہے۔ یه آسیال ہو سرح روشائی کی ایک دوات ہے، جو اسرار شوں کے قلمسد کررے کے لیے سارکی گئی ہے۔ یہ مہ حیال فرمائے که سامی سہار نے گلاب ہر شسم الدیلی ہے، اس نے دو سامر بلیل مے سے لیریز کیا ہے " .

تعطیمات کے بعد 'انجس شعرا' کے شاعروں کے ھاں، حو قدیم ادب کی ہیروی کریے بھے، ملبل کے مصمول میں کوئی جدب پیدا نہیں کی۔ فارسی شعرا میں سے مغربی کی طرح برکی میں ہر سکلی عارف حکمت (۱۸۳۹ ما ۱۹۰۳) نے اپنی ایک علم بعبوان حسب حال مين بامل كو بالكل صوفيانه نقط فی سے دیکھا ہے ۔ رجائی رادہ کی نظم، جس کی ردیف ''دلبل'' ہے، اس کے قنوطی سراح \ عہدہ / ۱۲۳۹ع) میں اسے میر شکار کا عہدہ ملا۔

بیش کیا ہے۔ اس مشیلی تصے ، یں بلس سے دل کرتی ہے۔ اس میں کوئی نئی بات مھی نہیں، لک عدالحق حامد (رک بان) نے اپنی نظیرہ میں، حو هرسکلی کی حسب حال کے جواب میں ہے، اور اپس نظم ''هائد پارک میں بهربر هوئے'' میں معضائے رمانہ کے مطابق بلیل کے بارے میں شے حالات بیش کیے هن : "صبح کے وقب به ادان بلند کریا ہے ۔ اس کا آشیانه تاریکی میں حب الوطني كي علامت فائعه هے ـ اس كے نغمر عشمه قصائد کے لیر دونر کا کام دیتے میں ۔ اس کے اطهار حال کی هشت اسی هی جدید هے جتنا حدید ادب (بجدد ادبانی) - یه حدا کا شاعر هے - اس کے فمدنت اوراق فطرت سے پڑھے جانے ہیں'' (بطيرة حسب حال) - (يه يمام بصورات جو بلبل كے ساسه فارسی اور درکی شعری مین وابسته هین وه اردو میں بھی موحود ھیں اور ھر عہد کے شاعروں نے

مَأْخَذُ : متن مين اكري هين].

(ALI NIHAT TARLAN)

بلبن: عياث الدين حامدان غلامان كا مامور م بادساه، سلطب دیلی کا فرمانروا (سهه - ۱۳۵۰ م ۲۲۲۹ ما ۲۸۲۹ / ۲۸۲۱ع) \_ وه اصلاً البرى ترك بها ۔ یه وهی صله هے جس سے حود التنمش (رك بآن) کا معلق بھا۔ اس کا باپ ایک قبیلر کا سردار تھا۔ ىلبى منگولوں کے حملے میں گرفتار ھوا اور بغداد میں حواجہ جمال الدین نصری کے ہانھ نکا، جو اسے دھلی لر آئر۔ یہاں اسے شمس الدیں التنمش ا (ے. ہھ/ . ۱۲۱ تا ۱۳۳۳ مرید فرید لها .. اپسی دهاست اور معامله فهمی کی بها پر وه سلطان کا حاصه بردار بن کر برکان چهلگانی میں شامل هوا۔ رصیه سلطانه کے عہد ۱۲۳۹ مراء تا

خود مادشاء بنے سے پہلے بلبن نے سلاطین کے ما تحت مختلف حدمات الجام دين \_ سلطان ناصر الدين محمود (مهمه ه / بمهراء تا مهده / ١٢٦٥) نر اسم ابنا ناثب الممالك بنا ديا ـ اس سے قبل وہ منگولوں کے حملوں کو کامیامی سے روک جکا تھا (هم ۲ م) اور سركش امرا كيخلاف اپسي حسن تدرو سیاست کا سکه مٹھا چکا بھا ۔ اب نائب الممالک هو کر وه سیاه و سمید کا مالک بن گیا اور خدمات شائسته الجام دیں ۔ وہ ایک مرتبه مقهور بھی هوا، لیکن سلطان رے اسکے اثر و رسوخ اور دوسرے حالات کی وجه سے دوبارہ دربار میں ہلا لیا۔ سلطان کی وفات کے بعد وہ بخت دع لی پر متمکن ہو گیا (۲۹۳ يا ٥٩٦٥ / ١٢٩٩ .

بلن کی زندگی کے اہم وافعات نو نہب سے هیں، لیکن چند نمایاں طور سے قامل ذکر هیں، مثلاً اس نے اپسی سلطس کو منگولوں کے حملوں سے معفوظ رکھنے کے لیے شمالی اور شمال مغربی سرحدول كو بهت مستحكم كيا - ١٢٤٠/ ١٢٤٥ سن وه خود لاهور آيا اور شهر اور قلعے کو ار سر نو مستحکم کیا ۔ سندھ اور ملتان میں بھی ایسے انتظامات کے که منگولوں کے حملے حاصی مدت نک ناکام رہے۔ ان سرحدوں کی حفاظت کے فرائص خصوصیت سے اپیے فرزید شہزادہ معمد کے سپرد کیے، جیسا کہ آگے جل کر دکر آئے گا.

بلبن نے ملک کو قراقوں اور رھزنوں سے پاک کرنر کے لیے نڑے بڑے اتدامات کیے اور ملک اودہ کے نڑے نڑے حگل کٹوا کر کٹھیر (بداؤن) اور کپل (نرخ آباد) وغیرہ کو قزاقی سے ياك كيا.

١٢٥- ١٢٥٩ مين حاكم بكاله طغرل خان نے، جو بلبن کا غلام تھا اور اس کی شجاعت کی وجه سے بنگال کے لیے اسے منتخب کیا ا ہوے۔شعراے عصر اور خسرو اور حسن نے سائے

گیا تھا، اپنے نادان مشیروں کے مشورے سے علم بعاوت بلند کر کے سلطان مغیث الدین کے لقب سے اپنی بادشاهی کا اعلان کر دیا ۔ ملبن نے اس کی سرکوبی کے لیر پہلر امیر خان کو بھیجا، مگر ایر طغرل بر شکست دے دی ۔ پھر ایک آدھ نائے کوشش اور هوئی - آخر میں بلبن برحود فوح کشم کی ـ دبلی کے امور سلطنت ملک فعرالدین کے سپرد کیر اور شمالی سرحدوں کی حفاظت شہزادۂ محمد کو تعویض کر کے ایک نشکر جرار لر کر لکھنوتی کی طرف نڑھا ۔ طعرل اس حبر کے ستے ھی بھاگ نکلا، مگر اس کی بلاش جاری رہی۔ آخر وہ گرفتار ہو کر دی ھوا اور اس کے ساتھ اس کے ھوا حواھوں اور حلموں کو بھی عبرت ایک سزائیں سلیں، سن ک نعصیل مؤرح بربی نر اپنی باریخ فیروز ساهی میں دی ہے۔ بلن نے جس سختی اور درشتی سے اس بغاوب کو فرو کیا اس کا ایک نتیجه یه نکلا که ملک بهر میں اس کا رعب قائم هو گیا اور اسحکاء سلطنت میں اس سے نڑی مدد ملی ۔ اس کے بعد بلی ر بنگالر کی گورنری اپنے بیٹے بغرا خان کے سیرد کی. ٣٨٦ - ٣٨٦ ه / ١١٨٥ مين ملين كو اينر بہادر فرزند شہرادہ محمد کی شہادت کے غم انگر واقعے سے دو چار هونا پڑا۔ يه شبهزاده ناره تيره سال سے شمالی اور شمال مغربی سرحدوں ہر منگولوں کے حلاف كامياب مدافعت كر رها تها ـ سال مدكور مي منگولوں نے سر حان؟ (سیمور خان) کی قیادت ،یں یهر حمله کیا، مگر شکست کهائی ـ شهزادے بر بعاقب جاری رکھا۔ یہاں یک که اپنر لشکر سے خاصا دور نکل آیا ۔ ناگاہ گھات میں بیٹھر ھوے

منگولوں در محاصرہ کر لیا ۔ اس آویزش میں شہرادہ

اور اس کے رفتا شہید ہو گئر ۔ اس واقعے سے ہلاں

ہے حد مغموم هوا اور ملک کے عوام بھی عم رده

ھے۔ کہتے ھیں که اس سہم میں امیر حسروا بھی فتار ھوگئے بھے اور انھیں دو سال کے بعد رھائی بیب ھوئی.

شہرادہ ،حمد کی شہادت نے ملبی کی مر ب بوژ ڈالی۔ اب وہ جاھا تھا کہ عرا حال کو یا حاسی سائر، مگر نفرا حال رصاسد نه هوا .. ے کے بعد سہرادہ محمد کے فروند فیجسرر کو رد سا، مکو ملس کے انتقال کے بعد اسرا در اس کے ائے بعرا خال کے سٹر کیفاء کو عطال بنا دیا . ١٠٠٨ م ١٠٠٨ع) سكر ود يهي الاساب بادب الهوا ۔ امیر حسرہ کی مشوی فرال/السعدیں باپ یرا حال) اور درار ( شهاد) کی باعیم ملاقات کی داد ہے۔ اورا حال سالہ سے آپار سا نو سلطان ر ہر ممار کیاد سش نوبر کے لیے دیلی کی طرف ما بھا اور شماد اسسال کے سے بورت کی طرف عصل کے لیے دیکھیے، معلمة فران السعدی، سلهٔ مسرویه، علی گڑھ) ۔ امرا سے بھر سماد کے الع قوريد سمس الدين اليومرث أدو بأنساه بنا دياء لر حلال الدس خلحي بر اسے مروا ڈالا اور حود نشاه س گیا ـ اس طرح ۲۸۹ هـ / ۱۲۹۰ (دروانت نی: ۸۸۳ ه و فرسته: ۵۸۳ ه) مین حامدان سمسی عداندان علامان) د حامه هو گا.

بدین بڑا مدّر اور باهمت سپد سالار اور بعد ایک هوس مید اور رحب و حلال والا حکمران سب هوا ـ سحت گیر هویے کے باوجو۔ وہ منصف یا داری سمجھا اور سو نب و دندبه بو لارمة بال داری سمجھا اھا ـ اس کے باوجود، دائی عادات وہ ایک بیک اور زرهبر در بادشاہ بھا ـ مشائع را اهل عام کی احترام کرنا بھا ـ اور علما کے راعظ میں سردک هونا بھا ـ اسے هندوستان میں بلامی سلطت کے عظم معماروں میں سمار کیا اسکیا ہے .

[اداره]

بلْبَيْس: مصر كا ايك سهر، جو ارسة وسطّى . میں اپنے محل وہوم کے اعداد سے نڑی اهمیت رکھتا بھا ۔ اس کا مام قبطی زبان کے لفظ فلسس Phelbès سے مأخود ہے . حرب مصموں سے اس کے ملقط میں سمه طاهر دررے هوے اسے بلسس يا بلس بھي دہا ہے۔ [مشرف کی طرف سے آنر والر] حمله آوروں کے عیں راستے پر واقع هوئے کی وجه سے به شہر همیشه ان فوحوں کی اماجاہ رہا ہو مصر فیع کرنے کی غرص سے آئی بھی ۔ سب سے پہلے ورھ/ . مہدء میں عربوں نے اس کا محاصرہ لیا، جو یہاں ایک مہسے سک عسم رن رھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران مس ایوبی سلاطین کی با همی جنگوں کے اثنا میں اموری افرنگی (Amalric) مر اسشهر کا محاصره نیا \_ یمی وجه نهی نه اس کی فصل نو همیشه درست حالت مین ر نها جانا بها ـ اسى طرح يه شهر دارالحكومت سے فلسطین جارے والی افواج کی پہلی سرل بھی تھی اور

فوجیں اکثر یہاں پڑاؤ ڈالتی تھیں ۔ الدمشتی نے اسے "اسام" كما ہے ۔ دورنطيوں كے خلاف ایک خوفناک فوجی نقل و حر نت کے دوران میں فاطمى خليمه العريز ديهال بسمار پڙا، سين اس کا انتقال هوا اور سہیں خلافت اس کے سٹر ااجا الم کے سردکی گئیں۔

بلیس ڈاک لے جابروالر عرکاروں کے راستے پر واقع بھا اور نامەبر كبوبرون كا بھى مركر تھا ـ موجوده رماير يک په صوبه شرقيه کا دارالحکومت تھا، لیکن انسویں صدی میں رفاریق ہے اس کی جگه لر لی .

١٠٩ه / ٢٤٤ مى مصر كے سنظم ماليات نے میلہ میس کے ایک مصبے دو ملس کے علاقے میں آباد دیا۔ اس فیلے ہے، حو بعداد میں تعریباً تین هرار افراد بر مشتمل بها، شربابون کی حشیب سے مجارتی آمد و رف میں بڑی مدد دی اور ایک ایسی فوج کی صورب احسار کی جسے حنگ ا کے لیر سار لیا جا سکیا بھا۔ اس معصد کے لیر بظر انتخاب بلبس پر پڑی، دیونکه بهال کی آبادی گنجاں به بھی۔ یہاں کے پہلر باشندوں کو کوئی نقصال نہیں پہنچایا گیا اور محصولات کی وصولی میں بهي كم كا دوئي الديشه بندا سي هوا .

مآخذ: (١) اس عدالحكم، ص ٥٥؛ (٢) الكدى، ص ۸، دے تا ہے، سو، س، ۱، ۱۸۰؛ (۳) اس حُول، ١: ٣٠٨؛ (١) الْمُقَلَّسِي، ص ٢١، (٥) ابن ميسر، ص ۸س، ۲۰ (در IA، ۱۹۲۱ع، ص ۱۱، س.۱): (۲) القلمشدی، س : ۲۷ و ۱۱ : ۲۹۲ ۲۹۳؛ (۵) La Syrie · Gaudefroy-Demombynes تا Gesch. der Staatskanzlei Bjorkman (A) : r • 7 تا ۱۲۲ وم: ۳۳ (ماشيه ۱)، ۵۸؛ (۱۱) عماره اليمي، ج ی، فرانسیسی حصّه، ص ۱۳۳ (۱۱)

1172 '17. '1.9 'AT : T 'd' Histoire d' Egypte : ~ · Histoire de la Nation Egyptienne (14) : 197 عد، ادا، دور، ۱۹۱، ۱۹۹؛ نیز (۱۳) مکمل و جامع مآحد در Maspero و Matérioux pour . Wiet servir à la Géographie de l' Égypte ، الم (G. WIFT)

بَلْتِسْتَانْ: جس کا د در مسلمان مصعوب رے "تت مرد"، بعني جهونا ببت كے نام سے الله في اور جو سم درجے اور ۳۹ درجے سمال اور م درجے اور 22 درجے مسری میں گلگ اور لڈام کے درسان واقع ہے اور دریائے سندھ کے دوبور ا کساروں ہر دوئی ذیڑھ سو سل سک ۲۰۰۸ مربع میل کے رمے میں بھیلا ہوا ہے۔ بد ک َ لوهستانی علامه ہے جس کی کچھ چوٹیاں د، کی ملددریں جونیاں هیں: گوڈوں آس Godwit Austen، بعنى K2، انهائيس هسرار دو سو بحاس فئ، اسے ۱۹۵۳ء میں سخیر کیا گیا؛ گشرین Gasherbrum، چهسس هزار چار سو ستر فت، حو ۸ه ۱ ء میں سخیر هوئی اور هرموش Haramosh چوںس ھرار فٹ اس کا سب سے بڑا شہر سکردو Skardu هے، جہاں ۱ وہ و ع میں بجلی لگائی گئی۔ يهاں ايک چهونا سا هوائي اڏا، حديد طرر کا ايک هسپتال اور معدد مدرسے هيں ـ حال هي ميں سهان ا ایک بنا بازار بعبیر هوا هے۔

بلسون ً دو آڻهوس صدي هجيري / جودهور عیسوی میں سری نگر ( کشمیر) کے سید علی ممدای یراور نسی حد یک ان کے خلیفه سید محمد دور بحس ر مسلمال نباء وه بلحاط مدهب شبعه هي [اور عام طور بر نور بخشی دملاتر هیں ـ حنفی اور ص . . ؛ ( و ) اَلْمُقريرى، طبع Weit ، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۸۸ اهل حديث مسلك كے پيرو بھى موجود هن اور ان کے اپنے دینی دارالملوم بھی میں]۔ ان کے مسائے منزہ آغا خان کے پیرو میں۔

لمتستان والوں کی زباں لداحی اور سی رہانوں کی مخلوط صورت ہے۔ اس میں عربی اور فارسی العاط کی بھی قدرے آسزش ہے، حو اسلامی ائر و نفوذ بو دلالت كرير هير.

بلتستان کے قدیم حکمرانوں دو راجا یا كساليمو المبتر هي دان مي ييم رساده مشهرور علی شیرخان ہے، جس بے دسویر صدی هجری/سولهویں دی عیسوی دس ناموری حاصل کی سکردو کا ملعه بھی اسی کا سوانا ہوا ہے ۔ آس باس کے علاءوں ہر اس کی سہموں کا دار مقاسی عوا ہی گنتوا، میں آب یک ملتا ہے ۔ گمارہونی صدی عجرت ' سترہونی ا صدی عیسوی کے اوائل میں ایک اور گنالمو علی میں ر، جو سکردو کا سردار اها، بلدون کے اطن بر حمله در کے اسے فتح کیا۔ آخری کیالہو احمد شاہ ہے بدروع میں کوگرا حردل روز اور سخھ سے شکست دیائی اور اس طرح آل کی آزادی ۵ جانمه هوا: بدسیان کشمیر مین شامل کر لبا گلاه حس پر ال دیوں راجا گلاب سکھ کی مکوست بھی۔ ١٨٣٦ء میں معاهدة امریسر کی روسے الکربروں کے ممير ميں آ گسا اور وزارب الداح کے بعث أ د درا گیا .

وروری مرم و ع میں بلتسمال کے باسدوں ہے مہاراجا کسمیر کے افتدار کو سلم کریے سے الحراكر ديا اور حكومت با نستال سے درخواست كى كه ال كے علام كا انتظام اللے عالم ميں لے یے۔ اس مئے دور سیں اس نے رمد کی کے هر سعے سیں سرقی کی ہے۔ اس کے نفرنیاً سارے علامے میں نٹوؤں کے راستوں کہ حال پھیل گیا ہے۔ سکردو دو ہوائی جہاز کے دریعے راولپنڈی سے ملا دیا گیا ہے۔ ملتستان اور پا نستان کے درمیان ہوائی ڈا ک کا سلسله بھی قائم ہے ۔ بہتر قسم کی بعلسی، طبی اور دوسری سہولتیں سہیا کی گئی ہیں اور یوں اس چپقلش کی وجه سے جو بلح اور افریقی فوج کے

لوگوں کا معار ربدگی بلند ہو گیا ہے۔ اس علاقر کی اقتصادی برقی کے لیر (خصوصاً سڑ کوں کی تعمیر کے لیر) بڑی معدار میں روپیه حرم کبا گیا ہے.

ه آخذ: ر ا) Imp. Gaz. of India (طبع بو)، The Land of R. C. Arora (7) 1-10 - 771 :7 العلى كره . مه و على كره Ladakh, Kash ir and Gilgit ص مهور تا ۱۹۰۰: (۳) Kashmir Gazetteer (۳) کلکنه p p ع (س) حي - ايم - لي صوفي : Kashir لاهور (a) \$222 274 (077 : 7 3 7 19 . 1 (6) 97 9 History of Western Tibet A H Francke نگل 'Horned Moon I Stephen (٦) :- ٩٠٤ ۱۸۸ و سرو دا ۱۸۸ و سمواصع کثیره؛ (۵) پائساں سوسائس آو لندل کے Bulletin عدد و، جولائی د د ۱۸۹۲ نثل Kashmu . Ladah, Iskardu

(برمی انتباری)

بَلْح بن بشر س میاض انعتنیری،ایک بهادر، لیکن ممکد عرب فوجی سردا، .. وه اس فوج کے شامی سوا وں کے دسے د فائد بھا جو ۱۲۳ھ/ ۲۸۱ء س حلمه عشام س عدالملک ير بلع کے حجا للثوم ہی میاص کی سر کردگی میں بربروں کے مقابلے کے لیر بہنجی بھی۔ یہ فوج افریقیہ بہنچی (رمصال سهره/ ارب حوراتي ما ۱۸ اگست ۱۸ مع) تو ملح اور اس کے شامی سواروں کی سد مزاحی اور نخوب کی وحد سے او یعد کے سرب اور حصوصاً انصار، جو حرہ کی لڑائی (۹۲ه/۹۸۳ع) کے بعد ایک ساتھ مغربی افریمد کی طرف بها کر بهر، ان کے سعب دشمن ھو گئر ۔ اس کا سیجہ یہ ھوا کہ تلمسان کے مرسب حب شامی فوهس اور افریقی فوجین یکجا هوئن (جن کی مجموعی بعداد بقریباً ساٹھ ہزار نفر ہو گئی بھی) بو شاہی ہوم کی بند مزاحی کی وجه سے اور

قائد حبیب بن ابی عبیدہ کے درمیاں پیدا ھو گئی کے شامیوں سے یه وعدہ کیا که حب همهابیه سے ان کی واپسی کا وقت آئرگا ہو انہیں سب کو الگ الگ ، جماعتوں کے بجامے ایک ساتھ افریقہ پہنچا دیا جائر کوبکه الگ هونے کی صورت میں انھیں بڑی آسا پ سے زیر لیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس بے انہر مغربی ساحل کے ایسے مقام پر امارنے کی دسے دارہ بھی قبول کی حہاں پر عربوں کا مؤثر افدار ھود۔ هسپانیه میں بلج اور اس کے سواروں کی بداحد فصله دن ثانب هوئی ـ بربرون نے اپنے آپ در س حصوب میں نفسیم کر رکھا تھا۔ بلح نے ایک گرہ پر بیری سے حمله کیا اور اسے مدینه سذونه کی طرف بھکا دیا۔ دوسرے گروہ کو قرطّنہ کے علامے کی طرد. بھک دیا گیا۔ تسرے گروہ کو، حو بعداد میں سب سے نڑا بھا اور حس بے طبیطله کا محاصرہ در ربھا بها، وادی سنبط (وادی سلبط نو Guazalete بے Arroyu لکھا ہے، یه ماحه [رك مآن] کے مائیں كنارے كا الک چھوٹا سا معاون دریا ہے) کی جگ میر بری طرح سکسب هوئی ـ اس کے بعد عدالملک کی صرف یمی حواهش بهی که آن مددکارون دو افریقه واپس بهنج دے ۔ اس نے حب انهیں سته بهیعے کے لیے جہار میں بٹھانا حاها يو غصباك "تعنديون" ( - سهاهيون) در فرطه کی نمرور محافظ فوح پر تسری سے اچانک حمله در کے عامل عبدالملک کو اس کے محل سے بكال باهر أنها اور اس كي حكه بلج دو بثها داد-اس موقع پر بلج نے یہ غلطی کی که عبدالملک کے الرهايم كے باوحود اسے سحت اذبتيں پہنچائيں -كچه دل بعد شوال س١٠٨ أكسب ٢٠٠٥ مين افوا برطورہ (Aqua Portora) کے معام پر، حو قرطنه سے کچھ مرسک شمال میں واقع مھا، دونوں فریقوں میں مقابلہ هوا اور اس میں شامیوں کو فع حاصل عوئی \_ اس کے باوجود اربونه [رك بآن] (Narbonne) ك

مهى، دونوں موجوں ميں هاتها پائى كى بوب آ گئى ـ دشم کی قوب گھٹامے کی عرض سے بربری قوج المغرب کے بعد بریں گوشے میں پیچھے ھٹ در دریا ہے سو Sebu نک چلی گئی ۔ بربر فوح کے ساتھ مفالله هوے سے درا پہلے کلاوم نے افریمی فوج کی مارب حسب کے هانه سے لے لی، حو بربروں کے ابدار جبک سے اچھی طرح واقف بھا، لیکن بلح اس کے مشوروں دو رد در دیا دریا بھا۔ کلاوم نے اب حسب دو هنا نر افرنهی فوج کی قبالت دو شامی افسروں کے حوالے کی۔ اس افدام سے افریسوں کی باراضی اُور بھی بڑھ گئی ۔ ان سب بانیوں کہ شجہ یہ هوا له عربون نو سدوره (با سدوره، درام سوك نارے فاس نے شمال میں ، دیکھیے Les . I ournel ا : ۱ : ۱ : ۱ : ۱ : ۱ کے منام بر شکست فاس هوني (دوالحجه ۲ ۲ م/ ۱ ۱ م ، بوسر ۱ م ع) ـ اس بناھی ۂ اصل سبب حود بلح بھا، حس بے حد سے زیاد حود اعتمادی کی بنا بر حملر میں حلد بازی سے کم لیا اور لڑائی کے وقت اسی پیادہ موج سے عدا عو ثبا۔ دوئی سات ہرار سوار اس کے ساتھ رہ گئیر ۔ وہ ال کی مدد سے لڑیا عوا دسمبوں کے درسال میں سے مکل نر سنه (Ceuta) حا بهنچا، حہاں اسے ایک طویل عرصے یک ریروں میں رها نژا، بهال یک نه فرطنه کا والی عبدالملک ا ر فطن [رَكُ بَان]، حو انصاری بنیا، اسے اور اس کے سامی سواروں سو هسپانیه لے گیا ، به ال کی مدد سے وهاں کے ال بربروں دو ریر ئرسکے حو بغاوب پر آمادہ بھے ۔ بہرحال اس سلسنر میں طرقیں یے احتیاط سے ذم لیا۔ بلع ہے اس بات کا عہد کیا کہ بربروں کی بعاوب فرو ہونے ھی وہ ہسپانیہ سے چلا جائے گا اور اس سسلے میں اس سے اپسے نچھ آدمی بطور صمانت دے دیر۔ ادھر عامل عبدالملک أ

گورنر نے اس موقع پر بڑی بہادری دکھائی اور اس کے موت کا کے ماتھوں ملج کے ایسا رخم لگا جو اس کی موت کا سب بنا .

([A Huici-Miranda ] M Schmitz)

بلجک [دیکھے فاموس آلاعلام، ص ۱۳۳۰، سله جگ] Biledjik (بورنظی زمانے کا Βηλόκωμα کے سمال معربی ایشائے کوچک میں دریائے سفاریا کے سمال معربی ایشائے کوچک میں دریائے سفاریا کے ایک معاول فردصو کے کاریے ایک معدد حمال طاهر کیا گیا ہے که ددیم اگریلون Agrilion کا معلّ وتوع کوتوع شمول میں (Agrillum کے قشوں میں سلمال کا معلّ وتوع بلجک سے زیادہ دور واقع نہیں تھا ۔ عثمانوں نے بلجک شہر عثمان نے کے عمد حکومت میں به بورنطیوں سے چھین لیا ۔ عثمانی حکومت میں یه شمر ایالت آناطولی (=آنا دولو Anadolu) [رک تان] میں اطغرل [رک بان] کے سجاق کا انتظامی مرکز بر گیا۔ ارطغرل [رک بان] کے سجاق کا انتظامی مرکز بر گیا۔ یہ شہر اب موجودہ صوبه بلجک Bilecik کا مرکز ہے۔ اس شہر نے، جو زمانة قدیم سے ریشمی پارچہانی

کے لیے مشہور تھا، پہلی جنگ کے بعد پیش آنے والے حوادث میں بہت نقصان اٹھایا۔ ۱۹۲۱ء میں میں یونانی فوجوں نے اس شہر پر قبضه کر لیا اور اگنے سال کے موسم خراں سے پہلے نرک اسے پوری طرح پر واپس نه لَے سکے ۔ ۱۹۵۰ء میں یہاں کی ایادی چارھرار یو سو سے کچھ کم بھی۔

مآخل : (١) حامي خليفه : حمان نما، استانبول ٥ م ١ ١ - / ٢٦ ١ من ص ٣ م ٢ : (Pachymeres (۲) بول 'GOR' در Hammer - Purgstall(۲): ۱۳:۲۱۶۱ مر C. von der (m) بعد: ٥٨ (mo: 1 ( = 1 ٨٢ ] Pest Anatolische Ausfluge Goltz درلن ۱۸۹۶ ص عبر العد: (٥) Konia : C Huart ايرس م ١٨٩٥ عن ص ۲ ۲ سعد و The Historical Grogra- . W. Kamsay (٦) phy of Asia Minor المذن و وراعا ص و والا مراء ؟ Das anatolische Wegenetz nach F. Taeschner (4) 'Türkische Bibliothek) 'osmamnischen Quellen حرسم)، لائيرك ٢٩٩١ع ١٠،٠١١، ١٠٠١ م٠١، ١٢٣ אביש (La Tinquie d'Asia : V Cuient (4) בי בי בי ל ه ۱۸۹۹، س ۱۹۸۱ بعد ، (۸) سامی: ماموس الاعلام، ى اساسون، ٢٠٠٩ ه، مهم، ١؛ (٩) على جواد: تاريخ و جعرافيان احامى، استاسول سرس دا به رس، ه، ص ١٣٠٠ (1) = عمود س و ۱/ (۲ م و ۱ م عمود س و ۸ م و س بدیل ماده Agrilion ؛ (۱۱) ورق به بدیل ماده (Besim Daikot )

(V.J. PARRY)

بل حارث: رآئے به حارث س کمب.

بلنخ: ایک قدیم شہر، جس کے آثار افغانستان رھ
میں شہر مزار شریف کے قریب ایک گاؤں کے اطراف
میں اب بھی موجود ہیں (طول بلد شرقی ہے۔ درجه،
عرض بلد شمالی ٣٦ درجه میں دقیقه) ۔ اگرچه اس کا
قدیم نام اس صوبر کے نام سے مشتق ہے جس کا

ذکر دارا کے کتبات میں ہامترس Baxtris اور

یونانی مآخد میں باکترا Baktra کے نام سے هوا ( Gründriss der Iranischen Philologie ) ٤١٩٣٢) باهم اسم بالخ قديم يوبانيون کے هال Bάκτρα کی شکن میں موجود بھا (Haussig) در ZDMG (1.9 : 1.9 مودار هویے سمجھے حالے تھے. رک غالبًا انسا کوئی شهر موجود به تها، لیکن اس کی فتوحات کے بعد اس کا نام ایک یونانی۔ باحتری ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے سامنے آیا ۔ کنی Kushan افتتالی (Ephtalit) اور گو ک مر دوں (Gok-Turks) کے رسانے میں یه سده سے کی ایک عبادت کا تھا ۔ ۲۹۲۸ میں الک چسی بده بهکشو هوان سالگ بهال آیا بها ـ اس نر اس شہر اور اس کے مصافات کا ذکر نفصل ص سم بعد) - سمر کے باہر جبوب کی طرف دودہار (Nawbahar) يا نو وياره (Naw Vihârah) وانع نها، حو بدھ مب کے مندروں کا مجموعہ بھا اور حس بک رسائی اس پھاٹک میں سے ھو کر ھوبی بھی جس کا نام بعد میں بات بونہار (Nawbahar Gate) پڑا۔ یہ سدر دریاہے بلحاب Belxab کے کمارے سر ھونے بھے، حو شہر کے دج میں ہو کر امتا بھا۔ ھوان سانگ کے سان کے مطابق اس معام ہر مدھوں کی بقریباً ایک سو عادت دهیں تهیں، حل میں سے ھر ایک میں مین سے زیادہ مهکشو رهتے بھے۔ دسوس صدی کے عرب جعرافیه دال اس الفقید نے نوبہار کا د در کیا ہے (ص ۳۲۲) ۔ اس کے بیان کے مطابی نوبہار میں سب سے بڑی عمارت ایک گبد تها، جس کا قطر اور بلدی دوبول ایک سو ذراع بھے اور جس کے گرد بیں سو ساٹھ الک الگ كمرے (مقصورے) بنے هوے مھے - يه گبد اوستون (بلد) کے مخصوص نام سے معروف بھا، حس کا برکی لفظ هونا طاهر ہے ۔ عباسیوں کے عہد میں سرمکی ،

وررا کا خاندان کئی نسلوں بک اس کا مالک رھا۔ گرد و پش کی ساری زمیں اور ساب ورسے بک کے فاصلے بک تمام باغ انہیں کی ملک بھے اور عبادت گاھیوں کے تمام خیادم ان کے غلام سمجھے حابے تھے.

شہر بلح جبوب میں واقع پہاڑنوں کے دامل سے چار فرسح اور آمو دریا [رك بال] (حمعون) سے بارہ فرسم کے فاصلر بر بھا۔ قدیم یونانی عہد میں دریا ہے المحاب، حو شہر کو سیرات کرما تھا، آمو دریا سے حاسما بھا اور اس ہر حمل و سل کشیوں کے ذریعر ہوتی بھے، لیکس اسلامی عہد میں اس دریا کے باتی سے مرف انگوروں کی باڈیوں اور باعوں کو سیراب درر كا كام لما جار لكا اور وه أمو دريا تك جه در سهس جاما بھا ۔ گواک ترکوں (Gok Turks) کے رمایے میں باح ایک درک سہرائے، بعنی طحارساں کے یبعو کے ریر حکومت بھا۔حضرت عثمان رہ کے عہا۔ (۲۹۵/ ۲۹۵ مس أُحْمَّ بن قُس [رك بآن] نے اس کا معاصرہ کر کے اسے ناراح کیا، لیکن آخر کار اسے اماں مل گئی اور یه محفوظ رها (البلادری: ص ٨٠٨) - گاره سال عدد (٣٨٥/٣٦٠-سہ ہ ہ ع مس ن هیشم سے سهر پر بورا قسمه کر لیا اور بوبہار کو بیاہ اور اس کے بسد کسد کو مسمار کر دیا ۔ برمک نے، جو بوبہار پر حکومت درما بھا، اپنی حاکیر کو بچانے کے خیال سے عربوں كي اطاعب قبول كر لي - اس كا سيجه به هوا كه است طحمارستان کے بیعو اور دوسرے سرکی امیروں کی حاسب سے سبت مکلیفیں پہنچائی گنیں ۔ تورکش سکی نیرک ترخاں نے بھی، جو سیستان اور طاس هلمد کا بادشاہ بھا، عربوں کی اطاعت قبول کر کے نظاهر اسلام قسول كر ليا، ليكن بعد مين وه على الاعلان مرتد هو كيا اور اس بے اپنا پرانا دين بده مت اختیار کر لیا ۔ وہ آگر نؤها اور ملخ کو

مرمی کا سهت شامدار دور تها ـ عرب جغرافیهنویسون ے اس شہر کے اس رمانے کے حالات لکھے میں ۔ اسلامی عهد سے پہلر هی به شهر ماورا النّهر، بر کستان اور هدوستان کی باهمی بحارب کا مرکز س - اسلامی عهد میں سائنس اور ثقامت کے اعتبار سے اس کی حشب آور بھی بہتر ہو گئی [ = اُمُ البلاد] ۔ اس علامے میں ہو علّٰہ پیدا ہویا تھا اس سے سارے ماورا السّمر بہاں ک نه خوارزم یک کے شہروں انو غدا ملتی بھی، لیکن اس کے سابھ ھی المقدسی مے لکها هے که اس لحاظ سے دوسرے شہر اس سے سبد ، جهے بھے ۔ یه شہر دو حصول میں مقسم نها: (١) اندرون سهر، حو شهرستان يا مديمه كهلاتا بها اور ( ۲) رس (مصافات شهر)، جو ایک بڑی نواحی اسمی بھی ۔ ال دونوں کے گرد فصل کھنچی ھوئی بھی ۔ النّعقوبی (ص ۸۸ م) ایک دیوار کا ذ در کرتا ھے، جس میں جار دروارے بھے۔ سه دنوار غالباً اندرونی علمے کی دیوار هوگی - اسلامی عهد میں اس بڑی دیوار کے، حس کے اندر "ربص" بھی سامل بھا، ساس دروارے بھے۔ ان کے نام اس حوفل، الاصطحرى اور المقدسي نے يوں لکھے هيں: (١) داب دوسهار؛ (۲) باب وَحیّد (الأصطّعرى کے هاں رمله)؛ (س) ناب الحديد؛ (س) باب هندوان؛ (ه) دات الهود: (٦) نات نسب من (الاصطَّخرى کے هال سُسب سد) اور ( ع ) دات نخى [ سبحواله استرينج ، باب رحمی] ۔ شہر کی بڑی مسجد شہرستان میں بھی اور بڑے ر ن مارار رض میں - الاصطَخْری بے اس شہر کا محتصر حال لکھا ہے، جس کا مأخذ للخ کے ایک باخبر باشندے ابوزید البلخی کی ایک کتاب ہے۔ اں معلومات میں اس حوقل بر بہت سی نئی معلومات کا اصافه کیا ہے (طبع جدید، ص ۸۸۸) - شہر اور اس کے گرد و نواح کا حال بیان کرتے ہوئے وہ یه شہر سامانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یه شہر کی ا کہتا ہے: "یه بہت پرانا شہر ہے اور همیشه سے

وماروا اور اس کے بیٹوں کو کرمنار کر کے قبل کرا یا، ان میں سے فقط خاند کا باپ، حو بعد میں وزرامے عاسيه كا مورث اعلى هوا، رنده نجاء اسم كاشمير مهنجا دیا گا، جہال اس نے وہاں کے دھی وہاروں میر، محصل علم کی ۔ اس مے صغاسه کے سرک فرما درو: کی سی سے شادی کر لی - اس شادی سے اس کے سال حالد بيدا هوا، حو عاسى وربر قصل بن بحنى كا دادا مها .. فسبه [بن مسلم] کے رمانے اک (۲۹ه/ ۱۵ برم) ، ال در اس شهر بر مکمّل دعمه هوا، به بکر بعد دیکے نے سختلف لو گوں کے صصر میں انا جانا رہا ۔ الطّبري کے فول کے مطابق ۸۸ مرا مرد یک اس کی حالب حراب رهی - عربول نے اپنی حفاظی فوخی شہر سے دو فرسح مشرق کی طرف برقان میں رکھی بیس ۔ ے . ۱ ه / ه م ي ع ميں حراسان كے والى اسد بن عدالله النسرى ير ابني معافظ وحول اور صوبے كى حكوس و [مرو سر] بلح میں مناس در دیا اور اس شہرکی بعمير سروع هوئي ـ ان بعميري كامون كا بكران اس نے برامکہ دو مدر کیا اور انھوں نے اس کام باس ارسي فانلب د دهائي ده وه عرب والنول کي نظر مير معبر اور معرز شو گئے: لیکن والبان عرب کی نطر النفاب آل مُطَّل، بعني طحارستان کے اؤے ڈے سردارول ( سکیه ) کی طرف دیمی یکسال دیی، چمانچه با يحيور (Bayuncur) [= باني جور] كا بيثا عباس اور اس کا سال داؤد بلح کے گوربر هوے (Marquart): ایرانشہر، ص ۳۰۱) - داؤد سے سلخ میں ایک عطیم الشاں محل سوایا جو بوساد کہلایا بھا۔ حب ١٥٥ / ٨٥٠ مين يعقوب س ليث يح ہلم پر قسمه کر لیا نو وہاں ناینچور کے بیٹوں کی سیم حودمختار حکومت حتم هو گئی .. یعقوب سے ال كا معل نوشاد بهي منهدم كر ديا - ٢٨٤ ٨٠ . . وع مين

عربوں کے قبصر سے مکال لیا ۔ اس نر وهال کے ترمکی

معروف ہے ۔ سوداگر یہاں ہر طرف سے آتے اور هر طرح کا سامان تجارب لاتے هيں ـ يمال كے ہاشندوں کا علمی ذوں بہت بلد ہے اور انھوں نے اپسے آپ کو فقہ اور علمی ساحث میں معتاز کیا ہے، جانچه ان میں سے نہت سوں کا شمار ناموروں میں ہے ۔ المقدسی (ص ۳۰۳)، جس سے اپنی معلومات کی بنیاد بلخ کے 'یک اور باشدے عدالقادر العُكّى كى مصيف پر ركهي هے، اس شهر اور اس كے مضافات کا ذکر بڑی بعریف کے سابھ کرتا ہے۔ اس مصف کی کتاب کا ایک محطوطه استانبول کے كتخانة الماصومة مين موجود هے اور اس مين اس شہر کا حال زیادہ مفصبل کے ساتھ بیاں کیا گا ھے: دوسرے ایرانی شہروں کے مقابلے میں اس کی سڑ کیں زیادہ چوڑی ہیں۔ اس کی مسحدیں خوبصورتی میں سے بطبر ھیں، اس کے گھروں کے صحن دُنْدانُهاں کے علاوہ حراساں کے ممام شہروں کے صحبون سے زیادہ کشادہ ھیں۔ ان بمام تصابیف میں سے جن میں اس شہر کی عدیم ناریح خصوصیت کے ساتھ بان کی گئی ہے صرف سف الدیں انونکر البلخي كي بصنيف فصائل للخ، جو ١٠١٠ه / ١٢١٥ع میں عربی میں لکھی گئی بھی، ایک مختصر فارسی برجمے کی صورت میں، حو عدم ہیں کیا گیا تھا (Chrestomathie Persane · Schefer ) حرا، حصه و و ۲) بامی ہے ۔ فارسی کی جید اور کتابیں، جو اس سے ملتی ملتی هیں، ازبک عہد سے هم یک پہنچی : ۲ / ۱ ( Persian Literature C A Storey ) هيں ے وہ ر) \_ حدود العالم کے بیان کے مطابق شہر کے اندر دریاے بلخاب بارہ نہروں میں منقسم تھا۔ یه دریا شهر سے نکل کر شمال میں برمد کی طرف بہتا تھا اور اس شہر میں سے گرر کر جسے عرب سیاہ جرد کہتے تھے اور جو آج کل سیاگر کے نام سے مشہور ہے، کھیتوں میں پھیل کر ختم ہو جانا

تھا۔ سامانیسوں کے معد غیزنویوں کا زمانیہ آیا ۔ ۱ ۳۲ ه/. ۱ م ، ۱ ع میں دلخ پر چفری سے نے قبصه کر لا اس کے بعد وہ سلجوقیوں کے نبضر میں جلا گا۔ اں حوقل کی کتاب میں حو اضافے سلجوقیوں کے عمد میں کیے گئے میں (طبع حدید: ص ہمم) ال ک روسے یه شهر . ه ه ع / ه ه ١ ١ ع ميں غزول (اوعور) کے ھاتھوں بیاہ ھوا، اس کے بعد لمنغ کے گورد امیر قماج نے اس شہر کو ایک سی جگہ، هموار سدان میں منتقل کر دیا۔ اسی امیر قماج کے زمانے سر ١١٢٦ كے كچھ بعد (٣٠٥ عبدالحميد الأندلك لکھتا ہے کہ اس نر ایک خواب کے ذریعر ،۔ کے قریب کے ایک گاؤں خیر نامی میں حضرت علی کی قبر معلوم کی تھی (طبع G. Ferran) من میرانا ١٣٥) - اگر اس كا كسى شهر سے كچھ تعلى ع یو یه ضرور حال کے افغانی بر کستان کے صدر سا۔ مزار شریف کی طرف اشارہ ہوگا، جو بلغ کے مشرق کی طرف بائس کیلومنٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مزار کے حضرت علی جم کی طرف منسوب ھوے ہے بلنج کی اهمیت پار کوئی اثار نہیں پاڑا ۔ اوعور کے ھابھوں باہ ھو حانے کے بعد یه پہلے کی طرح پهر دوباره دارالسلطنت هو گا ـ ه ۲ ، ۱ اور ۹۸ ، ۰ ، کے درمیاں یه شہر قراختائیوں کے هابھوں س چلا کیا اور سم و ه ه/۱۹ م م کے بعد اس پر عوردوں د قبصه هو گا: ۳. ۹ هم ۹. ۲ عمین خوارزم شاه ا در در فانص هو گیا اور آخر کار ۱۲۶ه/ ۲۲۰ مس اسے چنگیر خان نے تباہ کر ڈالا۔ چود ھویں صدی کے اوائل میں کپک خان (Kepu Khan) نر، جو چفتائی حواسر میں سے مھا، اسے پھر بحال کیا، لیکن تھوڑے هی دن بعد جب عرب سیّاح ابن بطّوطه و ۱۹۰۸ پهنجا تـو په شهر خراب و خسته حالب مين عها (مطبوعة پيرس، م: ٥٨، ٩٣)، ليكن چونكه تاه شده عمارتوں کی بنیادیں محفوظ تھیں اس لیے دور سے

دیکھے والے پر یه اثر نؤنا بھا که شہر ابھی آباد ھے ۔ اس در یہ بھی لکھا نے یہاں کا حیبی [کاشی] ک که صحیح سالم تها، اور بایع کی بشم ور مسجد جو عالمنون کے عمد میں وہال کے گوردر داؤد ہر علی ربعنی داؤد اک ان عباس بن بالمجور / کی بیوی نے حوائبي بهي. در وه يكُّه [كنه] اور رباط [راونه] جو اس مے مسجد کے ہماو میں بنوائے بھے اس فے ویت بک احمی عالب میں بھے۔ ا ر بُطُوطه هی ہے به بھی کیا ہے دہ باخ کے داھر ایک درار اور اس سے رجعی ایک بگه [کده] ہے، میس تے ، علق به دیها حايا هي كه ود حصرت عاشه ره بر معصل الاسدى كا سرار ہے جو صحابہ میں سے بھے۔حضر<sup>ی ع</sup>کسہ<sup>رم</sup> س معدس بحو سی کریم صلّی الله علم و سلّم کے صحابی نہے صرور حراسال کی عثوجات میں حصہ لبا عوکا (اسدالعابه برو بروس) . (به حیال درست سور دوبکه حصرت عُکُسده الاسدی الدری ۱۱ م ۱۳۶ ع (حلاقت انونکر صدیق م) دین شهید هوے (سر اعلام السلاء، ١٠ ٣ ٣ ٧) أوريه رمايه صوحات حراسال سے نہد پہلے کا ہے۔] اس مراز پر سمورتوں کے رمایے میں ایک، عطمہ الشان بنی عمارت بنائی گئی بھی، جو نابح فدیم کی قصیل کے ناہر آج بھی موجود <u>ھے</u> اور اس سڑ ک بر واقع <u>ھے</u> جو بلج حدید <u>سے</u> مرار سرنف کو خانی ہے۔ شمور سے پہلے بلح قدیم الو امیر قرا دن اور حسین نے نوفی دی بھی ۔ اس نے الحصوص فديم شهر کے حصة شهرستان سی، جو اس کے رمادے میں "فاعلم هندوان" کہلانا بھا، عمارین موائین اور لوگون کو وهان سایا ـ ممور نے بدیم ''ربص''' کے حصے دو بھی اڑ سرِ ہو تعمیر آلانا، حس كا سحة يه هوا لله بهوڑك هي عرصے میں عراب اور سمردند کے بعد بلج وسط ایشیا ک سب <u>سے</u> ریبادہ اہم بحارتی مراتیر ان گیا ۔ تسوریوں کے زمانے میں بلنج کی لیعب کا حال

حافظ آبرو کی ریده التواریح کے ذیلی حصة جغرافیه میں درح ہے۔ اس زمانے سی اس کی ریادہ نرقی شاھرخ کے عہد میں شروع ھوئی.

شہر کے گرد و اواح کے علاقے پر توکی رنگ اسى وقت چڙ هنا سروع هو گيا بها حب خوارزم شاهيون کے رمانے میں وچاق یہاں آ کبر سے بھے ۔ مغول اور بیموریوں کے رمانے میں یہ ریادہ وسیع پیمانے یر پہلا ۔ حافظ ایرو نے میں دیہاں کے نام گوائے عیں ال میں سے مندرجہ دیل نرکی نام حصوصت سے اہی طرف متوجه دریے هیں: قریهٔ ترلاس، مرمة محل، فارلس ، قَفْجاتيان، أرغون، قرية خَتَا بيان، جراعجی، مره کِسک، عازان، نوس، کِنگریک، فرەسمور، آى سمور، طُوعَاى بوقا، خَورَكُس، منگلى، احماحي، بوقا دمور. فرهنهه، أق بيلاو، شنخ أرسلان، سمور د، بوغان، آلای، دوربون، مانقوبلوق (حافظ ابرو: معرافيد، مخطوطة مورة بريطانية، عدد Vr. و م و Vr. و vr. و ۱: ۱ ، ۲ دا ۲۰ ، ۲ سلطال، حسین بانفرا کے رمانے میں مدیم دریة حد مس مصرب علی م کے [مرعومه] مزار کی دوبارد مرمب کی گئی اور ۱۸۸۰ میں اس سلطان نے اس حالی درار پر بعض شاہدار نئی عمارتیں بعيد دروائي.

اردکوں کے زمانے میں پرانے بلع کے شمال مشرف میں شے دلع کے نام سے ایک قصبہ بن گیا، پہر بھی لچھ لوگ بلع قدیم میں رھے رہے۔ اردکوں نے رمانے کے بلغ اور اس کے صوبے کے ناریعی اور جعرافیائی حالات سب سے زیادہ نقصیل کے ساتھ تتاب بعرالا شرار فی ساقب الاخیار کی پہلی حلد میں ملیں گے، حو جعرافیائی حالات کے لیے محصوص ہے۔ یہ کتاب سترھویں صدی کے وسط میں محمود بن ولی نے نادر محمد خان کے لیے لکھی، جو بلع کا اور پھر نغاراکا بادشاہ ھوا (C. A. Storey تا ۲۵، زکی ولیدی جو بلع کا اور پھر نغاراکا بادشاہ ھوا (۲۰۵۰ کی ولیدی

تے دروازے حسب دیل مھے: جبوبی جانب "دروا ، خواجه سلطان" (يا دروارهٔ سلطان احمد خصروبه) به حو پرانے رمانے میں "نونہار دروازہ" کہلانا ہے معربی جانب '' دروارہ آب'' تھا، جس کے اس بهبر اصفهان تهی، حو فضل بن بحی سرمکی ر بنوائی بھی ۔ به دروازه ضرور وهی هوگا حسر ۔ ۔ مصنّفون نر رخته، رحمه اور رحمه کی شکلون می کی نہ بھے۔اس نے فقط ''دروارہ عشق آباد'' کا دار ان ر لھتا ہے۔ محمود بن ولی کے رمانے میں رص د محله مشرق اور معرب کی جانب سے قہدر کا احاطه لیے ہوے بھا اور یہی صورت اس حوقل کے رماے ر سے جن مآخد سے کام لیا ال میں سے ابو رید السعی دروازه ''خواجه عگاشه'' نها اور اس کا پرانا نام ''نختی'' ۔ بٹری قصیل سے گھیر دیا جائر، نوبہار اور قہدر

طوغان : .Zapiski Vosi Old russk. arx Obs. ا بھا۔ اس مصنف کے رمانے میں شہر کے معلق رسو ٣٠٠ : ٥٥٠ ما ٥٥٠، ليكن اس كتاب كا حفرافائي حصه اس وقت مائع هو گیا جب بخارا پر روس کا قبضه هوا اور أرَّ ب جلا دیا گا، پهر بهی بلح کی ناریخ اور مغرافیے سے سعانی سہب سی اہم ُ معلومات کتاب کے اس نسخے کی چھٹی جلد میں موحود هیں حو انڈیا آس میں معموط ہے (عدد ہے۔)۔ ایک اور نتاب بھی ہم دک پہنچی ہے جو ا و اکر صفی الدین البلحی کی عربی انتاب (۱۰،۵۱ أ هے ، اس کے شمال معرب میں "دروازه حمّه حال" س، ۱۹۰ کا قضائل بلح کے نام سے محتصر فارسی | نها ، جو عربی کا ناب الحدید ہے (شاید ناب برحمه مع نقل المراه المراه المراه المراه المراه على المراه على المراه معلى المراه معرب المراه معرب المراه معرب ا نتاب میں ان سب کتابوں سے مواد ا ٹھٹا کیا گیا ہے ، میں ''دروارہ دیہ شمخ '' بھا، حمال سے مہر اصلمال حو بلح کی باریح سے متعلق ابوالقاسم السمرقندی سمبر کے باہر حانی بھی۔ محمود بن ولی نے ۔۔ (اسعی بن محمد، در ارمعان علمی محمد شفیع، ص خ مطابق یه درواره شروع مین موجود نه مها ملک ہ ۲۲، ۲۲۸)، ابو زیبد البلخی، سد شریف مدیمی ؛ بعد کے رمانے میں بنایا کیا بھا۔ باہر کی ۔اند وعیرہ مشہور مصفی ہے لکھی ھیں ۔ رمانہ قبل ، فریه دیه شبح واقع بھا ۔ محله ربص کے سمال اسلام کے بلح کے حالات سے متعلق بہت سی اهم کی طرف "دروارہ حیاتان" بھا۔ بعض مآحد میں مسرو اطلاعات ایک آور کتاب باریح بہجّہ (جس سے ہم : کی طرف ' باب النُّر َ ن' اور '' بات الصّین'' کا باء ، ناواس هیں) میں بھی موجود هیں ۔ اس سے حو 🍐 گیا ہے، لیکن یه محمود بن ولی کے زمانے میں موجود دجه هماری سمحه میں آما ہے یہ ہے کہ اس شہر کے اسلامی عہد سے پہلے کے قلعے، یعنی "قلعه ہے، حو عرب مصنفین کے "واب الهد" سے مطالات هدوان'' (حسے''نام فہدز''، ''مدینه''، ''شہرسان'' یا ''شہر اندروں'' بھی کہتے ہیں) کے چار بڑے ا دروارے بھر ۔ ان میں سے اس دروازے کا مام درب عراق بھا جو جبوب کی طرف بھا اور جس میں سے | میں تھی (طبع جدید، ص ۱۹۸۸) ـ محمود بن ود ھو کر ربض کے معلّے میں جانے بھے ۔ مصف کے " شہرے کے مطابق اس کا پرانا باء درب بعر (؟) ا کی نتاب مسآلک الممالک اور باریّج بہجہ سب اس اور درب الیہبود تھا ۔ مغربی سمب کا دروازہ بعد ا شہر دو اسلام سے پہلے بدھ مب کا مردر ساء میں درب اسلام کہلانے لگا، لیکن اس کا ہرانا نام کیا ہے اور ہدوستان کے ساتھ اس کے تعلقات خو سیتیند نها ۔ شمال کی طرف کے دروارے کا نام بہد اهمید دی گئی ہے۔ اسلامی عہد سین '' اسْتر [؟ شتر] حوار'' بھا اور مشرقی جانب کا ، قبل اس کے که تُنہَدْز اور ریض دونوں دو ایک

اور ال کے بیچ میں رغی تیموں الگ الگ قلعے بھے اور بیبوں کی اپنی اپنی فصیل تھی۔ بوہمار کے سمال میں جو عصه اس سے بالکل سلا هوا نها اسے حص وران کمہے مھے (عالبًا یه وران بھی اوران ہے، حیسا له اسم واروالر Varvaliz کے ستعلق المها گ ہے) ۔ شہر کے مشرقی رح قہدر کی طرف ایک صلع پھملا ہوا تھا، جسے 'حص ساؤج'' نہتے تھے ۔ معری جانب کے اصلاع جبه حان نهلاتے بھے۔ جونکہ شہر کا چوبھا مصہ مہسر ا مسرئ حصول کے معادلے میں حمودا بھا اس لیے عربوں کے زمانے دیں اس کا دام ''حصو صغیر' بھا ۔ نوبہار کے سادت جانے فصل بن یعنی برمکی کے نامور جد اعلی ہے ۔ دن نے سوائے بھے ۔ اور فصل دو اس بات پر شرمندگی محسوس هودی بهی مہ وہ ایک ایسے جد کی اولاد ہے، اس لیے اس کا ارادہ بھا کہ منہ حال کے معلے میں اس کے جسے معل بھے انھیں گرا " ٹر ان کی حکم نہریں بنا دے: چانچہ حب وہ بلح آیا ہو اس نے علما کو طلب کیا اور ال سے اپنا ارادہ طاعر کیا اور حو انھوں ہے دہا اس پر عمل تا۔ بلج کے اس حا تم کا نام حبّو (حسے حبّا اور حبا بھی لکھنے بھے) اور حصاب مين حيو يا حيويه بها، اور حفكا (يا حقما جسا له ان مُنها : حِلْية الانسان، طبع استانبول، ص ہم، میں ہے) بُنْتُو کی ایک شکل تھی حو صرور اس کا لقب ہوہ ۔ اس حال کے محل ہو مسمار سهم وع میں اپنی کناب لکھی ہو صلع اور شہر کا الرا دروارہ اسی کے نام سے مشہور بھے - معمود س ولی کے داں کے مطابق چعتائی حان یُساور نے اپسے لوگوں دو ماورا، النہر سے غربہ متقل کر دیا۔ اس کے بعد دیک خاں اس کا جانشیں ہوا، حو انہیں بلج کے قریب لے آیا اور انہیں قلعۂ بلخ

کے مغربی جانب "قریهٔ یَساور" میں بسا دیا۔ حاں نے یہیں اپنا دارالضرب بھی بنا رکھا تھا۔ اس کے جانشین ایلچی گرای خان ہے ایک اور گاؤں بلع کے جبوب معرب میں بسایا، جس کا نام قریة اللجی گرای رکھا۔ اسی بے نئی نہریں ننا کر قلعہ عدوان کی حالب درست کی۔ محمود س ولی نے ان سام بعریج گاهون، باعون، محلون، نهرون، مسجدون مدرسوں کے معصل حالات لکھے ہیں جو بلح میں 'ربک حوانی کے عہد میں سائے گئے۔ سترھویں صدی میں فرمانرواؤں کے نڑے نڑے معل یه بھے: بادر محمد حان کا محل، حس نے سارا ''وہاغ خابی''ا گھیر ر نھا بھا حو حمّه حال اور دیه شیع کے دروازوں کے درمیاں ایک وسیع مدان بھا: "باع شمال"، جو دروازه خیامان کے قریب بھا اور ''ماغ گل رمین''، 👍 حو د روازهٔ عشق آباد کے فریب بھا۔

پرابر بلج کے دھنڈروں کا حال ھمارے زمانے یس لکھا گیا ہے۔ سہر کا اندرونی فلعد، جو شهرسیان، فلعه هندوان اور از ک کهلاما ہے ۔ رمانۂ قبل اسلام کے بلخ کا فعط یہی حصہ ہے جو بچا عوا اور فصل سے گھرا ھوا ہے - اس کے گرد پسالس منٺ ميں پورا چگر لکايا حا سکتا ہے، لیکن اسلامی عمهد کے شمہر ربض کے گرد چکر لگاتے میں دو گھنٹے لگے میں ۔ اندروبی فصیل سے ہرونی فصل کے بعدیریں حصّے کا فاصله ڈیڑھ ھرار میٹر ہے ۔ شہر کے جن سات دروازوں کا در دیے گئے، لیکن محمود بن ولی ہے جب سس ، ، ھ / ، د در عرب مصفول نے کیا ہے انھیں آج بھی متعین دیا حا سکتا ہے۔ پرانی عماریوں میں سے پرانی مسجد، عَكَاشه كا متبره، اور وه شامدار عمارت جو ا عدالمؤمن حان ازبک نے ووروء میں مشہور نقشبدی شیخ خواحه پارسات کی تبر پر تعمیر کی تھی بلح کی سب سے اهم یادگار عمارتیں هیں - نوبہار ا قدیم آج بھی دروازہ نو بہار کے جنوبی علاقے میں

موجود ہے اور اس کا نام اب ''نخب رستم'' یا ابھی نک شائع نہیں ھوئی۔ مزید برآن اس مصنیف ہ \*'تپهٔ رستم'' ہے۔ تحت رستم نے پانچ سو میٹر لمبے قطعة رمين سے ريادہ رميں گھير ر کھی ہے۔ بلخ قدیم رمایر میں بدہ میت کا من در اور پورے طور پر ھندو تہدیب کے ریر اثر رہا ہے، لیکن ایرانی یه ثاب کرنے کی کوشش درتے رہے میں که اسلام کے انتدائی عہد یک بھی بلح زردشتیوں کا مرادر اور ایرانیوں کا سب سے پرانا مدھی صدر مقام بھا۔ عمر س أروى الكرمايي كي نتاب مين، جس سے یاموب الحموی بر مواد لیا هے، بوبہار دو ایک مکمل رردشنی سهر قرار دیا گا هے اور اس بارے ، (دیکھیے Persian Literature Stores) مکمل میں اس مضموں کی روایات نقل کی گئی هیں که سہاں کی عمار وں کا بعلق ایران کے ماسور قومی عبرو رستم کے سابھ ہے.

> حصقت یه هے نه فدیم سهر بلح کی حرثیانی،اریح ئو انھی نک موضوع نحققی نہیں نبانا گیا ہے۔ فراسسى جماعتِ آثارِ قديمه (-The French Archeolo gical Delegation) سے شمالی افغاستان میں نہایت اھم بحقیقات کی هیں اور اس نے گو شہر کے اندر اور اس کے بواح میں آثار فدیمہ کا، خصوصًا بدھ سب کی یادگاروں کا نہایت باریک بسی سے مطالعہ لیا ھے، لیکن اس نے قرونِ وسطی کے شہر کی ماریخ کو مجموعی طور پر نہیں جھیڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجه یه هے که مغرب کے بشتر ماهران آثار فدیمه کو وہ مشرقی مخطوطاتی مآخذ دستیاب نہیں حن میں اس شہر کے مقامی جعرافیے کا حال درج ہے۔ دوسری وجه یه ہے که محمود بن امیر ولی کی نصف بحرالاً ثارمی مناقب الاخیار (انڈیا آس مخطوطه، عدد ۹۹،۱، ورق ۳۱، تا ۳۱۸) جس میں دور اسلامی خصوصا سولھویں صدی کے ازبک خوانین کے عہد حکومت کے دوران میں اس شہر کے مقامی جغرافیے کے کچھ احوال درج ہیں، ا

عبارات اتی معلی هیں که حب تک آثار بلم ک ذائی طور پر مشاهده نه آدیا جائے، سمجھ میں سہر ا آسکتیں: چانچه یہی وجه هے که بار ٹولڈ Barthold ا ہے ١٩٢٦ء ميں بسليم ليا كه وہ ال عبارات ن سمجھ نه سکا اور اس لیے اس نے بلع پر اپنی حسر The Historical Geography of Iran محمود بن ولی کی معلومات دو اپنا موضوع بعیق بناہے کی دوسش نہیں کی ۔ اس شہر کی بازیہ ہر شمع الاسلام ابونكر صفى الدين البلحى كي نصمت بو معروف ہے، لیکن اس شہر کی مقام بگاری کے منعلق ال کی نگارشات انهی شائم نهیں هوئیں۔ نهر دع آبک حوابن کے عہد میں اس شہر کے محاصرے نے ، عس رسالوں میں جو احوال مندرج هیں وہ بہانت اهم ایے درست میں یہ ال میں سے امہرین حافظ سی (؟ بایسن) کی بحربرات هیں جو آرنگ عبدالله دال آ ٣١٥٥ء ميں اس شمر کے محاصرے کے سعن ھیں یہ میر محمد امیں تعاری دے آربک عال کے ا ١٢٠٥ع مين اس سير کے محاصرت کے ١٥٠٠ق حو احوال لكهر هيل وه سهب اهم هال.

مآخذ: (١) الاصطفري، ص ٨ ٥٠٠، ١٠ عر ١٠ ل طبع جدید، ص رسم با برسم (م المد بي حر ١٠٠٠ The lands of the Le Strange (m) : r. v 6 L. J. Istoroko-geograficeski Obzor Irana vol me Presented to C F Pavry P. Schwarz لندن ۱ (م عن سهم ما سهم (م Luche: م ·La selle route de l'Inde de Bactres à Taxila بیرس اسه وعد تصاویر کے لیے (۸) Niedermey یا Afghanistan ، لائپزگ م ۱۹۲ .

( رکی وار دی طوعال)

سلخ افغاسی سالطسس کے رمانے میں : دروین صدی هجری مین آهدته آهسته بلخ کی شهرت که هوای گئی اور یه شهر رفته رفته واران هوگیا .. سمر کی آ ادی کا طرا حصہ شہر سرار شریف (سابقہ هریهٔ حواجه حیران) میں ممقل هو گیا، اور یه نما مر بلنع کے احارے آباد ہو گیا، مینانچہ الح کی عشر اب ادلک جھوٹے سے قصامے کی وہ گئی جس مان صرف ا صد سو دکال بهر - ۱۹۳ و ۱۹۴۸ و د د الحمد شاه و الدالي ہے اسے وزیر اعظم شاہ ولی حال کو حراب یہے اس هراز فوج دے در مرو اور مُنمُ له الهما له ... ولی حال ہے بلخ و بدحسال کے در علاموں، بعلی افغانستان کے سمالی حصیر آدو احمد شاھی اطلب میں شامل کر لیا اور وہاں افغانی حکام معین در دایر (میر علام معمد ساز ۱۰ احمد شاه آنا، كرس چچچه ه ش، ص و . چ دعد) .

حواکه احمارا کے امیر ناح میں اور دریاے آسو کے سواحل پر اوگوں کو احمد شاہی حکومت <u>کے</u> خلاف بعناوت شردر بير ا دساسر بهير، اس اسم احمد ساه اندالی در ۱۱۸۱ ه / ۱۳۵۱ - ۱۲۹۸ ع مین ساہ ولی حال دو حهے همرار مواروں کے همراه مدھار سے افغا ستان کے شمسالی حصوں کی طرف اُ رواسه کا ، وزیر ہے باج پہنچ در حکومت کے دمون دو منظم دا اور امو دریا دو پار در اماه اکن محارا کے بادشاہ سے صلح کر لی اور آسو ہو عاستان کی سرحد بسلیم در لما ـ شاه ولی حال محتلف امور کی تنظیم کے بعد کابل ہونا ہوا بلج سے فندھار وب أيا (وعي مصم : احمد شاه باد، ص ٩١).

احمد ساہ ابدالی کے مرنے پر جب اس کا بٹا ، اپنے بھائیوں سے حامہ جنگی شروع ہو گئی. دعور شاه افعانی تخت حکومت پر بیٹھا ہو قباد خال ر ال سے ایک فوحی جمعیت کے ساتھ ماح روانہ کیا۔ ا اپنا قبضہ جما لیا، لیکن چونکہ وہ بلنع پر اپنا قبضہ

ان شاهی صوصول نے ۱۱۸۵ ۱۸۵ عے اوائل میں تماد خال کو راستے سے ھٹا دیا اور ملخ کے مسائل کو سلجھا دیا (محمد امین ابوالحسن كالسماسة (؟): محمل التواريح، لائتلن ١٨٩٩عه ص ۱۱۸)- چونکه سمور ساه نهائیوں کے باهمی احتلامات ، ین آلحها هوا اور پنجاب و پشاور پر یورش کرنے میں سہمک بھا، اس لیے بخارا کے حا دم شاہ مراد ہے ہے موقع کو عسمت مصور کرنے ہوئے مراق ير دعمه حما له اور لمح دو خطرے ميں ڈالديا؛ اردا س،۱۲،۵/ ۱۷،۵ کے موسم بہار میں ابعا ستان کے شمالی علاموں میں منه و فساد کو دور دریے کی عرص سے سمور شاہ ایک لاکھ سوج کے ۔ بھ جل بڑا۔ آفید بلخ کے حدود میں جنگ ا ہوئی، حس ، س ساء سراد سے کے چھے ھنزار آدمی سارے گئے اور اس کے سیا ھوں دو شکست ھوئی ۔ اس سُکست کے بعد شاہ بحارا بر علما کے هابھ فرآن مجید اور لجه بحمه بحائف بساور ساء کے پاس بھیجے ۔ سمور ہے اس کی عدر خواهی مول کی اور اس سے صلح در لی: چانحه سے صح درنے اور اس کے اسور طے درر کے معد وہ کابل پلٹ آیا اور پیر دوست خال دو وهان کا حا دم مقرر در دیا (میص محمد هراره ا كاملى : سراح السوارسع، محطوطه، ص ٢٥٨ ؟ فاصى مطاءالله: تاريخ أفعانستان (پشنو)، پشاور، ص .(127

ے . ۱۲ ه / ۱۲ م ۲ میں سیمور شام کائل میں قوت ہو گیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رمال شاه بحب شعر هوا، لیکن سابه هی اس کی

جس وقت رمان شاه هندوستان پر چڑهائی اورک ناج میں نعاوب کر بیٹھا ۔ اس پر بیمور شاہ ، کرنے کے حیال سے بشاور اور پنجاب پر اپنی فوج نے پسیر دوست خال کے بیٹنے سرحوردار خال کسو ؛ لیے آیا، بخارا کے حاکم شاہ مراد ہے نے دوبارہ بلخ پر



قائم نہیں رکھ سکتا بھا، لہذا رمان شاہ کے دربار میں اپنا ایلجی بھیجا اور بلخ اور شمالی افغانستان کے علاقوں کو اس شرط پر حالی کرنے کا وعدہ کیا کہ بیمور شاہ اپنے باپ کی طرح اس سے صلح کر لے ۔ اس طور پر بلخ کا بملق دوبارہ سلطس افاعہہ سے مو گا اور مراد ہے اس سے دست سردار ہو گا (العسش: سلطنت کابل، للذن ۱۸۱۵ء، ص ۱۸۱۵).

اس کے بعد افغانستان میں فسه و قساد کے دور، وزامر فنع خان کے بھائبوں کی جنگوں اور احمد شاہ اندالی کے حاندان کے سعوط کا آغار ھوا اور انغانوں اور انگریزوں کے درساں افغانستان کی یہلی اور دوسری لڑائی هوئی ۔ اس سام مدب میں شمالی افغاسسان کے علاقوں میں معامی امرا حکومت کریے رہے۔ ان میں سے ایک نے بلع کے نردیک حلم میں اپنا مر در سا ر دھا بھا، لیکس جہاں بک بلخ کا بعلی ہے وہ احر در بوریبا عبرآباد هو گیا بها اور اس کا وجود صرف ایک کؤں کی حیثب سے باقی رہ گیا تھا۔ ہور م اھ / مرموع میں جب انگریزی اوج سے سکست تھانے کے نعبد امير دوست محمد حال بجارا كي طرف بهاك رها بها. خُلْم و بلخ پر میر محمد اس حکمران سها ـ اس مر امیر سے اچھا سلوک لیا اور اسے ملح کے راسے مخارا بھیج دیا ۔ بعد اراں جس وقب اسر نے عفاراسے کابل پر حمله کیا ، نیر ۱۲۵۹ / ۱۸۳۰ میں بھی اس بر امیر کی امداد کی (سید فاسم رستما: افغانستان در قرن نوردهم، كابل و ۱۳۲ ه، ص ۸۸).

دو سال بعد (۱۲۵۸ مر ۱۸۳۲ میں) حب امیر دوست محمد خان دوسری بار کابل کے بخت پر بیٹھا تو بلخ کے علاقوں میں طوائف الملوکی کا دور دورہ بھا ۔ حدود بلح میں مسیر اوراق کی حکومت تھی۔ بلخ کے بردیک آتچہ میں صدور میر، آتچہ اور شہرغان میں میر حکیم حال، خلم بلخ

میں گنع علی سہتر خُلُم اور سر پُل میں، جو للم آ جانب معرب بھا، محمود خال کی حکومت بھر' لیکن امیر دوست محمد حال نے اپیے بنٹے سردار ، یہ، اکرم خان کو اس طرف روانہ کیا اور ۱۲۹۰ء ۱۸۸۸ء تک بلخ کا تمام علاقہ اور دریائے آبو کے اس کے ملحقات کو مسخر کر کے اسے دہل کی سائر میں شامل کر لیا (سید فاسم وسیا : کباب مدکور، ص ۱۲۸) ۔ مرار سریف کو شمانی افغاستان کی

١٢٦٦ ه/١٨٨٩ عدي حواس بلع بے ار رو بغاوب کی، لیکن کابل کی فوجوں سر انھیں ، دسہ دی ۔ امیں دوست محمد خان نر خود اپنر سر سر محمد افظیل خال دو نایج اور سرپل کا خا م سر کر دیا ۔ اس نے بلح میں اپنے سردار عبدالرحمل دل اور جربیل شیر محمد حان (انگریز نو مسلم مسار کین کی سر کردگی میں پیدرہ هزار باقاعدہ اور بیدر هرار یے فاعدہ (ایله حاری) فوج سارکی اور ۱۱۹۸۰ ۱ م ۱ ع میں اطراف سخ میں بخته بل کی ساد ر دھی اور وھاں افغانی فوجوں کے لیے چھاؤنی فائم کی (ابیر عبدالرحم حال: ببديامة ديبا و دين، بلغ كان، بدون باریح، ص ۹) یا امیر دوست محمد خان بے بلح کے اطراف کی حکومت بھی اپنے دوسرے دارد کو سوسپ دی ، چانچه باشقرغان (شرقی بنج) س سردار محمد اسین حال اور آفجه (جنوبی طح) سر سردار ولی محمد حال حکومت کرے بھے ۔ بول لمح کا ممام علاقه محفوظ هو گیا (سید سهدی ورځ - ریځ سیاسی افعانسدان، نهرای ۱۳۱۸ هش، ص ۲۵۰.

جب امیر دوست محمد حال ۱۹۲۸ء میں مراب کے مقام ہر انتقال اور گا ما میں عراف کے مقام ہر انتقال اور گا ما میں دوناوہ شورس مرم عمد اور وہاں کے حاکم میر انالیق نے نعاوب سر دی لیکن سردار عبدالرحلس خال نے اس فتے ہو تحل می

(سید ممهدی فرخ، کمام مذکور، ص ۲۰۱).

امیر دوست محمد خاں کے عد اس کا سٹا اسیر شیر علی خان اس کی حکمه بحب بر بیٹھا، اور سارے افعانی رکستان کے سابھ سابھ سے در بھی اس کا تصرّف هو گیا ـ سرد رفتح بحدّد حان و ۱۹۵ د ۱۰ کیم اور سمهات الدين خان ناركرئي وهان فوج كر افسر اعلى بها ما بعد ما ادير محمد المصل حال و المير معمد اعظم حال کی بادشاعت کے رمانے میں بھی یه افغانسانی سلطب سے واسدہ یا متی ده ووء وه/و ١٨٥ع مين ايس شير على ١٠٠ مراو سريف ( معر) می دوت هو گا اور وهی ساید حاک هوا ـ شعبان ١٢٩ه/ ٢١ حولائي ١٨٨٠ء أنو امير عبداارحم حال کال کو بادساه عبر البا اور العالي بر نسبال في حكومت، بعني بنج ور سمالي افعانسان کے دوسرے حصول دو سردار محمد اسعی ماں ولد امیر محمد اعظم حال کے ، رد در دیا گنا لیکس اس نے ۱۳۰۹ھ/۱۸۸۸ء دی الوت کر دی۔ امیر عبدالرحم رے اسے ، کسب دی اور شمال کے بمام علاقوں اور بلع دو اسے ھانھوں میں لے لبا اور عطا محمد خال بوحی او وعال یا ما کم مقرر دما اور بلنع کے فرب و حوار یں سہب ئرے موجی مسسر (دِهدادِی) کی سیاد ر دنہی.

بعد ازار حسب الله حال کے رائے میں ۱۹۰۹ء سے لے کر اب یک مراز شریف اور بلح اصاسمال کی ایک ولایت ہیں۔ مراز شریف میں ایک گورنز (حا نم) مقرز ہونا ہے، جو ہوری ولایت ر حکمرانی نرنا ہے اور دھدادی کے سرمائی مستر (قشید) میں ایک میجر جبرل کے مابعت دس ہراز یک منظم ہوت ہوئی ہے۔ اب بلنغ سراز سریف کی ولایت میں ایک صلع ہے؛ مراز شریف سے اس کا فاصلہ نائس کیاوہ شراور کابل سے چھے سو تیتالیس کیمومیٹر ہے؛ سطح مصدر سے اس کی بلندی گیارہ سو پچاس میٹر ہے۔

اس کا مسرقی طول البلد به درجه، به دقیقه، ۲۳ ثانیه اور سمانی عرص البلد به درجه، ۲۰ دویقه، ۲۰ د ثانیه ه.

ورید امور داخلهٔ افعاستان نے شہر بلغ کی نئی سا کالی اور ستعد خواحد بارسائ کو مرکز قرار دیا اور وعال سے حار طرف راسے دھولے اور شمالی سڑک دو دریائے آمہ کی سرائم کلف مک پہنچا دیا اور امران ماران حکوسی مرا در اور مجارب حانے بائے.

امعاستان کی ملکی شکیلاب و بنطیداب میں دیل کے علاقے مع کے صلع (حکومت کلان) سے معلق معلق میں :

سلح کی اعم سدا وار سه هے: قدره قلی، والیں اور بر ک (ایک طرح کا سونا اونی کپڑا)، شال، ریشمیں ادره، محسف سم کے لباس اور غلّه مثلاً کمہدوں، جو، حوار، بافلا، ماش، لوبیا اور جا، دپاس، کاحر و سلمم، مکن، نربور، دھیرا اور مختلف سم کے سوے۔ بلح کا خربوزہ بہت شیریں اور مشہور ہے۔ گھریلو جانبوروں میں وھاں کے مشہور ہے۔ گھریلو جانبوروں میں وھاں کے گھوڑے بہت مشہور ھونے ھیں۔ گائیں، نکریاں، بھیڑیں اور اونٹ بھی نثرت سے پائے جاتے ھیں۔ وھاں کے لوگوں کا سشه زراعت اور قرہ قلی بھیڑوں وھاں کے لوگوں کا سشه زراعت اور قرہ قلی بھیڑوں

کی ہرورش، قالین مافی اور گھوڑے بالنا ہے۔ بلخ کی رمیں کا رقبہ، جو انتالیس ہرار جریب کے قریب ہے، بلغ قریب ہے، بلغ قریب ہے، بلغ کی انہارہ سہروں سے، جو ملعات سے آمی ہیں، سیراب ہوتا ہے۔ یہ دریا دوہ البرز سے مکلیا ہے، جو ملع کے حنوب میں ہے.

مہ و عمی دلح میں کہاس صاف کرنے کا ایک کارخانہ فائم دا گا دیا، لیکن دلغ کے دکنی حصے کی آب و هوا مہد ناقص ہے۔ وهال ملیرنا کے معیر دم هونے هیں۔ شہر کے پرانے کیداروں سے دسی قسم کا فائدہ نہیں انہایا جا سکتا اور وہ شورہزار عیں ۔ گرما میں سخت گرمی اور حاڑوں دیں سحت سردی هونی ہے.

[مآخذ: متن مين درج هين].

(عبدالحي حبيبي)

المحان: تعیره حرر کے مشرق میں دو سلسله هاہے دو، حو حشک مده دریا ارتوی ارتوی (قب، آمو دریا) کی گررداه کا احاضه دریے هیں۔ اس دریا کے شمال میں ملحان آئلان واقع ہے ۔ یه جونے کے بسہر کی اورجی مہاڑی ہے حہاں مک پہنچا سہب دشوار ہے کمونکه اس کی دُهلامیں سلامی دار هیں ۔ سب سے زیادہ ملمد معام دونس قلعه ہے، جس کی ملمدی مریدا ایک هرار آبه سو اسی میٹر جس کی ملمدی مریدا ایک هرار آبه سو اسی میٹر ہے۔ بلحان حرد اربوی کے حبوب میں واقع ہے،

جسے جگہ جگہ سے پہاڑی نالوں نے کاٹ دیا ہے ۔ مغرب میں اس کی ملندی آٹھ سو میٹر سے ریادہ سہ ر ان پهاروں میں، جهان المتلسى (ص ١٧٨٥، سطر يہ ہمد) کے بیان کے مطابق جبگلی گھوڑے اور مویش بائے جاتے بھے، آس پاس کے لوگوں کو لومے کی بلاش رهی ـ نقریباً . بهم / ۱۹۰۹ عا ۱۹۰۸ ١٠٠١ء مين حراسان سے آمے والے نر کمال مائل پسها هو در يمهان آئے (قب ابن الأثير، طبع ثورن رك. و: ٢٩٤) ـ بعد كي صديون من اس علام س در کمانوں کی گنجاں آبادیاں بسائی گئیں اور اس کی اعتصادی اهمیت روز بروز کم هویی گئی و ۱۸۹۹ عے بعد تحیرہ خزرمیں اس بلحانی بنگ کھری یر روسی بندرگاھوں کے بینر اور ۱۸۸۱ء کے بعد ماوراے خرر ریلوے کی تعمیر کے باعث اسے دوباہ تجه اهمت حاصل هو گئی، لیکن یه اهمت، ۱۹ میں اورن برگ Orenburg ح باشقند لائن سنے سے

المآخذ: Brockhaus - Efron (۱) : مآخذ برک بازدرک به به بازدرک به به بازدرک های به بازدرک Bolehaya Sovetskaya Enciklopediya (۲) : ۱۹۵۰ بازدوم، به (۱۹۵۰) : ۱۹۵۰ بیعد

# B. SPULER J W. BARTHOLD)

بلخش: آرال آرك بان] کے بعد وسط ابشیا کے علاقے میں سب سے بڑی جھیل (اٹھارہ هرار چا؛ سو بتس مربع کیلو میٹر) ۔ اس جھیل میں دریا ہے ایلی اور بہت سے دوسرے سبھ کم اهم دریا حا گرمے هر . ارسهٔ وسطی کے عرب جغرافیه نویسوں کو اس جھیل کے وحود کا علم بہیں بھا ۔ حدود آلعالم کے بامعلوم الاسم مصنف (۲۰۳ه/ ۹۸۲ - ۹۸۳) (قب Marquart نام مصنف (۵۲۳ میل کے ۱۸۲۰ - ۹۸۲) (قب Osteuropäische und ostassatische Streifzüge نے لکھا ہے کہ دریا ہے ایلی (ایلا) جھیل ایسیک کوئی ارکو تان امیں جا کر گرتا ہے ۔ جہاں تک همیں علم ہے

تمام مسلم مصفول میں سے صرف محمد حیدر ایک ایسا سحص <u>ہے</u> حس نے د ہویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی کے وسط میں حھیل بلخش کی لیمنت لکھی ہے (باریح رشدی، مسترجمهٔ E.D Ross ا نتوبر" بک اس مهل دو کوئی اقتصادی اهمیت ص بہم ) ۔ اس جھمل کا نام، جو آس ویب آرنگستال اِ حاصل نه نهی۔ ہم ہ ، ء میں نلخش کے وسیع اور بَعُواستان کی حد فاصل بھی، سنسف دوصوف سر نو کچه سیر Kükőä-Teñiz (ساس حهال) عورد کنا، من تتایا ہے نه وہ مشھے پانی کا دمیرہ ہے، اسکر ، خامج برد ن Bertis در آباد نبا گیا ہے. اس دے اس جھنل کی لمنائی اور جوڑائی بناں ' دریے اس ا سالعے سے کام لیا ہے۔ وہ وااگ ایل ارت بال) کا مسع بلعس ہو ساما ہے ۔ ۱۰ مم حصل کے دائی کے دائعے کے سعل محمد حدد کا سال اہمیت راٹھا ہے۔ 🚽 امر وافعه به هے که بمام حدید معرافه دو س بلحش ا دو "دھاری ابی کی حھ ل سمجھسے ر<u>ہ،</u> لکن دہیں س و و عدم ما کر المولويل روسي جورافيائي سوسائشي شعلة السيادة (Imperial Russian Geographical Society) ار نسان کی تحمقات کے مطابق، حو وہ وہ وہ میں سرکاری ادارهٔ ما ثباب (State Institute of Hydrology) کی بصابی اور ۱ م و ۱ ع م س اشتراکی روس کی اکادمی، ۱ عاوم کے ادارہ علوم ارصاب کی بصابع شائع عوسے پرسکمل هوئس، به ثابت هوا که اس حهال عے بابی ک ایک حصہ سٹھا ہے۔

> اس حیمال کو سب سے پہلے فلموں لوگوں یے بلجس کے معولی نام سے موسوم کیا۔ در حصفت سرهوس صدی اور انهارهوین صدی کے نعیف اوّل میں وہ ال علاقول ہر قانص رہے ۔ جهمل کا نام بلحس Balchas، حو سویڈن کے ایک مابحت افسر ربا J G Renat کے نقسے میں دیا ہے، اس رمانے میں بهت صحیح بها ــ ریبا ۱۵۱۹ با ۱۵۲۳ عسره سال قلموں کے علافوں سیں رھا، قب Carte de la Doungaile dressée par le suédois Renat pendant sa captivité chez Russ. Imp Geog، مطبوعة، les kalmüks de 1717 à 1733

Society سينٺ پيٽرز برگ ١٨٨١ع.

بلحش کے قرب و جوار کے علاقر انتہائی وبران اور حسک نظر آتر هین اور "انهلاب صعتی نسہر کی بعمیر کے وقت اس کی ترقی و عروج کا دور سروع هوا ـ ده شهر حهل کے شمالی ساحل پر

([A Bennigsen 9] W BARTHOLD)

البَلْخي : ابو ربد احمد بن سمل، ایک مشمور و معروب عالم حو آج دل زياده بر اپني جغرافيائي بصالف کی وجه سے مشہور هے ۔ وه صوبة خراسان میں لمخ کے فرنس ایک کاؤں میں نقربنا ۲۳۹ھ/ مرع میں پیدا هوا اور اسی سال سے متجاور عمر پا در دوالعده ۲۲۰ه/ الدوبر ۱۳۳۰ میں اس نے وفات پائی ۔ اس کا باپ سجستان کا ایک مدرس بھا ۔ البلح ورقة امادية سے بعلق را دھا بھا، لهذا توجواني میں اس مدهب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاحبوں کے قافلے کے سابھ اس سے عراق کا پیدل سفر الما اور وهال آله سال رها، شهرهٔ آفاق شخصیت الكدى كي شاكردي كي اور آس باس كے ملكوں كي سیامت مهی کی ۔ آخری عمر میں جب امیر سخارا نے اسے ملایا ہو اس سے ملح چھوڑ کر بخارا جانے کے لیے دریائے حجوں دو عبور کرنے سے انکار کر دیا .

عراق میں اپر عرصة فیام کے دوران میں البلغی رے السفد، بحوم، هائب، طب اور علوم طبیعیات کا مطالعه دیا (یافوت: ارشاد، ۱: هم ۱ تا ۲۰۹۱) -نچه مدت تک وه اپنے فرقه امامیه کے مذهبی اعتقاد اور مجوم کے اصول و قواعد کے درسیان، جن کا اس رمایے میں بہت رواج بھا، تذبذب میں مبتلا رها \_ بعد میں وہ مذهبی عقائد کا حامی اور قطعی طور پر راسخ العقدہ هو گیا اور فلسفے کے ساتھ ساتھ

طور بر الاصطغرى اور ابن حوقل كى جغرافيم كى تصانیف کی سیاد سلیم کی جانی ہے اور اس کناب دو معیاری عسرت جغمرافیه نویسی کی ایشدا مانا حاما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ به دساکا ایک نشد بھا، جو بیس حصوں میں منقسم تھا اور ان کے سام مختصر سرح کے متوں بھی تھے (العنسی، ص س) \_ بار ثولد Barthold (حدود العالم، معدمه، ص م ، حاسیه ه، قب ۷ Minorsky : کناب مد کورر ص ١١٠ ہے اس رائے کا بھی اطہار کیا ہے نه ممكن هے له البلخي برح اپني بصبف ميں أبو جعفر الحارن کے دیے عومے مشے ہر صرف بشریح ہ اصافه کنا هو (برا کنمان: تکمله، ۱: ۱۸۸) -معراف کی مشید سے البلعی کی سہرت ک العصار دلّی طور پر اسی صاب پر ہے جس کر معلى صوره مأسوسه " دو دائن نظر ركهم هوشه حسکل به انها جا سکتا هے ده به اس کی طبع راد تصمف بھی ۔ خود صورہ مأمونه بھی نقشوں کی ایک ساب هے ، جس کا در در حلمه المأمول کے عہد (۱۹۸ ما ۳۸۸ء ۱۸۱۲ ه/۳۳۸ء میں المسعودی بر کیا ہے طرف رجعاں اور شوق اس کے استاد الکندی کے ناعب ر کے ایک رسالر کا برجمه کیا گیا بها (العہرست، ص ۱۲۹۸ اور جس کے ایک دوسرے شاگرد احمد بر الع مس السرمسي بح كتاب المسالك و الممالك بصنيف كي رهي (التسيد، ص ١٦) ـ يه كتاب بطاهر مسلمانون کی اسی نام کی جعرافیے کی متعدد نتابوں میں سب سے پہلی نتاب ہے ۔ کو المقدسی (ص ۲۹، ۱۹۸) كى رائ يه ه كه البلعي نروياده سعر نهين كير، تاهم وه به سليم كرتا هے كه البلغي حراسان بالحصوص ابنے صوبے سے متعلق دیواں (معاصل کے رجسٹر) میں نڑا ماہر تھا (کتاب مدکور، ص ، س) - المقلسي

اس نے مذہبی علوم کا مطالعه بھی شروع "کر دیا ۔ دونوں عاوم میں بکساں مہارت رلھنے میں ایسے نے سال مقام خاصل رہا ہے ۔ الشہرستانی اسے حکماے اسلام میں سمار کریا ہے (الملل، طبع Curcton، ص رسوات اس ۱ اینا سال مے له اسے اپنی ایک ۱،ب سائع درے کی وجہ سے سالار حسین بی علی المرورودی کی حمایت اور سردره بی یسے محروم ہیں، بیٹرا اور نصر ان احمد داما ہی کے وزیر اور اپیر برتی ا رہی احیہائی کر وہ ایک دوسری دناب نصبیف در کے دیو بستها، آگرحه سهد سالار مند تور فرماطي اور به وزير ليوي عبا بد رِ (بهنا بها (الموعلي، الوعندالله العُلمهاني حفراتنه مال آرات بان الله الراه بها، بهان ساليًا وهي مراد هے آب نازنوالم Turkestan : Barthold اص ۱۲ -اس کے اوجود مستاد نافدوں نے مدیقی موضوعات ہے اللحی کی نظامت کی عربی تعربت کی ہے، بالعصوص اس كي بعلم الراق كي، حو عقاهر علم عسمر سے منعلق هے (ارباد، ۱: ۱۹۸۱) ـ بادوب (ارداد، و : جمر، جمور، قب رور) نے اللحی کی بعربہ ساٹھ شاہوں میں سے جھیں شاہوں کے نام دمے میں ، بعی اس سے انمہرست (طبع فاو کل، ص ۱۲۸) میں دی ہوئی اس کی سماایس عسمت بر ، عوا، حس کے اس مصموں پر بطلمنوس [رک بال] بیرہ دتا ہوں کا اصافہ شاہے ۔ حاجی حلیمہ ال میں سے نصف درجن سے فی شم شاہوں کا دائر اثریا ہے۔ انتاب مصالح الابدال و الأنفس (جس کے اسے دیکھیے ارا داماں: مکلمہ، ۱:۸،۸) سے فطع اطر البلعى صرف اپنيايك دهسيف كے ناعث مشبهور و معروف ہے، حو اب نظاءر ناپید ہو چکی ہے۔ یہ نام نہاد كتاب صور الاقاليم [الاسلامية] با بالفاط ديكر سوام البلدان ہے (یاتوں بر اس کی کیا وں کی مہرست میں ان دو ناموں میں سے کسی کا دکر سیس کیا)، جو ڈ خویہ کے رسالے کے جھپنے کے بعد سے عام

کا یه قول دوسرے مآخند میں البلغی سے متعلق اس روایت کی نائد کرنا ہے که وہ سامانیوں کے عہد میں کاسب، یعنی سیکرٹری رہا بھا (ارشاد، ۱: ۵۸۱)؛ المقریری (خَطْط، مطبوعة دولاف، ۱: ۱۰۱) میں بھی الباخی کی دھسف کا حواله موحود ہے.

(D. M. DUNLOP)

آلبُلُخی: الوانعاسم (عبدالله بن احمد بن سحمود)
معبرلی، حو الوالقاسم الکُعی البلحی کے نام سے بھی
مشہور ہے، باخ میں پیدا عوا۔ ایک طویل مدب
یک بعداد میں رھا، حہاں وہ الوالحس الحیاط
معزلی کا شاگرد رھا۔ اس نے تسف میں ایک مدرسے
کی بنیاد ڈالی اور حراساں کے کئی باشدوں نے اس کے
ھاتھ پر اسلام فیول کیا۔ انتداہے شعبان ہوہ ہم ا
اگست ہمہ عمیں اس نے بلخ کے مقام پر وفات پائی۔
اس کے شاگردوں میں اس شہات (ابو الطیب الراهیم
اس کے شاگردوں میں اس شہات (ابو الطیب الراهیم
اور الاَعدَّب (ابوالحسن) کے نام قابل ذیر ھیں۔
اس کی تصابف میں کتاب المقالات اور کتاب محاسن
خراسان کا دکر ملتا ہے؛ مؤخر الدکر میں وہ ابن
الراویدی کا ذکر کرنا ہے.

اس نے معتبزلہ کے اس خوش آئد کلیے کی ا نائید کی ہے کہ خدا نسبة کم بہتر کے لیے بہتر کو برک نہیں کر سکتا ۔ انسان خیر پر قادر ہے

اور اسے معل خیر ھی کرنا چاھیے، جب کہ اللہ تعالٰی كا معامله بالكل جيدا كانه هـ - اس سے كوئى بھی اعلٰی نہیں ہے؛ اس کے کیے ہونے ضعل سے سہتر فعل کا سوال ھی پیدا نہیں ھونا ۔ معترلی عقائد سے انفاق کرر کے باوجود وہ اس مات کو دسلم نہیں کرما بھا که الله کی صفات اس کی ذات سے الگ هیں۔ اس کا نظریه یه دھا که عدم وجود، حس سین وجود کی صلاحیت ہے، ایک خارج ار وجود مسلّمه شے، یعنی ایک جوهر سبط، هے ۔ وہ درے کو محدود اور ذاتی صعبات سے معرا سمجھتا نھا ۔ جسد کی صفیات چونکه دراب کے مجموعر سے حاصل هوتی هیں، لہٰذا وہ واجب بہیں بلکه حادث میں ۔ اس نے احساس اور تأثر سین امتبار لیا ہے ۔ اس کا کہا ہے کہ انسان معمول موضوعات کا نصور اپنی عقل سے دریا ہے اور اس کے مختلف حواس ان سے سأثر هويے هيں، لكن خود ان حواس سے كوئى تصور حاصل نہیں ہو سکتا ۔ حواس کا کام یہ ہے کہ وه مرسب بأثراب لوعقل تك بهمجامر كا دريعه بنير-اس کے بردیک اختیاری فعل قطعیت اور بدیدب کا لارمی نسجه مے اور یه دونوں باس اسان ایسی باقص هسی کا حاصه هیں ؛ بعلاف اس کے ذات باری میں یه باکل معدوم هس ـ اس کا کمهنا ہے که امامت فرنش هی دو ملمی چاهیے، لیکن اگر اس سلسلے میں کسی سازش کا اندیشه هو مو غیر قرىشى بھى امام س سکتا ہے.

مآخل: (۱) الاشعرى: مقالات الاسلاميين، استابول و ۱۹۲۹، ص ۱۹۳۰، ه ه ه ؛ (۲) البعدادى : الفرق، قاهره ۱۹۳۸، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰

تعيره! (٦) الملطى: كتاب التسية (طع Dedering): (م) الرُّسْعَلَى: محتصر كتاب الفرق، قاعره سهم وع، ص ١١٠، ١٩٩٠ (٨) الرّائي محمَّل افكار المتقدمين و المنافرين، قاهره جربوره / هرورد، ص يع: (و) الشهرستاني الملل والجل برحاشية ال حرم وهره عمه وعد المراجع و المعالم و المراجع ( و ) سيامه الافداد، طع A. Guil aume آو کريمشري، ۱۹۴۰ مي ١٠ ١٠ ، ١٠ ١٠ م موه ١٠ و و) الله نصلي والسَّماء والأول، حدرآنات بدرس م ۱۰۹۸ مر سر مم با دد (۱۹) ابن البديم ؛ العمرسية فأهره و ١٩٠٦ . : ١٣٦١ (١٣١) ابن حزم النصِّل، باهره يهم وه / ١٩٥ وعد مر : مره و " (م) چلی : شرح المواص، السالول ۱۹۸۹، ه، ص صر بروج ابرز) العمد أوس ومستحلي الاسلام، والعرو . بهره / رهوره به الهره (۱۹۱ را کلیان، و د (15) 141905 - philosophique des mutazila جارات رهدی : المعاوله، عاهره به سره / يه و و و م ص ۱۹۴۰

#### (AIBERT N NADIR)

الْبَلَد : مرآن محمد کی ایک مکی سورت کا نام، جس کا دوسرا نام لا آئسم بهی هے (البحاری)؛ عدد بلاوت و درست بوت اور عدد درول سسس اس میں ایک راوع، بیس ایس، بیاسی کلمات اور دین سو نیس حروف هیں ۔ بلد کے معنی هیں شهر اور البلا سے بیمان مکه معظمه مراد هے (البحاری، این حریر) ۔ اس سورت میں لئی ناریعی اسارات هیں، مثلا یه اس سورت میں لئی ناریعی اسارات هیں، مثلا یه و سلم اور آب کے مسےوالوں بر نفاز کی طرف سے مظالم کا آغاز هو جائے د ۔ هر چد نه فریس مکه مظالم کا آغاز هو جائے د ۔ هر چد نه فریس مکه جائز نیمی، لیکن بهر بھی لوگ مکے کی اس حرمت کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کو مستلاے آلام کرنے

ا سے دربہ نہیں دریس گے؛ وہ انھیں ہر قسم کے مطالم کا شابه سائس کے اور اس کی حرمت ان کے لىر رو ت به رهےگی ـ اس كا نشخه يه هوڻا كه ا سرور كاثبات حصرت محمد رسول الله صلّى الله عليد و آله وسلم کا مکے میں مام عارضی هوگا اور آخر آپم دو ساں سے محرب درہ بڑے گی اور اس کے بعد گو طور دائع یبهان آپ کی آمد هوگی، لیکن عارضی دام کے بعد آپ<sup>م</sup> وابس چلے جائیں گے، نسوبکہ حِلْ کے الله معنى "النَّاول بالمكَّل"، يعنى كسى جكه عارضى طور پر اورمے والے کے بھی ہیں۔ اس طرح آپ کے اس شہر مکه میں واس آ کر عارضی سام سے حلب کی ایک صورت بدا کی حائے گی اور آپ م مکے اور حملے کی احارب دی حائے گی، نبر آپ کے اے مدسہر نحد وقت کے لیے حلال ہو جائے گا (قب المعارى. نبات حراء العبيد، بات حل الفتال بمكه) اور سوں آب اس سام سکات کے وارث تھیں اثر حاثیں کر جو اس سہر سے وابستہ ھی ۔ بعنول اس ، المسرحل بمعلى مفلم واسا الله يهي هے (يفسس الله شير السجستاني: عريب العرآن) ، سرفراريون اور سد درجات بانے کے لیے آپ اور آپ کے مانے والوں تے لیے نکالف شاقد میں سے گرزیا ضروری ھے اور اس بے لے مکن مکرمه سے بعلق ر دھے والے دو عظیم انسانوں کی مشعر نه قرنانیوں کی طرف نوجه دلائی ہے، جو باپ أ اور سنا بهے، بعنی حصرت ابراهیم اور اسمعیل علیهما السلام . لَقَدْ حَلَّقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدِ (آيت مم)، يعني هم یے بیساً انسان دو رغین محس بنایا ہے؛ اس میں عاما گا ہے کہ اللہ تعالٰی نے مشقب و محسن انسان کی حسب می ودیعت کر دی ہے، چنایچه انسان محت و مشتب کے دریعے ایک مرتبے سے دوسوے مرتبے کی طرف مرقى كرما هے (الراغب ؛ المقردات) اور امور دیا و آمرت کے لیے جہاد ریدگی میں سرگرم عمل أ رهتا هے ـ اخلامی، دىنى اور معاشرتى درويوں

سے عہدور آ ھوٹر کے لیر تکالیف شاقه برداشت درنا ایک ناگریر امر ہے۔ اس کے بعد بعص ان الملامي اسباب پر روشني ڏالي گئي ھے حس کي سا پر حصرب محمّد رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم اور آب کے سابھی کاساب عوں گے اور آپ کے مخالفوں کے ار ناکامی معدر ہے۔ فرمایا که یه محالفین اسلام محاسبة اعمال سے عامل هي ، مال و دولت صحيح مصرف و خرورت کے مطابق خرج نہیں کرمے، باکه نے سوقع اسراف سے کام لے در نام و بعود کے لے اسے بریاد کرنے ہیں ۔ لوگ بھی انھیں دیکھ رہے ھیں اور ان کی سوں پر اللہ تعالٰی کی بھی نظر ھے۔ مال و دولت اور طافت و قوت ہر ان کا غرور ااکل بے کار ہے ۔ وہ فادر مطلق حدا کے عداب سے نع نہیں سکتے، پھر فرمایا آکه انھوں نے هدای<del>ں</del> کے سب درائع نظر اندار در ردھے ھی، یہ آنکھیں ر نھنے کے ماوجود ان سے کام سہیں لیتے، زمال سوجود ھے لیکن کسی سے صحبح راسته بہیں پوچھے۔ حصرت محمّد رسول اللہ صلّی اللہ علمہ و سلّم کے دریعر دیں و دنیا کی برقی اور بنکی و بدی کی راهیں واصع هو چکی هیں، لیکن یه نمار حنی و صداءت سے آنکھیں بند کیے ہوے میں اور عقل و خرد سے دورے هيں ۔ اس سورت ميں اس امر كي نشاندہي سی کی گئی ہے ۔ نه اسلام نے پہلے دن سے غلامی کے خلاف آوار بلند کی ہے، اور جو باب دنیا کی سمجھ میں آج آئی ہے قرآن مجید سے صدیوں پہلے اس کی طرف بوجه دلائي مهي ـ اس ضم مين بتايا گيا هے له ایمان اور ایثار و فرمانی سے سربسلدی اور نجاب حاصل هویی ہے ۔ اسی سلسلے میں علاموں کو آراد کرنے اور پتنموں اور مسکینوں دو دھانا لهلار کی برعیب دلائی گئی ہے ۔ مومنوں کی ایک صفت یه بهی نتائی ہے نه وہ نکالیف و مصائب کے وقب ایک دوسرے دو صبر اور براحم

و تعاطف کی ملتین کرتر هیں ۔ اخلاق اسلامی کے نعطهٔ نظر سے اس صورت میں چار بنیادی فضائل کی طرف خاص دوجه دلائی گئی ہے: مضیلت عقب (سحاوب و اطعام الطعام)، فصياب حكمت (=ایمان)، فصلت شجاعت ( خ مکالبف پر صبر) اور وصيلب عدالب (= دراحم و تعاطف) ـ ان فضائل و خصائل حميده كے حامل گروه كو اصحاب الميمنه ا (=دائیں طرف والر) کا لقب دے در کامات اور فائر المرام لوگ قرار دیا اور ان فصائل سے محروم اً ثمار کو بدعملی و بد درداری کے باعث اصحاب المشممه (-مائين طرف والر) نهيرا در انهين جهنم كا ايندهن قرار ديا \_ حضرت محمّد رسول الله صلّى الله علمه و سلّم کے ماسر والے انھیں اوصاف کی مدولت دیں و دنیا میں کاسیاب ہوں گے اور ان سے پہلوتہی کرر کے باحث نفارکی ناکامی اور بربادی ہو کر رہے گی۔

مآخذ: (۱) اس حریر: نفسر؛ (۲) الرمحشری: الکساف؛ (۳) اس کثیر: تفسیر، بدیل نفسیر سوره البلا؛ (۳) جمال الدین الفاسمی: نفسیر القاسمی، ۱۱: ۱۱۰۸ بیعد؛ (۵) المراعی: تفسیر المراعی، ۳۰: ۱۵، تا بیعد؛ (۵) المراعی: تفسیر المراعی، ۳۰: ۱۵، تا به ۱۰، (۲) سید امیر علی: مواهب الرحمن، ۳۰: ۱۵، تا بیم، نولکشور لکهبؤ. ۱۳۵ ه/ ۱۳۹ ۱۹؛ (۱) المهائمی: تفسیر تبصیر الرحمن، ۲: ۲، ۳، ۳، ۳، ۳، مصر ۱۳۹۵ تقسیر سورة آفسم؛ (۹) الترمدی، تفسیر القرآن، بدیل تفسیر سوره البلا، (۱) الراعب: المفرداب؛ (۱۱) السجستانی: عریب القرآن.

دور دور بلدر : رك به بردر .

آبگدیّه: میونسپلٹی (municipality)، یه اصطلاح هم جو عربی، درکی (belediye) اور دوسری اسلامی زبانوں میں شہری اداروں کے لیر استعمال ہوتی

یسے مختلف ہے[رکے یہ مدینہ] ۔ مسلمانوں کی دوسری متعدد حدید اخبراعات اور معتارات کی طرح یه چنز اسے دو بعنی پہلا اور دوسرا ہر شہر کے مختلف بھی سب سے پہلر برکی میں استعمال ہوتی شروع ھوئی، جہاں یہ حدالد مدر کے سہری علم و دس کے 🕟 نه اس احتراع پر استانبول کے باشندوں نے اعتراض اداروں اور دغمات (رکھ آن) کے عمومی درو گرام کے اجرا کے طور پر زائع کی گئی . (۱) سرکی

> وطوم هونا ہے 🕟 جاریہ شہری عالم و نسق کے طریعوں کو سب سے سہار ساطال محمود اس یے نئی جری (رکے ہاں) (Jam saries) نو جبہ درے کے بعد اپنے اصلامی برو گرام کا حصہ باتا ۔ جمعه م الم الما المساب (احتساب بطارتی) فائم البا گیا، حس بر بعض فرائص و مدمات الم، من لا تعلق مندلول، بازارون، اوران اور شمانوں ولدس کی خرابی اور آخالت سے بھاہ بکجا در دنا بازان به وق این وقت یک علما العام دسر علم امر بهر (ددکهر محسمه) د دم ۱۲ م و ۱۸۶۶ میل افتدار و احساب خو اک مراشر ایر ا مجمع فربے اور اماموں نے ساعل اور سسی لو حمم درر کی سرص سے (اطعی کے الفاط ( "we-imanilarin musamaha edememesi ičun" ...... جاری دیا کیا . اس وقت سے مہلے اس کام کے میں مسقل در دیے گئے . لے دیہات ہی سرنیج عوا تربے بھے (مسلمانوں کے کوں میں خوائی فتحداسی Kov Ketkhudası اور عسائیوں کے دوں میں خواسه کشی Kodya bashi لمكن شمرون من السا للهين بها ـ وهان مردوں کی آبادی کے رجسٹروں کا رائھا اور ال کی نقل و حر ثب اور سادلوں کی نگرانی اور ایسے دوسرے فرائسض کی سرانجامدیمی فاصیوں اور ان کے نائبوں اور (مساحد کے) اماموں کے دمر تھی ۔

ہے اور قدیم انداز کے شہری نظم و سب کے اداروں ا ۱۲۳۰ / ۱۲۸۹ کے شاھی قرمان کی رو سے یہ وطائف معتاروں کے سپرد کر دیے گئے، حل میں محلوں میں معرز کیے حانے بھے ۔ لطفی کا بیان ہے و سد کی اور کہا شروع کیا: "شہروں س دسهامی سر سچ سرو در دیے گئے هیں ، اب دجه دن بعد ''سالیائے'' کے رجسٹر بھی ھمارے معنوں میں ا سائس الے'' (الطعی، ۱:۳:۱) ۔ کچھ عرصے بعد معاروں کی تقویب کے سے حد افراد پسر مشمل ررگوا، کی ایک نمتی (احسار هبشی) سا دی گئی . اس کے ارکان کی بعداد میں سے پانچ مک ہوتی مھی ۔ ده طریقه بعد میں آهسته آهسته دوسرے شہروں میں ىهى سىلاديا گا.

ے م ۱ ۱ ھ / ۱ م ۱ ع میں شہر سنے Shehremini ( سمور کے دمشیر) کا عبیدہ، جو فسطنطسه کی سمائے فتح کے وقت سے اب یک چلا آ رہا تھا، سسوح ا در دیا گیا ۔ اس کے بعض فرائص، جو سرکاری مماربوں کی کرانی سے سعلق بھے، نئے فائم شدہ محکم اسی حاصه Ebniye i Khāssa حاصه (الطمى، ٣: ١٦٥: معلَّة امور بلديَّة، ١:٠٨٠، ه۱۳۹۵ فرمال ۵ قویم وفائع (سرکاری گرث) اساسول کے شہری اصلاع ، س معدار آرک ان) کا نظام اسی حواله دیتے هوئے، ج ے، عدد یہ ص ے ۱۹۲۸)

اس کام کا دوسرا دور ۱۲۲۱ه/ ۱۸۵۸ء میں سروع هوا جب دو نئی ببدلمان کی گئیں ۔ پہلی ید ند اساسول کے لیے بئی شہری کمشنری شہرامانت Shehremänet فائم کی گئی ۔ نام سے قطع بظر اس نئے ادارے نو ساس ادارے سے نوئی مشاسب نه هی - یه حقیقت میں فرانسسی Préfecture de la ville کی ایک صورت تھی اور اس کا تعلق رمادہ تر منڈیوں کی نگرانی اور قیمتوں کی دیکھ بھال

ہ تھا۔ اسر اعلٰی (پریفیکٹ) کی اعانت کے لیے ک شهر مجلسی Shehir Medilisi (سٹی کونسل) ہ، جس کے ارکان سودا گروں کی احسوں سے لیے بے بھے ۔ ''احتساب بطارنی'' منسوخ کر دی گئی ر اس کے فرائض شہری مجلس کے سپرد کر دیے ئر ۔ محض نام کی اس سدیلی سے بظاهر دوئی ری ستیجه نهی مکلا اور سرکاری عهدددارون ، شہری مسائل کی طرف سے غفلت اور بےنوحہی , شكايتبن شروع هو گئين ؛ چانچه چند ماه بعد دظیمات کی مجلس اعلٰی ہے ایک اسمام شہر مش (Intiz3m-i Shehir Komisyonu) فائم َ تُرنَّجِ كَا مله کیا ۔ اس کمیشن کی روح و روال Antoine Allion با، حو ایک دولت مند فرانسیسی ساهوکار خاندان ے بعلق ر دھا بھا اور انقلاب فراس کے وقب برکی ں آ کر آباد ہو گیا بھا ۔ کمش کے دوسرے کان ریادہ در یوبانی، ارسی اور یہودی جماعتوں سے ر گئر بھر ۔ ان کے علاوہ نچھ مسلمان تر ب بھی امل کیے گئے بھے، حس میں سے ایک حکم ماشی Hekimbas محمد صالح آفندی بهی بها، حو سلطان معود کے طبعه کالج کے بہلے سندیافعه لوگوں میں ے بھا۔ کمیش الو هدایت کی گئی اله وه يورپ کے وسیل نظام فواعد اور ضابطهٔ عمل کے سعلق بِ عالی کے حصور اپسی رپورٹ اور شفارشاب س کرہے۔

سہ سے ملے حلے اسباب بھے جی کی بنا پر کومب عنمانیہ ہے یہ اقدام کے۔ استابول میں رپ کے مالی اور نجارتی معاد تندرنج نڑھ رہے ہے اور گلانا Galata اور نےاوغلو (Pcra) ایک سی بنتے جا رہے بھے، جو اپنی عمارتوں، دکانوں ر ھوٹلوں کے اعتبار سے بالکل یورپی طرر کی بھی رجس میں مختلف مسم کی گھوڑے گاڑیوں کی تعداد یکھیے عربہ) روز مرہ بڑھ رھی بھی۔ ان حالات

میں علاقے کے باشندوں نے نئی قسم کے اچھے راستوں، سڑ کوں آندور نالیوں اور آبی سلسلوں کے علاوہ صفائی اور روشنی کے سہتر انتظام کا مطالبه کما اور اسے آبادی . . . کی امداد سے پورا کیا گیا۔ جنگ کریما کے دوران میں شہر میں یورپ سے آمدہ انجادی موجوں کی بہت بڑی بعداد کی موجود کی سے ان مطالبات کی قوب اور ان کی صرورت آور بھی ریادہ محسوس کی جانر لگی اور اصلاحات کے اس ئے دور میں جو م ہ ، ، ع سے شروع ھوا نظام شہری کے صروری مسائل اور دارالحکومت کی ملازمتوں کی طرف بھوڑی بہت بوجہ کی گئی ۔ ان مسائل کے متعلى تدرك مصلحين كا جو رويه بها اس كا نهت اچها اددازه اس مضمون کو پیژه کر کیا جا سکتا ہے جسو شاعر اور مصموں سکار ابرا همی شماسی نے استانبول کی گلموں کی صفائی اور روشى کے معلق بصویر افکار میں لکھا (حسے انوالضّیا تومیں نے نمونہ ادبیّات عثمانیہ میں دوبارہ شائع كما (مار اوّل، استامبول ١٢٩٦هـ / ١٨٨٤) بارسوم، استانبول ۲۰۰۹ ه، ص ۲۲۷ - ۲۳۵.

اں امور میں مجلس اعلٰی براہے اصلاحات کی کارروائیوں کی روداد سے اس وقت کی حکومت عثمانیہ کی مختلف مصروفیات کا ابدارہ ہوتا ہے۔ ورارت تجارت کے مابعت شہر میں منتظم اعلٰی (پریفیکٹ) کے بطام کی بخلق در اصل جروی طور پر ایک حصتی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک لوشش بھی۔۔۔

اس لمیش نے چار سال تک اپنا کام جاری رکھا اور اپسی رپورٹ پیش کی ۔ اس کی بڑی بڑی سفارشاں یہ تھیں: سڑ کوں، پیدل راستوں، مدرروؤں اور پاسی کی نالیوں کی تعمیر، گلیوں کی باقاعدہ صفائی اور روشنی کا انتظام اور جہاں ممکن ہو وہاں راستوں کی توسیع، بلدیات کا علیجدہ مالیاتی نظام، بلدیاتی

و ضوابط کا عملی انتظام (مُضَعَلَد، ٢٠ صفر ١٠١٨ه/ ، الله ادارول کی حوبيول سے وافق اور آ الله هو ع ا الموس عه ١٠٥٠ در "مجلّه امور بلديه". Medj. . ( . c . r . c . r : 1 . Um. Bel i

> مریم و مردد ین مجل اعتی ے یه سفارشات منظم، در سے ۵ فیصله دیا، امکن وقی طور پر ان کا سملی اطلاق بحریے کے لمور پر انک بجربانی باد بد کے عدود یک معدود راتھا جو ایک طبلع نے طور در ہے اوعد اور تمالانا باس فائم کی جانے والی دھی ۔ اس صدر ٥ صام آکرهہ سب سے بهار ممال من آیا بها، ایکی اس کا ام Altingji da'ire (جهت صنع) رائها كن بالمائد اس ليے، حديا الله عثمان ہوری ہ جبال ہے (''مجلَّة امور بندیہ'' ا Ar alle ، ۱ ماره ۱۹۳۱ ما برس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی اوس کی چھٹی arrendi sement ا و شہر کی سب سے زیادہ برقی باقیه آبادی محصر جانبی بهی به اس اقدام ک وحوه مصطه، ٢٦ رسه الاول سر٢١ه/ و الموير Medi Im. Bel ; "محله امور بلدية " ١٨٥٤ ( محله امور بلدية ) ۱: ۱ مرد - ۱ مرد من سان ندر کثر هير -بلدياني عاديات اور اصلاحات كي بهايت سديد صرورت بهی، اس لیر آن ک انتظام لازمی بها اور به بهی به اس نے احراحات یا بار حرایة عامرہ بر بہی پڑیا جاھیے بلکہ اس صرورت نو سہریوں سے اک حاص بکس لے تر ہورا ترا چاھیے جو اس سے مستعبد عول گے ۔ نئے نظام نو ہورے اسانبول پر نافیڈ برا یہا دسوار اور ناممکی العمل بھا، اسی لیے مصنه سا کیا بھا شه اس کی اسدا چھشے صع سے کی حالے جو براوعدو اور گلانا تو ملا شر بنایا گا ہے اور جہاں سےستار جاندادیں اور اعلر درجر کی عماریں بھیں اور حہاں کے ہاشندے دوسرے ملکوں کے طور طریقوں سے واحب تھے، اس لیے ملدیامی اداروں کے احراحات کا مار

اغراض کے لیے ایک ٹیکس کا نفاذ اور سدیائی مواعد ﴿ انھائے کے لیے سار تھے - حب اس مثال سے ہوگ حائیں گر ہو انہیں مکمل طور سے احتمار کر ال حائر ٥٠٠٠

اس چھٹے صلع کی بلدیہ کا آئیں، اس کے فرا سے اور دسرداریسوں کی سعصل جسے نموسه دائرہ می numune da اسونے 5 صلع) کہتے تھے س م سوال ے مرا مارے حولائی ۸٥٨ عکے شاهی فرمال (اردے irade) میں درج در دیر کے گئے بھر - بلدیا ہی معلس ایک صدر اور باره ارکال پرمشیمل هویی بهی جوست حے سب ساھی فرمال ('ارادے') کے دریعیے مفرر کیر حادر بهر - صدر كا عرز عير معيله مدت كے ليے هو انها اور بافنی نمام ارکان کی سعاد دین سال ہوتی تھی۔ محلس اہر ارکان میں سے حدود دو عہدے دار منتعب ربی، ایک بائب صدر اور دوسرا حازی، یه تمام ارکان اعسراری ھوپے بھے اور مشاھرہ کے بعیر کام ا در بھر ۔ مسلس عہدے داروں میں ایک صدر کا معاول هونا، ایک معتمد عمومی، دو برحمان معتمد، ایک سول انجسینر اور ایک میر عمارات ان سب ۵ عرز مجلس دربی بهی اور سه سب سخواهدار ملارم هوسر بھر ۔ مجلس کے انعقاد کے وقت اس کے مرائص و احتیارات کے حوجہود مقرّر نیر گئے بھے اں دیں وہ سب چریں سامل بھیں جر کا علق مسائی اور رفاه عابه (نطاف و نزاهب عموسه) سے بها اور حس میں حصوصت کے سابھ راستوں، گلیوں، مدرروؤن، اشرون، مارار کی روسسون، گلیون کو ساف ر مھے اور ال میں پانی چھڑ نیر، ال کے کشادہ اور سدها سرے اور کس سہم پہنچاہے، خطریاک اور سكسه حال عمارات كو بافايل استعمال قرار ديني، دحائر حوردی ک معائمه اور نگرانی کرمے، قیمتوں میں اعتدال اور بوارن فائم رکھنے، باٹوں اور بيمانول كا معائمه كرنے، يملك مقامات مثلاً مهيشر،

منلایون، هوثلون، مدرسون، رقصحانون، قهوهمانون، گھروں اور سراؤں کی نگرانی کرنے کے کام شامل تهر .. علاوه برین مجلس بلدیه کو برح اور محاصل مقرر کرنے اور اس طرح روپید حمع کرنے اور حدود کے اندر فرصے لننے اور نعض حاص حالات میں جائدادوں پر قبضه کرنے کا احتیار بھی دیا گیا بھا۔ صدر کے لیے ضروری بھا کہ سیرانیہ مجلس کے سامنے اور پھر مصدیق و موئیق کے لیے بات عالی میں پیش درسے، جس کے بغیر اسے درسہ نہیں سمعيها حابا تها.

اس تعصل سے اچھی طرح اندارہ لگایا جا ۔کیا \$ 1101/A1720 6 5110m/A1721 as & میں شم سری زندگی کے متعلی جو ذمیر دارمان قبول اور اخیار کی گئی مھیں . . . اس میں اسے میزانیہ کے متعلق مهوڑے سے آرادانمہ احتبارات حاصل مھر۔ اس مسم كي حاص خاص مجلسين عثماني نظام بملكت میں بئی بہیں بھیں (دیکھیے Emin)؛ جدَّب اگر تھی ہو اس بات میں کہ بعض خاص طرح کے اختیارات اس کے سہرد در گئے تھر.

معلوم هوما ہے کہ نمورے کے چھٹے صلع کی بلدیاتی مجلس نر اچها کام "نبا ـ منجمله دوسرے نمایاں کارداموں کے اس سے ضلع کی پیمائش درائی ۔ دو ىلدياسى ممريع گاهين بنوائس؛ دو شماخانسے کھواے اور شہریوں کی صحب، تحفظ اور سہولت کے سلسلے میں سہت سی اصلاحات نافد کیں ۔ ان تمام اصلاحات کے ماوجود سرکاری وقائم نگار لطفی آفندی نر ال بر بیٹی سعی سے بکتیدچنی کی ہے (عثمان بوری بے Sehircilik ص ۱۲۷ میں ید ۱۸۹۸ ع میں (ملدیاتی قواعد و ضوابط کا ایک ضابطه) بلدیهٔ نظام نامے سی belediyye nizamnanesi بحرانی دور شروع هوا اس کی وجه سے یه ضابطه بھی۔

جاری کبا گیا، جس کی غرض و غایت یه تهی که ملدید کے نظام کو استانبول کے بامی کے چودہ اضلاع میں بھی بھلانا حائے ۔ اس ضابطے کی روسے هر ایک صلع کے اپنے آٹھ سے نارہ ارا کیں تک کا ایک بلدیاتی كمش هوكا جو اپسے ميں سے ايک لوصدر منتخب کرےگا۔ بمورے استاسول کے لیے چھپن ارکان پر مشتمل ایک "جمعیت عمومیه" (حدرل اسمبلی) هوگ حس میں عمر صلع کے مین نمائندے عمو*ں گے*۔ نىر چھے آدميوں پر مشتمل پريعيكتوں كى ايك مجلس اماس ( نوسل) هوگی، جو مرکزی حکوسته کی مقرر کردہ هوگی اور اس سے اسے تنعواه بھی ملے کی ۔ به دونوں جماعتیں <u>Sh</u>ehremini (بریمیکٹ) کے ریس گرانی کام کرس کی جو همیشه سرکاری سهدےدار هوا کرےگا ۔ معلوم هونا هے که یه مانطه، حسر نهایت کاوش سے نیار کیا گیا حت د ١٨٧١/٩١٢٩٣-٤١٨٤٦/١٩٩٣ الها گلدستهٔ طاق نسیان بنا رها اور اس سال ایک نئی آئیسی محرید کے رہر اثر دارالخلامہ اور صوبائی شہروں کے لیے نئے صابطے جاری کیے گئے؛ جو مانطه استاندول کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ در اصل پرائر خانطے کی ترمیم شدہ صورت بھی - پرانے خابطے میں جو ببدیلان کی گئی بھیں ان میں اهم بر یسه نھیں کہ اضلاع کی بعداد چودہ سے بڑھا کر بیس کے دی گئی اور رکن بننے کے لیے جائداد کی صلاحیب پانچ هرار پیاسٹرا سے بڑھا کر اننی کر دی گئی جس پر سالانه نکس ڈھائی سو پیاسٹرا ہو۔ جدید مانطے کی حدّت کا پہلو اس کی دفعات کی تبدیلی سے زیادہ یہ بھا کہ اسے باب عالی کی طرف اعتراضات بقل کیے میں)؛ لیکن بنے بلدیائی اداروں کے سے نہیں بلکه بھوڑے عرصے قائم رہنے والی مصالیٰ قیام اور نوسیع کی تحریک نوابر جازی رهی - ۱۲۸۵ / پارلیسٹ کی طرف سے حازی کیا گیا تھا، لیکن اس ضابطے کے جاری عوبے کے بعد ھی جنگوں کا جو

پچلھے ضابطوں کی طرح سےاثمر رھا۔ (واحد استثنا پرنسس آئی لیڈ بھا جہاں ایک سابواں ضلع با دیا كما بها وسعيد باسا : هاطراب، استا مول ١٠٠٣٠٠ ه (اسجلهٔ امور بایه ' Medj. Um. Rel 'میلهٔ امور بایه بالآخر ووج، ه / ١٨٥٨ ماين "مايطر" كا الك سا اور زیاد. عملی نسخه سائع دیا گنا، حس پر صحیح وف پر عمل در آمه شروع هو کیا۔ اس کی رو سے شهر دو دس المدياني علاقول (اضلاع) سين المسلم "كو ديا "كيا ـ ساهه دعلم دين كوسلول اور كمشول كا حو وسيع نظام مها البين حسم اثر دنا كباب ترعمكت كى اعاب كے ليے مرف دوسل آف بريمنكت باقى ر دیھی گئی، اور عر دس اصلاع کے لیے حکومت ہے ایک ڈائر ٹے ایدار (müdür) سرر کا یہ نظام سہ ہم رھ / ہ و ء کے اسلاب مک ساری رها .

صو ول ، بر اصلاح بسندول في با سي بالكل ايك سی بھی ۔ اعبال اور سپر شحداسی Shehir kethudasi (رَكُ بَأَن) كے سابعہ احسارات حسم شر دیے كئے بھے۔ بڑے .. ہروں کے اسر سہری علاقوں ، س محمود بالی ال سروع درده محماری نظام (mukhtar system) جاری نیا کیا اور ۱۸۹۱ ه/ ۱۸۹۸ م کے قانوں ولایت کی رو سے اسعانات کے فواعد و صوابط مریب عوہے (بات جہارہ و پنجم) ۔ ۱۲۸ء / ۱۸۵۰ کے فانون 'وِلانب' میں تعریبا اسی انداز سے صوبائی شہروں میں منوسیل ٹونسلوں کے قدم کی ایک دمعه ر تھی کئی حیسی استاسول کے سابطے میں ر تھی گئی بھی۔ اس بات کی توثی شہادت موجود نہیں کہ اس سلسلے میں نچھ زیادہ کام ہوا ہو، اِ حتم در دیا گیا اور اس کی جگہ استاسول میں صرف مكر ايسا معلوم هونا هے شد مروم ( مرا م كر قوابین ولایت بلدیّه (صوبائی میوسیل دود) کے ہمض اجرا دو عملی شکل دیے کی نچھ دوشش کی گئی تھی ۔ قانون کی رو سے مر شہر کے لیے ایک میونسیل کونسل کا هونا ضروری تها، جس میں آبادی

کے احاط سے چھے سے لیے کر بازہ ارکان سک هودے بھے ۔ اس کونسل کی مدّب عمل چار سا"، ر نھی گئی بھی، لکن ہر دو سال کے بعد آدھرِ ارکان کا انتخاب ہونا صروری بھا۔

علام کا طسب، انجینبئر اور طبیب حوالات اپس عہدے کی بنا ہر مشیر کے طور پر معنس نے ارکاں عومے بھے۔ ر کبیت صرف ان لوگوں کے لیے محدود بهی مو یک صد بیاستر سالانه ٹیکس ادا درے سے ۔ محس کے ارکان میں سے ایک راد صدر هونا بها حو منحب هونے کے نجامے حکومت ک طرف سے بامرد هو ا بها ـ میزانبه اور تحمینوں آنو انک جمعیت بلدیه (میوسپل اسمبلی) منظور یہ ہی سی جو اسی عرص کے لیے سال میں دوبار احلاس کرنی بھی اور جو مجلس عموسی ولایت (صوبے کی حبرل کوسل) کے رو بیرو جواب دہ ہوتی بھی . (Lew 1970: 1 · Medi Um Bel

''بوجواں برکی انقلاب'' کے بعد جمہوری طرہ کے حدید بلدیائی اداروں دو جاری کرمر کی ایک بازه دوسس کی گئی۔ ۱۲۹۳ه/ ۱۸۹۹ کا مانون حدد برمیموں کے ساتھ تحال کیا گیا اور بوری سحدکی سے اسے عملی صورت دینے کی عوشش کی کئی۔ یه مجرمه ریاده کامبات مهیں هوا۔ صلع مسلیوں کے ازا دیں کو جوشیلے کار کن بھے، لیکن با بحربه کار نھے اور مشتر که معاصد میں اصلاع کے درمیاں ناهمي بعاون کي شمي يهي ـ ١٣٧٨ ه / ١٩١٢ عسين ایک حدید قانوں کی رو سے اس نظام کو همیشه کے لیے ایک بلدیه حس کا نام شهر امایت "Shehremanet" تها قائم کی گئی، حس کی صلعوں میں نو شاحیں (سعوب) بھیں اور عر شاح کی نگرانی ایک سرکاری افسر کے سپرد تھی ۔ بریفیکٹ کی اعامت کے لیے چوب ارکان کی ایک بسڑی مجلس تھی، جس میں ہر ضلع

کی طرف سے چھے آدمی منتخب ھو کر آتے بھے۔
اس طرح نیز آور کئی صورتوں میں جدید طرزِ حکومت
رہ رفتہ ایک می دری نظام کی شکل احتیار کر
رھی بھی۔ بہت سی دشواریوں کے باوجود نوجواں
ترکوں نے استانبول کی ربدگی میں سہولتیں پیدا
کرنے کے کام کو بہت آگے بڑھایا۔ بدرروؤں کا بیا
نظام نجویر اور بعمیر ھوا۔ پولیس کے بطم و بسی
نظام نجویر اور تعمیر ھوا۔ پولیس کے بطم و بسی
نظام نحویر اور تعمیر ھوا۔ پولیس کے بطم و بسی
دراز سے سطعلینیہ کے گئی کو رو کئے کے کام میں
دراز سے مسطعلینیہ کے گئی کوچوں کے لیے مصیبت

جمہوری حکومت سے شہری رندگی کا جو ہہلا قابل دار اقدام کیا وہ یہ بھا کہ ہ، فروری مرہ ہوا تک قانون بابا گیا، جس کی رو سے انقرہ میں پریفیکٹ کا نظام (شہر امانت) قائم سے انقرہ میں پریفیکٹ کا نظام (شہر امانت) قائم ہریفکٹ علی حیدر بھا، جس کی اعانب کے لیے ہوئیس ارا دیں کی ایک معلس عام بھی۔ اس کا آئیں بجز چد ببدیلیوں کے فسطسطیسیہ کے آئیں کے انداز پر تھا جس کا مقصد ریادہ بر یہ بھا کہ نمام مالی اور حفاطتی معاملات میں بلدیہ کی حود مختاری کو محدود کر کے اسے ریادہ سحتی سے وزارت داخلہ کے مابعت کر دیا جائے.

س اپریل . ۱۹۳۰ کو بلدیات کا ایک نیا قانوں پاسھوا (Resmi Gazete) ص ۱ ۱۰۸۰٬۱۰۳ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۰۸۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰ کا ۱۹۳۰

ه ۱۳۲ه / ۹.۹ میں ایک قانون پاس کیا جس کی روسے پریفیکٹ کے عہدے کو گورنر کے عہدے سے علیحدہ کر دیا ۔ جدید قانون کی رو سے یه طے هوا که صرف استانبول میں میٹر اور ''والی'' کے عہدوں کو ملا دیا جائےگا، کو ولایت اور بلدیہ کے نظام ایک دوسرے سے الگ رهیں گر ـ اس قاسون کی رو سے دیہاں کی طرح بلدیات کی بھی ایک سحدہ قانوبی حیثیب اور واصح طور پر قانونی حدود هول کی ـ اس مانون کی ایک سو پینسٹھ دمعاب میں بلدیات کے انتخاب اور ال کے نظام کار کے متعلق قواعد کا پورا صابطه موجود بها جو بحز چند معمولی ترمیموں کے آح مک رائج رہا ہے ۔ ان قواعد کے ماتحت بلدیات کا نظام ایک مشر، ایک مسمل کمیش اور ایک میوسیل کوسل کے ریر مگرانی ہے۔ میٹرکا انتحاب نوسل نربی ہے اور خود کونسل کا انتحاب جس کی میعاد چار سال هویی هے عام رائے دھندگی کے دریعر ھونا ہے۔ حن شہروں کی آبادی دو هرار سے بیس هرار یک هے انهیں "قصبه" کہا جاما ہے اور بیس ہرار سے ریادہ آبادی والوں کو شہر۔ نبوسل کے اراکیں کی بعداد باشدوں کی تعداد کے لحاط سے هوئی هے، لیکن دیں هزار سے کم آبادی کی بستیوں کے لیر ارا لین کی معداد کا کم سے دم بارہ ہونا صروری ہے۔ کوسل کا اجلاس سال میں مین مرببه، یعمی فروری، اپریل اور نومبر کے شروع میں هونا هے ـ دوسرے دنوں میں اس کی جگه ایک مستقل کمشی (daimi enclimen) کام " روا ہے، جس کے بین رکن ہو اسی کوسل کے ھوتے ھیں اور ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ بلدیہ کے مستقل افسر کام کرتے ہیں ۔ بلدیہ کے وظائف میں صحب عامّه (هسپتال، دواخانے، دافع امراض ادویه، صفائی اور خوراک کا معائنه وغیرم)، حدمات ا عامه (ثرام، بس، کیس بجلی وغیره)، شهری منصوبه پندی اور انحینیئری (حس میں شہر کے اندر کی سڑ کس اور ریل، عام نفریع گاھیں، ناعات، گلیوں کی روشی، صفائی، یائی کی دلادی اور نہم رسانی وعیرہ) شدن ھیں۔ قلب انسا کے دیے دیں بھیڑی بھوڑی بندار سی سامان حور و بوئی کی نسسم کا دم بھی اس کے دیے ھونا ہے ۔ اس کی اسی محس نامندی (صابطہ) بھی عودی ہے ۔ اس کی اسی محس نامندی (صابطہ) بھی علیجدہ درانیہ ہوتا ہے، لکی اس کا نستیل حالمه صرداری مالارم ہو۔ ہے،

مآخل بسب بير زماده براار معلومات مواد عثمال بوری (عثمال Ligin کے محلّة امور علدته، بر حلدس، أساسواء والرام والما برسموه مين ملح ود ينهل حلد میں اسلام اور برکی میں بادیادی اداروں کے بازیجی مواد دو باریخوار بیمانت حست سے حبو در در ۱۱ هے دوسری حدد میں بلدیانی معاملات کے متعلق مشاہی ہو ی و داریر کے منول کعا کر دیے کرے ہاں یا عامی بینوں حقدوں میں محسف اور مسوع کر محصوص موضوعات حسے بلدیاتی معاهدات، بلدیه کے محصوص حدوق، صحب، رفاہ عامّہ وعبره مصامين پر بعد و بحث ہے۔ اسی موضوع در اسی معتف کے ایک بعارف کے لیے دیکھیے Osman Ergin Türkiyede Sehliciliğin Fariht İnkisafi. استأسول ۱- م و و عد بلدياتي امور سه متعلى فوانين كامتى "دستور" استابول ۱۸۲۲ ما ۱۹۲۸ ما ۲۸۱۹ در Kawanin Medymū'asi اور Kanunlar Dergisi ، ۱۹۲ ، د Kanunlar کا Resmi Gazcle میں ملیں گر (فرانسیسی تراحم در G Young) کی Corpe de droit ottoman ، آو کسمرد در ور . المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال La Législation := 1 AZA - 1 AZW authitus eturque استانبول ۱۹۲۰ء بعد) ـ شهر امانت Shehremiinet ) کے نظام اور صوبائی بلدیات کے "معمل حکومت عصانی کے اسالناموں میں مواد ملےگا،

و سب سے آخری ۱۳۲۸ مراء میں شائع هوا۔

دمہوریہ کے بلدیائی قوالیں کے لئے دیکھیے le the میں شائع هوا۔

دمہوریہ کے بلدیائی قوالیں کے لئے دیکھیے lard بری بیرس 1971ء۔

دمہوریہ کے بلدیائی تو العام المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات اللہ المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات المبادات الم

### (۷) مىشىرقىي غىرت:

اصلاحات کے اسدائی دور کی قصبانی معالم حسر "مجلس دمشق"، حو انزاهیم پاسا نے شاہ د مصری قبصے کے دوران ۱۸۳۲ - ۱۸۴۰ مر، فائم كي بهي (A J Rustum "كي بهي (A J Rustum " ؛ بنان بوتائق السَّام، بنروب ، ۱۹۶ - ۱۹۳ عا د اک اور معس کے حو ایک اصلاحی معافظ بورال یا ر سور رعمین سوا نی ر فائع کی (Hamilton ) . ا ۱۶۱۱۱۸ م و و و و علول ساری سے در ی علق در بها اور ده زیاده عرصر ک فائیم بهی م م مدر م 5 WF - + 1AC - / BIT 9M - FIATO / BITAL ا بلدیانی فانول بعض سرحای ملافول آم مند ہے علاوه، حمال بلدياني بطاء الله الله الله المار سے برقی اور رہا تھا، تمام عول برینے والے مسوق میں رائع بھا۔ حہاں صوبر کے والے " ، کہ "سطسات" کے سابھ همد انه دی د بلدیات ہے خوب برقی کی اور جہاں ۔ ایر رب بہال بهی وهال بلدیات دو برقی در سراح کا کال گویا احمد مدّحت باساکی راهیمانی مین مستقد ۱۸۹۹ تا ۱۸۸۱ء میں اور دستی سی 🙏 📑 .1۸۸ع) گو معمصر مدت کے سے سہر، لانای تنظیم کا انک بہت اجها دور آنا، حس س ، بهر پهاهون کو گرا دیا گا اور گلیون. .سدت . مدیون اور دوسری عمارات عامّه کی بعمس عمل میں آئی۔ خدمت پسد مقامی اکار کی دنحسبی نے شہری اصلاح کے کام کو سہت آگر بڑھایا ۔ موصل میں ۱۸۶۹ء

کے بعد سے برابر اس کے شاہی خالدانوں کی خواب سمری نظام کا ساسلہ قائم ہے ۔ مملکت بشمانیہ کی بمام صوبائی بالدیات کی ایک عام کروری یہ بھی کہ وہاں کی بلدیاتی پولیس (بلدّته چاؤش لری به بھی کہ وہاں کی بلدیاتی پولیس (بلدّته چاؤش لری فوتی تھی ۔ فوتی تھی .

باوجود اپنی ان کوناهیوں کے حس کی طرف یکومتوں کے سفیر اپنر مراسلات میں بڑی مستعدی ہے اشارے کربر رھر بھر مرووں - ۱۹۱۸ کی الم گر جبک کے بعد جب عثمانی سلطب منتشر ہو گئی اور عرب ممالک کی مقامی حکومتوں میں یک خلا پیدا هوگیا تو اس وات هی مملکت شاسه کے ملدیاتی نظام نے قائم رھیے کی غیرمعمولی ب کا ثموت پیس کیا ۔ عبوری دور میں ، ساسل ثم رکھنے کے لیے برطانبہ نے عراق، فلسطین اور رو ایدن میں اور فراس نے شام اور اسان میں کئی سال مک عثمانی بلدیاتی فانطے "دو سر قرار کھا اور اس کے بعد آھسته آھسته ایسی بدیلیاں درنی شروع کیں جو ان کے اثر اور اقتدار کی عمازی لربی دھیں ۔ ۱۹۲۹ء میں بغداد کے ایک محافظ ا تعرّر عمل میں آیا، جو بیک وقب مغداد کا انتظامی سر اعلٰی بھی بھا اور بلدیاتی مجلس کا صدر بھی۔ م دونوں عمدے ۱۹۲۳ عمیں الگ الگ کر دیے لئے، لیکن ۲ے رمضان المبارک مرو ۱۲۹ه/ ۱۸۵۵ wilayat Belediyye عثماني قانون (ولايب بلديه فانونو Kanun ) اس وقت مک منسوح نمین کیا گیا جب تک ۱۹۳ ع کے قانون عدد سم ("اداره البلدیات") ا نفاذ نہیں ہوا۔ فلسطینی حکومت ہے عثمانی طام سے اس وقب مک اپنا رشته منقطع نہیں کیا ب تک ۱۹۳۸ ع کا میونسپل کارپوریشن آرڈینس ہاری نہیں ہوا \_ شرق اردن میں حالات نے لونسلوں کی حیثیت کو محض مشاورتی ذمے داریوں آ

سک محدود کر دیا اور ۱۹۲۰ء کے "قانون ملدیات" نے اس بات کی اجازت دے دی که دارالسلطنت کی بلدیه کے رئیس کا تقرر کونسل کے باہر سے بھی کر له جائے۔ یہی صورت حال دمشق میں آح کل بھی موجود ہے.

لنان میں ۱۹۲۲ء میں ۱۸۷ے کے عثمانی فانون کی حگه ایک بلدیانی فرمان حاری هوا، جس کی رو سے وزیر داخلہ ہے سابق عثمانی والی کے بمام محتسانه فرائض اپسے ها۔ میں لے لیے۔ ۱۹۲۳ء میں ہروب کو ایک حاص حیثت دے کر مرکزی شہر سا دہا گیا اور یہاں پیرس کے سویے پر ایک نظام مائم کر دیا گیا۔ اگرچه اس سال سے لے کر فرانسسی معاهده تحقط (mandate) کے ختم هویے یک کونسل اور اس کے صدر کا نفرر وزیر ھی کرتا رھا۔ س م م م ع کے فانوبی فرمان عدد ، کی رو سے بیروت کی یه مخصوص حیثیب ختم کر دی گئی اور مهاں مارہ ارکان کی ایک کونسل قائم کر دی گئی، من میں سے نصف مسحب کر جابر تھر۔ صدر مو ارکان مجلس هی میں سے ستخب کیا جاتا ہے ميوسسل مجلس واضع فوانين كا رئس يا ''محافظ'' ہے۔ مه ریاست کا مائدہ اور شہر کا انتظامی سربراہ بھی ھوتا ہے۔ شام کی بلدیات، جن میں دمشق بھی شامل ہے، "فانون البلدیات" کے مطابق کام کرنی هیر ، جسے ۹۵۹ء کے فرمان عدد ۱۷۲ ک رو سے نافد کیا گیا نھا.

دمشی، بیروب، بغداد اور عمّان کی بلدیات کے رئیس ''امین العاصمه'' کہلاتے هیں، جس سے دارالحکومت سے ان کے بعلق کی اهمیت کا اظہار مقمود ہے۔ دوسرے مقامات پر پہلا لقب ''رئیس البلدیه'' بحال رکھا گیا ہے۔ دارالحکومت میں صدر کا تقرر وزرا کی کونسل کرتی ہے دوسری بلدیات میں اس کا انتخانید یا تو بیونسپل

جِس کی وزارب میں عموماً ایک محکمه (مُصْلَعه، مَدِيرِيه) هوتا ہے جو تمام بلديائي ، ماملات کی اداروں کا انتظام و انصرام عين الزبيدہ کی محلم نگرانی کرتا ہے۔ مصر اور سوڈان میں دیہائی اور قمبیاتی امور نے لیے محصوص وراردیں قائم در دی گئی میں .

> مصرتے او لل گورسٹ کی اپنی ایک محصوص روایت فائم در لی ف د اسکندریه دان بوری قونصلوں اور یورنی ۱۰ روں کی جماعت کی موجود کی کی وجه سے متوسیل محومت کی سادس ۱۸۳۵ء سے موجود بھای جب اله ایک محلی مساورت والمحلس السطيم (conseil de l'ornato) فائم الرادي کئی ۔ اس کے بعد ۱۸۹۹ء میں ایک بلایا ک بفرز عمل مان آیا جس مین جروی طور در منتخب سده ایک آور دوسیل هونی بهی، خبر ۱۵ صدر باسرد سا حابا بها ـ حاديو اسمعل اور ا ن کے خاسيبول ہے وہم و وعالک فاعرہ شریلدرا ی حقوق سے معروم ر نها اگرچه مصری صوبول مین معدود احتبارات کے ساتھ بلدیاتی ادارے مدنوں سے موجود بھر .

۱۹۰۱ء میں ایک فرسال کے دربعے سوڈال کے گورنو جنول دو بلدیائی مجالس کے صام ی اختیار دے دیا کا، مکر اس ہر نہی عمل ہیں هوا ـ ۱ - ۱ م و ۱ ع مین خرطوم، اور آم درمان اور سمالی حرطوم کے فرینی شہروں میں ایک مجنس مساورت فائم کی گئی اور هر شهر میں ایک علاقائی مجلس بھی فائم ہوئی ۔ جم ہ وع سی پورٹ سوڈال میں ایک محلس بلدیہ سی اور اس کے بعد دوسرے شمرون میں ۔ وم و وع میں صدر مقام کی س علاقائی کمیٹیوں کی جکه بلدیائی مجالس سا دی گئیں ۔ وه و ع میں ایک قانوں نافد هوا جس میں سرید عدم مرکزیت کی دمعه موحود تھی.

کونسل کرتی ہے یا اسے وزیر داخله مقرر کرتا ہے، ا قریب مدینے، جدّے، طائف اور ینبوع میں بدیاتی ادارے قائم لیے بھے۔ مکه مکرمه میں حستی آب رسا ہی (مجلس بعمیرات komisyonu) اور عام ، قاصہ ی معلس کے درمیاں مقسم کر دیا گیا ۔ حجاریت اں اداروں کی نوثی اساس اور روایت سپی میں اس ایے وہ ۱۹۱۰ - ۱۹۱۹ع کی عالمگیر دی۔ هي بان حتم هو گئين - ٩٢٩ امين حكومت سعوديد ے ایک اعطامی مشور جاری کیا جس میں مارے مدسے اور حدے کے اکابر اور نجار کی سنخب نہ بلدیا ی محالس بنائی گئیں اور سابھ هی ان سر سے هر ایک سهر میں فئی انتظامی محلی فائم کی کئی جو بلدیہ کے باطم اور ہر محکمے کے رئیس سعبہ بر مشمل بهي.

عدل سی ه ۱۸۵۵ یک ایک بلدیایی اداره موجود دیا اور . . و وع سن عدل میں ایک منامی ا۔ ارد فائم کا گیا، گو ہم و وع یک فلعر کے اندو اسخابی عنصر دو قطعی دخل به بها ـ ۱ و و و و و ی ملعے کے سمری ادارے کو عدن کی بندیہ میں مدیل در دیا گنا، جس کا صدر نامزد هوبا بها اور حس کی محلس میں سرکاری افسروں کی آکثریب هويي بهي ليكل يه مجلس رباده وسم ابتحابي سيادون ہر فائم بھی اور اسے اپنے میرانیہ پر پورا احسار حاصل بھا۔ بحرین کی بلدیات میں فرمانروا کا مقرر کردہ رئبس مجلس البلديه ايك ذائريكثر (معاون سكريتر) اور حروی طور پر منتحب شده ایک کوسل هویی هے۔ دویت کی بلدید کا نظم و نسی انک مدیر کے هاتھ میں هوتا ہے جو "رئیس البلدیّه" کے ساسے حوابدہ هوتا هے۔ يه حكمران حامدان کا کوئی فرد ہوتا ہے۔ مصوع اور حرر کے عربی بولے والے قبائل نے شہر کے نظم و نسق میں بہت عرب میں حکومت عثمانی نے ۱۸۵۰ کے ایک فرمال

کے ذریعے جو ۱. و و میں منسوخ کر دیا گیا، اطالوی حکومت نے مصوع میں ایک بلدیاتی مجلس مائم کی، جس میں نامرد مقاسی باشندوں کی براہے نام سائندگی ہوئی تھی اور جس کی اہلت بھی معدود ہوئی تھی - حبشہ کی حکومت نے دو ایسے افدامات کیے جن سے منتخب مجالس بلدیہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی حسے ۲مہ و اعلان عدد مے کے علان عدد مے کے دریعے توسیع کر دی گئی بھی.

مشرقی عرب میں عموماً بجلی اور پانی کی بہم رسانی کا انتظام بلدیات کے عابھ میں سہیں هوتا اور درائع نفل و حمل كا انتظام بهي بهب كم صور ہوں میں ان کے عاتم میں ھونا ہے۔ ان چیزوں کا انتظام (جمهير اب رفته رفته قومي منكيت بنايا حا رها هے) وہ بورڈ کرنے هیں جو براہ راست سرکری حکومت کے مانحت ھیں، جن میں سے بعض میں للدیائی نمائندگی ہے اور بعض میں نہیں ہے ۔ بلدیه کے ارکان عوام کی براہ راست راےدہی سے سنحب هویے هیں ۔ لوگوں کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنر کے لحاظ سے بلدیاں کے محتلف مدارج ھیں ۔ جو بلدیات ایسے شہروں میں ھیں جو سیاسی اعتبار سے ربادہ بدار اور برقی یافعہ هیں، جبسے دمشی، بیروب، بغداد، قاهره اور اسکندریه کی بلدیات، وه اپنا مبرانیه منظر عام پر لاتی اور اپیر منصوبوں کا اعلان اور اشاعت کرنی هیں، دوسری ایسا سہیں کرتیں ۔ اخباروالیوں کو بلدیات کے جلسوں میں جانے کی اجازت نہیں ھوئی ۔ قومی معاملات کے مقابلے میں مقامی امور کی طرف سے لوگوں کی بے التفامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی مجالس کے انتخابات کے وقب بہت کم لوگ ووٹ دیے آنے هیں ۔ اگرچه فلسطینی، جنهیں برطانوی حکم نامے کے ماتحت ملکی معاملات

میں کسی قسم کا حصه لینے کے مواقع حاصل نہیں ھوتر، آکثر اوقات اپنے جوش کا اظہار شہری سیاسیات کے معاملے میں کرنے بھر ۔ بلدیات اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے سن، مختلف ھیں کہ وہ کس حد یک عمارتوں کی تعمیر اور وسائل نقل و حرکت ہر پابندیاں عائد کرتی ھیں اور کس حد مک عوام النّاس کے رفاہ و فلاح اور انھیں سہولتیں بہم پہجانر کے مسئلر کو اہمبت دیتی ہیں ۔ صرف مصر میں عورتوں ئو راے دیر اور ہلدیات کا رکن منتخب هور کا حق حاصل هے ۔ بلدیائی ملازمتوں میں عوربیں هر جگه بهت کم هیں۔ کسی ریاست میں بھی قومی پیمانر بر حدمتی ملازمتیں اور ادارے موجود سهر هين، جن كي اپني ايسي هي روايات ھوں جسی فوسی سرکاری ملازمتوں کی ھوبی ہے۔ مقامی حکومت کو مر کری حکومت کی ایک علاقائی شاخ سمجها حاما ہے، جسے کوئی قانونی یا حقیقی معنوں میں مالی آزادی حاصل مہیں ھوبی ۔ اس کے باوحود بڑی بڑی بلدیات کی روز افزوں دوات و ثروت اور ان کے کاروبار کی پیچیدگی سز ان کے نظم و ستی کی پحمگی اور حس انتظام کی بدولت انھیں عملاً ایک طرح کی آرادی اور خود مخماری حاصل ہے.

(ب) ۱۹۱۸ عے بعد کے قوانین : مختلف ریاستوں کے بلدیاتی قوادین شائع شدہ نیشسل سرکاری کرٹ اور بعد ازان بالعموم کتابی صورت میں چھاپ کر شائع

לולכא היי פולע אין The Ethiopian Empire long

(م) شمالی افریقه: (۱) بونس بوس میں پہلی بلدیہ محمد ہر کے عد حکومت میں وحود میں آئی، جس سے ۳۰ آگ رور ع کر فرمان کی رو سے سمبر دونس کے استا کے لیے ایک بلدیائی محلس فائم کی، جو ایک صد ایک معمد اور بازه ارکان بر مشتمل بهی ـ ارکال سے بر آوردہ بریں مقامی باشیدوں سی مسعب کیے گئے سے اور ان کا ایک تلب هر س اسی شسول سے دستردار هو جانا بھا ۔ اس مجل کے مرافص اور دسےداردان یسه مهیں کسه سے دوں کی دیکھ بھال اور بعمر دروائر، سر دو دو دسادہ دربر کے لیر جس رمین کی صرورت د وہ حاصل در ہے اور عماریوں کی بعمار کے احارب ال حاری درئے۔ محس ایدا انتظامی احبارہ حس ادمار منهم اندار من الما گیا بها، براه را بادساه سے حاصل کرنی بھی۔ بوئس کی سجلس بلد ٥ آئين فراسسي اقتدار کے قائم هو جائر کے ، محمد ہے کے فرمال مؤرجہ ہم ا لتوبر ۱۸۸۳ء روسے علل دیا گا۔ دوسال عدیکم اپریل ممم دو ہورے بوس کے امرایک بلدیائی میشورشائع گنا اور اس کے بچھ ہی عرصے بعد ( . , حول ہ ، , ، دو) ایک آور فرمان حاری هوا حس سی الم بها نه بوس میں سام بلدیانی ارکال ۲۰ حکو سے کرمے کی ۔ اس فرمان میں ان ہمام آ کی مصل بیاں کر دی گئی بھی سیدر اجاء د كا اختيار محلس بلديه أنو حاصل بها ـ اسر ١٠١٠ رو سے ملک بھر کا علم و بسی انہاں محالس دریعے مرتب و سطّم کرنے کا مصلہ 🔐 گیا 🕛 چل کر دو اصلاحات آور عمر میں آئیں اک 1. اگست ۱۹۳۸ع کے فرمال سے، حس سے یہ فا

كر دير كني ؛ (ه) مثلاً ساء : فانون اللديات السورى مع تعديلاته الأحيره نموهب مرسوم ١٤٢، ١٩٥٦؛ (٦) لسان : مجموعة التوانين، ١٨م١ وعد ج ود جرم عد . بلديّات: (٤) اردن معمومه القوادين و الانظمه ... ١٩١٨ - ١٩١٩ من ح ٣٠ (٨) قاهرد : القانول رقم صيراء و م و و عد بانشاه محلس بادي لمد مه القاهره والتعد الاس. (ح) دیکر حوالے ۱ (۲) (۱) بصر پر سالانه ربورین، ١٩٩١ - ١٩٩٠ : (١) عصر اور سوفان ١٩٩٨ -ہ ، ہ ، ہ ، از برٹش ا 🕳 ۔ تو میں حبرل (۱۹ م و ء کے بعد ار هائی نمسر) شالانه ربورس ایت آف نشیر که هان؟ ( . ) ثام ولسال ۴ ۹ ۱ و ۹ ۹ ۱ ع؛ (۱۱) عراق ۱۹۲۰ سه به عدد (۱۹) فلسطی و امری اردن در ۱۹۱ م ده ۱۹۱ (۳٫) حدی، حربن اهر دوبت کی حکومتود، دو ان کی ميود ، پيترون کي سالانه رپوراس Municipalité de Danas, exposé des opérations effectuers le 1920 1921 یه ۱۹۲۴ (دری و فراست ی)، دستن دلول Municipal government WH Ritsher (10) 15-36 GL Bell (16) 151944 - Use in the Libanon · Review of the civil administration of Mesopolamia . O Colucci (17) 1-197. 11.71 (Cmd. De l'utilité de la création d'une municipalité a Alexandrie Project a cet égard, raison de sa divergence avec linstitution analogue. : Constantinople در BIE کاره ۱۸۹۰ La Ville du Caire Essai A. T. Cancri (14) sur la création d'une municipalité La vie municipale. R. Maunier (1A) :4.9.0 Len Égypte (Conger internat des villes Gand) L' institution M. Delacroix (14) 41914 r municipale en Égypte, Égy. contemporaine Rept. on local : A H. Marshall (v.) 1914 1974

.N Marcin (+ 1) 16 1 9 e 9 government in the Sudan

ختم کر دیا که مجالس نے جن معاملات پر غور و خوض کرنا ہو ان کے لیے پیشگی منطوری حاصل کریں اور دوسری و استمبر وم و اعکے فرمان کی روسے، جس نے نونس کے لیے ایک منتخب شدہ مجلس بجویر کر دی جس میں بونسوں اور فرانسیسیوں کی بعداد راہر براہر ہو۔

لیکن اس ادارہے کو بحیثی مجموعی ہے ہے ! ، ب دسمبر ۲۰۹۱ء کے فرمان کی رو سے بہت ریادہ ال دیا اور مجلس ملکی کی تعریف ال اساط میں کی: سرکاری قانون کے مابحت هئت احتماعیه، حو شهری حیثیت رکهتی هو، مالی طور بر مالکل آراد اور حودمختار ہو اور بلدیائی امور کے چلانے کی درردار هو مدهش اجتماعیه کی جو حماعت عور و فکر کا کام کریے وہ مجلس بلدید ہوگی ۔ نہ دو انتخابی حماعتوں کی براہ راسب راہے دہی سے جھے سال کے لیے فرانسیسی اور روسی ارکان کا علیحدہ علبحدہ انتخاب کرنی بھی ان میں سے بصف ارکان مین سال کے بعد اپنی نشسیں خالی کر دیتے تھے۔ جویسٹھ دیہی مجالس میں سے اسالیس اپنی اپنی ملدیایی مجالس میں فرانسیسیوں اور نونسیوں کی مساوی بعداد نامرد کرتی بهی \_ بقیه یا نو صرف تونسیوں کو نامزد کرتی تھیں یا مونسیوں کی ا دریب کو ۔ انتخابات عام راے دھی کے حق کی بناد پر ھورر بھر، اس شرط کے ساتھ کہ فراسیسی عوربوں كو يو حق رائ ديمي حاصل هنويا بها، ليكن بونسی عورتوں ئیو یه حق حاصل نهیں الها ۔ مجلس بلدید سال میں چار عام اجلاس کرنی بھی -اس کے اختیارات معدود ھونے نھے اور محلس دیہائی گروہ کے تمام کاروبار پر حاوی نہیں ھوئی بھی-مجلس پر مرکز کی طرف سے وزیر مملکت کی اور مقامی طور پر ''قائد'' کی نگرانی اب بھی قائم ہے۔ معلس دیبی کی مجلس منتظمه میں ایک صدر، جسے

ا مجلس متعلقه کے قائد کے علاوہ دوسرے قائد بذریعہ مرمان خاص مقرر کردر هیں، ایک نائب صدر اور كجه بمائندے هويے هي جهين مجلس بلديد اپنر ارکان میں سے منتحب کرتی ہے۔مجلس دیہی كي هيئب فاطمه "شبخ المدسه" هي، يعني صدر، جسر شہر نونس کی مجلس بلدیہ معرر کرنی ہے اور جس كى امداد كے ليے دو بائب صدر هونے هيں۔ يوس سیں گروھی منظم کا مطام آرادی کے بعد مر اً مارچ ہے ہو اع کے ملدمانی فانوں کے دریعر نبدیل کر دیا گبا ۔ اس شے قانون سے محالس دیہی کی تعداد بڑھا کر چورانوے کر دی ۔ موجودہ کونسلیں امیدواروں کی مہرست میں سے ایک ھی ووت کے دریعے مین سال کے لر ستخب کی جاتی ھیں ۔ انتخاب کرنے والوں میں سی سال سے رائد عمر کے نوسی مرد اور عوریی دونون شامل هویر هی ـ امیدواروں کے اے دم سے کم پجس سال کی عمر هونی ضروری هے ـ فرانسیسی اب بلدیانی مجالس کے رکن نہیں س سکتے، لیکن قانون بر یہ اجارت دے رکھی ہے کہ ان فراسسوں اور عیر ملکیوں دو جنهیں حس رامے دہی حاصل هو تونسی حکومت ممبر نامزد کر سکتی ہے، جو هر مجلس ديمي کے لیے ایسے ارکان کی معداد مقرر کرنے کی مجاز آ هوگي.

مرکری اور مقامی طور پر انتظامی نگرانی وریر داخله اورگورنر کریے هیں۔ دو آور اهم اخبراعات کا ذکر بھی صروری ہے: صدر اور بائیس کو کونسل مسخب کرنی ہے، لیکن بلدیه یونس کی مجلس کے صدر کا بقرر اب بھی وریر اعظم کے فرمان سے عمل میں آنا ہے اور کونسل کے صدر کو وزیر داخله باہ زد کرنا ہے؛ اس کے برعکس بلدیاتی مجالس یہ بورے کام سرانجام دیتی هیں، دیہی مجالس کے پورے کام سرانجام دیتی هیں،

[عمد حاضرہ میں] ۱۹۱۹ء سے پہلر مراکش میں نه نو بلدیات مهیں، نه وهاں کوئی شهری زندگی تھی۔ شیروں کے پاس اپنا کوئی سرمایہ یا حرابه بھی نہیں بھا ۔ سرکاری ملازموں کا حرج ریادہ س اس رقم سے ادا کیا جایا تھا جو مدھی اداروں يا "حسوس" (د اوداف) سے حاصل هوئي بھي اور تعمس و اصلاح ۵ انعه از بالکل بادشاه کی مرضی بر هوبا بهاء مو چاهد بو مطلوبه وقرم حرابة عامره کے دمر لکا دیتا مھا سےریوں کی سائندہ حماعتیں بھی موجود بهین بهین گورد با عامل بو احسارات براہ راست سلطان سے ملے سے محسب سودا کروں کے حقوق نا لکمہاں میں بھا حسا نہ آ نہ انہا جدًا ہے، اس لر له وه ال ٥ مسحب لرده سہیں هوبا دها البله حو گوربر دانس مند هوبا وه اپنے علامے کے سرد اور ناہ او گوں سے مشہ ہ ار اما کریا ہےا، گو وه ال مشورول ۾ بايند سان بها.

حدید طرز ۱۵ اه<sup>ای</sup> افاره خو فرانسسی حکمرانوں نے فائم نیا وہ فاس کی بادید (المحلس ہونے بھے، البلدي) بھي جو ۽ سيمبر ١٩١٧ء کے ڏي (فرمان) کی رو سے قائم کی گئی بھی ۔ اس ادارے سن مدرہ آدمی بهر، حبهین رائے دسر کا حق حاصل بھال أ مات سرکاری عهدےدار محصوص اسات کی ما بر معرر کے گئے بھے اور آٹھ سر دردہ افراد اور بھے، حو دو سال کے لیے ستحب دیے گئے اسے ۔ اله نظام ے وہ وہ کے بلدیانی میشور یک فائم رہا۔

یکم اہریل سرووء کے ایک دیر کی روسے شریمی سملکت کی بندرگاهوں میں بلدیانی ادارے قائم کو دیے گئے ۔ ۸ اپویل ۱۹۱۵ کے فرمال : میں اس اعلان کا اعادہ اور اس کی وصاحت کی گئی ۔ انیس شہروں کو بلدیات کا درجه عطا هوا (۱ و ۱ - ۲ و ۱ ع کی سرشماری کی رو سے کل آبادی ۱۸۲۲۵۳۹ تھی) ۔ اس فرمان میں بلدیاتی اختیارات اس کزی محتسب کے یہاں سے لارسی هوسی هے

نے مدود ساں کیے گئے میں۔ باشا یا گورنر کی غرری م کری حکومت کے هانه میں تھی ۔ بلدید ر رهمائی ایک مجرمه کار بلدیامی افسر کے هاتھ ہیں ھونے بھی، جو ےم و اع کے بعد سے شہری معادلات کے ارکاں کے هاتھ سیں آگئی - اس کے علاوہ ایک منونسيل المنش بها جسے صرف بحث و بمحمر ع حق حاصل بها اور جو نامزد هوتا تها، منتخب ه کر بہیں آیا بھا۔ اس میں دو حصے مراکس د تھے (ایک مسلمان اور ایک یمودی) اور مک حصه فرانسيسي بها ـ بلديات مين ملازمتين بديا ـ کے اسر اعلٰی کی عدایات کے مطابق دی حالی سم اور انهین مندرجهٔ دیل حصون مین نفستم دا حال بها: مسطمه، رفاه عاسّه، حفظال صحب، صفايي اور مالیات - ان کے سرایے انھیں کے وسائل سے حالل کی هدئی آدم بیوں سے مربب کیر حالر بهے، حو براہ راست اور صمنی یا دیلی محاصل رسی، الکاری اور جمکی کے محاصل کے عوص مہت

فاس كي طرح الدار السطباء (Casablanca)، لو بهی ۱۹۲۹ء میں ایک حاص نظام دیا گیا۔میوسیل شیش اگرحه انهی یک نامرد کیا جایا ہے، ایس اب اسے حق راے دہی حاصل ھے.

۱۸ ستیس ۱۹۵۳ء کے فرمان کے دریعے بلدیات کے نظام میں اصلاح کی گئی اور قاس اور الدارالبيضاء كے محصوص نظام مسوح كر درے كئے . اس فرمان کی رو سے جو حاص تبدیلی هوئی وه یه بهى كه منوسيل كميشن، جن مين فرانسسون 'ور مراکشیوں کی بعداد برابر ھو، بابیرد ھونے کے معاے منتخب کیا جائے۔ اس طرح شہر کے سام معاملات کا انتظام و انصرام نمیش کے عاب میں آ گیا، اگرچه اس کے فیصلوں کی مصدیق و نوثیق

اس قانون کی انتظامی دفعات پر بو عمل درآمد شروع کر دیا گا، لیکن انتخاب سے بعلق رکھنے والى دفعاب پر كوئى عمل نهين هوا ـ اس ركاوث كاسبب مه و وع كاساسي بحران بها ـ برانر قائم شده کمشن باتی رہے اور مراکش کے آزاد ہو جاہر پر ختم کر دیر گئر.

مانون میں کوئی ببدیلی نہیں کی، النته جیسا که ا مدرة هوبا جاهر بها، فرانسسي التدار اور كمبش حتم هوگئر۔ ایک بیا نظام نمائندگی بیار کیا گیا ہے۔ یه نظام محض شهروں سے متعلق نہیں ہوگا بلکه اس کی رو سے ملک بھر میں دینہی مجالس کا قیام عمل میں آ جائےگا، جو پرانے قائلی یا شعوبی نظام ی جگه لے لے گا اور مسحب شدہ کونسلوں کے دریعے چلایا جائے گا۔ نا دم تحریر اس فانون کا اعلان نهیں هوا ـ اس کا ریاده حصه ٦ جولائی ۱۹۵۱ء کے ''فرمان'' ھی کا جربه معلوم ھونا ہے، جس کی رو سے منتخب شدہ ادارے مائم کیے گئے بھے اور جبھیں بالعموم فسلر یا شعوب کے جماعتی نطام کے اندر حق راحےدیے حاصل تھا.

الجرائر کے قصول اور دیہات میں وهی سونسپل نظام نافذ ہے جو فرانس میں رائج ہے۔ "ددیم مخلوط" دیمی مجالس کی جگه، جسے حکومت کے مقرر کردہ افسر چلانے بھے اور جو نائب پریفیکٹوں کے ماسحت بھا، اب پوری با احتبار دیمی معالس نے لے لی ہے.

مأخذ: Traite' de droit : Emmanuel Durand public marocain بيرس ه ه و و ع ٠

(A. ADAM)

## (س) ایران:

انیسویں اور بیسوس صدی کے آغاز میں گورنر کے بعد شہر کا سب سے بڑا افسر ''بیکلربیکی''

بھا؛ اس کے نیچے "داروغه" اور "کلانتر" تھے اور بڑے شہروں کے ہر محلر میں ایک "کدخدا" هونا بها ۔ بازار میں صنعت کاروں کی انجمنیں تھیں، جو اپنے اندرونی معاملات میں، بڑی حد تک آزاد تھیں ۔ شہر کی گلماں تنگ اور بیشتر کعی تھیں جو سردیوں میں کیج بہری، گرمیوں میں غبار آلود مرا کش کی آزاد حکومت نے المدیات کے اور رات کے وقت تاریک هوتی تھیں۔ یا این همه للدياس معاملات مين اصلاحات كاكبهي مطالبه نه هوا مها اور ۱۹۰۹ء میں آئین کے منطور هو جانے کے بعد بھی عہد حاضر کے ابداز پر بلدیات کے قیام کے لیے نوئی عاصا یہا ؓ نوثی مطالبہ نہ ہوا تھا ۔ . ۲ رسع الآخر ۱۳۲۵ه / ۲ جون ۱۹۰۵ کو ایک بلدیائی فانون سظور هوا، لیکن چونکه شهری ترقی کے منصونوں کے لیے کافی سرمایہ سمیا نہیں ہو سکا بها اس لر يه معرض النوا مين پڑا رها ـ ١٩١٩ء میں سد ضیا الدیں طاطبائی کی وزارت عظمی کے رمانے میں مہران کے لیے جدید اصولوں پر ایک بلدیه قائم کرنر کا منصوبه مرتب کرنر کے لیے ایک کمیشن معرر کیا گیا، لیکن اس بر اپنا کام Recent Happenings . J M. Balfour) بورا بهين کيا un Persia ننڈن ۲۹۹ عن س. مم) - ۱۹۴۲ عمیں ڈاکٹر ریان Ryan نامی انک امریکی کو سہران کے بلدیاتی مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا ۔ ۳ و و اس کا انتقال هو گیا اور اس کی جگه کسی اور کو مقرر نہیں کیا گیا (A.C. The American Task in Persia · Millspaugh نيو يارك و للذن ١٩٢٥، ص ٢١، ٢١٢) - رضا شاه كے عهد حكومت مين بلديائي معاملات مين خاصي ترتی هوئی اور ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ تک ۱۲۳ بلدیاب وجود میں آ چکی تھیں ۔ ۱۳۰۹ هش/ . ۹۹۰ ع تک کے بلدیاتی قانون کی روسے وزارت داخله ا نے بلدید کا انسر اعلٰی (وئیس ادارۂ بلدید) مقرر

کیا ۔ اس کا کام یه تها که وه بلدیه کی برقی أور بلدیاتی نظام کے سمونوں کو عملی صورت دیر کی تداہیر اختبار درہے ۔ اوران اور ناپ بول کے آلات کی نگرانی، انجمیوں بر اخبیار اور سامان حور و بودن، کرایوں اور سموں سو استوار رابھا اس کے فرائص سمني مين شامل بها .. اس فالول مين جهر سے ہارہ بک وکان کی ستحب سدہ معلم بھی بعوبر کی گئے ۔ اس کی متعاد دو سال بھی اور بادیہ کی سر گرسوں کی مکرای ملایہ کے میراسد کی سطوری اور المدياني محاصل محمر الراكي لمديه الح افسراعلي کے نوسط سے وزارت داخلیہ کے ناس نہیجی اس کے فرائص منصبی میں سے بھا۔ رضا شاہ عے عہد میں شمہری منصوبہ ہدی کے سلسلے میں حاصی برقی هوئی، لیکن اسها درجے کی من برتب اور بلایامی معاملات پیر ورارت داخله کی سعب نگرانی کا لارمي بسجه به هنوا که بلدیاني معاملات میں مقامی عناصر کی دمرداری اور آن ۵ افتدار و احسار سهد لم ره کا ـ ۱۳۲۸ هدر / ۱۳۹۹ میں آنکہ نثر فانوں کی رو سے بلدنانی معالس میں ارکان کی بعداد جھے سے بڑھا کر س ہر دی گئی اور اس کی مدب قیام بھی دو سال کے بجانے جار سال معرر ہوئی ۔ بلدیہ کے رئیس کا بقرر ورارب داخلہ اں بیں امیدواروں میں سے دربی بھی حل کے نام کونسل تجویز کربی تھی ۔ بلدید کی طرف سے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دینر کی صورت میں اسے برطرف کر دیا جاتا، لیکی بلدید کے اختیارات میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ یوں ؛ ایک صورت بھی، لیکن سلطت معدد ؛ وا ان كالعدم هو جاتا بها كه گوربر حنرل اور كويسل میں اختلاف پیدا هو جائے کی صورت میں معامله وزارت داخله کے سیرد کر دیا جایا تھا، جس کا فیصله قطعی اور حتمی هوتا تها ـ آگر چل کر انتظامی حکم (لائحة قانوني) مؤرخه را آبال رسم هش/

۲ م م م مرداد ۱۳۳۲ هش / ۹۵۳ م کی روسے ڈا کٹرمصدی کی وزارت عظمی کے دوراں میں میں جاری عوے اور ۱۱ سر ۱۳۳۸ هئر/ ه م م م ع ك تانون كے ذريعے بلديه ( ع ميونسيلتي / اور ىلدياسى مجلس (== سوسپل كوسل) كى مشيت ، م کجیے برمیمات کی گئیں۔ بعص احشیوں سے کا اس معلس کی عشب مصوط هو گئی، لیکن اس کی ا ادی عمل اس فدر ببحدود هو گئی له بعض مالات باین ورارب داخلہ اس امحاس) کے بوڑ دینے ؟ عالمہ لرہے کی سحار بھی۔ بلدیا ہی محلس کے بد .. ﴿ صورت میں، وزارت داخلہ کہ محل کا ۱۱۔ عام سمحها خاد نها ـ دوسرے هفت باله . \_ ؟ عد، جو مارح ۱۹۵۹ عدی سلور عدد للدیائی نشو و نماکی عرض پیر سر ۱۹۰۰ م نفستم در دیا گیا، حر سی سر ح 🕝 دمرداری مسترول کی ایک حماحت کے 🔻 🔻 ر الله ( a Commercial FC Mason ) گئی 1 15 1 2 1902 - " Conditions in Iran ے وہ و رحد ص سے یا ہے) ۔ رصا سام ۱۰۰۰ د میں بلائد دو "سهرداری" کهرلگر اور دو "سهردار".

#### (POPEN !

(ه) [برصعبر با دسان و ] در

[بر صعیر پا ت و] هند کی 🕠 ی د... حماعين جو ديمي دوسلون ، جائبون زیر افتدار بهیں سامی حکومت خود 👵 🔻 🖒 بعد حو ساسی ایتری بیدا هوئی اس کے 🕟 🕞 سے اس نظام " دو بالکل حمد یا دیا ہے ۔ کے گورنر البوفرق ہے ۹، ۱۹، سے ع **گوا G**oa کے نظمہ و نسق ۔ ۔ ۔ **جماعتوں** کو ہر فرار رانیا ہے ۔

براللہ اونگیر Aungier نے بھی بسئی میں دیم پنجائتوں هي سے کام ليا ۔ مرهثه پيشواؤں کے ملاقول میں کسی حد تک پنجائتی نظام فائم رها اور اس کے علائم و آثار دوسری جگھوں پر بھی ملتے عیں ۔ اسی سا پر ماؤنٹ سٹوارٹ الفسش نے مشی میں اور ٹامس مارو نے مدراس میں اس بات کی منارش کی که حمهان کمین ممکن هو پنجائسی نظام دو قائم و برقرار رکها حائے، لیکس ال کی یناویر کو فابل اعما نمین سمجها ک اور ایسوین یدی کے وسط میں برطانوی حکومت نے 'لوکل سلف گورنمنی ( مامی حکومت حود احداری) يَ جو نظام قائم كما وه بالكل بديسي فسم كا بها ، دا ٹیکو چسفرڈ کی ۱۹۱۹ء کی اصلاحات رطابوی نظام سے ریادہ فراسسی نظام سے مشابه بیں، ئیونکہ برطابوی ہند کے صلعی افسر کو واسسى محكمے کے بریفكٹ کی طرح صوبائی حكام در مكمل اقدار حاصل مها ـ كام مين افسرون کی مداخلت ضرورت سے ریادہ سی ۔ اور برطانوی حکمراں کسی ایسر نظام کی سب جو غوامی انتدار کے مابعت ہو اور جسے حقیقی معنی میں لوکل سیلف گؤرنمنٹ کہا جا سکے ایسے نظام دو زیادہ پسند کرتے تھے جو براہ راست سرکار کے ماتحت هو اور زیاده مستعدی سے کام کرے.

رطانوی عہد حکومت میں بلدیائی اداروں کا سو و ارتقا تین پریسیڈنسی شہروں، یعنی مدراس، سنی اور کلکتے میں شروع ہوا - ۱۹۸۵ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے مدراس میں میونسپل کارپوریش اور میئر کی عدالت کا قیام عفل میں آیا ۔ اسی قسم کے ادارے عدالت کا قیام عفل میں آیا ۔ اسی قسم کے ادارے لیک اس معبئی اور کلکتے میں بھی قائم ہوگئے، لیک ان عدالتوں کا مقصد انتظامی فرائض کی ادائی کے تحامے زیادہ تر عدالتی امور کی الجام دیمی تھا۔

اختیار دیا گیا نها که وه پریسیدنسی شهرون کے اختیار دیا گیا نها که وه پریسیدنسی شهرون کے نظم و نسق کے لیے متصفان اس (Justices of Peace) مقرر کرے ۔ عدلی فرائض کے علاوه چوکیدارون اور حاکروبوں کا تعرر اور اس غرض کے لیے صفائی کا ایک ٹیکس لگانا بھی ان کے ذمے نها ۔ یه ملدیاتی نظام مدراس میں تو کسی حد مک کامیابی سے نظام مدراس میں تو کسی حد مک کامیابی سے چلتا رہا لیکن بمشی اور ملکتے میں نه چل سکا ۔ چلتا رہا لیکن بمشی اور ملکتے میں نه چل سکا ۔ مسمع گورسٹ کے مامرد هوتے تھے ۔ یه نظام مدران کو اختیار دیا گیا که وه اپنے کے ٹیکس گراروں کو اختیار دیا گیا که وه اپنے نمائسدے آپ منتحب کریں.

۱۸۳۳ء اور ۱۸۹۳ء کے درمیان متعدد قواعد کی رو سے میونسپل اداروں کی توسع دوسرے شہروں میں ہوئی ۔ ۱۸۶۱ء کے کوسل انکٹ کے بعد سویسیل گوریمنٹ کے نظام کو مقامی قانونساز ا جماعتوں نر مالکل نئر سابچے میں ڈھال لیا۔ لارڈ میو کی حکومت نے هندوستاسوں کو لو کل سیلف گورنمنٹ میں شامل کردر کی صرورت واضح کی ۔ لارڈ رہن کے دور حکمرانی (۱۸۸۰ ما ۱۸۸۰ع) میں لوکل سیلف گوردسٹ میں نڑی نوسع عمل میں آئی، جس میں یه توقع ظاهر کی گئی تھی که وه هندوستانیوں کی سیاسی برببت کا ذریعه سے کی ۔ ساتھ هی ساتھ ملدیاتی مجالس کی طرح کی دیمی مخالس کے قیام سے یه نظام دیمانی رقبوں تک بھی بھیل گیا۔ حِب مانٹیکو حِسفرڈ کی دو عملی حکومت وُجُود المین آئی تو یه مقامی ادارے عوام کے خاتھ دیں أ گئر اور لوكل سيف كورنمنك كا انتظام منتخب نما تعدون ك ھاتھ میں آ گیا (پاکستان کے سوجودہ بلدیاتی نظام ك لير رك به باكستان].

المحدد Panchayats in · J. G. Druminiond : مآخله Municipal : W. S. Goode (۲) : ۱۹۳۵ بیشی ۱۹۳۵ ، ۱۳۸۹

Calcutte (ع) ایڈنبرا ۱۹۱۹: (۳) Calcutte : J H. Lindsay (س) :(٤, ٩, ٩) و مبلد م، باب و ( of India ! ا علد ، Cumbridge History of India Evolution of Local Self-Govern- R P Masani (6) ment in Bombay بعشي ٩ ١٩ و عا (٦) K P.K Pillay Local Self-Government in the Madras Presidency Journal of Loral Self-Govern unt 33 161 9 1 9-1 A . الماليدان مشي و مور مورما الماليدان . H Tuke The Loundations of Local Self-in sernment in India, . Figor Dad "Paristan and Burna

#### (C COLLIN DAVIES)

## (٩) ملايا اورسيخ بور:

رطاوی دوات مشیر نه کے دوسرے حصول کی طرح ملاما کی ملدیات کی ساد بھی ایکلستان نے ہو الی کاور مائٹ کے نظام کے انداز پر ہائیو کی گائی۔ ال علاقول مير بد ادارے سب سے بدر آرا ے ملان، الماک اور سام، و میں قائم اسے الاے ، اریان بالع رائے دہی کے دریعے ستخب عولے ہے۔ اسامے میں بلدنانی طام سب سے یہدے ۔ ۱۹۲ وعدمی ادی او بل بیسی کی سکل مین سروع هوا، حس ۵ نام سانگ مین سر دون اور بدرروون کا اسطام سریا بھا۔ اس کے جھ عی عربے بعد اسی قسم کی ا منتخب کا ہے۔ سمشان ملانا اور سند ورمان نهی دائم هو گذین ـ ١٨٥٦ء من گورست اف الدُناواست الدا عمدی) اسرط لارمی در دی بهی ده میوسیل دمشن کے ر سخارور، ملاك اور برس اف وبدر ائي لسد (سانك) میں متونسل عمش معرو الربے کے لیے ایک ا فانول بنایا۔ ۱۸۵۸ء میں ال کے حسیے مہینے میں دوبار هوا تربی بهیے اور آل میں عوام تو سر دب (پیانگ) کا منو سیل شمش ۱۸۸۸ء میں حارج ٹاؤن کا سونسبل ؑ ٹمیش فرار بایا۔اسی صدی کے آحر مک سکہور، حارح ناؤن، بنای، ملاک کے علمر اور شہر کے لیے میں کیش ں چکے تھے۔ ، وقافِ ملایا کی قومی زبان تھی، انگریزی کے ساتہ

هر کمیشن کا ایک همه وقتی صدر تها، جس کا تقرر گورنر کرما بھا۔ کمش کے کچھ سرکارن اور عیر سرکاری رک تھے جو انتدا میں انتحاب کے دریعے لیے مانے بھے۔ اس طریق عمل میں بعد ، یه محدید کر دی گئی که آدهے ارکان اعجاب بی مقرر هویے بھے اور آدهوں کو گوریر ناسرد ... بها - ۱۹۱۳ء کس، جب آباے نو آبادیات در بلدیایی فرمان بافد شا گیا، انتجابی طریق سع یر ف ہو چکا بھا اور سب کے سب کمسیر ... هويے لکے سے ۔ اور ال کے دریعے رائے عالم، باحرابه حلبول اور مدهبي اور نسلي گروهه ل ، ىمائىدگى دى جايى يهى ـ ياسردگى كا يه سريو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد بک جاری رہا، باآبکہ انتجابی طریق سب سے پہلے سگاپور یں (وبهوره) اور بعد ثو بنانگ اور ملاکا میں دوارہ ا رائع دا کا ۔ اس مرحدے بر کمشن کے دو دہائی ا مورود عدد سکا ور اور جارح ٹاؤن کے سوسیل المسس، سٹی نوسیل س گئے۔ ان دونوں سہرون کے ارکال ستحب ہوںر لگر۔ جو اپنا صدر حود آسامے ہو آبادیات کے بلدیائی فرمال مرح ارکال الکتریزی بڑھ اور بول سکسر ھوں اس لے ه انگریزی سرکاری ربال بسلم هو چکی دیمی اس سرط کے عاد سر ششیروں کی ماسردگی کے طریق ے عدیاتی معاملات میں لوگوں کی دلچسیی نہت شرامے کی اجازت عولی بھی۔ ہر س آف ویدر آئی لینڈ ، نہ در دی۔ ١٩٥٤ء کے بعد سکاپور دوسال کے حسوں کے لیے انگریری کے علاوہ چسی، نامل اور

ملائی رہانوں کو بھی سرکاری رہانیں قرار دے دیا

گیا ۔ ملاکا اور پناگ میں ملائی رماں کو، جو

قلمے کی لمدیات ھمیشہ سے وہ خدمات انجام دیتی رھی ھیں جو مقامی با اخبیار اداروں کو انجام دینی چاھیں ۔ اس کے علاوہ انھیں اس کی نھی اجازت بھی له وہ پانی کی نہم رسای، گیس اور بجلی کے انسطام نھی ہوری طرح اپنے ھاتھ میں لے این.

ریاسمہاہے ملایا اور حزیرہنما میں سرطانوی طریق عظم و نسق کے اجرا کے بعد ایک مالکل ئے اندار کی لو کل گورندٹ کا رواج ہو گا۔ یہ نظام سب سے پہلے پر ک Perek کی وفاقی ریاستوں، مگری سبلال Negri Sembilan اور پہنگ Pahang گری سبلال میں قائم ہوا۔ غیر وماقی ریاستہاہے ملایا سر بھی اس طرح کے اداروں کے نام اور اختیارات میں بھوڑی بہت مقامی برسیس کر کے احتدار کر لا ۔ یه چر بیس نظر رهنی چاهیے نه یه ملدیانی مجانس لو دل گوریمنٹ سے کم اور مر کری حکومت سے ریادہ فریب بھیں ۔ وہ پوری سلطب کے تابع مهى اور ان کے سام ملازم سلطنت کے ملازم تھے۔ میوسیل کمشن کے حلاف وہ فانونی طور پر مر کزی حکومت سے آراد سمیں بھے بلکه ایک لعاظ سے ان کے نمائندے بھے ۔ صدر اور ارا دین دو مر کری حکومت غیر معیمه مدت کے لیے مقرر لربی تھی، چار سال کے لیے بہیں، جسا نه سونسپل نمیشن کی صورت میں هودا بها ـ اس کے علاوہ ان بلدیا ہے مجالس اور میونسپل کمیشوں میں یه بھی فرق بھا که ان کا دائرہ عمل شہر سے باہر آس پاس کے دیهاب تک پهیلا دیا گیا تها.

ریاستہا ہے ملایا میں صحیح معنوں میں للدياسي اداروں کی تخلیق ۸۸ م م ع میں وفاق ملایا کے قیام کے بعد ہوئی۔ آبنا ہے نو آبادیات کا ملدیا می مرمان ہورے وفاق کے لیے (ملایا کی نو ریاستوں اور بنانگ اور ملاکا کی نو آبادیوں پر مشتمل تها) ہاس کیا گیا ۔ سکاپور کو وفاق میں شامل بہی کیا گیا تھا۔ اسی سال وفاق کے صدر مقام ک والالامپور کے ٹاؤن بورڈ کے میونسپلٹی بنا دیا كما ـ اس كى سابقه ذيرداريان بحال رهين، حن مين گرد و بیش کے دیہاں کا انتظام بھی شامل تھا البته داخلي بلدياتي رمر اور خارجي ملدياتي رقير مبن اسیاز کر دیا گا۔ داخلی رسے سے خالص شہر مراد بھا اور دوسرے سے وہ نمام گاؤوں جو اس کے گرد و دواح میں واقع مھے۔ اس کے بعد سے برابر طرح طرح کی ببدیلیاں واقع هوتی کئیں ۔ ٹاؤن بورڈ، ٹاؤن سوسل (مجلس سدران) س گئے۔ انتخابی طریق کار رائسج آثر دیا گا۔ کوسلوں آدو ریادہ احتیارات مفویض درج گئے اور معامی معاملات میں واضع طور پر ریادہ دلچسپی بھی طاہر کی جانے لگی ۔ حميمت ميں ملايا ميں معامي انتخابات كو وهي اهمب حاصل هو گئی جو بهت زیاده مرقی یافعه ممالک میں اس مسم کے علاقائی یا معامی انتخابات و حاصل ہے جہاں یہ انتخابات معتلف بااثر مومی ساسی جماعتوں کے اقتدار اور اثر کی استحانگاہ س کئے ہیں.

وہاں ملایا میں بلدیات (بربندران) هنوز عبوری دور میں هیں ۔ بلدیائی فرماں پر اب تک پورے وہاں میں پوری طرح عمل شروع نہیں ہوا۔ (حارج ٹاؤں سٹی کوسل اور کوالالامپور اور ملاکا کی بلدیات کے علاوہ وفاق میں اس وقت ستائس بڑے شہروں میں منتخب شدہ ٹاؤن کونسلیں هیں، جن میں سے بارہ مالی طور پر خود مختار هیں

اور دوسری اس طرق قدم رؤها رهی هیں) ۔ توقع هے که قرمان میں ایسی برمیمیں کر دی حاثیں گی جن سے جدید بلدیائی ضروری نقاصوں کو برقرار و کھتے هوے هر ایک معامی مرف اور سرورت ملعوط و کھتے هوے اسے ایمایا جاسکے.

مآخول ملايا مين بلديات كي المدا اور ال كي ایدائی شو و ارتقا کے اے دیکھیے: (۱) Buckley و 's, 4. + المحدود Histor, of Singapore ( Burton Records of the East India Co (٢) B Pub Range 12 . . . ا فتوبر ٢٣٠ ، ع أ B Pub. Range 13 ملك عادم مثى ١٨٣٨ 13 B Pub Rango اعد المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام الما B Pub Range 13 علد هي، إ أكبود هم، إعاد -- 1477 'or Ma . rage (P P Command Papers مسهری ک میوسیل اداروں کے کہ اور ال کے سر و اربعا ہے منطق معلومات عاصل ادرے کے لیے د کھے : ( Local Government | W ( ] Jaylor ( ا in Malaya ما اس نبات می متوسیل نمشدول کے طربی تارہ پیانگ کی متوسیل کمشن اور ملایا میں دوسرے لو لل کوریسٹ اداروں کے طریق کار تا وقت بجرير البات پر بهايت بيش فيمت معلومات هيں ـ سر ديكھيے: (س) Municipal D.K Walters 'Ordinance of the Straits settlements (Annotated) Report of the Committee on local Govern- (•) ment 1956 (سکبور کی بوآبادی)؛ (۲) Report on the reform of Local Government 1952 Report on the introduction of elections in the (4) \$4,901 'municipality of George Town, Penang Annual reports of the straits settlements and (A)the Malay States قبل از ۱۹۳۸ ع ملایا میں موجودہ وقت میونسپلٹیوں کے کاروبار اور ال کی ساحت یے متعلق دیکھیے: Pact sheets on the (9)

(رکی بدوی)

# (ع) ان**لاونیشسا**:

الدوسسا کے اسلام سے پہلے کے قدیم سہروں اور قصوں، حسے قدیم مگرم Matram ، با بعد میں موجو باہٹ Modjopahit کے دارانعکومت یا بوس Fuban ، گرسک Gresik یا پلمنگ کے عظیم انشاں مرا در کی ساسی رندگی اور طرز حکومت کے متعلق همیں ریادہ معلومات بہیں ھیں.

اس وقب بک ایسی کوئی شہادت میسر بہی آسکی حس کی بنا پر کہا جا سکے کہ وہاں کہی بسی سکل میں حکومت یا عوامی اداروں میں کسی طرح کی ارادی حاصل بھی یا بہیں ۔ حب سابویں صدی هجری/بیر هویں صدی عیسوی کے بعد سے اسلام بدریج بمام سمابرا اور حاوا میں اور محمع الحزابر کے بہت سے دوسرے شہروں میں بھیلنا شروع ہوا بو ایسے مقامی اداروں کی کمی رهی سولھویں اور میر یوری اور عبر یوری دوبوں فسم کے مآخذ همیں بنانے هیں کد مہروں یا شہری میڈیوں کے باشندوں پر سلطاں کے خدام با شہرادوں کی فرمانروائی هوئی بھی اور ان کے فصائی کی حیثیت فانونی یا عدلی وحدت کی بہتی بھی امامی قریب میں اندونیشیا کے اصلی مامی بعید یا مامی قریب میں اندونیشیا کے اصلی قدیم شہروں نے قانون کے بشو و ارتقا ہر کبھی قدیم شہروں نے قانون کے بشو و ارتقا ہر کبھی

ئوئی تخلیقی اثر نہیں ڈالا جیسا کہ معربی یورپ کے قصاب اور شہروں سے اپسے قانونساز اداروں اور محصوص بلدنانی عدالتوں کے ذریعے ڈالا ہے.

جو قصے ڈچ ایسٹ انڈس کمبنی کے زبر اقدار آئے یہا اس شاھی سرمال سے قائم شدہ نمپنی بے بنائے (مثلاً بٹاویہا Batavia) ان میں سترھویں صدی کے مغربی وصع کے بعض شہری ادارے فائم کیے گئے حس میں سے ویسکمر کیے دیکھ بھال ترمے والی کوسل) کا ذریر دیا جا سکتا ھے، اس لیے کہ یہ کمپنی کے حم ھونے کے بعد آح اس لیے کہ یہ کمپنی کے حم ھونے کے بعد آح بھی موجود ھے۔ حب یورپی اور محمع الحرائر کے غیر انڈویشی باشدوں کے لیے انسویں اور مسویں میدی میں شہری فانوں پاس کیا گیا دو اس میں بھی اس کا اثر نظر آتا ھے،

جب کمپنی کے حامع اور برطانیه کا عارضی دور ختم هو جانے پر یه حریرے هالیسڈ کی سلطنت کا حصه س گئے (۱۸۱٦ء) تو وهاں ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا حو اپنی نوعیت میں حد درجه مرکزی اور حالصه سرکاری معلوم هونا نها۔ نه نظام نغیر کسی رد و بدل کے انبسویں صدی کے آخر تک جاری رها۔ جبکه بعض نہایت مشہور و ممتاز خصوصی مستعمرین کے ریبر اثر الامرکریت' کے خیالات کا علمه شروع هوا۔ "لامرکریت' کے خیالات کا علمه شروع هوا۔ اگرحه به ۱۸۸۵ء اور بعد کے چند نرسوں میں متعدد فانونی مسودوں پر نحور و خوض کیا گیا (جو قانرن ساز مجلسوں سے پاس نہیں ہوئے)، لیکس فانرن ساز مجلسوں سے پاس نہیں ہوئے)، لیکس المرکریت کا قانون، جس کا نام -Indische decen اس ایکٹ کے دو مقاصد تھے۔ مقامی اور

اس ایکٹ کے دو مقاصد تھے ۔ مقامی اور علاقائی عوامی معالس کی دخلبق کے لیے راستہ هموار کرنا، دوسرے ان معالس کے اخراجات کے لیے

مالی وسائل مہیّا کرنا (هم یہاں علاقائی محالس پر سحث مہیں کریں گے)، گویا اس ایکٹ کا مقصد یہ هرگر مہ مها که انڈوبیشا کے دیہی اور حققی معنوں میں ملکی اداروں میں باهمی جو فرق و اختلاف مها اس کی اصلاح کی حائے ۔ اس میدان میں هر ایک جسر کی مناد قانونی رواج (عاداب) پر رکھی گئی تھی اور اس کے لیے مخصوص قواعد و صوابط مائے گئے مھے ۔ فانون کے اس نئے مات نے مالواسطه یہ متا دیا که بلدیائی ادارے کس طرح قائم لیر حائیں.

سڑے سڑے سہروں مثلًا بٹاویسا Batavia (موجوده حکارما)، سراسا، سمرنگ، مندونگ اور شهرون سے ملتی جلتی بہت سی دوسری ستیوں کا اندار معربی هو گیا ۔ یورپ کے لوگوں اور چینیوں کی سہب بڑی ا نثرتب اور متعدد دوسری عیراندونیشی جماعتیں وھاں آباد بھیں ۔ خود انڈوبیشی باشندے بھی زیادہ بر نسل، زبان اور عادت کے لحاظ سے ابک دوسرے سے مختلف تھر ۔ معربی تحارتی اور صنعمی کاروبار کے مرا کر بھی انھیں مقامات پر بھے ۔ اس قسم کے بڑے بڑے نیم معربی اور نیم مشرقی اجتماعی مرکرون میں وہ سمام مسائل موجود بھر جو عموماً بڑے بڑے شہروں میں ھر جگه دیکھنر میں آبر هیں ۔ ان تمام مسائل کو بلدیاتی افسر اور ملازمین مرکری حکومت کے سول سروس کے افسروں کے مقابلے میں ریادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے بھے ۔ آگے چل کر ۱۹۰۰ء میں گورنر جبرل ہے جو قانونی افدام کیے ان کی عرض اس مقصد کی تکمیل تھی جو بنیادی قانون میں پیش نطر ركها كيا تها - بثاويا بلديه بن كيا - شروع شروع میں بلدیہ کے ارکان منتخب نہیں کیے ساتے تھے ملكه گورنر جنرل نامزد كرتا تها ـ بطويا كا ريزيدنيك ا کونسل کا سرکاری صدر هوتا تھا۔ میسٹر کورنلس

Meester-Cornelis اور سوٹن زرگ Buitenzorg معبوم هوا نه صدر بلدیه کا عمده کسی یورپی هی (موجوده جاتی نگر Djatinegara اور نوگور) میں آئے دیا جائے - Wethouders (سرپنج) کا انتخاب مھی ہ ، و و ع میں بلدیائی مجالس قائم ہو گئیں ۔ اِ کونسل اسے ہی ارکان سیں سے خرتی تھی ۔ یہی یه حدید نظام عدریج برقی دریا گیا نیال یک که از کن مل در دونسل کی مجلس منتظمه کهلای هیم جاوا کے ہمام شہروں اور بڑے بڑے قصبوں سز ؛ جس کی صدارت برگو ماسٹر (عاصدر بادیہ) کرنا بھا۔ دوسرے مقامات کے نڑے نارے سہروں (مبدال ؛ دوسری عائمگیر جنگ سے پہلے کے دس برسوں س · Medan ، بمتسکسان ، Pamatungsi intar ، بدید ، حکومت نے اللونشی صدر بلایه مقرر کرنے شروع کرے Padang مُكْسِر Makassar ، ديناڏو Menado وعيره) میں الدیاب قائم عو کس اور ۱۹۱۸ عے العد سے | آئیں کی دفعہ ۱۳۱ کی رو سے احتیارات کی نقسہ، بیر ان عوسلوں کے ارون نو وہاں کے عاسدے حود مسعب لودر لكر.

ہ مہ وہ سے جاوا تے ہر لمدنانی ادارے کے هر الع مرد دو، حس كي يم سے دم سالانه آمديي ، ير آب يك عمل سروع يہيں هوا - كم أو دم حاوا میں سو گلڈر ھو اور جو کے، ملائی با نسی ملکی کے لیے یہ ھوا ہے نہ ہم ہ ہو اعدد ۲۰) کے الک ريان ۽ يو اڳھ ڀڳھ سکتا جو، ووب درين ڏخل خاصل هو کا با نیروی صوبری ، این دوراری فواعد رابع هو ا سكير بهرال به يئي للديات احتماعي وحالين سأادي گایں ۔ شہری بلد آپ کی سر لرمنوں ، ن سر نوی، باعون، بقريع څغون اور بدرروؤن ۾ ايطام، اک بعهائے کی حدمت، رفاہ عامّہ اور فیجب عامّہ کے ر كام سامل بهر ـ انهين بلدياني فواعد و بنواعد ساير کا احسار بھا ۔ ۱۹۱۹ء میں ایک سے آرڈیس کی رو سے حکومت نو ان شہروں اور قصول کے لیر صدر بندیه (burgomaster) معرز شرمے تا احسار مل کیا، حہاں ایسے افسر کی صرورت سحسوس عوبی بهی رهالبند کی طرح صدر بلدیه من بری حکومت کی طرف سے مقر شے جانے بھے)۔ ان کے مشاعرے م دری حکومت ادا۔ تربی بھی ۔ اس کا نجھ حصه بلدیانی حرائے سے لیا جانا بھا چونکہ یہ ملدیایی مجلس اس سر زمین مین حو "قانون عادب" کی پایند بھی معربی وضع کا محروسه علاقه سمحها جاتا تھا اس لیے پہلے بیس برسوں میں یه آسان

موجودہ انڈونشی حمہوریہ میں اس کے عمامی

أ آرادي و حود مجتاري اور مقامي حكومت ك اصول سلم دیا گیا ہے، لیکن اس اصول کو عملی سکان ا دسے کے اسے حو نشے قانوبی صابطے سائے گئے ہیں ا۔ فادول بر، حسير ساق الدوديشي جمهوريه (١٤١١/١١) نے نافذ کیا بھا، علاقے نے اللہ کیا بھا، علاقے نے حرد مخمار حمول دو می مدارح مین بافاعده طور بر نفستم کر دیا هے: (۱) صوبجات؛ (۲) kahupaten نا ریحسمال اور برے بڑے شہر؛ (م) حہولی بلدیات اور دیمی وحدیی ـ مد نوره هنگسی اس undang-undang dasar Republik Indonesia) سده ١٤ اگست . ١٩٥٠ کي دفعه ١٩٨) کي روسے وه يمام سابق فواعد جو بالصراحب مسوح بالمدل ہیں سے گئے، حمہوریہ کے فرامیں یا فواعد سمحھے جائیں گے ۔ اس طرح گویا سہری عدیات سے نعلق راکھنے والے ساگ سے پہینے کے فوانین کے نمام صروری حصے اب یک باقد علی، اکر ۱۰ صدر بلدیه دو آم دل سرکاری طور در وسکوم walikota نہتے ھیں ۔ سوسیل عواس و ا ک نقرری میں دخل خاصل ہے اور نوسس نے ارتا کے انتخاب کا حق اتھارہ سال سے ربادہ عمر کے مردون اور عورتون کو با ان لوگون دو حاصل

بلرم

ھوگا جی کی شادی اس عمر سے پہلے ہو چکی ہو. جکارتا آرک آن] کی مخصوص اور ہگامی حالت کا دکر جہاں کونسل کے چوبیس ارکان کا عرر حکومت کرنی ہے، یہاں نے محل ہے.

(J PRINS)

بَلَّوْم: (= پالرمو Palermo)، جريرة صقلمه ميں عربوں کی آمد کے حارسال بعد ید مقام رجب ۲۱۹ھ/ اگسب . ستمبر ۱۳۸۱ میں ایک معتصر سے محاصرے کے بعد ال کے قبضر میں آگا اور معلوم عوما ہے له اسی رماسے سے جربرہ مد کسور میں یه مسلمانوں کے نقوق و افتدار کا مصبوط مر کر بن گیا۔ یہاں کے عاملین مے پہلے امریقہ کے ىنو اعلب اور پھر فاطمی حلها کے مانحت اسے اپنا صدر معام مرار دیا، تاهم فاطمیون کو متعدد بار اس سرکش موآمادی میں اپنا اعدار عائم رکھنے کے لیے مہمیں بھیجنی پڑیں ۔ ال میں سے ایک مہم ہو عىدالله بن الراهيم بن الاغلب كي بهي، جو اس كے والد نے ۲۸۵ / . . و میں بھیجی اور دوسری او سعید کی، جو فاطمی حلیقه مهدی نے ۳۰،۳ ا 917 - 217 میں روانه کی بھی۔ برائے شہر کے بالمقابل خالصه (Calsa) کا ملعه اسی بے عمیر کرایا تھا ۔ ۳۳۹ھ / سموء میں فاطمی عامل الحسن س على الكلمي نے بلرم كي حكومت پر قبضه کر کے فاطمی حکومت کے زیر حمایت ایک

خالص مقامی خاندان کی بنیاد ڈالی، جس کا اقتدار ٢٣٨ه / . ٠ . ١ ع تك قائم رها - بنو كلب كا دور حکومت نه صرف بلرم، بلکه پورے جزیرہ صقلیه می، عربوں کے عہد کا سب سے شابدار زمانہ تھا ۔ اس خاندان کے آخری حکمران صمصام کو، مو ایک مدت کی شورس اور مساد کے بعد افریقه کے زیری خاندان کی براہ راسب مداخلت سے بخت پر بیٹھا تھا، مسمم/ ہ ، , ء میں شہر بدر کر دیا گیا اور اس کے بعد علرم کی "حماعت" یا ملدیه سے یہاں کا انتظام اپنے ھانہوں میں لے لیا۔ اس دوران میں دارالسلطنت اور ملک کے باتی مصوں کے درمیان باھمی روابط بہت دمزور پڑ گئے اور بالآخر بالکل ختم ہو گئے ۔ یہی وجه بھی له بارمنوں کے خلاف صقلیه کی اسلامی حکومت کے دفاع میں اہل بلرم نے کوئی خاص حصه نہیں لیا اور بڑی بےنباری سے اپنے فاتحین کا اسطار لرتے رہے، بہال بک که وہ شم رہاہ کے دجیر ہمنچ گئر، لیکن اس موقع پر انھوں نے بوری تبدیهی سے مدافعت کی ۔ آخر کار پانچ ماہ کے معاصرے کے بعد رسعالاً خر سہ سھ/ حدوری ١٠٠٤ء میں رابرٹ Robert اور روحر د هانویل Robert Hauteville کے آگے متھار ڈال دیر گئے ۔ یوں گونا یہ جریرہ ڈیڑھ سو سال کے اسلامی عروج اور غلمے کے بعد ایک مرببه بھر عبسائموں کے قبضے میں آگیا، لمکن بلرم سے عربوں کے اثراب بتدریح ہی محو ھو سکیے ۔ اگرچه ببضے کے فوراً بعد یہاں کی حامع مسجد ً نو عسائي عبادب گاه سا ديا گيا اور مسلماں اس کے بعد سے وہاں مارمنوں کی رعایا بن ور رهے، لیکن عرب آبادی، عربی یادگاروں اور عربی رسم و رواج کو مثتے مثتے بھی ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت لگی۔ خاصے عرصے بعد، یعنی ٥٨٠ه/ ١١٨٣ ع مين، مسلمان سياح ابن جبير بلرم پہنچا تو اس نر دیکھا که مسلمانوں کے لیے بعض

علاقے مخصوص کر دیے گئے ھیں اور مسجدوں، مدرس اور بازاروں میں ان کی دیرت ہے اور عربی رہان خاصی ہوئی جانی ہے۔ نارسوں کے دارالعکومت میں ان سلما وں کی جانب جو روجر مام کے دو حکرالوں کے روادارات عہد میں خاصی اچھتی رھی ان کے جانشسول آئے رماننے میں بہت ایسر ہو گئی ۔ ہوہ ہ / ۱۹۱۱ء میں میں بہت ایسر ہو گئی ۔ ہوہ ہ / ۱۹۱۱ء میں ان کا منظم طور ہر می جانب ایک لوہ عوا جی بیت ان کا منظم طور ہر می جانب کیا ۔ دیہ والے فسادات ان کی موت (۱۹۱۱ء) کے بعد عملے والے فسادات کی موت (۱۹۱۱ء) کے بعد عملے والے فسادات کے باحث حالات ان کے لئے مادیل مادات عملی کے احتیام جھٹی صدی ہجری/ارہوں صدی عسوی کے احتیام میں عرب میں کا وجود بربت و بیت حتیم حوج کی بھا او محص چید مہر مسلمان فریدر نے بانی کے دربار میں باقی رہ گئے ہیں

عرسول کے عہد ہو، همان بدم کے حالات ہ جن لوگوں کے دانات سے بنان سمت علم ہوتا فے وہ مندرجہ دیل ہیں: اس جنوبل، حس بر ۱۳۹۱ مین اس سیر دو دیکها اس مسر اور الادرسی، حر دو صدی عد بارمنول کے عہد میں مہاں ائے۔ اس حومل کے ساں کے مطابق سو ثاب کا به دارالحکومت بایج حصون میں منفسم بھا: فعبر (Cassaro)، بعنی قدیم سہر، جس کے گرد فصل بھی؛ حالصه (Calsa)، حس کی ساد فاطموں ہے راتھی بھی اور اس کے گرد بهي فصيل بهي حبوب ما الجارة المسجد أور الحاره الجديده كے نهلے علاقے اور سمال ميں العارم الصقاله ـ سو المس كے رماير ماس Amarı كے الدازے کے مطابق بلرم کی آبادی میں یا ساڑھر تین لاکھ تھی۔ عربوں کے دور حکومت کے جو آثار اس وقت موجود هیں وه (نارس اسلامی فن تعمیر کی مشہور یادگاروں سے تطع نظر) بہت

ھی ہہ ھیں، مثلاً S Giovanni degli Eremiti کے کی دلیدا کے قربت ایک مسجد کے آثار اور شاھر محل المحل (Torre planu) کے المرون عمارت میں قدیم فی بعد بمونے حال ھی میں منظر المدر آئے ھیں.

(F. GABRIFLI)

بُلْطَه جی : رَكَ به بالطه حی .

بَلْعَم بِن بَاعُور : بَلْعَم (عبرانی میں بلْعَم) دو ﴿

بَلْعُم بَا بَلْغَام اور بَاعُور کِنو بَاعُورا با بَعُور (بیر الطبری کے عال باعر یا اُبر) بھی لکھا جاتا ہے ۔
عربی رہاں میں بلْعَم کا مطلب ہے: (۱) بسار مور (۲) گذمے کی باک سر سعید بشاں (دیکھیے لسال و باح).

موریب، کتاب العدد، بات ہم با ہم، کی رو سے بلغام بن باعور ایک مستجاب الدعوات سخص بھا، حسے بالاق، شاہ موآب، بے بنو ایرائیل نے حق میں بد دعا دینے کے لیے طلب لبا، لیکن میا کے حکم سے اس کی ربان سے بار بار ان کے حق میں دعا ھی صادر ھوئی ۔ کتاب العدد ہم : ۱۹: سے معلوم ھوتا ہے کہ عد اران بلغام کے کہے

ر مدیانیوں نر اپنی عورتیں بنو اسرائیل کے پاس بهيجي تهين تاكه وه آمادهٔ گناه هو كر عتاب الهي کے مورد ہوں، جنانجه اسی کی پاداش میں دوسرے مدیانیوں کے ساتھ بلعام بھی فیتحاس س الیعرز بن ھارون کے ھاتھوں قتل ھوا (نیز دیکھیے ئتاب العدد، ۳۱: ۸ و کتاب یشوع، ۱۳: ۱۷) ـ مفس اسرائیلی روایاب میں بتایا جاما ہے که ملعام اور ادوم کا مادشاه باله س بعور (مکوس، ۳۹: ۳۳) ب آرام کا ماپ قمونشل (مکوین، ۲۲: ۲۱) یا معموب کا حسر لاس ( تكوين، ٣٠ : ٢٥) انك هي شخص تها نعصیل کے لیر دیکھر Jewish Encyclopaedia: ۲ نام Petrus Alphonsus يطرس الفاسوس - يطرس الفاسوس کی راہے میں بلعم وہی ہے جسر عربی میں آھمان 'Bibl ar. · Chausin نعرير هير (Patr. Lat.) کيتر هير س: 2، مآحد)، ليكن اسے حكيم لعمان بن باعور سے ملتس به کرنا چاهیر، حل کا دکر الثعلبی نر تعبص الانبياء مين كما هي.

وہ هو گیا گمراهوں میں۔ اور هم چاهتے تو بلند کرنے اس کا رتبه ان آیتوں کی ندولت، لیکن وہ تو هو رها زمین کا اور پیچھے هو لیا اپنی خواهش کے۔ تو اس کا حال ایسا جسے کتا، اس پر تو نوجه لادے نو هانہے اور چھوڑ دے نو هانہے۔ یه مثال هے ان لوگوں کی حمهوں نے جھٹلایا هماری آیتوں کو۔ سو نان کر یه احوال با که وہ دهیان کریں).

الطبری در اپنی مسیر میں جو روایات بیان کی هیں ان سے معلوم هوما هے که وہ بنی اسرائیل یا مدینه الجاریی سے، یا اهل یمی میں سے یا کنعانیوں میں سے بھا (نفسیر، مررز ۲۵۲ ببعد) \_ بعص لوگوں کا خبال ہے کہ ان آیات کا اشارہ رمانة جاهلیت کے حکیم شاعر امیه بن ابی الصلت (رك بآن) كى طرف هے حو اگرچه اهل كياب كى صحبت میں خدا پرستی اور دینداری کے خیالات سے آشا هو گیا بها، لیکن بعثب ببوی کے بعد اس نے اتباع حق نه کیا اور طمع کی مه وه خود عرب کا پیغمبر کنوں نه هوا، چانچه ادراک حق کی جو توفیق اسے دی گئی تھی وہ صائع گئی اور ہواے نفس کی بیروی نے اسے محروم و نامراد کر دیا (الطبری، حوالة مذكور؛ درجمان القرآن، بن بهم) \_ ايك رام یه مهی هے که یہاں صفی بن راهب کا ذکر هے، حو بعض کے نزدیک بلقا کا باشدہ بھا، اسم اعظم سے واقع بھا اور جباریں کے سانھ بیت المقدس میں رھتا تھا اور بعض کے نزدیک وہ ایک یسی تھا جس نر کلام خدا کو ترک کر دیا بھا۔ ایک روایت ید بھی ہے کہ وہ علماے سی اسرائیل میں سے تھا، جس کی دعا مقبول ہو جاتی بھی اور سختیوں کے وقت سی اسرائیل اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اسے حصرت موسى " نے دعوت دین دینے کے لیے مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا، جس نے اسے کئی گاؤں اور سهت سا انعام و اكرام دے كر اپنے ساتھ ملا ليا اور

اس نے دین موسوی ترک کر دیا (تفسیر این کثیر، فلا مان الاعراف]: و و و و و ایم الله الاعراف الاعراف الاعراف الاعراف الاعراف الاعراف الاعراف کا ذیر آب ہے اس کے نام کی المصریح قرآن و حدیث میں سہیں ملتی، چنانچہ معسریں نے عمید رسالت اور اس سے بہلے کی ناریح کے مختلف اشحاص پر اس مثال او چسپال کر دیا (نعہم انعرآن، الاحداد).

اس قتمه نے وقع اس مسلم سے مسبوب الک روانب بنال کی ہے است المعارف، ص وور والک حلاصه یه ہے آله بعیم اس حماست کا ایک فرد بھا جس میں حصرت مصرت اور سعیت سادل بھے اور عجرت سام حضرت ابراهیم از ایمال لائے بھے اور عجرت سام میں ال کے عدراہ بھے ۔ حضرت ابراهیم این لونا کی ایک بنتی بھی اس سے بناہ دی بھی ۔ به قصد بالکل ایک بنتی بھی اس سے بناہ دی بھی ۔ به قصد بالکل ہے ساد اور عال ایکوروں وور وور وور دور فرد فرد فرد فرد فرد وردوں وور ووردوں ووردوں ووردوں وردوں 
البلحي سے تعلق طور در ماسوت تصالف

السده و التباريح مين الديب عالم کے بارے مين چید ژوا دہ خیالات لمعم سے میسوب دیے گئے ہیں۔ مآخل ؛ معمام بعاسر فران، مثلا (١) الطبري. مطبوعة مصره ۱۳ مه ۴ (۱۲ ان الثاره ۱۱ دیل ر [الأعراف]: ١٤٥، ١٤٥؛ (٣) الوالكلام اراد: برهمان الفرآن، ج: جرجه (جر) او الأعلَى مودودي . ىمهم الفران، ج : ١٠٠٠ بير ديكهير؛ ( ه ) بائيل (حوالے میں میں درج هیں)؛ (٦) اس فیله : معارف، ص ۲۶: ( ے ) المحاسی : وعادہ ص ۲۵، بعد، ٢٨٦: (٨) الطري : باريح، ١ : ٨٠٥ با ١٠٥٠ (٩) المسعودي: مروح: ١٠٠٩ تا ١٠٠٠) البلحي (٩): الله و الناريح، ١:١٥ / ٥٥، ٥٥ / ١٤، ١٩ / . و، اجما / ۱۳۰ / ۱۳۸ / ۱۳۸ ؛ (۱۱) التعلمي: عرائس المجالس، ص ١٣٣، ١٩٩١ (١٢) الكسائي: قصص الانبياء، ص ٢٧٠ (١٠) العرالي: احيا، م: : 10 A PL 3 Petrus Alphonsi (1m) tyge

بَلُّعْمِي: دو ساماني ورزا (باپ اور سِنْرِ، کِ نسب. حن مين يه مؤجر الدكر (بعني بينا) "بصري کی مشہور ناریج کے مترجم کی حیثت سے دادہ مشہور ہے۔ اس سب کی اصل کا علم دس السَّماني ( نباب الانساب، ورق . و راسب) بي ابر ما دولا (برا دلمان، ۱: سه ۳) کی بوضح ساس ی ھے نه یه نلعم سے ہے، جو یونانیوں کی سر سی میں ایک سمر بھا (بلد مل دیار الروم) ۔ به سام آور ہو۔ نسمی لحاظ <u>سے</u> معروف سہیں، لیکن نساب دہ وهي Balaam هے جس تر د در پرسکس Priscus \_ يون، ص ١٦٥) ما نقول المعداني (قبّ السمعاني، وزق ٢٠٠٥ راست [، طبع حيدر آداد، د کن ١٩٩٣ ١٠ ٢: س اس]) یه نگفتان سے هے، جو مرو کے قریب [قرباً] ۔ الاستخرد [کے نبجے] ایک مقام بھا۔ دونوں باتحہ ال ساں دریے هیں شه بلعمنوں کا مورث اعلٰی عبرت تسلة سو يسم كا ايك [شهسوار] تها جو يقول الل سا بولا عم د اسدام اسلام مین مسلمه س عبدالملک اور عول المعدائي فتيبه بن مسلم کے حس میں شریک بھا ۔ اب ان دونوں وررا کے کوالف آبر ہیں :

(۱) والد: الوالعفيل محمد بن عسداله (حس كا نام بعض اوقات عبدالله البلغمي التمسي بهي لكها كيا هي) كم بارك مين السمعاني نے ايك سے ريادہ بار نكها هے (ورق ، و راست، ۲۹۲ جب كه وہ ساماني امير السمعيل بن احمد (۲۲۹،

٨٩٠ تا ٥٩٠ه/ ٤٠٠ كا وزير تها، ليكن نمبر الثاني بن احمد کے عہد حکومت (۳۰۱ه/ م ، وع تا ۱۳ ه/ ۲۸ وع) سے پہلر اس کی کار کرد گیوں كا كوئى ذكر نهى ملتا ـ وه غالبًا . ١٩٨١ مه ع میں نمبر کا وزیر هوا (قب Turkestan: Barthold) ص رہم) اور المقدسي (ص ١٣٥) کے بيان کے مطابق اس کا ملا فصل پاشروء انوالفصل بن يعموب بشاپوری تھا ۔ اس سال وہ استر آباذ میں بھا (اس الانیر، ۸: ۹۹) ـ اس کے بعد اس کا دکر بار ار أن هي (ابن الاثير، ٨ : ١٩٩٦، ١٠٠٤ قت المقلسى، ص ١١٥) - ٢ ٢٩٨ / ١٩١٢ - ١٩٩٨ مين اس كى جگه الجيهائي الاصعر كا قرر هوا (اس الأثير، ٨: ٢٨٣؛ لمكن قب المقلسي، ص ٣٣٠) ـ الاصطحرى (ص ٢٠٠) كمها هے كد اس كے مكانات مرو میں بھر اور بحارا میں ایک دروازہ اس کے ام ہر ہے جو ناب الشَّمْخ الجليل كملانا ہے (وهي َ نَمَاتُ، ص ٢٠٠٧) عَالَبًا يَهُ وَهِي دَرُوارِهُ هِي جَو آگرِ جل کر شیح الحلال کے نام سے مشہور ہوا۔ مام مآخد اس کی لماف کے معترف ھیں ۔ وہ علما کا مرآى بها ـ السمعاني (ورق ٢٦٧ حيم) كا بيال ه که وه رودکی دو عربون اور ایرانیون مین سب سے السمعاني (ورق ، و راست [طبع دکن ۲: ۱۳۱۳]) کے بیان کے مطابق اس نے ۱۰ صفر ۲۹۹ھ/۱۱ دومیر ۱۸موء کی راب کو وفات پائی،

آئیں ۔ المتدّسی (ص ۳۳۸ نے اسے بصیغة تصغیر/ امیر ک بلعمی لکھا فے اور بیان کرتا ہے که وہ دو مرتبه عبدالملک کے جانشین المنصور الاول بن نوح (۵۰۰ه/ ۱۹۹۱ء تا ۱۹۳۰ه/۱۹۹۹ء) کا وریر هوا اور اسی نے اسے ۱۵۳۰ه/ ۱۹۳۹ء میں الطبری کا ترجمه کرنے کا حکم دیا بھا (قب Rieu) دور دو مرتبه کرنے کا حکم دیا بھا (قب ۱ ۴۹۱) ۔ اس برجمے کی وجه سے اسے بڑی شہرت ۱ ۴۹۱) ۔ اس برجمے کی وجه سے اسے بڑی شہرت حاصل هوئی ۔ یه ترجمه موجوده فارسی نثر کی قدیم تریں بصابیف میں سے فے اور اس سے فارسی کی تاریحی بصابیف کے ایک طویل اور درخشاں دور کا آعار هونا ہے .

بلعمی نر ماریخ کو اپر عمد نک لار کی کوشش مهیں کی۔ وہ سلسلهٔ اسناد کو حذف کر دیتا ہے اور ایک ھی وامعر کے کئی متبادل بیامات کو، جو الطرى كي ايك حصوصيت هے، چهور ديتا ہے اور ان بیابات سے جو ایک مسلسل و مربوط واقعه نکلتا ہے صرف اسے بیش کرنے پر اکتفا کرتا ھے ۔ بعد کے آنے والے عرب مؤرخیں نے اسی طریعے کا سع کیا، مثلاً اس الاثیر (تب G. Weil : س کا نتیجه ، . : ۳ (Geschichte der Caliphen یہ ھے کہ یہ کتاب اصل کے مقابلے میں بہت مختصر هو گئی هے (الطبری، طبع لائڈن، و م جلد کے معاملے میں فرانسسی ترجمه از Zotenberg ، س جلد اور طبع لکھنؤ صرف ایک جلد) ۔ مایں همه بلعمی کی تاریخ محض الطبری کا اختصار نہیں ہے۔ وتتًا موتنًا وه وقيع معلومات كا اضافه بهي كرما هـ، مثلاً ہم. ۱ ه / ۲۷۷ء کے بعد حروب عرب و خزر کے واقعاب کے سلسلر میں (متن در B. Dorn . (عند) Nachrichten über die Chasaren ج كا مأخد ابس اعثم الكومي كي كلات العتوج معلوم هوسي هے (قب Akdes Nimet Kurat معلوم ه

Muhammad Ahmad bin A'sam al-Kufi'nin kitab Ankara Univ. Dil ve Turih-cog >> 'al-futuhu D M 'TAT " TTO JO 12-1949 'Fak. Dergisi - ( o A Co History of the Jewish Khazars : Dunlop ہلعمی کے جو محطوطات رہ گئر ھاس ان میں سے ، سب سے مکمل اور اہم مخطوطه بعد ۵ مریب شدہ نسخه هے اس کی تخمیان بارنج ۸ بنا ایک محصر سے صممر سے جلتا ہے جس میں عنفانے ساست کے حالات المستطام ی وقات اور المسترساء کی بعب شسی (۱۹۵ه/۱۹۸) یک درج هی ـ عول (The I volution of Persian Historiography) B Spuler سامانیوں کی زیر یک ابی فارسی زبال میں الطبری کا برسمه حص آک تفاقتی صرورت هی دو نورا نهیر کریا بلکہ اس سے ایرانیوں یو یہ طاعر کریا بھی ، منعار تھوں کی آبد کے کسی دھارے کے ساتھ مصبود بھا کہ ان کی فوم کا مقدر آپ دس جو کے سادي وانسته هو چلا هـ.

کردیری (طبع محمد باطم، ص ۲۸) کے سال کے مطابق بلعمی بر حمادی الاحمرہ ۳۲۳ھ/(۲۷ وروری \_ ی به مارچ مهر و عال بائی \_ العلی (باریخ یسی، فاعرہ ۱۲۸۹ه، ۱۵۰۱) ہے اس ی وفات کی داریخ نہد بعد کی سائی ہے۔ وہ نہا ھے کہ اسے بوح ثانی ہی منصور نے بجارا کی تسجیر کے بعد نہب بھوڑی مدب کے لیے رسے الاول ۱۹۸۰ کے مئى چەۋە دىل اپنا وزىر مفرز النا تھا۔ به تارىخ قربن فناس معلوم بنهان هودي .

مآخذ: (۱) Storey من ۱۱ ما د: (۲) Turkestan W. Barthold ، بعدد اشاربه ؛ (۳) باربح طبري، ليتهو، لكهنؤ ١٩٩١ه/ ١٨٨٥ (دوسرے هدوساني مطبوعه نسعوں کے لیے دیکھیے (Storey) ا B Dorn ( م Beiträge zur Geschichte der Kaukasischen Länder Tabary's Nachrichten über die : - z 'und Völker Chasaren؛ (بلعمي كا متن ، مع جرس ترحمه و حواشي) ؛

(ه) Mem. Russ Acad (ه) سلسلهٔ ششم، سیاسیات و شره، سیت پیٹرر درگ، ۱۸۸۸ تا ۹۰۱ تا ۹۰۱ (۹) Chronique de . Tabari traduite sur : H Zotenberg . sersion persane d'Abou-Alt Mohammad Bel'anu م جلد، پیرس ۱۸۹۵ تا ۱۸۸۸ء (بار دوه، به س · ( 190 A

#### 'D M DUNIOP)

بلعلير: رك به عبر (بيو).

للْغَارِ : اسلامي ادب مين يه ايک برکي ااسل . موم کا نام ہے، حسور اوائل قرون وسطی میں دریا ہے والکا اور دریاہے ڈیسوب کے کنارہے دو ریاسوں کی ساد ر نهی بهی.

السدائي ساريسج : معلوم هونا في له قديم جبوبی روس کے بے گناہ و ۔ ک میدانوں (Steppe) ، میں مہمجے هول کے ـ بملی ماران کا مذ لره Joannes ر (۱۹۹ : « Fragm Hist. Grace. Muller) Antioch . سم میں کیا ہے حب ابھوں نر کابھوں کے ساتھ لڑائی میں شہشاہ ریبو Zeno کی مدد کی بھی اس رمایر می سر رمین بلعار کا مرکر دریائے دس Kuban اور تعیرهٔ ازوف (the Maeotis) کے بواح میں واقع سٹس کے میدان بھے، لیکن ال کے نچھ گروہ ریرس ڈیمیوب کے علاقر اور معنار میں بھی آباد بھے ۔ بورنطی وقائع میں ال کے اصل وطن کس نو عظیم بلعاریه (-Theophanes, Nice phoru) سہا گا ہے۔ ہمہء میں خان کورت ک وفات کے بعد عالماً نئی انھرنی ہوئی سلطن مُزر کے دباؤ کے باعث بلعاروں کے اتحاد کا خابمہ ہوگ ۔ ملعاروں کا ایک حصّہ دسویں صدی مک دریا ہے گئی کے کارے اور Maentis میں اپنی مدیم آمادیوں هی میں مقیم رھا۔ اس رمایے میں اس ملک کو قسطنطين De adam. imp.) Constantine Porphyr

اور روسی وقائع میں ان لوگوں کو ''سیاہ بلغاری'' کے نام سے موسوم کیا اور روسی وقائع میں ان لوگوں کو ''سیاہ بلغار'' کے نام دیا گیا ہے۔ ان بلغاروں نے ماریخ میں کہوئی اہم کاربامہ سرانجام نہیں دیا اور بعد زران مجیار (Magyars)، پچٹ (Pechenego) اور کمان ہوئے ہو دھارے داحل ھونے یہ لوگ عالبا ان میں مدغم ہو کر روگئے۔ بلغاروں کا ان سے کہیں بڑا گروہ خان اسپہ رح کے ریا قیادت مرک وطل کر کے ریاسہانے ملتان اور ڈیبیوب کے علامے میں جا پہنچا، جہاں انہوں نے دنوبی صفالبی فبائل کے درمیان ایک ریاست فائم حنوبی صفالبی فبائل کے درمیان ایک ریاست فائم تھوڑے میے، کثیر التعداد صفالبہ میں جذب ہو تعداد میں معدوم ہو گئے۔ اسلامی ماحد میں اس ریاست اور معدوم ہو گئے۔ اسلامی ماحد میں اس ریاست اور اس کے بانسدوں کو برجان کہا گیا ہے.

سسرا اورسب سے چھوٹا گروہ والکا کے نمارے کمارے شمال کی جانب پسپا ھو گما (اس باب کی بصدیق آثارِ فدیمہ کی فراھم کی ھوئی معلومات سے ھو چکی ہے) اور دریاے کاما (Kama) اور والگا کے سکم کے فریب آباد ھوگیا ۔ یہاں انھوں نے فرلیڈ کے اصلی باشدوں کو مطبع کر کے ایک مئی ریاست کی بیاد رکھی ۔ یہی گروہ ہے جسے عربی مآحذ تلعار اور فارسی مآخذ بلکار لکھے ھیں اور یہ نام ال کے ملک اور ان کی ریاست کے دارالحکومت کے لیے بھی استعمال ھونا ہے۔

مآخد: للغمار کے متعلی همارا ممتارتبرس ماخد اس فضلال ہے جو ۳۰۹ - ۳۰۱ م ۲۱ و ۲۲ و ۲۲ مرب میں شریک تھا جو حلیفه المقتدر باللہ نے شاہ بلغار کے پاس بھیجی تھی۔ اس سے ذرا پہلے کا مأخذ ابن رسته، حدود العالم، کردیری، البگری اور المروزی میں محفوط ہے ۔ ان فضلان سے چند عشرے پہلے کے حالات الاصطخری،

السعودی، اور المقلسي کے یہاں ملتے هیں اور چوتھی صدی ھجری / دسویں صدی عیسوی کے نعبف آخر کے بعد کے حالات ابی حوقیل کے بیان کیے هوے هیں ۔ ان بنیادی مآخد کے علاوہ همیں دوسری عربی اور فارسی تصنیعات، مثلًا البیرونی، بيهمى، ابن المديم وغيره مين بهي كچه اشارى مل جاتم هیں ۔ چہٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی میں ابوحامد الاندلسي نے بلغار کي سياحب کي اور دو صدی بعد این بطوط و وهان گیا، لیکن مؤخرالد کر کے بیانات اس احتمال سے حالی نہیں که ان میں ایجاد بندہ کو دخل ہے ۔ دُورِ مغول کے مؤرخین، مثلًا ابن الاثير، الوالقداء، رشيدالدين، جُويني وغيره سے همیں ریاست المفار کے خادمے کے متعلق معلومات حاصل هوئی هیں ـ يورپي مآخد ميں صرف روسي وقائم هماری مدد کررے هيں ، جو حملة مغول سے قبل اور بعد کے دور کی معلومات کے قیمتی ماحد هیں، جودکه همارت مآخد ریاده تر جومهی صدی هجری/دسوین صدی عسیوی سے تعلق رکھتر میں ، اس لیر بلعار کے داخلی کواٹف کا جو حاکه سطور ذیل میں پیش کیا جا رہا ھے وہ انھیں سے مأخود ھے اور اس کا اطلاق زمانة ما يعد ير محص بالواسطة هوتا ہے.

حدود ریاست اور آسادی: سلطنب بلعار کے مرکز کی تشکیل والگا اور کاما دریاؤں کی درمیائی مثلث اور ان دونوں دریاؤں کے سنگم میں واقع علاقوں سے هوئی بھی ۔ جہاں تک بلغار کی حدود ریاست کا بعلی ہے همارے مآخد سے اس پر ذرا بھی روشنی نہیں پڑتی، اور حدود العالم کا اکاون وال باب (جس کا عنوان غلطی سے برطاس لکھا گیا ہے) اس لحاظ سے قطعی بیکار ہے کہ اس سے اس کے اس لحاظ سے قطعی بیکار ہے کہ اس سے اس کے همسایه ممالک کے متعین کرنے میں قطعاً مدد نہیں ملی ۔ باهم همیں کچھ ایسے اشارے مل جانے هیں، جن کی مدد سے ان پڑوسیوں اور سلطنته

ھے۔شمال میں مختلف فینی اگریه (Finno-Ugrian) تھا۔ مه قبیله بہلے هی سے مسلمان هو چکا مها قبائل رہتے تھے، مثلاً وی سو (روسی سآخذ میں ؛ اور اس نے ایک چوبی مسجد بھی بنائی میں ۔ ۷۰ه آجکل ۷cps اور یوره (روسی Yugra)؛ یه دونوں مختلف اوقات میں کم از کم برایے نام هی ، سمی بلغاروں کے زبرِ سیادت رہے ھیں یا مشرق میں 🐰 بَشْجِرْت ( نَشْكِرْت) بلعارون كي رءايا بھے اور حبوب ، مشرق میں انچھ بچک او، گُؤ مائل العارول سے بالکل آزاد خانه بدوراً به رندگی بسر کریے بھے۔ م ملقاروں اور حزر قبائل کے درسانی علاقے عر حكلات كے ابار سمة عديم بر باشند نے برطاس [رك بال] (سرداس) آماد ہے، جو عالباً مسردوہ (Mordva) کے اسلاف بھے۔ نہ لوگ حرروں کی رہات بھے اور ا نثر ملعاروں کے حملوں کا نشابہ سے رہے ہے اور اگر میل او انهاس کی زمانت میں مدعم عو گئے۔ الاصطحری کے سال کے مطابی حرروں اور مرطاس کے علاموں کے درمیاں سدرہ رور کی مساف بھی اور اس اوم کے علامے کی احدی عدود ایک پہنجیے ، یں و درہ دن آور لکنے بھے، به حدود عالما صفالتی (روسی) مائل آباد بھے، لیکن ان کی مشرفی نوآبادیوں کی حدود کا نمیں نقس کے ساتھ سہیں کیا جا مکتا ۔ به بات که وہ دسونی صدی میں آ بلغاروں کی رعایا مھے اس امر سے واصح ہے که اس مضلان ہے شاہ بُلعار کو ا دیر اوقاب 'ہُلک المماله" لكها هي

بلعار نئی حتهون اور کروهون مین سفسم نھے حن کا ذ کر مسلمان مصنّفین سے محتلف الموں کے تعب کیا ہے ۔ ا ں رستہ اور اس کے پیشرووں ہ نے حن تین اڑے گروہوں کا مام لیا ہے وہ نرصوله اشکل (ما آشکل) اور بُلْکار تھے ۔ ابن مضلان سے اسکل کے علاوہ قبیلہ سوار، نیز ایک اور کروہ یا بڑے .

بلغار کے ساتھ ان کے تعلقات کا کچھ علم هو جاتا | قبیلے کا ذکر کیا ہے جو اَلْبَرْنْجار کے نام سے مشہور جنگلات میں سطیعشدہ فیٹی قبائل رہتے تھے اور شهرون مین (زمانهٔ ما بعد سن) سوداگرون او دستکاروں کی ملی جلی آبادی تھی، جو روس، حرربه وسط ایشا حتّی که بعداد یک سے آ کر یہاں آباد هورے بھے۔

سساسی ادارے: کلعار کے قرمانروا کا است یاتوار (yîltuwar) اابن فصلان کے هاں ملتوار) مها ـ يه 1 ک برکي ايمب بها جو کتباب آور خون مين السر کی صورت میں بھی ملما ہے ۔ اس لقت سے بتا حلما ہے له يه منصب نسبة كم رده فرمانروا كا مها دو حافان کا ساج گرار بها اور یهان مراد حرر حال ھے ۔ اس سے به اندازہ بھی هویا ہے که سد لعار سروع دس محص ایک سؤی سلطیت حصّه بها اور اس کا فرمانروا پوری طرح خود محدار نہ بھا۔ تلعار ہر گھر سے خرروں کو سمور کی ایک نهال بطور محصول دیتے بھے۔ان کی مابعتی کی مس شمال معربی سمت واقع بھیں۔ معرب کی طرف اس بات سے بھی طاهر هوتی ہے کہ شاہ بتعار ب الک لڑکا برعمال کے طور پر صرور خاقات کے دیار میں رہتا بھا ۔ ساہ بلعار کے خلیفة بغداد کا حدم س ماہے سے عالماً ان جاگیردارانه روابط میں فرق آگا بھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھیں مکمل آرادی اس وقب حاصل هوئی جب ه ۹۹ میں حرر حكومت كا خادمه هو كيا \_ حليقه المسلمين كا حليف س جارے کے بعد شاہ بلعار کی حیثیب میں حو فرق پندا ھوا اس کا اطہار اس سے بھی ھو<mark>نا ہے کہ اس</mark> بےعدیہ لقب بلتواركو بدل كر نيا لقب امير احتياركر ليا-به گویا اس چیر کی علامت تھی که خُزُر خاقان کی سابقه اطاعت كا رشته سقطع كر ديا كيا هـ.

ریاست بلعار کی حیثیت ایک سیاسی وحدت کی

سی تھی اس لیے کہ قبائلی سرداروں (ابن فضلان انھیں ملوک کہتا ہے) کو بقیا آزادی و خود مختاری ماصل تھی، یہ ماس اس فضلان کے اس بیان سے ظاہر موسی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ فبیلۂ اسکل کے ملک [۔ سردار، امیر] نے مادشاہ کا ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ روسی وقائع میں صرف ایک بلعار ریاست کا بنوابر ذکر ملما ہے، لیکن ایسی ملک کا ذکر ملتا ہے جو کمانوں (Komans) کے حالات کے تعب ھمیں ایک ایسی ایک ملیم شہر کے حلاف لڑی تھی۔ اس کے علاوہ دور مغول میں ایک آور ریاست ژکوین (Zhukotin) اجگه باؤ میں ایک آور ریاست ژکوین (Zhukotin) اجگه باؤ

ان فضلان کے زبانے میں فرمانروا کے تعلقاب اپنی رعایا کے ساتھ سر قبائلی قسم کے نھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ھو کر اپنے دارالحکومت میں (جو کہ خسموں کا شہر تھا) آکلا پھرتا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا ذاتی محافظ یا حفاظتی دستہ نہیں ھونا بھا۔ اپنے فرمانروا کو دیکھنے ھی رعایا کے افراد آٹھ کھڑے ھوتے اور اپنے سر برھمہ کر لیتے۔ حکمران طبقہ، بادشاہ کے خاندان اور قبائلی ملوک (= سرداروں) کے علاوہ، پانچ سو اھم خاندانوں پر مشتمل ھونا بھا.

معاشیات و تجارب: دسویں صدی کے سمف اول سک روسی سٹیپ کے میدانوں میں سنے والی دوسری ترکی اقوام کی طرح بلغار بھی مانه بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور مویشی پالنا ان کا سب سے بڑا پیشه اور ان کی معاشیات کی اساس نھا۔ قدیم مآخذ میں یه بات واضع طور پر بیان کی گئی ہے، چانچه بقول ابن رسته محصولات گھوڑوں کی صورت میں ادا کیے جاتے تھے۔ اس فضلان کا بیان ہے که معاشرہ آھسته آھسته بدویت سے حضریت کی طرف

جا رھا تھا۔ اس زمانے تک سابقہ معاشرت کی بہت سی رسمیں بدستور قائم تھیں، مثلاً فرمانروا کی سکونت کے لیے کوئی مستقل دارالحکومت نہیں تھا؛ وہ جا بجا گھومتا بھرتا اور ایک بڑے خیمے میں رھتا تھا۔ الاصطخری کا بیان ہے کہ لوگ جاڑوں میں چوبی مکانات میں اور گرمیوں میں خیموں میں رھتے تھے۔ زیر بحث صدی کے آخری حصے میں بلغار ایک خوشحال زرعی نجارتی مرکز بن چکا تھا.

یہاں کی اهم پیداوار ماجرہ، گندم اور جو تھی (ابن رسته اور ابن فضلان) اور گھوڑے کا گوشت اور یه چیزیں بنیادی خوراک کا کام دیتی مھیں ۔ لوگ اپنی زرعی پیداوار سے مادشاہ کو کسی قسم کا مالیانہ نہیں دیتے مھے ۔ آثار قدیمہ کے اکتشافات سے پتا چلما ہے کہ ان کے زراعت کے طریقے خاصے ترقی یافتہ تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ غله برآمد بھی درتے مھے ' مہم، اع میں جب سوزدل رآمد بھی درتے مھے پڑا تو وھاں کے روسی بلغار سے گدم لائے اور اپنی جانیں بچائیں .

اگرچه زراعب ان کا اصلی پیشه تها، لیکن مویشی بالے کو ان کی معاشیات میں اب بھی بڑی اهمیب حاصل تھی اور وہ متعدد صعتوں کی خصوصاً چوڑا رنگنے کی صنعت کی، نیز برآمدی تجارب کی اساس تھی۔ آگے چل کر بُلغاری چوڑا (موجوده روسی چوڑا یقت "Yuft") اور بُلغاری جونسے (فارسی: موزه بُلغاری) خاص طور پر مشرق میں مشہور نهے۔ آثار قدیمه کی کهدائیوں سے بہت سی صنعتی اشیا (مثلاً نانبے کے برتن، گلی ظروف، جواهراب اور اوزار وغیرہ) ملی هیں جو مقابلة اعلی درجے کی هیں .

ملک کی دولت کا سب سے بڑا سرچشمه بہرحال بین الاقواسی تجارت تھی۔ دریاہے والگا دنیا کی قدیم ترین تجارتی شاهراهوں میں سے ہے اور شمالاً جنوباً تجارتی شمر بلغاریه شرقا غرباً اور شمالاً جنوباً تجارتی

شاهراهوں کے عین مقام انصال ہر واقع تھا، ان دونوں سے پورا فائدہ اٹھایا گا۔ بلعار خود ریادہ سر عمال میں اور اس سے عم وسط ایشیا میں بجارت كوتر بهر، ليكن سير المعاركي اصل اهميت اس سا پر انهی له وه غیر ملکی باحرول، بعنی روسیول، خرروں اور مسلمانوں کے سر ایک معام انصال و اجتماع بها بادشاء آبي راسے عدر حابے والے حمله سامان پر دس في صد محصول وصول اثرنا بها، سلا روسی باخر هر دس غلاموت بر ایک علام بادشاه دو معصول کے طور ہر دسے بھے ۔ سب سے بری بعاربي ساهبراه وعط انسما (خوارزم) اور حسوه آ نو حا ہی ہیں۔ تُنعار سمالی ممالک سے ہ کرمجھوں، سورون، اودبلاؤن، يومؤنون اور كُنمريون كي تهالين درآمد دربر به اور ال سمالي اقوام مثلا وي سو اور بورہ کے سابھ ال کا منادلہ حس نے بدانے حس کی صورت مين هونا نها (ديكهم ابن فصلان، البيروني، المروري، المحامد، الله تطوطه) ما روسي لهي سمور لابر بھے، علام ان کی دوسری بڑی جس درآمد بھے مو بحاربی ساھراہ کے دربعے وسط ایشا ا دو اور والکا کے راسر صوبحات حرر دو بھنے دیر جابر بھر ۔ المعدّسی بے ص ہ وہ بر بلغار کی اسامے ہرآمد کی ایک طویل مہرست درج کی ہے۔ اس میں بہت سی اقسام کی سمور، کھوڑوں اور بکریوں کی ً ثهالي، حوير، فلنسوه، بير، بلوارس، هتيار، بهيرس، مونشي، بار، مصنوعات ماهي (حسي Isinglass مونشي، (teeth)، برج کی لکڑی، اخروث، موم، شهد اور صقالی علام شامل هیں ۔ ان سی سے بہت سی جبروں کا د کر دوسرے مآحد، مثلا اس رسه، الاصطحرى، ابو حامد وعيره مين مهي ملتا هي.

اسلامی ممالک سے درآمد عوبے والی حاص اشیا میں کہڑا، هتیار، سامان معیش اور گلی طروف شامل تھے.

المرهویں صدی تک مشرقی یورپ کے دوسر نے حصوں کی طرح سمور (خاص طور پر لومڑیوں، مگرمحهوں اور گلمریوں کا) سیادی سکے کا نام دیا مھا۔ اس کے علاوہ چاندی کا سکّہ بھی رائے ہیا جو اسلامی ممالک سے لایا گیا مھا، اور جسے روسوں اور صقالبه سے چیریں حرید سے لیے استعمال دیا ۔۔۔ بھا۔ چوبھی صدی هجری / دسویں صدی عسبوی کے آشار سے سامانی درهموں کی تعلیں بلعار میں ڈھائی جایے لکیں ال درهموں پر اگرچه اصل ٹکسال ا نام اور اصل سن صرب هي درج هوتا بها، لـكي اس بر امیر گلعار منگائیل بن جعفر (عالبًا اس جعفر ں عبداللہ کا حاسیں اور سٹا جو کہ اس فصلاں کے سرد میں حکومت دریا بھا) کا نام بھی کیدہ سا حانا بها ـ ١٥٠٥ / ٨٨٥ - ١٩٨٩ من بلعار ي اک مکسال ماں طالب بن احمد کے نام ہر پہلے باز درهم صرب دير گئے اور ١٥٥ه / ٩٩٨ عنك دعائے حامے رہے ۔ دوسرے سکّوں ہر حو سُوار اور لعارمين بيار هوے موس س احمد (٢٩٣٨ ٢٠٥٩ -ے ہے ہ ع) کا اور نحھ سکّوں ہر موس بن حسن ( ۴ ۲۹ هـ/ ۲ے ور . ے ۱ اور . ے ۱ ماین ) کا بام سدہ ہے ۔ سؤجر الد در سکّے بھی ابھیں Wiener Vasmer کسالوں میں صرب هومے (دیکھیے ال حکمرانوں کے ناموں کے علاوہ سکوں ہر عباسی حلفا کے نام بھی ملر ھیں.

حب ان فصلان یہاں آیا ہو اس نے بہاں کوئی قصنہ یا کؤں نہیں دیکھا ۔ اس نے دیکھا که اس رمانے میں گفار بدویت کی زندگی سر کر رہے بھے ۔ معلوم هونا هے که قلعے کی بعمیر نے، حو بعدادی سفارت کے نمایاں اور اهم کاموں میں سے ایک بھا، بنعار کے آئندہ بننے والے شہرکی بنیاد رکھی۔ بعدادی سفارت کی آمد سے قبل بلغار میں قصبوں بعدادی سفارت کی آمد سے قبل بلغار میں قصبوں

سے ہوئی ہے کہ این رستہ کے گروہ کے مآخذ میں ال کا کوئی دکر نہیں ملتا اور دوسری طرف خود بُلعار کے نام کا محلّ استعمال به طاہر کرنا ہے۔ س رسه اور ابن فصلان نے یه نام همیشه سلک نا موم کے لیے استعمال کیا ہے، شہر کے لیے کبھی سیں کیا۔ الاصطخری پہلا مصنف ہے جس بر کعار اور سوار نامی قصوں کا بدکرہ کریر ہونے بنایا ہے ئه ان میں لکڑی کے مکان اور مسجدس مهیں اور بہال دس هزار باشندے آباد تھے۔اس بال کا اعادہ تمام آنے والے مصمین نے بعص حزوی اصافوں كي سانه كنا هي (حدود العالم: . ب هرار باسمدي: گردیری: مانچ لاکه خاندان) ـ روسی ومائع نگرون کے یہاں بلغار نام کے کئی فصبوں کا ذکر ملیا ھے، لیکن مفصیلات کی کمی کی سا ہر ال مصبول ال صحيح محل وقوع متعين نهين نا جا سكتا ـ ان میں سے اہم برین قصبه تُلغری کا عطم مصبه (Velikiy gorod Bolgary) مها، حس كا وقائع سين کئی بار ذ ۱۰ آیا ہے.

گزشته بعض صدی میں روسوں نے علاقه بلغار میں ان مقامات پر آثار مدیمه کی کئی کهدائیاں کی ھیں جہاں قدیم قصے آباد تھے۔ والگا سے ہ کیلومیٹر کے فاصلے پر موضع بلغرسکوئی(Bulgarskoie) کے مریب کے کھاڈروں سے پتا چلتا ہے کہ بیر ھویں صدی اور چود ھویں صدی میں یہاں اعلٰی درجے کی ثقاف موجود بھی ۔ بمام عماریں، یعمی محل، مسجدیں، حمام اور ان کے علاوہ فصیلیں پتھر کی تھیں ۔ قصے کا محط بقریبا ہمل بھا اور اس کے ارد گرد شمال اور مغرب کی جانب مضافات تھے۔ اس زمانے میں یہاں کی آبادی یقیناً پچاس ھرار کے قریب ھوگی ۔ بائیر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات قریب ھوگی ۔ بائیر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات قوے ھیں وہ بلغرسکوئی کی دریافتوں سے زیادہ

کے موجود نہ ہونے کی توثیق ایک طرف تو اس اس کے کھڈر) صرف دسویں اور گارھویں صدی عیسوی ان کا کوئی دکر نہیں ملتا اور دوسری طرف خود ہی میں دارالحکومت تھا، بعد ارال یہ اعراز بلعار کے نام کا محلّ استعمال به طاھر کرنا ہے۔ بلیر کو مل گیا جو ملک کے وسطی حصے میں اس رسہ اور ابن فصلاں نے یہ نام ھمیشہ ملک نا دریا ہے جرمش کے کنار ہے واقع بھا۔ یہ بتانا دریا ہے کہ ان دوسوں میں سے روسی وہائم کا میں کیا۔ الاصطخری پہلا مصنّف ہے جس نے گھار بلعری کا عظیم قصبہ کون سا نھا.

مدهب : قديم سرين مآخذ (ابن رسته اور مدود العالم . . ۳ ه / ۲ م عجس میں قدیم در رمانے کا حال موجود هے) کی رو سے بلغاروں میں اسلام پوری طرح جاگزیں ہو چکا بھا اور ال کے علاقے میں کجھ چوبی مساجد موحود مھیں ۔ اس بات کی بوثیق مکمل طور پر اس فضلان سے هو جائی ہے جس نے اپسی سباحب کے دوران میں سبت سے مسلمانوں اور مسجدوں کے علاوہ ایک حطیب اور ایک مؤدّن کو بھی دیکھا۔ تلفار میں اسلام کی آمد کے نارمے میں مدیم عربی مآخد بالکل خاموش هیں اور صرف بارهویں صدی عیسوی کے ایک سیاح ابو حامد مے ایک روایت سان کی ہے جس کا تعلق بلعار کے اشتقاق سے هے؛ ليكن يه داستان زمانة ما بعد کی باباری روایات میں نہیں ملتی ـ بغدادی سفارتون بالخصوص ابن مصلان والى سمارت كا ایک مقصد یه مها که وهان اسلام کی بنیادون کو مستحكم كيا جائر، قانون اسلامي مافذ هو، ايك مسحد اور منبر نعمير هو اور پورا ملک اسلام كے رنگ میں رنگا جائے ۔ معلوم ہونا ہے کہ یه کام کاساہی سے انجام پذیر ہوا۔ بلغار میں اسلام پہلے پہل وسط ایشیا سے پہنچا: یہاں جس انداز سے اذال دی جایی بهی اس میں مذهب امام ابوحیفه ج کی پیروی کی جاتی مھی جو ان دنوں وسط ایشیا کے تركوں ميں رائع تها، چونكه ابن فضلان شافعي مذهب کا پیرو نها اس لیے اس کے اور بلغار کے

مؤذن کے درمیان جسے شاہ بلّغار کی حمایت حاصل تھی، اختلاف رامے پیدا ہوا ۔ اپنی پوری تاریح میں بلغار نے حنمی مدھب سے اپنی واسسکی برقرار رکھی ۔ قصول میں مسحدین اور جامع مسجدین بھیں ا اور حدودالعالم سے اس بات کی تصدیق هوگئی ہے که بلغار اور سوار کے باشندے اپنے مذھب کے بڑے پر جوش مبلغ تھے ۔ بقول المسعودی (مروح، ۲: ۱۹) المُقتَدر کے عہد میں شاہ بلغار کے ایک سٹے سے سفر حج ست الله نا بها بلعار کے فرمانرواؤں کے مدهمي جوش كا ايك ببوت اس بعدر سے بھي ملما ھے جو د ١ م ه / م ٢٠٠ مين امير بلعار ابو اسحَّى بن ابراهیم بن محمد بن بلتوار [ . - بلتوار] بے سروار اور عُسرو جرد کی ساحد کے لیے پس نیا بھا (دیکھے، ناريع بنهو، طبع بهران، ص ۱۹۰ ـ معلوم هونا هے بہ بچسک اور کمان حسے بری بدوی فائل کے مول اسلام کے ساسلے میں المعاروں کے ادر کی دوعیت فنصالیه دن بهی ان کے دلوں دس به حیال بهی برابر موجود رها نه وه روس نو بهی، حو دسوین صدی مک دور و مشر ب بها، دائرهٔ اسلام مین سامل ئر لس کے \_ شہرادہ ولدستر (Vladimir) دو مشرف به اسلام دریے کے لیے ایک سفارت ۱۹۸۹ء میں خیوہ اور روانه کی گئی اور عرصے بعد اسی حکمران نے جو اپے اور اپی رعام کے لیے ایک موزوں مدهب کی ملاش میں بھا، بلعار کے مسلمانوں اکو دعوت دی که وه آکر اسے اپنے دین کے اصول ہتائیں اور بڑے بڑے مذاهب کے سائندوں کے ساته ایک مذهبی ساحثے میں حصه لیں.

یه اسلامی علاقه انتہائی شمال میں واقع تھا، اس لیے وهاں مذهبی ارکان و رسوم کی بجا آوری کے سلسلے میں بعض مسائل پیش آتے تھے، اس کی وجه یه تھی که جاڑوں میں دن چھوٹے اور راتیں ہڑی ھوتی تھیں اور گرما میں معامله اس کے

برعدس هوبا بھا؛ چھوٹے سے دن میں روزانه سار
یمچگانه کا ادا کربا آسان نہیں بھا اور مدی
اوقاب کی پاسدی تو قطعی ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح
کی دشواریاں رمصان میں بھی پیدا هوتی بھیں
شمالی عرض بلد کے علاقوں کی اس خصوصیت
حس سے دوسرے اسلامی ممالک کو سابقه بہر
پڑا بھا، جلد هی مسلمان مصنعین کی توحه اس
طرف معطف کر لی اور اس موضوع پر ایک طویل
بحب شروع عو گئی که ان مسائل کا صحیح مر
دیا ہے، چابچہ ۱۸۶۰میں قازاں کے ایک مؤرح
مرحابی ہے ابھیں مسائل سے متعلق ایک رساله بدھا
مرحابی ہے ابھیں مسائل سے متعلق ایک رساله بدھا
ہے (دیکھے رکی ولیدی طوعان : اس فصلال، م

رسان اور ادب: حررون کی زبان کی الرح للعاروں کی راں کے بھی بہت کم آثار موجود ہے۔ حو حعرافيائي بالنوف، صوبي الفاط أور بازهوين صدر عسوی کے آغاز سے خاص بعداد میں ہواروں کی صورت میں بھر ۔ ایک مدت یک ان کی لسامے مسام ۔ ایک مسئله سی رهی .. الاصطحری در س ه ب مر بتایا ہے کہ بلعار کی زباں حرروں کی مول سا، سے مشابه بھی، لیکن یه دوبون برطاس او رود کی رمانوں سے معتلف مهس (تلغار زماد ۱۰، ۶ ء میں کاشغری کے ساں کا بحریہ اور اس کے مدہ اس پورے مسئلے پر بحد کے لیے دیکھے دید در ZDMG عدد و. ۱، وه و عن ص به د ج ، ۱، لیکن آب یه باب ثانت هو حکمی هے آنه باس ان برکی زمانوں کی معربی (یا معربی هی) ساح کے س دو، سے معلق رکھتی ہے جسے ملعاری (Bolgarian) کہا حاتا ہے۔ اس شاح کے دوسرے 🕟 -قیچاق اور قرلی هیں ۔ تلغاری گروہ میں حرری رہاد کے علاوہ سدرجة دیل رہایں بھی سائے علی، (۱) ابتدائی ملفاری : ابتدائی بکفاری کساس کی اور

ذیبوب کے بلغاروں کی نام نہاد فہرست ملوک کی زبان؛ یه فهرست ایک قدیم روسی وقائع میں ملتی ( ال يكهي Die bulgarische Fürstenliste: O. Pritsak ديكهي Kuban-) کُبن بَلغاری (۲) کُنبن بلغاری (۲) Wicsbaden Bulgarian : اس ربان کی باقیات ان مستعار الفاظ کی مورب میں موجود هیں جو هنگروی ربان میں ملتر هیں اور (س) والگاسلفاری: یعنی ان کتبات مرارکی زمان حو عربی رسم الخط میں لکھر گئر اور بلغار کے علاقر میں ملتے هیں ۔ اس بات کی تا حال سنھی بخش تحمیق اور نصریع نهیں هو سکی که موجوده زمانر کی چوش زباں اور اس ربان میں کس درجے مماثلت موجود ہے۔ حونكه چوش بلغاركي انتهائي برقي يافته اسلامي ثقافت سے بہت کم متأثر ہوے ہیں، اس لیر ان کا ملغار کی سل سے هونا قرين قباس سهيں ، البته موجوده فازان باتار کو اس باب کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ابا سلسله بلغار سے ملائیں .

مزاروں کے مذکورہ بالا کتباب کے علاوہ، جو ہمارے ماس بلغاروں کی ادبی سرگرمیوں کے کچھ آثار موجود نہیں ۔ اس البدیم سے اپنی مہرست میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بُلغار چیدوں اور مانویوں کے رسمالخط استعمال کسرسے بهر، لیکن اس کا کوئی نمونه هم تک نمین پهنچا ـ ابو حامد نے بارھویں صدی کے اوائل کے ماصی يعقوب بن نعمان البلغاري كي ايك ماريخ بلغار كا پتا دیا ہے۔ ۹۸۹ه/۱۵۸۱ء میں شرف الدین حسام الدیں البلعاری نے تاتار زبان میں ایک رساله سواريخ بلغاريه تاليف كيا، جو سليغ اسلام اور اولیاے کرام کی زند گیوں کے متعلق غیر معتبر حکایات کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں ۔ یه رساله ۹۰۲ و مين قازان مين طبع هوا تها.

تاریخ : مآخذ کی کم یابی کے باعث بلغار کی

تاریخ کا سلسلےوار مطالعه کرنا ممکن نهیں ـ بلغاروں کے حالات نر پہلی بار ابن فضلان کی آمد کے وقب تباریخ کی کتاب میں جگه پائی۔ اس زمانے میں ان کا فرمانروا یلتّـوار اَلْمُش بن شلَّکی تھا، جس سے بالآخر اپنا لقب اور مام تبدیل کر کے امیر جعمر یں عبداللہ رکھا۔ سکوں پر اس کے بیٹر اور جاشین میکائیل س حعفر کے علاوہ تین آور ا فرمان رواؤن، يعنى طالب بن احمد، موسن بين احمد اور موس بن الحسن کے نام بھی ملتے ہیں (تاریخوں کے لر دیکھیر سطور بالا فصل متعلقه اقتصادیاب) ـ حزرخاقانبوں کی سلطنب کے زوال سک بلغار کو ان کی ماج گزار ریاست کی حشیت حاصل رهی ـ سہ ہوء میں والگا کے طاس کا علاقمہ خیوہ کے حکمران سویا سوسلاف Svyatoslav نے تاراج و ویران کر ڈالا۔ اس کی صدامے بازگشت ابن حوقل کی اس داستان میں سنائی دیتی ہے جو اس نیے بلعار، ترطاس اور حُرر کی ۴۵۸ / ۹۹۸ ، ۹۹۹ کی فتح اله مارهویں سے چوهودیں صدی عیسوی مک کے هیں، کے سلسلے میں بیان کی ہے، لیکن یه تاریخ روسی سهم کی ناریح نهیں، بلکه یه وه سال مے جب ابن حودل کو ان واقعات کی اطلاع ملی بھی ۔ اس حملے سے بلعار کی خوسحالی پر دیرہا اثرات مىرىب بهين هوے؛ اسى طرح ه٨٥ ع مين روسيون کی دوسری موج کشی سے بھی، جس کی کمان سویا نوسلاف Svyatoslav کے بیٹے ولد میر Vladimir کے هانه سی تهی کوئی خاص نقصان نمیں پہنچا ۔ اس کے برعکس خررخاقانی سلطنت کے زوال سے م بلغار کو فائدہ پہنچا؛ فتح کے بعد روسی فوجوں کی سراجعت کے موراً بعد طاقت ور خزروں کے مقام پر پیچنگ کے بدوی قبیلے نے قبضہ کر لیا، جن سے بلغاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔ ایک مختصر سی مدت کے لیے روسیوں اور بلغاروں کے تعلقات بهتر هو گئر، جیسا که اس تجارتی معاهد ہے،

سے ظاہر ہوتا ہے جو ۲۰۰۹ء میں مساوی شرائط پر طے پایا، لیکن حمیکه ان دونوں ریاستوں دو شمالی علاقے میں بحارت سمور سے بکسال دلچسپی تھی اس لیے گارہ س صدی عسوی کے بصف آحر سے دونوں کے درمیاں لرائیوں کا ساستہ شروع ہو گیا۔ اس زمایے کے بعد سے ہتعار کی باریح روسیوں کے ساتھ جنگوں کی مارسے ہے. <sub>د</sub>

مروم (Murom) کا میں کھا،وں نے مروم (Murom) کے روسی فصر بر قدرہ کر لیا، لیکن به فیصه صرف الهواري مدت دها دائم ره سالا اس وانعم کے بعد و، ریادہ بر اے دفات ھی میں مصروف رھے اور لئى سويعول ير . ١١٤٠٤، ١٩٢١ عند١١٤ عند١١٨٠ عند . ۱۲۲ ء س روسول نے تلعار کے سہر ر معاصرہ کیا ۔ اس دوران میں صرف دو موقعے ایسے آئے۔ حب بلغار کی طرف سے دوئری سارحانہ افدام ہوا، ابھوں نے ۱۱۰2ء میں سورڈل (Surdal) کے قصبے پر ناکم حمله نیا اور ۱۲۱۸ء می بهت دور سمال مان واقع شهر آست بک (Ust yug) بناه و برباد کر ڈالا ۔ معول کے حمل نے باعث روسوں سے سایه مرید حنگی سرنبا دو صدی یک ملبوی رهی.

ابو حامد پر بازھویں صدی کے بعث اوّل میں سمر لَعار اور والد کے طاس کے علام کی سیاحت کی بھی، لیکن اس سے بہال کی سیاسی باریخ کے نارے میں اس کے علاوم بچھ بہیں لکھا کہ زیرس والحا کے شارے شہر سیسی میں ایک بلغار امس رهتا بها اور بهال ایک تلعاری مسجد

دریاے کا ک (Kalka) کے کارئے روسیوں پر فتح حاصل کر کے (سرمرہء) حب معول مشرق کی جانب لوٹ رہے تھے تو بلغاروں سے گھاب لگا در ان پر حمله کر دیا اور انهیں سخت عمان پہنجایا

ر دردی سے لیا گیا؛ ۱۲۲۹ء میں دریامے بدیق (یورال) کے کمارے للغار کے ہراول دستے کو مار کر بھگا دیا گیا اور بھر اسلامی مآحد کی رُو سے ہم ہاء میں اور روسی ماحد کے مطابق ہے ہم ، ، میں مغولوں نے ریاست بلعار ہر حملہ کر کے اس کے دارالحکومت دو بمام باشندون سمیت نیست و دیو د ڈالا .

اس کے بعد سے بلغار کی ریاست مغول کی مشرمی یورب کی سلطب آلبوں آردو کا حصّہ گنی (رک به بانو، خانواده) ـ معلوم هون هے نه نسه المتر مدّب مان دارالحكومات بلغار مين ايك با، بهر خوشحالی آئی۔ آبار فدیمہ کے آئتشافات سے ا 👡 اعلی درمے کی ثقاف کا سراع ملما ہے جس کا اعار عیں اسی رمانے سے ہوا بھا؛ اس کے علاوہ مراروا، کے حو اساب ملے هیں وہ بھی زیادہ بر دورِ معول ھی کے ہیں ۔ اس ملک اور اس کے دارالحکومت کے باریح ما بعد کے متعلق همیں بہت کم معلومات حاصل هين، چانجه اس باب كا بتا بهي بهن حلتا نه اس سهر نو یهال کے باشدوں نے نب اور سیوں چھوڑا ۔ ہوہوء سی سیمور کے حملے کا بلعار بر دوئی ابر بہیں ہوا، لیکی اس کے بعد بد ھی ۱۳۹۹ء سی روسیوں نے اسے برباد کر ڈالا۔ حالما ال جبکول سے دمیں ریادہ نفصال تلعار نو درن (سر المعروف به بوی بلغار دا بلغار حدید) کے سروح سے بہنچا، حس کی شاہ اس سے ذرا قبل بانو دل [رك بان] بر رسهي مهي - حب آلم [سك،] سعد-[رَكَ بَآن] سے اس شہر کو ایک نئی نانار سلط سے دارالعکومت کے لیے ستحت کیا ہو گوہا سہر بلدار کی فسمت کا آخبری فیصلہ ہو گیا ۔ وسطی 🖂 کے کنارے سب سے بڑی مندی کی حسب سے اسے **حو اهمیت حاصل بهی وه پنہنے قاران اور نیر برنی** (ابن الاثیر، ۱۲: ۱۰ م ۲۰) - اس كا انتقام بڑى ، بووكرال Nizniy Novgorod (موجوده كوركي Giorkiy)

کو سل گئی.

لفظ بلغار صرف ایک ملک کے نام کے اسلیشیائی بورس [ الله انسویں اسعمال کرتے هیں. البته انسویں اسعمال کرتے هیں. مدی تک بابار ایر آپ کو بلغاری کہتر بھر. مُعلن:

مآخذ: اسلامی مآحد: (۱) اس رسته: (۲) اس بصلان؛ ( س) المسعودى : مروح؛ ( س) الاصطَعْرى؛ ( a ) الن حوقل؛ ( ٦ ) المَقْلسى؛ ( ٤ ) البيْرُونى؛ ( ٨ ) كُرديْرِي؛ (٥) البَّكْرى؛ (١٠) ابوالحامد الأنْدُلُسي: تحفه رسم Ferrand)؛ (۱۲) وهي مصف : معرب (طع Dunic. ( ۲ ) يادوب؛ ( ۳ ) القرويني؛ ( ۳ ) ابوالعداه؛ (ه 1) الدمسقى دور مغول كرايي: (١٦) ان الاثر: (١١) الوالقداء؛ (١٨) رشيد الدين؛ (١٩) العويني؛ (١٠) اس اطرطه وعمره (رک به مآحذ در Die Goldene · Spuler مطرطه ·Horde لائسرگ ۳۸ و ۱۹) - روسی وقائم در ۱ (۲۱) Polnoe sobianiye russkikli l'etopisey ماسكو اله: L V. Togan (۲۲) : سالعات مطالعات ، ۱۵۹۰ م (۲۳) : ۱۹۳۹ لائپرک ۴adlan's Reisebericht Volzhskiye Bolgai v, Istoričeskiye zapiski Grekov A P Smirnov (۲۳) : بيعد: ۱: ۱۹۳۰ ۱۳۳ (۲۵) ؛ اسکو ۱۹۵۱ ، Volzhskiye Bolgary K istoricheskoy topografii Itila i: Yakubovskiy : =19ma '1. 'Bulgara, Soviet. Arkheologiva Trudy Kuybishevskoy: A. P. Smirnov (77) : 700 (۲۷) :دا ۱۹۰۳ ماسکو ،Arkheolog. Ekspediciyi (۲۸) : اوران ۲۰۱۹ ع ران ده (Istoriya Tatarskoy ASSR 'Knıga Achmeda Ibn Fadlana... : Kovalcvskiy ماركوف Kharkov ماركوف Kharkov ماركوف AIEO و Fadlân chez les Bulgares ae la Volga العرائر ١٩٥٨ ع، ص بم تا ٢٨١ ؛ (٣٠) حدود العالم. (I. HRBEK)

بلغارطاغ : ترک اس نام کو، جس کا محیح املا ہوغا (بغا) طاغ ہونا چاہیے (بغا یا ہوغا

ترکی میں بیل تورس Taurus کو کہتے ہیں) سلیشیائی مورس [ موروس ] (Cilician Taurus) کے لیے اسعمال کرتے ہیں.

المغار معدن: بلغارطاع کی شمالی ڈھلانوں ہو مادی کی مشہور کائیں، جو قوسہ (ارگلی Eregli)

سے گولک بوغار (سلیشیائی درے) کو جانے والی عظیم جارہی شاھراہ کے حبوب میں واقع ھیں۔ ۱۸۲ء سے ان کانوں میں بڑی نے بوجہی سے کان کی حا رھی ہے۔ ان سے جو کجی دھات برآمد ھونی ہے اس میں سونا اور چاندی شامل ہے اور اس سے سیسه حاصل کیا جانا ہے۔ اعداد و شمار اس سے سیسه حاصل کیا جانا ہے۔ اعداد و شمار درج ھیں۔ نہ باب، جسا کہ مصف مذکور نے لکھا ہے، درست نہیں کہ نہ کابی ۱۸۲۵ ھی میں میں دریانی ھوئی تھیں اس لیے کہ قرون وسطی میں میں نہیں ان فضل اللہ نے لؤلؤہ کے مقام ہر چاندی میں کی کانوں کی جائے وقوع کے عین مطابق ہے.

بلغاریا : Bulgaria بلقان کی ایک ریاست ۔
اس کی سبت ایک برکی النسل قوم بلغار سے ہے،
جس نے اولا وہ وہ عمیں اسپرخ یا آسپرخ کے
زیر قیادت دوبروجہ [رك بان] پر حملہ آور ہو كس
موسیہ Moesia کے بورنطی صوبے میں ایک خود مختار
ریاست کی بساد رکھی بھی ۔ بوزنطیوں سے کلیسا ہے
یونانی (Orthodox) کی مسیحیت قبول کر کے (٥٨٩٥)
اور مقامی اسلافی قوم کے سابھ خلط ملط ہو کر، جو
اور مقامی اسلافی قوم کے سابھ خلط ملط ہو کر، جو
پہلے سے بلعاریا میں سکونٹ پدیر ہو چکے بھے،
بلغاروں نے بلقان میں ایک مستحکم سلطنت تیار
کر لی، جو زارسمیوں میں ایک مستحکم سلطنت تیار
کر لی، جو زارسمیوں Czar Symeon (۹۲۵ تا ۲۹۵)
کے عہد میں دریا ہے ڈینیوب سے بحیرۂ ایڈریاٹک تک

بلغاریا کے بارے میں مسلمانوں کی سب سے

پہلی رودادیں مسلم الجرمی (تقریباً ، ۲۰۵۰مهء)، هارون بن یحیی (۲۰۵۰هم) کو قام سے اسی زمانے کے یعقوب (۲۰۵۰هم) کو قام سے اسی زمانے کے متعلق ملتی هیں ۔ هاروں (در ابن رسته، طبع ڈحوبه، مسلکی ملتی هیں ۔ هاروں (در ابن رسته، طبع ڈحوبه، علی مایا ہے که العبقالیه المستقره، یعنی عیسائی شده اسلافیوں نے بلغار کے حادم سوس کے بعد عیسائی مدهب دول کنا مها ۔ ۱۱۸ ء اور بعد عیسائی مدهب دول کنا مها ۔ ۱۱۸ ء اور کی بعد میلین سلمند بوزیطه میں صم هو جانے کے بابین سلمند بوزیطه میں صم هو جانے کے بعد بلغاریا کی معام دو صوبوں (Themes) میں کی گئی بھی، یعنی صوبة بلغاریا، حس کا صدر بعام اسکوب Skoplie بھا اور Stintra بی واقم بھا حسر دا می در سنسرہ Stintra بی واقم بھا

ڈیسوب کے زبران علاقے میں کما ول (cumany)
کے حملے اور آباد ہو جانے سے اس سلطب کے قام کا
راست ہموار ہوا جو اسی حامدان Assemel کے مابعب
(عمروں بنا ہے جوع) دوسری بلغاروی سلطب سملانے
لگی ہے .

اور المحائل Anchialus اور المحائل Anchialus اور المحائل Anchialus اور مسمر به المحارف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحال

بربر اول (۱۲۷۹ با ۱۳۰۰) نے بوعے [رک بان]
کی سیادت تسلیم کر لی (۱۲۸۰) اور اپنی بیٹی
اس کے بیٹے جُته کو بیاہ دی، حس نے آگے چل کر
ترنوو Tronovo میں پناہ لی اور اپنے حسر کے بعث پر
قبضه جمایا (۱۳۰۰)، لیکن جلد هی ترتر ثانی

هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: زبدة انفكره. د هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: زبدة انفكره. د هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: زبدة انفكره. د اولی ایس ازبدة انفكره. د اولی ایس ازبده انفكره. د اولی ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا اور ولاشیه کا امیراطور) کا لقب احد النما ایس ازبیا اور ولاشیه کا امیراطور) کا لقب احد النما ازبیا اور ولاشیه کا امیراطور) کا لقب احد النما ازبیا اور والی ایس ازبیا اور ولاشیه کا امیراطور) کا لقب احد النما ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ایس ازبیا ای

ودس Vidin کے کمان امیر ششمن کے بعد ر فاض هورے سے حاندان سشمنه تر سر حکوب ایا (۱۳۲۳ کا ۱۳۹۵).

ا ماطوای کے "عاری" ،رکوں کا ملعاروبوں سے واسطه اس وف برًّا جب آيدين اوغلُّو امور أركَ الله الله و، تا ورن (Cantacuzenus) کا حلیف بنا ۔ رہر ہمے ہ / اسماع میں امور نے تلغاروی زار انور النگراندر Ivan Alexander کے برخلاف اسے مدد دی اور پهر ه رسم الاول ۲۳۸ ه/ حولائی ۱۳۸۰ دی " نو اس سے ملوم چلو Momčilo کا قلع قمع کما، حو ایک بلعاروی منچلا بها اور علاقهٔ رهولاوپ Rnodope ير حهايا هوا بها (Fruirat d'Aydin · P. Lemerle بر حهايا ہیرس ۱۹۵2) ۔ آل عثمان کو، جنھوں سے فانتاقورل کے حلم کی حشت سے امور کی جگه لے لی تھی، بلعارویوں سے نظاہر پہلی بار مرہ مار ۱۳۵۲ء میں سابقه پاڑا، جب که بلغاروی اس کے حریب بان پنجم John V کی حمایت کے لیر آثر نھے۔ ادرہ آرک باں] کو فتح کرنے کے بعد ۲۹۵ھ/ ١٣٦١ء مين معلوم هوتا هي لالا شاهين رغره

ہڑی تعداد میں بسائے گئے ۔ نش Nish پر عثمانیوں کا قبضه ایک عرصے بعد، یعنی ۸۵ ه/ ۱ (Taeschner طبع ۱۳۸۰ هموا (نشری، طبع Taeschner) ۸۵) - ۸ ۵ ۸ / ۲۵ و ۵ تک شهر صوفیه ششمن هی خ قبضر میں تھا (Gesch. der Bulgaren : C. Jırečak) ١٨٤٦ء ص ٣٣٩) ـ معلوم هوتا هے كه اس نے سال مدکورہ بالا اور مممم مرسماع کے درسیان هتهیار ڈالے ۔ ۱۳۸۵ / ۱۳۸۵ میں جب مراد اول نے دیکھا کہ سربیا کے خلاف اس کے باج گزارہ يعىي لمغاريا مين ششمن اور دوبروجه مين ايون كو Ivanko اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو اس نے بڑی عحلب سے اپنے عقب کے تحفظ کے لیے علی پاشا کے زیر کمان فوراً ایک فوح روانه کی ۔ اس سہم کے سارے میں هماری معلومات کا سرچشمه نشری اور روحی هیں، جنھوں نے اس موقع پر ایک مفصل اور معتبر مأحد کو پیش نظر رکھا ہے، لهدا یهان ان کی دی هوئی ناریخی بربیب مین کسی تبدیلی کی صرورت نہیں (قب F Babinger: Beiträge zur Frühgesch. der Türkenherrschaft in Rumelien ، ميونخ سم ۱۹، ع، ص ۲۹ تا ۲۵) - . ۹۰ 1924/1841-1844 كي موسم سرما مين علی پاشا سے پروویڈیه (Pravadı)، وِنْحِی، مَدِیْرَه Madera اور شمنی (Shumen) پر قبضه کر لیا اور سرما کے ایام مؤخر الد کر مقام پر بسر کیے ۔ ۱ م م و۱۳۸۹ کے موسم بہار میں اس نے یخشی بیگ کو ''اں دوبروجہ'' کے مقابلے پر روانہ کیا، جو ورنه میں مقیم بها اور خود سلطان کی خدست میں حاضر هویے کے لیے یان بولی چلا آیا ۔ ششمن بھی وھاں پہنچ گیا اور سلطان مراد اوّل کے سامنے سراطاعت خم کیا ۔ لیکن یہاں سے واپس جا کر اس نے اپنے وعدے کے مطابق سلسترہ عثمانیوں کے حوالے ا نه کیا۔ اس پر علی پاشا ششمن کے دارالحکومت

(Berrhoea) اور فلبه Filibe [رَكَ مَان] كي جانب سركرم هو گيا (وقائم مين تاريخين محتلف ملتي هين: ((6, 440/2 24 (5, 44/2 24 6) 444/2 44 لنكن عام رامے يه هے كه بوربطيوں اور بلغارويوں کے درمیان ہے ہے / ہہ ہم عمیں جو تصادم هوا اس کا تعلق عثمانیوں اور بلغارویوں کے معاهدے سے تھا ۔ ٦٦ م م ١٩٦٥ ميں رار ايوں اليكرالدر رے اپنی سلطنت اپنے دو سٹوں کے درمیان مسم کر دی ـ سٹراٹسمر Stratsimir کو ودیں کا علاقه ملا اور ششمَن کو ترنوو Trnovo ی حکومت "راز" کے خطاب کے ساتھ دی۔ دوٹروجه سی دو برئیج Dubrotič کا علاقه اور وربه سهر واقعة خود مختار پر آرک به دونروجه] ـ اسی سال هنگری نر ودین بر قصبه کیا اور ترنوو پر زد ڈالی ۔ دوسری طرف اسدیو Amadeo حاکم سیوا شرنے دورنظه کی طرف سے عثمانیوں ن علامه گیلی پولی هی نمیں ملکه یرہ ہے ہ / ۴ سرء مين مسميرية Mesembria سوزوپوليس Sozopolis اور ا کیالس Anchialus بھی فتح کر لیے ۔ عثمانیوں کی امدادی موح لے کر ششمن سے ودیں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی (۹۹۵ه/۱۳۹۸ع) اور اپنی س نمر Thamar مراد اول کے مکاح میں دے دی ۔ عثماني وقائع (ديكهيم سعد الدين، ١ : ٨٨ ما ٨٥) كي رو سے عثمانی افواج ورل آعاج ۔ ینی جسی، مان مولی (Karnobat)، قرین اواسی (Karnobat)، ایدوس (Aitos)، سوزوپولس Sozopolis سمور ماش کے زیسر کمان تقريبًا . ١٣٩٨ / ١٣٩٨ - ١٣٩٩ع مين اور ايمهتمان Ihtiman اور سماکوف Samakov لالا شاهین کے ریر قیادت ۲۵۱ه/ . ۱۳۵ میں فتح کرتی هوئی بلقان کے بڑے دروں تک جا پہنجیں ۔ ایک طرف فلب اور دوسری طرف یان ہولی ۔ قرین ۔ اوواسی کا علاقه اس زمانے کے وہ خاص ''اوج'' Udjs (پرگنے) تھے جہاں آقینجی، یوروک آرک باں] اور تاتاری

ترنوو کے سامنے معودار ہو گیا ۔ کفار نے شہر کی آ یہ دے ہی سلطاں نے اسے پکڑ کر اس کا سرطہ کنجیاں اسے پیش در دیں، جس کا مطاب اطاعت ﴿ آثر دیا اور نکهبولی پر قبصه آثر کے اسے سنطان تھا۔ راہ میں کئی آور سہروں کی اطاعب قبول کررے هوے علی بالأحر مكته بولى يا معوبولس -Nicapolis Nikeboli پیما اور اس کا محاصرہ کر لیا جہال ششم ہے ہاہ لی بھی۔ شسم ہے معافی طاب کی جو اسے عطا آدر دی گئی ۔ اس کے عد علی افواج مراد کے ساتھ جا ملا،

> فوسوہ Kossava کی برائی کے بعد بادرید شو المطوالي وسي ركسا پرا اور دوسري طرف مرجمه Mireca کی احالت Sigismond کی احالت حاصل بھی، سلامرہ اور دوبروجہ پر قبصہ در کے مو ہم/ ومورع میں فرین اوواسی کے ''افسحوں'' بر ایک کامات جهایه مازا - هه عه ۱۳۹۳ میں دمیں کا اگر بایرید ادھر آ سکا اور اس نے بربوق ير زور سمشير فنظام الهارمضان / ١٤ حولائي) اور دوبروجه اور ساسره دو بهی بسجیر در اسا، لیکی آب بھی سسم دو اس کے مسحکم فلعے بکدیولی میں اک اعکرار کی حشیب سے رہنے دیا كا۔ اب اس بر سجسمند كے سامنے دست طلب درار کیا ۔ یہی جبر ترانسلوانیا Transylvania پر ماہرید (رک آن) کے حملے اور مرجیه کے برحلاف جنگ ارگس کا موجب سی (۲۹ رحب ۱۹۵۸ / ع، مئی ۱۳۹۵ع) - حال هی دین ایک دساویر دستباب ہوئی ہے (محافظ خانۂ بوپ مبی سراہے، 🖟 استانبول، شماره ١٩٠٦)، حس دين بحرير هے له ودریا ہے ارحش نو عبور درمے کے بعد یلدرم حان نکه بولی کے فلعے کے ساسے پہنچا، جس کا حاکم ششم نامی ایک سردار بها وه بهی افاق (یه ولائیه) کے ویودہ Voyvode کی طرح اسے خراج ادا کیا کرنا تھا۔سلطان نے اسے حہار بھیجیے کا حکم دیا، جس کی اس نر تعمیل کی ۔ دوسرے کنارے پر

عثمانيه كا ايك "سحاق" بنا ديا ـ اسلامي (دوري مآخد (دیکھیے Bogdan الحد الدیکھیے 4nhw f slav. Philo مر: ١٩٩١) من مشمل كي داريح انتقال م. سعبان ١٩٥ م جون ١٣٩٥ عناً ئي گئي هيد حو اس عنماني شهادت کے مطابق نکلتي ھے.

حنگ نکه دولی (سم دوالحقه ۱۹۸۸ ماری سمبر ۱۳۹۹ع) بر شعاریا کی مسمت کا صصله کر د ۱۰ اس فلح دایی کے بعد بایرید نے سٹراٹسمر کے معاومات ودس پر بھی حملہ انہا ۔ اس نے ھنگری اور ولائسہ کے ماللے میں ودیں، سلسرہ اور نکھیولی میں طاف و "اوح سگيون" دو سا ديا ـ يم ٨ ه / ٣ مم ١ ع س حب هکری کی ایک فوج نے لمعارنا کے اندر مس ددمی کی دو بلعاروی "رعایا" اور Noynuks حو صوف اور رادوسس Radomir میں آباد بھے حمله اوروں کے ساتھ مل گئے، لیکن عثمادیوں نے الهين سهت جلد نچل ديا (قب Inalcik الهين سهت جلد نچل العره م ه و و ع، ص ٢).

اس دورسى على الخصوص ه ٨٠٠ ٨٠ ١٠٠٠ ع کے بعد بلعاریا پر عثمانیت کا رنگ بہت گہر هو گا، حسا نه ،۱۵۲ کی سرکاری مساحون سے معدوم هودا هے (قب sul · O L Barkan اللہ sul · Fakultesi Mecmuasi ، ج ۱۱ مشرقی باعاریا میں مسلم آبادی کو قطعی طور پر اکثریب حاصل نهی - ۹ ه ۸ ه / ۵ هم رع میں فلید میں عیر مسلمون کے پچاس گھرانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے چھے سو گھرانے آباد بھے ۔ بلغاریا چربین، صوفہ، سلسره، تکه بولی اور ودین کے سنجانوں میں سسم مها جو روم ایلی کی "ایالت" یا صوبے میں داحل تھے۔ گیارھویں / سترھویں صدی میں نکه اولی اور سلسترہ کے سنجاق اورو کی نئی ایالت میں شامل

و دیے گئے جسے قارقوں کے مقابلے میں قائم کیا كا بها ـ جديد صوبے كا صدر مقام اوزو اور سلستره ہا۔ سہم م م م م م م میں سلسترہ کے سنجاق میں رودی، یانبولی، هرسووه، وربه، اخسولی Anchialus، یدوس، قرین آواسی اور روسی قسری Rhousokastron المل نهر - بلغاريا مين سلطنت عثمانيه كا مخصوص طم و ،سی نظام "سمار" (رک بان) کے سابھ رائع ار دیا گیا (قوامین و صوابط کے لیے دیکھیے roo من مراع، استا مول سرم و عن ص من Kanunlar Ö.L. Barkan ا ۲۸۹) ۔ دور عثمانی سے قبل کا عسکری گروہ بیئتر عثمانیوں کی عسکری بنظیم میں مدعم کر الما كما (قب راقم مقاله كي Fanh Devri) ص ١٣٦ تا (۱۸۸ عمال کے "پرونجاروں" (pronijar) کسو بیماردار اور "ووینکون" Woiniks کو عشمانی "ووے تی" کی حشیت دے دی گئی۔ جہاں ک بلعاروی عامیه الباس کا تعلق هے، اسے دمی [رك بآن] رعايا كا درجه ديا گيا، ليكن اس مين س سے گروہ مالی اعتبار سے ایک خصوصی مرتبے <u>۔</u> مستحق سمجھے گئے؛ انھیں ''در شدجی ا ( دوهستانی دروں کے محافظ) کا اور محل شاھی یا لشكر كے لير جاول، كوشت وعيره بهم پهنچانے والوں د منصب مل گیا ۔ علاوہ ازیں للغاریا میں فوجی جربی کے قانون ''دیو شرمہ'' کا اطلاق بھی وسیم يمار پر کيا گيا.

چونکه استانبول اور لشکر کو سامان خوراک کی بہت کثیر مقدار کی فراهمی کے سلسلے میں ملغاریا را نحصار کرنا پڑتا تھا اس لیے حکومت نے ملغاروی کوشت اور جاول کی مرآمد پر پابندیاں عائد در دیں ۔ ۳۹ هم اور عمیں جو لوگ مغربی ملغاریا میں بھیڑوں کے مالک ہوے نھے، انھیں حکم دیا گیا کہ لشکر کے لیے ، ۳۹ میر بھیڑیں مہیا کریں دیا گیا کہ لشکر کے لیے ، ۳۹ میر بھیڑیں مہیا کریں دیا گیا کہ لشکر کے لیے ، ۳۹ میر بھیڑیں مہیا کریں استانبول

Merič برج الأثى مرج Merič برج الأثى مرج (سرنسه Maritsa) کی وادی میں جاول کی پیداوار سے ۸۸۸ مرمراء کے لگ بھگ حکومت کو بطور "مُقاطعه" (رك بان) دس لاكه "اقعه" (بيس هزار طلائی ڈوکٹ ducats) کے قریب سالانہ مالیہ وصول هوا (Edirne ve Pasa Livasi : T. Gökbilgin استالبول ۲۰۹۱ع، ص ۱۳۱) - ۲۹۹۹ مراء میں اخیولی میں جبکی جہاروں کی بعمیر کے لیے ر . شمنی، هـزار غراد، ترونوو (Tronovo) سے عمارتی لكري اور سما كوف (Samakov) سے لوها سميا كيا کا (A. Refik) دستاویز، عدد ۱۹، ۲۷) ـ اس دور میں فلبہ، شمنی اور اسلمیه (Silven) میں کپڑے اور نمدے کی صنعب کو فروع ہوا اور یہ چیزیں سلطنت کے دوسرے حصوں کو برآمد کی جانی تھیں (A. Refik) دستاویز، عدد ۱۸۰ - ۱۳۰۰ سے ۱۹۰۰ء مک بلعاریا کو نه بو کسی بیرونی حملے کا سامنا کریا پڑا، به اندرونی بغاوت کا ـ بلغاروی قصے، بالحصوص فلبه، صوفيه اور سلستره، جو رومايلي (رَكَ بآن) جانر والى سرى سرى شاهراهون بر واقع تھے، فوجی اور تجارتی مرکزوں کی حبثیت سے برمی کر گئے۔ ان شہروں میں نئے مسلمان محلّے جامع مسجدوں اور سرکاری عمارتوں نیز قیمتی اشیا کے مستف بازاروں (مدستان) اور عام منڈیوں کے گرد بس گئے جن کے ساتھ نڑمے قیمتی اوقاف ملحق تهر (دیکھیے اولیا چلبی ( ۱۰۹۱ه ١٩٥١ع) کے مفصل حالات، س: ٢.١ تا ٢٢،١ و Beltrage zur Kenntnis Thrakiens ; H. J. Kissling 5 =107. - (=1907 (Wiesbaden 'im 17 Jahr. عثمانی مردم شماری کی رو سے (دیکھیر Ö.L. Barkan در JESHO ، ۱/۱، عام ص ۳۲) سلستره، چرمن، نبکبولی، ودین اور صوفیه کے ستجافوں میں ایک لاکه پیس مزار گهرانے آباد تھے؛ اس میں

وہ آبادی شامل نہیں جو بلعاریا کے پاشا کے مملو که مقامات میں موجود بھی.

سولھوس صدی کے اواخر سے کئی محصولوں کی شرح میں اصافه کیا گیا اور بلعاروی رعانا کی طرف سے معامی اہلکاروں اور سہاھیوں کے استحصال کی شکایات شروع ہوگنبر (A. Refik)، دستاوںر، عدد 🦾 '' اعیاں'' حاص طور بر طاقبور ہو گئے سے 🚅 🗓 1 -14.0/A1.14- (MZ 144 144 141 144 147 میں علاقة صوفعه کی رعبایا ہے سیاس کی کدہ بطریق کے داریدے رحایا سے وصول هونے والے منواجب کی شرح میں یہ آبجہ سے ۱۲ آبجہ حستی مالک بن گئے بھے، کیونکہ رجانہ سے اور معامی پادربول سے ، ب سے ، بم آنچه نک اصامه دریے کی دوشش در رہے هیں (A Refik) فساوير ٨٣) ـ المعاريا كي يمهني أهم شورس اللاقي روسوو (Veliko - Trnovo) کے ممام در ۲۰۰۰ه / ه و و و م مار بو الما عوثي حب العلاق الا Wall tehi اك والی مائیکل (Michael) نے لمعاربا ر کامیاب باعدہ ا الما ۔ سنال پانسا (رك بال) بے اس بعاوب دو فرو البا اور ھراروں لمفارویوں سے افلاق میں یہ ہی ۔ اسی رمانے سے عثمانی مآخد ، س بلغازوی ' شدود'' یا ''اسفاء'' کا د اربار بار آیر لگیا ہے (A. Refik، دستاویر ۲۵، م ہ ، ہے) ۔ اب سرباً عر سرونی دشمن کے حملے سین وارعایا اس کے ساتھ مل جاتی تھی اور جب وہ وارس جانا بھا ہو رعایا کے نڑے ٹرے گروہ بھی اس کے سابھ ہو لیٹر بھر، حالانکہ عثمانی حکوبت ابهین هر طرح کا اطمیال دلایی رهتی بهی (شلا پیروب اور برمومحہ Berkofdja کے علاقے کی رعاما (A Refik) دستاویز، عدد و ه)، . ه ۱۱ه/ع ۲ م م علاقه ازبول (Znepolje) کی رعایا (A. Rofik) دستاویر، سٹانہ کا Stanimaka کے علاقے کی رعایا) ۔ ہم م اھ

Bessai itia (رك به تجای) میں آباد هونے عے بہ روسی موح کے پیچھے پیچھے چل دیے مھے - ۱۹۱ . میں دس ہزار کے قریب نفوس ٹرک وطن آ در کے أ كريميا كي طرف روانه هو گئے مهر.

الهارهوس صدی کے نصف آخر میں سعد مدے "ملترمی" (رک مان) [مالگذاری وصول اربے ، الهسکیدار] اور سرکاری اراصی، یعنی چفتلک (رکه س ا کے موروثی فانضوں کی حیثیت سے وہ ملک نے محاصل وصول کرسر کے سلسلے میں حکومت نو ان بر انحصار درنا نؤنا تها؛ بينانجه ال من \_ سر در آورده افراد، مثلاً روسين Rusdjuk من أسبك اوعلی، اسمُعیل اور سیرویدارمصطفی (ربد آن) ور هرار عراد ، س حاحی عمر، اینی نحی فوجین بک ر سهر سہر، حل کی طرف سحب ملکل کے وقت سلطال و بھی رحوع درما برما بها (A. Refik) دستاویر، عدد . ۱۹ . رودوپ (Rhodopes) اور ملقان کے بہاڑ ان ڈا نوؤں کی حامے بناہ س گئے حس کی بعداد رور افروں دھی اور حمهیں اس دور میں '' لیر جلی'' کے مام سے باد دیا حالاً بهار اس طوائف الملوكي سے فائدہ آلها در تُرُونُد اوعلی یا پاسباں اوغلی عثمان (رَكَ بَاں) المی ایک مست آرما فوحی نے نغاوت برپا کی اور بغر ۱۲۱۲ه / ۱۲۱۵ سے ۱۲۲۱ه / ۱۸۰۹ -ا ١٨٠٤ء بک بطور ياشام ودين مغربي بلغاريا پر ۱۱۰۰ه / ۱۹۸۸ ع مین ودین، فتلوفجه Kutlofdja ، مکونت نرنا رها (حودت: تاریخ، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ ٠٥٠ و ٨: ٣٦١ ما ٨٦١) - سلطان محمود ناس كے عهد میں "اعیاں" کا خاصہ کر دیا گیا اور معارا میں مر دری حکومت کا نظم و نسق قائم هو کیا۔ عدد ۸۱ ،۸۱ )، ۱۲۰۸ / ۱۷۹۳ عمين اسمعيل اور ، دور " سطيمات" مين بلعاريا كي از سر دو سكيل ۱۲۶۳ه/ ۱۸۳۹ - ۱۸۳۵ میں هوئی اور است و ۱۸۲۹ میں ستر اسی مرار باغاروی س سربیا ، سلستره، ودین اور نش کی ایالتوں میں تقسم کر دیا

گیا۔ یہاں صوبائی مجالی شوری قائم هوئیں، جی میں بلغاروی نمائندوں کو بھی جگه دی گئی: لیکن ان انتظامی اصلاحات سے بلغارویوں کی بےچسی کا سد بات به هو سکا، چناسچه علاقه بیش میں ایک نغاوت ہے، ۱۸۳۹ه میں اور اس سے بھی سخت اور شددد نبر بغاوت ۱۳۹۹ه میں دریا هوئی۔ میں ودیں کے علاقے میں دریا هوئی۔ اس کا عث کچھ دو سرسا اور افلاق کے انقلاب پسندوں کی استعال انگیسری بھی اور کچھ اس چھلک نظام کی خرابیاں جو وهاں مسلمان اس چھلک نظام کی خرابیاں جو وهاں مسلمان آغاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا بھا امرہ ۲۵۳۲ء رامم معاله: Tanzimat ve Bulgar Meselyi).

اسسویں صدی کے وسط میں بہت سے La population de la Turquie : N. V Michoff) et de la Bulgarie جلد، صوفيه م ۱ م ۱ م ۲ و دا اس نیجیر بر پہنچے که بلغاریا کی ایک نہائی آبادی مسلمانوں ہر مشتمل ہے ۔ اس میں عریباً چار یا پاسچ لاکھ پومک (Pomatzı) بھے، یعنی بلغاریا کے وہ اصلی باشدے جمھوں نے سولھویں اور سترھوس صدی میں رودوپ کے وسطی اور مغربی علاقے میں اسلام قبول کر لما بھا۔ ۱۲۹۳ه/ ١٨٤٦ء نک فلبه، ودين، شمي، روسچى، رازغراد، وَرُنَّه، پلونه، عثمان بازار، اِسکی جمعه، ینی زُعْرَه کے شہروں میں مسلمان اکثریب میں بھے اور گبرو وو (Gabrovo)، نِشْ، صوفیه، تروبوو، قربن اواسی (-Karno bat) میں اقلیت میں۔ جنگ کریمیا کے بعد عثمانی حکومت نے بلغاریا میں ستر یا نوے هزار چرکسی اور سریبا ایک لاکھ ناماری بسا دیے تھے (اے۔ایچ مدحت: مدحب بأشاً، فاهره ۲۳۲ه م/م. ۹ وء، ص وس : .... مم سهاجرین) ـ ان کے اور مقامی بلغارویوں کے درمیان جو کشیدگی بھی اسے بلغاروی

القلابيون نر خوب هوا دي اور بالآخر ١٢٨٦ه/ و١٨٦٩ء مين ايک مرکزي مجلس انقلاب بخارسك میں منظم کر لی ۔ ۱۲۸۱ ه/۱۲۸۹ عمیں سی انتظامی اصلاحات پہلی بار بلغاریا میں نافد کی گئیں۔ روسیق، وَرَن، ودَیْن، نُلْحِی (تُلْعَیه)، مرونوو کے سنجاق ولایت بوبه (Tuna) میں اور صوفیه اور نش کے سنجاق ولایت صوفیہ میں شامل کیے گئے ۔ بونه کا پہلا والی مدحت باشا (رك بان) مقرر هوا، جس نے اس ولايت كو سلطنت کا سب سے درفی پذیر صوبه با دیا (مدحت، ص سرم ما . ه) \_ اس کے زمانۂ حکومت میں ولایت کا مالیامہ پچاس فی صد بڑھ گیا، رراعب کو مرقی هوئی اور عوام کی مدد سے نئی شاهراهیں بعمیر کی گئیں۔ ۱۲۸۵ه/۱۲۸۰ء میں ایک آزاد بلعاروی دلیسا کے لیے جد و جہد صدر اسقفی (Exaichate) کے قبام پر ستج ہوئی اور ید ایک مومی متح سمجھی گئی ۔ اسی رمانے میں للغاروی انعلایوں "دومتجی" کی، جمہیں روسیوں کی عملی امداد حاصل بهی، برهتی هوئی سرگرمیون کا نتیجه ٣ ١ ١ مئي ١٨٥٦ كي عظيم خاوت کی صورت میں مکلا۔ ۱۲۹۳ / ۱۸۵۵ کی جنگ روم و روس کا سب سے نڑا میدان کارزار بلغاریا بنا۔ اس کے باعث مسلمان آبادی جنوب کی طرف منتقل هو گئی ـ معاهدهٔ سانسٹیفانـو Sanstefano دریعے روس نے کوشش کی که ڈینیوب سے بحیرہ ایجیش سک اس کے ریرِ حمایت ایک عظیم بلغاریا حکومت سائی حائے، لیکن دول عظمی نے اس سعا هدے کی جگه معاهدهٔ برلن کو دے دی، جس کی رو سے بلغارہا کی ایک ریاست "بلعارستان امارتی" سلطان کے ریر سیادت فائم ہوگئی اور صوبة مشرقی روم ایلی (روم ا بلی شرقی ولایب) کو حقون خود اختیاری مل كئے \_ \_ ذوالحبِّد ١٨/٥ ستمبر ١٨٨٥ ع كو فليه مين جو انقلاب آيا اس كا نتيجه يه نكلا كه

یه دونوں علاقم ایک دوسرے سے متحد هو گئر (A.F. Türkgeldı مسائل مهمة سياسيد، القره ع و و و ع ، ص سور با ہم م) ۔ استاندول کے اعلاب ہوس ہ/ مروورع کے وقب ورڈستہ Ferdinand، والی بلعاریا بر بلغاریا کی آزادی 5 اعلاں در کے "زار" 6 لیب اختیار كو لبا ( ر ربيمان ٢٠٠٠ ه / ١٠ د دور ٨٠٠ و ١٠). مآخذ: (Bibliographic N V Michotf (1) sur l'histoire de la Turquie et de la Bulgarie C Jirec k (+) to 14+ 1 1 4 1 m and me e ( ( e) : مراح المارية ( Ceschichte der Bulgaren مصف : Des Lurstenthum Bulgarien ، برا ف وي أما \_ لا برك و روي ع : (م) وهي معسف Die Heerstrasse von: · B lgrad nach Constantinpel und die Balkunpasse Geschichte der V Zlatarski (\*) にコムニュンリャ Furskoto P Nikov (7) 6 1413 5 3 Bulgaren avaldes inc. na. Bi lyarija i sadbaja na. poslednite A/2 · Izvestija na Istor Druzestvo 32 · Sismunovci Bulgarian A Hajek (2) : 117 6 m1 : (61974) unter der Türkenherrschaft ششككرة (A) وهي مصن : Di. Bulgaren an Spagal der · Renchterature des 16 bis 19 Jahrhunderts باهاریا جمه رعه ص رحم نا وه: (و) S Runciman 4 Hotory of the Lirst Bulgarian Empire The 'Second Bulgarian . R L Wolff (1.) 14197. > Empire', its Origin and History to 1204 (11) 17.7 4 174 (61989) TH Speculum احمد رفیق : تبور له ۱۰ ارسیده بنصارسان، استاسول به و ع ي (١٦) وهي مصن : • Othmanlı Imperatorluğ unda Fener Patrikkhancsi ve Bulgar Kilesesi در TTEM ، شماره ۸ (۱۳۳۱ ه)؛ (۱۳) وهي مصف: 1284 Bulgar Ihtilali در TTEM، شماره ۹ (۱۳۳۱) Geschichte der Bulgaren: N. Stapes (10)

(H INALCÍN)

بلغراد: اسربیا کی ، وحوده زبان میں بیوگراد

Beograd -- سعد شہر) یو گوسلاویا کی جمہوریة ملیة

الحادیّه (Federal People's Republic of Yugoslavia)

اور سربیا کی حمہوریة ملّبه (Serbia People's Republic of)

اور سربیا کی حمہوریة ملّبه (Serbia قدیم ساوا Sava اور گیبیوب کی دارالحکومت، حو دریائے ساوا اور کیبیوب یع علاقے سابل هیں: بیوگراڈ، حو ساوا اور کیبیوب یه علاقے سابل هیں: بیوگراڈ، حو ساوا اور کیبیوب کے دائیں کمارے در قدیم شہر هے: نووی دوگراڈ کیبیوب کے دائیں کمارے در قدیم شہر هے اور ابھی ریر بعمیر کمارے بر نو آباد شہر هے اور ابھی ریر بعمیر کمارے بر نو آباد شہر هے اور ابھی ریر بعمیر شہر کے دوبوں جانب چھوٹے هے ۔ ساوا اور ڈیسوب کے دوبوں جانب چھوٹے جھوٹے جید مقامات بھی بلعراد عی سے بعلق رکھے جھوٹے جید مقامات بھی بلعراد عی سے بعلق رکھے غیر۔ اس کی آبادی پانچ لاکھسے رائد هے .

ا اور اسی زمانے سے به ساوا اور ڈینیوب کے اطراب سے اور اسی زمانے سے به ساوا اور ڈینیوب کے اطراب سی دور سک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ قبل ارس اس میں سگم کے نیچے صرف ساوا کے دائیں کنارے

اور ڈینیوب کے دائیں کنارے کا ملحقہ علاقہ الله على على وه جگه هے حیال Celtic Scordici ر ایک ستی آباد کی اور اس کا نام Singidun ر نها! سلطنب روما کے عمد تک اس شہر کا یہی مام Singidunum رها \_ بوس صدى سن جب يهال لمارکی حکومت بھی ہو اس شہرکا نام سلامی ربان م ر دها گیا، جو باوحود حکومتون (بشمول بورنطی اور مابعد کی هنگروی حکومت) کے برابر بدلیے رہنے کے سی نام جاری رها؛ تاهم یه نام اکثر و بیشتر محملف مکلوں میں لکھا جایا رہا (جیسے Alba Bulgarica) · Alba Graeca · Nandeor Fejérvár · Nándeor Alb. Griechisch Weissenburg) - برک اپنے زساسر میں اسے ملغراد کہتے بھے اور اس عرض سے له المانیه، همگری اور ٹرانسبلواسا کے شہروں سے (حمال بلگرسڈ بام کے اُور شہر بھے) امتبار کیا حا سکے ۔ وقتا فوقاً اسے بلغراد انگورور (نویں صدی هعری / پندرهوس صدی عسوی میں)، اُشَعی بلغراد، بوله بلغرادی، بنغراد سمندری اور ان سے ملتے حلتے ماموں سے پکارا جانا تھا ۔ بعض برکی سرکاری کاعداب اور هم عصر جغرافائي اور تاريخي كتابول مين بلعراد ادو کمیں کمیں ایسے ناموں سے بھی یاد اکما گا ہے جو اسلامی دنیا میں سرحدی شہروں اور حنگی ساصد کی اہم قلعه بندیوں کے لیر استعمال هوبا هے؛ حیاسیه اسے حابحا دارالجہاد کما گیا ہے، جس سے پرانر سردیا کے مؤرخوں نر سمحھ لیا کہ بلعراد 5 مركي نام دارالحهاد بها پروفسر F. Bajraktarević ر ثاب کا ہے کہ اس تسم کا بیان بر اصل ہے.

پہلی عالمگیر جنگ بک بلعراد وسطی یورپ
سے مشری وربب کو جانے والی شاهراه پر واقع ایک
اهم صلعه بند شهر بها ۔ جنگی مقاصد کا اهم مقام
هوبے کی بدوات گزشته زمانے میں بلغراد طوفان خیر
واقعات کا مرکر رها هے ۔ قرون وسطی میں یکے بعد

دیگرمے مختلف فرمانروا (بوزنطی، بلغار، هنگروی اور سرب) اس پر قابض رہے ۔ سربا کے مطلق العنان بادشاہ سٹیمان لراروچ Stevan Lazarević کی وفات (۲۰۳۰ء) کے بعد به شہر هنگرویوں کے هابه آیا ۔ کوئی ایک صدی بک ترکی حملوں سے هنگری کی جوبی سرحدوں کی حفاطت کے لیر سب سے اهم معام بھی تھا.

اگر هم ان عبر بقینی اطلاعات کو نظر ابداز کر دیں جو نابرید اوّل کے محاصرۂ بلعراد کے نارے میں ملی هیں تو ۸۹۳ه/ ۱۳۰۹ء سے پہلے در کوں نے بلغراد پر دو حمل کیر: ایک ۳۸۸ه/۳۹ ۱-. ۲۸ ۱ع میں، جس میں چھے سہسے تک اس سہر کو معاصرے کا سامنا رہا اور دوسرا سلطان محمد ثانی فانح کے نحب، جو ۸۹، ۱۹۵۹ میں ایک لشکر جرّار، حنگی سڑا اورمصبوط ۔وپ حامہ لے کر وارد ہوا۔خشکی کی جانب فوجی گھیرا بھا؛ برکی بیڑے نے سرے ڈینیوب کی ناکه بندی در ر دهی بهی، زورکی گوله باری هو رهی بھی پھر بھی بلغراد ہے استفامت دکھائی اور سب مشكلات كا مقابله كريا رها \_ آحر كار شهر كو مدد پهنچ کئی اس کا مائد هونیاد (János Hunyady) محاصرے کو چبر کر شہر بک پہنچ گا اور عبان دفاع اپے هانه میں لے لی ۔ هر چند که نرک زیریں فلعه بندی میں گھس آئے تھے، حفاظتی دستے کامیابی سے مدافعت کربر رہے ۔ برکوں نر ایک عاجلانه حملے کے بعد آحر کار ۳ ہ جولائی کو معاصرہ اٹھا لیا۔ یه دوسرا موقع نها که بلغراد نے پھر "مسیحی دنیا کی بیرویی مصل'' کے طور پر شہرب حاصل کی ۔ همه ه/۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ ع میں در کوں نے بلغراد کے بالکل ساسے اواله (Havala بہاڑ پر ایک قلعه تعمير کيا ـ ٨٩٣ ه/٩ هم ١ء مين جب سريا انجام کار سرکوں کے ریر نگیں ہو گیا تو اس قلعے نے بلغراد پر ترکی حملوں میں بہت کام دیا ۔ دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشروں میں تر کول

سے لڑیے لڑتے بلغراد کی دفاعی موب گھٹتی چلی کئے \_ سیاسی اور مالی بحرابوں کے باعث ھیکری اس قابل بهی به رها کنه محافظ قلعه دوح کو باقاعده بنخواه درمے سکر سانچه دفاعی استحکامات کا دری دیناً اور بهی هشکل هوگ.

سلطان سلمان کی پہلی ، تہم (۲۲ م ۱ م ۱ ع و ع) کے دوران میں سرکی فوج انک صوبل محاصرے کے بعد وم اگت ۱۲۵۱ع نبو بلغراد سی داخل هو کی ـ هنگری کی نوجین واپس نهنج دی گین ـ سربیا کے لوگوں نو قسطنطینیه میں سا دیا کیا۔ فیسوب کے سربی جبکی جہاروں نے عملے کے نچھ نوگ برکی جنگی سؤے کے حمارواں س کئے۔ اسی رمایے میں سمندریہ Semendir میں سمندریہ سحاق کا صدر معام باعراد مسعل در دیا گیا اور ، حشکی کا سفر شدوع هویا بها. بحتی باسا کے مرزند بالی ر (Bill Bcs) (م ۱۳۳۳ها ے ۱۵۲ع) دو گوربر سا دیا۔ لیا۔ بالی نے بے بنعراد دو محفوظ سادر کے لیے سرمنه Syrmia کے فرت و جوار کی ستوں کی ہمام عماریوں کو مسمار درادیا اور بھر سیرمبه کی مسمار سده عمارتون اور آن گرائی عوثی عماریوں کے سلمے نو بلعراد کے جدید رفاعی استحکامات اِ فلعه بندیوں میں سے هر ایک میں الگ الگ نمایدر میں اسعمال کا، جو اب عنگری کے حلاف بہایت هی اهم استحکامات بن گئر ـ موها لیر Mohác کے قریب ( ۲۳ م م/ ۲ م م م ع کی) حسک هونر کے بعد مشرقی اور وسطی سیرمیه کے مصاب لمعراد کے سعاق بیگ کے زیر حکومت آ گئے ۔ نالی نے کی وفات کے بعد اس کے بھائی محمد نے نے (جس نے ہ ہ و ھ/مہم ہ و ع میں سکھ وہ بودہ Buda کا پاسا بھا وقات پائی) ملک گنری کی روس جاری رکھی ۔ ۱۵۳۷ / ۱۵۳۷ - ۱۵۳۸ ع نک سيرميه Syrmia سلاوانيا Slavonia اور حنوبي هنگري کے مفتوحه علامر بلعراد کے سجاق بیگ کے مابعت رهے \_ بعد اراں پورغا (Pozega) کا سنحاق سلاوبیا میں قائم کر دیا گیا ـ ۸۸ ۹ ۱/۸ م ۱ ء میں جب بوده متح

هو گیا اور ایالت بوده قائم هو گئی دو سمندره ع سحبان ابنرصدر مقام بلعراد سميت اس ايالت مين سسس هو گا \_ دوده کے پاشا کا مماثندہ (قائم مقام) بلعوار هی میں رہتا تھا، کیونکہ اس مقام کی، جو معرب سے لڑائی ھوسر سے سہلے بھی مرکی افوام سدی 🕛 اڈا بھا، ربردست فوحی اہمیت تودہ کی صح کے ہد بھی کجھ نم نه هوئی۔ برکی افواج کی طرح سطار اور ورب اعظم بھی بلغراد ھی میں سے ھو کر گرزیر بهر اور وهان بر بهوڑے بہت دن فیام - ٹریر بھیے ۔ ہر دوں کی باریح کے سعدد واقعاب بلعرا۔ سے بعلق ر لهتر هن ـ ساسي وفود بهي، جو ڏسيوب کے راسیرمعرب کی حانب سے سلطان ترکی کے پاس حا بر مھے ، ا کچھ عرصه بلعراد میں ٹھیرنے بھے، کیوبکہ سہر، ہے

بلعراد سے کرنے ہی ترکوں نے وہاں نے اسحکامات میں اصافے دریے کی طرف نوجه کی هنگری عهد حکومت میں به زیرین و بالائی دولوں فلعهبديون پر مشتمل بها اور اب اسے بوپ جائر سے اجھی طرح آراسته در دیا گا تھا۔ ان ۔ویون (در دار) سعیں مهر با برکوں بر بلغراد کو ایک ا سعافط فوج اور ایک جبکی ہیڑے سے لیس کسا ۔ دینہوں پر ہر ایک بیڑے کا سوجود ہونا حصوصیت سے اس لیے صروری بھا کہ ھنگری سے حمک جاری هی اور دسویں صدی هجری / سولهویی صدی عیسوی می سربیا کے Martolos (ماربول) وهاں متعین کیے گئے - (۱۵۳۹ میں وهاں بر ویودہ و ک Vuk کے زیرِ قیادت چالیس جراروں (oda) میں مہم مارتولوز Martolos اور ہم ادہ ماشی odabashi بھے) - سولھویں صدی کے نصف آخر میں للغراد کے الدر معقول حفاظتی فوج موجود تھی (چانچه ۱۵۹، مین ۲۲۴ مستحفظ، و جباجی

topdju مطویحی باشی در djobedji به طویحی باشی در topdju به طویحی ۱۰۱ ازب نهای نهای نهای نهای نهای نهای به این ازب نهای نهای به مارتولوز (Martolos) به ایک آغا اور ۸ اده باشی Odabashi کے موجود ہے۔ اعا اور طویحی کے ایک بولوک (bölük) کے سوا ماربولوز تمام کے مام سربیا کے لوگ بھے.

ھر جند که برکوں کے قابض ھونے کے بعد بلعراد بر بعبشت ایک فلعدیند سهر کے بہت جلد بڑی برقی کی، لیکن اس کی اقتصادی اور بجارتی یعالی کی بابت به بات نهیں کہی جا سکنی۔ سه ۱۰۲۹ میں بلغراد کے الدر چار مسحدوں کے ارد گرد مسلمانوں کے جار محلّے بھے ۔ عبر فوجی مسلم آبادی کی تفریبًا نصف تعداد بطور ا هـل حرفه درج رجسٹر هوئي بھي ـ شهر کے بارہ محلوں میں عسائبوں کے ۹۸ گھر دھے۔ اھل شہر دو موئى تمكس ادا كرما مهين پڙما مها ، البه شہری اسحکامات کی نگہداست ان کے دمے بھی، لیکن اس وقب ملغراد میں رهنے والے افلاک (eflak) کے سبتر گھر سے (یہاں پر افلا ک سے مراد نیم خانه بدوش چرواهے هس، سل مراد نہیں) ۔ یه لوگ بارود کے سرکاری دخیروں کی حفاظت کرنے بھے۔ اس طرح خانہ بدوسوں کے بیس گھر نھے؛ سدرگاہ میں جہازوں کی مرمت کرنا ان کے ذیر بھا ۔ سولھویں صدی عسوی کے تیسرے عشرے (. س ما ہم) میں ڈبراوبک (Dubrovnik) سے تاجر آبادکاروں کی ایک جماعت سمندریه سے آ کر بلعراد میں بس گئی.

دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد بلعراد نے ایک مشرقی وضع اختیار کر لی۔ مسلم آبادی میں اضافے کے سهگانه اسباب تھے: نمام انتظامی عملے اور حفاظتی افواج کا ورود؛ ترکی کے دوسر بے مقامات سے تاجروں اور اهل حرفه

كا آكر بس جانا؛ مقامي باشندون كا قبول اسلام -٨٨ ٩ ٨ ١ ١ م ١ ع مين جس وقب بوده اور (٩ ٥ ٩ ه / ۱۵۵۲) میں جب نمسور (Temesvar) نرکی حکوست میں آگئے دو دلغراد کی الهمیت ایک تجاربی مرکز کی حیثیت سے سہت بڑھ گئی۔ ۱۳۹۵/۱۳۰۹-. ١٥٦٠ يک بلغراد مين مسلمانون کے سوله محلّم بھے، جن میں ۳۹۰ سے زیادہ گھرانے بھے، اور عیسائموں کے . ۲ سے متجاوز بھے۔ صنعب و حرف خوب برفی کر گئی اور جدید نفیس صعتبی ایجاد هوئیں۔ ۹۸۰ ه/۲۵۱ - ۳۵۰ ع کے سرکاری کاغداب ("دفتر") کی مصیلات سے ملعراد کی برق رصار رمی کی شہادت منتی ہے۔ ان ایام میں اکیس محلوں کے اندر دو سو سے ریادہ عیسائیوں کے اور چھے سو سے زیادہ مسلمانوں کے گھرانے مھے، حانه بدوشوں کے ایک سو بینتس اور یہودیوں کے بیس گهر مهر .

دسویں صدی هجری/ سولهویں صدی عیسوی کا اواخر اور گارهویں صدی هجری / سترهویں صدی عسوی کا نصف اول خصوصت کے ساتھ بلغراد کی خوش حالی کا زمانه نها ۔ ایک پاپائی ستّاح نے بار (Bar) کے اسقف اعظم پیٹر مساریجی Peter Masarechi سامنے جو بیان دیا اس کی روسے ۱۹۳۲ء میں ملغراد کے اندر آٹھ ھزار گھرانے نھے، جن میں تقریباً ساٹھ عزار افراد سسے مھے۔ اولیا چلبی کا بیان ہے کہ بلغراد میں اڑنیس محلّے مسلمانوں کے اور گیارہ غیر مسلموں ( سربی، یونانی، خانهبدوش، ارمن اور یهبود) کے سے ۔ ۱۰۷۰ه / ۱۹۹۰ء میں مستقل باشندوں کی بعداد ۹۸ هرار بهی، شهر مین ایک زیردست حفاظتی فوج متعین مھی، اور یہیں پر ڈینیوب کے بحری بیڑے کے کپتان (قبوداں) کا مستقر تھا ۔ یہاں فوج کے لیے غذائی سامان کے بڑے بڑے ذخائر، توہوں کی مرست کے کارخانے تھے اور ایک کارخانہ بارودسازی

کا تھا ۔ اولیا چلبی کے سان کے مطابق بلغراد میں ہے، ۲ محرابیں بھیں (کانب چلی وهال کی صرف .. ، مسجدول کا د در درما هے) .. علمے کے اندر سلطان سليمان كي مسجد، جو نقبول اولسا حلمي معمار سال نے الائی بھی، اور سہر کے ریریں حصروالی مسجد، جو محمد بائما والد بعني باشا نے بنوائي تھي. خاص طور پر فایل ڈ کر ہیں۔ عفراد میں ایک سو ساٹھ بنجل (سرائین) اور سات جمام بہر اور بخترت چو ت اور بازار، ۱۱۱ کی ایک خونصورت مسقف بندی (عدرسان [با نسسان])، به کاروان سرائین اور سعدد "خال" اس جهوای سرائس بهای ایک الكسال بهي بهي التي زماير سے سمر اور وهال كے پشدورل کی جماعتوں سر یتی مربول کا ابر ہے ۔ بلعراد ایک "ملّا" کی صام دہ ہی، حس کے س بالم يهر ، الك مفي يهي بهال منعل بها اس ماس سائرہ لکمرہ آنہ مادرہ را اور دو خدیث کی دوسلاھاں (دارالحدیث) بهین د بهان داستا اور عسائی اور سہودی اہلسوں کے تعاقبی مرا در بھی بھر ۔ اولیا حلبی کے فراہم کردہ اعداد و سمار بعض اوبات سالعہ آسر هویے هیں، لیکن گیارهویں صدی هجری / سیرهویں صدی عیسوی کے سام ساح سعراد دو ایک عظیم شہر کہتے ہیں اور اس کی تجارتی اعمت پر خاص رور دیسے میں ۔ ناعر کے ساموں نے سہر کی مشرقی وصم عطم کا خاص طور بر د بر شاہے.

الکٹرمنکسملین Elector Maximilian کے ریرِ قیادت ایک ماہ کے محاصرے کے بعد بلعراد پر قیصه کر نیا ۔ اس موقع پر بلعراد نے سعت بقصان انہایا ۔ دو سال تک یه آسٹریا کے ریرِ تکین رہا ۔ اس کے بعد پھر تر ثوں نے اسے لے لیا اور یہ صلح کارلوسی بعد پھر تر ثوں نے اسے لے لیا اور یہ صلح کارلوسی کے بعد تک بھی ترکی سلطت میں شامل رہا ۔

م رسصان ۱۹/۵۱۱۹ کست ۱۵۱۵ کو رسوائے کے بوحی Eugene of Savoy کے رسر قیادت شاعی فوج نے بلغراد کے قریب نر دول نو سکست دی ۔ صلح پوزارے وا ک Pay Požarevac سکست دی ۔ صلح پوزارے وا ک ۱۱۳۰ ۱۹۳۰ ۱۳۰۰ اسر محمد العراد آسر کے قسمے میں آ کر شمالی سردا کا دارالحکومت کی قسمے میں آ کر شمالی سردا کا دارالحکومت نی گا۔ داہ شدہ بلعراد ایک بار پھر پھنے پھوئے لکا اور اسحکامات کی تحدید کی گئی، موجودہ فصیس اسی رمانے کی یادگار ھیں.

درنا بے ساوا اور دریائے ڈنیوب نو سرحد فرار دیا گیا۔
درنا بے ساوا اور دریائے ڈنیوب نو سرحد فرار دیا گیا۔
بلعراد سے بے بوجہی کی گئی، وہ معس ہی جریوں
کا ایک سرحدی حفاظی مقام ہو کر رہ گیا۔ وہاں
ایک پاسا نو وریر کا لفیب دے در متعتب کر دیا
گیا۔ سمالی سردا کا د کر بلعراد ''پائسالک'' کے
نام سے نیا جانے اگا، اگر حہ سرکاری کاعذوں میں
ہور اس کا نام سمندرہ سنجاق ہی تھا۔ ۱۵۸۹ سے
ہور اس کا نام سمندرہ سنجاق ہی تھا۔ ۱۵۸۹ سے
انھارویں صدی کے آخر میں اس کی آبادی پنچیس ہراز
انھارویں صدی کے آخر میں اس کی آبادی پنچیس ہراز

صلح ناسهٔ Svishtov (۱۵۹۱) کے بعد سی جربوں کو بلغراد سے بیکال دیا گیا۔ اگر حه بہت دن به گررہے ہائے بھے نه سلطان سلم ثالب نو بھر ان کے واپس آنے کی احارت دیبی پڑی، لیکن انھوں نے وهاں پر حوف و هراس کی حکومت حو قائم کر دی اس پر سربیا والوں (سربیوں) نے مدرہ عبین پہلی بار بغاوت برپا کر دی۔ گو باعبوں نے بلغراد کے گرد فوراً گھیرا ڈال دیا، ایکن باعبوں نے بلغراد کے گرد فوراً گھیرا ڈال دیا، ایکن بلغراد باعی سربیوں کی حکومت کے خاتمے ۱۸۱۳ نیک بلغراد باعی سربیوں کی حکومت کے خاتمے ۱۸۱۳ تک ان کا دارالعکومت رھا۔ ۱۸۱۵ء میں جب سربیوں کی دوسری بعاوت پھوٹ پڑی اور تر کون سربیوں کی دوسری بعاوت پھوٹ پڑی اور تر کون

کو ان سے سمجھوتا کرنا پڑا اور نتیجہ سربیا بیں دوعملی حکومت قائم ہو گئی ہو ہرکوں کے مگام اور حفاظتی دستے بغراد میں موجود رہے ۔ جوں حوں سربیوں کی مابعت حکومت قوت پکڑنی گئی نمراد بھی سربیا کا شہر بنتا چلا گیا ۔ سربیوں اور ماطنی قوح نے شہر پر گوله باری کی (۱۸۹۲ء) ۔ معاطتی قوح نے شہر پر گوله باری کی (۱۸۹۲ء) ۔ اس کے بعد سیاسی گفت و شنید کا ایک طویل سبسله جاری ہوا ۔ ۱۸۶۵ء میں قلعه بند شہروں نو سربیا کے حوالے کر دیا گیا اور بب لمغراد سربیا کا دارالسلطنت بن گیا.

جس طرح بلغراد کی قدیم عمارتوں میں سے محص معدود نے چند عمارتیں سالم رکھی گئی بھیں اسی طرح اب برکی عہد حکومت کی چند ھی بادگاریں باقی ھیں ۔ ال میں سے کچھ وھیں پرانے تنمے میں ھیں (جو آج کل ایک پارک ہے) ۔ خود شہر کے اندر ایسی صرف دو عمارییں ھیں، جن میں ایک مسعد ہے اور ایک بربه (مقبره) ۔ برکی میں ایک مسعد ہے اور ایک بربه (مقبره) ۔ برکی حکومت کے نمایال نشانات شہر کے مختلف حصول اور قرب و جوار کے مقامات کے ناموں میں معلوم کیے جا سکتے ھیں، مثلاً قلعه سدانی Kalemegdan، درت توہرمه تعیمی کوپری / کوپریسی Tašmajdan درت بولی اکوپریسی کوپری / کوپریسی Havale وغیره.

آج کل بلعراد میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ ترکی زمانے کے سابقہ مسلمانوں کی اولاد نہیں۔ قدیم بلغراد کے مسلمانوں کے آخری کنیے ۱۸۹۵ میں یہاں سے ہیشنر میں یہاں سے ہیشنر شمالی بوسنہ میں آباد ہو گئے) ۔ اس وقب بلغراد میں جو مسلمان آباد ہیں وہ وہاں ۱۹۱۸ عدونیه کے بعد بوسنہ Bosnia، مقدونیه اور یوگوسلاویه کے دوسرے علاقوں سے، جہاں مسامان

هیں، هجرب کر کے آئے تھے.

مآخذ: (١) بلعراد کے خلاف سلیمان کی سیم (۱ ۲ ه ۱ ع)، در فریدون بے: مسآت، بار دوم، ۱ : ۱ . ۵ Histoire de la Campagne : F. Tauer ( ) : 0 1 ~ 6 du Sultan Suleyman Contre Belgrad en 1521 4 Texte person . . . . avec une traduction abrégée : G. Elezovič-G. Skrivanić ( r) : 41910 Prague Kako su Turci posle više opsada zauzeli Brogiad (متواتر حملوں کے بعد ترکوں کا بلعراد کو سر کرنا)، بلغراد ۱۹۵۹ء؛ (س) دسویں صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی اور گیارهویی مبدی هعری / سرهویں صدی عیسوی کے اندر بعراد پر ترکی حکومت سے متعلق Başvekâlet arşıvı در استانبول، ٹیو دفترلری عدد ۹۷۸ : ۱۳۵ ، ۱۸۷ ، ۳۱۹ ، ۱۵۰ ہیرونی سیاحوں، عیسائی مشن کے ارکان (A. Verancius) P. Masarechi) پاپائی رائرین (S. Gerlach وغیرہ) کے بیانات کی باب قب Runska , J. Radonič Kurija i južnoslovenske zemlje، بلعراد كاتب چلى (Rumeli ve Bosna) اور مالخصوص اوليا چلبى Kako su: F. Bajraktarević (\*) :(アハロ じゃっと: \*) Turci zvali Beograd? (Comment les Turcs appelaientils Belgrade?) Istorki časopis ع ب، بلعراد ۱۹۰۲ Neka pitanja iz prošlosti Beo- · R Veselinovič (7) grada XVI-XIX Veka (Some questions concerning the history of Belgrade in the 16th to 19th centuries). יא פיף ו 🧈 ייף Godišnjak Muzeja grada Beograda 4 Ilustrovana istorija Beograda: M. Ilič-Agapova (4) بلفراد ۲۳ و ۱ ع: (۸) Zagreb Enciklopedija Jugoslavijei ه و و و عن مقاله بر Beograd ، ص سمس تا و يم! أور יש אבר ש Beogradski Pašaluk

(B. DJURDJEV)

بلفورت: رَكُّ به قلعة الشَّيْف.

بل فَقَيْه : رَكَ به سادهٔ نقيه بل.

أَلْبُلْقًاء: عرب حغرافیه دانون نے یه نام یا نو شرق اردں کے ان سام علاموں کے نیے استعمال کیا ہے جو نقریباً قدیم عمون مات، یہاں نک که گید Gilond علاقوں کے برانے ہے یا اس کے وسطی حمیے کے نیے جس کا مر دری شہر معتلف وقتوں میں عمان آراک ناں کساں یا السلط رہا ہے۔ گو به نام آح دل بهی پوری صحب کے سابھ استعمال نبين هوبا بالعبر اس كا حفرافيائي مفهوم عام طور سے چوہر کے ہتھر کی اس سطح مربعہ یک محدود ہے (اوسط بلندی ساب سو سیٹر سے آئه سو منثر یک) جو سمال میں وادی ررقاه اور جنوب مين وادي الموحب (عارسون Arnon) کے ممامین والم ہے ۔ صحرا کی طرف یه علاقه چو لاور مكل مين انهيرا عبوا هے، ليكن بعبر مردار اور اردن (شمال مین السلط) کے فریب کوہ سی سوشم کی جوری (۹۹، ۱، ستر) اور مادیا کے علاقے میں کنوہ نیسو Nebo (محرر منٹر) کے نشسی علاتوں کے برابر برابر اس کی سطح بہت کئی بھٹی ہے، مارش کے باس نے مثی کو کاٹ کاٹ کر اس کی نشینی گھاٹیوں کو اُور گہرا کر دیا ہے۔ بحشت مجموعی به علاقه حشک اور ویران هے، لیکن گھاڈوں کے دامن اور میدائی حصوں میں رراءت سمکن ہے، جس سے به بات واضع ہو جانی هے که قدیم الایام میں اس کی زمسوں کی زرخیزی اور اس کے دیہاتوں کی آسودگی کی اس قدر تعریف کیوں کی گئی ہے.

مغربی کنارے پر پیریا، Peraea جس کا صدر مقام گدارہ Gadara (السلط کے قریب) تھا۔ عُمَان (Philadelphia) کا علاقه جو نظور شہر کے دیکاپولس

شمالی سرحد ۔ ہ . و ع میں تراجنه کے ماتعت عرب و بيا صوبه يهال مک پهيلا هوا مها، ليکن بوزنطي ده. میں ارنون Arnon کا عبربی صوبه، جس میں اس وقت عمان (Philadelphia) حسنان (اسبوس Fsbus ؛ اور مادیا کے علاقے شامل مھے اور ملک کے سمال میں بداشدہ مسطیعی تیرتیه (Palestine Tertia کے مانین سرحد کا کام دیتا تھا۔ سقوط دسش اور عماں کی آپر اون سپرا لمازی کے کچھ ہی عرصر بعد حب یربد یں ابی سعیاں نے اس علاقے کو فتح کر لبا ہو انبوی دور میں اسے دوبارہ پہلے کی سی حوسحالی بصب هوئی اور یهان بهت سے حلما اور شہرادوں کے قصر موجود بھے (حسر المئتًّا، الريزاء، القَسْطُل اور ام الوليد؛ ان مي مشرو كى طرف پهيلے هو بے تُعَبَيْرِ عَمْراء، الحَرابَه، فصد الحلبات با تصر الطوبي شامل نهين هن) ـ اس رمائے میں لفظ الملقاء وسیع معنوں میں مستعمل بھا جس کی مصدیق معد کو یاقوب کے بمان سے هوتی ھے اور وقائعنگاروں کے بیابات کے مطابق اس سی عجلوں کے شہر، مثلاً أربد (اربد)، جہاں یزید ثانی رے وفات پائی (طبری ۲: ۱۳۳۸)، اور مؤته [رك آن] کی مانند مآب کا شہر بھی شامل تھر ۔ اس اسطابی ضلع کا علیحدہ عامل مھا۔ نشسب و فراز کے مختلف ادوار سے گررنے سے پہلے یہ علاقہ پورے ازمنہ وسطٰی میں براہِ راست دمشق کے ماتحت تھا ۔ المعقوبي کا بیان اس لحاظ سے المقلسی کے بیان سے مختلف ہے که وه "دمشق کی اس مو آبادی میں" غور (بڑا شہر: Tericho) اور طاهر ( برا شهر عمان) کا دکر یونانی عهدمیں البلقاء کی ملکی تقسیم یه تهی: الگ الگ حصّوں کے طور پر کرتا ہے اور المقدّمی ایک صدی کے بعد بیان کرتا ہے کہ بلقاء فلسطن کے علاقے کے مابعت بھا۔ اسی طرح ایوبی عہد میر، ابو الفداه نے اس علاقے کو شرات سے متعلق ساما ہے -Decapolis سے ملحق تھا اور نبطی سلطنت کی ، اس کے برعکس الهروی نے اس علاقے اور بلد مآب سے

علیمده علیمده بعث کی ہے۔ بالآخر ممالیک کے اقتدار کے زمانے میں بلقاء کا ضلع (بڑا شہر حسبان) اصولاً صوبة دمشنی میں شامل تھا، کو بعض اوقات اسے السّلط کا علیمده صوبه تسلیم کیا جابا تھا؛ معلوم هونا ہے که بلقاء کلی طور پر یا حروی طور ہر الکرک کی عارضی نیات میں رہا ہے .

عرب جغرافبددانوں کے دردیک الباقاء کے مام کا تعاقی، جس میں اہلی (متنوع رنگ برنگ) کے صغهٔ مانیث کا احتمال بھی موحود ہے، بنو عمّال من لوط کے اخلاف میں سے ایک مامور شخص سے ہس میں یہی اوصاف مائے جانے بھے ۔ اس مات سے دورات کی روایت اور اس علامے میں عضرت لوط علیه السلام کی ان یادگاروں کی یاد مازہ عوبی ہے حہال مرآن بحید (ہ [المآئدہ]: ۲۲) کے دیان دردہ علاقے اران فیما قوماً جبارین (جسے عمّان سمجھا گیا ہے) اور اصحاب الکہف [رك مان] کے عارکا محل وقوع بیان کیا حاما ہے.

Geographie de la . F M Abel (۱): المخلف المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال

(J. SOURDEL-THOMINE)

تُلقان : (جريره نما)، وجه تسميه : لفظ بلقان كم \* معنی پہاڑ یا سلسلۂ کوہ ہیں اور ترکی زبان کے بلقان لیق کی صورب میں (مقول H. Eren) اس کے معمى باهموار خطّه هين ـ اب اس لفظ كا رشتهٔ اشتقاق مننی معنی کیجؤ یا مئی اور ترکی تصغیری لاحقه "ان" سے مربوط ہے۔ ترکمنستان میں ''ملخان'' نام کا ایک پہاڑ موجود ہے۔ رومایلی کے عثمانی برک اول اول اس لفظ کو ''پہاڑ'' کے معنوں میں استعمال کرتے بھے؛ مثلاً <sup>و ک</sup>وجه بلقان ' ' عَتل بلمان' اور 'انگرس بلقانی' (یعنی کارپیتھی كوهستان)، للكن تخصيصي طور پر اس لفظ كا اطلاق اس سلسلة كوه پر كيا جاتا نها جسے مديم اور ازمنة وسطى كے جعرافيه دان هموس Haemus كے نام سے موسوم کرنر بھر اور سمجھتر نھر کہ یہ پہاؤ شمال کے غیر مہذب اور وحشی اور جبوب کے متمدن علاموں کے درسان حد فاصل ہے ۔ ماریخ و ثفافت کے اعتبار سے شمال میں لقال کی مختلف سرحدیں بتائی جا سکتی هیں ۔ رومیوں نیے صوبۂ دونروجه Dobruja میں چرناوودا Černa Voda اور Dobruja کے درسیان تسراجنه (Trajan) کی فصیل کسو آگر بڑھا کر دریاہے ڈینیوب کے کنارے اپنی خاص دفاعی حدیں قائم کی تھیں، پھر (جسٹینین اول اور باسل دوم کے عمد میں بوزنطی سلطنت کی شمالی سرحدیں بھی دریامے ڈینیوب اور دریامے دراوہ Drava هی تک ممتد تهیں اور آخر میں ۸۸۸ م/۱۸۸۸ء کے معاهدے کی رو سے عثمانی ترک اور هنگری والے بھی اس بات ہر باہم رضامند ھو گئر تھر کہ ان میں سے کوئی فریق دریاہے ڈینیوب کو عبور نه کرےگا؛ چنانچه سترهویں صدی تک یه دریا عثمانی ولایت روم ایلی کی شمالی سرحد رها .. اس ولایت میں دریامے مذکور کے جنوب کا سارا جزیرہنما شامل مها ـ قديم روسي اور بعد كي عثماني سلطنت هر دو

اقطاع پر قبضه قائم رکھے کی بھی کوشش کی۔ اس دریا کا زبرین حصّه همیشه ان حملهآور بر دون اور مغول کے لیے راسته ہی جاما بھا جبھوں نے پانچویں صدی سے لر در در عوبی صدی مک یکر عد دیکرے بلقان پر حملے ٹے۔ یہ حملہ اور کس، آوار، للعار، پچنی، تمال اور میحامی بابار دیر - آوار حملے هی ب چھٹی صدی عسوی میں معان میں سلاموں کے داخلے اور آباد کاری کا سب سنجھے جانے میں ۔ اس وقت وهال کے مقالی والش اور البانی با سدول نو پهارون مین هشه پرا اور وه اگلی دئی صدیون مک مھیڑ مکرماں مال پال نبر گرارہ نربے رہے۔ . ، وع کے فریب گلعبار نام کی ایک برات فوم ، بعر اسود کے شمال سے آ در زبرس ڈیسوب میں آباد هو گئی اور سلاموں بر عسکری امراکی حکومت الدیل مادہ]. فائم بر کے انہوں نے بعال بین ایسی سملک کی بنباد ڈالی جو بوربطی سنطب کے نہلی طافور جریف بئی ۔ م ۸۹ ء سن ال کے قبول و سنجس سے اس حربرونما کی ماریج سر بہات دوررس بنائج مرتب هوہے۔ كيونكه بوربطى ندسا اور بوربطى بصور رباسب نے نه صرف للغاریا کی راردب شو ایک جسی شکل دی ملکه اسی کے واسطے سے ان ریاسوں لو اسی ساجے میں دھال دیا جو آئندہ ریاستاے بلمان سی معیدار هوئین ( دیکھیے F Dolger . אים יא Byzanz und eurospaische Staatenwelt . (TAT L

[انسوس صدی کے اوائل سے براعظم یورب کی بین جنوبی بوسیعات میں جو سب سے زیادہ مشرعی جانب ہے اسے ملقال کہا جا رہا ہے۔ حربرہ مماے بلقان کے متعلق یہ مصور کہ اس میں اور آئیبری اور اطالوی جزیرہنماؤں کے درمیاں مماثلت پائی جابی

نے دریاہے ڈینیوب کے دونوں کناروں کے سیدانی اُ نہیں لیکن بلتان کی شہرت اس بات کی مرهون ست نہیں کے اس میں اور محوّلة بالا سمالک مبر جغرافیائی مثالهم بائی جامی هے - انیسویں صدی کے دوران میں جب جغرافیدنگار اور علماے ارضیاب بلقاں کے اندرونی علاقوں کی نئی معلومات خاصل الرم میں مصروف اور اسے ایک مستقل وحس خال در رہے بھے اس میں بڑے بڑے سیاسی انملامات وقوع پدير هو رهے دھے۔ وہ قوميں حد بر دید کے زیر نگین آ گئی بھیں ان میں قومیت و وطبیت کے جدمات انہر رہے دھے اور وہ اپنی علمحمد علىحدد مومى حكوسين قائم كسريع مين دوسان نهیں، اور جب سلطس بر دیہ کے حدود میں دمی واقع هوئی ہو ہشتے ہر نئے نام ظاہر ہوئے۔ بعد کے وادمات آگے آنے هيں: سر ديكھے: Ency. Buttanica وادمات

سلقان اسلامی نیاردے میں:

(١) اولين مسلم جعرافيه نويس جمهون نے بلقان کی بایب نچھ لکھا ابھس کے زمانے میں یہ اہم وافعات اور ببدیلیان هوئی هین ـ اس خرداذبه، حس کی معلوبات بھی دوسرے حعراقیہ نویسوں کی معلومات کی طرح سسری صدی هجری / نویں صدی عسوی کے اواخر اور چوبھی صدی ھجری / دسوس صدی عسوی کے وسط کے دیں منصروں کی اطلاعات سے مأحود بھیں (دیکھیر رکی ولندی طوعان: بلقال، در آآر، ت) لکهما هے که تعلّه، براکیه اور مقدوسه کی بوزنطی حدود کے آگے مغرب دیں بلاد الصقالية اورشمال مين ارض ترجان (قوم تلعار) واقع هیں ۔ حدودالعالم میں دریامے ڈیسوب کہ رود بلعاری اور بلقائی سنسلهٔ جال کو کوه بلعاری کے نام سے یاد کیا گیا ہے.

ایسا معلوم عوما هے که اسلام بلعان میں ہے حال ھی کی بیداوار ہے اور دلچسبی سے خالی ا اوّل اوّل اماطولی مررک صاری صالتی ہم [رك بان]

کے ساتھ ۲۹۲ھ/ ۲۹۲ء میں آیا۔ آٹھویں صدی مجبری / چودھویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں معربی اناطولیہ کے اقطاع ''غازی'' کے اناطولی تر کوں کی ناختوں کے بعد عثمانی نرک بالآخر پوری ستامت سے در دابیال کے یورپی سواحل پر ہوے ھا مہرہ ع میں آ سے، مگر عثمانیوں کے اس ابتدائی کشور کشائی کے رمانے میں بھی ان کی می کری مکومت کے اقدامات اور عاری برک سرداروں کی برکتازیوں میں موں ملحوظ رکھنا چاھیے کہ یہ جبگجو سردار تو ''اُج''، یعنی سرحدوں پر مسلسل بیکھو سردار تو ''اُج''، یعنی سرحدوں پر مسلسل لئرے رہتے بھے اور عثمانی حکومت اپنی رعایا کے سود و بہود پر بھی متوجه رہتی بھی.

عالبًا عثماني فتح كا اهم سرين سبب جودهوين صدی مبی آناطولی [رآك بآن] سے بلقان كی طرف وسم پیمانے پر ھجرب تھی، جس نے بھریس اور مشرقی لعاربا کو برکی رنگ میں رنگ دیا (دیکھیر Studia Islamica) ۲: ۳. ۱ نا ۱۲۹) ـ اس وات عثماني رياست كو ىلمان كى چھوٹى چھوٹى رياستوں كى باھمى پيجيده كشمكش مين ايك معبد معاون سمجها جابا بهاء لیکن طاقت پکڑنے کے بعد عثمانی سلطان سہب جلد اپنے حلیفوں کا حاکم اعلٰی س گیا ۔ بعد میں جب ابھوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کرنے کی کوشش کی یا مغرب کی مسیحی دنیا کو مدد کے لیے پکارا بو انهیں مایوسی کا سامنا هوا (Čermanon کے ا ۱ ع ا ع؛ Kossova و ع ه / ۱ سلطان بايزيد اوّل ہے ماتحت ممالک پر براہ راست قبضہ کر کے ایک نئی حکمت عملی احتیار کی ۔ اس کی خواہش بھی کہ بلقان میں ایک واحد سلطن**ت قائم کرے**۔ اس نے ۱۳۹۳ء اور ۱۳۹۹ء کے درمیان سارے لغاریا، مقدونیه اور نهسلی کو فتح کر لیا اور تاریخی دارالسلطنت قسطنطینیه کو چهیں لیے کی کوشش کی ۔ بایزید اوّل پر م.۸ه/ ۱۰،۱ء میں

تیمور کی فتح نر بلقانیوں کے حق میں بہت اہم نتائج پیدا کیے ۔ آناطولی میں اپنے اکثر مقبوضات ھاتھ سے نکل جانے کے بعد عثمانی ترکوں کو اس وقت بلقان هي اپنا اصل ٹهكانا معلوم هوا اور أئنده شهر ادربه عثماني سلاطين كا اصل دارالحكومت بن گیا۔ تیمور کے حمار کے بعد آناطولی کے ترک دوبارہ ملقان کی طرف اسلہ آئے۔ مایزید اول کے جانشینوں نے اس کی شہنشاهیت پسندی کو تـرک كر ديا اور سلطان محمد دوم كو فتح قسطنطيبيه (۵۵۸ه/ ۲۰۰۳) یک سربیا اور بوزنطه کو کسی حد یک آزادی عمل حاصل رهی، مگر سلطان محمد دوم بر دوبارہ جمله ولایات کو واحد مرکز کے تحب لارے کی سرگرم اور کامیاب تدامیر اختیار کیں ۔ سهره/ ۱۳۹۹ میں سربیا، سهره/ ۱۳۹۰ مین مورد اور ۱۹۸۵/ ۱۹۳۹ عمین بوسنه براه راسب عثمانیوں کے زیرِ حکم آگئے، لیکن عثمانیوں کی ان کامیابیوں کا انحصار فوجی قوب کی به نسبت دوسرے اهم عوامل پر زیاده نها.

عثمانی و و حان اور تمام اختیارات می کز میں رکھنے کے خلاف جد و جہد کرنے میں بلقان کے معامی امرا اور جاگیرداری ریاستوں کے والی مدد کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے تھے اور یورپی ممالک کو ند صرف اپنے علاقوں میں مراعات دینے پر بیار ھو جاتے بھے بلکہ مدھبی معاملات میں بھی انھیں مراعات دینا قبول کر لیتے تھے، چنانچہ پندرھویں صدی کے نصف اوّل میں، جب ھنگری بوسمہ، سربیا اور ولاشیا Wallachia [= افلاق] پر بوسمہ، سربیا اور ولاشیا تھا، ریاست وینس، بعر ایجین اور مورہ میں نیز سواحل البانیا کی اھم جگھوں پر قابض ھو گئی اور سلانیک (سالونیکا) پر قبضہ کرنے کے بعد اسے قسطنطینیہ تک لینے کی ھوس ھو گئی بھی ریاستیں کیتھولک

ا پالیولوگوس Palacologi نامی نادشاهون کے دور یک مرکزی حکومت نمام اختیارات سے هاته دهر بیٹھی بھی، لیکن عثمانی دور میں بلقان میں دوبار ایک مضوط مر دری حکومت قائم هوئی، حس د دسانوں سے هر طرح کے مقامی استبداد کو رو سر اور جا گیرداری طریقوں کے سدناب کی کوشش ہی۔ مثال کے طور پر بین رور کی بیکار اور اسدھی گهاس وعیره حاکردار نو مف مهیا کرنے کی حماء پاہدیوں کے تحامے عثمانیوں نے صرف چفّ رسمی [رك بان] بام كي ايك معمولي سي كر لكا دي ـ قاصی [رک ناں] اور میں فولو سلطان کے سراہ راسہ مانحت عامل هونے بھے اور ولانات میں فواس شاهی کی بعمیل پر کؤی بگرانی کریر بھر۔ اس طرح به آ دوتی بعجب کی بات نه بهی اده عثماسون کے حلاف کشمکش کے دوران میں مسیعی کاشد اپر رئیس جاگیرداروں کی قسمت کی طرف سے سے پروا رهے ۔گیارهویں صدی هجری /ستر هویں صدی عبسوی تک بلماں کے کاشتکاروں میں کسی حاص بعاوب ناریح میں ذکر بہی ملتا۔ یہ بات بھی منحوا رهمی چاهیے نه عماسوں نے بلمان میں آبادی کے ساعه طعاب کو اپنے نظام معاشرت میں حکد سانے وقب اصولاً آل کی قدیم حیتیت کو سرقرار ر 🗝 بها ـ عثماني دور سے قبل اعلٰي خانداني امرا ، و آ نثر جاگیروں (pronoia) کے مالک بھے سماسوں سے انھیں اپنے جاگیرداری ( یہ سمار) ساء س سامل کر دیا اور آگے چل در سلطابی مرحد میں اعلٰی عمدوں پر فائر کر دیا ۔ لم مرحر کے خاندانی جاگیردارون، بالحصوص voiniks سرک میں وای نبوق voynuk) کی، حو سامه، ور ۰ سلطست ستیفی دُشی Stephan Dushan کے لیے روء کی مڈی کی حیثیب رکھتے بھے، بلقاں کے ا

علیدہ رکھتی نھیں ۔ ان کا مقصد بلقان میں زرستانی جاگیردار امراء ھی کے حق میں ہوا اور اور سیاسی اقتدار جماما مها، لهذا انهیں اور ان کے حامی ہوزنطی یا بلقانی رئیسوں کو کلیساے قدیم (یونانی) کے پادری اور عام طور پر بلقال کے ماشندے دشمنی کی نظر سے دیکھتر بھر۔ عثمانیوں بر ان مغربی اور معاسی رئیسوں سے عوام کی برگشتکی کا فائدہ اٹھایا ۔ وہ الیسامے یومال کے سرپرست س گئے اور نیتھولک عمائد نو بلقاں بدر کررے کی كونيش كي - قسطىعلىية مان مرهم وعرمين ساديوس Gennadius کو نمام مسیحی کلستا کا سطریق مقرر کردر سے پشیر بھی عثمانی حکومت کی طرف سے عر جگه کاسامیے بوبان کے راهبوں اور سیحی پشواؤں دو وطائف بلکه سمار [رك بان] (يمي جاگیریں) بک عطا کیے مانے بھے۔ دوسری طرف سویں صدی هجری / بندرهوس صدی، عسوی کے بصف آخر میں جب لاطیبی بلمان سے کال دیے گئے بو مقامی باجروں ہے، جن میں مسلمان، یونانی اور اهل رغوسه سر یمودی شامل بهر، بخارت اور ساهوکارے میں ال کی جگه سنهال لی ـ رعوسه Rugusa رے عثمانیوں کی سرپرسی میں ملمان کی مجارت میں ایسی وقعت حاصل کی جو ارسه وسطی میں اسے پہلے کبھی حاصل به هوئی بھی ۔ غالبًا اس کا اهم سبب یه مها نه عثمانیوں کے مال گراری اور رمینداری نظام (دیکھیے دفتر حاقانی) سے ملقان کے کسال طقیے کی رندگی میں ہڑی سدیلی بیدا کر دی بھی ۔ بوربطی قیاصرہ دسویں صدی میں ہٹری دوششیں دریے رہے کہ صوبر کے ارباب اقتدار کے مقابلے میں، جو برابر اپنے علاقے اور اختیارات بڑھانے میں کوشاں رھنے تھے، کسان طبقے کی حمایت کر کے مرکزی حکومت کا اقتدار بحال رکھیں ۔ کومنان مام کے بادشا ھوں (Comneni) کے وقت میں اسی جد و جہد کا خاتمه

حصوں میں بوالو ک Bolük [رک بان] کی صورت میں از سر نو تنظیم کی اور سولھویں صدی عیسوی تک وہ عثمانی فوج کا ایک حصه بنر رہے۔ سولھویں صدی میں آن کی آفادی حیثیب حتم هو گئی اور وه صرف معمولی حیثیت کی رعایا ره گئے۔خانه بدوش افلاق اور مرسولوس کے دوسرے فوجی دسے ولایات میں عثمانی افواج میں ضم کر لیے گئے (دیکھیے راقم مقالمه کی قاتم ووری، انقده سره و و ع، ، ، ه م س سرم) ۔ دیموشرمه Devshirme (رك بان) كے آئين کی بدوات رعایا کو بھی حکمران طبقے بک رسائی حاصل تھی۔ معلوم ہوا ہے که رعایا، یعنی مسلم یا مسیحی مزارعین کی طبعه بندی کے سلسنے میں عثمانیوں سے پہلے جو نظام رائج تھا، اسی سے ملتا حلتا دستور نافذ رھا اور بورنطی دور کے کاشتکار (parotkoi) جو زيوگرات zougarate اور بوئدون boildion نبز اليوتهروى رeleutheroi) حماعتون مين سمسم بھر عثمانی دور میں بھی مختلف ناموں سے بامی رهے، نیز چند نوزنطی محصول عثمانی دور سین جوں کے توں برقرار رہے؛ مثلاً رسوم عرفیه یا عادت قدیمه ـ یه مواجب صاحب بیمار (یعنی حاگیرداروں) کو تفویض کر دیے جانے تھے۔ عثمانی نظام تیمار نے، جو پہلے دور میں سلطت کا سک بیاد تها، بلقان هی میں حتمی شکل احتیار کی۔ آمر میں هم کمه سکتے هیں که اهلِ ملقان کی اربخ کی بنیادی اوضاع عثمانیوں کے دور میں بھی برقرار رهیں \_ یه درست هے که مقامی ثقافت کی ترقی و عروج کے سابقہ مراکز ختم ہوگئے، لیکن کاشتکاری اور کلیسائی نظام برابر موجود رہے اور ایسویں صدی عیسوی میں یمی نظام وهاں کی قومی ریاستوں کی بنیاد بن گئر.

دسویں صدی هجری / سولھویں صدی عیسوی میں جزیرہنما مے بلقان کی تاریخ میں امن و خوشحالی

کا ایک نادر دور آیا۔ هر جگه پنجر زمینیں قابل کاشت بنائی گئیں۔ هم ۱۹ میں آبادی پچاس کاشت بنائی گئیں۔ هم ۱۹ میں آبادی پچاس لاکھ بک بڑھ گئی۔ شہروں نے ترقی کی۔ یه معلومات همیں عثمانی دفتروں سے ملتی هیں، جو درکی محافظ خانوں میں محفوظ هیں (دیکھیے اقتصادی نکولتسی میکمورسی İktisat Fakültesi المخان میں المحدوسی Mecmuasi بان میں یونانی زبان کے بعد ترکی زبان نے تہذیب و تمدن کی مشتر که زبان کا درجه حاصل کر لیا.

جیسا که آربلله ز Preaching of Islam نلان (بار اول ١٨٩٦ء، بارسوم ١٩٣٥ء، ص ١٨٩٦ ببعد) صراحة بيان كيا هے كه اهل بلقان ميں اسلام کی اشاعت عام طور سے کسی سرکاری حکمت عملی یا جبر کا نتیجه نه نهی، تاهم اس سلسلے میں تین ادوار میں امتیار کرنا چاھیے ۔ سلطان بایزید ثانی کے دور تک عثمانیوں نے مذہبی معاملات میں نہابت رواداری سے کام لیا ۔ اس دور میں عثمانی عسکری [رك بان] میں جو بلقانی شرفا شامل كير گئے بالخصوص بموسنه میں بوگومل (Bogomils) لوگوں نر رصاکارانه طور پر اسلام قبول کیا ۔ سلطان مایزید ثانی کے عہد کے بعد عثمانی ریاست کو ایک مسلم ریاست هونے اور شریعت نافد کرنے کا تعجه ریاده احساس هوا \_ گیارهویی صدی هجری / سترهویس صدی عیسوی کے ما بعد بلقان میں فرانسسکی (Franciscan) راهبوں کے وفود کی سرگرمیوں کے نتیجے کے طور پر ابتداءً عثمانیوں کو سربيا، البانيا اور درياك أينيوب بر واقع علاقة بلغاریا میں عیسائیوں کی یورش کے خلاف احتیاطی ىدابير اختيار كرنا پۈيى، كيونكه شاھان ھيسبرگ اور اهل وینس سیاسی اغراض کی خاطر ان مسیحی وفود کی پشت پناھی کرنے تھے۔ اس دور میں بھی ان ممالک میں آئسی حد تک عوام الناس نے اسلام قبول کیا ۔ اهل البانیا نے بعد کی صدیوں میں وسیع ہیمانے پر اسلام فبول نیا [رك به آرا ودلوں] ۔ اسلام قبول كرنے والا دسرا علاقه رهوڈوپ Rhodope میں واقع ہے، جہاں بنعاری رہاں بولنے وائے مسلمانوں كو پوساق [رك نان] نہا جاتا ہے ۔ عثمانیوں كے زیر محومت با بعد كے ادوار میں بلقان كى درقبات كے لیے رك به روء ايلى.

مآخذ : (۱) La Péninsule halcanique : الماد (۱) الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد Peuples et nations der 3 Ancel (צ) ביי אוא אואר איי In Turque A Boue (ץ) ביי יארי יא Balkans : F Ph Kanitz (\*) : \* IAN. J. (d'Furope النبرك هما Donau-Bulgarien und der Belkan Formes byzantines et N lorga (a) 151049 6 réalités halkaniques بيرس ۲۲۹۱۴؛ (۲) وهي مصفّ : ואביש Historie des Etats balkaniques jusqu'à 1924 Zur Kunde der W Tomanhek (4) =, 470 Hämus Halbinsel, Sitz Berich der Akad Wien Geschichte G Stadtmüller (A) 15 1 AA2 hist-klas. C Jireček (٩) أجويخ ، ١٩٠٠ كالماه Südosteuropas Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serblen وى الا ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹؛ (۱۰) وهي مصف : Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und M Braun (11) 1-1044 Prague die Balkanpasse Die Slawen auf dem Balkan bis zur Befreiung von der türkischen Herrschaft لائير ك امه وع: (۱۲) · History of the Byzantine State G. Ostrogorsky ترجمهٔ J. Hussey) أو تسعرُدُ ١٩٥٦، ع: (١٦) [ [ ]، ب، بديل مادّه.

(خليل ايالچڙ)

(۲) سلجوقیوں، معول اور بالآحر عثمانی بر کوں کے ادوار سے پہلے مسلمانوں کو حریرہ مماے بلقال کے متعلق بہت کے متعلق بہت کے بازیں معلوم بھیں ۔ یہاں یک

که 'یوالمداه (طبع Schier ص ۲۸۸) نے بھی دریا ے ڈیسوب کی وادی کے شہروں کے بارہے میں لکھا ہے کہ ''ان کے نام عجیب اور باقابل مہم هين، همين ال كا تعجه حال معلوم بهين . مسلمان مصنّفون نے اس علاقے کے بارے میں انتدائی معلومات مسلم العرمي كي كتباب سے حاصل اس مو وھاں میںء بک جبکی قبدی کے طور پر رہ . تها، اور الجه معلومات الك يهودي هارون بن يحي کے سفرناسر سے حاصل ہوئی، جس نے ۸۸۰-: سے . . و ع مک مورب کا سفر کیا (دیکھیر حدور العالم، طبع منورستي Minorsky ص ١٩ س عبر 2 ml - (17 m b 1 m 7 : m narrum Kondakovianum ا علاوه انهون بر مرید معلومات انراهیم بن یعفوب الاسرائىلى سے حاصل کیں (حس سے اپنا سعر ، ۹۹ ا میں الله (دیکھیر البکری، طبع و برحمه von izvest al-Bakrı drugih avtorov o tuxi i ا slavi anah ، پیشروبرگ ۱۸۷۸ع، ۱:۱۰) - بعص مصنّفوں بر ان معلومات کو بڑی احتیاط کے سابھ درح نا ھے اور راویوں کے الفاط الگ نر کے اکھر ھیں ۔ بعص سر (مثلاً حدود عالم، جو ٨٢ وء میں لکھی گئی بھی) ان معلومات کو حلط ملط كبر ديا هـ اين خُرَّداديه (ص ه. ١٠ قيديه، ص ے م عنصراً اور ابن الفقیه نیے معمیلات ك سانه (قب ياقوت: معجم البلدان، طبع وسيعلب، ج: ٨٩٣) مُسلم كو ابها مأخد بتاييا هـ - ال كي سردیک اس کے سی صوبے میں: (۱) تعله (دیکھیے Minorsky : وهي کتاب، ص ۲۱)، جس کا صدر منام فسطسيه هے اور جس ميں وہ علاقه شامل هے جو حبوب میں بعیرہ شام ( بعیرہ ایبص يا ايجين)، شمال مين بحيرة خزر (بلكه بحيرة اسود)، مغرب میں سد طویل (مقدون تیخمس)، یعنی Anastatius کی دیواریں جو ہرگر سے دریا ہے مارٹزا تک میں بھلا

عوا مے (دیکھے Histoire de l Empire · A. Vasiliev Byzantue ، پیرس ۱۹۳۲ ع، ۱: ۱۳۱)؛ (۲) سراقیه (تهریس)، جس کا صدر معام ارقده (Arcadiopolis) هے ۔ یه صوبه ان اقطاع پر مشتمل بھا جو سد طوبل سے برے واقع هس؛ (٣) مقدونيه، مه دراقيه كے حبوب میں واقع بها اور اس کا صدر مقام Bands (سدس ?) میں بھا ۔ یه بوزنطی سلطنت کی بواحی رباستوں کے طور پر ایک مو سلامیوں کا علاقه بیان دا گیا ہے حو مقدوبیہ سے مغرب میں واقع ہے (اس كا ام ملاد الصقالية، يعني جنوبي سلافيون كا ملک ھے) دوسرے سرجاں (دریاے ڈینیوب بر کے بلعاروں) کا علاقه، حو تراقبه کے مغرب میں اور مقدوبیه کے سمال میں ہے ۔ المسعودی (التسیه) رے مسلم الجرمی کو مأخذ قرار دیتے ہوے دو صوبوں کا اضافه کیا ہے اور بلقان سیں بورنطی صوبوں کی بعداد پانچ تک قرار دی ہے؛ (س) بليونسوس Peloponesus اور (a) عبسائيي بلغارون اور ویلندروں (Velenders) کے وہ علاقے جو بوزنطی حکومت کے مطیع نھے۔ یہ مصنف سد طویل کو ان علاقوں کے مغرب میں بیاں کرتا ہے۔ اس کے یان کے مطابق برجان اور صقالبه همسائے بھے، حو سد طویل کے معرب میں رہتے تھے۔ اس کتاب میں سز اخبار الرمان مين (ديكهي SBAK، ويانا . ١٨٥٠، ص . ۱ - سعد: Skazanya musulmaskih : Harkavı pisateler o slavyanah ص ۱۲٦ ببعد) المسعودي ان معلومات کو حو ڈیسیویی بلغاروں کے نارے میں دی میں سرجان پر سطبق کرنا ہے۔ مرید برآن وہ سرجان قوم کے لیے وہ ساری معلومات استعمال كرسا هے حو اسے ديگر ذرائع سے بورغديوں (Burgundians) کے متعلق ملین (دیکھیے [المسعودی كا فرانسيسي سرجمه: Le Livre de · Macoudi Carra de Vaux ا ترجمه از Avertissement ص

٥ ٢ ٢ ، ٢ ٢ م ٢ ٢ ) ـ يه مصنف قفقاز سے متعلقه بحریرات کو بھی اس طریق سے استعمال کرتا ہے گویا وہ ان عیسائی بلعاروں کے بارے میں ہیں جو بوریطه کے تابع بھے نیر ویلندروں (Velenders) کے بعض حصول اور ایسر هی دنگر قبائل کے متعلق هیں جو ان کے سابھ بلقان میں آ سر (رکی ولیدی طوغان: : + (KCA) > (Volkerschaften des Chazarenreiches ےم، ، ، ) - المسعودي دربائے ڈینیوب کے متعلق بھے بعص معلومات درج کرما ہے، جو اس سے غالباً مسلم العُرْمي هي سے لي هيں ۔ يه دريا (ڏينيوب) دو کوهستانی سلسلوں کے درساں سے گررتا ہے ۔ اس کی حِورُائی معض معامات پر بین میل تک پہنچ جاسی ہے۔ اس نر اس دریا اور ایک أور دریا ملاوہ یا مراوہ کے کناروں پر سنے والی ایک قوم کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس حگه المسعودی دریا مے ڈینیوب کو دریائے حیحون سے اور دریا کے ایک معاون دریاے چڑچک سے ملس کر رہا ہے (دیکھیے Carra de Vaux و و و و

پلغر کا نام دیا گیا ہے - Barthold اور سنورسکی Minorsky (ص ۲۰۱۲ مم) یه خدال ظاهر کونر میں غلطی کے مربکت ہونے ہیں که لفظ بلغراد ان دنون مستعمل بها اور لکه هے که یه دریا ان بہاڑوں سے کلما نے حو مسطسه سے دیس دن کی مساقب پر واقع هال ۔ اس طرح اسے دریائے فيبيوب هي كا ملسله شاهر آليا كيا هي، حالا عله يه خيال درست يهين ـ هارون ير يعني كا سان هي له كوهسال مين رهير والر يتعار ساء تورس في رحايا هين (ابن رسم، طبع شعوبه De Goegge س - ١٠٢٠ ہدیل سوس، میر حاسمه) اور اس کے ساتھ مسمح ت فیول در چکے هی ـ به مصلّب انهیں نو حسائی ﴿ سلامي (الصفالية المتنصرة) نمهما في ، دهر نبع یہ لوگ سد درہ صدر حنوبی سلامی ہوں کرے۔ ھاروں بن بنجنی رک بول سے بھی آ دہ جا (ہے اس رسلہ، - (۲۶۹ عن Strenginge Marquatt :۱۴۰ عن حدود العالم نے مصلف بر به سال طاعر دیا ہے ته ، مُسَلِّم العُرْمِي بِرَ مِن تُرْجَانُونَ كَا تُدَرُّ سَا ہِے اور : هارون برحن بلعارون کا حال لکها هے وہ دو همساده قبائل بھر جو دریائے ڈسوب کے طاس میں رھر 🕒 بھے ۔ البکری (طبع Rosen) ص عم) سے بھی، جس نے المسعودي سے معلومات اخد دس، یہی خیال طاهر دیا ہے ۔ حدود العالم (ورق ۱۱ ب، ۲۷ الف) میں برافید مامی (براقیه بهیں) ایک شهر کا د نر هے (Minorsky نے اسے براتیہ یعنی قوم برجان کا صدر مقام پڑھا ہے، تها) قب حدود العالم، (انگریزی ترجمه) ص ۲۰۹۰

نے بلقارین، یعنی ڈینیوبی بلغاروں کا ذکر ایسر لوگوں کے طور پر کیا ہے جو بحرالشام (بحر ایجیش) سے الماني (جرمن) اقبوام كي سرزمين تك بهيلي هوئي

کہ اس قوم کے حکمران نے قسطنطینیہ کے محاصرے کے دوران سیں سیحس اختیار کر لی بھی ۔ اس ع بعد یه مصنف ان سلافیون کا تدکره کرما ہے ۔ بلعاروں کے معرب میں سکلاح اور ڈھلواں پہاڑوں مين رهتر هين (جبال شامعه و عرات المسالك) . الأصطَّحْري اور اس حوفل (ص عهم) ليسويي بنعارون و العار عطام كا نام دييے هيں اور لكهيے هير ده ال کی بعداد بہت ہے اور انھوں نے و حی یونای افوام دو اینا نابع نبا رکها هے۔ اعمید عرب اس نشمكس اقتدار سے عام طور پر آئه مهر جو م ، وع ما عمود كے دور ميں ملعاروں اور مورسوں Bir.intiia . Vasilyev کے درسال حاری بھی (دیکھیے . (TTAL TIM: T 'arabi

الأدريسي (م ۱۱۹۲ع) سے اپنی الدیر سحم کے حوبھے اور پانچون حصّے میں - بردما ہے بلقال کا خال فلمند البا ہے۔ دوسرے سایت مصنتوں کی طرح وہ ڈیسوسی بلعاروں کے علامے آئو رُجانوں کا ملک (ارض تُرجان) لکھنا ہے ۔ او سک کے علاوہ وہ اسلامی ماحد دو نہیں اسعد یہ ہو ا الرماء طاهر هے له اس کے سب عام بورس ، عد سے لیے گئے هیں ۔ اس مصنف نو عبہ یا ٠٠ ا ترحانوں کے شمال میں درباہے ساتر و در یہ س کے طاس روسوں کے منضے میں بھی اس ہے سہ ششم کے حصة چہارم من "الوام روس نے سری حصے" کا حو د ہر کیا ہے اس سے عہ ں ١ لیکن یه بتانا ناممکن ہے کہ یه شہر کون سا | مراد کاربیتھی کوہستان کے روسوں سے ہی اس سعید المعربی (م ۱۲۵۳ء) نے الادرسی یہ ابراهیم بن یعقوب (دیکھیے البکری، ص ۴۸) نہد استفادہ کیا ہے اور اس ہر اہی طرف سے برید اهم حاشیے لکھے ھیں۔ اس سے اس درما کا مام مس کے ساته ساته مجار (هگروی) آباد هیں دورا (معی طو یا ڈیبیوب) لکھا ہے۔ دوسرے مقام پر وہ س را سلاقی اقوام کے سرکردہ قبائل میں ۔ وہ لکھتا ہے کا نام طَبْرس (Dnieper) لکھتا ہے اور نہتا ہے

که اس دریا پر بلغاروں کا مشہور ملک آباد ہے۔ ماہم ہے نه اس حگه وہ ڈیبیونی بلغاروں کو ان آرائے آل آرائے آل] بلغاروں کے سابھ ملبس کر رہا ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ بھا که ڈیسونی بلغاروں کا صدر معام دریاہے دسوب (طَبْرس) کے جنوب میں واقع ہے۔ مرید برآل وہ لکھتا ہے که لمعاروں کا ایک شہر سُودا بابی بھی ہے، جو اس دریا سے ساڑھے آٹھ دں کی مساف پر جانب مشرو واقع ہے۔ بار شمیه اسے اس معاملے میں شہر سُوار کے سابھ التباس ہوا ہے، حو ایل بلغاروں کا شہر بھا التباس ہوا ہے، حو ایل بلغاروں کا شہر بھا ردیکھے (دیکھے Festschrift für Chwolson . Barthold وردیکھے (دیکھے کو ایم بیعد) .

عمد معول کے مآخد ظاہر کرتے ہیں که حریرہنمامے ملھان کے ان حصول کے مام جو سر کوں کی مانفاروں کا مختلہ مشق بن چکے بھے بر ک رنگ میں رئے جا چکے میں ۔ ۱۲۳۹ء کی سہم میں معول تسه (بیسه، ننها با تهنا) اور ڈینبوب کے طاسوں میں سے گرر کر کارپیتھی کو ہستان بک جا پہنچیے، جسے و بیرک تاک (بیران طاغ) کہتے بھے (رشدالدیر، طبع Blochet م ه ه ، كسب حاسة اياصوفيا ، عربی سخه شماره ۱۰۰، س ۲۰۰۰ میں اجبال مراتتان" لکھتا ہے) ۔ انھوں نے اُلع (افاقی) يولانيوں كو قره ألغ نام سے پكارا - اور اس حصّے كے لوهستان كو جبال بايأتتوق (عربي نسخه، ص رم کا مام دیا (طبع Blochet میں یه نام نظر نہیں) کا مام دیا (طبع آتا) ۔ ان اقطاع کو سگوخان کے بھائی توچک نے سر کیا بھا۔ وہ وہ وعلی جنگوں کے حال میں جس دبير مبو (آهي دروازه) كا ذكر آيا ه اس سے رشيدالديں کے خیال کے مطابق (رشیدالدین، طبع Blochet) ص ٢٨؛ عربي نسخه ص ٥٨٥ (اتيمور قبلقه الـ عربي سخے میں اس کے علاوہ ابور کے ضلع (نواحی ایر) كا ذكر آيا م) درة خزر مراده - اس طرح ١٢٣١ء

کی مہم میں جس آھنی دروازے کا ذکر آیا ہے اس سے ڈیبیوب کا آھی دروازہ مراد ہے (-The Turno Elsernes . E. Oberhummer Color Severin Pass Gesellschaft 'Mitteilungen der Wiener geog 'For ١٩١٦ء، ص ٢٠٠ ببعد) - ان اقطاع كے مغل سالار نے ویچاقوں کا تعاقب کیا، جو اس راستے سے مھاگ رھے بھے اور اُورود کوب اور بداج کے صوبوں پر قبضه جما لا (Blochet) ص ۵۰ عربی سخه ص س. ۲۰ نیر دیکھیے Gold Horde: Hammer من Nushestviya Batiya . Berezin : ۱۲۰ ۱۲۰ ص Journal ministerst. narodn prosve- : na Rossiyu schenya ، شمارہ ہ، ص جم ببعد نے رشید الدیں کے مآخد کو سطحی طور پر استعمال کیا ہے)۔ اَورون کون اور بداج یا باراج (اس نام کے لیے دیکھے زکی ولندی طوعال : Ibn Fazlan ، ص ۲۵۹ سعد) ایسے دو معام بھے حس پسر دریاے ڈیدیوب کی مجارسانی طرف پر سپچاتی قبائل نے قبضه جما لیا بھا ۔ ان لڑائیوں کے بد کرے میں جو 1799ء میں اردوے مطلّا کے نوفته خان اور نوغائی کے درمیان موئیں، کہا گا ہے که موغائی نے دو لاکھ سیاہ کے ساتھ دریاے ڈینیوب کے آھنی دروازوں پر اپنا حنگی مر کر فائم کیا ۔ اس کی فوج میں بالهار اور صقالبه بھی تھے ۔ نوغائی کے سٹے نے بلغار بادشاہ برتر کی بیٹی سے شادی کی (دیکھیے Mémoire כן Nogay i ego vremya: N. Veselovskiy de L'Académie des science de Russie ، سلسلة هشتم، ج ۱۹۳ شماره ۲۰ ۱۹۲۹: ص ۳۱ ۲۸) -مصری مصنف رکن الدین بیبرس راوی ہے که روعائی ترنووہ پر قبضه جمانے کے بعد مارا گیا۔ ازاں بعد توقتہ کے بیٹوں نے نوغائی کی مملکت پر قبضه جما لیا اور ساتچی اور آهنی دروازوں پر متمکن مو كتي (ديكهي Tiesenhausen؛ اسمعيل حتى ازميرلى :.

الَّتِينَ أَردُو بَارْيَخِنْهُ عَايِدُ مِينَ لِرْ، ١ : ١٣٠١ ٢٨٦)-آردوے مطلا کی تاریح مابعد میں آق باو سر ك، جو نوغائی کی رعایا مہر، ہوربطہ کی سرحدوں کے قریمی علاقوں میں حا در آباد هو گئے۔ اس لیر محبیرہ اسود کے سواحل ہر کے چٹیل میدان ''آسری ، یاکا'' (صحاری اسریقه) کے دام سے معروف هیں ـ (ديكهير سرف الدس تُردى: طَفر نامه، ١: ١هم) ـ الوالمداه (م ۱۳۳۱ء) مر، حو للقال او، مشرقي يورپ کے حالات سے بہت یا در ہے، لفال کے بارے میں بهت اهم معلومات سهم سيجائي هاس ـ المته وه بعض اوقات اپنی معلومات دو اپنے بیش روؤں کے سانات نے ساتھ حلط ملط در دیا ہے (مثلاً ص وہ م ہر مرحدی کے مه وں می لفظ برجال سکن برجان اما ہے جو ابو سعد سے لیا گا ہے؛ تک حدود العالم، ورق ۱۱ ب سطر ۲۰ "درسال"، طبع مدورسکی، دمدد اساریه) اس مصف کے ایال کے مطابق دریائے کیستوب دوھسال دنوس (دروس الكسر) سے بخليا ہے۔ اس ليے اس كا نام دوبا یا برکی بلفظ ''طبا'' ہے ۔ یه دریا دخله اور فراب دونوں کے مجموعے سے بھی بڑا ہے اور مشرق کی جانب جبل مُشْمَه طام بك سهما هوا سُفْحِي، يعني ایساقچه کے معام ہر سمندر میں حا کرنا ہے۔ اس دریا کے طاس میں مجار اور صرب (ھنگری اور سروی) ایسے کافر فائل آباد هیں (ص ۲۸۸،۰۵) -دو اسانجہ کے معرب میں طاعر دیا گاہے كويا يه تراسلوانيا مين هے اور يه نه ديبيوب مشرق کی طرف سہا ہے۔ اس صورت میں اس کی مراد دوهستال بلقان ہے بربو کا فلعہ ایسافیجہ کے معرب میں تین دن کی مساف پر بتایا گیا ہے اور اس کے باشندوں کو افاقی (ویلشوی) لکھا گیا ہے ۔ یہ ات بھی اغلباً تُرْنُو يا ترنو كے متعلق هے، جو ثرانسلوابيا

میں واسع ہے، لیکن ابوالغداہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسط برغال (المسعودي مين "برعر"، ديكهير زكي وليدي طوغان : Ibn Fazlan من ١٢٨) بهي ويلشون کے لیے مسعمل بھا۔ مد مصنف ان لوگوں رو بلعاروں سے ملبس کر دیتا ہے ۔ سر تربوو نے مسے کو، حو ویلشیا میں واقع ہے، اس نے برتوں نا بربووہ کے سابھ ملتس کر دیا ہے، حس کے حالار، اس در بعص منهمانون اور مسافرون سے سنے بھر ،

معلوم هوما هے له پهلے پېل عثماني ر دوں ہے دوھستان حسمس دو ملقان کا نام دیا ہے ادکھے مادۂ حسس Hamus در Pauly-Wisowa ا اس امر ک امکال بے ساد ہے کہ یہ نام ایرانی لفظ "نالاحانه" (دیکھیے Radioff سن ۹۹: ۱۳۹۹) سے بكلا يا ابوالعارى كے بيان كے مطابق "أبوالحان" سے مشیق ہوا۔ معربی برک اس لفظ کو اور نو ہستاہی سکلام سرومو" کے لر استعمال کریے هیں ن دیکھر سور درلمه درگسی Söz derleme dergisi درگھر وه ۱، 'Balgan'') - اس امر کے لیر کد بر کماستال میں کوهستال مُلْحان واقع ہے اور یه مام کوهستال خیمس دو دیا کا دیکھے Ingarischen: Marquart Yahrbucher و Barthold : کو، ب، زير مادّهٔ بلحال Balhan ماشقرْت لفظ ملقان ً دو پہاڑ کے معموں میں استعمال کرنے ہیں ۔ آچلی کوال کے قریب اس مام ک پہاڑ ھے (دیکھیر Moskvityanin نناب کے ایک اور حصّے میں (ص و و م) حسّکہ طاغ : ۱۸۳۳ء، ۱: ۱۱ مر ۱ مید بیان کر دینا ضروری ہے کہ اس موضوع بر بعض بصانیف، مثلاً W Tomaschek در SBAK وي انه. (SBAK وي انه) Zur Lunde der Hämus Halbinsel Hist-Kl ص ۱۱۳ م ۱۸۸۵ سے استفادہ نہیں ک حا سکا) ۔

(زکی ولیدی طوغان)

(۳) عثمامی در کول کے زسانہ زوال میں بلقان یورپ کی بڑی طاقتوں کی سازشوں کی آماحگاہ

بی گیا۔ بڑا معصد یہ تھا کہ اس علامے کو در کوں کے سلط اور اثر سے آراد کرایا جائے ۔ اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو نظر اندار کیا جا رہا ہے ۔ اہم واقعات میں ایک جبگ ملفاں بھی اور دوسرا ۔ وررس واقعہ جبگ عظیم اول ۔ ان کے عد در کیہ کا ابر کم سے کم ہوگیا اور یہ علاقے چھوٹی چھوٹی چھوٹی دوسری ریاسوں کی صورت میں حود معتار ہو گئے ۔ دوسری حبگ عظیم سے کچھ پہلے انجاد بنتان کی نشاد حبی عظیم تھی، جس کی نشکیل کی ۔ یہ ایک ساسی نظیم تھی، جس کی نشکیل ، وروری م م ۱۹ ء کو ان حار بلفانی ممالک کے لیے کو ان حار بلفانی ممالک کے لیے اور اس کا مفصد باہمی دفاع اور دیگر مشہر نه اور اس کا مفصد باہمی دفاع اور دیگر مشہر نه مفادات کی حفاظت بھا.

ا ـ حاد بلقان كا پس منطر: بلعال كے وقاق یا احاد کا مصور بہت پرانا ہے ۔ جبوبی یورپ کی افواء میں بطرید فومیت کے فروغ کے ساتھ یہ احساس نشرودما بادر لگا کہ جھوٹی قوموں کے انحاد سے عثمانی نر کوں یا Habsburg کی غلامی سے سجاب حاصل کی جائیر ۔ جنوبی سلافی افوام میں بالحصوص ھہ نسلی کے جذبے نے فروغ پایا اور اس نے ماریخی و جعرامائی رشتوں کو مربد مضبوط بنانے کے نصور کو سویت پہنچائی، لیکن یورپ کے سیاسی حالات کچھ اس مسم کے بھے کہ مہم وع یک انجاد بلعان کا حواب شرمندهٔ بعس نه هو سکا ـ کو ١٩٣٠ع سے ۱۹۳۳ء مک اسعاد ملمان کے لیے چار غیر رسمی کانفرنسس منعفد کی گئیں، جن میں بلقان کے تمام ممالک سے خصوصًا مرکیہ اور یونان نے بڑھ چڑھ کر حسّه ليا، نتيجه اس احاد كي راهين كچه مه كچه هموار ضرور هو گئیں؛ چنانچه به مروری ۱۹۳۳ ع رو یونان، رومانیا، درکیه اور یوگوسلاویا نر ابتهنر کے مقام پر معاهدہ بلقان پر دستخط کر دیے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ بلقان کی چار طاقتوں کے

اس معاهدے میں البانیا کو شامل هونے کی دعوت نہیں دی گئی اور بلغاریا نے اس کا رکن بننے سے الکار کر دیا۔ چد ماہ بعد (۲۰ اکتوبر تا ۲۰ نوب بر سم ۱۳ و المرہ میں معاهدہ بلغان پر دستخط کرنے والی چار طافیوں نے اتحاد بلقان (Balkan Entente) کی سطیم کی؛ چنانچدا یک مسقل کونسل اور ایک مشاور بی افتصادی کونسل کی بطور اس کی مجالیس منتظمه کے، افتصادی کونسل کی بطور اس کی مجالیس منتظمه کے، قبام عمل میں آیا۔ ان کونسلوں نے اس ابحاد سے قوائد حاصل کرنے کے بعض عملی اقدامات بھی کیے۔ موائد حاصل کرنے کے بعض عملی اقدامات بھی کیے۔ کانمرنس (منعمدہ ۲۰ جون یا ۲۰ جولائی ۱۳۹۹ء) کانمرنس (منعمدہ ۲۰ جون یا ۲۰ جولائی ۱۳۹۹ء) میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی حمایت میں درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کیں درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کیں درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کیں درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درکمہ کی درک

ایک رردست ساسی بعران سے دوچار ہوا ہو بلمان ایک رردست ساسی بعران سے دوچار ہوا ہو بلمان کے ممالک پھر سیاسی رہشہ دوانیوں کی آماجگاہ س گئے۔ اطالیہ نے حرمنی کی شہ بر حبشہ ہر حملہ کیا ہو یہ گویا لیگ آف نیشنز محاندہ فرانس اور روس اور دیگر بڑی طافوں، مثلاً برطانیہ، فرانس اور روس کو ایک کھلا چلیج تھا، نیز سپین میں بغاوب ہو جانے سے یہورپ کی سیاسی صورب حال آور ریادہ مخدوش ہو گئی۔ اطالیہ اور جرمنی نے ابحاد بلمان مخدوش ہو گئی۔ اطالیہ اور جرمنی نے ابحاد بلمان کو بالخصوص ختم اور ان کے فرانس اور مغربی یورپ کے سابھ بعلقات منقطع کرانے کی کوشش کی۔ جرمی ہر قیمت پر چبکوساووا کیا کو دوسرے ممالک جرمی ہر قیمت پر چبکوساووا کیا کو دوسرے ممالک علیحدہ کرانے اور رومانیا، برکیہ، یوگوسلافیا اور بلغاریا کی حمایت عاصل کرے پر بلا ہوا تھا.

م ۲ جبوری م ۱۹ عمیں بلغاریا اور یو گوسلاویا کے درسبان ایک مستقل دوستی کا عهدنامه طے پایا، چونکه یه عهدنامه "اتحاد بلقان" کی اطلاع کے بغیر طے هوا تها، لهذا یو گوسلاویا کی حکمت عملی

پر بہت اعتراضات کیے گئے اور یونان اور رومانیا کی حکومتوں کو اس سے سخت تشویش لاحق هوئی۔ بہر حال من ۱۸۰ فروری ۱۸۰ م آبو انجاد بلغان کا ایتھیر دیں اجساع هوا، جس میں یورپ اور لمان کی نئی صورت حال، سر بلغاریا اور نوگوسلاویا کے معاهدے نر غور دیا گیا اور آخر در اس معاهدے پر نسلی کا اظمار دیا گیا.

حس طرح دو اوسلاما ہے اپنی سرمہی سے بلغاریا سے معاهدہ دا بها اسی طرح اس مے اطالبه سے عسکری معاهدہ در ۱۱، اس کے عد ان دو ملکون میں اصمادی معاهده طر بابا ـ آل دو ول معا درود در دلاسبهه انجاد بنبال دو احد ۱۵ صرب للاثی ـ علاوہ اریں سردی کی اقتصادی مکمت عمد سے نه صرف لمان کے ممالک بلکھ رفاعہ اور درا می کی المعمادي ما يا اس بدر مروا ما كان ما الحاد الار کا هر ملک اس افتحادی اور سیاسی بحری سے نچنے کے لیے اپنے اور پر ہیں دائل مارپر پر معمور ھو گا ۔ . ہ سمبر ۱۹۳۸ء کے معاعدہ سو یہ کے ناعب جب جبکوسلووا شاکی محکومی تر دستخط هو گئے ، يو اس سے Little Lintente کا، حس کا حسکوسلووا ليا ایک اهمیرین رائی بها، بایاه هو جایا فدری بها با اگرچه معاهدهٔ سوح کی وحه سے انجاد لمال کا حاسمه به عوا لکن معاعبدة ميوسح اور بعد کے سیاسی حالات در اسے باقابل بلاقی بقصان بهنجایا اور اس کے ٹوٹ جارے آثار بقسی ہو گئے۔عہدناسة میونخ کے اعد حب دوسری عالمگیر حسک کا آعاز ھوا تو نیشل سوشلسٹ جرسی نے ملتان کے علاقر کو پر اس طریقے سے فتح کرنے کی حکمت عملی پر عمل کرنا شروع کر دیا ۔ رومانیا ۲۳ سارچ وسواء کے اقتصادی معاهدے کی رو سے جرمنی کا معکوم بن چکا تھا، جب کے بلغاریا، موگوسلاویا اور یونان، نیز ترکیه بهی

جرسی کے اقتصادی دام میں پھس چکے بھر ایسا معلوم هونا نها که نلقان کے یه نمام سایار انک دوسرے کی بروا کئے بغیر اپنی اپنی رہ ہر ا چلنے کا سہد کر حکے تھے، کو انحاد بلقال ساء الهی لک قائم بها . ۲ - ۲۲ وروزی ۱۹۳۹ : انجاد بلمان کی دوبسل کا بخارست میں احلاس ا إحس و في التعاد أكو فائم وألهم بريهم أنجه الله سا گا، لیکن حربتی کی انتصادی اور سیاسی در نے اوراب او حس بحران میں مبتلا کر دیا ہے اس کی وجه سے اس در عمل به هونا بها به دیا ۔ ا ارحه برطانیه اور فرانس نے پولنڈ کو ضعاب دیرے ( اس مارح وسوم ع) کے بعد یوبان اور روسا ، الرائمة الواحالة حمار کے خلاف صمائب دیا العلال دا، لیکن اس سے انجاد بلقال دو ، نے فائده به مهمجا به یاد رفع له بوگوسلاونا به السي نوئي سمال مهل دي گئي، حالبًا اس ع وجه له ليبي نه وه سلم هي سے حرمتي اور اللي كي سحري طاسوں سے مین طرف سے گھرا ہوا بھا.

عملی جامه پہمانے کے لیے کوئی ماک بھی بیار نه تھا؛ جنانچه کوبسل کا فروری ۱ مه ۱ ء کا مجوزہ اجلاس کمھی سعقد نه ھوا.

. ۱۹۳۰ کے موسم گرما میں رومانیا کے حصي بخريد كر دير گئير، روس سے سوسوہا Bessarabia [رَكَ به بحان] اور Bessarabia علامے هيا اے اور ه کری Transylvania کے انک حصر ہر چڑھ دوڑا، حبکہ حرسی کی فوجوں رے اندرون ملک پر صحبه در لیا۔ ۱۹۴۱ء کے موسم گرما میں رومانیا کی نوحوں نے جرسی کی فوحوں کے سابه مل کر سوویت بوس مین چڑھائی کر دی۔ ۲۸ اکتوبر . ۱۹۳۰ ع کو اطالیه نے بودن پر حمله در دیا، اور پھر اطالیہ اور جرسی کی فوجوں سے سل کر یوگوسلاویا اور بونال دوبول کو فتح کر لیا۔ بر کیه کم از کم الجه عرصر کے لیر ہر دست و یا ہو کے رہ گا۔ انجاد بلمان کے ممالک کے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ کمیں بھی جارحانہ حمار کا سل کر مقابلہ به کر سکے اور ایک ایک کر کے سام ممالک حارجانه حملوں کا سکار هو گئر ۔ اب ىركى و يوبان كے سوا يه رياسيس روس كے رير اثر هيں اور سئاق وارسا ، ين شامل هين.

[اداره]

بَلَقُلاوَه: [ = بالنَّ لاوَه]، باباری ربان میں بالق لاوه (جس کے عوامی اشتقاقی معنی ماهی گیری (با مجھلی پکڑنے کی جگه) کے هیں [جدید برکی میں بھی یه لفظ اسی معہوم میں مستعمل ہے])۔ یه دریمیا میں ایک چھوٹی سی بدرگاہ، جو بعیرۂ اسود کی ایک دور تک خشکی کے اندر آئی هوئی کھاڑی پر جو سمندر سے نظر نمیں آئی، سواستوپول سے سوله کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے .

یونانی جغرافیه دان (Strabo وغیره) اس شهر کو Palakion کے نام سے جانتے تھے، جو

سمدری خلیج Συμβόγων λιήην پر واقع تھا ۔ یہاں تورانی آباد تھر اور وہ اسے بطور پناہکاہ کے بھی استعمال کریے تھر ۔ بعد میں یه روسوں اور بوراطیوں کے زیر اقتدار آ گیا اور نویی صدی سے تیر هویں صدی تک روسیوں کے ساتھ ایک معمولی سی بحارب مادله کا مرکز بنا رها ـ يمال . ١٣٦ ع كے وریب اهل جنوآ آباد هو گئے اور انھوں نے ایک رومن کیتھولک اسقفی (bishopric) فائم کی ۔ ۱۳۸۰ء میں سزنطہ سے کُفّہ (Feodosiya) مک کریمیا کا ہورا مغربی ساحل ان کے حوالر کر دیا ۔ اس وقت اس شهر كا نام سمبالو Cembalo (عالبًا Symbolon سے مأخوذ) تھا اور یہ بہت مضوط و مستحکم تھا، جناسیه اس کی درواروں کے آثار انیسویں صدی تک دیکھنے میں آنر بھر - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۸ ع میں یہاں کے یونانی باشندوں بر اہر آپ کو جنوآ والوں کی حکوس سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ہے، اع میں نَفُلاوہ کریمیا کے ماتاریوں کے هابهوں میں آگیا، اور ۱۷۸۳ء نک انهیں کے سفر میں رھا۔ یہ ان علانوں کے ساتھ جو براہ راست رکی سلطس کے مانعت بھر ان کی مملک جوبی کی حد بانا نها (قب محمد رصا، طبع كاطم نيك، ص ۹۹، ایک ماریخ، نقریباً ، ۱۹۳ ع کے صمن میں) -اس زمانر میں اس شہر کی اهمیت محض تجارتی بھی ۔ باناری لوگ، جو اس شہر میں رفته رفته آباد هو گئر تھر، اس پر روسوں کا قبضه هو جانے کے بعد (۱۷۸۳ء) اسے چھوڑ کر چلے گئے اور ان کی جگه حزائر ایجئین سے یونانی آکر یہاں بس گئے، جنھوں نے ۱۷۹۸ ما ۱۷۹۸ء کی جنگ میں روسیوں کا ساتھ دیا ۔ ان لوگوں نے ۱۷۹۰ء سے لے کر ۱۸۰۹ء ک اپنا فوحی دسته بنائے رکھا۔ جنگ کریمیا کے دوران میں و م اکتوبر م و م ع کو بَلَقْلاوه کے قریب ایک لڑائی لڑی گئی ۔ آج کل بَلْقُلاوہ ایک چھوٹا سا

انگورکی سلیں لخوا ھے.

مآخل : Armskis Sbornd . P Köppen : المناف پیٹرزرک عمرور من ورور تا عمر (ایک حاکے سمس): Arimskov Ehmstvo V. Smirnov (1) بیشرود ک سرم و مدد انداریه کام این L S Zavakin (۳۱۴ کا و Iz istori, social nich otnosheniv v. N. A. Penčko g nurzskikh koloniyakh Sev. Pricernomovia v XV Laplan ing gar. including Zapiski ; nicke, Luciklope ličeskih Slovar Brockhius Yetron (m) ح بم (۱۱۸)، سینت پیشربرگ ۱۹۱ ده ص ۲۰ معد، Bol shara Sovetskara Enciklopediya (ه) المنع ثاني، م ( مهر م) ، ۱۰۲ سمد؛ فديم رماح من يَأَقَلَاوه \* (41977) + / 13 = Pauly-Wisson + - = = = = عمود ، و م م (ار Friist Diehl ) و السنَّاء ثاني ح م العدد F Oberhummer 1 1 . 1 . 2 - 3 - 4 - 1 . (1 . 1 . 2 . ) . (2 . ) . مع محلّ وفنوع بر مكمل حسن تُلَفُّلاوه ر اهل Die Gondere B Spuler - 2 12 2 and a see Spuler Morde کائیرک جہوری فی رہم میں ہے۔ (مع مردد مآحد کے حوالجات).

(B SPLIER)

بَلْقَيْس : يا اور فاف كي زر کے سابھ، ليكن بعض اوفات با ہر ربر بھی ہڑھی جانی ہے[ سمس] \_ (بعض علمائے لعب کا حیال ہے نه بند لفظ اسل کے لحاط سے عبرانی ہے اور معرب ہور سے پہنے نیفیس (مفتح ما) بھا، مکر معرب عور کے بعد بلیس (کسر با) بڑھا جانے لکا، ایک حوبصورت اور دھیں عورت کا نام جو ملک سا کی ملکه بھی (قب باج العروس، ورهمك آسدراح، بذيل ماده) ـ عرب علماے لغت اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا ماپ شراحیل بن مالک سرزمین یس کا بادشاه تها \_[بلقیس یکے باپ کے نام میں اختلاف ہے، الزرکلی نے الهدهاد

نجارنی شہر ہے جہاں اہم ہشہ ماہی گیری اور 🖟 ہر سرحبیل اکھا ہے (آلاعلام، بذیل مادہ)؛ ابن حرم ا نر ایل اسرم (بعض کے هال البشرح)، اور سادھ هي اكها هي ك ال كے انساب ميں الحهن بهي هے او، الملاف رائر سهی، نار ال کے انساب اور سالاب کے متعلق سہد ایم دانیں درست هیں (جمهره اللہ العرب، ص مسهم) \_ وه ساهال دعن کے دُم حالدان ا سے بھی ا

"عهد قديم" دين ملكة سباكا محمصر بد لو، نام اہر میں ملیا ہے جب وہ عضرت سلمان عده السلام کی بیوت کا د در س کر بحفیر لیر منهس كى سكل مين بروسيم مين داخل هويي هے اور ال سے سوالات درنی ہے اور وہ ہر بات کا بسکی بحثہ حواب دیر هی - ملکه سیا حصرت سنیمان کے حدام و مصاحبين اور حاه و حشم سے متأبر هرتي ھے اور ان کی حکمت اور ان کے برورد در نی عطمت کی فائل هو جانی ہے اور بھر حصرت سلمان اسے مطباب اور عائف دیے علی اور وہ اسے حدام کے ساتھ انہر وض لوٹ حالی ہے (فہ الكياب المقدس، ملوك اول، باب ١٠٠ آ ١٠٠ ، ا . روسر).

ملكة بليس ال باريحي سحصنات مين سے رہے هن ؟ نام لیے نعیر فران مجمد نے د کر بیا ہے ۔ ن م ر مصر کی نبوی رابحہ (''اِمْرَاْتُ الْعَرِیْرِ'' می اِدر۔۔۔۔ ۳۰) یا فرعوں کی نیوی آسته (''أَمْرَاتُ فُعَنْ "٠٠ [التحريم]: 1)-قرآل كريم بر ملكة سنا (بلسس 5 مه الله عند احتصار اور حامعت کے ساتھ سان کا علی ہے۔ [النمل] و و فا مرم) بعد مين مسئم مفسرين يري الشياسة اور دیگر روایات کی ساد در اس مصر ک حسد تعاصل بیان کی هیں ۔ وان اربہ سے ، تد ساس ک جو بصویر همارے ساسے بس کی ہے اس سے د اک اعلٰی درجے کی ذھین، مدّنر اور دور سیس مسر ، ا خانون هونے کے ساتھ سابھ نواضع آاور حوس حوثی

مدهد سے بھی متصف نظر آتی ہے۔ پریدہ هدهد حضرب سلیمان علیه السلام کے پاس ملک سبا کے مارے سی یقینی خبر لر کر آبا ہے اور بتایا ہے کہ اس ملک ہر ایک عورب حکمراں ہے اور وہ سب اللہ رو چھوڑ کر سورج کی پرستش کریے ہیں، یہ لوگ نڑے حوش دال ہیں اور ان کی ملکہ کے پاس س کچھ موحود ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا حت ہے (مسلم معسرین کے بیاں کے مطابق ید بخت رونے کا سا ہوا تھا جو بیس صرب بیس کر لمنا جوڑا اور بس کر هی بلند بها، پائر سمتی جواهرات اور سرخ و سر یاقوب کے بھے، قب روح المعابی، و ، : . ٩٠٠ الْكَشَّاف، ٣٠٠ . وضرب سليمان علمه السلام هُذُهُدُ لو ایک حط لکه کر دیتے هیں، حسر میں سلکھ سبا اور اس کی قوم کےلوگوں کو دعوب اسلام دی جاتی ہے ۔ ہرىدہ نه خط حسب حکم سليماني الکه کی خوابگاه میں ڈال دیتا ہے حس کے نمام دروارے اور کھڑ کیاں اندر سے معفل تھیں ۔ ملکه اس حط کو اپنی خوانگاه میں دیکھ کر حیرب میں پئر جانی ہے کہ یہ اندر کس طرح پہنچ کیا ؟ اس موقع پر ملکه اپنے انتہائی حزم و احساط اور نمال دوراندیشی کا ثنوب دیتی هے اور 'سے مصاحبوں سے مشورہ لبتی ہے اور اگرچہ وہ سب اہی طاقب و شجاعب کے گھمنڈ میں جنگ کا مشورہ دیتے میں لیکن ملکه ہملے پر اس طریق سے اس مسئلے کو حل کرنے کا عرم کرنی ہے اور ایک پتے ک بات یه کمبی هے که جنگ میں شکست کی صورت میں مفتوحیں کو بباھی اور ذلت سے دو چار هونا پڑتا هے (قب مقانیح الغیب، ۲: ۳۳۳، الكشاف، س: بههس؛ روح المعانى، ١٩: ١٩ ملكه به جامعنے کے لیے کہ آیا سلیمان علیه السلام کی دعوب نبوتِ سجى هے يا نہيں، بڑے قيمتي تحائف الهیجتی ہے، جن میں سونا، چاندی، جوا ہرات کے

علاوه لڑ کیوں کے لباس میں پانچ سو غلام بھی بهر محضرت سليمان الولديون اور غلامون مين تمیز کرنے اور سائف کو مسترد کر دینر کے علاوہ ابسے عطیم الشان اشکر کے ذریعر چڑھائی کی دھمکی بھی دیسے ھیں جس کی ان لوگوں میں قوب مقاومت نهين هوكي (الكشاف، س: ١٩٥ تا ٢٩٩؛ روح آلمعانی، و ، : و و ، ) - مفسرین کا خیال هے که حصرت سلمان علمه السلام كو مذريعة وحى يه علم هو حكا بها كه ملكة سا بعرض آرمائش آموالي هه، جانچہ اعجاز رہانی سے اسے لاجواب کرنر کے لیر اس کا بحب سکوانا چاها جسر وه ساب مقعل دروارون میں محموط کر کے ان کے پاس روانہ ہوئی نھی۔ ایک زورآور جن (عِفْرِیْتْ مِّنَ الْجِّي) ہے جو قوت و اعالب سے بھی متصف تھا، حضرت سلمان کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ھونر کی دیر میں بغت حاضر کرنے کو کہا، مگر ان کے وزیر آصف س سرخیا نے (جس کے پاس علم الکتاب، یعنی الله کا اسم اعظم یا روحاسی قوب بھی) آبکھ جھپکنے کی دیر میں لا دیر کو کمها (الکشاف، ۳: ۳۹۷) - مهر حال ملکه سے پہلے هر ممکن بيرى کے سابھ اس کا بخت لايا گيا اور بطور آرمائش اس کی شکل میں کچھ ببدیلی کر دی گئی ۔ ذهین و رود فهم ملکه استحان میں پوری ایری اور اعبرات کیا که هم تو آپ کی عظمت اور دعوب نوحمد کو پہلے ھی معلوم کر کے مسلمان هو چکے تھے اور یوں حضرت سلیمان علیه السلام ہے اسے اور اس کی قوم کو غیر اللہ کی پرستش سے رو ک دیا .

ملکۂ بلقیس کی آمد سے پہلے سلیمان علیہ السلام

نے جّاب کو سفید شیشے کا صاف و شفّاف محل

بعمیر کرنے کا حکم دیا اور محل کے نیچے

سے پانی جاری کرا دیا جس میں ہر قبسم کے

آبی جانور تیرتے ہوئے نظر آنے لگے ۔ جغبرت سلیمان

علیه السلام نے ملکه کو اس محل میں داخل ہونے کو کہا، مگر وہ پائی نو دیکھکر گھبرا گئی که شاید یه گہرا پائی ہے (اور شاید سلیمان مجھے نطور سرا اس میں غرق درنا چا ہتے ہیں)، مگر سلیمان علیه اسلام نے کہا کہ به نو ایک محل (صَرح سَمرد مِنْ قواریر) ہے جو شیشے سے ہموار نبایا گیا ہے (فَ الْکَشَاف، ہے جو شیشے سے ہموار نبایا گیا ہے (فَ الْکَشَاف، ہے ، ۔ ، ، ، روح المعانی، ۱۹: ۲۰۰۱).

دهض روانات کے مطابق حضرت بدیدان علمه السلام نے دیکہ بلقس سے شادی رکی اور است الهنے ملک در دفاور حکموال برورار رکھا، اس سے معیب کرنے، هر باہ ایک دفعہ اس سے بلنے کے لیے حالے، اس سے اولاد بھی عوثی اور حیّات کو حکم دے کر میّاجی اور سمدان کے محل ما فلعے بھی اس کے لیے بعیر روانات کی رو کے المساف، س : ۔۔ سیّا الصحاح، حد دادر سیّا)، دار بعمر روانات کی رو سے ملکہ کی مرسی کے مصابق عمدال کے باساہ کے سا بھ اسے دیاد یا اور من کے اقدار چی اسے ھی سوب دیا اور ایک روبعد باہی جی اس کی اطاحت میں دے دیا (ایکساف، س : ۔۔ س).

مآخل: (۱) العرال (۲، بد بد بد المده)؛ (۲) الرمحشرى الكساف، (۳) الرارى : معاييح العدب؛ (۳) الآلوسى: روح المعابى، ح ۱، مصر: (۱) المعاوى: انواز التسرييل و اسراز التأوسل. (۱) الحماحى: حاشه على السصاوى: (۱) محمد على لاهورى: بيال العرال، لاهور ۱۳۳۹، (۱) باح العروس، بديل مادّه؛ (۱) فرهنگ أندراح، بديل مادّه؛ (۱) الكتاب المقدس (ملوك اول، باب ۱، آيات ۱ با ۱، و ۱)؛ [(۱۱) الزركلى: الاعلام، بديل ماده، بالخصوص مآحد].

(طبهور احمد اطبهر [و اداره])

بَلْقَيْن : رَكَ مَهُ أَيْن.

الْبَلْقِیْنِی: مصری عدما کا ایک حاندان جو
 نسار فلسطینی تھا اور جس کا جد امجد صالح اُلْفَرْیه

بے علاقے میں بلقینه کے مقام پر آباد ہوگیا مھا.

(١) عمر بن رسلان بن ماصر بن صالح ، سواح الدير ، ابسو حفص الكتابي ١٢ شعسان ١٢هـ هـ / ١٨ اكس سهم اعدد عوا اور ۱۰ دوالقعده ما ۱۰ م يكم جون ١٠٠٩ء كو فوب هوا ـ قاهر، بن اپنر رمایر کے مشہور برین علما سے بعلیم خامل كى ، حل مين اس عمل [رك نان] بھى ساس ب جس کی بیٹی سے اس بر سادی کی اور ۹ ه ۱۵ د ره ۱۳۵۸ میں حب اس حلیل ایک فلسل مدت کے ار فامنی القصاہ کے عہدے پر فائز ہوا ہو اس پر اس کے بائب کے فرائض سر انجام دیر۔ ہوے دار جهجها عدس وه دارالعبدل من مفتى معبرر ما ہو اس نے اپنے عہد کے سب سے نامسور اس کی حیثیت سے شہرت حاصل کی (آپ این حدوں، معلومه، باب و وصل ع (Quatremere) و ما الم ایک ملل عرصے کے علاوہ حس ہ ہے ھ / ہے ہم ، ۔ بهم وع مين اسے دمشق مين شافعي قاصي المصاه معرو شا گا مها، (به دور اس کا اپنے اساد باجاندین السكى كا حريف هور كى وحه سے قابل د كر هے اسے نبهى فافنى النصاه كاسطب حاصل نمين هوا، المه اس سے کمبر درجر کے منصب، یعنی فاصی سہ ر کے عہدے رر (جو آمدی کے اعتبار سے سرب فائده بحس تها) فائر كما كما معلمي كي متعدد اساسيان اس کے علاوہ بھیں۔ رندگی کے آخری ایام میں ایم شع الاسلام كا حطاب دے كر اعزار بعشا كا۔ یه اعزاز فاضی القصاه کے مساوی یا اس سے بھی ملد بصور کیا جابا بھا۔ بعص لوگوں کی نظر میں وہ آثهویں صدی [هجري] کا مجدد تھا۔ اپر وسب عدم کے ماوجود وہ اپنی کوئی تصنیف مکمل سہیں كرسكا [ليكن قب الزركلي: الأعلام، ه: ٢٠٠].

محاسن الاصطلاح پر ایک رسالے کے علاوہ شافعی فقہ پر ایک نامکمل کتاب التدریب بھی اس کی

یادگار هے ـ وہ هرات میں مها،الدین قراقوش میں حاسانی مدرسر کا مانی مها.

حاددانی مدرسے کا بابی بھا،
مآخل: (۱) السخاوی: الشّوه اللّامِع، ه: ه، تا، ۹،
مآخل: (۲) ابن تعری دردی: النّعوم (طبع Popper)، ج
ه (طبع قاهره، ح ۲)، اشاریه به به ۱۰، (۳) المنهل المّبانی، اشاریه از Wiet، شماره ۲۷٫۱ (سع حادانی شحره و اضائی مآحد)؛ (۱) ابن حجر: الدّرزالکاسّه، بن شحره و اضائی مآحد)؛ (۱) ابن حجر: الدّرزالکاسّه، بن ۱۳۲۰ ۲۳۰ (۵) السیوطی: حسن المحاضره، ۱: ۸۸۱ (۵۰۰)؛ (۲) درا کلمان، ۲: ۳۰ (۱۰ کماله، ۲: ۱۱؛ (۱) ابن حجر: اثباء العمر (براش میوزیم مخطوطه Add. ابن میوزیم مخطوطه ۸dd.)

(۲) بدر الدین محمد س عمر (۵۵ه/۱۳۰۹ ما ۱۹۵ه (۲) کا سب سے بڑا یٹا جو ۱۳۵۹ میں عاضی عسکر اور مفتی دارالعدل کے عہدوں بر اس کا حاشین ہوا.

مآخذ: - (۱) ابن حجر: الدررالكامنية، م: ۱۰: (۲) ابن حجر: الدررالكامنية، م: ۱۰: (۳) Wiet (۲) شماره ۲۲۸۸ اس كا بيئا بقى الدين محمد؛ (۳) الشوء اللامع، ۱: ۱۱: (۳) Wiet (۵) المجوم، ١٠ اور پودا ولى الدين احمد عاضى دمشى؛ (۵) المجوم، ١٠ ٥٠ م، ١٠ (۳) المسوطى: تَطْمُ الْعُفْيَالَ (طبع Hitte) ص . ۹.

(۳) حلال الدن عبدالرحم نی عمر (۲۹۵ه/ ۱۳۹۲ فام ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۲ عام ۱۹۸۹ میں قاصی عسکر کے عہدے پیر اپنے بھائی محمد کا جاشین ہوا۔ وہ اسہائی پر شکوہ زندگی نسر کرنا نہا۔ دیں سو مملوک اس کے عملۂ خدام میں شامل سے ۔ ۲۰۸۸ میں اسے شافعی قاصی القضاء کا مصب حاصل ہوا جس پر وہ اپنی وفات تک وقعوں کے ساتھ فائر رہا.

مَآخِلْ: (۱) السحاوى: النَّبُوءُ اللَّامِع، س: ۲.۱ تا ۱۱۳ ؛ (۲) ابن تغرى بردى: النجوم، ۲:۸۳، تا ۲۳، و

اشاریه؛ (۳) الفلتشندی: صبح الاعشی، ۹: ۱۸. - قرآن و فقه پر اس کی صبح الاعشی، ۹: ۱۸. - قرآن و فقه پر اس کی جو تصنیعات انهی تک موجود هین ان کے لیے دیکھیے: (۵) برا کلمان، ۲: ۲۱۱؛ تکمله، ۲: ۱۳۹؛ آلیا تکمله، ۲: ۱۳۹؛ آلیا تکمله، ۲: ۱۳۹؛ (۱) اس کے بیٹے تاج الدین محمد قاصی العسکر کے لیے: آلیجوم، ۱: ۱۳۳؛ (۱) الصوم اللائم، ۱: ۱۳۰، (۱) الصوم اللائم، ۱۳۰، السیوطی: نظم العقان، ص ۱۰۱؛ (۱) الصوم اللائم، ۱۳۰، ۱۸۱؛ (۱۱) الصوم اللائم، ۱۳۰، ۱۸۱؛ (۱۱) الصوم اللائم، ۱۳۰، ۱۸۱؛ (۱۱) السموم العقر، برٹس میوریم، اوریشنل ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۸۵، ۱۳۳، ۱۳۰، الف و ت؛ [(۱۳) این فهد: لحظ الالحظ؛ (۱۳) این العماد: شدرات الدهب، ۱: ۱۳۰، (۱۰) الردکلی: الاعلام، ۳، ۳۰، ۱۱

(س) صالح س عمر، علّم الدین، ابوالبقا، ۱۹۵ه/ ۱۳۸۹ مرد مرد (۱) کا سب سے چھوٹا سٹا جو ۱۳۸۵ مرد ۱۳۸۹ء سے اپنی وقات مک آٹھ بار قاهرہ میں شافعی قاصی القضاہ کے عہدے پر قائر رھا۔ کئی مدرسوں میں معلم اور حانقاہ بیبرسید کا ماطر رھا۔ فقہ میں وہ السحاوی اور السوطی کا استاد مھا۔ ابنے والد کے فتاوی اور مہمات کی مالیف اور اس کی ماس نام میں اور اس کی سوانح عمری مصنیف کررے کے علاوہ اس نے ایک مهسیر اور حدیث و قفہ پر دوسری کتابیں مھی مصنیف کیں.

مآخذ: (۱) السخاوى: العبوء اللابع، ۳: ۲۳ تا سر۳، س: .. س (اس کے بھائی صیاء الدین عبدالخالق کی سرانع عمری)! (۲) ابن بغری بردی: النحوم، ۱: ۲۶ م تا ۳۶ مو اشاریه: (۳) ابن بغری بردی: النحوم، ۱: (۳) السیوطی: حسن و اشاریه: (۳) Wiet (۳) شماره ۱۹: (۳) السیوطی: حسن آلمحاصره، ۱، باه. ۲ (۱۸۹)؛ (۵) وهی مصنف: نظم العقیان، ص ۱۱، از (۲) برا کلمان، ۲: ۳۹: تکمله، ۲: س۱۱ تا ۱۱، از (۵) الررکلی: الاعلام، ۳: ۲۵ م.

(ه) ابوالسعادت بدرالدین، محمد بن (تاج الدین) محمد بن عبدالرحمٰن، ۱۹۸۹ه/۱۳۱۵ یا ۸۲۱

اپے چچا صالح کا نائب رھا اور ہمہھ/ وهم وع میں اپر والد کی وقات پر اس کی جگہ فاضى العسكر مفرر هوا اور ١٥٨ ه/ ١٩٣٩) عاسى شافعی قامی القصاء ک عهده حاصل کناء لیکن اس عديد من ير وه صرف حار ماه يک فائز رها اور اپنی مصول خرجنوں ہے اس بر اسے خاندال ہو بيرس بديام أكبار

مَأْخُلُ: (١) الدهاوي الشوة اللَّامع، و ١ ه و -. . . ؛ (۲) ابن بعرى بردى : البحره، ١٠ ٢٠٠٤ (٣) ا ن ا اس اطبع الدونية المركز الماني علاوالد وعلى كے ليے ديكھير: (١٠) العبوة اللامع، ٥٠٠٠، ١١٠ اور بهات الدين المعد كے ليے: الصوء اللائع، ج: ج. . ال کے بیدوں کے لیے الصوہ اللامم، سن ۱۱۰۸ و ۱۱۰۲،

اور محمد بن مطبر بن باصر کی دسل سے جو صمتی ساحی پدا هوای ال کے بصرف می اسحنه اور ، باک سے سادی در لی اور اسے بوجوان شاهرادے اسكىدرىله وسعره كے فاصى كے عمدے رهے ، ديكھر : (۱) شجره در Wicl، سماره ۱۲۴۳ (جس کا کمله مندرجة بالاطريق سے نا جا سكيا هے) اور (۹) السحاوى: الصُّوعَ اللَّامع، ١: ٣٥٠،٠٠٠ : ١٠ ١٠ ١٠ اس كا نرا مستصر بنا رها، قبصه كر ليا (بصريبًا . 77 : A (797:7

(H A R GIBB) بَلَكُ : أبور الدوله بَأَكُ بن سَهْرَاء بن أَرْبَق، اولیں آرموں میں سے بھا اور ربادمبر ایک مادر سپاھی کی حشب سے مشہور ہے ۔ نازیج میں وه پیهلی مرسه ۹۸،۰۵/ ۹۹،۱۵ دین وسطی درات پر واقع سُرُوح کے دماندار کی حشب سے آیا ہے۔ یه علاقه صلیبی حسکجوؤں بر اگلر سال اس سے چھین لیا اور جب اس کے چجا ابلعاری کو سلطان محمد نے عراق کا گوربر مقرر کیا ہو وہ

و اہم اعا ، و ۸ ہم / م ۸ ہم اع (۳) کا پونا جو اِ اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے نعد کے نرسوں میں عاند اور حدیثه کے چھوٹے شہروں کے لیے عربول کے م خلاف باکام جنگ دربا هوا یا بعداد 🗢 ایران سڑ ک ا کو اور بر دمانوں کے حملوں سے بجایا عوا د نهائی دیتا ہے۔ ۱۹۸۸م/ ۱۰۱ء میں اینعاری کی معرولی ہر اس کے ساتھ دیار تکر چلا گیا، حو ال لوگوں کا خاندای مستفر بھا۔ ۱۱۱۰ء میں وہ اس کے ساتھ سام کی مہم پر چلا گیا۔ اس مہم میں أَحَالَاطَ رَبِي مُتَمَان ( مَكْمَان) الْعَطْني بي جهي حصه لها ـ اللعاري اور سفمان مين اثرائي هو گئي يو سفمان اس مدی سا در اسے ساتھ لے گیا، لیکن سُقمان کے مرحایر ، در وه خلد هي ازاد در ديا گيا اور ۱۹۳ عامان ، در دمان رئس حبک کی موب سے فائدہ اٹھا کر اس سے مشرفی فرات ( - مراد صو) پر واقع بالو بر فیضه کرلیا . مَلَطَّمَهُ کے بوحواں سلجومی ساہرادیے طُعْرل اَرْسَلاں بمبر (۱) کے عمراد مائنوں ابو بخر ن رسلاں ، کی مال شاہ دکم ہے، حسے قونمہ کے سلجوں مسعود کے خلاف سے معاون و محافظ کی ضرورت بھی، ان الله الله الله معرر كر ديا \_ اس العاد سے بلك ر اس توں حاصل ہو گئی که اس سے بلک حَسِرت بر مع اس کے قلعهٔ حَرْث پُرت کے، جو بعد ارال ہ، ۱۱ء) ۔ اس سے سمال میں میٹگوچک کے علامے ، بر حو دست دراریاں کی ان کی وجه سے مؤجّر الد در اور اس کے انحادی گورس Gavras سے، حو طرابروں ك يوريطي أديوك تها، لـرائي مين الجه كما ـ داسشمىدى گوموشتكين كى مدد سے اس بر انهاب سعت عربمت دی (۱۱۸ع) اور مراد صو کے دائد حاس کی چهوئی چهوئی معاون وادیـون کو سمشکر ک اور مرگرد مک اپنی ریاست میں شامل کر لیا ۔ اسی دوران میں اس کے زیر نگرانی شہزادے طُعْرِل آرسُلاں نے الرّها (Edessa) کے فرینکوں کے ارس

اجگراروں سے مرعش کی طرف جہان کا صوبه بھین لیا۔ ۱۹۲۹/۸۰۱۹ میں اس در فرات کے دارے بر واقع جَرْجَرا، (گُرگر) پر حمله کو دیا۔ ور یکے بعد دیگرے پہلے الکیما کے کاؤسٹ جوشلن Joscell اور اس کے بعد بیت المقدس کے شاہ بالڈون Baldwr ثانی کو، حو جوشل کی مدد کے لیر آیا تھا، گرفتار کر کے فوجی ناموری حاصل کی ۔ ایلعاری کی فات پر، جو اس وقت تک حلب کا مالک بن چکا ہا، اس شہر میں ایک گرود کی راے مہ تھی کہ منعازی کے کاهل الوجود دشے بدرالدوله سلیمان کے مقابلے میں تُلَک فرینکوں کا مقابلے کرنے کے لیے ماده موزوں رهے گا؛ حسامجه بَلَک جانشيمي کا حویے دار بن گا اور لوٹ مار اور چالای سے شہر ِ مضه کر کے موراً اوریش Orontes کے مشرق میں رینکوں کے علامے پر حمله کر دیا ۔ اس کے بعد سے اطلاع ملی کہ حرب پرٹ کے فرینک قیدیوں نے تاسی روسوں کے سابھ سل کر بعاوب کر دی ہے ور قلعر پر قبضه کر لیا ہے۔ اس مر فورا هي ادهر : رح کیا اور فلعے کو از سر نو فتح کر کے تمام ديون كو ته تيغ كر دا، چوشلن اور بالدون کے سوا، جن میں سے پہلا تو بچ کر مکل گیا ور دوسرے کو اس سے بطور برعمال کے اپنے اس روک لیا ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایر حاصری میں حلب کے شیعوں نے اس کی سادب دو حتم کریے کی کوشش کی، چانچه اس نے ان کے حلاف اقدام کیا اور ان کے سردار ابن الخشاب رو شهر بدر کر دیا ـ حلب پر اپنے قبصے کو ریادہ عبوط کرنے کے لیے اس سے مسے کے صرورت سے یادہ خود مختار برکی گوربر پر حملہ کر دیا۔ اس نے بوشل سے مدد مانگی ـ بلک ہے جوشلن کسو و شکست دے دی لیکن محاصرے کے دوران میں ، ایک تیر لگنے سے ملاک ہو گیا (<sub>۱۸</sub>۵۸ |

ہ ۱۱۲ء) ۔ اس کے مرنے پر خَرْت پرت اس کے چچا زاد مھائی داؤد کے قبضے میں چلا گیا، جس کے بیٹے نے بلّک کی بیٹی اور واحد جانشین سے شادی کر لی.

ملک کو دبیا اس کی جنگجویانہ مہماں کے سوا کسی اور حیثیں سے نہیں جانتی ۔ اس کے معلق مرید جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دشمنوں کے علاقوں پر اپنی غارت گریوں کے اثر کو اس طرح کم کیا کہ ایک جگہ کے کسانوں کو جبراً دوسری جگہ آباد کیا اور ان کسانوں نے مقبوصہ رمینوں کو از سرِ نو پبداوار کے قابل بیا دیا ۔ گو بسادی طور پر وہ پھر بھی ایک بر کمان سردار ھی بھا، لیک ایک حیرت انگیز شخصیت کا مالک نھا اور اسی وجہ سے رندگی کے شخصیت کا مالک نھا اور اسی وجہ سے رندگی کے آخری دنوں میں اس کا شمار صلیبیوں کے خلاف اسلامی دفاع کو ار سرِ بو زندگی دینے والوں کی صف اول میں ھونا ہے.

مآخل : ساحد وهي هين جو زير يعث زمانے مين شام اور عراق عرب کی عام تاریح کے مآحد هیں اور ریادہ حصوصیت کے سادھ، عراق کے لیے: (١) اس الاثیر؛ بالائی عراق عرب کے لیے: وهی مصنف نیز (۲) ابن الأزرق (عير مطوعه)؛ شام كے ليے: (٣) ابن القلانسي؛ اور (م) اس ابي طّي (در ابن القراب، غير مطبوعه)، ان كے علاوم صلیبی جنگوں کے فرینک مصنّف؛ (۵) Orderic Vitalis (طع le Prévost) ؛ (م) الرهما كا ارمني Matthew اور (م) شامی میکائیل (طع و ترجمهٔ شانو Chabot) ـ عهد حاضر ی تصانیف میں دیکھیے: صلیبی جنگوں کے مصنفیں ، ulلحصوص (٨) Syrie : C Cahen (٩) ناجموص (٨) Grousset (٨) مع مطالعة ) du Nord a, l'epoque des Croisades مآحد) اور اسی عالم کی (۱.) Diyar Bakr au fergro (JA) stemps des premiers Urtukides ليز ديكهي: La tombe de l' : J. Sauvaget (۱۱) 45 1974 'Y & 'Ars Islamica > 'Artukide Balak

نیز رک به آرتقیه.

(CL, CAHEN)

بَلْكَارِ : [ = بَلْكُرا، رَكَ به بَلْكُرُ و سَتَارِ.

بَلْكُو : وسطى منشار كى ايك مسلم تموم، **جس کی اص**ل متصاد قباس آرائبوں کا موسوع س گئی ہے ۔ بعض مفروسوں کے مطابق به تلغار کے اخلاف هين ، جبهان نا، هون بير هوني صدى مان مها ژون كي طرف دهكمل ديا بها، الك أور قول يه هے له ان کے انا و احداد حرّر بھے، حو گارھوس صدی میں بالائی ہر ف کی طرف سیا در دیے گئے سے ۔ آخر میں یعض فے بردیک للکر انسری فساری بلکه فی اسد کےلوگ هیں، حمهول بر بر ب فومیت احسار در لی ملکری روایات میں نہا گیا ہے نه ان کے آبا و اجداد الرو، جو السي وبات الوبال Kuhin کے ائق و دق مدرانول دی رهندر بهیر، عبر سن مسلوں (اُدیع) ہے سہاؤوں کی طرف دھکس دیا، حمال سے حود انہوں نے اوست Osse فنائسل نو بھی دیا با شروی طور در اسی فوم سای حدیث در لیا .

٣ ۾ ۽ ع سے پہلے فعار کے بڑے سلسلہ دوہ کی شمالی ڈھلانوں پر تأکر ہ وطن معرب میں آلٹری [راک بان] اور مشرق میں اوست Ossel کے علامے کے درمان ہر ک بدی کے معاونوں کی وادباں بھیں۔ بلکر (حن کی عداد ۱۹۲۹ء میں ۲۳۳۳، حن میں سے فقط دو فی صد سہروں میں آباد بھے، اور ۱۹۹۹ ع میں ۱۹۹۹ میں کھی) مانچ فسلول میں منقسم هين.

سولهویں صدی میں ملکر کو کبرد قاوم نے مغلوب کر لیا، حس کے بعد ابھوں ہے اپنے آفاؤں کے جاگیرداری نظام کی نقل کرتے ہونے انھیں کی مادی مہذیب کے طور طریقے احتمار کر لیے۔ یه نظام روسی فتح تک عملاً نجنسه بر قرار رها ـ

''ىوبى'' Tawbu (يه اديغ کے Psha کے مشابه تھے (٣) امرا يا أردن (اديغون سين: بورخ workh): (٣) آراد كاشمكر يا دراكش (اباره مين: ill fakashaw): (س) نیم علام کسان جن سے سکار لی جانی تھی اور جو چقار Cagar کہلانے بھے (کُرد میں اوع ہو.) اور (ه) علام ما كَرَحْ ( كَنُرد مين: أَنوْس).

بذکر میں اٹھارہوس صدی کے اختتام ہو کر ہما کے ۱ اردوں اور دومان کے نوغائیوں سے سٹی جسی مدهب رائح کنا، لکی بیسوس صدی کے آعاد میں بھی اسلام سے پہلے کے آثار (مسیحیت اور مطاهر برسي) موجود بهر.

ير ك كى معاول بديول كى بلند وادبول بر روسی سود اٹھارھوس صدی کے اواخر میں شروع میں در ۱۸۲۷ء می اس وقت تکمیل کو پہنچا دت انہوں نے سکر کا علاقہ صح کر آباء لیکن آبیع (Adighs) کی عرح سہاں بعد میں دسمی نو آبادیاں مہیں سائی گاس ـ روسی حکمران اسے برحم مسے کے حق میں بھے له کوسک، اوست Osset اور بہاڑوں س رھے والے یہودیوں کو ملکر علاقے کے وسط می آیاد در دیا جائر.

سووسف باکاردا: سوونٹ حکومت، حس کے مام کا اعلان عارضی طور پر دسمس ۱۹۱۸ عام س هوا، مارچ ، ۱۹۲ عمین مکمل طور بر قائم هو گئی۔ آل یونیں سٹرل ایگریکٹمو کمشی کے ایک ویان معرسه ۲۱ منوری ۱۹۹۱ء کی روسے بلکر کی او کرگ okrug کو پہاڑی باسدوں کی سویٹ جمہوریہ (Gurskaya ASSR) سے ملحق نے ابا گیا ۔ یکم ستمبر ۱۹۲۱ء کو بلکر ک سلاف کبردہ Kabarda سے ملا دیے کے بعد Kabarda س "كبرديني بلكر" كو بهي حكومت حود احداري كا ایک خطّه بنا دیا گیا اور پانچ دسمبر کسو اسی اور اس میں یه پانچ طبقے تھے: (۱) شہزادے یا ا بھی ایک سوویٹ اشتراکی ریاست مرار دیا گا۔

دوسری جنگ عظم میں محتصر سے عرصے کے لیے جرس فوجیں بلکاریا پر قابض رہیں ۔ ہ ہ جون ہم ہم وہ ہم وہ ہم وہ اس کی مجاراتی روس کی مجلس اعلٰی کی صدارت نے اس کی جداگنہ حکومت کو ختم کر کے بلکر کو وسط انشیا میں جلا وطن کر دیا ۔ اس کا ایک حصه (وادی نگسان) جورجیا کی اشتراکی حمہوریہ میں شامل کیا گیا اور باقی مائدہ کیرڈینی جمہوریہ میں ۔ آخر روس کے صدر حکومت کے آیک مرمان معریہ ہ جبوری ے ہ ہ ایک عدر حکومت کے آیک فرمان معریہ ہ جبوری ے ہ ہ ایا اور بلک اشتراکی حشہوریہ کی حشت سے دوبارہ بحال کیا گیا اور جمہوریہ کی حشت سے دوبارہ بحال کیا گیا اور جمہوریہ کی حشت سے دوبارہ بحال کیا گیا اور جمہوریہ کی حشت سے دوبارہ بحال کیا گیا اور دی گئی.

سلکری ربان، جو محض ایک قرہ چای آرک بال ا سولی ہے، سرکی رباسوں کے فیچاں گروہ سے معلّق رکھمی ہے ۔ اس ہر اوستی اور گرد و مواح کے آئسیری۔ قعماری رباسوں، معمی کبرد Kabard، چچی کوخود اور ابارہ Abaza کا بہت فوی اثر ہے.

سکر قرمچای کو، جو سہلے نحریری راال سه سوسی مروف میں لکھا جانے لگا، مگر ۱۹۲۰ء میں مروف میں لکھا جانے لگا، مگر ۱۹۲۰ء میں ان کی جگه لاطیبی حروف نے لے لی۔ بلکر قرم چای زبان کی بہلی مصانف اگلے سال شائع هوئیں: نطبول کا ایک مجموعه از عبر علبو اور چیدہ چیدہ افساسات کا ایک مجموعه از عبر علبو اور چیدہ چیدہ افساسات از آسخت بیجو ۔ ۱۹۲۹ء میں تلچی کے متام پر کبردینی بلکر کے خود محمار علامے کا منحه ادیغه Adıghe میں اور دوسرا بلکری قرمچای صفحه ادیغه Adıghe میں اور دوسرا بلکری قرمچای مقام پر بلکر قرم چای ربان کا اولین روز نامه تولوجاشا مقام پر بلکر قرم چای ربان کا اولین روز نامه تولوجاشا مقام پر بلکر قرم چای کے خود مختار علاقے کا انتظامی قلو خوری) قرم چای کے خود مختار علاقے کا انتظامی

مرکز ہے۔ آحرکار ۹۳۸ء میں لاطینی حروف کے سجامے Cyrilic (اسلامی فدیم) رسم الخط رائع هو گیا. مآخذ: (۱) Kabardino-: S. S. Anisımov Les: ابراهیموف : Balkarıya Balkars, Bulgares musulmans du Caucase و RMM ، شماره ۸ جول ۱۹۰۹: ص ۲۰۹ تا ۲۱۸: Kabarda i Balkarıya v : L. Dobruskin (+) Proslom در Revolyutsionny: Vostok شماره م تا س، درائے سہورع: ص جورتا ۲۲۲؛ (س) عمر علیو: Natsional' nyi vopros i natsional' naya kultura v 1977 Rostov on Don (Severo Kavkazskom Krae Korenizaisiya Aparata v Kabardino-Balkarii (\*) در Revolyutsiva i National nosti شماره ۲ ۹۳۹ س عم تا وو ( Krathil ocerk . A. Karaulov Kratku slovar' اور 'grammatiki ي Yazyka balkar Sbornik materialov dlya > (balkarskogo vazyka opisaniya mestnostel i plemen Kavkaza تعلس ۱۹۹۱ء، ح ۱۳ (٤) سعادت جمائي: قرمچاي جه در ماچ، متل در انقره یونیورسیٹی سی دل ـ ماریح ـ جعرافیا فاکولته سی درگیسی، ۱۹۵۱ء، ص ۲۷۷ ما . . س (جہاں أور حوالے بھى ديے گئے ھيں).

(A. BENNIGSEN)

بَلْكُوَارَا: رَكَ به سامرًا.

بلگرام: هدوستان کے صلع هردوئی کا ایک په بهب ددیم قصبه، جو ے ۲ دفقے ، ۱ ثانیے شمال، . ۸ دقیے به ثانیے شمال، . ۸ دقیے به ثانیے مشرف میں واقع ہے اور جس کی آسادی (۱۹۰۱ء میں) تو هرار پانچ سو پیسٹه بهی ۔ اس شہر نے بہت سی عظیم شخصیتیں پیدا کی هیں ۔ اتوالفضل نے لکھا ہے کہ یہاں کے باشندے ریادہ تر ذهین اور موسیقی کے بڑے اچھے مبصر هیں . انتدائی زمانے میں یہاں ٹھٹیرے آباد تھے انتدائی زمانے میں یہاں ٹھٹیرے آباد تھے (اس بات کی مصدیق حالیه دریافتوں سے هویی ہے)،

جمهیں قبّوج کے حمله آور راجپوںوں نے نکال ماھر کیا ۔ معل دور حکومت میں بھی بلگرام قبوح کی سرکار نا ایک برگه تها (آئین ا دبری، برجمه بلاخس، ۱: به ۳ م) ما هندوستان در سلطان محمود غرنوی کے حملوں کے دوران و ، سھ / ۱۰۱۸ عسیں فافني محمد يوسب العثماني المدني الكأروبي بع اس شهر دو فنع که د مندوستان مین عربوی سلطنت کے روال کے بعد یہاں جو افرانفری پھنی معنوم ہوتا ھے نه اس میں ممالی عبدوؤں در الکرام کے مسلمال حکمرال کو مار بهکایا اور قصر پا دوباره منضه در لها، لمكن سلطان شمس الدين السمش [راک مان] کے دورِ حکومت میں انوالفرّج واسطی کے ایک ہ اہ زاست حاسمی سد محمد صعروی نے سرم ۹۱۸ ١٠١٥ء مير أيك مصبوط شاهي دسے کے ساتھ بلگرام بر حمله نبا اور راحا سری کو شکست دی، جس کے نام ہر یہ قصہ سری گر کہلانے لگا بها اور مسلمانوں بر شہر بر دوبارہ بسلّط حما لبا ۔ ٨ م ٩ هـ ١ م ه ١ ع مين امهال همايول اور سير ساه سوری کی فوجوں کے درساں ایک زیردست معر نه هوا، جس من هما يول كي فوحين بالكل تباه هو گئين ـ ۱۰۰۶ه/ ۱۹۹۳ع میں آئیر سے بہاں سراب اور ا دوسری منشاب کی علی الاعلان فروخت دو مموع (دیکھے مآخد). مرار دسے کے لیے ایک مرماں حاری اللا .

سادات داگرام نے، جو اپے حریف عثمانی اور فرسوری سوح پر ریدگی کے هر میدان میں سفت کے گئے بھے، باریخ میں مصفیی، علما، شعرا اور مدرس کی حشیت سے باموری حاصل کی ۔ ان میں سے میدرجۂ ذیل ریادہ مشہور میں : عدالواحد بلگرامی مصنف سع سابل، عیدالحلیل بلگرامی آورک به بلگرامی آ، ان کا بیشا محمد، جس کا تخلص شاعر بھا، غلام علی آراد [رک بان]، امیر عیدر، آزاد بلگرامی کے پونے اور سوانع ا نبری کے حیدر، آزاد بلگرامی کے پونے اور سوانع ا نبری کے حیدر، آزاد بلگرامی کے پونے اور سوانع ا نبری کے

مصنی؛ سید علی بلگرامی اور ان کے بڑے بھائی عماد الملک سید حسیں بلگرامی جو پھلے هندوستای مسلمال بھے حسیس (2. م م ع میں) سیکرٹری آف سٹیٹ فار انڈنا کی ٹونسل کا ممبر بامرد کیا گیا ھا سند مریضی الریڈی [رک بال]، مصنف تاح العروب بھی بلگرام هی کے رهیے والے بھے ۔ اورنگ ریب کے سعلق نہا جانا هے که اس نے سادات بلگرام و میٹو مسجد کی لکڑی سے بسب دی تھی جو به ہو دیر فروحت هے به فادل سوخت (قوم سادات مثل چوب مسجد ابد به فروحتی نه سوختی) [اورنگ ریب نے مسجد ابد به فروحتی نه سوختی) [اورنگ ریب نے به الفاط سادات بارهه (رک به باره سد) کے دارے می لکھے بھے به که سادات بارهه (رک به باره سد) کے دارے می لکھے بھے به که سادات بارهه (رک به باره سد) کے دارے می

گو شیوح بلگرام میں (بحر روح الامین کے، جو صوبة پنجاب کے بائیس صوبوں کے حاکم اور کنچه مدت برهان الملک آرائے بان) کے مابحت اود ه کے بائیب گورنر رھے، اور مریضی حسین معروف به الله بارثابی، مصف حدیقة الاقالیم) کوئی بامور آدمی بیدا بہیں ہوا، باہم بلگرام کا منصب قصا عموما ابھی کے پاس رہا ۔ زیادہ بر اپنے اسی دعوے کر انہیں کرنے کی عرص سے فرشوری اور ان کی برادری کے دوسرے لوگوں نے بعض کتابیں لکھی هیں ادریکمہ مآذی

مآخل: (۱) علام على آراد: مآثر الكراء في تاريح بلكراء، ح ١، آگره ١٣٢٨ ه/، ١٩١٩ء ح ٧ (سرو آراد)، لاهور ١٣٣١ ه/١٩١٩؛ (۲) غلام حسين "تسر، فرسوري": شرائف عثماني (فلمي سبخه آصفيه عدد ٧٠٠) (٣) احمد الله للكرامي : مسجلات في تاريخ قساه (محطوطه)؛ (م) وصي الحس : رومة الكرام شجرة سادات للكراء، گوركهبور ١٩٢٠؛ (٥) محمد محمود حد: تقيح الكلاء في تاريخ البلكرام، على گؤه ١٩٣٠؛ (١) سيد مبيد مبيد مبعروي بلكرامي: حنيدية (سادات بلكرام و بارهه كي شجرة نسب بر)؛ (۵) سيد محمد : تبصره و بارهه كي شجرة نسب بر)؛ (۵) سيد محمد : تبصره

الناطرين (محطوطه)؛ (۸) سيد محمد بن غلام نبی: نظم اللالی فی نسب علاء الدين العالی (معطوطه)؛ (۹) شير علی افسوس: آرائش محمل، کلکته ۸.۸۱ء؛ (۱۰) شريف احمد عثمانی: تکملهٔ شرائف عثمانی (قلمی)؛ (۱۱) شريف احمد عثمانی: تکملهٔ شرائف عثمانی (قلمی)؛ (۱۱) آزاد بریف احمد عثمانی (محطوطهٔ آصدیه، ح ۲، عدد ۱۱)؛ بانگرامی: شجرهٔ طبّه (محطوطهٔ آصدیه، ح ۲، عدد ۱۱۸۳)؛

(برمی انصاری)

وہ پہلی مرببہ ہم ، ۱۹ ہم ۱۹ ہم ، ۱۹ میں دربار دَ نن گئے، اور پھر ۱۱۱۱ ہم ۱۹ ۹ ۹ ۱۹ میں اس وقت جب وہ گجراب (شاہ دوله) [مغربی پا کستان] کے بخشی اور وہائع نگار مفرر ھونے ۔ وہ اپنی برطرفی (۱۱۱ هم سمال کی اس عہدے پر فائر رہے، لیکن اسی سال وہ پھر بحال کر دیے گئے اور ابھیں بھگر (رک نہ بگر) تبدیل کر دیا گیا اور سوستان (موحودہ سیہوان) ان کا صدر مقام ھوا۔ ۱۲۲ هم ۱۱۲۹ ممالات عجیب و میں انھیں سرکاری جریدے میں ایک عجیب و غریب اندراج کرنے کی بنا پر معزول کر دیا گیا۔ اس اندراج میں یہ کہا گیا تھا کہ جوئی کے پرگے اس اندراج میں یہ کہا گیا تھا کہ جوئی کے پرگے میں شکر کے اولوں کی بارش ھوئی۔ وہ دھلی واپس آگئے

جہاں انھوں نے اپنے آپ کو سید حسین علی خاں بارھه کے سابھ مسلک کر لیا۔ ان کی وفات ۱۱۳۸ھ/ ۱۲۵ میں عوثی، لیکن ان کی میت مدمین کے لیے بلگرام لائی گئی.

رشے میں وہ آراد بلگرامی (راک بآن) کے بانا تھے، جنھوں ہے اپنی مختلف تصنیفات میں ان پر لمبے لمبے ابواب بحریر کیے ھیں ۔ وہ شاعر بھی بھے ۔ شروع میں عربی اور فارسی میں شعر کہے اور پھر برکی اور ھدی زبانوں میں بھی اشعار کہے .

مآخذ: (١) غلام على آزاد: ماثر الكرام، آكره . ۱ ۹ ۱ ء، ص ے ۵ ۲ دا ہے ۲ ؛ (۲) وهي مصف : سرو آزاد، لاهور ١٩١٩ء ص ١٥٠ تا ٢٨٩؛ (٩) وهي مصف: (م) وهي مصنف : خزآنة عامره، كابيور ١٨٤١ع، ص ٨٨٠ تا ٢٨٦؛ (٥) رحمن على: تذكرة علمات مدا طبع دوم، کابورس ۱۹۱۹ مدیق حسن خان: شمع الجس، بهويال ١٢٩٣ - ١٢٩٣ه/ ١٨٤٩، ص ٣١٣؛ (٤) بندران داس خوش كو: سفينة حوش كو (مخطوطة بانكي پور)؛ (٨) على ابراهيم حان خليل ؛ علاصة الكلام (مخطوطة بالكي يور)؛ (٩) مقبول احمد صمدانی: حباب جلیل (بربان اردو)، الله اماد ۱۹۲۹ء؛ (. 1) سيد محمد شاعر: تَبْصرهُ النّاطرين (مخطوطه)؛ (١١) على شير قابع : مقالات الشعراء (طبع حسام الدّين راشدى)، كراچي ١٩٥٤ع، ص ٢٠،٩ تا ١١٨؛ (١٢) عدالعي: رية برهه الحواطر، هيدرآباد ١٣٤٦ه / ١٩٥٤ ٩ : ١٣٩ تا ١٣٠ : (١٣) فقير محمد لاهوري عدائق الحنفيد، طم سوم لكهنؤ ١٠ ، ١٩ ع ص ٢٣٠٠

(بزمی العباری)

(۲) سید علی بی سید زین الدین حسین در (۲) سید علی بی سید زین الدین حسین در ۱۲۹۸ عبی پٹے میں پٹند کالج سے در ایے کیا اور سنسکرت میں امتیاز حاصل کیا۔

۱۲۹۲ه / ه۱۸۵ عمین مقامی (اور بعد مین اللین) سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں دورے بہار میں اول رہے ۔ اس کے کجھ ھی عرصے بعد انہوں نے ارضات، بقشدنویسی، معدبات اور علم الحیوابات میں اعلٰی معلیم حاصل کررے کے لیے لیڈن یوبیورسٹی میں داخلہ لیا۔ بعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھوں ہے پورے براعظم بورپ یا دورہ دا ۔۔۔۔ دبی دبی زبانوں کے ماہر بھے اور جرس فراستسی، عربی، فارسی، ساسکرت، بمکله، مرهشی، لمکو یا بملکو، گجرانی، الكريري اور ايني مادري زبان اردو مين بوري مهارب والهتر بهراء الني سال بك وه مدراس بوللورسي دارا مسکرت کے ممتحی رہے ۔ ۱۳۱۱ھ / ۲۹۳۹ء میں ابهیں حکومت هند کی طرف سے منس العلماء کا حطاب دلا ـ . ۱۳۲ م ۱ م ۱ م و ع د مر وه شمرح بوللورستي مين مرهشي النان سي رشر مفرز هويها اسی سال انهین اندیا اس لائربری مین عربی اور فارسی معطوطات کی ایک مسی فہرست مریب تریج پر مامور شاگا ۔ نئی سال بک وہ سا فی ریاست حادرا الد مان محسف اعلى عهدون ار فائر رهے ـ ۱۹۰۹ء مس ابهس ایل ایل ڈی کی اعرازی دگری ملی ۔ وہ عام طور ہر ان سرحموں کی وحد سے معروف ھوے میں جو انہوں نے فرا سیسی اور انگردری سے اردو میں دیے۔ ان کے قابل دائر برجمے به هيں: (۱) سدّن عرب ( آگره بر س م / ۸ و ۸ رع)، يه تتاب La civilisation des arobes عنصنك Gustave le Bon كا مرجمه هـ ( ) مدّن هد (آكره م ، و ، ع)، يه كتاب بهی لسان (Le Bon) کی ایک دوسری بصنیف La civilis-. ation de l' Inde کا اردو نرجمه هے ۔ وہ رساله در تحصی کتاب کلیله و دمنه کے مصنّف بھی ہیں حس میں انھوں نر اصل سسکرت کتاب کے مآخد، بربیب اور کرداروں وغیرہ پسر سنید کی ھے ۔ یه انھیں كي مساعي كا نتيجه تها كه سهادر مامه كا حيدرآماد

ک مخطوطه شائع هوا - ان کی وفات هردوئی سی آ ۱۳۲۹ه/ ۲ مئی، ۱۹۱۹ کو اچانک هوئی.

مآحل: (۱) عددالعق: چند همعمر، کرمی مهوره می اور تا ۱۰۹؛ (۲) غلام بهعتن شده میدر آباد کی تولی دوگ، حیدر آباد (سرب میدر آباد (سرب ارساله) ادیت (اله آباد، حون ۱۹۱۱)، می می ۱۵۰۱ تا ۲۵۲؛ (۱۰) حامد حسن قادری : ساسر باردو، طع دوم، آگره ۲۵۶ و عص، ۱۹۹۰ با ۱۹۰۹ و با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹ با ۱۹۰۹

بلكين بن محمد بن حمّاد : رك مه ممّاد رسو ) مِلكَتْنِ : ([ عَلْمُكُنِّن] عربي م يُعلِّينُ) سَ رَبِّري ﴿ ماد، افریسه کا بهلا زیری فرمانروا (چوتهی صدی هجری دسوی صدی عسوی) ۔ اس بر امیر صنهاجة کی حسب سے ربا یہ کے معاملے میں فاطمی حلفا کی ممتار خدمات احدد دس اور ان حدمات كا اسے يه انعام ملا كه المعرَّبدرُ الله [العالمي] ر إسم افريقية كا عامل بامرد در ديا جوبكه اسم فردب قردب همشه وسطى المغرب كي مهما میں مصروف رھا پڑتا تھا، اس لیے اس نے فروان اور مشرمی افریقیه کا نظم و سبق ایک با ب اسر کے سبرد کر دیا جس کا افتدار روز بروز نٹرھتا حلا کا اس کی زندگی کے اہم واقعاب حسب دیل ہی: روره بلعش نے الجرائر، ملبانه (Miliana) اور منڈیا (۱،۲،۱۶،۱) [کے شہروں] کی شاد رکھی (وہم ھ/. وہ)، او در کے حلاف لڑائی لڑی (۸۵۸ھ / ۹۹۸ – ۹۹۹ء) اور رَبَانِهُ کو شکست دی (۳۹۵/ ۱۵۹۱) اس کے باپ زیری کو مسیله (Msila) اور راب کے باغی عامل حعمر بن على بن حمدون الابدلسي بر قتل كر ديا بها (رمصان . ۱۹۹۸ جون . جولائی ۱۵۹۹) ـ صنها ۱۸ نئے امیر نے رہاته کو وسطی المغرب سے نکال دیا (اواخر . ۲۹ه/خرال ۱۹۷۱) اور مسیلة اور راب در قبضه كر ليا ـ . ب ذوالحجه ٢٥، ١ كتوبر ٢٩٤٠ ا کو اسے ابوالفتوح یوسف کے لقب سے صفیدہ اور (رير ترتيب).

(H.R. IDRIS ادریس)

بلی ٹون Billiton: بلی ٹنگ Belitung کی بگڑی اللہ ہوئی شکل، اللہ ونشیا میں ایک جزیرہ، جو مربع مشرقی طول بلد اور م درجے جبوبی عرض للہ ہر واقع ہے ۔ اس کا رقبہ اٹھارہ سو مربع میل سے کچھ ریادہ ہے ۔ یہ حزیرہ ٹین (= قلعی) کی کانوں کے لیے مشہور ہے اور اسی بنا پر اس کا ذکر بنربا . . م عیسوی کی اللہ ونشی دستاویرات میں ملک کی آبادی کے ملتا ہے ۔ انسویں صدی میں ملک کی آبادی کے ایک حصے نے جو ایک لاکھ سے کچھ کم بھی اسلام قبول کر لیا تھا.

مآخذ: (۱) A. W. Nieuwenhuis: در رو - مآخذ: انگریری طبع اول، بذیل ماده.

(C. C BERG)

بلور : مُلّور، يه باب محقّى مهين كه آيا يه مفظ یومانی βήρυλλος سے مکلا ھے، قب ڈوزی کمله (Supplément)، ۱۰۰۱ اس کے معنی معدیی ششر کے هیں \_ ارسطو کی Petrology کے مطابق یه پتھر شستے کی ایک مسم ہے، جو شیشے سے زیادہ سحب اور گتھا ھوا ھونا ھے۔ بلور قدرنی سُنشون میں سب سے زیادہ نفیس، خالص اور شعاف هویا مے اور باتوں کے ربگوں میں بھی ملتا ہے۔ خاکی رنگ کے ملوروں سے دھوئیں کے رنگ کا پکھراج (topaz) مراد ہے۔ اسے مصوعی طور پر رنگا بھی جا سکتا ہے، اور یه سورج کی شعاعوں کو اس حد تک مرکوز کر لمنا مے که اس سے کسی سیاه کیڑے یا روئی اور اون کے مکڑوں کو سلگایا جا سکتا ہے۔ بلور سے امیروں کے لیے میمتی برین تبار کیے جاتے میں۔ ہلور کی ایک عام قسم جو ریادہ سخب هوئی هے اور نمک، یعنی گار پتھر (quartz) کی طرح معلوم ہوتی ہے، لوہے سے رکڑ لکنر پر شعلہ دیتی ہے اور اسے شاھی ملازمین

طرابلس کے علاوہ فاطمی سلطت کے پورے مغربی علاقے کا حاکم سا دیا گیا۔ اس نے المغرب میں سہمات سر انجاء دیں (۱۹۳ یا ۱۹۳۳ کو افریقیه کا مرے عبدالله یں محمد الکائیب کو افریقیه کا عامل معرر کیا: اس نے گتامہ سے جبگ کی (۱۹۳۳ یا ۱۹۳۵ میر اور آجدائیة فتح کر لیے (۱۹۳۵ مرے) اور طرابلس، سُرت اور آجدائیة میم (۱۹۳۸ نا ۱۹۳۵ مرک میں اس نے فاس، سجلماسة اور نصرہ [المغرب] فنح میں اس نے فاس، سجلماسة اور نصرہ [المغرب] فنح کی ، ترغواطة کو شکست دی اور وھاں سے وابس کی ۱۹۸۶ میں میں میں میں میں میں میں کیو وفات پائی ۔ اس کا بیٹا السعبور اس کا حاشین ھوا.

مَآخَدُ : (١) اس العدارى: [المُعَرِب] (طبع -Lévi Provençal و Colin ع Provençal (Colin ع Provençal ۲: سم ۲، ۳۹ ۲ (طع کوزی، ۱: ۵۳۲ ما ۱، ۸۲ ۲ ۵۰۳) ۲: ۹، ۲، ۲، ۳؛ ۳: ۳۲ ؛ (۲) وهي مصف، درحمه Fagnan ، ح رو م، بعدد اه اربه ؛ (م) ابن الأثير : [الكامل]، قاهره س وسرد های: وسروم بایس، ۱۷، در بر با ۱۲ (ترجمه Fagnan ، بعدد اشاریه) ؛ (م) النُّويرى، طبع ۲ ، G. Remiro : ، ، ، ، ، ، ما ٢٠١٠ (٥) اس حَلْدُون : العبر ، ٢٠ : ١٥٠ (ع) : (۱۹) من مدد اشاریه) را (Hist. des Berberes) را اس حَلَّكُان، قاهره، ١٣١ه، ١: ٣٩: (٤) مَفَاحُرُالبُرْد، ص ۲، ۸، سر، ۲ و ما ۱۸ ؛ (۸) اس ابئ دنتار: المونس، ص ۲۳ تا سه، ، ، ، ، ما هر؛ (٩) ابن تعرى بردى [النجوم الراهرم]، س: ٢٠ اس العماد : شَدُرات ، ٣ : ٣٥ ما ١٥٠ ٨٠ ما ٨١؛ (١١) المَقْرَيري: اتَّعاظ، قاهره ٨٨، ١٩، ص بهر تا مهر، ۱۸، ۱۸۹ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۸ مهر، (۱۲) ابن الخطيب: أعمال، در Centenario M. Amari : r 'B.rbères . Fournel (17) for 5 mon : r ه. ب تا ب. ب، بهم، بهم، دهم، سبع: (مر) La Berberie orientale sous les Zirides : H R. Idris

آگ جلانر کے لیر اسعمال کرد میں۔ اس کی قلمی (crystalline) ساحب کے متعلق Pliny بر جو کچھ لکھا ہے، عرب مؤرخوں کے بہاں اس کا کحھ حال سہیں ملتا اور به انہیں اس کا علم ہے که كار يتهر (quastz) ديال سنا هے ـ التعالي كا سان ہے نه کسفر سے نحرہ دن کی مساف یہ دو پہاڑ ھیں جن کے سام اندرونی حصّے بلور کے ہیں۔ اِ براگندگی ہ ویرانی ہوئی اس سے یعینا اس صعت پر ان حتانوں اور سہاڑوں ہر زات کے وقت کام آنیا جاتا اُ کاری صرف لگی ہوگی ۔ اس لیے نه اس طرح مےسمار ھے اس لے نه دن کے وقت سورج کی سعاعوں کی چکاچوناد میں کام دریا سمکی مہی ۔ الا تعالی (در المشرق، ۸ ، ۹ وع) در ان معام معامات کی بعصبل دی ھے حہاں ملور مل ھے۔ اس کے سال کے مطابق یه مسرمی افراعه (رئع)، الحشال، آرمسا، اکا ورنگسان اور معرب الافضى سے آبا ہے .

> السرومي (م . ٣٨ م ٨ ٨ م ، ١ع) كے سال كے ، نظر سے ديكھى حاتى نھين. سنائق نہایت اعلٰی فسم ۵ بلور سیرفی افریقہ کے حرائر ربح اور هدوسان نے معرب میں واقع جرائر دسجاب سے بصرے لایا حاما مھا، حمال اس سے برس اور دوسری حدرس سائی جاسی بهیں ۔ بلور ساری كى صعب كا حال شى قدر نفصل سے دان كيا گنا ہے۔ ایسے تفائص دو جو شہی دیھی اس للور میں بھی موجود عوبے بھے جسے تشمیر کی کاموں سے سرآسد عوبے والے بلور سے بھی بہر سانا کا ہے نفس و بھار اور نبدہ حروف سے جهبا دیا حالا نہا ۔

> > باصر حسرو بر حو وجهم ع / عهم ، ع اور ۱ مر م ۱۰۵۰ ع کے درسال دو مرسه سصر گذا. مصر کے بازاروں میں نکیے والے بلوری مصوحات ک حال لکھا ہے۔ اس کے رمانے بک جام مال معرب سے لایا جاما مھا، لیکن اسے نتایا گیا مھا ند مھوڑی ھی مدّب پہلر بعر احمر سے ملور در آمد نیا گیا مھا جو مغرب سے آنر والر بلور کی به سبت ریاده

خوبصورت اور شفّاف بها ـ الغزولي اور المقريري ح کی معلومات کی ساد فدیم نرین مآخد پر ہے، تکھر هیں که مصر میں بلوری مصبوعات کی صعب فاطمی دور کے اسدائی دنوں میں ضرور انتہائی سروم ىر ھوكى - سوم ھ / ١٠٠١ء اور ٢٠٨١ / ٢٠٠٠ ، کے دوران میں جلمه المستنصر کے خرابوں کی جو چرں میڈیوں میں آگئیں حل میں سے نعش کی معصل کیانوں میں سال کی گئی ہے ۔ یہ چرین با بو مُحرود اساده يا بهلودار) هويي بهين يا سقوس. : اور همن المروبي بے جو کچھ بنایا ہے اس سم نہ بات واقع ہوتی ہے کہ اس زمانے میں سفوس حبرین سادہ جبروں کی به نسبت ریادہ ہسدیدگی کی

صَمُوى، معل اور ارسة وسطَّى كے بعد كے دوروں میں سی هوئی چیروں کے علاوہ، لوثی ہو، اسی باوری چیرین موجود هین جنهین بغیر کسی اخلاف کے عہد اسلامی کی مصوعات کہا جانا ہے۔ رباده سر صوربوں میں سه نبوادر بوربی کلبساؤں کے حرابوں میں محفوظ ھیں اور ان میں سے ا کبر کی حشب برکاب کی سی ہے۔ ممکن ہے کہ ان بلوزی چیروں کو حل چیروں پر جڑا گیا ہے ان سے ان کی ماریخ صعب کا معین کیا جا سکے؛ ان کی مدیم بریں تاریخ ۹۲۴ اور ۹۸۴ء کے درسال درار دی جا سکتی ہے۔ ال ۱۹۰ نوادر میں سے (جن س شطرىع عے سہرے اور دىكر چھوٹى اشيا شامل ھيں) کسی پر بھی کوئی باریخ درح نہیں، لیکن ال سب سے دو پر کچھ حروف کندہ هیں، جن میں ایک بادشاه کا بام شامل ہے جو هر دو صورتوں میں کوئی فاطمی حلیعہ ہے۔ ان میں سے ایک پانی پیے کا ہرس ہے جو وینس میں سینٹ مرقس (Mark) کے خراہے

بن محفوظ هے اور [فاطمی] خلیفه العزیر (۲۹۵ه/ ۱۹۹۵) کے لیے سابا گیا تھا، وسری چیز جو نیورم برگ میں هے ایک هلالنما کے ہے، اور شاید گھوڑے کے ساز کا سرپوش ہا جو اس کے پونے الظّاهر (۱۱٫۸ه/۱۰٫۱ء ما بہم / ۲۰٫۱ء) کے لیے بنایا گیا تھا ۔ فلورنس بن ایک آفنانه هے حو یقیناً . ۲۹ه/ ۱۰٫۱ء اور سبن بن جُوهر کے لیے بایا گیا ہوگا.

سوری شیسے کی یه دمام مصنوعات اکثر افاطمی'' کہلائی هیں، لیکن قیاس ہے که ان یں ایک حاصی بعداد فاطمی دور سے پہلے کی ہے اور ممکن ہے کہ یه نصرے میں ہی هون.

جی چیروں کا ذکر ابھی هوا وہ سب کی سب امتقوش'' بوعیت کی هیں۔ ''متحرود'' چیروں کا بوئی نمونه همارے پاس موجود نہیں، الا یہ که هم کی کی کاؤدار آفتابوں کو ''متحرود'' بسلیم کر لیں مهیں بعض محقمین نے فاطمی دور کا کہا ہے اور مض کے خیال میں یورپ (برگنڈی، بوهیمیا، صعلیه، مین) کے نئے هوئے هیں.

s Gläser und Steinschnittarbeiten aus den Nahen Osten ج ر تا ۲، برلن ۱۹۲۹ء تا ۲۰۹۰ء؛ (P. Kahle (۹) Die Schätze der Fatimiden در ZDMG، عام معاص Bergkristall, Glas: وهي مُصِنَّف (١.) وهي سعد؛ 4und Glasflüsse nach dem Steinbuch von el-Beruni در ZDMG، ۱۹۳۹، ص ۲۲۳ بیعد: (۱۱) K 'Islamische Bergkristallarbeiten در 45 \ 4 a . 'Jahrb. der Preussischen Kunstsammbungen ص ١٧٤ بعد؛ (١٧) وهي مصف : Fatımid" Rock (۱۳) در . Oriental Art در . Orystals وهي سمست : The 'Sacred Blood' of Weissenau' دو The Burlington Magazine بعد! Die fatimidischen Bergkristall- : وهي ممتَّف (۱۳) Forschungen zur Kunstgeschichte und 32 kannen christlischen Archäologie بعدة A Datable Islamic Rock Crystal · D S Rice (10) در Oriental Art اج دهد.

(CJ. LAMMJ J. RUSKA)

ایک دوسری شکل اُنجی لی چادر [= موتیوں کی چادر] کے آٹھ مخطوط اعرہ میں Dil ve Tarik-Coğrafia Fukültesi کے عوامی کہانیوں کے حزانے میں موجود هين.

اس مجموعے میں بلور کوشک مام کی کہانی سبیت نیره کلها مان مین (Kinos کی طبع، قب ت ماليه و، مال Tinkische Volksmurchen ایک اور کہای جرسر ایله ممی می اور مراحمه بعشل جرسر الله عادهسه حي (چور اور حب أنترا) بھی سامل ہے۔ یہ سب انہاساں عموما لوگوں کو ربابی باد چلی آبی هی اور بهوڑی هی مدت هوئی کہ انہیں نسی مدر حدید اندار دے کر ایک کیات ، پیجانی زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بروگ ک کی صورت دیے دی کئی ہے، لیکن اس سے ادبی استوب کے ناوحود انہانیوں کی اصلی لدّب اور لطف میں لوئی وری سے ا ا محیلے میں رس سی عوامی ا نہادوں کے اس محمومے کے منعقد دینغے برکی میں سے کچھ مہیں شہا جا سکتا۔ اوسبورن L sborne ) شائع هو حكر هال اور ١٩٢٨ على اصلاح رسم الحط کے بعد نجھ سنجے لاطبی رسم الحط میں بھی سائع

> سسحير: اور نوسك حكاله سي، مطوعة امست دس حاله سي، استادول وجو وعا بلور دوسک حکامه سی، اسالبول ۸ م و و عهٔ سلامی مییر <sup>مو</sup>دانات <u>:</u> رسم لی باور نوسک حکریه سی، اسانبول ، بم و وعر براحيم : Tinkische Marchen T Menzel : Billie Loschk : 1 ، چوده سرکی کماسان حنهین اس مجموعے کے دو اساسول والے سخوں سے پہلی مرسه جرمن میں برحمہ کیا گیا (Beitrage zur Marchenkunde

مآخذ : مدكورة الا تصانيف كے علاوه : (١) Oszman-Török Népköltési Gyüjtemény: I. Kúnos بوڈا پسٹ ۱۸۸2 تا ۱۸۸۹ء: Die: G. Jacob (۲)

des Morgenlandes فلم T Menzel و T Menzel ، ح م

. (= 197 " Hannover

در) المران ۱۹۰۱ برلن ۱۹۰۱ (۲) در ۱۹۰۱ ام) i jurkische Volksmärchen aus Stanbul: I Kunos Annierkungen zu: Bolte-Polivka (מוננים . ב י ב י ב צולנים ב ו coce Kinder-und Hausmärchen der Brüder Grumm لائيرگ ١٩١٣ / ١٩٩٩، ٢: ٢٢٩ ما ٢٤٠: ( ١٠) اله ١٠٠١ (IA عند Billûr Koşk . P. N Boratav س جروا ( -) W. Eberhard ( -) المرازة W. Eberhard - 19 - Wiesbaden (türkischer Volksmärchen

(H W DUDA) بلهر شاه: [یا میر بهلی شاه (حریده الاصف) يا منان أداً سام] اصل نام سند محمد عبدالله سند اورنگ زاب عالمگیر کے دور حکوس [10.79] اں کی باریخ بندائس یا وفات کے بارے میں وثوق (ص ٧) سر لكها هي كنه وه ١٩٨٠ع/ ١٩٠١م میں سدا عوے اور آ کتر سوانع بگاروں نے اسے ارس سلم نا ھے [عول اوسبورن انھوں نے مدراءا ١١٦٥ - ١١٦٨ مين وفيات بائسي، ليكس حرسه الاصفا كي رو سے ان كي باريج وفات ١٤، ١٤ ١٥٥١ء هے؛ چانچه ان کے قطعهٔ ناریح وہ کے دونوں مادوں سے مہی سال درآمد هودا هے:

> چو للهے شاہ شنخ هر دو عالم متام حوسى اندر خلد ورريد رقم كى "شيخ اكرم" ارتحالش دگر "هادی اکبر مست توحید"

اس سلسلر میں ڈاکٹر مولوی محمد شسم کا الك مضمون مير سهلي شاه قادري شطاري قصوري (ضمیمه اوریئنٹل کالج میگنزیی، مثی ۱۹۳۹) بھی قابل دکر ہے ۔ اس میں انھوں نے اوراد و وظائف کے ایک قلمی نسخے کا ذکر کیا ہے، جس

پر "بلها شاه قادری ۱۸۱۱ه" کی مهر لگی هـ اگر اسے درست مان لیا جائے که بلھے شاہ ١١٨١ ه سیں رندہ بھے نو ان کی ناریخ وفات ۱۱۷۱ھ نہیں هو سكتي].

للهر شاه کا جدی وطن علاقه سهاولپور [مغربی یا کستان] کا مشہور کاؤں آج گبلاناں [رك مه آچ] مھا اور ان کا ساسلہ نسب حودہ واسطوں سے مضرب شخ عدالفادر جبلاني سے ملما فے [باریح الاصفياء حواله در تلبات بلهر شاه، سدمه] ـ به معلوم نہیں ہوا کہ ان کے درک آج میں کب بہنچے، البته بافع السالكين سے پنا چينا ہے كه للهر شاه کی بندائش اسی دؤن مین هوئی اور حب وہ چھر ارس کے ہونے نو ان کے والد سخی شاہ محمد درویش بامساعد حالات سے مجبور ہو کر صلع ساهیوال کے ایک گؤں ملک وال میں آئر اور چند رور عد چودھری پانڈو بھٹی کی درخواست بر اس کے گؤں زائدو کے میں جا کر آباد ھو گئے۔ انھوں سے وهاں کی مسجد کی امامت اور درس کی ذمیرداری سنبهالی اور اسر سٹر کو اکھابر ڈھابر کے سابھ سابھ کاؤں کے مویشی چرانے کا کام بھی اس کے سپرد کیا۔ [بلھر شاہ کی بعلم کے بارے میں کوئی مستد سال سمى ملنا، البيه ان كے اسابدہ ميں ان كے والد کے علاوہ فصور کے دو علما محدوم علام محی الدین اور خوامہ علام مراضی کے نام بھی لیے جاتے ھیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد کوٹ فصور کے ان طلبه میں سے مھے جھوں نے عالم کا درجمه حاصل کیا (مقدمهٔ کلباب) ۔ ان کے کلام سے بھی طاهر هوما ہے کہ وہ عربیٰ اور فارسی زمان و ادب سے بخوبی واتف دیے، لہذا کافی ہاے حصرت بلہے شاہ مر ب بھائی بریم سنگھ کا یہ بیان درست نهيں كه وہ أن پڑھ بھر] .

میں فتمہ و فساد برپا ہونے لگا اور مغلوں کی مستحکم سلطنت پر روال آگیا ۔ اس کے اثراب دوسرے علاقوں کی به نسب پنجاب میں کمیں زیادہ محسوس کیر گئے۔ ہدہ بیراکی اور سکھوں کی مجائی هوئی باهی و برمادی سے پنجاب کے طول و عرض میں زیان جان و ماموس کی ایسی ارزانی هوئی که دنیا کی مر ثباتی كا متش هر دل بر بيٹه كيا ـ بلهر شاه كا مزاج سين ھی سے بصوف کی طرف مائل تھا ۔ اس صورب حال ر ان کی حسّاس طبعت میں آور بھی اصطراب پیدا کر دیا اور وہ مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ھوے ۔ بالآخر پیر عبایت ساہ قادری شطاری کے آسامے پر انھیں سکون ملب نصیب ہوا جہاں انھوں نے نیس برس اپنے مرشد کی خدمت میں گرار دیر \_ [ہر عبایت شاہ کے بارے میں صاحب خزینه الاصما نر لکھا ہے کہ وہ شاہ رسا قادری کے حلفا میں سے بھے اور ان کی نسبت چد واسطوں سے شاہ عوث گوالداری رح مک پهمختی مهی ـ وه قصور میں ھدا ب خلق پر مامور ھ<u>وے</u>۔ جا دم قصور نواب حسس خال نے ناراص هو کر انهیں مصور چهوڑیے پر مجبور سا اور وہ لاعور میں جا سے، جہاں ۱۳۱۱ه/ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹ع میں انھوں نے وفات پائی] - بلّهے شاہ سیّد بھے اور عبایت ساہ ارائیں -اس زمایے میں هدوؤں کے زیر اثر اکثر هندی مسلمان بھی داں پاسکی مسز کا شکار ہو چکے تھے، چانچه بعض لوگوں نے بلھے شاہ کو ایک ارائیں کا مرید هو جارے ہر طعن و نشیع کا نشانه بنایا، جس کا د کر ان کی بعض کافیوں میں بھی ملتا ہے۔ [معلوم هورا هے که اپنر مرشد کی وفات کے بعد بلهے شاہ مصور چلے آئے اور یہیں انھوں نے وفات پائی۔ قصور میں ان کے مزار پر هر سال عرس هوتا ہے۔ اوسبورن نے لکھا ہے کہ بلھے شاہ کی ساری اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد ملک بھر ا زندگی زهد و بقشف میں بسر هوئی اور انھوں نے

عمر بہر شادی نه کی ۔ ان کی بہی بھی ان کی مثال پر عمل پیرا رهیں (ص م) \_ خرینه اللَّصفیا میں لکھا ہے: "وہ شاہ عبایت کے عظمائے خلفا میں سے نهر، عابد و راهد بهر، صاحب جذب و سكر و عسى و محس و وجد و سماع بهے اور بوحید میں بلند مرببه اللام بسن الربع مهر ان کے پنجابی اسعار الله معارف و توحید بین پر هیں ، حاص و عام کی ربان پر ، (سملو نهٔ سان احمد دین، موضع لوران، ضلع گج ان) هیں ۔ ان کی قوالیوں کو قوال اصفیا کی مجلسوں میں گاہے ہیں۔ ال کے خوارق اور انراسان زمال رد خلائق هس''].

> بنیے شاہ کی صوفانہ زندگی دو بیں ادوار میں بمستم الما عدا سكتا هے : پنهلا دور وہ ہے جب وہ مرید کی بلاش میں سرگردال بھے اور بصوف کے محلف ملاس فکر دو سمجهتر کی دوست د رہے تهر . . وسرا دور "اما في المرشد" هور كا رمانه هي حب وه مرشد و وسلهٔ نجاب سمجهر اور اس کی مبورت می خدا کا حلوم دیکھیر ھیں ۔ اس دور میں انہوں نے عبدو فلسفر سے بھی آ دعی حاصل کی ۔ بسرا ۱ور وہ ہے جب ان کا حدید پر بناہ اور عشق سکراں ہو جاتا ہے اور وہ رسمی مدھیت اور سطحی عنائد کی دیوارس بوڑے نظر آنے ھیں۔ اس دور ، س ان کی ساعری ،قطهٔ عروح پر پیهنچ کئی ہے۔

[للهج شاه ایک معنول عام صوفی ساعر بھے ۔ اسمی ۱۹۳۹ع] . اں کے سارے اللام میں صوبیاته ساعری کی آزاد ، خیالی اور ہو کل و عنا کا رنگ جھلکنا ہے۔ نوحنہ ، ہاری معالی اور عشم حمیمی ال کی شاعری کا سیادی موضوع ہے اور اس موصوع کو انھوں نے متبوع اندار سے پیش کیا ہے.

هو چکا ہے۔ بعض قابل ذکر مطبوعه سعر يه

انور على رهتكي، لاهور ١٣٠٩ه و ١٩٥٧ء و وه و و ع : ( م ) کامی هات حضرت بلهر شاه قصوری . طبع بهائی بریم سگه زرگر قصوری، قصور ۱۹۰۹ نكرمي (٣) كافيال منال بلَّهم شاه، لاهور ٢٠٠٨ ي (س) كافيان ملهر شاه، لأهور ١٩٥٠ عـ ال ماء سحول اور کامی هاے بلها شاہ کے قلمی سعر کی مدد سے ڈا نثر میں محمد نر کلیاب ملھر ساہ (لاهور ١٩٩٠ع) سرب كي هے، جس ميں ال ك نفرینًا نمام مسبد فلام آگا ہے۔ اس کی نقصیل حسب دیل فے : ١٥٦ "کافیال"، ایک "انهواره"، ایک "نازال ماه"، و سادوبریے"، ساوسه حرمیال، اور . به ۱۰ گلدهان، ].

مآخذ: Bullah Shah : C.F. Usborne (1) الاعود ه . و ، ع ؛ ( م ) ڈاکٹر لاحوسی رام کشن : بنجابی کے صوفي شاعر ؛ (م) عبد العقور : پنجابي زبان اور آدبكي ماريح ؛ (س) بحم حسن سيّد : پنجابي شاعري کے آسلوب! (م) معتى علام سرور لا هور: حريمه الاصمياء مطبوعة الواكشور، كانپور مرووع (بديل ساه رصا لاهوري، ساه عالم، قادری، معر بهلی ساه مصوری) ؛ (٦) کلمات بلهے ساه، مرسه أذاكثر فتنز محمد ففيراء مطنوعة ينجابي أدني أشياسها لاهور . ۹ و و عر [(ع) مولوی محمد شفیع : میّد بهتی ماه قادری شطّاری قصوری، در صمیمهٔ اوریّشل کا مکر ...

(عددالله ملک [و ا مارو]

بلمة: (عربي)، (ledega مين ١٠٥١ و ١٠٠١٠ ا کوار Kawar کے ال محلستانیوں کا حاص ہے سر حا بحر متوسط سے سوڈاں کو سامر والی سامان م مران اور شاد (Chad) کے درساں واق علی -بلُّھے شاہ کا کلام کئی بار مرتب اور شائع \ کھجور کے یہ مخلستان سمالًا حسومًا ای (Anay) سے ملمہ یک نومے کیلومیٹر سی مہیلے مو۔ ، هیں : (۱) قانون عشق، حصة اول و دوم، طبع مولوی ، هیں ـ ان کی چوڑائی کسی جگه بھی دو ، ت عد

زیادہ نہیں ۔ بِلْمَهُ ایک چوٹی کے دامن میں واقع ہے جس کا رخ مغرب کی طرف ہے ۔ اس کی زیریں مطح الائی Cretaceous کے سمندری طبقاب سے نی ہے اور اس کی چوٹی کی ساخت سراعظمی ریسلے پنھر کی ہے .

گو پىهلى صدى ھجرى / جھٹى صدى عسوى میں عربوں نے اسے صح کر لیا بھا (ابن عبدالعکم کے بیاں کے مطابق عقبہ س نافع کی مہم کے دوران میں)، لیکن کوار Kawar کے کچھ لوگ ایسویس صدی کے سروع مک بد پرسب بھے ۔ یہاں کی آبادی میں جس کی معداد . . ، ، کے فرنس ہے، نو آباد حشوں پر مشمل هے، جس میں کنوری (Kanuri) اور گیورسده (Guezebida) میلون اور کبوری اور تده (Teda) کی محاوط نسل شامل ہے ۔ یه مقامی بأشدے همبشه سے ان حامد بدوشوں کے علام رہے هیں حو آس پاس کے علاقوں میں آباد ہیں ۔ پہلر یه آیر Air [رک باں] کے طوارق (Touareg) کے غلام رہے اور اس کے بعد بدہ Teda کے ۔ یه لوگ کھجور کے درخب لگارے میں، جن کی کھعوریں بیستی Tibesti اور هوره (Hausa) دهیمجی جادی هین، لیکن ان کی گدر اوقات کا سب سے نڑا دریعه نمک کے وہ کارخارے ہیں جو المَّة کے شمال مغرب میں دو کہلومنٹر کے فاصلے پر کلالہ Kalala کے متام پر واقع هیں۔ سک کے ان کارخانوں ،یں ایک هزار کے قرسب گڑھے هیں جو پندرہ هبکٹر hectares سے کچھ زیادہ رقبے میں پھیلے ھوے ھیں۔ تبعیر کے باعث بمک عام طور ہر گرم موسم میں، یعنی اپریل سے نومبر مک، نکالا جاتا ہے.

گڑھے زیر زمین پانی کی سطح سک (دو میٹر)

مورے جاتے ھیں ۔ پانی کو بخارات میں تبدیل

مونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں ایک سخت

ته جم جاتی ہے، جسے کھجورکی چھڑیوں سے توڑا

جاتا ہے۔ اور نمک نه میں اکٹھا هو جاتا ہے۔ عام طور سے نمک کی دو قسمیں هوتی هیں: پیزه beza جو قلموں (crystals) کی شکل میں هوتا هے ـ اس سک پر کوئی کسیائی عمل سہیں کیا جاتا اور یه اسی حالب میں انسانوں کے کھانے کے کام میں آبا ہے ۔ نمک کی دوسری قسم هنتو (hantu) ہے، جسے کھجور کے کھوکھلے تنوں میں ڈال کر کوزوں کی شکل دے لینے میں ۔ یه نمک زیادہ تر مویشی کھار ھیں۔ نمک کے یه کارخانر سب سے پہلے کویوم Koyom نامی ایک کنوری Kanuri قبیلر کے لوگوں کی سکیب بھر جبھیں دھکیل کر کوار کے جوب مشرق کی طرف Kouaka اور Goure کے درسان آباد کر دیا گیا ۔ اس کے بعد سولهویں صدی سے یه کام الکیل جرس (Kel Gress) المي ايک طوارق قبيلے کے هاتبه ميں آ گيا۔ مرانسسیوں کی آمد سے یه کام اب بلمة کے عوام کرتے ھس۔ کھودنر کی احارب گاؤں کے سردار سے لی جانی ہے ، جو رمیں کا مالک ہونا ہے۔ اس کام سے اعل للمّه هي پورا نفع حاصل کريے هيں اور کسي دوسرے کو کوئی حق ملکیت نہیں دیتے۔ مام کاروباری سرگرمی حرال اور سهار میں اُڑلے Azalay (راکے بآں) کے دوران میں عمل میں آتی ہے جب طوارق قافلے باحرہ، مکھن، حشک گوشب، کپڑے اور اخروث لاتے هيں، اور ان کے مدلے نمک لے جاتے هيں ۔ جوں جوں حالات رياده محفوظ اور پرامن ھونے گئے ان بڑے بڑے قافلوں کی جگه جن میں هزاروں اوسٹ هوتے بھے، چھوٹے قاملوں کا رواج هوتا جا رها هے ـ نائجيريا سي جوں جوں سمندرى نمک اور یورپی نمک کی در آمد آهسته آهسته بژه رمی ہے یه قافلے اور بھی چھوٹے هوتے جا رہے هیں ؟ تاهم گهریلو مبادلهٔ اجناس کا نظام اب بھی بھلے کہ طرح جاری ہے، کو سال به سال شرح مبادله گھٹتی

ہڑھتی رہتی ہے .

(R CALOI-REY)

بلمجه: (بلمک به بعدی حابیا، آ دعی دیبا کے باقد ہے ہے) عدما بلی بر نول ، س معنول عام جستانوں کا سب سے عام بام د مشرفی اور سمالی بر نول میں مادہ باپ (فاعوند میکلیا) سے مشبق العاظ جسے بایشمق، بابعجہ، با بس، بابشقی، بابوستورمق (اسی معنی میں) مسعمل کی.

حسے گفر یا معما (رک بان) سے عموما ان کی سادہ دسے گفر یا معما (رک بان) سے عموما ان کی سادہ شکل، ان کے ضلع حگب اور انہام، اور ان کے بطاہر عیرمعقول اور عیرمنطقی عوبے کی بنا پر ممسر کیا جا سکتا ہے۔ پہلوں کی یه آحدری خصوصت، یعنی ان کی عیرمعقولیت، اس طرح ظاہر ہوتی ہے: ان میں جب مختلف چیزوں اور واقعاب کا ذکر ہوتا ہے تو بعض ایسی روایتی تعبیرات سے کام لیا جانا ہے جس کا ان چیزوں کو معمولی اور فطری طریتے پر دیکھنے سے ایک منہم ہی تعبیرات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یه مطلب تعبیرات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یه مطلب قیمیرات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یه مطلب فیلی سے کہ عموماً یه ممکن نہیں ہوتا که انسان منطقی دلیل سے کسی پہیلی کی پجھارت معلوم کر لے،

بدنه کسی پہیلی کو حل کرنے کے لیے پہنے اسے اللہ اس اصطلاحات کا مفہوم سمحھا لازم ہے جو ھائروغلمی (۔ بصویری بعریراً رمری) توعیت کی ھوتی ھیں۔ ان خصوصیتوں میں سے کوئی بھی ہی دہیں جو محص برکی عوامی بھیلموں میں ہائی عامی ھو، بلکہ ایک قوم کی پہیلماں کسی دوسری اور کی پہیلموں سے بیٹروں سے بیٹروں حرثیات، عموماً لفظی، میں محدد ھونی ھیں ۔ بلمجمع کی حاص برقی سردار دراص حمرافیانی محلِّ وقوم اور برت عوام کی رددگی ہے دیستے ہے۔ بحیثیت بحموعی ان کا اسلامی ردد میں محس بیٹری اور سیر اھم ہے۔

موجودہ زمیابے میں بہیلیاں ریانہ ہے 🦿 🔈 اس ساخ کی بسکیل کرنی هین جو بحد. یے ۔ محصوص ہے، لیکن ۔ ب سے فرائر اس ا دال هیں که کسی رہاہے ہیں یا ۔ ، إعسا سمحها حادا بها اور ۱۰ عوامی ۱ حرو بھیں ، برابعہ نئی اسی شہان ہے ۔ ج میں حستانی مفائلوں رد تر هے مہ کہ ایک سعص کوئی ایک ہے ۔ 🛴 🦠 اس کا مدّمهاس اس کے حواب و اور اور بڑھتا ہے، حس کے دائج بعص ار ہے ۔ ، جماعت کے لیے بہت سکن عملے س علم ک**ائناں و جنس سے سعل**ق یہ یہ ۱ سے بھی به واضح ہوتا ہے ئہ وہ کے لیے بہیں سائی گئی بھیں ۔ ا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تمسسول ، و رد و بدل هونا رها اور ان کا مسهوم سے حقیقت یه ہے کہ پہلوں کی تعمارت متبدل اور غير معين عنصر هي

پہیلیاں عام طور ہر ایک چھونے ہے مملے کی شکل سیں ھونی ھیں، مشلاً دیکھیے به پہیلی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ حود ھوں ،

صدی میں بھی موحود تھی اور حو آج بک بہت عام هے: ''یرآلتندہ یاغلی قایس ''(ربر رمین چکنی بهسل)، یعنی سابب د ریادہ تر عوامی پہیلیوں کے دو حصے هوتے هیں حو هم صوب یا بعریباً هم فاقیه هونے هیں کونکه ان میں رعایب لفظی یائی جانی هے (مثلاً) ''الله داپار یایسنی، بیچاق آچار قابیسی'' (خدا اس کی ساحب بابابا هے اور چاقو اس کا دروازہ کھولتا هے)، یعنی نربور د اس نمینے کی بہیلیوں کو آئیشر طول دے کر باقاعدہ رباعیوں پہیلیوں کو آئیشر طول دے کر باقاعدہ رباعیوں (د مانی) کی شکل دے دی جانی ہے، جو برکی عوامی شاعری کی ایک مخصوص شکل ہے د منصاد مفہوم کے ہم شکل الفاظ اور صوتی نام کثرب سے پائے مانے هیں.

اب بک جو مواد جمع هوا ہے اس کے بتائعے و سالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سب اصاف جن میں بہدلوں کو بعسم کیا جا سکما ہے بعض مدیم مونوں کی بدلی هوئی شکلیں هیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مدیلیوں کی وجہ سے جو زبابی زوانس کے عمل کے صدر میں پیدا هو جابی هیں اور اس وجہ سے بھی مدروی طور پر بھی بدلتے رهتے میں، پہیلیوں میں مسلسل ببدیلی هوتی هی رهبی ہے۔ اس کا نتیجہ مسلسل ببدیلی هوتی هی رهبی ہے۔ اس کا نتیجہ بہونا ہے کہ ان کی مختلف شکلوں کی نعداد میں بقیل اور اس ہے کہ ان کی مختلف شکلوں کی نعداد میں بیمیلیاں بھی هیں کہ جن کی شکل اور ایسی پہیلیاں بھی هیں کہ جن کی شکل اور بیمیم بعض بعض بیمیں بدلی.

محمود کاشغری کی دیوان لغات الترک کے رمانے (گیارھویں صدی) سے ھمیں بابوزغوننگ، بابورغوق اور تابزوغ کے ناموں سے بعض پہیلیاں ملتی هیں، لیکن ترکی عوامی پہیلیوں کی قدیم ترین معروف مثالیں Codex Cumanicus میں ملتی ھیں اور متعدد اشاعات کا مونیوم وھی ھیں۔ (Codex: G. Kuun)

רשים (10 ב וויים ביותר) על ויים (Cumanicus Das Türkische Sparchmaterial: W Radloff: ישבי (Mêm de l' Acad de St. Petersburg בי (לפי C.C. Uber die . W Bang יין : (בו בי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי בי לפי בי לפי בי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי בי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי בי לפי ב

پہلوں کے بہت سے محموعے ایسے بھی ھیں حموی اس رمایے کے علما نے مربب کیا، لکن ان سے بھی برگی عوامی ہملوں کا قسمتی ذخیرہ ابھی ختم نہیں ھوا.

مآخل ب A N. Samoylevich و در Zagadki (Zivaya Starina) zakaspiiskikh Turkmenov ورورد) . ص ۲۸ تا ۳۲ - اس نے ان سب مطالعات کی حو ترکی اقوام کی پہیلیوں کے بارہے سیں ۱۹۳۲ء مک کیے گئے بھے ایک فہرست شائع کی هے - اسے (RO) س: س ببعد، ۱۹۲۹ ع سک) Malov نے مکمل کر دیا مے ۔ ترکی پہیلیوں کی فہرسہ مآخذ کے لیے دیکھیے Kowalski وقاله: Turkische Volksrätsel aus Nordbulgarien: القالة (Festschrit für G. Jacob) ص ۱۳۰ بیعد (Festschrit für G. Jacob) نک) \_ ترکی پمیلیوں کے اهم مجموعے یه هين: J. Kunos نک) \_ ترکی Oszamantörök népköltési gyujtemény بوداپسط Zagadki: T. Kowalski 122 5 181: 7 15 1AA4 نزهت Krakow 'ludowe turckie و احمد فرید: قونیه ولایتی خلقیات و حرثیاتی، تومیه ۱۹۲۹ می ۲۲۰ تا ۱۹۲۴ متامی زاده احسان: بلسجه لر(ترکی عوامی قصوں ہر مقالات، ج ۳، استانپولم،

Türkirsche Volksrätsel : T. Kowalski (בּן זְיר הּ בּן מִיר הּ בּן Archiv Orientalni בי aus Kleinasien

## (T. KOWALSKI)

بَلْنَجُر : حُررك ايك اهم شهر جو اسي نام كے دریا بر، در درسد، بعنی بات الأسوات (رك آن) كے سمال میں دوہ قُعُماز کے مشرعی سرے پر والع ہے۔ اس کا محلّ وقوع عالمًا وهي ہے حسال اندری بیوا Andreyeva کے بردیک اِنّارہ Endere کے ٹھیڈر ھیں۔ معلوم ھویا ہے کہ تلبحر اصل میں سہال کے باشدون كا احتماعي نام بها (فَ الطُّنَّري، ١ . ٩٨٨ با ٨٩٦ اور مادة " رَبَعَرِ") - المسعودي (التسه، ص جم) کے سردیک بلنجر، والد بر واقع ابل (راك بأن) سے يہلر، حرر د دارالحكومت بها، ليكن حو معلوبات همارہے باس هیں آن سے اس بات کی شہادت بہیں ملی ۔ عراول اور حرر کے مانین پہلی جنگ میں تلبعر عروں نے سہم حملوں کا آماح دہ رها اور ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ می اس کا سافاعده محاصره در لما کا جو محاصریں کی نباہی پر حمم ہوا۔ عربوں نے دوسری مرسہ جُرّاح س عبداللہ العَکمی کے زیر فادب س ، ۱ ه / ۲۲ - ۲۲ ع می اس ک معاصره نیا اور اس مرسه اسے سحیر در لیا۔ کما جاتا ھے نه زیادہ ہو باسدے یہاں سے هجرب در گئر ۔ به بات باکل فرین فیاس ہے کہ ان میں سے بہت سے سمال کی طرف گئے هوں گے۔ اس واقعے کے دو سو سال بعد ساّح ان العُصْلان ( . وجه / ۲۹۶ ع) مو والذّ کے بلعاردوں میں هراروں در بحار [ علمحری] ملے ۔ ا س الاَثير یے جو اعداد و شمار آس مال عسمت کے دیر ھیں حو محاصرے کے بعد محاصرین میں نفسم کما گیا (بس هرار کی موج میں هر سوار کو . . ۴ دیبار) ال سے اندازہ عوبا ہے کہ تسعیر کے ویب نُنْجُر میں بڑی دولت بھی ۔ بظاہر اس بہلو سے اس کی اھمیت میں

کی ہوگئی ۔ اور دوسری عرب حرر حنگ (۱۱۹<u>ه/</u> ۱۳۵۵ع) کے بعد سے تو اس کا ذ<sup>7</sup> لر شاید ہی دہ<sub>یں</sub> ملتا ہو.

مآخان: (۱) حدود العالم، عن ٢٥٨ تا ١٩٥١ (۱) مآخان: (۱) حدود العالم، عن ٢٥٨ تا ١٩٥١ (۱) ما المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه الم

## (D M DUNLOP)

قِلْنُكُ شَهْرٍ : ( = تَرِن)، هندوستان كا ايك مديم -سير، ١٥٠- ١٥٠ شمال اور "١٥- ٢٥٥ مشرق سي اگرے اور علیکڑھ سے میر بھ حابر والی بڑی سٹر ک بر واقع ہے، انادی (۱۹۵۱ع) جونتیس هراز چار سو جھانوے بھی۔ اس کا فدیم نام اس کے فرضی نابی اُھی برک کے نام پر برال بھا (جس سے اب بھی اسے بعص اوفات موسوم كيا حانا هے، لنكن معش سب تربی میں): اس کی قدامت پانچویں صدی عسوی کی باہر کی منتوش لوجوں اور اس سے بھی ربادہ مدیم رمانوں کے سکوں کی دریافت سے ثاب هویی مے \_ اسے بلد سبر (یعنی اوسعا شہر) اس لر کہا جار لکا کہ یہ کالی ندی کے کنارے جو شہر کے پاس سے بہتی هوئی گدربی ہے، ایک اوبچی جک پر والع ھے ۔ مه مام صاف طور پر اسلامی ھے اور بظاهر معلیه دور کے کسی رمایے میں اس شہر کو اس نام سے موسوم کیا گیا، اگرچه سجان راے کی خلاصه التواريخ مين (جو ١١٠٥ه/١٩٩٠ - ١٩٩٩ع في مؤحر زمام میں مالیف کی گئی) اس کا ذکر حسب سابق در کے دام سے کیا گیا ھے۔ و ، م ھ/م ، و عمیں اسے سلطان سعمود غزنوی نے فتع کیا اور یہاں کے هدو راجا مُردّت نے اطاعت کی پیش کش کی اور اپنے

دس هرار آدمیوں کے سابھ مشرف به اسلام هوا ـ شهر ھردت کو واپس دے دیا گیا لیکن اس کے اخلاف بے سلام سرک کر دیا اور اس خاندان کا آخری راجا يدراسين . وه ه / ۳ و و و مين غوري سلطان محمد یں سام کے سیاہ سالار قطب الدیں ایبک کے خلاف سهركي محافظت كرتا هوا مارا كيا .. قطب الدس نر سے علور حاکیر اپیے داماد اور جانشیں التمش رائ ماں] کو عطا در دیا ۔ چندرا سین کے ایک یہ دار جبھال نے اسلام قبول کو لیا اور سہر کو حملہ آوروں کے حوالے کر دینے کے صلے میں اسے ہر کی سرداری دیے دی گئی۔اس کے احلاف اب یک لند شہر میں خوش حالی کی ربد گی سر سر رھے ھیں۔ سلطان محمد بن نغلق کے عمد دیں یہ شہر کسانوں ی ایک عاوب کا می کز رها ۔ اس معاوب کو مادشاہ نر ختی سے فرو کرتر ہونے اردگرد کا نمام علاقه رسراں کر دیا اور سرن کے باشندوں ہے خوفناک عالم فعائر - ٢٠٨٨/ ٩٩٩ عدي ناغي امير المال حان (فضل الله للخي) نريهال پاه لي -اس سر سلطان ناصر الدين محمود (سم ٩ هـ / ٩ سم ١ عـ اه ۹ ۹ ه/ ۹ ۹ م ع) کے خلاف بغاوب کی دھی ۔ . ۸ ۸ / ... اع میں جو بھور [رک بال] کے سلطان ابراھیم اه شرمی در اس شهر پر قبصه کا، لیکن یه س کر نه گجرات کا مطقر شاہ اوّل حوبیور پر حمله کریے رو ہے اس بے اسے بعجلب خالی کر دیا۔

اس کے بعد اس شہر کا کوئی ذکر سنے میں سہیں آیا کیوبکہ مغلیہ عہد میں وہاں برابر اس و امان ک دور دورہ رہا۔ سلطان اوربگ زیب عالمگیر کے سلیغی ذون و شوق کی ہدولت بہت سے لوگ اسلام کی آغوش میں آگئے، جن میں سے بیشتر بلدشہر کے الدر اور اس کے گرد و نواح میں رہنےوالے راحبوت تھے۔ بارھویں صدی ھجری / اٹھارھویں صدی عیسوی کے دوران میں، جبکہ ہورے ملک

میں بد اسنی پھیلی ہوئی تھی، مرہٹوں نے بلند شہر کو پامال کیا اور اس پر قابض ہو گئے ۔ وہ اس کا نظم و نسق کوئل (علی گڑھ) سے کرتے تھے، علی گڑھ کے قلعبے کی تسخیر سے ۱۲۱۸ ام اس ۲۰۱۸ میں ملندشہر انگریزوں کے مصرف میں آگیا۔ یہ ۱۸۰۵ کی حنگ آزادی کے دوران میں یه شہر بہت ھیجان کی حالت میں رہا، چنانچہ مالا گڑھ کے ولی داد خان نے انگریسری معافظ فیوج کو نکال دیا اور حکومت کی ناگ ڈور اپنے ہاتھ میں نکال دیا اور حکومت کی ناگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ اور اس کے ساتھی، گخر (گوجر) اور مسلمان راجپوب، انگریروں کے سحت دشمن ثاب ہوے اور کہیں پانچ ماہ کی مراحمت کے بعد جا کر انھوں نے شہر کو حوالے کیا .

اریخ پاک و هند کا مطالعه کرنے والے اس شہر سے بویں صدی هجری / چودهویں صدی عیسوی کے داشور مؤرخ ضیاء الدیں برنی [رائے به برنی] کی جائے ولادب کے طور پر بحوبی واقف هیں۔ یہاں بعض بہت قدیم مسجدیں اور مقبرے هیں جن میں درگاه خواجه لال مربی بھی شامل هے، جو . ۹ ه ه/۱۹ میں اسلامی صح کی یادگار میں بعمیر کی گئی تھی۔ میں اسلامی صح کی یادگار میں بعمیر کی گئی تھی۔ انگریری عہد کے شروع میں ایک چھوٹا سا شہر هوتے هوے اب یه اندرونی و بیروبی تجارب کا ایک و بہترقی مرکر ہے۔

مآخذ: (۱) طبقات ناصری (طبع عبدالحی حبیسی)،

۱، کوئٹه ۱۹۹۹: ۱۹۰۹ (۲) شجان رامے بهنداری:

ملاصة التواریح (طبع طفر حسن)، دهلی ۱۹۹۸، بعدد
اساریه؛ (۳) مقبول احمد صمدنی: حیات جلیل بلگرامی،
الله آباد ۱۹۹۹، ۱۹۱۹: ۱۹۱۹ حاشیه؛ (س) سهدی حسین؛

(The Rise and Fall of Muhammad bin Tughlag

F. S. (۵) نام ۱۹۹۹ و اشاریه؛ (۳) مهدی الله آباد آباد (۲) الله آباد (۲) الله آباد آباد آباد (۲) الله آباد آباد آباد آباد (۲) الله آباد آباد آباد (۲) الله آباد آباد آباد (۲) دو شاریه (۲) الله آباد آباد آباد آباد آباد آباد (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) دو شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (۲) در شاریه (

!(+1 A 9 1 ) Settlement Report : T. Stoker (4) !+19. T (۸) Imperial Gazetteer of India: أو كسعرُدُ و: ٥٠ تا ٥٥؛ (٩) برني: تاريح ميرور شآهي، على گؤه ٨ ٩ ٩ ١ع، بعدد الماريه؛ (١٠) العتبي: كتاب اليعبي، لاهور ١٣٠٠ / ١٨٩١ع، ص ١٠٠٠

(برمی انعماری)

بِلْنُسِيْهِ: (Valencia)، هسپاسه کا ایک شهر، جس کی آبادی پایج لا نبه سے اوبر ہے اور اس اعسار سے وہاں کا سسرا بڑا سہر ہے۔ یہ حریرہ ہما ، قبول کر لیا، کے مشرفعی حصّے میں بحیرة روم اور اس کی سدراه الغراو el Gian سے میں میل کے عاصلے مر واقد ہے اور بین دو خالس سل لمبی رہوے لائن کے دربعر میڈوڈ سے ملا عوا ہے، ایکن بخط مسسم دواول مهرول الدرمياني فاصله صرف الك سو اتھاسی مثل ہے۔ لمستہ اسی نام کے ایک صوبر کا ر عبدر مقام ہے اور ایک اسف اعظم ن حلته ہے۔ بلسنة سرسنز و عادات Huerta de Valencia کے مر در ، بن واقع ہے، حسے وادی الاسص (Turia یا Guadalaviar) سامرات آ فریا ہے ، اس وحد سے اس ک محلّ واوع سهت دلکس هے۔ فرطّه اور طلّطله کے برحلاف بلسبه کے اس فدیم صدر منام کی اهمیت میں ووٹ کے ساتھ سا یہ اصافلہ دونا رہا ہے اور نہ مشرقی هسواسه با عمد اسلامی کے سرق الابدلس کا دارالعکومت جلا آیا ہے ۔ سرکاری کاغدات میں اِ ماکه وشته به کے اس مشہور حاسازکی یاد قائم رہے جس نے سہاں کی دار ح میں اعم کردار احام دیا بھا. بلسمه کی ساد روسول سے ۱۳۸ ق - م میں رکھی بھی ۔ باعی وریا بھوس Viriathus کے مربر کے D. Junius Brutus نے یہاں ان قدیم جنگ آزماؤں کی آبادی قائم کی جو حکومت روما کے وفادار رہے

مھے ۔ آگے چل کر یہاں کے باشندوں نے سرنورہوس Sertorius کا ساتھ دیا اور وے قی۔م میں پسی Pompey ہے اسے جبرئی طبور پسر بباہ کر دیا۔ آگسٹس Augustus کے عہد میں اس کی خوش مالے بهر شروع هوئی .. ۱۳ به ع مس اس پر غری توطور Visigoths نے قبصہ کر لیا اور س رے میں حب طابق نے اس پر اور ساگون ٹم Saguntum، شاطعہ Jetna اور دانیه Denia پر قبضه کیا تو اس شهر در سلام

عهد الويه مين هسهانيه كي تاريخ سے معلوم هونا هے که بلنسته ایک معمولی اهمیت کا معام بھا۔ حس علامر کا یه صدر معام بها وه قیسی بوآباد بول کے فائم ہو جائر سے عربوں کے رنگ میں رنگا گا۔اس وحه سے یه شرق الاندلس (Levant) کا دارالحکس اور اسلامی حکومت کے سارے دور میں عرب سادت کے سرگرم بریں مرا در میں شمار ہونا رہا، دوسرے حا ما بلسمه کے ساحلی علامر کے ساتھ ساتھ ہم رول میں بربر بسل کے لوگوں کی چھولی چھوٹی الگ بهلک بوابادیان بهی، جسا که همین مشرقی مصف اسدسی اور هسپانوی مصنف الرازی (در یاورب: معجم البلدان، مديل ماده) سے بنا جلتا هے ـ اس رمایر میں بلسیه ایک صوبر با جورہ کا صدر مقام نھا اور وھاں قرطبه کے حلیقه کا مقرر کردہ والی رها کرما بها۔ گیارهویں صدی میں جا کر اس کا نام باسبه السند Vilencia del Cid درج ہے . جب خلافت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو سه آگ حود معتار اسلامی ریاست کا دارالحکومت فرار ا اور بہت جلد ان عیسائنوں کا مطمع نظر ن لنا جو هسپانیه کو دوباره فتح کرنا چاهتے اپیے اور اس إ واس سے ملسیه كو ازسة وسطى كى مارىح الماس بعد روما کے ایک حاکم اعلی جوییس بروٹس کے ان ہسپانوی و عربی وقائع میں جو ہم ک پہنچے هیں زیادہ سے زیادہ اهمیت ملر لکی.

بلنسیه کی اسلامی ریاست کی سیاد ۲۰۰۱

۱۰۱ - ۱۰۱۱ مین دو آزاد شده عامریون، منی سارک اور مظفر نے رکھی۔ مه دونوں اس لمع میں آب پاشی کے نظام کے نگران بھے ۔ ہر انھوں نے حود مختاری کا اعلان کر دیا اور ونوں مل کر حکومت کربر لگر ۔ بہت بھوڑی دب حکومت کرنے کے بعد مبارک فوت ہو گیا اور طقر کو بلسبہ سے دکال دیا گبا۔ اس کے بعد اس صبے کے باشندوں نے ایک اور 'صفلی' ("Slav") رك مه الصعالبه] كو حكومت كربے كے ليے جن ليا، بس کا نام ایب بھا ۔ اس نے اپنے آپ کو برشلونه Barcelon کے عسائی کاؤنٹ کی سادب کے بعب ے دیا ۔ کچھ عرصر بعد ریاست بلسبه انمصور ابن بی عامر کے بویے عبدالعزیز س عبدالرحمٰن کے صبیرہ یں آگئی، اس سے اپسے دادا کے نام پر المنصور کا تب اختدار کبا \_ بشعر ارین وه سرفسطه (Saragossa) کے امیرالمنذر س یعنی التجیبی کے دربار میں ایک ہاہ کرس کی حبثبت سے رہتا تھا۔ عبدالعریز ۲ مسم/ ١٠٠١ء، يعنى اپني وفات مک رسر حاومت رها ـ س کے عمد میں بلسیہ میں اس و خوشحالی کا .ور أكيا \_ اس رح خليفة فرطبه القاسم سحمود كي سادت قبول کی، جس سے السے الدؤیس اور ذوالسّانصّین کے القاب استعمال کرنے کا احتمار دیا۔ اس نے مسیاری کی عیسائی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار علقات قائم رکھر ۔ اس کا بیٹا عبدالملک اس کا مانشين هوا اور المظفر كا لقب اخسار كيا ـ حب نشنی کے وقت وہ کم س ھی بھا، جانچہ اس کا ریر این عبدالعزیر نگران کی حیثیت سے حکومت کریا ھا۔ اس کے کیھ ھی دن بعد قشتاله (Castile) کے ڈیننڈ اول اور لیون Leon نے بلنسنہ پر حملہ کیا ۔ موں نے اهل بلسیه کو شکست دی اور شہر ر تقریباً قبصه کر لباء لیکن اهل بلنسیه نے محاصرین کو مار بھگانے کے لیے محاصرے سے نکل کر دھاوا

بول دیا ـ عدالملک نے شاہ طلّیطله، المامون بن ذوالنون آرك بان] سے اعانب طلب كى ، ليكن اس نے لنسیه آ کر نو عمر بالمشاه کو بهب جلد بخت سے انار دیا (ے ممھ/ ہے ۔ رع) ۔ اس کے بعد بلسبه کی رباست کا سلطب طُلُطله سے الحاق ہو گیا اور المؤس حكومت كرنر كے لير وزير ابوبكر بن عبدالعريز کو وهال چهور گیا۔ حب ۲۳۸ه / ۲۰۰۵ میں الماسون نر اسقال كما تو اس كا بيٹا يحيى القادر حاشین هوا، لیکن بهوڑے هی دن میں ظاهر هو گا که وه نژا نااهل هے، بلنسیه بر آهسته آهسته اپنی خود مخاری دوباره حاصل کر لی ـ العادر نر الفانسو ششم، شاه قشتاله سے اس قصبے پر دوبارہ مضه کرنے کے لیے مدد مانگی، لیکن اس کا انجام يه هوا كه ١٠٨٥ مين اسے خود اپنا دارالحکومب الفاسو کے حوالے کرنا پڑا ۔ ان واقعات میں مشتاله کے مهادر راڈرک دمار دی ووار Radiigo Diaz de Vivar نے، جس کا نام ماریخ اور داستانوں مبن السيّد (Cid) آيا هے، جو کارباسے د کھائے ان کے ہارے میں قب مادہ السید.

المرابطوں نے هسپاسه پہنچ کر پھر سلطنت بلسمه کو اسلامی حکومت کے بحث لانے کی کوشش کی، لیکن السّد کے معابلے میں ان کی نمام کوئشین ناکام رهیں، جب وہ ۱۹۳۸ المرابطون کے نو اس کی سیوہ شمنیه Ximena المرابطون کے حملوں کا، جو وہ مردالی کے زیرِ قیادت کرتے رہے، مقابله کرنی رهی، لیکن بالاحسر اس نے بلنسیه کو بذر آبش کرنے کے بعد همشه کے لیے خبرباد کہه دیا اور ۱٫۰۵ میں ۱٬۰۶ء کو مسلمان دیا اور ۱٬۰۵ مو ۲ه/ه مئی ۱٬۰۶ء کو مسلمان اس میں داخل هو گئے.

المرابطون کی طرف سے یکے بعد دیگرے متعدد والی نارھویں صدی کے وسط تک بلنسیہ پر حکومت کرتے رہے ۔ اس کے بعد الموحدون کے

هسهانیه میں داخل هونے سے قبل شورشوں کا جو دور شروم هوا اس سی یه قصنه بتدریخ خود مختاری حاصل کرنے لگا۔ اس سے اپنے سیاسی حالات کو مرسبه Murcia کے ساتھ وابسته کر لیا اور وهاں ، کے متعدد چند روزہ بادشاھوں کی حکومت کو نسلیم درنا رها ـ ۲ م م ه / ع م ب ب بلسيه مين اس مُرْدُن شُن كي الدساهب كا اعلان هوا، ليكن چار سال بعد رُعان نے اس کے حلاف بغاوب در دی ۔ الموحدون | کے براے نام رے ادمار لمسمه پر وہال کے مقامی : (USSR) کے وہ ناشندے جو انیسوس صدی کے فرمانروا حکومت کرے رہے ہاآ کہ زوال فرطمہ کے ، اواجر اور نسبویی صدی کے اوائل میں خراساں سے دو سال عد بالآخر اس ار عدمائنون کا قبصه هو گناه اور اسے ۲۸ سمار ۱۲۳۸ء شو ارعاون Aragon کے اسلسله در حسب ۲۸ و و ع کے بعد نک جاری رہا ۔ جيمر اول برفيج الراليا.

مآخل مرحرت جعرافيه بخارف براسلامي هسياسه کے بارے میں علم الهابا ہے انهوں نے بلسید کے متعلق ىهى بهوزابهت سرور لكها ف٠٠ بكهيم (١) الأدريسي : صعه الأنْدَلُس، طع ڈوری و ڈجویہ میں ص ، و ، ، ترحمه ص ۱۲۰ (۲) ما يوب: معجم البندان، طبع -Wusten feld، , . س. ما ۲۳. ؛ (۳) انوالقداه : تَقْويم البلدان، طبع Remaud و de Slane، متن ص ۱۷، برحمه ص ٨٥٧؛ (١/ اس عداليُّوس العُميّري : الرّوص المعطار، دیل ماده؛ طسمه کی اسلامی داریح کے بارے من دیکھے: (م) اس عداری : الیال المعرب، ب : ارم) أبر حَلُدُونِ \* Historie des Berhères و العبر، ح سر؛ (١) اس الى زَرْع : رَوْضُ القِرْطاس؛ (٨) Bibliotheca Arabico-Hispana کے سوابع تگرہ بیر Decadencia y desaparación de 1 Codera (9) (۱.): المرقسطة والمراع: (۱.) المرقسطة والمراع: (۱.) ·Histoire des Musulmans d'Espagne R. Dozy بمدد اشاریه: (۱۱) Historia de · González Palencia la España musulmana ، برشلونه و ۱۹۶ (۱۲) 'Inscriptions arabes d'Espagne: E. Lévi-Provençal

لانزن و پیرس ۱۹۹۱ع: (۱۳) وهی مصنف: L'Espagne -) المرس Musulmane du Xere Siècle عرب المرس المراث المرس La España del Cid : R. Menendez Pidal 101 . A. Prieto Vives (10) !( al ---- ) = 1979 I Formo (יץ) בּלֶלָה יReses de tarfas Guias Calpe) 1 evante نيڈرد ۱۹۲۳)، سيڈرد

## 11. LÉVI - PROVENÇAL)

بَلُوْج : (۱) شورای جمهوریهٔ وماقیهٔ روس \* ا در ک وطن کر کے آئے اور جن کی سقل مکان کا مد دیمی کبھی غلطی سے انہیں اور وسط ایشا کے حاسه حدوشوں (gypsies) و ایک هی سمجه ایا حاما ہے أرك سه لولي] - ٢ ٩ ٩ م ع كى سر شمارى ميں اُن کی بعداد سو سو چھتیس بتائی گئی بھی، لیکن یه عدد ان کی صحیح بعداد سے کم ہے، اس لر ا که آل میں سے بعض کو برکمانوں کے ساتھ سمار در لیا گیا اور بعض کو چنگانیوں کے ساتھ۔ اس کے معاسل می Spisok narodnosiey SSSR) Grandé معاسلر میں در Revolutsiya i Namonal' nosti ک ۱۹۳۹ء: ص سے تا ۸۵) کا اندازہ، حو ۱۹۳۳ء میں ال کی بعداد دس هرار بتاتا ہے، زیادہ معلوم ہونا ہے۔ بلوح روسی جمہوریہ کے صوبہ نر کمستال کے علامے ماری Meis میں رهتر هیں ۔ وہ عقیدنے کے لحاط سے سنی حنمی ہیں اور بلوجی (مکرانی) بولی بولتے هيں، ليكن يه نولي آهسته آهسه ختم هوبي حا رهی ہے اور اس کی جگه ماحیکی ترکمانی لر رهی ہے، حو یہاں ادبی ربان کے طور پر مستعمل ہے۔ ۱۹۲۸ء تک ملوح خامه مدوشوں کی زندگی بسر کرنے تھے، لیکن ۹۲۸ و عاور ۳۹ وعیدرمیان انھیں ایک جگه سا دیا گیا اور مویشی پالیے والے کول خروں

اپنی چد خصوصیات کی بنا پر نجا طور پر مشہور هیں. (A. Bennigsen)

[(۲): لفظ بلوچ کے ماخد: لعط بلوچ کو بحیف ادوار میں بحیاف افوام نے بعل، بلوچ، بلوص، لوس، بلوش، بعلوث، بلوث، بیلوث، بیلوث، ببلوس اور علوس نکھا اور اسعمال نیا ہے۔ اهل بابل اپنے بوسی دیونا کو بال [نا بعل] (عظم) کہا کرنے بھے۔ یوانیوں نے اسے بلوس کہا ۔ عہد فدیم میں نظ بلوج کو بعلوث اور بہلوث لکھا جاتا تھا۔ رال بعد یه غظ بلوس اور بعلوس کے طور پر بحربر و بان میں آنا رھا۔ عرب اسے بروح، بلوص اور بلوش بان میں آنا رھا۔ عرب اسے بروح، بلوص اور بلوش ادا کرنے هیں اور ایرانی اسے بلوج لکھے اور بولے هیں۔ برصغیر پاک و عدد میں ابرانی لعط بلوچ رائج هے.

اصل لعط ہلوص ہے، جسے عربوں نے بلوش اور ایرانبوں نے بلوش اور ایرانبوں نے بلوچ لکھا ۔اهل ایران ''ص'' کو ''چ'' سکتے اس لیے انھوں نے بلوص کی ''ص'' کو ''چ'' سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی اور عربوں نے ص کو ش سے بدلا ۔

لفط بنوج کی وجه سمیه نسی اور سکی اعتبار سے بلوص سے بھی کی جا سکتی ہے، نسبی اعتبار سے بلوص برود کا لقب ہے۔ بمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ بھا اور اسے احترابًا بلوص، بعنی 'سورح دیونا' پکرا جانا تھا۔ یه وهی بمرود تھا جس نے حضرت اراهیم علم السلام کے لیے آگ کا الاؤ بیار کیا تھا۔ سردار محمد خان گشکوری کی بحقیق کے مطابق بنوص نمرود کے بعد سلطنب بابل کا دوسرا بڑا شہشاہ تھا۔

رالنسن Rawlinson کی تحمنی کے مطابق لفظ ملوچ کا مخرج لفظ بلوص ہے .

سکنی اعتبار سے بلوچ وادی بلوص کے رہنے والے

هیں ۔ یه وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے.

وادی بلوص آیک اجاڑ وادی تھی۔ عرب و شام کے کئی قبائل بہاں آباد ھوے، لیکن روم کے مستد حکمرانوں کی دراردستیوں کے باعث نعل مکانی کرنے رہے۔ جب اسلامی بعلیم اور حکومت کا غلمہ ھوا بو حضرت اسو عبدہ رق بن الجراح نے اپنے ایک سردار حییب بن مسلمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر وادی بلوص کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر جو ایک عرصے سے شام میں آباد تھی۔ وادی میں بلوص کی فتح کے بعد یہ جماعت اسی وادی میں بلوص کی فتح کے بعد یہ جماعت اسی وادی میں آباد ھوگئی۔ اس اثبا میں فیلۂ فیس بھی صحرا نوردی چھوڑ کر اس وادی میں آباد ھوگیا یہی لوگ بلوص اور بعد میں بلوچ کہلائر.

بلوچ نسل کے متعلی بعض اهلِ قلم کی راہے یہ ہے کہ بلوچ فوم دو حصوں میں سقسم ہے: بلوچ اور براهوئی [رک بان] ۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ به دونوں فومیں حسبًا نسبًا سامی الاصل هیں ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بلوچ اور براهوئی سبًا الگ هیں اور براهوئی دراوڑ نسل سے هیں ۔ جن تاریخ نویسوں نے براهویوں کو بلوچ کہا ہے ان کا کہا ہے کہ براهوئی بلوچوں کا طائفة اوّل ان کا کہا ہے کہ براهوئی بلوچوں کا طائفة اوّل ہے جو بلوچوں کی عام هجرت سے کم و بیش سات آٹھ صدیاں پیشنر ایرانی حکومت کی باخت و باراج سے نفل مکابی کر کے یہاں وارد ہوا تھا.

خاص بلوچوں کے نسب کے نارہے میں بھی

رڑا اخلاف ہے ۔ پوٹنگر اور خانکوف کا خبال
ہے کہ یہ ترکمان نسل سے ھیں ۔ برٹن، لیسن،
اسپیگل اور ڈیمز کا خیال ہے کہ یہ ایرانی نسل سے

ھیں ۔ سرٹی ھولڈج کا خیال ہے کہ یہ نساؤ عرب
ھیں ۔ ڈاکٹر بیلو نے انھیں راجپوب لکھا ہے۔

نسل سے ملیا ہے۔ ماکلر بے ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے مدیم باشدوں کے باقباب ھیں ۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی انتہتا ہے کہ "رند" لمج نهیں هبر ، بلکه نسال عرب هیں اور الحارث العلامی کی اولاد عیں ۔ سردار محمد حان سے یه طربه پس ا نیا ہے کہ ناوج اندائی اور ابلی ہی اور مشہور الحارب العلاقی حسے بہت سے عرب سردار ساعه سو مار حکمراں ممرود کی سال سے علی یہ آج کے ماریخی انکشافات به طاهر در رهے هیں که بلوم اربه اس عبرتی اور عجمی فنائل کی تمیر نہیں ہو سکتی ھیں یہ جبود بلوجوں کے باس ایک بد<sub>ار</sub> کے سوا ، اور جو لوگ بلوچ کو ڈراوڑی طاہر کرنے ہیں وہ سے " دوای قدیم مواد موجود میں ۔ اس اعلم ، س آبا ہے ! سجم علط نمیں هیں، کبونکه بلوچوں کی اسد \_ الله وہ امیر حسرہ کی اولاد میں اور حالت سے ائے ، نتہاں کی سانی آبادی کلی طور ہر تو هجرت یہ هين سهي دوست بعلوم هونا هے ـ اس ، ب مولد له ا سال ہوا ہے۔ نہ انہوں نے امام حسس م کو سا جا دا ، بھا ۔ حضرت ادام حسین رح کی سم اب کے عد وہ م حو اسے سب کی حماطت نہیں کر سکے، آج وہ جی نامرور پہنچے اور وہاں سے سستال آئے .

وردوسی کے ساہدادہ میں مارچوں کا دائر آیا ہے۔ اس میں ان کا د در ککاؤس اور د حسرو کی افواج کے سہانہ ول کی حسب سے ملیا ہے۔ ادستان اور ہو، بروال کے زمایے میں بھی وہ ال کا د اس سرما ھے ۔ مردوسی ہے ان کی انفرادی خصوصات ہی دال کی هیں ۔ اس سے ثامہ عودا ہے کہ مه فوم ایرانی بلوحیسال اور مکرال میں فلائم رمانے سے اپسی انفرادی حصوصات کے ساتھ رہمی جلی آ رہی ہے ۔ ادھر بعص مؤردوں کا حیال ہے کہ انہوں بر ھحرب کی ہے ۔ نور احمد حال فریدی کی بحقی کے مطابق بلوج دوم سامي السل هے ـ ان كا اصل وطي بعیرهٔ حزر اور بحیرهٔ اسود کا درمیایی اور ساملی علامه ہے ۔ اس وقب بمام سائل بلوص کہلانے تھے اور جس وادی میں رعتے بھے وہ بھی بلوص کمہلائی۔ یہاں سے وہ دشب لوط اور کرمان کی طرف مستل ہویے اور پھر مختلف اوقات میں اس عظیم توم کے

پروفیسر کین کا خیال ہے کہ ان کا نسب تاجک ا فرائے کیچ مکران کی طرف محرب کرنے رہے۔ سا آ کر اس موم ہے متعدّد مقامی قبائل کو اسے ہر جدب کر ایا اور وہ بھی لموج کہلانے اگمے.

میر جلال حاں کی اولاد، یعنی رسد، کہ ہی لاشار، هوب، متوئى اور ىليدى وعيره خالص عربى ١٠٠ ہے ۔ محمد بن هارون النمري اور محمد ي اور سندھ میں آئے اور ناوچ افوام میں شمار عوبے لکے۔ در سکسی هوگی ـ یتیبًا پهنور، بهثو، لنکاد، سهر... سومروء آدھو کھرہ آسا وسیرہ کے ماسوا سعدد ہ کل ملوح سہالانے ہیں۔

امرت لال عشرت کی بحس کے مطابق، در م فارسی ادسات میں مہت سے ایسے اشارے ملیر دس حس سے بنا چلنا ہے کہ یہ قوم شروع میں در۔۔ مار دران ( نحر حرر ) کے کلارے اقامت گردر دہی، وهال سے حبوب کی طرف مہاجرت کر کے دہلے ۔ ان اور بعد میں گارھونی صدی کے لگ بھک سسال اور مکران کے علاقوں میں آکر آباد عود ۔ بیرھویں صدی کے اوائل میں چنگسری حمر کی قیامت برنا هوئی نو بلوجی بهی افتان و خبران با برای ا میں مسرقی مکرال اور سدھ کی سرحد بک بندس ہوگئے اور کجھ عرصے کے بعد برصغیر کی سال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ کوہ سلیماں کےسل ہے بر فاض هو گئر ـ پندرهوین اور سولهوین صدی مین کچھ بلوج دستے پیجاب اور سدھ میں بھی اسم بطر آسے میں، لیکس ال کی اهم سریں هجرت سمور کے حملے سے باہر کے حملے مک کے وقعے سین

واقع ہوئی۔ مکران میں آگے بڑھتے ہونے یہ لوگ تلاب کے ان نے آب و گاہ بہاؤی تبلوں پر قابض ہو گئے جس پر آج کل براھوئیوں کا عمل دخل ہے۔ عالمًا بعض باریخی عوامل نے بلوچوں کو فلاب سے بہر ہجرب پر آمادہ کیا اور وہ بر صغیر کے میدانوں میں پیاہ لینے پر مجبور ہوئے۔ بعض فیلوں نے تلاب پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب تلاب پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب سوم کی باریح میں باقا لی قدراموش ہے۔ اس حادثے سوم کی باریح میں باقا لی قدراموش ہے۔ اس حادثے کے بعد سے یہ قوم دو گروھوں میں بقسم ہوگئی براھوئی بھی نظر آنے ھیں.

محمد سردار خان ماوچ ہے اس سلسلے میں اکہا ہے کہ باوح روایت کے مطابق اسر جلال خان اں ماوج مبائل کا سردار تھا جو گمارھوس صدی عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوط کے ریکسان میں رہتے نہے ۔ بلوچوں کا روانتی سمد اسی سردار سے شروع ہونا ہے۔ اس کے حار سٹے ربد، کورائی، لاسار اور هوب بھے۔ رند ان سب سے بہادر، دلیر اور شجاع بھا۔ آگے جل کر ربدکی اولاد سے اسیر هاکر حان ن امیر مشمک دندا هوا، حو بلوچ سل کا عظم دردن سہوب کم لایا ہے ۔ بارھویں صدی عیسوی میں ملوچوں سے کرمان کے بہاڑوں اور دشم لوط سے سستان کی طرف کوج کیا ۔ سیستان سے باوچ بامپور اور موجودہ ایرانی باوچستان میں آار \_ پیدرهود صدی عسوی میں بلوحوں در مشرق ک سور کما اور مکران اور قلاب کے مر کزی علاقوں س پہنچیے ۔ سوانھویں صدی عسوی کے آغاز میں ىلوچ قىائل ىلوچستان اورسىدھ مىي چھا گئر ـ سىدھ ميں باوچوں كا ورود حام نظام الدين عرف حام نندو ( سخت نشینی ۲۹ نومس ۲۹ مراء؛ وفات ۱۵۱۷) کے عہد میں ہوا ۔ یہ بلوچ روایت اس لیے فائل قبول

نہیں کہ تاریح سے ثاب ہوتا ہے کہ بلوچ ۱۳۲۹ء میں سلطاں محمد تعلق کے سپہ سالار کشور خان صوبیدار سندھ کی فوج میں کثیر بعداد میں بھرتی ہو چکے بھے اور جب کشور خان نے سلطان محمد بعلق کے حلاف علم بعاوب بلمد کسا ہو بلوچ کشور خان کی طرف سے لئے ہے۔ بزک بابری کے مطابق لموچوں کی شہشاد بابر سے ۱۰۱۹ء میں بھیرے [ضلع شاہ پور] میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔

حممت یه هے ال صاحبوں نر ایک ملوجی نظم سے به اندازہ لگایا ہے که بلوچوں نر هجرت کی ہے۔ حالانکہ تاریحی حفائق سے اس کا کوئی ثبوب نهی ملیا ـ البته بلوچی نظم کی یه روایت صحبح معلوم هوتی هے که پندرهویں صدی میں میر چا در رند بلوچی قبائل کے سانھ آگے بڑھا اور سبی پر قبصه نیا۔ اس کے بعد یه بلوچی قبائل ملات ہر بھی تابض هو گئے ۔ اس سے پہلے اس سر زمین من دراهوئی اور سدهی آباد بهے، حو حارث بن مُرّه العبدى، عدالله بن سُوّار العبدى، مهلّب بن ابي صَّفره، الوالاشعث المُّدِّر بن جارود العبدي، اس حرّی الناهلی اور سعند بن اسلم الکلامی کی کوشیئوں سے ،سلماں هو گئے دھے۔ اس کے بعد ريدون اور لاشارىوں كى اهم لـــرائى شروع هــوئى، جو دس سال مک جاری رهی ـ اس کی وجه سے بلوچوں کی طاقب کمرور هو گئی اور سی بر شاه بیگ ارعون در مضه کما اور سر چاکر خان پنجاب کی طرف چلا گیا۔ [مرید ناریخی نفصیل کے لیے رک به بلوحيستان].

سلوج معائسرت: بلوچ شہری اور فصباتی بھی میں اور حانبہ بدوش بھی ۔ خواہ وہ شہروں اور قصبوں میں اقامت گزیں ھوں یا صعراؤں اور جنگلوں میں بسر اومات کریں، ان کی اپنے مبیلے سے معبت اور شیفتگی بےمثال ہے ۔ غالبًا بلوچ عربوں سے بھی

زیادہ سائلی نظام کے قائل میں.

نقسیم هودا هے حسے پاڑہ کہا جادا ہے۔ هر داڑہ ، کستکری اور گلددانی سے اپنا پیٹ پاسے کے سابھ شاخوں میں مزید بنسیم ہونا ہے جسے بھلی تنہا۔ سابھ سردار فنائل کی ملازمتیں بھی تربے ہیں۔ جانا ہے۔ سٹلا:

> بازه پهلی مله گورهانی ۱ ـ سهکایی جلمانی ـ بکرایی ـ سکایی ب موت وای دودانی شنخای بسجانی س ـ حلىلانى يابولانى ـ چشابى ـ مىكاى ہ ۔ بارگیں ۔ دلانی ، برایمانی ۔ بتوانی

هر قبلر کا ایک سردار هونا هے اور سردار کے حکم کی پاسداری مسلے کے هر درد که فرص اوّلیں هے ـ حبك عو با صلح ، سردار كا حكم حرف آخر كي حنيب و نهما هے .. ساسب هو يا اقصاد، معاشرت هو يا ثمامت، هر شعدة ريدكي دين مسلم كے افراد اسے سردار کی خوشودی فی روسی میں اپنا طرز عمل طر آ دربر هیں ۔ جس فیلر کا سردار به هو اپنے عرب و وفار کی مفارسے سہی دیکھا حالا

بلوچوں میں خول کی ہا ضرکی ہر بہت رور دیا حاما ہے ۔ جس طرح عربوں میں خون اور خاندان کی طہارت اور بعدش کے لیے سب ناموں بر بہت روز دیا جاتا ہے اسی طرح بلوجوں میں بسب باسوں کو نے حد اعماب حاصل عوبی ہے۔ عر حابدانی باوج كو ارما سعره نا نسب نامه ناد عونا جاهر.

دوات اور احسارات کے اعسار سے بلوج مائل ا دو س طدول میں سسم کیا جا سکیا ہے :

(١) سردار قبائل ١٦) منوسط فعائل (٣) زيردست قبائل.

سردار فبائل وہ ہیں حر کے پاس رمینوں کی وجه سے یا صنعت و حراب کی وحمہ سے خاصی دولت ہے اور یوں وہ اثر و رسوخ میں دوسرے تماثل کے پیش رو هیں ۔ متوسط قبائل میں وہ قبائل سامل هیں

حے کے باس سه نو رسین زیادہ هیں اور سد ھر قسلہ ( - سم) دیلی اور بحتابی قسلوں میں \ آمد عی کے دوسرے ذرائع واصر معدار میں ھیں وہ مسرے قبائل میں حاف، کولا، نبوری اور اسر دوسرے مسلم شامل هيں ۔ ان قبائل کا اوال فاص سردار کی حدیث ہے ۔ معاہری سطح پر ان کی حشب باقی دو مسم کے مسلول کے مقابلے میں نہ ہے۔ ناہم سادی حمہوریت کے نظام کے احرا اور تعلم کے فروع کی وجہ سے بدطفانی عسم سرحت سے مٹ رھی ھے ۔ بعمبر و برقی کے نئے دور نے حاندال کے بحاے دانی اهلت پر ریادہ رور دیا ہے، جالحہ مائلی نظام کی سرائیوں کی سند میں سمی هو رهی ا هے، ناهم اس کی حوبنوں دو حمہوری دور کے ساضوں کے مطابق سلیقے سے اپنایا گیا ہے۔ بلوحوں میں عورب کو بے حد عرب کی بکاہ سے دیکھا جایا ہے۔ اگر دو فسلوں میں لڑائی چھڑ حائے ہو ایک محارب فیله ابر محالف قبیلر کی عوریوں کو هرگر کوئی کرند نہیں پہنچانا ۔ عورنوں کی نے حرسی یا ان ہر طلم روا ر بھا کمینگی اور بردلی کے میرادف ھے ۔ اگر دو سلے لڑ رھے هوں نو عورت کے دحل دیر بر لڑائی سد کر دی جابی ھے.

بلوج عوردی بلید کردار، نے حد دلیر اور جها کس هویی هیں ۔ گهر کا سازا کام کاح فرنی هیں ۔ سما ہرونا ال کا مقبول مشغله ہے ۔ وہ گذہ می ا بھی آئرنی ھیں ۔ مرد کی عدم موجود کی میں کوئی احسى يا سهمان آ جائر تو ساط مهر خسب كربي ھیں ۔ بلوچ خوادیں ممہمال بواری میں بر مثال سمرب ر نهتی هیں ۔ مهمانوں کو حواہ وہ اجنبی هوں یا دسم حندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا جایا ہے.

بلوچ عورتوں کا لباس شائستگی کا عمده نمونه ھے، وہ تنگ یا جسب لباس سے نفرت کرتی میں

بلوچ مرد سدوں، بلوار، حیجر، تیر، کمال، وزا اور چپل کے شدائی هیں۔ تیر کمان گیوڑے کی جگه دو اب پستول اور کار اور جیب لے لی ہے، داهم وہ دالاچ حس گور گئیر کے مور گیب کے الفاط دیں اب بھی ان اشیا کے انہی هیں:

" بہاز همارے فلعے هیں، پہاڑوں کی چوٹماں ری معافظ هیں، دیک درے همارے دوست هیں، چشموں کا بای پتے هیں، 'دوباہ قلد کھجور کے همارے بہائے هیں، خاردار حہاڑی همارا ستر ، زمین همارا دکیہ هے، میرے سفید چپل میرے از هیں، آبدار حمجر میرا عزیز بریز رشته دار ، چوزی کھال میرا بھائی هے اور گہرا گھاؤ روالی بلوار میرا باپ''.

اوچوں کی عدا سادہ هوئی ہے۔ وہ ا س بہت پسد کرنے اور اسے حاص طریقے سے نتے هیں جسے سجی کہا جانا ہے۔ کھانے پینے ا

کے معاملے میں وہ بڑے حریص هیں اور دستر خوان پر خوب دراز دستی کردے هیں۔ وہ فخریسه کہتے هیں که همارا پیٹ بھیڑیے کی انتریوں سے بیار کیا گیا ہے.

بلوچ سر و سکار کے دلدادہ هوتے هیں۔
وہ بڑے سوں سے شکاری کتے، باز اور شکرے
بالتے هیں اور ان سے شکار کرنے هیں۔ شهسواری
میں ان کی عمسری بے حد مشکل هے، وہ بہایت محنت
اور شوں سے گھوڑے پالے هیں، جنهیں مقابلوں میں
لانے اور انعام حاصل کرنے هیں۔ شهسواری کے بغیر
بلوچ حراب اور بہادری کا بصور بھی نہیں کر سکتے۔
بان کے نمام قوبی هیرو اپنے رمانے کے بہتریں
شہسوار بھر.

اور گیتوں کے رسیا ھیں ۔ کھیت ھو یا کھلیان، اور گیتوں کے رسیا ھیں ۔ کھیت ھو یا کھلیان، صحرا ھو یا نخلستان، شہر ھو یا جنگل، بلوچ اپنے محصوص انداز میں غرل کا شعر یا لوک گیت کا بند گنگنایا نظر آئے گا، بشرطیکہ وہ شگفتگی کے عالم میں ھو ۔ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں غالباً بلوجی ایک ایسی زبان ہے جس میں سب سے ریادہ لوک گیت ھیں اور ان رزمیم، سب سے ریادہ لوک گیت ھیں اور ان رزمیم، روسانی المنہ اور اصلاحی گیتوں کو گانے کے لیے بلوچوں نے نئی اسلوب اپنا رکھے ھیں، جنھیں وہ طبورہ، رباب، ڈھول، ڈھولک، نے اور چنگ کے ساتھ طبورہ، رباب، ڈھول، ڈھولک، نے اور چنگ کے ساتھ

دلوچ رقص میں حرب و صرب کے عناصر بدرجة اتم ملتے هیں ، مثلاً به گڑھ طرر کا بلوچی لوک رقص، 'چاپ' ایک احتماعی رقص ہے، جو دائرے کی شکل میں بیا هونا ہے اور جس کے سابھ ڈھول کی گٹ لازم ہے ۔ 'جھمر' یا 'دریس' بھی ایک بلوچی رقص ہے جسے اهل پنجاب نے اپنایا ہے ۔ یه رقص بھی تالیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کیا جاتا ہے؛ اس رقص تالیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کیا جاتا ہے؛ اس رقص

رزمیمہ ہے ۔ اس میں بالبوں کے بعدا ہے برهسه اران بعد لڑکے کے والدین اور چند فرنسی رشیر دا، ارکی شمشير کي حرکت و حنش يعني وار کر کے واپسي كا سمال بابدها حايا هے ـ سر دهول بجانے والے دو ھوپے ھیں اور شھی آشھی سہنائی کا بھی اھتمام کیا جاتا ہے ۔ یہ رفض دائرے کی صورت میں ہوتا ھے اور سه سے مداش السب الک حاص آهلک کے ، سابھ مھورے بھوڑے وہمے کے بعد بکلی جابی ہے۔

> لموجی موسسی کے سہد دندادہ ہیں۔ ان کے سارون مین زبات، هرده، حک، ایر ده، خار بازد، برطا، دسورا، ديل يا فيهول اوريز رير ، مشهور هين.

> بلوچی اوسای اور لو به گب ی دختره مسرا وں کی مناطب سے اب یک مجلوط ہے۔ لوہ ما معرانی دو ناوحی مان اوزن سها جادا هے۔ اس ت فرض عو ا ہے نہ وہ نسبی سح ہے یا سرر کے ساتھ سالها باوح فالل لا داي و المديني وربه الهي منظ کرنے اور نوفت صرورت مرسوں دیں۔ اگر ستا<u>ہے</u>۔

باوچون وین سادی ساه کی در بات عمودا موسم بہارہ س معمد عولی ہاس ۔ لوں نہی عولا ہے کہ فصل کانے کے بعد موسم حرال میں بھی بعض شادیاں عوبی علی سادی عمرما فسلر سے باعر مہیں کی جانی ۔ اکر ایے صبلے میں متوروں رہلہ بہ مایر ہو اڈر سال ساری سمر والد ہی کے گھر رہمی هيں - سب سے اجها رسه وہ بصور أشا حايا ہے حو ا ہے وردی راہدداروں میں عوال حب المیں وشبه معنوم عوبا ہے ہو ارکے ر والد اپنی طرب سے کسی ساہے آدمی دو، حسے و سل دمیا جاہر، الڑکی کے والد کے گھر اس التحا کے سابھ بھیجدا ہے کہ رشتے کی باب سروع نرے ۔ اگر لڑکی کے والدس یا لواحقیں ماں جائیں ہو بھر لڑکی اور لڑکا دیکھا ۔ جاما ہے۔ یہ مرحله بہت کم بیس آبا ہے، کیوبکه لڑکی کے والدین لڑکے والوں سے اور لڑکے کے والدین

کے ساتھ بھی ڈھول کا ھونا صروبی ہے۔ بیسرا رقص | اربی والوں سے عمومًا پہلے سے متعارف ھونے ھیں ۔ کے گھر سامر ہیں اور لڑی کے رشتر کا سوال اساتر هس حسب باسي بهر لي جاتبي هے يو ل<u>ڑکے کے</u> وال د اسر گھر آ جائے ہیں اور چند دنوں کے بعد اقاءر سب ھو جائی ھے ۔ نسب کے موقع بر لرکے کے والدين حسب اسطاعت لركي كو يجائف المدر بمناس وغيره بسن الراسكتر هين باأس وبب درا بھی مالکی جانی ہے نہ خدا لڑکی اور لڑکے کو طوبان زندگی عطا فرمائر اور وه حوش و حرم رهی . سادی دهوم دهام سے سائی حالی ھے ۔ افض اوبات ساری راب ناهول کی گف بر باچتی هوئی د بهی 🗼 کیر حانی ہے اور کاح سوانی کے بعد باچتی ہوئی واس آی ہے۔ سادی والدین کی مرضی کے اسام هوی ہے۔ رکی یا ارکے کی مرضی والدین کی سرین کے مقابلیے ویں سوئی حشب بہیں رائھتی۔ میں فسلول میں ہو میت سے مہار لوکی کی وائے و مدر السرية كالى سمجها جالا هے باهم بعليم باقتمه او حوس حال سسری ماندانون میں حوری جھے رہے معاوم دريا معنوب حال يهين ديا جايا.

موجول ، س طلاق کو بنهایت معنوب سمعیا حایا ہے ۔ طلاق پر عربی کا دوسرا نام ہے ۔ عوروا۔ کی تکریم بنوجوں کے جرو ایمال ہے ۔ وہ بہیں جاھے د ایک ایسی عرزت حو ال کی زیدگی میں سسی حا یک یا بچھ سب یک دادیل رهی هے اب ان سے قطع على شركے لدنامي كا ناعث هو ـ اس طرز عمل ک ایک سہلو یہ ہے شہ بلوجوں میں رہا کی سرا موت هے ۔ اگر معلوم هو جائر که به ر ،اب عالم حرم سر رد هوا هے لو عورت اور مرد دوبول دو فتل ئر دیا جاما ہے.

بلوچ "موں کا بدالہ حون" کے ماثل سی - ۸۰ علوج قتل کا بدله مه لےسکے اسے "امرد" اور

يزدل خيال كبا جاتا ہے.

اگر بلوچ کسی کو پناه دین بو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مک داؤ پر لگا دسر ھیں ۔ مه حوبی بھی بلوحول کو عربوں کے حوں سے وراثب میں ملی ہے۔ وہ بناہ لنسر والر " کو " شھی دعوکا به دس گر ۔ اگر زر و سیم کے کھیں ان کے سامنس رکھ دیے جائیں نا خنہ دار پر ان نو نهسجا جاثر دو بهي وه بناه لسر والركا سابه به جهورين كر. مآخل: (١) هتو رام رامے بہاد، : تواریح طوچساں، لاهور \_ 19: (٧) ش ـ صعى: همارا للوجستان، مقاله در مأه نَوْ، كراهي إبريل وه وع؛ (م) ذا كثر سي بحش حال الموج : الموجى ادب، مقاله در Cultural Heritage of Pakistun ، مطنوعة أو كسفرد يودور عي برس، كراجي ه و و و عاد (م) حيامال باك، ادارة مطبوعات با دسمان، کراچی ۱۹۵۹ ع: (ه) ایم لانگ وربه دیمر Popular Poetry of the Ballouch مطبوعة رائل ايسياتك سوسائمی، لندن ۵ و و و ع ( و ) سردار محمد حال گشکوری و History of the Balauchis and Balauchistan کراچی ۱۹۵۸ ع؛ (۷) سلم حال کمی: بلوچی لو ب گید، مقاله در Pakistan Quarterly ، کراچی وه و و ع ؛ (٨) ما هامة بلوجي دسا، جكووالا، ملتان. نقاف سمر، جموری - مروری . ۹ و و ع ؛ (۹) مير محمد حسين عمقا : بلوم نسل کی باریح، معاله در بلوچی دبیا، مارچ ، ۹۹ و ۵۰ (۱) سلیم حال کمی: بلوچی روسه ساعری، مقاله در رورنامة أمرور، لاهور م مارج . ٩٩ وع؛ (١١) عندالصمد اسری: بلوچ نَسَل کی باریح، مقاله در ماهنامهٔ بلوجی دیا، حوں ، ۹۹ وء؛ (۱۲) محمد حسين علقا: تلوجي تسل كي تاريح و طرر نوشب، مقالات در ماهامهٔ بلوچي ديه، ضلع ملتان، اگست، ستمبر . ١٩٦٠ : (١٣) سلم حال گمّی: جديد بلوچي شاعر، در روزنامه آمرور، لاهور ٢٥ اکتوبر، ۱۹۹۰؛ [(س۱) لانگ ورته لايمر:Baloch Race، اردو ترجمه بلوچي قبائل از سيد كامل القادري، جكو والا

بهاولبور ۱۹۹۱؛ (۱۹) سلیم خان گئی: بلوچی ادب، اردو اکادسی، بهاولبور ۱۹۹۱؛ (۱۹) آر-سی ثمیل: میر چاکر کے کارنامے ، حکایات پسجات، حصة دوم، مجلس ترقی ادب، لاهور ۱۹۶۱؛ (۱۵) سلویا میتهیس: The Geographical لاهور ۱۹۹۱؛ (۱۵) میر حدا بحش سجاراتی: قدیم بلوچی شاعری، برم ثفافت، کوئٹه ۱۹۹۳؛ سجاراتی: قدیم بلوچی شاعری، برم ثفافت، کوئٹه ۱۹۳۹؛ (۱۹) امرت لال عشرت: ادب و ربان، مقاله در راه دو، کراچی ۱۹۹۵؛ ساله در رور نامة نوائے وقت، لاهور ۱۵ اپریل ۱۹۹۵؛ مقاله در رور نامة نوائے وقت، لاهور ۱۵ اپریل ۱۹۹۵؛ (۱۲) نیص محمد سومرو: نلوچستان، در The Illustrated نامه، سرکری اردو بورڈ، لاهور ۱۹۹۸؛ (۲۲) عطاساد: بلوچی نامه، سرکری اردو بورڈ، لاهور ۱۹۹۸؛ (۲۲) سردار محمد حان گذرکوری: ۳۰۹۵ مالی، ناریح اشاعت ندارد.

(سلم حال کمی)

بَلُوچْستَان: ىنوچوں كى سر رسين. •⊗ الف\_جعرافسه:

للوجسان کی حدود صحیح طور پر معیں بہیں میں ۔ عام طور پر یہ لہا جا سکتا ہے نہ اس کا محل وقوع ایرانی سطح مریفع کا جنوب مشرقی حصہ ہے جو مشرق میں دشب لرمان اور لوهستان باسگرد سے سدھ اور پنجاب کی جنوبی حدوں بک پھیلا ہوا ہے ۔ یہ حشک اور کوهستانی ملک، جس کے باشندے ریادہ برحانہ بدوش ہیں، پا نسان اور ایران کے درسان بٹا ہوا ہے ۔ آج کل کچھ بلوچی سدھ اور پنجاب بنز سیسان میں اور کچھ خانه بدوش روس میں مرو کے وریب بھی ملتے ہیں خانه بدوش روس میں مرو کے وریب بھی ملتے ہیں (رکھ به بلوچ (۱)).

ىلوچستاں کے دریا چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم ہما ۔ اس ملک کو ایک سطح مرتفع سمجھنا چاہیے، جس کے مشرف میں کوہ سلیمان کے اونچے

نیچر بہاڑ پھیلر ھوے ھیں اور چند پہاڑی سلسلر مغرب کی طرف بھی ھیں، جی سی سب سے شاہدار چولی آیش فشال ً دوه دافتال (..ه ۱۳۵۰ فش) کی ہے۔ ایرانی بلوجستان کا صدر مقام ایسرانشهر ہے (حو پہلے فہرع کہلانا بھا) اور مشرق میں اس کا سب سے اهم مر کز قلات ہے ۔ اس کی بدرہ هیں بیر، سسی اور گوادر، پہلے سہت رواں بھیں، لکن اب ال کی بوئی اهست نمین رهی

اس رمیے کی آباءی حس میں تراهوئی آرك بال) بھی سامل ہی معین طور پر سین بتائی جا سکی، ردیا گا ۔ بعض مؤرخوں نے ایسے ملکنا بھی بجھا۔ للكن يه الما عا سكما في نه وه مشكل سے بس لا نه ہو گی ۔ آبادی میں ا دہریب بلوجوں کی ہے اور ، جنبی ساّح بلوچستاں کو رسکلا بکارہے دھے ۔ کہا سب سے بری افلت براھوئیوں کی ھے ۔ ان کے علاوہ مشرقی شارئے ہر حات اور دوسری هندی قومیں بھی آباد على ـ بندر ١هول مين أور خصوصًا أيراني بلومستان مان الجها حسى بهي آباد هين يا بلوح دو بڑے گروھوں میں منفسم ھیں، حل کے درسال وہ بڑا ہوئی جو فلات کے علاقرمین رھر ہی حد فاصل کام دسر هال ، اور سمال دو بری بوليال وائح هوير کی یمی وحد ہے [قب صالح محمد الهڑی: الموجسان].

نام ما کا Maka نها، سمسون اور اصطحر (Persepolis) میں دارا کے حط مسماری میں لکھے ھوے کتیر میں ملما ہے۔ الاسکی مآحد میں اس کے اور مام بھی مد نور ہی، سکل اس ملک کے عمید اسلامی سے پہلے کے حالات سرت نہ معلوم عیں۔ گمان عالب یه ہے کہ فارسی تولیے والر تلوحستان میں نہت بعد میں آئر اور بلوجسال کے حبوبی اور مشرقی حصول ماں اسلامی فلوحات کے نہیں مدی بعد یک بھی علمه عیر ایسرانیوں ک رہا ۔ ملوجی مگراں (مغربی بلوجستان) میں غالبا اس رمار کے لگ ھگ داخل ہوے حب سلجوقیوں نے کرمان پر حملہ کیا ۔ اس سے بلوچستان کو فتح کرنے کے بعد سدھ

[(٦) (ب) مديم ساريخ: نادرشاه افسار پېلا سُخص تھا جس سے کوئٹہ و قلات کے موجودہ انتظام ا فروزنوں دو بلوچستان کا نام دیا ۔ اوستا میں بلوچہ ان کو وادی بشیں کہا گیا ہے۔ یسونانی مؤرخ بر بلوچستاں دو ماکا محربر کیا ۔ بیھستوں کے کسوں مو بھی بلومستاں کے لیر یہی لفظ (ماکا) استعمال عوار ایرانی حکمران داراے اعظم کی سلطیت ایک سو ستائس صوبوں ہر مشتمل بھی، ال میں سے اک صوبه يمهي ماكا بها \_ بعد ازال ماك كو مكرال كا باء عص بوبانی مؤرخوں نے بلوچستان گدروشنا بھی لکھا ۔ حاما ہے که ایران میں ماد و فارس کی سلطسہ کا نامی حورس (سائیرس) ایک بار ایما لشکر بنوچسدن کی طرف لر کو آیا بھا.

ه ۳۲ و م میں سکندر اعظم هندوستان کی اً صح کے بعد بلوچستان کی راہ ایران کو لوٹا ۔ اس \_ ايران من شرفًا عربًا سفر كيا ـ اس كا امير الجر سرچس بحری بڑے کو لر کر بلوچستان کے ساتھ سانيه آگر نُزها اور خليج فارس پهنجا ـ هانهيون اور سب سے پہلے اس علامے کا دائر، جس کا اُ رحموں اُٹو کرشرٹس کے سپرد کیا گیا بھا، اس بے وادی سدھ سے سعر کا آعاز کیا اور کوئٹر میں سے گرردا عواسكندر اعظم كو حليل رودكي وادي مس ملا ـ اسی حکه سبرچس نے سکندر اعظم کو اطلاع دی که حری بیژا به حاظب هرس پهنیچ گا ہے۔ دم معام موحودہ بندر عباس کے مشرق میں بھا۔ سكندر اعظم كي موت كے بعد بلوچستان سلطنت باحريه ك اك حصّه بن كيا ـ سكندراعظم كي موت كے عد اس کے ایک سپهسالار سیلوکس در اول الد کر کے نعص معتوجه علاقوں پر فیصه کر لیا ۔ سیلوکس مے ناس فتح لما اوره م في م مين هندوسال بر چژهائي

پر حمله کیا ۔ حب اس نے دریامے سندھ کو پار کیا تو اس کا مقابلہ مگدھ کے چیدر گیب موریہ کی فوجوں ہے ہوا۔ سیلو کس کو شکست ہوئی اور چندر گیب کی موجوں نے اسے نلوچستاں جہوڑنے پر بھی مجبور کر دیا.

بلوچستان ساسانی حاندان کے چودھویں ا حکمران بهرام گور (س. س ما ٢٠٨٥) کي سلطس کا بھی ایک حصّہ بھا۔ ایک روایت کے مطابق بلوچستان (مکران) اسے هندوستان کے بادشاہ سیر ماہ کی بیٹی سے ادی کرر برجهیرمین ملابها.

مسمور سؤرح ایلٹ کے سطاس بنوچستان ایرانی شهشاه حسرو برویر (۹۱ م دا ۲۰۸ کی سلطس کا ایک حصه بها کنوبکه اس کی سلطس کی مدود وادی سده یک بهین.

ہمہء میں سدھ کے برھم حکمران خاندان کے راجه چیچ نے بلوچستاں پر مبضه کیا اور بلوچستاں کی حدود سعیں کیں اور بلوچساں کے دفاع کے لیے فلعے نعمیر کیے.

بلوجستال میں براهم راح رباده دیریا ثابت مه هوا کیواکه درمان عرب سیه سالارون کی یورشون کی رد میں بھا، مسلمانوں کے لشکر بلوچستان کے درواروں پر دسک دے رہے بھے ۔ آخر یہی یلعار العيم عرصه بعد راجه داهركي شكست كا باعث بيي.

جب حصرت عمر فاروق کے عہد خلاف میں کرماں کا علاقه فتح هوا بها (٣٧ه/ ١٨٨٥ع) تسو عربوں سے کرماں کے پہاڑوں کے آس پاس کوف (کوچ) اور ملوص (بلوچ) نامی لوگ پائے بھے ۔ اس ویب مکران میں هندوستان کی جائ اور دوسری مومیں آباد بھیں ، بلوچ یا براھوئی نہیں بھے، پھر حصرت عثمان رام کے زمانے میں حکیم بن جبله العبددی حال معلوم کرنے کی غرض سے سندھ اور بلوچستان کی طرف آئے ہو انھوں نے حکومت کو | کے بعد عبداللہ ہی سوار العبدی، سِنان بن سَلّمه اور

ایک رپورٹ پیش کی جس میں لکھا:

"وهال کا پانی کهاری هے، کهجور ردی قسم کی ہے اور چور نڑے دلیر ہیں ۔ اگر کوئی بهوڑا لشکر لے کر جائے ڈو نیست و نابود ہو جائےگا، اور اگر زیادہ لشکر لے کے جائے نو بھوک سے مر جائر 'گا''.

چوبھر حلیفه امیرالمؤمنین حصرت عبل<sub>ا</sub>رمخ کے زمانے میں وجھ میں حضرت حارث بن مره العمدى طوچستان آئے اور جہاد شروع كيا اور كجه علاقر بهي فنح كبر لبكن بهه مين فلات مين دہت سے ساتھنوں سمت لڑنے ہونے شہبد ہو گئے.

سسھ میں امیر معاومه را کے زمانے میں مکران فتح هوا، یہاں عربوں نے اپنا فوحی اڈا سالیا اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ ازاں بعد مکران کی جنگ کے لیے عبداللہ بن سوار العبدی آئے ۔ انھوں بے فلات کے کچھ علاقے فتح کیے اور پھر قلانی گھوڑے محفر کے طور پر امیر معاویہ رام کو بیش کے، مگر جب دمشق سے واپس مکران لوٹے و حالات بدل چکے بھے، چنانچه انھیں شہبد کر دیا كما \_ عبدالله تے بعد حصرت سنان بن سلّمه سهه سالار معرر هوے۔ انهوں نے ایک دفعه بهر سارا مکران فح کیا اور سہر کو نئے سرے سے آباد کیا.

اسی رمایے میں مشہور مسلمان سید سالار مہلب اہی ابی صفرہ سیستاں کی طرف سے ایک درے کے راستر وارد ہوا اور بنوں کے راسے لاھور پہنچ گیا؟ پھر ملتان سے ھو کر بلوچستاں میں داخل ھوا اور جكه جكه جنگ لڑى۔قلاب میں ایک جكه اٹھارہ برك سواروں سے ساسا هوا [جو دم کٹے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ سوار تو لڑائی میں سب مارے گئے لیکن مہلب کو ان کے دم کٹے گھوڑے اتبے پسند آئے که اس نے بھی اپنے گھوڑوں کو دم کٹا سا دیا] - سہلب

راشد بن عمروالجدیدی مکران کے ماکم مقرر ہوے۔ رہے خلاف جڑھائی کی تو اس وقت مکراں یعر پھر حضرت ابوالاشعب [المنذر] بن جارود العبدى مكران ب بلوچستان مسلمانوں كے زير نگيں بھا، راستے معمود کے حاکم بن کر آئے۔انھوں نے قلاب بھی فتح کیا اور تھر، سنحدیں آباد بھیں اور کوہستانی علاقوں رہر ہولاں کے درے مک سارا علاقه ان کے زیر نگین آ گیا. ' کسی قسم کا خطرہ به تھا.

اسی دمانر میں خصداو (قصدار) کے لوگوں بریغاوب کی ۔ به جگه ملان شہر سے بیس پڑاؤ اور مکران کی گیارھویں صدی عیسوی کے آخری دس سال ھی بدرگہ سے بارہ پڑاؤ کے فاصلر بر ہے ۔ انوالاشعث اللوجوں کی رومانی داسانوں کے مطابق بلو۔ یہ نے باعبوں اور حمله کیا اور زیردست جنگ کے بعد میردار خلال خال کی سرکردگی میں کردے \_\_ حصدار کو فتح الراما.

حاً دم ہوے ۔ انھیں بھی کئی لڑائباں لڑیا۔ بڑیں۔ حلے آئے۔ بہاں بھی انھیں چیں به ملا ہو وہ اس اور سارے علاقے دو قامو دیں در لیا۔ ان کے عہد سردار امیر خلال خان کی میادب میں واس سرا۔ میں مرت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ مہر میں حلیقہ اُ آ گئے اور قبلع جام ہور میں آباد ہوئے، لیکن سکون عبدالمنگ بن مروان کے زمانے ، بن حجاج بن نوسف ادان کی قسمت میں به بھا یہ سردار امیر خلاف خاب عراق کا ما مم مقرر ہوا ہو سمند ے آسلم الکلابی کو اپنے چوالس فسلوں (باڑون) کو لے کر مکر ک ، کراں کے حادم معرّر دیا گیا ۔ اس ویٹ ایک عرب راطرف بڑھا اور ہوں مکراں کو بلوچستاں کا یا، دی۔ سردار حارث انعلامی اسے سلے کے ساتھ بھاگ نو امیر حلال حال کی آمد سے پہلے مکران در عه عماں نے راستے مکرال پہنجا اور سدھ کے راجه داخر ، حکومت کرنے بھے ۔ بلوچ سردار نے انہیں سکست کا معرّب عو آگ ۔ اسے مکران کی سرحد ہمر ایک ہمت نٹری جاگیر بھی ملی ۔ مہاں اس کی سعند س اسلم ااکلاسی کے ساسہ کسی بات پسر باراضی ، کے ظلم و سم سے سک آ چکر نھر . هو گئی اور اس بر سعید دو اینز بیتون معاویه اور محمد کے عابهوں قبل کروائے کے بعد مکراں بر قيصه لرالما.

س سفر السمى دو اسكى سركوى كے اسے روايه كيا يہ علاقموں نو جب اس کا علم هوا دو اہما انجام سامنے نظر آیا ۔ انھوں نے مکراں جھوڑ دیا اور سدھ کے راجه دا عر کے پاس چلے آئے، مگر حجاح س یوسف ، سادوں پر استوار کیا۔ یه کمنا درست سہ س کے سپہ سالاروں سے ان ماغبوں کا معاقب کیا اور ، امیر جلال حان سب سے پہلر مکران میں آلا، الله راجه داهر سمیت ان کو قرار واقعی سرائیں دیں.

موجودہ بلوچستان میں بلوچوں کی آمد ی ہے معتلف اصلاع میں رھے تھے کہ ساسی سار ہ انوالاسعب کے بعد ا ں ، ری الباعلی مکراں کے وجه سے وہ قافله در فاقله کرمان چھوڑ کر سسان دی، حس سے مقامی آبادی کی وفاداریال بھی اجر ا اسانی سے مسر آگئیں، کنونکه مقامی لوگ معو،

نه مسلّمه امر ہے که امیر جلال خان کی اس سے پہلے مکران میں بلوج آباد تھے، جو حامه ۔۔وس بھے اور کچھ بھیڑ بکریاں مال کر گرارہ نرے۔ حجاج بن بوسف کو حب خبر عوثی ہو آتجاعه ۱ امیر جلال خان کے همره جو بلوچ کرسان کے سے نامپور سے مکران پہنچے وہ شہسوار بھی شے اور سطّم بھی۔ امیر جلال خال سے انھیں احساس موسد عطا کیا اور بلوچوں کے قبائلی نظام کو سعه۔ ا یه درست هے که امیر جلال خان کے بعد ابراں سے جب مهم میں محمد بن قاسم نے راجه داھر بلوچوں کا کوئی قافله پاکستان بلوچستان کی طرف

نہیں آیا ۔

امیر جلال خان کی اولاد کم و بیش ساڑھے بین سوسال مک مکران میں کیچ، بامپور اور پنجگور کی وادیوں پر قابض رھی۔ وسطی بلوچسنان میں جھلاوان اور سراوان کے علاقے ابھی بلوچ شدسواروں کے گھوڑوں کے سموں سے ما آشنا تھے لیکن پندرھوں صدی عسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند اور لاشاری شانه بسانه وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ بلوچ سهسواروں کا مقابلہ جن لبوگوں سے تھا وہ یا سو متل کر دیے گئے یا ابھوں نے اطاعت قبول کرلی۔ آخر امیر چاکر خان ربد نے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے ربر بگیں اگیا اور ابھوں نے وھاں اپنی مکوبین فائم کرلی۔

میر جاکر حان رند وہ عطم بلوح سردار بھا حس کی عطمت کے پرستاروں میں وقت کے سابھ سابھ اضافه ھو رھا ہے ۔ میر چاکر خان ربد امیر جلال خان کی اولاد میں سے بھا۔ اس کا شجرۂ نسب حسب دیل ہے : میر جاکر خان بن ربد امیر شہک بن امیر اسحاق بن امیر کالو بن امیر ربد بن امیر جلال حان.

امیر چاکر خان ردد کے عہد کے دڑے بڑے واقعاب حسب ددل ہیں: اس سے خضدار دو فتح کیا؛ درّہ سولا پر فیصه کیا؛ کچھی کے میدانوں کو فتح کیا؛ گدھاؤا فتح کیا؛ درّہ بولان پر قبضه کیا؛ کھاڈر سر قبصه کرنے کے بعد ستی کو فتح کیا.

میر چا در حان رند کا ستارهٔ اقبال نصف السهار پر بها که تمائلی حسد کی وجه سے رندوں اور لاشاریوں میں جبگ چھڑ گئی۔ یه جبگ بیس سال تک جاری رهی، جس سے رندوں اور لاشاریوں کے هراروں بهادر ته بیغ هو گئے اور بلوچستان جو شجاعب و شهامب کا گہوارہ بها مرگ آسا سکوت میں مستقل هو گبا۔ آخر ۱۰۱۶ء میں میر چاکر رند بلوچستان چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلا آیا اور اوکاڑہ (ضلع ساھیوال) کے پنجاب کی طرف چلا آیا اور اوکاڑہ (ضلع ساھیوال) کے

قریب ایک موضع ست گره مین سکونت پذیر هوا.

ہلوچ اور مغل: شہنشاہ بابر اپنی خود نوشب "تزک بابری" میں ۳۳ فروری ۱۰۱۹ کو لکھتا ہے: "میں نے حدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا ۔ بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا".

معام پر شر شاہ سوری سے شکست کھائی اور معام پر شر شاہ سوری سے شکست کھائی اور دست نوردی کے عالم میں اوکاڑے کے قریب سن گرہ پہنچا جہاں میر چاکر خان رند کے ایک امیر بخشو بنوچ نے شہشاہ کو علے کی سو کشتیاں امداد کے طور پر دیں ۔ شہشاہ کی همشیرہ شہزادی گلدن بنگم بھی اپنے بھائی کے سانھ بھیں ۔ شہزادی ہے همایوں نامة میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا ہے .

ادران جائے ہوئے شہساہ ہمایوں بلوچسان سے گزرا۔ حب وہ بوشکی پہنچا ہو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور دوسرے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آئے۔ شہنشاہ نے ملک حطی دو انعام کے طور پر ایک انمول ہیرا عطا کیا.

جب جولائی هه ه اع میں همایوں نے سخت دهلی کے لیے دوبارہ هدوسان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالس هزار بلوچ جوان ہے، حل کا سالار امیر چاکر حان رند کا بیٹا میر شاہ داد خان نھا.

اکبر کے رمانے میں بلوچوں نے ملتاں میں بغاوب کی، جسے فرو کرنے کے لیے اکبر نے اسمعیل خان کی کمان میں لشکر مہیجا ۔ بلوچوں کی طرف سے عازی خان اور ادراھیم خان معاملے میں آئے مگر شکست کھائی اور گرفتار کیے گئے ۔ ماھم اکبر نے انھیں معاف کر دیا اور ان کے علاقے انھیں واپس

شاہجہان نے بلوچوں کی شورش سے سک آکر ملتان کا صوبہ اورنگ زیب کو دے دیا، جس نے ١١٠٦ ه/ ٩٩ ٩ ١ ء كو داغى بلوچوں كى سركوبي كى.

میر چا کر رند کے بعد ستی پر کچھ عرصه رندوں كاسياسي غلبه رها لبكن وند سردار سهندا ايك كمره ر حکمران ثابت هوا اور میروانی اور کبرانی ملوچوں نے مہدا کو میں در دیا اور تلاب پر فایس ہو گئے اور نوں بلوچسان پر براہوئیوں کا قبصد ہو گیا۔

كعه عرص يك بلوچسان مين ساسي افرا عرى کا سمال رہا۔ اسی افرانفری میں ایک براہوئی سر از میر احمد ثانی بلوچسان کے ساسی افق ہر بمودار هوا۔ وہ براهوئی مسلے کی کسرانی شاح سے تھا.

سر احمد ثانی کے بعد براعوثی کی احمد رئی شاخ سے پانچ سردار مکے بعد دیکرے ملاب باوجساں پر قابص هوسے، لیکن وہ بلوچستان دو سیاسی استحکام نه دري سكر.

١١٢١٠ مين سير احمد ناي کے بعد عبدالله حال ہے فلات یر فیصد کیا ۔ ۱۵۳۰ء میں سندہ کے للہواڑہ حکمران سال بور محمد کی فوحوں مے عبدالله حال کی موجوں دو سکست دی اور اسے سل قر کے بلومستان تر فیصہ اثر لیا لیکن ہم <sub>12</sub> ہے ہیں نادر ساہ مے دلوحسان کا صوبہ عبداللہ حان کے وارب محت حان دو دے دیا۔ مارح ، س رع میں نادر ساہ وہ ڈھاڈر، سبی اور دوئٹے کے راسے سدھار سہنعا .

عبدالله خان کے بعد اس کا بیٹا ،صیر حان 1211ء میں بلوچسان ہر فایض عوا۔ وہ ایک بالديير اوريهادرسيه سالاريها ـ وه اهل علم كا فدردان بھا۔ اس سے بلوچستاں کو استحکام بحشا۔ احمد شاہ درانی سے اس کے مراسم هسته دوسانه رہے .. جب 1271ء میں احمد ساہ درّائی نے پانی ب کے میدان میں مرعثوں کو شکست دی نو نصیر حان کا بلوچ اسکر میدان کاروار میں پیش پیش مھا۔ مصیر خان کا دور بلوچستان میں انتظامی اور سیاسی اعتبار

سے سنہری دور کہلاتا ہے.

نصیر خان ہے جون ہوے اعسی انتمال کے اور اس کا بیٹا محمود خان چودہ سال کی عمر سر بلوحستان کی مسید حکومت در بیٹھا اور نا اہل تا ہے ہوا ۔ بلوچستاں کے محتلف علاقوں میں شورندیں اٹھیں حل سے انتظام میں خلل واقع ہوا ، عر ١٨٢١ء ميں اس كي سوت كے بعد اس كا بيٹا مج اب خاں بحب ہر بیٹھا ۔ یہ دور بےحد کیرآشوب بھا ۔ هدوسان سر انگرير مسلط تهے اور پنجاب پر منهاراحه ر رحب سکھ قابص بھا ۔ سارے ملک میں انتشار اور موصویت کا دور دورہ بھا۔

محراب خان [دوم] كو به ر نومبر ٢٨٥٥ مد ب مل نبا گیا ۔ انگرمر فوج کا سالار جنرل ونسائر ا بھا۔ انگریزوں نے محراب خان کے بعد شاہ ہوا ر د ن لومسند حکومت بر نتها با حس سے مائلی سرداروں سی ، هلچل مج گئی -، ۱۸۸۰ عمی بغاوب هوئی ـ باعدل ے قلاب کے فلعے در حملہ دیا۔ انگریر فوجیوں دو مل کیا اور ان کے سپہسالار ہو گرفتار کر لیا ۔ یہی نچھ ڈھاڈر میں ھوا ۔ اسی دوران میں نصیر حال ، ی یے باعی لشکر کی کمان اپہے ھاتھ میں لی اور اسی اک میں انگرمروں ہے اسی فوحی طافت ا ٹھٹی کی . لاڑ کامہ (سدع) سے قند ھار حانے ھوے بلوجستان سے گرزا۔ ، انگریز فوج نے لفشت ٹرنل مارندل کی سرکردگی میں كوثرا كے معام بر بلوجوں كو شكست دى ـ سمر ۱۸۳۰ء میں نصر حال ثانی اور انگریروں کے درساں ایک سمجھولا طے پانا ۔ اوّل الد کر آدو انگریروں نے قلاب کا خان بسلیم کر لیا۔مئی ۲۸۵۵ میں نصر حال کی وفات ہوئی اور اس کی حکمہ حداداد حان ے لی، لیک خداداد حال کے معلقات انگریروں سے گزیے لگے اور اسے دوسبر ۱۸۹۳ء میں بلوچسال كى ورماروائي سے الك كر ديا گيا اور اس كى جگه اس کے بیٹے محمود خاں ثانی کو مسند پر بٹھایا گیا۔ اس دور میں سارا انتظام حکومت انگریز ایجنٹوں اور

ربجنٹوں کے ھابھ میں تھا۔ بیس سال براہے نام حکومت کرنے کے بعد محمود خان ۱۹۲۳ء میں انتقال کر گیا ہو اس کی جگہ اس کا وارث اعظم خان بلوچستان کا حان بنایا گیا۔ اعظم خان نے ۱۹۳۳ سے ۱۹۵۰ء میں انتقال کیا؛ اس کی حگہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۵۰ء کی سک احمد یار حان نے بلوچستان پر حکومت کی ۔ ۱۹۵۰ء میں وحدت معربی یا نستان کا قیام عمل میں اور حان قلات کو حکومت یا نستان نے اعزازی طور ہر کسہ کے وریر ک عہدہ دیا۔

و [سلیم خان گمی]) R N FRYE)

لا (ح) رصہ: قیام پا کستان سے پہلے ملوچستان تیں اسطامی حصوں میں نقسم مھا.

(۱) برطانوی بلوچستان: براه راست حکومت ا برطانیه کے مانحت بها اور اس کا رقبه نو هزار چار سو چههتر مربع میل بها - (۲) ایجنسی مقبوضه: بلاواسطه حکومت برطانیه کے مانحت تها اور ان مقبوصات میں انگریر ایجیٹ متعین تھے - ان مقبوضات

کا رقبه چوالیس هرار تین سو پیستالیس مربع میل نها ۔
(۳) سسرے انتظامی حصّے میں قلاب، فاران، مکران اور لس بیله کی ریاستیں شاہل تھیں، جی پر نواب اور خان حکمرال تھے ۔ ال ریاستوں کا رقبه اٹھتر هزار چونیس مربع میل بھا.

سارے بلوچستان کا کل رقعہ ایک لاکھ اکسیں ہرار آٹھ سو پچپن مربع میل ہے۔ وحد معربی پاکستان کے بعد بلوچستان کوئٹے اور قلاب گویئریوں میں نفسم ہے۔ ایجسی مقبوضات اور ریاستیں حتم ہو چکی ہیں۔ سابق بلوچستان کا روبہ مغربی پاکستان کے کل رقعے کا بینتالس می صد ہے اور پاکستان کے کل رقعے کا بینتالس می صد ہے اور پاکستان کے کل رقعے کا جھتیس می صد۔ روبے میں بلوچستان جرائر برطانمہ سے بڑا ہے، بلکہ یونان، سوئٹررلینڈ، بلجم اور ھالینڈ کے مشر کہ رقبے سے سوئٹرولینڈ، بلجم اور ھالینڈ کے مشر کہ رقبے سے بھی زیادہ ہے۔

درّهٔ بولان اور درّهٔ مولا بلوچستان کے دو مشہبور درّے هس اور ان درّوں سے مقدونی، ایرانی، عرب، غزبوی، غوری، مغل اور درّانی لشکر برّصعیر پاک و هند میں وارد هونے رہے هیں.

للوچستان کا صدر مقام کوئٹه هے حو وادی شال کے وسط میں هے - وادی شال کے شمال مشرق میں وادی ژوب اور لورالائی هے - شمال میں پشین هے، جنوب مشرق میں لس بیله اور معرب میں چاغی، فاران، پجگور اور دوسری وادیان هیں - کوه سلیمان کے علاوہ چد دوسرے پہاڑ کوه سیاهان، کوه مالکه سیاه، کوه کهیرتهر، کوه پب، کوه چاغی اور راس کوه هیں - مشہور دریا دریاے گومل، دریاے هب، دریاے هکوان، دریاے لورالی، دریاے رخشان، دریاے لورا لائی هیں .

کوئٹد، چمن، قلات، سبّی، لورالائی، پشین، خضدار اور مستونگ کوئٹد و فلات ڈویژنوں کے مشہور شہر ہیں ۔ بلوچستان کے اس وقت سات

ضلعر هيں ـ سارا بلوچستان كوهستاني هے، جس ميں مغوبصورت وادیان اور نخلستان هین ـ صوبائی اور مرکری حکومت بلوچستال کی هر جهتی نرقی کے لیے کروڑوں روپیه سالانه صرف در رهی ہے جس کی مدولت بلوچسال کا معبار رندگی نڑی سرعت سے بلند هو رها 🙇.

آسادی: آبادی کے اعسار سے سب سے ریادہ بلوچ ایران میں هیں، حہاں ان کی آبادی بس لا دھے۔ نفوس پر مشتمل ہے۔ روس میں بلوچوں کی آبادی دس لا له هے۔ بلوجستال (۱ ئسال) میں ال کی آبادی بارہ لا کہ فے \_ اس کے علاوہ سابی صوبہ سادہ میں آبادی کے بحاس فیصد بلو۔ عین \_ بلو۔ سابق صوبة سرحد اور پنجاب میں بھی تثیر بعداء میں ھیں . حدود اربعه: بلوجسان کے سمال میں

افعانستان ہے، حبوب میں جبرہ غرب، مسرق میں سابق صوبة سرحد، سابق بنجاب أور سابق سده أور بنعرب میں ایران ہے۔ بلو حسبان اور وربرسان کے درمیال بھی چالس مثل لمني سرحد هے ـ بلوحسان اور افعالستان کی سرحد ساب سو دس میل لمنی ہے ۔ بحیرہ عرب کے 🕴 رهی هیں ۔ بھلوں کی صبعت کی برقی کے لیے سرکاری سابھ بلوجستان کی سرحد جا سو سر سل ہے۔ ، سطح سرکام عو رہا ہے ۔ جانوروں کی افزائش سس کے سده، پنجاب اور صوبة سرحد کے سابھ باوحسنال کا سرحدی فاصله نو سو مثل ہے۔ بلوحستان اور ایران كى مشتر نه سرحد پانچ سو بس منل هے.

> بلوچسمال اسرائی سطح مربعع کا حبوب مشرقی حصه ہے، جو مشرق میں دست ترمال اور " لوهستال ماسگرد سے سدھ و پنجاب کی حدوں مک پھیلا عوا ہے۔ درہ بولاں دوہ علیمان اور مکراں کے پہاڑی سلسلوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریا ھے ۔ چاعی کی پہاڑیاں ملوچستاں اور انعاستان کو ایک دوسرے سے الگ نرتی هیں.

(م) طبعى حالات: بلوجستان عهد قديم سے لے کر اب تک جغرافیائی نیرنگیوں کا خطّه رہا ہے ۔ ا ایسے دستیاب ہوے میں جن کا رسم خط فارسی کے

یہاں ربگستان بھی ملتے ھیں اور نخستان بھے ۔ پہاڑی سلسلے بھی ھیں اور خوبصورت وادبال بھی دریا بھی هیں اور سدان بھی۔ یه حطّه گرمیوں س سخت گرم اور سردیوں میں سحب سرد ہوتا ہے۔

للوچستان میں مارش سہب کم عوبی ھے۔ گرسوں میں ایک ہوا چلی ہے جسے لوار ۱۱ جانا ہے۔ سردیوں میں یح آلود عوا چلتی ہے حسر مقامی لوگ مندهاری هوا با گوریچ کهم ٍ هن لوگوں کا عام ہشہ دھسی باری یا گلہ یا ہے ہے۔ ا نبر لوگ حانه،دوش هیں اور موسم فی سد لمون کے سابھ ساتھ گھر بدلتر وعتر ھیں.

بلوحسال میں دئی بار زلزلر أحکم عن اک رادله ۱۹۸ م می اور دوسرا ۱۹۸ م مدر آبا۔ آخری ولوله بمام ولولوں سے وبادہ یہ ٹی بابت هوار

رزعی اور متعادیی بیرفی : مرادری اور صوبائی حکومتاں اس وقت بلوحستان کے لوگر کی خوس حالی کے لیے کروڑوں روپنه سالانه حرء در لیے نئی منصوبے زیر عمل ھیں ۔ بلوچسال میں معدنات کی بھی کمی نہیں ۔ حکومت معدنی دولہ، ماں اصافر کے لیے مسلسل حدوجہد کو رہی ہے۔ کانوں میں کام لرنے والے سردوروں کی معادری سہود کے لیے سی کام ھو رہا ہے.

مآحذ: متن مين أكثير هير.

(سليم حان "مُمر)

بلوچی: (رمان): بعص مصموں کے بر ک 🔇 بلوچی فارسی کی مسح شدہ صورت <u>ھے،</u> مکر بد عنص ھے۔ حقیقت یہ ہے نه بلوجی فارسی سے رددہ قدمہ رمال ہے ۔ موضع سریاب نرد دوئٹہ سے حمد سے

جاے روسی سے ملتا جلتا ہے اور ان میں بلوچی زبان کے الفاظ بھی ہیں ۔ بلوچی ایک آزاد اور قائم مالذات ربان ہے اور موجودہ فارسی سے اس کا دوئی خاص بعلق بہیں ۔ صوبی اعتبار سے بلوجی قدیم ا پہلوی کے بہت قریب ہے .. عرب ساموں اور مؤرخوں نر لکھا ہے کہ مکران والر فارسی اور مکرابی زبان بولتر میں ۔ اس سے بھی ظاهر ہے که مکرانی (بلومی) فارسی سے الگ زمان ہے۔ ا لسانیات کے عص ماہرین کے میال میں بلوچی ندیم ناختریه کی رہان ژند سے نر حد مماثلت ر تھی ہے ۔ پاکسانی بلوچی رہان کے مختلف نہجر (dialects) هیں، امکن نڑمے دو گروہ هیں: سشرقی بلوچی، مغربی داوجی ـ مشرفی بلوچی مشرفی بلوجسان کی ربان مے اور معربی بلوحی سکران کی ربان ہے۔ ال میں بهوڑا سا صوبی احملاف ہے، مثلاً بشرقی زبان میں ا درع (ے کھاما) کہا جاما ہے۔ دو معربی میں "درک" کہا جانا ہے ۔ انگریروں کے آنے کے بعد عملداروں سے بلوحي ربال بر بهي لحيه بحققي كام كيا - أروب بے بلوجی کے مواعد مرتب کیے ۔ میجر ما کلر مکرانی باوحی کے قوامد ضبط بحریر میں لایا۔ (۱۸۳۰ء) میں ایک انگریر فوجی لفٹنٹ لیچ سے بلوجی کی نظمیں سرجمہ کسر کے نتائی صورت میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بگال کے رسالے میں حمہوائیں۔ ۱۸۷۵ عسى برش كى كتاب Sind Revisited شاع هوئى، حس میں مین ملوجی نظموں کا ترحمه ہے۔ ١٨٨٠ء میں ڈیمر سے کچھ بلوچی اشعار مع ترحمه ایشانک سوسائٹی آف بنگال کے رسالے میں شایع کروائے -١٨٩١ء ميں ڈىمز كى كتاب بلوچى ٹىكسٹ بك شائع هوئی \_ اس میں بھی بلوچی اشعار هیں - ٹی -ایم - میٹر سے بھی Balochi Classics شائع کی، جس میں اس نے بلوچی اشعار مع ترجمه دیے هیں - راے بہادر هیتو رام نے ۱۸۸۱ء میں لاهور سے اپنی کتاب | کمیں سپاٹ میدان هیں نو کمیں هنستی مسکراتی

للوجي ناسه جهبوائي \_ ١٠٠ ء مين لانگ ورته ڈیمز ہے بلوچی زبان کے قدیم ادب پر مشتمل کتاب به عبوان ( بلوجون کی عوامی شاعری " لندن سے سائع کی جسے بلوجی کے کلاسیکی ادب میں ممتار معام حاصل ہے۔ اس کی کتاب کا اردو ترجمه مع حواشي جباب مير خدا بخش نجاراني مرى بلوچ سارایك لاء نے برم ثقافت كوئٹه كے رير اهتمام ۱۹۹۳ عیس شائع کیا ۔ ۱۹۱۰ میں انگریزی للوجي لعات كلكتر سے شائع هوئي جو اب ناياب ھے ۔ ملوچی ادب پر اردو ربان میں سب سے پہلی ا دتاب سلیم خان گئی ہے بلوجی ادب کے عبوان سے اکھی، حو اردو ا ئىڈىمى ساول پور نے ١٩٦١ء مس شائع کی ۔ انجم فرلباش اور عطا شاہ نے بھی سرونی دنیا کو بلوچی زبان کے قدیم لوک ادب سے روشاس کرانے کے لیے قابل قدر کوششیں کی هیں، و ۱۹۶۹ء میں اردو ڈیویلپسٹ نورڈ نے عطاشاہ کی کمات بلوجی نامه شائع کی - کراچی کے طوح اسٹوڈنش، بلوجی ادب، ثقاف اور باریح کو ستعارف کرانے کے لیے هر سال پنمار نامی محرن اردو بلوچی میں بکالتے هیں. بلوچى ربان کے مدسم روسان: ذیل میں

لموجی ربان کے حند قدیم رومانوں کے عنوان دیے جانے ھیں۔ ان میں سے اکثر رومان ماریحی ھیں اور ان کے کردار بلوچ باریح کے جسے جاگیے سپوس هیں۔ یه لوک داستانیں ملوچی زماں کے شہری ادب کا انمول خرانه هين.

۱ - خانی و شه مرید؛ ۲ - یی برگ و گران بار؛ س - ساهناز و شاهداد؛ س - معبت عان سوسرى؛ ه \_ ‹ وسین و شیرین؛ به \_ سمّو و نوکلّی مست.

بلوچ جس خطّے میں رھتے ھیں وہ جغرافیائی اور طعی نوقلمونی کے لیے مشہور ہے ۔ کہیں چٹیل اور ىرى آلود پېاۋ ھىں ىو كېيى گېرى گھاڻيان،

وادیاں، کہیں گنگناہے چشمے ھیں ہو کہیں بہتے ا ریکساں۔ اگر مدھاری ھوا ہرف ساتھ لائی ہے۔ بو ریکستان کی تیر آندھی آگ برسائی آئی ہے۔ ، ان حالات میں گیت ال کی روح کی آوار بن جانے ھیں۔ ذیل میں ان کہوں کا حا نہ پسس نیا حایا ہے، جو عوریوں، مردوں اور بچول میں نکسال معبول ھیں۔

لَادُوك : یه طرسه گیب هے حسے بہت سی عوریں مثل در دھولک پر دبی ھیں ۔ عموماً ، ادی بیاہ نے سویع پر دبا حانا هے ۔ یہ گلب سٹے کی پیدائش ہر بھی دائے جانے ھیں ۔ قدیم رمانے میں حب ایک قبله دوسرے قسلے پر قبح پا لیتا بھا ہو بھی لادوگ دیا حانا تھا، ان میں '' سڑے''، ''لاڑو'' وعیرہ الفاظ کی برابر بکرار رھی ہے، اس لے اس بر ''لاڈو'' نا 'لاڈوگ'' کا نام برا ہے .

رهبرو ن: یه المه گیت هے اور بعد کسی
سار کی سکت کے دیا حایا هے ۔ معبوبه معبوب
سے بچھر جائے ہو دہی هے ۔ اور اگر سوھر نہیں
دور نو نری ہر جلا حائے ہو وفاسعار ہوی اس کی
یاد میں رھبرو ن نامی ہے.

سوب: یه طرسه گس هے جو سادی بیاه کے موقع بر دیہا سے دیہائی مل لیر ذاتے هیں۔ حب قصل بک حالی هے تو نسان اور کسکار فصل پکنے کی حوسی میں نهنتوں اور ناعوں میں کانے هیں ۔ سادی طور پر 'سوب' اور 'لاڈو' میں دوئی خاص فرق میں ،

مانو : یه طریع کب بھی ہے اور رفض بھی۔ جب نسی سردار کے گھر بٹا ہدا ھویا ہے یو وسلے کے لوگ حالو د نر اور باج نر اپنی حوشی کا اطہار کرنے ھیں ۔ شادی بناہ کے موقعوں پر بھی گیا جانا ہے ۔ اس میں "حالو حالو" کی مسلسل بکرار ھوتی ہے .

لیلی سور: یه خاص طور پر جدائی ک گیس مے اور اسے حاصے والا گاتا ہے ، لبکن اس سی هر قسم کے حدیات کا اظہار هویا ہے ۔ اسے حمولًا مرد گاتر هين .

ڈیسہی: به گله بابوں اور شعربانوں کے طربہ گس ہے جو موسم بہار میں گایا جانا ہے اور بنجای گیت "بولی" سے بہت حد یک ملتا جلبا ہے۔ ڈیس مری اور نکٹی قبیلوں کے حوابوں میں بہت متول ہے۔ اس میں "ڈیسی" لفظ کی نکرار بھی موبی ہے۔

لیکسو: شربانوں کا جدائی کا گسے ہے۔
جب سرباں اپنے اونٹ لے نیر باریک رابوں سر
طویل سفر پر روانہ عونے ھیں تو انھیں گھر کہ آرام
اور محبونہ کا دلنوار چہرہ یاد آ جاتا ہے، جانجہ
حدائی اور دوری کی نسک دور نرنے کے لیے لیکو
ایے ھیں اور یوں ان کا سفر آسان ھو جاتا ہے،
ایسے ''لئیکو'' نا ''ڈئیکو'' نھی نہا جاتا ہے،

داساب کی فتی ساحت ''فوهیڑو'' سے مشابہ ہے اور اس کی فتی ساحت ''فوهیڑو'' سے مشابہ ہے اور مشہور بلوح سار نڑ (ہے) کے سابھ گایا جانا ہے ۔ داستانک کانے والا نڑ بجانے والے کے سابھ دھڑا ھو حانا ہے اور پھر دونوں مل کر محفل گرمانے ھیں ۔ داسانک بلوچ جرواھوں میں تبہت مقبول ہے ۔ داسانک بلوچ جرواھوں میں تبہت مقبول ہے ۔ مضموں کے لحاط سے اس میں محبوب کی نعریف بھی ہونی ہے اس کے ملاوہ کسی بہادر کی نعریف بھی کی حانی ہے .

سپب: یه اصل میں حمد و نعب ہے حس میں اللہ نعائی کی قدرت کاملے کی تعریف کی حانی ہے اور سرور کائنات صلّی اللہ علیه و سلم کو یاد کیا حانا ہے ۔ لفظ ''مفت'' کی بدلی ہوئی شکل ہے ۔ یہ گیت سکل گیت مرشدی و معرفتی اور سندھی ''مداح'' سے کسی حد تک معاثلت رکھتا ہے .

لولی: بلوچی میں لوری کو لولی کہا جاتا 
عے ۔ یہ گیت مائیں اور بہیں، بیٹوں اور بھائیوں 
تو سلانے کے لیے گائی ھیں ۔ لولی میں بلوح بچوں 
تو سلانے کے لیے گائی ھیں ۔ لولی میں بلوح بچوں 
دیا جانا ہے ۔ مکرانی بلوچ اسے ''لیاو'' کہتے ھیں ، 
مو کی : [سمر ثبه] اس میں مرنے والے پر 
ریح اور عم کا اظہار کیا جانا ہے ۔ اس کا هیٹی 
آھیک بڑی حد یک زھروک سے مماثلت ر نھتا ہے ۔ 
اسے محلف نادوں سے پکارا حانا ہے، مثلاً مونیک، 
دویک، مودگ وعیرہ .

شستر طویل رزمیمه نظم کو سئر کمرے م هر دشیئر میں کسی قبائلی سردار کی بهادری کا واقعه ا هولا هے دشیئر میں عموماً تاریحی واقعاب پر روشنی دالی مادی ہے.

ماریک: مه گب عورتیں خوسی کے موقع پر مل کر گامی هیں۔ شادی کے موقع بر حو مازنک گائے حامے هیں ال میں دولها کے حسن و جمال کی مهی معریف هونی هے اور مهادری کی مهی.

لسلّری: پنجابی ماهیا کی طرح لناؤی عشیه کیت ہے، جسے دیبهائی نوجوان موسم نهار میں دیے هیں ۔ اس میں لفظ ''لیاؤی'' کی بکرار هوئی ہے ۔ الگ الگ مصرعول کا مطاب نو واضح هوتا ہے ، لیکن بورا گس ا دائر غیر مربوط هو جانا ہے ۔ سدهی میں بھی اس کا رواج ہے .

مورو: دیهاب میں ایک لڑک مرد بن جایا ہے اور دوسرا عورب اور پھر وہ دونوں آسے سامنے دیم کر باری باری گاتے ھیں ۔ یہ اصل میں دوگانا ہے، جس میں پیار اور محت کی زباں سے ایک دوسرے پر ھلکی ھلکی چوٹیں کی جانی ھیں ۔ شوخی و طراری اس گیب کی جان ہے ۔ اس میں ھر بند کے بعد مدرجة دیل فترون میں ایک کی نکرار ھونی ہے : "مورو ڈھولیا مورو"، "مورو دے رھا

هون"، "مورو گا رهي هون".

کیتار: بلوچی میں کسی شاعر کے عشقید کلام کو گتار کہتر ہیں۔ ہم اسے اردو میں غرل کہیں گر. بلوچی ادب میر چا کر رند کے عہد میں: اس دور کے پہلے کا بلوچی ادب نہیں ملتا ۔ اس کے مه معنی نہیں که اس سے پہلر کوئی شاعر گروا هي مه هوگا، ليكن للام دستياب نهين هوا \_ اس عهد کا جو کلام ملا ہے اس کا تعلق ررمید سے هے ۔ اس ادب کا محور بلوچوں کی تسساله حك هـ، جو رند اور لاشار قيلوں كے دسيان . وم اع سے . ۲ و اع ک لڑی گئی ۔ اس لؤائی کے ىعد ىلوچوں كى طاقب كمرور هوگئى ـ شاہ بيگ ارعون نے ستی پر مضہ کیا اور میر چاکر رند مے ىلوچستان سے ىكل كر پنجاب پر دھاوے كيے اور ملتان میں اقامت گزیں ہوا ۔ حب سہشاہ ہمایوں رے ہ ہ ہ ا ع سین دوبارہ بحب دھلی پر قبضه کیا ہو مر چاکر رد کا بیٹا میر شاهداد خان شهشاه عمانوں کے همراه بھا۔ دہلی پر حملر کے وقب جو رزمیه نطمین کسی گئیں وہ بلوچی ادب کا سرمایه هیں ۔ جن رزمه نظموں کو بعض لوگ میر جلال حان کے عہد کی نطبیں سائر ھیں وہ دراصل میں چاکر رند کے عہد میں تحلیق ہوئیں۔ ان کے یخلیں کرنے والے اس دور کے بلوچ شاعر یا بلوچوں کے لوڑی مھر ۔ انھوں سے مکالمانی اندار میں نظمیں ُ نہی ھیں، جیسے میں چاکر خان کہه رھا ھے یا میر گہرام خان کہد رہا ہے۔ اس سے غلط فہمی ھوئی ہے اور میر چاکر خان وغیرہ کو شاعر سمجها گا هے۔ رزسیه نظمین اور روماسوی داسانیں مغربی پاکستان کی هر زبان میں ملتی هیں ـ وهاں کسی نے یه نہیں سمجھا که سب مرکسزی كردار شاعر هيں؛ حالانكه وهال بهى مكالمے هوتے میں ، اس دور کی نظموں کے حقیقی شعرا کے نام بہتد کم ملے ھیں۔ ایک نظم کے لیے ڈیمز نے لکھا اس دور کا عظیم شاعر حام در اس مے مے کہ کسی ڈوسکی شاعر کی ہے، دوسری کے لیے جو ڈوببکی قبلے سے بھا۔ اس کا تعلق قبلات کے لکھا ہے کہ کسی ربد شاعر کی ہے۔ اس دور کے خان بصیر حان بوری کے دربار سے بھا، حو حسب ذیل شعرا کے بام ملتے ھیں: ۱۔ فلائی س ، ۱۵۰۵ میں بخت نشین ہوا۔ یہ آفتات س حبیب ، ، ۔ نودہ بی بہرام: ۳ ۔ جاکر حان رد ، بلوحی ادب کے ایس پر چمکا ۔ اسے ملک انسد، ، ہے۔ بیرگ ، ۔ سہداد ، ، ۔ ربحان ، ۔ ماھار ، ساحانا ہے۔ عشق کی وجہ سے اس کے نازم بر

خواسیس فیلات کا عمد : میرچا نر رید کے التمال کے بعد باوجوں کا ادبی مر کر جبم ہو گا اور رزمیہ ساخری کا بھی رہ آل بہروع ہوا ۔ اس کے بعد ہلوجی ساعری ر ایک بنا رح احسار دیا ۔ روسه شاعری کے ساتھ حالص عسمه ساعری بھی هوتر لکی 🕛 بلکه عسمه ساعری راده رمی کری رهی ـ حشسه شاعری کے ساسلے ہی یہ صرف خوام کی زندگی کی مرہمانی کی لئی باکا اوسر طامے کی زادگی کی عکاسی بھی فی کہی۔ اس دور کی روسه علمان بلوح فیا اُل کے در ال حهوى حهوى اراللون کے بلغان على ـ سار هوان صدی حسوی کی ایک نظم ملتی هے حو مكرال ل للمدول اور ارادول كي حدك كے متعام في ـ اس دو، کی روداوی داسان "لله و کرابار" هے ـ یه وانعه سرعوی صدی میں عوا اور مکران کی سرروس سے تعلق و شیما ہے۔ اس دور میں اس رومانوی داسیان اور دوسری رومانوی داسیا ون در نظمی " ئمبي گاس \_ سر موس صدى كل ساعر عسمال " تلمسر <u>ہے</u>، حو ہکر ں ک رہیے والا <u>ہے</u> یا اس کا روسہ بلام ا سمی سوحوں اور پر کمروں کی بحری حکول کے معلی ہے ۔ او گول ہے اس کا دلام علط فہمی سے "حمل حد ہو" تلمنی" سے منسوب نیا ہے، حواس لڑائی میں لڑنا ہوا سہد ہوا ۔ اک حمل ولد مشرقی بلوجستان میں بھی ہوا ہے۔ وہ بھی مشہور بہادر بھا اور اس نر شیر سے بھی معابلہ کیا تھا ۔ اس کے متعلق ایک نظم ملی ہے جو اٹھارھویں صدی کی ہے، اسے حمل رند کی کہی ہوئی نظم سمجھا گیا ہے.

اس دور کا عظیم شاعر حام در کس مے جو ڈوبیکی قبلے سے بھا۔ اس کا تعلق قبلات کے خال بحیر حان بوری کے دربار سے بھا، حو موری ع دربار سے بھا، حو بلوحی ادب کے ابق پر چمکا ۔ اسے ملک السد، بہا حانا ہے۔ عشق کی وجہ سے اس کے کلام بر درد اور سور ہے ۔ وہ بمام بلوچی سعرا سے رہا، فعسح و بلم ہے۔ اس کی زبال صاف اور سد فعسح و بلم ہے۔ اس کی زبال صاف اور سد مے اس کے کلام کی حاص حوبی یہ ہے کہ اس نے ابیر طبح کی حوالی در برایا بھسچا ہے، حو اس کے عارار میں سودا حربدیے آبی بہر اس سے بہلے سی بھی بلوجی ۔ در میں ایسی میں بہر میں ایسی میں وہ بعرل کا شہرادہ ٹہلاد سی ملی۔ بلوجی میں وہ بعرل کا شہرادہ ٹہلاد شہداد اس کے حسن و جمال کی عمویر بڑے، عمدہ اندار، یہ بیس کی ہے.

اس عمد کے دو رہے شاء رحست دار هسر هس: دار ساعره المالک سمات : باد ساعره المالک سمات : باد سمه علی المالک باد سمه علی المالک باد سمه علی المالک باد سمال مری : در دی اسرف باد سومه سورهانی : باد دول جاد در المالک المالک باد مالک با

حوادین فلات کی درباری ربان فارسی بھی، اس وحه سے فارسی ساعری کا بھی عام رواح ھوا۔ اس رور کے بیدرجهٔ دیل فارسی شعرا کے بام فائل د در ھیں: ۱ ۔ فاقی بور محمد؛ ہ ۔ گل محمد باطق مکرانی؛ ہ ۔ مرزا احمد علی؛ ہم ۔ سد محمد عی باد ہ ۔ گل محمد حس براھوئی ہ ۔ گل محمد حس براھوئی ۔ ۔ سولا داد؛ ۸ ۔ علیم اللہ عدم، ۴ ۔ رسول بحس رھی، اس رمائر میں مکران میں دکری فرقر کے ۔ ہم

سے فارسی شعرا ملتے ھیں۔ ان میں سے حسب ذیل فائل ذکر ھیں:۔

(۱) شے محمد درخشان (۲) میر عبداللہ حکی (۳) شے سلیمان؛ (۳) شے جلال: (۵) شے نصیرالدیں؛

(۹) میر علی شیر جنگی؛ (۷) خوش قدم جنگی؛ (۸) شیر کل محمد؛ (۹) نور محمد؛ (۱۰) ملّا اونکر؛ (۱۱) ملّا مددی خان.

الگريسري عمهد: ١٨٣٩ء مدر انگريري فوج کوئٹے پہنچی اور خان سے انک معاہدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود انگرنروں نے مسم ، عسین فلات بر حمله کر دیا اور ۱۸۰۰ء میں بلوچستاں پر مورے طور ہر فابض هو گئر \_ يه دور جابريت كا مها ما ده وه زمانه مها حب بلوجون کا سیاسی اور معاشری انحطاط اپنی تمام حرایبوں سبب کالے بادل کی طرح بلوچستان کے افق ہر چھا چکا تھا ۔ انگریروں سے سدوق کے روز سے یہ و و ع مک ماوچسمال پر حکومت کی ۔ اس کا لازمی سجه یه نکلا که بلوجی شعرا کا میلان حبوف اور احلاقیات کی طرف هوا ـ اس وسه سے اس دور کی شاعری ریاده در مدهبی ہے ۔ اعتموں، معجزوں کے سان اور مدحوں کا نڑا ذحیرہ سلما ہے۔ اس دور میں ىلوچى ساعرى بر سندهى اور سرائيكى شاعرى كا اتر پڑا، جس کی وحه سے اس میں ریادہ رنگیری اور دلکسی پىدا ھوئى ـ سكرامي ىلوحى پر فارسى كا اثر ھوا ـ مرحال اس دور میں بلوچی شاعری نے ایک نیا رح استیار کیا ۔ اس دور میں شعری نظرنات کے بیش نطر دو مکاسب فکر نظر آنے هيں: مشرقي اور معربي -مشرمی مکتب فکر پر سرائنکی اور سندھی کا اثر ہے۔ اس میں فطری جدمات اور احساسات کی عکسی کے بہتریں نمویے ملے ہیں ۔ اس مکتب فکر کا عطیم شاعر مست دو دلی (م ۱۸۹۹ء) ہے۔ وہ حسن اور عشق کا شاعر ہے۔ اس کا انداز بیان شگمته اور دل آویر ہے ۔ اس مکب فکر کے دوسرے شعرا حسب ذيل هين :ـ

(۱) ابراهیم شمبانی؛ (۲) لسکر خان جسکانی؛ دنوں میں دو ادبی مجلّے بلوچی اور اومان منظر عام (۲) جیوا کرد؛ (۸) حیدر بالاچانی؛ (۵) رحم علی پر آگئے ۔ یه عشی اولین تھا۔ پھر ان کی جگه مری؛ (۲) ملا عمر مری؛ (۱) خدا پخش مری؛ ماهنامه اولی اور هفت روزه نوکین دور نے لے لی۔

(۸) پنجو بنگلانی؛ (۹) پهلوان فعیر؛ (۱۰) احمد ولد سوران (۱۱) علام محمد بالاچانی؛ (۱۲) چگها بردار؛ (۱۳) سگت؛ (۱۲) مندؤ کهیری؛ (۱۵) جوانسال.

معربی مکتب مکر کے شعرا میں مکران کے شعرا آیے هیں حو انیسویں صدی میں گررے هیں ـ ان میں ریادہ سر عائم نھے اور انھیں سلّا کہا جانا بھا۔ اس لیے ان کو ملاؤں کا مکب فکر بھی کہا جاما ہے۔ انہوں نے علم عروض کے مطابق شعر کہے ھیں اور اس کے دلام مس فارسی اور عربی الفاط دائرت سے ملے عیں ۔ وہ نظم کے شروع میں حمد اور سع لایے هس، اس کے بعد مقصد پر آنے هیں۔ ان کے اللام مين عقاب يا كبوبر سے خطاب بھي اائثر ملتا ہے ۔ اس مکتب فکر کا بلند پایه ساعر ملا فاصل (م ١٨٨٥ع) هـ - اس کے اللام ميں بڑي رنگسني اور دلکشی ہے ۔ عزب پنجگوری بھی اس مکتب فکر کا سہد بڑا ساعر ہے ۔ اس نے غراس بڑی اچھی کمی هس-اس مکس فئر کے دوسرے شعرا حسب ذیل هیں: (١) ملا فاسم؛ (٧) ملا نور محمد نميشى؛ (٩) ملا !...ماعىل' (m) رئام وشى: (a) ملا بوهير' (p) ملا بهادر مراسانی؛ (ع) سد نور شاه؛ ( $\Lambda$ ) ملا رحم .

سام بها کستان کے سعد: ۱۹۸۷ء میں برصعیر کی نفسم کے بعد سب سے پہلے ریڈیو با کسان کراچی نے بلوچی نشریات کا ایک محصوص بروگرام مربب کما، جس میں هر قسم کے معمامیں کو بلوحی میں نشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ جر لوگول کو کراچی ریڈنو کے بلوچی پروگراموں میں مقبولس حاصل هوئی وہ پہلے ایک دوسرے سے ملے، بعدازاں بلوچی رباں سے دلچسپی رکھنے والے عوام سے مل کر انھوں نے ایک ادبی انجمن کی بنیاد ڈالی اور بھوڑے هی دنوں میں دو ادبی مجلے بلوچی اور اومان منظر عام پر آگئے۔ یہ نفش اولین تھا۔ پھر ان کی جگه ماهنامه اولی اور همت روزہ نوکین دور نے لے لی۔

ان رسائل و جرائد نے سب سے بڑی خدمت یه انجام دی ہے که بلوجی نثر میں مضامین اور افسامے لکھر جا رہے ھیں اس سے پہلر بلوجی شرکی حالت قطعی طور پر ناکمیه به نهی.

عمل میں آیا جہاں سے بلوجی بشریات کا آسار ہوا۔ اور یون بلوچی ادب و ثقافت کی راف پریشان سوررے ، برنکگیں نیر، ۹۹۲ها یا؛ (۳) نراپکین نرسی، ۹۹۳ لکی ۔ ےمہ و یہ سے لے در اب یک جو شعرا بامور یا اور موہ وجائے ۔ احماد زهیر : اس کی عولوں میں ھوے ان کے نام حسب دیل ہیں .

، ۔ کل خال صیر: [اس بر ھندے کے نثیر سر بجریر دیر هیں اور باوحی شعر کی برانی هئی دو بھی نثر انداز میں ہسی دیا ہے۔ اس کا مشاهدہ كهرا اور وسم هے - ] نظم كو شاعر هے - ررسه ساعری بھی کی ہے ۔ ''ہ طال''، [''موات میں حام ' اور ولولہ ہے: ، ، ۔ احمد جگر : عرل کو شاعر ہے: در ک سے ایک ملاقات''، " نبوہ حملین'' سے حطاب] اچھی نظمیں ہیں ۔ 'حبک کو '، ہروس' ررسه ساعری کا احها دموند ہے۔ [اس کے دلام کے ! لکھنا ہے: [س، مبر عسٰی قومی : برایا شاعر ہے۔ سی معموعے حهب حکے على : (الف) گلمانک ؛ ( ب) شب گرو ئے: ( ح ) سیرین دوسیی] ` ی ۔ آزاد حمال دیتی: اپنی نظم کی سادگی اور روانی نے الموحی میں مدھنی کتابیں سائع کی بھیں ۔ کی وجه سے ممار ہے ۔ جا گرداری اور سردارس کے حلاف، برقی پسند۔ [اس کے بلام کا ایک مجموعہ اُ بھا۔ قیام یا ٹستان کے بعد بلوچی شر برقی کر رہی مسع بوار اردو سرحمے کے ساتھ سائع ہوا ہے اور میر کن خان نصیر، محمد حسین عقاء ماضی س ـ عطا شاد: اس كي نطموں سين سور و گدار تے سابھ برتم کا عبصر بمانال ہے۔ عمیشه بئی راهیں بلاش کریا ہے۔ بدر موصوعات ڈھوبڈیا ہے، جو اسال کی داخلیت سے واسمه عور عین \_ زعرابی کو نحزل کا اہم ہریں عنصر سمجھتا ہے۔ وہی سور و بھی کارفرما نظر آما ہے؛ ہم ۔ اسحق شمیم : فارسی آمیر زبان استعمال کرتا ہے ۔ دلھن اس کی مشہور

علم هے: و \_ عدالرحيم صابر: اس كى عرايى سادكى اور روایی کی وجه سے متبول هیں۔ عام طور پر چهوئی معروں میں طبع آزمائی کرما ہے؛ ۹ ـ طہور شاه هاسمی: اس کی غرلوں میں حمالیامی عصر اسی اثنا میں ریدنو یا دستاں دوئٹہ کا قیام ؛ بعایاں ہے۔ [اس کے کلام کے بین مجموعے شائم هو حکر هين : (١) انگره برونگل، ١٩٩١ء؛ (١) اسو هن ، بڑپ مے اور ایک سیلسل بلائن ہے ' ۸ ۔ محمد حسى عنق : آح كل رياده تر عرل لكهتا هي ـ اس کی عرای داخلب اور حارجت دونوں ہملو لبر هوے هيں ؛ و ـ مراد ساحر: داخليب کم اور حارسي محول کا اثر زبادہ ہے۔ اس کی قومی شاعری میں رہاؤ ١١٠ عاجر: حمد و نعمب لكهته هي؛ ١١٠ بيكس: بهي حمد و نعمت لکهما هے؛ س ر ـ احمد حقابي : قومي بطمير ، اس کے نلام میں قومی رنگ ملتا ہے].

[سری ادب: آرادی سے بہلے درحوانی علما نائبل کے ایک حسے کا بلوحی درجمہ بھی شائع عوا عندالرحيم صابر، خير محمد ندوى اور طهور شاه سيد یر بلوچی شرک آعار کیا ہے۔ اب بلوچی بئر لکھنے والے خاصی بعدا۔ میں ملتے هیں ۔ مندرجة ديل كے نام قابل د در هين : عبدالرحمي عور، مير منها حال، رازه (گریهٔ آررو) مشهور نظم ہے۔حمالتانی خط ، ملک محمد رمضان نلوج، عبدالعقار بدیم گجکی، عدالله جمالدیم، میر شیر محمد مری، سردار حان گداز جو اس کی نظموں میں نمایاں ہے عرلوں میں آ گشکوری، پیر محمد زبیرانی، آکس نار کرئی، م -و طاهر، ایم بیک، عبدالحکیم شاه بیک ربد، مهر علی، ا مير عدالمالك، احمدعلي، غوث بغش صابر، محمد بخش

لہڑی ۔ ذیل میں ان نوجوانوں کے نام دیے جاہے هر، حو افسائے اور ڈرامے لکھتے هيں: بعم الله گچکی، مره العین طاهر، صورب خان مری، نسم دشتی، موس بردار، رهم صادق، عظا شاد، غوثبحش صاير اور عصمت جمالديني ـ سدرجة ديل كباس بهي نسائع ہمو حکی ہیں : (۱) میر شہر محمد مری . آلهای لموجی ساعری، کاردار بلوجی اکتاسی. الراجي (٩) ملوچي زهگ ملو: (٩) مستماک، (م) سوچی رمان و آدب ماریک ـ مه سول کمایین بنوحی آ کشیمی، کراچی کی طرف سے شائع هوئی هیں: (٥) منحر ما كلر: للنوجى كرامر مترحلة ايم سك اوچ الوچی ا دیدامی، تراچی؛ (۹) سس احمد: دام در آ، بوچی اکسلمی، دوئته، (ے) سنگی دسوبک، کراچی سے سائع ہوئی، و سلوحی ساهک، " دراجي؛ . . . . بلوجي سگرجي، كراجي]. مَآخِذ : (الف) زبان : (١) دُارَد سي بحش حان

نلوج ؛ بلوجي ادب، در Cultural Heritage of Pakistan دراجي ه و و وع؛ (م) امرت لال عشرت: ادب و ربال، در ماه نو، کراچی، ستمبر ه ۹۹ و ۱۶ (م) محمد حسین عنها و علمحی رمان کی ماریخ و طرر نوشب، در ماهنامهٔ ماوحی دنیا، صلع بلدن، اگست سمير ، ١٩٦٠ ع؛ (م) سر حدا بعش سعارانی : قديم بلوجي شاعري، درم ثقافت، كوئله سه و ١ ع؛ (س) ادب: ( ه ) سردار سحمد خال گشکوری: History of the Baluchis and Baluchisian کراچی ۱۹۵۸ : ایم لونگ وربه دیمر (م) ایم لونگ History of the Balochs ، مطبوعة رائل ايشياتك سوسائشی، للدن ١٠٩١ء؛ (٤) هتورام، راح بهادر: نوارح بلوچستان، لاهور ١٠٠٤؛ (٨) حالد كليم : اهل بلوچستان، در روزباسة بوائم وقب، لاهور ١٥ ابرىل ١٩٦٤ ع : (٩) ماهمامة بلوچى دنيا، جكو والا، صلع ملتال کا ثقاف مہر حدوری ۔ فروری ، ۱۹۹۰ ؛ (۱۰) میر معمد حسين عنقا: بلوج نسل كي تاريخ، در ماهمادة

بلوچی دنیآ، مارچ . ۹ ۹ ۹ ع (۱۱) عدالصمد امیری و بلوچ سل کی تاریخ، در ماهنامهٔ بلوچی دنیا، جوں ، ۹ م ، عا (۱۲) سليم حال گئي بر بلوجي لوک گيد، مقالمه سه زسان انگریزی در Pakistan Quarterls، کراچی ٩ ٩ ٩ ء ؟ (١٣) وهي سصنف : للوجي ررميه شاعري، در روزنامهٔ آمرور، لاهور، ۳ به مارچ . ۹۹ ، ۱ (م ، ) وهي ممنَّ : بنوچي ادب، مطبوعة اردو اكادسي، بهاولهور ١٩٩١ء؛ (١٥) وهي مصلف : جديد بلوچي شاعر، روزنامة امروز، لاعور ٢٠ أكنوس ١٩٩٠ع؛ (١٦) آر-سی - ٹمپل Temple: میر چاکر کے کاربامر، بشمول حكايات پنجاب، حصّة دوم، محلّس ترمى ادب لاهور ١٩٩٦ء؟ (١٠) النور رومان: آئيله للوج، قصر الأدب، حكو والا (شجاع آباد، صلع ملمان)؛ (١٨) حيابان پاك، ادارهٔ مطبوعات با کسان، کراچی ۱۹۵۹ عا (۱۹) سمن عبدالمحيد سدهى: باريح بلوجي ادب، مقاله "تاريخ ادنیات پاک و هد، '، ریر ترجب شعبهٔ ماریخ ادبیاب، بنحاب يوبيورسلي].

(سلم حان كتى [و اداره]) بلودن: [- تلوادس] رك تولوادس. بلوغ: رك مه ماليغ.

مُلُوْك : رَكْ به نوالوْ ك.

مُلُوْك باشى: رك مه موالو ك باشى.

نَلُونِه : رَكَ نَهُ يَهْلِيوِيهِ .

بِلُوْهُر و يُوداسف : ايک عربي کتاب بلوهر و يرداسف ( ــ توذاسف ) کے دو بڑے کردار۔ یه کتاب دراصل گوتم بدھ کے روانبی حالات ربدگی پر مسی هے اور بعد میں مستحی فصة Balaman و Josaphat بھی اسی کے نمونے پر لکھا گیا.

داستان کا خلاصه یه هے که هندوستان میں سولانے ط (یعمی کپلوستو) کے ایک عرصے تک ہے اولاد هندو راجا جانائیسر [سدودهن] کے گھر

اس کا نام یسوداسف (نمہتر قبراہ ہے بیوداسف ہے ، کہ عربی کے تیں باقی ماندہ نسجوں اور گرمی و, ہود ه سُتُوا) رُ لهتا ہے۔ ایک نحومی پیش گوئی کرما | عیسائی مونانی سنحول میں جو انھیں سے مأخود ہے کہ اس راج کمار کو دنیوی عطمت حاصل نہ 📗 ہیں ریادہ اہم نشلی حکایتیں اور فقیے کئی کتی هوكي، لهدا راما اس سچيے كو اساى د كه درد سے دفعه آيے هيں : برحد ر فھنے کے لیے ایک علیحدہ شہر میں بھنع دیتا آ ہے ۔ بڑا ہو در یودانٹ اپنی اس بطریندی سے گہیرا اُ جانا ہے اور اصرار کریا ہے کہ اسے باعر تکلے کی اجارت دی جائے، جانچہ وہ سوار هو در باهر نکلنا ﴿ موت کا دُهول ٢ هے دو اسے دو دمار و کمرور آدسی اور بھر ایک الهاهج انسان نظر آبا ہے، اور اس طرح اسے انسانی کانیب کار کمروری اور موب کا علم هو حایا ہے ۔ عد ارآن ، هایهی اور گرھے سرابدوب (لبكا) كا معدس راهب بلوهر بهاس بدل كر اس کے سامیر آیا ہے اور پوداسف دو بصحب آمور عرصی کماسال سما نر اسے وحود اسمای کی برثانی اور راھابہ زندگی کی بربری کا بمن دلایا ہے ۔ ، بادشاھت پلوهر شهرب و دولت، خور و نوس ساس انهما ك، شهوایی لندات اور نمام مشرات حسمانی که د در 🔻 تحمير سے لربا ہے ۔ وہ ایک منہم مسم کی حدا برسی اور عمدة بعامے دوام كى بامين كرا هے.

راحا جانائسر [سدودهن] باوهر سے باراض ھونا ہے اور توداسف کے بندیلی عقائد کی مخالف الربا هـ - بحومي راكِس اور هندو سادهو النَّهُونَ کی اوششوں کے باوجود راجا عسدہ بدھی کے نارے میں ایک فرضی مناحثے میں عار جانا ہے اور خود بھی باوھر ک معمد بن جایا ہے۔ یوداسف اپنی شاهانه سُان و شوکت دو حیر باد کمتا ہے اور اپسر مسلک کا برحار کرار کے لیے ادعر ادعر سعر کرما ھے ۔ بہت سے حادثات سے دو چار عورے کے عد وہ کشمیر (کسارا) پہنچتا ہے ۔ یہاں آ کر وہ اپنے مذهب كي آئنده تعليم و اشاعب كا كام اپنے چيلے آبايد ، بصنيف كا براه راست ترجمه نهيں هے، بلكه سحنف (یعنی أُنْد) کے سیرد کر دیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. ، مآحذ سے مرتب کی گئی ہے اور بدھ کی اسطوری

محیرالعقول طریقے سے ایک بچه پیدا هوتا ہے ۔ راجا مندرجهٔ ذیل فہرست میں یه دکھایا گیا م

جدول نمبر بوبای گرجی بمشی این هال Italie داستان الروشلم) عربي بالويه بنجيس

چار صدوفجر ۳ مسكرا هوا آدمي ه دين ۔وسب ایک سال کی ٦ مِنتم اور مردار -معالم اور مريض ـ آساب عبل م ا بادشاه، وزیر اور

خوش و حورم سال عریب سیوی ه دولسند بوجوان اور

الهکاری کی سٹی ۱۰ 11 حڑی مار اور بلیل ہم 1 7 14 پالتو هرن ١٠ 1 1 15 دشمسول کا لباس ۱۱ 10 عاشق مراح بنوی ۔ 10 چڑیل عوریی ۱۳

کناب بلوهر و یوداسف کسی هندوستانی ۵۰

ردگی کے واقعات پر مبنی ہے۔ اس میں کئی غیر هندی الاصل تشیلی کہابیاں پائی جاتی هیں جس میں عہد نامۂ جدید کی کاشنکار والی کہانی بھی شامل ہے۔ اس کے حکایتی ڈھانچے کے بعض حصے ایسے هیں جو بدھ چریتا Budhacarita مہاوسو، للتاوستارا، اور جانک قصوں سے مشابه هیں ۔ تاهم ملحوط رہے کہ مسند روایت میں بدھ کے کسی ملحوط رہے کہ مسند روایت میں بدھ کے کسی گرو کا دکر نہیں ، البتہ جوبھے سگون (Omen) میں واعط راهب بلوهر کا دکر اشارة آب ہے، جہاں یہ بیان با گیا ہے کہ هونے والے بدھ کی کہل وستو یہ بیان با گیا ہے کہ هونے والے بدھ کی کہل وستو میں ایک ایسے شخص سے ملاقات هوتی ہے حو صط نمس، سکون خاطر اور مکمل نجات کے حاصل کرنے کی حاطر ادھر ادھر مارا مارا بھرنا ہا.

مرکری ایشائی بدھ : سعدی متوں سے، جی میں بودھ ساوا دو Pwtysp؛ یعنی بودی سف، كي شكل مين مخمَّف أنر دنا كيا هي، اور ان نامكمَّل مانوی سعوں سے جو چسی درکسان میں ترفان کے معام پر دستاب هو مے هيں ، يه بنا چلنا هے ً له یه کنهایی معربی ممالک میں کب اور کس طرح پہنچی - Le Coq نے اور اعام ص ۱۲۰۴ ما ۱۲۱۸) نے ایک مانوی برکی نامکمل سحه شائع کیا ہے، جس میں بودی سف راج کمار کی ایامع بوڑھے سے ، لاقات کا ذکر ہے ۔ اسی فاضل نے (Türkische Manichaica aus Chotscho) ے، در . (Anhang ع م ا ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ اور ایک اور ایسا هی نسخه شائع کیا جس کی شرح راڈلوف Radlov اور اولڈن برگ Oldenburg سے لکھی (Lzv Imp Akad.) Nauk)، سلسلهٔ ششم، ۱۹۱۹، ص ده د اسم ایک تا ۲۸ء، جس میں اس شرائی شہرادے کی کہانی سان کی گئی ہے جو غلطی سے ایک لاش کو لڑکی سمجھ لیتا ہے۔ یہ کہائی بعد میں ابن مآہویہ کے نسخے میں شامل کر لی گئی ۔ درل کے ترفان مجموعة

کتب میں ایک حصر کی دریافت خاص اهمیت کی حامل ہے۔ اس دریاف کی اطلاع W.B. Henning نے ے ٥ ٩ ، ع سين مستشرقين كي ميونخ مين منعقده چوبیسوب کانگرس کو دی تھی۔ اس میں ایک قدیم فارسی منظوم ترجم کے ستائیس اشعار هیں جن میں داسان کے بڑے کرداروں کے نام Bylwhr اور Bwdysf کی صوربوں میں دیے میں \_ یه ٹکڑا، جس میں ملوهرکی بودی سف کو پند و نصبحت اور بلوهر کی عمر سے سعلّی ایک مکالمے کا کچھ حصّہ سامل ہے، ایک ایسر مخطوط کا جرو ہے جو دسویں صدی کے نصف اول سے ریادہ مؤجر رمایے کا لکھا هوا بہیں ۔ عربی نام یوذاسف ( الف کے سانھ) کے برعکس نام کی ایرانی شکل بودست سے طاہر ہونا ہے که یه سخه نقل کے اولین سلسلے سے علّٰق ر دھا ہے۔ اس نسخے دو میاسا رودکی [رک باں] یا اس کے دہستان سے منسوب کیا گا ہے۔ان علامات کی بائید، جن سے معلوم ہونا ہے کہ بنوھر و یوداست کے قصّے کی ابتدائی نشو و نما وسطی ایشیا میں اور ایک درمیانی ادرائی رمان میں هوئی هوگی، اس سے بھی هوري هے ته عبدالعاهر بن طاهر المعدادى كى مصسف الفّرق بين المِرق (طمع محمد مدر، فاهره ۱۳۲۸ه، ص ۳۳۳؛ حصّة دوم ترجمه از AS Halkin دل ادب ه ۱۹۵۰ ص ۲۰۰ ما ۲۰۱ میں جن جھوٹے بیغمبروں کی مدسّ کی گئی ہے ال کی مہرست میں مانی، تردیصان، مزدک وغیرہ کے سابھ بلوهر کا نام بھی شامل ہے ۔ البیرونی جیسے بعض مستند مصفین نر (Chronology of Ancient Nations) سرجمهٔ رخاق، ص ۱۸۹ ما ۱۸۹) یوداسف کا تعلق سائیوں سے بتایا ہے جن کے هاں خال کیا جانا ہے که وه Enoch اور هرمس برسمیجسطوس -Enoch megistus دونوں کا مرادف بھا۔ یوداسف کے بارے میں یه بھی کہا جانا ہے که وہ ایرانی حروف هجا کا

موجد بها.

كتاب كے محسلف سسحر: ان كتابون میں سے جی کا درجمه عاسیوں کے انتدائی دور میں اس المتقم [رك بآن] اور اس كے دستان بر بملوى سے عربی زماں میں نما بھا (القبہرست، ص ۲۰۰۰) نهاب البيد. كتاب بلوهر و يوداسف (بوذاسف) اور فتات بوذاسف مفرد دو سمار بنا گناه به آخر الد در كباب بمآنه الارب في احبار القرس و العرب كے ایک بات کے طور رائی ہے (براؤن در IRAS) Zap lost ja . Rosen 'r 12 b r 19 00 is 19 . . FIR T-19. 1 Old Imp Russk Aikh Obshicstra ص یے با ۱۱۸ ملی دو ساس بلوهر و بوداست مطنوعة عشي ١٠٠٠ هرم ١٨٨ ١٣٥ مردد ( روسي برحماد ار روزن Rosen طع دراحکووسکی، Rosen طع دراحکووسکی pustimine i losafe tsaierice indisskom باسكسو ے مہار مدرسی حمل در دی التی افت سامانی والا بد اسعه موجرده مام المعول والل سب سي زياده مفصل و مكمّل هي ۽ اگر ان دماسون نو جه ساب النّد سے لی لائی عام اس سحے کے بائی حصول سے الک اثر دیا حاشر مو هالر Halle كي للحص تج (طبه Hommul، در Verh des VII Int Orient Cong Semit Sect JRAS ن Ribatsek در Ribatsek در Ribatsek در . و ۱۸ ع. ص و ۱ ، ، ، ه ۱)، اس سديل سده قصر کے جو ا ريانونه [رك بآن] كي ربيعي عسف بتاب ا يمال الدين و المام العمه، بروشلم ما دريافت سدم رياده طويل گرحی مستحی مسخے (Greek Patriarchal Library گرحی مخطوطه، عدد . برا مردة Balavarianis Abuladze K'art'ulı redak'isichi ، بدس ہے ہ و و ع) سر برعوس صدی کے اشدائی دور کے عبرانی برجم ار ابراهام بن حسدای (یا چسدای) (Chisdai) (دیکھیے Die hebr Übersetzungen des Mittel-: Steinschneider 

بوداسف (یوداسف) کی اصلی دہائی کا سفتر حصہ ارسرِ بو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مجموعة بسموریه کے شعبة احلاق (ہراکلمان، ۱: ۱۵۸۱) میں بوهر و بوداسف کہ جو درا طویل نسخه ہے اس کے بارے میں Stern میں Stern نے بحص کے بعض کر کے به پنا جلایا ہے یہ بلحص یا باس میں مائی کے بعض وہ حصے مل حامر بلحص ۔ اس میں مائی کے بعض وہ حصے میں موجود بہا سیر اس بلح میں کے باقص واحد سخے میں موجود بہائی ہیں ہیں اللہ میں کے فراہم کردہ حوالیی)۔ المامیس میں جی معلوم سخے کے دکرھے نه اسے الفہرست میں جی معلوم سخے کے دکرھے نه اسے اللہ وہ مائی ہو چکا ہے۔

معرب کی داسان بارلاء tarlaum و ع سا loasaph (Josaphut) المحرب کرجی (حرسب المحرب کرجی (حرسب المحرب کا المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المح

مالیف کو ترمیم و ببدیل کے بعد یونانی میں متقل کیا ۔ قرونِ وسطٰی میں حو یوبانی قصة مارلام سینٹ جان دمشقی (St. John Damascene) سینٹ جان دمشقی اور حس کا اعادہ بعد میں کے مسبوب کیا جانا بھا اور حس کا اعادہ بعد میں Der griechische Barlaam-Roman, ein) F. Dölger Ettal «Werk des H. Johannes von Damaskos مارک کے بھی کیا ہے، اس میں متن کی شہادت کو نظر انداز کر دیا گا ہے؛ لہٰدا یہ عامل اعما نہیں.

برجمهٔ این بانویه

اسی طرح یه احمدی عقیده بهی تسلیم نهیں کیا جا سکتا که دررگ بوزآسف (جن کے مزارہ واقع سری نگر (کشمیر) کی تعطیم و دکریم کی جاتی ہے) اور حصرت عیسی دونوں آیک هی دھے۔ احمدیوں کے مذکورہ یورآسف سے معلق دہت سی داستاہیں محض اقتباسات هیں جو کتاب بلوهر و یوداسف سے لیے گئے هیں اور جن میں ''کسیارا''، دوده کے روایتی معام وفات کی جگه کشمیر کا دام رکھ دیا گیا ہے.

### جلول نمدر ۲ کتاب بلوهر و یوداست کا دوسری زبانون میں ترحمه : بده سنسكرب اصل (متعلق به بده چريتا، لليتا و ستارا وغيره) مانوی نسخه (وسطی ایرانی) م سرفان اجرا (قدیم سرکی) فارسى د: عربی ۱: تتاب بلوهر و يوذاسف منطوم برجمه دہستان رودکی (برلی اجرا) ( ضائع شده) گرجستایی ۱: عربي س: عربی ۲: عربي ه: عبرابي Book of the أَمَانِ اللَّا حقى كَا بتصرف ابن بابويد بلخيص Halle طبع بمبثى نسخة يروشلم King's son and مع الحاقات از Life of the منطوم نسخه the ascetic Blessed Iodasap كسأب السد از این حسدای (سائع شده) فارسى ٢:

المحستاني : يوناني :

Barlaam and Ioasaph The Wisdom of Balahvar

(نلخيص)

الطيني، مسيحي عربي،

دوسرے مسیحی نسخے

مآخل : س مادہ س دیر هوے ماحد کے علاوہ Les écretures mani- P Alfaric (١) : ديكهي cheennes ، حملاس، پعرس ۱۹۹۸ نا ۱۹۹۹ء؛ (۲) وهي معن : La vie chrétienne du Bouddha: The . H W. Bailey (4) 17 14 5 779 - 161914 . (+1941) T/T .BSOS >> .nord "But" in Iranian · Manichdische Erzähler W Bang (m) ! Y AT = T 4 در Li. Muséon ، بربه وعد ص و تا برب الد الدان، و . مره و دکمله، و مهور، مهم با وم، ۲۲۰ (ها · Baralam and Yenascf Sir I A Wallis Budge بعلدين، للمعروم به باع: ( Bibliographic Chauvin ( ما دور عام المعروم الما المعروم الما المعروم الما المعروم الما المعروم الما المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم Gesch der christ, arab G Gral 12) 111 b Ar 17 1bm A L Kilmskiy (A) 'or 1 6 can 1 11. al Laluki (سر ال روسي) ماسكوس، و رما al Laluki 16h Bayr 1k , Philips, 3- Barlaam and Joasaph D M Lang ( . . ) := 1 x9 c v . z philol Klasse 3 ++0 6 +.4 . (+1100) + / 1\_ 1BSOAS > ٠٠ (١٩٥٤): ٣٨٩ نا ١٠٨؛ (١١) وهي مصلب The Wisdom of Balohvar A Christian Legend of the Buddha الدن بوار كيموروز ۱۹۰ اعزر اله N Ya Marr · Zap Vost Old Imp Russk 4rkh Ohshcestva 3 ١٨٨٩ء، ص ٢٢٣ تا ٢٦٠ و ١٨٩٧ - ١٨٩٨، Persidskis S von Oldenburg (17) 2 L 49 00 Zap Vost 32 (izvod povesti o Varlaame i Ioasafe م ندر ، Old Imp Russk Arly Obsheestva Analecta Bollan- ; > : P Pecters (1-): + 70 b + 74 [Jesus in Heaven on Earth Ahmad

(D M. LANG)

البلوی: ابو محمد عدالله بن محمد المدینی، مصری مؤرح؛ اس کی ولادب اور وقاب کی باریحین معلوم نہیں، لیکن قرین قیاس یه هے که اس کا

رد، مه چوتهی صدی هجری ادسویں صدی عسوی مها ده عرب کے قسلة [سو] للی سے مها جو قضاعه کی ایک ، بے هے اور حس کے افراد حجار، شام اور مصر کے سعنف حصوں میں مہلے هوے مهے .

اس ک حال سب سے یہ لے العہ رسب میں در در ہے حس میں اس کی جدد مصیفات کے نام لیے گئے جی د به سب نباس باید جی، لیکن محمد آثر در در بی سریا ہ ۱۹۰ ع میں البلوی کی سعرہ اس گواوں کا نتا لگا، اور اسے ایک طویل مقدمے اور مقد سن و حواشی کے ساتھ طبع درایا (دمشق ۱۹۹۹) آثرد علی نے البلوی دو ایک اسمعلی مصف ساہا ہے لیکن اس حیال دو ساتھ ارتجار العادی نے علط باید کیا ہے .

اس کی نمان سرہ ابن طولوں کو به صرف اس عفاہم فرمانروا کی سیرت کے مطالعے کے لیے سک سسری صدی عسوی کے بعضہ اخر کی باریخ مصر، حلافت عباسه اور عموما سارے مشرف ادنی کی باریخ کے لیے بھی اج سا مہاند سمجھا جانا ہے ۔ اس موضوع راور جنی کانیں ھیں، مثلاً سیرہ ابن طولوں ارادایّہ (حس کا ابن سعید نے المعرب میں احتصار نا اردایّہ (حس کا ابن سعید نے المعرب میں احتصار نا فرا اسی مصنف کی کتاب المکافاۃ، اخبار سیویہ

المصرى، از ابن رولاف اور كتاب الولاه و القضاة، از الكندى، يه ان سب سے زياده معصل هے.

اللُّوي اہمي نتاب کے معدّمے میں لکھتا ہے که اس سے کہا گیا بھا که وہ آل طُولُوں کی ایک ناردح لکھر حو اس سے پہلر احمد س موسف ابن دانه کی لکھی ہوئی باریح سے ریادہ مفصّل ہو، لیک اس مے آس شحص کا نام نہیں تنایا حس نے إس سے به نتاب لکھے دو دیا بھا۔ باہم بعض درائں سے بنا چلنا ہے نه یه اخسدیوں کے رمایے کا آلوئی سرکاری عہدے دار با ادیب هوگا ۔ اللَّوى اپى كتاب سى عنَّاسى حليمه المُّمندر كا دکر کرتا ہے حو . ہمھ/ ہمہ ء دیں قتل ھوا بھا۔ اس کے معنی یہ ہونے به اس بر یہ بتات اس سنه کے بعد لکھی بھی (الاحشد بے مصر بر ٣٣٣ / ٣٣٩ - د٣٩٥ سى حكوست شروع كى) ـ له بھی طاهر ہے ۔ له البلوی بر اپنی نباب اس دانه کی وفات کے بعد لکھی، جس کی وفات ، سم ھ / ہم ہ ۔ مہم و کے بعد هوئی ۔ کرد علی کے دریاف لیے هومے مخطوط بر کتاب کا نام ہو کتاب سیرہ ال طولوں لکھا ہے، لیکن اس سی فقط احمد بن طولوں کی زسگی کے حالات میں .

البلوی کی سیرت مصر کی ان قدیم ترین ماریحوں میں ہے جو مسلمانوں نے لکھیں اور اس سے محلف اداروں، مثلاً [دیوان] الخراج، [دیوان] الشرطمه، [دیوان] العدل، [دیوان] العیون، [دیوان] البرید، وعیره کی تاریخ ہر نئی روشنی پڑنی ہے ۔ اس میں اس زمانے سے متعلق سرکاری دستاویرات کی نھی خاصی بعداد موحود ہے.

مآخذ : (۱) ابن سعید الابدلسی : المغرب می مآخذ : (۱) ابن سعید الابدلسی : المغرب مصر سے سعلی حصّے کی پہلی جلد، طع رک بحمد حس، شوعی صَیف و سبّده اسمعیل کاسف، قاهره (۱۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ الشّعّد، کلکته ۱۸۹۳ و ۱۸۹۱ (۳) الطّوسی : فهرس کس الشّعّد، کلکته ۱۸۹۳ و ۱۸۹۱ (۱۸) البّحاشی : کیاب الرّحال، بمنی ۱۳۱۵ هی نقد الرّجال، (۱۸) البّحاشی : میران الاعتدال فی نقد الرّجال، د. و ۱۹۰۱ (۱۲) اس حَحّر : لسان المیران، حیدر آباد و ۱۳۹۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳

( جمال الدين الشّيّال)

Sarva یا آموگ ورش (۸۱۸ ما ۸۸۸ء) کے لیے استعمال كيا في - المسعودي كل بليرا اندر سوم (سرو با ۱۹۹۶) ہے اور اس حُونل کے هاں بھی یه اموگ ورش هی کے لیے اسعمال هوا ہے۔ بعد کے مصنفین کے هال حو حوالر مذر هیں ال کی بنیاد انہیں عدیم مآخد پر ہے۔ سرب مصنفین نے عام طور سے ان بادشا ھوں " دو " ھدوساں کے سب سے بڑے نادشاہ'' یا ''سب سے ریادہ نامور'' نہا هے اور ووہادشاهوں کا بادسام<sup>اء</sup> یا "سہساہ هند<sup>اء</sup>" کی صفاف میں گووند سوم یا اندر سوم جیسے حکمرانوں کی عطمت اور سیاسی اقتدار کی جھلک پائی جامی ہے۔ مہرحال بعص مصفول نے مملکب راسٹر دوٹ کی وسعب بیاں کرنے میں سالعے سے کام لیا ہے (مثلًا اخبار انصِین : "سمدر کے ساحل کم کم ( دونکس) سے سروع هو در خسکی میں چیں مک'') ـ نجھ لوگوں نے ملبماں کے سان (احمار الصین) دو سمجھے میں علطی کی مے اور نہا مے بد کم کم بلَّهُوا كي سر رمين كا نام بها (ديكهم حدود العالم، ص پرس وه عدد م)، لیکن عموماً سایات میں اس سلطب دو ممثی کے ساحلی سہروں یک معدود ر دھا گا ہے جس سے مسلم باحر اور سبّاح واقب بھر اور جہاں مسلمان بڑی معداد میں آباد ہو گئے مھے۔ بمام عرب مصف بالانفاق يه باب لكهتر هين كه بلَّهُرا حامدان کے راجا عربوں دو هندوستان کے سام راجاؤں سے ریادہ دوست ر لھے بھے، ال کے راج میں اسلام کی حفاظت سب سے ریادہ هوئی بھی اور مسلمان اپسے سعائر دیں آرادی سے ادا کریے بھے ۔ یه راجا اپنی مملکت میں مسلمانوں کو عامل اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی ریادہ هو وهال سردار بھی مقرر کرنے بھے ۔ ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ان خوبخوار لڑائیوں سے

واتف تھر، کو پورے طور پر نہیں، جو شمالی علاقر

کے گورحرپرتی هار (العرز) اور بنگال کے یاد (D. hmp) راجاؤں کے درمیان هوا کرتی تهیں۔ وانسٹر کوٹ حاندان کی عبرت دوستی اور اسلام کے ساتھ ان کا صاصاحه سرباؤ اور دوسری طری عربوں کا راشٹر کوٹ کی تعبریفوں میں رطب اللسان هونا عالباً اسی بنا پر هوگا که راشٹر نوٹ مسلمانوں کو گورجرپری هار کے خلاف جبو سنده نے عربوں کے دسمی بھے، اپنا حمایتی سمجھتے بھے، بیر اس لیے بھی نه سلمانوں کی ایک کئیر بعد: درسٹر دوئوں کی مملک میں رهتی بھی.

مِلْلِدُة : ( نَلِيْده ) [ نَلْده بمعسى شهر كى تصعبر ] ه الجرائر كا ايك قصه، جو [شهر ] الجرائر سے جبوب مغرب كى جانب ، ه كيلوميٹر كے فاصلے پر، بِشْجَه الله الله ميلان كے حسوبى سرے پر واقع ہے - فديم رمايے ميں اس حگه كوئى بستى مه تهى - يال دما جاما هے كه وہ قصبه مِتْبِعَه يهى هے حو قرون وسطى ميں معروف مها اور جو بنو عايم كى سهنات كے وقت (ساتويں صدى هجرى / تيرهويں صدى عيسوى كے آغاز ميں) تباه و برماد هوگيا تها ـ رواس كى رو سے جو جگه بهم هم مره ه عمين بُلْهُه ( ـ - جهونا مصه ) كے جو جگه بهم هم مهره و عمين بُلْهُه ( ـ - جهونا مصه ) كے

بررگ مسمی سدی احمد الکسر بر رکهی بهی ب دررگ موصوف طویل سر و ساحب کے بعد وادی ، اہمی خلاوطنی خاصی گوارا محسوس هوتی بھی ۔ ید الرُّمان مين ا در مفسم هو گئے دھے، حو آجکل وادی الکیس Oued el-Kabir کے نام سے مشہور ھے ۔ ان کے مربد بھی ان کے سابھ آملر اور بعد اران شووہ Chenoua کے سائل کے حملوں کے ناعب نیسه [ = نیره ] سے بھا گر ھونے اندلسی بھی ال کے ا ہاں سہ گئے ۔ بوواردوں کے بکتاب کی بعماس ہے لیے صروری اراضی سندی احمد الکسر نے اولاد سلطان سے حاص کی، حو ان دنوں اس علاقر بر فا ص بھا ـ الحرائر کے بہلر نے حیراادیں نے سال ایک مسجد، حمام اور عوامی مطح معمد کرا کے اس آ ادی دو روری طرح شہر کی صورت دے دی ۔ بدلاً م پولر پہانراگا اور مد می انداسیوں کی دوہنشوں ک سجه بها حمهوں نر اس کے گرد بارنگوں کے باء لھ کے اور آبہاسی کے ان طرسوں سے کم لیا جو ئے اپنے ملک ، ں رائع اپیے .

سرکی حکومت کے رمانر ، س بلنہ "دارالسلفان"، نعنی اس عبلافر ک ایک حصه بها جس ک عام و نسق براہ راسہ الجرائر کے رے کے مابحہ هوبا بها اور جس کا ایک برکی السل ''حا نم'' عائدے کے طور ہر وھال رھا بھا ۔ سی چریوں کی حفاطمی فوح کا ایک دسته وهال سعین بها ـ بیمال ک آمادی اندلسمون، مغاربه. یهودیون اور سو مراب ک اولاد در مشمل اور اپسی دیدامب و سائسنگی اور سریح پسندی کے لیے ،شہور سی ۔ سندی احمد س وسع سے ایک عول مسوب ہے جس میں اس سمبر ک عریف کی گئی ہے اور اسے ورندہ (۔ سہا گلاب) کے نام سے یار کیا گیا ہے۔ یہ قصہ الجزائر کے طملة اعلى كے افراد كے ليے ايك دل خوش كى معريحى مقام کا کام دیتا بھا، جنھوں سے سہاں اپے دیہائی

نام سے مشہور هوئی، اس کی دنیاد ایک مدھی أ مكانات بعمير كرا ركھے بھے ـ ريجسي Regency كے جن عمد دارون دو يهان بطريند ديا گيا تها انهين معام دہت سے زلرلوں کا نشابه ستا رعا ہے، جن میں سے شدید برس م ۱۸۲۷ء میں آیا جس سے شہر بعریباً بالکل دیاه هو گیا ، ۱۸۹۵ مین ایک بار پهر بهوبچال نے اسے علا ڈالا بھا.

الحرائر ہر دراسسوں کے بیضے کے بعد بلدہ نچھ مدت یک اہر جا نموں کے مابعت خود معتار رها ـ ۱۸۳۹ء مس اس بر پوری طرح قنصه هو گیا. مآخذ: (۱) Blida : Trumelet؛ ۲ جلد، الجر ثر Ethnographie tradi- 'J Desparmet (r) :- 1 AAL . - 191 \ 191 \ . RAfr 3 - tionnel de la Mittelja (G. MARÇAIS J G YVER)

بَلْيْرِي جزائر : ركّ مه سورقه.

وللَّيْغ : اسمعمل سرسوى، سركى شاعر اور 🗻 سرب نگار۔ اس کی رندگی کے حالات بہت کم معلوم ھیں۔ اہبر باب اور دادا کی طرح وہ بھی برسه کی ایک حهولی سی مسجد که امام بها .. اسی شهر مین اس نر ادنی درجر کے سرکاری سلازم کی حشب سے مختلف محکموں مس کام بھی لیا، اگرچہ کچھ دیوں کے لیے اس کا سرر نوفاد کے دارالنشاہ میں بھی ہو گیا بھا۔ اس سے ۱۱۳۲ھ/ ۱۷۲۹ء میں ترسه میں وفات پائی اور وہیں دمی ہوا ۔ صفائی : بدکرہ کے مطابق بلم بے ایک دیوان نظم کیا بھا جو ابھی یک همی دسیات سهی هوا ـ اس کی حو منطوم بأاعات همين معلوم هين وه ان معدودے چند بطمول بر مشمل هی حو عهد حاصر کے مجموعوں اور مد درول میں ممول هیں ۔ اس کی دو مثنویاں ھیں: (۱) سرگرست نامہ، حس میں اس کے سفر نوقاد کے حالات اور دانی کارباموں کا د کر ہے ۔ اس میں ان لو گوں کے حالات بھی درج ھیں جو دارالقضاء

اور اس صوبائی شہر میں اس کے سریک کار تھر؛ (م) شہر انگسز [= شہر آشوب]، حس میں برسه کے حسسوں کا ذکر ہے۔ بلیغ کی سب سے ریادہ اہم تصنبف اس کی مشہور کاٹ السیر ہے، حس کا نام محكسسة رَمَاضَ عرمان و وفيات دايشوران بادرودان (بروسه ۱۳.۰ه/ ۱۸۸۰ع) هے \_ گلاسته کے پانچ حصر هين، حر مين ارك سلاطين و ساهرادكان، وزرا اور دیگر مشاهس برسه، مثلاً سعرا، فصلا، موسماران، فصد گونان وعبرہ کے حالات زندگی دال نے گئے میں ۔ شع ہے قاف زادہ قابصی کے بد ارئے رَبُّدہ النَّسْعَارِ يَا آيک صححه بھي لکھا اور اس لا نام تَحْمَدُ الاثار لدَمَلُ وَبده الأَشْعار و فها اس مين . ۱۹۲۰ سے ار در ۱۷۲۹ ک ک رمانه آ حاما هے (حود بود به محطوطه در جامعه [اساسول ؟]، عدد ۱۱۸۲) ـ . و أور منظوم بالنباب حو هم يک يمړين بهیجین به هین : کل مید برگ، جو ایک سو احادیث کی سرح ہے اور سُمع سّارہ، جو ساب '' بوحـدوں'' (حمديه فتبائد) د مجموعه هے.

مآخرل ۱٫۱۰ صفائی : بد دره، بد ل ما ده ( ۲) قطف : بد دره، ص ۲۸ ( Ottoman Poetry . Gibb (۳ ) دره، ص ١١١٤ (١١) سعد الدن ترفع أرعون برك ساعراري، اساسول ۱۹۹۹، ۲: ۹،۹ ما ۱۸: (۵) ورد در در در در ا ماده (ار T A Tansal) .

## (FAHIR IZ)

بِلَیْع : محمد ا*دن،* سی سهر ۵ برکی ساعر ــ اس کے حالات زیدگی بہت کم معلوم ھیں ۔ وہ عاما کے طفر میں شامل بھا ۔ بلقان کے محملف شمروں میں اس سر قاصی کی حشب سے عدمیات انجام دیں ۔ معلوم عونا ہے نه اس کے همعصر اس کی چداں قدر نہیں کررے بھے، کیونکہ بہت سے تذكرون ميں اس كا مام مد كور مهيں ـ اس كى وفات

اس کی اپنی تعریروں کے مطابق اس کی رسدگر سحتیوں هی میں گزری ـ اس کا محتصر سا ـ واں استاسول دين ١٦٥٨ه/ ١٨٨٦ء دين طبع عوا \_ اس کے قصائد معمولی درجر کے ھی، السم عص عرلوں سے ایک حاص قسم کی موب سابیه طاهر هری ھے' مگر اس کا سب سے نؤا ادبی کارنامہ وہ عار جدید طمیں ہی جو اس نے برجم بند کی سکن ہیں لکھی ھیں : نفش کر باید، حمام البد، بربر اید. حماط نامه \_ یه نمانت روان اور ساده ربان و م لکھی گئی ھیں اور ان میں کارنگروں اور ان کے بِسُون کا د کر سب سویی سے کما گیا ہے.

مَآخِذُ : (١) رامر : بديره، بدر ماره؛ ١٠) مَطْن بد كره، ص ۲۸ (Gibb (۳) و Outo nan Parti س : ١١٤ ما ١٩٣٠ (س) وقر، ب، يدين مات، ١١٠ F A Tansal (a) سُعُمالد ل سُرُعَت أَرْغُول و د شاعر لری، اساسول ۲۰۹ اس ۲۰ مرد با ۸۲۰

بليدوس : ساوسر د ساسي مالادوس : ساوسر د ساسي پہلا سحص ہے جس سے لکھا ہے کہ یہ نام آپلو موس Apollonius [نظلمنوس فبلوبیٹر کے عہد کا ایک ریاضی دان] کا مرادف ہے ۔ تیسوس یا دوسری سكل تليَّناس هي رياده در مستعمل هي ـ اس كى دوسرى سكلى مه هين : أَنْلُونْيُوس (المهرس، ص ٢٠٠٧؛ ابن العقطى، ص ٢٠)، أَنْتُولُونُوسَ ( صاعد طَعَابُ الأَمْم، سحو كا داني معطوطه، مؤرخة ۱۹۱۹، ص ۲۸، سطر ۱۹)، افلوتيوس (وهي كاب، ص و ب، س ا)، أتولوبيوس (Barhebracus، طبع Salhanı ص ١١٨)، أنْلْسُ (الْعَمرسد، محلِّ مذ دور)، عُلُوسُو (وهي "نتاب، ص ٣٠ ۾، س ٢٠) فتي Der Plessner 'E 1 4 7 A'OLXOVO HIXOS des Neups thagoreers Bryson' عن بم سعد: Jabir ibn Hayyan, Contri- . P Kraus بمقام اِسْكَى زُغُرُه به ١١٤ه / ١٠٤٠ مين هوئي اور ، bution ؛ ٢٤٣، حاشيه ٣)، أبولوس (اليَّعْقُوبي، ١:

مه ۱۰۲ م)، أبلوس (مسوب به المجريطی: غاية الحكيم، طع H. Ritter عن ما مادف هونا ۱۰۷ در بعد؛ اس كا ابلونيوس كا مرادف هونا عوانا كرا عد نامن هوما هے؛ عبرانی ترجم كے ایک ٹکڑے سے نامن هوما هے؛ مرید شکلوں كے ليے دیکھیے Kraus : كتاب مذكور، ص ماشیه م

مسلمانون کے هان آبلونیوس Apollonius کے نام کے دو شخص معروف هیں: ایک پرغه Perge، واقع پاسفیلیا Pamphelia کا مشہور ریاضیدان Pamphelia کا مشہور ریاضیدان Pamphelia (نقریباً . ، ، وم) اور دوسرا فلسفی جس کی سخصت کی ساد اس نوبانی روایت پر ہے جو طوانہ Tyana واقع کہاڈونسا Cappadocia کے ایلونیوس کے متعلق چلی ایلونیوس کے متعلق چلی ابی ہے (بملی صدی حسوی).

پرغه کے اللوندوس کا نام (اس کی تصانف کے معطوطات من سهين بلكه) ١٠٠٠ سير مين بقريبًا هر جگه النجار ( = نڑھئی) کے لاحقے کے ساتھ ملما ہے، جس كا اب ىك كبوئى بسلى يخش سبب معلوم نهين هو سکا ۔ ملو گل G. Flugel کی مصم (١٨٥٤ء، ص ٥٠) کے بعد سے يه بات عام هو گئي که النجار سے المهدس (The Geometer) معنى لرحار لكر اور حفقت مين أَيْلُوبيوس رمانة تديم هي سے المهندس الاعظم مشمور هو جكا بها۔ اماسدس Euclid کو بھی مہدس کہا جانا نھا اور اس الهمطی، ص ۹۲ (Kapp کے Isis کے ۲۲، سهواء، ص ۱۹۱، حاسمه ۲۰، مین جنو لنفنظ المُمَسُدس لكها هے وہ غلط هے) اسے بھی اپسر مقالر كے عمواں میں العجّار لکھتا ہے، لیکن آگے چل کر یوں تصریح کر دیا ہے کہ اقلدس کا پیشہ نجاری بھا۔ بہر حال اور کوئی جگہ ایسی سہیں ملتی جس میں النَّجَّار كا برجمه المنهندس كيا كيا هو اور نه كسى لعت مين النجّاركا يه درجمه ملتا هي.

آم تا المانوس كي مشهور بصنيف Conica (= علم

مغروطیان یا اشکال محروطی)، اور اس کی دوسری مضایف کے عربی ترجمے سے متعلق مفصیلی بحثین سمایف کے عربی ترجمے سے متعلق مفصیلی بحثین M. Steinschneider 1 ، ۱۸۰۱ میں دی ھیں : نیر قب G. Sarton در ۱۲۲۶ ایر میں اور سنوں جلدوں کے اشاریان : امان، اشاریه بدیل مادہ Stambuler : M. Krause (کرھے) ، Stambuler : M. Krause (کرھے) ، ۱۹۳۹ (Handschriften islamischer Mathematiker طوانه کے آپائونیوس کے متعلق مختلف مآخذ میں

سهد سے ، سنافص سامات درج هيں اور اسے (الحكيم کے علاوہ) عموماً صاحب الطلسمات بھی کہا جانا ھے، حس سے ئسی حد یک پرعه کے اپنونیوس سے متعلى معلوسات بهى منأثر هوئى هين ـ همارا فديم برين مأحد البعموني (١: ٥٠ / ٣٦/١) كهتا هـ که آپلوسوس دومطانوس Domitian کے عہد حکومت (۸۱ نا ۹۹۹) سین تها ـ یمی باب اس انی اُصَنْعَـه (، : س م ) اور مارهبریس ([ابن العبری]، محل مد کور) رے بھی کہی ہے، لیکن یہی البعقوبی ص ۱۳۳۰ پر المهتا هي : "بالينوس المجار جسر يسيم كمها جالا هي اور اسی کو صاحب الطلسمات کہتے ہیں وغیرہ''۔ یہاں التباس محض اسی سے نہیں پیدا ھویا کہ ھر دو اُلگوندوس کے العاب ایک ھی شخص کے لیے اسعمال آ در لیے گئے هیں ، بلکه اس کے سابھ البتبم کے لفظ کے اصامے سے بھی سر العلقة (دیکھیے سچے) کے دیناجیے میں بالسوس اپنے آپ کو "ایک یتیم جو طوانه كا بائسده هے" لكهما هے (قب Kraus: المات مذ لور، ص ع ع ماشيه م) - دخيره الاسكندر (دیکھے بیچے) میں ارسطاطالیس اسکندر کو بتایا ہے که اسے به کتاب اپلونیوس سے ملی نهی (اصل متن، در Tabulu Samaragdına : J. Ruska در ۲ے) ۔ اس بیان نے اہلونیوس کو فلب Philip اور اس کے بیٹر اسکندر کا همعصر بنا دیا ہے اور یہی

بات اللَّعْمَى كے الطَّنري كے فارسى برحم سے ماھر هوری هے (قب Zotenberg که فرا سسی ترجمه ۱: . ، و ببعد؛ الطّبري تے عربی متن سن ده ساری کی ساری عبارب موجود نہیں) اور نظامی کے سکندر ہمہ میں م معد در الله عد ص يه دمد و فارسي دين : ص ١٠٠٠ + 19.0 (Gesammelie Abhan flungen W Hertz ص میں) ۔ آبگودوس دو صاحب الطلسمات دیے کے اس دیا ہے؛ نسر Turha Philosopharum کے حیر اثر به هوا ده اس القبضی بر پرمه کے آبلودوس کی مواقط (Scimone، حیث Scimone، اثر به هوا ده اس القبضی بر پرمه کے آبلودوس کی بازنج کی بعش میں خلطی کی ۔ اس آزالُونیوس سے منعلق اس ٥ مناله دول درون هونا هے (ص ٢٠٠): "أَنْلُوبيوس النَّعَّارِ، رمانة عديم كا مهندس، افسدس في سه بنعد) نے طوابہ على أَسْلُوبيُوس كي طرف مد و . سے امر بملے بھا۔ اسی نے سات المحروطات (Connea) اللهي" - افليدس بر ساار مان وه لكهما هم (ص سر) "العساس در، جو صور (٦١١٠) كا أنك بؤهني بها، يوان کے ایک بادساہ کے ایر، حس کا نام مد دور م س، أَنَّلُو وَسَ كَيْ دُو النَّاسُونِ كِي نَشْرِيحِ وَ تَكْمَسُ كِيْ. حیل د مولوع برقاعده polyeders هی (در حیات اما عدس کی I lementa [ الماب الارکان - الماب الاصول بيد دباب الاستنشاب و موضوع بهي بمي هـ) ـ اس کے سرحلاف ص ہو ہر وہ افلندس کے دسوس ممالح [المماله العاشرة] كي سرح ك د ثر برا هـ حو ایک مدیم یونانی سخص ہے، جس ک مد کش ، Tub. Sm ) J. Ruska ، ص ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳) سے طبع اور بھا، کھی بھی (محملف عباربول لے در ہمے سے سربہا دس واول کے سا بے ماعر هونا هے به وہ آندو وس کا د در در زها هے) ۔ واقعہ به هے به برحه ک آبَلُوْدُوس افلندس کے اللّٰی یا سو سال کے بعد عوا ہے ( ساب مد نور،ص م ، م) سے یہ ثابت دیا ہے کہ ساری (Kapp : المات ملد دوره ص ۱۹۸ تا ۱۹۸ اس الماس کی طرف اشارہ تک تہیں الرانا).

دره حسین س اسحاق کی ادات الفلاسفه میں آ موسوس كا ذ نر دو جكه آما هے: حصة اول كے ناب سعم ميں وہ معولہ مد کور ہے جو اس کی ممبر ہر سدہ سیا۔

ا دوسرے حصے کا سرعواں باب پورا اس کے انوال کے اے وقف ہے۔ ان بادوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ا حو دونول میں سے کسی اُسلوبیوس کی حصوصیار دین د حن هو، لیکن انوسلیمان المنطعی نر دو برے حصرے کے سرھوس بات کے بہلر ففرے ("قلم سب سے ربودسہ ساحر ہے'') میں اساحرا کی جگله لفظ اطسما لکھ کر طوانہ کے اَپُنگونٹوس کی طرف اسارہ Wien (SRIK ) or thebers aus dem trab ه . و ، و ، عد ص عد اور Ruska در ۱۹ ۱،۱۹ و ، عد الما ہے. و اس کی حصوصت کے اسی یا، یک علم الاین جسر دوسرمے ایکساوی مواعظ (Sermones) اسے اسے حطموں کی حصوصات کے.

طواله کے آپسوسوس کی طرف حو حدرے ساء س مسوب عس ال مين سے مبدوحة درا مكمل با بانص صورت مان يا قدرك طويل افساسات ا کی سکل میں اس زبان میں محسوط ہیں:

(١) نتات العنس يا سر العَلْيَف، حس کے بعص معتبول مو سلوسردساسي Notires et Silvestie de Sacs Litraits - ۱۵۹۸ - ۱۵۹۸ - ۱۵۹۸ ع: ۱۰۸ سعد) اور الرحمة ساھے۔مؤجرالڈ در سریه بھی ثابت کما ہے ده الكيما كي مشهور نباب Tabula Smaragdina دسام اصل می اس نباب کا آخری حصه فے اور P Kraus نتاب اسی میں کی شرح ہے - Hugo Sanctalliensis کے لاطیسی برجمے کے لیے قب Ruska، ص ۱۷۷ بعد یے اس ساں کہ جو بحریہ کیا ہے (ص 20، ما اس سے اس ک زمانه خلیمه المأمون کا عهد ناس هو، هے اور به بھی طاهر هوتا هے که الرها

(Edossa) کے ایسوب (Job) (سقریال کررے) کی سریانی کتاب Book of Treasures یہے اس کا گہرا تعلّن عے، جسے Mingana سے ہوہ و ع میں طبع آدیا ۔ اسی طرح اماسیه (Emesa) کے Nemesius (العجوين صدى عسوى) كي يبوداني كتاب περί φύσεως ανυρώπου کے ساتھ بھی اس کا فریبی بعلن طاهر هونا هے ' نبر قب L Massignon ، در La Revelations d'Hermès Tils-: A J Festugière enégisie مم و وعد ، : مه سعد، اور بار دوم ، BSOAs در A E. Affifi امافات A E. Affifi Kraus - بعد ۱۳۴۶ ۱۹۰۱ یا یه دهی اس ك عد مار بن حُيّان [رَكُ بآن] اس كتاب سے بے حد ساتر ہوا ہے؛ مؤخرالید نر بے تلساس ك اندار فكر مين (عَلَى رَأْي عَلَىاس) محملف موضوعات بر سعدد " ئتاس لكهي عين (فب Kraus) ح ١، سد-اساريمه، عديل مادّه علماس؛ Ambix : J. W. Fuck، ح س، ۱۹۹۱ء، قصل ۱۲ اور اس کی شرح)؛ ان کے بعص حقيے Kraus يے طبع أدے : ,Kraus يعص حقي Textes choisis اشم. \_ \_ مر الموسكة المركبات، وساله في المركبات، وساله في المركبات،

محطوطة استانبول، اسعد [افعدى تتب حامه] عدد ool: c (= 1971 ·Islamica ) · Plessner) 19A4 سعد)، وهمي (افندي دس خانه)، عدد به م (H. Ritter یے شکریے کے سابھ) Chester Beatty ، (قت Glasgow Univ Or Social Transactions ناهے. ۲۰۹۰ع)؛ مرید محطوطات کے لیے دیکھیے Kraus، ٢: ٣٩ ٢، حاشيه ه: (٣) المُدْحَل الكسر الى علم أفعال السروماتيات، عدد ب ك بعد يمام محطوطات مين: عبرانی برحمه پیرس کے مخطوطهٔ عبرانی عدد ۲۰۱۹

طَلاسم بَلْيَاس الْآكْبَر ليولده عبدالرحين، پيرس محطوطه، عدد . ۲۲۵ ورق سم با سمر بيه كتاب معسنه كتاب لليناس لابنه في الطلسمات (Berol. Pet.) عدد ۱: ۲۹ ورق ۱م ب تا ۲۷ ب) في (Ahlwardt؛ عدد ٨٠٥٥)؛ (ه) نتاب أللوس (بلفظ عیریفسی) الحکم، نگیبوں پر کندہ کرم کی سیاروں کی معاویر کی مہرستوں کے مآخذ میں سے ایک ہے، غاید الحکیم، ص ۱۰٫ نا ۱۰٫۰ له باب له نتاب مذكور وهي Liber de imaginibus De libris : Albertus Magnus اقباسات i.F.J. Carmody میں دیے گئے هیں (قب F.J. Carmody: Arabic astronomical and astrological Sciences in Latin translation ، و وع، ص م و سعد) ابھی تکت موصوع بحث هے؛ (٦) علم الكيما كي تاب ذَخيرة الاِسْكَنْدر ہر Ruska نے بڑی معصیل سے محث كى ہے اور اس کے ایک حصّے کا محقیق و تدوین کے بعد ىرجمه بهى ليا (Tab Sm.) س ٦٨ ما ١٠٤) ـ يه وهي کتاب هے جو ارسطو کو ایلوبیوس سے ملی بھی اور اس بر اسکندر کی خدمت میں نطور نحفه پیش کی دھی ۔ اس میں بعص وہ طلسمات دھی ھی جن کا رواح اہلونیوس نے مختلف شہروں میں م ه ه ۱ ء : ۲ ، ببعد) نے اس کے پیش لفظ اور طوفان [بوح"] کے متعلق بابل کی اطلاعات میں بعلی ظاهر

( کس عدد (۱) با (۹) کے عربی متون کے الیے، جو Ruska ہے طبع کیے هیں، قب Ruska در Studia Islamica ۱۹۲۲ ۱۱۹ ، ۲۳ ببعد).

(ے) مصع نے عدد (۳) میں کئی بار اپنے اور Steinschneider کے محطوطه عدد و م میں (قب رساله السَّعِر کا حواله دیا ہے جس کے عربی نسخے Heb Übersetzungen der Mittelalters. Steinschneider ، کا انھی تک پتا نہیں چلا، لیکن ھو سکتا ہے کہ عبرانی من ۲ مرم بعد و Plessner ، محل مد نور)؛ (م) كتاب ا Plessner ، معل مد نور)؛

ص ۱۸۹۸ قب نیز ZDMG، ح ۲۰۰۰ ۱۸۹۱ می سه ۱۸۹۸ می سه ۱۸۹۱ می سه سه ۱۸۹۱ می سه سه ۱۸۹۱ می سه ۱۸۳۸ العزویدی سه سه مقامات پسر اپنی کتاب عَجَائِبُ الْمَخْلُوقات میں (دیکھیے فہرست در Bacher : کیاب مذکور، ص الله کی ماسلہ ۲۰۰۰ الغواص سے عبارس نعل کردا ہے، کی اس کیات کا ابھی تک سا نعل کردا ہے، کی اس کیات کا ابھی تک سا نہیں مہلا - Steinschneider اس نام شو حالی سمجھتا ہے ( Steinschneider میں ۱۸۳۰ حاسلہ ۲۰۰۰ میں ۱۸۳۰ حاسلہ ۲۰۰۰ میں ۱۸۳۰ حاسلہ ۲۰۰۰ میں

قرون وسطی کی لاطسی اور معامی ریا ول کی داروں کی بڑی بعداد کا، حو تیسوس (Belenus) اس سے ملے حلے نام) کی طرف ، سوب ھیں، دہاں د نر نمیں کیا جا سکتا، وک Steinschneider کیا جا دہاں د نر نمیں کیا جا سکتا، وک Carmody: کیاب میدد اشارید، نیر Carmody: کیاب مد دور، بعدد اسارید، لکی اس میں نجھ سک میں کہ مص مصمی حل کی اماول کی اساعت یا بعرید کہ مص مصمی حل کی اماول کی اساعت یا کیا ہے اور حمیدیں مصمی حل کی مرتب بھی نا، وہ ال چھا یا اور نسی حد یک مرتب بھی نا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی نا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی نا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی نا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی نا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی دا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی دا، وہ ال اور نسی حد یک مرتب بھی دری فہرسب، طرف ، سوب نیا گیا ھے؛ فت بوری فہرسب، نیس سے الموس یہ ھیں؛

ا - Abolais (حسے نسهی دیدک بڑھا دی بر اللہ میں با میں اللہ و اللہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ

بونانی کتاب Apotelesmata Apollonii Tyanensis بونانی کتاب ،Patrologia, Syriaca . F Nau میں، جسے به یک وقب

Die Mathe- . H Suter (יות של בעלים בילים אל בעלים בילים מות של השלונים אל בילים בילים מות החלונים אל בילים בילים בילים מות אלים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים ביל

(M. PLESSNER)

بَلْيه: (ع؛ جمع: بلايا) اسلام سے پہلے عبرت میں یه نام اس اونشی کا (اور کبھی گھوڑی کا) رکھا جانا تھا حسے لوگ رواج کے بحث اس کے مالک کی قبر کے قریب بالدھ دیا کرنے بھر اور اس کا منه پنجهر کی طرف موار دنتر نهر اور اس کو ریس پوش سے ڈعک دیتے بھے (دیکھیے الحاحط: مرسيسم، طبع Pellat، مدد اشاريه) اور اسم يوسهس چھوڑ دیتے بھے، بہاں یک که وہ فاقول سے مرحانی مھی' اس کے بعد کمھی ہو اس لوحلا دیا تربع بھے اور نبھی اس کی تھال میں تمام گھاس بهر دیا دربے بھے (اس ابی الحدید : شرح بَمْع اللاعمة، م : ٢٣٩م) \_ مسلم روايات مين لما كما ھے نه به رواح اس کا ثنوب ھے که عمد حاهلس کے عبرب بعث بعد الموت کے فائل بھر، شوبکہ اس طرح فرمان کسے عوے جانور کے متعلق یہ سمجھا جاما تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنے مالک کی سواری سے ا اور حو لوگ معن بلتہ کے قبر سے الٰھیں کے ان کا درحه كمتر هوكا أور انهين بندل جلنا برلے كا ـ ايك اور روایا کے مطابق یہ نام اس کاے، اوشی یا دنسی کو بھی دیا حاما بھا جو مرنر والرکی قبر پر اس کی دوسی کات در ڈال دی جانی بھی اور وھیں بھو ک سے مرحانی بھی ۔ انسا معلوم ھونا ہے که قیامت کے اعتقاد کی یه سب ایدائی علامتیں زمانهٔ جاهلت هی میں آگے چل در مردے کے لیے فرنانی کرر کی سکل میں سدیل ہو گئیں اور اس سے مردے کے لیے ''وصمه'' ( کھاما) کرنے کی رسم فائم هوئي.

الشهرستانی، ۲: اسآن العرب، بدیل مادّه؛ (۲) الآلوسی: بلّوع الآرت الشهرستانی، ۲: ۱۸ بیعد؛ (۳) الآلوسی: بلّوع الآرت Einleitung in das: G. W. Freytag (۳) بیعد؛ (۳) Wellhausen (۵): ۳۹۸ هی ، ۲۳۰۵ (۵) Reste (۲) بیعد؛ (۳) المحد؛ (۳) بیعد؛ (۳)

(ع) ناها من المتعلقة Beduinenleben المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة الم

(CH. PELLAT J J. HELL)

بليه بدرا: [ بليا بدره] (Baliabadra) Patras یا Pátrai کا برکی نام (سر رمین بوبان کا چوبھا اور جرىرەسامے موزيا كا سب سے نڑا شمهر)، جو اسى نام کی خلع پر، حلم دوردوس [راک بان] (Cornith) کے دیانر کے معرب میں واقع ہے، اور Nomos Achaia کا دارالحکومت ہے، جو ایک ہشپ کی جانے مام ہے۔ ۱ م و ۱ ع میں اس کی ادادی معرباً پیچاسی هزار مهی ـ بليدىدرا كا نام بوناني .Παλαιαί Πάτραι يا رياده صحيح طور در Παλαια Πάτρα سے بنا هے (عوامی دولی میں اس شہر کا نام آح کل بھی پابرا Patra ہے)، يعنى قديم (Pâtra(1) عالمًا اس وجه سے له چود ھویں صدی سے جدید (Pâtra(i اس قلعر کو دمتے بھے حس کے زبر حفاظت قدیم آبادی نھی۔ Nikiphoros Gregorás (س: و، س سم) اسم بالمصريح س طرح بیال ً درتا هے: φρούριον το των Νέων Πατρών επικεκλημένον - اس سے معلوم هونا هے که صمت کا اصافه اس لیر نهین هوا که قدیم (Patra(۱ کو ل Lamia سے معتار کیا جائے، حو لامیا Μέσι Πάτραι, مراب ایک معام مے (مرکی میں زیتون، جسے مرکوں ير ١٩٩٣ء مين صح كما اور جو خود عموما رياده تر «Πατρατξ» کام سے مشہور تھا Patratzik جو درکی مدرجتی سے منا ہے)، اگرچه آج کل بھی قدیم زمایر کی طرح اسے پھر Hypatı کہنر لگر هیں ۔ فدیم (Pâtra(i مغرب میں Patras کے مام سے مشہور هے (يوناني τάς Πάτρας، سے، قب اطالوي Patrasso).

بخارست ۸ و و و و م م م م م م م م ا ) که و به م م عسم اع کی سردیوں میں وہ Pátrai اور کئرنرا اَج کل ک (Kyllıni ک سڑھ آیا۔) Klarentza اس موقع بر ممکن ہے نه وہ اچانک حمله ۱۰ کے شہر کے غیر ستحکم حمیے کو لے دیے س کامیاب هو گیا هو، لیکن یه ناب هرگز فربی میاس بہیں لد اس بے مد تورہ بالا فلعے کو بھی فلع الرا، هو جو نفریناً نافادل بسجیر بها (ناهم فت Hammer، علاقه ساه و برباد کر دیا گیا اور نفریت ساته هرار آدمیوں کو علام سالیا گیا۔جب ، سم ، ع میں جابر فسطنطین خوزنطه کا سهنشاه هو گما نو اس کے بھائی تامس Thomas سے سمال مغربی موریا سر منضه در لبا، كويا وه پورے Achaia پر تابص هو گیا جس میں Pátrai اور Klarentza بھی سامل بھے، اور جہاں اس ہے ساید دربار بھی لیا عو (مب کاسی فات ۱: ۲۳۲) - محمد ثاسی فات ۸ مرم اء کے موسم گرما دیں موشلی Mouchli سے سے آنے هومے بدات حود Pátrai کیا (قب موے دات در Πρακτικά of the Academy of Athens أسهم ١٩٩١ع، م : ٢٦ ١٩ ٢) - اس در اسم ويرال اور عير آباد پایا۔ ماشمدے سارے کے سارے جریرہ مماے موریا کے ال مقامات کو چلے گئے دھے جبو وسس کے معوضات دیں سے مھے۔ اس مرببه علمے ہے بھوڑی سی معاومت کے بعد اطاعت صول کر لی رفت Kritoboules، در طبع F H Graec ، C Muller بيرس Mehmed der · F Babinger نير ۱۲۲ : ٥ نامد. Eroberer und seine Zeit ، ميو حج ١٩٥٣ ع، ص ١٤٦ سبعد (مراسيسي ايديش سهه و عد اطالوي اديش سے مجارب کے لیر ایک موزوں مقام سمجھنا مھا،

بلیابدرا کے مرک عہد سے پہلے کی تاریخ سے متعلى مزيد معلومات Wm 'E Gerland 'A. Bon Miller اور DA Zakythinos کی تمبالیف سے حاصل ھوسکتی ھیں، قب مآحد حو اس مقالر کے آخر سی دیر گئر هیں ۔ سہاں عط ذیل نے واقعاب کا ذ در صروری هے: س م اء میں جب بوزنطی مملک کئی حصول میں ت گئی تو بلندندرا لاطنتی ریاست Achara كاصدرمفام نسرايك اسع اعطم كى جائ ميام هو كا . ۸. م، ع میں به ویس ۵ حزو بنا بکم جولائی ، Purgstall : ۳۷م) ـ اس موقع پر آس پاس کا سارا ۸۲۸ ، عدو اس شهر دو قديم ملو ت الطوائف كي طرف سے حملے کا حطرہ هو گیا، اگرحد وہ اس بر مصله مهين السر سكر ـ وه آيس هي دين الزير جهکزے رہے۔ . ۲ مارح ۲ میرہ دو مطلق العمال قسطنطی ہے اس سہر ہر دوبارہ حملہ شات اس حملے تے رمایے میں سہاں کے ماسدے لاطسی اسعب اعظم Pandolfo Malatesia سے منحرف هو گئیر اور ان کے رسما ہے ہ حول نو سنٹ اندریو St. Andrew کے ، گرجا ، س اس مطلق العبال بوبانی کی وفاداری کا حلف انها لبا علمه رابر معاورت شربا رها اور اس سے سئی . ۱۳۳۰ء کے یونانوں کے آگر عیار نہیں ڈالے (Zakythinos) . ج . بعد) \_ اس وقب سلطان مراد ثانی نے Pátrai پر صمه دیے جانے ہر اعتراض دیا، اور یونادیوں سے نہا نہ اس بر مصه دربر سے بار رعی ، اس لے نه وعال کے باسدے اپنا حراج اسے دیا جاهے علی - Sphrantzis نے، جو Pátrai ک پہلا گوربر بھا (اور بعد میں مؤرّح ہو گا)، اس سلسلے میں بات عالی سے گفت و شید سروع کی اور آحر کار سلطان کی رصامدی حاصل کرمے میں کامیاب هو گا (Sphrant/۱۰ ص ۱۵۴ نا ۱۵۴) -اس کے سبرہ سال بعد نظاهر حاموشی رهی باآبکه ؛ عرم ع) ـ سلطان متحسسد ثابی Patrai کو معرب مراد ثانی نے خود Pátral پر قبصه کرنے کی کوشش کی - Dukas کا بیاں ہے (طبع Vas. Grecu؛ اس لیے اس نے وهاں کے باشندوں کو واپس

آ کر بسنے کی دعوب دی، انھیں خاص رعایتیں دیں اور ان کے محصولوں میں کمی کر دی (قب Kritohoulor، در کتاب مذکورهٔ بالا، ص ۱۲۳ منز ت Zakythinos - آگے چل کر، یعی و مم وع کے شروع میں، یونانی اس شہر کو واپس بنے میں ناکام رہے (قب Chalkokondyles) طبع ا، ص عوم سعد) - Bekker کا مام اب للمدرا هو گا بها اور يه ساڑهے بين سو سال ک سرکی کے قبصے میں رھا، لیکن اسے وہ ساندار حشب کبهی حاصل به هوایی جو باهان روم کے عمد میں حاصل بھی، حب که اطالبا سے اس کی بڑی اچھی بجارت بھی۔ بلبه بدرا صوبائی صدر سام اور اسطامی سر در بن گیا، لیکی اسے کوئی بخارتی اهمیت خاصل نه هوئی ـ ویس بر اس شہر ہر مانص هوير کی جسی کوسشيں ديں وہ ناکام رعت ۔ سہم اع کے موسم گرما میں مورہ Morea کے موردار (Provveditore) یے اس شہر ہر حملہ نیا اور ناکام رہا۔ براخان اوعلی عمر بیگ ہے دساسی کے سانے اس کی مدافعت کی (قب بدیل ماده، سر H mmci-Purgstall ۲: ۳ میر بعد) \_ ستمبر ۲ و و ع سير بوريطي استر البحر أبدريا دوريا Andrea Doria نر Pátra دو، حس کی حفساظت کا عملی النظمام محض راے نام بھا، بغیر لڑائی کے صح کر لیا، لیکی یه بيضه محس عارسي ثاب هوا (تب J. W. Zinkeisen ببضه 476 : Y Geschichte des Osmanisch Reiches ببعد) \_ ١٩٨٥ مين وينس كا سهه سالار سمندر کے راستے Pátraı میں داخل ہوا (اس کے سابھ ایک فوح بھی، حس میں زیادہ تر حرس مستاجبر سپاھی سهر) \_ وه حاهتا بها که ترکون کو موره سے بکال دے ۔ ۲۳ جولائی ۱۹۸۷ء کو ملیه مدرا (جسے تسرکوں بر حالی کر دیا بھا اور اس کے ایک حصر کو رہاد سپی کر دیا تھا) ایک سخب لڑائی کے بعد

F Morosini کی فسوجسوں کے هاتھ میں آگیا (فت Zinkeisen ، : ۲۳)، لیکن اس قبضر کے بعد بھی وینس والیے مورہ پر اپنا اقتدار مستقل طور سے قائم نه کر سکے ۔ اپریل ، عدد کے وسط میں یوانیوں کے ایک حتھے نے اچانک حمله کر کے اس شهر پر قبضه کر لیا، لیکن تهوڑے هی دن بعد انهیں البابویوں اور برکوں نے یا تو قتل کر دیا یا غلام سالیا ۔ اس رسائر میں پھر بلیہ بدرا کو آگ لگائی گئی اور صرف چند خاندان، حو مهاگ کر ایونیا Ionia کے جزیروں میں چلر گئر، اپنی جان اور مال بچا سكير (قت Zinkeisen) - (ور مال بچا Patrai پر در کوں کی حکومت کے خلاف یونانیوں کی پہلی نڑی بغاوب ہ اپریل ۱۸۲۱ء کو شروع هوئی ۔ اس موقع پر Pátral کے استف اعظم (از ١٨٠٦ع) حرمانوس (١٧٤٦ سا ١٨٢٦ع) نے جگ آزادی کی قیادت کی ۔ ۱۰ اپریل ۱۸۲۲ء کو تر کوں سر دوسف معلص پاشا (بانسدة Serres) كى زيـر قیادب اس شهر پر آخری دار دزور شمشیر فیصه کر لیا، حس مے شہر کو بالکل بباہ کر کے خاکستر کر دیا فراسیسی فوح یوناسوں کی مدد کو پہنچی اور ۱۸۲۸ء میں Pátrai پر فبضه کر لیا ۔ ۱۸۳۷ء میں اعل بویریا (Bavarians) نے یه شہر ان سے چھین لیا۔ اس وقب سے اس شہر کی ایک تخته شطریع کی شکل میں نئے سرے سے باقاعدہ تعمیر هو رهی هے، اور نه برقی کر کے پهر ایک نارونی اور خوش حال بندرگاہ ہو گا ہے۔ حال ہی میں اسے پیلوپونیشین ریلوے (Peloponnesian Railway) پیلوپونیشین کیلومیٹر) کے دریعے ایتھنر (قب آئینه Atina) سے ملادنا كيا هر.

اٹھارھویں صدی کے وسط تک بلیہ بدرا عثمانیوں کے زیرِ حکومت رھا۔ اس مدت میں صرف ایک دفعہ ایک مغربی سیّاح، یعنی ماسٹر ٹامس ڈیلم Master

Thomas Daliam (۹۹۰۱تا . ۱۹۰۶) نراس کا حال بیان کیا ہے، دیکھیر Early Voyages and Travels in the Levant طبع Hakluyt : النكري المجامع Levant Society، ج مرامس ٨٩ . اس قسم كا سب سے پهلا بيان، م ل تاریح ، در ع م الا Richard Pococke م : ۲ / ۲ ، عرب نثن ، A Description of the East) و عدر سعد) \_ وه محمد عد يه شهر ايک دلدلي ميدان میں واقع ہے اور سماریوں کا گھر ہے ۔ به یوبانی استف اعظم کا مستقر ہے حس میں ہوہ علاقول (Parishes) کے گرجا میں اور ال میں سے هر علامے میں اسی عیسائی خانداں رھتر ھیں تقریباً دس بہودیوں کے گھر هیں اور تر دوں کے بحمہ ا اڑھائی سو خانداں هیں ۔ اس زمانس می ایک انگریس قونصل حسول اور ایک فراسسی بائب قویمیل بها (آن کی فرار ڈہ Modon میں بھی)، اور ایک و اس کا فونصل اور الك وللديري فونصل Pátrai سين بها - Dr. Richard Travels in Greece) نر ۱۷۹۳ کر Chandler أو كسفرد وي ١٠١ حو سال ديا هي وه سي سهب حد یک اسی طرح کا ہے۔ بر ک سیاح اولیا چلی نے (سیاحب دامه، استا سول ۲۸ و ۱ع، ۸: ۲۸۸ دا ، ۹ م)، جو ١٠٨٠ه/ ١٩٦٩ء مين اس شهر مين آيا نها، اس سُمهر کا د در ریادہ معصل کے ساتھ کیا ہے ۔ اس یے میڈی (چارسو [نا جارشی]) کے در ب ایک مسعد دیکھی، حو محمد ثانی نے سوائی بھی ۔ اس کے علاوہ اس سے ملمے (ایچ تلعه) کے اندر نایرید ثانی کی ایک مسحد دیکھی ۔ بیر ایک کیایا کی مسجد ( کنخدا جامعی بھی دیکھی، اور اس کے قربب مسجد شیخ افندی، مسجد ابراهیم چاووش اور آخر میں مسجد دیاع حابه (چمڑا رنگنے کا کارحابه) دیکھی ۔ ان کے علاوہ اس زمارے میں بین اور جھوٹی چهوٹی مسجدیں، چار درویشوں کی حانقاهیں (جی میں سے ایک سیخ اطلای کی حالقاہ تھی) اور تین حمام

بھی مھے ۔ اولیا چلبی بلیہ بدرا کے قریب مض زیارتگاھوں کا بھی دکر کرتا ہے ۔ ان میں سے ایک میں صاری صالتیق بانا [رک بان]، یعنی سویی نکولا (Sveti Nikola) کی خانقاہ اور ایک حوالی ۱۱ نکولا (Jovani Baba کی خانقاہ ہے ۔ اولیا چلبی اسے سان میں بلیہ بدرا کو ''بال کو (بال لی) بلیہ بدرا''، یعنی ''تبہد سے مالا مال لمد بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال کو حامی سے مالا مال لمد بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال کو درا'' کو مامی سے مالا مال مد بدرا'' کو اسمان سے مالا مال مد بدرا' کی مدراہ وی ایا ۲۰۱۲ء، ص ۱۲۰۰ بیعد) بلیہ بدرا کی بدراہ وی ایا ۲۰۱۲ء، ص ۱۲۰۰ بیعد) بلیہ بدرا کی بدراہ اور انتظامی معاملات سے متعلق صرف حد حرایات بیان کریا ہے .

بخار ردہ دلدنی سیداں، جو اس سُہر کے سمان مشرمی اور حبوب مسّرقی اطراف میں بھے (قب مسّرقی اطراف میں بھے (قب مسّک کر درے گئے۔ بعارت زیادہ تر مستّی، روعر اور سراب سر رسم کی ھوئی ہے (جسے سرک سہد ھی میں برقی دے دی گئی بھی، جسا نہ ہو لو ب Pococke نے چی نہا ہے) اور اس چسرے Pírial کو ایک بڑا جارئی می لز بنا دیا ہے۔ Pococke الطابق کا الکی سُرا جارئی می لز بنا دیا ہے۔ Pococke المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کا المائی کی موے کرماؤں، میں پانچ مساجد کے کھنڈروں، گرے ھوے کرماؤں، اور صرف تھوڑے سے مرمد نردہ المائی کا کھروں اور صرف تھوڑے سے مرمد نردہ المائی کھروں کے سوا کچھ نہ بھا۔

المآخذ: (۱): التهن Ε Thomopoulos (۱): التهن Τόλεως Πατρών

F (reiland (۲): التهن πόλεως Πατρών

Neue Q relical zur Geschichte des lateinischen Erzbi
I mile de Borch- (۲): النبرك، ۲۰۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و

Essays on: وهي مصنف (ه) وهي مصنف به بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، (له Latin Orient (م) بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بيعد، بي

## (FR BABINGER)

بم : (عربی مم)، ادران کے آٹھویں اُستان میں ایک ضلع اور شهر ـ قرون وسطی میں یه صلع ان پانچ صلعوں میں سے ایک بھا حن میں صوبہ فارس منعسم بھا ۔ به شہر ایک بخلستان میں ہے، جو دشب آوط کے راہے ریکساں کے حنوب مغربی كارے پر واقع ہے ۔ تم كا فاصله مهران سے ١٢٥٠ كيلوميشر اور كرمان سے ١٢٥٠ كيلومشر ھے؛ راھدان، جو دشب لوط کی دوسری طرف واقع ہے، اس سے م ٣٧ كيلوسٹر كے فاصلے پر ھے۔ تم کی بلندی گیارہ سو میٹر ہے۔ گرمیوں میں یہاں گرمی هوای هے، لیکن سردیوں میں موسم معتدل رهتا ہے ۔ جبوب معدرتی ایران کو جو راستے سیستان، افغانستان اور بلوچستان سے ملار میں ان میں یه سب سے ریادہ آسان ہے اس لیے اس شہر کو اس وقب سے جب که یه سامانیوں کے عہد میں با خاصی حربی اور تجاربی اهمیت حاصل رهی هے ۔ چونهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی سے ہم اپنے جبگی قلعے کی وجه ا

سے مشہور رہا ہے۔ یه قلعه عرصے تک ناقابل تسخیر سمحها جاتا بها اور مشرق کی طرف سے حمله آوروں اور چھا پاماروں کے مقابلے میں اکثر کمیں گاہ کا کام دیتا رها هے .. ۲٬۹۵ میں جب یعقوب ابن لَنْ المُّمَّارِ [رك بان] اور آل طاهر مين جبك هو رهی بهی بو اس ملعے کو بطور زندان استعمال کیا گیا [ابن رسته، ص٨ . ٣] حدود العالم (ص ه ٢) مين جوتهي صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے نم کی حالت ان الماط میں بیان کی گئی ہے: ''ہم آب و ہوا کے لحاط سے ایک صحب دخش مقام ہے . . . اس کے شهرستان میں ایک مستحکم ملعه سا هوا ہے۔ یه شمر حیرف سے نڑا ہے ۔ اس میں تین جامع مسجدیں هیں ... جن میں سے ایک خارجوں ک، ایک سنی مسلمانوں کی ہے اور بیسری قلعے کے اندر ہے۔ یہاں سے سونی نیڑے (کرہاس) عمَّامے، ممَّى دسارس اور آهجوريں ناهر جاتي هيں۔'' اسى طرح كى بعصلات الإصطَّخْرى، اس حَوْفل اور المُعَدِّسي نے بھی دی ھیں ۔ اس زمانے میں قلعے کے اندر بھی، حبو شہر کے وسط میں تھا، کچھ مارار مھے ۔ سکانات دھوپ میں پکائی ھوئی اینٹوں کے بھے ۔ بہاں حمّام بھی تھے ۔ ان میں سے ریادہ مشہور وہ حمّام بھا جو بید کے بازار (زّقاق البّیذ) میں وامع تها.

نے ہم پر قبصہ کر لیا، لیک قندھار میں ایک نغاوت نے ہم پر قبصہ کر لیا، لیک قندھار میں ایک نغاوت ھو حانے کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔

سر ۱۱۳۸ھ/۱۲۰۱ء میں اس نے اس شہر پر دوبارہ قصہ کر لیا اور ۱۱۳۸ھ/۱۲۰۹ء تیا ۱۱۳۳ھ/۱۰۰۰ تیا ۱۱۳۳۵ میں رھا،

سر ۱۵ یک یہ افغانوں ھی کے قبصے میں رھا،

ساآنکہ نادر شاہ [رک بان] نے افغانوں کی قوت کا حاتمہ کر دیا۔ نادرشاہ نے اس شہر کے مدافعانه نظام کو یقیبًا اسی خیال سے مضوط کیا ھوگا کہ

مشرق کی طرف سے اس پر حملے کا کوئی امکان نه رهے.

سم هي وه مقام هے جمال ١٧١٠ه/ ٥٩١٤ء مين آعا محمد خان [فاجار] نر فصير العمر زَنْد حاندان کے آحری بادشاہ گطف علی خان کو گرمبار کیا ۔ اپی فسے کی داکار قائم کرنے کے لیے قاچار نے وہاں اک مغروطی ترح بعمیر دیا، حس میں اپنے ' حریب کے چھنے سو سابھیوں کے سر حل دیتے ، A History of Persia from the begin RG Watson) -( 20 oning of the 19th Century to the 3 car 1858 ١٢٥٦ - ١٢٥٦ مي حب آما مال معلّاتی نر اہی نفاوت کے رمانر میں ہم بر قعمہ اللہ ہو اسے بھر ایک ہمایاں حشب حاصل ، عو گئی ۔ فدیم یم میں، جو تعریباً سارے کا سارا نیسدر ہے، ساسار فلعے کے علاوہ صرف ایک آہر أهم حمارت أمام رَبُّد بن على ربن العابدين كا مقبره ہے۔ حدید نیم میں، حو فادیم سمبر کے جنوب معرب میں سریا پانچ سو مسر کے فاصلے ہو واقع ہے، ساڑھے س عزار کی آبادی ہے۔ شہر کے وسط میں سے حوری سڑ دس (حیابان) ایک دوسرے کو کائی هوئی کرری هی اور بول سهر جار برابر حصول میں نیسیم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے کی طرح اب بھی م اور اس کے گرد و نواح کی پنداوار میں کھجوریں اور صعب میں سولی کنٹڑے مشہور ہیں ۔

مآحل : علاوه ال کے حو سی مقاله میں مدکور هو ۔ : (۱) الاصفحری، ص ۱۹۹ ؛ (۲) این حوقل، ص ۴۰۳ ؛ (۲) این حوقل، ص ۴۰۳ ؛ (۳) این القید، ص ۴۰۳ ؛ (۳) این القید، ص ۴۰۳ ؛ (۳) این حرد ادید، ص ۴۰۳ ؛ (۳) النگری، ص (۳) این رسته، ص ۴۰۳ ؛ (۲) النگری، ص ۱۹۲ ؛ سعد ؛ (۸) یاتوب، بدیل ماده ؛ (۹) ابوالفداء ؛ ص ۱۹۳ ؛ (۱۱) حمد الله المستوبی : ترقید، ص ۴۰۳ ؛ (۱۱) تحمد الله المستوبی : ترقید، ص ۴۰۳ ؛ لنگل تا Travels in Beloochistan and Sinde: E Pottinger

(L LUCKHART)

بَمْ پُور: الرال کے آٹھویں استان میں اجو \*

عرباً صوبة دربال اور الرابی بلوچستان سے مطاعب
ر نہا ہے) ایک صلع اور جھوٹا سا سہر ۔ انتظامی
لعاط سے بَمْ ور اور اس کہ صلع [دوبون] ایرائشہر (سابق
فہرے) کے بحب آنے ہیں۔ ایرائشہر سئیس کیلومئر
کے فاصلے پر مشرق کی طرف واقع ہے۔ بَمْ پُور کی
آبادی پانچ ہزار ہے اور حصوصت کے ساتھ اپنے
فلعے کی وجہ سے مشہور ہے جو ایک سو فٹ بلند
فلعے کی چوبی پر بنا ہوا ہے۔ باشندے سئی مسلمان
فیر اور بلوچی [رك بان] رہان بولتے ہیں۔ ان کا پیشه
ریادہ در رراعت اور مویشی پالیا ہے۔ آس پاس کا سارا
علاقہ حوب سیراب اور ررحیر ہے اور بہاں علم اور
نیدا ہونی ہے.

کو فتل کر دن گیا ہو بلوچستان کے گورنر نصیر حان نے افعاستان کے احمد شاہ درانی آرک بان] کی اطاعت قبول کر لی، لیکن کچھ مدت بعد وہ خود مختار عو گیا ۔ یہاں ایرانی اقتدار دوبارہ کہیں ۱۸۸۹ء میں جا کر قائم ہوا ۔

Travels in Blooch: H. Pottinger (;): ユーTo (۲) :۲۲. س ندر ۱۸۱۶ للل istan and Sinde :Sir F. Goldsmid . E. Smith B. Lovett O St John Le Strange (-): 7.267.7 (27.16 Eastern Persia ص ۱۳۴۰ (م) سرتیب ایج - این رزمآرا و سرتیب نوباش : فرهنگ جَعْرَافَيْآي آنران، ۸ : ۵۸.

(L. LOCKHART)

بُما کُو : [معربی افریقه میں حمہوریهٔ مالی کا دارالحكومت اور] مملكت سولخان ([سائق] فرانسيسي معرسی افرینه) کا سب سے بڑا سہر، حو دریاہے نائجر Niger پر اس حک واقع ہے جہاں اس کی حہازرانی کے قابل دو ساحیں ہاھم ملنی ھیں اور حہال ڈ کر ہے۔ نائحر ریلوے خم ہوتی ہے۔ یہاں ہوائی جہاروں کا بڑا اذّا بھی ہے۔ به شہر ساحل اور جوبی حصة ملک اور سوذان اور سسکال Senegal کو ملایروالی سڑ دوں ہر واقع هوہے کی وجه سے پہلے ایک بحاربی مر کر بها اور آح کل [سابق] فرانسسی جنوبی اوربعه میں ایک مر لازی مقام کی حشیب رکھا ہے اور یہی بات اس کی خوش حالی کا سبب ھے ۔ اس کی آددی ۱۸۸۴ء میں کل آٹھ سو بھی؛ ہم و اعدک نزه در سندیس هرار هو گئی اور آح کل (۱۹۵۸ع) ایک لا نہ ہے (حس میں چار هرار یورپی هیں) [عدم اعدي ڈیڑھ لاکھ کے قریب] ۔ اس شہر کی اهمت اس کی اداری اور سیاسی حیثیموں کی بنا پر ہے. بھا اور اس کے بیاری Niare جانشین نے، جو کاریا | قدیم اسلامی شہروں اور مراکش کے مرابطون کے

Kaarta سے آیا بھا، اس کا نام (بما کے نام پر) نما دو Bama-Ko رَ لها (اس كا اشتقاق بمعنى "مگرمجهول كا درباً و فرار دیما صحیح نهیں) \_ اصلی کاؤں کی آبادی اس وید بڑھی حب اس میں پہلے تو مچھیرے آکر آمد ہوے اور اس کے بعد درا Draa کے لوگ (The Dravé) اور نؤاب Touat کے لوگ (The Dravé)

آئے، حن کے سابھ اسلام بھی یہاں آیا ۔ اس طرح یہ سهر چار حصول میں نقسیم هوگیا: نیاریدلا Niarela؛ بوريلا Tourela بزولا Bozola اور درويلا Tourela اً اور یہی جار حصر موجودہ شہر کی بنیاد هیں.

ساکو، جو دریاہے نائجر پر ایک سرحدی مستحکم قلعه نها، بهوڑے هی دن میں فرانسیسیوں کی ساسی توجه کا مرکز بن گیا۔ ۱۸۵۰ع کی لڑائی کے بعد اس کی جانب حرکب شروع ہوئی، اور ۱۸۸۳ء میں کرسل بورگس دنورڈز -Borgnis Desbords بر اس پر قبضه کر لیا ۔ اس وقب سے یه شهر سوڈان میں فرانسیسیوں کی جبکی کارروائیوں کا می کو س گیا اور اس کی آبادی سینبکالیول اور سوڈانیوں کی وجہ سے برابر بڑھی رھی ۔ ہم ، و ، ء میں ريل بهي بهان تک پهنچ کئي اور ١٩٠٤ء مين يه شهر بالائي سبيكال اور نائجر كا خاص شهر هو كيا ـ ایک عظم اداری، موحی اور طبی (حذام اور گرم سمالک کے امراض جشم کے ادارے) مرکو کی حیثیت سے سرمی کررے لگا۔ اور پھر یونیورسٹی (فیڈرل سکول آو پملک ورکس) اور ثقافتی (فرنچ انسٹی ٹبوٹ ا آو بلیک افریقه) سرکز بن گیا.

بماکو ایک اسلامی شہر ہے، لیکن اس کے اسلام پر افریقه کا رنگ چڑھا ھوا ہے اور اس میں اکثر اوھام پرستی کے قدیم عقیدے کے آثار بھی پائے حابے ھیں۔ نه شہر اسلامی تبلیغ کا ما کو دو ایک مما Bama شکاری سے سایا ا س کر کبھی مہیں بنا بلکہ همیشه اس خطّے کے ریر اثر رها ۔ بہاں قادریہ اور نیجانیہ سلسلے مدبوں سے قائم هیں ۔ پہلے سال قادریّه کی اکثریت تھی، لیک بعد میں عَمْرِیّه اس پر غالب آ گئے ۔ دونوں عبالمگیر جبگوں کے درمیانی زماسے میں بہاں هَمُلَيِّت (Hamallism) پهيلنا شروع هو گئي، ليكن ذرا زیاده متین شکل میں - آح کل یہاں ایک اسلامی

جماعت پیدا ہوگئی ہے جس کا مقصد مقامی اسلام کو حشو و زوائد سے پاک کرنا ہے۔ آج کل کے رجعانات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے که احیائے اسلام کے کام میں یہ شہر قیادت کے فرائض انجام دے گا۔ آخر میں اس کا دکر بھی ضروری ہے له بما کو میں ایک چھوٹی سی عیسائی حماعت بھی ہے اور ایک مطران (رئیس الاساقفه) یہاں رہا ہے۔

اس شہر کی ابتدا حجمے گھروں سے ہوئی، اس ایم بہاں اوئی مدیم باربحی بادگار باقی بہیں۔ م ١٩٢٨ء مين ريلوے لائن كى نوسع نحر اوقنانوس کے ساحل مک ہو گئی تھی۔ اسے معلّ وہوع کی بنا بر ممکن ہے کہ ہما دو زمانہ فدیم دیں بھی مختلف سودایی سلطسول کا دارالحکوست رها هو ـ ۱۸۸۳ء میں فرانسسوں نے مقامی فرمانرواؤں نو شکست دے در بہاں ایما بساط فائم کر لیا ۔ ہم، و وع میں دما دو فرانسسی سوڈال کی دو آبادی کا صدر مقام بایا كار شهر دين محتلف حصول دين منهسم هے: سرکاری عمارین اور دفایر، دولویه Koulouba کی کی صحب افزا سطح مرتفع ہر واقع ھیں ۔ اس کے اور افریقیوں کی سسی کے درمیان ''شامیوں'' کے مکامات اور دکاریں ہیں ۔ بحارتی علاقہ رباوے سٹس کے گرد واقع ہے ۔ آبادی اور دریا کے درمیابی علاقے میں باعاب میں ۔ رؤے رؤے گلی کوچوں کے کاروں پر گهری خنددس کهدی هوئی هیں باکه برساب میں مارش کا پائی سڑ کوں ہر جمع نه هونے پائے ۔ معض خدویں دس دس مٹ گہری میں ۔ شہر کی اکبر عماريوں ميں كولويه كا سرخ بتهر استعمال كيا گيا ہے۔ ان کی چھتیں مسطح اور سوڈانی طرزِ معمیر کی غماز هیں ۔ ۱۹۲۹ء میں اسی مقام پر دریا سے نہر ستوبه Sotuba بکلی گئی بھی، جس سے آب پاشی کر کے وسطی نائجر کا بنجر علاقہ ربرِ کاشب لایا گیا

ھے۔ اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہما کو عی ھے۔ ما دو ھے۔ یہاں انک جیمبر آف کامرس بھی ہے۔ ما دو سے بیرس تک بے دار دوقی کا سلسله قائم ہے۔ یہاں ایک سہد بڑی جامع مسجد بھی ہے.

المآخذ: (۱) معبود بریلوی: المآخذ: (۱) معبود بریلوی: En volopaedia of (۲) شعبود بریلوی: شعبود بریلوی: المرسود، ۱۹۹۳ میلود بریان المرسود، ۱۹۹۳ میلود به ۱۹۹۱ میلود به ۱۹۹۱ میلود به ۱۹۹۱ میلود المرسود، ۱۹۹۱ میلود المرسود، ۱۹۹۱ میلود المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسود، المرسو

([4] 3] M. CHAILLEY)

بَمْبَار : رَكَ له سُدّے و سُولان.

بمبئى : (صوبه)، بهارت كے صوبول ميں سے ايك، ، جس ، س كَعْيه (ايك حصه) ، سور اشتر، كجرات، مهارا سر، مرابهه وادا، اور ودربه کے علاقر شامل عید [ رطابری رمائر میں اسے 'احاطة بمبئی کے نام سے باد آلیا حایا بھا ۔] اس صوبر کی موجودہ حدود کا دیسله بھارت کی ریاستوں کی منظم نو کے مطابق ہے ہ ، ء میں ھوا۔ اس صوبر کی برکب بھارت کے دیگر صوبوں سے اس لحظ سے محلف ہے کہ یه ال علاموں پر مشتمل ہے جن میں دو محملف راین بولی خانی هین، بعنی مرهثی اور گجرانی ـ اس صوبے کا مجموعی رقبہ ایک لاکھ نوبے عرار سات سو بہتر مربع میل ہے اور کل آبادی چار نروڈ ساسی لاکھ چوسٹھ ہزار جھے سو بائس ہے ۔ آدی کے یہ اعداد ۱۹۹۱ء کی سر شماری پر سبی هیں . کسی وف کل صوبے ہر مسلمانوں کی حکومت کی، اور اب بھی سر شماری کے اعداد و شمار سے سعدد اهم مر کزوں میں مسلمانوں کے بہت معمول سمت اً کی موجودگی ظاهر هوئی ہے۔ مسلمان اس صوبے

میں دوسری اهم ترین مدهی جماعت کی حیثت رکھتے هیں، گو تقسیم هد کے بعد بعض مسلمانوں کے بہاں سے پاکستان کی طرف هجرت کر جانے کے سبب [اور بعض دیگر وحوہ سے] ان کی بعداد رمانهٔ حال میں کم هوگئی ہے ۔ ۱ ہ ۹ م عدس آخری سر شماری کے وفت کل آبادی کے ۳۳ء مص کی ادری زبان اردو بھی ۔ شہر بعبئی کو چھوڑ کر مسلم آبادی کے نڑے بڑے بڑے میں می کر احمد آباد، مشرفی خاندیش اور سورت هیں ۔ یہاں کے مسلمانوں کی آگئریت سی ہے .

Handbook (۲): (۱) اطلاعات سر شماری: (۱) اطلاعات سر شماری: (۱) اطلاعات (۱) اطلاعات (۱) اطلاعات (۱) اطلاعات (۱) اعلاعات (۱) اعلاعات (۱) اللاعات  الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱) الله (۱)

(A A. A FYZEF)

بمبلّی: (شهر) صوبهٔ بمشی کا دارانحکوست؛

بهارت کی بڑی بدرگاهوں میں سے ایک اور بجارت
اور صنعت و حرفت کی بزی سڈی ہے۔ اس کا رقبه
ایک سو گبارہ مربع مسل ہے اور ۱۹۹۱ء کی
سر شماری میں اس کی آبادی انهائیس لا نه ابتائیس
هزار دو سوستر بھی۔ ال میں سے دو لا نه اکاسی
هزار دو سو پچهتر کی مادری زبان اردو، چھے هزار
پانچ سو اٹھائیس کی فارسی، چھے هزار بین سو کی
پانچ سو اٹھائیس کی فارسی، چھے هزار بین سو کی
اعداد اس شہر کے مسلمانوں کی بعداد کو طاهر
کرنے هیں اور ان اعداد میں ان مختلف بسلوں
کے افراد شامل هیں جو مشرف به اسلام هوگئیں،
کے افراد شامل هیں جو مشرف به اسلام هوگئیں،
یعنی عبرب، ایبرانی، ترک، افعان وغیرہ۔ تجار
کی اهم جماعتوں میں میمنوں، بوهروں، خوجوں

[رآئے به خوحه] کی ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی همت و هے - نجارت اور کاروبار میں ان لوگوں کی همت و مستعدی مشہور ہے اور وہ شمالی افریقه، خلیح فارس، ملایا، سنگهور اور دوسرے مقامات سے نجارتی تعلقات میں امتیازی حشیت رکھتے ھیں.

اس شہر کی باریخ دلچسپ ہے۔ موجودہ ہڑی مثناں سات منعصل حریروں پر جن کے مابین دلدلیں بھی، رصہ رفتہ پڑھ کر تیار ھوئی ھیں۔ پرنگروں کے آنے سے بہلے وھاں مسلم حکمران بھے، اور ایک ممتار یادگار سنح علی پاروہ کا مقبرہ ہے حو تعرباً ہے ہہ / ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۱ء میں بعمیر عوا بھا پھر ہے ۱۳۳۱ء میں اس کی مرمت ھوئی۔ بہاں ھر سال ایک عرس ھونا ہے، حس میں زائریں اچھی حاصی بعداد میں سر نب کرنے ھیں۔ شہر میں حاصی بعداد میں سر نب کرنے ھیں۔ شہر میں دائری جامع مسجد بھی ہے جس کی باریخ بعمیر ایک جامع مسجد بھی ہے جس کی باریخ بعمیر میں دو اے ہے۔

(A.A.A FYZEE)

بِنَاء : سعمیر، راج ما معمار کا من ۔ تعمیری مه سرکیدوں کا انحصار جزوی طور پر اس مسالے پر هوتا هے جسے استعمال میں لایا جائے ۔ هم بلاد اسلامیه میں، مهب زیادہ مختلف قسم کا مسالا استعمال هوما دیکھتے هیں، یعنی کُٹی هوئی مٹی

سے لر کر چوکور براشیدہ ہتھر نک جی کے درسیان کے مدارح خشت پخته و ناپخمه، روزی اور بے سلقه گھڑے ہوئے پتھر بھے ۔ ان سین سے کسی ایک مسائے کا انتحاب بلاشبہد زیرِ بحث ملک کے وسائل یا آل کے مقدال پر سحصر هونا هے اور اسی طرح مفامی رواج در با آن روایات پر جبهیں بیرونی معمار اپنے ساتھ اے آنے، اور جو وقبتی طور پسر مقامی روایات کی حکه اے لیتی هیں ترابعه شام، جو ایک ملف سے ان سنگٹراشی سے واقف بھا، پنھر میں 🖟 عرصے سے خلم بھا۔ مَعْدُرُس ( ... Stalactites ) کی پنچسده اوصاع بیار ا " درير الد، جنهاي الرال سے مستعار ليا گيا اور جو ساال حدمی عمارات سے احد کی گئی بھیں۔ اس کے برحلاف مصری، حل کی کانوں سے حمدہ صاف پہیر بكلما بها، بيوطويون كے عهد يك اين عي استعمال در رھے، درو کہ ان کے بعدیری بعویر اور نڑنے نڑے معمار بلاسبہہ عراق سے لائے کئے بھے، حہاں اد ب ایک مام مسالا بها . . . حهای صدی هجری / بارھوں حدی عموی کے دین عظیم الدلسی مرا یا مساروں میں سے حدوث (بالا شبہه علمای سے ) ایک عی معمار سے محسوب کیا جاتا ہے، اشتیلته أرك مان] ٥ جرالده Giralda ميمار ايسون كا. رماط كا حسّال مسار چو دور براسنده سهرون که اور مرّا کش میں سند د مینار روزی کا سا هوا ہے.

بات قابل لعاط ہے کہ طابہ (cobwork)
بانے کی در دہ دو اس خُلدُوں نے اپنے مقدمہ میں
بالسمسل ساں نیا ہے، حس سے فیاس عوبا ہے نه
وہ اس فی در نیب کے دسور دو مسلمانوں کی
خعبوصت سمجھا بھا۔ مثی دوا نیر کھرنا اور پسی
ھوئی پخته مثی یا سگریسروں کے سابھ ملا نر
دو خبوں کے درمیاں دوٹ دیا جانا ہے، حبھیں
شہتیروں کے دریعے متوازی ر دھتے ھیں ۔ دیوار پر
پلاسٹر کر دیا جانا ہے، اکثر ایسے طریقے سے که

جس سے نیچیے کے بھاری ردوں کے جوڑ نمایاں مو جائیں ۔ پلاسٹر گر جاتا ہے تو شہتیروں کے بیچ بیں برابر فاصلوں کے سوراخ دکھائی دہے لگتے ھیں ۔ مغربی بلاد اسلامیہ میں طابعہ کا طربعہ پانچوں اور چھٹی صدی ھجری/گیارھویں اور ہارھوں صدی عیسوی میں عام ھوگا، خصوصًا عسکری عماربوں میں ۔ ایسا معلوم ھونا ہے کہ المغرب [مراکس] میں اسے ابداس سے لانا گیا بھا جہاں اس کا بہد عرصے سے علم بھا.

نجی ایس (طُوب)، حو 'نبهی نبهی طانیه کی روہ رکا کام دہتی ہے، سٹی اور نئے ہونے بھس دو ملا در سامے علی، جمہیں لکڑی کے سابعیے میر بهو ل در سها دیا حاما ہے۔ صحرات اعظم کی سسوں میں اس کا ابھی بک رواج ہے، اور یہ حشک حطوں میں ، حصوصًا عراق اور عرب میں بہت پہد سے استعمال عوبی بھی۔ مدینۂ سورہ میں سی ا درم صلّی الله علمه وسلّم کے گھر کی دیواریں عالبًا اسی مسالے کی سی هوئی بهیں اور اسی طرح سامرا کی عباسی مسحد کی دنوارین بھی ۔ نفرینا اسی رمایے میں عم اسے افریقیه [دوس] میں بھی استعمال عور دیکھتے ھیں ۔ عباسه کی دیدائیوں سے، حو تیرواں کے سو أعلب کا صدر مقام بھا، احتماط سے سابچر میں ڈھالی ھوئی طُوَّت کے سورے ہانے لگرے ہیں ۔ یہ طُوَّب یا ؑ لیجی ایت سالس سنتی منثر (تریب سوله انج) لمی اس کے بصف کے برابر حوالی اور اس کے چوبھائی کے برابر موٹی ہے، اور اس سے سرشع ہے که معماروں ٥ سانچه باليس سينشي منثر كا بها.

پخته ایت (آجر) حس کا ایسران میں عام رواح بها اور حسے اعلی روم بهی خصوصا عام حماسه به میں اسعمال کرنے بھے، بمام بلاد اسلامیه میں ہائی حابی ہے، لیکن ایران کا دو همیشه سے مہدد بعمیری مسالا یہی رهی۔ یه ایت معملف عرض و

ساس کی هوری ہے اور کبھی کبھی اسے زاویہ نما یا سزوی طور پر گول بایا جاتا ہے۔ اسے عمارت کے محصوں میں جہاں خطکی صحت صروری هوری ہے ستونوں، ستوں کی کرسوں، زبنوں، محراوں، ڈاٹوں عمرہ میں)، سہا نا روزی کے ساتھ استعمال نیا جاتا ہے۔ یہ آبس میر جوڑنے والے افتی مسانے کی حیشت نے روری کے ردوں کے درسان یا سندھی بندش کے یعمیر کی نافاعد گی کو حصوصًا نونوں پیر قائم کے تعمیر کی نافاعد گی کو حصوصًا نونوں پیر قائم ریکس کے بعمیر کی نافاعد گی کو حصوصًا نونوں پیر قائم میں میں کے درمان کے عصر کر بھی امائه در سکتی سکسی ہے ور رنگ کے عصر کر بھی امائه در سکتی سکسی ہے ور رنگ کے عصر کر بھی امائه در سکتی سارے درائی هوئی کسی میںا کا.

روزی با بهدی گهرائی کا پهر ساسانی عمارات س استعمال هوبا دیا، اور انهی یک به اسلامی راق و س وسنعمل هے و جسا که احید در در قلعر میں ، و دوسری صدی هجری/الهوی صدی عسوی کے وسط ھے ۔ ساہر پانچون صدی ھحری /گارھون صدی سوی میں سمالی افراسه کے بربری معمارست سے زیادہ مى مسالر سے واقف مدر ـ بالحصوص طابيه کے رواج یے پہلے شہروں کی فصیلوں سز آبی معمیرات بنائر س مبى مساله اسعمال هوما تها (كارسے كى ديواروں ، بسیاد عموماً روڑی کی ہونی ہے) ۔ جڑائمی کا کارا اور ماطشی استر کھریا، رس، پسے ہوے چوکوں کے لڑوں اور لکڑی کے کوٹلے کے هور هیں ۔ ان کی ساخب محرمه ایک اربعائی روش کا انکشاف کرتا ہے جس Recherches sur) کے کیا ہے M. Solignac مطالعہ les installations hydrauliques de Kairoi ا در رائر ۲۰۹۱ - ۱۹۰۳) اور جس سے همیں ان | آیا ہے. ارات کا رمانه منعیں کرنر کا موقع ملتا ہے.

چو کور براشیده پتھر کا استعمال ایک رومی بوزیطی روایت رهی هے ۔ اس کی ابتدا شام

سے هوئی، جہاں جو کور پتھر همارے زمانر نک عام معمیری مسالا رہ جکا ہے ۔ مصر میں اس کی جگه عارضی طور پر اینٹ بر لر لی تھی، لبکن فاطمی دور (چوبھی صدی هجری / دسویل صدی عیسوی با چهنی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی) میں اس کا استعمال پھر ھوبے لگا، خصوصًا ارمنی بدر الجمالی کے بنائے هومے فلعنوں میں ۔ افریقیہ میں یہ مسری صدی هجری / نوس صدی عیسوی کی مذهبی اور عسکری عمارات میں استعمال هوا اور سادویی صدی هجری / س هوبی صدی عسوی سے بعمر کے بونسی ما هرون میں دوبارہ مصول ہو گیا ۔ ہسپانیہ میں یہ اموی عمارتوں کی دسادوں میں باقاعدہ استعمال هوتا نها، جہاں شامی اثراب نے مقامی روایب کو اور مسنحکم سا دیا بھا۔ المعرب ہے اسے چھٹی صدی ھجری / ارهویں صدی عسوی میں الموحدون کی عمارات میں اختبار در ليا.

حسا نه نوزنطی عهد می هوا کرنا بها، روژی کی بی هوئی دیواروں پر اکثر و بیشتر چوکور پهر کا مهرا سایا حانا هے ۔ کونوں کی بندش رومی بندشوں کی طرح بهاری اور ضخیم نهیں هوتی ۔ اس میں بطاهر چوکوں اور کگر (headers) کے پتھروں کو ملا کر کام لنا گیا ہے ۔ اس برکیب کی سنه وار ناریخ کو Velazquez Bosco نے قرطبه کے لیے کسی نه کسی طرح متعین کر دیا هے (Medina Azzahra y Alamiriya: Bosco کسی نه کسی طرح متعین کر دیا هے (Medina Azzahra y Alamiriya)، میڈرڈ بندش میں باری باری ایک موٹا اور ایک پتلا ردا بندش میں باری باری ایک موٹا اور ایک پتلا ردا گئانے نهے ۔ یه طریقه مراکش سے هو کر نونس

مذ نورہ بالا مسالیوں میں ہمیں لکڑی کا اضافه کرنا ہوگا۔ شہتیروں کو کبھی کبھی دیواروں کے ابدر عمود وار چن دیا جاتا ہے۔ القیروان میں

بھاری تختے گلاستوں کے اوپر سے فول (architraves)

بناتے ھیں ۔ چھوٹے شہتیروں سے اندرونی چھتیں

اور کبھی کبھی سردلیں بنائی گئی ھیں، مگر یه
طریق کار عمارت متعللہ کی مضبوطی کے لیے خطرے

سے خالی بہیں ھوتا.

دیوارون کو، جن کی ساخت کی طرف انھی انساره دیا گا، عموماً ماروول میں پشتول کا سهارا دیا حایا ہے ۔ عدیم عراقی طرز کے بعیف استوابی ہشتوں کا شام کے اموی حصاروں کی پنہر کی بیرونی فصیاوں میں اور سامرا کی مساجد کی حشمی دیواروں میں اصافہ در دیا جاتا تھا ۔ توس کی بڑی مسجد (بیسری صدی هجری / نوس صدی عسوی) کے چاروں دونوں میں مدور پشیر لکے هوے دی اور بطاهر ال کی اصل بھی دیری (عراقی) بھی ۔ علاوہ ارس یه دو حمّاد (پانچوس صدی همری / گبارهوس سدی عسوی با جهای صدی هجری / بارهوین صدی عسوی) کے فلعر کی ایک، عمارت ، س ہائے حادر ھیں ۔ القَبْرُوان کی نڑی مسجد میں نڑے اور بھاری استطیل اشم لکا درے گئے بھے حل ای سے بعض کی تکمیل اصل عمارت کے سے کے بعد ہوئی۔ فرطنه کی مسجد میں اسی فسم کے پشیر بافاعدہ فصل دے در اس کی حار دیواری کے گرد سائر گئر میں .

ساحد کے دالانوں میں بائے حابے ھیں، سونوں مساحد کے دالانوں میں بائے حابے ھیں، ستونوں کا د در اوالت کا مستحلی ہے، حو انتدائی صدیوں میں سام، مصر، اسریسه اور عسبابیه حسے خطوں میں صرب و حوار کی شکسته عمارات سے نیے کئے ۔ جب ستونوں اور سر ستونوں کے یه دھیرے ختم هو گئے سو مسلمان سکسراشوں سے ابھیں خود بانا شروع کیا ۔ ستوں عموماً اسطوانی ھیں اور اس اور بیچ میں سے پھولے عوے بہیں ھونے ۔ دسویں صدی عیسوی میں اور اس

کے بعد انہیں عموماً اطالیه سے شمالی افریقه میں درآمد کیا جاتا بھا۔

ایسے بڑے کمرے میں جس کی جہد ستونوں پر قائم هو دلنشیں اثر پیدا کرنے کی غرض سے محدود قامت کے مرید ستونوں کو اوبر نصب کرنے کی ضرورت پہش آئی تو سہاروں کو جی لامحاله ریادہ اونچا ر کھا جانے لگا۔ اس میں کوئی شک سین که القیروان کے معماروں نے مصر (مسجد عمرو یں العاص) هی سے سونوں کے بالائی احزا دو جمانے کی در دب مستعمار لی اور اسی طرح قدیہ یونانی طرز کا گردیا، جس میں مرغول، پٹیاں اور ککر سرستوں کے اور گندے کے اندر جما دسے بیے سرستوں کے اور گندے کے اندر جما دسے بیے سرستوں کی اور قطاریں اور بنا کے اس ساری (شکل ج)۔ مسجد قرطبه کے ماهران بعمیر ... چائی دو، حسے سون اٹھائے هوے تھے، باهم مربوط کر دیا (شکل د).

رُباط میں حسّاں کی الموحدی مسجد (جہلی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی) ایک دوسرے کے اوپسر ر دھے هوئے ڈھولیوں (tambours) سے بشکیل کیے عومے ستونوں کی ایک نادر مال پش دری ہے.

عمود دا داید، جو مربع، مستطیل، حدیائی ا مغلوط ساحت کا همو یا اس کے ستون نما دارو هود، ایرانی فی بحیر میں عام مستعمل ہے۔ چھٹی صدی هجری / دارہوس صدی عیسوی سے وہ المغرب میں مسجد کے دالانوں کے ستونوں کی جگہ نے لتا ہے۔ دوسی مسجدوں میں ستون باقی رہتے عیں ۔ دہ صورت گھروں کے اندرونی صحنوں میں دھی یائی

سید هے سردل کے علاوہ، جو ایک هی سل یا ایسے ترچھے محرابی پتھروں سے بنا ہوتا ہے جس پر ایک



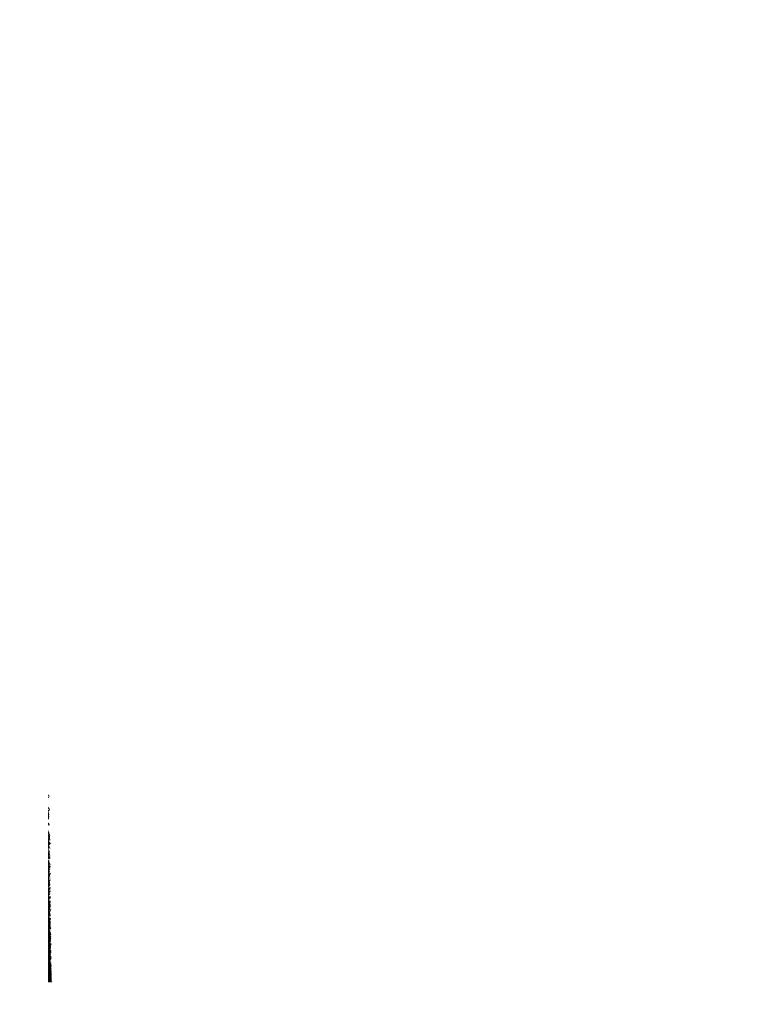

سہاوے کی ڈاٹ ھو (مصر و شام)، اب معرابوں کی شکلیں طرح طرح کی ننے لگیں (نصف کروی، معراب سدھ خط کے حصوں کے سابھ وعیرہ) ۔ به شکلیں تعمیری ضروریاب کے تحت سمیں بنائی جاتیں بلکه معمار کی می کی موح کے مطابق آرائش کا کام دیتی ہیں ۔ ان میں جو معرابی ہمر ہونے ہیں وہ اکثر معض برٹین کا کام دیے ہیں،

اموی دور کے شام اور هسپاسه سی مساجد کے دالانوں کی چھٹ کے لیر ۔۔ لائسمہ هسپاسه کی نقل میں - المعرب کے اسلامی ممالک لکڑی استعمال کرنر لگر بھر، حس کا تحفظ کھریل کی سی ھوئی رس ہشت چھتوں سے کیا جاتا تھا ۔ مربع عمارتوں کی چھیں شاسائر کی شکل کی هوئی بهیں، یعنی خار ڈھلانوں کی ـ مصر اور افرعبه میں کھلی چھتیں رھے دی گئبں اور الجزائر کے ساحلی شہروں میں رہم والر الجزائر کے ترکی حکّام بھی انھیں برحیح دسر بھر۔ ،طلوبه طول کے شہتروں کی کمیابی کے باعث معماروں نے ال دیواروں کو جن پر شہیر دھرے حابے بھے آیس میں قریب قریب کر دیا اور مسقف حمیے (وسطی دالان، کمرے، وعیرہ) سک اور طویل ساسب کے سانے لگے ۔ اسطوالی ڈاٹ یا چھوٹر چھوٹے گسدوں کو فریب قرنب سایے کا رواح بھی اسی ضرورت کی بنا پر بھا۔

ڈاٹ کی جہت اور گبد کے مسئلے کو ساسانی اور نورنطی روایات میں کئی طریعوں سے حل دیا گیا تھا، لیکن یه ایرانی ذهانت بھی جس نے آن میں قابل لعاظ نغیرات کا اضافه کیا.

موزوں شہتیروں، بلکہ ان کی کمیابی کا محولۂ بالا مسئلہ، ڈاٹ کی چھتوں کے بنانے میں، چاھے بیم اسطوانی هوں یا بیضوی، فیصله کی عنصر ہے۔ پتھر کی محراب یا ڈاٹ کھڑی کرنے میں لکڑی

کا ڈھانچہ درکار ھوتا ہے، جس پر محراب کے پتھر سلسله وار رکھر جامر ہیں ۔ اینٹوں کے استعمال نر ان کے ملکا ھونر اور اس حقیقت کی وجه سے که انھیں آپس میں مسالے سے جوڑا جا سکتا ہے ایک آور طریق کار کی گنجائش پیدا کر دی، جس سے اول الدكر طريقه ناگرير نهين رها به قوسي لداؤكي چائی نهی ـ ساسانی فی تعمیر میں اس کا عام رواح ھے اور اس کا سب سے معمول استعمال ایران کے مختص نمونے الوال میں ہوا ہے (الوان، حس کا اسلامی ایران میں پیہم رواح رہا ہے، تین دیواروں ا انک کمرہ هونا هے اور جوتھی جانب سے ایک هموار عقبی دیوار والر بڑے طاق کی طرح کھلا رهتا ہے) ۔ معمار اسٹوں کی پہلی قطار کو عقبی ديوار ير چيتا ہے اور ان سے ڈاك كا حم بناتا جايا ھے بھر دوسری عطار در پہلی خشنی قطار کے ساتھ اور دسری دو دوسری کے ساتھ جوڑتا حانا ہے۔ اس طرح قطار در قطار ڈاٹ یا موسی جہت اس پورے رقر پر بھیلا دی عا ی ھے جسر مسقف کوہا ھوتا هے (شکل و).

اسطوائی شکل کی فوری چھتوں کے علاوہ اسلامی فی معمد میں منعاطع محرابوں کا استعمال بھی ہوتا ہے۔
. . . اس میں دو بصف اسطوائے ایک دوسرے کو زاویۂ فائمہ پر فطع کرنے ہیں (شکل ع) اور ال سے بھی شاد موقعوں پر سرنگ نی دائٹ (Cloister-arch vault) سے کام لیا گیا ہے، جس میں چاروں دیواریں ہی اوپر گولائی دے کر حان کی سکل بن جاتی ہیں شکل ر) ۔ اسے کبھی کبھی گائ کی چھت کے آخر میں سرا نمایاں کرنے کے لیے بناتے تھے .

رھا گنبد تو بوریطی عہد میں اس کے جو عمدہ نمونے بیار ھوے وھی ترکی گنبدوں کے نقش اوّل نمے؛ لیکس عمارت کے اس سمتاز رکن کے بنانے میں ببدیلیاں کی گئیں، جن کے لیے یه فن کار ایران

کے مرهون سب هيں.

انک نصف دروی با هشت بهلو لداؤ یا گبد کو چو کور ارسی پر نسے قائم کیا جائے ؟ اس مسئلے دو حس دریے کی اصولی صورییں دو هیں: گوشوں میں مقرنس (pendentives) (شکل ح)، حل کا بوزنطی ملافون مین عام رواج بها (می ایاصونه، استاسه ای یا پورٹ اکار کی قطری دمانس (squinch)، جو ریاده در ایران سے محصوص هیں با به قطری کمان انکسا رُبُنا ماڈور، حس کی راسی محراب آ ی چوکٹور 🚽 ك أوسى سه جس ماسي فائم نبا حاما هم اكر دو کنی هوئی هودی <u>ه</u>. اسی آرادُثمی سعامی ہالی اور دسدائردار تاریے سے بعض اوبات سمندری سبی کی سی حوس مانی خاصل در لسی ھے (سکل ی) ۔ دمسس اور مرطبه کی جامع مسحدول ، س مهي يد انک حمور سے طاق کي سکل احسار در لیی ہے ۔ شمالی افتریقه اور صلبه ک فی بعدس نورجے آبار کی ڈاٹ سے نصف مساطح (نمال کی صورت میں واقعہ بھا (یعنی حالے برجھا فطع شا گیا ہو) (مکل ب) ۔ احر میں اراں نے حالدہما طامعوں کے طبق ہر طاق بنایر کہ طریقہ بکالا، جو عالبًا فالسكاري (stalactites) كاسدأ هے (سكل ل). اس حصّے کے اور حہاں مربعے اور دائرے ملبے هیں آکٹر و بیشر ایک مندور حصّه معودار ھویا ہے، حس میں روشنی اسے کے لیے کھڑ کیاں

عمر کے ابرای ماعروں نے ان سمولوں سے جر است کے طفیل انھیں مسر آئی اسفادہ کرنے ہوں محیف مصم کے گندوں کی بعدیر میں بڑی ایسج دکنیائی ۔ انھیں میں وہ قبوس دار (ribbed) گنبد ہے جس کی هلکی فوسیں مسقف نیے جانے والی جگہ کے اوپر ایک دوسری کو قطم کرنی ھیں اور

سی عوی علی اور سے نے اوبر اصلی گید فائم

هو. هي.

حن کے بیچ بیچ کے خلاؤں کو جوابی توسول معہ تر در دیا جاتا ہے۔ اس طرز کا گنبد، جو عہد ساسانی سے معروف نها (گودار Froties francemer: A. Godard)، ایران سے هسپانده آیا (نیسری صدی هجری / بویں صدی عسبوی)، ههر فرطمه اور طلاطله سے یه جهتی صدی هجری / بارهویں صدی عسبوی میں المعرب دیں، اور تقریباً اسی رمانے میں سازے جبوب معری فرانس میں معروف عد گیا (۔, راک به فی بعمیر)،

# (G MARÇAIS)

- بنات: هنگری 5 انک سرحدی صوبه، حس . یه نام صرف اهیکری 5 انک سرحدی صوبه، حس . یه نام صرف الانکه اس پر لسی بن Ban کی لنهی در درا، حالانکه اس پر لسی بن Ban کی لنهی در حکومت فائم بم س هوئی د اس 5 زیاده صحیح نام بر بیمسراز نیمسر سات Temesar Banāt هے؛ به سمبر بیمسراز بیمسر سات Temesvār کے نام پر رائها گیا ہے، حو ۱۵۰۹ سے الان درکی حکومت کے ربرنگس راغا .
- بُنَّات النَّعش: رَكَ به علم نجوم؛ [سر بدير ، المسرالعلما)].

سارس بر مُعِزَّالدِّين محمَّد بن سام نے . 9 ه 4/

١١٩٣ء مين فنضه كيا ، ١٩٥٨ ١٩٥٩ء من فیروز شاہ بغلق مے بنکال کے سفر سے واپس آمر وقب فرمانرواے ننارس سے حنگ کی اور اسے اپسی اطاعت ا پر مجبور در دیا ۔ ۱۹۵۵/۱۹۹۰ء میں اس شہر ، اور اس کے درگے کو محمد [مغلی ثالث] س [فیروز] تعلق ہے اپنے وزیر حواجة جہاں کے سپرد در دیا۔ ۹۳۹ ه/ ۱۹۲۹ء میں اس پر بابر نے سمعہ کا۔ آئیر نے عبد سلطب میں راجه سے سکہ سوائی نے وہاں الثى مىدر ىنائے اور ایک رصداله [حسرسسر] معمیر کی ۔ يه رصد كه أح كل كهشر هو حكى هـ شاهعهان مے اپنے سب سے بڑے سٹے دارا شکہ دو اس شہر کا حاکم معرو لبا ۔ یہاں اس کے هدو برهموں سے قریمی بعنتاب فائم هوے اور اس نے هندو علوم سے واهیب حاصل کی۔ اورنگ ریب سے اس بات سے باراص هو کر به مسلم طلبه دو بهی برهین [اپی] بعلیم دیں، سہر کے بعض مدرسوں کو اس لیے بند کرنے کا حکم دے دیبا 'نه وہ ایک پر خطر سازش کا م کر بن گئے بھے۔ اس بے شہر کا بام بھی بدل کو محمد آباد ر کھ دیا، حو ان سکّوں پر موجود ہے جو وهال صرب شر گر - معمد شاه (۲۳ د ه/ ۱ د رع ما ۱۱۹۲ه/ ۱۲۳۸ع) نے پرگهٔ بارس ایک راجپوب زسدار مسارام وعطا ور دیا بها، جس کا بیٹا ىلوىت سنگھ بكسركى لڑائى (سەم، ع) ميں انگريرون کے ساتھ سل گیا اور اس کے بعد وہ اودھ کے نواب سے حود مختار ہو گیا ۔ ۱۸۹ ھ / ۱۷۵٥ء میں الله الكريسزول كے حوالے در ديا گيا \_ [قيام پاکستال کے بعد اب یہ هندوستان (۔۔ بھارد،) کے صوبة الرپرديش مين شامل هے].

ھدوستاں کا صوفی شاعر کییں اسی شہر کے ایک جلاھے کے گھرانے کا فرد بھا ۔ فارسی شاعر علی حرین [اس شہر کا بہت گرویدہ تھا] اور اس کا مدفن بھی یہیں ہے۔ [وہ عرصے بک اس شہر میں

مقیم رها و اس کی تعویف میں کہنا ہے : از سارس نروم معبد عام است اصخا هر برهبن پسرے لجھس و رام اسب ایسحا].

مشہور اردو قراحا نگار آغا عشر کی جائے پیدائش بھی یہی شہر ہے ۔ بنارس اپنے ریشعی کپڑوں اور کارچوین کام کی بدولب مشہور ہے، جس دو مسلمانی ملا ہے بنارس" ملا ہے بیار دوتے ہیں۔ اردو شاعری میں "صبح بنارس" بھی "شام اودھ" کی طوح صرب المثل ہو گئی ہے .
مآخذ: (۱) بآبر بامه (انگریری ترحمه از .8 .8

M, A. (7): 702 1707 1707 10 16 (Beveridge The Sacred City of the Hindus . Sherring Benares . E. B. Havell (r) :- ۱۸٦٨ کلکته ۲۰۰۹ Benares (a) אינע אוני (Imp Gaz of Ind (מי) Gazetteer، اله آباد و. و وع؛ (٦) غلام حسين حاف: تاريح رميدارال منارس (مخطوطة مالكيهور) ؛ ( ع) حير الدين محمد: تحمل تازه (انگریری ترحمه)، أله آباد همراء؛ (A) مَآثر عالمكيرى ( ۲/۱ (Storey ( ۸) مَآثر عالمكيرى (Bih. Ind)، بمدد اشاریه؛ (۱.) طبقات ناصری، طبع عدالحي حسبي، كوئته وبهو اعد ان ايم، ويه، و ١٠٠٨ Ad Orientam A.D. Frederickson (11) 'or A 'or. لندن ١٨٨٩ء، ص ٨٨ تا ١٠: (١٢) سرموار حان خنك : شيح محمد على حزين، لأهور سبه وعد ص ١٠٥ بعد و بمواصع كثيره؛ (١٣) غلام حسين آفاق: تَدْكُرَهُ حزين، لكهنؤ (ملا تاريخ)، بمواضع كثيره؛ (م، ) مطهر حسين : تاريخ سارس، منارس ١٩١٩؛ (١٥) معين الدين مدوى: مُعْجِم الأَمْكنه، حيدرآباد دكن ١٣٥٣ ه، ص ١١؛ (١٦) History of the Freedom Movement ، کراچی ے و و و عدد اشاریه؛ (۱۷) سید محمد رفع رصوی: ماريح بارس، لاهور ١٣١٠ه / ١٨٨٤؛ (١٨) شاه محمد یاسین : مناقب العارفین (فارسی)، انهی تک مخطوطه هے؛ مختصر اردو برجمه، در معارف (اعظم گڑھ) ج برے، شمارہ بر تا ، (اکتوبر - نوبجر، بره و و ) ؛ (١٠٩).

Narrative of the Insurrection at Benares .خا

(بزسی انصاری) بِنَاكُتُ : رياده صحيح شكل سا كَ يا پها كُثُ ( کدا در البعدی می عدی، سطر ۱؛ سعدی میں: بِنْ يَكُث بِمَا لَيْنَيْكُ ، معنى مر كسرى شهر، صدر معام)، ليكن حُويَني، ١ : ٢٨، مين قَا كَ (١) تُ ایک چهوٹا سا شہر، جو دائیں سمت سے آنر والر دریامے اِلَکُ (موجودہ اُھنگران یا آبگرن) اور دریائے حيعول (Jaxartes) (اسراسي سام : حَشَّس، قَتَ حدود العالم، ص ١١١، سر وهي دباب، ص ٢١، حهال اسے اوزگد لکھا ہے) کے سکم بر واقع ہے ۔ اس کا محل وقوع باسکس [رك بان] (جاج با شاس) كے بعريباً حبوب مشرق میں ہے۔ نسی زمایے میں به ایک بر رونق معام مها (حدود العالم، س ۱۱۸)، اگرمه اس کے گرد ؑ دوئی مصل نہیں تھی اور اس کی مسجد نازار میں واقع دھی (المُقدّسی، ص ےے ۲، قُسّت بیر الْحُوارزمی، al Huwarizmi e il suo rifacimento · C A. Nallino 2 ישר אי שי פרץ ישרוש ו chilla geografia di Tolomeo ياموت، ١ : . جرع) ـ اس شهر " دو ١٦ ٩ ه / ١ ١ ع سي ایک معول لشکر رومع دا، حومآخد کی سا بر پانچ هرار سپاھنوں ہر مشتمل اور آلع بیوں اور سو کتور کے ریر <sup>-</sup> لمان بھا ۔ شہر کے بائسدے یا بو صل کر دیر گئر یا آئدہ ممهموں میں حمله آور دسوں کے طور پر اسعمال دریے کے لیے انھیں اپنے همراه لے گئے۔ شہر کی عمارتوں دو ساہ کر دسے کا کوئی بد کرہ نہیں ملتا (جونسی، ۱: ۵۰ ما سے میر حواند، طبع Jaubert ص . س ) .

یه امر واصح هے نه بعد کی صدیوں کے موئی هے۔ قریب کے سالوں کے واقعات ہو چه دوران میں بنا کت زوال پهدیر رها، کیونکه مه ہے ه / مختصر ملاحظات کے علاوہ یه کتاب رشید الدنر کی جامع التواریخ کا خلاصه هے، اگرچه بعص مصادی کی اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر شاہر خید رکھا ترتیب مختلف هے۔ براؤن E G. Browne کیا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر شاہر خید رکھا

(سرف الدین علی بردی: ظفرنامه، طع اله داده کلکته ۱۸۸۵ ما ۱۸۸۸ء، ۲: ۹۳۳) - بدرهویی اور سترهویی صدی کے دوران میں اسی مقام کا د در انک مستحکم علمے کے طور پر ملتا ہے، لیکن مد اران وہ پھر زوال پذیر هو گیا ۔ اس کے کھنڈر (حو اس شرقیه کے نام سے مشہور هیں) اب بھی موجود عبی اور ۱۸۷۹ء میں بہلی نار ایک روسی مہم ہے س کی حانیج پڑیال کی.

ا ماخل: (۱) ماخل: (۲) Turkestan · Barthold (۱) من المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز

## (B SPULER)

کی راے ہے کہ کتاب کے نصف آخر کے مطالعے سے نه صرف باریخ کے متعلق مصف کے وسیم سر تصور کا پہا چلتا ہے (غالبًا رشید الدس کے اثر کے تحت) بلکہ اس سے عیر مسلموں کے معاملر میں حقیقی محمّل اور رواداری کی روح بھی مھمکمی ہے۔ ان کے متعلق اس کا علم بھی صحیح ہے، هو بلاشمه اس بات كا نتيجه معلوم هوما <u>ه</u>ے كه مصف ایلحان کے دربار میں ایک معرر عہدے دار مها - بلوشه Blochet ) Blochet مها - بلوشه ..Mongols، ساسلهٔ یادگار گب، ۱۲: ۹۸) نو اس ناب پر اصرار معلوم هونا هے که خامع النواريح ئے چسی ،آخد کا حوالہ صرف سائسی ہی نر دیا ھے، رشید الدیں ر بہیں دیا لیکی رشید الدیں کی كماب كا متن حس مين ال مآحد كا در دوجود هے روزن ۱۸۸٦ V. Rosen ع میں چھپ وا حک ہا Collections Scientifiques de l'Institut des langues) orient. du Ministère des Aff. Étrang, ul MSS persans سيسك بيتروس ك ١٨٨٦ من ص ١٠٠١ ما ١٠٠١).

روصه و حصول ، س سهسم هے: (۱) انسا اور دررگ؛ (۲) قدیم شاهان ایران (۳) حصرت محمد حلی الله عیله و سلم اور حلفا (۳) خلفائ عباسه کے همعصر ایران کے شاهی حامدان؛ (۵) یہود؛ (۲) عبسائی اور ورنگی؛ (۷) همدوسانی؛ (۸) چینی (۹) معول ۔ آٹھوان حصه (جبن) ۱۹۷۵ء میں درس سے معول ۔ آٹھوان حصه (جبن) ۱۹۷۵ء میں درس سے (اور بعد اران جسا Jena میں سائع دیا، اور اس کا نام فارسی اور لاطینی میں سائع دیا، اور اس کا نام کا ملکی سے S. Weston کے اس کا انگریری میں درجمه کیا اور اس کا نام انگریری میں درجمه کیا اور اس کا نام ملکتی کی کتاب روصه کا حصه هے که یه ساکتی کی کتاب روصه کا حصه هی

Histoire des : Quatermère (1) : בריס אלים וואלים ו

# (H. MASSE J W. BARTHOLD)

يِّنَالُو قَه : (Banjaluka) متبادل املا: بالملوقه ال Banja Luka)، يوگوسلاويا مين نوسنه Bosnia كے شمال مشرقی حصر میں ایک شہر، جو دریاہے ورباس Vrbas کے دونوں نماروں پر واقع ہے اور اس ضلع مين ثقاف اور نجارت كا اجها خاصا اهم مرکر ہے۔ ١٨٤٦ء سے ایک ریلوے لائن یہاں سے گزرنی ہے۔ [۱۹۰٦ء میں اس کی آبادی ٣٣٢٣٣ مهي]، حس مين سے تعریبًا ایک تهائي سلم بھے ( ۸م و وع میں باشدوں کی نعداد ٣١٢٢٣ تهي، جي سي سے ١٩٩١ کي کوئي مخصوص فومیس به بهی، یعنی سربو ـ دروٹ Serbo - Croat ربان بولنیے والے مسلم، جو اپسے آپ کو نہ سرب کہتے بھے به کروٹ)۔ اس حصر کو چھوڑ کر جو Novoselija کہلاتا ہے اور حو بارهویں صدی هجری / اٹھارویں صدی عسوی میں آباد هوا، سر ال حصّول سے قطع نظر کر کے جو زیادہ قریب کے زمانر کی پیداوار میں (بعسی Varoš اور Predgradje)، اس شہر کے دو حصر هيں: بالائي شهر (Gornji Scher)، جس میں ایک بستی یا آبادی ترکوں کی متح سے پهلر نائی حابی تهی (۱۰۲۷ یا ۲۰۱۸) اور ایک ریریی شہر (Donji Šeher)، جو دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں معمیر کیا گیا۔ ان دونوں حصوں میں حکومت عثمانی کے بقیه آثار

ہاٹر جابر میں ۔ شہر کی ستائس سمجدوں میں سے دو کا خصوصیت کے سابھ د در هونا جاهیے: ال میں سے مدمم برین، جو تر دوں کی فتح کے فوراً بعد بهائي كئي، بالائي المهرمين ها ورمسجد سلطابي (منكاريه Hunkarija يا چريوه جامعي Careva džamija) كملاني ھے۔ بعد کے زمایر میں اس کی بین بار مرسب هو چکی ہے (اس کی حو عمارت اس وہ موجود ہے اسے مرور - ورورع کی بعمیر سده دبایا حاما هے) -ربرین سپر میں سب سے حوبصورت مسعد فریادید جامعي Ferhadija džamija و يرم رع مين فرهاد صوفللي Ferhad Sokolović نیر عمد کی حو اس وقت نوسته کا گور ہا ۔ بالائی سہر کے محلوں گرونجی بابدھی Goinji Libaci [بالانی محلّهٔ چرم گران] اور دوجی بابه حي Donji Tabacı [ربرس محلَّة چرم گران] سس ربادمتر جمزا رنگر کا کام هویا بها اور یه بیشد دسرين صدي هجري / سولهوين صدي عسوي اور گارهوس مدی همری / سترهوس صدی عسوی میں بنقان کے سارے سہروں میں عام بھا ۔ ریوس سہر میں ورباس ،۷۲h، کے تماروں در ایک فلعه (Kaštel) ہے، جو مراد مالب کے عمد ( ہ ہ ہ و و ع ما ج ، ج و ع) میں شہر کے دوسرے فلعے کی حشب سے بعمیر ہوا بھا.

مه مول، جو پہلے بہل اولیا چئی کے هاں دیکھے ہیں آتا ہے، کہ لفظ بالوقه کا پہلا ممیه سريو ـ كروك زبال كا لفظ 'سا Banja (=حمام) عوامی اسماق کی ایک مثال ہے اور اس حقیقت پر مبتی ہے نہ اس سہر میں گندھک کے گوم چشتر ھیں۔ در حسب یه سرو ک اسم صف ایان ( = گورنر، اور یہاں بادشاہ هیگری کا) کی حالت اصافی اور لفظ 'آوقه' مدرسے اور حمام بھے۔ اس میں میں سو مرکباس اور ( -- سنزه رار كمار دريا) سے بنا ھے ۔ اس ليے اس مر كب لفظ کے معنی هیں بان کا سبرہ رار ۔ [عثمانی س ک بلقان و هنگری وغیره کے سرداروں اور رئیسوں کو بان كهتر تهر، قب باتى: مرثية سلطان سليمان: ،

گوردی نهال سرو سر افراز نیره گی سر دشلک آوین آ دمدی برداحی بائلری آ

٣٠٨ ء مين جب حكومت دوسته پر روال ، آگا ہو ھنگری ہے Jayce کا سارا علاقہ لے لیا ۔ حیال غالب یه هے که ننالوقه اسی زمانر سر بعمیر عوا (اس کا ذکر سب سے پہلر ہوہم اعس دیکھر میں آیا ہے) یا کہ اس سے ہو بعمیر (شہر ا Jajce-Banates کے ملعے کا کام لیا جائے ۔ کے روال پیدیر هویے هی در کیوں نے فورا منامومه پر قصه در لا (١٥٢٥ع يا ١٥٢٨ء من) ـ برکی حکومت میں سامل ہو اثر بنالوقه کی اہمت نڙھ گئي، حصوصًا حب آنه دسويل صدي عجري' سولھویں مبدی عسوی میں بوسه کے سحاق کے گورنر کی منام که سراحبوو Sarajevo سے سانوقد ستفل در دی گئی۔ اس شہر کی خلد برقی سہد دحه ان اسدائی گورنرون کی نیاقت اور مضیلت . موقوف بھی جبھوں نے بہاں سکونٹ اختیار کی، خصوبہ فرهاد صوفلني، حو وزير أعظم محمد پاشا صوبني (سو نــولووچ Sokolovic ) کا حجارات بھائی ہے۔ فرهاد صوفللي 4 ے 10 م سے توسیه کا گوربر رہا اور . ٨ د ١ ع مين نوسه كي نوساهه پاشالك كا برگلوبرگ ہو گیا ۔ سالوہ، برابر ہوسہ کے بیگلریک کی قیام ده رها، یهال مک که ۱۹۳۸ ع سیل وه سراحیوو میں ستقل ہوگئی.

۱۹۹۱ء میں اولیا سلَّنی تنالودہ مہنجہ۔ اس وقع یه ایک رونق پدنر شهر نها، خر س قلعے، پینتالیس محلّے، پیدالیس مسحد و، اسم ایک پزستان [مستنف مارار] مها ـ اس رسر سال حد شہر (جن میں گھروں کی تعداد سنتیس عرار ہے، ا وزیر نوسنه کے فائم مقام کی حامے سکون یا ١٦٨٨ء ميں بالوقه كو آسٹريا وائوں ہے

مارگریو آو ماڈن Margrave of Baden کی زیر قیادت کچھ مسدت کے لیے فتح کر لیا اور لوٹتے وقت انھوں نے شہر کا کچھ حصّہ حلا بھی دیا۔ ۱۷۳۷ء کی جبگ کے دوران میں ھلڈنر گھاس Hildburghausen گی فتح کے سد بوسہ کے وربر علی ہاشا حکیم اوغلو نے کی فتح کے بعد بوسہ کے وربر علی ہاشا حکیم اوغلو نے اسے اس سے چھڑا لیا ۔ اس بڑائی کا حال بووی اسے اس سے جھڑا لیا ۔ اس بڑائی کا حال بووی میں میں میں اور مش کے عمر اوبدی نے بال نیا ہے (Por کے میں مالووں کے سرقی کرنا جلا ا رہا ہے۔ بلا کسی رکوئ کے سرقی کرنا جلا ا رہا ہے۔ بلا کسی رکوئ کے سرقی کرنا جلا ا رہا ہے۔ وائل کیارہ سو چھسس گھر لیکس لگائے بیانے کے قابل بھے ۔ اس وقت سے لے کر یہ بوسہ کی چھے سیحاقوں بھے ۔ اس وقت سے لے کر یہ بوسہ کی چھے سیحاقوں میں سے ایک سیعاق (قبلہ) رہا ہے۔

(B. DJURDJEV)

بَنَاوَنْت: (الإدريسي مين ب ن ب ن ت؛ بوتو Benevento؛ [اللي كا ايك شهر اور اسي نام

کے صوبے کا دارالحکومت، جہاں بہت سے رومن آثار باقی هیں]) \_ یه شهر مسلمانوں کے قبضر میں ایک دن کے لیر بھی بہیں آبا، جیسر که باری Bari اور تارنو Taranto آ گئے بھے ۔ باین همه بیسری صدی هجری / نوین صدی عیسوی اور چوبهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں مسلمان اس شہر اور اس نام کی ریاست کی ناریح میں دخیل هوتر رہے اور بارها اس کے والیاں ریاست کی خاندانی آویزشوں میں کبھی دشم کی اور کھی حلیف کی حیثت سے شریک ھوے، در اس کے ساتھ ھی اکثر اس علامے کو باراج اور حوفردہ بھی کرتے رہے ۔ وہ زمانہ جس کی باب همیں لاطینی مآحذ کی بدولت بہترین معلومات حاصل هی بیسری صدی هجری/ نوین صدی عسوی کا وسطی زمانه ہے (عربی مآحد اس بارہے میں یا تو حاموش هیں یا بہت هی مبہم اطلاعات دیتے هیں) ـ همين معلوم هے که ۲۲۸ه/ ۲۸۸- ۲۸۸ مين انک مسلم عبرت امیر انتوجعفر (Apolaffar یا Apoiaffar)، حو نارنتو سے آیا نھا، یہاں کے رئیس Siconulph کا اس کے حریف Radelchis کے مقابلے میں حلیف ہوگیا، لیکن انجام کار اس کی Siconulph سے ناچامی ہوگئی اور وہ بناونٹ کی مدامعت کرنے ہوئے ۔ مارا گا ـ ۲۳۵ / ۸۰۱ میں کوئی شخص ابدو معشر (Massar) عسربوں کے ایک دستے کے سانه اسی Radelchis کا حلیف هو گیا۔ آگے چل ادر ابو معشر Massar کسو Radelchis هي نسي دغامازی سے گرمتار کر لیا اور اسے مع اس کے اهل و عیال کے متل کرا دیا ۔ کچھ سال معد مناونت کو ناری کے امیر سودان کی طرف سے دوبارہ خطرہ لاحق هوا \_ صرف چوتهی صدی هجری / دسوین صدی عیسوی میں مسلمانوں کی طرف سے خطرہ گھٹا شروع ہوا اور پانچوین صدی هجری/ گیارهوین صدی عیسوی مین جب نارمنوں نے مقلیہ کو فتح کر لیا ہو بالکل ختیم

#### (F. GABREILI)

بن باشی : ( > هراری یا ایک هرار سهاهیون کا سردار)، ایک برکی عسکری سصب ـ یه لفظ مغربی تر دوں میں عدیم رمایر سے بطر آنا ہے اور اس عسکری بنطیم نو کے سلسلر میں بھی استعمال کیا جاتا بھا جو دہما جانا ہے کہ اورحان [رکے بان ] ہے ہ ہے ہا ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ء میں کی بھی (مثلاً سعد الدبی : ماح التواريع، ١ : ٠٨، " ال كے ليے اون ماشى، یور باشی، بن بانسی مصرر نیے گئے . . . . '') ۔ من [\_ مسكم] باسي كي شكل مين يه اصطلاح مشرفي بر دوں میں بھی ملتی ہے اور منال کے طور پر، ایران میں صعوی موج کے ایک سصب کے لیے استعمال ہوئی ہے (نَدُ لِرَهُ الْمُلُو َك، طبع مبورسكي Minorsky ، لڈن سہورع، ص جس سے، مور) -منگ ببکی کا لقب انھیں سے سماثل معنوں میں مَّ الرَّامَةُ مِينَ بِهِي آيا هِي، ناهم ايسا معلوم هوتا ہے نه س باسی کی اصطلاح عہد مدیم کی باقاعدہ مرک افواج میں ریادہ مسعمل به بھی؛ لیکن اٹھارھویں صدی عسوی میں یه دوباره نظر آتی ہے، یعنی ''سیری عسکربوں'' کی جو سوار و پیادہ فوج نئی تیار کی گئی سھی اور جس کی تنخواہ خزانر سے دی جاتی تھی، اس کے سرداروں نو یہی خطاب دیا گیا تھا۔ 1299ء کی لڑائی میں میری عسکریوں كي ستانوے رجمشيں [طابوريا آلاي] س حكى تهيں اور هر رجمنت کی کمان ایک س باشی کرتا تھا۔

رمانهٔ جبک میں اس کی تنخواه دو هوار ترین (Piastre) تھی اور اس کے علاوہ اپنے ساھیوں کی تعضواہ کا ایک عشر بھی اسے سنا بیا . Table au Géneral de l'Empire Othoman . D'Ohsson) بیرس ۱۸۲۳ء یے : ۲۸۱ تا ۲۸۲ فک رسی افيدى: خُلَامَةُ الْأَعْتِبَار، استانبول ١٠٨٦، ص م ببعد) .. اٹھارھویں صدی عیسوی کے اخساء سے (حودت : تاریخ ، ۲ : ۲۰۰۸ ) بن باشی معربی ش کی نئی افواح میں ایک پلش کے کمامڈر کا مخامدہ عهدہ س گیا ۔ عبدالعربز کی تخت بشینی کے بعد یں باشی کی بنخواہ ایک ہرار پائچ سو قرش ماہوار یا چار هرار ایک سو چائیس فرانک سالانه میر، هوئي (Lettres sur la Turquie Ubicini) هوئي ۱۹) ـ مصر میں یں مائمی کا لقب، دوسری برکی مصطلحات اور منصوبوں کے نام کے سابھ محمد عنی پاشا کی فوج میں اسعمال هوتا تھا اور بعد ی حکومتوں میں بھی اس کا استعمال جاری رہا ۔ بلاد عرب میں اس کا بلقظ بعض اوقات بکائی کیا جانا هے، قیاسًا درکی صاعرنون (نون غمه علی کو علط پڑھیر کی وجہ سے .

## (B Lewis)

کی جنوبی ڈھلانوں اور مغربی سرے پر آباد تھر۔ معرب میں ال کے علاقے کی سرحد اس خطّے سے ملحق مهى جو الآلبة والقلاع [رَكَ بَان]، يعنى Alava اور قبلموں (Castles) کا علاقمه (نشتالیهٔ قدیم یا old Castille) کلهلایا تها ـ بشرق میں یه آن بهاؤی علاقوں یک پہنچتا بھا حمان Gascons (عربی: حلاشکیوں) اباد بھر اور ان کے سانھ Cerrotania یا Cerdagne کے لوگ - شلوبه یر ۱۲۱ ه / ۲۵۹ء میں گورنر عُقْمَه بن الحّاج بے بیصه در سا؛ اس دے قرطمه کے خلاف بعاوب کی اور ۱۹۱۵/ ۱۷۵ میں شارلمان کی مہم کے دوراں میں اس پر افرنجی (Franks) قابص هو گئر ـ آئنی سال بک به افریحی جلاشکیوں کے زیر نگیں رہا اور ہمء کے بعد سے ایک آراد رباست کا دارالحکومت یں کیا جو اسکو Iñigo ثانی کے نصرف میں بھی جس کا موسٰی بن موسٰی سے فریبی معلّق بھا دنوبکه وہ اس کا ماموں بھی بھا اور خسر بھی ۔ ۔ ۲۲ ھ / ۲۲۸ء میں عبدالرحمٰ نانی اموی موجوں کو منبلونه یک لرگیا اور ایسے باحث و ماراج کیا گیا۔ مسمم م م مدسی سکندے نیویا کے بحری ڈاکسو، یعنی Norsemen، سیلونہ یک جا پہنچے اور یہاں کے ہادشاہ Garcia Iñiguez کو مد کر لیا۔ اپنی نبرہ کی مہم کے دوراں میں عدالرحمن ثالث نے ۲۱۳ھ/ ۱۹۲۰ میں اس شہر پر کچھ عرصے کے لیے قبضه در لبا اور اسے مسمار کر دیا۔ مسلم افواج نے ۲۲۲ھ / ۱۹۳۸ اور پھر حاجب المنصور العامري [رك بآن] اور حاجب المظفر العامري کے عہد آمریت میں سبلونہ کے حلاف حملے کیر.

عبدالمنامم الجنيرى: الرقض المعطار، اندلس، عدد رود و المعارف المعلق المعارب على عدارى: "السال المعرب، على مدد اشاريد: (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المعارف (۱) المع

# (A Huici Miranda ) E Lévi Provençal)

البنت: هسانوي Alpuente ، ایک چهوتا سا بلابه (municipio)، حو صوبة تنسيه Valencia کے شمال معرب میں ان پہاڑوں کی مشرقی کھلانوں ہر وامع ہے حس سے دریاے تورید اور دریاے وادی الكبير كي وادى ستى هے ـ يه سُلُوه (Chelva) كے علاقة عدليه (Partido - Judicial) مين شامل في اور صدر مقام سے ساسی لیلوسٹر کے فاصلر سر ہے ۔ البت دو پهاڑوں، یعی دوه فشنالیه (Monte del Castillo) اور دوه سان کرسٹابسل (loma de San Cristobal)؛ کے مقام انصال ہر آباد ہے۔ حس چگه اس کا فلعه بنا هوا ہے وهاں چاروں طرف عمودی دُهلاس هيں۔ قلعے بک بہنچنے کا واحد راستہ ایک بنگ چڑھائی ہے، جسے مستف کر دیا گیا ہے اور حس کا دفاع براشیدہ ہتھروں سے سے موے ایک برح سے کیا جاما بھا۔ اس کے کھٹروں میں رومی اور عربی معماری کے آثار نظر آنے هیں ۔ يہاں پہنچنے کے لیے ایک اوپر انھ جانے والے پل (drawbridge) پر سے گررنا بڑنا بھا جو بعریباً چالیس میٹر لیبا تھا اور عالباً اسی کے نام پر اس سمام کا یہ ملم پڑا.

اس کی اس زمانے سے پہلے کی باریح مفود ہے جب نه اس بعلوب کا آغاز هوا جس سے خلاف امیه کا حاتمه هوا اور یوں بنو قاسم، متامه بردر، جو مددوں سے عرب قبیلة فہر کے حلیف جلے آ رہے دھے، اپنے چھوٹے سے سیدھی چٹانوں والے اس علاقے میں

كا حصّه ديا.

نہاں حل چار چھوٹے جھوٹے بادساھوں نے حكوست كى أن مين سے بہلا عبدالله بن قاسم العمرى بھا ۔ وہ ایک عامیری مولی بھا، جس نے حاجب کا 🕴 اندلس سے بکال دیے گئے ہو ابو سعبد رید سیّد، مو لنب احسار در کے ایک خود معتار بادشاہ کی طرح ؛ بلسبہ کا عامل اور عبدالمؤمل کا ہوتا تھا، فاتح یہاں حکومت کی۔ حب حلقه المرتقبی نے عرباطه کی سہر ساہ کے سامنے سکست دھائی اور فادس ندر در دیا۔ بعد اران حب اس نے جیمر اوّل نے Cadiz کے مقام ہمر سازا گیا ہو اس کا بھائی دربار میں پناہ لی اور عسائی ہو گیا ہو اس سے انونکر هشام السب میں پناهگریں هنوا ـ اواخر ردم الأحدر ١٨٠٨ه/ حول ٢٤٠١عمين اهل فرطنه در اس کی حلاف کا اعلال کر دیا اور اس سے ڈھائی سال سے دجھ رائد مدت یک اس سیر معروف علامر میں حل سے اسے دل گرارئے ۔ یہال سامری مولی ہے، حو اس کے باوجود که حابدان ہی مروان کے المای درمادرواؤل بر اس کے پیسروؤل نو بہت نعصال ممعانا ما اس حابدال کا حامی بھا، اس کا حس مندم بنا اور اس سے درا امن شلو کے ثاب حب هسام نے بالاً حر مرطبه میں باقاعدہ داخل ھونے یہ فیصلہ کیا ہو اس کے خلو میں صرف بھوڑ ہے سے دیانای رفقا نھے جو اسے اس مقام سے مل سکے اُ جهال وه معلم رها بها .. هشام كو خلا هي معزول "در دیا گیا اور اس طرح اموی حلایب کا خایمه هو گئار

> حمدالله من ماسم مر مظام الدوله كا لعب اختيار کر کے مدشاهد کی اور ۱۲۱۱ مر ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ میں صوب ہوا ۔ اس کا بیٹا محمد بن عبداللہ يمن الدوله اس كا جاشين هوا ـ يه . مهم ه / ٨م. ١ ع میں دفعة فوب هو گیا اور اس کا جھے سال کا بیٹا اس کا وارث ہوا ۔ اس ہچیے کو اس کے چیا عبداللہ س محمد نر تخت سے اتار کر اس کی ماں سے شادی کو لی۔ اس نر اپنی وفات، یعنی ۸۵، ۱۰۹۲ ا

عنود محمار ہو گئے جو کورۂ شست بسریہ Santiberia ا تک، اپنے پڑوسی ملک الطّائفة (reyes de taifas) سے بهد اچهے معقاب قائم رکھے.

اس کے بعد السب بہلے المرابطون اور اس کے بعد الموحدول كے قبصے ميں رھا۔ جب الموحدول جمر James اوّل کا حلف بن گیا اور السّ اس کی السُّد دو سِكورية Segorbe كے اسف Don Guillen کی عملداری میں ساملے کر دیا.

ایک الس اور بھی ہے ۔ یه عرفاطه کے فرد .. ررعی اراسی کا ایک قطعه هے، ممهال ۲۹، ۱۵ اور ا ۔ ۱۰۳۷ میں حبوس کے حانشیں بادس اور اس کے بھائی باُمیں بر عاسی نوجوان رَمیر دو، جو المربة (Almeria) كا حا له بها، دهوكے سے مال ار ڈالا بھا۔

مآخذ: (١) الى عدارى : النياد الدورت، -عهد، عبدو عا بعدد، ووع ؟ (ع) اس حَدْ ، حَمْرُوالأُسب ص مهم؛ (٣) ان العَطيب : أَخْمَالُ الأَخْلام، صر هما list de l'Espagne Lévi-Provençal (m) ir m. u Lici natio P Madoz (a) TYA . Y imusulmane 194 5 194: Y 'geográfico

1 H ICI MIRANDA)

بَنْتُم : يا نَتُن رَكَ به حاوا .

بلج: یه لفظ فارسی [سک] سے سنرس ف ار ا در اصل سسکرت سے لی کیا ہے، حس نے م دوامے محدر کے میں اور خاص طور پر اس السكران (Henbane) لاطسى: Henbane پودے پر هونا هے۔سسکرت لفظ بَهنا نے اص معنی قسب هدی یا سن (لاطسیی cannabis sativa کے هيں، يعني اس کي وہ صف جو حوبي ان و

ھوا میں نشو و نما پائی ہے اور جس کے ہتوں کے سرے پر ایک نشه آور صبعی ماده هوبا هے (عربی: حشیش) \_ زبان زند کا لفظ 'بسهه' (Banha) اسی سے مأحوذ ہے، جس کے معنی امحموریت کے هیں ـ مارسی میں لفظ مستعار سک کا اطلاق السیکران (henbane) پر هونا تها اور حیی س اسخی بے دیو سفوریدس Dioscorides کی 'محسزل ادویه' کے اہے عربی برجمے (تقریبًا ۲۳۵ ھ / ۸۵۰) میں اسے یوسی δοσκύαμος کا مرادف فرار دیا ہے ۔ ان معنون مین عبربی لفظ سع انتدائی ایسرایی مؤلمبن طب کی کمانوں میں ملتا ہے، جو اس رمانے کے دستور کے مطابق عربی ایں لکھتے بھے (الرّازی، الى سنّا) اور جديدنر ايراني طب مين ابو سمور موق بن علی (چوبهی صدی هجری / دسوس صدی عسوی) کے هاں موجود هے۔ ایسا معلوم هوا ہے کہ ددیم عربی شاعری میں یه لفظ موحود نہیں جا ديونكه البيروبي [رك نان] ابني كتاب الصُّدلة (Pharmacology میں بدیل مادہ سے (مخطوطه ر سحایه ترسه Bursa) کسی شاعر کے اشعار مل میں کرا، جو بصورت دیگر وہ ضرور نفل کرنا۔ ديم معربي اسلامي اطّبا (اسعق س عمران، اسعق ر سُلَيمان، ابن الجَرَّار اور ديكر اطَّبا) نے بھی بہج نو henbane کا هم معنی بنایا ہے بس کو عربی ير السكران كمتر هين، اكرجه احمد العاملي الدلس کا ایک عرب طبیب، جو چھٹی صدی نعرِی / بارهویں عیسوی میں هوا <u>ه</u>ے) اپنی کتاب الميدلة (Pharmacology) مين اس كنو غلط قرار ایتا ہے، لیکن سریانی میں henbane کے لیے لفظ حرونه موجود هے اور عربی سیکران، سیکران، و دران وغیرہ اسی سے مأحود هیں ۔ بعد کے ور علماے نباتات نے یہ نام ایک اور قسم کی henban نبات مخدر (hyoscyamus muticus) کے لیے

استعمال کیا ہے جسے کھا کر انسان ہاگل ھو جاتا ہے، دیر ایک اور قسم کی مغدر سمّی دوا hemlock ہے۔ (Cicita) کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زمانۂ حال میں لفظ بنج (مصر میں عام بول چال کی ربان میں (بنگ) ھر ایک مُخدر چیز کے لیے استعمال موتا ہے اور اسی سے فعل تُنج (دوا سے بے س یا بے هوش کر دیا، نیر سلا دینا) اور مصدر تبنیج وعرہ الفاظ بنر ھیں .

مَلْخَذُ: (١) ابن سيده: المعصم، ١١: ١٩٢؛ (٢) تاج العُرُوس، ٢:٠٠ (٣) ابن سينا : قانون، بولاق، ١: ٣٧٣؛ (س) اس السَّطار: الجامع لمعردات الأدويه، تولاق، ۱: ۱: د Lectorc (۵) : ۱۱۵ : ۱ ولاق، ۱: ۱ د التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق (٦) ١٤٤١ : ١ ١٥٠١٨٤٤ بيرس نهر نهر par Ibn el-Beithar Lane القاموس، ١: ٨ ٠٠٠ (٤) Lane The : Sobhy 3 Meyerhof (A) : 709 : 7 Juden Abridged Version of "the book of Simple Drugs" by Alimad ibn Muhammad al-Ghafiq! قاهره سه و عن ص سه بعد: ( Renaud ( و عن معد الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل Colin : تحقه الأساب، بيرس ۱۹۳۰ ع، ص ۳۰: (۱۰) Pharmacographia . Hooper 3 Waiden 3 Dymock Indica لنڈن ۔ بسئی ۔ کلکته ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۳ء، ۲: ۳۱۸ : ۱۹۸ بیمد: ۴۱۸ اور ۲ : ۳۱۸ بیمد: A chapter from the History of Cannabis Indica در St. Bartholomew's Hospital Journal المارية . = 1 1 9 4

### (M. MEYERHOF)

بَنْجَرْمَسِن : کالی مَتّان Kalimantan (بورنیو، الله ویشیا) کے جنوبی ساحل پر ایک شہر جو س درجه الم ۱۸ دقیقه ۱۸ دقیقه عرض بلد جنوبی اور سر۱۱ درجه ۳۵ دقیقه طول بلد مشرقی پر واقع ہے اور چودھویں صدی عیسوی کے بعد سے بین الجزائری تجارت کے مرکز اور ایک چھوٹے سے ضلع کے صدر مقام کی حیثیت بھے اور ایک چھوٹے سے ضلع کے صدر مقام کی حیثیت بھے



مشہور رہا ہے۔ ولندیزیوں کے عہد حکومت (۱۸۰۹ صدی میں (اسی لیے اس کا دوسرا نام بند محمد علی نام ۱۸۹۹) اور جاپانی قنصے کے دوران میں یه میرزا ہے)۔ ششتر سے قریب ، م مثل درنا کے ایک ریڈیڈسی کا صدر معام بھا۔ یہاں کی آبادی ننچنے کی جانب بند میر (کولتار کا بند) کے مریب نقربنا بن لاکھ ہے اور مسلمان ہے، اگرچه حاوی اسی عہد کے ایک بہت بڑے سد کے کہذر میں تعہدیب کے اثرات بالخصوص شرفا کے خاندانوں میں ، (ان بندوں کے متعلق دیکھیے 19 انگریزی، ، ، عاصے سوجود ھیں،

(C. C Berg) بنجلکه: (Banjaluka) ، رك به مَالُومه

بنجمن : رك به يساسين.

أَلْبُونْت : (Alpuente)، رَكَ بِهِ السُّ

بَنْد : فارسى لفظ، جو لفظًا و محارًا هر أس جير کے لیے بولا حایا ہے جو بابدھے، مسلک کرنے، بند کرنے یا محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو (مثلاً افسرد کی، اسها ک یا محوت ) ۔ یه لفظ عربی اور سرکی رہانوں سیں بھی پہنچ گیا ہے۔ فارسی مر نباب میں یه متعدد معانی میں استعمال هوبا هے، مثلاً بند انکشب پور، بندیا۔ العمے کی هڈی؛ درسد -= درّہ، دهاؤی یا اندر جانر کا راسته؛ دسببند -- باروبند یا دنگی؛ رُوبند = نھاب بند سہریار = موسعی کی ایک دھس ـ یه حاص طور پر ان مندوں (سد آب) کے لیے بولا جاما ہے جو آب پاشی کی عرض سے سائے جانے ہیں، مثار مند قسمر، جو ساسایی پادشاه شاپور اول (تیسری صدی عسوی) کے حکم سے تستر کے معام پر دریا ہے کارون کے اوپر ننایا گا تھا اور جس کی سہت سی محراس ، ۱۸۸ ء کے طوفانوں سے بہد گئیں؛ شستر کی دوسری حانب اهوار سے آیے والی سڑک پر سد گرگر (عرب جغرامه، کاروں کا مشرقان) کاروں کے بغلی نالے پر، جو ساسانی دور میں کھودا گیا بھا؛ سد میان (وسطی بند) جو اسی دور میں تعمیر کیا گیا اور معد مين متعدد مرتبه اس كي مرمت هوئي، بالخصوص فتع على شاه [قاحار] كے ايك ييٹر كے هاتھوں انيسويں

صدی میں (اسی لیے اس کا دوسرا مام بند محمد علی میرزا ہے)۔ شُستر سے تربب ،م میل دریا کر نیچے کی جانب بند میر ( دولتار کا بند) کے مریب اسی عہد کے ایک بہت بڑے بند کے کہذر میں اول، بذیل ماده کارون، ص ه ۲۸ ب ما ۲۸۸ اور الماري د ما الماري د ماري الماري  - مرید برآل دریامه ای دریام (سابق نام Cyrus): Decuonnaire de la Perse . Barbier de Meynard ص ہے۔ م، حاشمه م) پر بند امیر (یا بند عَضّدی)، حو شیرار سے نفریباً ، یہ کینوسٹر شمال کی طرف ہے اور چوبھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں آل ہو ہ کے امیر عَصْدُ الدولہ کے حکم سے تعمیر کیا گا۔ اسی دریا بر سد رام جرد اور سد قصار (دهوبیون کا سد) بعدیر کے گئے بھے، حنھیں فارس کے انایک محر الدوله حاولي نے سلجومنوں کے عہد میں دوبارہ بنوایا (ان سی سدوں کے متعلق قب اس اللّٰہی : فارس نامه کی دلچسپ عبارت، Gibb Mem Series ص ۱۰۱ - ۱۰۹) - کاسان کے نواح میں ایک بہاؤی گھاٹی کے اندر بند مہرود ہے، جو صفونوں کے عهد مين تعمين هوا بها (حمدالله النُّسْتُومي: تُرهُّهُ (القُلوب]، ص ۲، Perse en 1839 : d (Sercey مر) ص . ۲۳) ۔ برکی میں نو بندوں کے دریعے استانبول کے لیے پاسی سہیا کیا جاتا ہے: ال پہاڑیوں پر جو نویؤک درہ کے اوہر میں (اہانے باسفورس یوربی ساحل پر) باعچه کوئی کے شمال میں معمود اول کا بند (معمود بندی) هے، دو ١٣٥١ء مين بعمير هوا بها دوسرا بند سلم ثائب كي والده كا سد (والده بىدى) هے، حو ٩٦ م م ٢٠ معمیر هوا مها؛ اس سے مقریبا ہ کیلو میٹر آگے بلعراد کے حنگل کے نواح میں چار اُور بند ہیں، می میں سے ضرورت کے مطابق پانی 'باش حوض ' یا

Pyrgos کے تالاب میں گرنا ہے؛ پھر وھاں سے دو پحته النوں کے ذریعے شہر نک جاتا ہے۔ ان سدوں میں سب سے نڑا نند ہویو ک نند (ئرا ند) ہے، جسے چھٹی صدی معجری / نارھوس صدی عسوی میں اندرونیکوس مطابوں نے درست کرایا بھا۔ اس کے علاوہ باسا درہ سی بندی ہے، حو اسی نورنظی شہشاہ کی نادگار ہے درہ سی بندی ہے، حو اسی نورنظی شہشاہ کی نادگار ہے (ان بندوں سے متعلق ہے۔ اس میں دنیا کے ئے بندوں کا پندوں سے متعلق ہے۔ اس میں دنیا کے ئے بندوں کا دکر نالقصد نظر انداز ہے۔ اس میں دنیا کے ئے بندوں کا درکر نالقصد نظر انداز ہے۔ اس میں دنیا کے کے لیے راک به نندوں، مثلاً منگلا، درسلا وعیرہ کے لیے راک به پاکستان کے حدیدیوں یا کستان کے حدیدیوں یا کستان کے حدیدیوں

([H. MASSÉ] J CL. HUART)

البنداری: توام الدین [ابو ابراهیم] العتم س علی س محمد الآصفهانی، ایک، ورخ، جس نے عربی زبان میں کتابیں لکھیں، مگر اس کی شہرت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے هم وطن عماد الدین الاصفهائی کی لکھی هوئی تاریح سلاجته [نصره الفتره] بر نطرثانی کی اور اس کا نام ربدة الدیشرة رکھا] اور اس میں طرز بیان کے جو تکلفات تھے انھیں دور

كر كے اسے ٩٢٣ه / ١٢٢٩ء ميں المعظم الأيوبي کے نام مُعَنُون کیا (طبع M. Th Houtsma، در Recueil de Textes relatifs à l'histoire des Seljoucides ح م) ۔ السداری کا بیان ہے کہ اس بے اس سے پہلے اسی مصنف کی ایک کتاب البَرثی الشَّامی پر بھی، جو صلاح الدين ابيوبي كي باريح هي، اسي طرح نظر ثانی کی بھی ۔ اس نے الخطیب البغدادی کی کاب باریح کی دیل بھی بصب کی (مصف کا دستغطی مخطوطه، محررهٔ هم - ه/ بهم و با بهم و عه در کیاب خابهٔ ملیه، پیرس، عدد ۲۰۱۳) ـ علاوه ازین اس نرشاهامهٔ فردوسی کا عربی میں برجمه بھی کیا ہے؛ اسے بھی اس بے ہم م م م م م المعطم کے نام مُعَنُّون كما يها (طبع عبدالوهاب ٱلْعَرَّام، فاهره . ۱۳۵ هـ) ـ اس کی زندگی کے متعلق اس سے زیادہ كچه معلومات هم تک مهين پهمچ سكين، البته يه الداره ممکن ہے کہ اس نر اپنی رندگی مختلف اوقات میں شام اور عراق میں سرکی۔ اسکی تاریخ وفات بهي معلوم نهين [قب الرركلي: الاعلام، ه: . [444

مآخذ: (۱) Houtsma کتاب باریح سلاحقه کا دساچه؛ (۲) براکلمان، ۱: ۲۰۰ و نکمله، ۱: ۲۰۰ و بهان مصف نے ایک باریخ بمداد کو خطیب کی باریخ بمداد کی دیل سے متمبر کرنے میں غلطی کا ارتکاب کیا ہے، مب وہی کتاب، ص ۲۰۰).

([CL. CAHEN] J M. TH HOUTSMA)

بنگر: (Bender) ایک فارسی لفظ، حو ترکی میں فیمی استعمال ہونے لگا اور جس کے معنی سمندری سدرگاہ یا کسی بڑے دریا کی بندرگاہ کے ہیں۔ شام اور مصر کی عربی ربان میں جا کر اس لفظ نے ناراز، منڈی، مبادلے کے بیک (Bocthor, Vollers) کے اور بعض اوقات کارخانے (Cuche) کے معنی اختیار کر لیے ۔ فارسی میں ''شاہ بندر'' کا لفظ کسٹم افسر یا محاصل

وصول کرنے والے کے لیے ہواتے ھیں؛ ترکی زبان میں اس سے قویصل مراد لیتے ھیں اور سابقہ زبانے میں اس کے معنی بخار کی شرکت کے رئیس (Syndic) کے نفیے۔ مر دبات کی شکل میں یہ ایران کے جغرافیائی ناموں میں ملتا ہے: بعیرہ حرر (جوبی ساحل) پر بندر دہلوی (ساسی اُٹرلی Enzel) بدر گر، اپنے سلامے کی محفوظ بسرس بندرتاہ؛ فریب فریب اینے سلامے کی محفوظ بسرس بندرتاہ؛ فریب فریب ایران ریلوے کی محفوظ بسرس بندرتاہ؛ ماورا میان ریلوے کا آخری سٹسش دوسرا انبہائی سٹیش ایران ریلوے کا آخری سٹسش دوسرا انبہائی سٹیش دلیرنے بر دوسری بندرتاہ ہور ہے ۔ حلیع مد دور کے دلیر دوسری بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ بندرتاہ

(H. MASS'Í J CL HUARI)

صدی عیسوی میں لواو Looy اور قریم (Crimea) اور آف کرمان (رک باں) کے درسیان تجارت کی گرم باراری بھی۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ . . ہم اعکے قر ب یہ مقام ماماریوں کے مبضے سے مکل کر مولداویا کے رئیسوں کے هانه آ گیا۔ باباریوں نے اس کو دوبارہ فتح آئریے کی ' نوشش کی (اُلْغ محمد سے ۱۳۹۸ء میں اور اسیک میرزا نے ۱۳۵۹ء میں) اور آخر کار سکلی گرای نے عثمانی ترکوں کے ساب مل کر سممرع میں اسے کاوشان Kavshan اور اور تمسر Tombasar سمت فتح كرلبا - جب همه ه/ ٨٥٥ ء مين سلمان ثاني يے مولداويا پر حمله دا اور جبوبی بجای کو اس کے سابھ شاسل در کے ا آق کرماں کی نئی سنجاق قائم کی ہو اس ہے اس جدید سرحد پر مقام بدر ایک مصبوط قلعه سانے ر کا حکم دیا ـ ہے ۔ ۱ ھ / ے ۱۹۵ میں أوليا جلى (ہ:۱۱۹، ۱ ،۱۲) ہے اس قلعے کی بہت اچھی السیب سان کی ہے۔ ۔ ١٥٤٠ع کے فرنب نه انک سحاق سک کا مستقر سا اور اس کے بعد اس کو بوساخیه ایالب اورو الاز کے سابھ ملحق کر دیا گا۔ بندر کے فاضی کے زیر انتظام حلمے میں چالس ساحے (رک بال) بھے اور محصول خانه، جس میں همیشه کام هوبا ره تها، ایک امیِ (رَكَ بان) کی ریر نگرامی تھا۔ اولیا چلبی کا بیال ہے کہ اس کی وروش [= نواحی ستی] حو قلعے کے مغربی اور جبوبی جانب واقع تهی ساب مسلم اور ساب غیر مسلم اصلاع [محلون] پر مشتمل تھی - اس میں . . . ۱ گھر اور کوئی . . ، دکاس مھیں ۔ اولیا جنبی یه بهی کنهتا ہے که شهر پندر شمال میں "تندد سلطس'' اور حصوماً دریامے نیپر Dnieper کے کاسکوں کی روک تھام کے لیے ایک مستحکم قلعه تھا.

بدر اس لیے بھی مشہور تھا کہ وہاں ۳ اگست 1219ء اور 12 فروزی 1218ء کے

درمیاں سویڈں کے چاراس دوازدعم نے پناہ لی مھی اور پھر ۱۷۹۸ع میں Potocki نے بھی لی۔ روسیوں نے بہلی مرببہ اسے ۲۷ سمبر ۱۷۷۰ء کو فتح کیا، پهر ۱۵۸۹ء اور ۸ سومبر ۱۸۰۹ء میں، اور یه شہر مسل طور پر ان کے قبصر میں صرف معاهده يحارست كي روس رها جو مئي ١٨١٦ عسى طر پايا. مآخذ: (Gesch. des rumani- N. Jorga ): مآخذ schen volkes كومها G. I. (۲) أومها Gotha وعاء G. I. (۲) Recherches sur V.cina et Cetatea Alha . Bratianu Istoria Basarabiei, . I. Nistor (v) : 19 ve - - ... יר ש אין: (ה) נבשפטי ו: אין יר ש אין: (ה) יבשפטי ו (ه) حلال راده مصطلى : طَاعَاتُ الممَالِك . . . ! (و) Un "Fetih-nāme-ı Karaboğdan (1538) . A. Decei de Nasuh Matrakci در مؤاد كدپرولو ارمعالي، استاسول م ه و و ع : ( م) ۱۲: A.N. Kurat و تركيه ده د يسى، اساسول ۱۹۳۳ ع؛ (۸) A. Dace: مقالات

> . تعدان، تجان، در 14 ترکی .

(HALIL INALCIK)

بندر پہلوی، حیرہ حرر پر ایران کی سب سے بڑی ہدردہ، حو ہ درحے ہم دعمے شمال اور ہم درجے ہم دعمے شمال اور ہم درجے ہم دعمے مشرف میں واقع ہے۔ پہلے اس کا بانی رصا شاہ ہے جو ہم ہو عمیں بخت نشین ہوا اسے ماندان کے اعراز میں اس کا نام بدل کر بدر پہلوی بعیرہ خرر اور بارہ پہلوی بعیرہ خرر اور بارہ بابی کی جھیل مردات کے درمیان ایک حلح کے بغرب میں زمین کے آگے نکلے ہوے ایک ٹکڑے بر واقع ہے۔ اس خلیج کے مشرق میں ساریاں کی قدیم سسی واقع ہے۔ بدر پہلوی سے ایک موٹر کی سرت بل پر ہونی ہوئی خلیج کے بار عازیاں بک جاتی ہے، سرت بہلو بادی جاتی ہے، حو بعیرہ خرر کے ساحلی علاقے کا سب سے بڑا جو بعیرہ خرر کے ساحلی علاقے کا سب سے بڑا

تجارتی شہر ہے ۔ اس کے آگے یہ سڑک تہران تک چنی جانی ہے اور یوں یہ کل سم س کیلومیٹر کا فاصلہ طے کرنی ہے .

انیسویں صدی کے اوائل میں اس مقام پر چد سو گھر نھے اور اس کی آبادی صرف . . . ہ تھی ۔ اس کی موجودہ آبادی . . . ہ ہم ہے ۔ یہاں فارسی، گِلْکی (ایک مقامی بولی) اور ترکی زبانیں بولی جانی ہیں ۔ بندر پہلوی اور غاریاں میں کوئی ایسی عمارت نہیں جو دلچسپی یا فدامت کے لحاظ سے قابل ذکر ہو .

موجودہ صدی کے دوسرے ربع میں مذکورہ بالا خلیح کو سرقی دے کر ایک پایاب، لیکن محفوظ بندرگاہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ مارچ ۱۹۶۱ء سے مارچ ۱۹۶۱ء کے دوران میں اس بدرگاہ میں به حشیب محموعی ۲۰۸ جہاز آئے گئے۔ میں به حشیب محموعی ۲۰۸ جہاز آئے گئے۔ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیان بندر پہلوی سے روس کے راستے دہب سا مال اور مسافر یورپ گئے، لیکن پچھلے چد برسوں میں یہاں کی قریب قریب ہوری بحارب روس ھی سے رھی ہے۔

روس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ بندرکاہ

یں الاقوامی حوادث کی آماجگاہ رہی ہے۔ ۱۵۲۲ء

میں روسی قوجیں مرداب کے جبوبی جانب اتر

پڑیں، اور بھر ہم. ۱۹۰ میں ایک دوسرا دستہ انرلی

میں ادرا ۔ مارچ . ۱۹۲ میں روسی قوحیں آیک

درطانوی قوح کا بنچھا کرتے ہوئے، جو نا کو سے

واپس حا رہی بھی، ایرلی میں ادریں اور آگے چل کر

گلاں کی قلبل العمر سوویٹ جمہوریہ کے قیام میں

مدد دی ۔ ایراں پر انگریری اور روسی قبضے کے

دوراں میں بندر پہلوی نے ۱۹۳۱ء سے مئی ۱۹۳۹ء

تک ایک سوویٹ معافط فوج کو پناہ دی.

مآخذ: (۱) مماخذ: (۲) ماخذ: (۲) معدد کیبهان: جعرافیای مفصل ایران، تهران

Annual Account of Trade between Iran (+) and Forcign Countries Year 1330/1951 فارسی سن، تهرال ۱۹۵۲ء.

(D. N. WILBER)

بندر عباس: ایک ایرانی بندرگاه جو آثهوس آساں Ustan میں، حو فارس اور نرمان کا ایک حصّه ہے، واقع ہے ۔ سہ ر سرزمین ایبران کے 🍴 ساحل پر حریرہ عراس (رکھ بان) سے ۲۰ کیلومیٹر شمال مغرب کی طرف واقع ہے اور چٹیل ریتلی رمیں در اباد ہے جو شمال کی طرف بتدریج اٹھتی چلی گئی ہے۔ اس کا سامنر کا حصہ ساحل کے برابر برابر دو کیلومٹر یک حلا گیا ہے۔ حلیع فارس کے عین دیانے ہر اس نے محلّ وہوع کے علاوہ اس چیر نے بھی اس کی مجارتی اور جبکی اهمیت بڑھا دی ہے که به شمال میں برد و درمان کی طرف اور سمال مغرب س لار، شیرار اور اصفهان کی جانب جابر والر بجاربي راستون ٥ بقطة احتام هے ـ یہاں سمدر کے پایاب ھور کے ناعث نڑے نڑے جهاز گودی پر سهی لگ سکتر، اور اس لر انهین كنارے سے نچھ فاصلے پر ليكر اندار هونا پاريا ھے اور اپنا اسباب هلکی کشیوں کے دریعے لادیا یا ایارنا پڑیا ہے.

اس باس کے یقین کے لیے فرائن موجود ہیں که یه شهر ماهی گیروں کے چھوٹے سے گاؤں شہرو (دیکھیے الاصطغری، ص ۹۲) یا شہروا (دیکھیے مدود العالم، ص ۱۲۳ مه ۳۱ کے محلّ وقوع پر یا اس کے قریب وامع ہے - جب اس کے قریمی جریوے جرون (= جرون) نو آنهویں ملی معری / مود مویں مدی / اس کی آب و هوا نهایت خراب مے اور ان دی عیسوی کے شروع میں عرسر کہے لگے تو بہلا نام شہرو / باشندوں پر بہت برا اثر ہرنا ہے (ec) عیسوی مے سروے سی سرور ایک بہت بڑا تجارتی ا ۱۱۱ء ۱۰۱۱، ۱۱۱ ما ۱۱۱، ۱۱۱ ما ۱۱۱۰)

جمه وعد ۲: ۲- ۲ تا عدم؟ (م) راهنمای آیران، دائرهٔ می کزین گیا تو حزیرے اور اصل ملک کے درسیان حفرافیای ستاد آرتش، تهران ۱۹۰۱ء، ۳ : ۰۰؛ ۱ آیے جانے والے سامال کو ایک طرف سے اتار ہو دوسری طرف چڑھانے کے مر کر کی حیثیت سے حروں کی اهمیت متدریج برهتی گئی۔ دسویں صدی هدری/ سولھویں صدی عسوی کے شروع میں حب پرنگرون ئر کورو میں اور بعد ارال ساحل ملک کے قریبی عا<sup>ر</sup>و میں بھی اپنے قدم حمالے تو جروں انا گمرو، جسا نه اسے بعد میں کہے اگمے) بھی برنگبروں نے قبسے میں خلا گیا۔ ہ، ۱۹۰۹ء میں ایرانیوں نر گیرو نو ہرتگنزوں سے چھیں لنا اور ساب سال بعد رضوی ایسٹ انڈیا کمسی کے بعری سڑے کی مدد سے پرنگیروں نو هُرِشُر سے بھی نکال باہر ً نیا ہے ً نیسی کی خدمات کے صلر میں شاہ عباس اول نر ابھیں سیمو (یا گمبرون Gombroon) جسا ته انگریر اسم معوماً الہتے بھے) میں ایک کارحانه قائم اکریے کی اجارت دی اور نه صرف انهیں محاصل کی ادائی سے مستنى قرار ديا بنكه انهين محاصل كا بصف خود وصول کر لنر کی اجازت دے دی۔ ان مراعات کے دیر کی ایک مرید وجه نه نهی نهی که شاه ماها بھا کہ یہ شہر اس کی سلطنت کی سب سے بڑی ہدرگاہ س حائے ۔ اسی حواهش کی علامت کے طور سے اس سے بسرگاہ کا نام اپسے نام نر سادر عساس ر کھا ۔ شاہ کی آررو سہت حلد ہوری ہو گئی ہ صرف برطانوی است الدیا کمسی بلکه و سایری ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کے آ مانے سے به شهر واقعی ایران کی سب سے نؤی سدہ کہ ن 🧬 م م م م و میں شاردان Chardin وهال م ما سوء اس نے لکھا ہے کہ اس وقب سہر اس ۔ ۔ ۔ ... و تک مکانات هیں۔ وہ یه میر اسا نے مه

مردوء میں عُلْزتی افغانوں کے هانهوں جب صعبوی خانداں کا روال ہوا اور اس کے بعد روسی اور ترکی حملوں اور ملک کی متعدد اندروہی ہورشوں اور بغاوبوں پر ملک کی بجارت کو بالکل مفلوح کر دیا ہو بندر عباس کی رونق خم ہو گئی۔ افغانوں کے چلے جانے کے بعد عارضی طور ہر یہاں بھر خوش حالی آئی، لیکن حاد عی بادر [سام] کے سحب گیر محصّاین کے هامهوں خوش حالی کا یہ دور بھی خمم ھو گیا ۔ سرید برآن اس کے تو نُمُمْر (رک بان) میں ایک بحری اڈا یہ دیر کی وجہ سے بھی بندر عباس کے نفوق پر ایک آور کاری صرب لگی اور بہت جلد وشہر ملک کی سب سے بڑی مدرگاه س گیا . . . مروع مین جب Plaisted سدر عباس گیا تو اس نر دیکها که هر دس گهرون می سے بو گھر غیر آباد اور وہران ھو چکر ھیں ( Journer from Calcutta . . to Aleppo in the year 1750 ۸ م م م م م م م م م م ال معد ولنديري اور الگریری اسٹ اللیا کمپنیوں نے سدر عماس کو چھوڑ دیا اور یہ چیز اس کے مرید زوال کا سب سی. ٣ ١ ١ ء مين يه شهر اپنے ڏيڙه سو نملوميٹر

رمانة حال میں بندر عباس کو اس کی سامه حوش حالی حاصل هوگئی هے - اس کا سبب مه هے که کرمان اور یزد، نیز شیرار سے یہاں مک موثر کی سڑکیں بن گئی هیں - موجوده شهر کی آمادی کوئی . . . ، ۱۱ هے (اس تعداد میں موسموں کے لحاظ سے خاصا تغیر هوتا رهتا هے -) عسبس سے، حواس کے ہانی آجانے کی وجہ سے یہاں رهنے انہائی کی وجہ سے یہاں رهنے انہائی کی وجہ سے یہاں رهنے

سہنے کی سہولت بہت بڑھ گئی ہے۔ شہر کی خاص

سڑک خیابانِ رصا شاہ کسر ساحل کے تعرباً متوازی
اور دو سو میٹر کے فاصلے پر شہر کے بیچ میں سے
گررہی ہے۔ سرکاری اور بلدیہ کی زیادہ تر عماریی
اسی سڑک کے وسطی حصے میں واقع ھیں۔ بڑی
مساجد دو ہیں: مسجد حامع (نیعوں کے لیے) اور
مسجد گلہ داری (ستوں کے لیے)۔ یہاں مچھلی کو
مسجد گلہ داری (ستوں کے لیے)۔ یہاں مچھلی کو
منابی ہے.

مآخذ: حن كتابون كا دكر متى مقاله مين آ چكا م ال کے علاوہ (۱) Oud en Nieuw F Valentijn Oost - Indiën استرقم ۲۰۰۰ ع، ع : ۲۰۰۰ Travels into Muscovy, Persia and . C de Bruyn . English East India Co (r): 177 5 177 40 5 the Gombroon Diary (ایران اور خلیح مارس سے متعلق دستاویران، اللیا آس لائبرسی، ح ، یا ۲)؛ (س) Dictionnaire Universelle: F. Savary des Bruslons : E lves (a): רים: ו יביעו de Commerce A Vovage from England to India . . also a Journey ifrom Persia to England داد مدر ماد من ۱۹۷ じ ィフ・ア 'Erdkunde · C. Ritter (7) : ア・ア じ Nouvelle Géographie Uni- : E. Reclus (4) 1479 . verselle برس ۱۸۸۰ ۴: ۲۵۶ تا ۱۲۲ ۲۸۱ (۸) W. Tomaschek در SBAK Wien عزا من Persia and the Persian : Curzon کرزل (۹) اکرزل ۱۸۹۰ Alssion Scientif. en Perse : J. de Morgan \*Le Strange (۱۱) : ۲۹۰ ۲۹۱ تا ۲۹۰ مل ۱۸۹۰ "U PP 1 spri pry! (+1) nochW T A nd: The Persian Gulf أو كسفؤة م ١٩٠ ص ١١١ . ١٩٠٠ Series to the same to the same to the same to

(L LOCKHART)

تَلْدُرُمُه : محيرة مارمورا ير ايك سدركاه، مديم Cyzicus کے سعل وقوع کے فرنب ۔ قرون وسطی میں اس سبر ی یونانی ام پسورموس Panormos بها ب ول هاردون Villehardouin پلورسه Palorme ماسي ایک فلعر کا د در کرما ہے جسے لاطسی صلسوں ہے ہم ، ہ ، ء میں مستحکم کیا تھا اور اس کے بعد وہ اسے سمال معربی ایشاہے اوچک میں یونانوں کے حلاف اسی حنگی کارروائیوں کے مراکز کے طور ہو استعمال دریے رہے ۔ عنمانی در دوں کے عہد میں بَدْرَبُه نو فره سي (رك بان) كي سنعاق مين شامل در دیا گسا ـ حن سیاحوں بر اس سہر آنسو سولهوس اور سرهوس صديون سي ديكها ال كي شہادت کے مطابق اس سہر کی آبادی کی ا سریب در د سرس مهی ملکه مونایی یا ارس بسل سے معلق ر کھی بھی ۔ تندرمه کا بہت سا حصه مراء میں حل " نرحاً نستر هو گيا \_ اب يه باليكسر Balikesir کے صوبر میں شامل ہے اور ایک سرگرم بحاربی شہر ھے حہاں سے ہمام عقبی علاور کی مخدلف حدیدہ، اناح، بھیل ں، مونشی، سہاگے کے مر ثباب، بل وعیرہ، برآمد کی حاسی هیں ۔ بُندرمه کی آبادی . ١٩٠٥ عسين ١٩٠٠٠ سے لچھ کم بھي.

المآخل (۱): مآخل P du Fresne-(anaye (۱): مآخل ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۰۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳ مام ۱۳

(V J. PARRY)

بُنْدُق: رَكَ به بارُود. بَنْدُق دَار: رَكَ به ببرس. بُنْدُقى: رَكَ به حكه. بُنْدُقِيه: رَكَ به حكه. بُنْدُقِيه: رَكَ به بارُود.

بُنْدَه (جزائر): [ عاسده ] المذوسسا سي ، چموتے چھولے [دس] حربروں کا ایک معموعه، جل ہ محلّ وفوع ۱۳۰ درجے طول بلد مشرقی اور ۴۲ درجے ہ دبیمے عرض بلد حبوبی ہے۔ آبادی دس ہرار سے مہ ھے۔ باشد سے محملف نسلوں کے ھیں اور ان میں سے بعض مسلمان هين - ادارون [دسبور، رواح، يه قوانين و آئیں] کے اعبار سے وہ اندوبیشیا (رک ناں) کے دوسرے حصول کے مسلمانوں سے محلف نہیں ھیں، لیکن جب پریگروں ر وھاں کے حائمل کے درختوں کی بنا پر ادھر کا رح کیا ہو ان جربروں نے اسلام اور سسحت كى ناهمى ئس مكس مين برا نمايان حصه لبا ـ برنگسری ۱،۱۱ میں ملک بہنچیر، حہاں سے وہ الک سال میں بحری کشتیوں کے دریعے جرائر سدہ سر پہنچ گئے۔ یوں گویا انھوں نے آئی بیریا کی لڑائی َدُو، جو حِيد هي سال هو بے ختم هوئي بهي، حيوبي اور جوب مشرقی ایشیا میں منتقل کر دیا۔ ۹۹ و ۲۰ میں ولندیزی بھی میدان میں آ گئر ۔ ١٦١٩ء سے

ہم و و ع مک یه جزائر ولىدىريوں هي كے قبضے ميں رھے، اور ان سے جاپانوں سے چهين كر ١٩٣٧ء سے همين كر ١٩٣٧ء سے هم و و اور ان به اندوسشا سے ١٩٣٥، و ١٤٠٠.

(C. C BERG)

بنده: رك به عند.

بنده نواز : سید محمد گسودرار، را که مد گسودرار.

بَنْزَرت: (بيزرت Bizerta) مونس كے شمالي ساحل بر ایک شهر جو قدیم شهر همو دیاردتس Hippo Diarrytus کے محل وقوع ہر واقع ہے۔ نه شم، اکر بعد ددگرے فینشی، فرطاحمی، روسی او، بورنطی حکومتون کے ماحب رہا اور بالآحر ،مھ/ ۱۹۹۱ میں معاویه س حدّے ہے اس منے کر کے اس ہر منصه کر لیا اور چونهی صدی هجری /دسوس صدی عبسوی میں حسن س تعمال سر قرطاجه کے ساتھ ھی اس پر قبضه کر لیا۔ چوبھے /دسوس صدی میں اس حوقل اسے صوبہ سطفورہ (بوس کے شمال میں) کا دارالسلطیت بتایا ہے حالانکہ اس وقب نه شمير بالكل ويران اور كهندرون كا لاهير مها ۔ آگے چل کر اس کے اچھے دن آئے ۔ النگری کے بیاں کے مطابق پانچویں صدی ھجری/گیارھوس صدی عیسوی مس اس شہر کے گرد ایک پتھرکی مصیل تھی اور اس کے اندر ایک بڑی مسجد، کئی بازار، حمّام اور اغ بھے۔مچھلی یہاں دوسری جگھوں سے زیادہ سستی کتی ہے ۔ حهیل (بعیره) مجهلوں کی بہت اجهی كرده هے جہال مختلف اوبات میں مختلف قسم ک مچھداں ملتی ہیں ۔ بندرگاہ مُرْسَی الْفَنَّه اور شہر سے وربب ھی جند تلعے (فلاع بنٹرٹ) بھے جو ایک ماط [نكسه، زاويه] كا كام ديتے بھے اور اهل زهد و توی کے لیر خلوبگاہ کا، اور جب عسائیوں کے ملر کا اندیشه هوتا و مقامی آدمیوں کے لر پاہ کاہ اکم دیتے بھے.

خانه دوش بنو هلال کے حملے اور زیری سلطان المعز کے بخلیة قیروان کے بعد تثریت تقریبا بالکل خود مختار هو گنا، لیک دیماتوں پر متصرف عربوں کی یورشوں سے محموط رهمے کی ضمانت کے طور ہر وہ جلد هی انهیں حراح دیمے پر مجبور هو گئے ۔ مقامی لوگوں کی باهمی عداوبوں اور دشمیوں سے فائدہ اٹھانے هوئے عرب سردار الورد اللّغمی دررب میں داحل هوا اور وهال حکمران بن بیٹھا۔ اس نے اپنے صدر مقام میں مختلف صروری ادارے فائم کے اور سہر کو بسم زیادہ خوش حال بنا بنا بنا اس کے بعد اس کا بیٹا بخت نشیں هوا اور دیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بخت نشیں هوا اور دیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بخت نشیں هوا اور ساورد خاندان بررب میں الموحدوں کے حملے نشوں حکمران امیر عیسی نے عدالمؤمی کی اطاعت سابویں حکمران امیر عیسی نے عدالمؤمی کی اطاعت فیول کر لی.

سابوس عدی هجری/دیر هودی صدی عیسوی میں بنزرت پر بنو عانیه المرابطون نر مبضه جما لیا اور اس وہب سے گونا اس کے زوال کا آعاز ہوا جس کی بصدیق سولھوں صدی عیسوی کے آغاز میں حسن س محمد الوزال (Leo Africanus) نر كي هے، ليكن هسپانیه سے کچھ مسلمان سہاحر آکر یہاں بس گئے، جمهوں بر الرَّبض الاندلسي كي بناد رئهي اور بربري سواحل مام دوسری بدرگاهون کی طرح اس مے بھی اپنی بوجه بجارہی جہاروں کو لوٹیر پہر مرکوز در دی ـ . ۱۹۳۰ میں بونس کے بنو حُدُص کے افتدار سے آراد ہو کر اس نے الجزائر کے فرمانروا حیرالڈین کی اطاعت احتیار کر لی ۔ اگلر سال چارلس پنجم نر اس پر قبضه در ليا اور به . ٨ ٩ ه/٢٥٥ (؟) نک هسپانيه والون کے مضے میں رہا ۔ نُٹررت ایک مرسه پھر درگ شہر ہو گیا اور اس کے بحری قراق ایک روز امزون خطرے کا سامان ہی گئر ۔ ان کی غارتگریوں

سے عیسائی طاقتوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی جس نے مالاا کے سورساؤں (knights) کی بعری مهموں اور شہر پر گولدہاریوں کی شکل احتیار کر لی، جن میں سے اهل وینس کی ۱۱۹۹ه/ ہ ۱۷۸ء کی گولدہاری بے شہر کو بالکل بیاہ و ہرباد کر دیا۔ تحاربی جہاروں کی لوث مار کو حتم کر دینے اور بندرکاہ کے اندر مٹی کے جم جار کی وحه سے نزرب بالکل ویران ہو گیا ۔ اب اس کی حیثب ایک معمولی کاؤں سے ریادہ سہیں رہی اور اسی حالب میں ۱۸۸۱ءمیں اس بر فرانسستوں کا قبضه هو گار نعمیر کا کام حاصے نڑے پیمانے پر شروع ہونے کے باعث مد ایک بڑی مدرگاہ بن گیا، جس میں بڑے سے بڑے جہاز داحل ہو سکتر ہیں اور جس میں ایک موجی اسلحه سار کے علاوہ جدید طرز کے دفاعي فلعر موجود هين.

مآخذ: (۱) النَّارى: Descript. de l'Afrique septentaionale الحرائر ، ، ، ، ص ، م ما ٨ ه ، ترحمه ، الحرائر ١٩١٩ء ص ١٢١ ما ١٢٣؛ (٦) الأدريسي: المُعْرِب، ص مه ١١؛ برحمه ص ١٣٣ تا ١٣٥٠ (م) این خلاون : Hist. des Berbères : ۱۲۱۸ مرحمه Descript. de Leo Africanus (n) : n. 4 79: 7 ا مرحمه l'Afrique : درحمه l'Afrique La Berbérie orientale sous des : Brunschvig (0) Les Arabes . G. Marçais (7) ! y 9 9 : 1 . Hafrides ·Hannezo (ع) : יוד בו וויד יוד יודי יפת Berherie .- 19.0 - 19.0 (R Afr ) - (Bizerte

(G. Marçais)

بنغازی : سرسکا Cyrenaica، سابق ضلع نرقه (رک بان) کا بڑا قصبه جو معربی سیدان میں ایک ساحلی پٹی پر واقع ہے جسے ساحلی جھیلوں (lagoons) نے جزوی طور پر خشکی سے سقطع کر دیا ہے۔

شمالی اور معربی هواؤل کی زد میں هے، آس پاس کے علاقے حشک اور سحر ہیں اور سطح مرسم المرِّج اور جبل الاخمر کے ررحیز اصلاء سرے فاصلر در واقد هين ـ يه قصيه قديم توهي براس Euhesperides کے مقام پر آباد کیا گیا ہے، مؤسر الم ایک نو آبادی بهی جس کی نساد نوباییون پائىچويى صدى بىل مسىح مين رئهى به<sub>ى .</sub> معبرى بادشاه بطلموس ثالث يورجبش (Prosemy III) Euergetes) کے عہد میں یه آبادی اس کی سوی برمنکه Berenike کے نام پر موسوم هو گئی اور فرون وسطی میں اس کا یہی نام بڑنگ کی صورت میں برفرار رھا۔ اس شہر کی حیثیت ہمیشہ ثانوی رھی اور قرون وسطی میں اس پر ایسا زوال آیا که ساید يه مالكل هي مث كيا.

موحودہ شہر کی تاریخ کا آغار پیدرھوں مدی کے اواحر میں طراسسوں کی زلتن Zliten او. مسرنه Mesrala سے بقل مکانی کر کے یہاں آ جار سے ہوتا ہے۔ ان کے دربه سے جارتی روابط فائم بھے ۔ دربه ایک اندلسی آبادی بھی حو حجه مدت قبل برقه کے مشرقی ساحل کے علام سن ہسائسی گئی بھی ۔ ہنسعاری کا نام سیدی عاری کے نام پر ہے ۔ یہ ایک ولی اللہ نھر جو یہاں سدموں ھوے، لیکن ان کے بارے میں ھماری معلومات مه ھورے کے برابر ھیں ۔ سلطنت عثمانی کے دیگر ممالک سے نقل مکانی کرنے والوں کی أمد سے طرابلسیوں کی بعداد میں بتدریج اصافه هوتا گیا۔ ن میں اقریطشی Cretans بالخصوص فابل د نر س حو یونانیوں کے هانهوں اپنے جربرے کی سے ( ١٨٩٥) سے قبل اور بعد جوق جون يہاں سہجے۔ بہاں آیے والے دوسرے لوگوں میں طرابلس کے یہودی اور برقه کے مختلف حصول کے قدالی اس کا محلِّ وقوع اچھا نہیں کیونکہ اس کی بدرگاہ | اور مخلستانوں کے ماشدے تھے، اور مھوڑی سی

تعداد یورپ کے باشدوں کی بھی، انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں اس قصبے کی آبادی پانچ هرار مھی جو . . و و ع کے قریب پندرہ ہرار ہو گئی حس میں ایک هرار اطالیه، مالٹا اور یونان کے باشد ہے اور ۵۰۰۰ یمودی بهی شامل بهر - حب ۱۹۱۱ء میں اطالوی بنعاری میں اسرے تو یہاں کی آبادی بڑھ کر و و هوار هو چکی بھی۔ شروع میں به ایک برکی ولایت کا مر کر بھا ۔ اب لیسیا کی نوآبادی کے مشرفی حصّے کا صدر سام سا جہاں ۱۹۳۱ء میں جا کر اس و امان فائم هو سکا۔ به ریل کے ذریعے جبوب کی حاسب سلو ک Solak ریل سل) اور مشرق کی جانب المرح (۲۰ میل) سے ملا ھوا ہے اور سرتہ کلان بدی کے تبارے تبارے جارے والی سڑک بیر شمالی سطح مرابع، یعنی ملک کے ماب سے ادھر ادھر حامے والی سڑ کیں بہیں ا کر حمم هونی هیں ـ یمال ایک نئی بدرگاه سار کی گئی جسے پشنوں کے ذریعے محموظ بنایا گبا۔ علاوہ اریں بورہی شہروں کی طرح اس بصبے کے لیے بلدیا سے سہولتیں مہیا کی گئیں ۔ پرانا مصبه . . . میٹر لمے اور .. سمیٹر چوڑے ایک چو ڈور قطعة زمين کے اندر آباد هوا بها اور اس کا بقشه خاصا باقاعده بها ـ جامع مسجد جو سولهوس صدى عیسوی میں بعمیر هوئی بهی پهر بحال هوئی۔ ایک نیا مضافانی قصبه بڑے پیمارے پر قدیم سعاری کے جنوب میں سائفہ نواحی نستی البرکہ کی جانب سایا گیا ـ الس که ایک مصافاتی قصبه تها جو برکی جھاؤیی کی بار کوں کے گرد س گیا تھا۔ ۱۹۳۸ء میں بنغازی کی آبادی . . ۹۹۸ هـو گئی جن میں ... ۲ اطالوی تهر ـ اس کی مندرگاه سرنیکا میں سب سے زیادہ مصروف کاروباری جگه بھی جہاں کئی صنعتیں قائم ہوئیں مثلاً چمڑا رنگا اور جوتے بنانا، لکڑی کا سامان، تعمیرات اور ٹنی tunny مجھلی کے محفوظ

رکھے کا کام، یونائی اور اطالوی سرتہ کلان میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ماھی گیری اور سمدر سے نمک بنانے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار کے مزید مواقع حاصل ھو گئے تھے.

بنعاری کو ۱۹۳۹ء کے اواخر کی سباری اور اطالوی آبادی کے اخراج سے بڑا بقصان پہنچا۔ برطانیہ کی آٹھویں فوج کے پہنچے پر اطالوی اسے اور سارے سریدکا کو خالی کر گئے۔ بعداری سریکا کا بڑا شہر اور وفاق متحدۂ لیبیا کے سلطان کا دارالحکومت اور قیام گاہ ھوگا (۱۰۹۱ء)، لیکس یہاں کی صنعتیں مابد پڑ گئیں اور بندرگاہ کی حشت سے اس کی اهمیت جابی رھی۔ اس کے ھوائی اڈے سے اس کی اهمیت زیادہ در فوجی بقطۂ بطر ھی سے ہے۔ ہم ۱۹۹۰ء میں اس کی آبادی . . . ۳۳ کے فریب تھی جو یہودیوں اور بورپیوں کی ایک قلیل تعداد کے جو یہودیوں اور بورپیوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا بمام بر ،سلمان بھی.

مآخذ: رَكُّ به مادّه بُرْمهْ و لُسيا.

(J. DESPOIS)

آبنقی: (Banqui)، سابق فرانسیسی نوآبادی اوسگهی۔ساری Ubanghi Shari اور موجوده جمہوریهٔ وسطی افرنقه کا صدر مقام، حو حمہوریهٔ کانگو کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ پچھلی صدی میں جو فرانسیسوں نے فرانسیسی کانگو کی حدود میں نوسیع کرنے کی مہم شروع کی نو مفتوحه علاقے میں ان کی سب سے پہلی فوحی چوکی بنعی هی میں ننائی گئی بھی۔ ۳، اگست ، ۳، ۱ء کو جب اوننگھی۔ ساری کو مکمل آزادی ملی اور جمہوریهٔ وسطی ساری کو محبوریهٔ وسطی افریقه ماہور میں آئی بو بنقی اس کا صدر مقام فرار پایا۔ یکم جنوری ۱۹۹۰ء کو کرنل بوکاسا Jean پایا۔ یکم جنوری ۱۹۹۱ء کو کرنل بوکاسا Bedel Bocassa نے فوحی بغاوب کر دی، بنتی میں قصر صدارت، ریڈیو سٹیش اور دوسرے سرکزی David کو کونل محاصرہ کر کے صدر ڈیوڈ ڈیکو David

Dacko کو برطرف کر دیا اور نئی حکومت قائم هو گئی.

عنی میں ہوائی اڈا بھی موجود ہے اور اس کے قریب نو دو دو او Bokoku کے متام پر رزعی بحقیقات ک می شرفائم ہے۔ نعمی کی آبادی ، ۸۲۳ ہے.

مآخذ: (۱) World Muslim Gazet'ecr (۱) تراجي (r) : Statesman's Year Book, 1967 (r) : 61970 Whitaker's (~) 'The World Almanac, 1967 · Almanack, 1967

(سد امحد الطاف)

بنگ : رك به شعر

الأنكال و رك به سكاله .

المكاله : ما سكال، برطانوي عبد كراسك صويه، حو بر صوہر پا ک و هند کی آزادی کے بعد نفستم هو صوبة ،شرفي يا نسبان مين سامل هو حكر هي.

مام اور جعمرافسه : بندل با بندله د نام سلا با وبلا سے باللا ہے۔ به ایک سبر آریائی قوم بهی، حس تا د تر سسکرت کی قدیم رزشه شاخون اور دعرم ساسروں، سر بدھی ادب (''میلندا پنہو'') یکی کے نام سے موسوم ھونے۔ میں مدا ہے۔ آگے چل کر نه نام دگال کے اس علامے کے لیے استعمال ہونے لے، جہاں یہ موم آباد بھی بال اور سین راحاؤں کے عمد کے بنکا جنوبی واقع ایک چهورے سے علاقے ہر مشیمل بہا۔ معربی بلكل أنو رادها اورسمالي سكال نو بويدرا وردهن البيت بھے۔ ان کے علاوہ ورسدرا اور لکیسوی کے علامر بھی ہے ۔ شمالی اور معربی سال کے نجیہ حصر کو گور نہا جاتا تھا، لیکن یہ نام عص اوفات پورے ، کے دشوار گرار راسٹر سے ملحق ہے. سکل کے لر بھی استعمال ھونا بھا ۔ سین راحاؤں کی سنطب ،یں سکال کا ایک نڑا حصّه ساس بها، لیکی

ہارمویں صدی عیسوی کے احتتام بک سکالہ کا سم مشرمی اور جنوبی حصے کے لیے معصوص ب ۔ ابتدائی مسلمان مصفین ر بھی بنگ یا بنکا مسرمی اور جنوبی سکال کے لسر استعمال کیا ('' ختیار حسم لکهنویی، بیار، سک اور کمرود (کامروپ) حسر مختلف جگھوں کے لوگوں نہو اپنے ریر سلط لایا'' طساب بامري، ص ۸م ۱).

لفط سگاسه پہلر پہن ملن (رک مآن) کے ً رمانے میں اسعمال ہوا، جسے ضاہ الدین نونی ہے "فانح اقليم الكهنوبي و عرضة بنكاله" لكها هـ ـ ىنكال كے يه دو مخملف حصّے (لكھوني اور سكاله) سلطاں الباس ساہ کے عہد میں منحد عوسے او دوبوں حصول کا نام سگاله هوا؛ جنانچه سلطان الناس شاه نر شاه سدله (اور نباه سكاليال) كا لعب احسار سا در بہارت کی ریاست معربی بنگال اور یا نستان کے ، (عصف، ص مر، ر یا ۱۱۸، فرنیته؛ ۲: ۹۹، داس رمایے سے سلالہ سے وہ وسم حغراصائی حطّه مرا۔ لما جائر لئه جو بليا گرهي سے چانکؤں بک عماليه کی برائی سے خلم سکل یک بھیلا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ فارسی ادب اور چسی اور برک ' نتابوں میں ا

آئین آکدی اور بورک جهانگیری س سکاله کی نفرنبا وهی حدود ملمی هیں جو برطانوی ھد کے صوبہ بنگال کی بھیں، یعنی شمال میں ھمالبه سندل میں دریا ہے گنکہ کے ڈینٹا کے مشرقی حصے میں ، کی برائی سے خلیج سکال یک اور مغرب میں راح محل کی مہاڑیوں سے مشرق میں کارو، کھاسی اور چاٹگاؤں یک ۔ اس کی طبعی سرحد نر اسے بیت چین اور برما سے علیعدہ کیا ہے اور بر صعیر پاک و هند کے سانه صرف درهٔ بلیا گڑهی، درهٔ بهنگه اور جهار کهند

علم طعاب کی رو سے ننگاله کی زمین زیادہ برابی سین ہے۔ اس کی آب پاشی سعدد دریاؤں اور وہ همشه گوری سور ( علی گور کا راجا) هی کنهلائے ۔ ، بےسمار بدی بائوں سے هولی هے ۔ گنگا، برهم پتره

میکھنا، کروٹیا، سہاندا، کوسی اور ان کی معاون الدیوں کا بگالیوں کی رندگی بنانے اور نگاڑنے میں ایک خاص حصّه ہے۔ بنگاله کی تعدّبی و معاشی ترقی کی انعصار انھیں کے رحم و کرم پر ہے اور نہائنے میں ان شہروں اور دیہات کو بسانے اور اجاڑنے میں ان کی نڑا حصه رها ہے۔ ان کے فرت و جواز کی رسبیں ریادہ اونچی نه هونے کے ناعت فرسات میں نقریبا یہار ماہ مک ریز آب رهتی هیں، حس سے رراعت کو ماضا نقصان پہنچتا ہے۔ علاقہ اریں ناد و نارال کے ماضا نقصان پہنچتا ہے۔ علاقہ اریں ناد و نارال کے احدید طوفاں نھی آکٹر اس علاقے نو اپنا نشانه بنانے رهتے هیں۔ ساحول اور مؤرخوں نے اپنی نانوں میں اس کی تفصالات دی هیں،

# باريح:

هسدو دور: اس علامے میں آریاؤں کی آمد کا ا آعاز نفریاً ... فی م میں ہوا، لیکس ال کے فدیم ادب میں اس رسانے کے دگالہ کی سیاسی حالت کے نارے میں اس کے سوا لسی طرح کی معلومات نمیں ملتیں کہ یہ چھوئی چھوٹی ریاسوں میں منقسم بھا اور آبادی محملف اقوام، مثلاً وبگا، ا حوهما، پوندرا اور لادھا وغیرہ پر مشتمل بھی ۔ ، فدیم رزمیہ نظموں میں ان کے بعض سرداروں کے نام ملتے ہیں، مثلاً پوندرا کا حاکم واسودیو.

ماریخی دور کی ابتدا چوبھی صدی م کے اواخر سے ھوبی ہے۔ بقول بطلبیوس (Ptolemy) مشرفی علاقے میں گنگاریدائی با گنداریدائی حکوست لربے بھے۔ ھکلی کے قریب ان کی راجدھابی گنگے تعارت کی بیڑی منڈی بھی۔ یہاں بہت اجھی ململ بمار ھوتی بھی اور اس کے نردیک ایک سونے کی کان تھی۔ سکندر اعظم کے حملے کے وقب ابھوں نے پاٹلی پنر کے براسیوئی حکمرابوں سے متحد ھو کر ایک بہت بڑا لشکر مشرقی ھند کے دفاع کے لیے قیار کیا تھا۔

سمدر گین کے کتبان سے مشرقی بنگال کی ایک ریاست سماٹاٹا یا ونگا کا پتا چلتا ہے۔ اسی طرح مغربی بنگال میں یوشکرنا کی ریاست بھی، جس کے راجا چدرورمن نے اپنی حدود فریدپور تک نڑھا لی بھیر اور ایک قلعه چدرورما کوٹ بنوایا بھا۔ ان دونوں ریاسوں کا خاتمه سمندر گیب کے هاتهوں ھوا.

خانداں گپتا کی حکومت چھٹی صدی عیسوی بکہ
رھی ۔ اس عہد کے کتبوں میں وبگا کے تین راجاؤں
کے نام ملے ھیں : گوپ چندر، دھرم دت اور
سماچاردنو، حو بردوان اور فرند پور کے علاقے پر
دی ہے دے دے مک حکمران رھے، ناآنکہ چالوکیہ
کے راجا کرنی ورس نے اس ریاست پر وہضہ کر لیا.

ہ ۔ ہ ع سے کچھ قبل گپتا حامدان کے ابک ماحکرار سہاساس ساسنکا نے آپوندرا یا ورمدری (سمالی سکال) اور رادھا یا سوھما (معربی بنگال) پر مشمل ریاست گوڈ! (گوڈ، گور) کی بنباد رکھی ۔ جس کا صدر معام ' ٹرنا سورنا (رانگا ماٹی) نھا ۔ اس نے بدھ راحا ھرش وردھن اور کاس وپ کے راجا بھاسکرورس کو ہے در ہے شکسیں دے کر مگدھ (سہار)، چلکا جھبا (اڑیسه) اور بنارس بک کا علاقه صح ' در لیا ۔ اس نے بدھوں پر بڑے ظلم کیے اور گبا کے ممدر سے مہانما بدھ کا بت بکال بھینکا۔ گبا کے ممدر سے مہانما بدھ کا بت بکال بھینکا۔ اس کی موب کے بعد بھاسکرورس اور ھرش وردھن نے اس کی موب کے بعد بھاسکرورس اور ھرش وردھن نے ایسا کھویا ھوا علاقه واپس لے لیا۔ آٹھویں صدی عیسوی کی ابدا میں فنوج کے راجا یاسوورسن نے عیسوی کی ابدا میں فنوج کے راجا یاسوورسن نے گوڈا اور ونگا پر فبضه در لیا اور ۱۳۹ء کے بعد شمیر کا راجا لالتیه دیده گوڈا پر قابض ھو گیا۔

سابویں صدی کے نصف آحر میں مشرقی اور جبوبی بنگال پر ایک بدھ خابدان کھڈگا حکمران تھا ۔ آٹھویں صدی کا بصف اول ابتری کا رمانہ بھا، جس سے فائدہ اٹھا کر سے میں ایک اور بدھ خاندان بال

نے مغربی بنگال میں اپنی حکومت فائم کر لی.

پال خاندان کا بانی گوپال نها حس نے نالندا اور دوسرے مقامات ہر مٹھ اور مذھی مدرسے قائم لیے۔ اس کے بیٹے دھرم پال کے رسانے (۱۷۵۰ ما ۱۸۵۰) میں نه سلطنت اس قدر وسیع هو گئی که اس میں عمالیه کی برائی، لیدرا، مشرفی راجبوبانه، مالوہ اور برار بک کے علاقے سامل نھے ۔ اس کے بیٹے دیوپال نے اڑیسه اور آسام تک اپنی ریاست بڑھا لی اور همالله سے وندھاحل اور حلیت تنگل سے تحراج لیا ۔ اس کی شمرت جاوا، سمارا اور ملایا تک یہنچی اور وہاں اس سے سفاریس آئیں ۔ عرب ساح سلمان اور حعرافه دان المسعودی نے اس کی ریاست کا حال فلمند لیا ہے ۔ اس کے دریاری شاعر انہی سد نے ایک نساب اس کے دریاری شاعر انہی سد نے ایک نساب حربا لکھی،

دبوپال نے عد اس حابدان ہر روال آگا۔

۹۸۸ عنک چھے راحا ھوئے جو مدھت کے پابند،
لکن سپہگری سے نے نہرہ بھے۔ ماھی بال (۹۸۸ یا ۲۰۰۸) کے رمانے میں اس حابدان نے پھر سسھالا لیا۔ اس نے سمالی اور مشرفی سکال بر دوبارہ فیضہ کر کے نیارس تک اپنی سلطنت کی توسیع کی۔
اس کے عہد میں مدھیت اور شہدیت کو بھی برقی ھوئی .

آحر نقریبًا چار سو سال کے بعد پال حابدان اور اس کے ساتھ بدھوں کے دور حکومت کا حابمہ ھو گیا ۔ آخری حکمران گووندپال شکست کھا کر بہارکی طرف بھاگ گیا اور ایک طویل عرصے کے لیے سین خاندان کے ھدو راجا بر سر اقتدار آگئر.

گیارھویں صدی کے اواحر میں ھیمنتسیں نے رادھا میں ایک خودمختار حکومت قائم کی ۔ اس کے بیٹے وجےسیں (۱۰۹۰ ما ۱۰۹۸ء) نے گوڈا کے کچھ حصے اور ونکا کو اپنی ریاست میں شامل

کیا؛ پھر کامروپ اور کالنگا کے علاقے بھی تنج کر لیے ۔ اس کے حاسین ولاسین کی حدود سلمس مشرقی سکال سے سمالی بہار تک پھلی ھونی ہیں ۔ وہ عالم بھا اور عالموں کی قدر کرما بھا۔ دال ساک اور بھوٹا ساگر اسی زمانے میں لکھی گئیں۔ ہے ، ، ، میں اس کا بیٹا لکشمن سین بعب پر بنیا ۔ اس ۔ اپیا آبائی سو دهرم چهوژ کرویشنو دهرم احدر ... وہ حدید بہی شاعر بھا اور اس کے دربار سی بہی اکئی ممنار شعرا موجود بھے۔ اس نے کاسی، کاستی، کاسروپ اور گودا کے راحاؤں ہر فتح حاصل کی اور پوری، سارس اور اله آباد میں متح کے ستوں بعبب کیر ۔ اس کی عمر کا آحری حصه بڑی برسای س سر ہوا۔ ملک کے مختلف حصول میں شورد ی اور بعاویس هویر لکین اور چارون طرف انتشار اور ماسی بھیل گئی باآکہ وہ مسلمانوں سے شکست نہا ادر بھاکا اور ۲،۲۰۹ میں ڈھاکے کے فریب بسام و درم پور موب ہوگیا ۔ سین راحا ؑ نٹر ہندو سے اور بدھ سب کے پیرو ہمیشہ ان سے بالان رہے.

اسلاسی دور: ۱۹۹۱ء میں قطب اس سالک کے ایک در ن سپه سالار اختیارالدین محمد سالک حیار حلجی نے حدویی بہار میں مسم سلطب ی دوسع کرنے کے بعد بنگلہ کی طرف کوج ساور لیہی قوج کو پیچھے چھوڑ کر صرف اٹھارہ سواروں کے ساتھ ۲۰۱۱ء میں سین راجا کے دارالحکوس ما میں داحل ہوا ۔ لکشمن سین کو خبر منی دو وہ کھانا چھوڑ کر محل کے پچھلے دروازے سے بہاک نکلا اور ندیا پر بغیر جبگ و حدال کے سسموں کا قبضہ ہو گیا ۔ جلد ہی وریندرا اور کور فر مسلمانوں کے هانه آگیا ۔ اس کی قائم کردہ حکوس لکھنونی کی وسعب شمال میں پورنیا سے دو مون اور رنگیور نک، مشرق میں ٹیسٹا اور کروئیا تک اور رنگروئیا تک اور رنگروئیا تک اور رنگروئیا تک اور مغرب میں کوسی سے راح

محل کی پہاڑیوں تک مھی . وندھا چل سے راج معل کی پہاڑیوں سک جبوبی بہار اور گنڈ ک کے دھائے سے کوسی مک کے علاقے بھی لکھنوبی حکومت میں شامل کر لیے گئے۔ به چھوٹی سی سلطت بعد میں گور کی ایک ڈی جودمختار حکومت ہئی۔ کجھ عرصر عد محمد ی بخسار خلحی دس هرار فوج در کر بیت پر حمله کرنر نے اس روانه مائل کی نزائیوں سے فوج کو بددل نر دیا اور وہ مراحعت پر محبور هو گا . جب وه اپنی حدود میں بہنچا ہو بین جوبھانی فوج صائع ہو چکی بھی اور وہ خود انسا علمل بھا نه لکھمونی کے ایسر هی میں دیو نوٹ کے مقام ہر فوت ہر گیا (۲۰۰۵)۔ ایک سردار علی بن مردال حلجی بر سبهد نیا گیا که اس نر سماری میں محمد بن بحسار حلحی دو ھلا اب کر دیا ہے' چانچہ اسے گرفتار انر کے عرالدین محمد شران دو لکھونی کا حا دم سانا گا جو شاهی لقب اختیار کیر بعیر حود معتارات حکومت كرنر لكا ـ على بن مردان لچه هي دسول بعد ورار هو کر دیلی پہنچا اور اپنی صفائی بیش در کے ابک سے ولایب ننگال کی سد لے در لکھوری آیا۔ شیراں شکست کھا کر بھاگ گیا اور ایبک کے گورنر کی حشب سے علی س مردان حکومت درنے لكا ـ ننگال كا پهلا مسلمان بادشاه يمي هے .

نومبر ۱۲۱۰ء میں قطب الدیں اسک کی حمله آور هوا (۱۲۸۰ء) ـ یه س تر طغرل جاح نگر وفات کے بعد علی بن مردان نے بہر و بعدی امرا اور خود پسندی کا ایسا ،طاهره نیا ته حلحی امرا اور خود پسندی کا ایسا ،طاهره نیا ته حلحی امرا اور خود پسندی کا ایسا ،طاهره نیا ته حلحی امرا اور کیا (۱۲۸۰ء) ـ بلبن نے اپنے لڑکے بغرا خان تو حسام الدین خلجی سلطان غیاث الدیں کے لهت سے اقلیم لکھنوتی اور عرصه بنگاله کا حاکم بنایا اور بادشاه بن گیا۔ اس کے زمانے میں سکال نے بڑی برمی دبلی واپس چلا گیا (۱۲۸۳ء) ـ بغرا خان کے وقت کی۔ حدود سلطنت میں توسیع هوئی، اؤیسه، کامروپ سے بنگال کی صوبه داری موروثی هو گئی۔ یه بلبنی

معل کی پہاڑیوں تک بھی ۔ وندھا چل سے راج اور و کرم بور کے راجا خراج دینے لگے اور دارالعکومت معل کی پہاڑیوں بک جبوبی بہار اور گنڈ ک کے دیو کوٹ سے گور (لکھبوبی) میں منتقل ھو گیا ۔ دیو کوٹ سے گور (لکھبوبی) میں منتقل ھو گیا ۔ دھائے سے کوسی بک کے علاقے بھی لکھنوبی سے محکومت میں شامل کر لیے گئے ۔ به چھوٹی سی سلطن البتمئن بہار ویں کا ایک بڑا سرا سے سلطن تعد میں گور کی ایک ٹی حودمخبار حکومت ہیں ۔ کچھ عرصے عد محمد بی بخسار حلحی دس واپس ھوبے ھی بہار کے صوبدار علاؤالدیں جابی ھرار فوج نے کر بہت پر حملہ کرنے نے ہے روانہ اور موہ ایکن پہاڑی راستوں کی دشواری اور دیم وحشی نے لکھبوبی پر چڑھائی کی، غبات الدیں گرفتار ھوا ماٹل کی نزائیوں نے فوج کو بدل ٹر دیا اور وہ اور مارا گیا ۔ اس طرح بنگال کی پہلی آزاد بادشاھی مراحعت پر محبور ھو گیا ۔ جب وہ اپنی حدود میں کی خاصہ ھو گیا (۱۲۲۰ء)

سگال ۱۲۲<u>۳ سے ۱۲۸</u>2ء تک دہای سلطنت کا ایک حصّه رہا اور اس دوران میں یہاں تکے بعد دیگر نے متعدد صوسدار مقرر هوے حو ہوجوہ کم و بیش خود محارر ہے.

ىلى [رك آن] كے عمد حكومت (١٢٩٥ ما ١٢٨٤ع) مين ديهال كا صويدار اس كا معتمد غلام مغیث الدین طعرل بها . و م و ع مس بادساه ایسا اسار هوا که بعض علاقول میں اس کی وقات کی اقوام بھمل گئی۔ طعرل نے ال دنوں شمالی اڑیسه اور گونڈوانه میں مهت سی فتوحات حاصل کی مهیں ۔ اس ر مال غست کا بانحوال حصه شاهی دربار میں بھیجے کے بجامے اپنی بادشاہد کا اعلان کر دیا اور یکے بعد دیگرے دو شاهی لشکروں کو، جو اسے سرا دینے کے لیے بھیجے گئے بھے، شکست دى ـ اب سلطال غياث الدين بلبل خود ننگال پر حمله آور هوا (۱۲۸۰) ـ يه س کر طغرل جاح نگر کی طرف فرار ہو گیا اور بلاد بنگال شاہی قیضر میں آ گئے ۔ طغیرل کا پنچھا کیا گیا اور بالآخر وہ مارا کیا (۱۲۸۴ء) ۔ بلبن نے اپسے لڑکے مغرا خان ُ دو اقليم لكهنوتي اور عرصة بنكاله كا حاكم بنايا اور دہلی واپس جلا گیا (۲۸۲ء)۔ مغرا خان کے وقت

حکمران سلطت دیلی کی سیادت کو بسلیم تو کرنے علیہ کرلی۔مملک بنگالہ کو مسلمانوں نے یہ تھے، لیکن اپنے صوبے کے معاملات میں وہ نقریباً آزاد ، وسعت دی کہ مغربی آسام (= کامروپ)، کوچ بہار و حدد مختار تھے.

ے، ۲۸ و میں ماندان غلامان کے هانه سے دیدی کی سلطب جانی رهی اور ، و ۲ و عبیر خلجیون اور بھر ، ۱۳۰ عدیں بعقول کا اس پر قبصه هواء باهم سکال میں بلنی خابدان بدستور جا کم رہا اور سلاطین دیلی در بھی ان او کسی طرح کا جبر کونا ہسد ہیں کیا۔ غیاب الدس بغلق کے عہد میں حا ہم مكاله شمات الدس بعرا سام كو اس كے بھائى غیاب الدین بہادر شاہ ہے اس مدر رے کنا کہ اس یے بادساہ سے مدد مانکی، جانچہ سپہ سالار بہرام حال بیال بھیجا گا۔ بہادر شاہ نے شکست کھائی اور شهاب الدین حکومت پر نحال هوا ـ آئده نیس پسس باس بک بنگاله کے محلف حصے سلاطیں دہلی کی سادت دو ماسے رہے۔ سہم، سے . سہم، یک مشرقی بنگال بر مهادر شاه اور بهرام خال کی مشتر نه طور بر اور ۱۳۳۰ سے ۱۳۳۸ء یک صرف مؤجر الد کر کی حکومت رهی۔ ۱۳۲۵ سے ۱۳۳۹ء یک لکھنوی کا حا کہ فیدرجاں بھا اور ۱۳۲۳ سے ۱۳۳۹ء تک سالگؤں کے حا کم عرالدین اعظم الملک محمد بغلق کے آخری ایام حکومت میں والیان سکال علانمہ منحرف ہوگئے اور فیرور بعلق کو طوعًا و کرما ان کی آزادی ماسا پڑی.

اراد مسلمان مادسا ھوں کے رمائے میں سکال نے بڑی آسودگی پائی ۔ ملک کے گوشے گوسے میں سرکاری عمارات، فلعے، مسجدیں، مدرسے، افامت حائے، سرائیں اور خانفا ھیں بعمیر ھوئیں، بالات کھودے گئے اور سر ذین بیار ھوئیں ۔ اس عہد میں دو شاھی حائدان حکمرال رہے : ایک حاجی الباس کا اور دوسرا علاہ الدیں حسین کا، درمیان میں راحا کنس اور اور اس کے جانشینوں نے کچھ عرصے کے لیے حکومت

، وسعت دی که مغربی آسام (= کامروپ)، کوچ بهار اور جاج نگر ( اڑسہ) کے افظاع اور شمالی و جنوبی سہار کا علاقه پٹے تک ان کے زیر حکومت رھا۔ اسلامی فوجوں بر دریائے میکھا عبور کیا، حو پہلے ان کی بیشقدمی میں سد سکندری سا رہا بها اور سلهت، معربي پثره اور بواکهاي (پشمول جاتگاؤں) یک مسلّط هو گئیں ۔ اس مملک سے مر کری شہر میں مھے: (١) غور یا گور، حو مدلم لکهبویی کا بنا بام بها اور وسط بنگال (موجوده صنع مالده) میں گنگا کے کمارے واقع اور چد ومعوں کے ساتھ بہت عرصے تک پامے نعب، رھا۔ اس کے فریب پیڈوہ اور اکدالہ نے شاہدار قلعے کی تعمیر هوئی؛ (۲) مشرق میں سار گاؤن، موجودہ ڈھاکے سے وريب الك وسم شهر بها، حب أها كه سا بو اجر كبا؛ (m) سانکاؤں، دریاہے ہگلی پر مجارسی اور انتظامی مر در بھا۔ جب بدی کے اٹ جانے سے آمد و رف مشکل ہو گئی ہو اس کی جگہ ہگلی سدر سے لیے لی (ریاص السلاطین، انگریری درجمه، حاشبه درحمه، ص . ۹: هاسمی فرید آبادی : باریخ مسلمانان ياً لسال و بهارب، ۱: ۲۳۳).

مشیر کر فخرالدیں سے نفاوت کی اور سلطان فحرالدس مشیر کر فخرالدیں سے نفاوت کی اور سلطان فحرالدس سار ّ ک شاہ کے نام سے حطمہ پڑھا اور مسمء یک حکومت کی۔ اس کے بعد مشرقی ننگال مین سال آور خودمحار رھا اور اس کے لڑکے احتیار الدین عاری شاہ سے حکومت کی۔ ۲۰۵۳ء میں سار گاؤں معری سگل کی الیاس شاھی سلطت کا ایک حصّمه ھو گیا ،

الیاس شاهی سلطست: ۱۳۳۲ء میں حامی (ملک) الیاس مغربی نگال کے حاکم علی سارک کو قتل کر کے تخب پر قابض ہوا اور سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس نے مغرب میں اپنی

الماس شاہ کی وہات کے بعد اس کا لرکا سکدر ساد اول (۱۳۵۸ با ۱۳۸۹ء) بخت بشین ہوا۔ اس کے عہد میں بھی فیرور بعلق نے حملہ کما، لکی جلد ہی صلح ہو گئی اور وہ دیائی واپس جلا گا (۱۳۵۹ء) ۔ پہنسس سال کی حکومت کے دورال میں سکندر شاہ نے بہت سی عمارات بعمیر کروائیں ۔ ۱۳۸۸ء میں اس کے بیٹے عیاد الدین نے بغاوت کر کے سیار کاؤں، سانگاؤں اور فیرور آباد کو فتح کر لیا ۔ گوالہاڑہ میں باپ بیٹے کے درمیان جنگ ہوئی ۔ سکندر شاہ مارا گا اور عیاث الدیں جیمی میں بعد پر بیٹھا .

سہی وہ عیاث الدین اعظم شاہ (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ء) ہے جس سے ایران کے شاعر حافظ سے حط و کتاب کی اور جونپور کے حا ئم خواجہ جہاں اور جید کے شہنشاہ سے دوستی پیدا کی۔ ایک چسی سیاح ماھوان اسی کے زمانے میں بنگالہ آیا اور اس نے بہاں کی تمدنی و معاشری حالب فلمبید کی.

الیاس شاهی خاندان کے آخری سلاطین کی

کمروری کے باعث درباری بہت خود سر ہو گئے۔
امیروں میں سے ایک راحه کس بھی بھا، جس نے
غاث الدین اعظم کے پونے شمس الدیں ثانی کو

ہ مواء میں قبل کرائے بایرید کو برائے نام نخت
پر شھانا اور حود حکومت کی باگ ڈور سبھال لی؛
لیکن کچھ عرصے بعد امراکی مخالفت کی بات نه لاکر
سطیت اپنے لڑکے جدو کے حوالے کر دی (مورہ مور) سامید اسلامی مورہ جیلال الدیں
سیا حکمران مسلمان ہو گیا اور جیلال الدیں
محمد شاہ کے نام سے موسوم ہوا ۔ اس کی وقات
سٹھا۔ ہمہم اء میں اسے قبل کر دیا گیا اور حکومت
سٹھا۔ ہمہم اء میں اسے قبل کر دیا گیا اور حکومت

سے ہ ہہ، عدی ناصر الدیں محمود شاہ نے بھا گلپور، سانگاؤں، ناگرھاٹ، فریدپور اور نصرت آباد سے اپنے سکّے حاری کئے۔ اس کے لڑکے رُ لن الدین باریک شاہ (ہ ہہ، با سہہ، ع) نے اڑیسہ کے راحا سے حمک کی اور قلعه مندارن پر دوبارہ قبصہ کیا۔ اس کے فوجی افسر اسمعیل عاری نے کامروپ کے راحا کو ماھی ستوش (صلع عاری نے کامروپ کے راحا کو ماھی ستوش (صلع دیا چور) کے بردیک شکست دے کر اپنی سرحد دریا ہے کرونیا نک بڑھا لی۔ ہاریک اور اراکان کے دریاں چاٹگاؤں کے لیے عرصے نک جنگ راحا کے درییاں چاٹگاؤں کے لیے عرصے نک جبگ فوجی رھی۔ جیسور اور کھلانا تھا۔ اس نے فیح کیا گیا۔ ہاریک گوریسور کہلانا تھا۔ اس نے فیح کیا گیا۔ ہاریک گوریسور کہلانا تھا۔ اس نے نگلہ رہاں کی بھی سرپرستی کی.

جس طرح عاسوں کے زمانے میں در کوں کی

سرپرستی ہوئی بھی اسی طرح بنگال کے آخری الیاس

شاہی سلطانوں نے حشوں کی سرپرسی کی ۔ نبیجه

یه نکلا که جی امیروں کی وجه سے سلطیہ

چلتی بھی ان کا زور کم ہو گیا اور سلطنت کو

مصان پہنچا ۔ محمود کے بیٹے حلال الدیں فتح شاہ

(۱۳۸۱ یا ۱۳۸۹ء) نے حبشوں کی قوت توڑنا چاہی

نو هنگامه بر پا هو گیا، جس میں فتح شاه کام آیا اور الیاس شاهی حکومت ختم هو گئی۔ اس خاندان کے عہد میں بنگاله آلو معاشرتی اور معاشی برقی بعیب هوئی اور اس کے سلاطیں بنگالی نه هویے کے باوجود هر دنعربر رہے.

حدشي سلطست: ١٨٨٩ء مين ناربك حواحهسرا حشیوں کیسارش سے فتح شاہ کو فتل کر کے ىخت پر ىيٹها، لىكن حدد ماه ىعد ايك خير حواه حبشى سردار ملک اندیل کے هانهوں مارا گا ۔ ملک اندیل وزیر حال جہاں اور سع شاہ کی بیوی کی رضامیدی سے بحت پر سٹھا اور سف الدین کا لفت احتیار نیا۔ فلعة گور کے قریب فیرور مسار با کر جشن سایا اور انعام بقسم دا۔ وہ لائق حکمران بھا، لیکن بین سال کے بعد وہ بھی مارا گا۔ اب فتح ساہ کے نامالع لڑکے ماصرالدس محمود دو بحث پر نثهایا گیا، لیکی . ہم اع دس وہ بھی دوت کے گھاٹ ابر کیا اور شمس الدین مطفر کے لعب سے سدی بدر بحب بشین هوا .. اس در فوح کی سخواه کم کر دی، جس کی وجه سے بلوہ ہو گیا وزیر سند حسین کی سرکردگی میں محل کا محاصرہ در لیا گیا۔ مطفر مارا گیا اور حشی حکومت کا خاتمه عوا ۔ یه بنگال کی تاریخ کا تاریک دور ہے، جس میں فوحی طاقت کمرور اور ملک کی معاشي اور بهديبي حالب اس هوئي.

حسین شاهی حابدان: (۱۹۹۳ نایه ۱۹۹۹ و اورت ناقی نه چونکه انباس شاهی خاندان کا کوئی وارث ناقی نه رها بها لهدا سد حسین نے علاءالدین حسین شاه کا لقب احسار نبر کے نحب سبهالا۔ ۱۹۹۹ء مین اس نے اپنے حلمه الله هونے کا اعلان کیا، حشی امیرون کو امیرون کو بخال کیا اور دارانعکوس گوڑ سے ایکڈالا لے بخال کیا اور دارانعکوس گوڑ سے ایکڈالا لے گیا۔ وہ خود عرب نها، لیکن اس نے بنگالیون کی زبان اور دہذیب کی سرپرستی کی اور فتوحات و تعمیرات

کے دور کا آغاز هوا.

حسین شاہ سے مسلمان اور هندو دونوں حبش نے سے ۔ پنڈبا (میروز آباد) میں اس نے قطب عام کے مقبرے کے لیے خاصی جاگیر مقرر کی ۔ اس کے قائم کر متعدد مدارس میں سے ایک مدرمے کا ذاکر مالدہ کے کتبے (مورخه ۲۰۰۹ء) میں ملتا ہے ۔ هدو نیے کرش کا اوتار کہتے نہے، چانچه نہت سے هدو مصفین اور شعرا نے اسے نک نام سے یاد کیا ہے مصفین اور شعرا نے اسے نک نام سے یاد کیا ہے مداس نے معداس نے بعد اس نے

بڑا بیٹا باصرالدین ابوالمطفر بصرت شاہ کے بام سے بخت نشیں ہوا ۔ اس کے عہد میں رآمائی اور مہابھارت کا بیکلہ میں درحمہ ہوا اور سونا مسعد اور قدم رسول کی عمارتیں بعمیر ہوئیں ۔ اسی رمانے میں بابر نے ادراھیم لودھی دوشکست دے در معلم سلطس کی بیاد ر کھی۔ چنداری کی لڑائی کے بعد بابر کو بہار میں پٹھان سرداروں کی یورش کا سامنا آدا، بڑا، جی کا سرعمہ نصرت کا درادر نسبتی معمود بودھی بڑا، جی کا سرعمہ نصرت کا درادر نسبتی معمود بودھی بھا ۔ گھا گھرا اور گنگا کے سنگم پر لڑائی ہوئی، بھا ۔ گھا گھرا اور گنگا کے سنگم پر لڑائی ہوئی، جس میں بصرت کے بوپ خانے نے لودھیوں کی بڑی مدد کی۔ بالآخر میدان بادر کے ہاتھ رہا اور نصرت ۔ واطاعت اور سالانہ خراج ادا کرنے کا اقرار آدر با پڑا۔

نے تتل کر دیا تو اس کا بیٹا علاءالدیں میرور ساء

نحب ہر بیٹھا، لیکن چید ھی روز بعد نصرت کے

چھوٹے بھائی غیاث الدین محمود نے اسے ھلا ن

کر کے حکوبت پر قبصہ کر لیا۔ اس کے عہد میں

شیر حال سور نے بمگالے ہر حملہ کیا۔ ان دنول ھمایہ ن

مغربی ھند کی شورشین فرو کرنے میں مصروف نہ

اور شیر حال ہے موقع سے فائدہ اٹھا کر بہار سیں اپنی

قوت مستحکم کر لی بھی ۔ درّہ بلیا گڑھی میں

محمود نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن پسپا ھو (رگور

انفان لشکر نرگور ہر قبضه کر لیا۔ محمود ورار هو کر زھی حالت میں ہمایوں کے نشکر میں پہنچا، ا فضلت کو سربراہ مقرر کیا. حو اس وقت سون اور گنگا کے سنگم پر اترا هوا بها (۲۸ م م ع) ۔ افعانوں کو تکیلنے کے لیے شاھی نشکر ا محمد خان بنگال کا گوردر بھا ۔ اسلام شاہ کی وفات (۲۲ آگر بڑھا نو کہل گاؤں میں شیر خان کے ببشر جلال حان مے اس کا راسته روکا تاآمکه شیر حان اپنے حرابر سمیت بحفاطت جبوبی بهار میں پہنچ گیا۔ اسی دوران میں محمود کو اپسے دو سٹوں کی ہلا کس کی حبر منی، جو اس کے لیے جاں لبوا ثابت ہوئی (۱۰۳۷ء) اور اس کے مرنے کے ساتھ ھی سگالے کی اس مود مختار مسلمان بادساهت کا خایمه عوگیا .

> افعانوں کی حکومت: ۱۵۳۸ هی سی همایوں کا گور ہر فیضه دو گیا .. اس نے ننگال دو حزو سلطنت ساہے کا اعلان لیا. گور کا نام حنب آباد ر لها اور همتون اپسی کامیای کا حش مناما، ناهم اسے نہاں چین سے بیٹھیا بصبی به هوا۔ آگرے اور دوآب سے اطلاعات آ رھی بھیں کسه اس کے بھائی تخت شاھی پر فائض ھونے کی فکر میں ھیں، جنانجہ وہ جہاںکدر ملی سبک کو سکالے کا گوربر ممرر کر کے آگرئ کی طرف روابه هوا ۔ دوسری ا طرف شیر خاں نہار سے فنوح تک تمام قلعوں میں اپنی فوجیں بٹھا چکا بھا۔ چوسا کے مقام پر عمایوں ر شكست كهائي اور وه بهشكل حال بچا در دارالسلطس پهنچ سکا (۲۹ جون ۱۹۹۹ء) ـ اب شیر حاں نے اپنی بادشاہت کا اعلان آئر کے بگال کا رخ کیا ـ جہانگیر تلی سک میدان جگ میں ماراگیا اور گور پر افغانوں کا قصه هوگا.

شیر شاہ نے حصر حان ہرک کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا (۱م، ۱ع)، لبک جب اسے معلوم هوا که وه سابق شاه بنگاله محمود کی بیٹی سے شادی کر کے خود مختاری کے خواب دیکھ رہا ہے تو آ

سے قبل کے همایوں اس کی اعامت کے لیر پہنچتا ، اسے گرفتار کر کے شیر شاہ نر ملک کے نظم و نسق کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا اور قاصی

شیر شاہ کے بیٹر اسلام شاہ کے عہد میں نومسر مه ه ه و ع) کے بعد اس سر بنگال میں اپنی بادشاهت كا اعلال كر ديا اور ايا لقب شمس الدين محمد شاه عازی اختیار کیا ۔ اس نیر ایک طرف اراکان پر حمله کما اور دوسری طرف حونهور پر قبصه دیا ـ وه مقام چھیر گھاٹ (چھیرامؤ) ھیمو کے ھابھ سے مارا گیا۔ اس کے بیٹر حصر حان غیاث الدین سر ۱۰۹۰ء مک حکومت کی۔ اس کے مرز کے بعد سوریوں میں حانه جبکی هوئی اور ۹۳ م ۱ ع دین تررانی افعان سکال میں ہر سر افتدار آئر، جن کا سربراہ سلیمان

سلیماں خان نیے معربی سکال اور جنوب مشرقی بہار پر مضه کر لیا اور کوچ سار سے پوری (اڑیسه) اور دریامے سوں سے برهمپتر بک اپنی سلطنب کی نوسع کر لی ۔ اگرچہ سلیمان کررانی نے اپسی بادشاهد کا اعلان نهیں کیا، تاهم اس نے ایک بادنیاه کی طرح آٹھ سال بک (۱۵۹۰ تا م ہے ، رع) حکومت کی اور آکبر کے مام کا خطبہ پڑھ کر اپنا افتدار سرقرا ر رکھا۔ ۱۱ اکتوبر ۲۰۵۱ء و سلیمان کررانی نر ومات پائی، اس کا لڑکا بایزید بحب سے ابارا گیا اور اس کا جھوٹا بھائی داؤد تخت پر بیٹھا۔داؤد کررابی نے اپی بادشاهت کا اعلان کر دیا، لکن وہ آکبر کے تجربه کارسیه سالار منعم حان ے سامنے نه ٹھسر سکا اور پٹے میں قلعه بد هو گیا، حمهاں حود آکبر کے ریر نگرانی سحب معر که هوا (مءه مع) \_ داؤد نے شکست کھائی اور سکال پر مغلول کا قبضه هو گیا.

دور مغلبه: اكبر مشرقي ممالك منعم خانه

کے حوالے ترکے واپس چلا گیا کمی معم خان جلد ھی وان نا گیا۔ اس کے جانشن حسن قلی نگ کے دور نظامت میں داؤد خان نے پھر حکومت حاصل ادرے کی کوسش کی اور مبدال حمک سی مارا گیا (۲۵٫۵۱۹) مارا گیا (۲۵٫۵۱۹ میں سکال کا بیا ناظم مظر حان درتی تراسوں کی نغاوت دیں مارا گیا۔ پھر انہوں نے ادر کی حکم اس کے سودلے بھائی مرزا حکم کی نا۔ ساھت کا اعلان در دیا اور محون حان نفسال بنکانے کا حاکم کی سکست کے بعد بعاوت کا اور حود حود ختم ھو گیا۔ فشال کی واب اور حود حود ختم ھو گیا اور ابریل ۱۵۸۰ء میں زور حود حود ختم ھو گیا اور ابریل ۱۵۸۰ء میں احتال نظم شکل کا معل گور رسرر ھوا۔

ابعان ا دہر کے دور حکومت ، س سال، سہار اور الرسه من التي تهولي هولي حكومت حاصل تربير کی لوسوں میں برایر مصروف رھے ۔ حمانگیر کے حديد ، س بهار مال سكه اور بهر اسلام حال سكار ن باطم ممرز عوا۔ اسلام حال کے زمانے میں حدید سکال یی سوونما هوئی اور بحری بخارب دو فروع ہوا ۔ برانے بروایی باجروں، بعنی جسی، سلائی، عرب اور بریکدر سوداگرون کی حکه ولند ریون، فرا سیسون اور انگریروں ہے اپنی اسی مسال فائم کیں اور در آمد کی مجارب کو منظم کنا ۔ ملکت کی آمدنی بڑھ گئی \_ اس کے عہد ، یں حدود سلطنت میں بھی توسيع هوئي ـ " دوج بهار ير فيضه و ١٩١٩ عيس أور کامروپ ہر میں سال کے بعد ہوا ۔ اس کے علاوہ صلع الوا تهای ک جنوب مشرقی حصّه اور مدنا بور کا حنوب مشرقی علاقه معل سخل میں ملا لیا گیا ۔ ۱۹۱۱ء میں سار دؤں ہر معلوں ک صحه عوا اور بارہ بھوٹاں کے سردار موسی خال سے جولائی میں معلول کی حکومت سلیم کر لی - جنوری ۱۹۱۲ء میں حسور کے راجا نیے سر کشی کی ۔ وہ معید هوا اور اس کی ریاست کا الحاق کر لیا گیا ۔ اسی سال

دواسباپوری جبک میں خواجہ عثمان رخمی ہوا (اور ، ، مارچ کو وقاب پا گا) اور اس کا مددگار بابرید کررای گرفتار ہوا۔ اپریل ۱۹۱۶ء میں صدر مقام راج محل کے بجائے ڈھا نہ مترر ہوا اور اس کا نام جہانگیر دی رکھا گیا۔ مئی ۱۹۱۰ء میں کچار اور کامروپ کے راحاؤں نے بھی معل حکومت کی مانحتی قبول کی۔ اگست میں اسلام حال نے وقات دائی ۔ سکال میر معل حکومت قائم کرنے کا سہرا اسی کے سر ہے .

اسلام حال کے بعد ہس سال کے عرصے س یہاں یکر بعد دیگرہے سعدد گوربر آثر ٹیکیر باکام ثابت هویسے ، بہت سی جنگیں سارحدول اس لڑی گیں (حسے کاجار، آسام، حاٹکاؤں ، س) حمالکس کے حلاف حب حرم (ساھحمان) نے بعاوب کی دو وہ د دل سے اڑنسہ ہوتا ہوا مدناہور آیا اور بردوان بر قبصه در لبا . الكال كا گوربر بورجم ب ک بھائی ایراهیم خان بھا، جو ہم م ہم ہ میں لٹریا ہوا مارا کا اور حہانگیرنگر حَرَّم کے عاب انا ۔ اس بے حال حال کے لڑکے دارات خال دو سکال ک گوربر سایا۔ ۱۹۴۸ء میں حرم سے شاعی دوج سے شکست کھائی اور بھر دائی میں جا پناہ لی۔ سنال کا گوربر سہایت خان معرر هوا اور دارات حال مارا گیا، لیکس نور جہاں کی سارش کی وجه سے مہاس مان سے بغاوب کر دی اور جون ۲۹۲۹ء سبر حرم سے مل گا.

اب جہانگیر ہے فدائی حال کو بنگال کا گوربر مقرر کیا حس سے پانچ لا کے روپنہ سالانہ حہانگر کو اور اسی عی رقم نورجہاں کو بھیجا شروع کی حہانگیر کے رمانے میں سگال میں سیاسی اور حعراوائی احاد اور اس کا می کزی سلطنت کے سانے راہ راست علی پیدا ھوا۔ شاھحہاں اور اورنگ زیب کے عہد میں اسی سال مک معل سکال میں امن و امان کا فرقہ بنگال کی طرفہ بنگال کی

سرحد لرهي ـ شاهراده محمد شعاع، شائسته خال اور شاهراء عطیم الشال نے یکے بعد دیگرے ۲۱ سال، ۲۰ سال اور ۱۰ سال یک حکومت کی د اراکان میں آباد برنگسر، جو ہگلی تر بھی فائش ہو حکے نہے، نحری فراقی اور لوٹ مار درنے کے علاوہ آکثر معلوں کے حلاف اراکان کے مگھ راجاؤں کی مدر ٹریے رھے ہے، چانچہ ان کی سرگرسوں سے بحارب اور استحكام سلطنت أنو بهب بعصال بهديم وها بها ـ سن ماہ کے محاصر سے سے بعد سمیر ہمہ وع میں هكلي رسصة نرلاد يهورد مهورع مين كامروب برابهي فنصه هو گار

الريل ١٩٣٩ء سے اپرس ١٩٩٠ء لک ساہ ِ ادد شحاع ہے سکال پر حکومت کی ۔ اس ہے اپنا صدر منام راح محل فرار دیا ۔ اس کے عہد میں ولنديرون اور انگريرون نو بحارب كي احارب ملي ـ ساعمعمال کی علالت کے وقت دہلی کی سلطت کے لسر حو حاله حنگی هوئی اس میں شاہ شجاء سے اورنگ رسہ عالمگلر کے سبہ سالار سر حملہ اور شاہرادۂ محمد 🕴 ر بھا گا. سلماں سے تھحوا کے معام در شکست نھائی (٣٠ دسمىر ١٦٥٨ء) اور وه سونگير اور رانكامائي عويے ھوے راح محل اور وھاں سے تائدے پہنچا ۔ اس موس برشجاء کو ہرنگیروں سے مدد دی، اور شاھرادہ محمد سلطان بھی شحاع سے جا ملا ۔ موسم برساب میں سجاع کی بحری طاف مضوط ہو جانے کی وجه سے سر حمله کو کافی نفضاں ہوا اور اس نے اپنی فوح بیجهر ها لی، لیکن ۱۹۹۰ء میں مهار سے کمک آبے ہی اس نے شجاع کو گٹکا کے پار مار بهگایا \_ شجاع رضاپور سے ٹانڈ ہے، ڈھاکے ھونا ھوا مئی ۱۹۹۱ء میں اراکان چلا گیا ۔ میر جمله ڈھاکے میں داحل هوا اور بنگال پر اورنگ زیب کا قبضه هو گيا.

کی نظامت ملی اور ڈھاکہ ایک بار پھر صدر مقام سا ۔ اگلر برس اس نر مشرق کی حابب فوج کشی کی اور کوچ بہار پر قبصیه کرنے کے علاوہ ملک آسام ئو باح گرار سایا ـ وه اسی راستے چین کی طرف بڑھنا حاهتا تها، لیکن اسام کی بارش بر اس کا عرم با کام سا دیا ۔ وہ واپس حہانگیر نگر آ رہا تھا آله سهم کی مادد کی کے ناعب وقات یا گا (۱۹۳ ع).

مبر حمله کے بعد شائسته خان ولایات سکاله پر ادساہ کا نائب مفرر ہوا۔ اس کے طویل دور میں سسكڑوں سدرسے، مسجدين، پل، سڑ كين اور سرائين بعمىر هوئيں۔ مشرقي پا نسان ميں مغل تهذيب كا مروع هوا اور حس اسطام کے ناعث ملک میں نے حد حوشحالی اور ارزایی هوگئی ـ ۲۹۹ مین کوچ بهار کے راحا کے مرمر پر مدامنی پھیلی مو اسے جرو سلطب بنا ليا گيا ـ علاوه ارين رنگ بور اور كام وي کے علاو بھی ننگل میں شامل کر گئر۔ 1977ء هی سی حالگاؤں پر صفیه هوا اور اس کا نام اسلام آباد

اس رمایے میں انگردروں کی ایک محارتی ا دوٹھی ھگلی میں فائم بھی اور انگیرینز گماشتر بلامحصول مال لابع لے جانے میں بدیام بھے۔ انھوں یے کوئھی کو قلعہبد کریا چاہا ہو مغل عمّال نے انهس حیرًا رو ک دیا۔ انگریزوں ر چد جنگی حماروں کی مدد سے چاٹگاؤں پر چھاپا مار کر قابض ہونے کی کوسش کی، مگر اسے ناکام بنا دیا گیا۔ ا انگریزوں سے ، م دسمتر ۱۹۸۹ء کو هگلی اور ١٩٨٤ء کے اوائل سیں بالا سور چھین لیا گیا۔ اگر ب ١٩٨٤ء مين مصالحت هو حاير پر للکتي كے بردیک الوبیریا میں انگریزوں کو قلعه بناہے اور هگل<sub>ی</sub> میں دوبارہ بجارت کرنے کی احارب مل **گئی،** لیکن انھیں دنوں مغل جہازوں پر انگریروں نے ہمبئی میر جمله کو هفت هزاری منصب اور بنگال کے نزدیک حمله کیا تو شائسته خان نے یه مراعات

واپس لے لیں۔ شاھی فرمان سے سکانے کے علاوہ سورت وعیرہ کی آلوٹھیاں مبط اور نمام انگریر تاجر اور گماشتے، جو فرار نہ ھو سکے، گرفار آلر لیے گئے (۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸) ۔ انگرنروں آلو اس بیم سرکاری جبگ میں نقصان اور دیس کے علاوہ نچھ ھانھ نہ آیا اور انھوں نے معل امیروں ورنروں کی سہینوں منت خودامد کے بعد بمشکل معافی اور سعب بر شرائط پر بحارت کی اجارت حاصل کی ۔ ، ۹ ۹ ۱ ء میں آللکتے پر بحارت کی اجارت حاصل کی ۔ ، ۹ ۹ ۱ ء میں آللکتے کی دیاد نڑی اور اسی سال فرانسسیوں نے چیدر نگر کی دیاد نرا می مان اور عظم الدین یکے بعد ابراهم حان اور عظم الدین یکے بعد دیگرے صوبدار ھوے ۔ اس عائب ھوا اور ملکی انتظام درھم برھم ھونے لگا۔

اورنگ ربب کے آخری ربائے میں اس کا ہوتا عظیم الشان بنگال کا صوبدار بھا۔ دسمیر..یء میں مرشد علی حال بہال کا دیوال ہو ٹر ایا۔ اس نے انتظام درست درے کے سابھ ملکی آمدنی دیں اصافہ بھی کیا ۔ ہم.یء میں اس نے ڈھاکے سے ڈیڑھ سو مسل مشرق میں مقصود آباد کو اہما مسمر بنایا خو اس کے موبدار نام سے مرشد آباد 'دہلانے لی اور اس کے صوبدار مولے کا دارالحکومت ہو گیا۔ اور بگ زیب کی وفات (ے.یء) کے بعد وہ نے رورگار ہو گیا، لیکن ۱یءء میں بہادرشاہ نے اسے بھر دیواں مقرر لیکن در دیا اور اگست یا داراء میں فرح سیر نے بنگال کا صوبدار بنا دیا،

مرسد علی حال ایک کامیاب گوردر ثاب هوا۔
اس سے محصول کی ادائی کم آثر دی ۔ اندرونی
اس عائم رآئھیے کے لیے جو فوج بھی اس کی تعداد
گھٹا دی ۔ عمال کی حاگیروں آئو حالصہ زمیں قرار
دے آئر ان کے عوض ان کی سخواہ مقرر کی۔
زمینداروں سے لگان الگ الگ انٹھا آئرے کے بجاے
اجارہ داری کا دستور قائم آئیا حس کی رو سے ٹھیکیدار
ایک مقروہ رقم پیشگی ادا کر دستے تھے۔ بیروبی

تجایب کو قروغ دیا۔ فرنگی تاجروں پر کڑی نگرانی رکھی اور رشوبستانی اور ریشهدوانی کے راسے بلد کیے۔ اس کے عہد کی خوشحالی کا اندازہ اس بیے هو سکتا ہے کہ چند سال بعد کلائو نے مرشد آ۔ کے بارے میں لکھا کہ یہ شہر لندل کے براوسع ہے، لیکن لنڈن میں اسے لکھ بتی مہیں حسے مرشد آباد میں هیں۔ کتابون میں مرسد بنی جان مرشد آباد میں هیں۔ کتابون میں مرسد بنی جان هیا۔ کے عہد کی حیر و برکب کے نیسے شی قصے ملیے هیں۔ ان دبون روبے میں پانچ من چاول مل جانا بھا۔ هیں۔ ان دبون روبے میں پانچ من چاول مل جانا بھا۔ میں مون ے باء کو مرسد قل خان نے وقات بائی اور اس کا داباد شجاع الدولہ جو اڑیسہ ٤ باطم بھا، سکل کا صوبدار مهر هوا.

سکل کے نسم ازاد صوبیدار: اس رہائے سی مشرقی علاقوں نے بادشاہ دہلی سے علامہ سر نشی نہیں کی، لکس محمد ساھی دور میں مرادی حکومت اسی نمرور ھو گئی کہ اس کا اقتدار سلال اور دیں حسے بڑے صوبوں ہر قائم یہ رھا اور صوبداری میں وراثت کا اصول جلے لگا، الہٰذا اس زمانے سے سکالے کو سم آزاد سمجھا غلط یہ عود.

شجاع الدونه (٢٠١، ما ٢٠١٥) ايک عادی اور رعاياپرور حائم مها ـ اس نے اپنی دوح کی طاب پچاس هرار مک بڑها لی ـ اس کی مفيد مجودروں کے باعث ملک کی برقی هوئی اور چيروں کی سمب اسی گر گئی جتی نمائسته خان کے زمانے میں مهی، يعی ايک روبے ميں آٹھ من چاول ـ محمد ساہ نے ٢٠٠٠ میں مہار آبو صوبة منگال و الجيسه کے سابھ ملحی کر ديا ـ نمجاع الدول نے پورے صوبے نو بی حصوں، يعی ڈها که، الجیسه اور بہار میں تعسم نیا۔ اس نے حود مطامت کا کام انجام ديا اور ڈها نه مہار اور الجیسه میں مرشد علی دوم، علی وردی اور محمد متی حان کو نائب ماطم مقرر آبا۔ ٢٠ مارچ محمد متی حان کو نائب ماطم مقرر آبا۔ ٣٠ مارچ وسے اور اس نا

بیٹا سرمرار، علاءالدولہ حیدر حنگ کے مام سے باکال کی مسد پر بیٹھا، لیکن علی وردی خال سے مات کھا گیا۔ ایک طرف نو سرفراز کے مشیروں نے علی وردی کو سگال در حمله کرنر کی دعوب دی اور دوسری طرف علی وردی بے بادشاہ دبیلی سے گران بہا بیشکش کے معاومر سین سگالر کی سد نظامت حاصل کرلی۔ بلیا گڑھی کے سردیک حسک عوثی۔سروراز حان مارا گا اور ۱۰ ابریل ۴۰۰ علی وردی خان ننگال کی گدی ہر قامص ہو گیا۔ مرشد آباد کے جہل ستول محل میں مسلد نشین حودر هی علی وردی خان ر اپنی آرادی کا اعلال کیا اور اڑیسہ کے نائب باطم مرسد فلی حال دوم (رسم جنگ) دو د کن مارىھگايا.

اڑسہ پر مصه درر کی وده سے علی وردی خاں کو مرھٹوں سے تکر نسنی ہڑی، جو گارہ سال یک حمل دربر رہے۔ اس کے ساتھ ھی علی وردی دو اپنر پٹھاں سپاھیوں کی شورش کا ساسا بھی کریا ، براً ـ مير حبيب، مريضي حال اور شمشير حال وعبره بتهان سردار مرهنه عاربگرون کو دعوب دسر اور اں سے مل کر جگہ جگہ صہ و مساد نہزا کرسے رهے، لیکن وہ علی وردی کا تحجه ریادہ به بلاؤ سکر ـ یہ تجربہ کار حا نم مرنگی سودا گروں کی طرف سے بھی بہت جو نہ رھا تھا اور اہر ملک میں انہیں نجارتی کوٹھیو*ں کے* گرد فصیل اور دمدمے سپی سائر دیبا نها اپریل ۱۷۵۹ء میں اس بر وہات پائی اور اس کا بواسا سراح الدوله مسند بشین هوا .

سراح الدوله أدو رور اول سے اپنر حامطلب رشته دارون اور امیرون وزیرون کا مقابله دریا یژا، حل میں اس کا چچا راد بھائی شو کب جنگ (حا کم بورنیا) اور اس کا سولیلا پهپا میر حعمر (بخشی فوج) بالخصوص قابل ذکر هیں ۔ ان محالفین کے ساتھ الكرير بھى حوڑ بوڑ ميں لكے هو مے بھے ـ سراج الدولہ | " دو ادا " درنا پڑا ـ اس ميں سے صرف كلائو كا حصه

یے بڑی همت اور حرأت کا ثبوت دیا۔ اس نے گھسیٹی نگم کے مونیحھیلمعل پر قبضه کیا۔ پھر انگردروں کی طرف پلٹ کر پہلر فاسمارار اور پهر تلکر مين فانحانه داخل هوا (جون ١٥٥٦ع) -میں حعفر شو دے جنگ کو بر سر اقتدار لایا چاہتا بھا با که ایک "نمرور اور با اهل شخص "نو بحب پر شها "كو رسام حكوست حود سيهال لر، ليكن سراح الدوله نے پورنیا پر فوح کشی کر کے یہ سارش ماکام ما دی اور سوک جنگ میدان میں کام آیا (ا نتوبر - و ع ا ع اس کے بعد اس نے کلکتے پر حمله کر کے الكريرون كو يكال ياهر ليا (فروري ١٥٥٥ع) -انگریزوں نے اہی هریمت کا داغ دهونے کے لیے با ائر هندو سیٹھوں اور اهلکاروں اور میں جعسر جیسے عدار مسلمانون " دو سابه ملا " در سراح الدوله کی مكومت كا نحمه اللنر كا سصونه بيار كيا ـ ٢٠ جون م م م انگریزی موحل صف آرا عودی اور اگلر روز سی حعفر اور اس کے رها کی عداری کے باعث سدان انگریروں کے ھاتھ رھا۔ سراح الدوله دلاسي سے مرسد آباد اور وهال سے عظیم آباد کی طرف روانه هوا، لیکن راسر میں گرمار هو كر مرشد آباد لايا گيا، حهال مير حعفر کے بیٹر میرن کے حکم سے اسے سوب کے گھاٹ امار دیا گیا اور میر حعفر بوات بنا دیا گیا ۱۹۱ خون . (61202

میں جعفر کی حکومت کا دارومدار سراسر انگریروں کی حوشنودی سر بھا ۔ اس بر ابھیں مرانسیسی معبوصات بر منصه کر لینر کی اجارت دے دی ۔ اس کے علاوہ سرام الدولہ کے حملر کی وجه سے انگریروں کو حو نقصال ہوا تھا اس کے مدلے ایک الروز بائيس لا دھ روپيه اور چوبس پرگنه كا ضلع نمپی کو اور سوا کروڑ روپیه کمپنی کے ملارمین

اس ك صرف آدها روينه بها، لمدا باقى رقم سامال سے کیا اور سٹھول سے فرصہ لے کر دسی ہڑی ۔ العرض ، الرحمور بر المهاي كي طمه هر طرح پوري دربر كي دويسن كي، " دلائو كو كدها" دملايا، لبكن حب ڏيره دو سال بعد انگردرون " ٿو شهرادهُ علي گوهر اور مرهٹوں کے معاہلہ دیرہے کے لیے مراہدارہم کی ، انگریروں کا قبضہ مکمل ہو گیا ، صرورت عولی اور میر جعفر آن کی نوفع پوری به اثر سکا ہو انہوں نے اسے معرول کر کے اس کے داماد میر فاسم دو اس کی جگه سها دیا (۱۹۰، ۱۹۰ حس سے اں کے احراحات کے اسے بردواں، مدیا پور اور جا خؤں تے ۔ کیے ال کے سود نیے.

> مير فاسم الك فائل حكمران بها ـ وه ملك میں امر و امال اور نظم و نسبی کی تحال د حواهاں بها اور ود اس میں بڑی خد یک کامنات بھی ہوا، لکر انگریز اسر آب او بار فاحدے فانوں سے اراد سمجھنے بھے ۔ کیسی کا هر ملازم اسے مال دو محصول سے مستنی سمجینا بھا اور اس سے ملک اور معامی عاجروں کی مالی جاات روز بروز گرسی جا رہی بھی ۔ ہمر فاسم جنی الاملان لراثی سے بحیا جاھا بھا، اسی لیے اس سے مرسد آباد چھوڑ کر موبگیر (ملکهتر) "مو ابنا مستو بنا لبارآجر اس در انکویرون ا او محصول معاف أثر دیا، لیكن اس كے سابھ هي به رعایب ممامی باحروں 'دو بھی دے دی \_ یہ اقدام ال کی اجارہ داری کے حق میں مہلک بھا، جانجہ انھوں ہے لڑائی جھنز دی اور دوبارہ میر جعفر کی بوائی کا اعلال مر دیا (۱۲۵۱ء) ـ میر قاسم سهار سے هونا هوا اوده سهنچا، حهال شده عالم اور بواب شجاء الدوله اس کی اعاب ہر آمادہ هوگئے، لیکس مؤجر الذئر نے نے وفائی کی، میر فاسم " ٹو نظر سہ کر دیا اور اس کی فوج اور نادشاہ نو لے کر انگریروں سے لڑر چلا ۔ بکسر کے مقام پر انگریروں نے اسے

۳۲ لا له . م هرار روپیه بها ـ جوبکه حرابر میں ، ۵ کست دی (۱۲۵۸ء) ـ شاه عالم انگریری لشکر میں آگ اور سکال کے سول صوبوں کی سند دموانی ان کے نام لکھ دی۔ حبوری ہے، ع میں میر حقدر کی موب کے بعد اس کا بنتا بحم الدولہ گدی پر سلھا، ، لیکن وه انگریرون کا محض وطیعه حوار نها، حس کا حکومت ماس کوئی عمل دخل نه بها ـ بنگال بر

مسلمانوں کے دور حکومت میں سکال کی رمین کی روحسری، مداوار کی افراط اور چیرول کی فراوای اور ارزائی اسی بھی کہ اسے باع حسب سے بشدہ دی جانی بھی۔ ھدووں کے رمانے میں جو کوڑی رائہ بھی، مسلمانوں کے زمانے میں جابدی اور سونے کے سکوں دیں بدلتر لکی ۔ سول انوالفصل دھا کہ اور مس سکھ کے علامے سیں لوھے کی اور ھکی اور بردواں کے علاور میں ھیرہے جواھر کی کال بھی۔ بیرونی ساحول بر لوہ، حواهرات، تعد اور فالی کے کارحانوں کا بد نے دہ نیا ہے۔ کھاکے کی ملس کا دنیا بهر مین سهره بها ـ شمالی اور مغربی بنگال مین رسمی نیڑے سے جانے بھے ۔ سولھوس صدی عسوی کے اطالوی ناحر وربھیما نے لکھا ہے که یہاں سدد حیبی بائی جانی بھی ۔ بمک بنایا عام بیشہ بھا۔ چھورے بڑے حہار مقامی طور پر سار کیے جانے سے -ماهوان، باربروسه اور ورتهما وغيره بيروبي سأحوب اور ناحروں سر جاٹگاؤن، سانگاؤں اور سارگاؤں کی سدردهوں کی بعریف کی ہے ۔ بیر هویں صدی سی مار دوبولو نر یهان کی برآمدی بنداوار بالحصوص دارے کا مد کرہ کما ھے ۔ ابن مطوطه همم اعمین سكال آيا ـ اس بر لكها هے كه ايك جهوٹا " له ه سال بھر کے لیے اپنے کھانے پسے کا سامان ساب روبے میں خرید سکتا تھا ۔ جیبی ساح ماهواں (۲،۸۰۹) کے کہر کے مطابق یہاں کوڑی 'ور چاندی کے سکے رائع بھے اور ترکی حمام موجود بھے۔

رالف فنج (١٥٨٦ع) اور بربير ير لکها هے که سوتي اور ریشمی کپڑے، جسی، مرج، حاول، مکھن، بمک اور پیل برآء د کئے ماہے بھے۔ بیرونی بجارت کے فروغ سے سلک دو برا فائدہ ہوا ۔ برامدی چیروں ے مدارے میں سونا جادری اور میرے حوا عراب درآمد ہوئی ۔۔ عوام کو ارزا ی کے باعب اچھا کہڑا اور ایست ایدیا شمینی کی بجارتی الحارد داری کی وجه سے خيم هو گئي.

انگریری دور حکومت: میر حعفر کی موت کے بعد بوّانی حتم عوگئی ۔ نلائو ہے کمپسی کے لیے سدل، مار اور ارسه کی دیوانی حاصل کی، محمد رصا خاں کو سکال کا اور راجا شماب راہے ہو مہار کا بائب دیوان مقرر کیا گیا اور موج کا احتیار سمهی مر ابسر ها چهین ر دها ـ اب انگرد ول بر بهی کمسی كي حاب سے محصول عائد در ديا گيا، ليكن "دميني کے ملارہ س حسب عادب معصول کی ادائی غصب آدریے لگے، رسوب کا بازار گرم ہوا۔ مقامی حکومت خرابیوں کو رو سے سے فاصر رھی اور کلائو کی دو عملی کے باحب صوبے کی خوش حالی جانبی وہی ۔ ایک سہائی آبادی ختم ہو گئی۔ کمپسی کا حرابه خالی ہوگیا، لیکس اس کے ملازہیں اسیر ہوںر چلر گئے ۔ سربروء میں کلائو پر غبن کا مقدمہ چلا اور مرد و میں اس سے حود کشی در لی.

کلائو کی جگه وارن هسننگر سکال کا گوربر مقرر ہوا۔ اس نے کمپنی کی حالب سدھارہے کے لیر سکال اور سہار کے دیوانوں کو برحاست کر کے نورڈ آف ریوینیو مفرر کیا، مرشد آباد سے خرامه کلکتر لایا گا، نواب کی پیش سیس لا که روہے سے سولہ لاکھ کر دی گئی، زمین پانچ سال کے

ٹھکے پر دی جانے لگی، اودھ کے نواب وزیر سے بچاس لاکھ روپہ لر کر کڑا اور الله آماد واپس کر دیا گیا، اس طرح کمپسی کا حرج انتیس لا کھ سے گھٹ کر عربا میرہ لاکھ روپیہ ہو گیا۔ ریکولشنگ ایکٹ کی رو سے وارن هیسٹگر گورنر حرل مقرر هوا ھونے، حس سے سلک کی معاسرتی اور معاسی برقی او اس نے بھی روپتہ کمانا شروع کیا۔ صرف میں جعفر کی سوء سی سکم سے ساڑھے سی لا کھ روپد اجها ئیاما مسر هوی لگا . ملک کی یه خوش حالی ، وصول کنا - ۱۷۸۸ عسین برطانوی پارلیمن نے پنس انڈیا ایکٹ منطور کیا، حس کی رو سے کمپی ھىدوسىاں کے ساسى اور ىجارىي حقوق كى مالک ھو گنی اور اس کے لیے بورڈ آف کنٹرول قائم ہوا.

وارں ھسٹکز کے بعد میکفرس ڈیڑھ سال ا گوربر حبرل رھا۔ اس کے رمایے میں رشوب ستامی اور دوسری مدعموانیال سؤه گئین، اس لیر لارفی اً كارنوالس گوربر جبرل اور "دمانڈر انچيف معرر هواء جو به يو دميني كي ملازمت مين بها اور نه "دمسي كي مدعموالمول سے آسما مها.

وارں هسشگز کا پنح ساله ٹھیکے کا نظام کامیادید مدوا اس لیے ٹھیکنداروں کو رمیں اور مرارعین سے تدوئی دلحسبی اور همدردی نہیں هوبی بھی اور وہ اس عرصر میں زیادہ سے زیادہ محصول 1279 - 1220 میں سخت محط پڑا، حس میں ، وصول کرنے کی توسش میں رعیب کا حوں چوسے رهتے ۔ ۱۷۸۹ء میں لارڈ کارنوالس بے دہ ساله نظام ا جاری کیا حو ۹۰ مرع میں بندوست استمراری میں سدیل هو گا۔ اس سے رسیداروں کو بو فائدہ هوا، لیکن رعایا کی حالب داستور گردی رهی کیونکه چیروں کے برح بڑھتے گئے، چوبکہ کسابوں سے مالگداری وصول کررے والوں میں هدوؤں کی اکثریب بهي، لهدا رفته رفته وه مسلمان زسيدارون كو سے دحل کر کے ان کی جگه لینے لگے ۔ اسی رمایے میں مسلم قامون کی جگه انگریزی قانون نافد هورے کی وجه سے مسلمانوں کا مزید نقصان ہوا کیونکہ

دفتروں میں فارسی کی جگه انگریزی رائع کر دی گئی۔ انگردزی تعلیم کے اداروں میں چونکه مسلمانوں کے مقابلے میں هدوؤں نے کہیں زیادہ دلجسبی کا نسوب دیا لہذا وہ انگردری پڑھ کر سرکاری ملارسی خاصل کرنے اور مسلمانوں سے سبقت لے جونے میں کامیاب ھو گئے.

نوں بھی بلاسی کی حنگ میں ہندو سیٹھوں اور انگریروں کی ملی بھکت ہے اسلامی حکومت کا خادمه ۱ ما بها لهٰدا الگردري حکومت کے قیام کے بعد الکردروں ير هندوؤن کي خاص طور ر سريرستي کی ۔ مدوست استمرازی بر هندو بنبول دو رمسول کا مالک سا دیا۔ مسلمان کاشیکاروں دو روئی کے لالر پڑ گئے، چنانچہ سومیر نے اس کے حلاف آوار بلندگی اور سعب اڑائی کے بعد بار دل ڈانگا ( کلکته) میں شهد عو گئے (۱۸۳۱ء) ۔ سال می رسدار کے خلاف کاشتکاروں کی یہ پہلی معاوب بھی ۔ دوسری بعاوت فرندبدور کے جاسی سریعت اللہ کی <mark>فرائضی بحریک کی شکل میں شروع ہوئی، جس میں</mark> سال کے کاستکار خاصی بعداد میں سریک بھے۔اں کے لڑکے دودو ماں بر یہ اعلان کر کے نه رمیں اللہ کی مے مالگداری دیے سے انکار کر دیا، لیکی یه بحریک بھی بڑی سحتی سے کچل دی گئی۔

مه اور در اده سین هوا مرف دهاک مین سکالی سیاهون کی ایک معاوت عوثی، لیکن وه دوپ سے اڑا دیے گئے اور سکال رجمنٹ دوڑ دی گئی.

ھدوسان کے گوربر جبرل لارڈ رہی نے لوکل اور منونسپل حکومت میں دیسی لوگوں کو زیادہ حصہ دیا ۔ انگریری طرز حکومت کی ندولت معاشرے میں متوسط طبقہ اور قومیت کا شعور پیدا ہوا ۔ قومیت کا یہ تصور اصلاً مغربی تصور ورمیت میں مذہب کو

فومیت دی گئی ہے اور ملک اور رباں کا دونی خاص لحاط نہیں رکھا گیا، لیکن قوسیت نے مغربی تصور میں ملک اور زبان کو سب ہر بوتب حاصل ہے۔ اس کی رو سے عالم انسانی منعدد اور سخاصم ٹکڑوں میں نے کر رہ حاما ہے. لیکن سلامی قومیت دنیا کے سب مسلمانوں کو یکحا اور بتحہ کرتی ہے۔ اسی مغربی تصور نے ۱۸۸۵ء ہی اللذين يشمل كالكرس كوحيم دياء حريك ھندوساں کے دوسرے صوبول کے معاملے می سکالی هندو انگریزی تعلم میں آگے تھے لہٰڈا اس جماعت کے اللدائی رہماؤں میں بھی ال کی ا دریت رهی ۔ اس رمانے دیں سر سند احمد حال کی ساے گہ د بعریک کا آغار عو چکا بھا، ابھوں نے مستمانات هند آنو ایک علیحده فوم فرار دیا ـ فرهائے نے ۔اب سر سلم الله بے سر سید کا ساتھ دیا اور بنگل کے مسلمانوں سر انھیں انتا فائد تسلیم کیا.

انگریروں نے نبل کی کھیتی اور حائے کے باعوں میں اپنا روپیه لگایا اور مزدوروں سے ربرنسی مردوری دروائی جس سے بدطنی بیدا ھوئی اور بعلیم یافته طبقوں میں کھلبلی معی ۔ گورنمت نے مہارہ میں لیکا شائر کے کپڑوں ہر محصول معاف، لیکن ھندوسانی روئی کے کپڑوں پر بانح می صد محصول عائد در دیا ۔ اس سے بھی لو گوں میں محصول عائد در دیا ۔ اس سے بھی لو گوں میں مرجسی بیدا ھوئی .

حکومت کے نظم و نسق کو مصوط ساے کے لیے لارڈ کررن نہ سکال کے بڑے صوبے ' و نفسہ کر کے آسام اور مشرقی سگال کو ملا ' در ایک انگ صوبہ نتانے کا فیصلہ ' کیا ۔ سگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جانی تھی اور مغربی سگال میں سہار اور اڑیسہ کے رہنے والوں کی، لہٰذا نواب سلم اللہ اور دوسرے مسلمان نعلقدار اور شرفا اس نفسیم کے حق دوسرے مسلمان نعلقدار اور شرفا اس نفسیم کے حق میں تھے، لیکن بنگالی ہندو کا اس نقسیم سے سراس

نقصان مها ـ كلكتے كى سياسى اور تحارتى وقعت كم ہو جانے سے ان کی مجارب پر برا اثر پڑا بھا، دوسرے ان کی زمسداری مشرقی مگل میں بھی، لیکن وہ رھتے کلکتے سیں بھے، المدا ابھوں نے سکال کی سسیم کے حلاف احتجاج کیا اور سکالی قوم، رہاں اور روش کے نام سے ایک بعریک شروع کر دی ۔ اس میں کا گرسی رہما سریندر بابھ بیٹرجی، سی۔ آر۔ حيدون كا بالمكاث كيا كيا اور دير به الكور كارروائيان بھی شروع ہوڈیں ۔ اس کے باوجود ہ، و وع میں بنگال کی بنسم ہوئی اور ڈھاکہ بئے صوبے کا صدر مقام قرار یانا اسی سال حایات در روس کو نیکست دی ہو انشا کے سلکوں میں سداری کی نئی امر بیدا هوئی اور کانگریس سے آزادی همد کی بحریک کا أخار دما ـ سكال اس دير، پيش پيش رها ـ سر سلم الله ير دهاكے ميں هندوستاني مسلمانوں كي الك کانفر س دسمبر ۲ . و و عالانی، حمال هد کے مسلمانوں کی ایک جماعت قائم آ درنے کا صصله کیا گیا۔ یہی بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مشہور هوئی \_ اس دوران میں اسماست همدوؤں کی دع شب الكير اور تشدد آسر سر كرمان سهب يؤه كئين، جس کا سیجه مه کلا که شاه حارح پیجم سے ۱۹۱۱ء سلال کی نفستم منسوح کر دی۔ آسام کو ایک حیف کمشنر کا صوبه قرار دیا اور هدوستان کا دارالحکو، ۔ کلکتے سے دہلی ىبديل َ در ديا گيا.

فروری ۱۹۱۵ ع میں سر سلم اللہ کے انتقال کے بعد بنگال میں کوئی نڑا مسلماں رهما نه رها، اس لیے مسلمانوں میں ایک اجتماعی میادب کی انتدا هوئی ـ چونکه زمیندار رباده بر هندو بهے اور کاشتکار ریادہ در مسلمان، لہذا مسلمانوں سے پرجا پارئی سائی اس كى رهمائى سر عبدالرحيم، حال بهادر عبدالمؤمن، اے کے . فضل الحق اور مولانا محمد آکرم خان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور سوبھاش چندر ہوس

نے کی، لیکن جنگ عطیم چھڑ جانے سے اس کا کام آگر نه بڑھ سکا ۔ یہ جماعت معلوط انتخاب کی قائل تھی، لیکن ۱۹۱۹ء میں لیگ اور کانگرس کے درمیان حداگانه انتخاب کے مسئلے پر سمجھونا ہو گیا.

. ۱۹۲ ع مک هندوستان کے مسلمان خاصر بیدار هو جکے بھے ۔ . ۱۹۲۰ میں گاندھی نے بحریک عدم بعاون کا آعار کیا ۔ به بحریک اگرجه هندوؤن داس، گو کھلے اور ملک ساں ہس بھے۔ رطانوی کے ھاتھ میں بھی لیکن بہت سے مسلمانوں نے بھی اس میں حصه لما \_ موشکو حمسفورڈ اصلاحات کے اعلان بر به تحریک حسم کر دی گئی ـ ۱۹۳۳ع میں سی ۔ آر۔ داس نر سوراجیه پارٹی سائی اور مسلم لیڈروں، مثلاً مصل الحق اور سہروردی ر ان کا اس سرط بر سانه دیدر کا وعده کیا که نمائندگی میں هر حکه مساوات کا خیال ر" نها حائر کا اور مسلمانون کو ھدوؤں کے معاملر سیں زیادہ ملارسیں دی حاثیں گی باآنکه دونون کی بعداد برابر هو جائر ـ ۱۹۲۰ میں سی ۔ آر۔ داس کی وفات کے بعد یہ هندو مسلم انحاد ختم هو گیا۔ اور دونوں قوموں کی بمدّنی نامواسب اور ھدو لندروں کی کاشتکاروں کی طرف سے ر رمی کے داعث ناھمی کشیدگی نڑھتی گئی متّی که ١٩٢٦ء مين كلكتر مين زردست هدو مسلم فساد هوا \_ نومبر \_ ۱۹۲ ء میں سائس کمیش آئین میں مدىليوں پر غور لرنے کے لیے پہنچا، جس کا کانگرس یر نائیکاٹ کیا ۔ اسی سال محمد علی حناح نے مسلمانوں کے مطالبات چودہ نکاف کی صورت میں پیش من الکن الهین گاندهی اور مولی لال نهرو نے ناسطور کر دیا ۔ مارچ ۹۲۹ ء میں نہرو رہورٹ شائع هوای جسے مسلمانوں سے ماسطور کر دیا، کیونکہ اس میں جداگانه امتحاب کو نظر انداز کیا گیا تھا ۔ . ۱۹۳۰ میں مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیر بغیر گامدھی ر سول بافرمانی کی بحریک چلائی ۔ دہشت پسندوں

نے کنکتے میں دہشت ہسندوں کی ایک نئی جماعت بنا لی۔ ۱۹۳۱ میں دہشت ہسندوں کی ایک نئی جماعت بنا لی۔ ۱۹۳۱ میں قرطاس ایبقی شائع هوا اور ۱۹۳۳ میں حواثبت سلیکٹ کمٹی کی ربورٹ اور بالآخر ۱۹۳۵ کے گور میٹ آپ انڈیا ایکٹ کی رو سے اثیں سار اسملیوں کے اے نئے انتخابات کا اعلان در دیا گیا.

دھاتے کے بوات نے سکال بوبائٹڈ مبیلہ بارئی اور کلکتے کے مسلم بگار نے اصفہائی کی قبادت میں ہمہ وہ علی خاج دو مدعو میں ہمہ وہ علی خاج دو مدعو انا اور ال کے مشورے سے مکال یوبائٹڈ مسلم پارٹی، جس کے خاص لیڈر حسین شہد سہروردی بیر، مسلم لیگ میں صم ھو گئی۔ مسلم لیگ کے صوبائی بارلیمنٹری بورڈ کے سکرٹری سہروردی معرر ھوے ۔ فروری ہمر الحق کی کرشک دے جا پارٹی نے اڑیس اور فقیل الحق کی کرشک دے جا پارٹی نے انا سی سستین حاصل ہیں۔ سیسس ازاد اردل مسجد هوے حس مین سے ایس مسلم لیگ میں سامل ھو گئے اور سولہ کرشک برما باری میں، جانچہ مسلم اور سولہ کرشک برما باری میں، جانچہ مسلم لیگ نے ایک محلوط ورارت بنائی، حس کے وزیراعظم فصل الحق ھوے اور وہ مسلم لیگ میں بحضت صدر مسلم لیگ سامل ھو گئے.

سمبر ہمہ ہے میں برطانیہ نے حگ عالمگر دوم میں سرکت کا اعلان کیا۔ آئیوبر میں کابگرس وراز ہی ھیدو آئیریت کے صوبیوں میں مستعمی عو دی اور ہم دسمبر ہمہ ہے دو مسلم لیک نے سارے ھیدوساں میں دوم بجاب مبایا، سوکہ کابگرسی وزاریوں کے دور میں ان صوبوں کے مسلمانوں ہر سرصۂ ھیات بیگ نر دیا گیا تھا۔ بیگل کی مسلم لیکی وزارت (۱۹۳۱ - ۱۹۳۱) نے عوام کی مسلم لیکی وزارت (۱۹۳۱ - ۱۹۳۱) نے عوام کی حالت سدھاریے کے لیے انتہاک ٹوئیس کی۔ متعدد مقید قوادی منظور کیے گئے، لیکن کابیتہ میں زمیداروں کی موجود گی کے باعث رمیداری ختم نہ ھوسکی۔

اسی دوران میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاھور میں ایک قرارداد سطور کی گر (۲۳ مارے ۱۹۳۰ء) جو بعد میں قرار داد پاکستان کے نام سے موسوم ھوئی ۔ اس میں مسلمانوں کے سے ایک ریاست کا مطالبہ کیا گیا ۔ بہت جلد را مطالبے نے ایک رردست بحریک کی صورت احتیار ۔ الی سات میں ساسی جمہوری بحریک بھی جس نی نساد دیں اسلام اور اسلامی بہدیت پر بھی۔ بنکل کے مسلمان رھماؤں نے اس میں رور شور سے بنکل کے مسلمان رھماؤں نے اس میں رور شور سے حصہ لیا ۔ اس بحریک کو دنانے کے لیے کاگرس سے دھروسان حالی کرو''کی بحریک خلائی ۔ اس کی نیر سائمگیر حمک میں حالیان کی سر دی نا برطاعی حکومت پر برا گہرا ایر بڑا، جابعہ حمک کے مد ھدوسان دو آزادی دیر کا فیصلہ کر لیا گیا،

مارح ، ہم و ع مس کر پس مش آیا، لیک نا ۵ مرھا ۔ دسم ، اہم و اح میں فصل الحق مسلم لیک سے حلفحدہ عو گئے اور سہاسها کے لیڈر ساما پر ۱ مکرمی کے ساتھ مل در ایک معطوط ورارت بنا لی۔ اس دور کا سب سے الماآک واقعہ فعط سکال ہے۔ هندو ناحر عله حمم کرنے لگے اور حکومت نہار و ارسد نے سکل کو عله دنے سے انکار در دیا۔ لاکھوں ننگلی اس فعط کا شکار ہوئے۔

هدوسان چهوژو (Quit India) تحریک سی ماه مقدر کانگرسی رهما فید کر لدے گئے تھے، حمید سمه و علی آخر میں رها کیا گیا۔ راحگوبال اچاری نے هدوستان کی نفسیم کی ایک تحویر پیش کی، حس سر ستفورڈ کرپس نے نسلم کر لنا، لیکن مسلم لنگ کے صدر فائد اعظم محمد علی جناح نے نامنظور کا ممه و عدی میں قائداعظم اور گاندهی حی میں متعدد ملافادیں عوثیں، لنک کوئی حاطرحواه نشجه درآمد نه عوا میارے میں و میکری اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کو ربردست فتح نصیب هوئی۔

اسی مہسے سی برطانی کے لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ایٹلی ہے کسٹ مش بہجا ۔ و ابریل ۱۹۳۹ء کو مسلم لنگ نے قرارداد لا فور کے مطابق فرارداد ہاکساں مطور کی ۔ مش ر باکساں کا مطالبہ ویاد عول کی دورین کی بحود بسس کی، حسر کالگرس اور مستم لنگ بر مان لبا اور دونون عارضی حکومت ا میں سر نب ہر سار ہو گئیں ۔ اس بطام کے بعب ایک گروب آسام اور سدل کا سایا گیا مها، دوسرا ومحاب اور اس کے سلحقات کے اور نسسرا باقی بھارت منصوبر اور گروپاک باستم کی معالف بسریعات دس مرح لگی به اس سے قائد اعظم دو احتلاف هوا، مسلم المگ در نظور احتجاج ا سی مطوری وا س الے لی اور یوم راسالدام سایے کا اعلان در دیا۔ ۱۲ اگست بہم و عدو کانگرس نے کورسست سائی اور مسلم لک ہے اس میں حصہ لئے سے الكار أثر ديا ـ ١٦ اگست كو اوم رايي افدام مانا گدا حس کے دوران میں تلکسر اور ہوا تھالی مان ورودسا هندو مسلم فساد هوا با پهر فسادات ہے ہار ً ہو بھی اہی لپٹ میں لے لیا اور بھا گلپور، مویکیر، سر اور گیا میں مسلمان بڑی بعداد میں هلاً له كر دير كثير ـ لارل وبول، والسراح سد، کی بتیں دھائی ہر ہ، اکتوبر کو فائمہ اعظم نے عارضے حکومت میں شرکت منطور کر لی، لیکن حاات اسی حرات ہو چکی بھی که برطانبه نے جون کر دیا۔ لارڈ وبول کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی حگــه لارد موت مش کــو مهمحــا گــا ــ کانگــرس پاکستاں کو ہمیشہ کے لیے کمرور کرنے کے لیے شکال اور پنجاب کو بھی نقسیم کبر دیا گیا۔

س، اگست کو پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا اور اس رور سحدہ سکال کے وزیر اعظم سہروردی یے مشرمی بنگل خواجه باطم الدیں کے اور دوسرے روز مغربی سکال ہی۔سی۔ گھوش کے حوالر کر نامنطور کیا اور اس کے بعامے هندو اور مسلم ادباء اس طرح دو او سال کی غلامی کے بعد اس سر رسی بر ایک نار پهر مسلمانون کی حکومت فائم عو گئی (اس دور کے حالات کی مزید تفصیلات، س قام باکستان کے بعد کے واقعات کے لیے رک به یا کسیاں)

اسلام کی اساعت: سکال میں مسلمانوں کا ۔ بعد بس کانگرس کی محس عاء انہ آلمشن کے اُکی آ نثریت کی متعدد وجوہات ہیں: (۱) بیرونی ممالک سے مسلمانوں کی آمد؛ (ع) مسلمانوں کی بسل میں برقی اور (م) مقامی باشندوں کا فیول اسلام.

محنف ادوار مین عرب، ایرانی، بر ک اور ا حشى مسلمان بهان آ كر آباد هوير رهے ـ محمد بن بحنار حلحی کے حملے سے صل بھی چائکام کے بواح میں عرب باحروں کی آبادی کا سراع ملیا ہے۔ سمار بور اور مسامس سے ملسر والر سکوں سے طاہر ہویا ھے کہ دہاں مسلمان ھاروں الرشد کے عہد میں بھی آباد سے ۔ محمد یں بختیار خلحی کے زمانے میں سروبی مسلمانوں کی آبادی پیدرہ بس هرار بھی، لیکن خلحموں کے در سر افتدار آبر کے بعد سرید افغان، س ک اور ایرانی تشر بعداد مین شمالی هند سے یہاں ہمیچے ۔ ان میں صرف افعانوں کی بعداد دو لا کھ سے کم نه بهی ـ حود محمار سلاطین بنگاله کے دور میں ال کی آمد میں دمی واقع هو گئی، لیکن عهد مغلبه ے ہم و اع یک هندوستان کو چهور دیے کا اعلان ، سی ایک بار پھر مسلماں، هندوساں کے شمالی صوبوں ملکه بر نسان اور حسه حسے دور درار ممالک سے معرص ملازمت و تجارت، یہاں آ در بسے رے هندوساں کی سفسیم منظور کر لی، لیکن الکے۔ صفوی حکومت کے زوال پر، خصوصًا مرشد علی خان کے رمایے میں ایراسوں کی ایک نڑی معداد یہاں آئی۔ ال میں ناجر بھی بھے، معلّم اور طبیب

بھی تھے اور سپاھی پیشہ بھی۔ اس دوران میں لاکھوں مقامی باشدوں نے بھی اسلام قبول کا، چانچہ . 22ء میں ایک بہائی سگالی مسلمانوں کے آبا و احداد بیروبی مسلمان بھے اور دو بہائی کے مقامی بو مسلم.

بگال میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کا ایک سبب به بھی ہے کہ ان کے مان کرب اردواح کا عام رواح رہا ہے اور هدووں کے برعکس بنوہ یا مطلقہ عورت کی شادی پر کوئی بابندی بہیں ۔ یہی وحم ہے کہ ان میں هدووں کی به نسب شرح پدائش بہت ریادہ رہی ہے ۔ ۱۸۵۲ء میں مسلمانوں کی بعداد هدووں سے بحاس لا کہ زیادہ بھی، لیکن ۱۹۸۹ء میں ان سے بندرہ لاکھ زیادہ ہو گئی ۔ ۱۸۵۲ء میں مسلمانوں کی آبادی ایک کروڑ اسی لا کہ موگئی ۔ اس کے برعکس اس عرصے کروڑ اسی لا کہ ہوگئی ۔ اس کے برعکس اس عرصے میں هندووں کی آبادی ایک کروڑ اسی لا کہ ہوگئی ۔ اس کے برعکس اس عرصے میں میں دوڑ دس لا کہ عو سکی ۔ اس کا باعث میں بین دوڑ دس لا کہ عو سکی ۔ اس کا باعث میں اسلام هی فرار دیا جا سکتا ہے .

اشاعب اسلام میں سلاطیں، علما اور صوفه کا بڑا حصه فے۔ سلاطین نے حکومت قائم کر کے علما کی سرپرسی اور صوفیه کی اعامت کی۔ بھر انھوں نے مدارس جاری کئے، مسجدیں بعمیر کیں، حافقاهیں بوائیں اور ایک حالص مسلم معاسرے کی بیاد ڈالی۔ انھوں نے ملک میں اس و امان بعال کیا، رزاعت اور بجارت کو برقی دی، چبریں ارزان ھوئیں اور وعایا حوش حال ۔ اس سے ایک طرف تو ان کی رعایا حوش حال ۔ اس سے ایک طرف تو ان کی حکومت کو استحکام ملا اور دوسری طرف وہ دیں بھی رعایا میں مقبول ھوا حس کے وہ بیرو بھے ۔ یوں بیلیغ اسلام کی صورت پیدا ھو گئی۔ سلاطین اور ان بیلیغ اسلام کی صورت پیدا ھو گئی۔ سلاطین اور ان

را روادارانه تھا اور ان سے ساری رعایا ہلا استر مدھب و ملت فیصات ہوئی بھی ۔ ان کے درد ووں میں خیر مسلم اعلٰی مناصب پر فائز ہوتے اور ان ک رندگی سے متائر ہونے بھے.

علما ہے نه صرف سلاطین کو وقباً فوقباً اسلامی اصولوں پر اپی حکومت فائم ' درمے کی ملتیں ک بلکه اشاعب علم و دیں کے لیے متعدد مدرسر سے کیے، لوگیں دو فارسی اور سکله میں دینی و دسون بعلم دی، برهموں یے ساتھ مدھی مناظرے " ۔ ر اور آئم ایسا ہوا نہ علما سے شکست کھانے کے امار اں برهموں نے اسے اهل خاندان اور عقیدت سده سمت اسلام فنول " در لیا .. اشاعت دین مین صویده اں سے نئی سعب لے گئے ۔ انھوں نے اپنے حس سلو ک اور حس احلاق سے لوگوں کو ایہ اس طرح گرویده بنا ایا که وه دائرهٔ اسلام میں داخل عو گئر ۔ انھوں نے ھندو اور بدھ عوام سے براہ راسہ رابطه فائم کنا اور حکه جگه، حتّی که نهارون اور جبگلوں میں بھی اسی حانقاهیں سائیں ۔ علاوہ رس ان میں سے عص درگ نڑے خدارسیدہ اور سحب کرامت بھے اور ان کے آستانے سے عوام لا بھوں کی بعداد میں فیض حاصل کربر تھر.

یه سج هے که هدووں نے اپنے دهرم و بہتانے کے لیے اسلام کا سعت مقابله کیا، لیکن به بهتی ایک حصت هے که برهمن اور کایسته اسلامی معاشرے اور دیں اسلام کی خوبیوں کو اپنی بعلم اور اعلیٰ دهی صلاحب کے باعث دوسروں کی به بست ریادہ سمجھے اور اس سے متأثر هو سکتے ہے۔ آمرت کنڈ میں لکھا ہے که ایک بهومار پڈت نے قاضی رکن الدین سمرفندی سے فلسفے پر بحث نی اور قائل هو کر مسلمان هو گا۔ راحا دس کے اور قائل هو کر مسلمان هو گا۔ راحا دس کے سیٹے جدو نے اسلام قبول کیا اور جلال الدین نے نام

كا مشهور سبه سالاركالا بهار كايسته تهاءاور مسلمان هو كيا بها \_ ايك أور مسلمان سيه سالار عيسى خان کا باپ ایک نومسلم راجبوب مها ـ ماگرهاٹ کا وزبر محمود ظاهر برهم حاندان سے تھا ـ اسلام ؛ حال شور کے رمائر میں سہ کے رسندار رکھو راے رے اسلام قبول کیا ۔ سہب سے برہمں اور کایستھ داب سے خارح کر دیے حایے سے۔ اس ذلب سے بجیر کے لیے وہ اکتر اپسے حاندان سمی مسلمان ہو حام بھے ۔ سبکھٹیا کے برھس رسیداروں دو برادری سے سکلا گیا ہو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ال امور کے پیس طر به سہنا علط هوگا نه

مسلمان فرمانرواؤن کی رواداری اور رعبب پروری اور بڑا سبب حود اسلام کی تعلیمات اور اسلامی معاشرے و ایار ایک هو جایر بھر ۔ هدووں میں دات بات کا ا کا مل گئر. جو نظام فائم بھا اس بر سچی دات کے هدووں پر رکھی تھیں ۔ قبول اسلام سے انھیں معاشرتی مساوات اور سرقی کے دروازے دہلیے بطر آئے سو وہ گئیر ـ مشرقی سکال کے مانتر ک ہندو اس سلسلے میں بالحصوص فابل ذکر هیں ۔ اسی طرح بدھ سے کے پیرو سین راجاؤں کے عہد سے ظلم و سم کا نشانه بتے چلے آ رہے نہے، انھیں بھی اپسی سجاب کی صورت قبول اسلام هی میں نظر آئی اور دوں بسکال میں دین حق کی اشاعت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا. (ايس - امام الدين [و اداره])

دورِ اول کے صوفیہ "دراء، سلاً سے جلال عرصة حیاب سک اور برمی کی بمام راهین مسدود کر الدین بربری (م ۱۲۲۵)، شنع خلال محرد یمنی سلهنی (م ۱۲۳۹ء)، شبع سراح الدین (۱۲۳۹ ما ه ۱۳۲۰، مولانا عطا دیساج موری (۱۳۰۰ سا جوی در جوق دائرهٔ اسلام میں داخل هویے حلے ، ،۱۵۰۰)، سخ علاءالحی (م ۱۳۹۸ء) اور حضرت يور بطب عالم (م. ١م ١٠) وعيره انتهائي راسخ العقيده، بالله شریعت اور حدا رسیده بزرگ بهر ـ ال کی خاىقاھىيى، سر سمارگاؤن، يىلود، كوۋ، چاتكاؤن اور ا دیاج بور میں سمتار علما کے سدارس دیں حق کی نوسع و اشاعت کے نڑے مرکز بھے، حل کی بدولت نومسلموں کی زندگی اور ان کے اخلاف و اطوار میں ایسا انقلاب روہما ہوا حس کی کثر سے

اسلام کا اثر بنگالی نمدن پر : بیرون ملک سے جو مسلماں سگال آئر وہ یہیں کے ہو کر ره گئر - انهوں بر نومسلموں کےسابھ ازدواحی بعلتاب استوار کیے اور اس طرح سکالی مسلمانوں کی جو نئی نسل بیدا هوئی اس کی معاشرت اسلامی اندار کے معاس دهل کئی ۔ اگرچه بعض ساسی رسوم و مسلمان حکمرانوں سے سل حول ر کھر کی وجد سے رواج کی بابندی باستور حاری رھی باھم عقائد کے اعساز سے یہ لوگ بیرونی سیمانوں سے بھی رباده نشر بھے۔ وہ اسے بمام معاملات میں برآن و ا حدیث کی بایندی ہر روز دیتر اور سولھویں صدی کے ایک هدو ساخر و حرگیت کے سال کے مطابی هر مسئلے پر سد، ولا اور قاصی سے هدانت حاصل مرسر اوسچے طبقے کے هدووں نے مگال میں اسلام قبول ، بھے ۔ صوفه، علما اور مبلغین دس ہے نه صرف اصول اسلام کی بلدی کی بلکه اسے مدرسوں اور حابتا ھوں میں ال کے مطابق رندگی سر " نربے کا طریقه عملی علما و صوفیه کی دیداری اور پا دیره احلاق و اطوار ا طور بر سنی دیا ـ اس علمار مین حکومت کی کے علاوہ اشاعب اسلام کا حلقه وسیع ہونے کا سب سے ، اعاب بھی شامل حال ، ھی، حس کی طرف سے موامیں شریعت کے نفاد کی مدونت سب مسلمال ایک کی یه خوبی بهی به اس میں شامل هو کر محمود ! مشرکه ثفافی، احلاقی اور آسی سانچر میں

كثر هندو بهي نعريف و توصيف كمر بغير نهين رهتا بها، حیاحه ایک هدو مصّف مکند رام حکروریی نر نکھا ہے نہ ایک عام سکالی مسلمان کی رہدگی میں انمال و نفوی ندرجهٔ انتم نظر آبا ہے.

هندوون سے اسلام کی روزافروں نوست و اشاءت دو رو نیے کے اسے محتلف بحریکیں سروع دیں ۔ 'اسمری سسیر'' کی بعدید کی کو سی ہو ، اور اطوار اسہائی کے روی کے حامل بھے . محص مغانی سلال کے ترہمنوں تک معدود رہیں، لکن ویستومت اور بہکاتی بحریکیں حاصی مفتول | فیعف بہنچا۔ احلٰی طبیح کی طور زیدگی کا اثر عوام ھوڈس ۔ ال بحربکول کے دربعر ھندو معاسر نے میں اسلامی اصول رابع درہے کی دوسس کی گئی، مثلا مساوات، سادكي اور توجيد المي يا شيري حشيبه ک نام اس سلسلے میں سر مہرست نظر آیا ہے۔ اس کر حمدہ داری حد دک عطریة وحدب الوجود سے ملما حسا ہے۔ فرق یہ بھا۔ نہ مؤخرالد تر بطریّے میں۔ أنمام مجلوق كو صمات المهي لا يربو سمجها حايا ہے اور اس کے عسدے کی رو سے در سے دات الٰہی کی مصر ہے؛ لیکن خوام پر حمولہ اس انساز کو سمجینے کی کوسان له کی اور رفته رفته اس بحریک کے اثرات مسلمانوں میں بھی بھملے لکے ۔ نظا عر ان بحريكون أن منصد به بها به هندوون اور مسلمانون کے سامر کہ مدھنی سائد انو احاگر آئر کے دونوں قومون مین انجاد و انفاق بندا کیا جائر، لیکی در حدوب اس سے ایک طرف و صدو معاشرے کی اصلاح منصود ليهي باانه عام هندو اللي معاسرتي حراسوں کی باعث اسلام کی طرف راعب به هول اور دوسری طرف اہیر مدھی عقائد کو مسلمانوں میں رائع أنريا مطلوب بها ـ سولهوس صدى مين سرى نواس احاربه (۱۹۴۹ با ۱۹۴۸)، برویم ثیباً در (۱ م و ، ما ۱ مه و ع) اور شمامانند ( ومو و ما رم و و ع) کی رہسمائی میں ان سے سکال میں مروحه اسلامی مصوف سر حد متأثر هوا، چانچه ایک بیا فرقه بوگی

ا قال مدرون کا وجود میں آیا حس کے عقائد میں بهکتی، یوه اور مسلمان قلمدروں کے نظریات شاہ ہے بھر ۔ دارائکوہ کی محمه البحریں اسی بعربک کی مظہر ہے۔ اٹھارھوس صدی کے آخر میں احلاق روال اور مدھی انحطاط ہے ستبہ دیں حسیے دیے پیدا کر دیر مر کے عفائد دیں منی کے سواسر حلاف

عهد معلمه مين راسح العقدكي كو حاد، یر بھی سرا اور ھندہ مسلمان ایک دوسرے کے رسوم و عقائد عدر اسادر لكراء بهرا نعف اس يهيم الك مستر نه هندو ستلم بنافت عرگر پندا به هو سکی اللولكة فواليل سرنعت كے بقاد، حكمة حكمة دسي مدارس اور خانتاهوں کے وحدد اور علما و شیوم کے اثر و بعود کے باعث عام مسلمان اپنے عفائد سے رو گردان به عو سکے اور ستبه بیرون، فعرون اور فلندرون وعبره كاحلفه برحد محدود رها ـ أس سلسلے میں حصرت شیع احمد سرعبدی ج کی مساحی یے بھی بڑا کہ میا ۔ انھوں نے ایسے ایک حسفہ مولایا حمد دانشمند دو بردوان بهنجا، جهال آن ؟ حاري كما عوا مدرسه اصلاح عقابد اور بجديد دس ک مرکز بن گیا به شاه عبدالرحیم (م هم ۱۵) وز سد محمد دائم عظم بوری (م ۱۹۱۱) بے ڈھائے میں اور دوسرے بزرگوں پر سکال کے مختلف حقبول میں به اهم کام حاری را نها ۔ انگریری حکوس کے ماء کے بعد سند احمد شہند ج نی بجریک سے سروس سکال بھی سائر ہونے بعیر به رہ سکی ۔ ال کے خلمه مولایا آئراس علی اور آل کے حاسیوں سے سمالی اور مشرقی سکال میں مسلمانوں کی بیش فرار حدمات سر انجاء دیں۔ اس طرح فرائصی بحریک ہے بھی انہیں دینی اور ساسی اعتبار سے بدار رکھے مين تحه كم حصه نهين ليا. ينكاله

ایسٹ الڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی ہو مسلمانان سکال نر اس سے نڑی حد تک عدم تعاون کیا۔ سعربی سہدیت ک معاملہ کردر کے لیر انھوں یے جو مدافعات اقدام کیے ال میں انگردری تعلیم کا بائیکٹ بھی شامل بھا ۔ ادھر انگریروں پر مسلمانوں کی معاسی خوش حالی 'نو حمم 'نربر کا ایک سصوره سار کیا \_ نظام فضاہ کے حاسر، سرکاری زبان میں سدیلی اور بیدوسی استمراری وعیره پیے مسلمانوں کی رہسداریاں خم ہو گئمہ اور ان پر معاش کے دروارے سد کو دیر گئر .

ع ١٥٥ سے ١٥٥٤ مک کا دور مسلمانال سکال کی نازج کا ایک الیماک دور ہے۔ ان پر وند کی کے ہر شعبے میں بسمایدہ بطر آنے لگے۔ دوسری طرف هدوول نر دیطانوی حکومت کا ابتدا هی سے سابھ دیا۔ انگریری بعلیم کے حصول میں وہ پیس سس رہے، حانحہ ملازمتوں کے علاوہ مجارب و صعب پـر بهی ان کی احارهداری فائم هو گئی اور دیکھیر ھی دیکھیر وہ معاشی اعتبار ھی سے سہیں ىلكە دېمى صلاحىت اور سىاسى شعور كے لحاط سے ا بھی مسلمانوں بیے بہت آگر بکل گئیے۔ اسلامی حکومت کے دور میں بھی انہوں نے اسلامی ثقافت کو مول نہیں دیا نہا۔ وہ اپنے رسوم و عقائد پر سعتی سے حمے رہے انہے۔ خدا اور سدے کے بارے میں ان آئے بصورات مسلمانوں سے بالکل معتلف بھے۔ شعور بندا کیا ۔ راجه رام موهن راے اور وویکانند کی کوششوں سے ان میں ایک طرف مو آراد حمالی پیدا هوئی اور دوسری طرف وہ هدو راح کے حواب دیکھیے لگے ۔ دیاند سرسوبی کی بحریک آریه سماح ہے اس امنگ کو آور بھی حلا دی.

انگریری تعلیم کی طرف راعب هو گئے تھے اور اپیے حاثر حقوق حاصل کرنر کی جد و جبهد میں مصروف بھے۔ آھسته آھسته ان میں ساسی شعور ا بهی پندا هویر لگا بها اور آن پر به واضح هو رها تها که آن کی ثمامت هندووں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی مدارس کا قدیم نظام جاری رهر کے ناعث ان میں ملّ حدمه برقرار رها اور وہ مسلمانان هند کے مجموعی معاد اور ان کی مشتر که ثقاف کے علمبرد'ر رہے ۔ یہی وحه ہے که حب باکسان کا مطالبه پس کیا گیا ہو انھوں بر اس کے حصول میں کسی فرمانی سے دریع نه کہا .

يه و و ع مين پاکستان کا قمام عمل مين معاسر بی اور معاسی اعسار مے انسا روال انا کہ وہ اُ آیا ہو مغربی پا کستان کے ساتھ مسابقت کے جذبے اور مروّحه نظام بعلم کے اثراب کے بعب سکالی مسلمانوں بر اپنی حداگانه ثقافت کا سراغ لگانر کی سعی کا آعار کیا جو ابھی بک جاری ہے۔ بنگلہ زماں خود مخمار سلاطین بنگاله کے دور میں بھی دینی زباں عربی اور سرکاری زبان فارسی کے مساوی درجه حاصل به کر سکی بھی ۔ برطانوی حکومت کے المدائي دور مين بهي مسلمانون ير اس كي طرف ریادہ بوحد به دی، البته ۱۸۵ کے بعد اشاعب دین اور ساسی سداری بھسلانے کے سلسلے میں ننگله زمان سے سڑا کام لما گیا۔ ےم و وع تک اردو مسلمانان هند کی مشترکه قومی زبان بصور کی جاتی تهی، لیکی آزادی کے بعد اپنی فوسی انفرادیت اور برطابوی بعلم نے ان کے اندر اپنی علمحدہ قومیت کا ا حداگانه انفاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مشرقی پا کستان کے مسلمانوں نے سکلہ کو بھی قومی زبان كا درحد دلا ديا.

دیہاں میں آح بھی رندگی اپنی ڈگر پر روان دوان ہے، البته شہروں میں بڑی بیزی سے ، انقلاب آ رها هے اور وهال ایک ایسا طبقه انهر ١٨٥٥ء کي جنگ آزادي کے بعد مسلمان ؛ رہا ہے جو بنگالي ثقافت کا علمبردار ہے اور تہذیبی اعسار سے سنگال کے سب باشدوں کو ا ایک سمعهتا ہے۔ اس سے تعلیم یافتیہ مسلمانوں ا کی معاشرت بھی متأثر هو رهی ہے اور ان کے هاں ا لادینی رجعانات فروع یا رہے هیں ۔ اس همه اگر مجموعی حیث سے دیکھا جائے تو مدهب سے شعتگی ابھی تک بربرار ہے اور عوام ابھی تک دینی حدیر سے سرشار ھیں.

(على اشرف [و ادارم])

مآخذ : (۱) المادة Stewart Census of H Beverly (r) : + 1 Ar \_ ULI Brngal Contri- H Blochmann (r) :- 1 A 4 'Bengal bution to the Geography and History of Bengal Maps of Bihar and . Runnell (~) : 51ALT JASB Census: J A Bourdillon (0) : 1 1 AZY Bengal The Tribes . H H Risley (7) : FIAAI of Bengal J Elliot ( الكانة المام Elliot ( الكانة المام) Elliot ( الكانة المام) end Castes of Bengal History of India us told by its own. Dowson Bengal in the : این . داس کیا : Historian Sixteenth Century کلکته م ۱۹۱۱ (۹) ثی - سی . داس كيتا : Some Social Aspects of Bengul : داس كيتا Chronology of the Early N K. Bhattasali Independent Sultans of Bengul ، ذها له \_ كيمرح ۲۲ و عن (۱۱) ایس - کے - جیٹردی: The origin and 'development of Bengali Language' کلکته ۱۹۲۹ (۱۲) آر . ڈی . بیر حی: History of Orissa، کلکته . سورء؛ (۱۳) عابد على حان: Memoirs of Gaur 'And Pandua طع 'H. E Stapleton للكنه 'And Pandua Economic Annals of Bengal : اسما - سيا (١٦) " • • • The Cambridge History of India (, •) (۱۹) آر - سی - موجمدار: History of Bengal ع ۱۰ J Stephens (12) 1219-7 45 43 'Pakistan نلان عرم ا عن (المراه Bengal Atlas · James Runnell (ام) : اعن المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ال

الكته ١٩٠٨ ع: (١٩) حر- اين - سرةر: gunzul 140 of . Lawabs ( . . ) وهي مصف Nawabs Mi, Jumla کلکته ۱۵۹۱ع؛ (۲۱) وهی مصلف: וב אובי אובי אובי אובי יון בוצאה אובי יון יון בא אובי יון יון אובי אובי יון יון יון אובי אובי אובי יון יון יון Ish and condition of people of . ...... Hindustan - سلي ١٩٥٩ع: ( ٣٧) الوالكلام آراد On at Longmans . India Wins Freedom Pukistan H Feldman (Tr) أو لسفرُد يوبيورسني پريس . ٩ ٩ ، ٤٠ (٥ ٦) عرب الرحس British Policy and the Muslims of Bengal : A. Kushbrook (+7) 141471 4563 (1757-1856) (1) 1-1 177 (The State of Pakistan Williams عبدالكريم : Murshid Quli Khan and his times بالكريم Social History of : Land (TA) (TA) the Muslims in Bengul (1538) The East India Company, : C H Philips (+ 4) 1784-1831 ، مانجسر ١٩٩١ ، ٤٠ (٣٠) ايم - اك - رحمه ٠ Social and Cultural History of Bengal ساحي Britisin and Muslim : عربر: عربر على (٢١) ك عربر (سر) نظرعة Hememonn مطبوعة (India) مبلاح الذين المند: Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-35) لائدُن ، ١٩٦٥ (١٣١٠ جود عري حلى الرمان: Pathway to Pukistan: حلى الرمان ندر و ما که ناکه 'Hussain Shahi Bengal · Tarafdar Furt Pal istan in the History : A H Halim (re) of Freedom Movement ، مطوعة كراجي؛ (٥٠) فمرالدين احمد : The Social History of East Pakistan Report on the administration (77) :=1974 45 Les of Bengal, 1873-1936، مطبوعة كلكته؛ (عد) JASB أهاكه! (۲۸) Journal of Pakistan Historical Society كراجي؛ (٩٩) ابن حرداديه بركتاب المسالك، (. بم) ابن فضل الله العمري؛ بسالك الابصار (مترجمة

عبدالرشيد)؛ (١٦) ان نطوطه : تنحفة السطار في عرائب الامصار (الكريري ترحمه از مهدي حسى، بروده ۱۹۰۳ع)؛ (۲۸) الوالنصل: آئين آکبري، سرجمه Jarret ح ۱ و ۲ ۸ ۸ ۱۹ - ۹ ۱۹۹۹ ع (۳۳) فرسته : باریح فرشته، نکهنؤ ۱۸۹۵؛ (سم) حدالحق دیلوی احمار الاحميار، ديلي ١٣٣٦ه / ١٩١٩؛ (٥٥) غلام حدير سليم : رياص السلاطي، كلكه ١٨٩٨ع (الگريري ترحمه از عدالسلام، كلكته ۱۹.۴-۱۹،۹)؛ (۱۳۹ مسهاح سواح: طقاب ساصبری، انگریزی برحمه ار Raverty : (سر) مكتونات حصرت دور اطب عالم، Bengal Past and : مسن عسكري Present کلکته ۱۹۲۸ عز (۱۸۸) مکتوبات حمالکیر سمانی، افغاسات در حس عکری : کلات مدکور؛ (٩ م) علام سرور : حربه الأصفيا، مصوعة لكهنو: ١. ٥) مرزا نتهو · سهار - تال عيني، طبع و برحمه از Boral ! (١٥) سسم الله: نارح سكاله (الكربرى ترحمه ار Gladwin): (۲۰) سید هاشمی فرید آبادی: بارتج مسلمانال پا کستان و بهارب، مطوعهٔ کراچی؛ (۳۰) از . ڈی - بینرجی: عبدالكريم: Banglia Prachina Pathic Vivarana، در - احرم علالة Bangiya Sahitya Preshud Palrika Rasul Viyaya : شيح چاسه (٥٥) B.S ١٣٣٣ (ه م) در Sahitya Parishad Palrika ، کلکته ؛ (۲۵ در شمشیر عای بر یوتهی، در بنگیه ساهتیه پربجیه؛ (۵۰) این . ار . رامے: سکلر اتہاس؛ (۸۵) ایں . باسو: بنگر سماجک اتباس، ح ۲؛ (۵۹) ای - دو. Bangi Sufi Prabhava کلکته ۱۹۳۰

(ایس - امام الدیں [و ادارہ])

پنگالی: (ربان) رك به سكله.

" بَنْگُکه: اللونیشیا میں جنوبی سماٹرا کے مشرقی ساحل کے قریب ایک جزیرہ حو عرض البلد ایک درجے اور س درجے کے درمیان اور طول البلد ۱۰۹

درجه مشرق میں واقع ہے۔ اس کی شہرت اس کی الین کی کانوں اور ٹین کی بحارت کی وجه سے ہے حو قدیم رمانے سے بیرونی ممالک کے باجروں کے لیے کشش کا باعث رهی ہے۔ اقتصادی لحاظ سے آبادی کا شمرورتر حصه انذونبشی هیں دیز عام اندونیشی وضع قطع کے مسلمان۔ آبادی کا سب سے اهم حصه وہ حیدی هیں جو سرک وطن کر کے سہاں آباد هو گئے۔

## (C C Berg)

بنگله: [ال السان کی دو قومی ربانوں میں کا سے ایک زبان؛ آج دل مشرقی پا دسیان اور مغربی سے ایک زبان؛ آج دل مشرقی پا دسیان اور مغربی دیال (بھارت) کے باشدوں کی عالب ا نئریت کی ربان یہی ہے] لیک ۱۰٫۱ء سن جب مسلمانوں نے سر رمین سکال ہر قدم ر لھا ہو ایک ادبی اور بہدیبی ربان کے طور پر بیگله کا آدوئی مقام به بھا۔ ان دنوں حس طرح مسلمانوں کی مدھتی زبان عربی اور بہذیبی و ادبی زبان قارسی بھی اسی طرح ھندووں کی مدھی، تہذیبی اور ادبی ربان سسکرت تھی۔ سگله میرف بول چال کی ربان بھی اور متعدد بولیوں پر مشیمل بول چال کی ربان بھی اور متعدد بولیوں پر مشیمل بھی۔ حب یک مسلمانوں نے بیگله کی سرپرسی اور اس میں براحم کی حوصله افزائی نہیں کی، اس کی یہی حشت رھی.

اس زبال کا اصل سرجشمه فدیم برا درب هے اور اس کے اربعائی سراحل پرا درب اور اپ بهریش هیں۔ قدیم پرا درب عوام کی بول جال کی ربان بھی در آبحالیکه سنسکرب کو آریه ورب کی اوبچی جابیوں کی متبر ک اور مہدب ربال کا درجه حاصل بھا۔ بگله کی ابتدائی شکل گوڑ اپ بهریش بھی، جو بقول ڈا نثر شہید اللہ گوڑ پرا درب سے بکلی اور مگدهی پرا درب کی بھی بھی، جس سے بہاری، پوربی اور اڑیا ربانیں بکلی هیں۔ یہی گوڑ۔ کامروپ بهریش آسامی اور بگله زبانوں کی مال هے.

معلومات کی کمی کے ناعث همارے لیر بنگلہ کی بیدائس اور اس کے ابتدائی اربقا کی باریخ پورے وثوں سے بیاں فرا ممکن بہیں۔ جرب Charja کے مخطوطر سے پتا جلتا ہے نہ . ہ و اور . . ۲۰ ا کے مابین، یعنی مسلمانوں کی آمد سے قبل، به ادب / آلائشوں سے با ک کر کے نئے العاط کی آسرش کے كى ئسى به كسى نوع مين مستعمل بهي، ليكن سسكرت کی اہمت کے باعث اسے ایک مکمل اور برمی بافتہ ادینی بنهدننی زنان کا درجه حاصل به هو شکا به کارشان کی رامالی اور شاه محمد جمعتر کی نگارشان امہر حال عام استعمال کی زنال ہونے کی نیا ہر اس میں ۔ دیں جو زنال نظر آنی ہے وہ اس حد یک نرقی یافند معس دول دراوژی اور میذا عباصر دحل با گئر۔ صوبی الفاط کے عام استعمال اور اسماے اما نی میں دراوری لاحنوں کی سوجودگی انھیں ایراپ کا ر ہا دسی ہے۔ مملدا زبال کہ ابر سکلہ کے مر نب حروف علب (dipthongs) میں بااخصوص عار آیا ہے 🕆 اور اس سے ان دونوں رہانوں ، ی گمرے روابط کا یہ حسا ھے.

دسمي الفاط کے علاوه، حمهاس وسم هندي فيول در ليا . لسا مات مای با به بهور بعنی کلاری، دراوژی اور مسكول اصل كے الفاط، بھى دمها حا ا ہے، اسی ارسا کے اسدائی مراحل میں سسکرت اصل کے نشرالبعداد الفاط بھی سکلہ میں ساسل هو گار، حو بت شم المالابر های ، حوبکه سنسکرت سرکاری رہاں ھونے کے سلاوہ تعلیم یافتہ لوگوں کی سہدسی راں بھی بھی لہندا ان لوگوں کی سکله رسال من متعدد تنسكرت الناط أور شرا تنب يهي سامل نهیں دانه بات نهی فرس قباس هے که قدیم آرہا ہاں سسکرت را اللہ لے کر آئے بھے، جس سے پر سکالہ فتح نیا ہو بنگلہ میں فارسی الفاط کی مزید مقامی نوامان گہرے اثراب فنول کرنی رہی بھیں۔

انظام آئو ایک انظامی مرائر کے تحت لا آئر \ سمانے ہر بھنل چکے بھے آئہ ڈھاکہ، مرشد آباد متحدة سكالر كى شكيل كى، حس سے سكله كو ايك ، اور بردواں حيسے سهروں ميں، جو اسلامي عسا در مہدیمی زبان کے طور پر ہمایاں عونے کا موقع ملا۔ ؛ اور امرا کے مراکر تھے، عوام، بالخصوص لسانی

١٢٠ سے ١٣٠٠ء تک روسا هونر والے حالات ع همیں اچھی طرح علم نہیں، لیکن اتبا واضح ہے که اس رمانر میں ایک تہدیبی رمان گوڑ کے گرد و نواح میں انہر رهی بھی اور شعرا وهاں کی بولی ا، سانہ اپنے استعمال میں لا رہے تھے۔ نہی وحد مے کہ سدرھوس صدی عسبوی کے اوائل میں کرتی وا۔ ا هو جكي نهي أنه اس مين مختلف النوع احساسات و امكاركا اظهار دا حا سكر.

مسلما ول بر اس ملک کو جو ساسی ایجار عطا نیا بھا به اسی کی بدولت بھا که سکالر کے دوسرے علاقوں ہے بھی اس مسرہ گوڑ بولی دو سکلہ کے ایک معاری بہدسی نمونے کے طور ر سلم در کے اس کی هئات، اسلوب اور لعب بو

مسلمانون بر نگله دو دشرالتعداد عرب، فارسی اور برکی الفاط سے آسا کیا۔ ملک ب حکوراں امرا کی اسلامی مهدیب کے سلّط اور مقامی دو مسلمول کی زندگی اور عادات و اطوار بر اسلام اور باهر سے آ در مهاں س حابے والوں کی سہدیب کے ابرات کی بدولت یہ العاط دیہائی عوام کی ول حال بک میں شامل هو گئے۔ کچھ عرصر بعد علاقائی استعمال اور مقامی بلفط کے باعث ان ک اصل سکل برفرار به زه سکی - هے ه و ع می معلول آميزش هوئي.

. ه ۱ و د ک مسلمانوں سے نہاں کے محمل " سلطب معلم کے زوال نک یہ اثرات اتبے وسیع

اعتبار سے، فارسی کا رنگ پوری طرح مول کر چکے اکا مو انھوں نے دیکھا کہ یہ ایسے ہر شمار الفاظ بهر، چانجه الهارهوس صدى عسوى من سكله شعرا کا ایک دورا دستان منظر عام در آیا، جس در دارسی محاورے کو ابنا اسلوب خاص قرار دیا، اسی لیر یه "دو مهاشی" اساوت مهلانا ہے.

> اسلامي عمد حکومت دي دين پرنگمرون، استعمال درنا پڙي. فرا سسیون اور انگرارون بر بهان قام ر تها بنگله کے فحمرہ الفاظ میں ال کے اثراب را بھی ہا چلاا ھے۔ جب مسلمانوں کے سلط ک خامہ ہوا اور ان کی حکه انگردروں ہے لی ہو سکنه سر رمازی سے برقی دربیر انگی فورت ولیم کالیہ کے بیڈیوں اور مار ی بن Marshman اور دیری Kary که سے مسیحی مبلغوں ر طر کیا کہ نظمیر زبان کے لیر نگلہ لعد سے اسلامی اثراب دو حارج در دیبا صروری ھے ۔ مسلمالوں سے اسے سماسی افتدار، مهدسی سلط اور معاشی نفوق سے محروم هو کر مغربی حکومت کے ملاف سدید رد عمل کا اطہار کیا تھا اور انکردروں نے بھی حال بوجھ در انھیں مغربی علوم کی تعلیم دیر سے احترار کیا ۔ مسلمانوں میں مگله دو اهمت دسر کا جدیه بهی مفود بها۔ بورے اسلامی دور حکومت میں اسے ایک ثانوی اهست کی زبال کا مریبه حاصل رها بها اور حسن شاہ یا پرکل شاہ کی انتہائی سربرستی کے باوجود ایہوں نے یا امرا نے ہمشہ فارسی کو مسلمانوں کی سهدینی اور عربی و ال کی مدهبی ربال کا درجه دیا ـ اب اس احساس میں اور بھی شدب بندا ھو گئی۔ اس کا نسجه یه نکلا که سگله کی برمی و اصلاح، اسے شر سر سانچوں میں ڈھالسے اور اسے رہ کی کے جمله شعموں میں کام آنے والی سرکی ایک مؤثر رہاں سار ک سڑا ھندو علما اور مصمین نے اٹھایا ۔ یہی وجه ہے کہ آگے چل کر جب مسلمانوں نے اسے اپنایے اور اس میں جدید ادب بخلیں کرنے کا فیصلہ آ

سے محروم ہو چکی ہے جو ان کے معاشرے میں مستعمل هیں اور ان کی جگه اس میں سسکرت سے مأحود ال گس العاط شامل هو حکر هيں، چانجه اب انهن طوعًا و َ لرهًا ينهي ''سادهو نهاشا''

فورٹ ولیم کالح کے پنڈیوں نے اہتہا ہسندی سے کام لسے ہوہے زبان کی حس طرح اصلاح کی بھی اسے بعد میں آنے والے مصمن نے نسلیم نہیں کیا، باھم اس بام بہاد اصلاح کے اثراب سادھو بھاشا سے محو نه هو سکر ـ علاوه درين علما نر اس باب پر زور دیا آنه نگله بر سسکرت صرف و نحو کا اطلاق سا جائر، حالانکه سگله کی صرف و تحو سسکرت سے بالكل محلف بهي ـ ابهي حال هي مين علما نر یه ثابت در دیا ہے که به صرف و نحو اور اس کے حملوں کی نحوی ساخت سسکرت سے قطعا محتلف ہے باکد دوروں کی لغات اور صوبات بھی ایک نہیں .

اس دوران میں سکله نر عام بول جال اور سمر دلکی ربانوں حصوصًا انگریزی سے الفاظ، بر نیس حتّی کد محاورے بھی قبول کے ۔ بسویں صدی میں " تُتها بهاشا" با بول حال کی سکله کا، یا یوں کہر کہ کسی علاقے کی ربان کے العاظ کا اپی صوبی، صوری اور بحوی خصوصیات کے ساتھ ادب سی استعمال هونر لگار به بندیلی فعل اور حاصل مصدر مين بالخصوص نطر آبي هے.

ساعری کے سدان میں نذرالاسلام کے قدم ر نہیے ہی لعوی اور بحوی اعتبار سے ربان کے مروجه سانجول میں انقلاب آگیا۔ اس در عربی اور فارسی کے تثیر التعداد الفاط، ملکه بعص اوقاب فارسی ساخب کے جملے بھی استعمال کیے، لیکن یہ العاط عام بول چال سے نہیں لیے گئے بھے اور صوبی لحاظ سے یہ سکالی نہیں، غیر ملکی تھے،

چانچہ ان کا استعمال محض ادبی محربر کے طور پر أ هوبا رها.

جد شعرا سے قطع نظر، آزادی کے بعد سے یه اسلوب سر د. در د. گما اور اس کی حکمه ایک سبه اطری اور فدونی اسلوب بخارش نے لیے لیے ہے۔ مشرمی پا نسال کی ریال بتدریج ادبی زبال بن رهی ہے اور اس کے ذخیرہ الفاط میں سدیلیاں آ رهی هين به علما اور مصلمين ادب مين علامائي بوليون کے استعمال نر روز دیے رہے ہیں ۔ نیکلہ نول چال | کی معدب زمال کا معماری نموجه المهیا بهاشا هے اور سي ادبي ريال جي ه.

ستگلمہ ادب بسر مسلمانوں کے اثبرات

ساردیجی سس مسطر : جب مسلمانوں بر سکال فتح کیا ہو بنگلہ ادب کا دوئی وجود نہیں بھا۔ تعلیم نافیہ طبقے نے اس زبال کو اربے ادب کے لیے دربعة المهار کے طور پر دیھی استعمال دربر کی نوشش سہیں کی بھی ۔ عبدو دور حکومت میں بھی سکلہ کے نجانے سسکرت ھی سرکاری اور بہدیتی ا میں حد امور لائی بوجہ ھیں: ربان رهی، السه ادبی ربانون مین منهلی ایک مؤثر و معمول زمان بھی۔۔،ہمراء بک مسلمانوں نے بنکال دو سحد دربر کے بعد سکله زبان و ادب کی سردرستی اور اس میں دئی دئی مخلمقات کی حوصله افرائی کی ۔ حسین ساہ سے کرنی واس کو رامائن لکھے کی برغب دی ۔ اگرچہ فارسی سرکاری زبان بھی، باھم اس حوصلدافرائی سے چودھویں اور پىدرغو ر صدى عسوى مين مسلمان بهي سكله ادب کی بخلیق کی طرف سوحہ ہو گئے ۔ حو لوگ ناعر سے آ کر یہاں آباد عوے تھے ال کی عام ربال بھی . ه، ۱۳۵ مک نگله هو چکی تهی، حس کا سب ایک ہو یہ تھا کہ انہوں نے اسی ملک کو اپنا وطن با لا بها اور دوسرے یه که انهوں نے مقامی باشندون سے معاشرتی بلکه ازدواجی تعلقات بھی

ا مائم کر لیے میے ۔ سرکار دربار میں بھی سے در بک اس کا عمل دخل ہو جلا تھا؛ صوفیہ سی ایر سماع کی محملوں میں سکلہ گنتوں نو روا رائے لكر بير، البته قداءت بسد علما اسے حارب س يا سے دیکھتر بھر۔ شاید یہی وجه مے نہ سندن شعوا آئٹر سکلہ میں شعر انہیے ہر اللہ یہ یہ کیا ائریے بھے۔ میر حال بندرھوس مندی برای کے آیے آیے ال سعرا نے عدر خواهی کا سه ساسه حسم برديا.

بلکله ربال و ادب مین مسلمانون بر جو حدم لیا اسے ، ربخی استبار سے دو ادوار میں عسم یا حا سكما هے: سهلا دور ١٠٠١ع سے ١١٨٥٤ ك اور دوسرا ے ١٩٥٥ء سے عمم ١٩٤ مک مالک سرا دور اس ادب سے محصوص کیا جا سکیا ہے ۔ آزادی کے بعد یا نسبال می پیدا ہوا ۔ ہمدر دور ا دور منوسط، دوسرے اور حدید اور یہ برے دو ائستانی دور نہا جا سکیا ہے ۔ اس سدام

(،) دور سوسط کی نگارشات میں ران و مان کے دو طرر ملتر هيں، روايتي اور دو بهاسي ـ ١٠٠٠ ٥٠ کسی قوم کی زندگی میں ہے، یہ نرس کا عرصہ عاماً طویل هونا ہے ، عام اس دوران میں هنتی، سای اور موصوعاتی روایات مین ایک ایسا سیسال اطر آتا ہے کہ اس کے مطالعہ ایک واحد دور کے طو ہر کمر بغیر چارہ نہیں۔ اس دور میں روایتی ادب اور دو مهاشی پوتھی ادب کے درسیان نمایاں احملاف طر آیا ہے \_ روایتی ادب کی ابتدا چود هویں صدی عسیہ میں هوئی اور بورے دور متوسط میں اس کی عدیہ جاری رھی۔ اس کے برعکس پونھی ادب ک آسار اتهارهویں صدی عیسوی میں هوا اور بہاں کی نعامت کو انیسویں صدی کے وسط تک متأبر کرتا ہا۔ مؤخر الذكرمين وه عجيب و غريب ادب بهي سامل

ھے حو ھندو وحے تُوباؤں کے ردِّ عمل کے طور بر متبول رزمید شاعری کی صورت میں منظر عام بر آیا اور جس میں رومان کے ڈانڈے درامات اور مامنوں الامکان واقعات سے ملا دیے گئے ۔ اسدیب زبان کے اعتمار سے ہی ان دوسوں میں دمایاں اختلاف پایا جا ھے.

رم) ہے وہ عس معلوں ہے ۔ کالہ فیج آنا دو ارادوں کی ایک درب بڑی بعداد دراں آ در آباد ہوگئی ۔ ان کے ردر ار ادب میں بئے ، وصرعات، مثلاً سابحہ آلربلا کا اصافہ ہوا اور اس میں ایک گہرا الدیہ لرجہ در آ ا۔ معلوں کی بومات کا ایک نتیجہ یہ بھی بکلا آلہ بیکالہ ایک اسے می در تعموں سے محروم ہو گیا جہاں بحلتی سرگر بان حاری بویں ۔ معلون کے صدر متام دو بحلتی می ار کی حشت حاصل یہ ہو سکی اور دیگاہ ایت ان ریاسیوں میں پھلے پھولے لکا جو معلیہ حدود سے با ہر واقع بھیں، مثلاً چٹاگانگ، اراکان، بیرہ اور آلوچ انہار۔ عیش فدیم بر عالیا یہی وجہ ہے دہ ان کا اسلوب بعض فدیم بر مصنفیں کے سابلے میں فارسی سے درم سابر ہے .

(س) موحودہ سکلہ ادب ہے اس ادب کی آلو کہ سے حنم لیا حق ۱۸۰۰ء کے بعد هندو مصمین کی کاوش کا بسجہ بھا ۔ انھوں نے ساعری، ناول، ڈراما وعیرہ کی جو هیئب سعین کی بھی اور ان کے حو سانچنے بنائے بھے، مسلمانوں کو بخلق ادب میں انھیں کو ملحوظ ر کھنا بڑا، بعنله حسے انھیں هدووں کی ساحیہ و پرداحیہ سادھو بھاشا کو ایسانا پڑا تھا.

(س) آرادی کے بعد جو ماحول پیدا ہوا اس کے تقاصوں کے مابعت سکلہ میں مسلمانوں کی ادبی روایت کا دوبارہ حائرہ لیا گیا اور اسے حال و مستقبل کو ار سر بو جانچے کے ایک نئے اسلوب کی نشوونما ہوئی.

مسلمانوں کی ادبی مساعی اور ان کی روایات کا صحیح اندارہ اس باریخی پسمنظر کے ساتھ هی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی بخلقات کے جانے روایات کو پیش نظر راکھنا صروری ہے، لیونکہ محیصر الفاظ میں ادبی کارناموں کا مکمل حاثزہ اسی طرح پیس کیا جا سکیا ہے.

دور متوسط: اس دور میں مسلمانوں کے ادبی کارنامے پاچ اصاف میں نفسیم لیے جا سکتے ھیں:

(۱) فارسی رہاں سے رومانی داسانوں کے ترجمے کئے گئے یا ابھیں به بصرف بنگله میں منتقل کیا گیا؛ (۲) رومانی داسادی، حی کا سرچشمه مقامی یا هندی الاصل روایاب اور لوآب نہاساں بھیں؛ (۳) ررمیه بطمی، حی میں باریخ آبو اساطیری روایاب میں ڈھالا گیا؛ (م) مدھبی اور اخلاقی شاعری؛ اور (۵) گلب، عبائی بطمی اور لوآب ادب ال میں سے دہلی دو اصاف کا مطالعه ایک سابھ نرنا جاھیے، دیونکه براجم میں بھی اصل فارسی کا اندازہ باقی دہیں رھا بلکه بنگالی ھوگیا ہے.

جہاں سک بیاسہ نظموں کی سہلی جار اصاف کا بعلی ہے، مسلمانوں نے نمایاں سدیلی کی۔ آکر صورتوں میں مسلمانوں نے رائح الوقت سانچوں آلو بعد از برمیم و اصافہ اختیار دیا با آلہ ال میں محصوص هدو عناصر یا بو حارح هو حائی یا نمایاں به رهیں۔ سگل آلویاؤں کے آغار میں شاغری اور فیون نطیفه کی دیوی سرسونی اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی ثنا کی حانی بھی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا آلرنا ممکن بہیں تھا۔ اس کے بجائے انھوں نے اللہ بعالی اور رسول اللہ صلّی اللہ علیه و سلّم کی بعریف میں حمد و بعد آلواول نے ایک مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کی کہانی میں مسلمانوں کا مسلمانوں کا کہانی۔

سی میآگی، نو انهوں بر اپنی نظموں کی انتدا حمد اري تعالى اور بعب رسول مفنول صلّى الله عليه وسلّم ھی سے کی ۔ هندو شعرا بے دیوی دیوناوں کی " دیاسوں سیں ممکل " توبه Mangal Karya ابداز کے روبا ی تعیر بھی شامل در لیے بھے۔ اس کی ایک سال بهارسیمدر کی اداد منگل ہے، جو اس اعتار سے ایک بر حوار سی نہانی ہے له اس میں آنک حااص در علی نوعلت کی داستان میں ایک اسهائی هوس ایک قصه بهی برها دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اس صف او اسے نے حوز عناصر سے بات سا اور ا<u>س</u>ے انسانی زندگی میں بیس اے والے۔ رومانی واقیعات کے سال ۵ ایک سوروں درسعیہ بنانا ۔ بعض اونات مسلمان مصنین نے سکلہ میں ۔ محصوص فارسی اصناف دو بھی بیش درنے کی دوسس کی مسلح ف من الله رم جسالسر کوست ایک دئی روا سے سدا درے کے لیے لکھی ۔ بد قسمی سے ده استوب لوگول کی بودند اسی طرف متعصب به کر سد اور اسی موت آپ هي مر کيا.

ان تمام رواتنی تصانیف کی لسایی روانت کو دئے سرے سے حابجہ کی صرورت ہے ۔ اس سلسلے میں به بهی صروری ہے۔ یہ دونهاشی ادب ، س اس روایت ئ مطاعه كنا حائم با أنه انهارهوس اور انسوس صدي حسوي ، س اس ير حو اهمت احتيار سر لي نهي اس ر سام هو سکے۔ اسانی روایت کی اهمیت هست کی روانت سے رہاءہ لیکن موضوع کی روانت سے سم في - بأس عمه اس باس اللي صلاحب موجود بھی سہ سہ موضوع کی روایت کے سابلے میں ہر فرار رهی، جانچه آخ بهی هم دیکهنے هیں نه مخصوص اسلامی معاشرت کے بیال میں عربی اور فارسی الفاط استعمال کیے جاہر ہیں۔ انسویں صدی کی اشرامی شاعری میں یه دستور باتی سہیں رها بها، لیکن

پدشاوی اکھی یا دولت قاضی مر ایک آور راحکماری 🕴 موعبلال ماحمدار اور نڈر الاسلام نے اس کا احیا کیا ۔ یه ایک شعوری احیا بها، لیکن بهارت چمدر ر غیر شعوری طور پر اسے احتیار کیا۔ اسے ایک طرح کے آراب سے بعیر کیا جا سکتا ہے جن کا ایک مخصوص ماحول معنصي هونا هے .. مهي وجه هے آ ه اگر دسی اسلامی درارک بیان مقصود هوتا بها. کسی مسلمان بادساہ سے خماب کیا جایا ہا، سلاسي عفائد ، افكار أور قرأل محد با دوسري دلب سنسه کا حواله دیا جانا بها با صوفته اور علما کا مد دور هونا بها نو خربی اور قارسی الماط سے ۵ء لیا جانا نہا۔ اس دستور کی پاندی هدو سعرا بھی برنے بھے اور مسامان شعرا بو قدیم سے اس در عمل بعرا بهر، مثلاً عباث الديراعظم ساه کے عہد (۱۳۸۹ یا ۱۰،۱۹۱ کے ساعر ساہ محمد صعیر ہے انس سلسه کے لیے، ''تناب' اور عنما کے در 'عالمان' کو لعظ لکھا ہے ۔ اسداد رمانہ سے اس ک رواح سام هونا گیا اور اس کی بایندی سعنی سے کی حابے لگی ۔ پندرھوس صدی میں زین الدس ے رسول وحرے میں حصرت رسول ا شرم صلی اللہ علمہ و ساہم دو لماس ریب س فرمانے هونے سال کیا ہے اور مخصوص اسلامي الفاط و برا لبب استعمال كي هير (مملا مک کے بحاے باح) ۔ آگے چل کر سد سلطان (٥٥٥) ما ٨٣٢ عج) كے هال يه خصوصيت أور بهي مایاں ہو گئی ہے ۔ وہ اپنے شاہکار توی وَنْگُسُن میں عیر سعوری طور ہر انسے اسما (سر افعال اور حاصل مصدر) تكرب سے استعمال كريا بطر أيا هے حو یفسًا اس رمانے کے مسلمانوں کی نول چال ؟ حصَّه س چکے بھے، مثلاً اللہ، رسول خدا، بور محمدی آسوه، بیر، بیعمس آداب ربان و سان کی اس سے برعكس صورت همين وهال بطر آبي هے سهال هدو دیو مالا یا پورآن یا هدووں کے عمائد اور نظریهٔ حیاب سے متعلق کوئی کہانی بیان کی جانی ہے۔ یہاں

هندوانه الفاط و تراکب کے استعمال پر زور دیا جاما ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ پدماوی اور ستی مینا كى كماسون مى آلااول اور دولت قاضى ايسر العاظ شاد و بادر هي لکهيے هيں حل کا يعلق اسلامي معاشرے سے ہے بلکه ان کی زبال میں سبکرت الفاط اور هدوانه نشبتهات و استعارات کی هرمار نظر آئی ہے۔ اگرچہ انھیں ھندو دنوں لا سے مدھنی اعتبار سے بوئی واستگی نه بهی، لیکن په امر فائل تحسین ہے کہ انہوں نے سی قوب متخبلہ کو کام میں لانے ہوئے ان موسوعات کے سان کا حق ادا در دیا ۔ اس سے نه صرف ال کی آراد خیالی جِلتا ہے ۔ حاص فی نفاضوں کے مابعت مسلمانوں رے هدووں کی اساطهری روایات سے حس طرح فائدہ اثهایا اس کی شهادت ایسی منظومات میر بهی ملتی ہے جن کا موقوع سراسر اسلامی ہے۔ وین الدین رسول وحے میں جب حصرت علی رح کی شحاعت کا ڈ کر ؑ دیا ہے ہو اس کے ڈھن میں معاً بھیم و ارحی کی بهدری کی باد بازه هو جانی هے، لیکن بیهان يه امر خاص طور پر لائق بوجه هے که اس تعامل سے اس کا مفصد محض یہ هونا ہے "نه حصرت علی رم كى عظمت مريد ممايال هو جائر.

عربی اور فارسی کے الفاط، درا نیب اور استعارات و نشيبهات كو الهارهوين اور انسوين صدی عیسوی میں اور بھی اہمس حاصل ہو گئی ۔ به مسلمانون كا دور العطاط تهال سلطلب آهسته آهسته 🗄 ان کے قبضر سے نکل کر غیر ملکبوں کے مضے میں جا رهی بهی، اسلامی رسوم و آداب رفته رفته اس وقار و احترام سے معروم هو رہے بھے جو عهد اسلامی میں ال سے وابسته رہا بھا ۔ مسلمان روز بروز مفلس ھوسے حا رہے تھے اور ان کی زمینداریاں ان کے ھندو محتاروں کے زیر تصرف آ رھی تھیں ۔ فارسی 🕝

اور عربی کو ختم کر کے انگزیری کو رائج کرنے کا آعار هو چکا نها اور هدو بنڈیوں پر مسلمانوں سے انتقام لسر کے لیر سکله زبان سے تمام عربی فارسی العاط مكال ما هر كرم كى كوششين شروع كر دى نھیں۔ انگریروں نے اس ہے رحمانه کارروائی کی همت امرائی کی کمومکه وہ بھی یہی چاہتے بھے که اس سر رمین ہر مسلمانوں کے غلم کا کوئی نشان نه رهنے ہائے ۔ حبر و سدد کے مارے هومے مسلمان، خصوصًا مسلمان عوام، عشى اور شجاعت كي داستانون سی ہاہ لسر لگر ۔ به داستانین اس زبان سی هوبی نهیں حو وہ سهدت محلسوں میں روزمرہ نول جال میں اور وسم العلمي بلكه اعلى فتى صلاحب كا بهى بنا \ استعمال دريج بهج اور اس مين فارسى ادب سے مأخوذ الفاط و برا دس اور اسعارات و بشسهات کی کثرت بھی ۔ دوبھاشی پوبھی ادب کے لبر یه دور بخلیقی اعسار سے بڑا بار آور ثابت ہوا ۔ ڈا نٹر انعام الحق یے 'مسلمانوں کے ننگالی ادب نی ناریخ ' (History of Muslim Bengali Luerature مد لکھا ہے کہ یه لسانی عمل اپر ماحول سے شعوری گریز کا بسجه بها اور اسی لیے عبر فطری بها، لیکن مه رامے درست نہیں ۔ جسا که هم سان کر چکر هیں به عمل در مقبعت اس روایت کا نسجه بها جو اسلامی سکله ادب میں مدیم سے چلی آ رهی تھی ۔ ھم صرف اسا کہ سکتر ھیں کہ اس زمانر کے ماحول نے اس عمل کے لیے سہمنز کا کام دیا اور عربی و فارسی الفاط کے ذخیر ہے میں مزید اصافہ ہو گبا ۔ یاد رهے نه دونهاشی پونهی ادب زیاده تر ضلع هگلی میں پندا هوا، جس کی زبان پر وهال مغلیه فوج کی چھاؤنی اور سپاہ و عوام کے ناھمی ارتباط کے باعث مارسی کا رنگ غالب آ چکا بھا۔ مصنفین اپنی بكارشات مين اسلاميت كو نمايان كرنا چاهتے تھے، لہٰذا ابھوں نے مروجه اسلوب اور مقامی ہول، حال کے الفاط سے احتراز کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ

ابھوں نے نه تو عربی اور فارسی کے نثیر الفاظ داخل کیے، به اصل زباں کے ملفظ کو برقرار رکھنے کے لیے مروجه العاط کے هعے درست کرنے کی دوشش کی ۔ اس کے سجانے انہوں نے بد انعاظ ال کے اصل تافط سے عطم نظر اسی شکل میں استعمال نیے جس طرح یه عام مسلمانوں کی زبان بر چڑھ چکے | نھے۔ نذرالاسلام اور فرح احمد نے حب اس زبان کا احیا کا دو وہ کسی مربی هوئی یا مردہ روایت کی تعادد نمیں آدر رہے بھر ۔ به روایت هر اعتبار سے رىده مهى كدونكه به ان اشراف كي روايت بهي جو اپنی روزمرہ سکلہ اول جال میں عربی اور فارسی کے ااماظ مکثرت استعمال دراج اور عبر شعوری طور بر عربی اور فارسی ادب کے حوالر دیر کے عادی بھے ۔ اس روایت پیر کمی انسوس صدی میں حا کر زوال آیا ۔ مارشمن اور دیری سے سکله رمال سے عربی فارسی الفاط کال دینے کا فیصلہ دیا۔ هندو پیڈیوں ہے اسے عیر مطری طور ہر سسکرت آمیر کرنے کی دوشش کی ۔ ودیا ساگر، مرسجے ویدیرہ مصنفین ہے اس دئی لسابی روایت دو ایک قابل قبول شکل دی ـ يمى وجه هے نه جب بدرالاسلام اور موهب لال نے پونھی ادب کی روایت کے احما کا بیڑا اٹھایا دو انهیں اس بات کا پورا سعور بھا که وہ عربی و فارسی الفاظ کو ال کی اصل سکل میں استعمال کر رمے میں اور ایسا کرنا صروری بھی مے ۔ مختصر یه نه دو بهاشی ادب کی روایت انهارهوین اور ایسویں صدی کی ایک بافاعده، فطری اور مقبول عام روايب نهي.

روماسی داسماسین: اس اساسی روایت سے بھی زیادہ اهم وہ موضوعات هیں جو حاص طور پر بیابیه منظومات میں بطر آنے هیں۔ حیسا نه لکھا جا چکا ہے بڑے بڑے موضوعات مین قسم کے بھے۔ ساہریں بیابیه نظموں کی بھی میں اقسام ٹھیرائی جا سکتی هیں:

(۱) رومانی؛ (۲) سورمائی اور تاریحی؛ (۳) مدهی اں میں سے اہم بریں رومانی بیانیسه بطمین ھیں، جن میں عشق مجازی کی کہاساں بیاں ن گئی هیں ۔ اس صف کے قابل داکر سعرا باربحی برتیب سے (حو ڈاکبر انعام الحق اور ڈاکٹر سہید اللہ مے متعین کی ہے) حسب ذیل ھیں: (،) ساہ محمد صعیر : يوسف رلنجاً، حو جامي کي اسي ، کی مشوی سے مأخود ہے؛ (۲) دولت، وزیر مہرم حان : ليلي تحنون: (٣) دولب، فاضي اراكان (٢٦٠٠ ما ١٩٣٨): لور چيدراني ما ستى مينا؛ (م) الااوار (١٩٠٤ تـا ١٩٨٠): پدماوني، سفّ الملو ـ بديم الرمال [- بديع الجمال]، همت پيكر اور سكسر نامة؛ (٥) عبدالحكيم (١٩٢٠ ما ١٩٨٠): يوسب زلمغا: (٦) فریشی مکن : مرگ وتی؛ (٤) عدائمی امير حمره؛ (٨) حيات محمد (١٩٩٣ ما ٢٠٤٠)٠ جنگ بامه؛ (q) محمد معیم : مرگ ویی ـ دو بهاسی پوتھی ادب کے حن مصفین ہے اس رواب کی پیرہی كى ال مين رياده مشهور عريب الله، مصلف دوء ـ رليخا و امر حمره (حصة اول) اور سد حمره، مسب امير حمزه و حانم طائم هين.

اگرچہ ان میں سے هر بصبیف انفرادی خصوصیات کی حامل ہے لیکن تحیشت مجموعی ان میں چند مشتر ک خصائص بھی پائے جانے هن ، جن سے پتا چلتا ہے کہ بیگلہ ادب کی موضوعاتی روایت کے اربقا میں مسلمانوں کا کتنا حصہ بھا.

پہلی خاص بات ہو یہ ہے کہ منگل دویاؤں میں، جو تمام ھدو مصنفیں کی مخصوص روایت ہی، کوئی مسلمان نظر نہیں آبا، نوآبادکروں اور نومسلموں کی نقافت اور معاشرتی ماحول کا یہ ایک طبعی نتیجہ بھا۔ اس کے باوجود وہ عدوانہ طرز رندگی اور موصوعات کو اپنے لیے شجرِ ممنوعہ عرگر نہیں سمجھتر تھے، حنانجہ اپنی بیانیہ منظومات میں

انھوں نے جمالیاتی ضرورہوں یا کہانی کے مقاصوں کے تحت هندوانه لوازمات کو بیس کرنے میں حبهی بأمل مهیں کیا ۔ دولت فاصی اور آلااول ہے ھندووں کی زندگی کے مخصوص آداب و رسوم <sup>ک</sup>لو <sup>ا</sup> بڑی خوش اسلوبی، صحب اور مؤثر انداز سے پیش ؛ کبا، لیکر اس کا یه مطلب هرگز نه تها که و، هدو عمائد یا تهدیب کو مانتے بھے۔ اس سے مو صرف ان کی وسیع القلبی طاهر هوسی ہے "به وہ سی هندوانه موصوع پر علم الهایع وقت هندوول کی طرر رندگی دو صحب، خلوص اور دیاسداری سے پیش کردر بهر، السه انهول در سکل دونول کی اس روایت کو قطعًا نظر اندار کر دیا حس کی رو سے دىوى ديوباؤل پر اطهار اعتقاد ضرورى بها.

دوسری حصوصت کا سراع ان کے سعدد موصوعات اور فصول میں ملتا ہے جو صرف مسلما ول میں مقبول و مشہور بھے ۔ اس دور کے دسی ہندو مصنّف ہے به يو اسلامي ريدگي دو اپيا موصوع بيايا به اسلامی باریخ اور قصے کمانیوں، مثلاً جامم طائی، لیلی مجبوں یا نرالا سے کام لیا ۔ مسلمانوں یے فارسی حکایات کے برجمے یا انھیں آزادانہ سکلہ میں ستقل کر دیے کا کام شروع کر دیا۔ اس راا کا پہلا مشہور شاعر شاہ محمد صعیر ہے، جس نے جامی کی یوسف زلیخا کا آراد برجمه کر کے اسے سکلہ میں ڈھالا ۔ اسی طرح آلااول بے سرجعے کے دریعے نظامی کے سکندر نامہ اور ہفت بنگر لو سکنه کا جامه پههايا ـ ان کهاسون دو اپني ريان میں منتقل کرنے وقت شعرا محلیمی صلاحیت سے کام لیتر بهر اور یبون فارسی کی شعری شسه ی اور تشبهات وعيره بكله ماحول سے مطابقت الحيار در لیتی بھیں ۔ اس کا نتیجہ یه بکلا که یه سے موصوعات اپنی خصوصیات اور احساسات و جدبات کے اعتبار سے

اسی اندار سے اظہارِ الم کرتی نظر آتی ہے جو بنگلہ شاعری کا خاصه ہے ۔ یہاں مجنوں اور لیلی فارسی کردار نهبی رهتے، سگله کردار بی جامے هیں.

بیسری حصوصیت یه ہے کہ زندگی کے رومانی پهلوول پر رور دیا گ ـ هندو ادب پر مدهب کا علمه اس قدر تھا کہ کسی ھندو مصنف کے لیے یہ سمکن هی شه بها که وه دیوی دنوباؤل کو پنچ من لائر بعبر كوئى عشقيه كهابي بنان أنر سكر . علاوه ازیں ان کی یه بھی کوشش بھی که هندوون دیں ہوسی احساس انھارا جائر ۔ اس غرض سے انھوں یے هندووں کو اپسی دنوی دیوناؤں کی روحانی طافت کا شعور دلایا اور اپنی شکست خورده قوم کے دل مبن اینے حداؤں کی قوب پر اعتماد بحال کہا۔ مسلمانوں کے ساسے اس مسم کی دوئی بقسمانی رکاوٹ نه بھی ۔ پھر ال کے ساسے نظامی اور جاسی کی مثال بھی تھی ۔ نہی وجہ ہے کہ وہ مذھبیت کا سهارا لمے سیر عشقه حکایات سائے ہر قادر تھے۔ ابھیں صرف اسا ملحوظ رکھنا پڑیا نھا ۔ ان کی کہانی اسلام کی شادی اعدار کے سامی نه هو۔ هاں شروع شروع میں انھیں اپنی رومانی کہانبوں میں ا،ک مذهبی پهلو ضرور پیدا کرنا پژا' بصورت دیگر انهیں مدامت پسد مسلمانوں کی مدمت کا ساما کریا پڑیا ۔ اسی ایر شاہ محمد صغیر کو یوسف زُلیْخُا میں یه امر واضع کرما پڑا که حس و عشق کی یه حکایت مرآن مجید میں بھی بیاں کی کئی ہے اور اس میں متقی مسلمانوں کے لیے سامان نصبیحت موجود ہے۔ سہر حال شعرامے ستاخرین کو اس اسم کے اعتذار کی حاجب نهن رهي، مثلاً انيسوين حدى مين الع ليله کے مترجمیں روشن علی، سید علی، حببب الحسن اور عزّالدین کسی طرح کی عدر خواهی مہیں کرنے اور مدهبي خوف وانديشه كا اطهاركيے بعير كنهائي بدوع ینگله هو گئے۔ دولت وریر کی لیلی مجنوں میں لیلی آ کر دیتے هیں۔ بهرحال ان تمام تصانیف میں، حتی که

الف لیله مس بھی، مصنفین اسلام کی اخلاتی اقدار کی پاہدی کرر میں ۔ همیں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملمی جہاں حسی بر راہروی کو حائز ترار دیاگیا ہو۔ پا ندامنی ک شمار بهادی بیکموں میں هونا ہے، الهدا ان کے بردیک واردات عشق کا انجام شادی پر هوبا لارم تها، حتى له پريون اور ارسالون كي بهي شادي كرا دی حامی دھی۔ شادی کے معر حسی معلقات قائم کرنا ایک باقابل سعافی جرم نها .. ایلی مجبول کی حکایب مار عشق بر روحاسب اس بدر عالب أحالي هے كه وهال بفساني تعلق كا سوال هي باهي بيهس رهتا.

روایی عشقبه دیهانی مین اس عام احلامی ربک کے علاوہ جند آور مشر ک خصائص بھی ملر هل عشق مين اسملال الك اسى سكى ھے حو عاسق اور معسوق دونوں تے اس صروری ف د اسی طرح عاشق مین سجاعت اور جوانمردی کی صفاف بھی لارمی ہیں۔ بعض صوردوں میں حوالمردی کی صفت نظر اندار او دی حالی ہے، مثلًا حالم طائي مين حسن بانوكا عاسق مالر شامي انک ا سا محمت کا مارا بوهوال هے جو روبا دهوبا سر کرداں ہے، لیکن جو سوالات اس سے نسر گئے ہیں ان کر حواب ڈھونڈ نے کی ایک لعظمے کے لیے بھی كوسكن بهي كرنا، بلكه جايم طائي كا دست اعاب مخوسی مهام لمتا هے اور شادی کے بعد پوری طرح مطمئل هو حاما ہے۔ اسی ساحت کے دوران اسکایات کو صوفی اور خدا کے درمیاں روحانی رشتے میں حامم طائی کی ملاقات اسی قسم کے نشی اور عشق رد دن سے هونی هے اور ان سن سے هم انگ معر شامی هی کے دردار کا حامل ہے ۔ سہرام خان کی لیلی مجبوں میں مجبوں اس سے بھی ایک عدم آگر نظر آبا ہے۔ اس رعشق اس حد مک غالب آ جانا ہے کہ وہ خود عشق بر عاشق ہو جانا ہے۔ منیر شامی کے مانند اس کی حالب بھی قابل رحم

ا ہیے غم کو ایک برنر عشق میں ڈبو دیا ہے ۔ سهال يه ماب قابل ذكر ه كه عشق كو همشه ایک مرص یا حالگداز حدر سے تعبیر کیا جاں مے اور اس کا روایتی مفام آنکهیں هیں، جو بلاشهد ایک مدیم تصور ہے۔ یہاں لائق نوجہ یہ حمر ھے که عملی طور در عشق کا تصور سمهی شعرا کے هاں یکساں ہے۔ صابرد (۲)حال کی حسمه و خبرا برع هو با محمد کبیر کی مدهو سالتی یا نوجیش ،،ن کی گل بکاولی، آن بماء داستانوں سی عاشق اسر عشق کے هاتھوں مجنوں هو جانا ہے اور هر ماات میں اپر سعسوق کا حویا نظر آنا ہے.

محت میں به استقلال اور پامردی آن کنها، ون کے مر دزی سوانی دردار کا بھی خاصہ ہے ، دولت وزیر کی لیلی، دولت قاصی کی ستی میا، الااول کی بدماونی، سب کا کردار بہایت پاکد ، عے اور وہ اسے ماموس کی حاطر حال کی باری بھی لگا دیتی ھیں .

روسانی داسانوں کی سہی وہ روایت ہے جس کی بدولت اس دور کا بنگه ادب لبلی محنون، شبرین فرهاد اور یوسف رلنخا کے عصول سے آشنا هو در مالا سال هوا ـ بهی وه معناری بمونے هیں جنهیں پیس عار رکھتے ہوئے مسلمان مصنفین اپنے ہبرو یا ہیروئں کے عشق کی شدت اور جوش کو جانجے میں۔ یهی سهین، مذهبی مصامع مین مهی مسلمان اذ کی علامت کے طور پر استعمال کرنے ھیں۔ شاہ محماد صعیر ہے حکالہ یوسف و رلعا کی اور جامی ہے اہمی مشہور مثنوی میں حکایت لیلی مجنود کی بشریع اسی طرح کی ہے ۔ بنگله ادب میں به روایت خوب پهلی پهولی اور مختلف شعرا کی تصاسف میں اس نر نب بئی اهمیب اختیار کی.

روسال اور فراریت: انهارهوی صدی عسیدی ہے، لیکن وہ اپنی قسمت پر آسو سانے کے نجاہے : کے اوائل میں حیات انسانی پر حقیمت پسندانہ انداز

ن آمیرش ہوگئی، حس میں انطال کے افسانوی 🕝 دے کی اکثر سانیہ مصابق میر اس کی حکمہ ایک ہی روانب کا عمل دخل ھوے لگا ہو فراریب، بنوں بردوں کے معبول، رومان اور محرالعمول ا اوراسون سے حبارت بھی۔ سگالی مسلمانوں کے ا س عام لوگ شحاعب اور دلاورں کے خیالی عرماسوں میں اسودگی ملاش کرنے لگے مھے۔ منگ پلاسی کے بعد اندا معلوم ہوا ہے کہ ودیاشی بونهان گویا از ره انتام اسی کهایون کے لیے محصوص ہو کر رہ گئیر ۔ مصمین کا خیال بھا کد وہ اہم اور اہی گری ھوسی قوم کے ذہنوں کو حواسردی کے ایسر خواب دکھا کر جی میں ساطر عبش و عشرت بهي شامل هون سكون پهنچا مكتر هيں - يمي وحه هے كه ان نظموں مين ايك لرف تو خوداعتمادی کا مقدال جهلکنا ہے اور وسری طرف مسلم ہوں کو کامل انشار سے بجائر کے لیے ان کے شاندار ماصی کو افسانہ و حکایت ی صورت میں پیس کرنر کی کوشش بطر آبی ھے؛ گوما اس طرح ماریخ کو ایک مئے امدار سے مان کیا گیا۔

اس روایب کا پہلا شاعر غرب الله هے جس کی یوسف رلیحا اور امیر حمزہ (حصّهٔ اوّل) میں شاعری کے اعلٰی نمونے ملتے هیں ۔ دوسرا اهم شاعر سید حمزہ هے، جس نے پہلے بو روایتی لسانی اسلوب میں مدهو مالی لکھی، لیکن پهر امیر حمزہ (حصّهٔ دوم) میں فارسی آمیز دوبھاشی اسلوب احتیار کیا ۔ جیکوبیر پوتھی اور حاتم طائی اس کی دوسری مشہور کتابیں هیں ۔ ان کے علاوہ حسب ذیبل بھی فاہل دکر هیں: عارف: لیلٰی مجنوں؛ میل محمد:

سے قام انھانے کی اس روایہ میں وحے کویّه روایہ ایند الدین: گل اندام؛ محمد خاطر: مرگ وتی اور امیرش هو گئی، حس میں انطال کے افسانوی ایند الدین: گل اندام؛ محمد خاطر: مرگ وتی اور اندام کو موضوع سانا جانا ہے۔ بول دوبھاشی شاہ آمه؛ جناب علی: شهید کربلا۔ الله لیله کو دب کی اکثر سانیہ مصابف میر اس کی حکمہ ایک سکله کے لسانی اور موضوعاتی سانچے میں ڈھالا جانا می روایہ کا عمل دخل ہوے لگا حو فراریہ، بھی قابل د کر ہے۔ یه کوشش دین بارکی گئی، منوں بربوں کے قصول، روایل اور محرالعمول میں مفیض الدین: کچه الله لیله؛ روش علی: الله لیله اور پھر سید نصیر علی، حبیب الحسم اور المقابلة اشراف برجو روال آیا بھا اس کے آخری ایام عزالدیں کی بصف، جو مقبول تریں اور مؤثر ترین میام لوگ شجاعہ اور دلاوری کے خیالی مام عوالی۔

دنی آور لوگوں ہے بھی مہ اساوب اختیار کما، چوںکہ ان کی تصامف رومانی بنامہ مگارشات کے ذیل میں نہیں اس اس اے ان کا دکر مقالۂ زیر نظر میں ذہیں آور دیا گا ہے.

ان نظمون مين رومان اور محسرالعقول كارباسون كو خلط ملط كر ديا كيا هيد ان والاما من مسم کا بڑا ھاتھ ھوتا ہے۔ عشاق کے وصال یا فراق کی ذمردار همشه كوئي بهكوئي خارجي قوب هوا كرتي ھے ۔ مسلمانوں سے مقدر کے اللہ کار کے طور پر پریوں الو تحلق كا مدهو مالتي اور منوهر كو پريال يكعا كرتى هين كمونكه وه ديكهنا جاهي هين كه ان دونوں میں سے کوں زیادہ حسین و جمیل ہے ۔ یربان یه خطرناک کهیل باربار کهیلتی هین ـ معض اوقات پریاں بھی اپنی لعزش کے باعث اس اسانی حذرے کا شکار هو جاتی هیں ۔ حاتم طائی اور الف لیله میں یه انسانی جذبه بجامے خود مقدر کے هامه میں ایک خطرناک هتهیار بن حاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ۔ تمام کارناموں کا سرچشمه یہی جذبه هوتا ہے۔ اس طرح رومان کے پورے عمل کا دار و مدار محبت کے اسی ا پہلے واقعر یا حادثے پر ہوتا ہے .

ہسا اوقات انھیں کارناموں سے پوری کہانی کا تار و پود تیار ہوتا ہے۔ رومان نو محض ایک چو کھٹے

کا کام دیتا ہے ۔ عشق ان مصنفن کے عاتب میں ایک ایسا حربه مے جس کی مدد سے وہ انجائے ملکوں میں رومانی مہمات کی کھانیاں بنتر ھیں ۔ حالم طائی کی سہموں میں جبو وحمدت پائی جالی ھے وہ، ملکه اس پوری کہانی کا چوکھٹا، منس شامی اور حسن بانو کے عشق کے مر لری موضوع کا مرهوں ست ہے۔ به اس مسلر کی ایک انتہائی صورت ہے ۔ حادم طائی اور لیلی معبول حسی خالص عشمیه کہانی کے دس میں سلمان سمندیں کی لکھی هوئی بیشتر داستایی ایسی هی حی سی دیانی عاشق کی جسیجوے معشوں سے حسم لسی ہے یا شادی کے شرائط ہوری کرنے کے لیے عاشق کی مساعی سرکزی موضوع مرار پائی هیں ۔ نبهائی کا یه ساسچه در اصل الف ليله سے مسعار هے .. يه روايات شاه محمد صغیر سے شروع هو كر اس روایت كے آخرى اهم شاعر سد حمره دک چلتی هیں.

اس رومانیت کا ایک اور پہلو وہ شوق بھا جو مصفین کے دل میں اپنی دبیا سے دور پریوں کے ایک عبرحقیمی دیس کے لیے پایا جانا مها ۔ تقریبًا هر علم میں جادو اعجاز کا نڑا حصه هوتا ہے اور کثیرالتعداد حادوگر همیشه همرو اور ھیروئن کی راہ میں رکاوٹس بندا کرنے نظر آیے هیں؛ تاهم معض اوقاب جادو همرو کو مشکلات سے رھائی دلانے میں سعاوں ثابت ھوتا ہے۔ ان نظموں میں پریوں کے دیس عام ھیں اور جبوں و پریوں سے مردوں و عورتوں کے تعلقات کو ایک مسلمه حقیقت سمجھا جانا ہے ۔ اس اعتبار سے پرستان درحقیقت اسی دنیا کا ایک رومانی، زیاده دلکش اور زیادہ مجلّی روپ ہے ۔ یہ مماری دنیا هی کا ایک ملک ہے، لیکن زیادہ رومانی، زیادہ حسین اور سحرانکیز ۔ یوں پرستان کی صورت میں همارے ممنف اینر خوابوں کی تعبیر باتے میں .

وجرے کویہ یا رزسیہ مطمین (مسک اسے): اس سے پہلے بیان ھو جکا ہے که متأخر دور ئے رومانوں میں حو محیرالعقول عماصر نظر آتے میں ان کا سرچشمه وه وهر کویان هن جن مین رسول ۲۰ ی صلَّى الله عليه و سلَّم. آپم كے صحابة كرام اور دو\_ \_\_ مسلمان ابطال کے کارباموں کو روبانی، بحلی اور اعجاری رنگ میں پہاں کیا گیا ہے۔ ان سلمون کی مخلق میں ملع اسلام اور کفار بر مسلمانین کی موقیب ثابت در کا جذبه کارمرما ہے ۔ داردا ان میں پیغمبر اسلام صلّی اللہ علیمہ و سلّم کی اہر کاور دشمنوں ہر 'وجے' یا متوحات ک حال ہیاں کا گیا ہے . اس سسے میں جو کاب سب سے بہلے عمارے سامیے اتی ہے وہ رس الدس کی رَسُول وَهُم ہے ۔ رس الدس کے اسلوب و ابدا، کی تقلید صائرد خان (? Sabirid Khan) نے روسول ، در اور حبیهلیر دک وجر مسکی اوریسی بات سدرحهٔ دیل كتابول مين بهي ملبي هے: سيد سلطان: رسول وحر محمد حان: حسَّير لرَّائيَّ: غريب الله: حكَّ الله: حیات محمد: حنگ نامه اور سید حمره: ادیر حمره. ان میں سے آئش نتابوں میں حس کامروں او دشمن کے طور پر د کھایا گیا ہے ان کا نوئی باریحی وجود بہی، لیکن ان تطموں کے اکھیے والے شعرا اور انھی پڑھنے والے عوام ان کی ماریعی شحصب پر يعين رکھتے بھے - رسول وحے کے اوالی مصّف زین الدین کا دعوی ہے که اس در ستی واقعات کسی اصل "نبات سے احد کر علی، لا دن اپنی نظم میں اس ر حو واقعه سال کیا ہے سراسر خیاای ہے۔ اس بر رسول پا نے د ٹی سہ سی ہ سلّم اور کافروں کے بادشاہ جُیگم کی اُنر ہی 🗸 🗠 الکھا ہے ۔ اسی جیگم کا کردار صابرہ ۱۰۰۰ رسول وجم اور سید سلطان کی رسول دے س ہوی موجود ہے۔ رسول وجے کے اس سوصوع کے علاوہ

اصحاب رسول کی ہ وحات کو بھی موضوع بمایا گیا ۔ یہاں نہی ناریخی صداقبوں سے انجراف اور نخیل پر احصار نظر اما ہے۔ کہیں کہیں ماریحی واقعاب بھی شامل کر لیے جانے ھیں، لیکس یہاں بھی یہی رجحاں ملیا ہے که درگاں اسلام کی حیالی فتوحاب کو نڑھا چڑھا کر دکھا۔ حائے۔ حسفه کی حیکم سے جبک (محمد خان: حسفیر الرائی) اور امیر حمره کی جام شهادت بوش دریے بک هر بیاں سے مفصود بفریح، جمالنانی مسرب اور حذبهٔ رومان کی آسود کی بھی ـ سند حمرہ کا ابدار نسبہ نے باکانہ ہے۔ اس کا سال ہے کہ اس سے ال کارناموں ئو پایڈ نکمیل نک سہندانے کے لیے فلم اٹھایا جنهس عریب الله نے لکھا شروع کا بھا، لیکن معلومات کی کمانی کے ناعث ادھورا چھوڑ دیا ۔ اس در انهی بار واقعات کی دستانی کی بنا بر بهین للکه اس لیے مکمل کیا کہ لوگوں کا عام نقاضا یه مها که اسر حمره کے کارباموں کو انجام مک پهنجايا حائر.

ماریحمی داستاس : ناریخ کی آن رومانی تعبیرات سے ملتی جاتی وہ بصانف هیں حن میں اربخ کو ریادہ حقیقت پسدانه انداز سے پش کیا گا، یا جن میں یه ناثر پیدا کیا گیا نه سسه واقعات حقیمت پر مبنی هس ـ اس روایاب کا سب سے پہلا اهم شاعر سید سلطال (هه ه و ما ۲۰۲۸) چائگاؤں كا رهنے والا مها اور اعلٰي شاعرامه صلاحیت کا مالک مھا۔ اس نے نُوی بنگش مس سیرت نبوی کو اپنا موضوع سایا اور تدوین عالم سے اپنی نظم کا آغار کر کے دربلا میں سبط رسول امام حسین اظ کی شہادت کے واقعے مک تاریخ بیان کی ہے۔ اس نے هندووں کی عض اساطیری شخصیتوں، مثلاً وشنو اور کرشن کو انبیاے کرام ' کے بعد پیش آنے والے واقعات کو بھی پیش کیا۔

کی صف میں جگه دی، چونکه وه اپنی تصنیف کو مکمل مه کر پایا تھا لہدا یه کام اس کے شاگرد محمد حان (۱۰۸۰ تا ۱۹۵۰ع) نے انجام دیا۔ اس زمانے س ملک پر شیعی اثرات غالب آنے لگر بھر اور دولت وزیر مقتول حسین کے نام سے واقعۂ کربلا پر ایک نظم لکھ چکا بھا.

سال یه باب ملحوظ رکهنی چاهر که سولهویی صدی اورستر هویی صدی عسوی میں وشنومت قسم کی لڑائیاں (سید حَمرہ: امیر حمزه)، ان سب کے کا احما هو رها بها اور مسلمانوں کو "عتج ناموں" سے ریادہ جاذب نظر ادب کی صرورت نھی، کیونکہ یہ صرف نوحوان اور مہم حو نسل ھی کے لیر مورون هو سكتے تھے ۔ ان كے مرعكس الميه داسانون میں ربادہ گہرائی ہوئی ہے اور ان سے پتا چلتا ہے که دارئین میں اتنی دالع نظری پیدا هو جکی ہے کہ رندگی کے ریادہ گہرے مسائل پر عور و فکر کرسکیں ۔ ان منطومات کا مرکزی واقعه شمادت امام حسیں رم ہے ۔ ساری کمانی کا نقطۂ عروح یمی حادثة عظیم ہے، لیکن اس پر یه حتم نهیں هویی ـ اس روایت کی اولین نظم، یعنی دولت قاضی کی معتول حسس م سے کیقباد کے محرم نامرے مک ھر نظم میں امام حسین رخ کی شہادت کے بعد ایک طویل مرثیه ماتا ہے ۔ اس مرثیسے کی ممتارتدین حصوصیت یه ہے که شعرا کے تخیل پر کوئی پاسدی نظر نہیں آئی اور وہ عرش سے فرش تک هر شے. شجر و حجر، آسمان، حتّی که سلائکه اور ارواح دو بهی اس ماتم میں شریک کر لیتے هیں ـ بایں همه دور سوسط کے مصنفوں نے انسانی پہاو کو بھی نظر اندار سہیں کیا ۔ عبدالحکیم کی کربلاء غریبالله اور یعقوب کی مقتول حسین<sup>رم</sup> اور حیاب محبود کی محرم پروا میں امام مظلوم اور آپ کے خاندان کے مصائب و آلام اور اس الہمے

کیا ہے.

مدهبى داسساسين: تاريخي اور المياتي: اس زمانے میں قدامت بسد علما مذهبی تصنیفات میں سکله کو دریعهٔ اظہار سانر کے محالف تھر، لمدا مصدين پر يه ثابت كرنا لارم هو گيا كه سلم دیں شکله میں کامنائی اور مؤثر اندار سے کی حا سکنی ہے ۔ یہاں سه بھی باد رہے که دور منوسط اسلامی مهدیت کی توسیع کا دور بھی بھا۔ شاءری کے لیے حدسہ قوم کا دریعہ شا لازم سيا، ورسه وه مردود و مطعول لهبرني ـ اس حدیث یے دو راسر میر ـ دید سلطان اور محمد خال حسے سعرا ہے اسی منظومات میں بازیج مداہب ا پسس کی، حس کا مادمه زوز حساب پر اثیا با ساد سلطان یی نوی مکس، سب معراح اور اوقات رسول [= ودات ر.مل] اور محمد سال کی مصول حسین اور مادمه بادله مین روس کی اسداء ارتبا اور ماسمره سر مامت کے روز سک مید ارواح کی حرا و سرا کے مار ہے مين اسلامي عمادد ك سان هي سامكل دوماؤن مين عمومًا كوس عالم كا هندو نظريه سان اثنا جانا بها ب ال دو ول شعرا سر د با ی بدالس اور سا ی به مصودر عمدو بطردر کے مادل کے طور در سس کی ۔ مول سبد سلطان اس سے عرص به بهی له عربی سے نا اسا ان پڑھ سکلیوں دو اس سے واقف کرایا جائر اور دوں ان کی روح ناک ھو حائر ۔ اس بنا پر یه منظومات باریخی هویر کے باوضف مدهبی شاعری کے دیل میں سمار هوئی هيں.

جاهل اور ناحواددہ باگلوں کے باطل کی اولمی نسخے تثیر بعداد میں ملتے ہیں۔ اس سلسے صمائی کے لیے سد سلطان کی به کوشش ریادہ میں عبدالحکیم کے شہادت بامہ کو بھی ایک حمالیا یی ابداز کی بھی۔ اس کے معابلے میں دوسرے قابل قدر اصافہ کہہ سکتے ہیں۔ سد سلطان اور بصراللہ شعرا نے خالص احلاقی شاعری کے دریعے براہ راست حال کے لہجے میں عذر خوا می جھلکتی ہے کیوبکہ نبلنغ کا انداز اختیار کیا۔ سد سلطان کا اسلوت ، ابھیں ابدیشہ بھا کہ بیگلہ میں اشاعت اسلام کی بیانیہ ہے۔ وہ ہمیں بخلیق کائنات، پیدائش آدم و ، یہ کوشش ہدف ملامت سے گی۔ عبدالحکیم کے بیانیہ ہے۔ وہ ہمیں بخلیق کائنات، پیدائش آدم و ، یہ کوشش ہدف ملامت سے گی۔ عبدالحکیم کے

حوا"، ان کی ناهمی محبب، ان کی لعرش اور نافرمانی، خلد سے اخراح، معارب، پھر اسیا کا طویل سلسلہ، رسول با لـ صلَّى الله علمه و سلَّم كي حيات طيمه، آپ کی وفات، سُمادت امام حسیر رح اور روز قیاست ۵ قصر. یہ سب احوال بنال کرنا ہے۔ اس کے برعکس موسل ا ( . سم وعدا ؟) بر ، حس كا شمار اس صنف كے متقدمي من هونا هے، سی شاسار ورب سال احکام دیر سده ساده الدار من لكه دير هين افصل على یے بصحت بامہ ، س احکم سریعت کی بلقین جس طریق سے کی ہے ور سکل ندویت سے ملا ہے۔ اس میں دیوی دیوی کے بحامے اس کا پیر رسم ساہ حواب میں آ در اسے تعلیم دیتا ہے اور شاعہ ار، خواب بقصل سے دان در دینا ہے ۔ بصراللہ حال (۱۵۹۰ نا ۱۹۹۵ع) سے سریعت نامه میں سہی بےلاگ اندار اختیار نیا ہے ۔ وہ آعارِ نظم ہی میں به واضع کر دیا <u>هے</u> نه مسلمانوں کو اوامی کی بلس اور بواهی سے مسه " نبرتا اس کا معصد ہے ۔ یہاں بد بنا دینا صروری ہے کہ نصراللہ کی به بصنف غیر مسلموں کے لیے نہیں بھی بلکہ وہ مسلمانوں میں اپنے دس کے احکام کا شعور سدا کر۔ چاھتا تھا۔ یہی معصد شنع مطّلب کے بیش ط بها، حس كي كفايت المسلمين مين نمار، روره، حج، رکوہ اور اسلام کے دیگر سادی ارکاں کے احكام درح هين ـ نصر الله كا سريعت مامه اور شيخ مطَّلب كي كمايت المسلمين دونوں بڑي معبول كماس بھیں ، جس کی نصدیق یوں ھونی ہے له ان کے ا علمي نسخر "تثير بعداد مين ملتر هين ـ اس سلسير میں عبدالحکیم کے شہادت بامد کو بھی ایک قابل قدر اصافه كمه سكتر هين ـ سند سلطان اور بصراته حاں کے لہجے میں عذر خواهی جھلکتی ہے کیوںکه

کے لہجے میں بر اکی ہے وہ دیکته میں اشاعت اسلام کی مخالف کرنے والوں کی مدست دریا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ [سکال میں] عربی اور فارسی کے بعد اسلام کی زمان سکلہ ہے۔ جو لوگ عربی اور فارسی سہیں جاسے انہیں اسلامی ادب کا مطالعه سکله .س الربا چاهر ورسه وه ديهي ايمان سے واقب نہين ھو سکن گے اور سدستور باریکی میں رھیں گے ۔ اس سے معلوم ہونا ہے نه اس کے رماے میں سکله میں اساعب اسلام کی روانب ایک مسلم حشب احسار نرچکی بھی ۔ ڈا نٹر انعام ابعی کے اندازے کے مطابق وہ ۱۹۲ سے . ۱۹۹ مک زندہ رہا ۔ اس فیاس کی فیجت و عدم صحب کے اور یہ بین کچھ مهين المها جا سكتا، السه يه واصع هي اله سعرهوين اور الهارهوس صدي عسوي ه م سعدد مصفيي اسلامی ادب کی مختلف استاف کی تحلیق مین ممبروف بھے ۔ یہی وہ دور ہے حب اس ملک میں اسلامی بکلہ کے قدم حم گئے اور مسلمان مصفین اسی کے الدار مال لکھے لگے کانجہ همال السي لئي لماس ملتی هیں حل میں سید سلطان اور محمد خان کی روایب کی عملمد کی گئی ہے، مثلًا حماب محمد: اسا وابي (مرماء)؛ عزسرالسِّحمْن (مرماء با ه ١٤٨٥) : فصص آلاساء؛ ١٨٦٠ من رصاه الله، امیرالدین اور اشرف علی بے دویارہ اسی موضوع پر كساب لكهى ـ اسى طرح نصرالله خان اور شنخ مطَّاب کی فائم کی هوئی روایت همیں محمد جان: بمار مرسه (Namaz Mahattya)، حيات محمد : هَتَعَن وابي، بديع الدين: چِپّ ايمان [ \_ صف ايمان] اور مبل محمد : احكام الجامع مين ملتي هـ - ا رهیں ۔ مثال کے طور پر قصص آلاسیاء (م حصے) سىت ، ، ، ، بنگالى مىيں شائع ھوئى.

متصوفانه ادب: ان دو اصناف کے علاوہ

دور متوسط کے مسلمانوں کے دیمی جدیے کا اطہار متصوفاته ادب اور گینون مین بهی هوا خو پسندیدهٔ عبوام اور اعالٰی ادبی معیار کے حامل تھے۔ اس ملک میں اسلام کی سلع و اشاعت بڑی حد تک صوفته کی مرهول سب بھی ۔ یبه صوفته بصوف کے محتلف سسلول سے بعلق راتھر بھر، عن میں سے قلدری فرقے کے لوگوں کی بعداد دور متوسط کے آحری دنوں میں سب سے ریادہ بھی ۔ انک رمائر مين فلندر أور مسلمان ولي مترادف الفاظ سمجهر

بصوف کا مفہوم بڑا وسع ہے ۔ اس کا اطلاق مذاهب کے اس معجول مر کب پر بھی هونا رها ھے حسے داراشکوہ نے محمم النحرین میں پیش کیا اور ان عمائد صحبحه پر بھی جن کی سلیغ برصعبر باک و ھند سی اسلام کے عظم نرین مصلح حضرت مجدد الف بانس سنج احمد سرهندی م کی ۔ ان کے علاوہ مصوف کی بعض مسح شدہ صوردیں بھی ھیں جس میں عوام کی خوش اعتقادی سے فائدہ اٹھامے ہوہے حانباهی کاروبار دو چمکایر کی کوشش کی گئی۔ مہر حال نصوف کی اثبرہدیری اور ھردلعرسری نے سکله ادب دو کئی روایاب سے آشا نیا حو ادبی ىهى ھى اور عواسى بھى.

ادبی روایات دو قسم کی هیں: (۱) نظریانی اور عملی مصوف کی فلسفیانه تشریح اور (۲) گنت، بالحصوص پداولي ـ مؤخرالدكر زياده نر بهائول اور م شدی گلوں کی روایت ہے جس میر محلف استعارات کی مدد سے ان مختلف مراحل کو بیاں کیا جاما ہے جن سے ایک سالک کو فنا ہے دات اور یہ دونوں روایتیں بیسویں صدی کے آعار مک چلتی | عرفان کی سزل مک پہنچنے کے لیے گررہا پڑیا ہے. اول الذ کر روایت کی فلسفیانه نظمین شعری

معیار پر پوری نہیں ابرتیں ۔ ان سے غرص محض ا یه تهی که تصوف کے طریق عمل کی تعلیم دی

جائر اور جونکه بلکله میں نثر کا وجود نہیں تھا، اس لیر مصنفین نر نظم آدو اپنا ذریعه اطهار بنایا ـ ان میں وہی اسلوب نظر آنا ہے جو احکام اسلام سے متعلَّمه بطمول میں المایا گیا ہے، البته دونوں میں مرق یه هے که ایک میں اسلام کے طاهر دو اور دوسری میں اسلام کے ماطن کو، یا یوں نہے نه ایک میں شریعت کو اور دوسری میں طریعت کو موصوع شعر بنایا کیا ہے۔ کویا به نظمین سلسلة مصوف کے مسدیوں نے لیے لکھی گئیں ۔ بہر حال جیسا ده سد سلطال ہے حس بردیپ میں واصح لبا ہے، علم باطن کا حصول مرشد کی باقاعدہ هدایت کے بعیر ناممکن ہے، لہدا ال کے معاطب وہ لو ک هيں جو مرشد سے هدايت پائر کے بعد باطی سے آناہ رھا جاھے ھیں ۔ سد سلطان کی جنن ہردیپ کے معاملر میں حاجی محمد کی دور جمال ریادہ فلسفیانہ تصنیف ہے۔ حاجی محمد نے اپنی لناب کے پہلے حصے دیں سریعت کی بعصیل کے علاوہ بوحید باری بعالٰی کے بارے میں مختلف نطریات کی بڑی گہری مسعیامہ مشریح مہی پیش کی ھے جن میں اس العربی اور معدد الف ثانی علیہ نطریات بالخصوص قابل د کر هیں ـ مدهمی عطمول کی روایت کی طرح اس روایت دو بھی حدید سگله شرمس ابنایا گیا۔

معرفتی یا عارفانه گیتوں کی مؤثر بریں ادبی
روایت پداولی گیتوں کی ہے ۔ ان میں وہ پداولیاں
بھی شامل میں حس میں مسلمانوں نے حقیقت اولٰی
کے ادرا ک کے سلسلے میں اپنی روحانی واردات بیان
کیں ۔ سید سلطان سے علاول تک مسلم شعرا کی
بڑی تعداد نے پداولی کی صف کو اس لیے احتیار
لیا کہ اس کی ادبی حشیت مسلم ہو چکی تھی۔
ان میں رادھا اور کرش کو به نو انسانوں کا درجه
دیا گیا ہے نه دیوی دیوتا کا، بلکه وہ روح انسانی

اور وجود باری بعالی کی علامت هیں، اور بسری كى دهل سے مراد پيغام الٰہى هے ـ اس صف ن ربان پر بصبہ ہے اور ان بطموں کی ایمائی حصوصات کے ناعث ان کے لیے موروں بھی ہے۔ کو لید تریکی اور ید کل پترو حسے وشنو پد نے مجموعوں . ر. ہانچ مسلمان سعرا کی نطمین مسحب کی گئے عمر ۔ ال کے نام به هن : شاه ا کبر، ناصر محمود، ١٠٠٠ سالیاک (? Salbag) اور سند مریضی ـ اس مست میں اسلامی مصوف، حصوصًا اس کے اس پہلو دو جو وشنومت کے بصور عشق سے ملیا ہے، بڑ بے مؤثر اندار سے ۔س کیا گیا ہے اور س بابر کی گهرائی شاحر کی منصوفاته وارداب اور اس ن قدرت سان بر سوموف ہے ۔ حوبکه ان گیتوں ویں فلسفیاًنه نوحسهات پر روز دیے کے تحامے ایک حدیاتی ماحول سدا دربر کی کوشش کی جانے بھی، لہدا ان کی کامیائی یا ماکامی کا دارومدار اس بات ر ھے نہ شاعر ہے اہم احساسات نو س حوبی سے مرتب و منظم نا ہے۔ اس اعتبار سے ال میں ایک صحیح جمالماری لطف بندا ہو گیا ہے.

مرشدی گسوں اور آگے چل کر بھاتوں یا گویا شاعروں کی مسطومات کی مصول عوامی رواحت میں گہری فلسفیا نہ نشریحات پر رور دیا گا ہے۔ مرشدی گیت آج بھی دیہات میں نہت مصول ہیں۔ ہشت کے لحاظ سے مرشدی گیت انک ایسے دائرے یا دور سے مشابہ ہیں جو انک عی سلسلے کے متعدد گیتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا آعار جسم اور اس کے مختلف حواس کے مان سے موتا ہے اور انجام روح پر، جو پیر یا مرشد کے ریے میں نہا کی میں نہا ہی سے وصال کی میں نہا ہے۔ ان میں سے نعص گنوں کی نوعیت اتی فلسفیانہ ہے کہ وہ ناقابل فہہ ہو اس نوعیت اتی فلسفیانہ ہے کہ وہ ناقابل فہہ ہو اس مورات میں معتلف علامات اور سعارات

سے کام لیا جانا ہے، مثلاً کشتی، کسی آبر حطر ما طوفان رده دریا می اس کا سفر، مندی، دروارے، کھڑ کیاں، وعیرہ، به سب علامتی ہی حس سے حسد اسانی با عالم فانی اور اس میں روح کا مقام اور کمیت سے مراد لی جاتی ہے۔ به سام علامات رورمره رندگی سے لی مانی هیں، لہٰذا انهیں احسار کرنے میں شاعر " ٹوئی ہاستی محسوس مہی کرنا اور یه مؤثر بهی هویی هی ـ به عوامی روایب ا بهی یک رىده ھے اور آج كل بھى دينياني شعرا ايسى علمى نعلیں کر رہے ھیں جن سی شعری حسن بدرہة اہم بايا جايا هي.

ادب میں عبدو اور مسلم سیدیدوں کا اسمزاح: شروع شروع مى مسلمان آناد كار اور معامى يومسلم ابنے مدهب مين فولًا اور فعلًا راسع العقيده اور كثر نهر لكن أحسنه أهسته هندوون اور مسلمانوں کے رسم و رواج میں ایک امتراح هویے لگا، جسے وشومت سے حاص طور پر تقویب ملی ۔ مهدیب کی عوامی سطح پر ممامی هدو باشدوں کے اوهام نومسلموں میں ہاتی رہ گئے بھے . پھر ناتھ فرقے کی بدولت اس امتراج ناهمی کی مزید حوصله افزائی هوئی، چاسچه گورو اور بسر کو یکسال طور پر قابل احترام سمجها جابا بها ـ اس رححال کا مدیم سریں سوسہ میص اللہ کی گوڑ کُس وجے یا میناچیتن گورگش وجے اور ستیہ دیریر پُنجلی میں ملا ہے جن میں هدو دیوی دیوباؤں اور مسلمان میروں سے یکساں عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ حیسا که اوپر سان هو جکا هے سید سلطان حیسر شاعر نر بهی وشنو، شو اور کرشن کو انبیا میں شمار کیا ہے . یوگ قلندر کن بھی اسی سلسلے کی کڑی هیں، جمهیں ایسے صوفیه اور ان کے مریدوں ،

على رصا (١٦٩٥ تا ١٢٨٠ع) كي يوگ قلندر هـ. گویا دور متوسط کے بلکله ادب میں بہت سی نئی روانات مسلمانوں کی مرهون منت هيں ـ انھوں ہے کہ صرف حیات انسانی کو اس کے شایان شان وقار کے ساتھ پیش کیا بلکہ احد و ترحمہ کے ذربع عالم سلام کے تصورات سکله میں مسقل کسر اور ا ہی باریحی اور مذھی شاعری سے سکلہ ولیے والوں کے احساس کی حدود وسیع کس سامانوں سے اس ادب کی محص سرپرستی، برورش اور حوصله افزائی ھی نہیں کی ہے، بلکه اس دور کی عض بہتریں منطوسات بھی بخلس کی ھیں۔

## دور جدیا۔

برطانوی حکومت کے سام کے عد عندووں ثو ایک بنا معاشری و سیاسی مقام حصب عوا اور ابھوں بر بعلیم حاصل کر کے ادب س بئی بئی روایات قائم کیں۔ ان کے معاملے میں مسلمان انسویں صدی کے اواحر مک ور سوسط کی روایت هی پر عمل برا رهے، ناهم عمر،ع کے بعد سد ایک کے علاوہ سمی مسلمان مصمیں کو مد روایات اختمار کرما پڑیں ۔ سے نظام بعلم کی نوعیت ایسی بھی که مسلمان انگریری علم سے محروم رہے ۔ معاشی اور سیاسی اعتبار سے ان کی ربوں حالی اشها کو پهنچ چکی بهی ۔ ان کا نظام فصاه لارڈ ا بیشک کی حکمت عملی کی بھیت جڑھ چک بھا اور حکومت کی طرف سے معامی مدارس کی مالی اعانب سد کر دی گئی بھی، جس کی بدولت سب سے مسلمان ا کھراہے بالکل بیاہ ہو چکر بھر ۔ سٹنگ سے بھی بہت پہلے تندوہست ارامی اور اس کے دیلی قانوں کے بحت مدت معینہ کے اندر لگاں کی عدم ادائی کی بنا ہر اراضی کی نیلامی کے قاعدے بے باوانف اور نے لکھا جن کے بردیک حقیقت مطلق کا باطنی تصور ا قابون سے بے بہرہ رمینداروں کی نہت بڑی بعداد کو سب کے بہاں ایک سا ھے ۔ اس کی ایک مثال ا قلاش کر کے رکھ دیا تھا۔ اکثر رسینداریاں ان کے

ھانہ سے نکل کر خود انھیں کے ھندو محتاروں کے قبصر میں جا جکی بہیں حو جدید تواہیں سے بعوبی واهب بهر ـ ان کی بہتی معاشی بدحالی انگریری تعلیم کے حصول سی سب سے ریادہ سانم رھی دوکه صرف ادبر لوگ هی اپنے بچوں کو یہ بعدم دلا کیے بھے۔ اگر یہ صورت حال به هوبی یو مستمال بنیباً سهت عرصه پهلے برقی کر جانے۔ مرید برآل خود حکومت کی پالسی بھی به بھی نه سیلمانوں کی نسی طرح اعابت به کی حائے، بلکه هندووں آبو هر طرح سے انهارا حالے۔ ال سب بر مستراء یا نه مفامی نامدون دو عسائی بنانے کی سرنس سے حکہ حکہ مشر سکول کھولر جا رہے دھر۔ فدرنی طور پر مسلمان انسے اداروں سے دور رھے حن سے ایس اسر مدهب بر ابح آنے کا اندیسه بھا۔

سہاں نہ امر بھی ملحوط رہے کہ اسی رماہر می سخرون اور دروباری او گون پر مشمل امراک الله ما طعه وحود میں اا۔ دارالحکوس سر کے بعد کلکے ہے بڑی سری سے برقی کی اور وہ معربی مہد سے کا مر ٹر س کیا حسے احسیار کرنے کے نیے به بنا طبقه بری طرح ہے اب بھا ۔ مسلمانوں کا طعد امرا رويندارون پر مستمل بها لهدا وه تلكر کی برمی بدیر زیدگی سے خوشی رابطه پیدا سه کسر سی ۔ بھر السوس صدی کے آخر لک ملک بیر رمار درائع حمل و عل سے بھی باآشیا تھیا، چاہجیہ دیہات اور شہروں کے مارین فاصلے تم یہ هوے بھے ۔ سہی وجہ ہے کہ مسلمان عوام ہے شے بصورات سے کوئی اثر مول مہیں کیا بلکہ انہیں به بینی احساس نبه هوا شه مهدینی قیادت اب بری بیری سے ان کے ہاتھ سے تکلی جا رہی ہے . سہی وہ معاشی اسباب بھے حن کی سا پر ''مسیحی'' بعلیم کو حرام ٹھیرانے والے سوے اسے سؤثر ثابب ھوے.

ا تامان کا سامبر اثر هندوون نے قبول کیا۔انہوں پر وس کے تقاصوں کو سمحھا اور اہم آپ کو ان نے لير بحوبي بيار "كو ليا ـ ان مين ايمي اصلاح اور نشأه ثانيه 6 جذبه بهي پيدا هوا ـ ننگله نگر و به میں آئی، نئی نئی رزست عسائی انساف سعر ، -اً سحن آرائی هویے لکی، ناول سطر عام پر آنا اور اس ر سهد جلد ادب سين الک سسل سام با ليا ـ اـــ میں شی بئی اصباف کہ سکّہ چلسر انجا اور رومانی اور نوبھی ادب صرف ڈؤن کی جونال بک محدود ہو د ره گیا ۔ به بسول نئی اصاف، یعنی نظم، سر اور باول، بو بعالم بالدد هندو معاسرے کے بعاصوں ابو بڑی حد تک پورا درے لگن ۔ هدو مصفی ہے مسلم معاشرے کو درخور امسا هی به سبخها، بنونکہ اول ہو وہ اس کے اربے میں جبہ لکھ ہی بہی سکر بہر اور دوسرے یه بات ال کے معصد. یعنی هندو بهدیب کے احساء کے بھی خلاف حابی بھی۔ اس کے سر عکس بعص مصفی ، مثلا سکہ جندر حیار ہی، کے هال يو اسلامي حکومت کے حلاف سحب بعض و عناد كا بها جلما ہے.

نہی وحد ہے کہ حب مسلمان مصمین ہے ملم اٹھایا ہو انھوں نے دیکھا ته اس دورال سی الک ایسی شر مرمی کر گئی ہے حس کی رمال الٰ کی رورمرہ بول جال سے بالکل محملف ہے، مغرب سے درآمدہ باول کی روایت روز افرون مقبول هو رهی هے اور بئے طرر کی شاعری پونھی روایت کو در ب بہچھے چھوڑ کر آگے مکل گئی ہے۔ پھر ان اصاف میں جو افدار جاری و ساری بھیں ان ک معلق ھندو معاسرے سے تھا۔ ادب کی ھئٹ، زبال اور مصامیں کی اسلامی روایات فرسوده، باکاره اور بافات قبول فرار با چکی بھیں ۔ ہوبھی ادب اب صرف دیہاں کی چیر تھی۔ کلکتے کا تعدم یافتہ معاسرہ اس کا نتیجه یه مکلا که مغربی مهذیب و . بائرن، شیلے، کیٹس، مِنْش اور شیکسپیر کو اینا

ح نظر ننا چکا نھا ۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس روایت مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بڑا اور اپنی سی نشوں میں مصروف ہو گئے .

اس سلسلے میں ان کی مساعی نر جو شکل ار کی وہ یه بھی: اول بو انھوں نے سمی ب کے مجامے ماضی معید، معمی اسلامی رددگی کی ائی عظمت و شاں کے زمانے آ دو اپنا موصوع سانا ۔ خ یه تها که افتدار کا ایک ایسا پیمانه تلاس جائے جو ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے ، قبول هو اور دوسری صرف اس کی روستی میں ان امر ایک ایسا اعلٰی نصب العیر سعس هو حاثے، ھندووں کے آدرش ،ام راح کا مقابل ھو سکے ۔ ، وجه ہے کہ اس دور میں رسول اللہ صلّی اللہ علمه لم اور آپ<sup>م</sup> کے صحابہ کرام<sup>رہ</sup> کی سوانح عمریاں ی اور شائع کی گئیں ۔ مسلمانوں کے امر یه طبزیه ادب کا مہیں تھا، کیونکه معاشرہ اس مدر کهجاؤ مها که وه طنر کی اهمیت اور وم کو سمجھ ھی نہیں سکتے بھے۔ یہ دور ابی ابداز مکر اور انداز بیان کا بھا.

اس انتہائی حذبابی اور غیر دنیدی اسلوب کا مناصحانہ بھا اور طرز بنان میں تھئیئرین بھا۔ لام میں مولانا منیر الزمان اسلام آبادی کا سلسلۂ امین ہو یا اسمعیل حسین شیرازی کا آبال پُرتھو، میں یہی مصلحانہ طرز، یہی ناصحانہ اندار یہی جذباتی لہجہ نمایاں ہے، حتٰی کہ بالرحمٰن اور یعقوب علی چودھری کے مضامیں میں یہ لہجہ اور مزاج جھلکتا ہے ۔ جہاں بک شراییوں کا جائرہ لیے کا علن ہے یہ مین بنقیدی ہیں، لیکن ان میں حہاں بھی مین بنقیدی ہیں، لیکن ان میں حہاں بھی مین بنقیدی ہیں، لیکن ان میں حہاں بھی انداز تحریر جذبابی ہو گیا ہے ۔ حس ترتیب انداز تحریر جذبابی ہو گیا ہے ۔ حس ترتیب

نظمیں تمید کے معار پر پوری نہیں ابرتیں ۔ ماضی کی تعریف، حال کا ماہم اور مستقبل کے لیے پند و نصیحت اس روایت کا حصّه هے حو فرخ احمد تک تمام مسلمان شعرا کے هاں ملتی هے ۔ بیسویں صدی میں اس روایت کا سب سے بڑا علمبردار بدرالاسلام هے ۔ خالد، زعلول پاشا، نمال پآشآ، انور پاشآ، بحرم، سطّ العرب، اس کی بہت مشہور نظمیں هیں جن میں اسمعیل حسین شیرازی کی نظم انال پربھوکی مخصوص روایہ کی نقلد کی گئی ہے ۔ کیقباد: محرم شریف؛ ورخ احمد: ساب ساگریر ماجھی اور علی احس: مکه معطمیر پابھر بھی اسی اندار کی حامل هیں .

اس شعری رجحان کے تحب ایک آور اہم اور قابل دکر روایب ابهری، یعنی سوانح، ناریخ اور ماریخی قصول کے ذریعے ماضی کا احیا۔ كسباد: ممهاساس تُوْيَه، شومندر اور مَحرم سريف: معظم الحق : حصرت محمدم، اسمعمل حسين شيرازي : سپس وجم تُلُويه؛ حميد على • قاسم ماده تُلُويّه، جَيْنال أَدَّهار كُوْنَه اور سهراب باده كويه باريخي قصّر هس، جن سے ان مصنّفیں کے قول کے مطاس دو متاصد بورے هويے هيں : اول مسلمانوں كى عظمت احاكر كرنا اور دوم فنى مسرت يهم پهنچايا ـ میر مشرف حسین کی وشاد شد هو، حصرت عمریر دهرم حيون لابه، حضرت بلالير حِيوني، حضرت امير حمرا، دهرم جبون لابه، مدينار گوراو، مسلم ورت، اسلامیر مرے اسی ذیل میں آنی هیں ۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں سے بعض نواریخ هیں، لیکی بعض، مثلًا وشاد شندهو، خیالی قصول پر مشتمل هیں ـ بهر حال ان کا معلق ایک هی روایت سے هے، یعنی ماضی کو بطور مطمح نطر پیش کرنے کی کوشش اور قارئین کے دل میں ایام گزشته کے لیے ایک جذباتی تڑپ پیدا کرنا.

كيتباد : محرم شريف اور سيد سلطان :

طور پر پتا جل حایا ہے کہ سولھویں اور سترھویں صدی عیسوی کے مقابلے میں انسویں صدی کے اواحر اور ہسویں مبدی کے اوائل کی یه اقدار مدھب میں سغت احساط کی متقاصی هیں ۔ بحریک خلاف در اس مدهمي احتباط كو اور بهي هوا دي أور تحريك با نسان میں اس سر اینا حقیقی نصب العین یا لیا ۔ سد سلطان کی مدھیے صوفیانہ نوعیت کی بھی، لیکن اس رجعان کا اندار محاربانه ہے ۔ بدقسمی سے 🕯 مسلمانون کو ایسی فادت نه ملی حس میں دیں و ساست 'ن اسراح هونا۔ ينهي وجه ہے 'که نرصعير کی ﴿ نفسیم کے بعد مدھت کے بارے میں اس احتماط برسدانہ اِ رجحان سے صحیح کام نه لبا جا سکا ـ مرید برآن ا مسلمانوں میں نه مدهمی احساس ایک حد نک ان کی ھدووں کے خلاف حد و جہد کا نسجہ بھی بھا، لہدا آرادی کے بعد حب به منفی نوعیت کا محر ب بافی به رها بو اس احساس کی سدت میں بھی کمی ا گئی اور اس کا رخ داخلی مسائل کی طرف هو گیا ۔ بادن همه اس مدهنی اور سیاسی خوش نے فرح احمد اور دسوس صدی عیسوی کے چوبھر عشرے کے بوجوان شعرا کی ایک جماعت کی شاعری ہر اور محمد واجد على اور محيب الرحمن خان كے سم مذهبي مصامین ہو نڑے گہرے اثراب چھوڑے ۔ اس کے علاوہ اسی کی بدولت مسلمانوں کی بوجہ بمفلٹ نویسی اور صحاف کی طرف بھی سبدول ہوئی ۔ اس طرح 🕆 اس در مه صرف مسلمانون کو ایک نئی طرز فکر دی، بلکه ىئى نئى اصاف كو برقى بهى دى اور ربان كى حدود میں نوسع کی .

ان اصاف میں کسی جاں ہے اور ان کا دخیرہ کا امتزاج پایا جاما ہے. العاط کہاں سے آیا؟ اسے سمجھنے کے لیے همیں عصر حاضر کے مسائل کے بارے میں اس سقیدی روبر کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو ماصی کے لیے جذبابی ؛ مسائل کو پیش کرتے وقت حقیقت پسندی سے

نوی ونکش میں حو فرق پایا حاما ہے اس سے یہ صاف ' نؤپ کے ساتھ ساتھ ابھر رہا ہے ۔ میر مشرف کی زمیندار دربی هو یا اسمعل حسی شیراری کی ستری شکّها، سید واجد علی کی سکالیر تھوسوّت ہو یا یگم رفیه سخاوب حسین کی ماٹی چور، ان سب کی ا عرض محض یه هے که معاشرے کو اس طرح آبید د کهابا جائے نه وه اپنے نقائص سے آگه عو کر انهای دور کردر بر مجبور هو جائر ـ بذرالاسلام اورفرخ احمد کے مطمح نظر کو بھی حالص حمالياتي بها دا حا سكا ـ اپني انك نظم مال ندرالاسلام ا بر اس کی وضاحت کر دی ہے:

محهر اس کی بروا نہیں کہ حب موجودہ دور كا حوش و خروس ختم هو جائرٌ \$ يو دوئي مجھے باد بھی کرنے کا یا بہیں؛ میرے سے یہی کامی ہے کہ مارے سر پر ساوح جمک رہا ہے اور سیکڑوں سیہری لڑکے لڑ لیاں مرے گرد جل بھر رہے ھیں.

وه آراری اور اصلاح کا خواهاں ہے ۔ یہی وحه ہے که شروع دن سے آرادی ملیے بک بعریباً سبھی مسلمان مصنفين نے عسب کے باوصف حقیقت پسندی کا ثبوب دینے کی کونشش کی ہے ۔ کہیں کہمی ان کی حقق بسدی نر طر کی شکل احتیار کرلی هے، حیسر رمیدآر درہی میں ۔ بعص اومات انہوں ر لکھر والوں کو انتہائی روبانی سا کر جاگتر کے خواب دیکھر پر مجبور کر دیا ہے اور کبھی وه خالص حقیقت نگار هو کر ره گئے هیں، مثلاً واصى امداد الحق : عبدالله أورا درام الدين : ناتسما -مجب الرحس كا أنور پهلا ناول هے جو لسي مسلمان کے علم سے نکلا ۔ اس میں رومان اور حقق

مختصر یه که مسلمان مصنفین اپنے مطمح نظر کے اعتبار سے زیادہ تر رومانی تھے، لیکن معاشری

کام لیتے تھے۔ اکثر اوقات ایک ھی مصنف میں عینیت اور حقیقت پسندی سک وقت ملتی ہے، چانچہ میر مشرف اور استعمل حسین شیراری کو مطور مثال پش کیا جا سکیا ہے۔ اسی پیچیدہ اندار نظر کی ندولت اصاف ادب کی هشت متعین هوتی ہے اور مصنفین ایک مخصوص زبان کا انتخاب کرنے هیں.

نطم: مسلمان مصنفین سے تمام مروحه اصاف سعن من طبع آزبائی کی، باهم اس دور میں انهوں نر دوئی شی صف با هئت دریافت نهیں کی ـ شاعری میں دیتاد نے اس سسکرت رہے کی نقلید کی جس کی تجدید و اصلاح مدھو سودن کے ھاتھوں ھوئی تھی اور آگے چل کر ھسم چندر اور نوس سین مھی اسی کے نعش عدم پر چلے مھے۔ ان سب نے مدھو سودں کی اخراع کردہ نظم معرّا کو احبیار کا اور اسی میں سخن آرائی کی ۔ نذرالاسلام کے منظر عام ہر آر سے قبل مسلمانوں میں سب سے کامبات شاعر کمباد بھا، جس کی رزمیہ سطومات شعری اعتبار سے واقعی بلد پایه هیں ۔ اپنے عہد کے هندو مصنفین کی طرح وه مهاشاشن گویه مین مغلیه عظمت کو یاد کرما، مسلمانوں کی موحودہ محرومی پر آسو نہایا اور اس کے ساتھ ساتھ هدو مسلم مفاهمت کی دعوب دیا نطر آیا ہے۔ محرم شریف، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اس کی ایک آور رزمه نظم هے، حس کا موصوع عهد گرشته كا ايك المبه هے \_ غنائي شاعرى مين اس نے اور اسداد علی نے بہاری لال اور اس کے هم عصر شعرا کی پیروی کی۔ اسمعیل حسیر شیرازی کی آنال پربھو میں وہی خطائت نمایاں ہے جو نویںسین کی بلاشیر جدّها میں دکھائی دیتی ہے ۔ هیئت میں جدّب اور اپح کا سراغ همیں پہلی بار نذرالاسلام اور جسم الدين كے هال ملا هے ـ نذرالاسلام کی وِڈروھی نظم آزاد میں ہے اور اس کے 📗

در و بست میں کلاسیکیٹ اور روایات کی پائندی ٹیگور کی نطبوں کے معابلے میں کمیں کم ھے۔ مهر حال وِدْروهی، نس پُجارنی اور سِنْدُهو میں فنّی اعتبار سے اس نے ٹیگور کی مقلید کی ہے، لیکن ان میں حو موسقیت پائی جاتی ہے وہ قطعی طور پر اس کی اپنی ہے ۔ ان نطموں میں قوب، جوش اور روانی کے علاوہ العاظ ایک تنز دھارے کی طرح الله علم آتم هين، جس ع ناعب ان مين ايك اسی سز حرکت کا احساس ہونا ہے جو ٹیگورکی شاعری میں بطر نہیں آئی ۔ بذرالاسلام کی جن خطسانه نظموں میں گزشته زمانر کے مسلمان ابطال کے جذیرے اور عطمت کو ریدہ کریر کی کوشش کی گئی ہے ان کی بحر ''مابراوریّد'' قسم کی ہے اور سين دب سے مستعار هے، ليكن نذرالاسلام نے اسے اس كثرت سے استعمال كيا ہے كه اب وہ اسى كے نام سے واسته هوگئی ہے ۔ يہى وجه ہے " له شاعرى مس هم جہاں مهی اس مسم کی خطابت دیکھتے هیں تو دهن میں فورًا اس کا نام آ جاتا ہے۔ شاعری میں نذرالاسلام کی ایج آس تعلی کی مرهون ست ھے جو اسے فارسی شاعری سے رہا ہے۔ نذرالاسلام هی وہ شاعر ہے جس نے بنگلہ سیں اس بعلی کو از سر نو رىدہ كىا اور غرل كو ايك وقىع صنف سحن كا درجه بحشا۔ اس کی غیزلیات سے اپنی شیریں بعروں، لطف و دلکش انداز، سریع الفهم بیان اور حسن ترنم سے سکالی عوام کو مسحور کر دیا۔علاوہ ازیں اس نے دیوآن حافظ کی چند غزلیات اور قرآن مجید کی کچھ آیات کا سرجمه بھی کیا ۔ یوں اس کی مساعی یر نشأة الثانیه کی ایک نئی تحریک کا آغاز هو گیا۔ فارسی شاعری سے رابطه پیدا هوا تو مسلمانوں کو سخن آرائی کے لیے ایک وسیع میدان مل گیا، حتی که اس سے ستیندرناتھ اور موھتلال ماجمدار بھی متأثر هومے بغیر نه رہے.

نذرالاسلام کی شاعری کا مطالعه اس بنگله شاعری ! ایدا دور بهی آیا که اشتراکیت اور آرادی کی حریب جیسے موصوعات پر نظمیں لکھوائیں ۔ مہاں تک زبان کا تعلق ہے وہ ٹنگور کے مقابلے میں کہیں زیادہ رواداری اور وسیم الحیالی کا ثبوب دیتا ہے \_ ٹیکور نر مغرب سے ہو آکثر خیالات و تصورات ا کر، لبکن اسلامی معاسرے، روایات اور معورات ک نطر انداز کر دیا ۔ ایسا اس در عمدًا نہیں ہیں، بلکه معلوم هونا هے که یه روایات و نصورات اس کے الدر کسی طرح کی حدیاتی بحریک پندا کرنے سے قاصر بھے ۔ ندرالاسلام پہلا شاعر ہے جس مے فارسی اور عربی الفاط نکثرب استعمال کرکے یہ نفاضا ہما کیا۔ عربی و فارسی الفاط کے استعمال کے سلسلیے ہ س بدرالاسلام اور پونهی ادب کے مصنین میں به فرق ہے کہ مؤخرالد کر ان کی وہ اشکال استعمال با گئی بھیں، لیکن ندرالاسلام نر ابھیں ان کی اصل شکل میں اختیار کیا۔ گویا پونھی نکینے والے صرف وهي الفاط اسعمال كر رهے بھے جو روزمریا رندگی میں عام طور بر مرّوح بھے، مگر بذرالا سلام نر شعوری طور ہر ان کے احیا کی کوئائر ک عربی اور فارسی الفاط کو ان کی اصل سکر سی استعمال کرنے سے اس امر کا بھی ثبوب ، لما ہے مہ بذرالاسلام انهین آن کی عامیانه اور بازاری سکی میں استعمال کر کے تعلیم یافتہ لوگوں کی نصاصک ر سانه سا نهین جاها، ناهم دیمای ریاکی ن موضوع پر اس کی بعض نصموں میں یمی عالما اشکل ملتی هیں۔ نذرالاسلام سے من ستندوں والے اور موهب لال ماحمدار کی جا لمول (م، ستيندريانه: نور جهان) مين عربي و فارسي السالم -استعمال هوا هے، لیکن یہاں در حبیب انہوں نے

کی روشی میں کرنا پاھیے جس کا ارتقا ٹیگور کے ا تحریکوں نے اس سے غربا، غربب، مساوات، اخوت ابر زیر اثر ہوا تھا، بالکل اسی طرح جسے کیعباد کی رزمیه منظومات کا مطالعه اس کلام کے حوالے سے کرنا ضروری ہے جس کا ارسا سدھوسودں کی تخلیمات کا مرهون ست بها مدرالاسلام سے قبل ٹیکور رہاں کی اصلاح کا کام خسم کر چکا تھا اور اس کی کوشش سے بنگلہ میں لطاقب، لچک، بایر اور جامعیت پندا هو چکی نهی۔ اس نے احساس و ادرا ب کی حدود کو وسع کنا، عالمگیر اسابی موسوعات پر زور دیا اور مذھبی شاعری کے علاوہ کئی آور اصاف سحن دو آرمایا ۔ ان مس قدریی شاعری بھی شاسل بھی ۔ به انگریری کی ال رومانی منطوبات سے مشابه بھی جو ایسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ورڈزورمہ کی مدرسی شاعری کے ریر اثر تحلق ہوئیں، لکن ٹنگور نے اپنے حذبات و تجربات ، آذرہے تھے جو بنگلہ زبان میں مسخ ہو آذر رواج " بوحن الفاط مين أذهال "كر بيش "كيا ان كا بعلق ھدو معاشرے کی رندگی، روانات اور زنان سے بھا۔ نذرالاسلام بر ٹیکورکی رومانیٹ کو بو سول کر لیا، لیکی اس نر هدووں کے علاوہ مسلمانوں کی روانات کو بھی اپنا کر اپنے موضوع کو وسعب دی اور اسلامی معاشرے میں مروجه العاط و ترا لیب اور محاورات کے استعمال سے اپنی لغب سعری میں معتدیه اصافه کیا ۔ جہاں یک رومانیت کا بعلق ہے بذرالاسلام ہے اس بات پر زور دیا آنه ایک طرف تو جمالیت کو مرک کر دیا حائے اور دوسری طرف اپنے دور میں بیش آنے والے واقعاب کو فراموش نه کیا جائے۔ یہی وحه ہے که ایک زمایے میں تو تحریک خلاف کے زیر اثر اس کے اندر مسلمانوں کے ماضی کا شعور بیدار هوا، جس کی بدولت اس کی شاعری پر مذھبی رنگ غالب آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے ابطال کی مدح میں نظمیں لکھیں ، لیکن آگے چل کر ابھارت چندر کی بیروی کی ہے جو کر اور واج

آذرائے ہیں، یا صرف نواب کے دربار میں انہیں آ مختنف ہے ۔ اس سے انھیں سسکرت اصل کے الماطکی الماکتے همارے دیبہات میں موجود ہے. جگه استعمال کنا، ساق حوں بحامے رَّ سَ، بمعنی ا لموا ٹیگور دو اس بر اعتراض بھا ۔ اس کے بردیک اس طرح حواه محواه علط معني پندا مو جائے هين، سوبکہ خون سے سل بھی مراد لسے ہیں۔ بہر حال ا مسلمان اس لفط نے ۔ونوں معموں سے بخوبی واقف مھے.

غلام مصطفی ک نام صف اوّل کے ان مسلمان شعرا میں لیا دا سکیا ہے حل کے بعدسی کاربامے قابل تدر هل ـ اس ير مسلما ول كي بيداري كو بڑی کامیابی سے موضوع سحن بنایا ۔ شہادت حسیز الک آور شاعر ہے حسّ نے گرشمہ عطمت کو ایک رومانی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔

اس مندان میں جسیم الدین نے حو کاریامہ سر انجام دیا ہے وہ بھی کجھ کم فائل قدر بہیں ۔ وہ پہلا شاعر ہے حس سے منظوم لو ک کہائی (ballad) کی هشت کنو حدید اندار میں پیش کدا، حیسا که داول یوگا میں آجٹتیه سن گیتا ہے بصدين كي هي جسيم الدين كي كور مي الفور سيول هو کئی ۔ اس کی نظمیں مکشی کاٹھآر مٹھ اور سوحال ا ودیار گھاٹ ہشہ اور اسلوب کے اعتبار سے یکتا 📗 هيں ـ انهيں نه نو روسيه قرار ديا جا سکتا ہے نه سکتے ھیں ۔ یہ طویل بیانیہ نظمیں ھیں حں میں عواسی روایت کو اس کی ممامتر سادگی اور شدت

کی مناسبت سے عربی اور فارسی العاط سے کام لیا کریا ! سکل کی عوامی روایت سے عالمانه دلچسپی کے بھا۔ بھارت چیدر سے ماحول اور عصا کے بیش نظر ا اظہار کا آغار اس کے استاد دنیش سیں سے ہو چکا اپر مسلمان کرداروں کی رمان سے یہ الناظ ادا اِ بھا، لیکی حدید شعرا میں جسیم الدین نے پہلی بار زمانة حال کے دیماتی معاشرے کی عکاسی کی اور استعمال کیا ہے ۔ بدرالاسلام کے هال صورب حال ایسے کردار پیش کے جو ماصی قریب میں حتے

بسم الدين کے هابهوں منطوم لوک تنهاسوں کی هیئت کا حو احما هوا بھا اس سے قطع طر همیں باعسار هشت کسی حدَّب یا اختراع کا نشان نہیں ملیا۔ مہر حال بحریک پاکسان کی بدرالاسلام نے اسے استعمال کیا ہو اس لیے کہ ، بدولت اظہار کی بئی بئی صورتیں اور بحلیق کے نئے نئے بالخصوص اسلامی سرچشمے دریاف کرنے کی اسک پیدا هوئی ـ اسی رمایے میں دو انجمیں وجود میں آئی : (۱) ۲مه ۱ء میں انجس احیا ہے پا دسان، تلکنه اور (r) اسی سال انجمن ادب پا کستان، ڈھا که ۔ ان دوبوں انجموں نے تحلیق ادب کے نئے نئے محرکات ملاش کرنے اور برانے مسلمان مصنفیں کے مخطوطات کو منظر عام پر ا لار پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ انھوں نر پوتھی ادب کی اهست اور پونهی مصفی کی روانت بر نهی رور دیا ۔ اگرحه بعض علما بہت عرضه بیل مسلمانوں کے پو بھی ادب کے محطوطات کو جمع کرنے کا کام سروع کر چکے بھے، لیکن حصول آرادی کے بعد به پویهاں پہلی بار علمی مطالعے کا مرکز بنیں ۔ مایں همه پونهی کی هیئت اور رومانی نیانیه نظمون کی روایت دوباره زنده نه هو سکی، البته ان سے افكار و يصورات صرور اخذ كر ليرگئير ـ على احسن: چہار درویش ایک مدیم پوتھی کہانی ہے، جسے محیح معوں میں قدیم منظوم لو ك كنهابياں كه اجدید انداز میں پیش كیا گا ہے۔ اسى طرح حال ھی میں نرح کی حالم طائی ھمارے ساسے آئی ہے، جو قدیم کہانیوں کی ایک نئی شکل ہے اور جس کے ساتھ ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مشرقی ا میں Decameron طرز کے قدیم مہماتی قصے بیان

کیرگئر میں.

ان میں سے فرخ احمد سب سے کامیاب شاعر ہے۔ اس نر ندرالا۔ لام کی روایب کو آگر بڑھایا۔ حویکه اس بر تعریک پاکستان کے دنوں می میں لکھنا شروع کیا بھا، المذا اس نے شعوری طور پر عربی اور فارسی العاط کا اس تثرب سے استعمال کیا ۔ جو بعض لوگوں کے قول کے مطابق حبط کی حد یک پہنچ گیا۔ نہر حال فرخ احمد کا سب سے نڑا ا کاربامه سندباد کی کہاری ہے جو اس نے بمثلی ابداز میں لکھی ۔ ندرالاسلام کا اسلوب ممثیلی ہے نه علاسی ۔ اس کے تعیلی پیکر اس کی ذاتی واردات اور علم سے مأخوذ هيں ۔ اس کے برعکس فرخ احمد اپسی داستان همشه علامتی طور پر بیان کرما ہے۔ سندیاد مسلمانوں کے معاشرے، شعور، جمود، عظمت اور اولوالعزبي كي علامب هے \_ كوه حرا بخلقي بحریک کے سرچشمر، پاکبرمکی اور رزهت و نماست ي مثالي سر رمين اور جب العردوس كي علامت هويے ؛ نـ وجوان شعرا " دريے هين ؛ (٢) مسلمانـون اور کے علاوہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم پر وحي نارل هوئي بهي. اس طرح فرخ احمد پہلا شاعر ہے جس نے بلکله شاعری کو وہ موضوع دیے جو اقبال نے اردو شاعری میں پیش کیے تھے اور یوں مسلمانوں کے ماضی اور اسلامی روایات کو بڑی کامیانی سے شعر کے پردے میں بیان کیا۔ ساب ساگریر ماجھی میں فرخ احمد امید اور اسک کے شاعر کی دیثیت سے همارے سامنر آبا ہے۔ اپنر رجعان اور هیئب و خیال کے اعتبار سے وہ حقیقت پسد نہیں، للہذا اس کے هال روایات میں بعد زمانی و مکانی کی خصوصیت برقرار رهتی ہے.

اسی اثبا میں بمگله شاعری نر ایک نئی راه اختیار کی۔ ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ اور سسویں صدی عیسوی کے تیسرے عشرے کے بوجوان انگریری شعرا کے ریر اثر اسی زمانر میں سکال کے اندر ایک نئی شاعری نے جنم

لیا جو حقیقت پسند، معیدی، تجزیاتی، تعریض آمی، طنریه اور معاشرتی شعور کی حامل تھی۔ جن بوجو ن مسلمان شعرا نے اس ڈگر کو ایسایا ان س غلام قدوس، احسن حبيب اور عبدالحسين قابل ذن ھیں ۔ غلام قدوس اشتراکیت کی طرف مائن ہے ۔ احس حبیب نر اپنی رومانیت کو قائم رکھا ہے۔ عبدالحسین ایک ایسا جدید شاعر هے جس کے هاں تمقیدی انداز نمایاں ہے ۔ علی احسن بنیادی طور ، روسانی بھا، لیکن اس نے اپنر رومانی حدیات ک اطمهار جدید اسلامی شعور کے حوالے سے کیا.

محتصر به که قیام پا نستان سے قبل کی جدید شاعری میں دو رجحانات واضح طور پر ساسر آ چکے تھے: (١) مسلمانوں کے حدید شعور کی بلاش کا رجعاں، جسے پہلی مار فرخ احمد نے پیش دیا اور جس کی نمائندگی علی احسن کے علاوہ بعلیم [طالب؟] حسين، مفكرالاسلام اور على اسرف جيسے هدووں کے معاشرتی خد و خال کو ملحوظ رکھر مغیر، بلکه انهیں نظرانداز کرر هوے جدید ذهی اور معاشرتی مسائل کی تلاش کا رجعان، جس کے نمائدہ شاعر غلام قدوس، احسن حبيب اور عبدالحسين هير

نثر و امسانه: سادهو مهاشا کے مارے میں هم بیان کر چکے هیں که به زبان فورٹ ولیم کالع کے پیڈیوں نے سسکرت سے الفاظ اور نحوی ترا بب مستعار لر کر اور حتی الامکان عربی اور فارسی اصل کے الفاظ بنگلہ سے خارح کر کے تیار کی تھی۔ یه ایک ر ڈھنگی، لنگڑی، مغلق اور کتابی زماں تھی ۔ عربی و فارسی الفاظ کی جگه قدیم سنسکرت کی ثقیل اصطلاحات اور متعلقه تراکیب قبول کر کے ایک ایسی مصنوعی زبان اختراع کی گئی حو هر اعتبار سے غیر فطری تھی ۔ متأخر مصنّعین نے اسے مطرت سے قریب تر لانے اور اس میں لچک اور روای

پیدا کرنے کے لیے انگریری نثر کا سہارا لیا اور اس سیں جلت بھاشا ( = بول جال کی زبان) کی خصوصیات شامل کیں ۔ پہلے مسلمان مثربکار میر مشرف حسین نر قلم سبهالا تو اس وقت یه نیا اساوب وجود میں آنے کے بعد پوری طرح مشو ونما پا چکا تھا ۔ ایشور چندر ودیا ساگر نے بےساختہ اور روان دوان منکله بول چال کی مدد سے بیگله شرکو اس کی موجودہ هیئت و ساخت دے دی بھی اور وہ اس کی ترتیب و تعلیم مکمل طور پر سرانجام دے چکا بھا ۔ علاوہ ازیں اس نے جلب بھاشا کے بے مکلّب ابداز اور سادھو بھائیا کے علمی اسلوب کی آمیرش سے ایک ایسی ش پیش در دی مهی حو روزمره رندگی سے قردب ھونے کے باوصف ایک ادبی زباں کے وقار و استحکام کی بھی حاسل نھی ۔ اس نئر سی کوئی كمي تهي يو معض يه نه اس بين أن العاظ و معاورات کو کوئی جگه نه دی گئی جو مسلم پیارے چند مترا، سکم چندر بہٹرجی اور بنگله ز صعافیوں کی مساعی سے اس شر کو مزید توسیع و ىرقى نصيب ھوئى.

ش کا یه معیاری نمونه پوری طرح رواج پا ا توحه کی منتظر ہے. چکا تھا، چنانچه مسلمان ادیبوں کو بھی اسے اختیار كرنا پڑا ۔ اس ميں ان كا اصافه يه هے كه انهوں نر ایک بار پھر عربی اور فارسی الفاظ داخل کیے جن کا استعمال ،سلمانوں کی معاشرت و ثقافت اور مذهبی زندگی اور رسوم کے بیان میں ناگزیر تھا۔ شروع شروع میں وہ ان سے کام لیسے میں ہچکچاتے رہے کیونکه انهیں اپنی نضحیک کا خوف تھا، لیکن بعد ازاں وہ آزادی سے ان کا استعمال کرنے لگے۔ يمي وجه هے كه همين انورا اور عبدالله جيسے ناولوں میں یہی لسانی روایت نظر آتی ہے۔ نذرالاسلام نے اس روایت کو ویاتھر داں جیسی

کتاب میں، جو اس صدی کے دوسر سے عشر سے میں شائع هوئی تهی، نقطهٔ عروج پر پمهنچا دیا .. اس کی کاساہی کا راز یہ ہے کہ اس نے صنعت سر حرفی، داخلی قافیه آرائی، تجنیس صوبی اور هم آهنگ عربی و فارسى الفاط سے كام لينر ميں انتہائي خوش اسلوبي کا ثبوب دیا۔ مدنسمتی سے متأخر مسلمان ادیبوں میں یه روایت آگے نه بڑھ سکی اور صرف عربی و فارسی کتابوں کے دراجم اور خصوصًا مذهبی تصانیف هی میں اسے برقرار رکھا گیا۔ مولوی شمس الحق کے ترحمهٔ تد کره الاولیاً کا گریش سین کے ترجمے سے مقابله كرين توصاف نطر آبا هے كه شمس اللحق كا اسلوب كسا بامحاوره، مطابق قطرب اور مناسب و موزوں ہے اور گربش سین کے هاں کس قدر تکلّف و مصنّع پایا حاما ہے۔ شمس الحق نے اپنی تحریر کی سیاد مسلمانوں کے روزمرہ پر رکھی، اس کے برعکس گریش سین نے ان ممام عربی و فارسی الفاظ معاشرے میں مستعمل تھے ۔ ٹیک چندر ٹھاکر، اسے احتراز کرنے کی کوئیش کی حس کا چلن مسلمانوں میں عام ہے ۔ ابھی تک مسلمان ادیموں نے ہامحاورہ رہاں کو اپہارے اور اسے ترقی دینے کی کوشش نہیں کی، چانچہ نذرالاسلام کی روایت هنوز ان کی

فئے معاشرتی اور تہذیبی حالات اس امر کے متعاضی تھے کہ مسلم معاشرے کے احساسات کے اظہار و اہلاغ کے لیے کوئی نیا اسلوب وضع کیا جائر ـ نو تعلیم یافته افراد میں ایک نیا سنقیدی شعور بیدار هو رها تها مزید برآن نشأهٔ ثانیه کی تحریک سے نئی نسل کو اپنر حالات کا از سر نو جائزہ لینر اور اپسی تهذیبی روایات کی نقا و تحفظ کا احساس هو حلا تها، لهذا نثر مين باعتبار موضوع تين رجعانات سامنے آئے.

(۱) بنگله نثر میں مذھبی ادب پیدا کرنے کا رجعان: اسے در اصل اسی رجعان کے تسلسل کے

طور پر شمار کرما چھے جس کے بعب قبل اریں مدهى افكار و عقائد أنو سطوم شكل مي ينش أنا جانا رها تها ـ فرق به هے " نه مؤخر روایت علمی اور کی بدونت به روایت ربده رهی. معروشی بھی اور ا ر میں صحب کہ برحد خیال ر دھا حاما مها، لیکن مقدم الد در روایت جذمات انگیز اور عملی بھی۔ کریش سین سے ڈا دار شہد اللہ یک کے براجم فرآن مجید، بوسف علی حال اور دوسرے مصمین کے براجم بد درہ الاولياء اور عربی و قارسی کتابوں کے دیگر تراجم سے سکله ربان کے وسلے سے ببلنع اسلام کی اس نئی نوشش کا سراغ ماما ہے۔ ادنی طفر کے مسلمانوں کو عسائی سایر کی کوششیں حاری بھی ۔ ان کے بیس نظر سے عبدالرحم نے ادئی کمابچے شائع اسے اور بعد اراں سکله ربان کی پہلی سیرب سوی م محرسر کی ۔ سر سند کی طرح وه بهي حقلبت إسبد بها . اس روايت آنه مولايا آ درم نے برقرار و دھا ۔ سیرا ۔ وی م کے دربعے مسلمانوں کے حدبات انہار کر انہاں صحیح عبائد کی طرف راعب کرنے کی روادات یعنوب علی چرد ہری: بور سی اور علام مسطفی : وسوبوی کے هاں ملی ه.

(٧) عربي و دارسي أدب عالمه كا برحمه و بلخيص: معظم العق اور نسخ حبب الرحمن ستماريه جسي مصّعن عربی اور فارسی کی تلاسیکی تنابون کو بلخمص کر کے یا ان کے بعص مصوں کو حدف کو کے منگلہ میں پیش کرنے لگے۔ اس طرح شاهنامه، گلسان اور بوستان ً نو بنگله کا جامه بهنایا گیا ـ بذرالاسلام کا برحمهٔ حافظ و عمر خیام اور ڈاکٹر شہیداللہ کے مختلف براجم اس سلسلے اکا کام دیا ۔ بدرالاسلام کی کوهندک اور ا مين قابل ذكر عين .

روایت : مثلاً ہرکت اللہ : ہارسی پُرتو ۔ اس کا کے علاوہ سید ولی اللہ، ابو رسد اور سم اب سم کے مقصد یه تها که دنیاے اسلام کے عظیم ادب کا خلاصه عام قارئین سے متعارف کرایا حائے۔ اِ تیسرے عشرے کے ختم هونے هونے است گاری ے

مند 'سرمان اسلام آبادی، اسراهم حان، سیم فضل الكريم. محمد واحد على اور داكثر شميداته

(س) ربان موصوع اور هیئت کی سدرحهٔ بالا روایات کے علاوہ، حو اپنی امیل اور خصوصیات کے اعتبار سے خالصه اسلامی تهیں، مسلمان مصنّدس ہے ال روانات کو بھی وسول کیا جو حدید لگند ادب میں اس وقت تک نشو و نما یا چکی تہیں چانچه انهوں نے اس صمن میں انبی سی مساعی د آعاز دیا، حل کے ناعب سکلہ ادب ً دو نئی حدو ہ ملى اور اس ميں الک ئى گهرائى پىدا ھوئى ـ ىنكم حىدر چىئرجى، سرت چىدر اور راىندر بايھ جسر نامور مصنّف سکله ادب بر جهائے ہونے سے ـ مسلماں ادیبوں نے ھئٹ سی کوئی حاص احتراع نو نہیں کی ااسہ مروحہ ہشت کو اپیر احدا ہا۔ کے اطہار کے لیر بحوبی استعمال کیا۔

مسلمانوں کی سب سے ریادہ فال د ہر ۱۰۰ م بكله افسائع مين هي ۔ ابتدا مين مسلمائرل ہے اہمی نوجہ حالص افسائر کے بجائے ،عا میں ہے ، ير من دور رکھي اور يہي مسلمانون کے حاس به انہ رها ہے ۔ تجب الرحس: انورا ور سی ا الحق: عبدالله مير مسلم معاشا ہے تي حدور عباله اور بافدائه عکاسی ملتی ہے ۔ مسلما دور ، ١٠٠٠ کے نارے میں ناریحی افسانے معالم اس استعبل حسین سداری نر لکھر اور اس دو میں بنکم چیدر جیٹرحی کے اربیحی باولوں ہے ہ { کے بعد یه روایت طاق بر دھر دی گئی ۔ ۔ ۔ (س) عربي و فارسي ادب عاليه پر مقد و تبصره كي الوالفصل : حَرْحَيْر اور قاصي عبدالودود ، ال ناول همارے سامنے آئے ۔ اس سے معلوم عوما ﴿ ، اُ

ملا واسطه ببلیع اور سیاسی، معاشری و تبهدیبی مقاصد ادب سے اپنا داس چھڑا لیا بھا۔ ٹیگور کا نظریہ بھا کہ فن اپنے وحود و نقا کے لیے کسی آور چر پر محصر بہیں، چانچہ مسلمان مصفی بےحالص افسانه نکھا جس کا اولی مقصد یہ بھا کہ فی کے دریعے وارداب انسانی کا اس طرح ابلاغ نا حائے نہ پڑھے والوں میں جمالیانی رد عمل بدا ھو .

باین همه اس کا به مطلب بهی (ه ادیب ف براے فل کے بطریے ہو ایماں لے اگر تھے۔ یہ ادیب روایی معاشرے پر سحتی سے معترض بھر اور انھیں معمص اس باب یہے کوئی آسود کی حاصل نہیں ھونی بھی کہ اطہار حسر، سے احساس دسرت ہیدا کر دیا حائے۔ روس کے مارکسی اعلاب اور حدید تعلیم نے نئے افسانہ نگاروں کو نئے مسائل سے آگاهی بحشی اور جدید افسانر کی روایت دو سأبر كيا. جانعه ادب كي انك نئي روايب طهور مين آئی جو بیک وقت مقیدی بھی بھی اور هجونه و طریه بھی ۔ اس سلسلر میں سید ولی اللہ کی تصنف لآل سالو پہلی کامیاب کوشش بھی جس سے اس رواید ی آعاز هـوا ـ شوكت عثمان كي نكارسات مين بهي سهي بیا رجعان نظر آدا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بکلا نہ گرشته دور کے رومانی، معاشرتی ناولوں کی روایت کی جگه سقیدی، طنریه، سعمی خیر اور ریاده نفسیاسی مسم کے معاشرتی باولوں کی موجودہ روایت نے لے لی .

مختصر یه که دور جدید می سب سے پہلے اور دیم و حدید روایات کا امتزاج هوا، بهر ماضی کے سرمائے کا از سر نو جائزہ لے کر رمائه حال کے قاصوں کو پہچانا گا اور بالآخر نفسیائی، تنقیدی اور طریه نگارشات کا جدید اسلوب پیدا هوا ۔ اسی رمائے میں شاعری میں بھی دو متصادم رجحانات ابھرے: ایک رجحان تو انتہائی جدید، شہری اور رومان دشمی تنقیدی شاعری کا تھا اور دوسرا نورومانی،

مؤثر اور افسردہ شاعری کا، حس میں ماضی کے لیے ایک عجیب و غریب راپ پائی جاتی تھی.

حلاصه: بكله ادب ير مسلمانون كے اثرات

کا جو جائرہ پس کیا گہا ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر ادبی کاوشیں ان کے معاشرتی احساسات سے وابسه رهی هيں ـ جب اس احساس میں ببدیلی پیدا هوئی یو ان کی بخلیقی سرگرمیوں نر أسے لیے ایک واصح اور مخصوص سب اختیار کر لی۔ چونکه یه احساس هندو معاشرے کے احساس سے هر رمام میں سیادی طور مختلف رها هے، لہذا موسوع، ھئب اور رہاں کے اعتبار سے مسلمانوں کی ادى روايات همشه اپنرمخصوص رنگ كى حامل رهين. یہ امر قابل نوحہ ہے کہ فرون وسطٰی میں ۔ اگرچه راا اور هش کی سه سبب موضوع کا اختلاف كمين رباده بمايان بها، باهم مسلمانون کے مال هشت کے اعتبار سے بھی ایک بنیادی فرق موحود رها، حس کا ثموب مسلمانوں کی بیانیه سظرمات اور ھندؤوں کی منگل کویاؤں کے بقابل مطالعرسے ملما ھے ۔ لسانی احتلاقات کا اطہار دراصل مسلمانوں کے زوال کے بعد ہوا ۔ گویا یه بھی مسلمانوں کی پی تہذیب کے محصوص عباصر کو برقرار ر نهنے کی ایک دوشس بھی، مگر یه ایک ایسی کوشش بهی جو عموباً شکست حورده اقوام کی طرف سے عمل میں آئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں هدو دیو مالا دو اپنا موضوع سحن سانے سے قطعًا پرھیر نہیں کیا بھا، چنانچہ علاول جبسے اسمائی مدھی قسم کے شاعر کے ھاں بھی اس کی مثالیں ملتی هیں ۔ اس کے برعکس هدو شعرا میں کوئی بھی ایسا نظر بہیں آیا جسے کسی اسلامی روایت کو موضوع بنانے کی نوفیق ہوئی ہو۔ يه وسيع القلبي مسلمانون هي كا خاصه تهي.

بد قسمتی سے اس آزاد خیالی کی بدولت ادب

میں هندو مسلم مخلوط نمدن کا ایک رنگ پندا هو گیا جو سراس مصنوعی مها ۔ اس کا سراغ همیں ایسے مصمین کے ہاں بھی ملتا ہے جو صوبی بھے یا صوبی هونر کا دعوی کرتیر بهر . اس کا نتیجه به نکلا که بعض نام نهاد مداهب وجود میں آ گئے۔ یه ا دوسرے وشنوست کے پھیلتے هی سکله زبان کو درست هے که حب دونوں قوموں میں نشأه ثابته کی بعریکیں ابھریں ہو به مداهب بھی مك گئے، ا لیکس ان کے ' نچھ آثار بعص فرموں (مثلًا وشنوسہ اور باول) میں باقی رہ کئر ۔ بہر حال معاشرے کے سہذب، مقدر اور تعلیم نافعه طعوق نے انهیں لمهي بسلم بهين ليا اور اس بهديني احملاط و امتزاج کی بدوات جو کچھ نکھا گیا اس سے ادب بعبشب مجموعی رمادہ متأثر سہیں ہوا اور آح اگر ادب میں ان کے انچھ آثار ملتے بھی ھیں بو انھیں ادنی طبقر کے مصائص سے بعیر نیا حابا ہے.

بنهان يه نات نهي فابل عور 🙇 له قرون . وسطّی میں مسلمانوں کی ادابی تحلیقات بطور محموسی اگر هندؤوں سے ریادہ سہیں ہو ان کے مساوی ضرور بهین، لیکن هدؤون کو مسلمانون پر ایک اعسار سے فوقیت رہی ۔ اگرچہ مسلمان فرماہرواؤں آنے بھی محسوس کیا کہ اگر بنگلہ کو موقع در ھی نے پہلی بار بنگله ادب کی سرپرسنی کی بھی، باھم مسلمانوں کے حکمران طفے اور بعدم یاسه افراد نے ، بكله " دو اپنى سهذيب كى اشاعت اور اپس احساسات کے اطہار کا دریعہ سایر کے قابل کبھی نه سمجھا۔ ان کے برعکس ھدؤوں سے یہ بحوبی سمجھ لیا تھا کہ اپنے مدھنی اور معاشرتی بصورات کی اشاعت کے آ لیر اس رمان کو اختمار کر لیما ضروری ہے۔ چونکه مسلمان حکمراں ماہر سے آ کر سکال میں آباد ، ھوے تھے اور ساری سہدب دسا پر عربی اور فارسی كا سكُّه روان تها، لبدا بعليم يافيه مسلمان بنستور عربی اور فارسی هی کو اهبیت دیتے رہے۔ بہر کیف مسلمانوں نے بمگله ادب کی سرپرستی کی اسے بہت پہلے اپنی مساعی کا آغار کر چکے بھے۔

اور کچھ رمانه گرر جائے کے بعد انھوں نے سکدہ کو اپنی مادری رمان کی حیثیت سے قبول کو اللہ . عربی اور مارسی کے حق سین ھندؤوں کے دھی ہ اول تو اس فسم کا کوئی خیال مسلط نبهی به، ایک نئی اهمیت حاصل هو گئی، کیونکه سسکرت کو ''دیو بابی'' مائنے والے کثر هندؤوں کے معاہد میں وشنومت کے پیرووں نے نگله هی کو اپنی مدھی رہاں کا درجہ دے دیا تھا۔ عہد معلیہ میں پٹھانوں بر بھی سکله کو تسلیم کر لیا اور مصمیر نر اسے استعمال کرنر پر اطہار معدوث نرک کر دیا . دور حاضر میں اس مسئلے بر کوئی سکیں صورت احتیار نہیں کی \_ رفته رفته مسلمانوں میں به احساس بندا هو گا که اپنی قوم دو غلط بصورات کا شکار هویر سے بچائر اور اپنر جائر معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل کردر کے لر یہ مروری ہے نه سگله کو دریعهٔ اللام سایا جائے۔ ابھیں افسوس بھا کہ ماصی میں وہ کئی موقعوں سے فائده به اثها سکے ـ مذهبی خیالات رکھیے والے افراد حاتا دو وه دهی مدهمی اقدار کی نشر و اشاعب میں فارسی اور اردو کا مقابله کر سکتی بھی ۔ بہر حال اب وہ کوئی موقع ھانھ سے جانے نہیں دینا چاھتے تھے، چانچه انهوں بر سکنه میں سیادی مذهبی کتابوں کا برجمه کیا اور اسلام اور تهذیب کے سختات پہلووں پر کاس لکھیں ۔ آج سگله بھی مدھی افكار كي بشر و اشاعب مين ويسي هي كاممات ثابب هو رهي هے حيسي كه اردو، البته انهي اس س اردو کے برابر سرمایہ پیدا نہیں ہو سکا،

حمال مک جدید ادب کا تعلق ہے مسلمانوں کو هندو مصنعین کی پیروی کرنا بڑی، کیونکه وه ان

قرون وسطی میں تو مسلمانوں نے نیانیہ نطمیں لکھے میں صحیح فتی رہنمائی کے فرائض سر انجام دیر تهر، لیک ایسویی صدی عیسوی میں یه اسیار مدھو سودل جیسر نامور سمینیں کے حصر میں آیا . ابیسوس صدی کے بشتر هدو اور مسلمان مصمین کی بگارشاب پر فرقه دارانه ربک غالب رها ـ اگے چل کر ٹیگور اور نذرالاسلام ہے اس باب پر زور دیا کہ ایک صحیح فی پارے کو تمام حدود سے ماورا ہو کر جماعتی بعصبات کے جائے اسابی اقدار کی برحمانی کرنا چاھے ۔ سرالاسلام اپنے رمانے کے سیاسی و معاشرتی حالات کے زیر اثر اکتر یه بهول حاما ہے کہ ایک سچمر فن کار کے سامیر زندگی همیشه اپنی مجموعی صورب سن آنی هے ب چانچه وہ رندگی کے ایسے پہلووں اور ایسے اسانی بعربات و اقدار کو ابنا موصوع قرار دینا ہے، سو عالمگبر اور کلّی سهیر، ملکه همگامی اور جزئی هبر اور اس طرح هم عصر زندگی اور اس کے متعلقات کو عالمگیر احساسات و خبالات اور حدیات کا دريعة اظهار بنا ليتا ه.

مسلمانوں کے ادب کا ایک آور پہلو بھی ہے، حسے اخلافی ادب لہنا چاھیے۔ جدید نعلم نے انھیں ایک نیا احساس دیا۔ ماضی کی روایات کو اب ایک عقدے کی حیثیت حاصل به رهی ۔ هندؤوں کی طرح انھوں نے بھی بعض اصاف نرک کر کے ایسی نئی اصاف احتیار کر لین جو یا نو معرب سے آئی تھیں یا مغربی اور مشرقی روایات کے امتراح سے پیدا ہوئی بھیں۔ اپرے معاشرتی احساسات کو متحوظ رکھنر کے باوجود مسلمان مصمعین کے ادب میں موصوع اور هیئب دونوں کے اعتبار سے اطہارِ اخبلاف کا سراغ ایک ثنوید در آئی هے، لیکن یه ثنوید نی الحققد اس ثنویت اور بصادم کا عکس ہے جو خود معاشرے | شادی کر لی اور یوں گویا اس کا تعلّق اس ماحول

میں موجود ہے ۔ یہی وجه ہے که ایک طرف تو همیں اسلامی زندگی اور تهدیب کے بارے میں اسمعیل حسین شیراری، نذرالاسلام اور فرخ احمد کی شاعری نظر آتی ہے اور دوسری طرف ابوالفضل اور شو کت حسین کے ناول اور احسن حبیب اور ابوالحسين كي منطومات ملتي هين \_ يه و ع مين جب پاکستان کی مملک وجود میں آئی تو یمی اطهار اسلامی بنگله ادب میں جاری و ساری تھا۔ [سکله ادب کے پاکسانی دور کے لیے رک مہ پاکستان؛ مآخد کے لیے رک نه ننگالی، در آآن، لائڈن، بار دوم]. (سيد علي اشرف)

بَنْكُنْ بَلْے: ۱۹۳۸ء میں ریاسب مدراس میں صم هو جانے سے بہلے جبوبی هند میں ایک چهوٹی سی ریاست ـ اس ریاست کا یه خصوصی اسیاز نها که سگابهدرا کے جبوب میں یہ ا کیلی ایسی ریاست تھی جس کا فرمانروا مسلمان مها اور شیعی عقائد رکهتا بها ـ ۸مم وعدين اس كا رقبه ٢٥٥ مربع ميل اور اس کی آبادی ۱۳۹۳، تھی ۔ ریاست مذکور ۱۰ درجے س دقیم اور ۱۰ درحر ۲۹ دقیقر عرض بلد شمالی اور ےے درجے وہ دیتے اور ۸ے درجے ۲۲ دقیقے طول البلد مشرمی کے درسیان وام تھی.

نَنْکُن پُلّر کی ناریح بڑی ہوقلموں رہی ہے۔ اس کا فرمادروا حاندان اپیا سلسلهٔ نسب باپ کی طرف سے شاہ ایسران شاہ عباس ثبانی کے ایک وزیسر اور ماں کی طرف سے شہشاہ عالمگیر سے ملاتا ہے ۔ خانداں کے حدّاعلٰی میر طاہر علی ترک وطن کر کے ایران سے بیجاپور آئے۔ یہاں کچھ خاندانی جهکڑے پیدا هوے اور وہ انهیں میں مارے گئے۔ میر طاہر علی کی بیوہ اور چار لڑ کوں نے ارکاٹ کے ملتا ہے۔ اس سے مسلمان ادیبوں کی دخلیقی روایت میں ا معل فوجدار سے پناہ طلب کی۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک بر بنگن پار کے جاگیردار کی ہوتی سے

سے گرزدی ہے .

سے ہو گیا جو آئندہ اس حاندان کا مسکن و مستقر بننر والا تها.

ننکن پائے معتلف فرمانرواؤں کے ریر نکس رہا ۔ جہم و ع میں وحمالگر کی ریاست کے ایک نڑے حصّے کے سامھ وہ سحابور کے ریر اقتدار آ کیا، لیکن جلد می با بعالیور پر مغلوں کا انتدار فائم ہوگیا اور ایک شہر جسے سہلے جَپاقچُور دہتے سے. ایک یہاں آمد حامی حکومت فائسم ہوگئی۔ جاگیردار ؛ ولانت کا صدر مقام حس کا ایک حصّہ بنگول طالع کے حسیں دلی ہر دیسور کے سلطان حدر علی کی اطاعب قبول کر لی اور اس کے زیر سایلہ کئی جبکیں لیڈیں ۔ لبكن حب سلطان ثمرو ابدر باب كي جگه بعث پر نشها نو اس نر محص اسی بہار <u>سے</u> جاگیر اس سے واپس لرلی ۔ حسین کی وفاف ہر اس کی دیوہ سے نظام حدر آباد کے سہاں جا کر ساہ لی، اور کہا جانا ہے کہ حامدان کے کسی ایک شحص نر . وے اع میں سلطان ٹیو کے موجدار کو سکست دیے کر شہر پر مصه کر لیا ۔ سردہاپٹم کے معاہدے کی رو سے حاکیں مد نور ۱۸۰۰ء می برطانه کے دیر افسدار ا گئی۔ ہم ہاء بک یه احاطة مدراس کے مابحت رهی اور اس سال اسے حکومت هند نے براہ راست اپنے هانه

> ۱۸۹۲ء کی سند کی رو سے کسی مرماروا کے یے اولاد مر حابے کی صورت میں درطانوی حکومت ہے اسلامی قانون کے مطابق حق نورنٹ سلم کر لیا۔ ١٨٦٥ء مين حاگيردار كو بوات كا حايداني لقب دے دیا گیا ۔ ١٨٩٤ء میں سلکه و كشوريه كى حکومت کی نفرئی خوالی کے موقع پر نوات مد دور دو هزهائی نس کا خطاب دیا گیا۔ آخری بواب میر فضل علی خال ریاست کے سدعم هاور کے کچھ هی عرصر بعد قوب هو گیا ۔ اس کے نعد یه حطاب اس کے رؤمے بیٹر غلام علی حان کو سل گیا بھا.

The Aristocracy of A. Vadivelu : مآخذ Southern India ندراس ۱۹۰۰؛ (۲) Southern India

The Indian Year Book and (+) Gazetteer of In ha Banganapalle State, its (a) 1519an Who is Who . Ruler and Method of Administration

(هارول حال شروانی) بنگول: [- هرار حهيل] مديم تركي ارسينيه س سلسلہ کوہ سے گھرا ہوا ہے۔ یہ گونگ صو کے مراد صو (-Aracani-Arsanas Murad Su) کی معاول بدی ہے آس ساعبراہ ہر والع ہے جو ا للازگ ؑ او ہوش سے ملامی ہے اور پاُلو

(M CANARD)

بِيْكُلُول طاغ: ايك سلسلة "دوه حو سطح سريسي • دو ہے مگر آئش مشال مہیں ہے، شہر اور روم کے جنوب میں ہے اور اور روم، موش اور سکول (حَمامجور، کی ولایتوں کے آر بار بھلا ہوا ہے ۔ مشرق میں اس كى ىلىدىرىن چوڭى دىبىر يا بمر قلعه (=أهمى قلعه) ھے جس کی بلندی کے متعلق محملف مصفول میں مدرے اختلاف بایا حابا ہے: . ووس سٹر بقول ایچ، آر کبیرٹ Formae crbis antiqui Kiepert ایچ، لوح ه ، . ١ و ١ ع ، Abos Mons قب محولة مالا، ص ه ه ٢ ؛ . ه ٣٩٥ سنر بمطابق ورق متعلقه ارز روم سدرحة حريطة منل ذائر كتور لعو Hartn Genel Direktörlügü عنل ذائر . ه ۲۳ مشر مطابق قشهٔ شوارع ، ۱ ه ۹ م ع ار فره يوللري \*Karayolları Genel Müdürlügü كسل مديسر لنغسو ... سير مقلول Banse؛ اور ١٩٤٤ ميثر مقول Blanchard یه پہاڑ واربو (سابق گم گم) کے بلند میدان بر چهایا هوا ہے ۔ معربی چوٹی مگول يا طوپراق قلعه ("مثى كا قلعه") مهى مقرببًا اتنى ھی اوسچی ہے ۔ اس پہاڑ کا شمالی حصّہ دو مستدیر شیوں بر کاف دیا ہے جن کو ایک سلامی دار

خربشتهٔ کوه ایک دوسرے سے جدا کرں ہے. نگول طاغ ایک حمیقی فاص آب ( water shed) ہے ۔ اس میں متعدد چھوٹی چھوٹی جھلیں ھیں، حل کی وجہ سے اسے ''ایک ہزار ( بن، بگ) جهیلوں (گول) کا یہاڑ (طاع) کا مام ملا۔ آرس یا الرس (Ataxes) شمال میں ، دورله صو (دریامے فرات سمالی کی معاوں) اور سکول صو معرب میں، کوئک صو جنوب مغرب میں ، چارمار صو جنوب میں اور خس صو (مراد صو کی آخری چار معاول مدیال) مشرق اور سمال مشرق مان، به سما بم*ین سے* بکلتی هیں ۔ ارسی اساطیر میں اسے "حب ارسی" قرار دیا گیا ہے ۔ استم جعراصے میں اس کا نام ابوس موس Abos Mons هے - ارمنی دیں اس کا مام Srmanc ( يبوناني: Σερμάντου .هـ - حرب جعرافيه بكار اور مؤرخ اس كا حواله سهين دير، گو جوبهی صدی هجری / دسوس صدی عسوی میں بنو حمدان اور بوزنطبوں کے درساں حاکوں میں هفت (ارسی: Havčič) نام ایک جگه کا د کر آیا ہے جو فالقلا ، ارز روم کے جبوب کی طرف اور سکول طاغ میں رود ارس کے مسع پر واقع بھی ۔ معربی ساحوں میں تُنوریس Taverniei ہہلا شخص ہے حس نے اسے بنگول طاع کا نام دیا ، هے \_ فرلباش [رك مان] اسى خطر ميں رهتر تهر.

المحاف المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

Petermann's Mitteilungen ، د ۱۹۰۵، مم ا بعد (تبصره از !(A Treatise on the Geology of Armenia : J. Oswaid 'Armenia, Travels and Studies: HF.B Lynch (2) : Hubschmann (۸) : ۲۵۲ تا ۲۶۲ تا در باعد الله Indogerm ב Die alturmenischen Ortsnamen (9) : 672 '72. : 519. 6 '17 'lorschungen Die Türker . Banse ، برلن \_ همبرگ و و و و عن ص 2 . ٢٠ 9 Vidal de La Blache (1.) Triq (710 4 717 L'Asie: A 11 Géographie Universelle : Gallois (11) 111A o R Blanchard J Occidentale 'Sudarmenien und die Tigrisquellen: Markwart Die Ostgrenze Honigmann (ון) יה של הקד של הקד של ال ، وم دم. تا مور عا ، مور تا ، مرم الله الله ، مور تا ۱۹۵ م د او نعشه س : (۱۲) Hist. de la . M. Canard (10) Les (103:1 dynastie des H'amdanides 17 ، ارکیء کراسه ۱۸ ، ص ۹۲۷ ما ۹۲۸؛ عمد قدیم کے لیر ديكهے : Realenzy klopedle: Pauly-Wissowa (۱۰) ·11906 , 194:3 (1.0:1

(M. CANARD)

بَنّ : رَكَ مَهُ مَهُوه .

بَنَّاهِ: رَكَ بِهِ سَاهِ.

ٱلْبِنَّاء : احمد س محمد رك به الدُّساطي.

الْبَنَاء، حَسن: الْإِذْوَالُ الْسُلْمُولُ (مصر) کے بابی اور ناظم اعلٰی، ۲۰۹ ء میں پیدا هوے۔ ان کے والد کا نام احمد بن عبدالرحمٰن بن محمد البنّاء الساعاتی هے۔ والد کا پشه بو گهڑی سازی بها لبکن اس کے سابھ هی وہ مروحه علوم اسلاسیه بالخصوص علوم حدیث کے عالم کی حشب سے سرگرم عمل رہے اور امام احمد اس حسل کی مستد [نیز اسو داؤد الطالسی کی مسند کی ببویب کی۔ اول الذکر مسند کی ببویب کی۔ اول الذکر مسند کی جلدین شائع هو چکی هیں اور مؤحرالدکر مکمل جھی گئی ہے].

حسن البناء كي ذهني تعمير و تشكيل مين ان كے والد هي كا اثر سب سے زيادہ اور اهم هے ـ ال كي ابتدائی تعلم اسی سمح پر هوئی جس پر علماے دیں کے بچوں کی ہوتی نھی ۔ یعنی پہلر قرآن مجید كا حفظ كرنا 'ور بهر حديث، عقد اور لعب كا مطالعه .. ، سرعب كے سامھ قائم هو گئين. اس سے قطع نظر کہ ان کی برورش اور بعلم قدیم مدھی طریعے کے مطابق ہوئی، ان کا فطری رجحان بھی روحانیت کی جانب تھا۔ وہ بچیں عی سے نصوف کی طرف مائل بھے اور ابھی صرف چودہ سال کے بھے "نه سلسله حصافيه مين باقاعده طور پر شامل

۔۔۔۔ دسہور کے ایک اہدائی مدرسه المعلمیں میں کچھ وقت گزارے کے بعد وہ قاھرہ کے دارالعلوم میں داخل ہو گئے، جو اس زمانے میں معاموں کے لیے ایک آراد برینی اداره نها ـ دمنهور هی میں ان کی قابل قدر سطیمی فابلیت اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنر کا شوق اس وقب نمایان هوا جب انهول بر الجمعية الحصافية الخيرية يعبى رفاهي الجمن حصافية فائم کی ۔ دارالعلوم کے قیام کے رمایر ھی میں انھوں نے اپسے اس نطریّے کو ریادہ واصح اور برتی یاسه شکل میں بس کیا کہ اسلامی معاشر مے کے امراض كا واحد علام يه هے كه ملَّت اسلاميه قرآن سجيد، حدیث اور سیرة النبی م کے ربدگی بحش چشموں کی طرف دورارہ رجنوع کرے ۔ اپنے چند ساتھیوں کے سابھ مل کر انھوں نے اپنا اسلامی پیعام فاھرہ کی مسجدوں اور وعظ و ملقین کے ذریعے پہنچاما شروع کر دیا۔

ے ۱۹۲۲ء میں دارالعلوم کا برسیتی نصاب ختم کرنے کے بعد انھیں اسماعیلیہ کے سرکاری سکول میں استاد مقرر كر ديا كيا ـ اكلر سال انهون نر الاخوان المسلمون كى بنياد ركهى - ١٩٣٨ ء تك اسماعيليه هى میں رہے اور وعظ و تبلیغ اور رسالوں کے ذریعے اپنی

قائم کردہ انجمن کی تنظیم اور ترقی کے کام میں منہمک رھے، اس مدت میں وہ نہر سویز کے ارد گرد کے علاق میں برابر سفر کرنے رہے۔ اور اسماعیلیہ کے مرکر کی شاخیں پورٹ سعید اور سوبر کے درمیانی علاتے میں

جب اساد کی حیثیت سے ان کا سادلہ قام، ھوا ہو انھوں نے اپنی تحریک کو بڑی تندی<sub>ای</sub> ر سامه پهيلاما شروع کيا اور مهت حلد اس معربک یر سارے مصر میں حل پکڑ لی ۔ ۱۹۳۹ء کے بعد جب ابھوں نے فاسطین کے عربوں کے مفاد کی حمایت شروع کی بو وہ روز بروز سیاسی مسائل سے دو چر ہوتے گئے اور یکے سد دیگرے مخلف وزرامے اعظم کو عمل اور اصلاح کی طرف مائل کرتے رہے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں حسن الناہ کے سابھ حکمومت کا روید سحب هو گا۔ سرّی باشا اور پھر نُغْراشی پاشا کی وزارت کے زمانوں میں وہ بھوڑی بھوڑی مدّن قید میں بھی رہے. اس زمانے میں الاحوال المسلمون کی سرگرمیوں او سعمی کے ساتھ دبایا گیا۔ لڑائی کے مورا بعد کے زمایے میں الاخوان اور حکومت کی ماهمی کشمکش بازه گئی ـ جب دسمبر ۲۸ و ع مین نامرانی قبل هوا ہو اس نحریک کو حلاف قانون قرار دے دیا گیا اور اس کے چند ماہ بعد فروری میم و م ع میں خود حسن المنا بھی شمید کر دیے گئے.

مآخذ: (١) اسحاق موسى حسيني: الآخوان المسلمون، بیروت ۱۹۵۲ (انگریری ترجمه کچه اضافر کے ساتھ، بيروت Religious . J Heyworth-Dunne (٢):(٢) ا and Political trends in modern Egypt واشنكن Egypt in : Simonne Lacoutur اور Jean (די)! إور Jean (די)! إو Transition ، لندن م و و ع؛ مزيد حوالون كيلي ديكهي [أور، لائذن مقاله الاخوان المسلمون نيز رك به قطب شهيد.

(J. M. B. JONES)

بَنَّاتِي : كمال الدين شعر على سَّائي هَرُوي، فارسی شاعبر ، هرات کے ایک معمار کا بیٹا بھا اور اسی سا پر اس نے بتائی معلص اختبار کیا ۔ اس کا بچپن علی شیر نوائی [رك نان] کی صحبت میں گزرا، جو مشهور شاعر اور اپنر وقت کا Maccenas [مشهور رومی مربی علم و حکمت حو شهنشاه آعسوس کے عبد میں تھا اور Horace اور Vitgil کا سر پرسب تها، م ٨ ق م] مها، ليكن اپني ملخ ظرافت كوئي کی وجه سے وہ معنوب ہوا اور اسے تبریز جا کر آق فونونلو [رك بأن] شهزادهٔ سلطان يعقوب (س٨٨ه/ وعمراء نیا جوم ۸ موم ، ومرد ، ومرد) کے دربار میں پناہ لینا پڑی ـ علی شیر سے مصالحت ہو جانے کے بعد وہ ہرات واپس آ گیا، لیکن دوبارہ اسے چھوڑ کو تیموری شهزادهٔ سلطان علی (۹.۱ / ۹۸ م ا سهه هم ا ۱ مهم ( در مهم ا معد العمد (مرم م ٨٢م ١ع/ ٩٩٨ ما ١٩٩٨ع) بن سلطان ابو سعد اسلا کے (درسم / محمد ک عرص / محمد) سمرقند چلا گیا، جو ماوراء السهر پر حکمران تھا۔ اس نر مروکی مقامی بولی میں اس کی شان میں ایک مدحيه قصيده لكها اور اسكا مام مجمع الغرائب ركها\_ وہ سلطان محمود کا درباری شاعبر بھی رھا، جس نے ووره/ به وبراع ... وه/ درم اع کے درمیان اس خطر پر حکومت کی - ۲ . ۹ ه/ . . ۱ - ۱ ، ۱ ع میں جب ابوالفتح محمد شُيَّاني خان أرك بآن] (شُيِّك خان: شاهی یک از بگ) نیر سعرقند پر قبضه کیا تو وه لجه زمانر نک قید خایر میں رها، لیکن بعد ازان اسی کے دربار میں سرکاری شاعر اور قاضی عسکر ھو گیا اور ساتھ ھی اس کے بیٹے محمد تیمور کے مقربين مين شامل هو گيا ـ . ٣ شعبان ٩١٦ ه/ م دسمبر . ۱ م ۱ ع کو شبانی خان کی وفات پر وہ اپنے وطن هرات واپس چلا آیا لیکن ترشی کے قتل عام کے ہنگامے میں قتل ہو گیا جو

٩١٨ هـ / ١٥١٥ عمين نجم الدين يار احمد اصفهاني المعروف به نجم ثاني نے شاہ اسمعیل صفوی کے حکم سے دریا کیا بھا۔ بہائی نے ہر صف شعر میں طبع آزمائی کی۔ پہلر وہ حالی تخلص کرتا تھا۔ علاوہ ایک دیوان کے، جو اب مک طبع بہیں ہوا (جس میر اس سے برابر حافظ کے تتبع کی کوشش کی هے)، اس سے دو رزمیه نظمی بھی لکھی ھیں: (١) شیبانی بامه اپسے سرپرست کی جنگی سہموں سے متعلى: (٣) باغ ارِّم يا بَهْرام و بِهْرُوز جسے غلطي سے کئی بار عطّیم صومی شاعر سّائی کی طرف منسوب کیا گیا ہے (بنائی کے لفط کو مسح کر کے سائی پڑھے جانے کے سب) اور جو ایک مجموعے مين جس مين افضل التدكار دكر الشعراء والأَشْعار اور يَذ كرهُ يَوائي شامل هين ١٣٣٦ه/ ۱۹۱۸ میں تاشکنت میں طبع هوئی ـ وه ماهر موسیقی بھی تھا ۔ اس نے موسیقی پر دو چھوٹے چھوٹے رسالر لکھر ھیں ۔ اس کے علاوہ وہ بہت اچھا حوش نویس بهی تها.

مآخذ: (۱) میر علی شیرنوائی: مجالس النائس، مولهویں صدی کے دو فارسی ترجمے، طبع علی اصغر حکست، جن کے ساتھ ایک مقدم اور حواشی وغیرہ بھی شامل میں، تہران مہم ۱ء، ص ، ۲، ۲۳۳ تا ۲۳۳ (۷) سام میرزا صفوی: تحمد سامی (عصل م)، طبع اصل فارسی مع اشارید، فارسی اور انگریری مقدمے، اختلاف نسخ اور حواشی از مولوی اعال حسیں، پٹند بہم ۱ء، ص م ۲ تا ، ۳ (۷) وهی کتاب: طبع مکمل، تہران به ۱۳۱ هش/۱۳۹ اع، ص م ۲ تا ، ۱ وسید نفیسی: تاریخچهٔ مختصر ادبیات ایران، در سالنامهٔ پارس، ۱۳۲۹ ه، ص ۲ تا ۱۳۱ .

بنّاک : جسے نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی میں بینّلاک مهی کہتے مہے، سلطنت عثمانیه کا ایک عرفی محصول تھا، جو ایسے شادی شدہ کاشتکاروں

(مزوج رعایا) پر عائد هوما تها حن کے پاس نصف حِفْت آرکے ماں) سے کہ اراضی ہوئی بھی یا قطعا گوٹی زمین مہیں ہوئی بھی ۔ اول الدکر کو ا كَمْلُو مَا كَ يَا مَعْضَ مِنْ كَ أُورِ مُؤْخِرَالُدَ ثَرَ دُو حُباً سًا أن يا جا " نها جان بها ـ لفظ سًا ب ممكن ہے " کہ عربی فعل " تَنتَک" سے مشنق هو .

در حعیقت یا ب رسمی، چف رسمی آرتک بال) نظام کا حصّه بها اور اصلاً اسے حصّ رسمی کی مشمونه سات ملازملول (فوللق حدیث) میں سے دو یا بین ہی مشیمل سمعها جا سکیا ہے۔ محمد ثانی کے فاتوں نامه میں نیا کے شرح حہر نا ہو آفجہ [رکے باں] بھی لیکن بعص علاقول ( نکه، و ه ۸ ه / م ه ۱ - ه ه م ع) مس يه صرف بانچ آقجه نهی ـ آگے چل در یه مام طور در جبا یہ ب کے لیے ہو اور ا نیلو یہا ک کے لیے مارہ العجد هو گئی اور جب . ۱۹۵۰ میں چفت رسمی بظام کی نوسع مشرقی آناطولی تک کی گئی <sup>تو</sup> وهاں اس کی سرح یا کیلو کےلیے اٹھارہ اور جیا بنا ک کے لیے بارہ یا سرہ اُنجہ ر نھی گئی.

مسلمان كال كار اصولًا بنا ب رسمي ال بماردارون نو براوراس ادا کریے بھے جمھی دوس [رک ان] میں ان کی رعب درج کیا حالا بھا۔

دمروں میں اصطلاح شاک سے مراد خود وہ کاسکار ہونے بھے جو یہا ک رسمی ادا کرنے بھے۔ اگر کسی کلوارے کی سادی هو جانی یو فورا به محصول اس بر عائد ہو جانا بھا۔ اگر وہ طلاق دے دیتا بها بو وه صرف محردون کا محصول (مَجَرّد رسمی) ادا دریا بها ـ شادی شده هویے کی صورت میں ایسی خانه ندوش رعانا بھی حس کے پاس موسئی بہن ھونے بھے بنا ف ادا آئرنی بھی۔ اسی طرح یہ محصول در اصل سر محصول (polliax) بها اور اسی لیے رعب رسمی بھی کہلایا بھا.

مأخذ: (١) ÖL Barkan : ١٥ و ٦٦ عصولوبده

عشاطی امیرا طور لعده رراعی ایکونومی نگ حقوقی و مالی آساسلري، استاسول سه و ع.

(HALIK INALCIK)

بنانی : (در النابی) ماس کے ایک عامدان ، کا نام، جس در اسلام فنول کر لیا بھا اور حس سن نارھویں صدی ھجری/انھارویں صدی عسوی کے سد سے کئی نامور علماے دین بیدا ہونے اور اس حابدان اللو آخ لک دوسرے السے ہی جید خاندا ول کی طرح، جو يم وديون سے مسلمان ہوئے، فاس ميں علوم اسلاسه کے علم برداروں میں شمار نیا جاں ھے۔ اس حابدال کے زیادہ مسہور و نامور افراد یہ هیں:۔ (١) ابو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن حمدون (م ١١٦ه / ٥١١٥) ـ يه فاس كے قديم ير مسلک کا سب سے نڑا اور آخری مماثدہ مانا حایا ھے اور اس سلسلر میں اس کی حیثیت سیادی سمحهی حابی ہے ۔ اس کی ذات ایک طرف نو معرب میں مدھب مالکی کے علوم و معارف کی حاص روایات کا مر کر سمجھی جانی نھی (فک Bergue را Resue Historique de droit françils et étranger >2 ۹ م ۹ ۱ ع، ۸۸) اور دوسری طرف مشرق میں مرقدم مالکی روایت کا حالم بھی بھا حہاں اس پر بعلیم پائی بھی۔ اس کے شاگردوں کی بعدا۔ بہت زیادہ ھے۔ اس کی مصنف الفہرسة [رک مان] اس کے زمانر کے ماس کے قسمی اور مانوبی مطالعے کا ایک اهم ماحذ ہے ۔ اَلشَّادٰلي [رك مان] كى تتاب اَلْحرْبُ الْكَسْر كى اس نے جو سرح لکھی ہے اس سے شادبی طریقے سے اس کے حامدان کے مستقل بعلی کا ثموب ملما ھے ۔ اس کی خاص مصنیف الکلاعی کی کمات الا تنفاء كي شرح ہے، جس كا موضوع رسول اللہ صلّى الله عليه وسلم اور پہلے اين خلعا کے عروات هيں ـ اس کے فرزند عندالکریم نے اس کی سیرت لکھی.

مآخذ: (١) محمد بن الطيّب القادري: سر المثابي،

ب: ١٥٠ ؛ (٢) محمد بن جعفر الكتّابي : سَلُوهُ الأَلْعَاسَ، ١ : ٢٠ ٢ ؛ (٣) محمد عبدالحق الكّتابي : سَلُوهُ الأَلْعَاسَ، ١ : ٢٠ ١ ؛ (٣) محمد عبدالحق الكّتابي : شَعْرَهُ النّور ١ : ٢٠ ١ ؛ (٣) محمد بن محمد مَحْلُوف : شَعْرَهُ النّور النّور اللّه الله ٢٠ ٢ (١٠ الله الله ٢٠ ٢ ١٠٠٠ ؛ [(١) الرّ كلي : الآعلام، ١ : ١١٥] .

( ) ابو عبدالله محمد بن حس بن مسعود (م سه ۱۱۹ه/۱۸۱۹)، [ قاس مين مرار ادرسي كا مالكي فسد، خطیب اور امام] - اس کی نصنمات یه هین: [الفتع الرباني، يعنى] الروفاني (رك بان) كي محتصر خلل ین آسخی بر تعلمات(حو ۱۱۲۳ه/ ۱۲۵۹ تا ۱۲۹۰ میں سکمل هوئی)؛ السّنوسی (رك آنان) كي خرح محمصر السطى در حاسمه؛ الأخفري (رك ين ين سلم كي شرح حوَّ نشي بار حميمي؛ سر اس كي مشهور ً نتاب الفَّهُرسَّه. مَآخِدُ : (١) العادري : سَشْرُ الْمَثَاني، ٢ : ٥٥ ٢ : (٢) محمد من معمر الكتابي : سُلُوهُ الْأَنْفَاسِ، وَ : ١٩١ تَا ١٩٣. (س) محمد عبدالحي الكُنَّاسي: مهرس الفيهارس، ١ : ١ ٦ ١ سعد؛ (س) النَّاصري السَّلاَوي : ٱلاستُصَّاء، س : ١٢٩ ؛ (٥) ر مع و محمد محلوف: شجره النورة و زيره ۲ (۳) سر کيس، 'Historiens: Lévi-Provençal (2) : 09. [10/1]:1 ص ١٠٠١ حاشيه ي؛ (٨) درا للمان، ٢ : ١٠٣٠ م٠٠٠ و تُأْمند ، برو، ه م ، ، . ي: [(و) الاعلام، و : ٣٢٣]. (س) مصطفی در محمد بن عبدالحالی: اس بے و و و و هر و و و و ع من [المجريد على مختصر السعد على البلحاص كے مام سے التشارانی (راك مان) كى مختصر آلمعاني بر بعليمات لكهس - يه نتاب كئي بارچهپ حِکمی ہے اور محمد بن محمد الأنباني (م ١٣١٣ ه / ١٨٩٥م) کے حواشی کے سابھ بھی چھپی ہے.

مآخل: (۱) سر لیس، ۱: ۹۰ (۷) فهرسه الکتب العربیه بالعاهره، بار دوم، ۲: ۱۸۱: (۳) برا کلمان، ۱: ۵۰۳ و تکمله، ۱: ۱۸۱: (۳) الاعلام، ۸: ۱۳۳۱.

(س) محمد بن محمد س محمد العربي بن

عبدالسلام بن حمدون (م هم۱۹ه/۱۸۲۹ میں ۱۸۳۰ هے اور مکّے میں میں مالکی معنی بھی رہا ۔[اس کی تصابیف میں شرح صحح التحاری بھی ہے].

مآخل: (١) سحمد عبد الحى الكتانى: فِهْرِسُ الْفَهَارِسَ، ١ . ٩٠ ، بعد؛ [(٦) الاعلام، ١ . ٩٠ ].

(ه) محمد (م ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ ه / ۱۸۹۵) اسعه وف به فرعون: لتاب الوثائق كا مصنف ها، جو آئش مار چهپ چكى هے: نير عبدالسلام بس محمد الهوارى (م ۱۳۲۸ ه / ۱۹۱۰) كى شرح كے سابھ بھى چھپى ها.

مآخذ . (۱) Berque (۱) در Berque (۱) مآخد . (۲) Berque (۱) مرکیس

(م) عبدالرحم ماد الله البناني [المغربي]
(ممه ۱۱ه/۱۱۹۸ع) كا تابي خاندان سے بعلق بهيں۔
ان كى سبب ايك ٥ؤن كى طرف هے جو مستر كے
ديس هے [يصابف ميں جلال الديس المحلى:
شرح جمع الجوامع پير حاشة قابل دكر هے]۔
(محمد بي محمد مخلوف: شجره النور، ۱: ۲۳۳؛
سركيس، ۱: ۹۱، و، براكلمان، ۲: ۱، ويكمله، ۲:

ه وم و ع) بهی خاندان بنانی سے معلق نہیں رکھتا۔ اس کی سبت کے ،ارہے میں یتین سے کچھ نہیں كمها جا سكتا (براكلمان: تكلمه، ١: ٥٨٥).

([e |c|c]) J. SCHACHT)

بنول: (Baanu) ایک شهر، جو معربی با کستان کے صلم بنوں کا صدر مقام ہے اور میں درجے شمال اور . ، درجے ۲۹ دقیقے مشرق میں واقع ھے۔ ۱ م ۱ ء میں شمر کی آبادی ۱۹ م ۲۷ اور صلع کی ۳۹۳ ۲۰۰ تھی۔ [فيلم كي آبادي ، ٩ ٩ ١ ع مس ، ٢ . ٨ ٢ ٨ هو جكي دهي] . موجوده شهر کی بنیاد ۸۹۸۸ میں لفشنگ

ایڈورڈر هربرٹ نر ابک ایسر مقام پر رکھی بھی جو حنگی نقطهٔ نظر سے اہست رکھتا بھا اور شہر كا نام ايدوردز آباد ركها؛ ليكن اس بام كو مشهور هيكه وه بهت قديم ه. مقبولیت حاصل به هوئی اور اس کا نام بنوں پڑ گیا جو اس وادی کا مدیم نام مها اور بُنوچیون، یعنی الک مخاوط السل افغانی قسلر کے نام سے بنا ہے۔ اس وادی کو، جس میں بڑے پرانے زمانے کے بےشمار ' کھنڈر جا بجا موجود ھیں، مقامی روایت کے مطابق محمود غرنوی کی فوجوں نر پامال کما اور سام هندو استحکامات مسمار کر دیر ـ ایک صدی بعد اس وادی میں آس پاس کی پہاڑی قومیں تُنوعي، مَرُوب اور نبارائي آباد هو گئيں ـ اس كے بعد دو صدی تک اس پر مغلوں کا برائے نام سا تسلط رها \_ ١٢٣٨ء مين اسے بادر شاہ افشار نر فتح كر

لیا اور آگر چل کر احمد شاہ ڈرانی نے اسے پامال

کیا۔ ۱۸۲۳ء میں لاهور کے سکھ راجا رنجیت سنگھ

یے اس وادی پر قبضه کر لیا، لیکی افغان اس پر

برابر یوزشیں کربر رہے۔ بہرحال ۱۸۳۸ء میں

اسے ماضابطه طور پر سکھوں کے حوالر کر دیا گیا۔

پہلی سکھ جنگ (۱۸۳۰ - ۱۸۳۹ع) کے بعد یه

علاقمه برطانیه کے زیرِ اثر آ گیا۔ ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ء

میں لفٹینٹ ایڈورڈز نے لاھور کے سکھ دربار

کے نمائندے کی حدیث سے جنول وان کارف لینڈ (Gen van Cortland) کے زیر کماں ایک بہت بڑی فوج کی معیت میں اس وادی پر حمله کیا۔ وہمءء میں پنجاب کے الحاق کے وقت بنوں بھی انگریزوں کے قبصر میں جلا گیا۔ توقعات کے بالکل برملاف ١٨٥٤ء کي سک آرادي مين اس مقام بر مکمل اسن وامان رها.

اس وادی سے معض ایسی چیزیں برآمد هوئی میں جو آثار قدیمہ کے نقطۂ نظر سے ہؤی اھمیت رکھتی ھیں ۔ ان میں ایسے سکیے شامل ھیں جی پر تعریریں یونانی هیں یا یونانی سمجھی جاتی هیں۔ شہر کے قریب اکرہ نام کا ایک ٹیلہ ہے ہیں کے متعلق

٨٩٨ ء مين جب بنول كا قلعه بما تو مهاراجا رنجیب سکھ کے پوتے دلیپ سنگھ کے نام پر اس کا نام دلیب گذم رکھا گیا اور جیسا که آئٹر عوتا ہے اس تلعے کے ارد گرد ایک سپر آباد هوگيا ـ آح کل يه خاصا بؤا بحارتي مرکر هـ ـ شہر بڑی تیری سے ہٹرہ رہا ہے اور حکوست ہے حال هی میں اس رقبے کی اقتصادی ترقی کے لیے ائری بڑی رقبیں منظور کی هیں .

Admin or Our : S. S. Thorburn (1): مآخذ Imperial (۲) الله ۱۸۵۹ نال ۱۸۵۹ (۲) Afghan Frontier Gazetteer of India ، أو كسفرة م ، و ، ع، ص ب و س تا ب . م: T.L. Penneif(m): اعدر Bannu Gazetteer (+) Among the Wild Tribes of the Afghan Frontier " Puntab and the Frontier: E. Herberts (a) Computens on the :H. L. Nevill (1) :בו און בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי וויין בי ווייין בי ווויין בי וויין בי ווייין בי ווייין בי ווייין בי וויין בי ווייי North-West Frontler، لنذن ۱۹۹۹ بمدد اشاریه: (عاس ، ۱۹۱۹ George Dunbar (د) للذن ، ۱۹۱۹ وم تا وه: (٨) بأبريامه (مترجمة Λ S Beveridge)، سدد اشاریه؛ [(و) بسین حان بیاری: سول کی تاریحی

آهیت، در اورینتل کالج میگزین، اگست ۱۹۳۳ع]. (برمی انصاری)

بُنُو: [ سیٹے؛ اصل میں بنون (مفرد ابن) ہے،
مغیاف مونے کی صورت میں ن سدف موکر بنو رہ
جاتا ہے]، حس کے بعد دسی قبلے کے جد اسجد
کا نام [بطور مضاف الیه] الله عے، دیکھے اسی حد
کے نام کے تعت.

بنو اسرائیل : (داسرائیل کی اولاد)، اسرائیل حضرت يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليمهم السلام کا نامب ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا برگریدہ بندہ (الّ یا ایل عبرانی میں اسمامے باری بعالٰی میں سے ہے اور اس کے معنی عبد یا درکرددہ کے میں؛ قب لسان العرب و تاحالعروس لذبل ماده: سيوهاروى ١ : ١٥٠؛ الكشاف، ١ : ١٠٠؛ السعباوي، ١: ه ه) \_ حصرت الراهيم" كا وه عائدان حو ان كے ہوتے یعتوب س اسحٰق سے نہا، سو اسرائیل کمہلاما ھ؛ اسی لیے نسلی یہودی اور نصاری کے عدیم ترس خاندان اسرائیلی کملاتے هیں، کبوبکه حضرت عیسی علمه السلام بنو اسرائبل هي كي طرف رسول بنا كر بھیمر گثر تھے: ان میں سے ایک گروہ ایمان لاما (اور یه لوگ نصاری یا حواری کملائر) اور ایک گروہ نر انھیں رسول ماہر سے انکار کا اور یہودیت پر قائم رها (۹۱ [الصف]: به و ۱، الكشاف، م: م به: سيوهاروي، ١: ١٥٠) - قرآن مجيد مين هر جگه مضرب عیسی علیه السلام کے اولین مخاطب بنو اسرائيل هي هين (م [آل عمران] : وم: ، [المائده] : م،) اور جس طرح حضرت داؤد عليه السلام كي زبان ير يمود مين سر أمنحات السبب (= هفتر والون) کو لعنب کی گئی ہے اسی طرح خواں بعمب (مائدہ) کھا کر پھر کفر کرنے والے پیروکاران عیسی ہمی ان کی زبان پر ملعون ٹھیرائے گئے ھیں ( ہ [العائده]: ٨٥؛ نير ديكهير الكشاف، ١: ٦٦٦).

اس میں شک قمیں کہ حضرت عیدی علیه السلام بنو اسرائیل کی طرف هی مبعوث هو مے تھے اور ان کے اولین متفاطّب اور ان پر سب سے پہلے ایمال لانے والے (حواری سے نصاری) بھی انھیں میں سے تھے، مگر جس طرح آج اسرائیلی سے بالعموم یہود مراد هونے هیں اسی طرح قرآن مجید میں جن بنو اسرائیلی کا ذکر ہے اور حن سے بار بار قرآن نے خطاب کیا ہو وہ یہود یا اولاد یعقوب هی هیں جو اولاد انبیا اور حضرت اراهیم اور حضرت موسی کے اتباع کے دعویدار بھے اور جنھیں قرآن کریم نے بارها اولاد المیں اسرائیل کمه کر بکارا اور خدا کے انعامات انھیں یاد دلا کر حن کی طرف دعوت دی ہے (سنہیم القرآن، ۱: . یہ ببعد؛ قصص الأبیاء، ص . ۹ ، ببعد؛ قصص القرآن، ۱: . یہ ببعد؛ قصص الآبیاء، ص . ۹ ، ببعد؛

قرآن کریم میں نارہا اس کا اعادہ کیا گیا ہے که سو اسرائیل پر الله معالی نے اپنا خاص انعام فرمایا تھا اور انھیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطاکی بھی: "اے بنو اسرائیل! یاد کرو سیری اس بعمت کو جس سے میں نیے نمھیں نوازا بھا اور اس بات کو که میں نر سمیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی مھی'' (ج [البغرم]: عم، ججر)؛ لیکن به فضیلت ایک خاص زمانر یک معدود بهی اور یه اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب نمام دبیا کی قوموں میں ہنو اسرائیل هی ایک ایسی قوم بھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق موجود تھا اور اسے اقوام عالم کا رہنما بنا کر سب پر فضیلت عطا کر دی گئی بھی (تفہیم القرآن، ۱: مے؛ بیآن المرآن، ١: ٩٥؛ الكشاف، ١: ١٠٥) ـ اس فضيلت کے علاوہ قرآل کریم نر بنو اسرائیل در مدرجهٔ ذیل انعامات کا خصوصیت کے ساتھ بد کرہ کیا ہے: (١) سو اسرائيل مصر مين فرعوبيون (آل فرعون) كي غلامی میں مبتلا تھے اور بڑی دلت و اذبیت کی

م و گھیر لیا اور اللہ بعالٰی سے ہم کلامی شروء هو گئی ۔ ستر سرداروں نر کلام سسر پر اکتعا یہ کنا، بلکه بر حجاب خدا کو دیکھنر پر اصرار کیا یہ بب خدا بر اس احمقانه صد بر انهین سرا دی اور معلی کے ایک کڑ کے براہمی آلما اور وہ پر جال موک کر ہڑے، مکر اللہ مر انھیں دوبارہ جلا اتھایا۔ خدا بر اس نعمت كا معصل بد كره أنبا في (ب [البقره] : ه ، ما ٥٠٠ ] [اعراف]: ٢٨ معد؛ نير قب مصص الأساء، ص ١٠٠٤؛ فصف العراق، ١ : ٩٠٨ سعد)؛ (١٠) الله بعالی دے بنو اسرائیل دو حربرہ نمامے سیا کے ایک شهر دین فانعانه داخله نصیب فرمانا اور حکم دیا که اس می عاجزانه طور بر داخل هو حاف اور نهان كي بعمنون سے لطب الدور هو (٧ [النفرة]: ٩ و)؛ (١) سو اسرائیل ہے جربرہنماے سما میں پہنچ کو حصرت موسی علمه السلام سے بانی کا مطالبه کیا ہو ''انہوں یر اسی قوم کے لیے پانی کی دعاکی، هم سے شما فلان چتال بر اسا عصا مارو، حمانچه اس سے بارہ عشم بهوث مكلر" (م [البعره]: ٠٠) \_ مه حِثال اب مك جربرهنماے سیا میں موجود ہے۔ ساح اسے حا دیکھر میں اور چشموں کے سکاف اس میں اے مهی بائے حامے هی (مفتهم العرآن، ۱: ۹۱؛ نیز ف قصص الفرآن، ۱ : ۲ ممم) (۸) الله معالى برينو اسرائيل کی سہولت کے لیر بادل بھیجر جو ابھیں دھوپ سے محفوط ر نہے بھے اور اس کے علاوہ ان کی حورا ك فرقال (حق و ناطل کے درسال فیصلہ درنے والی) ، کے لیے میں و سُلُوی بھی بازل فرمایا بھا ( ہ [النفرة]: ٥٠ م [الاعراف]: ١٠٠ عصص العرآن، ١ : ٣ مه سعد) . سو اسرائیل پر اللہ بعالی نر اپنا خاص مصل و انعام نما نها، مگر وہ اس کا شکر بجا لانر کے نجاہے نسرال بعمت اور احسال وراموشی پر ابر آئے ۔ اس کے علاوه عجیب طرح کا بنون، سرکشی، مساد اور بعص و حسد بنو اسرائیل کا ایک قومی مراج بن گیا، جو عالبًا صديوں كى علامي كا نتيجه تها (قصم

زند کی گرار رہے تھر ۔ وہ ان کے لڑ کوں کو ذیع کر ڈالتے بھے اور ان کی لڑ دبوں دو رہدہ رھیر دیئر بھر۔ الله بعالى بے حضرت موسى عليه السلام كى قبادت ميں انهن اس سے حاب دلانی (ب [النورة]: وبر)؛ (ب) مو اسرائیل حب موعول کی غلاسی سے نجاب پارے لیے بھا کہ کلے ہو وہ بھی اپنا لاؤ اسکر ہے کر ان کے بعاقب میں بکل ہڑا ۔ بعیرہ فاسرم کے کبارے ہو اسرائیل کھیراھٹ کے عالم میں فرعوں کی فوح اور سمدر کی موجول کے درسال گیرے هونے مهرب الله بعالی کے حکم سے عصامے موسوی کے دربعر سمدر راراسه ديئ داء بو اسرائيل صحيح و سلامت پار ہو گئر، مگ ان کا دسمی فرعون ان کی نظروں کے سامير ابر لسكر سمت عرق هو كما ( و [المرد] : . ه ؛ سر قب بنان العرآن، ١:١٠؛ الكشاف، ١: ١٣٨)؛ (٣) حضرت موسى علمه السلام احتكاف كے لير حالس راموں کے لیر دوہ طور ہر گئر ہو دو اسرائیل بران کی غیر حاصری میں گو سالہ یہ سمی سروع در دی، مکر حب وہ اس صریح سر ت بر سیمان ہو بر باٹی ہوتے ہو اللہ تعالٰی نے اپنے حاص درم سے انہیں معاف فرما دما ( ٢ [الشرم] : ١ و ما ٢٥٠ . ٢ [طله] : ١٨ ما ١٥)٠ (س) حولها العام الله معالى نے سو اسرائيل بر به الما نه هداست که سر حشمه نوراه نارل در کے ان کی رهسائی ک سامان اسر دیا : "اور یاد ا درو اله هم یے ( -بھاری رہمائی کے لیے) موسی ہر "نمات اور بازل کی با بنہ بنم اس کے دربعر سندھا راستہ پا سکو'' ( ٢ [المعره] : ٣٥) ؛ (٥) سو اسراسل كي صد دهي اله وه (مه ماس شرم کے لیے مله واقعی بوراہ الله ک عابون ہے) حدا نو اہمی آنکھوں سے علامہ دیکھیا جاعتر بھے۔ حصرت موسی م سماء اسماط (حابدان) میں سے ستر سرداروں کا انتحاب نبا اور انہیں طورسیا ہر لے گئے۔ ایک سپند بادل کی طرح نور نے حصرت موسی ا

آرآن، ، : ۱۹:۹)؛ جنانچه قرآن کردم سے ال کی عمدیوں اور احسان مراسوشیوں کی طرف حصوصی رجه سدول آذرائی ہے. مثلا فرعون سے نجاب بانے ر بحیرہ قلرم عبور کرار کے بعد انھوں در حضرت وسي م سي سب سي مهلا مطالبه يه كما كه حراره مدي یہا کے بات پرستوں کی طرح ان کے بھی سہ معانے ناهياس جي کي وه پرستس ا در سکين: " اور هم اير و اسرائیل کو سمندر سے پار کر دنا پھا ال کا گرر یک ایسی قوم پر ہوا جو اسے سون کے سامنے مادہ انکائے سٹھی بھی ہو دہمے لگے: برسی احیسے نے کے معدود بت عیں اسے عی عمارے اے بھی با دیے۔ موسی ہے دیہا: افسوس ہم بر، دم حادل و. هو، بلاسبهه ان لوگوں کا ادریه بو ملا نب کا اربعه ہے اور نه جو الحها در رہے هيں باطل ہے۔ ور کہا کہ ناوحود اس کے که نمهیں خدا نر نمام و گوں پر فصیلت دی ہے پھر بھی میں مھارے ر خدا ہے واحد کے سوا اور دوئی معبود بلاش لرون" (2 [الاعراف]: ١٣٨٠؛ قصع القرال: ١ اسم ببعد) ۔ اللہ بعالٰی رے دو اسرائیل نے ستر مرداروں آلو نوراۃ پر سعمی کے سابھ کارسد هویے ہ عمد لسر وقت انھیں ڈرانر کے لیے طور ال کے روں پر لا کھڑا کیا تھا، ،گر ایسی حونما ک حالب یں کرے ہوئے عہد سے بھی یہ قوم پھر کتی ٢ [البعره] : ٣٦ ما ٣٦) \_ دولت كے لالچ مال بعض سرائملیوں نے ایک ہے گناہ آئو فتل آئر دیا بھا اور اللوں کا کوئی سراغ نہیں ملما بھا۔ اللہ سے ایک دے ذایع کا حکم دیا، جس پر وہ حضرت .وسٰی کا مداق ازانے اور ھیر پھیر کریے لگنے (ع [البقره]: ٢٦ ما ٣٤).

ہو اسرائیل سے اللہ معالٰی نے پانچ ہانوں کا عہد ایا نہا: (۱) عبادت صرف اللہ هی کی درنا؛ (۲) والدین، رشتے داروں، یشموں اور مسکیسوں سے حسنِ سلوک

کردا؛ (٣) اوگوں سے اچھی دات کہنا؛ (٣) نماز مائم کرنا؛ (۵) رکوہ ادا کرنا؛ مگر قرآن مجد کہتا ہے کہ سو اسرائیل کے حمیر دیں عہد سے بھرنا داخل بھا اس لیے وہ ان پانچ داوں پر بھی قائم مہ رہ سکے (۲ [البسرہ]: ٨٠).

مرآن سحمد مر سو اسرائیل کی عمد شکسوں کی و طول فہرست پس کی ہے ان میں سے ایک یه انھی ہے کہ اللہ ر انھیں ناھم حوں رسزی، دوسروں ا کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے اور اسیروں کو ودرے کے دربعے رہا کرانے سے سنع کیا بھا، مگر وه اس سے دار نه آئے (۲ [السقره] : ۱۸۸ ما ۸۹) ـ الله معانی بر انهیں رسولوں بر ایمان لانے اور ان کی بصرت و امداد كا حكم ديا يها (ء [المائدة]: ١٠١٠ س ر)، مكر انهول بر انبيام كو اذيتين دين، حهالايا اور سل دما ( ٢ [البعره] : ٨٨) اور كمات الله مين بحريف كي اور وہ سئکدل س گئر، جس کی وجه سے وہ خدا کی لعنت كے مسحى ٹهيرے ( ه [المائده]: ١٠٠٠ [البعرة]: ہ من ۸۸) ۔ وہ انسامے کرام اور کتاب اللہ کی پدوی کے حاربے سامری، ھاروب، ماروب اور دیگر حادو گروں کا الماع كريم يهر (٠٠ [طه]: ٨٥ يا ١٤؛ ٧ [البعرة]: ۲.۱)۔ ان عمدشکنوں کی سزا مرآن محمد کے دردیک انهس دييا كي دلب و رسوائي (حو حَثْلُ مِنَ الله يا حَبْلُ منَ النَّاسِ. يعني الله سے كاهوں كى معافى مانك در اور اسلام قبول کر کے یا دوسروں کے سہارے رہ کر هي ثل سكتي هے) اور اخرب كا درد ما ك عذاب هے ( ٢ [المره] م ما ٢٨؛ ٣ [ال عمران] : ١١٢).

بو اسرائیل کی باریح کا ایک دلچسپ باب وہ واقعہ مے جو حضرت موسی کی دعوت جہاد کے سلسلے میں پیش آیا اور جو قرآن کریم کی سورہ المائدہ (ہ: ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ میں بیان ہوا ہے۔ ریگستان سینا میں حضرت موسی می سو اسرائیل کے بارہ قبائل کے بارہ سردار میں احداد اقیب) چے اور انھیں ملک شام میں (جس پر

عمالقه قابض بھے ) معلومان حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔
انھوں نے واپس آ در ملک کی حوساں ہو بہت سان
کی مکر قوم عمالقه کی قوت و هست کو بھی بڑھا
چڑھا نر سان کیا۔ حصرت موسی آنے ابھیں الله پر
تو کل دریے اور حہاد کے لیے بیار هونے کا حکم
دیا، مگر وہ به کہه در مصر واپس جانے کی فکر دریے
لگے نه اے موسی آا جب یک اس سر رمیں میں یه
قوم سَاریں ہے اس وقت یک هم دو اس میں داخل
هوں کے بہیں، آب دو اور دیرا رب حاهے دو ال سے
مہاد سرے، هم دو بہیں بیٹھے هیں۔ الله نعالی نے
جہاد سرے، هم دو بہیں بیٹھے هیں۔ الله نعالی نے
میداں بنه میں سر ماریے پھرے اور سر رمین معدس
میداں بنه میں سر ماریے پھرے اور سر رمین معدس
کی فیج میں چالیس سال کی باحد هو گئی (الکشآف،
میدان بنعد وصل المعانی، ہے: میں بعد قصص
المرآن، دی ہی معدل

حصرت دوسی کی وفات کے دیجھ عرصه عد سو اسرائیل پھر عرب و اسدار سے محروم ہو کئے ، اور ا ر سی سے درخواست کی نه آپ همارا بادشاه نامرد شجمے با نه اس کی سال میں عمر حساد می سال الله درس اور طالم بادساه حالوب سے اپنا حق وایس اے سکت ۔ اللہ کے سی بے طالوں دو، جو علم و حسامت کے لحال سے فدفیت ر لھیر بھر، بادساه نامرد کما اور آن کی سادت میں سو اسرائیل حالوں کے مقابلے کے اسے کیل کھاڑے ہونے۔ الله تعالى ير انهين فتح نصب كي أور خصرت داؤدا کے شابھیوں حالیوں فیل ہو گیا یہ سورہ البقرہ (۲: ۲،۹ ما ۱ ه ۲) مين اس قصر دو مفصل طور در بیان کنا گیا ہے۔ بہر حصرت داؤد<sup>یم</sup> اور ان کے بیشر حصرت سلمال کے عمد دیں سو اسرائیل در نؤی شان و شوکت حاصل هوئی اور انهوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی. جو کئی سلوں یک قائم رہنے کے بعد بخت نصر [رکے باں] کے عاتھوں تباہ

هو گئی (روح المعآنی، ۱ : ۱۸۳ دهـد؛ الطبری ِ تأریخ، ۱ : ۳۵ نبعد).

مآخل: (۱) نسان العرب، بدیل ماده؛ (۱) نام العروس، بدیل ماده؛ (۱) الآلوسی، روح المعانی، مطبوعهٔ فاعر، بلا تاریح؛ (۱۱) البیضاوی (۱۰ جلد)، طبع لائبرگ، بلا تاریح؛ (۱۱) البیضاوی (۱۰ جلد)، طبع لائبرگ، بلا تاریح، قاهره ۱ مه ۱ هٔ (۱۲) صحیح المسلم قاهره ۱ مه ۱ هٔ (۱۲) صحیح المسلم قاهره ۱ مه ۱ هٔ (۱۲) محمد فؤاد عبدالباقی ، مساس کبور البسد، فاهره ۱ ۱ هٔ (۱۸) القرطبی ؛ الحامد لاحکام الفرآن، قاهره ۱ م ۱ هٔ (۱۹) فواد عبدالباقی ؛ المعجم المفهرس؛ (۱۱) الرمخشری ؛ الکشاف، فاهره ۱ مه ۱ هٔ المودوديد المهرم القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ هٔ ۱ مودودید القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ مودودید القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ مودودید القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ مودودید القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ مودودید القرآن، لاهور ۱ م ۱ هٔ ۱ م

(ظهور احمد اطهر)

بنو بُوری: رك مه بوریه.

بَنُو عَامِر ("بيي أَمُّر")مغربي آرينريا اور محا سودانی علامے کا ایک جانه بدوش فسله، جو اوب اور موسى بالما هـ - آبادى سام هرار کے نک بهک هـ -به فلله سره ساخون میں بٹا هوا ہے ۔ بعض کی زیال سجه (ایک حامی رمان) هے اور بعص کی مگرے lien (دو سامی هے)، حالاتکه ان کا نسب ایک فے او اس بارے میں ایک محکم رواب موجود فے حم ک تحقیق دسویں پست میں ان کے مورب اعلی عامر سک حاصی معمیل کے سام کی حا جکی ہے۔ اد اس کا بعلق صرف ان کے فلیل البعداد حکمرال ماسے (نَسَاب) سے ہے، نہ یہ ال معلوط انسال مر دسر التعداد كسكر علامون (٥٩٥) ك ١٠٠٠ (هدرت یا کرنے) سے جو محلف اودد ، یں ، حج هو در با رصامندانه اطاست فنول ، په دو عامر کے ریز افتدار آگئی۔ ان کے حید ایک گرو صرا۔ رئیس اعلی کے ماسحت ہیں وربہ آ سر در حاص ستاب خاندانون كي موروبي علام هي اور انهس الرحرح

ادا کرتی اور ال کے لیے هر قسم کی اداری حدست

بالخصوص مویشی چرانا یا دوده دها، سر انجام دیتی اهے، جس کے معاوضے میں ان کے آما اپنے غلاموں کی حفاظب کرتے اور ان کے سود و نہبود کا خیال ر کھتے ہیں۔ طعاب کی اس نقسم میں ان کی دانی وفاداریان اگرچه اکتر خلل اندار هو جانی هی نمانعت اور نعص ایک دوسرے کے یہاں شادی کی ممانعت اور نعص دوسری تحریمات (Taboos) کے درنعے جو ان پر عائد هیں اس کی سختی قائم ر کھی جانی ہے۔ ابتداء ان میں غلاموں کا ایک طعه موجود نها جس آبتداء ان میں غلاموں کا ایک طعه موجود نها جس کو سر تا سر اپنے آفاؤں کی ملکیت تصور کیا جانا نها۔ ابداء سحت اعتماد ا

اور بعص سعائر کی بجاآوری میں به صرف افراد بلکه کروهوں اور فرقول کے درسان بہت رباده اختلافات پائے حابے هیں۔ ان کا ساسی ابتحاد بڑا کمرور ہے اور ایک ایسے ڈھیلے ڈھانے وفاق ہر فائم جو بعض گروهوں کی علیحدگی سے اکبر حطرت میں بر حابا ہے۔ قبائلی حکومت کی رمام رئیس اعلٰی میں بر حابا ہے۔ قبائلی حکومت کی رمام رئیس اعلٰی درگلال) اور چود فریوں (شرقت) کی ایک مجلس کے هائی سیر ہے، جسے محتلف شاحیس منتجب کردی هیں۔ شروع میں رئیس اعلٰی کا بھی انتجاب ہوا کردا بھا، لیکن ۱۸۲۹ء سے یہ عمده انتجاب ہوا کردا بھا، لیکن ۱۸۹۹ء سے اس فسنے کی اور سوڈانی علاقوں کی شاحول پر الگ اربیریائی اور سوڈانی علاقوں کی شاحول پر الگ اربیریائی اور سوڈانی علاقوں کی شاحول پر الگ اربیس حکومت کر رہے ھیں حالانکہ وہ ایک الک، رئیس حکومت کر رہے ھیں حالانکہ وہ ایک

جہاں بک آس پاس کے گروھوں کا بعلی ھے ان کے اور اس فبیلے کے درسان ادار لوٹ مار اور خونی حھگڑوں کے واقعات رونما ھو حابے ھیں ۔ اندروبی طور پر اگرچہ ان میں نزاع و حدال جاری رھتا ھے لیکن اس نے طبقائی فرقه سدی کا رنگ کبھی احتیار نہیں کیا ۔ عصر حاضر کی سیاسی اور معاشی نبدیلیوں سے تبتاب (حکمران طبقے) کی ساکھ

سہت کم ہوگئی ہے حتی کہ ان کے کاشت کار نحلاموں (Serfs) میں بھی ہے چیسی کے آنار پیدا ہو رہے ہیں، جس کا اظہار کبھی کسھی کی قانون شکنی اور (معاومت مجہول کی شکل میں ہوتا رہتا ہے.

#### (S. F. NADEL)

برور: ایک قدیم شهر (مشرقی پنجاب، الهارب)، . به درجه به دویقه شمال اور ۲۷ درجه الهارب، به درجه به دویقه شمال اور ۲۷ درجه الهارب بین نومیل اور سرهند سے بیس مبل کے فاصلے پر واقع ہے - قدیم سنسکرت نام وهی پور (Vahnipur) ہے، جو مرور ایام کے ساتھ بنی یور اور بالآحر بنور ہو گیا - بور کے کھنڈرچائ Chat آرک بان) مک چلے گئے ہیں - یه ایک آور قدیم اور ویران شهر ہے، جو اس سے چار میل دور ہے۔ مدیم اور ویران شهر ہے، جو اس سے چار میل دور ہے۔ مور کا د در سب سے پہلے بابر نے اس سلسلے میں مور کیا ہے کہ یہ مقام سفید چبیلی کے پھولوں اور ان کیا ہے کہ یہ مقام سفید چبیلی کے پھولوں اور ان اب بھی ہے .

روایت کے مطابق بنور کا دوسرا قدیم نام

پشیا نگری یا پشیاونی (لغوی معی - پهولوں کا شهر) ہے، لیکن اس باء کو اس کے موجودہ بام سے کوئی مشاہمت سریں۔ معدوم هودا ہے که خاندان سادات کے عهد حکومت (عدره/مرمرع نا ه ه ۱ د مره) میں اس سہر دو حاص اهمیت حاصل هو گئی بھی؛ جنانجه پا دسال کے قیام (یہم، ع) سے عیں پہلر یمال ریاده ر سادات هی کی آبادی بهی، حو سادات بلکرام کی طرح اپنا نسب انوالفرج واسطی سے ، لانے هیں اور حل کے متعلق نہا جاتا ہے نه ملا نو کے هانهوں بعداد کی ساهی (۲۰۱۹ه/۱۹۵۹) کے بعد هجرت در کے هندورسان چلر آئے بھر ۔ سند فرما بروا خصر خال (١٨٥/١١م ١عدام ١٨٨٨ / ٢١١١ع) كے والد ممك سلمان خان كا مرار يهم وع مك يهال موجود بها ـ سد أدم البيوري [رك آن] (المنوفي مدينة مدوره ١٠٠ ه/٣٨٨ ١٤)، جو حصرت سيح احمد سرھندی آرکے بان کے خاص خلفا میں سے بھے اسی شہر تے رهبر والے بھر - بارهویں صدی هجری اٹھارهوس صدی عسوی میں میت سکھ حملہ آور اندہ ادراگی ہے۔ سور دو ساه کر دیا ہو اس پر سنگهار بوریا سکھ فالش هو گئے ۔ ١١١٤ / ١٤٧٦ء ميں اسے آلا سگھ رئس نثاله نے فح در لنا، حو ۱۹۹۹ء مک نوانر اس کے حاشہوں کے قصے میں رہا می کہ ریاست بٹالہ مشرقی پنجاب کے بئے صوبے ۔ بس مدعم کر دی گئی ۔ سور کے استحکام کے اسے معلوں اور سکھوں بر علی التردیب دو بلعر بھی بعمیر کسر بھر، جن کے "نهندر اب مهي موجود هين.

(برمی انصاری)

الْبَنُوري: أَنَّو عَدْاللهُ مَعِزَالدِّينَ آدم بن سيد . اسمعیل، جو حضرت شدم احمد سرهندی آرک آن کے اکام خلفا میں سے بھے اور بنور اُرک بان) کے رغمر والے تھے ۔ وہ ابنا سلسلہ نسب اسم موسی الكالم آرک ان] سے ، لایے تھے مگر اوگ اس سے اس با پر انکار کریے بھے کہ ال کی والد، افغاوں کے مشوابی قسلر سے بھی اور وہ اسی زندگی افعالوں هی کی طرح سر تربر بهر: جانعه ۲۵۰۰، ه ۱ عبه و من جب وه اپير دس هزار مريدول ي سابھ لاھور آئر ہو شہ ہجہان بادشاہ کے ورسر اعظم علامه سعد الله حال اور مولانا عبدالحكم سالكوثي [رک ای] کی طرف سے بھی یہی اعتراض اتھا۔ گا بها ـ انهین ساهساه هند تر به دربافت درتر ہر مامور کیا تھا کہ وہ اپنی بڑی جمیعت کے باتھ لاهور نبول ائر هیں ۔ بادساہ سنخ کے جواب سے مطمئن سہیں ہما، لہذا انہیں فوراً لاھور سے سور اور سور سے بعرض جع مكمة معظمه اور مدينة متوره جانر کا حکم دیا.

اپی رددگی کے ابتدائی دنوں میں آلسوری وح کے صبعۂ حبر رسانی میں ملازم بھے، لیکن رهد و بقوی کی رندگی کے سوق میں چمد هی سال کے اندر یه ملازمت بر ف کر دی ۔ ابتدا ،بی وہ حاحی حضر روغای بھلول ہوری کے حلفۂ ارادت میں داخل هوے اور بھر ابھیں کے مشورے سے حصرت شخ احمد سرهندی کی بیعت کی ۔ اس دوران میں ابھوں نے صوفته اور فقرا کی بلاش میں مختلف شہرون کا سفر کیا جی میں ملتان، انبالہ، پائی بت، شاہ آدد، سر هند، لاهور اور سامانه شامل هیں ۔ کت الاسرار ان کے ملفوطات کا مجموعه هے اور ساقب الحکورات میں، جو ان کا مستند بد کرہ ہے، ان کی علی لیاقت اور حشیت کے متعلق متصاد قسم کے علی لیاقت اور حشیت کے متعلق متصاد قسم کے بیانات ملتے هیں ۔ کات نے بو انہیں ''اہی

عامی" کہا ہے۔" مناقب" کا بیان اس کے برعکس یہ میں کہ آئینوری نے ملا طاہر لاھوری سے جن کا شمار اس زمانے کے معروف فضلا میں ھوتا ہے میران آلصرف اور منشعب حسی انتدائی تناوں کا درس لیا ۔ البتہ فوح میں جو سصب ان کے سپرد بھا اس سے اندازہ ھوتا ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی بعلم ہائی تھی.

البورى نے ١٣ شوال ٥٠٠١ه/ ٥٠ دسمر ۱۹۳۳ء کو جمعے کے روز مدسة سورہ میں وفات پائی اور جس البقدع میں حصرت عثمان رض س عفان کے سزار کے فریب دور ہوئے ۔ السنوری کا حلقة الر مرأ وسع الها، جاليه ال كا استعال هوا سو چار لاکسه سے زیادہ انسان ان کے ارادسمندوں میں شامل مھے۔مدعب میں ان کی تعلیم معمولی نهی وه اپنے روبے میں مشدد اور حکام سلطس سے بڑی بعرب کنوبے بھے، لہٰدا وہ همشه بنقند و اعتراض کا هدف بنے رہے، مگر انهوں نر اپنا مقصد اور مسلک نہیں چھوڑا اور مسقل سراجی سے اس پر فائم رہے ۔ عوام کے علاوہ علما کو بھی اپنا ہم خیال سا لیا جن میں محمد امیں بدخشی، عبدالخالق قصوری، شنح ابولصر اسالوی، ان کے اپر ھائی مسعود اور شیخ محمد اسالوی جیسے علما شامل بھے ۔ ان کے خلفا میں ایک سو سے زیادہ اشحاص کے نام لیے جاتے هيں ۔ ان ميں حصرت شاہ ولى اللہ اللہ (راك مان) كے والد ماحد شاہ عبدالرحيم كے روحاني پيشوا حافظ عبدالله اکبرآبادی اور سد عَلَمالله بهی شامِل هیں حو حضرت سید احمد دریلوی رحمه الله علمه (رَكُ بان) کے مزرکوں میں سے نھے.

نک الاسرار کے ایک مالکل صمی حوالے سے پہا چلتا ہے آلبوری نے یہ کتاب ہم سال کی عمر میں ۱۰۵۲ - ۱۶۳۲ میں

السورى سدرجة ذيل كتابون كے مصنف عیں: (١) مکّابُ الْأَسْرَار، حس میں مصوّف کے دقیق مسائل میے بحث کے ساتھ سابھ ان کی شرح بصوف کے سطۂ نظر سے کی گئی ہے ۔ اس سحث میں آلنوری بے عالم روحانی کے بعض ذاتی بجربات اور کہس کمیں اپی زندگی کے واقعات کی طرف بھی اشارے لیے ہیں؛ (۲) مُلاَصَّهُ المُعَارِف (دو جلدوں میں) فارسی میں مصیف هوئی ـ یه كم و سش مد كورة بالا كباب كا لاحقه هے اور ابھی یک شکل مخطوطه محفوظ ہے۔ آلنتوری ير سوره النَّاتحه كي ايك مسير مهي لكهي، جو محمد امين بدخشى كى ماليف نتائج الحرمين کے انتدائی حصّے میں شامل ہے ۔ محمد امین سخشی كا بيان هے له وه ارض مقدس ميں پچاس سال تك سکونسپدیر رها اور مقامات مقدّسه کے سفر میں آدم البنوري كا رفس سفر مها.

مآخذ: (۱) بدرالدین سرهدی: حضرات القدس (فارسی مس، هوز معطوطے کی صورت میں هے)، اردو ترحمه، لاهور ۱۹۲۳ء (۲) معمد امین بدخشی: مناس الحصرات (به نتائع الحرمین کا بیسرا جرو هے) (معطوطه فارسی زنان میں اور شیح یوسف البتوری کراچی کی ملکیت میں هے)؛ (۳) آدم النتوری: تکات الاسرار معطوطه یوسف البتوری کے هان)؛ (۳) سطهر الدین الفاروقی: مناقب الاحمدیه و مقامات السعدیه، دہلی ۱۹۸۵ء؛ (۵) گلرار اسرار العبوفیه (۱۹۰۱ء)؛ (۱) وجیه الدین اشرفه:

بحردةًار (مخطوطه)؛ (م) عدالحالق بصورى: تدكره احمديه (غلام سرور لاهوری بی کتاب حریبه الاصفیاء کابور سم و ه / م و و و ع م م م و دا هم و ع مين بالاستيمات اس کے اقتباسات نقل کیر ہیں)؛ (۸) محمد عمر پشاوری: حَوَا ہُرٌ السَّرْائِر (اسرار) (مخطوطه)؛ (٩) مُعَجِّمُ الْمُعَسَّيْنَ، بيروب بهم ١ م ١٠٠١ م ١٠٠١ تنا م ١٠٠١ (١٠) حبدر الدين بهاري : رَوَانْحُ المُشطفي، كابسور ٣٠٠هم/ ١٨٨٩ء؛ (١١) شاه ولي الله: أَعَاسُ الْعَارِيْسِ، دبلي ه ۱۳۱ه / ۱۸۶۵، ص ۱۴ ما مر ؛ (۱۲) محمد شرف الدس كشميرى : رواسه السلام (مخطوطه)؛ (س) عبدالحي زرهة العَوْامر، حيدر آباد دك ١٣٥٥ م ه و و و و ع ، س : و تا س ، (س و ) محمد نقا سهار ل پورى : مرآه تجهان بما، (معطوطة كتب حايه مل، باكستان، ورق عرس)؛ (ه ر) محمد ميال : علمام هند كا شايدارماقي، ر، دیلی ربع ره/ به و رع، ص ۲ ه م، بهم، یهم تا ۱۹۹ (٢٠) محمد اعتر كوركانى: تدكرة اوليا عي هند و باكستان، ديلي ١٠٠٠ م ١٠٠١ تا ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ ديلي السحسي: حُلَاصَةُ الأثر؛ (١٨) عُمْدُهُ المَقَاسَات (بشاور نعبر و٥٠٥)؛ (١٩) تدكرة خواجكان متشبديه (بشاور نمبر ۲۰۹۰)؛ (۲۰) شمس الله فادرى: قاموس الإعلام، حيدر آباد هم و وع، مجموعه (؟)، ۱۲: (۲۱) شيخ محمد آکرام: رود کوثر (اردو)، کراچی (بدون تاریح)، . ۹ ، تا رور، درو دا ۲ روز (۲۲) محمد احسان : رُوْمُهُ التَّيُومِيَّة (مخطوطه) جلد ۲.

(بربی انصاری)

ا بنہا: دریاے نیل کے ڈیلٹے میں ایک سُہر جو بیل کی شاخ دمیاط پر واقع ہے۔ قاهرہ اور سکندریہ کے درمیان کے بڑے بڑے بڑے ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک اور فاهرہ سے ۳ کیلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ قرون وسطٰی میں یہ صوبۂ اَنْشَرَقِیه کا ایک عصه تھا، لیکن آج کل صوبۂ اَنْقَدُولِیه کا صدر مقام ہے۔ آبادی سینتیس هزار کے اُنْدَدُولِیه کا صدر مقام ہے۔ آبادی سینتیس هزار کے

ق ب ہے ۔ عربی نام [سها] قبطی نام پناھو Panaho کی مدلی ھوئی صورت ہے .

آنحصرت صلِّي الله عليه وسنَّم اور [معوفس ح درمیان حو سیاسی روابط قائم هوے ان کی مارہم .یں اس شہر کا ذکر بھی آیا ہے]۔ ان بحاثف میں سے حو معوقس سے حضور اقدس صلّی اللہ علمه و سلّم کی ملمت میں بھنجے سہا کے سہر کا بھی مد کور ہے اور سابد اسي بنا بنر اس كا نام يُشَّهَا الْعَسَّل (شمهد والا يسم) عو گیا . . - قدیم حغراف نویس الیعفونی بے واضح طور پر لکھا ہے نه بنہا کے کاؤں کا شہد مشہو. ہے۔ یاقوں نر بھی اس شہد کی بہت نعریف کی مے اور اس کا شمار مصر کی امتیاری حیروں میں دا ہے. ادرسی یر اس سلسل میں جو تحه لکها ھے اسے هم يوں بيان كر سكے هيں : "نسها الْعَسَل ایک وسع مملک ہے۔ مہاں حوب حوب درحب ہوئے گئے ھیں جن میں بکثرت پھل پدا ھوبر ھیں ۔ فصلین مسلسل اور بغیر وسر کے ھوسی ھیں۔ اصل مرکز معابل کی سمت میں سل کے مغربی ساحل پر واقع ہے جس سے اس کا یه نام عوا''. سها یے بطاهر تاریخ میں کوئی خاص حصّه مہیں لیا، البته گرشته صدی کے احتتام سے مه اس جس کی جس کی نسبت سے اس کا مه مام هوا سہت بڑی مقدار دوسرے ملکوں کو بھیجا کرہ بھا۔ علاوہ اریں بہال سے مختلف قسم کی باریکیاں بھی رآمد هویی بهیں جهیں بر حد پسند کیا جایا بھا. مآخذ: (١) أبن عَمْدالْحَكم، ٨م، . ه ؛ (١) أَلْمُعْتُوبِي، ے س ( سرجمه Wiet ) ؛ (س الققه، ے ب ؛ (س الأدريسي، طع دُوزي و دُخويه، ١٥٠٠ (٥) اس مُمَّاتي، . I tembert و Chauvet (د) فوت ۱: ۸سم: (٦) أيافوت ۱: ۸سم: Guide de l'Orient 'Malte 'Egypt' من جوم 'Guide de l'Orient 'Malte 'Egypt'

Materiaux pour servir a la G Wiet 3 J. Maspero

. . géographie de l'Égypte

بِنْيَاس : [ عانياس]، قديم بساس Pancas اس َ یہ نام اس لیے ہوا کہ وہ اس درگاہ کے نواح میں واقع م جس کا نام بال Pan ف اور حو ایک عار مان مانم ھوئی، للہذا اس سے دریاہے اردن کے بڑے بڑے سابع میں سے ایک کو درحة بقدیس حاصل عوا۔ بعالب موجودہ یہ مقام النفسطرہ سے س کمکور شرکے فاصلر پر شمال معربی سمت سین اس سر ک پر واقع ہے جو جمہوریہ شام کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے ۔ محلّ وقوع الزا حوشگوار ہے ۔ حس کا بعانی کوه هرمن کی دل کسا وادی سے بھے اور سہاں پانی کی افراط اور سامات کی کترب ہے، عرب حعرافیه دانوں نے اس کے آس پاس کے علاقے کی روحسری اور شادائی کی همیشه بعریف کی هے بانعصوس اس کے لیمووں، کہاس اور چاول کی کاسب کے لیر . نَيْاًس كي تاريخ كو بالشبهه بأي فديم هے، ليكن

اس کا ذکر ھیلرنکی عہد سے پہلر بھیں ملیا ۔ اس شہر کو هیرودوس الکبیر اور بالخصوص اس کے سٹے فلپ Phil p نے بیڑی رونق دی ۔ فلپ سے آگسٹس کے اعزار میں اس کا نام قیصریه (Caesarea) ر کھا، لیکی (اس غرض سے که اس میں اور فلسطیں میں واقع فیصریه سے امتیار کیا جا سکر) اسے فیصریه على اور آگے چل کر قيصريه پياس Paneas سمرلگر ما آنکه اس مام کا صرف دوسرا حصّه باقی ره گما ـ چونهی صدی عیسوی میں یه ایک استفیت کا مر کر سا۔ جو صویة فینتیا کے مانعب بھا۔ عربی فنوحات کے بعد جب به معلوم هوا که معرکهٔ یرموک میں یہی شہر هرقل کی نوج کا مستقر تھا ہو اسے صلع جُولاًن کا صدر مقام با دیا گیا۔ اس سے کچھ دنوں کے بعد المفدسي نے سیاس اور اس کے گرد و نواح کے دیہات کی خوش حالی کا ذکر کیا ہے، جہاں سرحدوں (ثعور) کے ماشدے ترک وطن کر کے آباد ہوگئے بھے، لیکن صلیبی جنگوں کے وقت جب بیاس کو اپنے اسے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے فائدہ اٹھاتے رہے۔

محل وقوع ، یعنی دمش اور مملکت بروشلم کی سلطب کے درسیان صور (Tyre) سے بھوڑے ھی فاصلے پر آباد موبے کے سب جگی اهمیت حاصل هو گئی و اس کی تاریخ میں بھی ایک کے بعد دوسرا واقعه پس ایے نکا اور نتیاس میں جب لوگوں نے یر بعد دیگرے حکومت کی انہوں نے ملعة الصبیبة کے اسحکم اور مصوطی پر برابر بوجه کی ۔ اس قنعے کے دھاڈر آح بھی شہر میں سب سے ریادہ ىمايان ھين.

. ۱۰۵ / ۱۱۲۹ میں المالک دمشی طفتکین یے اسے اسماعیلیوں کے سردار بہرام کے حوالر کر دیا جو اس وقب سام میں بڑی سرگرمی دکھا رہے بھر ۔ بہرام کی وفات (م م ه) کے بعد اور پھر اس لیر که دمشی میں فرقه مدکور کے بیرووں کے خلاف حارحانه افدام کیے جا رہے تھے سموھ/ .۱۱۳ میں سه اسے افریحوں کے سیرد کر دیا گا، مگر ے م م م ۱۳۲ ع میں دوری نے اسے برور شمشیر فتح کیا اور سلطان [نور الدین] رکی کے قسفر میں دے دیا جس کے بعد افرنجیوں نے پهر اس کا محاصره کر لبا اور اهل دمشق کی شامل کر لیا ۔ بورانڈیں زبکی ہے اگرچہ ہے در ہے دو دار شکست دهائی، اس لیر که دونون دار بالدون Baldwin نالث محصورين کي مدد آدو آ پنهنچا ـ بالآخر سلطال ربکی و ه ه ه/م و راء مین بنیاس اور قلعهٔ بنیاس پر قابض ہو گیا، پھر اس کے دشمن باوجود کوشش کے دوباره اس میں عدم نه رکھ سکر.

اس منع کے بعد بنیاس کی حیثیت بلاد اسلامیه اور افریحی علاقر کے درسان همشه ایک مخبوط سرحدی قلعر کی رهی ۔ ان جیر کے عہد (۸۰هم/ سردان کے اردگرد کے سیدان

[سلطان] صلاح الدین ہے اپنے عہد حکومت میں یہ شہر اپنے لیڑکے افغیل کو دے دیا، بعد ازاں اس کی ملکیت متعدد آیوبی شاهرادوں کے درمیان منتقل هونی رهی ۔ انهوں نے بهی حیسا که متعدد ایسے کتبوں سے حو اب یک باتی هیں طاهر هونا ہے اس کے استحکامات کا همیشه خیال رکھا ۔ آگے چل کر اسلطان] سبرس ہے اس قلعے کو از سرِ نو بعمیر کرایا ۔ مملوک مصنعیں ہے، جس کے بردیک به قلعه ایک اویر کی قیام کہ بنیا اور یه امیر مقامی عامل کے اختیارات سے بهی آزاد بھا، اس کی اهمیت پر برابر زور دیا ہے ۔ اس رمانے میں بنیاس ایک ''ولایب'' کیا صدر مقام بھا جو صوبة دمشی کے جوب وی کیا صدر مقام بھا جو صوبة دمشی کے جوب وی عجلون کی بیاب کا ایک حصه تهی، لیکن تھوڑے هی دنوں میں اس کا روال شروع هو گیا اور اس کی حیثیت دنوں میں اس کا روال شروع هو گیا اور اس کی حیثیت ایک معمولی سے شہر کی رہ گئی جیسی که اب ہے ۔

مآخذ: Topographie historique . R Dussuad de la Syrie ، پرس ع م و و عن بالعصوص ورق . و س: (ع) Pauly-Wissowa ، بديل مادّه Pauly-Wissowa Géographie de la Palestine ، پیرس ۱۹۳۴ ما ۱۹۳۸ Le château de Bâniyâs et ses : M van Berchem (~) ( . ) : " FIAA (JA ) (Inscriptions The Order of the Assassins: M.G. Hodgson Palestine G. Lc Strange (7) :1.261. m 151900 under the Moslems لندل . و م ، ع، بالحصوص م ، بم با ·Textes géographiques A S. Marmardii (4) : 614 A. History K M Setton (A): 17 17 17 19 19 19 e, وه و اشاریه: Pennsylvania of the Crusades (1.): 129 (Chronographia Islamica: L. Caetani (4) BGA، بعدد اشاریه: (۱۱) إِسْ جُبِيرٌ: رِحْلَة، طبع دُخویه، . . ٣ ؛ ( ٢ ١) إِن الفِدَاءُ: تَقُويم، ٩ م ٢ ؛ (٣ ١) دِمَشْتِي طبع Mehren، Le Syrie: M. Gaudefroy-Demombynes (1 m): 1...

بنی اسرائیل: رك مه بمو اسرائیل.

بنی اسر ائیل (سورة): مرآن مجید کی ستر عوس په سورت کا دام، اس نام کی وجه یه هے که اس بر دی اسرائیل سے متعلق واقعات کا ذکر هے ۔ اس دو سوره الاُسرآء اور سوره سُنجال هی کمپتے عیر ۔ اسے اِسراء [رک آن] کے دار سے شروع کنا گ هے اور اسراء هی اس کا اهم اور محوری مصممان هے ۔ اس میں سایا هے که نبی اکرم صلّی الله علمه و آله و سلّم کو ان ممام درکات کا وارث دیا حائے دار دو اساے دنی اسرائیل کو دی گئی مهری .

اس سورب میں بارہ رکوع اور ایک سو گا، م آباب هیں ۔ یه آخری مکّی دور میں نازل هوئی ۔ حضرت سی کریم صلّی الله علیه و سلّم سورہ سی اسرائیل اور سورة الزّمر کو هر راب بلاوب فرما ا

اس سے پچھنی سورہ البحل میں مسلمانوں کی درمی کی حبر دی گئی بھی۔ اب اس سورت میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے مکّه مکرمه سے بست المقدس مک اسراه (رقے مان) کا ذکر کر کرنے غلبة اسلام کی خاص انداز میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھر فرمایا که حضرت موسی علیه السلام کے رمانے سی حوراه سرچسمه هدایت تھی، لیکن نرول قرآن محدکے بعد سرچشمه هدایت قرآن مجید قرار دیا گا ہے، دما و آحرت کی مهتری قرآن مجید کی فرمان دراری اور اطاعت میں ہے ۔ ایمان لانے کے بعد قرآن محد کے پر عمل کرنے سے درا اجر ملتا ہے ۔ ساتھ ہی مہود پر عمل کرنے سے درا اجر ملتا ہے ۔ ساتھ ہی مہود کے عروج و زوال کے واقعات سنا کر امت اسلامیه

کے لیے عرب کا سامان مہما کر دیا ماکه مسلمان ان اعمال مد سے احتراز کریں جو مہودیوں کے روال کا ماعت بنے.

یه بهی فرمانا که رسین و اسمان کی هر محلوف الله تعالی کی سست سان کرمی هے، بعث بعد الموب کے عقیدے کی صداف و حقابیت بر دلائل و براهیں بهی پیش کیے - اس سورت میں سه بهی فرمایا که ایماندارول کے لیے قرآن مجید سیں روحانی و حسمانی امراض کی سف اور رحمت کا سادان واقر موجود هے: و دنرِل مِن اُلْتَرَانِ مَا هُو شَعَا وَ رَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ (ایت ۱۸۸) - اس سورت میں شعا ور تعلیم سول ناس نزے بلع اور مورون اندار میں حمع هی اور دلائل سے حقیقت کا عیبی مشاهده کروایا گیا هے.

اس سورب کے بہلے رکوع میں سی اسرائیل کی باریج کے حد عبرت با ف شواهد پیش کیے گئے هیں، بہود کی دو سر کشبوں اور فسادوں اور اس کے بنجے میں دو سراؤں کا ذائر ہے حل کا بد کرہ ربور اور بوراہ میں بھی ہے.

اسی رکوع کے آخر میں ورمانا کہ ہم دو ملاکتوں کا شکار ہو حکے ہو۔ اب ظہور اسلام سے ہمیں بیسری مہلب ملی ہے۔ اگر انکار و سرکشی سے باز آ جاؤ تبو تمہارے لیے سعادب و کاسرانی کے دروازے کہنے ہیں، لیکن اگر نم پہلی سرارتوں کی طرف لوٹو گے ہو اللہ تعالٰی کا قابون مکافات موجود ھے (آیت ۸)۔ ہمہاری ہدایت کے لیے ایسی کتاب بھیجی گئی ہے له ربدگی کے ہر پہلو کے کتاب بھیجی گئی ہے له ربدگی کے ہر پہلو کے لیے اسی کی رهبری آقوم و بہریں ہے۔ اس میں کسی طرح کی تبی و خم، کسی طرح کی افراط و تفریط نہیں: طرح کا الجهاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط نہیں: یہدی لیتی ہی آقوم (آیت، ۹)۔ پہلی آت میں مسجد الحرام سے بیت اللہ مراد ہے اور مسجد اقصی

سے بیت المقدس ـ دوسرے رکوع میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ ہے که وہ بادی النظر میں خیر و شر اور بھلائی و برائی کے درمیان امتیاز نهیں کرما اور بسا اوقات مراثی اور شرکا اس طرح طالب هو جاما ہے جس طرح اسے خیر کا خواستگار هوبا چاهیے اور به اس وجه سے هوتا ہے که اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے (و کان الانسان عَجُولًا)، لكن اس سعجها چاهيے كه وه اپر اعمال کے متائج سے سدھا ھوا ہے اور جو برائی بھی اسے پس آبی ہے حود اس کے اعمال کی پیداوار ہے، پس اسے عفلت اور سانوسی سے نچا چاھیے اور یاد ر دهنا جاهر که هر انسان کی سک بختی اور مد نحمی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اساب و وجوه حود اس کی اپنی ذات میں موجود ھی اور اس کی قسمت کے شگون خارج میں نہیں ىلكە ال كا عر دانة خر و شر ان كے اپنے گلے كا هار ہے۔ نہی وحد ہے کہ نسرے جوبھے اور پانچویں رکوع میں وہ نڑے بڑے نیادی اصول پس کے هی جن پر اسلام پوری اسانی زندگی کے نظام کی عمارت فائم کرنا حاهتا ہے اور جس کی طرف سی اسرائیل اور دوسرے ابیا دو بلایا گیا ھے اور اس سے اسلامی معاسرے اور نئی ریاست کے مکری، احلامی، مدّی، معاشی اور قانوبی اصول بنائے هیں ۔ حموق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجه دلائی ہے اور دنیا و آخرت کی کامراسوں کے راستے د نهائے هيں ـ چهڻے اور سابوين رکوع مين اصول دعوب اسلام بان هوے هيں اور بتايا ہے كه اصول اسلام سے روگردانی ممھیں سورد ھلاکت ننا دے گی اور اس سلسلے میں بعض آیات و علامات کا د در کیا ہے جو ظہور عداب کا مقدمه بھیں اور عبرت دلانے کے لیے بعض گزشته تاریخی واقعات کی طرف توجه دلائی ہے اور سلسله بیان انسان کی

گفات و گراهی کے مدکرے پر متوجه هو گیا ہے۔
آٹھویں ر کوع میں هجرت مدینه کی مسید کا مضمون ہو اور ان مشکل حالات کی طرف اشارہ ہے حو پچھلے ہارہ سال ہے نبی آکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم دو ملّے میں پیش آ رہے تھے ۔ نویں ر کوع میں مشکلات سے بچنے اور مقام محمود کے حصول کے ذرائع بیان هوے هیں اور اس سلسلے میں پنجگامه مار اور مہجد کی طرف موجه دلائی ہے اور دوس کی خرورت و اهمیت پر روشنی ڈالی ہے اور وران محید کے کلام الٰہی اور وران محید کے کلام الٰہی اور روشنی ڈالی ہے اور وران محید کے کلام الٰہی اور روشنی ڈالی ہے اور وران محید کے کلام الٰہی اور روشنی ڈالی ہے اور وران محید کے کلام الٰہی اور روہ کی دسوارتوں کو دور کیا ہے اور الله معالی کی موجید اور کبریائی کے اعلان پر سورت دو ختم کر دوجید اور کبریائی کے اعلان پر سورت دو ختم کر دویا ہے.

مآخذ: (۱)الطّرى: تعسير، بديل مادّه؛ (۲) ابن كثير: تعسير، بديل مادّه؛ (۳) الرمخشرى: الكّشاف، بذيل مادّه؛ (۳) الرمخشرى: الكّشاف، بذيل مادّه؛ (۵) محمد جمال الدين القاسمى: تقسير القاسمى، مصر ۱۳۵۸ه/ و و و و و و عن جلد ۱۰؛ (۱) احمد مصطفى المراغى: تعسير المراغى، مصر ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۱ء، جلد و ۱؛ (۵) امير على: معسير مواهب الرحم، لكهنؤ مه و و اع، باره (جر) مامع الترمدى، ابواب تعسير الترآن، باب تغسير سوره بى اسرائيل، اردو ترجمه ار بديع الرمان: جائره الشعودى، دبلى و و و و و و و و به و و و و و المال الوالاعلى مودودى: آراد: ترجمان القرآن، بذيل مادّه.

(ادار)

. [0.9

بنیامین: بائبل کا Benjamin و قرآن مجید نے حضرت یوسف علیه السلام (رک بان) کے بیان میں ان کے اس اخیافی [بقول بعض اعیانی]

بھائی کا دکر ہو کیا ہے، لیکن ان کا نام بہیں لیا (۱۰ [

ایرسم] ، ۱ و و و نا و ر)، البتہ تفاسیر و بورایح میں بھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اسرائیلی روایات کو درا تعصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (یہ بھی کہا مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان کی مان لیوا کاسھوٹی)۔ اس میں (بائیل کے) تعسیری وسوسعی اسافوں نے بھی (جن کی فاہل دکر تلخم اسافوں نے بھی (جن کی فاہل دکر تلخم میں موجود ہے) رواج پالیا ہے [رك به یوسما (بی)].

مین هونا بها، اگرچه ان کی تعداد بهت کم بهی .
اسی طرح بنیاسین کی اولاد مین ملوک (یا اسرائیلی سردار) بهی هوگزرے هین جن مین طالوت تابل ذکر هن الله الله الله اور یشبوشت بن طالوت تابل ذکر هن (ان حرم: جمهره آنسآب العرب، ص م . ه ، ه . ه )

مَآخَلُ: (۱) آلطَّبرِی از ۲۹۰ ۳۹۰ ۲۹۰ ۲۰ ۳۹ ۱ ۳۰۰، (۲) وهی مصنّف: تَنْسِيْر، ۱۲: ۵۸ ۲۱: ۲

ببعد؛ (٣) الثَّعْلَيي: عَرَائِسُ السَّعَالَسِ، ص ١٨٧ هـ٨؛ (٣)

(م) نعد: (م) ناسى مورد الله الكمال و الكمال الم

([o'-']] [G VAJDA] J A J. WENSINCK)

بَنْیْر : جنوبی عرب کے قبائل کا ایک وہاو س ، میں بنو عَامِی، بُویُوب (اَیُوب)، آل عَرَّاں اور ال مُنَّ جو کور عُوْذِلَّه (فَبَ مقاله عَوْدَلِي) کے شمالی ھا۔۔ آلماً عن مُنْ خُه اور وادی مُعْفری (جسے وادی بسر اس کر) شامل هیں اور حس کی وجه سے اس صوبے بھی کہتے ہیں) میں سے والے العصوص سامل کے قبضے میں بھا ۔ ان کا صدر سام البنضاء ہے مشتر كه رئس (عامل) كا قيام رهتا هـ ـ البته شمال کے سوبوب کا اُلفرسه میں اپنا ایک الک عامل اُ ہے۔ تُنگِر کا علاقہ کم و سئن کساں کے لحاظ سے مضعى MPHY سے ملتا حلماعے (قب معاند مدعم). مآخذ ، (Arabica عند در C. Landberg (۱) مآخذ (۲) ، ۱۹۲ : ۲ · Eludes : مصف مد کور : ۲۶۲ : ۲۳۲ J H von Wissmann (r) "IAPT (IAIZ (174) Zur kistorischen Geographie des vorislam. Höfnet (ma (5) 107 - 1904 (Wiechaden (Sudarabien

ده، ۸۵ اوراف؛ ۲۲، ۸۸۰

(L. LÖFGREN)

بني سَوَيْف: (Ben: Suaf, Ban: Souef)؛ دریاہے نیل کے مغربی کنارے پر مصر کا ایک شہر جو قاہرہ سے ۵؍ میل (۱۲۰ کیلومیٹر) کے فاصلے پر واقع ہے ۔ اَلسَّخاوی (۲۰ ۹ ه / ۱۹۰۵) کا بیاں ہے کہ اس شہر کا قدیم مام بنمسویہ (Binum suwayh) بھا جو به رواج عام ''تَی سُوبُف'' هوگیا (اس الحيمان : التحفة السية، ص ١٢٧، مين سمسويه اور ابن دقمان کی آلابتصار، ه : ، ، میر مفوسه کو شاید بنمسویه پڑھنا چاھیے ۔ ایام گرشند سیں اور آگے بڑھیے ،و اس علاقے کا صدر مقام ھرا کلیوپولس سکیا (Heracleopolis Magna) بھا جو سی سویف سے . ، ميل (١٩ كيلوسٹر) كے فاصلے در واقع تھا اور حسي صرف محمد على كے زمانر ميں اهميت حاصل هوئي. جب سے مصر کی تقسم صوبوں (مدیریات) میں کی گئی ہے بہی سویف مالائی مصر کے دوسرے

صوبے کا صدر مقام ہے۔ جس میں بین اور اصلاع

کا نام بھی نبی سویف ہو گیا ہے۔ بہی سویف جس هیں۔ ایک رمایے میں بیٹر مشورہ کی سلطب انرضاص کی آبادی آج کل ستر اسی هزار ہے ایک اهم رراعتی ا مر کر ہے جس میں بھوڑی بہت بجارتی اور صعتی (فُبَ مقاله بیخان)، یهی حمله نشری قبائل نے اسرگرمی بھی جاری ہے اور وہ اس ریلوے اور شاہراہ ار واقع ہے جو دریاہے سل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ھے۔ بحدرہ احمر کے صطی دوائر اور اس کے درسیان الک پاڈنڈی موجود ہے اور معام الشُّنَّحَه مُورثَّه حو فد م برين مسجد جامع البعر سن واقع هے مقامی ا لوگوں کی نظر میں نؤا متنز ک ھے.

مَأْخُولُ (١) : على باشًا مُسَارِك : العططُ العَدَّنده، و: Dict géog de l'Egypte A. Boinet Bev (۲) عند عند عند المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المن قاهره Guides Blas, Egyptie : ۲۰ ص ۱۸۹۹ قاهره 701 441907

(C. H BECKER)

بنیقہ: (حمع بَمائِن)، ایک عربی لفط جس کے معنی و مفہوم میں حاصا ارتما ہوا ہے۔

مدیم عربی زبان میں اس کے معنی کی اب لعب ذویسوں میں اخبلاف پایا جاما ہے (قب اس سبده : ألمحصص، به : به م ناه م؛ ناح العروس، بذيل ماده) ـ ایسا معلوم هوتا هے نه اس لعط کے قدیم معمی مسص یا ڈول (دلو) میں وسعب پیدا درنر کے لر لگائے ہوے پیوند (رقعه) کے بھے ۔ لعت نویسوں کے مطابق ممص کی صورت میں سائنی (پیوند) طویل تکوبوں کی شکل میں کیڑے کی کترنیں عوبی تھیں جبھیں معلوں کے بیچیر، لباس کی بعلی سبونوں کے سابھ عموداً لگایا جاتا تھا یا که قبیص ریادہ مکمل س مائے ۔ معض کے بردیک یه سائی ( کپڑے کے) ،کڑے ھوسے بھے جس کو کالر (طوق) کے سامنے کے حصّے میں بشوں اور بشوں کے سوراخوں کے لیے لكابا جاما مها ـ لغب كي كتابون مين لبنه، دخريص اور حَرِيْان، بيقه کے مترادف الفاط بتائے گئے هيں،

ممكن هے كه سيمه (اور اس كى دوسرى شكل بِنَّقَه)، آخرى دو اعظوں كى طرح فارسى الاصل هوں. المغرب ميں سقه دو عص اوقاب آدمى كے

المغرب میں سقه دو عص اوقاب آدمی کے قصیص کی ایک قسم کے لیے اسعمال کیا حاد ہے، اگرچه اس کا ریادہ اسعمال عورت کے بال دھانینے والی چر کے ایک حصّے کے لیے هونا ہے ۔ هسپانوی اب بھی السیگه albanega، (۔ بالوں دو آ نٹھا ر کھے اور ڈھانیے والی حالی) کا لفظ استعمال کرنے ھیں، اور بطوان [رک نه بیطانویں] کی عربی میں اس لفظ کا اسعمال اب بھی حاصی حد یک انھیں معنوں میں هونا ہے ۔ الجرائر میں نه (نسفه) سر کا مرتبع شکل هونا ہے ۔ الجرائر میں نه (نسفه) سر کا مرتبع شکل پردہ سا لکا هونا ہے حسے حوریس حمّام (۔ معنه) بید بختے کی طرف ایک پردہ سا لکا هونا ہے حسے حوریس حمّام (۔ معنه) نے استعمال دربی ھیں،

اپسے معبوباتی ارتفا کے آخری مرحلے میں یہ لفظ، مرا نسی قصول میں، قدیم ،حول (رك بآن) میں ایک جهوبے نمرے، ایک نمرہ حو ایک وربر کے دفتر کا کام دے رہا ہے، ایک ماریک کوٹھڑی (پاگل کے قدحانے میں)، ایک حموثے نمرے یا ایک نماڑخانے (ایک قلیٹ میں) کے معنی میں استعمال هونا ہے ۔ رہائی روایت کے مطابق بیعه اصل میں ایک ریشمی رومال نہا جس میں نوسل میں آنے وقت نمام ورزا اپنی اپنی دستاویرات باندھ نر لانے نہے.

معنوبایی اربعا کے لیے دنیقه کا فرادسسی لفط "pointe" اور بنز (وزاربی) منصب اور کاسه کے سابھ موازیه تنجر.

مأخذ: مراكشي ورارتي بيتون كے ليے وب (۴۱۹۰۳ =) 'Le Maroc d' aujourd'hui: Aubin باب ۱۱۰

(G. S. COLIN)

بُو: رك مه كنيب (= كيه).

بَوَازِ بُنج: متعلی به تَوَازِیْع الْمَلِک، خلایے عباسیه کے عہد میں موصل کے صوبے میں راب اصعر کے دھائے سے اصعر کے دھائے سے تھوڑے ھی فاصلے پر ایک قصدہ.

سه مام سريامي "امث واريق" (Bāth Wāzik)، یعی حالهٔ معصّل راهداری کی ایک شکل مے سطور ساساسی نام خبیاسا ور (شاهپور کا گست) 1 بھی اکثر اس کا د کمر ملیا ہے ۔ اور ساسامی عبید مین دستور بها که ستبهان دو عموماً شاعرانه بامول سے متوسوم کیا جاتا تھا۔ فیدیم متؤرخ اور حغرافه دان اس کی طرف کریٹ، طیر هاں اور آ کے صمی میں صرف مختصر سا اثبارہ کرنے غیر، البته اس حوصل کے مس میں کسی شحص نے جو اس سی کے صحیح حالات سے واقعہ بھا اس کی معصّل کیفس ی اصافه کر دیا ہے (منع دُحويسه . ۱۹۹ من حاشيمه ۱۹ ـ قرون وسطى سر یه قصمه حارحیوں کا مسکن اور قرافوں کا گڑھ دیا۔ یہاں کے لوگ دہرے بھے کہ ہم حصرت علی <sup>ہم</sup> در اسی طالب کے لشکردوں کی اولاد ھیں۔ لہدا اس بی سهرت تنچه اچهی سهس مهی، حتی نه اس کی گرر اومات بھی اس سامان ہر بھی جو بنو شیباں کے بدو فافلوں سے چراکر لاہر بھے، لیکن یاقوب ہے بعض ایسے ارباب علم و مضل کا دکر بھی کیا ہے حو تُوَارِيْح ميں پندا هوے۔ معلوم هونا ہے آبادی ا کا انجه حصه صرور عیسائی هوگا ۔ یہاں ایک شاس شهد الويه (Baboye) کی معجرتما هذیال بهی موحود بهس ـ نبهی نبهی یهان بیث رُمَّان Heth Remmān (یعمی مارماً Barımmā کے گاؤں) اور سے وَازِيْق كَا يَعْمُونِي اسْقَف، يَا شِيًّا (يَعْنِي سِنَّ) اور بَيْت واریس کا کوئی سطوری بھی آ جاتا بھا.

اس قصبے کے کھنڈر ابھی مک دریاف

مآخذ: (١) ابن حرد أذبه، ص مه ؛ ٢٠) ابن حوال (طع دُحويه)، ١٩٩ حاشيه (g)؛ (م) المح ي، ١٨٠ (س) يَامُوب، بذيل سادّه (ه) Syrische Akien G. Hoffmann Persischer Märtyrer ، ص ۱۸۹ فس اس کا حاشیه متعلقة لخويه، اس حرداد ، برحمه، ١٨٠ (١) Untersuchungen zur historischen: E. Herzseld (1;419.2 1) Memmon > (Topogrophic etc. Archaeologische ! Herzfeld 39 F. Sarre (A) : v - 1910) Reise im Fuphrat und Tigris-Geblet در ۹۱ مع). بات 1: (۹) Le,Strange من ۱۱ ادر ۹۸ م (E HIRZTELD

بوبسترو: [ = سسر]، راد به تربشر. م بويلخ : رك مه أندى .

بو ٹی شاہ : غلام سعی الدس نام، بوتی [ - بوٹے ] ساه لعب اور لدهامه وطن سلسلة فادريه سے نسب بھی ۔ بیر هویں صدی هجری کے اواحر/انیسوس صدی عیسوی کے وسط میں ماریح رویسی کی مدولت شہرت پائی ۔ ماریح پتحآب ۱۲۹۳ / ۱۸۳۷ء میں مالیف کی \_ یه تاریح مقدمه، پایچ دفائر (انواب) اور ایک خانعے پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں پنجاب کی وحد بسمیه اور جعرافیائی حالات بنان "نبے ہیں۔ دفير اول مين سدومن سے رائے بتھورا بک ھندو راجاؤں کے حالات درح ھیں ۔ دنس دوم سلطان معمود عزنوی سے شاھاں معلمہ یک کی باریح ہے۔ اس میں صمنًا احمد شاه ابدالی (متوفی ۱۱۸۳ه/ 1279ء) اور سکھوں کا بھی ذیر آگا ہے۔ دفتر سوم میں سکھوں کے گورؤوں یعنی گورو نانک سے لے کر گورو گوسسکھ اور اس کے احلاف کے حالات فلمبند کیے هیں ۔ دفتر چهارم میں سلطنت معلید کے روال پر ہر سر اقتدار آنے والے سکھ

هے ۔ دفتر پنجم میں رنجیت سنگھ (متوفی ۱۸۳۹ء) کے سلط اور انگریزوں کی فتوحات (تا ۱۸۳۰ء) کی سرگرشت سان کی ہے۔ دیباچیے میں مؤلف نر دعوٰی کا ہے که اس سے پہلے پہجاب کے حالات و وافعات الني شرح و سط سے كسى نے نہيں لکھے ۔ پنجاب پبلک لائبریری کے معظوطة ناریخ پیجاب کے صفحات سرم س، تفطیع "۱۰" × "۸" اور هر صفحے پر ۲۲ سطور هيں.

ساریخ پنجاب کے ساخد: بھگوہا، مهانهارياً، پدما پوران، حسب السير، باريخ هند مسان احمد شاه بنائی، جم ساکھی (گور مکھی)، ىارىح سهاراجە رىجىيىسىگە (قارسى)، مۇلقە سوھن لعل، ( [ سر ريو : فهرست محطوطات فارسى در مورة بريطانيه، 1.907:7

(مقبول بیک بدخشانی)

بوجي: رك نه بحايه .

بو حمَّارَه : مَرَّا دس كا ايك فتنهانگيز ا حس سے ۱۹۰۲ء سے ۱۹۰۹ء مک اپنے آپ کوشمال مشرقي مرا ئش مين سلطان تسليم كرايا ـ اس كا اصل نام جَلالِي بن إدريس الررهوني اليوسعي مها ـ والمراء کے وریب کو مستان زُرموں میں پیدا هوا۔ وہ سہدسی (انجینئری) کے طلبه کی اس جماعت کا ورد نھا حسے مولائی حُس نے فائم کرنے کی کوشش کی بھی، بعد میں وہ حکومت نے ایک انتظامی شعبے میں معمولی درجے کا ملازم هو گیا جہاں اس پر حالب کا مقدمه چلا اور فید در دیا گیا - پھر وطن چھوڑ در الجزائر چلا گیا۔ ۱۹۰۲ء کے موسم کرما میں الجرائر سے واپس چلا آیا اور پھر دغا فریب اور نام بہاد کرامات کی بدولت اس نے "شریف" ہونے كا دعوى ليا حتى كه معمد بن الحسن عام سے مولائي عبدالعزير [رك بآن] كا جو مكناس مين گوشهنشيني سرداروں اور راجاؤں کے حالات و فتوحات کا ذکر کی رندگی بسرکر رہا تھا بڑا بھائی مان لیاگیا۔ یہ هوا تو علاقة مازا [رك بان] كے قبيلة غياطه كى دبت سى شاخوں نے اس كو سلطان سليم در ليا اور مهوڑے هى دن ميں آس باس كے آور قبيلے بهى ان كے همنوا هو كئے۔ ٢٠٩١ء كے موسم خران ميں بمقام نازا بخب بر شهايا گيا اور بهى شهر اس كا دارالحكومت فرار پايا ـ عام طور پر وہ تو حمارہ (ابو حمارہ) كے نام سے مشہور هے كمونكه معمولاً كدهى بر سوار هوا كرنا بها ـ اسے "الروكئ" بهى كرمتے بهے جو اصل ميں رواكه فسلے كے ايك دہتے بهے جو اصل ميں رواكه فسلے كے ايك ماس مدعي حكومت كا نام بها جس نے ١٨٦٢ء ليے هوا دى بهى ده سلطان كے خلاف بغاوت دو اس ليے هوا دى بهى ده سلطان بے خلاف بغاوت دو اس كيے هوا دى بهى ده سلطان بے اهل بورپ سے ليے هوا دى بهى ده سلطان بے اهل بورپ سے كيوں نعلقات ماڻه ديے.

کیوں نعلقات مائم دیے. مولائی عبدالعربر بے توجّمارہ کے خلاف بادسی مہمات روانہ کس، لیکن ۲۰۹۰ کے آخری ہفتوں میں انھیں یکے بعد دیگرے شکست ھوئی بلکه فاس (Fez) کا شہر بھی خطرے میں آ گیا ۔ انجام کار و م جنوری ۱۹۰۳ کو شریفی عسا در در اسے ماس کے عریب شکست دی اور ے جولائی کو چند دیوں کے لیے نارا پر بھی وقتی طور پر فیصہ کر لیا، مگر وَحَمَارُه بِ بَاوِجُودِيكُه رحمي اور دليل هو چكا بها، دوباره اپنی فوحین منظم کن اور نومبر مین پهر بازا میں آ دعمکا۔ اب وہاں سٹھ کر اس سے دو اُور شورش پسندوں سے راہ و رسم پندا کی ، ایک ریسولی جوِ علاقة طبعه میں شورش پھیلا رہا تھا اور دوسر ہے بو عَمَامَه الجرائري سے جو اوران Oran کے فرانسیسی صلع کے جنوب میں فرانسیسوں کے خلاف لئر رہا بھا ۔ اس سے تو عمامه سے سل كر اوجدہ Oudida کا معاصرہ کیا جو س و و ع کے آحر سے ۵۰۹ء تک حاری رہا، مگر کامیابی نه هوئی، للهدا شکست کها کر اس نے قصینه سلوان میں

و مُلِبلُه کے قریب واقع ہے بناہ کی اور وہیں اہز هسپانیه سے بات چیت شروع کر دی اور یه صاهر ۱۱ که اس علاقر سین انہیں کان کئی کے لیر مراعات مل سکتے هيں، مگر يوں آس ياس كے قبائل ، بر ارا اعتبار کھو سٹھا ۔ حون ۱۹۰۸ء میں اس پر بارا ر دوباره فبضه كرليا اور مولاتي عند الحافظ [الحميط ] کی بخب نشنی کے موقع پر جو ہل جل ہوئی تھی اس سے فائدہ اتھانے ھونے وہ ایک دفعہ پھر فاس ہر حملہ کرنے کی ساریاں کرنے لگا۔ نئے سلطان رے اس کے حلاف نئی نار فوجیں بھنجیں ۔ باکر سلطان کی ایک فوج ۲۲ اگست ۱۹۰۹ء کو ماس نے شمال میں ۱۰۰ نیلومیٹر کے فاصلے در سر گرفتار دربر مین کامباب هوئی ـ کو حمّاره دو ایک پنجرے میں حو اس معصد کے لیے بہلے هي سے سار کر لیا گیا بھا بند کر کے فاس کے کوچہ و بارا، میں پھرانا گا نا که لوگوں کی طعن و نشنیم یا مشانه بنر، لیکن چید دیوں کے بعد سلطان بر حو اس کی شیخیوں سے ننگ آگیا بھا اور اسے به بھی ڈر بھا کہ کہیں یورب والے اس کے معانر نے لیر مداخلت به آثرین، و و ستمبر و ، و وعاکو اسے گول مار کر ہلاک کرا دیا۔ اس کی لاش کجھ حتی اور نحه ان جبی ره گئی.

ליבו ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון ליבון

پیرس ۱۹۲۹ء، جس کی بیاد واتعات کے مصبوط اور ٹھوس معلومات پر رکھی گئی ہے.

(R LE TOURNEAU)

. بوخارِست: رَكَ به نُعارِسِك.

بُودْرَم : (Bodrum)، ایک چهوٹا سا سہر حو ایشیائے کوچک کے معربی ساحل پر حربرہ اس کوی (Kos Istan Koy) کے بالکل مقابل واصع ھے اور اس حکمہ کے بالکل مریب حمال کاربا Caria میں رمائی مادری کا سمبر هیلی کارسس Halicarnassus آباد دیا ۔ . . . ء تے مریب فریب جب برک مغربی ایشان کوچک پرچها گئے و یه علاقمه مسئا Menteshe [راک بال] کے سکوں ی حکومت میں آ گیا ۔ سمانیوں نے سشا کی ریاست بر ۱۹۶۵ می د مسه شا، لکن م.۸۵/ ۲۰۱۹ء میں جب سمور لیگ نے انفرہ کی حنگ میں ابھیں شکست دی او یه ریاست ال کے هاتھ سے ىكل كئى اور پهر ٢٠٨٩ / ١٣٠٥ - ٢٣١٩ عك اس پر ان کا یورا اور بلاواسطه فبصه نه هو سکا ـ پهر جب اس رياست کا دوسري دفعه قطعي طور پر الحاق كر لما گيا دو اس وفت اس دين فديم هیل کارسس Halicarnassus شامل نه تها، آلیونکه اس اثنا میں سٹ جان کے جانباز حس کا قیام روڈس Rhodes میں بھا، اپنے رئس اعظم ملىدرك كى نيامك Philibert de Naillac كى ریر قیادت نه صرف اس پر فانص هو چکے بھے بلکه اس میں سکورت بھی احسار کر لی تھی حتّی که اس سمر کے بالکل متصل انھوں نے ایک فلعه بھی بعمیر کر لیا بھا جسے Castellum Sancti Petri (یوبانی Πετρόνιον) کے نام سے موسوم کیا جانا بھا۔ لہٰدا ایک خیال یہ ہے که بودرم کا نام یا تو ان ٹوٹر پھوٹر گنبد مما سردانوں سے مأخود ہے جو هیلی کارنسس Halicarnassus کے کھنڈروں میں

موحود بھے (قب برکی بودرہ : ایک زمین دوز مدور حهب والا راسه، سرداب)، يا اس كا يه مام نثر قلعر کے اراطسی نام Sanctum Petrum کی وجہ سے ہوا۔ بودرم کے ساحلی علام دو حو درکوں کے قمصے میں بھا آکر باحث و بازاح کیا گیا۔ ه۸۸ه/ . ۸ م رع م سب آل عثمان جزيرة روڈس Rhodes کے ناکام محاصر بے بیے استانبول وانس حا رہے تھے و انھوں ہے سب پیٹر کے قلعے پر حملہ کیا یا کہ اس بر مصه کر لین، مگر اس سے کوئی شعه مر سه بد هوا ـ عثماني حكوست سين بودرم و ، و ه / ۲۲ ء ء ع د س شامل هوا اور يه اس وقب حب سنث حال کے حابباروں کو ایک طویل اور متہورانه مفاومت کے بعد روڈس Rhodes اور اس سے ملحمه مموصات دو سلطان سلبمان فانوني کے حوالے کرنا نژا۔ اولیا چلبی کا سان ہے کہ تودرم کی سدرکاء در عثمانیوں اور اهل ویس کے درمبان ه ه . ره / همه رع ما . ۸ . ره / ۱۹۳۹ مين ايک بحری معرکه عوا یهر ۱۱۸۲ه / ۱۷۹۸ نا ۱۱۱۸ / ۱۱۷۸ کی عثمانیوں اور روسوں کی جنگ میں بھی روسی بحسری سڑے کی کوله ماری سے حو مشرقی بحر منوسط میں مصروف پنکار دھا بودرم کو عصان پہنچا ۔ ۱۹۱۸ ما ۱۹۱۸ کی حنگ عظم میں توڈرم پر پھر گوله ناری هوئی اور اس مرببه قلعے کو کامی نعصان پہنچا، لبکن ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ میں جب اٹلی کی فوجوں سے اس پر قبضه کنا تو اس کی مرمت مهی کر دی گئی - عثمانی عهد میں بودرم آناطولی (Anadolu) ک ایالت اور منتشا (Menteshe) کے سجاق میں شامل بھا۔ اس کے بعد اسے "قضاہ" کا درجه مل گیا اور به اس وقب جب یه سنجاق س۱۸۹۸ میں آبدیں Aydın (سعرنا) کی نئی ولایت کے مانحب آ گا۔ آج کل یہ شہر ترکی کے صوبۂ مگلہ

(Muğla) میں شامل ہے۔ . . و و ع میں اس کی آبادی . . . مرم نعوس بر مشتمل بھی.

مآحد: (۱) بیری رئیس: کتاب بغریه (Turk) Tarihi Arastirma Kurumu Yavinlarından مدد ۲)، پحدی : باریخ، اساسول ۱۲۸۳ ه، ۱: ۲۵؛ (۳) اولیا ملي ساحب نامد، ح و، استاسول وجو وعدر و سعد، : C Cippico (r) : Jan 110 5 1 Are Bonn, Dukás De Petri Mocenici Imperatoris gestis Libri Ties سم و اعد الله ا V. Coronelli (ه) اور L' Isola di Rodi : A Parisotti (4) from: 4 (Hammer-Purgstall (7) fac. A History of Discoveries at . C 7 Newton Halicarnussus, Cindus and Branchidae استدن بهرر با جهر ع، ۱۰ ب پیعد مقامات مسترقه اور ب: R P Pullan . Appendix I =) 777 6 700 (Description of the castle of St. Peter at Budrum Zur historischen Topographie W Tomaschek (A) SBAk Wien, 2) von Klemasien im Mittelatter .(Phil Hist. Cl.) ، شماره سم و ، وي انا و و م اعاص و سع (و) Les Hospitaliers à J Delaville le Roulx ۲۸۸ (٤١٩١٣ پيرس ۴۱۳۱٠) ، Rhodes . . . Il Castello di S. Pietro in . G. Gerola (1.) Lan 'Anatolia ed i suoi stemmi dei Cavalieri di Rodi در Rivista del Collegio Araldico کا رومه : ++ = 1 + + = ( A 6 = 2 1 + 6 + 6 + 9 + 0 (Rome) I Castelli dei Cavalieri di Rodi a A. Maiuri (11) Annuario della 32 (Cos e a Budrum (Alicarnasso) R Scuola Archeologica de Atene ۱۹۲۲ع)، در کیمو (Bergamo) م ۱۹۲ ع، ص . ۲ و تا سمس؟ Das anatolische Wegenetz nach . F. Taeschner (1 x) Turkische Bibliothek, Bd.) osmanischen Quellen

22)، لائير ک ٢ ١ م ١ ع ٠ : ٠ اور ١٦ : (١٣) Il Cassello (١٣) Cara Rhodos > 'dei Cavalieri di Rodi a Budrum (Istituto Storico-Archeologico di Rodi)) جلد بر كينو ۱۹۲۸ - ۱۸۱ : (۱۳ ) Dus · P. Wittek . Furstentum Mentesche (Istanbuler Mitteilungen چلد ۲، استانبول ۱۹۳ می وی ۱۰۸ ۱۰۸ مرد . عاد ۲۰۲۱ (۱۵) حافظ قدری، در TOEM، شماره و ب A Galanti Bodrumlu (17): 17 AU 174: (A) 777.) Bodrum Tarihi استاسول هم وعد (١٤) وهي مصل : Bodrum Tarihine Ek العره ٢٩ وعا (١٨) مادي : فَأْمُوسُ الْأَمْلَامِ، علدم، اساسول به به وه، ص به به ب . ۱۳۵ ؛ (۱۹) على جواد ٠ ناريح و جعرافياي نعادي٠ استانبول ۱۳۱۳ - ۱۳۱۳ ه، س. ب بعد: (٠٠) Fauly-Wissowa . ٤/ ٦ (١٩١٣)، بديل ماده هيلي كارسس (Halikarnassos לבן דין ל קדין ווין La Turque d'Asie V Cumet حلد ب، درس مه ۱۸۹، ص ۱۲۴ ما ۱۸۹۰ .

#### (V. J .PARRY)

بوداپست: Budapest کا سب ہے الا اشہر اور دارالحکومت، جو درنا کے ڈبسوت کے دونوں کیاروں پر آباد فدیم ہسیوں پر مشمل ہے یعمی دائیں دبارے پر بودا Buda (و آبودہ O Buda) یعمی دائیں دبارے پر بست Pest (و کوبائیہ Kobanya) بودا ایک سطح مربقع پر آباد ہے اور بست بشی میداں میں ۔ ال دوبوں کے درسان دریا ہے ڈیسوت میانوں سے آکرانا ہوا بہتا ہے اور اس کے سچ می حریرۂ مارگریٹ واقع ہے، حو سک ستہ راستوں کے ذریعے بودا اور بست سے ملا ہوا ہے۔ دریا کے آر با جانے کے لیے چھے پل موجود ہیں، حس میں سے دائے کے لیے چھے پل موجود ہیں، حس میں سے ایک کا شمار یورپ کے سب سے بڑے معلق پلوں میں ہونا ہے۔ اس پل کے ایک سرے پر ۲۸۳ گر میں صدی میں میں میں میں میں میں میں عبر ہونا ہے۔ اس پل کے ایک سرے پر ۲۸۳ گر

ودا کی بستی پست کی به نسب قدیم ہے، لیکن پست کی طرح یہاں بھی کوئی ایسی قابل ذکر عمارت سهیں جسے ماریخی آثار قدیمه میں شمار کیا جا سكر، البنه بودا كا ماحول سسة ير سكون هے اور پست کی گہما گہمی کے معاملے میں مرانے دموں کی یاد ماره کرتا ہے۔ بہاؤی پر ابھارھون صدی عدیوی کا بنا ہوا محل یہاں کی سب سے مشہور عمارت ہے ۔ اس میں ۸۹۰ کمرے علی جن میں سے لی ایک کی آرائش و برئس ديديي هي اس سے بحد فاصلر بر کلساے ناح پوسی ہے، جسے اسرهواں صدی عسبوی میں شاہ بیلہ Bola جہارہ ہے روسی طرز بعمیر میں شسروع تیا ۱۰۱ سدرهوس صدی عسوی میں شاہ منهاس Mathias یے دنیک Gothic طرز میں بایهٔ مکمیل مک یهمجایا - اس کے عمد میں مادشاہ سیک سٹس کاسی کا ایک کاسی کا محسمه نصب هے ۔ بسب کا فددم شہر درا بلندی ہر سانا گیا بھا با دہ دریا کے سلاب سے محموط رہے ۔ جدید شہر اس کے گردا کرد آباد ھوا ہے ۔ یہاں کی مشہوربریں عمارت کاسامے بسلیکا Basilica هے۔ یه ایک رومی طرز بعمار کی عمارت ہے جس کا گسد و وہ من سد ہے۔ اوپیراهاؤس، نوننورسٹی، عجائب کھر اور عدلنه کی عمارتیں جدید زمانے سے معلق رکھی ھیں.

سہ ہ ہ ء میں بودا بست کی آبادی اٹھارہ لاکھ پچھتر ہرار بھی ۔ ایک صحب افیرا اور بدربحی مقام کے اعتبار سے اس کی یورپ میں بڑی شہرت ہے (بیز دیکھیے ماڈہ گدیں).

مآخل: (۱) استائیکلوپیڈیا دریٹسکا، ۱۹۵۰، ها، ها، ها، ها، ها، استائیکلوپیڈیا دریٹسکا، ۱۹۵۰، ها علی Budapest, the city: FB Smith (۲): ۳۲۲: ۳۲۲: ۳۲۲، هاروند ۲۱۹۰، مطبوعهٔ ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، هاروند Budapest et les Hongrois

(سيد امحد الطاف)

بَوْدِين : رَكَ بِهِ بَدِيْن . بوذاسف : رَكَ به بَلُوهِر و يوداسف . بُور : رَكَ به بَعْل .

بُوران: عباسي خليفه المأسون کي زوجه اور \* اس کے ابرانی وزیر حس بی سمل (رك بان) کی بیٹی ـ معص کے بردیک اس کا اصلی نام خدیجه تھا اور نورال لفت \_ صفر ۱۹۲ ه / دسمبر ۸۰۰ میں پیدا هوئي اور دس سال هي کي عمر ميں اس کا نکاح المأمون سے هوگيا ـ حسن س سهل خليمه كے انتدائي عہد حکومت میں بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کر جکا بها. رسوم شادی کهی رمضان ، ۱ ۲ ه/دسمر ه ۲۸۹ ـ حوری ۲۸۲۹ سی حس بن سهل کی اپنی جاگیر مس فيم الصلح كے ،عام پر جو واسط كے وريب واقع ھے ادا کی گئیں ۔ اس وقت حسن بن سہل اگرچہ ورارب سے الگ هو كر امور سلطب ميں كوئي حصه بها لر رها بها، لیکن خلفه کی جب بهی حواهش بھی کہ اس کے خاندان سے اپنی واستگی کا اطہار کرے ۔ یہ شادی جس شان و شوک سے هوئی اس کا حال بہت سے مصفین نر بڑی بعصبل سے سان سا هے ۔ پھر حیسا که روایت هے بوران نر اسی موقع پر الراهیم س المهدی (رک مان) کی سمارش کی بھی ۔ بوران کی وفات رسم الاول ۲۷۱ م سمیر سممء میں م سال کی عمر کے لگ بھگ هوئي ـ اس كا قيام اس محل مين رهتا تها جو كبهي حعمر البرمكي كي ملكيب مها اور جو آگے چل كر فصرانحس کے نام سے مشہور ہوا ۔ حس نے یه معل بوراں کو حمیر میں دے دیا بھا۔ بوران کا انتقال هوا نو يه محل خلفا كو منتقل هو گيا.

مَا حُدُ : (۱) اليَّعْقُونِي ؛ (۲) طَبَرى، بمدد اشاريه ؛ (۳) ابن طَيْعُور : كَتَابَ بِعدَادَ، طبع قاهره، ص ۲ . ۱ ، ۳ ، ۱ تا ۱ ، ۱ ؛ (۹) ابن مُلكان، عدد و ۱ ، ۱ ، اور قاهره ۸ م ۹ و ۱ ، ۱ ، ۵ ، ۳ تا ۲ ، ۲ ؛ (۵) الثعالي : لطائف المعارف، طبع de Jong ص ۲ ع تا م ع تا م ع ا

Baghdad during the Abbasid: G. Le Strange (٦) (ع) آو کسمزل . ١٩٥٠ ص ٣٩، يا ٢٩٠٠ [(٤) (ع)، بديل ماده؛ (٨) [7] (ع)، بديل ماده؛ (٨) (D. Sourdfill)

وران: (یا نوران دخت)، حسرو پروبر کی
 بیش، ابک ساسائی ملکه جس نے . ۹۳۰ سی ایک
 مختصر عرصه حکومت کی.

Geschichte der Perser . Noldeke (۱) : مأخل ماخل به بالماره و بالماره و و بالماره و و الناره و و الديم)

بورق: بورن، تورن نعنی سهاگ، قرویسی کی نفصلات سے پتا چلتا ہے کہ بوروں کے عام نام کے بحث بہت ھی مختلف نوعیت کے نمکوں کو خلط ملط کر دیا جایا تھا، وہ حام شورہ (بطرون \_\_ natron) دو سہاگے کی ایک مسم لکھتا ہے، یعنی ارمنی سنها که، دهات سازون کا سنها که، سکار (سہاگہ)، جسے برصغیر پا ک و هند سے درآمد کیا جابا تها، میثها سوڈا؛ زراوند اور کرمان کا سہاگه ـ ارسطو کی Petrology میں بھی اس کی خاصیب یه لکھی ہے کہ یہ کل اجسام کو پکھلا دیتا، سودھنے کے عمل کو بیز آئرا اور ڈھلائی کے کام میں سہولت پیدا کرما ہے۔ خام شورہ (بطرون) کو خاص طور پر اس سلسلر میں بوروں کی ایک مسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نسکار کے متعلق کہا جانا ہے کہ وہ سونے کے سودھنے میں خاص طور پر کارآمد ھے \_ طب میں اسے متعدد طریعوں سے استعمال کیا حاثا ہے.

مآخذ: (۱) القزويني (طع Wüstenfeld)، ص

(J. Ruska)

بورقور: [ = بركوء نهز بوركو] (Barkon)، نشيبي ميدان كي شمال مين سطح رس و مديد يه نام جين عيم بيهان كي باشنيد، نبخباستانبون كالتي هوئي جاتي هين - يه إسي نوسي نوسي الدين

کے اس سلسلے کو جو نبیتی [ = تیبسی] اور اندی کے پہاڑی جھرسٹوں کے درسان کے نشیمی خطّے کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ جلا کیا ہے۔ یہ نشیبی حطّه بعوالغرال کے راستر معیرة ساد (Lake Chad) تک پھیلا ھوا ہے۔ اس روائتی بورقو میں فرانسبسیوں سر ''بودیله جوراب - كدورو بورو" (Bodélé-Djourab-Koro-Toro) كى چراگاهوں اور مرشه (Mortcha) کے شمالی علاقے کا اصافه کر دیا ہے، جس کی پیداوار محلستا ہوں کی معیشت کا مکمله کرنی هے، اور دوسری طرف اس میں یسسی کے جنوب مشرق کا علاقه کسوه اسی لوسی (Emi Koussi) بھی اس میں ملا ديا ہے، كبوىكه يه پہاڑ خطّة بورقو كا قلعه سمجها جاما هے ۔ بورے علام کی شکل مربع سحرب ہے جس کا قاعدہ جبوب میں ہ، درجیے اور ، ، درجے سمب الرّاس کے سولھویں سواری خط کے ساتھ ساتھ پانچ سو کیلومیٹر لمبا ہے اور جس کی چوتی لسیہ Libya کی سرحد کے ساتھ، ۱۹ درجے اور ۲۰ درمے . ۲ دقیقے سمت الرّأس کے درسیان، مطاعب ر کھی ہے۔ اس کا کل رقبہ . . . . ۲۳۰۰ مربع کیلوسیٹر ہے . استشامے تیستی رمین کا انھار مد یعی ہے۔

کی چوٹی سے مکلتی هیں اور شاخ در شاح هو کر مو چشموں کے اردگرد بالکل منطقة حارہ کی ماافراط سطح مرتفع کو کٹی پھٹی رمیں کی پٹوں بين تفسيم كرتي هين حنهين حكه جگه "برحاني"، یعنی هلال ما ٹیلے گھیرے هوے هیں ۔ جنوب سی یه سطح مرفع کثی پهٹی مهیں ہے اور اس ى لاهلان ندريحي هـ ـ طاسون کے بين سلسلے حبوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف اس دھلان نو کاٹیے یا اس کی حد سدی کرنے ہیں ۔ جبوب سے شروع کریں تو پہلے تودیله (Bodélé) اور حورات (Djourab) کے نشیب هیں، حس می یکر عد دیگرے لمبے لمبے پہاڑی ٹیکرے اور چوڑے چوڑے اتھلے بلاؤ آسے ہیں۔ ٹیکروں پر بھی ''برحابے'' دخیل ہوگئے ہیں ۔ پھر وسطی شیب میں بھجور ح درحتوں کا ایک ساسنہ نے جسے برخانے اور چھوٹے نکونے ٹیلے ( = بنکه) عرضاً قطع درہے ھیں۔ اور اخیر میں اولینگا (Ounianga) کا دهسا هوا سطعه اور اس کی جهیلیں هیں جو گورو (Gouro) بدی کے ساتھ اِمی کوسی کے نائیں نارو تک چلا گیا ہے. اسی علامے کی آب و هوا صحرا کی سی ہے

حس میں اپریل سے سنمبر تک کے گرم تریں مہیںوں اور ااں کے بعد کے سردبرین سہسوں میں درجة حرارت کا بڑا تفاوب بایا حالا ہے ۔ سرد بریں مہنوں کی سردی میں شمال مشرقی هواؤں سے اور اضافه هو جاتا ہے جو ان دنون عموماً مسلسل چلتی رهتی هیں اور ریت سے پر هوتی هیں ۔ موسم کی خشكى كا اوسط . قام تَيْزُرونت Tanezroust كے اوسط سے مشابه ہے، لیکن یه ملک وسطی صحرا سے اس لحاط سے مختلف ہے کد اس میں حشک سالی کے طویل سلسلے نہیں ھوتے۔ ہارش کو بہت کم، مگر کم از کم مئی سے ستمبر تک ہر سال ہونی هے ۔ یه باقاعدگی بذات خود اس امر کی توجیه دہیں کہ اس میں کثرت سے سبزی کیوں ہے

روشد کی کی شکل اختیار کر لتی ہے۔ دراصل یماں پانی کنرب سے هے: اِمی کنوسی Emi Kousı کے داس میں نمک کی جھلیں، وسطی نشیب کے خالص یا سور آمنز ہائی کے چشمر، وادیوں کی رس کو بر کرنے والی یا حبوبی طاسوں کی سطح پر طاهر هويے والى آبى بهين اور آخر مين اونينكا (Ounianga) کی حهیلیں ۔ ان پانی کے دحیروں کا مسع بطاهر امی کوسی کے بدی نالوں کی کثرب ہے، مو آدئی فشانی چنانوں کی مہوں کے درمیان جذب ھو جائر اور ریلے پتھر میں سے رس کر نشیبوں سين دوناره بمودار هو جابر هين.

اس بیم صحرائی رمین steppe کے خصائص شمال سے جبوب کی طرف جار ہونے بدلتر جار ہیں۔ شمال میں " هد" جو چند قسم کے گیاهی پودوں کی پرورش کربی ہے، کثرب سے پائی حاتی ہے، لیکن سترهویں خطّ عرض البلد میں اس کی جگه ایک قسم ی جتکبری پهول دار گهاس cram cram پهول دار گهاس bifforus) لر لیتی ہے ۔ اس کے بعد وہ ساحلی قسمیں ابی هیں جو جهاڑیوں (savannah) کی بیش رو هیں۔ یہاں سے اریبل غزالول (ariels) اور شتر سغوب کی سر زمین شروع هوتی هے - شمالی وادیوں اور خصوصًا وسطى شيب مين "دوم"، يعنى مصرى کھجوروں اور خاص کر خوبصورت ببول کے چھوٹر چھوڑے حنگل، جریروں کی طرح ادھر ادھر موجود هیں اور گویا اس بات کی شہادت دیتر هیں که کسی زمانے میں وہاں زیادہ وسیم اور گھنے جنگل هوں گر .

دسویں صدی عیسوی سے نخلستانوں اور براکاهوں کی کشش سواحی پہاڑوں کی آبادی کو ادمر کھیں لائی ہے ۔ مشرقی اور می کڑی تبستی کے خانه بدوش قبائل (توبو تبيلے کی دو شلخيں ۽ يهه ا

[مد تیدا] اور درا) ہے پہلے ''گورو'' کے تخلستانوں پر پھر وسطی نعلستانوں (''وُون'') پر فبضه جما لیا اور دنرہ Donza کو جو یہاں کے اصلی باشندے معلوم ہوتے ہیں، اسی کوسی کے جبوبی کھجور کے جھسڈوں کی طرف دھکیل دیا جو اب ان کی سکوسکہ ہے ۔ وہ حابدبدوش جو قبیلے کے سب سے پست طفے سے بعلی رکھیے بھے اب مستل س گئے ہیں، گو بعص اوقاب صرف جرئی طور در صحرائی گھاس ''ھد'' اور شورہ آمیر بابی پاس می ہونے کے باعب وہ اونٹوں کی پرورش در سکتے میں ۔ دوسرے مبائل حبوب کے سم صحرائی میدانوں کی طرف چنے گئے ہیں جی میں چرا باہوں میدانوں کی طرف چنے گئے ہیں جی میں جرا باہوں کی بہتے گئے ہیں جی میں جہاں وہ اونٹوں کے بدلے مویشی بالے لگے ہیں.

آبادی کے بعض آور گروہ الدی اور ودای الاکھ سے ابر کر بوتو سے گیل مل کئے ھیں۔ انگرہ جو بوروہ میں بہت اھم گروہ ہے اسی طرح بنا بھا، جب کہ گدہ (Gaeda) کاہم (Kanem) کے بیجور فیلے کی بسل سے معلوم ھونے ھیں ۔ اس طرح بوروہ ایک کٹھالی کا کام دینا رھا ہے اگرچہ بوتو کا اثر عالب رھا ہے ۔ ان گروھوں کی آکثریت درا ربان بولتی ہے، ان کے رسم و رواح وھی ھیں احد بوتو کی سی، اسلی سامہ بھی بوتو کی سی، ایک میں ساہ فام، بہت ھی عام ہے ۔ یہ بعمی سیر حشی ساہ فام، بہت ھی عام ہے ۔ یہ بعمی سیر خشی ساہ فام، بہت ھی عام ہے ۔ یہ بعمی سام باسدوں کو کہ کروہوں نے بوروہ کے بیمام باسدوں کو کروہ کی رہے دی بر کروہوں کے واحد نام سرکاری اعداد و شمار کی رہ سے ان بورہوئیوں کی موجودہ بعداد بھریا بس ھرار ہے ۔

ان کے خانه بدوشوں کی معبشت کا انتخصار کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں یا خام لوہے کی چادروں سے مویشیوں کی پرورش نیز نخلستانوں کے امدادی جو بورنو میں خریدی جاتی ھیں اوزار وغیرہ ننانے

وسائل بر هے، خواہ انهاں نحاستانوں پر یه حقوق ملکیت حو انھوں نے ماضی میں حاصل کیر تھر. ابھی بک حاصل ھیں اور خواہ ان کے لیے باغوں کی كاشب وهان مستفل سكونب ركهني والر " كماحد" کریے هیں حل کی اصلیب کا حال اچھی طرح معلوم نهین، اگرجه وه فنرور علاماننه هنوگی ـ ان کماحوں بر جو فصل میں ان بدویوں کے سریک یں گئر بھر، فرانسسی حکومت کی مدد سے اہر آپ و اھیں خراح ادا کرنے کی پائندی سے بتدریح آراد درا اما ہے۔ ان کھجور کے باعوں سی آج دل تفريبًا دس لا كه بار آور نخل هي حن میں سے نوے فیصد وسطی نشب میں عین ۔ ان کی پنداوار بسی هرار سطال quintals [= ، تقریب اسی هرار من] تهجور سالانه ہے۔ باغوں میں آلیاسی کی بالیوں کو پانی ڈھینکلی والر کنووں سے ملا مے اور ان کی اوسط پیداوار . ۱۲ ش گندم اور . . ۲ ش ناجره سالانه هے \_ سریال (پیاز، ٹیماٹر، سکرفید اور علمل سیریں) بھی پندا ھونی ھیں ۔ مک کے حوص حہاں سے سک بدریعة سعیر حاصل سا حايا هے، سمالی وادينوں ميں آئٹير بعداد من هير، اور ان کي اور اندي کي پيداوار سل کر ( . ه ۽ ، ء میں) پورے صحرائے اعظم کی پیداوار کے نصف ا کے برابر بھی ۔ جوبی نیم صحرائی میدانوں کے خاندبدوش تحلستانون میں ان کی پیداوار ممادله ارمے کے لیے گوئی، مکھی اور دہاغت شدہ کھالیں لامے هیں ۔ مصم اور حانه نندوش سبھی لوگ اپنے اورار اور هتهیار لهارون سے حاصل کرنے هیں، جهیں نیج قوم سے سمجھا جانا ہے ۔ یه لهار توتو علاقے میں ''اڑا'' کہلاہے ہیں۔ مقاسی لوہا جو اب ختم هو چکا ہے انهیں میسر نمین آتا، لہٰدا لوہ کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں یا خام لوہے کی چادروں سے

كا كام ليتر هين.

اشیا کے ان مبادلوں سے مقامی ضروریات پوری ہو جاتی میں ۔ مُنمرہ کے انتصادی سطهٔ نظر سے عیر اہم راستے سے بورتو ساحل بعیرہ روم سے بازہ سو میل دور ہے، چونکہ وہ ال دوسرے تجارتی راستوں سے حو سوڈاں کو بحیرہ روم ہے ملاہے میں (جو دسمی اور ومان کے فرانوں سے حج کر گئے ہیں) نیز ان راسوں سے جو ودای Wadai کے حسوب سے ہو کر بلاد بیل دو جاتے ھیں ھٹا ھوا ہے اس لر سورقو اپنی معیشت کا هميشه آپ هي آعمل رها هير ينهي وحه هي له ان نعلستانی لوگوں کی رندگی کے برار طور طریقر اس رمایے بک قائم هی، اور انهوں نے انسویں صدی عمسوی مک اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے چاهلی مدهب دو درک نهس دیا مها دان کی یه علیحدگی فرنبی رمانے میں دو دفعه نوٹ چکی ھے۔ ۲۸۸۲ء سے نصف صدی بعد یک اولاد سلیمان، قرآں سے در دوں کے معاملر سے بھاگ مهاگ کر موح در موج یهان اسلامے رہے اور انهوں نر اس ملک کو ناحت و ناراج کر ڈالا۔ پھر . . و رع کے قریب سنوسی کام اور سگد سے پسپا ہو کر وسطی نشب کے دونوں نناروں پر نگلکہ المعروف مه ما المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف اید، بعد میں لار گو Largeau) میں مستقلا جم گئے۔ انھوں نے اپنے راویوں کو، حصوصًا گورو میں، رراعتی سر ذھنی اور دسی مرکر سا لیا، حمال سے اسلام کی ببلمغ کی جامی مھی، لیکن وہ تاحتیں بھی کرنے لگے جن کی وجه سے یہاں کے خانه بدوشوں کو فیمله کرنا پڑا کہ یا ہو انہیں محلستانوں میں رہیں حن پر سنوسیوں کا فیضه نها، یا جنوب کی طرف چراگاھوں میں چلے جائیں جو اس وقب سے مرانسیسیوں کی نگرانی میں آ گئی نہیں جب سے وہ وادای اور

مر الغرال پر قابض ہونے نھے ۔ غرض سنوسیوں کے حملوں نے اقتصادی رندگی کو درهم برهم کر کے تباہ کر دیا ۔ سنوسیوں کو ترکوں کی حمایت حاصل بھی، ممهوں بر ۱۹۱۱ء میں اس ملک میں اپنی محافظ موحين منعين كر دى تهين، للكن اطاليه ـ برکیه کی حنگ کے سب ۱۹۱۲ء میں ترکوں نے ان سعینه فوحوں دو واپس ملا لما اور ۱۹۱۹ء میں فرانس نے سارے دورقو پر قبضه جما ليا [نيز رك به نبو]. مآخذ: (۱) Sahara et Soudan: Nachtigal La: Carbou (۲) فرحمه (Gourdault) (رحمه (r) :=1917 (région du Tchud et du Ovadai :=197. La Centre Africain Français Fortandi Le Borkou et ses. médecin Capitaine Pujo (~) Revue Militaire כ habitants, vie et moeurs :R. Capot-Rey (ه) في المجاد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا

(M. CH LECOEUR)

بورز ک (Börk) : رك به لباس .

41 5 m1 . 17 18 1904 ines

Introduction à une géographie humaine du Borko i

Travaux de l'Institute de Recherches Scharien >

بورْ كُلُوْجِه مصطفى : رَكَ به بدرالدين بن

، ر. . بوركو : (= بر كو)، رك به بورتو.

مه.... بورنو : (ــــــرنو)، يه نام حسكي اصل مشكوك . هے لیکس جس کا سادہ ''یری یری'' (بری بری) میں بھی موجود ہے، بعنی اس نام میں جو ان کے همسایے کسوری Kanuri کو دیتے هیں، مغربی افرىمه کے عقبی علاقے کے ایک خطّے کو دیا جاتا ہے اور مندرجة ديل علاقوں کے لير استعمال هوا هے:-(الف) عیر معینه طور پر اس علاقر کے لیے جس کی جغرافیائی لحاظ سے کبھی واصح تعیین نہیں ھوئی اور جہاں معربی سوڈان کے علاقے کی ایک رياست قائم هو گئي تهي ـ ديکهيے ٽيچے پيرا ٦ .

مردم شماری کی روسے پیتالیس هزار نوسو مربع میل، اور جاے وقوع ، ، درمے اور ه ١٠٠ درجے عرض بلدشمالی کے اور ، ۱ درمنے اور ۱۰ درجے طول ملد مشرقی کے 🕴 کی اور اس کا حال بھی بیان کیا تھا (کیاب ہفتہ) درمیان اور جو شمالی بالجیریا میں واقع ہے اور ان علاموں پر مشتمل ہے جو انگریروں اور حرمنوں کی مغربی اور انگریروں اور فرانسسیوں کی جنوبی اصلی بین الاقوامی سرحدوں کا حصّہ هیں اور جس میں جرمنی کے سابق کبمیرونز Kameruns کی مشرقی سرحد سے ملی ہوئی ایک پتلی پٹی بھی شامل ہے ۔ یہ جرمان مقبوسہ سروور با ۱۹۱۸ء کی حنگ کے بعد عارضی طور پر برطانیۂ عظمٰی کی حفاظت میں دے دیا | گبا بھا ۔ پھر اسی صوبے میں بوربو اور د کو Dikwa کے | ہیں ۔ رمانۂ قدیم میں سب سے بڑی بحارب برامد شیخوں کی ریاستیں اور کچھ دوسرمے انتظامی حلفر بھی داخل کر دیرگئے۔

> (۲) جمعسرافسيده ۽ يورنو زياده سر انک وسم ریتلر میدان پر مشتمل ہے، جس کا پانی دو بدیوں میں بہتا ہے۔ یوب Yobe حو سمال میں معرب سے مشرق کی طرف اور پیڈسٹر Yedseram حو جوب میں حنوب سے شمال کی طرف بہتے ہوئے جھل شاد کے دلدلی "لماروں میں جا ملی ھیں ۔ یہ جھل اس علامے کے شمال مشرفی کونے میں واقع ہے۔ پہاڑی حد و خال فعط اس صور کے منتہا سے حنوب اور حبوب مشرق میں پائے جاتے ہیں ۔ عہد قدیم میں دریا ہے شری Sharı بھی، حو جبوب سے شمال کی طرف سہتا ہوا تحیرہ شاد میں گرنا ہے، نورنو کی مشرقی سرحد بصور کیا جاتا بها اور بلاد نگرمی [رك نان] [= ناجروي] سے نورنو كو جدا كرنا بھا ـ عمد وسطی کے انتدائی حعراسه داں اور مؤرّح اس نام کے خطّے سے واقع بھے، جانچہ وہ جارلس پنجم (Catalan Atlas) کی قبلونی ائلس (Catalan Atlas) میں ہایا جانا ہے اور اس کا ذکر العَمْرِی (م ۱۳۳۸ء)، إ

(ب) ایک صوبے کے لیے؛ رقبہ ۱۹۳۱ء کی اس خُلدون (م ۲۰،۱۹۱)، التَقریری (م ۲۱۸۱) اور دوسروں نے کیا ہے ۔ الحس بن محمد الوزان الریاسي (Leo Africanus) م تقريباً ۲ ه ه ۲ ع) نراس خطر کی ساحب (س) نقل و حسل و بجارت : موار کی عدید شاهراه (کانسو ـ سبدوگری فورث لامی «Kanc-Mai dugari-Fort Lamy سابقه کاروایی راستر (کابو، کُکُو،، بلمه) کی طرح معرب سے مشرق کی طرف پورے علاقر سے گزرتی ہے اور اس میں شمال و جنوب سے معاوں راسے آ ملتے هيں ـ مدو گری Maidugari میں ایک مستقل ہوائی مستفر ہے اور باگہاہی صرورت کے تحت ادرے کے لیے دوسرے سدال بھی علاموں اور ھابھی دان کی بھی، اور اب ان کی جگه مونگ پهلی، کهالون، گوند، روئی اور سهت سی دوسری چھوٹی سوٹی ائسا ہے لیے لی ہے ۔ درآمد مصوعات پر مشتمل ہے، خصوصًا سوبی اشا پر۔ الدرويي علاقول مين حشک مجهلي کي ، حو بحيرة شاد کے علاقوں سے آئی ہے، سک اور بخم کولا (Kola nuts) کی اجھی حاصی بحارب ہوتی ہے.

(م) سعيست: يه خطه صعتى مهين اور اس مين شہر بھی بہیں ھیں ۔ حہال بک مایحتاح ردگی کا بعلّٰی ہے یه خود کسل ہے اور اس کی آبادی ریادہدر رزاعت ہیشہ ھے ۔ ۱۹۵۲ء کی سرشماری میں ۹۰۳۹۱ مردوں میں سے ۲۷۹۹۹۱ کو د کھایا گا ہے کہ وہ رراعتی اور ماھی گیری کے کام کریے هیں ۔ اس کا سرمایه مویشی، بهیڑوں، تکریوں کے کثیرالتعداد گلوں نیر بیعیرہ شاد کی ماهي ڏهون پر مشتمل ھے.

ه ـ سلين : اس عطّے كى آبادى، حس كا حال اوبر پیرا ، (ب) میں بیان کیا گا ہے، ننوری، مَلاني [=قَلَى]، الحوصه [رك بآن]، شُوه عرب اور كچه

دوسرے قبائل پر مشتمل ہے۔ ۱۹۹۹ء کی ا سرشماری میں بائجیریا کے صوبے بوریو کے ہمایاں ا اعداد و شمار یہ بھے: کنوری ۱۹۸۹، قلابی ا ۱۹۸۹۳، الحوصه ۲۵۸۹، شوه عرب ۱۹۸۹، بره ۱۹۸۲۳ کل بعداد جس میں دوسرے نم تعداد کے ا بیشتر لامدھت قبائل بھی شامل ھی، جو صوبے کے ا حدوبی اور حدوب مشرقی پہاڑی علاقوں ، می رہتے ھیں، ا مربی اور حدوب مشرقی پہاڑی علاقوں ، می رہتے ھیں، ا سرشماری میں مجموعی بعداد ، ۱۱۱۸۳۳، اھی،

(باسین: کسوری [رک ان] اس حطّے کی بڑی ردان ہے، لیکن وہ عوامی عربی اولی حو شُوہ عربی اولی مو شوہ عربی اولی حو مُلائی عرب بولتے هیں اور فَعْلمہ Friffulde بھی حو مُلائی آرک بان] بولیے هیں، اهمس ر دهری هیں ۔ العوصه Trausa قصات کے بخارب پیسه او گوں کے سوا بہت کم لوگ بولتے هیں ۔ بے دیں قبائل کی اپنی بولیاں هیں ۔ وہ لوگ حو ریادہ درقی یافته مدارس کے بعلیمیافتہ هیں انگریری رسان بھی اسعمال دیے هیں،

۲ - ساریح : بوربوکی قدیم ناریح سلطت کنم میں عقبه س نامی مشرقی مر دری محرا کے علاقہ تبو میں عقبه س نامی مشرقی مر دری محرا کے علاقہ تبو میں محیرہ شاد کے اوپر بیشتی بک در آئے، جہاں کے باشدے اساطیری روایت کے بطابق ''سو' ہو کی باشدے اساطیری روایت کے بطابق ''سو' میں موٹی بھی ۔ ایک روایت کی روسے اس خطے میں کوری کی بہلا بادشاہ سیف نامی ایک شخص بھا، حس کا دعوی تھا کہ وہ بیو حمیر کے سیف بن دی برن کی اولاد میں سے ہے ۔ عہد قدیم میں اس علاقے کی حکمران جماعت معمی Maghumi کہلائی علاقے کی حکمران جماعت معمی نظر آتا ہے جو دوربو بھی اور اس کا مادہ کنوری ربان کے الفاظ مے کہ مادر ملکه کا خطاب بھا، جسے پہلے کی طرح اب

بھی خاصا اقتدار حاصل ہے ۔ اس امر کی بڑی قوی روایای اور بعص تحریری شهادتین موجود هین که به حکمران جماعت "سفید چیڑی" والی تھی ۔ ایک معتول مفروضه مه هے که شروع میں مادری نسب کی پاسمد بھی اور عالبًا اس کی اصل کا تعلق طوارق (جمع، جس کا واحد ''درمی'' ہے ۔ عوامی زباں میں "نثورك" Tuareg سے) هـ - سَيْفُوه Saifawa حانه بدوش لوگ بھے، جنھوں نے اپنے شمال کی بِوَ فُومَ ذُو اپنے اندر صم یا معلوب کر لیا اور سلطیب کانم کی ۱۱ع سل ڈالی، حس کا پایڈ بخب نجمی Njimi بھا۔ کہے ھیں کہ ان کے حکمرانوں یے ''سلطان بری بری Beriberi " دو آباد هونے کی اجارب دی نهی اور انک روایت مین مسلمان یری بری کے انک حملے کا دکر ملتا ہے جو ٨٠٠ ميں يس كى طرف سے براه مِزَّان و كُور هوا نها ـ سلطب كانم اكر پهلے نهيں نو گيارهويں صدی عسوی تک مشرف به اسلام هو چکی بهی اور بیر هویں صدی عسوی بک اسی طاقتور هو گئی تھی کہ اس کا اثر شمال مشرق میں مصر اور جنوب میں د کوہ سک پہنچ گا۔ اس حَلْدُوں ''شاہ کانم اور مالک بوربو'' کا ذ کر دربا ہے۔ اور بورنو سے يهال نظاهر سلطنت كانم كا جنوبي حصّه، يعني تحیرهٔ شاد سے د دوہ سک کا علاقه مراد هے، لیکن 1879ء کے قریب خاندان سب کو کانم سے اس کے ایک رشهدار میلے نے مار بھگایا، اور بعد کی مائلي مل و حركب كا نتيجه يه نكلا كه كنوري قوم معیرة شاد کے معرب سیں آگے بڑھی اور بالآخر اس نے ، ہم اع کے قریب دریا مے یئو [ \_ یو ] ۲۵ پر برسی نگزرگمو Birni N'gazargamu کی بنا رکھی جو بوربو کی مملکت اور کبوری قوم کا دارالحکومت سا ـ یه تین صدیوں تک ان کا دارالحکومت رها، گو ۱۵۰2 کے قریب ان کنوریوں نے خود نجمی

ا الحوصة كي ان رياستون پر هو بورنو اور سكوڻو Sokoto ا کے درمیان واقع بھیں بورنو کی سیادب کو حطرہ لاحق ہوگا ۔ ۱۸۰۸ء میں بورنو کے ملانی گُجُّنہ سیں جمع ہوئے ۔ تم احمد بن علی کو شکست دی اور اس کے پامے بخت نگزرگٹو کو باعث و تاراح ک دالا (اس سہم کے کامباب ملائی سرداروں میں سے ایک ہے آگے چل در ''سرکی بوربو'' کا اهب اختیار کیا اور کَتُکُم شہر اور امارے کی طرح ڈای) مّے احماء کامم کی طرف بھاگ گیا، جبہاں اس بے وهاں کے ایک سر دردہ رئس محمد الاسی الکاسی سے امداد کی النجا کی ۔ اس سردار نے اسلامی دیا میں دور دور یک سّاحت کی بھی اور اس کے علم و بعبوی کی شہرت بھی ۔ اس نے سے احمد و دوباره بحال در دیا اور فلانیون کو باهر کال دیا، مگر سے احمد کی وفات کے بعد وہ اس کے حانشیں دوسہ س احمد دو شکست دینے کے لیے سهب حلد پهر آموجود هوے ـ مؤخر الد کر بھی باپ کي طرح الکاممي سے امداد کا طلبگار ہوا ۔ اس بقطے پر پہنچ در دمها حا سکتاہے نورنو کی باریخ جدید کا عار هونا ہے۔ الکانمی نے سو فلانی اور بغرسی [ \_ بگرسی ا پر پھر فتح پائی اور سیف کے قدیم حکمران حابدان ار کم بعض اوقات، معلوم هونا هے که سلطنت ، کو رسمی بادشاهوں کے طور پر بحال کر دیا، لیکن حود کُلکوء میں قدم حما لیے ۔ یہیں ۱۸۲۲ء میں Denham سے اس سے پس پردہ مالک افتدار هوہے کی حیثب سے ملاقات کی۔ ۱۸۲۹ء کے فریب اس رے سلطب بوربو كو رياستهام الحوصه پر دوباره مستط کرنر کی جو مرید کوششیں کیں وہ نچھ ریادہ کامیاب به عوثیں اور شکست کھا جانے کے عام انتری بھی جو اہلِ سرا کس کی صح سفے کے ؛ بعد ممره عمیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا سب سے نڑا بیٹا عمر اس کا جانشین ھوا، جس سے ناو فلاسی سے صلح کر لی۔ اس گف و شنید کے سلسلے کیا ہو اس کے اثراب بھی بورنو بک پہنچے کیونکہ ، میں عمر کی غیر موجودگی کے دوران میں سیف

کو دویارہ فیتح کر لیا اور اپنے سابقه ملک کانم کو بھی بورنوکی نئی سلطنت کا ایک صوبہ سا لیا۔ سولهوین صدی عیدوی مین اور فائل "میون" یا حکمرانوں کے ایک سلسلے کے بحب (محمد، ۲۵۲ نا ومره رع، دونمه ومره را موه و رع، عبدالله جس کے عہد میں بورنو میں آ ہسے والے ملانیوں کا پہلی مرسه دکر آیا ہے، مروه و تا ، دو وہ)، سلطنب بورنو هر طرف سهت وسیم هو گئی اور وسعبپدیری کے اس عمل دو بلاشیہ ۱۹۹۹ء میں مرا نش کے ھانھوں ہورنو کی حریف مغربی صحرائے اعظم کی سلطنت سُعْمِ [ = سُغُوى] Songhay کے صح هو جانے سے بقویب پہنچی ۔ بوربو کے ان حکمرانوں میں غالبًا سب سے نزا مر ادرس أَنَّمه (م ١٩٠٧ء) بھا، جس نے کابو Kano ایسے دور درار علامے ىک كاميابى سے لشكر دشي كي اور أيْر [رك بان] اور يبو أرك نان] كے ماثل كو بھى اپنا مطبع بنا لما ۔ مے ادریس بے متّکۂ متّکرمه کا فریصۂ حج بھی ادا کیا۔ وہ میدگری کے نردیک بحیرہ آلو Alo میں مدمون ہے۔ بورنو اس عروح نو پہنچنے کے بعد دو صدیوں تک حاموش و پر سکون رہا (سے علی ہ ۱۹،۰ ما ١٩٨٨ء نے تيں حج كيے) ، مكر اس مدّ ميں، كم بورنو دو اپنی مدافعت دربا پڑی، دیونکه علی ا کو خود اس کے اپنے دارالعکوس میں سو طواری اور سو کوارفہ نے محاصرے میں لے لیا بھا، کو وہ ناکام رہے ۔ اس محروری کے ممد و معاون اساب کئی مسلسل سخب محط سالی کے دور هو سکتر هيں ـ ایک قعط کی مدّب دو ساب درس مردوم ہے۔ نیر وہ بعد پھیل گئی تھی ۔ انیسوس صدی عیسوی کے آغار میں فلانیوں نے معرب میں اور آگے مک جہاد

کے لشکر کو ابتدا میں کچھ کاسابی بھی ہوئی حتّی که اس نے رباح کی خیمه گاه پر قبضه بھی کر لما، لمكن انجام كار رماح كى افواح نے اسے مار مهكايا ـ کیاری خود نکڑا گیا اور مثل کر دیا گیا ۔ اس طرح بوراو میں راح کی مراحمت ختم ہوگئی۔رااح نے دکوہ میں موجی حکومت قائم کر لی اور اپنے لشکو عارب گری کے لیے بھیجا کرما بھا۔ اس کی حکومت کاملاً محریمی تھی اور ایک وسیع رقمے میں اس سر سر حساب مصال بهمجایا اور انتری بهدلائی -. . ۱ ۹ ع میں رباح نے فرانسسی فوح کے ھانھوں حو سید سالار لامی Lamy کے ساتحت بھی شکست نهائی اور مارا گنا ـ رباح کا سنا فصل الله فرانسسيون کے ساسے سے معرب کی جانب فرار ہو گیا ۔ انھوں نے اس کا تعاقب کیا اور انجام کار م اگست ر ، و اع أو Captain Dangeville كي بعب أسم نائحریا میں گیجید کے مقام پر ایک معرکے مین هلاً د، در ڈالا (گجه اینگلو فرانسیسی سرحد بر . ه ، میل اندر برطانیه کے علاقے میں ھے ۔ یه سرحد كاعد پر دو دسلم در لى گئى دهى، ليكن سرحدى المشول ہے اس کی ارنبی حدیندی اس وقت بک سہر کی بھی حس کے باعث وہاں کے اس درجه عیریقنی حالات میں خاصی پریشانی بھلی رهی) ۔ فراسسی حکّام نے مرحوم شہو کے بیٹے سُدہ Sanda و د ریاس میں بحال کر دینے کی ہشکش کی بھی الیکن وہ ان کی شرائط کو بورا نہیں کر سکا۔ آحر کار برطانوی حکّام ہے اس کے مھائی شہو تکر جُرْہای ( = جربّی) کو لا در خاندان کانمی دو سحال در دیا ـ شمو مکر پهلے مرور منگنو Mongunu میں سمکن هوا، پهر نکوه میں مسقل هو گیا اور انجام کار ۱۹۰۵ میں میدگری کے دریب پڑوہ میں مقیم ہو گیا، جو اب نک بورنو كا دارالحكومت چلا آ رها هے ـ د كوه جرس كيميرونز Kameruns کا حصّه هو گیا بها جسے ۱۹۱۸-۱۹۱۸

کے شاعی حامدان نے ودای (یروادای) کے حکمران کو طلب کیا کہ وہ الکامم کے حاسدان کو باعر مکالنے میں اس کی مدد کرے ۔ یه سازش ناکام ھو گئی ۔ الراہیم جو اس می*ے ''یے''،* یعنی سردار بها، ۱۸۴۹ ع میں قبل کر دیا گیا اور اس کا لڑی علی جو حامدان سف کا آحری وارث مها، لڑائی میں مارا گیا ۔ عمر اب نوردہ کا حقیقی اور قانونی حکمران بن گیا، اور اس سے ''میے'' کے بحابے ''نیمہو'' (شبح) کا لعب احسار کیا اور اس طرح نئے حکموال جاندان ''کامہ کو'' کی سیاد ڈالی ۔ اس سے ککوہ ہو جو ودای کے لبوگرں کے ہابھوں بناہ عو گیا بھا، دوناه بعمل درایا به این سام بر در در باریه Dr Barth نے اس عصر ممرد اور دمم بعس ملاقات کی ۔ ودای کے ساتھ حمگ تفری سیسل هوتی رھی جس نے بدرائی دو نہت کمرور کر دیا اور زیدر Zinder کا دور دست مغربی سطّبه فریب قرست آراد هو گنا ـ ۱۸۹۳ مس رباح (رک بان) دوئی دو هرار که حوب مسلّع اور برسب بافیه لشکر لے کر ودای سے بوریو میں داحل هوا ید لشکر اسا طافتور بھا کہ (بوریو کی) کوئی فوج بھی اپنے مدیم عتهاروں کے ساتھ اس کے سامنے سدان میں سہیں تھیر سکتی بھی۔ اس نے اس وقت کے شہو، هاشم کے ایک سپه سالار کو آمجه اور پهر حود ہاشہ کو نگلہ کے مفام پر سکست دی۔ اس کے بعد اس نے ککوہ کو مح در کے لوٹ لیا، بعد اریں د کُوه آ کر اسی کو اپنا صدر مقام با لما اور وهال کا وه فلعه بعمار کروایا حو آح بهی دیکها حا سكما ہے۔ شہو هاشم كے ايك چيرے مهائى محمدالامیں المعروف به کماری ( = کیری ) نے هاشم کو جو اب ہاہ گرین تھا، چپکے سے قتل کروا ڈالا اور خود گیدم Geidam سے رہاح کے خلاف نڑھا ۔ دونوں فوجوں کا گشگر کے مقام پر ساسا ہوا اور کیاری جنگ عطیم میں جرمنی کی شکست کے بعد انجس اقوام ، بورنو کی باریخ کی بفصیلات حکومت بائعیریا کی نے برطانیہ اور فرانس کی تحویل میں دے دیا، د کوہ ، رودادوں میں ملیں گی .
برطانیہ کے علاقے میں آیا ۔ موجودہ صدی میں

سورنو اور دکوه کے شہو ( یـ شسوح) نسهو محمد الاسين الكاسي (وفيات سقام مُنكَّدُه ه١٨٣٥) شهو عبدالرحس شہر عمر (حس ير سهو عمر کے خلاف بعاوب 51AA. 51ATO کی اور م ۱۸۵ء میں ہمعام ککوہ مثل کر دیا گیا) شہو ھاشم شهو انراهيم 51110 L 1110 =1197 b 1110 ٠١٨٨٠ تا ١٨٨٠ء شهو عمر رئس د ً کوه شهو محمد الامين ١٩١٢ ما ١٩٠٢ ( کیاری) (جسے رباح نے۱۸۹۳ء س قتل كروا ديا ) شہو عمر (سلم نیارسی) د دوه کا شهو =1982 b 1912 اور بورنو کا شہو عهو وعيم (نا دم بحرير) شہو مصطفے شہو عمر د کُوه کا شہو (سنده کره) عهو وع (تا دم تحرير) 1907 تا 1907ء J44 E19.1 =1942 U 1947

ے۔ مدھب: کری، قلانی، سُوہ عربوں اور العوصه کا دیں اسلام اور ان کی فقہی مدھب مادکی ہے ۔ طریقت میں قادریّہ (رلّهٔ بال) اور جَالّه (رك بال) کے حامی سب سے ربادہ ھیں، اگر حمه سُوسّه اور شادلیّة (رك بال) سمس دوسرے طریقول کے بمائیدے بھی پائے جانے ھیں۔ کلسانے اِخوال بمائندے بھی پائے جانے ھیں۔ کلسانے اِخوال دماعت صوبے کے حموبی علاقے کے سرہ قبیلے میں سرگرم عمل ہے۔ یہ بات بقشی معلوم عوبی ہے سرگرم عمل ہے۔ یہ بات بقشی معلوم عوبی ہے دو تا ہے دائل کی مطاعر ہرسی رفتہ رفتہ معمود ھو مائے کی.

(C. E. J. WITTING)

بورنیو: Borneo نَرَنَّے Brunai کی بگٹری . هوئی شکل ہے (جو برطانوی شمالی نوربیو کا ایک شہر ہے اور ہ درحر عرض بلد شمالی اور ہ ۱ رجر طول بلد مشرقی پر وادم هے)، جس کا اطلاق الدوسشا کے عطیم حزائر سلم میں سے سب سے نڑے حزرہے ہر، عالبًا حودھویں صدی عسوی سے اور سہر حال سولھوس صدی سے برنگروں کی جانب سے کیا جانے لگا۔ اس حزیرے کا ڈا حصّہ اب کلی میں بر Kalimantan کمہلال ہے اور انڈونسی جمہوریہ کا ایک صوبه ہے۔ اسلامی مطالعات کے عطة نظر سے اس حربرے کی اهمیت بہت کم عے، کیونکد نورنیو کے اندرونی علاقر کی تقریبًا کل الادی بے دیں ہے۔ اسلام اور عیسائنٹ کا نعود ساحل علاقوں میں هو کیا ہے جہاں سے وہ آهسته آهسته اندرونی علاموں کی طرف پھیل رھے ھیں ۔ مرم و و عسم سیاسی حالات عاسائی سداهب کی تجام اسلامی سلیع کے لیے سازگار ہو گئے ہیں۔ مقامی اسلام کی نوعیت وهی هے حو هم انڈونیشا [راك بان] کے دوسرے مقامات میں دیکھتے ھیں .. مسلمانوں کی سرگرمی کا اھم سرکنز وقسط معربی ساحل در پون سانگ (رك بآن) هـ.

(C. C BERG)

بورى: تاح الملوك رك به بورى (سو).

بوری بڑس: بن آلپ آرسلان جسے سلجوقی

بر کیاروں نے آرسلان آرعون کے مقابلے میں بھیجا

بھا جو آلپ آرسلان کا ایک آور بیٹا بھا اور خراسان

میں خود محبار ہو جانے کی کوشش کر رہا بھا۔

دوبوں بھائیوں کی اس ببرد آزمائی میں پہلے ہوری

بڑس کو کامیابی ہوئی، لیکن ۸۸سھ/ ۱۹۰۰ء میں

جب دوسرا مقابلہ ہوا ہو اس کے دستے تتر بتر ہو

گئے، وہ خود گرفتار ہوا اور اس کے بھائی کے حکم

سے اسے گلا گھونٹ کر ھلاک کر دیا گیا۔

(ادارة وو حديد)

بُوْرى بن أَيْوب : رَكَ مَهُ الْيُوسِهِ .

• بوری بن تکین : رائد نه تره خانه.

بُوري (بنو): ايك تركي النسل حانواده حس نر \_ وم ه/م،١١٠م، ١١٤ سے وم ه ه/م،١١٠ ع دىسى مىں حكومت كى ۔ س كا مائي سلحومي سلطان، نَسَسَ (رَكَ به سلجوتيه) کے بیٹے شمس المُلوَ ک دُفاق كا أن يك (وك مان) بها \_ به ابابك حس كا نام رَّمُنَكُنَ بِهَا أُورُ لُقِبِ طَهِرِ الدِّنِ بِهَا، سَلَطَانُ يَتَّسُ کا معمد علمه بها اور اس سهرادے نے کئی سال بہلے، بعنی ۸۸م ھ/ ٥٩٠ء میں اسے دیشوں کے نظم و نسق کی نگرانی پر مامور در دیا نها ـ دفاق کی وفات (۱۲ رمصال ۱۲ مرد مرد مرد ۱۸ مرد مرد ۱۱) کے عد بغنگیں سومی شہرادے کے مسس بیٹے بتش کے نام ہر بدستور حکومت کرنا رہا، لیکن تشن نے بھی اہے اب کے بعد حلد ھی داعی اجل کو لیک النها اور اسی وقت سے تعمکیں دمشق کا مالک و محمار س گما ۔ اس کے حابوادہ حکومت کی بنا بڑ گئی اور ہے اس وقب بک فائم رہا جب بک امیر بور الدِّس ربكى يے ١٠ صفر ٩٨ء ه / ٢٥ اپريل ہ ۱۱۵ء کو دستوں فتح کر لبا ۔ ٹیٹکیں ہر صفر ۲۲ مه/ ۱۱ فروری ۱۱۲۸ مس اینی وقات یک حکومت کریا رہا اور اس کا بیٹا باح الملو ک بوری اس کا جانشین هوا ۔ ماح الملو ت دو مار ڈالے کا ایک اقدام کیا گیا، حس کے سنچے کے طور بر اس ہے ، ۲ رجب ۲۰۵۹/ ۲ حول ۱۱۳۲ء نو وہات پائی ۔ اپنی وفات سے درا قبل ناج الملو ک بے اپنے بيثر انوالفضل اسمعيل المعروف به شمس الملوك كو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن وہ بھی اپسے

غلاموں کے ہابھوں دود اپنی ماں کے حکم سے ۱۳ ربيع الآخر ۲۰هم / ۳۰ جنوری ۲۰۰ . کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کا بھائی شیمات انڈ ر محمود بحب شین هوا، حسے ۲۴ شوال ۲۰۰۰ء ۲۳ حون ۱۱۳۹ دو اسی کے بین بوکروں ر موں کے گھاٹ انار دیا۔ اس کی جگہ لیسے کے یہ اس کے بھائی حمال الدین محمد والی نعدکد. کو طلب آنیا گیا، لیکن وہ سمار ہو ٹر ہر معان سهه ه / ۹ مارچ . س. ۱ع کو قوت هو گیا ـ ال فوحی سرداروں مے جمال الدین کے بیٹے عبدائیو ہ التوسعيد أبِّق الملُّدِي له مُحير الدِّس كو يخت حكود ي پر شهایا، حس سے نظم و نسل کی تمام تر دیے داری، اہر آبایک معین اندی آثر [ے آئر] کو سوب س ما آنکه مؤمّر الدكر بے ۲۴ ربيع الآخر مهمه ۱۸ . ٣ اگست ٩ م ١ ١ ع دو وفات پائي ـ اس کے بعد اس یے رمام حکومت حود اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن حلد ہی اسے نور الدین رنگی کی سّادت فنول نر ا پڑی، حس نے ہوروء میں اسے دمسو سے نكال ديا.

یه خاندان بچاس برس نک برسر حکومت رها ۔
اس دوران میں توری فرمانروا مند حکومت حلمه
اور سلطان بعداد سے حاصل کرنے رہے ۔ مؤجر اللہ رُر
معقول بحقے بتحائف کے معاوضے میں اس ریاست کے
داخلی مسائل میں کوئی دحل به دینے بھر .

اس سارے عرصے ہیں توری فرمانروا اللہ حالات ہے دو حار رہے حو آئیر و سشتر ان تے لیے بہت دشوار بھے ۔ حت تعکن نے زمام افتدار سسھالی نو دہشق کا علاقه انظا کیه، طرابلس اور ست المعدس کی افریحی (Frankish) زیاستوں ۔ ، ملا ہوا تھا ۔ بیت المعدس کے افریحی آن علاقوں میں ناخب و تاراح کرتے رہتے بھے جہاں سے دمشق کو سامان خوراک فراہم ہونا بھا، یعی

موراں سے، اور مالائی اردن اور یرموک کے میدانوں سے ۔ یه علاقے ان کے لیے ناگردر سھے اور انھیں دمشی اور مصر و عرب کے درسیان آمد و راس ، برمراز رکھے کے لیے توری مرمابرواؤں کو کئی بار اورنجبوں سے گفت و شید کربا پڑی بلکہ ان سے اتحاد اور دوستی کے عہدیاسے بھی کیے۔ ۔ توری اس ہر اس لیے بھی آسانی ہے ابادہ ہو گئر اله ال کے مسلمان همسایر ان عهدنامون کو هسته الدينے كى نظر ينے ته ديكھے نھے۔ تفیکین ہے مصری فوجوں سے بھی اعاوں کی ، كوشش كى حو الهي لك تائي ساحلي مقامات، مثلة صور بر فانض بهين، لبكن مه أ دوسس ما كام رهى اور اس کا کوئی سیحه برآمد نه هو سیا . دوسری طرف ورمابروایاں دمشق کی پیچ در سچ سیاست سے بعا أر كے فرمانروا اسم بد ظن رھے كه واليال دمسى دو بارہا سلطاں اور حلیقہ کے روبرو حاصر ہو کر اپسے اعدامات کی صفائی پسس دریا بڑی ۔ بالآحر م ٢٥ه/ ١١٣٠ سے حب زنگی اسر عمادالدیں اور اس کا بیٹا بورالدیں، حلب کے مالک ہو گئر تو وہ رور برور دمشق کے لیے حطریا ک ستے چلے گئے۔ سُمس الملو ک کے سوا حو اپسی ہلا نب کے ومب شہر کو عمادالدین کے حوالے کرے کی تماریاں کر رھا تھا، بوری فرمانروا حلب کے حاً نموں کی جوع الارص سے بینے کے لیے افریجیوں کی اعامت حاصل کررے میں کوئی مصائقہ نہ سمجھتے مھے، مگر دوسری صلسی حسک نے دوران (جولائی سے اس حکمت عملی کا حامه هو گیا اور بورالدیں کو دمشق پر حلدی سے قبصہ کر لیے کا بہانہ مل کیا.

بوری عہد حکومت میں شہر کی داخلی حالت ،

بھی کچھ کم پر آشوب نہیں رھی۔ شہر کے ادنی طبقے کے لوگ بعض اوقات سہایت معسدہ پرداز ہوری طرح کھو دسے کے خطرے کو دور کریے اور ایرفاعدہ فوج (آخداث) کی شکل میں منظم هو جاتے سے اور آکثر آں مُںچلے اصراد کے ریر قیادت، حمها "رئس" كها جاتا تها، شهر كي سياسي وند كى مين حصد لينے لكثے تھے ۔ اس بےقاعدہ فوج کے معاملے میں دیہی طبقہ بھا جس سے کم از کم ابد بار ان کی عملاً مخالف کی ۔ اس فریق سے بھی اسمعملوں [رك مآن] ما باطبيوں كے زير قادب بالحصوص ٢٢٥ه/ ١١٢٨ع سين بهت اهم حصه لنا، حمكه بعض اعلٰي ساصب پر فائز افراد بهي حميه طريقے پر ان سے مل گئے بھے، به پہلی بار به یمی نه اسمعلوں نے دمسی کو اپنی سر گرمیوں کا ا الهارا ساما؛ انهوں سے یہاں کئی ساسی مثل کرائے۔ ۱۸ رسع الثاني ٢٠٥ه/ ٦ آكتوبر ١١١٣ كو امير مودود، والي موصل كا فتل اس سنسلم ميں حاص طور ير عامل د كر هـ - ١١٣٧ مين امير ناح الملوك بھی ابھی کا شکار ھوا۔

اپنی حکومت کے حامے، یا حاممے سے ذرا مل یک توری حکمران با بو اپنے برکی دستوں کی حمایت پر اعتماد کر سکتے تھے حس کی وفاداری میں المهى لمى له أئى يا متوسط طبقے کے شہريوں كى غیرجاسداری پر، گو ان کی مالی امداد روز بروز کم هوتی گئی ۔ مؤمر الذکر اس خاندان کے مخالف به بھے سرطکه نظم و سی قائم رہے اور جہاں یک هو سکے بجاربی لیں دین میں حفاظت کی حكومت صامن هو، ليكن جب ماح الملوك بوري ۸ ووات کے بعد صورت حال ابتر هوئی تو متوسط کے دعد صورت حال ابتر هوئی تو متوسط طبقے کے لوگ بورالڈیں کے رعب داب سے رور بروز سَآثَر هوبے چلے گئے اور انھوں بے اسے دسش میں ا داخل هونے کی آسانیاں بہم پہنچائیں۔

عرض جب تک خانوادهٔ بوریه کی حکومت

تعتکیں اور اس کے بیٹے جیسے قابل افراد کے ھا بھوں میں رھی، اسے دمشق میں اپنا اقتدار بائم رکھنے میں اسی طرح کی دنبواری پیش به آئی، لیکن معیں الدین اُس کے نظم و سق سے قبطع بظر آخری بیس سال کی خصوصیت یا بو حوزریر رفانتیں رھیں اور یا رور افروں انتصادی مشکلات ۔ پھر دمشق کی ابادی، بالحصوص یہاں کے حوسحال طفے بے کہا دی بد دل سے حابوادہ توریه کی حمایت بہیں کی تھی، اسے اب اپنا مقدر اس حابدان کے سابھ واسته ر تھی، اسے اب اپنا مقدر اس حابدان کے سابھ واسته ر تھی، یہ بوئی فائدہ بطر به آبا بھا۔ چانچہ جب اس کا آخری فرمانروا معبیرالدیں شہر سے رخصت ھوا بو لہ گوں نے اگر محاصمت بہیں، بو نے اعتبائی بو لہ گوں نے اگر محاصمت بہیں، بو نے اعتبائی

مانعذ: (۱) Recueil des Historiens des Croisa-1 - Hist Or. to 9 m in 1 - ides Hist Occ. (ابن الأثير: الكامل في الباريح سے انتباساب) و م (Histoire des Atabecs de Mossoul) اسی مصلف کے علم سے)؛ (۲) ابن القلاسي: ديل ماريح دمشي، طبع Amedroz وير عبوال History of Damascus) ص ۲۹۳ با ه ه ه ، لائلان ۱۹ م ع ، جروى برجمه ار HAR Gibb . ולט (The Damascus Chronicle of the Crusades Dames de 1075 à 1154 : R. Le Tourneau 3 + 1977 مسئو La Syrie du Nord à . Cl Cahen (۲) : ١٩٠٢ مسئور l'èpoque des Croisades et la principauté franque : R. Grousset (۴) : ۱۹۴۰ بیرس id' Antioche Histoire des Croisades et du royaume franc de :S. Runciman (a) בעיש ישור ושי בונ יו Jérusalem A. History of the Crusades و ج: (A. History of the Crusades (٦) پسلوينيا هه و و ع.

(R Le Tourneau) البوريني : مدرالدين الحسن بن محمد الدّسشّتي

المَّقُورى، ایک عرب مورِّح اور ساعر، وسط رمضال ۳ م م جولائی ۱۵۰ میں حلل (Galilea) کے علاقر میں صفوریہ کے مقام پر بیدا ہوا ۔ وہ دس ہرس کے س میں اپنے عاب کے همراه دمسق آنا جہاں اس نر مدرسه المالحية مين بعليم بائي - مروه ا ١٥٦٩ - ١٥٩٤ مين قعط كے ناعث جار رس اسے سب المعدس ، س رهنا پڑا نو تعلیم کا ملسته ، عطم ا هو گنا بها ۔ اس کے بعد تکمیل کر کے اس بے کئی مدارس س درس و مدرس کے فرائض انجام دیر ۔ . ۲ . ۸ ١٩١١ء ميں اس سے شام کے فاقلة محاج ميں قامي کے فرائص انجام دیے۔ ۱۳ حمادی الاولی سر ۱۰۱۸ ۱۱ حول هم مع دو وقات پائی .. اس کی اهم سرین يصنف سراحم الأعيان س أنباء السرسان كي مام سے ایک محموعة سوانح ہے جس میں ٥٠٠ اوراد کے احوال درح ہیں ۔ به حالات اس نے طویل وقور کے ساتھ جنع لیے اور ۱۰۲۳ھ/ ۱۹۱۸ء بی و نتاب مكمل كي ـ ١٠٥٨ م ١٠٥٨ ع سر فصل الله س محب الله سے اسے مرتب کر کے مع ایک تعملے کے سائع لیا (قب ) Verzeichnis der · Ahlwardt Die . Hugel فا مم المارة arab., Hdss . Berlin arab , pers und türk Hdss . . Wien مهرست المكسيسة الخديوية، و: ٣٣): اس د ديوان، استانبول (کوپرولو، شماره ۱۳۸۵) میں معموط ہے۔ اس کی چید نظمین برلن (مراثی بر مبومی معمد س ای البرکاب القادری، دیکھیے Ahlwardt، تتاب سد کور، شماره ۸۵۸، ۳)، گوتها (مکنوب سطوم سام أَسْعُد بن سُعِين الدِّين التّبريري الدّبشي، مع جواب از اسعد قب Die arub Hdss. der herzogl. : Pertsch .Bibl. شماره بهم، ۲۳) اور لنڈن (Cutalogues رب (۲ ، ۱۹۳۰ منهاره ۲۰۰۰ (Codd. Or Mus. Brit. موجود ہے۔ علاوہ سریں اس نے دیوال عسر س العارض کی ایک شرح بھی لکھی بھی ( چاپ سگی،

قاهره ۱۲۷۹ه) - ۱۰۰۲ه/ ۱۹۰۳ دین اس بر التائيه الصّعرى كي شرح مكمل كي، قت Derenbourg . Les Mss Cir. de l'Escurial اسماره ۲۳۰ من م

مَآخَدُ: (١) النَّعماني : الرَّوضُ الْعَاطِر (طَبع Ahlwardt (۲) ۴۲۸۹ : ۲ (Weizstein شماره ١٩٨٨، ورق ١١٢ ت (٣) المحتى : سلاماً الأثر، ٢٠١٥ (١٠) الحَقَاحِي رَيْحَانه الأَلْبَاء، عاهره م ٢٩ ه، Pie Geschichts - Wüstenfeld ( . ) fr 1 12 00 schreiber der Alaber معاده ۱ ه ه : (۱۹) محمد مرد على، در MMIA: ۱۹۲: ۳ م ، ۲ . ( . ) براکلمال ۲ . سمع، تكمله، بن ر م : [(م) ريدان . آداب اللعه، س : ٢٠٠٨]. (C BROCKTIMANN)

بوزانه : سلحودوں کے بحب ولایہ فارس کا والی ۔ اصل میں وہ س ولادے کے امیر منگوترس [ = مکسرس] کی طرف سے دورساں کے صودے میں بائب بھا ۔ حب اس کے بالا ۔۔۔۔ [منکورس] ہے اپنے استروں دو ساتھ لے ہر مرح فرہ دکیں کی جنگ (۲۱،۵۱) میں سلطان مسعود سلحوقی پر فوح دشی کی مو بورامه بھے اس کے لشکر میں سامل تھا۔ حبک کرسند میں سکوبرس گرفتار ہو گیا (دیگر مآحد اس حبک کا مقام بَيْع الكُسْد[ \_ سجى دشب] سائر هير) اور دجه دن بعد مار ڈالا گا (۲۰۵ه / ۱۱۳۸ - ۱۱۳۸ ع) -فتح کے بعد سلطان کی فوج سے دسمن (مِنگوبرس) کے فوحی پڑاؤ دو اوسا شروع در دیا ہو ہورانہ ہے اس پر حمله آدر کے اسے بیر بیر آدر دیا ۔ سلطابی حسم و حدم کے سہت سے سر در آوردہ امیر گرفتار کر لیے گئے۔ حود سلطان سے نڑی مشکل سے اپسے آبانک قرہ سُنقر کے همراه بھاگ در جاں سائی۔ اپے آقا (میگونرس) کے مار ڈالے جانے پر عصبا ت هو کر بورانه نے سارے قیدیوں دو مثل در ڈالا م مرمد جن میں قرہ سفر کا لڑکا بھی بھا۔ انابک قرہ سفر نے اپنے فررند کا انتقام لیے کے لیے دوسرے سال

فارس پر چیزهائی کی اور سلحومی شاهرادهٔ سلجوق شاه دو وهال سمكن در ديا، لبكن قره سنقر اپني قوج سمت بمشكل هي وابس هوا بها ً له توزايه جو اس اثبا میں سمددر (القلعه البیصاه) کی طرف پسپا هو گنا بها، دوربازه آ بمودار هوا اور اس بے سلحوں ساہ کو حس کے باس دوئی سامان مدافعت مه مها شکست دی (مهمه/ وسرر د مهررع)-سلطان مسعود مجدور هو گا اله ولايب قارس اس كے حوالے کر دے ۔ بدر تورانه کو موقع مل گیا که وہ اسی اس کامیابی کی دوسرے دو امیروں عباس حا کم ری اور عدالرحم طُعار ف سے انحاد کر کے ا مردد دوشق در ر ـ سلطان نر دجه دن دو ان لوگوں سے دب در گرر کی، لکن آحرکار وہ موجر الدادر دو اميرون دو مل درا دير مين کاساب ہوا اور ال کے سلط سے آرادی حاصل کر نی . نورانه نے سلطان پر میڑسائی نو دی، مگر گرمار هوا اور مارا گا۔ مرح قره نکیں همدان سے ایک دن کی مسام ہر ہے ۔ معلوم هوتا ہے بورابه بے سیرار میں اپنے حسن انتظام کا اچھا مقش چھوڑا بھا ۔ ان بمام سیدسالاروں کے عدم به عدم جلے ہونے جن کی تعلیم و تربیت سلجوقی روایات کے مطابق هوئی بھی اس بر ایک مدرسه فائم کیا جس کے اسراجات کے سے سہت سی جائداد وقف کو دی۔ پہلے یہ مدرسه عنفی تها، مگر آگے جل کو شافعی هو کیا.

مَأْخُذُ : (١) ان الأثير : الكَاسَل، ١١ : ٠٠ سعد؛ (۲) عماد الدين الأصفهاني، در بنداري، طبع Recueil Houtsma ، جلد , بمدد اشاریه ؛ (٣) طمير الدين رس : Gelaleh khawat بيشاپورى : سلجوى نامه، طبع احمد زرگوب : شير آر نامة، طبع بهمن كريمي - تهران ١٩٣٨ء، ص مم تا ٢٨ .

(CL. CAHEN)

يو زجه أده: [- يوزجه أطه] Tenedos كا يركى نام ـ یه ایک جربره هے جس میں زیادہ تر یونایی آباد هیں اور آبناے (درۂ دابال) کے راستے اس کی زد سی هل ـ معاهده تورن (Turin) کی رو سے ا ویس اور حلوآ اس پر رصامند هو گئے که بوزجه اده کو غیر عسکری ما دیا جائے ۔ وینس والوں ہے آبادی کو قریطنس (کریٹ) سی ستمل کر دیا اور یہ جرىره كلاويىۋو Clavijo کے زمایے بک غیرأباد ! هی بها ـ [سلطان] محمد ثانی بے بوزحه ادم میں ایک حصار بعس لیا جسے اولیا [چلبی] بے "متیں" یعبی مضبوط و مستحكم لكها هے ـ آبا لے ميں داخل ھوٹر کے لیر موامق موسم کا انتظار کریر والر حہار اس جریرے کی پناہ میں ٹھیرا درمر مھر ۔ اس کا مام بعری مہمات کے بذا دروں میں اکثر آیا ہے۔ وینس والوں بر اس پر رسصان ۲۹،۱۰۹ جولائی ١٩٥٩ء مين صفية ديا اور ده ايک سال م رائد مدت یک انہیں کے قبضے میں ربا ۔ ۱۹۱۹ء میں یوبانیوں نر اس پر قبعید کر لیا بھا ۔لندں کے س و و ع کے مصفیے میں حرسی کے اصرار بر قرار بایا که بورجه اده ترکی دو واس مل جاما چاهر، لکی جگ شروع ہو جاہے کی وجہ سے بوبان ہے اسے اپنے ہی

سلّط میں رکھا ۔ معاهده سیورے (Sevres) کی رو سے دورحه اده اور امبروز (Imbros) یاونان شی دے دیر گئے (دفعہ سم)، لیکن غیر عسکری سا دیر گئر (دفعه ۱۵۸) ـ معاهدهٔ لوران (Laussanne) کی رو سے وہ برکی کو وائس مل گئر، مگر ان میں ا المامي آبادي سے مر آب حاص قسم کا ظہر و سبقال قائم کیا گیا ۔ یہ بھی شبرط بھی کہ پولس میں مقامی لوگ بھرنی دیے حاثیں اور به حزیر \_ ایسے برکی ـ یونانی معاهدوں سے مستثنی رهبی حو باہم آبادی کے سادئر کی بایب لیر جائیں۔ مآخذ : اوزمه اده كا العاقبه تذكره ال وقائم اور مختصر تد کروں کے ضم میں بہت سی حکمہ آیا ہے مو دیل کے مصعین نے اہی مکنوبات و مقالات میں درج نیر هيں ـ كلاويژو Clavijo، بوندل سوشي Buondelmonti طامور Tafur، اولما چلس Evliya Celebi، سپول Tafur، کوول Covel، گریلوث Grelot اور ٹورید دورث

(C F. BECKINGHAM)

الْبُورْجاني: رَكَهُ به انوالوفاه.

بوزُوق: (رك مه يورعاد [ = موزك ].

بوزنطي: رَكَّ به رُوم).

. Tournefort



n63019

#### زیادات و تصحیحات

## **ب**لد ۱

#### تصحيحات

| مواب       | lles     | سطو | عمود | معحه |
|------------|----------|-----|------|------|
| ابن الفارض | این هارس | ۲.  | 1    | 774  |

#### جلد ۲

#### ر یاداب

| ربادات                                                                                                          | سطر | عمود | صفحه         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|
|                                                                                                                 | 14  | ٣    | T 172        |
| ''نصد دعر عالم'') '' کیا'' کے بعد سمرفید سے اسر نیمور کی وفات کے بعد سمرفید سے                                  | ۲ ۳ | ۲    | * 17 2       |
| بھاگ کر پنجاب پر قبضہ کر لبا بھا)  در نے بیچھا کر کے اسے کشمیر سے اور مؤخرالد در نے بیچھا کر کے اسے کشمیر سے ا  | ۲۸  | •    | 7 62         |
| ں ہر نکال دیا<br>''جاری سا'' کے بعد (یعنی جس علامے میں چوری ہو جانی نھی<br>وہاں کے امرا کو باوان دینا پڑتا بھا) | 9   | ٣    | Y 17 %       |
| ''کرائے ۔'' کے بعد اس بے عوام سے تحالف اور ندرانے وصول کرنے<br>کا سلسلہ بید کہ دیا ۔                            |     |      |              |
| "مقرر نبا ۔ '' کے بعد فرشته لکھتا ہے که بادشاہ زمین کی آبادکاری کی طرف اس قدر متوجه هوا که سارے کشمیر           | ۲.  | ٣    | <b>የ</b> ዮ ^ |
| میں زمین کا کوئی رقبہ ہے آب یا عیر مرروعہ<br>نہ رہا ـ                                                           |     |      |              |
| ''دعوں دی ۔'' کے بعد اس کی مجالس میں ھندو اور مسلمان اھلِ<br>دانش موجود رھتے بھے                                | **  | ٣    | T = A        |

# (ب) تصحیحات

|                                                        | المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المناف | •   |      |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| مواب                                                   | خيبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سطر | عمود | صفحه        |
| شدراب عشدراب الدعب                                     | شدارس = سدارت الدُّهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17  | 1    | J           |
| جزءً<br>م                                              | جِراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲ • | *    | •           |
| احويد                                                  | الخويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧.  | ١    | 1 4         |
| روراء<br>السبعا                                        | ألشغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ^ | •    | * *         |
| آلسببعا                                                | النّعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ ۰ | *    | 4 4         |
| ه<br>صور                                               | صوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17  | 1    | **          |
| - م -<br>حديقه المرام                                  | حديقة المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10  | •    | 76          |
| رامل                                                   | راسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲ ۹ | *    | ۸٩          |
| ک                                                      | هے ` نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.  | *    | 9.4         |
| ببايا                                                  | ببائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱ ۳ | 1    | 1 • 9       |
| بىأيا<br>م<br>مصعب                                     | مصعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦   | *    | ٠ ٣٠        |
| کراماب                                                 | معحزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲٦  | 1    | 7 0 1       |
| وغىرە كا                                               | وعيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44  | ٣    | 444         |
| همه                                                    | خبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e   | 1    | 702         |
| سوراحدار                                               | <u>کے</u> سوراحدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳   | 1    | ۳٦.         |
| برغش                                                   | ىرغىنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ ۳ | *    | m 1 m       |
| 8                                                      | ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳  | *    | 714         |
| مشتماب                                                 | مشفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣   | 1    | r 77        |
| أشاعب                                                  | أساعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 0 | 1    | <b>47</b> % |
| ىصويرين                                                | <b>ىمبو</b> ىرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 1    | • 1 T       |
| ىرادر                                                  | بردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳.  | •    | 7 7 0       |
| ڈالے حوے بھے                                           | ڈالے دیے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17  | ١    | 741         |
| اس کا رس                                               | ک رس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۹  | *    | 714         |
| ويغور                                                  | ايعور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ^   | *    | 2 T L       |
| لكِنَّهُ                                               | لكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * | 1    | 292         |
| بواريح                                                 | ايعور<br>لكة<br>روت<br>بواريح<br>بجهارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **  | 1    | ۸۰۷         |
| وجه                                                    | ى <b>جه</b> ارب<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **  | 1    | ۸۰۳         |
| بضح                                                    | قمیے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 | 1    | A • 9       |
| ويغور<br>الكنّه<br>واريح<br>وجه<br>بضے<br>لعبدى<br>جلس | العبددی ا<br>مجلّس م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۱  | 1    | A79         |
| بجلس                                                   | مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  | ۲    | ^^ <b>1</b> |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | 700         |

# (ج) تصحیحا*ت*

| صواب       | حطا       | سطر | ممود | مبقعه   |   |
|------------|-----------|-----|------|---------|---|
| چاھیے      | پاھیے     | ۲   | 1    | 947     | ; |
| . <u>ب</u> | ېس        | 7 6 | 1    | 9 • ^   |   |
| جس         | سی        | ٠ ٣ | •    | 114     |   |
| ىقوى       | ا<br>شهی  | , • | •    | 9 4 0   |   |
| نے         | ,         | * 3 | *    | 900     |   |
| علاول      | الااول    | 44  | ۲    | 900     |   |
| علاول      | آلااول    | ٣   | •    | 9 ¢ ∠   |   |
| علاول      | الااول    | 7 ~ | 1    | 9 - 9   |   |
| چا ھیے     | ہاھے      | 7   | 1    | 94"     | i |
| بوزجه آده  | ىورجە ادە | 1   | ì    | 1 • 4 • |   |

·4--

طبع : اول

سال طباعب : ١٣٨٦ه/ ١٩٩٩ع

مقام اشاعب : لاهور

ماشر : سد شمشاد حيدر، ايم اے، سعبل، دانش كام پنجاب، لاهور

طامع : مسٹر امجد رشید مسهاس، ایم پی ڈی (لیڈر)، معوض مطبع

مطمع : سجاب يوبيورسٹي پريس، لاهور

صعحاب : ۲۰ ز و تا ح

## Urdū Encyclopædia of Islām

Under the Auspices

of

### THE UNIVERSITY OF THE PANJĀB LĀHORE



Vol. IV

( Bay \_\_\_ Bozanti) 1389 / 1969